



ارق الله 2005ء



الخانة المتناف المالكتك الفات

دارالعلوم دیوبند کی طرف سے عطاکی گئی سند

بران و قدور و الدور و

i

.

بَانِ نَغَوَ يَكِ خُدَّام اهَلِ سُنَّتَ بَإِكَسْمَان خَلِيْف بِعائر شَنْيَحُ الْوِسْلَةِمْ حَضرتَ مَدني بَثْمِي



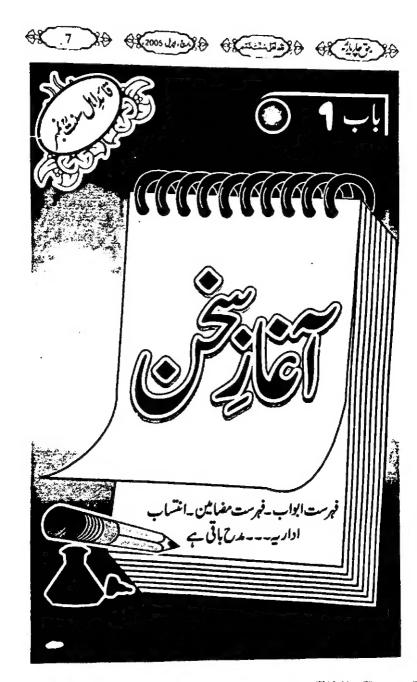

### فهرست ابواب

| صغيمر       | عموان                            | بابتمبر     |
|-------------|----------------------------------|-------------|
| 50 t 7      | <i>.</i>                         | ج باب 🕓     |
| 124 t 51    | تعزين فطوط                       | € باب 🕜     |
| 356 t 125   |                                  | ® باب ••• ® |
| 394 t 357   | منخب مكاتب                       | £ باب       |
| 1152 t 395  | مقالات ومضاغن                    | € باب       |
| 1172 t 1153 | يادگارتر اردادي                  | € باب ۞     |
| 1228 t 1173 | منظوم خراج عقیدت                 | ناب         |
| 1246 t 1229 | آئينة تاري                       | € باب       |
| 1256 t 1247 | آ مَيْرْتْصاوي                   | € باب 🟵     |
| 1278 t 1257 | منظوم کلام                       | ⊕ بب⊕       |
| 1312 t 1279 | معامراخبارات وجرا كدكاخراج فحسين | ⊕ باب@      |
| 1338 t 1313 | اخبارى يانات                     | € باب       |
| 1348 t 1339 | تارخ باك وفات ولاوت              | € بب ا      |
| 1376 t 1349 | كموات اكار                       | ⊛ باب⊗      |
| 12/8 + 127/ |                                  |             |

### OK ONE OKENING OKENNAND OK CON

### فهرست مضامين

|       | ⊕ ہاب ۞ اغاز ہفن۞                                    |                                     |
|-------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| مؤثبر | منوان                                                |                                     |
| 8     | لمېرمت ايواب د مسسته بي يستنسسس                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 9     | فهرمت مغامين مسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي | 6                                   |
| 27    |                                                      | <del>(</del>                        |
| 29    | احد بالصراط المشتقيم (اداريه)                        | G                                   |
|       | ⊕باب ۞ تعزيتي خطوط۞                                  |                                     |
| 53    | رنافع صا دب، جنگ                                     | ftur E                              |
| 54    | امنی عبدالکریم صاحب ، کلاچی                          | 🗗 مولانا ق                          |
| 55    | لتى محرتتى منانى معاحب، كرامي                        | £ مولانا <sup>ما</sup>              |
| 56    | يث مولا ناسليم الله فان صاحب، كراجي                  | 🖸و 💐 الحد:                          |
| 57    | تى مبدالستارصا حب،ملتان                              | 🕃 مولانام                           |
| 58    | يث مولانا حبيب الرحمن مومرو معيدرة باد               | يح الحد                             |
| 59    | تى محرز رولى فان صاحب، كرا في                        | 🕃 مولا نامغ                         |
| 60    | منى باردن الرشيدمها حب مراد لينذى                    | 🕃 مولانا قا                         |
| 61    | بت مولا نافعنل الرحمن صاحب والرواساعيل خان           | 9 تاكرجم                            |
| 62    | ر بوسف صاحب، پلندري آزاد كشمير                       | 🕃 مولانا محم                        |
| 63    | ض مبداللطيف ما حب، كا بى                             | (Ctup 44)                           |
| 64    | بث مولانا عبدالجيدما حب مظفر كرّ ه                   | نا فع الحد ي                        |
| 65    | ت مولا ناسمج الحق مها حب الوز وخلك                   | وكالسسسة فاكوجمع                    |
| 66    | منى نارامرما حب، كلت                                 | G t U≥ €                            |
|       | to we had been been a                                |                                     |

| 68        | 🕾 مولا نا انوار الحق ما حب اكوز و خنگ                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 69        | · مولا نامفتي سيف الله حقا في صاحب اكوژه وختك                            |
| 70        | جى مولا نافتنل الرحيم صاحب الا مور                                       |
| 71        | وي مولانا قارى معيد الرحن صاحب دراوليندى                                 |
| 72        | ويمولانامعداجرماحب جلال يوري، كرايي                                      |
| 74        | . وي مولا ما مفتى غلام الرحن صاحب، بيثا ور                               |
| 75        | 😁 مولا نامحر ليغنوب احسن صاحب، بحلوال                                    |
| 76        | 🕾 مولا ناخل احرمراج صاحب ، کویت                                          |
| 77        | 🕏 مولا تاعبدالغفارتونسوي صاحب ملتان                                      |
| 78        | 🕀 مولا ناعبدالقيوم صاحب تفانى ،نوشچره                                    |
| <b>79</b> | 😌 قاری فیاض الرحمٰن صاحب، پشاور                                          |
| 80        | 🕀 مولا ناعبدالحي صاحب، مهاليه                                            |
| 81        | <ul> <li>مولانامحم عرقر لین صاحب اکوث او</li></ul>                       |
| 82        | ↔ مولانا عبدالرؤف <b>ما</b> حب چشتی                                      |
| 83        | مولانا قاری محرجاذب صاحب بیؤل                                            |
| 84        | 🟵 مولانا سيدمحمة الم شاه صاحب مركودها                                    |
| 85        | وىمولا نامفتى عبدالقدوى ترندى صاحب مهابيوال                              |
| 86        | 🕾 صاحبزاده ایرار احر بگوی صاحب، بھیرہ 💮 💮 💮                              |
| 37        | ى مولا ئاسىد محرمظىم صاحب أسعدى، بهاوليور                                |
| 88        | ( مولانا قارى دهيم بخش صاحب الودهران                                     |
| 9         | وي المعلاد المعلوسين صاحب، جول وتشمير                                    |
| 0         | جناب افتفاق احرما حب                                                     |
| 0         | جناب کام عما کب جناب کام عما کب                                          |
| 1         | مولا ناسيدعطا والفدشاوصاحب، آزادكشيرمولا ناسيدعطا والفدشاوصاحب، آزادكشير |
| 2         | 🕾 مولانا قاري محرالإب صاحب الكينة                                        |

| 93   | 🤃 نتظمين جامعه اسلاميه ثيره عازي خان                 |
|------|------------------------------------------------------|
| 94   | 🥸 مولا نامحمراشرف على صاحب مركودها                   |
| 95   | السيسه مولانا قارى محمطى صاحب ،خوشاب                 |
| 96   | 🟵 مولا نامفتی محرشریف عابرصاحب جبلم                  |
| 97   | 🟵 مولا نامحرحسين صاحب چنيوني ، چنيوث                 |
| 97   | 😌 مولانا قارى محراسحاق مى نىءراد لپندى               |
| 98   | 😥 مولا ناسيرعصت شاه صاحب، حافظة باد                  |
| 99   | 🟵 مولانا قارى سيرمحمر شاه صاحب، مأسمره               |
| 100  | 🟵 مولانا قاضى عبدالحليم وصوفى شرعلى خان ، كلا چى     |
| 101  | 🟵 مولانا قارى انورخسين انورصا حب، آزاد كشمير ,       |
| .102 | 🟵 مولانا عبدالمجيد صاحب توحيدي بمظفر گرھ             |
| 103  | 🕾 مولانا تاضى محد سراج نعمانى صاحب بنوشهره           |
| 103  | 🚱 مولانامفتى شامد مسعود صاحب بسر يركودها             |
| 104  | 🟵 مولا نامحمة قاسم صاحب قامى، بهادتنگر               |
| 105  | 🟵 مولا نا قاری غلام فرید نقشهندی، پسرور              |
| 106  | 🟵 مولا نامحمر طيب مباحب معاويه شجاع آباد             |
| 107  | 🔂 مولانا قاضى محودالحن اشرف، آزاد شمير               |
| 108  | 🟵 پىران مولا ئاخكىم شرىف الدين كرنالى ئۇنىۋىملانوالى |
| 109  | 🕄 مولانا حافظ يحيح الشر فراز ، سيالكوث               |
| 110  | 🟵 میجر جز ل ظهیرالاسلامی عباسی ،اسلام آباد           |
| 111  | 🟵 پیرسید محرینیا مین صاحب رضوی میشید، مهالیه         |
| 112  | 🟵 مولانا محمدادلین خان صاحب، آزاد شمیر               |
| 113  | مولانا عجد يوسف صاحب الحسيني ، مجرات                 |
| 114  | 😭 مولا ناعبرالوديرصاحب قاعى اسلام آباد               |
| 114  | 🟵 مولا ۴ شراحرصا حب بهمير                            |

| 115                                               |                                                                                                                                                                                                             | 💮 قاضى محراسرائنل صاحب كزيمى، مانسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 116                                               | ي، جھنگ                                                                                                                                                                                                     | المستسبق في كالمرام المالي المستواد المستود المس |
| 117                                               |                                                                                                                                                                                                             | ن المستند ما فطر فرازاجر صاحب مرا چی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 118                                               |                                                                                                                                                                                                             | ⊕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 119                                               | ساعيل خان                                                                                                                                                                                                   | المسسسة جناب محرنواز فردوى صاحب، ديرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 120                                               | *******************************                                                                                                                                                                             | ن برا چی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 120                                               | ***************************************                                                                                                                                                                     | 😚 مولانا قارى نورعالم صاحب، چكوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 121                                               | يى                                                                                                                                                                                                          | ⊕جناب ا قبال احرصاً حب مديق ، كرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 123                                               | اسلام آباد                                                                                                                                                                                                  | 🟵 جناب ميجر (ر) طاهرا قبال صاحب،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 124                                               | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                     | <ul> <li>جنابافقار مین چومدری کویت</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                   | A 110                                                                                                                                                                                                       | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 127<br>203<br>208<br>210<br><br>217<br>334<br>344 | مضمون نگار<br>امپرتم یک مدخلهٔ<br>حاجی غلام مصطفیٰ صاحب<br>قاضی محدا عجاز صاحب<br>پروفیسرحافظ محد عمر اسعد صاحد<br>حافظ ذا بدشسین رشیدی<br>قاضی اخیار الحن<br>قاضی طا برهسین جرار                           | جنوان<br>جنوان<br>جنوان<br>جسس نقوش زندگی<br>هست الهاجراغ<br>هسس محدمظمر حسين دول كا<br>جسس مرور ضائح جام سرشار زندگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 127<br>203<br>208<br>210 -<br>217<br>334          | مضمون نگار<br>امیرتح یک مذکلهٔ<br>حاجی غلام مصطفیٰ صاحب<br>قاضی محمدا تجازصا حب<br>پروفیسر حافظ محمر عمر اسعد صاحد<br>حافظ زاہر حسین رشیدی<br>قاضی اخیار الحن<br>قاضی خابر حسین جرار<br>حافظ محمداحن خدا می | جوان         نقش زندگ         وه بنده کون قا؟         خایب چراخ         خسست گشن تیری یا دون کا         خسست محرفظیر حسین ٹانی کے نانا تی         خسست مبرورضا کے جام سے سرشار زندگ         خسست باباتی کا بجوں سے پیار         خسست اثمی کی یا دمیر کن زندگی ہے         خسست اثمی کی یا دمیر کن زندگی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 127<br>203<br>208<br>210<br>217<br>334<br>344     | مضمون نگار<br>امپرتم یک مدخلهٔ<br>حاجی غلام مصطفیٰ صاحب<br>قاضی محدا عجاز صاحب<br>پروفیسرحافظ محد عمر اسعد صاحد<br>حافظ ذا بدشسین رشیدی<br>قاضی اخیار الحن<br>قاضی طا برهسین جرار                           | جنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## OK IS NO OKENIAND OKENIAND OKENIAND

### الكرير واب المستشف مكانيب والأ

| 1       | ru ru                                        | سلح |
|---------|----------------------------------------------|-----|
| . 9     | معترسته مولانا هرمنظور مساحب بشمالی نکایی    | 359 |
|         | معرت مولانا سيد مايدميان صاحب بكير           | 369 |
|         | معترسته مولا نامح منظور صاحب لعماني مكيوسي   | 372 |
|         | منخرت مولانا فملام فوث صاحب بزاروی میلید     | 376 |
|         | معرمت مولا نا همر بوسف صاحب لده بالوي بيليزه | 377 |
|         | معرست مولانا ما فلاهرالياس صاحب علين         | 379 |
| a multy | منخرت مولا نامحيم ما فظاهم طبيب مهاحب نكايية | 380 |
| (3)     | معرست مولانا قاضي عهدالكريم صاحب مدخله       | 382 |
|         | متخرست مولانا قاري سعيدالرحمٰن صاحب ، دخله   | 386 |
|         | معرّت مولا نا زا بدالراشدي صاحب مدخله        | 387 |
|         | جناب ما فظ عبدالوحيد مها حب شخي              | 390 |
|         | جناب پوېدرې محماش اشرف صاحب مکلی             | 391 |
|         | جناب مامشرمنقورهسین صاحب سیسیسیسی سیسیسی     | 392 |
|         | جناب ام دممودمها حب                          | 393 |

| 🍪 باب @مقالات ومضامین 😚 |                                    |                               |     |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----|
| مؤثير                   | مغمون لكار                         | عموان                         |     |
|                         | ابن فيخ الاسلام مولاناسيدار شديدني | قبله قامنى مغلبر حسين بمييوه  | ?)  |
|                         | محدث كبيرمولا نامر قراز خان صفدر   | ا کایر کے روحانی فرزند        | 91  |
|                         | حزت مولا ناسيد محدا من شاه         | معبت يارآ خرشد                | 631 |
|                         | حغرت مولانا محرنانع صاحب           | مسلكي تحلفا كألمر             |     |
|                         | حغرت مولانا مبدالستارة نسوى        | مسلک و ہج بند کے مقیم تر جمان | G)  |
| 415                     | يحطر يتسة سرنتين شاه مهاجب المسين  | روشی کامینار                  |     |

416 حضرت مولا ناسكيم الله خاك ..... قافلہ ال حق کے سالار ..... مولانا قاضى عبدالكريم صاحب ..... 418 شخدني مينالة كتصحيح جانشين .....@ . مولانا حافظ محرالياس صاحبٌ ..... 427 حفرت قامنی صاحبٌ کی ولایت ....<del>(</del> حضرت مولا نامفتى محمرتق عثماني ..... ترتب وارشاد کی مقناطیسی .....(%) حضرت مولانا عبيد الله صاحب ..... 429 میر ہے محن میر ہے مشفق ..... 🚱 حضرت مولا ناعبدالقيوم بزاروي ..... 430 قاضی صاحب کے اثر ات ..... مولانا ذاكرُ عبد الرزاق سكندر ..... 433 مشابدات وتاثرات ..... 🚱 مولانامفتي محرفر يرصاحب ....تسس 436 مدنى مينين علوم ومعارف كامن ..... شخ الحديث مولا نا حبيب الرحمٰن سومر و 437 تصوف وسلوك اورحضرت اقدس ..... 🚱 مولانازابدالراشدى صاحب ..... 446 کیک کےروادارنہ تھے ..... 🚱 ٽو ڪئے والا بڙ اکو ئي نبيس ر <sub>ا</sub>ا مولانا عيدالله صاحب ..... ..... ایک عظیم کمی سانچه مفتى محمر سلمان منعوبوري ..... 452 ..... راہ اعتدال کے دکش شاہ کار مولانامحرسن جان صاحب مسه 454 ..... 🚱 مولانامفتى محمدزرولى خان ..... 456 ابك جامع اور دلر باشخصيت ..... مولانا ابو بكرعازى يورى ..... 465 مردح كودح آگاه ..... مولانامفتى عبدالستإرصاحب ..... 470 فيوضات مدني مجينة كيمظهراتم ..... 🚱 حفرت مولا نا نذرياحم صاحبٌ ..... 471 اعتدال واستفامت كانور ..... حطرت مولانا فيض احمرصا حب ..... 473 علم وعرفان كيمظهراتم ..... امام ابل سنت قاضي مظهر حسين مينيه مولانا قارى محد حنيف جالندهري ..... ان الزمان بمثله لبخيا. ..... مولانا محد مسعوداز هرصاحب ..... 477 مولا ناتيم الدين صاحب ..... برمدني بيناكي تزي جراغ ..... مولانا قارى حميد الرحن صاحب ..... 490 ديدةور ..... نسبت مدني مينية كاحسين مظهر مولانامنيراحمدصاحب..... 496 ..... مولانامفتى محمد انوراوكا زوى ..... 504 رحت خداوندي كادسيله ..... فرق باطله كاكامياب آيريش مولا نامفتى سيف الله حقاني ..... ...... 😘

| <b>€</b> 2 15 }\$ | \$ 2005 Ja-32 8 | A CONTINUE OF THE SECOND | <b>4</b> % | يق ولدايه | <b>≯</b> |
|-------------------|-----------------|--------------------------|------------|-----------|----------|
|                   |                 |                          | ,          |           |          |

| <del>-</del>                      |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| مولانا عبدالقيوم حقاني            | 🟵 مرجع خلائق ذات                             |
| ڈاکٹر مفتی عبدالواحد صاحب         | 🤂 قامني معاصب كى دوبا تيم                    |
| بروفيسراجم عبدالرحمٰن معديقي 516  | 🟵 بندۇنغىر                                   |
| مولانا عبدالمعبودصاحب             | ⊕ مر دورو کیش                                |
| مولانااللهُ ومرايا صاحب           | 😌 دعاؤں کا سہارا مجمن کمیا                   |
| مولا نامفتى عبدالقدوس ترندى 567   | 🔂 دون اکار پیک کے محافظ                      |
| مولانا حافظا ثناه محمرصاحب 588    | 🤂 مدی کی عظیم شخصیت                          |
| مولا ناسعيدا حمر جلال يوري 592    | ⊕ ملک ق کرچان                                |
| مولانا قارى جميل الرحمٰن صاحب 608 | 🟵 حضرت کا دینی ومسلکی مزاج                   |
| مولانا حافظ مبرمحرصا حب 617       | 😁 مسلک دیوبند کے ترجمان                      |
| مولانامفتی شرمجه علوی 623         | 😌 ملاسل طیبه ی حفرت مرشدی کااسم گرای         |
| مولانا لمك طا برمحوداطهر 627      | 😌 يا اسفا                                    |
| مولاناسية عصمت شاوصاً حب 636      | 🕾 محکشن الل سنت کے پاسبان                    |
| مولانامحمه فياض خان سواتي 658     | 🟵 صاحب بصيرت ومزيمت                          |
| مولانا محراز برصاحب               | ↔ حضرت مدنی محطفهٔ کانکس جمیل                |
| مولا نامفتي غلام الرحمن صاحب 667  | 🟵 علم وثمل کی فلک بوس ممارت                  |
| مولاناسيدقاسم شاوصاحب             | 🟵 جبال العلم سے٣٣ سالدر فاقت                 |
| مولاناعر قريش صاحب                | 🟵 مظهر فيوضات حسين احمه بينية                |
| ه مولانا نورمحرآ صف               | 😁 مجد داندحيات وخد مات كااجمالي جائز         |
| مولانا محمد اساعيل محمدي          | € في الحق                                    |
| مولانا نورمحه قادری               | ⊕ ' ﴿ إِبْلِ قَلْيَهُ خَصِيت                 |
| قامنى عبدالرزاق معاحب 702         | ↔ مورخ بحی محقق بھی                          |
| بيغ واحسر في                      | ⊕ نباض لمت ہے پہلی اور آخری                  |
|                                   | عظیم سانح<br>نعظیم سانح                      |
| مولانا سيرمصدوق حسين شاه 729      | المان المان المان المان المان المان ويك بوسة |
| ك مولانا عبد الروف يسى            | سس عبراه الدسوالية العبيدية                  |

| @ <u>(16</u> )0 | () (2005 de-64) () | (3(2222)19) | <b>6€£</b> €€ |
|-----------------|--------------------|-------------|---------------|
|                 | _•                 |             |               |

| 746         | مولانا منتي حيد الله جان        | سنته صدیقی پر کاربند           | 3        |
|-------------|---------------------------------|--------------------------------|----------|
| 750         | مولانا قامنی نگارا حرصا حب      | پاسپان ۽ موس محاب              | $G_{j}$  |
| 754         | مولانا عبدالودودصاحب            | بمولوں کا دویا سمان ندریا      | 3        |
| 757         | <i>5ري محراسان فارو</i> ن       | كالل تظيد لهوند                | $\odot$  |
| 761         | قامنى سراج احمد نعمانى          | بر بر بر بی ا                  | 6        |
| 765         | مولانا مافق محمسعود عنالي       | بيكر معدق ومنفا                | 9        |
| 768         | مولانا محمو دالرشيد حدو ني      | ايك إكمال فخعيت                | 6        |
| 789         | مغتی رشید احمد او کا زوی        | مقام معد هميعه پرفائز بستي     | . O      |
| 804         | مولانا محر يعقوب حيني           | دل کی با تیں دل میں عیار و مشک | 0        |
| 808         | مولانا محمدالياس تمسن           | محيتو س كا تا ي محل            | . 😥      |
| 810         | مولانا محرزا برصاحب             | اعلیٰ روحانی نسبتوں کے حال     | $\odot$  |
| 813         | مولانا عبدالقيوم حقاني          | علم وحمل كالمجسم فمونه         | <b>©</b> |
| 816         | مولانا قارى محداسحاق صاحب       | فنانى العسحابه اورفنانى الثينخ | ·•       |
| 823         | مولانا دُاكْتُر محمد الياس فيعل | سلیت کے پیغامبر                | 👀        |
| 827         | مولا نامفتی محدر ضوان تمانوی    | بصيرت كے روش ح اغ              | ⊕        |
| 835         | مولانا عبدالغفارتونسوي          | ایک بادکت انسان                |          |
| 836         | ° مانع محرا كبرثاوما حب         | ا تباع منت کے پیکر             | 👀        |
| 838         | مولانا جميل احمه بالاكوني       | اك عالم يري مردى آگاه          |          |
| 841         | مفتی محداثهم باشی               | ا نھا ئي مجالس                 | G        |
| 845         | مولانا محراسا عل فين            | ايك مهد ماز فخصيت              |          |
| <b>B</b> 48 | مولانا محرفواز بلوج             | فل وصداقت كے مظمر              | <b>©</b> |
| 851         | جناب امراد بخاری                | الأياله جمل كى ملاقات          | ୍ର 😯     |
| 853         | مولانا نوراشرف بزاروي           | چدة في هيدمغات                 | 😯        |
|             | مولا نامحودعا لمصنور            | قائدالل سنت اور معرت اوكازوي   |          |
| 863         | مولا تاكلمل عبدالله صاحب        | وه جو ينج تحدوا بدل            |          |
|             | •                               | <b>V</b> -                     |          |

9(17)9 9(comply 9(comply 9(com))9 ما فقامدالومدملي بادكار زكارشاب 649 K66 معتدل مزاج عالم وين **N74** 4,

قارى للفراق إلى ساحب مکویاویں مکویاتی مولا إصوفي محرشر بليه مها مب فكتدداندسغاسط

N7K مولا ؟ ما أع الرشيق مها حب REG ملتی رشیداحمراه کا زوی アナインショウ 893

مولانا کم اسامیل ریجان 897 DINI

د از جر شریف میا سب 924 مولوي محرا سيازنسيم 929

مولانا فرزيم على صاحب 935 قاري عطا والشرطارق 939 سيدالا من انورها في 496

مولانا نورحسين عارف 950 مافلامدالمارسكني 958 مولا نافاروق براروي. 965

مولانا عمر فاروق سر گودهوی 969 كارى مبيب الرمن عابد 971 مولان عابدالرشيدمها حب. 974

ما فلا تقرا آبال مهاحب 976 نگارمعادیهما شب ... 980 مولا نامتلم شسين كالحي 794 مولانا محرفهدانشصا حب 998 جناب فيا والشفان

ما بی امیروس میا سب

ملتي وكاراحرصا حب . . .

1005

1009

1016

اب دا بنمائی کوئی تیں لأكدال سنع كييو يك متدمنه لخفيت المزمنة دمين صاحب بكند بإيداببرثر بيت المل سنت سكايا بركائد فرامدة الموكن

ا خلاص وللميت کے پیکر وارالعلوم ومح بندك ماية زفرزند

حق ومدامت كي انمول مثال مسكروع بنديركافك لايخافون لومة لائم كى ملى تغيير مغات اکا پر کے متم بادكارلما قات يخلم ہی ،معنف ہی

حغرت کی مجت آ میزمتحرابث حغرت مدني بكثيج كاحتق تضور داس الاتقيام بمرشد العلماء سفيزح كانا خدا

0  $G_{j}$ 0

4,

9

6:1

64

3

G

6

6

 $\odot$ 

 $\odot$ 

 $\odot$ 

وي

3

6

6

G

-0

مراطستنم کے جرائے 0 لا ہورد ہے تکی ایے ہ ماؤ  $\odot$ ممان فوازى اورسادى كے ويكر C

| <b>(4)</b> | 18                                      | \$ 2005 Jr. 6. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. | Of the Party of th | <del>(1,1,1,1)</del> |
|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1019       |                                         | قارى محمدا نورحسين ا نو                               | . کی تمل تصویر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ⊕ املاز              |
| 1024       | ر                                       | مولانا حافظ طابرا قبالم                               | مه نی کی مجسم یاد کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 🟵 خطرت               |
| 1027       | احبا                                    | .مولانا عبدالقدوس صا                                  | بالذات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ⊕ ایک مهر            |
| 1029       | **************                          | مولانا حافظ عمر عثاني                                 | كے انورشاہ كاشميري ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ⊕ رتت                |
| 1034       |                                         | مولوي مبرمحدصا حب                                     | بخشف بزرگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ⊕ ماحب               |
| 1036       |                                         | مولا نامفتی الیاس مغ                                  | ام کے عظیم سیوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 عالم اما           |
| 1039       |                                         | مفتى محدا يوب سعدي                                    | کے یار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ھ غارتاز             |
| 1043       | *************                           | مولانا محداثورمظهري                                   | مر مخانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (Right (B)           |
| 1045       | ىى                                      | مولانا عبدالجيدتوحيد                                  | . يا رکی گونج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | T                    |
| 1048       | *****************                       | مولانا محراحدا نور                                    | ت کے بند بے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ž100 €               |
| 1050       | *************************************** | قاضىغلام محمه حياولى                                  | للابآ فرين فخصيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ⊕ ایکان              |
| 1054       | ***********                             | جناب بنارس معد لقي                                    | ملاميه كے عظیم محن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ⊕ لمت!               |
| 1057       |                                         | حافظ <i>گر عمر</i> ان قاروق                           | ر بعت کے پر جوش ملغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                    |
| 1061       | *****                                   | ها نظامحر عثمان حيدري                                 | عظيم فخصيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ⊕ يرمغيرك            |
|            |                                         | قاصى محداسرائيل صا                                    | پ کے همیم بیٹے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 💮 مظیم با            |
|            |                                         | مولانا عبدالمستعان                                    | ين ما کئ فتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| 1073       |                                         | حانظ خدا بخش صاحب                                     | うりん                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ⊕ محبت               |
|            |                                         | مولوی خبیب احر مس                                     | राङ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ⊕ کلاو               |
| 1078       |                                         | مفتى رضوان المصطفيا                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ش دو هم الأهم        |
|            | •                                       | مولانا تؤصيف احمده                                    | فابميرك فينخ كانظري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7° II ⊕              |
|            |                                         | قاضى عبدالعزيز ضيا                                    | ن کا ایک مجاہد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| 1086       |                                         | مونى محرسليم صاحب                                     | ئے خداوند کے متلاثی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| 1090       |                                         | مامٹرفحر ہوسف صا د                                    | ما حب کی محنت کا اثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| 1096       | بب                                      | مولانا محرعتان صاح                                    | حقہ کے اندر پچھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| 1100       | ب                                       | مفتی محد میر مین صاح                                  | ليمودضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | P(s); €3             |
|            |                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | William A. Com       |

| منهاس1102                 | حا فظ محمد الطاف  | سفينها ال سنت كانا خدا           | ⊕ |  |  |
|---------------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--|
| باماحب 1107               | تارى عالم زير     | بے مثال و کیل                    | ⊕ |  |  |
| ى                         | ضياءالدين عبا     | محابه میکیدی کی محبت میں منتغرق  | ⊕ |  |  |
| ماحب 1111                 | ماسترعبدالرحن     | قاضى صاحب كى چند كرامات          | ⊕ |  |  |
| اب 1115                   |                   | جعیت علاء اسلام کے معمار         | ⊕ |  |  |
| الله صاحب 1118            | حا فظامحمه رضوان  | تقوى كاسورج ذوب كميا             |   |  |  |
| مر 1121                   | جناب نصراللدنا    | قاضىمظهر، قامنى مظهر             |   |  |  |
| يمديقي 1123               | قارى دلداراحم     | ایک نایاب گوہر                   |   |  |  |
| ماحب 1125                 | حافظ عمر فاروق    | نان اشخ<br>نان اشخ               | ₩ |  |  |
| ماحب 1127                 | حافظ اصغرنديم     | بِمثال شفقت                      |   |  |  |
| 1129                      | منظوراحمرصاحه     | أبك يادكارلما قات                | ⊕ |  |  |
| مظهری 1130                | مولانا محمدالياس  | حسينيت كے علمبر دار              |   |  |  |
| ماحب 1132                 | حافظ محمداجمل     | علماء كيمصلح                     | ⊕ |  |  |
| رمواويي 1134              | مولوى سيداسعا     | آ داب ثربیت                      |   |  |  |
| 1136                      |                   | آ بروعلاء ويوبند                 | ⊹ |  |  |
| انان                      | حافظ محسن اللدخ   | لائق تحسين خدمات                 |   |  |  |
| 1140                      |                   | ایک جاذب نظر شخصیت               |   |  |  |
| فدوم بوري 1142            | مولوی اشرف        | للفوظات معفرت فائدا السنت بينينة |   |  |  |
| ، معاديي 1145 ) معاديم    |                   | تم يتيم ہو گئے                   |   |  |  |
| 1147                      | ما فظامحمرا نضأل  | سومكية خرز مانے كوجكانے والے     |   |  |  |
| ينتن 1150                 | ا<br>حافظنجرعابدا | علما ه د يو بندكي پېچان          |   |  |  |
| •                         | •                 | ₹,                               |   |  |  |
| ⇔باب ⊙ یادگار قرار دادین⊕ |                   |                                  |   |  |  |
| A. 10                     |                   |                                  |   |  |  |
| 1155                      |                   | قر اردادها فت راشده              |   |  |  |

1157

↔ ..... قرار دا دمیدات ......

| של לו לו לו או                                                  | 69           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| قرارواولدمت الله المديد الله المديد الله الله الله الله الله الله الله الل                          | 9            |
| قدرت خداویری کامظیم کرشمه ،                                                                         |              |
| بالحام ي تراروادي المسلمة                                                                           | <i>G</i> )   |
| ئ كانونس كى قرار داوى ومباركهادى ١١٦٥                                                               | <i>G</i> )   |
| לעשביל אוווווווווווווווווווווווווווווווווווו                                                        | <i>G</i>     |
| 🥱باب 🕲 منظوم خراج عقیدت(۱)                                                                          |              |
| وه بين ناموس محابة كي عافظ مولانا سيد محراث شاه ما حب 1175                                          | 9            |
| عقیدت کے چند پھول مولانا عافظ مجدالیاس صاحب اللہ 1176                                               | <del>9</del> |
|                                                                                                     |              |
|                                                                                                     | 9            |
| مظيرتوري مولانا حبيب الرحن سومرو 1178                                                               | <b>D</b>     |
| آ ه ا قامتی مظهر حسین ما فظانور محدا لور سیست 1179                                                  |              |
| ستارار جناب الجم نيازي 1180                                                                         | ·            |
| ستارا<br>رأس المحقلين قامني مظهر حسين بيليد جناب عبدالستار مجم سيادي المحقلين قامني مظهر حسين بيليد | 🚱            |
| قائدانلسنت كوسلام بنج قارى محداسان سهار نيورى 1182                                                  | ·····-       |
| ميركاروان مظهر حسين يكفؤ جناب ب جين رجيوري كالله المساقة                                            |              |
| نذرات عقيدت نخبورامرسيي انبالوي 1184                                                                | 🏵            |
| آه! قاضى مظهر حسين بكافة جناب قرمجازى اوكا زوى 1185                                                 |              |
| قاضى مظهر حسين كينط يخط يه وفيسر بشيرا حمد بشر 1186                                                 | 🟵            |
| اے حصاردین کے پاسبان جناب ظہورامر کسی                                                               | ⊕            |
| رّ جمان السنت قاضي مظهر مسين عليه مافظ محدا براجيم فاني                                             | ⊕            |
| مناجات بحواله وفات حسرت آيات جناب محمد ياسر كليم السلسالية                                          |              |
| قا كد لمت تير كرداد رمدة فرين قاضى مبداليلم كلا في 1192                                             |              |
| رنا والشيخ مولانا القامني مظهر حسين محليه مولانا مطاء الحق قلبي 1193                                | 9            |
| ثان علم كلط جناب فم آص رضا 1199                                                                     | <u>®</u>     |

1209

1210

1212

1234

مطيع الرحمٰن المهر باقمي ..... رحلت قائد بر ..... قارى ظفرا قبال .... خدام ابل سنت کاوه میر کاروان 1206 .....€ جناب ماستر محمد يوسف ..... مخلشن خدام برحيما كى خزال ..... 1208

مولا ناظیل احمر عینی ..... شام وسحر باتیس تیری ..... آرز ومندسعر ..... ..... 🚱 الوواع جناب قرعهاس خدای ..... بنا تیرامشن ہم سنائیں سے .....€ جناب محمد عثمان ..... جرأت بخاري كاعبني كواه

..... نورېميلاتي رېي تعليمات آپ کې حافظ محمد معاوية عثاني ..... ..... قاضى غلام محمر حيا ولى ..... 1215 محابه كي وكالت يه قربان تفا .....(3)

حاجى غلام عماس ..... خاموش تصفدام ادرآ نسوز ارزار ..... اختر نواز كومهتاني ...... میرے قائد جیسا کوئی تہیں .....€ شان مظهر" موبيدار(ر)غلام حسين ..... 1219 جناب اتبال ملك ..... 1221 عقبدت کے پھول ..... جب قائد بلائمي كے حابي محرنواز تارژ ...... .....

قامنى محرضيا والحق ...... 1223 رخصت ہوئے دنیاہے دکیل محالہ " ..... جمعدار فرمان على مرحوم ...... 1224 كل مظهرهسين مجابد دي سنشر ....*(*-) جناب محمر عمران فاروق ..... 1226 جوياد كاراسلاف تفا ..... خادم دین محمصطفیٰ مظهرحسین حزين چکوالوي .....1227 .....

. ....باب ۞ آئيـنـه تمارير ..... ۞

باركاه رسالت عي بدريطوة وسلام ..... 1231 والدماحب كام السيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي 1232 والدصاحب كام .....



احرصن كى يادش ..... 1273 ... 69 تحفظ اسلام بإرثى كاانتخا بي موقف ..... 1274 .....63 خدام الل سنت ميدان عمل مين ..... 1276 ....63 🥯 .....باب 🛈 معاصر اخبارات و جرائد کا خراج تحسین ..... 🏵 صغيمر تغميل جرائد عنوان ويحسب مامينا مدا نواريد بينه الا مور موت العالم موت العالم ..... 1281 وي ..... ما منامد الحن لا مور يزم مد ٽي کا ايک چراغ اور بجھا..... 1281 😥 ..... ما جنامه المحدي، خير يور، سنده انالله وانااليه راجعون ..... 1282 🕾 ..... ابنامد تنوائ احتام كراجي ياكتان ش مطرت مدني بيني كانوي

﴿ الله عن الدين الدين

😅 ..... مامنامه خلافت راشد وفيعل رآياد

عقبه واورمسلک م رفونان کردیان

1289

1291

1291

1294

1304

6) 24 XB B (2000 derb) B B (24 MAXB B) (24 XB) خدارهت كنداس عا وعان بإك طينت را ..... زيى .. مايئامدالمدى برلولى 1295 حضرت ند فی کے فلیفہ مجاز رفصہ سے ہو کھے ..... (3) .... ما بهنامدالنعيجة ميارسده 1295 تحریک م*ل*دام کےامیرا نظال کر مکنے ....... ( السين دور نامداسلام داوليندي 1296 مندام اہل سنت کے امیر ..... 😗 ..... روز نامه جنگ اسلام آباد 1296 تحريك لمدام كابركا انقال ..... ورج المداساس راوليندي 1297 مولانا قامنى مظهر هسين انقال كريح .... ﴿ وَ ٢٠٠٠ روز نامه خبري اسلام آباد 1297 تحریک مندام الل سنت کے امیر انتقال کر گھ ن ..... روز نامه نوائے وقت راولپنڈی 1297 تحریک خدام اہل سنت کے امیر کا انتقال ..... 🥸 ..... روز نامه او صاف اسلام آباد 1298 مولانا قاضى مظهر حسين عدابسة يادي ..... ﴿ ..... روز نامه اسلام كالم (١) 1298 وكيل محابيكي رحلت ..... 😘 ..... روز نامداسلام کالم (۲) 1302 قامنی صاحب مکافئ بھی رخصیت ہو کیئے ..... ش.... روزنامداسلام کالم(۳) 1305 تاريخ سا دفخصيت قامني مظهر حسين مكلفة ..... 🟵 ..... روز نامه چکوال نامه کالم (۱) 1308 موت العالم موت العالم ..... 1309 ﴿ ..... روز نامه چکوال نامه کالم (۲) سيد حسين احمد مدني مينية كآخرى خليفه ..... 1312 😭 ..... اخبارات آ زادتشمیر 🤂 .....باب 🕲 اخباری بیانات..... 🤁 منختبر تنعيل اخبار موضوخ باكتان مى مرف منى فقد كانفاذي موسكتاب روز نامه جنگ ۱۹۷۳ مارچ ۱۹۷۹ م 1315 الينيار. وااكست ١٩٤٩م ..... 1316 ز کو ہ کمیٹیوں کی لومیت دیلی اورشر فی ہے ا۳ ونمبر۱۹۵۸م ..... سنت مطبره سے وابعلی میں مسلمانوں کی سربلندی 1318 الينيا\_٢ أكست ١٩٤٩ و ..... 1319 قرآن وسنت کے منانی اسلامی نظام قبول نیس ۲۲/ دمير ١٩٤٩م ..... خلفا مراشدين كا دوراسلامي نظام كالممونه 1320 اليناً-١١كست١٩٤٩ء .... مسى شيعه كوزكوة تميني كالمبرنه بنايا جائ 1321 ابيناً\_۲۹ جؤري ۱۹۷۹م ..... قرآن کا کائل موند حضور کی سنت ہے 1322 حضور سے خصائص کی پنیبرکومطانیں 1324

| اليناً_٢١١كترير١٩٨٠ 1325        | جرأت اعانى برصد ومملكت كومبارك باد             |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| الينا عاجرالي ١٩٨٦ء 1326        | تحریک خدام کی شریعت بل کے لیے تجاویز           |
| اليناً ١٩٨٢ إلى ١٩٨٢ و          | امرائل کی ہومتی ہوئی جارحیت                    |
| اليناً ١٩٨٢ أيا ١٩٨١ م          | ترآن پاک کانلار جر، قادیانی جاعت کے خلاف مقدمہ |
| الينا ١٩٨٣ بريل ١٩٨٣ و          | محابة آرؤينس برهمل كے ليے اقد امات كيے جائي    |
| ایناً ۸ فروری ۱۹۹۷ء 1329        | خلفائ راشدين كادورميح اسلامي نظام كانمونه      |
| الينا_٣٣جوري ١٩٩٤م 1330         | مك مى جلداسلاى نظام ما فذكيا جائ               |
| اليناً_ادمبر ١٩٨٨ء 1331         | مورت کا سر براہ مملکت ہو ہا اسلام کے خلاف ہے   |
| الينارع جون١٩٩٠, 1332           | موجودہ سیای و هانچ سب سے برگی تخریب کاری       |
| الينا ٢٦٠ فروري ١٩٩٠ء ١٩٩٠      | چہادکشمیر ٹی ٹر یک مسلمان مجاہدین ہیں          |
| الينا_ الرج ١٩٩٧ و ١٩٩٠         | اسلامي حكومت ادر حكومت البي                    |
| روزنامه شرق۸امست۱۹۸۵ و ۱334     | بإكتان كوئ استيث قرارديا جائ                   |
| اليناء جون ١٩٨٤ء                | پرائیویٹ شریعت بل کے اصل مقاصد                 |
| الينار ٣ بون ١٩٩٠ و ١٩٠٠        | ملک مجرکے علا ہتحد ہوں                         |
| روزنامه مركز ۲۳ تمبر ۱۹۸۷ء 1336 | مر دجه سیاست اور جمهوریت                       |
|                                 |                                                |

#### ↔ .....باب ® تاریخمانے ولادت و وفات..... ۞ توارخُ وفات معرت قائدالل سنت بحفظ مولانا قارى فليل احرتها نويّ ..... عانق فياء الرحن جالندهري ..... 1343 تاریخ بائے ولادت وفات ..... مولا ناحا فظ محمد ايراتيم فاني ..... تغعه بمال دفات .....**છ** 1345 جناب عبوالكريم صابر ...... فعنل خداے باتی جرمظمر حسین ہے ..... تارخ إك وفات مولانا عافظ محمدا يراجيم فاني .... ..... (G) 1347

| BK 26     | DIO ORGANIDAD ORG                           | CELL BION NO.                           | \$C450                                  |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|           | باب ®مكتوبات اكابر ۞                        | <u></u>                                 |                                         |
| مؤثير     |                                             | لتخب لكار                               | •                                       |
| 1350      | لا ناسيد مين احديد في قابلة ( كاناب فبر (١) |                                         |                                         |
| 1351      | کوپنبر(۲)کوپ                                | £85+++44***                             | ®                                       |
| 1353      | کوب فمبر(۳)کوب                              |                                         |                                         |
| 1355      | کوب نمبر(۴)کوب                              | *************************************** |                                         |
| 1358      | کتاب نمبر(۵)                                |                                         |                                         |
| 1358      | کتربنبر(۲)                                  | 100000011011                            |                                         |
| 1360      | کوّب نبر(۷)                                 |                                         | <br>خو                                  |
| 1363      | دلا ناامزازعلی صاحبؓ ( کمتوب نمبرا )<br>    | الا دب حضرت مو                          | ₿<br>8                                  |
| 1364      | کتوبنبر(۲)                                  | 1444111441114                           | 9                                       |
| 1365      | کتوب نمبر(۳)                                | )304234465144                           |                                         |
| 1366      | کتوب نمبر(۴)کتوب                            | ***********                             |                                         |
| 1367      | ولانا قارى محرطيب صاحب                      |                                         |                                         |
| 1368      | رصاحب لعما في ( مكتوب نبرا)                 |                                         |                                         |
| 1369      | کتوب نمبر(۲)                                |                                         |                                         |
| 1370      | کمتوب نمبر (۳)                              | 4-1-1-0                                 |                                         |
| 1371      | ه صاحب بزاروي ( كمتوب نمبرا)                |                                         |                                         |
| 1371      | کتوب نمبر(۲)                                |                                         |                                         |
| 1372      | کتوب نمبر (۳)                               | ******                                  |                                         |
| 1372      | رماحب مين                                   | بت مولا نامفتی محمور                    |                                         |
| 1373      | اناعطامانعم صاحب بخاريٌ                     | ك امير شريعت مولا                       | ⊕ جانشي                                 |
| 1375      | بدالحميدصا حب سواتي مئيلة ( مكتوب نسرا)     | ت مولا ناصوفی م                         | و 😌 حضر ,                               |
| 1375      | کتاپنمبر(۲)                                 | *****                                   | ⊕                                       |
| 1376      | لا نامنتی محرتی صاحب منانی مدیله            | نديث معنرت موا                          | الفي الفي الفي الفي الفي الفي الفي الفي |
| 2 47 / 43 | # F # F                                     |                                         |                                         |

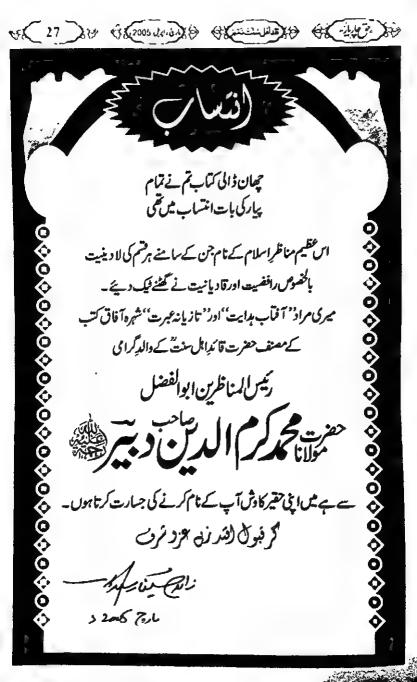

# الحالك

عبس بالجرم الطعدهم ويالمي وموالطانا ويدويسهم الايدويش ندس سره العزمز ك تدمي ك ترى شهواد . فليفري ، إسبان عقائد الل سنت والجماعت وكل محابر من الندمنم للله والا والمعادة في والمرافعة الماجي والمراجة والمستلك المل كالل قدم إجادا وب مبسیس وانائی ود ورائد پٹی جنح الانا کفید مغرب جاجی ایداداللہ مباہر کئی ہے وراخت میں لمی ، مة موهم وتخريفه بير ق م العنوم والنيزات «عزت مولايا ثاقر قاسم نا فوقريٌ كي تكس جمال يقيره مع موتعد واستعد من مي وتعب الاقطاب معرت مولا نارشيد الم كنكوني كر مرتو تقير، موس ما كا بسيرت شد اسر والنا في البند عفرت مولا بالحود الممنّ كي سياست يحاجن تتے ، رم ہو مواہ میں موریدح محامد بھی اپنے مرشد کی الاسلام حضرت مولا تاحسین احدید کی کے جانشین تھے، ريه يوتشرونه برشر مغتي المقم بندهمزية مولا نامغتي كايت الندو الوي كانموزيتيره اليا بوظره استنتاه على محدث كرم معزت مولانا ميال اصفر سين كي مبيم تقه، ایہ اوا پیروقر ہائی میں تھرولی اللی ہے ایمن معزت مولا نا جیدان سندھی کے مثیل ہتے۔ به بوه نوز د بهره بورمیت و فی می امیرشر بیت سیدمها دانند شاه بماری کے دفق بتیر. ي موخ وشفتت من وم انتمير معزيد موانا واحريل لا موريٌ كغ البدل تقره منا مر ور کور احد احد الله که امری کز امرکه به بارند کر کے کدوہ پر مسین احد کے حقیقی نمائندہ

﴿ بِين مسين احمد على الله الماسر م كرودار با

toped for his hold being and so were not to

OC 29 XO OKOON WIND OKE SUNDS OK ONO DO

مرف كالم

مدحباتی ہے

اهدنا الصواط المستقيم ( اوارير )

است الفاظ كو اللبار مين إحالون كي

س چھا ہوں کہ تیرے احساس کی تو بین نہ ہو

رئوئى ..... محترم قارئين المركوره بالاشعركي مجموعي أكر بهت بزي مقبلت ب- قائد الل سنت وكيل محاب ثنافيخ مضرت مولا نا قاضى مظهر حسين صاحب بيليد جيس عظيم المخصيت كم عملق قلم افعانا بزے دل كرد كا كام

اور عظیم جدارت ہے۔ تاہم ایک جمیب احساس بواب تک دامن کیرہاس نے معزت اقدی مانات کے حوالہ سے کام کرنے برآ مادہ کیے رکھا۔ وہ بیکہ ہم اپنی بساط کے مطابق حضرت قائد ال سنت پینید کی

حیات و ضد مات کے متعلق بڑے مجم جانتے ہیں وہ ہمارے پاس آنے والی کسلوں کی امانت اور اسے تاریخ کے ریکارڈ کے سروکرنا ہاری ڈمدداری ہے۔

لايسكلف الله نفسه الا وسعها كاضاطة قرآني بحى اس احساس ميس وارت كاباعث بترارياك تم اپنی طاقت اپنے وسائل کے پابند ہو۔ جہاں تک ممکن ہو سکے وہاں تک جانا تہارافریفہ ہے۔ سو جناب! ہم نے اپنی بساط کے مطابق معزت قائد اہل سنت ٹکٹیز کی حیات وخد مات کے بیشتر

کوشے پر دریکارڈ کردیے ہیں۔اس اعتراف کے ساتھ کہ..... ختک ہے اگر رسا اور مدح ہاتی ہے اللم ب آبلہ یا اور من باتی ہے ورق تمام ہوئے اور مرح ہاتی ہے سفینہ جا ہے اس بحرب کراں کے لیے

وج اسسانانی سوچ و محکراور تلوق کے کامول میں نسیان و خطا مکا منصر لازی ہے مکن ہے ہم ایل اس کاوٹ یں مقیدت وحقیقت کے تمام رنگ نے مرسکے موں رمکن ہے کہ باوجود کوشش کے ہم ہے بعض

تاریخی وا تعات میں فیرواتی مذف واشا فد ہوگیا ہو مکن ہے کہ ہم سے ندی سبتے ہوئے ہمی کمی تغیر کا تحرار ہو کیا ہو مکن ہے کہ بعض وا تعات کی تو ارخ فلط درج ہوگی ہوں یاان میں تعناد واقع ہو کیا ہو۔ ہم ان تمام ممکنات کوسا سنے رکھتے ہوئے اپنی ممکنہ نطاؤں کا قبل از وقت اعتراف کرتے ہیں اور جناب کی شبت تقید ، دلل نشائد ہی کے ملتظراد رآ کمحر م کے حوالہ وشکر مید کے ساتھ تھے کے لیے بے چین ہیں۔ ادر یہ بھی مقیقت ہے .....

> ہم بندہ سے خدا تو بن نہیں سکتے وہ میاہے ہیں کہ ہم سے کوئی خطاء ند ہو

رزئ .....مولانا عبدالوحیداشر نی میری ما ہنامہ حق چار یار گئی چارسالہ خدمت میں اگر کوئی حسن ہے تو وہ جناب کا مرہون منت ہے۔ امین ملت مولانا او کا زنگ نمبر کی طرح قائد اہل سنت میمینی نمبر کے لیے بھی آ محتر م کا بےلوث تعاون قابل قد راور لائق تشکر ہے۔

ماسٹر منظور حسین ، ماہنامہ حق چاریار گی خدمت اور حصزت قائد اہل سنت بھینیہ کے مشن و افکار کی ترتیب کی ایک تاریخ رکھنے ہیں۔ قائد اہل سنت نمبر کے لیے ان کی خد مات کاشکر ریھی ضروری ہے۔ مند

رشید احمد صدیقی ، بڑے باصلاحیت اور خلص دوست ہیں۔ ماہنامہ حق جاریار ؓ کے تینوں خصوصی ایڈ بشنز جملی منبر، او کا ڑی نمبرا دراب قائد اہل سنت بولیا نمبر کی کمپوزنگ کا سہرا جناب کے سرہے۔

جزاه الله احسن الجزاء

حافظ عبدالوحید حنی، دستادیزات کی فراہمی اور دیگر کی احباب ہماری اس کاوش کے لیے مالی تعاون، دعاؤں اور مسلسل انظار کے حوالہ ہے بجاطور پرشکریہ کے متحق ہیں۔

صاحبزادهٔ گرامی جانشین قائدانل سنت حضرت مولانا قاضی محمد ظهورانحسین صاحب اظهر مدخلا کی خدمت میں خصوصی طور پر''ہدیہ تشکر'' بیش کرنانا گزی ہے۔ آنجناب کا بھر پوراعتاد، کمل تگرانی اور بے شال شفقت قدم قدم پرمہیز ثابت ہوتی رہی۔

حق تعالی ہم سب کی کا وشوں کوشرف قبولیت سے نوازیں .....آ مین بحرمة سید المرسلین وَرَدَ مَنَّ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ مَنْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّ

رابطہ رہا۔ اس سلسلہ کے میرے مریضہ جات اور ان کے جوابی عنایت ناسے شاید قار کین کی دلچیں کا باعث ہوں ..... ملاحظ فرمائیں!



### عریضهٔ نمبر (۱)

تحری ومحتری جناب ......نیدم کم السلام علیم ورحمة الله و بر کانهٔ

جیرا کہ جناب کے علم میں ہے ہم خدام (کارکنان تو یک خدام اہل سنت پاکستان) اپنے محبوب قاکد مظہر شریعت وطریقت قاکد اہل سنت وکیل صحابہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نو راللہ مرقدہ (بانی تو یک خدام اہل سنت پاکستان، خلیفہ مجاز ہے الاسلام مولانا سید حسین احد یہ بھٹیے) کے سائیہ شفقت سے محروم مو کئے ہیں ۔ معرت میکھیے دارالغاء سے دارالبقاء رحلت فرما مسجلے ہیں۔

#### أنا لله وإنا اليه راجعون.

آپ کی جدائی جہاں ہمارے لیے نا قابل ہرداشت صدمہ ہے وہیں ہم آپ کے ارشادات و فیوضات، آپ کامشن وافکار آنے والی سلوں کو خفل کرنا اپنی ذمہ داری بچھے ہیں۔ اس سوج کے پیش نظر ماہنامہ جن چار یار لا ہور' قائد اہل سنت نمبر' شائع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس کے لیے آنجناب کے تعاون کی اشد ضرورت ہے، ورخواست ہے کہ معنرت الدس پیشانے کی حیات وخد مات کے حوالہ سے اپنامفصل معنمون جاد تحریر فرمائی سے سالملہ.

امپرمحترم صاحبز اده گرامی حضرت مولانا قاضی محدظهورالحسین اظهرصاحب دامت برکاتهم بدید سلام مسنون پیش کرتے ہیں۔

آپ کے نگارشات کا شدت سے انتظار ہے۔

عریفهٔ تمبر (۲)

مخدوی ومحتری جناب ......ند بوجه کم السلام علیم ورحمة الله و بر کانهٔ

شداکرے مزاج گرا می بخیر موں۔ آنجناب کو یا دہوگا فروری ۲۰۰۴ میں قائد الل سنت دکیل محابہ حضرت مولا تا قاضی مظہر حسین صاحب بحکیلیہ فلید بھاز حضرت مدنی بھیلیہ بانی تحریک خدام الل سنت پاکستان ) کی حیات و خدمات کے حوالہ سے شائع ہونے والے ماہنا مدحق جاریار الا مورکے ' قائدالل 8 32 XD B (2001 JA 60) C) (ESSERBA) (1 ( 16/5) 1)

سنت نبر'' کے لیے آپ ہے تو ہے کی در نواست کی تھی۔ شاید جناب اپنی معروفیات میں ہے وقت نہ نکال مجے ۔ لیکن ہم آپ کے نگارشات کے لیے سرایا لمتقرر ہے۔

8 نیا در گواست ہے کہ 70 ہون ۲۰۰۴ و تک آ س محتر م اپنے تاثر ات رواند فرمادیں تا کہ وقت مقرر ہ پر قائد الل سنت نمبر منظر عام پر آ سکے ..... اگر تفصیلی منمون کے لیے وقت میں مخبائش نہ ہوتو چند صفحاتی تاثر ات سے ہرگز محروم نہ فرمائیں۔ جوابی لغافہ بھی ارسال خدمت ہے جو جناب کے پاس کرم فرمائی کا منتظر رہے گا۔ دعاؤں کی در نوامت ہے۔

כליינא יש לנצ'קאל

حافظ زا بدخسین رشیدی ( در پستم با بناستن جاریا ژلا بور ) جامعه از سنت تعلیم انسآ وعقب مدنی جامع مهمهر چکوال فون: 0573-554566 موبائیل: 9470582 - 0300

e-mail.haqcharyar2000@yahoo.com

&.....&.....&

جوانی مکا تنیب

شيخ الحديث مولا ناسليم الله خان صاحب، كراجي

حرم ومحترم زید مجدکم السلام ملیکم ورحمة الله تعالی و بر کانه جواب به مجاجا چکا ہے اگر وصول ہوگیا ہے تو مطلع فر ماکیں میمنون ہوں گا۔

ررسور

### 9 (33 ) 19 9 ( Type sand) 19 ( Cours 3) 19 ( Cols 3 ) 19

### حضرت مولانا مجمع عبيدالله صاحب مهتمم عامعداشر فيه، لا مور

مزیزم دشیدی کے نام سلام مسنون

التبائي ضروري اوروا بنب أممل

تھیل تھم کے طور پر معزت قاضی صائب قدس مرہ کے ہارے میں پکو لکو قو دیا ہے۔ تو یہ کے انداز سے آپ کو محسوس ہو گیا ہوگا کہ بے رہا، ب کیف اور بے معنی س تو یہ ہے۔ قابل اٹا مت ہرگز نیس ۔ اس لیے تن جاریار ؓ کے تصوص نبر عی اس کوشائع نہ کیا جائے۔ بقول معزت ایر ضرور تریۃ انڈ ماید۔

> ود مجکس کود داه بده چکان ہے دا اخروہ ول افروہ کار انجھے دا وی وی وی

شيخ الحديث مولانا حبيب الرحمٰن صاحب سومرو، حيدرآ بإد

مخدوم محرم تعنرت مولانا حافظ زابد نسين صاحب زيدمجه ه السلام مليكم ورحمة الله و بركاته

مزاج گرای بخیریت!

ارسال کرده والا نامه با حث فرحت قلب ہوا۔ صفرت اقد می قدس مره کی رهلت کے حزن وطال سے طبیعت علی بسط نیس مور با۔ انتہائی کوشش ب فقیر سے جوثو ٹا پھوٹا ہوسکا ان شا واللہ العزیز ہمیں شریف کا فرنس عمی خدمت عمی چی ہوگا۔ باتی ارشادات پر بھی می مودی ہے۔ جمامی احباب کو بحری طرف سے سلام واللہ تعالی آب کے سامی جلیلہ کوقول فرمائے۔ سلامت رکھے۔

آمين بيماه النبي الكريم نُكُلُمُ .

@ \_@\_\_@\_\_@



## مولا نامحدابو بكرصاحب غازي پوري، انڈيا

مكرى صاحبز اده ومحترم مولانا قامنى محيرظهورالحسين صاحب

سلام مسنون!

ماہنامہ تن جاریا ڑکے مرینتظم صاحب کی جانب سے خططا کرتن جاریا ہ قائد اہل سنت نمبر زکال رہا ہے۔ تم بھی بچھ کھے کر بھیج دو۔ میراحضرت سے رابطہ کم رہا۔ ملاقات بھی بس ایک دفع ہوئی۔ان کے بارے میں میری معلومات بہت کم ہیں گرعقیدت ومحبت سے دل آباد ہے۔

حضرت کے بارے میں بہت عجلت میں اپنے تاثر ات ککھ کر بھیج رہا ہوں۔ قابل پذیر انی ہوگا۔ دعاؤں میں یا در تھیں ،اس کی ایک کا پی دفتر ما ہنامہ تن جاریاڑلا ہور کو بھی بھیج رہا ہوں۔ ملنے پر براہ کرم مطلع فرمادیں۔

כלעונא

₩....Ө....Ө

حضرت مولا نامفتى عبدالستارصا حب،ملتان

بخدمت مرامى جناب حانظ زام حسين رشيدي صاحب هظه الله

مد مرفتنظم ما مهنامه حق حيار بار، لا مور

السلام عليم ورحمة اللهويركاندا

امید ہے مزاج گرای بعافیت ہوں گے۔ جناب کا گرامی نامہ موصول ہوا تھا اس سلیلے میں چنوسطور چیش خدمت میں ۔امید ہے کہ قبول فر مائیں گے۔

والنوائ مع اللاكران

@.....<u>@</u> .....@

## 01 15 00 0 (2000 Ja 65) 6 ( Case Sale) 6 ( Case Sile)

### مضرت مولا ناالله وساياصا حب، چناب مكر

مخدوم محترم مولانا زابر حسين صاحب رشيدي

ومنيكم والسلام ورحمة الله وبركاته مواج كراي

معانی میابتا ہوں آپ کوزخت کرنی پڑی۔ خانفاہ سیدام شہید ہر مکان معنرے شاہ صاحب لا ہور علاقات پر عرض کیا تھا کہ لولاک کامضمون اس نقطۂ نظر ہے لکھا تھا کہ وہ حق جاریا پڑنمبر کے لیے کام دے جائے۔ ورنداجمالی مضمون تو اس ہے قبل شتم نبوت میں شائع ہو گیا تھا۔

عالباً آپ کے پاس بیشارے نہ ہول گے۔ اس لیے لولاک کے مغمون کی کا بی آپ کی خدمت عمی ارسال ہے۔ مخدوم محترم صاحبزاد ، صاحب سمیت جملہ معزات ہے تسلیمات۔

فالبءءا

#### g....g....g....g

### مولا نامحرعبدالمعبودصاحب، راولينذي

مخدوم دکرم حفرت مولانا قاضی ظهورانحسین صاحب ایر قح یک خدام المل سنت ، زیری ده السلام ملیکم ورحمة الندوبر کانه

عافیت مطلوب، اپنی تصنیفی معروفیات معطل کر کے آنجناب کے ارشادی تعیل میں معمون مرد درولیش، تعمل کرلیا ہے اور ارسال خدمت کررہا ہوں میمکن ہے تفظی افلاط پائی جاتی ہوں نظر ہانی کا وقت نیس مل سکا۔معدرت خواہ ہوں۔

ا پی طرف سے حضرت قاضی صاحب قدس سرہ کی زبان میں مضمون پیش کرنے کی کوشش کی مخی ہے۔ تا ہم اگر آپ کے معیار پر پوراندا تر ہے تو از داہ شفقت واپس فریاد ہیں کی بھی تو کا م آ جائے گا۔ احباب کی خدمت میں سلام عرض کردیں۔

والعلام



### مولانا ڈاکٹرمحمدالیاس فیصل، مدیندمنورہ

محرّ مها نظ زابرهسین دشیدی صاحب السلام بلیم درجمد الله

حرات گوامی

تمین ارش دے طور پر حعرت قامنی مقرحسین ضاحب پھٹی ہے حقلق چند با تمیں ارسال خدمت ہیں۔ مقید محسوس ہوں توشاش اشاعت کرلیں۔ دعاؤں میں یا در کھیں۔

כליטנט

&\_\_&

شخ الحديث مولا نامفتى زرولى خان صاحب، كراجي

كراى قدر كرم وكرم معرب مولان قاضى عبودالحسين صاحب دامت بركاتيم السفام يشيكم ورحمة القدو بركاش

ضدا کرے حواج اقدی بخیر و عافیت ہوں۔ حضرت اقدی قامنی صاحب مکیلیوے متعلق میرا متمون جو معرت کی شان کے پیش نظر تمل میں ثاث کے بوند کے متر ادف ہے۔ تا ہم حسب مقولہ ویریند الاحد ہے قد الاحد کے متعلات اور تشرقات ترتیب دے کرار سال خدمت ہیں۔

> اُن کی شفقت کے الّی بائے یہ دیک تول چول کے می نے جے ہی ان کے دائن کے لیے

خدا کرے آ بخاب کے حواج اختمال کے مناسب مال ہو، درنسطط الستاع کی جگرددی کی ٹوکری بے حضرت دالا پر بحلات الکسنادر کا رتھا لیکن عدیم القرصتی اور افراد کی میں جیسے امراض موافع رہتے ہیں۔

ہر شے گویم کہ کن فردا ایں سودا کم بازچیل فردا شودیا کام دیگر می کئم

بروال مقال في فدمت بي ....

### محرقبول انكذاب عزوثرف

حق تعالی صغرت والا کے درجات بلند فر ہا کی اور آپ جیسے ظلف صادق اور خلف الرشید کو دیوار امت کے لیے سیرفولا دی اور صغرت کے علوم بہر بیکراں کے لیے چشمہُ شیریں بنائے۔

כלנטנט

**@\_\_\_\_\_\_** 

مولا ناسعيداحرصاحب،جلال پوري، كراچي

مخدوم مکرم جناب مولا نا حافظ زامد حسین رشیدی صاحب زیدمجد ه ما این علک مصرور است

السلام عليم ورثمة اللدو بركاته

معروض آ ککے حسب ارشاد ماہنا مہ 'حق جاریار'' کے خصوص نمبرے لیے حضرت قاضی صاحب پر دوعددمضا بین پیش ضدمت ہیں۔

حعرت الآدس مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب کا دوصفحات پرمشمل مخضر سامضمون ہے۔ جب کدراقم الحروف کا بے بر تب اور بے بھٹم پندر وصفحات کا۔

اگر معیار پر پورے اتر تے ہوں تو شائع فرما دیں۔ درند آپ کم از کم میرے مغمون کوردی کی ٹوکری کے حوالہ کر دیں۔ ان شاءاللہ مجھے کوئی شکائے نہیں ہوگ۔ وصولی پراگررسید کی اطلاع وے دیں تو عنایت ہوگ۔ جوالی لغافہ چیش خدمت ہے۔معروفیات پر جواب کی تا خیر ہوئی۔معذرت خواہ ہوں۔ حغرت صاحبز اذہ قامنی ظہورالحسین مدخلہ کی خدمت پرتسلیمات عرض۔

כלנינו)

₩....₩...₩



# معاون خصوصي مولا نامفتي محمدر فيع عثاني ،كراجي

محترم جناب مافظ زابدهسين رشيدي صاحب

مرينتكم مامنامدحن عاريارلا مور

السلام عليكم ورحمة الشدو بركات

آ نجناب كالحط مورخة ١٣/٢٥ أن ١٣٢٥ هذاله نمبر٢٠ بنام معزت مفتى محدر فيع عثاني صاحب مظلم

وصول بوكيا تغاية حضرت والاحر مین شریفین کی زیارت کے لیے تشریف نے مجے جیں اور آپ کی واپسی جولائی کے ووسرے بغتے میں ہونے کا امکان ہے۔اس کیے حضرت والا کے لیے ' " قائد الل سنت نمبر' کے لیے کوئی تحريه / حون ٢٠٠٧ وتك بعيمتا مكن نبيل-

معرت والا کی داہی پرید خطان کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ان شاءاللہ

الله تعالى آپ كى اس سائ كوشرف تبولت سے نوازے اور آپ كوتمام مقاصد حديث كاميا في عطا وفر مائے۔

⊕....Ө....Ө

## مولا نامفتی غلام الرحمٰن صاحب، پیثاور

مراى قد رحفرت مولانا حافظ زابدحسين رشيدي صاحب زيدمجركم

وعليكم السلام ورحمة الشدوبركات

تاخير برمعذرت خواه مول -ان شاء الله قريب وقت معزت في بيندك بارے من چند كلمات خدمت عی جی دوں گا۔ تا کہ بیسیاہ کا ربھی حضرت کے تذکرہ نگاروں عیں شامل رہے۔ والدلاك

Ø...... Ø..... Ø

*כלי*ינו



#### مخدوم زاده مولا ناسيد معاويه شاه امجد بمخدوم لور

محترم المقام ذوالمجد والتر يم حضرت مولانا زا برحسين دشيدى صاحب دامت بركاتهم السلام عليم ووحمة الله وبركانه

امیدے مزائ شریف بخیریت ہوں گے۔گزارش ہے کہ والدگرامی مظلہ کامضمون (از حد تاخیر کے ساتھ دست بستہ بار ہار ہے شارتا خبر کی معذرت کے ساتھ )روانہ ہے۔ گرقبول افتدز ہے نصیب

مضامین کے جملہ مندرجات قابل اشاعت ہی نہیں بلکہ حالات حاضرہ کی ضرورت اور خدام کے مشن و مزاج کے مین مطابق ہیں۔

تا ہم آپ کوحذف واضافہ کا کھل اختیار ہے۔امید ہے شفقت فرمادیں گے۔مضمون کی اشاعت کے پہلے صفحہ پر آگر مکن ہوتو چندسطریں والد صاحب کے پہلے صفحہ پر آگر مکن ہوتو چندسطریں والد صاحب کے تعارف پر ادارہ کی طرف سے مضمون کے مندر جات کے تن کن دمشاہات کی روثنی میں قلم بندفر مادیں تو ذرہ نوازی ہوگی۔

حضرت والد گرامی مدخلد کی طرف سے مدیر سلام و آ واب ودعا کی قبول باد شاہاں چہ جب گر بنواز ندگدار ا

والسلام عليكم وعلى من لديكم ورحمة الله وبركاته

تراب اقدامكم

⊕...⊕.....⊕.......

مولا ناسیدمصد وق حسین شاه بخاری، جھنگ محزی د کری جناب مانظ زاہر حسین رشیدی صاحب ْ

السلام عليكم ورحمة اللدويركانة

امید ہے کہ آپ خمریت ہے ہول گے۔حسب الکم دیل محابہ حضرت قاضی صاحب کی یادیمی چند مطور تحریر شدہ ارسال کرد ہاہوں ۔ قبول فر ما کراشاعت و طباعت سے نوازیں۔

الشرقالي آپ ودنياوآ فرت شي اكابرين عدابسة ركيس \_آين

ورالعن



# مولا نامفتى سيف الله حقاني ، أكوثره ختك

محرم القام برادر كرم مولانا زابد حسين صاحب سلمه

السلام عليكم ورحمة الفدو بركاند

ایک مختر مضمون کے ساتھ تعزی خط بھی ارسال ہے۔ بدخط عین موقعہ پرآپ کوارسال کیا تھا گر شاید آپ کوئیس ملا ہے اس لیے دوبارہ ارسال ہے۔ مناسب جانیس تو نمبر جس مضمون اور خط دونوں کو شائع کردیں۔ دعا گوہوں۔

רלמנט



## مولا ناعز برالرحلن جالندهري، ملتان

مخدوی دکری معترت مولا ناحافظ زاهد حسین رشید کاصاحب، میزید السلام علیم درجمة الله و برکاننه

مزاج گرای!

مخددم العلماء حصرت الدّس مولانا قاضى مظهر حسين بينيلة كى دفات حسرت آيات پرتعزيّ كلمات كرمان وفات حسرت آيات پرتعزيّ كلمات كرمانوں پر كمان دومانى اور مجاہدانہ مبارك اور باہر كت زندگى كے نماياں كارناموں پر الله اجنامہ لولاك من جومنعمون تحرير كيا كيا اس كى كائي حضرت مولانا الله وسايا صاحب بجوا تھے ہيں۔الله خاتى حضرت محفظہ كے جائيں اوران كے مقيدت مندوں كوتو فتى بخشى كدووان كے مثن كواحسن طريقة

ے زعرہ وتا بندہ رکھیں۔ آئین

رائدول



## حضرت مولا نامجرعبدالله صاحب، بمكر

محترم المقام جناب ماسرْمنظورحسین صاحب زیدمچدکم السلامعلیم ورحمة الله و برکانه

مزائ شریف، ان دنوں صحت بھی زیادہ متاثر ہے، دمضان شریف میں لکھنے کی عادت نہیں دہی۔ اب لکھنا مشکل ہو جاتا ہے، بھم کی تحیل کی کوشش کی ہے، اپ ارادے کے مطابق تو نہیں لکھ سکا۔ حافظ رشید کی صاحب سے ایک دفعہ ٹیلی نون سے چکوال بات ہوئی تھی۔ انہوں نے جمعیت کے متعلق رائے دی تھی۔ شاید کی درجے ان کا فرمان پورا ہوا؟ بہر حال تین صفح ہوئے ہیں، اگر اشاعت کے قابل ہوں تو شامل فرمائیں، ورضد عام فرمائیں۔

اميد ب مراج بعافيت بول مح، جمله احباب كوسلام مسنون .....

כלמע

Წ.....Ө.....Ө.....Ө

## مولا نامفتى عبدالقدوس ترمذى ساهيوال

برا در محرم ومحترم جناب مولا ناز ابرحسین رشیدی ۱۱ ۱۰ علی میلید بر

السلام عليم ورحمة الشدو بركاند

حراج گرامی!

احوال آئنکہ حضرت قاضی صاحب بینینیر ایک مضمون لکھ کرای میل کردیا تھا۔ لا ہورنون پر رابطہ ہے معلوم ہوا کہ دہ مضمون چکوال پہنچ عمیا۔ بینبر لا ہور کا نہیں ہے۔اب انہیں بھی مجموار ہا ہوں اور بیہ خط محض اطلاع کے لیے ارسال ہے۔

امیدہے کہ مزاج بخیر ہوں مے؟

رائىرى

# 

## مجابداسلام مولانا محمسعودا زبر، بهاولپور

(1)

محترم بحرم جناب مولانا حافظ زا برحسین رشیدی صاحب هظه الله تعالی ورعاه السلام لیم ورحمته انتدو بری ته

اميدة كنفريت وعافيت سيهول محر

جناب كا والا نامداً بن مورخد المفر ۱۳۲۵ هد كوموصول پایا به جب كد تاریخ ارسال ۲۰ فی الحجه ۱۳۲۷ همرقوم ب- بنده چونكدان دنول بجدالله ..... في سيل الله مرربدر ب- اس ليے ڈاک تک رس كي دير ب به بوتی ب- حضرت امام العصر، قائدالل سنت ، پاسپان مسك ابل تن ، كو واستقامت ، بقیة السان بنور بندم قد د. كاسانجار تال ایك اجمائی نقصان ب-

حفزت كَ يَوْمز ب بوك لد شربت وصال لما تكر يجيجه والي مب محروم ره مجه \_

اللهم لاتحرمنا اجرة ولا تصابعده . انا لله وانا اليه راجعون.

بندہ کو ان سے بے حدقائی عقیرت دمحبت تھی۔اور بندہ ان کو زمانے کا امام سجھتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ دل بہت غزد ۱۰ در بے چین ہے۔ جب ہمارا بیرهال ہے تو معلوم نہیں حضرت کے صاحبز ادگان ودیگر تارب و خواص پر کیا گز ردی ہوگی۔

آ ب نے قائد الل سنت نمبر کے لیے لکھنے کا تھم دیا ہے۔ بیرمیری حیثیت د حالت سے بہت بالا تر ے۔ پھر بھی مصرت کے عاشقوں میں نام تکھوانے کے لیے اپنی می جسارت کروں گا۔ (ان شاءاللہ ) آب بے ختی تاریخ رقم نہیں فرمائی اگر معلوم ہوجائے توسہولت رہے گی۔

صاحبز اده گرا می حصرت اقدس مولا نا قاضی محمد ظهورالحسین اظهر صاحب زیدمجده **کی خدمت عالیہ** میں سلام اور دیا وک کی ورخواست ۔

ر(نىزو)

السلام يليم ورقمة الله وبركان

اميد به كوفيريت وماليت سه ول ك\_

آپ کے پہلے گرا کی نامہ کے جواب بھی بندہ نے آپ کی خدمت بھی خط ارسال کیا تھا کہ حالات پھر دگر کوں جیں اس لیے معمون ارسال کرنے کی حتی تار کئے ہے مطلع فرما کیں ۔اس خط کا جواب بندہ کو فہیں طا۔الہت کُل آپ کا دوسرا قط طاہے جس جس ۲۵/ جون تک معمون ارسال کرنے کا تھم ہے۔ بندہ لے بھلت آنام پہنداللا طالکہ دیے جیں۔اللہ تعالیٰ تجول فرمائے۔

« طرت اقد س الشروقد و کے صاحبز ادے اور دیگرا قربا و دا حباب کی خدمت میں سلام -.

כלניינט

#### &.....Q.....Q....Q

مولا نامحمدا براهيم صاحب فاني، اكوژه ختك

محترم القام زیدت معالیم (مولانا عافظ زاردسین رشیدی صاحب) السلام ملیم ورحمة الله و بر کانه!

امید ہے مراج کرای ہالخیر ہوں مے۔

آ س محترم کا والا نامہ ہامرہ نواز ہوا۔ یادآ وری کا از حدسیاس۔حضرت قاضی صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کا سامحۃ ارتحال عظیم تو می المیداور بہت بڑا لی سامحہ ہے۔مسلک حقد کے تحفظ کے لیے آپ کی کا وقیس نامرف قابل دادو تحسین ہیں بلکہ علمی تاریخ کا سنبری باب ہیں۔آپ کی وفات سے جوخلا پیدا ہوا ہے بطا ہراس کا پر ہونا نامکن نظر آتا ہے۔لیکن خداوند تعالیٰ کی قدرت کا ملہ سے پرامید ہیں کہ اس عظیم نشمان کی تلائی فریائے۔

سروست منظوم کلام اور توارخ و فات ارسال خدمت ہیں۔ کوشش کروں گا کہ خریدران بیسف میں شمولیت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مختفر مضمون کی شکل میں اپنے تاثر ات حوالہ قام کروں۔ بندہ ک 6 44 10 6 2000 de 10 6 mentinas 6 6 de 10 10

طرف سے معرت مولید کے تمام بہماندگان اور متعلقین سے تعریت مسنونہ تبول فرمادی ۔ ہاری وعاب کہ اللہ تعاتی ان کواپنے جوار دھت ہیں جگہ دے اور جنت الفرددس کی نعمتوں سے سرفراز فریا دیں۔ قائمہ اال سنت نبر كي خصوص اشاعت جب منظر عام يرة جائة اس كااكي نسفه بنده ك نام ارسال فرمادي \_ ابتداء میں بھی جمی رسالد ملتا تعا۔اب کانی حرصہ ہاس کے دیکھنے کو تعمیس ترتی ہیں۔ تمام احباب کو سلام اور دعاؤں کی درخواست۔

رۈسۈل



#### جناب قاری محمراسحاق صاحب،ملتان

محترى ومكرمي جناب حافظ زام حسين رشيدي صاحب، زيدمجرهم

السلام فليكم ورحمة الثدويركات

امید ہے کہ آپ خیروعانیت ہے ہول مے بندہ کومضمون لکھنے کی بالکل عادت نبیں ہے اور ناب بی طریقة تا ب مرآب كوالا نامدكي وجد سے كھوالنا سيدهالكها بودكى جگدهارت لكھنے كے بعدكانى پڑی اور دوسرامضمون کینے نگا و فت نہیں ہوتا۔ ملتان کی گری کا تو آپ نے ستا ہی ہوگا۔ سارا دن مصرو فیت ک دجہ سے دات کو لکھنے کی ہمت نہیں ہوتی ۔ اب ششما ہی امتحان کی چیٹیوں کی دجہ سے پھر لکھا گیا اگر کوئی اچھی ہات مجھ میں آئے لکھ دیں ور شدر ہے دیں۔ آپ کے یا د فرمانے پر تہددل سے شکر کز ار ہوں اور امید کرتا ہول کردعاؤں بی بھی یا دفر ماتے رہیں گے -حصرت قاضی ظہور الحسین صاحب واحت بر کاجم اور جناب حافظ عبدالوحيد صاحب زيدمجده اور مدرسه كے حضرات كى خدمت عي سلام اور دعا كے ليے عرض کریں۔ دعاؤں کامختاج

כלניעל

Ө....Ө....Ө....Ө

### مولا ناع ہدالرؤف پھٹنی ،او کاڑ ہ

8 بل قد رمنز مصولانا طافط ذا بدسین دشیدی صارب السلام کلیم !

الا کر ائل سنت نبر سے لیے پارسال سے بار مان ایک معمر سامنسون وی مدست ہے۔ آبول فرما کیں۔ امید ہے مزائ کرای بوالیت ہوں ہے؟

وردروم

40 40 40 40

#### مولا ناعبدالقيوم صاحب حقاني ،نوشېره

حرى ومحرّ م القام عالى بنتاب ما فلاز الدهمين رشيدى صاحب رز يدم كم السلام فنيم ورثمة الشدا

مزان شریک!

مزا*ن تر* لاب! نسب به مهدای م

أميد بي آب مع الخير الال ك.

کتوب کرائی موصول ہوا۔ سیدی و معلق رحرت مولانا قاضی مظبر سین صاحب نورالله مرقد و کا سائے: ارتحال ہوری اُست مسلمہ کے لیے ٹا قائل مان فی تصان ہے اور معزمت میلائے ما یہ شاہت ہے کو دی پر ندھرف ان کے معتقدین و معلقین الکہ ہر مسلمان افکلار و خردہ ہے۔ اللہ کر بے مرحوم کے درجات بشد فر ہوے اور جنع اظرووی میں جگہ دے۔ آ مین فم آ مین ۔ ہم سب اس فم میں برابر کے شریک الکہ تشریعت کے مستق ہیں۔

" قائدانل سند نبر" کی اشا مت ماہنامہ" فق بهار یار" " کے لیے افزاز ہوگا، ہمیں أمید ہے کہ بدا کا ادافر اللہ ہوگا، ہمیں أمید ہے کہ بدا كي تاريخى وستاويز ہوگی بوعفرت بكتان كے مطالتين ومعلقدين كے لیے بہتر بن موفات ، یادگا راور مطالع کی مدائی كے صدمہ بش كى كا یا صف ہندگی اور معفرت كی مدائی كے صدمہ بش كى كا یا صف ہندگی اور معفرت كی شائدارومٹا لى زندگى كے ليے بہتر بن بدية مقيدت فاجت ہوگى۔

## 0 (10) 30 alement of alement of (10)

آپ نے اس نبر میں جو گذاگار کو بھی کو کھنے کی دھوت دی ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ آپ معزات نے یا دفر اکر احسان فر مایا۔ واجس کے علی الله، ان شاء الله علام محمون بھیجا جار باہے۔ مخدوم زادہ ذکی قدر معزت مولانا قاضی مجر تھہور الحسین اظہر صاحب مدخلہ کی خدمت میں جدید سلام و نیاز اور دعاؤں کی درخواست عرض ہے۔

رزلماري

⊗.....⊗.....⊗

## مولا نامحر فياض خان سواتي ، كوجرا نواله

کری جناب رشیدی صاحب السلام علیم ورحمة الله و بركاته والدمحترم مد ظل علیل میں خط و كتابت یا تحریر سے معذور میں ،اطلا عام حرض ہے۔

**כלייני**)

Ө....Ө....Ө....Ө

مولانا قارى محمد اسحاق فاروقي جهلم

بخدمت محترم جناب حافظ زامرحسين رشيدك صاحب مديرونستهم بامناسات حاريا والامور

بعدازسلام مسنون!

امید ب مزان شریف بخیر موں گے۔ سیدنا و مرشدنا ، مظهر شریت، رموز اسرار خلافت، مخدومنا و کرمنا حضرت قاض صاحب میشده کی عدم سوجودگ سے جو خلاوا تع ہوااللہ کریم ہم سب کو صبر و تحل و ضبط سے نوازیں۔ اس پفتن دور میں حضرت قائدال سلت بیکندہ کے مشن پر رہ کری تمام فتنوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ حضرت بیکندہ ہے تعلق ان کے ہم عصر و رفیق سفر و حضر (حضرت جملی کی وجہ سے تعلق جا سکتا ہے۔ حضرت بیکندہ ہے تعلق ان کے ہم عصر و رفیق سفر و حضر (حضرت جملی کی وجہ سے تعلق آ ہے جہلم کی سرز مین کی ایک نا بغدروزگا رملی شخصیت تھی۔ راقم الحروف کے نانا مولانا امت رسول کھند کی وجہ سے بھی حضرت میکندہ کی شفقت ور درجہ کی تھی۔ تی جا یا حضرت قائدالی سنت میکندہ کے بارہ بھی

## 8 47 80 8 2005 de 30 0 ( Calo ).

سے بوز سند کھات ہے ہی حصدا ال اول ۔ اور جو سامتیں اور لوات حضرت اقدس کی شفقت سے تصیب مواکر تے بھے نوک آئم ہے لیا کا ان

> و کرند کہاں میں کہاں تھہت گل نیم منع یہ تو تیری مہرانی

د منرسته امبرمحتر م دمنرت مولا تا قامنی ظبورانسین زیدهم کوسلام عرض فرما دیں ادرخصوصی د ما ذی سے نو ازیں ۔ آمین ثم آمین

**ניועני** 

O...O. O. O

### ابن لدهیانوی شهید مولانام مرطیب، کراچی

السلام يليكم ورحمة الثد

فدمت اقدی میں گزارش ہے کہ چند ماہ قبل آپ کی طرف ہے ( معزت اقدی مولان مظہر حسین مجتنہ کی وفات کے ہارے میں تاثر ات تحریر کرنے کا ذکر تھا) خط موصول ہوا۔ اس سلسے میں معزرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب ہے مشورہ ہوا وہ فرمانے لئے کہ معزرت مولانا سعید احمد جذالہوری کے ذمہ لگا دیا ہے۔ مفتر عبدان کے تمام حالات ارمال فرما دیں می مختر حالات شارہ میات ماوجوم ۱۳۲۵ ہیں آئے ہیں۔ تفصیل حالات وواقعات آ جا کیں گے۔ان شاء الذکویا بیمنمون میات میں آئے ہیں۔ تفصیل حالات وواقعات آ جا کیں گے۔ان شاء الذکویا بیمنمون اوارہ کی طرف سے ہے میں معذرت جا ہتا ہوں کہ پہلے خطاکا جواب نددے سکا۔

باقی قاعدہ ہے کہ پانی کے ہوتے ہوئے تیم درست نہیں۔ اصل کے ہوتے ہوئے نائب کی کوئی دیشت نیس۔ اصل کے ہوتے ہوئے نائب کی کوئی دیشت نیس۔ اس طرح بزے ہوئے ہوئے میں مشائح نظام دیزرگان دین دولی اللہ کے ہوتے ہوئے ایک میں کی کیا حیثیت ہے ایسے تو مورج کو چراخ دکھانے کے متر ادف ہے۔ باقی بزرگ ، ایند کے ولی جن کو علا مرکزام ، دین دشریعت پر کڑے وقت میں مجل ثابت قدم رہنے دالے مشائح عظام بہت جلد ہم سے جدا ہورے ہیں۔ بیترب قیامت کی نشانی ہے۔

دعا ہے کداللہ پاک معزت کی ہال ہال مغفرت فرمائے۔ جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ ہم سب کومبرجیل نصیب کرے۔ ہاتی میرانصوص نمام ملتی رشید سا حب اوکا ڈوی تک پینچادیا۔ ہزا کم اللہ خیرا



### مولا نامحمراساعیل ریحان ، کراچی

محترم القام حفزت حافظ زابدهسين رشيد كاصاحب

وعليكم السلام ورحمة الثدور بركانته

امید ہے بخیرہ عافیت ہوں گے،آپ کا پہلا مکتوب ملنے کے بعد ہی میں نے مفرت بھیٹیم پھی تحقیقی ا عداز كامضمون لكين كاسوچا تعامر افسوس كداس بار عين موادكهيس سد دستياب ند موسكا، ما منامد تن چاريار یں بھی حضرت کی زعر گی میں ان پر شائد بی کوئی تفصیل مضمون چھیا ہو؟ ببر کیف اس دوسرے خط کو پڑھنے ے بعد ایک معمون عض تاثر ات کا لکھ کر بھیج رہا ہوں ۔افسوس کہ آپ کا سے خط جو اس الی کا تحریر کردہ ب، جميه اجمادي الاولى كوموصول مواب-اس ليه يمضمون نمبر من تو جكه نديا سكي كا ، كمرجب مناسب سمجمیں لگا دیں۔ ترمیم وتبدل کا بھی آپ کو پوراحق ہے۔ ممکن ہے جھ سے کوئی بات غیر داقعی یا خلاف ادب تحرير موكن موردعائ خير من فراموش ند يجيئ كا-

כ(נמנו)

⊕....⊕....⊕

## مولانا قارى منصوراحد، كراجي

محرّم دشیدی صاحب!

السلام عليكم ورحمة الله وبركات

امید ہے مزاج گرامی ہوں گے۔ بندہ کوآپ کا گرامی نامہ پہلے بھی موصول ہوا تھا۔جس کی یاد د بانی ایمی آب نے کروائی ہے۔ مجھے یوں یاد پڑتا ہے کہ بندہ نے اس گرای نامہ کا جواب دیا تھا جس یں برگز ارش تھی کہ بندہ کو حضرت قاضی صاحب پہلیا کی زیارت کا موقع تو دو بهار بار ضرور طاسے لیکن مجمی خدمت میں رہنے اور محبت افغانے کا موقع نیس طار اس لیے کیا کھے اور کیے لکیے؟ اس عذر کے باو جوداً پ کوامرار ہوتو بندہ کونون کر دیں۔ان شا واللہ بھم کی تعمیل کروں گا۔

والعلال

## 68 49 XB 68 2006 W. B. D. B. C. XB C. XB C. XB

#### مولا نامحراساعيل صاحب فيض، لا هور

محتر می جناب مولانا زا اېدحسين رشيدي صاحب سلمهٔ السلام مليکم ورحمة الله و بر کايهٔ

ہا وآ وری کا مشکر سے۔اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر مطافر مائے۔عافیت وسلامتی کے ساتھ دین کا کام مجر پار مطریقتہ پر لے۔ آ مین

حصرت نورالله مرقده پر پھر تحریر نایقینا بنده کے لیے سعادت کا باعث ہے۔ لیکن کنت مسجونا ہدون جسوعة معدالمانية اشهو کی وجہ دافی کیفیت جیب کی ہے لیکن بحر پورکوشش کر کے ان شاه الله ضرور پھر تحریم کروں گا۔ ممکن ہے کہ ایک عالم ربانی کی پھردینی خدمات کا تذکرہ ہی بندہ کے لیے افروی نجات کا باعث بنے۔ رمضان المبارک کی خصوصی ادھے میں ضرور یا دفر ما تیس کے۔

فقاوالىلام معسر (مسا پوپل

₩....₩...₩

مولا نامحمدانو رمظهری، کراچی بخدمت اقدس مفرت حافظ زاهر سین رشیدی صاحب مظله العالی السلام ملیم ورحمهٔ الله و برکانه

اللدرب العزت ے امید ہے کہ جناب کے مزاج بخیر ہوں گے۔

عرض ہے کہ آنجنا ب کا والانا مدموصول ہوا۔ خیریت معلوم ہوئی تو دل کوفرحت حاصل ہوئی۔ جناب نے تھم فرمایا کہ حضرت اقدس قائد الل سنت وکیل صحابہ ٹٹائیڈ مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نوراللہ مرقدہ کی حیات وخد مات کے حوالہ سے مضمون کھوں تو اس سلسلہ پیس عرض ہے کہ احترکواول تو مضمون نو میں سے کوئی مناسبت ہی نہیں۔ تلم وقر طاس کا کوئی تجربہ ٹیس۔ دوم برتستی سے حضرت اقدس سے ارادت کے تعلق کوئی وڑاہی عرصہ ہوا تھا اور فاصلہ مکانی کی وجہ سے قابل ذکر استفادہ بھی حاصل نے کرسکا۔

ان إجناب فرمايا كدچندمفات تا رات ضرور ككمول

باوجود اپنی کم علی اور کم مائیگی کے احساس کے لکھنے کا ارادہ بھی کیا لیکن عزیز وا قارب کی کیے بعد دیگر ہے اموات کی بناپرتا خیر ہے تا خیر ہوتی چل گئی جس کے لئے تہدول سے معذرت خواہ ہوں۔ چنوصفحات تو نہیں البتہ چندسطری تاثرات چیش خدمت ہیں اگر قائل اشاعت ہوں تو میرے لیے قائل صدافتار ہوگا۔ ورلاملان

₩....₩...₩

## مولا ناعبدالجبارسكفى، لا ہور

محترم جناب مولا نا زام حسین رشیدی صاحب به ظله ا

السلام علیم! بیاعلان پڑھ کر کہ آپ حضرت اقدس بھٹنا کی یاد میں حق چاریاڑ نمبر شاکع کر رہے ہیں، بہت

بیاعلان پڑھ کر کہا پ مطرت الدی چھٹی کا یادیں کی چاریاں برسمان سراہے ہیں ہم مسرت ہوئی۔اللہ پاکآ پ کوہمت دے کہآ پ حضرت مجھٹیا کے شایان شان پنجیم نمبر نکال سکیں۔ سرت ہوئی۔اللہ پاک آپ کوہمت دے کہآ

ممکن ہے آپ کے شیڈول میں میہ بات ہو ہمارا مشورہ ہے کہ رسالہ کے آخر میں حضرت اقدس بھیلینے کی قبر،آپ کے کتب خانداورد بگراہم اشیاء کے تکس بھی لگادیں۔ بہتررہےگا۔

اور سی پیچیج بی میر، اپ سے نسب حاشہ اور ویکر ایم اسی و سے من میں میں میں ہوئے وہ بھی روز نامہ اسلام میں حضرت کی زندگی میں اور وفات کے بعد جومضامین ہمارے شاکع ہوئے وہ بھی چیش خدمت ہیں! نیز خصوص اس اشاعت کے لیے چند' 'ٹوٹے بھوٹے'' الفاظ پرمشتمل سیمضمون بھی ارسال

کر دیا ہے۔اگر آپ کی نگاہ میں''معیاری'' ہوتو لگادیں دگر ندکو کی شکو ہنیں ہوگا۔ دعاؤں کامختاج۔ کیجاز خدام حضرت اقدس پیکھٹے

�-----⊕-----⊕

قار كين محترم! قائد المسنت بينية غمرك لي كاوثول اور رابطول كا خلاصه بيش خدمت كر ديا ب منابطة قرآني ان اجسوى الاعلى المله كي بيش نظر خداتعالى سے تا اجروثواب

اور تبولیت کی دعا کی جاتی ہے۔آپ کی آراء وخیالات کا انظار رےگا۔

زابدحسين رشيدى

رزندور

والسلام



## وقت کی اہم ضرورت: فہم دین کورس

جامعد مدنیدلا ہور کے فاکر مفتی حیوالوا مدصاحب نے اردوزبان ش فہم دین کورس کے نام ہے ایک جامع ویٹی تعلیم کا نصاب تیاد کیا ہے جواسلام کے مقائد ، اصول اور جدید مسائل سمیت اسلامی احکام اور تغییر و حدیث پر مشتل ہے ، فرقد واریت ہے پاک اس نصاب کو شجیدہ اور علی اعماز ش ترتیب و پاگیا ہے ، ملام سے تعلق رکنے والوں اور دین کے در دمندول کیلئے بیضاب الحدوث بہت ہی مفید ہے ، جو بہت می مختفروت

مى ير حام اسكا برمعارى نساب دودرجول برهمتل ب

درجه عام (O'Level) ترب دیاست مشترا

یہ تین مندوجہ ذیل کتابوں پر مشمل ہے،

#### 1 \_ اسلامی عقائد 2 \_ اصول دین 3 \_ مسائل بختی زیور (مکمل 2 جلدوں میں )

درجاعلی (A'Level) برمندرجذیل2 کابوں برمنتل ہے

#### 1\_ تفسیرفیم قرآن

آیات کے درمیان ربط بفظی ترجمہ روال مختر تغیر اور ضروری فوائد پر مشتل تینیر آسان زبان بیس پیش کی گئے ہے۔ اس کا اصل ما خذ حضرت مولا فاشرف علی تھا لوی رحمۃ الله علیہ کی مشہور تغییر بیان القرآن ہے، گیارہ یارد اس پر مشتل و وجلدیں جیسے بکل ہے۔ باقی پر کام مور باہے۔

#### 201 2

آب بہت تمام مفامین پر مشتل احادیث کا مجموعہ جواگر چہ آسان زبان میں پیش کیا گیا ہے لیکن اس میں آپ بہت سے حقائق کی وضاحت اور بہت سے اشکالات کا جواب بھی پائیں گے۔ پہلا حصہ مقائد ، حقوق، اخلاق اور پوئل نہ میں مشتل میں مصرور میں میں مشتل

شاک نبوی پر شتل ہے اور دوسرا حصہ مبادات پر شتمل ہے، دولوں دستیاب ہیں

تبیہات: 1 او کوں کے مادی اور جو یدو قرائت کے مادی میں اس کوری کونساب میں وافل کرناوقت کی ضرورت ہے۔

2- علاء حفرات اپنے اپنے ملتوں بل حوام کو بیکوری فرمدداری کے ساتھ پڑھا تھی میدان کی بردی دیں و علمی خدمت ہوگی نے اتن مل مجی بیکورس بڑھا یا جائے۔

نوف: مصنف کرائی ہی کتاب سے اس کا کی فتم کا الی مفادداب تنیس ب

# حفرت مولا نامحر نافع صاحب، فاضل ديوبند، جھنگ

باسمةتعالى

محرّ م النّام جناب معرّت مولانا قاضی هم ظهورانعیین صا حب زیدمجد کم وثر آیم دُمرُوْ) مینونم و و معد دُلند و درگانه

مزاجی گرای!

بندہ کی طبیعت بخت علیل ہے۔ ورنہ بندہ خورتعزیت کے لیے حاضر ہوتا۔ آپ کے والد کرای قاضی صاحب مرحوم ومنفورایک جماعت خدام اہل السنت کے امیر تھے اور انہوں نے صحابہ کرائم کے مقام بیان کرنے اور وفاع محابہ بی کدئم کرنے میں براعظیم کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مساعی کو تبول فرمائے۔ اور آپ صفرات کو ان کے گفتی قدم پر چلنے کی تو فتی بخشے۔ میں قاضی صاحب مرحوم پر مجمح کھنے کی طاقت اس وقت نہیں رکھا۔ کیونکہ میں شدید علیل اور اس وجہ سے مطاقع برتی اکتفاع برجی اکتفاع باتا ہے۔

والشاواء مع الترسحاء

Zt

معسر نافير

جامد جمري شريف منلع جمنك

## حضرت مولانا قاضي عبدالكريم صاحب، فاضل ديوبند، كلا چي

بخدمت گرای مخدوم ومحترم حضرت مولانا قاض محفظ بودالحسین صاحب دامت برکاتکم (اسلام) حلیکم و در حمد: (للد و در کاند و مغفرند و وضو لاند

حق چاریار گئرشته شاره می حضرت اقدس کا مژدهٔ صحت پڑھ کر نه معلوم کیول غیر اختیاری طور سے دل پراداس کی چھا گئے۔خطرہ بی محسوس ہوا کہ کہیں یہ غیداً نسلقسی الاحبة محمد و حزبه کی طرح شادی مرگ کاعملاً بلالی اعلان کی صدائے بازگشت تونہیں۔ وقد کان خفت ان یکونا انا الی الله داجعونا

ف ن لله مااخذ وله ما اعطى و كل شنى عنده باجل مسملى --- اللسنت پہلے ہى ئانى تراب ہيں، ايك مفبوط ديوارگرنے كا انجام كيا ہوگا فدا ہى بہتر جا نتا ہے۔
حضرت بينية تو اپنى طویل عمر كالحولى بالخصوص اپنے كثير التعداد اہم سے اہم تحريرات ميں
معروف ره كرائي قبركو (والله حسيبه ، دوضة من دياض البحنة) بناگئے فهيناً له ثم هنباً --يتم امت كا فرض ہے كدوہ اب آپ كے ظلم على ذخيره كوكام ميں لاكر انہيں ذعرہ جاويد بناديں
جہاں اى يرادر نما ند بكس

مجم المدارس مِن ختم ہائے قرآن مجید تلاوت سورۃ لیمین شریف اور جماعت ہائے مساجد میں ایصال تُواب کی کوشش کی گئی و القبول من اللہ و هو المموجو من کو مد۔

نا كارە بېبىر(لكرېم غفرلدولوالدىيە ۵ زىالچة ۱۳۲۴ ھ



## شخ الحديث مولا نامفتي محرتق عثاني ، كراجي

محترى وكرى جناب مولانا قاضى محرظهور الحسين صاحب هظه التدتعالي

ولسائ حليكم ووحمة وللد ومركاذ

مجھے آپ کے والد ماجد حطرت مولانا قامنی مظہر حسین صاحب میخیدے مادثہ وفات کا علم ایسے وقت ہوا۔ جب میں ایک بیرونی سفر کے لیے یا بدر کاب تھا۔ بڑا صدمہ ہوا۔

اف المله وانا البه واجعون حضرت موصوف بمنظ كي خدمات ؟ قائل فراموش بين النكاسان بمبتد عن الله واجعون حضرت محمل النكاسان بهند عن المداللة عائم المرجد بحجه براه داست حضرت بمبتد عن اوروه حاصل كرنى كم ما تع بهت كم لله ركين الحمد الله عائم النه المان عجب ادر عقيدت في اوروه بحل بند فرمات بلند فرما كي بحل بند عن المراكبة عن المراكبة المراكبة

رائدال

محرتتی ۱۹زی انجیه ۱۳۳۰

# شيخ الحديث مولا ناسليم الله خان صاحب، كراجي

#### \* باسمه سجانه

حضرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب مینید پاکتان میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین مدنی مینید کے آخری مجاز بھی ۲۶ جنوری ۲۰۰۴ م کواس دنیائے فانی سے رحلت فرما مے۔

( انسالیلیه و انسا الیسه د اجعون ) وه حضرت مدنی بینین کشتار کشی تقاوران سے انہوں نے سلوک وتصوف میں بھی فیض حاصل کیا یہاں تک که حضرت نے انہیں اجازت و فی خلافت کی خلعت سے سرفراز فرمایا۔

مولانا قاضى مظهر حسين صاحب بين الناع البحث بالى علاقے مين دين كي نشر واشاعت اور لوگوں كى اصلاح وارشاد كا جوسلسله ابتداء ميں شروع كيا تھا، وه برهتا كيا اور ' تحريك خدام الل سفت' كى صورت ميں اس نے ايك تحريك كي شكل اختيار كى ، ہزاروں نوجوا نوں نے حضرت سفت' كى صورت ميں اس نے ايك تحريك كي شكل اختيار كى ، ہزاروں نوجوا نوں نے حضرت ميں رہنمائى حاصل كى ، اپنى اصلاح كى ، اپنى عقائد وافكار كو درست كيا اور اس پر فتن دور هي دين كى داو پر چلنے كي ۔ انہوں نے دين كى نشر واشاعت كے ليے محدود وسائل كے باوجود وه تمام راستے اور ذرائع اختيار كے جواشاعت دين كے ليے موثر ہوسكتے ہيں ، درب ويد ريس، وه تمام راستے اور ذرائع اختيار كے جواشاعت دين كے ليے موثر ہوسكتے ہيں ، درب ويد ريس، دعوت و تبيغ ، خطابت والمت اور تعنيف و تاليف كى ذريعے وہ وہ تى خدمات انجام ديت رہے ، كى مدارس و مكا تب ان كى مر پرى ميں كام كرتے رہے ، ' حق چار يار' كے نام سے ايك موثر ماہنا مه ميں ان كى مضامين و مقالات ہر ماہ يا بندى سے جيئے در ہے ۔

قاضی صاحب زندگی بحر باطل تحریکوں کا بھی تعاقب کرتے رہے، عقائد ونظریات کے بارے میں وہ بہت حساس تھے، جہاں دیکھا کہ کوئی شخص جمہور سے بٹ کرکوئی نظریہ بھیلا رہا ہے، قاضی صاحب اس کا تعاقب شروع کر ویتے۔ حضرات صحابہ کے ساتھ وہ قائل رشک عقیدت دمجبت رکھتے تھے، آئیں کی نے ''وکیل مخابہ'' کالقب دیا تھا، وہ واقعتا اس لقب کے حق

## 85 57 XO 8 60 Mayor 8 Cours Dis 45 Cols Dis

وار مقد وو تتریز ای ن صدی تک سنت اور اہل سنت کی زیرانی کرتے رہے، آخر عمر بی بھی ضعف وعنالت کے یاو بود کسی موضوع پر آلم افعاتے تو اس کے سارے پہلوؤں پر سیر حاصل بھٹ کرتے۔

وصثى الله تعالى على حير حلقه محمد وآله واصحاب اجمعين

مدلیم (کلہ منا) متیم جامد فارتیکرا پی دیمی وفاق المدادی العربیہ پاکستان ۱۳۱۸منر ۱۳۲۵ء تازیم ۲۰۰۰م

9,9,9,9

حضرت مولا نامفتى عبدالستارصا حب ملتان

مرى ومحرى زيدجه كم

والعماؤم مطبئم ودمسة والله وبركان

حفرت اقدى نوراند مرقده كے دصال سے مرف آپ بى يتيم نيں ہوئے۔ بلكہ لمت اساد مي يتيم ہوگئ ہے۔ تن جل شاند حفرت كے درجات كو بلند فرما كيں۔ اور ہم سب كوم جيل كى فرفتى نصيب فرماديں۔

مارا فرض ہے كربم حزت كے مثن كوز عرور كيس .....

والدنوا

جبر(لعتاد یحن<sub>ی</sub> حن تحرالداری شان

## 0(00)0 0(00)0 0(00)0 0(00)0

## في الحديث مولا لا عبيب الرحمن صاحب مومرو، حيدرا باد

۶۶۳ دا المو۱۳۶۳ دمنی ول بیتی بذر بیدفون «طری اقدس سیدی دمولا لی سی دسال کی فیر میلی ۔ آساں سے بہ ق کرتے ویمس کی بر چیز کو جارکر دا کھ کر دیتی ہے لیمن آئ پید جا کہ کہمی مصاحب کی افلیاں ول پر مجمی کرتی ہیں ۔ جس ہے تعم ول اپنے فیمنا نے پہیں رہتا صبت علی مصاحب کو امہا صبت علی الاباع صون لبالیا

آن ول کی بسیرت کا رشته مجمع الافرار ہے کن جمیار ول می گردسیا و طلتے پڑ مجے ۔ بسیرت ما عب ہو گئے۔ زمین جد فاکی کو آئے اندر چمپا علی ہے لیکن اس میں وہ سکت کہاں کہ مطرت والا لور اللہ مرقد و کے انوار و فیوض و کمالات شجاعت ، ہمت ، شفقت ، مجت کو اپنے اندر چمپا سکے۔ کا قدرواں دواں ہے لیکن مرالا رقا قدووران سنر ہمیں چھوڑ چلے۔ اب مشتی کنارے لگانے والے نا فدا المد والد المد والد المد و الحجمون .....

و السله حسر حافظاً وهوا وحم الواحمين بنده تعزت والاى شفقت ومجت كوم مى المواقيل بنده تعزت والاى شفقت ومجت كوم مي مول بين سكل ، كالات فا برقو ميان تعرب ايك مرتبه بن ف تعزت والا بحفظ بنا ما ما مه وي بنب معزت والاجوا إمسكراد ير قلندراند شان ركع والله المها بنا مقائد المرائد من المحلمة كيابان ، ذوالحجرال كافقاً ي مجيد بنا فالا تحقل سرات كوات فل اوقات فلوت بن جال به بن وقت بم خواب فقلت بن موال من المحادث بن ما المحرف المحادث بن من المحرف المحرف

حببب (فرحس مومرز خادم درسه باب دیندانطوم شهال سومرو تخصیل نیز دهرخان شلع حدد آباد ۵ زی انجو۱۳۳۳ ه



#### مولا نامفتی محرزرولی خان صاحب، کراچی

محترم ومرم قارى محمدانور حسين صاحب مدظله

دگوات و تسلیمات کے بعد آنجناب کار قد ملا۔ امام اہل سنت بتر جمان مسلک دیو بند بسلف و خلف کے خصالی حیدہ اور اوصاف جیلہ کے جامع بہارے اور آپ کے بزرگ حضرت مولانا و خلف کے خصالی حیدہ اور اوصاف جیلہ کے جامع بہارے اور آپ نے بنرگ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب مرحوم و مغفور کی وفات حسرت آیات پر آپ نے جس دلخوازی سے اس عاجز وفقیر کو تعزیت با سر بھیجا وہ آپ کے عالی اخلاق اور علاء راتخین کی قدرو مزارت جائے گا وک آئینہ دار ہے۔ میں جنازے میں حاضر ہو چکا تھا چکوال میں بھی اور پھر جضرت کے گاؤں کھیں میں بھی بھی بھی بھی اور چہا تگیرہ سے وفو وعلاء کے ہمراہ حاضر جنازہ تھا۔ اللہ تعالی حضرت کے گاؤں در جات بلند فرائے اور ان کے نام لیواؤں اور نسبت برداروں کو حضرت کے مشن پر استقامت سے چلنے کی تو فتی عطاء فرمائے اور آپ ، ہم اور و نیا بھر کے لاکھوں سوگواروں کو صبر و اجر عطاء فرمائے اور آپ ، ہم اور و نیا بھر کے لاکھوں سوگواروں کو صبر و اجر عطاء فرمائے اور آپ ، ہم اور و نیا بھر کے لاکھوں سوگواروں کو حربریت عطاء فرمائے اور آپ ، ہم اور و نیا بھر کے لاکھوں سوگواروں کو حربریت مطاء فرمائے اور آپ ، ہم اور و نیا بھر کے لاکھوں سوگواروں کو حربریت کے مینا در شدوعلم مولانا سید صباحت بھر کا ہم اللہ اچا کے راحیل آخرت ہو چکے تھے۔ جس کا اس عاجز اور احسن العلوم کے درود دیوار کو نا قابل فراموش صد مدے۔ ہمارے لئے بھی صبر داجرکی دعافر مائیس۔

والسلام

محاج دعا

معسر زر دلي خاك بعنا زلا بعته

31-1-2004

#### مولانا قاضى بارون الرشيد ، راولينذى

حضرت قاضی مظهر حسین بینی کے ساتھ میرے فاندان کا بہت تر ہی تعلق تفا۔ جس کا ہمیں بہت تی زیادہ فخر ہے۔ اللہ حیال ایک معیب تی زیادہ فخر ہے۔ اللہ حضرت کی جدائی کی خبر می تو میرے پورے کہدائی حیال ایک معیب کا پہارتھی ۔ لیکن ہوتا وی ہے جواند رب العزت کو منظور ہوتا ہے۔ اللہ حضرت والا کو جن الفردوس کا مہمان اور حضرت محابہ کرام شاختہ کا ساتھ نصیب فرمائے ۔ جن کی دکالت کا حضرت نے حق ادکیا۔ اللہ تعالیٰ ہے دعا ہے کہ حضرت کے صاحبر اوہ حضرت مولا تا تامنی محمد خضرت نے کی تو نیش عطاء فرمائے۔ خضرت قاضی صاحب بیشین کو اللہ حضرت کی جائشین کا حق ادا کرنے کی تو نیش عطاء فرمائے۔ حضرت قاضی صاحب دامت برکام ہم کے لیے میرے بھائی حزیز مولا نا قاری قاسم تو حیدی اور اس کی والمدہ صاحب بھی دعا کو ہیں۔

والسلام وعامحو

فاخی ۱۰ دو (ارتبر خلیب جامع مجدالرشدگزارةای چک لالداد لینڈی



## قائد جعيت مولا نافضل الرحمن صاحب مدظله،

حضرت قاضی مظہر حسین صاحب قدس اللہ مرہ کی تعزیت کے لیے ان کے گھر واقع چکوال
حاضر ہوا ہوں۔ حضرت قاضی مظہر حسین صاحب بینیڈ ریو بندی کتب فکر کے نمایاں اور ممتاز عالم
دین اور عقید و الل سنت کے زبر وست ترجمان تھے۔ حضرت شخ الاسلام مولانا سید حسین احمہ
مدنی نو دائلہ مرقد و نے آئیس خلعت خلافت عطاء کی تھی۔ جو یقینا ایک بہت بڑی نبعت ہے۔
حضرت قامنی صاحب مرحوم کی وفات حسرت آیات کی خبر جھے مدید منورہ جس بذر لید
حضرت اقد س مولانا سید اسعد مدنی مدخلہ کی۔ اور اس طرح روضة اطبر علی باجما التحیہ والسلام الف
صفرت اقد س مولانا سید اسعد مدنی مدخلہ کی۔ اور اس طرح روضة اطبر علی باجما التحیہ والسلام الف
الف مرہ کے جوار می حضرت مرحوم کے تن جس عاجز اند عاوں کی توفق بھی نعیب ہوئی۔
دب العزت میری اور مرحوم کے تن جس عاجز اند عاوں کی توفق بھی نعیب ہوئی۔
دب العزت میری اور مرحوم کے تھیدت مندوں کی دعائیں ان کے حق میں قبول
فر مائے۔ اور دین شین اور عقیدہ حق کے لیے ان کی زندگی بحرکی کاوشوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں
عیشت داخیہ اور ثین مواذین کا سبب بنائے۔ رامیں۔

ففتل(لرمس 3004-17-17



## حفرت مولا نامحمر پوسف صاحب، بلندری آزاد کشمیر

محترم جناب حانظ صاحب

ولعائ حنبكم ورحمة وللا وتركاته

آپ كا كرمدنامد للب آپ كى مهرانى كاشتركز ارجون-

حطرت الدّى مرحوم نے خائبانہ مجھے بیعت كرنے كى اجازت فرمائى تخى۔اس ناچز نے ان كاشكرادا كرتے ہوئے بچھامور كے بارے ش رہنمائى كى درخواست كى تخى تكر مير سے خيال ميں ميرا عربينسران كواس دقت ملا جب كدد و پچھ فرمانے كى حالت ميں نہ تھے۔اس لئے اس كا جواب نہ ملا۔ خط شائداس كے كاغذات ميں محفوظ ہوگا۔

اپنی نالاتھی اورنا الجیت کا ان سے ذکر کیا تھا اگر وہ زندہ ہوتے تو شائد میری رہنمائی فر ماتے ۔ محرمیری بدشتی کداس جہاں قانی سے وہ دارالبقاء کی طرف انتقال فرما گئے ۔ اللہ تعالی ان کی قبر کوایے نور سے منور فرمائے۔

ا کیک دفعہ جب ان پر مقدمہ قائم ہوا تو حالات معلوم کرنے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہواتھا۔ پھرمیر کی بدتھتی کدان کی مجالس ہے متنفید نہ ہوسکا۔

ان کے فرزندار جمند سے نیاز مند کا تعارف نہیں اس لیے ان کوتعزیت کا خطابھی ندار سال کرسکا۔ نیاز مند کا حضرت صاحبز ادہ صاحب کوعقیدت بحرامسنون عرض ہو۔

الله تعالى حفرت مرحوم كمثن كوقائم اوردائم ركهي

اين دعا وازمن وازجمله جهان آثين باد

آپ کا بہت بی شکر گزاراورمر ہون منت ہول۔

دالسلام

بعسر يوموس

### مولانا قاضى عبداللطيف صاحب، كلاجي

قابل مبدااحترام قارى محمدا نورحسين صاحب

سلام مسنون! مزاج گرامی \_ آپ نے حضرت مظهر حسین صاحب قدس سری کے وفات حسرت زیارت کے فات حسرت زیارت کے فام کا مصرت کا وصال شخص واحد کا مصرت زیارت کے فی کا مصرت کا وصال شخص واحد کا مائم نہیں اہل سنت والجماعت کے بہت سے اداروں کی روفقیں مائد ریڑ گئی ہیں ۔

انسا لسله و انها الميه د اجعون حق تعالی مرحوم كے درجات بلند بلندتر فرمائے۔ پس ماندگان الل خانه متعلقین اورخصوصاً صاجزادہ قاضی مجدظہور الحسین صاحب كومبر جمیل اور اس چشمہ فیض كو بمیشہ دين كی رونق سے شاواب اور آبادر كھے۔ و مسا ذالک على الله بعزيز مرحوم سے ابتدائی ملاقاتیں شخ الفیر حضرت لا بوری بھنٹ كی قیادت میں جمعیت علاء اسلام کے اجتماعات اور بعد میں مدرسر عربیہ تجم المدارس كلا جی كے سالانہ اجلاسوں میں بواكرتی تحسیر ۔ آب كے بیان میں الل تق كے ليے خصوص رہنمائی بواكرتی۔

تبلیغ فتم نبوت ،شان محابہ شائی اور ان کے دفاع ش استقامت اور خصوصیت سے حد اعتدال ۔ ادع السی مبیل دبک بالمحکمة والموعظه الحسنة و جادلهم بالنبی هسبی احسن کے مطابق ایک بیمثال سلف صالحین کانمونہ تھا۔ انتہائی نامساعد حالات اور پر آشوب دور میں بھی آپ کی تقریر تحریر آیة کریر کی واضح عمل تغیر تھی۔

حفرت کا وصال ایک خاندان کانبیس ۔ الل سنت کے ہر کھرانے میں شدید صدر محسوس کیا جار ہا بے لیکن اس فانی کا کنات میں کسی کے لیے دوام بیس ۔ ادراب کا کنات کے اٹل نظام میں کسی کو تعجائش چون و چرال نبیس ۔

> ذرہ ذرہ دہر کا زندائی تقدیر ہے پردہ مجور و پچارگی تمییر ہے والسلا

قاضى حبدارتطين الأكالمامى

9 64 19 4 ( consensely 4) 4 ( 250 )19 41 ( 280 )19

## يمخ الحديث مولا ناعبدالمجيدصا حب بمظفر كڑھ

محرّ م القام قاری فرانورهین صاحب زلامزوم حبّهٔ در حد زلند!

جناب والا کا گرای نامه ملا بر معزت ولی کوش بعیة السلف بجابد کیسر جناب مولان قاضی مظهر حسین صاحب بیکیوکی و قات حسرت آیات کی افسوستاک خبر پرمشتل تھا۔ ادر اس عمل قاضی صاحب نورانشدمرقد ہ کے لیے دعا کرنے کا تھم فرمایا گیا۔

محترم بھائی؛ قاضی صائب اس دور یمی ابل تن کی ترجانی کا فریشدادا فرمار ہے ہے اور
اس پیراند سالی جی بھی ان کی ہمت بواں تھی۔ اس بھی کوئی شینیں کہ حضرت قاضی صاحب نے
چنے العرب والعجم حضرت بدنی نور اللہ مرقد ہ کی خلافت کا حق ادا کیا۔ اور ہر باطل کے ساتھ
گرائے۔ حضرت قاضی صاحب کی وقات ہم سب کے لیے تقصان عظیم ہے۔ وہ بیک وقت
تضوف اور شربعت دونوں کے اس دور کے امام ہے۔ اللہ کریم فریق رحمت فرائے۔ جامعہ
قاسمیہ شرف الاسلام میں جملہ طلباء کے اکٹہ میں قرآن خوانی کی گئی۔ اور حضرت کی بلندئی
ور جات کے لیے دعا ، فیرکی گئی۔ قاضی صاحب مرحم کی وفات پر جملہ ایل حق تعزیت کے ستحق
میں۔ اللہ کریم ہم سب کوان کے مشن اور کا م کوآ گے بڑھانے کی ہمت عطافر مائے۔ اور آپ وحتوں
میر جیل کی دولت سے نوازے۔ آھن یا رب العظمین ۔ اللہ حضرت کی قیر مبارک پر اپنی رحمتوں
کی ہارش برسائے۔ آھن

معسر مجبو(نسجبو خادمالطومالمنج برجامدقاسميد مشلع متظرگزے 65 \$ \$ 2005 1/4 1/4 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

## قائد جمعیت مولا ناسمیع الحق صاحب،ا کوژه خنگ

خدوى حيرت مولانا قاضى محرظهور الحسين صاحب وتمام اعزه وا قارب حفرت في قدى مره (لعلال جليكم ورجمة (للدوم كاذ

حدوم العلما والصلحا وحضرت مولانا قاضى مظهر حسين صاحب قدس مره ، كے سانحدار تحال كا دوسر دن علم ہوا انسا لسله و انا الميه و اجعون - افسوس كرجنازه بيس سعادت يحروم رباح حضرت قدس مره عرب ما انسا لسله و اننا الميه و اجعون - افسوس كرجنازه بيس سعادت يحروم و بايت كا ايك حسين امتزان تح جو برميدان بيس اسوة مباركر چهوژ گئے - اب الله ان كے سلسله فيض كوآپ اور متو سلين كر زريد جارى وسارى ر كھے - دار العلوم بيس رفع درجات كے ليے دعا ميں كي كئيس - بيتم سبكا مشترك فيم ہے - تعزیت كرآپ بيم سب ستحق بيس - مير بيال الميہ كے وفات كی وجد بين اور ادرى كا تا تنا لگا ہوا ہے - ور شرجلد از جلد حاضر ہوتا - الله آپ تمام ليس ما شدگان كوان كر مثن كوجارى سارى دكھى تو تقى عظام فرمائے -

والسلام

مسیع (نعق خادم دارالعلوم تقاشیه ۳۱ چنوری ۲۰۰۴ م



#### مولانا قاضى نثاراحمه صاحب، كلكت

محترم القام واجب الاحرام برادركرم جناب قاضى محرظهو والحسين صاحب مظله

(لعملا) حلیکم ورحمهٔ (لله ویزکانه بعدازتسلیمات مسنونه

عرض ہے کہ حضرت اقد س بھیۃ السلف بجام اسلام سیدی و مرشدی حضرت قاضی صاحب بھیۃ کی وقات صرت آیات پوری لمت اسلامیدکا نا قابل تلائی نقصان ہے۔ پورے کملک عی المل السنت والجماعت بیتم ہو گئے۔ راقم تو اپنے کوزیادہ بی محروم اور بیتم بجستا ہے۔ حضرت کی جدائی کافم نکا لے بیس نکا ہے۔ حضرت کی جدائی کافم نکا لے بیس نکا ہے۔ حضرت کے لیے گئی دعا دُن اورا محال کا ذکر منا سب بیس روب توالی حضرت کے درجات بلند فرمائے۔ تعزیت کے لیے فون کیا تھا جناب موان عجمیل الرحمٰن صاحب شعر الرحمٰن صاحب خطراور عبدالوحیوصاحب سے فون پر بات ہو گئی تھی۔ ولی ایش تھی موان سے جوان روورا فادگی اورعلاقے کے مخصوص حالات کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا۔ ان دنوں کی امام باڑے میں دھائے ہو گئے بین ہمارے ساتھیوں کو تھی کیا جارہا ہے۔ حاضر غدمت ہونے سے قاصر ہے۔ اس طرح رحم الحرام بھی تربیب ہے۔ اس لئے واقم حاضر غدمت ہونے سے قاصر ہے۔ امید ہے کہ جملہ احباب مائل خانداور آنجناب عذر قبول حاضر غدمت ہونے وائے ماضر میں مجلس کی خدمت میں السلام بیسی تجو ل ہو۔ دعا دُن کی دوخواست ہے۔ السلام بیسی تجو ل ہو۔ دعا دُن کی دوخواست ہے۔ السلام بیسی تجو ل ہو۔ دعا دُن کی دوخواست ہے۔

محماح دعا

آپکانلص

67 80 08,2005 W. 61 0 08 12 12 12 12 13 0 08 12 13 15 0

## سفيرختم نبوت مولا نامنظوراحمه چنيوني ميشة

محرّ م جناب قاضى محمرظهور الحسين صاحب اعظم الله اجركم -

#### والدلاك جليكم ورحمة والله ومركاة

آپ کے والدمحتر م اور لا کھوں مسلمانوں کے روحانی والداور سر پرست و نیا قانی ہے وار بنا مالیہ والمعنی مسلمانوں کے روحانی والداور سر پرست و نیا قانی ہے وار بنا مالیہ واندا المیہ واجعون تاضی صاحب محفظت کی وقات 'مسوت المعالم موت المعالم ''کامیح مصداق ہے۔اللہ تعالی ان کی مفرت فرمائیں اور اپنے جوار وحمت میں جگہ عطافر ماکر جنت الفردوس ان کامستقل مقام بنائیں ان کی قبر کو جنت کا باغ اور فور سے منووفر مادیں۔

مولا تامرحوم من کی بے نیام توار تھے۔ بغیرلومۃ لائم، اپ اور غیروں کا لحاظ کے بغیری کا برطا اعلان فر مایا کرتے تھے۔ دا فعت و مصلحت ہے کوسوں دور تھے۔ عقیدہ ختم نبوت اور ناموں صحابہ ناؤی کے شخط کے لیے اپنے آپ کو وقف کئے ہوئے تھے۔ اس راستہ میں ہر طرح کے مصاب اور تکالیف کا خدہ پیٹانی ہے استبال کیا۔ اور اپنے موقف مرخی ہے تا تا ہم ورکا اپنے اور دھکیوں ہے بہ نیاز ہو کر اپنے مشن میں بھی مطاء رہا نبیل کی شان ہے کہ ہر حم کے لائے اور دھکیوں ہے بہ نیاز ہو کر اپنے مشن میں بھی رہیں۔ حضرت کی وفات ہے ایسا خلاء پیرا ہوا ہو ہو با بطا ہر بروا مشکل ہے۔ الحمد للد جیازہ میں شرکت کی سعادت بھی حاصل ہوئی اور ان کے آخری دیدار اور چا تدجیے چرہ کی زیارت بھی نعیب ہوئی۔ آخری دیدار اور چا تدجیے چرہ کی زیارت بھی نعیب ہوئی۔ آخر ہو کی دیدار اور جا تدجیہ کے دعا منظرت اور ایسال آواب کردیا ہے۔ الشرقع آئی آپ جملہ بھی تارہ دیا تھیں۔ اس کو میر جمل اور اجر جزیلی نصیب فرا کمیں۔ آئی سے الشرقع آئی آپ جملہ بھی تارہ اور اجتماعی کو مجر جمل اور اجر جزیلی نصیب فرا کمیں۔ آئین سے الشرقع آئی آپ جملہ بھی تارہ کا سے استحدال اور اجر جزیلی نصیب فرا کو کھی کے دعا منظرت اور ایسال آواب کردیا ہے۔ الشرقع آئی آپ جملہ بھی تارہ اور ایستان کو مجر جمل اور اجر جزیلی نصیب فرا کھی آئیں۔ آئی میں آئیں۔

فقظ والسلام شر<u>یک غم</u> منظور (جسر چنبونی 61 (48 )10 (1 modes)10 (1 modes)10 (1 modes)10

## حضرت مولا ناانوارالحق صاحب،اكوژه خنك

محتری دکری جناب معنرت قاری محمدانور مسین صاحب زید مجد کم ساه مسنون!

کوب کرای موصول ہوا۔ پر طریقت بین السلاف حضرت مولانا کامنی مظہر حسین صاحب بیٹ کا ساند ارتحال شعرف ان کائی خانہ موطین و معتقدین کے لیے عظیم صدمہ ہے۔ بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے نا کائی پرداشت ساند قابعہ ہے۔ قبل الرجال اور فنتوں سے بحر پور دور عی ان کا وجودات رب العزت عظیم نوتوں عی سے تھا، ان کی جدائی ہے علاء و صلی ، طلب واور ہرو تی جذبر کھے والا مسلمان طبقہ ایک بہت بڑے مرکز علم وتقوی سے محروم ہو کیا ۔ گیا ہے کہ الشرب العزت کے اگی فیصلہ کسل صن علیها فیان ، کسانے میں ہے ہور کور مرحلیم خمری کی ہے۔ اس قائی و نیا سے برکی کور فصت ہونا جی ہے ، خوش قسمت ہیں و ولوگ جود بن وائدان کی فعت سے بالا مال ہوکر دار بقا وکی طرف خطن ہوجا کیں۔

حضرت قامنی صاحب مروم کی ساری زعرکی بحد النداشات دین، درس و تدریس ، اصلاح است اور سرفید البی وقت کی حصول بی گزری دار الحلوم تقانید کی تم اسا تذ و اللها و فتحمین الن کی جدائی پر فرز ده بیس اسید بهان کی جوائی رو فیدان کرفع درجات کی باندی کا ذر بید بنیس گر بند محمد من محمد منتخبین محرات کی باندی کا ذر بید بنیس گریت بند محمد سرک محمد منتخبین محمد تم این کرفع درجات کی سلیخصوصی دعاوس کا اجتمام کیا گیا درب المحرت درجات کی سلیخصوصی دعاوس کا اجتمام کیا گیا درب المحرت محرت کو جنت افرود و بری مدهری عالید پر فائز فر ما کران کے جمله الل خانده ادا کین تحریک خدام المحرت درجات بادر جاری در این می اور این کی فوادوں کوم جمل واج جزیل سے تواذی سے اور این کے افراد و درکات تا درجادی و مرکز کرکھی۔

والسلام

معسر (نولا (نعق

فادم جامد حقانيه اكوزه وخك

# مولا نامفتی سیف الله صاحب حقانی ، اکوره و شک در مردی معدیکم در مه: (لار در الاند

جناب صفرت مولا تا قاضى مظهر حسين نورالله تعالى مرقده كانقال كى فبرے بہت صدمه اوا مراس باب ميں بغير صبر كوئى چاره نہيں ہے۔ الله تعالى مرحوم كو جنت الفردوس ميں در جات عاليداور ہم تمام بهما ندگان كومبر فيسل عطاء فريا ئيں۔ آپ كى وفات كى وجہ سامة ايك ايسے غرره ب باك، برى وشجاع اور عظيم على سمندر ہے حورم ہوگئ ۔ جوفرق باطله كا بروقت بغير كسم مسلحت كے شكار ہونے كے اور بغير خوف لومة لائم كے كامياب آپريشن كرنے والے تھے۔ يہى وجہ ہے كہ باطل ان كے نام كے سفنے بار فره براندام ہوجا تا۔ آپ احقاق من اور ابطال باطل كے ميدان كے عظيم شاہ سوار تھے۔ اور اس وجہ ہے آپ ہرطالب حق كى آئو كا تارہ تھے۔ اور اس وجہ ہے ہی من و باطل كى جنگ چھڑ جاتى تو الل حق كى آئو كور باتى تو الل حق كى آئو كور بات كے ساتھ الل حق كى آئو كور بران كے ساتھ الل حق كى آئو كور بران كے ساتھ بہت ہوئى عقیدت و محبت تنى ۔ اللہ حق كى آئو كور بران كے ساتھ بہت ہوئى عقیدت و محبت تنى ۔ اللہ حق كى آئو كور بران كے ساتھ بہت ہوئى عقیدت و محبت تنى ۔ اللہ حق كى اللہ حق كى آئو كور بران كے ساتھ بہت ہوئى عقیدت و محبت تنى ۔ اللہ حق كى اللہ حق كى آئو كور بران كے ساتھ بہت ہوئى عقیدت و محبت تنى ۔ اللہ حق كے اللہ حق كى آئو كور بران كے ساتھ بہت ہوئى عقیدت و محبت تنى ۔ اللہ حق كے اللہ

اس عظیم صدمہ میں ہم مرحوم کے تمام خویش، اقرباء کے ساتھ غُم میں برابر کے شریک ہیں۔ ولی دعاء ہے کہ اللہ تعالی خویش ، اقرباء کومبر اور مرحوم کے فیوضات و برکات سے نوازیں اور مرحوم کو جند الفردوس میں مقابات رفید عطاء فربا کران کے قبر کو وضنة من ریاض المجنة بنادیں۔

(نوٹ) مجھے اس کا بے مدافسوس ہے کہ فتلف بیار ہوں کی وجہ سے خود حاضر نہ ہوسکا۔ امید ہے کہ مسوس نفر ماکیں گے۔ لان العدد عند کو ام الناس مقبول نیز پر خودرار مولوی ملتی می ظہور تھائی سلمکی طرف سے بھی تعزیت و تسلیمات عرض ہیں۔

فقظ والسلام

مفنی موس (لله حمفانی رئیس دارالا قاء دارالعلوم تفانیا کوژه و شک ضلع نوشهرو.....۲ نی المجه ۱۳۳۳ه

# \$\tag{2005 \dains \tag{2005 \dains \tag{

# حضرت مولا نافضل الرحيم صاحب ولاجور

محترى ومرى جناب قاضى محرظهور الحسين صاحب زيدمجده

والعماؤك يتليكم وترحمة اؤلا وتركاته

حضرت قاضى مظهر حمين صاحب بخينة كى وفات كى جرئ كرجامدا شريدلا بور على صف ماتم بجهائى - احتر اوراحتر كى برادران حضرت مولانا عبدالله صاحب ومولانا عبدالرحن اشرتى صاحب منظهما كرماته بوحضرت بخينة كالگاؤ تفااس كى مثال نهيل ملتى - احتر چند ماه بهله بحى حكوال حاضر بواتفا - حضرت بخينة كالگاؤ تفااس كى مثال نهيل اس كا ايك ايك لحد حكوال حاضر بواتفا - حضرت بخينة في جان جامد اشرفيد لا بور كے ساتھ امرتر سے فاضى بخينة كا تحق صاحب بخينة بار بابز الطف لے كر والد صاحب كى خصوصى محبت و شفقت كا ذكر فر ماتے ہے ميں آئ ايمائدارى سے بحت بول كد حضرت مير سے لئے بدى شفقت كا ذكر فر ماتے ہے ميں آئ ايمائدارى سے بي بحت بول كد حضرت مير سے لئے بدى دعاؤں كا سرچشہ ہے اوراكم كى نابر قلب بنز المكمين بوا ہے - حمر الله كے عمم اور مرضى كے ماسے برخض كو ما ہے - جس كى بنا پر قلب بنز المكمين بوا ہے - حمر الله كے عمم اور مرضى كے ماسے برخض كو سوائے تسليم ورضا كوكى جارہ فيس بروروگار عالم ابنى رحمت كا سابيا تھي ہو تسميرى اور جمائى صاحبان كى طرف سے آپ گھر ميں سب كوتعز يت بيش فرما و وائم ركھے - ميرى اور محملى اور سكون نصيب فرمائيں - ديں - الله تعالى مبرجيل اور سكون نصيب فرمائيں - ديں - الله تعالى مبرجيل اور سكون نصيب فرمائيں - ديں - الله تعالى مبرجيل اور سكون نصيب فرمائيں - ديں - الله تعالى مبرجيل اور سكون نصيب فرمائيں - ديں - الله تعالى مبرجيل اور سكون نصيب فرمائيں - ديں - الله تعالى مبرجيل اور سكون نصيب فرمائيں - ديں - الله تعالى مبرجيل اور مكون نصيب فرمائيں - ديں - الله تعالى مبرجيل اور مكون نصيب فرمائيں - ديں - الله تعالى مبرجيل اور مكافى صاحب فرمائيں - ديں - الله تعالى مبرجيل اور مكون نصيب فرمائيں - ديں - الله تعالى مبركي اور ميائى صاحب في ميں - الله تعالى مبركيات و مبركي اور ميائى مادون نصيب فرمائيں - ديں - الله تعالى مبركيا ور ميائى مبركيات ميں اور ميائى مبركيات مبركيات ور ميائى مبركيات ور مبركيات ور ميائى مبركيات ور ميائى مبركيات ور ميائى مبركيات ور ميائ

والسلام

مختاج دعا ففتل (لرجيم عفى عند جامعداش نيدلا بور



# مولانا قارى سعيدالرحن صاحب،راوليندى

آج ۱۹۱۷ رقی المجیم ۱۳۲۳ مطابق ۲ رفروری ۲۰۰۴ می کوال می حضرت بقیة المسلف موانا تا تاضی مظهر حسین صاحب امام ابل النة والجماعة کی وفات حسرت آیات کے سلسله می تعزیت اور دعا کے لیے حاضری ہوئی ۔ جنازہ میں شرکت کا شرف حاصل ہوا تھا۔ حضرت مرحوم سے اللہ تعالیٰ نے دین کی جو تقیم ضد مات انجام لائی جیں وہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے قابل تھلید جیں صحابہ کرام بخائی کی عظمت و کر دار اور محبت و جو دت پر حضرت کی خد مات انتهائی عظیم ہیں۔

ان معاملات میں حضرت محروم کی ایک خاص شان تھی ۔ آپ نے انتهائی خاموشی کے ساتھ تصنیف و تالیف سے اس پہلو پر خد مات انجام دی جیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مرحوم کواعلی علیمین میں بلند مقافر مائے ۔ اور آپ بسماندگان کو مبرجیل کی تو فیق عطافر مائے ۔ اور آپ بسماندگان کو مبرجیل کی تو فیق عطافر مائے ۔ اور آپ بسماندگان کو مبرجیل کی تو فیق عطافر مائے ۔ اور آپ بسماندگان راولینڈی ، قاری محمد بیقوب استاد حفظ قرآن مجمد جامعہ اسلامید راولینڈی اور قاری فائل میا مداسلامید راولینڈی اور قاری فائل المی صاحب مبتنم مدر سرتعلیم الفرقان بھی ہے۔

والسلام

معیر (لرحس جامعاملامیرادلینڈی صدر ۱۳۱۴ کی انجوا ۱۳۲۳ ہے 1 72 XD (X2000 44.64X) (X2144 182) (X2140- 20)

### مولا ناسعیداحمرصاحب جلال بوری کراچی

مخدوم تحرم جناب صاحبزا دومولانا قاضي محدظهور العيين صاحب زيدمجدهم

والعلاك اللبكم ورحمة والدودركانه

معروض آنک می سفر میں تھا کہ معلوم ہوا کہ تفر وم العلماء ، تا کدائل سنت ، وکیل سحابہ شالکام اور جائشین شخ الاسلام حضرت مدنی بھیلیہ حضرت اقدی امام اہل سنت ، مولانا تاضی صاحب رحلت فرما گئے۔ انسا لله و انا الله و احتمون انسان لله ما العدوله ما اعطی و کل شعی عدمه به باجل مسمعی بلاشبہ حضرت قاضی صاحب اکا برواسلاف کی یادگار ، ان کے علوم و معارف اور دوایات کا مین تھے۔ آپ مسلک حقد کر جمان اور اکا برو ہو بندکی قلر کے واقی و معارف اور دوایات کا این تھے۔ آپ مسلک حقد کر جمان اور اکا برو ہو بندکی قلر کے واقی و فقاد تھے۔ اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ آپ بھالیہ اس دور میں آیت من آیات اللہ تھے۔ آپ جس بات کوئن جائے بلاخوف او مد لائم اے قل الاطلان بیان فرماتے ، آپ کی ای ادائے تی نوائی کی وجہ سے ان سے جہاں باطل لرزاں وتر سال تھا تو وہاں مصلحت کوئی بھی نا خوش تھے۔ اللہ تھا ان کی مسامی جیلے کو تبول فرما کروفع درجات کا ذرائعہ بنائے۔ آئین

حضرت قاصی صاحب بھٹی کی رحلت کا سانحہ صرف آپ ہکٹی کے متعلقین بی کانہیں بھی کانہیں بھی کانہیں بھی کانہیں بھی کانہیں بھی تنام علام حقہ کا اچنا می صدمہ وسانحہ ہے، آپ بھٹی کی رحلت سے جہاں ہم سب الن کے علوم و معارف اور انفاس طیبات سے محروم ہو گئے ، وہاں امت ایک با خدا ہزرگ ، دا کی حق ، تر جمان اسلاف اور یادگا داکا ہم کی برکات سے محروم ہوگئی ہے۔

داقم الحروف اس وقت مكه تمرمه عن تما جب بينجرو وحشت لى ، الو بحد الله بهلى فرصت برحرم شريف جاكرسب سے بہلے ايك نفل طواف اور صلو ؟ انتہج بن حكر معزرت مرحوم كوايعال أو اب كيا اور مظفرت کی و ما کی - بااشهر بیان کائل تما و بین جمعتا موں کدمیرا بیگل میری مجات کا ذریعهد فابت موکا -

آ جناب سے پاہ کھ اس وقت دابلہ کی شکل نامکن تھی ،ای لیے تعریت شرص کر سکا۔

آج تی آجناب کی طرف سے معرت سوال نا واکٹر عبدالرواتی سکندر صاحب اور راقم
الحروف کے نام وو مکتوب موصول ہوئے۔ جن سے بیاطلاع ملی کہ ماشا واللہ فدام نے معرت
قاضی صاحب کا گلا کی مختصیت ،سوائح اور ان کے ویٹی وہلی کارنا موں پر مشتل' حق جا را ان کے ویٹی وہلی کارنا موں پر مشتل' حق جا را بی لگاہ' کا '' قائد اہل سلما' نمبرشائع کرنے کا عزم کیا ہے۔ جبری طرف سے اس مبارک
عزم پر پیکھ کھے کا ارشاد فر ما یا ہے۔ اس لیے ان شاہ اللہ حسب ارشاد چند معروضات پیش کرنے کی سماورت حاصل کر کے خرید ادران بوسف کی فہرست پر اپنانا م کھوانے کی کوشش کروں گا۔

لنمام احباب اور حفرت کے متعلقین و متوسلین کی خدمت میں تسلیمات مسنونہ کے بعد معنمون واحد ہے۔ معنمون واحد ہے دور معنمون واحد ہے۔ امید ہے کہ مزاج گرای بخیر ہوں گے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس جالکا وصدمہ کوسہانے کی توفیق عظا فرماتے ہوئے ان کے چوڑے ہوئے مشن کو جاری رکھے کی سعادت عظافرمائے۔ آجین

والسلام

معید (حسر جلائی یوزی ۱ مریخات کرا پی ۲۵ زی انجیه۱۳۲۰ ۵ \$\tag{74}\$\tag{\$\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}\tag{2000}

#### مولا نامفتى غلام الرحن صاحب، بيثاور

محترم وكرم جناب مولانا كاض محرظهور الحسين صاحب وامظلكم العالى السلام عليم ورحمه وبركاته بعد تسليم وبصر تعليم وتحريم عرض ہے كه گذشته دنوں على على و روحانی اور رشد و ہدایت کے آسان کے درخشندہ ستارے پیر طریقت حضرت مولانا کاضی مظہر حسین صاحب کفت کااس دار فانی ہے میشہ کے لیے برد وشی کی دجہ سے زیراثر ملتہ عمل ایک نا قائل طانی اور نا قائل قمل خل خلا بدا ہوا ہے۔ بہت ے افراد آپ کے علمی وروحانی تو انا سول ے استفاد وکرنے سے محروم ہو گئے جن کواب آپ جیے راہبری اور راہنمائی دالی شخصیت شاید مسرنه بوركين دنيا كادستور بكرموت جيماعظيم مانحكى كساته كمح فرى كابرتا ونبيل كرتا مرکسی کوایک جیما اپن آ فوش عل لے لیتا ہے اور کسی کی شخصیت اور بلند مقام سے متاثر تبیل ہوتا۔ جس کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح واقعات میں آ ووفر یا دکی بجائے صبر اور تحل کا مظاہرہ ہو۔ حغرت قامنی صاحب ﷺ کے انتقال پر لمال کے موقعہ پر حاضر ہونا رحمتوں کی بارش ہے مشغيض ہونے كاموتعد تماليكن معروفيات اور حالات نے پچھابيا كھيرا ہوا تھا كەحاضر ہونے ے قاصر رہا۔ امید ہے کہ آپ ای تسور کو طوو درگزر کے تقاضے کو مد نظر رکھے ہوئے معاف فرما كين مح \_ بحر توريت نامه لكيف كااراده قعاليكن اس شن بجي بحد يوارض كي معاير تاخير كاسرامنا کرنا پڑااس کے لیے بھی معذرت خواں ہوں۔

الله تعالی حفرت قاضی صاحب کی مرقد پر کروڑ حارحتیں نازل فرما کران کی قبر کواسیے انوارات اور برکات سے معمور فرمائیں اوران کے جملہ متعلقین کواس عظیم صدیے پرصبر کرنے کی تو نیٹی عطافر مائیں۔ آئین

فقظ والسلام

### 8 75 XO 8 (2010 14.6) ( ( ( 14.6) ) ( ) ( ( 14.6) ) ( )

#### مولاناممر يعقوب صاحب احسن بمعلوال

تحمده ومصلى على وسوله الكريما اما بعد

آج موراد ۱ م بنوری ۱۰ م بنوری ۱۰ کو معزب اقدی قاضی مظهرهین بینید کی تعزید کے ملسله میں ماخت کی تعزید کے ملسله میں ماضری ہوئی۔ معزنت کا مز دوا قارب سے تعزید سے موش کیا اور اب یکر میں لکھتا ہوں۔ کہ معزب اقدی بینیدہ کے اظال پر مال پر ہم سب ہی تعزیت کے مستی ہیں کہ معزمت قاضی صاحب بینیدہ کے انقال پر صرف ان کے بسما ندگان ہی مغوم و پر بینان توس ما دب بینیدہ کے انقال پر صرف ان کے بسما ندگان ہی مغوم و پر بینان توس ما دب بینیدہ کے انقال پر صرف ان کے بسما ندگان ہی مغوم و پر بینان توس ما در مسلک حقد سے دابستہ لوگ بھی پر بینان اور مغوم ہیں۔

مقیقت میر بے کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تھا نیت اور مسلک حقہ کی ترویج کے لیے پیدا فرمایا۔ ہالخصوص میہ چکوال جہلم کا علاقہ میں آپ نے مدارس ومراکز تائم فریائے اور ویبات اور قسبات میں جلے منعقد کروا کر اللہ کے دین کا علم بلند کیا ۔ اور باطل فرتوں کی تروید کی۔ بالخصوص رورفعن میں مصرت بھٹی کا ایک اپنا خاص انداز تھا۔ اس خصوص انداز میں آپ کمی کی رور عابت نیس کرتے تھے۔

اورائی دل کی ہات ہر جکہ کرتے اور ہرا یک کے سامنے بر لما اس کا اظہار کرتے۔ اللہ تعالی ان کواپنے جوار دھت میں جگہ دے۔

اورہم جیسے ان کے عقیدت مندوں کو مسلک حقہ پر کار بندر ہنے کی تو فیق دے اور دین حقہ کی طدمت کے لیے تبول فر مائے۔

والسلام

محسر بعنوس نائب امرجمید ملا داسلام باقب خلیب نه نی محبر بعلوال

### مولا ناظيل احمرصاحب مراج ،كويت

آئی بندہ فلیل احمد سران نے مطرت وکی محابہ مختلہ قائد الل سنت معطرت مولانا قاضی مظہر سمین صاحب مکتلہ کی وفات کے سلسلہ عمل جامع مجد چکوال جس حاضری کا شرف حاصل کیا۔ معرت مجاہد اسلام کی فدیات کو تمام الل سنت نے فرائ تحسین چیش کیا۔ بندہ نے اپنے امباب کے ساتھ مجد نہوں کے محن اقدس کے سابہ علی معطرت وکیل محابہ مختلہ کی وفات کی فہر سنتے ہوئے ، نی اگرم میلاہ کے دوائی دیے ہوئے ، نی اگرم میلاہ کے دوائی دیے ہوئے ، نی اگرم میلاہ کی دوائی دیے ہوئے منظرت ورحمت کی دوائی دیے ہوئے منظرت ورحمت کی دوائی کی دوائی دیے ہوئے منظرت ورحمت کی دوائی کی دوائی کی ہوئے۔

حطرت کے فرزندار جمند کورب تعالی میر جمیل مطافر مائے۔ عمر جس برکش مطاء فرمائے۔عزت علی علم علی عمل علی رزق عمل برکش ہوں اور جمیشہ جمیشہ یہ باغ بید پشتر علم جاری وساری رہے۔آعن۔

جنبین (حسر مر(ج مدرسمجدنبوی مبتم به جامدمراج الطوم ڈیرواساعمل خان

### CE 77 20 CE 2005 do Sept 0 Carrier 10 0 Carrier 10

#### مولا ناعبدالغفارصاحب تونسوي، لمآن

عباہد ملت رہر شریت وکل محابہ نائی معترت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب بھنا کی گئو گی تعزیت کے سلطے میں مورود عرد والحج ۱۲۲۳ او ۲۰۰ درور ہور جدر فی سمجد حاضر ہوا۔ معترت صاحب کی ہوری دری گؤوں کے مقائد واعمال کی اصلاح میں گزری۔ مدر صحابہ شائی اور دشمان صحابہ شائی کا تعن قب آپ کا مشن تعا۔ آپ کی اس تحریک سے سینکو دن نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کے اذبان بدلے کی لوگ رفض سے تائب ہوئے اور فد بہ حقہ اہل سنت والجما مت می داخل ہوئے علائے دیو بند کے اسلاف واکا ہر میں سے ایک آپ تھے۔ جو دور حاضر میں اپنی مثال آپ تھے۔ اللہ تعالی آپ پر کروڑوں رحتیں نازل فرمائے اور جنت الفردوں میں جگہدے۔ آمین

مختاج دعا

معمر جبر(لغفار تونموي ٤/دوالحبر ١٣٢٢م ١٥٠٢م وموري ١٠٠٠م

### مولا ناعبدالقيوم صاحب حقاني انوشهره

كرى جناب معزت مولانا قارى مجدانود سين انورصاحب - زيرمجدكم

والعمائع جليكم وبرحمة والملد ومركات

مزارج ثريف!

بيرطريقت ، رببرشريعت ، وكل محابة ، بقية السلف ، سيدى ومرشدى ، حضرت مولانا قاضى

مظهر حسین صاحب نورالله مرقد هٔ کے سانحہ ارتحال کی خبر سے مسلمانوں کی آگھ افشکیاراور قلب و

روح بقرار بربیا یک عظیم سانحدادر ملت اسلامیہ کے لیے نا قابل تلافی نقصان ہے۔

موت العالم كے معداق حضرت كى ذات تو بورى امت كا گرال قدر سر ماي اور رشد و بدايات كا مركز وشيح تقى الله كريم ان كى مغفرت فريا دے، درجات بلند فريا دے۔ اور جن الفردوس عظا وفريا دے۔ آپ اور ہم سب متعلقين عقيدت مندوں اور لوا تقين كوم جيل اور اس

مبر پرا جرهظیم عطا و فر مادے۔

دعاؤل کی درخواست

والسلام

جبرالتيئ حقاني

4-2-2004



### جناب قاری فیاض الرحمٰن صاحب، ایم این اے، پیثاور

کری عالی جناب حضرت مولانا قاری محمد انور حسین انور صاحب ، دامت بر کاتبم

ولدلاك حلبكح ورحمة لإلد وتركاذ

حضرت پیرطریقت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب نور الله مرقده کی رصلت امت مسلمه کا بہت بڑا نقصان اور عظیم سانحہ ہے، جو بھی شخصیت رخصت ہوتی ہے اس قحط الرجال کے دور میں بہت بڑا خلا بیدا ہوجاتا ہے۔ محر حضرت قاضی صاحب بکتافیا مت کاعظیم مرما میہ تنے ۔ اللہ تعالیٰ سے صدمہ برداشت کرنے کی تو فیق عطافر ماکس ۔ اور ان کی برکات کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ ہے بھی ای طرح تحریک کی خدمات لیں۔ آئین

دالسلام

قاری فیاعنی (ار جس ایم،این،اے، بیاور

## OK HO NO OKOON JAION OKULLEDAY GIK SUSTENIS

### حضرت مولا ناعبدالحي صاحب بمعلوال

تحمده وتصلي على رسوله الكويم اما بعد

بندہ نے معزے مولانا قامنی مظهر حسین صاحب مکالمہ کی تعزیت سے لیے حاضری دی۔ اللہ تعالی معزت اقدس برکینه کواپل بوار رفت میں مکددے۔ تاہم ہمارے معزت کا مقام مجد داند مقام تقااور ہرسوسال کے بعد مجد د ہوا کرتے ہیں۔معزت نے نعرہ ' حق جاریار جی اللہ ' اور نعرہ " یا الله مدو" اپنی جماعت کوعطا و فرمایا که آج تک سی نے بینعر و نہیں دیا۔ الحمد لله جب تک مینعرہ سمو بس رہا معزت اقدس بھٹیو کی روح مبارک کوٹواب پہنینا رہے گا۔ ہاتی آپ کی تحریرات اور تقارىر بنوبذر بعدرسالدين مياريار شائدة بن أربي بين-وهان شاءالله معزت كالميغن بها تهم بنده كو عضرت اقدى بيكفية كم مزارير ما ضرى كاشرف بمى مامل مواريقينا حضرت اقدس كي قبر المبر ے نین جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔ بندہ نے معزت اقدی سے ۹۲ وی بیعت کا شرف ماصل كيا۔ جبال كوئى پريشانى بوئى ئىلكھا۔ كوياد وپريشانى تقى بىنتيس جبال تك حضرت كا كشف قلوب كا معالمه تما تو اس كے متعلق عرض ہے كدايك دفعہ جماء سے تلاوت قرآن على كچھ کوتای ہوئی تو مامری بر صرت الدس بکتانے نے فرا بیفر مایا کہ شاید آپ طاوت قرآن یاک م كوناى كرتے يى \_اس وقت يل سے يس الحداللة قرآن ياك كون مكون يكو يا اول يا اول -ببر مال كدل نفس ذانقه الموت ع كونى في سكاد عاب كرالله تعالى صرت كمراحب عاليه كوبلند فرمائ اورہم كنبگاروں كوآپ كافيض ملاہے۔



### مولا نامحم عرصاحب قريشى ،كوث ادّو

معلى القاب برادر كرم حغرت مولانا قاض مجمر تلبور الحسين صاحب ستميذرتيه

ولسلاك حنيكم ودحسة وللد وبركاة

فمريت مطلوب

انا لمله وانا اليه راجعون

مفکر اسلام جبۃ الل النة حفرت الشخ قاضی صاحب بیخیۃ کی موت وانقال اہل تن کے لیے عظیم سانحہ ہے۔ آج صرف آپ کے سرے سائے رحمت نیس اشا بلکہ ہمروہ فخص جو کی نہ کی انداز علی دین اسلام کی خدمت کر رہا ہے۔ اپنے آپ کو پتیم تصور کر رہا ہے۔ کیونکہ مرحوم اہل المنۃ کے امیر شخے۔ اطلاع ۸ بجے دن کے بعد کی دور ہونے کے سب حاضری ناممکن تھی لیکن المنۃ کے اور ایسال تو اب کیا گیا۔ مناسب وقت پر جمہ اللہ جامعہ علی مو آن مجید ختم کروائے گئے اور ایسال تو اب کیا گیا۔ مناسب وقت پر حاضری بھی ہوگی۔ اللہ تعالی آپ کی تم رفتا وکار مخاطف خار ما تھیں۔

آمين ثم آمين

والسلام

معمد ہور قریشی مہذیانج=۱۳۲۳مارہ

# OK NZ NO OKONO OKO OKO OKOWO OKOWO OKO

#### مولا نا عبدالرؤف صاحب پشتی ،او کاڑ ہ

وطرمع فاصى المهرمين ساحب أيلامسلك ولع بندك سيد باك ترجمان تقد معرب قامنی الغیر کے ماری اندی مسلک وقدے لیے جرمکن قربانی دی۔ آپ کی تقارم اور تصنیفات سے جراء والمسلمانون كم مقائد ورسعة موجه فرد راكم (حمدالرؤف چشق) زمانه طالب على مين مودووى بما صن مك رسائل وفيره كا مطالعه كرتا تفااوران كالطريج كي وسعت معتاثر تفايراي داران راقم نے مغرب تامنی صاحب نیایی ک صن اہدال شکی ایک میں ایک تقریری ۔ اس تغریر نے ا تلااثر کیا کدراتم مودودی صاحب اوران کی جماحت کے مقائد ونظریات سے تنظر ہوگیا۔ اگریہ کہا م اسدار فاط ندوم کا که «طرت قامنی ساحب مجایا وشمنان سحاب انفظ اور ال بیت افغ اس کے لیے تھی تلوار تھے۔ حطرت کامنی ساحب ملا ماری زندگی مصلوت بندی کے زندان میں مقیرتیں ہوئے۔ تمام مر بونن سمجما اسے وائر کا الفاظ میں بیان کیا۔ خار جیت ومما تیت کے چھر حضرت قاضی صاحب میلید کی فن وصداخت کی آندهی اور دارائل و برایین کے طوفان کے سامنے معمرتبیں سکتے تھے۔ دحرت قامنی صاحب ٹیلیڈ نے اپنی سادی زندگی ایک اصول ، ایک ضابطہ ایک نصب اھین ك مطابق كزارى - : سمانى نظامت ك ماوجودو حانى عزائم من دروبرابرلرزش پيدائيس موت دى اور بدطیقت ہے کہ معرت الاض ما دب الله کا تربیت شدہ فض می اور کی جگہ مصلحت بیندی كا وكار ديس موا اور آپ ك سب سے برى فولى راقم كنزديك يقى مسلك ويو بند سے جو كا المواف كرتا خواه ابنامو ما بيكانه بارمول ما غيار قاضى صاحب بينيد اس كى سرزنش ضروركرت اورمخت كرت تھے۔ الله تعالى معرت قاضى صاحب كيلية كواكل مقام مطافرهائے۔ آين

والسلام

جرزار لوف جنتي مبتم بامعدد ينة العمالكازه

#### مولانا قارى محمرجاذب صاحب بنول

محتر م القام صاحبز اده حضرت مولانا قاض محرظهور الحسين صاحب مدخله العالى

ولعلاك يعليكم ورحمة وللد ويركاذ

سلام مسنون کے بعد عرض یہ ہے کہ المحمد اللہ بندہ فیریت ہے ہا اور آپ کی فیریت خداد ندکر یم سے صفرت اقد س بہتیہ کے مشن کے لیے نیک اور ٹھیک بھاہتا ہے۔ صورت احوال یہ ہے کہ صفرت اقدس نوراللہ عرقدہ کے انتقال کے دن بندہ اپنی بیاری کی وجہ سے پٹا ورسپتال عیں تھا۔ برخوردار قاری ضیاء الرحمان نے را بلطے کی کافی کوشش کی گھر رابطہ نہ ہوسکا۔ بندے کو نہایت بی افسوس ہے کہ حضرت اقدس بھیلیہ کا آخری دیدار نہ کرسکا۔

#### ونى موتا بے جومنظور خدا موتا ہے

یرادرمحرم مصرت اقدس بینید کتری کلا کے لیے جب بندہ نے تلم افعایا تو یقین جائے (حضرت اقدس بینید کی محصیت ایک ایک کال شخصیت تھی) کہ آپ بینید کے کسی کمالی جائے (حضرت اقدس بینید کی شخصیت ایک ایک کال شخصیت تھی) کہ آپ بینید کے کسی کمالی خاص کے لکھنے کا ارادہ کرتا تو آپ بینید کا دور اکمال ابحر کر سائے آ جا تا۔ دور سے بعد سیرا کمال ابحر کر سائے آ جا تا۔ ای طرح بیسللہ آ کے بوحتا گیا۔ یہاں تک کہ حضرت صاحب بینید کے کمالات کے سمندر میں بندے کا ذبحن کماش میں پڑ گیا۔ کہ خدایا میں حضرت اقدس بینید کے کمالات کے سمندر میں بندے کا ذبحن کماش میں پڑ گیا۔ کہ خدایا میں حضرت اقدس بینید کے کمالات کے سمندر میں سے کس موتی کو چنوں؟ کیوکھائی دور میں آپ کی محبت رسول خاتی ہے بیشال، آپ کی اتباع سنت بے مثال، آپ کا تقوی بے مثال، آپ کی محبت اصحاب رسول خاتی ہے بیشال ، آپ کی اتباع سے مثال ، آپ کی تنا عت بے مثال خرض حیات جادداں کا ہم ہم بی ہوادا و ہم ہم ادا اسے مثال ، آپ کی تنا عت بے مثال خرض حیات جادداں کا ہم ہم بی ہوادا و ہم ہم ادا اسے مثال ہم سے دران کن نصلے ہے مثال ، آپ کی تنا عت بے مثال خرض حیات جادداں کا ہم ہم بی ہوادا و ہم ہم ادا اسے مثال ہم ہم بی ہوادا و ہم ہم ادا اسے مثال من حیات جادداں کا ہم ہم بی ہوادا و ہم ہم ادا اسے مثال خرض حیات جادداں کا ہم ہم بی ہوادا و ہم ہم ادا اسے مثال من حیات ہم ادال کی جارہ کی تنا عت ب

آ خر میں برخوردار قاری ضیاء الرحان نے یہ بتایا کہ ہم جنازے کے تیسرے دن جب مرقد شریف پر مجے۔ وہاں جیب کیفیت تھی پرسکون ماحول بتار ہا تھا کداللہ کے انوارات قبر پ برس رہے ہیں۔ اور جھے وہاں آپ ممایلہ کی قبر برمولا نا ظفر طی طال کا و وشعر یادآ میا جوانہوں

نے مجد دالف انی مکلیہ کی قبر پر آگر پڑ حالفا .....

كد كردن ند جكى جس كى جها كمير ك سائ

اس فاک کے ذروں سے شرمندہ ہیں ستارے

حفرت اقدس بُولله باشبه جبل استقامت تھے۔الله رب العزت مطرت صاحب مُولله کے در جات بلند فرمائی اور آپ کے فیوضات و برکات آپ کے جانفینوں تک نظل فرمائیں۔اور آپ کے جانفینوں کو آپ کے مشن کودن دگی رات چکن ترتی دینے کی تو نین اعیب فرمائیں۔

والسلام فقظ

جاجی مجسر جاؤب بیمفا (للہ بینہ بوں،صوبیرمد

66666

مولا ناسيدمحمه قاسم شاه بسر مودها

محترم جناب معرت صاحبز اده صاحب

بعدازسلام فیریت احضرت کا بہت زیادہ دکھ ہے قلم قاصر ہے قلب و مگر کو طاقت نہیں کہ آپ سے تعزیت کی جائے۔

حفرت جبال العلم آیة مسن آیسات السلسه تھے مبروہمت کے کو مسارتھے ماہر وشاکراور ذاکر بزرگ تھے۔ کویا محابہ کرام انتاقاً کی جماحت کی راہ کھے آخری فرو تھے۔ خدا

تعالی ان کی قبر پر کروژ ول رحتیں نازل فرما کیں۔

آ ڀکا بمالَ

فامر زا.

#### مولا ناسيمفتى عبدالقدوس ترندى ساميوال

بخدمت كراى جناب معزت مولانا قاضى محرظه والحسين صاحب عظله

والعمالا يحليكم ورحمة والله ويركانه

احوال آ تکہ مخدوم بزرگ حضرت اقدس قاضی مظہر حسین صاحب علید کے سانحدار تعال سے بعد اللہ موسی میں استحداد خوب میں استحداد میں ماریخ کا خاتمہ ہوگیا ہے۔

10 الله والا الله والا راجعون

الله حضرت کے درجات بلند فرمائیں اور شعلقین کومبر داجر سے نو ازیں ......آئین۔ جناز و کے موقع پر آپ سے ملا قات نہ کر سکا۔اس لیے میر مینسدار سال کر دیا ہوں اور وعاؤں کا خواستگار ہوں۔

فتظ والسلام

میر ۱۴بر(لفردی ترمزی ۲زیانجه ۱۳۲۳ ه 66 86 ) 4 Comments of the comment of the comments of the comme

جناب صاحبز اده ابراراحمرصاحب بكوى بجعيره سركودها

یخدمت کمری جناب قامنی صاحب

وشعاؤك عليكم ودحمة ولله ويركانه

دوران سفراخبار بی گرای قدر دهفرت کرم قامنی صاحب بهینه کی و فات کام مواحوت يرح تحراب متعد الكورج أت الهاربيان اوراسان كرام جيها جذب اورا خاص اب کہاں کے گا؟ ایک ایسا خلاء پیدا ہوا ہے جو تحدا الرجال کے اس دور میں ہورا ہوتا تعربیس آئے۔ اللہ رب العزت معزت قاضى صاحب بهيد ك وفي فد مات كوتول فرائ اور انبي اين حضور الل مقام ہے مرفراز فرمائے۔ (آمین)

قيام پاكتان سيقل معزت قامنى صاحب منع بعيره عى دارالعلوم مزيزيدعى زرتعليم رے ۔ یده وفت تھاجب معرت مولانا ظهوراهم مجوى عضائه مخاب مى روقاد يا نيت اوررورنش عى بيش بيش تے اور حفرت مولانا كرم الدين دير مكف بحى اس ميدان كے شهروارتے \_ايك ى من اورايك ى مقعد حيات نے ان دوبر ركوں (الله ياك كى رمتي بوں ان ير ) كواكھا كيا-اى الهي دفاقت كي نتج مي جناب معزت قاضي صاحب يكف بميره مي راج من رج م ی تو یہ بے کد معزت قاضی صاحب اکنی نے عظمت محابہ نمائی کے لیے باوث اور جراًت ے جو کا ملیا۔اس کی نظیر آئ مشکل ہے لتی ہے۔

الشرتعالى آب معزات كويسلط جارى ركحنى بمت اورتو فتى سافواز ،

آين بومت ني كريم فكالم

صاحبزك (ولا (حسر صاحب بكوي ۸زیان<del>د ۱</del>۳۳۳ـ

### 8 87 10 8 (2001 U. 6. 1/2) ( CITALLED A) 6 ( 145. 16

#### مولا ناسىدمحدمظهراسعدى، بهاولپور

#### بامد تعالي

حضرت اقدى الشيخ مولانا قاضى مظهر حسين نورالله مرقده عاز بيعت يتن الاسلام مولانا سيدحسين احمد منی قدس سرو العزیز پاکستان کی سرز مین علاقه چکوال میں ان اولوالعزم شخصیات میں سے ایک مخليم قروتهم يبن كوشر يعت وطريقت عن جانشين شيخ الهند حضرت مدنى كانيني كاخاص احتاد حاصل تعا اور براہ راست حضرت الدس سے شرف تلمذ حاصل تفار موصوف کو اینے بینے و مر بی کی صفت جامع الكمالات كانكس (يرتو) ماصل تعايم موصوف كي ساري زندگي فريان في الأيلم (الحسصل المجهاد كليمة حقى عند سلطان جابر)كامدال، بي الله كريم في موصوف كي لمي فاص (فطرت) عى حب صحابد الخافية كاجذبه موجزان دكھا تھا۔ موصوف كى تحريك عدح صحابد الخافية بعنوان (تحريك خدام الل سنت والجماعت) كى فد مات سے يد چانا ب كموصوف كوشايدرب ذوالجلال في اس خدمت کے لیے پیدا کیا۔موصوف جہال شریعت وطریقت میں ایے می ومرنی کی بدایات کے کامیاب ترین اورمتبول وارث منع دوال رورافضیت وخارجیت و ناصبیت کقلع قع کے لیےامام الل سنت الشخ مولانا عبدالشكور تكمنوى مينية كى تعليمات اورانداز تحرير بيس ان كانكس يتعيد الله كريم نے موصوف میں بیک وقت جہال محد ثانہ وضمزان فقیها نہ شان رکمی تھی۔ وہاں آب مورخ بھی تھے۔ اللهرب العرب موصوف كي تمام خد مات جيل كوم يد تبوليت سياد از في موصوف كرساته بنده كي يراطف، روحانيت عيمرى مولى طاقات اسي في ومرني دخرت مولانا اسعد عنى اير البند صدر جعیت علاء ہند مانشین فی الاسلام کی رفاقت على مولى۔ عى مركر انتكو مولى \_ قلبى خوا مش تنى كد حفرت اقدس كي صحت وكواس قابل موجائة عفرت موصوف كوبها وليورج معدسيدنا اسعد بمن زراه بهاد ليور لے جاؤں يكن صرت روكى الله رب العزت مصوف كدرجات بلندفرائ \_ تين

والسلام

مییز مجسو مظہر (معری) دم جامعاسدین ذرازہ بہاولیور

### CHOOKING CHELLINGS CHECKINGS CHECKS 19

#### مولانا قارى رجيم بكش صاحب اودهران

### بامسر نعالي

مطرت اقدى يرطر يات وشريت وكل موابد حرست وادا كالفي عمرسين ساحب تداد طليقه كالأطل الاسلام معفرست مولانا هسيين احديد في قائله حسلك اكابرمانا مداع بندج لهانيت نات تتحت مطرعت موصوف فے وارالعلوم وہ بند میں تعلیم وٹر بیت ماصل کی اور معرت کی ہوری زندگی اور زندگی کا ہر برامددین کی تر آل اور اشاعت سے لیے وقف تھا۔ بالنموس محاب کرام رضوان الشابليم اجھین کے ساتھ بے پناہ مبت تی۔ حب سحاب کا جذب بہت تھا۔ بس کا جوت آپ کی جماحت تحريك فدام اللسنت والجماحت برفدام اللسنت والجماحت كي تحوليت بورس مالم اسلام مس نمایال ب- دهزت موصوف این والت کے بہت بدے مصنف بھی تھے جس کا جوت آ ہے گی بثارتسانف بي د مفرت مومول ساحقر كالعلق ١٩٦٥ء س بد معرت كى بهت زياده كرامات بمي احترف ديمى بين وحفرت ب1940ء عسلسلة بيت بمي بميشيت فادم ادر مريد ہونے كے بنده كى داوت يرمعزت موصوف نے ١٩٨٦ء ش جامعدد تحييد الحل سلت برياع روؤ دینا پورک سنگ بنیا در کی اور جامع معد خانان والی دینا پورش بهت بزے جلسدهام سے خطاب فرمایا- کافی حضرات مرید موے اس دقت ےاب تک تعلق الحدد لله قائم بے کل مورد ٢٠٠٢- ١-٢٦مم ٨ بج ام ك ثل فون كذر العد معرت كي وفات كاعلم موارد ينابور يمي المدالد معرت كے جنازه على شركت كى سعادت عاصل كى اوراج صح قبرمبارك بر عاضرى دى - دعا سے كدرب العزت معرت موصوف كو جنت الفردوس على اعلى مقام لعيب قرياتمي اور حفرت کی برکت اوروسیلہ ہے جھاحتر کا خاتمہ بالخیرفر مائیں۔

العارض

احقر العباد

ز حیج بعضی خادم جامعدیمیدافیسنت بهر باقی دوؤ دینا پزنخصیل دینا پزشنخ لوحوان

### مولا نامظفرحسين صاحب جمول وتشمير

مدشتدسال معرت قاضى ما حب عظه كي خدمت الدس من ماضرى كاشرف عاصل ہوا۔میرے ساتھ چندایک مجاہد دوست اور بھی تنے ۔حضرت قامنی صاحب بیلنظ<sup>ین</sup> نے جب سنا کہ احقر مظا برعلوم سہارن بورکا فاضل ہے۔ تو محلے لگا یا اور دم تک کی اکابرین دیو بندومظا برعلوم کا تذكر وفرماتے رہے اور ہم د كيور بے تے كدقاض صاحب اكابركا تذكرة فرماتے ہوئے آبديده ہو گئے۔ دم تک جہا دکشمیر کے حوالے سے ہارے ساتھ تا دلہ خیال کرتے رہے۔ حضرت قاضی صاحب مکنو کی ساری زندگی مجاہدات سے بعری موئی تقی ۔ ہم نے بعدوستان میں حضرت کے بارے میں اینے اساتذہ سے بہت ساتھا اور مفرت کی کی کتابوں کا مطالعہ بھارت کے اندر طالب على ك دوريس بى كياتما \_ مجع بهت بى قات مى دهرت سے الاقات كى اس ليے خصوصى طور پر یس مظفر آباد سے آیا تھا۔ عضرت نے بھی بڑی شفقت فرمائی اورکافی اکرام فرمایا۔ کافی نصائح ہے اوازا۔ جب ہم رخصت ہونے لگے تو حضرت نے اپنے جیب سے تین ہزاررو پے نفتر جہاد کشمیر کے لیے اپنا حصد ڈالے ہوئے عنایت فرمائے۔اکابرین میں سے حضرت قاضی صاحب پینید میری نگاموں ش اس دنت بلند مرتبہ کے تھے۔ میں مجمتا موں بدایک تا تابل الل فقصان مواب - حفرت محفظ جنت كوسدهار كي ليكن بميل يتم كر كي -بزى شكل عموتا بي من ميده وربيدا

احقر العياد

مغلغر جعبق كتشبرى خادم مركة الجهادالاسلامي جوس وشمير



#### جناب اشفاق احمصاحب

حفرت مولانا مسعود اظہر صاحب کے تھم سے تعزیت کے لیے حاضری ہوئی۔ جتنا بڑا خلاء حضرت کی وفات سے ہوااس کا از الہ شاید ممکن نہیں ہے۔ حضرت کی شخصیت میں اکا برکا مکمل طرز ، جذبہ جہا داور مسلک حق کا پر چار کھمل طور پر نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو اعلیٰ درجات سے نواز ہے۔

نما تنده مولا نامسعود اظهرا ميرخدام الاسلام

(مُغاج (جسر نتنم خدام الاسلام ثال •نجاب

**60000** 

#### جناب مجابد عباسي صاحب

حضرت اقدس حضرت مولانا قاصی مظهر حسین میشد کی وفات کاس کر دلی صدمه پہنچا۔ حضرت مولانا مرحوم الل سنت والجماعت کے لیے ایک سرمایہ تھے۔ حضرت کے انقال سے جو خلاء پیدا ہوا ہے۔ الشاقعالی سے دعا ہے۔الشاتعالی اس کو پر فرمائے آئین۔

حضرت جیسے لوگ معدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔حضرت نے ساری زندگی مسلک حقہ الل سنت والجماعت کی میچے تر جمانی فرمائی ۔اللہ تعالیٰ حضرت کی خدمات کو قبول فرمائے \_ 7 مین \_

مجادر جبامی نشخم خدام الاسلام جؤ لي پنجاب

#### مولا ناسيدعطاءالله شاه صاحب ، آزاد کشمير

كرم ومحترم جناب معزت علامه قاضى محرظهور الحسين صاحب مدظله

الممائ عنبكح ورحمة الله وبركاذ

مزاتی گرامی

آپ کے دالدگرای حضرت قاضی مظهر حسین صاحب نورالله مرقد و کی امپایک جا نکا و صحیر رحلت من کرانتها کی د کھاور صدمه ہوا ہے اللہ تعالی مرحوم کی بال بال منفرت فریادیں۔اوران کی صدسالم عظیم دینی خدیات کو درجہ قبولیت سے نوازیں۔

مرحوم ایک صدی سے ملک میں دینی وروحانی خدیات سرانجام دیتے رہے راقم کے والد محتر م ان کے دست راست رہے۔ اپنی جوانی میں ہرسال باغ تشریف لا کرموام الناس کو درس تو حید درسالت اور مسلک حقہ کی رہنمائی فرماتے۔

آپ مِینٹی کے جانے ہے ایک بڑا خلاء داقع ہوا ہے جس کا پر ہونا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم مِینٹیہ کو جنت الفرددس میں جگہ عطاء فرما کیں۔اورسو گواران کومبرجمیل کی تو فیق کے ساتھ ساتھ ان کی جلائی ہوئی شمع کوروشن رکھنے کی تو فیتی نصیب فرما کیں۔ آمین

10

مناکسار میں حطاء دلا مرا۔ خلیب الوکزی جامع سیدیاغ آزاد کھیم



### مولانا قارى محمدا يوب صاحب الكلينثر

بخدمت اقدس حفرت صاجز اده صاحب قاضی محدظه ورانحسین صاحب مدخله ۲۷ رجنوری ۲۰۰۴ و کو کمه المکرمة کپنچا-و بال محترم حافظ محمد فیع صاحب سے ملاقات موتی انہوں نے عظیم صدمہ والی خرسائی که خضرت صاحب رحلت فرما گئے ہیں۔

انا لله وانا اليه راجعون.

حضرت صاجر اده صاحب اتناغم اورصدمه بوا محرالله کی رضا پرداخی بول - الله تعالی حضرت مرحوم ومخفور کو جنت الفردوس میں اعلی علیین میں مقام نصیب فرماد ے ..... مین - مخرت مرحوم مقدس مقامات پرقر آن پر و کر حضرت کو ایسال تو اب کرتا رہا ہوں اور دعائے مخفرت ورجات کی بلندی کے لیے اب بھی بلا نافہ کرر بابوں عظیم صدم آپ کواور ہم تمام کو ہوا ہے۔ الله صبر دے آئین -

بند ہ آپ اور جملہ الل سنت کوتعزیت کرتا ہے۔اللہ تعالی حضرت مرحوم کواعلی مقام نصیب فریا دے اور ہم سب کومبر جمیل عطا فریا دے۔ آپ بندہ کی تمام لواحقین تک تعزیت کردیں ۔ تو بند ہمنون ہوگا۔

فتط

فاری معسر (بورپ حال بدینه منوره 

### منتظمين جامعه اسلاميه ذميره غازي خان

بخدمت محترم الل خاند جناب حضرت مولايا قاضى مظهر حسين نورالله مرقده ويكوال

### اللال اعتبكح ورجهة الله وبركاذ

روزنامداسلام پڑھ کر انتہائی دکھ ہوا کہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نور اللہ مرقد ہ بقضائے الجی اس داروائی کی طرف رحلت فرما گئے۔ (انسا للمه و انسا البسه داجعون )۔ یقینان کی جدائی تمام امت مسلم کے لیے ایک بہت پڑا صدمہ ہادر بیا یک ایسا خلاہ جوصد یوں پر شہو سے گا۔ اس میں کوئی شبہیں کہ حضرت کی وفات حسرت آیات صوت المصالم موت المعالم کا مصدات ہے۔ حضرت پھٹی کی خدمات عالم اسلام کے لیے نا قابل فراموش اور ہمارے لیے قابل تقلید ہیں۔

حضرت نور الله مرقد ہ کی جدائی کے غم میں ہم سب برابر کے شریک ہیں اور دل کی گریک ہیں اور دل کی گریک ہیں۔ کے سیار گہرائیوں سے آپ سب کے لیے دعا کو ہیں کہ اللہ جل شاند، تمام پسماندگان، لواحقین اور متعلقین کومبرجیل اوران کے مشن کوجاری وساری رکھنے کی ہمت عطافر مائے۔ آمین \_

حضرت مولانا عبدالستار رحمانی صاحب مدظلہ، قی بیت اللہ کے مبارک سفر پرتشریف لے جانچے ہیں اور انہیں حضرت بیکنیے جا بچکے ہیں اور انہیں حضرت بیکنیے کی رصلت کے بارے میں اطلاع کر دی گئی ہے۔ حضرت بیکنیے کی دفات پر جامعہ اسلام یہ میں ایک تعزیق اجلاس منعقد کیا گیا جس میں عالم اسلام کے لیے ان کی خد مات کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور حضرت بیکنی کے بلندی درجات اور مغفرت کی دعا کرائی گئی۔ ان شاء اللہ تعالی آئندہ بھی دعا کیں جاری رہیں گی۔ حضرت مہتم صاحب اور جامعہ کے نشخصین واساتہ کہ کرام کی طرف ہے بہما ندگان ، لوا حقین ، شخلقین اور احباب کی خدمت میں سلام مسنون اور تعزیق کلمات۔

والسلام

آپ کے شریک غم جامعاملامیدائے ہ غازی خان

### مولا نامحداشرف على صاحب بمركودها

آن ۲ و الم ۱۳۲۳ مدر و در جمرات دسترت اقدس قاضی مها حب مینده ک اداره بی ما متری کی سامتری کی سامتری کی سعادت ماسل مور بی سے مید سید سید سید سید اداره بی بیلی بار ما متری ہور با سے کہ نداو مصرت کی از یارت العیب مولی اور ندای مطرت کے ملفوظات بڑھنے ، شنے کی سعادت ماصل مولی کیکن میمال حاضری کے بعد میا حساس مواکد یقیناً بیر بہت بدی محروی مولی ۔

لیکن دل بیں بیرمزم پیدا ہوا کہ حضرت ٹیکٹونے جوز ندگی میں کام کیا ہےان کی جو کیشیں ، سماییں وغیرہ موجود میں ان سے ضروراستفادہ کروں گا۔

حفرت كا دنيات چلے جانا يقينا بهت بدا حادثه بدند مرف يدكه يه حادث ايك تو م ك ليے يا درايك ايسا خلاء كي يا شہر يا لمك ك ليے جادرايك ايسا خلاء على مت تك يورائيس موسكا .

الله تبارک وتعالی سے دعا ہے کہ وہ معرت کھٹی کو اٹی شایان شان بلند در جات مطاء فرمائے اور معرت مکٹیو کے معاجز اوہ معرت مولانا قاضی محر تمیور الحسین معاصب کو معرت کا صحح جالشین بنائے۔ آمین فم آمین

احترالانام

(یو لبایه متمسر (ترف علم خادم درساستامیگود محشندهان توسیحات شدنا و ندمرکدما

#### مولانا فارى على محمر صاحب ينوشاب

#### بامد مهمال

بخدمت كرامي جناب اطرسنه والاناظيه وأمين صاحب إياجهم

والداوم بعليكم ورحسة والدويراكال

آپ کے والد کرای بناب قاضی مظهر حسین صاحب تدفیق کی و فات کی نجر بنا حکر دلی دکھ ہواہے۔لیکن موت ایک ایس فقیلت ہے جس سے اٹھار نامیمن ہے ایک مر ٹی کا ضعر ہے .....

لو كنان الانسنان يدوم بقناه ٥٠ خيس المرسلين محمد ١٤١٠ يبقى

حضرت مرحوم نے اپل ساری زندگی دین اسلام کی تروی جی گزاری ہے۔ اسید ہے کہ آپ بھی ان کے مشن کو جاری دیں اسلام کی تروی جی کہ آپ بھی ان کے مشن کو جاری وساری رکھیں گے۔ مدرسرا ظہار الاسلام اور مدرسہ بنات الاسلام کی ترقی میں کوشاں رہیں گے۔ اور آپ کی تصنیف کردہ کتب کی اثنا صت میں سرگری دکھا تھی ہے۔ اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آفر میں دھاء ہے خداوند کر بے حضرت کو جنت الفردوی میں جگددے اور اواظنین کو صرح کی تو فیل حظافر مائے ..... آمین فیم آمین

نزيرفم

(جتر فازی یحلج معسر پخترل تلیب جامع میشا وی شلح توشاب 

#### مولا نامفتي محدشريف صاحب عابر جهلم

بخدمت برادرمحرم جناب معرت مولانا قامني وظبور الحسين زيدمهم

والدلال جليكح ووحمة لالله ومركانه

آپ کے والد محتر م اور الدر مرشد و مقتد کی گرای القدر صرت بھی الاس وار فافی ہے دارالبقاء کی طرف رحلت فر ما گئے۔ ان لله و انا البه و اجعون ۔ جماعت ، متعلقین ولواحقین آپ بی بیشیہ کے سامیشفقت اور سر پرت سے حروم ہو گئے۔ ہمیں اس کاغم ہے۔ ور نہ حضرت بیشیہ کے لیے تو اس دارالاحقان سے دارالجزاء کی طرف جانا ہی مفید ہے۔ جس نے محنت کی ہو بغضل کے لیے تو اس دارالاحقان سے دارالجزاء کی طرف جانا ہی مفید ہے۔ جس نے محنت کی ہو بغضل اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت بی اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت بی اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت بی اللہ تعالیٰ جملے کی تو فتی سے نواز ہیں۔ آئین

آپ نے جو حاری رہنمائی فرمائی اس کی بہتر جزا ہے آپ نور اللہ مرفقہ ہ کو بہر ہ ور فرما دیں۔آمین

ہم سب کو بھی اللہ تعالی غربب الل سنت والجماعت کی خدمت کے لاکتی بنا دیں۔اس کی اہمیت نصیب فرمادیں اور تو فتی واستقامت ہے بھی نوازیں۔آبین

آپ سب حضرات کی خدمت عی اسلام علیکم اورا ظهارتسزیت فقط والسلام

خادم الكسنت والجماعت

محمرشریف عابر جامد حنی تعلیم الاسلام جہلم



#### مولا نامحم حسين صاحب چنيوثي

حفرت مولان قاضى محرظهور الحسين صاحب بانشين حفرت قاضى صاحب مرحوم

والسلال يحليكح وترجمة الالد وتركاذ

آپ کے والدمحتر م کا انتقال واقعی آپ کے لیے باعث برداشت نہ ہوگا۔ محرامرر بی ماننا ہرمسلمان کا فرض ہے۔ان الله و انا الله واجعون اللہ تعالی ان کوجوار رحمت بی جگہ دے اور آپ کوان کے تعش قدم پر چلنے کی تو فیق عطا فرمائے ابین ۔طبیعت نا ساز ہونے کی وجہ سے حاضر نہ ہوسکا۔ان شا واللہ افاقہ ہوتے ہی حاضر ہوں گا۔

والسلام

معسرجعين يعنيوني

صادق آبادمهم ناؤن راولينذي

<del>@@@@</del>

#### مولانا قارى محمرات كل مدنى ،راولينڈى

نحمده ونصلي على رسوله الكريم! اما بعد

آج ۲۹ رجنوری بروز جعرات کوئ فی الدیث مولانا محمصادق ہائمی صاحب کے مجوال میں معترت مولانا قاضی ظہور صاحب مرفظہ الحلام الحالی کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ حضرت قاضی مظہر حسین صاحب محفظہ اپنے وقت کے جاہد العالی کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ حضرت قاضی مظہر حسین صاحب محفظہ اپنے وقت کے جاہد اکبر سے آپ کے رحلت فر مانے ہے بہت بڑا فلا پیدا ہوا۔ جس کوکوئی دوسرا پر نہیں کر سکا ۔ اللہ تحالی قاضی ظہور صاحب کو اپنے والد مرحوم کے مشن کو جاری و ساری رکھنے کی تو فیش عطا فر مائے۔ اللہ تعالی مقام عطا وفر مائے۔ آبین اللہ تعالی مقام عطا وفر مائے۔ آبین اللہ تعالی مقام عطا وفر مائے۔ آبین اللہ تعالی معمد الرحق معربی کا اول فی معربی المرحق میں کا اول فی معربی مائی معمد رامعی معربی کا اول فی معلی موجد مائی معمد رامعی مولی فیلے مجد مائی معمد رامعی مولی کا اول فی



#### مولا ناسيدعصمت شاه كأظمى ، حافظ آباد

قائد اہل سنت وکیل صحابہ فتائی محضرت مرشدی قاضی مظہر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ اکا برعلاء دیو بندگی اس دور ش آخری یا دگار تھے۔ جنہوں نے پوری زندگی اشاعت دین حنیف اور غرب اہل سنت والجماعت کے دفاع اور تجدید کا فریضہ ادا کیا۔ ہمارے حضرت سے ملنے والے جانتے ہیں کہ آپ نے ہرموقع پر بغیر خوف لومۃ لائم کے ہرفتنہ پر مدل تقید کی اور ممکن والے جانتے ہیں کہ آپ نے ہرموقع پر بغیر خوف لومۃ لائم کے ہرفتنہ پر مدل تقید کی اور ممکن اصلاح کی کوشش میں معروف رہے تصوصاً عظمت رسالت جو آپ کو نہایت مجوب تھی۔ ہرایمان دار کا فرض ہے کہ وہ اپنے بغیر صفرت محدر سول اللہ علی ہیں ۔ حضرت قاضی صاحب کے دالدمحر م مناظر اسلام حضرت مولا نا کرم الدین دہر بیٹین نے فتنہ قادیا نیت پر جو چرکے لگا۔ حضرت موصوف نے ان پر جو چرکے لگا۔ حضرت موصوف نے ان پر جو وجرکا قائم کہ باتی کی اور جود نے دی کی امت مرزائے ہے جو ہمیشہ موصوف نے ان پر جو وقا فو قائم نمک باتی کی اور جود نے دی کی امت مرزائے ہے جو ہمیشہ موصوف نے ان پر جو وقائو قائم نہائی کی اور جود نے دی کی امت مرزائے ہے جو ہمیشہ موصوف نے ان پر جو وقائو قائم نگا ہے۔

ام ۱۹۵۱ء کی تحریک میں سب سے طویل جیل آپ کے حصہ میں آئی۔ نیزختم نبوت برآپ کے جصہ میں آئی۔ نیزختم نبوت برآپ کا بھیشہ ہراول دستہ میں کا م کیا۔ عقیدہ عصمت انبیاء برآپ کا تحریری کا رنامہ متعقل کتاب کی شکل میں بھی موجود ہے اور ماہنامہ تن چار یار بڑا تھنا کی فائلیں گواہ بیں کہ اس موضوع کو اپنے عقائد میں کتنی اہمیت دی اس طرح عقیدہ حیات انبیاء برآپ نے پورے اہل سنت کی طرف سے کا میاب دفائی جنگ لڑی جوعظمت رسالت کے ساتھ مجبت کا منہ بولنا جوت ہے۔ عظمت صحابہ نشافی والی بیت نشافی اور جا عرب کا اور حیا تھونا تھا آپ نے ابتدائی تعلیمی دوراور بچپن کو چھوز کر تقریباً کو عیال منا کے لیے وقف کے اور جماعت تحریک خدام اہل سنت کے مجبوز کر تقریباً کو عامل میں کہا کا داد آخرت ہے۔ اللہ آپ کے ساتھ اپنے رحم و کیا خاص معالمہ فرما کیں ۔ بیان بھوسیدالم سیال

دالسلام

مبر العصسات ما الكاظمى خطيب جوريان شلح مافظ آباد

and the second

# 

## مولانا قاری سید محمرشاه صاحب، مانسهره

واسلام ۱۲ بلکم ورحمت والله ومراکا ته

معلیم الرتبت قائد الل سنت معرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب مجینه کی وفات کی اطلاع سے دنی صدمہ ہوا۔ ان کی فنصیت ، ان کی طلب ، ان کا تقویل ان کی حق مسلس جدد جدر آخر وقت تک باطل فرقوں کا تعاقب اظهر من الفس ہے۔ حق تعالی ان کی بون صدی کی اس محنت کو قبول فریا کر اعلی عظیمین جس آرام دراحت تھے ب فریا ہے۔ ہم نبیت کی ایمیت کے قائل ہیں اس لیے ایک دوبا توں کا ذکر کے دیتا ہوں۔

۱۹۹۲ء میں دائم کی کتاب دفاع محابد دافل بیت نشافی شائل موئی ۔ تو ایک صاحب کے ذرایعہ حضرت کیلئے تک کتاب بہچائی کئی ، حضرت بھلئے نے انہیں صاحب کو کھم فریایا کہ انہیں جامعہ حضرت کیلئے کے انہیں صاحب کو کھم فریایا کہ انہیں جامعہ حضرت کیلئے کے سالانہ جلسے میں طاقات کی دحوت دینا ۔ چنا نچہ بندہ نے حضرت کیلئے کے حکم پر بہل مرتب جامعہ کے سالانہ جلسے میں طاقات کی دحوت کیلئے ان بہتا تو انہیں صاحب نے تعارف کرایا ، حضرت کیلئے نو انہیں صاحب نے تعارف کرایا ، حضرت کیلئے والا تعارف کرایا ، حضرت کیلئے علیہ جمل دو سے باد جود نقابت وضعف کے کھڑے ہوئی ۔ جن الحد بیٹ مولا نامجہ میں دو اللہ میں مولا نامجہ میں دونوں حضرت کے ملکی خطاب سے بہت قائدہ ہوا۔
مناظر اہل سنت حضرت مولانا مجموا میں صفور میکھ دونوں حضرت کے ملکی خطاب سے بہت قائدہ ہوا۔
مناظر اہل سنت حضرت نے اپنے ایک دالانامہ میں ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے علاقہ عیں ہماری طرف سے معارف سے کام کریں۔ الحمد نشاب کے جو مرکا کیا جارہا ہے۔

دل سدعا ب كدالله تعالى آب كواس فقيم سايد كانح جائے پر جومدمه بوا بدا سے کا فق جائے پر جومدمه بوا بدا سے کا فق خ سبخ كا ق فتى بخشے دخدام الل سات كوان كى بركات بعد الوقات بحى نعيب فريا ہے ۔ اور جماحت كو بهتر شخصيت نعيب ہو۔ تمام متعلقين اور ادكان جماحت كو حوصل مبر، استقامت نعيب فريا ئے ۔ اللهم اغفوله وارحمه ۔ بعومة سيد الابوارو العرسلين وصلى الله تعالىٰ على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين۔

فاك بإئاكابر

### مولانا قامنى عبدالحليم وصوفى شير على خان ، كالم

مخدوم وكرم معرست مولانا قاض محرهم ورابحسين صاحب مدكل

والعلال جليكم ورجسة وللد وتركان

مزاجی گرای!

حضرت اقدى في الاسلام والسلمين قاضى مظهر حسين نوران مرقد وكر سنى الرقال الله السلمين قاضى مظهر حسين نوران مرقد وكر سنى المحاسب على المحاسب على المحاسب المحاسب

الرسل

بنره فاضح حبر(لعنبع جاب مونی ماتی ثیریل فال صاحب 0 101 XO 0 (2000 40 0) (200 XO 0) (200 XO

#### مولانا قارى محدانور حسين انوره آزاد كشمير

كرى ومحترى معفرت مولانا قاضى محدظهور العسين اظهر مدظله سلام مسنون ا

۲۶ رجوری پیر طریقت وشر ایت و کیل محاب بی افکامیرے پیرومرشد دخرت بی مکتله ای دار قانی سے در حال و کیل محاب بی افکامیرے پیرومرشد دخرت بی مکتله ای دار قانی سے در حالت فرما کئے۔ بیدها و شایک برا البیہ ہے۔ بیده دمید مدہوا۔ آپ کے الخال سے آپ کو بی ٹیس طت اسلامیہ کو عموا اور تحریک خدام الل سنت کو خصوصاً تا تا بل طلائی نقصان با بھیا۔ راقم الحروف اسپنے عظیم دہبر بجا ہدائل سنت مولا تا قاضی عبداللطیف صاحب بجا بی کی و رائلہ مرقد و کا صدمہ بی میں میں اسلامی کی محداثی نے بوری و نیا اندھر کر دی۔ کوشش کے مدم مرتبی کر بارا ہے۔ و جا ہے کہ اللہ تعالی حدم میں اطلی ورجات بیا و جود مرتبی کر بارا ہے۔ و ما میں کو اور بوری جماعت تحریک خدام اہل سنت والجماعت کو بیصد مہ برداشت کرنے کی تو فیق مطافر مائے۔

آپ کے قم میں برابر کا شریک خاوم الل سنت

كارى محدالورحسين الورآ زارتقمير

€ 102 10 € 2005 de 60 € 1005 d

### مولا ناعبدالجيدتوحيدي بمظفر كره

بخدمت الدّس صاحر اده قائد الل سنت مولانا قاضي مجرظهو دالحسين صاحب، وامت بركاتهم العاليد

ولعلاك يحلبكم ورجمة وللد وتركاذ

حضرت قائد الل سنت نور الله مرقده کی رطت موت العالم موت العالم کی مصداق ہے۔
حضرت قائد الل سنت اکا ہرین علائے تق ، علائے دیو بند کے مسلک کے عظیم محافظ ہے۔
حضرت قائد الل سنت نور الله مرقده کی پوری زندگی جید مسلسل اور احقاق تق اور ابطال باطل
میں گزری عظمت صحابہ ٹنائشگا اور دفاع صحابہ ثنائشگا کا خوب تق اوا کیا ہے ان کا لگایا ہوا نور
حق چاریار ثنائشگا الحمد لله کی عوام کے اندر آج بھی گونے رہا ہے۔ حضرت کے پرده فرما جانے
سے اتنا ہرا اخلا پیدا ہوا ہے جو بھی پڑیس ہو سے گا۔ الله تعالی نے حضرت کو پیدا ہی حق سمجانے
سے اتنا ہرا اخلا پیدا ہوا ہے جو بھی پڑیس ہو سے گا۔ الله تعالی نے حضرت کو پیدا ہی حق سمجانے
سے لیے کیا تھا۔ حضرت اقد س نور الله مرقدہ نے اپنے لوگوں میں ہے بھی جوراہ متنقیم سے ہٹا
خوب خبر لی اور اکا ہرین علاء اسلام کے مسلک حقد کی طرف متوجہ کیا۔ الله تعالی آپ کو تا زیب سے
ان سے مشن حق پر چلخ کی تو فیش عطا فرمائے۔ میں ادنی ساطالب ہونے کی نبست سے کہ سکتا

بڑاروں مٹس چلاؤ کے برائے دفع ظلمت محفل کین وہ خود محفل تم لا نہ سکو گے بندہ کو بیرشرف حاصل ہے حضرت نوراللہ مرتدہ کی دو مرتبہ زیارت کر چکا ہوں پہلی دفعہ حضرت نے پون گھند وقت عنایت فرمایا۔ دوسری مرتبہ گذشتہ سال حضرت اقدس کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ بخت تکلیف کے عالم میں زیارت کا موقع بخشا گر حضرت نوراللہ مرتدہ اب مستقل مفارتت دے گئے۔

كحايي بحى الفه جائي كالربرم الصم جنبي تم دهوند فلو ع يا ندسكو ع

والسلام

(يو معسر (مسر بحبر(للجبر تزمیدی



### مولانا قاضى محرسراج نعماني ،نوشهره

حفرت مولانا قاضی محرظه والحسین صاحب مدفله (لام(لا) بعلیکم وترجمه (لالم ویرکاند

آج اخبار میں حضرت صاحب مرحوم کے انقال و جناز ہ کا پڑھا۔ ول دھک کر رہ ممیا۔ رحمة للعالمین کانفرنس میں حضرت کی زیارت کی تھی۔ کیا پیتہ تھا کہ بیآ خری ثابت ہوگی۔ بروفت حاضری ممکن نہ ہوئی اس لیے اپنے دل کی تعلی کے لیے بیسطریں کھے دیں۔

بھیں کانفرنس اپنے پروگرام کے مطابق محرم میں ہوگی؟ جب بھی ہواس کا اشتہار مجھے ضرور بھیج دیں۔تا کہ اس موقع پر حاضری ہو تکھ۔

فقط والسلام

مراج نساني

<del>00000</del>0

مولا نامفتی شامرمسعود بسر گودها .

#### بامد تعالي وتقرنى

آئ جامع مجد مدنی چکوال می حضرت شیخ رببر شریعت و کیل محاب دی افتی تا کداال سنت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب میشند کی تعزیت کے سلسلہ میں حاضر موئی۔ بلا شبہ حضرت کی فات تمام الل سنت کے لیے سانحہ ہے۔ الل سنت کے مقالکہ کی ترجمانی اور اشاعت کا جو کام اور جو طریق اور الل سنت کا دفاع جو حضرت شیخ میشند نے فرمایا وہ انسانی سوچ ہے بھی بہت بلند ہے۔ الشرق الی حضرت کے درجات کو بلند فرماے۔

منعسر صّا پر مععوی جاشع مبجدام اباعظم ،ابوحنیہ عکافیہ واٹرسٹیائی مرکودھا 

### مولا نامحرقاسم صاحب قاسى، بهاولنكر

بخدمت گرا می محتر م المقام جناب قاضی محرظهود المحسین صاحب زیدم مجرکم سلام مسنون! مزاج گرا می

امید ہے کہ گھریں ہرطرح خیریت ہوگ۔اخبارات کے ذریعے ولی کائل فیٹے طریقت استادالعلماء پرطریقت حضرت مولانا قاضی مظبر حسین صاحب بیٹیا کی رحلت کی اندوہ ناک خبر معلوم ہوکرانچائی دکھادرصد مہوا۔

مرحوم علاء دیو بند کے تقیم الثان بزرگ اور دوحانی طور پر تقیم فخصیت کے مالک تھے۔
بہتر بن قلم کار بمصنف اور خطیب تھے۔ جب بھی کوئی باطل فرقد افعا مرحوم اس کی سرکو بی لئے ہمہ
وقت کوشاں رہے اور ہر فقد کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ حضرت مرحوم کی وفات پر بہتنا بھی افسوس کیا
جائے بجا ہے۔ مرحوم اس اعتبار ہے خوش قسمت ہیں وہ اپنے پیچے آپ حضرات جیسی نیک
وصالح اولا دھجوڑ گئے ہیں۔ بہر حال موت کا مرہ ہر ذکی روح نے چکھنا ہے۔ ہم جملہ اراکین
جامعہ جناب کے غم عمی برابر کے شریک ہیں۔ جامعہ عس مرحوم کے ایسال ثواب کے لیے قرآن
پاک پر حوایا جار ہاہے۔

آپ کے غم میں برابر ترک

معسر فامع فامسی مبتم جامعدتاسمالعلوم، بهاونگر



#### مولا نا قاری غلام فریدنقشبندی، پسرور

محترم جانشين (مجامد اسلام حضرت قاضى مظهر حسين صاحب نور الله مرقد و با فى تحريك طوام الل سنده بإكستان خليفه حضرت مولانا سيدحسين احمد مد فى بهيلة )

الملامليكم ورحمة الله وبركاته مسلمك الوحمن في الدنبا والاعرة

حفرت قاضى مداحب كى رطت عالم اسلام كے ليے بہت برا انتصان اور صدمه ب-

حفرت قاضى صاحب كى وفات اس مديث كامعداق ب\_موت العالم موت العالم .

حضرت قاضى صاحب كادنيات عطي جانا كوياد في ملتدويران بوكيا ....

اک مخص سارے شرکو وران کر میا

بہر حال موت کی حقیقت ہے افکارٹیس ۔ اند کریم مرحوم کی و بی خد مات ( تحفظ یا موس صحاب چھٹا سلام کی ترویج واشا عت ، باطل تو توں ہے ڈٹ کر مقابلہ ) قبول فرما کیں ۔

ہم بھی آپ کے خم میں برابر کے شریک ہیں۔ دعا ہے کدانلہ رب العزبت مرحم کے درجات بلند فرمائے۔ اور بسمائدگان کومبرجیل عطافر مائے۔ (ایمن قم آمین)

. دعا کو

فاری خلزم فردر (مول) ایر بعیه ملاه اسلام شلع ساکوت

#### مولا نامحرطيب معاوييه شجاع آباد

مورخة ارذوى الحجه ۱۳۱۲هـ ۲۰۱ رجنورى ۲۰۰ و مجم المجه كا بعد جامعة فاروقي شجاع آباد مى تغيير كاسبتى پرُه هار باتفا توايك طالب علم نه آكر خردى كه چكوال مي فون آيا ہے۔ جراني و پريشاني كے عالم ميں دفتر پنچاتو فون پر حافظ محود صاحب كى پريشان آواز آئى اور قوت لېم كوش كرتى گئى۔

قائد ال سنت، حامی ال سنت، محافظ الل سنت، دا گی الل سنت، مدیر الل سنت مدیر الل سنت مدتی علوم و افکار کے مظہر، خدمت الل سنت بی سب سے اظہر، دارالعلوم دیو بند کے فاضل شیخ العرب والمجم سید حسین مدنی قد س سرد حسین مدنی قد س سرد حسین مدنی قد س سرد حسین مدنی مسال سنت کے امیر ، حقا کدائل سنت کے برجوش داگی اور وکیل صحاب برناکتی حضرت اقد س مولانا قاضی مظہر حسین صاحب قدس الله اسرادهم دیو بند کے لاکھوں فرزندوں کو بے سہارا چھوڑ کراس دنیا ہے دخصت ہوگئے۔ انا لله و انا البه د اجعون

حضرت کی ساری زندگی اپنوں پر شفقت اور غیروں کے ساتھ جہاد کرتے گز ری۔ حضرت کا تلم اپنے اندر مدیر کی سوج ، مفکر کی فکر ، مدتن کی باریکی۔ شواری کاٹ لئے ہوئے باطل فرتوں کے خلاف دریا کی روانی کی طرح بہتارہا۔ شاید ہی کوئی باطل ہوجس نے تن کے مقابلہ میں اپنی مشتی دریا میں ڈالی ہواور حضرت کی تقریر و تحریر کی شکل میں بھری ہوئی موجعی نے اسے اپنے گھیرے میں شالی ہو۔ اپنوں پر شفقت کا عالم میرتھا کہ تین سال تحل بندہ جب بنوری ٹاؤن کرا ہی سے بخرض بیعت بکوال حاضرہ ہوا۔ تو ندصرف سے کہ حضرت نے داخل سلسلہ کر کے بندہ کو شرف بیا کہ میرت نے داخل سلسلہ کر کے بندہ کو شرف بیات بین طرف بیعت بھوال حاضرہ ہوا۔ تو ندصرف سے کہ حضرت نے داخل سلسلہ کر کے بندہ کو شرف بیات بین طرف بیعت بھوالی حاضرہ ہوا۔ تو ندصرف سے کہ حضرت نے داخل سلسلہ کر کے بندہ کو شرف بیات کی سالہ کر سے بندہ کو سالہ کر ایس بیات کی سالہ کر سے بندہ کو سالہ کر ایس بیات کی سالہ کر سے بندہ کی سالہ کر ایس بیات کی سالہ کر سالہ کر سے بندہ کی مطافر ہائے۔

کیکن شوی قسمت که بنده نے حضرت مولا نا عبدالرزق کمال شجاع آبادی صاحب کے ہمراہ جنازہ پر جینچنے کی بھر پورکوشش کی محرموم رہے۔ ادھر جامعہ فارد قیہ شجاع آباد کے اساتذہ وطلیا، اور مہتم صاحب حسرت ہی کرتے رہے کہ وقت کی کی کے باعث پہنچاہی تہیں جاسکا تھا۔

دعا ہے کہ الله رب العزت حفرت کے درجات بلند فرمائے۔

ادرتحریک خدام اہل سنت کوحفرت کے نبج پرمنزل مقعود پر پینچنے کے اسباب پیدا فرمائے۔اور پسماندگان کومبر جمیل عطافر مائے۔

معسر طبن معاود

هدر را جامعه فاروقيه پرانالمان رود شجاع آباد لمان

200

\$ 107 80 \$ (2000 JA 60) \$ ( Caste \$ 0) ( Color ) ()

# مولانا قاصنى محمودالحن اشرف،آ زاد كشمير

گرای قدرمخرم کاری انور حسین انور صاحب د ظارالعالی در ملایستاری در

السلام يليم ورحمة الشرو بركاته ..... بعداز سلام مسنون!

بطل تریت نمونداسلاف صخرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب قدس مره کا سانحدار تحال بلاشید ند صرف پاکستان بلکه عالم اسلام کے لیے ایک بڑے صدے کا موجب بنا ہے۔ اللہ تعالی صغرت مرحوم کو شیخ الاسلام صغرت مدنی بیکٹیے اور تمام اکابرین کے ساتھ محشور فرمائے اور آنجنا ہا اور راقع سمیت تمام غز دگان کوم جمیل عطافر مائے۔ آئین

الحمد نشدراقم نے حضرت کے سفر آخرت کے اجتاع (نماز جناز ہ) میں شرکت کی نیز حضرت کے چیر وانو رکی زیارت ہے بھی غیر متوقع طور پر ہیر ومند ہوا۔

رو ادر العلوم اسلامیہ کے تمام شعبہ جات میں صرت مرحوم کے ایسال تو اب کا اہتمام نیز تعزیق جلسہ کا مجی اہتمام کیا گیا تھا ... ، اللہ تعالی تحولت ہے بمکنار فرمائے۔ آمین یاد آوری کا بہت شکریہ۔ امید ہے کہ آسکہ وہمی پیسلسلہ جاری رہے گا

والسلام مع الاحرام

فاخيم معنوة والثعنى ولم وم



# بسران مولا ناحكيم شريف الدين كرنالي ميشلة سلانوالي بسر كودها

بخدمت جناب قابل قد رمحتر م حضرت مولانا قاضي مح ظهور الحسين صاحب، زيدمجد كم

العالى يعليكم ورحمة الله وتركانه

ہم دعا کو ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت قاضی صاحب کے درجات بلند فرمائے اور جنت میں انہیں اعلیٰ مقام عطافر مائے اور آپ سمیت تمام احباب ولواحقین کومبرجیل عطافر مائے (آمین)

والسؤام

قاری مجرا کرم مدنی بھرا کمل چوہدری محمرافض الحسین بھراطبر چوہدری سلانوالی شلع سرگودها

# OK THE SKEWARD OKENADAD OK STOCKED AD

#### مولا نا ما ذار من الله مرفراز . سيالكوث

واملاك يعليكم ووحمة والله ومركانه

حضرت كا نامة مبادك بسلسل تعوید اشیخ المروم و طاید شط المرب والیم مولای تاشی مظهر حسین لورانشد مرقد ه وقدس مر وموسول ووا آصنی و الجی مرد المیاسد كه اموس مرسدی و ماسد برای الم مسلم حسین لورانشد مرقد ه وقدس مر وموسول ووا آصنی و المحاسد كرار وول و مرسدی و لاسد برایل و روط بشد سرا با به ماری قوم كا المد برای الم ما كا ورد طبقه سرا با بیانی الماری قوم كا المید به كدان جلیل القدر افوس قد سید مراكز العلم كی فی دیام قدر ومنواسد سه و آشار با جاتا سه اور ال سه اکتبال القدر افوس كم مواقع ضائع كرد به جائد وي مدرست زيد به ما المواج المد به و قاست كرموقع بر حصرت و به باس و قاست كرموقع بر حصرت و به المواج علم كلير "

(الطبقات اكبري الحمد بن معد مكاني ٣ ما١٠ م وحد ١٠ ١٣٤٥)

راقم الحروف ای جملہ کوآج حضرت قاضی مها حب مرحوم ہے منسوب کرتا ہے۔ اور مرید برآں .... وواک متارہ جو کتاروش کھا کتنا تاہاں جوظلمتوں میں دیئے ملاتا تھاروشن کے

الله رب العزت معفرت على مكلا كرد جات المند فرمات موسة احتر سميت الأم مسلمانون كومليل القدر هيوخ وائمه سے استفاد ووافاد و كي توثيق منظے ( آمين بارب العلمين )

والسلام

حاطط مسیعے (للہ مرفرلڑ ساکلوٹ CECTION OF ORGAND OF THE DAY OF THE SE

# ميجر جز ل ظبير الاسلام عباس اسلام آباد

حضرت بمینید کی تصانیف جمعے پیش کی گئی ہیں۔ میں انہیں بصد شکر یہ قبول کرتا اول۔
اللہ تعالیٰ جمیں ساتھ لل کراکیہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے دیۓ ہوۓ اُلام اسلام، جس کی جملی قبل اللہ تعالیٰ جمیں ساتھ لل کراکیہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے دیۓ ہوۓ اُلام اسلام، جس کی جملی قبل انظام خلافت راشدہ اس کر ہ ارض پر قائم کرنے کی تو فیق عطا فریاۓ اور اس سے قبل مملیوں خداواد پاکتان تھی نفاؤ شریعت محمدی ترکیم کے لیے اسہاب میں جمیں قبول فریا لے۔ آئین۔ دعاؤں کے ساتھ

والسلام

فلير اللاملاك البامي

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY



# ي ميد محمد في مين المين المين المرابي الماري الماري

حضرت قضی مشمر حمین صاحب تھی نے سار گان ندگی عمت محاب اللہ کالم بلندر کھا۔ حضیر ایکن سینے کے سحاب تھی عظیم الرجت ساتھیوں طفاع داشدین کے مکرین کے محاف جو دی ہے۔ ان کے اس منت کے باحث محرے والد حضرت پر سرد کی لیکنوب شاہ پہلاہ بہت چالیہ ( منٹی منت بیاۃ الدی ) ہے ان کی کمری قربت کی دونوں ہزرگ بھیٹ ایک سیم سے کیا دنا کو سے تھے۔

معرت قامتی ماحب میسی کا تقال سے ماشقان اسحاب رسول نظال کو مجرا صدمه بهدار محرق و عالب مروم کواندرب العزت تھار رحت میں جگد عطا قربائے اور ان کی اولا و کوان کی سختے میشہ قاتم ایرند تدمیر کے کی تو تنی عطا قربائے۔ (آمین فم آمین) تھے میشہ تات سے تابہ تابی کو قائم رکے گا۔

پیرمبو معسوبنیامین وضوی مائن صوبائی وزیردنا تب صدرسلم دیک (ن) پنجاب

# مولا نامحمداوليس خان ،آ زاد تشمير

آج مورند ٢٤ رجوري قائد الل سنت دهرت قاضي صاحب منظل ك قائم كردهمركز على ما مري بولي تو احداس بواكد امت مسلمه عدمظلوم اور فتول كرداب على مجنف مسلمان روحاني بي كففتو راوردها ذري مع موكع -

ہم نے معزت مدنی ک تاریخ کو بڑھا مجر معزت قاضی صاحب کی صورت میں معزت میں معزت میں معزت میں معزت میں معزت میں معز

دعرت بلاشد پاکتان بین بلد برصفیر جی ایمی دیثیت دیکے تھے کہ جنہیں حالات کی براکت تو کی ایک دیثیت دیکے تھے کہ جنہیں حالات کی براکت تو کی ایا تاریخ بھی بیچے ند ہانا کے ایک اتاریخ بھی بیچے ند ہانا کے اور معلم ت کے اور دعرت دنی میکنی جہاں دعرت کو جھوڑ کر کے دعرت اپنی و فات تک ای پر قائم د ہے۔

اللہ سے دعا ہے کہ دعرت کے صاجز ادے اور جالشین قاضی ظہور صاحب دامت برکا جم اللہ بحد دامت برکا جم اللہ بور کے اللہ کو ایک برائی کی اللہ بھی ترکی ہے تھے کہ برائی کی اللہ بھی اندگان جن جی تمام علماء ، بجابد میں اور صلی ایک جم شمال اور دعرت کے تلاق قدم پر جلنے کی او فیتی دے۔

والسلام

معسر (وین خاک بی منتی معسر (وین خاک) آزادگئیر

# (113) 10 (Marina) 6 (Marina) 6 (M) 10

# مولا نامحمه بوسط الحسني بمجرات

۱۹۱۶ في الحبر ۱۴۱۴ هـ وطالق ۱۲ وجوري ۲۰۰۴ و بروزشكل اسلام اخبارش اسبخ ۱۲ و مرشد شنخ و مر لي قائد الل سلت اميرتم يك ندام الل سنت وفرزند وارالحوم ونج بنده فايله تباذ شنخ العرب والحجم معرست موازع سيدسين احمد مدنى يكفنه وست راست معرست موازع مهداللطيف فلمن تكاناه معرست موازع كاض معمر حسين يكفنه كي وقات حسرت آيات كي فيم ي عاكرول مفهوم اوممها راما فله و إنا المهه واجعون -

مسلست الملات الملات الملات المام على جامد حدد المام جلم (دوران تعيم) على بيعت المسلس المام جلم (دوران تعيم) على بيعت المسلس المام حدد المام المام حدد المام المام على المام المام على المام الم

د ما ہے اللہ رب العوت جملہ مل مرام بالحصوص جائشین کا کدا بل سنت حضرت مولاتا الماضی مجد ظہور الحسین اظہر صاحب ، مولانا جمیل الرحمٰن صاحب اور مولانا زاہد حسین رشیدی کو ہورے غلوص ، انتخاب محنت سے کام کی تو نیش حطافر مائیس ۔ اللہ رب العزت سے وعا ہے کہ مطرعت کے درجات مالیہ بالنوقر مائیس ۔ ہماندگان کومبر جمیل حطافر مائیس۔

فادم الحرسنت

معسر يوموك

مبتم بامد حنباال منت دالجمامت رنى مجرهمياز ، تجرات



### مولا ناعبدالوحيرقاسي،اسلامآباد

مانشاء الله دخرت قاضی صاحب بہندہ نے پون صدی مسلک الل سنت کی ترجمانی کا حق اوا کیااور اتام ہا طل نظریات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جمعوصاً رافضیت اور قادیا نیت کے خلاف اللہ تعالی ان کی ان خدمات کو قبول فرمائے اور جمیں ان کے نقش قدم پر جلائے ۔ آجن بڑاروں سال نرکس اٹی بولوری پر روتی ہے بڑی مشکل ہے ہوتا ہے چمن عمی دیدہ ور بیدا

جرالوحير فامي

#### ଊଊଊଊ

### مولا نابثيراحمصاحب كشمير

آج دھرت قاضی مظہر حسین صاحب کیٹو کا تعریت کے سلد میں مجاوال حاضری ہوئی جس میں سالہا سال دھرت قاضی صاحب کیٹو نے کن کی تی روٹن کے رکھی - دھرت کوشت میں سالہا سال دھرت قاضی صاحب دھرت ہوئی کا تھا ہے تھا اور مجاوال میں بیٹ کر اللہ نے دھرت قاضی صاحب صاحب سے بوری زندگ سک حقد کی ترجمانی کا جس انداز میں کام لیادہ دھرت قاضی صاحب کا حصد تھا ۔ دھرت قاضی صاحب نواز ہو اللہ کے ظلاف حساس مواج رکھنے تھے اور اکا برعلاء دیج بند کے داستہ پر بوری شدت سے کا ربندر ہے ۔ فاص کر دافضیت ، قادیا نیت اور جہاد کے مان بر دسرت قاضی کی فد مات تا قابل فراموش ہیں۔

آ فركارآپ اس طرح اس دار فانی سے رفعت ہوئے كد بوداعلاقد ماتم كا سال بیش كر ر باتھا۔الله كريم معرت قاضى صاحب كى تمام خدمات كوتيول فرمائے (آجن ) والسلام

بئير (جسر مركزي ايرجعية الجابدين «جون كثيم (115 ) (2005 do 6) (2005 do 6) (2005 do 6)

# قاضى محداسرائيل صاحب كريكى ، مانسمره

حعرت مولانا قاضى محرظهور الحسين صاحب دام مجدهم -

والعلال اعليكم ورحمة والله وتركاذ

مزاج گرامی!

حضرت امام الل سنت ، وکیل محابه نفائد پیمنظیم سکالر ، مسلک ابل سنت کے ترجمان و پاسبان جناب مولا نا قاضی مظهر حسین بیمنیز کی و فات پر دلی صد مد ہوا۔

اال سنت پر حضرت قاضی صاحب کے بین احسانات ہیں۔ ہرباطل کے خلاف صغرت نے آواز بلندگی اور جن اور کردیا۔ جس کس نے کسی دور ہیں بھی اکا بر کے مسلک کے خلاف کوئی بھی قدم اشحایا تو قاضی صاحب کا مبارک قلم اس کے خلاف چل پڑا ایسا چلا کہ باطل کو مٹا کروم لیا۔ اسلام اور اہل اسلام کا خوب وفاع کیا۔ ان کی وفات سے بورے عالم اسلام کا فقصان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بھی ان کے فقش قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے۔

ہم آپ کے صدمہ یں برابر کے شریک ہیں۔

والسلام

قاضی معسر (مرایشن گرجی آنمرہ

# OK THE OKENIUM OKENIUM OK THE SIC OIL

### شاعراسلام جناب طا برجمنگوی، بهمنگ

واجب الاحترام براور كرم جناب حطرت مولانا قاضي محرظه والعمين صاحب مذهله العالى-

والعلال يعليكم ورحمة والدويركانه

سرمايه الل سنت مهاني خدام الل سنت مير كاروان ، عاشل رسول اللله ، واسحاب الملكة مناظر اسلام، ولي كامل، ميرومرشد، خليفه كهاز حطرت مولانا سيدحسين احمد مدنى مخططة ، بهم سب ك مهريان ، جناب ك والدكراى مير ، دومانى باب جناب معزت قاضى مظهر سين تبلطه ك وفات صرت آیات کاس کر بہت افسوی ہوا۔ بتنا بھی افسوس کیاجائے کم ہے۔ کو کلم مسوت السعسالسم مدوت السعسالم عالموين كاموت إدراء مالم كاموت بدحطرت قاض صاحب مکنوال یب فرقم کروں پرآسان کی مانند تھے۔ آن ووسامیہ مے اٹھ کیا اور ہم ب ساميه ہو مكے - مدخلا كيے إورا ہوگا؟ رب العوت معفرت كے درجات بلندفر مائے - جنت الغروس كى بهاروں سے اواز سے ان كى بورى زندگى دين اسلام كى خدمت بي كرزى - توحيد و رسانت و اصحاب شائلة و الل بيت شائلة كي وكالت شي كزاري -سنت رسول اللله آب كا اور منا بجونا تفاردعا بكران كالكايا مواخدام اللسنت ك شكل من يكاش قيامت تك مرمز احباب كومبر جيل كي وفي عطافر مائد - الجي تك ماضري فين د عدسكا - براا يسيون موكيا تھا۔ اب کھانا قد ہے۔ منقریب فدست الدس على حاضري دوں گا۔ تمام عماصت كى فدمت می تعریت ، الله تعالی معرت کی مرقد بر کروژوں رحتیں نازل فرمائے۔ اور آپ کو معرت کی جائشنی کا بورا بوراحق ادا کرنے کا و نتی دے \_ من حم من

والسلام دعامحو

# \$ 117 80 0 (2005 NA 164) ( ( SELENDY ) 6/ (6/5) 1/9

# مافظ سرفراز احمرصاحب بكراجي

بناب فرص مأب دمزت مولانا قاض محرظهور الحسين صاحب وام محدهم-

والبرواء بعينهم ووحسة والدووكات

عرض ہے کہ اربر کا کواسلام اخبار میں ایک انتہا کی افسوس نا ک خبر پڑھ کر گھرا د کھا ورصد مہ ہواہے کہ بنا ب رسخرت اقدس اس دنیا فانی ہے رخصت ہو پچکے ہیں۔

انا لمله وانا اليه راجعون

رب تعالی رسزت قاضی ما حب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور ان کو بست میں کروٹ کروٹ پر راحت نصیب فرمائے۔ حضرت قاضی ما حب دین کے ایک پہاڑ سے کے کمی باطل کے آگئیں جھے اور اپنے مقیدہ پر قائم ودائم رہے۔ قاضی ما حب پیلینی جیسی مخصیت شاکد کدوئیا میں نہ لے ۔ جہاں بھی جن کی بات آئی وہاں ڈٹے رہے۔ حاری دعاہے کہ اللہ باک آپ کومبر جیل مطافر مائے اور حضرت قاضی صاحب کے قائم مقام آپ کوا ستقامت نصیب فرمائے۔ (آمین)

والسلام

مرفزلا لصسر



### جناب عمرفاروق صدر بوري، ملتان

واجب الاحترام والكريم جناب صاجزاده قاضي محرظهور الحسين صاحب مظلم

والعلال يحليكم وترحمة لالله وتركاته

خیریت کا طالب خیریت سے ہے کین بہت زیادہ معدمدادر دکھ حضرت اقدس قاضی مظہر حسین صاحب نوراللہ مرقدہ کی جدائی کا ہے۔انا للہ و انا البہ د اجعون۔

یقینا ہرانسان نے چلے جانا ہے۔ لیکن دھزت اقد س پینٹیٹ کا دنیا سے جانا ایک ایسا خلا ہے جو کمی بھی پرنبیں ہوسکا۔ یقینا چکوال اور اس کے مضافات اب سونے سونے لگ رہے ہوں گے۔ ان کی جدائی پروہ داستے بھی رورہ ہوں گے۔ جہاں سے دھزت اقد س پینٹیٹ چلا کرتے ہے۔ جہاں جہاں حضور تاثیثا کی رسالت اور صحابہ شائی کی عظمت کے پرچم اہرائے۔ بہر حال مبر کے سوا چارہ کا رنبیں۔ اللّذ کی تقدیر کو جننا مبر کے ساتھ انسان تعلیم کرتا ہے۔ اللہ تعالی استے درجات بلند کرتا ہے۔ ہم مبر بھی کرتے مبر کے ساتھ افسان تعلیم کرتا ہے۔ اللہ تعالی استے درجات بلند کرتا ہے۔ ہم مبر بھی کرتے رہیں گے۔ اور صفرت اقد س پینٹیٹ کے بیٹا من مشن کو آگری بیٹا کہ بیٹا آپ پر اب بہت فرمد داری آگئی رہیں گے۔ اور ان کے مشن کو آگری بوجاتے رہیں گے۔ یقینا آپ پر اب بہت فرمد داری آگئی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کوم کرکرنے کی۔ اور اس فرماے (آجن ) اور اللہ تعالی تھرت اقد س پیٹیٹ کو اینے جوار رحمت ہیں جگہ کی تو فیق عطافر مانے (آجن) اور اللہ تعالی صفرت اقد س پیٹیٹ کو اینے جوار رحمت ہیں جگہ عطافر مانے۔ آجین

والسلام

آپ کے م میں شریک

معسر العر فاروق



# جناب محمد نواز فردوى مذمر واساعيل خان

والمدمعاق

مخرَ مِالْقَامَ تَبْرُحْرَت مِولا: قَامَى كُونُهُ وِرَاتِحسِنَ صاحب ذَيرِمِهِ كَا

ولعلى حيئم ووحه وللا ووكاة

تارے ملک ولمت کا ایک چسکا مورٹ غروب ہوگیا ہے۔ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے اللہ کر کم مرحوم وسنخور کو جنت القرووں عظا فر ماسے ابیرہ پ صاحبات کومیر جسٹس عط قرمائے۔ آئین

الله رب المعرت آپ کو والد مرحوم کی جانتی اور وجی ضرمت کرنے کی قوشش عطا فرمائے۔

وعاوك كي ورقومست

أب كاحة دمودعا كو

معسونولا فممازج



# جناب فضل حق يوسفي ، كراچي

كرم محترم معفرت قارى صاحب دامت بركاتكم سلام سنون!

والا نامد طار حفرت قاضی صاحب کی وفات پوری امت کے لیے باعث صدمہ ہے۔ حضرت میں ہوئی تو علم وعمل کا سمندر تھے لفت چھن جانے کے بعد قدر ہوتی ہے۔ بہر حال اب میں خلاقو پر نہیں ہوسکتا۔ ہم سب حضرت میں ہوئی کی بلندی درجات کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اللہ قعالی ہم سب کومبر کے ساتھ ان کو یا در کھے اور ایصال ٹو اب کی تو فتی عطا فریائے۔

دالسلام

نفتل جق یومنی مینجرایتاسه بیات کراچی

<del>60000</del>

مولانا قارى نورعالم صاحب، چكوال

والسلام

فاری نود جالم خاہ ظیب جامع مجدنعریٰ مکوال



# جناب قبال احرصا حب مديقي ،كراجي

كرى صاجزاده قاضى محرظهور الحسين صاحب الممرزي مجدكم

ولسلاك يبليكم ودحمة الله وتركاته

راتم الحروف تحريك خدام الل منت كرتر جمان اور نظام خلافت داشده كروائل مامنامه " حن جاريار " لا بوركوستقل بر حارباب-اورتح يك خدام اللسنت كاغراض ومقاصد كالما متنل اورآ كا ورباب ين عاريار مجله في باشباعلات كلمة التى مرزمان من بلندر كما اور اس فکری تربیت کے جادی کی سیای ساتی معلمت یا مالی یا کاروباری منفعت کوراه کی رکاوٹ نبیں بنے دیا۔ مرف وی کہا۔ وی لکھا جواس فکری اور صحت عقیدہ کی جنبو کا تقاضا تھا۔ مشاہرہ اورمطالعه كواه ب كمة الدال سنت، وكل محاب الديم الى وامير تحريك خدام المسنت باكتان حطرت مولانا قاضى مظهر حسين صاحب يند كي بعيرت افروز نكارثات عاليد مجلد حل جار بار غائد كم معياري وصدات كامل آم يندوس اليمس علوم وافكار كالحل ثم فروزال ،جس کی روشنی بورے ملک کی جماعت اہل سنت پرمحیاتھی۔ حق مپار یار کا ہرشارہ مخدوم ومحرّ م وسکل محابہ تفائق کے ذریں سلسلة مضاجن کے ذرید عقید والل سنت سے وابستہ افراد کونیا حوصلہ عطا كرتا تقا۔ اور چكوال سے كرا جى بكدا طراف وجوائب بكر سے ہوئے ذہنوں كوجوز تا تقا۔ تاویل کے پھندوں سے نکال کرمنتشر دلوں کو قریب و دور ہر جہت مر بوط کرتا تھا۔ یج توبیہ ہے کہ قائدالل سنت، باني واميرتحريك خدام الل سنت بإكتان اين دل نشين اسلوب تحرير طرزيان اوردعوتى انداز فكر سے لا كھوں قلوب كومنور كر مكتے ہيں۔ يہ خطيبانہ جاه وجلال اور جہاد قرطاس وقلم ان شاء الله العزيز حطرت قائد الل سنت اوران كے خانواد ہے كوفلاح دنیاوي، نجات اخروي اور دا گي نیک نامی سے سرفراز کرے گا۔ معرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب بیند کا سانحدوقات مرف آپ جناب اورآپ کے سوگوار فاندان کے لئے غم نیں ہے ہم جیے سب عقیدت مندول اور مح العقيد ومسلمانون كے ليے معدم عظيم ب-

الله غفود الدهيم حضرت قاضى صاحب مرحوم كدرجات بلندكر ع، الني عفود در كرز كو بروئ كار لا كرمغفرت فرمائ اور تضادات كى بجائے قوم كو حضرت قائد الل سنت ك تفش قدم برگامزن كرے \_ آمين \_

آخریں ادارہ ابلاغ علوم وافکار لی کراچی کی جانب سے حضرت بیشیدی بلندمرتب شخصیت وخد مات پر جریدہ حق جاریار کے خصوصی نبر کی اشاعت کا خبر مقدم کیا جاتا ہے۔ اور برمکن تعاون سے اتفاق کیاہے۔

والسلام مع الاكرام

(فیان (جسر صدیقی بانی دیریاداره ابلاغ علوم دافکار می ویر۲۳ پورک سے بلازه، فیڈرل لبا ایریا - بلاک کراچی 91 (123) 10 6 Know south of the state of the state of

### جناب ميجر (ر) طاهرا قبال اسلام آباد

كرمى جناب قاضى ظهور الحسين صاحب مظلكم

والعايل اعتبكم ورحمة الاله وتركاته

آپ کے والد محرّم ، تحریک خدام اہل سنت کے امیر قاضی مظہر حسین نور الله مرقدہ کے انتقال کی خبر وزیر محرّم ، جناب میجر (ر) طاہرا قبال صاحب (جو کہ آج کل امریکہ میں ہیں ) کو معلوم ہوئی ۔ انہوں نے قاضی مظہر حسین بی انتقال پر طال پر انتہائی رخ والم کا اظہار کیا ہے اور ان کی دینی علمی خد مات کوز بروست خراج حسین پیش کیا ہے ۔ قاضی مظہر حسین بی تھنا یک نہ ہی سکالر تھے جن کا شار برصغیر کے چند جید علاء میں ہوتا تھا۔ حقیقت سے کہ چوال ایک بروگ عالم وین سے محروم ہوگی ہے اور ان کے انتقال سے ایک ایسا خلاء پیدا ہوگیا ہے اور ان کے انتقال سے ایک ایسا خلاء پیدا ہوگیا ہے جو بھی پر شہوگا۔ اہل چکوال ان کی دینی علمی خدمات کو بمیشہ یا در کھیں گے۔

وز بریحتر م دعا کو ہیں کہ اللہ جل شانہ قاضی مظہر حسین میشنا کواپنے جوار رصت میں جگددے اور ان کے درجات بلند کرے ۔اللہ تعالیٰ آپ کواور اہل خانہ کومبر جسل سے نوازے ۔ آمین ۔

والسلام

معسر مکین مدکن رائویت سیرژی برائے وزیمنکت مانولیات



# جناب افتخار حسين چومدري ، كويت

محرّ م جناب قاضی محرظهودائحسین صاحب و (المدلا) چلیکم ورحمہ (اللہ ویرکانہ

گرفون كرنے پر بياطلاع ملى كه آپ كے والد محر ماس جهال فافى سے دهلت فرما مكے اللہ وانا اليه راجعون۔

میری اللہ سے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کواپی جوار رصت میں جگہ نصیب فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطافر مائے اور آپ سب کو مید عظیم صدمہ جھیلنے کی تو نیش عطافر مائے۔ آمین

ميرى طرف عالمال فاندك لنعطحد علحده افسوس

آپ کا شریک غم

(فنخار جمین چو *در*ری دولهٔ الکویت



# عقائد واعمال کی اصلات کے لئے منتخب کتابیں

o مدیدسائل کے شرق احکام

مردول اور فورتول یخصوص مسا .

خواتمن سيشرقى مسائل

٥ ايسال واب كاجكام ومسائل ن مروجة آن فواني كي شرفي ديثيت

۰ سائل شل ۱۳۵۰ مائلاسک

o تجارت كيشرى احكام

 جميزة تغين كااسلامي طريقه ٥ نمازين سع كمطابق يرم

٥ مورتون کي تماز

٥ ميان، يوى كرحتوق

٥ تخفية النكاح

٥ اتاع شدى كى بركات

٥ گلدسته حمرونعت

و کنمات جباد ٥ جماعت من كسيرماتين؟

؛ ٥ اسلاى آداب

٥ كفليمي مِائزه ربورث

٥ نيوى كى جاه كاريال

٥ بديائي! آفاز عاممًا ك

: ٥ نی وی تؤریذاب تبر

ا مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟

🛭 الله كرسول تا ٥ "مزت الإيمرية.

٥ اعترت ترميد

٥ حمرت خان ٥٠ 🛭 مفرت علی 🖈 🗖

٥ خفرت فديجه وال

o «مغرت ما نشه ربی

٥ مغرت موده ريي

٥ ميرت ماكثرمد يقد مري

معنرت سليمان فارى ٥٠٠

٥ مغرت معاذبن جبل الله

و مفرت بال وعبدالله بن ام مكوم به

٥ خاغا ڪراشدين 🚴 🔻

٥ اسماب صفيمة

ن شهيدكر بالسايد

۵ مناقب سيدنا معاوريين

٥ ئيك ريبيان الم

ن تذكرة العمان معرت من كريج بيت المميز واقعات

مولا ټااو کاژون کی ملمی مجالس

٥ تخوزومين

٥ إسارى أداب زندى

 فیش برتی اوراس کا ملائ ٥ مسلك بالماود يوبند

رابط حميال مبدالونيذا بتر 

616 127 Jay 416 general 1/3 65 (242) 13

# نقوشِ زندگی

كيهر جانشين قائدالل سنت مولانا قاضى محمظهو رامحسين صاحب اظهر

میرے جدامجد جامع المعقول والمتو ل سلطان الناظرین صرت مولا یا اوالفعنل فیم کرم الدین و میرے جدامجد جامع المعقول والمتو ل سلطان الناظرین صرت مولا یا اوالفعنل فیم کرم الدین و پیر بیلیان مشاہیرعلائے اہل سنت میں ہے تھے۔ جن کی زعری عو ما فد ہب الل السنت والجماعت کی حمایت و نصرت میں گزری ہے اور بالخصوص آپ نے متندا نکار ختم نبوت ( بینی مرز ائیت ) کے انسداد کے لیے جس ہمت و استقلال ، پامروی اور اولوالعزی کا جوت و باہے وہ ایک عظیم علی ووی کا رنا سے بے چنانچ مرز اغلام احمد قاویانی کے ساتھ آپ کا دوسال تک ایک عدائتی مقد مدجاری رہاہے جس میں مرز ا قاویانی آ نجمانی کو گورداسپور کی عدالت ہے جو ماہ قیدیا پانچ سورو ہے جرمانہ کی سزا ہوئی تھی مجرا تول میں ایک ویال کی المادے بشکل رہائی ہوئی۔

#### ایک صاحب دل مجذوب

اس تاریخی کیس کے حوالے سے حفرت داداصاحب بکٹاہ تحریفرماتے ہیں ،

جن دنوں چیف کورٹ لا ہور میں درخواست ہائے انتقال مقد مات جا میں ہے گزری ہوئی تھیں۔
مرزائیوں کی درخواست بھی کہ مقد مات کورواسپور میں ہوں اور ہماری درخواست بھی کہ جہلم میں ہوں۔
اتفا قانا تارکلی میں جھے ایک مجذوب فقیرل کے جن کے بدن کے کپڑے میلے کھنے ، پہنے پرانے اور سرک
بال بھر کے ہوئے تھے جھے ہے السلام علیک کہہ کر ہو چھنے گئے کہ جوان تم کون ہو؟ کباں کے رہنے والے
ہو، یہاں کیا کام ہے؟ چونکہ میں شفکر تھا دوسرے روز چیف کورٹ میں چیش تھی کچوسادہ جواب دے کر
نالنا چاہا کہ نقیر میں جہلم کارہنے والا ہوں یہاں کچوا بنا کام ہے۔ فرمانے گئے کام ہے ہم سے جمہاتے ہو،

﴿ رَقِي مَارِيْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ولادت اورابتدائي تعليم

حضرت داواصاحب مرحوم کی اولا دھی مب بہن ہمائیوں سے بچو لے میور مالد گرما کی تا الدافی مائیوں الحل سنت وکیل صحابہ حضرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب بلات شخصہ بنن کی وفاوت ۴۹ ایقاد و ۴۴ ۱۴ اللہ برطابق ۱۲۰ کتو پر۱۹۱۰ و سماکا تک ۱۹۹۱ب) پروزمہ شنہ ( دنگل) ۹ بے دات ، مقام بھیلی اول ا

قر آن جید، فاری ، مرف ونوکی ابتدائی کتباپ والد ما جدے پیشیں اور اس کے ماتھ میاتھ پر ایمری سکول بھیں جی پڑھنے کے بعد میٹرک کا احجان ۱۹۲۸ء جس گورشٹ بائی سکول بچکوال سے پاسی کیا: اور پھر چندسال بھیں سکول جی پڑھاتے رہے۔ ۱۹۳۳ء و ۱۹۳۳ء جی اشاعت اسلام کا کی الا ہوو جس دوسالہ کورس پڑھا جبال کے مشہور اساتذہ جس پر دفیسر بھ مضلیم چھٹی (شاور کا ام آلا) اور ا مولانا غلام مرشد فاضل دیو بندشی میں دفیرت محدث تشمیری میشیلادور اولانا تاضی سرائی الحق صاحب بینیسی فاضل دیو بندمجی میں میں دوسالہ کورس پاس کرنے والے کو ما برائی کی مسئد الحق آلانی کی مسئد الحق آلی

### دارالعلوم عزيزيه بحيره

بمير وفروري ١٩٣٧ وي مثالع بولي في ين خدمت ب...

اشاعت اسلام کالی ایورے قارق ہونے کے بعد بناب کی مشہور در سکا و دار العلوم مور بر بہ بھیرہ میں دوسال تک زیر تعلیم در سے اس وقت مجتم درسہ حظرت موانا کا تمہورا میں کیلائے۔ ویکو گئٹ میں دوسال تک زیر تعلیم دیسے اس وقت میں میں اللہ و فیرہ اس وقت کے بڑے استاولی موانا کا تھے ویک میں اللہ و اس موانا کا تاہم برادوی قبلا ہے جھیں۔ وین صاحب بین المعلم المعروف بداستا و برحود الوں سے اور جارہ موانا کا تاہم برادوی قبلا ہے جھیں۔ وین صاحب بین میں میں دوران قبار کی میں اللہ کا تاہم برادوی قبلا ہے جھیں۔ ودران قبار بھیرہ سیدنا حسین ویک کے موان برآ ہے کہ کی ہوئی ایک تھی جو ماہنا مدھی الاعلام

1

# OK 120 NO OKEWARDE OKEWARD OKEWARD

# سيدنامسين زابلاد

ؤیل کی کئم وار العلوم مزین به بهیمره کی طالب طم جمناب مظارت بن صاحب که افارته انجه سبے ۔ آپ مواد نا ابوالکھنل کو کرم الدین صاحب رئیس هیں کی صاحبزاه و بیں۔ ان کی موصلہ افزائی کے ملیے بینکم وزئ کی جاتی میں ۔ نارئین اس کئم کے استام کی طرف قوب نہ کریں بلکہ ایک طالب علم سے بیڈیا مصلی واد ویں۔ (مدر)

مین سید مالم کو بسایا کس لے " سہل قرآن میں آئے بتایاکس لے " بند بہ مثل مسلماں کو تکھا یا کس لے " اور کا مثل سند اور کا اسلماں کو تکھا یا کس لے "

جس نے ہم کو تنا سکمایا روقت میں مرنا

بر غدا غیری طاقت سے نہ برکز ارنا

نرہ سے سے وٹن کو ارایا کیکر سلم وہر سے باطل کو منایا کیکر ہم کو پیغام بٹارے کا منایا کیوکر سرہے ملے اسلام کنایا کیوکر

مرد مازی کی خهامت کو بسالت کو دیکہ

این میدر کی درا دیل ماید کو دیم

کلفتیں کرب و بلا کی وہ اُٹھائی کیوں تھیں نہ یاں نون کی اسنے ، وبہائی کیوں تھیں ظلمتیں کفر کی و نیاسے منائی کیوں تھیں مطیس احدا کی وغایس وہ بھیائی کیوں تھیں

ورس مبرت تقا مسلمان مجي جينا سكھ

. بام ده ایل شهادت کا مجی بینا تکھے

ومویداران مبت نے بھلا کیا سیکما تربید سادی کا بس ایک الاشسیکما

بت پرتی کا بید اک طرز زالا سیکما باؤیود شور و شر و کربید و نالد سیکما

ان ٹرافات کو کپ رکھتار دا ہے اسلام ہے براضل بیالحاد ہے بدعت ہے ترام

مس كيما في المان المان

# OK THE BY CHANGE OKEN AND OK THE DE

جر لواسا الله الله كا الحل كا الجارا حضرت فاطرش کی آ کی کا جو تما تاوا

وكيوأس مروخدا كالمجى وراقبروجال الين اللبعد ببكر حيور مرارع حال لكاميان عى كس شان سے زبراكامل كر ، إلكر كناركو كي ١٠ إلى

وین ولمت کے لیے اُس کی سے تر الی و کھے

پھم میرت سے زرا جذبہ ایالی وکم

خوف وشن کا نه اعداء کی سترکاری کا کنی جن و مجنر کا نه باطل کی جنا کاری کا

چینی وروی و بندی کا نه ۱۳ تاری کا مستقل میش می مجروسد آن انتظ باری کا

مرز اسلام ہے وشن کے منم کو لوزا

علمت كفركو دُنيا ہے منا كر چوزا

امتیاز حق و باطل کو دکھایا أس نے دین افرت پرسلمان کو جاا ا أس نے جبل وبدعت كاسرون كوچرايائى نے الله اسلام كا عالم يس بها إ أس نے

تخت و وولت نه مکومت کا دو شیدالی تما

مقبر حل تما مدانت کا وه شداکی تما

چانچہ یمی لام قدرے انتہار وہی کے بعد ماہنا۔ النم لکمنو میں مایں طریق شاکع ہو گی۔ لما حقرات -

#### شان حسين مكلفة

چن سید عالم کو بایکس نے؟ در ترآن عمرے پر حایا کس نے؟

مذبه مشق رسالت کو بدها یکس نے؟ نعراحتی سے مسلمان کو جگا یکس نے؟

جس نے ہم کو تھا حکمایا روحق میں مرنا

جز مندا فیرک طاقت سے نہ برگز ورنا

كلنتيس كرب وبلاك وه اثماني كيول تنسيس نديال نون كي اين و وبها كي كيول تحييل

ظلمتیں کفر کی دنیا ہے مٹائمیں کیوں تھیں مف امداء کی دمنا وہ بچھائمیں کیوں تھیں

ورب میردند فتا <sup>در</sup>فان هی عینا علصر جام ده ایل عماد بینانه هی چه الحصر

تخط و والعدد وعوميد كا دو البدال الما مالمر من النا صدالت كا دو البدال النا

(الجركميوس) الع في ١٩٧٠)

#### دارالعلوم مزيزييه يصفرا فت

وارالعلم مزیز یہ بھیرہ سے فارخ او لے سے بعد آپ کمر تشریف الدیا ہو او صاحب آئنا یہ لے آپ الدامام مزیز یہ بھیرہ سے فارخ او لے سے بعد آپ کمر تشریف الدامام مزیز یہ دانا کا مید آپ سے واطلہ سے لئے دمشان الدیارک 100 اسے بالدی فرمست میں امالغمار تو سلیٹ آسام سے مطریف کا مسین احمد مدنی تعلین فی الحد یہ واراملوم وی بائدی خدمت میں امالغمارت سلیٹ آسام سے مطریف کا میں الدین کے اور اعلم منظور کرتے ہوئے مطریف مدنی تمانی کے العمار کے اور اعلم منظور کرتے ہوئے مطریف مدنی تمانی کے العمار کے اور اعلم منظور کرتے ہوئے مطریف مدنی تمانی کے العمار کے اور اعلم منظور کرتے ہوئے مطریف مدنی میں کا مسالہ کے العمار کے اور اعلم منظور کرتے ہوئے مطریف مدنی میں الدین کے الدین کا مدنی کے الدین کا مدنی کار کا مدنی کا مدنی

یس تو ج بیت الله شریف کرئے کے بعد والے بند والی بائی کا اور آپ سے فراز ند سے مماق ہع الا وب معرف مولا یا افزاز علی صاحب نایم کو لکھ و لا ستہ ۔ آپ رمضان شریف کے بعد و ایج بند بھی ویں ۔ اس کے ۔ چا فیر رمضان البارک کے بعد ہوال ۱۳۵۱ء میں واوا صاحب تعایل کا اید نے کر والد صاحب تعلیم وارافعلوم و ایج بند میں معرف ہی الاوب تعلیم کی خدمت میں صاضر ہو ہے تو آپ لے نیا یک شفات ہے نواز ااور واسلے کا امتحان بھی لیا۔ پانونوں کے بعد آپ کو دار انعلوم کے وار جد یہ ک AKCONDAD AKENNER OKENNER OKCONDA

حد بريطه منا كوناكل مروادها (۴) . «طريف» والا مرواديكل صاحب ما كون «ديده الحيل (۴٠) «طريف» والا ابمرحل شاومها مب مائمن جز وقبيل رقعه به

سالاول کے اسہاق

يهله منال اوال ۱۳۵۱ هه برطابل والهجري ۱۹۲۲ و شرب اسبال حسب و بي جي

و علوه و شريف الله من المقاح بمعمر العالى وشرح منا اليوني ويتي والله الكروته والله وقرآ ال شيه كي عمل وفيرو . ملغوة شريف اور منظر المعال «طريف» والأنام والسين صاحب ثلثلات اور منزل ت

الأوب أيلك سنة بين مين اور حطرت مولانا مزير كل مكان يستجوك بماني حطرت والأنا تاليم كل صاحب مُلطه خادری وقت می شرع منا مرا می ج عاد کرت شه۔

سالا نهامتمان كالمتجبه

١٣٨٤ م كرمالا داخمان كالثيرة كدوه فرع الاحترا كي

دورهٔ مدیث شرایک

شوال ۱۳۵۷ ه مطابق تومبر ۱۹۳۹ و دوره مديث شريف عن داخله ليا- بغاري شريف اورتر ذي شريف وفي الاسلام دهرت مدنى مُلكات مسلم شريف اهرت علامه محدا براجيم بلياوي مُلكات والإوار شريف شروح ميں چندون مطرت ولا نامياں اصفر سين نفلائ چ حالَى بجر مطرت ولا نامفتى محرفتني سراچری ملاہے بھاوی شریف مفرت ولانا ماامین انفانی ساورد بھراسان مختف ارباب ملم

وكمال سے پڑھے۔

مضمون ہے آ فریس دورہ مدیث مے سالانے ی جوں سے عکس بھی الل ملم کی دلجیوں سے لیے پیش مے جارہے ہیں۔وور کا مدیث کے اس سالا شاخوان عل آب تیمرے نبری باس ہوئے اور آب کو وارالعلوم كاطرف سان الفاظ كما في تصوص منددي كل .....

الاحازة المستدة لسالر الكعب والقنون المعداولة

8(C111) 9 (Committee 9) (C111) 18

سَنَدانعام أَعَانِ سَالانه دارالعُامِ دِلوبْدِ بَابِيْهُ مَا فَعَالِيَا مِنْهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ



|                   | · ·                 | -                   |          |                    |      |                             |                    |                           |
|-------------------|---------------------|---------------------|----------|--------------------|------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|
| تغميالافسام       | درم کایسال<br>نبران | ر الغای<br>مهل کرده | قىلمتحان | مامسين<br>مامسين ن | ع کر | ميدسكون                     | أمطالبوا           | مبرثنار                   |
| اسمام درك         |                     | سره                 |          | مع تشری            | ٢    | ىرىمىي                      | نعصِه              | مودس                      |
| رد نبایخ          | [                   | 01                  | ·        | سزديس              | نر   | , ,                         | •                  |                           |
| معاجعها           |                     | 40                  |          | تخنير              | e •  |                             | •                  |                           |
| كورلفئ            |                     | ارت                 |          | - کرائے کونے       |      |                             |                    |                           |
| مب<br>مسرالسنن بح |                     | ره                  |          | س                  | e.   |                             |                    |                           |
| الادالسي          |                     | ور                  |          | ر<br>در پرسسر      | _    |                             |                    |                           |
|                   |                     | هم                  |          | شت                 | _    |                             |                    |                           |
|                   |                     | יקיין               |          | بلائنة             | •    |                             |                    |                           |
|                   |                     |                     |          |                    |      |                             |                    |                           |
|                   |                     |                     |          |                    |      | ;<br>[                      |                    |                           |
| 150               | # b                 | 016                 | '        | الدي               | (4   | ا<br>العلم <sup>و</sup> يوب | - مب<br>تمرصنا دار | ر<br>(کستمنا <sup>م</sup> |

### دارالعلوم سے وطن واپسی

شعبان ۱۳۵۸ ه برطال اکتوبر ۱۹۳۹ می دارالطوم داید بندے سندا قرافت حاصل کرنے ک بعدائ وفع تعلى على والمحل آئے تو آپ نے اپنے تحریش علم رو کر شہب الماست والجماعت ك تبلغ كے ليے جلسے منعقد كركے دفض و جرحت اور فتنة خاكسار عن كے لحدان تقریات سے واسالية س ك ا کا لوں کو بچانے کی کوششیں شروں کردیں۔

### موضع ذهوتك اورنزاني ميس مناظره

صا جزاده و اکثر الوراحمد صاحب بگوی ، تذکار بگویدی اص ۸۰ ش تکھتے تیں ----قاضی منظور حسین صاحب اورمولانا قاضی مظهر حسین کوخا کساری وفید لاا۔ (حاد الشرسر صدی بسولوی محمد شفع، حفرت شاہ وکیل کیمبل پور)، مولانا حبدالطن کیوٹوئ سے نوانی میں اور مولوئ محمد حسین ساکت راولپنڈی سے ڈھونگ میں مناظرے ہوئے میرزوالی اور ڈھونگ کے اجتاعات میں جزب النا تصار کی طرف ے ثالع کردورمال فاکساری فدہب نمبر(۱) کیرتعدادی تشیم کیا گیا: (حسابستم جوری ۲۹۰)

اور تذكار بكويك جاء م ١٩٥٥ عن لكست من .....

خا كساريت كے خلاف اولين مضمون نگاروں بيس مولا نامحد بهاءالحق قامى ( " فخر جار ك ورتر ويد ندبب خاكساري "بيش الاسلام مارچ ١٩٣٧ء) جناب حاتى بشير احمد امرتسر (" مُحَوَّمت بينجاب كو نهایت ضروری اختاه' ش ۱۰ مارچ ۱۹۳۸ه مرص ۱۸-۲۱) اور مولانا قاضی مظهر حسین حصلم و یویتد (" فاكسارى فتند قيمش الاسلام كى، ١٩٣٨م، ٣٩ م ١٩٠٠) كما م نظراً تي بين-

### غلام حسين ميالوي شيعي كودعوت مناظره

ما منامه في والاسلام بين اس تاريخي مناظره كي واستال نول ورج ب....

موضع کیے عمرا پختمیل و منلع بکوال ہیں ایک جیعی ملاکا مناظرہ سے فرار اور قرآن کریم کا صاف الکار۔شیعوں نے حسب معمول ۲۰ محرم ۱۳۵۹ ه مطابق ۲۹ فروری ۱۹۳۰ء کوایک مجلس قائم کی اورایے ذا کر غلام حسین میالوی کو مدعو کیا اور مسلمانان الل سنت کومنا ظرو کا چیلنج دیا۔ جس کوسنیوں کے سرگرم ادا کین صوبیدارمحد خان صاحب اور چو برری سردار خان صاحب نمبردار نے بری خوتی سے منظور کیا اور حعرت مولانا ابوالفضل مولوي محركرم الدين صاحب دير يمين (جن كانام من كرشيد مناظرين كانب

ا فيت إن اورمولا نا قاضي المهرسين صاحب فاضل ويو بندكو بلاليا- جب ما ميالوي كومعلوم مواكداس ہلہ ووشیروں ہے وقابلہ کرنا ہے تو سخت گھرایا اورشیوں ہے کہنے لگا کہتم لوگوں نے جمعے پہلے نہیں ہملایا كيەمناظر وكرنائية يى كونى كمّاب امراونيس لايا- نيز بيرا ييناسخت زيار ب اورى نفسلا و سے بحث كرنے كى المحمطات الى كهال ب جن كرمائ الماري بدي بدي التعليار وال يك يي ركين شيول في کہا کیتم صرف ہمت بن کراندر بیٹے رہو، ہم مناظرہ کی لوبت ہی ندآنے دیں کے الی شرائط بیش کریں مر جو قا بل تشکیم بی ند ہوں کی اور یونمی مناظرونل جائے گا۔ادھر بزی معجد میں بروز فیس (جعرات) ا ال السنة كا ثما ندار جلسه اوا جس بين علاوه چك عمراء كردونواح كے لوگ بھي تعداد كثير بين شامل ہوئے۔ برد و فضلا له لوبت به لوبت کفرنمکن نقار رکیس اور شیعه ند ب کا طا برالبطلان مونا تابت کیا۔ نما زمخرب ے مکم پہلے جلسد کا افتاع مواد وسرے روز بھی اہل سنت کا شاندار اجماع موااور پرز وروحظ وبیان ہوا۔ کیکن همیعی مولوی نے ہالکل سکوت الفتیار کیا ہوا تھا۔آخر ۲۲ محرم ۱۳۵۹ھ مطابق ۲ مارچ ۱۹۴۰ء بروز ہفتہ صبح کو اہل السند کی طرف سے مولانا قاضی مظہر سین صاحب ایک عربی مکتوب کے ذریعے شیعی مولوی کو وم منه مناظره دی اور لکھا که موضوع مناظره'' ایمان بالقرآن' ہوگا اورآپ کو کتب شیعه کی روے ثابت كرنا وكاكد شيد كاقرآن موجوده برايان باوردوسرى بحث اس برموكى كدآ تخضرت تافيل ايك اى صاحبزادی نبتی الکه مارتنیں ۔انے میں شیعوں کا ایک نمائندہ سندیا فتالکھؤ آئمیا۔اورکہا کہ ہم مناظرہ بسب كري مي كد الف كوكى فيرسلم عربي وان آريد يا سكه يا عيماني موه برجد يدشرط نا قابل تعليم على کولکدایک اسلامی دای مستله کا تھم کسی کا فرکوم قرر کرنا، فریان ایر دی کے خلاف ہے نیز ایسا غیرمسلم عربی وال مخص اس ملاقد میں مانا وشوار ہے۔ تا ہم یہ نا جائز شرط مجی اس خیال سے تسلیم کی می کشیعی کے لیے کو کی سیل فرار ہاتی ندر ہے جب کمتاب مر بی شیعہ مولوی کو پہنچاتو اس کے اوسان خطاء ہو گئے اور جواب صرك ( ہانی و ینا چاہا۔ لیکن موشیار کی قاصد نے عربی تحریری جواب دینے پر مجبور کیا۔ اگر چشیعی ملاحر بیت ست ہالکل نا الد تھا۔ تا ہم طوعاً وکر ہا مچھاناپ شناپ لکھ دیا۔اس کے جواب کامغہوم بیتھا کہ ہم تھم کسی غیر مسلم الی کو ہنا میں مے اور موضوع مناظر و صرف فصب فدک ہوگا اوربس ۔اس رقعہ کے آنے پرشیعوں ي تين تاري كامطالبه كيا كيا-انهول في بهت ليت ولك كيا-اورآ خراية مولوي كي پاس مشاورت ك لي كالواس لا إلى مليت ك وحوك من آكرايك اورم في رتداكما جود يمين كالل باور اللاط فاحشدست يه ب-اس بس بمي وى رك لكافي كى بكر كم ضروري غيرسلم بو اورموضوع بحث بھی تضیہ ندک ہی رہے گا۔ اس کے جواب میں ایک عربی کمتوب روانہ کیا کہ چوتکہ قرآن مدارا یمان کے اس لیے اس کے متعلق ہی مناظرہ ہونا چاہیے جواس کا متکر فابت ہوگا۔ تو پھر بحث فدک فعنول ہے جو ایک فام متلہ ہے۔ اس کا کوئی جواب شیعہ مولوی ندو ہے۔ کیا۔ بہت پھی انظار کے بعد اہل حق کی طرف سے ایک معزز قاصد کو بھی کرزبانی پیغام پہنچا یا گیا کہ ہم موضوع مناظرہ فدک ہی منظور کرتے ہیں بشرطیکہ آپ پہلے اپنے تھم سے مید کھی دیں کہ میر ااس قرآن موجودہ پر ایمان ہے۔ اور میں اس کو کا مل و کھل غیر محرف اور سے التر تیب ما تنا ہوں جو اس کا مشکر ہودہ کا فرب کیا گیشیں مولوی کا ایسا لکھنا اپنے نہ ہی مقیدہ کے دوسے ناجائز تھا ، اس لیے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ شی ہرگز ایسا نہیں لکھوں گا۔ اس سے اپنوں اور بیگا نوں پرآ شکارا ہوگیا کہ شعبوں کا اس قرآن موجود پر ہرگز ایمان نہیں سے۔

[منقول از ضياء الاسلام امرتسر، ي الريل ما ١٩٨٠]

### ایک ناخوشگوارجاد نهٔ

غد بهب حقد الل سنت کی تحفیظ و تشری مختلف شعبوں میں جاری تھی کدایک ناگوار حادث بیش آسیا۔
موضع بھیں ہی میں ہمارے ایک مکان پر مخالف پارٹی جس کا سرغندا کی شیعہ تھا، نے تالہ تو ژکر قبضہ کر لیا
جس کی بناء پر فریق مخالف سے لڑائی ہوگئی والدصاحب کے دفائی جوائی حملہ سے ان کا دوسرے گاؤں
سے ایک رشتہ وار (جس نے والدصاحب پر حملہ کرنے میں پہل کی تھی) شدید زخمی ہو کر بھاگ نکلا جب
آپ نے اس کا تعاقب کیا تو کہنے لگا جھے چھوڑ دو۔ چنانچہ آپ پیچے ہے آئے اور فریق مخالف کے لوگ
سرغنہ سمیت بھاگ گئے ۔ لیکن وہ شدید زخمی ہوگیا تھا اسے لوگ اٹھا کر تھا نہ ڈوھمن کے ہیتال میں لے
سے اور پھرمخالفین نے مقتول مرحوم سے نزعی بیان دلوایا کہ جھے عاز یمنظور حسین صاحب نے مارا ہے
طالانکہ وہ اس لڑائی میں موجود ہی نہیں تھے۔ باہر کھیت (حال بنام بستی تی چاریا ڈ) گئے ہوئے تھے:

۱۲ جون ۱۹۴۱ء تھانہ ڈوهمن میں دفعہ ۳۰ کے تحت پر چدورج ہوا والدصاحب کے ساتھ ملک ستار محد سرحوم ، ملک فتح دین سرحوم اور ان کے بھائی ملک محمد اکبرصاحب سرحوم کا نام بھی خالفین نے لکھوا ویا حالا تکہ وہ اپنے گھر میں تنظر لڑائی میں شال ہی نہیں تنھے۔ چاروں حضرات کو پولیس نے گرفآد کر لیا۔ لیکن لوگوں کی گوائی کی بناء پرالیں انتج اوتھانہ ڈوہمن چو ہدری صدیقی صاحب نے عازی منظور حسین صاحب کی حاضر ضانت لے کرچھوڑ دیا۔ ايس وي ايم تهيم چند كافل

ميرے تا يا غاز كى منظور حسين صاحب ئونند (ولا دت ٢٣ مارچ ١٩٠٨ءمطابق ٢٠ صفر ٢٣ ٢٤ ١٠ مردز دوشنبہ )۔ ہائی خدام اسلام پارٹی نے اپنے علاقہ میں ہندوؤں اور سکھوں کا زور تو زنے کے لیے عمل ہائیکاٹ کرنے کی پرزور تحریک چلائی تھی کیونکہ مسلمان سود درسود کے بوجھ کی دجہ سے نہایت ہی بدھالی کا شکار مور ہے تھے اور مسلمانوں کی دوکا نیں محلوا کیں۔جس سے نتیجہ میں علاقہ کے دیہاتی مسلمان متحد ہو گئے تنے اور مسلمانوں میں بیداری کی اہر پیدا ہو گئ تقی۔اوراس ہے قبل جامع معجد الل سنت کے سامنے جهال اب پانی کی نیکی ہے دحرسال تھا۔ چوال کا ایس ڈی ایم تھیم چند ایک متعصب ہندوتھا۔ سکھوں اور مندؤوں نے ایس ڈی ایم کوشکایات پہنچا ئیں اور وہ فازی شہید پرنظرر کھتا تھا اور جمار ابھیں کے تل کا سیس مجی ای کے پاس تفااس نے تعاند و دہمن کے ریسٹ ہاؤس میں ہی تھیں کے مقد مرقل کی پیشی کی تارئ رُمي تحى -حضرت والدصاحب كوتو مع اسية تين رفقاء كے چكوال حوالات سے لا يا كيا اور تايا مرحوم محرے آ کراس کے ہاں بیش ہوئے۔ایس ڈی ایم نے انچارج تفاضمدیقی سے یو جھا کہ جس وقت متقول کا نزعی میان ہے کہ مجھے منظور حسین نے برچھی ماری ہے تو تم نے اس کی ضانت کیوں لی اور گرفتار كيون فيس كيا؟ صديق صاحب في جواب ديا كيميس كمعززين اورعوام في كوابيان ويرتميس كه منظور حسین موقع پرموجوونہیں تنے۔الیں ڈی ایم نے منانت منظور کرتے ہوئے انگریزی میں کہا کہ اچھا اس سے میں نیٹ اول گا ، تایا صاحب چونکہ گا ڈرن کا لج کے بیاے تھے۔ایس ڈی ایم کے خبث باطن کو بمانب مجة \_والدكرامى كوقو بوليس جكوال كى حوالات من كى اورتايا صاحب والبر كمرة ئے \_ جكوال ے ماسر عبدالعزیز صاحب جوموضع جوند کے پرائمر ک سکول میں مدرس تھے اور سکول ہے چشی کے بعد آب كے إل بى دھوك (حال بستى حق جاريار") برآ جاتے تھے۔ بزے عجام اور تالح فرمان دوست تھے۔ انبی دلوں صونی عبدانکیم مرحوم المعروف صونی سفیرصا حب بھی آپ کے پاس ہی رہتے تھے۔ انہیں پیفامات دے کرعلاقہ سوال بھیج دیا تا کہ بیا ہتا ہ سے نج جائمیں اورخود ماسر عبدالعزیز کو ساتھ لے كررات كے وفت ڈوہمن كے ريسك ہاؤس ش آئے پوليس پہرے كے باو جودايس ڈى ايم كوپستول ے کل کر کے دا اس علے مجے۔

### والدصاحب وينطيه كوعمر قيدكي سزا

چوہدی مبدی مرحوم کے قبل کیس کی ابتدائی ساعت کے دوران چاروں ملز مان چکوال کی حوالات میں مہدی مرحوم کے قبل کیس کی ابتدائی ساعت کے دوران چاروں ملز مان چکوال کی حوالات میں رہے اور جب چکوال سے قبل کیس سیش نج جہلم کے سرو ہوا تو پھر ڈسٹر کٹ جیل جہلم میں رکھا ممیا، باقی شنوں ساتھیوں کو بیرکوں میں اور والد صاحب کو چکوں میں رکھا ممیا اور چکی میں آپ پانچوں وقت کی اذان دیتے رہے اور جیل کے حکام زبائی روکتے رہے۔ بالآ خرسیشن نج جہلم نے مقدمہ کے ساعت کرنے کے بعد چاروں رفقا موکو ترقید کی مزاسا دی۔ اس وقت عمر قید کے مزایا فتہ کو ۴۰ سالہ قیدی تصور کیا جاتا تھا جس میں سے ۱۳ سالہ قید کا مزاسا دی۔ اس وقت عمر قید کے مزایا فتہ کو ۴۰ سالہ قید کی تنافید کی شخص جاتا تھا جس میں سے ۱۳ سالہ قید با مشقت کا ٹن پڑتی تھی۔

فیط کے بعد رات کوئی چاروں سزایافتہ کو پہلس گاڑی جہلے جیل سے سنرل جیل لا ہور لے گئ۔
سنرل جیل لا ہور میں بھی آپ نے اذان دیا خروی کر دی اور آپ کی ترفیب سے چار پانچ اور قید ہوں
نے بھی اذان دین شروط کر دی۔ اگریزی دور میں بیس سالہ قید یوں کوایک بیرک میں نیس رکھتے سے ان
کی روز اندا اُڑ دی گئی تھی لیمی شام کو دو سری بیرک میں بھیج دیا جا تا تھا۔ فیصل آباد کے ایک دی سالہ قید کی
صوفی فور جو سے وہ بیرک فیسر ۱۹ میں تی رہتے تھے۔ ایک رات جب آپ کی افر دی اس بیرک میں تھی
صوفی فور جو سے وہ بیرک فیسر ۱۹ میں تی رہتے تھے۔ ایک رات جب آپ کی افر دی اس بیرک میں تھی
صوفی موصوف نے صح کی اذان دی تو اس سرکل کے اسٹنٹ ڈپٹی کی طرف سے ایک قیدی فہر دار آیا
اور دریافت کیا کہ اذان کس نے دی ہے؟ ڈپٹی صاحب بلارہے ہیں۔ صوفی فور شرصاحب نے کہا کہ
میں نے دی ہے فہر دار نے اس کوساتھ لیا تو آپ بھی اس کے ساتھ چل پڑے۔ اسٹنٹ ایک سکو تھا۔
اس نے صوفی ٹور بھر سے کہا کہ تم نے اذان کیوں دی ہے جل ہے۔ اس پر آپ نے نے اسٹنٹ کو کہا ہم
مسلمان ہیں اور جیل میں آئے جی تو ایمان ڈپوڑھی ہی فیمیں چھوڑ آئے بلکہ ساتھ لائے ہیں۔ اس پر وہ
آس گولا ہوگیا اور کری پہنے جیشے اس نے آپ پر ہاتھ اُٹھانے کا ادادہ کیا لیکن کا نب کیا۔ اللہ تعالی نہیں۔ اللہ تعالی اللہ تھا۔ اللہ تعالی تا تو آپ بھی مقالے کے لیے تیار تھے۔ بچ ہے۔ اللہ تعالی ا

آئین جوال مردال حق گوئی و بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی

اسٹنٹ نے نمردار کو کہا کہ انہیں ڈپٹی پر نٹنڈ نٹ اجر شاہ صاحب کے پاس لے جا د تو نمبردار شاہ صاحب کے پاس لے محیاتعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے شاہ صاحب نے آپ کی مشقت جیل کے پر یس

- 41

میں لگائی تھی اس پرلیس میں شہر کے اضران اور کلرک وغیرہ آتے تھے اور قیدیوں میں سے جو پڑھے لکھے ہوتے تھے ان کو پرلیس میں لگا دیتے تھے۔ ڈپٹی سپر نٹنڈنٹ شاہ صاحب نے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ میس نے تمہارے لیے آسان مشقت لگائی تھی پھرجیل کے چیف ہیڈ وار ڈنے کہا کہ بجاتے پرلیس کے کسی دوسری جگداس کی مشقت لگادو۔

#### قادياني سيرندنندنث

جيل ميں جب چار پانچ بيركوں ميں اذا نيں شروع ہو كئيں تو جيل انظاميہ ميں بھي المجل کچ گئے۔ مفته يس ايك دن بارى بارى قيديوں كى پريد موقى ادر سپر نشند نث دوره پر آتا تھا ايك دن آپ كى بيرك میں دورہ تھاتمام قیدی قطار میں بیٹھے ہوئے تھے۔اس کے آنے پرسب کھڑے ہوگئے اور جیل کے ٹکٹ ہاتھ میں پکڑ لیے۔اس مکٹ پر قیدی کا نام اور قید کی دفعات وغیرہ درج ہوتی تھیں۔والدصاحب فریاتے یں ..... میں نے دیکھا کہ جیل کا ایک اہلکار سر منٹنڈ نے کو میری طرف اشارہ کر کے میری نشاند ہی کررہا ہے۔ جب سرنٹنڈنٹ آپ کے پاس پہنچا تو آپ کا تکٹ لیا۔اس پرآپ کے مقدمہ کی دفعہ ۳۰ ککھی ہوئی تھی ۔فورا اس نے کہا کہ تو ہزا آیہ ہی بنا ہوا ہے حالا نکہتم نے قبل کیا ہے اور یہ آیت پڑھی د مسن قسل مؤمناً متعمدا فجزاءه جهنم وسآءت مصيواً. (چوش كي ومن كوجان يوچ كرقل كروساس ک سزاجہنم ہے جو براٹھکاندہے) آپ نے نصرت البی سے جواباً کہا کہ یڈنل عدنیس اور بيآيت پريھى فو كة و موسى فقضى عليه (حفرت موكاعلي السلام ني التبطى كوايك مكه مار ااوراس كي جان نكل گئی )اس میں حصرت موکیٰ علیدالسلام کا ارادہ آتل کرنے کا نہ تھا یہ جواب من کر وہ پریشان ہوگیا اور المكاروں سے كہاكر پريڈ كے بعداس كومير ب وفتر ميں لے آؤ چنانچدوور وختم ہونے بروہ آپ كوجيل كى ڈیوڑھی میں لے محے تواس نے آپ کو دفتر میں بلا کرکہا کہ پیل ہے اذان منوع ہے۔ آپ نے فر مایا ب شریعت کا عظم ہے میں بیں چھوڑسکا۔اس پروہ کہے لگاتم پاگل ہو۔ آب نے بیصدیث پڑھی: ان بوسن احدكم حدى يقال لك انك لمجنون. ليني رسول الله كَالْيُرْافِ فرما ياكم من عول في فخف مومن (كاش) ميس موسكا بب تك كدلوك بين كبدوي كدو مجنون ب-اس براس قاديانى برنشد نف في كما كدائيس يهال سے تكال دو۔ ثكال دو۔ چنانچد المكار آپ كو والس يرك عمل كے كے اور آپ نے اذا نیں دینی بدستور جاری رکھیں اور جیل میں آپ کی کامیالی کا براج جا ہوا کہ سپرنشنڈنٹ کے تھم پر بھی انہوں نے اذان نبیں چھوڑی۔

سننرل جيل ماثان

پندونوں کے بعد سب اذان وسینے والوں کو پھر جھٹڑ یاں اور ویز یاں ایک کرشلول فیل ایک ان جی ویا عمیا اور آپ کے ساتھ اور تبدی بھی تھے۔ جن کے ملک تسور تھے (اگر کو لی انہ می ازل یا قرآ انہاں لی خلاف درزی کرے تواس کوتسوری کہا جاتا ہے اور دکام ٹیل کی طرف ہے اس کو سزا ماتی ہے ) مظرف ایل مان وين كي بدون م وارى ورى وال سرائد في مر منذف سر وال الله الله من الله من الله من الله من الله من الله تدوي ك مشعت لكت تے يسئرل بيل مى شمرے ايك سكول بير ايدي ال با مان ك ك ايك الت تے۔ جب ان کو آپ کے متعلق مطوم ہوا کر آپ فاضل دیج بند بھی ہیں تا اس نے کہا کہ ہم آپ کی مشقت سکول تھی کی حشیت سے فلوا دوں کا لینی بر حانے سے لیے وہ آپ کو دارونہ ( ا پائی سر انتخار مل ) ك باك في اوراك كور كار إلى اوروه بوا عند كرفاء الله في آب ك شل في الله ب ''مِنر کولیٹ' ککھا ہوا دیکھا تو اس کوشک برجمیا۔اس نے کہ کرسٹرل بیل لا مورے بریس ٹیل کام كرنے كے ليے كورنسن نے بم سے متعدرتسام إنة قيدى استے بين كرتم كو وال سے عال كول بيماا آپ نے واضح کیا کری اذان کہا تھاس لیے انبوں نے وہاں سے جھے یہاں بھی ویا۔اس ملہ کہا کہ بيديل بر تعب بعى دى اور تربيب بعى يكن آب في ساف طور يكهدد ياكديدا ملام كاعم ب يس محور نبیں سکا۔ اس نے آپ کے نکٹ پر لکھ دیا کہ اس کو چکیوں جس بند کر دیا جائے اور ۱۴ سیر حمیہ ہیں روز اند پینے کی مشقت ککے دی۔ اس پر اہلکار آپ کو چکیوں میں لے سے روات وہاں کر اری اور صبح سے پیلے کے لے ١٢ سير كندم كے دائے آ مئے كين آپ نے بحل چك نيس فيل يصول لور فيركو بس وقت ملم موالو و و آب ك ياس آيادركها كدشقت عا الارندكري - جل عي شفت كرنے عالاركر ايراجم ب تموزے سے دانے میں لیں۔

نفرت خداوندي

جسوقت آپ اذان کے سلد میں ایک پر نشند ندے ات کررہے محقود ان بی ساتھ والی كرى يرايك قدة درجوان اسشنث بينے موئے تے جن كو مير صاحب كيتے تے۔ ان كى ويل كيوں على فى ان كوآب سے بدروى بدا بوكى فى تو انہوں نے ڈاكٹر سے ل كر بجائے چكى بہنے كے مشقت و و الما تانگادی اور آ ده میردود ه جی لگواد یا کرمیوں کا موسم تعاتقر بیاایک ماه و باں چکیوں میں شب وروز 08 141 10 08 2005 10-6180 08 TELLED 10 08 TELLED 10

ا کزارے اور اچا تک سنٹرل جیل لا ہور نتقل ہونے کا آرڈر آ کیا اور سنٹرل جیل لا ہور چینچنے پر آپ کو چیوں میں بند کرویا کیا۔

سنشرل جيل لا مورد وباره آمد

جب دادا صاحب ملاقات کے لیے گئے اور ان کو معلوم ہوا کہ آپ چکیوں میں جی تو ڈپنی

پرنٹنڈ نٹ امیر شاہ سے ملاقات کی اور آپ کو بھی ان کے دفتر میں بلایا اور شاہ صاحب کو کہا کہ ان کی

ڈیوٹی پھر پرلیں میں لگا دیں۔ اس پر آپ نے کہا کہ میں تو کو تحری میں بہت معلمئن ہوں۔ ذکر وظیفہ
اطمینان سے کرلیاجا تا ہے کین واداصاحب کے کہنے پرشاہ صاحب نے آپ کی مشقت پھر پرلیں میں لگا

دی۔ لیکن آپ نے وہاں بھی اذان دی تو چند دنوں کے بعد آپ کو سفرل جیل راولپنڈی میں منظل کر دیا

میا۔ چوکھ آپ کے کفٹ پر تصوری تکھا ہوا تھا اس لیے سفرل جیل راولپنڈی میں بھی آپ کو چکیوں میں ہی

رکھا میا اور مسلسل اڑھائی سال چکیوں میں رہے۔ فرماتے تھے میں نے دو ہفتے چگ بھی جی اور جب بھی

*پھرسنٹر*ل جیل لا ہور

راولپنڈی میں آپ کو چیٹاب کی تکلیف ہوگی اور پیٹاب میں خون آنے لگ میا۔ سپتال میں واخل کردیئے کے لیکن مبرکا بی عالم ہے کہ محر خطائعا .....

بخدمت جناب والدى المكرم عظد السلام فليم ورحمة الله

آج بن آپ کا کارڈ ملاکاشف احوال ہوا۔ کل موروراا مرکی کو چالان کا تھم ملا تھا۔ لیکن تین چارروز سے ہمیتال میں واخل ہوں البذا چندایام کے لیے التواہ ہوگیا ہے۔ مرف بول احراللون کی شکایت ہے اور کی تم کا دکھ در دلاحتی نہیں اور ریم بھی من جملہ تھم خداوندی سے ہے۔ لمصل هملدا یکون سببا للعجاقہ ورانیت فی المعنام هکدا من قبل الخ۔

احتر مظهرهسين ففرلد قيدى سنشرل جيل، را د ليندْ ي مورعة المسكي ١٩٣٥م

نیزای کارڈیس کی سطور کے بعد لکھتے ہیں۔ معزت مدنی کا گرای نامہ ہا صف شرف ہے۔ یہ ہے اہل اللہ کی علامت اگر وہاں ہوا وہوں ہوتی تو آپ جیسے مشہور عالم کی بیمت پر فخر کیا جاتا۔ تجدید بیعت نہ کرنا حضرت کی خاب تواضع ہے اور شابے معفرت سیالوی عکلا کا اوب بھی طوظ رکھا ہو۔ حضرت کی AX 142 NO 6 12005 da 2016 da 1200 0 0 1200 0 00 ائساری کا توبیعال ہے کہ مہمانوں کے لیے خود کھانا آٹھا کرلاتے دیکھا ہے۔ ا<sup>کخ</sup> حضرت والدصاحب ماہنامہ چاریاڑ مکا تیب شخ الادب بیلند نمبر کے صفحہ ۴۰ پر واوا صاحب بیلندہ

شُخ المشائخ حضرت خواجبهُم الدين صاحب مينينة ولادت ١٣١٢ ه مطابق ١٨٩٥ ، وفات ٢٣ مغر كى بيعت كے متعلق لكھتے ہيں .....

• ۱۳۰۰ ھے فرزند ارجمند اور جانشین حضرت خواجہ مجمد الدین صاحب سیالوی (متونی ۱۹۰۹ء) سے حضرت دالدصاحب بیعت ہوئے تھے اور جب جیرانہ سالی میں اکا بر دیو بند کی عقیدت نصیب ہو گی تو میری قید کے دوران بی بذر بعد خط شیخ العرب والعجم حضرت مدنی قدس سرہ کی خدمت میں بیعت کی درخواست کی تو حفرت نے فر مایا کہ تجدید بیعت کی ضرورت نہیں۔ا<sup>لخ</sup>

· گردے کا آیریش

سنفرل جیل راولپنڈی سے پیشاب کی تکلیف کی وجہ سے روز نامد سیاست لا مور کے ما لک اور اید یرسد حبیب شاه صاحب نے سرنٹنڈنٹ کو کہ کرعلاج کے لیے مفٹرل جیل لا ہور بھیج ویا۔

یاری کی دجہ آپ کومیو سپتال داخل کرایا گیا اور وہاں ہی گردے کا آپریشن ہوا چونکہ پھری

زیادہ تھی اس لیے ڈاکٹروں نے بایاں گروہ نکال دیا اور صحت یاب ہونے پرسنٹرل جیل لا ہور میں

وايس جيم ديا۔

ايام جيل مين صبر وحوصله

والدصاحب بينية كي منظرل جيل راو لينذى اسارت كے دوران تايا صاحب عازى منظور حسين بطشة ک شہادت کے بعد جب عید آئی تو داداصاحب مرحوم نے اس موقع پرایے قلبی دکھ کا اظہار کرتے ہوئے حسب وبل شعر لكص

آری ہے اب مسلمانوں کی عید مجھ کو لائق ہے غم و رہج بعید جن کی تھی وشوار قیت سے خرید حم ہوئے جھ سے میرے لخت جگر ایک اُن سے جیل میں محبوس ہے راو حن من ہوگیا دوئم شہید نار فرنت نے کیا تن کو کباب آنچہ من دیدم کے برگز نہ دید كث چكى مت سے ب خل الوريد کوئی زندگائی ختم ہے

(143 ) ( 2005 LA 64) ( Extrapol ( 145.)

بارے مظہر کو آزادی ہو نعیب یے نہیں فعل خدا سے کم بدید والدصاحب نے سنٹرل جیل راولپنڈی سے بذریداشعار ہی اپنے جذبات چش کے جن سے آپ

كامبروحوصله واضح موتاب .....

عيد كايام بس طارى بكون كرب وشديد حضرت والا کو لاحق ہے یہ کیما ورد وغم الل ایمان کے لیے نازل ہوئی حق سے نوید آیت تہشیر سے تسکین فالمر سیجے مشکلیں آسان ہول کی آئے گا دور جدید وعدہ بسرین ظاہر ہے کلام یاک میں آیت قرآن را از موش ول باید شنید عم زوول کے واسطے واردہوا الاتیشسوا قادرمطلق سے ہروم جاہے رکھنا أميد یاس ونا اُمیری ہے سلم کے لیے جرم عظیم نظل موجس برخدا كاأس كى بم برآ لاعيد راز بائے حق میں مضمر و نیوی آلام ہیں تقش دل برماييب بن آيت حل من مزيد كث كونيات لكائي ول خدائ ياك س قد سيول من جا ملا وه آپ كا ولد رشيد بوممارک صدمبارک اس جہاں کوجھوڑ کر ہوخوشا ماں باپ جس کا ہو پسراییا سعید راوحق میں کے منی اُس کو حیات جاورال عارضی فرقت کا کیا تم بنیس رجع بعید عالم آخر مِن الله يحمع بينا دوسر ابھائی کے بدلے جھے کواے رب حمید مولوی صاحب کود کھھا خواب میں کرتے وعا تما جو منگور حسین ہوتا نہ وہ کیونگر شہید شکوو ہے جاہے شکایت ہے سراسر ہے کار ر مب غفار سے ہے بیٹیس ہر کر بعید

> مرور عالم محر مصطفیؓ کے واسطے جيل کي تکاليف مي*س عزيمت رعمل*

ایک دن مجون کو بھی ہوگی زندال سے نجات

مرجہ ہے بدکار ظالم اور نالائق حبول

ندہی اور سیاسی قائدین اور لیڈرول کا امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے، جس وقت وہ جمل میں جاتے میں اور تاریخ کواہ ہے کہ بڑے بڑے گرجے اور برہے والے تام نہا دلیڈر اور کا غذی شیر جب جیل میں محی تو دل کے دورے پڑنے کے اور قید تنہائی کا رونا شروع کر دیا۔ لیکن علوم نعت کے وارث اور جق کوعلاء کرام نے ہمیشہ مظلوم اور تکوم تو موں کو آزادی دلانے کی خاطراعلائے کلمہ اللہ بلند

لک مولائے حقیق سے نہیں ہے نا اُمید

ہے دعا مظہر کی بارب کر عطاء مبر عزید

ا المستقب الم

ے قاعمے کے ایک مرد میر سے والد مرا کی سے مدع کی دو معلم میں اور کے الدی سے معلم مرد کی ۔ تو جیل میں المحل کی می او ان دینے کی اجازت نہتی اور آپ نے جس وقت اذ ان ویٹی شروع کر دی۔ تو جیل میں المحل کی میں۔ بیڑیاں لگا کر چکیوں میں بند کر دینے مسئے اور عز بیت پر عمل کا عظیمِ مظاہرہ فرمایا۔ اس صورت مال کی

براورم ابالا جمال اس قدر معلوم تھا کہ جیل میں آپ معمولی اسیروں ہے چھوزیادہ تکلیف میں ہیں۔ گراس کی وجہ پھے میں نہیں آئی تھی۔ آپ نے خالبًا اپنے حسن ظن متعلق باعزاز علی کا اظہار اپنے والد صاحب ہے کیا ہوگا پہلے وہ بھی کرم فر ماتے ہیں اور آپ کے حالات گا ہے ان کو ازش نامہ سے معلوم ہوتے رہتے ہیں۔ یہ معلوم ہوا کہ جیل میں آپ نے سرور کو نین علیہ الصلو ۃ والسلام کی زیارت کی اور وہاں سے ایما ہوا کہ آپ از ان میں اخفاہ کام نہ لیں۔ آپ نے جرشروع کرویا، اسماب جیل نے اور وہاں سے ایما ہوا کہ آپ از ان میں اخفاہ کام نہ لیں۔ آپ نے جبرشروع کرویا، اسماب جیل نے اس کو نامنا سب خیال کیا آپ کو ممانعت کی اور عدم انتظال کی بنا پر ان کو تعبیہ کرنی پڑی۔ ''۔ میرے عوزیز!

اس کو نامناسب خیال کیا آپ کوممانعت کی اور عدم انتثال کی بنا پران کو تنبیه کرنی پڑی۔'' میرے عزیز! آپ فور کریں تو شاید میری گزارش سے زیادہ خود بھے لیس کہ نماز کے لیے اذان شار کان میں ہے ہے، نہ نماز کے لیے موقوف علیہ۔ جب خوداذان بی نماز کے لیے موقوف علیہ نہیں تو اس کے اوصاف کم طرح

ضروری ہوں گے۔ اِشِخ الا دب نبر صفی نبر ۷۸ اوان دینے کی دجہ سے سنٹرل جیل لا ہور سے ملتان پھر لا ہور اور راولپنڈی وغیرہ مختلف جیلوں کی چکیوں میں اڑھائی سال تک بیڑیاں پہنا کر رکھا گیا۔ آپ ٹابت قدم رہےاور ہر تکلیف برداشت کرلی کیکن اوان کہنی نہ جھوڑی۔

### دورانِ اسارتِ بملغ دین جیل میں آپ کی تبلغ کی وجہ ہے اسحاب جن کے عقائد درست ہوئے اور چند غیر مسلم بھی مسلمان

موئے تھے جن میں سے ایک صاحب جیل سے رہائی کے بعد مارے گاؤں مقیم رہے۔ معرت والد صاحب بھالانے معاثی مدود سے موئے وکان بنواکروی۔ بعد میں بدلا مورتشریف لے گئے۔

#### بيعت وخلافت

شخ الا دب حضرت مولا نااعز ازعلى بكينيك عمشورها دروساطت مستشرل جيل لا مورس آپ نے

شیخ العرب والعجم حفزت مدنی بران ، شیخ الحدیث دارالعلوم دیو بند کو بیعت کے لیے عربیف تکھا۔ حضرت بران کی منظوری کے بعد شیخ الادب ؓ نے بذر بعد خط اطلاع دیے ہوئے تحریر فرمایا.....

" صفرت مولانا مدنى مظلم في آب كي غايجاند بيعت منظور فرمالي ب اور فرمايا ب كر تجييل

(۲۵) ہزار مرتبہا ہم ذات بغیر جمراور بغیر کی تعین وقت کے ہرروز پورا کرلیا کریں..... (ویخیااز دیو بئد ۸ بتادی البات انسالا ۱۳۱۳ ھا) برطابق ۲۲ جون۱۸۳۲ ھ

ي خ الا دب كا دومرا خط .....

حضرت مولا نا مدنی مدظلہ نے جو پچھٹقین فر بایا ہے اس کوآپ جہاں تک برد ھاسکیں بڑھا ہے۔ چلتے پھرتے ، اشحتے بیٹے غرضیہ کسی دفت کی تخصیص نہیں۔ بیتا بی اور جوارح پر اس کا ظہور یہ چزیں مقصود بالذات نہیں۔ اس راہ میں میں بالکل ناکارہ ہوں گر جتنا معلوم ہے وہ یہ ہے کہ قلب کی توجہ الی اللہ جس قد رزیادہ ہوا تھا ہے اورا گرشر بعت کا اتباع ، فرائض ، وسنن کا اتبال انسان کونصیب ہوجائے تو سیجھے کہ خداوند عالم کے زویک میرے یہ اعمال مقبول ہیں۔ قلب کے خطرات خیشک پر داہ نہ کہجے ۔ لاحول و لا قوۃ الاب للہ پڑھا کیجے۔ ان خیالات کوخبیث جمتا کمال ایمان کی دلیل ہے۔ اللے۔

( دستخط ۱۵مغر ۱۳۲۳ هه مطالبق ۱۲ فروری ۱۹۳۳ ه

حضرت مدنى وتفطة كالرامى نامه

محرّ م المقام زيد بحدكم .....السلام عليم ورحمة الله وبركاته

آ پ کا والا نامہ مور خد ۱۲ شعبان موصول ہوا تھا حضرت شخ الا دب صاحب کے ذریعے سے جواب بھیج دیا تھا۔ ذکر لسانی بمیشدا پئی کثرت اور مداومت سے کریں ، ذکر قبلی جس کا مرکز زیر پستان چپ چار انگل ہے اور ذکر روحی کی طرف جس کا مرکز زیر پستانِ راست ہے منجر ہوتا ہے تگر ہم کو لطا کف کے جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں مسافت طویل ہے۔ بہر حال ۲۵ ہزار ذکر لسانی پر مداومت فرما ہے

کرنے می صرورت میں ہے ان میں سات ہو یں ہے۔ بہرطان کا بہرارد کر صابل پر ہداوت کرنا ہے اور جس قدراس میں زیاد تی ممکن ہوعل میں لاتے ہوئے قبلی ذکر کی طرف بھی توجہ فرمائے یعنی قلب جو کہ ۔

بائیں پتان سے جارانگل ینچ ہےتصور کیجے کراس سے لفظ اللہ برابر لکاتا ہے۔ ڈات مقدمہ چونکہ مجوب قلب ہے اور حسب قاعدہ من احب شہا اکشو ذکو قلب بے چنی کے ساتھ مجوب عقیق کو یا دکررہا

ے۔اس میں ذکراسانی کوکوئی دخل ندو یجیے فقط دھیان اور تصور ہوگا اور خیال بی خیال میں ذکر کرتے

ہوئے کم از کم دو ہزار روز اند کواہ ایک بی مجلس میں پاستھ دہائس میں اس کو ہورا کیجے۔ جو حرکت سیند میں محسوس ہوتی ہے سلطان الاذ کا رکا مقد سہ ہے۔ الله تعالی روز افزوں ترتی عطا وفر بائے اور باسوی اللہ ہے گئی اتھا می نصیب ہو۔ آئین۔ حصول زیارت مقد سد مبارک ہو، آ کی بند ہونا عالاً اشارہ اس طرف ہو کہ ذکر میں انہاک کیجے اور افرار سے اتھا می کیا کیجے ، مستری سردار محد صاحب ہے ہمی سلام مستون کہدویں میں ان کو خائبانہ ربعت کے لیتا ہوں ان کو اتباع شریعت کی تاکید اور تنبیحات سترکی تعلیم کر و بیجے اس زبانہ کے قطب الارشاد اور مجدد کو میں تیں جات جمہ جیسا تاکارہ اور تالائت کی طرح جان سکتا ہے۔ دران ملاک

( كوبات في الاسلام جهم ١٠٠٥ ٨ رمضان ١٣٦٥ مرطايق ١٤ اكست ١٩٣٥ وازملك)

اجازت بعت كحوال عصرت من يكف تحريفر مات ين .....

میں پہلے بھی خالبا آپ کولکھ چکا ہوں کرآپ کو اجازت ہے، جو بھی آپ سے بیت ہونے کی در خواست کرے اس کو بیت کر لیا کریں اور اشغال سلوک تقین فرما دیا کریں اللہ تعالی فضل فرمائے گا، اجاع سنت کا بیشداور ہرامر میں خیال رکھیں۔ طاوہ مراقبہ کے دوسر سے اذکار کی ضرورت اگر چاب نہیں ہے، مگر تا ئیداور تقویت کے لئے جو بھیں کرتے رہا کریں، مراط متنقم اور المداد السلوک کو زیر مطالعہ رکھی ۔ خواب سب اچھے ہیں اور امیدافزا ہ تو یہ وں کی بھی اجازت دیتا ہوں، القول الجمیل میں سے لکھ دیا کریں، یا مقصود کے مطابق کوئی ہے ہے۔ کھ دیا کریں، قرآن شریف کا ترجمہ پڑھانا ہمی تبلغ ہے، بہر مال جس قدر ممکن ہوانی اور بالخصوص مسلمانوں کی اصلاح اور ہدایت میں بلاطم کوشاں رہیں، دموات مساف عرض کردیں، آپ کا لغافہ دموات میں الحرے کی وجہ سے دالی ہے۔ دار الدلائی

حسين احمه غفرايه ٤ ريخ الاول ١٩ ١١٥ه

جل ہے رہائی

4 اد28 دن کی حوالات اور 7 سال 5 اد6 کا دن کی کم دیش قید و بندگی صعوبتیں (کالیف) برداشت کرنے کے بعد آپ سنشرل جنل لا بور ہے ۱۳۷ پر بل ۱۹۳۹ مطابق ۲۷ جمادی الآنی ۱۳۷۸ ھروزمنگل کو ر باہوئے۔ جار پانچ دن معترت مولانا مفتی محرصن صاحب رحمة الشرطيد کی خدمت جس رہنے کے بعد براستہ مندرہ می راولینڈی سے چوال آنے والی ریل گاڑی پر سوار ہو کر ڈھڈ یال یا چک نور تک ریلو سائیٹن پراتر کراچا تک نو دی ہے کے قریب کھر پنچے۔اور ہارے اگلے کمرہ جس کا دروازہ مشرق کی طرف ہے کے برآ مہ میں چار پائی پر سامان رکھ کر بیٹھ گئے۔ میں جو ٹی باور پی فانہ سے برآ مہ میں آیا تو د کھ کرشور مجاد یا کہ'' قاضی صاحب آ گئے ہیں۔ قاضی صاحب آگئے ہیں۔'' ہارے گھر اور برادری والے سب آپ کو قاضی تی کہ کر دی بلاتے سے اور بھین سے می آپ ای نام سے مشہور ہے۔

دورانِ تير والدو صاحبه اور والدصاحب اور يؤي بهائي اور كلي عزيز وا قارب نوت مو يكه تع \_ كين حسين كمظهر كاصبر واستقلال ديدني ريا - چنانچه شخ الا دب نمبر هي لكيسته مين .....

الحداثة ثم الحداثة تربيا آخ سالداسارت كعرصة بن جعم يادنيس كدقيدى موت كى حيثيت مدالة من الحداثة ولى موت كى حيثيت مع كولى يربيانى لاحق مولى مورام ٣٩٠)

#### درس قرآن

ا بے محلّہ کی مجدز مدید ارال کا نام بدل کر ظیفہ ٹائی مرادر سول سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی السمنہ کی ا نسبت سے فاردتی مجدر کھااور نماز کجر کے بعد درسِ قرآن کا سلسلہ با تاعدگی سے شروع کردیا۔

عشاه کی نماز پڑھ کرنمازیوں نے نماز سنت الفاظ کھ مج کراتے اور ساتھ ترجمہ بھی یاد کراتے اور نمازیوں کے نمازیوں کے نمازیوں کے ایک نمازیوں کی ماضری لگاتے اور جوموجود شہوتا تو دوسرے دن جاکر پن کرتے کہ کیوں نہیں آئے۔ایک دن ہمارے ملے کے سیف علی مرحم چوٹا سمالڈ تھا اور کے نمازی تھے اور عشاء کے وقت ندآ نے چونمازی پندکر نے گئے تو دیکھا سورے ہیں ای طرح اُٹھا کرائیس مجد بھی سلے آئے۔

#### خطابت

جعد کی نماز مرکزی جامع مجد اہل سنت جی پڑھاتے اور مختلف موضوعات پر تفصیل سے بیان فرہاتے جس جی نماز مرکزی جامع مجد اہل سنت جی پڑھاتے اور مختلف موجد بدعات اور رسم ورواج کو چھوڑ نے اور محابہ کرام کے تقش قدم پر چلنے کی تاکید فرماتے اور علاقہ کے دیہات جی تبلینی جلسوں کے پروگرام کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جس کی جہ سے لوگ دین کی طرف راغب ہونا شروع ہو مجے مہدی ہوگا و کرنے کی مجدوں کا اہام مرف ایک ہوتا تھا اور مقائد کی سے حالت تھی کہ کی گئی مجدوں کا اہام مرف ایک ہوتا تھا اور مقائد کی سے حالت تھی کوریر شیعہ ہوتے تھے۔

وبُلِ بَرَيِّلِينَ ﴾ وَبُلِ هَمْ سَدَسَ كُوْرُ وَالْمُعْدُولُ وَالْمُعْدُولُ وَالْمُعْدُولُ وَالْمُعْدُولُ وَا حدد سرع بيراطبيارالاسلام كى بنياد

قارد قی سمجہ کے ٹالی جانب متصل می جگہ لے کر ایک کمرہ اور ساتھ کرے کی فکل بی ایک برا برآ مدہ اور ایک باور چی خانہ بوایا گیا اور ساتھ می دو تجرے سمجہ کے تے جن بی شعبان اے ۱۳ او مطابق سمی ۱۹۵۴ء مدرسہ کی بنیا ور کی اور پہلے مدرس مولا تا امیر زبان صاحب کو مقرد کیا گیا۔ موصوف ۲۳ محرم ۱۳۵۲ء برطابق ۱۳۱۱ کو بر ۱۹۵۴ء تک رہ اور اس کے بعد مولا تا مزیز الرحمٰن صاحب کو بائی نے ۲۸ محرم ۱۳۵۲ء مطابق ۱۹۵۸ کو بر ۱۹۵۳ء کے رہ شعبان ۱۳۲۲ء مطابق کا ادار یل ۱۹۵۳ تک قدرلی کی۔ ان کے بعد صفرت مولا تا تالی الرحمٰن صاحب بزاروی کا تقرر بواموصوف چی سال تک دے۔

تحريك فتم نبوت

۱۹۵۲ء می مرزا بشیرالدین محود نے شیطانی برحک ماری که ۱۹۵۲ء حارا ہے اور عنقریب حاری محومت آنے والی ہے مرز امحود آنجمانی کے جواب میں امیر شریعتؓ نے ۵۲ و کا سال گزرنے کے بعد فرمایا۔ اوقادیانی کی جمونی نبوت کے ویرد کار مرز امحود تیرا س ۱۹۵۲ فتم ہو کمیا۔ اب میراس ۱۹۵۳ تمودار بواب اب د كيمة نجماني مرزا غلام احمد قاد ياني كى جموثى نبوت كاكس طرح آ پريشن كرتا بول -'' قیم پاکستان کے بعد مرتد سر ظفر اللہ قاویانی کوسازش کے تحت پاکستان کا وزیر خارجہ بنایا ممیا تھا جس کی وجہ سے مرز انی مکومت کے خواب دیکے دہے تھے اور وزیر خارجہ پاکتان کے لیے کا م کرنے کے بجائے مرزائیت کی تبلغ میں سرگرم تھاتحر کے ختم نبوت کا سب سے بڑا یہ مطالبہ تھا کہ ظفراللہ قاویانی کو وزارت خارجے بنایا جائے امیر شریعتؓ نے تحفار ختم نبوت کی خاطریہاں تک عاجزی افتیار کی کہ آرام باغ کرا ہی محقیم الثان جلے می تقریر کرتے ہوئے وزیراعظم پاکتان خواجہ ناظم الدین سے فرمایا" اے اعم الدین میری بات فورے سنو۔ میں تجے مسلمان کی حیثیت سے نبی کریم اللظام کا واسط و بنا موں بيد مظالبے (يعنى مجلس عمل كے مطالبات) مان لوجس تيرى مرفيوں كوسارى عمر داند ۋالول كا اور تری جرتاں اپی ذار حی سے ساف کروں گا۔ اس تقریر کے بعدرات کوتقریا ۳ بج ہولیس نے محل عمل. ختم نبوت کے دفتر کا محیراد کرلیا اورامیرشریت سیت مولانا ابوالحنات قادری مولانا محمل مالندهری، ماسرتاج الدين وفيره زفعاء كوكرفآ دكرليا-

بحض عمل محصدر مولانا ابوالحنات كي مجدوزير فان لا مور فحريك كامركز تفايش رسالت ك

پروانوں کے قافے وہاں چنچنے گئے۔ بد بخت جزل اعظم خان نے وہاں مارشل لا ولگا دیا۔ ٹتم نبوت کے جلوسوں پر گولیاں برسائی سمین اور شع رسالت کے بزاروں پروانے شہید کر دیے گئے ۔ تحریک اس طرٹ طوفان بن کر أشی کہ لا ہور سکر ٹریٹ بھی بند ہوگیا۔ پنجاب کے شہروں میں احتجا بی جلوس اور کرفتاریاں میش کرنی شروع ہوگئیں۔

### والدِّرا ي كرفآر بو كئ

منلی جہلم میں تو کیے کا مرکز جامع مبر گنبدوالی تھی۔ پروگرام بیتھا کہ ہر جدکو جامع مبردگنبدوالی سے احتجابی جلوی نکال کر گرفتاریاں دی جائیں گی۔ لاہاری ۱۹۵۳ء جامع مبردگنبدوالی میں دھڑے جہلی نے ختم نبوت کے موضوع پرز بروست تقریر کی اور پھراحتجا ہی جلوی نکال کر گرفتاری پیش کی۔ دھڑے والد گرای اپنے گاؤں میں رہے تھے پولیس جہلم جانے ہے پہلے می گرفتار کرنا چاہتی تھی لیکن آپ روپیش ہو کے اور ۱۳ اماری بروز جدی حری آپ کی خالدزاد بہن کے مب سے چھوٹے صاحبزاد ہے قاضی فخر الحق مرحوم آپ کو کہ ہمال تک بائیکل بری عالم رائے وہاں ہے موار ہوئے اور ہائیکل بس کی جہت پردکھ لیا شہردین تی کربس ہے اُتر کے اور پالیس کی مبحد کو گھیرا ہوا تھا کہ جدہ ہے پہلے ہی گرفتار کرلیا جائے۔ نصرت الٰہی آئی کہ آندھی آگئی اور پولیس کے مبحد کو گھیرا ہوا تھا کہ جدہ سے پہلے ہی گرفتار کرلیا جائے۔ نصرت الٰہی آئی کہ آندھی آگئی اور پولیس کی مبحد کو گھیرا ہوا تھا کہ جدہ ہے پہلے ہی گرفتار کرلیا جائے۔ نصرت الٰہی آئی کہ آندھی آگئی اور پولیس کی جدے بہلے ختم بوقع ہوتی ہوتی آپ خطاب کرتے کے ضلع کچری بہتی کر آپ نے اپنے آپ کو اور شہر کی اہم شاہراہ پرموقع ہوتی آپ خطاب کرتے کے ضلع کچری بہتی کرآپ نے اپ آپ کو نا مرکز فاری کے لئے چیش کردیا۔

 کا مقالی ہے کہ ایک اور مرکودها کا اور مرکودها کی دول میں ساہوال، جہلم ، الک اور مرکودها کے اصلاع کے نظر بندوں کور کھا گیا تھا۔

فتم نبوت کے پروانوں کی ان قربانیوں کے نتیجہ میں ہی تحریک فتم نبوت کا میاب ہوئی میاں ممتاز دول نہ کی وزارے فتم ہوگئی اورظفر اللہ قادیا ٹی کو برطرف کر کے وزارت و خارجہ سے مثادیا محمیا۔

تاج وتخت ختم نبوت کے نعروں کی گونج

مائی وال سے رہائیاں شروع ہو تین ۔ وُ وہلی والے شاہ بی پہلے ان کے بعد معفرت جملی اور ان کے دوون بعد ۱۹۵ جنوری ۱۹۵ مروز جعرات معفرت والدصاحب کورہا کرویا گیا۔ جیل کے ضابط کے مطابق رہائی عصر کے بعد قید یوں کی گئتی بند ہونے سے پہلے ہوتی ہے۔ آپ سابی وال سے سنر کر کے دوسرے دن نماز جعد سے پہلے جس وقت معفرت جملی تقریر کر رہے ہتے جامع مجد گنبد والی میں بہتے ۔ نماز کے بعد معفرت نے دعا میں فر مایا کہ معفرت قاضی صاحب کی رہائی کے لیے دعا فرماویں تو والد صاحب کی رہائی کے لیے دعا فرماویں تو والد صاحب نے آٹھ کر فرمایا کہ میں آگیا ہوں۔ اس کیا تھا تاج و تخت ختم نبوت کے نعروں سے مجد گرخی میں آگیا ہوں۔ اس کیا تھا تاج و تخت ختم نبوت کے نعروں سے مجد گرخی اسے محمد گرخی اسے محمد گرخی اسے محمد گرخی اسے محمد گرخی آگی ہوں۔

اس دور میں جہلم سے نوجہلم ٹرانپورٹ کی ایک بس براستہ طہال پادشہاقا تی تھی اور مغرب سے
پہلے پادشہان پہنچی تھی۔ اور ڈرائیور راجہ کر مداد مرحوم بھیں والے یا بھی بھی چو ہدری سمندر خان
موہڑ ہوالے ہوتے تھے۔ اس بس پر آپ رات کو یادشہان آ کے بڑی بھیرہ صاحب کے پاس جوقاضی محمد
احسن صاحب مرحوم کی والدہ اور قاضی محمد اعجاز صاحب وکیل کی دادی صاحب تھیں۔ جب ان کی رہائی کا
پیغام پہنچا تو صبح معزت مولا ناظیل الرحمٰن صاحب (حویلیاں) بڑاروی حال مقیم کیکسلا (میرے استاد

حضرت مدنی دخنانشهٔ کی وعا

ر ہائی کے شخ الاسلام حضرت مدنی قدس سرہ کی خدمت میں خطاکھا تو حضرت نے اپنے گرامی نامد شی یہ تحریر فرما یا کہ ..... نظر بندی کا علم فقط اس خط سے ہوا۔ اگر چہ عرصہ دراز سے کوئی والا نامہ نیمیں آیا تھا مگر سے خیال نہ تھا۔ حق تعالیٰ آپ کے اس دین جہاد کو تبول فرمائے اور باعث کفارہ سیئات بنائے اور ترقی درجات کرے ..... (۲۲ شوال ۲۲ سامہ ۲۵ جون ۱۹۵۲ء)

## مدرسة عربيها ظهارالاسلام معيس جكوال نتقل

چکوال کے احباب کا بہت ذیادہ اصرا ہوا کہ آپ مدر سرکو چکوال خطل کر کے یہاں شہر شمی کا م کریں کیونکہ شہر عمی مسلک علاء دیو بندا ال سنت والجماعت کی تر جمانی کرنے والا کوئی متند عالم دین نہیں ہے دوسری وجہ کہ تحصیل کا صدر مقام ہونے کی بناء پر لوگوں کو یہاں آنے عمل آمانی ہوگ۔ موضع تعمیں جانے کے لیے کوئی ٹر فیک نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ مشکل سے تعمیں کانچتے ہیں۔ آپ نے حضرت مدنی پہنٹیہ کو خط لکھ کر دائے مانگی تو حضرت نے ایک محتوب کے آخر عمل لکھا "مدرسر کا چکوال عیں ہونا زیادہ مفید معلوم ہوتا ہے۔ استخارہ مسنونہ سمات مرتبہ کیجئے اگر جواب عمل کوئی ہدا ہے ہوتو فیما۔ ورنہ ریجان قبلی پڑھل کیجئے ..... ( کتربات شال سام عہم ۱۹۲۶)

۲۸ جنوری ۱۹۵۵ء بمطابق ۳ جادی الآنی بروز جمعة المبارک چکوال نظل کر کے جامع مجد المبارک چکوال نظل کر کے جامع مجد المداد بیداولینڈی روڈ جس جمعة المبارک پڑھایا اور مجر ندایو نے کی وجہ سے عارضی اینیش رکھ کرمبر بنایا گیا اور پھراً کو فیستر کردیا گیا اور بھیل جم محت کا درس قرآن اور جمعة المبارک کی تقریر کی ذمہ داری حضرت مولانا خلیل الرحمٰن صاحب کے بیرد کردی۔

### جمعية علاءاسلام كي نشأة ثانيه

حضرت مفتی محرصن صاحب بانی جامدا شرفید لا مور۔ حضرت علامہ سید سلیمان حسن ندوی اور حضرت مولا نامحر شفتی محمد مصافل دید ، درس وافق ، تصنیف وتالیف اور اصلاح وارشاد تیج جن کی وجدان حضرات کے دوسرے مشافل دید ، درس وافق ، تصنیف وتالیف اور اصلاح وارشاد تیج جن کی وجد ہے وہ نظیمی امور کے لیے وقت نہیں دے کتے تیے۔ دوسری وجہ یہ کہ بیر حضرات محکم الامت حضرت تعانوی والمشند کے خلفاء عمل سے تیے اور کملی سیاست اور اجتماعات عمل منهمک ہوجانا ان کے نداق کے موافق ند تھا، ان حالات عمل ۱۹۹۸ / اکتوبر ۱۹۵۹ و شخ النفیر حضرت مولانا احما کی لا ہوری (متونی موافق ند تھا، ان حالات عمل ۱۹۹۸ / اکتوبر ۱۹۵۹ و شخ النفیر حضرت مولانا احما کی لا ہوری (متونی حضرات نے متفقہ طور پر حضرت الا ہوری وقت ناظم اعلام کا امر جن لیا اور جس وقت ناظم اعلام کا امر جن لیا اور جس وقت ناظم اعلام کا امر جن لیا اور جس وقت ناظم اعلام کو نا ہے تو جھے اجازت دیں کہ حضرات نے موالات دیں کہ شی ہو نے تو حضرت لا ہوری نے فر مایا کہ آپ نے اگر کام کرنا ہے تو جھے اجازت دیں کہ عمل خود ناظم اعلام کا نام دین اور احضرت نے موالات نے آپ کو اختیار دے دیا اور حضرت نے موالات نے آپ کو اختیار دے دیا اور حضرت نے موالات غلام خوث

بڑاروی بیکٹیے کو یا تھم اعلی ٹامز د کر دیا۔ عفرت لا ہوری کی سربراہی اورمولا تا ہزاروی کی جد وجہدے سشرتی اورمغربی پاکستان میں جعیت علاءاسلام کی تنظیمیں قائم ہوگئیں۔

#### اضلاعي امراء

حفرت لا ہوری نے ضلع جبلم کا امیر حفرت والدصاحب کونا مزد کردیا ادر حفرت جبلمی ناظم اعلیٰ بنا ویے مجے۔ اس کے بعد دونو می حفرات نے ضلع جبلم میں شاخوں کا جال بچھا دیا اور جمعیت کے لیے رضا کا روں کی تنظیمیں قائم کیں۔ جن کی وردی، خاکی رنگ کی پاکوں والی آمیص اور پا جامہ معمولی ساشلوار تما اور مر پرمرخ تو پی تھی۔ سالار با قاعد گی کے ساتھ انہیں پریڈ کراتے جس کے کاشن کر بی میں تھے.....

### ۱۸۵۷ء جنگ آزادی کی یاد می طلب

جمیت علاء اسلام مشلع جہلم کے زیرا جتمام ۱۸۵۷ء کی جنگ آزاد کی کیا دیم مور خداام کی ۱۹۵۷ء بروز بغتہ بعد نماز عشاء چکوال جمی اور مور خدا امکی ۱۹۵۷ء بروز اتوار بخاری چوک جہلم جم عظیم الثان چلے ہوئے جن جمی حضرت والد صاحب بڑھنے مولانا عبد الحنان صاحب بیٹیٹی واولپنڈی ، جیم سریائی شاہ صاحب بیٹیٹی و دسلی اور حضرت جملی بیٹیٹی نے من ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے قائدین کی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے انہیں فراج تحسین چیش کیا۔

### مدنی جامع مسجد کی خطابت

۱۹۵۸ء می مجدمها جرین نیامحله چکوال مجون رود کے ختیم وخزانجی خان سلطان محود مرحوم اورالل محلّه کی خوابیش پر آپ نے مسجد کی خطابت سنبال کر کام کرنا شروع کر دیا اور مسجد کا نام ندنی جاث مسجد تجویز بوا۔

### اك آواز ميس و تى نستى جگادى

ڈھوک کمال داخل بھی تبلینی جلسے تھا والہی پر بھیں آئے تو شام کو چکوال ہے دو ساتھی آئے اور انہوں نے کہا کہ الیں ڈی او چکوال کیٹن سعید نے شہر کے علیاء کو آج بلاکر کہا ہے کہ کل یا پرسوں رمضان المہادک کا چاند نظر آئے گا۔ آپ لوگ منے اپنی اپنی سجد ش اذا نیں دینی شروع کردیے ہیں۔ چھوٹا سا المراق میں میں میں کی جائے تو سارے شہرش آداز بہنے جاتی ہے۔ اس لیے میں تھم دیتا

ہوں کہ آئ کے بعد صرف ایک مجد میں لاؤڈ سیکر پراذان دیں اور باری باری دیتے رہیں اور اُس نے خطیوں سے دستخط لے لیے ۔ مدنی جامع مجد کی طرف سے حافظ غلام اکبرصاحب مدرس حنظ وٹا غلرہ گئے ہوئے تنے ۔ انہوں نے دستخط نہ کے اور کہا کہ حضرت قاضی صاحب موجود نہیں ہیں ۔ وہی فیصلہ کریں گے ۔ بیاطلاع ملتے ہی حضرت کا چرو سرخ ہوگیا اور فر بایا کہ ابھی تیاری کرو، مہم میں خوداذان دوں گا۔ رات کو چکوال بنچ اور ش فجر کی اذان دی ۔ صوئی سلطان خان بھیں والے راوی ہیں کہ بھیں دوں گا۔ رات کو چکوال بنچ اور ش فجر کی اذان حضرت خود دیتے تھے چکوال کے مقام پر مدنی جامع مجد میں میں گا ور آخری اذان تھی اور آخری اذان تھی۔ انظامیہ میں کھلبل کچ گئی کیونکہ میکوئی رکی اذان نہ تھی بلکہ ایک بجاہد کی اذان تھی۔ ۔

#### ملال کی اوال اور ہے مجاہد کی اوان اور

من ایس ای اوسید میں آیا اور پیکر اتار کر کے گیا۔ معزت والد صاحب والنہ نے شہر میں لاؤ ز سیکر کے لیے رابطہ کیا کوئی دوکا ندار پیکر نیچ کے لیے بھی تیار ند ہوا۔ بالا خرا کی مرد مجام (محمد اسلم) کی غیرت جاگی اور اس نے پیکر معزت کے حوالہ کر دیا پیکر کی تنصیب کے بعد آپ نے فر بایا کہ اعلان کر و کر رادت کو نماز تراوی کے بعد اذان کے موضوع پر معزت قاضی صاحب خطاب فر ہائیں گے۔ (اور اس رات کہلی تراوی تھی ) نماز تراوی کے بعد شہر سے لوگ آٹا تا شروع ہو گئے اور علی معزات بھی آگے۔ مدنی جامع معجد کی جگہ تھے ہوگئی ہے ایک تاریخی اجتماع تھا۔ معزت اقد س منبر پر تشریف فر با ہوئے خطبہ مسنو نہ کے بعد فر بایا۔ اہل چوال آپ کومطوم ہے کہ ایس ڈی او نے حکما لاؤڈ پیکر پر اذان کی بار کی با ندھی ہے جھے تخت جر انی اور افسوس ہے کہ طیب معزات نے اس تھم کو مانے ہوئے و تے دھنا کر رہے ہیں ۔۔۔۔۔
کی بار کی با ندھی ہے جھے تخت جر انی اور افسوس ہے کہ نظیب معزات نے اس تھم کو مانے ہوئے دھنا کر دیے ہیں ۔۔۔۔۔۔
دیے ہیں ۔۔۔۔۔۔

پر گرج کر کہا کہ کیپٹن سعید کان کھول کرین لے یمن فخر انہیں واقت عرض کرتا ہوں کہ گورنمنٹ

برطانیہ کے زبانہ یمن ۲۰۹۳ کا قیدی تھا حکومت وقت کا حکم تھا کہ جیل میں کوئی قیدی اذان نہیں و سے سکتا۔

اس عاجز نے جیل میں اذان دی۔ جھے پر ننڈنز نٹ جیل نے طلب کر کے کہا کہ تو قیدی ہے قیدی تا نو با

اڈ ان نہیں دے سکتا اور سیجیل ہے۔ میں نے کہا کہ میراو جود قیدی ہے زبان نہیں اور اسلام ہم ڈیوڑمی

اڈ ان نہیں دکھ آئے ۔اذان کی پاواش میں جڑیاں گئیں اڑھائی سال تک کوٹمیوں میں بندر ہا۔اور آج

# 6 (14) 6 (100 at 1) 6 (100 at 1) 6 (14) 8

مے گدر بائش کا دیا افال ووں کا۔ جمع کا جرش قالی وجا قا۔ جب جمی و منظر ماسنے آتا ہے قو موہ کا مالی کے شعر میا من کے شعر ہے مناخت ذبان ہا آ جائے ہیں کہ جس طرح حضوراتھ کی نے عرب کی اسٹی کو جاکا ای طرت میں اوارٹ وفیر منے وفیر کی اوتا و مکروی

> وہ کلی کا کڑکا تھا یا صومت باول حمرب کی زعن جس نے سادی بھا دی گل ایک تمن ول عمل سب سے لگا دی اگ آواز عمل حوالی مبتی جگا دی

دوسر سامان پور سے شہر می الی فی او کے رویہ کے ظاف بڑتال ہوئی۔ گورز ، کھٹر راولپنڈی اکواڑی کے سات کو سے سات کا میں آم سمجدوں کے امام و نطیب کے ساتی ہوام اسمنی مول کھٹر نے کہا کا من ما حب! آپ مول کھٹر نے کہا کا من ما حب! آپ نے الی الی اور کی کو کا ف اور کی کو کا ف اور کی کو کا کا کو کا کو کا کو کا کا کو کا کا کو کا کا کو کا کا کو کا کو کا کا کو کا

کشنر صاحب! ایس ڈی اونے اذان بند تو قبیل کی صرف پاری باندگی ہے۔ ایک اذان سے سارے شیروانوں کو آ واز پنجی جائے تو اذان کا مشلہ آ واز میٹی از ان کا مشلہ آ واز میٹی ان کو از ان کا مشلہ آ واز میٹی ان کے طاوہ یہ بھی ہے کہ اگر جگل عمی صلمان کوئماز کا وقت ہو جائے تو وہ اذان دے جمال جمال اس کی آ واز پنچے کی درفت ، بھاڑ، بھی تج ند تیا مت کے دن گوائی دیں گے۔

کشرنے کہا او فی آ والکوئی ایجی و بیس تر آن می آیا ہے کو فی آ واز کو سے ک ہے ، کا لوں کو میں کے ، کا لوں کو میں کے ۔ قاضی صاحب نے فر باغ تم فر ای سے جاتی ہو یکھیرا بن ہے ہے کد کھ سے کی آ واز کر خت ہے۔ اس لیے کا لوں کو یہ آئی ہے کشرصا حب مراوب ہو سے اوھراد کون نے فر ایجیر نگایا تو کشرصا حب نے کہا آ ہے کو اجازت ہے۔

## معرت لا موري مكنة كى جبلم آم

۱۹۵۸ء یمی جامد حدید جلم کے سالانہ جلسر می شرکت کے لیے جب حضرت لا ہوری امیر جمعیة علاء اسلام ۱۹۵۸ ی وز بغتار کی سے اشیشن جلم پہچے تو حضرت والد کرای اور حضرت جلمی کی کی مقربان کی کی المان کندی کی در اور در در در اور دخرت الا موری کوجلوس کے ساتھ

نظام العلماء كاقيام

قيام گاه پرلايا تميا۔

اکور ۱۹۵۸ء بھی جزل محمد ایوب فان نے مارش لا و لگا کر عنان کومت خود سنجال لی اور تمام سیاسی جماعتیں کا لعدم قرار دی سنگیں تو جعیت علاء اسلام کے قائدین نے فیر سیاسی جماعت نظام العلماء قائم کر کے کام جاری رکھا اور نظام العلماء کے اینر بھی حضرت لا ہوری اور ناظم اعلیٰ مولا تا بڑاروی تھے اور تمام (مشرقی ومغربی) پاکتان بھی تنظیمی ڈھا نچہ حسب سابق ہی برقرار رہا۔ جزل الیوب نے حضرت لا ہوری اور مولا تا بڑاروی کی زبان بندی کا آر ڈرٹا فذکر دیا۔ علاء اسلام نے نظام العلماء کی قیادت استاد العلماء حضرت مولا تا مشمل الحق افغانی المشند کے سروکر دی اور علامہ افغانی المشند کے میروکر دی اور علامہ افغانی المشند نے میر سے والدگرامی کو بھی مجلس شوری بھی شاش کرلیا اور علامہ افغانی نظام العلماء کے سلمدھی بڑی جدو جہدفرماتے رہے۔

حضرت لا مورى المناشد كى وفات اورسياس جماعتول كى بحالى

رمضان المبارک ۱۳۸۱ ه برطابق ۱۹۲۲ و شخ النعیر والند کی وفات ہوگی اورائ سال جب سیائ جماعتیں بھال ہوگئیں تو حضرت مولانا عبدالله درخوائی کو جمعیت علا واسلام کا امیر ختب کرلیا گیا اور ناظم اعلیٰ حضرت بزاروی ہی رہے۔ جمعیت کی تنظیم کے سلسلہ جی حضرت مولانا محد شفیع سرگودھوی (متونی ۱۹۹۵ء) کو شالی بنجاب کا امیر اور میرے والدگرامی کو ناظم اعلیٰ مقرد کیا گیا اور پھر حضرت سرگودھوی کی وفات کے بعد آپ کو شالی بنجاب کا امیر فتخب کرلیا گیا۔

مرزائيول كالاؤثيبيكربند

۳۰ اگست ۱۹۲۱ء پروز منگل ظہر کے وقت جب مدنی جامع مسجد جی مسلمانان شہر کو بی خبر لمی کہ مرز ائیوں نے لا کا در تیک طرح سے وحضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب کی قیادت میں مسلمان چل پڑے۔ دوکا نیمی بند ہونا شروع ہوگئیں۔ قادیانی مسجد کے سامنے اپنے ماتحت مملہ کے ساتھ الیں ایج اوڈیوٹی دے رہے تھے۔ حضرت قاضی صاحب نے واشکاف الفاظ میں سلمانوں کے جذبات

کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ لا وَوْسِیکر کو بند کر دیا جائے کوئی مسلمان اس اشتعال انگیز تقریر کو برداشت نہیں کرسکا۔ای دوران جی مسلمان چاہاں کہ آ مہ برجے گی اور ڈی الیس پی بھی موقع پہنچ کے ۔انہوں نے صورت حال بھا نیخ ہوئے نہایت دانش مندی کا ثبوت دیے ہوئے لا وَوْسِیکر بند کروا دیا ۔ انہوں نے صورت حال بھا نیخ ہوئے نہایت دانش مندی کا ثبوت دیے ہو کے واشگا ف نعرے دیا ۔ جس کے بعد مسلمانوں کا جلوس نعر ہجمیر ، ٹتم نبوت زندہ باد، مرزائیت مردہ باد کے واشگا ف نعرے لگا تا ہواوا ہی مدنی مربر تی کا تیجہ تھیں ۔ چنا نچے مرزائیوں کی ید لیرانہ اشتعال انگیز مرگرمیاں مرزائی سرکاری افروں اور لیر اور ملز مین کی مربر تی کا نتیجہ تھیں ۔ چنا نچے مرزائیوں کے اجلاس میں مقامی سول سب نج منظور احم برا اور میرکرکاری ملی نے منظور احم برا اگیز موجود تھے ۔ ان کی پشت پنائی تی ہے مرزائی مبلمان نظیوں اور شہر کے معززین کو بلایا ۔ جس میں حضرت قاضی صاحب نے اہل سنت کا مطالبدد ہرایا کہ مرزائیوں کو آ کندہ بھی معززین کو بلایا ۔ جس میں حضرت قاضی صاحب نے اہل سنت کا مطالبدد ہرایا کہ مرزائیوں کو آ کندہ بھی او وَدُسِیکر کے استعال کی اجازت نددی جائے ۔ اس میننگ کے بعد مرزائیوں نے حکام ہے ملیحدہ بات جیت کی اور حکام بالا کو بھی تر ارداد ہی بھیجیں ۔ چنا نچے مسلمانان چکوال نے سی صورت حال حکام بالا بہنچانے کے لیے آ کندہ جعد پراحتیا بی تھی ہیں ۔ چنا نچے مسلمانان چکوال نے سی صورت حال حکام بالا کو ایک آخر می تر ارداد پاس کرکے گورزمنر بی پاکستان کی اور سال گئی۔

### جعیت علاء اسلام چکوال کے دفتر کا افتتاح

مور خدیم اپریل ۱۹۲۸ءمطابق محرم ۱۳۸۸ء بعد نماز عصر حضرت قاضی صاحب نے مرکزی جامح مجد سے آھے بازار میں جعیت علاء اسلام کے دفتر کا افتتاح کیا اور خطاب میں جعیت کے اغراض ومقاصد بیان فرمائے۔

## تاریخی کانفرنس لا ہور

کل پاکستان جمعیت علاء اسلام کی'' تاریخی کانفرنس' مور دیرا مرام ۵ کا ۱۹۲۸ء بروز جمد، ہفتہ،
اتو ارمو چی درواز ولا ہور کے تاریخی جلسگاہ میں منعقد ہوئی۔ دیلی درواز و سے لے کرمو چی درواز ہ تک صوبہ وارادر شلع دارکمپ لگے ہوئے تھے اور جلسگاہ میں داخل ہونے کے ساتھ استقبالید کیمپ تھا۔ شب و روز رہنماؤں کے خطاب ہوئے ۔ ۵ کی بروز اتو ارسہ پہرا یک بہت بڑا احتی جی جلوس تر تیب دیا گیا۔ شرکا عجلوس نے جمعیت کے جھنڈوں کے علاوہ بڑے بڑے سے کے کارڈ اور ماٹو اٹھار کھے تھے۔ جن میں

اس کانفرلس بی مشرقی پاکستان سے معلی عبدالکریم امیر جمیت مشرقی پاکستان کی آیادت میں ۲۳ علاء کرام کاوند بھی شریک ہوا تھا۔

### ميننك مين سنا ناجيها كميا

 01 158 10 01 mount of annual of (45)

مكومت كےخلاف جمعیت كاجلوس

ااد تمبر ١٩٦٨ ، بردز بده طلاقائي ميشك طلب كر كر معزت والدصاحب بلط نے اراكين جمعيت كوكها كراا ومبر بمطابق ٢٢ رمضان المهارك يروز جعد نماز جعد كع بعد صدر العيب خان كي علم إلىسيول ك ظاف ايد احجاجى جلوس تكالے كا بروكرام ب-آب زياده سے زيادہ تعداد على حوام كولانے كى كوشش كري\_ جعيت على واسلام معي كى طرف عداحل وصوفى سلطان فان صاحب اوراورهن شريك مینتک ہوئے ۔ نیز جلوس کا رستہ اور دیگر امور بھی لیے کیے تھے۔ہم نے والی پہنچ کر تیاری شروع کر رى اور جمعيت كاك بهت يز المجنفر اتيار كرايا اور بينزلكموات-

ہم نے مقامی تجویز کے مطابق چکوال جلوس میں شرکت کے لیے تین گروپ تفکیل دیتے ، ڈھوک چم اور کمال کے کا رکن جلوس کی شکل عی براستہ مونہ ساتھیوں کو لے کر جائیں ہے۔ ﴿ وَحُوكِ اقْبِالَ آباد اور بستی من جاریار والے بدل براست جواعد یک عمران میک اور مگ سے ہوتے ہوئے بخوال تینیں۔ ﴿ مقای محمی والے امیر بورمنگن و فیر ووالوں کو لے کریمات چک طوک پیدل جائیں ہے۔ جس وتت بم بھیں والے ہوال پہنچ تو دوسرا کروپ بھی پہنچ حمیااور پڑا مجنڈ ا حاتی نظل کریم مرحوم، حاجی محرسادق ا قبال آباد والعاور كرم بنش ساحب كو بهار عدوالع بارى بارى أشات مكاورجس وتت ہم تعمیل چک پر سنچانو چال وغیرہ ہے آنے والاجلوس بھی ل کیا۔ پھر بیجلوس بدی سڑک بعون چک ہے ہوتا ہوا منى جامع مجمد بہنچا۔ اول كروب موند ہے بس براورسا تك مو بڑ والبووغير و دھ يال والے ریں گاڑی پرجھنڈ سے لہواتے پہنچ ای طرح برطرف سے لوگ جلوسوں کی شکل جس مدنی جا مع سجد پہنچنا شروع ہوسے۔ نماز جمد کے وقت مجد ، مجت ، حملریاں بات اور کھیاں بحرتی ہوئی تھیں۔ قاضی صاحب وصن نے تاریخی خطاب کیا۔ نماز جعد بڑھنے کے بعد جلوس کی ترتیب بھون روڈ پر دک گل۔ حفرت قاض صاحب الك برموار ہوئ -سب سة مح كل طيب كابيز قا- جے ايك طرف سے ما في محرصادت اور دومرى طرف سے كرم يش صاحب نے أضايا مواقعا۔ يجھے دىكر مطالبات والے بينراور مجند عباوس والول في الحاسة موسة تع وحفرت قامني صاحب المن في رواحي كانتم ديا-سب ے بہلے بون چوک يرآپ نے خطاب كرتے ہوئے صدرالاب كى غلا ياليسيوں يرز بردست كيركا-مركالج كرمائ يجك يهول ميتال جوك يروبان دواكي المرف روانه بوت اور سجد على ك

6× 159 30 6×2000 de 240 0 6×2000 00 2400 30

سائے روڑ پر وہاں سے واپس ہوتے ہوئے قصیل چوک ، شہروالے بسوں کے اڈوی نظایات کرتے ہوئے آخری خطاب محرطی بال سکول سے سائے کیا اور دعا مرکے جلوس کو شنشر ہونے کا تھم دیا۔

جامع معجد شيرانواله لامور

ما مع مجدشر الوالد ہائے ہے جو تھی جلوس ہا ہر اکلا ، جلوس پر ہیلس کی بھاری نفری نے انھی جارت کیا۔ امیر جمعیت مفر بی پاکستان معفرت مولانا مبیداللہ الور بات ، شد بے ذخی ہوئے اور بہت سارے ملاء کوکر فارکر لیا گیا۔ ۲۲ دمبر پر وز الوار حیدالفر کے موقعہ پر کلک کے طول و مرض نیں احتجاجات اور لا ہور کے طالب المائقی جارت پر ہنگا ہے ہوئے اور مولانا الورکی زخی حالت میں کرفاری پر قرار داد خدمت پائس ہوئی اور فیلڈ مارش ایوب خان کے قدم اکمر نا شروع ہوئے۔ اس موقع پر معفرت والد کرانی کی کہی موکی ایک لظم بعنوان 'رواں ہے قائلہ فی کا' باب احتلام کام میں مل حقر نالیں۔

جهبورى مجلس عمل كاقيام

ہون کی دجہ ہے ڈھا کہ نہ جاسکے۔ البتہ مولا ناخمی الدین صاحب قائی ناظم اعلیٰ جمیت ملاء اسلام مشرق پاکستان کو خط ارسال کر دیا تھا جس جی تحریک جمہوریت کے ساتھ عدم اشتراک کی محلف وجوہ کا ذکر کرنے بعد فہرے جی مکھاتھا ۔ دوسرا پہلوجس کی دجہ ہے بندہ کی صورت جی تحریک جمہوریت سے سلامتی کا اشتراک پرداشت نہیں کرسکتا وہ مودود دی جماعت کی اس جی شمولیت ہے۔ بندہ دی اشہار سے مودود کی کوصد دائج ہا اور دیگر طاحدہ ہے نیادہ خطرناک مجھتا ہے۔

( كوّ ب كربيض اقتبا مات كشف فارجيت ص ٢٢٥ سے مطالع فر ماليس رواقم الحروف)

فاکساروں ہےاشتراک

۱۹۰مک ۱۹۷۰ برطابق ۲ ربح الاول ۱۳۹۰ ه کولا بور می جمیت علاه اسلام کی کوشش سے ۱۹ و بی جماعتوں پر مشتل جومتحده و بی محاذ قائم ہوا تھا اس میں خاکسار جماعت اور ذیلی تنظیم '' نظام الطلب '' کومکی شامل کیا حمیا مدعزت والدصاحب بینظیر عفرت جبلی نمبرص ۱۳ پر لکھتے ہیں .....

پہلے بھی بند و کو جمعیت کی اشتراکی پالیسی سے اختلاف تھالیکن اب خاکساروں سے اشتراک ممرے لیے نا قابل ہر داشت ہوگیا تھا۔

( نوٹ ) ملامہ شرق کے عقا کد کفریہ اور جمعیت نلاء اسلام سے استعفاء دینے کی وجو ہاے معلوم کرنے کے لیے ماہنامہ بنت چاریاڑلا ہور کا حضرت جہلمی بہتند نمبر ملاحظہ فرمائمیں )

### جعيت علماء اسلام سے استعفاء

جمیت نلاء کے قائدین نے جس وقت مودودی جماعت اور پھر فاکساروں کو بھی متورہ و بی محاذ (۱۹ دیلی جماعتوں پر مشتمل) بھی شامل کرلیا تو آپ نے اتحادی تحریک کے چیش آنے والے مشمرات کو ند جب حق اہل السنّت والجماعت کے لیے زہر قاتل سجھتے ہوئے امیر جمعیت مولانا محمد عبداللہ درخواتی میکنید کی خدمت بھی ۱۸ ربیج ال فی ۱۳۹۰ کا مطابق ۲۳ جون ۱۹۷۰ وکواستعفا ہ بھیج دیا جس جس استعفاء کی وجوہ کی تفصیل ہے۔ بخوف طوالت یہال نہیں تحریر کیا برادرم زاہد حسین صاحب رشیدی کے مضمون میں پڑھلیا جائے۔ واقعی ..... (المعلومن بنظر بنود الله) حسرت مولا نامفتي محمود بينيك كااعتراف حقيقت

خاكسارى فتنهى تتكينى

جن حعرات کی نظرے خاکساری لٹریچ نہیں گزراان کے لیے صرف ایک حوالہ پر اکتفاء کیا جاتا ہے۔جس سے خاکساری فٹندکی تکینی واضح ہوجائے گی۔

يزكره حصداردود باجرس ٢٠ يسعلامه شرقى لكعة ين ....

شیعدادر سی جنی ادر شافعی مقلدادر غیر مقلد، صوفی اور د بالی وغیره میر نزدیک کوئی شک نبیس به سب جنم کی تیاری ہے۔ نیز مرز اقادیانی کی طرح معزت میلی مینا کے متعلق لکھا ہے کہ وہ وفات با چکے میں۔ العماد باللہ ......

فداکرے کے موجودہ جمعیت کے قائد محترم مولا نافعل الرحمٰن صاحب بھی اپنی اشتراکی پالیسی پر غور فر پالیں ادر انبیا معلیہ السلام پر تنقیدی نشتر چلانے والوں اور صحابی کرام کے کمتا خوں کواپنی صفوں

می جگدنددیں۔

تحريك خدام الل السنت والجماعت كاقيام

والد گرای ماهام سی چاریار از کے جملی نمبر من ۵ میں لکھتے ہیں .....

بنداای مقعد علیم کے لیے مخدوم العلماء حفرت مولانا پیرخورشید احمد ما کن تقب عبد الکیم منطح ملتان (خلیفہ اعظم شخ الاسلام حفرت مدنی قدص مرف) کی قیادت وامارت جم مجلس خدام افل سنت وجماعت کے نام سے ایک جماعت قائم کردی ہے (مورخد تاریخ الاول ۱۳۸۹ھ/ برطابق ۱۹ اس ۱۹۲۹ء) بروز چی اوراس جماعت کی دعوت کوئی نئیس بلکہ اس کا مقعد چودہ موسال کے ذہب افل سنت کی بی شیخ و حف ظلت ہے ۔۔۔۔۔۔ حضرت مجد والف ٹانی پہنٹو کے محردہ بالا ارشاد کی روشنی میں ضروری ہے کہ مسلمانان اللی سنت اپنے ذہب حق کی بنیاوسنت و جماعت کے تحت وین اسلام کی تبنی و دھا عت کر ہیں۔ مسلمانان اللی صند اپنے ذہب حق کی بنیاوسنت و جماعت کے تحت وین اسلام کی تبنی و دھا عت کر ہے۔ کہ مسلمانوں کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ وہ خواب خفلت سے بیدار ہوکر اپنے ند ہب کی خدمت و اس حاب (الا لبداد خ

الشرقواني بم سب كوا ظام و بمت عطا فرما كي \_ آيين

( نوٹ ) شروع میں تو مجلس خدام اہل سنت نام تجویز کیابعد میں مجلس کے بجائے تحریک کا فظ اختیار کرلیا گیا۔''تحریک خدام اہل السنّت والجماعت پاکستان''

### نرجى خدمات اورفتنول كاتعاقب

حضور تَالْقُيْمُ نَهُ بِيشِينَ كُولَى قُرِما كَي كران بسنى السوائيل نفوقت على النبن ملة وتفتوق احتى شلست وسبسعين ملة كلهم في النار الاملة واحدة قالوامن هي يارسول الله قال ما انا عليه و اصدحاب [رواوالترندي]مفكوة شريف ..... فماسرائيل ببتر (٤٢) فرتول من تميم بو مح تصاور میری امت تبتر (۷۳) فرقوں میں تقییم ہوجائے گی جن میں وائے ایک فرقہ ( کمت ) کے سب جنم میں جائیں مے۔محابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور وہ کون لوگ ہوں مے؟ تو فرمایا '' جو بمرے اور ممرے امحاب كرطريقه بريول ك\_"ما انا عليه عمرادست رمول في به اور و اصحابي س مرادحضور ظافیم کی نیش یافتہ جماعت ہے۔ چنانچان نازی فرقوں می سب سے پہلے حضور تھا کے آخری دورحیات می مری نبوت مسیلم كذاب پیدا بوا اورآب نے اس كے ظاف محاب كرام كو جهادكى تيارى كاسكم و عديا \_ البحى بيلتكرتيار مور باتها كرة ب الثيام كاوصال موكيا اور جانشين رسول خليف باقصل بالتحقيق مديق اكبر اللان سب يبلاا كالشكركوروانفر اكرختم نوت عصكركوداصل جنم كرايا-اس کے بعد کی دجال پیدا ہوئے جن میں سے ایک مرزا فلام احمد قادیانی ہے۔ میرے دادا مرحوم نے تو مرزائیوں کے خودسا ختہ اور انگریزوں کے پروردہ جمو فے مدال نبوت قادیانی کودوسال تک عدالت علی مرگرواں رکھ کر اتنا ذکیل وخوار کیا کہ قیامت تک مرزائی نہیں بھول سکتے۔ کیا وہ بھی نبی ہوسکتا ہے جو عدالت می تحریری حلف نامدلکه کردے اور معانی ماتے؟ روئداد مقدمہ کے لیے " تازیاند عبرت " معروف بمتنق قاديان قانوني كلنجه عمل يعنى روئدا دنو جداري مقدمات كورداسيور

( لخ كا بع .... كتب مثانيد درس حني الرف العلوم دجر البراد لي شلع ميانوالي )

## .....مرزائيت كاتعاقب.....

حفرت والد صاحب مینی علی مرزائیت کا خوب تعاقب کیا۔ جس وقت ۱۹۲۱ء می بعض افروں کی پشت پنائی کی بنا پرمرزائیوں نے محل کرا بنائد ہی اور جلنی دائر وجوام تک پھیلانا جا بااور پھواس حم کی اشتعال انگیز فدہی مرکزمیاں دکھائیں تو آپ نے بروقت قدم اٹھا کر بیشہ بیشہ کے لیے ﴿ وَالرَّبِ وَعَلَيْ اللَّهِ فَا اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللْلِهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُولِّ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْم

اس موضوع پر آپ نے قادیانی دجل کا جواب اور آیت خاتم انتہین کالسیح مغہوم O کشف آنگیس لینی ایک مرز الی ٹریکٹ کا جواب Oا عجاز الحق بجواب اظہار الحق وغیرہ کمآ بیں تصنیف فرما کیں۔

#### .....فتنهٔ رافضیت .....

انگریزی حکومت نے مرزائیت کی طرح فتنہ روانفل کی بھی خوب آبیاری کی تھی۔ جوت کے لیے ایک حوالہ پیش کرتا ہوں۔ ' تحریک شی البند بھٹنا انگریزی سرکارکی زبان میں''۔

(''اغریا آفس لندن می محفوظ ریکارڈ کا اردور جمد ، مرتبہ حضرت مولانا سیدمجمر میاں صاحب بہتندہ) اس بات کونوٹ کیا ہے کہ عبیداللہ کی اسکیم میں کسی شیعہ کانا م شامل نہیں ہے۔اس نے شیعہ لوگوں پر بے احتادی ظاہر کی ہے اس پر خاص طور سے توجہ کرنی جا ہے۔الخ .....

واضح رہے کہ حضرت سندھی بینیٹ نے شیعہ کواراد ۃُ شائل نہیں کیا تھا کیوں کہ آپ کے سامنے ثمیو سلطان شہید بینیٹ کی تاریخ تھی۔اور بیمجی حقیقت ہے کہ ..... مؤمن ایک سوراخ سے دویار ہنیں ڈ سا جاتا۔ ذیل جی رافضوں کی اسلام دشنی اور چند غلط نظریات کا حوالہ دیا جاتا ہے ..... ملاحظ فرما کیں۔

# رافضيت كى اسلام دسمنى

سید کلب عباس سیرٹری اغریا شیعہ کا نفرنس نے ایک خط لکھا جس کے جواب میں دسمبر ۱۹۳۹ء کی اشاعت ہے ص ۱۹۳۸ء کی اشاعت کے ص ۱۹ اپر مدر طلوع اسلام نے جر کہ شیعہ تی اشاعت کے ص ۱۹ اپر مدر طلوع اسلام نے تحریر کیا ہے۔۔۔۔۔قار تعرف اسلام خوب جانتے ہیں کہ شیعہ تازع کے متعلق ہاری روش کس تم کی رہی ہے لیکن ہم سید صاحب سے بادب دریافت کرنا جا ہے ہیں کہ کیا انہوں نے بھی اس پرخور فرمانے کی بھی تکلیف گوارا فرمائی ہے کہ شیعہ حضرات کا طرز عمل کس درجہ ائتلاف قبی اور اجتماع کی بیدا کرنے والا ہے؟ (ایک جملک ملاحظہ ہو) لکھنوکی تشکش کے دوران بہاں انسان نے کہددیا گیا کہ بندواگر شیعہ حضرات کے مطالبات مان لیس تو انہیں اجازت ہوگی کہ مساجد کے ساریخ

باجا بجائی اور ذبیدگاؤ کوقانو ناروک ویں۔ شیعد حضرات کو ہدایت کی گئی کہ ہندوؤں سے خرید وفروخت کریں اور مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیں۔ کئی بارشیعوں کے لیے مسلمانوں سے الگ جداگا ندائتخاب اور مخصوص نشتوں کی آوازیں اُنٹیں۔ ابھی حال میں بیاعلان کیا عمیا ہے کہ شیعدا یک جداگا ندا قلیت ہیں۔ (بحوار شمس الاسلام بھیرہ ۱۹ ومبر ۱۹۳۹ء مس

### أمبات المؤمنين كخلاف خبث باطن كااظهار

معترسند سے منقول ہے کہ امام جعفر صادق اپنی جائے نماز سے اس دفت تک نہیں اُ شختے تھے جب تک کہ چار ملعون مردوں اور چار ملعون عورتوں پر لعنت شکر لیں۔ پس چاہیے کہ جرنماز کے بعدیہ کیے ..... اے انشدا بو بحر ، عمر ، عمر اور محاویہ پر اور عائشہ، هفصہ ، جندہ، اور ام الحکم پر لعنت کر۔

(عين الحوة ع ٩٩ ٥ مطبوعه امران مولفه علامه با قرمجلسي )

(۲) این بابویہ نے کتاب علل الشرائع میں امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ جب ہمارے قائم ( یعنی امام مبدی) فلا ہر ہوں گے تو وہ ( حضرت ) عائشہ کوزندہ کر کے ان پر حد لگا کمیں گے اور اس سے حضرت فاطمہ کا نقام لیس گے (حق ایقین ج مص ۳۴۷ ہمطبوعہ جمران )

ماتمی جج تد محد حسین ذھکوؤ ف مر کودهاا پی کتاب تجلیات صداقت ص ۸۷۸ می اکھتا ہے .....

باتی رہائو لف کا بے کہنا کہ عائشہ مومنوں کی ماں ہیں ہم نے ان کے ماں ہونے کا افکار کب کیا ہے مگر اس سے ان کا مومنہ ہونا تو تابت نہیں ہوتا ماں ہونا اور ہے اور مومنہ ہونا اور ہے۔

#### 'تبعره

گی ہے کل اناء یعوضح بھا لجبہ بریرتن ہوتی کھی پہتا ہے جواس کے اندرہوتا ہے۔ معرت عاکشے میں کا فروں کی ٹیش دب العزت نے ارشاد فر مایا ہے۔
النبی اولی بالمومنین من انفسهم وازواجه امهاتهم (سوروَاسِ اس یہ تاہی کا کی مومنوں کے ساتھ خودان کے فس ہے بھی زیادہ (عزیز) تعلق رکھتے ہیں اور آپ ناٹی کا کی بیمیاں ان کی مائی سے بھی دیادہ (عزیز) تعلق رکھتے ہیں اور آپ ناٹی کا کی بیمیاں ان کی مائی سے بھی ساورای سورۃ کی آئے ہے فبرے کی ارشاد فر مایا ہے ۔۔۔۔۔ بے شک جولوگ اللہ تعالی اور اس کے رسول کواید اور سے این اللہ تعالی ان پر دنیا اور آخرت میں اعت کرتا ہے اوران کے لیے ذکیل کرنے وال معدال ہے۔۔۔ میں ایک کی تا ہے اوران کے لیے ذکیل کرنے وال معدال ہے۔۔۔۔ عذال ہیں کرکھا ہے۔۔۔

### فيض نبوت كاا نكار

لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کرنا حضور ٹائیڈ کے فرائض میں سے ایک فریضہ تھا۔ اور آپ نے ایک لاکھ چوبیس بڑار صحابہ کرام کا تزکیہ کر کے انہیں ہدایت کے ستارے بنا دیا۔ ارشاد فر مایا کہ میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں تم جس کے پیچے چلو مے ہدایت ہی پاؤ کے۔ اور جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ''سواگر وہ بھی اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم (صحابہؓ) ایمان لائے ہو، پس تحقیق ہدایت پاکیں گے۔ (بقرہ آیت نبر ۱۳۷)

اب روافض کا عقیدہ بھی ملاحظ فریائیں۔ابرجعفر (یعنی ایام مجمد باتر) سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی تُلَیُّمُ کی وفات کے بعد سب لوگ مرتز ہو گئے تنے۔سوائے تین کے ، راوی نے بع چماوہ تین کون تنے ؟ تو آپ نے فرمایا مقداد بن الاسود ،ابوذ رغفاری اور سلمان فاری رحمۃ الذعلیم و برکاۃ ......

اور لکھتے ہیں .....

اک لیے حفرت علی بڑاٹھ نے اسے امر خلافت کو چھپایا اور جب اپنے مددگار نہ پائے تو آ پ نے مجور ہوکر (ابو بکڑکی) بیت کر لی۔

( نروع کانی کتاب الروضیص ۱۳۰)

قرآ ن کاانکار

شيعةكمه

من م امت سنر پنوده سورال سے صنور فاتم المحین بینین کا برا مدا الله الا الله محمد دسول طنع برا من برای الله الا الله محمد دسول طنع برای برای برای برای شید تقد کی بادراور مع بظاہر برکا کل پڑھت رہ بالا فرہنو دور کو مت می خرت بحث کی میرت کی دید سے انہوں نے نصاب وینیات میں ابنا کار منظور کرالیا۔ لا الله دور میں دسول الله و حلیف نه دالا المصل اوراس کی محرک میں بیکھا کہ ۔

کمداسمام کے اقر اراورا بیان کے عہد کا: م ہے۔ کلمہ پڑھنے سے کا فرمسلمان ہوجاتا ہے کلمہ میں اور حدور رافت ماننے کا اقر اراورا ہامت کے عقیدے کا اظہار ہے۔ ان عقیدوں کے مطابق عمل کرنے سے مسلم من مؤمن مؤمن بذآ ہے۔ (رہزائے ارائد ہیں تا)

شيعه كاسلمانول سانتام

اورا گرمیت شیعد تد ہواور وشن ائل بیت ہواور نماز ( جنازہ کیخر ورت پر هنا پر سے تو بعد پوتمی تھیر کے کئیر کے کئیر کے کیے ( ترجمہ ) اے انشدائ بندے کواپنے بندوں اور شروں میں رسوا کر ، اے انشداس کواپئی جنم کی آگے۔ آگے کے می واض کر اے انشدائ کواپنا بخت عذاب چکھا۔۔۔۔

(تخدّ الموام عام ٢٠٥٥ البنأس لاستفر واللقيدع اص ١٩٨)

ابعى آتش كفر تضندى نبيس بوئى

ورینے: حرموسالم مهدی کے حالدے طایا قرمجلی حق الیقین من موس ۱۳۴۷، درا ثبات رجعت پرنگھتے ہیں --

ازعا بات تعبور حفرت قائم آنت که بدن بر بندای در پیش قرص آقاب طابر نوابد شد به ورن کی تند کے سرائے بدن نبودار بول کے (السیاد باننہ ) اور لکھتے ہیں ۔ ونعمان روایت کردواست از حفرت کر کہ بنوں قائم آل محد بیرون آ مداول کے بادیجت کد محر ۔ وبعد از ان مل (استغفر الله) موسب سے پہلے اس کی میعت حضور مین اور اس کے بعد حضرت ملی بیشنی کریں گے (ابیناً جام میدی جب مدید بیشنی گے۔ بعد ، رسد روز امر

فرماید ..... تین روز کے بعد فرما کیں گے کدد بوار تو ڈواور دونوں کو قبر سے باہر نکالو۔ پس دونوں کو قبر سے اتارو نکالا جائے گا۔ ای طرح جس طرح رکھا گیا تھا۔ پس فرما کیں گے کدان کے کفن ان کے بدن سے اتارو اور پھاڈ واوران کوخٹک درخت سے لٹکا کرختم کردو۔ فاری عبارت یوں ہے ..... کد بوار بھگا فندو ہردورا از قبر بردں آ ورند۔ پس ہر دورا بابدن تا زوآ ورد بہماں صورت کد داشتہ اند۔ پس بفر ما بیر کہ کفتہا را از ایٹاں را بدرآ ورند و بکٹا بند وایٹاں راہ بحلق کشند بردرخت خشکے ۔ (حق الیقین فاری ج م ۲ س ۳۹۱، در اثبات رجعت)

قارئین حضرات! ذراغور فرمائین اس عبارت کالفظ بلفظ شیعہ کے حضرات شیخین رضی الله عنها کے خلاف بخض وغیض کا مظہر ہے۔ ان دشمنان دین دایمان کوحضور عُرَّقَمُ کے روضہ اطہر کی دیوار پھاڑتے نہ خدا کا خوف دل جس آیا اور نہ رسول الله عُرَّمُ ہے ذرا برابر شرم دحیا آئی۔ پھر جب ان حضرات کو باہر نکالئے پردیکھا کہ ان کے بدن مبارک جوں کو ن تا زور کھے ہیں اور کفن تک کومٹی نے مطرات کو باہر نکالئے پردیکھا کہ ان کے بدن مبارک جوں کو ن تا زور کھے ہیں اور کفن تک کومٹی نے میا نہیں کیا۔ تو عقل و فرد کے دشمنوں کو پھر بھی حضرات شیخین کا مرتبہ عظیمہ د جلیلہ نظر اور بھی نہ آیا۔ فرمیا نہیں کیا۔ تو عقل و فرد کے دشمنوں کو پھر بھی حضرات شیخین کا مرتبہ عظیمہ د جلیلہ نظر اور بھی نہ آیا۔

## خدا شنج کوناخن نه دے

ا مام جعفر صادق سے روایت ہے ..... و فتیکہ قائم علیہ السلام ظاہر می شود پیش از کفار ابتداء بہ سمیاں خواہد کرد باعلائے ایشاد ایشاں را خواہد کشت (ایسنا حق الیقین ص ۵۲۷) جس وقت قائم (لیعنی امام مہدی) فلا ہم ہوں محیق کا فروں سے پہلے وہ سنیوں کوان کے علاء سمیت قبل کریں گے۔ (العیاذ باللہ) ان علاء حضرات کوجنہوں نے روافض کوائے پہلو میں بٹھائے رکھا ہے۔ شیعہ کے ان ایمان سوزنظریات ان علاء حضرات کوجنہوں نے روافض کو اپنے پہلو میں بٹھائے رکھا ہے۔ شیعہ کے ان ایمان سوزنظریات کی فوت دی جاتی ہے اوراس سلسلہ میں حضرت والدگرای کا ہوائشہور تول ہے کہ .....

### "جومحابه ثفافتة كانبيس وه جارانييس بوسكيا".

نیز بانی تحریک خدام الل سنت نے حب الل بیت کے نعرے کی آٹر میں فرکورہ بالاعقائد رکھنے والے روافض سے مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کے لیے نیفان نبوت اور مقام محابرہ الل بیت بہتی ہتی اور قریبے قریبے (شادی کا موقع ہو یا تملی کا) شب وروز بیان کرتے ہوئے عمر گزاری ہے اور اگر ایک یا دو آدی بھی لمنے کے لیے آجاتے تو آئیں بھی اس مہلک فتنہ ہے آگاہ کرتے ہوئے فرمب الل سنت پر 6 (169 ) 6 ( m subs) 6 ( 22) 5 6 ( 24) 5

﴾ بندریخ دکی مقین کرتے ہور فرماتے کہ اپ برائ خدیب پر محنت کرد۔ کی محنت ٹیک کرتے۔ ویکمو پِش جوئے خدیب کو پھیڑنے کے لیے کئی محنت کرتا ہے اور ٹی نما فٹل ہے۔

خرب افن انسنت والجراعت ك اصولى عقائد كى ترجه افى ادر باطل كاطلىم تو زنے كے ليے آپ ئة وم كوحب وين خرب ياو كروائ المدوالمدد بالشدد بالتدمد اصلى كله اسلام (وولا الومات من المروال المن المرواد من المن المرتين بينا كانين بينا كالمن المناكات الما وتنت من الم ز ثده باد - شرمن محابه -- زنده باد -- خزختِ راشده- من جار بار -- جب كه جماعتی مانو كے طور پر تمن اعدّ زية حق ديئه - 10 إستدرد ﴿ إصلى محمدُ اسمام لا الدالة التدمجر رسول الله ﴿ ظافت راشده حل وإريارً - ان نك إن يراتى محت فرائى كوآئ ندمرف علاقد چكوال بكد ملك كابرى مسلمان ان امع : ت کے در بیرصداے حق بشد کرت نظر آت باور تحریک میدان على آب نے (پاکستان عل تبدی کل اسمام کی ایک خفر: ک سرازش ٥ بم ماتم کون نیس کرتے ٥ چار لا کھ روپیر افعام ا مي بيترت الداريز بلعرى شبادت الحسين (مفات ٥٥٥) ما في جبتد محرصين وعكو كى كتاب تبليات صداقت پرایک لندانی تقر ﴿ وَوَا مَا عَرْتِ البِرمَةُ الويْرِ ۞ اتحادی مُنَّهُ ۞ عَمْسَةُ مِحابِ اورعفرت مه نی بیدید ن طفیم فتنه ⊙سحابه کرام اور پاکستان ⊙ مقیده خلافت را شده اور امامت ⊙شیعه ند بهب ○وثاعرئشید کون کافرین (یادگار حسین (۵ کاند مب تن ہے۔وغیرہ تالیف فرما کیں۔ نیز تخلہ فره فت ، ثبادت حسين وكرداريزيد، جعيت عنام واسلام كاسلامي متحورسيت درجنول كابول بردقع مقدے تریہے۔

### .....فتنه مودوديت.....

مودودي صاحب كي ناكمل تعليم اور كمراه كن اجتبادات

جماعت اسلامی کے بانی مودودی صاحب کی ولادت ۱۹۰۳ء میں ہوئی۔ دنیاوی تعلیم کے علاوہ مولوی اورمولوی عالم ; تَمَلَ صرف چھ ماہ پڑھا والدسیداحمۃ حسن پر قالج کا بخت ملہ ہوااور و ہوالد ہمحتر مسکو ساتھ کے کرمجویال پہنچے۔ ( ماہناستر تی ذائجسٹ جنوری ۱۹۸۰ء )

مودد دی صاحب خود قرات میں ادر می نے اتی استعداد بم پینچالی کداگریزی زبان ، تاریخ، فقد میاسات ، معامن کے دیکنے می الفرد سیاسات ، معامن کے دیکنے می

(170 ) (170 ) (1 2005 de 6 2005 de 6

د قت نبیل مولی \_ (سیاره دُا مجست مودودی نبرص ۱۹۷۹،۱۱۸ وزیرمنوان میری آپ بیل)

مودووری صاحب نے با قاعدہ درس نظائی نیس پڑھا لماحظہ فرمائیں ..... جھے گروہ علاء بھی شاش ہونے کاشرف حاصل نیس ہے۔ بھی ایک نیج کی راہ کا آ دی ہوں جس نے جدید وقد یم دونوں طریقہ بائے تعلیم سے چھے کھے حصہ پایا ہے اور دونوں کو چوں کو چل پھر کر دیکھا ہے اپنی بھیرت کی بنا پر شتو بھی قدیم کردہ کو سرایا خرجمتا ہوں اور شہدیدگروہ کو۔ (تر جمان التر آن ربچ الاول ۱۳۵۵ھ)

روز نامه جنگ راولیندی مورند ۲۹ تمبر ۱۹۷۹ می مودودی صاحب کی خودلوشت سواخ حیات شائع بوئی تھی۔اس سے اقتباس لما حظہ ہو۔۔۔۔۔رفتہ رفتہ ان کے (والدصاحب) صحت یاب ہونے کی تمام اُمیدیں منتقطع موکئیں اور اب زندگی کے آخ جھائن نے برور اپنے آپ کومحسوس کرانا شروع کیا۔ ڈیڑھ دوسال کے تجربات نے بیسبق سکھایا کددنیا می عزت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے اسپے پرول پرآ ب کو کھڑا ہونا ضروری ہے اور معاثی استقلال کے لیے جدد جہد کمے بغیر جارہ نبیں فطرت فتحرير دانثا مكا لمكدود بيت فرمايا تعام عام مطالع ساس كوادرتح يك بوكي اى زمان على جناب نياز <sup>فتح</sup> پوری سے دوستا نہ تعلقات ہوئے اور ان کی محبت بھی وجہ تحریک بنی اس کے علاوہ وفتری ملازمت کی طرف کوئی میلان ندتھا اور اس تم کی زعرگی اختیار کرنے کودل ندچا بنا تھا غرض ان تمام وجوہ ہے بھی فیصله کیا کرقلم بی کودسله معاش قرار دیتا چاہیے۔الخ..... نیز مود و دی صاحب کی داڑھی کی ابتداء ۱۹۳۹ء مِس ہوئی۔ کویا ۳۵ سال کی عمر تک مودودی صاحب ند مرف کلین شیور ہے بلکد امحریزی لباس یعنی تاتی، کوث، پتلون کا استعال بھی کرتے رہے۔روز نامد خریں اسلام آباد کے سنڈے میکزین ص ۲۰/۲ متمبر 1429ء میں مودودی صاحب کے بینے حیور فاروق مودودی کا انٹرویو ٹنا کع بواہے جس میں وہ اینے والدكى سيرت بيان كرتے ہوئے كہتے ہيں مودودى صاحب في اردونثر نگارى كى تربيت علامه نياز لخ پوری سے پائی ۔۔۔۔ان کی تحریر کو طامہ نیاز فتح پوری نے جلابخش ۔۔۔۔ جوٹ کی آبادی ہے ان کی پھین کی دوی تی ۔ بیاابوالخیر کے ساتھ جوش صاحب اکثر ہارے گر آتے تھے ( نوٹ ) نیاز تی پوری ایک دھر بد لمحدا در منظر صديث تعاادر جوش لليح آبادي جهال عالى شيعة تعادبان دهربيا ورطحه بمي تعاادراس نے اپني ايك كآب عى شراب وكباب كے ساتھ ساتھ ائى زئاكارى اور بدكارى كے واقعات تك يزي فريدانداز

> کندېم ښې پېرمن پرواز کور ما کور ماز ما ماز

المناسبة المسابقة

میرا طریقہ ہے کہ بی بزرگان سلف کے خیالات اور کا موں پر ہے لاگ تحقیقی و تنقیدی نگاہ ڈالنا ہوں جو پھوان میں حق پاتا ہوں۔ اسے حق کہتا ہوں اور جس چیز کو کتاب وسنت کے لحاظ ہے یا حکمت عمل کے اضبار سے درست نہیں پاتا۔ اس کو صاف صاف نا درست کہد دیتا ہوں۔ مودودی صاحب کا ذہنی سانچہ ملاحظہ فرما کیں۔ میں نے پکھ چیزوں کو حق پایا ہے اور ان پر میں لور نے تبی و د ماغی اطمینان کے ساتھ ایمان لایا ہوں اور پکھ چیزوں کو میں نے باطل پایا ہے اور ان کو قلب و د ماغ کے متفقہ فیصلہ کے ساتھ دوکر چکا ہوں۔ (سیارہ ڈائجسٹ مودددی نبرمی ۱۳۲۱، دسمبر ۱۹۹۵ء)

خود ساختہ جمہد کا ایک اورنظریہ .....عربی زبان کی تعلیم کا پرانا ہولنا ک طریقہ اب غیر ضروری ہو کیا ہے۔جدید طرز تعلیم سے آپ چھ مہینے جس اتن عربی کے سکتے ہیں کہ قر آن کی عبارت بھے لیس۔

(تهيمات جهم ٢٩٥ طبع چهارم)

ای بلط معیار پر ( نیم ملال خطره ایمان ) مودودی صاحب نے تغییر لکے دی اور جگہ جگہ ٹھوکری کھا کیں .....

### ہم تو ڈویس میں منم تم کو بھی لے دویس کے

اور سنے ..... جب تک مسلمانوں کا تعلیم یا فتہ طبقہ قرآن وسنت تک بلا واسط دسترس حاصل نہ کرے گا اسلام کی روح کونہ پاسکے گا۔ نداسلام علی بصیرت حاصل کر سکے گا۔ وہ بھیشہ تر جموں اور شرحوں کا مختاج رہے گا۔ ( شقیحات میں ۲۲۱) قرآن وسنت ہم تک واسطوں سے پہنچاہے لبڈاکو کی طبقہ بلا واسط تر جموں آور شرحوں کے بغیر قرآن سنت کی روح تک کے فکر رسائی حاصل کر سکے گا؟ مودودی صاحب نے یہاں

تک بسادے کرتے ہوئے کھاہے

قرآن وسنع رسول سب برمقدم ب مراتغير وحديث ك بالف والحرول عاليس ان ك يز حانے والے ایسے ہونے بیا ہيس بوقر آن دسند سے ملز کو پا چکے ہیں۔ (ایسنا تنقیفات می ۱۳۸)

مئد مودود یت کا اصل کرشداور مثا کد تر آن وسند کو محصے کے لیے مخصر کورس کا فی ہے ۔ تغییرو مدیت کے پرانے ذیروں کی ضرورت تن نیس مع یا مودودی کے پیروکاروں کو مدیث کے بھی سے ؤ نیرے مائے پری کے محار کرائر ہو جود فر لی دان ہونے کے قرآن کھنے کے لیے تعمیر اور حدیث کے عمان تھے لیکن مودووی مقلدوں کو ان کی ضرورت نہیں۔ انمی غلط اجتہادات ہے مودووی صاحب فرآن وسنت كمام رفتولكا ورواز وكمول وياسى- الدليم (حدول علم

مسنون داژهی کاا نکار

ایک ماکل کے بواب یں مودودی ماحب لکھتے ہیں ....

میں اسو ، سنت اور بدعت و غیر واصطلاحات کے ان مغہو مات کو نلط بلکہ وین میں تحریف کا موجب

سجمتا ہوں جو بالعوم آپ معرات کے بال رائج ہیں۔ آپ کا بیدخیال کد ہی سائلہ بھٹی بری وارشی

ر کھے تھے اتی می بوی ؛ ازمی رکھنا سنت رسول یا اسو ارسول ہے۔ بیسٹن رکھتا ہے کہ آپ عادات

رسول نزیم کوبیدبسنت مصت ہیں بس کے جاری اور قائم کرنے کے لیے نی کریم الگالم اور و وسرے انجیا م علیم السلام مبوث کے جاتے رہے ہیں مر مرے زویک مرف بی نیس کہ بیسنت کی می تولف نیس ے۔ بلکہ میں مدهندہ ورکھا ہوں کداس تم کی چیزوں کوسنت قرار دینا اور پھران کے اتباع پر زور وینا ایک

سخت مل بدعت اور ایک خطرناک تحریف دین ہے۔جس سے نہایت برے نائع بہلے بھی فاہر ہوتے رب بين اورآ كنده محى كا بربون كالخطره ب- (دماك دساك صداول ١٠٩٥ م ٢٠٥ س١١١)

حفرت والدصاحب مكلنه "مودودي لدب" يس تبره كرت موسئ لكيع مين .....

بہاں مودودی صاحب نے ڈاڑھی کوعاوت رسول میں شار کرتے ہیں حالا تک آ مخضرت ٹاللانے وْ ارْحى بر حان كوانيا وكي سنول على الركياب- يها فيدهديث على أناب- عن عائشه وطسى الله

عنها قالت قال رسول الله عشر من الفطرة قص الشارب واحفاه اللحية والسواك (معلم

62 173 80 68 7000 de 3/80 68 Carrier 80 68 Carrier 80

ابدواؤد) حضرت عائشہ بڑان ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فر ایا .....وی چیزی فطرت شل ہے ہیں ۔ مو چھوں کا کتر وانا اور ڈاڑھی کا بیڑ ھانا اور سواک کرنا و فیرو۔ امام نودی بہتنا اس مدیث کی شرن می میں فرماتے ہیں ..... میں انہا من سنن الانباء صلواۃ الله وسلامه علیهم .....اس کا معنی ہے کہ یہ دی چیزی انجیا و علیم الاسلام کی سنوں میں ہے ہیں (ب) تمام جمتدین وفقها و امت نے ایک مشت و اڑھی کو سنت بچھنے کو ایک مخت مم کی بھت اورایک خطرناک تحریف دین تراردے رہے ہیں۔ (ارمنفر (اللہ )۔

کہیں ڈاڑھی کے متعلق صدر پاکتان جزل پرویز مشرف سے حالیہ بیانات مودودی نظریات کی ترجمانی تونییں؟

## اسلامی فلم سازی

ماہنام معور لا ہور نے ''مولا نامودودي كاخاص اخرويو' كے عنوان كے تحت كھناہے ....

مولانا مودودی نے ایک خصوصی انٹرویو کے دوران ارشاد فرمایا کیفلم سازی خلاف اسلام نہیں ہے بشرطیکہ بیاسلام کی قائم کردہ حدود کے اندر ہو۔مولانا نے ایک اورسوال کے جواب میں بتایا کہ ''کوئی ضروری نہیں کہ عورتوں کو بھی پر دہ فلم پر پیش کیا جائے۔ لیکن اگر ان کا پیش کیا جانانا گریم ہوتو انہیں اس طور پر پیش کیا جاسکتا ہے کہ اسلامی حدوداس سے متاثر نہ ہوں۔

بانى تحريك خدام الل سنت تبعره كرت بوئ لكهت إلى .....

یہ ہیں مودودی صاحب کے ماڈرن اسلام کے آزادنظریات، شجیدہ اور بجھددار طبقہ جانا ہے کہ سینما اور فلم نے اسلامی واقعات اور فلم نے اسلامی واقعات دکھلا کیں جا کیں۔ اس کا پارٹ اوا کرنے والے اور ہیروتو اکیٹر اورا کیٹریسیں ہی ہوں گی۔ پھروہ فلم پر اکیٹروں کے مناظر کو آپ اسلامی حدود میں کیے قائم رکھ سکیں گے؟ جو اسلام عورتوں کو پردہ کی تعلیم دیتا ایکٹروں کے مناظر کو آپ اسلامی حدود میں کیے قائم رکھ سکیں گے؟ جو اسلام عورتوں کو پردہ کی تعلیم دیتا آور ان کو آون اور بلند آواز ہے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا تا کہ غیر محرم ان کی صورت اور آواز کے فتنہ سے فی جا کی کو کرا جازت وے سکتا ہے۔ ہاں بیجو ابات ہے کہ مودودی صاحب اپنی جماعت اسلامی کے صالحین اور صالحات میں سے ہی ایک جماعت بات ہے کہ مودودی صاحب اپنی جماعت اسلامی حدود میں فلم سازی کو کامیاب بناسکیں اور ان کی بیر صافح

فلم سازی اشاعت وترتی اسلام کاذر بعد بن جائے۔ والله الهادی (مودودی سامبر ۱۹ بم ۱۷) حدیث منعلق مودودی نظرید

مودودی صاحب کے مشر مدیث نیاز فتح پوری ہے دوستانہ تعلقات اوران کے بینے حیدر فاروق مودودی صاحب کے مشر مدیث نیاز فتح پوری ہے دوستانہ تعلقات اوران کے بینے حیدر فاروق مودودی کا انٹر و ہو کہ مودود دی صاحب نے اردونٹر نگاری کی تربیت اپ استاد علامہ نیاز فتح پوری نے جا انجشی آتپ پڑھ بچے بیں کہ ای مشکر مدیث کی تربیت کا اثر اور فیض ہے کہ مودودی صاحب نے یہاں تک کھو یا '' قرآن وسنت رسول سب پر مقدم ہے مگر تغییر وحدیث کے پرانے ذخیروں سے نیس ۔ الخ لیجئے نیاز صاحب تو صرف مدیث سے بے نیاز ہوئے اور تربیت لینے والآفیر وحدیث کے پرانے ذخیروں سے بی بے نیاز ہوگیا۔

حديث كے متعلق مودودي نظر سيرالا حظه فرما كيں .....

سے سے سے مردا مادیث پر الی کمی چیز کی بنانہیں رکی جاسکتی جے مدار کفر والیمان قرار دیا لکھتے ہیں ..... مجرد امادیث پر الی کمی چیز کی بنانہیں رکی جاسکتی جے مدار کفر والیمان قرار دیا جائے۔ امادیث چندانیا نوں ہے، چندانیا نوں تک پہنچتی آئی ہیں۔ جن سے مداگر کوئی چیز ماصل ہوتی ہے تو وہ گمان صحت ہے ند کی مالیقیں۔ (تر جمان القرآن، ارج، اپر بل، مک، جون ۱۹۳۵ء) ۲۔ ان تمام امادیث سے رواۃ کی جانج پڑتال کر کے محد شین کرام نے اساء الرجال کا عظیم الشان ذخرہ فراہم کیا جو بلاشہ نہایت ہیں تیت ہے۔ گران میں کون می چیز ہے جس می خلطی کا احمال شہو۔ (عمومت جامی ۱۹۱)

مودودي صاحب كي اكر بمركى تاويلات سيتمام ذخيره صديث مخلوك مومميا و (لعباد بالله

حدیث محمتعلق قادیانی نظریه

مرزا نلام احمد قادیانی نے لکھا ہے'' ہرا یک موئن خور بھے سکتا ہے کہ حدیثوں کی تحقیقات روا چی نقع سے خالی نہیں کیونکہ ان کے درمیان راویوں کی چال چلن وغیرہ کی نسبت ایسی تحقیقات کا مل نہیں ہو کی اور ندمکن تھی کہ کی طرح شک باتی ندر ہتا۔ (مباحثہ لدھیانہ)

مدیث کے متعلق پرویزی نظریہ

پنانچدائى عبارات كى بناء ير برويز صاحب فيمودودى صاحب كوالزام ديا بك كه .....عديث

سے متعلق بعینہ مسلک (جومودودی صاحب کا ہے) طلوع اسلام کا ہے۔ مرف اس فرق کے ساتھ کہ دو کمی ایک فرد کو میدا متیارٹیس دیتا کہ جس بات کواس کی نگاہ جو برشناس سنت رسول قر اردے دے۔ اس کی اجاع ساری امت پر لا زم قرار پائے۔ اس کا کہنا ہے ہے کہ بیتن صرف امت کے قرآنی نظام کو حاصل ہے کہ وہ دوایات کے اس ذخیرہ کو چھال پینک کردیکھے کہ اس میں کون می چیز محجے ہوئکتی ہے، الخ۔

( طلوع اسلام كرا جي ١١١ ير بل ١٩٥٥ .)

فر ماہیے ! کیا مودودی ، مرزا قادیانی اور غلام احمد پر دیز کے نظر بیصدیث میں کوئی فرق ہے؟ اور مودودی صاحب نے اپنے ہمعواؤں کی طرح الکی تحریرات سے کیاا نکار عدیث کا درواز ہنیں کھول دیا؟

مقام صحابة مودودي صاحب كي نظريس

لکھے میں ''رسول خدا کے سواکی کو معیار تن نہ بنائے۔کی کو تقید سے بالاتر نہ سمجھے۔کی کی وہنی غلامی عمل جتل نہ ہو۔ ہرایک کوخدا کے بنائے ہوئے اس معیار کائل پر جانچے اور پر کھے اور جواس معیار کے لحاظ ہے جس درجہ عمل ہواس کو اس درجہ عمل رکھے۔ (وستور جماعت اسلامی یا کستان م ۱۳س)

مودودی صاحب نے محابہ کرام کے متعلق اپنج جوتصورات پیش کے ہیں۔ شیعہ علاء ان سے بور نوش ہیں اور ان کواپ مسلک کی تائید میں چیش کرتے ہیں۔ چنا نچہ ند ہب شیعہ کے بابنامہ پیام علی لا ہور دہ کہر ۱۹۲۳ء میں ''کی محابہ معیارتی ہیں؟'' کے عوان سے دستور جماعت اسلامی کی دفعہ فور کے تحت اکھا ہے۔۔۔۔۔ ہی تو ہم بھی کہتے ہیں اور بھی ہماراسب سے بواجر م مجما جاتا ہے؟ می اا''نیز محابہ مرجع نہیں'' کے عوان سے مودودی صاحب کے ترجمان القرآن کی بیر عبارت کسی ہے ۔۔۔۔۔اس معابہ مرجع نہیں'' کے عوان سے مودودی صاحب کے ترجمان القرآن کی بیر عبارت کسی ہے ۔۔۔۔۔اس معالم میں جب ہم سب سے پہلے کاب اللہ کی جانب رجوع کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دہاں کی مقام پر بھی محابہ کرام کے افزادی افعال واعمال کو ہمارے لیے مستقل اسوہ اور مرجع تر ارنہیں دیا گیا کردن زنی سمجھ جاتے ہیں (بیام علی) کیا مودودی صاحب نے ظیف اول حضرت صدیق آ کہڑ۔۔۔۔۔ حضرت فاروق اعظم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ موانوں نے ذوالور بی مقالم پر جسے ہوئے مودودی صاحب نے کہا: حتی کہ طاق کے داشد میں کے نفیلے ہمی اسلام میں قانون نہیں قرار پائے۔ جوانہوں نے معاجب نے کہا: حتی کہ طاق کے داشد میں کے نفیلے ہمی اسلام میں قانون نہیں قرار پائے۔ جوانہوں نے قاض کی حشیت سے کیا تھے۔ (ترجمان القرآن جنوری ۱۹۵۸ء)

4 176 89 8 2005 de 2009 O Carellina De 110 189

فميني بمودودي تعلقات

ڈ اکٹر فاروق احرمودودی نے کہا کہ علامہ فین کے ساتھ اباجان کے تعلقات بہت پرانے تھے۔ آپت الشمین نے ان کی چند کتابوں کا فاری میں تر جمہ کر کے ' قم'' کی در گاہ کے نصاب میں شامل کرلیا تھا۔ اگے (روز نامہ نوائے وقت لا ہور ۲۹ متبر ۱۹۷۹ء)

پرونیسرسیدمنوردس نے (تعزیق) جلسہ ضطاب کرتے ہوئے کہا کہ آ بت اللہ تحمیلی اور مولانا مودودی کامش مقاصد کے لئاظ ہے جما اُلت رکھتا ہے (روز نا مراوائے وقت راول پنڈی الوجر ۱۹۷۹ء) شیعد انتلاب ایران کے بعد سب سے پہلے مین نے جس غیر کمکی معتمد دوست کو خصوصی پیغام مجوایا تھاوہ "مودودی صاحب" تنے ۔ چنا نچ فین کے المجی جب وہ پیغام کر پاکتان پہنچ تو مودودی نے خوشی میں آسان سر پرا ٹھا کر جو کچ کہاوہ ان کے رسالہ ایٹیا میں "دود دیر فینی بت شکن" کے عنوان سے شائع میں آسان سر پرا ٹھا کر جو کچ کہاوہ ان کے رسالہ ایٹیا میں دورد کھا ہے ۔ وہاں وہ درج ذیل نعر ہیں ہوا ہے۔ اس میں مودود یوں نے نعوذ باللہ جہاں فینی پر دورد کھا ہے ۔ وہاں وہ درج ذیل نعر ہیں گاتے رہے۔ "بین شیعد می فرق فیست (مینی شیعد کی میں کوئی فرقہ نہیں) "در جبر ما مودودی فینی است" (فینی میں کوئی فرقہ نہیں) "در جبر ما مودودی فینی (مودودی اور فینی مارے د جبر ہیں) اور مودودی فینی بھائی بھائی

#### تبهر

سی مسلمانوں کا تو وضو ہے لے کر کلمہ شریف تک شیعوں کے ساتھ اختلاف ہے۔ ہاں مودودی ند ہب اور شیعہ کا ند ہب تقریباً ایک ہی ہے۔ کیونکہ دونوں گروہوں کے درمیان حسب ذیل قد رمشترک ہے۔ انبیا علیم السلام کی تنقیص ، امام الانبیاء کے فیض نبوت سے انکار محابہ کرام اور خصوصاً امحاب شلط پر تقیدی نشتر ، سلف صالحین پر بداعتا دی وغیرہ

بانی تحریک خدام انگ سنت نے مودود کی ندہب کا بھر پورتعا قب کرتے ہوئے ''مودودی جماعت کے عقائد ونظریات پر ایک تقیدی نظر'' ،''مودودی ندہب' میاں طفیل کی دعوت اتحاد کا جائز ہ''محاب کرام ادرمودودی نظر کا علی محاسبہ بجواب علمی جائزہ ( اتحادی فقنہ ( جماعت اسلامی شیعہ انقلاب چاہتی ہے ( صودودی ہے اصولی اختلاف ہے نہ فروی ( صقیدہ عصمت انبیاء اور مودودی کا مودودی صاحب کی ہا اصولی ایتلاف ہے نہ فروی ( صفیدہ عصمت انبیاء اور مودودی ( کا مقیدہ کی اسلامی باکتان بحالی کی ہے؟ ( حضرت لا ہوری فتوں کے تعاقب میں ( کہنام قاضی حسین اجم امیر جماعت اسلامی پاکتان جوائی کمتوب وغیر آم کتب و

#### ..... فتنه خارجیت .....

آپ کے دورِ خلافت میں دو ناخوشگوار واقع جنگ جمل اور صفین پیش آئے۔ رافضیوں اور خارجیوں نے اپنے النظریات کی بنا پر بہت زیادہ واقعات کو خلط ملط کیا اوران میں رنگ بھراہے۔ قرآن وسنت کے شواہ کے مطابق اہل النت والجماعت امیر المؤسنین علی المرتضی کو اقرب الی الحق اور ور سے حضرات کی خطاء اجتہادی مانتے ہیں اور خطاء اجتہادی پر بھی جہتر کو ایک اجر مل جاتا ہے۔ رافضی تو حضرت علی اور چند دوسرے صحابہ کے سواسب کی تحفیر کرتے ہیں۔ خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق بنائشاء فاروق اعظم بنائشاء عثمان ذوالنورین بنائشاء ام المؤسنین حضرت عاکشہ صدیقہ بنائشا کو اور حضرت امیر معاوید بنائشا کی تحفیر کرتے ہیں۔ عادہ حضرت معاوید بنائشا کی تحفیر کرتے ہیں۔ بیارے کے دونوں گروہوں کا پیشوا این سبا یہودی بنی ہے۔

اور پاکتان میں خارجیوں کی ایک شاخ جس کے پیشوااور مختق محمود احمد عباسی وغیرہ ہیں اور ان کا محبوب مشغلہ حضرت علی المرتضی جائٹھ اور حضرت ایام حسین جائٹھ کی تنقیص وقو ہین اور رزید کی تعریفیں کرنا ہے۔ یہ قبیلہ علاء دیو بنڈ کا نام لیوابن کر جس وقت اپنے نبیش باطن کوتح ریوں اور تقریروں میں تحقیق کی مام بھیلانے لگا تو بائی تحریک خدام اہل سنت نے بروقت تعاقب کیا اور تقریر وتحریر کے ذریعہ من مسلمانوں کے ایمان کو بچاتے ہوئے ونیا کے سامنان کا اصلی چرہ بے نقاب کردیا محقین اور اکابرین اہل سنت کا مسلک بچھنے کے لیے آپ کی تصنیف کردہ کتا ہیں خارجی فتنہ حصد اول، دوم اور کشف خارجیت کا مطالعہ

کی بیتی بالیہ کے کھاتل سنت کی کہ کا اور یہ یہ کا کا اور کی بی کا دھاری اور کی اور کی بیٹرین علاج ہے۔
ان میٹوشے مجھوڑتے رہتے ہیں ذکورہ کتب ان کا بہترین علاج ہے۔

ابل سنت والجماعت كي نشاني

ا مام ربانی مجدد الف ٹانی قدس سرہ فرماتے ہیں .....عدم محبت الل بیت خروج است وتیری از امحاب رفض و محبت الل بیت باتعظیم ولو قیر جمع اصحاب کرام تشن ( کمتوبات نادوم )

ترجمه الل بیت کی مجت کا ند ہونا خار جیت ہاورامحاب سے بیز ارکی اور مخالفت رفض وشیعیت اور محبت الل بیت باوجودتمام اصحاب کی تعظیم وقو قیر سدیت ہے اور فرماتے بیں ،،،،بس محبت حضرت امیر شرط سن آیدوآ ککدایں محبت ندار دازال سنت خارج گشت وخارجی نام یافت ( کمتوبات جلد دوم)

تر جر ......انال سنت ہونے کے لیے حضرت امیر لینی حضرت علی المرتضیٰ دلائش کی محبت شرط ہے اور جو شخص بیمجت نہیں رکھتا وہ الل سنت سے خارج ہو گیا ......اور خارجی نام پایا۔

منكرين حيات النبي مظليم

تمام اہل السنت والجماعت (ماکلی، شافعی، عنبلی، شنی ) کا چودہ سوسال سے متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور نگائی اپنی قبرشریف (جو برزخ کا ایک حصہ ہے ) میں حیات ہیں اور بید حیات من وجہ دنیویہ ہے (کیونکہ ای دنیا والے جسم پاک کے ساتھ ہے ) اور من وجہ برزخی ہے (کیونکہ قبرشریف عالم برزخ کا حصہ ہے ) اور جس ونت احمد رضا خان بر بلوی کی تندیساتمیں آ کر علاء حریین شریفین نے علاء دیو بند کو حصہ ہے ) اور جس ونت احمد رضا خان بر بلوی کی تندیساتمیں آ کر علاء حریین شریفین نے علاء دیو بند کو حصہ ہے کا درجی ونت احمد رضا خان بر بلوی کی تندیساتمیں آ کر علاء حرین شریفین نے علاء دیو بند کو متعلق کہ کوئی خاص حیات آ ہے کو حاصل ہے باعام مسلمانوں کی طرح برزخی حیات ہے؟

الحواب ہمارے فرد کیک اور ہمارے مشائ کے کزد کیک حضرت نظیم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور آپ کی حیات دنیا کی کے اور بید حیات محصوص ہے۔ آنخضرت اور تمام انبیاء علیم السلام اور شہداء کے ساتھ برزخی نبیس ہے جو حاصل ہے تمام مسلمانوں بلکہ سب آدمیوں کو چنا نچے علامہ سیوطی نے اپنے رسالہ انباء الاذکیاء بعدواۃ الانبیاء میں بتقرق کلھا ہے۔ چنا نچے فرماتے ہیں کہ علامہ سیوطی نے اپنے رسالہ انباء الاذکیاء بعدواۃ الانبیاء میں بتقرق کلھا ہے۔ چنا نچے فرماتے ہیں کہ علامہ تاجی الدین کی نے فرمایا ہے کہ انبیاء وشہداء کی قبر میں حیات الی ہے جیسے دنیا میں تمار ورموی علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنااس کی دلیل ہے کو تک نماز زندہ جم کوچا ہتی ہے۔ الح

پی اس سے ثابت ہوا کہ حضرت نظافہ کی حیات دنیوی ہے اور اس معنی برز فی بھی کہ عالم برز فع میں حاصل ہے اور ہمارے شخ مولانا محد قاسم صاحب قدس سرہ کا اس محث میں ایک مستقل رسالہ بھی ہے۔ نہایت دقیق اور انو کھ طرز کا بے شل جوطبع ہو کرلوگوں میں شائع ہو چکا ہے۔ اس کا نام''آ ب حیات'' ہے۔ (المہدس ۱۲، ص ۱۲ مطبوع کت خاندر تمید دیوبند)

مولوی عنایت الله شاہ صاحب مجراتی نے سب سے پہلے جامعہ خبر المدارس ملتان کے جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے حیات النبی خاتا کا اکار کیا .....

ی خرد بید مولانا خیر محمد جالندهری میشده مهتم جامعه نے اُٹھ کرشاہ صاحب کی تر دید کر دی اور اثبات مسئلہ حیاۃ البی علی ہے دولان دیے کرمسلمانوں کو مطمئن کیا اور اس کے بعد ملک میں یہ بحث شروع ہوگئی۔ شاہ صاحب مجراتی ہمارے علاقہ کے تبلیغی دوروں میں سرفہرست ہوتے ہے۔ حضرت والد صاحب میشید بعضرت جملی میشید والوں نے شاہ صاحب کو سمجمانے کی ہجر ہور کوشش کی کیکن شاہ صاحب کو سمجمانے کی ہجر ہور کوشش کی کیکن شاہ صاحب نے سمجمانے کی ہجر ہور کوشش کی کیکن شاہ صاحب کو سمجمانے کی ہجر ہور

علاء دیو بندیں سے حضرت جالند حری بُونیڈ اور والد صاحب بُونیڈ نے با ضابطہ الثوں کی موجودگی میں وقت مناظرہ دی ۔۔۔۔۔ اور بالآ خرتح ریں مناظرہ کی بیش کش کی تاکہ ہر دو فریقین میں سے کوئی اپنی بات کا افکار نہ کر سکے اور مسلک کے تمام مسلمان دونوں فریقین کے دلائل پڑھ کر جان سکیس کہ حق پر کون ہے ۔ لیکن شاہ صاحب با ضابطہ مناظرہ کرنے سے بمیشہ کتراتے رہے اور اپنی قلم ہے تحریر لکھنے پر تو بھی بھی تیار نہ ہوئے کیونکہ ذبانی بات کا تو افکار کرنے خلط محث کیا جا سکتا ہے اور تحریر سے افکار کرنا مشکل بھی ہے اور باعث شرمندگی بھی۔

حضرت مولانا قاری محمد طیب مجتم دارالعلوم دیو بند ۲۱ اپریل ۱۹۲۱ و کو جب پاکستان تشریف لا کے اور ای ماہ بی برمان قام الله خان صاحب اور سید عزایت الله شاہ بخاری ملنے اور ای ماہ بی برمانہ تیام لا بور حضرت مولانا خلام الله خان صاحب اور سید عزایت الله شاہ بخاری ملنے کے تو قاری صاحب نے اس نزاع وجدال کا شکوہ کرتے ہوئے اس صورت حال سے دل گرفتہ بیں کا طرف توجہ دلائی .....اس پر دونوں حضرات نے کہا کہ ہم خود بھی اس صورت حال سے دل گرفتہ بیں کا طرف توجہ دلائی سیسان بین آ کر اس نزاع کوئم کرادیں۔ دوسر نے فریق حضرت مولانا فیرمجم جاند هری میں مفتی محمد شخص صاحب بی تیک مرکب بالآ خر۲۲ جاند هری مفتی محمد شخص صاحب بی تشریف لا نے تو قاری صاحب کی تحریر کر دہ قد رمشتر ک

4 ( 145 ) 6 ( 181 ) 6 ( 181 ) 6 ( 181 ) 6 ( 181 ) 6 تحرير كاياداشت برفريقين في وتتخط كردسية -

متن: عامة المسلمين كو فتنه نزاع وجدال سے بچانے كے ليے مناسب جو كا كه مسئله حيات النبي نوجيل كے سلسلہ كے ہر دوفريق كے ذهد دار حضرات عبارت ذيل پر دينخط فريائميں۔ بدر عنوان ) مستلسكا

لة رمشترك ہوكا ضرورت پڑنے پراى كوموام كے سامنے پیش كرديا جائے۔ عبارت حسب ذیل ہے ..... وفات کے بعد نی کریم مُنتی کے جمد اطبر کو ہرزخ ( قبرشریف ) میں بیعلق روح حیات حاصل

إدراس كى حيات كى وجد يروف اقدس بر حاضر مون والون كا آ ب صلو و وسلام فت ميس -

احتر معسد طبس واردحال راوليندي ٢٢٠ جون١٩٢٢ و

لاشى (مولانا) فلام (لله خاة

(مولانا قاضی) نو و معسر خطیب جامعه سجد قلعدد پدارسکم

(مولانا) معسر على جالندهري عفاء الله عنه

(منقول از ما بهام تعليم القرآن رادلينثري بابت ماه اگست ١٩٦٢ء جم٢٥٠ وص٢٥)

چونکداس موقع پرسیدعنایت الله شاه صاحب بخاری بوجه علالت راولپندی تشریف ندالاسکے۔اس لیے قاری صاحب مبتم دارالعلوم دیو بند کے کہنے پرادرمسودہ پیش کرنے پرحضرت مولانا قاضی نورمحہ

صاحب اورمولانا غلام الله فان صاحب نے ان کے بارے میں حسب ذیل تحریر دستخط کر کے قاری

صاحب محوالے كردى جس كامتن بلفظ حسب ويل بي .....

ہم (مولانا تا قامنی نور محمر صاحب اور مولانا غلام اللہ خان صاحب) اس کی بوری کوشش کریں گے کہ سید محایت الله شاه صاحب ہے بھی اس تحریر (مندرجہ بالا) پر دشخط کرائیں۔جس پرہم نے دسخط کے

میں۔اگرممدوح اس پرد پخط نہ کریں گئے تو ہم مسئلہ حیات النبی میں اس تحریر کی حد تک ان ہے براُت کا اعلان کردیں گے۔ نیز اپنے جلسوں میں اُن سے مسئلہ حیات النبی پرتقریر ند کرائیں مجے اور اگر اس مسئلے

عى دوكوئى مناظر و دغير وكريس كے قوتم اس بارے عن ان كور دنددي كے\_

وسخط: نوا معسر خطيب قلدد يدر عكى .....لا شئ مخلى (للد مناكا (٢٢ بون١٩٦٢)

(اینهٔ منقول از مامهٔ المقلم القرآن ، راولپنڈی)

مولانا فلام الشدفان مرحوم کوشش کے باو جودسیدعنایت الله شاه صاحب سے قاری صاحب کی قد

مشترک عبارت پر دستخط نہ کرا سکے اور شاہ صاحب نے بھی جب اپنے ملقہ میں انکار حیات النبی کا موضوع لے کرتقر پر میں کیس تو علاء دیو بند کے مشقدین نے مسئلہ حیات النبی کی وضاحت کے لیے ملک

موضوع لے کرتقریم میں تو علاء دیو بند کے منتقدین نے مئلہ حیات النبی کی وضاحت کے لیے ملک میں علاء کرام کی ذرد دار جماعت جمعیت علاء اسلام کی طرف رجوع کیا۔ ہم رکھ الاول ۱۳۸۴ ہ مطابق ہم اگر سے معرور میں جمہ سے سے مرکزی ماران میان میں بغیر دکھر سے بعد اللج علام حدالہ ہے کی کمیٹری مالک

سے علا و ترام کی ذروار جماعت بھیت علا واسمان کی سرف رہی ہیا۔ ارج ان دی ۱۸۰۰ اوس ۱۸۰۰ اوس ۱۸۰۰ اوسک بی ا اگست ۱۹۹۳ و میں جمعیت کے مرکزی اجلاس لا ہور میں خور دفکر کے بعد پانچ علا وحضرات کی کمیٹی بنائی می ۔ حضرت مولانا محمد یوسف بنوری برکینیا، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب برکینیا، معفرت مولانا مفتی محمد شفتہ میں

ک مصرت اول تا ہم یوسف بوری بوعدی سرت اولان کی دوساسب بیدی سرت ولان کی سر شفع صاحب سرگودھوی بیختی مصرت مولانا عبدالحق صاحب بینتیا کوژه خنگ اوراستاذی المکزم معفرت مولانا محد سرفراز خان صفدردامت فیضیم اورآپ ہی کے ذمہ جموعہ مرتب کرنے کا کام پردکیا گیا۔آپ نے کتاب لکھ کرعلاء معفرات کومطلع کیا۔ بالآخر۲۵،۲۳ شعبان ۱۳۸ھ مطابق ۲۵۔ ۲۸ نومبر ۱۹۲۷ء ک

تاریخی متخب ہوکی اور خیرالمداری ملتان جگہ متعین ہوئی۔ دھزت بنوری بُولَینا اور مولانا عبدالحق ماحب بُولِینا پی اپی معروفیات اور عوارش کی وجہ سے نہ پہنچ سکے لیکن اپنی تائیدات لکھ کر بھیج ویں۔ حضرت استاذ محترم زید بجدہم (تسکین الصدور نی تحقیق احوالی لموتی فی لبرزخ والقبور) م 10 میں لکھتے

میں ..... ملتان کے اجلاس میں جن حضرات نے شرکت کی (اوراق ل سے آخر تک راقم کتاب سنا تار ہااور سیر درگ سنتے رہے اور بعض مقامات میں اصلاح بھی کرتے رہے اور آخر میں بعض مسائل پر بحث بھی ہوئی اوران کی ہدایت پر عمل کیا گیا۔وہ یہ ہیں ① حضرت مولانا خبر محمد صاحب بیشین ﴿ حضرت مولانا مقتی محمود صاحب بیشین ﴿ حضرت مولانا محمد عبدالله صاحب ملتان ﴿ حضرت مولانا محمد عبدالله صاحب

ساہیوال@ حفزت مولانا محمطی جالندهری بُینینه ۞ حفزت مولانا غلام غوث صاحب بزاروی بُینینه ② حفزت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب بکینیه چکوال ۞ حفزت مولانا محمد نذیر الله خان صاحب بُینید م

ﷺ مقرت مولانا قاسی مقبر سین صاحب بیکی جلوال ﴿ مفرت مولانا تحدیذ برالله خان صاحب بیکینی مجرات ﴿ راقم اثیم ﴿ اورگاہے گاہے مفرت مولانا محمد اسحاق صاحب کو ہائی نائب مفتی خیر المدارس ملکان بھی اس میں مصد لیتے رہے ہیں۔ ممثلہ حیات النبی برنکھی کئی کمآبوں میں ہے ملک کے جید اور محتق صاحب بصبے میں علاء کرام کی

مسلہ حیات النبی پڑنکھی گئی کتابوں میں سے ملک کے جید اور محقق صاحب بصیرت علاء کرام کی معدقہ کتاب ،تسکین العدور ایک اخمیازی شان رکھتی ہے۔اللہ تعالیٰ آپ کی مرتب کر دہ کتاب کو صراط منتقیم سے بعشکنے والوں کے لیے ذریعہ ہوا ہے بنائے۔ 6 182 10 0 (2005 de 60) 0 0 (145-)0

فتننشرك وبدعات حضرت والدصاحب بمينية نے اپنے اسلاف کے لقش قدم پر جلتے ہوئے بڑے مؤثر اور بلیغ انداز ہے تو حید وسنت کا پر جا راور شرک و بدعات کومٹانے کے لیے بستی بستی قریر قر ریقر آن وسنت کی تبلیغ کرتے ہوے مشقتیں اور تکلیفیں برواشت کیں ہیں۔ رافضوں کے برا پیختہ کرنے کی وجہ سے جابل تبلیفی جلسوں میں رکاوٹیس ڈالتے ، پابندیاں لکواتے لیکن آپ حل سے برداشت کرتے۔ فرماتے ....ان کا تصورتیس ہے۔انہیں کسی نے سمجھایا جونہیں (صرف دو واقعات کُفٹل کرتا ہوں کہ موضع مجر پور میں ایک وقت وہ تھا كدايك بير بهاول شير كے اكسانے پرلوگوں نے آپ كو تصبے ميں داخل نہيں ہونے ديا اور گاؤں سے دور ڈھوک پر جلسہ کر کے واپس ہوئے اور صونی سلطان خان صاحب بھیں والے بتلاتے ہیں کتبلیغی پر وگرام

پر ڈھوک کمال داخلی تھیں جارہ ہے تھے میں نے راستہ میں عرض کی کہنا ہے۔ بھر بوروالوں نے گاؤں میں داخل نہیں ہونے دیا فرمایا کہ ہاں لے جانے والے بے جارے مخرور تھے۔ ہمیں پہلے حالات کا پہنیں تھابا ہر ڈھوک پر جلسہ کر کے واپس آ گئے ہیں۔میرے جذبات دیکھ کر فریایا کہ ان شاء اللہ بہت جلد دوبارہ بھر پور جا ئیں گے اورتم کوبھی اطلاع دیں گے۔ (ای روز واپسی پر بھیں آئے کہ چکوال ہے دوساتھی

آ تے کہ حضرت ! کیپٹن سعیدایس ڈی اونے .....الخ واقعہ ماقبل پر کھے آیا ہوں .....) چکوال ممشنر پنڈی ہے جس ونت بات ہور ہی تھی تو ملک سلطان بخش مرحوم بھی اتفا قا وہیں موجود تھا۔ بڑا متاثر ہوا اور حضرت کے پاس حاضر ہو کر کہا کہ میں مجر پورموجو دنہیں تھا بعد میں مجھے معلوم ہوا، برواافسوس ہے کہ آپ

جیے تن کو عالم کی ہمار ہے لوگوں نے تو بین کی .....آپ جھے تاریخ دے دیں حضرت نے رمضان کے بعد کی تاریخ دیدی اور مجھے بلا کر کہا کہ فلال تاریخ مجر بور جلسہ برجانا ہے .....مقررہ تاریخ بر مجھے اور چند

دوسرے احباب کو لے کر پینج گئے ۔ حضرت کی آ مدکی خبر علاقے میں پھیلی ہوئی تھی ۔ مسجد میں اس رکھنے کی جكه نتمى گردونواح چھوں پرلوگ بیٹھے تھے۔ جھڑ بے نساد کا بھی خطرہ تھا۔

حضرت قاضی صاحب كرى برتشريف فرماهو ي ملك سلطان بخش نے كھرے موكر كما: محر يوروالو! جھےمعلوم نیس کداس مجد کا امام کون ہے اور خادم کون ہے۔ میں دعمنی والا آ دی ہوں ایسے واقعات میں

و المراجي المحدد يبلي بم ف حضرت كوكاوك من داخل موف سدوكا قدا يمرد عابدا سطرح كاند ا کے ان کے ساتھ سلوک کیا۔ آئ حضرت کوائے عماموں کے کفارہ کے لیے لایا ہوں

OF INI TO OFFICE OFFICE OF THE OFFICE OF THE PARTY OF THE

اوركى نے كوئى سئله بو جمنا ہے قو ضرور بو جھاوراً كركى نے شرادت كرنا با كافر ياس كى جماتى (بيد)

ہوگى يا بحرى اس كے بعد كہا كہ معزت بيان شروع فرمائيں ہيں۔ جب سظر قااور معزت الدس كے بيان كا

الى جكہ كل لفف آتا قا۔ فطير سنونہ فرما يا جر بور والوا يہاں كوں كا تما شاہوتا ہے۔ بيلوں كى دوز

ہوتى ہوتى ہو كہ كى نے ان شيطانى كاموں كور وكا ہے؟ ہم قرآن سنانے اور تبلغ وين كے ليے آتے ہیں۔

ہوتى ہوتى ہوئي كى ان شيطانى كاموں كور وكا ہے؟ ہم قرآن سنانے اور تبلغ وين كے ليے آتے ہیں۔

لا الى كے لينيس بال اكر وقت آجائي ہم مرا ۔ مار م بھی جانے ہیں۔ جمع عمی سے ايك آدى كو ابوا

كر حضور سن تبلغ فور تھے يا بشر؟ معزت نے فرما يا كرنز ديك آجاؤ۔ جمعے بناؤ كر ذوى المحقول كلوتى تبن

ہیں۔ جن ، انسان اور فرشے ان عمی سے اشرف الخلوقات كون ہیں؟ كہنے لگا ، انسان ۔ آپ نے فرما يا

کہ ہر جن كنسل ہوتى ہے۔حضور سن تبلغ كے والد ، واوا ، پر واوا ، أو پر تك بھر آپ كی از واج مطہرات ،
صاحبز او ہے ، معاجز او ياں ، نواسے آپ كی اولا وآگے جلی اور آج بھی ہے۔

فرشتے نور محلوق ہیں۔ حضرت جرائیل کے والداوراولا دکے نام متلاؤ؟ کہنے ملکے کوئی نہیں۔ فرہایا نور محلوق کی تو کوئی اولا دی نہیں ہے اور اشرف الخلوقات سے تم نکال رہے ہو، ہے او بی ہم کرتے ہیں یا نور ، نور کہنے والے ؟

نرمایا کہ حضور نگائی فرات بشر ہادر صفت نور پھر آپ کی صفات بیان کرنی شروع فرمادیں اور کمال کی خوت بیان کرنی شروع فرمادیں اور کمال نبوت بیان کیا۔ اتن مؤ شر تقریر فرمائی کہ جعلی پیروں کا بنا ہوشیطانی جال ٹوٹ کیا اور لوگ مسلک حق کو بیجے لگ سے ۔ آپ کی شب وروز تبلیق محنت اور کوشش سے فرائن کے بعد مل کر کھر تر پڑھنا، حیلہ استقاط، تیجا، چوتھا، جعمرا تیمی، چالیسوال، بری، بزرگان دین کا عرس اور اذان میں اشھد ان محررسول اللہ کہ کرآئی کھوں پرنگانے وغیرہ کی برعات فتم ہوئی اور پرائے انگو مے چوسے معدتے یارسول اللہ کہ کرآئی کھوں پرنگانے وغیرہ کی برعات فتم ہوئی اور لوگ سنت پر ملل بیرا ہوئے۔

يە يىم علا دى بىد كے نغىلا مكانىش .....خوب ب-

شاد باد و شاد ذی اے مرز مین وابو بند بند عمل تو نے کیا اسلام کا مجنڈا بلند

لمت بينا كى فزت كو نكائ جارجاند

عکت بلخا کی قبت کو کیا تو ۔ ن ، وچند

(مولانا ظفرعل خان مينية)

اورا کبرالا آبادی نے خوب کہا ہے .....

ہے ول روش مثال و یو بند

حفرت فی الاسلام حفرت مدنی میکند کے صاحبر ادے مولانا ارشد مدنی دامت فیوضہم نے ایک دفعہ چکوال میں فر مایا .....کہ دیو بندیت نام ہے صفرت گنگوہی میکند کے عقائد ونظریات کا ۔سنت اور بدعت کا فرق سیجھنے کے لیے حضرت گنگوہی کے تھم پر تصنیف کی گئی ۔حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہار نپوری میکند کی کتاب براہین قاطعہ بجواب انوار ساطعہ کامطالعہ نہایت ہی ضروری ہے۔

رسالہ 'اکابرکا مسلک و مشرب' پر 'و تحقیق نظر' کالیف فتیہ العصر حضرت مولا نامفتی سید عبدالشکور ترزی بینیٹ کے من 10 پر لکھتے ہیں۔ اس حقیقت کا بڑے افسوں سے اظہار کرنا پڑتا ہے کہ حضرات اکابرعلاء دیو بند کے 'مسلک و مشرب' اور ان کے طریقہ اعتدالی کو اکثر لوگوں نے نہیں سمجھا اور ان کے بارے میں افراط و تفریط کا شکار ہو گئے۔ بعض حضرات تو ان کے اجماعی مسلک و مشرب سے جو الحمہند وغیرہ میں لکھا گیا تھا۔ اختلاف بی نہیں بلکہ اس کی برطاتح بروتقریر ہے تر دید کرنے میں معروف ہیں اور بھی خود کو دیو بند کی طرف منسوب کرتے اور دیو بندی کہلاتے ہیں اور بعض حضرات الی مروجہ رسومات کو اکابر دیو بند کی طرف منسوب کر ہے ہیں اور دیو بند بیت کی الی تصویر پیش کر دے ہیں کہ رسومات کو اکابر دیو بند کی طرف منسوب کر رہے ہیں اور دیو بند بیت کی الی تصویر حقیقت حال اور اس میں اور بریلویت کی بدعات میں کوئی حد فاصل بی قائم نہیں رہتی حالانکہ بی تصویر حقیقت حال اور اکابر دیو بند کے مسلک اعتدال کے بالکل برکس اور واقعہ کے قطعاً برخلاف ہے۔ اس طرح بید دنوں فریق مسلک حقید'' اہل سنت والجماعت' اور 'مسلک و مشرب' اکابر دیو بند کو مشتبہ کرنے کی نارواکوشش میں مرفوف ہیں۔ الخ

### ..... ملی وقو می خدمات .....

ملک کے سیاس معاملات پر آپ بوی نگاہ رکھتے تھے اور تو ی اخبارات کا تو آپ با قاعدگ سے مطالعہ کرتے ،لیڈروں کے بیانات اورادار بیریز سے فور سے پڑھتے اور تمام مکا تب فکر کے ہفت روز ب اور کمآ نے گہرائی سے مطالعہ کرتے اوران پرنشان لگاتے اورا کشر فریاتے کہ علاء کرام دوسر سے مسلک کی کتب اور رسالوں کا مطالعہ بیس کرتے تو فتوں کا کیسے بعد چلے گا؟ اور تو ی یابلدیاتی الیکشنوں میں ہمیشہ آپ نے اٹل سنت کے مفاد اور شحفظ کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے اور نہایت افسوس کرتے ہوئے

فرماتے کہ لوگ اپنے ذاتی مفاد اور لیڈری کی خاطر اپنے نمہ ہب کو بھی قربان کر دیے ہیں اور پھر ملا ، کو دیکھیں کہ انشرو یو دیتے ہوئے اپنے فوٹو ہنواتے ہیں اور اب تو فوٹو کی لعنت سے ساجد بھی محفو ملائیں ہوتیں۔للاحول زلا قو ، (لا باللہ .....

جس وقت جزل کی خان کی حکومت نے دستور ساز اسمبلی کے چناؤ کے لیے کے دیمبر ، ۱۹۷، اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے الا دیمبر کی تاریخوں کا اعلان کیا۔ سیاسی آزادی کے بعد دوسر ہے سیاسی پارٹیوں کی طرح تحریک خدام اہل السنت والجماعت نے بھی تخصیل چکوال کی تو می اسمبلی کی سیٹ پر صوم وصلوٰ نا کے پابند متشرع جناب غلام حسن ایم اے ایڈو دکیٹ کواور پی ۔ پی ۱۸ جہلم ۵ (چکوال) کی صوبائی سیٹ پر جناب چو ہدری احمد خان صاحب سکنہ چک مراد کو نا مزد کر کے اور تحریک کا چار لگاتی ''شرمی منشور''شا لُع کر کے جدد جبد شروع کردی۔

اسلامی سوشلزم روٹی کیڑ ااور مکان کے دلفریب نعرے کی بناء پر چکوال کی سیٹ پر بھی بیپلز پارٹی کا ممائندہ معمولی اکثریت لے کرکامیاب ہوگیا۔ پیپلز پارٹی نے چوآ سیدن شاہ والی سیٹ پر ایک سابق مرزائی نمائندہ کوئٹٹ ویا ہوا تھا۔ جس کا انتخابی کھی چکوال جس ہی تھا لیکن سوشلزم اور مرزائیت کے گئے جوڑنے میں مدد احساس ولایا تھا کہ کا دیمبر کے صوبائی الیکش میں کوئی ایساراستہ افتیار کیا جائے جس میں شرعی موقف بھی مجروح نہ ہواور بھٹویارٹی کے امید وارکے مقابلہ میں کا میابی متوقع ہو۔

جماعتی احباب کے مشہرہ سے کونسل مسلم لیگ کے امید وار مرز افضل حق صاحب آف ملہال سے تحریک کے بیش کردہ شرع منشور کی بنیاد پر معاہدہ ہوااور الحمد للہ تحریک کے بیش کردہ شرع منشور کی بنیاد پر معاہدہ ہوااور الحمد للہ تحریک کے بیش البنیون عاقباً کے طفیل اپنی خصوصی تھرت نازل فرمائی کہ مرز افضل حق بحثو پارٹی کے مقابلے البنیون عاتب میں بائح ہزار آٹھ موائم بر (۵۸۲۹) ووٹ زائد لے کرکامیاب ہو مجے۔

## مسنى،شيعەنصاب ممينى ١٩٧٢ء

حکومت کی مجوزہ''سنی شیعہ نصاب کمیٹی'' کا فیصلہ کہ دینیات کی کتاب ایک ہوگی۔ کے مضمرات پر حکومت کی طرف سے نا مزد کر دہ من رکن مولانا نورالحسن شاہ بخاری مرحوم کوایک کمتوب مرخوب تکھا کہ یہ فیصلہ ملک کی اکثریت الل سنت والجماعت کے خلاف ہے اور پھرسوا داعظم کے ملکی دلی حقوق کے تحفظ کے لیے حسب ذیل اہم بنی مطالبات حکومت کو پیش کیے .....

صطالب ©: سواداعظم الل سنت والجماعت كابياسلاى اورجمبورى حق بكرنساب تعليم عمر صرف ان كى دينيات نافذكى جائ اورشيعه الليتى فرقه كماس مطالبه كومستر وكر ديا جائ كه: شيعه دينيات سركارى تعليمي اواره عين نافذكي جائ\_

مطالبہ © شیعد فرقہ کے ماتی جلوسوں کے لائسنس بالکل منسوخ کردیئے جا کی کیونکہ بسی شیعہ فرقہ وارانہ فساوات پرجنی ہیں اور شیعہ فرقہ کوان کی نہ ہی رسوم کی اوالیک کے لیے ان کی مساجد اور امام باڑوں میں یابند کردیا جائے۔

معطالمید ©رید بواور ٹیلی ویژن کی ان شریات پر پابندی نگادی جائے جوسواواعظم اہل سنت کے فدہ بی جذبات کو مجروح کرنے والی بیں اور خلیفہ راشد حضرت علی الرتضی بڑھٹنا کی طرح رید بید بواور ٹیلی ویژن کے ذریعہ دیگر طفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق بڑھٹنا، حضرت عثمان ذوالنورین ٹیٹٹنا در مجلیل القدر صحابہ کرا م کے محامد و کمالات کو بھی نشر کرنے کا انتظام کیا جائے۔

مطالبہ ﴿ الله سنت کے لیے اوقاف بور ڈقائم کیاجائے جس کا انظام بھی می حکام کے ماتحت ہو مطالبہ ﴿ کتاب الله ارشادات رسول مُنظِیْ تعالی خلقائے راشدین ڈلٹٹو اور اجماع است کے تحت چونکہ دی نبوت مرز اغلام احمد قادیانی اور اس کی است مرز ائیر کا فرے۔ اس لیے پاکستان میں مرز ائیوں کوغیر مسلم اقلیت قرار دیاجائے۔

(نوٹ) ان مطالبات پر علیائے الی سنت والجماعت (دیوبندی و ہر بلوی کتب نگر) علی ہے اہل حدیث،خدام الی سنت، تنظیم الی سنت، جمعیت علیاء اسلام، جمعیت علیائے پاکستان بجلس تحفظ ختم نبوت، مجلس احرار اسلام، انجمن تحفظ حقوق الل سنت، پاکستانی سنی پارٹی،مرکز محبین صحابداور پاکستان سنی کونسل متعدد جماعتوں کے علماء، زمماء ارکان وعہد بداران کے تقریباً ایک سوسے زیادہ دستی طریبیں۔

اور جب بعنود در حکومت میں توی اسمبلی نے بحث و تحیص کے بعد دیمبر ۱۹۷ ء مرزائیوں (قادیانی
اور لا ہوری) کوغیر سلم اقلیت قرار دیا تو تحریک نے اس عظیم اقدام پروزیراعظم ذوالفقار علی بحثو کو ترائ

حسین چیش کیا اور مبارک باد کی قرار دادیں پاس کیں۔ اور جب حکومت نے اکتو برم ۱۹۵ ء فی ل کلاسوں

تک می وشیده مشتر کہ اور نویں و دسویں کلاسوں جس علیحدہ فصاب و بینیات منظور کرلیا اور شیعه
نمائندوں نے عارضی طور پر ڈاکٹر ذاکر حسین فاروتی فی ایج ڈی کامولفہ نصاب و بینیات بھی پاس کرائیا۔

نمائندوں نے عارضی طور پر ڈاکٹر ذاکر حسین فاروتی فی ایج ڈی کامولفہ نصاب و بینیات بھی پاس کرائیا۔

01 187 10 01 2005 de 2010 01 01 200 00 01 200 00

یں وہاں یہ بھی تصریح کی گئی ہے کداسلام کی برادری بی شریک ہونے کے لیے تو «ید ورسالت کے بعد تیسرے نمبر پر حضرت علی کو پہلا امام ماننا ضروری ہے۔ اس فیر منصفانہ فیصلہ پرتح کیک نے اور دیکرسی

جمامتوں نے قرارداد ندمت پاس کیں اور آپ نے پاکتان میں تبدیلیکلمہ اسلام کی ایک خطرناک

سازش کے نام سے ایک پمغلث تکھاج سمیر تعدادیں شائع کر کے ملک بحریس تعتیم کیا گیا۔ ۱۹۷۳ء میں لیا بی کے قوی اسمیل حلقہ چکوال کے ممبر چوہدری امیر خان کومبع سویرے سیر کرتے

ہوئے نامعلوم افراد نے قل کر دیا تو ساا کو برہم ١٩٥ ء كففى انتخاب ميں آپ نے آزاداميدوار قاضى مشاق احمد کی حمایت کا اعلان کیا۔ لی لی کے نامزدامیداور نذر حسین کیانی سکند بھون کی حمایت کرنے کے

وال راولینڈی کے علام کا ایک وفد گور نمنٹ نے بھیجا آپ نے کہا کے تہیں پیدنین کر کیانی محر صحاب ب- اداری جماعت اس کی کس طرح حایت کرستی ب؟ اور جب ملک حاکمین نے چکوال پینج کرآپ ے الاقات كرنے كى خوا بش فا بركى قرآب نے الاقات كرنے سے بى انكار كرديا۔

ع مارج عدواء كا التخابات عن ملك كى سب سے برى يارٹى بى بى بى اور 9 جماعتوں كے مشتر کہ تو می اتھاد کے درمیان مقابلہ تھا اور دونوں بڑی یار ٹیوں نے منکرین صحابہ" کو بھی پارٹی ککٹ دیئے تھے۔اس لیے آپ نے تحریک خدام الل سنت کی طرف سے تحفظ اسلام یارٹی کا قیام عمل میں لاکر

التخابات مص حصہ لینے کا اعلان کردیا۔ پی پی پی نے پچھ مقامات پر زبر دست دھا ندلیاں کیس تو دس مار ج جوصو بائی اسمبلیوں کے انتخاب ہونے تھے ابوزیش نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا اور حکومت کے خلاف تحريك شروع موكى توجز ل ضياءالحق را تون رات ا قتد ار پر قابض مو گئے .....اور مارشل لاء لگاديا \_

# وفاقى مجلس شورى

حفرت مولانا قاری سعید الرحمٰن صاحب مہتم جامعہ اسلامیہ راولپنڈی نے جب مجلس شوریٰ میں شولت كى دوت دى تواس كے جواب من آپ نے لكھا .....

كرى جناب قارى صاحب زيرى بهم .....السلام عليم ورحمة الله ..... دى عنايت نامد موصول موا جس میں آپ نے وفاتی مجلس شوری میں میرانام دینے کی اطلاع دی ہے اور لکھا ہے کہ ....اگر آپ کو دعوت دى جائة آپ تبول فرماكي مرائخ مسد بندوآپ كى اس دين خيرخوا بى كاشكريدادا كرتاب لین اس خدمت کے لیے معذرت خواہ بھی ہے کیونکہ ..... 🛈 یہ ایک مکلی سیاس نوعیت کا کام ہے اور

المری جماعت خدام الل سنت ایک فرایس جما عت بجوهما اس همی رکنیت تول بیس کرکتی و سیابی آن المحال المری رکنیت تول بیس کرکتی و سیابی آر و بیش و فیرو اسلای اقد امات کی وجہ سے تا حال ہم دیا نتداری سے مدر مملکت جزل محد منیا و المحت ساحب کے مؤیداور حال جی اور ان شاہ اللہ تعالی جب تک اصولی طور پر ان سے خدا نو است کوئی تلطی سیاحب کے مؤیداور حالی جی اور ان شاہ اللہ تعالی جب تک اصولی طور پر ان سے خدا نو است کوئی تلطی سیادر دند ہوان کی حمایت کرتے رہیں کے لیکن ماری جماعت کا خموس اصولی موقف آزادر و کری مخود و مسلک سیاست کرتے رہیں گے لیکن ماری جماعت کا خموس امری تاکید و حمایت عور باور عور کا برت ہوگئی ہے۔ کی برت کی

[ ٣ رئي الأول ٢ م ١٠ م يطابق ٢٠ وتمبر ١٩٨١ م]

مدارتی ریفرنڈم

19 دیمبر ۱۹۸۳ میں میں صدر ضاء الحق کی جائے۔ تی جائے۔ تی جائے۔ تی کے خدام اہل سنت پاکتان کا فیصلہ ... بیان بانی تحریک خدام اہل سنت پاکتان ۔ چکوال ۱۹ دمبر ۱۹۸۳ میں سنت پاکتان ۔ چکوال ۱۹ دمبر ۱۹۸۳ میں سنت پاکتان کا فیصلہ الیخ ایک بیان میں کہا ہے کہ گومد رضاء الحق علی طور پر اسلائی نظام حکومت کے قیام میں مطلوب کا میائی ماصل نہیں کر سکے کین پابند صوم وصلو تہ ہونے کی وجہ ہے شخص طور پر ہم ان کوا یم ۔ آر د ک کے سیاس لیڈروں کے مقابلے میں ترقیح ویت ہیں۔ ایم آر ڈی کا مؤثر لیڈر خان عبدالوئی خان اور بے نظیر بینو و غیر ولاد بی نظام کومت کے حالی ہیں۔ اس لیے موجودہ حالات میں جزل ضیاء الحق کو کا میاب بنانا اسلائی نظام حکومت کے لیے چیش دفت کی ایک صورت بن سکتی ہے۔ آئندہ پانچ سال کے لیے جزل صاحب منصب صدادت پر فائز ہونا ایک بہت بڑی آز مائش ہے۔ اگر انہوں نے ناموس رسالت محمد بی عظمت صحابہ اور عقیدہ خلافت راشدہ کا تحفظ نہ کیا تو و فضیب خداد ندی سے تحفوظ تو ہیں رہ سکیں ہے۔ .....

آ ب نے قوبی اسمبلی کے ایکشن ۱۹۸۵ء ۱۹۸۸ء اور ۱۹۹۰ء کس جزل (ر) عبدالمجید ملک کی حمایت کی تھی۔ کیتن نواز شریف کی حکومت نے جس وقت شریعت ملی میں بعنوان''شریعت کی بالادی''
منظور کرتے ہوئے یہ لکھا کہ ۔۔۔۔۔''شریعت یعنی اسلام کے احکامات جوقر آن وسنت میں بیان کیے گئے
جیں پاکستان کا بالا دست قانون'' نیز مجم لاء'' ہوں مے بشر طبکہ سیاسی نظام اور حکومت کی موجودہ شکل متاثر
ہیں جو ۔۔۔۔۔ اس برآ پ نے کہا کہ قرآن وسنت کو میر مجم لاء شکام کرنے کے باوجود جوند کورہ شرط لگائی گئے ہے۔
ہیں تا ہے کہا کہ قرآن وسنت کو میر مجم لاء شکام کی بالادی بالکل شم ہوجاتی ہے اور

بىلى شريات لى نيس الكدخلاف شريات بل ب

تحر کی خدام افی سنت کی ۱۲۳ میں سالاندو روز وئی کا نفرنس منعقد ، ۲۹،۲۵ جولائی ۱۹۹۳ می کے سوقع پر جب مبدالمجد ملک صاحب یا نی تحر کیک کو لئے کے لیے بھیں تشریف لائے تو آپ نے ان سے کہا کہ اس خلاف شریعت شق پر آپ اسبلی عمد احتجاج کریں تو ملک صاحب نے کہا کہ بدیات یار فی دیات بار فی دیات نے دفیا کہ ساخب سے المبلدہ والسعد دیات کے شاف کے شاف کے بیش تحر مبدالمجد ملک کو ووٹ نیس ویلے تھے۔ بعد عمد ملک صاحب کو اپن نعلمی کا احساس ہو گیا تھا اور انہوں نے معذرت بھی کی۔

حفرت والدكراى فرمائے تے كدحب جاواور مالى كى وجدے بسااوقات آدى ايمان ے بھى ہاتھ ، دم بيئات ہے بھى ہاتھ ، دم بيئتا ہے اوركرى اقتدار پر براجمان بوكر يہ بمتا ہے كداب بين بى بين بون يہن بين من كرتے والوں كالمبام سب كے مائے ہے۔ فاحضر ذرا با زوني اللائعمار ....

خلامة كلام

والدگرا می حضرت قائد اہل سنت پہنٹوے چیدہ چیدہ نقوشِ زندگی اپنی بساط کے مطابق جی نے ۔ پیش کردیئے میں جن کی روثنی میں ہم خدام اور حضرت اقدس پیکٹیوے دیگر متعلقین ان شاء اللہ ضرور منزل پالیں مے

آپ کی منتقل سواغ حیات کا بھی ارادہ ہے۔ان شاءاللہ ' قائد اہل سنت تمبر' کے بعد اس پر بھی کا م شروع کیا جائے۔ ومل نوفینی لالا باللہ

۲۶ جنوری ۲۰۰۳ متبع ہونے پائی بج معنرت والدصاحب کینی بم اہل خاندان سمیت این تمام رفتاء استعلقین ومریدین کوداغ سفارت و سے محے ۔ (الا للہ ولالا اللہ وار معمو کار

دھزت والد صاحب بیند کی حیات متعاد کے کی پہلو تنے اور ان کے کام کا وائر ہ کار مخلف شعبوں پر محیط تھا۔ الحمد نشد حضرت اقدس کے مثن اور آپ کے شروع کردہ تمام شعبہ جات میں کام جاری اور آ تی پذیر ہے۔ میں اپنی گز ارثات کا اختمام تصوف وسلوک کے حوالہ سے حضرت کی وصیت پر کرتا موں۔ ما حقہ ہوں۔ ا

لداى ادر جماعتى زندكى عى محرى توجد فياد وتر فرق بإطله كى طرف رى ب\_شيعيت ، خار جيت اور

\$\tag{190}\$\tag{\tag{\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005.4.\tag{2005

مودودیت کے رویس چھوٹی بڑی کائیل تھیں اس وجہ ساور ناالمیت کی وجہ سے ( کسرنقی ) بیعت سلسلہ ک طرف توجه کم ری ہے ....

بیت دولتم کی ہوتی ہے ایک بیت توبد دوسری بیت سلوک، بیت توبد کی اجازت براس فخص کو دی جاتی ہے جومتشرع اور مخلص ہو، خواہ نسبت بالمنی اس کو حاصل نہ ہواور بیت سلوک کی اجازت

صاحب نبست کودی جاتی ہے ..... بندہ نے حسب ذیل حضرات کو بیعت تو برکی اجازت دی ہے .....

 حضرت مولانا محد بوسف في الحديث للندري و زاد مشير (اسم ذات كي كثرت سان كويمي ان شاءالله نسبت حاصل ہوسکتی ہے)

جناب مولانا نفضل احمد صاحب مدرس جامعه المدادية فيصل آباد جو حضرت مولانا محمد المين شاه

صاحب مخدوم بوروالوں کے داماد ہیں۔ حضرت مولانا قارئ جميل الرحمٰن صاحب (تا جک حضروحال مقیم چکوال)

 حضرت مولانا حبيب الرحمان صاحب بمقام جمعان ملع حيدرآ بادموصوف كى استعداد الحجمى ہے۔احوال عمدہ ہیں ان کونسبت حاصل ہے حمر ابھی رسوخ نہیں ۔اب ہیں مولانا حبیب الرحمٰن صاحب کو

بعت سلوك كي اجازت ديتا مون .... (٢٥ زيقعد ١٣٢٥هـ)

خدا تعالى بحصه سيت تما م مسلمانوں كي نظرياتي وعملي اصلاح فرمائيں -آمين بحرمة سيدالمرسلمين

01 191 10 01 min 10 01 min 10 01 145. 10

### حضرت قا ئدا ہل سنت رُئِيلَة نے فر ما يا .....

یزیری بیعت کے بارے بھی جو صحابہ کرام جی نظامی افتان ہوا ہے اس کا سب بینیس کہ بعض محابہ بیفظ کہ بین اجتہادی محابہ بیفظ کہ یہ تھے اور بعض اس کے فتق کے قائل تھے بلکہ صحابہ کے باجن اجتہادی انتقاف تھا بعض کے زویک فائل ہونے کی دجہ سے خلیفہ معزول ہوجاتا ہے اور بعض کے زویک معزول نیس ہوتا اور اس کی بیعت تو ڑتا جا تز نیس میسا کہ حضرت عبداللہ بیش فر بایا۔ ای اجتہادی افتقاف کی بنا پر حضرت امام حسین نے نوید سے قال کا اوادہ فر بایا کیونکہ ان کا گمان بیتھا کہ کو فیوں کی صابت سے وہ ایک متحد وطاقت بنا کر یہ کے مقالے کا اوادہ فر بایا کیونکہ ان کا گمان بیتھا کہ کو فیوں کی صابت سے وہ ایک متحد وہ کا میاب نہ ہوجا تیں گئے گئوں کی غداری کی دجہ سے وہ کا میاب نہ ہوجا تیں گئے گئے کہ اب بوجا تین کے گئے گئے کہ باید کے مقالہ مشکل ہے اس کے انجوں نے بزید کے خلاف خروج نیس کیا۔ بیعت خلافت کے ہو کے اب اس کیا مقالم حضرت این کا مقالمہ حشکل ہے اس کے انجوں نے نزیا بوجا کہ بزید چونکہ صالح و عادل ہے اس لیے اس کے بعد کی صحافی ہوں نے فر بایا ہے کہ بزید چونکہ صالح و عادل ہے اس لیے اس کے نزیر دیکھ خلاف خروج کہا کہ ہوں ہے اس لیے اس کے اس کے در بر دیکھ طالح و عادل ہے اس لیے اس کے خلاف خروج ہوا کہ بارے بھی انہوں نے فر بایا ہے کہ بزید چونکہ صالح و عادل ہے اس لیے اس کے خلاف خروج ہو اگرائیس۔ [ اہنا مرق جاریا ہوں نے فر بایا ہے کہ بزید چونکہ صالح و عادل ہے اس لیے اس کے خلاف خروج جارئر نہیں۔ [ اہنا مرق جاریا ہوں نے فر بایا ہے کہ بزید چونکہ صالح و عادل ہے اس لیے اس کے خلاف خروج جارئر نہیں۔ [ اہنا مرق جاریا ہوں نے فر بایا ہے کہ بزید چونکہ صالح و عادل ہے اس لیے اس کی خلاف خروج جارئر نہیں۔ [ اہنا مرق جاریا ہوں بارے برائر اور تیا ہوں کیونکہ کو باریا ہوں بیا ہور بیا ہوں بیا ہوں بیا ہوں بیا ہوں بیا ہوں بیا ہوں بیا





( ) إنتواده و وراء المتنقل جائز بي إنبس أكرنا جائر سي توحديث الوداؤد منان بكري عال صلافي صلى الله عليه ولم في خوف العلهم فص عليه في من الم المعالمة فيصل كوف وي العالم الله صلواسعه فرقفو المرتفر إعماعم ترجاء اوالمك نصلوا خلف فيسل عمر كحتين فرسا فكانت المسراللة صل الله عليه على البعا وكالمعنى الركت وركت وبذلك كالديني الحسن (اورائ م سن مقرط برخل يسر ک روایت امن کر) کاکیا جه ۱۰ برگا . نیز حفرت معاذبن باش واقیه میسی سیم سندم محادی اوزار قلی وغیره وهي له تقلّع ولقم فريضة كرنيا و ق مود و كوز تقر عروب الأواف بوكرتا محاح من خرار كالتابي كالياج الم اور الرجائز ب جبيه كدنور بالااحاديث عنفيرم مؤالم ووحفرته معا ذرمى انتدعين واقتيي جناب مول منسل بشر عليه ومل اطلاع باف برن من من بن فرفق ب فرخيا ورا كليد كورك فن كرف م ينفي كدواكل ت تفصيل فراسب كلفت -(4) من مب الله بن بديلة عن الميخولين عند خالكنت بالسياعد الله على الله عليه الله عليه الله عليه الله أمرأة فقالتيا وسول الله افكنت تصلاكها مى بجائهة واغاما قال وجليجرك وج اعطيك الميرات فالمتيام وللمادلة كانتاليه هاصرم شهرا واصرم عنها فالصوعي عنها قالمتيام والمالله انعا لمد تيج فط افاج عنها قال نع مجي مهما اع - اس مدين سي متعلى سدري ويل امور كي تفصيل وماسية -. (الف) كما يعديث أيت داد السلان الاماسع كفلان بس والرع قرمي إرجى أرجى أربا موت ر من البيان كانسلك كيام. (ب) الركتين ميزها رسوم دمضان دا بسبولو اس كاولي يا دوسر 1 موكل البيان كانسلك كيام. شخصراً كُلُ وَيَتِ رُوره وكاسكتاب إمهي - الرئيس والناعد اور حدميث صامعته وليّا كما وآب، اور اكر ركو مكنام توموطا ككرى دوايت ابن عكل إصوم احدوث احد وكاليصلي احدهن احر كاكبار واسترتف صل مراب عادلةركيم واسم ) كياوالدين يرتصدق كناجائز ع الرئيس تواس عديث كاكيا واب ي-(ح) كياصدة ديرُ دابس الينا مارُسي به -

(سُمُ ) أَشْتَرًاء آلْمَدُ بالرطب اور بيضاء بالسلت جائزے يابس نفاصيل مذابب مع الرب المن المام على مذابب مع اور بيان كاجواب كيائ والا كروة من ميم مع -







(1) عنافع ان ابن عن استصح على صفيه وهو بكة فسار يعت غربة الشرق البنيم فقال التي الله الله المالية الله المنظمة المنظم

آپ مایٹ کا ترجمبرکرتے ہوئ بیان فرائیں کہ زکوٰۃ حل میں معزات اکم بمجتمد پڑجم الشرکا کیا اختاا ادر امام ابومنیھ رو کا اسیں کیا مسلک ہی آئیہ حدیث آپ کے موافق ہے تو امام ترمزی سے احادث زکوٰۃ حلیٰ کی جونصیف کی ہے اس کا کیا جواب ہوگا۔

(ممس ) عن إدالِق فالغن وق مدافر الفائر المنزلة والمنافر المنظمة والما المناجمة فاها بفيدة وهمها والمستخدة المنافرة المنظمة والمنافرة المنظمة والمنظمة والمن



( ) عن عن برين ويت فال صليت مع الذي الله عليه سلم وهو يقيراً فالفجر كالتيم قراية فلا افسم بالمنشرالجوارالكونس - كيااسقدر قرارت اذك زمن فوارت كيك كاف كراس نويَّن آيْس جول ي كان رأب. علاده اليرابي ماجيك ان روين كمنا في كران مول الله على يسلم كان يقر في الميط السندن الى المائة وومرى دوايت من مجوكات والتوالله على الله على سل منا فيطير في الركض الاولى من العلهر ويقي عرف المناسِمة وكك ف الصبيح يستنا ولي إنفا في فرز في كامريم بي فودى م رم ) عن ابى من في خال خال سع ل منه صلى الله عليد الله الذا النسك الحرف ارد وا بالصلي فان سَلةً الحرمن فِيحِ جَهِنه - اولِالرَّشَرة حركاسب في تبيركة وَاردَبِا عِرْسَفُول بِكُورُ لَمُ الْمَنْجِ بِتِمَ الْمُحَالَمَة بِوَالْ سارى ذين براكي بى سامرتم دينها بالري بوني بامرئ مالا كوزين بهي محرث بهيد بى سردرت بهي مجري بارس سنيس بوغ يمر تبدوستنان بى كو ديلير بهارات يتيمن كن اوربها داك اوير مندرى اكفيح بنماسى علت بحرتوا فيللآ مالآكذن كريدنا بيا اكران بياجاة كخرندة مركاطت فيهم ي ووام وتنص مان سير منانة جابي بكيماراسي پِرْمِيْ جابِيِّ نَاكُهُ مَارَى بَيْجَ جِرَا نَصْلُ مَا مَاسَ بِي جَهِرَتْ بَحَات بِرِ - ثَالْمَا مَادَدْ بن مطرب اورم بما لِنسْرُ بَهُ وَ فِي الشّرعِهَ إلى ال مديُّول كم منان عي تركه شكر فاالى البني على اللّه عليه سلخ والمرمضاء فلمدنشكت -(سم )عِن جابران البني صا الله علية ولم سئل عن ماء العرز نفال والطهومارَّة المُعَلَّ اول منديك بالنائي طهارت بن شك كي دهر مي يمرس بن آن ب كدم كي بنا بر درباف كياليا مي مركم جيم چھوٹے بر توں میں رکھے ہوئے یا ن کو یاک منجھے کے باوجود مندائے یا فین شک کرنا قابل فیت بھر حے نگ ستدامرت باللام فائده تفركادين واسك معلم بزايوكه وبحق طررب اوراس علاده طورش فيطرع ما وبحرم أغيده كابن اسطرح ميته بحرب بعى كوئ لتخصيص فهونى جابيت ووادس كى مقارت عم بي فوجائي كم كيا منه بيمي يهدي كرم كالرسم كالمينة طال وم مرابب المدييان كرك وحرمزج بان كرو-

THE RESERVE



(۲) ان عبد الله مل مرجلا بصلى فل صف بين قل ميد ففال خالفت المسنة ولولاج بيدها كان افضل - الم ورين فريف كاكيامطلب بر - صعت بهن قدم ا مدر اوح كي كياعورت ب -

(س) رما باللالات على اللا فرقيت فى الماء اللى يغتسل فيه مرث شريب عن ما الله المرضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه ولم يغتسل فى الإراع وهدالفرق وكنت اغتسل انا وهوى اناء واحل - فرق كوكة بي باب مرت مه باس فرق ت توقيت ملم مررس ت ترجم باب باكل شام بت صريب كرنس كرك مرت مناسبت كى موافر بتلائي .





طاوى

و من سعيده بن جيبيان امراة ان ابتدائن بكتاب بعد عاذه بعيرة خد، فعه الحابنه و عارته فيه ترفيهه و ندفته المناب و المنظم النه الرض الدهم في عند من احداثة من المسلمين المحاسمة الاحتماع المنطقة المنطقة

م ) (الف) عن امن من المدينة الله مويلال التاقيع الاذات ويترا لا قامة (ب) عراية قال مبدلا التي الله الاذات ويترك قامة (ب) عراية قال مبدلا التي في المنظمة (ج) عن بدا للي في الله قال حدث الفيض الله عليه المنظمة المنظ



( ) قال مالك الشفق الحرق فاذ ( فعبت الخاخ فقل وجهند جعلوة العنداء وخوجيت في قيت المغرب مالك منتانع السعيد الله بن عل من المبيد من حيفله فلم ينهد التنافي . شتن كالغبيرة المام وهزايت مليدانى بونبلا برانات وابيث كاخشاري والمامهم الزنيذ اس كو كرورةرانس فرطاليد اكلي متاآس بالذيركيانيد كنزاما الماركة فالمترين بأيس بعد العرب برتيدال كبابا تناءاس كابواب كياب ووسرامسكار متى مية نيك تشك سلوة كا واسي فَمِب حَنْفِيْهِ كِيا بِي أُورِ أَلِ إِن يُورِ فِي مِلْ عَلَى مُلاكْ مِنْ كِينِ مِنْ بِرِمِينَ بِهِ

وم، باب قد دانسعودمن الذكراء - مالك الى وّل الدرسول الله على الله المدّ الله على فالان بلاكاينادى بليل فكلواد اشر بواخي بنادى ابن ام مكتوم -بنلائي كرترمة وبسام كيامطلب إدرمديث ونزحة وبابس مطمع ابت بوزا بودة خرت بال

ماسين إذان كيمون بكفاتنع كياكسي فاص فائده مركئة المسذابا البيناسوء بصركي وتبيته خطأت الرقصدا كي عن توكيابه اذا لا من عن بوقبل الوفت كبي كم يكي أور وببر دوس ريد اب يمي اكُن كَ عَمْل كِوا بْنَاح مِاكْرَتِ يَامِينِ - الرَّبِينِ إِنْ الْسِي فَوَيْ لِد بِنْ كَا خَوَاف كِيرِ ل كِيا جالب - جركولكمين ان عمام روايات برنظري كلمبير جواس باروي كنب مديث بن اختلف الأنفاظ و المعان حارد بول بي .

(سم) مالك انه بلغه ان عبدالله بن عباس وعبادة بن الصامت والقاسم اب عمد وعبدالله ين عامر ب رسعة قل او تردا بعد الفي. اس بمارت كامطلب مم كليم كادات وتر الدو طاوع فجر إ بعد صلوة فير إن رمبات،



(۱) مسیح علی انفقین کے بارہ ہیں ہوافشانات ہوا سکو موقبہ لقل کرکے اسکا ہوائی بینے کرمفرن عبدالشرین عررہ نے مسیم کا ایکار کیوں کیا ۔ ۱۰ رامام الک می هم کے کبر ب خالف میں دونوں کا خلاف عبارات ذیل سے واقع ہے ۔

آف بدد الله بن عزا قدم الكرفة على معد بن إلى اقاس وهو إمير فرال عبدل لله هو يمسم على المخفين فانكر وال عليه المز

وقال مالك بسانس كاه يسير المقتم على الخفين -

رم ) فاستفتت لها المسلة مرسول الله سيا الله عليه ولم و فقال لتنظالليا والا يام الني كانت عيمض فن الشهر قبل الديم بعيما الن عاصا بحا فلمت المستفى فاذا خلفت ذلك فلتغتسل فلمت المستفى فاذا خلفت ذلك فلتغتسل مستفى بشرب فلتعمل و مدين كرش الميمين كرمتوان كم ملا قسام عرب اعكام مفعل علوم بمول و اور مب مرت من مراحة موجروب تراخان كل سلوة وصلح ميساللوداؤ و ويزه بس موجوب تراخان كر تقدير مفان يركيا ميزمورك ي وصلح ميساللوداؤ و ويزه بس موجوب تراخان كر تقدير مفان يركيا ميزمورك ي مدين المنافق وفع دري بي مناف الله عليه وسلم اذا افتلا الصلوق وفع دري كرانم و دري منافي وفع دري كرانم و دري بي مناف الله المركوع وفع دراب اور است فرم مين كرانم المنافق وفع دري كرانم و المنافق وفع دري كرانم و المنافق وفع دري بي كرانم و المنافق وفع دري كرانم و المنافق وفع دري بي منافع و المنافق وفع دري بي منافع و المنافق و المنافق وفع دري بي منافع و المنافق و

#### حضرت قائدانل سنت ومحطنة نے فر مایا.....

يتغون فصلاً من الله ورضواناً ٥ ( وهاللك أقل ادراس كي رضاحا علي من ـ " يهال حق تعالی نے صحاب کرام ٹنافتہ کے خلوص نیت اور صفائی قلب کی شہادت دے دی ہے اور بیشہادت وبى دے سكتا ب جوليم بذات العدور ب- ووسيوں كاندر جي موئ خيالات كومى جانا ہے۔ بعض د فعدالیا بھی ہوتا ہے کدا یک آ دی اعمالِ شریعت کی بظاہر پابندی کرتا ہے لیکن اس کو الله كى رضا مطلوب نيس موتى بلكده ولوكول كر دكملاوے كے ليے كرتا ہے تا كرلوگ اس كو نيك اورصار المسجعين اوراس كى بزرگى كےمحرف بوجائيں اور محابد كرام ثنائيم كى بيصفات كدوه کافروں نے مقابلہ میں بہت بخت ہیں۔آ پس میں مہان ہیں اور رکوع و بجود کرتے ہیں لیمن نمازیں پڑھتے ہیں۔اس برمخالف بیر کوسکتا تھا کہ محاب شائلہ کی نماز اور جہاد دنیوی اقترار کے حصول کے لیے تماند کراللہ تعالی کی رضا کے لیے اور عمو ماشیعہ یمی کہا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے ای قتم کے معاندا نہ اعتراض کا قلع قبع کر دیا اور واضح طور پر فرما دیا کہ امحاب رسول مُؤَثِّظُ کے ندکورہ اعمال محض ظاہر داری کے طور پرنہیں بلکہ ان کے اندر خلوص کا نورے اور وہ جو کچھ کرتے ہیں صرف میر افضل اور میری رضا مندی حاصل کرنے کے ليكرت ين - [ابنامان فاريار، ومبر ١٩٩٠، ٥٥]

# وه بنده کون بنما

بمعبد ما جي للام على ساحب

کا لج کی دیمی 190 و تک جی بر بلوی نظر باسته کا ما لک نفار بہب مطرعة تامنی صاحب نے کا نج کی سمید جی فی برا برما یا وقع بدو جا اکر کا لج کی مسمید جی و باق س کا البند و کہا ۔ اس سمید جی ایم البحث ، اکنائمس سے مضاحین کی امتحان و بہتے ہے لیے تیاری کہا کرتے تھے ۔ بہکہ اہا بیلوں کی اکثر بہت ہمار سے سروں پ چکردگاتی ۔ ایسی سمید و بران تھی رئیس اس سے باو بود او مان بیتھا کہ و باج س نے اس سمید پر البند کر لیا اور اس جی سب کا لج سے بروفیسر اور طالب علم شامل تھے ۔ الا ما شا واللہ۔

<sup>🖈</sup> فرزند بن بمشيره معرب لائد السلع، اوا مروال، جاوال

ان ونوں بیں نے والد صاحب کے ایک ووست کے ہاں ایمان ماازمت کے سلط میں تھا کین ویزا فر یا و نے کے سبب امریکن کن میں ماازمت ملئے کے باوجود انہوں نے کہا کرویزا لے کرآ کر۔ واپس پاکستان آنا تو مناسب نے مجائز کی مفارت مانے پر کہا کرویز ابدل جائے۔

کین البوں نے کہا کہ پاکستان ہائے ہدل تو ۔ تو ایک دوست کوسب عالات ہے آگا ہ کیا تو اس نے لکھا کہ خدارا یہاں آ ہاڈ کوئی محرم راز قبیل تو ریلوے کے ڈریعے انگلینڈ کافی کمیا لیکن وہاں جو حالات ویکھے ۔ تو "حرت مدنی مکتلا کا ارشاد وہائے جس کھوٹ لگا۔ کہ" ایم یز کی حکومت پر خضب اللمی ہے"۔ بہر حال مرتا کیا نہ کرتا۔ پائی سال وہاں کو ارکر تج کے موسم میں کھر آیا ۔ کعب کس منہ کے جات کے حسرت

شب ن الدين الله عمر الهي ال

### \$\tag{205}\$\tag{2005}\$\tag{2005}\$\tag{2005}\$\tag{2005}\$

حضور طاقط کے روزے پر حاضری ہوئی توشر مندہ شرمندہ تھا۔ مجھی کوئی آنسو گرا دیا مجھی کوئی اشک بہا دیا میں مدال تھا میں ایادہ دور دیک سمی نے در سے طالبا

ی حال تھا میرا رات دن کد کس نے در یہ بلا لیا وی ساعتیں تیس سرور کی وی دن تھے حاصل زندگی

یه حضور شافع امتال مری جن دنوں طلب رای

پاکستان میں ملازمت ند ملنے پر پھر انگلینڈ جانا پڑا۔ ایک سال جونفہرا تو دیو بندیوں سے تعلق ہو عمیا۔ خاص کر کے حضرت بینیڈ کے پاس دہنے لگا۔ان کے پاس جمعہ پڑھنے کا۔ جلسے وغیرہ سننے کا محبت کاموقع نصیب ہوا، شیخ سعدی بینیڈ نے خوب فرمایا.....

> بکنتا من گِل ناچیز بودم نیمن مت باگل نشم

جمال ہمنشیں درمن اثر کرد وگرنہ من جا خاکم کہ ہستم

ا کیک موقعہ پر سنا کر جابہ بیل ختم نبوت کا نفرنس ہور ہی ہے اور قاضی صاحب بھی جا کیں گے۔ میں اکیلا وہاں پینچ گیا۔ حضرت کا بو جھاتو پہنہ چلا کہ وہ نہیں آ رہے۔

پہلاموقد تھا وہاں جانے کی وجہ ہے گھرایا کہ یہاں کوئی جان پہچان نہیں۔ بہرحال جلسہ ایک ہیر کے درخت کے نیچے تھا۔ وہاں ندکوئی مکان ندمجہ جمرا گل میں اوراضا فد ہوا۔ سارے لوگ اسمنے تھے۔ لیکن علاء حضرات کوئی ملتان ہے، کوئی لا ہور ہے، کوئی چنیوٹ سے دور دور ہے آئے ہوئے تھے۔ حضرت مولانا محرعلی جالندھری بہنچہ کی صدارت میں جلسے تھا جبکہ لعل حسین اختر مرحوم بھی موجود تھے۔

پانی کا بھی انظام نہ تھا۔ چنانچد مشکول کے ذریعے پانی آر ہاتھا۔ اور وضو بھی بڑی کنوی سے کیا جار با تھا علاء کے آرام کے لیے ایک خیمہ تھا۔ جبکہ علاء حضرات زمین پر چاوریں بچھائے بیٹھے اور سور ہے تھے۔

صبح کولا ہورے آتے ہوئے ایک عالم جو قبلہ عطاء اللہ شاہ بخاری بینیٹ کے خاص الخاص ککتے تھے۔ کلباڑی ہاتھ میں اٹھائے تقریر کو آئے۔ اور شاہ صاحب کا ذکر کر کے فر مایا۔ ہم اس بستی کے کہنے پراکٹھے ہوتے ہیں۔ یارتم عجیب لوگ ہوکہ ٹا مگر گزرتا ہے تو ادھر دیکھتے ہوگاڑی گزرے تو ادھراور کاردیکھو تو می گرق

تم کرے ہوکرنظارہ کرتے ہو۔ یاروہم تہیں دین سجھانے کہاں کہاں سے آتے ہیں۔اویارمیری بات کی

طرك دهيان كره . الفاظ ساده تھے ليكن تا جيتى كدايك ايك لفظ پرمش مش كرا تھا۔

روقی کا وقت ہواتو مولانا جالندهری نمائید سمیت سب علی، پکوڑے اور دوئی ریومی والے سے فرید کر کے کھار ہے ہیں۔ سونے کا وقت آیا تو سب زمین پر دراز ہو کے ، ندوری ، نہ چادر ، نہ مر ہاند مولانا جالندهری نمائید کی تقریر رات کوئی تو قرآن اور احادیث کے نمائیس بارتے سمندر سے کویا مان تات ہوئی اور با تھی تو کویا موتی بڑر ہے ہیں۔ اب بر یکو بول اور د بع بند بول کا مواز نہ کیا تو زمین آسان کا فرق محسوس کیا۔ کہاں وہ قبقے ، جمنڈیاں ، ہاتھ باندھے خلام ، پاؤں اور گھنوں کوچو سے والے مرید ، پڑنگ ، چکے ، نیور کہ کرایہ اور بیان میں تیرک کے طور پر ایک آ دھ ترآن کی آیت۔ اور اوھ کی آمیزش ، فیس اور اپر کلاس کا کرایہ اور بیان میں تیرک کے طور پر ایک آ دھ ترآن کی آیت۔ اور اوھ کی آمیزش ، فیس اور اپر کلاس کا کرایہ اور بیان میں تیرک کے طور پر ایک آ دھ ترآن کی آیت۔ اور اوھ کی این تا بیان بیس تیرک کے دور دوئی اور دہ مجی اسپنے چیوں سے لے کر کھانا، اس پرتو کویا د نیا تی بدل گئی۔ کہ دبنت کا راہ تو سے باور تو سب کور کھ دھندا تی ہے۔

بہر حال انگلینڈ تو جانا ہی تھا کہ ملازمت تھی۔ اس ہے دوسرے جج کا موقع مل ممیا۔ در بادر سالت پر
انگلینڈ چھٹکا راکے لیے دعا ما تل ہم سال گزار کر واپسی پر بھی جج کا موقع مل ممیا۔ در بادر سالت آب میں
حاضری پر بعض لوگوں ہے مدینہ میں ہی رہ جانے کا بو چھا تو مشکل محسوس ہوا۔ ایک نو جوان جو پاکتانی تھا
اور وضیّہ مطہرہ کے قریب اپنے والد کے مکان پر کام کرتا تھا۔ اس ہے مدینہ میں رہنے کا بو چھا۔ تو اس
نے بوچھا کہاں ہے آ رہے ہو؟ جواب دیا کہ انگلینڈ ہے تو وہ کو یا انگلینڈ کامتو الانگلا۔ یہاں تک کہنے لگا

کرکوئی نشانی تو انگلینڈی دے جاؤ میں نے کہا خدا کے بُندے جنت جمیور کر جبنم خرید تے ہو .....

فیرہ بنہ کر سکی مجھے حسن فرنگ کی بہار سرمہ ہے میری آ کھ کا خاک مدینہ

بېرمال روضه پر ماضري بو کې تو آنسو تقميته نه تنج .....

بے زبانی ترجمان شوق بے مدہوتو ہو

ورنه پیش یارکام آتی میں تقریریں کہیں

آ خرندر ہا گیا۔ عرض کیا حضور دعا فرما کیں۔ کراپنے ملک میں کوئی کام بن جائے۔ اب تو انگلینڈ جانے کو جی نہیں مان رہا۔ تو ایک آوازمحسوں ہوئی کہ ہماراا یک بندہ کام درست کر دےگا۔ آپ حیران نہ ہوں کے ذکہ .....وہاں حیات کے انوار جملمالاتے ہیں۔

and the constitution of

# (1 207 ) ( (m 2 3) ( ( 22 )) ( ( 22 ))

می جنوب و کچه کر آیا بون اس حزار کے بھی

ول کوشکین ہوئی ۱۰ ویند و کون قدا؟ یہ واقعہ هنرے کو ہے بس ہوکر طاقات میں منائی و یا جین و ہاں مندر میں قطروؤ اٹنے کے متراوف ہے۔ و و کب فلا برکر نے والے تھے کہ و ویند و کون ہند؟

میں بی ایک دکان ڈائی اور تھی سال زندگی اس میں گز اری، مالانکہ نسف ورجن کنیہ کا خیل تھا۔ میں جد پڑھا تا رہا۔ امامت کرتا رہا ۔ کسی سے ایک چیسہ تک نیس لیا اب بھی کوئی پریٹ نی نیس ۔

. وکلینڈ بیای خوشخال زندگی گزاری افسرایشاب بھی ۱۲ بزار پیشن انہیں فرموغوں سے لے رہاہوں۔وعا در رئر مدے میر میں رہزی ہوں شاہا تیا ہے ایم

فرمائي ميري منجرش ماخرى الندخالي تول فرمائي .

ئے تقر پر جھوٹ کے نیس ؟ فیلرخوش ہوتے ہے۔

ر بہ بیا مراب اور اور میں کہ آباد ہوں میں اکثر گزید ہوی نباتی ہے۔ جس معید میں دھزت درس دیے عظام ہاں میں میں نباز پڑھا تا قدا کہ رمضان میں ایک حافظ جو فیر مقلد معلوم ہوتا تھا۔ میں کی نماز محری کے وقت می پڑھاد یا کرتا تھا میں نے اس کومنع کیا تو چونکہ سب لوگ محری کھا کر سونا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے پر بینی مشید رکرد یا در معرت کوملی جڑکا یا۔ آخر معرت نے میری تقریر فقیہ طور پر شیپ کرائی۔ پھروہ تقریر محرد الوں کوملی منائی۔ اور اتن بیند فرمائی کہ جب محرد الے جائے تو پہلے بو چھتے کہ حاتی صاحب

> خش آئی ہے جہاں کو قلندری میری وگرنہ ندشھر میرا کیا ہے شاعری کیا ہے

کہ معان معاد معرات کی تقدریا ورکہاں اس اینظم بے عمل و گنا بھار کے متعلق پو جیسا کہ تقریر کی کے نہیں ایند تھا ٹی ٹو ٹی بھوٹی کوشش تھول قرمائے ۔ جبنم سے بچائے۔اور خاتمہ باایمان نصیب فرمائے ..... تیمن @( 208 ) @ @( 200 de sa) @ ( 200 ) @

# ناياب جراغ

كم جناب قامني فحرا عبازمها حب

ہمارے مہریان بھن شغیق ، خزانہ ُرصت ، نایاب چراخ بابا ٹی بڑھنے ہم سب عزیز وا قارب کوئڑ پکا چھوڑ کر ما لک حقیق کے پاس جائچنج .....ماناللہ وانا البہ راجعون ٹوٹا پہاڑخم کامشکل ہے سراٹھانا

تین ذی الحجہ بروز پیر پیش آئے والا بیصدمہ نا قابل برداشت ہے۔ اس دن جو کیفیت اپنوں ، بیگانوں کی تھی اسے ضدائے واحدی جانا ہے۔ لوگ غم کا اظہار کرتے کر جواب نددے سکتا ، زبان پر کویا تالدلگ کیا۔ دھاڑیں مارنے کوئی چاہتا ، اس جدائی سے ایسا چرکہ لگا جس کے سامنے برغم کی ہے ہے۔ بابا تی وقت پر بر ھاپا تھا ، کروری تھی کیون ایسا بھی موچا نہ تھا۔

ان کا پیاد فریز وا قارب متعلقین و مریدین کے لیے کیا تھا، بیودی جانتے ہیں جواس سے سراب ہوئے ۔اب تو چدسال سے ان کی کروری، بیاری اور معروفیات و کیوکر جی چاہتا کہ دور سے بی زیارت نصیب ہوجائے۔ تر یب بیٹی کر ان کو تک نہ کیا جائے مگر ان کا کرم یہاں تک تھا کہ جب بھی موقع مل مسکراہٹ سے بعر پور چرو ہے استقبال کرتے اور فردا فرد آنجوں تک کا حال بوچیتے ، تی چاہتا اس جا ند چرے پرنظریں جمائے کے مگر احر ام سے نظریں خودی جمک جاتیں۔

ہمیں اس بات پہنر ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے فائدان عمدا ایسے چراخ بیہے جن کی روشی دنیا بھر عمی پھیلی۔ ہم اند حیروں عمی جارہ ہے تھے۔ راوح سے بعظے ہوئے تھے مگر انہوں نے ہمیں سیدھا راستہ د کھایا اور اپنی زندگی دین حق کے لیے دقف کر کے اس پر پوری طرح عمل پیرا ہو کر نمونہ دکھا دیا۔ می قوم کو صحابہ کرام کی شان ایسے طریقے سے بھائی کہنی کو بیدار کر دیا .....

اس موقع پہم سب بہن بھائیوں کی بہت ولجوئی فربائی ، ہار سے مروں پروست بحبت رکھتے ،ان کی نظر محت اور وسیح شفقت کی بناء پرہم رفت رفتہ بنیں کاغم بھول گئے۔ صرف ہمارے ساتھ بی نہیں فائدان کے مام افراد اور احباب و معلقین کے ساتھ ان کی شفقت ایسی بی تھی۔ سب کے ساتھ بکسال سلوک ، د ندی معلات میں بھی کسی کا دل نہ د کھایا ، بال شریعت کا معالمہ بیٹی آ جا تا تو ان کے فیظ و فضب کی انتہا نہ ہوتی ۔ معلات میں بھی کسی کا دل نہ د کھایا ، بال شریعت کا معالمہ بیٹی آ جا تا تو ان کے فیظ و فضب کی انتہا نہ ہوتی ۔ میں ساتے کوئی قرابت داری نہ رہتی ۔ دین کے معالمے میں کسی کا کا فائد کرنا ہی آ ب کی اقبیازی صفت تھی۔ آپ کی اہلی محتر مہ ہماری امال بی نے بھی آپ کے شش قدم پر زندگی گزاری ۔ فائدان مجر کے ساتھ ان کی شفقت بھی ب مثال تھی ۔ و بھی مثال شخصیت تھیں۔ جامعدالل سنت تعلیم المنسآ وانمی کی محفق ل کا حدود دورو از طاقوں کی خوا تمن میں ان کا فیض جاری ہے۔ انگر نے کہذیب کی شخت مخالف تھیں۔

اس معالمے میں کسی کی پر واہ نہ کرتمی ،الشاتعالی دونوں پزرگوں کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات نصیب فرما کمی ہم سب کواپنے بابا تی کی خواہش کے مطابق سچاپکا دیندار بنا کمیں اور ان کے مشن کوزندہ ر کھے کے لیے آخردم تک محت کی تو فتی عطافر ما کمیں۔

ماجزادہ گرای قامنی تلیورالحسین ما دب نے الحدالله والد ما حب کے تعلق قدم پر چلتے ہوئے محت سے کام شروع کر مکما ہے۔اللہ تعالی ان کی خصوص العرت فرما کیں اور ان کی سر پرتی عمل کی قوم کو ایک اور نیک بناویں۔ (میں بنجاد (لنبی (لکریم

🛈 باب حميم كلام عي لما حدقر ما كمي "امرحسن كي إذ" رشيدى



# تكاشن تيرى يادول كا

كنظري وفيسرها فظائد تراسيرا

اخد تعالی ایپ بندوں میں خصابی جا بتا ہے نواز و بتاہیں اور خصاء مطافر ماے اس کی سطا کہ کو کہ ا منیس ۔ اور جنہیں ووایپ قرب سے نواز تاہیہ انٹن کیا کیا سطافر ماتا ہے بے وہی جان جکتے تیں یاان کے جم مرتبہ انڈ کے ایسے تن قبول بندوں میں ایک ہا دیسے حرست نیٹن بھی تھے۔

لوگ اپنے ہزرگوں میں کرامات جاہش کرتے ہیں۔ پھٹی کرانا ہے جس کھی اند تعافی چاہئے تو لوگوں پر نظام فر ماڈے لیکن کراما ہے اوکوں کومسوس وہوں تب بھی اند تعالیٰ کا تعلق اقر ب بن کیا کراہ ہے ہے کم ہے؟

مرحم کا بنا ایک میارا درا یک زاوید کا د برنا ہا۔ اپ حضرت قد س سرہ سے تعلق کے مرصہ میں اگر چہ بہت میں اخلی واقد و صفات و کیف میں آئیں گئیں بھی مشات اتن نمایاں نئن کہ انہیں نظر انداز کرنا اگر چہ بہت میں اخلی واقد و مسفات میں دوسروں کا خیال رکھنے کی صفات ہے۔ چہونا ہو یا نہ ایشان قریب کا ہویا دور کا مما تات چھدروز کی ہو، یا جرائی ، ہرائی کا انہا خیال ، کو یا وشی مہمان خصوصی ہو، اور تنجب کی بات ہے کہ بیر صابح ، مکروری، نیاری اور چربیانیوں کے باوجود ہر حال میں دوسروں کی راحت کا خیال بھینا بہت بیر مسلم کے معروف کی راحت کا خیال بھینا بہت بیر مسلم کی مسلم کا خیال بھینا بہت

#### رزق کی تدر

ا کے مرجہ معرت بھٹے کو پیٹاب میں رکاوٹ کی تطیف ہو گی۔ راولپنڈی چیک اپ کے لیے تشریف لے گئے ۔ مغرب کے بعد کاوقت تھا۔ خیال میں تھا کہ چیک اپ کے بعد والپی چلیں گے لیکن ڈاکٹرزنے کہا گئے آپریشن کریں گے اب والپی نہا تھی۔ رات ہیتال میں دہنا تھا چین ضرورت کی کوئی چرچی کو گھاس بھے بھی ساتھ نہ تھا۔ معرت نہیں نے دو بھرے بچھ کھایا بیانہ تھا۔ معرت نہیں ہے بھیا

الله فرز وليسي معرف قائمال مات بيجرار كورمنت كالح الدمك

نی فریا با دوره صوفی ایجا و د (جو مطرت نکسته کا مشروب مرفوب قبا) اب د و حداد رسوفی تو دکان سے ش کنگ فی تکین برتن کوئی پاس ند قعال افغات سے میر سے ایک دوست نا صرصا حب و بال آئینج سانہ بول نے جاری پر بیٹانی دیکھی قو فوراً لیکسی پر اپنے گھر کے اور تھوڑی می دیم میں ضرورت کی ہر چیز لئے کر آھے ۔ بندہ ن می گھاس میں چھودود حذال کرمینی لمائی اور سوڈا ملاکر پیش کیا۔

و وی و بل رونی کے کا لے تو حضرت رئیت نے فرمایا ایک اور بھی ثال دو ( ۴ کہ طاق حدد کی رمایت ہوسکے ) دووجہ پینے کے بعد حضرت رئیت نے مچھ لیاا درگھاں بھی سے چگی نکال کرنوش فرمائی ( جو تعل نہ بھی تھی ) اس وقت تو بھے جمیب سالگا لیکن فور کیا تو مطوم ہوا کہ اصل بھی رزق کی قدر تھی۔ آپ بھیوں کشریفر مایا کرتے تھے کہ رزق کا ایک قطرہ مجھ تو رزق بی ہے اس کی قدر کیا کرو۔

حفزت رسیمهام طور رکمی کام کے لیے فرماتے تو اصرار کے بجائے تر فیب پری اکتفافر مائے اتنا فرمائے که اگرابیا بوجائے تو بہتر ہے۔

اور اگر ایک دفعہ کہنے ہے گئل نہ بوسکا اور دوبار ہ کہنا پڑتا تو پھر بھی یوں فرماتے ہیے وہکی مرتبہ فرما رہ بھر اس یہ بھی نفر ماتے ہیے وہکی مرتبہ فرما رہ بھر اس یہ بھی نفر ماتے کہ پہلے بھی کہا تھا اثر نہیں ہوا۔ جھے اس کا تجربہ یوں ہوا کہ دھنرت میسید نے درس قر آن شروع کرنے کے لیے فرما یا دو تین مرتبہ فرمانے کے باوجود جس اپنی برملی اورسستی کی مجد سے شروع نہ کرسکا پھرا یک مرتبہ معزب سے نفر مایا تو جس نے فرمانی کہ جب میرا اپنا ممل نیس تو جس دوسروں سے کہنے کی برکت سے خود ممل کی تو فیتی ہو جاتی ہے۔

اب اس کے بعد میرے لیے وقی تنج کش باتی نیس دی ۔ دھزت کیسٹ کی صحت کی کروری کود کھتے ہوئے ہے۔

ہوئے یہ خیال آنے اٹا کہ اگرورس آر آن شروع نہ ہوسکا اور دھزت کیسٹ کا وصال ہوگیا تو بھے کس قدر شرصدگی ہوگی کہ دھزت کیسٹ نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ کس کام کے لیے فر بایا تھا وہ بھی میرے فائدہ کے لیے اور بھے سے نہ ہوسکا! اب ول میں تو یہ خواہش پیدا ہوگئی کہ دھزت کیسٹ کے تھم کی تھیل ہو کئیں وہروں سے یہ خود کہتا کہ میں درس قرآن و بتا ہوں یہ بی بہت مشکل تھا۔ اسے دھزت کیسٹ کا تھرف جمیس یا دھا کہ انتہ تھ لی نے خود میں بیرافر بایا کہ مجد والوں نے جمد پر حانے کے لیے کہا تو می نے موقع متاسب جانا اور درس قرآن شروع کر دیا۔ جب معزت کیسٹ کو اطلاع وی تو حفزت کیسٹ بہت خوش ہوئے ۔ جس دن معزت کیسٹ کا وصال ہوا اس دن مور تا مدرس ہو چکا تھا۔ (اب الحمد بہت خوش ہوئے ۔ جس دن معزت کیسٹ نے اندھیل کے بعد دویارہ ورس شروع ہے کہت کوسٹ کیسٹ نے اندھیل کے بعد دویارہ ورس شروع ہے ۔

اصرارفر مایا ورجی اشتری کی اشتریه و اکرتا بول کراس نے اپنے فشن سے بھے یو قریق مطافر مالی۔
حضرت میں ہے مجانے کا انداز بھی ہوا بیارا قدار مثال سے باعد آسان کر کے مجمالے ۔ ایک مرحد فرما یا کہ سائندان یہ کتے ہیں کہ آوی ہو ہوائے ہاس کی آواز فضا ویس محفوظ وہتی ہے اور کمی وقت یہ آواز میں انکرو وبارہ بھی کی جا مکسی گی۔ ای طرح اضان اپنے جاس سے بوجموس کرتا ہاس کے اندر محفوظ وہتا ہے جو ایک ہوئی آواز کو سے انکر محفوظ وہتا ہے جو ایک ہوئی آواز کو پہلے ان اندر کو بیان لیتا ہے۔ ای طرح زبان سے جو وکر کرتا ہے وہ وال میں محفوظ وہتا ہے یہ برا افزان ہے جس طرح اللہ سے مبات کرنے والا آوی اگر مال کم ہوجائے تو پریٹان ہوجاتا ہے اور مال میں اضافہ ہوتو اس کی محلوجہ والے میں اضافہ ہوتو اس کی محفوظ ہوتا ہے۔ اگر مال کی محرے ول کی تقویت کا سب بن محق ہوتا ہے۔ اگر مال کی محرے ول کو مصافرط کیوں نہ کرے گرک

ای خمن میں ایک مرجہ بندہ نے ہو چھا کہ آپ کو پر شانی ٹیس ہوئی جن ہا با پر شانی آئی ہے لیکن ول کے او پراو پر اندر سے دل ٹیس بلک ہیں نے ہم چھا کہ دل اندر سے کوں ٹیس بلک جن ہا کہ کرم سے اگر اندر سے کواں دسے کا کہ مالات سے دل اندر سے مضبوط ہوجاتا ہے۔ اور ہرہ وفض جوآپ سے طاہوہ وضر دریے کوای دسے کا کہ مالات خواہ کیے ہی ہوں آپ کے چہرے پر بھی ایک لو کو بھی پر بشانی کا سایہ تک بھی وکھائی نے دیا ۔ آپ میسم کے تواسے اخیار الحمن کو ایک ہے بنیاد مقد مری ما خوذ کر کے دہشت گردی کی عدالت کے بجے نے مید کے تواسے اخیار الحمن کو ایک ہے بنیاد مقد مری ما خوذ کر کے دہشت گردی کی عدالت کے بجے نے مید کو ایک دن پہلے مزائے وہ سائی قوسہ تعلق والوں کو بہت صد سہوااہ راجعش تو اس کی جوائی اور ب کان کی کو دیکھ کر دو پڑے ۔ لیکن حضرت میسے کے ایک فتر ہی کان کی کو دیکھ کر دو پڑے ۔ لیکن حضرت میسے نے فر مایا 'زندگی اور موست تو الشر تعالی کے قبضہ میں ہے دو نے والوں کو بھی تمان شاہ اللہ بری ہوگا۔ لیکن اگر ایک آوی باہر دہ کر جانو دوں کی طرح زندگی گڑا ار باہو می کی دائی مواور الشر تعالی کی مواو سے اس کا ذکر کر ربا ہو ''۔

حضرت فریایا کرتے کہ بندہ اگر اپنی اصلاح کرنا جاہے قواس کے لیے بیل میں بہت مورہ مقع ۵ بے۔ ہمارے ایک دوست حضرت نیسیوں کے مرید بیل محکے قو حضرت نیسیوں نے ملاقات پرفر مایا مبارک ہو حضرت بوسف مایزنہ کی سنت پڑلل کی قونین کی۔

حفرت مينيد بول كے ساتھ شفقت ومبت بحي فيرسمولى فرماتے تھے۔ آوى اس إت كونبايت

والر بی ملیات کے بیجوں کو دانت ذہب کے بغیران کی پرورش و تربیت سی طراقتہ پر کیے ہوئتی ہے؟ اگر چہ بھر مزورت و اننے یا مارنے کی شرعاً مخبائش واجازت ہے لیے نظر اقدس مراجاً کی اپنی سنت تو یک بھر رمزورت و اننے یا مارنے کی شرعاً مخبائش واجازت ہے لیکن حضورا قدس مراجاً کی اپنی سنت تو یک رمی کہ مہت ہے بچوں کو سید می راہ پر لائے ۔ لیکن بیدوی کر سکتے ہیں جن کو اپنے نفس پر پورا کنٹرول ہو۔ حضرت ہینیہ کی زندگی میں بھی ندویکھا ندستا کہ کسی نیج کو مارنا تو کہا بھی و انتا بھی ہو۔ بچوں سے ایک مہت کہ بیاری کی شدت اور زندگی کے آخری چندایام میں جب آپ رکھنے اکثر خاموں رہے ۔ بچرسا ہنے آب جاتا تو طبیعت میں بٹاشت آباتی اور بچوں سے ان کی ول گئی کی با تیں کرنے لگتے ۔ نیچ جس قدر جور غور نے وائد ہوتا کی دوران سے مجت وشفقت زیادہ ہوتی ۔

خاندان میں بچوں کی ولاوت پر بہت خوش ہوتے۔شاعری کا نہایت اعلیٰ ذوق رکھنے کے باوجود شعر بہت کم کہتے ۔لیکن بچوں کی پیدائش پر ہرا یک کی خاطر اچھی طویلِ نظمیں موز وں فر ماتے جن میں توحید درسالت ،شان صحابہ بیجنا کا ذکر بھی ہوتا اور بچوں کے لیے دعا کمیں بھی۔

ایک دفعه ایک بنج کوکی نے تھیٹر مارا تو بہت دیر تک اس بنج کو گودیس لے کر بیٹے رہے اور فرمایا کہ بنچ کوئی مارنے کی چیز ہوتے ہیں! بنچ تو بھول ہوتے ہیں۔ بچول میں سے اگر کسی کوکوئی چیز دیے تو دوسرے بچوں کو بھی ضرور دیتے اگر دوسرے بنچ سوجود نہوتے تو ان کا حصدر کھوادیتے ۔ جج اور عمرہ سے واپسی پر بھی ہر بچے کے لیے بچھے نہ بچھو ضرور لاتے ۔

کابوں کے مطالعہ میں بھی حضرت بہتنے کا اپنا ایک خاص انداز تھا۔ حضرت بہتنے ہو کتاب بھی پڑھتے اس کے شروع میں خالی صفحہ پرایک ایک سطر میں صفحہ نبر لکھ کرخاص با تمی ضرور لکھ ویتے۔ بندہ نے محدث کبیر مولانا محد یوسف بنوری بہتنے کے بارے میں پڑھا تھا کہ حضرت بہتنے کتاب پر کمی قتم کا نشان لگا بالپند فرماتے۔ ایک مرتبہ کی نے پڑھنے کے لیے کتاب لی جب والپس کی تو جگہ جگہ نشان گلے ہوئے اور جلد بھی فراب ہو چکی تھی۔ حضرت بنوری بہتنے نے کتاب ان صاحب کو تل والپس کر دی کہ ایسی کتاب اور جلد بھی فراب ہو چکی تھی۔ حضرت بنوری بہتنے نے کتاب ان صاحب کو تل والپس کر دی کہ ایسی کتاب اسے مبرکر لینا آسمان ہے۔ جھے بھی ان کی بیہ بات بہت پند آئی۔ ایک مرتبہ اپنے مال مافقہ عطافر مایا تھا۔ اگر وہ نہ لکھتے تھے تب بھی حریح نہ تھی لیکن ہم جھے لوگوں کے لیے بہی مناسب ہے ، کے نکداس طوری ایک تھا وار ایک تھا وار کے ایک مناسب ہے ، کے نکداس طرح ایک تو بندہ فورے کتاب پڑھتا ہے۔ دو بارہ ایک نگا واپنے لکھے ہوئ ان مناسب ہے ، کے نکداس طرح ایک تو بندہ فورے کتاب مضاحین سامنے آباتے ہیں۔ اور بعد میں دوسر یا سے نیے ایک نگا والے سے سادی کتاب کے ایم مضاحین سامنے آباتے ہیں۔ اور بعد میں دوسر یا کہ کیا

الم المراقب ا

حفرت بہنٹی کے اس طرح سمجھانے پر مجھے بھی ان اشارات کے فوائد بھھ آگئے۔حفرت بہنتیہ کی پڑھی ہوئی تمام کتب براس طرح کے اشارات ضرور ملتے ہیں۔

ایک مرتبہ بجھے سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ بزرگ جوبعض دظائف میں قرآنی آیت کے ساتھ کوئی دوسری آیت طاتے ہیں تو یوں سمجھوجیے طب میں مفرد اجزاء کے اپنے خواص ہوتے ہیں اور اگر انہیں مرکب بنایا جائے تواثر میں اضافہ ہو جاتا ہے ای طرح قرآن سارانور ہے۔ ہرآیت اپنی جگہ نورانی ہے لیکن بعض آیات کو دوسری آیات سے طانے سے تاثیر میں اضافہ ہوجاتا ہے۔

صحابہ کرام بڑا تھا ہے مجت تو آپ کی رگ رگ میں رپی بی تھی ۔ صحابہ کرام بڑا تا کہ اٹارے بھی بہت مجت تھی ۔ عار تو رکا تذکرہ اکثر فرمایا کرتے ، میرے ہم زلف ڈ اکٹر عبدالباسط صاحب عمرہ کرک والیں آئے تو ان کے تذکرہ میں حضرت میں ہوئے نے فرمایا ''اللہ تہمیں بھی لے جائے ''یقین جانے کہ اس سے پہلے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے بھی اس کا خیال بھی نہیں آیا تھا لیکن حضرت بہتین کی دعا پر فورا آمین کہی اور دل کو یقین ہوگیا کہ آب اللہ تعالی ضرور لے جا کی ۔ اس سے اسلے سال ہی اللہ تعالی سے نہیں کہی اور دل کو یقین ہوگیا کہ آب اللہ تعالی ضرور لے جا کیں ہے ۔ اس سے اسکے سال ہی اللہ تعالی سے نے فضل سے رج کی سعادت فیس ہوئی ۔ حضرت بہتین کے سفر وحضر کے خادم محتر م نثار معاویہ میں اور دل ساتھ تھے ۔ انہوں نے کہا ''غارثور پر حاضری دینی ہے ۔ غار میں چند نوافل پڑھنے کی سعادت می اور دل پر ایسی کیفیت طاری ہوئی جو بیان سے باہر ہے ۔

والیسی پر حضرت بکتانات نو چھا'' غار اور پر بھی گئے تھے''؟ جب بتایا تو بہت خوش ہوئے اور قربایا کہ اب تو راستہ بھی بن گیا ہے لیکن اس کے باوجود ، جوان آ دمی خالی ہاتھ بھی چڑھتے ہوئے تھا وث محسوس کرتا ہے ۔ لیکن حضرت صدیق اکبر ڈٹٹٹ کے ایمان کا کیا مقام تھا کہ دات کا وقت ، وثمن کی طرف سے قرمند بھی تھے، داستہ بھی بموار نہیں اور حضور اقدس ٹٹٹٹ کے کندھوں پر اٹھا کر غار تو رتک لے گئے۔ فرمایا کرتے کے آر آن کریم میں ٹانی اثنین حضرت ابو بکر ٹٹٹٹ کی خلافت کی دلیل ہے جو آ پ ٹٹٹٹ کی محابیت کا منکر ہے وہ کھلا کا فرہے۔

سنت کی ا تباع میں حضرت مینید بمیشد سلام میں پہل فر ماتے۔ جیسے ہی بندہ سامنے ہوتا فوراً سلام کہدد ہے۔ ٹیلی فون اٹھاتے ہی پہلے السلام علیم اوراس کے بعد پو چھتے کون؟

### OK THE OKENIATED OF PROGRAMMENT AND AND THE

ا کشو فرما پاکر سے کہ آ دمی نے موان کا عام طالات ٹیل ہو گزیاں پاٹا یہ اٹھا اس ٹیل ہو ہوان الہ و ان الہ و ان ال ہے سولت و راحت ٹیل مبرکر ہے تو کہا اور فریا ہے کہ موٹی اوگ الراق میں لار بیٹ ٹیل ٹیلی فیجے نہا لائو پاکس تو کوئی بات ہے۔

معفرت اکر چه ہم سنه دامسته او پینا و <sup>ایک</sup>ان

آ آن میں رہے گی تر سدانلاس کی اور وہ محمص تری بادوں کا مہماتا ہی رہند گا

ውውውው

# الله المالة الما

تاع وتخنط فم نبوت زنده إو

ہم قائد الل سنت وکیل محاب فعضرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب رقمة الله ملیہ کو مختیم و بنی خدمات کے سلسلہ میں دل کا مجرابوں سے قراح تحسین ہیں کرتے ہیں حضیم و بنی خدمات کے سلسلہ میں دل کی مجرابوں سے قراح قول کی سرکو فی فر مائی تحریرا ورتقر رہے و و ربعے مسلک حق اہل السلت والجماعت سے لوگوں کے دلوں کو منور فر مایا اور اپنا فریضہ بڑے اس طریقہ سے ادا فر ماکراس فانی و نیاسے سر فروہ و منور فر مایا اور اپنا فریضہ بڑے اللہ تعالیٰ اُن کے درجات بلند فرمائے (آجین)

توکل کریانه ستور سبزی منڈی چکوال مندیال مندید





## محمد مظہر حسین ثانی .... کے نانا جی جیات (حیات وخد مات کے آئینہ میں)

کھر حافظ زاہر حسین رشیدی 🜣

#### موت کی حقیقت قائدالل سنت مِینات کی زبانی

حسب ضابط ترانی کل نفس ذائقه الموت مولا نام حوم (این طت مولا نام حمرا این طت مولا نامحراین صاحب صفرر ادکا ژوی مینید) بھی اپنے وقت مقرر و پر تی اس جہان فانی سے عالم جاود انی کی طرف انتقال کر کے ہیں اور موت حیات کا بیبلللة قیامت تک چانا تی رے گا۔ اور خالق موت وحیات بھی وتی وحدہ لا شویک له ، الله جمل شاندتی ہے۔ وتی ساری تخلوق کا خالق ہے چنا نچر سورة ملک می فریا۔ سند خلق المعوت والحیاة لیبلو کم ایکم احسن عملاً [اللية] جمل فی موت وحیات کو پیما کیا تاکرتہاری آزمائش کرے کرتم میں سے کوئ شخص عمل میں زیادہ انجما ہے

ر جه حضرت تمانوی وادت ۵ رخی ال نی ۱۲۸۰ ه برطابق ۱۸۱۲ ه و قات ۱۱ رجب ۱۳ ۱۱ ه برطابق ۱۹۳۳ ا ها برطابق ۱۹۳۳ ا و اوراس آیت کے تحت علامه شیر احمد عثمانی می افتیا کھتے ہیں موت وحیات کا بیرسارا سلسلماس لئے ہے کہ تبہارے اعمال کی جانج کرے کہ کون برے کام کرتا ہے اور کون اجھے اور کون اجھے سے اجھے؟
میلی زندگی میں بیامتحان ہوتا ہے اور دوسری زندگی میں اس کا کھمل نتیجہ دکھلا یا جاتا ہے۔ فرض کروا کر میلی زندگی خد ہوتی تو عمل کون کرتا اور موت ندآتی تو لوگ مبتدا و منتھی سے عافل اور بے فکر ہو کرعمل چھوڑ بھے اور دوبارہ زندہ نہ کے جاتے تو بھلے برے کا بدلہ کیا ہوسکتا ہے؟ الی است

[ ما بها مدحل ما ريار أواد كارُوك بينية فبرص ١٥]

اکابری تشریعات کی روشی میں موت کی وضاحت کرنے والے، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی بہترہ کے شام کر درشید وظیف مجاز ،سلطان المناظرین حضرت مولانا کرم الدین دبیر بینید کے لئے جگر، بانی وامیر تحریک خدام اہل سنت پاکستان، قائد اہل سنت وکیل صحابہ نخافتہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب موشید خودموت کی آخوش میں جائیے ہیں ..... انا لله وانا الیه داجعون

> اب کے تو انوار عجب ہے منظر مرنے والوں کا دریا میں ڈوب رہے ہیں دریا سے گہرے لوگ

> > سلطان المناظرين كے مال ولادت:

فخر الل سنت سلطان المناظرين حضرت مولانا كرم الدين صاحب دبير تو رالله مرقده ايك بلند قامت اور باوقار شخصيت تقے۔ ذہائت و فظانت ، گرج دار آواز ، حاضر جوابی جیسی خدا صلاحیتیں رکھتے تھے۔ دبیر کا تخلص رکھنے والے قادر الكلام شاعر عربی ، اردو ، پنجابی ، فاری میں فی البد يہدا شعار كہتے تھے۔ دبير كا تخلص ركھنے والے قادر الكلام شاعر عربی ، اردو ، پنجابی ، فاری میں فی البد يہدا شعار كہتے تھے۔ مرز اقادیا فی کے بیٹے مرز ابشیر الدین آنجہا فی کے خلاف تقریر کرنے کی وجہ سے امير شريعت حضرت مولانا سيدعطا ، الله شاہ ضاحب بخاری محد شد بنا تو آنجناب نے حضرت دبير محد شاقد کو بطور گواہ وصفا فی طلب كیا ، حاضر جوا فی کا عالم میرتھا .....

بقول امیرشریعت مُین الله است مولا ناکرم الدین صاحب پر جب مرزائی و کلاجر تکرتے تھے تو جس موجہ تا تھا الخ۔
سوچہا تھا کہ اس کا آپ کیا جواب دیں ہے؟ لیکن جب آپ جواب دینے تھے تو جس جیران رہ جا تا تھا الخ۔
قادیا نیت ، رافضیت ، غیر مقلدیت ، عیسائیت ، ہندوازم ، سکھا زم نجانے کتے فتنوں کو آپ نے کہاں
کہاں تکیل ڈالی اور دین و فر جب کوان لئیروں سے محفوظ رکھا۔ ایک مبلغا نہ ، مناظر انداور مجاہدا نہ شخصیت
کہاں تکیل ڈالی اور دین و فر جب کوان لئیروں سے محفوظ رکھا۔ ایک مبلغا نہ ، مناظر انداور مجاہدا نہ شخصیت
کے ہال حضرت قائد الل سنت کی ولا دت ہا سعا دت آپ کی ذاتی ڈائری کے مطابق ۴۰/ اکتوبر ۱۹۱۳ء مرشع بھیں (ضلع مجاوال) ہوئی۔

تعليم وتربيت

تاریخ کے عظیم سپوت نے ۱۹۲۸ء میں گور نمنٹ ہائی سکول چکوال سے میٹرک کیا، جس میں عربی

بطور فاص لی ، بعدازاں والدگرای حضرت سلطان المناظرین سے ترجمہ قرآن مجید، فاری اور صرف و نوک ابتدائی کتب پڑھیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال مرحوم کی زیر سرپری چلنے والے اوارے اشاعت اسلام کالج لا ہور سے وو سالہ کورس پاس کیا اور باہر تیلنے کی سند حاصل کی ۔ یہاں مولانا عبدالستار خان نیازی مرحوم آپ کے ہم درس رہے جبد اساتذہ میں حضرت کاشمیری کے شاگر و مولانا غلام مرشد صاحب اورمولانا قاضی سراج احمد صاحب فاضل و یو بند تھے۔ یہاں سے قراغت پرحضرت مولانا تلہور احمد مجدی کے دیرا ہے دارالعلوم عزیزہ مجیرہ میں موقوف علیہ تک کتا ہیں پڑھیں۔

#### مرکز رشد و ہدایت میں

دورہ صدیث شریف کے لیے والدگرامی حضرت دہیر یکنانڈ نے مرکز رشد وہدایت دارالعلوم دیو بند داخلہ کی غرض سے حضرت بدنی بکتافتہ کی خدمت میں عریف انکھا۔ تو آنجناب نے جواب میں فرمایا .....میں مج کرنے کے بعد دارالعلوم آؤں گا۔ آپ کے فرزند کے بارے میں شخ الا دب مولانا اعزاز علی صاحب کولکھ دیا ہے ..... الخ شوال ۱۳۵۲ھ۔

#### حفرت مدنى والميسي خاص تعلق

حضرت مدنی بینیزے ممبر تے ملق کا عالم بیتھا۔ بطورتشکروا متمان ذکرفر ماتے ہیں .....

حق تعالی نے اس فانی زندگی میں اس نا کارہ خادم ال سنت غفر لد کو دعظیم فعتیں عطاء فریائی ہیں۔

دارالعلوم و یو بندین بحثیت متعلم دوساله حاضری

6(220) 10 6(max 1) 6(212) 10 6(212) 10

شخ العرب والنجم حفرت مدنی قدس مره سے بیعت وقوسل رب العظمین اس بنده اتبح وجهول کوئی
 د ایو بندی مسلک فن برآ خری سانس تک قائم دوائم رکیس - (فن چاریار محفظہ فٹے الا قب نبرس ۵)

#### حفرت مدنی بیٹیز کے درس کی روحانیت

حطرت مدنى مينين كروى بخارى شريف وترندى شريف كحطن قريرفرات ين --

معرت من بیجود اور رقدی شخ الاسلام حضرت مدنی قدس سروک پاس تھی۔ ترفدی شریف دن کو اور بخاری شخ الاسلام حضرت مدنی قدس سروک پاس تھی۔ ترفدی شریف دن کو اور بخاری شریف دن کو برخ حالت کو برخ حالت تھے اور درس بخاری شی تو حضرت کی روحانیت کا بچھا ایسا الرجھوں بوج تھا کہ گویا دل دحل گے ہیں۔ درس بخاری اور درس ترفدی کے دوران درس بی عمل بندہ حضرت کے ارشادات کھ لیتا تھا۔ ترفدی شریف عی حضیت کے دلاک ہوتے تھے۔ بندہ کو تھا یہ شخصی کے بارے عی شرح مدر حضرت کے درس کے بارے عی شرح مدر حضرت کے درس کے فیضان بی ہے ہوا تھا۔ ولله المحمد ..... (ابینا میں)

چانچة داتى دُارَى عن لَكِيح بين .....

ہے دیوبند سرایا رشد و ہدئی کا میرے شکھ ہن ہیں عرفان سرایا

دارالعلوم ديوبندے واپسي

شعبان ۱۳۵۸ حد بمطابق سمبر ۱۹۳۹ء دارالعلوم دیو بند سے واپس تشریف لائے۔ اس وقت علاقہ چکوال دیو بندیت سے نا آشا تھا۔ آپ مسلک حقہ کی تبلغ واشاعت میں معردف ہو سے اور علاقہ بحر میں تبلغی سرگرمیاں شروع کردیں۔ تعوڑا ہی عرصہ گزراتھا کہ آپ ایک ابتلائے تھیم کا شکار ہو گئے۔ معنوت لکھتے ہیں .....

گاؤں میں ایک متازمہ مکان کے بارے میں ہاری لڑائی ہوگئے۔ مخالف فریق کا سرغند ایک چورمری تھا جو الل تشخ ہے تعلق رکھتا تھا۔ جد بدری صاحبان سے قرابت داری کی وجہ سے دوسرے کا وس کا ایک قد آورلڑکا تی تو جوان بھی اس کی تماعت میں آگیا تھا۔ اس نے جھے پر تملی کرنے میں پہل کی جس سے میں زخی ہوگیا لیکن میری دفاعی ضرب سے دہ شدید زخی ہوکر بھاگ نگا۔ میں نے اس کا تناقب کیا تو اس نے کہا جھے جھوڑ دو۔ میں نے اس کا جس کے جداورساتھی سرخند میں تناقب کیا تو اس نے کہا جھے جھوڑ دو۔ میں نے اس کا جداورساتھی سرخند میں تناقب کیا تو اس نے کہا جھے جھوڑ دو۔ میں نے اس جھوڑ دیا اور مخالف فریق کے چھوا درساتھی سرخند میں ت

9 (221) 10 9 (2000 de 28) 9 (2000 ) 10 بھاک کے اور زقم چونکہ شدید تھا۔ اس کولوگ تمن جارکوس کے فاصلے پر تھا نہ ڈو انسن کے مہتال لے سے اورودوبان الخال كركيا .....

انا لله والما اليه راجعون

حق تعالى مغفرت فرما كي اور جنت الفردوس نعيب مو، آين - يه غالبًا جون، جولا كي ١٩٣١، كا واقد ہے۔ می او چونک زخی تھا اور مقدمہ سے لكل نہيں سكتا تھا۔ مخالفين نے مقتول مرحوم سے جی ميان دلوادیا کہاس کو میرے بوے بھائی مولوی منظور حسین صاحب المبید مجافظ نے قل کیا ہے۔ حالا تکدوہ الا الى كرونت موجود بي نبيس تنع - با بركميت عمل محيح موئے تنے - اپ متعلقين عمل سے ملك ستار محمد مرحوم اور ملک نتح وین مرحوم میرے ساتھ ہوکراؤے تھے۔لین مقدے یں ملک نتح وین مرحوم کے بزے بھائی ملے محد ا كبرمرحوم كانام مى خالفين نے لكمواديا تھا۔ حالانكدوه اپنے كمر مي تھے لااكى مى شامل نہیں تھے۔وہ بھی ہمارے ساتھ گر فآر ہوئے۔ہم پر دفعہ ۳۰ کے تحت قبل کا مقدمہ چلاا ۱۰ بالاً خرہم چاروں کوسیشن جج جبلم نے عمر قید کی سزا سنادی اور اس وقت عمر قید کے سزایا فتہ کو ۲۰ سالہ قیدی تصور کیا جاتا قدا بس من سعما سال قد باشتت كائن را أن حى ..... (ايناس١١)

ميجهذكرغازي منظور حسين شهيد مسايك

حفرت قائداال سنت مجافلة كاخاندان اس خانه بمدآ فأب است "كالسيح معداق ب-آب كے برے بحائى جناب غازى منظور حسين صاحب شہيد مينية (ولادت ١٩٠٨) كونا موں صفات كے ما لك تحد معزت الدس بكنة لكعة بن .....

مولوی منظور حسین شہید بھالیہ بھے سے چیرسال بڑے تھے۔ بھپن سے انہیں' 'مولوی صاحب'' کہہ كر يكارا جانا تقا- بل - اے تك كالج يم تعليم حاصل كى خوبصورت جوان تھے \_ كارون كالج راولپنڈی کی تعلیم کے دوران بی انہوں نے ورزش کے ذریعے اپناجسم مضبوط بنالیا تھا۔ کا لج میں بی : انہوں نے پرلیل کی کا رکوآ کے سے کندھالگا کررد کنے کا مظاہرہ کیا تھا۔ نتی چھاتی پر ہتھوڑی سے ضریب لكوات تن \_ نصف الحي مونا سربياب بإز و برليث ليتر تني بهت زياده نثر راور د فيرت كالج ك ایام می تو دازهی منذاتے ہے بعد میں دازهی رکھ لی۔ دارالعلوم سے دالی آ کر جب میں نے ان کو حطرت مدنی قدس مرو کے حالات اور ارشادات سنائے تو غائبان طور پر حضرت مدنی مونید کے بہت زیاد استقداد مح تع - کدر بوش بن مے - بردنت اگریز کے ظاف جہادی تیاری کرتے رہے تھے۔

ان كرمزائم احذ بلند سے كداس وقت و و شمير پر بذريد جهاد قبضكر في كاپر و گرام بنات و جي ہے۔ مولوى صاحب با ضابط عالم تو نہ سے كيك كالج من چونك عربى لى موئى شى ۔اس ليے قرآن كريم كا ترجمہ ان كے لئے آسان ہو گيا۔ جھے سے ہدايداولين كے كھا سباق پڑھے ہے ۔ فرماتے ہے كہ ہم في كا في من فلف بھى پڑھا كيكن علم تو ان كتابوں ميں ہے۔ فلا صديب ہے كداس دور مي كويا مولوى صاحب مرحوم حضرت شاہ اسمليل شہيد شافى شنے ۔ ان كا اصل متعدشها دت كا حصول تفا ۔ جوالحمد لله بقضله تعالى فعيب موكيا۔ انا لله وانا البه راجعون ....الله تعالى جنت الفردون فعيب فرمائي في (آجن) ۔ (ايناس ١٨)

حضرت دبير ميسيد كانالهُ دل

اولادی خواہش عام طور پر بر ها ہے بی سہارے کے لئے ہی کی جاتی ہے۔ نو جوان اولاد کی ضرورت بھی ای عمر میں پر تی ہے۔ حضرت سلطان المناظرین مجھ اللہ جب عمر کے اس سطیح پر پہنچ تو ایک بیٹے ( غاز ی منظور حسین شہید میشند کا اوحق میں قربان ہو گئے۔ دوسرے (حضرت اقدس میشند) سنت ہو تی پر ممل کرتے ہوئے حوالہ زندان ہو گئے۔ تو شکت حال حضرت دہیر میشند نے عید کے موقع پر نالد ل ہوں کھا۔۔۔۔۔

> آربی ہے اب سلمانوں کی عید بھے کو لاحق ہے غم و رنج بعید

کم ہوئے مجھ سے میرے لخت جگر جن کی تھی دشوار قیت سے خرید

> ایک ان سے جیل میں محبوس ہے راہ حق میں ہوگیا دوئم شہید

آنچہ من دیم کے برگز نہ دیے

کوئی دم نیں زندگانی ختم ہے کٹ چکی مدت سے ہے حبل الور یہ

پیارے مظہر کو ہو آزادی نصیب یہ نہیں فعل خدا سے مجم بعید

# ور قرور الله والإسلامية والمراد والمردد والمردد والمردد الله والمردد

آ به مهار که و لعبلول کسم بیشه من الخوف (۱۱۱ ته ، پاره ادادی) ش کل یونه آوانی ن مواین کوفر حافر حاکی آل باکشول کی اطلاع دی ہااور ساتھ ہی وہشو العبیرین سان آل ناکشول می کامیا لیا کالسوم مرقرار دیا ہے ۔ عائل قرآن حفرت قاضی صاحب نظام صابدین کی صف اول میں علیہ والد کرای کے افعاد کا جواب افتحاد ہی ش دیا۔ جن می آئی ہی ہے اور سیرکی آتیت ہی ، بلند حد سلے کیا شارے ہی ہیں اور خدا تھائی کی کالی ایکین کا الحہار ہی ۔ ما جھ ہوں .....

دمزت والاکو الاقل ہے ہے کیما درد وقع مید کے ایام میں طاری ہے کیول کرب وشد بھ

آیت "تبدیر" سے تکین خاطر کید الل ایمان کے لئے تازل ہوکی کل سے لوج

> ومدہ "ليرين" ظاہر ہے كام باك ميں مشكليس آسان ہوں كى آئيكا دور جديد

کم زدوں کے واسلے وارد ہوا لا حیموا آیت قرآن را از گوش دل بانے شنید

> یاس و نامیدی ہے سلم کے لئے جرم عقیم تادر مطلق سے ہر دم چاہئے رکھنا امید

راز اے حق میں مطمر دنیادی آلام فعل موجس پر خدا کا اس کی ہے ہرآن مید

ک کے دنیا سے لگائیں ول فدائے پاک سے الفق دل پر جائے آیت "احل من طرید"

ہو مبارک صد مبارک اس جہاں کو حجوز کر تدسیدں عمل جا ملا وہ آپ کا ولد رشید BK 224 XO OKOODA LA DXO OKULLADAD OKULLADAD

راہ من میں لے گئی اس کو حیات جاوواں ہوخوشا ماں ہاہ جس کا ہو پسر الیا سمید

عالم آفر عن عمر "الله يجمع ونا"

عارض فرقت كا كما لم بي الله الرقع بديد"

''مولوی صاحب'' کودیکھا خواب میں کرتے وعام دومزا بھائی کے بدلے بھی کو اے رب حمید

كر ب باب كايت ب برابر بكار

تها جو منظور حسين موتا نه وه كيوكم شهيد

ایک دن مجون کو بھی ہوگی زندان سے نجات رصت عفار سے ہے یہ نہیں ہرگز بعید

ا کرچہ ہے برکار خالم اور نالائق جمول ایک مولائے حقیق سے نہیں ہے نامید

> سرور عالم محمد مصلیٰ ٹاکٹار کے واسلے ہے دعا مظہر کی یارب کر عطاء مبر حزید

> > دوران اسارت آ ز مائشیں

اہ گرارے۔ اب بھی بی تصور ہوٹی وحواس م کردیتا ہے کہ کیے سلاخوں کے پیچے خدام اپ مجوب

ماہ کر ارے۔ اب بھی بیر بھور ہوں وحواس م کردیا ہے کہ بیے سلا ان کے ادوار تک جھٹریاں، قائد کوسٹریچر پر آتا دیکھتے تھے۔ انگریز کے دور سے لے کران کے گماشتوں کے ادوار تک جھٹریاں، بیڑیاں، جیلیں، سلامیں، چکیاں، مشقتیں معمول زندگی رہیں۔ لیکن آفرین ہے کہ پائے استقامت میں بھی معمولی سی کرزش آئی ہو۔ حضرت مُزاہَدُ کے عاشق صادق مولانا حافظ محمد الیاس صاحب نے

> استقامت میں تیری حالہ شرم سار آسان کی رفعتیں ہوں جانثار

خوب کہاہے....

اس سلسلہ میں میرے مدگا کی وضاحت شاید سنٹرل جیل لا ہور کے اس واقعہ سے خوب ہوگی جو جناب نے اپنی قلم سے تحریر فر مایا ہے ، طاحظہ ہو .....

(۱۹۳۹) چوہدری مہدی مرحوم کے تل کیس کی ابتدائی ساعت کے دوران ہم چاروں طزمان کی جاوال کی حوالات میں رہے (پھر) ہمیں ڈسٹرک جیل جہلم میں رکھا گیا۔ باتی تیوں احباب کو بیرکوں اور جھے چکیوں میں رکھا گیا۔ بی کو تھڑی میں پانچوں وقت اذاں دیتا رہا۔ جیل کے حکام زبانی روکتے رہے۔ (پھر) سنٹرل جیل ابور میں بھی بندہ نے اذان شروع کر دی اور میرے کہنے پر چار پانچ اور تدیوں نے بھی اذان کہنی شروع کر دی۔ اگر بزکے دور میں بیس سالہ قیدیوں کو ایک بیرک میں نہیں مرکعتے ہے۔ ان کی روز انداز دی گئی تھی لینی شام کو دوسری بیرک میں بھیج دیا جاتا تھا۔ فیصل آباد کے دی سالہ قیدی صوفی نور محمد سے جو بیرک نبر ۱۱ میں بی رہتے ہے۔ ایک رات میری از دی ای بیرک میں میں رہتے ہے۔ ایک رات میری از دی ای بیرک میں میں رہتے ہے۔ ایک رات میری از دی ای بیرک میں میں ۔ میں مونی نور محمد سے نور کی کھا ذان کی اذان دی تو اس پر جیل کے ایک اسٹنٹ ڈپٹی کی طرف سے ایک قیدی نبر دار آیا اور دریافت کیا کہ اذان کی کس آتھ وگل پڑا۔ اسٹنٹ جو سکھ تھا اس نے دی ہے۔ ایک راد سٹنٹ جو سکھ تھا اس نے ایک مسلسل بیں ادر جیل میں آتے ہیں تھی دی ہے جو ادان کیوں دی ہے؟ بیچیل ہے۔ اس پر جیل نے اسٹنٹ ہے کہا میں اور جیل میں آتے اسٹنٹ ہے کہا جی اور جیل میں آتے ادان کیوں دی ہے؟ بیچیل ہے۔ اس پر جیل نے اسٹنٹ سے کہا جیل مسلسل بیں ادر جیل میں آتے ایک نوال کی ہور گوری میں خور آتے بلکہ ساتھ وال کے ہیں۔ اس پر جیل ہے اسٹنٹ سے کہا

وہ آگ بگولا ہو گمیا اور کری پر پیٹے بیٹے اس نے بھ پر ہاتھ اٹھانے کا ارادہ کیا۔ کیکن کانپ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت نددی ورندا گروہ ہاتھ اٹھا تا تو میں بھی مقابلہ کے لئے تیار تھا۔ اس وقت میری عمر تقریباً ہم سال تھی۔ دین کا جذب بھی تھا اور پھھ جوانی کا جوش بھی۔ (چنانچہ) میری مشقت جیل کے پریس میں ا Colored Chambre Chambre Chambre اكادك كل ينطل عن جاريا في بيركون عن اذا نين شروع بوكشي اذخل انتظام يعي فيل بيدا بوكل -بغته عمل ایک دن میرنشد تند دوره برآتا تلا ایک دن جاری جرک عمل دوره تلا - تمام آیدی

الفار على بينے ہوئے تھے۔ اس كات بيس تيدى كرے ہوسك اور باتھ عمل اسپ المث ال لئے جن بر قیری کا م اور وفعات ورق ہوتے تھے۔ اس دوران بس نے دیکھا ایک ابگار نے مېرنځنډ ن کومېري طرف اشار وکر که مېرې نشاندې کې ې ده دېپ محرب قرعب آيامېرې د فعد ۲۰۰ كود كي كركين لك إلى بالذي ياءواب مال كالوفي الله يا إدرية عدية على ومن فعل مومنا متعملا فعزاه جهنم وسآءت مصيوا ( جوالم وكن كوبان إي توكل كرد ساس كي مزاجيتم بي جويرا الله ب) الله تعالى كالعرت عين في جواب ديا- يقل مراجين ادرية عديده موسیٰ فقصی علیه مطرت موی مایا اے اس تبلی کومکا مارا اور اس کی جان نکل کی تحل کرنے کا اراد و ت تھا۔ یہ جواب من کروہ پریشان ہوگیا اوراس نے المکاروں سے کہا کہ پریڈ کے بعداس کومیرے دفتر لے آ کے چنا نچددور وضم مونے پر جمعے دفتر میں بادیا اور کہا پیشل ہے بہاں اذان ممنوت ہے۔ می نے کہا ب شريت كاعم بي فيريس مورسكاراس براس في كهاتو باكل بديم فيدهد عد ساكى لن يومن احد كم حتى يقال لدانك مجون (تم يم على عاول مومن كالأبين بوسكا يهال تك كداس عكما مائ كرة باكل م) اس راس قاد يانى سرننند ف في كاا على عنال دو و تكال دو - چنا نجه المار مجمع دالين بيرك على في آع يات من في مجمع اذا عن شروع ركيس عندونون بعديم سب اذان دين والول كوهمكريال اور بيريال بهنا كرسفرل جيل ملان بميع ديا كيا- يهال ميرنشندن سخت میرتا۔اس نے میری تعلیم دیکھتے ہوئے کہاسٹرل بیل لا ہور نے پریس کے لئے ہم سے تعلیم یا فتہ تیدی مائلے میں اور جہیں یہاں بھی ویا ہے؟ على نے واضح كيا كدعمى و بال اذان كہتا تھا اس لئے جھے يہاں

بھی دیا ہے۔ اس نے کہا بیل ہے تغیب بھی ہے اور تربیب مجی ۔ لیکن می نے ماف کمددیا ب اسلام کا تھم ہے۔ جے بی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے میرے تکٹ پر لکھ دیا۔ اس کو چکیوں عمل بند کردیا جائے اور ۱۱ سرگذم روز اند بینے کے لئے لکھ دی۔ المکار مجھے چکیوں عل لے مجے۔ رات و بال گزاری

اور من بینے کے لئے اسروائے آگے .... یہاں ایک فوجوان اسٹنٹ میرصاحب تے انہوں نے چکی

مي بندكرد يا كيا\_ ( پر ) كوعرم بعد سفرل بيل راوليندى لايا حميا يهان مسلسل از حاكى سال چكيون

می چکی پینے اور چرندگا نے کی شقت میں گزرے۔

ولُعسرللد مَ (لعسرللد اسارت ير ومدهى مجمع يادنيس كدقيدى مون كى حيثيت س جمع كوئى يريشانى لاحق موئى مور [حن جاريار، في الادب مكتبه فبرص ٢٩]

وی پر پیان می ارتباعات، اعلاء کلمة الله کے لئے ڈٹ جانے کا ادنی ساخمونہ اس جیسی بیمیوں پیتھا دین پر استقامت، اعلاء کلمة الله کے لئے ڈٹ جانے کا ادنی ساخمونہ اس جیسی بیمیوں

یہ علی سے استعار می موجود میں ، جو حضرت قائدالل سنت مجھی کے اس جد بے کا پیادیتی میں ..... مثالیں حیات مستعار می موجود میں ، جو حضرت قائدالل سنت مجھی کے اس جد بے کا پیادیتی میں ..... ڈوب جانا تو کوئی بات نہیں ہے لیکن

# ندهب اسلام كي حقيقي تعبير

نہ ہب اسلام کی مخلف فرتے اپنے اپنے ذہن سے تشریح کردہے ہیں۔ موال میہ ہے کہ اس سے نہ ہب کی حقیق تعبیر کس سے پاس ہے؟ حضرت قائد الل سنت نے اپنی ساری زندگی اس معہ کوحل کرتے نہ ہب کی حقیق تعبیر کس سے پاس ہے؟ حضرت قائد الل سنت نے اپنی ساری زندگی اس معہ کوحل کرتے

اوراس سوال کا جواب سمجماتے گزاری ..... ملاحظہ ہو ..... اللہ کے دین اسلام کا تحفظ ضروری ہے کیونکہ جب اسلام کے مقدس نام پر بھی کفرو باطل کی اللہ کا عرف اللہ کا اللہ میں کا اسلام کا کا عرف

اشاعت ہورہی ہو۔ مرزا غلام احمد قادیاتی دجال کی جموثی نبوت کومنوا نے کے لئے اسلام بی کا نام استعال کیا جار ہاہو حضور نی کریم رحمد العلمین خاتم النبین حضرت محدرسول الله منافیق کے برق خلفاء داشد من امام المخلفاء حضرت ابو بکر صدیق ڈائنٹ ، حضرت عمر فاروق ڈائنٹ اور حضرت عثان زوانور من ڈائنٹ ور محرفتی محا بہرام ڈوائنٹ کی تر دیدو تحفیر بھی اسلام کے نام پربی کی جارہی ہواور سرور کا نام کی ازواج مطہرات امہات الموشین حضرت عاکثہ صدیقہ جی فیا اور حضرت حصد ڈائنٹ کو بھی العیان بالداسلام کے نام پربی ہے ایمان قرار دیا جارہا ہو، تواس دجل و تلیس کے ظلم تی دور میں اسلام حقیق کی پیچان کے لئے ان نورائی نشانات کا تحفظ ضروری ہے۔ جو کتاب وسنت کی نصوص سے خابت جی اوران نشانات میں جن کے جی اوران دیا جارہ ہو تواس دوا ہے ایم بنیادی نشان ہیں جن کے جینا و بیشرات میں اسلام کی بینے مناب کا محفظ کی بینے اسلام کی انہیں سے وابستہ ہے۔ چنا نچ خود نی کر محمد واللے ایمن فی انہیں سے وابستہ ہے۔ چنا نچ خود نی کر محمد واللے ایمن فی انہیں سے وابستہ ہے۔ چنا نچ خود نی کر محمد واللے ایمن فی اوران میں فرادیا ہے۔ جس میں بھور

پشینگوئی امت کے افرقوں میں سے صرف ایک فرقہ (هم صا انا علیه واصحابی ) کے جنتی او نے کی

خبردی ہے۔ باطل اور غیر ناجی فرقوں سے اقیاز کے لیے بی علا وحق نے اپنا اخیازی نام اہل سنت و
جماعت ملا ہر کیا ہے جو احادیث نبویہ سے ٹابت ہے۔ امام رہائی حضرت مجدد الف ٹائی ہیں احمد
سر ہندی بھناہ نے آنخضرت مُناہِ کُنا ہم مجراندار شادما انا علیہ واصحابی کی تشریح بھی کھیا ہے۔ ۔۔۔۔
ستورد فرقوں میں سے ناجی فرقد کُن تمیز کے لئے جو دلیل حضور پی فیمرصاد ت مُناہِ کُنا ہم انا علیہ واصحابی ہے۔ لین اس ناجی فرقد والے وہ لوگ ہیں جو میر ساور میر ساصحاب
کے طریقتہ پر چلنے والے ہیں اور اس مقام میں ہا وجود یکہ خود صاحب شریعت رسول ضدا مُناہِ کُنا کا ذکر
کافی تھا۔ صحاب کر ام کے ذکر کی بیدوجہ ہے کہ تاکہ لوگ جان لیس کہ میرا طریقتہ وہ بی جو میر ساصحاب
کا طریقتہ ہے اور راہ نجات فقط ان کے طریقتہ کی جروی سے وابست ہے اور اس میں شک فیمیں ہے کہ جو

کتر بات امام ربانی جلدادل کمتوب نبرا ۳ بحوال خدام الل سنت کا تعادف] حضرت قائد الل سنت رُکتانیک کی فی واجهٔ عی محافل ، تحاریر و تقاریر بیس میمی ذکر سب سے زیادہ ہوتا تھا۔ آپ اپنے زور استدلال سے تادم آخر میں ثابت کرتے رہے کہ غد ہب اسلام کی صحح تعبیر غد ہب الل سنت وجماعت ہے۔ اخروی نجات کا ضامن میں سچاغہ ہب ہے .....

# ذبب السنت كي يحج تشريح

ند ہباسلام پڑمل ہیرا حقیقا الل السنت والجماعت ہی ہیں۔لیکن جب سوال اٹھا کہ مذہب الل سنت کے دعوے دار بھی تو کی لوگ ہیں؟ ان میں اتمیاز کیے ہوگا؟ بیدد وسرا سوال تھا جس کے جواب کے لئے حضرت اقدس مُصِنْطَة نے اپنی زندگی وقف کردی۔فریاتے ہیں .....

پوری ایک صدی گزر چی ہے کہ تحدہ ہندوستان میں اپنے دور کے علائے محقین اوراولیا می المین فیصل کے متو کا علی صدی گزر چی ہے کہ تحدہ ہندوستان میں اپنے دور کے علائے محقین اوراولیا می المین کے متو کا علی اللہ ۱۵ محرم ۱۲۸ میں دارالعلوم دیو بندگی بنیا در کمی تھی۔ بدور تھا جب اگر بز پوری طرح مسلط ہو چکا تھا اور فرگی ڈیلو میں اسلامی حقائد وشعار کے خلاف الی جا برانہ تو ت و سیاست کے جو ہرد کھار ہی تھی۔ ان نا گفتہ بداور میر آز ما حالات میں اکا بر ملت اور علاء الل السنت والجماعت نے شری ، و بنی علوم وافکار کے تحفظ نے لئے اس دارالعلوم کی داغ تیل ڈالی۔ امام الا دلیا محضرت حاجی ایداداللہ صاحب می تاخید مہاجر کی کی دعوات ، ججة الاسلام حضرت مولانا محمد

\$ 229 \$ \$\frac{2005}{2005} \text{Let (1)} \$\frac{1}{2005} \text{Let (1)} \$\text{Let (1)} \$\

اي سعادت بزور بازونيست

تانه بخشد خدائ بخشده

اور ربیمی بلاریب حقیقت ہے کہ اگر برصغیر میں دارالعلوم دیو بندادراس کے فیض یا فتہ اکا برعلاء کا وجود نہ ہوتا تو عالم اسباب میں نہ ہب اہل السنت دالجماعت کی میچ صورت نا پید ہوتی ۔الا ماشاء الله .

و کیکھے! کس وضاحت وسلاست کے ساتھ حضرت قائد اہل سنت وکی افتیہ نے اکا برعلاء ولیج بند کو ند ہب اہل سنت کا صحیح تر جمان ٹابت کیا۔ حضرت اقدی کو دیکھنے اور سننے والے خوب جانتے ہیں کہ حضرت صاحب وکیٹا اللہ کس جذبے وعقیدت کے ساتھ اپنے بزرگوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے .....

# ا کا برعلاء دیوبند کے مسلک کی سجی تصویر

ندہب اسلام ندہب اہل سنت ہی ہے جس کی محج ترجمانی اکابر علاء دیوبند نے کی ہے۔ اس وضاحت کے بورتیسر اسوال بیاشتا ہے کہ افتر ان وانتشار کے اس دور میں اکابر علاء دیوبند کے نام لیوا بھی تو بہت ہیں؟ اس پلیٹ فارم سے فارجیت ، یزیدیت ، مما تیت ، بلا تفزیق ندہب سیاست ، تحریک اتحاد پر یلویت بھی تو پیش کی جاری ہیں۔ یہاں ہم اکابر علاء دیوبند کا صحیح ترجمان کے کہیں ہے؟ ان طوفا توں سے نگلنے کے لئے مسلک اکابر کی صحیح پر کھ کے لئے ہمارے پاس معیار اور کسوٹی کیا ہے؟ تو میں بلا تالی ، بغیر کی بچکیا ہے و تذبذ ب کے گزارش کروں گا کہ ..... اکابر علاء دیوبند کے محکم

تو على بلانا كى بير ى چې بت و مربدب حرارل رول الد مدد الا بيما و و يو بد ك رادل الد د مدار اوركمونى حضرت كاكد

AC 230 DO O COOS LES DO O CONTRADO O CILLO DO

ابل سنت مرتبنی و کیل صحابہ رفزائش معفرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب میکینی کی ذات گرا می ہے۔ آنجناب نے لورلوں کروٹ کروٹ اکا برکا سلک بلاخوف لومۃ لائم قدم بعقوم بیان کیا ہے۔ میری اس جمارت کی تائید اکا برین امت کی ان تائیدات سے ہوتی ہے۔ جوانبوں نے گا ہے بگا ہے معفرت قائد ابل سنت کی ذات گرا می اوران کے مشن وافکار کے لئے بیش کیس ہیں ...... ملاحظہ ہوں .....

## ..... تا ئدات اكابر .....

شخ الاسلام مولا ناسيد حسين احمد ني مينية

نظر بندى كاعلم نظاس خط به وا ـ اگر چرامة دراز ب كوئى والا نامة نبيل آيا تھا۔ گريد خيال نه تقارق آپ معزات كاس دخى جهاد كو تيول فريائ اور باعث كفارة سيات اور ترقى درجات كر ۔ \_ معزم ۱۰ اس دورفتن من دين كو پکڑئ قبض على الجر كامتر ادف ب - سوچ تجه كركام كرنا چاہيے ـ واگر تعليمات ديد كامشفلہ ہوتو زيادہ مفيد اور ضرورى معلوم ہوتا ہے ..... ببر حال سوچة اور سجت اسلاف كرام كر طريقة پر چلئے واللہ معكم ابنعا كتم جورشة داراد جرعم دالى بيعت ہوتا جائتى ہيں ان كو بيعت ہوتا جائتى ہيں ان كو بيعت كرليں اورامور بين بيت رحمد كے آپ نيابنا ميرى طرف سے ان كو بيعت كرليں اورامور بيت پرعمد كے كرتبجات ستى كليق داديں ۔ [كتربات فئ افاسلام جلد؟]

درسه کا چکوال میں ہونا زیادہ مفید مطوم ہوتا ہے۔اشخارہ مسنوند سمات مرتبہ کر لیجئے۔اگرخواب میں کوئی ہدایت ہوتو نسما ور شدر جمان قبلی پڑھل سیجئے۔

مدرسه كا جكوال من قيام موكميا تو فرمايا .....

خدا کے فضل مے مع الخیر ہوں۔ تیام مدرسے کا منصل حال معلوم ہوا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس کی ترقی فرمائے۔ مخلصانہ طور پر مدرسہ کی خدمات انجام دیں۔

مولانامطیع الرحمان صاحب نے حضرت مدنی می اللہ است کی تو آپ نے جواب می گریز ملیا .....

مولانا سیدخورشید صاحب کی خدمت علی تصبه عبدانکیم ملط ملان علی چلے جا کیں۔ اگر بالغرض وہ وہاں نہلیں تو ان کا پید کی سے تصبه کدکورہ علی معلوم کرکے ان کی خدمت علی حاضر ہوجا کیں۔

61(211) 10 62(modes) 62(modes) 62(modes)

دوسرے مولا ؛ مظهر حمین صاحب مقام تھیں تحصیل چکوال ضلع جہلم جی مقیم میں۔ان کے پاس آخریف لے جائیں۔ [بحوالہ ماہتا سرحق جاریار علقام پر بل ۱۹۹۴ء)

فخ الا دب مولا نااعز ازعلى صاحب بيني

جو حالات آپ نے تحریر فرمائے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے افسوں کری، آپ معاف کریں میں ہے۔ بھی اور یہ بھی ہے کہ ذکر تمام بدن پر مستولی ہوجائے۔ پھر جو آپ کا فرض معبی ہے کہ گر ابول کوراہ ہماہت پر لاکس ۔ وہ بھی اوا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اب آپ اور کیا جائے ہیں؟ اب اور جا جے کیا ہو بینج بھری مل جائے؟ خدا کا شکر کیجے۔ آپ کی بیا حالت ہم جیسے آزاد رو کرنے کر کے۔ ہماری حالتوں سے جرت جل خاس کی الی اصلاح کی جو ہم جیسے آزاد رو کرنے کر کے۔ ہماری حالتوں سے جرت حاصل کیجے۔ اور خدا کا شکر اوا کیجئے۔ [حق جاریا ڈیٹا الادب پیٹو فہر من اے)

آپ کے حالات گاہے بگاہے ان کے (مولانا کرم الدین دہیر پھنٹ حضرت قائد اہل سنت پھنٹ کے والدگرائی) ٹوازش نامہ ہے معلوم ہوتے رہجے ہیں۔ بیمعلوم ہوا کہ جل میں آپ نے مرور کو نوں مناتیج کی کے زیادے کے داور وہاں سے اعلام مال کی اندان میں اختار سے کام وہ لیں

مردر کونین منابعة کی زیارت کی اور وہاں سے ایماء ہوا کہ آپ اذان میں اخواء سے کام نہ لیں۔ تو آپ نے جرشروع کردیا۔امحاب جیل نے اس کونا مناسب خیال کیا اور آپ کوممانعت کی اور پھر

عدم انتال کی بناء پر تنبید کی مصدور مصدور منابذ! اذان پراسقدرا مرار کرسالها سال به تکلفیس آپ اندال سواجی استطاعت سے تکلفیس آپ اندال سواجی استطاعت سے

زياده آپ كر چكيد [ايناس ٢٥]

منا کرتے تھے کہ بعض لوگ دریا کو بہنم کر لیتے ہیں گرؤ کا رنبیں لیتے۔ا بے لوگ دیکھے نہ تھے می کر ایے لوگ دیکھے کہ حضرت مولانا مدیمد خلا کی خلافت حاصل کر لیتے ہیں۔اور کی کو کا نوں کا ن خرنییں ہونے دیتے۔ محلوم تبیں آپ اُن میں سے ہیں یا نہیں ..... [اینا ص ۱۹]

آپ كرس مى اى قدر متجاوزى الحدود موسكة بين كه بحدكوخوف ب كدآپ كالخاظ كفران نعت مى داخل شهوجا كمي - معرت مولانا مدنى مدكلدى اجازت برگز ناالى كے لئے نبيى موسكتى - آپ خدا كاشكر اداكري اور اس منعب كوفير متر تي نعت جان كر مدارج مي ترتى كري - وساوى وضارات دل سے نكال دي - وابينا مي ١٩٠٨ والر تريان على الاستنساس المراك المر

ماتی مجوب احمد عارف بوشیار پوری تکافلا ابنامة جمروایی بل ۱۹۸۱ء کے براروی تکافلا البر علی کست جی سے جو اور اس کی ابارت مطرحت می اللیم مولا تا احمد علی الموری صاحب بینوی کو متفقد طور پرسونی کی۔ جس پر مطرحت آبادہ ند ہوئے نئے۔ تو اس شرط پر تبول لا اموری صاحب بینا نی مطرحت مولا تا اللیم مولا تا اللیم کو اللیم کا دو ند ہوئے میں کا کی مشکر کری منظر سے اور اللیم کا سیکر فری منظب کیا گیا۔ مطرحت مولا تا حبد الحنان صاحب میں است میں مطرحت مولا تا ما ام مورد کی دائے تھی کہ براوری بینا نیو اس میا ت سے اور طیل بھی۔ مطرحت مولا تا عالم خود صاحب کی دائے تھی کہ مطرحت مولا تا مومون کوسیکر فری بین لیا جائے۔مطرحت مولا تا عبد الحنان صاحب کی دائے تھی کہ مطرحت مولا تا عبد الحنان صاحب کی دائے تھی کہ مطرحت مولا تا عبد الحنان صاحب کی دائے تھی کہ مطرحت مولا تا عبد الحنان صاحب کی دائے تھی کہ مطرحت مولا تا عبد الحنان صاحب نے اپنی بیاری اور خوالی صحت کا عذر حقیق بیش کیا۔

مجل شوري كا احتاب معزت هي النبير كوتغويض مواكه جس كومناسب خيال فريائي ممبرشوري متخب فرمالیں۔ چنا نچے معرت لا ہوری قدس سرو کی طرف ہے شور کی کے متخب مبران کے ناموں کی ایک فہرست ان دنوں شاکع فر مائی گئی۔جنہیں معنرت نے منتخب فر مایا تھا۔ای فہرست کی اشا حت کے بعد حضرت مولانا غلام فوث بمنظة مكان برتشريف لائ اور داقم سے دريافت فرمايا كدكوكي ايما آدى تو نیں جوشوری کے لیے بہتر ہواور وہ اس فہرست سے رہ کمیا ہو؟ میں نے جوا م مرض کیا! حطرت مرنی بینیا کے ایک خلیفہ رہ مجے ہیں۔ان کا اسم کرامی اس میں درج قبیں۔ قرمایا وہ کون بزرگ ہیں؟ عى في عرض كيا" وحرت قامنى مظهر حين صاحب مد ظله العالى" اس بر حصرت مولانا مين الله في مايا كه حطرت مدنی میند سے مجاز ہوں اور شوری میں نہ لئے جائیں یہ کیے مکن ہے؟ میں تو حضرت قاضی ماحب سے واقف نیس معرت لا ہوری محفظ سے قاضی صاحب کے بارے میں عرض کروں گا۔اس محظو کے دوجار روز بعد پھر معرت مولانا تشریف لائے۔ فرمایا میں نے معرت لا موری میکند قاضى صاحب سے متعلق مرض كيا تو حطرت في ايا كه عن قاضى صاحب سے خوب واقف موں۔ كاستى صاحب تو مارے خاص آدى ييں ـ وه مارے ييں اور مارے ساتھ اى ريي كے ـ يمل نے قامنى صاحب كى جكدفلان آدى كوشورى كاممر فن ليا ب اكروه با برر بتاتو بهار سيلي بريشانى كا باعث بوتا \_ وعرت مولانا محفظ في ان صاحب كانام جمد سي في ركما جنهين وعرت قاصى صاحب كى مكد چنا

OK THE OR CHANGE OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR من قاراس کے بعد معرت مولانا مجافلا کے معرت قاضی صاحب ماظام سے روابط بھا اور سے اور و ورووال ماالوس من ما حب مدخله كل معيت على أيك وفعه مطرت موالانا في جهلم من وورووال ماالوس في دیباً نون کاتبلینی سنر فرمایا جس میس کمین اونوں پراتو کمین پیدل دشوار گزار دار مناوں میں جانا ہزا۔ اس تبليق سنر سے بعد سولانا مين في احتر سے فر مايا كه عمل نے قاضى ساحب سے ساتھ دوران مفرد عام، ي بي كر مفرت قاض صاحب مرايا اخلاص اورمجم للهيت جي - بنا لي مفرت وال ٢ مَا إِلَا عَلَا اللهِ ال سنرى كاروائى قلمبندكر كرسافي يس شاكع كى\_

# ما درعلمی دارالعلوم دیو بندگی تا ئید

مواد بالعل شاه بخارى كى كتاب" استخلاف يزيد المنظرهام يرآكى جس شن دهرت اميره هاوي ي متعلق ممتنا خاندهبارات تميس \_ جواب عي معرت قائد الل سنت بمينة يا في ذا وفاع امير معاويه الكلمان كآب لكه كر معرت امير معاويه زلانفذ كالخوب وفاح كيا- دولول آبابول كالموقف جب مركز رجمه و ہاے وار العلوم ولیے بتد بھیجا حمیاتو وار العلوم ولی بندے وار الاقامے ۱۳۰۵ مدعل اس وات کے جہد مفتیان کرام نے معرت قائد الل سنت مجافظ کے موقف کی تائدیں درج ذیل کلمات تحریفر مائے ..... هوالعوفق والمعين! سوال يمي مولانا شاه بخاري كي كناب "التخلاف يزيد" اورمولانا تاضي مظهر حسين صاحب كى كتاب ' وفاح معرت معاويه تكاففنان كے جوعوا فينس ك محمع بين ،اس سے صاف طور برخا برے کے قاضی مظیر حسین کا موقف درست اور الل سلت والجما صت اور علا ور ایج بند کے مطابق اور بخار کاس شاہ کا موقف اس باب می فیر معتدل اور شیمی حراج کے مطابق ہے، ان کی عمارات عمل حضرت معادیہ دلفلہ کی تنقیص میاں ہے جوالل سلت و جماحت کے مسلک کے قطعاً خلاف ہے۔مولا نا لو شاه عارى كافريند بكرائي كاب سان ماراون كوفاري فرمادي جن عالى رسول، كاتب وحى معرت معاوية برجوث موتى بيد [دارالاقا ورارالعلم دييند)

تنمس العلماء علامة شمس الحق افغاني بينية مودودی صاحب کی تحریرات برنگاه و ال کل \_موصوف کے حصلتی احتر کا تاثر ہے ہے کہ آپ ٹھا

کر کی طیرالصلو ۃ والسلام کے لائے ہوئے اسلام مے مطمئن ہیں ہیں۔ اس لئے اس کوا ہے ؤ مب پر لانا جا ہے ہیں۔ جس کے لیے اصلی اسلام میں تر یم ناگز ہے ہے۔ لین اس کا چمپان ہی ضروری

ہے۔ اس لئے وہ اپنی اس ترمیم کے تخریبی عمل کو انشاء پر دازی ، اقامت دین کے نعروں میں چہانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولانا مظہر حسین صاحب در مگر علاء تن نے پر دوں میں چمپی ہوئی اس

حقیقت کوعوام پر ظاهر کردیا اورسعیدروحوں کے لئے راہ مزایت کھول دی..... فیجز اهیم الله خیبر المجزاء . [ترجمان اسلام لا بور، جن۱۹۶۴م]

خورشيدنصوف سيدخورشيدشاه صاحب بيئيي

1979 ، تحریک خدام ابل سنت میجانی پاکتان کا آیام عمل میں لایا حمیا ۔ معرت قائد اہل سنت نے معرت قائد اہل سنت نے حضرت مدنی میجانی کو مر پرست تجویز فر مایا۔ معرت مدنی میجانی کو مر پرست تجویز فر مایا۔ معرت شاہ صاحب میجانی نے علم ہونے پر حافظ عبد الوحید صاحب منفی کے نام بر کلمات با بر کات تحریر فر مائے .....

حضرت قاضی صاحب نے اپنی خشاء کے مطابق جماعت خدام اہل سنت تفکیل فر مائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اراد سے اورنیت بیں خلوص عطاء فر ماد سے اور اس ذریعہ وطریقہ کار سے اللہ تعالیٰ مسلم قوم کی کوئی نہ تر صورت ترتی کی بیدا فرماد سے (آبین)۔ اس فقیر تا چیز کو بھی انہوں نے شاید البهام سے یا سیخ نور بھیرت سے نا حرد کرلیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عاقبت بہتر اور امید افضاء بناد سے۔ آپ شوق و ذوق سے کام کریں اور مدوفر ماکیں۔ والسلام علی من اتبع المهدیٰ۔۔۔۔۔

اب حضرت قاضی صاحب سلمدربد کے قلب مبارک سے جماعت خدام اہل سنت کی تحریک اٹھی ہے ۔ ہے تو اس کے تن بجانب ہونے میں کیا شبہ ہے۔اللہ تعالی اس میں فیرو برکت اور ترقی عطا وفر مائے۔ [کتوب عنام مولانا محمد یعقوب جالند حری - 192

حفرت مولانا سیدمجر این شاہ صاحب مخدوم بوری مدفلہ جو حفرت پیرصاحب میشد کے خلیفہ ارشد ہیں فرماتے ہیں .....

سیدی دمرشدی حفرت بیرسید خورشید شاه صاحب کے متعلق حفرت مدنی میند نے فر ایا تھا کہ حضرت شاہ ماحب میکند نے محمد وسال سے آئل

(2.15) (1) (1/2005 Ja 161) (1/

حضرت قاصی صاحب بر کینظی<sup>ہ</sup> کے نام یہ پیغام دیکر بھیجا کہ ..... حضرت مدنی برکینظ نے جھے جوالانتی دیں تعیں ووسب میں نے آپ کے سپر دکر دیں ہیں .....الخ

# مدي كبيرمولا ناعبدالحق صاحب يحظيها كوژه فشك

میر نزدیک الل سنت و جماعت کا تعاون ہر سلمان پر لازم ہے۔ اہل سنت و جماعت کے عقائد کے حفظ کے سلملہ بیل اس جماعت کی خدمات قابل صد تحسین ہیں۔ جماعت کے بانی اور امیر مولانا قاضی مظہر حسین صاحب مذظلہ بیخ العرب والحجم امیر المونین نی الحدیث مولانا سید حسین احمد فی مختلف کے تعلید خاص اور آپ کے میح جانشین ہیں۔ حضرت قاضی صاحب کا مجاہدانہ ولولہ، بے مثال عزم تاریخ کا ایک زریں باب ہوگا۔ لمت اسلام یک افرض ہے کہ حقیقی کلمہ اسلام کے تحفظ کے لئے جیم علی و و میں حضرت قاضی صاحب کی آواز پر لیک کمیں اور اسلام اور صحابہ کرام فری اُنتیز کی کے شمنوں پر عرصہ جیات تک کردیں! اور اسلام اور صحابہ کرام فری اُنتیز کی کمیں اور اسلام اور صحابہ کرام فری اُنتیز کی کے اور میں بینیز نبر میں اور اسلام اور صحابہ کرام فری اُنتیز کی کے دشمنوں پر عرصہ جیات تک کردیں!

# مهتم دارالعلوم ديو بندمولا نامرغوب الرحمن

گرامی نامہ، تین رسائل حق چار ٹار بح تازیان عبرت نظر نواز ہوا۔ دارالعلوم دیوبند سے محبت و عقیدت کی بات ہے کہ آپ نے یا دفر مایا۔ بندہ اس کے لئے صمیم قلب سے شکر گزار ہے۔ رسالہ حق چاریا ڈ کے ذر لیے لمت اسلامیہ نیز مسلک حق کی بڑی خدمت انجام دی جارتی ہے۔ اللہ تعالی اس کے افادہ کو حزید عام بنائے اور آپ حضرات کی خدمت کو قبول فریائے ، آئین ۔ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب منظم می خدمت میں فجریت مزاج طلی کے بعد سلام مسئون عرض ہے۔ نیز دارالعلوم دیو بنداوراس خادم دارالعلوم کے فروس کے انداوراس خادم دارالعلوم کے لئے خصوصی طور پردعاکی درخواست بھی فرمادیں۔ [کمتوب بنام مافظ عبدالوحید خنی ، ۱۳۱۰ھ]

# شخ الحديث مولا ناسيد حامد ميال صاحب ميشه

مولانا قاضی مظہر حسین صاحب مظلم ردمودودیت اور ردشیعیت کے سلسلہ میں جوکام کررہے میں اللہ تعالی قبول فرمائے مولانا کی تحریرات مدلل اور معقول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ان کی مسامی کوجورد فرق باطلہ کے سلسلہ میں انہوں نے کی ہیں مشکور بنائے اوران کے لئے صدقہ جارید بنائے۔

[ كمتوب ينام ولا الورصاحب]

الله المرتبطية على المرتبطية المرتبط المرتبطية المرتبطية المرتبطية المرتبطية المرتبطية المرتبطي

## محود ملت مولا نامفتي محود صاحب أينين

محترم قاضی صاحب ہمارے بھی ہزرگ ہیں۔ ہم نے الحدوث اختلاف رائے کے باو جوداحرام ان کا ذکر کیا ہے۔ کوئی فنص یہ بیس کہ سکا کہ جماعتی اختلاف پیدا ہوجائے کے بعدہ ہم نے ان کے فلاف کوئی گلہ زبان سے نکالا ہو۔ معترت مدنی تدس سروہم سب کے ہیں اور ان کی مقدس و و صافیت ہمیں رہنمائی کمتی ہے۔ لیکن معترت قاضی صاحب جسے ہزرگ نے جو علیحدگی کا اطلان فر مایا ہے۔ اس سے جماعت کے سب لوگوں کو نیاز مندانہ شکاعت پیدا ہوئی۔ آخر سب اپنے جی تو لوگ ہیں۔ اس طرح کی مزاد بنا ان کی ہزرگی اور شفقت کے شایان شان نہ تھا۔ بہر صال ہم اب بھی ان کے نیاز مند ہیں۔ خداد ووقت نہ لائے جب ہم میں اور ان میں کدورت پیدا ہو۔ والعیاذ بالله.

مراسلام قاض صاحب عرض كردي - إكتوب عام ما فقعبد الوحيد في ا ١٩٤١)

#### مولا نامفتي جميل احمرصاحب قعانوي بينينا

حضرت مولانا قاضى مقبر حسين صاحب دامت بركاتهم كا مقاله - دفاع سحابة - احتر في حرفاً محلة المرديا ب حرفاً مقاله المرديات و ما عت كى ترجمانى كا فق اواكرديا ب اور افضيت و خارجت دونول فتول سافل سنت و معا عت كو آگاه كرف اور محفوظ ر كفى كوشش كى ج ب يمقاله المراح كى خصوص توجه كاستى ب بالخصوص مقاله كا وه حصه جس مى پاكستان مى خارجيت و ناصيت كى فروغ باف كى خطر كى كمرف توجه دلائى مى ساء ومشارخ كى كے لئے له مقاله بحد و ناصيت كى فروغ بات كے فطر كى كمرف توجه دلائى مى ساء ومشارخ كى كے لئے له مقاله كارون عدال كون عدال كون عدال كورا است [تائيدى تبر مى ٥٥]

# حضرت مولانا قاضى محدزام الحسيني صاحب بينية

ما منامری چاریار کے دو بہے لے جن کود کھ کرین ک سرت ہو لی۔ الحمد نشرکہ آپ معزات نے ان باساعد حالات عمل جا ناران نیوت معلی کے کارنا موں سے امت کوروشتاس کرانے کے لئے محل رو رقبی و و و الاستنسال و الاستنسال المراد الله المراد و المراد الله المراد و المراد و

الشرقة في جناب كامنى صاحب كومحت و عاليت كرسافي تادم سلامد ركي . ٢ كدان معلمي. روماني اورد في بركات سے بم بيسے نابل مستنين اور مستنيد بوتے رہيں۔

مرای ناسکانی دنوں سے آیا ہوا تھا ، کر عی متعدد اسفار عی رہائی گئے جواب موض نے کر رکا۔
نیزاس کئے بھی تلم ندا فعاسکا کہ انسسا بعیرف خوالعصل من الناس خود و ۔ البتہ حطرت قاضی صاحب
زید ہرم کے متعلق اتنا موض کرسکتا ہوں کہ آپ کے ملم وفعل ، جہاد مجام و کے لئے یہ بات کائی ووائی
ہے کہ تھب عالم معفرت مولانا سید حسین مدنی قدس سروالعزیز نے آپ کو خلافت سے سرفراز فر مایا۔ یہ
فضل سب سے یو افعنل اور سب سے پواشرف ہے۔ اس جاریار عمام عی ۱۹۹۸ میں ۱۹۸۸

#### يادكاراسلا ف مفتى سيدعبدالشكور صاحب ترندى بينة

تحریک خدام الل سنت و جما حت کا تر جمان ما بهتا سرق چار یار \* مند دی دهنرت مولا کا قاضی سنتی مساحب زاد مجدهم کی سر پرتی جمی شاکع بور با ہے۔ اس کے کئی پر ہے نظر ہے گزر ہے۔

کھراند اپنے سوشوٹ پر اس جمی کا فی مواد پایا۔ دهنرت قاضی صاحب موصوف کو مسلک الل سنت و جما حت کی حقانیت کے اثبات کے سلسلہ جمی خصوصی و و تی اور شغف حاصل ہے اور اپنے اکا پر کے جما حت کی حقانیت کے اثبات کے سلسلہ جمی خصوصی و و تی اور شغف حاصل ہے اور اپنے اکا پر کے خواتی کی حقانی مقانی مسلک خور ایس ما بہتا مد کے ذریعہ احقاتی مقل اور ابطال باطل کا فرض انجام دیتے ہوئے اپنے اکا پر کے خصوصی و و تی کو لمح کا خاطر رکھیں کے اور افرا کا و تقریبا ہے کی حسب سابق سمجے اور افرا کا و تقریبا ہے۔ و تی اور افرا کا و تقریبا ہے۔ و تی جاباتی سکے حقد الحل السنت و انجما حت کی حسب سابق سمجے ترجمانی کر ہی گے۔ وجی جاریار میلامات المحاور میں۔ ا

# بانى دار العلوم سرحدمولا نامحمدا يوب جان بنورى بكفية

حعرت مولانا قاضی مظهر حمین صاحب مدخلدالعالی کی طمی اورنصیفی خد داست قابل قدر جید بهب مجی ان کی تصنیف سے مطالعد کا موقع ما کا ہے۔ روز مرہ طالعت سے باوجود پڑھنے کو جی جا ہتا ہے۔ جاری تصنیف نہی پڑھ سکوں جب ہی سطی نظر دوڑا ہے بطیر تحس کوٹسکین کیں گئی۔ حال جی میں معرسہ قاض صاحب مظله العالى كى چند تقنيفات و تاليفات ، خار كى فتنه كن ند ب حق بے ، عقيده عصمت انبياء اور مودودى ، ميال طفيل كى دعوت مودودى ، ميال طفيل كى دعوت مودودى ، ميال طفيل كى دعوت اتحاد كا جائزه و غيره دستياب بوئيں ، ان كى افاديت مسلم ہے پڑھنے ہے تن كى رہنما كى اورنثا ندى ہوتى ہے ۔ دلاك و جوابات ، قارى كے فہم و اوراك كو بيدار كرنے والے پر مغز خيالات ، حقائق ہے لبريا مرح تح يرحضرت قاضى صاحب بى كا طرة التياز ہے ۔ تن اكا برك لئے ان كى مسلس تك و دو ، اور باطل مرح تح يرحضرت قاضى صاحب بى كا طرة التياز ہے ۔ تن اكا برك لئے ان كى مسلس تك و دو ، اور باطل فرق مي كا كو يہن سوچ كى صحح مرجمانى ہے دور بين سوچ كى صحح مرت قاضى صاحب مدظلہ العالى كى عمر بي بركت عطاء فرمائيں ۔ آئ تي تاركا ہے التح رہ اور تح يك جوانى كو قائم دائم كر تيس ۔ آئ ئيدى تبرے مرام ا

## حضرت مولانا سيرحامه ميان صاحب بيلط

مسرے مولانا قاضی مظہر حسین صاحب مظلم کی تصنیف خارجی فتنہ (حصہ اول) کے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ متعدد مقامات کا مطالعہ کیا۔ مشاجرات محابہ ڈی آئیز آبادر ان کے بعد کے واقعات میں وہ معزوات اکا ہر ویو بند کے مسلک و تحقیقات ہر مضبوطی ہے قائم ہیں۔ بھر لئنہ میں بھی ان بی اکا ہر کے مسلک کوئن جانی اور بات ہوں۔ اور اس دور پر فتن میں ضروری بھتا ہوں کہ ان اکا ہر گئے مسلک مسلک کوئن جانی اور بات ہوں۔ اور اس دور پر فتن میں ضروری بھتا ہوں کہ ان اکا ہر گئے مسلک سے انحراف نہ کیا جائے۔ اس سے انحراف گر ان کا راستہ کھول دے گا۔ حضرت قاضی صاحب منظم کو الشرق الی ہزائے فیر دے کہ انہوں نے فتنہ خار جیت اور بزید میں یہ تو آئی اور تا ریخ کے کر سے اس فتنی اور تا ریخ کے اللہ اس کی اور تا ریخ کے دور اللہ جات جمع کر کے ان فتنوں اور غلط خیالات کی تر دید شروع کی۔

الله تعالى تبول فرمائ اورتو فيق مزيدد \_\_[ايينا من ا]

شخ النفير حضرت مولاً نامحد ما لك كاندهلوي يَنالاً

تارن اسلام پرنظر کرنے سے بیاندازہ ہوتا ہے کداسلام میں سب سے پہلے دوعظیم فتوں نے امت میں استار دونظر ان اور تارت اسلام می تخریب کاعمل جاری کیا۔ ایک فتندرافضیت و تشخ کا دوسرا فار جیت کا۔ امت کی فلاح وکا میالی ای میں مضمرے کہ اصحابی کا ننجوم کا اعتقاد کا مل رکھتے ہوئے

المراب ا

#### شهيداسلام مولا نامحمه يوسف لدهيا نوى وينظة

حضرت قائدانل سنت کی یادگارتصنیف خارجی فتند (حصداول) پرطویل تبعره کے بعد لکھتے ہیں ......

ظل صدید ہے کہ حضرت قاضی صاحب کے پیش کردہ اہل تن کے موقف و مسلک ہے ہمیں نہ صرف
اتفاق ہے بلکہ یہی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ بلاشبہ ان دونوں مسکوں (﴿ حضرت علی ظلیفہ راشد
ہے۔ ان کی خلافت موجودہ تھی ۔ ﴿ حضرت علی خلافت کے دور میں جومشا جرات ہوئے ان میں حضرت
علی خلافت موجودہ تھی ۔ ﴿ حضرت علی خلافت کے دور میں جومشا جرات ہوئے ان میں جناب
علی خلافت موجودہ تھی ۔ ﴿ حضرت علی خلافت کے دور میں جومشا جرات ہوئے ان میں جناب
مصنف نے اہل جن کے مسلک کی ٹھیک ٹھیک تر جمانی کی ہے۔ اہل جن پر جس طرح روافض کی تر دید
لازم ہے ای طرح خوارج ونو اصب کی تر دید بھی ان پر لازم ہے۔ جس طرح خلفا عثل ہو خصوان الملہ
لازم ہے ای طرح خوارج ونو اصب کی تر دید بھی ان پر لازم ہے۔ جس طرح خلفا عثل ہو خصوان الملہ
علیہم اجمعین کی طرف سے دفاع کرنا ضروری ہے۔ ای طرح حضرت علی دفائق کی کمرف سے دافعت
کرنا بھی اہل جن کا فریعنہ ہے۔ جناب مصنف کوئی تعالی شاند، جزائے خیرعطاء فرہا کیں کہ آنہوں نے اہل جن
کی طرف سے پرفرم کانا بیادا کیا ہے۔

[تائیدی تجمرے میں کی گرف سے دفاع کرنا شوری ہے۔ ای طرح حضرت علی دفائق کی کھروں نے اہل جن

## مناظرا سلام مولا نامحمرا مين صفدرا وكاثر وي يُعْلِيدُ

حفرت لا ہوری برکافلہ کے بعد میر اتعلق حفرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احدید فی کے ظینہ اہام اہل سنت حفرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب دامت برکاجہم سے ہے۔ ان کی توجمات اور دعائیں میرے لئے بہت بڑا سرمایہ ہیں اللہ پاک ان کی عمر پاک میں برکت عطاء فرائے۔ [جلیات مفدر بعلدام ہماء

### € 240 € € 2005 LA 161 € € 110 € € 110 € € 110 €

جس طرح نصل ہر جگہ ہر ملک میں ایک قتم کی ہوتی ہے۔ گرجڑی بوٹیاں اور کیڑے کوڑے کوٹنف ہوتے ہیں۔ ای طرح سنت ہر جگہ ایک ہی ہے۔ گر بدعت والحاد ہر جگہ کا جدا جدا ہے۔ قر مایا! بدعت کی مثال جڑی بوٹیوں کی ہے اور الحاد کی مثال کیڑے کوڑوں جیسی ..... پھر فر مایا! ہرقتم کی جڑی بوٹیوں (بدعات) اور ہرقتم کی سنڈیوں (الحاد) کے لئے بہترین سپرے چکوال میں امام الل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب دامت فیضھم کے قدموں میں ماتا ہے۔ [خطاب جامد محمدیو، لا مود]

#### حضرت مولا ناعبداللطيف صاحب جهلمي بينطة

حضرت مولانا عبدالطیف صاحب جبلی نے پوری حیات مباد کہ باوجود یک خود فاضل دمج بند، حضرت مدنی بیکتافیہ کے مریداور حضرت لا ہوری بیکتافیہ کے مجازتنے ایک کارکن کی طرح حضرت قائدالل سنت اور آپ کے مشن کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ بقول محدث کبیر حضرت مولانا علامہ سرفراز خان صاحب صفدر ۔۔۔۔۔ آنجناب حضرت اقدس میکتافیہ کے وفادار جرنیل متے ۔۔۔۔۔ فرماتے ہیں ۔۔۔۔۔

بالمت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب کے بارے میں یا آپ کی تحریک خدام اہل سنت پاکستان کے بارے میں یا آپ کی تحریک خدام اہل سنت پاکستان کے بارے میں مجھنا کارہ کی کیارائے ہے۔ جن کوشٹے العرب والیجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی و کینا نظیر نے اپنا فلیفہ مجاز بنایا اور بیعت کی اجازت مرحت فرمائی ۔ اس کے بعد کسی رائے کی ضرورت باتی کیا رہ جاتی ہے؟ تحریک خدام اہل سنت وقت کی بکارہ ہے۔ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نے بیر تحریک (جس کے پہلے مر پرمت حضرت پیرمید خورشید شاہ صاحب و پینا کی فلیفہ اعظم حضرت بدر کی پیکھا نے ایک ایک اہم فریضرانجام دیا ہے ( کھوب بنام قاری افور حسین انور)

- محدث كبير حضرت مولانا محد مرفراز خان مفدر صاحب
  - حفرت مولا نامحمرنا نع صاحب، جمنگ

عولانا محدر فيع عثانى صاحب
 خدوم الصلحا ومولانا حكيم محداخر صاحب

حفرت مولا نامفتی عبدالستار صاحب ملی فی صاحب
 مولانا قاری محمر صنیف جالندهری صاحب

و معنون الدي مستعمل جامد من من من مب و المنافق المناف

استادهدیث مولا نامنیرا جرصاحب،
 نشر کی،

العلماء حفرت سينفي شاه الحسين صاحب
 مبتم جامعه اشرفيه ولا ناعبيد الله صاحب

عفرت مولا نامفتی محدفر پد صاحب نوشمره
 مولا نامفتی محدا نورصا حب او کاژوی

ة مخرت مولانا خواد خان محرصا شب

ا مناظر اسلام مولانا عبد الستار تونسوي صاحب المعتربة المحق ماحب المعتربة الحق صاحب

المعرت مولا نافغل الرحن صاحب

ا مجابراسلام مولانا محرمسعوداز برصاحب

ا باک کا غراقاری سیف الشاخر ماحب

يادكا داسلاف مولاناحسن جان صاحب

شيراسلام دُاكْرُشير في شاه صاحب وفير بهم ودامت بركالبم-

بندہ نے اپنے اس مرگ کی وشاحت کے لئے طویل کلام کی ہے ....

ند جب اسلام ند جب السنت ہے جس کی محم تر جمانی اکا برعلاء دیج بندنے کی ہے اور معزت قائد اہل مواج اکا برے باسہان تھے .....

ند بهب الل سنت ، ديو بنديت پر کام کي ابندا و

اب حضرت قائد الماسنت کے ذہب ال سنت میں ایس ایس کے دیج بندیت پر کام کی ابتدا وکو ذکر کیا ماتا ہے ۔۔۔۔۔

منی مجی شخصیت کی خد مات کا دائر ہ کار اور اس کی محنق س کی وسعت کا اثمر اسوقت تک میمی سمجھ نہیں آتا جب تک اس کے کام کی ابتداء اور اس سے پہلے کا منظر آتھموں کے سامنے نہ ہو۔ جب ابتدائی حالات سامنے آجا کمیں تو افتقا می صورتمال پیش نظر رکھ کرجنع تغریق کے بعد واضح ہوجاتا ہے کہ اس شخصیت نے حالات کارخ کس حد تک اور کہاں سے کہاں تک بدلا ہے؟

جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے حضور الور سُکالِیُمُ کے نبوی مقاصد بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا .....وان کسانسوا میں قبل نفی صلال مبین (اوراگر چداس سے پہلے وہ صرح محمراہی میں تھے۔[سورۃ آل عمران آیت ۱۶۳، ترجمنتی محمد شیح صاحب]

بنایا کہ تبل ہے جلنے والی بتیاں گاؤں کے دو تین بڑے گھروں میں ہوتی تھیں۔اور چھوٹے لوگ ان یے شادی بٹی کے لئے عارینا میانعت لیتے تھے۔

سویا چوال اور اس کے گردنواح عمرانی کی ظلمتوں میں ڈو بے ہوئے اور ایمان کے نورکو پھیلانے کے خورکو پھیلانے کے خورکو پھیلانے کے لئے جو اسباب ہو سکتے ہیں ان سے تھی دائن تھے۔ ان ٹا گفتہ بہ حالات میں معزت اقدین آئی گا در مدرسہا ظہار الاسلام اپنے محلّمہ کی دائی ہے اس کے اس موضع بھیں میں ایمان کی چنگاری سلگائی اور مدرسہا ظہار الاسلام اپنے محلّمہ کی فاروتی مسجد میں قائم فرمایا۔ اولین شاگردوں میں قائل ذکر شخصیت معزت مولانا حافظ محرالیاس ما دب میشند کی گرزری ہے ۔۔۔۔۔۔

آ نجناب نے حضرت اقدی کی پا کباز محبت میں محرحیات گراری۔علوم طاہری اور نور باطنی تادم آ نجناب نے حضرت اقدی کی پا کباز محبت میں محرحیات گراری۔علوم طاہری اور احباب و تلانہ و ، آخر گلتان مدنی سے چفتے رہے۔ اپنے پیچھے بہت بڑا علاء و فضلاء کا خاندان اور احباب و تلانہ و ، حضرت قائدالل سنت میں فیڈ کے در س قرآن کی ام لیوا چھوڑ ہے۔ لا ہور زیادہ ترقیا مدا حب میں شرآن کے در س قرآن کا جہ چا شرانو الد حضرت لا ہوری کے در س قرآن کے بعد حضرت حافظ صاحب میں شرت نبوی کے نمو نے تھا۔ عالماند زبان سے علوم و معارف می کی مور نے اور ہزرگا نداداؤں سے سیرت نبوی کے نمو نے اس دور میں نظر آتے تھے۔ خدام المل سنت کے کارکن اپنے مجبوب قائد کے بعد آپ کو مدنی علوم معارف کیا پاسپان سمجھ بیٹھے تھے۔لین خدا کو جومنظور ہو وہی شرف آخر ہوتا ہے حضرت حافظ صاحب میں شیا ہے ۔ کا پاسپان سمجھ بیٹھے تھے۔لین خدا کو جومنظور ہو وہی شرف آخر ہوتا ہے حضرت حافظ صاحب میں تین مال قبل ( ۱۹۹۲ء ) آپ کے استقبال کے لئے اعلی علمیں بینچ مے ۔۔۔۔۔۔ ان اللہ و انا الله و اندا الله و انا الله و اندا الله و ان

قاردتی مجددرس دید رئیس جاری تھی۔اس دوران حضرت اقدی نے چکوال شہر میں ند ہب تن کی تردتی واشاعت کے متعلق کوششیں شروع کیس ۔ قبط الرجال کا عالم بیتھا کہ پورے علاقہ سے چند افراد سلیم الذبن والمذہب اسم جموع ۔ چکوال میں علاء الل سنت علاء دیو بند سے متعلق کوئی مجد کوئی ٹھکانہ نہ تفا۔ چنا نچہ حضرت قائد نے مختلف گھروں، دو کا نوں اور تجروں میں درس قرآن شروع کیا۔ جب دارالعلوم دیو بند سے حاصل شدہ فرزانے لئ نے شروع کیے تو افراد و احباب اسم جونا شروع ہوگئے۔ دوستوں کے اصرار اور حضرت شیخ مدنی میں شدہ سے مشاورت و اجازت کے بعد چکوال میں اسلام مدرسر عربیا ظہار الاسلام کی بنیادود بارہ رکھی گئی۔ابتداء میں قدریس کے لئے مولانا حافظ غلام جب ماحب بریشائی کو ضلع جہلم سے لایا حمل۔(اب چکوال میں دارالعلوم حنفیہ حضرت موصوف سی کیا د 05 244 ) 45 45 Consider 45 Car By 45 Car Jo

جعيت علاء بتد، قيام ، اغراض ومقاصد

الم المركز المريم (جرية اليمريم ومشتر طافت) شعار المام الملاي قوت كوخرد يمنها في والي الم المسائل المرابعة وال الراحت كي شرع حييت عدافعت كرنا

ه مشر كدنك حقوق كقصل وطاعت ورستر كدنك وطني خروريات كوما مل كرنا

🛊 - خاروايك مرزير جع كرنا

وار بر مایات کی در این استان کی در این اور افغال کے تعلقات اس مدیک قائم رکھنا جہاں تک شریعت بھی استان کے شریعت استان میں اور ان اور افغال کے تعلقات اس مدیک قائم رکھنا جہاں تک شریعت اسلامیا جاذت دیتی ہو۔ شری نصب العین کے تابع ہواور اس کے ذریعیشعائر دین کا تحفظ ای مقصود ہو۔ بھی سے شری نصب العین کے موافق فرہب دوطن کی آزادی

بع .... شركى ضرورتول كے لحاظ سے كاكم شرعيه كاقيام (جعيت العلماء كيا ہے، حصاول ص١٠)

جمعیت علاء بمند کا دومرا اجلاس ۱۹۲۰ء حفرت شخ البند مولا نامحمود حسن صاحب بیکتند کی صدارت عمی منعقد ہوا۔ آپ نے اپنے نطبۂ صدارت عمی جمعیت کے اہداف پر مفصلاً روثنی ڈالی جس کا اختصار پیش خدمت ہے۔۔۔۔۔

فيخ العرب والعجم حعزت موالا ناسيد حين احد دني اس حواله سي رقم طرازي .....

یوں جدوجیدا گریزی افتدار کوہٹانے نمی فرج کیجئے۔اس کے بعد پھرانصاف سے اپنے حقوق برادران وطن سے منوایئے اوراس راستہ می قربانیوں سے در افنی نہ کیجئے۔ جیسا کہ جمعیت کر رہی ہے۔ ایک کی بات شخ الاسلام ،جلد ایکٹو ہے ہے۔

قار کین کرام! بیقا برصغیر پاک و ہند ہے انگریز کے طالبانداور کا فرانہ تسلط ختم کرنے کا خدائی انتظام ۔ حق تعالی نے علاءالمی سنت علاء دیو بند کو انگریزی فرعونیت کے مقابلہ میں سنت موسوی پرعمل پیرا ہونے کا شرف بخشا۔ چنا نچے لھرت خداوندی ہے ہی علاء دیو بندنے قربانیاں دیں ۔ جیلیس کا ٹیس ظلم و استبداد کا خذہ پیشانی سے استقبال کیا۔ بھانسیاں چڑھائے کے دیکن قابض انگریز کو ایراسینی دیا کہ وہ ور مرابع المرابع المر

اس مثق می ہم نے کیا کھویا کیا پایا مجمی وقت ملے توش بین حساب کریں

جعیت علاء اسلام کی بنیاد

التی المراق الم

دوسری طرف محیم الامت حضرت مولانا شاه اشرف علی مها حب تفانوی مجافظ اوران کے رفقاء تقییم ہندوستان کا موقف رکھتے تھے۔ وہ مسلمانوں کے لئے علیحدہ ملک'' پاکتان'' چاہیے تھے۔جس میں حقیق اسلام کا نفاذ ہو، کلمہ اسلام جس کی بنیاد ہو۔خوشاوہ وقت! کہ حضرت محیم الامت کے موقف کو حالات نے تبول کرلیا اور پاکستان ۱۹۴۷ء میں قائم کردیا عمیا۔لیکن افسوس! کرآج تک اسلامی نظام کے نفاذ کا خواب شرمند آنجیر نہ ہوسکا۔ (خداکرے ایسا ہوجائے)

بهر حال تقتیم مند کے بعد جمعیت علاء مند کے سرحد کے اُس پار (اعْمیا) رہ گئی۔ جسکے علاء جانظین مدنی امیر جمعیت علاء مند معنزت مولا ناسید محمد اسعد مدنی دامت برکاجم کی قیادت میں دین کی ترویج و اشاحت خوب کر دہے ہیں۔ جس کے اثر ات ماشاء الشراب وجم میں جھیلتے دیکھے جاسکتیس سس

\_\_\_\_

ور جمیت علاء اسلام جو قیام پاکستان سے قبل ۱۹۳۵ء میں حضرت مولانا شہر احمد صاحب علیٰ ورجہ بھت علاء اسلام جو قیام پاکستان سے قبل ۱۹۳۵ء میں حضرت مولانا شہر احمد صاحب علیٰ وی ویشنیہ کی قیادت میں بمقام کلکت معرض وجود میں آچکی میں مرحد کے اس پار (پاکستان) ختل ہوگئی۔ ۱۹۳۹ء شیخ الاسلام حضرت جانی ویکنشیہ کا انقال ہوا۔ جس کے بعد چندسال جمعیت علاء اسلام کا کام معطل رہا۔ ۱۹۵۲ء میں جمعیت علاء اسلام کا اجلاس بلایا میں النظیم حضرت مولانا احمد علی صاحب لا ہوری ایر مختب کے گئے اور ناظم اعلیٰ کا اعز از حضرت مولانا احمد علی صاحب لا ہوری ایر مختب کے گئے اور ناظم اعلیٰ کا اعز از حضرت مولانا احتمال صاحب لا ہوری ایر مختب کے گئے اور ناظم اعلیٰ کا اعز از حضرت مولانا احتمال صاحب قبل ہوری ایر مختب کے گئے اور ناظم اعلیٰ کا اعز از حضرت مولانا احتمال صاحب قبل ہوری ایر مختب کے گئے اور ناظم اعلیٰ کا اعز از حضرت مولانا احتمال صاحب قبل ہوری ایر مختب کے گئے اور ناظم اعلیٰ کا اعز از حضرت مولانا احتمال صاحب قبل کی تحصد میں آیا۔

## جمعيت علاءاسلام مين قائدالل سنت ميطنة كي خدمات

حضرت قائد اہل سنت می تفتید دار العلوم دیو بند میں شیخ الاسلام حضرت مدنی می تفتید و میرا کا بر کے دیر تر بیت رہے ۔ دین میں کمی خدمت ، انگریز اور اس کے باطل نظام کے متعلق جذبہ بعناوت ، غلبہ اسلام کے لئے حقیق جدو جہد اور نفاذ اسلام کے مبارک جذبات شیخ مدنی می تفتید کے صحبت میں نصیب ہوئے ۔ چنا نچہ چکوال مدر سرا ظہار الاسلام کے قیام کے بعد چند منال اس مدر سرے تحت قریر قرید بہتی ہیں دین حق تر پہنے فریات کے دوران شیخ الشمیر حضرت لا بوری میتنفید کی وعوت پر (جبکہ

کور میں بار میں اور ہا ہوں کی جا کہ ہوں کا میں اہل ہوگا ہوں 248 کا ہو گئے اور جماعت کے جیت کو از سر نو نعال کیا جارہا تھا )۔ آپ با قاعدہ جمعیت علاء اسلام میں داخل ہو گئے اور جماعت کے لئے صبح وثام اور ماہ و سال ایک کردیئے۔ اس حوالہ سے مولا نافسل الرحمٰن صاحب سوجودہ قائد جمعیت کے جانی فرمایا ہے۔ بالکل نے حضرت کا کدائل سنت کو جمعیت کے بانی فرمایا ہے۔ بالکل بجائے۔ جانگل ایس میں جو صفرت کا کدائل سنت کو جمعیت کے بانی فرمایا ہے۔ بالکل بجائے۔ ہالک ایس میں موسود کا کو ایس میں اور در مایا۔

بیسے کے سرت اور کی آمر جزل ایوب خان نے مارش لا منا فذکر دیا اور سیاسی جماعتیں کا لعدم قرار دے دی تو حضرت لا موری برکتافیڈ نے نظام العلماء کے نام سے نیا پلیٹ خارم تجویز فرمایا۔ امارت کے منصب کو حضرت براروی برکتافیڈ نے زینت منصب کو حسرت براروی برکتافیڈ نے زینت بخش نے وہی آمر نے ایک قدم اور آ کے بو حمایا اوران دونوں بزرگوں کی زبان بندی کا آرڈ رجاری کر دیا۔ پیشی شودی آمر نے ایک قدم اور آ کے بو حمایا اوران دونوں بزرگوں کی زبان بندی کا آرڈ رجاری کر دیا۔ چنا نچی مشاورت سے امارت کی ذمدواری شمل العلماء حضرت مولانا شمل الحق صاحب افغانی برکتافیڈ کوسونپ دی گئی حضرت افغانی برکتافیڈ کوسونپ در گئی حضرت افغانی برکتافیڈ نے بھی قائد اہل سنت برکتافیڈ پر بھر پوراعتی دفر مایا اور آئیس الی مجلس شور کی میں شامل فر ماکر حضرت برکتافیڈ پر اعتماد ورآپ کی خدمات پر مہر جبت فرمادی۔

۱۹۹۲ء امام الاولیا فرحضرت مولانا احماعی صاحب لا موری را بی عالم آخرت مو کے فدا تعالی کی طرف ہے اُس کی قبر کی مٹی تک کی طرف ہے اُس صاحب قبر کو خدا جانے کن کن انعابات سے نواز اعمیا موگا۔ جس کی قبر کی مٹی تک خوشبو تیں بھیرر بی تھی ۔۔۔۔۔ میں سال کا لعدم سیاسی جماعتیں بحال کردیں تکئیں اور جعیت علاء اسلام طافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ صاحب درخواتی می المنظیۃ کی امارت میں کام کرنے لگی۔ ناظم اعلی برستور حضرت قائد اہل سنت کو شرف اور بیار سنت کوشرف است کوشرف اور بھی حضرت قائد اہل سنت کوشرف اعتماد بخشا اور حضرت قائد اہل سنت کوشرف

#### خدمات داعمًا دبرُ هتا گيا

8 (249 ) 10 8 ( maris 10 0 ( maris 10 0 ( 1665 ) 16 ويرال سند يُلكُ كريروقا - الربلس كار الداس قدر هاك برل اياب فان كام يد ي ديواري الي ملي التي التي ماد در مندم على الكلالبرسة عليم ا اں ووران معابہ کرام وفائل کے ہے جانشین اکا ہرین جمعیت رحماً وہلم کی ملی تغییر تھے۔ جامبین مهت وتعادن كا عالم مصرت قائد ال سنت كان اشعار ي فوب واضح موتا بي ..... الا مظهرون! نا چنا ہے کفر میدان میں تو ہے خلوت کزیں تیرا ماضی آئینہ ہے شوکت اسلام کا رور ماشر للحر ہے دفوت اعلام کا ا پتا ہے كفرميدان يم الو ب علوت كزي خوف باطل دل میں ہو،مومن کی بیڈ طرت نہیں مک می کرنا ہے جاری تو نے اسادی نظام ہر زماں تھے یہ ہے لازم سنت خمرالانام علم وتعویٰ سے جو خالی ہونہیں بدأس كا كام رین ولمت کی قیادت ہے بڑا عالی مقام جوراہ حق میں مجھی باطل سے ڈر کھتے نہیں وارث فخر دو عالم میں وی علائے وین امتمال میں رکھتے ہیں اپنا قدم مردانہ وار ین وه صدیق و عمر ، عنان و حیدر پر شار ان کا سر جعکتا نہیں ہر گز ہے مال ومنال مبرواستقلال کی دولت سے جیں وہ مالا مال سیم و زر، خوف و خطر، بنگامهٔ سود و زیان یہ طاف دین ہنگا ہے، انکٹن بازیاں مفتی سرگوردھا کی عظمت مٹا سکتا ہے کون ملتی محمود کو حق سے مٹاسکتا ہے کون ثیر سرمد ای مجابه سرد حقانی کو دکیم اس غلام فوث کے جذبات ایمانی کو دیکھ معرت درخواس وه ملم و تقویٰ کا نشاں عمر حاضر کے محدث اور فخر کالماں علاء ان کی تیادت په جیں رکھتے احراد ان کو سرکارندید کا ہے حاصل انتیاد جمیت ان کی ہے قائم ملک باکتان میں مظهر صدق و وفاج اس عشق کے میدان میں اے خداوند جہال ہے جمعیت قائم رہے تیری رحت سے یہاں فیفان فق دائم رے

جمعیت علما واسلام سے علیحد گی

[تر بمان اسلام ،ابریل ۱۹۷۵ م

مبت واحتاد ،لفرت وتعاون کے بیر شتے ہاہم پروان پڑھ رہے تھے کہ جمعیت علاء اسلام شدید آن ہائش سے دو چار ہوکر پہلی مرجہا نمتلا ف کا دیمار ہوگئی ..... چونکہ بیا یک ایسی تاریخی حقیقت ہے جس عمراً نے والی سلوں کے لیے رہنمائی کے پہلوموجود ہیں۔اس لئے انتصار کے ساتھ اس اختلاف کی

1010ء بزل الاب من غرق المكتان كم ميب العن كويل وال ولا- بس كروهل مے خور پر مختقے سائل پارٹیوں نے ایج ب خان کی الا تلت اور میب ک ر الی سے لئے مشتر کہ بلیث قارم '' پاکستان تحریک جمبوریت'' : می جوا حت جویز کی جس بھی جعیب علا داسلام کاچی مدھ کیا حجیا۔ حضرت مولا: منتى محود صاحب ميشيم نے اس محاف ہے ان آن كيا اور علاء كا ايك وفد حضرت ورخوات "كى قيادت يم ذه ك ك اجلال يم شرك بوكيا- جوكداس ماذي انبيا وكرام كى ناقد اورسحاب كرام كى يافى مودودی بن مت ، بدا مت اسمای بھی شریکہ تھی۔ اس لئے بطل حریت حفرت مولا کا خلام خوث براروی میشید اور معزت قائد الی سنت میشید نے اس سے اصولی انتقاف کیا۔ چکوال میں جمعیت علاء امنام ؟ اجناس دكم "ميا جس على حسب ذيل قرارواد الله اكابرين جميت كواسيخ نظ فظر المرا مي الله وكيا

جعیت طاء اسلام کے اس اجلاس کے زویک جمہوری مجل عمل عمل میں مودودی جماعت کی شرکت کے باو جود جعیت علاء اسلام کی شرکت بہت زیادہ تعجب خیز ہے۔مودون کی جماعت ہے جمعیت علام اسلام کا سیا ی سطح پر اشتراک بھی نتجہ کے اخبار ہے قوم و مک کے لئے ضرر رساں ہوگا۔ اس کئے سے اجلاس جعیت کے اکا بر کی خدمت جی مرض کرتا ہے کہ جب تک مودودی جماعت' جمبوری مجل عمل' عى شائل بت تكدوهاس عن شائل شبول ١٠٠٠ ق ماريار دهم تبرص ١٠٠٠

حمالانا متشبو

لین ارباب اختیار اس احتجاج کی مجرانی تک برونت نه پینی سکے۔ دفع مخرت کے بجائے جلب منعت ان کے پیش نظر تھا اور دوسرے اجلاس جوڑ ھا کہ بی میں منعقد ہوا شرکت کا فیصلہ فریالیا۔ حضرت قائدا فی سنت بینینه کوشوری کارکن ہونے کی وجہ سے شرکت کی دفوت اور اس کا انتظام کرویا تمیا ، مگر آپ علات کے باحث شرکت ندفر ماسکے ، البت آپ نے مولانا شم اللہ بن صاحب قائل ناعم الل جعیت علاء اسلام شرقی یا کتان کی وساطت سے اپنا کمتوب جس می اس اشتراک کے معرات ورج تے اکا ہرین کوچش کردیا۔ اس کتوب گرای کا ایک اہم اقتباس چش مندمت ہے۔ جو صفرت قائد الل ست مِنظِ فا عِنْم سے کشف فارجیت ۱۲۷ پرتم بالے .... لما حقد ہو!

صدر پاکتان فیلڈ مارشل ایوب فان کی طرف سے افذ کردہ عاکل قوانین کے خلاف جمیت علام

اسلام نے بڑی اہم خد مات انجام دیں تھی۔ حکومت کے ظاف مخت اقد ام کرنے کے لئے متعدد

الريون و وهديسي و مروسي و وروسي وتنزهر باس مع سف في على بنده كانام مى قا حين بعد عن الايد في الري في المرى دى دى روران لی۔ ذک-ایم لینی پاکستان جمبوریت نے اوحا کہ بی حزب اختلاف دوسری پارٹی کے عادوہ دیت ملائے اسلام کو بھی دھوت دی اور جمیت نے ان کی دھوت کو قبول کرلیا۔ آشھ پارٹیوں کا بے ۔۔ مشتر کہ اطلاق ڈھا کہ میں ۸جنوری ۱۹۹۹ وکومنعقد ہوا تھا۔ جمعیت کے دند میں میرانام بھی تھا۔ حین اس مشر کہ کاذی چونکہ مودودی جماعت بھی شریک تھی۔ اس لیے میں نے اُس سے اختاا ف کیا۔ امیر جمیت مفرت درخواتی میشند نے میرے کٹ کا بندوبت کرلیا تھا۔ لین امیا تک بیار ہو جانے کی دجہ ے بندہ نہ جاسکا۔ اور حفرت مولا ناعمی الدین صاحب قائی جز ل سکرٹری جعیت ملائے اسلام شرتی یا کتان کواپی چنمی ارسال کردی۔ جس میں اختلاف کا اظہار تا۔ چنا نچے اس چنمی میں بندہ نے تح یک جمبوریت کے ساتھ عدم اشتراک کی مختلف وجوہ ذکر کرنے کے بعد نبرے کے تحت اکھا تھا کہ دومرا پہلوجس کی وجہ سے بندہ کی صورت عل تحریک جمہوریت سے علائے حق کا اشتراک برداشت نیس کرسکا و مودودی جماعت کی اس می شمولیت ہے۔ بندود پنی اعتبار سے مودودی کومیدر ابوب اور دیکر ملاحدہ سے زیادہ خطرناک مجمتا ہے۔ شخ العرب والعجم حضرت مدنی قدس سرہ اورمضر قرآن حفرت لا ہوری قدس مرہ جیے اکا برنے خدا دادبھیرت کی بنا پرمودودی کی جو مخالف کی ہے اوراس کے متیج میں نداہی طبقے مودود بت سے تنظر ہوئے اور پھرمودودی کی خلافت و ملوکیت نے محاب کرام کے خلاف نو جوان طبقہ پر جو ہر ہے اثر ات ڈالے میں۔اس بنا پر بھی متعدد علاء اُس ہے بدھن ہوئے میں اور اس یارٹی کو علائے حق کے ساتھ جو بہت زیادہ قلبی عداوت ہے اور مودودی اپنا مغروف جدیداسلام بی لانا جا ہتا ہے۔ علمائے حق اس اشتراک سے بی موام کی نظر میں و و باہمی نظریاتی مشکلش ذاکل ہوجائے کی۔ اور اب تک تحریری اور تقریری طور پرخود اکا ہر جمعیت کی طرف ہے جو ٹالفت کی گئ ب-اس كااثر بالكل ذاكل موجائ كا- بكدس وجد علائح تن ك خلاف على اثر يزاع كا كيونك واماس مجرانی می نیس جاسکتے کہ بیاشتر اک مرف جمہوریت کی مدتک ہے ..... (٨) تم يك جمبوريت على بعض جكه صدريا سيرزى مودودى بين بلكه شيعداورد كر طهر بعي بين-

(۸) تح کیک جمبوریت عمی بعض جگه صدریا سیکرٹری مودودی ہیں بلکہ شیعہ اور دیگر طیم ہیں۔ اس اشتراک کے بعد مناما مولیعض مقامات پر اُن کی قیادت ضرور تسلیم کرنی ہوگی اور کم از کم بندہ کے لیے تو برگز قابل قبر لنہیں ہے۔ ہمیں روائض کے فتنوں ہے بھی پالا پڑا ہوا ہے پہلے بی عوام اہل سنت کی فہ ابی پوزیشن ملک میں بالکل ختم ہے۔ اس اشتراک کے بعد کوئی روافض کے فلاف کا م ٹیس کر سے کا اور ش وروری کے خلاف کوئی کاروائی ہو سے گی۔ اوراگر ہم برستور خالفت کرتے رہے تو جمیت کا مرکزی کی موروری کے خلاف کرتے رہے تو جمیت کا مرکزی افسال بحروح ہوگا۔ اور ایج جمیت کی فیصلہ بحرت بے خرم ہو کر وقت گزار نا ہوگا اور یا جمعیت کی فیصلہ بحرت ہے کروم ہونا پڑے گا تو ان وی سیاس وجوہ کی بنا پر بندہ اس اشتراک بی نقع کم اور نقصان ضدمت ہے کروم ہونا پڑے گا تو ان وی سیاس وجوہ کی بنا پر بندہ اس اشتراک بی نقع کم اور نقصان میں سیمیت سے کروم ہونا پڑے گا تو ان وی سیاس وجوہ کی بنا پر بندہ اس اشتراک بیں نفع ہما کا معدا تی سیاس سیمیت سے کا مدر اللہ میں نفع ہما کا معدا تی سیمیت سے کا مدر اللہ میں نفع ہما کا معدا تی سیاس سیمیت سیمیت کی مدر اللہ میں نفع ہما کا معدا تی سیمیت سیمیت سیمیت کی مدر اللہ میں نفع ہما کا معدا تی سیمیت سیمیت کی مدر اللہ میں نفع ہما کا معدا تی سیمیت سی

خدمت ہے محروم ہونا ہوئے گا تو ان دینی سیاس وجوہ فی بنا پر بندہ اس استراک یکی کے اور مصان زیادہ مجھتا ہے۔ گویا فیصد اشہ کب و و منافع للناس و اٹمھما اکبر من نفعهما کا معداق ہے۔ علاوہ ازیں مودودی پارٹی امریکن بلاک کی ہے۔ جس کے ہم شخت مخالف ہیں وہ بنسبت یہود صدر ناصر کے زیادہ مخالف ہیں تو اس اشتراک کے بعد ان تشادات کا کیا علاج ہوگا۔ اللہ تعالی محض اپنے ضل وکرم سے کملی سیاست کے اس نازک موثر پر جمعیت علائے اسلام کو میجے فیصلہ کرنے کی تو فیل

موادے۔ پیش خدمت کیا جاتا ہے ۔۔۔۔۔ ملاحظہ ہو۔۔۔۔۔ مجرا می خدمت مخدومناومولا ناحضرت درخواتی صاحب دامت برکاتیم امیر جمعیت علاء اسلام پاکستان (لعراق جدبکم ورجمہ (للد و در کا ذرا

استعفاء كالملمن جواكي ابم تاريخي ريكارو اوراس عن ميدان سياست كشاموارول كي لئ برا

عرض آنکہ! بندہ حسب ذیل وجوہات کی بنا پر جعیت علمائے اسلام کی بنیا دی رکنیت سے استعفاء کی درخواست خدمت اقدس میں چیش کررہاہے .....

ن بناریخ ۲ رکھ الاول ۱۳۹۰ مر بطابق ۱۳ می ۱۹۵۰ و اور میں جمعیت علائے اسلام کی کوشش سے ۱۹ دی جماعتوں کا جود متحد ودی محافظ ان قائم کیا گیا ہے۔ اس میں خاکسار جماعت اور اس

ی ذیاح نظیم، نظام الطلب ''کوبھی شامل کیا گیا ہے۔لیکن خاکسارتحریک کے بانی وقا کدعلا مدعنایت اللہ خان مشرق کے عقائد اللہ عنامت کا یہ دیاں مشرق کے عقائد اور پھر حضرات اکا یہ دیو بند کے فقادی اور ارشادات کے پیش نظر اس کو دیلی خان مشرق کے مقائد حسب ذیل ہیں .....

# علامه شرقی کے عقائد

آ اگرف نوا بعشر سود مثله مفتریات سے صاحب القرآن کی مراد فی الحقیت یمی تھی کہ برجت الفاظ چست بند شول یا قوانی اور اشعاروں کی مناسبت میں اس کا ادبی مقابلہ کیا جائے اور دین اسلام کوکی اجل زدہ امت کے لئومشاعروں کا اکھاڑہ بنا کر خدائے زمین و آسان کے ذوق تسلیم کی دار (العیاذ باللہ) دکھائی جائے تو آج مسیلہ کذاب کا افتر او کیا ہوا؟ قرآن میں بھی جس کی چند پریشان آبیتی کہیں کہیں گئیں۔ مجمد ( تَالَّمُونُ ) کے لائے ہوئے قرآن سے کی اسلوب میں کم نظر بریشان آبا۔ [ تذکرہ حصواردہ مقدم عن 8 ماشیر]

تے۔ [کملہ حصادل میں ۳۰-۳] \* ''رسول کے ان پڑھ ہونے کی خطرناک غلطی'' کے عنوان کے تحت لکھا ہے کہ .....

یماں ایک عظیم الثان اور خطرناک غلطی کو جومسلمانوں نے قرآن میں رسول کے متعلق أی کا لفظ غلط طور پر سمجھ کر ازروئے عقیدت وعمبت دنیا میں پھیلائی کہ وہ ان پڑھ تھے، دور کرنا ضروری ہے۔ایک تاجر کے متعلق جس نے ۲۸ برس میں بزاروں بلکہ لاکھوں روپیر کا مال مخلف شہروں (ایر سین ایک ایک و این استان کا و ایستان کا و ایستان کا در این کا ایک کالا و ایستان کا حساب و بینته و اقت طر لمحن کو مشکن کرتا ہو ۔ بیشن کرتا ہو ۔ ایس کے قانون کی مما مطبح و ایستان کا فردیا قوم اپنے افوال میں خدا کے ادکام پر جمل ری ہے ۔ اس کے قانون کی مما مطبح ہے ۔ لیمن رسمایا عادة یا دوا جا کئی ہت ، کسی پھر ، کسی حمل و قر کے آگے ماق لیک ری ہے قوو و و رستیت شداکی عابد ہے ۔ ( ترکر واردو و دیا چی اوا

صفرت مینی کی موت مجی اُست اللہ کے مطابق واقع بولی تی جس کی بابت قرآن نے کہا ہے:
 ولن نبعہ لیانہ الله تبدیلاً (تذکر وصدار دورو یاچی عامی ۱۰)

و شیعه اور سی بخلی اور شافعی ، مقلد اور غیر مقلد ، صونی اور و هانی و غیره وغیره میرے نز دیک می هم شکی می سید از در می از در در میان ۱۹ می سید بنام کی تیاری به از آند کره حصد اردو در بیان ۲۰ ا

الغرض سلمانوں ، مونوی اور پیرکی یکمل کی تعریف از روئ قرآن قطعاً غلا ہے۔ نماز بظل ، وردو تبیعی ، دعا ، از روئ قرآن کی معنوں عی عمل نبیل ۔ نماز صرف مسلمانوں کی ونیا جس ایک نا قاتل کلاست اور عالمگیر بھا مت پیدا کرنے کا ہتھیا رہے ' [ مونوی کا غلانہ بسبہ نبرام ص ]

﴿ رَآن کا ایک صددوسرے حصد کی اور ایک جزدوسرے جزگی نمایاں تائید اور کا لی تغییر کررہائے۔ داس کوکسی اندف کی خوردت ہے نہ حکمت کی مذاخت کی اور ضعد عیث کی۔ [تذکر و مقد ساردو ص ۹۴]

و بن اسلام کو خطاب کرتے ہوئے لکھتا ہے .... خواالله ماد بحکم لکم غفود رحیم ان هو بغفود الا للم خوبین النصر تین المعومنین المنین بدامون فی زماننا هذا علی جهادهم بالسیف والانفس ( تذکر وحر فی ، افتتا چیم ۹۳) (اے مسلما تو! اللہ کی حتم تبها را رب تمہارے کے خفور و دیم تیم ہے و و تو صرف ان مغر فی اور نصر الی مومنوں کے لیے خفور و دیم ہے ، جو ہمارے اس زمانہ یمل تلوار اور جا توں ہے ہیں جہا دکر دے ہیں)

## عنايت النُدصا حب مشر تي محمّعلق ا كابر ديو بند كے ارشا وات

(۱) ایشیخ الاسلام حضرت مدنی قدی سره نے تحریر فر مایا تھا کہ ..... جن لوگوں کے مقائمہ وی میں جو تذکرہ اور دیگر تصانیف شرقی عمی خلاف اسلام ورج میں تو پیک ان کے نکاح ٹوٹ کے اور مرتہ ہو گئے ۔ ان کوتو برکرنا اور تجدید لکاح کرنا ضروری ہے۔ اور نہ قبار مسلمین عمی ان کو

# 0(255)0 0(constable 0(constable 6(constable

الرام الم - المان ١٠٥٠)

رب ) معرف مدنی میکند نے بندہ کے نام اسپند کراست نام بھی توریز مای تھا کہ جس طرح پیزوری ، جو یانی ، شرق نے اپنا وین اور اپنا اسلام بنایا ہے اس طرح مودودی صاحب نے نیا اسلام بنایا ہے۔ ایکو باعد فع الاسلام جلد میں ۱۱۸ موروع وعوال ۱۳۷۳ھ)

(۲) سیمیم الامت «مغرت قالوی مینیدی نر مایا که: اس جماعت کے اتوال دانعال مجمومی خرر پر نفر جیںا سیے نوگوں سے مسلمانوں کو تطاقعاتی کر دیناوا جب ہے۔ [ااجمادی الاول ۵۵ ھ]

### (٣) ..... جعيت علمائ بندكا فيعله:

جمیت منظر کے اجلاس می منابت الشمشر تی ایم اے کی کتاب تذکر و پیش ہوئی اس کے حقاق با الله تا درائی آل اے آل الله عنوانات میں پیش کے مجے ہیں اوراس کا مؤلف جس طرح نہ ہب اور دین سے قطعاً آزاد ہے۔ ای طرح کی خاص اصول کا بھی پابند نیس ۔ اسلای فرائنس پر استھنوا ، اورتو هین اور آسانی عقائد کا ابطال اس کا خاص مشمع نظر ہے۔ اور ان تمام قائل نظرت مقاصد کے ساتھ نصاری کی عدح سرائی اور ان کی لھرت وا عانت اور ان کے ان قراض کی حمایت مقصد اعلیٰ ہے۔ پس جمیت منظمر کا بیا اطلاع اس کتاب کوجس طرح نہ جب کے لیے زبر بھت ہے اور کی عربی اور آسانی مرکز وں کو توجہ دلاتا ہے کہ وہ اس فیز کورد کے علی پوری قوت مرف کریں۔ (۱۲۹ کست ۱۹۲۳ء)

اس اجلاس عمل محدث زبال معفرت مولا نا انورشاه صاحب میخید ادر مفتی امظم مفتی کفایت الله صاحب دیلوی میخید بھی شریک تھے۔

(٣)..... منى اعظم مولانا كفايت الشرصاحب مينط في يا مي تحرير فرمايا كر.....

اس جدید فرقہ ( تحریک فاکساری ) کا فتدقادیا فی فتدے بھی مہلک اور خطراک ہے۔ سے التخاصی حطرت مولا کا احمد علی صاحب لا ہوری سابق امیر جمعیت علائے اسلام نے ایک رسالہ بنام "علائے اسلام اور عتایت الله صاحب مشرقی کور خمنٹ پنیشر بانی تحریک فاکساراں " شائع کیا تھا۔ جس می مشرق کے فلاف اسلام عقائد تحریر کے جی اور ایک جگہ "مسلمانوں سے ایک " کرتے ہوئے فرمائے جی سے ساب مسلمان خود ہی فیصلہ کرلیں کہ خدا تعالیٰ کو جیا مانیں اور اس کے قرآن کے اعلانات کو سے جس

ع المراق على المراق كا مارد المين على المراقين ال

خا کسارتحریک کا دور جدید

(ب) ..... نیز بیکھا ہے کہ : تم یک نیاد بے چون و چرااطاعت پر ہے۔ یہاں کوئی شخص طلاف شرع تلم و نیس سکتا۔ جو دیگا اس کی سزا بھکتے گا۔ یہاں کس کو کس تقلید سے سے پر فاش نہیں ہے۔ اس لئے کہ کوئی فلان عقا کہ تھم ممکن نہیں۔ یہاں ادارہ علیہ کا برتھم خواہ وہ بجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے ہے۔ ادارہ علیہ کے کسی تھم پر خدا اور رسول سے سواکس کی گرفت نہیں۔ (ابینامس)

الاصلاح کے ای شارے می عنایت الله مشرقی صاحب کا ایک مضمون بعنوان دیم میلاد النی اشائع ہوا ہے۔ جس میں دمولوی کی تحریف دین اسے عنوان کے تحت لکھا ہے کہ : مسلمانو ایسیرت کی آئع ہوا ہے۔ جس میں دمولوی کی تحریف دین اس کے عنوان کے تحت لکھا ہے کہ : مسلمانو ایسیرت کی آئھیں کھولو تبارے پیٹوانان دین نے پچھلے کئی سو برس ہے بھی اسلام کو مشکل سمجے کر نیا اسلام اپنی طرف ہے گر لیا ہے۔ اب اس فد جب پر جل کر ندکوئی دغوی اواب مل سکتا ہے۔ نداخروی نجات مسسیاد رکھوکہ تمام تر آن کے طول دعرض میں عقیدے کا تحفظ کمیں موجود ہیں ۔ نداس کا کوئی مشتق موجود ہے۔ تر آن میں صرف ایمان ادر عمل صافح کے الفاظ جی اور جو متی ان الفاظ کے ہو کتے جی ایک دنیا جائی ہو ہوئی کی مدت العرفی تکلیفوں اور برہ گداز محنوی کی مدت العرفی تکلیفوں اور برہ گداز محنوی کی دیا سلام ہے مرفد ہوگیا تھا۔ (صرف ایمان کی دونات کے بعد ہی ساراعرب نی سے برگشتہ اورد بین اسلام ہے مرفد ہوگیا تھا۔ (صرف)

فاكسارتح يك كمفت روزه الاصلاح ك فركوره اقتباسات كي في نظر اس عاويل كي مخاكش

نہیں ہتی کہ حابت اللہ شرقی صاحب کی وفات کے بعداب خاکساروں کے مقائد ونظریات بدل مے میں اور حقرات اکا ہر دیو بند میں ۔ ابندا جو حوالہ جات شرقی کی تصانف تذکر و دفیرہ سے درج کے گئے میں اور حقرات اکا ہر دیو بند کے جو فادی مبلے شاکع ہو بچے میں ۔ ان کے بعد کی طرح بھی خاکسار پارٹی کو دینی جاعت قرارتیں ویا باسکا۔ اورا کر جمیت ملائے اسلام کے اس فیصلہ کو بھے تشام کیا جائے تو بھر پاکستان میں کوئی مرقی اسلام بارٹی جو یا پر دیزی۔ زرانلہ (حام۔ ) بارٹی خواوہ مودودری پارٹی ہویا پرویزی۔ زرانلہ (حام۔

ماده وازی جی طریق سے حمد ودی جا کا قیام عمل میں لایا گیا ہے اور اس کے عبد سے داروں کا انتخاب کرے افبارات میں اس کوشا کے کرایا گیا ہے وہ بھی خلاف ضابط ہے کو تکہ اس کے بعد جمعیت ملائے اسلام کی شور کی کا اجلاس رکھا گیا ہے۔ جس سے شوری کی حیثیت ہی ختم ہوجاتی ہے ۔ کھل فیصلہ اور اس کی اشا حت کے بعد شوری کا اجلاس تو صرف تو شق کرانے کے لیے ہے۔ نہ کہ بحث و حمیص کے لیے۔ اور لیمر پارٹی کے ساتھ معاج وہ کرنے میں بھی بھی میں طریق اختیار کیا گیا تھا۔ جس کے متعلق بندہ کے اور لیمر پارٹی کے ساتھ معاج وہ کرنے میں بھی بھی میں نے مفتی محود صاحب اور مولا تا غلام فوث کے اصر اض پر حضرت واللائے جوابا بیوارشا وفر بایا تھا کہ میں نے مفتی محود صاحب اور مولا تا غلام فوث صاحب (بزار دی) کو مجمولیا ہے اور انہوں نے اپنی خللی حملیم کرتی ہے۔

#### امردوم

د اکثر احد حسین صاحب کمال ایدیزتر جمان اسلام نے ''عوامی گری محاذ'' کے اجلاسوں میں جو مقالہ بنوان' انسا نیت کامنتقبل اسلام کی روثنی میں' پڑھا۔اس میں ریکھا ہے کہ۔۔۔۔۔

() والمدین یک نون المدهب والفحد ولاینفقونها فی سیل الله فیشرهم بعدیب الیم ای آیت کارد سوم بولی الم ایس آیت کارد سوم به نوب الراق کی دونت کی داحد کرنسیاں تھی انہیں ترح رکھنا اور انہیں اللہ کا داہ یمن فرق ند کر ڈالنا عذاب الیم کا موجب تایا۔ یہاں سونے چاندی کے کی برویا صد کو فرج کر نے دالی بات میں کی گئے ہے۔ بلک بنفقونها عمل حاد کی شیرصاف صاف تمام سونے اور چاندی کی طرف دائی ہے۔ الح رص ۱۲)

(ب) ای مقاله ش به می العاب که ....

تر آن نے بتایا ہے کہ جب موی نی اسرائیل کولکرمعرے نظے اور ان کے لیے ایک آزاد ماحول کی فضا مہاکی فر مشتر کہ معاشرہ کے ساتھ ان کی آسائش بھی مشتر کدکردی گئے۔اور انہیں کن وسلوی کے والر 251 كام والرقة عن الله والاستدام والمراس والر 251 كام والر 251 كام والر 251 كام والر 251 كام والر الله الم

بدا کاند کرون کی مواش کے عادی ہو بھے تھے کن وسلوی پر قناعت ندکر سکے اور انہوں نے وال دوئی کا ووصلانے کر سروے ایک ماتا تا اس میں کن گھرانے اپنے اپنے چو کھے الگ کر لیتے ہیں۔ تو آپ کو

ا و و مطاند کریش سے ایک ما تدان میں بڑا گھرانے اپنے اپنے بولھے الگ کر لیتے ہیں۔ آو آپ کو سخور یہ کر منت میں ان میں سنے سخور یہ کر منت من ان میں سنے اس مطالبہ کا بواب کن تعکوں میں ویا ہے۔ قرآن کی زبان میں سنے فردنے سے موجود کیا تم ایک بہتر چڑکو بدتر چڑے بدانا جا ہے ہو؟

من وسنون کی مشتر کرموش بورمواشرت بوینری فیرے۔ اس کوچھوڈ کر الگ الگ چولموں کی وال رونی ویز : فرموی موش و مواشرت بواوتی اور کم ترہے۔ تم اعتبار کرنا جا ہے ہو۔ مواشی اشتراک و مساوات کے درے بی قر آک کا پیشور کرتا بلیماور واضح ہے۔ (ایسنا میں)

ہیں دوؤں موارق سیر قرآن کی معویٰ تحریف کرے ڈاکٹر صاحب نے اپنے اشتراکی کمال کا مقابرہ کیا ہے جس سے معلم ہوت ہے کہ آپ ندمرف میر کہ اشتراکی نظریہ رکھتے ہیں بلکہ معلم ایٹ و کر ربی میں معلقہ معلم

ہشتر آئیت بھی جیں۔ زرائد رہھیں۔ قائم احمد شین صاحب کرال کوائ کا جواب بندہ نے رمضان ۱۳۸۹ ھاپس ارسال کر دیا تھا اور

ان گرفتنسی معزت والا کومجی اور معزت مولا نامنتی محود صاحب ، معزت مولا نا غلام خوث صاحب بزار دی معزت مولان میدگی بادشاه صاحب مرحدی ، معزت مولانا قاضی عبدالکریم صاحب کلاچوی بور عزت مولان محد رمندان صاحب (میانوالی) کوار میال کردی تیمیں لیکن بعدازاں نہ ذاکم صاحب

بور سخرت موتات محدر مقان صاحب (میانوالی) لوار سال فردی میں بین بعد از ال ندو النرصاحب ب ربوع کو بین میں کرایا گیا بورندی تر بھان اسلام میں کسی بزرگ نے ان کی تر وید شاکع کی ۔ حالا فکہ استحریرات کی تعنیق اسمامی بنیا دی مقیدہ سے قا۔ والمی الله المسند کسی۔

زشن کے بارے علی بیتاریخی اسر بھی ذہن تھیں کرلینا ضروری ہے کہ اٹھار ہویں صدی کے خاتمہ کے انٹریائی وسلمان مما لک عمل زرگی زمین نجی ملکتیں ٹیس مجھی جاتی تھیں۔ پاک و ہند جس بھی زرگ مند نجے کے ہے میں میں بھی ساتہ تھے ہے کہ اس مدین کا ساتہ تھے۔ دیس میں میں کا

زمین فی حکیت عی نیک شهر ہوتی تھی۔ بلکد ریات کی مشتر کد ملیت ہوتی تھیں ....جتی کہ اس کا ذکر کارٹ بارک نے بھی این التعاظ میں کیاہے کہ: مسلمانوں نے سارے ایشیا میں زمین کوفی ملکیت نہ متانے ے اصول کو وسیع بیانہ پر حملی جامہ پہتایا ہے۔ [ کنب ادر کس اینڈ ایناان اغریا شائع کردہ وشلسٹ بک الر آباد ]

ڈ اکٹر صاحب کی بی عبارتیں بھی سوشلزم اور اشتر اکیت کی تائید بھی جیں۔ اور ' اسلا کی منشور'' کی تصریحات کے بھی ظان میں اور بی عبارتیں بندہ نے حضرت مولا نامفتی محمود صاحب کو بتاریخ ۲۵ مفر تصریحات مطابق ۲۵ مقر میں اسلام عمل ان کی تروید میں۔ لیکن اب تک ترجمان اسلام عمل ان کی تروید نبیس شائع ہوئی۔

علادہ ازیں بی بھی تشویشاک امر ہے کہ ولی اللہ سوسائی نے ایک رسالہ "معروضات" کے نام سے شائع کیا جو بتوسط معزت مولانا عبداللہ صاحب انور امیر جمعیت علائے اسلام مغربی پاکستان زعائے جمعیت کی خدمت میں چش کیا ہے۔ اس میں تکھا ہے کہ .....ز مین کی طکیت شخصی نہیں ہوگی۔ زمینداری ، جا گیرداری اور حزارعت کا کلی طور پر خاتمہ کیا جائے گا۔ اسی رسالہ کی ابتداء میں معزت مولانا عبداللہ صاحب انور کی ان الفاظ می تقدر لتی موجود ہے کہ: میں نے سارامعنمون س لیا ہے۔ میرے نزدیک بیا فکار می جیں۔ وس م، احتر عبداللہ انور ۱۹۱۹۔ ۵۔

یفظرید بھی خلاف اسلام ہے اور جھیت علائے اسلام کے ''اسلامی منشور'' کی تقریحات کے بھی خلاف ہے۔ حضرت مفتی محود صاحب کو بھی بندہ نے حوالہ بتادیا تجا اور لا ہور کے ایک اجلاس بھی حضرت مولانا ہزاروی کی موجودگی بھی حضرت مولانا عبیداللہ صاحب افور کو بھی بیرسالہ دکھلا کرگز ارش کی تھی کہ یااس کی تردید کریں یا اسلامی منشور بھی ترمیم کریں۔ لیکن .....

#### اے بہا آرزو کہ فاک شدہ

ا بھی تک کچونیس موااگر اکارین جمیت اپنی جماعت کی فلاف اسلام تحریروں سے رجوع کا اعلان بھی نیس کراسکتے اوران کی تر دید بھی پہندئیس کرتے تو ان حالات میں اگر خالف لوگ جمیت کے اکار پرسوشلسٹ مونے کا الزام لگا کی تو وہ کی تکرمور دالزام قرار دیئے جاسکتے ہیں؟

#### امرسوم

جعیت علائے اسلام کی پالیسی ہے اختلاف کا تیسرا پہلو ہیہ ہے کہ اسلامی سوشلزم کے داگل ذوالفقار علی مجنو کے مفت روزہ''نصرت'' لا ہور میں متعدد الی عبارتیں ہیں جن میں صراحاً بعض جلیل القدر محابہ گی تو بین پائی جاتی ہے۔ بعض میں لا ہوری مرز ائی فرقہ کے سربراہ اور منکرین صدیث کوقر آن

کا خادم تنام کیا گیا ہے۔ اور بعض ہے اسلامی سوشلز می تشریعات کے سلسلہ بھی ہے اور بعض ہوتا ہے کہ ہے اسلامی سوشلز م دراصل چینی سوشلز م ہے۔ چنا نچے عمارات حسب ذیل ایس .....

خلاف صحابہ ڈٹائٹی

(۱) نفرت ۵راکو بر ۱۹۲۹ م کے اداریہ شن' پاک چین دوئی کی روحانی بنیادی'' کے منوان کے تحت انکھا ہے کہ .....

ہم نے تاریخ اسلام کے صفات پر ابن زیاد ہے لے کرمیر جعفر تک الوکیت اور سامران کے ایسے
ایجنوں کی بہت کی تصویر میں دیکھی ہیں جواپی روح ہیں ان لوگوں ہے ذیادہ مختلف نہ تھے جوآج سریا ہے
داری، جا گیرداری اور نوآبادیاتی نظام کے مفادات کے تخواہ داری فظ ہیں۔ اگر بیلوگ اسلام کو جا ہمی
سائے آئے جیں تو کیا پہلے اسلام کے ساتھ ان کے بھائی بندوں نے یکی سلوک نیس کیا تھا۔ کیا حان اور علق
کو اسلام میں کے نام پر شہید نہیں کیا گیا تھا؟ کیا عمرو بن العاص نے علی کے مقابلے جی معاویہ کی بھاگی
ہوئی فوج کو سنجالا دینے کے لئے تر آن کو نیزوں پرنیس چ حادیا تھا۔ الخ۔ (ص

موحفرت عمر و ثانتُوا بن العاص مے متعلق اس عبارت کے سلسلہ میں نفرت کے ایڈیٹر صنیف راہے صاحب نے بندہ کو معذرت کا خطائعا ہے۔ لیکن انہوں نے چونک اپنے مقت روزہ نفرت میں فاتح معر حضرت عمر و بن العاص جائتُو کی پوزیش صاف نبیس کی اور بعداز ال دیگر صحابہ کرام کے خلاف بھی عبارات نفرت میں شائع ہو چکی ہیں۔ اس لئے ان کی بیر معذرت کا فی نبیس ہے۔

(ن) العرت الاستمبر ٦٩ و بل بعنوان 'اسلام كى تعريف ييجيم 'ايك مضمون بيل يد لكها ہے كه:
الله حقيقت سے كے افكار موسكما ہے كه امير معاويہ الله في خلافت كى لاش پر جس الوكيت كى عمارت
قائم كى تقى اوراس عمارت كے كارے وحضرت على الله في الله الله كي ديا تھا تو انہوں نے بھى
الى اس مجم كو اسلام كے ماسواكو كى دوسرانام ندديا تھا۔ الني اس مجم كو اسلام كے ماسواكو كى دوسرانام ندديا تھا۔ الني اس مجم كو اسلام كے ماسواكو كى دوسرانام ندديا تھا۔ الني اس مجم كو اسلام كے ماسواكو كى دوسرانام ندديا تھا۔ الني اس مجم كو اسلام كے ماسواكو كى دوسرانام ندديا تھا۔ الني اس مجم كو اسلام كے ماسواكو كى دوسرانام ندديا تھا۔ الني اس مدن الله علیہ الله الله كار میں الله الله كار میں اللہ كیں اللہ كار میں اللہ كا

(م) فتح مکہ کے طلقا محابہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ..... چونکہ براوگ اسلائ تحریک کے بورے نشیب و فراز سے نا دانف تھے۔ای لئے ان میں درجہ اول کے رہنماندین سکے اور سابقون اولون کی فہم و فراست کے تالع رہے ۔لیکن خلافت راشدہ کے بعد جب قوم کی رہنمائی ان طلقاء کے ہاتھ کی فہم و فراست کے تالع رہے ۔لیکن خلافت تا گی تو گی کے دھارے کو اس طرح موڑ دیا کہ خلافت تا گی تق اپنی نام واقعے کی بنا پر انہوں نے اسلائی تحریک کے دھارے کو اس طرح موڑ دیا کہ خلافت

وَالْمَ رَحِيدِ مَنْ الْمُورِ وَالْمُعْلَمَة مِنْ الْمُعْلَمِينَ مِنْ الْمُعْلَمِينَ مِنْ الْمُعْلَمِينَ مَنْ و لوكيت اورموروميت على بدل كل \_ اوراسلام كل ميسان موصوص عمل و وورا وُآلَى في آن تك بانا شباسكا \_ الله \_ العرب البوري - عادم ا

**چاروں نق**بیں ملوکیت کی پیداوار ہیں

پر جب تک ندکورہ طوکیس خلافت کے نام پر قائم رہیں۔ ان یم جی ہر خاندانی خلافت کی مند اسلام ی کے نام پر دوسری خاندانی خلافت کی گھروں سے مختلف رہی ۔ کمی خلافت یمی نقد خنی کی مختر ان ہی تو کئی میں نقد خبل ۔ ہارے ندکورہ محر ان ہی تو کئی میں نقد خبل ۔ ہارے ندکورہ علاء پونکہ خود اسلام کی کوئی جامع تعریف کرنے سے قاصر نظر آرہ ہیں اس لئے ان حالات میں ان سے یہ پوچھتا تیجا شہوگا کہ بنوامید کی طوکیت اسلامی تھی یا بنوعباسید کی ۔ فاطمیوں کی طوکیت اسلامی تھی یا بنوعباسید کی ۔ فاطمیوں کی طوکیت اسلامی تھی یا بنوعباسید کی ۔ فاطمیوں کی خوان نین رہیں تھی یا موقعیس ملوکیتوں کے واندین رہیں کو یا بیشمیس ملوکیتوں کے دور کی پیداوار اور ان کی تمہبان ہیں اس لئے علی نقط نگاہ سے یہ بھی ملوکیت سے جو انہیں۔ [احرے اس تا ہمی الوکیت الوکیت الوکیت سے جو انہیں۔ [احرے اس تا ہمی الوکیت سے جو انہیں۔ [احرے اس تا ہمی الوکیت الوکیت الوکیت الوکیت الوکیت سے جو انہیں۔ [احرے اس تا ہمی الوکیت الوکی

لا ہوری مرزائی اور منکرین حدیث بھی خادم قر آن ہیں

مودودی جماعت کی طرف سے سیارہ ڈانجسٹ کا جوقر آن نمبر ٹائع ہوا تھا اس پر تنقید کرتے ہو سے مخت روز ہ نفرت ۲۸ دمبر ۱۹۲۹ء میں "علی کم ظرنیٰ" کے منوان کے تحت لکھا ہے کہ .....

المارے ملک علی چوہتیاں الی ہیں جنہوں نے اپنی ساری زیرگیاں قرآئی فد مات میں گرزاری ہیں۔ ان کی قرآئی فد مات پر اس طرح پردہ و اللہ دیا کہ عامة الناس کومرف قرآن فکر ہے اختاہ ف ہوسکتا ہے لین ان کی قرآئی فد مات پر اس طرح پردہ و الله دیا کہ عامة الناس کومرف قرآن مجید کی 'محافیا نہ قیر'' ہی نظر آئے علی کم ظرفی کی بدترین فلا منال ہے۔ قرآن کیلئے اپنی زیر گیوں کو وقف کرنے والوں جی علا مداسلم جیرا چوری صاحب موال تا میں احس صاحب اصلامی مصنف'' تدیر قرآن' اور چوہدری غلام محمولی صاحب لا ہوری ، مولانا ایمن احسن صاحب اصلامی مصنف'' تدیر قرآن' اور چوہدری غلام المحمولی سامن میں میں مولانا محمولی لا ہوری کے لاہی معان کے امرفہرست ہیں۔ ہمیں مولانا محمولی لا ہوری کے لاہی مقائد ہے کے ان کی قرآئی فد مات کا معراف کیا جات کا قاضا ہی ہے کہ ان کی قرآئی فد مات کا اعتراف کیا جائے۔ انٹی (میرون)

# اسلامی سوشلزم یا چینی سوشلزم

جینو پارٹی کی طرف ہے جمو ما بیکہاجا تاہے کہ اسلامی سوشلزم سے ان کی مراد اسلامی مسادات ادر اسلامی اقتصادی نظام ہے اور بعض اکا ہر جعیت کی طرف ہے بھی بیکہاجار ہا ہے کہ بیا صطلاح غلط ہے لیکن اگر اس سے مراد اسلامی نظام ہے تو منہوم سیح ہے۔

ای کے متعلق مرض ریا ہے کہ ....

() جعیت ملائے اسلام جب اسلامی سوشلزم کا نعر ونہیں لگاتی تو اکا ہر جعیت کی طرف سے اس اصطلاح کی تاویل و توجید کی کیا ضرورت ہے؟

(ب) یو صن خان مجی فلاف واقع ہے کہ میٹواوراس کی پارٹی کی مراواسلا می سوشلزم ہے اسلا می موافی نظام ہے ۔ کیونکہ ان کے مفت روزہ لھرت لا ہور کی تحریات اس کے منافی جیں۔ چنا نچے لھرت ۵۸/ کو برات اس کے منافی جیں۔ چنا نچے لھرت ۵۸/ کو برات اس کے منافی جیں۔ چنا نچے لھرت کے منافی جیس دوئی کی روحانی بنیاویں''کے عنوان کے تحت ادار یہ جی لکھا ہے کہ ۔۔۔۔۔ پاک چیس دوئی کی سای بنیا دوں پر جناب ذوالفقار علی بیٹو نے لھرت کے اس شارے جس شائع ہونے والے اپنے گراں قدر مضمون میں بہترین روثنی ڈالی ہے۔ ہم انقلاب جیس کی بیٹ میں سالگرہ کی تقریب پر پاکتانی موام کے ایک اونی ترجمان کی حیثیت ہے جیٹی عوام کو دلی مبار کباد چیش کرتے ہیں اور''پاک چین دوئی کی روحانی بنیا دول' کا سراغ لگانا چاہتے ہیں۔ نی کر یم محمر سول اللہ تنگیر کم نے بیل فرایا تھا۔ حصول طم کی فاطر چین بھی جانا پڑے تو جاؤ۔ آپ بی نے فرایا تھا کہ علم موٹن کی کھوئی ہوئی میراث ہے اپنیا ہے۔ وہ بات جوئل تک ایک استعارہ تھی آئے میراث ہے اور جوں جوں جو بار ار میں وستیاب ہے۔ میں اس کے کو جو دوبات ہوئی اس کے ایک استعارہ تھی آئے وہیں جو بو بازار میں وستیاب ہے۔ میں اس کے کو تھی ہوئی اس کے کہ چند ہے اور مول اور جوں جوں جو اجار با ہے۔ ہم اس علم کو میں اس کئے رونیس کر سے کہ چند ہے اور میاں اور شبیس نی کر یم کی تھیدے کو میں اس کئے رونیس کر سے کہ چند ہے اور میں اس اور شبیس نی کر یم کی تھیدے کو نظرا کھا اور جوں جوں جوں ہم اس علم کو خالفت میں معروف جین 'وراث میں ان اور شبیس نی کر یم کی تھیدے کو نظرا کھا کہ ایک الفت میں معروف جین 'وراث میں اور شبیس نی کر یم کی تھیدے کو نظرا کھا کہ کا کو الفت میں معروف جین 'وراث میں ان اور شبیس نی کر یم کی تھیدے کو نظرا کھا کہ کو تو کو ایک کو کیاں ملکم کی خوالفت میں معروف جین 'وراث میں ان کو کی کو تو کو کیاں ملکم کی خوالفت میں معروف جین 'وراث میں ان اور شبیعیں نی کر یم کی تھیدے کو نظرا کھا کہ کو کیاں ملکم کی خوالفت میں معروف جین 'وراث میں کا کھوئی ہوئی کو کیاں ملکم کو خوالوں کو کھوئی ہوئی کو کھوئی ہوئی کو کھوئی ہوئی کو کھوئی ہوئی کے کھوئی ہوئی کی کھوئی ہوئی کو کھوئی ہوئی کو کھوئی ہوئی کو کھوئی ہوئی کے کھوئی ہوئی کھوئی ہوئی کو کھوئی ہ

ای میں لکھا ہے کہ .....قرآن عظیم کی تعلیمات کو دلوں میں اور نبی کریم کی سیرت پاک کو آمحموں میں سائے ہم سوشلسٹ معیشت اور معاشرت کو لیک کہتے ہیں کہ اقبال کے مطابق سپی اسلام کی اصلی روح ہے۔ بیدوہ مقام ہے جہاں پاکتان اور چین سیاس عی نبیں رومانی دوست مندرج عبارات سے واضح ہے کہ اسلامی سوشلزم سے مراد وہ چینی نظام ہے جو چین میں رائح ہے۔ اور چینی معاثی نظام کو بی اس ادار یہ میں قرآن عظیم کی کموٹی پر کھرا ٹابت کیا گیا ہے۔ طالا کہ (۱) چین میں جو معاثی نظام ہے وہ اصولاً خلاف اسلام وقرآن ہے۔ (ب) چینی نظریات ربریت اور انکار خدا پر منی جیں۔ وہ اس رسالت کا انکار ہے۔ آخرت کا انکار ہے۔ قرآن کا انکار ہے۔ قرآن کا انکار ہے۔ قرآن کا انکار ہے۔ قرآن کا انکار ہے۔ وہ اصل تلمیس ہے۔ قوال کے باوجود پاکتان اور چین میں روحانی رشتہ کیے جوڑا جا سکتا ہے؟ بید دراصل تلمیس عظیم ہے۔ اشتراکی نظام کو اسلام وقرآن کے نام پر مسلمانان پاکتان کے دل و د ماغ میں اتارہ جارہ ہے۔ اور جمعیت کے اکا بر کی طرف سے اسلامی سوشلزم کی جوتا ویلات چیش کی جارہ بی بین ان ہے۔ موشلہ خیقوں کو بہت تو ت پہنچ رہی ہے۔ اور جو جمعیت آئے تر جمان اسلام کے ایڈ یئر کی تحریفات کے سامید میں اور جو جمعیت آئے تر جمان اسلام کے ایڈ یئر کی تحریفات و در باطل نظریات کی تر دیڈ بیس کر سے جی اور وہ جمعیت آئے تر جمان اسلام کے ایڈ یئر کی تحریف اور باطل نظریات کی تر دیڈ بیس کر سے تی وہ وہ شراکی اور سوشلہ قرقوں سے اشتراکی کم کی کونان کی طرف کے ان کی کا میں کر میں کر کی کا کونان کی مطرف اصلاح کر سے گی گا

جمیت علائے اسلام نے اگر پاکتان بیں "فالص اسلامی نظام" قائم کرنا ہے جیبا کہ "اسلامی منشور" بیں واضح کیا گیا ہے تو جس طرح وہ مودودی ازم کی کھی خالفت کر رہی ہے ای طرح وہ اسلام و قرآن کے نام پر جواشرا کی سیلاب آر ہا ہے اس کی بھی کھی خالفت کر ۔ اور اشتراکی اور امر کی دونوں بلاکوں ہے ہٹ کرایک تیرا فالص اسلامی بلاک پاکتان میں بنائے اشتراکی اور امر کی دونوں بلاکوں ہے ہٹ کرایک تیرا فالص اسلامی بلاک پاکتان میں بنائے تاکہ اصلامی مقائد و نظریات کا تحفظ ہو سے۔ اور اگر اس وقت جمعیت کی جنگ صرف امر کی طاقتوں کے فلاف ہے اور اسلامی بنیادوں کے تحفظ کو سروست نظرا نداز کرنا چائتی ہے اور ہراس فوت ہا سے اشتراک عمل جائز بلکہ ضروری قرارد تی ہے جوامر کی سامراج کے فلاف ہیں تو اسلامی مشور کی بنیاد پر جس فالص اسلامی نظام حکومت کی مسلمانان پاکتان کو پہلے دعوت دی ہے تی الحال اس سے کنارہ کش ہوجائے۔

تی الاسلام معرت مدنی قدس سره نے ہندوستان کی جنگ آزادی میں اگریزوں کے طلاف مختلف خدا بست واقوام کا جو سخت و ماری میں اور اُس مختلف خدا بہب واقوام کا جو سختدہ بلیث فارم قائم فر بایا تھا تو اس مقصد کی وضاحت فر بادی تھی اور اُس وقت کوئی اسلامی منشور نہیں شاکع فر بایا تھا۔ اور نہ ہی تو م کو یہ دائوت دی تھی کہ سروست ہم نے شخصہ

### قرآنی تحریفات

گواسلای سوشلزم کی دامی جماعتیں اسلام دقر آن کانام لیتی بیں لیکن ان کی تشریحات اسلامی اور تعبیرات قرآنی علائے حق کے خلاف بی جیں۔ شلا (۱) '' قرآنی احکام'' کے عنوان کے تحت چدقرآنی آیات کا ترجمہ لکھنے کے بعد لکھاہے کہ ۔۔۔۔۔مندرجہ بالاآیات سے داشتے ہے کہ قرآن کی روسے استحصال سراسرنا جائز ہے۔کوئی بھی مسلمان اپنی ضرورت سے ذائدا کیہ جیر بھی اپنے پاس تہیں رکھ سکتا۔''

[لعرت لا بور ، ١٩ جؤري ١٩ ١٩ م]

یہ تغیر جی احاد ہے نہوی، تعالی صابادراجا کا احت کے خلاف ہے۔ اس سے زکو ق دیراث وغیرہ تر آئی احکام کی بالکل نئی ہوجاتی ہے۔ (۲) مسئلدار تداد پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ۔۔۔۔۔ مندرجہ بالا آیت میں خدا کے زدیک ایک مسئلان کے دو دفعہ تخرافتیار کرنے کے لیے کوئی مواخذہ خیس ہے۔ اگر وہ تیسری دفعہ تخر اختیار کریگا تو اس کا بیجرم یا گناہ نا قائل محاتی تغیر ہے گا اور اس کی سزایہ ہے کہ وہ ہدایت سے محروم ہوگا۔ گراس کی جان لینے یا اس گوٹل کرنے کا عظم نمیں دیا گیا۔ اس کے پر عس مودودی صاحب ایے لوگوں کو بھی آئی کرنے کا تھی دیتے ہیں جو اسلام میں داخل ہو کر گا فر ہونے والوں کو بھی آئی کرنے کا فتوی کا مراسر ضد ہیں۔ فور فرما ہے کہ ان کے بیادکام قرآن کے مطابق ہیں یا اس کے پر عش اس کی مراسر ضد ہیں۔ ان قراص کا ان کے بیادکام قرآن کے مطابق ہیں یا اس کے پر عش اس کی مراسر ضد ہیں۔ ان قراص کا ان

بیتغیر بھی ا حادیث نبوی اور اجماع امت کے فیملہ کے بالکل خلاف ہے اور جعیف علائے اسلام کے ''اسلای سنٹور'' کے بھی منانی ہے۔ مسر ذوالفقار طی بھٹو کے مرکزی ہفت روز ہا' فعرت' لا ہور کی

میکن جمیت ملائے اسلام سے اکا برای معاملہ میں اس الرح مامول ایں م با کدا ما ای واللزم می اسلام اورسلمانوں کے لیے کی پہلو سے کوئی تعرو سی فیس ۔ اس لئے اب بیار ہاو ما جی معموم کم بورے ہیں۔ اکا برے اس طرز قمل کا بیر تیجہ ہے کہ بوسلمان موشکرم اور اسمادی - اہمارم سکو اطراع سے آگا ہ جی وہ جعیت علا ے اسلام کی بالیسی سے ملسکن دیس و سکتے ۔ اور بواصلا می دو المار م اسلام کے خلاف ٹیس مجھتے وہ سوشلسٹ عناصر کے آکہ کاربن رہے این اور اس منے ملائے تی گئے مواثف ، مقصد کو سخت نتصان بینج رہا ہے۔ ملاوہ ازی جمیت کے بعض اکابر کے اس متم کے مانا ملد ہی اشترا کیت کی تقویت کا سب بن رہے ہیں کہ پاکستان میں کفرہ اسلام کی کو نی ہنگ فہیں بلکہ یہاں امیرہ غریب کی جنگ ہے۔ کیونکدامیروغریب کی طبقاتی جنگ کا نعرہ خالص اشترا کی اهرہ ہنہ ۔ اسلام میں تو كفرد اسلام ياحق د باطل كى جنگ موتى ب نكداميروفريبكى ـ اور بب پاكستان يس اسلام وقراك کے نام پر کا فرانہ نظریات پھیلائے جارہے ہیں اوران کی پشت بر سپاس طاقت ہی ہوتا ہمر ہے کہنا کیوکھر تستح بوسکتا ہے کہ یہاں تفرواسلام کی جنگ نہیں۔ اور اگر کفرواسلام کی جنگ ٹییں تو کیا پاکتان میں من و باطل کی بھی جنگ نہیں ہے؟ کیا ہر امیر باطل پرست اور ہر فریب حق پرست ہے ؟ کہ بہر مال امروغریب می ضرور جگ کرائی جائے۔ کاش کہ جمیت ملائے اسلام کے اکا ہر معرات جن کا شاکع كرد ود اسلاى منشور الاويل ساست ك ليه ايك كلا چيني ب- ساس ميدان يس مى مما اس ، ابت قدم رہے اور اسلام وقرآن کے نام پر جر سے سے کافراندنظر یات مل میں میاا ۔ جارہے ہیں ان سب کا بکیاں طور پر مقابلہ کرتے تو بیان کا ایک شاندار تاریخی کا رنا مدووتا اور اس ے يرسول كى مروجدلا ديلى سياست كواصولى طور يرفكست كامندد كيانان تا ..... كلسب الله لا علىن انا ورسلی ان الله لقوی عزیز .....

ببرمال ندكور و وجو بات كى مناير بند و چونكد جعيت ملائد اسلام كى مركزى ياك واليسى عمل

طرح بھی مطلئن کیس ہے۔اور جمیت کے نتاج رابل اسلام کو خانص دیٹی سیاست کی دعوت دینا کی طرح مناسب نیس مجتنا۔ اس لیے جمعیت علائے اسلام کی بنیادی رکنیت سے متعنفی ہو کر اپنی عرضد اشت پیش خدمت کردی ہیں۔

> دعا فريا كي كدانشرتعا في اخلاص واستقامت عطا فريا كي ، آين \_ ( (لعرال ) غادم الل السنّت

الاحقر مظهر حسين ...... في جائع مسجد بحوال بنطع جبلم ١٨ريخاڭ في ١٣٩٠هـ، برطابق٢٣ جون١٩٤٠

مستنسوم خادفهن ؛ بیست جمیت علماء اسلام می تعزی اکدالی سنت کی خدمات اور علیحد کی کی مفصل داستان جو تد صاونو ۱ علی البو والتقوی و لا تعاونوا علی الا ثم والعدوان (آپس می مدد کرونیک کام پراور پر بیزگاری پراور مددنه کروگناه پراورزیادتی پر (سورة ۱ که آیت نبر ۵۰) کی کملی نفیر دکھائی دیتی ہے۔

# تحريك خدام ابل سنت كاقيام

گارت کی قد وقامت اورمغبوطی میں مرکزی دخل بنیا دکو حاصل ہوتا ہے۔ دین اسلام پر محنت کی عارت بھی تب بن محت کی عارت بھی تب بنیا در مغبوط اور مغبوطی است ہوئے ہو۔ حضرت قائد اہل منت میں تب بنیا در مغبوط اور سیحے ہو۔ حضرت قائد اہل سنت میں تبیت کی تاریخ میں بنی امتیازی خوبی جا بجا باتی ہے کہ آپ نے معاونت ، مخالفت ، محبت ، نفرت ، مخل ، خضب ، سیاست ، جوڑ ، تو ر ، تحریر ، تقریر ، تبلیغ حتی کہ ذکی رحم رشتہ داریاں بھی ند جب کی بنیاد پر بھا کی میں استعفاء سے چند ما وقبل خالصتا ند ہی فرک حال بھا تھی ہیں کا استداء میں بھل خدام اہل سنت والجماعت کی بنیاد رکھی جس کا ابتداء میں بھل خدام اہل سنت والجماعت کی بنیاد رکھی جس کا ابتداء میں بھل خدام اہل سنت والجماعت کا م تجویر فر مایا ۔ جبکہ کے عرصہ بعد مجلس کی جگر کے کے لفظ نے لے لی۔

حفرت قائدال سن جماعت كمقعد قيام كمتعلق تحريفر ماتيجي .....

پاکتان میں افل سنت و جماعت تقریبا ۹/۱۰ کروڑ کی تعداد میں آباد ہیں۔ لیکن باد جود اتی عظیم اکثریت کے بحثیت افل سنت ملک میں ان کا کوئی خاص مقام و نام نیس ہے۔ کیونکہ جہاں عوام الل سنت اپنے ند ہب سے نادا تف و عافل ہیں۔ وہاں سوائے علاء تن کے خواص اہل سنت بھی اپنے ند ہب حق کوعمو با نظر انداز کے ہوئے ہیں۔ اس لئے اس امرکی شدید ضرورت بھی محلی ہے کہ اہل السنت والجماعت کے ذہبی نام وعنوان سے ایک ایک دینی جماعت قائم کی جائے جو نی کریم تلافخ کے ارشاد فرمود و معیارت ممان علیہ واصحابی لیمی سنت و جماعت کی طرف مسلما نان الل سنت کو عام دعوت در سرکر ایک جماعتی نظام قائم کرے تاکہ پاکتان کی نظریاتی بنیا دوں کے استحکام بیس وہ زیادہ موثر کر داراداکسیں ۔ لہٰ ذااس مقصد علیم کے لئے مخدوم العلماء حضرت مولا نا پیرخورشیدا جمرصا حب ساکن قصبہ عبدائکیم ضلع ملکان (ظیفد اعظم شنخ الاسلام حضرت مدنی قدس سرہ) کی قیادت و امارت بیس مجلس خدام اہل السنت والجماعت کے نام سے ایک جماعت قائم کردی گئے۔ اس جماعت کی دعوت کوئی نی خدام اہل السنت والجماعت کی دشن میں سروری ہے کہ مسلمان نا الل سنت کی بی تبلیغ و تحقیظ ہے۔ حضرت مجمد دالف فائن سے حکورہ بالا ارشادات کی دوشن میں ضروری ہے کہ مسلمانان اہل سنت اپنے ذہبی تن کی بنیا دسنت و جماعت کی خدمت و اشاعت کا نری خدمت میں عرض کرتے و جماعت سے تحت دین اسلام کی تبلیغ و تفاظت کریں۔ ہم تمام سی مسلمانوں کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ دو خواب خفلت سے بیدار ہوکرا سے ند بہ بی خدمت و اشاعت کا فریضرانجام دیں ......

وما محلبنا (إلا البلايغ

الله تعالی ہم سب کوا خلاص و ہمت عطا و فر ما کیں۔ (خدام اہل سنت کی دعوت م ۱۵۰۱۳) حضرت قائد اہل سنت میں میں عت کے نام اور مقصد قیام کے متعلق مزید لکھتے ہیں .....

قیام پاکتان سے پہلے حضرت والدصاحب مرحوم کی سر پرتی میں میرے جاہد برادر بزرگ مولوی منظور حسین صاحب شہید محظونت فاکساروں کی عسری تظیم کے مقابلہ میں خدام اسلام کے نام سے منظور حسین صاحب قائم کی۔ جبکہ میں وارالعلوم میں پہلے سال میں زیر تعلیم تھا۔ یہ نام حضرت والد صاحب مرحوم نے تجویز کیا تھا۔ ''لائحد عمل خدام اسلام'' کے نام سے ایک پیفلٹ شاکع کیا میں۔ جس کا پیش لفظ بندہ نے لکھا تھا اور والد صاحب نے بدنوان ''خدام اسلام میدان عمل میں'' حسب ذیل اظم کھی .....

# خدام اسلام ميدان عمل ميس

اسلام کے خدام ہیں میدان میں آئے سب کفر کے بت تو ڈکر مٹی میں آئے الاریب ہیں اسلام کے جانباز سپائی ہیں آئے ہے الاالی اللہ کا کروائیں اقبال میں اللہ کا کروائیں اقبال

\$ 268 \$ 6 (2000 do to the first of the first

اور شرک و برعت کومٹا کیں گے زمال سے

ہنٹی اُنیں اللہ نے صداقت کی ہے توار
جو رائے آئے گا وہ ہوجائے گا گھائل
چپراست کی برعت کو ہیں دنیا سے مٹائی
مردان عجاجہ ہیں یہ اسلام کے عازی
بنرے ہیں بیاللہ کے شیطان سے ہیں بیکار
پنچا کیں گے بیغام خدا دشت و جبل میں
آواز بینج جائے گی یہ عرش کریں ہر

ور کورو کی گرب الی جال ہے افتی جال ہے افتی ہے اسلام کی یہ نظر جرار اور کی مقابل کے مقابل کے مقابل کے مقابل کے مقابل کی ہے اور مقابل کی ہے اور مقابل کی میں میدان میں میں کی میر کی نوو جو لگائی کے زمن کی کی میر کی نوو جو لگائی کے زمن کی

اس فوج ظفر مون کو نفرت ہے خدا کی یہ دل سے ابوالنفل نے اللہ سے دعا کی

حفرت قائدالم سنت کی اس تریخ آهم عمل جماعتی مثن اور حفرت اقدس کا او بی کمال ایک ساتھ تقرآ تا ہے۔۔۔۔ قار کین کی غذر کی جاتی ہے۔۔۔۔

# خدام الل سنت ميدان عمل مين

ہم اللہ دامد کے بندے توحید کی ٹی جا کیں گے ہم مشرختم نیوے کو بس کافر عی طبرا کیں گے ہم ختم نیوے کی خاطر ہر باطل سے تحرا کیں گے بویکر و مڑہ حان و کافی کی شانیں ہم سجھا کیں گے

ضام الل سنت بيس بم سنت كو بميلا كي كم الم بم منت كو بميلا كي كم بمثلاث بمثلاث بمثلاث بولى وي بميلا كي بمثلاث بولى المعاب بحد بنال بمال بموسفه المعاب في مازوان في ماودال في يرجم قربان

به به وخذای بر در موضین می بردید بدی که بدی برد اور ایسکان میسان می زان رول اگرم ترجیب با از علید و محابی رکار میند کرشت ایک قورش به بود جمت می زان کاجو دست شر بورسند کاب محاب ش ای سم قد بی ک ندموه که یچ خدا پر ایز چیس مراب به زندا کرموش کی مدار مرحمت ب مراب به زندا کرموش کی مدار مرحمت ب مراب به زندا کرموش کا کسم می می خاندت آنی جان ب قانی باکنان کا مطلب کیاه بس فاقدت آنی جان به قانی باکنان که باشندد آگری شریعت فازم ب

خدام الل سنت کا بے مظیر بھی ادنی خادم ہم دین کی خاطران شامات پر چھی ایرائیں گے

(۱۹۶۹ زيامه)

# تبلغ دين ممں خاص مزاح

تحریک خدام الل سنت کے قیام، بس منظرہ : م اور منظمد قیام کی دخیا حت کے بعد تمنی وی میں فاص حراج کے عنوان سے حضرت کا کدالم سنت میٹونے کے طریقہ تینی کے حصتی امنیازی خصوصیات کوؤکر کیاجاتا ہے۔۔۔

ت بہاضومیت! حفرت اقدی مینی جلس منظروان والوں،آپ کی تقریر کا انگام کردان والوں کو اہنائش بھے تھے۔ ایک مرتبہ کسی ساکا ندی کا فرنس کے موقع پر اور ٹاوفر ہا۔۔۔ مقرد حفرات ان لوگوں کا احسان مجیس جنوں نے آپ کے لئے لوگ اکھے کیے، پنج ہجا کر، میکر،کری کا بندو بست کر کے آپ کو تیلنج دین کا موقع فراہم کیا۔ ورند حفود اکرم میکھی استنجالی کیا جاتا۔ بھی جبہ سنگے جاتے و پھر دی دواستے میں دکھے کا نوں اور ناز با کھات سے آپ کا استقبالی کیا جاتا۔ بھی جبہ

# @(270) XB (12000 do 6) XB (1200 2) B (1200 2) B

ے کہ حضرت اقدی طبی انتقاد کرنے والوں سے کوئی نذراند، ہدیرو فیرہ ند لینے تھے۔ اگر کی نے امر کی نے امر کی انتقاد کر انداز کی اور ہائی والی کردیتے تھے۔ آپ بمیشدا پی تحریک کے مبلغین کوائی طریقہ کا رہا ہے کہ مطالبات کرتے ہیں آپ جمامی مشیح پر بانا مجھوڑ دیتے تھے۔ اگر کمیں کی خطیب کے متعلق فبرال جائے کہ مطالبات کرتے ہیں آپ جمامی مشیح پر بانا مجھوڑ دیتے تھے۔

وُزْ؟..... دوسری خصوصیت! حضرت قائمه الل سنتُّ اپنے متعلقین ، جماعتی احباب ، کارکنوں اور سبلغین کو ہر مصاملہ میں دیمی مزان رکھے کی تلقین کرتے تھے۔ فرماتے .....

جماعتی اجلاس دکانفرنسوں بوتت ضرورت سائی میدان بیل شمولیت ، تعلقات ، براور یال سب نجمات وقت دین پیش نظر ہونا چاہے اور سوچنا چاہے کد دینی اعتبار سے بچھے کس کام شی فائدہ ہاور میرادین مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ یکی وجہ ہے کہ آپ ڈینی کامون بیس کا دکول کومعولی ک لفزش پر مجمل بدی سنید کرتے تھے۔ کئی مرتب ایسا ہوا کہ کی نعت خوال نے کوئی ایسی نظم ونعت شروع کی جس کا مقصد محض سریں نگا کر لوگ اکٹھا کرنا ہوآپ دوران نظم ہی بند کروادیے تھے اور فرماتے مقصد لوگ اکشے کرنانہ ہونا چاہے ہددنیا داری ہے۔ دین داری ہیہے کہ مقصد رضا وقت ہو۔

وَرَیک ... .. تغییری خصومیت! جذباتی نعروں اور اشتعال انگیز کا موں سے کارکنوں کو نکینے کی تلقین کرتے ،فریائے .....

 حفرت قامنی صاحب نے ۵۰ سے زائد سال کا عرصہ پکوال بیسے ٹی ،شیعہ حوالہ سے صاس علاقہ عمل وقت گزارالیکن ایس کا میاب پالیسی اپنائی کہ علاقہ مجر کے نظریات بدل کر رکھ و سیئے اور اپنا ایک کارکن مجی ضائع نہ ہونے دیا

زماتے تے .... زماتے .... دریاتے تے ....

تقریم بی کافین کودلاک سے مجمانا چاہے۔ان کی اور تنس مجروح ند کرنی چاہے۔اگر کتی اور از کر بی اور ایک کا اور از کا دو ہونے کے بجائے ضدیرا تر آئے گا۔ از بباالفاظ ہے ردکیا مجمانا و کالف آپ کی بات پر فورو گلر پر آمادہ ہونے کے بجائے ضدیرا تر آئے گا۔ کی وجہ ہے کہ صنرت میں میں متحد مرتبہ فین صاحب اور مودودی صاحب کے الفاظ جناب کو صنرت کے اس مزاج کا بادیں ہے۔

..... پانچوی خصوصیت! سامعین کی خوشی و تفریک کے لئے کی جانے والی تقریم اور ذہن ساز تبلینی بیان میں ہمیشہ فرق کرتے ایک مرتبہ جھے فرایا. ...

تقريرا ورتبلغ مقررا ورملغ عى فرق بجيع مو؟ عى في كزارش كي آب ارشا وفريادي .....

تو فرمایا تقریرا آئ کے دور ش بہ ہے کہ سامعین بحر پور ہوں۔ خوب ذور شور سے بیان کریں۔ بمجی جوش بھی سُر اُتار کِیْ حادَ کا لحاظ ہو وغیرہ۔ جبکہ بلنے یہ ہادر ایما ہونا چاہے کہ سامعین کی قلت و کثر ت بھی چیش نظر نہ ہو۔ انہیں خوش کرنے کے لئے لہد ش بناؤ سطّعار اُتار کِیْ حادَ بھی نہ ہو بس جسّ ہات سجھانے اور پہنچانے کی دھن سوار ہو۔

ن ۔۔۔۔ چمنی خصوصیت! اپ موقف پر مغبوطی ہمت دلیری ہے ہی آئی ہے۔ قوت حوصل اور پختری کی جوٹ انسان اپ بے بیک مٹن کو کمل کر سکتا ہے۔ صفرت کا کدا بل سنت میں کارکنوں پختری کی بدوار انسان اپ بے بیک مٹن کو کمل کر سکتا ہے۔ صفرت کا کدا بل سنت میں کارکنوں عمل بادری و دلیری دیکنا چاہج تھے۔ گاہے بگاہے اس کی تقین کرتے اور ایسے افراد کی حوصل افزائی فرائے۔ فرائے۔ فرائے۔ فرائے۔ فرائے۔ بیک نوجوان دیکھے جو بیری بیری سرائی برداشت کرجاتے لیکن زبان سے ایک لفظ نہ نگائے۔ کی نوجوان یا میں مدد کا فرون کی ہوتا ہو کے بھائی کی حصر حق والوں کو اس سے بھی زیادہ مضبوط اور دلیری بوتا چاہے۔ تیمی دوارت بیری موقف برگائے دیکے۔ حق والوں کو اس سے بھی زیادہ مضبوط اور دلیرہ ونا چاہے۔ تیمی دوارت کی موقف برگائے دیکھی۔ حق والوں کو اس سے بھی زیادہ مضبوط اور دلیرہ ونا چاہے۔ تیمی دوارت کی داروں کو اس سے بھی دیا دہ مصبوط اور دلیرہ ونا چاہے۔ تیمی دوارت کی موقف برگائے ہیں۔

آپ نے داڑھی منڈوانے کا تو بہت بڑا جرم کیا ہے اور انتہائی کروری کا جوت دیا ہے۔ آپ حضور مجوب خدا سرور کا کتات مُلَّیْرُ کُم ایک نمونہ مقدسہ کے لئے قربانی نہیں کر سکتے تو اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالی سے خلوص قلب سے معانی ماتھیں اور کچی تو بہ کریں۔ آج موت آجا ہے تو چرکیا ہے گا؟ یہ دنیا اور اس کی ساری چیزیں فانی ہیں۔ کچی تو بہ کی علامت ہے کہ آپ اب مسنون داڑھی رکھ لیں۔

﴿ ..... المحدين تصوصيت! قائل رشك ايجاد موجد كي مهارت وكمال كاپتاد بي به يكال شاكرو استادكي الممليت كوظا هركرتا به معفرت قائد اللسنت ركينطة تقرير وتحريرا في نشست و برخاست مي حضور مُنْ المُنْظِم كي سيرت بإك كابيان هو يا دين شين كركسي مسئله كي تفصيل حجابه كرام كاتذكره ضرور فرمات .....فرماتي!

صحابہ کرام ٹنی اُنڈیز دین اسلام کے عینی گواہ ہیں ان کی حق وصدافت بیان کرنا دین اسلام کے مقدمہ کومضبوط کرنا ہے۔ قرآن پاک میں جابجا صحابہ کرام ٹنی اُنڈیز کی صفات ذکر ہیں ان شاگر دوں کا ایمان حضورا کرم مُنی اُنڈیز کی محنت کا بتا دیتا ہے۔

⊕ .....نوین خصوصیت! نتنول کا بید دوراس حدیث پاک کا مصداق ہے۔جس میں ارشاد فر مایا۔ مسلمان صبح ارتضے گا تو مومن ہوگا اور رات سوئے گا تو حالت کفر میں (او کما قال) حضرت اقد س اس نازک دور میں فتنوں ہے بچاؤ کے لئے اپنے گردا کا برعلاء الل سنت علاء دیو بند کی تعبیرات، تعلیمات اور تشریحات کا حصار بنائے ہوئے تھے۔اور جماعتی احباب ومریدین کواس میں رہنے کی تلقین فر ماتے

آج ندد يموكون كياكرر باب - كيالكور باب - كيابيان كرر باب - آج فتول كااورس ماغول كا

ز مان ہے۔ نت فی حقیقات کا دور ہے۔ بس اکا برطا دوج بند کودیکھوان کی تحقیقات ، اُن کے علم وا ظامی برا مثاد کرور میک دید ہے کہ مطتد احباب ہو یا ملتہ فیر اکا برکی تعبیر وتشر ت سے بہٹ کرکوئی نظر ہے کی صورے لیول ندکر تے تھے۔

سورت یوں سرے ہے۔

روی کے مصوصت اقول ولس می تضاو ہوتو مخصیت مناز مداور ب وزن ہو جاتی ہے۔ بیٹی روی کی انتہار کجتی ہو، تو نا تھرین یہ فیعلد دینے رحمنیوں کا عجبار ہو وہ بھی خابی بوحمد وی ہے اور محافل میں اظہار کجتی ہو، تو نا تھرین یہ فیعلد دینے میں ورا تال نیس کرتے '' صورت قا کہ الل سنت کے حراج گرای کی سب ہے بڑی اور اخیازی خوبی یہ تھی کہ آپ نے جس ہے بھی نظریاتی سنت کے حراج گرای کی سب ہے بڑی اور اخیازی خوبی یہ تھی کہ آپ نے جس ہے بھی نظریاتی افتحاد کیا ہے۔

اختاا ف کیا ۔ نداس کے مہمان سے ندمیز بان ، سیاست و عکومت ، وین و دنیا ، نشست و یر خاست کوئی سا تھی گھران کے ساتھ کواران کیا۔ فریا تے ۔ ...

آج لوگ ذاتی جمگزوں اور ذاتی بغض (جو کہ شریعت میں مبنوض و ناپندیدہ ہے) کی وجہ ہے
ایک دوسر ہے کے ساتھ قطع تعلقی کر لیتے ہیں۔ بول چال بند۔ کاروبار اشتراک بند۔ و نبوی سیاسی
تعاون بند، جی کہ سلام دھا تک چھوڑ دیتے ہیں اور ایسا کرنے کو بے غیرتی تصور کرتے ہیں۔ لیکن تبجب
ہے دین کے معاملہ میں تعلق تعلق جو مطلوب ہے وہ نہیں کرتے دیل دشمن کے ساتھ میلے بہائے کرکے
تاویلات کے پردوں میں نشست و برخاست کرتے ہیں معاملات میں تعاون کرتے ہیں۔ اس سے دیلی مسئلا اور نظریاتی اختلاف کی اجمیت محوام کے ہاں تیم ہوجاتی ہے۔
دلک عندہ کا اجمیت موام کے ہاں تیم ہوجاتی ہے۔
دلک عندہ کا ملا

حفرت قائد الل سنة كے طريقة تبلغ وحراج كى اخيازى تصوصيات لكنے بيشا تعاب آ نجناب كى حيات متعاد كرد الله عندان الفاظ كا حيات مستعاد كرد كورك بريكوا تبيازى نظر آياتو خوف طوالت كى مناير ممرك بديك في ان الفاظ كا الإدادة وليا .....

مریں آخر ان کی کس کس ادا پر ادائی لاکھادردل بے تاب فظ ایک

# تعنيني وبليني خد مات

دین بن کی بلنے وحرت اور اس کی محصیظ و تھٹی کے لئے دو ہدے دریعے ہیں ● تحری ● تقری و تقریم صرت قائد الل سنت اکھنٹ نے اس مہارک فریضہ کی افجام دی کے لئے دونوں ذرائع مجر پور 8 274 10 A 2005 de 60 10 0 0 0 00 00 00 00

ہتنال کے تحریر کے ذریع بینکڑوں چھوٹی بڑی تعانیف کا سہارا لیتے ہوئے دین اسلام کی تہلی ہ تحقیظ بھی خوب سرانجام دیا۔ برموضوع بر بھی خوب سرانجام دیا۔ برموضوع بر بہتار کتب متعدد مرتبہ جہب کرنایاب ہو چک ہیں جبکہ بڑاروں کیسٹوں جس محفوظ سینکڑوں موضوعات براوں کیسٹوں جس محفوظ سینکڑوں موضوعات دور کے مصد نسب السعد واط السمت خصب مصفوان سے محتمل سامدی میں ۔ اہمامدی جا ریا را الا ہور کے مولد سالدوور کے احسد نسب السعد الله اللہ میں کہ اللہ میں کہا ہے اس لائق ہیں کہ السمت خصب مصفوان سے محتمل ساموں کے لئے محفوظ کیا جا سیکے۔

. ذیل میں حضرت قا کدالل سنت میشند کی چندیا دگار تصانیف و مقالات کا تعارف جناب ہی کے قلم ہے کروایا جاتا ہے۔ جس سے میرے مدگی کی وضاحت خوب ہوجائے گی ...... ملاحظہ ہو!

#### رة مودوديت

## 🛈 صحابه کرام جنافیتم اور مودودی

۱۱۲ صفحات پرمشمل پرتھنیف متجد دمرجہ زبود طبع ہے آراستہ ہوئی۔ آخری مرجہ اے ادار ہُ حق چاریاڑنے ۲۰۰۰ میں شائع کیا۔ حضرت قائد الی سنت فرماتے ہیں شب

المل السنّت والجماعت كابياجا على عقيده بكرانبياء كرام عَلِينْ الكَ بعداد لا دا دم من حضور رحمة المعلمين خاتم النبيين معزت محرر مول الله تَكَافُكُمُ ب بلا واسط فيض باب مونے والے محاب كرام تَكَافُكُمُ تمام امتوں اور جماحتوں سے افضل جیں۔ چنا نجیتر آن مجید عمی ارشا وفر مایا محتم حبو احد (الابد)

• علمیمحاسیہ

لومر ١٩٤١ء من بلي مرتب يكلب عظرهام به آلي وعفرت الدي فرات ييس

مودودی نظریات کی تردید جی میری بهتی تعنیف "مودودی جماعت کے عقا کد دنظریات پرایک تقیدی نظر" کے جواب جی مولا یا مفتی محر بوسف صاحب نے "مولا یا مودودی پر اعتراضات کا علی جائزہ" تعنیف کی۔ اورائی پوری قوت مودودی صاحب کے دقاع جی خرج کرتے ہوئے جھے جواب کی دعوت دی۔ جس نے جمیت علائے اسلام پاکتان کے جفت دوزہ تر جمان اسلام جی بعنوان "مفتی محر بوسف کے جائزہ کی حقیقت" 27 شطوں جی دیا۔ آخری قطاع کر مجر ۱۹۹۸ء جی شائع بوئی۔ اس کے بعد منتی صاحب نے جواب الجواب بعنوان "بیاتم مجت کا آغاز ہے" بعفت دوزہ آئین لا بور جی قطاوار شروع کر دیا۔ لیکن میار و شطوں کے بعد سیسلسلہ کا ممل چھوڑ دیا۔ اس کا جواب معنون و دیگر چھان مالام کے 20 شطوں پر مشمنل معنون و دیگر چھانہ میا دی ہے۔ بعد جی تر جمان اسلام کے 20 شطوں پر مشمنل معنون و دیگر چھانہ می میا دی کے ماتھ شائع کیا جارہ ہے۔ اس معنون و دیگر چھانہ میں انتظال

#### @مودودي ندجب

دمبر ١٩٦٤ ، ببلى مرتبه حفزت قائد الل سنة كل يتعنيف لطيف سامنة آئى - بعد على متعدد مرتبه الصرائع كيا كيا - حفزت فرمات جي .....

⊙ مودودی جماعت کےعقا کد دنظریات برایک تنقیدی نظر

مودودی صاحب کے باطل عقائدونظریات کی تروید عی ندکورہ کتاب عضرت کا کدائل سنت کی

بلی تعنیف ہے۔ جوابتداء ۱۹۵۸ء میں شائع ہوئی۔ حطرت اقدس کیلائنر ماتے میں .....

اسلای تاریخ شاہد ہے کہ امت جمہ یی صاحبحا السلام والتحیۃ بی ان المحکم الا لله اوراسلای و التحیۃ بی ان المحکم الا لله اوراسلای و آئی انتقاب بیسے پرعشت نعروں ہے گئی کھیں عالم وجود بی آئیں ۔ بھورہ تخرا و کر رہ گئیں ۔ ہمارے اس محروم ہونے کی وجہ ہے اپنا اپنا آز مائٹی دور فتم کر کے مطمحل اور ب جان ہو کر رہ گئیں ۔ ہمارے اس دور بی تجدید و اقامت وین اور حکومت البید و فیرہ کے پروقار اور جاذب توجہ دعاوی کے ساتھ جماعت اسلامی کے نام ہے ایک بی تحریک نے جنم لیا ہے۔ جس کے بانی اور امیر الا الاقلی صاحب مودودی ہیں ۔ کیا ہی اور ایس کی حقیقت اس کے حوالے کوئیں ۔ کہا ہی اور اور الله الاقلی خواہشات کے قت سنت کے بنیا دی اسلامی تصور کوسلمانوں کے اذبان ہے تو کیا جائے ، تا کہ نعمانی خواہشات کے تحت قرآنی تھم کے مطالب و معانی بیان کرنے کی راہ کمل جائے .....

امتى با حث رسوائى پنيبري

(بخيص از تنيدی نظرص ۳۰۱)

مولا ناسیدگل با دشاه صاحب میشد کافتوی اورمود و دی جماعت

\$\tag{277} \tag{2005 de 60\tag{200} \tag{2005 de 60\tag{200} \tag{2005 de 60\tag{2005 de 60\tag{

کیاعورت صدر مملکت بن سکتی ہے؟

١٩٦٨ مين كتب تقير حيات لا موري طرف عضرت قاضى صاحب كي يركاب شائع كي حق

دخرے اقد سی مین اللہ فرماتے ہیں .....

موجودہ الکیشن کے ہتا موں میں صدارت کا سندسب نے زیادہ ہنگا مہ فجز ہے۔ پاکستان مسلم

موجودہ الکیشن کے ہتا موں میں صدارت کا سندسب نے زیادہ ہنگا مہ فجز کے باکستان مسلم

لیگ نے صدر مملکت ابوب خان کو ای امید وار نا مزد کیا ہے اور جمبور کی متحدہ محاذ نے فاطمہ جناح کو جبکہ

جمیت علاء اسلام کی مجلس شور کا نے کتاب وسنت کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ بیدولوں پارشیاں

مول اسلام کونظر انداز کر سے محض صول افتد ار کے لئے برسر بھیار ہیں۔ اس لئے ہم اپنا تیسراا میدوار

مرا اگریں گے۔ ان پارٹیوں میں سب سے زیادہ تجب فیز پوزیشن مودودی جماعت کی ہے۔ جنہوں

مرا اگریں گے۔ ان پارٹیوں میں سب سے زیادہ تجب فیز پوزیش مودودی جماعت کی ہے۔ جنہوں

مرا اگریں گے۔ ان پارٹیوں میں سب سے زیادہ تو بال کردیا ہے۔ چنا نچہ اس موضوع پر مودودی

صاحب کی تصریحات حسب ذیل ہیں۔ (جنیم از کتاب خاور جمہ ۱۳۰)

ہودودی صاحب کے نام کھلی چھٹی

۱۹۷۱ء میں ہانی جماعت اسلامی کے نام بیکھی چھٹی شائع کی جمی حضرت بینینی فرماتے ہیں ......

سلام مسنون! آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کی جماعت ایک اصولی جماعت ہے اور آپ ایک اسلامی

اصولی تکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ آپ اپنی جماعت کے بانی اور امیر اول ہیں۔ اس لئے میں

آپ کے بیان کر دہ متعدد دعووں کے پیش نظر بذریعہ "کملی چسٹی" چندا سے سوالات پیش کر دہا ہوں۔

جواصولی نوعیت کے ہیں۔ آپ ان کا جواب دے کر ملک ولمت کے سامنے اپنی جماعت کی اصولی

بوزیشن واضح کریں۔ ایک جیس ارتب ہرکور آ

جماعت اسلامی شیعه انقلاب چاہتی ہے

۱۹۸۷ء میں ، ۱۹ صفات رمشتل می تحقیقی کا بچی ترکیک خدام الل سنت کی طرف سے شائع ہوا۔ معرت قائد الل سنت مجافظة فرماتے ہیں .....

جزل ضیاء المتن صاحب نے جب محابہ آرؤینس جاری کیا۔ جس بی محابہ کرام اور اہل بیت کی اور ہیں جارت کی حاجب کا اور ا او بین کرنے پرتین ماہ تک کی قید کا اطان تھا۔ تو اس کے جواب بیں شیعوں نے مررد دی صاحب کا ای مهارالیا۔ چنا نچہ ہفت روز ورضا کار میں لکھا ۔۔۔۔۔ المحوظ رہے کہ براوران اہل سنت کے زور کے بھی محابہ طافئو تقید سے بالا ترنہیں۔ چنا نچہ موجود و دور کے جیدئی عالم مولا نا مودودی مرحوم نے اپنی کاب خلافت و الموکیت میں جابجا صحابہ پر تنقید فر مائی ہے۔ اور سیر کتاب آج کھلے بندوں فروخت ہورہی ہے۔ اور سیر کتاب آج کھلے بندوں فروخت ہورہی ہے۔ اور سیر کتاب آج کھلے بندوں فروخت ہورہی ہے۔ ال

جماعت اسلامی کے ایم ۔ این ۔ اے اسعد گیلانی نے ایرانی انتلاب کے سالگرہ کے موقع پر اپنی تقریر میں کہا ۔۔۔۔۔'' آیئے ہم سب مل مل کر پاکستان میں بھی امام شینی کے انتلاب کی طرز پر تبدیلی لانے کے لئے کوششیں تیز کردیں' ان حالات میں واضح ہے کہ جماعت اسلامی بھی پاکستان میں شینی انتلاب چاہتی ہے۔ [جخیص از کما ب ذکور]

### عقیده عصمت انبیاء اور مودودی

ادارۂ حق چاریار اگی طرف ہے۔۲۰۰۰ء میں آخری مرتبہ سے مقالہ شائع کیا حمیا۔ اس سے قبل کی تاریخ اشاعت معلوم نہ ہو تک ۔ حضرت اقد س فرماتے ہیں .....

کتاب 'میال طفیل محمد کی دعوت اتحاد کا جائزہ'' میں ہم نے شیعہ ند بہب کے ان عقائد پر تبعیرہ کیا تھا۔ جو اسلام کے اصولی اور بنیادی عقائد سے متصادم ہیں اور ضمناً اس میں بعض مودودی مسائل و نظریات کا تذکرہ بھی آعمیا تھا۔ اب ہم جماعت اسلامی کے بانی اور امیر اول ابوالاعلی مودودی صاحب کے بعض ایسے عقائد ونظریات ان کی تصانیف سے بیش کرتے ہیں جوائل السنت والجماعت کے عقیدہ عصمت انبیاء کے خلاف ہیں۔ آخیص از کتاب ندکور کا ا

# ⊕جوا بی کمتوب

جماعت اسلامی کے حالیہ امیر قاضی حسین احمہ کے خط کے جواب میں پیچھیقی جوائی کمتوب 1994ء کما لی شکل میں شاکع ہوا، حضرت قائد اہل سنت مجتلفہ فریاتے ہیں .....

سلام منون! آپ کا عنایت نامه موصول ہوا۔ آپ نے جو ۱۹۹۳ء کے الکیشن میں ڈھول ڈھمکے اورنا تک رہائے کیا بیتر آئی تعلیم کا نتیجہ تھا؟ فرمائے کیاای کا نام اسلام ہے؟ کیااسلامی انتلاب برپا کرنے کے لئے بھی طور طریقے ہوا کرتے ہیں؟ آپ کا زیر بحث کتوب اور میرا بیجوانی مضمون محض فجی CIC 170 NO OKONO DIKONO OKONO OKONO OKONO

لوميت كاليس بلكداس كالعلق مك ولمت كانم مسائل ت بهاس ك ان شاوالله يداني هون ماينا مدين ماريارا اوريم بحى شاقع كرويا ما يكاروما توفيضي الاسالله العلى العظيم. آب ي جواب کا بھی انگفارر ہےگا۔ المعمی جوالی کا ب است الم

## ردرانضيت

٠ آلماً بهرايت

ند کور ہ ہالا تصنیف حضرت اقدس مجان<del>ظة ک</del>ے والد کرا می سلطان الرنا ظرین \*حضرت ^و لا ¢ محمد کرم الدين ديراكى ب- جو كلى مرحبة حبر ١٩٢٥ مين شائع مولى - جبد ١٩٢٩ مين حطرت قائد الل سات ف

اس معدمد كما تحا عقيرى مرجد ثائع كيا دعزت كالله فرمات مين

والدكرا ي معزت مولا ناكرم الدين صاحب ميندكي في تصنيف الل اسلام ك بال بهت مقبول ہو گی۔ چنا نچ مصنف کی حیات میں دو مرجب طبع موکر ملک کے دور در از گوشوں تک اشاعت بند م مولی۔

١٩٣٩ء من راقم جب جيل سر بابوالوا حباب نه اس كتاب كولميم كرائ كي فريائش كي بنده في فود بھی اس کی ضرورت محسوس کی کیونکہ موام میں ان کی جہالت و بے مملی کی وجہ ہے رسول اللہ شکھا کے

اصحاب خلاف بغض ومناد کے جرافیم پھیلائے جارہے تھے۔ حق تعالی نے اس بند کا ضعیف کواس منید ا كتاب كى عماصت كى تونيق مطافر مائى - جواب قوم ك إلحول يمن كلى رى بدركتاب كى فويال اس مصطالعدے بی معلوم ہوں کی .....

### 10 ب1دوليل 10 ب

[تنميم) ( آ فآب بدايت مي ١١)

## بثارة الدارين بالصرعلى شهادة الحسين ثالثا

عتبر ١٩٤٢ء على معرت قائد الل سلت ميافله كى يد يادكار زبان تعنيف معرمام برآكي-

كتاب" بشارت الدارين بالعبر على شهاوة العسين " بجواب" للاح الكونين ` مزا والعسين" الل اسلام كي فدمت عي ايش كي جاراي ب- كتاب كانام موضوع كرمناس ي- اداري كتاب \$ 280 \$ \$ \$2000 10 3 NA ARCTURAS AS (145) 14

یں چونکہ یہ قابت کیا حمیا ہے کہ مصائب وآلام پرشر بیت عمی صرکرنے کا تھم ہے اور بنارت صابرین کو بی وی حق ہے ۔ یعن ' بنارت الدارین بالعبر علی شہادہ الحسین' کا مطلب یہ ہے کہ جوسلمان معرت امام حسین کی شہاوت پرصبر اختیار کرے گا۔ اس کے لئے دونوں جہانوں عمی بنارت ہے۔ اللہ تعالی کاب بنارة الذارین کو تبولیت مطاونر مائیں۔ [جنیس از کاب خروص ۵۔۱۱۔۱۱]

## ﴿ ہم ماتم كيوں نبيں كرتے

۱۹۵۰ء کے عشرہ میں مہل مرجہ بدکتاب شائع ہوئی۔ آخری مرجہ اے ۲۰۰۰ء میں جمعیت الل سنت ابولمہی کی طرف سے شائع کیا گیا۔ معزت قائد الل سنت بینظیفر ماتے ہیں ..........

ھیعان تلہ گنگ کی طرف ہے گزشتہ ایا محرم میں ایک پمغلث بنام 'نہم ماتم کیوں کرتے ہیں'' شائع کیا گیا۔ گواس کے دلائل میں ایک چیز بھی الی نہیں جس سے مروجہ ماتم نابت ہو سکے، لین چونک اس پمغلث میں قرآن مجیداور مدیث شریف وغیرہ کی بنیا دیر ماتم مروجہ کو عبادت قرار دینے کا دعویٰ کیا عمیا ہے۔ جس سے ناوا تف شملیانوں کو دھو کہ لگ سکتا ہے، اس لئے بعنوان ''ہم ماتم کیوں نہیں کرتے'' جوالی رسالہ کی اشاعت ضروری بھی گئی، اللہ تعالی تمام اہل اسلام کوراہ جن پر چلئے کی تو فتی عطافر مائے۔ جالی رسالہ کی اشاعت ضروری بھی گئی، اللہ تعالی تمام اہل اسلام کوراہ جن پر چلئے کی تو فتی عطافر مائے۔

#### © ئى نەمبىت ہے

تح یک خدام السنت کی طرف ہے ۱۹۵۸ء کو قد کور و بالا کتاب شاقع کی گئی۔معنف علیہ الرحمة فرماتے ہیں .....

"سی ند بہ بن ہے اورامل ایک شید مصنف عبدالکریم مشاق کے ان دی سوالات کا جواب ہے جوراو لینڈی کے سید ہا قرحسین شاہ نے مولانا سیدمجر یعقوب شاہ صاحب بھالیہ کے نام بدرید رجشری ارسال کے تھے۔ انہوں نے جواب کے لئے میرے پاس بھیج دیے۔ جس نے ذکورہ دی سوالات کے جوابات مع اپنے تمین سوالات کے باقر صاحب کو رجشری کردیے۔ جس کے بعد شیعہ مصنف عبدالکریم مشاق کی ایک مطبوعہ کتاب" بزار تہاری دی ہاری" دستیاب ہوئی۔ جس کے آخر میں مہاری" دستیاب ہوئی۔ جس کے آخر میں مہاری" دستیاب ہوئی۔ جس کے انہوں میں میں کی زیر بحث دس سوالات کی میں ہوئے ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ بدوس سوالات کیلے ہوئے ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ بدوس سوالات کیلے ہوئے ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ بدوس سوالات کیلے سے شاکع

# @ تجلیات مداقت پرایک اجمالی نظر

معزیہ 9 کو دنل سنے کی یہ کاوٹن ، ۱۹۷ می کوٹر ، میں منظر عام پر آئی ، فریا تے ہیں۔

عرب والد صاحب مرحم رئیس المناظرین ابو الفضل مولانا هر کرم الدین ویرکی رورفض و میرست والد صاحب مرحم رئیس المناظرین ابو الفضل مولانا هر کرم الدین ویرکی رورفض و بدحت می ایک مشہور تعنیف "آقیب ہدایت "کرشتہ پہاس سال سے شائع ہے۔ حال ہی جس اس کا براب شعبی علا مدانت رکھا ہے۔ کو براب ورخق و خلو نے تکھا ہے۔ بس کا نام جبلیات صدانت رکھا ہے۔ کو "جبلیات صدانت رکھا ہے۔ کو "جبلیات صدانت" وجل وفریب اور تق و باطل کے التباس اور کتمان من کا ایک جمیب شاہکار ہے۔ لیکن ناوانف اہل سنت اس سے فریب کا شکار ہو کتے ہیں اور شیعہ موام بھی بمحمد صاحب موصوف کی ایم محمد کی وجہ سے خلقا و و اسحاب رسول ماکی کی مولوی محمد میں حب موصوف کے ورطئ مثلات میں جاتا ہو کتے ہیں۔ اس لئے ضروری سمجماعی کہ مولوی محمد سین صاحب موصوف کے علم و میانت کا بیل کھول دیا جاتے ہیں۔ اس لئے ضروری سمجماعی کہ مولوی محمد سین صاحب موصوف کے علم و میانت کا بیل کھول دیا جاتے ہیں۔ اس لئے ضروری سمجماعی کہ مولوی محمد سین صاحب موصوف کے علم و میانت کا بیل کھول دیا جاتے ہیں۔ اس لئے ضروری سمجماعی کہ مولوی محمد سین صاحب موصوف کے علم و میانت کا بیل کھول دیا جاتے ہیں۔ اس لئے ضروری سمجماعی کہ مولوی محمد سین صاحب موصوف کے علم و میانت کا بیل کھول دیا جاتا ہے۔ و مانو ہو تھی الا بداللہ المعلی العظیم

وتلخيص وزكتاب ذكور جم٢ ١٣٠]

### 🛈 سن تحريك الطلبه كاسن موقف

ادار ، حق جاریارالا بوری طرف سے آخری مرتبدا سے ۲۰۰۰ ، یس ثالع کیا گیا۔ حضرت قائد الل سنت میکند فراح میں .....

# ن مدارس کے ٹیشیعہ طلبہ کا اتحادی فتنہ

١٩٨٠ م كومشره عي مكتب عثانيه برنولي في حضرت قائد اللسنت ميسلة كي اس تاليف كوشائع كيا-

آپ پينو زائے يں ا

ی من شد ہفتہ ایک کا ناتم اتحاد طلباء مداری حربید لا ہورکی طرف سے موصول ہوا۔ جس میں ہمارے مدرسہ ظبار الاسلام کے طلباء کو بھی ٹی شیعہ مداری کے طلباء کی متحدہ و تنظیم عمی شمولیت کی دوست دی گئے۔ اکا برعلاء افل سنت نے فقند دوافض سے تحفظ کے لئے بڑی محنت کی ہے۔ جس کی دوجہ سے ابل سنت کے ویٹی مداری محفوظ رہے ہیں۔ چونکہ ہمارے نزویک اس تحت کے میں ماری محفوظ رہے ہیں۔ چونکہ ہمارے نزویک اس محم کا سن شیعہ اتحاد دین مداری کے طلباء کے لئے انجام کار بہت نظر ناک ہے۔ اس لئے اس کی درک تھام کے لئے 'اتحادی فتنہ' کے عنوان سے یہ کماب شائع کی جارتی ہے۔ [ جمیس ازانحادی فتیں ا

صحابہ کرام ٹائٹۃ اور پاکتان

حغرت قائم اہل سنت میکند کی بیاتالیف ۱۹۸۸ء میں حجب کرمنظر عام پر آئی، مطرت ریاتے ہیں .....

ال مختصر رسالہ 'محاب کرام ٹخائیڈ اور پاکتان ' بھی ہم نے کتاب وسنت کی روشیٰ جی ایک آئینہ پڑن کردیا ہے۔ جس جی ہرلیڈر اور ہر پارٹی اپناچرہ دکھ سے ہیں۔ ہم صدر جزل نیا والحق کے والی ہیں اور شدا ہی در براہ ہیں۔ اس لیے ہم نے ہیں اور شدا ہی وزیر اعظم جو نیچ کے چونک فیا والحق اس وقت پاکتان کے سربراہ ہیں۔ اس لیے ہم نے اس ' آئینہ وفا' بھی ان کو ان کا چرہ و کھایا ہے۔ تا کہ ندوہ خودا تھ جرے جب رچیں دچی نہ قوم کور کھیں ، ہم نہ سلم لیگ کے مامی ہیں نہ ایم آرڈی و فیرہ کے۔ ہمیں سب کو اس آئینہ جس دیجن با چاہ ہی لیڈر مسلم لیگ کے مامی ہیں نہ ایم آرڈی و فیرہ کے۔ ہمیں سب کو اس آئینہ جس دیجن با پی زندگیوں کا جائزہ ہوں یا دانشوران قوم می جب اقتد اور بیارٹی کا تحفظ کررہے ہیں یا کہ ' بما حت سما ہ' کی ذاتی عظمتوں کا تحفظ کی ان کی زندگی کے پروگرام عی شائل ہے؟ دما جب اللا الزائد

اگر چہ بت ہیں جماعت کی ہستیوں میں مجھے ہے تھم اذاں لا الہ الا اللہ

سواداعظم کے ملکی ولمی حقوق کے لئے اہم منی مطالبات

١٩٤٠ م كر مشرة على معترت قائد الل سنت مينالله في وزير اعظم بمنوكو الل سنت كي طرف س

0 (283) 10 9 (2000 VALLED B) 6 (COND) 5

یا مگا ان م مطالبات واش سکے جس پر ملک جر سے علی مشاک کے دستھا موجود تھے۔اسے تحریک خدام اہل سنے سائم مکی مطالبات سے نام سے ٹائع کیا۔ معرست اقدس پھیلنٹ فرماتے ہیں .....

سرام مسلون! مرض آنکد پاکتان میں سی مسلمانوں کی بہت خالب اکثریت پائی جاتی ہے،
سرام مسلون! مرض آنکد پاکتان میں سی مسلمانوں کی بہت خالب اکثریت پائی جاتی ہوالح
مسلمان کے جو میں کو رہے کے حقوق کو نظر ایماز بلکہ پامال کرتے رہے ہیں۔اب چونکہ اسلامی
مبدوریہ پاکتان کا جدید آئی میں منظور ہو کر ۱۱ / اگست ۱۹۷۳ء ہے نافذ ہو چکا ہے۔اس لئے سواد
مسلم مسلمانان الل سند کے کلی اور کی حقوق کے تحفظ کے لئے ہم بعض اہم مطالبات پیش خدمت
کررہے ہیں۔ احمیم منانی مطالبات میں ا

#### 🛈 عقید و خلا دنت را شد ه اورا مامت

ابتداء پرتنمیل مضون مدرسدم بیدا ظبار الاسلام کی سالا ندروئیداد میں ۱۹۸۸ء کوشائل اشاعت تھا وبعد میں اسے طبعہ وکما بی شکل وے دی مئی۔ معرت قائدالل سنت فرماتے ہیں .....

قرآن محموم وه طفاه دراشدین چاری اوروای با قضاه العص آیت تکین اورآیت استخلاف کا مصداق بین اوراس مقیده خلافت کو حضرت شاه ولی الفد محدث و بلوی نے تو حید، نبوت اور قیامت کے بعد اصول دین میں شار کیا ہے۔ اس قرآنی حقیده خلافت کے خلاف سب سے زیاده جس مخض نے محدرت علی الرتضی محلفظ کی امامت وولایت کا مقیده ایجا و کیاوه عبداللذین سمایمودی ہے جومنافقاند مصلام کا کراس مقیدے کا دامی بنا۔ نیمقیده ایامت اسلام کی بنیا دوں کومنہدم کرنے کے لئے بنایا محلام الرکس مقیدے کا دامی بنا۔ نیمقیده ایامت اسلام کی بنیا دوں کومنہدم کرنے کے لئے بنایا محلام الرکس فرص میں الرکس فرص میں اسلام کی بنیا دور کومنہدم کرنے کے لئے بنایا محلام کا داری بنایا محلام کی بنیا دور کومنہدم کرنے کے لئے بنایا محلام کی الرکس فرص میں الرکس فرص میں مقالم کا داری بنایا کی مقالم کا داری بنایا کی بنیا کی منابع کی بنایا کی بنایا کی بنیا کی مقالم کی بنیا کی میں کرنے کے بنایا کیا کہ کی مقالم کا کرائی میں کا کرائی میں کردیں کو میں کا کرائی میا کرائی کی کرمی ہو میں کا کرائی کی کرمی ہو میں کا کرائی کی کرمی ہو کرائی کی کرمی ہو میں کا کرائی کرمی ہو میں کرنے کے کرمی ہو کردی کرمی ہو کردی کرمی ہو کردی کردی ہو کردی کرمی ہو کردی کردی ہو کردی ہو کردی ہو کردی کردی ہو کردی ہو کردی کردی ہو کردی کردی ہو کردی کردی ہو کردی ہو کردی کردی ہو کردی کردی ہو کردی ہ

#### ® سی عرضداشت

یدی مرضداشت می ۱۹۷۸ و یم جزل نیا والحق مرحوم کی خدمت میں چیش کیس کئیں۔ جنہیں تحریک خدام الل سلت نے شائع کیا۔ صرع قائد الل سنت مجافظہ فرماتے ہیں ....

سلام مسنون ا بناب جزل اماری موجود و موضد اشت کا تعلق مولوی محر بشیر صاحب و غیره شید علاء کے ان اجا، می بیانات سے ہے۔ جودہ پیٹ چسٹس مولوی مشا ق حسین صاحب کے مندرجہ بیان کو بنیاد بنا کر ظلافت راشد و کے ظلاف اپنے ندیمی رسائل میں شائع کررہے ہیں۔شیعہ عالم نے چونکہ معزات طلقا وراشدین کی طلافت راشد و کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے اور اپناشیعی موقوف دو توک میان کرویا ہے۔ اس لئے بحثیت خسادہ اہل سنست ہونے کے بیمیر افریضہ ہے کہ الل السنت والجماعت کا موقف می کرورک کی مجل والجماعت کا موقف کی کرورک کی مجل محتصر نظامہ می موقف کی کرورک کی مجل محتصر نظامہ می کردوں۔

وما توفيقي الإبالله العلى العظيم..... [ يخيم ازسي م مداشت ص ٢٠١]

® سى شيعه متفقه ترجمه قرآن كاعظيم فتنه

ومبر ۱۹۸۷ء میں معزت قائد الل سنت مینیند کا پیچتیق مقالہ مھر عام پر آیا۔ آپ فرماتے اس.....

اخبارات سے معلوم ہوا ہے کہ حکومت پاکتان نے اہل سنت اور اہل تشیخ کے علا می مشتر کہ کین مقرر کی ہے، جو قرآن مجید کا ایسا ترجمہ کریں گے جو اہل السنت والجماعت اور شیعہ دونوں کے لئے اللہ قبل آب ہو، در حقیقت پیلمت اسلامیہ کے لئے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ کیونکہ مسلمانان اہل سنت اور شیعوں کے ماجین شعرف فروگ بلکہ بنیادی اور اصولی اختلاف پایا جاتا ہے، تو مجرقرآن کا ایسا ترجمہ کیوکرمکن ہوسکتا ہے جس سے شیعہ عقا کر بھی ثابت کئے جا کی اور اہل السنت والجماعت بھی مطمئن ہو جا کمی اور اہل السنت والجماعت بھی مطمئن ہو جا کمی .....

این خیال است و محال است وجنون جنیس از عیم فتدس م

### ®ا يك غير منصفانه فيصله

۱۹۷۲ء شیعہ دینیات کے مسئلہ بمی الل سنت کے ظاف ایک غیر منعفانہ فیعلہ کیا حمیا جس پر حغرت قاضی صاحب نے صدائے احتجاج بلتد کی۔ آپ فرماتے ہیں .....

ہارے نزدیک مرکاری نصاب عی شید دینات نافذ کرنے کا یہ فیملہ مکومت کا ایک یک طرف غیر منصفاندا در جارحانہ فیملہ ہے۔ جس کوکوئی باشعور ٹی مسلمان تول نہیں کرسکتا۔

ان حالات میں سواد اعظم الل سنت پر بیفریف عائد ہوتا ہے کدوہ بھی پختیمز م ادر منظم جدوجید

کے تحت اپنے سی مطالبات کی تحریک چلائیں اور پاکستان میں اپنا کی وجود منوائیں ، اہل سنت کی مرضی کے بغیر شیعہ دینیات کونا فذکرنے کا یہ فیعلہ سوا داعظم کے لئے ایک زبر دست تاریخی چینئے ہے۔ جس کا قبول کرنا بہر طال ہما را فدہمی اور کی فریضہ ہے۔ ( جنیعی از کناب فدکور )

#### @ يا د گارمسين ناتلك

#### @ایکخطرناکسازش

کلماسان م کی وہ ختق نبیاد ہے جس کو مانے سے ایک فیرسلم دائر واسلام میں داخل ہوجاتا ہے۔
لا الدالا اللہ محدرسول اللہ بیدو کلمہ طیب ہے جس کے مقدس الفاظ قرآن مجید سے ٹابت ہیں لیکن افسوس
۱۹۱۲ کو پر ۱۹۷۴ء کی ایک منحوس ساعت میں وہ شیعہ نصاب دینات منظور کرلیا حمیا ہے جس میں اس
منظة کلمہ اسلام کے بجائے خود ساختہ کلہ درخ ہے۔ پاکتان میں نصاب دینات میں کلمہ اسلام کی بیہ
تبدیلی اسلام کے خلاف ایک خطرناک سازش ہے۔ ہر تلمی کلمہ کو مسلمان پرید فرمدواری عائد ہوتی ہے
کہ دو ہر ممکن کوشش سے خود ساختہ کلمہ اسلام کو منسوخ کرانے کی کوشش کرے۔ جاروں صوبوں کے

سلمان برجگه ہے وزیراعظم پاکستان کواحتجاجی تاریں اور قرار دادی جمیعے دیں۔

[تخيم ازايك خطرناك سازش من ١٢\_١١]

# ® مقدمه برمطرقة الكرامة على مرأ ة الا مامة

۱۹۸۰ء می حفرت قائد اہل سنت میشد نے مطرقة الکرامة (جورئیں الحد ثین حفرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہار نبوری کی تصنیف ہے) پر پہم صفحات پرمشمل تفصیل مقدمہ تحریر فر مایا ، جو کتاب اندر کتاب کا مصداق ہے ، آپ فر ماتے ہیں .....

کتاب مطرقة الکرامة مخدوم العلما ووالصلحاء شخ الحدثین حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب البینیوی محدث سہار نبوری قدس سروی کی تصنیف لطیف ہے، جو نایاب تھی یہ کتاب ہر طبقہ کے نی سلمانوں کے لئے ہدایت بخش ہے۔ آپ نے یہ کتاب قطب الارشاد حضرت مولا نارشید احمد صاحب کنگوہی قدس سرو کے حکم کے تحت لکھی ہے۔ اس کتاب میں محدث سہار نبوریؓ نے مسئلہ امامت و خلافت پر محققا نہ بحث کر کے شیعہ عقید والمامت کا ابطال فرمایا ہے۔ جزاھم اللہ خیر المجزا، آنجیم از کتاب نہ کورش کا ا

## 🏖 مقدمه برتخفه خلافت

۱۹۷۳ء میں امام الل سنت حفزت مولا تا عبدالشکور صاحب تکھنوی پینائی کا جواب تصنیف پر حضرت قائدالل سنت مینائیند نے بیاس مفات پر مشتمل مقدمتر تحریز رایا، حفزت فر ماتے ہیں .....

امام المسنت حضرت مولانا عبدالشكور صاحب فاردتى لكمنوى بيئند كا مجموعة تغييراً يات قرائى الله المما المسنت حضرت مولانا عبدالشكور صاحب فاردتى لكمنوى بيئند كا مجموعة تغييراً يات قرائى ١٣٨٦ هي المراحبات كان ودباره اشاعت كي ضرورت تحى ادراحباب كانقاضا بهى تفايق تعالى كي فاص توفيق سه اس كاجديدا في يشن في كتابت كرماته وهنرت مولانا عبداللطف صاحب زيد مجرجم مهتم جامعه حفيه جهلم شائع كررب بين مفايين اورمباحث كي مناسبت ساس مجموعه كانام "تخد خلافت" تجويز كيام كياب- [تخيس از تخد ظلافت من

🛭 عظمت محابرا ورحفرت مدنى ميكينيا

شیخ الاسلام حفرت مدنی مجینید کی شخصیت پہفت روزہ ''تر جمان حق' 'بنوں کے لئے لکھا حمیابیہ تفصیلی مضمون تحریک خدام ال سنت کی طرف سے ۱۹۸۰ء کے مشرہ میں شائع ہوا۔حضرت قائد اہل سنت فرماتے ہیں .... بہنت روزہ '' ترجمان کُنّ' بنوں کے مقیم مدنی نبر کے لئے بناب مولانا معزت فرماتے ہیں .... بہنت روزہ '' ترجمان کُنّ' بنوں کے مقیم مدنی نبر کے لئے بناب مولانا الدنی معزت اقدی مولانا الدنی معزت الدنی قدی مرہ میسی مقیم شخصیت رحمۃ اللہ علیہ کے محمومالات تکھوں ۔ لیکن شخ العرب والعجم معزت الدنی قدی مرہ میسی مختصرت کو تن کی مبارک زئدگی کے کی پیلو پر بھی تکھنے کی بندوا پنے اندرا پلیت اور است نہیں پاتا۔ معزت کو تن مولانا محمود کی منا فرمائی تھی اس کی تقیر عالی شخ الحدید معزت مولانا محمود الله معند میں نہیں پائی جاتی اور اس مقیقت کو متعدوا کا ہر نے بیان فرمایا ہے۔ آئیسی از کن بدوری ا

# مکا تیب معاصر مشائخ کے نام

🛈 کمتوب مرغوب

۱۹۷۳ء می حفرت مولانا سیرنورالحن شاه صاحب بخاری کے نام حفرت قا کدا بل سنت میشند نے یہ ' کتوب مرفوب' تحریر فرمایا۔ جس می کن شیعہ نصاب دینیات کے حوالہ سے گفتگوفر مائی ۔ آپ فرماتے ہیں .....

تبب ہے کہ تمبر ۱۹۷۴ء کے اجلاس کرا جی می حکومت کی جوز و' سنی شیعہ نصاب کمٹی' کے جس فیصلہ کی تعلیدی شیعہ نصاب کر آپ نے جس فیصلہ کی شیعہ نصاب پر آپ نے بحثیث رکن دستخط کے جیں۔ وہ تو نہ جی لحاظ سے اور زیادہ الل سنت کے تق زیوں حال کرنے والا ہے۔ خدا جانے کن دلائل ووجو ہات کی بنا میر آپ اس فیصلہ کو الل سنت کے تقویت کے بجائے ان کو اور زیادہ پست حال میں سنت کی تقویت کے بجائے ان کو اور زیادہ پست حال کردینے والا ہے اور شیعوں کے لئے سرکاری تعلیمی اداروں میں مزید عروج حاصل کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ تعلیمی اذکا جس مرفوج میں ا

## ⊕احتجاجی کمتوب

اس احتیا تی کتوب عی معزت قائد الل سنت مینظی نے معزت مولانا مفتی محود صاحب مینظیر ع پاکتان شیعه مطالبات کمیش کے مطالبات (خصوصاً سی شیعه مدا گاند فصاب و بینیات اور ماتم وتعزیر کا جازت ) تسلیم کرنے بریجا شکاعت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ..... \$ 288 \$ \$\$ \$\$ (2005 Un to 1) 0 ( C. 1) 0

قوی اتخادی طرف سے شیعہ نصاب دینات اور جلوس ماتم وتعزیہ وغیرہ کی منظوری کے بعدیہ ضروری مجماعیا کدان مسائل میں قوی اتحاد کے صدر مولانا ملتی محووصا حب کو ہراہ راست مخاطب ہنا کر اسلامی اصول و مقائد اور شرعی دلائل و براہین کی روشی میں ان کے نیسلے پر واضح تقید کی جائے ۔ آئمیں اذائج تی کتوبس ا

### ®اصلاحی کمتوب

حضرت مولانا سید حامد میاں صاحب میں تا ہے۔ ۱۹۸۷ واس کتوب میں نیاز مندانہ دیکا ہے اس وقت کی گئی جب ان کی جماعت جمعیت علا واسلام کے مرکزی سیکرٹری مولانا فضل الرحمٰن صاحب نے تحریک نفاذ فقہ جمعفریہ کے صدر شیعہ لیڈر عارف المسینی کوالک خصوصی ملاقات میں دھوت دی۔ حضرت فریاتے ہیں .....

مید ند بہ کے ماضی، حال اور مستقبل کے مزائم و مقاصد کے پیش نظر ایک نی عالم وین (مولانا نغل الرحمٰن موصوف) کی طرف ہے تحریک نفاذ فقہ جعفر یہ کے صدر مولوی عارف الحسینی کوآل پار شیز کانفرنس میں شویت کی دعوت دینا شرعاً نا جائز ہے۔ خدانخو استرقح کیک نفاذ فقہ جعفر یہ ہے اتحاد کر کے پاکستان میں شیعہ انقلاب کی راہیں ہموار کرنا ہے۔ عالم کے حق ہی خلافت راشدہ کی نبیا دیچ میمی انقلاب کاراستہ روک کئے تنے لیکن وہ بھی جمک جا کیل تو .....

### ال محركة ك لك في مرك يراغ -

[تلخيص ازاصلاحی کمتوب ص۱۸۰۳]

علاد وازیسی مطالبات ، من احتجاجی قرار دادین ، قرار دادیندست ، اہم منی قرار دادیں وقا فوقاً
من شید زاع کے حوالہ ہے اہم مکی ولی مسائل پرار باب افتد اراور موام الناس کی توجہ کے لئے حضرت
قائد اہل سنت کے تلم سے منظر عام پر فتلف اوقات عمی آتیں رہیں جن کی ایک جھلک'' باب یادگار م قرار دادین میں ملاحظہ فرمائیں لیعن ایسی کتب و مقالات بھی ہیں جو حلاش بسیار کے باوجود ہمیں
دستیاب نہ ہو تکے۔

### ردمرزائيت

#### () مقدمه برتاز بإنهٔ عبرت

ز برانظر کتاب مزرد قائد الل سلط محافظ کے والد کرای کی تصنیف ہے۔ جو ۱۹۳۲ء میں پہلی مرتبہ ثالثی او کی میں جی مرز اللام اس قاویا فی جمو لے مرق ابوت کے خلاف جہلم اور کور داسپور کے تاریخی مقد ماسد کی واستان ہے۔ مفرستا کا کدائل سلط محافظ کے اس کتاب بر ۳۵ صفحات پر مشتمل ایک مفصل مقد مدحر مرفر بایا ۔ آپ لرماتے ہیں

" تا لا یا نام مرسد" واقع تا لا یا نم مرت ہے۔ بید والری السکر م حضرت مولانا ابد اللصل محد کرم اللہ میں صاحب ویر محافظہ کی تصنیف ہے۔ جس میں جہلم اور کور واسپور کے اُن فو جداری مقد بات کی محلمیل یا گی جاتی ہے جو حضرت مولانا مرحوم اور مرز اغلام احمد و جال قادیا نی آنجمانی کے ماہی و وسال کو سال کا میاتی ہے۔ اس کا ب کی تصوصیت ہے ہے کہ اس میں ان مقد بات کی مرکاری وستاویز ات شاکع کی مل جس میں جس کی میں اور جس میں اور میں کی میں اور میں کا بی وسری کتاب میں تہیں لتی ۔ ( تا الا نے جریت میں)

#### قاد بإنى وجل كاجواب

۱۹۵۷ء عی ایک تاویانی پالملٹ کے جواب عی معرت اقدین کی ہے توری شائع ہوئی، آپ فرائے ہیں ۔۔۔

من شد داوں چکوال کی مروائی جماعت نے ایک فریک بعنوان " آب خاتم المہین کے میم معانی" شائع کیا ہے۔ اسے چکوال کے فری میلہ کے موقع پر شائع کیا گیا۔ ورحقیقت مروائی و کا پیشر و عمل تنام مسلمالوں کی ویلی فیرے کو ایک کھا چینی ہے۔ اس کتا بھی شہم نے مروائی فریک کی تلہیات کو سید نقاب کرتے ہوئے فن واضح کرویا ہے۔ خافل مسلمان ہمائیوں سے گزارش ہے کہ خدارا اپنی جمعی محمری فیند سے بھوار ہوں۔ فن کو بھیس اورا فیار کو بھیائے کی کوشش کریں۔ وشمنان دین ہرتم کے حریاں سے لیس ہوکر اسلام اور مسلمانوں کے منائے کے لئے سرگرم عمل میں۔ اہل فن کو بھی اپنی زندگی OK 1911 The Akonominate akonominate akonome

حق کی اشا حت وطاعت سے لئے وقف کرو بی جا سنے ۔ان الله علی لصوهم لقد او ویکے بچار ہے ہیں شجا صت کے گوشند کوئی بتائے شیر بھتاں کو کیا اوا

وعليمي ازكتاب يذكورمي ابالاا

® کشف اللیس

فروری ۱۹۶۷ء میں مافظ مراسال قریش صاحب کی جانب سے مطرت تا مراال سات آنا کا الل سات آنا کا کا الل سات آنا کا کا م پیچریشا تع ہوئی آپ فریاتے ہیں .....

جہلم کی مرزائی پارٹی نے ٹریک جماحت مرزائی کے میکرفری کی طرف سے پھم 'وین اور بعل و یک اور بعل و یک اور بعل و یک مرزائی پارٹی ہے نام سے میسر ۱۹۲۹ء بس شائع کیا: ام نہر اور وال و یکر مسائل کے بارے بین ام کر ارٹی کرتے ہوالات کی حبارت ورج کر کے اس کا مدلل جواب ویں گے۔ تاریمین کی خدمت میں ام کر ارٹی کرتے ہیں کدوواس جوائی ٹریک کو بغور پڑھیں۔ ان شاہ الشمرز اعوں کی تلمیسا منت کا پروہ جاک انظرا ہے گا۔ و اللہ المستعان و علیه العکلان و المجمور المجمور المجارئ میں ا

@اعجاز الحق بجواب اظهار الحق

مانظ محد اسحاق قریش صاحب ای کی جانب سے ١٩٦٨ و مطرت قائد ال سلط عال کی میراد کی میراد کا مدال سلط عال میراد کی م معرمام پرآئی۔ آپ فرماتے ہیں .....

جبائم کی مرزائی پارٹی کی جائب ہے ''امارا نظانظر'' فریک کا جواب'' کلف الکیس'' کے ذریعہ دیا گیا۔ اب اس کے جواب می ذریعہ دیا گیا۔ جس میں مرزائی سیکرٹری کی تناہیا ہے کا پروہ جاک کیا گیا۔ اب اس کے جواب میں مرزائی سیکرٹری کی طرف ہے ایک ٹریک ''اظہارائی '' کے نام ہے شاقع کیا گیا ہے۔ کوائی میں کشف الکیس کے دلائل کا جواب مرزائی دیس دے سیکے لیکن اس سے ناواقف لوگوں کو دھو کہ ہوسکتا ہے۔ اس لئے اس کے جواب میں ''ا جازائی '' شاقع کیا جارہا ہے۔ اہل مقل وانسان کوفور کر نے ہے معلوم ہوگا کہ مرزائیوں کا بیٹر یک ''اظہارائی '' کے بجائے''افغا والی '' ہے۔

وما لوفيتي (ولا بالد وعميس اوا جادائق ص١٠)

زل) خاد رکی منتر( صداول)

و ن ۱۹۸۹ و یس مواد و محد اتحق صاحب سند یلوی کے خار بی نظریات کے دویس بیتار یخی کتاب

معرمان يرآئ معزعة كالل سنط بكتيج فرمات بين ....

مولات سندينوي نيز" اظرار مقيقت" والمدووم من مشايرات محاب كى بحث عن ابنا جومونف پيش

کما ہے ۔ وہ جمہور اہل انسانت والجماعت کے مشہور ومقبول مسلک کے خلاف ہے۔ وہ حضرت علی الراش بوتنواه ومعرت معاويه بوتنواك بابمي بتك من معزت معاديه التلا كوجى صواب يرتجعة بين

اور اس میں ان کی رطاء ارتبادی بھی تنگیم نیس کرتے۔ حالا مکد مسلک اہل انسنت والجماعت بدہے کہ مو معزسته معاویه برجیزا کے بیل اندر جہرمحالی ہیں رحمر قرآن کے چوشے مومود و خلیفہ راشد معزت ملی الرئشي بڑھٹڑ کے ساتھ نزاع اور جنگ کرنے میں ان سے اجتبادی نلطی ہوگئ تمی۔ ہم نے'' خارجی فتنہ''

تصداول میں ای مسئلہ پر منصل ویدنن بحث کی ہے۔

🛈 غار جی ممتنه ( صدوم )

خار جی مترصداول کی غداداو تولیت کے بعداس سلسلہ کی دوسری تعنیف خار جی مُنز (حصدوم) بولا ئى ١٩٨٩ مى شائع بوئى - معزت قائد الل سنت بينط فرمات جي .....

غار جی مُنز حصد و م کا اصل موضوع ' افحق یزید' ہے۔ جس پر متعدد پہلوؤں سے بحث کر دی گئی ہے۔ اور یہ فابت کیا حمیا ہے کہ فمتی بزیر اہل السنّت و انجماعت کے مسلک عمل متنق علیہ ہے۔ اور

یز پدی گروہ نے پر ہے صالح اور عاول ٹابت کرنے میں جود لائل پایش کئے ہیں وہ سب بے بنیاد ہیں اور تی موقف کے بری ہونے کی ایک بری مضبوط ولیل بدہ کرکت مدیث میں کو فی روایت پیش نیس کی جاعتی جس میں کسی ایک محانی می تنز نے ہے ہو مسائے اور عادل قرار دیا ہو۔ان حائی تی کے باوجود بھی بولوگ بزید کوصالح اور عاول قرار و پیتے ہیں ۔اوراس کے کالف محابہ کرام ڈنائٹٹم کو ہائی اور مجرم قرار

ر بيت يس - ان كويزيدى قو كها جاسكا بيكن وه بركز ككن امحاب رسول يس شارنيس كيه جاسكة -تنسيلات قارئين معزات زينظر كتاب مي باط كتة بين - المنيس از كتاب ذكورس ١١٠١١

3 (242) 18 3 (more de 2018) 0 (marcha) 0 (1200) 18

#### 🕝 کشف خار جیت

میری کتاب افرقی فتد حصاول ای جواب می ایک کتابید منام افاضی مقیر حسین چکوالی کنا کید منام افزان کا می منافع ہوا۔ جس کا فرق فتر کی اصل حقیقت اسواد یا محرفی سعید آبادی چند ماہ پہلے کرا ہی سے شاقع ہوا۔ جس کا جواب بنام اسخت فار جیت المت سدیکی فدمت میں چیش کیا جاد ہا ہے۔ یہ کتا بچا اصل حقیقت اسلی خیشت اسلی منام اور جوٹ کا مرب ہے۔ جس کا مولف میں اس اور اسلی فارجی ہوسکا ہے۔ اس رسال نے چو کھداس کی فارجیت کو ب فتاب کردیا ہے۔ اس رسال نے چو کھداس کی فارجیت کو ب فتاب کردیا ہے۔ اس لئے اس جوائی کتاب کا م کشف فارجیت رکھا کیا ہے۔ اس مناز کشف فارجیت کا مرب ا

#### © د فاع حضرت معاویه طلط

کا تب دمی معزت امیر معاویه فات کا دفاع می معزت قائد الل سنت محفظ کی به شامکار تصنیف، ۱۹۸ مر کوشر و می منظر عام پرآئی - آپ فر اتے این .....

قریباً ۴/ ۵ ما ه پہلے ایک آنا کچہ ' کملی چمنی بنام مولا نا قاضی مظیر حسین صاحب ' مؤلفہ سید میر حسین شاہ صاحب بناری ضلع ایک آنا کچھ ہوا .. اس جمی انہوں نے میری آناب خارتی فقنہ حصہ اول کی بعض عبار توں پر احتر اض کیا ہے۔ بندہ نے ' مولوی میر حسین شاہ بغار کی کملی چمنی کے جواب بنام' ' دفاع حضرت امیر معاویہ ٹائٹلا ' عمی اپنے مقیدہ کے تحت حضرت معاویہ ٹائٹلا کے دفاع کا فریضہ انجام دیا ہے۔ شروع عمی ارادہ او مختصر جواب لکھنے کا تھا۔ لیکن درمیان عمی بعض ایسے مسائل آئے جن عمی تفصیل کی ضرورت پڑگئے۔ انشہ تعالی تجول فریا کے اور خلوص واستقامت نصیب ہو نے الخیس از دفاع حضرت معاویہ شاہ ۱۸۲۹

# متفرق موضوعات

# اكابردار العلوم كااجمالى تعارف (مقدمه برالممدعل المديد)

# € خدام اللسنت كاشرى منشور

مدہ اور کے ایکٹن میں صفرت قائد الی سنت کی تفظیم نے کہ کے خدام الی سنت کی طرف ہے قو کی او موہائی اسمبلیوں کے لئے اپنے امید وار کھڑے کے اور اپنے شرقی سنٹور کا اعلان فر مایا۔ آپ فر ماتے ہیں۔
جب جمیت سے علیور کی افتیار کرنی پڑی آو انتخابی م کے لئے کسی سے سلی کی ضرورت محسوس کی۔
جین جو ساس پارٹیاں ملتے چکوال سے دستور ساز اسمبلی کے انتخابات میں صحد لے وہیں تھیں ، ان میں
سے کسی کا مشور بھی مجھے اسمال می مشور نے قااور ہرایک می بعض بنیا دی واصولی خرابیاں تھیں۔ اس لئے ہم
نے چکوال کی سلم پر قو می وصوبائی اسمبلیوں کے لئے امید وار نامزو کے ہیں۔ جارا شرقی مشور پیش خدمت ہے۔
فدمت ہے۔

المجل بھی ازشری منٹور ہیں ایسائی

### التخالي المام إرثى كاانتخالي موتف

تعظ اسلام پارٹی کے نام سے معرت قائد الل سنت مُخطّ نے عاد او میں اپنی علیمده سیاس عامت تصل دی جس کا اجھ لی نشان سیب تا۔ آپ فر باتے ہیں ..... ای وقت سارا ملک الیشن کی لهیت عمل ہے۔ تعلقا اسلام پارٹی کے صرف تین امید واراس الیشن عمل حصد کے رہے ہیں۔ پاکستان کے دولوں سیاسی دعر وں بٹیلز پارٹی اور توسی اتحاد سے تعلقا اسلام پارٹی کو اپنے اصولی موقف کی بنا می اختلاف ہے۔ جس کی بنا می تحفظ اسلام پارٹی قائم کی کئی ہے تا کہ جولوگ تحفظ اسلام سے اتفاق رکھتے ہیں وہ اپنے اصولی موقف کے تحت ووٹ استعمال کر سیس سے مارا موقف سے ہے۔ (تلایمی ازائل لیموقف میں میں

## ® حفرت لا ہوری فتنوں کے تعاقب میں

ہفت روز و خدام الدین لا ہور کے حضرت لا ہوری مِکنظین نبر (مارچ ١٩٧٩ء) کے لئے حضرت الا ہوری مِکنظین نبر (مارچ ١٩٧٩ء) کے لئے حضرت الا ہوری مِکنظین کے دیں ہے۔ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کا 'لا ہوری نبر' شائع ہوا جس میں خادم اہل سنت کا مضمون بھی شائع ہوا جس میں خادم اہل سنت کا مضمون بھی شائع ہوا۔ چونکہ شیخ النفیر حضرت لا ہوری مِکنظین نبر الی مبارک زندگی میں تقریباً ہرعمری فضے کا تقاتب کر سے دیں تی اور فد مب اہل سنت کے تحفظ کا شرق فریفداد اکر نے کی کوشش فر مائی ہے۔ اس لئے کتابی شکل میں اس کی اشا مت ضروری بھی گئے۔ [ بخیص از کتاب ذکورس کے ]

#### @ خدام اللسنت كى دعوت

جؤری ا ۱۹۷ می ترکیک فدام الل سنت کے تیام کے بعد ضرورت تیام کے حوالہ سے حفزت کا کدالل سنت میکند فرماتے ہیں .....

پاکتان میں اہل استحت والجما حت تقریباً ۹/۰ اگروز کی تعداد میں آباد ہیں ۔ لین باد جود آئی ظیم اگر است ملک میں ان کا کوئی خاص مقام نہیں ہے۔ اس لئے اس امر کی اشد ضرورت محسوس کی حمل کی استحت والجماعت کے ندای منوان ہے ایک المی دینی جماعت قائم کی جائے جوسنت و جماعت کی طرف مسلمانوں کو دھوت دے۔ [جنیمی از خدام اہل سنت کی دھوت میں ان است کی دھوت میں ان است کی دھوت میں ان است کی دھوت میں است کی دھوت میں ان است کی دھوت کی ایک است کی دھوت کی ایک است کی دھوت کی است کی دھوت کی است کا دھوت کی است کا دھوت کی است کی دھوت کی ایک است کی دھوت کی ایک است کا دھوت کی ان است کی دھوت کی ان است کی دھوت کی ان است کی دھوت کو دھوت کی د

ند كوره بالاسطور على معترت قائد الل سنت عليه كى تقنيفات كالمنظر جائزه بيش كيا حميا ب- المهم بعض كتب الاش بسيار ك باوجود هاش ند موسكين \_



# اشاريدادارتي مضامين مامنامدحن حياريار تفافقالا مور

ند ہب ال سنت وجماعت کے تحفظ واشاعت کی غرض سے ماہنامہ حق جاریار لا مور مارج ١٩٨٩، عى جارى كيا كيا \_ معرت قا كرائل سنت تادم آ فرع تلف موضوعات ير اهدن المصواط المستفيم ك

عنوان سے اوارتی مضامین تحریر فرماتے رہے۔ ذیل میں حضرت اقدس کے نگار شات کے عنوانات ورج ك جاتي ....

٠ ۞ ..... جلد: ١٠ شاره ..... ( مارچ ١٩٨٩ ء ) عنوان (١) الل سنت كومبارك پر چم حق جاريار (٢) آيات قرآني مي معبود يرثق كي صفات

↔ ..... جلد: ا، شاره ..... (ابریل ۱۹۸۹ه) عنوان (۱) سلمان رشدی کی شیطانی کتاب (۲) دینی مدارس کی اہمیت 🕀 ..... جلد: ١، شاره .... ( من ١٩٨٩ م) عنوان (١) دمغمان ، قرآن ، محابه كرام (٢) كمتوبات

مبارکہ شاہبش کے نام (قبط: اول)

🟵 ..... جلد : ۱ ، شاره ..... (جون ۱۹۸۹ء) عنوان (۱) رمضان ، بدر اور امحاب بدر نافق (۲)

کتوبات نبوی بنام قیمر روم ( قسط دوم ) ﴿ .....جلد: ١، شاره .....۵ - ۲ ( جولا کی ۱۹۸۹ ه )عنوان (۱) موت المینی (۲) شاه معین الدین ندوی كتحل اعتراض عبارتين

🕀 ..... جلد ۲۰ مثاره ..... ۱۰ (اگست ۱۹۸۹م) منوان (۱) محرم ، کر بلا ، ماتم (۲) و نیات .....مولا نامفتی سعيد صاحب سر كودهوى مكنية .....مولانا محمد عنان صاحب الورى مينيلة (٣) بإكتان م عورت كي سريرا بي مغذاب البي

😌 ..... جلد: ۲، شاره ۱۹۸۰ می مخوان (۱) ما شوره ، چهلم ، بری

🥸 ..... جلد :۲ ،شار ۵ .....۳ (اکتوبر ۱۹۸۹ و) منوان (۱) دلا دت و بعثت نبورگ (۲) سعو دی مکومت ،

😌 .....جلد ۲۰ مثاره ..... ۱۹۸۹ مراه ۱۹۸۹ موان (۱) مغزات نبوی اور عصرها ضر (۲) سحابه کرام اور با کسّان

AX 296 XD OKTORS LAND OKTUS DAY OF THE SO

وي ..... جلد: ۲ مثاره .... ۵ .. ۲ (دمير ۱۹۸۹م، جنوري ۱۹۹۰م) منوان (۱) مفجزات لبري ادر عمر ماضر

وی .... جلد : ۲ ، شاره ..... ۸ ـ ۹ ( مارچ ، اپریل ۱۹۹۰ م) منوان (۱) معران مصلفی نظفی (۲) مولانا حق نواز مرحوم کی شهادت (۳) منکرین حیات النبی کفنو کی کفریر تبسره

↔.....جلد:۲، شاره.....۱ (منگ ۱۹۹۰م) منوان (۱) اصحاب بدر اور قرآن

﴿ .....جلد : ٢ ، شاره ..... ۱۱ (جون ، جولائی ۱۹۹۰م) عنوان (١) شیعه ، محرم اور باقی جلوی (تر به ۲۰ ، شاره .... ۱۲ ) (۲۰ ) دموت فکر ایل قبله کون چین؟ (۳) مولانا قاضی شمل الدین درویش اوریزیدی تولد (قسط:۱)

------

۲) (۲) شیعه محرم ، ما تی جلوس ( قسط ۲۰ ) ( ۲) شیعه محرم ، ما تی جلوس ( قسط ۲۰ ) ( ۲ )
 مولا ما قاضی شمس الدین درولیش اوریز پدی تولیه ( قسط ۲۰ )

↔ .....جلد: ۳ مثاره ..... (اکتربر ۱۹۹۰م) عنوان (۱) مجمد رسول الله والذين معه (قط: ۱) (۲) مولانا قامني مش الدين درويش اوريزيدي توله (قبط: ۳)

(۲) (۲) مشاره..... النومر ۱۹۹۰م عنوان (۱) محدرسول الله والذين معد (قط: ۲) (۲) الله على الله ين الله ين الله ين الله ين درويش ادريزيدي وله له إلى الله ين درويش ادريزيدي وله له له الله ين درويش ادريزيدي وله له له الله ين ال

﴿ .....جلد : ٣ ، شاره..... ( دیمبر ۱۹۹۰ م) عوان (۱) محمد رسول الله والذین معه (قسط: ٣) (٢) مولانا قاضی شم الدین درویش اوریزیدی ٹوله (قبط: ۵)

﴿ .....جلد : ٣٠ ، شاره ..... (جنوری ١٩٩١ء) عنوان (١) حضرت شاه ولی الله محدث کے سیاس کمتوبات (قط:۱) (٢) مولانا قامنی مشمس الله مین درولیش اور بزیدی اوله له (قط:۱)

جلد: ۳۰ مثاره ...... کا فروری ۱۹۹۱ م) عنوان (۱) حضرت شاه ولی الله محدث دبلوی کے سیاس کتوبات (قسط: ۲) (۲) مولانا قامنی شمس الدین درویش اور یزیدی ثوله (قسط ۷) 🚗 .... جلد ۳۰ مثار ه ..... ۸ ( مارچ ۱۹۹۱ ء )عنوان (۱) خلی جنگ کویت به عراق ج .... جلد : ۳ ، شاره ..... و (اپریل ۱۹۹۱م) عنوان (۱) کمتوبات معرت شاه ولی الله محدث و بلوی

بنام شاه مجمد اسحاق مپلتی (۲) مولاتا قاضی مشس الدین درویش اور ب<sub>ن</sub>یدی نوله

🥰 .....جلد: ۳ ، شاره ..... ۱۰ (منی ۱۹۹۱ء ) عنوان (۱) کمتو پات حضرت شاه و لی الله محدث و بلوی منام

احمد شاه ابدالی (۲) مولانا قاضی شمل الدین اوریزیدی لوله (قسله ۹)

🤂 .....جلد : ٣ مثماره ..... ١١٠١ (جون ١٩٩١م) عنوان (١) مقام ظليل الله ومبر ذبع الله (٢) مولانا قاضی تمس الدین درویش اوریزیدی ٹولہ ( قبط:۱۰ )

🤂 .....جلد : ۲۰ ، شاره ..... ( جولا تی ۱۹۹۱ م) عنوان (۱) شریعت بل کا قضیه (۲) مروجه ما تمی مبلوس اور حکومت (۳) مولانا قاضي تش الدين درويش اور يزيدي توله (قسط: ١١)

قاضى صاحب درويش وفات بإصحا

💬 .....جلد: ۴۷، شاره ...... (اگست ۱۹۹۱ء) عنوان (۱) يوم آزادي ۱۹۹۱ء ( قسط : ۱

🟵 .....جلد : ۲۰ ، شاره ..... ۳ (ستمبر ۱۹۹۱ م) عنوان (۱) يوم آزاد کی ۱۹۹۱ م ( قسطهٔ ۲ ) (۲ ) خمانيت نه ب اللسنة وجهاعت ( تسط: ا )

↔ .....جلد : ۲ ، شاره ...... (اكتوبر ۱۹۹۱ ه) عنوان (۱) آفتاب رسالت اور نجوم بدايت (۲) صدر یا کستان کا دور و ایران (۳)مولانا قاضی عمل الدین درویش اوریز بدی لولیه

(قبط:۱۲)(۴) هما نيت ندب الرسنت وجما مت (قبط:۲)

↔ .....جلد: ٢٠، شاره..... (نومبر ١٩٩١م) عنوان (١) مير ١٥ مياست دان (قط: ١) (٢) ذهبي

فقے (قبط:۱) (۳) همانية زب ال منت وجماعت (قبط:۲)

الله الماره عنه الماره ...... (د مبر ١٩٩١م) عنوان (١) يه الماري سياست دان (تط :٢) (٢) د الى الله الماري سياست دان (تط :٢) (٢) د الله فنغ (قبط:٢) (٣) همانية ندمب السنة وجماعة (قبط:٢)

↔ .....جلد : ۲۰ ، شاره..... ۸ ( جنوري ، فروري ۱۹۹۲م ) عنوان (۱) بلد ياتی انتخاب ۱۹۹۱ م کيسے

ہوئے ہارامونف(۲) ہارااصول(۳) کابسائی فند برایدا جمالی نظر

active of contracts of the second of the second

تباز:()

براره ۱۹۹۲م) مؤان (۱) تحریک آزادی کشیمراوراسای جهاد (۱) سن برایک شیمراوراسای جهاد (۲) سن برایک اجمالی نظر (قسط ۲۰) (۳) مخانیت ندیب ایل سا

وجماعت (قبط۵)

عظیم الثان کامیانی (۳) کتاب "سبائی فتنه" پرایک ابتالی نظر (قط:۳) ﷺ بنده به مثاره .....اا (می ۱۹۹۲م) منوان (۱) مسلم لیک اورموای بیشل پارٹی کی سیاس کشکش

(قسط:۱)(۲) کتاب''سہائی فتنہ' پرایک اجمالی نظر (قسط:۴) (۳) خانہة ندمب ال سنت وجماعت (آخری قسط)

کسی جلد:۳ مشاره .....۱۲ (جون۱۹۹۳ء) عنوان (۱) مسلم لیگ ادر موای پیشنل پارٹی کی سیای مختل با در موای پیشنل پارٹی کی سیای مختلف (۳) تناب (۳) تناب کامل بجام بن کامقیم الشان تاریخی کارنامه (۳) تناب

''ساِکُ نَتَهُ' رِایک اجمالی نظر (قطه:۵)

🕾 ..... جلد : ۵ ، شاره ..... (جولا لَ ١٤٩٢م) عنوان (١) مسلم ليك ادر مواى نيشل بار في كي ساي

محکش، النسنت اور الی تشیع کی فرجی تحکش (قطد: ۳) (۲) مروجه ماتم اور پاکتان (۳) کتاب مبائی فتد پرایک اجمالی نظر (قطه: ۲)

﴿ .....جلد: ۵، شاره ..... استرا ۱۹۹۱م عنوان (۱) رسول رحت الكله (تدا: ۱) (۱) كتاب سبال فقد مناهد مناسب المنافي المراقب المنافي المناف

سائی ننه پرایک اجمالی نفر (قید:۹)

﴿ .....جلد : ۵ ، شاره.....۵ (نومر۱۹۹۳م) حوان (۱) رسول رحت شکل (قسط: ۳) (۲) صدر ایمان رفشجانی کا دورهٔ ایمان (۳) کتاب واقعدکر بلا اور اس کا پس سنتمر پ



ا کے : اُلَّدانہ جائزہ (قبط: ۱) (۴) کتاب'' سبانی فنز' پر ایک اعد رخم

ع .... جلد : ٥ ، ثاره .... ٢ (ومبر ١٩٩٣م) عنوان (١) رسول رحت عظيم (تسط: ٣) (ع) سماب "مبان فنذ" يراك الحال هر ( تعد ١١١)

@\_\_جله:۵، تارو\_\_\_ ۷ (جورگ۱۹۹۳ هر) عنوان (۱) رمول رحمت عند (قبط: ۵) (۲) مانحه بابري مبحر (٣) مدر ايران كارورؤيا كتان (قط:٢) (٣) كماب واقعه

كر بالاادراس كالبي منظريرا يك القدانه جائزه (قسط:١٢)

@\_\_جلد:۵، نثاره\_\_\_ ۸ (فروری ۱۹۹۳م) عنوان (۱) رسول رحمت منظ (قدط: ۲) (۲) كناب واقد كربلا اوراس كالبس هريرايك: قدانه جائز و (قطه: ١٣) كمّاب سيانًا

فنديراك اتمالي هر (تط:١١)

﴿ ١٩٩٣ مَنْ مَا روسية ١٠٠ ( ماري ، اير بل ١٩٩٣ م) عنوان (١) رمول رحمت منظم (قيط: ٤) (٢) كاب مبان فنديرا يك اعالي عر (قط ١٣٠)

↔ ..... جلد : ۵ ، ثثار و ..... ۱۱ (مئ ۱۹۹۳ و ) عنوان (۱) رسول رشت تَنْتَثَمُّ (قبط: ۸ ) (۲ ) مَنَاب

واقدكر بإاوراس كالبي منظر (تط:١٥)

سائي فنه برايك الحالي هر ( تسط:١٦)

المرول وحد المرام (جرلالي ١٩٩٢م) عوان (١) رول وحت على (قط:١٠) إ كتان اوركرم

🕒 .... جلد: ٢٠ مثاره ..... (اكست ١٩٩٢ء) عنوان (١) رمول رحمت مثلة (قبط: ١١) (٢) كتاب مبائي فتذيرا يك ايمالي نظر (قط: ١٤)

المرول رحت تَكِيِّمُ (قيط: ١٦) (٢) كتاب (١) رسول رحت تَكِيّمُ (قيط: ١٢) (٢) كتاب 🖰 سائي فتديراك اجال نظر (تط:١٨)

会 ..... جلد: ٢ ، شاره ..... ١٩ ( اكتوبر ١٩٩٣ ه ) متوان (١) رسول رصت عظم ( قبط: ١٣) (٢) كتاب مبائی فند برایداهالی نفر ( تسا ۱۹:۱

0 ( 345 ) 0 ( 4 munion ) 0 ( 14 mos ) 0 ( 14 mos ) 0 سہائی فتنہ پرایک اجمالی نظر (قبط: ۲۰) (۳) پاکتانی سیاست اور سی مسلمان 会……جلد : ۲ ، شاره..... ۲ ، ۷ ( دېمبر ۱۹۹۳ و، جۇرى ۱۹۹۳ ) مۇان (۱) رمول رمت ناڭا ( قرط : ١٥) (٢) پاکتانی سیاست اور کی مسلمان (قبط:٢)

分…… جلد : ۲ ، شاره ...... ۸ فروری ۱۹۹۳ م) عنوان (۱) رسول رمت ظلا (قط: ۱۶) (۲) پاکستان میں خار جیت کا طوفان

🟵 ..... جلد : ۲ ، شاره ..... ۹ (مارچ ۱۹۹۳ء) عنوان (۱) رسول رصت تانلل (قبط: ۱۷) (۲) قومی المبلى مِن تثيث كي للكار

🏵 ...... جلد: ٢ ، شاره ...... ١٠ ( اپریل ۱۹۹۴ ه ) عنوان (۱) رمول رحمت انتخار ( تسل ۱۸۰ )

🟵 .....جلد: ۲ ، شار ه..... ۱۱ ( متی ۱۹۹۳ ه ) عنوان (۱) رسول رحمت ناتلا ( قسط: ۱۹) 🕾 ..... جلد: ۲ يشاره ..... ۱۲ (جون ۱۹۹۲ه) عنوان (۱) رسول رصت تنظيم ( قسط: ۲۰) (۲ ) پاکستان بحرم اور ماتم

شاروسد: ٢١٠ الجولا في ١٩٩٣ه ) منوان (١) رسول رحبت ظاهم (قبله: ٢١)

↔ .....جلد: ٢٠ شاره ..... (اگست ١٩٩١م) عنوان (١) رسول رحمت منظام (قبط: ٢٢) 😌 .....جلد: ٧ بشار ه ..... ( متمبر ١٩٩٣ ه ) عنوان (١) دسول رحمت تأثيل (قسط: ٣٣)

↔ .....جلد: ٤٠ شاره ..... ۱۹۵ (اكتوبر ، نوم ر ۱۹۹ و) عنوان (۱) رسول رحت نافلاً (قسط: ۲۴) (۲)

نالدانة تبره "املاح معاميم" ر (قط: ١) كى ..... جلد: كى شارە ..... ٢ (وىمبر ١٩٩٢م) عنوان (١) دسول رهمت ئاللا (قىد: ٢٥)

⊕ ......جلد: ۸، شاره ...... ( جؤری ۱۹۹۵م) مؤان (۱) دسول دهت نظا (قدا:۲۹) (۲) بسلسلة املاح مناحيم" (تد:۲)

 ۲۰۰۰.... جلد: ۸، شاره.... ۲ فروری ۱۹۹۵ م) منوان (۱) رسول دهت نام (قید: ۲۵) (۲) بسلسله اصلاح سفاهيم بجواب مكؤب مولانا حزيز الزحن و احد عبدالزحن مديل

() (101) 10 () (2005 LA - 6) (10 C - 10 C -

(r:53)

﴿ .....جلد: ٨، شاره ..... (مارچ ١٩٩٥م) منوان (١) رسول رحمت عظام (قبط: ٢٨) (٢) متمور حیات اسلام ہے۔

كى .....جلد: ٨، شاره ..... (ابريل ١٩٩٥م) عنوان (١) رسول رهت ناتل (قط: ٢٩)

ى ..... جلد: ٨، شاره ..... ٥ (مني ١٩٩٥ م) عنوان (١) رسول رحت نالله (تدا: ٣٠)

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مِنْ ١٩٩٥ مِ ﴾ (جون ١٩٩٥ م) عنوان (١) رسول رضت عَلَيْمُ (قدط: ٣١) بسلسله لي يجبّى كالمراح المراح المراح

المنظره المنظره المنظرة المنظ

﴿ ﴿ ﴿ مَا مُعْدَدُهِ مَا مُعْدَدُهِ مِنْ اللَّهِ مُعْدَدُهِ مَا مُعْدَدُهُ مِنْ مُعْدَدُهُمُ مِسْلَمُ لَمْ يَجَيّ كُنْسُلُ (قبط: ٣٣)

🕀 .....جلد: ٨، شاره ..... ٩ (متمبر ١٩٩٥ء )عنوان (١) رسول رمت تأثيرًا (قبط: ٣٢ ) بسلسله لمي يجبي كوسل

ك مستجلد: ٨، شاره مسد ١٠ (اكتوبر ١٩٩٥ه) عنوان (١) رمول رحت تأثيثا (قدط: ٣٥) بسلسله لي يجبي ونسل

۱۹۹۵، شاره.....ا (نومبر۱۹۹۵) عنوان (۱) رسول رصت ناتظ (قط:۳۱) بسلسله لي يجي ونسل

음····بالد: ٨٠ شاره .....١١ ( رئمبر ١٩٩٥ م) عنوان (١) رسول رقمت تَكَايُلُ ( قط: ٣٥)

ى ......جلد: ٩، شارە...... (فرورى ١٩٩٦م) عنوان (١) رسول رصت 改治 (قىط: ٣٩) بىللىلە كى يېچىتى كۇنىل (٢) ماكلى ، قادرى بىمائى جمائى (قىط: ٢)

ﷺ جلد: ۹، شاره ..... ( مارچ ۱۹۹۱ م) عنوان (۱) رسول رحمت تَلَقُمُ ( قبط: ۴۰ ) بسلسله لي يجتي کونس (۲) ما کي قادري بمائي بمائي ( قبط: ۳ )

ﷺ بلد: ۹ مثاره ...... (اپریل ۱۹۹۱ه)عنوان (۱) رمول رحمت نگایم (قیط: ۳۱) بسلسله کی پیجتی کونس (۲) بعض خصائص نبوگ پراهکال اوراس کا جواب (۳) مالکی قاور ی بھائی بھائی (قیط: ۴) ری ..... جلد : ۹ ، شاره..... ( می ۱۹۹۱م) عنوان (۱) رسول رصت سُرُمِیُّ (قسط ۴۲ ) بسنسله لی سَیَمَیْ کونسل (۲) لی جَبِی کونسل سے بیزاری (۳) ما کی قادری بھائی بوائی (قسط:۵) ری ..... جلد : ۹ ، شاره..... ۲ (جون ۱۹۹۲م) عنوان (۱) رسول رصت سُرُمِیُّ (قسط: ۲۳ ) بسنسله کی بیمَیْ

دری ......جلد: ۹ متاره ...... (جون ۱۹۱۹ه) حوان (۱۰) رحون رصت میدار کونسل(۲) مالکی 5 دری برمانی برمانی (فسط: ۹)

رزیم ..... جلد : ۹ ، شاره ...... (جولا کی ۱۹۹۱م) عنوان (۱) رسول رصت تؤییز ( قسط : ۴۴۴) بسلسله کی یجیتی کونس اور مروجه ماتم (۲) مالکی 6 دری بما کی بمائی ( قسط : ۷ )

وَيَ مَسَدَجِلد: ٩ مِثَاره ..... ٨ (اگست ١٩٩٦م) عنوان (١) دسول دحت سَرُيَّ في مِسلسله في يَجَيِّ كُونس ، فيخ يوسف کي شهادت (قسط: ۵) ماکن قادري بِماني بماني (قسط: ۸)

رَيْمَ ..... جلد : ۹ ، شاره ...... ۹ ، ۱۰ ( ستمبر ، اکتوبر ۱۹۹۲ ه ) عنوان (۱) رسول رصت سَرَيْرُمُ بسلسله مي سيمتن کونس ( قبط : ۲ م) ما کی قادری بهما کی بهما کی ( قبط : ۹ )

﴿ .....جلد: ٩ مثاره .....اا (نوم ر ١٩٩٦ء) عنوان (۱) رسول رحمت تُؤَيِّرٌ ( قبط: ٢٥٢) بسلسله في يَجْتَى كُنسل (٢) ما كل 5 دري بما ئي جما ئي (قبط: ١٠)

\_\_\_\_\_\_

﴾ ..... جلد: ۱۰ مثاره ... .. (جنوری ۱۹۹۵ء) عنوان (۱) رسول رصت تشکیر (قبط: ۲۹) بسلسله کی یجتی کونسل (۲) ما کی ۵ دری بمائی بمائی (قبط: ۱۱) (۳) پاکستان کائی شیخی قاضی حسین احم

بمانی بمانی (قده:۱۲) (۴) تیمره "رساله اکابرکامسنگ دشرب پر مختلق نکل" پر نسسبطد:۱۰، ثناره ......۴ (اپریل ۱۹۹۵م) منوان (۱) رسول دصت منظام (قده:۵۱) (۲) مالک

كادرى بمائى بمائى (قير:١٣)

😌 ..... جلد: ١٠ مثاره ..... ۵ (ممّل ١٩٩٤م) منوان (١) رسول رصت تأثير (قط: ٥٢) (٢) قر آن و

45 303 16 4 Com saidly 4 Cours Dily 4 Costs Dily

سنت بحرم و ماتم ( تسله: ۱)

رې بلد: ۱۰، شارو ... 1\_2( بون ، بولائي ١٩٩٤ منوان (١) رسول رحمت نويم (قط: ٥٣) (٢) ماکل تا دري بمائي بمائي (تسط: ١٣)

رئی .. جلد: ۱۰ مشاره ...... ۸ (اگست ۱۹۹۷ء) عنوان (۱) دسول دهت نؤنیم ( تسط ۱۹۳۰) (۲) ماکل تا دری بمائی بمائی ( تسط: ۱۵) ( ۳ ) کالموقاضی پھر آز باہے ( ۳ ) قرآن و سنت ، عرم و ماتم ( قسط: ۲)

ربیج... بعلد: ۱۰ اشاره ....۹ ـ. ۱۰ ( متبر، اکتوبر ۱۹۹۷ ه ) عنوان (۱) رسول رحمت ناتیناً ( قسط: ۵۵ )

ريج .....جلد: • امثاره .....! ( نومبر ١٩٩٤ ء )عنوان (١) رسول رحت نگانگر ( قسط: ٣٠)

و المراد: ١٠ مثاره ..... ا ( وممبر ١٩٩٤ ء ) عنوان (١) رسول رحت تلكيم (قسط: ٥٤)

-------

ويُوكا ..... جلد: المثاره ..... (جنوري ١٩٩٨م) عنوان (١) رسول رصت تأكيم (قط: ٥٤)

ر چې .....جلد :۱۱ ه شار ه ..... ۲ سا ( فروري ۱ مارچ ۱۹۹۸ ء )عنوان (۱) عقید وعصمت انبیا ء اورمودو د ی

﴿ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله ١٩٩٨م عنوان (١) رسول رحمت تَكَفِيمُ (قبط: ٥٩) (٢) الل سنت وجماعت كي حقيقت

ری .....جلد:۱۱، شار و .....۵ (متی ۱۹۹۸ء) عنوان (۱) رسول رحمت تاکیم (قسط: ۲۰) (۲) امام حسین اور الل سنت (۳) محرم اور حکومت (قسط:۱)

(زیم.....جلد: ۱۱۱ شاره ..... ۲ (جون ۱۹۹۸ م) عنوان (۱) دسول دهت نگایم ( قسط : ۱۱) (۲) محرم اور مکومت ( قسط : ۲)

جسسجلد: ۱۱ مثاره ..... عااا (جولائی تا نومر ۱۹۹۸ء) المجلمی نبر اعنوان (۱) اک مردی پرست جوہم ہے جدا ہوا

المراد المثار و ۱۹۱۰ (مبر ۱۹۹۸ م) موان (۱) رمول رصت تَلَقَالُ (قبط: ۹۲) (۲) حضرت مدنی « ۱۹۰۰ میلاد) معرت مدنی « کستاریخی خطبات (۳) شیخ الحدیث مولا ناایوب جان بنوری مکتلهٔ کی وفات

🟵 ..... جلد :۱۲ ، شاره ..... ( جنوري ۹۹ ۱۹ م ) عنوان (۱ ) ديلي بدارس اور مقيده خلافت راشده (۲ )

OCMADE ORGANISTS OFFICE PARTS OF SUBJES

مودود کی بھا منظ شارمغا کروافلر یا رہندی ایک بچ کی آفلر ( ۲ ما ۱۰ )

موقروری ۱۹۹۹ ، ۲ موان (۲ ) موده دی ۱۸ میص سیک ملائم ولنفر با سط ی

يذيري الفرا أما ١٢

18.18 Mg (4)

سور ماری ۱۹۹۹ء) موان (۱) مودودی بما صف که مقائد ونظر باست ج 11 of 18 18 18 181

نيتيري أنكر واثرما ١٠٠

سروار بل ۱۹۹۹ء) موان (۱) مدووی براست کے ملائد ونظریات م 118-18 Se 64

محتیری نظر ( ۱۵ م )

۵ ( من ١٩٩٩ مر) موان (١) لوازشر المه ، واجها كي - قاض اور پا كستا ني فتخ وي جار ۱۳ بار ۱۶ وي جار ۱۳ بار ۱۶ و زبون ۱۹۹۹م) مؤان (۱) مودودي جماعت کے ملائد ونظر پات ي

محتبدی نظر ( فدونه )

٧ ( يولا أل ١٩٩٩ ه ) منوان (١) رسول رمت نالا أ ( قسط: ٣٣ ) بسلسله في سر . . . ري جلد:۱۳:۱۴ څاره

يجبق كونسل

رېءَ - مبلد: ۱۶ مثماره . ۸ (انگست ۱۹۹۹ه) منوان (۱)عللمت سحا بناور معفرت به نی (۲) مودودی

ا بھا مت کے مقائد ونظریات برتفتیدی نظر (قسط: ۲)

رہے .... جلد :۱۲ ، شارہ ... ۹ ( متمبر ۱۹۹۹ء ) منوان (۱) مودودی جماعت کے مقائد ونظریات پر تغیدی نظر (قسط : ۷ )

روی . . جلد:۱۲ مثاره .....۱۰ ( اکتوبر ۱۹۹۹ م) عنوان (۱) :مودودی جما صت کے مقا کدونظریات پر تنتیدی نظر ( تسا ۸۰ )

وي.... جلد ۱۲ مثاره ..... ا ( نوم ر ۱۹۹۹ م) مؤان (۱) الم سنت كانظر يدش يزيد ( تسط :۱)

وي المارة الماره الماره المارومبر ١٩٩٩ من النار (١) المست كانظر يلتى يزيد (قسط: ٢)

﴿ ... . جلد: ١٣٠ ، شاره .... ا ( جنوري ٢٠٠٠ و) منوان (١) الل سنت كانظر يقتل يزيه (قسط: ٣٠)

وي .. جلد ١٣٠ مثاره .. ٢ فروري ٢٠٠٠ م) منوان (١) وهخ الادب في نبر مكاتب هخ الادب

مولا خامز ازعل صاحب مكيلة

01 305 X15 9 ( Command ) ( Command )

رېږىن جند: سادڅارو - سه (مارچ - ۲۰۰۰ د )مؤان (۱) ال سنھ کا نظر پيٽش يزيد ( آزما. ٣٠)

دیج ... جلد :۱۳ اشکاره ....یم (اپریل ۲۰۰۰ه) موان (۱) سمابه کرا ۴ قرآن کی نظر پی (۲) دری بخاری شریف معرت مدی (۳)، مرم کے سائل

ريئ .... جلد : ۱۳ امثاره .... ۵ ( مئ ۴۰۰۰ و ) منوان (۱) معیت بوی مظلم لعت

وي السبطد ١٣٠ مثاره السبة ا (ومبر ١٠٠٠ م) مؤان (١) مولانا مفتى نظام الدين شامري محمتعلق

ایک اشغبار کا جواب 🟵 ..... جلد: ۱۳ امثاره ...... (اپریل ۱۰۰۱ و) عنوان (۱) امین لمت مولا نااه کاژوی مکالله

🕾 ..... جلد :۱۳ ، شاره ..... ۲۰۵ ( متی ، جون ۲۰۰۱ ه ) منوان (۱) غدمات وارالعلوم و بوبند

كانفرنس بيثاور 🟵 .....جلد: ۱۲ امثاره ..... ۱ ( اکتوبرا ۲۰۰ م) عنوان: پرویزی مکنه ( تسط: ۱ )

🕀 .....جلد: ۱۴ مثاره ..... اا ( نومبرا ۲۰۰ م) عنوان : پرویز کی فتنه ( قسط: ۲)

🕣 ..... جلد : ۱۵ ، شاره ..... ۲ ( فروری ۲۰۰۱ م ) عنوان (۱) جماعت اسلامی ایک فتندانگیزتم یک (۲) مماتول كايك اشكال كاجواب

😌 ..... جلد: ۱۵ ، شاره ..... ا ( نومبر ۲۰۰۱ م) عنوان : آل پاکستان اکتوبر ۲۰۰۲ م امتخا یات پر ایک اجمالى تظر.....

### ..... سألا ندروتيدات جامعه عربيه اظهارالاسلام .....

جامعه مربيه اظهار الاسلام كي روئيدات وقتا فو قتاشاكع موتى ربي بين، جن مين جامعه كي آيدن و خرج كى آ دُث ربورث كے ساتھ ساتھ معزت قائد الل سنت مُولِيَّة "حقانيت لد بب الل سنت" نظریات اکا برعلاء دیو بنده و فی مداری کی خدمات وضرورت اور حالات حاضر و مے حوالہ سے معمل مضامن تحری فرماتے رہے ہیں ۔علاوہ ازیں "ترجمان اسلام" اور دیگر معاصر جرائد ہیں شائع ہونے والفي مقالات ومضاهن معزرت قاضي صاحب بمؤلظ كتمي جهادكا مند بون جوت جي يتن تعالى خدام

ابل سنت کوتونش عنایت فرمائی که بم حضرت اقدی کی جمله تصانیف جومتعدد مرتبه چپپ کرنایاب ہو پچکی ہیں \_منظرعام پر لانکیس - اللهم امین -

تلاوت قرآن اورتظر وتذبر

قر آئی ارشاد افسلایسندون الفوان خداتھائی کے پاک کلام ہم غورو خوش کی دعوت دیا ہے۔ الل علم جب اس ارشاد کی محیل کرتے ہیں تو ان پر قرآنی علوم منکشف ہوتے بیلے جاتے ہیں۔ مطرت قائدالم سنت مينين كثرت طاوت مقصود بوتو بغيرزياده تامل كيئے طاوت فرماتے رہے تھے اور جب مقعود تظروته بر بوتو یا قاعد واس نیت سے بڑے اہتمام کے ساتھ تلاوت کرتے تھے۔اس دوران کی اہم مسلد پردلیل کایاکی تحته کا اعمشاف ہوتو آپ اے نوٹ بک پردرج فرمادیتے تھے۔اس نوث بک ے نموند کے طور پر چند اقتباسات بیش خدمت ہیں .....دامنے رہے کہ بیانوٹ بک 1942ء، 1949ء، 1941ء میں کئے گئے اسفار حرمن شریفین کے دوران حفرت اقدی کے ساتھ تھی۔ان مبارک اسفار کے دوران بی حضرت الدس می میند نے دوران طاوت اپنے استدلالات اس می ورج فرمائے۔ لما حظه بول .....

ى.....ى ازى قعد 179كۆر 1942ء، بىت الله شرىف كے سامنے .....

الله ولى الذين امنوا يخرجهم من الظلمِت الى النور (الاية) لايستوى اصحب النار واصحب المجنة (الاية) ومن النساس من يـقـول امنا بطله .....وما هم بمومنين (الاية) تول بإلا يمان ايمان كو متلز منيس\_ السما نحن مصلحون اوريخدعون الله والذين امنوا أجكل كرسياى زعما مجى اى طرح مصلحون کا دعویٰ کرتے ہیں کداہل تق اور اہل باطل دونوں کو تتحد کرے اصلاح کریں۔ ویسمدھم فی طغيتهم يعمهون مكذا حال ايمانيس بير (لعباذ بالله

نا ادی قده ۱۳۰ کور بیت الششریف کے سانے ..... ذکا بقره کی آیات کا بیان پہلے ہے۔ عالبًاس كامتقل فائد وجس سے بى اسرائىل كى نافر مانى اور ايت وحل كى عادت ابت موتى ہے ادراس کے بعد آل نشس کاذ کرفر مایا جس معمود احیا ے موتی کا ثابت کرنا ہے .... افتط معون ان بومنوا لكم اك سر جماعت محابر فكأفتم كاستخابل اشتاء بيان فرمايا يعنى بدها عت الم الحان و اطاعت کی ہاوران کے مقابلے ش میود ہیں۔اورائی ش سے منافق مجی ہیں۔ تم معسوفون سے

# GC un In GC ways GE 234 & Care De

6×308 80 0×2005 de 6×2005 de 6×2005

رَيُّ ك ..... 11 كل العدة ..... ومن الناس من يشوى نفسه ابتفاء موحنات الملداس ـــــمطوم بواكر رضائے الی کی طلب مقصود ومطلوب ومحمود ہے۔ ادر سحاب کرام کوخسب ارشاد خداوندی جانبین سے مقام رضا رفعیب ہو چکا ہے وضعی المله عنهم و وضوا عنه .... ولا تصعوا خطوت الشيطان اس ے معلوم ہوا کا تاع شیطان منوع ہے۔اوروساوس شیطانی جواس عدو مبین کی طرف سے القا مبو تے میں ان کا مواخذ ونیس کوتک بیہ بندہ کے لئے تمیرا فتیاری ہیں ..... ان ایة مسلسکه ان بالبکم التابوت فیه سكيمة من دمكم وبلية (الاية)معلوم مواكرين جانب الله اعطا واقتر اروسلطنت بطورنا مزدكي كبس کونصیب ہوو ونصرت البیذ کے تحت غالب آتا ہے۔ اور اس کی حقانیت کی نشانیاں بھی فلا ہر ہوتی ہیں۔ کیکن برنگس اس کے بقول روافض مضربة علیؓ نا مز دخلیفہ تھے کیکن مغلوب رہے۔ حالا نکہ شیعہ مجی صرف تبرکات کا حصول ان کے لئے ہانتے ہیں۔اصل مقعود کھی نہ حاصل ہوسکا ادراس سب کوتقیہ کے یردہ ي جائز مان ليا \_ و (لله (لهاوى .....واعف عنا كاتعل صاور شده فطاول س ب- اور واغفر لناكا تعلق آئندہ ہونے والی خطاؤں سے ہے۔مطلب یہ ہے کہ آئندہ گنا ہوں اور حارے بین پردہ ڈال و \_ كه أم ان كصدور \_ محفوظ والى \_ قد كان لكم اية في فتين النفتا فنة تقاتل في سبيل الله واحسوى كافسوة معلوم مواكد فشة محابه موشين اورىجابدين في مبل الله يقدمقا بلديس كفاريخ -لبذا اب جومحابر كرام تكاليم كامقائل بهدوه فنة كافرة كاماى بكرمدال به السرورة دوسری عورتیں جنت میں مطبرة موں گی اور رسول اللہ نٹاتا کم ازواج دنیا میں مطبرات قرار و ہے ویس کئیں ۔ ا

ت است فی صدور هم اکبر محالی بین فیلوب کم جب دور حاضر شی در بار نبوی ک زائرین و بار نبوی ک زائرین و حافی ماضرین لا کموں کی تعداد میں آتے ہیں اور باہی خالفت و خاصت یہاں فیضان نبوی سے ختم ہوجاتی ہے۔ تو دیدار نبوی سے براہ راست مشرف ہونے والے محابہ کرام نخالی کی قلوب کا اتفاق ک درجہ کا ہوگا؟ جس کی شہادت قرآن پاک میں دی گئی ہے۔۔۔۔۔درحماء بینهم ۔۔۔۔ قدیدت البعضاء من المواهم و مستنصفی صدور هم اکبر محابر ام نخالی کا علان علام

الغيوب نے فرمایا ہے اب اس كا مصداق روافض ہيں۔معلوم ہوا كہ جو بھی صحاب كرام تكافئة سے بغض ركھتا ہے وہ يہودى الصفت ہے۔اورارشا وتوى بين بھى اس حقیقت كا اطلان ہے .....من اسف عنهم فيسفضى الغضهم .... ولا تهنوا ولا تخونوا وانعم الا علون ان كستم مومنين اس كے بعد صحاب

کرام تکافتہ کا کفار پر غالب رہے اس لیے وہ حسب ارشادمومنین کا ملین عنداللہ ہیں۔ نیزخز وہ احدے

بعد لاتهنوا و لا تنحونوا سے تمام جماعت محابثه كوسلى دينامقعود ہے۔ يبى ده جماعت ہے جو ند ہب اہل

سنة وجماعت كادوسراجز ب ....قات لموافى سبيل الله اوادفعوا معلوم بواكردفا كى جنك اوراقدامى جك وونون جائزين بكدحسب حال دونون ضروري بين واذاخ فالسله ميشاق النبيين اوتوالكتاب

لمستبينه للناس ولا تكتمونه علمائ يهود في كمّاب ألي كو جميايا اورمردود بوكية - المعياذ بالله روافض حضرت علی المرتضیٰ رٹائٹنز کو بہود کے اس کر دار بلکہ اس ہے بھی زیادہ افتح کا مصدات قرار دیتے ہیں۔کہ

انہوں نے قرآن مجد کوقیا مت تک کے لئے چھیادیا۔ 📆 ...... قى الحج ..... من يطع الله والرسول فاولتك مع اللين انعم الله عليهم من النبيين

چونكد معزت صديق وكانتخ اور معزت فاروق ولفظ كوحضور رحمة اللعالمين مكافيرًم كى روضه مطهره (عالم برزخ وقبر ) کی معیت حاصل ہے اور میقطعہ دوصة من دیاض الجنة كا بھی ہے اور میا نعام الله اوراس کے رسول کی اطاعت پرخی ہے۔اس لئے ٹابت ہوا کداطاعت خدا اوراطاعت رسول میں بید حفرات

باتى محابدكرام تخالَتُكُمُ عَدِ بِرُحْصِهُ وَ عَيْنِ ..... يىايھاالىلىن امىنوا خىلوا حىلىرىم الله تعالى تودمحاب كرام الكافقة كو عالم اسباب كے تحت وحمن سے تحفظ كى قد بير بتاتے ہيں۔ كتنے پيارے ہيں صحابہ

كرام يُخَاتُنُهُمُ حَنْ تَعَالَى كُو ..... ولو ردوه الى الوسول والى اولى الا مومنهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم اس معلوم موا كدرسول الله مَثَاثِينًا ك بعد جولوگ استبناطى الميت نبيس ركعة وه ان لوگول كي

بردى كريں جواستباط كى الميت ركھتے ہيں۔اس سے تعليد كاجواز بلكدو جوب ثابت موتا ہے ..... لا تبعتم الشيطن الا فلبلا تقليدا ب سازياده علم واستباط ركمن والول كى اتباع شيطن مع محفوظ

رمحى ٢٠٠٠ فضل الله المجاهدين على القعدين اجراعظيما بيآيت تحريك فدام الرسنت كفب العین کی دلیل ہے۔ مجاہدین محابہ ٹھائھ انے اپنے وشنوں کے مقابلہ میں مالی اور جانی جہاد کیا تھا اور صحاب ٹھائھ کے دشمن کا فرتھے۔ آج بھی محابرام ٹھائھ کے دشمنوں کے مقابلہ میں مالی اور جانی جہاد کی ضرورت ہے۔ اور آج کے دشمنان صحاب ٹی اُٹھیم بھی کا فر ہیں۔ ان الک افسریس کانوا لکم عدوامینا سے

آعت بحل دشمنان محاب الكَافَيْم كا فربون كى دليل ب ..... والسليين كفووا تعقلون عن اسلحكم وامتعنكسم فيسعيلون عليكم ميلة واحدة دوررمالت يس كفارمحاب وأثاثي كابدان يحمله كرية تے۔ آج ان کے ابدان تک تو رسائی نیں ان کی شرعی نا موں دعظمت پر تملہ کرتے ہیں۔ دونوں جگہ

متعد کفار کا ایک بی ہے ۔۔ ولا نهدوا محاب شکفتی کے وشنوں کے پارے یم وحمت اورستی تیم کرتی ا چاہیے ۔۔۔۔ لمستخفون من المنساس ولا لمتعفون الله یمی حال روافقی کا ہے۔۔ المنبس بتعقوق الملک علاوی اولیاء من دون المعومین ایستون عندهم العزة عان العزة الله حدیدا خدام الل ستے کہ تعمید العمق منافقین کی اس پالیسی کا المداد کرتا ہے۔

😁 ..... اذ كالحجة وبمقام تل .... يسليها السنين حوا من يوتد مسكم عن نيسه حسوف يتى الله بقوم يحجم ويخبونه اذلة على المومنين اعزة على الكافرين .... اس آيت كرسن برند سكم ي مرادوه قبائل بين جوحفور مُلْيَّمِيًّا كي بعدم مرة بوك شف يسحيه ويسحسون كالمعدال جاعت محابه تفافتركب بن مس عظيفه اول مخرت مديق اكبر التؤنف مرهدين س جبادكيا اخلة على المعومنين سے ثابت ہوتا ہے کہ محابر کرام تخافی کم موشن کے لئے زم تھے اقر کھاردوشمان اسام کے الے تحت - اس کے شیعوں کا بینظریدان آیات کے طاف ہے جو کتے ہیں کہ می ابرام نے بنن کے خلفاء حغرت ابو بكرمدين ثلاثينة وحنرت عمر فاروق ثاتين يتعيه حفرت على المرتفني اور حغرت فالممة الزهراه برظلم اورختی کی ادراگر بیشیدروایات خدانخو است شلیم کی جا کیں تو پھراس سے بیٹا زم آتا ہے کہ العیاذ باللہ تعالی حضرت علی المرتعنی و تنتؤو غیرہ کا فروں میں سے تھے۔ جن کے لیے محابہ کرام جھ تنتیج حسب آيت اعزمة على الكافرين سخت ته اوراكر يسعبهم وبعبونه وغيره آيات كاصداق محابہ کرام ٹکائھ آئ کونہ قرار دیا جائے تو مجران آیات کا صداق دور رسالت کے بعد کوئی اور موشمن کی جماعت قرارنہیں دی جائنی کیونکہ محزت کل ٹھائٹز تو حسب اعقاد شیعہ مخلوب ہی رہے۔اینے دور خلافت ش مجى آب ان آيات كاحمدات نيس بن سكد كيوكد عفرت امير معاويه فيتنو توحسب ادرثاو حفرت على التنويجوالدنهيج السلاغة ان كواوران كي جماعت كواية جيمامومن مجمعة تق حفرت عن نے حفرت معاویہ چھٹنے کے ساتھ اس نزاع کے لئے ٹالٹ تحریر کرلئے تھے۔ بٹرانہ ہب اہل السنّت والجماعت كويرتن مانے بغيريه آيات سح ثابت ي نيم بوسكتيں۔ مياشاء الله لا فيد ذيانله \_ انته توالي خدام الم سنت كوند بب ال سنت كي خدمت اورها عنت كي تونيق عطا وفريا كي \_

الله الله على على على على المومنون بليت افتل سلم عليكم كتب وبكم على على المومنون بليت افتل سلم علي كتب وبكم على على المومنة الله من عمل منكم سوءً بجهلة ثم تاب من بعده واصلح فقد عفود المومند يهال سامحاب المرام ثلاثيم كي متبوليت فاصركا ثبوت ملك ميد اوران ساكر ناواكل كي ويد ساكوكي من ومرزد

61(111) 16) 69(1015 3050) 69(2015) 69(2015) 16)

ہوجائے قو بعد توجہ واصلاح منفرت کی بشارت ہے۔ اگر ان موشین میں معزب می براتھ کا کوئائی کیا جائے تو مجران کا معصوم ہونا منروری نبیل کیونکہ اس میں صدور سوء کا امرکان ان موشین کے نے و بسط ہادر اگر معزب علی الرتعنی مخالف کوان موشین میں شائل ندکیا جائے۔ قو صفور سُڑمین کی و ما ورہے م

ے حروم ہونالازم آتا ہے۔ اور روانض کے پاس کوئی الی نفس نیس جس کی بنا و پر وہ معرب علی برطن کو اس اس مستقیما ان مؤسس مستقیما ان مؤسس مستقیما ان مؤسس مستقیما فلیدہ و لا تنبعوا السبیل فضر ق بھم عن سبلہ عضور کامنتم راستای سند سات مقدر ہے اس کے متاقب

معلود و است جنم کے جیں۔ لہذا الل سنت و جماعت کا ناتی ہونا اور غیر الل سنت کا غیر ناتی ہونا و بعد است کا خرانا کی سنت ہونا قرقہ منائے کے لئے ہدند کہ تفرقہ برحائے کے لئے ہیدا کہ طالبین الل سنت ہونا قرقہ واریت قرار دیتے ہیں .....

دندی معاثی اور مادی مالات لوگوں کے بالکل مساوی نیس ہوتے اور یہ فرق وانتقاف معیشتہ بندوں کے ابتلاء واستحان کے ہے۔ لہذا اشراکیت اور سوشلزم کے موجود و تظریفات یا حق بیس بندوں کے ابتلاء واسلاء اللہ ملاکم من اللہ خوی جس طرح ایک بدن اشرافی کے لفت ارسلسنا نوحا اللی فومہ فقال یقوم اعبدو اللہ ملاکم من اللہ خوی جس طرح ایک بدن اشرافی کے لئے باجود متحدد اجراء سے مرکب ہونے کے ایک بی انسانی روح کانی ہے۔ ای طرح عالم کا کانت کے قرود متحدد موالم ومظا ہر کے ایک بی الدومعبود ہاوروی کا کانت کے ذرود روی متحرف ہے۔ کے باد جود متحدد موالم ومظا ہر کے ایک بی الدومعبود ہاوروی کا کانت کے ذرود روی متحرف ہے۔ کی کی دومرے اللہ کی نہ کوئی ضرورت ہے نہ کوئی گئوائش۔ لبندا شریک کا مقیدہ یا نکل و بم ہے۔ یس کا

حیتت ہے کوئی تعلق تبین۔ وزی سسے ج الی سست وی قدہ ۱۳۹۹ء۔۔۔۔۔ ۱۹۷۹ء (بیت الله تریف کے سامنے ) ی وق مت وضع للناس (الایة) بیت الله جی تی وجہ سے الی اسلام کا قبلہ تماز ہے۔ معزے آوم ملی المسام ال وقت اللہ تعالی کی جی کا مرکز تے۔ اس لئے طائکہ کے لئے ان کوقبلہ بحرہ بدایا گیا۔ بحودی تو تی لی ی آیت استخاف استخاف الذین امنوا منکم و عملوا الصلحت لیستخلفهم فی الارض حضرت آدم نیری ایند و الله به و نے کے قبلہ بجود بنائے گئے اور خلفائے راشد ین ظیفر رسول الله بونے کی وجہ سے ساری امت کے لئے قبلہ اعتماد ایجان بنائے گئے جیں۔ بالفول نبوت سے پہلے حضرت آدم خلیجة کا ذنب (زلت) بخش دیا گیا تھا۔ اور مقام مصمت پر سرفراز فرمائے گئے۔ خلفائے راشد ین بالفول خلافت ان کومقام محتوظیت کا راشد ین بالفول خلافت ان کومقام محتوظیت کا شرف عظیم عطاء فرما دیا گیا۔ ماشاء الله لا فوة الا بالله سسومن کفر بعد ذالک فاولتک هم السفسقون خاص خلقاء داشد ین کی شی ہاور بالا صالة خلفائے راشد ین خلفاء ار بورچاریا راش کی خوال ایری المتحال اور خان امنوا بعثل ما امنتم به فقد اهندوا جی باقی آدروران میں بیروی کا تھی اجمع محال دائن امنوا بعثل ما امنتم به فقد اهندوا کی تحتی اور دائن امنوا بعثل ما امنتم به فقد اهندوا

﴿ ...... ٢٦ ذى تعده ...... تن دن كوا فك كر ٣٥ من پر دربار رسالت على حاضرى نعيب موفى \_ تقريباً في اور بعد از ال نعف محند مجد الله الذين (الاية ) كم منهوم پرغوركيا \_ معلوم بواكد نيوى على بينمنانعيب بوا \_ آيت استخاف و عبد الله الذين (الاية ) كم منهوم پرغوركيا \_ معلوم بواكد المندين امنوا ين مراد مكلفين محابركرام على \_ اور حضرت المام حن ما تنظفان وقت بجهون كي وجد المندين امنوا ين من شامل منين اور عبد المصلحت كا بحى اس عمر من مصدات قرارتين ويتي جاسكة \_ اس كة آپ ان موجوده خلفا دراشدين على شول حيث من مدات من عمر شوليت تبين و كمح ......

(۲) .....الارض سے مراد مجد نبوی اور مدیند منور ولیا جائے تو خلفائے اربعد کی بیت خلانت تو وہاں تی واقعہ ہوئی ہے۔ لین صفرت المام حسن ٹائٹنو کی بیعت خلانت کوفد عمی ہے نہ کہ مدینہ شریف عمی ..... (٣) ..... ولسمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم مراوتمكين وين ب جوحفرت على وجمي المعرفة الدين في المحمد نفي المحمد الذي ارتضى لهم مراوتمكين وين ب جوحفرت على المحمد المعرب المحمد الم

(٣) )...... يت تمكين يمل اذن لسلاين يقاتلون بانهم ظلموا كاممداق بهى حضرت امام حسن نهيل يس -اور احر جو امن ديار هم يمل سے بحی نبيل جي .....

(۵) ..... امرواب المعروف ونهوا عن المستكر سنابت بوتا ب كرخلفا يا اربداس كا معداق تع مردرى معروف ونهوا عن المستكر سنابت بوتا ب كرخلفا يا اربداس ك معداق تع مردرى معروف كا اجراءان ك لئے لازم اورواقع ب اس كے حضرت عنان ذوالنورين جن تشخیر اگر كوئى بيالزام لگاتا ب كدانهوں في ضرورى معروف كا مرتبل كيا تو وه اس آيت كے مضمون ومعداق كى كلذيب كرتا ہے۔اس كے لئے دوسر درى معروف كا مرتبل عمل اجتباد سے كام ليا كيا ہے۔ جن عمل اگر خطاء ہوجائے تو قائل كرفت نيس سے ميك حسب مديث بخارى ايك اجربجى ماتا ہے۔

زیکسسے ٹالفسست ۲۳ فی تعده ۱۹۸ متمبرا ۱۹۸ مسلوم شریف می دن کے گیارہ ہے ہے بارہ م بے کے دوران آیت و السذین معد پڑھتے ہوئے سے مجا کر حضور رحمة التعلمین مُلَّقَّظُ کی خصوص عجت اور دوكًا كى وجد معابرام بن أندم السداء على الكفار كامعدال تع - كونك كارحفور مُلَافِينًا كردمن ہیں اورامحاب رخیافتہ کم دوست ہیں۔ دوست کا دشمن ، دشمن ہوتا ہے۔ اس وجہ سے امحاب کرام جن کشیم کم کوکنار ے شدت بغض حاصل تھا۔ اور آپس میں مہر بان تھے۔ رحست ، بینهم کیونکدووست کا دوست، دوست ہوتا ہے۔ بیصفت بھی آنخضرت مُناکِیُز ہے سب کی محبت اور دو تی پرٹی ہے۔ اور جومشا جرات ہوئے وہ بھی حضور مُنْ يَنْمُ كى محبت اور دوى بريني تق \_ سب نے يهي مجما كه بم حضور مُنَافِيْمُ كى محبت اور اتباع كا تقاضا يورا كررب ين - خواه بعض ساك يم خطائ اجتبادي موكى ..... ولله المحمد.

🟵 .....۵ ذى الحجة ، بروز بفته ..... مج ٩ بج حرم شريف من حاضرى دى ـ روضه مقدسه برصلوة وسلام کے بعد مجد نبوی میں بیٹھا تو آیت غاریاد آگئ۔اوراس کے متعلق دل میں سے بات آئی کہ آج جہال مدیند منورہ اور مکد تحرمہ میں لا کھول مسلمان حاضری دے رہے ہیں۔ اور کا فرکو اس میں واغل ہونے کی بھی اجازت نہیں بیان انی نظر میں عدیم الطیر غلبہے۔ایک و ووقت تھا کہ حضور اکرم مَا تَقِيْمُ اور صديق اكبرهمد عاجرت كرك عارثوريناه ليتي بن اورآيت عارش تن تعالى لا تسعون ان المل معنا سے نفرت کی خرویتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نفرت وغلبہ عطاء فرمائیں گے۔ آج بیغلیمد بوں ع مثامره من آرباع ..... ولله الحمد

😌 ..... ۲۲ فى الجيد ..... آج صلوة وسلام ك بعد حرم نوى من سورة الانعام كى چند آيات الدوت کیس وهوالمذی یتوفا کم بالیل ویعلم ماجر حتم بالنهار..... بهالیتوفاکم ش*ی تو*فی *سے نیتزمر*اد ہے نہ کہ موت۔ حالانکہ نیند بیں بھی روح قبض کی جاتی ہے۔اس سے عقیدہ حیات النبی مَوَّ مُثِيَّمُ کی تاسمیہ ہوتی ب-دومرك آيت من ب- المله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ال عن موت اور نیند دونوں کے لیے تونی کا اطلاق کیا گیا ہے۔ چنانچہ ججۃ الاسلام حضرت نا نوتوی قدس مرہ العزیز نے

افي كتاب آب حيات عن ايخ مسلك يراى آيت ساستدلال كياب .....

قارئين كرام! حفرت قائد الل سنة نے ١٩٤٥ء - ١٩٤٩ء - ١٩٨١ء من اسفار في كے دوران ايل ذاتی نوٹ بک بر جونکات واعشافات درج فرمائے۔ان می سے چیرہ چیدہ میں نے پیش کردیے ہیں۔ مقدى مقامات پر تلاوت قرآن كے دوران درج كيے جانے والے سارشادات جهال حضرت اقدى كے علمی مقام ومرتبے اور قرآن کریم می تفکر و تد بر کا پادیتے ہیں وہیں ان می تحریک خدام الل سنت کے مشن کی بھیل کے لیے وافر سامان اور اہل بھیرت کے لئے بڑے نمونے بھی موجود ہیں ........



### اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشی ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا

# سفرحر مين شريقين ميس وار دات وبثارات

انبیاءکرام جن کےخواب وحی الٰہی ہوتے ہیں۔کےعلادہ کسی کاخواب شرعی جمت نہیں۔اگر غیر نبی کا خواب قرآن وسنت کے خلاف ہوتو اس کو کسی درجہ میں بھی قبول نہیں کیا جاسکا۔ البتہ شریعت مطہرہ کے کسی اصول کے خلاف ند ہوتو خلن کے درجہ میں رکھتے ہوئے اسے تبول کیا جاسکتا ہے۔حضرت قائد اال سنت مینید اپنی ذاتی ڈائری میں تحریر فرماتے ہیں .....واردات کلنی ہوتے ہیں جن میں غلطی کا احمال ہے نیز جن خوابوں یا وار دات میں ذاتی مقام ومرتبہ ظاہر ہوتا ہے اہل اللہ اے اپنے تک رکھتے ہیں کسی کے سامنے بیان نہیں کرتے۔معزرت اقدی میکنند بھی کمال کا ضط رکھتے تھے۔جس ڈائر کی کی وساطت ہے می معفرت میشند کے خواب وواردات پیش کروں گا۔ حضرت اقدس میشند کی حیات میں آپ کے علاوہ سمى اوركى نظرتك اس برند بريسكى مصرت ويتافذ نائي ما داشت كے لئے انہيں تحرير فرمايا موا تھا۔ بلك كي دفعه كمرك افراد بعند ہوئے كرا باتى اتنا ہى بتاديں بھى حضور مناتيم كى زيارت نصيب ہوئى تو حضرت بميشه شفقت مجرى مسكرابث سے نال ديتے .....واضح رب كديد ذاتى ۋائرى بھى ١٩٧٧ء - ١٩٤٩ء -

١٩٨١ء ، ١٩٨٣ء حارول اسفار حج مل حضرت قا كدال سنت كي بمراه تحى ..... ملاحظه بهون .....

🕀 .....۵۱ ذی تعده ۱۳۹۰۱۳۹ کتوبر ۱۹۷۷ء ..... شب کو بعد از عشاء تیام گاه پر ذکر کے دوران میر قلى مشاهره مواكد بيت الله اوراس كر ومحدود جكد يرتجليات نازل موربي بين .....

آج ہفتہ کی صبح نماز کے بعد ذکر کیا مجر سوگیا۔خواب میں حضرت مدنی قدس سرہ کی زیارت ہوئی۔ ابھی دیوار کی ادث میں تھا تو بیرسنا کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ''مظہر جب حیاہے اور جہاں جیا ہے بیٹھ جائے 'جب حاضر ہوا تو بعض اہل مجلس نے روکا۔ تو میں نے بیکہا کہ حضرت نے میرے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے میں نے سن لیا ہے۔ اور میرے لیے اجازت ہے۔ حضرت مُخاطبہ کو کھڑے ہوئے و یکھا اور میں قريب حاضر خدمت موا - يادنيس كرمصافحه يامعانقة مواكنيس ، پحرآ كوكل عني \_

🕀 ..... اذی قعد و ۱۳۹۷ هه ..... آج دوران تلاوت محسوس مواکه بیت الله اور بنده کے درمیان تجليات ببت زياده ماكل مين ..... واذ احد الله مبناق النبين كالاوت عالم ارواح كا اجمالاً يم

(۲) مراتبہ على يرحموس كيا كمرشدنا حضرت مدنى قدس مره كودر بار نبوت كى دربانى كا منصب نصيب باوراس دور على حضرت كداسلات جو فوضات نبرى نصيب موتے بيں وه كى اور في كى توسلات نصيب نبيل موتے ..... ولله العمد .... والله اعلم

آج نماز فجر اورظهر کے بائین دربار رات کی حاضری نعیب ہوئی۔ زیردست بجوم کی وہد ہے یکھ فاصلے پر قبلے کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کرصلوۃ دسمام عرض کیا۔ اور حضرت صدیت اکبر مثالث اور حضرت فاروق اعظم خالف کی خدمت میں بھی حسب سابق سلام عرض کیا۔ پھر قبلہ کی دیوار کے ساتھ ہی چیٹے لگا کر جیٹر کیا اور حضور سیاف کی طرف متوجہ ہواتو رایت الشیخ السلنی مجودا عن اللباس المظاهر ورایت نقسی کفا .....وعبرت عن هذا الحال انکشاف مقام الفناء عن غیر الله اعلم

ﷺ به ذی تعده ۱۳۹۷ه سد بود از نماز مغرب موکمیا تو خواب می معرت مدنی قدس سره کی زیارت ہوئی۔معرت مجد نبوی میں نماز پڑھا رہے میں اور تعده میں میں۔ پیچے مقتدیوں کی مغیل میں۔

من ۹:۳۰ ملاوت قرآن عقیم کے دوران مراقبہ میں زیادت مقدر راھیب ہوئی۔ واسلامطرت الشخ المدنی قدس مرہ کی ذات بی مکشوف ہوئی۔ پہلے صدود ولایت کومیور کیا اور پھر صدود رسالت میں واظلہ نصیب ہوا۔ پھر دور دراز توجہ ہوئی۔ آخر بلندی پرحضور دحمۃ الملحلیون کا دیار ہوا۔ خصوصاً چشمان مبارک کا

\$317 90 Orana terbible Alexandria Alexandria

ديدارا منيازى طور بر موار مركمين تحيس اورايى آئكميس بهي نبيس ديكسيس .....و لله الحمد .....

#### ماشاء الله لاقوة الإبالله العلى العظيم

آج فجر اورظیر کے درمیان اوقات میں جرم نبوی کی حاضری نصیب ہوئی۔ پہلے مجد نبوی میں بیٹھ کر کتاب سے دیکھ کرصلوق وسلام عرض کیا۔ پھر مواجہ شریف میں کھڑے ہو کرصلوق وسلام نصیب ہوا۔ جوم بہت زیاد وقعا۔ پھر قبلہ کی دیوارے فیک لگا کر وضعہ مقدر کی طرف بیٹھ کرمتوجہ دہا .....ولے السحہ مسبحانه و تعالیٰ .....

منزه عن شريك في محاسنه.....فجوهر الحسن فيه غير منقسم

النص المسدادي الحجة ١٤ ١٣٥ هـ المستقبل الزنماز جدا آيت قبل اوحى الى هداد الفر آن المسانسي برى مدمه النسر كون كى طاوت كردوران حضوراكرم مَنْ النَّا كَلَم فَدود والْي توجهونكي قرايدا محسوس المواكدوح محمدى في توجفر مائك م يحمد كريام مرحباطن عمل متحلى مي اور بنده كويا حضور كى طرف سے الله وست كرد بائس كويا كورووا الله اعلم الله وسائد كرد بائس كويا كورووا الله اعلم

ج .....۱۱زی الجیه ۱۳۷۹ه ..... نماز تبجد کے بعد توجہ مل کعبہ منظمہ کی بخلی کاظبور موا۔اس وقت سے سمجھ کے بیت اللہ عن اللہ تعالی کی تجلیات ذاتیکا فزول موتا ہے۔اس لئے اس بخلی کی طرف توجہ کرنے سے

سمجما کہ بیت اللہ میں اللہ تعالی کی تجلیات ذاتی کا نزول ہوتا ہے۔اس کئے اس جی کی طرف توجہ کرنے سے ان شاءاللہ تعالی حق تعالی کی تجلی ذاتی دائی نصیب ہوسکتی ہے۔ جومطلوب بندہ ہے۔.... (لاللہ (ابعلم ﴿ ......١٩٤٤ کی الحجۃ ١٣٩٧ ہے.....آج دن کو غارثور کی زیارت کا پروگرام تعا۔رات کو حضرت مدنی

ور المرادي و المراجية المسلمة المراجية المسلمة المراجية المرادي المراجية ا

اس المساد الله المساد المساد المسام المساد المسام المساد المسام المسام

منورتح یک خدام اہل سنت کا مخصوص مرکز ہے۔ یہاں ایام الخلفا و صفرت صدیق اکبر دافلان کو خار کے اغد منصوصیت سے صفور رحمۃ للتعلمین مُنافِیْلُم کی رفاقت و مجبت نصیب ہوئی۔ اور تر آن مجید کی آیات نسانسی النسین المنافیٰلُم کی رفاقت و مجبت نصیب ہوئی۔ اور تر آن مجید کی آیات نسانسی النسین افسین اندا افد یقول لصاحبہ لاتعون ان اللہ معنا حضرت صدیق دافلائی کی شان میں بازل ہوئی اور آپ قیامت تک کے لئے یار خار کے خصوصی لقب سے مشرف ہوئے۔ بیسفر ہجرت ایک مجزان منر تفاق میں اور مدینہ منورہ کے باہین ایک مخصوص واسط ہے۔ حق تعالی تمام اہل سنت و جماعت کو حضرت صدیق اکبر دافلائی منتورہ کے باہین ایک مخصوص واسط ہے۔ حق تعالی تمام اہل سنت و جماعت کو حضرت صدیق اکبر دافلائی منافلاً ، حضرت فاروق اعظم خلافظ ، حضرت عثان و والنورین شائلہ ، حضرت علی الرفظی دافلائی منافلہ کی محبت و پیروی نصیب فربائم میں۔ اور منکرین ناقدین محاب (شیموں ، مودود یوں ، خارجیوں) کے شرے محفوظ کی محبت و پیروی نصیب فربائم میں۔ اور منکرین ناقدین محاب (شیموں ، مودود یوں ، خارجیوں)

حرمشریف ش الهم دارانسلام عندر بهم وهو ولیهم کی طاوت سردحانی توجها غلبهو کیا۔ اورای حال میں بروت گر رکیا بعد کی آیات طاوت شرک کا۔

﴿ المنسلة على المجتبر المراحمة ان بشا المنسلة المنسلة على آيت ودبك السفسنى فوالسوحمة ان بشسا يذهبكم ويستخطف من بعد كم مايشآء كى تلاوت بركثرت بكاء كما تحاقوبالى الشكاغلبه وكيا-اس كي بعد كى آيت كى تلاوت ندكر كا يخلون كى فناء كا مجمدادداك موااورلوگول كے فلا مركى اجسام بحقيقت نظرة ئے والله (محلم

ہوئی۔ ۱۳۷۰ ذی المجہ ۱۳۷۹ھ۔۔۔۔۔ آج بعد از نماز ظهرِ مجد نبوی اور دوف مقدر میں حاضری نعیب ہوئی۔ ۱۳۷۰ھ۔۔۔۔ آج بعد از نماز ظهرِ مجد نبوی اور دوف مقدر میں حاضری نعیب ہوئی۔ مواجہ شریف میں مراقبہ کے دوران میں موالد نی مواجہ شریف کے باب مدنی کو نسبت رسول مدنی تاثیق اور معفرت الرشد المدنی دونوں کی طرف ہے۔حضور مُثاثیق کا فیض اس باب مدنی ہے حاصل ہوگا۔ درلالم (اجلم

ون کو صدیث نبوی صلیس مینی و مسری روصه من ریاص المجدله یم مینی کو تقدم الدن کی اجه به مطوم بولی که جیدی معلوم بولی که جیدی معلوم بولی که جینی می حضور ترافی کا قیام زیاد و رہتا تھا۔ برنبیت منبرشر یف کے قو تھ یم کے ساتھ جیت رسول کی اجمیت بتائی گئی ہے۔ پھر بھی بیت جو بیت حضرت ما کشر جرافی تھا تیا مت تک کے لئے راہ ضاء مقد سہ بنایا گیا۔ اور جو فاک قبرشریف کی رحمۃ العلمین ترافی کے بدن مبارک سے مصلسس ہے اللہ مقتین الجل سنت کے زویک (اکا برعلاء و یو بند بھی کی فریاتے ہیں) عرش و کری تی کہ کوبہشر ایل سے محافظ ہے۔ بھی افضل ہے۔

حن تعالی حضورا کرم تاکیم کے نوضات سے اس گناہ کا رکوشرف فرما کیں ۔ اور دوبارہ ج بیت اللہ اورزیارت دوضة مقدمر کی فعت نصیب فرما کیں۔ امین بعجاہ النبی الکویم

آج بعد نمازعشا وجده کودالیی ہوگی۔ بفضلہ تعالی بریندہ نہ بالکل بحروم دالیں جارہ ہے اور نہ حسب خواہم نموناً میں منظم میں است فیصال المسلوبید .....کد کر مدادر مدینہ منورہ کی حاضری کے دوران عموناً معرف النے اللہ فی قدس مرہ کی روحانیت سامنے محسوس ہوتی رہی۔اور یکی سمجھا کہ ہاب مدنی ہی بندہ کے لیے تو حدید درسالت کے فیوضات کا واسط ہے ....والله اعلم

﴿ .....دن، ٢٥ في الحجة ٢٥ اله ....جده حالي يكب فجرك نماز سے يكودر بعد عن اچا مك مير شعرز بان برآ مميا .....

> جمال همنیش در من اثر کرد....ورنه من هما حاکم که هستم در

( ایم نیمن کے جمال نے جمع پراٹر کردیا ،وگر ندی او وی کی بول جوہوں ... رشدی )

ادراس سے سیادراک مواکدانسان کی اصل عدم ہے۔اس عس جو کھے جمال و کمال ہے۔ و وتن تعالی

وا ر تباین کی ایک کی در المستر کی ایک کی در است کا کی در است کی است کی در ا

(اس ذات کراسے بوس بالول کا جان ہے جس کیدند برساتوں اس می گریان بی مشری)

اور معرت كالفائية تصيده برده كاس شعر عي اس معيقت كا ظبار كياب ---

منره عن شریک فی محاسنه فحوهر الحسن فیه غیر مقسم

(الیاسنات عم کرٹر یک ہے پاک ہیں، ہی من کا جربات می فیر معم ہے رشدی)

واحسل منك لم ترقط عين واكسل منك لم تلد النسآء حلقت ميراة من كل عيب

حسل عب مسواء مل سل سل سب المسب مسل مساور المساحد المسلم المسرك المسلم ا

وی بی بان ۱۳۹۱ دی تعد ۱۳۹۹ می از مغرب ایی تیام پالیے بوئ بین المنده و المسته الله بی المنده و المسته کی از مغرب ایی تیام پالیے بوئ بین المنده و المسته کی مالت عالب تمی بیادراک بواکد نفر سالتی المدنی قدی مرواک کول پائپ نین کا حضور من این کامین مبارک بی بنده کے بید بی جوز رہ جی ادراک بواکدائ طرح کے پائپ دی اشخاص کے بینوں سے جوز سے کی جی سید الله یہ کرت میں الله بی کامین کی بیائپ ایسی کو ایسی کو دیے جا کی کے بین میں کے سیسطوم نیس کے بیائپ مرف معرات کو دیے جا کی درمرے سلسلوں کے معرات بھی شائل میں دو مرے سلسلوں کے معرات بھی شائل میں دو مرے سلسلوں کے معرات بھی شائل میں دو افتدا ملم ....

#### لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم---

ویک ... ۲۰ زی قده ۱۳۹۱م ... به نے تمن بیج دن دربار رمالت می صلوة و ملام کی تو تنی فی رتر با نصف محدومواجد شریف می ربا به مجرمید نبوی می دین مدخند بین ربا اس دوران نبت نبوی کا اوراک بوا به جوفوق مجع النسب ب رجشی نبست بو یا نشتبندی و فیره بعد نماز همر تلاوت قرآن ا جمیدشروع کی سورة قاتحد می العصد لله وب العلمین سعلک بوم الدین تک مغیوم بواکدب العلمين كى ربوبيت عامد كا بنى رحمن ورجيم كى صفات بين اورتعليم وتربيت كے بعد چونكدامتان بوتا إن اس كئيم الك يوم المدين فر مايا كه آخرت بين امتان بوگا جس كے بتيبہ بين مقام جنت بوگايا عداب جہم نيز ابتدائے تلادت بين داكين جانب كويا خاند كعبہ جمل ہوا۔ باكين جانب روضہ نيوبيد درميان بين كلام الشرقاء كويا كلام الشرجامع ہے۔ جمل كعبدادر جمل رسالت كور بجرسائے ذات حق كى

درمیا میں طام السطان ویا مدام السر جا اور معبود لاشر یک لدہے۔ یہ بھی منہوم ہوا کہ نسبت نبوی اتمام طرف توجہ ہوئی۔ جو کہ اصل مقصود ومحبوب اور معبود لاشر یک لدہے۔ یہ بھی منہوم ہوا کہ نسبت نبوی اتمام نسبتوں کی جامعے۔

﴿ ١٤٨٠ ﴿ يَ الْحِيهِ ١٣٩٩ه ١٣٠٠ ون كومواجه شريف عن صلوة وسلام عرض كرنے كے بعد كچه دير مواجه شريف عن كھڑار ہائة اس دوران محسوں ہوا كہا يك مثالى صورت مير سے اندر ہے ۔ اور بيك شافت را شد وكا ايك شعبہ رسول الله مُثَاثِيْنَ كِمثالى لطاكف سے بندہ كے ساتھ متعلق كرديا كيا ہے .....

#### وَالَّهُمُ إِلَّهُمْ إِلَّهُمْ إِلَّا مُولَ وَلا قُوةَ الا بالله العلى العظيم

ان مجید اوت قرآن مجید است. میدان عرفات میں نماز عصرادا کرنے کے بعد تلاوت قرآن مجید میں مشغول ہوا۔ ای حال میں مراقبہ میں زیادہ وقت گزرا۔ اور غروب آفاب سے پچھ دیر پہلے جبکہ دیدار نہوں کی خواہش کردہا تھا۔ وار دہوا کہ حضور مُنافِعْتُم کی طرف سے ارشاد ہوا کرتم اپنی مرضی کے مطابق جب چاہیں گے دے دیں گے ....واللہ اعلم مرضی کے مطابق جب چاہیں گے دے دیں گے ....واللہ اعلم

نہ سے باہر جانا ہوا۔ ایک جگہ ۱۳۹۹ھ۔۔۔۔ آج ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات کو خواب میں مدینہ منورہ سے باہر جانا ہوا۔ ایک جگہ ایک ساتھی نے کہا کہ پہلی بیٹھنا جا ہے۔ اور ریجی معلوم ہوا کہ یہاں رسول اللہ مُنَافِعُ اور اصحاب مُنَافِعُ مُر لیف لا کیں گے۔ ریجی معلوم ہوا کہ ریمقام حدید بیرے ۔ پچھ در بعد اصلاحہ میں مصلحہ با میلہ مُنافِعُ میں وصلاحہ بیرے ۔ پچھ در بعد

اجمالی طور پریدد مکھا کہ مجھوفا صلے پر رسول اللہ مَنَّالِيُّا اور چندا اسحاب تشریف فریا ہیں (۲) ......

اسی نیند جس دیکھا کہ مجمد علی مرح مساتھ دو جا رسائتی ہیں (یہ معلوم نہیں کہ دہ کون تھے) پہاڑ کی فضا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے نے خدام المل سنت کا جمنڈ ااستِ ہاتھ جس اٹھایا ہے اور فریا تے ہیں کہ ہمارا جمنڈ اتو بوا ہوتا ہے۔ یہ بلورا ظہار واقعہ کے تفا (جس نے اس وقت خیال کیا کہ اس وقت جسنڈ کے لکڑی ہائس بھی امجھا موتا ہوگا) بھر جمنڈ اخدام کا حضرت ابو بکر صدیق ڈکاٹنڈ نے اسے ہاتھ جس اٹھالیا۔ حضرت امدیق ٹاٹنڈ کی صفیت بہت زیادہ وقار اور صلم والی تھی۔ اور آپ نے ہاتے ہا کس نہیں کی۔ اس کے بعد انتظار تھا کہ حضرت حیان ذوالورین ٹونڈ کی تشریف کا کیس کے اور خدام کا جمنڈ ااٹھا کیں گے۔ لیکن بھر

المراد الوكار كرى ديكى قر ما و قر الى كالقريم الهن كان العد تجدى اذان الوكار مرت ذارن و

یں۔ من سے واقع سے بیریسی میں ہے۔ ہم اور من میں جانب میں حاضری نصیب ہوئی۔ مجر بعد از نماز عمر طواف وواع کیا۔ اس طواف کے بعد بیت اللہ کی خصوصی نسبت کا قلب پر اثر ہوا۔۔۔۔ للہ (لحسر

از عمر طواف دواع کیا \_اس طواف کے بعد بیت الله کی حصوصی نسبت کا قلب پراثر ہوا..... (لله (لعسر نسبہ ۲۸ ذی المجیہ ۱۳۹۹ه هسستان تین نج کر بیس منٹ پرحرم شریف حاضر ہوا۔ در بار رسالت پر

ن سده ۱۲۵ کی الجیه ۱۳۹۹ه دربار سالت پر سی منت پر حرم تریف حاصر موادر را را رسالت پر صفح می مرفق حاصر موادر را رسالت پر صلوة وسلام عرض کرنے کے بعد باب السلام کے اندرا یک دیوار کے ساتھ روخت مقد سرکی طرف مند کرکے پیٹے گیا۔ ایسا محسوس مواکدر تمیة اللعلمین خالی فی برحرش کی جی ۔ فائد کعبر کی تجلیات الہیکا ورود ہے۔ اور

وجودنوی سب سے بڑی جگل گاہ ہے۔ اورحضور مَن اللهُ کُم کُرف روحانی توجد کرنا مین مطلوب ہے۔ یہاں سے بی باری تعالی کی جل نصیب ہوتی ہے۔ اور اس می شرک کا کوئی شائید بیس جس طرح حضرت موکا علیه السلام کی ورخواست پراللہ تعالی نے فرمایا تھا ۔۔۔۔۔ و لسکن انسطر السی المجبل فان استقر مکانه فسوف نو انبی تو پہاڑکوروئیت باری تعالی کاکل بنایا گیا تھا۔اور پھر فرمایا ۔۔۔۔ فیلم تجلی ربه للجبل

جعله د کا وحو موسی صعقا ..... تو وہاں پہاڑ کو جل گا وہنایا گیا تھا۔ یہاں مثنا قروبت باری (قلبی رویت ) کے لئے رحمۃ العلمین مُلَقِعُ کی وات کواللہ تعالی نے سب سے بوی جل کا وہنایا ہے۔ اور یکل وجود نبوی کے واسلہ سے سارے عالم میں پھیل ہوئی ہے۔ مجد نبوی میں بھی ہی جل ہے۔ لہذا جب مجد

نبوی کی زیارت کے لئے سفر کرنا مطلوب ہے۔ تو اصلی جل کا ویدی روضہ مقدسد کی زیارت کے لئے سفر کرنا کیوں ندمطلوب ہوگا۔ بلکہ بانبست مجد نبوی روضہ مطہرہ کے لئے سفر کرنا زیادہ مطلوب اورواسلة AKUNDA AKAMANDA AKAMANA AKAMODA

صول مقعود ہوگا۔ اس لئے مارے اکابری فیتن سی ہے کدروضہ مقدسہ کالیار ملد العل استال سی میں میں العل السیار

رؤئ ..... ١٩٩٤ ى الحجة ١٩٩٩ مسة ت جمرى فمالات بعد تهام كا وي آبت ان السلسه و مسلسكسه مسلون على العبي سع بحل والمحافظة بواكم الله تعالى رحمة والوقها بات كاسب سع بواكل بي مسلون على العبي سع بحل والمحافظة بي كريم خلافيا كا نابت على واي ذابت مقدسه بهداب المحتمد الم

( علی میسی محرم ۱۳۹۹ است. آخ رات نماز مشاه بن سے بعد البح سو کیا۔ خواب میں دیکھا کہ
ایک ستون (مینار) ہے۔ جوز مین پر ہے اور بہت زیادہ بائد نہیں ہے۔ البتہ مونا ہے اور سارانو رائی ہے۔
اور لا البه الا البله مصمد رصول الله نورانی جروف میں لکھا ہے۔ اور بیج ستون کے فیلے جھے تک
چاروں خلفا مراشد ین کے نام فورانی کھے ہیں۔ اور مگر ہالتر تیب بیج تک ہار ہار لکھے ہوئے ہیں۔ اس
کے بعد جاگ آئی۔ رات کا ابج شے۔ تبجد بن ہرا ہم کرا بج سو گیا۔ مگرساز سے پانچ بج جمری نماز

ن سسج خالف ۱۲۹۰۰۰ فی قعده ۱۳۰۱ه مجر ۱۹۸۱ه سسآج نماز ظهر اور عصر کے درمیان تقریباً سو بج حضور رحمة المعلمين مخاطع کا تصور کرتے ہوئے او کھ طاری ہوئی ، تو بین العوم و المبلط المبنده نے سورج طلوع ہوئے دیکھا۔ جس کی شعاص مجمی حرم کے گردنظر آرای تھیں۔ بی سمجا کردیا تخضرت مالگیلم کا جلود مقدر ہے۔ ۔ بی سمجا کردیا تخضرت مالگیلم کا جلود مقدر ہے۔ ۔ اور نشد المد سد دلالم الله الله وی

نسب اوئی ۔ تقریا ایک مخت اس آج می ساز ہے ہی ہے ساز ہے ا بج حرم شریف ہی ماضری نصیب ہوئی ۔ تقریا ایک مخت مواجہ شریف می ماضری نصیب ہوئی ۔ تقریا ایک مخت مواجہ شریف می ماضرد ہا۔ اور حضور من الحقیٰ کا تصور کرتا رہا۔ پہلے حضرت مدنی " احرام کے لہاں میں متمثل ہوئے ۔ بیجے حضور اکرم من الحقیٰ المون فر ماتے ۔ بیمی دصد لامون نظر آتا ۔ آخرا بھیں مبادک نظر آئیں ۔ بیمی دصد لی بھی صاف اس کا بیاثر پڑا کہ بعد مواجعہ شریف کے بندور یاض الجد میں بیار ہا۔ ایکموں پراثر تھا بھی در زیادہ اثر اس کا بیاثر پڑا کہ بعد مواجعہ شریف کے بندور یاض الجد میں بیاد الله الله والله الله

🟵 ..... عذى الجيد المهماه ..... تعديد منوره سي مكمرمد حاضرى نعيب مولى \_ راستديس ول ر

# 8 (124) 8 8 (2005 de 2007) 8 (2007) 8

یدوارد ہواکہ بیت اللہ کے فیضان سے نسبت ولایت حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے اس کا اثر جدا ہے۔ اور روضہ مقدر سے نسبت نبوت حاصل ہوئی ہے۔ اس کا اثر جدا ہے۔ مٹی جس ایک روزسوئے ہوئے بید یکھا کرمیری مٹی جس اقتدار آحمیا ہے۔ زائد زحنر

وی ... ۱۱ دی الجد ۱۳۰۱ ه ... آج حرم شریف می بیت الله کے سامنے دو محت ماضری نعیب بول (۱۲۹ یج) تقریباً نصف محت نبست محمد یہ علی صاحبها النحبة و السلام كالقا مهوتار بااور بنده في حسن كيا كر حضور مُرَّ مُرَّ مُن روح اعظم بنده كي دوح كي مربي ہے ..... (لعسولله

(۲) ... بیت اللہ کے طواف اور چاروں طرف سے الل اسلام کی اس طرف توجہ سے میصوں ہوا
کون تعالی نے سب سے پہلے اس بیت مقد سرکو بنایاان اول بیت وضع للناس للذی بیک ما بیا کہ اس کے بنایا کیا کہ تمام الل اسلام برجگہ نمازی اس کی طرف موجہ ہوکر فیضان حاصل کریں۔ کعبہ شرفہ پراس جلی خاص کا بھی تقاضا ہے کہ انجیا مکرام اور امام الانجیا موجہ ہوکر فیضان حاصل کریں۔ کعبہ شرفہ پراس جلی خاص کا بھی تقاضا ہے کہ انجیا مکرام اور امام الانجیا موالے سن منظم منازی مائی کے اللہ تعالی کی خاص جلی کا بی ظہور ہوتا ہوگا۔ جو غیر کے لئے نہیں۔ واقعی بید مقام مقدس بہت مبارک اور عالمین کے لئے بدایت کا منبع ہے ۔۔۔۔۔۔

#### والله اعلم باسراره وحكمه

( المناف المناف

جلوہ ہو یار غار کا ٹائی بھی ہے مزار کا نے باری تعالیٰ کو خطاب کر کے ہیے تھی میں متار ہا۔۔۔۔۔۔ نے باری تعالیٰ کو خطاب کر کے ہیے تھی پڑ متار ہا۔۔۔۔۔

> تیری تجلیات کا جھ کو مبارا مل میا تیرے دسول پاک کا جھ کو مبارا مل کیا

آج میح تک بھی محسوس ہور ہا ہے کہ حضرت صدیق اکبڑی روحانیت میرے ساتھ ہے۔ اس سے
یقین ساہوتا ہے کہ بیدا قصد (بیداری میں ) سچاہے۔اور بیش تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔....ولٹدالحمد .....

۱۹ ذی الحجۃ دن کو بیت اللہ کے سامنے (۵: ۱سے ۱۵:۱۰) تک حاضری رہی ۔ شروع میں کچھ دریتک
پھر حضرت صدیق اکبر خالفو کی روحانیت متمثل رہی۔ پھر غارثور کا تصور ہوا تو حضور مظافیق کی روحانیت
متمثل ہوئی۔ اور آخر تک بھی حالت رہی۔ پہلے غارثور میں تمثل تھا۔ پھر روحانیت قریب آگئی۔ شاید
مناجات میں اس گناہ گارنے جودعا کی کہ .....

فضل سے اپنے کر عطا جلوہ رسول پاک کا

ال كى ال صورت من قبوليت بونى .....زالله (العلم .....والحمد لله على كل حال .....

نصب ہوئی۔ لیکن انتباض طاری رہا۔ شروع میں حضرت صدیق اکبر ڈاٹھڑ کا تصور کیا تو یہ وارد ہوا کہ حضرت صدیق اکبر ڈاٹھڑ کا تصور کیا تو یہ وارد ہوا کہ حضرت صدیق اکبر ڈاٹھڑ کا تصور کیا تو یہ وارد ہوا کہ حضرت صدیق ڈاٹھڑ کا کا کاب اللہ کا کہ تجہ اللہ کی بخلی کا محضرت صدیق ڈاٹھڑ کا کا کاب اللہ کا کہ تجہ اللہ کی بخلی کا موشرت صدیق حاصل ہے۔ کین انتباض کی وجہ سے طبیعت شکل کی۔ آخری نسف محشر میں کہ طبیعت شکل کی۔ آخری نسف محشر میں جواف کرنے والوں کو دیکھا کہ تحت وجوب اور گرمی میں مرد ورشی پروانہ وار محشر میں ہے۔ وار میرسول اللہ کی بھائے کوئ تعالی طواف کررہے ہیں۔ تو خیال ہوا کہ کھیۃ اللہ کی کا کتابر االا میں محتمل میں ہونے دیا۔ اور حضور موافظ محتمل کی اند مختم کی محتمل کا محامدہ کرکے والی تشریف کے محتمل موافظ کی انداز کی واللہ لک اللہ معتقبہ اور کی معتمل میں دند کے وما ناخو ویتم نعمہ علیک ویہدیک صواحل مستقبہ اور ینصر ک ماتھدم من ذنبک و ما ناخو ویتم نعمہ علیک ویہدیک صواحل مستقبہ اور ینصر ک ماتھدم من ذنبک و ما ناخو ویتم نعمہ علیک ویہدیک صواحل مستقبہ اور ینصر ک اللہ کی بٹارتی تھی ۔ اور آج کی ترین ٹرفین میں نصر اعزیز اکا تی مظاہرہ ہور ہاہ۔ پھر حضرات معال کی بٹار تی تھی۔ اور آج کی ترین ٹیز فادوا اللہ کی بٹارتی تھی میں اور آج کی ترین ٹرفین ہوں الدی انزل السکینہ فی قلوب الد، منبی ٹیز وادوا

0X-030388 0X-040000 0X-0400000 0X-040-X0

ايمانا مع ايمانهم بمروشان محاب بي أنكم كويده يوميد سال كل . ويعلب المعافل والمسافلان والمسافلان والمسافلان الله يه والمستوكين المستوكين المستوكين

#### رضى الله عنهم - ولله الحمد

المريف كى حاضرى لعيب بوتى ربى - ايك دن بيت الله كما شقراً م الحروم الم يستم ما الدرم الله من عاصم المراد الدرم الله عاضرى لعيب بوتى ربى - ايك دن بيت الله كما شفرا كروم المه عمل به مكاوله به الدرم الله خلافي آن برسالت بي (وسوا جاميوا) قرب ورضائ خدا و ندى ك صول كيل الله حضور خل في المحاسلة بين - مثالي صورت عين آناب رسالت بحى ويكما - اور لمكوره " قيقت كي ولل كيك حسب ذيل آيات وارد بوكي سسسه معمد وسول الله واللين معه ان اللين بهايمولك الما يهايمون الله عن المومنين الديها بهايمونك تحت الشجره

(۲) .....ایک دن ظاف کعبہ کے سیاہ ہونے کی حکمت میں معلوم ہوئی کہ بیرعدم کا مجاب ہے۔ تمام عملوق عدم ہے۔ عدم کے پردہ کے چیجے ذات خداوندی مستور ہے۔ پردہ عدم کو ہٹا وَاپّ آپ کونیست مجمو توبیجاب دور ہوگا۔اور حق جلوہ کر ہوگا۔۔۔۔ تو خودعجاب خودی حافظ از میاں پر خیز۔

(حن تعالى كدرميان توخود جاب ب مافلادرميان ع خودى كولكال ... .. رشدى)

(۳) .....ایک ون بیت الله کے سامنے مراقدیں بیصوں ہوا کہ فاند کعبہ ہے ایک نالی (قرباً ڈیز دونٹ چوڑی) دود می میر سینتک آرہی ہے۔اور پھر فاند کعبہ سے ور سے دوو میکا ایک دریا فافر آیا..... دراللہ (معلم

(۳) ..... منی میں شب جعد و نی الجید نماز مشاوی حکرسو کیا۔ تو خواب میں دھزت امیر معاویہ گل دیارت نعیب ہوئی۔ آپ نے بندو سے معافقہ فر ایا۔ اس کے بعد بندو نے عرض کیا کہ دھزت ابندہ نے کتاب ''خار می نفتہ' لکھی ہے۔ اگر اس میں آپ کے متعلق کوئی تنقیص اور تو جین پائی جاتی ہے تو معاف فرائیں۔ اس کے بعد آ تکھ کمل کی اور دیکھا کہ حافظ محد رفیع صاحب و فیرہ تمن جارا دہاب ابھی ہا تھوا کررہے ہیں (یعن نمازمشاء کے بعد در نہیں ہوئی تھی)

(لوث )اس دن كتاب" فارجى فتنه " ك متعلق نه كوكى منظوموكي في اورنه اي استم كاكوكي تصورها -

#### 6 (117 ) 6 (m said) 6 (24 52) 6 (250) 16

معصور الماندة المحرّت كاكدا بل سنة كخواب دواردات ، مثابدات واحساسات راقم نے چیْن كردیئے جیں ۔ جن عی المی انبول راجی جی شاید كابوں كا دائن ان سے فالی ہو۔ تا ہم ميرى ابتدائی د ضاحت انہیں پڑھتے ، سوچتے اور نقل كرتے وقت سانے ہونی ضروري ہے ۔

### حضرت قائدا السنت بيئطة كاسفرآ خرت

حضرت کا کد افل سنت میسندگی کی منتشر یا دوں کا اختیام آپ کے سفر آخرت پر کیا جاتا ہے، چونکہ میرے سامنے قائد افل سنت نمبر کے مسودات آرہے ہیں۔اس لئے حضرت کی حیات مبار کد کے وہ بعض پہلوچھوڑ دیے ہیں جوکسی دوسرے مضمون عمل آنچکے تیں .....

راقم کوجو ماہنا مدتق جاریا رود مگردی معروفیات کی بناہ صخرت دالا کے تھم سے لا ہور متم تھا آنجناب نے وصال سے تین ہفتے قبل چکوال منتقی کا فرمان بھجا۔ بیشن ہفتے خدمت الدّس میں گزرے جوز عمر کی کا عاصل اور صغرت الدّس کا ہزااحسان ہیں۔ بقول سعدی .....

منت منه که خدمت سلطان جمیکنی

منت شاس که ازو بخدمت بداشت

ان آخرى ايام كى قائل ذكر باتى درج ذيل بي ....

4 CONDA OPENSONO OPENSONO OPENSONO

ا بی ما منری آخری دم نک

ہو حاسید کے دوک ای رہاں کے اجوم اور خلت جسائی کروری علی فائن کا جروات با شرر ہیں ہے۔
ایک کی باست سنا جھینا آخر بہا نافش اوتا ہے ۔ ایکن مغربت اقدش سب حوارش کے باو بود آخری برائر کے اس اللی طور پر فیر ما شرایس او کے ۔ جرا کیک کی بات تی ، تھی ، ضرورت کے طابق بھا اس ای بار کی ایک کی بات تی ، تھی ، ضرورت کے طابق بھا اس دیا ہوا کے اس کا ایک اس مورة افتا رہورة او اس مورة افتا رہورة او اس کا مورد کا اس کے اس کا مورد کی است بار کی ایک کیا بات کی باز حما با ایک مرس کر نے بر قلت یا ناد میں مودا و سلاما علی ابوا علی ابوا علی ابود اللہ ای بادی آ بت مبادک من حکر سائی ۔ خال صد سے کر خلاے کا کی سائس حطرت اقدمی نے میں ایا ۔

#### مبرورشاكي تضوير

الى الله مرورضا (لينى فدا تعالى كے برقيطے برصابر درائى ربنا) كوراه سلوك كا يذاتو شرقراردية بيل دخرت الله مرورضا كا تقل تصوير يقدي مصاب زندگى كا آپ في بيشه مبرورضا كا الله الله كا تعدرت مولانا محدكرم الله بن دبير مينيد كه دصال برجيل سے الله بمثيره مرومه كو كھتے بي .....

الله جل شاندقد م بمي مين اور عليم حلى \_ان كوقد رت حلى كدوالدما حب كاسابياور فياد وهدت كي لئے الديم من الله على الله على

تیدو بندگ صوبیس بول یا طرح طرح کے اصحاب شکن مقد مات ، بیاریال ، معمائب بول یا مانیس کے دوالد سے مبرآز مانیات ، حضرت قائدالل سنت فی مبرورضا کا دائم کی جھی نہجو وڑا ۔ بی کیفیت تادم آخری رہی کر دول اور سالس کی تکلیف چین سے بات کرنے سے مانی تھی ۔ بنارہ کر دول افرائس کی تیند سے کون دیے پہلی دضامند نہی کین آخرین ہے کہ کی افسائل کا تفایی سنتے بھی اضامند نہی کین آخرین ہے کہ کی افسائل کا تفایی

ے دما مری ہے ہر دم اے میرے رب جلیل سب کو ایخ قفل ے قو کر مطاء مرجیل

دوسرون كاخيال ان ايام مين بهي غالب

مرض الوفات كان ايام مى بھى اوراس سے قبل بھى متعلقين كو بجار برى كے لئے بار ہا تر ديكى الكي استقبال كين بھى ايسا سامنے نہ آيا كہ آئے والا بجار برى مى بہل كر سكا ہو۔ مسكراتے جرے كے ساتھ استقبال كرتے ہى استفسار فرماد ہے تھے۔ كيا حال بيں۔ دوست وا حباب كيسے بيں؟ وغيرہ۔ آخرى شام مولا ناملى شير حيدرى صاحب كے بال سے دوملا وزيارت كے لئے حاضر ہوئے يختفرونت ميں معزت نے ان كى ذات ، مولا ناحيدرى ، مدرسہ، اسا تذہ، اسباق كے متحلق سب يو جوليا۔

# سنت پرعمل اورعجیب موافقت

ضداتعالی کے محویین حسب ارشاد ان محسب اسعبون الله فاتبعونی حضورا کرم نظیم کی ہراداکی پرواک کی براداک پروک کرتے ہیں۔ حضرت اقدین کا سنت پر عمل زندگی کا معمول بن گیا تھا۔ وصال سے چند دن آئی رات قریباً سا بج طلب فر بایا۔ گہری نیند سے افستا اور حضرت والا کی خدمت میں فطری گھرا ہے میری غفلت کا باعث بن گی اور میں جوتا دائیں کے بجائے بائیں میں پہنا نے لگا۔ حضرت والا نے بائیس پاؤں کی باعث بن گی اور میں جوتا دائیں کے بجائے بائیں میں پہنا نے لگا۔ حضرت والا نے بالا فر بھولے ہو ہے الگلیاں موڑ کر عملا پہننے سے الکار کردیا۔ جھے بھے بھی تھے نہ آیا پہنا نے پر اصرار کرتا رہا۔ بالا فر بھی حضور مالیاں میں میں میں میں میں میں است پر ارادة عمل تھا۔ لیکن بغیر کی ذاتی کوشش کے خدا تعالی کی طرف سے حضور علیہ الصلو قوالسلام کی منست پر ارادة عمل تھا۔ لیکن بغیر کی ذاتی کوشش کے خدا تعالی کی طرف سے حضور علیہ الصلو قوالسلام کے مرض الوصائی کے ساتھ جوموافقت فصیب ہوئی و میتھی ......

آپ کوآخری شب قریبا ۹ بج تیز بنار موگیا جواس سے قبل بالکل بھی نے تفااور راقم بری در پیشانی پر میل بٹیال رکھتا رہا۔ یمی صورتحال صعدیقہ کا نتاہ کے فجرہ مبارکہ بی تین بنار میں سیدہ عائش مین مبارک پر بٹیاں رکھتی رہیں! مبعا کا (لالم

#### معاملات سپر دکرنے کی فکر

تحریک خدام الل سنت پاکستان کا نظام، جامد عربیدا ظهار الاسلام کا اجتمام، جامعدالل السنت تعلیم النساء کی ذرد داریال متعلقین کی اصلاح وتربیت اوران کے ذیل بھی پینکڑوں کا موں کوآخری ایام بھی پر د کرنے کی فکر رہتی تھی۔ اس سلسلہ بھی جاعتی احباب سے مشاورت کا سلسلہ جاری رکھا۔ چنانچہ خاص \$ (345)\$ \$ (\$ (245)\$ \$ (\$ (245)\$)\$

ی می احباب کوسور و کے لئے تو مرفر ایا

عمادتدگا كسكآ فزى مواحل منفحرد إيون رحسب شابط قمآ أنى كسال نبعس فافتقة السوت معيند نیں کر اہل آجائے۔ اب فودظہ امریہ ہے کہ عمی اپی ذخرگ عمی اپنے جانشین کا فیمڈ کراہل۔ دينو كامال وجائداد على توشر عأبو لا دو فير ووارثون كحن مقررين ليكين ويجيا مورش تو قرابت داري ك

ورافت نیس بدورافت المیت کی مار پنی ہے۔ آپ تطرات مور وو یں۔ النّ يقاحزت كاكرانل منت كاس والوكركا فلاصد بم كسيطة بي -- عؤلا لهتى فعشى معنتهد

# طهارت و یا کیزگی می مزاج می نفاست

مديث بإك السطهدود شبطر الإيسعان كالدثّى عمامة أنَّا وضف عال ترادد إكياب معرت صاحب المتفوع في النيس حراج بالقارة فرى الم عن ال جيز كوادر قريب عدد يكوا ومحوس بواطمارت كے حوالے نے دراى باعثوالى طبيعت كوب جين كروچى تى كى۔ داقم سے كلت عى ايك وقعد چېره صاف كرنے والاتوليداور عام كيڑے عى اختلاط بوكيا تو آپ نے ووتوليد استوال نـ فرمايا ـ

#### تواضع کے پیکر

تواضع عبداور محلوق کولازم ہے۔ عابدین معنواضعین ی ہوتے ہیں۔ معرت والا تواضع ، مجرو الكساري كے يكر تھے۔ ذاتى ذائرى عن رقم طرازين ....

> مظمر ب جاره كرتاب دعا رب غنور بم كناه كاردن به وترى رحمت كالحيور

آخری دات جناب بار بادمرکوداکی باکی جنش دیتے کمی، باتھ آسان کی طرف لبراتے ان حركات كوراقم ال وقت الناعبد صعيف (الي عي كزور بنده واول) تي ميركرتار بااورتا حال ان كاال كعلاده كوكى دومرامفيوم بحويس أيا

# · الله جي کي صداكيس

قاركن كامشابده بوكاكردوران تخطوا كري طب كرساته انجائي قرب اور تعلق كا اعبار مقسود بوق القاظ كے ساتھ لفظ" كي" كالاحقد لكا يا تا ہے۔ حثل اي كي ايو كي \_ آ سابوں كريں كي وغير و حضرت والراق المامل والمو بغير الشاكر الله م المالية المالية

اقدی کے عام طور پراٹھنے بیٹے اللہ اکبر۔اللہ ہو کے الغاظ ورد زبان رہنے تنے کی آخری شب آنجناب کم من سے اللہ کا می کوت سے اللہ تی کی صدائی لگائے رہے اور لفظ بی کے ''ئ' کو کھنے کر ادا فرمائے ۔ کو یا خدا تعالیٰ کا انتہائی قرب حامل تھا اور اپنے پیارے رہ سے راز و نیاز جاری تنے ۔جیسا کہذاتی ڈائری میں درج ہے! سے مظہر مجی محتاج و عامی سراسر

ہے مظہر بھی مختاخ و عاصی سراسر تو شان کریمی کی اس پر نظر کر

### اصلى كلمداسلام يرخاتمه

عدیث مبارکہ من کان اخر محالامہ لا اله الا الله دخل المجند بسم فضی کی آخری مختلو
لاالسه الا المسلم جنت میں داخل ہوگا' کلہ پرمرنے دالے و جنت کی بٹارت دیتی ہے۔ حضرت اقدس ماری زندگی ای پاک کلہ پرمنت فرماتے رہے۔ جب کفر کی منڈیوں سے جعلی کلہ منظرعام پر آیا تو آنجناب نے کلہ طیبہ کواصلی کلہ اسلام کا اصلی کلہ ہے۔
نے کلہ طیبہ کواصلی کلہ اسلام کہ لوانا شروع فرمایا اور اس پر اصرار فرمایا کہ کلہ طیبہ ہی اسلام کا اصلی کلہ ہے۔
جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کہ بوقت اختقام محرکم ٹری کی موئیاں (۱۰۶۰م جس کے دست اختیاں کی دبان مبارک نے جلدی سے قرکت فرمائی ۔ زبان مبارک اور ہونٹوں کا اتار چر حاد واضح تھا کہ کلہ پاک کا تلفظ کر رہے ہیں۔ چنانچہ پاس والوں نے بھی کلہ مبارک اور ہونٹوں کا اتار چر حاد واضح تھا کہ کلہ پاک کا تلفظ کر رہے ہیں۔ چنانچہ پاس والوں نے بھی کلہ طیبہ کا وروشروع کر دیا جسی صادق رات کے اندھیروں سے جما تک رہی تھی۔ سورج طلوع کر لئے بچین طیبہ کا وروشروع کر دیا جسی صادق رات کے اندھیروں سے جما تک رہی تھی۔ سورج طلوع کر لئے بچین مور باتھا کہ کلم و کمال کا ایر آفیا ہیں میٹ کے لئے خروب ہوگیا۔ اما لله وانا الیه واجعون .

اک طوفان طلب روح یں پیدا کرکے حیب مے آپ کہاں حشر سے برپا کرکے

#### مومن کی روح

کھن سے بال جس بہولت سے نگل آتا ہے حدیث پاک کے مطابق مومن کی روح ای طرح قبض اوتی ہے۔ اس کاعملی مشاہدہ حضرت اقدسؓ کے وصال کے دفت ہوا۔ نہ تو جسم بے چین ہوانہ اعضاء میں معمولی می کوئی حرکت ہوئی۔ بڑی مہولت کے ساتھ ایک سانس اوپر کی طرف لیا اور دنیا ہے آخرت کی منزلیس طے فرماتے ہوئے رب کا نئات کے حضور حاضر ہو مجے ..... بمیشہ دہنے والی ذات تو خدائے پاک

ی کی ہے۔ جیسا کر حفرت والا کی ذائی ڈائری را بینمالی کرتی ہے .......... ازل سے ابد تک تو ہے آیک اللہ وہ معبود برحق تو ہے ایک اللہ

نماز جناز وتكفين وتدفين

نماز فجر کے بعد شن دیا میا مولانا قاری جمیل الرحمٰن صاحب، پروفیسر حافظ محرم محترم فارمعاویه،
حافظ احن خدا می و دیگر معزات کویسعادت نصیب ہوئی۔ ملک بحر میں مختلف ذرائع سے اطلاع بہتے گئے۔
متعلقین و مقیدت مند علاء ومشائخ اور موام الناس پہنچنا شروع ہو گئے۔ چونکہ ملک بحر سے بہت بڑی تعداد
متعلقین و مقیدت مند علاء ومشائخ اور موام الناس پہنچنا شروع ہو گئے۔ چونکہ ملک بحر سے بہت بڑی تعداد
میں معزات کی آمہ کی تو تع تمی جو بعد میں اعدازہ سے بھی زیادہ فابت ہوئی۔ اس لئے احباب کی مشاورت
سے بید طے ہوا کہ دو جنازے کئے جا ئیں۔ پہلا جنازہ شہر میں ہو ( اور مسئلہ کے مطابق ولی معزت صاحبزادہ گرای مذالہ جنازہ نہ پڑھیں) تاکہ مہمانوں کے لئے والی میں سہولت رہے اور دوسرا جنازہ
آبائی گا دُن ہوتا کہ مجمع تقسیم ہوجائے اور انظام کے حوالہ سے وشواری نہو۔ چنا نچہ پہلے جنازے کے لئے
چار بائی جو کہ ظہر کے بعد زیارت عام کے لئے مدرسہ میں رکھی گئی تھی اٹھائی گئی۔ عقید تشدوں کے فلک
شکاف نعروں اور متعلقین کے بچوم میں معزت قائد اہل سنت کی میت گورنمنٹ کا لجے چکوال کے وسیح و
عریض گراؤ تھ میں لائی گئی باوجود جوا پئی تمام تروسعتوں کے تنگ دائی کا شکارتھا۔

سنے کون ہا مدائے دل مطرس سے آہ شفائے دل وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بو حا مجھے

جانشين قائدا بل سنت مينيد كاعزم

تدفین کے بعد حفرت اقدی مُوافد کے فرز ندار جمند حفرت مولا نا قاضی محدظہور الحسین صاحب اظہر مدفلہ نے موجودا حباب سے عزم کا اظہاران الفاظ میں کیا '' ہم اس موقع پر اپنے بررگوں کے حرارات کے پاس بیعزم کرتے ہیں کہ ان کے مثن وافکار کواگر چداو پرنہیں لے جاسکتے لیکن پنچ بھی نہیں آنے دیں گے''۔ تھے ہارے قدموں اور غزد وقلوب کے ساتھ احباب والی ہوتے ہوئے اس کیفیت کا شکار نظر آئے ۔۔۔۔۔۔

بے تھے یوں تو ہم روز ازل سے غم اٹھانے کو شقی پر بیر فبر ہو کئے الگ بھی تیرے دامان سے

محم مظہر حسین ٹانی کے ناناجی رہائیا

نائی بختن کتام پراس کتام دیجے بیں بھی جذب کار فرما ہے.... انجی کا ذکر دہے گا میر سے گھرانے بی



# صرورضا کے جام سے سرشارزندگی

ڪ جناب قاضي اخيار الحن الم

راہنما، دانشور، دائل ، سلخ ، مفکر ، مجد د، ولی ، قطب ، ابدال حق کدادلوالعزم پیفیمر تک اس ارض کیتی پر تشریف لا کے اور و بی اپنی بساط کے مطابق اپنی حیات مستعار میں انہنٹ نقوش چھوڑ کر چل دیئے۔ انہی شخصیات میں سے ایک ہمہ گیرشخصیت جے دنیا قائد المی سنت کے نام سے یاد کرتی ہے جن کی محبتوں، درمتوں اورشفقتوں نے نصرف اپنوں کوسیر اب کیا بلکہ غیر بھی ان میں شریک تھے۔

عبت، شفقت، تواضع، اکساری، بردباری، حلم، تقلی، للبیت، پیکر جلال و جمال غرضیکد بے شار انسانی صفات کے مظہر میرے ناناتی کی شخصیت بختاج بیاں نہیں۔ان کی شان بیان کرنے کا حق تو علاء حضرات بی اداکر سکتے ہیں۔ کیونکہ ہیرے کی قدر جو ہری جانتا ہے۔ یہاں حضرت جملمی میشند کا ایک فیتی جملہ یاد آئے یا اینے خطاب ہی مخصوص انداز میں فر مایا کرتے تھے .....

کی بھی منکا لعل بھی منگا اکو رنگ دوال دا جیکر ہھومراف دے آوے تے فرق لکھ کوال دا

یه اییابیراتھا کہ جھے جیسانالائق بندہ ان کی شان میں پچھے کہنے کا الل بھی نہیں۔ سادہ سے الفاظ میں چندیادیں اوران کی ٹجی زندگی کی چند جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔

#### اڈیالہ جیل کی یادیں

زمان اسارت گو کہ تکالف کا دور ہوتا ہے لیکن بھی بھی بظاہر اذبت ناک چیز بھی حقیقاً باعث رحمت بن جاتی ہے۔ بھی حال ہم خدام کا بھی تھا۔ جب ۹۸ میں تحریک خدام اہل سنت کو ڈی ایس پی قتل کیس میں ناحق ملوث کیا گیا اس وقت آپ بیٹینٹ کی معیت میں جوعر مدکر راوہ ہم سب ساتھیوں 6 (112) 10 0 (month) 0 (month) 0 (12)

2 \_ امداد - -

علاء فریاتے ہیں کہ اسوار سول اکرم خلالہ جن لوگوں کا اوڑ منا ٹکھونا بن جاتا ہے و وکسی کام ک کرنے نہ کرنے و ہونے یانہ ہونے کوکسی انسان کا تھل ٹیس تھتے لکہ ہر کام حل تعالی کی جانب سے بھرکر اس پر دائنی پر ضاہوجاتے ہیں۔

میرے نانا تی کینو بھی رضا بالتعناء کی بیتی جاگی اور حملی تصویر ہے۔ بیل کی زندگی کی حقیقت وہی اوگ جانے ہیں جواس کا حزہ چکے بوں پھر پیرانہ سال میں بیل کا نا آسان کا مہیں کر اس بلند ہمت ہیں نے جس خدہ پیشانی ہے اس کو ہر داشت کیا دیکھنے کہ پریشانی ان کے قریب ہے بھی نہیں گزری۔ ایکی استقامت کا مظاہرہ کیا کہ اس نے ہم نوجوانوں کے حوصلے بھی بلند کر دیے۔ ان کی معیت کی ہرکت تھی کہ لوگ طاقات کے لئے آتے تو ان کے چہروں پر انتہائی خم و فیصاور پریشانی کے معیت کی ہرکت تھی کہ لوگ طاقات کے لئے آتے تو ان کے چہروں پر انتہائی خم و فیصاور پریشانی کے آثاد ہوتے گرآپ بڑے بیارے انداز ہے لئے دوقت لی جاتا ہے۔ اس انتھوں کے جس بھال مطمئن ہوں کوئی تکلیف نہیں۔ تیلی دفراخت ہے ذکر کے لئے دفت لی جاتا ہے۔ اس انتھوں کے حوصلے بلند کرنے کے لئے ساتید نامی اس سے جس بھال مطمئن ہوں کوئی تکلیف نہیں۔ تیلی دفراخت ہے ذکر کے لئے دفت لی جاتا ہے۔ اس انتھوں کے میں میں نامید نامی کہ نامید کی گرائی کی اند

یں۔ گھر پرانی جیل کی تضیان ت ناتے اس کے ساتھ ساری اصلاح کی طرف بھی خصوصی آوجہ ہوتی۔

چونکہ آپ کی ہرکت سے ملاقات کے دوزرز آپ کی اتی فرادانی ہوتی کہ ہمیں سنجالنا مشکل ہوجاتا۔
ساتھیوں کے علاوہ جیل کے عملہ بھی بھی تقیم کیا جاتا تو ایک دن عمل کہ افعا کہ ملاقات پر مصیبت بن جاتی
ہے۔ تو ہزے بیارے انداز عمی فرمایا کہ ' بینا شکری بن جاتی ہے۔'' بھے لیٹ کر جیج پڑھے و کھا ایک دو
دوز خاموش رہے بھر سمجایا کہ '' اوب کا قفاضا ہے ہے کہ ذکر بھٹے کر کیا جائے اگر کی وجہ سے بیٹنے عمی مشکل
ہوتو کیک لگائی جائے۔'' برعمل کی طرف توجہ ہوتی تاکہ المحنا بیٹھنا سونا برکام ہی سنت کے مطابق ہوجائے
۔ جیل کے عرصہ میں میری دادی جی مرحومہ جوآپ کی ہمشیرہ تھیں اور مرف اس فرض سے ہماری رہائش
جیدو لئی چکے فہر کی اور عروال تیا م نچ ہے ہوگئی تھیں کہ میرا جنازہ بھائی صاحب بے حاکمیں۔
جیل کے عرصہ میں میری دادی جی مرحومہ بوآپ کی ہمشیرہ تھیں اور مرف اس فرض سے ہماری رہائش

بمشیرہ کی حسرت بوری نہ ہوئی اور بھائی صاحب جوہشیرہ کی معمولی کی تکلیف پہمی ہے چین ہو چاہے آخری دیدار بھی نے کرینکے۔

ان کی وفات کی خراب کوجیل جی لی شام کا نائم تما لین آب نے بھے ملم ند ہونے ویا۔ دات کا

رائيل قريديائي في والإندالا مناخت في الماري الم كما: وغير وتمام معولات يور براوع مع ناشية كر بعد جمع بالكرفر ما يا كدرات كما نائيل آيا تفاراس

کی وجہ ہے کہ تمہار کا دادی جی کا انقال ہو گیا ہے ......

مبرورضا کے جام سے سرشار زندگی

برغم ہے بے نیازمعائب پدخترہ زان

جیل کے لوگ تعزیت کے لیے آتے تو آپ مختکو کا رخ بدل کر جلنی شروع فرمادیا کرتے۔ جوانی کے زمانہ میں جیل آئی تو والد صاحب، والدہ صاحب اور بھائی صاحب داغ مفارقت دے گئے۔ دیدار نصیب نہ ہوا۔ جنازہ میں شرکت نہ ہوگی اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار نے کی حسرت دل میں رہی ۔ نصیب نہ ہوا۔ جنازہ میں شرکت نہ ہوگی اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار نے کی حسرت دل میں رہی۔ برحانے میں جیل آئی تو پھر وہی آزمائش لوٹ آئی اور عزیز وا قارب میں واحد استی بمشیرہ صاحبہ کی تھی جنوں نے داغ مفارقت دے دیا۔

اسارت کے دور میں اپنی کی سہولت کی کوشش نہیں فرمائی چند سال پہلے ہے کمزوری کی وجہ سے
چوکی کے بغیر وضود شوار تھا گرجیل میں آپ نے اس کا تذکرہ تک نہیں فرمایا ۔ گھر بی کن ہے منع فرما دیا کہ
میری صاحت کی سفارش کے لئے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ۔ پیراندسائی کی وجہ سے آپ ک
مشکلات دیکھ کرتی کڑھتا گر کسی سہولت کی سفارش کی اجازت ہی نہتی ۔ جیل سے بہپتال روا گل کے وقت
ساتھیوں کی بجیب حالت تھی مشکلات سے چھٹکا راپانے پر جہاں دل پرسکون ہوا و بیں آپ کی جدائی کے
صدے کی وجہ سے احباب غزدہ بھی تھے۔ آپ کی معیت میں بجیب طرح کا سکون حاصل تھا جس کی کیفیت
لفظوں میں بیان نہیں کی جاسکتی۔ نعروں کی گوغ میں آپ جیل سے روانہ ہوئے۔ رہائی کے بعد آپ کے
والانا ہے سکون بخشتے رہے۔ ان قبتی کم توبات میں سے مرف ایک مکتوب گرائی بیش خدمت ہے۔

جومزا ہونے پرآپ نے تحریز مایا۔ باتی بھی ان شاءاللہ جب بھی کمتوبات شاکع ہوئے تواس میں قارئین پڑھ کئیں گے .....

اخياراكحن سلمه إسلام مسنون

طالب خر بخرب \_ من بجائے اظہار وافسوس كے بھى كومبار كباد كا خط لكور بابول كوكل تو نج كا زبان سے مزائے موت كا فيعلدين كر طمئن رباب بيانسر تعالى كا تجھ پر بہت بر انفسل ہے۔

(۲) یہ قید دبند بظاہر معیب ہوتی ہے لیکن اگر مبرا ختیار کیا جائے تو نینجاً رحمت بن جاتی ہے۔ جنگی عبادت کی تو نیش تھو کو جیل کی کوٹھری میں ل رہی ہے۔ وہ جیل سے باہر کی آزادی میں مشکل تھی۔ اصل نعت تکبی اطمینان ہے۔ جو بفضلہ آن کی تھے حاصل ہے۔ اور قلبی اطمینان کا ذریعہ ذکر وعبادت ہے نہ کہ

,ولت واقتدار۔ حق تعالی کا ارشاد ہے۔

الابسند كسر السلمه تطعن القلوب \_قرآن مجيدكى الاوت، درود ثريف تسبيحات، وغيفها بديسع العجائب بالنحيويا بديع، آيت كريم لا الله الاانت مسبحانك انى كنت من الطالعين وغيره كى با بندكى كرية الشرق الى تي كنت من الطالعين وغيره كى با بندكى كرية ربو الشرق الى تي ل أم كير آين

(س) تیری والدوآئی ہوئی ہیں وہ بھی باقآ واللہ مطمئن ہیں اور تیری ملاقات کی خواہش ترک کردی ہے۔ بے فضیل حسن سلم بھی ٹھیک ہے۔

(٣) كل بانى كورث بنى ہمارے اسر 119 حباب كى حنائق لى تاريخ تحى بنے نے تيرے سيت سب كيس كى تاريخ 126 پيلے بمي سب كيس كى تاريخ 126 پيلے بمي سب كيس كى تاريخ 126 پيلے مقرر كردى ہے۔ چو بدرى محمد اقبال صاحب ايدودكيت ہيں۔ القد تعالى محض بہت زيادہ مخلصانہ محنت سے مقدمه كى بيروكى كى ہے اور اب بمي پورى تيارى كررہ ہيں۔ القد تعالى محض اپنے نفتل وكرم سے تجم حافظ عبد الوحيد صاحب خن سلم اور دوسرے احباب كو كمل رہائى نعيب فرمائيں ميں بہت الكو يعم تاثين الكو يعم تاثين

جناب حافظ محرطیب مساحب لا بوروالے پینٹی محرم کولا بور علی وفات پا گئے ہیں۔ انا لله وانا اليه راجعون.

حَنْ تَعَالَى مَعْفِرت فَرِما كَمِي اور جنت الفردوى تعيب بور آمين بنجاه سبد المعوسلين كَلَيْمُ اللهُ الله الم

غادم ابل سنت مظهر حسين غفرله مدنی جامع مسجد چکوال ۱۹/ اړیل ۲۰۰۴ و

بناب چو بدی محدا قبال صاحب بریم کودٹ کے بیٹے ہوئے ادر تجربار دکل ہیں۔ صفرت قائد افل سنت کے ساتھ پرانے معتبدت دمیت کے ماتھ برانے معتبدت دمیت کے تعالیٰ اللہ معتبدت دمیت کے تعالیٰ اللہ معتبدت دمیت کے تعالیٰ اللہ صابح اللہ معتبدت دمیت کے ایک اس اللہ معتبدت دمیت معتبدت دمیت معتبدت دمیت معتبدت دمیت معتبدت دمیت معتبدت اللہ معتبدت ا

OK THE SKEETINGS OKETINGS OK THE TO

چند جھلکیاں کھر بلوز ندگی ک

فائدان کے ہزرگوں ہے لے کر فومولود بچی کو اپنی شفتنوں ہے اس طرح سیراب کرتے کہ ہر مخص پیکان کرتا گویا سب سے زیادہ بیار جھے ہی ہے ہا اور بید مقبقت ہے مبالد نہیں تبلینی اسفارہ وں یا حر مین شریفین کے سفرا پے شخوط میں تمام حزیز وا قارب کا فردا فردا تذکرہ موتا علالت او یا صحت فائدان کاکو کی مجھی مختص کما قات کے لئے آتا تو جھو لے ہزے سب کا حال دریا شت فرما ہے حتی کہ آخری ایام میں بوئنا بھی مشکل تھا (بقول ڈاکٹر صاحب حضرت کے بھی مرے یا لکل فتح میں صرف دوحا نہت کہ ای معرف زندہ دروہ رہے ہیں) تمام افراد سے ان کے مشاغل تک ہو جھتے ..........

جس كي طفيل أس كو ملا قلب معلمتن

یا رب جھے مطاء ہواک درد کی کرن

كى جكه نطاب كے لئے جانا ہے ائم كم باؤ ايے وقت بعض مرتبدكى كام كى تا خر بر ان جى

دیے مگراپے کسی ذاتی کام کی بنا پر کسی کو مایوس کرنا شیوہ نہ تھا۔ کسی سائل کے سوال کورد نہ کرنا آپ کی طبیعت کا فاصد تھا۔ نرم مزان کی اوجہ سے اکثر خواتین ہے دھڑک سوال کرتیں۔ خواتین ہر بارئی داستان سنا تیں جے سن کر گھر کے افراد کو خیال ہوتا کہ ہر بارئی داستان تر اشتی ہے گرسن ظن کا بدعا لم تھا کہ اس کے بارے میں فرماتے کہ مقاکد اور در از تک کسی کو علم نہیں تھا کہ غربا میں سے مس کے لئے کتا مقرر ہے آخری چند سالوں میں بیماری کی شدت کی وجہ سے گھر کے افراد سے دلوانا شرد م کیا تو اس کا علم ہور کا۔

ادب کابی عالم تھا کہ جب اپ شیخ حضرت مدنی میشائے خطاب کی کیسٹ منے تو تکیئے ہے ہے کر بیٹے پوری تقریر میں اس طرح بیٹے خواہ کتنی ہی لمی کیوں نہ ہو۔اوراسوقت اتن بیب طاری ہوتی کہ کس دوسرے کو بھی بولنے کی جرائت نہ ہوتی۔

دین کتب کے ادب کا بیرهال تھا کہ کی بھی کتاب پر کسی چیز کور کھ دیکھتے تو سخت ناراض ہوتے۔ کتب کیارسائل بھی ترتیب سے رکھتے۔ سرکار دو عالم سُلُھُٹا کے اسم گرای سے منسوب چیز سب سے او پر پھر صحابہ کرام ٹٹائٹی کے اسائے گرای اس طرح ورجہ بدرجہ ترتیب رہتی اور جرت تو اس وقت ہوتی کہ انتہائی کم ٹائم ہے جلدی ہے کوئی بھی عذر کوئی مجودی آپ کوتر تیب سے ندرد کی۔

کاغذ کی ہے او بی بھی ہر داشت ندفر ماتے۔ فر مایا کرتے کاغذ لکھا ہوا ہویا سادہ بھی ہے او بی نیس ہونی چاہیے۔ اس پر اپ شخ کا قول بیان فر ماتے کہ حضرت مدنی بیشند فر ماتے ہے۔ کہ کاغذ ذریعظم ہے۔ اس طرح رزق کا اتنا ادب تھا کہ کھائے کے برتن کو اس طرح صاف فر ماتے کہ گویا برتن دھلا ہوا ہے بعض اوقات چکنا کی وغیرہ درہ جاتی تو اس میں چاہئے یا پانی لیتے تا کہ برتن سی صاف ہوجائے۔

عام طور پر استعال شدہ برتن کے لئے گندے برتن کا لفظ استعال کیا جاتا ہے گرآپ فرماتے کہ چونکہ برتن رزق کے لئے استعال ہوتے ہیں اس لئے گندا برتن کہنا ٹھیک نہیں بلکہ اس کے بجائے ہیں کہا جائے کہ یہ برتن صاف نہیں ہے۔ پیالی ہے چائے ٹرے میں گرجائے تواہے بھی ضرور نکال کر پیتے ۔ بھی کھار چائے میں بسکٹ بھگود ہے تو جائے کے کپ کوائگل ہے صاف فرماتے۔ انگلیاں چائے کی سنت مجی بھیشہ ادافر باتے دیکھا کیا ۔ کھانے میں نقص نکا لئے کی تو مخوائش بی انہیں۔

جیسا بھی مل جاتا بخوشی تناول فرماتے بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ پہلے چکھنے کا ٹائم نہ ملا بعد ( کدو توری وغیر ، بھی کڑوی نکل آتی ہیں اس لئے عموماً چکھ کر پکایا جاتا ہے) میں دیکھا گیا تو چیز کا ذا لکھٹر اب نگلا محر تذکرہ تک نہ فرماتے ۔ سنت ہے اس قدر محبت تھی کہ جب بھی کدو پکایا جاتا تو بڑی خوش سے

بميشه ساده غذااستعمال فرما كى اور بالكل معمولى مقدار بيس ردو چزي اسمشى بوتنى توايك ونت ايك کے استعمال کی سنت ادا ہوتی زندگی مجردوٹائم کھانے کامعمول رہاادر اس کا بھی بیال تھا کہ بعض ادقات الیا ہوتا کہ کھانا کمائے ہوئے بارہ یا چوہیں کھنے گز رہے ہیں کھانا سامنے رکھا ہی گیا تو مہمانوں کی آمد کی اطلاع مل مئی۔ فورا کھانا واپس فرما دیا اور تبلی ہے مہمانوں سے فارغ ہونے کے بعد پھر تناول فرمایا۔ الي ملاقاتي مجمى غاصى طويل ليني بانج جه محنه كي بمي هوجاتين \_اس طرح تعنيني سليلے ميں مشغوليت ہوتی تو اکثر بی ایدا ہوجاتا کہ کا مکمل کرنے کی نگر میں ڈیڑھ دودن بھی بغیر کھائے گز رجاتے محرمجال ہے مرد کابد کے چیرے سے بھی فلا ہر ہو جائے ، کسی معمولی چیز کو بھی تقیر نہ بچھنے حتی کہ چھوٹے چھوٹ شاپر داؤں کی ڈیماں وغیرہ بھی ہرمکن کام میں لانے کی کوشش فر ماتے۔ اکثر تحریروں میں زائد کا غذ ہوتا ہے بمیشه زائد کاغذ کواتا رکرالگ رکھتے اور استعمال میں لاتے۔انتہائی معروف زندگی میں بھی معمولات جاری رہتے تو دیکھ کراس بات کا اصاس ہوتا کہ واقعتا اللہ کی نعمتوں کا شکر اوا کرنا نمی لوگوں کا حصہ ہے۔ روزمره كم معمولات عن بزارون مرتبها ي كلم شكر سفة وطة كديدالله كاخصوص فعنل بوا-الله تعالى كى خاص مدد ہوئی بڑے معاملات تو دور کی بات استے مچھوٹے مجموشے معاملات میں بھی اس طرح شکر ادا فرماتے كەجرت بوتى مجى كوئى بات الىي نەلتى جس شرا بى دات كامعمولى سا كمال بحى ظاهر بو برمعالمه بربات الشك فضل كى طرف منسوب تلى - قرآن باك كى تلاوت ك متعلق نانى جى المنط بتايا كرتى تيس كد صحت کے دور می تلاوت قرآن پاک کا ناف ند ہوتا ۔آپ آیت کو جار یا فی سے آٹھ دی مرتبہ تک د براتے ایک رکوع کی تلاوت میں ایک محند صرف ہوجاتا۔

تبلینی اسفار کے سلسے میں سلانو الی ضلع سر گود حاجانے کا اتفاق ہوتا تو تکیم شریف الدین صاحب مرحوم (کرنالی) کے ہاں تغمرتے ایک مرتبہ انہوں نے چھوٹی بی سے تلاوت سفوائی تو بہت زیادہ خوث ہوئے۔ بہت میں زیادہ اور تجب سے فرمایا کہ خوا تمن میں بھی قر اُت ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اس وقت ان علاقوں میں قر آن ہو گئی مراور بھیر مداور بھیرہ کے ہاں میں معمول علاقوں میں قر آن پاک کی تعلیم خوا تین کودی جاتی تھی اور آپ کی والدہ محتر مداور بھیرہ کو سایا اور پھر جاری تھا کر قر اُت سے تبیل تو دہاں سے والی کھر تشریف لائے تو بی کی تلاوت کا قصہ سب کو سایا اور پھر محرکی خوا تین سے کہا کہ دہاں سے معلّمہ لائی جائے۔ پھر قاری شرافت انتہ صاحب کی والدہ محتر مدجو کہ

\$ 341 \$\tag{2005 Land \$ \$ \tag{2005 Land \$ میری نانی جی کی بمشیرہ میں انہیں بطور معلّمہ لا یا ممیا اور پھو عرصہ انہوں نے تدریس کے فرائض انجام دیتے پھر بیسو چا کہ مستقل مدرسہ قائم ہونا چا ہے اور گھر کا کوئی فرد ہوتا کہ مستقل کا م چل سکے ای سوچ کے بتیج میں میری نانی جی سے رشتہ قائم ہوا اور اس طرح تعلیم النسا معرض وجود میں آسمیا۔ رفتہ رفتہ تعلیم النساء

می ترتی ہوتی ہوگئ تعلیم النساء کی ترتی ہے بہت خوش ہوتے اور اکثر جلسوں میں بھی اس کا تذکرہ فرماتے تعلیم النسآء کا تذکرہ آتا تو تانی جی کی منتس اورخوبیاں بیان فرماتے۔ کدیر تی انہی کی مربون منت ، جب بدادارہ قائم ہواتو انتہائی مشکلات کا زماند تھا مگر انہوں نے ہر طرح کی تکالیف برداشت فرما کر گویا کہ خون جگر سے اے میراب کیا۔ ٹانی بی بھی اتنی با کمال شخصیت تھیں کہ جونا ہا جی پہنچنا نے ایک مرتبہ کہددیا وہ ان کے نزدیک پھر پر کئیرتھا۔ ہیشہ اپنے بچوں کو بھی نصیحت فرمائیں۔ جوتمہارے ابا جی پینید کاخیال ہے وہی میچ ہے۔ان کے دل میں جتناادب تماکس میں نبیں دیکھا گیاان کے لئے ساری دنياايک طرف معزت بينيو ک باشا يک طرف تعی \_

چھوٹی چھوٹی بچیوں سے تلاوت سنتے تو بہت سرور ہوتے۔اپنے خاندان کے کس بچے کے پڑھنے كابية چلنا تؤملا قات پرضرور ركوع سنة \_ا خيرعمريس ريدي يو كےصوت القر آن چينل سے قرآن پاكسنوايا مياتواس كى تفصيل بوچى توبهت زياده خوش موسة ادربار بار فرمايا ميخوب ب- آپ قرآن

سننے سے تھکتے نہ تھے۔ تر اور کی انوافل عمل خالاؤں عمل سے کی کو تر آن پاک پڑھتے ہوئے سنتے تو خوشی ے آپ کی آنکھوں کی چک دیدنی ہوتی ۔اختمام مضان المبارک پرسب سے بوجھتے کہ کتا قرآن پاک بر ها ہے؟ کمل کرنے پر انعام سے نوازتے .....

الوجم سے سینکروں پردوں میں جہب کر جہیے نہیں سکا ترے جلوے اداری آجموں ہے متورکیا ہوں مے؟

حصول علم کے لئے دور دراز ہے آئے والے طلبہ و طالبات کا اتنا خیال رکھتے کہ تعجب ہوتا تھا۔ طلبہ طالبات پرخصومی شفقت کی وجدے اکثریت بلا ججک سوال کرتی کویا کدوالدین سے سوال کردہے ہیں۔ بعض اوقات کی کے ذریعی موجاتا کر سائل بغرورت مندنیس عادی ہے پھر بھی رعایت فریاتے

ورجهُ حفظ اور كما بي طلبه كا ما بإندو ظيفه جامعه كي طرف سي مقرر ب- كما بي طلبه في كس-150 روي اور حفظ کے طلبہ کے لئے نی کس ۲۵ روپ بعض اوقات ناظم صاحب بل وغیرہ پہلے بھیج دیتے اور طلبہ کی فہرست دیر ہے آتی تو بہت کڑھتے۔ مدر سر متروض ہے بلوں کی اوائیکی کے لئے رقم نہیں مگر جوں ہی پھر رقم كانتظام بوتا آپ بيلے وغيند كادا تكى كوش فرات-

علادہ ازیں اپنچ پاس سے جن کی اعانت فر ماتے اس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ میر الغطر ہویا میر الا ضغ نماز سے فراخت کے بعد اپنچ بچوں پوتے ہوتیوں ، نواسے نواسیوں کے ساتھ جامعہ کے طلبرہ طالبات کو بھی حمیدی دینے کا دستور تھا اگر احباب کی طرف سے ہدیۂ فروث مٹھائی وغیرہ کوئی چز آتی تو لانے والے چھوٹے بچوں کونوراً دیتے یا تاکید فرماتے کہ اس کو بھی ضرور دینا۔ دور دراز سے آنے والی

طالبات کے متعلق کا ہے ہو جھتے رہتے فلاں کا کیا حال ہے زیادہ پریشان تو نہیں ..... تیرے جلوے دیکھتے ہیں تچھ کو پانہیں سکتے

سب پریشان مورے میں عارسومیری طرح

ا تباع سنت تو آپ کی طبیعت ثانیہ بن چکی تھی۔ ہماری نشست و برخاست پر گہری نظر ہوتی۔ ادھر قدم سنت کے خلاف اٹھا ادھر شفقت سے لبریز تنہیمہ آتی۔ ایک صفت خاص جو اللہ تعالیٰ نے آپ کوعطا فرمائی تھی ووید کہ کوئی بندہ جمتا بھی پریشان حال ہوآپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو کمحوں میں پرسکون ہو

جاتا شدید پریشانی میں آپ کی سمراہٹ دل کی کایا پلٹ دیں۔ جولوگ خدمت میں حاضر نہ ہو سکتے وہ فون پر اپنی پریشانی کا تذکرہ کرتے یا صرف فون پر آوازی من لیتے تو پرسکون ہوجاتے گویا کہ پریشانی تھی ہی نبیں۔ کرے میں داخل ہوتے تو استقبالیہ سمراہٹ موجود ہوتی اور سیاس ونت عائب ہوتی جب آپ شدید تکلیف میں ہوتے۔ ای سے آپ کی تکلیف کا اندازہ ہوتا پھر بھی جب سب کواردگر دفکر مند دیکھتے تو زیردتی شمراد ہے۔

انکساری کا بینالم تھا کہ اس پیرانسالی اور نقابت میں بھی اپنے کام تی الامکان خود کرنے کی کوش فرمات اگر کوئی بڑھ کر باصرار خدمت کرنا چاہت تو منع فرمادیت ۔ بالکل آخر میں انتہائی مجبور ہو کر گھر کے افراد کے شدید اصرار پرمیر سے چھوٹے خالو تی حافظ زاہد سین صاحب رشیدی سے چند دن خدمت اللہ انگر دہ ہونے کی وجہ سے تضائے حاجت میں آپ کو پورا پورا گھنڈ لگ جاتا گر بمیشہ نماز کے لئے بعد مشتقت افحائی آیک فروہ اور ان دو تین باروضوکر تا پڑتا گر بجال ہے بھی اس مشتقت میں کی دہ جائے یا کوئی ہاکا ساجم بھی زبان پرآئے۔

رمضان المبارك كی اكثر راتمی بیداری بی گزرتی روعا بی بهت زیاده روت فصوماً آخرگا چند سالون می تو دعا بی رونا دی محضوالے سے برداشت ند ہوتا۔ تر او ترکی کی مدیر سے بضو میں بہت زیادہ OCHITA ORGANISTO ORGANISTO ORGANISTO

عقت ہوتی بحض اوقات نائم ویکھا کمیا تو این مدی سند دو کھٹے دیت الخلاء بھ لگ ہا ہے۔ '' فی ایک رائے کی تر اور کا میں دو تین سر حدوضو کیا ہائے تو کھٹا نائم سلکھا۔ اس کے باو بود کمی فاز کا تذکر ، آ ہا ۔ تو برے دکھ سے فر بائے کہ میری کیا فماز ہے: عمثا دکیسا تھ تہد پڑھنے کی ما دیت تی شدید بھار کی مالے می بھی بعض اوقات و یکھا کیا گیا تو حشا کے ساتھ تہد پڑھتے ہوئے پایا گیا۔

ستقل پاس رہنے والوں کو بیاری می تصوصی طور پر ایراز ہ ہوتا کہ صرف رہ حالیت پر ہل رہے ہیں۔ آخری رمضان میں بھی کئی مرجبہ شدید بیار ہوئے ۔ صرف پانی پی کری روز ہ رکھنا پڑا ہ بھی روز ہ نہوز ا۔

رمضان می درس کے بیان یا جمد کے بعد تحریف لاتے قرزبان مختک ہوتی ہو لئے کہ ہت ہالک نہ ہوتی آخر میں جب مجبور آروزے چھوڑنے پڑے قو بھی رمضان کا پررا اسر ام فرماتے کی کے سامنے بالکل کچھ نے کھاتے جہاں تک ہوسکے بیرکوشش فرماتے کہ کس کے سامنے چیز ادائی بھی نہ پڑے۔

ا چی ذات پر بیشہ مشقت ڈالے رکی ای خیال ہے کہ کوئی مشکل آئے تو گرال نہ ہو۔ اپنی اسری کے واقعات بیان فر ماکر فوجوا نوں کو ضوصیت ہے فر مائے کہ انسان عادت ڈال لے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ ساری ذعر گی گری سردی بر داشت کرنے کی کوشش فر مائی ۔ گری جی سب ہے آخری مہیڈ پر پھل چی اور وہ اس طرح کہ پر بلخے نظر آئے۔ جب ڈاکٹر نے اے - می اور انگیز اسٹ چلانے پر شدید اصرار کیا اور وہ اس طرح کہ پر بلخے نظر آئے۔ جب ڈاکٹر نے اے - می اور انگیز اسٹ چلانے پر شدید اصرار کیا تو اکثر ایسا کرتے کہ ڈواکٹر کے آئے کہ ٹائم پر فل پھلا اور اے۔ می چلاد سے بعد میں پھرائی مرضی کے مطابق کام چلا۔

۔ ایک اپنے کہ اور اس کو اور اور کا جا ہے۔ ایک خاتون نے سوال کیا کہ نو جوانوں کو تاریخی فرایا کہ بیدول می نفس ہے اس کو تو ڑتا جا ہے۔ ایک خاتوں ہے اور تاریخ سے جمی آگا ہی ہو سکتی ہے فرز مایا کہ جس چیز بھی نفس کا دل گے دو منتا ہے ....

دعا ہے کوئن تعالی نانا می میلاے درجات بلند فرمائی اور ہمیں آپ کی جدائی پرمبر وحوصلہ نعیب فرمائیں ...

# باباتی کا کا کا کا سے بیار

ميه قامني ظاهر سين جرار 🛪

مير سيدوادا كاثر بمالاالل سائة وظهر تراجين وطريات وكيل محابة حضرت مولانا قاضى مظهر سين ساسب مايد انجير أم خاعران سيد يموسد براسه باباتي كهاكر سي سف- الله المنت شفقتين اور تعبين سياج بوسيدة تم سيه مدايو ركع إلى « اناداله واناليدرا أنون -

اس موقع بر''اک همی سارے وثور اور این کریمیا'' کا جملدری اور دوایتی سالکتاہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آ ہے۔ مکنیہ کی مدد آئی سے اماری قو دایا ہی اجز گئی ہے ۔۔۔۔۔ آ ہ۔۔۔۔۔

> اک بار کا رونا ہو تو رو کے میر آئے ہر باد کے روئے کو کہاں سے جگرآئے

مید کے دن یتیم اور پاکندہ حال ہے کواس کے آلسوصا السکریتے ہوئے حضرت عائش مدیقہ کے پاس لیے میار تصنین جی گئی کے لیے خطبہ وشہر کے پاس لیے ہا کہ اللہ وضرات حسنین جی گئی کے لیے خطبہ وشہر چھوڑ تا اوران بہنتی نواسوں کی سواری بلنا چھے پینکڑوں واقعات آتا کے نامدار جناب محدرسول اللہ اللہ اللہ کی سیرت یاک کا حصہ جیں۔ بنن کاملی مونہ ہم نے ہا ہا جی محالیہ عدد کی سیرت یاک کا حصہ جیں۔ بنن کاملی مونہ ہم نے ہا ہا جی محالیہ عدد کی سیرت یاک کا حصہ جیں۔ بنن کاملی مونہ ہم نے ہا ہا جی محالیہ عدد کی سیرت یاک کا حصہ جیں۔ بنن کاملی مونہ ہم نے ہا ہا جی محالیہ کی سیرت یاک کا حصہ جیں۔ بن کاملی مونہ ہم نے ہا ہا جی محالیہ کی سیرت یاک کا حصہ جیں۔ بن کاملی مونہ ہم نے ہا ہا جی محالیہ کی سیرت یاک کا حصہ جیں۔ بن کاملیہ مونہ ہم نے ہا ہا جی محالیہ کی سیرت یا گئی ہم کاملیہ کی سیرت یا کہ کاملیہ کی سیرت یا گئی ہم کاملیہ کی سیرت یا گئی ہم کی سیرت یا کہ کاملیہ کی سیرت یا گئی ہم کئی ہم کئی ہم کئی ہم کی سیرت یا گئی ہم کئیں ہم کئی ہم کئیں ہم کئی ہم کئیں ہم کئی کئیں ہم کئی ہم کئیں ہم کئی ہم کئی

ہا ہا بی پیکٹ جہاں ہروشت ہروں کومٹن وسلک کی تلین ش نظر آئے تو وہیں کھر کے بچی لوہما اس وقت سے جب وہ لیک طرح سے بول بھی نہ پاتے تھے نعر کا حق جار یاڈ لکواتے دیکھے جاتے۔ راقم کو اچھی طرح یاد ہے کہ بھے پاس بھا کر تعمیس پڑھواتے معاہر کرام کی شان بی نظم سنا کر باباتی پیکٹ سے فنفتیں مجتبر لون اس وقت معمول زندگی ہوتا تھا۔

ا با بی میکومی ل کا اند و ب کے بہت خت ظاف تھے ضوصاً جب با جاتا کے بجوں کو بارا کیا ہے جہت مخت تا راض ہوتے ۔ فر باتے ' انجات کو ل ہوتے ہیں ' مدنی سجد سے حفظ کے قراء معزات کو 1) (145 ) (b) () (min do b) (b) () ((isstalled) (b) (365.) (b)

فررا تبدیل کرویتے جب بہا چان کہ بھی پرخی کرتے ایں۔ کتابی تھین معالمہ کیوں دووا بیڈ ہاں المعا کر بدے بیارے مجما دیتے تھے۔ ہاہا تی بھٹی نے بچی کے ملکف نام (Nik Name) مسلط ہوئے تھے۔ مجت سے بسااوقات خودتو کل کی آ وازے بھی کو ہا نے لڑ مجیب ماں ہوتا تھا۔

ہوئے تھے۔ مجت سے بسااو قات خودتو کی گا آواز سے بھی کو ہا کے لا جمیب ماں ہونا تھا۔
بچوں کو پاس بٹھا کر ان کے تھلونوں کے متعلق کو جمیعے۔ ان سے تھیلئے سے طریقے کو جمیعے اور بہتا آبا
روست بجھ کر بے تکلف اپ اپنے تھلونوں کی خوجوں پا آگاہ کرتے رہنے تھے۔ ہا ہا گل اُماکٹ کے قریب
بچوں کو بچھ دینے کے لیے ٹافیاں و دیگر چزیں ہروقت موجو دہو تی تھیں۔ بہتے بااوا تا مقد ہا ہا گل اُماکٹ کے
سمرے میں اور دھم مچاتے ہوئے ہر چیز در ہم بر ہم کر دیتے لین مجال ہے کہ آپ اوالی اور المصدول۔
بہا ہی بہتینہ بچوں کے لیے تقسیس بھی لکھتے جن میں بچوں کی شرارتوں سے لے کرمقن وموقف تھے۔ ہم

چزموجود موتى ،بطور نمونه چنداشعار پيش مدمت إلى -

🛈 نوای کے کیے

تو محفوظ زکھ این کو ہر نظر بد سے

سلامت رہے گی وہ تیری مدد سے

الس انی بھائی ہے اس کو افعاتا اے دکیو کر وہ ہے خوشیاں مناتا

> تو چکوال آ سب بہاں منظر ہیں جمع ہوں مے سارے جواب منتشر ہیں

🛈 دوسری تواس کے لیے

و، ناه می ای کو بین بیار کرتے

میت یں اس سے بیں گفتار کرتے

و، نانی بی ہوتے تو فوشیاں مناتے مبت سے گودی میں اس کو سانتے

> نہ ہم بھی رہیں گے رہا ہے نہ کوئی سمی اجل ہے بچا ہے نہ کوئی

وه خدای احس وه مزه بهی تاری افعاتے میں اس کو جو لگتی ہے پیاری

کرے پیروی امہات النہاء کی بے مانکہ وہ کتاب خدا کی

🕝 مولاِ ناحافظ رشیداحرصاحب الحسینی کے بیٹے کے لیے خالد احمد پيارا بوگا عالم ذي وقار

موكا اس كرول كى زينت جذب حق ماريار

هوگا خالد اطبر و ازبر کا ساتھ باوفا اور انس مانی بھی ہوگا ان کا سائنی راہنما

مولانا الیاس جو خالد کے دادا جان تھے عالم ذیشان اورسب مرے پیش بان تھے

خالد جرنیل سیف الله لقب جن کو ملا ان کی نبت سے ہی رکھا نام ہے فالد تیرا

ذكر اسم ذات بھى كرتا رہے تو منح وشام

فَىٰ مدقى ك توسل سے رب تو غاركام

محترم قارئين! خلاصه بدب كدباباتي كلفة محبت وشفقت كالبكرية اخلاص ووفا كالمجموع تع \_ خدا تعالی جارے باباتی کینی کے درجات عالیہ بلند فر ما کمی اور ہم سمیت تمام خدام کوان کے نکش قدم پر چلے کی توفی مطافرہا کی۔ آمین بعومہ سیدالمعوسلین۔

# انہی کی یا دمیری زندگ ہے

وسيح حافظ محراحس خداى

معرت مدنی مکلاک او کے دو حانی فرزند، حضرت افغانی کا کیایہ کی آنکھوں کے تارے، مفتی شلیع میٹیماور طائد مشیر امر حتائی مکلاک و و فا دارشاگر دو اہل سنت و جماعت کے دلوں کی دحز کن والکھوں سئوں کے دو حانی ہاپ اورش خدام فورس کے سرسالا راعظم ، پیرطریقت ، دہبر شریعت ، قائدا السنت معزبت مولانا کا حضی مظہر حسین صاحب بہلیا ہم ضعفا داور نا تو انوں کہ تیسی کی حالت میں بلکتا جو ذکر عالم جادوائی اور بڑات درجانی کی جانب رحلت فریا محلے ہیں۔ انامند وا ناالیدراجھون

آپ میلام محت زندگی کے مالک تھ، اپنوں کے لئے مجب وشفقت کا جام تو باطل کے لئے مشرب نیام، محت باراں میں بریشم ہے بھی زم اور رزم تن و باطل میں نارتیدہ سے بھی گرم ، مجلس دوستان میں بؤودہ تھا کا بحر ناپیدا کتار اور صف عدواں کے سانے جال و فضب کی آخری مدوں سے بھیار ، مسلمین وموشنین کے لیے برگ گلاب تو کفار و منافقین کے لئے شمشیر خارا شگاف، و ای تو تج بر مرود ہوں کی بوزئ ہوئی آم می ابرا میں ولولہ لے کرکود پڑتے تھ، انبوں نے بی فرعونی تکبرکو مسائے موسوی دکھایا تھا اور بوجہلی ظلم و تشد د کے سانے محمد کی بیٹان بین کروبی تو سین برہوئے تھ، اذان مسلمین موسوی دکھایا تھا اور بوجہلی ظلم و تشد د کے سانے محمد کی بیٹان بین کروبی تو سین برہوئے تھ، ان ان مرمد میں ، جو دامن اسلام پر حمل آور ہر فتنے کی تبایا کی د یہ بیغیراسلام کی عصمت و تم نبوت کی جانب بر معن و الا ہر ہا تھ تھم کر د ہے، اصحاب نبوت کی عقمت کی طرف ایمنے والی ہر کیزئو ز آگو کو بھوز د سے مرمد الله میں اسم می منافق کے رہے میں کو و ہمالیہ مائل کر دے، نور اسلام سے ظلمت کفر کو میں میں۔ میں اسم می منافق کے سے جانا کر دے، نور اسلام سے ظلمت کفر کو میں میں۔ اسمالی می میں اسم می منافق کے سے جانا کہ دے۔

أدارمغرت قائدا لحلاث فكاله مجرات

و بی تو تھ ہو تھنٹوں متی اور سرور کے عالم میں مجر مصطفیٰ احر مجتبیٰ ٹائیٹی کی مدح سرائی کیا کرتا تو عشاق مجموم جموم جاتے ، پہروں کیف وسرور کی ونیا میں گئن ہو کر اصحاب مجمد بڑھئے اور نجوم ہدایت کی شان میں کرتا تو دل ہے تاب و بے قرار ہو کر وجد میں آنے لگتے ، اولیائے کرام اور اکا ہرین علائے ولیو بزر کی میان میں جب وہ ازخود دلگی کے عالم میں تصیدے پڑتا تو اذبان وقلوب ان کے ذکر کی تجلیوں مے محود و

سمان میں بہب وہ اوروں سے ہوں اللہ پھر کے جگر واللہ سندر کے دل واللہ وہ انسان آج ہم ہے بہت دور منور ہوجاتے ، ان گنت خوبیوں واللہ پھر کے جگر واللہ سندر کے دل واللہ وہ انسان آج ہم ہے بہت دور چلا گیا ہے جہاں اس کی اور ہم سب کی مائیں امی عائشہ ٹائٹا و حصہ تھ انسان کے بیارے نی مجمد تائیج، نی کے چاریار شائٹہ کھٹن مجمد کے تمام چول اور آسان ہدایت کے درخشندہ ستارے اس کے انظار میں

یاد رکھو تو دل کے پاس ہیں ہم بھول جاؤ تو فاصلے ہیں بہت

انہی کی یا دمیری زندگی ہے

میں ای گھر میں پیدا ہوا، پلا، بڑھا، زندگی کے بہت سے نشیب وفراز اور بے شار ہاہ وسال ای گھر کے آئلن میں گزارے، میں اس گھر کا راز دان تھا، نانا بی محتر م بینیڈ کی ایک ایک اور میری نظروں کے سامنے تھی، ان کا اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، بیٹا، رہمن ہمن ، طرز معاشرت اور طریق عبادت میری آئھوں کے سامنے کھلی کتاب کی طرح وا تھا گر میں نے آپ کے منہ ہے بھی لغو بات بیس سی، نماز اور فرائف کو چھوڑ نے کا تو ذکر ہی نفنول ہے، آپ نے سنن و مستجابت اور ذکر الہی میں ادنی کو تاہی رواندر کھتے تھے، پرائے بھی ، فویش بھی ، فیر بھی ، جان نچھا ور کرنے والے بھی ، جانی دشن بھی گرمجہ عربی گرمجہ عربی کہا ہوائی کا سے بیا میں اور نے مالے جات کی بیری مطابق ہے جربے پر کھلنے والی معصوم مسکرا ہے ہی بھی دل کوموہ لینے کی پوری مطابق سے فود ہوکر نہ ہنتے بلکہ صرف مسکرا ہے تھے گئی سے مطابق رکھے کا شوق اور ولولے تھا، بے فود ہوکر نہ ہنتے بلکہ صرف مسکرا نے تھے گئی سے مسکرا ہے تھے گئی سے مطابق رکھے کا شوق اور ولولے تھا، بے فود ہوکر نہ ہنتے بلکہ صرف مسکرا نے تھے گئی سے مطابق رکھے کا شوق اور ولولے تھا، بے فود ہوکر نہ ہنتے بلکہ صرف مسکرا نے تھے گئی سے مطابق رکھی کا موق اور ولولے تھا، دور میں کہا تھا کی فوق اور فرحت سے بھر جابیا کرتے تھے، اپنی دور تک کی مسرف کی گئی میں میں کہا تھا کی فوق صرف مسکرا کے خوش ہوجا ہے مگر دور تک کو مسرف کی پر بھی فصرف آتا، کوئی گالی و سے، برا بھلا کہے تو صرف مسکرا کے خوش ہوجا ہے مگر دور ت

بنے کے معافے جی جب کوئی تعلی و ہریدی کوشش کرتا تو ان کا عنیف و فضب دیدنی ہوتا، پہرے ہے جال کے آگا وہ جو یہ ابوت اوردین کی تفاظت کے لیے سر بخف میدان عمل شراتر جاتے ، ساری زرگ کے جا ہا ان است یہ ہوا اوردین کی تفاظت کے لیے سر بخف میدان عمل شرار جاتے ، ساری زرگ کے دی سمال سنت یہ تعنی اور شعب ابی بیاجاند، سر فروشاند، باطل کے طوفا نوں سے تھیلے گزاری، زندگی کے دی سمال سنت یہ تعنی اور شعب ابی بیادہ بی بیادہ بی بینا، چی اور سادہ فذا کھانا، سونا کدر کا اب بی کا خاصر قاب ہر سوسم جی پہنتا، چیش اور تھم سے دور بھا گنا اور درویشاند اور قاندراند زندگی بسر کرنا آپ ہی کا خاصر قاب ہوتی ہو اور بیاج ہے کا شوق می طبیعت کو مشقت ہرواشت کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ جھے ہر بیش پرتی سے نیچنا اور مجاج ہے کا شوق می طبیعت کو مشقت ہرواشت کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ جھے ہر طاقات عمل درزش کی ترخیب دیے اور اس خروش کے دائی ہوتی اور اس اور دور ویٹ کا اور اس طرح کا توق کی مطابق تخدا در ابی اور میں بیارہ مجبت تھا، ہر سے کو اس کے ذوق وشوق کے مطابق تخدا در ابیعام دیے کا معمول تھا، بہت چھوٹے بی بیارہ مجبت تھا، ہر سے کو اس کے ذوق وشوق کے مطابق تخدا در ابیعام دیے کا معمول تھا، بہت چھوٹے بی بیارہ میں بیارہ میں بیارہ میں بیارہ کو بی کی ان در آئی کی اس کے دوق وشوق کے مطابق تخدا در ابیعام دیے کا معمول تھا، بہت چھوٹے بیکن میں اس کے کان ذکر افحی کی اس کے کان ذکر افحی کی دیش بھا کر میش میں میں اس کے کان ذکر افحی کی شرخی ہے مانوس بوجاتے ، بیکین میں بیا کو دیکھ کی دائد اند کر افحی کی میں میں اس کے کان ذکر افحی کی شور بھی ہے مانوس بوجاتے ، بیکین میں بیا کہ دیکھ کی دور کی کو دی میں بھا کر میشم کمین میں میں اس کے کان ذکر افحی کی دور کر سے شرخی ہے مانوس بوجاتے ، بیکین میں جو باتے ، بیکین میں دور کی کو دی کو دی کی کو دی میں میں کی دور کر کے ہیں۔

یں ہوں صافی محابہ پر ہے میر کا جال خار میں لگا تا ہی رہوں گا نعرہ کن جاریاڑ

اور جب عمی اپنی تو تلی زبان سے بیشعر پڑھتا تو مسرت دشاد مانی سے کھل اٹھتے اور خوتی سے چیرہ تمتی نے لگتا، مجمعے انہوں نے خدائی تنام سے موسوم کیا اور مجمعے بھیشدای نام سے پکارا کرتے ،اب میں اپنے نائا تی کی ان اواؤں کو یاد کرتا ہوں تو دل سے ہوک اٹھتی ہے۔

جو لمح تیری محبت میں گزارے انہی کی یاد میری زندگی ہے

### آه! ترى كسكس اداكويادكرول؟

کی کوزے میں اگر دریا بندتھا ،کی قطرے میں اگر سندرمقیدتھا تو وہ نانا کی کا بی سیدتھا جو بلاشبہ لا کھوں علوم دمعارف اور انو ار وتجلیات کا سفینہ تھا ، انہی کوزندگی گز ارنے کا صحح سلیتہ اور ترینہ تھا بلاشبہ آپ کی ذات ایک انمول جمینے تھا ، مطرت بیک وقت ایک بلند پاسے عالم ،متشرع عامل ، با کمال صونی ، بلند ہمت ی بید، پر جوش سلخ اور الل سنت کے تقص اور اولوالعزم دافی ہے، عالم ایسے کہ اسلام پر کتہ پھیل ہوئے والے بر معرّ ص کو علم کے زور پر دندان شکن دہاں دوز جواب دے کر خاصوش ہوئے پہ مجبور کر دیا اور طار مین فی بیسید بور شخد نی بھیند کی شاکر دی کا حق اوا کر دیا، شریعت پر عاش ایسے کہ دسول دحمت بھیلا کی اون کی میں فرض قراد یا تا حق کہ جب میر کی جو لی خالہ کی شادی کا مرصلہ پش آیا تو نانا تی نے دیاوی نام و نمود اور دسم و دوان کو فرو ف دینے کی بجائے سات کی شادی کا مرصلہ پش آیا تو نانا تی نے دیاوی نام و نمود اور دسم و دوان کو فرو ف دینے کی بجائے سات مدنی سینی تیزی کے مطابق بہت سادگی ہے شادی کی مذہب کی کا فول کا نور شرابا ، مرف اپنی میں مرحلہ بی چور شنہ واروں کے طاوہ تکارت سے بہلے کی کو کا فول کا ن بر نہ ہوئے کہ مراز ، مرف اور ستر و صفر کے ساتھی بھی اس بات ہے آگا ہ نہ ہو سے اور میں تکارت کے وقت با نمر ہوئے کہ معراز ، معرات کی بی گو تا دول کے دو اول کے قدم و گھا جاتے ہیں ، دو کو یا دول کے دول الا بوائی محرات کی بیا تھا ہے جہاں بڑے بی دو کو یا دول کے دول الا بوائی محرات کی بیا تھا ہے جہاں بڑے بی بازی بالا بوائی محتلے میں اور بات کے آگر منہ دم ہوجاتے ہیں ، دو کا در ایا متا کی جائے ہیں ہوجاتے ہیں ، دو کو در اور سنت پر چلے والوں کے قدم و گھا جاتے ہیں ، دو کو کی اور بالا بوائی محتلے میں موجاتے ہیں موجاتے ہیں ، دو کی کی آئی ہوئے گئی دو بالا بوائی محتلے میں موجاتے ہیں موجاتے ہیں ، دو کو کی اور بالا بوائی محتلے میں کا میار بال بوائی محتلے ہیں موجاتے ہیں موجاتے ہیں موجاتے ہیں موجاتے ہیں موجاتے ہیں موجاتے ہیں میں میں میں بال بوائی میں موجاتے ہیں موجاتے ہیں موجاتے ہیں میں موجاتے ہیں موجاتے ہیں موجاتے ہیں میں میں میں بال بوائی میں موجاتے ہیں مو

صوفی باصفا ہے کہ دنی محارف کے سندرج حاکے ، حائی علوم کی نہری ہی گئے ، انھائی معارف اور فیوضات کی گئے تا کن اور حوال دار بادلوں کو چوں لیا گر ہا افتیار نہ ہوئے ۔ دعویٰ نہ کیا ، سلحیات نہ سنا کمی ، استقامت سے نہ ہے ، شریعت کو نہ چھوڑا ، دل ایسا جس کی وسعت سات سمندروں ہے کہیں زیادہ تھی ، اکالیم سبعد اس کے ایک زاویے عمل اپنا چہ نہ بتانا سمتی تھی ، معرفت الی کے در شیخے ان پروا موسک ، مطرفت کا پیدر بند ہو چکا ہے اور اس کی کہا تہ ہے محروم رہ مصلے عیل ۔۔۔۔۔ معرفت کا پیدر بند ہو چکا ہے اور اس کی کہات ہے ہم محروم رہ مصلے عیل ۔۔۔۔۔

۔ چن اداس ہے گوں میں رعک و بو نہیں

ہیں ادائ ہے کوں علی رہاں و ہو عل بتا کیں میں تی کے کیا کروں؟ جوزندگی میں تو قبیل

مجابدا سے کرین کے بین کی جار محومت اپنے فرجونی تھلم اور شدادی تشدد کے باوجود آپ کے پائے استقال میں افزش پیدائے کر والی پلٹ گئے اور کست کے اور کسی ان کسی مختراس چان سے سرخ کر والی پلٹ گئے اور کسی می سرکش آ خرصیاں آ کمی محراس بلندو بالا پہاڑ سے جب بھرا کمی تو شرمندہ موکر انہیں والی جائا ہا اکسی کہ اس کو والی ایسے کہ کمشنوں صرف چوا فراوکو بھائے نے کے لیے مثان محابث بیان کرتے رہے و فی نیمی مارتے مجمع کے سامنے فطابت کے جو ہردکھا تا یا تھے بلا با کرداد

وصول کرنا ان کا مقصد حیات ندتھا بلکه اگر ایک دوافراد بھی علی تشکی نے کران کے پاس آتے تو وہ مختنوں بے تکان بولنے اور سمجھانے میں صرف کر دیتے ، غرض علم ، جہاد ، شریعت ، طریقت ، خود داری ، عاجزی ، خوش خلتی اور محبت کے خوشنما پھولوں کا وہ حسین گلدستہ تنے ۔ جس نے اپنی عطر بیزی اور مہک سے اطراف عالم کو معطر کردیا تھا ۔۔۔۔۔

> چندارمان، چندیادی، چندمدے، چندغم کا کات دل انمی کوآج کل پاتا ہوں میں

> > وه چلا گيا جميں جھوڑ کر

جب رفع سكول ك تمام كوشاس كافرست كانوشبو معطراوراس چراخ كى ضياء باشيول سه منور بون كافرون ما قات ك لي چكوال پنچ تو الله عند به منور بون ما قات ك لي چكوال پنچ تو الله عالم به بار قال كام بوا، بشكل تمام ملا قات كاموتع لا، جب حاضر بواتو دل كوره كاماركا، عانا بى نقاب و كرورى كى آخرى تنج برخود كى كامالم قاا در سرجى كابواقا، بيس قريب بيشكر دبان كا، بب نقاب و كم ورى كى آخرى تنج برخود كى كامالم قاا در سرجى كابواقا، بيس قريب بيشكر دبان كا، جب ستقبال آكام كى تو بين ما قراب كام برى طرف د كميت كيا بوجود يم كرورى كى شدت سه بولئ كاياران قا، بيرى طرف د كميت مسرات اور آكه بيس بندكر لين اور وجود بركزورى چهاجاتى، بيس بابرآ كيا، اس ك بعد جرايك آوه مسرات اور آكون بيات كارون بي بابرآ كيا، اس ك بعد جرايك آوه مشرات اور شرع بولئ بولئى بهت مشرات اور بولئي بولئى بهت مشرات اور بولئي بولئى بهت مشرات الله بولئى بهت مشرات الله بولئى به بيس بدير بولئى بولئى بهت مشرك بولئى بولئى بهت مشركات بولئى بولئى بهت مشركة بولئى بولئى بهت ميس بندكر بولغ بولئى بولئى بهت ميس بندكر بولئى بولئى بولئى بهت ميس بندكر بولئى بولئى بهت ميس بندكر بولي بولئى بهت ميس بابرآ كيا، اس ك بعد بيرا بولئى بهت مين بيرة ميس بندكر بولئى بين بابرآ كيا، اس ك بعد بيرا بولئى بهت ميس بندكر بولئى بين بيرا بولئى بين بيرا بيرا ميس بندكر بولئى بيرا بولئى بيرا بيرا كارون بيرا كارون بيرا بيرا كارون بيرا كارون بيرا كارون بيرا كارون بيرا بيرا كارون بيرا بيرا كارون كارون بيرا كارون بيرا كارون بيرا كارون كارون بيرا كارون بيرا كارون بيرا كارون بيرا كارون كارون كارون كارون كارون بيرا كارون كارون

مجھے تو ناز تھا ضبط غم درد مجت پر بیآ نسوآئ کیول بے تاب موکر نگلتے ہیں

آخرزندگی کی آخری رات نے اپنی ساہیوں کی جادد پھیلادی، ناناتی کی طبیعت ناساز سے ناساز رے ناساز تر ہوتے ہوئی چلی جارز تر جی جارئی جارئ

64 352 Ho GEORGESTA ARCTUS BA جاری تھے ساری رات خدمت میں رہنے اور دبانے کا موقع طاع کھروا لے روتے اور و قیفے پڑھتے رے اور سر بدنے یا فی بج بنا تی ہم بے سوں کوب یارومدوگار چھوڑ کرواعی جنت ہو گئے ، مسى بولى تو شور كيا، بچوں نے رونا شروع کردیا محرانبیں جپ کرانے والا اور صبر دلانے والا جاچکا تھا ،لوگ وهازیں ماررے تقر كران كرمرول پروست شفقت ركفي والاجنت كاباك بمن چكاتها ..... وه اك حاره جو كنا روثن تما كنا تابان جو ظلمتوں میں دیے جلاتا تھا روشیٰ کے وہ آج تاریک ہوگیا ہے چک چک کر دیک دیک کر تموژی بی در پس ماموں جان قاضی محرظهورالحسین صاحب اور قاری جمیل الرحمٰن صاحب دیگر

رفقاء کے ساتھ پنج مھے ، قاری جمیل الرحمٰن صاحب، خالوجان پروفیسر عمر صاحب اور محترم سار سعاویہ صاحب کے ساتھ ال کریں نے بھی مخسل میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔ بدن مبارک ند صرف زم طائم

بلكة كرم بحى تقام خسل كے بعد ميت كوزنانه محن عن ركاديا عمام أ اسے مواقع برعورتس بين اورشور ترايا كرتى بين محرنانا بى كى تربيت كااثر تما كردن كياره بيج تك مورتوں ميں چوں كي آ واز بھي نه آئي مصرف آ بیں سسکیاں تھیں جوغم دروں کا بیتہ بتار بی تھیں، باہر ہر مخف بیکیاں لے رہاتھا، ہر کوئی ایک دوسرے کو

تسلیاں دے دہا تھا،کون کس کو دلا سردے؟ سب کاغم کیساں تھا،سب کا دکھ شتر کہ تھا گر جب میت باہر لائی گئی تو صبط کے بندهن ٹوٹ محے ، لوگ دیوانہ وارمیت کی طرف لیکنے سکتے ، پی درید نی مجد می رکھے کے بعد جنازہ گاڑی کے دوش پرسوار ہوکر چلاتو فرطغم والم سے مجدو مدرسے ورو دیوار بھی روتے نظر آئے کدان کے سامیر میں سالہا سال شفقتیں بھیرنے والا ،قرآن وسنت کا خلظہ بلند کرنے والا آج ان

ے پچھز چلاتھا، وہ جاتا تو پہلے بھی تھا گرمجد کے درو دیوارا تنے اداس اور پریشان تو بھی نہوئے تھے، شايدانيس بحى علم قعا كدجانے والا اب مجى ندآئے گا، اے ديمجے كوآئى تھيں ترسيں كى ، دل روئيں كے مر اس مفر پر جانے والا چرمجمی واپس نبیل آیا کرتا ، غرهال کارکن جارے قائد، جارے رہبر، قامنی مظیر قامنى مظهر كے نعرے بلند كرد بے تے محران كا ہر دامزیز قائد آئیں چھوڑ كرجا چكا تھا ، مكانوں كى چھوں ہے

پھول برس دے متھ مرجانے والا ان پھولوں سے بے نیاز جنت کی خوشبوؤں ہے محور ہور ہاتھا، اب ب مسرا بنیم اور خلیات مممی دیمنے کونیلیں گی ، ہر چیز اداس اور برخض پر بیٹان تھا اور میں ان سب چیز د<sup>و</sup>ں ے بناز نانا تی کے چرے کود کیآ جا جار اِتھا جس کی سکراہث اورنورانیت کھاور کھر آئتی ، کا ج

### 0 (15.1 ) 10 0 (2005 de 2) 15 0 (2015 2) 0 0 (2015 2) 0

گراؤیڈیں پپاس بڑار کے قریب فرزندان تو حید نے نانا تی کی نماز جنازہ اوا کی اور جب میت شمرے آبائی گا وی کا دو دیار آبائی گا وُس کی طرف عازم سفر موئی تو اپنے ہاسی کی جدائی پر دفت ہے شمر کے آنسونکل آئے ، ورو دیوار ہے صر تی نہائی مرائے تیں جگر کو چاک جا کہ کرنے گئیں ، (اپنے میں جگر کو چاک جاک کرنے گئیں، ('پیپٹی کس کے؟ قاض کے'' ''پیونو یک میں کی کا قائل کا فائد اور اس ساری فوج کے سید سالا رکوا کیا۔ مرتبہ کم جنازہ ویڑھنے کے بعد کھیں کی سرز میں میں موں می کے نیچے ڈن کر دیا گیا۔

اکتوبر ۱۹۱۳ میں طلوع ہونے والاً بیآ فاب عالمتاب ایک دنیا کو جگانے کے بعد آج غروب
ہوگیا، انا اللہ وانا الیہ راجعون، اس سورج کی روشی ہیں ہم منزل پر چلنے کی بجائے بے فکری سے شہلتے
رہے، اب جوسوری غروب ہوا ہے تو اند میرا چھایا ہے اور ہمیں بھی در بدر کی ٹھوکروں سے واسطہ پڑا ہے،
اس طرح آج مغرب کے وقت دوسورج بیک وقت غروب ہوگئے، وہ سورج تو کل دوبارہ فکل آئے گا
مگر یہ سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہوگیا ہے، ہم سے دور چاہ گیا ہے، ہمی نہ آنے کے لیے محرہم رونے
بلکے اور دعا کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر بحق میر سے بیار سے اللہ! میر سے نانا تی کو جنت میں رسول ختم
المرتبت شکی اور ان کے پروانوں کی رفاقت نصیب فرما، جن کی شان بیان کرتے ہوئے انہوں نے اپنی
زندگی وقف کر دی اور ہمیں بھی ان کے نقش قصیب فرما۔
زندگی وقف کر دی اور ہمیں بھی ان کے نقش قصیب فرما۔

آمين بجاه النبي الكريم تَأْثَيُّمُ.

تیرے ہوتے ہوئے آ جاتی تحی ساری دنیا آج تنہا ہوں تو کوئی نہیں آنے والا

# سی کا نفرنس کے بانی مطالعہ

کے قاضی محمد راغب حسین عمار <sup>۱۱</sup>

میرے پھو پھائی مولانا حافظ زاہد حسین صاحب دشیدی نے جھے بھی اہتا مدتن چاریالا کے ''قائم الل سنت نمبر'' میں لکھنے کا تھم فر مایا ہے۔ سوج و بچار کے بعد سنی کا نفرنس تھیں پر اپنے تاثر اس لکھے دیتا ہوں تا کہ میراشار بھی قائد اہل سنت نمبر کے کلھار یوں میں ہوجائے۔ ہرسال ماہ محرم جواسلائ سال بن اجری کا پہلا مہینہ ہے۔ اس کے آخری عشرہ میں ہمارے موضع تھیں ضلع چکوال میں سن کا نفرنس ہوتی ہجری کا پہلا مہینہ ہے۔ اس کے آخری عشرہ میں ہمارے موضع تھیں ضلع چکوال میں سن کا نفرنس ہوتی ہوتی میں نے آئ مشروہ دیا کہ آگر جلے کی بجائے ''دوروزہ و جلہ'' کے عنوان سے اشتہار چھپتا تھا۔ میں نے آئ مشورہ دیا کہ آگر جلے کی بجائے ''دوروزہ اس مارچ و کیم اپریل میں اور موزوں سے اور موزوں سے گا۔ چنا نچہ کہائی کا نفرنس مورخد اس مارچ و کیم اپریل میں ۱۹۹ میرطا بق ۲۲۔ ۲۳ محرم ۱۹۹۹ء پروز

رمضان المبارک کا مقد س اور مبارک جمینہ گر رنے کے بعد کا نفرنس کی تاریخیں طے کر کے ماہنامہ حق میں المبارک کا مقد س اور عبدالاقتی کے بعد پہلے ایک رنگ والا اشتہار شاکع ہوتا ہے اور محرا کے ابتدائی دنوں شی جا ردگوں پر محیط جھنڈے والا اشتہار جو نبی شائع ہوتا ہے پھر تو بھیں سنوں کے کھروں میں مجمانوں کے تخیر انے کے لیے انظامات ہونے شروع ہوجاتے ہیں۔ کا نفرنس کے انظامات کے لیے مشاورت ہوتی ہیں۔ کا نفرنس کے انظامات کے لیے مشاورت ہوتی ہیں جن میں کی مسلمان بڑھ بی خرصہ لیتے ہیں۔ کی سانوں سے ہفتہ اور اتوار کی تاریخوں میں کا نفرنس رکھی جاتی ہوتی جو حداد ہوتی ہی جاری ہوتا ہے۔ کی تاریخوں میں کا نفرنس رکھی جاتی بعد چورا ہوں پر دروازے، بینر اور شیح کی تیاری رات کے تک سائبان لگا دیے جاتے ہیں۔ نماز کے بعد چورا ہوں پر دروازے، بینر اور شیح کی تیاری رات کے تک جادی وقتی ہوئی ہوتا ہے۔

کانفرنس کے پہلے دن بی اہر سے انفرادی طور پر اور قافلوں کی شکل میں آ پرشروع موجاتی ہے۔

<sup>🏗</sup> این صاحز ادواگرا کی حضرت قائدانل منت بینیو بخسیس

ر بی کتابوں کے سال کیتے میں اور کا نظر اس کی کا درو الی فی اے دولت م شرو تر او جائی ہے۔ م یارو ہیت کا فی میں کتابوں کے سال کی بہت بوائی علی اور کا نظر اس کی کا درو الی فی اے فی اے دولت م شرو تر او جائی ہے۔ م یارو ہیت کرتے ہیں اور کا نظر ہا یا تی فیلیا کی قیادت میں آتا تھا اور دوان جارہ اس بارہ کی اور میں میں اور میں

آ پ کانفرنس کے انتقام پر علاء کرام کور خصت کر کے گھر تشریف الاتے اور مجی اسی ہیں نے آپ کو تھکا وٹ کا اظہار کرتے ہوئے نہیں دیکھا .....

> لیکن گزشته سال باباتی میلید کی دفات کے بعد آپ کی کی شدت ہے محسوس او لی۔ الله تعالی آپ کواچی خصوصی جوار رحت میں جکدہ طافریائے۔ ( آمین )

> > Ø.....Ø.....Ø.....Ø

#### حَفرت قائداال سنت المنت في فرمايا ....

حامیان بزید عموماً صحاب کرام شافقائے بارے می قرآن کی آیت "اولیدی هم افراهدون" سے معزیت امیر معاویہ میشلز کی خلافت کو خلافت راشدہ قرار دیتے ہیں تو مجرکیا وجہ ہے کہ وہ معزیت عبداللہ بمی زبیر شائلا کی خلافت کو خلافت راشدہ شلیم میس کرتے؟ کیا ان کے نزویک معریت ابن زبیر طائلا محالی میں جا یا محالی تو ہیں لیکن بیا کی مجت کی وجہ ہے آپ کی خلافت کو خلافت دراشدہ قرار دیاان کو پہندیس ؟ ایاباس می جاریا شروم ۱۹۹۹ء می ۱۹۸ 356 No 18 Com 20 No 18 Caro No

ز دازلدری بین می دورسی مونوف ک جنیں رسین وظلیا ، کے صندیں بے بنا و پذیرا کی حاصل ہو کی لے محکم افغہ الشرائ

پارہ مم کی نموی تراکیب کا جدید نتشوں کی مدوے آسان طل علّ لغات ٥ بامحاور و ترجمہ مع تنسیر سم "وفاق المدارس" کے استحانی سوالات کا بہترین حل

حدائقالصالحين

طلباء حدیث کے اجراء کے لئے ابتدائی کتاب ''زاد لطالبین'' کی جدیدآ سان شرح صرفی محقیق o لغوی تحقیق o نحوی تراکیب :' ترجمه بمطابق ترکیب o محضرجام تشریح برنوع کے شروع میں نحوی فوائد، مطالب اعادیث سے ماخوذ عنوانات o"وفاق المداری سے در سالسوالات

حدائقالوصول

اصولِ صدیث کی تقبیم کا دلچیپ اسلوب ر "نغیرالاصول" کوجد پدنقشوں کی مدد سے مجھانے کا خوبصورت طریقہ 6 بنیادی مباحث عدیث کو پیچنے کے لئے بہترین رہنما

حدائقالنحو

علمنحوی ابتدائی کتاب''عوامِل الخو''کی دلیپ اورمنفر دشرح نحو کے مسائل عامنبم زبان میں سے آ اکیب کا حل آ سان نقشوں کی مدو سے

الحدائقالعربيه

عربی زبان کی تعلیم کے لئے نصابی کتاب 'المطریقة العصریه' کا تر جمد و خلاصه برستی کی ابتدا ہ' الماحظ 'کے خصوصی نوٹ ہے O مرکبات اور جملوں کی ترکیب کا طریقہ ولچے ترتیب کی وجہ سے استفادہ آسان

برائے رابطہ

ميان عبدالوحيداشرفي مدير مكه كتاب گھر

الكريم ماركيت بتق ستريت ،اردو بازار ، لا بهور 4435214 Mob:0333-4435214

अं कि प्राप्त वर्षा कर्म करिया है। वर्षा करिया है।





# - We south the second

الل السنت والجماعت كامعنى بيہ ہے كہ وہ مسلمان جو حضور پاك صلى اللہ عليہ وآلہ وسلم كى سنت اور آپ كى جماعت صحابة كو مانے والے ہيں ۔ بہى حدیث پاك '' ما انا عليہ واصحابی'' كامفہوم ہے ، جس شخص نے کہا۔ بیں اہل السنت والجماعت ہوں ، سنت اور جماعت كے پیچيے چلئے والا ہوں ، تو اس كاعقيدہ ٹھيك ہو گيا ، اب عمل اس كے مطابق كرے تو والا ہوں ، تو اس كاعقيدہ ٹھيك ہو گيا ، اب عمل اس كے مطابق كرے تو

جنت مين جائے گا،ان شاءالله (حق جاريار جولائي 2004ء)

# Poultry Forming & Veterinary Medicine



# (Miss) I have thouse

پروپرائيٹر حاجي محرصرلق



# بنام! حضرت مولانا محد منظور نعماني بُكانية

كرى معزست مولانا محمد منظور صاحب لعماني زيينهم ،السلام عليم ورحمة الله وبركاية

مرای تا می شرح صدرالایا۔ یا دفر مائی کاشکر بیاداکرتا ہوں۔ آج کل کرتے جواب میں غیرمعمول 
تا خیر ہوگئ ہے۔ جس پر بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں۔ ہمارے جماحتی کا دکن حافظ عبدالوحید صاحب 
حفٰ نے میرے والد محرم معزت مولا نا جحر کرم الدین صاحب دبیر بیکھیے متحلق مناظرہ سلانو الی ضلع 
سرگود حاکے سلسلہ میں آ نجناب کی خدمت میں عمر بینسارسال کیا تھا۔ اس کی اطلاع انہوں نے جھے آپ 
سرگود حاکے سلسلہ میں آئجناب کی خدمت میں عمر بینسارسال کیا تھا۔ اس کی اطلاع انہوں نے جھے آپ 
کے جوائی گرامی نامہ محردہ ۲۲ مارچ ۱۹۸۱ء کے وصول ہونے کے بعد دی ہے اور انہوں نے بی آپ کو وہ 
درمالہ بھیجا ہے جس میں بعنوان "حضرت مولا نا عبدالشکور صاحب فاروتی مجددی بینسلی آپ کا وہ مضمون 
ہمانے شائع کیا ہے۔ جو آنجناب نے امام المی سنت مولا نا کھنوی بینسلی آپ سے ماہنامہ" الفرقان 
تکھنو" (ذی تعددہ ۱۸۵۱ء کے میں کھماتھا۔

جناب والانے اپ کتوب گرائی محروہ ۱۹۸اپریل ۱۹۸۱م میں راتم الحروف (خادم اہل سنت غفرلد)
کولکھا ہے کہ: '' جن مخلص دوست نے جمعے بیلکھا تھا کہ آپ مولا تا کرم دین بھٹی کے صاحبز ادے ہیں۔
انہوں نے بی بید می لکھا تھا کہ سلانوالی کے مناظرہ میں راتم سلور (محر منظور نعمانی) کے بارے میں مولا تا
مرحوم نے امجھی رائے قائم کی تھی اوراس کے بعد بی انہوں نے جناب کو تعلیم کے لیے دارالعلوم دیو بند
میجیجے کا فیصلہ فرمایا اور اللہ تعالی نے حضرت مدنی بی تھیا ہے کہ اور پھر بیعت اوراجازت کا شرف عظا
فرمایا حقید بنا لکم میں جا بتا ہوں اور میری بدوخواست ہے کہ اگر بیدا قد ہے تواس کی
تنصیل جناب خودا بے تھام سے تحریر فرمادیں بھے اس کی ضرورت ہے۔''

حسب الحكم معروضات حسب ذيل بين ....

"علمہ ما کان و مدیکون خاصر باری تعالی ہے کین مناظرہ عیں آپ کا موقف اس کے خلاف تھا تو سی نے ان کو بیجواب دیا کہ برجگہ مناظرے کی نہیں ہے۔''

ایک دنداجمن شاب السلمین بناله (منلے کورواسپور) بی جناب مولوی سدمرتعنی حن صاحب دیج بندی سے ماقات ہوئی تو انہوں نے بھی بزی ہخت تاکید فرمائی که روئداد خرور منافع ہونا جا ہے۔ اس لیے اب بدرو کداد کرر بہت می ترمیم اور نظ مضاعین کے ساتھ شائع کی جاتی ہے۔ "

0 ( 161 ) 10 0 ( 2005 de 3) 10 0 ( 1212 pa) 0 0 ( 1212 pa)

· جناب نے اپ شفقت نامدیمی بندہ کویہ می اکھا ہے کہ .....

پاکستان کے بعض دینی رسائل میں جناب کا اسم گرامی تو بار بار دیکھا اور آپ کی ایک کآب 
دمودودی ندہب' کے حوالے نظرے گزرتے رہے لیکن سے بات ابھی چند ہفتے پہلے پاکستان کے
ایک مخلص کے عنایت نامہ سے معلوم ہوئی کہ آپ مولانا محمد کرم الدین صاحب دیر پینوئیک 
صاحبزادے ہیں (جوسلانوالی ضلع سرگود حاکے مناظرہ ۱۹۳۱ء میں ایک فرین کی طرف سے معدر 
تھے) میں مولانا مرحوم سے واقف نہیں تھا۔ یاد آتا ہے کہ مرز اغلام اجمد قادیائی کے بعض محلوط میں 
مولانا کا ذکر ہے اور مولانا مرحوم کی مرزاسے خط و کتابت بھی ہوئی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ کوئی 
دوسرے ہزرگ ہوں اور مولانا مرحوم کے ہم نام رہے ہوں۔''

عرض ہے کہ مرزا قادیا ٹی آنجنانی ہے جن کا مقد مدر ہاہے دہ میرے والد مرحوم ہی ہے جن کا ذکر اس نے اپنی کتاب' دھیقتہ الومی'' ہیں متعدد ہار کیا ہے۔ مثلاً نشان نمبر ۲۵ کے تحت لکھاہے کہ:.....

کرم الدین جملی کے مقدمہ فوجداری کی نسبت پیشین گوئی تھی ، رب سیسل شسیء خسادمک فاحفظنی وانصونی ورحمنی، خدائے جملے اس مقدمدے بری کیا۔ 'نثان نمبرا اسک تحت لکھا ہے۔ (۱) .....کرم دین کے فوجداری مقدمہ کے لیے جہلم جار ہاتھا تو الہام ہوا .....اریک ہو کات من کل ا طرف جہلم میں مجھے تقریباً دی ہزاراً دی دیکھنے آیا۔ (۲) سوم داور سوموراتوں نے بیت کی۔

اس میں والد صاحب بینیٹ نے لکھا ہے! حجوث ..... جموث اس پر ہم آ کے جل کر بحث کریں گے۔''مقد منہ میں جھے پریت ہوئی .....(تازیانہ عبرت صفحہ ۳)

اورنشان نمبر ۹ سمائے تحت تکھا ہے کہ:''مولوی کرم دین کے مقدمہ میں جو گورداسپور میں ہوئے۔ کرم دین''لیئم اور کذاب'' کے معنی عظین بیان کرتا تھا۔ہم خفیف ان دنوں الہام ہوا .....معنی دیگر نہ پند کم ما۔آخر فیصلہ عیں ہمارے معنی پہند کیے گئے۔وغیرہ

طزم نبرا الینی مرزا قادیانی) کی عراد دهییت کاخیال کر کے ہم اس کے ساتھ دعایت برتمی گے۔
طزم نبرا اس امر عی مشہور ہے کہ وہ خت اشتعال دہ تحریرات اپنے مخالفوں کے برخلاف لکھا کرتا ہے۔
اگر اس کے اس میلان طبح کو برکل نہ ردکا گیا تو غائبا امن عامد عی نقص پیدا ہوگا۔ ۱۸۹۷ء عیں کپتان
وگل صاحب نے طزم کو بچوتم تحریرات سے بازر ہے کے لیے فیمائش کی تھی۔ پھر ۱۸۹۹ء عی مسٹر ڈوئی
صاحب ڈسٹر کت مجسٹریٹ نے اس سے اقرار تا مدلیا کہ بچوتم نقص امن والے نعلوں سے بازر ہے گا۔
نظر بر حالات بالا ایک معقول مقدار جرمانہ کی طزم فیمرا پر ہونی چا ہے اور طزم نمبرا پر اس سے بچھ کم

لبندانهم ہوا کہ ملزم نمبرا پافصد (۵۰۰ روپے) جریانہ دے اور ملزم نمبر۲ دوصد (۴۰۰ روپے) ور نہ اول الذکر چھیاہ اور آخر الذکر پانچ ہاہ قید تھن میں رہیں۔ تھم سنایا گیا۔۔۔۔۔۸/ اکتوبر۲ ۱۹۰۴ء'' آخرسات جنوری ۱۹۰۵ء کو ہز ریچہ اپیل مرز اکواس مزاسے خلاصی حاصل ہوئی۔

## دارالعلوم ديوبند كاداخله

بندہ دارالعلوم عزیز سے بھیرہ سے رمضان المبارک کی تعلیلات میں جب والیس گھر آیا تو حضرت والد مرحوم کے سامنے دارالعلوم دیو بند ہیں اپنے داخلہ کی خواہش کا اظہار کیا تو والدصاحب نے بلا تالل میری خواہش قبول فرمالی۔ (اس وقت میں اکا ہر دیو بند کے حالات سے واقف نہ تھا اور کوئی خاص عقید تنہیں رکھتا تھا۔ صرف اس بناء پر داخلہ کی خواہش پیدا ہوئی کہ طلب سے سناتھا کہ دارالعلوم میں ہر کتاب صاحب فِن کے بیردکی جاتی ہے۔)

حضرت والدصاحب نے رمضان المبارک بی ای حضرت الشیخ حولانا سید حسین احمد صاحب بدنی بینید کی خدمت بی خطاکھ دیا کہ بی اپنے فرزند کو آپ کے زیر سابید دار العلوم بی تعلیم دلوانا چاہتا ہوں تو اس کے جواب بی حضرت بدنی قدس سرونے سلہٹ ( آسام ) سے میتح بر فرمایا کہ .....

'' رمضان المبارك كے بعد آپ اپ فرزند كو ديو بند بھيج ديں \_ ميں سنے اس كے متعلق معنزت مولا نااعز ازملى صاحب بينيز كوككو ديا ہے'' \_

حضرت مدنی بینیو کے اس گرائ نامہ ہے جناب والدم حوم بہت متاثر ہوئے اور فر مایا کہ ...... ''آج ہندوستان کی ایک بہت بزی شخصیت کا خطآیا ہے'' اور حضرت بینیویٹ چونکداس ہیں اپنے متعلق متواضعانه الفاظ لکھے تھے۔اس لیے والد مرحوم نے فرمایا ..... "نہاد شاخ پرمیوہ سر برزین '' لیکن وہ گرامی نامد بعد میں محفوظ نہیں رہا۔

رمفیان المبارک کے بعد شوال میں والدصاحب نے مجھے دیو بند بھیج دیا اور حضرت مدنی مینیڈ کے نام دئی خط بھی دیا۔ بندہ وہاں شخ الا دب مینیڈ حضرت مولانا اعراز علی صاحب مینیڈ کی خدمت میں جا ضربوا۔ والدصاحب کا خط دیا۔ حضرت شخ الا دب مینیڈ نے بہت زیادہ شفقہ۔ فریائی جاری غہ بھ

نام دی مط می دید بعده دبون می الاوب بیند عفرت مولانا افراز می صاحب بینیدی خدمت می ما مراز می صاحب بینیدی خدمت می حاضر ہوا۔ والدصاحب کا خط دیا۔ حضرت شخ الاوب بینید نے بہت زیادہ شفقت فرمائی۔ مماسدوغیرہ کا خود بی امتحان کے کر جمعے داخل کرلیا۔ بندہ نے تنتی حضرت شخ الادب کے پاس اور مشکلو قرشریف مولانا

حفرت عبدالسیم صاحب میکندسے برجی اور بھی دوتین مختلف اسباق تھے حضرت مدنی میکند جب سلبت سے واپس تشریف لائے تو حضرت شخ الادب میکند نے فرمایا کہ جس نے مولانا (مدنی میکند) سے تمہارا ذکر دیا سرتم حضریت سربال معاضر مع وال من وحضری مذر میکند کی مندور میں ماضر مدارد ا

عدد المراح مریب مصر و سرت ما الاوب دو المراح مراد المراح الما والم المراح المر

آپ ہیں۔ پھرتحریر ہیں مشغول ہو گئے ہیں پھی دیر بیٹھ کر چلاآ یا۔لیکن حضرت مدنی بھیٹینے کی اس ایک نگاہ کا اثر جھے پر بیہ ہوا کہ میں نے پنجا بی روایتی لباس کے مطالق سر پر لمباطلائی کلاہ اور اس پر پگڑی ہاندھی ہوئی تھی۔ جمعے بیچسوس ہوا کہ حضرت بھیٹی نے اس کلاہ کو ٹاپشد فر مایا ہے۔اس تاثر کے تحت میں نے بعد میں مدگل مطاور اس حضرت میں نی قد س میر می کہا کر امریت تھی اس کے بعد جھے گلاہ سے نفرت ہوگئی۔ کوئی

وہ گلاہ جلادیا۔ یہ حضرت مدنی قدس سرہ کی پہلی کرامت تھی۔اس کے بعد بھے گلاہ سے نفرت ہوگئی۔کن دوسرے دوسراہجی ہاندھتا تو میرے دل میں تکدر پندا ہوتا۔ بندہ شوال ۱۳۵۲ ہیں داخل ہوا تھا۔ پھر دوسرے سال میں دارالعلوم میں حضرت قدس سرہ سے دورہ مدیث پڑھا۔ ۱۳۵۸ ھیں وہاں سے فارغ ہوااور گوحضرت مدنی بھیلتے کی عقیدت پیدا ہوگئی تھی۔اور حضرت کے درس مدیث سے قلب کی صفائی محسوں ہوتی تھی۔ اور حضرت کے درس مدیث سے قلب کی صفائی محسوں ہوتی تھی۔ اور خشرت کے درس مدیث سے قلب کی صفائی محسوں ہوتی تھی۔ یہ درس مدیث سے قلب کی صفائی محسوں میں بیعت تہیں ہوا۔ دورہ مدیث سے فراخت کے بعد جناب والدصا حب کو دار العلوم اور العماد میں بیعت تھی۔ ایس میں مدیث سے فراخت کے بعد جناب والدصا حب کو دار العماد میں میں دوسر کی تھی۔ انہ نا میں میں میں میں دوسر کی تھی۔ انہ نا میں میں میں دوسر کی تھی۔ انہ نا میں میں میں دوسر کی تھی۔ انہ نا میں کی تھی۔ انہ کی تھی۔ انہ کی تھی۔ انہ کی تھی۔ انہ نا میں کی تھی۔ انہ نا میں کی تھی۔ انہ کی تھی۔ کی تھی۔ انہ کی تھی۔ کی تھی تھی۔ کی تھی۔ کی

گوتھڑت مدنی بیست کی مقیدت پیدا ہوگی تھی۔ اور حضرت کے دران حدیث سے قلب کی صفائی محسوں ہوتی تھی۔ کی بیست کی مقیدت پیدا ہوگی تھی۔ اور حضرت کے بعد جناب والدصاحب کو دارالعلوم اور اکا بردیج بند کے حالات سنائے۔ حضرت مدنی بیست کی تقاریر جو بندہ نے قلم بند کی تھیں اور تصوف وسلوک وفیرہ سے متعلقہ حضرت کے ارشادات کو بھی لکھ لیتا تھا۔ جناب والدصاحب مرحوم کوان کا بعض حصرتایا تو مرحوم بہت متاثر ہوئے تھے اور رفت قبلی کی وجہ سے آبد بدہ ہوجاتے تھے۔ والدصاحب کو بھی خائبانہ مقیدت پدا ہوگئی۔ میرے بڑے بھائی مولانا منظور حسین صاحب (بی اس) شہید بیشتہ کو بھی خائبانہ حصرت نے بہدا ہوگئی۔ میرے بڑے بھائی مولانا منظور حسین صاحب (بی اس) شہید بیشتہ کو بھی خائبانہ حصرت نے بہدا ہوگئی کا مخالہ میں اور دارالعلوم کے کر نداور شلوار کے نمونے میں

حضرت مدنی میشیدے بہت زیادہ عقیدت پیدا ہوئی تھی اور دار العلوم کے گریند اور شلوار کے نمونے میں انہوں نے بھی انہوں نے ہوا ہوئی تھے۔ بھائی صاحب مرحوم بڑے بہادر نوجوان

تھے۔انگریزوں کے خلاف جہاد کا جذبہ پیدا ہوا۔وین ونثر بیت کا ان پر پورارنگ چڑھ کیا۔ایہا معلوم ہونا تھا کے قرون اولی کے کوئی عابد ہیں۔ ہرونت جہاد اور شہادت کے شوق میں رہے۔ آخر چکوال کے ایک متصب بندوایس ۔ ڈی۔ اوکوراتوں رائ آل کرے یا طعنان میں حاجی تر محزئی صاحب ماجزار معرت بادشاه کل صاحب بابد کے پاس جلے گئے۔ وہاں سےمشہور فازی و مجامد .... کے پاس ملے كئے۔ انہوں نے بھى برى شفقت فرمائى۔ والى وطن آ رب تھے۔مرحوم كے ساتھ تمن جار اور باہر نوجوان بھی تھے۔ کی مردت ضلع کی سرحد پر تھے ماندے سوئے وہ نے تھے کہ بولیس پارٹی کی فائر مگ ےشہید ہوگئے۔

## انا لله وانا اليه راجعون

ان دنوں بندہ گنهگار اپنے گاؤں کے ایک فل کی پاداش میں بیس سالہ قیدی کی حیثیت میں سفرق جیل لا ہور میں محبوس تھا اور بھائی صاحب مرحوم مجھے جیل سے نکالنے ہی کی غرض سے سرحدعبور کر کے آ رہے تھے۔اپ گاؤں کی ایک لزائی می قل میرے ہاتھ سے ہی ہوا تھا۔ بیج محرد ابظاہر دنیا کا تھا لین بندہ نے اس میں نم ہی جذبہ کے تحت ہی حصد لیا تھا۔ بندہ قریباً ساڑھے سات سال قید کا نے کے بعد ۱۹۳۹ء میں رہا ہوا تھا۔ اس دوران میں حضرت والد پڑتیا حضرت والدہ مرحومہ اور مولا نا منظور حسین صاحب شہید پین پینامرحوم دار فانی سے دارالبقا کی طرف رصلت فرما بچکے تھے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ دار العلوم سے فراغت کے بعد اپنے وطن میں تقریباً دوسال تیام کے بعد میظیم اہلا و پیش آ حمیا تھالیکن حفرات اكابرقدى الله امرارهم كطفيل رحمت خدادندي شامل عال ربي\_

## بيعت حضرت مدنى مينيد

جیل کے ابتدائی ایام میں حضرت شخ الا دب پینیا کی خدمت میں عربینہ لکھتار ہا۔ کو بیعت کے لیے قلبی میلان حفرت مدنی میکنید کی طرف ہی تھا مگر پھر بھی حفرت شیخ الا دب میکنید سے اس بادے میں معورہ حاصل کیا تو شخ الا دب بمینیا نے سنٹرل جیل لا ہور کے بیته پر بندہ کو جواب میں بیتحریز مر مایا کہ ..... برادرم ميرى نظر عى تو يمى مفيد بكر كرموقع بوقوآ پ حضرت مولانا سيد سين احمد في صاحب مدظمے بیعت کرلیں۔ بیعت کے سلسلہ میں نہ میں قابل ذکر ہوں ندمیری بیعت۔ طالب العلمی سے

فارغ ہوکر ایک معمولی کی طازمت کے لیے بھا مجبور جانے لگا تو حضرت شخ البند بھیلائے ارشادے

حفرت مولا نارشداحرماحب بينيز محنكوبى نورالله مرقده سے بیعت ہوگیا تھا۔ آپ نے چونکہ بھے می سے استشاره کیا تھا۔ آ استشاره کیا تھا۔ اس واسطے میں نے المستشار موقعین کے موافق اپنا خیال صاف کا ہرکر دیا۔ اللہ تعالی وہ وقت لادے کرآپ خوال خاندے کرت کے ساتھ ہری ہوں۔ واصفر اساتنا ہے۔ اللهم المین۔ والداری۔

آ پ كرنسى مى اى تدر متجاوز كالىدود دو كى جى كد جھ كوخوف بكر آپ كالفاظ كفران تعت مى داخل نه جوجا كى د حفرت مولا نا مدنى بينينة كى اجازت جرگز جرگز باالى كے ليے نہيں ہو كتى ہے۔ آپ خدا كاشكر كريں اوراس منصب كوغير متر قبانت خيال كر كى مدارج ميں ترقى كريں وساوس وخطرات كودل سے فكال ديں شكر نعت پراز ديار نعت كا وعدوخداو ندى ہے ۔ الح اسم بيادى الاولى ١٣٥٠ ھ كيشنہ آ

والدمرحوم كى بيعت

موتیا بندکی وجہ سے حضرت والد مرحوم کی بینائی جاتی رہی تھی۔ پیراند سالی میں مصائب کا بجوم تھا۔ حضرت مدنی قدس سرہ سے عقیدت بیدا ہو چکی تھی۔ بندہ نے سنشرل بیل راولپنڈی سے حضرت مدنی میشید سے بیعت کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے حضرت والدصاحب کو جوعر بینر ککھاوہ حسب ذیل ہے:.....

ملاقات کے بعد کا پہلاکارڈ کاشف احوال ہوا۔ المحداللہ کہ دخترت مدنی مدخلہ اواخر ہاہ اگست میں رہا ہو بچکے جیں۔ اس اطلاع سے پہلے ایک عریفہ دھنرت الاستاذ (شخ الادب) کی خدمت عی ارسال کیا تھا۔ لیکن کوئی جواب نیس آیا۔ احترکا خیال ہے کہ آپ بیعت کے لیے دھنرت مدنی بھٹے سے مکا حبت کریں۔ خالباً ان ایام عمد دیوبند عل می اقامت گزیں ہوں گے۔ اپنی بیرانہ سالی اور دیگر احوال ہی المراح المراح والمراح والمراح

ری سنداور قرب خداوندی کاوسیلد بن جائے۔ اس کے بعد زیادہ منا مسب او بید بند کرا سی آیا میلوا او بند کامحن تطبیر قلب اور حسول رضائے اللی کے لیے افتیار فرمائی اور ہفتی شرو مطرعت الی میں سند منظ فیضاب ہوں۔ اس میں بہت زیادہ فاکدہ کی امید ہے۔ دارالعلوم میں دیکھی لیں کے معطر علامان ا

اں سے جو جاب والد صاحب الدیت سے سرت کا است بھیج دیا تو حضرت نے جو جواب دیا اس کامضمون میں تھا کہ: ...... بیعت کی ضرورت نہیں ۔ آپ اپنے سابق شخ کے تلقین کردہ وظیفے کی پابند کی کرتے رہیں.....

### معذرت

مندرجہ بالاسطور لکھنے کے بعد بندہ کو جماحتی پروگرام کے تحت ایک ٹی کانفرنس جی جانا پر ممیا تھا۔ واپسی پرآ شوب چشم کا عارضہ لائن ہوگیا تھا۔ جس کی اوبہ سے مریضہ کی تخییل نہ کرسکا۔ دوسر تے مریم کام بھی معرض التواجی پڑگئے۔ عبوفت دہی ہفسنج العزائم تقدیم است خدادندی کے سامنے دم مارنے کی تمنیاکش نہیں۔ کو ابھی تک آئے کھوں پر معمولی سااٹر باتی ہے۔ تا ہم آج تا تو تا دیقتورہ کو پھر حاضر خدمت ہور ہاہوں۔

بريلوى علاوكااعتراض

صدرت بیخ البندمولا عجمود الحن صاحب بهنی اسر مالنا کے بینی ولا نا داشدن صاحب بالی مردم بیاری مردم بیاری مردم بیاری مردم بیاری بیا

میرے مقدم کی ایک فارج ہونے کے بعد جناب برادر بزرگ مولانا منظور حسین میں سے مقدم کی ایک فارج ہونے کے بعد جناب برادر بزرگ مولانا منظور حسین صاحب شیخ الادب میکھا کو بندر بعید نظری کا دی اطلاع جناب اللام کی اللہ میں منظر میں اللہ میں منظر حسین سلمہ کی ربائی کی خبر سائے گا۔ اللام میکی اللام میکی اللام میں منظر حسین سلمہ کی ربائی کی خبر سائے گا۔ کی منظر حسین سلمہ کی ربائی کی خبر سائے گا۔ کی منظر حسین سلمہ کی ربائی کی خبر سائے گا۔ کی منظر حسین سلمہ کی ربائی کی خبر سائے گا۔ کی منظر حسین سلمہ کی ربائی کی خبر سائے گا۔ اس میں شک خبیں کہ جگر پاروں کے بیصد مے دروناک

The second secon

\$ 368 \$ \$\$ 2005 de 38 A A TO SA

صد مات ہیں کیکن جھے سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ تضاء دقد رکے احکام کے بعد مبر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔اللہ تعالی مرحوم کو جوار رحت میں جکہ عطا فر ماوے آئین .....اور عزیز م قاضی مظهر حسین سلم کو

نجات عطافر مادے۔ آمین۔ وجم جمادی الآنیہ ۱۲ ۱۱ ه چهارشنبه ا بندہ نے جیل سے جو عریضہ اپنے والدصاحب مرحوم کو حضرت الشخ المدنی میں ایسے بیعت ہونے ك سلسله عن لكها تفاء وه محفوظ ب جس كا اقتباس بهله درج كرديا - البشة معفرت مينية كا جناب والدصاحب مرحوم كے نام جواني گرامي نامه محفوظ نبيس رہا۔ ببرحال متعلقه محفوظ خطوط كے بعداس امر من شبنین کیا جاسکا که حفرت والدصاحب مرحوم فے اپی عقیدت کامر کر حفرت مدنی قدس سرہ کی شخصیت کو بنالیا تھا اور اس بنا پر میری اسارت کے دور میں مرحوم کی خط و کتابت کا سلسلہ حضرت فيخ الاوب يح بحل جاري ريا-....

بندہ نے عالبًا ضرورت سے زائد بہت باتیں اپنے عربینسد میں لکھ دی ہیں۔ جس پر معذرت خواه بمول .....

چونك عقيده خلافت راشده سعقيده خم نبوت كاتخفظ موتاب، اورحسب تصريحات حقيق األ سنت مثلاً حصرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی آیت انتخلاف اور آیت تمکیین سے خلفاء راشدین حضرت ابوبكر صديق ولاينية، حضرت عمر فاروق ولأنتاء حضرت عثان ذ والنورين ولانتخااور حضرت على المرتضى برابطهٔ كى خلافت راشده موعوده ثابت ہوتى ہے اور جمت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتوی قدس سره نے بھی اپنی کتاب جالیہ الشیعہ میں آیت استخلاف کی تشریح میں بیدارشا دفر مایا ے که "اس سے به ثابت ہوا که تسلط اہل اسلام اور تمکین دین پیندیدہ اور از الد خوف اور تبدیل امن جو پچر تھا سب کا سب اصل میں انہی جاریار ٹفافیڈا کے لیے تھا .....القصہ نعمت خلافت ہر چند بالاصالت جارياري كے ليے تقى - [قديم ايريشن صفحه ٥٤ ـ ٥٤]

اس لیے ہم خدام خلافت راشدہ اور حق چاریار ٹائدہ کے ام محت کردہ ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے المیازی مسلک فن کا تحفظ ای ہے ہوسکتا ہے۔علاوہ ازیں پاکتان میں خارجی فقنہ بھی زوروں پر ہے۔جس کی لیب میں دیو بندی مسلک کے ناوا تف لوگ آرہے ہیں اور بیاضار جی حروہ ال سنت كے نام سے كام كررہے ہيں ، خليف داشد حضرت على المرتفنى المائفن كافئا كے خلاف بہت زیادہ زہر یاللر بچریدلوگ شائع کررہے ہیں ان کا مرکز کرا چی میں ہے۔افسوس ہے کہ عموماً علاء

\$ 369 80 \$\$ 2005 La 6-180 \$ \$ TILLED \$ \$ TILLED \$ \$

د یو بند فا موش ہیں۔ حالا نکہ تمام اکا ہر دیو بندنے ہزید کے فاسق ہونے کی تشریح فرمائی ہے۔ البت کھر وہ یو بند ف بندے ہوئید کے فاسق ہونے کی تشریح فرمائی ہے۔ البت کھر وہ یو بدکا فلیفدراشد ہونا ہا بت کررہا ہے ادر حضرت علی بھالا کے فلیف راشد ہونے کی نفی کر رہا ہے ..... بندہ اس موضوع پر بھی کتاب لکھر ہا تھا۔ پیجیل و تجدیلت کے دعا فرما کیس۔ بندہ ہم حمر کوکرا پی سے بذریعہ ہوائی جہاز تج بیت اللہ اور ذیارت روف سرسول نافظ کے مبارک سفر پر روانہ ہوجائے گا۔ حضرت کا جوابی ارشاد نامداب بندہ کو بیس ل کے گا۔ حق تعالی ہم سب کوا پی مرضیات پر چائے کی تو فی عطا فرما کیس اور اہل سنت والجماعت کو ہم مقام پر کا میا بی نصیب ہو۔

آمين بجاه خاتم النبين تَأَثُّمُ ا

ملالب دعا فادم الل سلت مظهر حسين غفرله

مه ني جامع مبحر چکوال شلع جبلم (پاکستان) ۲ ذیقعده ا ۱۲۸ه = ]

⊕....⊕....⊕

[مکتوب نمبر 🛈 ]

بنام! حضرت مولانا سيد حامد ميال صاحب مطالبة

۲ تاریخ ۲ جمادی الثانیه ۱۳۰۸ه]

مجروى فدحت معزت مولاناسيدها مدميان صاحب وام مجده

السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکاتہ! مدرسہ کے بارے میں تو دوسرے پر بے پر لکھ دیا ہے۔ وہ حضرت مولانا فرید الوحیدی کو ارسال کر دیں۔ اس کے کوائف میں سے جو مناسب ہو وہ لکھ دیں۔ آپ کی طومت میں ایک 'اصلاحی کم توب' ارسال کیا گیا تھا۔ وہ عرض داشت شیعیت اور خمیلیت کے فتہ کفر کے بیش نظر بیش کی کی تھی ۔ اب تو شیعہ اپنے عقائد وعز ائم سمیت کمل کرمیدان میں آپ کے ہیں۔ شیخی انتظاب کے بعد ان کے وصلے بزید ہے جی ہیں۔ اب کی فقی تا ویل کی مخبائش فیس رہی ۔ سانحہ کمر مرم کے بعد تو مقام دیا ہے اسلام میں ان کے فلاف شدیا فرت بیدا ہو چکی ہے۔ شیخ بن باز نے فینی کے ارتد ادکافتو کی دے دیا ہے۔ جوالمسلمون میں شائع ہو چکا ہے۔ دیلی میں امام کھیہ کی موجودگی میں دوصد علاتے کرام دیا ہے۔ جوالمسلمون میں شائع ہو چکا ہے۔ دیلی میں امام کھیہ کی موجودگی میں دوصد علاتے کرام

(( 170 ) () ( 2005 de 8 X) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) كاجناع مى معزت مولا ناسيد اسعد صاحب مدنى سلمه ن كلفيرشيعه بمفعل روشي والى ب-يكارواكي اللَّجَ ( بَسِيٌّ ) مِن شائع ہو چک ہے۔ حضرت مولانا محد منظور صاحب لعمانی زید مسلم کا استثناء اور فتویٰ الفرقان کے ملاوہ بینات اوراقراہ ڈامجسٹ کراہی میں شائع ہو چکا ہے۔ بندہ نے بھی اس فق کی تحفیر کی تائد میں کھ لکھ کر بھیج دیا ہے۔ بندہ نے اس سلسلہ میں ایک مضمون کی وشیعہ متفقر جمرقر آن کے بارے عى كلما ب-جوارسال خدمت كياجار إب-اس عن ماجنام" فيرالعمل"كا قتباسات - آبان کے مقید وتح بغی قرآن کا جائزہ لے مکتے ہیں۔ حضرت الشیخ المدنی قدس سرہ نے بھی مودودی جما عت کے دستور پر تنقید کرتے ہوئے میفر مایا ہے کہ ..... کیا اس قاعدہ اور دستور کے تنلیم کرنے کے بعد ا حادیث ادر قرآن قابل احمّاد ہو سکتے ہیں۔ بدار دین کے نقل کا محابہ کرام ٹنافظہ ہیں۔ جب وہ انفراد أاور

اجماعاً معیار حق نبیس \_نتھید سے بالاتر ہیں ۔ تو ان پر کیے اعماد کیا جاسکتا ہے۔ اور ان کی مرویات کا کوئی

ا عمار کیا جا سکتا ہے؟ اس پر توردافض کا کہنا کہ انہوں نے قرآن عم تحریف کی۔ اس عم سے دس پارے

نكال ديتے محتے وغيره وغيره سب قائل قبول موسكے كا 1 لخ

"اس سے واضح ہوتا ہے کدان کے فرد یک بھی شیعہ فدہب کا عقید وتحریف قرآن کا ہے اور قرآن كى ترتيب من تبديلى (جمع قرآن كے دقت) كا مقيده تو عوام شيعه بمي جانتے بيں \_اوروواس كا اظهار

کرتے رہے ہیں۔ اور حقیدہ امامت بھی بڑا کفرہے جس میں تاویل نہیں ہوسکتی۔ اور پھر شیعہ ایک منظم اور سلح قوت بن كرميدان على الريخيني إن اورشيعي انقلاب كا پاكستان على خطره ب كونك زي ساست على اسلام كالونتهان بمروجه جمبوريت اسلام كالتحفظ بيس كرعتى -كراجي على مها جرموومن كى بلدياتى

ا تخابات میں کامیا بی آپ کے سامنے ہے۔ اس تحریک کے صدر الطاف حسین ، شیعہ اور سی غافل مہاجرین کے ذریعہ اپنالو ہامنوالیا ہے۔ برنکس اس کے ٹی ذہن بہت کمزوراور برائے نام ہے سیاسی علا مجمی اس نرجی جمہوریت کی دلدل میں پیش رہے ہیں۔ آپ اپنی جماعت کواس چکرے نکالیں۔ دوسری جمعیت کی پالیسی بھی تیجے نیں ہے۔مودودی جماعت کوایے اوپر مسلط کر کے انہوں نے اکا بر کی محنت ضائع کر

دی ہے۔ بوری کوشش کریں کہ جمعیت کے دونوں دھڑ مے شغن ہوجا کیں۔

ئے جدو جد کرتے ہیں۔ حکومت جو بھی آئے گی نری سیاسی ہوگی۔ بہر حال بندہ کی گزار شات پر خور

ایم -آر از کا می شمولیت کاامرارنسول ب-اس وتت مرف تی قوت کی ضرورت ب-جن کی موت وحیات اسلام سے وابستہ ہو۔ شیعہ تظیموں کی اختلاف برائے نام ہے۔ سب شیعد انتلاب کے

## 

فر ما تھی۔ حق تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اچی مرضیات کی اتباع کرنے کی تو نیق دیں۔ اور اہل سنت والجماعت کو ہرمحاذیکا میا بی نصیب ہو۔

> آمين بجاد النبي الكريم للله دال

فادم الم سنت مظهر حسين غفراسدني جامع مسجد جكوال

مودودي ندبب

(لوث) مودودی دستوراور عقائدی حقیقت (جس عمی بنده نے بھی پجونکھا) علمی محاسبہ پاکستان میں جماعت اسلامی شیعہ اُنقلاب چاہتی ہے۔میاں طفیل محمد کی دموت اتحاد کا جائزہ''۔اور' پاکستان عمل کلمہ اسلام کی تبدیلی کی ایک خطریاک سازش'' ارسال ہیں۔مناسب سجھیس تو حضرت مولانا فرید الوحیدی کی خدمت عمی ارسال فرمادیں۔ درالعملال

اگريدكما بين جدونه ميسكين توائي پاس ركه يس-والسلام

یر میند کمل کرنے کے بعد ہفت روز ہشید لا ہور کا پر چد (۲۳ جنور کی ۱۹۸۸ ہے) موصول ہوا۔ جس کے اداریہ س سے اداریہ س سے اداریہ س سے انداز ہ ہوتا ہے کہ شید کس کس طرح فائدہ اٹھارہ ہیں۔ اور کالم س پر تو ڈاکٹر ا قبال مرحوم کوشید زما ہ میں شار کیا گیا ہے۔ بہر طال عرض کرنے کا مقصد سے کدآ پ شید خرب سے عافل ندر ہیں۔ اسلام کے نام پر سب سے برادشن اس وقت شید ہے پر چہ کی فوٹو شیٹ کا بی مرسل ہے۔

رالبال

طالب دعا خادم الى سنت مظهر حمين فغرار مدنى جامع م مجر بكوال شلع جهم ( بإكستان ) اذيقت واسهار ) OCOSO ORGANIZAD ORGANIZAD ORGANIZAD امكنوب نمير 🖲 إ

منام إحضرت مولا نامحدمنظورلهماني صاحب مناللة

لا الدالا الله محمد الرسول الله

تحريك خدام المل ملعه إكمتان

اارمضان الهارك ٢ ١٣٠٠

مراي فدمت د طرت مولا الهمالي صاحب زيد المسم

المسلام عليكم ورحمة الله. كراى نامد يحرره ١٦ شعبان شرف مدودا إرطالب في نغرب

اس سے پہلے ، عمادی الافری کا محتوب محی موسول موسمیا تھا۔ لیکن کھی جامتی بروکرا ول اور نیادہ

ففلت کی وجد سے جواب یمن تا فیر مول من جس برمعذرت خواہ ہوں۔

ع صدوق کے رسالہ احتقادیہ کی شرح احس اللوائد مؤلفہ شیعہ مجتبد موادی محمد حسین ذیکا بتیم سركودها ارسال خدمت كى جارى ب-اى مصنف في معرت والدصاحب المنادى "آب" آباب

ماء "كاجواب" فبليات مدالت" بندرال موع ثالع كياب-جس كامخفر جواب تواى وقت و عدويا تماكين ملعل جوالي كتاب كي ضرورت ب- فارتى لدند

حددوم کی تعمیل کے بعدای کا جواب لکھنے کا اراد ، ہے۔ و (لله (لسو امن۔ شید برمازی کام کرد ب این- مارے معرات ملائے کرام کی منعوب بندی ہے کا مہیں کرد ہے۔

مولانا مبدالباسة صاحب كنام آب كاجوكراى ناسا ياب-اى كالكس انبول في بنده كويسى وياب-

(٢) ..... يام تاريخي طور يرال سلت ك لئ بهت زياده الحسوس تاك ب كدم في مما لك عن آپ کی کاب کا مربی ایم یشن شاکع نیس موسکا۔ ماری مرحوبیت اور ناکای کا بیآ فری مرحلہ ہے باق

عذاب خدادندی کی ایک علی معلوم موتی ہے جن مراکز اسلام نے دفاع محاب کرام علاق کواپنا دی و ا کانی مشن با نا تمان کا بیمال ہے۔ آو مجران کا دخمن اور کون ہے اور و مس کے دخمن ہیں؟

(٣) ..... پاکتان عی شید جارحیت کے دو مل عی کا مال مور باہے۔ اور ا جیاب کی تصنیف کا بھی بہت اثر ہوا ہے۔ مائاء (للد سين دي بندي ملتوں عمر مسلكي ادرساي واقلي اختلافات اس عميدي

رکاوٹ جیں۔سلکی فلے واضح طور پردو جیں۔ایک تو حیاست النبی خالف کے اٹھار کا فلد ہے۔مولوی

منا بيد الله شاوصا معه كاراتى اوران كى بإرثى كاموضوع لا مكل مسئله بيته ما بهنامه تعليم القرآن راولهندى من البدر مي البور يا يه بنوا بل بما حدى كاملايد ولكما بيتهاس بن استدماع كالمحل الكاركيا بيته اكساس كوار بدشرك قراره بإيه يه بيس كي فولوا الميت كالي ارسال بيه -

ورراداهلی فاد بن به یدی کا بهائ فاد دور ماضر بی مجه واجر مهای بهدادان کی تصافید به متاثر بوکرکل علاد شیعیت کے دو کمل یک بن به کو صافح و عادل بلک ظیدراشد مائت جی - بانی در المعلوم تعلیم الفرقان راولیدی ( جس کے بائی مولانا فالم الله فال مرحوم جی ) کے مفتی عبدالرشید صاحب نے بھی ایک استخام کے جواب بھی بن به کو فلید داشد ترارد یا ہے اورائ یا رفی کے ایک اور شخط ما میں بن به کو فلید داشد ترارد یا ہے ۔ اورائ یا رفی کے ایک اور شخط الله بید مداوی کا میں بن بیا کو فلید داشد ترارد یا ہے ۔ اورائ یا رفی کے ایک اور شخط میں کا میں کا فلید بید کے ایک المداکم کا بید بیت کے حالت کوئی بین دیا سے الموری میں میں میں کی تعین بید مداکم کی میں میں میں کا دیا تھی ہے ۔

### سياى نتنه

یای طور پر جمیت ملائے اسلام دو دھڑوں جی منظم ہے۔ایک حظرت درخوائی گروپ اور
دور افعل الرحمٰن کروپ و دور الم آرؤی کے ساتھ ہے (گواب بے نظیر سے ان کا اختلاف ہور ہا
ہے ) اور بہلا کروپ خاکسار پارٹی سے اشراک کر رہا ہے ۔ اور فالبًا جماعت اسلای سے بھی
اشراک کریں گے۔ اور جماعت اسلای اور شیعہ پاکتان جی بھی فینی انقلاب لانا چاہج ہیں۔
پہا تھے اس سلسلہ جی بندہ نے ایک پہلاٹ شاکع کیا ہے۔ ''جماعت اسلای پاکتان جی شیعہ
افقلاب لانا چاہی ہی۔ 'جرآ پ کی فدمت جی بھی ارسال ہے۔ حضرت مولانا سیداسعد صاحب
من منطق نے جمیت کے دولوں دھڑوں کو تھر کرنے کی کوشش کی تھی۔ لین کا ممالی نہ ہوئی۔ اس جی
دکاوٹ زیادہ تر اپنی اپنی پارٹی کا وقار ہے۔ اصل جی تیادت کا فقدان ہے۔ حضرت ورخوائی
گروپ نے جن جی ارسال جی خدام اہل السنت کی طرف ہاس کے ساتھ تر سی تجاویز
نور کی بھو خامیاں تھی اس لئے تحریک خدام اہل السنت کی طرف ہاس کے ساتھ تر سی تجاویز
نور میں شائع کردی جس سے بھی ارسال جیں۔ بھوزہ شریعت بل کی شید بھی کھل کرفا لات کررہے ہیں
اور فیور شامیاں تھی۔ بھی ارسال جیں۔ بھوزہ شریعت بل کی شید بھی کھل کرفا لات کررہے ہیں
اور فیور شامیاں تھی۔ بھی ارسال جیں۔ بھوزہ شریعت بل کی شید بھی کھل کرفا لات کررہے ہیں
اور فیور شامی ہیں۔

AX 174 XD 8 2006 24 6 200 14 6 4 245 ) 15

يند ماه موسئة متحد وي محادً بإكسّان قائم مواقعا - جس مي جار جماعتيس شامل موئيس \_

ی تیم الل سنت، ی سواد اعظم الل سنت، ی جمیت الل سنت، ی تجمیت الل سنت، ی تحریک خدام الل سنت ی تخریک خدام الل سنت ی تخواذ که کنویز دهنرت مولا ناعمد الستار صاحب تو نسوی معدر تنظیم الل سنت پاکستان مقر د ہوئے۔ جو مشہور سنا ظر بھی ہیں۔ لیکن شریعت بل میں ہم نے جو ترسمی تجاویز حقده من محاذی طرف ہے لکمی تقریب واقی تمن جماعتوں نے اس کی تا نبید نہیں۔ بالآ خرمجورا تحریک خدام اہل سنت کی طرف ہے اس کی اشامت کی طرف ہے اس کی اشامت کی طرف ہے تو یکی اشامت کی طرف ہے تو یکی اشام الل است کی طرف ہے تو یکی اشامت کی طرف ہے تو یکی مطالب تو کہ اللہ کا است کی طرف ہے تن شیت ۔ خلاف داشدہ اور فقد ختی کا کوئی مطالب ہے تی نیس ۔ حالا نکد انہی مطالب تک منا پر ہم شیعیت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور متحدہ می محال کی مطالب کی بنیاد بھی ہیں۔ اور متحدہ می محال کی بنیاد بھی ہیں۔ ور متحدہ می محال کی بنیاد بھی ہیں۔ ۔

بريلوى مكتبه ُ فكر

بریلوی علاء اپن سلکی بنیاد پر منظم ہیں۔ جمعیت علائے یا کتان نے ملک میں ایک مقام بدا کرلیا
ہے۔ اور ہماری کمزور ہوں ہے بھی ان کوتقویت فی ہے و ہے ہم بریلویوں ہے کا ذائر ان نہیں کرتے۔ اسٹیج
پر ایسے اختلافی سائل نہیں چھیٹر تے۔ جس کی وجہ ہے توام ہمارے زیرا ثر آ رہے ہیں۔ ہم صرف نی شیعہ
اختلاف ہم محماتے ہیں۔ عظمت سحابہ ٹائٹ اوالی بیت ٹائٹ اور خلافت راشدہ کا ذبحن بناتے ہیں۔ نی قائل
رقم ہیں۔ ہم قریب نہ کریں تو شیعہ ان کو اپنا لیتے ہیں۔ اور تعلیم یا فتہ طبقہ کومود ودی متاثر کر لیتے ہیں۔ کا لجوں
میں ہم اراکا م نیس ہوااور اسلامی جمعیت الطلبہ نے اسلام کے نام پر ایک بڑی طاقت بنالی ہے۔

ايكعظيمنغص

علما دوسلماکی کی نیس میکن ند ہی طبقہ یس اصل جو ہرکی جو کی ہوہ بایاروقر بانی۔اعد والهم ما مستطعم من فوق کواسینے ویٹی پروگراموں سے عوماً نکال ویا حمیا ہے۔اورآج ای کے تائج ادارے ساستے ہیں۔

ا يك تقيه بازقوم سے موب كے الى تو حيدخوف زده جي كدم بي اينديش بھي شائع كرنے كى جرأت

نہیں کر سکتے ۔ آج وی حالات ہیں جنہوں نے حضرت سید احمد شہید بھٹیا اور حضرت مولانا شاہ آسلیل شہید بھٹیا کو ذکر وعلم کے گوشوں سے نکال کر میدان میں لا کھڑا کیا تھا۔ اس کے بغیر ہمارا وجود ہاتی نہیں روسکا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا المدنی بھٹیا نے حضرت شیخ المحدد قدس سرہ کے فطہ علی گڑھ کے بیالفاط لقل فریائے ہیں .....

می نے اس بیرانہ سالی اور علالت و نقابت کی حالت میں آپ کی اس دعوت پر اس کے لیک کہا کہ میں انہاں دو تا ہت کی حالت میں آپ کی اس دعوت پر اس کے لیک کہا کہ میں ایک کم شدہ متاع کو یہاں پانے کا امیدوار ہوں۔ بہت سے نیک بندے ہیں جن کے چیروں پر نماز کا نوراور ذکر اللہ کی روثی جھلک رہی ہے۔ کیان جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدار اجلدی الخواور اس امت مرحومہ کو کفار کے زینے ہے جاؤ تو ان کے دلوں پر خوف و ہراس طاری ہو جاتا ہے۔ خدا کا نہیں بلکہ چند تا پاک ہستیوں کا ، ان کے سامان حرب وضرب کا۔ (نعشِ حیات جلد دوم م دمور)

حفزت مدنی بینینی لکھتے ہیں کہ حضرت شخ الہند بڑے بڑے علاء اور مشائخ سے چونکہ ناامید اور مایوں تنے (جیسا کہ بمیشہ فر مایا کرتے تنے کہ بعض اٹل اللہ نے جھے کو پیفیحت کی تھی ) الخ

. [عش حيات جلد دوم س ١٣٤]

ای سلسلہ میں ایک گزارش بیمبی ہے کہ تبلیٰ جماعت ایک عالمی تنظیم ہے۔ ان کی محنت قائل رشک ہے۔ بزاروں کی زندگیاں بدل گئ ہیں۔ عمریں اس داہ میں وقف کر دی ہیں۔ اگر آپ حضرات ان کواعد و المهسم کی طرف توجہ دلائیں اور حضرت شخ الہند بھٹنڈ کے ارشاد کو پیش نظر رکھا جائے۔ تو جو مقصد آپ کا ہے۔ سہائی فتنے کے اس سیلاب کو اس صورت میں دوکا جا سکتا ہے۔ و (اللہ نصبر

بندہ نے حالات و آراء پیش خدمت کر دیئے ہیں۔ آپ جولائح عمل اختیار فر مالیں۔ بندہ کی رائے میں حضرت کی بہال تشریف آوری کا یہ موقعہ نیس۔

رمضان المبارک کے بعد بے نظیر بھڑ حکومت سے نگرانے کی کوشش کرے گی۔ شیعہ بے نظیر کے ساتھ ہیں۔ قوم کا رتجان عموماً میا کی بنگامہ آرائیوں کی طرف ہے۔ کراچی میں اب بھی کر فیونا فذہے۔ اس کشکش میں دو ہڑے دھڑے بالقابل ہوں گے۔ حکومت اورا یم آرڈی وغیرہ۔ بیرو ٹی تخر جی قومی کام کررتی ہیں۔ حکومت سے ذہبی طبقہ بھی مطمئن نہیں۔ زیادت کا شوق تو ہے لیکن ایام جج بھی ہیں۔ بندہ نے بھی تر مین شریفین کی حاضری کے لئے جانا ہے۔ ان شاہ اللہ تعالیٰ۔

## 

ان حالات بیں بندہ کی بیدائے بھی ہے کہ عربی ایڈیشن پاکستان بیس شائع ندکیا جائے۔ پابندی کا خطرہ ہے حکومت دوافض سے مرحوب ہے۔ ہندوستان بیں ای لمج کرایا جاسے وہاں بیخطرات نہیں ہیں۔ حق تعالیٰ اہل السنّت والجماعت کو ہرمحاذ پر کا میا بی عطافر مائیس۔ آبین بجاء النبی انکریم عُلْقَتْمُ درلاسلاک !

> طالب دعاخادم الل سلة مظهر تحسين غفرل. مدنى جامع مبحد يكوال شلع جهلم ( پاكستان )

> > ⊕.....⊕.....⊕

### [مکتوبنمبر®]

بنام! مجامد ملت مولا ناغلام غوث صاحب بزاروي مُصلّه

حعنرت مولا ناالمكرّم زيدمجرهم

السلام عليم ورحمة الله! محراى تأسل طالب فير بخيرب

حافظ عبدالوحید صاحب کو بھیج رہا ہوں۔مودودیت کے متعلق ایک خط کا جواب جو خدام الدین میں بھی شائع ہو گیا ہے۔ ملاحظ فرمائیں۔

اس میں بندہ نے متحدہ محاذ وغیرہ کے متعلق اپناموقف ظاہر کر دیا ہے۔ آپ کے بارے میں بھی جو استضار تھا اس کا جواب بھی دے دیا ہے۔اگر آپ کے الجمعیت میں بھی شائع ہوجائے تو مغید ہوگا۔ ن انتہ بازی میں مصرف سے سے اس سے سے اس اس میں میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں م

فریق ٹانی تو اس کوچمی بہت مجمیں گے لیکن اپنے موقف کا اظہار ضروری تھا۔

(۲) .....آپ تشریف لاکی ۳ دمبرکو، بنده نے حاتی شبیراحم صاحب سے مختلف پہلوؤں پرعرض کردیا تھا۔ اس سے آگے فی الحال جانا خدام الل سنت کے کام می نقص کا باعث بنتا ہے۔ گا ہے اس طرح کا تائیدی بیان ان شاء اللہ شائع ہوتا رہے گا۔ میری رائے بھی بھی ہے کہ آپ کی جمعیت وزارت وغیرہ نہ قبول کرے۔ اور ککی سالمیت کے لئے اگر آپ حالات کے تحت محومت کی اعانت مغید سمجھتے ہیں تو اینے شیخ پر بھر ورت کرتے رہیں۔

اگرابتداء تى دزارت دغيره كى بات شهوتى بكسآپ كى طرف سے اس كے عدم قوليت كا اظهار موجاتا

تواس سے الل افتد اور پر محل امیما از پرنہ اور قوم میں مجل کوئی پرو پکینڈ ونہ بال سکتا ۔ ان طری خدی جدی میں تعداد عمل کپ سے شریک کا ربوسکتا تھا۔ تصحاص می ہوتا ہے کہ آپ میاں تشریف نامیں اور عمل آپ سے تعمل تعداد ن ندکروں ۔ لیکن جوکام الل سنت کا بندہ نے شروع کیا ہے وہ ایک مستقل تحریک کی شام میں کرن منرود کی ہے ۔ اس لئے اور امور سے مرف تقرکرتے ہوئے بندہ اس کام کوتا گے بڑھا کا جا بتا ہے۔

الل سنت کمی کمیری کے مالم عمل میں اور سیائ پارٹی کی حیثیت سے بیا مرتبیں ہوسکا۔ الل سنت کی جیاد م منت کرئے کی ج کی خرورت ہے۔انتہ تا کی خوص و بہت عطافر مائیں۔ آجن ۔

مے سے در اللہ الم ماتم کو نہیں کرتے" کا جواب شیوں نے ثائع کیا ہے۔ آج کل اس کے جواب کی تیا ہے۔ آج کل اس کے جواب کی تیار مار دیا فرا کی کد کرم سے پہلے پہلے کتاب کی تصنیف کم فراد اللہ ہو کر شاہ خرار اگر کوئی زیادہ ضرور کا در ثاو ہوتو مال موسند کتر ہے کر سے دسے دیں۔

أمين محاه السي الكريم كأثأم

درانسادی خادم المل سنت مفلم هسیس نحفر کند

ا ذیقنده ۱۹۲۳ مه ۱۹۵ نوم رس ۱۹۷ م

g....g. ...g. 6

(مکتوب نمیر 🕲 ا

بنام! شهيدا سلام مولانا محمه بوسف لدهيا نوى مينية

تاريخ ٢٤ جمادي الاولى ١٢٠٨ م

بخدمت معرت موادع كالحدي سف صاحب لدهميانوي زيد معمم السلام لليمورحمة القد

طالب تحریخ سے بیا ان عشری شیعہ کون کا فرین کا مسود وارسال خدمت کرر ہاہوں۔ اسلی علی ما ان اند ملل ہے۔ البتہ پاکتان کے شیعہ مصطفین کے اقتباسات کی ضرورت کے چیش نظر بندہ من کا کہ اشا واللہ دیا ہے۔ تاکہ ازروے تقیہ پاکتانی ملاء جمتھ بن بید کہ سکیں کہ بم تحریف قرآن کے قائن میں جمعی بیروہ بیجاجار ہاہے۔ اگر اصل تو ی کے ساتھ می کا باشی می سے سودہ بیجاجار ہاہے۔ اگر اصل تو ی کے ساتھ می کا باشی می سے سودہ بیجاجار ہاہے۔ اگر اصل تو ی کے ساتھ می کا باشی می سے اور شاکع ہوجائے تو بہتر ہے۔ ورشآ ب بینات کی شارے بین شائع کردی ۔ اور اگر اس کو

6 (Civi) 6 (Civi) 6 (Civi) 6 (Civi)

ک\_آپ پر مارادردد کی فرح بیش کیا جائے گا۔ جیگا آپ بوسیده مو بھے مول گی او آپ محلال کے اور آپ محلال کے اس کا استرام کردیے ہیں۔ فرایا استرام کردیے ہیں۔

اس مدیت کوسی قرارد یا گیا ہے۔ اس مدیت سے بیمطوم ہوا کداس دنیا بھی بھی رسول اکرم ٹریٹر پاست کا درود ویش کیا ہا تھا۔ (۲) جس وقت میں سحابہ کرام ٹریٹر کو بیا شکال ہوا کہ وقات کے بعد آپ کا جم بوسید و ہو جائے گا قر بھر کس طرح درود آپ پر پہنچ گا۔ تو حضور ٹائنٹر نے جواب بھی فرمایا کہ انہیا سے کرام کے اجد م بھی قبر میں محفوظ رہیں گے۔ اس لئے جھے پر موت کے بعد بھی دروداس جم پر پہنچا دیا ہے۔ اور چونکداس بھی آپ پر درود جم کا الروح جم کی الروح پہنچا ہے۔ اور چونکداس بھی آپ پر درود جم کی الروح پہنچا تھا۔ اس لیے بیشنے کر نا پر سے گا کہ قبر مبارک بھی بھی درود شریف جم کے الروح زندہ ہونے کی مالت بی پہنتا ہے۔

اس کے امت می ہے کی نے الی سنت والجماعت میں ہے اس کا انکارٹیس کیا۔ (۳) البت یہ فرق ضرور ہوگا کہ اس جہاں میں زندگی کی کیفیت اور ہے۔ اور وقات کے بعد قبر مبارک میں جم اطهر کی حیات کی کیفیت اور ہے۔ حیات کی کیفیت اور ہے۔

کیونکہ وہ عالم برز خ ہے۔ لین اس حیات کا تعلق بھی جم اطہر سے می ہے۔ اللہ تعالی سب کو بدایت فریا کیں۔ آئیں بجاء النی ائٹر بم ترجیم ا

נלינט

فادم الم است مظهر حسين غفرله

@.....@.....@.....@

[مکتوب نمبر ۞ ]

بنام إحضرت مولا ناحكيم حافظ محمطيب صاحب مطيلة

یخدمت برادر مانظ میاحب سلمه -

السلام لليم ورحمة الله!

منایت ناسطا - طالب خمر بخیر بس بیمری رائے تو یہ ہے کہ جواحباب جمیت سے متعنی ہوئے میں وہ خدام الل السنّت قائم کر لیم - اور کام کریں - البتد الکِشن عمی وہ ووث جمیت کے تمائدہ کو

## ا مكتوب نمبو ۞ ) بنام! يادگاراسلاف مولا نا حافظ محمد الياس صاحب بينينيد

الجواب: محریں حیات النی مختلا عموماً بیسوال پیش کیا کرتے ہیں، اور بیسوال بی ان کی کم انہی پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی اشکال نہیں۔ بیضروری نہیں کہ جب بھی کوئی درود شریف پڑھے اسی وقت در باررسالت میں پہنچ جائے۔ اللہ تعالی اپن تھت کے تحت وقی طور پر ملائکہ کوروک سکتا ہے۔ کہ وہ جلدی درود نہ پہنچا کیں۔ تا کہ سمج حقیقت معلوم نہونے کی وجہ سے محابہ کرام ٹاؤنٹر سے موت و حیات کی بیعت لے لی جائے۔

(۲) .....اوراس حکمت کی بناپر الله تعالی نے وقی کے ذریعہا طلاع نددی که حضرت عثمان خاتئوزندہ میں۔اس داقعہ سے بیات تو خابت ہوتی ہے کہ نبی کریم تؤکیفا عالم الغیب نہ تھے۔لیکن اس سے بیٹا بت خبیس ہوتا کہ امتع نکا درود شریف کا آپ پر پہنچایا ہی نبیل جاتا۔

(٣) ..... جب محمح مديث عنا بت عاق محراعتراض كى كيا تخباكش ع - چنا تي ايودا و در ثريف من افسط ايدام و ويد النقعة وفيد من افسط ايدامكم يوم الجمعة فيد خلق آدم و فيد قبض وفيد النقعة وفيد المصدقة فاكثر و اعلى من الصلواة فيد فان صلوتكم معروضة على قال قالو ايا رسول المله و كيف تعرض صلو ثنا عليك وقد ارمت فقال ان الله عزو جل حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء ـ

'' بے شک تمہارے افضل دنوں میں ہے ایک دن جعد کا ہے۔ اس میں دعزت آدم مانٹا پیدا کئے گے اور اس میں ان کی دفات ہوئی اور اس میں تھی اولی ہوگا اور اس میں صاعقہ ہوگا۔ سوتم جعدے دن جمھ پر کثر ت ہے در دو پڑھا کرو۔ کیونکہ تمہارا درود جمھ پر چیش کیا جاتا ہے۔ اس پر صحابہ کرام ٹائٹڈ نے عرض · (180) 6 (Constable of Fig. 6 (180) 6

کے۔ تب پر ہمار درود کس طرق بڑن کی جائے گا۔ جکہ آپ پوسیدہ ہو جنگے ہوں گے '' آ آپ اولا گے۔' فرمایا شاقدانی نے زیمان پر انہیائے کرام تربیع کے اجدام حرام کردیتے ہیں۔

اس مدید گوسی فراروی کی ہے۔ اس مدید سے سامطوم ہوا کہ اس دنیا علی بھی وسول اس مدید کے سامطوم ہوا کہ اس دنیا علی بھی وسول اس مربع برام تربیع پرامت کا دروو بیش کیا ہوتا تھا۔ (۱) جس وقت بھی محاب کرام علی کا کو باشکا فی بوا کہ افات سے بعد آپ کا جمہ برامید و بوج سے گا قر بھر کس فرح درود آپ پر بہنچ گا۔ قر حضور عمد بھی بواج بھی درود اس فرایا کہ انہا سے بھی پرموت کے بعد بھی درود اس فرایا کہ انہا ہے بھی پرموت کے بعد بھی درود اس بھی بھی درود جم سے افروح بھی میں آپ پر درود جم سے افروح بھی ہے بھی بہتر کہ بات کے بھی برام دروش بینے تا ہے۔ اور چوکھ اس بھی آپ پر درود جم سے افروح کی بات کی بھی بھی درود شریف جم سے افروح زندہ ہونے کی حالت بھی بھی بھی ہے۔ اور جوکھ بھی بھی بھی بھی ہے۔ اور جوکھ بھی بھی بھی بھی درود شریف جم سے افروح زندہ ہونے کی حالت بھی بھی بھی ہے۔

اس لیے امت بھر سے کی نے الل سنت دالجماعت بھی سے اس کا انکارٹیس کیا۔ (۳) البتہ یہ فرق خرور ہوگا کہ اس جہاں بھی زندگی کی کیفیت اور ہے۔ اور وفات کے بعد قبر مبارک بھی جسم الممبر کی حدیث کی کیفیت اور ہے۔

کی نکہ وہ مالم پرزخ ہے۔ نیکن اس حیات کا تعلق بھی جسم اطہر سے بی ہے۔ اللہ تعالی سب کو جارت فرما کیں۔ آجن بچاواتی انگر پر میرینا

درائسان

فادمال منت مظهر فسين غغرله

6.666

زمکتوب نمیر ⊙ ع

بنام! حضرت مولا ناحكيم حافظ محمد طيب صاحب بينظ

بخدمت براورها فقاصا حب سخر

السلام يمكم ورحمة إندا

عنایت نامدنا۔ طالب نیم کٹیر ہے۔ جمری رائے تو یہ ہے کہ جوامیاب جمعیت سے منتعلی ہوئے جس وہ خدام الل السنّت کائم کر لیں۔ اور کام کریں۔ البتہ البکشن عمی وہ ووٹ جمعیت کے نمائندہ کو

\_\_\_\_\_

OX INI NO OX 2011 de de NO OX COLORDA OR CALO DO

دی۔ اگروہ قابل احتاد مواور اگر جمیت کی ایسے نمائندہ کی جما بت کرے جوا مقادی تا بل احتاد نداو۔ یا سال طور پر تو پھرا پی صوابدیدے کام لیس۔ ورائلہ (بھلم

استثناء کی اشاعت کے بارے میں تردد ہے۔اب رائج بیمعلوم ہوتا ہے کہ شاکع کر دیا جائے۔ کونکہ متعدد تعلوط میں استفسارا تے رہنچ میں اورعلائے جمعیت کی طرف سے بیرتر جبہد کی جاتی ہے کہ حضرت مکتلائے نے سیاست میں ہندو، سکھ وغیرہ کو بھی شریک کرلیا تھا۔اور بیفلائنی یا تکمیس ہے۔

محترم ما فقاصا حب سلمہ (پڑلیاں) کی خدمت میں بعد سلام مسنون بیر م ض کر کے بیشور و کرلیں اور میم

''مودد دی ندہب'' کی کتابت تھوڑی ہاتی رہ گئی ہے بہتریہ ہے کہ آپ احباب ل کر اس کوطیع کرائیں۔خدام الل السنّت کی طرف ہے تی۔اس میں اضافات بھی ہیں میکام ضروری ہے۔

جہلم عی آیک پندر وروز ہ 'عمل' نکاتا ہے ان ہے بات کی ہے کہ خدام اہل السنت کی خبریں شائع کریں ۔ فیصلہ ہوا ہے کہ ہفتہ عمی وہ خدام کے لئے ضمیمہ شائع کر دیا کریں گے۔ اس طرح ہفت روز ہ کا فائدہ ہوجائے گا۔ اگر احباب عمل کی اشاعت میں کوشش کریں تو اس میں خدام اہال السنت کے مؤتف کی

د صاحت وغیرہ کے مضمون شائع ہوتے رہیں گے۔ نیز اب اپنا ماہد یا ہفت روز ہضرور جاری کرنا جا ہے ''خدام الل السنّت' کے نام سے ماہنا مدکا ڈیکٹریشن کینے کے لئے کوشش ضروری ہے۔ ز (لالہ (اہلم حافظ محمد حیات صاحب ، حافظ شاہ محمد صاحب، حافظ محمد شعیب صاحب وغیرہ احباب کی خدمت

می سلام۔ ہمیں خدام کے مثن اور تعمیری کام عی تو قف نہیں کرنا چاہیے۔ مولانا ہزاروی سے تا مال ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی فائدہ ہے۔

مولانا سيدگل بادشاه صاحب في تحرير فرمايا تفاكه "شوراى يمى بنده كيموتف كوميح حليم كرايا مي ا -- اكثر عت في فاكسار بار في كي شموليت پراه تجاج كيا تها \_ ليكن فيصله بيه واكدائيش كافتام تك ان كي شموليت باتى ركى جائے" اور بنده كزر ديك يمى باصول فيصله بحرق پرى كے خلاف ب

> خادم الم سلت مظهر احتر مظهر حسين خفرار مدنى جامع مهر چكوال ۲۱ جمادى الاول ۹۰ م



ا مکتوب نعمل برا بنام! فاضل د یو بندمولا تا قاضی عبدالکریم صاحب مدکلله، کلاچی

يخرمت معزت مولانا قاضى فبدائر يم صاحب زيديم هم

السلام سيكم ورحمة انتد: طالب خر بخرب \_ آپ فركراي ناسدمودىد ٢١ رمضان السبادك عمل حفرت عنین ذوالنورین چیزے کا تل کے بارے عمی دریافت فرمایا تھا۔ اور ای سلسلہ بھی آپ نے

جاب ورين الي بمركيل كربار عن اكمال كاحوال وياتها كد فقطه اصبحاب معاويه ... المنع آب نے سی ماہنامہ کا بھی ذکر فر مایا تھا کہ اس عمل اس مسئلہ پر بحث کی تی ہے سو بندہ کو کمی بھی ما بنامه كم متعلق إدنيس ب محتقين الل سنت كادعوى يكى ب كدهفرت عثان ذوالنورين المثنة كوكس

محانی ڈیٹنے نے تس نیس کیا۔ اس تفیہ کے بارے میں جوحوالہ جات لیے ہیں حسب ذیل ہیں۔ 🍑

(n) . ید د کیو کرمحمد بن الی بحر نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہاتم دونوں بہال جی تفہرو۔ عنان ٹائٹنز کے ساتھ ان کی بیری بھی ہیں۔ پہلے میں جاتا ہوں۔ جب میں انہیں پکڑلوں تو تم دونوں ان پر ملدكر كتل كرديا - چانچ ورين انى كر التاف قائدة الكريز وكرمان والله كدوادهى بكرى - اس بر معزت عن عصر نے قربایا۔ بخد اا مرتمبارے والدحميس بيكام كرتے ويكھتے تو أنيس برامعلوم موتا۔ اور انيس

بہت دکھ ہوتا۔ بین کر محدین انی بکر شکتنہ کا ہاتھ ذھیلا پڑا۔ اس نے داڑھی چھوڑ دی۔ الخ [ ١٨٦ أكلا وسر جم ص ١٨١]

(٥)....این جریر پینوه طری کفت بین: محرین انی بر معرت عنان مانند کے پاس پنج اور انہوں نے ان کی داڑھی کجز لی۔اس برآپ نے قر مایا کرتم نے جس چیز کو کڑا ہے اور جس طرح میرے

ما توسوك كياب - تمار \_ والد ( الي بكر ) ا فين بكرت تحاور ندير ب ما تحاليا سلوك كرت

تھے۔اس کاس نے آپ کوچوز دیااور جا کیا۔ ۱۲ راخ طری سرم صدوم س ۱۳۹۱ (ب) - أخرى محل جواندر جاكروا بس آمياه ومحد ابن الي بكر عاللة تقدر جب محمد بن الي بكر عاللة

ور سوال خاور ك باداب مى معرف قائدا لى سات كالله في الموال بالتحرير فرمائ بيلي عن إدجود بسيار كوشش كسك المرابعة المرابعة

مجمی نگل آئے اور لوگوں نے دیکھا کہ وہ فکست دل ہورہے ہیں۔ تو فتیر ہ سودان بن حران جو دونوں قبیلہ سکونر سے تعلق رکھتے تھے۔ اور کوفہ کے رہنے والے تھے۔ اس کام کے لیے تیار ہو ہے ان دونوں کے ساتھ عافقی بھی شریک تھا۔ الخ ..... [ایینا تاریخ طبری ص ۵۰۵]

(۲).....طبقات ابن سعد مترجم حصر سوم علی میردایت ہے کہ: محمد بن ابی بکر ان سب کے آگے بر حماء عمّان بڑاتھ' کی داڑھی بکڑ لی۔ اور کہا او پوڑھے احمّق خدا تجمّے رسوا کرے۔عمّان بڑاتھ' نے کہا میں بوڑھا احمق نبیس ہوں۔ میں اللہ کا بندہ اور امیر المومنین ہوں۔ الخ

(۷) .....مولانا اکبرشاہ خان نجیب آبادی لکھتے ہیں تحدین ابی بکرنے کہا۔ تحقیکواس بڑھاپ میں بھی خلافت کی ہوں ہے۔ حضرت عمّان ڈٹٹٹزنے کہا کہ تمہارے باپ ہوتے تو وہ میرے اس بڑھاپ کی قدر کرتے اور میری اس داڑھی کواس طرح نہ پکڑتے۔ مجدین ابی بکریین کر پچھٹر ماگئے اور داڑھی چھوڑ کر واپس

چلے کے ان کے داہر جانے کے بعد بدمعاشوں کا ایک گردہ اس طرف سے دیوارکود کرائد را کا الح

[ تاريخ اسلام حصه اول م ۵۵ م

(۸) .....مب سے پہلے محدین الی بکر جائٹ حضرت عثمان جائٹ کے پاس گئے۔ اور آپ کی ریش مبادک کچڑ لی۔ حضرت عثمان جائٹ نے فرمایا۔ محدین الی بکر! اگر تمبارے والد حضرت صدیق جائٹ تم کومیرے ساتھ مید بدتاؤ کرتے ہوئے دیکھتے تو ضا کی تئم ان کو بڑار نٹے ہوتا۔ میں کر محدین الی بکر جائٹ کے ہاتھوں میں کر ذاہر می اور دہ پیچھے ہٹ گئے۔ مگروہ دونوں جوان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے آئیس امیر الموشین کوذر کے کردیا۔ الح

( ظفائے داشد بن مؤلفدا م الل سنت مولانا عبدالشكورصا حب تكمنوى بينين

تتجره

ند کورہ بعض روایات سے میں معلوم ہوتا ہے کہ جمر بن ابی بحر والنوائے حضرت عثمان ذوالنورین والنواکو کے خود آئی کو خود آل کیا ہے۔ لیکن اکثر روایات میں بھی ہے کہ حضرت عثمان ذوالنورین کی تنہیہ پر انہوں نے داڑھی چھوڑ دی۔ اور وہاں سے نکل گئے۔ اور بھی مجھے ہے۔ چنا نچھ ابن اٹیم اس کے متعلق لکھتے ہیں۔ فسیر کے مقد کو خسسوج مطاوہ ازیں حافظ ابن تجر کی میرین ہیں۔ پٹی کتاب تطبیر البخان میں دونوں تم کی روایت کی سند چش کرتے ہوئے حضرت جمد بن ابی بحر والن کے متعلق حضرت عثمان والنواکو زخی کرنے کی روایت کی سند ۔۔۔ حضرات کوخواب میں دیکھا۔انہوں نے حضرت عثان التائذے کہا مبر کرو۔شب آئندہ میں تہارے ہاں

روز وافطار کرو مے ......اور ایک روایت میں جس کے رادی تقد میں فرکور ہے کہ حضرت عثمان والنز ۔ نے جب بیخواب دیکھا تو اپنا درواز ہ کھول دیا اور قرآن مجید اپنے سامنے رکھ لیا۔اس حالت میں مجمر نے جب بیخواب دیکھا تو اپنا درواز ہ کھول دیا اور قرآن مجید اپنے سامنے رکھ لیا۔اس حالت میں مجمر

بن الى بكر ان كے پاس بنج اور ان كى داڑھى پكڑئى - حصرت عثان بالله في ان سے كما كرتم نے میرے ساتھ وہ بات کی کداگر تمہارے باپ ہوتے تو وہ بھی ایباند کرتے بیس کر مجمد بن ابی بکرنے دا ژهی چپوژ دی اور با ہر چلے گئے ۔ا<sup>ک</sup>

وتنويرالا يمان ترجمتهم بالمام المست مولانا كلمنوى بمنتا تو روایتا و درایتا دونوں طرح میں بات صح ہے کہ حضرت محمد بن الی بکر نے داڑھی مجموڑ دی اور و ہاں سے نکل گئے۔ بعد میں دوسرے باغیوں نے حضرت عثان بڑاللہ کوشہید کیا۔محمد بن الی بکر کا وہاں

ے چلا جانا ان کی تو بہ کی دلیل ہے لہذا ہید عوٰ کی صحیح ہے کہ معفرت عثمان ذوالنورین رفائلا کو کسی صحابی نے مح<del>ل نہیں کیا۔</del> حضرت محد بن الى بكر بين كى الأس كوجية حمار ميس ذال كرجلا دين كى روايت تاريخ بن

ا شر میندی بے یا امال میں۔اساءار جال کی کسی کتاب می نظر ہے نہیں گزری۔اس کی سند کی حقیق مجی ٹیس کی۔اخال ہے کہ بیروایت بھی وضعی ہو۔اگر ایسا واقعہ ہوا بھی ہے تو کوئی صحابی ٹاٹٹواس کے مرتكب نہيں ہوئے -حصرت عمرو بن الحاص كا بھى اس سے كوئى تعلق نہيں اور غير صحابہ نے اگر ايسا كيا

بھی ہے تواس کا دفاع ہمارے کیے ضروری نہیں ۔ کیونکہ اصطلاحاً تا بھی وہ ہے جوصحابہ شائلہ کا مہاجریا انصاركاتميم هو-حسب ارتثاد فدائدى والسلميين اتبعوهم باحسيان \_أكرقرآني تثرط كونظرا نداز كرويا جائے اور صرف محاب كرام النائش كى رؤيت والوں كوتا بعين من شاركى جائے تو كر قاتلين حضرت عثمان اللي مجلى تا بعين كرام من شامل موجا كين مح اوريز بداوراس كے ظالم كما غرمسلم بن عقبدد غيره بعل\_

• حضرت محمد بن اني بكر بروحت للعالمين عَلَيْتُم كي نظر رحمت توبردي بهوكى \_ اگر چهكى كتاب ميں اس کی تصری نبیں دیمی معابہ تفاقیم کی جوشنق علی تحریف ہاس میں وہ شامل نبیں ہوتے جمر کا ان کومحابه کرام میں شار کیا جائے گا۔علاوہ ازیں جنگ جمل اور جنگ صفیمین وغیرہ میں بھی دونوں طرف

# 11 (115) 13 (Carried to 4(C-1)), 4(C-1),

میں خدرت برام میر بینے خوشلہ می شدید ہوا۔ بزار ہا جائی تر بان ہوئی۔ اس کے باوجودا فی سن و بیر مت کا سنسٹن میں ہے کہ پؤکھ فیٹن کے محابہ کرام میری کی نیت مجھ تھی۔ اپنے اپنے بعث بنت کے تحت انہوں نے بینٹوں میں صدلیہ اس لئے وہ قابل گرفت نیمں۔ بکہ اجتہادی فظا پر بھی کی رفت نیمں۔ بکہ اجتہادی فظا پر بھی کی برمت ہے۔ جن بھر تمت بی بر مت ہے۔ جن بھر کی موالات کی باقت کی ہے تو اس کیا کہ کا متا کی خواص کا کہ کا موالات کی براہ میں ہوئے۔ اور وہاں سے بھی کہ خواص کی اس سے بھی کہ خواص کی دوافش اور کے ۔ بندا من پر کوئ کرام سی برمت ہوئے۔ اور وہاں سے بھی کے ۔ بندا من پر کوئ کرام سی برمت ہوئے۔ اور وہاں سے بھی کے ۔ بندا من پر کوئ کرام سی برمت ہوئے۔ اور وہاں سے بھی کے ۔ بندا من پر کوئ کرام سی برمت کے مودودویت کا بخی بھی میں ہوئے۔ فلافت وطوکیت میں میں جن بردان ہے دران ہے دوران نے قائدہ افراد کی ہے۔ فلافت وطوکیت میں میں جن بردان ہے ۔ فلافت وطوکیت میں میں جن بردان ہے۔ درانس دائی ہوئی۔

مر شد زور می ایک شید مقرر نے بیاں چکوال می اپنی تقریر میں کہا ہے کہ ہم صفرت ابو بر یشنز کو بھی بائے ہیں گراس طرح کہ جس طرح حضرت علی شیخنے ان کو مانا ہے لیکن ہم محمد بن ابی بحرکت بعدار ہیں۔ اور ہم اس کی عقمت کو سلام کرتے ہیں۔ اس سے انداز و فرما میں کہ شیعہ مس طرح اپنے موقف پر محت نیس کر رہے ہیں۔ اس کے برکھس کو کی اہل سنت والجماعت کی اکثر بنت حتی کہ علائے کر ام بھی می بنیاد پر کما حقہ محت نیس کر رہے۔ اور ای فقلت کا نتیجہ ہے کہ علاء مرام نے شریعت بل میں اہل سنت والجماعت کے نام وعوان سے کوئی مطالبہ نیس کیا۔ اور ند می بیک لا و بلور تلائم منی شعین کیا ہے۔ ہم نے تو ابتا دہتی اور تاریخی شخص می تم کر دیا ہے بندہ نے مدرسر کی سرائا نہ دوا کداد کے معمون میں شریعت میں پر بھی اپنے موقف کے مطابق تبعرہ کر دیا ہے۔ ایک کا بی مرسل خدمت ہے۔

> ز(نساؤ) خادم المل سنت مظهرهسين غغرار مدنى جامع مهجد چكوال

# GCMA Dir GCWARNING GCWARNING GCWANG

## م**یخوب نیمبو** ۱ ۱ بنام! مضرت مولانا قاری *سعید الرحمن* صاحب مدخله ، راولپنڈی

السلام عليكم ورحمة انشد

طالب نیر نیز سے ہے۔ آپ نے انبادات میں پر حاموگا۔ کد فین میر وہیں ایک ور شت کے سفتے
پر خلقائے راشدین کے اس کے مبارکہ تکھے ہوئے پائے گئے ہیں۔ یہ واقعہ بی ہے۔ اس نے اسٹی براز
جمرات خود جاکر و یکھا ہے کل بعرہ کے موقع پر قرار واد دبھی پاس کی ہے۔ بنن کی فو فوشیت ارسال ہے۔
قد رت خداو تدی ہے کہ جیدئیں ہے۔ آپ خود بھی اور دوسر سے معزات بھی جاکر و کھے لیں۔ وہاں کے
نوجوان اس کی منا ہے کہ رہے ہیں۔ لیکن محومت کی طرف سے اس کا انتظام ٹیس کیا گیا۔ وقمن کی طرف
سے خطرہ ہے۔ ہم خدام کو بھی وہاں بیر و دینے کے لئے بھیج رہے ہیں۔

آپ جناب صدر نمئنت جزل منیا والحق ہے کئیں کہ سر کاری طور پر اس کی حکاظت کا فوری طور پر انتظام کریں۔اس کو مکومت کی تحویل میں لےلیں۔ان کے دور مکومت میں بیار یار ٹوئٹیٹر کا قدر تی نشان (کرامت)ان کے لئے بھی نیک قانی ہے۔

عقیدہ خلافت داشدہ کو قادر مطلق کی طرف سے اس طرح منوانا تاریخ اسلام میں تصومیت رکھی بے۔اس امر کے لئے تاکیدی عرض پرقتم کرتا ہوں۔

الشرتعانی آپ کوادر ہم سب کواپی سر ضیات پر میلتے کی تو نیش دے۔ اور لد بہب اہل سنت والجمیا مت کی اجاع کی تو نیش دے۔ اور خلاخت راشدہ کا پر چم بلند فر مائے۔ آئین بجاہ خاتم الٹھین ٹاٹھا گھ

> ز (دُمَوُدُ) خادم المل سنت مظهر حسين فغولد مدنى جامع معجد چكوال دي ..... وي ..... وي .....



### رمکتوب نمبر 10 )

## بنام إحضرت مولا نازابدالراشدى صاحب مدخله

محرّم جناب داشدی صاحب ذیرمجرم السلام علیم ودحمة الله!

عنایت نامدلا۔ طالب خیر بخیر ہے معروفیات کی وجہ سے جواب میں بہت تا خیر ہوگئی ہے معذرت مول ۔۔

آپ نے تورفر مایا ہے کہ تو می اتحاد کے منٹور پرنظر ڈانی کے لئے ایک کمیٹی مقرر کی گئی ہے جس کے آپ بھی رکن ہیں۔اور اس سلسلے ہیں جھ ہے بھی آپ نے ٹی نقط نظر سے ارکان کمیٹی کو اپنی تجاویز اور سفارشات ارسال کرنے کا مطالبہ کیا۔ آپ کا احساس محج ہے لین میرے نزد یک تو می اتحادثی خد ہب کا تر بھان ہی نہیں ہے۔ تو ہمی کی تکراس حم کی تجاویز بھیج سکتا ہوں۔

شید علاء اس وقت نقد جعفری کوبلور پبک لا منافذ کرانے کے لئے ایک زیر دست تحریک جلار ہے ہیں۔ اور ہم نے تو صدر مملکت جزل ضیا ، الحق صاحب کے اس اخباری بیان کی پر زور حمایت کرتے ہوئے ایک تا تدبی قرار داد بھی ملک بحر ہے بجوانے کی کوشش کی ہے کہ ۔۔۔۔۔۔۔ چوکئے پاکستان عمی من مسلمانوں کی اکثر عت ہے۔ اس لئے یہاں فقد مفی کا قانون نافذ کیا جائے گا۔ ملک عمی دو قانون نیمی نافذ ہو سکتے" (لوائے دشتہ لاہور)

کین بری نظر سے قوی اتحاد کے کی ذرداد لیڈ دکا کوئی الیابیان نظر سے نہیں گزرا۔ جس جم صدر مملت کی تائید کرکے مسلمانوں کی جزوی طور پھی تائید و حالت کی گئی ہو۔ بلکہ جم تو آپ کے ہفت دوزہ الرقاع المام لاہوں 'جریہ ۱۳ جادی النہ نے 199 ہ برطابق السکی ۱۹۹2 ہ جم شائع شرواس خبر سے بہت زیادہ حران ہوں۔ جس جس امام کو بیٹن حبداللہ بن مسلمل نے معفر ساختی محود صاحب کا تعاد کراتے ہوئے کہ کرمہ جم علاء و شیون کے سانے فرمایا ہے کہ ''مغتی صاحب یا کتان کے فیمی توارف کرائے ہوئے کہ المام کی سیاسے بڑے جہتداور تھے اعظم ہیں۔ جو بین اسام عائب معفرت مہدی کا نائب ہوتا ہے اور اس کی تھیدتمام شیموں پرفرض ہوئی الم بی المام عائب معفرت مہدی کا نائب ہوتا ہے اور اس کی تھیدتمام شیموں پرفرض ہوئی ہے۔ تو شیعد غیم بی میں کے شیعد غیم بین کی شاخی ما حب ایک شیمی کے المیک شیمی کی شاخی ما حب آتے شیعد غیم بین کی شیمی کی شاخی ما حب آتے شیعد غیم بین کی شیمی کو کہ کے کہ کہ کے ایک المام خاتی ما حب آتے شیعد غیم بین کی گئی الحدیث عمل دیں کی شیمی کو کہ کے کہ کا کہ کی گئی الحدیث عمل دیں کی گئی کا کھید کی کا بین کی کئی کھید تھی کی کا کہ کو کی کا کو کیک کی گئی کی کی کا کو کیا گئی کی کئی کی گئی کی کی کی کی کھید کی کی کا کا کو کی کی کو کی کی کئی کی کی کی کی کی کھید کی کی کی کی کی کھید کی کی کی کھید کی کی کھید کی کی کا کا کو کی کا کا کو کی کا کی کا کو کیا گئی کی کی کی کی کی کا کو کو کی کی کی کی کی کھید کی کی کی کی کی کا کو کو کی کا کا کا کو کیل کی کھید کی کی کھید کی کی کا کو کی کی کی کی کی کی کی کی کی کھید کی کی کھید کی کا کی کی کی کھید کی کی کی کو کی کھید کی کی کھید کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کھید کی کی کی کی کی کھید کی کھید کی کی کا کا کو کیا گئی کی کی کھید کی کی کھید کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کھید کی کی کی کو کی کی کو کو کی کو ک

(۱) ..... من كنت مولاه فهذا على مولاه جم المرح يم تهادامولى بول اى طرح ومزت المرح ومزت المرح ومزت المرح ومرت المرتباد ا

(۲).....اورجس دن حضورا کرم کی رصلت ہوز کو لوگول نے نہ جایا کہ آئین اسلام جاری ہو۔اور سجے اسلام ظہور پذیر ہو۔ اس وضع حقیق کو بدل ذرا گیا اور پھر بنب معاویہ۔ ٹی امپیاور ٹی عب س تک لویت پختی لو اسلام سرگول کردیا۔اور حکومت! ملامی قیسر وکس کی افزعون کی سلطنت کی صورت میں ظرام کی رس میں) اسلام سرگول کردیا۔اور حکومت! ملامی قیسر وکس کی اور عوان کی سلطنت کی صورت میں ظرام کی ۔ میں بیادا

(٣) ...... البترسول اكرم المنظم على البترسول اكرم المنظم على البترسول اكرم المنظم على المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم على البترسول المرم المنظم على المنظم المن

(۳) .....و مجمی بحی اطاعت قبول ندگرتا - بهر حال اگر پہلے سے حکومت معرت امیر کے ہاتھ عمل دے: دروہ دے: اوروہ دے: اوروہ دے: اوروہ حداد ان اور ان اور ان اور دہ حواد ان ان اور ان اور دی ندہ و تے اور دہ حواد تا سے اور دی ان اور دی ندہ و تے ۔

المام حل كى كلست دا تعدر بالكن اميدين مهاس كم معاطلت تمام كم تمام المي اختلافات كى باوم

61(100) (1(00) (1(0)) (1(0)) (1(0)) (1(0)) (1(0)) (1(0)) (1(0))

(۵) ... بہر حال نشر منوم اسلام واحکام مدل کا کام ہے تاکہ واقع احکام کو ظلا احکام ہے اور آئی احکام کو ظلا احکام ہے اور آئی تا تکام کو ظلا احکام ہے اور آئی تی سلام والی روایات کو دوسری روایات سے تیز دیں۔ چونکہ امارے آئے طبق اکثر ویشتر مواقع میں ایسے حالات کے ساتھ دو چار تھے کہ وہ واقعی احکام کو میان نیس کر پاتے تھے۔ اور وہ فائم و چار حاکموں کے قتلے میں جکڑے ہوئے تھے۔ وہ انتہائی خوف کی زندگی بسر فرمار ہے تھے۔ اور ان کا خوف فی ندگی بسر فرمار ہے تھے۔ اور ان کا خوف فی ندگی بسر فرمار ہے تھے۔ اور ان کا خوف فی ندگی براگر تشہد کیا جاتا تو خلفائے جور فدہ ہے گئے گئے کہ کرنے کی کرتے (معرم)

(۲) ....رسول اکرم کے زمانہ کے بعد ہے پہلے پیل فلانت و بیعت کا معاملہ در پیش تھا۔ اول و دوم دسم انی امیداور نی مباس اور باقی فلغاء جو عرد مسوسال تک بلکداس ہے بھی زیادہ حکومت کرتے رہے۔ اور نیز فلغائے علی نین کوجن کی حکومت پہلی جنگ عظیم بین المللی عمل شم ہوئی۔ بیتمام فلانت کا دمل ک کرتے تھے۔ اور سلطنت کو فلانت رسول اللہ کے عنوان سے دمل ک کرتے تھے۔ اور اللہ سلطنت کو فلانت رسول اللہ کے عنوان سے انجام دیتے تھے فلانت کا موضوع کوئی ایسانیس جے لوگ نہ تھے جوں۔ اور انہیں پید نہ ہو کہ فلانت کا کیا مثن نے '(ص۲)

(۷) ہم آئ دنیا می سر کروڑیں سر و کروڑیا اس سے زیادہ شیعہ ہیں۔ بیسب مارے بیروکار میں۔ لیکن ہم بے ہمت ہیں۔ لہذا انہیں ادارت نہیں کر کتے۔ ہمیں ایک حکومت تفکیل کرنی چاہے' (ص ۱۸۵)

(۸) ..... حضرت امیر فی شرح کو خطاب کیا کیتم ایسے منعب پر بیٹے ہوکہ جس پرسوائے ہی ، وسی نی یا موسی نی یا ہوگا ۔ جو منعب تفنا ، پر بیٹا کی یا دروسی نی بیش تھا۔ شق ہوگا ۔ جو منعب تفنا ، پر بیٹا تھا۔ شق ہوگا ۔ جو منعب تفنا ، پر بیٹا تھا۔ شق ہے ہے تفا ، پر ہا ہے۔ ادر ان علماء میں ہے ہے خارش و فیض ہے جو بچاس ساٹھ سال کو فید منعب تفنا ، پر ہا ہے۔ ادر ان علماء میں ہے ہے جنوں نے معاور کے ہیں۔ اور خوص ادر کے ہیں۔ اور خوص ادر کے ہیں۔ اور خوص سادر کے ہیں۔ اور خوص سادر کے ہیں۔ اور کو مت کے دور ان بھی اسے معزول ندکر سے محکومت اسلامی کے خلاف تیام کیا ہے حضرت امیرا پی کو مت کے دور ان بھی اے ادر آپ ان کے خلاف میں مقال سے کہ شخین نے اسے نصب کیا ہے ادر آپ ان کے خلاف محمل شکینے۔ اے آنخضرت کی خومت عدل پر لا ددیا میں ا

ورو المراب المراب المرابي المرابي والمراب والمراب المراب المراب

والعادر

هٔ دم الم سنت مظهر حسین غفرله مدنی جامع سجد چکوال مضلع جبلم کیم ربیب ۱۳۹۹ ه ربئ ...... درج ...... وژب

[مكتوب نمبر [1]

بنام! حافظ عبد الوحيد صاحب حنفي

من م ما فلاعبدا نوحيد سلمه

متيه ومقلات ومكومت عن كيافرق ب

ہلسۃ مجیم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا عمایت نامد طا جواب میں تاخیر ہوگئ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع اور من سائے کی قو نینی فر مائیں۔ آمین رسر کزنے فاکسار پارٹی کو حقدہ و بی محافظ میں آئی کرے اور ان کے لیڈ رکو تا ئیسے مصدر بنا کر میں چر پریٹان کر دیا ہے سر تی فاکسار کی پارٹی کے متعلق اکا برحضرات بہینے کے بوق تو ی جی ۔ اس بناء برقو وہ سلساور کی طرح بھی یہ جماعت دینی جماعت قرار نہیں دی جا سمت میں اس بندہ نے اکا برکو یہ مودودی پرویزی و فیرو پارٹیاں بھی دینی جماعت و بی جماعت اس میں شار ہوسکتیں۔ بندہ نے اکا برکو اسے تی تعلق اس میں میں میں اس میں کہ اس فیصلہ کو والیس لے کیس۔

ا قبَالَ قرکیْ متحدود پی کاذیمی بلاوے کے لئے میرے پاس آیا تھا۔ پی نے صاف جواب دئے ویا ۔ کہ بی اس کوچھ ٹیمی مجھتا ۔ انڈ تعالی ہم سب کواپی مرضیات پر جلنے کی توفیق عطا فرما کیں ۔ آ پین حافظ گھرا ہے ب اور دیگر کی خدمت عمی ملام مسنون ۔

ورالدال

خادم الل سنت مظهر حسين غفرله ۲۶ ربيج الاول ۲۹ ۱۳۹ ه

Ø....Ø....Ø....Ø



### رمکتوب نمبر 12

بنام! جناب چومدری محمد اشرف صاحب مُشِیّد

### برادر چوہدری محمداشرف صاحب سلمہ

السلام عليكم ورحمة اللهر

طالب خیر با خیریت ہے۔ ابھی ابھی معلوم ہواہے کہ آپ کے لیے آخری بھم برسوں کے متعلق آعمیا ہے۔ بدیقین رکھیں کدموت کا وقت مقرر ہے اس میں نقدیم و تا خیر نہیں ہوسکتی۔ بھانسیٰ کی تاریخ ممتنی بار آپ کی مقرر ہوکرمنسو خ ہو چک ہے۔ کیونکہ آپ کی زندگی باتی تقی ۔ اور چو ہدری محمد دوریز آپ سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہوگیا۔ کونکداس کی زندگ ختم ہو چکی تھی۔موت اور زندگی صرف خالت اور پروردگار عالم كاختياري ب-آپ كودالدصاحب نآبى كر بائى كے ليےجتنى كوشش كى ب-شايدى كى كوالدن ال زماندين اتى كى مور عالم اسباب مين برطرة كوشش كى جا چكى ب-اب بهى ہم نیس کمہ سکتے کہ آپ کی موت کس وقت آئے گی ۔لیکن اس طاہری تھم کی بناء پر آپ پر لازم ہے کہ موت کی تیاری کریں اس دنیا می بزار برس سے زیادہ بھی کوئی زندہ رہے ۔ تو آخراس کے لیے موت - كل نفس ذائقة الموت. آپاس فانى دنياكى مجت بالكلول ينكال كراب ايخ ربكى محبت میں فنا ہونے کی کوشش کریں اگر آپ کی موت بیل میں آئی تو آپ کی منفرت کا سبب ہے گی۔ آپ کواللہ تعالی نے اس قید میں جتنی اپی عبادت کی توفیق دی یہ باہر آزاد زندگی میں کیے نصیب ہوسکتی عَنْ ؟ اب آب میلحات موت کولبیک کہتے ہوئے گزاریں اور زیادہ سے زیادہ و قت اللہ تعالیٰ کی عبادت، نماز ، نوافل ، تلاوت قر آن اور ذکر اور درو د ثریف میں مرف کریں۔ بالکل غفلت نہ کریں۔سب کو بھلا كراي رب كے ساتھ تعلق جوڑ ليس \_ يمي حيات اور يمي ذكر وعبادات مرنے كے بعد قبراور قيامت يم كام أني عدديكيد دوريز مرحوم في كسطرح مرداندواراورى بدول كي طرح موت كوتبول كيار نعره تحبیرا در تن چاریار نفافتهٔ کا اعلان کر کے خوٹی خوٹی تختہ دار پر الگ گیا۔ آپ بھی اس طرح کریں۔ تو بدو استغفاد خوب کریں ادر میممی تا کید کرتا ہوں کہ اب داڑھی منڈ وانا بالکل چپوڑ دیں۔ تا کہ نی کریم رہت للعالمين خاتم المنين تَكَفَّلُ كحسين ترين چهره مبارك اورنوراني دا زهي كانمونه آپ كونعيب موجائ اور حفرت محمد تلکظ کے خلفائے راشدین اور محاب کرام تلائی اور امت کے اولیا ،وصالحین کی ہیروی آپ

8 392 80 0 2005 de le le 10 19 19 19 19 19 19 ر المرسل المار ال ہ خاتمہ کریں اور رصت للعالمین شفع المدمین شائل کی شفاعت سے جنت الفردوس نصیب ہو\_ رُمِي بجاء (لنبي (للرنم تَكَثَّلُ

درالدادك

خادم الرسنت مظهر حسين غفرله مدنى جامع مسجد چكوال

[مكتوب نمبر 13]

بنام! جناب ماسرمنظور حسين صاحب

۲۹ دمضان الهبادك ۱۳۱۵ ه

ماسرمنكوزهسين صاحب سلمه

السلام عليم ورحمة الله!

آب نے کتاب الجرات الحير ان الجمع مريادي ب-اس عن بنده كے بارے عن آب نے يہ مهارت تعی ہے۔

بخدمت گرامی

مرابات بركت ، ديميرور ماندگان دا بنمائ راهم كشتكان

اس میں آپ نے بہت بی مبالغہ ہے کام لیا ہے۔ پہلے آپ نے بھی اس تم کے الغا ڈنیس کھے۔

جی بطور روائی مرتفی کے نیں بلکہ حقیقا عرض کر رہا ہوں کہ بندہ تو کسی حیثیت ہے بھی ان الفاظ کا معداق تیں بن سکا۔ (نا للہ ولانا ولیہ ورجعوہ

آئد وآپ احتیا لارتھیں ہے گئے گئے کور وان الفاظ پر لکیر تھنج دی ہے۔

(٢) ..... ما بهامد فق جار يار غافي على بحى بنده كو جومظبر شريعت وطريقت لكها جاتا ب- ياجى

ا تبائی مباط ہے۔ یم نے پہلے بھی قالبًا ان سے کہا تھا اور اب تی سے کہوں گا کہ مندرجد الغاظ کومذف کر

ديا جائے۔ اور قائد الل سنت مكنو بھى ناكھا جائے۔ البته" وكل محاب غائد" كلينے على كوئى حرج نبي -

16 101 76 Grandally Grand Holling برئ سلمان كوكيل محابه تزنيم بناما بابيد زازر رانسونور

الله تعانی آپ کواور ہم سب کواپی مرضیات کی تو نیق ویں۔

آمين بما والنبي الكريم مؤذل

(1)/1))

خادم اللسنت مظهر مسين مغرله مه نی جا مع مسجد پیکوال

9,....9,....9 .....9

امکنوب نمبر ۱۱

بنام! جناب امجد محمود صاحب

برا درممحترم امجرمحمو دصاحب

السلام نليم ورحمة الثهر

آپ کے دونوں کمتوب لیے۔ طالب خیر ہا خیریت ہے

مى بہت معردف رہتا ہوں۔اس لئے خطوط كا جواب جلدى نبيں دے سكتا۔ آپ نے اخبارات

ے راشوں کی فوٹو شیٹ بھیج کرمیری دائے طلب کی ہے۔ میں توبیاد اراز میمی نہیں سکا۔ اس تم کے مضامین اور پیشین کوئیاں اس فتم کے لوگ کرتے رہے ہیں۔ بیکوئی معیاری با تین نہیں ہوتیں ۔مثلاً ایک عوان سے کہ ..... ''ایک پروگرام جس پرعمل کیا جائے تو سچھ بی دنوں میں سعودی عرب کے عام

باشدے اٹی جانی قربان کرنے کے لئے تیار ہوجائیں۔ ادر جنگ بدر ادر جنگ احدے محمد اوے

مراتب کوپینجیں محےور نہ' الخ

یک قدرجموث ہے۔کیا کوئی بدرادرا حد کے شہداء کو بعد دالے پہنچ کتے ہیں ادر پھراس دور کے لوگ ۔ سب سے بڑا مقام شحدائے بدر کا ہے۔ جو صور رحت للعالین کے پر چم تلے شہیر ہوئے ہیں۔ اورجن کی قعرت کے لئے فرشتے نازل ہوئے ہیں۔

 …..دجال کے باب یم تکھا ہے ..... "دجال نبر (۱) کا نادجال" بواس دنیا کو مائے ہیں۔ مرنے کے بعد کی دنیا کوئیں مانتے۔ووسب کا نے دجال ہیں' بیمی علا ہے۔دجال پہلے بھی آئیں مے لیکن ان سے جو آخریں آئے گا۔ وہ حقیقا ایک آگھ سے کا نا ہو گا وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ حضرت عینی پانٹھاس کو آل کریں گے اوراس کی پیشانی پرک۔ا۔ ف۔ر کے بھی حروف تکھے ہوں گے۔ بیرمطلب خبیں کہ وہ اس دنیا کو مانے گا اور آخرت کا مشکر ہوگا۔

اس الله المعلوم به و چکا ہے اردونساب ہے بھی ہے صفائل درود شریف نکا لے جانے کا ذکر کیا ہے۔ یہ بمیں پہلے بھی معلوم به و چکا ہے اردونساب ہے بھی ہے صحد خذف کر دیا گیا ہے اور بیخت افسوساک کا روائی ہے۔ لیکن اس وجہ ہے ان کو کا فرنہیں کہا جا سکا ۔ تبلیقی معزات ہے دریافت کیا جائے کہ بی تعرف تبلیقی نصاب میں کیوں کیا گیا ہے۔ جس بی '' فضائل درود میں کیوں کیا گیا ہے۔ جس بی '' فضائل درود شریف'' بھی شامل ہے۔ درو درشریف کی بڑی برکات ہیں تبلیقی نصاب میں اس مصد کی شوایت بھی باعث مریف کی بڑی برکات ہے۔ آپ نے اپنا پورا تعارف نہیں کرایا کہ آپ کہاں کر رہنے والے ہیں۔ بندہ تو عظمت صحابہ کرام شخائی اور عقیدہ فلا فت راشدہ کے تحفظ کے لئے کتا بیں لکھتا رہتا ہے۔ شیعیت ، فار جیت ، مودود رہت وغیرہ کے فقتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کو عمو ماسیت کی بنیاد پر محنت کرنے کی ضرورت مودود رہت وغیرہ کے فقتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کو عمو ماسیت کی بنیاد پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ محمد مودود رہت مولا ناعبداللطف صاحب جملمی تشریف لاتے رہتے ہیں۔ ااردی الاول کو مدنی جامع مجم میں انٹریف لاتے رہتے ہیں۔ ااردی الاول کو مدنی جامع مجم میں بانچو ہیں '' سالا فد سیرت الذی کا نفرنس' بھی بھی تشریف لائے تھے۔ احباب کی خدمت میں سلام مسنون عرض کردیں۔

الله تعالى آپ كواور بهم سب كوند بهب الل سنت دالجماعت كى اتباع ، خدمت اورنسرت كى توفيق عطا فرما ئيس \_اور الل سنت دالجماعت كو برجكه كاميا ليانصيب بو-

محد تلفظ کی مجی محبت اوراطاعت بصحابہ کرام اور خلفائے راشدین ٹنافظ کی عظمت واتباع نصیب فریائیس ۔ آمین بجاہ النبی الکریم خلفظ

**כלנטנט** 

غادم اہل سنت مظهر حسین غفرله پرنی جامع مسجد چکوال منطع جہلم (پاکستان)





# قبله قاضى مظهر حسين صاحب والأ

کی استادهدیث دخرسه وان سید محمدار شدید فی ۱۹

نحمدةونصلي على رسوله الكريما

جمارے بزرگوں میں اتباع سنت اور کشرت ذکر کی وجہ سے صفحت مجو بیت علیاں تھی۔ مطرط نا فوتو ی پیکٹی میں اتباع سنت اور کشرت ذکر کی وجہ سے صفحت مجو بیت علیاں تھی۔ مطرط نا فوتو ی پیکٹی اور حضرت بدنی بیکٹی سے شاگر و اور متوسلین کے داوں میں اپنے ان اسم اندہ اور مشاکخ کے ساتھ کس قدر والہانہ تعلق تھا وہ نا قابل بیان ہے۔ راتم الحروف نے مطرب اللہ بو جاتے بدنی دھرت کا ذکر آتا تھا تو ہے قابم ہو جاتے بدنی دھرت کا ذکر آتا تھا تو ہے قابم ہو جاتے میں دور بھوٹ کے مسلک اور طریق تھے اور وارتی کی وجہ سے اپنے شی کے مسلک اور طریق میں جو پہنتی اور صلابت ان معترات میں پائی جاتی تھی وہ اب دیمنے کوئیس لیں۔

دنیا اپنے تمام دسائل کے باد جود ان معرات کواپنے رہتے ہے نہیں ہٹا کی اور نہ ہی کو کی مصلحت ان کے لیے سدراہ بن کی اور نہ پریشانیاں اور مصاعب ان کے حزم اور حوصلہ کو پہت کر سکے \_

حفرت قبلہ قاضی مظہر حسین صاحب بھٹٹ میں بھی بی سکتی پچکی اور صلابت بدرج اتم موجود حمی اور اپنی پوری زندگی انبوں نے احقاق حق اور باطل کی تر دید میں گزاری اور اس طرح گزاری کردنیا ک کوئی مصلحت اور صعوبت ذرا بھی ان مجے حوصلے کو متاثر نہ کر تکی۔ اب بھر نشد قاضی صاحب تہیں ہے متوسلین اور تربیت یا فیہ نوگوں کی ایک جماعت ہے جوان کے کام کوآ کے بڑھارہے ہیں اور ان کے مقوم قدم پر چل دے ہیں۔

راتم الحروف دعا کو ہے کہ اللہ تعالی قاضی صاحب مرحوم ومغنور کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی تحریک کو حربی قبولیت عطافر مائے۔ (میں



### ا کابر کے روحانی فرزند

مح محدث كبير مولانا محمد سرفراز خان صاحب صفور مدظلة تنت

. بعج (لله (لرحس (لرحيم

ان الله الابضبع اجر المحسنین اسلام این اصول وفر و ع کے لحاظ ہے سب ہے یادین الله الابضبع اجر المحسنین اسلام این اصول وفر و ع کے لحاظ ہے سب ہے یادین ہوئے ہیں ہوئے کے بعد حضرات حقابہ کرام جوئے ہیں جوئے کے بعد حضرات صحابہ کرام جوئے ہیں جائے ہیں ہفسرین اقد و مین حق کی حفاظت کی ہے ۔ پھر تا بعین ، ابتد و مین ، ابتد و مین ، حضرات فقہائے کرام ، محدثین ، مفسرین اور اولیائے کرام نے اپنی جانیں کھیا کر غذ بب اسلام کی حفاظت کی ۔ بردور میں بری بری کنگیفیں اور مصائب برداشت کی ہیں ۔ ان اکا بر کھیا کہ والی فرز ند حضرت مولانا قاضی مظہر سین صاحب کے چکوال ، جہلم کے اسمائدہ علاقوں میں ان اکا بر کے یا د تازہ کر دی ۔ اب ان علاقوں میں انشدتوائی کے فضل و کرم سے تو حید وسنت کو جانے والے اور حضرات صحابہ کرام شمی قدم پر چلنے والے وافر مقدار میں لوگ موجود ہیں ۔ کہنے والے نے کیا ہی احساس ۔ ۔ ۔ ۔

کامیانی کامرانی الی محنت کے لیے مقدر ہوتی ہے مگر رنگ لاتی ہے حنا پھر پر تھس جانے کے بعد

حضرت مرحوم فاصل و یو بنداور حضرت مدنی کے خلیفہ مجاز تھے۔ جو بیک وقت چوٹی کے محدث، خہیہ ،صوفی اور مجاہد تھے۔ جو کام جضرت مرحوم نے کیا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کے بیرو کاروں کو بھی تو نیش عطافر مائیس۔ آیٹن بمجاہ النبی الکریم



### صحبت بإرآ خرشد

كمن حفرت مولانا سيدمحمرا من شاه صاحب مرطله

شیخ احرب والعجم امیر الموشن فی الحدیث سیدی وسندی محفرت مدنی قدس سرہ العزیز کے دامن مبارکہ سے ۱۹۳۷ء سے جو وابستگی ہوئی مجر در جنوں خافقا ہوں اور مسند نشینوں سے شنا سائی اور مراسم کے باوجود چرتسکین ظب مزین نے در بارمدنی محفظت بائی وہ کہیں میسر نسا گی ...... آں ول کہ رام نبود سے از خور و جواناں دی روز یک میرے برد بیک نگاہے

اخل دي بدر شاكر درشيد ومريش الاسلام حفرت مدنى يكف الخليد بجاز حفرت ي ميد فورشيدا حمد شاه مساحب يكف المنظام والمها مساحب المنطقة

حفرت الشيخ كے سانحة ارتحال كے بعد عالم اسباب ميں ميرے ليے سامان زيست دو شخصيات تيمس رے ۔ رے کے میں سید پیرخورشید احمد شاہ بینیٹ ساکن تصبیعبد الکیم وملتان (خلیقہ اعظم حضرت مدنی بینیہ) ایک قطب بھوین سید پیرخورشید احمد شاہ بینیٹ ساکن تصبیعبد الکیم وملتان (خلیقہ کا عظم حضرت مدنی بینیہ) مرت المرادي الاولى ١٣٩٣ ١١٥ مرون ١٩٤ كوداعي اجل كو لبيك كهد مح اور دوسري متى حضرت

یا میں میں ہے جواب داغ مفارقت دے مجے۔ انا لله وانا المیه راجعون ...... تاش صاحب پہنے تے جواب داغ مفارقت دے مجے

أن كى فرقت يى جارى گرميدزارى كيول ندجو

ضرب ہے ول پر مجی تو ضرب کاری کیوں ند ہو

أن كے جانے ہے ہوا غارت دل كا سب سكون ول کی اس ویرانی ہے ،اب بے قراری کیوں نہ ہو

> أجزا اجزا سا جن ہے كلى كل كماائى موكى غنيهٔ گل مرجما محتے ہیں اشک باری کیوں نہ ہو

> > تبيلي ملاقات

حضرت بئينية جب مدرسنعمانيدلا مور مين ربائش پذيريته بنده جمي و بال شعبه كتب كاطالب علم تضا-ز ہائد طالب علی میں اذان دینے کے تواب کو حاصل کرنے کی کوشش رہتی تھی۔ اذان کے مقررہ وقت پر جب مجد میں عاضری دیتا تو اکثر حضرت اقدس مجھ سے پہلے معجد میں تلاوت قر آن مجید میں معروف ہوتے۔ شاذ و نا در وضو کے لیے ہم اکٹے ہوجاتے تو حضرت مسنون مسکراہٹ سے صرف إس قدر بات کرتے۔مولوی صاحب اذان کا وقت ہو گیا ہے؟ ہم سال بجرا کھٹے رہے حضرت کا کمرہ اور میرا کمرہ ساتھ ہی تھااس سے زیادہ مبھی بات نے ہو گی۔

حضرت اُن دنوں نہایت ہی نفیں اور حیتی لباس زیب تن کرتے تھے ،حسین قدو قامت پر علا قا کی د ستار و کلاہ جا رچا ندلگادیتا۔ حضرت اقدس کے اِس عروج شباب میں زیدو ورع تفوی وطہارت کو دیکھ کر بندو حسن ظن رکھتا کہ بیر صالح نوجوان متعقبل میں عظیم انسان ثابت ہوں سے۔ آپ کی حلات اور عبادت كانور بيثانى رجم كانظرة تا تعار جانبين سے مسابقت فى الخيرى وجرسے مودت وعقيدت ك باوجود بے تکلفی ہے منتگوی نوبت مجمی نہ آئی .....

خونی ہمیں کرهمهٔ ناز وخرام نیست بسيادشيو باست بُنال داكه نام نيست

ووسرى ملاقات

> اے کہ لقاءتو جوابِ ہرسؤ ال عقدہ از توحل شود بے قبل و قال

بس پھر کیا تھاوہ اباس جھے چینے نگا خت گرانی دکھٹن ہونے گئی چیکے سے اٹھااور جا کروہ کپڑے اتار کرجلا ہو پئے پھراس کے بعدای کھدر پوٹی کی کوشش رہتی ہے..... نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی برلتی بڑاروں کی تقدیر دیکھی

بون مدى كى رفاقت

سپردم ینو مایئه خویش را تو دانی هماسیه کم د میش را \$ 402 P \$ 2005 UA BAR OF THE TOP OF THE TOP

كونكه بنده النبخ اكابرين كرارشادات كريش نظرفناني الشيخ كون كليدٍ كاميالي جمتنا ب فنصه ما فيل احمد تو عاشق بمشيخت ترا چه كار تو ديواند باش سلسله شد شدند شد

اس موقعہ برضنا نے مطالعہ نی تحقیق نئی روشیٰ کے پرستار نام نہاد مجتبدین ضال مصلین اور غیر مقلدین سے عرض کروں گا کہ اکابرین اسلاف طا نفہ منصورۂ اہل حق پر اعتاد ہی ذریعے نجات ہے۔ رافضی، خارجی ،مماتی ،مودود دوی ہرفتند کی بنیاد بردوں سے دوری ہے۔ ہمارے بزرگوں سے اب علم ومل مس کسی کو برتری حاصل نہیں ہے۔۔۔۔۔

قال را بگوار مردِ حال شو چیش مردِ کائل پامال شو

حضرت قاضی صاحب مِینید کی مسلکی پختگی اور جرفتندی بروقت کما حقد فجر گیری کی وجدے اگر کوئی شیره چیم بغض و عناو کا شکار ہے آو اس عارف باللہ کی عنداللہ مقبولیت کی وجدے ایے باطل، بدباطن کے سوع خاتمہ کا اندیشہ ہے من اُ حَبُّ لِلْهِ وَ اَبْغَصَ لِلْهِ فَقَدِ اسْمَكُمَلَ الْإِيْمَانَ بِكُلْ پيرام ومومن ولی اللہ سے بدطنی فہر وغضب الٰہی کا موجب ہے .....

چوں خدا خواہد کہ پردؤ کس درد میلش انا زطعنۂ یا کاس می دہد

بندہ پراگندہ کی حضرت بھنڈے یہ یعقیدت ومودت محض پیر بھائی ہونے کی نسبت ہے ہی نہ تھی بلکہ اِس بنا پرتھی کہ مرشد کامل شیخ مدنی بھنڈ کواللہ تعالی نے جن محاس و کمالات ظاہر بید و باطنیہ سے سرفراز کیا ہوا تھا آپ بھنڈ اُن انوارات و فیوضات حسنات و خیرات کے مظہراتم تھے۔ جن کا اجمالی خاکہ قائدالل سنت نمبر کے مضامین مبارکہ ہے تجھا جا سکتا ہے مع قیاس کن زگلتان من بہارمرا

مولانا خيرمحمه جالندهري ميشد كي شهادت

حضرت بیختیا پی خدا دادخو بیوں کی وجہ ہے جملہ عارفین کاملین کے منظورِنظر تھے۔ بھیم الامة مجدو الملة حضرت تعانوی قدس سرو کے خلیفۂ ارشد مولانا خیرمجمہ جالندھری پانی جامعہ خیر المدارس ملکان نے بند و مے فرمایا تھا کہ'' پاکستان میں اکا ہرین و بو بنداورعقائم اہل حق کا دفاع اور تحفظ اگر کوئی کرر ہاہے تووو مرده نام مرده ما هو مرده ما مرده ما مرده ما م

مفرت مدنی "اور معنرت جالندهری "

تعزت جالندهری جهال معزت تعانوی کینی کے معتمد خاص تنے وہال معزت مدنی کینی کے بھی سنگ رنظر تے جس کا انداز و درج ذیل واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے۔

'' تغتیم ہے قبل معزت یہ نی بیٹیٹے تغتیم کے حالی نہ تنے کیونکہ اس اُنقلاب کی وجہ ہے قبل و غارت ، عصمت دری اور دیگر نا گفتہ بہ تغصیلات آپ کے پیش نظر تھیں۔ چنا نچہ آپ کے مکنہ خدشات ، کر بناک مناظر ، بھیا نک حالات اور دلد وزمنا ظر بوکر رہے جن پرتبعرہ کے لیے درج ذیل شعر تا کافی ہے … …

> جو کھی کہتا ہوں تو مز دانفت کا جاتا ہے جو چپ رہتا ہوں تو کلیجہ مندکو آتا ہے

جب کہ اِس کے بر عکس حضرت محکیم الامی کو بعض رجال کار مستقل اسلامی فلاحی ریاست کے حسیس تھورکو پیش کر کے قائل کر بچے تھے۔ حضرت بدنی بیٹیٹ نے حضرت تھانوی بیٹیٹ کو تجویز بھوائی کہ اس نازک و حساس سنلہ کے نشیب وفراز بعد فغ و نقصان کے تمام متوقع پہلووں پر گفت وشنیہ ہوجائے تا کہ باہمی متفقہ لائے عمل طری جا جا تھا دشنیر احمد عثانی بیٹیٹ اور علامہ فغر احمد عثانی بیٹیٹ اور علامہ فغر احمد عثانی بیٹیٹ اور علامہ فغر احمد عثانی بیٹیٹ اور ملا ناسید محمد میاں بیٹیٹ اور علامہ مولا تا حفظ الرشن سیو باروی بیٹیٹ اور مولا ناسید محمد میاں بیٹیٹ ہوں کے اور قال ناسید محمد میاں بیٹیٹ ہوں کے اور قال ناسید محمد میاں بیٹیٹ مولا تا خیر محمد جالند حری بیٹیٹ کو تخب کرتا ہوں ، فریقین کا مقائل دلائل پرشتم نظر ہو تھر وی کرجو فیصلہ بھی قالت بالخیر صادر فرمادیں گے بندہ کو بطنیب خاطر منظور ہوگا میں مدانسوی کے بندہ کو بطنیب خاطر منظور ہوگا

ق قارئین اس حوالہ ہے مولانا جالند حری بھٹی کی شخصیت کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ شخص کی نظروں میں کس قدر غیر تماز مداور صائب الرائے تھے تو حضرت جالند حری بھٹیٹ کی حضرت قاضی صاحب بھٹیٹ کے تن عمل بیشہادت سند کا درجہ رکھتی ہے۔

جامعہ فیرالدارس ملیان میں مماتی گروہ کا طوفان بدتمیری اور حفرت کی مسلکی پنتل کے حوالہ سے بانی جامعہ فیرالدارس کے نام نامی کے تذکرہ کی مناسبت سے ایک تاریخی سانو کا تذکرہ نذر قار کین ہے۔ جب افکار حیات النبی کا فائد فا ہر بوااور مشکرین کی طرف سے بیسلسلہ طول پکڑنے لگا تو تھیم الاسلام مولانا قاری محد طیب بیشیرے مولانا فیرمحہ جالند حری بیشیر کو اس سعاملہ میں فریقین کے ذسہ

معرت بالدحرى بيني في ما كروض كيا تو مير بان بيني كي يو الناس ميلي محاست الله الموادد بيد المد الماري المناس الماري المناس الماري المناس الماري المناس الماري المار

یں ہے۔ جمل جمت نماند جفا جوئے را

پر فاش درہم کشد روئے را

جب شوروفو نا ماہوا تو بندہ می کروش بہنچا۔ مولانا محرفل صاحب کینید اصول پرست انسان سے
جب آپ نے اپ موقف پر اصوار کیا تو حمایت اللہ شاہ نے میرے آسمحوں کے سامنے اپ دونوں
گلند لیک کرمولانا محرفل کینید کے چرومباد کہ پر ذور دارتھ شرارا۔ اس جمارت ودیدہ دلیری کود کے کربندہ
کے فصر کی اخبا شدی شدید جذبات میں مبت مخت ست کہا اور مطالبہ کیا کہ حمایت اللہ شاہ معانی ما تھی
ور شاہنے ہاتھ سے جدلوں گا۔ جب دہ لیت رکھی ہناہ لینے کے تو بندہ نے آسمے بردہ کر انہیں مکرنا

@K 405 XO OK 2000 20.6 XO OK CHEELED XO OK CHEELED XO

بھائے۔ مطرت نے بھی ممری تا تد کی کرمعذرت کریں اوبار بارمنایت الله شاه نے معانی ما کی محر تعظو کا

سلسله شروح مواكد إس مسلك كوموضوع بحث نه منايا جائے نعنا كو كمدر ندكيا جائے -مما تيول نے كہا كداس سئل کو ملوت مطوت می البیل بھی مان ندکیا جائے۔ بندہ نے کہا کے میں کالی مدرس مول جب کتابوں میں می کا تذکرہ ہے تو بندہ کیے فاموش روسکتا ہے میں نے کہا کہ میں نورالا بیناح (لفضیلة النیخ حسن بن

يمار بن طي متوفي ٢٩٠هـ) كي ممارت و مسماهو مقرر عند المحققين انه صلى الله عليه و سلم حي يبرزق متمتع ينجمهم اهلاذ والعبادات غير انه حجب عن ابصار القاصرين عن

شریف المقامات <sup>©</sup>رطارکور ماتے ہوئے

ترجمه وتشریع کیے جھوڑ سکتا ہوں۔ معزت قاضی صاحب بھٹھ نے میرے موقف کی پرزورتا ئد کرتے ہو عظر ما یا کداس اجما می مقید و کے اظہار ہے ہم کیے دستبردار ہو سکتے ہیں۔ اُس موقعہ برصورت حال کی تھینی اورمضلحت بنی کے چیش نظر ہم دو کے علاوہ ہاتی سب نے دستخط کردیئے ۔ کیکن اس محاہرہ کے بعد پہلی بی رات کو ملیان ہندی معجد میں مما توں نے وعدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس مسئلہ پر تاريكيس ....فاللعبس

نہ ہے علم ان میں نہ فہم و فراست

جہالت کی ہر سو شرر باریاں ہیں

بنده کے تجربه وسشامده عن آیا ہے کہ جومماتی موں مے اکثر وہ غیر مقلد بنتے ہیں مجر پرویزی بنتے ي بر مررز الى في يس من شد شد في الناو اعاذنا الله تعالى من الصلالة والفواية.

#### معرت بيك كي فراست ايمالي

مماتی مال اول کے اس تصری مناسب سے اس فرقہ ضالدی وجل وشمیس کے ایک دوسرے واقعہ کا ظامہ می نذر قارئین ہے .... شلع میانوالی کے ایک علاقہ کلورکوث میں ان مماتوں کے سرغوں سے

مقامی احباب نے مناظرہ کی تاریخ مے کردی۔ حضرت قاضی صاحب نے بندہ کو بھی کرامت نامہ بھجا کہ ٱپ بھی مناظرہ میں پنجیں \_ ہندہ کتب تغامیروا مادیث، مقائد، فقد، لآونی متعلقہ مسئلہ حیات النبی ٹاٹیٹا

خرجدمارت اجتلین كن ويك يه بات مسلمداور قابت ب كحضور الله (روضه ياك عيس) حيات يي اور آب مكالل كوسب لذا مذوهما وات كاروال مطامونا ب بات صرف اس تقدر ب كرأن وطئ مقامات سكاوواك وليم على كالمحس كامري آپك ديات أن عيده ش ب-

OK THE SE CHANNESS OF CONTROL OR WILLIAM

الرينيا راسة من كل احباب امراه موسية وكلوركوك عد ليه بم الحروبين في التافر الاستانيان ایک کارکوبار پارچکرنگاتے ہوئے دیکھا۔ آخروہ کارہارے قرعب آکرؤگ ایک مسل نے پیمارا ا اوک کمان جارہے ہیں؟ ساتھوں نے کہا مناظرہ ہے وہاں کا ادادہ ہے انہوں لے اور مما انہاء سد مان آ مج مين؟ احباب نے كها ملكان ع محمد العن شاه مهار ع محراه مين باتى على مكى بروالت وجود بول من يه يوچ كركار واليل بوقى معزت قاضى صاحب بهللة اورمولانا عمر على جالندهرى أبيته جمي المريد آئے۔ وقت مقررہ سے کی مجنے اوپر ہو سے لیکن محرین نہ پنچے۔طویل انظاء سند آلا کو اواج محمد ملی صاحب پیکینے نے قربایا ہم نے تو حاضر ہو کرا تمام جمت کر دیا ہے اب واپس ہوئے میں کیاں حمرت بھی نے فرمایا کہ ہم بیال چومیں محضے انظار کریں ہے۔ مبادا ہمارے جانے کے بعد منکرین آجا میں اور بہانہ بالی که بهاری گاڑی راسته میں خراب ہوگئی تھی اس لیے تا خیر ہوگئی۔ چنانچہ کچھود میر بنی ابعد چھ جاا کہ و واوک پند نیل کے فاصلے پر تھمرے ہوئے تھے۔ ہمارے ماہی ہوکر بطے جانے کے منظم بلیسے میں ایک بعد اس بلاسی مبات ہوئے جا دھمکیں۔ مفرت اقدی کی فراست ایمانی کی برکت سے باطل کی یہ جال ناکام ،و کن کی یہ جب منكرين كوامار مدهرنا دسينه كابية جلاتو دم دباكر بماك <u>لكلم</u>

حاء الحق وزهق الباطل. ان الباطل كان زهوقا\_

قاضى صاحب بيلية صاحب كشف وكرامت تقع حضرت قاضی صاحب بینیدایک مرتبه بنده کے بال مخدوم بورتشریف لائے اوے تھے کہ احقہ گاؤل سے دو جماعتی بھائی آئے اور حضرت کی دعوت کے لیے بندہ سے رابطہ کیا بندہ نے اُن کی دعوت تبول کرنے کے لیے معترت سے درخواست کی اور ساتھ ان کے تعارف میں متلایا کدان کی دہائش کا وی خورشیداحد شاہ کے چک کے قریب ہے۔ معزت نے فرمایا کہ تمہاری دعوت اس شرط برقبول ہے کہ ج صاحب کو بھی شریک کریں۔انہوں نے موض کی کہ حضرت جرصاحب اس وقت اپنے چک بی جی جی بكركافى فاصلى دوسر كاول بي ين- الارك ليسوارى كى فراجى مشكل ب- بهمانده ماند بيكى كى كولت ند باور بيرما حب كوآ رام دوسوارى كے بغير زمت ديا ، مناب ب- ين كر حرت پینونے چند کے کے لیے آسمیں بندکر کے مرجمالیا، پرجلدی کینیت مراق سے مراف ک ارشاد فرمایا که " بهمانی آپ کومرف زبان کوحرکت دینا موگی ان شا والله بغیر کراییکار مهیا مو جائے گ - " چنانچے وَ وَوَلُونِ رَاوِي مِين كَهِ بَهَارِ عِنْمُ يَبِ أَيْ أَمِينَوْارِ كَيْ كَارِجُمْ لِكِنْ وَالْنَ نُوي رَجْش كَى وجد

ہوری ان نے تعلیٰ تعلقی تھی۔ دھنرت کے تھم کی قبیل ہیں ہم اُن کے ہاں میے ، انہوں نے پر تپ ۔ استہ ب کیا اور بخوشی کا رش ذرائیو رہارے پر وکر دی۔ دھنرت میں صاحب کو لانے کے لیے جارامشورہ یہ ہوا ۔ سخری کو چنیں کے اور ہمراہ لانے کے لیے وشش سخری کو چنیں کے اور ہمراہ لانے کے لیے وشش کر یں گے۔ اس دوران میز و نوں کا کمی طرح ہے جمی حضرت میں صاحب سے را بلہ نہ ہوا لیکن جب وہاں پہنچ اور نماز اداکی قو جد نماز حضرت میں صاحب کے طاوم خاص نے فوراً اُن لوگوں کو ہٹلایا کہ نماز سے پہنے دمنرت میں صاحب نے عادم خاص نے فوراً اُن لوگوں کو ہٹلایا کہ نماز سے پہنے حضر فر مایا تھا کہ کا رآ رہ ہی ہے ہم نے جاتا ہے تیاری کر لو۔ بیر سے اور اور دو خلا نے بی میں میں بورے کر دوں گا۔ اس واقعہ سے شیخین کو تباری کہ انداز ولگا یا جا سکتا ہے اور رہی کی کہ حضرت نے بذریعہ کشف فر مادیا کہ کا رماز ممکن ہی ہوگئ اور پیرصاحب نے کا رماز ممکن ہے بھی ہوگئ اور پیرصاحب نے کا رماز ممکن ہے بھی آن رو شے ہوئے اللی علاقہ کے مسلمان بھائیوں میں سلم بھی ہوگئ اور پیرصاحب نے کا رماز ممکن ہے بھی آن رو شے ہوئے اللی علاقہ کے مسلمان بھائیوں میں سلم بھی ہوگئی اور پیرصاحب نے کا رماز ممکن ہی ہوگئی اور پیرصاحب نے کا رماز ممکن ہی ہوگئی اور پیرصاحب نے کا رماز ممکن ہے بھی آن رو شے ہوئے اللی علاقہ کے مسلمان بھائیوں میں سلم بھی ہوگئی اور پیرصاحب نے کا رماز ممکن سے بھی آن رو شعر ہوئے اللی علاقہ کے مسلمان بھائیوں میں سلم بھی ہوگئی اور پیرصاحب نے کا رماز ممکن سے بھی آن رو سے دائل علاقہ کے مسلمان بھائیوں میں سلم بھی ہوگئی اور پیرصاحب نے کا مراز میں سے بھی اور سے کو میں اور سے کا میں مواد کے کا مواد کیا کو میں سے کو میں اور سے کو میں میں سے کو میں میں کو میں کو میں کو میں کیا کو میں میں کو میں کو کی کی کو میں کی میں کو کی کیا کی کو میں کی کو میں کو کی کو کی کو میں کی کو کی کی کو کی کی ان کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کیا کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو ک

دیوان گان مشق کے اُلی جال چلتے ہیں آ تھیس بندکرتے ہیں جمال دکھے لیتے ہیں

### حضور نزاتیز اور چار یارون کی زیارت

بذر بدكشف مادم كويميك بي سفر كے ليے اور كارة نے سے آگاہ كرويا...

خواب کوشری جمت نہیں ہے لیکن حسب ارشاد نبوی استھے خواب مبشرات ہے ہوتے ہیں حضرت بینیٹ پر اس طرح کی بارانِ رحمت مسلسل برتی رہتی تھی۔ جیسا کدآ تخضرت بینیٹ نے بتلایا کہ بندہ مدیشہ منورہ جم محبد نبوی کے باب جبر تکل ہے پرچم خدام افحائے ہوئے حضور رحمة للعالمین سرتی اور طفاء راشدین چار یاڑے جمراہ بابرنگل رہا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر ڈیٹر نے آپ ہے پرچم لے کراہراتے ہوئے چانا شروع کردیا۔ چندلموں بعد سیدنا عال فی ڈیٹر نے آپ سے پرچم لے کراہے دوش مبارکوں

ہوئے چلنا شروع کردیا۔ چندمحوں بعد سیدنا علیان کی بھڑنے آپ سے پر چم کے کراپنے دوتی مبارکوں تک افعاکر چلنا شروع کردیاس کے بعد معفرت فرماتے ہیں کہ بھی بیدار ہوگیا اس خواب کی تعبیر واضح ہے کہ خدام کا نظریہ ومؤ تف نعرؤ حق چاریار جوئیج حضور پاک مؤتیج اور خانفا دراشدین کیے ہم الرضوان کے ہاں مقبول ومجوب ہے اور یہ جماعت خدام قیامت تک قائم رہ گی-(ان شاہ الله تعالیٰ) وثمن کے منانے سے منا اول نہ منوں گا

و سے میں فانی ہوں فنامیر <u>ہے گے ہے</u>

حفرت سیدناامیر معاویه برانتهٔ کی زیارت

صخرت بیلائی نے اپنے رسالہ 'وفاع حضرت معاویہ جائذ ' کے آخر میں ذوالجہ ۱۴۰ میں چوتی مرتبہ سرخ میں خوالیہ ۱۴۰ میں چوتی مرتبہ سرخ مبادکہ کے معنوت امیر معاویہ جائلا کی زیارت ومعانقہ کو تحریب محمولات میں شہر محمولات امیر معاویہ جائلا کی زیارت ومعانقہ کو تحریب محمولات میں آپ کے متعنوں اور میں پائل جائل کا چرہ باوقا راور سفید نو رائی تعالی بندہ نے عرض کیا کہ حضرت بندہ نے کاب خارجی متند کھی ہے اگر اس میں آپ کے متعنوں کوئی تنقیص وقو بین پائل جائل ہا ہم معان فرمائیں۔ آپ بیکیلی فرمائے میں کہ بندہ کی معانی کی ورخواست پر آپ کے چرہ پر کوئی مال طاہر معان نے مقدی معانی محمولات ہے۔ ایام جی میں منی کے مقدی مقام میں صخرت امیر معاویہ بھائلا کی زیارت ومعانقہ بہت بندی سعاوت ہے۔

ذلك فضل الله يوتيه من يشاء

یا شک نہ کر جھے ناصح ناواں اتنا یا لا کے دکھا دے کر ایسی دہن ایبا

یک میں جن کے سونے کو نسیلت ہے عبادت پر یک میں جن کے اقعام پر ناز کرتی ہے مسلمانی

حضرت مدنی رئیند کی روحانی سر پرسی

ول کے آئینہ جن ہے تصویر یار جب ذرا کردن جمکائی دکھے لی

ورط جرت می مم ہوگیا کہ ابھی تو بظاہر کی دن مزید اسری کے میں اور معزت فی ربائی کی نوید دے رے ہیں۔ ای محکش عی تما کر پر عرف جل نے خود آ کر جلایا کرآ پک رہائی کے آرڈر آ بچے ہیں تارر بے نماز فجر کے فررابعدسر کاری گاڑی آ پ کو چکوال کمر پہنچا کرآ نے گی۔اللہ نے اپنی قدرت کالمد في حضرت كي ربال فرمائي عالم اسباب عن بظام كوئي تدبير ومورت نتى .....

عقل مح بدبيرول ازشش جهت راه نيست عشق کوید بست را ہے ، بار ہامن رفتہ ام

# حضرت لا ہوری کاارشادگرامی

حضرت پھنے • ۱۹۷ء میں قائدین کے جماعت اسلامی دتحریک خاکسار وغیرہ ہے اشراک کی دجہ ے جھیت سے متعفی ہوئے تو بندہ بھی جھیت سے کنارہ کش ہو گیا اور بندہ ذین طور پر پہلے سے تیار تھا كرايا وقت آئ كاكرابل حق مودود يول سے متحد مول مع جس كى وجد يقى كرابام الاوليا وحفرت مولانا اجمعلى لا مورى كينيك في ملمان جلسه عام على خطاب كرت موع فرمايا تعاركه "من لومودودى اینے خودسا ختہ نظرید و باطل عقیدہ کی وجہ ہے مگراہ ہے۔ اگر ملک کے سارے علاء بھی مودودی ہے ل جا کی بندہ مجر بھی مگراہ کہتا رہے گا۔ بندہ کے پاس دو گواہوں کی شہادت حرف آخر ہے اس لیے کی دوسر فی محف کا اتحاد جحت وسندنیس موسکا۔ ایک حفرت مدنی مکتف دوسرے حفرت را بکوری بکتف۔ انہوں نے محراہ کہا ہے اور ان کی کوائی سب پر بھاری ہے کونک بیدہ ایں جوایے بالمنی نور کی دجہ ہے ، رومانی طور پرالله تعالی سے رابط کر کے بتلا سکتے ہیں کہ کون تن بیں اور کون ناط ہے۔ " تو اس اقتباس ش خا کشیده جملو س کوس کر بنده کویقین جو کمیا کداتخادی فتندونما جوتار ب گا .....

فسان كسست لاتسارى فعلك مصيبة

وان كسنت تسدري فسالمصيبة اعظم

، معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ جن آ محمول نے اور کانوں نے معرت مدنی مید معفرت

قانوی مین معرت لا موری مین معرت را توری مین معرت بناری مین معرت موال از کریا مین جی تخصیات کود محماان کے ارشادات کوسا۔ اُن کے سامنے لحدین سے سیای اتحاد کی ضرورت کی ہر تاویل تار محکوت ہے ....

كون ساانداز جنول بم بل نبيل مجنول پر محق کو تری طرح رموانیس کرتے OK 410 NO CHERON WAS CHEMING OK SHE IN

حضرت مدنى بريينه كي حوصله افزائي

معزے کے جمیت ہے استعلیٰ کے بعد بندہ جب خدمت عالیہ میں حاضر ہوا تو اس منوان رتنہ میلی مختکو ہوئی اور ساتھ ہی معزت نے بتلایا کہ جس ون اشتعلیٰ لکھا ای رات کو معزت الشیخ یدنی قدس سر ہ

خواب میں بھریف لاے اور میرے مر پروست شفقت رکھتے ہوئے مسکرا کر فر مایا کہ ......
''اب آپ اسکیے روشکتے ہیں؟''

منزت مدنی بکتنهٔ کا سر پر باتھ رکھنامسکرا کرارشاد فرمانا بیدواضح اشار و ہے کہ آپ اس دین شرقی مستعلق میں منتقب

مرورت کی وجدے متعلیٰ ہونے پرداضی ہیں .....

اعتذار واختنام بروعاء افسوں سے کہرد ہاہوں۔

مددیف درچشم زدند کهمجت یادآ خرشد دون گل بیرنده پدم کهمجت یادآ خرشد

بندہ کے لیے ان کے علاوہ کوئی سکون نہیں ہے۔اللہ نے حضرت قاضی صاحب میشنی<sup>ہ</sup> کے وصال کی خبر ۳۷ مردن پہلے دے دی تھی۔اور بندہ نے رونا شروع کر دیا تھا۔اب تک رور ہا ہوں حضرت کی جدائی کا صدمہ کم نہیں ہوگا۔

ئب بندوا پی فانی زندگی کے سانس ہی پورے کر رہاہے بینائی اور اعصاب سب جواب دے تیلے میں۔ ایک عرصہ سے فرش علالت پر ہوں۔ پڑھنے کھنے سے قاصر ہوں۔ بیسطور اپنے عزیز محمد معاویہ جو فاضل جامعہ فیرالمدارس ملتان ہے، سے تکھوار ہا ہوں۔ جن شخصیات وا کا ہرین کے ساتھ بندہ نے وقت گزاراوہ تقریباً سب ہی پردہ میں چلے گئے۔ شخ الحدیث مولا نامحہ سرفراز خان صفور صاحب اور جناب

سرارادہ فریم سربیاسب بی پردہ جس مجلے ہے۔ تا الحدیث مولانا محد سرفراز خان صفدر صاحب اور جناب مولانا مونی عبد الحمد سرفراز خان صفدر صاحب اور جناب مولانا صوفی عبد الحمد سواتی صاحب به ظلبما سمیت مجمد عضرات ہم باقی ہیں۔ بندہ نودکو اسرالله فی الارض تغییر معارف القرآن المفتی اعظم ج ۲/ ۲۳۱ پر (جلد سمجمتا ہے (صدیث پاک برقد کرہ اسرالله فی الارتحسنوں کے فراق پر بجرگر بیدزاری کے دامن خالی ہے .....

مواجن کو کلنے نہ ویٹی تھی بلیل

وی گل ہوائے فزال کھا رہے ہیں

حفرت المنطاع كامجد داند حيات طيبر برجس لدراكها جائے م بي- آپ كاعظمت اور جامعيت ك

سامنے بینمبر مشت ازخروارے کا مصدات ہے ..... ند مسنش غایتے دارد نہ سعدی راخن پایاں بمیر و تشنہ مستقی و دریا جمچناں باتی

عباراتنا شق و حنک واحد وکل ال ذاک الجمال یشیر

الفدتعانى عزیزی ابن قائد تحتر مهولانا قاضی مجرظهور المحسین اظهرصاحب زید بجده اور ناظم اعلی اداره، الفاضل الصالح مولانا حافظ زابد حسین رشیدی زید فضله و جمله فتنظمین کو اِس تاریخی دستادیز کے منظر عام پر لانے کاعظیم صلام حست فرمادی آبین رسمالہ حق چاریار ڈی تھٹے۔ جماعت تح کیک خدام اہل سنت بمبحد، عدرسہ باقیات صالحات ، تالیفات کی صورت میں اس صدقہ جارہ ہی وجہ سے حضرت کو ابدی حیات حاصل ہے ...... باقیات صالحات ، تاکیفات کی شورت میں اس صدقہ جارہ ہی وجہ سے حضرت کو ابدی حیات حاصل ہے .....

يرو ١ عد دل زنده حد بسس ثبت است برجريدهٔ عالم نعش دوام با

وصف او برگز نیاید در کلام پس نخن کوتاه باید والسلام

<del>0000</del>



(1/2 11) Office de 1/2 10 Office 100 Of 1/2 10

# مسلكى تحفظ كى فكر

كم معرت مولاناممرنانع معاحب مظاياتنا

حفرت مولانا محمد نافع صاحب دامت برکاحجم فاضل دیو بندادریادگاراسانف میں۔ حفرت قائدالل سنت بھٹیو کے ساتھ قدیم تعلق رکھتے ہیں۔ آئ کل محمدی شریف (جمعنک روڈ) میں پیرانسمالی کے ایام گزار رہے ہیں۔ راقم امیر تحریک مولانا قاضی محمد ظہور الحسین صاحب اظہر مذکلہ کے ممراہ حضرت کی محمادت کے لیے آنجاب کے دولت فائد حاضر ہوا تو اس موقع پر آپ نے حضرت قائدالل سنت کے متعلق حسب ذیل محتکا و فرمائی ...... (رشیدی)

قائداللی سنت وکیل صحابہ بی فاج حضرت موانا قاضی مظیر حسین صاحب بہیزہ کے ساتھ پہلی ملاقات دیج بند کے صد سال اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ اس کے بعد مختلف مسائل پر خط و کتا بت کا سلسلہ جاری رہا۔
حضرت قاضی صاحب کو مسلکی تحفظ کی بیزی فکر تھی آپ اس حوالہ سے عام و خاص سے باز پرس کرتے سے میرے ساتھ تعلق کے ابتدائی زماندہ جم بھے سے بیز بد کے حوالہ سے استفیار فرمایا تو بیس نے موض کی بھی الجمد اللہ اکا برعام و دیج بند کا مسلک رکھتا ہوں۔ حضرت قاضی صاحب بہیزہ نے مسلکی تحفظ کے حوالہ سے بدا کام کیا ہے اور اپنا موقف بدی مضوفی سے چش کیا۔ خصوصاً دوشیعیت بیس آپ کی خد مات بے مثال ہیں۔ اس سلسلہ جس آپ کا طرز قمل احتدال پر بنی تھا۔ سپاہ صحابہ بیانی ایک کے حوالہ سے میں معرب سے معالی میں۔ اس سلسلہ جس آپ کا طرز قمل احتدال پر بنی تھا۔ سپاہ صحابہ بیانی کی اجاب کے میں صحاب میں ایک معرب سے مالا کے ساتھ تعالی کی اجاب کی میں۔ آپ تو ان کی کا ر بندرہ کر افراط و تفریط سے بچا جاسکتا ہے۔ حق تعالی عمل کی اجابی مطافر ما کیں۔ اور حضرت قاضی صاحب میں کا در جات بلند فریا کیں۔ آپ میں۔ آپ میں

الله والمستريد بعث

0 413 80 0 2005 LA-6-18 0 0 12 13 0 0 12 13 0 0

# مسلك ديوبند كے ظیم ترجمان

مع مناظر اسلام علامة عبدالستارصاحب ونسوى

شخ الاسلام حضرت اقدس مولانا سيد حسين احمد صاحب مدنى قدس سره كے ظيف مجاز اور مسلك رويد عظيم ترجمان بم عصوبه و كئے۔ (انا لله وانا البه واجعون)

ورطریقت، وکل محابہ بھائی صفرت مولانا قاضی مظہر حیین صاحب نوراللہ مرقدہ، ملک کے مقدر مین کا جم میں سے تھے۔ احتر اور حضرت قاضی صاحب بریسین کاعلمی ، روحانی مرکز ایک ہی وارالعلوم دیو بند ہے۔ ہم نے بعضلہ تعالی شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا سید حسین احمد صاحب بدنی بریسین ہے استفادہ کیا۔ پھر حضرت شیخ مدنی بریسین نے حضرت قاضی صاحب بریسین کو طلاقت ہے بھی نوازا۔ انہیں مدنی نوازا۔ انہیں مدنی نوطات می کا محمرہ کے کا اللہ تعالی نے حضرت قاضی صاحب بریسین کو کلم وصل میں بلند مقام عطافر مایا۔ اور آپ نے فیرب حقد اہلی سنت والجماعت کی اشاعت میں تبلینی اور تحریری انداز میں گراں قد رخد مات مر انجام دیں۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام ٹنائی اوہ اللہ بیات میں تریسی کی مدحت ، منقبت اوران کی وکالت کر کے سن قرم کو جگادیا۔ حضرت قاضی صاحب بریسین ہی تھام بی کا دیار ہیں کہ دیار ہوں ہیں اور نظر کو کی وجوت دیے تھے۔ انہی کی کا وشوں سے وہاں اہل باطل مرعوب ومغلوب ہوئے۔ آپ کے ایس مقرب وریسی حضرت والا کا وجود ، اللہ قلب وجگر میں دین کی گلر وگل اکا ہر ہے ود بعت ہو کر آئی ، فتنوں کے اس دور میں حضرت والا کا وجود ، اللہ کی رحمت اور نفت غیر مترقب کے منہ تھا۔ انہوں نے تعلیمات اسلان اور فکر اکا برکن تر جمانی کا حق اواکیا کی رحمت اور نفت غیر مترقب کے منہ تھا۔ انہوں نے تعلیمات اسلان اور فکر اکا برکن تر جمانی کا حق اواکیا

ے۔ ین مل ہے وہ برجے وہ بہ تہ جیدت ن است یک رحبہ رک مست بھی حاصل ہے۔ وہ اہام "کہ آپ کو حضرت شیخ مرنی کو کتابی سے کمذ کے علاوہ ایک اور بڑی نسبت بھی حاصل ہے۔ وہ اہام الل سنت حضرت علامہ عبدالشکور صاحب فاروق لکھنوی بھالیہ سے تلمذ کی نسبت ہے۔ اگر چہ میں حضرت

### \$\\\ 411 \\ \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ticr{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texitex{\text{\text{\text{\text{\text{\texitex{\texitex{\ti}\tint{\text{\texitex{\text{\texit{\texit{\texitex{\ti}\tint{\ti}\

لکمنوی نیسید کی زیارت نـ کر سکا مگر بر مغیری ان کی خدمات اور دفال محابه نیسید پران کی تحریرات ہے اس قد رمتاثر ہوں کہ انہیں می شید نزا می سائل پراجتمادی شان کا حال مجمتا ہوں '

«هزت تامنی صاحب میسیونے ساری زندگی آگا برین سے اس میت بینفتگی کے باعث اپنے لیے انہیں اکا برگی تحقیقات وتعلیمات کو حزر جان سمجها ور مسلک حقہ سے سرموا تحراف نہ کیا۔ اور میں سمجمتا ہوں کے وہ الا استحافون لو صفہ لائم "کی مثال بن کر پوری زندگی ، وتی ضرور سے اور و ندی تسلمت کی پرواو کے بغیر مسلک اور شرب اکا بر دیو بندگی تر بتائی فرماتے رہے۔

الله تعالى حضرت قاضى صاحب مينيه كى برخاوس وين اسلام كے ليے منت وسى تبول فرمائ اور ان كے درجات بلند فرمائے \_ اور آپ كے جمار متوسلين ومعتقد بن كو حضرت كينش قدم بر جلائ اور سلف صالحين كى تعليمات كے مطابق مشائخ ويد بندكى را بنمائى ميں ويلى بنمى او تبليفى خدمات سرائجام وسيخ كى توفيق بخشے \_ فرمور.

#### 6.369





### روشنى كامينار

ي يرطر يقت معزت سينغي شاه صاحب دامت جركاتبم

الحمدلله وحده والصاوة على من لاتي بعده

ہ کہ اہل سنت حضرت مواہ ؟ کافی مظیر حسین فورانشر مرقد ہ کا شار پاکستان کے اُن برگزید و ملا ہ جمل میں بوتا ہے جن بوتا ہے جن کے نیشان ملم وقمل سے ایک و نیاسراب بوئی ۔ آپ شیخ الاسلام حضرت مواد ؟ سید حسین احمد مدنی بہت کے بلند پایٹر کیڈاور پاکستان عمد اُن کے سب سے بڑے طلیفہ تئے ۔

ان کی سب ہے بدی خصوصیت میتی کدانہوں نے مسلک علاء وابع بند کی سج میج تر جمانی کی اور باطل فرقوں کی ج کتی بوری جرأت اور بلاخوف لومت لائم کی .....

قادیا نیت ،شیمیت ، خارجیت ،مودودیت کا ڈٹ کرمقابلہ کیااورتقریری وتحریری میدان جی اُن کو فکست فاش دی۔

اسليلي من أن كى محققا نائسا نف الل علم ك ليروثن كا ميناري -

اُن کی وفات سے پاکتان ایک علیم عالم ربانی سے حروم ہوگیا ہے۔ اللہ تعالی اُن کی مجر ہور مغرب فرمائے اور اُن کے اطلاف کو اُن کے قشِ قدم پر جلنے کی او نی مطا وفرمائے۔ آمین

Ø..... Ø .... Ø ... Ø

ا من من من من من المها المادروات إدى المناء كريم إدك الا الد

6(116) 8 (musky) 8(22)

### قافلهُ ابل حق کے سالار

كمنط يثخ الحديث حفرت مولاناسليم الغدخان صاحب بهير

بتلمسه نقائليا

المعمد الله وسعد المعدن والصلوة والسلام على سيد الموسلين وعلى آله واصحابه المعمن الما المرسلين وعلى آله واصحابه المعمن المرسنة باكست باكستان، طليد مجازين المرائم المرسنة باكستان، طليد مجازية الاستام معرب المرسنة ومولا بالمسين الحريد في صاحب فورافت مرتدة قاضل ويو بند حفرت مولا با قاضي مظمر مسين رئيسية ، قاطة المل حق ومعرفت كم مالاراس ونياسة قافي سداى طك بقاء بو مح اور جاوي عربية محد المرائد وملاء كيار والياء في احترام كياس بيني محد مدان علم مراء المرائد والياء في احترام كياس بيني محد مدان المحدد المراء المرائد والياء في احترام كياس بيني محد

حقیقت مال کوتو حق سجانہ و توالی می بہتر جانتے تیں لیکن زیمی تھا کئی کے پیش نظر جو صورت مال
جم و کیکتے دہے تیں اس کی عابر ہمارے تا ثرات یہ بین کہ قاضی صاحب نے حق و صداقت کے امثان و
اظمیلراور باطل و محرکے دروابطال میں جس حوصلے، ہمت، اولوالسری اوراستقامت کا پوری زیمی ثبوت
دیا وہ ندم نے ایک رشک ہے بکہ قابل تھا یہ میں ہے۔

حضرت قامنی صاحب مرحوم کو ایند بزرگ و برتر نے وین اسلام کی حفاظت اور است مسلمہ کی رہنمائی کا جو جذب سلیت اور است مسلمہ کی رہنمائی کا جو جذب سلیت اور جوش و بوش عطا فر مایا تھا۔ اس کو انہوں نے خوب خوب استعمال کیا اور کوئی بدی سے دی رکا وٹ اور حواجمت بھی بھی این کا راوستہ ندروک کی جن کے اعلان اور باطل کی تر دید میں وہ ضعف والحق بیا وجود جوان می نظرا تے رہے۔

صحابہ کرام کی مقمت و ترمت کی تفاعت تو ان کا خاص موضوع کی تھا۔ لیکن کون ٹیمل جانا کداسلام اور مسلما نول سے حصل جب بھی کوئی معالمہ قابل بحث ونظر ماہنے آتا تھا تو قاضی صاحب اس پر منظو

يلة صدروة تبالمدار العربية بالتان مبتم جاسدة روتي رايي

سرتے تھے اور پن کی وضاحت اور بالل کی نشاند ہی فریا یا کرتے تھے۔ بھران کا انداز گفتگوسرسری اور رواداری کالمٹن ہوتا تھاوہ منبوط داہال کی روشن میں تفصیلی کھنگوفریاتے تھے۔

انہوں نے جس طرق دینی مسائل پر تفتگوئی ہے۔ ساس اور تاتی معاطات کو بھی ای طرح اپنی بھٹ کا موضوع بنایا ہے، وہ نہ مکومت کے وعاطات بھی تسابل اور مسلحت پر تن کا شکار ہوئے نہ کسی بڑے سے بڑے عالم یا سیاست وال سے مرفوب ہوئے۔ لومۃ اہم کی پروا کئے بغیر تن کا اظہار فرمایا، ان کی مشکو تعلیم اور مدلل ہونے کے ساتھ باوقار ہوتی تنی ان کی بحث بھی چھپورا بن نہیں تھا۔ وہ بے مروت مجھپور تنی ان بھی نہیں تھے۔ نہ بھی تفتگو کرتے تنے۔ جس مختص نے '' ما ہنا مدتی جاریار'' کا مطالعہ کیا ہے یا وہ اس کا مستقل قاری ہے وہ اس کا

ا «فرکومرف ایک مرتبه ان کے دولت کدہ پر حاضری نمیب ہوئی، بہت کز در ہوگئے تھے۔ تجب ہوا اس ضعف د کمزوری کے باوجود ہمت کیسی جوان ہے؟ یہ حضرات تو نتی خداد ندی سے سرفراز ہوتے ہیں اور خداد ند قد دس اپنے دین مین کی حفاظت کے لیے ان سے کام لیتے ہیں۔

الله تعالی ہے دعا ہے کہ وہ قاضی صاحب مرحوم کو اعلیٰ علیمین میں بلند درجات عطا فریا کیں، پس ما ندگان کومبرجیش اورا جرجزیل مطاوفریا کیں اوران کے متعلقین کوخصوصاً اور عام اہل علم کوعمو یا ان کے مشن کو جاری رکھنے کی تو نیش مطافر یا کیں۔

امين يار ب العلمين

<del>00000</del>



### 6 (118) 6 (Carring) 6 (Carring) 6 (Carring)

# شیخ مدنی میشد کے سیح جانشین

كم مولانا قامني عبدالكريم صاحب وظايرها

براور بحرم ومحرم جناب زابر حسين صاحب مدينتهم ما مناسدتن جاريار الامور

السلام ملیم ورحمة الله و برکاته والانامه لماجس میں قائدالل سنت مطرت مولانا قاضی مظهر مسین صاحب مکنیوم کر کات کاشی مظهر مسین صاحب مکنیوم کر کائش کی گئی ہے۔ گزارش مید ہے کہ مطرت مرحوم ومنفور کی زندگی ایک محلی کتاب ہے۔ ایک محلی کتاب ہے۔

> ز ومف ناتهام ماجهال یار منتفی است (جماری ناکمل مفت کرنے ہے دوست کاحمن بے پرواہ ہے)

میں آوا تا جات ہوں کے سنید کا تعارف آپ نے اپی طویل حیات طیبہ کا اہم مقصد بنالیا تعااور پھر
اسی پر مضبولی ہے قائم رہے۔ یہاں تک کشفل بعت اور تروی سلسلہ کا کام بھی اسی کی خاطر آپ کو کم
کرنا پڑا ، یہ وہ بی بات ہے جے حضرت الدس مجد والف ٹائی قدس سرہ نے (وفتر دوم کے حصہ ششم کمتوب
فراد) میں اپنے ایک تلف کو تحریر فرمائی ہے کہ ضروری فیصت یہ ہے کہ ..... اگر آپ کو علوم دینہ کی
تہ ریس میں سارا دن بھی مشفول رہتا پڑے تو بھی اسی میں مشفول رہیں ، ذکر وفکر کی ہوں نہ کریں ،اس
کے لیے رات کا کوئی وقت مقرر کر سکتے ہیں فرق ہے تو اتنا کہ حضرت مجد و ہوئی نے ذکر وفکر پر علوم وینہ
کی تہ رہیں کی ایمیت کا ذکر فر بایا ہے اور حضرت مرحوم نے تروی سلسلہ پر اہل حق تک اپنی مسلسل تحریر کے
ذریعی مقائد حقہ کی توضیح وقتر تک کومقدم رکھا۔

جب ٥٩ م من شخ النمير حضرت لا مورى بهند كايا وسى پاكتان من نظام اسلام ك نفاذ ك لي جميت على و النمير حضرت لا مورى بهند بانيان جميت كم معتد على و من شار موت شه - لي جميت على و اسلام كى بنياد ركى من تو آپ بهند بانيان جميت كم معتد على و معتد على معتد كى المعتد على و معتد على و معتد على و معتد على معتد كى المعتد على معتد كل معتد كل معتد على معتد كل معتد على معتد كل معتد على معتد على معتد كل معتد على معتد كل معتد على معتد على معتد على معتد كل معتد على معتد كل معتد على معتد كل معتد على معتد عل

<sup>🖈</sup> كاشل وايي بند واني ومجتم مدرسه عربي عم المداري وكل بي وقريره اساميل خان

ملید و ہونا پڑا۔ قصد سے کہ ڈو ھا کہ میں جب جمعیت علا واسلام کے ملک کے دولوں باز دہاں کہ اراکین عالمہ کا مشتر کہ اجلاس ہوا اور حضرت قاضی صاحب بہنید کی وجہ سے وہاں نہ گائی سے اور وہاں مختلف سایں جماعتوں کے ساتھ استخابی ہرگز نہیں دفاعی اتحاد کی صورت اختیار کر نی ردی ترجمہ دے میں در

جماعتوں کے ساتھ انتخابی ہرگزشیں دفاعی اتحادی صورت افتیار کرنی پڑی تو دمنرت مردوم کو وودوی براعت کی نزگ برگزشیں دفاعی است کا بحد میں برائی برائی با کہ بات کی شرکت برواشت کرنا مشکل ہوگیا ..... لا ہور میں جب اس کے بعد مفرنی پاکستان کے مالیا شوری ہے اس کی منظوری کے لیے اجلاس بلایا گیا اور حضرت قامنی صاحب کا اختلاف بزرگوں کو علوم

شوری ہے اس بی منظوری کے لیے اجلاس بلایا محیا اور معفرت قاضی صاحب کا اختلاف بزرگوں کو معلوم ہوا تو معفرت مولا نا غلام غوث بزار وی بہنیو نے اس نا کار ہ کو بار بارتکم دیا کہ آپ قاضی صاحب سے اطلاس شروع ہونے سے پہلے ضرور ملیں اور ان کو ڈھا کہ میں جو فیصلہ ہوا ہے اس کی تفصیل ہے آگاہ

کری۔ صرف اخباری اطلاع سے غالباً آپ اس اتحاد سے اختلاف کر رہے ہیں۔ حضرت نہلاہ الاوریس جہاں متیم سے ان کی خدمت میں وہاں میں حاضر ہوا۔۔۔۔۔۔اوراس نکتہ پر میں جو بھی مجھ سکا آپ سے عرض کرتا رہا، حاصل بیرتھا کہ حضرت اتحاد خالص دفائی ہے۔ انتخابی تنہیں صرف اور صرف منفی پہلو پر ہے۔ شبت پہلو ہمارا اور ہے ان کا دوسرا۔ بچھ سوال وجواب کے بعد حضرت نے فرمایا بات آپ کی قابل غور ہے کراس کی وضاحت نہ تو مفتی صاحب نے کی اور نہ ہی مولانا ہزادوی نے ۔۔۔۔ میں نے جب ب

عرض کیا کہ حضرت جماعت کے ۱۳۹ دارا کین عاملہ علاء نے کیا آپ کے خیال میں بغیر کی فور دفکر کے اس کو تبول کر لیا تو آپ نے بڑے وثوق ہے فر ما یا بالکل نہیں جھے اس کا وہم بھی نہیں لیکن کیا کروں شرح صدر نہیں ہور ہا کہ باطل اور غلط فرقوں ہے اتفاق کر لینے میں اہل حق کو فائدہ پنچ گا .....ا چھا اجلاس میں بات کریں گے۔ اجلاس میں آپ دریہ سے پنچ اور ڈھا کہ کے فیصلہ کی منظوری پہلے گزر چکی تھی۔ یا دامیا آتا ہے کہ حضرت اس کے بعد ایک وقت تک شریک رہے۔ جمعیت کے دستور میں جہاں تک یا دہ آپ کانام عالمہ میں موجود ہے لیکن آپ کا اندازہ غلط فابت نہیں ہوا ..... الل فق کو فائدہ سے ذیادہ فقصان ہوتا

ر ہااور بالاً خرآ پ کو جمعیت سے کنارہ کش ہونا پڑا۔ افسوں سے کہنا پڑتا ہے کہ آج وفائل اتحاد کی مثال دے کر انتخابی اتحاد کو جائز گردانا جاتا ہے طالا تکسجوفرقے دعویٰ اسلام کے با دجود بنیادی عقائد میں اختلاف کی دجہ سے بالا جماع دائرہ اسلام سے فارخ اور کافر جیں اور بڑاروں علماء کے دستخط ان کے غیرمسلم ہونے یرموجود ہیں۔ انتخابی اتحاد میں ان کو

خارج اور کا فرجی اور ہزاروں علماء کے و تخط ان کے غیر سلم ہونے پر موجود ہیں۔ انتخابی اتحاد جی ان کو بڑاروں دوٹ دیئے بھی جاتے ہیں۔ ولائے بھی جاتے ہیں اور ان کے لیے در در پر جا کر دوٹوں کی بھیک مانگی جاتی ہے اور ان سے دوٹ لئے بھی جاتے ہیں .....اور دھڑ لے سے بیمی کہا جاتا ہے کہ کلوط انتخاب

حرام اور ہم اس کے خالف ہیں ۔۔۔۔۔ عقل ہے کو تماشا کداسے کیا کہے ببرعال آپ کا دمف خاص اپنے مسجم مقصد پر ثبات اور کھمل استقامت تھا۔ یہ جذبہ آپ کواپینہ اسلاف ہے جمی میراث میں ملاتھالیکن میں سمجتا ہوں کداس میں خاص پہنٹی آپ کواپے شیخ اور مرشد فی العرب والعجم استاد البند والحجاز فيخ الاسلام حفرت مدنى قدس سره كى خاص توجيقلبى سے مل مئى تقى ..... هفرت مدنی بینینهٔ متحده مهندوستان میں جمعیت علما مکل مهند کے سر پرست اور غالبًا اس وقت مجمی ممدر تھے۔ ۱۳۵۷ ہجری جس سال حضرت قاضی صاحب بینیدہ دورہ حدیث شریف کے دارالعلوم دیو بندیں طالب علم تعے اور خوش نصیبی سے بینا کارہ بھی ای مبارک سال میں طلبا ودورہ حدیث شریف کا صف آخر کا بای ،ایدادنی اور نالائق طالب علم تعارا وربیغالباً ۱۹۳۸ء عیسوی ہوسکتا ہے اور اس سال تکھنو میں مدخ صحابہ بن تفاقیم پر پابندی لگ می تھی ۔ حضرت نے وارالعلوم سے چھٹی لی۔ بخاری شریف اور تر ندی شریف پر هانا تين افتے تک موقوف ركھا كل بند جمعيت على الى كے صدر بيں اور ملك كى بہت برى ساسى جماعت كاعمرس بدوفا كا اتحاديمي ب مركه منوم صحابرام الأفترير بابندي كي خلاف سول نافر ماني كتحريك سر پرتی نر مار ہے ہیں۔ تین ہفتوں کے بعد ہزاروں مسلمانوں کوجیل بھجوانے کے لیے ہرشب جعداور ہر پیرک رات سول نافر مانی کی رجلسول یا جلوسول کی سر پرتی کر کے کامیاب واپسی بر و یو بند اشیشن بر ہزاروں کے استقبالی جلوس کو دکھے کر برہم ہوجاتے ہیں ایک تا نگدیس بیٹے کراہے دوسری جانب دوڑاتے میں اور جلوی تتر ہتر ہو جاتا ہے۔ رات کو جامع مسجد دیو بندیش آپ کے اعز از میں جلسہ عام کا انظام شربول كے طرف ے كيا كيا تعااس من بحى جلوس پر تخت لہجد ميں ناراضكى كا اظهار فرمايا۔ جامع مجد ك خطیب غالبًا مولانا عبدالشكورصاحب نام تھا۔ انہوں نے عرض كيا حضرت بم نے كيا حماه كيا محاب كرام الله استقبال نيس كا من الله كالدينه باك يركى دن تك استقبال نيس كيا تها- آپ في اب مخصوص لہجہ سے فر مایا' ممولانا آپ قیاس مع الفارق فر مارہے ہیں۔حضور یاک تو معصوم تھے کیا حسین احم بحى معموم ب- ميرد دل على اس بدا ألى بدا بوجاتى توكيا كرتاسارابر باد بوجاتا"

آمم برسرمطلب-ای تقریر می دهزت نے فرایا سای لوگ اعتراض کررہے ہیں کہ بیاف مسلمانان مندوستان کا کیماسای لیڈر ہے جو کہ فدہب کے ایک جزوی مسئلہ پر ملک کے ایک بزے فرق کے خلاف سول نافر ہائی بی شر کید ہور ہاہے ۔ فر مایا ........

سنوای خان برادران کی طرح سای لیڈرنیں ہوں غرب پرحرف آئے گاتو سب سے پہلے حسین احداس کے خلاف آواز افعائے گا۔

خلاصہ یہ کہ دعفرت شیخ بدنی بریسید کی سیاست برائے ذہب تھی نہ کہ ذہب کا نعرہ برائے سیاست پہلی صورت سیاست برائے نہ ہب مسلمان کا غربی فریغہ ہے اور یہی اہل حق کا شیوہ مگر نہ ہب کا نعرہ لگا صورت سیاست برائے نہ ہب مسلمان کا غربی فریغہ ہے اور یہی اہل حق کا شیوہ مگر نہ ہب کا اسلامی کر اصل مقصد صرف حکومت لیمنا ہوتو یہ دھوکہ اور فریب ہے ۔۔۔۔۔ یہ دھزت قاضی صاحب نے یہ اصول بیاست کا ایک نمونہ ہے، پینے مدنی ترین کی میڈیٹ کے ایک خلیفہ کی حیثیت سے دھزت قاضی صاحب نے یہ اصول مضوفی سے لیے با بھر ھالیا تھا کہ سیاست کرنی ہے گر برائے نہ ہب۔ دھزت شیخ مدنی تدس سرہ تو کا ل شیخ بھی دور کہ ہم ہمی اور کھل محرصیح سیاسی قائد ہمی، دفاعی اتحادوں اور سیاسی اشتر اک مثل ہمی ہمی خلط اور پُر قریب سیاست کا بدنما دھر نہیں کے باوجود نہ ہب، دین اور شریعت کے با کیزہ دامن پر بھی بھی خلط اور پُر قریب سیاست کا بدنما دھر نہیں گئے دیا جس کا ایک نموز تھسوئو میں سول نافر مانی کی سر پرتی کا اوپر عرض کردیا گیا ہے۔

دوسرانمونہ یہ کے مودودی صاحب نے جب اسلام کا نام استعال کرتے ہوئے اپنی جماعت کی بنیاد والی اور تکھا کہ رسول خدا نا تی ہماعت کی بنیاد والی اور تکھا کہ رسول خدا نا تی ہما کہ کی تقید ہے بالا تر نہیں۔ اور پھراس ہے بھی ذرااو پراڑتے ہوئے لکھ دیا کہ صدیہ ہے کہ رسول یا نبی کی اطاعت بھی معروف کے ساتھ مشروط ہے اور یہ کہ توحید ورسالت کے سوا حکمت عملی کے ماتحت اسلام کے ہر تھم کو کو یا معطل کیا جاسکتا ہے اور اللہ تعالی کے ایک ورسالت کے سوا حکمت عملی نبینا میں ہوگئی کہ ان کے قوم ہے جوعذاب ہرگزیدہ نبی سیدنا یونس کی نبینا میں ہوگئی کہ ان کے قوم ہے جوعذاب کی گرائی ہوگی ۔۔۔۔۔ وامثالیم توسب سے پہلے مرس کی تعالی کی دور شرب سے پہلے حصرت شیخ مدنی ہوئی ہوگی ۔۔۔۔۔ وامثالیم توسب سے پہلے معرب شیخ مدنی ہرسیدے نبیلے معرب شیخ مدنی ہرسیدے نبیلے معرب شیخ مدنی ہرسیدے نبیلے میں اس کی بنیادی غلطیوں کی نشان دی کرتے ہوئے مسلمانوں کو قوجہ دلائی کہ وہ اس نمینز سے ہوشیادر ہیں۔

ی مدس او یا دویت کا میں صاحب مرحوم نے دھڑے فی اینین کے مجھ جانفین ہونے کا حیثیت سے فی جہر کیف دھڑت قاضی صاحب مرحوم نے دھڑت فی اینین کے جانفین ہونے کا حیثیت سے فی تین اینان پر توجہ دی گر تہ ہب اور دین اسلام کواصل مقصد بنایا۔ تروی طریقت کی محت میں کی کرنی پڑی تو اسے گوارا کے اس نجی کا م شروع کیا اس کواصل مقصد بنایا۔ تروی طریقت کی محت میں کی کرنی پڑی تو اسے گوارا کرنے کرنیا سال می ذکہ بھی نہیں چھوڑ اگر چور دروازہ سے اسلام کونقصان پہنچانے والوں سے اشتراک کرنے سے دائن بھی ہے دورا پی جماعت کے بلیٹ فارم سے انتخاب کے لیے امید وار کھڑ اکیا اور ایکشن کے شخرے سیب اینان ماصل کیا۔

۔ مخم ڈالنے کے بعد فعل پیدا نہ ہوتو انسوس ہوتا ہی ہے لیکن فعل بڑے پیانہ پر ہوکر فیروں کے کام آ جائے تو اس صدیے کا کیاا نداز ہ

لى يجبتى پراحتر نے اختلائى مضمون تکھااور پھرمولانا سمج الحق صاحب، مولانا شاہ احمدتورائى مرحوم كوخلوط تكھے اور حضرت مولانا محمد يوسف لدهيانوى بينت كو بھى بينات كى خاموثى پر تجب كا اظهاركيا تو حضرت قاضى صاحب كا حق چار يار بن تيني وہ واحد ما بنامہ تھا جس نے مولانا سمج الحق صاحب كے نام پر لكھا ہوا ميرا خط شائع كيا اور آپ كے دست داست حضرت مولانا قاضى عبد اللطف مرحوم جہلم والول نے اپنے ایک نامہ میں جھے دعا ئيس دي اور كہا كہ آپ نے وقت كے ایک اہم فريضہ كوادا كرنے كاحق اواكر ديا ہى كا ذي كام والول اواكر ديا ہى كا ذي خدمت كرنے كى بنيا دتو مردار دو عالم منابلا اور صحاب بى توقف اس فريان واجب الدعان سے كردى كہ السلم السلم في اصحابي لا تنجدوا هم غوضا من بعدى اور من است اصحابى فعليه لعنه الله حضرت بحد داف فى بينين وران سے پہلے حضرت بيران بيرش عبد القادر جيلانى قدس مرہ كى تقريات اور اس كارى قدس مره كى تقريات اور اس كے معلوم نيس ۔

شابان دبلی میں تخدا شاعشریہ، ازاللہ السخسف اوراس شم کی دوسری کتا ہیں اکابرین ویوبندگی تصنیحة الشیعہ واحثالہا بھی سب جانتے ہیں۔ سیای جھڑ چلنے کے باوجوو شخ مدنی قدس سرہ کے واضح عمل کے بعد مزید کی اور جمت اور دلیل کی کیا ضرورت روجاتی ہے۔ وہ کون شخصیت ہے جواپنے ماحول میں معفرت مدنی بیشید کی طرح فرق مراتب کا پورا پورا حق اواکر سکے حضرت قدس سرہ کی کھنو کی ماحول میں معفرت مدنی بیشید کی طرح فرق مراتب کا پورا پورا خوات اواکر سکے حضرت قدس سرہ کی کھنو کی مودودی اسلام کی مطلی اور سب ہی بھی نخاطر آزادی ہند میں بحر پورفت اور سباعی کے باوجود مودودی اسلام کی مطلی اور سب ہی بھی نخالت میں مودودی اسلام کی مطلی اور سب ہی بھی نخالفت جیسے اقد امات سے بھی یہ واضح ہے کہ ایسے حالات میں باطل فرقوں اور جماعتوں کے ساتھ الی شرکت جس سے ان کی نم بھی مخدانہ اور زندیقانہ دیشیت مشتبہ ہو جاوے کی طرح بھی محین نبیں فیان اشعب اسکور میں نفعہا سسلی بجبتی کونسل کے وقت ان لوگوں کے حاصرے تیسرے دن بی اخبارات میں اعلانات آگے کہ ہم اپنے عقائد یہ ای طرح تائم میں جس طرح بہلے متھ کمر فی بہلے تھے کمر فی بھی بیت میں مادوں نبی اخبارات میں اعلانات آگے کہ ہم اپنے عقائد یہ ای طرح تائم میں جس طرح بہلے تھے کمر فی بھی شامل نی جائوں کے تائدین جہاں تک معلوم ہے فاموش دے۔

راقم الحردف كاحضرت مرحوم سيتعلق

دورہ صدیث شریف کا شرف اگر چدایک ای سال ۵۸۔ ۱۳۵۷ شوال تا شعبان میں ملا کمرسمندر ہے

# 0)(423) 10 0)(2000 do.6)(1) 0)(2000)(1) 0)(200)(1)

بانى يا يەسى الله كالرق كابر ب ہاران تیزگام لے مزل کو یالیا ہم کو نالہ جری کارواں رہے

اور چونکہ و ہاں آ پس میں کو کی میل جول ٹیس رہا۔ اس لیے اس زیانے کا کو کی واقعہ حضرت کی زندگی کا نیں تھیا میا سکتا ۔ فرا فت کے بعد بھی وس بارہ سال تک کو کی بھی ملنا ملا نالبیں ہوسکا آپ کا بیعر صدا کثر ول می كزرار بس كا تعيدا معدة أب بى مى ساكوكى ساحب فبريس كرسك بهد

بنده بهی اس حرصه میں بلوچستان جامع سجد ژوب اور پھرمطلع العلوم کوئند میں طلبہ کی تعوزی بہت ندمت کے کیا صوبہ سے باہر ہا ۔ ۱۵ء میں جمیت کی بنیادین کا قر جماعت مجالس عاملہ وشوری کے طاه و معرت مرحوم اور حضرت مولانا قاضي عمد الطيف صاحب جبلم والے كوجم المدارس كے سالات ملوں میں تکلیف دی ماتی رہی جو نہ مرف مخاصانہ بلکہ مشققانہ شرکت سے نو از تے رہے۔ ایک و فعہ ہم نے ٹاک میں جمیہ الانصار کے نام سے ایک جلسہ عام کا انظام کیا تو اس میں بھی تشریف لا عے بجم المدارس میں دار التر آن کی تقیر کا ایک خاص نوعیت کا پر وگرام بنااس وقت کے لیاظ سے تقریباً سوالا کھ مخینہ تا۔ جم یزیتی کہ یہاں سے جو طالب علم سنی سال تک پڑھ کر فادع ہوئے اوراب عمو ما مدارس دینیه می معلم اوراستاد میں یا جو عاملہ اورشوری کےممبر میں وہ اپنے ذمہ حسب تو نیش یا فج سویا بزار چند و نیں ۔ ما ہے بابانہ قسط وارسال تک بھی اوا کریں تو اس طرح عموی چندہ کی ضرورت نہیں بزے گی۔ د مزت مرحم نے بھی اس میں ہانصد رو پہیل بابرکت اور کر انقذر عطیہ سے شرکت فر مائی۔ احقر نجیات الني لأكذابرا كي محتر تحر ليكسى جومان تيره جوه وصلحات بمشتل تمي - معزت عداس كالعي كي درخواست

كاتو ممرت تليوسل اس مال السلوات كالحسين مقدم تحريفها إلى فيجزاه الله احسن المجزاء مری میں شریعت کونسل کے ابتدائی اجلاس میں شرکت سے والیسی برمحتر م مواوی عبدالعزیز صاحب ممرك الرواسمعيل طان في توجد ولا في كريس آت موع معزت قامني صاحب عد ملا مول آب بهت كزار إلى ال كرند جاه ي كونو بمرخد انخواسته بعيشه كے ليے الحسوس ندكر نايز ، بيانچ يس نے چكوال اتر نے کا فرام کرلیا د مزرت کواطلاع کی گئی۔ آپ تشریف لائے بہت ہی شفلت اور مبت فریاتے رہے۔ يكوال ما مترى بس يبي يبلي بمي تتى اور مَا نِ آخرى بمى . ﴿ ما شاء الله و الامر بيد الله .

(ا) درقم مشامعتون عربا وعرابا مي رشيدي

8(12) 9 (Emp) 9 (Emp) 9 (Emp) 9

مر کود صاعی ما لمد جعید و اشوری کا احالی فی دھڑے وہ کا ادائی محود صاحب مرحوم نے اٹی آئر ہے۔ میں بن می مجم کے سلمنہ عمل جاتے چلتے ہے می کہا کہ السوس ہے بٹاور عمل کا م بہت ست بور ہا ہے واس سے میکو مزید خت نتا کہ دولیوں کے معرف موقا ماریکی بادشاد صاحب امیر سرصر فور آگر سے ہو سکے اور سے میکو مزید خت نتا کہ دولیوں کے معرف میں میں میں ایک میں اور شما میں میں وہ آپ سے کا در نما میں سر

ے کو مز یہ مخت نتا کرد یا ہوگا۔ دعرت موقا نامید کی یادشاد صاحب امیر سرعد کا دار سے اور سے اور سے ادر فرانیا! بناب ملتی صاحب کی اس بات بھی ایک نیزی بھی صداقت نیس یہ جو آپ کے ادر تمامت کے دوسرے بزرگوں کے آئے پرسیکووں جید ملاء تک برجگدا کھے ہوجاتے میں یہ بغیر مخت ادر کام کے تمام ہو دوسرے بزرگوں کے آئے پرسیکووں جید ملاء تک برجگدا کھے ہوجاتے میں یہ بغیر مخت ادر کام کے تمام ہو

جائے ہیں۔ و فیرود فیرہ یہ تنسیل تو یادئیں کین جب نماز اور کھانا کھائے کے وقفہ یمی کاردوائی روک دی سمی اور یہ بھی اعلان کیا کیا کر لماز کے متصل جد کارروائی شروع بوجاوے گی۔ نماز کے بعد دعزات قاض صاحبان سے طاقات ہوئی تو حمزت قاضی صاحب نے فرمایا کے مفتی صاحب تو ناراض بیٹے ہیں وہ دیکھیے دورجاریائی برلیٹ رہے ہیں اور کہا کے موقانا کی بادشاہ نے بہت زیادتی کی اور بار بار خت کل ات

ر بھیے دور چار پائی م لیٹ رہے ہیں اور کہا کہ صوفا تا کل بادشاہ نے بہت زیاد کی گی اور بار بار محت قمات استعمال کیے اور بھری جانب ہے کمی نے ان کو روکا نہیں۔ یمی نے عرض کیا بزرگوا بیتو کو کی بات نہیں ابتدا وانہوں نے کی اور انہوں نے جواب دیا۔ قاضی صاحبان نے فرمایا وہ بہر صورت اس وقت مشورہ میں شریکے نہیں ہور ہے۔ یمی نے ان سے عرض کیا تشریف لائیں چنا نچہ ہم مفتی صاحب کے پاس آئے

میں نے مرض کیا مفتی صاحب! وقت ہوگیا تشریف لا کی انہوں نے وی بات کی جو قاضی صاحب نے بھا گئی میں خاصل ماحب نے بھوت ہوگیا تھی گئی میں انہوں نے بلائی ہے یا جمعیت کی ؟ کئے گئے میں تھی میں نے کہ میں کے اور ان کی انہوں کے دری آپ کی اور مولانا گل بادشاہ صاحب کی اڑائی تو اس سے جمیل کیا سمنتی صاحب! ہے اور جم جاروں کا دروائی اور مولانا گل بادشاہ صاحب کی اڑائی تو اس سے جمیل کیا سمنتی صاحب! ہے اور جم جاروں کا دروائی

می شریک ہو مجے منتی صاحب مرحوم تھوڑی دیر کے بعد ضف ہو مجے اور بات کو آگی کرویا ایک بعد میں جب مدین جب میں است مرحوم تھوڑی دیر کے بعد ضف میں جب ورحقیت سید صاحب تقتیم کے بہلے جمیت کے نظاہ میں کام کر بچکے تھے مرکز میں عالمہ کے رکن تھے گرتشیم کے متصل بعد خان مبالتی م مان جواس وقت مرحد کے صدرائی تھے نے الیس جیل میں ڈلواد یا اور عائباً سات آ تھ سال محد اللہ میں دیل میں قواد کا اور عائباً سات آ تھ سال میں جبل کائی محر محاق رفتاہ میں دابلا جیل میں دیلی تصنیفات میں بزبان پھو مشخول میں دیل میں استراض میں صدر مدنیا وہ کانا ہوگا ہے گیا۔ کین اس وقت محاص کے ذرور ارحد رات الی ذرور در ب

اس ، كارونے بذر يو عط ملتى صاحب سے وض كيا كرميد صاحب كوكى طرح بعى ناراض ركمنا فيك نيس

می ساته تما ملله دره و علیه اجره .....

اس آئینه میں معفرت قاضی صاحب کا جماعتی احساس جب تک نسلک رہے سید صاحب کی خود

داری اور منی صاحب کی فراخ و لی بیک نظر دیکھی جاستی ہے۔ و حاکہ کے فیصلہ پر قاضی صاحب کا تال

ان کی دور بنی اور مولا نا ہزاروی کا جماعتی احساس اور امام الطاکف حضرت شیخ الاسلام مولا نامدنی قدس سره

کا شریعت ، طریقت ، فدہب اور سیاست کے اجماع میں فدہب کی مقصود بت اسلام پر شبت ایک صاف

ادر شفاف آئینہ ہے۔ من شاء فلینظر فید وجہد، واستعفر الله

مسلسل بندره ہیں دن خودان کے علاقہ مروت میں جس بخت کوثی سے کام کیاوہ خدا جانتا ہے بیا کارہ

### حفرت کے چندمتوسلین

حضرت قاضی صاحب بھنٹیہ مجم المداری کے جلسوں میں تشریف لاتے اوراحباب کو بیہ معلوم کر لینے کے بعد کہ آپ حضرت مدنی بہتاہ کے خلیفہ مجاز میں چند خوش نصیب احباب ( حافظ سراج الدین، حافظ عبدالتیوم حقانی، صوفی خدا بخش، حاجی شیرعلی خان کجنی وغیرہ ) کو آپ سے بیعت ہوجانے کا شرف بھی حاصل ہوا جن میں بطور خاص مولا نامحمود صاحب کا ذکر خیر مناسب معلوم ہوتا ہے ....

مولا نامحمودصا حب مرحوم

آپ موضع کونی تحصیل کلاچی کے رہنے والے تھے۔موقوف علیہ تک کی کتابیں اس ناکارہ سے پہلے ہی دورہ حدیث پر حیس اور پھرتھتے ہے ۔ موقوف علیہ تک قدس سرہ سے دورہ حدیث پر حیس اور پھرتھتے ہے ۔ دورہ حدیث شریف پڑھا۔ حضرت نے اس سال وار العلوم سے تین چار ماہ کی چھٹی کی ہوئی تھی اور جمیت علاء ہندگ فریف پڑھا۔ حضرت نے اس سال وار العلوم سے تین چارے ملک کا دورہ فر مار ہے تے۔ تو اس عارضی جانب سے بالخصوص جمیت کے امید واردوں کے لیے پورے ملک کا دورہ فر مار ہے تے۔ تو اس عارضی

خلا و کو پرکرنے کے لیے مدرسہ شاہی مراو آباد سے حضرت مولا نالخر الدین صاحب نمایلا کو دارالعلوم بلالیا گیا تھا۔ مولا نامجود صاحب ندکور نے سنایا کہ ایک دن حضرت مراو آبادی نے شرکا و دورہ حدیث پاک کے سامنے حضرت شیخ الاسلام مولا نامد فی بکویلا کی اس جمیب و خریب کرامت کا ذکر فرمایا کے ۔۔۔۔۔ایک والحد میں حضرت شید کے وقت تشریف لائے توافل کے بعد ذکر میں حضرت شید کے وقت تشریف لائے توافل کے بعد ذکر کرنے میں حضرت شید کے وقت تشریف لائے توافل کے بعد ذکر کرنے میں میں میں میں ایک بالم الونا و فیمرہ سب بی جو جان اشیا و ذکر میں آپ کا ساتھ و سینے لکیس ۔ فرمایا ابس میں نے اپنے آبھوں سے و فیمرہ سب بی جو جان اشیا و ذکر میں آپ کا ساتھ و سینے لکیس ۔ فرمایا ابس میں نے اپنے آبھوں سے فیمرہ سب بی جو جان اشیا و ذکر میں آپ کا ساتھ و سینے لکیس ۔ فرمایا ابس میں نے اپنے آبھوں سے فیمرہ سب بی جو جان اشیاد کر میں آپ کا ساتھ و سینے لکیس ۔ فرمایا البی میں نے اپنے آبھوں سے فیمرہ سب بی جو جان اشیاد کی سال دیکھا اور کا نول سے سا۔ و المتحد فیلاء۔

بنوز آل ابر رحمت دُرفشال است

فم وقم خاند بأمبر ونثان است

مرحوم مولوی محووصا حب کو حضرت مدنی قدس مرہ سے بیعت کا شرف عاصل تھا۔ حضرت بیٹنے کی رطعت کے بعد حضرت قاضی صاحب بُونینہ کی جانب رجوع کرلیا موصوف پچھ عرصہ بخم المدارس میں مدرس بھی دہتے۔ بچوں کو مدرس بھی دہتے۔ بچوں کو مدرس بھی دہتے دہے۔ بچوں کو قرآن مجید پڑھاتے دہے۔ پینوسال پہلے بروز جمعہ شریف وصال پاکران شاہ اللہ بفضلہ تعالیٰ فتینہ عذاب قبرے تفوظ دہے۔ سے والحمد للہ!

سیطویل دفتر وقفه به وقفه دود و چار چار سطری مختلف اوقات میں لکھ کرمجموعه رطب و یابس کی حیثیت آپ کی فرمائش پرلکھ دی ہیں۔ یا دِ دفتگان ہاور اذکو و االسمحاسن موقا کم کی تعمیل بھی ان میں جن چاریار بخائی میں شائع کرنے کے لائق کچھ سفید بال ملیس تو خود ای چن لیس ..... ورنہ.....

کمی کے ساتھ گزریں چند گھڑیاں انہیں کی یاد میری زندگی ہے

## حضرت قاضى صاحب ميشكة كى ولايت

كنظر حفرت مولانا ها فظافحرالياس صاحب يجيني<sup>ه</sup>

آج ے المظمر ی کے لقب کورک کیا جاتا ہے۔ کیوں کہ بندہ نے اس کی نبیت حضرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب مد ظلمد کی طرف کی تھی۔ پھر جب کہ میں نے ایک دوخطوط میں ان کی طرف اپنے نام کے ساتھ المظہر ک لکھا تو آج آ ب کا ایک خط آیا۔جس میں اس کے چھوڑ دیے کا علم تھا۔ بندہ کو چونکہ آ ب کے ساتھ عقیدت ہے اور محبت بھی اس لیے گو نا گواری ہوتی ہے مگر ترک کرتا ہوں اور محبت کا مقصیٰ بھی ہی ہے کہ آپ کی بات پڑمل کیا جائے۔ ترک کردینے کی دجہ آپ نے بیکھی ہے کہ بندہ كنهارب-ساته سيشعر تحريفر ماياتها .....

> ز من دارد سگ نفرانیان عار كه جست او بكيناه ومن كنهكار

''میں عیمائیوں کے کتے ہے شرم کرنا موں۔ کوفکہ وہ بے گناہ ہے اور میں گناہ گار

ياديرتاب كركسي مجد دالف اني بولية كاتوال من ديكها تعااور غالبًا الفاظ يول ته-(معرفت خداوندي برآن فحض حرام است كه خودراازسك نصرانيال ببترداند)

'' خدا کی معرّفت (ولایت) اس فخف پرحرام ہے جوخود کوعیسائیوں کے کتے ہے بہتر

دوسر كفظوى مين اس كا مطلب بيهوا كه إولياء الله اپ آپ كوابيا تجفية إن بهن حضرت قامني ما حب کی ولایت کے لیے سی مزید دلیل کی قطعاً کوئی ضرورت ندر ہی۔ ( ذاتی ڈائری ہے .... تحریر کم فروری ۱۹۵۲ م)

مرياخاس وشاگر درشيد معرسة قائدال منت أينينة

### تربيت وارشادكي مقناطيسي صلاحيت

كه شخ الحديث مولا نامفتي محرتق عثاني الم

يم (الله (الإحس (الإحيم

تحرم بندوز يدمجدكم

(لىلا) ىحلىكم ورحمة (لله ويركاذ

گرای نامہ باعث افتار ہوا۔ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب بینیڈ سے بندے کو ملاقات کا موقع تو بہت کم طا۔ اور جب بھی طا، ان کی للہت، اخلاص اور تدین کا نقش دل پر قائم ہوا، کیکن دو پہلوا سے ہیں۔ جن کے در سیع ان کی خد مات اور فیوش مبار کہ کا اندازہ بمیشہ ہوتار ہا۔ ایک بید کہ ان کی تحریب میں۔ جن کے دار سیع ان کی خد مات اور فیوش مبار کہ کا اندازہ بھی وقاً فو قاً نظر نواز ہو کیں۔ اور ان سے ان کے ماہانہ رسالے ہیں، بلکہ علیحدہ مؤلفات کی صورت ہیں بھی وقاً فو قاً نظر نواز ہو کیں۔ اور ان سے استفادہ کا موقع طلا۔ ان تحریروں سے یہ بات واضح ہوتی تھی کہ انہوں نے جو پچھ کھا، اخلاص کے ساتھ کھا، اور جس بات کوت سمجھا، اے بلاخو ف لومۃ لائم بیان فرمایا انہوں نے اپن تحریروں میں اہل سنت والجماعت کے مسلک کودلائل سے مرحمن کر کے بیان فرمانے ہی کی کے خوش بیانا خوش ہونے کی پروائیس کی۔

دوسرا پہلویہ ہے کہ بہت ہے ایسے نو جوانوں سے جھے مطنے کا آنفاق ہوا۔ جنہوں نے حضرت قاضی صاحب قدس سرہ کی محبت و تربیت کا فیض اٹھایا تھا۔ ان نو جوانوں کے نہم دین اور ان کی سیرت و کروار کے انداز سے یہ بات نمایاں تھی کہ حضرت قاضی صاحب بینیٹی میں تربیت وارشاد کی مقاطبی صلاحیت اللہ تعالی نے عطافر مائی۔ جس نے ان نو جوانوں کی زندگی میں بڑا خوش آئندا نقلاب پیدافر مایا۔

دل ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت قاضی صاحب بُونیڈ کی خدمات کواپی بارگاہ میں شرف تبول عطا فرما ئیں۔اوران کے فیض کو جاری وساری رکھیں۔ آئین۔ آپ نے ان کے مبارک تذکرے کے لیے رسالے کی خصوصی اشاعت کا جواہتمام کیا ہے دل ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے صوری اور معنوی محاسن ہے آراستہ کرنے کی تو فیش عطافر مائیں۔اورا ہے امت کے لیے نافع بنائیں۔ (میں

## مير ہے سن مير ہے شفق

كمنظرت مولانا محرعبيدالله صاحب

(عزيزاز جان .....دشيدي سلمه ....سلام مسنون!)

کیے بعد دیگرے عنایت نامہ وعمّاب نامہ دونوں موصول ہوئے۔

نا الى ، تكاسل اور عوارض اس وقت بھی مانع ہے اور آج اس ہے بھی زائد شدت اور کثر ت كے ساتھ حائل اور حارج ہيں۔ حضرت قاضی صاحب مرحوم ميرے حن ميرے مشفق اور مشكل ٹرين مراحل هيں ميرے حن ميرے مشفق اور مشكل ٹرين مراحل هيں ميرے ليے دعا گور ہے۔ اور اب بيں اپنے تخلص مهر بان ، نمونة سلف ، عالم باعمل اور بجا ہم كائل كى برکات اور دعا وك سے محروم ہوگيا ہوں۔ جبكداس ناكارہ اور امت مسلمہ كواس وقت ان كى رہنما كى اور دعا وك سے محروم ہوگيا ہوں۔ جبكداس ناكارہ اور الله مرقدہ كو جوار رحمت بيں جگه عطاء دعاؤں كى اشد ضرورت تھى ۔ حق تعالى حضرت قاضى صاحب نور الله مرقدہ كو جوار رحمت بيں جگه عطاء فرمائے اور آپ كواور جملہ بسما ندگان كومبر جبيل دے اور ان كے لگاتے ہوئے نود سے كومر سبز اور شاداب رہنے كى تو نين عطاء فرمائے۔ رامین فر رامین

66666

### حضرت قاضى صاحب مولية مسكاثرات

کھے مولاناعبدالقيوم صاحب ہزاروي 🌣

جماعت کے سربراہ کا اثر ورکروں پر اور استاد کا اثر شاگر دوں پر ، پیر کا اثر سریدوں پر اور حکومت کا اثر رعیت پر غیرشعوری طور پر آتا ہے۔ مخدوم انعلماء والشائخ حضرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب کا تحريك خدام الل سنت پاكستان كے اميركي حيثيت سے وركروں براثر ہوتا تفار چونكدا ب كاسلسله بيعت بھی تھا تو اس لحاظ سے اپنے مریدوں پر بھی اثر تھا اور آخر وقت تک تعلیمی سلسلہ بھی جاری رکھا اس لحاظ سے شاگردوں پر بھی اثر تھا۔حضرت کا بیا تر آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہر آ دنی محسوی کرتا تھا۔ کہ ہر سينڈآ پ حق پر نار مونے كے ليے تيار تھے كەولى وقت اپيا آئے كه يس راوحق بيس اپنى جان پيش كروں اس اثركی واضح مثال ہے كہ جب چكوال میں ساراضلع جہلم اہل تشیع كا جلوس نكالنے كے ليے اكتھا ہوجا تا تھا بلکہ باہر کے اضلاع بھی ان کی حمایت میں جمع ہوجاتے تھے اور پھر قاضی صاحب کی معجد کے سامنے ے بیجلوس نکالا جاتا تھااور مکان بھی قاضی صاحب کا بالکل رائے پر تھا تو چھوٹے چھوٹے بیچ بھی اس جلوں کی ناشا مُنۃ حرکتوں پرگرفت کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوجاتے تھے اور ہر بچہ جان دینے کے لیے تیار ہوتا تھا تو بے ساختہ بیمحسوس ہوتا تھا ہے قاضی صاحب کا اثر ہے جوان بچوں پر پڑ رہا ہے۔ اتنا اثر ہم نے کمی دوسرے بیر کا اپ مریدوں پر ،لیڈر کا اپ ورکروں پرنہیں دیکھا اور بیر کیوں نہ ہو کہ حضرت قاضى صاحب خليفه تے شیخ الاسلام حضرت مدنى بينين كے - طريقت كاسلسله حضرت مدنى بينين سے وابسة تعاد معزت في الاسلام كالرّ اي شاكردول يرجوكدول سے شاكرد ہوتے تھے اور مريدول يرجو ول سے بیعت ہوتے تھے یمی تھا اور وہی اثر قاضی صاحب کے اندر بھی موجود تھا۔ جعزت شیخ الاسلام تعلى كاظ عدابسة تق مفرت في البند كيليدك ماتها ورجعزت في البند بكلية معزت تانوتوبي ميليك مانشين اورشا كروتيم يوسي معزت في البند بكينية كاذبن اور معزت نا نوتوى بينية كاذبن ايك بي تعا-

<sup>🖈</sup> استادحدیث جامعه محریه اسلام آباد

( 431 ) ( 2005 Miles ) ( 2015 Miles ) معزت ٹانوتوی بھٹے نے سرسید کو خط لکھا کہ آپ نے علی گڑھ یو نیورٹی کی بنیاد رکھی ہے اور میں نے ر ہوبند کی بنیا در کمی ہے۔ میں پرانے علوم پھیلاؤں کا لیعنی قرآن پاک اور صدیث اور آپ دنیاوی علوم را مائیں مے، سائنس وغیرہ - تو تیر لے تعلیم یافتہ اور میرے تعلیم یافتہ کی ایک دوسرے کے ساتھ کار ت جائے گی اورمسلمان دوطبقوں میں تقتیم ہو جائیں گے۔ البذا بہتریہ ہے کہ تو علی گڑھ کی سندند دے کہ جب تک اپنے شاگردوں کو دیو بندنہ بھیج۔ ویو بند کی سند ہوتو پھرعلی گڑھ کی سند ہونی جا ہے اور میں اپنے ٹاگردوں کوتب تک سندندروں گا کہ جب تک علی گڑھ کی سندند لے لیکن میں نے ساہے کہ آپ کے عقا کدفر شتول کے بارے میں غلط میں اور وحی کے بارے میں بھی تیرے عقا کدفھیک نہیں۔ آپ اس سلسلے میں اپنے عقائد کی وضاحت کریں ۔ تو اس نے جواب دیا وحی کو کی فرشتوں کے ذریعے نہیں ہوتی تھی بلکہ حضور نٹائٹا کے ذہمن میں جو بات کی ہو جاتی تھی وہ وحی ہوتی تھی اور فرشتے کوئی الگ مخلوق نہیں بلکہ انسانوں میں سے جواعلی درہے کا ہووہ جرائیل اور میکائیل کہلاتا ہے اور انسانوں میں سے ہی جو چوٹی کا بد ہے دہ شیطان ہے۔ شیطان کوئی الگ مخلوق نہیں ۔ تو حضرت نا نوتو ی پیجھٹانے بیاشتر اک کا خیال ختم کیا کونکہ یہ بنیادی عقائد خراب تھے۔ تو اس کا تدارک شخ الہند میشیز نے بیکیا کہ سرسید کے شاگردوں میں ہے بلی نعمانی اور حالی اور ای طریقے ہے ڈاکٹر انصاری اور حکیم اجمل خان بھٹیا کے ساتھ ل کرعلی گڑھ کے اندر ہی مرسید کے مقابلے میں جامعہ ملیہ کی بنیا در کھی اور چٹائیاں بچھا کر جامعہ ملیہ کے طالب علموں کو پر ها نا شروع کیا۔ پھر بھی جامعہ ملید و بلی میں نشقل ہوا۔ اس جامعہ ملیہ کا ڈاکٹر ذاکر حسین انڈیا کا صدر بنا۔ فيخ البند بينية جب مالنامي جو برفاني علاقد ب قيد تقوق حصرت مدنى مينية جيل كمبل دوتو فيخ كووب دية اوراك ايد كي ركعة اورش الاسلام بحررات كودت منى كول يس بانى وال كراي سين كساته كرم كرتے تھے۔ تاكر حرى كے وقت كرم بانى استادكول جائے اور في البندكوتكليف مور واى ار حصرت قاضی صاحب بریمی تماایت اساتذہ مے عقیدے کے خلاف درابرابریمی نا قابل برداشت تما جمعیت سے علیلد کی کاسب بھی میں بنات اور جہاد کا بیالم جس بات کو باطل سمجھا خواہ کوئی ساتھ مہویا نہ ہودہ بات برملا كهدوييته تقداور باطل كيساتهد دوقدم بمي جلنے كوتيارتين تقے دعفرت صاحب بي يات علاقہ مجر م تبلین دوره کرتے تے ایک دفعہ میں نے عرض کیا کہ آپ معزت مولانا جالندھری کو بھی بلائیں اوراس دورے میں ان کو بھی شریک کرلیں تو فر ہایا کہ وہ بنا ہے لیڈر میں اور میرے پاس تیلیفی فنڈ میں اتی رقم ہوتی نہیں تو میں نے کہا کہ آپ بلا کر ویکھیں تو میرے کہنے پر تھر علی صاحب جالند هری کو بلایا۔ ہفتہ گز رنے

کے بعد جب پانچ سورو پہلور کراید دیے تو مولا تا جالند هری کہنے گئے کہ قاضی صاحب! یہ آپ کا زائی پیسے بیا مدرسہ کا یا مبحد کا یا جماعت کا کیونکہ میرا جو بنتا ہے کراید وہ میں لوں گا اور زیا وہ جو بنتا ہے وہ میں میں تحفظ ختم نبوت کو دوں گااس کی رسید کثوا دک گا۔ اس کے بعد مولا تا محمد علی صاحب کے مقیدت مند میں تحفظ ختم نبوت کو دوں گااس کی رسید کثوا دک اس کے بعد مولا تا محمد علی صاحب کے مقیدت مند ہوگئے ۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پاس ایسے خلص دوستوں کو سینی دوروں میں رکھتے تھے۔ حق تعالیٰ آنجناب کی تمام دینی خدمات قبول فرمائیں۔ اور ان کا فیض تا قیام قیامت جاری و سارئی رکھیں۔ آمین بعد مدہ سید الموسلین

#### <del>-</del>





### مشامدات وتاثرات

كم مولانا دُاكْرْعبدالرزاق سكندر 🌣

بدم (للہ (لرحس (لرحبے

می بخاری کتاب الرقاق میں حضرت مرداس اسلمی رضی الله عنه سے روایت ہے

"يذهب الصالحون الاول فالاول٬ وتبقى حفالة كحفالة الشعير اوالتمر لا يباليهم الله

بالد." [م٠٥٥ج٦]

ترجمہ: ''نیک لوگ کیے بعد دیگرے رخصت ہوتے جائیں گے، جیسے چھٹائی کے بعد ردی جویا کھور ہیں۔ اسٹر تھا نائی رہ جائی ہے ہور دی جویا کھوریں باتی رہ جائی ہو ان بین اکارہ لوگ رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوئی پر واؤ نہیں کر ہے گا۔'' بلا شبہ غور کیا جائے تو ہمارا دور ہی بید دورمحسوں ہوتا ہے کہ علائے امت، صالح ، متدین اور اکابرین امت اس تیزی سے دنیا ہے تو بیار ہے ہیں۔ جیسے تبنع کا دھا کہ ٹوٹ جائے اور اس کے دانے کیے بعد دیگر ہے گرتے ہے جائے ہیں۔

ایک وقت تھا کہ ای پاکستان میں ایے ایسے جہابذ وَعلم وَمَل تھے کہ دنیا ہے عرب کے علاءان کے سائے زانوے تلمذ تہ کرنے کو سعا دہ بیجہ بنے ، ای طرح دین و دنیا کا کوئی سئلہ ایسانہیں تھا جس کے بارہ میں ان ہے دوروق تف کریں۔ کو یااس دور میں گلش علم و میں ان ہے دوروق تف کریں۔ کو یااس دور میں گلش علم و ممل کی بہار، علاء وصلیاء کی کہشاں اور آسانِ علم و حقیق کے آفاب و مابتاب ہماری آنکھوں کے سامنے تھے، ہم جس شہراور قرید میں چلے جاتے ، وہاں کوئی نہ کوئی اپنے وقت کا غزائی ورازی اور باعث صدافتھار کوئی عالم ربانی موجود ہوتا، کیک افسوس! کے رفتہ رفتہ اس کہشاں کے تاری نوٹے ، علم و تحقیق کے آفاب و مابتاب غروب ہونے اور گلش علم و تحقیق کے پھول مرجمانے گئے۔ حتی کہ نوبت بایں جارسید کہ ہرطرف فعل و خزال اور اند ھراہی اندھرانی کا مورانی میں میں اندھرانی اندھرانی اندھرانی کا مورانی اندھرانی کی اندھرانی کے اندہ کی کھول باتی تھے۔ دو بھی

OK AND DER EIKOMOSADYES EIKEREIGES EIKENEEDES

ای تیزی مے مرجمانے ملکے میں کہ بھوٹیں آنا کہ انہام کا تان کہا وہ کا اکر طل کی ایا ہے برم الدام بهائے تقات آج دوسر سے کا تعزیق شدر وللستاج تا ہے ، اہمی میلی بستی کی ہدائی والم اور زقم تاز ، اور برا

ہوتا ہے کے دوسرے کی جدائی کا کھاؤ لگ جاتا ہے۔ مارے کرائی میں جب مضرت مولانا مفتی مرافق نمید کا انتخال موالز کینے والوں اے کہا ک کراچی خالی ہوگیا الیکن جب محدث العصر مطرت مولا نا سپر مجد بوسف اوری نیاییز کی رحات کا سانو : ۱۶ آن و نیای ا عد جر ہوگئ ، محر پھر بعد میں بیاسلہ ایسا چاا کہ اب تو بڑی سوئ ، بچار سے بعد ہی مہیں کو کی مشکل

میں ایسا مرد کال نظر آتا ہے جس کے سامنے امنا و چھٹیق کی سیر ڈانی جا بھتی ہے اور میٹکل ہی ہے ایسا کو کی میسرآتا ہے جہاں شک وارتیاب کے سرمش محوڑے رک جائیں ادراس سے ملم وجھیں کے سامنے سرتشام

خم کر لیاجائے۔ بلا شبه جهار سے مخدوم وممدوح حضرت مولانا قاضي مظهر حسين قدس سره بھي اس قا فلد كے فرد فرید اور رکن رکین تھے، جن کی گلروسوچ ا کا برعلائے دیج بند کی تحقیقات کی آئینہ دارتھی ، وہ اس قائل تھے کہ ان کے قول وقعل ہے استناد کیا جائے۔ان کے تقویٰ وطہارت ، جدو جہد ، مجاہرہ ، حق

گوئی و بے باکی میں اتباع کی جائے ۔ ان کی زندگی نمونته اسلاف اور ان کا طرزعمٰ کا عث تقلید تھا،اے کاش! کہ وہ بھی اب دنیا ہے مندموڑ کر جا بچے اور ہم جیسے خدام اور ان کے متعلقین اس لق و دق صحرا میں اسکیے رومے ۔ بلاشبہ حضرت مولانا کی زندگی قابل فخر اور موت قابل رشک ہے۔ الله تعالی ہم سب کو اپنے اسلاف وا کا ہر کی کامل ا تباع اور ان کے چھوڑ ہے ہوئے مشن کو جار ی ر کھنے کی تو نیل بخشے ۔ ایمن

میں حضرت مولانا مرحوم کے نسبی وروحانی بیسماندگان کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔اوران ک جدالًى ش ان كاطرح موكواريون \_ الملهم لاتحومنا اجوه ولا تفتنا بعده \_

م ما بنامه "حق جاريار" كي د مدداران كوهفرت مولانا مرحوم كي حيات وسواغ برمشمل يادگاري نبرشائع كرنے يرمبارك بادريتا ہوں۔

بلا شبه اخلاف واصاغر کا اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ اپنے اکا ہر واسلاف کے کار ناموں کوامت ادر ٹی نسل تک پینچا کیں اوران کی راہ نمائی وہدایت کا سامان کریں۔

نیز جومضمون لکھا جائے حقیقت پرخی ہو، اور اس جذبہ سے لکھا جائے کہ ہم خود اس پرمل کریں مح

### 68 435 80 68 2005 W. W. B. 68 C. W. B. 68 C. C. B. 68 C. B. 68

اور بارگاہ البی میں بدورخواست کریں کہ یااللہ! ہم تیرے اس بندے کوا بے تیس اچھا جائے تھے، یااللہ! آپ محبوب ٹائیڈا نے فر مایا ہے کہ' انتہ شہداء السلسه فسی الاد ص'' (ثم زمین میں اللہ کے نمائندے ہو) اے اللہ! ہم آپ کے نمائندے ہو کر گواہی دیتے ہیں کہ وہ اچھآ دمی اور نیک وصالح اور مثلی و پر ہیزگار تھے، یا اللہ! تو ان کے ساتھ اچھائی اور خیر وخو بی کا معاملہ فر ماکر ان کو جنت کے در جات عالیہ ہے سرفراز فرما، آمین

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين





## 9(436) 19 9(2000) 19 6(Care 3) 19 (363) 19

### مدنی علوم ومعارف کے امین

وسيهر شيخ الحديث مولا ناملتي محد فريد مساحب

محرّ مالقام ما فاذ المِحسين رشيدي صاحب زيدم وم

السلام يليكم ورحمة الشدو بركات

آپ کی جانب ہے تا کہ اہل سنت دھڑت قاضی صاحب نو راللہ مرقد و کی دیات و ضد مات پر کہ م لکھنے

کے لیے والا ناصد طاقعا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ فقیر کی سالوں ہے ملیل ہے۔ دایاں باتھ مفلوج ہوئے کی وجہ

ہے لکھنے سے قاصر ہوں۔ ووبارہ آپ کا یا و نامہ پہلچااس لیے پند کلمات لکھنے پرآ مادہ ہوا۔ حضرت قاضی
صاحب جمد موجودہ جس اسلاف کا نمونہ تضحی طرح ہمارے اکا ہرین نے دن رات ایک کرے وین مین ما حسب محمد موجودہ جس اسلاف کا نمونہ تضحی طرح ہمارے اکا ہرین نے دن رات ایک کرے وین مین کی ضدمت کی ہے۔ صرف ایپ نصائص ایمانی، جوش اسلامی، ایمار رفتہ اللہ کے اشہار سے عمد سلف کے واقعات زیمہ وکرنے والے تھے۔ بلاخوف لومۃ جوش اسلامی، ایمار شداور فی الشہ کے اشہار سے عمد سلف کے واقعات زیمہ وکرنے والے تھے۔ بلاخوف لومۃ کوش اسلامی، دوسلام واسلمین حضرت مدنی نہین کے علوم و معارف کے ایمن تھے۔ سنی و دوسلام اور طاقب ان علوم نبوت سے انتہائی مجت اور وین کا ورور کھنے والے جانم تھے۔

مباششت قبل فيسه فانت مصدق

فالحب يقضى والمحاسن تشهد

اللہ کریم حفرت قاضی صاحب کے درجات عالیہ نمیب فرما کیں اور خدیات دینیہ کو مقبول فر ہا کر ہم سب کے لیے توشر آخرت بنادے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی فیرخلا محمد والدواصی بیا جھین ۔

اراهوم صديقد ذروبي مشلع صوافي

100

## تصوف وسلوك اورحضرت اقدس بينانية

كمنظر فيخ الحديث مولانا حبيب الرحمن صاحب سومروجن

موت ایک الی گھاٹی ہے جم ہر کسی کوعبور کرتا ہوتا ہے خوش نصیب وہ بیں جنہیں موت سے مجت موتن بحاندوتعالى في تمنا ع موت كوعلامت ولايت فرمايا بـ المصوت جسويو صلى الحبيب الى المعبيب النآئمول يدحق سجانه وتعالى كاروية اس كيغيمكن ينبيس كدواقع بور حفرات انبياء كرام يليم الصلوات والتسليمات جن برحقيقت عالم منكشف بان سے بوتت وصال فرشته اجازت ليرا ب اور تخیر دی جاتی ہے آ تخضرت نی کریم القیام کے زبان مبارک سے نگلے ہوئے آخری اتفاظ قدید الهسم فى الدفيق الاعلى التخير كاجواب تفاجس يرعفيغ كانت صديق بنت صديق ع يَرْزَ فرياتى بي قلت اذا لا منعداد ما ليني من بحد كل كداب آب نافق مين اختيارتين كررب بلد عالم بالاى طرف اب رب حقیق کے تبلیات میں جانے کو پند فرمارے میں ۔ تعلق ولایت جس قدر بھی توی ہوتا ہے ای قدر موت کے وقت خوتی اور مرت کے آٹار نمایاں ہوتے میں۔محابہ کرام بڑچھنے کے واقعات ہے بخولی میہ چیز واضح ہے۔امحاب ولایت جنہیں الل دل کہا جاتا ہے بظاہر جسمانی طور پر اگر چہ وہ تا سوت یں رہتے ہیں مکران کی روح اور دل پوری طرح عرش عظیم کے اوپر کے جہاں مینی لا مکاں ہے جز اربتا ا ورانبیں پورااطمینان اور سروراس حال میں ہوتا ہے جب وہ حقق طور عالم شہادت کوچھوڑ کر وہاں جارہ اوتے ہیں۔ راقم کو بتایا گیا کہ شب وصال حضرت اقدس بریخیہ کاؤکر'' اللہ تی' تما مین حضرت والا بریستہ نے حق سجانہ وتعالیٰ کے بلاوے کودل و جال ہے تبول فر ما کے تبلیات حق کی طرف رملت فر مائی ای ہے معزت الدس کی ولایت کالمد کا اندازہ لگایا جاسکا ہے۔ ہمارے حضرت بی بیٹیوی کے وصال کے بعد میں نے نیڈو آ دم مولوي محرصد ابن عرف منشما رفقير كوفبر دى - جوكه منتى اعظم پاكستان مولانا رشيد احرصا حب لدهميانوي مينينه كے ظیف جيں اور اکثر مشاہر وحق محل متغرق رہے جيں فرمانے ملے كور اجاراتي وابتا ہے كريد حضرات بم

المت خلف بجاز معرت قائدالل سنت بينيد بمقام جهال مومروشلع حدرة باد

یں موجودر بیں لیکن جیب بات ہے کہ وہ بہاں رہنا جا جے نہیں بگا۔ ووا بنے رب کے باس بنائے وی پندفر ماتے میں۔''

ذكر پاس انفاس ذات الله!

#### شان ولايت

شان ولایت کے بھی جیب انداز ہوتے ہیں بھی ولایت اس قدر تھیورش ہوتی ہے ۔ ماسی بھی اس سے واقف ہو جاتے ہیں بھی او خواص کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا۔ شخ الحدیث معزت مواتا تا زکر یا سہاد نہوی ہیں تکا العرب والعجم معزت مدنی بہنیے کے بارے میں فرمایا کہ '' ان کی ولایت پرسیاست کا تجاب ہے لیکن کمال ہے کہ اس حال میں بھی وہ اپنی ولایت کوسنجا لے ہوئے ہیں اور ونہیں جنوب میں خلوت میں خلوت نعیب ہے اور خلوت کے باوجود جلوت میں ہیں۔' معزت اقد س بہنیے کی ولایت پر بھی تناب کا مور ، تر کی کا بر بی اس معنی سے اس کے جا بات تھے۔ ان کے چیچے اس کے امور ، تر کی کا بر بی میں ہے۔ اس کے جیچے اس کے جیجے اس کے جیچے اس کے جیجے اس کی میں کہ اس کی میں کی اس کی میں کی اس کی میں کی اس کی میں کی دائی ہے اور یہ خی اس کی میں کی دائی ہے اور یہ خی اس کی میں کی دائی ہے ۔ در حقیقت ولایت خاصر یا معنی تعلق میں انتی کی جی اور یہ خی اس کی دلایت کی اس کی دلایت کی دل بھی اس کی دلایت کی دل بھی اس کی دلایت خاصر کی میں کی دل بھی کی دل بھی در حقیقت ولایت خاصر کا میں تو کی کی کی دل بھی کی دل بھی در حد میں کی دل بھی کی دل بھی کی دل بھی در حد میں کی دل بھی در حد میں کی دل بھی کی دل بھی کی دل بھی در حد میں کی دل بھی کی دل بھی در حد میں کی دل بھی در کی دل بھی در کی دل بھی در کی دل بھی در حد میں کی دل بھی در کی در بھی در بھی در کی دل بھی در کی دل بھی در کی در بھی در کی در بھی در بھی

﴿ وَمُولِينَ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

السلام کو چونکہ مقام دعوت میں بعد اتصاف بقاسے لایا جاتا ہے اور دعوت تعلق مع الحلق سے عبارت ہے لیکن بینعلق ذات حق سے مجاب نہیں بلکہ عین حق سجانہ وتعالیٰ کو آئینے خلق میں ویکھنا ہے یہی شان نبوت

ے۔ای طرح اولیا مکرام میں بعض فنا اورا تصاف بقائے بعد مقام شکر کو مقام وقوت میں لا کر صحومیرر جے میں یمی حضرت اقدس کی شالِ ولایت تھی۔ ذلک فضل الله یونیه من بیشآء .

شان تواضع

تواضع بی راز ولایت بے من عرف ذل نفسه فقد عرف عز دبه. (جس نفس کی زات کو پیان کیاس نے رب کے بات بیٹنے کا تواضع اگر معلوم کرنا ہو مکتوبات بیٹنے الاسلام کے مطالعہ ہے آپ کو پتہ چل سکتا ہے۔ بلکہ یہ بات بجا ہے کہ اگر کسی کو تواضع حاصل کرنا ہو تو کتوبات بی سکتوبات بی السلام کے مطالعہ ہے آپ کو پتہ چل سکتا ہے۔ بلکہ یہ بات بجا ہے کہ اگر کسی کو تواضع حاصل کرنا ہو تو کتوبات کو اپنے دوجود میں جذب کرنے کا کوئی طالب ہو تو کتوبات امام ربانی بیشند کا مطالعہ رکھے ان شاء اللہ العزیز فصیب ہوں گے۔

#### ہرگل رارنگ و ہوئے دیگر است

حضرت مدنی بہت کا فیضان نظر جنہیں بھی نعیب ہوا وہ تواضع میں اعلیٰ شان رکھتے ہیں۔ حضرت اقد می بہت کا فیضان نظر جنہیں بھی نعیب ہوا وہ تواضع میں اعلیٰ شان رکھتے ہیں۔ حضرت درس اکثر فر ماتے کہ'' میرے لیے بھی دعا درس اکثر فر ماتے کہ'' دندگی میں کی کو ولی القدمت کہو۔'' ای طرح اکثر فر ماتے کہ'' میرے لیے بھی دعا کریں'' یہ سب مظاہر تواضع ہیں۔ ایسے زمانہ میں کہ ایسی صند پر جانشین خود اپنی کرامتیں بیان کر ہے ہوئے نہیں کہ تھے اور اظہار کرامات پر فخر محسوں کرتے ہیں۔ حضرت تی بہت کا اپنے آپ کو بھی نہیں ہوئے واضع کا کمال ہے۔ داتم الحروف کے پاس ایسے خطوط موجود ہیں کہ ای لفافہ پر جب حضرت اقد می بہت جواب دیتے تو اپنانا م مبارک کھل مٹا کے کمتو ب الیہ کا نام اپنے نام مبارک سے او پر لکھتے۔

قواضع میں ہے کہ اپنی ہتی کومٹا دے سی داستہ سر چشہ علوم سے علوم کے آنے کا ہے۔ محابہ کرام ہذا ہے اسلام کا کا اللہ ورسو لمه اعلم کرام ہذا ہے اللہ کا کا اللہ ورسو لمه اعلم تغویش علم ہی تو اضع کا کا اللہ اللہ بعد الانباء حضرت صدیق اکم ٹائٹ کے بارے میں شہادت ہے وک ان اسو بکو اعلمنا ۔ ای طرح اجراء اللوک میں شخ شہاب الدین سپروردی کے والے سے مدیث مثل

فرائی کہ الفہ تعالی نے جتے علوم مجھے عطا کے میں نے صدیق اکبر جہتنے کے سینے میں اتنا ہ کر دیے۔ انہ کر صدیق چین کی بیشان علوم کی اس لیے تھی کہ انہوں نے اپنی ستی کو فتا کر دیا تھا۔ ججہ الاسلام حمرت ما فوقو ی پینویکے بارے میں کسی نے سیداطا تعد حضرت حاتی امداد اللہ مباہر کی پینویسے عرض کی کہ انہوں نے اپنے آپ کومنا دیا ہے۔ حضرت رکینویٹ فرمایا کہ ابھی کیا منا ہے ابھی تو خوب سے گا راقم نے اپنے اسا تد ہ کرام سے سنا کہ کی الدین ابن عربی بھینویکے بعد علوم کی الی شان رکھنے والے معزت یا فوقو ی بینیے کے علاوہ کوئی اورٹیس آئے۔

#### ضبطحبت

ولایت کے مراتب میں سب سے اعلی مرتبه ضبط محبت برسلوک مطے ہونے کے لیے شرط منبط اول محبت ہے مجت سے برمنزل طے اوراس می ترتی ہوتی ہے اور بروصدت کوایے سید می صبط کرنا اور سارى كلوق سے اس كوچمپائے ركھناى كمال ب-ارباب تصوف قرماتے بين العشق نار الله الموقدة النسى تسحوق ما سوم المععبوب محبت بى وجودنا سوتى كوجلاكر اكدكرتى ب\_\_پشتى سلسله مباركدكي مكى آگ بكرس سے فنافي الله اور پحريقاء بالله نصيب بوتا ب البتر بعد المعرفة تواس راسته میں درمیان سے عبت بھی فتا ہو جاتی ہے بھی کمال ولایت ہے۔ ارباب تصوف ای کے بارے میں فرماتي بين العشق هي الحجاب بين العاشق والمعشوق جم طرح قرمات بي كرمن عرف ربع كل لسانهكه وبال مقام حرت عظاوه كريس ببرحال صطعيت كمال ولايت كى دليل برعا لبانى تبليغ حفرت مولانا الياس بيخة نے فرمايا كەجس بحروحدت سے ايك قطرہ پيا جاتا ہے حضرت مدنى بيخة اس کے سات سمندر طے کر چکے ہیں اور مجال ہے کہ ساخر چھلک جائے۔ حضرت مدنی بیٹیڈ کے سیندا نور ے انوارات کو جذب کرنے والے انہی کے نیض یافتہ حضرت اقدس بہتینہ کا یمی کمال تھا کہ ۹ مال کی عمرتك اليئ سيندش موجزن بحروحدت كوضبط كرت رب اورعبت سے بحراب جام بھى ليريز بوت بوت نبیں دیکھا گیا۔ آخر ذات حق سے تعلق اور کمال محبت کو ضبط کرنا اور پوری زندگی میں اس راز کوسینہ میں چھیائے رکھنا کوئی معمولی چیز ہے۔

توجه باطنى

. توجه کالفظ تو عام ستعمل م محراس ک حقیقت کی طرف مجمی خیال نہیں جاتا کہ آخر کیا چیز ہے؟ بی وہ راز ہے کہ جس کے ذریعہ اپنے سینے کے جو ہرکوکی باصلاحیت اور منجے ہوئے دل میں منتقل کیا جاتا ہے نبست بالمنی جتنی قوی ہوتی ہوائی ہوتی ہوئی ہوائی ہوتی ہوئی ہوتی ہوئی ہوتی ہوئی ہوتی ہوئی ہوتی ہوتی ہے۔ حضرت رسول کر یم مناہی کا مسیائی نگاہ اور توجہ نے سحا ہر کرام ہند بھنے کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ باتی افراوامت ان کی گر دکو بھی نہیں پہنچ ہے۔ بیسب چھی کرشمہ نگاہ نبوت اور فیضان توجہ کے سبب تھا۔ ہمارے اسلاف رحم ہم اللہ کے اس قتم کے والی واقعات زبان زدعام ہیں۔ حضرت مجد دیش احمد مر ہندی بھتے جب کوالیار کے جیل ہیں بند کیے گئے وہاں جیل ہیں موجودا کی شف نے جو مقیدت مند تھا عرض کی کہ بڑے زبانے واصل باللہ بن گئے۔ حضرت نے اس کے صفا وقلب کی کیفیت دیکھی اور معانفہ فرمایا تو واصل باللہ بن گئے۔

#### نگاه مردمومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں

راقم کا اپنامشاہدہ ہے کہ ہمارے ایک ساتھی محتر م جمن صاحب جو کانی عرصہ سے حضرت والا بیسیہ
سے بیعت میں وہ ایک وجدانی کیفیات کے مالک میں وہ میشہ بلاتکلف حضرت اقدی میشوہ ہے عرض
کرتے کہ توجہ فرمادیں۔حضرت ہی اپنے مخصوص انداز میں سکراتے رہے۔ مجل میں ایک مرتبدان کو
خیال آیا کہ حضرت ہے اکیلے میں بات کروں تو اخیر مجلس میں حضرت اقدی خود فرمانے مگے کہ آپ
اکیلے میں بات کرنا چاہے میں باتی ساتھیوں کو اجازت ہے محمد جمن صاحب نے حضرت اقدی میسیہ کو
شاہ عبداللطیف میشید جوسندھ کے با کمال صاحب معرفت شاعر میں ، کاشعر سنایا۔

#### خودی خدا کیئن مائیندا من م من ترارن جاء کا ٹی دودے میان م

لینی ایک میان میں جس طرح دو کوارین نبیں آئی۔ ای طرح ایک وجود میں خود اور خدا تعالی دونوں کے میان میں جس طرح دوکوارین نبیں آئی سے کے گر جوزگا دونوں نبیس ساسکتے۔ بس بیر کہنا تھا کہ اہل دل نے اپنے عمیت بحرے سینے کی شندی ہوئے والے میں سوار بوئے دوران کی نیندکا اس کی طرف بھیجے دیا۔ پھر تو اس کی کیفیت قائل دیدتھی وہ بے خود ہو گئے جانے میں سوار ہوئے حیدرآ باد تک ظہاور حواس معطل ہوگے۔ دوران سفران کوسنجالتے سنجالتے جب ریل میں سوار ہوئے حیدرآ باد تک الیاس کی بعد آ ہتر آ ہتر سنجلنے گئے۔ ایسے تی بڑے در ہے اوراکی مبینہ تک ان کی بھیت رہی اس کے بعد آ ہتر آ ہتر آ ہتر سنجلنے گئے۔

راقم نے شعبان ۱۳۲۳ء میں معزت اقدس سے ملاقات کی جو آخری زیارت تھی۔ معزت اقدس پیکٹیائے فرمایا کہ حدیدر آباد کے ساتھیوں کے علاوہ باتی ساتھی باہر جا کمیں۔اس پندرہ منٹ میں جو نفتح ہوالورے دس سال کے نفع ہے کہیں زیادہ تھا۔اور وہ کیفیت بیان سے باہرے۔

اندازتر بیت

ہر کسی فن اور علم میں تربیت کا اپناا کیک مخصوص انداز ہوتا ہے لیکن تصوف اور سلوک میں تربیت کا ایک انو کھاا نداز ہے تذکرہ الرشید میں حضرت امام ربانی قطب الارشاد حضرت گنگونی قدس سرہ کے بارے من ایک واقد لکھا ہے کہ مفرت حاجی ارداد الله مهاجر کی بینید نے اپنے ساتھ کھانے پر بھایا اور معمولی سالن كاپياله ميرے قريب سركا ديا۔ اتنے ميں حافظ ضامن بَينيٰ تشريف لائے كوفتوں كاپياله مجھ سے دور ر کھا ہوا دکھ کر اعلیٰ حضرت ہے فر مایا: بھائی صاحب رشید احمر کو آئی دور ہاتھ بروھانے کی تکلیف ہوتی ہے اس بیالدکوادهر کیون نیس رکھ لیتے۔ اعلی حضرت نے بے ساختہ جواب دیا، اتنا بھی ننیمت ہے کہ اپنے ساتھ کھلار ہا ہوں بی تو یوں چا بتا ہے کہ چوڑ وں چماروں کی طرح الگ ہاتھ پرروٹی رکھ دیتا ،اس فقرہ پر اعلیٰ حضرت نے میرے چیرے پرنظر ڈالی کہ پچر تغیر تونہیں آیا گر الحمد لله میرے قلب پر بھی اس کا پچھا ثر ن تھا۔ میں مجمعاتھ کر حقیقت میں مفرت جو کچھ فر مارہے ہیں بالکل سچے ہے اس دربار سے روئی ہی کا ملنا كياتموزى نعمت بجس طرح بھي لے بنده نوازي ب، كال مرشدم يديس ديكما ب كدا بھي نفس كے كتن اثرات اورشيطان كاغلبكس تدرب بهلى مرتبه جب راقم بمع تين ساتعيول كے بيت كےسلسله مين حاضر خدمت ہوا۔ تو نون پر حضرت اقدى فرمانے گئ كرة پ كيوں آئے اور بغيرا جازت كيوں آئے بيد فر ما کے حضرت جی نے فون رکھ دیا۔ سارے س<sup>اتھ</sup>ی پریشان ہوگئے کہاب کیا ہے گا؟ میری دل میں اللہ تعالی نے یہ بات ڈالی کدیدامتحان ہے میں نے کہا کہ آپ جائیں آپ کی مرضی میں کسی قیت پر جانے کے لیے تیار نبیس جا ہے کتنا بی وقت یہال تھر تا پڑے۔آپس میں مشورے بور ہے تھے کہ نون پر حفرت تی نے ملا قات کا وقت عنایت فر مایا پھرتو انداز شفقت کو بیان کرناکسی کا بسنہیں۔ پھرتو شفقت برمتی ہی گئے۔ایک دو تین سال کی بات ہے۔سفر کی مشقت اور تھکا دے جس کا حضرت بی کو ہمیشہ احساس ہوتا اس کے باوجود جب مصافحہ جواتو فرمانے گئے آپ کول آئے۔اس تم کے واقعات کی مرتبہ چی آ ع مر بفضلہ تعالی ول میں یمی بات آتی کدزیارت بی سب سے بری غنیمت ہے اور ریسب بچوراتے کے امتحانات سے اس کے سبب بفضلہ تعالی ترتی محسوب ہوئی۔ ان کے قدموں میں سب پچر تھا۔ ان کی جوتیوں کے آلووں میں جورکھا تھا کسی کوکیا پند؟ جی جاہتا کہ جوتیوں کے تلووں کوایے سینے سے لگا کیں اور چرے پرلیس مرحفرت اقدس کی ناراضگی کے سبب کھی نہ کرسکے ۔ قدم اور ہاتھوں کے بعد لینے کا ارادہ كرتے تواتے تيزي ہے مينج ليتے كه آ دفي حيران ره جاتا۔

كمال اختياط

تعوف کے نام پر جوخانقا ہی نظام میں رسوم اور بدعات اور اس سے بیدا ہونے والے فتوں کا

امل سبب یمی ہے کہ سلوک کوآ کے چلانے میں احتیا طاکا دامن مچموٹ کیا ہے یہ چیز اور اس کے خطر ناک نتائج برسو پھیلے ہوئے دیکھے جاسکتے ہیں۔ مفرت اقدس بھٹنے کا اس باب میں بمیشہ احتیاط رہا۔ ایک

مجل می فر مایا کہ پنجاب کے ایک ہزرگ میرے پاس آئے انہوں نے کہا کہ حفرت فلال پیرصاحب نے بیجے فلافت دی ہے۔ معرت جی نے فر مایا کہ میں نے ان سے بو چھا کہ آپ بتا ہے کہ ذکر روئی

کے کہتے ہیں؟ اس بزرگ نے کہا کہ جھے اس کا کوئی علم نیں۔ معزت اقدی نے فرمایا کہ یہ بہت بروا

فتنے کے کمی ناالل کومندنشین کر کے گدیاں بچائی جائیں۔اس کے بعدراقم نے ای مجلس میں سرگوثی میں حضرت اقدس مینفیدے دریافت کیا کہ ذکر رومی کے بیمعنی میں؟ تو آپ نے ہاں میں جواب ارشاد

فرمایا۔ یہ بوچھناای وجہ سے تھا کہ جو ذکر ارشاد فرماتے تو کوئی تنصیل نہ فرماتے بلکہ صرف اختصار انام ى ذكر فرما دييج كديد كرناب بيروال برائت فقى تمام بهار ، بال سنده من يدييز بهت رائج ب كد خانقایی نظام کو بچانے کے لیے پیچے ناالل آ دی جن کو بڑوں سے ندا جازت ہے نہ خلافت ہے مندنشین

ہوجاتے ہیں۔ بروں کے نام پرونیا جمع کرتے ہیں نتیجہ یکی فک<sup>0</sup> ہے کہ

ضلوا واضلوا. اللهم اعذنا من نزعان الشياطين

صفات کاملہ

تقوف سے مقعود بیہ ہے کہ باطنی امراض جوحقیقاً مبلک ہیں ان سے نجات حاصل ہواور امراض بالكليخم موجادي قرآن كريم من ارشاد ب: وذروا ظاهرالاثم وباطنه "ظاهرى اور باطني كتاه مجوز دو"

اور بالمنی امراض ختم هو جاوی تو و بال وساوی شیطان کا گراؤ نیزئیس ربتا بجراس ول پرختی سجانه وتعالى البي نورهام كى فجل فرماك اس كورسيع بنات يس واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ك

فرمان کےمطابق جب باطنی نعت یعنی اتمام نوراورا بی ذات پاک سے نبت خاصہ نعیب فرماتے ہیں جس كطفيل مفات فامد تعليم ورضا جوخلا مد تصوف ب عاصل موتى ب-

حفرت اقدس میند سرایا بیر تعلیم رضاتها وری زعر کی کے دافعات اس کے شاہر ہیں ۔ کال تعلیم رضاای وقت نعیب ہوتی ہے جب دل پرحق جل دعلاشانہ عالم امر کو محصف فرماتے ہیں۔ بخاری وسلم \$ 444 \$ \$ \$ 2005 LA 161 \$ \$ ( Time 5) \$ \$ ( 145 ) \$

پر سے والوں کے ہاں بیعلوم نظریات سے ہیں البشكى مروقلندر كے فيضان سے بيعلوم بمزل بديبات . بن جاتے ہیں۔جس طرح سیدالطا كفه حضرت حاجی الدادالله مها جر كلي بينية فرماتے ہیں كه وحدت الوجود اور تقدیر کے سائل اللہ تعالی نے میرے دل پر کھول دیے ہیں حالانکہ بھی مجھار علوم ظاہری پراکٹفا کرنے والوں بر بیسائل اتے شکوک اور شبهات پیدا کرتے میں کہ بچار از ندگی کے آخری دم تک بریشان رہتا ے۔ بہرحال جب معاملہ تقدیر منکشف ہوجا تا ہے تو مقام عبدیت میں رہتے ہوئے بندہ مجسمہ تشلیم ورضا . بن جاتا ہے اور چوں جراں عالم مبهوت کے نگل بیچوں کے حقیقی عالم میں روح کے قدم جما کے صاحب تمکین بن کرروح اسلام کی حقیقی تصویر بن جاتا ہے اور محبوب حقیقی کے ہراوامر رضا کا اعلان کرتا ہے۔ جس طرح مقام طائف عس رحمة للعالمين تَقَيَّزُ في أمايا: ان لهم تسكن ساحطا على و لا ابالي " اليمن اگرآپ جھے سے ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔'' حضرت اقدس بھٹنیہ کی پوری زندگی اس کی شاہہ ہے كه حالات نے كتنى كروثيم بدليس، كالف مت سے آنے والى ہوا كے جبو كلے كتنے ہى مبيب اور تيز ہوں،معمائب کے امواج کتنے می قصر بلند کی طرح کتنے ہی اوپر پڑھتے جارہے ہوں لیکن سیزر شلیم ورضا کی وسعت اور بلندی اور ہمت اس ہے کہیں آئی زیادہ تھی کہ جس کے مقدار کو وزن نہیں کیا جا سکتا ہ، وسعت کے اس بحربیکرال نے ان حالات میں سکرانا چپوڑا جس کی سکراہٹ نے طوفا نوں کے رخ موزدیاور حالات منجلتے لگے اس کوایک ایک کر کے بیان کرنے کی نوک قلم میں ہمت کہاں ہے؟

التزام ثريعت

راہ تصوف الی کٹھن راہ ہے کہ اس سے اگر بگاڑ بیدا ہوجائے تو اس میں ہزاروں قتم کی محرابیاں بیدا ہوتی ہیں۔تصوف کے گڑے ہوئے حلولیہ اور باطنیہ وتے ہیں جونہایت گمراہ کن فرقے ہیں۔ تاریخ کے اوران کو پلٹس کے تو معلوم ہوگا کہ جمو نے مرعمان سیحیت، مہدیت، نبوت، تصوف تصور کے بگڑے ہوئے انسان میں ۔تصوف عندالله دی معبول ہے جو شریعت کے داستہ سے ہواس کے علاوہ دممول مجمی ہوسکا ہے كين وه تبول نبس تصوف اورشر بيت كال حسين احتزاج اورهيقي روب محصالمين جار اكابرين جي -

#### در کتے جام شریعت در کتے سندان عشق

ہارے اکا برین کو اگر محبت کے میدان میں پر کھا جاوے تو واللہ ان کے سینے مجوب حقیق کی محبت ے لبریز اوران کے وجود بیاند عشق سے تھلکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اورا کرمیدان شریعت میں دیکھا جاوے تواتے بڑے شہروار کہ کبال ہے کہ کہیں بدک جاوی۔ ہمارے استاد محترم معفرت سیدنا مولانا نورمحمر

ایک طرف شریعت کے فرائض ونوافل کی پابندی۔ زہدوتقوئی، توکل، صبر، مجاہدہ غرض ہر صفات حسنہ میں کمال رکھتے تھے اور دوسری طرف سے دیکھا جاوے تو عقائدا ہل سنت کے ایمن اور دین کے بچ دائی مبلغ اور عصمت انبیاء کرام بخائیے مالسلوت والتسلیمات اور حفاظت وعدالت صحابہ کرام بخائیے کے دکیل اور دین کی سرحدوں کے محافظ اور نظام خلافت راشدہ کو پورٹ عالم میں نافذ کرنے کی جدو جہد کے طبر دار تھے، حضرت اقدی مجھنے کے وجود مسعود کی برکات اور نفع ان گنت اور بے شار ہیں جس کی طبر دار تھے، حضرت اقدی میں بندئیس کیا جاسکا صرف اس ناکارہ سیاہ کارکو جو فقع ہوا اس کو بھی بیان نہیں کر کہا البت انا مرور کہوں گا کہ حضرت اقدی مجھنے تعلق کے بعدا پی جہالت نظر آنے گی اور عقائد شہود کے دوجہ میں آگئے۔

الله تعالى سے دعا ہے كہ اعزہ وا قارب، متعلقين، مريدين كو حضرت اقدس كے رصلت كے ثم كو برداشت كرنے كا حوصلہ اور صبر جميل كى تو نيش عطا فرمائے اور حضرت اقدس بكينية كے مشن كو تا قيامت جارى وسارى فرمائے۔

واخر دعوانا ان الحمد للهرب العالمين

### 68 146 10 08 2006 14.618 0 08 minus 80 08 110 10

### کیک کے روا دار نہ تھے

محطرت مولانا زامدالراشدي مباحب

تحمده وتصلي على رسوله الكريم .

فتنوں سے باخبرر ہنا۔ امت میں پیدا ہونے والی خرا بول کا کھوج لگا نا ان کی نشاندی کری متعاقبہ حضرات اورعوام کوان ہے آگاہ کرنا اورامت کے فتلف طبقات کوان خرا ہیں اورفتنوں ہے حضوات صحابہ کی کوشش کرنا وین کا آیک مستقل شعبہ ہے اور دین کے اہم ترین تقاضوں میں سے ہے۔ حضرات صحابہ کرام بخائی میں اس ذوق کے سب سے بڑے حالی حضرت حذیفہ بخائین تھے۔ جو جناب نی آگرم بخائی میں اس خوالہ سے موالات کرتے اورفتنہ پرداز وں اورمنافقوں کے بارے میں معلویات حاصل کرتے رہتے تھے۔ آئیں صحابہ کرام بخائی کی اور بڑے کہ کرتے رہتے تھے۔ آئیں صحابہ کرام بخائی کی دور میں اس سلہ میں مرجع کی حیثیت حاصل تھی اور بڑے برحے محابہ کرام بخائی گئی کے دور میں اس سلہ میں مرجع کی حیثیت حاصل تھی اور بڑے برحے محابہ کرام بخائی فتنوں اورمنافقین کے بارے میں ضروری معلویات حاصل کرتے ہیں کہ باتی حضرات حذیفہ بخائی اس خور کرا تے ہیں کہ باتی حضرات حذیفہ بارے میں بوچھا کرتے تھے اور میں آگر ''شر'' کے بارے میں دریافت جناب نی آگر کر تا تیں کہ بارے میں دریافت کیا کرتا تھا۔ لینی آگر میں حال کرتا رہتا ہے کہ شرکھے پیدا ہوتا ہے؟ امت میں خرابیاں کیے جنم لیس گئے کئے کی کے شرکھے بیدا ہوتا ہے؟ امت میں خرابیاں کیے جنم لیس گئے کیے کھڑے بہوں می ؟ اورفتنوں کے در میں مسلمانوں کو کیا کرنا جا ہے؟

امت مسلمہ میں ہر دور میں اس ذوق کے حالی علاء کرام گزرے ہیں اور مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحس علی ندوی بُرِینیٹ نے '' تاریخ دعوت وعز بیت' ہیں ایسے بہت سے اکا ہر کے حالات وخد مات کا ''خذکرہ کیا ہے جوفقنوں کی نشاند ہی اور تعاقب ہیں چیش چیش رہتے تھے ادراس کے لیے مصائب ومشکلات اور ''تکالیف وامتحانات کا شکار بھی ہوتے تھے۔ ہیں بچھتا ہوں کہ آج کے دور میں اس دین ذوق کے سب سے بڑے فائندہ ہمارے مخدوم حضرت مولانا قاضی مظہر حسین بہتیاتھے۔ جن کی ساری زندگی فتنوں کے تعاقب

<sup>🖈</sup> خطيب جامع معدشرانواله باغ محوجرانواله

المجار میں اور وہ کی ملامت، خون اور طعن و تشنیع کی پرواہ کے بغیر زندگی کے آخری کیا ہے۔ اس مشن پرگامزن رہے۔ انہوں نے اپنے ذمد و کام لے رکھے تھے ایک مید کائل سنت والجماعت کا دائر ہ مشن پرگامزن رہے۔ انہوں نے اپنے ذمہ دو کام لے رکھے تھے ایک مید کائل سنت والجماعت کا دائر ہ کی طرح ندٹو ٹے پائے اور ان عقا کہ کا اظہار اور ان کی تغییر و تشریح جو جمہور علاء اہل سنت کی تعییرات کی صدود میں تلی ہوئی۔ اس بارے میں وہ کی لیک کے رواد ارئیس تھے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اہل سنت کا موقف ہے اور وہ اس مان ہوئی اور قوار ن کی دوائن اور تو از ن کا موقف ہے اور وہ اس اعتدال کا دائمن کی حال میں ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے، وہ آئی کے دور میں اس بارے میں کسوئی اور عمار کا درجہ در کھتے تھے اور جمہور علاء اہل سنت کے اجماعی یا جمہوری موقف سے مرموائح اف پر نہ صرف معیار کا درجہ در کھتے تھے اور جمہور علاء اہل سنت کے اجماعی یا جمہوری موقف سے سرموائح اف پر نہ صرف جو کے کہ جایا کرتے تھے بلکہ اس کا برطلا اظہار بھی کردیتے تھے۔

دوسراکام انہوں نے اپنے لیے سیط کردکھا تھا کہ دیو بندمسلک اورمکتب فکرکوا کا برعاماء دیو بندکی تشریحات اورتصریحات کے دائرہ کا پابندرکھا جائے اور کسی کواس دائرہ سے تجاوز کی اجازت نہ دی جائے ، وہ بجاطور پر بجھتے تھے کہ دیو بندیت واق ہے جوا کا برعاماء دیو بنداور دارالعلوم دیو بندکی تعبیرات و تشریحات کے مطابق ہے اوران کی حدود سے باہرقدم رکھنے والے کسی شخص یا طبقہ کو دیو بندی کہلانے کا حق نہیں ہے۔

ان کی زندگی بھر کی جدو جہد کا خلاصہ میرے نزدیک یمی ہے اور انہوں نے اپ اس موقف پر ابت قدمی ہے قائم رہے ہوئے آخر دم تک جدو جہد جاری رکھی ہے اور دین کے اس اہم شعبہ کے حوالہ سے ان کا سے ظیم کر دار آج کے دور میں علاء کرام اور دین کا رکنوں کے لیے مشعل راہ ہے۔اللہ تعالی قاضی صاحب بیشند کی خدمات کو شرف قبولیت سے نوازیں ، ان کے درجات بلند سے بلند فر ماسمیں۔اور ہم خوش چینوں کو ان کے قش قدم پر چلنے کی تو فیش سے نوازیں۔آبین یارب العالمین۔

Action to

## اب ٹو کنے والا بروا کوئی نہیں رہا

وميح معزت مولانا محروبدالله صاحب

۱۹۵۸ می بات ہے فرادی کا پہلا ہفتہ تھا۔ گلور کوٹ میں دوروز ہیرت کا نفر نس ہوئی، حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب مکین بھی تشریف لائے جے ، کا نفر نس می آخری تقریم آپ کی ہوئی تھی ، خطبہ سنونہ کے بعد صور واللتے کی آخری آیت خاوت فربائی ، سما ہرام بخانگا کے مقام اور محقہ کو بندی خوبی سے واضح فر ما یا اور جمعیة علائے اسلام کے ضب العمن پر روشی ڈالی، کلور کوٹ میں آپ کی بر بہا آجہ اور مہی تا اور محملی العمال مولانا مدنی بہند کا صدر ابحی اور مہی تا اور محملی آپ کی بر بھی اور محملی اور محملی اور محملی اور ابتیا عات پر اس محملی مادی کا تذکرہ چھایا ہوا تھا، غزد و محمولی اور محملین اور محملین دور محملین اور محملین اور محملین محملین مادی کے محملین مادی کا تذکرہ چھایا ہوا تھا، غزد و محمولین اور محملین اور محملین محمل

آپ کا جماحی تعلق جمیة علی اسلام سے تھا، اس وقت جمیة علی اسلام ضلع جہلم کے امیر تھے،

مرکزی امیر معرت فیج النفیر مولانا احمد علی لا بوری پکٹیز تھے، نائب امیر معرت مولانا مفتی محود
صاحب پکٹیز اور ناظم اعلیٰ معرت مولانا فلام فوٹ صاحب بزاروی پکٹیز تھے، میر اتعلق بھین سے مجلس
احرار اسلام سے تھا، ۱۹۵۳ء کی تحریت مولانا فلام فوٹ صاحب بزاروی پکٹیز تھے، میر اتعلق بھین سے مجلس
احرار اسلام سے تھا، ۱۹۵۳ء کی تحریت مولانا فلام محرار اسلام کو حکومت نے فلاف قانون قرارد سے دیا
تھا، میں مجلس تحفظ فتم نیوت میں شامل تھا، معرب مولانا محیم عبدالحجد سینی لا بوری پکٹیز نے جھے فر مایا کہ
"جمید علی اسلام میں شامل ہورکام کرداور اس جماعت کو مضبوط بناؤ"۔ پھراکی ملاقات میں معرب قاضی

سانب رہوں نے بھی ارشاد قربایا ، معزت مولانا محد علی جالند حری کیلیٹ نائم اعلیٰ مجلس تحفظ فتم نبوت

ہوتان کور کوئے تشریف لائے تو بھی نے ان دونوں بزرگوں کے قربان کا ذکر کیا۔ دھزت مولانا مرحوم

نے قربا کہ جمیعہ علی واسلام بھی ہماری جماعت ہے ، یہ جماعت ہم نے بنائی ہے اور مولانا فالم خوث مد جب بہیں ہم نے جمیعہ کو دیئے ہیں ، آپ جمیعہ میں شامل ہوجا کیں''۔ ساتھ ہی فربایا کہ ' دھزت شاہ ما نب ہاری بیکھڑی کو بھی کو لکھ دیں ،' دھزت شاہ ما نب بخاری بیکھڑی کو بھی کولکھ دیں ،' دھزت شاہ ما نب بختری کے مرکزی امیر تے ، صفرت مولانا محملی صاحب بختری کے جوالے سے انہیں ہمی عربیند کھ ما دست بہتری کے مرکزی امیر تے ، صفرت مولانا محملی صاحب بہتری کے حوالے سے انہیں ہمی عربیند کھ ارشاد ویہ اس طرح معزت قامی صاحب اوران بزرگوں کے فربان اور اجازت سے جملے جمیعہ علی واسلام فریا نہ اسلام کی سے اسلام کی سے جمیعہ علی واسلام کی سے دیا ۔ اسلام کی سے اسلام کی سے اسلام کی سے اسلام کی سے دیا ۔ اسلام کی کی سعادت تھیں ہوئی۔

حضرت قاضی صاحب بینی کوہم موقع بموقع بموقع دووت دیتے وہ اپنے قیمی ادقات بیل ہے ہمیں حسب منے ووت مات و ماتے ہیں حسب منے وقت محایت فرمائے ، قصبات و دیبات بی ان کے دورے رکھتے تھے، اس زمائے بی مزکس عام نیس تھی، بسول کا نظام بھی محد و ہوتا تھا، بعض اوقات برک پر بس کا کھنٹوں انظار کرتا پڑتا تھا، مزک ہے۔ بہتوں میں جانے کے لئے کھوڑے یا اونٹ کی سواری ہوتی تھی، جہاں کہیں ٹا نگہ ہوتا وہ گر دو غبار سے اٹ دیا کرتا تھا، ایسے مالات می حضرت قاضی صاحب بیکھڑنے نے ہمارے ہاں سفر کے ، مرکزی ناظم اعلی صفرت مولانا تا نظام فوث صاحب براروی بیکھٹے کو بھی ہم نے دیبات کے سفر کرائے ، ان کی بھی سفر میں حضرت مولی نے شخص کا احساس، ندا ترظام کی شکاہت ، عالما نداور بزرگا نہ عظمت و و قار تھا اور ملکفتہ مزاح تھے، سفر میں خوش رہے اور ساتھیوں کوخوش رکھتے تھے، ان بزرگوں کی جفائش ، کا رکنوں پر شفقت و مہر بانی اور ان کی دلجوتی ہے۔ و مطلح بزرجے تھے، ضدمت و محنت اور ایک روقر بانی کا جذبہ بیدا ہوتا تھا۔

حضرت قاضی صاحب پیکینا اپنی کی کتاب کی طباعت کے لئے لا ہورتشریف لے گئے تھے، جمیۃ علاء اسلام کے مرکزی دفتر بیرون دملی دروازہ میں کئی دن قیام فر مایا تھا، دفتر کے کارکنوں پر تربیت کے کاظ ہاں کے بہت ایتھا اُڑات پڑتے تھے، حضرت مولا تا فلام فوٹ صاحب پیکینئے کے کی موقع پراس کیفیت کا بطور خاص ذکر کیا تھا، حضرت مولا تا فلام فوٹ صاحب پیکینئے کہی مجلس احرار اسلام کا ذکر فراتے تو ضلع میانوالی کیجلس احرار کے متعلق فر مایا کرتے کہ''اس شلع کی جماحت پُرد بی رنگ خالب فرا جماحتی اجلاسوں میں شلع میانوالی کے ساتھی دینداری میں فرایاں اور فکرے ہوئے فاراتے تھے، یہ قا، جماحتی اجلاسوں میں شلع میانوالی کے ساتھی دینداری میں فرایاں اور فکرے ہوئے فلا آتے تھے، یہ

\$\\\ 450\\ \tag{\tag{2005 \name{\tag{2005 \nam

مولان گھشر صاحب کی تربیت کا اثر تھا''۔
ہم نے حضرت قاضی صاحب بینیٹ کا بیا تر ویکھا کہ جن علاقوں میں ان کے زیادہ دورے ہوئے
دہاں کے ساتھیوں میں جماعتی تعلق میں زیادہ پچھٹی اور للبیت دیکھنے میں آئی۔ جمعیۃ علاء اسلام کی مرکزی
شخصیات میں آپ کا شار ہوتا تھا۔ مرکزی مجلس شور کی کے رکن اور شالی جنجاب کے ناظم اعلیٰ رہے۔ تمام
رہنماؤں اور کا رکنوں میں آپ کا احر ام تھا، جمعیۃ علاء اسلام سیاست کے میدان میں تھی، آپ کا اور صنا
بچھوٹا جمعیت تھی، اس کے مبارک نصب العین سے گئن اس کو منظم اور مشحکم کرنے کی نکر تھی، سیا کا مسائل پر
بھی آپ کی تقریر مدلل اور وزنی ہوا کرتی تھی، سامعین توجہ اور احتر ام سے سنا کرتے تھے۔

کلورکوٹ میں جمید علاء اسلام کی ضلعی کا نفرنس تھی، نظام الا وقات کے مطابق امیر مرکز بید حافظ الحد سے موانا عجمہ عبداللہ صاحب درخواتی قدس سرہ نے آخری خطاب کر کے دعاء کرانی تھی، آخری نشست شرد ع ہو نے گئی تو حضرت نے فر مایا کہ'' ججھے واپس جانا ہے، میں پہلے تقریر کروں گا'۔ ہم سب پریشان ہو گئے کہ حضرت درخواتی کی تقریر کے بعدلوگ کسی کی تقریر میں نہیں بیٹھیں گے، جلس فراب ہو جائے گا، حضرت موانا کا محمد دمضان صاحب بھینیہ حضرت حافظ سران الدین صاحب بھینیہ اور سب ذمہ دار ساتھی و چنے گئے کہ حضرت درخواتی بھینیہ کی تقریر پر جلسے ختم کر دیا جائے، حضرت ملا محمد سلیمان صاحب بھینیہ نے فر مایا کہ'' ہرگز ایسا نہ کرو، حضرت درخواتی بھینیہ کی تقریر ختم ہوئی اور حضرت قاضی صاحب کی تقریر کراؤ''۔ سب نے بادل خو ستہ مان لیا، محضرت درخواتی بھینیہ کی تقریر ختم ہوئی اور حضرت قاضی صاحب کی تقریر ختم ہوئی اور حضرت قاضی صاحب کی تقریر غردی کی تقریر ختم ہوئی اور حضرت قاضی صاحب کی تقریر غردی کی تقریر ختم ہوئی اور آخر تک تقریر خی ماک

جمیة علاء اسلام کاضلعی دفتر میانوالی بے کلور کوٹ نشنل ہوا تو اس کا افتتاح حضرت قاضی صاحب بینید نے کیا تھا، پر چم کشائی کے بعد دفتر کے بینچ بازار میں باور دی رضا کا روں اور عوام کے بچوم کے ساحب بینید نے کیا تھا، پر چم کی شرک اور تاریخی اہمیت پر مالل اور جامع تقریر فرمائی متحی بقریر کے الفاظ تو یا ذبیس رہے، وہ سادہ ، بابر کت اور حسین منظر ہمیشہ یا در با۔

حفرت قامنی صاحب بیندایی تقریریس مودودی صاحب کے ناطانظریات پر بھی عالمانداور محققاند تیمر وفر مایا کرتے تھے مودودی صاحب کی تصانف پر انہیں پوراعبور حاصل تھا، مودودی صاحب کی محمراہ کن عبارتیں چیش کر کے مدل تر دید فرماتے تھے، وہ کبھی اس بارے نرمی اور مصلحت کے روا دار نہیں ہوئے،ان کی تصانیف اور جمیۃ علاء اسلام کے اخبار ہفت روزہ "تر جمان اسلام" کی اس دور کی فائلیں بھی اس پر شاہر ہیں، میرے خیال جس بے معلے معزت شخ الاسلام مولا کا سید حسین احمد مدنی ہیئیدہ کی نہت ہا اور جوش تھا، مودود دی صاحب کے خلاف سب سے پہلے معزت مدنی ہیئیدہ نے قلم اٹھایا تھا، اس شدت اور جوش ہے مودود دی نظریات کا روفر ماتے کہ بعض اپنے لوگوں کو تجب ہوتا تھا، ایک حمر مد بعد مودود دی صاحب نے "فلافت وطوکیت" کا می کتاب تھی، جس جس سحاب کرام ٹائٹی نے مقام اور عظمت کو مجروح کرنے کی کوشش کی، اس کتاب کے متعلق مضایین ما ہنا مدتر جمان القرآن جی چھاہے شروع کے تو سب کی آئے میس کھن حکمی ۔ تجب کرنے والے بے ساخت بکا دا ہے" کھندر ہر چہ کو ید دیدہ کوید" ۔ اپنی نلطی پر نادم ہوئے اور معزت مدنی ہیکھئے کی تا تید وقعویہ جس کھنا اور بولنا شروع کر دیا۔ جمعیۃ علاء اسلام کا کا ہر علاء اور خطب نے مودود دی صاحب کے غلاقے رہا ہے کہا تھر ہی خوب دد کیا۔ اس کتاب کے خلاف سب سے پہلی تقریر ہم نے قائد جمعیۃ معزت مولا نامفتی محود کا بھی خوب دد کیا۔ اس کتاب کے خلاف سب سے پہلی تقریر ہم نے قائد جمعیۃ حضرت مولا نامفتی محود صاحب ہو ہیں کہ میں خوب دد کیا۔ اس کتاب کے خلاف سب سے پہلی تقریر ہم نے قائد جمعیۃ حضرت مولا نامفتی محود صاحب ہو ہیں کہ کی خوب دد کیا۔ اس کتاب کے خلاف سب سے پہلی تقریر ہم نے قائد جمعیۃ حضرت مولا نامفتی محود صاحب ہو ہیں کہ کیا تھرت میں ہوئی تھی۔ دھرت مولا نامفتی محود ساحب ہو ہیں کی تھری میں جو ہمار سے مدر دار البدئ ہمکر کے سالا نہ جلہ ہوں ہیں ہیں تھی میں ہوئی تھی۔

حضرت قاضی صاحب بینید نے ۱۹۷۰ و یا اس کے قریب زمانے تک جمیۃ علاء اسلام میں کام کیا اور خوب کام کیا، بعد میں انہوں نے اپنی سرگرمیوں کومسلک کی حفاظت و اشاعت اور عظمت و ناموں صحابہ شافتہ کے تحفظ و د فارا کے لیے مختص کر دیا تھا، جمیۃ علاء اسلام میں ان کا بمیشہ احرّ ام رہا، ان کی طومت میں حاضری اور زیارت کو ہم لوگ اپنے لئے سعادت بجھتے تنے، قائد جمیۃ حضرت مولانا فضل الرحمٰن صاحب بارہا حاضر ہوئے، معزت نے ہمیشہ شفقت فرمائی، دعا تمیں دیں، مسلک کے متعلق ان کی است کو جمیۃ کے حقق میں سند مجھا جاتا تھا، اللہ تعالی نے معزت قاضی صاحب بھینے کو ہزرگان دیو بند بات کو جمیۃ کے حلقے میں سند مجھا جاتا تھا، اللہ تعالی نے معزت قاضی صاحب بھینے کو ہزرگان دیو بند بات کو جمیۃ کے حلقے میں سند مجھا جاتا تھا، اللہ تعالی نے معزت قاضی صاحب بھینے کو ہزرگان دیو بند کے مسلک کی مجھول کو تابی بھی سامنے آئی تو گرفت فرماتے تھے، ان کی گرفت کو اپنے ، بڑے اور ہزرگ کی معمولی کو تابی بھی سامنے آئی تو گرفت فرماتے تھے، ان کی گرفت کو اپنے ، بڑے اور ہزرگ کی گرفت مجما جاتا تھا، آ ہ .....اب ایسا ٹو کئے دالا ہذا کوئی ٹیمیں رہا۔ اللہ تعالی ان کی خدمات تبول اور درجات بلند فرمائے تابید فرمائے تھی،

.. (452) 0 9 (Comple 4 (Com)), 11 (Com)

# ایک عظیم کمی سانحه

سييو مغتي محرسلمان منعور يوري بيج

ع سے تمن پارروز بل اروز بل الر ۱۳۲۳ ا دائٹر حرم شریف سے نماز بخر پڑھ کر در سرصولت پنیا تو مولانا مفتی شرح مسائل کہ پاکتان میں مولانا مفتی شرح مسائل کہ پاکتان میں مولانا مفتی شرح مسائل میں مامد اگر فیالا ہور نے باچشم تریافسوسنا کے خرسائل کہ پاکتان میں مختل السام معزمت مولانا میں مسلم مسین مساحب بہند کا ابھی کھو در قبل اسنے وطن بھوال مسلم جہلم پاکتان میں وصال ہو کیا ہے دانا للہ والما البه والماد وال

حضرت قامنی صاحب بہینہ مقیدہ بھی تصلب، نظرید کی پہنٹی، اظہار تن اور حضرات محاب وسلف صاحب نظرید کی پہنٹی، اظہار تن اور حضرات محاب وسلف صاحب کی حقیت تھے، موصوف کی پور کی زندگی احقاق تن میں گذری اور اس بارے بھی انہوں نے بھی مسلحت کوئی ، مداہدے اور پہلو تم سے کا مہیں لیا ۔ بالخصوص موافع اور بہلو تم سے کا مہیں لیا ۔ بالخصوص موافع اور جماعتوں کے خلاف وہ برابر سینہ روافع اور محاب بہینئہ کی حزت سے محلواز کرنے والے فرقوں اور جماعتوں کے خلاف وہ برابر سینہ مہر ہے۔ اور قوم کوان فرقوں کی گرابیوں سے آگا ہ کرتے دہ ہے۔ آپ کو بیرجذ بات اپنے بیٹن حضرت شیخ معرب نے اور قوم کوان فرقوں کی گرابیوں سے آگا ہ کرتے دہ ہے۔ آپ کو بیرجذ بات اپنے بیٹن کے در شد بھی سلے تھے جے آپ نے اپنے اور ایک اور اس اس میں بھی احقاق حق اور ابطال باطل کا بھر پورجذ یہ پایا جا تا ہے۔ آپ نے چکوال اور اس آگا مورائی میں مینوں کوشیتوں کے افرات سے محفوظ در کھے کے لیے زندگی بحریحت جدو جہد فرمائی اور اس سلہ می ضعف وطالت کے باوجود طویل قید و بندگی صعوبتیں بھی برداشت کیں لیکن بھی آپ کے بات ساسلہ می ضعف وطالت کے باوجود طویل قید و بندگی صعوبتیں بھی برداشت کیں لیکن بھی آپ کے بات ساسلہ می ضعف وطالت کے باوجود طویل قید و بندگی صعوبتیں بھی برداشت کیں لیکن بھی آئی۔ آپ افرائی کے مربراہ رہے۔ اور اس میں نوژ قبیں آئی۔ آپ افرائی کے مربراہ رہے۔ اور اس میں نوژ قبیں آئی۔ آپ افرائی کی خوام المل سنت پاکتان کے مربراہ رہے۔ اور اس

ين مرحب وبناسدات ثالي مراور إو ( او ي

ماہنامہ" حق چاریار بیریج" کے ذریعہ اپنے جمع کروہ حقائق سے عالم کوروشناس کراتے رہے۔

راقم الحروف كودومرت دخرت قامنى صاحب بينية كى زيارت و لما قات كاشرف عاصل بوا- ايك مرت بريد ما المرج عن جب احتر استاذ كرم حضرت مولانا سيدارشد صاحب مدنى دامت بركاتهم ك براه باكتان كيا تقااس وقت دخرت موصوف زياد وضيف نبيس شعه با قاعد و مدرست تمام اساتذه و طلب ك ساتھ مدرست بابرنكل كراستقبال فر بايا اور نهايت امزاز كا معالمه فر بايا - اور دومرى مرتب او ١٠٠ ، مى بيب بم لوگ پشاور مى منعقد وا ديو بند كا نفر نس شركت كے ليے پاكتان ك تو امير البند دخرت مولانا سيد بهم لوگ پشاور مى منعقد وا ديو بند كا نفر نس شي شركت كے ليے پاكتان ك تو امير البند دخرت مولانا سيداسع صاحب مدنى مد كل العالى بحراولا بور سے پشاور جاتے ہوئے كور يكوال ميں تيا م كيا الى وقت دخرت كا من منا على باك وقت دور مانى بالك متحضر تھا اور يا دواشت معمول كرما بن تمى مضامن كا سلم بمي بارى الله بحد منا بي الك متحضر تما اور يا دواشت معمول كرما بن تمى مضامن كا سلم بمي بارى الله بالك منا درمائي الله من منا به منا من منا در بار منا برايا بيك نيا درائي بنا بي نا درما له اس منا من منا به به منا به به منا ب

حضرت قاضی صاحب پینیم مون کائن پدائش ۱۹۱۲ء ہے، ۱۹۳۹ء مطابق ۱۳۵۸ میں دارالعلوم دیے بند سے فرافت حاصل کی۔ ۱۹۵۲ء میں چکوال میں دارالعلوم کے نام سے الگ دیٹی ادارہ قائم فرمایا جواب ایک تناور در خت میں تبدیل ہو چکا ہے۔ آپ نے دفاع صحابہ ٹینیٹ کی خاطر ۱۹۷۹ء می تحرک خدام الل سنت کی داخ تنال ڈائی جو آج بھی اپنے دائرہ میں رہ کر تحفظ ناموں صحابہ پینیٹ کی خدمت مرکزی کے ساتھ انجام دے رہی ہے۔ حضرت قاضی صاحب پینیٹ توی ولی تحریک میں بھی شرک رہے ، ادرائی پاداش میں بار بارطویل قید و بندکی صعوبتیں برداشت کیں۔ آپ نے قریباً ۱۹ سال کی محریاتی۔

حعرت قامنی صاحب مکیفیہ کی وفات ایک مقیم لی سانچہ ہس کی تانی مشکل ہے۔ وعا ہے کہ احد تعالی صعرت مرحوم کے درجات بلند فرمائے ،اورآپ کی دیٹی خد مات کو تیول فرمائے۔ آھن۔

گارکن ندائے ثابی سے بھی درخواست ہے کہ قاضی صاحب مکتو کے لیے زیادہ سے زیادہ ایسال اُواب کا اہتمام فر ماکس۔ اِبتکریا ہا سرائے تابی ہرادآ کا دراؤیا ) ارج ۲۰۰۰ ایسال اُواب کا اہتمام فر ماکس۔



### راہ اعتدال کے دکش شاہ کار

كم الله الحديث مولانا محد حسن جان صاحب

بعج (لا (لرحس (لرحيح

براددمخترم جناب حافظ ذا برحسین صاحب رشیدی کمرم بنده زیدمجدکم (لِسراؤ) محلبکم و درصد: (للد ویرکاند

حفزت قاضی مظهر حسین بیشته جیسی عظیم شخصیت پر جھ جیسے بے بیشاعت آ دی کا پچھ لکھنا میری لیے باعث فجلت ہے۔ گرسکوت تخن شناس اور سپاس ناحق شناس بھی ظلم کا مترا دِف ہے .....

كياآ فأب كوآ فأب كهنابراب؟

حضرت قاضی صاحب اپنی جامعیت ، کمالات ، لنبیت ، ند ب اورا پ ملک سے بے حدلگاؤاور ملف صالحین سے عقیدت واحر ام میں یگائ روزگار رہے ، ہم تو صحابہ کرام بی انتہ اور تابعین کے بارے میں سنتے اور پڑھتے رہے ہیں ، گرا پی آنکھوں سے اگر ان کا نمونداور بقید دیکھا ہے تو وہ حضرت والاً کی شخصیت ہیں ۔ لباس ، وضع قطع ، گفتار ، کردار ، زم خوئی ، تواضع ، مہمان نوازی اور فنائیت میں اپنی نظیر آپ بی تھے ، سلف صالحین کے قالد کے آخری مسافر تھے جو ہم سے رخصت ہوگئے۔

حصرت کی جمله تصنیفات ،اخلاص، حقیقت پیندی، اور راه اعتدال کی دکش شابهکار ہیں جن میں ذاتی جذبا تیت اور نعره بازی اور دوراز حقیقت کی با تیں مفقو د ہیں، حضرت مدنی اور اپنے دوسر سے اساتذ ہ کرام برہیزیہ کی عقیدت، محبت اور ان کی یا دآپ کی مجلس کی زینت ہوتی تھی ، مجھے جیسے نالائق اور بے کا رفقیر

<sup>🖈</sup> قامنل مدينه يو نيور مني، پيثاور

ے از حدمجبت کا مظامرہ فرماتے رہے۔ اپن تصنیف لطیف ہو مجھے خودبطور ہدید ہے اور یاکس کے ذریعہ ارسال فرماتے رہے۔ یہ دونوں حضرات ایک حضرت قاضی صاحب مرحوم اور دوسرے حضرت مولانا مرفراز خان صاحب مد ظله جارے اکابرین ہیں اور مسلک علیاء دیو بند کے میچ تر جمان ،مبلغ اور داعی ہیں ، جن میں ایک داغ مفارقت دے کرعاذم باغ خلدون ہو گئے۔

اورايك تابتيد حيات بين

الله تعالیٰ ان کی عمرا ورصحت میں بر کات ناز ل فر ما کمیں \_

اولنك آبائي فجنني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير الجامع (6 (لِمُنْقِق في جنتُ ونهر، في مفعر صرق حنر مليكنَ مقترر

<del>0000</del>



### ایک جامع اور دلر باشخصیت

كيفرمولا نامفتي محمدزرولي فان صاحب 🌣

المحمسد للنه جل و على وصلى الله عليه وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى و اميسه عبلسي وحي السنمنا وعبلي النه واصحابه افضل الخلائق بعد الانبياء ومن يهديه اقتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء الى يوم الجزاء ، امابعد!

حق تعالی شاندگا ارشاو ہے سنة من قدار سلنا قبلک من رسلنا و لا نجد لسنتا تحویلا (سورہ اسراء)۔ چنانچری تعالی شاند نے اپنی تو حیداور جن وائس کورشد و ہدایت پہنچانے کے لیے اور آخرت کا یعین پیدا کرنے کے لیے دعین کا کر ہار نے رسول جناب نی اکر م نافی شاکہ انہاء و مرسلین میعوث فرمائے رسلا قد قصصنا العم علیک و رسلا لم نقصص (الح الم الم اللہ تعالی کی وصدت وفردت کے بیان میں اور خاتی کو اپنے خالق سے لانے والے احکام میں اور السلام اللہ تعالی کی وصدت وفردت کے بیان میں اور خاتی کو اپنے خالق سے لانے والے احکام میں اور آخرت پر ایمان پیدا کرنے والے ہوایت و تعلیمات میں اعلی دوجہ کے تلعی ہر طرح کا میاب اور قدم آخرت پر ایمان پیدا کرنے والے ہوایت و تعلیمات میں اعلی دوجہ کے تلعی ہر طرح کا میاب اور قدم کا میاب اور قدم پر رب العزت کی خوشودی اور رضائی دولت اپنانے والے تھے صبح البخاری کی حدیث میں ہے کا انسی خلف بعدہ نبی علی لا نبی بعد فیکون الامو ا فیکٹوون او کما قال علا امامت نے کہا ہے کہ امراء کا پہلا اطلاتی جہتہ میں اور فقہاء پر ہے کیونکہ و کریم میں اولوالا مرکی تغیر کے مطابق اس کا سے مصداتی حضرات فقہاء اور جمتہ میں جی کونکہ مصداتی حضرات فقہاء اور جمتہ میں جی کونکہ اس کے لیام درجہ استمال کے لیے ضروری تھا کہ لیدا مصداتی حسد استان میں جانے ہو کہ کے اسل التھا سرجی کو کونکہ میں اولوالا مرکی تغیر کے مطابق اس کا النہ یا دیت ہو کہ تقید اصل التھا سرجی کو حافظ این جمد میکٹینڈ ام التھا سرکہ کی کیا کہ مصداتی حضونہ مند میں اولوالا مرکی تغیر کونکہ کے مصداتی حضونہ مند میں اس کا تھا میں کہا کہ کے خافر درجہ استمال کے لیام درجہ استمال کے لیام درجہ استمال کے کیام درجہ استمال کے کیام دورہ استمال کی کیام درجہ استمال کی کیام درجہ استمال کے کیام درجہ استمال کی کی کونکہ کی درجہ استمال کیام کو درجہ استمال کی کی کونکہ کے درجہ استمال کیام کے درجہ استمال کی کیام درجہ استمال کیا کی درجہ استمال کی کونکہ کی درجہ استمال کی کونکہ کی درجہ استمال کیا کے درجہ استمال کی کونکہ کی درجہ استمال کی کونکہ کی دوجہ کی دوجہ کی تو کونکہ کی دوجہ کی کونکہ کی دو کہ کی دو کی کونکہ کی دوجہ کی دوجہ کی کی دوجہ کی د

اس میں صحابہ ٹھائی ہو تا بعین بھیلیہ کی تمام تقاسیر کا حاصل یہی قرار دے دیا ہے۔ چنانچ امت محدید طاقی کا کا ل اعجاز میں سے ہے کہ حق تعالی شانہ نے قرونِ اولی میں جمہتدین اور فقہاء پیدا فرہا نے ہیں۔ جنہوں نے دین اور اہل دین کو ہر طرح کے انتثار اور تفرقے ہے تو تو فافرہا یا ہے۔ نوو

و فقا ابن تیمیہ نے اس موضوع پر مستقل رسالہ ' رضح الملام عن الائمة الا ملام' ' تعنیف فرہا یا ہے۔ اہام

العمها و والا ولیا ،عبد الو ہاب شعرائی "کی' المیر ان الکبری' ' اور' ' کشف الغیر عن اختلاف الائمة ' نزائن

اہل جن جس سے تحقیقات موجود ہیں۔ سلطنت مغلیہ کے آخری روح رواں اور ہندوستان کے فالص ند بی

اور شدین باوشاہ اور نگزیب عالمگیر کے استاذ حضرت مجدد "کے چھوٹے صاحبز اوے خواجہ خواد کے

مکاشفات میں بھی میں نوادر اتو الی اور جواہر الاصول موجود ہیں۔ انبیاء علیم السلام کے مقاصد بعث کا

مکاشفات میں بھی میں نوادر اتو الی اور جواہر الاصول موجود ہیں۔ انبیاء علیم السلام کے مقاصد بعث کا

خاصہ میں چیزیں ہیں۔ (1)۔ جن تعالی شاندی وصد انبت بانگ دھل بیان کرتا (۲)۔ رسالت حقہ کے

اتباع واطاعت کی تاکید شدید کرتا۔ (۳)۔ ایمان بالآخرت اجمالاً وتنعیل سجمانا۔ چنا نیجہ مسئلہ تو حید کے

ظاف کفار اور مشرکوں سے نبروآ زمائی کا مرطہ سب کو پیٹن آیا ہے انبیا علیم السلام کا متنق کلہ اعب دو الله

ولا نہ سے تا ہے اس میں ان کرتے میں موجود ہے۔

اعمال كے مركشوں اور مخرفين كے خلاف رسالت كے ادكان وآ داب بيان ہونے كَلَوْ زائغين و معلین نے انبیاء کیم السلام کے کرداروگفتار کونشانہ بنایا جس کی دضاحت اور وفاع حق تعالی نے فرمایا۔ مورة ينس من ارشاد ب فقد لبث فيكم عموا من قبله افلا تعقلون \_اورآ خرت يرايان لان كى وموت كے خلاف ان كى بے عقلى اور بے جود كوئى اذا كنا عظاماً ورفاتا كرجب بم بلم يال چور چور ہوجا كم تودوبار واٹھائے جاكم كے۔اس كے جواب مي فرمايا قسل ان الاوليسن والآخيسوبين لمجموعون الى ميقاة يوم معلوم \_اور قل يحيها اللذي انشاءها اول مرة وهو بكل خلق عسليسم - انبيا عليم السلام كان مقاصد نبوت يرجناب ني كريم صلى الشطير وسلم مبعوث بوع \_اور قرآن كريم وحسى متلو اورا حاويث مباركه وحسى غير متلوك شكل ش آيات بينات موجوديس حغرات محابث نے ساری زندگی اس کی نشر وا شاعت میں مرف فر ما کی ۔ حضرات تا بعین اور تبع تا بعین ہمی ان مقامدے بہرہ مند تھے۔حفرات مجتبدین اورمحدثین نے روایتاً ور ایتاً ان مقاصد کی خدمت فرہائی اورائي كام إلى تعيب مولى كرقر آن كريم كي آيت اليوم اكسلت لكم دينكم كي زيم وتابنده على و عملی تغییراً شکار ہوئی۔ چنانچہ ہرو وراور ہرزیانہ ہیں اقامت دین کے لیے عقائد کی سلامتی اور اعمال کی مشروعیت کی تحریک سرگرم رہی۔

بنوامیہ ہوں یا بنوعباس دونوں نے خد مات دین ہیں سلطنوں کا سرمایہ صرف کرایا ہے اور تاریخ کا

پالغ النگر شاور کوان کا یہ احسان کہ خدسب و بن بل کلام تے دوز روزن کی طرح سائے آئے گا۔ و نیا ہو بہت کو بہت کے بہانے کا سوتھ طاقو انہوں نے دین میں بھی جب مسلمانوں کو تائی وقت کے بہانے کا سوتھ طاقو انہوں نے دین می کوا پی زندگی کا ستھداور ترتی کی روح جانا۔ اس لیے ان کا جہار بہتے ویں کے لیے تھا۔ اور ان کی دموت و تہنے جہاد نی سیل اللہ کا مقدمہ یا کا میاب تھملہ ہوتا تھا۔ چنا نچہ بہلی صدی کے افرال جی غربی تو ہم میں تاسم کا بندوستان آنا اور مندھ کی نتو صات کر تایا تیسری صدی بھری جی میں اور چوتی کے اوائل جی غربی نی ساطان می مود کا وارد بند ہونا۔ اور چھٹی اور ساتویں صدی کے اثنا ویس شہاب اللہ مین فوری کا ہندوستان سے زائن میں شہاب اللہ مین فوری کا ہندوستان سے زائن میں میدان جی اس زائن ہے میدان جی اس زائن ہے کے میدان جی اس زائن ہے ہوئے وی ویا روں شانے چت لٹا ٹا اور اس کے بعد سات سوسال کے میدان جی اس زائن وی کا ہمید قدیم جورگون و ہر ماسے سری لڑکا اور کولیو سے کا شغراور کا بل وزا بال اور خوتان سے ہوتے ہوئے ماورا ہ النہ ہے متصل جور جان اور جوز جان پر اسلامی جینڈ ریابرانا خالص مقاصد و بین کے ہوئے دوشا ہ کے لئے تھا۔ تفصیلات کے لیے مشہوز مانہ والم وغیرہ کتب دیکھنے کی ہیں مسلمانوں کی آثری سلطنت میں اور خوت الخواطر وغیرہ کتب دیکھنے کی ہیں مسلمانوں کی آثری سلطنت میں منانوں کی آثری سلطنت میں میں میں میں کہا باعث تھا ای مغلبہ جب شمنمانے تکلیس و تو جیسے حکومتوں کا عروح و بی عقائد کے احیاء اور نشروا شاعت کا باعث تھا ای مغلبہ جب شمنمانے والی اسلامی عقائد اور افیلیسات کے لیے خطرے کا باعث بنا۔

چنا نچوش تعالی شاند نے اول خاندان ولی البی دھل سے مسلمانوں کی عزت رفتہ کے قیام اور فشروا شاعت کا کام لیا۔ شخ المحرم بندی مجد دالف الن "کی مخلصاند دین تحریک سے بی علی و هلی کے لیے راستہ بموار ہوگیا تھا۔ اور اولیا و علیا ء کے مشتر کہ جدو جبد کے علی و عملی کامیاب پروگرام کا نام تحریک و اراستہ بموار ہوگیا تھا۔ اور اولیا و علیا ء کے مشتر کہ جدو جبد کے علی و مخالف و مواطن گواہ ہیں کہ جو دارالعلوم و یو بندکی شکل جس ظاہر ہوا۔ چنا نچہ او حق و سعت اور د قادت سے انجام دیا تھا۔ اکا ہر کام اولیا واللہ نے والا بہت کی فراست سے اور علیا ہے نے علم کی وسعت اور د قادت سے انجام دیا تھا۔ اکا ہر دارالعلوم و یو بندان دونوں سعاوتوں سے بہرہ مند ہیں۔ اب وہ اللہ کے نقل و کرم سے جمع المحرین تک مختلف مریقوں سے بہتی چکا ہے۔ اس لیے مقصد بیان کے لیے یہ اجمالی جائزہ چش کیا گیا۔ وارالعلوم و یو بند ابنیا و علیم السلام کی تو حید و رسالت اور ایمان بالا خرت کے بیان کا اوارہ ہے۔ دارالعلوم و یو بند اسلامی سلطنوں کے یہ و جزر کے جہتد ین اور محد ثین کی درایت و روایت کا اجمن ہے۔ وارالعلوم و یو بند اسلامی سلطنوں کے یہ و جزر کے اس محمد میان کے ایمان بالا می منطنوں کے یہ و جزر کے جہتد ین اور محد ثین کی درایت و روایت کا اجمن ہے۔ وارالعلوم و یو بند اسلامی سلطنوں میں جند اور اس کی اسلام کی معاورات کی معاورات کی ما اور و بند اور اس کی اسلام کی جبد کی معاورات کی دو جزر کے معلورات ہی کا محافظ اور انجی کا محمد و در حقیقت شریعت و طریقت کا حسین احتوائ ہے ، کا مما ب درسگاہ

ورا العنوم و او بند نے وین کے برمیدان می وین کا سرمایہ پیدا کرنے میں سو فیصد کا میا آبی کا مظاہر وقر بایا

ج، پاستان کی تاریخ میں سب سے بن کی کتاب جوارد و زبان میں لکمی گئی ہے وہ اروو وانطلہ والا بور کا

وائر وَ العارف ہے۔ اس میں بیالفاظ تحریم بین کہ دار العلوم ویو بند کے بانی موالا نامحہ قاسم نا نوتو تی رائی

بیانہ اور بامحل متی انسان تھے چتا نچے رسوخ علم اور اعلی درجہ کا تقو گنا ان کی پہیان بن چی ہے۔ بی وجہ بر کی بران صفرات و او بند نے جہال فقہ می ایام ابوضیفہ بہتنے کے اجتہا دکوتر آن سنت کا اقرب مغبوم جان کر

اس حواج وحمات کا مدار رکھا۔ وہاں امیر الموشین فی الحدیث امام بخاری کرینیہ کی الجامع التھے اور دیگر

سب محاج وحمان کو عالم فاضل ہونے کے لیے شرط کا درجہ دے ویا۔ ان لوگوں نے جہاں میدان علم و سب محاج وحمان کو عالم فاضل ہونے کے لیے شرط کا درجہ دے ویا۔ ان لوگوں نے جہاں میدان علم و میں میں شیخ عبدا تقاور جیلانی کو میت اور معین الدین چشتی کرستے کی دامن پکڑا ہے وہاں بجاج بین اسلام کے ضد خال کو این بخد کی کا میاب تحرکے کے کر کرتے تھی کہ انگریز طافوت کو ضد فال کو این بندوستان سے جانا پڑا۔ انورصا بری مرحوم نے خوب کہا ہے۔....

وطن کے کام آیا ہے اس کا عزم فولادی حسین احمد کے قدموں کا تقدت ہے یہ آزادی

چتا نچه امام العصر محدث كبير حفرت مولا تا انورشاه صاحب بينيندا ورشخ العرب والعجم مولانا حسين ام حدثى بينيند جبال كبار محدثي من والان محتل المربحدثين المربحة على كفاد وين وشمنول كفلاف المندة وعلى كفاد وي يحتى جاكن تغيير جل، چنا نچه حفرت شاه صاحب بينيندك بارب بين انكريز والري مي ريورث موجود ب كدا بي شخ البندمولا نامحود الحن بينيندك خاص شاكرد جي اورانكريز ول كركز ول كركز ورث ويروث وغيره و والفضل ماشهدت به الاعداء .

فی الاسلام حفرت مدنی کینید کا ہر ستفیدا پی جگہ حفرت شیخ الاسلام کا سچا جائشین ثابت ہوا۔ لیکن پاکستان کی تاریخ میں ہمارے دو پزرگ اس صفت میں خاص مقام رکھتے تھے۔ (۱) شیخ الحدیث مولا تا مبدالتی اکور و خنگ جوعلم وعمل کا ایک روشن ستارہ تھے جس کی روشنی میں دین اسلام اور بالخصوص ان کے شیخ ومرشد حضرت مدنی برینید آب و تاب سے نظر آتے تھے۔ (۲) دوسری بزرگ ہستی ہماری موجودہ تحریک محصودہ صلی اور رو ہر تحقیق ہے وہ قائد الل سنت وکیلی اسلام ،علم وعمل کے مظہر، امام الل سنت، حضرت موجودہ مقل حصل مظہر سین بریند مصاحب تھے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے سلف صالحین کا نمونہ ، باعمل علاء کا آئینہ موجودہ مطلب کی وسعق ل کے میزان ، جن پراستقامت افتیاد کرنے کے لیے کو و ہمالیہ علی کی وسعق ل کے میزان ، جن پراستقامت افتیاد کرنے کے لیے کو و ہمالیہ علی کی وسعق ل کے میزان ، جن پراستقامت افتیاد کرنے کے لیے کو و ہمالیہ علی کو و ہمالیہ علی کے میزان ، جن پراستقامت افتیاد کرنے کے لیے کو و ہمالیہ علی کو استقال کے میزان ، جن پراستقامت افتیاد کرنے کے لیے کو و ہمالیہ علی کو استقامت افتیاد کرنے کے لیے کو و ہمالیہ علی کو سعق ل

ساتھ تبحر، اپنے موضوع پر کام کرنے کے لیے ملح احتدال، ہر حق کی حمایت میں مثالی بیدار مفری، ہر ہاطل کوروکرنے میں دیدنی ہمت مروانداور جہد سپاہانہ جیسی کا ال اوصاف، نیک خصال، بلند کروار، نثانے پر واقع ہونے والا گفتار، تحریر کی تحقیق بلکہ ولائل کی تدقیق، ہر ذرائع سے باطل پرست کو ہرونت نشان زوہ کرنا، اس کے خلاف اللہ تعالی کے ویے ہوئے موہوبہ ملکات کو استعال کرنے کا ایک وکٹ منظر، ختج اور حق ویا علی کے تبہر نہس ہونے کا برکیف نظارہ بنایا تھا.....

ہرایک باغ میں جا کر ہرایک پھول کو دیکھا نہ تیری می رنگت نہ تیری می بوہے

حق تعالی نے حضرت قاضی صاحب بیشیا کو ایک ایسے گھرانے سے اٹھایا جو پہلے سے علم کی داد یوں سے آگاہ تھا کیونکہ حضرت کے والدمولانا کرم الدین دبیر بیشیا پنے وقت کے مشہور عالم اور کامیاب مناظر تھے۔حضرت قاضی صاحب کا وجود ابتداء سے انتہاء تک تو حید وسنت کا اعجاز اور اہل حق کی فتح کا ایک آن بان تھا۔

حضرت کے والد بزرگوار ابتداء میں بر یلوی مزاج کے کا میاب عالم تھے ان کی تصنیفات سے
انداز ابوتا ہے کہ وہ مولوی احمد رضا خان بر بلوی یا مولوی عبدالسین را مپوری یا عبدالببار وغیرہ مبتدعین
سے جملہ علوم وفنون میں فائق تھے۔ بر بلویوں سے اصل اختلاف قرآن وسنت اور فقر فی کے اصول مسلمہ
سے انتراف کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ انبیا میلیم السلام کا بشر ہونا ، کسی نبی وولی کا غیب دان نہ ہونا ، یا حاجت
روامشکل کشاسوائے اللہ کے کسی کونہ ماننا، قرآن وسنت کے آیات واحادیث کے منطوق اور مفہوم سے
طابت ہیں۔ ای طرح عیدمیلا والنبی کا ہے اصل ہونا ، متعین تاریخوں میں فاتحہ خوانیاں کرنا ، بابزرگوں کے
عام پر عمری اور گیار ہویں اور کونڈ سے جھے رسوم اسلامی اصول سے بے خبری اور فقہ خفی سے بغاوت ہی ہے۔
عام گر بر بلویوں نے اپنی سے خیان بی مقید سے اور عمل کی تلبیات سے عوامی توجہ ہٹانے کے لیے علاء
ویو بندگی عبارات پر اپنے خیال میں نا راضنگی کو ہر بلویت کی بیجان بنایا ہے۔ حالا نکہ علماء و یو بند عتما کہ و یو بند کی عبارات بر اپنے خیال میں نا راضنگی کو ہر بلویت کی بیجان بنایا ہے۔ حالانکہ علماء و یو بند عتما کہ و بین میں قرآن وسنت اور ساف سے لئی منال کی تا ہوں واروں اصول وفروع میں وہ حیات کو میں۔
مرف بینیس کہ تو کو کشری میں بلکہ دوموجود ہے۔ صرف ایک مثال پر اکتفا کرتا ہوں۔
مرف بینیس کہ تو کئی کشریں بلکہ دوموجود ہے۔ صرف ایک مثال پر اکتفا کرتا ہوں۔

فقه منفی کی معتبر کماب ' الخیار (شامی ) لکھا ہے بحوالہ قاضی خان عبداللہ بن مسعود بھٹڑ کوا طلاح

461 10 0 (2005 da 161) 0 (2005 da 161)

لی کہ پچھوگٹ مبجہ میں انڈ کا ذکر اور درود شریف زور سے پڑھ رہے ہیں۔ تو عبدانلہ بن مسعود جھٹانے نے آکر انہیں کہا کہ تم ان اعمال میں برعتی ہو۔ اور ان کو مجد سے باہر نکالا۔ اس میں صاف موجود ہے کہ مسجدوں میں زور سے صلوۃ وسلام پڑھنے والے مسلمانوں کی مجدوں سے نکالے جانے کے لائق ہیں۔ کیا صحابہ جھٹھٹا کے شخ اور فقہ منفی کے منبع عبداللہ بن مسعود جھٹٹ کے اس دوٹوک فیصلہ کے بعد پر بلویوں کے زمانہ حال کے مساجد میں زور زور سے صلوۃ وسلام پڑھنے کا کوئی جواز نکل سکا ہے ۔۔۔۔۔۔

تیرائی نہ چاہ تو بہانے ہزار ہیں آتھیں اگر بندر ہیں تو پھردن بھی رات ہے

ترندی شریف میں ہے کہ عبداللہ بن عمر ٹائٹو ٹاگرووں سمیت ایک مجد میں نماز پڑھنے تشریف لے مي وبال اذان كے بعدز ورز ورسے تويب بوري تھي۔ ابن عمر ني تؤني كها احس جو عن مسجد هذا السعب ع (ترندى تاص ٥) محابه برعتول كالمجدين نماز يرصف سے بچتے تھے۔ بردوراور برز ماند كے مفسرین بمحدثین اورابل افتاء نے بشریت کے منکر اور نبی اور ولی کوغیب دان سیجھنے والے یا آئبیں حاضر ناظر جائنے والے کو کا فراور مرتد کہا ہے۔ ملاحظہ ہوتغیبرروح المعانی پارہ نمبر ، ذیل آیت لفید من الله على المسمومنين اذ بعث فيهم (الاية)امام الجل سنت حفزت مولانا مرفرازخان صاحب شف هم المله شفاء عاجلا، كى تقنيقات جيسے "ازالة الريب" "تبريدالنواظر" وغيره حواله جات ہے بحرى پرى جي -بریلوی علاء برد در میں اکابرعلاء دیو بند کی عبارات تبلیس کے زور پر پیش کر کے انہیں گستاخ قابت کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ چناتچہ اس تم کی افواہوں ہے متاثر ہوکر مولا نا کرم الدین دبیر بریٹیے بحى علاء ديو بندے دور تھے اللہ تعالی نے ان کو ہدیات دین تھی ۔اوران کا خاتمہ بالخیر کرنا تھا اورخودان کے گھرے تو حید وسنت کا روش ستارہ طلوع ہونے والا تھاا وررشد و ہدایت کا ایک مینار حفزت قامنی مظہر حسین صاحب کی شکل میں نمودار ہونے والا تھا۔ پنجاب سلانوالی میں دیو بندی اور بر یلویوں کامشہور مناظرہ طبے ہو گیا جس میں مسلک دیو بند کے ترجمان اور آفاتی فاتح مناظر حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعمانی بہینی تشریف لائے تھے۔ جبکہ ہریلوی مولوی حشمت علی جن کومبتدمین اعلیٰ حفزت کبا کرتے تنے مقرر ہوئے مناظرہ شروع ہوا۔ ہر بلویوں کی طرف سے حضرت قاضی صاحب مرحوم کے والد مولانا كرم الدين وبيرصاحب بينية صدر مناظر تير جب مناظر وختم بوا اور حضرت مولانا كرم الدين دیم نیسته گر تشریف لے محتے تو دریک دیو بندی مناظر مولا نامنظور نعمانی نیسته کی وسعب علم جمرولاً کل،

اور متانت و سجیدگی کی تعریف فرماتے رہے اور ہر بلی مناظر مولوی حشمت ملی کی ندمت کرتے رہے۔ آفقاً ہے بدایت کے مقدمہ میں معفرت قاضی صاحب فرماتے ہیں که '' والد صاحب کویہ بھی احباس ہوا کہ میں۔ انجی مزال میں مربع مصال میں در نہ میں میں میں میں نہیں ہے۔

لوگ (علما مدیویند)اصل دار ثان ثبوت میں اور جم نے نئی سائی باتوں پران کے خلاف ذبین بنایا ہے۔'' محویا سلانو الی کا مناظرہ بریلویوں کی ذات اور حضرت کرم الدین دیبر مرحوم کی ابدی ہدایت کا مظہر تھا یہ حضرت قاضی صاحب کی فرق ترج سے کی ''مسر نیال میں در سرک میں تھا ہے۔ کہ دیسر کی ا

تھا۔ حضرت قاصی صاحب می فریاتے ہیں کہ'' میں نے علاء دیو بند کے مناقب اور مکارم من کر والد صاحب سے اسکلے سال دورؤ حدیث کے لیے وارالعلوم دیو بند جانے کی اجازت طلب کی جوانہوں نے ۔

مناحب سے اسطے سال دور و حدیث کے لیے دارالعلوم دیو بند جانے کی اجازت طلب کی جوانہوں نے بخوٹی دی۔ بیا یک انتظاب تھا جوتن کی فتح کی شکل میں ہر پا ہوا۔ اور بید ہوایت وارشاد کا ایک سال ب تھا جس سے آب شیریں کی نہری اور چشتے پھوشنے گئے۔ چنانچ معنزے مولانا کرم الدین دبیر مجھنٹانے

دارالعلوم دیو بند کے صدر مدرس شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی بینینه کو خطاکھا کہ بیس اپنے بیٹے مظہر حسین کو جناب کے بال حدیث کی تعلیم ولانا چاہتا ہوں۔ یہ خط دمضان المبارک کے آخری عشرہ میں معزمت شیخ الاسلام درضان شریف تقریباً ۲۲ سال تک سبلے میں معزمت شیخ الاسلام رضان شریف تقریباً ۲۲ سال تک سبلے میں موثرک وائی مسجد میں گزارتے تھے) چنانچہ معزرت شیخ الاسلام نے شیخ الادب مولانا اعزاز مکی صاحب

عظم امتحانات دارالعلوم دیو بند کونکھا کہ مظہر حسین نام کالڑکا جکوال بھیں کارینے دالا داخلہ کے لیے آئے گا ہے بغیر تاخیر بغیراستحان لیکے داخلہ دیجے۔ اللی خلم جانتے میں کہ شخ الا دب مجینے کے نام حضرت شنخ الاسلام مہینے کا میرخط اور تھم کتنا وزن رکھتا

ہا درشاید دارالعلوم دیو بندگی تاریخ بیں اپٹی نوعیت کا بیرمنفرد دا قعہ ہو کدا کیک طالب علم کواس اعزاز و اگرام کے ساتھ کامل واکمل اولیا ہ کی نظر عنایت کے ساتھ داخل کیا گیا ہو۔ کیونکہ سلانوالی کے مناظر ہ کا بیہ تحقہ اور بیش بہا سوعات ، قائد اہل سنة ، وکیل صحابہ جی تیج، افتقار مسلک دیو بند، حضرت مولانا قاضی مظہر حسین کی شکل بھی ظاہر ہونے والے تھے۔ شخصعدی شیرازی بہتے ہے نوب کہا ہے ..... بالائے سرش زھوشمندی کی تافت ستار کا بلندی

بان سے سرن روسیدن حضرت قامنی صاحب دور وُ مدیث میں داخل ہوئے سال بخیر و عانیت کمل ہوا یقطیلات میں گھر

تشریف الائے - دارالعلوم دیو بند کے احوال دہاں کے اسا تذہ اور مدرسین کے کامیاب علوم وا عمال اور معرست فیڈ الاسلام بینیوں کے دری مدیث کا تذکرہ ، اور معرت فیڈ الاسلام کے علوم وا عمال کے محاس و مدرت کا ذکر دھرت والد صاحب سے فرماتے تو وہ بزرگ فر وا محبت سے آبدیدہ ہوجاتے ۔ اور فرماتے سے کا مذکر دھرت والد صاحب سے فرماتے تو وہ بزرگ فر وا محبت سے آبدیدہ ہوجاتے ۔ اور فرماتے

e.

\$\\\ \frac{463}{2005 \doldo \doldo \doldo \doldo \frac{1}{2005} \doldo \ کہ پید معزات کامل اولیا واللہ ہیں ہم نے غلط لوگوں کی باتیں من کران سے ناراضتی کی تھی۔ چنانچے معزت ميني. هامني بينينية صاحب كوتكم ديا كدا محلے سال دوبارہ جا كر حضرت شيخ الاسلام بينينية كى محبت ميں اور درس مدید میں رہیں۔ چنانچ حضرت قاضی صاحب دوبارہ تشریف لے محے اور سال مجرحضرت مدنی کے رس کے افادات خصوصی تحقیقات انواروبر کات ،قلم بند فرماتے تھے جبکہ حقیقت میں روح و دل ہے حضرت کیخ الاسلام اور دارالعلوم دیو بند کا مزاج جذب فرماتے تھے۔ یہی دبیتھی کہ حضرت قاضی صاحب ى پختلى اورتصلب اوراس پراعتدال مسلك كى جوشان حاصل تقى وه اين جكه دارالعلوم ديو بندكا ا كاز ، یر نی استفادہ کی تر قیات اور ممیشہ کے لیے حق کی نصرت اور باطل کے رد کی ایک تربیت تقی ہے۔ جس کا پبلا مرحلها بيخ كامل والممل والدكى نظر مين اورزمانه كيشخ الاسلام كة غوش علم وسلوك مين تممل هوا..... به فيضان نظرتها يا كه كمتب كي كرامت هي

### سكمائيس في المعيل كوآ داب فرزندى

چنانچے حضرت قاضی صاحب نے حق کے جرمیدان میں نمایاں خدمات انجام دیں۔اہل حق کی بای جماعت جمعیة علاء اسلام کے شالی پنجاب کے عرصد دراز تک امیر رہے۔ اور جس موضوع پر حق کی حایت اور باطل کے رد کی ضرورت پیش آتی حضرت قاضی صاحب براول دیتے کا کام انجام دیتے تھے۔ بالخصوص روافض کے خلاف۔ بقول مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب'' سبائیت جدیدہ کے فلاف حضرت قامنی صاحب نے وہ منصب اپنایا جوذ والقرنین نے یا جوج ماجوج کے مقابلہ میں سدِ راہ ہنایا تھااور جیسے شیاطین اور دیو وغیرہ کی شرارتوں کوحضرت سلیمان" کے سامنے بھڑ کنے کی ہمت نہیں ہوتی تمی۔اورجیسےابوبکرصد بی کامسلیمہ کذاباوراسودمنسی کےفتنوں کاقلع قمع کرنااورجیسے فاروق اعظم جائیز کے مامنے قیصر و کسرٹی کے شاہان لرزتے تھے۔اس طرح روافض اور سبائیت جدیدہ مودودی جماعت کے لیے بھی آپ عزرائیل کا سازوسامان رکھتے تھے۔'' حضرت قاضی صاحب مرحوم نے اپنی تحریک عدالت محابہ جنالن کی نداء اور ان کے دشمنول کے ایوانوں میں شکاف ڈالنے کی صدا ملک کے اطراف

م مں ایک پہنچائی جیسے خلفا وراشدین اوران کے بعدامت نے کا گنات کے چیچے بچیے تک دعوت اسلام پہنچا . ئی۔خودا پے بعض حضرات جب بعض مسائل میں راہ اعتدال سے مٹنے لگتے تو حضرت قاضی صاحب کا تيررسان كى كمتوب، چيشى يا با قاعد وتصنيف كى شكل مين ان كے تعاقب مين ربتا تھا۔ ممات اور حدم سام کے ممائل ہنجا ب کے طول وعرض میں اس طرح اٹھائے گئے تھے کہ اس سے اختلاف مئلہ کے علاوہ فٹنہ

انکار حدیث کا ندیشہ پیدا ہوا تھا۔ جس کا ہروقت کا ل وفاع اور اہل حق کا موقف اعتدال آپ کی سربرای میں اس شان اور ولولے ہے اور دلائل و ہرا بین ہے جوم سے ساتھ سا ہے آیا کہ وقت کے تمام ملا، حق آپ ہی سے موقف کے ایک اللہ حق کے ایک مفروز خان صاحب کی کتاب ' وتسکین العدور'' کا مقدمہ ملاحظہ ہو۔ حال ہی میں اہل حق کے ایک مفروز خان صاحب کی کتاب فروز پر نے جس مسئلہ ہے سابقہ بعض اساتذہ کی لفزشوں کا شکار ہو کر ہنے مسئلہ ہے سابقہ بعض اساتذہ کی لفزشوں کا شکار ہو کر ہنے گؤتو حضرت قاضی صاحب کی ایک آ دھ للکار ہی نے ان کوخت کی طرف رجوع اور تو بہ کرنے پرمجبور کردیا اور یہ سب حضرت قاضی صاحب کی ایم ترین صدفہ جاربیا ور ایصال ثواب ہے حضرت قاضی صاحب کی بہترین صدفہ جاربیا ور ایصال ثواب ہے حضرت قاضی صاحب کی بہترین صدفہ جاربیا ور ایصال ثواب ہے حضرت قاضی صاحب کی بہترین صدفہ جاربیا ور واتواں کی طرف رجوع آور توات یا سطور مجھ بیشت جہت شخصیت اس قدر جامع اور دار با ہے کہ اس پر جلدیں تیار ہو گئی جیں۔ چندا ور اتی یا سطور مجھ کہ ورونا تواں کی طرف سے کانی نہیں۔

حق تعالی حضرت کی نسبت برادراور عقیدت مندول کو بالخصوص ہمارے مخدوم اور ہزرگ حضرت مولانا قاضی مجرظہور المحسین صاحب اوران کے جملہ متعلقین اور معتقدین کو حضرت قاضی صاحب بیشید کے مسلک اعتدال پراستقامت نصیب فرمائیس۔اور حضرت قاضی صاحب بیشید کے لگائے ہوئے جمرتمر بارکو دیر تک سایہ آگلن رکھے اور ان کی جلیل القدر تصنیفات سے مسلمانوں کو استفاوہ کرنے کی تو فیق نصیب فرمائے۔



## مردحت گووحق آگاه.....کی وفات

کے مولانامحمد ابو بکر غازی پوری 🌣

ما بنامه انوار ندینه لا بورے معلوم بواکر قافله حسین احمد کا پاکستان میں آخری سید مالار یعنی حضرت مولا نا قاضی مظهر حسین صاحب نوراللهٔ مرقده ۳ فری الحجه۱۳۲۳ هدمطابق ۲۶ جؤری ۲۰۰۳ م کوا چی حیات مستعار کے ۹۰ میال پورے کر کے اپنے خداے جالمے لیافا لله وانا الیه راجعون

حفرت قاضى صاحب بيني كى رطلت كا حادث ان المحق كيلة ببت برا جمعنا بجد ياكتان مي ی کی سربلندی کیلئے جان داؤ پر لگائے ہوئے بین قاضی صاحب بین ان کیلئے برا سبارا تھے۔اوران کا وجودان مجابدین کےخون کوگر مائے رکھتا تھا۔ حضرت قاضی صاحب بینینداه سلوک وتصوف کے ایسے مرو حن آگاہ تے جن کومرف اپنی کثیا اور خافتاہ على مطلب نہيں تھا۔ بلکہ وقعوف وسلوک کے جام وساغر ك باده كثى كرف والعالي مردة بن تعد جنكى بورى زندكى باطل ع بحراف اور فرق باطله ك ردوابطال می گزری اس کے لیے ان کو بڑی آز مائٹوں سے گزر تا پڑا۔ بیراند سالی میں یا کتانی حکومت نے ان کونظر بند کیا اور جیل کی ہوا کھلائی مرحضرت قامنی صاحب مینیا عزیمت تھے۔ یا کتان من جانشين في الاسلام تع ان كى تربيت معزت مدنى بينيد جي اسلام كي الإدور الله والي في كمتمي جنی خود پوری زندگی مسلسل جہادتھی اور جو پورے برصغیر میں اسلام کی الیی مثم فروز ال تھے جوخطر ناک آ ندهیوں اور دل دهلا دینے والی بجلیوں اور طوفانوں میں بھی اپنی جگہ پر قائم رہی اور جلتی رہی ، حضرت قاضى ما دب اسلام كاى بطل جليل كا براوت ما كى زندگى كائل جميل تع ادرائى خموميات الله نے ان کوبھی نواز اتھا جن سے معرت شخ الاسلام بیٹیا ہے معاصرین میں متاز تھے۔ باطل کے خلاف آ واز افعانا ، حل كيك ذك جانا اورلومة لائم كى برواه كئے بغير دين وشريعت كى راه دكھانا حضرت قامنى صاحب کی بوری ذندگی کامشن تھا۔ آپ کی رطلت کے بعد حضرت شخ الاسلام سید سمین احمد منی بینید کانمونہ ہند د پاک ج کل رواداری کا دور ب، کہا جاتا ہے کہ اسلام پر حملہ ہور داداری برتو کچھ نہ بولو، باطل طاقتیں پرے م خی رواداری کا دور ہے، کہا جاتا ہے کہ اسلام پر حملہ ہور داداری برتو کچھ نہ بولو، باطل طاقتیں بورے دم خم کیراتھ میدان جس اتریں اور اسلام کے خلاف جو چاچیں سازشیں رچا کی حقیقت سے مسلمانوں کو رواداری برتو خاموں رہو، گرا وفرقوں اور تحرکے کو ان کے خلاف آواز بلند کرنا اور اگی حقیقت سے مسلمانوں کو کہ با جائے موابہ کرا میز ہو تھی ہو اس کے خلاف ہے۔ دین کی غلط تشریح ہو، کہ اب وسنت کی کہا جائے موابہ کرا میز ہو تھی کو تا رہا رکیا جائے۔ دین کی غلط تشریح ہو، کہ اب وسنت کی خمی نیوں ہو تھی ہو، گرا تھے کا روثن خیال طبقہ بے غیرتی اور بے حس کے اس مقام پر ہے کہ اسکے دل جس و را غیر نیس اٹھتی ، اور اگر کسی نے ان گرا ولوگوں کے خلاف اپنی زبان کھو لی یا قلم چلا یا تو ان روثن خیالوں کی طرف سے شور سائی دیے لگا ہے کہ آئ کل کا دورا تھا داکا ہے۔ مسلمانوں عمل افتر اتی پیدا کر نے سے بچا طرف سے شور سائی دیو تھی ہو اور اتھا داور رہے ہو بیا ہے۔ تشد داداری برتو اور اتھا داور رہے ہو بر پردہ ڈالے رہنا ہے۔

پاکستان میں حضرت قاضی صاحب نورالله مرقدہ کو بھی رواداری کے ایسے بچار یوں اوراتحاد کی دوت کے ایسے بچار یوں اور بچار یول دوت کے ایسے نیز وہ بازوں سے سابقہ رہا ہے۔ مگر حضرت قاضی صاحب نے ان نعرہ بازوں اور بچار یول کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی اور جو بات حق بھی اسے برطا کہا اور جس باطل تحریک کے اور فرقہ نے سرا تھا یا اسکے خلاف انکا تھم چلا اوران کی آ واز بلند ہوئی اورانہوں نے اسلام کے قلعہ سے ان پر زبروست بمباری کی ، لینی حضرت قاضی صاحب بمیسیة کا رنگ وہی تھا جو ان کے شخ کا تھا۔ وہ مست قلندر بھی تھے، عبدیت و تواضع کا بیکر بھی تھے اورصاحب سنان بھی تھے۔ جہادی میدان کے مردآ بن تھے۔ بیشانی و تواضع کا بیکر بھی تھے اورصاحب بنان بھی تھے۔ جہادی میدان کے مردآ بن تھے۔ بیشانی کی جواحت کا فور تھا۔ برا پااخلاق سرا پا مجبت ۔ بھولے بھالے ایسے کہ ان کود کھے کر قلب گواہی و سے کہ بیا اللہ کو وہ بندہ ہے جس کا دل و نیاوی اغراض وطع سے ضائی اور اللہ کی یا و سے آباد ہے۔

میری طاقات حفزت قاضی صاحب ہے مرف ایک مرتبد مدینہ پاک میں ہوئی تھی اور اس ایک طاقات نے حفزت صاحب کے سرا پاکائنش ول پر کچھا ایا مرتم کیا کہ آج بھی میرے تصور کی نگاہوں میں ہے ہیں۔

حفرت مفتی عاشق اٹبی صاحب میسیہ برنی مدینہ پاک ہیں قبائے قریب کسی جگہ رہتے تے مگر رمضان انسادک میں ووالیک ماو کے لیے حرم پاک ہے بالکل قریب ایک مدرسہ میں جو بخاریوں کا ہے 467 10 0 2005 da 2005

وہاں آ جاتے تھے اور اگل یہ تیام گاہ ملائے ہندویاک کا مرکز بن جاتی تھی۔ میرے اوپر معزت مفتی صاحب کی خاص شفقت تھی ۔ عمرہ کے لیے جب میرا جانا ہوتا اور مدینہ پاک ماضری ہوتی تومیرا کھانا ہوتا تحروا فطار زیادہ تر حضرت مفتی صاحب کے ساتھ ہوتا ۔ چند سال قبل کی بات ہے جب حضرت مفتی صاحب بہیری احیات تے حسب معمول میں مرو کے لیے کیااور مدید پاک کی حاضر ان کے موقع پر ممرے قیام کی جکه حضرت مفتی صاحب رئیندی کی ا قامت گاوتھی۔ایک روز بعد مصر میں حسب معمول ا کی ضدمت على بهو نچاتو مفتى صاحب ميسينے فر مايا كرتم كو پاكستان كے ايك يذے عالم مطرت في مراح كي ميسي كے خليفه مولانا قاضي مظهر حسين معاحب بينيم إدكررت بين اورتم ت مانا الأجير بين ابعد مغرب ان كا آ وي آئے گا اور تمہیں ان کے یاس لے جائے گا۔ حفزت قامنی صاحب نیسٹ سے بھی پہلے واقف نہیں تھا۔ نہ ان کا نام سنا تھا خیال گزرا بیکون بزرگ ہیں اور جمھ سے کیوں لمنا بیائے ہیں کر چونکہ فتی معاجب بیسته نے ان کے نام کے ساتھ حضرت مدنی کے خلیفہ کا بھی جملہ جوز اقدائ کیے اب جھے خود بھی خواہش ہوئی كداس بركزيد وبستى سے ملاقات كى جائے جن كو حضرت مدنى ئيستا سے خلافت كى نسبت عاصل ب-چنا نچہ میں بعد مغرب حرم سے جلدی نکل کر مفتی صاحب بہینے کے پاس پنجااور پھر دس منٹ کے بعد دوتین آ دی جھے لینے کے لیے آ مجے ۔ان کے ساتھ میں عفرت قامنی صاحب سین کی اقامت گاہ پر پہونحاوہ اوپر کے حصہ میں تھے ہم ابھی سیر حمیاں طے کررہ سے کو حضرت قامنی معاجب بہیرہ کھزے ہو کر ہماری طرف بزھے اور لیک کرسینے لگالیا اور چند منت تک اپنے سیندمبارک سے لگائے رکھا۔ چیرہ گلاب کی طرح خوشیوں ہے کمل رہا تھا ایسا معلوم ہورہا تھا کہ چیرہ سے روشنی بھوٹ رہی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کم ایبا پرنور چرہ ویکھاہے۔اور پھرانبوں نے رد فیر مقلدیت برمیری تناول کے بارے میں مفتکوشروع کی اور بہت بلنداور حوصل افز اکلمات سے واز تے رہے۔ میں بھی آ یہ کی تواضع اورا بنائیت ، محبت اور بے تطلق کے انداز ہے ایسامتاثر ہوا کہ اس کا حساس کے بغیر کہ میں تنی عظیم اور بلند تخصیت کے سامنے ہوں ۔ نوب باتم کرتار با۔ حضرت اپنی دعاوں سے نواز تے رہے۔ خورد نوازی کاابیامظا ہروانمی ہے ہوتاہے جوعبریت اورفائیت کامظیر ہوتے ہیں اخلاص کا پیکر ہوتے ہیں۔ ول کے احتمار سے سمندر ہوتے ہیں۔ اس منتکو سے معلوم ہوا کہ حضرت والا کی جمع ہے میں ٹی کرنی تماب وقف مع الله مذهبيته اوريعش دومرى كما بيل اورتح يري كزريك يس راور حغرت في است يستدفر مايا ے۔اور فتنہ فیر مقلدیت سے حضرت کافی فکر مندیں اور میری کتابوں کواس فتنہ کی سرونی کے لیے منید می مجلس پندرہ ہیں منے کی تقی مگراس کی یا واب تک تا زہ ہے۔ پھر میرا پاکستان جانا ہوا میری خواہش تھی کہ میں حضرت قاضی صاحب برمیلیہ کی خدمت میں حاضری دوں مگر لا ہور کے تخاصوں نے جمیے اس موقع پر لا ہور سے باہر جانے نہیں دیا۔ نو از شریف کا زبانہ تھا علاء کی پکڑ دھکڑ بڑے زور شور سے جار کی تھی۔ مدارس ویڈ حکومت کے زیر عماب سے میری تقریر کا پر وگرام بھی بہت تھا طریقہ پر لوگ بنار ہے سے جس روز میری واپسی تھی اسی روز شب میں نو از شریف کی حکومت کا تختہ مشرف نے بلٹ دیا۔ جاروں کو در مروں کے انجام سے عمرت حاصل نہیں ہوتی کل جونو از شریف کر رہا تھا آئ وہی سب پچھ بلکہ اس سے بھی زیادہ مشرف کر رہا تھا آئ وہی سب پچھ بلکہ اس سے بھی زیادہ مشرف کر رہا تھا آئ وہی سب پچھ بلکہ اس سے بھی زیادہ مشرف کر رہا تھا آئ وہی سب بچھ نیکس کی مقدرت کے ایک ان فرعونوں کو معلوم نہیں کہ ان خاص باہری مقدرت موی کے ذبانہ کے فرعون جیسا ہوگا دہت کے ان فرعونوں کو معلوم نہیں کہ ان کا انجام بھی مقدرت موی کے ذبانہ کے فرعون جیسا ہوگا دہت ورسوائی برفالم وجا برکا مقدر ہے۔

حضرت قاضی صاحب نو راللہ مرقدہ سے وابسۃ حضرت مولانا صفد رامین اکا زُوی بَیَارَیْہ بھے اپنے شخ کے عاشق زاراور حق کی وہی چنگاری اپنے سیند میں دہائے ہوئے تھے جو حضرت قاضی صاحب بیکیٹیے کے سینہ شن د بک رہی تھی ۔ ای سفر میں مولانا صفد رامین بھٹائیہ سے خوب ملاقا تیں رہیں ان کی مجلس میں بیٹے کر حضرت قاضی صاحب بہتنیہ کی یاد تازہ ہوتی رہی۔

قاضی صاحب بینینه کی پوری زندگی بے مثال کردار، بے مثال عزیمت وجرات اور دین کی راہ میں جدوجید کا نموند تھی۔ حضرت قاضی صاحب بینینه نے یہی سبق پاکستان میں اپنے وابستہ لوگوں کو بھی سکھایا ہے۔ حضرت قاضی صاحب بینینه جس قاظمہ اللی تن کی سیسمالاری کر رہے تھے وہ قافلہ انشاء اللہ انہیں خطوط پر گامزن اور اپنا سفر سطے کرتا رہے گا۔ جن خطوط پر حضرت قاضی صاحب بینینه گامزن تھے۔ اور ان کی اس تحریک وزندہ رکھے گا جس کے وہ سیسمالار تھے اور جس کی قیادت میں انہوں نے اپنی جان کھیا دی۔

میری معلومات کی حدتک پاکستان میں حضرت قاضی صاحب برہید شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد نی برید کی احمد دی برید کے احمد میں اسلامیت کے احمد نی برید کے معارت درنی برید کے شاکر دوں کی کثیر تعداد سے اہل پاکستان مبرہ مندر ہے ہیں۔اب ان صلح چنے نفوس میں حضرت قاضی صاحب آخری شخص تنے۔ © اس لائن ہے جمی پاکستان کے مسلمانوں کا زبردست خمیارہ ہے۔

<sup>©</sup> جغرت مدنی پیوا کے شاکر دیجہ نشاب بھی پاکتان جی موجود ہیں۔ شیدی

#### 61 169 10 0 x2000 Law 10 0 x 2000 x 10 0 x 2

حفرت قاضی صاحب کلینی صرف آیک مربی، قائد کریک خدام اہل سنت، مجابد اور بہر طریقت بی منیں سے بلکہ آپ کا شار پاکستان کے ذی علم قابل اعتاد اور چوٹی کے علاء میں ہوتا تھا۔ صاحب آلم ایسے سے کہ بزاروں صفحات آپ کے آلم کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ مختلف موضوعات پر آپ کی در جنوں کا ہیں ہیں ان کتابوں سے حضرت قاضی صاحب برینیڈ کے وسیج اور عمین علم کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان کا آلم جب فرقبائے باطلہ کی رد ہیں اپنی جولائی دکھا تا ہے تو حضرت قاضی صاحب برینیڈ کی دینی غیرت وحیت جب فرقبائے باطلہ کی رد ہیں اپنی جولائی دکھا تا ہے تو حضرت قاضی صاحب برینیڈ کی دینی غیرت وحیت جوٹ مارتی ہوئی نظر آتی ہے۔ نی مواقبائی عمین ومجب اور صحابہ کرام جوئیڈ کی عظمت و عقیدت سے سرشار قلم اعلان حق میں کہ عدادت کا شکار نظر نہیں آتا۔ اس دور قط الرجال میں حضرت قاضی صاحب برینڈ کا حادثہ وفات بم سب کو خصوصا اہل پاکستان کو بردی آز مائٹ میں جتلا کر دینے والا ہے۔ ایسا صاحب عزیمت انسان بہت دنوں کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ یعنی بڑاروں سال فرگس اپنی بینو وری پر روقی ہے تب عبال میں ایسا دیدہ وریدا ہوتا ہے۔ انڈ تھائی حضرت قاضی صاحب نوراللہ جا کہ کہیں بردی مشکل سے جہاں میں ایسا دیدہ ورپیدا ہوتا ہے۔ انڈ تھائی حضرت قاضی صاحب نوراللہ مرکبیں بردی مشکل سے جہاں میں ایسا دیدہ ورپیدا ہوتا ہے۔ انڈ تھائی حضرت قاضی صاحب نوراللہ مرکبیں بردی مشکل سے جہاں میں ایسا دیدہ ورپیدا ہوتا ہے۔ انڈ تھائی حضرت قاضی صاحب نوراللہ مرکبیں بردی مشکل سے جہاں میں ایسا دیدہ ورپیدا ہوتا ہے۔ انڈ تھائی حضرت قاضی صاحب نوراللہ مرکبیں بردی مشکل سے جہاں میں ایسا دیدہ ورپیدا ہوتا ہے۔ انڈ تھائی حضرت قاضی صاحب نوراللہ مرکبی کا سامان بیدا کردے۔

صاحبزادہ محرّم زید مجدہ کا خط آیا کہ ماہنامہ حق چاریار قاضی صاحب بھنٹی پرخصوصی اشاعت کا پردگرام بنائے ہوئے ہے تم بھی اپنے تاثر ات لکھ کر بھیج دو: میں ابھی ایک لیے سفرسے واپس آیا ہوں اور بھرکل ہی ایک اور سفر در چیش ہے گراس اشاعت خاص میں اپنی شرکت باعث برکت بجھ کریے چند سطریں لکھ کر حضرت قاضی صاحب بھٹٹ کی یادتازہ کی ہے۔

66666

### حضرت قائدا السنت وخالفة نے فر مایا .....

کی مرتبروض کر چکاہوں کہ جس طرح نبوت نتم ہے ای طرح سجا بیت بھی ختم ہے یعنی جس طرح مقام نبوت خاص وہی لعت ہے۔ ای طرح سحانی ہونا بھی عظیم نعت ہے۔ اب قیامت تک کوئی محانی نہیں بن سکے گا۔ 91 470 10 9 (made s) 6 (252) 10 (122)

# فيوضات مدنى بيتاهة كيمظهراتم

م من منزت مولانا مفتى عبدالستار صاحب المنا

قائدا فی سنت و کیل محابہ بی پیج دعفرت مواد نا قاضی مظیر تسین رہیں کی وفات الل سنت والجماعت کے لیے مقیم ساند ہے۔ آپ کی رطنت سے ایسا خلاء پیدا ہو چکا ہے جو قریب قریب پر ہوتے نظر نبس آتا۔ آپ رہبر کا مل، جبل خلم، ولی کا مل، صونی با صفاء عالم باعمن، قاطع فر قبائے باطلہ اور ترجمان الل سنت سے ۔ آپ ان عالی مرتبت افراد جس سے جن کے ۔ آپ ان عالی مرتبت افراد جس سے جن کے ۔ آپ ان عالی مرتبت افراد جس سے جن کے

متعل كما كيا عبد الليل دهان ومانهاد فرسان .آپ كى جامعيت ود كيوكر يرمقولدز بان يرآجا تاب ...

"ولیس می اثله مصنت کو ان بعضع العالم فی واحد" آپ کوشن الاسلام واسلمین کے تمیذ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے مجاز بیعت ہونے کی بھی

معادت ماسل تھی۔ آپ کی اس نبست پرجس قدر فرکیا جائے کم ہے آپ نے اپنی پوری زندگی اس نبست کا پورا پورا
گوالورا ہے بعقیم استاذ اور مرشی العرب واقیم حضرت اقد سولانا سید حسین احمد بنی نو رائد مرقد و کی طرح
پوری زندگی بلاخوف لوست لائم کی تصویر ہے: ہوئے احقاق بی اور ابطال باطل کا فریف ادا کرتے رہے۔ یہاں بحک
کر راوا محتوال پر چلنے والوں کے لیے مینار نور بن محے۔ آپ اپنے اندر اپنے شیخ کی بہت ساری صفات کو جذب
کے ہوئے تھے۔ آپ قواضع وانکساری مذبو تقوی بلم وطم ، جرائ و بی اعداد سے بلند بمتی اور وسعت ظرفی ، امراض من
الد نیا، احقاق بی اور وبطال باطل میں اپنے شیخ کی مرف چلتی نیرتی تصویر بی ند تھے بلکہ فوصات مدنی رہید کے
معلم احم تھے۔ بندہ آپ کی آخری عمر میں آپ کی زیارت کا حتیٰ ہی رہا ماضر خدمت ہوتا۔ آپ اکثر بندہ کے بارے می
است مند اور محالم بھی جیجے۔ بندہ کے لیے بیچ یا وہ صمر ساس لیے ہے کہ .

نلام خویشم خواند الار دخیارے ا

سپاہ روئے من کرد عاقبت کارے میں میں

حل تعالى سے دعا ہے كه دهرت بينيد كوكروث كروث راحت نعيب مواور اسلاف ويو بندكى بم شينى عطاء موكد يكن ان كاحل سبالله تعالى آب بينيد كيفن كوتا قيامت جارى وسارى ركيس آسين يارب العلمين

# اعتدال واستقامت كانور

كالم في الديث مولانا تزيم المرصاحب ليمنا الم

يخدمت مولاناه أهازام فسين صاحب رشيدي زيدمجه كم

إثملك حبكم زوحه زلا

جناب کا کتنب کرای موصول بوا، احتر طویل موسے صاحب فراش ہے۔ توانا کیاں کا منیس کر رہیں، فاص طور پر تکسنا اور سوچنا تو بہت تی مشکل ہے، ای حالت میں ہمارے مجوب، قائد الی السنت والجماحت مطرت موادنا تاض مظیم حسین صاحب کیٹین کے انقال کی خبر موصول ہوئی۔ ای طالت کی جد سے جنازے میں شرکت سے محروم رہا، بنگر تیزیت کرنے کی مجی ہمت نیس ہوئی۔

حضرت اقدس طم ومعرفت ، تنقر نی والمیت ، استفاحت واحتدال ، عزان ذکر واکرتمام اور کاس طاہرہ و باطنہ میں اپنی نظیم آپ می تھے ، جب حیات التی سیجیاً، کاسئلہ پورے ملک میں زورے چیزا ہوا تھا تو احتر نے جگہ جگہ اس موضوع پر حضرت کے بیانات کروائے ، استفاد و کیا ، لوگوں کو حضرت سے فیض رسانی کا موقع پہنچایا۔ اس کی برکت سے بھارے با بھی گرویدگ کے تفاقات قابل رشک پیدا ہو گئے تھے۔

حضرت کودیکها، قریب بوکردیکها اور بهت متاثر ربا، مجرطالات ایسے رہے کہ ظاہری میل جول میں کی آگئی، باوجووشدید انس، مجت، عقیدت اور تعلق حزید استفادہ سے محروی ربی، لیکن مفرت کی استفامت اور احتدال کی شان، حق کوئی، راوحق میں بے باکی، تواضع، اخلاق عیدہ کا اعلیٰ بیاند، ان فقرال سے بیشے متاثر ربا۔

حطرت جب آخری مریں صاحب فراش تھے۔ تو الحدیثہ حضرت کی زیادت اور میادت کے لیے کن تعالی نے دومر جبہ چکوال عاضری کی سعادت بلٹی۔ پرانے تعلقات تو یاد کرائے کے باوجود معزت کو متحر نیس تھے جین ایجا کی شفت وکرم نوازی کا معالمہ فریائے رہے۔

المستم بهمواسان مراحادي فيعل آياد

472 % 6 (2005 de 64) 6 (2005 de 64) 6 (2005 de 64)

۔ بی تو چاہتا ہے کہ حضرت کے متعلق ہی کھی کھی کرایک نبست حاصل کرلوں لیکن ایک تو دیے ہی صاحب تلکم نہیں ہوں ، دوسرے علالت کی شدت کی وجہ سے ایہ انہیں ہوسکا ، جس کا افسوس بھی ہا اور تہدول سے متعلقین سے معذرت بھی کرتا ہوں ، دوسرے سے بات بھی مانع رہتی ہے کہ کہاں ہماری قلم وزبان کہاں وہ شان وشوکت والے شاہ خوباں؟ ہم ان کے بارے میں لکھنا بھی چاہیں تو کیا تکھیں ہے؟ حضرت کے انتقال پر جتنا بھی صدمہ کیا جائے کم ہے۔ غیرا فتیاری صدمہ ہے، تا ہم دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس صدمہ فراق کی برواشت آسان کر وے ۔ متعلقین کو بلکہ تمام اہل مسلک کو حضرت کے علوم و افکار معدمہ فراق کی برواشت آسان کر وے ۔ متعلقین کو بلکہ تمام اہل مسلک کو حضرت کے علوم و افکار بھیلانے کی تو نیق مرصت فرمائے دیکھ ۔ ان شاہ اللہ حضرت کی شخصیت ، اعتدال واستقامت ، کمالات کا نور چمکتا ہی چلا جائے گا۔ اور پورے عالم میں چھا کرر ہے گا۔

امیر محترم صاحبزادہ گرای حضرت مولانا قامنی محیرظہور الحسین اظہر صاحب دامت برکا تہم کا تخذ ملام بھی اس مکتوب میں آپ نے بھیجا ہے۔ حضرت کی خدمت میں میراسلام بھی عرض کر دیں۔ ہم اس صدھے میں حضرت کے پورے شریک ہیں اور جتنائمکن ہوااشاعت علوم وافکار میں بھی معاونت جاری رکھیں ہے۔

الله تعالى حفرت كے درجات جنت الفردوس ميں بلندفر مائيں متعلقين كومبر واستقامت كى توفق من ازيں - آمين

اس وقت علالت کی وجہ ہے اس ہے زیادہ لکھنا ممکن نہیں ہوسکا، میرا بیٹا مولانا محمد زاہد، استاذ صدیث و ناظم تعلیمات جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیمل آباد، ماہنامہ الصیاف، لا ہور کا اداریہ لکھتا ہے۔ اس نے حضرت پر اپٹی حیثیت کے مطابق ایک اداریہ لکھا ہے جس کی فوٹوسٹیٹ بھی ارسال خدمت ہے مناسب سمجھیں تو اس کی مجمی اشاعت کردیں۔ والسلام

#### <del>+</del>

# حضرت قائد اللسنت رهنالله في فرما ما السنت

محاب کرام افائلہ کی عظمت آئے گی تو شیعیت ، مودودیت ، خارجیت نیس آئے گی۔ محاب الفائلہ کی عظمت کردر ہوگی تو محاب الفائلہ کی عظمت کردر ہوگی تو مودودیت بھی محمے گی ، شیعیت بھی محمے گی ۔



# علم وعرفان کےمظہراتم

كمنظ حفرت مولانا فيض احمرصاحب

ولی کال، مخدوم العلمهاء، قد و قالعسلحاء والعرفاء حضرت اقدس مولانا قاضی مظهر حسین قدس سره شخ العرب واقعجم سیدالا ولیاء حضرت مولانا سید حسین احدیدنی قدس سره اور سلطان الا ولیاء والعسلحاء حضرت مولانا احمد علی لا بھوری بمینید کی یا دگار تھے۔ان کے علوم ومعارف کے امین ومحافظ تھے۔ان کے کمالات علم وعرفان کے مظہراتم تھے۔

چند سال قبل راقم سطور نے حضرت والا کی خدمت عالیہ میں دو تین مرتبہ مچاوال حاضری دی اور زیارت کا شرف حاصل کیا۔ ایک بار حضرت والا کے مدرسہ'' اظہار الاسلام'' میں نماز جمعہ پڑھنے اور حضرت کا خطاب سفنے اور دات گڑ ارنے کا موقع نصیب ہوا۔

حضرت والامرتبت تقوی ، مجاہدہ ، لہاس ، وضع قطع ، ربن مہن کی سادگی ہرخو بی و کمال میں اکا ہر دیو بند کا نمونہ تھے۔ بالحضوص حضرت مدنی بیٹیٹ اور حضرت لا ہوری بیٹیٹ کا عکس اور برتو تھے۔ عقائد و
نظریات ، اصول وفر وع میں سلف صالحین پراعتا داوران کی اتباع کے پر جوش داعی اوروکیل تھے۔ اتباع
سلف کی شاہراہ ہدایت سے ذرہ برابردائیں بائیس سرکنے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت والا مرتبت
کی تھنیفات ومقالات خصوصاً رسالہ ' حق چاریار' اس پرشاہدعدل ہیں۔

حضرت اقدس کی علمی و وینی خدمات کا سب ہے اہم اور جلی عنوان''تحریک خدام اہل سنت پاکستان' ہے جس کے آپ بانی وسر پرست تھے۔اس تحریک نے مقام صحابہ ٹنائیڈ کی تشریح وتوشیح میں خداور سول ٹنائیڈ کے ہاں ان کے مقام رفع کے بارے میں شائدار و جاندار اور تاریخ ساز کام کیا ہے جو تا تیامت لحت اسلامیہ کے لیے مشعل راہ کا کام دےگا۔ان شاء اللہ العزیز

حق وحقیقت کا اتباع ،اس کا اظهار ،اس پراصرار و بحرار کو یا حضرت اقدس کی فطرت تا نیه بن مک

ع مابرام الله كا مجمعة عشق كردود من تقى -

حق پرجم جانااور دُث جانا آپ كاخاصدلاز مدتھا۔ عزائم پراستقامت آپ كاشيوه تھا۔ و لايسعافون

لومة لانم كالن دورين آب اولين مصداق تعي

بفضلہ تعالی بندہ رسالہ '' حق چار یار'' کا دائمی قاری ہے۔ علالت کے باد جود بالالتزام اس کا مطالعہ کرتار بتاہے۔ اس کی انتظامیہ کا حسان ہے اور میں اس پرشکر گزار ہوں کہ بدوں خاص تعارف بیدسالہ اعزازی طور پر بندہ کو ملتار بتاہے۔ اس رسالہ میں حضرت اقدس بھائیے خطابات اور حضرت مدنی بھینیہ کے ملفوظات وافادات کے مطالعہ سے بندہ کو علمی ، روحانی اور ایمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ دل کے نور و سرور میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ فالحمد لللہ حضرت اقدس مدرسہ اظہار الاسلام چکوال کے بانی اور مسرور میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ فالحمد للہ حضرت اقدس مدرسہ اظہار الاسلام چکوال کے بانی اور مسریہ ستھے۔ جس میں مسلمان طلباء و طالبات قرآن مجید حفظ و ناظرہ تجوید پڑھے ہیں اور شعبہ کتب میں درس نظامی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔

#### كرامرت

چندسال قبل پنجاب کے ایک وزیراعلی نے سیای اختلاف کی بناپر بلاقصور حضرت والا مرتبت اور

آپ کے مدرسہ کے اساتذہ وطلبا کے خلاف آل کا جھوٹا مقد سکرادیا تھا اورسب کو گرفتار کرلیا گیا تھا، جس
کی تفصیل جرائد و رسائل میں شائع ہو پکی ہے۔ بعد میں عدالت نے سب کو رہا کر دیا۔ پھر قدرت خداد تدی نے اس خلام اوراس کے فائدان کو ایسا کو ڈابارا کہ ان بسطن دیک نشدید کی کملی تفیر مشاہدہ میں آئی سالباسال سے وہ سب لوگ دنیا کی فاک چھان رہے ہیں۔ وزارت علیا، وزارت علیٰ، وزارت علیٰ، وزارت علیٰ، وزارت علیٰ، اقتدار، کاروبار سب ختم، بی حضرت والا کی کھلی کرامت تھی۔''مندامام احد'' میں ایک مرفوع حدیث ہے کہ آپ گائی نے فرمایا: نیک مسلمان کے عمر کے لحاظ سے چھودر ہے ہیں۔ عمر جب چالیس کو حدیث ہے کہ آپ گائی نے فرمایا: نیک مسلمان کے عمر کے لحاظ سے چھودر ہے ہیں۔ عمر جب چالیس کو سیٹنے تو ایک خاص و دوجہ حاصل ہوتا ہے، پھر ۵ سال پر سال پر پھر ۵ سال پر سال پر پھر سال پر سال پر پھر ۵ سال پر سال پر پھر سال پر پھر سال پر پھر سال پر پھر سال پر سال پر پھر سال پر سال پر پھر سال پر سال پر سال پر پھر سال پر سال

سبحان الله! حضرت والا كے مرتبه عليا كے كيا كہنے كه الله تعالى جله شاخه نے اپنے فضل وكرم سے حضرت والاكوم كااعلى درجه بھى مرحمت فرمايا كه آپ كى عمر مبارك نوے سال سے زائد تھى ۔ اللهم اغفو ، و ار حمه

# 

# امام ابل سنت قاضى مظهر حسين بيسة

كنظر ولانا قارق تمر منيف جالندهم ي م<sup>يند</sup>

الحمدلله وسلام على عباده الذين الصطفى

ا پئی شموری زیرگ میں جن ملا دحق کو فتوں کے تعاقب اور سرکو بی کرنے بیل بیشہ بیدار اور مستحد پایا۔ ان میں قائد ابل سنت ، وکیل محاب بیلی مطرت مولانا قاضی مظیر نسین نور انڈ مرقد و کا نام نائی سر فیرست ہے۔

آپ ایشیا کی معروف وینی در گاره وارالعلوم و بو بند کیفی یافته اور شخ الا ساام حضرت مولانا مسین بدنی بینیوه بش العلماء مافظ محر امر کیلیده حضرت مولانا اش الحق افغانی نینیوه بش العلماء مافظ محر امر کیلیده حضرت مولانا اش الحق افغانی نینیوه بش العلماء مافظ محر کیلیده حضرت مولانا اش الحق افغانی نینیوه بی اساطین علم و محل که شاکر واور تربیت یافته سخے وارالعلوم و بو بند نے خلم و محل ، زید و ورع تقوی و قدین فضل و کمال، جرات و فق کوئی اورا طام و و تباع سنت کے ماش افراد کا جو تا قلدین ، جذبہ جا واور فتون کے طاف حتی الا مکان عراصت و مقاومت میں حضرت قاضی صاحب علماء و بو بری کا شائد ار فرون نے آپ کی قمام و بی تبلیق ، تالیق اور اصلامی خدمات میں بیر مگ نمایاں ربا که آپ بیکتوب نے باطل و کرا و فرقوں کے تعاقب و استیمال اور ان کے خلاف زبان و قلم کے استعمال میں مجمی مداست سے کام نیس لیا، محرجر جس چیز کوئی مجمال ہوران کے خلاف زبان و قلم کے استعمال میں مجمی مداست سے کام نیس لیا، محرجر جس چیز کوئی مجمال کے مصلحت و منفعت کی رعایت کے بینے ببا تک و حل میان فر بایا اور اس قاو یا نیت ، والفی سا در بیا ہے بی قدیت آبولی یا نسبت کو مانع نیس بنے و یا۔ اس سلسلہ می میان فر بایا اور اس قاو یا نیت ، والفی سا در بها بیان فر بایا و دائی اور الحل افراد و نی و دائی اور الحق کو بر ملا بیان فر بایا و باس قاو یا نیت ، والفی سا در بها ہے بی میسی می نسب کو الحاد اور زبی و منالات کو بر ملا بیان فر بایا و باس ائل سنت و الجماعت کے مقا کماد روسطک میں سے انحواف کرنے والے افراد و بر والے افراد ور بیا و الحق المور و الحق والے افراد ور والے افراد ور بیا و باس الحل سنت و الجماعت کے مقا کماد کر مساحت کے مقا کماد در مسلک میں سے انحواف کرنے والے افراد ور ور الے افراد ور ور میاد ور اور والور ور ور ور الحق والے والور ور ور ور ور المحل و الحق والے والور والو

## 0 (476) 10 0 (Cooperage) 0 (Carring) 0 (Carring)

سم و اول کا جی نهر پارسگی اتفاقب لیا اور اس پات کی اتلها پر واقیمی کی که ان ک اقد ام سے پھی افراویا سمر و تاراض او جائیں سے ۔ ان کی باری زندگی تم وایش اس شعر کی تصویر رہی

اسین پی نخامی سند بیل برکائے ہی نافوش میں وہر ہاہ ال کو کہی کہد ند سکا انڈ

اور کروہ اول کی جی عالمیات انداز جی روی خرال کے لیے ششیر بنیام ہونے کے مااو وان افراد اور کروہ اول کی جی عالمیات انداز جی روی خرال سات والجماعت یا عالم دیج بندگی اور کروہ اول کی جی عالمیات انداز جی روی دی خرد کی خورت قاضی طرف خسوب کرتے ہیں محرت قاضی صاحب تباتناہ کا موقف اس ساسات جی ہے تھا کہ اگر ایسے افراد یا کروہ وں سے سرف نظر کیا جائے تو اس ساحب تباتناہ کا موقف اس ساسات جی ہے تاکہ اگر ایسے افراد یا کروہ وں سے سرف نظر کیا جائے تو اس ساحب تباتناہ کی موقف اس ساسات جی ہے اندا کی وور کرنے ہی اور فلط کو ضلط ماط ہونے سے بچانے کو ور کرنے ہی اور فلط کو ضلط ماط ہونے سے بچانے کو در کرنے ہی اور خلط کو ضلط ماط ہونے سے بچانے کو در کرنے ہی اور فلط کو ضلط ماط ہونے کی حفاظت آپ کے لیان کی مدل تر دیا منافز اس سے بالا ترقمی ۔ این انساب وجن بہتی کی بدولت آپ نے اسپ بعض قلمی منافز اس سے بہتر طریقہ احتراب ورفقا می جدائی کو برواشت کیا کر میں جی ان کی گونی اور اظامی وللم یہ کوئی آئی نے نہ آئی کہ اس سے بہتر طریقہ سے کوئی اور اظامی وللم یہ کوئی آئی نے انساب احتراب کی میں بین ہیں ان کی طرح من کوئی اور اظامی وللم یہ کوئی آئی میں امراب کا بر جم بلند رکھنے کی تو فیت برسوم و روان اور جہالت وصحبیت کے ظاف ای طرح مروانہ وار جہاد کر ہیں۔ جسے دعزت برسوم و روان اور جہالت وصحبیت کے ظاف ای طرح مروانہ وار جہاد کر ہی ۔ انگر کی افتراء میں امراب کا بر جم بلند رکھنے کی تو فیت الصنی صاحب تبلید نے کیا۔ اللہ تعالی جم بلند رکھنے کی تو فیت الصی ساحب تبلید نے کیا۔ اللہ تعالی جم بلند رکھنے کی تو فیت الصی ساحب تبلید کی کیا۔ اللہ تعالی جم بلند رکھنے کی تو فیت الصی ساحب تبلید کی کیا۔ اللہ تعالی جم بلند رکھنے کی تو فیت

#### 0000

## حضرت قائداال سنت كوالله في فرمايا....

تر کے خدام اہل سنت مردد جہوری سیاست کے تحت کوئی سیاس جما صفیدی بلک ایک قرای تی تحق مدام اہل سنت مردد جہوری سیا تحریک ہے جونصوصیت سے معظمت صحاب ٹنافتا اور مقید کا خلافت راشدہ کے شخفا وفروغ کے لیے تحریکی وقتری کا دورہ میں ا



# ان الزمان بمثله يل \*

کے ابر الجابدین مولانا محم معود از بر

ان كے مائے جس طرح بولنا مشكل تھا، بالكل اى طرح ان كے بارے ميں لكھنا بھى مشكل ہے۔ ان كے ترفيف لے جان كے تردل پرزتم بن كرائرى، وہ بلاشبامام العصرا در تا فلة اللى تق كے ' را جنما' شق ۔

باغ باقى ہے باغباں نہ رہا السخ يھولوں كا پاسباں نہ رہا
كارواں تو رواں رہے گا گر ہائے وہ مير كارواں نہ رہا
تا فلة الل حق كے ' مصروف عمل جوان' ان جنات كى طرح ہيں جنہيں فتنوں اور شرارتوں سے بچانے كے لئے ' سليمان علينا جيئے بہبان' كى ضرورت ہے۔ اس ذمائے بيں ان كاكر دار حضرت سليمان علينا كى كرئى گرائى جيسا تھا۔ ان كے على عمل اور تحقيقى عصاء كے خوف سے بہت سارے فيئے ، جوانانِ قافلہ كى كرئى گرائى جيسا تھا۔ ان كے على ، مجل اور تحقيقى عصاء كے خوف سے بہت سارے فيئے ، جوانانِ قافلہ ہے ، اور بہت سارے جوان (علاء) چكدارفتوں سے دور رہتے تھے۔ اب دل ميں ايك ہوك كى اتھى ہے۔ ايک بڑا بند ثور شرح بيا قبوم فير قرم انا۔

اللهم تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده \_ آش

"فالین الین فاوی وجہ دوین میں تحریفیں کرنے والے اللہ مسلط المب "الین باطل پرست جموئے۔ اور "جساھ المب "الین جہالت کے وجہ وے تاویل باز۔ بیسارے سانپ پٹاریوں سے جموئے۔ اور "جساھ المب "الین جہالت کے وجہ وے تاویل باز۔ بیسارے سانپ پٹاریوں سے باہراً کرقوم کونوچ رہے ہیں۔ اپنے اکا برکی طرف نبیت "شک نظری" کہلائی جائے تھی ہے۔ مسلک حقد سے وفاواری "فیر مصلحت پندا ندروش" قرار پا چکی ہے۔ اپنوں کو ٹھوکر پر دکھنا اور غیروں کو گلے سے دکا آت کی سیاست ہے۔ اہل بیت کرام کوا پی آزاد عمل پر تو لنا اور انہیں شکوک کے کشرے میں کھڑا کرنا۔ آج میں سیسی کہا تا ہے۔ حصر است سی ابرکام می ایٹ برے پہتیاں کینا۔ آج کا علمی فیشن بن چکا ہے۔ شہدا ا

<sup>🖈</sup> ناندان کی مثال پیش کرنے میں بخیل ہے۔

فنت امير جيش محمد وخدام الاسلام ياكستان

کر بلا کے پاکیزہ اجسام پرکوڑے برسانا آج تاریخ دانی کہلاتا ہے۔ حضرت علی الرتضی ڈھٹز کی محبت ہے۔ پاتھ دھو بیٹھنا انصاف پیندی اور حضرت امیر معاویہ ڈھٹز کی غلطیاں شارکر ناروشن خیالی کہلاتا ہے۔

پورور میں اور تو اور تو حد کے لیے لازم تر اردے دیا گیا ہے کہ حیات رسالت مآب خاتیج کا بر ملا اور بجونڈ ۱۱ نگار
کیا جائے۔ ان حالات میں اگر میری بینگی آنگھیں آیک پر نور شخص کو تلاش کر رہی ہیں تو ان کا کیا تصور ہے؟
بال شیخ العرب والعجم حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے بیچ جانشین اور خلیفہ کو ۔۔۔۔ بال ان کو جو دوائے دل بیچ نہیں بائے تنے ۔۔۔ بال ان کو جن کا وجو اللہ تعالیٰ کی زمین پر رحمت تھا۔۔۔۔ بال ان کو جن کے ہوتے ہوئے دل کو ہمہ وقت تعلی رہتی تھی ۔۔۔ بال ان کو جو اکا بر علیا ، دیو بندگی جلتی بھرتی تھے ۔۔۔ بال ان کو جن اکا بر علیا ، دیو بندگی جلتی بھرتی تصویر تئے۔۔۔ بال ان کو جن کا ان کو جو اکا بر علیا ، دیو بندگی جلتی بھرتی تصویر تئے۔۔۔ بال ان کو جن کی طاف چوکھی مسلون آ ور اور جن کی محبت ایمان افزاء ہوتی تھی ۔۔۔ بال بال ان کو جنہوں نے فتنوں کے خلاف چوکھی بندگی بال ہوئے۔ بناسب بچولانا یا محرمسلک حقہ سے شوشہ برا بر و تنبر دار نہیں ہوئے۔ مگر وہ اب جلے گئے اپنی مخشوں بندگی ہوئے۔۔ بناسب بچولانا یا محرمسلک حقہ سے شوشہ برا بر و تنبر دار نہیں ہوئے۔ مگر وہ اب جلے گئے اپنی مخشوں کا تھریا ہے۔۔ اپنا سب بچولانا یا محرمسلک حقہ سے شوشہ برا بر و تشیر دار نہیں ہوئے۔ مگر وہ اب جلے گئے اپنی مخشوں کا تمریا ہے۔۔ اپنی باعز برت زندگی کا اجریا نے اب ان کی دید کے لیے آنگھیں ترسی بی رہی گی ۔۔۔۔

هيهسات لايساتسي الزمسان بمثله

ان السزمسان بسمثلسه لبخيل

بے شک ان جیسی'' جامع ہتیاں'' زمانے میں بہت کم پیدا ہوتی ہیں۔ ان کا جانا ایک اجہا گی نقصان ہے۔ادراس لیے دل بہت بہین ہے۔

> ول گیا، صبر گیا، درد رہا رج رہا ہم نشین اپنے ظفر چند سے چندر ہے

پہلے ان کی زیارت طالب علمی کے زمانے میں ہوئی۔ وہ تج کے لیے تشریف لے جاتے ہوئے میری مادرعلمی۔ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کرا پی تشریف لائے تتھے۔

جامعہ کے مہتم سرمایہ اہل سنت حضرت مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب نوراللہ مرقدہ اسپتے اکا ہر کے عاشق اور مسلک اہل جق کے متصلب وفا دار تھے۔ وہ جامعہ میں ہر کسی کا بیان نہیں کرواتے تھے ان کا ذوق بلنداور معیار بہت او نیجا تھا۔

وہ انہیں بڑے چاؤ کے ساتھ لائے ۔طلبہ کے سامنے ان کا بیان ہوا۔ بس ای وقت ہے ان کی آستکھیں ممن مؤنی صورت اور بلند شخصیت آنکھوں میں اتر گئی۔ بعد میں بہت نشیب وفراز آئے ۔گریہ

پیچلے سال چکوال میں جلسے تھا ان کی زیارت کی شدید خواہش دل میں کروٹیس لے رہی تھی۔ لوگوں نے پچھے با تیں بھی اڑا دی تھیں۔ ان با توں کے بارے میں اتنائی کہتا ہوں کہ اعو ذباللہ کس نے بتایا کہ وہ بھی پچھے پچھ ناراض ہیں۔ بچھے اس کا یقین نہیں آ رہا تھا گر پھر بھی دعا کر رہا تھا۔ رفقاء سے عرض کیا کہ جس طرح سے بن پڑے زیارت کرنی ہے بس چند منٹ یا چند لیمے ہی سمی۔ آ تکھیں تو شنڈی ہوں گی دل کوتو قرار ملے گا۔ ہمت میں تواضا فہ ہوگا اور وہ چہرہ سامنے ہوگا جواسلام کی طرف بزھنے والے ہم تیرکو روکنے کے لیے بے تاب رہتا ہے۔

الحمدلله ملا قات کا اذن مل گیا۔ ہاں محبتوں بھری آخری ملا قات ۔ یا اللہ آخرے میں بھی''مقام خیر'' پر ملا قات نصیب کرنا وہ صاحب فراش متھ مگر بہت ہی شفقت اور محبت سے ملے انہوں نے مسکر اکر جو پہلی نظر سے نواز الو یقین جانے دل خوثی ہے لبریز ہوگیا وہ کوئی معمولی انسان تو نہیں تھے۔

وہ تو ان لوگوں میں سے تھے جن کے لیے بشارت ہے کہ انہیں ان شاء اللہ اسلام کے پہلے لوگوں جیسا اجر لیے گا۔ اس دن ان کی مجت عروج پرتی اور وہ طاقات کی پوری تیاری کے ساتھ تشریف فرہا تھے۔ پہلے انہوں نے عصر حاضر کے تمام فشؤں کے بارے میں عالمانہ درس دیا بچر پچھ کہ جی میں عمالیات درس دیا بچر پچھ کہ جی ساتھ ساتھ فرما تیں۔ پھر بعض کہ ابوں کے صفحات نمبرد کھائے کہ ان میں کون می غلطیاں اور مفالے جی ساتھ ساتھ سیمی دریافت فرماتے گئے کہ آپ کے پاس فلاں فلاں کتاب ہے؟ جواب اثبات میں ہوتا تو خوشی کا اظہار فرماتے اورا گرفتی میں ہوتا تو کرتاب فرید نے کی تلقین فرماتے۔ اس دوران ہم سب مہمانوں کو عالبًا ودورہ بھی پلایا گیا عالبًا اس لیے لکھ رہا ہوں کہ جھے میچ طرح سے یا دنیس کہ کیا کھایا اور کیا بیا؟ میں تو خلم، عمل اورا خلاص کے اس نابعت العمر پیکر کی زیارت میں گم تھا اوران کی ایک بایک بات کو اپنے دل وو ماغ میں اتار رہا تھا۔ ہاں ایک غنیمت کی گھڑیاں جھے جسے در بدر کی ٹھوکریں کھانے والے کم نصیب کو کم ہی میں اتار رہا تھا۔ ہاں ایک غنیمت کی گھڑیاں جھے جسے در بدر کی ٹھوکریں کھانے والے کم نصیب کو کم ہی فیصیب ہوتی ہیں۔ اچا تک انہوں نے بستر کے ایک کونے سے پہلے سے تیار رکھے ہوئے کچھ روپ نصیب ہوتی ہیں۔ اپنی خوب کے انہوں نے بستر کے ایک کونے سے پہلے سے تیار رکھے ہوئے کچھ روپ کے انہوں بدیہ یہ بیابرکت صدقہ ، زخوں کا اٹھارے بیادے انہاں کی طرف سے بچا ہویں کے لیے انہوں بدیہ یابرکت صدقہ ، زخوں کا مرب اور اپنے بیارے اعتاد کا کھلا اٹھہار۔ بچھے انجی طرح یا دے بحد میں نے '' خلاف عاد ہے۔'' ان

و الان كومضوطي من تقامان وقول باتمول من وكز الورادب واحترام كرما تروانيس مخوع كرايانه بعديل و او ما انگ کا ایک کا فراکو اس قوی کے ماتھ جواد ہے کہ بہت او ٹی ست کی طرف سے بہت پا پر کست مال ہے اسے سامان وب سے فرید نے عمد شال کرلیں۔ پیلے کمی بھی انا تاست عمل جھے ان سے ساسنے چھرز إد و بولنا إدبيس ہے ۔ حراس دن ان كى شفقت نے دل كى بات زبان سے اداكر وادى \_ عل ئے موض کیا حضرے آ ہے کا امت ہے بہت بڑا احدان ہے ۔ نوجوان طا ، کرام حضرت علی الرشی میں ک مبت ہے محروم ہوئے جارے تھے اور نعوذ باللہ ان کے بغض میں جتما ہورے تھے۔ آپ کی انتک اور بے می کیٹی منت کی بدولت افحد دللہ بہت سارے فوش نصیب اس موزی فیٹے اور محناو بلنے تندت ہے مخوظ يس - عل ف فودك الما مرام س كباكراب ول عل محاكك كرو يكمود مزس على الرتعنى وال كاعبت ب ہ نمیں؟ کیاان کی ذات ہے ایک طرح کی فیرمسوس دوری اورا جنبیت امارے دلوں میں نبیں ہے؟ جواب میں اکثر نوجوان طاءکرام نے اس مرض کا اعتراف کیا۔ اور توبہ تائب ہوئے۔ معزت! یہ آ پ کا ایک احسان ہے۔ جبکر آپ کے اور بھی بہت سارے احسانات ہیں۔ یہ بات من کروہ چران ہوئے اور فرمانے کے کرواتھی ان کی خلافت کے وی ولائل ہیں۔ جو حضرت صدیق اکبر جائٹ کی خلافت کے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس موضوع برسیر حاصل منتکوفر مائی۔وہ بارونق ، بابر کت اور ایمان افروز ملا قات فحتم ہوگئی۔ ابھی تک اس ملاقات کی لذت اور سرشاری ول وہ ماغ عمل باتی تھی کدان کے وصال پُر ملال کی خبرآ من ۔ بندہ بہت دور تعا۔ جنازے کی معادت ہے محروم رہا۔ اس چند ماو کی در بدری میں معلوم نہیں کیا کیا نهمن مميا \_ حفرت اقدس الم الل سنت مولانا قاضى حسين صاحب ميسيماس جبان فانى سے تشريف لے سيح \_ امام العارفين حفرت مواذيا محدم فان صاحب بيسيم كا وصال جوا\_مفكر اسلام حفرت مواديا مامنتي نگام الدین شاهری نهیده شبید جوئے ۔اورمبلغ اسلام حضرت مولا نامفتی زین العابدین صاحب نیسیموا فح فراق وے محے ۔ بزے اوک آ بست آ بست جارے جیں ۔ معزت قاضی صاحب رسیدہ جیے الل علم ، امام الل سنت کا سانحدار تمال ایک ایسا'' اجماعی صدمه'' ہے کہ برکوئی اینے آپ کوزیادہ فم زوہ اور مثاثر سمجدر با ہے۔ کون کس سے تعزیت کرے؟ اور کون کس کے ساتھ فم بائے؟

ہم سب ل کر معزت نیست کے لئے رفع ورجات کی دعاکرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے قم اور صدیت کا مداوا ما لگتے رہیں؟ اور معزت قاضی صاحب نیست کے مبارک آثار و مقاصد کی حفاظت کے لئے اس رب کے منورالتجا مگرتے ہیں۔ بڑا الباق '' بھی ہے اور' الوارث' بھی۔

ومنى ذلا تعاثى على حر خند بيرنا معسر وزار واصعاد ومنع

# بزم مدنی میں ہے آخری چراغ

کے حضرت مولا نائعیم الدین صاحب

وماكان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما

اس دور پرفتن میں ملت سے مشکل مسائل علی کرنے اور البھی ہوئی گھتیوں کے سلیمانے کے لیے جن دو چار ہستیوں کی طرف نگا واضی تھی ان میں آپ کونمایاں مقام حاصل تھا، حق بات کہنا حق کے لیے لڑنا دو چار ہستیوں کی طرف نگا واضی تھی ان میں آپ کونمایاں مقام حاصل تھا، حق بات کہنا حق نے دوقت کی مصلحتوں نے آپ کو کمی اظہار حق سے دوکا۔ آپ نے ای اظہار حق کی خاطر اپنے بعض ان رفقاء سے مسلحتوں نے آپ کو کمی اظہار حق کی خاطر اپنے بعض ان رفقاء سے محلی رشتہ قو زلیا جنہوں نے آپ کا زندگی بحرکا ساتھ تھا اور بیات بھی کسی کے حاصہ نیال میں بھی نہیں آئی تھی کہ دھنرت مردم کا دشتہ ان ہے بھی ٹوٹے گا۔ مر دھنرت کے زدیک دشتہ اور قرابت سے زیادہ، انہم چیز تھی مقیدہ دوسلک کی تھا طب ان بھی کا دفاع ، اس کے لیے دھنرت نے کسی طرح کی ایم کوئی سود سے بازی نہیں کی اور نہ ہی جس چیز کو آپ نے ختی جانا اس کے اظہار سے بھی آپ کی زبان خاصوش دی خواوال سے لیے آپ کو بری سے بری قربانی کیوں ند بی پڑی۔

ولا استادهديث جامعية بيندكر يم يادك ولا بود

حضرت قاضی صاحب بہت عقیدہ و مسلک کے اعتبارے اکابر دیو بند بہت کے ہے جانشین تھے، ویو بندیت اپنی پوری روح کے ساتھ آپ کے اندرر پی کسی ہوئی تھی ۔ بی دجیتھی کہ آپ کے تلم اور زبان نے ہر باطل اور ہرفتند کا مقابلہ کیا اور کھی کسی تسائل کا شکار نہ ہوئے۔

### راقم کی حضرت قاضی صاحب بھانتہ سے ملا قات

نا چیز راقم الحروف کو حضرت قاضی صاحب مینید نے بھین ہی سے عقیدت و محبت تھی۔ جس کی بندی وجہ یہ ہے۔ اس کے امام و خطیب حضرت مولا نا محمد المیاس صاحب میسید سے حضرت قاضی صاحب مینید کا قد کرہ کا نوں میں پڑتار ہتا تھا۔ مولا نا مرحوم کی بدولت ہمارے خاندان کے بہت سے افراد حضرت قاضی صاحب مینید کے حلام ارادت میں شامل تھے۔ راقم الحروف کے بڑے بھائی تایاب الدین صاحب پابندی سے ہر سال تھیں می افرانس میں شریک ہوتے تھے۔

ا یک دجه به بهمی تھی کد معفرت قاضی صاحب مرحوم شیخ الاسلام معفرت مولا نا سید حسین احمد مدنی میشیند ك اجل ظفاء من س من على اورواقم الحروف ك والدكرم كوحفرت في الاسلام بيديد عدا انتهائى جذباتى اور عشق کی صد تک لگا وُ تھا جس کی وجہ ہے گھر میں عمو ہا حضرت مدنی بھینیٹا اور آپ کے اجل خلفاء کا تذکرہ ر بتا تھا۔ حفزت قامنی صاحب مرحوم سے عقیدت ومجت میں احقر کے ساتھ پیش ہونے والے ایک واقعہ نے بھی مہیز کا کام دیا، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ نا چیز مکتبہ میں اپنے کام میں مشغول تھا۔ حضرت قاضى صاحب بييية كرايك مريد مولانا مبدالوحيد اشرنى بهى بينے موب تھ، ان دنوں حضرت قاضى صاحب بينيد نے بہت ہولوكوں كے نام كھلے خط شائع كے تھے۔اس كے متعلق بات بطي تو نا چيز كے مند معظرت كے متعلق چند ناشا كسة كلمات نكل كئے ،كلمات نكلنے كى دریقى كدكا ونٹر پرنگا ہواشيشہ نوث كيار اورراقم کے باؤں براس زورے لگا کہ باؤں اچھاخاصا زخی ہوگیا ، اللہ تعالیٰ نے دیکھیری فرمائی راقم کو نوراً حنبہ ہوا۔ اشر فی صاحب نے بھی توجہ دلائی کہ ضرور بید حفرت قاضی صاحب بینتیا کے ہےا دیی کی سروا ملی ہے۔ای وقت الله تعالی ہے توبکی اور آئدہ بمیشہ کے لیے حصرت کی نبعت اپناول صاف کرلیا۔ اس واقعہ کے بعدے مفرت قاضی صاحب رہید کی عقیدت میں اضافہ ہو گیا اور آپ سے ملاقات کا اشتیاق جونے لگا۔ اللہ تعالی نے کرم فر ما یا کہ ملاقات کا سباب پیدارہ کے اور چکوال جا کر حضرت کی زیارت ك سعاوت حاصل كى اس سفريس راقم الحروف في جود يساج إيابى حابتاب كداسينذ رقار كين كرويا

# 483 80 \$2005 to in the file of the second

جائے۔شایدکوئی بات کس نے کام آجائے۔

جون 1990 وی بات ہے کہ تی کا نفرنس تھیں میں شرکت کی فرض سے حضرت قاضی صاحب بہید کے بہت سے متوسلین و مرید بین کا قافلہ مولا ناحکیم حافظ تحرطیب صاحب مرحوم کی قیادت میں فیلدار روؤ اچھرہ سے بہوال جا رہا تھا۔ مولا نا عبدالوحید اشرنی صاحب نے راقم سے کہا کہ حضرت قاضی صاحب بین سے بھول جا رہا تھا۔ مولا نا عبدالوحید اشرنی صاحب بین سے کہا تا ہے کہ وف نے اشرنی صاحب بین شخیب و تحریص پر قافلہ کے ہمراہ بھول جانے کا پر وگرام بنالور اقم الحروف نے اشرنی ضاحب کی تر غیب و تحریص پر قافلہ کے ہمراہ بھول جانے کا پر وگرام بنالی، بھول بی تھول جانے ہوگئی کہ حضرت مولا نا تحد المین صاحب صفدر بہینے سے ملاقات ہوگئی کہ حضرت مولا نا تحد المین صاحب صفدر بہینے سے ملاقات ہوگئی مصری مصاحب تھوڑی و ہر بعد حضرت قاضی حضرت مل کر بہت فوش ہوئے بہاں بچھ وقت گزار کر بھیں جانا ہوا۔ تھوڑی و ہر بعد حضرت قاضی صاحب بھوٹ کی نالی خصہ میں صاحب بھوٹ کی نالی خصہ میں صاحب بھوٹ کی نالی خصہ میں میں میں میں بھوٹ کی نالی ت سے دل کو قام کی براہ کر دھارت کی دیارت کی دیارت کی دیارت کی دیارت سے دل کو قام کی براہ کی دیارت کی دیارت سے دل کو تھارت کی دیارت کو دیارت کی دیارت کی دیارت کی دیارت سے دل کو بہت سکون ہوا۔

#### حضرت كاسرايا!

حضرت کا سرایا کیا ہے یوں لگتا تھا گویا آپ لمعلک باضع نفسک ان لا یکونوا مؤمنین کی مجسم تصویر بیں، نجیف و نزار بدن، نورانی چہرہ جس پر سفیدلباس، دھیمی آداز، سب آنے والوں سے مصافحہ فرماتے اور سمراکر ملے، میں حضرت کے قریب بیٹھ گیا۔ جلدہ می بے تکلفی ہوگئ، آپ' ملی یک جہتی کونس'' کے قیام پر دکھ کا اظہار فرما رہے تھے، فرمایا! جن کوکل تک کا فرکتے تھے آج ان کومسلمان قرار دے دے دیا۔ اکابر کی مخت بریانی پھیردیا۔

### مسكلة ككفير

باتوں باتوں میں راقم نے عرض کیا کہ حضرت بہت ہے لوگ شیعوں کوعلی الاطلاق کا فرنبیں کہتے اس بارے میں جناب کی کیارائے ہے؟ فرمایا! بات بیہ کہ سے ہمارے ذرینیں کے ہم تحقیق کرتے پھریں کہ کس کا کیا نظر سے دعقیدہ ہے اس کے مطابق تھم لگاتے رہیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر تو لا ہوری مرزائیوں کے متعلق بھی سوچنا پڑتا آخروہ بھی تو مرزا قادیائی کو نی نہیں مانتے۔ GC 484 ) to Grow hard to a Company of Care De

مر مایا! ایک دور تھا جب تغفیل شیعہ ہوا کرتے تے، اب تو سب اٹنا محریٰ تیں۔ مقید والا مت ال کا جزوا میان ایک دور تھا جب کا جزوا میان ہے اپنے دو مال میں بندھی ہوئی کتب ورسائل میں کا جزوا میان ہے ایک کتاب نال جوشیعہ ادیب تفرحین کی تصنیف تھی۔ جس کا نام تھا ''عقا کہ الشیعہ'' فرمایا: ویکھواک محض نے اس کتاب میں اپنے بچاس عقیدے لکھے ہیں اور ان کی تحریح کی ہے، محتف مقامات سے آپ نے جمیں وہ کتاب پر حکرمنائی اور مصنف کا وجل وفریب واضح فرمایا۔

احقر نے عرض کیا کہ میکولوگ کہتے ہیں معزت یدنی مارہ علی الاطلاق شیعوں کو کا فرنسیں کہتے تھے ، فرمایا: فلط ب، مولا نامحرمنظور نعمانی کے متفقہ فتوے سے پہلے ایک کتوی چمیا ہے۔ جس پر علاء و بع بند کے د حتیظ ہیں۔ ان میں حضرت مدنی سیدیئے تھے تھیل کے بغیر د شخط فریائے ہوئے تیں۔ حضرت سے کا فی ورِ باتی بوتی رہی آپ نے فرمایا آپ لوگ کھانا کھائیں چنا نج بم سلام کر کے نیچے جلے آئے ، کھانا کھا كرا بني ا كا مت گاه پر بيني ، يبال حفرت مولانا محرامين صاحب رسيد بهار به نظر تنع ، يكود برآب كي معیت میں بیٹھنا ہوا۔ استے میں ظہر کی تماز کا وقت ہوگیا ظہر کی نماز پڑھی ، مولا تا فر اوا میں معنرت سے طاقات کے لیے جارہا ہوں۔ یم نے عرض کیا کہ مسائعی آپ کے ساتھ چٹوں گا ، یم الا بور سے ایک كتاب" حيات في الاسلام" مصنف موان افريد الوحيد في عفرت قاضى صاحب ليويد كوبري من ويش کرنے کے لیے لایا تھا وہ ساتھ کی اور معفرت مولانا این صاحب کے بمراہ معفرت کی خدمت میں پیٹی عمیا، وہ تماب حضرت کوچش کی آپ نے بہند بدگی کا اظهار فر مایا ور قبول فرمائی، کیموریر سے بعد آپ نے فرمایا کداب آپ لوگ آرام کرلیں چنا نچہ ہم نیچ چلے سے واستھے ون فجر کی نماز کے بعد معزت قاضی صاحب بيتيه كادرى بواجوتقر يأسوادو كمخ جارى دبارآب فاك درك ش حسو السفى اوسل رمسولیه بالهدی سے لے کرسورت کے فتم تک آیات کی تغییر بیان فریائی آب کاورس انتبائی ساوہ، آسان اوراسلاف كطريق كمطابق تها ووران درى آب فرمايا: الله ولى في في الله والله ين معه اشداّه على الكفاد وحعاء مبيهم "مم محابرًام في يعمقات بيان فريائي بير. وحعاء بينهم في تغيير كى ذيل مين فرمايا: محلبة كرام بوزيم تو آليل مين وحمول تعيد، بابم شير وشكر تع ريكن هارا حال بدب كه بم من اسجد كے نمازيوں كى ايك مف كے مقتر بور ش بحى اتحادثيں ، مردان ش ايك مجدش اللي مف مل جگد لینے کے سئلہ پر جھڑا ہوا جوطول پکڑ ممیاحتی کہ کا اُن کوفیں جال محسِّس دھنرے کے درس کے افقام پر ناشته کر کے ہم معنزت کی خدمت میں ہاسٹر ہوسف صاحب کے مکان پر علجے آئے ، معنزے اس

6(C485) (3 (Com sately)) (1) (257) (4) (255) (4)

وقت پکونوگوں کو زمت فربار ہے تھے ،ہم فاموثی ہے بینہ گئے جب نوگ اضافہ آئے بڑھ کر مصافی کیا،
حضرت نے مسکراتے ہوئے ٹیریت درج دنت کی ادر پا میما کر دات آ رام ہے ، ہا چیز نے فرض کیا
کہ الحمد نفہ بہت سکون ہے رات گزری ، والد صاحب کے متعلق استدار فربایا کہ وہ کیا کرتے ہیں ؟ ہی
نے فرض کیا کہ وصونے اور جاندی کا کا م کرتے تھے ، پھر میں نے بتلایا میں جابی اشفاق الدین صاحب
مرح م کا بھیجا بول وہ میرے سے بچاتے اس پر سرت کا اظہار فربایا ، اور فربایا کہ بھی وہ قو امارے بہت
قریب تھے اکثر آتے جاتے تے ، حضرت نے فربایا کہ میرا اکثر لا بور آ نا جانا رہتا تھا ، ہیں نے فرض کیا کہ
حضرت اس وقت ہم بہت تھو نے ، حضرت سے باتیں ہوتی دہیں۔

#### مابئامدانواريدينه يرتبجره

درمیان میں افوار مدیدا کی بات آئی ، فرایا ، ام اے سلک کا تر بمان مجھے ہیں اس میں کوئی بات ایک نیس ہوئی ہا ہے جو سسک ہو تھے ہیں اس میں کوئی بات ایک نیس ہوئی ہا ہے جو سسک ہو متماد م ہو ، میں نے وض کیا کہ دھزت ہم بیر رسالہ دھزت سید تغییر شاہ صاحب کی رہنمائی میں نکالے ہیں۔ اس پر سرت کا اظہار فرایا ، موادنا مجدالودیدا شرفی نے اتوار مدینہ کا ایک کا میں کا کر دیا۔ آپ نے اس میں سے دھزت موادنا عاش اللی مینیہ کی ایک کا مطالعہ فرمایا ، بیا ایک شخ الحدیث دھزت موادنا محد اس مطالعہ فرمایا ، بیا ایک شخ الحدیث دھزت موادنا محد اس میں مصاحب وردھزت موادنا عاش اللی صاحب مینیہ صاحب مینیہ مصاحب مینیہ کے مناف میں جس میں الکا ہوگا کی مسلک و شرب الکے نام ہے کہی جانے والی کتاب کا مجر اورانداز سے محاسبہ کرنے کی طرف توجہ دلائی میں تھی۔

ای اثناه میں چندا مباب بیت او نے کے لیے ہمئے آپ نے انین بھی بیت فرمایا تسبیعات ستہ تلقین فرمائیں اور تاکید کی کردفت مقرر کر کریت سیعات میں وشام ضرور پڑھا کریں۔

## مروجه مجالس ذكر پرتبعره

میں نے حرض کیا کہ حضرت انورا مدینہ کے اسکے شارہ جس مراجہ مجالس ذکر سے متعلق ملتی عبد الواحد صاحب کا ایک مضمون آر ہا ہے فرمایا نمیک ہے لیکن ذائر صاحب سے سے کہنا کری کا ماہو کر تکھیں ، آخ کل ان مجالس کا براشیوع ہور ہا ہے ۔ پھر فرمایا: ہمارے اکا برکا بہ طریقہ ندتھا، فرمایا ایک وفعہ جس اور مول تا عبد اللہ انور صاحب کہنے اسکے تین آباد جارہے تھے، جس نے کہا کہ مولانا یہ کیا نیا طریقہ جس کے

(486 ) in literary by literary by literary by ہے ، قر اید وو بہت بھونے تھے " فرمانے نے اباجان نے مجنس ذکر بند کر دی تھی لیکن پھر پچھے علاء کے

حفرت قامنی صاحب برسیمیوا سم صاحب کی تعریف فرمات رہاوران کے حال احوال دریافت کے ۔ تقریرا میار و بیجو دو پیم کواحتر نے حضرت سے دائیں ج نے کی اجازت جا ی ، خوتی ہے اجازت

مرحت فرافی کے سے نگایا وہا کر ویں اور فرای براس سے ملام کہنا۔

اکھے مال جون ۱۹۹۸م بھی کا غرنس کے موتع پر حفرت کی زیارت کی نیت سے کی قافلہ کے بمراودویارہ چکوبل جانا ہوا،حسب رابق ماسر پست ساحب کے مکان کے بالا فی حصہ میں حفرت کی زیارت کا شرف م صل مواحضرت پیٹے سے بھی زیادہ بٹاشت سے سنے اور خوثی کا ظہار فرمایا، واپسی کی اجازت لينة وقت ايك راحتى ن كاني وشرك كرهزت بحوهيمتين تحريفر مادين -

حغرت قضى صاحب بينية كي نفيحت

امرار يرشرون فا"-

فرمایا: اس وقت قر تمکا بوا بول بن بدنسجت ب کرنن چاریار ناوی کے فعرے لگاؤ، سارے متول كاص اى شرب خارجين كاشيون كاسب كاحل كرب التعيول كامراد برهزت ن ورن قريل: مخانة تريخه رُوي. ..

#### يم رائد زار حس زار حم

عقید و توحیدا و رسالت کے بعد مذہب افی سنت و جماعت کا اصولی مختید و تر آن کی موعود و خلافت راشده كا بيالي حضورة تم النبين حفرت محررمول الله نزجيز ك بعد حق تعالى ك وعده ك مطابق خفائ داشدين كاسلامي عام حكومت قائم راب- قرآن مجيدكي آيت التخاف اورآيت تمكين كاليمي تَهُ صَابِ-آخَفُرت يَرِيُهُ فَ فَرِيا مِن بعش منكم بعدى وسيرى اختلافا كثيرا فعليكم يستني و سنة المختلفاء المرامشدين المعهدين اكر حديث تريف عن سنت رسول المينية كى ويروى اورآب كي بعد آئے والے ختا رواشدین کی وروق کوائی ترارد یا گیاہے۔ اورشراح حدیث نے خلفائے راشدین کا معداق متقائ الربدكوقر اردياب يجزان الكناء عنرت الإبكرمد بترجين عنزت عمرفاروق عينيه حفرت عيان ذ والتورين وحييه ورحفرت نن الرتفن وجنزة آيت التخلف، آيت تشين اور حديث ياك كي

# 65 187 ) A Cass was A Charles A Cass A Cass A

روثنی می تحریک خدام الل السنت والجماعت فے موجودہ حالات میں خلافت راشدہ کے جواب میں "
دوش چار یار جائے" کا اعلان شروع کیا ہے۔ حق تعالیٰ تمام الل سنت کوحق چار یار جائیم کا تحفظ اور اس کی تبلیخ کی تو نیش مطاوفر ما سمیں۔

آمين بجاه النبي الكريم منظيف

والسلام خادم المل سنت مظهر حسين غفرله

۲۳ محرم ۱۹۹۲ حدالة ون ۱۹۹۲.

اس کے بعد ہم حضرت سے اجازت لے کر پلے آئے بید حضرت سے آخری ملا قات بھی ، اس کے بعد چکوال جانانہیں ہوا۔البتد دیگر ذرائع سے حضرت سے رابطہ رہا۔

۲۰۰۳ء میں حفزت کے چھوٹے داماد مولا نا زاہد حسین صاحب رشیدی نے حضزت بہتینہ کے حکم پر دورہ حدیث شریف کے لیے جامعہ مدینہ میں داخلہ لیا تو ان کے ذریعہ حضرت بہتینے سے رابطہ ہوتا رہا۔ جب بھی زاہرصاحب گھر جاتے تو حضرت کو ملام پہنچاتے اور دعاء کے لیے عرض کرتے۔

جادو کے توڑ کے لیے ایک عمل

#### ثنا ثنا ثنا ، لنا ثنا ثنا اونث بيث جوكر يسومر

وننزل من القرآن ما هو شفآء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الطالمين الا خسارا ٥ برروز بعد ثماز فجر ايك وايك (١٠١) مرتب يز هنا ب-اول آخركياره كياره مرتبدرووش يف كراك

## 6 (488 ) 6 ( Com sandy) 6 ( Exist ) 6 ( Exist)

انند تعالٰی نے اکابر کی طرح حضرت قاضی صاحب رئیزی کوجمی ڈھیروں نویوں ہے،نوازا تھا آپ صاحب کشف وکرامت بزرگ تھے۔آپ کی نسبت قوی ،زودا ثر اور متعدی تھی جو بھی آپ کے پاس بیٹھتا تھااس پرآپ کی روحانی نسبت کا اثریز تا تھا۔

### حفرت قاضى صاحب برينيه كي نسبت كااثر

راقم الحروف کواکک عزیز دوست نے بتلایا کہ میں مقیدہ کے لحاظ سے غالی تسم کا مماتی تھا۔ جب حضرت سے بیعت ہواتو حضرت کے بغیر پکھ کہے سے میر سے دل سے بیعقیدہ من گیا، عزیز دوست نے میں بنایا کہ'' اس کے والد بھی عالی تم کے مشنری مماتی تھے دہ جب میری ترغیب پر حضرت سے بیعت ہوئے تو ان کے جمیب تاثر است تھے بار بار کہتے تھے کہ بزرگ تو یہ ہیں ہمارا سمابقہ خیال غلط تھا، بزرگ تو اسے ہوئے جس والدصاحب کے دل سے بھی حضرت کے بغیر کھے کہنے سے بیمتیدہ مث کیا۔

حضرت قاضی صاحب رئین کو استقامت تھے۔ کالف ہواؤں کے ہزار تھیزوں کے باوجود آپ

کے پائے استقلال میں بھی نفرش نیس آئی ، آپ کے اندر ذہی حیت و غیرت اور تصلب نی الدین کو ث

کوت کر بحری ہوئی تھی ، آپ اکا برعا، ویو بند کے ہی وارث تھے۔ اکا بر کے عقیدہ و مسلک ہے مواخوا ف گوار آئیس فرماتے تھے، اکا برکو بھی آپ پرائیتائی درجہ اعتاد تھا، آپ شخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد نی رئین نے کا خیارت مولانا سید حسین احمد نی رئین کے طلیف کو ای اور کی مقر فرا با تھا، میر ہے براور بردگ بھائی تا پاب جمعیت علاء اسلام ضلع جبلم کا امیر اور مجلس شوری کا رکن مقر فر بایا تھا، میر ہے براور بردگ بھائی تا پاب الدین صاحب جو حضرت قاضی صاحب برئین صاحب برئین ضلی حسیت ہیں۔ انہوں نے بتایا کرا کہ جلسے میں میں الدین صاحب برئین ضلیف اجل حضرت مدنی رئین کی زبان سے حضرت قاضی صاحب برئین صاحب برئین کے داند تعانی نے '' ہمار ہے حضرت قاضی صاحب برئین کے قلب پاک پراس کام (رودر افضیت وغیرہ) کا انشراح فرمایا ہے'' اس سے اکا برکی نظر میں حضرت قاضی صاحب برئین کی عظرت کا زداد کیا جا ساتھا ہے۔

اننہ تعالی نے معزت قاضی صاحب بہتے ہو احقاق حق اور ابطال باطل کا خاص ملکہ عطافر ما یا تھا۔ آپ احدات باطل کے خلاف چو کھی اڑتے رہے۔ لیکن مجی راواعتدال اور جاوؤمشقیم سے نیس ہے، آپ نے

# 489 \$ \$\$ 2005 Ja 30 \$ \$ \$ The Following \$ \$ 11 let 5. \$6

رافضیت ،ناصبیت ،خارجیت اور مودودیت کے خلاف تن تنہا وہ کام کیا جوایک جماعت ہے بھی ممکن نہیں۔

آپ پاکستان میں شخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد یدنی نہیئی کی بزم رشد و ہدایت کے

آخری چراغ تنے ۔ جن کے دم قدم سے میہ بزم روش و منورتھی ۔ آپ کے اٹھ جانے سے میہ بزم سونی ہو

گئی۔ اور حضرت شخ الاسلام بہیئیہ کے براہ راست فیض یافتہ خلفاء کا سلسلہ ختم ہوگیا …… …

بنا کردند خوش رسے بخون و خاک غطیدن

خدا رحمت کند این عاشقان یاک طنیت را

<del>6666</del>



\$ 190 30 \$ 2005 de 6 30 \$ ( Coli ) 6

#### 

#### د بيرهٔ ور

کھے مولانا تاری حمیدالرحمٰن صاحب 🌣

جراروں سال زمس اپن بوری پر روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چن میں دیدہ ور پیدا

معبود برق کے وہ عبر صالح جن کے خواطر ایمان وابقان کی متاع گرانما یہ سے محقوظ ہوتے ہیں اور ان کے اعمال ضوف فائی تقوئی سے ضاء ہار ہوتے ہیں۔ وہ احسن الکتاب کتاب اللہ کی زبان میں اللہ واللہ اللہ کہ اللہ تھیں۔ اور وہ نفوس قد سیاں ہی اصل ہیں جین انسا نبیت کا حسین جموم ہوتی ہیں۔ شرف آ دمیت کا دل آویز شاہکار بنتی ہیں اور عالم بشریت کا وقار تغمیرتی ہیں ان پر کرہ ارضی کے بائ فخر کرتے ہیں کہ سیارض لامنتها وکا نمک ہوتے ہیں اور کا نمات سادی پر اپنے والے فرطان و عاز اس کہ سیال کی تعرف وہ قرب و نیاز حاصل کرتے ہیں جو اس کی آبر وقر ارپائے ہیں۔ فرش خاکی کے سیکین طا واعلیٰ کے صفور وہ قرب و نیاز حاصل کرتے ہیں جو کسی انسان کے حاصی خیال ہے جمی اور اواد ور دار کا تھور بالاسے خاکی ہاتھ و یکھائی و سے والے بیاق قد مست دولت دل سے اس قد ر نصیبہ لیئے ہوئے ہوتے ہیں ان پر باوشا ہے تعنف آقیم بھی قربان کی مست دولت دل سے اس قد ر نصیبہ لیئے ہوئے ہوتے ہیں ان پر باوشا ہے تعنف آقیم بھی قربان کی جبھی تو آسانوں کے تدی صفات فرشے بھی زہین کی پہتیوں پر د ہنے والے ان فرقہ پوشوں پر دہنے والے ان فرقہ پوشوں پر دینی کی بین کا دیا ہوں کے تدی میں ان میں کر تیاں کی پیتیوں پر دہنے والے ان فرقہ پیشوں پر دینے والے ان فرقہ پوشوں پر دینے والے ان فرقہ پیشوں پر دینے والے ان فرقہ پوشوں پر دینے والے ان فرقہ پیشوں پر دینے والے ان فرقہ پیشوں پر دینے والے کی سے بھوں پر میکن کی دینے والے کی میں کر بی میں کر بین کی دینے والے کی میں کر بین کی دینے والے کی کر بین کی پیتوں پر دینے والے کی دینے کی دولت کی دینے والے کر بین کی دینے کر بین کی دینے کر بین کی کر بین کی دینے کر میں کر بین کی دینے کر بین کی دینے کی دینے کر بین کے کر بین کر بین کی دینے کر بین کر بین کی دینے کر بین کر بین کر بین کی دینے کر بین کر بین کر بین کر بین کے کر بین کی دینے کر بین کر

نہ پوچھان خرقہ پوشوں کی اگر ارادت ہوتو دیکھان کو یہ بیضاء لیے پھرتے ہیں استیوں میں بچ سے کہ سہ پاک ہاز دیاک شعار لفوں مقد سرا ہے نئس کے حاکم ہوتے ہیں ہوا اٹنس کے محکوم نہیں۔ ہر حال دہر ماحول ادر ہرشم دہر طمریق میں صرف اپنے پائنہار کے فرمانبردار وملیج رہتے ہیں کی نمر دد

المن مامد مجد مرقاروق ماؤل اؤن ميك لالدراوليندي

وقت وفرمجان وحرکے ماتحت نیم ۔ انیم نہ تو کسی طافی کی طافو تی طاقت جمکا کتی ہے اور نہ کو کی بدسر
شد و بدتسمت حکر ان اپنے لا وَلفکر کے ذریع ذریم کر سکتا ہے۔ نہ ترص و آرز و مجبور تغیر اکتی ہے اور نہ ہی
طع و لا لیج اثر ذال سکتی ہے۔ بیتا نہا ک وروثن سینوں اور کشاوہ و فراخ جبینوں والے ایسے ہم فی مزائم و
ع کا علی محکست جذبات واحساسات کے مالک ہوتے ہیں کہ و نیاان کے کروار پرسشسٹدر و جران اور
اہل و نیا آتھت بدعاں وسر کر بیاں ہوتی ہے۔ ان کی جرائت ایمانی ، لائق رشک ہمت مردانی ، قابل
تعمید اور استعمال و شجاعت ہے مثل و بے نظیر قرار پاتی ہے۔ یہ آسان وقت پر تابندہ ساروں کی طرح
جماعت اور اللہ کی بچھائی ہوئی زیمن پر قدیل منور بحر ضاء یا شیاں کرتے ہیں۔ جب بقید حیات ہوتے
جی تو مردہ دلوں میں حیاتیاں با نیٹے ہیں اور جب موت سے ہمکنار ہوکر منوں مٹی میں جاتے ہیں تو من کی گھری میں امن واشتی کی جوت جگاتے ہیں، تسکین وطمانیت۔ اور اپنی یا دیے آب زلال کے چشمی
روان فرماتے ہیں۔

> عمر بحرستگ زنی کرتے رہے اہل وطن بیا لگ بات کروفا کیں گے اعزاز کیماتھ

، آج سے تقریراً چہار دھائیاں ویشتر جب می ۱۹۲۴ء میں سب سے پہلے وار العلوم عمیر گاہ کمیر والا

\$ 492 ) \$ ( 1 ( 2000 do b) ( ) ( 1 ( 2000 ) )

عى متدرى وصعلم كى حيثيت سے واطل موا- اور دى بار وبرى كى عربى الى دين تعليم كى تحصيل وتعبيم كا آمًا زكيا قروبال سلطان المناظرين معزت ويركي تعنيف لطيف" آفاب بدايت "اورآ نجماني مرزا كاويا في عليه ماعليه كيساته مناظره كي مطبوعه دوئيداد' تازيا ندهبرت' 'نظر نواز مطالعه بوئيس اوراى زيانه یں ان کے نورنظر ولخت جگراور فاصل فرز تدحفرت قامنی صاحب کا عائبانہ تعارف بھی ہوا، جومرور ز ماند کے ساتھ ساتھ تحر میم و محر میم کے سانچ میں بدائا اور مقیدت و تقدیس کے قالب میں ڈ حلتا جلا حمیا۔ دارالعلوم عی اگرچه تفافری و بدنی دونوں مکا تب نکر کی کارروائی د کارفر مائی موجود تھی۔ تاہم عفرات اساتد وكرام كى فالب اكثريت كالحبق ميلان وقلى جمكاة عفرت شيخ الاسلام عليه الرحمة ك گری دبستان کی طرف بی تفانه اور وه **گاه ا**ن کے مجاہدانه کا رناموں اور شجاعانہ واقعات سے محظوظ مجمی فرمایا کر تے تھے۔ایسے میں طاہر ہے الحضوص ان طلباء کے اذ حان وقلوب کا متاثر ہوتا ہدیمی امر تھا۔ جن کامن کور سے کاغذ کی طرح اجلاءاور نے ظرف کی بانندصاف ستحرا تھا۔ سوہم بھی اڑ لیتے بغیر نہ رہ سکے۔ اور تمام تر احر ام و تحریم کے باو جود صفرت مکیم الامت تھا نوی علیہ الرحمة کے برنکس حضرت مع الاسلام مدنى نورالله مرتده كودل وجان سے جائے اورعقيدت كرنے مك اور جب جا بت ك مبذیات برانکیجہ ہوتے میں تو اس کی صدود کے دائر ہے بھی لانے اُلامحدود ہوجاتے میں اور بربط دل پر حبيب المحب حبيب م ماز جمزت اور دبجر انغے وجود ميں آئے لکتے ہيں - بح كتے ہيں كينے والے كرمبت اعرى موتى باورسوداكى بى يے اس كى جات كك جاتى اورات برم جاتى ہے وہ يا توكى كام كانيس، بها يا برفن مولا بوكرسب كام كرنے لك ب رغرض جب اپنے من بيں شيخ برنى ك' مياه " كى جوت جاگی تو انین ما بنودالول کوئمی ما بت کی جلوش لے لیا ہے۔ چونک حضرت دبیر سے دلید وجگر بند مجی انیں کے جاہنے والوں میں سے تعاوران سے دو کونے تمیذی دمریدی کا رشتہ بھی رکھتے تھے۔ لبذار یجی ہماری ماہت کے دائرے می درآئے۔اورہم بن دیکھے بی ان سے عقیدت ومحت کا اظہار کرنے گئے ۔ کو پہلی بار انیم و کھنے کی سعادت کبیروالا کے ایک جلسہ میں بی ان کی تشریف آوری پر

ماصل مولی تقی رئیکن اس کی حیثیت خیال وخواب ادر سراب سے زیادہ کی نیم سے بنابری اس حوالے ے کو بھی یا دنیں ہے۔ ان کی شرف لقاء یا قاعدة مشرف ہونے کا وقت قدرے بعد ش نعیب ہوا۔ اور چونک فی نے ملته وارول عی سے ور خورشد اجر استی محرمبدالله اور مولا نا خدا بخش سے قرب

مكانى كے بامث تعلى ماست عى كى موتى رى اوران سے دكا فو تاكى ما قات د حارس ول كے ليے

ممدومعاون بنی رہی سوہم بیقراری خاطر کے خطرہ سے بے نیاز تخصیل علم بیں مگن رہے۔ تا آ کساللہ جی نے ان کے دیداروزیارت کی ایک پروقارمبیل بیدا فرمادی اوروہ اس طرح کہ ۱۹۶۹ء کو میں دور ، حدیث کے لیے جامعہ مدینہ لا ہور میں داخل ہوا اور اس کے اختیام پر چنداحباب نے سید حامر میال ے درخواست کی کد کیا ہی اچھا ہواگر فاضل طلبا ہ کی دستار بندی کے لینے پاکستان میں موجود حضرت شخ الاسلام نورالله مرقدهٔ کے تمام خلفاء کو مدعو کیا جائے ۔سید صاحبؓ چونکہ خود بھی آں موصوف کے متاز خلفاء وتلاندہ میں سے تنے لہذا انہوں نے نہ صرف جاری اس درخواست کوشرف تبولیت بخشا بلکہ جارے جذبات کو بھلے انداز میں سرا با اور یول''مشا کخ عظام کا ورودمسعود اورعلم وعرفان کا اہر بار ال'' کے عنوان سے سردوزہ کا نفرنس کا انعقاد کیا گیا۔اس کا نفرنس کی ایک خاص بات سے بھی تھی کہ مقررین بھی ا پسے مدعو کئے گئے تھے۔ جو معزت النیخ کے شاگر دان رشید اور دار العلوم دیو بند کے فضلاء تھے اور مبمانان خصوصی بھی انہیں خصائص علیاء کے حامل بلائے گئے تھے۔اس موقع پر حفرت قاضی صاحب کو خوب بن بجر كر ديكها، بيان بھي سنا اور كى حد تك خدمت كا موقع بھى ملا، محر افسوس دل كے ارمان پورے نہیں ہوئے تھی میں مزید تیزی آئی اور ان کی دل آویزی و کم آرائی جلتی پر تیل کا کام کر گئی۔ میرے لاشعور میں ان کا اس وقت کا سرایا آخ بھی نقش ہے۔ان کا لہجہ اور ان کی موتی صورت دریں وقت بھی میرے من کے آنگن میں اس طرح آویزاں ہے کہ جب چاہتا ہوں گرون خمیدہ کرے دیکھ لیٹا ہوں....گویا.....

> آئینہ دل میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جمکائی دکھ لی

قاضی صاحب کے پیکرخا کی کومیری آئٹھوں نے دیکھادل در ماغ نے محفوظ کیا اور ادراک وشعور نے ہاتی رکھا۔ان کا اس دفت کاقلمی خاکہ کچھاس طرح کا تھا .....

 6 191 Ju 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191 ) 4 ( 191

گئیسرالمو اقی و بلندنظری اورحلم کی رفعت و قناعت نے میرے دوح کی دینر ظلمت کومبدل بدروشی اور محرے نظرومل کی دنیا کواجالا مطاکمیا۔

ال دحرتی پر ملاء و نسالا می کی نیمی اور ند ہی مجاد و زحاد کی قلت ہے۔ فقیہ و مفتی بھی بکٹرت میں اور محدث و شرح اور محدث و منسر بھی ، ان گنت خطیب و مقرر بھی احاط تحریر سے ماوراء میں اور اولیا ، و مشائخ کا بھی ایک جہاں آباد ہے۔ پارسا پر بیز گاروں کی بھی ایک و نیابستی ہے اور خق پرست و حق گو بجابدوں کی بھی کوئی کرانی نبیم اے اور حمد کر وسب اوصاف سے متصف اشخاص بھی بھیٹا و متیاب ہوجا کیں گے۔

سین ایک فاصان تق ہمتیاں جوان تو بول کے ساتھ ساتھ تو تو پرسے بھی ہوں۔ تی شعار وحق گفتا رہی ہوں۔ تی شعار وحق گفتا رہی ہوں۔ بیکر فق کی افزان کرتی ہوں۔ بیکر فق کی افزان کرتی ہوں بھی فال ورنا درالوجودی ہوتی ہیں اور پھراس زبانہ فیل الرجا الرجال میں قو حزید فیل و کمیاب ہوجاتی ہیں اور بھراس زبانہ فیل بارے ہوجاتی ہیں اور ہور میں سے ایک فروفرید سے سے ایک فروفرید سے ایک فروفرید سے ایک فروفرید سے بھوک ہوا ہوا ہوا تھی جس میں محرات محابہ کرام جیسے نفوس قد سید کے مختلف پہلوک کی شاندار پر بھائیاں جگ کہ جسک کرتی ہوئی نظراتی ہیں۔ آئیس نفوس قد سید کے مختلف پہلوک کی شاندار پر بھائیاں جگ کہ جسک کرتی ہوئی نظراتی ہیں۔ آئیس المبیل فورن اوٹی کے وہ سلمان یا وہ تے جن کے ترکز کرے ہم نے کتابوں میں پڑھے ہیں اورا سے دکھو کر قرون اوٹی کے وہ سلمان یا وہ تے جن کر اس کر وفریب کی ونیا ہی ور آئے ہیں ورنہ وہ اس زبات کے بارائی میں جس میں اور ہم ہوگر کر اس کر وفریب کی ونیا ہی ورائی کے سلمان دوبارہ زندہ وہ کو کرائی ان کہیں ہیں اور جس ذبات کو وہ ال بدروں کی دنیا ہی آبا ہے تو تھیا وہ ہوگر کر ہی جسے دور تی جال جلے والی بدروں کی دنیا ہی آبا ہے تو تھیا وہ ہوگر کر ہی ۔ ایک بھی تی ادر بھی جسے دور تی جال چلے والی بدروں کی دنیا ہی آبا ہے گوتی ہو ہوگر کر ہی ۔ یہ ہم جسے دور تی جال چلے والی بدروں کی دنیا ہی آبا ہے گوتی ہوگر کی کے لیے ہم جسے دور تی جال چلے والی بدروں کی دنیا ہی آبا ہے گوتی ہوں کی انتان سے یا در ہیں۔ یہ ہم جسے دور تی جال جلے والی بدروں کی دنیا ہی آبا ہے گوتی ہوگر کر ہے گی تیار نہ ہوں اور آئیس پاگی دو ہوا شاور پر وقت کے دورائی کے القاب سے یا در ہیں۔

م ۱۹۷۰ و کویم نے ملک کے مقتد و ممتاز قاری المتری حضرت مولا نا خدا بخش علیہ الرحمة کے ہاں جو ید وقر اُت کے لیے در سہ اشرف المکا تب من آباد لا ہور یس وا ظار لیا ۔ حضرت قاری صاحب جامح جمیح کمالات اور یکا ندروز گار شخصیت ہے کہ فاضل دیو بند بھی ہے اور حضرت شنخ الاسلام نوراللہ مرقد و کمیٹ کر در شید بھی حضرت مکیم الامت کے مرید بھی شخاوران کے ظیفہ مفتی جمیر من امرتسری مرحوم کے شاکر در شید بھی حضرت کی خات میں مناز اور بھی تا ورجلوت وشہرت آرائی ہے کریزاں کی زبانہ میں مناز الدالا ہور قاضی صاحب ہے بھی زانو الدالا ہور قاضی صاحبزادے کی زیادت کے لیے تشریف لائے اور خاری صاحبزادے کی زیادت کے لیے تشریف لائے اور خاری صاحبزادے کی زیادت کے لیے تشریف لائے اور خاری صاحبزادے کی زیادت کے لیے تشریف لائے کا در قاری صاحبزادے کی زیادت کے لیے تشریف لائے کا در قاری صاحبزادے کی زیادت کے لیے

AK 495 YO AKOMOJADYA AKUMANA AKUMANA

پنتا ہے۔ پہنا ہو ام شرافوالہ میں پہنے۔ اس وقت معمد ملا وو مشائ اور دیل مدارس کے طلب مست کمیا کمج جری ہوئی آم ہو میں ام سرجیوں سے پڑے وکر آ کے بڑھے ہیں۔ حضرت قاشی مساحب نے دیکی اور یکھیے ہوان یا پر فر بایا ہوئی آم سیر جیوں سے پڑے وکر آ کے سات کی اس طرح پر انتیا تر یہ ہے دیکی ان کی گھیے ہوان یا پر فر بایا ہے اور ان کے مزال سے بالے کے کا موقع ملا اور میں نے جانا ان کی حریت تکر میں ایک این اس کی جانے ہیں اس طرح کی بیان موزی و مزار سے تھی ۔ ان کی شان استلانا و سے نیازی میں مالک این الس کی بلند پر وازی تھی ۔ ان کی طرحت میں شالحی کی خاکساری وقاعت شماری تنی ۔ ان کے حزاج میں این حنبل کی تواقع واکھاری تھی ۔ ان کی مختار میں نعمان بین فابت کا قبل و برد باری تھی ۔ ان کے کردار میں این عبینہ و اوزا می کی منا سے و نیک شعاری تھی ۔ ان کے کردار میں این عبینہ و اوزا می کی منا سے و نیک شعاری تھی ۔ ان کے کردار میں این عبینہ و اوزا می کی منا سے و نیک شعاری تھی ۔ ان کے کردار میں این عبینہ و اوزا می کی منا سے و نیک شعاری تھی ۔ ان کے کردار میں این عبینہ و اور اور میں کی اور ان کے تی جان میں فرقہا نے باطلہ و ضالہ کے طاف این بین وزی کی کی سکتی چنگاری تھی ۔ اس کے تراس میں ترقبا نے باطلہ و ضالہ کے طاف این بین وزی کی کی سکتی چنگاری تھی ۔

زمانہ روئے گا برسوں ہمیں یاد کرکے محین مے سب ہماری خوایاں جب بم نیس ہوں کے

ان کے فم عمی صرف میں ہی افسر دہ و ملکین نیس ہوا، ایسے محسوں ہوا۔ ارض دساء بھی ممکسار ہیں۔ پرویح بھی دلفظار ہیں۔ اور تجمر و تجر بھی مرخ بحل و ماہی ہے آب کی طرح بیتر ارہیں .....

یے تیری کلیوں میں پھررہ ہیں جو باک داماں سے لوگ ساتی کریں گے تاریخ میسے مرتب علی پریشان سے لوگ ساتی لیوں یہ بکلی می سکراہٹ جلو میں صد انتظاب رتصاں نہائے آتے ہیں کس جہاں سے بیرحشر سامان سے لوگ ساتی

# نسبت مدنى وشالة كاحسين مظهر

كهر مفرت مولانامنيراحمه ماحب

#### جماعت اسلامی کا تعاقب

مودودی جماعت (یعنی جماعت اسلامی) کے عقائد دنظریات کے بارے بی شخ العرب والعجم حضرت مولا ناسید حسین اجمد مدنی بھتائی نے فرمایا تھا کہ بیں دلائل و براہین کی روثی بیں پورے شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ سے جماعت اسلامی غیر نا بی فرقوں بی سے ایک ہے۔ پوٹکہ قائد افل سنت حضرت مولا نا قاضی مظہر حسین بیشنے کی شخ الاسلام حضرت مدنی کے ساتھ علی و روحانی نسبت بوی مضبوط تھی۔ بس اس حسین نسبت کی پیشکی کا نتج بھے لیج کہ قاضی مظہر حسین بھی اپنے استاذ ویشخ کے مشن پرتا زیست بوی مستعدی کے ساتھ بوی محت کرتے رہے۔ بھیشہ فتہ مودود بہت کے بارے بی تقریر و تحریر کے ذریعے علی او کر دار کرتے رہے۔ مودود کی صحاب بیان کی محالت سی اس نائی کی خلاف است محاب بی نائی کی معالی سنت حاب برائی کی خلاف بوائل سنت حالت کی مطاب میں اپنے پر فریب قلم سے خلفائے راشد بین کی خلاف و برائی محاب اسلامی کے پر دے میں اپنے پر فریب قلم سے سکول ، کا بی بی نوز میں قائد میں مطاب کے علاوہ جدید تعلیم یا فتہ طبتے اور موام الناس بی صلالت و گمراہی کا ایم خلی کا م شبت انداز میں عووری پر پہنچا دیا۔ خصوصاً سیاس اسی ان اور فائدہ اٹھا کر کام شبت انداز میں عووری پر پہنچا دیا۔ خصوصاً سیاس اسی کی آڑ میں ندیں قائدہ اٹھا کا ور فائدہ اٹھا کر کام شبت انداز میں عوری کے لیے میدان تیار کر نا تو اس شاطر جماعت کے لیے بائمی ہائے کا کھیل ہے۔

#### سياسي انتحادون سے نالان

تقریباً ہر باطل جماعت اتحادی سیاست میں سیاسی اتحاد کے اساسی مقاصد سے زیادہ اپ باطل نہ ہا۔ نہ کہ بادر اپنے باطل عقا کدونظریات کے لیے کوشاں رہتی ہے۔ معزت قاضی صاحب سیاست جن کی

محمیٰ من بری ہوئی تھی،ان ساس اتحادات سے نالال تھے اور یکی ساس اتحادات سیاست سے ان ک رست برداری کا سبب بے اوراس میں شک بی کیا ہے کہ الی باطل کے ساتھ مارے برسیای اتحاد نے هاري جماعت كودولخت كياله نيتجأ عارض سياس اتحاد مقائد ونظريات اورسياس مقاصدكي ناجمواري بلك متغاد ہونے کی وجہ سے بچھ عرصہ ابعد ختم ہو کمیا محر جماعت حقہ کی ٹوٹ پھوٹ مشتقل شکل اختیار کر گئی۔ اگر ہم ماض تریب کی اپنی تاری کا جائزہ لیں محق ہمیں واضح طور پرنظر آئے گا کہ غیروں کے ساتھ مارا ہر نیا اتحاد جماعت حقد میں ایک عظ اختلاف کا سبب بنار یوں متضادعقا کدونظریات کی مفاد پرست جاعق كساتهماي اتحاد كي زبرآ لودآب دارتكوار بعاعت حقد كانا قائل تنجير مضوط فولا دىجم بارباری زخم خوردگ سے اس مدتک مزور ہو چکا ہے کداب اس کوینم جان کہا جائے تو غلط نہ ہوگا ۔عفرت قاضى صاحب وكنينا اس صورت حال سے بهت نالان تھے۔ فرماتے تھے ہم غيرون كراتھ اتحادكرنے کی جنی کوشش کرتے میں اور جننی قربانیاں دیتے میں اور جننی ایے اندر برداشت بدا کرتے میں اگریمی جذبهایاراور توت برداشت این اندر بیدا کر کے اپنوں کے ساتھ مخلصاندا تنا دکی کوشش کی جائے تو یقینا جماعت حقد متحد موسكتى ب محضرت يبيمي فرمات يقد كمد ماد عداكا برين في بيمي بعض نازك موقعول ير غیروں سے اتحاد کیا ہے لیکن امار سے اتحادات اورا کا ہرین کے اتحادیش برا فرق ہے۔ ہمارے اکا ہرین اتحاد کرتے تھے لیکن اپنے ند ہب اور اپنے عقا کدونظریات اتحاد پر تر بال نہیں کرتے تھے ، اپنے ند ہب پر ذرا بھی آئج نہیں آئے دیے تھے۔حضرت مدنی بکیٹی حضرت سیدعطا والله شاہ صاحب بخاری مکیٹی نے بھی غیروں کے ساتھ سیاسی اتحاد کیے ہیں لیکن اپنے فد جب میں کوئی لیک پیدائیس کی شاپنے کارکنول من ليك بداموندري

## مسلك حقه كي حفاظت واشاعت

تاہم حضرت قاضی صاحب بینید کی بوی قربانی تھی کہ بہت او فجی سای صلاحت اور اعلیٰ سای کر تربت کے باوجود آپ نے اپنی علیمہ وسای جاعت بناکر اینوں کے ساتھ جماعتی مقابلہ کی روش افتیار کرنے کی بجائے سیاست سے کنارہ کٹی کا کر واگھونٹ بحر کر خالصۃ مسلک حقد الل السنة والجماعت کی حفاظت واشاعت کا کام اسلاف وا کا برین کے طرز پر کرنے کاعز م کیا اور آ خیر تک ای مشن پرگامزن رہے۔ اس کے لیے آپ نے خدام اہل سنت کے نام سے ایک جماعت قائم کی (جس کی پالیمی کے رہے۔ اس کے لیے آپ نے خدام اہل سنت کے نام سے ایک جماعت قائم کی (جس کی پالیمی کے رہے۔ اس کے لیے آپ نے خدام اہل سنت کے نام سے ایک جماعت قائم کی (جس کی پالیمی کے رہے۔

بارے میں بندہ آ مے عرض کرے گا) حضرت والا و پیے تو جموی طور پرتمام فرقہ باطلہ کے مقابلہ میں شمشیر

ب نیام بن کر مسلک حقہ کی حفاظت کرتے رہے۔ گران میں سے فتہ مودود بت ، فتنہ رافضیت ، فتنہ
مما تیت ، فتنہ خار جیت اور فتہ فیر مقلد بت کے بارے میں تو بہت ہی حساس اور فکر مند تے۔ حضرت
قاضی صاحب اس باطل فرقے کو سب سے زیادہ خطر ناک قرار دیتے تھے جس کی گراہی تخفی اور متعدی ہو
اور علاء اس سے فافل ہوں۔ دور حاضر میں فتر رافضیت ، فتہ مودود بت ، فتہ مما تیت ، فتہ خاور جیت ، اور
فتہ فیر مقلد بت ایسے ہی ہیں۔ اس لیے حضرت تقریر کے علادہ اپنی مجالس میں بھی ان فتوں کی
حقیقت کھولتے رہتے تے۔ ملا قاتی علاء کرام کو بھی متوجہ کرتے رہتے ۔ اپنے مرید بین اور صلقہ احباب کی
علی عملی اور روحانی تربیت میں مسلک کی پینٹی اور باطل فرقوں کے بارے فیرت مندی اور شعور و آ گہی
علی علی اور روحانی تربیت میں مسلک کی پینٹی اور باطل فرقوں کے بارے فیرت مندی اور شعور و آگئی
کو بنیادی انہیت حاصل تھی۔ ہر جائی علاء سے حضرت تحت نالاں اور بیزار تھے۔ ایے علاء وعوام کی
حضرت کے ہاں قطعاً پذیرائی اور گھا کو اس مونے کے قدر دان اور خریزار تھے جوخواہ مقدار میں تھوڑ ہے
مون کے منوں ڈھر کی بجائے اس مونے کے قدر دان اور خریزار تھے جوخواہ مقدار میں تھوڑ ہے
تھوڑ العی ہو۔

بھیں کی سالا نہ کا نفرنس میں برعوین علاء کے بارے میں پوری تحتیق کی جاتی اور صرف انہی علاء کو برعو کم یا جاتا جو دیو بندی مسلک میں پختہ ہوں اور ہرجائی نہوں۔ اگر بھی غلطی ہے کوئی خام عقیدے والا ہرجائی عالم آئی گمیا تو پہتے چل جانے کے بعدروبارہ اس کے آئے گا کھڑائش نہ ہوتی۔

ملت حفیہ کے مقلم محن مجتق اعظم حفرت مولانا محمد الله نصاحب بیکینی کی دفات کے بعد جب مجھے پہلی مرتبہ محس کا نفرنس کی دفوت موسول ہوئی تو ہیں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ محسیں کا نفرنس میں صفرت قاضی صاحب میلینی کی طرف ہے شرکت کی دعوت کو یا میرے لیے صحت عقیدہ کی سند ہے۔ پھر میری مہلی تقریر حیات النبی منظم کے مسئلہ پر از اول تا آخر حضرت والا نے خود ساعت فر مائی۔ اس کے بعد بوقت ملاقات بہت خرشی اورا کھمینان کا اظہار فر مایا۔

#### بند جرے میں بوری معلومات

ایک دفعد مفرت نے فرمایا کہ ی اس فند کوسب سے زیادہ فطرناک مجمتا ہوں جود یوبندیوں کے اندر سے انجرِ تا ہے اور دیوبندیت کے نام پر کام کرتا ہے۔ آپ نے اس موقع پر بطور خاص فند مماتیت

اور فتنه خارجیت کانام لیا۔معلوم ہوا کہ معفرت والا بظاہر رہے تو تھے ایک بند تجرے میں مگر ہندویاک کی فعال جماعتوں تنظیموں اور فعال شخصیات کے بارے میں پوری معلومات رکھتے اور جب دیمیتے کہ کوئی جماعت یا کوئی شخصیت ا کابرین دیوبند کے مسلک حقہ ہے انحراف کر رہی ہے اورا کابرین دیوبند کے ملرز فكراورطريقة كار مع فلف ست برجل براي بوقورا معرت قاضى صاحب كامبارك قلم جنش عن آجاتا ادرتمام معلحوں کو بالأئے طاق رکھ کرآپ ان کی راہنمائی کر کے محیح ست کی طرف لانے کی امکانی حد تک پوری بوری کوشش کرتے ۔ سوشن الاسلام حفرت مدنی میکھنے کے تربیت یا فتہ ، محافظ دیو بندیت مدنی نبت کاحق اداکرتے ہوئے ساری زئدگی دیوبندی مسلک کی مجع ترجمانی اور مفاظت کا فریضرانجام دية رب-اس كي مير محمن ومرني ومشفق استادي الحديث مطرت مولانا عبد المجيد صاحب في بار بافر مایا که "اگرانشد تعالی کے بال اجمالی ایمان معتبر ہے تو میراوہی ایمان وعقیدہ ہے جوحضرت مولانا سرفراز خاں صغدر دامت برکاتهم اور حضرت مولانا قاضی مظهر حسین میشند کاہے۔'' میں مجھی سوچا کرتا تھا کہ بہت ے ایے لوگ ام می تک موجود ہیں جو امارے اکابرین کے تربیت یافتہ ہیں۔ ان می مسلک کے اعتبار ہے اس قدر پھکٹی اور استقامت و کابت قدمی ہے کہ ان کوکوئی لا کھلا کچ دے اور ان کے سامنے دلائل كا انبار لكا دے مروه اين مسلك كوچور في يا يك بداكر في كے ليے تيار نيس موتے جب ك موجوده دور میں مارے علاء ومشامخ کے متعلقین میں وہ پچٹکن نہیں پائی جاتی ۔ حضرت قاضی صاحب کی جماعت خدام الل سنت کی مسلکی پینتگی اور پھر حضرت قاضی صاحب کا انداز تربیت دیکھی کر مجھے مسلک کے حوالہ سے مذکورہ بالا پکائی و کھائی کی حقیقت مجھ آ میں۔

مريدين كى سلكى تربيت

حضرت قاضی صاحب میندای چریدین اور طقداحب کی روحانی تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں مسلک کی پینٹی پیدا کرنے کی بحر پورکوشش کرتے۔ ان کوعلائے دیو بند کے مقائد مدلل طور پر سمجھاتے ساتھ تن فرق باطلہ کے باطل مقائد سے آگاہ کرتے اور ولائل کے ساتھ ان کی تر دید کر نے۔ ور سال پہلے کی بات ہے میں کا نفرنس میں شرکت کے لیے بھیں پہنچا۔ حضرت کے کرہ میں حاضر ہوا تو دیکھی کا فون کے بادر حضرت کے کرہ میں حاضر ہوا تو دیکھی کے اور حضرت اس کورانفیوں کے حقیدے بتا اور مجارہ میں۔ آپ نے فرمایار افضی ندہ ہے مقائد کے بتا اور مجارہ ہیں۔ آپ نے فرمایار افضی ندہ ہے مقائد کے اعتبارے مسلمانوں سے ایک جدا

فرقہ ہے۔ آپ نے فریایان کا کله مسلمانوں کے کلہ ہے جدا ،ان کی اذان مسلمانوں کی اذان ہے جدا،
ان کی نماز مسلمانوں کی نماز ہے جدا ،ان کا قرآن مسلمانوں کے قرآن ہے جدا، حضرت بیر حقائد قرآن وہ صدیث کے دلاکل اور شیعہ کتب کے حوالہ جات ہے ججا رہ ہے تھے کہ جھے بیجے ہا وا آگیا۔ ممری تقریر کتار ہے ختم ہوئی تو وہ صاحب میں ہی جا اور انجی اسلامی ہیں۔ ہو جے بیں۔ ہو جو بیس اور معلو ماتی آدی بیں اور انجی محت میں ہوگا ہوں مسلم کے اختبار ہے آئی محت ہوگئی ہیں ہوگا۔ اللہ تعالی اور معلم کی اور معلم کے اختبار ہے آئی محت ہوگی تو بینیا چھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے سب علما و مشاری کو معرست قاضی صاحب بہتی اور محت ہوگی تو بینیا چھی ہوگا۔ اللہ تعالی ممان ہی ہوگا ہوں کی تو نقی مطافر مائے۔ خاوت، تواضی ، گور واکھاری ، تکلفات ہے پاک اسلان کے موری زندگی ، علی اور حق کی خاطر تکا لیف سبنا ، مصائب برداشت کرنا مدنی نبست کا مام مورود دیت کے اور سے میں معاضر سب کی پوری زندگی میں مدنی نبست کا بیکس بہت بی نمایاں نظر آتا ہے۔ خاصہ مورود دیت کے اور سے میں معاضر سب کی بوری زندگی میں مدنی نبست کا بیکس بہت بی نمایاں نظر آتا ہے۔ مورود دیت کے اور سے میں معاضر سال کی بھی کا کا تیجہ ہے۔ مورود دیت کے اور سے میں معاشر سی کا بیکس بہت بی نمایاں نظر آتا ہے۔ مورود دیت کے اور سے میں معاشر سی کھی کا متبہ ہے۔ مورود دیت کے اور سے میں معاشر سے کی معاشر سے معرضر سے کی معاشر سے کی معاشر سے معاشر سے کی معاشر س

تر دیدفتنهمورودیت

آپ نے اس تعندے وقعی سب سے پہلی تعنیف "مودودی جماعت کے مقائد و نظریات پر ایک تقدیمی نظر" کے نام سے کی جو ۱۹۵۸ء میں شائع ہوئی تھی۔ اس کاوش کوتمام جید وطنوں عمی سراہا گیا اور اس کو تقویت عامد نعیب ہوئی۔ مودودی و ما شائع ہوئی تھی۔ اس کو تقویت عامد نعیب ہوئی۔ مودودی و ما شائع ہو اس تعندے آ خراس تحریم کی اشاعت کے نو سال بعد کھے کے حکم سب پہاڑ کے سامنے مٹی کے فرد سے نامیت ہوئے۔ آ خراس تحریم کی اشاعت کے نو سال بعد یا 1972ء میں شقی تحریب بھاڑ و سے ایک جواب بنام" مولانا مودودی پر اعتراضات کا علمی بائزہ نامی تعربی سفت ماحت نے اس جواب پر بڑا ناز کیا۔ نوشیاں منائی میکن مگریہ خوشیاں چھر بائزہ نی نوشی میں منتی پوسف ماحب کے جواب کا جواب المجواب بعنوان "مفتی تحریب علمی جائزہ کی حقیقت" شائع ہونا شروع میں منتی پوسف صاحب کے جواب کا جواب المجواب بعنوان "مفتی تحریب منتی ہوئی ۔ حضرت قاضی صاحب کا بی مغمون ۲۵ مول پر مشتل ہوں کی میں سادری خوشیاں حزن و طال عمل تبدیل ہوگئی۔ حضرت قاضی صاحب کا بی مغمون ۲۵ مول پر مشتل ہے۔ اس کا جواب مفتی تحریب میں حارب نے ہفت دوزہ آ کئی لا ہور عمل شائع کی نامی کی کیارہ و شعوں کے بعد می عائز آ کر یہ سلسلہ ناتمام چھوڑ دیا۔ حضرت قاضی

# ection of the extension of the contract of

#### ترديد فتذخار جيت

اسلام كوفيرا ترون على اور فيراس وقت ت المرأن تك تين فرقول ف سب يا زياده تتسائل ينجي ومدخضيك ويسميك وخارجيت اوران تزول كي بنياد اسلاف ست بر كماني وبذباني اورترك تقيير بيهورتنام وطل فرقول كاخوشفا الارت الاجماد باستواد بوق بيد واضيعا حب الماجيت الأقلم كي أنش سحاب عظمية تماكا المهاب يسميد الكل فدستهاده فاديت دونون كالمحود فادجيت فتند جرندر مكس ك نشك معوالن سدز جرا أودنشدامت مسلم يجم عن بيست كرنار بالموجود وزيان سى على كلت معد فقيعة كے خلاف نطاخوب كرم مولى۔ اس نطاعت محربور فائد وا فعات كے ليے خارجيت ححرك بولى بوروى لينه يمال تيروزتش في كرميدان عي اقرآ في دهرت كاسلى ماحب ایش خداد او قراست کی جدالت ای دی توجد انهاک کے ساتھ اس فتری تر دیے کی طرف حزید ہوئے راس مست قري جمي المناف التي تنزهد اول ١٩٨٧ من شاكن بولي بس عن وادا الل سند يلوي مح مسك كرود يع مود مشاجدات محابة بي مفسل بحث كي تاتقي - اس سلسله بين زياف كرام ومور عائد الله المراحمة الله المراكبة المراحمة المراجمة المراجمة المراجمة كتدهد يدمتر وترمايا يجس عي معرت المرضين والذك بارت على بدن بان اورج يدك مراكى ك يدرد الل الد فتوك بشبهات كي على كو الن كماناد وخارجت ، المعين ، والفيد كياب؟ ين ع ك بارك شي الكافرين احت كا معتف العن جديد ك بارك عن المادان مسلك اورجن روايات كو -جالالهديها والمسكرن وشاركه والمناوي

وزع يرفضيه

يفضعه ك يدّ على أب ك والدمترم ويمن المناهرين الغرب مولانا كرم الدين ما دب

خدام اللسنت كاقيام اورياليسي

ند بہب حقد الل سنت والجماعت کے دفاع اور ٹی ملت کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے حضرت شیخ العرب والتجم مجتنائی کے خلیف اجل حضرت مولانا سیدخورشید احمد شاہ صاحب مجتنائی کے مشورہ سے آپ نے خدام الل سنت کی بنیا در کھی۔

اوراسوؤسلف پرقائم ہے۔ اوراسوؤسلف پرقائم ہے۔

حضرت قاضی صاحب نے اگرچہ بظاہر تک دائر ہ اختیار کیا گراس کی مثال حضور اقدی تُلَقِیْ کے اس میں اللہ الجن میں لگیا تھا کہ اس میں اس دائر ہ کی ہے جو آ ب تُلَقِیْ نے حضرت عبداللہ بن مسعود بڑتھا کے لیامہ الجن میں لگیا تھا کہ اس میں ، رہنا عافیت اور تحفظ کا ضامن ہے۔ اس سے باہر لگلنا ہلاکت ہے۔ وہ دائر ہاگر چہت اور تحفظ کا ضامن ہے۔ اس سے باہر لگلنا ہلاکت ہے۔ وہ دائر ہاگر چہت اور تحفظ کا ضامن ہے۔ اس سے باہر لگلنا ہلاکت ہے۔ وہ دائر ہاگر چہت اور تحفظ کا ضام ابو حفیقہ بڑتھا کی محت و رہد وہ بی تعالیم کا معیار اگر چہت اور نجا اور امام ابو حفیقہ بڑتھا کی محت

## 

حدیث کی بخت شرائک کی طرح کڑی شرائک کا حال ہے۔ بھر کمل مسلک حقد کی جمہبانی کے لیے یہ نامخزیر ہے۔ ساطان النا ظرین محقق اعظم حضرت مولانا محدامین صاحب صفدراوکا ڈوی بھینید کی شخصیت علم وعمل اور فراست کے اعتبار سے مسلمہ تھی۔ انہوں نے بھی خدام انال سنت کے پلیٹ فارم کو اختیار کیا اور پھر پوری زندگی اس سے وفاکی بلکہ اگریوں کہا جائے تو ہے جاند ہوگا کہ ان کے اس مقام تک بین پینے میں محضرت قاضی صفرت تاضی صاحب بینید کی روحانی تو جہات اور خصوصی تربیت کے شیریں شمر کا ضرور حصد ہے۔

معزے اوکا ڑی مُونود جیے طواوی وقت کا خدام کے پلیٹ فارم کوا نقبار کرنا ایک بہت ہی وزنی دلیل کے مُنعزے قاضی مِینید کی یالیسی عی المی سنت کی ممل نظریاتی حفاظت کرسکتی ہے۔

بنده کا حضرت قاضی میا حب بینته پر مفصل مضمون لکھنے کا ارادہ تھالیکن تذریس اور دورہ تغییر کی معروفیت کی وجہ سے ایسانہ ہوسکا۔ جب بھی اللہ جل شاند نے مہلت دی ،ان شاءاللہ تفصیلی مضمون تحریر کروں گا۔

0000



# رحمتِ خداوندی کاوسیله

كم مولا نامفتى محمدا نوراو كاژوي 🖈

برگزفیرد آنکه دلش زنده شدبه عشق ثبت است بر جریدهٔ عالم ددام یا

اس عالم مست دیود میں سوائے ذات خداوندی ہر چیز آنی جانی ہے۔ ہرآنے والا آتے وقت ہی بخشذہ وجود کی دلیل بن کرآتا نے اور جاتے وقت بھی کل شنی ھالک الاوجھد کا درس ویتا جاتا ہے۔ کفی بسالسعوت واعسظا نتش تكيئة فاروتى بي مكراس دعظ كي طرف كان لكان والياوراس كو بجصة وألياكم ہیں۔ آنے اور جانے کے درمیان چندمسافرانہ زندگی کے دن کچھے خوش نعیب لوگ مالکب حقیقی کے وجود ہی کومنوانے میں گز ارتے ہیں اور پچھ بدنصیب غفلت میں اور پچھاس ہے بھی بڑھ کرا نکار و کفرتک پہنچتے میں ( اعاذف الله منهم ) پہل م كوك جهال من وسيار حمد خداوندى بين جبكد وسرى مم كوكك حسب مراتب عذاب خداوندی کا موجب ہیں۔ پہلی تتم کے لوگوں میں سے حضرت قاضی مظہر حسین صاحب ہینیہ ہیں جنہوں نے تقریباً پون صدی تک خالق کے ساتھ مخلوق کا رشتہ جوڑا۔عہادت گزار د ں کو معبود حقیقی اوراس کی عبادت کے طریقوں سے روشناس کرایا۔ امتی کورسول کے حق رسالت سے روشناس کیا اور صحابہ کرام جنافی اور اہل بیت جنائی کا موس کی حفاظت کے لیے اپنی عزت و آبر و جان و بال کو قربان کردیا۔خلافتِ راشدہ کے مغبوم کواس طرح نمایاں کردیا کہ نداس میں کی رافضی کو کی کی جرأت ہو اور ند کسی خارجی کواضائے کی ہمت ۔سنت اور بدعت میں اپیا پھیمو کر دیا کہ ذرہ برابر سنت میں بدعت کی ملادث کا حمّال ندر ہے۔ پھران تمام شعبہ ہائے دین کو زندہ رکھنے کے لیے باقیاد سے صالحات کے طور پر مرف اپنی نسبی اولا وی نہیں بلکہ روحانی اولا دا یک جماعت خدام الل سنت کی شکل میں ملک اور بیرونِ مُک بنگ تامیلا وی جواس مشن کو مامننی کی طرن حال میں بھی زندور کے ہوئے ہندا ومشتثل میں بھی ان ثاما نه وی مشن کوزند و کررے حضرے قامنی صاحب بھیزوے کیے صدقہ جاریہ بنی رہے گی ۔حضرت چىنى صاحب ئىلىنات د فال دىن كاكو نى تاكار داييا قىين چوز ايس بركام ندكيا بور سلك اكابر كى بحق الى الاعتقار مالى في فاضا فدكر ف والول كوامت كرمائة الباكركردياك ياكابر كرداستد يهث محلي بداور جه ومين ينه ست دمين تعلقات كونهل بشت ذال كرعوام كوان ست بيخ كي تقين كرت ري-بندوكا مط ت اقدام ت تعلق مهت مي منتصر ب رسب سه كبلي ما اتات مخدوم بوريبوزال كرسالاند جلب م ہوٹی ۔ دیکھا کہ ایک محدر ہوٹل ساوہ طراخ ، لمباقد ، مجف جسم کے بزرگ بیٹھے ہیں۔ سیدِ معاویہ شاوسا حب زيه تهدوف تايك بيدهرت قامني صاحب بيسيه بين بند بجلس بين بينو كيا حضرت اقدس كو ما إ كما كالله على المن صاحب بحسر معدرة جومًا بما في بياق آب في توجر ما في اور سرات بوك اد ما المرات المال المراه على في المال المال عن المراياك المال المرايك سم تم سنت بھائی ہو۔ براد ریکرم کا حضرت سے مراتعلق تھاان کے واقعات سنایا کرتے تھے جس سے ان م انجائي ويلان كابد جال تارة فرى مانات اورتورات بن بحى معرت قاضى صاحب بينية كانداز بیان اورا نماز تو رکی جملک محسوس ہونے تلی تھی معلوم ہوتا تھا کہ صرف یک طرف نبیس بلکہ دوطر فہ محبت عشق كسيتك فأقارش ب

> مبت کا جب حرہ ہے کہ ہوں وہ بھی بے قرار دولوں طرف ہو آگ برایر گلی ہوئی

بداد ریحرم کی وفات کے بعد والے آ شرات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کی بھی ان کی طرف خصوصی توج تھی۔ جمائی جان کے وصال کے بعد میں واور بچوں کی فیر کیری میں بھی کر ٹیس چھوڑی۔ مابات خصوصی توج تھی۔ جمائی جان کے وصال کے بعد میں واور بچوں کی فیر کیری میں بھی کوری اپنے بعد بھی جاری میں مست فیرانی وصال کے بعد حضرت مست فیرانی وصال کے بعد حضرت موان کا قاضی مجد تھیوں المحسین صاحب کے بھی سے سالا نہ تھیں کا نفرنس پر حاضری ہوتی رہی اور حضرت سے مالا تا تھیں کا نفرنس پر حاضری ہوتی رہی اور حضرت سے مالا تا ہوتی ۔ انہانی شفقت فیرائے وور حاضر کے فتنوں مودود ہے ، فار جیت ، مما تیت ، مرز ائیت کے بادہ میں بھی نہ بچھ نہ بچھ جالی ہوئی۔ اس سے ۔

# حبِ للْدُوبِغُضْ فِي اللَّهُ كَانْمُونِهِ

جب وین اورونیا میں تقابل ہوتو پید چانا ہے کہ بیانسان دین کو دینا پرتر جج دیتا ہے یا ٹیمل۔ گزشتہ الکیشن میں ایک طرف مرزائی نواز مخص تھا اور دوسری طرف وہ من جس نے حضرت کو اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کرانے میں بھر پورکوشش کی تھے۔ ساری جماعت منافقت کرنے والے این ہے ناراض تھی کراس کو کا میاب ندہونے دیا جائے گرحضرت بیٹیٹ نے نوری جماعت کی تو تعایٰت کے خلاف اعلان کرایا کہ مرزائیت کی تا ئید کے مقابلہ میں اس کی صرف جمایت ٹیمیں بلکہ اس کو کا میاب کرانے کی پوری کوشش کریں کیونکہ معاملہ دین کا ہے دین کے مقابلے میں اپنی ذاتی خالفت کو ترک کر دینا چاہیے چنا نچے کوشش کریں کیونکہ معاملہ دین کا ہے دین کے مقابلے میں اپنی ذاتی خالفت کو ترک کر دینا چاہیے چنا نچے کوشش کریں کیونک کو کا میاب کرایا۔

#### عظمت بارى تعالى

الله تعالیٰ کی جتنی معرفت بند ہ کو حاصل ہوتی ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بیٹیمتی ہے۔ شخ الطا نفه حضرت حاجی امداد الله صاحب مهاج کی برنیز کے بارہ میں لکھا ہے کہ یا وُل سیدھے کر کے نہیں لیٹتے سے کسی کے باصراد استفداد کرنے پر فرمایا کد کیا مالک کے سامنے بھی پاؤں بھیلائے جاتے ہیں؟ حضرت مولانا بيرجى عبداللطيف صاحب خليفه مجاز حضرت اقدس شافهمبدالقا درصاحب رائيوري نورالله مرقد ما کے بارہ میں بہت سے تقداوگوں سے سنا کدایک دفعدان کی ٹاگلوں میں شدید دروتھا لی پھرسکون نہیں تھا ہائے وائے کے الفاظ ہی منہ سے نکلتے تھے رات کو نیز فہیں آتی تھی بہت مذبیری کی گئیں مگر ب چینی میں کچھافا قد نہیں ہوتا تھا۔حفرت پیر جی صاحب بیٹیا کے بڑے بھائی حضرت اقدس شاوعبدالعزیز صاحب بينة كواطلاع كي كي توآپ نے فرمايا كدان كو وضوكرا كے نماز ميں كھڑا كروونماز ميں كھڑے ہو ای توالیے بیے بیاری بھی قریب بھی نہیں آئی۔ لمی لمی رکعتوں میں بھی کھ در دمسوں نہیں ہوتا تھاجب نماز کا سلام پھیرا تو پھروہی ورداور بے چینی شروع ہوجاتی ۔حضرت قاضی صاحب بھنا کے بارہ میں مفتی رشیداحرصاحب اوکا ژوی نے بتایا کہ آخری ایام میں کافی کروری تھی گر جب جعد برا حانے بیصح توالیے معلوم ہوتا کہ بالکل تدرست ہیں۔ بندہ نے میں حالت اس سے پہلے حفرت مولانا فاضل حبیب اللہ رشیدی بہنید کی دیکھی تھی ۔حضرت قاضی صاحب نورالله مرفدہ کے بارہ میں بیمجی معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن گھرے کی سہارا کے ذریعہ مجد تک پہنچتے جب مجد میں تاہتے تو سہارا یا وجود کمزوری کے فتم کرویے

## \$ 507 80 \$ 2005 Will & State May 6 140. 16

الله تعالی سے گھر مین واخل ہو کر فیرکا سہارا پہند نہ کرتے۔ الله تعالیٰ حضرت قاضی صاحب رہینیہ کو کروٹ
کروٹ جنت عطا فرما کیں اور پسما ندگان کو صیر جمیل اور ہمت جزیل عطا فرما کیں کہ حضرت کے مشن کو
مضبوطی سے تھاسنے اور زیاوہ سے زیادہ پھیلانے کی تو فیق عطا فرما کیں اور خواجہ عزیز الحن مجذوب بہینیہ
کے درج و فیل شعر کے مفہوم کو پیش نظر رکھ کرکام کرنے کی تو فیق عطا فرما کیں .....
طریق عشق میں گوکارواں پر کارواں گزرے
ضریق عشق میں گوکارواں پر کارواں بدلا

8888



# فرق باطله كاكامياب ايريش

كنظر مولانا منت سيف الله تقاني <sup>المن</sup>

ویسے تو وہے بندی مشرب تے تعلق رکھنے والا ہر عالم وین باطل کے لئے سیف بنیام ہوتا ہے۔ مجاجہ ہوتا ہے۔ جابر وظالم محکران کے سائے کلے تی کہنا اس کا شیوا ہوتا ہے۔ باطل سے وبتالہیں الکہ باطل اس سے لرز ہ براندام ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کویا کہ ان بی کی اس شان کو بیان کرنے کے لیے کہا ہے باطل سے دہنے والے استحان بھی ہم سو بار کر چکا ہے تو اسخان حارا

<sup>🖈</sup> استادهديث دارالعلوم تفانيد اكوز وخلك

ظاف تعاقب وآپریشن) میں رکاوٹ جاتا۔ تو باول: خواستہ جمعیت سے علیحدہ ہوکر ہمدتن و ہمد قلب اسپے عظیم مقصد کو مرکز نے میں لگ مجے اور تا دم واپسیں اپ اس مشن کو باتھ سے جانے نہ دیا۔ آپ کی وفات کی وجد سے فرق باطلہ کے آپریشن کے سلسلہ میں عظیم خلاء پیدا ہوگیا۔ گر ہماری و کی وعاء ہے کہ اللہ تعالی اس عظیم خلاء کو جتاب معزے مولاتا ق منی مظہر حسین صاحب کے لاکن وقابل فرز تدار جمند قاضی ظہر المحسین صاحب سے برفر مائمیں۔

این دعاءازمن است واز جمله جبال امن یاد

جتاب قاضی صاحب کی عظیم خدمات دینید اور مجابداند و جرائت منداند کردار کی وجد ہے میری ان سے دلی مجت و عقیدت تھی۔ اور اس لیے جس نے اپنے برخور دار مولوی منتی مجر ظبور انفسطر اور نعمت انفسطر کو ابتدائی تعنیم کے لیے قاضی صاحب بی کے مدرسہ جامعہ عربیدا ظبار الاسلام چکوال میں داخل کر وایا تھا۔ اس لیے ان کی وفات مجھ پرشاق و گرال گردی۔ انفر تعالی مرحوم کو جنت الفروس میں ورجات عالیہ نعمیب فریا کران کے بم سب پیماندگان کوان کی برکات و فیوضات وعلوم ہے بیرہ ورفر ما کیں۔

<del>-</del>

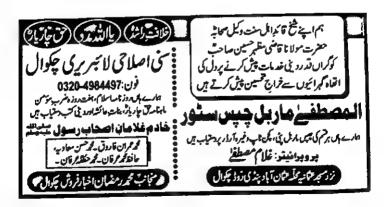

# مرجع خلائق ذات

وسيخر مولانا مهرالقيوم حقالي اله

صفودا كرم تُوَيِّ كادراد و يسمسل هذا العلم من كل علف حدوله بعلون حده تسمورة كرم تُويِّ كادراد و يسمسل هذا العلم من كل علف حدوله بعلون حده تسمويق بنعائين وانتحال المسطلين وقا وبل المجاهلين "الين بعديس آيوا والديم والمورث عشر المراح يناسف اللها علم الملكم عند المراح يناسف اللها عند المراح يناسف المرتبرين عمد ين توزيا ويناسف الطال كرتبرين عمد ين توزيا ويناسف الطال كرتبرين عمد

صدیت نبوی بریم کی دوشی عی دیکها جائے تو عدة العلماء، زیدة العیما ، پیر طریقت دخرست مولات قضی مظیر حسین صاحب قدی برا فراند تعالی نے مولات قضی مظیر حسین صاحب قدی برا فراند کا شارا نبی علا در بالیون میں بوتا ہے بین کواللہ تعالی نے ایپ دیا یہ دروز گار فوضیت علم و علی در یہ بین اور شریعت مطیرہ کی حاظت کے لئے مختب فر بایا ۔ آپ بیلید کی نا بذروز گار فوضیت علم و علی ، امر شاور ہے ۔ علی ، اختاص و فریقت کی باہر شاور ہے ۔ تقویٰ و طبارت ، اتباع سنت ، رضاے الی کی جبتی ، استعفار آثرت ، شریعت وطریقت کی جامعیت ، اتباع سنت ، رضاے الی کی جبتی ، استعفار آثرت ، شریعت وطریقت کی جامعیت ، اتباع سنت ، رضاے الی کی جبتی ، اسلاف کا عمل موند اور یادگار ہے ۔ ان بی جب المان میں اسلاف کا عمل موند اور یادگار ہے ۔ آپ بیکٹیت کی بوری زعدگی انبی اوصاف سے عبارت ہے ۔ بیلی وقیع و بی خد مات انبی م ویں ، و بی مداد آپ کا تم کے بیائی میں اسلاف کا فیض کا میان رہے ۔ مداد آپ کا تم کے والی من میں اورون کی خوشہوؤں سے مطرکر دکھا ہے ۔ آب کا گویش کی ایس کی جزادوں ایک کا فیض کی میں اورون کی خوشہوؤں سے مطرکر دکھا ہے ۔ جب اورون کی خوشہوؤں سے مطرکر دکھا ہے ۔

حضرت مولانا کا کامنی مظیر حسین صاحب نور الله مرقدهٔ کی دات بشار مفات و کمالات کا مجوور تحی۔ آپ کے اوصاف حیده وصفات عالیہ کاعمل احاط کرنے کے لئے تو کئی دفاتر جاہیں پھر ہمی میان دھور ااور تح مرتضہ کہتی ہوگی .....

المنتم بامداع بريره فالق آباد الوشرو

وال والمراقع ملاقت المراقع والمراقع والمراقع والمراقع والمراقع والمراقع والمراقع والمراقع والمراقع والمراقع وا مرق قام موا اور مرى باقى ميا موند با بهاس مركدان ك ك

رمزرین قامنی صادب بکیو کی باندا ام مصوصیات وانتیازات میں ہے ایک اہم مصوصیت بیتی کہ آپ نے وہ داست نمش کی اس کے دورات نمش کیا۔ بوال مدال اللہ علیہ و اصحابی الکی مصدال تفا۔ وہ حقیقی منول میں الل سند والجماعت کے تربیان تھے۔ ٹرافات و ہدعات کا دوکر تے رہے اور قدم قدم پر رسول اللہ ماللہ کی سند وار معزات میں برکرام برائن کے طریقوں برعمل میرا ہوتے۔ اور یہی زیرکی کا خلاصاور نجو ڈ ہے۔

سنے والجماعت کے تر جمان تھے۔ قرافات و بد مات کار دکر تے رہے اور لدم بدم پر سول اللہ علاق ق سنے اور معزات محالیک اللہ علیہ اللہ معنا میں اللہ علیہ اللہ معنا اللہ معنا ہے کہ اللہ معنا اللہ معنا ہے کہ اللہ کی رضا اور نوشنو دی کے لئے اضاحی والمہیں کا عملی موزیقی و بین کا ہرقدم اللہ کی رضا اور نوشنو دی کے لئے اضاحی و آتی شہرت، نام ومموو اور و نیاوی فرض کے لئے مجمعی و بین کا لیبل استعمال نہیں کیا۔ و نیاوی کاموں ، واتی امور اور خدمت علق میں مجمی اللہ کی رضامتصود ہوتی مجمی وجہ ہے کہ اللہ کر ہم نے آپ کی خدمات کا دائر و وسیح کرویا تھا اور ایک عالم آپ کے علوم و معارف سے فیمل یا ہوتار ہا۔

طیعت می اعتدال بهندی کا صفر بدرجداتم موجود تفاد فی اموری اوا میگی ہویا سیاسی معاملات کی الجسن، ذاتی تعلقات کا معاملہ ہویا افتیا فات کے بھیڑے، انتہا کی ہم وفراست سے معاملات کی تہدیک بہنے کر غرب ہوج بہار کے بعد معتد ل رائے قائم کرتے اور ای راہ پر بہیشہ قائم رہے بہیشہ جاد کا اعتدال بی پررے کی مواقع پراپے ہی معام وربح بند کے ساتھ سیاسی معاملات ونظریات میں افتیا ف بھی رہا،
لیکن سے افتیا ف بھی مدود کے اندر رہا اور ایک دوسرے کے مرحبو مقام اور یا ہمی احرام کا بہیشہ فیال رکھا کی سے افتیا ف بھی موجہ سے ایک دوسرے کورے کرنے واجھی ورسرے کی قلیم کرنے واجھی و کیا ۔ سیاسی ونظریا تی افتیا ف کی دجہ سے ایک دوسرے کورے کرنے وابی دوسرے کی تحقیر کرنے اور طعی و کشیخ کی عام و با میں بھی جانے اور طعی ہوئے اور طاح کی مقارت مدتی میں میں ہوئے والی سلوں کے لیک مقارت میں اور ایس کے معامل معترت مدتی میں میری حروف سے کھے جانے سال افتیا تاریخ میں سلمری حروف سے کھے جانے سال افتیا و میں جارہ میں داوران کے مسلک احتمال کے ایمی وقر بھان جے۔

حضرت مولانا قاضی مظیر همین صاحب اوراند مرقد ؤ ندر سروم مدے اپناتعلق قائم رکھے ہیں۔ مجی علاء دیو بندک ہمر پوری پیروی کی۔ مدارس اور مساجد سے اپنا ناطہ قائم رکھا۔ وقی معرو فیاہت، معمولات وین کے ملک همول سے لئے خد مات ، قومی ، لی ، سیاس تحریجوں ہیں شرعت ، جلتے ہوئوں اور تقریبات ضرور ریدی ما ضری ، مریدین و متعلقین کی اصلاح و تربیت کے لئے دورے اور دیگر مرگرمیوں کے باومف مجدو مدرسہ سے ان کا رابطہ بھی منقطع نہیں ہوا۔ مبحد کے منبر و بحراب اور مدرسہ کی مند درس و قدریس کو آخروفت تک انہوں نے خیر ہاؤیس کہا۔ اور اپنی اصل منزل اور بدن ان کی نظروں سے بھی اوجمل نہیں ہوا۔

تعلق مع اللہ کے حوالہ ہے آپ کی ذات مرجع خلائق نی ، اپنی گونا گوں معروفیات و مشاخی اور دین کو گئی معروفیات و مشاخی اور دین ولی خدیات کے ساتھ ساتھ اللہ ہوا تا ہے میں میں کہ کہ اللہ کا اللہ کو برقرا اور کھنے میں کمی کوتا ہی نہیں برتی بلکہ سلوک واحبان کے اس مرتبہ و مقام کو باتی مجھ جہاں اللہ و لے قربت اللہ کی بلندیوں کوچھو لیتے ہیں۔ اور وہ چدا کی خوش نصیب ہی ہو سکتے ہیں۔ بہت سے دبی و د نعدی امور میں اللہ کے اس اور ترزکیہ سے خائل ہو جاتا ہے گرآپ کی بیٹھ موسیت تھی کہ سب مجھ کے باوجود تعلق مع اللہ بیدا کرنے کی نگراور اصلاح و ترکیباور کا اور کو کے اور کو اس اللہ کے کہ اللہ بیدا کرنے کی نگراور اصلاح و ترکیباور کو اللہ کے کہا کہ کی میں ہوئے۔

انی خصوصیات اوراوصاف کی تا فیم تی که دنیا کے کو نے کو نے سے بین و تتحلقین آپ کے آستانظم پر حاضر ہوتے اور فیوش و برکات لوٹ کر لے جاتے ۔ اس کے گزرے دور بیس آپ کی ذات موام و خواص دونوں کے لئے بہت بڑی فئیمت اور مرجع خلائق تھی ۔ آپ کی زندگی کاعملی نموند و پیغام اور آپ کی تعلیمات رہتی دنیا تک قائم رہیں گی اور تلوق خداان سے ہدائے در ہنمائی اور فیض حاصل کرتی رہگی۔ آپ کی لگائی ہوئی علوم نبوت کی ہو مہمکی رہے گی اور ایک عالم کو معطر کرتی رہے گی۔ ان شاوات الله

<del>8888</del>



# حضرت قاضی صاحب میشید کی دوباتیں

كم مولانا ڈاكٹر مفتى عبدالواحد

بسے الملہ حامد او مصلیا. میرے لئے کسی کے حالات پڑھنا جتنا آسان ہے لکھنا اتنا ہی مشکل ہے۔اس لیے حضرت قاضی صاحب مُینید کے ہارے میں صرف دو با تیں لکھتا ہوں۔

> مبل بلی بات

''میں نے عرض کیا کہ آئندہ شارے میں ڈاکٹر (مفتی عبدالواحد) صاحب کا ایک صنمون آرہاہے مروجہ بجالس ذکر ہے متعلق۔ فرمایا نھیک ہے لیکن ڈاکٹر صاحب ہے کہنا کہ تکا طیمو کر کھیں۔ آج کل ان بجالس کا بڑا شیوع ہورہا ہے۔ پھر فرمایا ہمارے اکا برکا بیطریقہ نہ تھا۔ فرمایا ایک دفعہ میں اور مولانا عبید اللہ انورصاحب بیشینا کمٹے نی آباد جارہے تھے (حضرت قاضی صاحب بیشینا کے بین کہنے ہیں) میں نے کہا کہ مولانا یہ کیا نیا طریقہ چل پڑا ہے (حضرت قاضی صاحب بیشینا نے فرمایا وہ (لیمین مولانا عبید اللہ انور) بمول نا عبید اللہ انور) بمول نے بھالے اللہ انوری بیشینا نے مجلس ذکر بند کروی تھی لیکن بھر کہے علاء کے اصرار پر شروع کی۔

ينة مفتى جامعه مدينة ،كريم پارك ، لا بور

دوسرى بات

جناب صوفی اقبال صاحب اور مولانا عزیز الرحمٰی صاحب بزاروی نے جب کد سمر مدک کے رضا خالی برق برجر مطوی الکی سے تعلق کی بنیاد پرفتندا فعایا توسب سے پہلے معزت قاضی صاحب ناہیں نے جمہ ملوی سے بارے میں محقیق کی اور ماہنا سرق چاریار بی تخیم میں اس کے چندا اہم طالات کا انکشاف کیا۔ شالایک اس کا تعلق احمد رضا خالی سلسلہ سے جاور اس نے "حول الاحد لمال بلد کوی المحولد النبوع" کے عام سے ایک کما بیک کی مدیث نام سے ایک کما بیک کی ہوئے گئی کہ ماہ بیٹ کے حاضر و ناظر ہونے کی بید دلیل لکھی کہ مدیث قدی جان جلسس من ذکو نی (یعنی اللہ تعالی فریاتے ہیں جو میراذکر کر سے جس اس کا ہم نشین ہوتا ہوں) اور چونک نی سی ترجیک اللہ ایک درج کی اور ح مبارک آپ کا ذکر کرنے والے کے پاس ہو۔ جس مقام جس مجی رسول اللہ سائٹ کی کا دکر ہوآپ کی روح مبارک آپ کا ذکر کرنے والے کے پاس ہو۔

(انا لله وانا اليه راجعون)

بیمواد بحرے لیے مزید حقیق کا با عث بوا اور دا عیہ پیدا ہوا کہ جمع علی کی ویکر کم ابول کو تلاش کیا بات ۔ اس زیا نے بھی تج بو جائے کا موقع بلا۔ بدر سصولتید والوں سے بلا قات ہوئی۔ انہوں نے بھی بھی تو بھی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا در کھی وہ کھی ہوگیا ہوگیا در کھی وہ کھی ہوگیا اور کھی وہ کھی جو کھی علی کہ دفاع میں کھی گئی تھی ۔ ان کم ابول سے انتاقا کہ وہ ہوا کہ بیٹلم ہوگیا کہ فودسود یہ میں جو معلوی کے خلاف اصل کماب "حدواد مع المسال کھی" کے نام سے جھی ہوگیا کہ وہ دو دست وہ میں نام سے جھی ہوگیا کہ وہ مواز میں انہاز میں کمیں نے اور میں خلاف اصل کماب "حدواد مع المسال کھی" کے نام سے جھی ہوگیا کہ وہ مول کہ نام سے جھی کہ خلاف اصل کماب انہ میں در خواست پر الیاس صاحب میں موٹی اقبال صاحب کے مطاب ہوگیا کہ در کہ ان کا کہت فانہ موٹی اقبال صاحب کے مطاب کہ ممان پر بھی لے گئے ۔ ان کا کہت فانہ و کھا لیکن محمد موٹی اقبال صاحب کے مطاب بات مالی ہوات مدخل ہے اللہ صاحب کے مطاب کہ اور ٹھر علوی کی مزید کو تی کمل موٹی ہوئی اور ٹھر علوی کا تذکر وہ آیا تو انہوں نے دیکھا کیوں میں معام ہوا کہ اسل فتہ تھر علوی کی وہ تحد معلوم ہوا کہ اسل فتہ تھر علوی کی وہ "حواد مع المال کھ" کا انہ اسل فتہ تھر علوی کی وہ "حواد مع المال کھ" کا انہال فی معمد ہو" کہ نام سے جو" اللہ حالو المعمد ہو کہ نام سے جو" اللہ حالو المعمد ہو کہ نام سے کھوں کی مواز کا اسل کو کھوں کی مواز کا اسلام کی مواز کا اسلام کی مواز کا اسلام کی مواز کو کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھو

ات يس ياكتان والهي موكل يهال معلوم مواك "المذعالو المعصديد" كاارووترجم إزار

# 8 515 10 9 200- 20- 30 0 Carried 0 6 320 19

میں دستاب ہے۔ وہ کے کردیکھالیکن اصل کتاب کی ضرورت باتی ربی۔ البت اتنا نداز ہوگیا کہ اصل عربی کا براصل عربی کاب عربی کتاب لا ہور میں موجود ہے۔ ہمارے جامعہ کے ایک ساتھی نے دوڑ دھوپ کر کے ایک ہریلوی سخت خانہ کے ذریعے اصل کتاب کی فوٹوکا لی قیتا کر واکر دلوائل۔

اب محرطوی سے تمام عقائد کھل کرسا سے آگئے۔ "مفاهیم بجب ان نصبحع "جس کا ترجم موقی وقبال صاحب کی جایت پر اصلاح مغاہم رئیسٹے کے نام سے کر کے شائع کیا گیا ہے بھی ورحقیقت محرطوی نے "الذعائر المعحمدید" پرکی جانے والی تنقید کے جواب میں تکسی تھی۔

الله تعالى في توفيق دى تو محملوى كے عقائد پراكي تفصيل مضمون لكھا جوانوار مديند ميں شائع ہوا۔ بعد ميں اوارو حق چاريار جوئيم في اس كو كما يچه كي صورت ميں شائع كيا جو بيرا فيال ہے كه حصرت قاضى صاحب بينين كى رضا مندى سے بى شائع كيا كيا ہوگا ( البتہ بُلت كى وجہ سے اس كما بچہ ميں كمابت كى خاصى فلطمان روم كي تحميل ) ۔

بعد میں پچھاور باتیں ساسنے آئیں تو حضرت شیخ الحدیث مولانا محدز کریا بہتنہ کے وفاع میں ان کے چارطفاء کی' دوستان عبرت' کے نام سے ایک کما پچیکھا اور شاکع کیا جو حضرت قاضی صاحب بیسٹے کے کہنے پر ماہتامہ حق چار میار میں وعن شاکع ہوا۔ اس کی اشاعت کے فور اُبعد مولانا عزیز الرحمٰن بزاروی کا رجی علیہ میں وقتی تھا۔ لبذا اس رجوع نامہ کی حقیقت واستان عبرت نمبر 2 کے نام سے لکھر کرشائع کی ۔ حضرت قاضی ساحب رہیں ہے تھا ہے وہ بھی حق چاریار میں من وئن شائع ہوا۔

ا پٹی داستان سنانے سے خص یہ تھی کہ اس داستان کی ابتداء وانتہاء دونوں ہی میں حضرت میسینہ کی اپنی کا وژن اور حقیق حق و ابطال باطل کو دخل تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت قاضی صاحب بیسینہ کو بہت بہت بلندور ہے عطافر یا کمیں اور ہم بیچھے رہ جانے والوں کو دنیا وآخرت میں اپنی عافیت سے نوازیں۔ لُرمیں

# بنده فيس

ڪر پرونيسراحمرعبدالرحمٰن صديقي 🜣

" ينصف صدى كا تصد ب دوجار برس كى بات بين "

بحدہ تعالیٰ، یادش بخیر! بندہ عاجز ۱۹۵۷ء بی شخ النفیر قطب العالم حضرت لا موری بیشدہ سے نیا نا بعد بہوکر والیس نوشہرہ جھاد نی بہنچا۔ تو ہری ابتدائی دری کتب صرف و تحو و غیرہ کے استاد، خطیب جامی مجدحضرت مولا نا القاضی عبدالسلام صاحب بیشد خلید بجاز عکیم الامت حضرت العلام حضرت ما العاصی عبدالسلام صاحب بیشد خلید بید عالم اور شخ الاسلام حضرت مدنی بیشد کے خلید حضرت مرایا کہ اس مرتبر محرم کے جلسوں بیں ایک جید عالم اور شخ الاسلام حضرت مدنی بیشد کے بیں اور ان کو مولا نا القاضی مظہر حسین صاحب بیشد بچوال سے تشریف لانے کی دوحت تجول فرما بھی جیس اور ان کو مودودی صاحب کے بارہ بی ایک دری و سے کی درخواست بھی کردی گئی ہے۔ ہم سبطلبا و محرم مکیم مودودی صاحب کے بارہ بی ایک دری و سے کی درخواست بھی کردی گئی ہے۔ ہم سبطلبا و محرم مکیم طریقہ تھا) ٹولیوں کی شکل میں دووت شمولیت دیلیم کی منہمک ہوگے۔ چند دنوں کے بعد بیا جناعات مشروع ہوئے تو اختلا فات شدت اختیار کر بھی شے۔ اور دھمکیاں بھی ملتی رہیں کہ ہم حضرت قاضی مروعے ہوئے تو اختلا فات شدت اختیار کر بھی شے۔ اور دھمکیاں بھی ملتی رہیں کہ ہم حضرت قاضی صاحب بیشد بیکوالی کونوشہرہ نہیں آئے دیں گے۔ بہرحال اس فضا میں حسب پروگرام حضرت قاضی صاحب بیشد بیکوالی کونوشہرہ نہیں آئے دیں گے۔ بہرحال اس فضا میں حسب پروگرام حضرت قاضی صاحب بیشد بیکوالی کونوشہرہ نہیں آئے دیں گے۔ بہرحال اس فضا می حسب پروگرام حضرت قاضی صاحب بیشد بیکوالی کونوشہرہ نہیں آئے دیں گے۔ بہرحال اس فضا می حسب پروگرام حضرت قاضی صاحب بیشد بیکو میں فرم بیکھ کے خصوص انداز می سیکر دن فرم بیکھ کے کام کونوشہرہ نہیں انداز می سیکر دن فرم بیکھ کونو کونوشہرہ نہیں انداز می سیکر دن فرم بیکھ کونو کونوشہ کونوشہرہ نہیں انداز می سیکر دن فرم بیکھ کونوشہرہ نہیں انداز میں سیکر دن فرم بیکھ کونوشہرہ نہیں انداز میں سیکر دن فرم بیکھ کی کونوشہرہ نہیں انداز میں سیکر دن فرم بیکھ کی کونوشہرہ نہیں انداز میں سیکر دن فرم بیکھ کی کونوشہرہ نہیں انداز میں سیکر دن فرم بیکھ کی کی کونوشہرہ نہیں بیکھ کونوشہرہ نہیں انداز میں سیکر دن فرم بیکھ کی کونوشہرہ نہیں کر بیکھ کے کونوشہرہ کی بیکھ کی کونوشہرہ کی کونوشہرہ کی کونوشہرہ کی کونوشہرہ کی کونوشہرہ کی کونوشہرہ کی کونوشہر کی کونوشہر کی کرد کی کونوشہر کی کونوشہر کی کونوشہر کی کونوشہر کی کرد کی کرد کی کرد کی کرد کی کرد کرد کرد کرد کی کر

باعث رحمت ملاقات

حضرت القاضى صاحب بينيات يريمل طلقات بم طلباء كے ليے باعث رحت بى اور الممدللہ ذہن اس طرح فتنوں كے خلاف كام كرنے كے ليے تيار ہواكة تح قرياً نصف صدى كزرنے ك باد جوداس کی برکات حاصل ہیں۔ انہیں دنوں حضرت بونیٹ کی ایک کتاب [ مودودی عقا کہ دنظریات با ایک تقیدی نظر یا بھی شائع ہو چکی تھی جو بعد میں ''مودودی فد ہب' کے ہام سے ان گنت مرتب اور مختلف ایمان سے شائع ہوتی تی جو بعد میں ''مودودی فد ہب' کے ہام سے ان گنت مرتب اور مختلف ایمان سے شائع ہوتی رہی ۔ اس کتاب کے آخر میں حضرت بیکٹنٹ نے لوگوں کو علاء حق کی جماعت ''جدیت علاء اسلام' 'می شھولیت کی دحوت دیے ہوئے اسے اولیا و کرام و ہزرگوں کی جماعت تر اردیا اور حضرت الله وری بیٹنٹ کے نام مامی کے ساتھ' ' شخ پاکستان' کے عجیب الفاظ لکھے دیکھے تو جذبات عقیدت و محبت حضرت قاضی صاحب بیکٹنٹ من میں گئوں وجہ سے سال میں ایک آدر حلا اتات تو ضرور ہوجایا کرتی تھی ہی بھو اور اور میٹنگوں میں حاضر ہوتا اور کھی کھوال ! حضرت بیکٹ بھی کہی اہتمام اور تفصیل سے عنایت فریاتے اور اپنی میٹنگ میں گئوں وقت عظا فریاتے اور خطوط کے جوابات بھی اہتمام اور تفصیل سے عنایت فریاتے اور اپنی میٹنگ میں گئوں کا بین اہتمام سے بھی عظا فریاتے اور خطوط کے جوابات موقر کہی اہتمام اور تفصیل سے عنایت فریاتے اور اپنی میٹنگ میں گئوں دائے ۔ ان میں بھی عظا فریاتے اور دیگر تاریخ می موقر کہی گئوں سے اس کے لیے اور دیگر تاریخ میں مورات کے بعافیت وجلد کھل ہوکر شائع ہونے کی دعا کیں فریا کیں۔ نام خلوص سے اس کے لیے اور دیگر تاریخ مورات کے بعافیت وجلد کھل ہوکر شائع ہونے کی دعا کیں فریا کیں۔ نام زائم کیس نام نام کورائم کی ارادہ سے احباب کرام خلوص سے اس کے لیے اور دیگر تاریخ مورات کے بعافیت وجلد کھل ہوکر شائع ہونے کی دعا کیں فریا کیں۔ نام نام کی مورات کے بعافیت وجلد کھل ہوکر شائع ہونے کی دعا کیں ذیا کیں۔ نام کارکن کی سائع میں کے لیا اور دیگر تاریخ

#### كملاادرمضبوط مسلك

بنده کویدیاد نیس پڑتا کہ ممکی کوئی دینی پاسیاسی فند ملک بی اُ تھا ہو، اور دھنرت النیخ القاضی مظہر حین ماحب بھٹانے اس پرواضح اور ڈے کر کھلا و مضبوط مسلک پیش نہ کیا ہو۔ اس کی اور داہدت نام کی کوئی جیز دھنرت مولانا حسین جیز دھنرت مولانا حسین احمد الدنی پہندہ اور مجاہد کی جیز دھنرت مولانا احمد علی لا ہوری پہندہ کے اجائ بی انہی کے دیگ میں افتاق تی اور اوافعائی باطل کے بھیشددا می وسائی ہے۔

وہ ان دونوں بزرگوں کا اس والہا نہ اور مجت کے انداز یس تذکر وفر ماتے کہ ہم خدام واحباب بھی جم معرف میں اس خادم کو جموم جموم جاتے اور اس مبارک مسائک پر مضوطی سے جے رہنے کی ہمیں تلقین فرماتے اور اس خادم کو تو اکثر فرماتے کہ دور واضر میں بدونوں بزرگ من جانب اللہ تعالی من مسلک حق سے امام اور علامت بنا وسیع سے جس اور قاضی صاحب ان کوئی کی کموٹی قرار دیتے تھے۔

برباطل كے مامنے سينہر

بندة عاج يدينين دكمتا ب كرحفرت موصوف عينية كورب كريم جل شاند في براس باطل ك

# 8X 518 XB 8 2003 LA 6X 10 8 10 10 8 10 10 10

سامنے سیز سپر ہونے اور دلاکل و براہین ہے اس کا بیچھا کرنے کی عظیم قوت ولعمت سے لواز دیا تھا اور
''امام الل سنت' 'ہونے کے ناطے ایک عظیم غیجی نصرت سے نواز اہوا تھا کہ نصرف پرائے بلکہ اپنے اوگ

بھی اس زدیم آجاتے تھے۔ کتنا ہی قرب اور عجت کا جماعتی یا سنگی تعلق ہو جب کی طرف سے کوئی
بات یا عمل حقیق الل سنت والجماعت کے ظاف محسوس کیا بس نور آ اس پر مضبوط کردنت اور کئیر فر مائی۔
پیفلٹ اور کتب تحریر فرما کیں۔ وروس وتقاریر کے ذریعہ اس کا تعاقب فرمایا کہ اللہ تعالی اس بند کانیس و
عجیب پراپی کروڑوں رحمیں ویر کات بھیشہ برسا تاریب۔ آھین .....

### د یو بند کے اجلاس میں عجیب بہار

وارالعلوم دیو بند کے صد سالہ جلسہ وستار بندی (غالبًا ۱۹۸۰) میں اپنے خدام وعقیدت مندوں کے ساتھ جس شان کے ساتھ تشریف لے گئے اوراس تاریخی عظیم پنڈ ال میں اپنا مخصوص خیمہ آلوا کر اس پر انخدام افل سنت 'کنوبصورت جسنڈ اوراشتہارات و پھلٹوں سے ایک جیب بہار پیدا کر دی تی ۔ اکنا ف عالم اورا طراف بند ہے آئے ہوئے لوگ اس انداز سے بہت متاثر ہوتے رہا اور اس جیتے جا کے موج معزت مدنی بریخیا ہے ملاقات کر کے ایسے خوش ہوتے کہ ان کے چہروں سے مسرت اور عقیدت جی ہوئی تو گئے ہوئی کے دست رات معزت مولا نا القاضی عبداللطیف صاحب جیلے می بینی خطرت کے دست رات معزت مولا نا القاضی عبداللطیف صاحب جیلی بینی واقعات نوٹ کر کے بندہ عا جز کو بھی اپنی صاحب جیلی بینی مینی بینی واقعات نوٹ کر کے بندہ عا جز کو بھی اپنی

### حسن خاتمه کی فکر

آ خری طاقات شدید بیاری کے دنوں میں ہوئی۔ باوجود طبی پابندیوں کے بندہ کو اپنج جحرہ فاص میں بلوا کرکانی دیر دعاؤں اورار شادات عالیہ سے نواز تے رہے۔ اس طاقات میں بندہ نے محسوس کیا کہ حسن خاتمہ کی بڑی فکر دائمن گیرتھی کہ بارباراس کے لیے دعاؤں کا فرمارہ ہے۔ اس کے ہاو جود حسب عادت بعض فتنوں پرتیمرہ فرمایا۔ جن میں ایک تو اپنج مقانی دیو بندی احباب میں ہے ' دبعش پیروں کے لبادہ میں دکا نداروں' کرنا راضگی کا اظہار فرمایا کہ بیلوگ اپنج بزرگوں واکا بر کے لیے ہا حث عارونگ بن کے بیں اور اپنی دکان وکاروبار چکانے کے لیے ایسے ایسے ایسے احتکار ڈوں اور پر و بیگنڈ سے سے کام لیے۔ بیں (ان کی کچھ تفصیل بھی حضرت می کھنٹ نے باوجود نقابت و کنروری ارشاو فرمائی تھی ) اور بہت صد مدکا

# 

اظہار کرتے ہوئے مال ہی بیں شائع شدہ ایک مشہور مصنف کی کتاب دکھائی کہ ان کے ذریعہ ایک پرانی کئی کتاب دکھائی کہ ان کے ذریعہ ایک پرانی کتاب کو خطابات جوز کر چھوا دی ہے۔ اس طرح بعض مدارس میں لوگوں کے عطیات سے اپنے اور اپنے خاندان والوں کی پرورش اور دعند سے کا تذکرہ فر مایا۔ اس طرح عام سلمالوں کے احتیاد کوشیس پہنچائے اور خوف خداسے تڈرہونے پر دھند سے کا تذکرہ فر مایا۔ اس طرح عام سلمالوں کے احتیاد کوشیس پہنچائے اور خوف خداسے تڈرہونے پر الموس فرمائے دی ہوئے اپنے اپنے ایک تف موس لوگ ایسا کرتے تھا اب سب نے بیا اور دیا ہے۔ کام شروع کرویا ہے۔

پھر بندہ عاجز سے فرمایا کدان فتنوں کے خلاف بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اور بعض سیاس حالات پہمی تبعرہ فرمایا۔ بندہ سوچتا رہا کہ بہاری کی اس شدت میں اورا لیے حالات میں بھی ہے ، عظیم هنمی ' ممل طرح اپنے اکابر کی مہارک روایات کو بھائے ہوئے ہے۔

### اكابرين كيآ خرنشاني

بنده عاجز اس کے بعد سفر مج مبارک پر تھا کہ یہ المناک خبر سی کہ معزت جامع الکمالات یادگاراسلاف، مجابد ملت وامام الل سنت، قاطع شرک و بدعات معزت القامنی صاحب بریندیواصل بحق ہو کھے ہیں۔انا لله وانا البه واجعون

> اور میں ان کے لائن قدم پر چلنے کی سعادت سے بمیشہ شرف د کھے۔ آمین بجاہ النبی الامین الکویم

# مردِ....دروليش

كمن مولاناعبدالمعبودصاحب

بعدالحمد والصلواة.

جمعہ زہدوایٹار، پیکر نقدس و تقوئی، کو ہ استقامت و جلالت، منبع فضائل و کمالات، مبر ورضا اور توکل کی جیتی جائج تصویر علم کاسمندر، عرفال کا بحجمیق، یادگار اسلاف، مجاہدو باید ساز، عارف کامل، ناموس رسالت کے فدا کار، عظمت صحابہ ٹنائیڈ پرسوجان سے نار، شیخ العرب والحجم سید حسین احمد بدنی بردالقد مضجعہ کی مندرشد و ہدایت کے جلوہ شیس، اور شیخ النفیر، امام الا ولیاء مولا نااجر علی لا بوری نوراللہ مرافقہ می کی مندرشد و ہدایت کے جلوہ شیس، اور شیخ النفیر، امام الا ولیاء مولا نااجر علی لا بوری نوراللہ مرافقہ می کی مندر شدو ہدایت کے جلوہ شیس، اور شیخ النفیر، امام الا ولیاء مولا نااجر علی الا موری نوراللہ میر توکی کے خدام اہل سنت و کیل صحابہ انگائی معرف کا مناموں حضرت قاضی مظہر حسین صاحب لقد س مرافق کی اور اپنا ناموں میں میں جنوب مول اداکرتی اور اپنے شائد اداور تا بناک تاریخ میں المند مقام پاتی ہیں، جنہیں تو ہیں اپنے لیے سرما میرمز وافتی رجمتی اور ان کے تعلق پر فخر اور ناز کرتی ہیں، اور جن کا کام اور نام تاریخ میں بیشروش و تا بندہ رہتا ہے۔

### د بنی حمیت

حضرت الامير بينتيكوينى غيرت وحميت سے مرشار سے، دينی اقد ارکی پامالی پر "بِلاخسو ٹ أسوْمَةَ لانِسے، " برطانگير كرتے اور پورى شدت اور توت كے ماتھ اپنى بيزارى كاا ظهار كرتے ہے جق بات كہنے ميں بھی مسلحت آثر نے نبيل آئی۔ بلك قل بات كہنے ميں بڑے ہے باك اور جرى ہے۔ جب بھی خلاف جق كوئى بات ديكھتے يا ہنتے ، تو پھر قاروتی صفت "وَ اَشْدُهُمُ فِي اَمْوِ اللّٰهِ عُمْو" كا كمل نموند بن جاتے ہے۔ موئى وامراء موں يا عمائد بن سلطنت ، ند ہى ذعاء موں يا سابى رہنما جس كى سے بھی خلاف جق

خلیب جامع مجد پولول دالی، راولینڈی

سمی بات کا ظبار ہوتا، تو بغیر کمی کھی لیٹی کے احقاق حق کرنے سے بھی بھی گریز نیس کیا۔ ایے مواقع بر ت میشہ فیرت وحمیت وینی کی بر ہان اور جلال الٰہی کے''مظہر'' ہوتے ۔ آپ میشہ فیرت وحمیت وینی کی بر ہان اور جلال الٰہی کے''مظہر'' ہوتے ۔

درویثانه زندگی

. حفرت اقدی بینی جرشعبهٔ حیات میں دنیا کی نیرنگیون سے کوموں دوررہے۔ دنیا کی محبت وعظمت انیں کسی جمی ایمازے متاثر ندکر کئی۔ ونیاہے بے رہنبتی اور بے اعتنابی ان کی زندگی کا طغرائے امتیاز تھا۔ ز بدوقناعت میں وہ بوذ رغفاری بڑائنڈ کے عاشق زاراور ورع وتقوی اورعبادت وریاضت میں غزالی دوراں تق صزت اقدی بیشنه لباس و پوشاک ،خورد ونوش اور ربی بهن برمعامله میں تکلفات سے مبراً رہے، آ بائی گاؤں کی چالیس سالہ زیم کی والد گرامی قدرہی کے مکان میں بسر فرمائی اور چکوال کی بچاس سالہ زعگ درسے جرونما مکان میں گر اردی۔ ندایے لیے ندائل وعیال کے لیے کوئی، بٹلدیا مکان بنایا۔ كُنُ فِي الدُّنيَّا كَانْكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِر سَبِيل. كأملى مظاهران بى كى شايان شان تما ب سے زیادہ تعجب انگیز اور حیرت افز ابات تو یہ ہے کہ حضرت قاضی صاحب نے ساری زندگی نہ مداری سے ، ندمساجد کی امامت و خطابت کے عوض اور نہ ہی جلسوں اور کا نفرنسوں میں مجمی کی ہے کوئی

ہمید دشکرانہ وصول کمیا اور شدی کوئی اور ذر بعید آمدن تفا۔ سفید بیٹی اور عیالداری کے باوجود کبھی کی کے سامنے وست طلب وراز نبیس کیامتعلقین اور مریدین کے نذرانے وصول کرنے کی بھی سو چی ہی نہیں۔

الشقاني كي وصف" رزاقيت ' راس قدركامل يقين تفاكه اسباب سے بے نیاز موكر فزان غیب سے

بیش مقوم رز ق فراوانی سے وصول کرتے رہےاور زبان حال سے بینحر ہُ متا نہ گاتے رہے۔ وَمَنْ يُتِّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا وْيَرُزُلْهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْسَبُ. إسوره طلاق

صرت کے صب حال شاعر بھی ہموالی کرتے ہوئے کہتا ہے .....

میرا طریق امیری نہیں نقیری ہے خودی نه نی غربی میں نام پیدا کر

راقم نے ستر سالہ زعر کی علاء کرام کی کنش بر داری میں گذاری ہے، بے تار علاء کی خدمت کا شرف مامل مواريكن جوشان استفناء سيدي ومرشدى تقلب الارشاد حفرت لا مورى بينية اور حفرت قاضى ماحب نوراند مرقد و کی دیمی کمیں بھی اس کی جملک نظر نیس آئی۔

\$ 522 \$ \$ \$2005 do in \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

حضرت لا ہوری بُینیہ نے بھی ساری زندگی وینی خدیات پر بھی معاوضہ وصول نہیں کیا اگر کوئی آ دمی جلے کے لیے وقت لیٹا تو ارشاوفر ماتے'' آنے کا وعد ونیس کر تااگر اللہ نے کرابید و سے دیا تو آ جاؤں گا۔' اور ان کی اولا دبھی ان ہی اوصاف کی حال تھی اور حضرت قاضی صاحب نے بھی ساری زندگی درویشی میں گزاردی کمی بھی خدمت کے بدلے میں یہی موقف تھا۔

وَمَا اِسْنَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجُرٍ إِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ.

#### اصلاح معاشره

حضرت اقدس دور حاضر میں علم وعمل کا مرقع ، زید وقناعت کا مجسمہ اور اطاعت خدا اور سنت مصطفیٰ سَکَقَرْ کے حسین پیکر تھے۔ اپنے گرد و پیش اور پوری سلم قوم کی غیر اسلامی بود و باش اور افعال واعمال پر ہروقت کڑی نظرر کھے رہتے اور ان کی اصلاح وفلاح کی جدد جہدتا دم واپسیں جاری رکھی۔

درس وقد ریس ، تعلیم و تعلم ، دعوت و تبلیغ اور وعظ و تصیحت کے ذریعی احسیاء سنت ، رو بدعات ، لوگول کی عادت و اخلاق ، عقائد و اعمال اور ساجی و معاشر تی خرابیوں کی اصلاح میں بحر پور کر دار اوا فرک کی عادت و اخلاق ، عقائد و اعمال اور ساجی و معاشر کے اور اکا برعلاء کرام کی تقاریر کا انظام فرماتے ۔ جس سے علاقے کے عوام کی کا یا پلٹ گئی۔ جولوگ رسم وروائ اور بدعات کے شیدائی متے ، فرماتے ۔ جس سے علاقے کے عوام کی کا یا پلٹ گئی۔ جولوگ رسم وروائ اور بدعات کے شیدائی متے ، وہ رسول رحمت خاتیج کی سنتوں کے فدائی بن کے ، عقائد میں رسوخ اور اعمال میں سنت کی چاشی نمیان نظر آتی تھی ۔ .....

کہیں مت سے ماتی بھیجا ہے ایمامتانہ بدل دیتا ہے جو گڑا ہوا دستور میخانہ

حضرت اقدس کے پُر کیف ، پُر اثر ، دلنشیں اور شیریں مواعظ بے حدمقبول اور بحرا بھیز ہوتے تھے۔ کیوں نہ ہو، کسی اللہ والے نے اس حقیقت کوکیسی عمر گی سے واضح فر مایا ہے ...... '' از دل خیز و، بردل ریز د''

(جوبات دل نے نکتی ہے وہ دل پر ہی گئی ہے )

حضرت کے مواصلا میں علم وعرفاں اور حقائق و معارف کی بارش ہوتی تھی۔ بیرانہ سالی ،نجیف و ضعیف بدن کے باوجود کھنٹوں شلسل کے ساتھ مواصلا کا سلسلہ بیاری رہتا۔ يرسدا ظبيارالاسلام كاقيام

ید میں اسلام الاسلام ' کے نام سے حضرت اقدس بُرِینا نے اپنے آبائی گاؤں بھیں میں مدرر و مُنز مایا۔ مدرسد دورا فمآد و علاقتہ میں تھا جبال نہ تو ذرائع مواصلات دستیاب تھے اور نہ می کوئی قابل ذکر موان میسرتمی جوطلبا می کشش کا باعث ہوتی۔

مہانے جسری جوھیا، میں میں جاست ہوں۔

قر آئی علوم و معارف کی تر و تن و ترقی اور تعلیم و تعلم کا مطلوبہ معیار بالکل معدوم اور در سدر و بہ تنزل فی اجس کا حضرت کو شد یو تقتی تھا۔ طویل خور وخوض اور اپنے مرشد و مر بی شخ العرب والمجم سید حسین احمد من فیدن مشاورت اور استخارہ کے بعد حضرت نے چکوال کور شرو بدایت اور اسلامی علوم و ننون کی نشرواشا مت اور بیعت و ارشاد کا مرکز بنانے کا تہیہ کرلیا۔ چنا نچہ آئے سے نھیک نصف صدی قبل 80 جزری 1930، چکوال کے وہرائے میں شہری آبادی سے دور ''کائی والی مجد' میں مدرسہ کی داغ بیل وہرائی نور عرفال کے وہرائے میں شہری آبادی سے دور ''کائی والی مجد' میں مدرسہ کی داغ بیل اندی کی چکوال مشتل سے بھیل اور گرو و نواح کے احباب میں تحلیل بچ مئی۔ اثبیں حضرت اندی کی بحدائی کی قیمت گوارہ نہ تھی۔ چکوال رشد و بدایت کا مرکز بن جانے سے حضرت کی ستقل سکون بجی و بحدائی کی بمیں داغ مغادت ندویں۔ لیکن حضرت کے سامنے مدرسرکا جور وثن ستقبل تھا اس سے کیسے دستبر دار ہوجاتے ، راقم مغادت ندویں۔ لیکن حضرت کے دیر سامنے میں تر تعلیم تھا۔ چکوال کے سعادت مند احباب نے انسار مذید کی اور خدہ وردی سے حضرت کو خوش میں تر تعلیم تھا۔ چکوال کے سعادت مند احباب نے انسار میں دور میں حضرت کی باز کار و کور کی باز کار و کردی ، انہوں نے نہایت و سعت قبلی اور خدہ وردی سے حضرت کو خوش میں تر تعلیم تھا۔ چکوال کے سودت مند احباب نے انسار میں تو اور و خو بہ بے حد قابل سائش اور لائق صد آفرین تھا۔ اس مقدس مشن کا آغاز خطبہ جمواوروں ترقرآبی و تان سے ہوا۔

چوال سے بھی سز، ناہموار اور دشوار وگذار راست، حضرت بُینینی عمویاً سائیل پر طے کرتے اور
ایک مرصہ تک یکی طریقہ جاری رہا۔ حضرت اقدس بُینینی کے طوص اور للبیت کا کر شمہ کہ چکوال میں درسہ
کوتجب نیز متبولیت اور کشش حاصل ہوئی، درسہ نے جلد ترتی کی منازل طے کرلیں اور مرجع خلائق بن
میا۔ ۱۹۵۷ میں حضرت کا قیام کالح والی مجد ہے " بہ نی مجد" میں ہوگیا۔ تعلیم و تربیت اور بہترین لقم و
کیا۔ ۱۹۵۷ میں حضرت کا قیام کالمح والی مجد ہے " بہ نی مجد" میں ہوگیا۔ تعلیم و تربیت اور بہترین لقم و
کیا مجد سے مدرسہ دوسرے مدارس سے ممتاز ہوگیا اور شائفین علوم نبوت کی توجہ کا مرکز بن میاه
حضرت بیش کی باطنی توجہ اور خاہری تربیت نے طلبہ میں و بی حیت اور جذبہ نصرت دین اور احیاء سنت

.

# CONTRACTOR OF CONTRACTOR

کرون پردا کروی باس بخت مدرمدا عماره الاستام کومر تزنی دیشیت حاصل بها دو ما مد ما اقد بیل این می رون پردا می است ایس کی به می رفت میس و تم بیس بین میس به بین مادن کا تغیل مدمسا عماره الاسادم ب -خلک عضل الله افزینه من بشنان.

#### مدرسه عنات كاقيام

حضرت القدان تعمَّن مروق باقیات اصافات این سے ایک نتید المثالی اور مدتیم الطیر کارنا در معضوت القدان تعمیر استان کی جیاں کی تعلیم و تربیت کے استوان سنت تعلیم اشران کی جیاں کی تعلیم و تربیت کے استفام ہے عند تعلیم اسران کی تربیت کی اولیس تربیت کا و مستوان کی تربیت المام کی الل استوان کی تربیت واحد ان کا فریض فاتل نسیاں کی تدریع بچا تماه اکثر پیشر مقدر ملاه کرام کی الل مام کی الل مام کی تعلیم و تعلیم و تعلیم معاشرہ کی اصلات و اور انسانی تھیرونزتی میں جو کروار معربت اور انسانی تھیرونزتی میں جو کروار معربت اور اکر سنتی ہے۔ وومرد کی بسافات باہرے۔

چنانچ دهنرت قاضی صاحب نے تن بجیل کی تضیم و تربیت کا بیڈ وافحا یا اور ۱۹۲۰ میں " جا معدالل سنت تشیم اشراہ" کے نام سے تقیم اسائی وریکا وقائم قرمانی بھی تھم نیش اور تضیم و تربیت کی جملہ ذمہ وارش دهنرت بھیجے کی ، قامہ یا بلیر محیم سرکے میروشی ، جہاں سے میسکوول وافقات قاریات ، فاحمایات ، عالمات و رمینفات فیلن یا ب بویشی تیں اور مگف کے طول و موض عی علم وحرفاں سے دیے جا کرمسلمان محروق اور بچیوں کے داول کومنور کوری تیں سائلھ فی ذہانی د

### فتنول كى سركوبي

جس طرن النه جل مثانه نے سیدنا حذیفہ بندالیمان دیمتو کوایک مغرد نومیت کا ذوق مطافر مایا تھا۔ جس کا ظہار ووخودان اتفاظ بھی کرتے ہیں۔

#### كاتوا يستلونه عن العير وكتت اسأله عن الشر.

محابہ حضورا اور بینجیزے نمید کے حفاق در یافت کیا کرتے تھاور می شر( لند) کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا۔ ای طرح الفیق فی است کے ملاء کیا کہ کا کہنا تھا۔ ای طرح الفیق فی است کے ملاء کرام کے مجی مختلف طبقات ما دیے، جن میں سے بعض منا مے فیتوں کی تروید مقراعیوں کی فتا تھری، خطرات کی نجرواری اور امت کے ایمان وا میال کی مقتول کی بادی میں سے حفاظت کی برواء کے بغیرامت

ے می بھی طبقہ میں پیدا ہونے والی خرابی اور فتنے کی نشاندہ ہی ، تعاقب اور سرکو بی کی جدو جہد جاری رکمی۔
امت کے ان ہی سربر آ وردہ اور مشاہیر علاء کرام میں سے حضرت اقدس قاضی مظہر سین بہت ہی تھے۔ اگر چہ حضرت قاضی بریشتی صاحب عارف باللہ اور ولی کامل تھے، جن کے فیضانِ نظر سے لا تعداد مریدین کے دلوں کی و نیا بدل گئے۔ وہ وعظ وقصیحت اور اخلاق و آ داب کے عظیم رہبر تھے، جن کی تقریر ربیدی کے دلوں کی دنیا روش اور تا بندہ بنادینے میں زودا ثرتھی ، وہ سنت کے ایسے کرویدہ اور شیدائی دبیری کی میرے میں کرویدہ اور شیدائی سے جن کی سیرے وکر دار پر برترین دئی بھی انگشت نمائی نہ کر سے۔

۔ کیکن ان کاسب سے نمایاں وصف اور ممتاز حیثیت فتوں کا تعاقب اور سرکو لی تھی۔ گویا کہ اس پرفتن دور میں انہوں نے سیدنا حذیفہ جھڑنڈ کے پرچم کوسر بلندر کھا اور حضور اقد س مائیڈائم کے اس اوشاد کا مصدات تھے۔

رجل آخذ بعنانِ فرسه خلف اعداء الله تعالىٰ يخيفهم ويخيفونهُ.

ترجمہ: فتنہ کے دور میں ایمان کی حفاظت وہی شخص کر سکے گا، جواللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے خلاف عند سے بھریت

گھوڑ ہے کی لگام تھاہے ہروتت برسر پرکاررہے گا۔ در بریت میں منظ برنگر دریں بردو علوق تاریخ کا در صری پریتا ہوں

حفرت اقدس بیهنیهٔ کا گھوڑ اان کا' معلم' تھاا در ان کی'' لگام' 'ان کا قلم تھا۔ جوساری زندگی مختلف حریفوں کولاکارتے رہے،لیکن میہاں معدود ہے چندفتنوں کے تذکرہ پر اکتفاکیا جائے گا.........

قاديانى فتنه

فتشرقاد یانیت کی سرکو بی کا جذبه اور ولوله حضرت الذی پینینه کواپنے والد گرامی قدرمولانا کرم \* الدین دبیر بینین سے ورشیس طاقفا موصوف نے مرزا قادیانی کوعدالت میں تھسینا اور چاروں شانے چت کردیا تھا۔ اس مقدمہ کی تمل روئیدا د' تازیا نہ عجرت' کے نام سے کتا بی شکل میں موجود ہے۔ \*\*

# تريك ختم نبوت ١٩٥٣ء

حفرت الذك نورالشر قده لكهية بين .....

''دتشیم ہنداور قیام پاکستان کے بعد مرتد ظفر اللہ قادیانی کو پاکستان کا دزیر خارجہ بنایا حمیا تھا۔ جمل کی وجہ سے مرزائیوں کو ہزی تقویت لمی اور دوسرے ممالک میں بھی ان کی کافراند سرگرمیاں تیز ہوگئیں۔علماجی اس فتند کفرواز تداد کے پھیلا کہ کو کیو کر برداشت کر کتے تھے، مردمجا ہدا میر

شریت خطیب اعظم حفزت مولا نا عطاءالله شاه بخاری (متونی ۱۲۲ گست ۱۹۶۱ه) میدان بس

آئے، انہوں نے مطرین ختم نبوت اور ان کے حامیوں کو للکارا۔ آپ کی پر جوثی مجاہدا نہ تقریروں سے ملک میں الجل مج گئے۔'' [مقدمة زیان عبرت ٢٠٠٤]

۱۹۵۳ء میں جب میاں ممتاز دولتا نہ مرحوم وزیراعلی بنجاب نے قادیا نیوں کے خلاف تقریر است میں جب میاں ممتاز دولتا نہ مرحوم وزیراعلی بنجاب نے قادیا نیوں کے خلاف سید عطاء کرنے پر پابندی لگا دی ..... پابندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے امیر شریعت سید عطاء اللہ شادین اللہ کا رام ہاغ کراچی کے عظیم الشان جلنے میں تقریر کے دوران کہا .....ا ناظم الدین میری بات خور سے سنو میں تجھ مسلمان کی حیثیت سے نبی کریم تائیڈی کا داسطہ ویتا ہوں، یہ مطالبے مان لو میں تیری مرغیوں کو ساری عمر دانہ ڈالوں گا اور تیری جو تیاں این ڈارجی سے صاف کروں گا۔''

ا پنی ڈاڑھی سے صاف کروں گا۔'' اس تقریر کے بعد دات ہے پولیس نے مجل عمل ختم نبوت کے دفتر کا گھیراؤ کر لیا اور حضرت بخاری سمیت جو زنداء دفتر میں موجود تھے سب کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد ملک بحر میں احتجا بی جلوں اور گرفتاریاں شروع ہوگئیں۔ اہبنا مدحق چاریار میں ۲۲،۲۲، جولائی ۱۹۹۸ء] ضلع جہلم میں تحریک کا مرکز مولانا عبداللطیف صاحب جہلی کی جامع مبحد گذید دائی تھی۔ پروگرام مین اس جو کوجامع مبحد گذید دائی سے احتجا بی جلوں نکال کر گرفتاریاں دی جا کمیں گی۔ میں اس دون اپنے گاؤں محسی تحصیل مجاوال میں رہتا تھا۔ حسب پروگرام ۱۴/ مارچ میں اس دون اپنے گاؤں محبد گذید دائی میں بندہ نے تقریر کی اور احتجا بی جلوس نکال کر گرفتاری پیش کردی۔

دو دن کے بعد مولا نا عبداللطیف صاحب جہلی ، مولا نا تھیم سیرعلی شاہ صاحب، مولا نا مجر صادق صاحب، مولا نا مجر صادق صاحب بر بلوی ، میاں کرم النی صاحب بجابع چکوال اور بندہ کو ڈسٹر کرنے جیل جہلم سے نکالی کرلا ہور لے سے اور پھرلا ہور ہے ، ہی سنٹرل جیل ختگری (ساہروال) نعتل کر دیا ہی ۔ جیل جیس مولا ناجہلی ، مولا نا تھیم سیرعلی شاہ صاحب اور بندہ کی کوٹھزیاں ساتھ ساتھ تھیں اور ای لائن جیس میر ساتھ آخری کوٹھڑی جی شی خالجہ دیت صاحب تو رخصتی تھے ، کوٹھڑیاں دن رات کھلی رہتی تھیں ، صرف سرکلر کے باہر کا بڑا گیٹ بندر بتا تھا۔ مولا ناجہلی کو امام نماز بنایا گیا۔ شار خطر بندی کا بیو عرصہ مولا ناجہلی کی معیت میں گزرا۔ ڈسٹر کرنے جیل جہلم سے نعتل کر گیمیں سنٹرل جیل جہلم سے نعتل کر گیمیں سنٹرل جیل جہلم سے نعتل کر گیمیں سنٹرل جیل لا ہور لایا گیا۔

كأمياني

" ببرصل تحریک فتم بوت کامیاب بوئی میان دواناند کا دزادت فتم بوگی، ظفرانشد قادیانی کو برطرف تحریک دزارت فتم بوگی انتخرانشد قادیانی کو برطرف کر کے دزارت خارجہ سے بنادیا گیا۔ نظر بندوں کی رہائی شردع ہوگئی۔ ہم میں سے حضرت موالا ناکھیم سید طی شاہ صاحب ڈومیلی دالے پہلے ،ان کے بعد معزت جبلی اور ان سے دو دن بعد محارج توری ہوگاں اور ان سے دو دن بعد محارج توری ہوگاں کا فرم ۱۹۵۸ والی مولی ان محاسله باست چی جاریار جولائی تا فرم ۱۹۹۸ والی مولی ان محاسله بات محترب جاری ان تا فرم ۱۹۹۸ والی مولی ان محاسله بات محترب جاری کا مولی کا مولی کے دو انتخاب کا مولی کا مولی کا مولی کا دو انتخاب کی محترب کی محترب کا محترب کی محترب کو محترب کی محترب کی محترب کا محترب کی محترب کی محترب کو محترب کی محترب کر

۴۷ء کی تحریک ختم نبوت

حزت اقدم مين تفعة بير..

"مرزائیت چونکہ بقول مرزا قادیانی آنجمانی انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہے۔ انگریز ہوں یا دوسرے کفاراس کی سر پرتی کرتے رہتے ہیں، مرزائیوں کی ریشہ دوانیاں جاری رہیں۔ اس فتر نکر وارقہ او کے خلاف پھر علائے اسلام میدان مل آ گئے ۔ مجلس عمل ختم نبوت قائم کی گئے۔ جس کے صدر محد وم انعلماء معزے مولانا محد بوسف صاحب محدث بنوری بانی جامعہ اسلامیہ بنوری نا دکن کرا چی متو نی کے الم اکتریز کے 19 متے۔ اس تحریک میں مجاہد ملت معزے مولانا غلام خوری نا دکن کرا چی متو نی کے الم اکتریز کے 29 اور تھیت انعلماء اسلام نے خور شیراروی اور معزے مولانا مفتی محود صاحب جزل سیر ٹری جعیت انعلماء اسلام نے فیاں کردارادا کیا۔ اس مقیم تحریک کے بیجہ میں قادیانی اور لا ہوری مرزائیوں کو آئیوں کو آئیوں کی سے منایاں کردارادا کیا۔ اس مقیم تحریک کے بیجہ میں قادیانی اور لا ہوری مرزائیوں کو آئیوں کیا۔ "

ال كے بعد معزت لكھتے بي .....

''مرزائی حضور مرور کا نئات حضرت محمد مالیا کم سنصب نبوت کے مشکر اور غدار ہیں۔ وہ حضور خاتم النہین تالیق کے مقابلہ میں و جال زیانہ مرزا فلام احمد قادیائی آنجمانی کی نبوت کے تاکس ہو کرجہنم کا راستہ اختیار کر بچئے ہیں۔ اگر بلاقو ہم جائی قو دوسرے گفار یہود دفساری کی طرح ہمیشہ ہمیشہ اپنے مرزا قادیائی کے ساتھ جہنم میں دہیں گے۔'' احقد سہتانیا تیوست ہم ہوا سامے 10 و کی تحریک میں چکوال کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ صفرت اقدس میکھیے نے تحریک میں قائدانہ کر دارا دافر مایا۔ شمر کے طاوہ سارے طاقہ میں جلنے اور کا نفرنسی منعقد کر کے تحریک کو کامیاب بنانے کے اقد ام کیے۔

پرویز ی فتنه

حضرت مولا نامحی عبدالرشید نعمانی برئید! " پیش لفظ" متفقه نو کی پر ویز کا فر ہے ۔ میں لکھتے ہیں المحکم ان میں سب
"انگریز کے عبد نوست میں جوتح یکیں اسلام کوشنے ومحرف کرنے کے لیے اضحی ان میں سب
سہالی تحریک نیچریت کی تھی ۔ پھرا کی طرف" قادیا نیت " نے نئی نبوت کے روپ میں جنم لیا
اور دوسری طرف" چکڑ الویت " نے انکار صدیث کا فقنہ بر پاکیا ۔ اس کے بعد خاکسار تحریک نے
سرانی اور پھران سب تحریکوں کا سرا ہوا ملفو ہر پر ویز کے حصہ میں آیا اور ان سب پر کمیونزم کا
تقن مشتر او ہوا۔"

چنانچه پرویز ی لنریچر میں کمیونزم کا پورا معاشی ڈھانچہ اور اس کی ندئبی بیزاری ، نیچریت کی مادہ پرتی ، قادیا نیت کا انکار چو د ، چکڑ الویت کا انکار سنت ، خاکساروں کی تحریف و تاویل سب خرابیاں یک جا سوجود ہیں اورمسٹر پرویز کے قلم کی روانی نے ان غلاظتوں میں اوراضا فدکردیا ہے۔

> فَزَادَتُهُمْ دِجْسًا إِلَى دِجُسِهِمْ. (ان شِ ان کی پہلی کندگی کے ساتھ اورگندگی بڑھادی)

> > حفرت اقدس قدس مرو لكينة بين ....

"پاکستان کے پرویز نے ایران کے ضروبرویز کی تقلید میں فرامین رسالت کا افکار کیا۔"
" یہ پاکستانی پرویز اس ایرانی پرویز ہی کا وارث بنا،اس کا پیدائش نام غلام مجر ہے۔ لیکن بیابرانی برویز کی طرح بجائے غلام کے دشمن احمد بنا اور اپنے آپ کو پرویز کے نام سے ہی متعارف کروایا۔ اس نے بظاہر صدیث رسول تاہیم کی جمیت کا افکار کیا۔ جس کی بنا پر اس کو کا فرقر ارویا گیا۔ لیکن اگر بیکہا جائے تو بے جانب ہوگا کہ یہ پہلے کا فر بنا مجراس نے اسلام اور قرآن سے برظن کرنے نے اسلام اور قرآن سے برظن کرنے کے لیے افکار صدیث کا داستہ افتیار کیا۔" ایابنا میٹی چاریاں میں ،اکتوبرا ۱۰۰۰ء ا

''پرویز کی خدکوره تحریرات سے بینتیجدنگالنا بالکل آسان ہے کدوہ دراصل مرسے سے قرآن بی کا محر ہے، اور قرآنی خاکن اوراحکام کا ایسامٹنی بیان کرتا ہے جن کا قرآنی آیات سے کو کی تعلق بی نہیں ہوتا، دجل وفریب اور کذب وافتراہ میں قادیانی دجال و کذاب سے بڑھا ہوا ہے اور اس نے نیم قرآن الغات القرآن اور معارف القرآن وغیرہ کے عنوان سے جو کما بیں کھی ہیں اس بی اس نے شیطانی مکر وفریب سے کام لے کرائل اسلام کو دھوکا دینے کی کوشش کی ہے اور کئی متل کے اند مصاس کے فریب بیم مبتلا ہو گئے ۔ زرائند اڑا 5گے۔ امابتا سرتن جاریار ہیں 1 ، اکتوبرا 1 ، ۲۰۰۱ حضرت اقد س قاضی صاحب نے غلام احمد پر دیز کے تعفریہ مقائد ، افکار ونظریات پر تنعیل بحث کی ہے اور آخر بھی ' خلاصہ بحث' کے خمن میں لکھتے ہیں

''ہم نے بطور نمونہ چندا قتباسات پر بحث کی ہے۔ اور قرآن کیم کی آیات کی روشی میں یہ ثابت کیا ہے کہ پرویز بظاہر تو قرآنی اجاع کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن حقیقاً وہ قرآن کے کلام اللہ ہونے کا مشکر ہے۔ وہ خاتم انسین مؤتیج کی نبوت ورسالت کا بھی مشکر ہے بلکہ وہ خالق کا نئات کا بھی مشکر ہے اور وہ کتاب اللہ کی روشی میں یقینا کا فرو مرتد ہے۔ اور جولوگ اس کے کفریہ نظریات کو محے مانے ہیں وہ بھی کا فرو مرتد ہیں۔ دریں حالات پاکستان کی ہر سلمان حکومت کا فرش ہے کہ وہ مرز اخلام احمد قادیانی وجال و کذاب کی طرح پرویز اور اس کے پیروکاروں کو بھی کا فرقر اود ہے کہ کتاب وسنت کی حقانیت کا تحفظ کرے۔' ایمنامرین چاریار بھی ہا، فرمراہ ۲۰۰۰ ہے جب خلام احمد پرویز کے کفرید نظریات کے پیش نظرایک بزار سے ذاکہ علم اوکرام نے کفر کا فتو کی لگایا

تو حفزت قاضی صاحب نے ان الفاظ کے ساتھ اس فتو ٹی کی تو ثین فر مائی ..... ''علائے کرام نے منکر حدیث غلام احمر پرویز پراس کی عبارات کی بناپر جو کفر کا فتو ٹی صاور فر مایا

بميس اس ب يورابوراا تفاق ب-" إرديز ك علق على مكامنقولوك مع المبروح

#### فتنه شيعيت

حضرت اقدس وکیل صحابہ قاضی صاحب قدس سرہ کو قابل رشک دبنی خدمات کے صلہ میں تن مسلمانوں کی طرف سے ''وکیل صحابۂ'' کامنفر دنوعیت کا خطاب حاصل تھا۔ چکوال شبراور کر دونواح کا سارا خلاقہ شیعہ کی کیٹر آبادی پر مشتل ہے، چمرامام باڑہ کے پہلو میں'' یدنی مجداور بدرسہ اظہار الاسلام'' کا قیام اجتماع ضعدین ہے، جوعمو ما محال ہوتا ہے۔ سحابہ کرام بمائن کے متعلق شیعہ کے مقائد ونظریات استحکے مجھے نہیں ہیں۔ ان سے مناظر و ومباحث اور فراع و جدال بھینی امر تھا۔

ليكن حضرت نهينية نے ہوئے مملزاق سے ساتھ ' مشقی حیات' اس مجد هار جس وال دی اور پھر کمال

'' کچھالیے مدعیان اسلام پیدا ہوئے۔جنہوں نے ندصرف اصحاب رسول کے فضائل وحاس کا انکار کیا۔ بلکہ بڑی شدت سے اللہ تعالیٰ کے ان قدی صفات بندوں پر کفرونفاق کا الزام لگایا۔''

مقدمة فآب، بدايت بسوا] شيعه مجتمد مولوى محمد مسين و حكون التي كماب " تجليات صدافت بجواب آفآب بدايت " ص ٢٠١ مي لكها ب .....

'' درامل بات بیہ ہے کہ ہمارے اور برادرانِ اسلامی میں اس سلسلہ میں جو پھے نزاع ہے وہ صرف اصحاب ٹلا شد کے بارے میں ہے۔اہل سنت ان کو بعداز نبی تمام اصحاب وامت سے افضل جانتے ہیں۔اورہم ان کو دولت ایمان وابقان اورا خلاص ہے تبی وامن جانتے ہیں۔''

[مقدمة طرقة الكرامه بم ٢٨ ]

تحريف قرآك

شیعہ کا عقید ہ ہے کہ دنیا میں موجود قرآن مجید اصلی نہیں ہے، اس میں تحریف کی گئے ہے، اصلی اور خدا کا قرآن وہ تر نسے حصر علی الرتعنی زائز نے جمع کیا تھا، جے ابو بکر صدیق ڈاٹٹونے تبول نہیں کیا، پھر اے غائب کرویا میں ہے۔

معنرت قامنی صاحب نقل کرتے ہیں.....

"ایک شخص نے حضرت ابوعبداللہ یعنی امام جعفرصادق ماینا کے ساستے قرآن پڑھا۔ یس کان لگا کرس رہا تھا، اس کی قرائت عام لوگوں کی قرائت کے خلاف تھی۔ حضرت نے فرمایا.....اس طرح ند پڑھو بلکہ جیسے سب لوگ پڑھتے ہیں تم بھی پڑھو جب تک ظہور قائم آل کھر ندہو، جب ظہور ہوگا تو وہ قرآن کو تک صورت میں تلاوت کریں گے۔ اور اس قرآن کو نکال لیس مے جو حضرت علی ماینا کے تابید

اورفر مایا:

''جب حضرت علی شائز جمع قرآن اوراس کی کتابت سے فارغ ہوئے تھے۔ تو آپ نے اس کو محکومت کے سامنے چیٹ کر کے فرمایا تفاکہ یہ ہے کتاب اللہ جس کو چیس نے اس ترتیب سے جمع کیا ہے جس طرح حضرت رسول خدا پر تازل ہوئی تھی۔ جیس نے اس کو دولوحوں (لوح ول اورلوح مکتوب) سے جمع کیا ، اِنہوں نے کہا جارہ نے پاس جامع قرآن موجود ہے۔ ہمیں آپ کے قرآن کی ضرورت نہیں۔ حضرت نے فرمایا ، سسبخدا اس کے بعد اب تم مجمی اس کو شدد کی موسی کے قرآن کی ضرورت نہیں۔ حضرت نے فرمایا ، سسبخدا اس کے بعد اب تم مجمی اس کو شدد کی موسی کے میرافرض ہے کہ جس تم کواس سے آگاہ کردوں ، تاکیتم اس کو پردھو۔''

[شافى ترجمه اصول كافى جلدوم بس ١٣١ \_ دعوت اتحاد كاجائزه بس ٥٨ ]

### باره امام رسول تق

ا يك شيعه مصنف سيديا ورحسين جعفرى في الى كتاب" سوله مسكك مي تكها بهي ....

"اب رسول خدا حضرت مجمد خاتی نام رواجب ہوگیا تھا کہ دہ علی کی رسالت وامامت اور ولایت کا اعلان کرتے ۔ چنانچے انہوں نے کیا اور ٹی مواقع پر کیا۔ خصوصاً غدیر ٹم پر تو ایسا اعلان کیا کہ جسے محلانے والے محلانہ سکے۔ "إمقد مرحمرة الكرامة ، ص٣٥]

امام باقر كاارشاد بـ....

"جب قائم آل تر لیسی مهدی طاهر موں کے، خدا المائکہ کے ذرایدان کی مدد کرے کا ، اور سب سے پہلافتن جوان سے بیعت کرے گا ، وہ تحد ظاہر مول کے ۔ پیر معزت علی ان کی بیعت کریں گے۔ "وحق المقین میں سے ۳۲، (مقدمه مرقة الکرامه می ۲۵)

حطرت قاضى صاحب قدس مره فے شیعہ کے باطل ندب کے خلاف متعدد کتا بی تصنیف فر مائی

# 3 (5.12 XO B) (2000 100 10) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

میں۔ *حفرت فر*ماتے ہیں ....

'' چنانچدرة شیعیت میں میری حسب ذیل تصانیف شاہد ہیں ۞ منی ند ہب بن ہے ۞ بشارت الدارین ۞ پاکستان میں کلمہ اسلام کی تبدیلی کی ایک خطرناک سازش ۞ من شیعدار بی مدارس کا اتحادی فتند ﴿ وفاع صحابہ نزائی ﷺ میاں طفیل محمد کی دعوت واتحاد کا جائز ، وغیرہ ﴿ کشف خارجیت ۲۲۰) نیز ﴿ ہم ہاتم کیوں نہیں کرتے ﴿ وفاع معاویہ ڈاٹٹو ؛ ﴿ یادگار حسین -

#### فتنهمودوديت

قائد ابل سنت وکیل محابہ بڑائیج حضرت اقدی قاضی صاحب قدی سرہ نے ایک مضمون بعنوان ''جماعت اسلامی ایک فتندا گیز ترکیک' ماہنامہ جق چاریار فروری۲۰۰۴ء میں شائع فر مایا تھا،عنوان کی عظیمیٰ کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت لکھتے ہیں ۔۔۔۔۔

"نظاہر بہت سخت اور تشویش ناک عنوان ہے۔ جس کو وہ ناظرین بہت زیادہ ناپسند اور غیر مبذب قرار دیں مے، جومودودیت کی حقیقت سے ناواقف ہیں اور جماعت اسلامی کی ظاہری تقسیم اور تح کی جوش وخروش سے متاثر ہیں۔"

اور میں نے جو جماعت اسلامی کوایک فتندا تکیزتح یک قرار دیا ہے، تواس کی وجہ مودودی صاحب کی وہ میں اسلامی کو ایک فتندا تکیزتح یک قرار دیا ہے، مودودی صاحب نے اپنی معرکة الآراء کتاب' خلافت و ملوکیت' میں قرآن کے موجودہ تیسرے خلیفدرا شد حضرت عثان فرکی النورین بڑاٹٹو کی پالیسی کوخطرناک اور فتندا تکیز قرار دیا ہے۔

چنانچه وه لکھتے ہیں .....

"اس سلسلہ میں خصوصیت کے ساتھ دو چیزیں ایکی تھیں، جو بہت دور رس اور خطرناک نتائج کی حال ثابت ہو ہوت مورس اور خطرناک نتائج کی حال ثابت ہوئیں۔ ایک یہ کے حصرت مثان جائز نے حضرت معاویہ دی تاثیر کو سلسل بڑی طویل مدت تک ایک ہی صوید کی گورٹری یہ مامور کیے رکھا۔ دوسری چیز جواس سے زیادہ فلند انگیز ثابت ہوئی وہ فلند انگیز باموریت تھی۔"

ا خلافت ملوکیت طبیع اول بس ۱۱۵ اوکر ۱۹۷۲ وطبیع پیمیسویں، جولا لکی ۲۰۰۰ وبیس ۱۱۱۵ مود ووی صاحب نے خلیفه را شد حصرت ،عثان جائڈ کی پالیسی کو خطرناک اور قت انگیز قرار دیا۔ اس

## \$\(\frac{533}{200}\) \(\frac{2005}{2005}\) \(\dag{2005}\) \(\dag{2

لي مِن نے اس مضمون کاعنوان" جماعت اسلامی ایک فتدا تکیز تحریک "رکھاہے۔

[ما بنامة في جاريار فروري ٢٠٠٣ و، ص

تقيدي

حضرت اقدس بينية رقطرازين.....

'' بےاستادامیر جماعت اسلامی کی دینی علوم دمعارف میں کنرور کی اور ناپختہ کا ری بی ایک ایسی مستقل وجبتی جس کی بنا پر مودودی جماعت ملت اسلامیہ کی علی ودینی قیادت کی اہل خابت نبیس ہوسکتی تھی۔ لیکن اس کے علاوہ امیر جماعت کی مخصوص افراد طبع اور تعلٰی آمیز تقییدی مزاج نبیس ہوسکتی تھی۔ کیکو بہت نہادہ نقصان پہنچایا۔

اگر مودودی صاحب کتاب وسنت کی تشریح و تجییر میں محققین واسلاف امت کی پیروی کرتے ہوئ اڑکو و یہ ان کا ایک ہوئ دو تقلیم کرتے تو یہ ان کا ایک شداد کا رنامہ ہوتا ایکن بجائے سلف صالحین کی اجاع کے انہوں نے مخالفانہ طرزعمل اختیار کیا ادرصالح تنقید کے نام سے اکا ہرامت کے خلاف بے اعتمادی اور سؤ فنی کا ایک ایسا درواز و کھول دیا ، جوامت کے لیے انتشار کا باعث بن گیا ہے اور جس کی دوبہ سے اس پارٹی نے ایک متعصب دیا ، جوامت کے لیے انتشار کا باعث بن گیا ہے اور جس کی دوبہ سے اس پارٹی نے ایک متعصب فرقہ کی شکل اختیار کر لی ہے۔

اسلام کی چودہ سرسالہ تاریخ میں جو مایۂ نازعلی وعملی متاز شخصیتیں تھیں اور جن کے امت پر عظیم احسانات تھے۔ ان میں سے فالبًا کوئی بھی ایسانیس جومودودی صاحب کے تقیدی قلم کی زو میں نہ آیا ہواورکوئی اس سے نے بھی کیے سکتا تھا۔ جب کہ مودودی صاحب نے اپنااصول ہی سے مقرر کیا ہے کہ ''اگر کمی شخص کے احترام کے لیے میضرودی ہے کہ اس پر کی پہلو سے کوئی تقید نہ کی جائے ، تو ہم اس کو احرام نہیں بچھتے بلکہ بت پر تی تھتے ہیں اور اس بت پر تی کومٹانا مجملہ ان مقصد کے ایک اہم مقصد ہے جس کو جماعت اسلامی پٹی نظر رکھتی ہے۔

[ (ترجمان القرآن مي عالم ) ، ما بناستن جاريار ، جنوري ١٩٩٩م مي عالم

مودودى صاحب كانتعارف

حفرت الدس اليفية كى عبادات كية كينه على مودودي صاحب كان چروا الحس قد رصاف "رآربا

### \$ 534 91. (\$2005 Unital) (\$ ( 150 ) )

ہے، بڑم خویش و نیا جہاں کی اصلاح اور فلاح ، رہبری اور رہنمائی کے ' فیکیدار' مودودی صاحب کے بیوی بھی دار' مودودی صاحب میں بھی کی نہائی اس تربیت یافتہ کنیے کی ''مقدس اور بے داغے زعرگی'' کے احوال حضرت قاضی صاحب میں بھی فیر ماتے ہیں۔ ا'' خبریں اسلام آباد سنڈ ہے میگزین ، ایم ستبر ما 1992ء میں مودودی صاحب کے صاحب اور اور اور تی مودودی کا اعزو ہو اس کی ہوا ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ میر سے دادا احمد حسن وکیل تھے ، وہ پریکش کرنے کے لیے حیور آباد تحریف نے کئے ، ان کے دو بیٹوں ابوالخیر مودودی اور ابوالا علی مودودی نے نبیا دی تعلیم وہاں سے بی حاصل کی ۔ اس کے بعد ہمارے خاندان والے ہمیں اور ابوالا علی مودودی نے نبیا دی تعلیم وہاں سے بی حاصل کی ۔ اس کے بعد ہمارے خاندان والے ہمیں لے کے کرد بلی چلے آئے۔

و الى ميں مولانا عبدالسلام نيازى صاحب فلسفه، عربی، فارى اور رياضى كے عالم تقے۔ ان دونوں بھائيوں كومولانا عبدالسلام نيازى صاحب كے پاس پڑھنے كے ليے بٹھا ديا۔ مولانا ابوالاعلى مودودى صاحب بتاتے ميں كه منطق، فلسفه اور علم كلام، مولانا عبدالسلام نيازى صاحب سے اور اردونشر تكارى كى تربيت علامہ نياز فتح بورى سے لى مولانا نيازى نے ہميں بات كوسچ طريقے سے كرنا سمھايا اور تحرير كوعلامہ نياز فتح يورى نے جلائجشى۔ 'ابينامسن

اسی انٹرویویں حیدرفاروق مودودی فریاتے ہیں.....

''رات کے دفت جب خلافت کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہونے کے لیے روانہ ہوکر پنڈال کی
پشت سے گزرنے نگا۔ تو میں نے ایک والعثیر الڑکی کا بوسہ لے لیا اور میرے بوسہ لیتے ہی
پنڈال سے آواز بلند ہوئی۔ نیصسر من الله و فتح قریب ، یہ بیں مودودی صاحب کے جوش لیح آبادگ۔'' انواعے دقت رادلینڈی،''مررائے'' ۴۰/۱ کوبر، ۱۹۹۵ء

مولانا عبدالسلام نيازي كونُ معروف عالم نيس بين اور ندى ووتغيير و حديث يزهات ته، ند مودودی صاحب نے ان سے کوئی صدیث کی کتاب پڑھی۔مودودی صاحب کے عالات عمل جمیں اب ی معنوم نیس ہوا کدمود دوی صاحب نے بخاری ادر مسلم کس محدث سے بڑھی تھی۔ البتدان کے م جزادے حیدر فاروق مودووی کے انٹرویو سے پیانکشاف ہوا کہ مودودی صاحب نیاز نتج یوری کے زرزبية ربي إور پرجوش ملح آبادي عام تعلقات رب\_

۔ نیاز فتح بوری ایک منفر صدیث اہل قلم تھا اور جوش ملیح آ بادی پہلے شیعہ بتھے اور آخر میں وہ الحاد و وریت سے متاثر ہوگئے تھے۔مودودی صاحب کی تحریرات میں جواحادیث پر تقید کی گئے ہے۔وہ نیاز فتح پورٹ کا فیشان تھا اور جو ان میں شیعیت کے جراثیم میں اور قلم کی آ وار گ ہے کہ صحابہ کرام اللّٰائم کو جموع

م قرارد ياميد جوش في آبادي كاثرات مير و (لله (الله على إمامة على المرارم ٣٥،٣٥، نومر ١٩٩٥] اس تام نهاد "مصلح" اوران ك" صالح" خائدان كى كهانى ان عى كى زبانى حضرت اقدس يكيف

تَلْفُراتِ بِن .....

## حق تعالی کی بخت گرفت

اہوالا کی مودودی صاحب نے اپنے تغییری قلم کے زور سے از داج مطبر اُت کوزبان دراز کہ کریہ بایر کرانا چاباتھا کہ یا وجود محبت نبوی کے حضرت عائشہ اور حضرت حصہ ٹائٹا کی اخلاقی اصلاح نہیں ہوئی تھی۔شیعہ مولوی غلام حسین تجنی نے بدخلق کہا اور مودودی صاحب نے زبان دراز کہد دیا اور زبان درازی برختی کی می ایک تم ہے، مودودی صاحب تو تقید کرتے وفات پا گئے لیکن ان کی تربیت یافتہ اواد می تقیم دراثت کے معاملہ میں باتھا پائی ہوئی ہے۔اس کا بیان اخبارات میں جلی عنوانوں ہے آیا ب- چنانچه بنگ داولپندى مارچ ١٩٨٧ من يدرخى قائم كى ب-

"موانا مودودی کے بیٹوں میں جائیداد کی تقسیم پر شدیدلزائی، جھڑے کے دوران فائرنگ، حيده فاروق زخي بو محييه

نمائده جنگ كردال بي لكماب .....

معاهمت اسلامي مولا ٢ ابوالا على مودودي كے معاجز ادرے احمہ فاروق اور دومرے معاجز ادول

حیدر فاروق مودودی اور محمد فاروق مودودی کے درمیان جمرات کے رہ زشد یالزائی ہوئی۔
جس میں حیدر فاروق زخمی ہو گئے ،اس موقع پر فائر کے بھی ہوئی۔ گھر کے کیلے اور اہمن دوسری
چیزیں بھی ٹو ٹیس، اس سلسلہ میں حیدر فاروق اور محمد فاروق نے بچلیس میں رپوٹ درت
کرانے سے افکار کر دیا ہے۔ البنت مولانا کے صاحبز ادوں کی درخواست پر مولانا کی رہائش پہ
پولیس گارؤ بھی متعین کی مخی تھی ۔ حیدر فاروق نے جنگ کو بتایا کہ جھڑا پر اپ ٹی کی تقسیم کا ہے۔
اجمد فاروق تقسیم نہیں کر با جا ہے ، لیکن دوسر سے (حیدر فاروق وغیرہ) کا موقف ہے، ورا شت
میں تقسیم ہونی ہے، البنت مولانا سید مودودی اپنی لا بحریری بتماعت کود سے گئے تھے اور مولانا کی بیدوسیت تحریری عمل میں بھی موجود ہے۔ الحق الیا تدر میداد، ۱۳۲۷ھ

حفرت قاضی صاحب بہینا نے قل کرنے کے بعد لکھتے ہیں.....

''وراشت کی تقسیم میں لڑنے والے بید مودودی صاحب کے صاحبز اوگان ہیں۔ وہ مودودی صاحب بنائی ہیں۔ وہ مودودی صاحب بنائی ہیں ہون کا یا ہے کہ وہ مال صاحب بنبوں نے بنگ اُور کے سلطے میں بعض سحابہ کرام زبائی ہی ہر بالزام لگایا ہے کہ وہ مال کے طعم میں اپنے مور چہ کو چھوڑ کر مال غنیمت پر ٹوٹ ہے اور یہاں بک کھود یا ہے کہ سود خوری جس سوسائن میں موجود ہوتی ہے۔ اس کے اندر سود خوری کی وجہ سے دو حسم کے اخلائی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ سود لینے والوں میں حرص وطعی بخل اور خود غرضی ، اور سود دینے والوں میں ترص وطعی بخل اور خود غرضی ، اور سود دینے والوں میں نفرت ، غصہ اور بغض وحسد اُحد کی فلست میں ان دونوں تم کی بخاری کا مجمونہ کچھ حصد میں نفرت ، غصہ اور بغض وحسد اُحد کی فلست میں ان دونوں تم کی بخاری کا مجمونہ کچھ حصد مثال تھا۔ '' تغییم القرآن ، بخا ، سورہ العران ، آے ۔ ، ۲۰۰۰ ، ماشیہ میں 1943ء ا

قوم کے مامنے آگیا۔ کا ہے۔.... میں کا مار میں ایس کی رہ

ب بیگندگ صداجیے کی ویسے ٹی

بيكم مودودي كاتحريري بيان

معزة أقامني مهاحب قدس سره لكهتة بين ...

مودودی صاحب کے بیوں کی اس الزائی میں خود بیگم مودودی نے جوتم رہی بیان اخبارات کودیا

### 

''مولانا سیدابوالاعلیٰ مودودی کے انتقال کے دقت یہ فیصلہ ہوگیا تھا۔ کہ ہم اپنے گھر ۵-ا ب فیلدار پارک کوایک دقف بنا کریبال مجداوراس کے ساتھ ایک اسلالی چھیٹی ادارہ قائم کردیں کے ۔ تا کہ اس گھریں سیدمودودی نے جس علمی جدو جبد کے ساتھ زندگی گزاری اس کا تسلسل قائم رہے۔اس فیصلہ میں حیدرفاروق کے سواباتی تمام بچے میرے ہم فواستھ۔

حیدر فارون کواس سے شدیدانسلاف تھااوراس اختلاف کی بناپراس نے آخری وقت بھی اپنے باپ کا چبرہ نددیکھا۔ جب کدان کا آخری دیدار کرنے کے لیے ایک دنیا ٹوٹی پڑ رہی تھی ،اور نہ بی وہ اپنے باپ کے جناز میں شریک ہوا۔ بعد میں حسین قارون اور محمد قاروق بھی منحرف ہوکر حیدر فارون کے ساتھ طالحے۔

دراصل انبیں حرص و ہوں نے اندھا کر دیا تھا اور ان کے دلوں میں بیرخواہش پکڑنے گی کہ
پورے گھر، ادارہ تر جمان القرآن، سیدمودودی کی لا ہمریری اور تمام اٹا توں پرکسی نہ کسی طرح
عملاً ان کا جمنہ ہوجائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے گھر میں متعدد بارگالی گلوچ
اور فنڈہ گردی کا مظاہرہ کیا۔ حرص د ہوئ کے معاملہ میں حسین فاروق سب ہے آ گے ہیں اور
انہوں نے اپنے والد ہے بھی بددیا تی کے معاملہ سے کیے۔ محمد فاروق اور حیدر فاروق کی گئش
کائی اور سرکشی ہے سب لوگ واقف ہیں، حیدر فاروق اپنے والد ہے انتقام لینے کے لیے ربوہ
جا بیٹھے تھے اور محمد فاروق نے ایک بارچے با تھے۔ یہیں لاراب ان کانشانہ ہم لوگ ہیں۔
جا بیٹھے دالد کے لیے مسلسل سامان افزیت رہے ہیں لوراب ان کانشانہ ہم لوگ ہیں۔

میرے پاس مبر کے علادہ کوئی چارہ نہ تھا۔ حال ہی جس نے سعودی عرب سے اپنے بڑے بینے عمر فاروق اور امریکہ سے ڈاکٹر احمد فاروق کو بلوایا کہ وہ اس گھر اس حصہ کو جوہم سات لوگوں کی ملکت ہے، وقف قرار دیں اور مجوزہ آکیڈی کی کے با قاعدہ قیام کا انظام کریں تا کہ یہ کام جس جس پہلے ہی بہت تا خیر ہوچکی ہے۔ جلد شروع ہوجائے کہ زندگی کا کوئی مجروسٹیس۔

اب جب کدان لوگوں نے و کھولیا اورمحسوں کرلیا کدان کے عزائم پورے نیم موسکتے ، تو برتمیزی اور بدکلای سے اپنی اس نی مجم کا آغاز کیا جس کا نقط عروج بید تھا کہ بدھ اور جسمرات کی ورمیا لی رات ساڑھے گیارہ بج حیدرفاروق اور محمدفاروق نے انہیں روکنے کی کوشش کی توبید واوں ان پر تملد آور ہو گئے ۔ فالد فاروق نے ہماگ کر جان بچائی اور ڈاکٹر احمد فاروق ان کے نر نے بیل آگئے ، جس پر حیدر فاروق نے چاتو سے تملہ کیا اور مجد فاروق نے مجملے پھیئنے شروع کرو ہے ، احمد فاروق بچنے کی پوری کوشش کے باوجود چاتھ کے دو وار کھا جیٹھے۔ البت مملوں سے وہ تو محفوظ رہے، مگر تا ہم مجمد فاروق کے پھینے ہوئے مملوں نے عمر فاروق کو زخی کر دیا۔ بعد میں بھٹکل انہیں طبی امداد بہم بہنچائی مخی اور ابتدائی بولیس ربورٹ بھی درج کروائی کئی۔

اس دوران میں محمد فاروق اور حیدر فاروق نے وہ فخش کلای کی جس سے پورامحلّہ واقف ہے، مجھ میں نہ و ہرانے کی سکت ہے اور نہ انقام کی طاقت ہے، مولانا کے ورشیس جماعت اسلامی مجل شدو ہرانے کی سکت ہے اور نہ انقام کی طاقت ہے، مولانا کے ورشیس جس سے شال ہے۔ یہ تینوں صاحبان جب چاہئے ہیں جماعت پر بھی کیچرامچھال لیتے ہیں، جس سے اہل خاندان اور مولانا کے عقیدت مندوں کی ولا زاری ہوتی ہے۔ میں اپنے مرحوم شوہر کی روایت کے مطابق خدائے ذوالجمال کی عدالت میں اپنا مقدمہ ورج کر اتی ہوں کہ وہی بہتر وایت کے مطابق خدارے نوالجمال کی عدالت میں اپنا مقدمہ ورج کر اتی ہوں کہ وہی ہم کمل فیصلہ کرنے والاہے اور اپنے تینوں بیون حیور فاروق ، حسین فاروق اور احمد فاروق سے ممل براے کا اعلان کرتی ہوں۔'' وروز نامیشرق ، لاہور کم ارجے ۱۹۸۷ء

ہے بیگنبدی صداجیسی کہی ویسی تی

حفرت قاضى صاحب ﷺ تكھتے ہيں .....

ان بیگم مودددی صاحب کوایے بیٹول کی اس بنگامدا رائی ادر فخش کلامی اور بدزبانی ہے دکھ ہوا اور ہونا بھی چاہے، کیونکہ وہ ان کی ماں ہیں۔ لیکن ان ہے بھی شرعاً غلطی سرز دہوئی ہے کیونکہ موددودی صاحب کی ذاتی جائیداد کی وارث ان کی ہیوہ اور او لاد ہے، اس کی وارث جماعت نہیں ہے۔ اگر کوئی بیٹا اپنا حق جواس کوایٹ والد کی وراثت ہے ملتا ہے خوشی ہے وقف نہیں کرتا اور جماعت کوئیں دیتا تو بیگم مودودی صاحب کواس پر ناراض نہیں ہونا چاہے۔ اگر وہ تینوں بیٹوں پر ان کا حصدوقف کرنے کے لیے اصرار نہ کرتی تو اس خانہ جنگی تک کی فوجت نہ آتی۔ بیٹوں پر ان کا حصدوقف کرنے کے لیے اصرار نہ کرتی تو اس خانہ جنگی تک کی فوجت نہ آتی۔ اور محمد ودی صاحب یواں نوعالم اسلام کی اصلاح کے مدی تصاور جماعت ان کوظیم مصلح اور محمد جمیں تا ہوں ہی نہ عبد دیمی شاخرہ و خواں بھی نہ شاید ان میں ہو جو تر آن کا لفظی تر جمہ جانیا ہو، ممکن ہے بعض نا ظرہ خواں بھی نہ شاید ان میں ہے کوئی ہی ہو جو تر آن کا لفظی تر جمہ جانیا ہو، ممکن ہے بعض نا ظرہ خواں بھی نہ شاید ان میں ہے کوئی ہی ہو جو تر آن کا لفظی تر جمہ جانیا ہو، ممکن ہے بعض نا ظرہ خواں بھی نہ شاید ان میں ہو جو تر آن کا لفظی تر جمہ جانیا ہو، ممکن ہے بعض نا ظرہ خواں بھی نہ شاید ان میں ہو جو تر آن کا لفظی تر جمہ جانیا ہو، ممکن ہے بعض نا ظرہ خواں بھی نہ شاید ان میں ہو جو تر آن کا لفظی تر جمہ جانیا ہو، ممکن ہے بعض نا ظرہ خواں بھی نہ سے کوئی ہی ہو جو تر آن کا لفظی تر جمہ جانیا ہو، ممکن ہے بعض نا ظرہ خواں بھی نہ سے کوئی ہی ہو جو تر آن کالفظی تر جمہ جانیا ہو، ممکن ہے بعض نا ظرہ خواں بھی نہ بھی خوالے میں خوالے ہوں ہو ہو تر آن کا لفظی تر جمہ جانیا ہو، ممکن ہے بعض نا ظرہ خواں بھی نہ ہو جو تر آن کا لفظی میں میں ہو جو تر آن کا لفظی تر جمہ جانیا ہو، میں ہو جو تر آن کا لفظی میں ہو جو تر آن کا لفظی میں ہو جو تر آن کا لفظی ہو جو تر آن کا لفظی میں ہو جو تر آن کالفظی ہو جو تر آن کا لفظی ہو جو تر آن کی کی ہو جو تر آن کی کوئی ہو جو تر آن کی کی ہو جو تر آن کا لفظی ہو جو تر آن کی تو تو تر آن کی بھی ہو جو تر آن کی کوئی ہو کی کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو

0 (539 ) 0 (2005 JA 6) (1 (539 ) A

ہوں۔اولاد کے سامنے مودودی صاحب کی دولت اور دنیوی جاہ دوقار تھا۔ حب جاہ کی بیاری،

حب ال ہے بھی زیادہ بخت ہے۔ مودودی صاحب نے اپنی ساری قلمی قوت ملوکیت کے رو

ہیں استعمال کی۔ رسول اللہ ٹائیڈی کے جلیل القدر صحابی حضرت معاویہ ڈوٹٹوئنے کے دور کو انہوں نے

ہیں استعمال کی۔ رسول اللہ ٹائیڈی کے جلیل القدر صحابی حضرت معاویہ ڈوٹٹوئنے کے دور کو انہوں نے

ہیں دور قرار دیا۔ حضرت عثمان ٹائیڈی کی خلافت میں بھی انہوں نے ملوکیت کے ڈار ک

نگان دہی کی (جس کی تفصیل ان کی مشہور کتاب ' خلافت و ملوکیت ' میں دیکھی جائتی ہے)

لین جب اپنی باری آئی تو انہوں نے سعودی حکومت کے خالص دور ملوکیت میں اسلامی
خدمات کے صلہ میں حکومت سعودیہ کی طرف ہے ' شاہ فیصل ایوارڈ' کاعظیم تاریخی اعزاز

کہایے خدائی انتقام نہیں ہے کہ رقہ ملوکیت کاعلم مردار ملوکیت ہے ہی'' شاہ فیصل ایوار ڈ'' حاصل کرے، گویا کہ دور معاضر کی ملوکیت نے مودودی صاحب سے اپنی ملوکیت منوالی اور اس ملوکیت سے خداجانے ان کی جماعت اسلامی خلیل حامدی صاحب کی وساطت سے کتنی دولت کماچکی ہے۔

### ہے بیگنبدی صداجیسی کبی و کسی

© مودودی صاحب نے محابہ کرام جھائی پر کچیز اچھالا ، ان کے خانہ زاد عیوب ظاہر کیے۔
غزدہ أمد کے غازیوں کو مال و دولت کا حریص اور لا کچی قرار دیا۔ تو اس قادر مطلق خدائے
عزد بیل نے (جس نے محابہ کرام جھائی کو اپنی رضامندی کی ابدی سندقر آئی وہی کے ذریعہ عطا
فرائی می ۔ (رضعی المله عنهم ورضواعنه) مودودی صاحب کے اہل بیت کا پردہ فاش کر دیا
اور حب ال و جاہ کی بنا پر ان کے صاحبز ادگان میں وہ سرپھٹول ہوا جس کا تماشا سب کے
ماشت آگیا وہ مودودی صاحب جنہوں نے امہات المؤسین حضرت عائش صدیقے اور حضرت
ماشت کی اندہ مدیقے اور حضرت ما تشریم کی شان میں گستانی کی تھی ، اس کے
مصدر ضی اللہ عنہ اکوز بان وراز قرار دے کر اہل بیت نبوی کی شان میں گستانی کی تھی ، اس کے
انگریت کی حقیقت سب برنمایاں ہوگئی۔

بیم موددد کی صلحبہ کواس بات ہے تو دکھ پہنچا ہے کہ ان کے صاحبز اوے جماعت اسلائی
 کے خلاف میں، جومود دی صاحب کی ہی فیض یافتہ جماعت ہے۔ لیکن ان کواس بات سے دکھ نہیں پہنچا کہ شیعہ فرقہ حضور خاتم انہیں میں تاثیق کی فیض یافتہ جماعت صحابہ شائع کو شرمرف

فاسق بلکہ کا فراور منافق تک کہتا ہے اور یکی ان کا اصل مثن ہے۔ بیٹم صادبہ کوائی بات ہے بھی کوئی رنج نہیں پنچتا کہ ان کے محبوب شوہر بھی رسول اللہ ناٹیٹیل کی جماعت محابہ بخالتہ پر کیچیز اچھالتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجودوہ اپنے شوہر کو مفکر اسلام اور قائد اسلام تسلیم کرتی ہے۔

> نہ جااس کے خمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی ڈراس کی دیر کیری ہے کہ ہے سخت انتقام اس کا

وسالاندروئيداد عدماه المراه ٢٢ تا ١٥]

معرت قاضى صاحب بينية مزيدتق كرتے ہيں .....

مودودی صاحب کو ناپختہ عمری میں نیاز فتح پوری جیسے لمحد کی دوستانہ صحبت میسر آئی ، جس سے غیر شعوری طور پران کی تلکی صلاحیت کو بھی زلیغ آلود کر دیااور ذاتی مطالعہ بیل جوسلامتی فکر کی تو قع کی جاسکتی تھی ، وہ بھی جاتی رہی ہے صاحب نے '' قلم کو ذر بعیہ محاش'' بنانے کی تھان لی ، ان کا مطمع نظر خدمت اسلام نہیں بلکہ'' جلب زر'' تھا، بیان پر الزام تر اشی نہیں بلکہ مودود کی صاحب کا بید کا مطمع نظر خدمت اسلام نہیں بلکہ'' جلب زر'' تھا، بیان پر الزام تر اشی نہیں بلکہ مودود کی صاحب کا بید کا تبدی کی تھاں اقتباس ان کی شخصیت کا شفاف آئیند دارہے۔

'' ڈیز دسال کے تجربات نے سیست دیا کہ دنیا ہیں عزت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے بیروں پر آپ کھڑا ہونا ضروری ہے۔اور معاثی استقلال کے لیے جد وجہد کے بغیر چار ہ کارنہیں۔ فطرت نے تحریر وانشاء کا ملکہ ودبیت فرمایا تھا۔ عام مطالعہ سے اس کو اور تحریک ہوئی۔اس زمانے میں جناب نیاز شتح پوری ہے دوستانہ تعلقات ہوئے اوران کی صحبت بھی وجہ تحریک بین بغرض ان تمام وجوہ سے رینے ملے کیا کہ قلم کوئی وسیلۂ معاش قرار دینا جا ہے۔''

γالاستاذ المودودي حصياول جس، بحواليه مولانا مودودي ،اسعد مميلاني مساكم

مولانا صاحب کی ذہنی ساخت میں بنیادی طور پر دونقعی تھے۔ ایک میچے تربیت کا فقدان، دومرا نا پختگی کے عالم میں ایک طحد کی صحبت ور فاقت، ان دونوں کے ساتھ جب قلم کی سلاست ہم آ ہنگ ہوئی تو نتیجہ "انسا و لا غیسری" کی شکل میں لکلا۔ چنانچہ بہی شخص جو محوان شاب سے دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے مضطرب اور'' معاثی استقلال کی جدو جہد' کے لیے فکر مند تھا اور جس نے نیاز فٹتے پوری سے دوستانہ مراسم استوار کے اور اس کی صحبت کیمیا ، اثر سے متاثر ہوکر قلم کو'' وسیلہ معاثی' بنانے

\$ 541 80 \$ 2005 UN 15/20 \$ CITETION & CAUSE كافيلدكيا- كيرجب اسلامي موضوعات بر "مشق ناز" شروع كي تو كيرانبياء كرام ، محابة عظام ، فقهاء ، مدین صلی وانقیاء، مجتهدین امت ایسے زعما واسے'' گر دراہ'' نظر آنے <u>لگے الح</u> محدین صلی وانقیاء، مجتهدین امت ایسے زعما واسے''

ردمودودیت میں تصانیف

حضرت اقدس فقدس سرہ نے مودودی صاحب کے باطل عقائد ونظریات کے خلاف ساری زندگی

تلی جہاد کیا ہے، اور بہت بڑاعلی و خیرہ الل سنت کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس موضوع برتو مستقل ت کسی ماسکتی ہے۔ یہاں حضرت قاضی صاحب ہی کے الفاظ میں اس بحث کوسمینا جاتا ہے۔

منزت لکھتے ہیں.....

اصولی طور پر ابوالاعلیٰ مودودی صاحب سے علم نے حق کا اختلاف ان دومسکلوں پڑخی ہے۔

 عقیدہ عصمت انبیاء \* صحابہ کرام جھائی کا معیار حق اور تقیدے بالاتر ہونا۔ اس سلسلہ میں ال فادم اللسنت كي تصانيف حسب ذيل إلى -

🕥 مودودی جماعت کےعقا کدونظریات پرایک تقیدی نظر

٠ مودودي ندېب

@مودودی صاحب کے نام کھلی چٹھی

🕑 علی محاسبہ

۵ میا طفیل کی دعوت اتحاد کا جائزه، (خارجی فتندج اص ۲۵ کا، کشف خارجیت م ۲۲)

علاو وان کے ، ﴿ جوابی کمتوب اور ''جماعت اسلامی ایک نتنه انگیز تحریک'' بھی قابل ذکر ہیں

عصمت انبیاء اورمودودی

محابه کرام نخافتهٔ اورمودودی

خارجی فتنه

جفرت قاضى صاحب قدس مره خارجيت كى وضاحت كےسلسلديس أكيمة بي المام ربانی حفرت مجد دالف ثانی بینید فرماتے ہیں.....

"عدم محبت الل بيت خروج است، وتعرى از امحاب رفض،محبت الل بيت بانعظيم وتو قير جميع

امحاب كرام تسنن - [ مكتوبات مجدوالف ثاني، ج ٢ م ٥٣ <sub>]</sub>

\$ 542 ) \$ \$\$\(\frac{1}{2005}\) \(\frac{1}{2005}\) \

ترجمہ: الل بیت بڑئین کی محبت کا ندہونا خارجیت ہاوراصحاب ؓ رسول الله مانٹینا سے بیزاری اور مخالفت رفض وشیعیت ہے۔ اور تمام صحابہ کرام بڑائینا کی تعظیم وتو قیر کے ساتھ اہل بیت جمائیا کی

. نیز فریاتے ہیں .....بس محبت حضرت امیر جائڈ اشرط نفن آید ، وآ نکداین محبت ندارواز الل سنت خارج گشت وخارجی نام یافت ۔

ترجمہ: یعنی اہل سنت ہونے کے لیے حصرت امیر جھٹیڑ علی الرتضٰی ) کی محبت شرط ہے اور جو شخص یحبت نہیں رکھنا و واہل سنت سے خارج ہو گیا اور اس نے خارجی نام بایا۔

[مقدمة طرقة الكرامة ص ٥٥ وخارجي فتشرج اول مص اك]

عبای صاحب حضرت علی الرتضٰی ٹاٹیڑ کی خلافت پر تقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں ........... ''وشمنان دین اور کفارے تیخ آ زمائی کرنے کے بمبائے طلب وحصول خلافت کی غرض سے ''کوارا ٹھائی گئے تھی۔شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں:

مقا تلات ولی (علی) بڑتئز برائے طلب خلافت بود نہ بجہت اسلام (ازلاۃ الحقاء نجامی ہے، اوم) تر جمہ: علی بڑتئز کی کڑا کیاں (مقا حلات) تو (بعد شہادت عثمان) اپنی خلافت کی طلب وحصول کے لیتھیں نہ باغراض اسلام ۔

شاہ صاحب کے اس خیال کی تا ئیدا کی آزادنگار مشترق کے بیان سے ہوتی ہے دے خوئے نے اپنے مقالہ بعنوان''غلافت'' میں بیر کلھتے ہیں کہ .....

'بلوائیوں کے جم غفیر نے (حضرت) علی بھائنا کوزمام خلافت ہاتھ میں نے لینے کے لیے بلایا اور طلحہ بھائنا وزیر جائنا کوان کی بیعت کے لیے مجود کیا۔ کہا ہے کہ حقیقت نفس الا مربیہ کہ (حضرت) علی بھائنا کو (خلیفہ شہید کی) جائنا تھا کا احتقاق واقعتا حاصل ندتھا۔ علاوہ ازیں بیمی واضح ہے کہ تقدیر و پارسائی کا جذبہ تو ان کے (طلب خلافت میں) کا رفر ماند تھا۔ بلکہ حصول واضح ہے کہ تقدیر و پارسائی کا جذبہ تو ان کے (طلب خلافت میں) کا رفر ماند تھا۔ بلکہ حصول احتدار اور حسب جاہ کی ترغیب تھی۔ اس لیے معاملہ فہم لوگوں نے اگر چہوہ (حضرت) عثمان بھائنا تھائنا کی خصول کے علی کو ان کا جند اور حسن کی خدمت کرتے تھے۔ علی کو ان کا جائیں تسلیم کرنے سے انکار کردیا تھا۔''

[انسائيكو پيثريا برنانيكا، كيار واليُريشن ٥٥، ص٠٠] ، خلافت معاوميه و بير جمتين مزيد م ١١٧]

حفرت حسين فلاتُناكِ متعلق عماسي صاحب لكھتے ہيں:

''(حضرت)حسین ٹاٹٹ کو بجائے ایک معمول قست آ زما کے جوایک انوکھی لفزش وخطائے وہنی اور قریب قریب غیر معمولی حب جاہ کے کارن ہلاکت کی جانب تیزگا می سے روال دوال ہوا، ولی اللہ کے روپ میں چیش کیا۔ان کے معصر دن میں اکثر و بیشتر انہیں ایک دوسری نظر سے دیکھتے تھے۔وہ انہیں (حضرت حسین ٹاٹٹ کو)عہد شکن اور بغاوت کا تصور وار بیجھتے تھے۔''

#### [ خلانت معاويه ويزيد عرب ١٣١، (خار حي نتنه، ج ١٠٩)]

وحوالت

حفرت اقد س قاصی صاحب قد س مره لکھتے ہیں ......

"پاکستان میں خارجی تحریک کا ظہور محمود اجر عباسی صاحب کی کتاب" خلافت معاویہ و بزید"

ہوا ہے۔ لیکن اس کے اس ذہن کے اور مصنف بھی اصلاح امت کی خاطر میدان میں جلوگرہ ہور ہے ہیں۔ اور اب ہتے کہ یک عباسی صاحب کے شاگر دوں اور طائمہ کے ذریعے برگ وبار لا رہی ہے، جیسا کہ عباسی صاحب کے سب سے زیادہ فیضی پانے والے شاگرد (کراچی وبار لا رہی ہے، جیسا کہ عباسی صاحب کے سب سے زیادہ فیضی پانے والے شاگرد (کراچی کے کا رہا جہ مسان "میں لکھتے کی عزیم احمد صاحب صدیقی " شکران تو فیق " کے تحت رسالا" قرآن اور مسلمان " میں لکھتے ہیں ....." اللہ عزوج کی لاکھ لاکھ احسان ہے جس نے پاکستان میں علامہ محمود احمد عباسی کو میں میں میں میں میں میں میں دور کرنے اور معصوف نے پندرہ مسال کی عمر میں تاریخ اسلام کے چرے سے گذرگی اور گرد و غبار وور کرنے اور معصوف نے پندرہ مسال کے عرصے میں نہ

ĸ.

صرف" خلافت معاویدٌ و برید" "حقیق مزید"، " حقیقت سید و سادات"، حقیقت خلافت و ملوکت" مقل حسین براتشاور ام بانی براتش جیسی ایمان افروز تخلیقات پیش کیس - بلکه اپنا شاگر دور کابردا حلقه تیار کردیا - جس نے تحقیق ور دید سبائیت و باطلیت کواپنا مقصد زندگی بنالیا -جن میں حسب ذیل قابل ذکریں -

① عزیر احمد صدیق ﴿ محمد سلطان نظامی لا مور ﴿ ابو بزید بن، لا مور، تالیفات 'رشید ابن رشید' وغیره ﴿ عکیم فیض عالم صدیق جهلم ﴿ ایم ہے ، آغا، مولف خدا پرتی ہے انسان پرتی تک ﴿ مولوی محمد اسحاق صدیقی ندوی کراچی، مولف' اظہار حقیقت بجواب خلاف وطوکیت' ﴿ ثناء الحق صدیقی ، کراچی ﴿ مولوی عظیم الدین، تالیفات علی الرتفلی، حادثہ کر بلا۔ امیر الموشین بزید، وغیره ﴿ قرآن اور مسلمان ، ص ۱۵) اخار تی نشنہ جام ۲۲ ، ما بناسری چاریار م ۲۲ ، فروری ۱۹۹۴ء]

اس فتندی سرکوبی اور استحصال کے لیے حضرت اقدس نے خارجی فتند دو جلدوں میں ، اور کشف خارجیت کے علاوہ جھی خارجیت کے علاوہ جھی مضامین کیدے ہیں۔ مضامین کھیے ہیں۔۔۔۔۔

# تصنيفى خدمات

تحریک'' خدام اہل سنت' کے امیر اور روح روان ، ہزاروں مریدین ومتوسلین کے مصلح ومربی ، بیسیوں مدارس کے سر پرست ، ماہنا مدحق چاریار کے گران ، ہیرانہ سالی ،اس پرمستز اوا مراض کا جوم ہمر بایں ہمرتصنیف و تالیف ، تر وید باطل اورا حقاق حق کی خدمت پرخور کیا جائے تو عقل ونگ رہ جاتی ہے کہ ایسی مصروف ترین اور عدیم الفرصت شخصیت اورضعیف و تحیف ، چھر رہے بدن کی مالک ہستی میسارے کام کب اور کیسے انجام وے لیتی ہوگی۔

حضرت اقدس مجینیهٔ کی تحریر میں بلاکی روانی، شائنگی ، حدورجه خیرخوابی اور دل سوزی نمایاں ہوتی۔ آپ کے بے باک قلم کے احجو تے شاہکا رمضا مین' 'حق چاریار'' کی جان ہوتے تھے۔

حضرت کو قلمی جہاد سلف صالحین ہے ور شہ میں ملا تھا۔ دین کی خدمت واشاعت میں آپ کی تصانیف نے ہر باطل کے پر جم سرگلوں کر دیئے۔ آپ کے شعلہ فشاں قلم نے الحاد و زندقہ اور فرق باطلہ کے ایوانوں میں کھلبلی مچادی۔ آپ کی وقع علمی چیتی اور تنقیدی کتابیں بے صدمقبول ہوئیں اور کثیر تعداو میں ان کی اشاعت ہور ہی ہے۔ حضرت قاضی صاحب قدس سرہ کی جملے تصانیف کا تفصیلی تعارف تو میری باط سے باہر ہے تا ہم انتصار کو لمحوظ رکھتے ہوئے اپنی محدود معلو مات کے مطابق چند عظیم الثان تعنیفات کا تعارف چیش کیا جاتا ہے۔

۱۵ مودودی جماعت کے عقائد دنظریات پرایک نقیدی نظر

سیکتاب۲مکی ۱۹۵۸ء کولکھی گئی۔ اس کا دوسراائیدیشن چندا ہم ضمیمہ جات کے۱۹۹۳ء میں شا نُع ہوا۔ پہلا اٹیدیشن ۲۲ اصفحات پر مشمل تھا۔ جب کہ دوسرا اٹیدیشن ۱۳۵ صفحات کا ہے۔ عالبًا مولانا مودودی کے عقائد ونظریات پر کھی جانے والی حضرت قاضی صاحب کی یہ پہلی کتاب تھی ۔ حضرت موصوف لکھتے ہیں .....

''اگرمودودی صاحب کتاب وسنت کی تشری و تجییر جس محققین داسلان است کی بیردی کرتے ہوئے اپنی وَائی وَلَی صلاحِیتوں ہے مسلمانوں کی منتشر قو توں کو تحدومتظم کرتے تو بیان کا ایک شاندار کا رہا مہ ہوتا کی بیان بجائے سلف صالحین کی اتباع کے انہوں نے مخالفانہ طرز عمل اختیار کیا اور صالح نقید کے نام ہے اکا برامت کے خلاف بے اعتبادی اور سوونلنی کا ایک ایسا دروازہ کھول دیا جو امت کے لیے اختشار کا باعث بن گیا اور جس کی وجہ سے اس پارٹی نے ایک متحصب فرقہ کی شکل اختیار کر لی۔ اسلام کی چودہ سوسالہ تاریخ جس جو مایہ نازعلمی وعملی متاز شخصیتیں تھیں اور جن کے امت پر عظیم احسانات تھے۔ ان جس ہے قالباً کوئی بھی ایسانہیں جو مودودی صاحب نے اپنا اصول ہی میر مقرر کیا ہے کہ''اگر کی شخص کے احترام کے لیے یہ مودودی صاحب نے اپنا اصول ہی میر مقرر کیا ہے کہ''اگر کی شخص کے احترام کے لیے یہ مودودی صاحب نے اپنا اصول ہی میر مقرر کیا ہے کہ''اگر کی شخص کے احترام کے لیے یہ ضودودی صاحب نے اپنا اصول ہی میر مقرر کیا ہے کہ''اگر کی شخص کے احترام کے لیے یہ ضودودی صاحب نے اپنا اصول ہی میر مقد ہے۔ وہ ہم اس کو احترام نہیں بھتے ، بلکہ بت ضودودی ہے کہ اس کو احترام نہیں بھتے ، بلکہ بت مورودی ہے کہ اس بوراس بت پرتی کومنانا مجملہ ان مقاصد کے ایک انہم مقصد ہے۔ جس کو جماعت اسلامی پیش نظر رکھتی ہے۔''

[ تر جمان القرآن م عامه، (مودودي عقائد ونظريات برا يك تقيدي نظر م ٩٠]

حفرت ممدوح بيسة لكهية بي .....

امر جماعت اسلامی نے جب اپن تقید سے مجددین وجہتدین امت کومعاف نیس کیا ملک معاد

\$ 546 \$\$ \$\$2005 L4.61\$\$ \$\$ \$\$214 Pag \$ \$\$1.50 \$\$

الله محابہ کرام بخاریم اور انہیاء میں ان کی تنقید سے تحفوظ نہیں رہ سکے ..... تو سینا تمکن تھا کہ علی اللہ محال علی نے بخل ان می تنقید نہ کرتے ۔ چنا نچہ ہر طبقہ کے علیاء نے ان کے عقائد ونظریات پر نحت گرفتیں کر کے ان کے طم فیم کا پر دہ چاک کیا۔'' [مودودی عقائد ونظریات پر ایک تنقیدی نظر بھی ۱۹–۱۲] چنا نچہ قاضی صاحب نے بھی مودودی صاحب کی تحریرات کے عمل و مفصل حوالہ جات چیش کر کے اس کتاب میں ثابت کیا کہ اس جماعت کا دعویٰ بچھاور ہے ادر عمل اس کے برعکس ہے۔ بیاسلا می معاشرہ

🕑 مورودی ندېب

قَائَمُ نبين كرة عاج بلك خود ما خنة اسلامي نظام لا نا جائية إن-

یه کتاب حضرت اقدی ؒ نے ۱۳۸۳ جب ۱۳۸۳ هرمطابق کیم دنمبر ۱۹۲۳ ء کونکمل فرمانی ، جس کا پبلا ایڈیشن ۱۹۲۳ء میں شائع ہوا، دوسراایڈیشن مفروری ۱۹۲۸ء کواور تیسراایڈیشن ممنومبر • ۱۹۷ کوشائع ہوا حضرت اقدس اس کتاب کی اہمیت کو داشتے کرتے ہوئے لکھتے ہیں.........

اگر مودودی صاحب صرف اپنے زماند کے علماء ومشانُخ وغیرہ پر برستے تو اور بات بھی ، بیکن آپ نے اپنی تنقید سے ندمجد دین وجہتدین امت کو معاف کیا اور ندصحابہ کرام ٹھائی اور انہیا ہے عظام نیہا ہے و کو خصوصاً انہیا ہے کہ کار نامد ہے کہ شاید امت مجمدیہ بیش کوئی خصوصاً انہیا ہے کرام کو تنقید کا نشانہ بیا ناتہ و مودودی صاحب کے اکثر عقائد کہ ونظریات چونکہ جمہورا ہمل ناقد ہی اس جس ان کا ہم پلہ ثابت ہو سکے مودودی صاحب کے اکثر عقائد کہ ورودی صاحب کے مان کھا میں مصلح موالہ جات کے ساتھ لیے ضروری سمجھا کہ مودودی صاحب کے عقائد ان کہی کی تصانف جی سے مسلح حوالہ جات کے ساتھ عامتہ السلمین کے سامے شوکر کے نام سے ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ ان کو حقیقت حال کا علم ہوجائے [مودودی نہ ہمب ، 2]

# 64(547) 64(2005) 64(2005) 64(2005)

سولا ناشبيرا حمدعثاني ميسيده بيشخ النفيرمولا نا احمد على لا بوري ميسية اورحكيم الاسلام قارى مجمد طيب ميسته مبتم وارالعلوم ويو بندخاص كرقابل ذكر جن ...

## 🕝 عقیده عصمت البیاء اورمودودی

يه كتاب٢٣/ شوال ١٣٠٣ ومطابق ١/ الكت ١٩٨٣ وكوكمي تي ير

ا نمیاء بیتی سب معصوم تھاوران کے قلوب استے ٹورائی اور پاکیزہ تھے کہ ان سے صغیرہ ممتاہ سرزو بوتا ہے نہ کبیرہ کیکن مودودی صاحب جوعقا کہ ونظریات بیش کرتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدہ عصمت انبیاء کے خلاف ہیں۔ ان ہی کی نشان دہی مودودی صاحب کی تصانیف سے حضرت اقدس میسیدنے کی ہے۔

مودودي صاحب حفزت داؤد ماينة كے متعلق لکھتے ہيں...

"اورتواور بسااوقات پنجبروں تک کوال نفس شریر کی ربزنی کے نظرے پیش آئے ہیں، چنانچہ حضرت واؤ دہیں جلس القدر پنجبر کوایک موقع پر تنہیر گئی کہ لا تنبع الهوی فیصن الک عن سبیل الله. ہوائے نفس کی ہیروی ندکر ناور ندیج ہیں اللہ کے دانے سے بعث کا دے گئے۔"

(تحییات ، تا اول میں ادا بین نجم 1909ء)

حفرت نوح ماينة كمتعلق لكھتے ہيں .....

''بساوقات کسی نازک نفسیاتی موقع پر نبی جبیها اعلی واشرف انسان بھی تھوڑی دیرے لیے اپنی بشری مُزوری ہے مغلوب ہوجا تا ہے۔''[تغییم القرآن من دوم بس ۳۳۳ بلیغ نم بھی ۱۹۷۵ء] حضرت موکی مایزہ کے متعلق لکھتے ہیں ..

''اور قبل نبوت کمی نبی کو د وعصمت حاصل نبیں ہوئی جو نبی ہونے کے بعد ہوا کرتی ہے۔ نبی ہونے سے پہلے تو حضرت موئی ملیزا سے بھی ایک بہت بڑا گناہ ہوگیا تھا۔ کہ انہوں نے ایک انسان کولل کردیا تھا۔'' درمائل دساکل ساسا حصدادل طبع دوم جون 1930ء ا

معرت يونس مينة كمتعلق لكعة بين .....

'' حضرت بینس سے فریضہ رسالت کی ادائیگ میں پچھوکوتا ہیاں ہوگئی تھیں اور نا لبا انہوں نے بےمبر ہوکرقبل از وقت اپناستقر بھی چھوڑ دیا تھا۔'' [تنبیم الترآن، حصہ دوم کمین اول، ماشیہ س ۴۳۳] 6 (548 ) 44 4 Con Survey 4 (Car 3) 4 4 (Car 3) 44

بناب مودودی صاحب انبیا و بینائیر کوقو مصوم نیس مان شخرخود پاک داکن ہیں۔ دولکھتے ہیں ا فیدا کے نفش سے بیں کوئی کا م یا کوئی بات جذبات سے مفلوب ہو کرنیس کیا ادر کہا کرتا۔ ایک ایک لفظ جو میں نے تقریر میں کہائے اور یہ بھتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا حساب بھے خدا کو دینا ہے نہ کہ بندوں کو۔ چنا نچہ میں اٹنی جگہ بالکل مطلمتن ہوں کہ عمل نے کوئی آ ایک لفظ بھی طراف حق نیس کہا۔ '' رسرئی وسائل صداول وی وج بھیج دور بحال ایا شدتر جمان التر آن ماری،

بنولا يام الماء عقيد مسمت انبيا واورمود دوي وسام

یہ ٹیں مودووی صاحب کے افکار ونظریات انبیاء میٹیوے بشری کمزور یوں کے باعث تنظی ہوجاتی تقی کیکن مودودی صاحب پا کہازاور پا کدامن ہیں۔

🕝 علمی محاسبہ

حغرت قاضى صاحب قدى سرونكھتے ہيں ....

"مودددی نظریات کی تر دید می میری بهای تصنیف" مودددی جماعت کے عقا کدونظریات پر
ایک تقیدی نظر" جو ۱۹۵۸ء میں شائع ہوئی تھی۔ یہ کتاب باشاہ انڈ بہت زیادہ متبول ہوئی۔ اس
کے مطالعہ سے تی لوگوں نے مودودی تح یک اسلامی کی متداکلیزی کو سجھا۔۔۔۔۔میری اس کتاب
کے جواب میں مولانا مفتی جمہ یوسف صاحب سابق مدرک دارالعلوم جھاتیا کوڑہ نشک (پشاور)
نے ایک فتیم کتاب (مولانا مودودی پراعتراضات کا علی جائزہ) تصنیف کی جو پہلی باراگرت
نے ایک فتیم کتاب (مولانا مودودی پراعتراضات کا علی جائزہ) تصنیف کی جو پہلی باراگرت
معیارتی پر مفصل بحث کی ہادر پوری علی قوت مودودی صاحب کے دفاع میں خرج کر دی
ہاورمودودی جماعت کوائی کتاب پورانا ناز ہے چوکھ مذکورہ دونوں مسائل بہت اہم تھاور
ہاورمودودی جامت کوائی کتاب میں بندہ کوجواب وسینے کی دگوت دی تھی۔ اس لیے
منع ساحب موصوف نے اپنی اس کتاب میں بندہ کوجواب وسینے کی دگوت دی تھی۔ اس لیے
اس کا جواب "علی محاب" کے تام سے دیا ہے۔ " علی محاب سال

۵ عیم صفحات پرمشتل بیرکتاب پیلید ۱۹۱۸ه میں بمنت روز وتر جمان اسلام، لا بور میں ۲۵ تشطوں میں شائع بوئی تھی اور پھرکتا بیشنل میں جولائی ۲ ۱۹۷ موسنقرعام پر آئی۔

حفرت وضى صاحب في اسلام ك اس اصولى مسكل مصمسته انبيان والتبائي مفعل ، ملل اور

منیہ بھٹے کی ہےاورمود ووی صاحب کے اس نظریہ کہ' رسول نہ فوق البشر ہے، نہ بشری کمزوریوں سے <sub>بالا</sub>تر'' کا زبردست ردّ فرمایا ہے، اس علمی تحقیقی اور تقیدی محاسبہ سے مودودی صاحب کے باطل نظریات کی خوشما عمارت کو پیوند خاک کردیا ہے۔

قاضی صاحب نے قرآن مجید، احادیث، آثار صحاب، ائمہ مجتدین، مشکلمین، محدثین، مفسرین، نقباءاورز عمائے امت کے ارشادات سے مسئلہ عصمت انبیاءاور عظمت صحابہ کوروز روثن کی طرح آشکارا کردیا، اور مسئلہ کی نوعیت بے فل وغش مسلمانوں کے سامنے آگئی۔

علمی محاسبہ کے دلائل قاطعہ اور برا بین ساطعہ کی تاب نہ لا کرمفتی مجمہ یوسف صاحب کے اوسان فطا ہو گئے اور بالاً خریث فالعرب والعجم حضرت مولا ناحسین احمہ بدنی بھٹیڈ کے تھم سے دارالعلوم تھانیہ اکوڑہ ذکک کے منصب تدریس سے بھی انہیں محروم کردیا گیا۔

"على محاسب" كية خريس حضرت قاضى صاحب لكھتے ہيں .....

'' تحقین الل السقت والجماعت کے ذکورہ بالا ارشادات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء کی کہی انبیاء کرام فیکٹا صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے مطلقاً پاک اور معصوم ہیں اور عصمت انبیاء کی کہی حقیقت ان آیات مقدسہ سے بھی ثابت ہوتی ہے جو بندہ نے ابتداء پیش کی ہیں۔ اللہ تعالی ان معصوم انبیاء کرام فیکٹا کے فیل میرے گناہوں کو معاف فرمائے۔ بمیشہ طاعت وعبادت کی توفیق دے۔ فر وددام نصیب ہو۔ حضور رحمت للعالمین خاتم انبین شفح المدنبین حضرت محمد رسول اللہ تا پیش کی محبت اور اطاعت میں یہ فائی زندگی گزرے۔ نہ بب اہل السنت دولجماعت کی ایش می میں اور اطاعت میں بی فائی زندگی گزرے۔ نہ بب اہل السنت والجماعت کی ایش عطا ہو۔' المنی عام ہے، نہ بسال السنت

# میال طفیل محمد کی دعوت اتحاد کا جائزہ

معزت فرماتے ہیں .....

ومواس الأومه

جماعت اسلامی اورشیعہ عقائد ونظریات بیں بگانگت اور اتجادتو پہلے ہی سے پائی جاتی ہے، ان کے رہنماؤں میں بھی مماثلت موجود ہے، جماعت اسلامی کے ہفت روز ہ ایشیا، ۱۳ اسکی ۱۹۷۹ء، ص ۲۵، پر ایک قلم شائع ہوئی تھی، جس کاعنوان ہے۔''اک آفتاب أدھراک ادھر''

ضا کے نام پہ امران وپاک ایک ہوئے ہے ان کا سوز جول ایک اور مزان مجی ایک

اُدھر اہام شینی ادھر ہے موددول یہ کل بھی ایک تکلم تھے آج بھی ایک ایک سلام لمت ایران کے جاشاروں کو کہ جن کے خول سے بولی کشت دین حق سراب طلا رہی ہے چراغ یقین ہر اک ول میں اہام پاک شینی کی فکر عالم تاب کمیں پناہ لحے گی نہ اب اندھیروں کو اک آفآب اُدھر ہے اک آفآب ادھر انحادہ میں پناہ لحے گی نہ اب اندھیروں کو اک آفآب اُدھر ہے اک آفآب ادھر انحادہ میں اندھیروں کو ایک آفاب اُدھر ہے اک آفاب ادھر ہے ایک آفاب اور انفاقل کرنالی، واحد وانحادہ میں ا

' میال طفیل محمد صاحب مودودی صاحب کی جماعت اسلامی کے آج کل امیر ہیں، ای حوالہ سے دائلہ عالم اسلامی کے ممبر اور بہت کچھ ہیں۔ ایران کے خوتی انقلاب اور اس کے قائد خمین صاحب کے دائ مجمی .....

ہمارے مخدوم مولانا قاضی مظہر حسین صاحب جو جماعت اسلامی کے معاملہ بیں اپنے اکابر مولانا مدنی ، مولانا مدنی ، مولانا ملام غوث ہزاروی قدس سرہم کے مشن کے وارث ہیں ، منا الا ہوری ، شخ الحدیث اور مولانا غلام غوث ہزاروی قدس سرہم کے مشن کے وارث ہیں ، فیمیاں صاحب کی اس دعوت کا تجزیہ کیا اور بڑے بولاگ طریق سے تابت کیا کہ شیعہ می معاملہ بھن الیا ویسانہیں کہ لی بیٹھ کرحل ہوجائے گا۔ اس کی پشت پرصدیوں کا شیعہ لئر پیراوران کی تاریخ ہے۔ وہ قرآن کی تحریف کے قائل ہیں۔ وہ صحابہ بھائی ہے ایمان کے مشکر ہیں اوران جیسے متعدد عقائد رکھتے ہیں۔ جن کا اسلام سے کوئی تعلق تبیں ۔ تو اتی دکیں ؟ بسبرطور پیر سالہ خوبصورت اور قیمی اس قابل ہے کہ ہرئی فرد کے ہاتھ میں ہو۔ اس کا افراد کی اور ابنی مطالعہ کیا جائے تا کہ شیعہ مسئلہ کی حقیقت کے ساتھ ساتھ شیعہ سے جماعت اسلامی باہمی تعلق کا اندازہ ہو کے ۔ ہم اس پر وقت رسالہ کی اشاعت پر قاضی صاحب کی خدمت ہیں بر ہیں۔ '

و مجابه کرام بی دینها در مودودی

"مودودی عقائد و افکار کی حقیقت کے سلسلہ علی ایک رسالہ بنام" عقیدہ عصمت انبیاء اور مودودی" پہلے شائع ہو چکا ہے۔ اب اس سلسلہ کا بید دوسرا رسالہ بنام" محابہ کرام بڑئیج اور مودودی" اہل اسلنت والجماعت کا بیدا برنائی مودودی" اہل اسلنت والجماعت کا بیدا برنائی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام جٹی کے بعد اولا و آدم میں حضور رحمۃ للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد رسول ترکیج تھے ہا واسط فیض یاب ہونے والے صحابہ کرام بڑئیج تمام امتوں اور جماعتوں ہے افضل ہیں۔

نین مودودی صاحب کے تقیدی مزاج نے ان کواعتدال پر نہ قائم رہے دیا اور اصحاب رسول ناقیق کے بارے بی وہ بلا تال کچھ اس طرح لکھ گئے ہیں۔ جس سے ان کی قرآئی علمت جروح ہوتی ہواں سے شیعیت کا راستہ کھلا ہے۔ مودودی صاحب نے جو تقیدی اصول اختراع کیا ہے۔ بیای کی شامت ہے کہ وہ نہ مرف اسحاب رسول اللہ تاہیق کو اپنی تقید کا نشانہ بناتے ہیں بلکدان کا قلم بیبا کی سے معصوم انبیائے کرام بھیا کہ کو بھی اپنی گرفت میں لاتا ہے۔ رامی برام بھی اور مودودی بھی ا

صحابہ کرام ٹائڈیج کی شان میں مودودی صاحب کی گستا خانہ عبارات اور انہیں معیار تن تسلیم نہ کرنے کے دعران ٹمکن جواب مفصل لکھنے کے بعد حصرت قاضی صاحب بریٹیزی لکھتے ہیں .....

"چونکداز روئے قرآن مہاجرین وانصار اور ان کے بعین محابہ کرام جوئی جی اور اللہ تعالی فی سازر اللہ تعالی نے ان کوائی رضامندی کی سند عطافر مادی ہے، وہ سب حق جیں اور ان سے حق بی ملک ہے، ان کے ماجن جوفر وگی اور اجتہادی اختلافات رونما ہوئے جیں۔ ان کوحی و باطل کا اختلاف ٹیس کہ سکتے ، کیونکہ می مجتبہ کوایک ثواب ملک ہے۔ کی مطابق اجتہادی خطاہ میں بھی مجتبہ کوایک ثواب ملک ہے۔ جہذا محابہ کرام بی کا تھا و قرآن کے موجودہ خلفائے راشدین بی بی جوزہ میں اور معارحق ہیں۔ جہذا محابہ کرام بی کا تعاور قرآن کے موجودہ خلفائے راشدین بی بی بی اور معارحق ہیں۔

ان پر تقید اور جرح کرنا اوران کومعیار حق قرار نددینا دین اسلام کی خدمت و تغییر نیس بلکه تغریق و تخ یب ہے ۔ ' (صحابہ کرام جائے) اور مودودی میں الل

@ہم ماتم كيوں نہيں كرتے

حضرت قاضى صاحب قدى سره رقمطراز بين .....

" محرم ۱۳۹۴ دیں ایک پیفلٹ بنام" ہم ماتم کیوں کرتے ہیں" مولفہ ملک غلام عباس صاحب فی اے طبیعان تلہ گگ ضلع کیملپور کی طرف سے شائع ہواتھا ... جس کے جواب میں" ہم ماتم کیوں نہیں کرتے" کتاب کھی گئی۔"

شیعہ قوم نے ''ہم ماتم کیوں کرتے ہیں'' میں ماتم کے جواز بلکہ ماتم کے سنت اور عبادت ہونے پر ۱۸ ولائل چیش کیے تھے، ان کا تعمل شافی جواب دے کر حضرت مجھٹنے نے ۱۸ ولائل چیش فر ما کر مروجہ ماتم کا ممنوع اور حزام ہونا عابت کیا۔ جو مروجہ ماتم کے ردّ میں بے حد کا میاب اور موثر تابت ہوا۔ اور شیعہ تو م کے گھروں میں صف ماتم بچھگئ۔

### شارت الدارين

۔ کتاب''بشارت الدارین بالصرعلی شہادت الحسین جھٹھ''،حضرت اقدس بیٹھٹے کی شخیم ترین کتاب ہے جو بڑے سائز کے ۱۱۷ صفحات پرمشمل ہے اور پہلی بارمجرم ۱۳۹۵ھ کوسظرعام پر آئی تھی۔

معرت اقدس بينية لكية بين .....

''ہم ماتم کیون نیں کرتے''ریخ الآنی ۱۳۹۲ھٹ شائع ہوا، چونکہ بدرسالہ عام ہم تھااوراس میں شیعوں کے دلائل کا نمبر دار جواب دیا گیا تھا۔ شیعہ فرجب کی سب سے می ترین کتاب عدیث' اُصول کائی'' اور' فروع کائی'' کی احادیث سے بھی مروجہ اتم کا نا جائز ہونا صراحنا ثابت کیا گیا تھااور قرآنی آئی ۔ آیات بھی فرہب اہل سنت کی تائید میں فیش کردی گئی تھیں۔ اس لیے شیعی دنیا میں تصلیل بچ گئی۔ اور حرائل سنت کی حقانیت پر بہت زیادہ فوش ہوئے۔ اس رسالہ کے مطالعہ سے ماشاء اللہ کی سی نوجوانوں کا عقیدہ معظم ہوگیا۔ جولوگ باو جودئی المذہب ہوئے کے ماتی جلوس میں شرک ہوتے تھے، انہوں نے تو بہ کرلی۔ تلہ گئک کے مسلمانان اہل سنت اسپنے طوئل فواب فولت سے بیدار ہوے اور انہوں اور نی المن سنت کی خدمت و نفرت کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوگئے اور وہاں سی جلسوں اور نی

ا غرنول کاایک کامیاب سلسله جاری بوگیا۔ '' اِ آ غازخن، بشارت دارین م، ها

م المعنوں کے رسالہ''ہم ماتم کیوں کرتے ہیں'' نے ہی ایسے اسباب پیدا کر دیۓ کہ مئلہ ماتم اہل منے اور اہل تشیع دونوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ ہارے جوابی رسالہ''ہم ماتم کیوں نہیں کرتے'' نے سارے ملک کومتا ٹرکیا۔

اس کے جواب میں آغا سید واصف حسین صاحب نقوی ساکن ربال بخصیل چکوال نے '' قلاح الکونین فی عِزاء الحسین ٹائٹڑ'' کے نام سے ۱۳۳۳ اصفحات کی کتاب لکھی۔ پھراس کے جواب میں حصزت علی صاحب نے '' بشارت الدارین بالصرعلی شہادت الحسین ٹائٹڑ'' تصنیف فرمائی۔

'' فلاح کونین فی عزاء الحسین رفتانیا'' کے شیعہ مصنف نے جتنی آیات اورا حاویث ماتم کرنے کی تائیدیش بیش کی تھیں۔ حضرت بینیدینے ان سب کے جواب بیش قر آن وحدیث اور اٹل سنت کے علاوہ شیعہ کی نقامیر اور ائتمہ اہل بیت سے بھی ماتم مروجہ کا ناجائز، حرام اور ممنوع ہونا ثابت کیا ہے۔

خلفائے راشدین پرشیعہ کے مطاعن کے مسکت جوابات اور حضرت امیر معاویہ ٹائٹنا کی جلالت منان دور صحابہ ٹائٹی کی اسلامی فقوصات کو مفصل بیان کیا ہے۔ انتہائی مفیداور لا جواب کماب ہے۔جس کے جواب سے شیعہ جمہتد عاجزیں۔

### 🍳 خارجی فتنه(حصهاول)

هنرت اقدس قدس سره رقمطراز <sup>می</sup>ن .....

کآب' فار بی نتنه' حصراول، بی ملت اسلامید کی خدمت یس پیش کی جار بی ہے، یس نے اپنیم منصون' حضرت لا ہوری فتنوں کے تعاقب میں' کے علاوہ اپنی کتاب' وفائ صحابہ نگائیم'' میں بھی مور صفر کے خار بی نتنہ پر مختصر تبحرہ کیا تھا، جس میں حسب ضرورت مولانا محمد اسحاق ما دبیر میں مسبب ضرورت مولانا محمد اسحاق ما دبیر سند بلوی صدیقی صدر شعبہ وقوت وارشاد جامعہ علامہ بنوری ٹاؤن کرا ہی کے بعض ما دب سند بلوی صدیقی مولانا سند بلوی نے اس کے جواب میں ایک رسالہ بنام' قاضی مظہر مسین صاحب (چکوال) کے اعتراضات کا جواب شافی ' شائع کردیا، اس کے جواب الجواب میں اندین ما دیا، دیا تھا کہ میں میں اندین کردیا، اس کے جواب الجواب میں اندین کردیا، اس کے جواب الجواب میں دیا تو اندین کی ہواب الجواب میں دیا تھا کہ میں کردیا، اس کے جواب الجواب میں دیا تھا کہ کا بھواب میں دیا تھا کہ دیا تھا تھا کہ دیا تھا کہ دیا تھا کہ دیا تھا تھا تھا کہ دیا تھا تھا تھا

‹ خرت تامنی مد دس کفت تیرا

ا راتم الورن به محض تعظ سنگ فل کے لئے میا آباب تکسی ہے۔ جی نے بیٹو وقعیمی رکم کے است سندیڈی مدا جب دارالعلوم ندو قالعلمیا و کمینو جی مدین رو بیٹے جی دیار مدمون تا محمد نوسٹ بندری کھیزوکے در مداسلامیہ جی وجوز ہوتا وارشاد کے صدر جی ۔

می نے باہ کی حسد و آمس کے سندیلی تظریات کار ڈکیا ہے اور افعد نقد میں یہ کال علمت ہون کے مسئلہ مشاجرات صحابہ می حکم کے بارے میں مطرات اکا براغی سنت کی انتہاں میں فور جیت،
رافعیت اور مودود دیت و فیرو سے بہت کر مسلک میں کی تر جمانی کی خدمت کیجے نمیب ہوئی۔ میں
تھائی قبول فرما کی اور خارجی گئے تھے۔ دور کی مجمع کیسیل کی تو فیش نمیب ہو۔ ال فار فی منت من سوالاً المحمد دور کی مجمع کیسیل کی تو فیش نمیب ہو۔ ال فار فی منت من سوالاً اللہ معرف من میں ماحد کے معرف قاضی صاحب لکھتے ہیں۔

موالا تاسند يلوى دعزت على مرجنزك التخاب مي تعنق تعيد إلى

"جن لوگوں نے آئیس فقب کیا تھا۔ ان میں شام دوس میں سامنہ میں او دُن فد عدو نہ تھا۔ بلک درحقیقت مدید طیب کے فائندوں نے ان کا انتخاب کیا تا، میں بعد مبدار ترقی دان کا انتخاب کیا تا، میں بعد دار ترقی دان ماالات میں جو فد فت مستقد ہوئی وہ جائز تو تھی کیکن محف بنگائی تھی۔ اس کے اجتمام اور اس کی بقائے لیے استعواب رائے اور دواروا تھی کی ماجت کے التحقواب رائے اور دواروا تھی کی کی ماجت کے التحقواب رائے اور

والكبار تنيفت خااص عداء ( فارتى فند في اس ادم)

سندیلی صاحب نے اپنی مایہ تاز کتاب انگهار هیتت میں اپنی تمام ترممی صفاحیتوں کو ہروے کا رلاکر یہ کا بت کرنے کے لیے این کی چوٹی کا زور لگایا کہ اسلام کے تیسر ۔ فیضہ موجود سیدہ جی ولرتنی دمین کی خلافت ندتو نفس قرآنی کے تحت آیت حکین کی مصدات تھی اور ندی ووکو ٹی مستقل خلافت تھی۔ بنکہ عارضی دمیوری اور بنگائی تھی اور بزیدا یک مصالح اور عادل فنیف تھ۔

مولانا سند بلوی نے جب الم سنت کے اس متفقہ تھریہ سے افراف کیا اور فار جیت کا پر چار کرنے گے تو قاضی صاحب نے واکل قاہرہ سے ایسا پہنتا روکیا کہ ان کے خار تی تھریا ہے گئا راج وفضا میں بھر مجھ اور قاضی صاحب کو جراک مندان المی سنت والجماعت کی ترجمانی کرنے پر خف کے مقتر رمانا مراس نے زیر دست فران تحسین پیش کیا۔

مغرت قامنی صاحب رقمطرازین ·

'' فارجی گرووکی یہ تلملا ہٹ اور یو کھلا ہٹ اس وجہ ہے ہے کہ بغنظہ تعالیٰ میری کتاب'' فارجی فتند هداول' اہل سنت والجماعت کے علی حلقوں میں بہت مقبول ہوئی ہے۔اور خارجی لٹریچر سے متاثر کی لوگوں کے شبہات دور ہوگئے ہیں۔ چنانچہ پاکستان کے چند ملمی موفر رسائل میں اس کی برزورالفاظ میں تا ئیدشائع ہوچکی ہے۔'' اکشف فارجیت ہم ۵۰) افتصار کے ساتھان کا دل آویز تذکرہ چیش کیا جاتا ہے۔

ما ہنامہ البلاغ کراچی

باہم الممدا بین کے سراپی است کار بی فتند کا تریاق ہے۔ مولانا مظہر حمین صاحب نے مولانا محمدا سحاق صاحب سند بلوی کرا چی کا مسلک بیان کرنے کے بعداس پر تبعرہ فرمایا ہے اور ان کے خیالات پر تنقید کی ہے اور بنایہ میا ہے کہ اہل است و المجمدات کے زور کیے اہل بیت کی مجت کا نہ ہونا خار جیت اور اصحاب رسول سے بیزاری اور ان کی مخالفت رفض وشیعیت ہے۔ اور مجت المی بیت کے باوجو وصحابہ کرام جہائی کم تنظیم و تو قیر سنیت ہے ہولانا مظہر حسین صاحب نے دو حصوں جی ان کے (مولانا سند بلوی) خیالات پر سنید کے باور پہلے حصہ میں مشاجرات صحابہ اندائی تھے کہا رہے میں اکا برعلائے حق کے اتو ال اور ان کے تحریری افتراسات پیش کیے ہیں اور ہر طرح مسلک اہل سنت کی ترجمانی فرمائی ہے۔ ''

مامنامهالحق اكوژه خنك

'' حصرت مولانا قاضی مظهر حسین نے بھی زیر تبعرہ کتاب میں مااناعلیہ دامحانی کے اصول کے پیش نظر اصلا خوارج اور ضمنا اہل تشیع کا زبردست نوٹس لیا ہے۔ محمود احمد عباسی اور اس کے بیر دکاروں سے تھوں علمی بنیادوں پر گفتگو کی ہے۔'' (اہناسہ الحق مارجی ۱۹۸۳ء کشف فارجیت ہم ۵۴)

### ما ہنامہ الخیر ملتان

"جسموضوع پرقاضی مد ب نے قلم اٹھایا ہے، وہ جمہورائل سنت کا مخار اور دائج موقف ہے۔ اس کے معادات وقعر بحات کا کافی ہے۔ اس کے معاند کی غیرمہم عبارات وقعر بحات کا کافی فرخرہ اس میں شک نہیں کہ قاضی صاحب موصوف نے اٹل سنت کی فرم اس میں شک نہیں کہ قاضی صاحب موصوف نے اٹل سنت کی

8(556) 9 8(mouto) 9(miles) 9 (Care) 6

سیم سیم تر جمانی فریائی ہے۔'' اماناسالٹی فروری۱۹۸۳ ربیونٹ خار میت بس ۱۹۵

بنت روز هلولاک،فی**مل آ** باد

" قاضی صاحب پر الله رب العزت کی بے شار رحموں میں سے ایک بیابھی ہے کہ مسلک

اعتدال کے علمبردار میں۔افراط وتغریط ہے کوسوں ؤورر بیتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے بزرگوں،اکابر اسا تذہ سلف صالحین کے نظریات وعقائد کے ترجمان رہے ہیں۔سلک اعتدال ہے کمی نے لغزش کی نہیں اور قامنی صاحب تینے براں لے کرٹو ٹے نہیں۔خارجیت کے اثرات کا سیلاب

نغزی بی بیں اور قاصی صاحب ہے بران سے فروے میں۔ فاور ہے ہے۔'' اہل سنت میں آتے و کھے کر قاضی صاحب نے پل باندھنے کی کوشش کی ہے۔''

[ بفت روز ولولاك ، ٢٨ ، جون ١٩٨٣ ه \_ ( كشف خار جيت ، ص ٥٣ ) ]

ما ہنامہ بینات ،کراچی

'' حضرت قاضی صاحب کے چیش کردہ اہل حق کے موقف ومسلک ہے ہمیں نہ صرف اتفاق بے بلکہ یمی ہماراعقیدہ اور ایمان ہے'' داہمامہ بینات، جنوری ۱۹۸۳ء، کشف فارجیت، س ۵۵ ا

🛈 خارجی فتنه (حصدوم)

حضرت اقدس میشندنے یہ کتاب ۴۳/ زیقندہ ۴۰۱ھ۔ ۳۱ جولائی ۱۹۸۷ء کوتصنیف فرمائی جو ۱۹۸۳ سفات پر مشتل ہے، خارجی فتنده سادل میں فرق باطلہ پر جوملمی بمباری کی گئی تھی۔ اس سے ان پر قیامت بیا ہوگئی تھی۔ ان کے جال بلب'' جگادری'' کمی کا طرح مجاہد کبیر، وکیل صحابہ بخالتہ معزت

اقدس قاضی بینینیمسا حب پرحمله آور ہونے گئے۔ جیسا که حضرت بینین کلیتے ہیں ......
" بریدی گروہ کی طرف ہے بعض رسائل" قاضی مظهر حسین کا معیاد حق وصداقت اور اس کی
حقیقت " اور " خار جی کون" میرے جواب میں شائع ہوئے۔ " [ خار تی فقتہ مصدوم میں ا " خار جی فقد حصد دوم کا اصل موضوع" فقتی بزید" ہے، جس پر متبعد و پیپلوؤں سے بحث کر دی

گئی ہے اور بیٹا بت کیا گیا ہے کفت ہے بیدائل سنت والجماعت کے سلک میں متنق علیہ ہے اور بزیدی گروہ نے بزید کے صالح اور عاول ٹابت کرنے پر جو دلائل پیٹن کیے ہیں وہ سب بے بنیاد ہیں اور ٹی موقف کے براتی ہونے کی ایک بڑی مضبوط دلیل سے ہے کہ کتب صدیث میں

میرد ہیں اور جا سوطف کے برس ہوئے ہی ہیں ہیں جاتا ہے۔ ہے کوئی روایت اسی چیش نمیس کی جاسکتی جس میں سی سحابی نے بھی یز بد کوصالح اور عاول قرار

ديامو" [خارجي فته حصدوم بس١٦]

### 🛈 کشف خار جیت

کشف خار جیت، ۲۹ مسخات پرمحیط ۲۰۵۱ هد کی تصنیف ہے، جس کے لکھنے کا سب ایک آبا بی تھا۔ حضرت لکھتے ہیں۔ میری کتاب خار جی فتنہ حصداول کے جواب ہیں مولانا محریکی صاحب سعید آبادی جمید حضرت سندھی نے ۸ مصفحات کا ایک کتا بچا' اصل حقیقت' نام سے لکھا تھا۔ جس کا جواب بنام ''کشف خار جیت' ملت سنیہ کی خدمت میں چیش کیا جار ہاہے، یہ کتاب''اصل حقیقت' نہیں بلکہ'' بحقیقت' اور ' خلاف حقیقت ' بہیں بلکہ' بے حقیقت' اور ' خلاف حقیقت ہے، یہا یک تر انامدادر جھوٹ کا مربہ ہے۔ جس کا مؤلف کوئی سبائی خارجی بی ہوسکتا ہے۔

### كشف خارجيت ير''اقراء دُانجست'' كانتمره

''مسلمانوں کو تین فرقوں نے بہت زیادہ نقصان بہنچایا ہے۔ان میں ہے ایک فرقہ رافضیت ہے جو اہل بیت کی آٹر میں صحابہ کرام تؤکیم کی تغیر کرتا ہے اوراس نے امت مسلمہ کی بنیاد پر کاری ضرب لگائی۔ دومرا فنتہ ناصیت ہے جو صحابہ کرام ٹؤئیم کی مجبت میں رافضیت کی ضد بن گیا اور اہل بیت رضوان اللہ علیم اجمعین کی زندگیوں پر کیچڑا جھال کرمسلمانوں کو نقصان بہنچاتا رہا۔ تیسرا فتنہ دونوں کی ضد میں بیدا ہوا اوراس نے اہل بیت اور صحابہ کرام ٹؤئیم دونوں کی مدین بیدا ہوا اوراس نے اہل بیت اور صحابہ کرام ٹؤئیم دونوں کی عزے کے بال کیا اور امت مسلمہ کو نقصان کہنچایا، بین فار جیت کا فتنہ ہے۔

علائے ریافین نے ان تیوں فتوں کی مختلف انداز میں سرکوبی کی۔ زیرتیمرہ کتاب ''کشف فار جیت' کے مصنف بھی ان تیوں فتوں میں ہے ایک انم فتندرافضیت کے فلاف بمیشہ جہاد کاعلم بلند کرتے رہے ہیں اوران کی اس موضوع پر بے شار کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کے شمن میں وہ فتنہ ناصبیت اور فتنہ فار جیت کی تردید ہی فرمارے ہیں۔ مولانا موصوف نے اس نے پہلے فار جی فتنہ کے نام ہے ایک کتاب تصنیف فرمائی۔ قواس کے جواب میں ایک صاحب محمد علی نے ایک کتاب تصنیف فرمائی۔ قواس کے جواب میں ایک صاحب محمد علی نے ایک کتاب جس پرمولانا موصوف نے یہ کتاب ''کشف فار جیت' تصنیف فرمائی۔ موصوف نے یہ کتاب ''کشف فار جیت' تصنیف فرمائی۔ موصوف نے کہ بہت اچھے انداز میں تردید کی ہے۔''

[ اقراء ذا تجست كرا في الإيل ١٤٤١م، ١٩٤٠ (خار في فتنة حصد دم منها من ١٥٠)

# \$ (558 ) \$ \$ \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \)

🕏 د فی ع حضرت معاویه براتنمؤ

يركزب وزى المجيه ١٨٠ه ١٣٠م تر ١٩٨٣ ع كقفيف ٢ - جو ١٨٨ صفحات برمشتل ٢٠-

" حضرت قاضی صاحب کی کتاب خارجی فقند عصد اول کی اشاعت کے بعد مولوی مہر حسین شاہ صاحب نے حضرت قاضی صاحب کی کتاب خارجی فقند عصد اول کی اشاعت کے بعد مولوی مہر حسین شاہ صاحب نے حضرت کے نام "کھلی چھی" شائع کی۔ جو مولا نالعل شاہ بخاری نے اپنی خیم کتاب "استخلاف بزید" می حضرت معاویہ بختر پراس انداز سے تقید کی ہے کہ ان کی دین عظمت مجروح ہوتی ہے ۔۔۔۔شاہ صاحب نے حضرت معاویہ بڑتیز کوجس طرح ہدف طعن بنایا ہے۔ ان کے جن فضائل کے اکا براہل سنت قائل ہیں ان پر ہمی جرح کی ہوا ور تر تیب واران کے مشرات کو تفسیل ہیں کہا ہے۔ اس میں رسول اللہ مثاقی کے ایک جلی القدر صحافی کی ہوارت معاویہ بڑتیز کی تنقیص کی ہوا ہو دور تر تیب واران کے مشرات کوتفیل ہیں کہا ہی اس لیے اس کی جواب دفاع معاویہ بڑتیز کی صورت میں کھا گیا ہے۔ اور خصرت معاویہ بڑتیز کی صورت میں کھا گیا ہے۔ اور خصرت معاویہ بڑتیز کی تعقید کی ہوا ہے۔ اور خصرت معاویہ بڑتیز کی صورت میں کہا گیا ہے۔ اور خصرت معاویہ بڑتیز کی صورت میں کھا گیا ہے۔ اور خصرت معاویہ بڑتیز کی معاویہ بڑتیز کی صورت میں کھا گیا ہے۔ اور خصرت معاویہ بڑتیز کی معاویہ بڑتیز کی مصورت میں کھا گیا ہے۔ اور خصرت معاویہ بڑتیز کی معاویہ بڑتیز کی میں کھیا گیا ہے۔ اور خصرت معاویہ بڑتیز کی تعقید کی میں کھیا گیا ہے۔ اور خصرت معاویہ بڑتیز کی تعقید کی میں کھیا گیا ہے۔ اور خصرت معاویہ بڑتیز کی تعقید کی میں کہا گیا ہے۔ اور خصرت معاویہ بڑتیز کی تعقید کی میں کھیا گیا ہے۔ اور خصرت معاویہ بڑتیز کی تعقید کی کھیا گیا ہے۔ اور خصرت معاویہ بڑتیز کی تعقید کرتھ کی کھیا گیا ہوں کی خصرت معاویہ بڑتیز کی تعقید کی کھیا گیا ہے۔ اور خصرت معاویہ بڑتیز کی تعقید کی خصرت معاویہ بڑتیز کی تعقید کی کھیا گیا ہے۔ اور خصرت معاویہ بڑتیز کی تعقید کی کھیا گیا ہے۔

حضرت قاضى صاحب لكھتے ہيں .....

''میری کتاب خارجی نتنه حصداول نے چونکہ خارجی گروہ کی کمرتو ژدی ہے، وہ بھے کس طرح معاف کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس عقیدہ''خطائے اجتہادی'' کی بناپر ہی مجھ پر بہتان تراشیاں کیس اور اس کو بغض معاویہ چھٹز پر پنی قرار دیا اور بار باراس بہتان کو دو ہرایا تا کہ گوئبر کے فلنفہ کے تحت ناواقف تی مسلمان اس جموٹ پر یقین کر لیس کہ جو شخص حضرت معاویہ ٹائٹڑ کی'' خطائے اجتہادی'' مانتا ہے۔ وہ حضرت معاویہ ٹائٹڑ کا دشمن ہے۔گائی شیعہ ہے، اور شیعہ ہے۔' [ دفاع حضرت معاویہ چھڑومیہ ۴۵]

حضرت اقدس میمیدید نے انتہائی احس طریقہ سے حضرت معاویہ ٹائٹزپر کیے جانے والے جارحانہ حملوں کا دفاع کیا اور ان کی شان کو اُ جا گر کیا ،احادیث اور اکا ہرین امت کی عمارات سے واضح کیا کہ حضرت معاویہ ٹائٹز سے جو کچھ ہوا وہ خطائے اجتہادی تھی۔ جو قائل ملامت ومواخذہ نہیں بلکہ موجب اجروثو اب ہے۔

اتحادی فتنہ ﴿ کھلی چٹی بنام مودودی ﴿ صحابہ کرام اور پاکستان وغیرہ ۔ کے علاوہ حضرت القدس نے متعدد کم ابول کے مقد مات بھی تحریر فرمائے ہیں۔ مثلاً آفتاب ہدایت، تازیا نہ عمرت، مطرقة القدس نے متعدد کم ابول کے مقد مات بھی تحریرہ مطرقة القدس مناسل طیب اورعقا کد علما دو یو بندوغیرہ۔

1

مئله حيات النبي طاقيظ

المبند علی المفند کی تصریح سے مطابق ' ہمارے نزویک اور ہمارے مشاکئے کے نزویکا تخضرت سائیلہ اپنی قبر مبارک میں زندہ میں اور آپ کی حیات و نیا کی ہی ہے۔ بلا مکلف ہونے کے اور یہ حیات بخصوص ہے۔ آنخضرت سائیلہ اور انبیاء میٹلہ اور شہداء کے ساتھہ، برزشی نبیں ہے۔ جو حاصل ہے تمام مسلمالوں کو بلکسب آ ومیوں کو۔

#### يسمنظر

اس سئلہ کی ابتداء کب اور کیے ہوئی؟ حضرت اقدس قامنی مظہر سین صاحب نہیدہ لکھتے ہیں ..
''اس عقیدہ کے انکار کی ابتداء سید عنایت اللہ شاء ساحب بخاری نے سب سے پہلے
خیرالمدارس ملتان کے جلسہ میں کی۔انہوں نے کہا کہ جم تو محفوظ ہے، رون کا جم کے ساتھ
کوئی تعلق نہیں اور آ ہے تیم ریجی نہیں سنتے۔''

حضرت مولانا خیر محموصا حب جالندهری بہتی جو کر مسلک کے بڑے محافظ ہے ، نے اس جگه ان کی تروید فرمائی۔ چر جب سے بحث سارے ملک میں پھیلی تو اس وقت جمیت ملائے اسلام اور مجلس ختم نبوت نے بھی مخالفت کی۔

پھر حضرت درخوائ بہتین کی صدارت بیل جمعیت علائے اسلام کی مجلس شور کی کے اجلاس بیل جس بیل، بیل بھی موجود تھا۔ یہ بات پاس ہوئی کداس مسئلہ پر حضرت مولانا مجم سرفراز خال صاحب صفور شنخ الحدیث کما ب تکھیں اور حضرت مولانا عبدالحق صاحب شنخ الحدیث جامعہ حقانے اکوڑہ خنگ اور حضرت مولانا محمد یوسف بنوری بہینیہ ووٹوں ان سے تعاون کریں۔ یہ بات خاص شور کی بیل پاس ہوئی۔

دیکھوٹاں ایک وقت تھااور پاس ہونی جائے تھی۔ جب بدھفرات سمجے و یو بندی کی مسلک سے کا فظ متے تو اس میں لحاظ کیا؟ ان سے سارے علاء کٹ کئے۔ ہم بھی کٹ گئے۔ پہلے اپنے جلسوں میں ویو بندی سارے ان کو بلاتے تھے ،ہم بھی بلاتے تھے۔"

" پھر حصرت مولانا علامه محد مرفراز خان صاحب شیخ الحدیث ، مدرسه نصرت العلوم کوجرانواله نے اس مسئلہ پر" تسکین الصدور" کے نام سے کتاب لکھی۔ جے حضرت مولانا خبرمحمد صاحب A ( 500 ) A ( 100 ) A ( 100 ) A ( 100 ) A

یزاع ملک بحر میں پھیل گیا! کابرین جمعیت علاء اسلام اور دیگرتمام و یو بندی علاء اور جماعتیں

ایک ساتیم شنق و سمتھیں۔ جب کہ جمعیت اشاعت التو حید والٹ یہ کے علاء کرام'' انکار حیات النبی سرتی ہیں۔

میں چش چش تھے۔ حضرت اقدس قاضی مظہر حسین قدس سرہ مسئلہ کی اجمیت کے چش نظر بوری شدو مد کے ساتھ جمیشہ واشکاف الفاظ جس ان کی تر دید فرماتے رہے۔ حضرت مجمتہ کی تقزیر جو یا تحریر قرآن و صدیث، آئر جمجتہ بن، اولیاء وصلی کے است مضرین، محد ثین، نقیاء عظام اور بانھوص اکا برعلاء دیو بند کی کتابوں کے حوالہ جات ہے اس مسئلہ کو بوری طرح آشکارا کرتے رہے۔ جانیمن سے اس موضوع برکت کی کتابوں کے حوالہ جات سے اس مسئلہ کو بوری طرح آشکارا کرتے رہے۔ جانیمن سے اس موضوع برحوات تھا۔ اتبی سرتیم کی کتابوں کے حوالہ جات سے اس مسئلہ کو بوری طرح آشکار کو کا محت آساز'' مسئلہ حیات اتبی سرتیم کی سے جونا تھا۔ حضرت قاضی ما حب سرحوم کیکھتے ہیں۔

# 6(501) 8 (2005 de de 1) 8 (2005)

سن بي شائع بولى بين - [ الهناسان بإريار بين ١٠٠ فروري ١٠٠٠-١

### حكيم الاسلام كافيصله

اس تضیه کوسلجھانے کی بار ہا کوشش ہوئی، ممرکوئی بھی کوشش بارآ ور ۴ بت نہ ہوئی۔ ۱۹۵۸، ہے ۱۹۹۲ء تک مسلسل اس مسئلہ پر مزید نزاع جاری ر با۔ هفرت اقدس قامنی مظبر حسین نورانلہ مرقم و تکھتے ہیں .....

'' 1917ء میں جب عیم الاسلام حفرت سولانا قاری محمد طیب صاحب مبتم وارالعلوم ویو بند

پاکستان کے دورے پر تشریف لائے تو فریق نائی نے اس نزائی سئلہ میں ان کو نائٹ شئیم کر

لیا۔ چنانچہ حفرت قاری صاحب پہنے حفرت مولانا عبدالطیف صاحب پہنے مبتم جاء مد
حفیقلیم الاسلام جبلم کی وقوت پر جبلم تشریف لائے اور دہاں انہوں نے سئلہ حیات التی سوجانہ

کے بارے میں ایک مختصر عبارت تکمی پھر جبلم سے داولپنڈی، حفرت مولانا قاری محمد المین مصاحب ناضل ویو بندکی مجد میں بھی تشریف لے گئے۔ حضرت مولانا محمومی بینے

ماحب فاضل ویو بندکی مجد میں بھی تشریف لے گئے۔ حضرت مولانا محمومی جائد حری بینے

اور مولانا عبداللطیف صاحب جبلی اور داتم الحروف بھی حضرت قاری صاحب کے ہمراہ

ہوگئے۔' و ایمنامی صاحب کے ہمراہ

حفرت قاضی میخیمساحب فراتے ہیں پہلے'' حضرت قاری صاحب نے مقیدہ حیات التی کے بارے ش ایک عبارت لکمی، جس میں صرف برزقی حیات کے الفاظ تھے، بندہ نے عرض کیا کہ حضرت! مولانا نظام القدفائن صاحب وغیرہ برزفی حیات سے مراد صرف روح کی حیات مانے ہیں اورجسم مبارک سے دوح کا تعلق نبیں مانے تو حضرت قاری صاحب میشوی نے درج: فی عبارت لکمی۔''

'' وفات کے بعد نبی کریم مائیل کے جید اطبر کو برزخ ( قبرشریف) میں بیتعلق روح حیات

# 6 (545) 6 (Extend) 6 (Contend) 6 (Con)2.

ماصل ہے، داس دیات کی بعدے دوخدالدی می حاضر ہونے والوں قا آ پ صلح قرد ملام سے میں۔ اس محرد حرت قاری سا حب میلید اور مولا تا تیم علی جائند حری میلید نے اور فریق عافی فی طرف سے مولا تا تعلق الدار علی اللہ حال اللہ خان صاحب موجوم اور مولا تا قامتی تو رائنہ ساحب فاضل وج بند (صدر اشاحت التوحید والمنة) نے وستخط کے۔ اس اجلاس میں بندہ (قامنی مظیم حسین صاحب میلید) اور حفرت مولا تا عبد النطیف ساحب میلید فاضل و ایج بند و بائی جامد حنفید تعلیم اللسلام جہلم مجی موجود ہے، یبال بیلوظ در بے کے مولا تا سید منایت الله شاہ صاحب بخاری میرانی اس اجلام میں نہیں آ ہے، انہوں نے مندرجہ تحریر کوشلیم نہیں کیا اور آخر تک وہ نی کریم موجود ہے۔ اس مندرجہ تحریر کوشلیم نہیں کیا اور آخر تک وہ نی

إلابناسين مارياريس ٢٥ مفروري ١٠٠٠

بہر مال دعزت اقدیں ہیستاہ نے اس تضیہ کوسلجھانے میں بمیشہ مرکزی کر دار اوا کیا اور فریق مخالف بمیشہ الجھاؤی کی کوشش میں رہا۔ واللہ الھاوی

حق تعالی حفزت قاضی صاحب میسته کی تمام دینی خدمات کو تبول فرما کیں اور ہمیں ان کے تعش خدم پر چلنے کی تو فیق مطاوفر ما کیں۔ میں حفزت والا کے دل آ ویز تذکر سے کواس خیال پر سینیا ہوں مریں آخر ان کی کس کس اوا پر اوا کیں اکھ اور دل ہے تاب فقط ایک

0000



# دعا ؤل كاسهارا حچين گيا

كمنظرت مولاناالله وساياصا حب

۲۹رجنور ۲۰۰۷ء ویرم حری کے وقت تحریک خدام اہل سنت کے بانی بیخ طریقت ، مجابد نی سیل القد یادگاراسلاف و دعرت مولانا قاضی مظہر حسین بھی انقال فرما مجے ۔ انا لله و انا البه و اجعون حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب بیکھیے کے اکتو بر۱۹۱۳ء کو چکوال کے معروف قد کی تقب بھی میں بیدا ہوئے ۔ آپ کے والد گرای مناظر اسلام حضرت مولانا قاضی محد کرم الدین دبیر بیشید معروف عالم حقد موں وزود قافی ورد قادیا نیے ساتھ مناظروں اور مقدموں میں عرفیر بیشی میں اظراسلام حضرت مولانا قاضی محد کر افغال کے ساتھ مناظروں اور مقدموں میں عرفیر بیشی بیش رہے ۔ ان مقدمات کی تفسیلات پر حشمل کتاب اسمان کے ساتھ مناظروں اور دستاویز ہے ۔ حضرت قاضی مظہر حسین صاحب بیکھیئے نے اس دی ماحول میں آنکھ کھولی ۔ ابتدائی تعلیم عاصل ہوئی ۔ گور تمنی بائی سکول چکوال سے میٹرک پاس کیا ۔ وارالعلوم عربز بید بھیرہ میں و یی تعلیم عاصل کی ۔ ۱۳۳۸ سر حسین احمد مدنی بیشی کے متاز طافہ و میں سے تھے ۔ وارالعلوم و یو بند میں وی اسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی بیشی منتی مقام کے دوران حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی بیشی منتی بیشی منتی می متاز طافہ و میں سے تھے۔ وارالعلوم و یو بند میں قیام کے دوران حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی بیشی مقتل کے لئے دارالعلوم دیو بند میں قیام کے دوران حضرت مولانا مفتی می شفیع و یو بند می قیام کے دوران حضرت مولانا مفتی می شفیع و یو بند کی بیشی مقتل کے خدرت مولانا مفتی می شفیع و یو بندی بیشی می الاسلام حضرت مولانا ماعز از علی بیشی ایسی کا بر سے آپ نے کسی فیشی کیا۔

علیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا اُدی بینید کے ملا قات اور ان کی خدمت میں حاضری اور کب فیش کا شرف حاصل کیا۔ شخ الاسلام حضرت مولا نا سید حسین احمد مدنی کینید ہے بیعت ہوئے اور خرقہ خلافت حاصل کیا۔ واپس آگر و کی خدیات مقدیات محرفاری کے مراحل ہے انگریز دور حکومت

<sup>🖈</sup> مرکزی مبلغ مجلس تحفظتم نبوت پاکستان

والمرتبع المرتبع المر

ہے۔ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب بریکیٹی فرماتے ہیں کہ: '' ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت میں ہمارا مرکز جہلم تضا۔ان دنوں میں اپنے گاؤں بھیں میں رہتا

تھا۔ ۲ رہارج ۱۹۵۳ء بروز جمعہ جامع محبرگنبدوا کی جہلم میں حضرت مولانا عبداللطیف صاحب بیتی ہے۔ ختم نبوت کے موضوع پرولولدائلیز تقریر کی اوراحتجا جی جلوس کی صورت میں گرفتاری پیش کی۔ "

اس کے بعد میرا (قاضی صاحب مینید) پروگرام تھا۔ میں نے بھی ۱۲ ماری کے جمعہ پر جامع مجد مذکورہ میں تقریر کی اور جلوس نکالا اور گرفآری پیش کی۔اس کے بعد حضرت مولانا حکیم سید علی شاہ مرحوم ساکن ڈومیلی نے گرفآری دینی تھی۔ لیکن ان کو جمعہ سے قبل ہی گرفآر کر کے ڈسٹر کٹ جیل جہلم جھیج دیا

م ن ووق مے حرص ری وی ی دیا ان تو جمعہ ہے ہوں کا رکار ترک دیں جہام ہے دیا گیا ۔۔ اس اس ان کو جمعہ کا اس اس اس کی دیا گیا ۔۔ اس اس کی جا جہام ہیں دودن رکھنے کے بعد حضرت مولا نا عبداللطیف مُنظہ حضرت مولا نا سیعلی شاہ مُنظہ مضرت مولا نا صادق حسین مرحوم اور راقم الحروف ( قاضی صاحب مُنظہ کولا ہورسنٹرل جیل لایا گیا۔ ہمارے مال تا صاحب مُنظہ کی رفقاء چکوال کے کارکن بھی تھے۔ جن میں میاں کرم الہی مجاہد مصوصیت سے قابل ذکر میں ۔ لاہور سے چرہمیں منٹرل جیل ساہیوال ( منظمری ) ننظل کردیا گیا۔ نظمری میں جہلم میمن لورا ایک مرکودھااور منظمری کے منظر بندر کھے گئے تھے۔ ہمارے کمرے کے ساتھ علیحہ ہ کو گوڑی میں حضرت مولانا

نسیرالدین بینینیه صاحب شیخ الحدیث غورغشتی بھی تھے جو بہت بڑے مفتی اور بزرگ راہنما تھے۔انہوں نے بڑی جرائت و بہادری کے ساتھ تحریک کی قیادت کی تھی اور گرفتار ہوئے تھے۔سرگودھا کے نظر بندوں میں حفرت مولا نامفتی محمد شفیع سرگودھا بھی تھے۔ مولانا غلام صدیدہ ہے ہے۔

مولانا غلام صبیب صاحب بینید کو ڈسٹرکٹ جیل جہلم میں رکھا گیا اور وہ ۹ رجون ۱۹۵۳ء کورہا کرویئے گئے ۔ مشکری جیل سے حضرت مولانا عبداللطیف جہلمی بینید کے ساتھ اور بھی چندرضا کا رنظر بند

" نظر بندى كاعلم فقط اس خط سے ہوا۔ اگر چەعرصد دراز سے كوئى والا تامەنبيس آيا تھا۔ عمر بيدخيال ش تھا۔ حق تعالى شانداس دينى جہاد كوقبول فريائے اور باعث كفار وسئيات اور تى ق درجات كرے۔ آمين! ها۔ متعلق لائكتربات شخ الاسلام جسمكتوب نبر ٣٥٠ إحدمتول از كمتربات شخ الاسلام جسمكتوب نبر ٣٥٠)

طالات عرض کردیے ہیں جو مناسب سمجیس شائع کر سکتے ہیں۔اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم تمام اہل سنت والجماعت کو عقیدہ شم نبوت اور خلافت راشدہ کی تبلیخ و تحفظ کی توفیق دیں۔ اپنی مرضیات کی اتباع فصیب کریں اور اہل سنت والجماعت کو ہرمحاذ پر کامیائی نصیب ہو۔ آمین ابعجادہ النہی المکویم می تبلیل الم

### غادم المل سنت مظهر حسين

مد نی جامع مسجد چکوال۱۳۱۰ برمحرم الحرام ۱۳۱۲ هز۲۲ رجولا کی ۱۹۹۱ و

1901ء ہے 1901ء کو الد مرتوم ہے درشہ میں ملا تھا۔ امیر شریعت سید عظاء اللہ شاہ گزرا۔ اس عنوان پر کام کرنا آپ کو والد مرتوم ہے ورشہ میں ملا تھا۔ امیر شریعت سید عظاء اللہ شاہ بخاری بھینیہ ' خطیب پاکستان مولانا قاضی احسان احمہ شجاع آبادی بھینیہ ' جاہد ملت مولانا محمد علی احسان احمہ شجاع آبادی بھینیہ ' جاہد ملت مولانا محمد علی الدوری بھینیہ ' منظر اسلام مولانا الال حسین اخر بھینیہ فاتح قادیان مولانا محمد حیات بھینہ ہے آپ کے مثالی تعلقات تھے۔ بھیشہ ان حضرات کو بلوا کر صلع بحر میں ختم نبوت کے موضوع پر کام کو مہیز لگاتے۔ بھت روزہ ختم نبوت کراچی کام کو مہیز لگاتے۔ بھت روزہ ختم نبوت کراچی کام کام کری کام کو میں ہوئی پہلے فارم سے مثالی کردار اوا کیا۔ ضلعی ' ورثہ تل صوبائی اور مرکزی سطح کی حضرت قاضی صاحب بھینیہ مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ شخ الفیر مولانا احمد علی امرکزی سطح کی حضرت قاضی صاحب بھینیہ مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ شخ الفیر مولانا احمد علی الدوری بھینیہ ' عابد اسلام مولانا غلام خوش بڑاروی نیسیہ مشکل اسلام مولانا مفتی محبور بھینیہ کے معتد ما تھیوں جس آپ کا شار ہوتا تھا۔ اپنی جوائی کا بہترین حصد مقرت علی کے مقول وقت کے دکھرت کیا گھیل تحفظ ختم نبوت کے قائد بن خصوص حضرت

# Of the opening of the sample of one his

مولانا فواجه خان محرصا حب دامت بركاتم سية فركسة بكالمحج الكارشة كالمراب

۹۰ سال کی عربیائی ۔ گزشتہ مجھ عرصہ سے کزور ہوگئے تھے۔ لیکن معولات بن واز فر آن نہ آب دیا۔ گزشتہ سے ہوستہ سال عیدالفطر کے اگلے روز برطانیہ سے آئے ہوئے مہمان مواز فر تحدانی بسیر آن مصاحب کی مساعدت کے لیے راقم الحروف کو پکوال آپ کی خدمت میں حاضری کا موقع مانہ شخفت وجبت سے اپنی چار پائی پر بھایا۔ ویر یک عالمی مجلس تحفظ خم نبوت کے کام کی تضییات و چیتے رہ ہے۔ تجم یری وقتر بری کام کی رپورٹ پر تشخفتہ مزان ہوگئے۔ واجروں دعاؤں سے وازااور هیفت یا۔ محبتوں کی بارش کردی۔ افسوس کہ ان کی موت نے ہم سے دعاؤں کا مبارا چھین لیا۔ آخری دول میں اطلاع طی کہ صاحب فراش ہیں۔ آئ افسوس ناک خبری کی انتقال ہوگیا اور شام تک آر فین کا تحل بھی کا محل ہوگیا۔ ان کی تقر بہا ہوں صدی کی خدات قابلی قد روقائل درگا ہیں۔ مدتوں ان کا خلا پر نہو سے گا۔ آپ کے جانشین اور انکو تے صاحبز اوے حضرت مولانا قاضی تھیور حسین صاحب مدکلہ ہم سب کی طرف سے تعزیت کے مشتق میں۔ اللہ تعالی حضرت مولانا قاضی تھی مظیر الحسین صاحب مدکلہ ہم سب کی طرف سے تعزیت کے مشتق میں۔ اللہ تعالی حضرت مولانا قاضی تھی مظیر الحسین صاحب مدکلہ ہم سب کی طرف سے تعزیت کے مشتق میں۔ اللہ تعالی حضرت مولانا قاضی تھی مظیر الحسین صاحب می تعدین کی دون سے تعزیت کے مشتم الحسین صاحب می تعدین کی دون سے تعزیت کے مشتم الحسین صاحب می میں۔ مشتم آئیں!

\$\(\frac{567}{567}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\theta}\text{\$\thet

# ذوقِ ا كابر كے محافظ

كع مولا نامفتى سيدعبدالقدوس صاحب ترندى

احترکو دکیل صحابہ بی بیخ حضرت قاضی مظہر حسین صاحب مینید کی پہلی مرتبہ زیارت شعبان المعظم ۱۳۹۳ ہے کہ ۱۳۹۳ ہے مطاب المعظم ۱۳۹۳ ہے کہ ۱۳۹۳ ہے کہ ۱۳۹۳ ہے کہ ۱۳۹۳ ہے کہ اللہ عظم مطابق ۱۹۷۳ ہے کہ اللہ عظم حضرت اقدین والد ماجد قدین سرو نے حضرت مینید کو بھی دعوت دی۔ چنانچہ آپ نے حسب پروگرام جلسہ میں شرکت فرمائی ۔ جامع مجد تھانیہ میں جمعہ کے بعد آپ کا خطاب ہوا پھر آپ جامعہ میں تشریف لے آئے کھا تا تناول فرمایار جنر پر جامعہ کے لیے ایک مختصر تحریک اوروائیس تشریف لے گئے۔ حضرت مینید اگر چہ پہلے بھی سا بیوال تشریف لا چکے تھے لیکن احقر کواس سے قبل زیارت کرنایا وہیں۔

حفرت مینیدا کرچہ پہلے بھی سا بیوال تشریف لا چکے تھے لیکن احقر کواس سے قبل ذیارت کر نایا دئیں۔

اس دفت آپ نہایت ساد ولباس میں ملبوس ، سرپردو مال اورایک ہلی ی چادر زیب تن کے ہوئے تھے اور چیرہ خوبصورتی سے خوب چک رہا تھا ڈاڑھی پر مہندی نمایاں تھی اور پہتول بھی ہمراہ تھا حضرت مینید کی اس بہلی زیارت کا تعش کم سن کے باوجود دل پر چھوالیا قائم ہواجو ہمیشہ یا در ہے گا۔ اس کے بعد بارہا مختف مقامات پر زیارت کی اور آپ کے مفصل بیانات سے کی بار آپ جا معد تھانیہ کے سالانہ جلسہ پرساہیوال بھی تشریف لائے۔ مدرسا شرف العلوم برنولی، مدرسفتی سلانوالی اور چکوال میں سالانہ جلسہ پرساہیوال بھی تشریف لائے۔ مدرسا شرف العلوم برنولی، مدرسفتی سالنوالی اور بھی کمی خط بھی آپ کی مجلس اور بیانات سے اور کن مرتبہ بالشافہ گفتگو کی سعادت بھی حاصل ہوئی اور بھی کمی خط دکتابت بھی ہوئی۔

حفرت قاضی صاحب مینید کون تعاتی نے بڑی بلندہ بالانسیوں سے نواز اتھا۔ آپ دارالعلوم دیو بند کے فاضل اور شیخ العرب والعجم حضرت مدنی قدس سرہ کے ارشد تلا فدہ اور خلفا ، میں سے تھے۔ مسلک حقد اہل سنت و بناعت کی صحیح تر جمانی۔ اس کی حفاظت اور وفاع کا فریضہ بلاخوف لومۃ لائم جس انداز ہے آپ نے سرانجام دیا ہے آپ کا بی حصہ تھا۔ بطور خاص صحابہ کرام محدثیم اور اہل بیت عظام جوزیم کی وکالت اور \$ 568 \$ \$ 2005 La 64 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ وفاع کا توحق ادا کردیا۔ آپ کے بہت ہے مضامین ومقالات اورسینکٹروں بیانات سے روز روشن کی ے۔ طرح واضح ہے کہ آپ مسلک حق علاء دیو ہند کے ترجمان اور سلیت میں نہایت مضبوط اور متصلب تھے۔ ۔ مک میں اٹھنے والے ہرفتنہ کے تعاقب میں حضرت کا قلمی اور لسانی جہاد تاریخ کا ایک سنہری باب

ہے۔احقاق حق وابطال باطل کے جواوصاف و کمالات اللہ تعالیٰ نے آپ کو ود لیعت فر مائے تھے وہ بہت

كم افرادكوعطا موت ين-اہل السنّت دالجماعت ایک ایساطا کفداور ناجی طبقہ وگروہ ہے جو صحح معنیٰ میں صراط متعقیم اور مسلک اعتدال کائر جمان ہے۔اعترال، رفض دخوارج سےاس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔لیکن صراط ستقیم اور مسلک اعتدال کی حدود پر قائم رہنا ہرا یک کے بس کی بات نہیں۔ عام طور پرلوگ افراط وتفریط کا شکار ہوجاتے ہیں حضرت مُینٹیڈنے اٹل سنت کے اس مثالی مسلک اوران کے وصف خاص اعتدال کواس طرح قائم رکھا کہ ندتور وافض آپ کے تعاقب ہے ﴿ سَلِے اور ندخوارج ، آپ نے جہال حضرات صحابہ کرام ﴿ اُلَّمُ اللَّهِ مَا منقبت وفضائل کو بیان کیااوران کے وفاع میں سینہ سپررہ و ہیں حضرات اہل بیت کرام جھائیم کی محبت اوران سے عقیدت کا حق بھی پورے طور پرادا کیا۔اس سلسلہ میں بشارت الدارین ،تی ند بہت حق ہے، خار جی فتنه، کشف خار جیت ،علمی محاسبه، د فاع حضرت امیر معاویه براتنزوغیره کتب قابل مطالعه میں جو یقینا ا پیے موضوع پر لا جواب، بے حدمفیداور آپ کاعلمی شاہ کار ہیں۔

الله تعالیٰ نے حضرات اکا برومشائخ علاء دیو بند ہے آپ کو بے پناہ محبت وعقیدت عطا فرمائی تھی۔ ان کے افکار ونظریات کوآپ ہمیشہ اہل سنت والجماعت کا ترجمان قرار دیتے رہے۔حضرات ا کابرعلماء و یو بند کی تحقیقات اور قر آن وسنت کے لیے ان کی خد مات کا ہمیشہ آپ نے اعتراف کیا بلکہ آپ اپنی ہر تح یر وتقریر میں ای پرزور دیتے کہا کا پر کے دامن کومضوطی ہے تھا منا تمام فتنوں ہے بیچنے کے لیے از حد ضروری ہے اور قر آن وسنت کوجس طرح ا کابر نے سمجھا ہے۔ اس میں ان کا اتباع فرض ہے ان کی تحقیق ے سرموانحراف بھی مگراہی کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ اپنے اس مسلک پر چٹان سے بھی زیادہ مضبوطی ے قائم تھے اور آخر تک آپ نے اپنے اکا ہر کے دامن کو ند صرف تھا ہے رکھا بلکہ دوسروں کو بھی اس کی د گوت دیتے رہے۔

احقر کوحفرت میشنة سے بار ہا ملنے کا سوقع ملا۔ آپ نے ہر ملا قات میں اکا ہر کے امتاع پرزور دیا اور فتول کی نشان دی فرمانی - زماند کے حوادث اورفتن برآب کی گرری نظر تھی اور آپ ہروفت ان کے

## \$\(\(\frac{5}{5}\) \(\theta\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}\) \(\frac{1}\) \(\frac{1}\) \(\frac{1}\) \(\frac{1}\)

تعاتب میں کمر بست رہتے تھے۔ بلاشبہ آپ اپنے اکابر کے علوم کے امین وتر جمان اور یادگارا سلاف سے آپ کی ساری زندگی علمی جملی آنکی ،لسانی جہاد میں گزری ۔ حضرت قاضی صاحب رہیں صرف ایک جید عالم اور فاضل ہی ند تھے۔ بلکہ روحانیت میں بھی آپ کوخی تعالیٰ نے ایک بلند مقام عطافر مایا تھا۔ حضرت شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرہ کا آپ پراعتا واور عطا ،فرقد خلافت اس کی مصرف مان سند ہے۔ علم وکس ظاہر و باطمن کی اس جامعیت نے آپ کو یہ مقام بلند عطافر مایا کہ مسلک کی تر جمانی میں آپ سند کا ورجہ در کھتے تھے۔

ا خلاق کے اعتبارے آپ بڑے بڑے الم طم سے کہیں آ گے تھے۔ جو آپ کوا کیہ مرتبہ ملاو و آپ کے اخلاق عالیہ سے متأثر ہوکر آپ کا گرویدہ ہوجا تا۔ تواضع ،فر دتی ،انتبائی سسنت و عاجزی اورعلم وعمل کی جامعیت ہی اس جماعت حقد کا طرۂ اقمیاز ہے۔

احقر کے والد ماجد فقیہ العصریادگا واسلاف حضرت مفتی سیدعبد الشکورصا حب ترخی قدس سروے

آپ کے پرانے اور گہرے مراسم وتعلقات ہے۔ حضرت قاضی صاحب بیسین بہت عرصہ قبل سلانو الی کے
مدرسہ حسینہ حنفیہ ہیں بھی ورس وسینے رہے ہیں۔ حضرت والد صاحب بیسین کا ای زبانہ ہیں آپ کے
ساتھ تعلق تا تم ہوا جو آ ترکک نہ صرف قائم رہا بلکہ برحتا ہی چلاگیا۔ جس کی بری وجہ سلک میں پختگی اور
تصلب نیز بلاخوف لومۃ لائم احقاق حق اور ابطال باطل اور مسلک حق کی صحح ترجمانی ہیں اشر آک تھی۔
تصلب نیز بلاخوف لومۃ لائم احقاق حق اور ابطال باطل اور مسلک حق کی صحح ترجمانی ہیں اشر آک تھی۔
نہایت مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ماہنا مدحق چاریار جن لئے کی اس خصوصی اشاعت میں ان وونوں بزرگوں
کے باہم تعلقات اور مختلف امور ہیں جادلہ خیال کے ساتھ قدر مشتر کے امور ہیں اتحاد و بھا گمت سے متعلق
بعض واقعات کا ذکر کر و یا جائے تا کہ سے واضح ہوجائے کہ حضرت قاضی صاحب بیسین کو اپنے زبانہ کے
بابھئر روز گا راور فقبا عصر کی تا نمید حاصل تھی اور سے کہان کا آپ بر بھر پوراعتاد تھا۔ اس سرگز شت سے شمن
میں کہیں کہیں اس احقز نا کا رہ کے حوالہ سے بعض واقعات کا ذکر بھی قار کین کی نظر سے گز رہے گا جو یقینا

حق چاریار جن کیئے کے خصوصی نمبر کے لیے ویگر اہل نام اور صاحب فضل و کمال کے بلند پا یہ معیاری مضامین کی موجود گی میں احقر کی بیر خامہ فرسائی بقینا ہے جوڑ ہے۔لیکن بزم حق چاریار جن ٹے اصراراور حصول وسعاوت کے لیے یہ چندسطور تکھیں اس میں زیادہ تر بھی چی نظر ہے امید ہے کہ قار کین ای تناظر میں ہے مضمون ملا حظے فرما کیں گے۔ احب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا

اب حسب ترتیب پہلے معزت اقدی والد ماجد قدی سرہ کے حوالہ سے جماعت اور معزت نہیرہ کی تالیفات کے متعلق تا کڑات چیش خدمت میں .....

## تحريك خدام الل سنت كى تائيد

دفاع محابہ کرام اور المی سنت والجماعت کے ذہب کی اشاعت وفر وغ کے لیے ملک میں المی تو کی بہت ہی جماعت سے خہب کی اشاعت وفر ورخصول مقصد میں کوشاں تھی لیکن اس کی بہت ہی جاعتیں اور تحر کیس موجود تھی اور ہر جماعت اپنے طور پر حصول مقصد میں کوشاں تھی لیکن اس کے باوجود الی جماعت کی اب بھی ضرورت تھی جوشے معنی میں المی سنت کے ذہب اور ماماء ویو بند کے مسلک کی ترجمان ہو۔ حضرت قاضی صاحب بیستی نے ای ایم ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بنال مسلک ہی ترجمان ہو۔ حضرت قاضی صاحب بیستی الی دھڑت شخ العرب والحج مولانا سید حسین المحمد منی تحریرت قرار المحمد من کو کی تعرب ہوست قرار المحمد منی کو کر بیست قرار بیست قرار بیست قرار بیست مناف کی این وقت اس جماعت کے سر پرست قرار بیست مناف کی اور اعتراض کا سلمانشرو یا بیست سے حضرات نے این وقت اس جماعت سے اختلاف کیا اور اعتراض کا سلمانشرو یا بیست میں حضرت اقدی والد ماجد قدس مروکانام نامی اور اسم گرامی مرفیرست ہے۔ چنانچ اس کی تائید ش میں حضرت اقدی والد ماجد قدس مروکانام نامی اور اسم گرامی مرفیرست ہے۔ چنانچ اس کی تائید ش قب کے درج ذیل تحریر شائع ہوئی ......

اگر دھزت قاضی صاحب مظلم نے شعبیت اور مودودیت کے معزا اڑات سے مسلک دیو بند کے تحفظ کے لیے علیٰ دو جماعت خدام اہل سنت دالجماعت کے نام بنائی ہے تو ان کو ایسا کرتا ہی چا ہے تھا۔
اس طرح انہوں نے تمام تبعین دیو بند کی طرف سے تمایت مسلک کا فرض ادا کیا ہے اور دھزت قاضی صاحب مدظلہ کے بارہ میں جہاں تک جمیع کم ہے وہ مسلک دیو بند میں نہایت پختہ جامدادر متصلب ہیں۔
ان کی تبلی خدمات قائل قدر بلکہ لائق تشکر ہیں۔ (سامل طیب میں))

مندرجہ بالاتحریردل پذیر سے خدام الم سنت کی ضرورت اور حضرت قاضی صاحب بینیو کی تقیم شخصیت کے بارہ میں فتیہ العصر کے تأثر ات بالکل واضح ہیں کہ آپ نے نہ صرف جماعت کی ضرورت کو واضح فرمایا بلکہ حضرت قاضی صاحب بینیو کے اس اقدام کو حمایت مسلک کے فریضر کی اوا کی قرار دیا ساتھ می ان کی مسلکی چینی و تصلب کی شہادت و سے کران کی تبلیغی خدمات کو نہ صرف قابل قدر بلکہ لائن تشکر گردانا، جماعت کی اس سے بڑھ کر بحر پورتا ئیداور کیا ہو سکتی ہے؟

ماہنامہ فن چاریار <sup>بن ائیز</sup>م کی تائید

مک میں اگر چہ بہت ہے دینی جرائد، ہفت روز ہے اور اخبارات موجود ہیں لیکن قلم کے اس دور میں جننے رسائل واخبارات بھی جاری ہوں کم ہیں اگر چہاس دقت بظاہر دینی رسائل کی ہمی بھر مار ہے لیکن نے نے فتوں کی وجہ سے نئے رسائل کے اجراء کی ضرورت ہے بھی انکارنہیں کیا جاسکتا ۔

حضرت قاضی صاحب نے اپنی جماعت کے آرگن''حق چاریار ٹنائیم'' کا آغاز فرہا کروقت کی ایک اہم ضرورت کو پورا فرمایا۔ ماہنامہ النجم، الفاروق اور دعوت وغیرہ کے بعد اس ضرورت کومحسوں کیا جارہا تھا جوحق چاریار ٹنائیم کے ذریعہ پوری ہوئی۔حق چاریار ٹنائیم پر بہت سے حضرات نے تائیدی تیمرے اورآ را مکھیں حضرت والد ماجد مجھٹے نے اپنی رائے گرامی کا ظہاران الفاظ میں فرمایا.....

تحریک خدام اہل سنت والجماعت کا ترجمان ماہنامہ حق جاریار جنائی مخدوی حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب زید مجد ہم کی سربرتی میں شائع ہور ہاہے۔ اس کے ٹی بر پے نظر ہے گزرے۔ جمداللہ اللہ سنت والجماعت کی اپنے موضوع براس میں کانی مواد پایا۔ حضرت قاضی صاحب موصوف کو مسلک اہل سنت والجماعت کی حفاظت کا حقائیت کے اثبات کے سلسلہ میں خصوصی ذوق وشغف صاصل ہے اور اپنے اکا ہر کے ذوق کی حفاظت کا حضرت موصوف کو بے حد خیال ہے۔ امید ہے کہ وہ اس ماہنامہ کے ذریعہ احقاق حق وابطال باطل کا فرض انجام دیتے ہوئے اپنے اکا ہر کے خصوصی ذوق کو کھی ظا خاطر رکھیں مے اور افراط وتفریط سے فی کر اعتدال کے ساتھ دیتے ہوئے اپنے اکا ہر کے خصوصی ذوق کو کھی ظا خاطر رکھیں مے اور افراط وتفریط سے فی کر اعتدال کے ساتھ مسلک حقد اہل سنت والجماعت کی حسب سابق صبح ترجمانی کرتے رہیں گے۔ واللہ الموفق والمعین .

حقیقت سیہ کہ افراط وتفریط کے درمیان راہ اعتدال ہی وہ صراط متنتیم ہے جس کی ہدایت کی دعا سورة فاتحہ میں سکھلا نگ گئی ہے اور و کہذلک جسعل نساکھ امدہ و مسطما نسکو نوا شہداء علی الناس میں اس امت مجمد بیرکوتمام امتوں پر باعث فضیلت قرار دیا گیاہے۔

\$ 572 H & (model) & (California)

ولائل وبراین بیش کرنے کے ساتھ زبان اور اسلوب بیان ایدا افتیار ہونا جا ہے جس سے مخاطب کے افعات بی کا طب کے افعات بی مجی وجاد لھم بالنی ھی احسن پرنظرزی جا ہے۔
تھوت تبال کرنے کی امید ہواور مدافعت بی مجی وجاد لھم بالنی ھی احسن پرنظرزی جا ہے۔

ایل سند والجماعت کا بردا گاادرخادم اس قرآنی طریق دعوت کا مکف اور پابند ہے اور بجاطور پر امید کی جاتی ہے کے رسال حق چاریار شختی مجمی حسب دستوراس طریق دوعوت پر کار بندر ہے ہوئے تمام فرقوں اور جماعتوں کوراہ اعتدال کی طرف وعوت کا فریضرا داکرتار ہے گا۔

[رمالة شي جاريار في يجرم ١٣١٠ه]

## دساله دفاع صحابه كرام فخائتهم يتقريظ

محدث جلیل حفرت علام خلیل احمر سیاران بوری قدس مرہ نے ددشیعت میں ایک کماب مطرقة الکرامة سے قام سے تحریفر مائی تحی ۔ جس کا مقدمہ حضرت قاضی صاحب بینید نے تحریفر مائی تحی ۔ جس کا مقدمہ حضرت قاضی صاحب بینید نے تحریفر مائی سی کر حضرت محاب می تائی کو ترف بحرف من کر حضرت محاب می تائید کا کرف بحرف می کرد میں مرہ نے والد ماجد خاتی نے اس برنا ئیدی تحریف میں مصاب مائی الفاظ تحریفر ما کرامسل دسالہ کی تائید اس کو بے حد پشند فرما یا اوراس براف بدا کون عبدا شکود اسکود قیم الفاظ تحریفر ما کرامسل دسالہ کی تائید کے ساتھ اس تقریفا کی تجریف کی تحریف کا تحریف کا تحریف کا تحریف کی تحریف کا میں .....

حضرت مولاتا قاضی مظهر حسین دامت برکاتهم کا مقاله "دفاع صحابه" احقر نے حرفاح زفا سنا۔ اس مقالد سے فاضل مصنف نے ذہب اہل سنت والجماعت کی ترجمانی کا حق ادا کردیا ہے۔ رافضیہ دخار جیت دونوں ہی فتنوں ہے اہل سنت والجماعت کو آگاہ کرنے ادر محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ مقالہ ناظرین کی خصوصی توجہ کا مستحق ہے۔ بالخصوص مقالہ کا وہ حصہ جس عیں پاکستان عیں فار جیت دناصبیت کے فروغ پانے کے خطرہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہی علاء دمشائ کے لیے لیم گئر یہ ہے۔ حضرات آگا برعلاء کرام اور مشائ عظام اور خصوصیت سے مداری دیدید کے المی حل وعقداور مدرسین حضرات آگا برعلاء کرائے اور مشائح عظام اور خصوصیت سے مداری دیدید کے المی حل وعقداور مدرسین حضرات اس کا سد باب کرنے کی طرف آئی مساعی بروئے کا راؤ کر فد بسب اہل سنت والجماعت کے تحفظ کا فرض انجام دیں۔ جولوگ بزیدکو فلیف عادل اور راشد قرار دے کر حضرت حسین شائح کم کو باغی قرار دیے کی میں میں مصروف ہیں۔ ان کا بینظریہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک باطل ہے۔ یہ نظریہ خوارج کا تو

وفوارج کے باطل نظریات سے محفوظ رہنے اور اہل سنت والجماعت کے فد ب حقہ پر مضبوطی سے قائم رخوارج کے باطل نظریات سے محفوظ رہنے اور اہل سنت والجماعت کے فد ب حقہ پر مضبوطی سے قائم رہنے کی تو نیتی مطافر مائے۔ ایمن۔ (۲۹ جمادی الاول ۱۳۰۶هـ)

## احقاق حق اورابطال بإطل مين علاء ديو بندكا كردار

جب رسالہ ہاہنامہ جن چاریار مختلام کا آغاز ہوا تو حضرت والدصاحب بہتینہ ہے بھی تا ترات کے لیے کہا گیا۔ آپ نے جہاں اس رسالہ کے متعلق عمدہ کلمات تحریر فرمائے و ہیں جن و باطل کے معرکہ میں حضرات اکا برعلا و دیو بندگی سائی جیلہ اوران کے تاریخی کر دار کا جامع تعادف بھی کرایا اور ساتھ ہی ان کی تحقیقات عالیہ کے اتباع پر بھی زور دیا۔ چونکہ حضرت قاضی صاحب بھینٹر کی بھی پوری زندگی ای کر دار سے عبارت رہی اس لیے موقع کی مناسبت سے ضروری معلوم ہوا کہ وہ جامع تحریر حضرت بھینٹر کے الفاظ میں ماہنامہ جن جاریار بھائی شکریہ کے ساتھ قارئین کی نذر کر دی جائے۔

حضرت والدصاحب موسية تحرير فرمات بي .....

برصغیر کی تاریخ محواہ ہے کہ احقاق حق اور ابطال باطل کے فرض اوا کرنے میں ہمارے ا کابر ؒ نے '' مجھی کوتا بی نہیں کی بلکہ ہمیشہ راہ اعتدال ہے منحرف تمام فرقوں اور جماعتوں کے قابل اصلاح نظریات کو زیر بحث لا کر مثبت انداز میں مال طریقد پرسب ہی نے تقیدی اور تر دیدی کلام کیا ہے۔حصرت امام رباني مجد دالف ثاني شخ احمد سر مندي مجيئة ،حضرت امام الهندشاه ولي الله محدث د ملوي مُينية ،مند الوقت حضرت شاه عبدالعزیز د ہلوی بُونینی ،حضرت شاہ محمد اساعیل د ہلوی بُینینی وغیرہ حضرات کی اس سلسلہ کی ضد مات جلیلہ ہے کون انکار کرسکتا ہے؟ پھر ماضی قریب میں اکا برعلاء دارالعلوم و یو بند قطب الارشاد مولا نارشيدا حمر كتكوبي مينيليم حجة الاسلام مولا نامحمد قاسم نانوتوي بينية بمحدث جليل حضرت مولا ناغليل احمد سهاران بورى بينينة حكيم الامت حصرت مولا نااشرف على تفانوي بينينة اورشخ العرب والعجم حصرت مولانا سيد حسين احمد مدنى بوليد وغيره كى خدمات سے برير جا كلما فخص واقف بواور امام الل سنت مولانا عبدالشكور فاروتى للهنوى مئيند نے اپنے دور میں مسلك الل سنت دالجماعت كى تلى ادراساني جو قابل قدر خد مات انجام دی ہیں جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ انہی حضرات کا خاص حصہ ہے۔ عرض بیکر نا ہے کہ المارے معزات اکابرنے اپنے اپنے زبانہ میں ندہب اہل سنت والجماعت کی ایس گرانقذر خدمات انجام دی بیں اور ایساعلمی و تحقیق ذخیر و چھوڑ اہے جو ہمارے لیے نہصرف بیکہ لائق تقلید بلکہ سرمائے افتخار بی ہے۔ جزاہم اللہ احسن الجزاء 
یا حقر تو اپنے اکا بری تحقیقات کا مقلد محض ہا دراحتر کا ناتھ خیال تو یہ ہے کہ ان اکا بری تحقیقات

پاشل پر ابونا ہی ضروری ہے۔ علیمہ و ہوکر اب کوئی بھی آزاد رائے بظاہر اس کی پشت پر کتنے ہی دائل نظر

آتے ہوں نہ تو تحقیق کہلانے کی ستحق ہا در نہ ہی اس کو غیب ابل سنت والجماعت کی طرف منہ وب کرنا

مج ہے۔ میرامطلب بیہ (اور میں جانا ہوں کہ میری بیہ بات بہت سے تحقیقین کو پندنہیں آئے گی لیکن

احقر اس کا عرض کرنا ضروری جمعتاہ ) کہ غیب اہل سنت والجماعت کو اس کی اپنی شکل میں محفوظ رکھنے کی

احقر اس کا عرض کرنا ضروری جمعتاہ ) کہ غیب اہل سنت والجماعت کو اس کی اپنی شکل میں محفوظ رکھنے کی

فیروں کی دست بردسے تحفوظ روسکا ہے۔ مگر عام طور برد کھنے میں بیآ رہا ہے کہ اختلافی مسائل میں راہ

اعتدال پر قائم نہیں رہاجا تا بلکہ اس پر قائم رہنا تحقیق علی جعو کا مصداق ہا در برطرف عجاب کل

ذی دای بسر ایسہ کا ظہور بود رہا ہا اور ضروری صدود وقیود کی رعایت کے بغیری تحقیق کے تا م پر سنے نظریات منظریات منظرعام پر آرہے ہیں۔ اسپنا کا برکی اتباع اور تھا یہ سے مادوش محسوس کی جاتی ہا ان کو غیر محقی قدم پر چلئے نظریات منظرعام پر آرہے ہیں۔ اسپنا کا برکی اتباع اور تھا یہ سے مادوش محسوس کی جاتی ہے ان کو غیر تحقیق تھی میں بر ایسے اس کو این ہو ان ہو سے کا بر کنتی قدم پر چلئے سے سمجھا جاتا ہے اور اپنی رائے کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے اور اپنی رائے کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے اور اپنی رائے کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے اور اپنی رائے کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے اور اپنی رائے کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے اور اپنی رائے کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے اور اپنی رائے کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے اور اپنی رائے کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے اور اپنی رائے کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے اور اپنی رائے کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے اور اپنی رائے کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے اور اپنی رائے کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے اور اپنی رائے کو حرف آخر سمبر کو ان کی میں کو اپنی کا معدال ہے کا بر کو تھوں کی میں کو اپنی کے انسور کو میں کو اپنی میں کو ان کے دو میں کی میا کے دور کی میں کو اپنی کو انسور کو میا کو میں کو انسور کی کو میں کی کو میا کو کرف آخر کو کو کرف آخر کی کو کرف آخر کو کر کی کو کرف آخر کو کو کو کرف آخر کو کر کے کو کرف آخر کو کرف آخر کو کو کو کر کی کو کرف

اوراس فته عدم اعماد کے اثر ات بدے تفوظ رہنے کی تو فیق عطافر ماوی ایمن ثم ایمن -

[ حق حياريار تذفيم محرم الحرام ١٩١٠ ]

# ایک غلطی کاازالہ

حضور پاک پڑی کے سلین شریفین کے تقش سے استبراک کا ذکر حضرت اقدی حکیم الامت تھانوی قدی سرہ نے اپنے رسالے'' زادالسعیہ'' میں فر مایا تھا۔ لیکن اہل علم بطور خاص حضرت مفتی اعظم ہند حضرت مفتی محکہ کا یہ اللہ وہا ہو گئی ہے۔ خط و کتابت پر حضرت تھانوی بیکٹنے نے اس سے رجوع فر مالیا تھا اور اس کا با قاعدہ اعلان بھی کر دیا گیا تھا گر اس کے باوجو دیعض حضرات نے حضرت تھانوی بیکٹنے کی طرف استبراک کے جواز کو منسوب کر نے طین شریفین کے تشش کی خوب اشاعت کی حضرت تاضی صاحب بیکٹ نے ان کی مدل احداز میں تردید کی اور اصل صورت حال سے موام وخواص کو مطلع فر مایا۔ حضرت مولانا مفتی محرتی عثمانی مظلع فر مایا۔ حضرت مولانا مفتی محرتی عثمانی مظلم کے اصلاتی خطبات میں بھی ایک بیان کے دوران اس کا ذکر آسمی تھا اس سے فاضل اندیشہور کے دوران اس کا ذکر آسمی تھا اس سے فاضل اندیشہور کے دوران اس کا ذکر آسمی تھا اس سے فاضل

مرتب یظلیم کواس طرف متوجه کیاانہوں نے خطبات کی اس عبارت کو للم زرکر کے احقر کوا طلان کر دی۔ بیساری تفصیل جب حضرت قاضی صاحب نہیں ہے گاکھم گئی آتاپ نے اسے عنوان بالا کے تعت آت چاریار بیس شائع فرمایا جوان کے الفاظ میں ورج ذیل ہے۔ حضرت قاضی صاحب بُونیند قرق طراز ہیں.

حضرت مولا نامحرتقی عثانی زیدمجدہم (دارالعلوم کراچی) کے جواملای خطبات نمبر ا شائع ہوئے ہیں۔ اس کے صفحہ ۹۵ پر بعنوان''من گھڑت دردونہ پڑھیں'' یہ بھی لکھا ہے کہ مرف دہ در درشریف پڑھے جا کیں۔ جو حضور اقدس سکا تیجا سے منقول ہیں دوسرے دروزئیس پڑھنے جائیس۔لہذا حضرت تھانوی بہت کی کتاب زادالسعید ہرخض کواپنے گھر میں رکھنا جا ہے اوراس میں بیان کے ہوئے دردوشریف پڑھنے جا ہمیں۔

## تعلين مبارك كانقشه اور فضيلت

اس رسالہ میں حضرت تھانوی برینی نے ایک کام کی چیز اور ایک نعت اور دیدی ہے۔ وہ ہے حضور اقتدس خاتیا کی سے نظام کی جیز اور ایک نعت اور دیدی ہے۔ وہ ہے حضور اقتدس خاتیا کی سے نظام کی خات مصیب ، بیاری اور پریشانی کی حالت میں اگر نعلین مبارک کے نقشہ کو سینے پرد کا دیا جائے تو اللہ تعالی اس کی برکت ہے پریشانی اور مصیبت کو دور فر ماویتے ہیں۔ اس لیے کوئی کھر اس رسالہ سے خالی ہیں ہونا چا ہے۔ ای طرح شخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب برکھنا کا ایک رسالہ ہے ' فضائل درود شریف' وہ ہمی اپنے کھر میں رکھیں اور درود شریف کو اپنے لیے بہت بڑی نعت بجھر کراس کو وظیفہ بنا کیں۔

[املاى نطبات ج٧من ٩٥]

تعجب ہے کہ مولانا تعق عثانی صاحب کو بھی تکیم الامت مصرت تھانوی بھینیا کے رجوع کاعلم نہیں ہوا اور انہوں نے حصرت کے حوالہ نسے ہی نقشہ نعل شریف کے خواص بیان کر دیئے۔

### مولا ناعبدالقدوس كالمتوب

حطرت مولانا مفتی عبدالشكور ترندی زید مجد بم مجتم جامعه حقانیه سابیوال ضلع سرگودها کے صاحبرادے مولانا عبدالله مین صاحب سلمہ نے اصلاحی خطبات کے مرتب مولانا عبدالله مین صاحب (دارالعلوم کراچی) کوشب ذیل کمتوب ارسال کیا .....

#### بسم الله الرجمن الرحيم

جناب مصرت مولا نامحمرتق عنانی مظلیم کے اصلاحی خطبات واقعنا اصلاحی ہیں ان کے پڑھنے اور

جود رقی با بین برائی و این است است کی این است کا بین اصلاح ہوتی ہے۔ اس سلسلہ میں بیر مواعظ بہت نافع اور مند میں جن تعالی مزید قبولیت سے نوازیں ان کے نفع کو عام وتا م فر ماویں اور حضرت مولا نا وامت برکاتم نیزان کے معاونین بطور خاص جناب محترم مولا نا عبداللہ مین صاحب زید مجد ہم کو جزائے فیراور اجر جزیل سے نوازیں ایمن

اصلاتی خطبات ۱۶ م ۹۵ پر نقش نعل شریف کے متعلق مضمون نظرے گزرااس میں دھزت اقدی علیم الامت تھانوی قدی سرو کے حوالہ سے استبراک کی اجازت فرمائی گئی ہے۔ جبکہ دھزت اقدی تھانوی میں سرو کے حوالہ سے استبراک کی اجازت فرمائی گئی ہے۔ جبکہ دھزت اقدی تھانوی میسیوسے اس کے متعلق عبارت نقل کر کے ارسال کردی جائے ..... الخ (اس کے بعد مولانا عبد القدوس نے امداد الفتاوی جلد چہارم اور کفایت المفتی جلد دوم سے دھزت تھانوی میسیوسے کے دجوع کی وی عبارت نقل کی ہے جو پہلے نقل کی جا چک کا است تھانوی میسیوسے کی اصلاح کے چیش نظر اس سے دجوع فرمالوں میسیوسے است مقلم میں مصلع فرماویں شکر ہے۔ اب جسے رائے عالی ہوای سے مطلع فرماویں شکر ہے۔ نیز یتر میر دھزت اقدی والد صاحب مظلم میں کھم سے جسے رائے عالی ہوای سے مطلع فرماویں شکر ہے۔ نیز یتر میر دھزت اقدی والد صاحب مظلم میں کو دھا

الجواب: مولانا عبدالقدوى صاحب كے جواب ميں مولانا عبدالله مين صاحب نے حسب ويل كتوب ارسال كيا:

برا در گرای تدرو کرم جناب مولا نامفتی عبدالقدوس صاحب ترندی مظلیم

## مشاجرات محابه كرام وكأفزا ورحفرت قاضي صاحب بينينه

صحابہ کرام افزائے کے باہمی اختلافات کے بارہ میں اہل سنت والجماعت کا موتف کتب مقائد میں معرح ہے۔ای طرح معنرے علی اور معنرت معاویہ ٹائٹا کے مابین جو جنگ ہوئی وہ ق و باطل کا معرکہ نیمی تھا بلکہ خطا اور تو اب کا معاملہ تھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نیس ہے کہ ان کے ماجین ہونے والی جنگوں یں فریقین میں ہے کسی کومجی خطا اجتہادی کا مرتکب قرار زردیا جائے ۔ معنرے علی اور معنرت معاویہ مختاجہ ك درميان مونے والى جنگ ميں جمهور الى سنت والجماعت كاعقيده يبي ب كد مفرت معاوية ي اجتها دی نظمی سرز د ہوئی تھی اور آپ کی رائے اگر چسمجے نہتی لیکن خلاف حتن نہتی اس لیے آپ کی بیرخطا نہ قابل طامت ہے اور نہ ہی قابل ندمت ،اس کے برنکس بعض حصرات نے اس جنگ میں حضرت علی محشظ کی پذسبت حضرت امیرمعادیه ویشنز کواقرب الی الحق قرار دیا۔ چونکه میا عقیده الی سنت والجماعت کے مسلک کے بھر کالف تھا اس لیے معزت قاضی صاحب پیٹیے نے اس خاد جی مسلک کی ترویہ عمل " فارجی فتنہ" کے ٢٥ سے زبروست كتاب تحريفر مائى جس ميں نہايت على انداز سے الل سنت ك مسلک کا اثبات اور فریق مخالف کے غلامسلک کی تروید فرمائی اورمسلک اہل حق کی ترجمانی کا حق اوا كرديا\_ حضرت على في في وكد قرآن كريم كم موجوده خليفة راشد تن اس ليحكسين حضرت ابوموى اشعری اور معترت ممروین العاص جیتنا كا ان كوخلانت سے معزول كرنے كا فيصله بلاشبه خطا يرخى تماليكن فا برے کدان حضرات کی بیر خطااجتہادی می خطائع۔

حضرت قاضی صاحب بینی نے خارتی قتری اس معنی کا متبارے انہیں خاطی اور تنہا رکھا قا اور اللہ سنت کا موقف بھی بھی ہے لیکن بعض حضرات نے خطا اور گناہ کے الفاظ کو ہدف تحقید بنا کر حضرت قاضی صاحب بینی کو ان ہے رجوع کرنے کا نہ صرف مشورہ و یا بلکداس پر اصرار کیا بلکدا آپ کے خلاف یہ پر و پیگنڈہ بھی کیا کہ معاذ اللہ حضرت قاضی صاحب بینی مکسین کر بیمین کو گنہا راور نافر مان قرارہ سے یہ پر و پیگنڈہ بھی کیا کہ معاذ اللہ حضرت قاضی صاحب بینی مکسین کر بیمین کو گنہا راور نافر مان قرارہ سے رہے ہیں۔ اس کروہ جس بری پور بزارہ کے بر دگ حضرت قاضی حس الدین ورویش مرحوم بھی تے جنہوں نے اس تعلق نظر سے حضرت پر ان الفاظ ہے رجوع کے لیے اصرار کیا۔ اس سلسلہ جس انہوں نے حضرت سے کھا و کر ابت بھی کی اور حضرت الذین والد ماجد قدس مرہ سے بھی مکا جت کی۔ ان کی بحض تحریات کا جواب حضرت والد ماجد قدس مرہ سے بھی مکا جت کی۔ ان کی بحض

حضرت قاضی صاحب بینیدنین از بدی ٹولد اور قاضی شمس الدین درولیش'کے نام سے ان کے مسلک کا خوب تعاقب فرمایا اور ان کے شبہات واعتر اضات کا کمل و مالل جواب بھی تحریر فرمایا۔ جوما ہمنامہ حق جار یار میں قبط وارشائع ہوا۔ حضرت والد صاحب بیٹینے سے ان کی مکا تبت کے بعض جھے بھی حضرت قاضی صاحب بیٹینیٹ نے حق چاریار جوہ بھی شائع فرماوتے تھے۔ ذیل میں حضرت قاضی صاحب بیٹینی کے اس مضمون سے متعلقہ جھے بدید قارکین ہیں۔ چنائی حضرت بیٹینی تحریر فرماتے ہیں۔۔۔۔۔۔

حضرت مولانامفتی عبدالشکورصاحب ترندی زید نصلیم ہے بھی انہوں نے اپنے مکتوب محررہ ۱۹/ اکتوبر ۱۹۸۹ء میں میری زیر بحث عبارتوں کو پیش کر کے شکایت کی اور مفتی عبدالشکورصاحب کو اپنے جوالی کنتوب محررہ ۵صفر ۱۳۹۱ھ میں ککھا کہ ......

حضرت قاضى مظهر حسين صاحب مظلم كى خار بى فتنة حصداول كى عبارت كے بارہ ميس عرصه بوابنده عضرت موسوف كو قوجه والا بكا ہے ۔ حضرت موسوف كى خدمت ميں عرض كيا كيا تھا كه ايك بات ان كى بنده كو واقعى محسوس بوئى ہے اور ميں نے مفتى عبدالشكور صاحب مدظله كى خدمت ميں عرض كى انہوں نے بھى تا ئيد فر مائى اس ليے عرض ہے كه اگر آ نجناب توجه فر مائيں اور مناسب خيال فرمائيں تو اس عبارت ميں تبديلى بوجائے تو بہتر ہوگا .....

خط کشیرہ الفاظ کی جگہ اگر اجتہادی خطالکہ دیا جاتا تو زیادہ مناسب و بہتر ہوتا کیونکہ محابہ کرام ہم ہے۔ متعلق گناہ اور سخت نافر مانی کے الفاظ سخت معلوم ہمتے ہیں۔اس کے جواب میں حضرت قاضی صاحب مجملے نے لکھا یہ الفاظ بظاہر واقعی سخت ہیں اور محابہ کرام کی عظمت کے خلاف ہیں لیکن بندہ نے بھی تو اس سے مراداجتہادی خطالی ہے۔ لینی میصورۃ عماہ اور نافر مانی ہے ندکہ ھیقئے۔

[كتوب معزت قاضى صاحب موصوف م ٢٤١١/ مارچ ١٩٨٨]

اور اپنی کتاب دفاع حضرت معاوید التخویش بھی یکی تکھا ہے اور یہاں ممناہ اور نافر مانی سے مراو صورة ہے ند کہ هیچة جیسا کدو سرے مقام پریش نے تصریح کردی ہے۔ (ص ۲۷)

اب جناب فور فرمالیس کہ جناب قاضی صاحب موصوف کی بیرتو جید کافی ہے یانیس احتر کے ہاقس خیال میں تو معلوم ہوتا ہے بلکہ ضروری ہے کہ عبارت کو تبدیل کر دیا جائے اور اجتمادی خطا لکھ دی جائے جیدا کہ پہلے عرض کیا حمیا ہے۔

حعزت قامنی صاحب بینی عزید فرماتے ہیں .....

قاضی شمس الدین صاحب درویش کے دوسرے کمتوب کے جواب الجواب میں حضرت مفتی عبدالنگورصا حب تر فدی کے صاحبزاد ہے جناب مولانا عبدالقدوس صاحب سلمہ نے اپنے والد تحرم کے حکم ہے ۱۸۸ ربیج الاول ۱۳۱ ھوایک خطار سال کیا جس میں انہوں نے درولیش صاحب کولکھا کہ .... جناب کے کمتوب گرای کے متعلق حضرت والد صاحب مظلم کے تھم سے چند خاد مانہ گزارشات ذیل پر رقام کر کے ارسال کر رہا ہوں یہ مشاجرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین میں بلا شبراسلم واحوط مسلک سکوت ہی ہے لیکن جب نافعین کی طرف سے غلوکیا جائے تو احقاق کے طور پر میں جسک کو واحوط مسلک کو بیش کرنا ضروری ہوجا تا ہے اور وہ حسب تصریح مسلک کو

حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہا کے بابین جنگ میں حضرت معاویہ جاتنا کی اجتہادی خطا
کوتشلیم کیا جائے۔ البتہ معاملہ چونکہ نازک ترین ہاس لیے افراط و تفریط اور غلو ہے احتراز کرتے
ہوئے اختائی مختاط الفاظ ہے اس کی تعبیر کرنی ضروری ہے تا کہ ان حضرات کے بارہ میں کمی حتم کی سوء
اولی کا پہلوجی ندنگل سکے والملہ ہو العاصمہ، احقر کے فیم ناقص میں تو حضرت قاضی صاحب مدظلیم نے
جابجا اپنی تحریرات میں اس مسلک حق کوچیش فر مایا ہے۔ جناب نے ان کی جوجارت حکمین کے بارہ میں
نقل فرمائی تھی ۔ حضرت موصوف اس کو بھی صورة ہی معصیت قرار دے رہے ہیں، ورنہ خطا اجتہادی کی وہ
بار ہا تصریح فرما ہے ہیں۔ کین چونکہ بظاہر الفاظ تحت ہیں اس لیے ان کو آئندہ ایڈیشن میں امید ہے کہ
بر ہا تصریح فرما ہے ہیں۔ اس کے بعد میں بحث بھی ختم ہوجاتی ہے۔ اس تفصیل کی روشنی میں ان ہوں نے خود اس کی
وضاحت بھی فرمان کہ قادر خارجی فتند حصد اول کے بعد کو باغی اور خاطی تصح جارہ ہیں۔ ان می میں ان کے بارے
میں بیفرمانا کہ قاضی صاحب حضرت امیر معاویہ بہتین کو باغی اور خاطی تصح جارہ ہیں۔ ان می میں ان میں ان کریا تا در خارجی میں معاویہ بہتین کے بارہ میں جوارشادات تحریر فرماتے ہیں خطا اجتہادی پر محمول
کے بغیران کی آخر کیا تاویل ہو میکتی ہے؟ کہ اراہ میں جوارشادات تحریر فرماتے ہیں خطا اجتہادی پر محمول
کے بغیران کی آخر کیا تاویل ہو میکتی ہے؟ اور خاص اور اس الدی میں ان کی آخریر مانے ہیں خطا اجتہادی پر محمول
کے بغیران کی آخر کیا تاویل ہو میکتی ہے؟ ۱۸ اور خاص الادہ ۱۳ ان میں ان کو تر محمد میں کیا تو میں ہو ان کی آخریں کی آخر کیا تاویل ہو کو تا اور کو ان کیا تاویل ہو کا تو میں کیا دور کیں ان کی آخریں کی تعمیر کیا تو کیا دور کیا دور کیا تو کیا دور کیا تو کیا دور کیا دور کیا دی کو دور کیا تو کیا دور کو کیا دور کیا دو

[حل حاريار الأنظر والقعد و،اامام

مشاجرات صحابہ کرام شخف کی مندرجہ بالا بحث سے واضح ہے کہ اس سلسلہ میں حضرت قاضی صاحب بہتنے کا ہمی وی مسلک تھا جوائل سنت والجماعت کا مسلک ہے۔ انہوں نے ندمرف اس مسلک کی تر جمانی کی بلکہ اس کا مجر بورد فاع مجمی فرمایا۔ حکمین کر میمین رضی الشاخ ہم کی اجتہادی خطا کے بارویش خارجی فتنہ حصداول کی عمبارت کے خلاجری الفاظ اگر چہ بظاہر مخت شے لیکن اس سے مراوا جہتادی خطابی

(1 (580 ) 6 (2005 de 68 (682 ) 6)

تمي جوجمبور اللسنة كمسلك كيين مطابق إوربياتو جيهد مفرت قاضي صاحب أولاه في وجمبور الل سنة كالمناء في یان فر مائی ہے جس کے بعد ان پر کمی اعتراض کا حق باتی نہیں رہتا۔ بلکہ افسوس کہ اس سب پنم ۔۔ باوجود حضرت قاضی درولیش صاحب مرحوم اپنی ضد پر ڈیٹے رہے۔اس عبارت کے طاہری الفاظ ہے معرّضین کے بے جافا کدہ اٹھاتے ہوئے عوام وخواص کو برکانے اور سادہ لوح عوام کے مفالط میں یزنے کے اندیشہ کے چیش نظر اس کی تبدیلی کا مشورہ اگرچہ حضرت اقد س والد صاحب بی شینے نے بھی دیا تھا اور احقر کی مندرجہ بالاتحریر میں بھی اس کا ذکر ہے لیکن اس مثورہ کا بیرمطلب ہرگز نہ تھا کہ حضرت قاضی صاحب بينيد كى اس عبارت مي في نفسه كوئي سقم ياكى ب جيها كد حفرت درويش صاحب مرحوم اوران کے ہموا حضرات کا اصرار ہے۔ اس لیے قاضی صاحب دروایش کا بیلکھنا کہ میں نے مفتی عبدالشکور صاحب كويت يويز بيش كى توانبول في بحيم وافقت فر مائى: كلمة حق اربد بها الباطل كامعداق معلوم ہوتا ہے۔ کیونکد دونوں حصرات کے منشا میں بین اور واضح فرق ہے جیسا کے تفصیل بالا پڑھنے سے بخو بی انداز ولگایا جاسکتا ہے۔واللہ اعلم بالصواب علاووازیں حضرت قاضی مظهر حسین صاحب مینیدے مدل طریقہ پر <sup>چا</sup>بت فرما دیا ہے کہ عبارت میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ «هنرت می<del>نیا</del> تحریر فر مانے ہیں'۔عبارت تبدیل کرنے کی کمی طرح بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان الفاظ سے میری مراو هنيقةً نا فرماني اور كناه ب اوراس سے ان جليل القدر صحاب كي شقيص وتو بين ہوتى ہے تو ميرى بزارنہيں لا كھ بارتوب بير استغفر الله الذي لا اله الاهو الحي القيوم واتوب اليه

[ حق حيار يار جحافظ م ٢٩ م كل ١٩٩١ م ذي تعدو و ١٣١١ مه ]

وكيل صحابه زلانفؤا ورحضرت فقيهالعصر مطيلي

گزشتہ تریم کردہ بعض حالات وواقعات ہے واضح ہے کد سلک کی ترجمانی اور تصلب بیز اس کی میانت و دونوں ہیں اس کی میانت و دفاظت میں تا ندی رہیت اس کی میانت و دفاظت میں حق تعالی نے وکیل محابہ وہن محتلف الشاعلیما میں ہم آ بنگی اور بڑی صد تک مطابقت ہیدا فرمائی تھی اور یکی وجہ ہے کہ یہ دونوں بزرگ محتلف امور پر باہم تبادلۂ خیال بھی فرماتے اور کئی ویلی معاملات پر ایک دوسرے سے خط و کتابت بھی رہتی ۔ محمراہ فرقول اور فتنوں کے تعاقب اور احقاق حق و ابطال باطل کے سلمانہ میں اکثر دونوں بزرگوں کی روش، فکر و نظر اور طریق کا ریش انفاق ربتا تھا۔ حضرت والد صاحب قدس سرہ اگر چہ با قاعدہ طور پر

### \$ 581 \$ \$ \$2005 do 30 \$ \$ California \$ \$ \$ 145.70

تحریک فدام کے رکن یا عہدہ دار نہ تھے لیکن اس کی اکثر پالیسیوں ہے آپ شفق تھے۔ حضرت قاضی صاحب بھینیہ بھی آپ کوسلک جن علاء دیو بندیس مصلب اور نہایت مضبوط بھیتے تھے اور نہیس آپ پر صد ورج اعتاد تھا اور اس بارہ میں آپ کی بردی تعریف فرماتے تھے۔اس سلسلہ میں درج ذیل چندا قتباسات کا نقل کردینای کافی ہے .....

حضرت اپنی کتاب کشف خارجیت کے ص ۱۹۷ پر بعنوان ' ہدایۃ الحیر ان فی جواہرالقرآ ن' تحریر مراتے ہیں ..... حضرت مولانا مفتی عبدالشکور تر ندی مفتی وہتم مدرسہ حقانیہ ساہیوال صلع سر کودھانے جواہر القرآن کے بعض غلط نظریات کی تر دید ہیں ایک کتاب ہدایۃ الحیر ان کصی (ماشاء اللہ مولانا موصوف زیسد فیصلہ مسلک حق کی تبلغ ونصرت ہیں بہت پختہ ہیں اور آپ عکیم الامت حضرت مولانا الشرف علی تھا تو کی بہتے کے سلملہ میں مجاز طریقت بھی ہیں)

"رسالها كابركامسلك وشرب رِتحقيقى نظر"كي پش لفظ يس تحريفر مأت بيس .....

زیرتبره کتاب "رسالدا کابر کامسلک و مشرب برایک تحقیق نظر" حضرت مولا نامفتی عبدالتکورتر ندی

زیرتبره کتاب "مهتم جامعه حقانیه سایوال ضلع سرگودها) کی تالیف لطیف ہے جومولا نا عزیز الرحن صاحب

بزار دی خطیب جامع میجه صدیق اکبر چوهر" (راولپنڈی) کے رسالدا کابر کا مسلک و مشرب کے جواب

میں لکھی گئی ہے .....لین مولا نا عزیز الرحن صاحب وغیرہ کا بیان کردہ مسلک و مشرب حضرات اکابر

دیو بند کے اصلی مسلک و مشرب کے خلاف ہے ،اس لیے حضرت مولا نا بیفتی عبدالتکورصاحب تر ندی زید

دیو بند کے اصلی مسلک و مشرب کے خلاف ہے ،اس لیے حضرت مولا نا بیفتی عبدالتکورصاحب تر ندی زید

متعدو عنوانات قائم کرکے برمسلہ کے مالد و ماطیہ کو بیان فرماد یا ہے۔ جو اہم السلمہ نصالی خیو

متعدو عنوانات قائم کرکے برمسلہ کے مالد و ماطیہ کو بیان فرماد یا ہے۔ جو اہم السلمہ نصالی خیو

السجوزاء ماشاء اللہ حضرت مفتی صاحب موصوف ایک رائج العقیدہ کی حفرت مولا نا مفتی می شفع

السجوزاء ماشاء اللہ حضرت مفتی صاحب موصوف ایک رائج ہی ہیں۔ و یو بندی مسلک پر مضبوطی ہے قائم ہیں اور

علی مسلم میں اور کا مسلم کی کا کا وفاع کر دہے ہیں۔ مفتی صاحب متعدد علی اور اصلاحی کا بوں

پوری ہمت واستقامت ہے مسلک حق کا وفاع کر دہے ہیں۔ مفتی صاحب متعدد علی اور اصلاحی کا بوں

کے مصنف ہیں ان فی (ص) کی حضرت والدصاحب بیشاد کی وفات کے بعد و بارہ میں تقریبان طرح کے کلمات تحریر فریانے کے بعد و درج ذیل الفاظ ہیں آپ کے لیے دعافر مائی:

حق تعالى آپ كى مغفرت فرمائ اور جنت الفردوس نعيب مو اميين بسجداد النهى الكويم صلى الله عليه وصلم . (حيات ترزي س٧٠٣)

ا کابر کے مسلک دمشرب پر تحقیقی نظر

اكايركا مسلك ومشرب كے نام سے جب بندى سے كتاب شائع جوكى اور اس مل برمات ورسومات كوا كابرعلاه ويوبندكا مسلك وسشرب قراره ياحميا توحضرت قامنى صاحب بيسينج ني اس كاروفريا. اورحق جاريار ففي من آب كاتر ديري مغمون كي تسطول من شائع بواراس زمانديس آب مدرستعلم النساه فتحيه سلانوالي مستشريف لائة احتر مجى زيارت كے ليے حاضر ہوا۔ حضرت في و بال اصلاحي بيان فرمایا اور پھر کانی دیر تک حضرت نے احقرے از راہ شفقت وعنایت مفتگو فرمائی۔ احقرنے ساہوال تشریف لانے کے لیے عرض کیا تو حضرت نے اسے قبول فر مایا اور احتر کے ساتھ ساہیوال جامعہ حقانیہ ي تشريف لائة وبال طلبه من بيان فر ما يا اور حصرت والدصاحب مُينية سي مختلف حالات ير كفتكو فر ما في خاص طور پر رسال اکابر کا مسلک ومشرب پر تکھنے کے لیے فر مایا اور اس پر بہت زور دیا۔حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کوسب حضرات اپنا ہزامانے میں اور آپ کے قلم میں اعتدال بھی ہے اور آپ کا لکھتا ایک سند كا درجد ركمتا باس ليضرور لكيس بناني حضرت والدصاحب بينية فضعف اورياري ك باوجود''اکارے مسلک ومشرب رِتحقیق نظر''کے نام سے رسال تحریر فر مایا جے حفرت قاضی صاحب رہیشہ نے بے مد پندفر مایا اور اس پرایک مبسوط مقال لکھا جور سالہ کے ساتھ شالکو نہیں ہو سکا البنتہ رسالہ سے متعلق تأثرات كاحمد رساله كي شروع من شائع كرديا كيا-الغرض بدرساله حضرت والعرصاحب بينينه نے آپ ی کی فرمائش پر تحریر فرمایا تھا جس سے بطریق احسن مسلک کی ترجمانی کا حق اوا بوارو الحمدلله على ذلك كله

رساله عقائدعلماء ديوبنديرتقريظ

المبيد على المفعد جو حفرات علاء و يوبندكى متفقد مسلكى دستاديز ب ـ افاده عامه كے ليے اردو يل حفرت والدصاحب بينيك نے اس كا فلا صرّح ريزم مايا جس پرائن دور كے علاء كرام سے تصديقات حاصل كر كے اسے شائع كيا گيا۔ احقر نے حضرت قاضى صاحب بينيك سے بحى اس پر تقريظ كے لئے عرض كيا آپ نے نہ صرف اس پر تقعد ني فرمائى بكداز راہ عمايت ايك مقدمه بھى تحريزم مايا۔ جو كمتب مدنيال ہور ئے المبند كے فلاصد كے شروع ميں شائع كيا به مقدمہ اسے موضوع پر بہت مافع اور مفيد ہے علاوہ از يں حضرت والد صاحب رہنيك كى كتاب" حيات انبياء كرام مايلان كا صوده بھى ايك عرصر سك حضرت ك

69 583 80 65 2005 21-32 6 C 200 34-

زیر مطالعد رہا۔ آپ نے اسے بہت می پہند فر مایا اور کتاب خلافت معاویہ دیمین ویزید سے متعلق محمود اسمہ عما می کے نظریات پر آپ کی تنقید کی بھی مصرت نے بہت تعریف فر مائی ۔ لیکن ابھی تک یہ کتاب شاکع نہیں ہوئی۔

### جامعة حقائيك بارويس رائے كرامي

آئ مدرسد تقانیہ میں حاضری کا موقع ملا۔ ماشاہ اللہ حضرت مولانا قاری عبدالشکور صاحب ترندی زید مجہ ہم کی محمرانی میں ترتی پذیر ہے اور اس مدرسہ کے ذریعے شہراور علاقہ میں ند ہب اہل سنت والجماعت اور مسلک اگا ہر دیو بند کا تحفظ ہور ہاہے۔ مدرسہ کے اساتذ واور طلبہ کے دینی اخلاق سے متاثر ہوا۔ عدرسہ ماشاہ اللہ النہ اپنے مقاصد شرعیہ میں ترتی پذیر ہے۔ فقط شعبان ۱۳۹۲ھ

### سلانوالی کےمناظرہ کا تذکرہ

احتر پہلے لکھ چکا ہے کہ حضرت قاضی صاحب بہتاہ 1992ء میں مدر ستعلیم النساء سلانوالی میں تشریف لائے اور بیان فرمایا جس میں احقر بھی حاضر ہوا۔ بعد میں حضرت نے کا فی وقت عنایت فرمایا اور بزرگول کے واقعات اور ان کے ایمان افروز حالات سنائے ۔حضرات ا کا برخصوصاً حضرت اقدس حکیم الامت تمانوی اور حفزت شیخ الاسلام مولانا سیوحسین احمد مدنی قدس سردها کی اتباع پر بهت زور دیا احقر نے دریافت کیا کر معرت ہم نے ساہے کہ مولانا غلام اللہ خان صاحب سے بھی آپ نے پڑھا ہے تو فرمایا که بال میں نے ان سے بھیرہ کے مدرسر تزیز سیدس ایساغوجی پڑھی ہے۔اس وقت وہ وہاں مدرس تے اور منطق میں ان کا خوب شہرہ تھا۔ پھر معزت نے مناظرہ سلانوالی منعقدہ ۱۳۵۵ھ کی تفعیل سائی جس میں تکھنؤ سے حضرت مولا نا منظور نعمانی تشریف لائے تھے اور فریق مخالف کی طرف سے مولوی حشمت على صاحب بينينيه مناظر تے۔ حضرت نے فرمایا کہ من اس زبانہ پس بھیرہ پڑھتا تھا اور والد محترم مولانا کرم دین صاحب بھی اس مناظرہ میں شریک ہوئے تھے۔ واپسی پر وہ بھیرہ تشریف لائے اور انبول نے اس مناظرہ کے حالات سائے لیکن وہ مولوی حشمت علی صاحب کے دائل مے مطمئن نہ تھے۔ای لیے اس مناظرہ کے بعدان کار بخان علاء دیو بند کی طرف ہوگیا تھااورانبوں نے جمعے دیو بند بھیجا اور حفزت مدنی بینیوے اہاتعلق قائم فر ایا۔ حفزت نے بیساری تفصیل ایک آباب اکشف خارجیت" میں لکھ دی ہے۔ 8 584 10 8 2005 de 2018 O Carestilla 8 08 265. X8

# حضرت والدكرامي بينيني كساتهم چكوال حاضري

۱۹۸۹ میں عورت کی سربرای کے خلاف جامعہ اسما میے مشیر دوؤ پنڈی میں ایک مغیم الشان کا نفرنس منعقہ ہوئی جس میں کئی سوعلاء کرام نے شرکت کی عورت کی سربرای کے خلاف بناف بنا ان بھارہ برای کے افراد او پاس کی گئی ایک تحرین و ستاویز پر علاء کرام سے و شخط لیے گئے ۔ حضرت والد صاحب بہتین نے بھی اس کونشن میں شرکت فر مائی تھی ۔ احتر اور براور بہر مولا نا سیرعبدا لعبور ترفہ کی مظام بھی اس سنرش حضرت کے ساتھ شے ۔ رات کا قیام بھی نے و میری دس میں حضرت حاتی ظفر علی صاحب مرجوم کے بال سفرش کیا۔ ایکھ روز چکوال مدرسہ اظہار الاسلام میں حاضری ہوئی ۔ حضرت قاضی صاحب بہتین تبلین سفر پر سختے اس لیے ان سے ملاقات نہ ہوئی ۔ ای طرح احتر ۱۹۳ میں چکوال حاضر ہوا تو حضرت کی بیاری اور سخت کی وجہ سے صرف انٹرکام پر گفتگو کا موقع ملا۔ البتہ عام میں مدرسہ اشرف العلوم برتو لی کے جلس میں حضرت کی دورت العلوم برتو لی کے جلس میں حضرت کی دورت والد ما جداو کا ڈوئ بھی میں مدرسہ اشرف العلوم برتو لی کے جلس میں حضرت سے درصرف زیارت بکہ کفتگو کا موقع ملا البتہ عام میں میں دورت والد ما جد تدس سرہ احتر کے ساتھ سے دحضرت کی اجمعہ اور مفید تھی اس میں حضرت کی المید تحدس سرہ کا بھی الی پر حضرت والد ما جد تدس سرہ کے بعد جب حضرت کی المید قال ہوا تو بندہ نے تون پر تحقر بیاری میں شرکت کے لیے صاحبز ادہ مرائی کے انتقال پر حضرت بینتھ نے اپنے ضعف اور علالت کی بنا پر جنازہ میں شرکت کے لیے صاحبز ادہ مرائی حضرت مولا ناظہور حسین صاحب زید جو بر برائی ہولا کی بنا پر جنازہ میں شرکت کے لیے صاحبز ادہ مرائی ۔

#### آخری زیارت

حصرت بہتینے ہار ہالے کا موقع طاور آپ کے بیانات بھی سے ہرمرتبری زیارت سے تعلق میں اضافہ ہوتار ہائی بار دھنرت جلد پر جامعہ تھانیہ میں ساہوال بھی تشریف لائے ۱۹۸۳ء میں سالا نہ جلسہ ہوا حصرت نے فدام کے ہمراہ شرکت فر مائی اور جلسے کورونق بخشی اس سال جامعہ میں چوری کا واقعہ پیش آ چکا تھا۔ حضرت کو علم ہوا تو آپ نے المسوس کا اظہار فر ما یا اور حضرت والبرصاحب بہتینے کے اصراد کے باوجود سنر کا کرایہ تک وصول نہیں فرمایا بلکہ پانچ صعد دو ہے مدرسہ میں جمع کرائے۔ حضرت والبر صاحب بہتینی فرمایا بلکہ پانچ صعد دو ہے مدرسہ میں جمع کرائے۔ حضرت والبہ صاحب بہتینی فرماتے متھ کہ لوگوں کے بیروں کا معمول مریدوں سے لینے کا ہے اور دیو بندیوں کے بیروں کا معمول مریدوں سے لینے کا ہے اور دیو بندیوں کے بیروں کا صال ہے کہ دہ مریدوں کو بھی وسیقہ بیروں کا طال ہے کہ دہ مریدوں اور کو بندیوں اسے بیروں کا طال ہے کہ دہ مریدوں اقدال می خالا اسلام بھنیا ہے در شریق طال قا۔ بہر طال اب حضرت و بہتینے

## 6 ( SH5 ) 10 ( SKEW SH ) 1 ( SH2 ) 10

كي آخرى زيارت كاوا فدلكوكراس مضمون ولمتم كرتا مول .

ورسال فی جامع دننے جبلم کے سالات جلسہ پر حضرت مولانا قاری ضیب میا جب ریمنہم نے احقر ورسال فیل جامع دننے جبلم کے سالات جلسہ پر حضرت قاضی صاحب نیٹینہ کی ندمت میں پووال عاضری دوں حضرت کی صلعی بیاری اور کزوری کی خبری کشرت ہے آری تھیں اس لیے بل میں ہر وقت آپ کی رحلت کا خوف طاری رہنا تھا۔ احقر نے اس سفر کوئینمت بھیج ہوئے بکوال عاضری کا عزم کیا اور براورم جناب قاری شرافت انشہ صاحب پائی پی کے ہمراہ سفر کیا۔ ہم رات کو کا فی دیرے بکوال پیچے۔ حضرت کے آرام کا وقت تھا می حضرت سے ملاقات ہوئی اس وقت ضعف و نقابت غالب تھی۔ و کیمنے میں آپ بندیوں کا ذھا نچہ صلوم ہور ہے تھے۔ احتر زیارت اور مصافحہ پری اکتفاء ضروری سمجھ رہا تھا لیکن حضرت نے از راہ شفقت بخمالیا۔ خبرہ عافیت دریافت کی اس کے بعد حسب سابق آپ خاص موضوع پر کا فی دریا تھا سیکن کی دریا تھا ہوں کی دریا تھا ہوں کے تعظا ورضو کی اس کے بعد حسب سابق آپ خاص موضوع پر کا فی دریا تھا۔ کا فی دریا تھا ہوں کی دریا تھا ہوں کے تعظا اور ختوں کے اور جودا کا بر کے مسلک و ہشرب کے تعظا اور ختوں کے تعظا اور ختوں کی دریا تھا ہوں کی دریا تھا ہوں کے تعظا اور ختوں کے تعظا اور ختوں کی دریا تھا ہوں کو جودا کا بر کے مسلک و ہشرب کے تعظا اور ختوں کی تعلی دریا تھی اور بے حد نقابت کے باوجودا کا بر کے مسلک و ہشرب کے تعظا اور ختوں کی دریا تھی تاری کی دریا تھی اور بی دریا تھی کی دریا تھی اور ہی اس کی کامیا ہی کی دریا تھی تو سبتی ملا

احتر نے آپ کی شفقت وعنایت و کھ کرعرض کیا کہ حضرت اقد میدنی قدس مرو نے آبخاب کو جو المانت دی ہے کہ اسے دوسروں تک بھی شقل کیا جائے الیانہ ہو کہ بیسلسلہ ہی تتم ہوجائے ابندا آبخنا بہ ضرور کی کو بیعت وتلقین کی اجازت سرحت فر ماویں۔ اس پر حضرت نے قدر سے تو قف کے بعد فر مایا یم اس کا المی نہیں ہوں پھر و سے بھی فتنوں کا دور ہے اس جی اختاد بڑا مشکل ہے (آپ کی وفات کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت نے بعض حضرات کو خلافت مطافر مائی تھی والمصحد لله علی ذلک ) احتر نے جہلم معلوم ہوا کہ حضرت نے بعض حضرات کو خلافت مطافر مائی تھی ارادہ ہے جی بھی ان شا ، اللہ تعالی شرکت کر دوں گا وعا کی در خواست پر بعد از مصافہ ہم رفصت ہوئے اور دات کا قیام جہلم کیا اس گئے دوز مصرت شریف لائے ۔ پورا آفا فلہ حضرت کے ہمراہ تھا۔ حضرت نے بڑا مفصل بیان فر مایا کیس ہم جہلم سے دائیں آ بھی تھے بعد جی اپنی نظمی کا احساس ہوا کہ جیس حضرت کے بیان کے لیے تخبر ہم با پی نظمی کا احساس ہوا کہ جیس حضرت کے بیان کے لیے تخبر ہم با تو تو ایکن آخری سے دائیں آب بوسکا تھا۔ بہر حال احتر کے حق جی حضرت کی بی زیارت و بجنس آخری سے دائی اس کے بعد حضرت کی محت و علالت کی مختلف اطلاعات ملتی رہیں اور نشیب وفراز کا یہ سلسلہ آخر تک چیل اس کے بعد حضرت کی محت و علالت کی مختلف اطلاعات ملتی رہیں اور نشیب وفراز کا یہ سلسلہ آخر تک چیل ارہا۔

6 (586) 49 6 (200 Jan 3) 49 (200 3) 49 (200 3) 19

سانحة وقات

بندہ مدرسطوم شرعیہ جمنگ کے ماہانہ اصلاتی پروگرام میں شرکت کے لیے کیا ہوا تھا۔ دہاں محتر م جناب ماموں شمشاد حسین صاحب نے بتایا کہ آن کل صفرت کی طبیعت کافی خراب ہے۔ عزیز کرم سید صدد ق حسین شاہ سلم نے اس کی تھدیق کی ہم سب فکر مندی کے ساتھ دعا کرتے رہا اور کا لی دیر تک حضرت کا تذکر وچل کر ہا۔ مغرب کے بعد درت ہوا دات کو کافی دیر سے واپسی ہوئی۔ نجر کے بعد نون سے حضرت رسید کے انتقال کی اندو بنا کے خبر کی جس سے از حدافسوں ہوا۔ انا لله وانا البه و احدون

بلاشر صفرت قاضی صاحب رکت الاف کے مسلک کے ترجان، دعرت اقدی مدنی برای کے سلک کے ترجان، دعرت اقدی مدنی برای کی سلک کے ترجان، دعرت اقدی مدنی برای کی سلک کے ترجان، دعرت اقدی مدنی برای برای رسلت کا مسلک عظیم علی ورث کے محافظ واین سے ۔ ان کی دطت سے علی وقت آپ کی مسلک عظیم خلا پیدا ہوگیا ہے۔ صغرت برای بی کر دری اور مسلل بیاری، کبری کی دجہ سے ہر وقت آپ کی دطت کا فکر تو رہتا کی تعالیکن پر بجیب بات ہے کہ احتر صفرت کی وفات سے دورال قبل ۱۳۲۲ھ میں تجمع محافر ایک روز احتر نے خواب و کھا کہ دعرت تافی سے بعد جب کم معظم مدر سر صدیقیہ صولتہ میں متم تحافر ایک اعلان مداری میں کیا جا رہا ہے۔ بغیر کی صاحب برایت کے اور آپ کے سانح ارتحال کا اعلان مداری میں کیا جا رہا ہے۔ بغیر کی ساختہ کر و کے اچا کہ خواب و کہنے ہے احتر پر بیٹان بوالور حضرت کی طرف سے کافی فکر لاحق ہوئی ۔ معرت موالات معرت موالا تا شیر محد صاحب علوی مرتاب می طبعت قدرے بہتر ہے اورا کیک دوروز میں آپ کی چھوٹی صاحب اور کی کہ صفرت حیات ہیں اور طبعت بھی بہتر ہے۔ خواب میاجز اوری کا عقد نکار ہے احتر کو بہت مرت ہوئی کہ دھنرت حیات ہیں اور طبعت بھی بہتر ہے۔ خواب کی وجب کی دوروز میں آپ کی چھوٹی میاج ہے۔ خواب کی وجب کی دوروز میں آپ کی جھوٹی میاج ہوئی کی دوروز میں آپ کی دیات ہیں اور طبعت بھی بہتر ہے۔ خواب کی دیات ہیں اور طبعت بھی دھنرت دورال کی حیات میاجز اوری کی دوروز میں آپ کی تحقیق ای اس کی اور جی میں خواب سے اس دوت کی طرف اشارہ تھایاس کی کیا تجیر تھی۔ بہر مال اب کی میاخت کی ساخوار تھال ہے۔ واللہ اعلم ۔

#### جنازه میں شرکت

حفرت کی وقات کی اطلاع منے پراحتر نے جھٹک ماموں جان کوفون کرایا اور ساتھ می مدر سطوم شرعیہ ش بھی اطلاع کرادی۔ ماموں جان کے ساتھ بمارا پر وگرام کھی منے ہوا کہ وہ سابیوال پیچ جا کیں بیال سے ل کر سفر کریں گے چنانچہ حسب پروگرام وہ سابیوال پیچ مجے ہمتر م چھا عبدالعلیم صاحب ترندی پرظلیم ماموں شمشاد حسین اوراحقر اور برادرعزیز عبدالود و دسلمہ ہم چاروں گاڑئی میں چکوال کے ليے روان ہوئے ۔ راستہ میں حضرت ہی كے حالات وواقعات كا سلسلہ چلتا رہا۔ يہ يہل بي معلوم جو يكا تھا کہ اصل جنازہ تھیں میں ہوگا۔ ہم چکوال پینچے تو ظہر کی نماز تیارتھی۔ ہم نے نماز ادا کی بیاں جنازہ نماز کے بعد تھالیکن ہم نے جناز ویں شرکت نہیں کی بلک نماز پڑھتے ہی تھیں بلے مجے وہاں حضرت کی مجد میں مینچے راستہ میں بازار بندنظر آیالوگ حضرت کے سانحہ وفات سے فاصے متأثر ومغموم سے عصر کے قریب بم اسکول کے گراؤنڈ میں بہنچے یہاں جنازہ کا اعلان تھا۔ بھیں کے گروونواح کے اوگ بڑے بجوم ک صورت میں جناز ہ کے منتظر تھے ۔ نمازعصر سب نے بہیں ادا کی اس کے بعد کچھے بیانات کا سلسلہ شروع بواحضرت مولانا زابد الراشدي، حضرت مولانا عبدالقدوس قارن ادر علامه خالد محمود مظلم م يخضر ممر جامع بیانات بطورخاص قابل ذکر میں حضرت بهولانا شاہ محمصاحب مظلم کے حذیات عقیدت ومحت بھی بڑے بی مؤٹر تھے۔اعلان کی وجہ ہے بعض کلمات احقر کوعرض کرنے کا موقع بھی ملائیکن مقتضا ، حال کے مطابق احقرنے بہت مخقع تأثرات بیش کے ۔ حضرت مولانا شاہ محمد صاحب مظلبم کے بیان کے دوران ہی چکوال ہے ایک تظیم قافلہ حضرت کے جسد خاکی کو لے کر جناز ہ گاہ میں پہنچ ممیا۔صف بندی کے بعد صاحبزاد ؛ حضرت مولانا ظهور الحسين صاحب مدظله نے جناز ، پڑھايا۔ براروں افراد نے اس ميں شرکت کی اس کے بعدلوگ زیارت کے لیے جار پائی کی طرف دوڑے بے پناہ جوم میں زیارے مشکل تھی کیکن بغیر مشقت کے بی حق تعالیٰ نے زیارت کرادی۔ ماشاءاللہ حفرت کا چیرہ چودھویں کے جاند کی طرح چیک رہا تھا ہوں لگ رہا تھا کہ اس برنور کی بارش ہور ہی ہے۔ حضرت نے جس طرح ساری زندگی محابہ کرام جمئناً کے فضائل دمنا قب بیان فر ہائے اور ان کا دفائ کیا اس ہے کون واقف نہیں تھیج بات سے کہ آپ نے صحابہ کرام جائے کی وکالت کاحق ادا کردیابیات کا نتیجہ ہے کہ حق تعالی نے انسیں خوب درخوب مرخر وفر ما باله موقده

# صدى كى عظيم شخصيت

🕰 مولانا حافظا شاه محمد معاحب

عزیز محترم مولا تا حافظ زام حسین رشیری زید مجدو نے امرار کے ساتھ فرمایا کہ دھزے اقدس میکینی کے مطلبہ میں کچھٹر کے ملسلہ میں کچھ ضرور مکھو۔ یہ محلیم سعاوت ہے اس سے محروم نہیں ہونا چا ہے۔ احتر کواپئی کزوری کی وجہ سے ہمت نہیں ہوری تھی اور یہ مجلی احساس شدت ہے ہور ہاتھا کہ یہ چند کلمات ممکن ہے نجات آخرت کا سمامان بن جاکیں۔ تو لکھنے کا اراد وکر لیا۔

### حضرت ہے تعلق اوراس کی برکات

آج ہے تقریباً چاہیں سال آبل حضرت مولانا محد الیاس صاحب بینینہ جو موزیز محترم مولانا حافظ رشیدا محد ساحب بینینہ جو موزیز محترم مولانا حافظ الم شیدا محد ساحب کے والد گرائی تھے۔ ان کے ذریعے جب کدوہ کرش گر لا ہور جائے مجد کے خطیب اور المام تھے حضرت اقد س کے ساتھ تعلق کی ابتدا بوئی۔ یہ طالب علی کا ذبانہ تھا اس کے ابعداس تعلق میں اضافہ ہوتا گیا۔ فراغت میں بیعت بھی ہوگی۔ اس بیعت کا کوئی ایبااٹر ہوا کہ تقاضہ پیدا ہوا کہ اپنے قعب کو گوں کو دین تن ہے دوشاس کرایا جائے۔ قصب کوگ جہالت کی وجہ سے اور جاہلا نہ ہیر پرتی میں المینے نوال بات شنے کہ وہ میری بات شنے کے لیے کی قیت پر تیانبیں تھے۔ حضرت بیکھی سے بات کی کہ حضرت اپنے گاؤں میں ایک تبلی تاریبی ہے۔ کا خیال ہے آپ اور مولانا جبلی تکریف کا کی کہ حضرت اپنے گاؤں میں ایک تبلی اصلائی نہ بی جلسکر نے کے بعد گاؤں والوں نے متفقہ فیصلے کی تھے والی کو نہ کرنے دیں۔ چنانچہ اس قصبہ وحولر کے سرکر دو فیصلہ یہ کہا کہ اگر اب یہ تیسرا جلسکر کا جا ہتا ہے تو اس کو نہ کرنے دیں۔ چنانچہ اس تصبہ وحولر کے سرکر دو اور بااثر طبقہ جس میں بڑے بر سے ذمیندار تھے اور ساوات بھی تھے۔ ضلعی سطح پر اور محصل کی سطح پر متعلقہ دو باتر طبقہ جس میں بڑے بڑے اس تحض کو جلسے اگر جلسہ ہوا تو سخت فیاد ہوگا اور ساوات نے دی جائے اگر جلسہ ہوا تو سخت فیاد ہوگا اور ساوات نہ میں ایک سے کو آئندہ کے لیے اس تحض کو جلسے کا اس خانہ میں بڑے نے اس حالے کہ تندہ کے لیے اس تھی خواد کو اس کی اجازت نے دی جائے اگر جلسہ ہوا تو سخت فیاد ہوگا اور ساوات نے دی جائے اگر جلسہ ہوا تو سخت فیاد ہوگا اور ساوات نے دی جائے اگر جلسہ ہوا تو سخت فیاد ہوگا اور سے سے کو کہ تندہ کے لیے اس تھی خواد سے اس کی کرتے ہیں جائے اس تھی تھے دیا ہوگا ہوں کیا ہوگا ہوں کی کی سے سے کو کہ تندہ کے کو تعرف کے کیے اس تھی خواد سے کو کہ تو میں کیا ہو کیا ہوں کے دیں جائے اس تعرف کی کو کیا ہوگا ہوں کیا ہوگا ہوں کیا ہوگا ہوں کیا ہوگی کے کو کو کی کی کی کو کرنے کی خواد کی خوالوں کے خواد کی کو کی کو کی کی کو کرنے کی کو کرنے کی خواد کے کو کو کرنے کی کو کرنے کرنے کے کرنے کو کرنے کر کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کے کو کرنے کو کرنے کے کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کرنے کو کرنے کرنے کرنے کی کو کرنے کی ک

در مبتم جامد قاسمیه G و بلاک رحمان میره و الا مور

### 

خون ریزی ہوگی۔ احتر صورت حال سے بوری طرح واقف تعا۔ حضرت اقدی مولانا قاضی مظہر حسین صاحب میکیٹی سے ملاء عرض کی حضرت بیں جلہ کو جاری نہیں رکوسکا۔ میں اعوان برادری کا ایک خریب فرد ہوں۔ اس قصبہ میں میری اپنی برادری چاہے میرا ساتھ دیتی ہے گر عقبید سے کے لخاط سے وہ بھی میرے ساتھ کہیں۔ میں نہیں جا بتا کہ کوئی فاط کا وقتم کا آدی آپ کے یا حضرت جبلی میسے کے خلاف تا زیبا زبان استعمال کرے اس لیے جلے کرنا آئے وہ مشکل ہوگا۔ حضرت اقدی نے فر بایا کہی جی نہیں ہوگا۔ حضرت اقدی نے فر بایا کہی جی نہیں ہوگا کی مفرودت نہیں۔

حضرت مبنتی کے اس ارشاد پریس خاموش : وگیا۔ جلسہ بعیشہ مارچ کے مبنیے میں ہوتا تھا۔ جب ایا م قریب آئے تو لا ہور کے بچھ افسران سے تلہ مکک دکام کے نام سے سفار ٹی خطوط تکھوائے۔ ایک رتعد تخصیل دار کے نام پرتھا۔ چنانچہ دور تعدیز ھاکر تو را کھڑا ہو گیا۔ ہم دونوں اے یہ تند میگ کو ہے ۔ جلس کی اجازت کے لیے اس نے مجھے دیکھتے ہی کہااس موادی کوجاسہ کی اجازت نہیں۔ یہانیا ہے ویہا ہے۔ جسیل دارنے زور لگایا احترنے بھی کچھ باتی کیں مگر وونہ بانا۔ اس کو تسبہ کے لوگوں نے ڈرایا تھا کہ فساد ہوجائے گا۔ ہم ایوں بوکروالی آئے۔ محکمہ زراعت کے ایک افسر تھاس کے نام میرے باس رتعہ قا ان کو ملا انہوں نے اپنے وفتر میں جائے منگوا کر فرمایاتم جائے ہو میں اے۔ ی کو جا کر متا جول۔ اس کے جانے کے بعدرب کے دروازے کو پکڑ ااور عرض کی میں عاجز ہوں آپ قدور میں میں امتحان کے قدیل میں بوائ مُرور ہوں۔اےاللہ تو مدوفر مائے تھوڑی در پر کرری وہ افسر تشریف لائے اور کہااس نے تحریری اجازت نیس وی زبانی اجازت ويدى اس شرط يركد فساد شهور بيتسرا جلسهي الحمد نته خرد عافيت كے ساتھ انجام بدير بيوكيا۔ میمن حفرت کی کرامت تھی ورنہ طالات انتہائی ناسازگار تھے۔اس کے بعد حفرت الدس نے تھم دیا کہ اپنی مجد علیمہ ہناؤ۔ چنانچہ ہم نے اس تھم کی تعمیل کی اب وہ مجدید نی محدے نام پر ہاائل تیارے۔محبدے ساتھ می المحقدز مین بھی خرید لی جس پر مدرسة البنات اب موجود ہے جس کے اندراز کیوں کو تعلیم دی جاتی ہے اوراب مارج کے مہینہ پی بتیںواں (۳۲) جلسرمالانہ ہم نے صاحبزادہ مولانا قائنی ظہور الحسین صاحب مظله كى سر برى بيل كيا-اب تصبه دالے جارا ساتھ بھى ديتے بين اور بريشانيان مے سرب في دور فريا دي إلى الحمد حضرت ہے تین پیغام

حضرت اقدس ہیں ہیں اس میں مرفہرت کھی آپ نے جو پر وگرام ہم کودیا۔ اس میں سرفہرت کھر اسلام کی حفاظت کے لئے اصلی کلمہ اسلام کا نعرہ لگایا۔ جب دشمن نے اس کلے پر تملہ کردیا کہ بیاد حورا کلمہ ہے پوراکلم سیس تو حضرت نے تحریراً وتقریراً عام اجتماعات اور جلسوں میں اس کا پورا بورا وفاع کیا۔ کلمہ ہے پوراکلم سیس تو حضرت نے اس کی تمایت میں آواز نہیں اٹھائی بیا آپ کا ظلیم کارنامہ ہے اگر حضرت مجمی اس کی تمایت میں آواز نہیں مشاکمین مسئلہ بن جاتا۔

⊙ دوسرا پر دگرام دیا'' خلافت راشده ، حق چار یار نژائیم'' کا\_ بیدردانف اورخوارج پر ایک اینم بم
 ب کیونکد رانضی خلفا ، خلافته کا انکار کرتے ہیں اور خارجی حفرت علی بھاتنا کی خلافت راشدہ کا انکار کرتے
 ہیں۔ جب کہ ینعرہ چار یاروں کی حقانیت کا پر چار کرتا ہے۔

ایشد د این کوری طرح و اختیار الل سنت والجماعت کامفهوم بوری طرح واضح فرمایا۔

بوری طرح وضاحت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تمن چیزیں ہیں۔ ذات رسول بڑی ہی ،سنت رسول اور بھا مست رسول اور جماعت رسول موجوع میں موجوع میں اور جماعت رسول موجوع میں موجوع میں اور جماعت رسول موجوع میں موجوع موجوع میں موجوع موجوع میں موجوع می

اور جیے سنت رسول عظیم ہے ایسے ہی جماعت رسول بھی عظیم مائی ہے، ندرسول پڑ بھوح اور تعقید ہو سکتی ہے نہ جماعت رسول پر۔اس کے علاہ وباطل کی سرکو بی کے لیے حضرت اقدس پور کی طرح مسلح ہو کر میدان میں کھڑے رہے ۔۔۔۔۔ عمیان راجہ بیان

اسسلمه مع حفرت لا يخافون لومدائم كي آيت كالورامعداق ثابت بوت\_

#### حضرت كامقام

تعنور سل المحارث التي المحاب التي المحاب التي المحاب المحال من المحاب المحال من المحاب التي المحاب التي المحاب المحاب المحاب التي المحاب المح

\$\\ 591 \\ \Rightarrow \Righta

محابہ بُنْوَبِّبُهِ وادر میرے بھائی وہ بیں جو بعد کوآ کیں گے اور انہی ہے جوآ دمی اسلام کے سب تقاضے پورے کرے گا اس کو پچاس مسلمانوں کا تو اب لیے گا۔ عرض کیا کہ وہ پچاس ہم میں سے ہوں گے یا ان ہی میں سے بول گے فرمایاتم میں سے اور فرمایا ایسے مسلمان کے تین کا م ہول گے۔

عبول سے رمایا م یاں۔ (1) امر یا کمعروف

© نمی عن المنظر

يقاتل الل الفتن

ہمارے حضرت اقدس مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نورالله مرقد واس حدیث مقدس کے پورے پورے مصداق میں۔حضرت نے دور پرفتن میں چاروں ست بوری ایمانی قوت کے ساتھ مقابلہ کیا۔

فجزاهم الله احسن الجزاء

حق تعالی حضرت اقدس کے مزار پر کروڑ ول رحتیں نازل فریائے اور ہم خدام کو حضرت کے مشن کو جاری رکھنے کی پوری قوت عطافریائے۔

آمين بجاه الغي الكريم مُثَاثِيمٌ

ඉහරිමම

### وقت کے ولی کامل حضرت قاضی صاحب میلید

حطرت مولانا قاضی محرز المه الحسینی صاحب بکفتیمنام حافظ عبدالوحید خنی تحریز ماتے ہیں کہ ...... '' بیسیاه کار جو تحوز ابہت دین کا کام کر رہاہے بیسب اکا برعلاء کرام کی دعاؤں کے طفیل ہے۔ آپ خوش بخت ہیں کہ وقت کے ولی کال حضرت قاضی مظہر حسین صاحب دامت برکاجم سے نسبت حاصل ہے۔ اللہ تعالی اس کوتوی فرماویں۔ آجین



# مسلک حق کے ترجمان!

كع مولاناسعيداحرصاحب جلال يورى

گزشتہ سال غالبًا یمی کوئی سی جون کے دن تھے۔ جب معلوم ہوا کہ امام اہل سنت حضرت اقد س مولا نا محمد سر فراز خان صغور صاحب وامت برکاتیم بیار ہیں اور لا ہور اتفاق ہیںتال ہیں زیر علاج ہیں' میرے مخدوم اور محن مولا نامفتی محمد جمیل خان صاحب' جو ہمیشہ پا بدر کاب رہتے ہیں ، ان دنوں کراچی آئے ہوئے تھے انہوں نے بتلایا کہ ہیں کل لا ہور' گوجرا نولہ' راولپنڈی اور پشاور کے سفر پر جار ہاہوں۔ راقم الحروف نے امام المی سنت اور شخ الشائخ حضرت مولانا محمد سرفراز خان صغور زید بحد بم کی

عیا دت اور زیارت کی خواہش کا اظہار کیا توانہوں نے ای وقت اپنے ساتھ میرانکٹ بنوالیا۔

چنانچہ ہم کراپی سے روانہ ہوکرسب سے پہلے اتفاق ہپتال لا ہور حضرت کی ضدمت میں مصح عیادت کی رات وہاں قیام رہا، دوسرے دن چونکہ حضرت کو ہپتال سے فارغ کردیا گیا، تو حضرت کی معیت میں گوجرا نولہ حاضری ہوئی، وہاں ہی حضرت اقدی مولانا عبدالحمید سواتی داست برکاتہم کی زیارت کا پہلی بار شرف حاصل ہوا محضرت صوفی صاحب نے بے حد شفقت وعنایت کا معالمہ فرما یا۔ دریے تک شفقت آمیز انداز میں حال احوال ہو چھتے رہے، ای سفر میں پہلی بار جامعہ تصرت العلوم گوجرا نولہ میں حاضری ہوئی اس سفر میں مولانا عبدالقدوس قارن صاحب اور مولانا تو محمد فیاض خان سواتی صاحب کی زیادت بھی کی۔

شوق ملا قات اورسفر چکوال

موجرا تولہ ہے ہماری اگلی منزل راولپنڈی تھی، راولپنڈی جاتے ہوئے راقم الحروف نے اپنے مخدوم حضرت مولا نامفتی محمد جمیل خان صاحب ہے عرض کیا کہ میں نے حضرت اقد س امام اہل سنت حضرت

<sup>🖈</sup> ديه بار بطات کرا چي

مولانا قاضی مظهر حمین صاحب کی زیارت نمیں کی جی جاہتا ہے اس سفر میں دھنرت کی زیارت کا شرف مجمی حاصل ہوجائے۔ اللہ تعالی بہت ہی جزائے خیرد سے میرے خددم کو کہ انہوں نے بھیشہ میرا خیال رکھا چنا نچے انہوں نے اس کی مجمی حامی مجرکی اور بم بذرید کارجی ٹی روڈ کو جرانولہ سے راولپنڈی کے لیے بعد ظہرروانہ ہوگئے ہتریب تریب عمر کے وقت ہم چکوال پنچ گئے۔

#### سب اندازے غلط نکلے

یں نے ول ی ول میں سوچ رکھاتھا کہ حصرت اقدس امام اہل سنت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب کے شایان شان ان کا عالی شان مدرسہ مدرسد کی عمارت اور بڑی وسیع وعریض سجد ہوگی ، آخر جہاں اتنابزے آ دی کا قیام ہے اس کی ایک نرالی شان ہوگی کدرسے کا گیٹ ہوگا اور گیٹ براسلحہ بر دارگار ڈ مول گئے بقینا کمی مین روڈ پر می<sup>نظیم</sup> مرکز ہوگا ،مگر چکوال میں داخل ہوکر میری پریشانی کی انتہا نہ رہی جب ہم پو چھتے ہو چھتے مفرت قامنی صاحب کے مدرسہ بہنج تو دیکھا کہ مین روڈ پرشیعوں کا مخصوص علم لگا ہوا ب اورسا منے شیعوں کی امام باگارہ ہے، بدد کھے کرجم ایک دم رک کے کہ ٹاید ہم کسی غلاجگہ آ گئے ہیں ، مگر مقا کی لوگوں نے بتلایا اس شیعی مرکز کے برابر چھوٹی س گلی جارہی ہے اس کے اندر جا کر حصرت قاضی صاحب کا مدرسا در مجد ہے، چنانچہ ہم نے گاڑی مین روڈ پر کھڑی کی اور پیدل گلی کے رائے مسجد اور مدرسه بي بنيخ تويد د كيم كرجرت كي انتهاء ندري كدوبال ندروايتي كروفرتني اورنه كيث واسلحه بردار! بلك و ہاں سادہ کی مسجد کے ساتھ ہی مختصر سا مدرسہ مسجد دیدر سد کا نہایت ہی سادہ اور پوسیدہ ساوضو خانہ اور مدرسہ میں چلتے چرتے طلب اوربس اچونکداس وقت عصر کی نماز ہوچکی تھی اس لیے ہم نے سب ہے پہلے وضوکیا' باجماعت نماز اواکی اورمعلوم کرایا کدحفرت قامنی صاحب سے طاقات کی کیا صورت ہوگی؟ طلبہ نے بتلایا کہ مدرسہ کی دوسری منزل پرواقع دفتر میں ناظم ضاحب تشریف فر ماہیں ،ان ہے میح صورت مال معلوم ہوگی' چنانچہ راقم الحروف خود ہی بالا کی منزل پر حاضر ہوا، تو نہایت سادہ سے محر ب عمل ایک صاحب تشریف فرماتے، میں نے خود ہی ایتا تعارف کرایا اور آنے کی فرض بیان کی تو انہوں نے نہایت بی تیاک ہے استقبال کیا' بھایا، حال احوال معلوم کئے، پوچھنے پرمعلوم ہوا کدآپ کا اسم گرا می حافظ عبدالوحيد خفي ہے، نام ہے تو وہ مجھے اور میں ان کو غائبانہ جانتے تھے۔



شوئى قىمت

سبرحال انہوں نے انٹرکام سے معلوم کیا تو پید چلا کہ حفرت آ رام فرما ہیں اور طبیعت ناساز ہے،

بہرحال انہوں نے انٹرکام سے معلوم کیا تو پید چلا کہ حفرت آ رام فرما ہیں اور طبیعت ناساز ہے،

بکد شدید بخار کا تملہ ہے؛ چنا نچہ ہمیں حضرت کی بیٹھک جو دراصل جامعہ اٹل سنت تعلیم النساء کی بیٹھک ہے، وہاں بٹھا دیا گیا۔ شوم کی تسمت کہ اس دن گھر ہیں جانے والا کوئی محرم ہیں تھا اور خود حضرت اس قابل ہیں نہیں سنتھ کہ چل کر باہر آسکیں، خفی صاحب کی زبانی معلوم ہوا کہ طبیعت اس قدر مضحل ویڈھال ہے کہ طشی کی کی کیفیت ہے اور گھر میں صرف مستورات ہیں، دریت بیٹھے رہے اور دعا میں کرتے رہے کہ شرف طلاقات کی کوئی شکل ہوجائے گر جب مغرب ہوگئی اور کوئی شکل نہ بن آئی تو ہم نے سوچا کہ الیمی طاحت کی کوئی شکل ہوجائے گر جب مغرب ہوگئی اور کوئی شکل نہ بن آئی تو ہم نے دعا سلام اور حاضری کی غرض کا پیغام اور اپنے نام چھوڑے اور وہاں سے اجازت لے کر باہر آ گئے خیال تھا کہ پھر بھی حاضری کی غرض کا پیغام اور اپنی نظروں سے ان بابرکت نگا ہوں کودیکھیں گے جنہوں نے اکا برعلاء میٹرف حاصل ہوجائے گا، اور اپنی نظروں سے ان بابرکت نگا ہوں کودیکھیں گے جنہوں نے اکا برعلاء امت خصوصاً شخ الاسلام حضرت مولانا سید سین احمد مدنی قدس سرہ کے علوم ومعارف میں سے دورائی اور اپنی اسرہ میزت و موائی آ اور اپنی نظروں سے ان بابرکت نگا ہوں کو دیکھیں و معارف میں سے دورائی اور اپنی اسرہ میں اور دار کو براہ دراست جذب کیا ہے۔

روئے گل ندیدم!

مگر افسوس! کہ ذوالحجہ ۱۳۲۳ھ کو کم کمرمہ ہی میں بید ہشت اثر خبر آئی کہ حضرت اقدیں مولانا قاضی مظہر حسین صاحب کا جام حیات لبریز ہو کر چھلک گیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے مند موڑ کر راہی عالم آخرت ہو گئے۔

انالله وانا اليه واجعون ان لله مااخذ وله ما اعطى وكل شيّ عنده باجل مسمى.

بی خبرین کراپئی محردی کا بے صداحِساس ہوااور غایت درجہ افسوں بھی کہ اے کاش! حضرت کی زندگی پیس نہ سی تو بعداز دفات بی ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوجا تا! نہیں تو کم از کم ان کے جتاز و میں بی شرکت نعیب ہوجاتی میکن قضاوقدر کے سامنے کس کی چکتی ہے؟ قضاوقدر کی حکمت بالغے کے نقاضوں پر تفصیلا نہ سمی اجمالاً اعتقاد دیقین لازم ہے کہ دوام مخلوق کامیس خالق کا نئات کا حق ہے اس لیے کہا گیا ہے ۔۔۔۔۔

قادراقدرت توداری برچ خوای آس کی مرده را جانے تو بخشی زنده راسیه جان کی بہر حال مسلمانوں کی عقیدت و محبت کے رشتے زندگی تک محدود نہیں رہتے ، بلکہ بعض اوقات ان کا اثر وتاثر بعد از وفات مزید گرا ہو جاتا ہے ، اس لیے اس میں وقت ایسال ثواب اور وعائے مغفرت کے ذریعے ہی اپنی محبت وعقیدت کا اظہار کیا ، اسی دن شام کو ہی فون پر مولانا عبد المحق خان بشیر صاحب ہے ، جو حضرت اقدس مولانا محمد مرفر از خان صفور کے صاحبز اوے اور حضرت قاضی صاحب کے فرزند نبتی ہیں ۔ تعزیش میں کے مرفر از خان صفور کے صاحبز اوے اور حضرت قاضی صاحب کے فرزند نبتی ہیں کتو یہ بیت عرض کی ۔

تعزيت نامه!

سفرے واپسی پرحفرت کے صاحبز ادہ اور جانشین حضرت مولانا قاضی ظہورالحسین صاحب مدظلہ کے نام درج ذیل تغزیق عریضہارسال کر کے اپنے تاثر اے غم کا ظہار کیا .....

بعج (لله (لرحس (لرحيم

مخدوم ومرم جناب صاحبزا وه مولانا قاضي محدظهور الحسين صاحب زيدمجد بم (السلام) محلبكم ورحمنه (الله وبركانه!

معروض آنکه میں سفر میں تھا کہ معلوم ہوا کہ مخدوم العلماءُ قائداہلِ است وکیلِ صحابہٌ ور جانشین شخ الاسلامُ مصرت اقدس مولانا قاضی مظہر حسین صاحب قدس سرہ رحلت فرما گئے۔

انا لله وانا اليه راجعون ان لله مااخذ وله ما اعطىٰ وكل شيّ عنده باجل مسمىٰ

بلاشبه حفرت قاضی صاحب اکا برواسلاف کی یادگاران کے علوم و معارف اور روایات کے امین سے آپ مسلک حقد کے ترجمان اور اکا برویو بند کی فکر کے وائی و مناد تنے ،اگر میکہا جائے تو مبالغ نہ ہوگا کہ آپ بیشیہ جس بات کوش جائے بلاخوف لومت لائم کہ آپ بیشیہ جس بات کوش جائے بلاخوف لومت لائم اسے علی الاعلان بیان فرماتے ،آپ کی اس اوا کی وجہ سے ان سے جہاں باطل لرزاں وتر ساں تھا وہاں ان سے نام نہاواور مسلحت کوش 'اسے'' بھی ناخوش تنے ،اللہ تعالی ان کی مسائی جیلہ کو تبول فرما کر رفع درجات کا ذرا یع بہائے ۔آپ

حضرت قاضی صاحب میشد کی رطت کا سانحصرف آپ میکوی کے متعلقین بی کانبیں، بلکه تمام علاء حقد کا اجما کی صدمہ وسانحہ ہے، آپ میکویک کی رطلت سے جہال ہم سب ان کے علوم و معارف اور انفال طیبات سے محروم ہو مجھے ہیں وہاں امت ایک باخدا بزرگ وا گی حق تر جمانِ اسلاف اور یادگار

ا کابر کی برکات ہے محروم ہوگئ ہے۔

الله تعالى حفرت مرحوم كے درجات عاليه بلندفر ماكران كے دوحانی ونسى پسماندگان اوراخلاف وخدام كوان كِنْقش قدم پرچلنے كي توفيق عطافر مائے آھن۔ الملھ مع لات حومنا اجوہ و لا تفتنا بعدہ آھن۔اوارہ بیتات عامد علوم اسلام یا علامہ بنور كی تاون كرا جی كے مدیر حضرت مولانا و اكثر عبدالرزاق سكندر مذكل اور تمام اساتذہ آپ كنم بيل برابر شريك بيں۔

راقم الحروف حفزت کی وفات کے روز مکہ سمریہ میں تھا جب یہ خبر وہشت اثر ملی تو بجد اللہ! پہلی فرصت میں حرم شریف جا کر سب سے پہلے ایک نظلی طواف اور صلاق الشیخ پڑھ کر حضرت مرحوم کو ایسال تو اب کیا اور مففرت کی وعاکی ۔ بلاشہ بیان کا حق تھا' میں مجھتا ہوں کہ میرا بیٹمل میر کی نجات کا ذریعہ تا بت ہوگا۔

آ نجناب سے چونکہ اس وقت رابطہ کی شکل ناممکن تھی اس لیے تعزیت ندعرض کر رکا، البنۃ ای رات مولانا عبد المحق قان بشرصاحب کا فون حاصل کر کے ان سے تعزیت عرض کردی تھی اُمید ہے انہوں نے اطلاع دی ہوگ ۔

آج ہی آ نجناب کی طرف سے حصرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندرصاحب اور راقم الحروف کے نام دو کمتوب موصول ہوئے جن سے سے اطلاع کی کہ ماشا اللہ خدام نے حضرت قاضی صاحب بھیلت کی شخصیت 'سوائے اور ان کے دینی کا مزامول پر شمتل '' حق چاریار'' کا '' قاف اھل سنت نصور'' شائع کرنے کا عزم کسوائے اور ان کے دینی کا مزام ول پر چینی مبارک باوقبول ہو، چونکہ آنجناب نے راقم الحروف کو بھی کیا ہے' میری طرف سے اس مبارک عزم پر چینی مبارک باوقبول ہو، چونکہ آنجناب نے راقم الحروف کو بھی حضرت قاضی صاحب بیٹیٹ پر پچھ کی کا ارشاد فرمایا ہے' اس لیے ان شاء اللہ حسب ارشاد چندم حروضات جیش کرنے کی سعادت حاصل کر کے فریدار ان یوسف کی فہرست میں اپنانام کھوانے کی کوشش کروں گا۔

تمام احباب اور حفرت کے متعلقین ومتوسلین کی خدمت میں تسلیمات مسنونہ کے بعد مضمون واحد بے۔ امید ہے حزاج گرا می بخیر ہوں گے ، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کواس جا نکا دصد مہ کو سہار نے کی توفق عطافر مائے اوران کے چیوڑے ہوئے مشن کو جاری رکھنے کی سعادت سے سرفر از فر مائے ۔ آبش ۔
والسلام

سعیداحمد جلال پوری در بینات کراچی'' ۱۳۲۷،۷۲۵ء اک طرح سفرے دالبی پر بینات محرم الحرام ۱۳۲۵ھ کے ثارہ میں راقم الحروف نے درج ذیل تعزیق شفدہ سروقلم کر کے حضرت قاضی صاحب پر سینیا سے اظہار عقیدت کی ایک ادنی کی کوشش کی .....

# '' حضرت مولانا قاضى مظهر حسين بيشية كى رحلت''

''تحریک خدام الل سنت کے بانی وامیر شیخ الاسلام حفزت مولا ناسید حسین احمد مدنی قدس مرہ کے تکید درشید و فلیفہ بجاز ما مبنامہ' حق چار بار' کے بانی وسر پرست جامعہ الل سنت تعلیم النسا کچوال کے بانی وسر پرست جامعہ الل سنت تعلیم النسا کچوال کے بانی و مدیر جامعہ مدنی بچوال کے خطیب' اکا برعامہا ویو بند و مدیر جامعہ عربی باللہ منت حضرت مولانا قاضی مظہر کے بچے جانشین' اسلاف کی روایات کے اعمن اور وکیل صحابہ "' امام الل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین قدس سره سمز و والحج ۱۳۲۲ احدمطابق ۲۲رجنوری ۲۰۰۰ء پیراور مشکل کی درمیانی شب صبح بونے پانچ جبرای عالم آخرت ہوگئے۔

انا لله وانا البه داجعون. "ان لله مااعذ وله ما اعطیٰ و کل شی عنده باجل مسمی".

حضرت اقد سمولانا قاضی مظهر حمین قد سره کم اکتر بر۱۹۱۳ و که می ضلع چوال کے مشہور عالم وین وین ومناظر حضرت مولانا کرم وین ویر بینینے کے گرپیدا ہوئے۔ابتدائی تعلیم آبائی گاؤں میں والد محرّ مصل کی۔ ۱۹۲۸ ویس گورنمنٹ بائی اسکول چکوال سے میٹرک کی درس نظامی کی تعلیم کے لیے وارالعلوم مزیز بید بھیرہ میں داخل ہوئے جیدا علیٰ تعلیم کے لیے آپ نے از برالبند دارالعلوم دیو بند سے دارالعلوم مزیز بید بھیرہ میں داخل ہوئے جیدا علی اسکول چکوال سے میٹرک کی درس العلام دیو بند سے دارالعلوم دیو بند میں دورہ صدیت کمل کرے سند فراغت عاصل کی۔ دارالعلوم دیو بند میں شیخ الاسلام حضرت مولانا اسر حسین احمد مدنی بینین مولانا اسر حسین احمد مدنی بینین مولانا میں بینین مولانا عبر بازگ بینین مسال کے است میٹر نستر نسر مالی کے باب بینین میں احمد مدنی قدس مرہ کہا ہوئی میں مولانا عبد برین امام الزاج مین قطب الارشاد حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی قدس مرہ کوامس فی خطیف دباز بیعت قراد بائے۔ بماری معلومات کی صدیک اس کو دفت یا کتان میں مصرت مدنی قدس مرہ کے ملک وقت کی بالوشوں کی تاریخ کا باب بند ہوگیا۔

#### "اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده".

بلاشبه عام لوگ حضرت قاضی صاحب بینید کو اخباری اصطلاح میں ایک متاز عالم دین اور تظیم رہنمائے طب کی حشیت سے جانے تھے اور علماً دین ان کو ایک محقق عالم دین اور کثیر الصائف مصنف کی حشیت سے جانے تھے کی وہ مجموعہ کمالات تھے۔ ان کی حق گوئی و بے باک وی کی حمیت وغیرت جرائت و بہت اور استقامت واستقلال کو دیکھ کر خیر القرون کی یاد تازہ بموجاتی وہ اہل زیخ وضلال اور ملاصدہ وز تاوقہ کے معالمہ بی تی براں تھے وہ دین و فد بب اور مسلک و شریعت کے معالمہ بی کی رود میں و فد بب اور مسلک و شریعت کے معالمہ بی کی رود مایت کے رواوار نہ تھے۔

بلاشروواس معاملہ میں بجاطور پراہام ابل سنت تنے جس بات کووہ تن اور کی جانتے اسے بلاخوف لوست اہم کہتے کہتے اور برسر منبر بیان کرتے وہ جہاں اغیار خصوصاً روائض کے معاملہ جس سیف بے نیام سنے وبال ووائل سنت کہلانے والے اسلاف بیزاروں کے حق میں بھی ننگی تموار سنے متعددا سے حضرات جو اپنے آپ کوائل حق سے مندوب کرتے مگر مسلک اٹل حق سے عدول کرتے نظر آئے انہوں نے نہایت ظوم وا ظام سے ان کا بھی تعاقب کیا۔

و وا پ شخ ومر بی اوراستاذ شخ الاسلام حضرت مولانا سید سین احمد فی قد س سر و کے سیح جانشین سے ان کی پوری زندگی جبد و بجابد ہ اور جہاد سے عبارت تھی ۔ انہوں نے جہاں انگریز کے خلاف بغاوت کی پاواش میں قید و بند کی صعوبتیں برواشت کیں وہاں انہوں نے انگریزی نی مشک تا ویان مرزا غلام احمد قاد یا فی کے خلاف تقریری و تحریری جہاد ش بھی حصد لے کرسنت اوسی کی سعاوت حاصل کی ۔ چنا خچہ ایک طرف آپ 190ء ہے انگریزی دور میں حق کوئی کی پاواش میں راولینڈی جہلم اور میں خی جیلوں میں پابندسلاسل رے اور دوسری طرف 190ء کی تح تحفظ تحم نبوت میں بھی آپ بس

حضرت مولانا قاضی مظہر حمین صاحب قدس مرہ صرف گفتار کے نہیں بلکہ کردار کے بھی غازی تھے۔ دین و ند بب اور ملک ولمت کے تحفظ کی شاید ہی کوئی تح کیے ایک ہوگ جس میں آپ نے بھر پور قائدانہ کردار ندادا کیا ہو۔ آپ جہاں ایک عرصہ تک پاکستان کی سیاسی اور دینی جماعت' جمعیت علماً اسلام' جہلم اور راو پہنڈی کے امیر رہے۔ وہاں روافض کے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈا ہے متاثر مستعمد مصلان کے زیر سان کے سام کرتے ہیں۔ ان اس میں بینے ترتی خداص کا ساتھ کی جائے تک

و بوارز ندال رہے۔

ڈالیٰ ای طرح مسلمان بچوں کی دینی وسلکی تربیت کے لیے '' جامعہ عربیہ اظہار الاسلام' اور مسلم طالبات وخوا تین کی ذبین سازی اوران کے دین وعقیدہ کے تحفظ کے لیے '' جامعہ ابل سنت تعلیم النساء' پھوال قائم فرمایا' جبکہ پیٹام تن کو عام کرنے اور لا دین صحافت کے تو ڑکے لیے آپ نے ماہنامہ'' حق چار ایا ' جبکہ پیٹام تن کو عام کرنے اور لا دین صحافت کے تو ڑکے لیے آپ نے مہنامہ'' حق کو چار یار' 'جاری فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ نے شم تر ہم ہم تر ہم تر ہم میں مناظرے کئے' مراح نے کئے' غرض کوئی میدان ایرانہیں تھا عام کیا' آپ نے کتا میں کھیں' تقریر یں کیس' مناظرے کئے' مباحثے کئے' غرض کوئی میدان ایرانہیں تھا جباں آپ نے لاز وال خدمات انجام ندری ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی سوچ وفکرا ور آپ کی تقریر وتح رہے مسلک حقہ' مسلک اہل سنت والجماعت کی آئے دار ہوتی ۔

ہمارے شخ ومرشد حفزت مولانا محمد پوسف لدھیانوی شہید بھینی فرمایا کرتے تھے کہ''اس وقت حفزت قاضی صاحب امام اہل سنت ہیں'اگر چہ بعض اوقات ان کے انداز میں درشتی کاعضر شامل ہوجا تا ہے مگروہ جاد ہ کت سے سرموانح ان نہیں کرتے''۔

ہم نے متعدد مواقع پر دیکھا کہ حفرت شہید بھٹٹ نے آپ کی نقول پر بھر پوراعماد کیا اور ان سے استفادہ کیا' چنانچے.....

اولاً: اختلاف امت اور صراط متعم حصد اول کی تصنیف کے وقت ان کی تصنیف: "مودودی فرمایا۔ فرمایا۔

دوم ان کی تصنیف" خارجی فتنه ' پر مفصل تیمره کے موقع پر تکھا کہ

'' حضرت قاضی صاحب کے پیش کردہ اہل جن کے موقف ومسلک سے ہمیں ندصرف اتفاق ہے' بلکہ یمی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے' لیکن موصوف نے حضرت مولا نامجمہ اسحاق صاحب کے خلاف جس

درثتی و تندی کا اظہار کیا ہے ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے۔'' <u>سوم:</u> اور تیسر سے نمبر پر علوی ماکلی کے خلاف لکھی گئی تحریر کے موقع پر بھی آپ نے حضرت قاضی صاحب کی چیش کر دہ نقول اور حوالہ جات بر کمل اعتاد کا اظہار کیا۔

اس سے باً سانی بیانداز ولگایا جاسکتا ہے کہ حضرت قاضی صاحب بین پینے کے اسلوب وانداز سے کسی کو اختلاف ہوتو ہو' مگر ان کا ذوق ومسلک وہی تھا جو اکا ہر واسلاف کا تھا' اس لیے ان پرتمام اہل وظم وتحقیق بحر پورانتا وفر مایا کرتے تھے۔

حفزت مولانا قاضي صاحب بينيل كاليكه خاص ومف بيتقا كه وه رجال سازي ميں خصوصي ملكه

ر کھتے تھے۔ چنانچدان سے منتسب حضرات ان کے دنگ میں ریکے نظر آتے۔ وکیل احناف اور مناظر اہل سنت حضرت مولا نامحدا مین صفور قدس سر وجیسی عمبتری شخصیت کی نسیب ارشاد بھی آپ سے ساتھ تھی جنہوں نے حضرت قاضی صاحب کے ذوق ومشرب کو تھے معنی میں اندر جذب کر لیا تھا۔ دوسرے الفاظ میں ان کے علوم ومعارف نقد و تحقیق اور بحث ونظر کا ملکہ حضرت قاضی صاحب بُریشنی سے علوم کا تکس و پر تو تھا۔

قرب قیامت کی علامات میں سے ہے کہ اہل علم کے بعد دیگر ہے؛ شختے ہے جا کیں گاورآ خریمی انسانیت کی تلجیت باتی رہ جائے گی۔ ایسامحسوس ہوتا ہے کہ ہمارا دوراس کا مصداق ہے کہ اکا ہراہل علم ایک ایک آئے۔ ایسامحسوس ہوتا ہے کہ ہمارا دوراس کا مصداق ہے کہ اکا ہراہل علم ایک آئے۔ آئے۔ کر کے اٹھتے جارہ جیس اوران کی رحلت و وفات سے پیدا ہونے والا مہیب خلار وز ہروز ہرفتا جارہا ہے اور بظاہراس کے پر ہونے کی کوئی امیہ بھی نہیں۔ انشد تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فر مائے اورامت کی دیکھیری فر مائے اورا سے دحل کا تحفظ کی دیکھیری فر مائے اورائیے رحمال کارپیدا فر مائے جوامت کے ایمان وعقیدہ اور فد ہب ومسلک کا تحفظ کر سکیس۔ اس حوالے حضرت صاحب کی بال بال مغفرت فر مائران کواعلیٰ علیمین میں جگہ عطافر مائے اور ہمیں کی آنر مائش حین نہا ہے۔

اللہ تعالیٰ حضرت کے نسبی وروحانی پیماندگان کوصبر جیل کے ساتھ ساتھ ان کے چھوڑے ہوئے مشن کو جاری رکھنے کی تو فیق عطافر ہائے ۔ آبین بجاہ سیدالمرسلین ۔

#### ميري سعادت

جیب کہ پہلے گذر چکا ہے کہ عین ای دن جس دن کرراقم نے حضرت مولانا قاضی محمد ظہور المحسین صاحب مدخلد کے نام تحزیق عریفہ کھا' ان کی طرف سے بید طبعی موصول ہوا کہ ماہنا مد'' حق چاریا'' کی انظامیہ نے بانی تحریک 'نفدام اہل سنت'' و ماہنا مد'' حق چاریا'' حضرت مولانا قاضی مظہر حسین قدس مرہ پرایک یادگاری نمبر شائع کرنے کا فیصلہ کیا ہے' اس لیے آ ہے بھی حضرت اقدس کی حیات وکردار پراپنے تاثرات پر مشمل ایک مضمون ارسال کریں' بلا شبر میرے لیے یہ بڑی سعاوت کی بات ہے کہ حضرت قاضی صاحب کے خدام میں میرا بھی نام آ جائے اور جب قیامت کے دن ان کانام پکارا جائے تو اس مرایا عصیان کانام بھی ان کے نام لیواؤں کی فہرست میں آ جائے۔

## \$ 601 \$ \$ 2005 de 124 \$ \$ TATE \$

#### خريداران بوسف مين شار

اکابر کے نام کے ساتھ آ جانا کتی بڑی سعادت ہے؟ اس پر جھے اپنے مرحوم شیخ حضرت اقد س مولانا محمد پوسف لدھیانوی شہید بہتینے کا ایک قصہ یاد آیا، مناسب معلوم ہوتا ہے کداسے یہاں درن کردیا جائے۔ جس زمانہ میں حضرت اقد س مولانا محمد پوسف لدھیانوی شہید بہتیئے تا ہم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیو بند حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتوی بہتیئے کے رسالہ 'اختاہ الموسین' کا ترجمہ فرمار ہے شے، ترجمہ کی تسوید قرین سے فراغت کے بعدا کیہ دن فرمانے گئے .....

'''تہہیں معلوم ہے کہ میں نے اس رسالہ کا ترجمہ کیوں کیا ہے؟ پچرخود بی فرمایا کہ ایک تواس لیے کہ میہ ایک علمی رسالہ تھا، خیال ہوا کہ اردودال طبقہ بھی اس ہے مستفید ہو سکے، گر اس کی دوسری اور اصل غرض وغایت صرف اور صرف میتھی کہ حضرت اقدس نا نوتوی قدس سرہ کے نام کے ساتھ میرانام آ جائے، تا کہ کل قیامت کے دن جب ان کے خدام و متعلقین کی فہرست تیار ہوئتواس ناکارہ کا نام بھی اس ٹیار میں آ جائے''۔

### سوانح نگاری مشکل مرحله

مرنبون الترزي مزدترك!

#### دارالعلوم ديو بند كاامتياز

دارالعلوم دیو بنداورا کابر دیو بند کواللہ تعالیٰ نے اس اعز از وانتصاص سے نواز ا ہے کہ جس نے بھی اس چشمہ صافی ہے جرعہ نوشی کی اور جس نے بھی ان اکا بر کی بارگا علم وکمل میں زانو نے تلمذ نہ کئے 'وہ رشر دہدایت کی منداور امامت و قیادت کے تاج سے سرفراز ہوکر' قوم و ملک کی ہدایت وراہ نمائی اور جہالت کی تاریکی کے لیے مینارہُ نور ثابت ہوا۔

اس درسگاہ کا خوشہ چیں جس میدان میں گیا قیادت وسیادت نے اس کے قدم چوہے اور فتح وکا مرانی نے اس کا استقبال کیا' چنانچیدارالعلوم دیو بنداوراس کے اکا ہر کی تاریخ شاہدہ کہ اس کے قافلہ کے ایک ایک سیابی نے لازوال کا رنا ہے انجام ویئے اور قربانیوں کی بےمثال تاریخ رقم کی۔

### ِ ا کابرین دیوبند کی تاریخ

فقد دا فقاء کا موضوع ہو یا حدیث وتفسیر کا' تقریر وتحریری مند ہو یا مناظرہ ومباحثہ کی' تعلیم و قدریس کا میدان ہو یا دعوت و تبلیغ کا' تصنیف و تالیف کاعنوان ہو یا سلوک واحسان کا' جبد و بجاہدہ کی خارزار وادی ہو یا مصائب و مشکلات کی بھٹی' زہد دا تقاء کا میدان ہو یا اصلاح وارشاد کا' میاست ملکی کا میدان ہو یا تقیر ملی کا' یا مصائب و مشکلات کی بھٹی' زہد دا تقاء کا میدان ہو یا اصلاح وارشاد کا' میاست ملکی کا میدان ہو یا تقیر کی کا خرض ابنا ہے دار العلوم جہاں بھی سے بڑھے گئے' وہ نہ ڈر ئے نہ جھے اور نہ بکے بلکہ جس کوئی جانا ہے برطا کہا' تکھا اور بیان کیا' انہوں نے بھی مصلحت کوئی' مفاد پرتی اور نفسانی اغراض کو اظہار جن کی راہ میں رکا و شہیں بنے دیا' وہ لا یخافون لو مقالان کی کھورین کر برمر داراعلان جن کر نے نظر آئے۔

وہ بھی ۱۹۵۷ء کو انگریز سے نبرد آز ما تھے۔ تو بھی بالاکوٹ میں فاک وخون میں تزیتے نظر آئے ۔ بھی ۱۹۵۳ء میں سارقین نبوت سے برسر پیکار تھے۔ تو بھی ۱۹۵۷ء اور ۱۹۸۳ء میں ارباب اقدار کے بختا نہ بھی سام دور اور ۱۹۵۳ء میں ارباب اقدار کے بختا نہ بھی دخانہ پر سے بھی وہ کالا پانی کی بدنام زمانہ جیل میں پس دیوار زنداں تھے۔ تو بھی جزیرہ گوانتا موب میں انسانیت سوزمظالم سبح نظر آئے انہوں نے بھی دنیا اور دنیاوی مفادات کو پیش نظر دین و فد بہب اور قوم و ملت کی حفاظت وصیانت تھی انہوں نے مالی مفادات اور دنیاوی اخراض کے عوض بھی ملک و ملت اور دین و فد بہب کا سود انہیں کیا' ان کی گردنیں کٹ کئی' مگر باطل انہیں جھکائیں سکا' غالباکی نے ایسے ہی وفاشعاروں کے بارہ میں کہا ہے .....

ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں دبی ہے آگ کی محر بھی تو نہیں

جفا کی تینج ہے گردن وفا شعاروں کی

کئی ہے برسرِ میدان گر جھکی تو نہیں ان مرفروشوں نے مکتب ویو بندمیں جھکئے د ہے چھپنے اور چھیانے کانبیں مت گوئی وراست بازی کا

سبق بڑھا تھا انہوں نے چین وسکون اور راحت واطمینان کانہیں جبد دمجاہدہ کا درس لیا تھا' ان کی نگاہ دنیا پر نبیں تھی بلکہ موت 'مابعد الموت اور آخرت ان کے پیش نظر تھی اس لیے وہ مجھی بھی ارباب اقتد ار کے ظلم وتشد و

ہے نہیں جموائے انہوں نے وقت کے جابروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کرا علانِ حق کیا۔

قافلهٔ حق کےسیابی

بلاشبه حضرت قاضی مظهر حسین صاحب قدس سرہ بھی ای قافلہ حق کے سپاہی اور رکن رکین متے

جنہوں نے اپنے زندگی بھر کے طرزعمل ہے ثابت کر دکھایا کہ کتب دارالعلوم کا ہر فر داپنی جگہ ایک کوہ گراں ہے موصوف کومسلک حقد کی صیانت وحفاظت کے لیے طرح طرح کی ایذائیں دی گئیں ، پابند سلاسل کیا

مگیا، ظلم وتشدر کا نشانہ بنایا گیا، مگروہ اپنے موقف ہے ایک اٹج پیچیے ہے اور ندان کے پائے استقامت میں ذرہ بحر لغزش آئی۔

خلوص واخلاص حضرت قامنی صاحب بینینهٔ کا آبائی علاقه دنیاوی اعتبارے بسماندہ اور دینی اعتبارے مفلوک الحال تھا' وہ چاہتے تو کسی بڑے دارالعلوم یا کسی سرکاری تعلیمی ادارہ میں اپنی خدمات کا معاوضہ حاصل

کر کے داحت وآ رام کی زندگی گز ار سکتے تھے مگرانہوں نے زہدوتقویٰ کی زندگی گز ارکر توم و ملک اور دین و ند بب کی خدمت کی میدان کے خلوص وا خلاص ٔ جبد و بجام یہ اور قربا نیوں کا تمر ہ ہے کہ آج و نیاان کی علمی خد مات کی معتر ف ہے اپنے اور پرائے ان کی عظمت کے قائل ہیں۔

ز مدوتقو کی حضرت قاضى صاحب مينية كزيروا تقا عمتعلق ايك واقعد يادآيا مناسب معلوم بوتابك

عالمی مجلس جحافد فتم نبوت کراچی ہے امیر ماجی لال حسین ناشاہ سے مساحبزادے جناب ۱۱ کنرمیر اشفاق صاحب نے بتلایا کہ ہمارا آبائی گاؤں چکوال کے قریب ہے اس لیے میں جمہ بیشہ مرہ تاش صا دب کے چھیے پڑ حتا تھااور اکثر و بیشتر مفرت قامنی صاحب بھلان کی خدمت میں حاضر ہوتا ' مفریت قامنی صاحب بہید شدید کری بیں ہمی کدر سے کپڑے زیب تن فرماتے 'چونکدان سے کرہ میں بلی ہ ر علمانيس تما اس ليه آب ليم اتاركر تعنيف وتالف اور ورس وتدريس كاكام كرية ميرى خوابش و میا ہت تھی کد حضرت قاضی صاحب براہینہ کے کمرہ میں پاکھا ہونا جا ہے جسب ۱۹۷۰ میں' میں نے اجتمع نمبروں سے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور گھروالوں نے مجھے بطور انعام کچھ نقذ رقم دی تو میری دم پند خوابش جاگ انفی' میں فورا باز ارمیا اور ایک عدد پکلما خرید کر حضرت قاضی صاحب مجیلیج کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور عرض کیا حضرت! بیخالص میرے انعام کی رقم کا پنگھا ہے میں آپ کے کمرہ میں لگانا عابتا ہوں ٔ میرا خیال تھا کہ معزت قاضی صاحب بہتاہ میرابدیہ بھول فرما کر مجھے اپنے کمرے میں چکھا لگانے کی ند مرف اجازت دے دیں کے ہلکہ خوش ہوں مے کیکن میری حیرت کی انجہا ندری جب حضرت قاضی صاحب بہید نے مجھے اپنے کرے میں پھھالگانے سے مع فرمادیا' میرے نقاضا پر اٹکار ک وجہ بتاتے ہوئے حصرت نے فر مایا کہ "چونکدامجی تک تمام طلبہ کے کروں میں بجلی کے چکے نہیں لگ سکے اس لیے مجھے حیاء آتی ہے کہ طلب بغیر بھے کے این اور میں بھے کی ہوا کے مزے لیتار ہوں۔ ہاں!ا کرتم ا حازت دوتو میں یہ پکھا طلبہ کے کمروں میں سے کی کمرہ میں لگوادوں'' چنانچے میری اجازت پر حضرت قاضی صاحب برمینیو نے وہ پکھا بھی طلبہ کے کمرے میں لگواویا۔

### متشد دبيس متصلب تھے!

عام مشہور ہے کہ دھزت قاضی صاحب بہینیہ تشدد پہند سے لیکن ہمارے خیال میں دھزت قامنی صاحب رکینیہ سلک کے معاملہ میں مصلب ضرور سے مگرائیہ اپند متعصب نہیں سے بلکہ وہ حد درجہ تحمل مزاح اموقع شناس اور حالات پر تگاہ رکھنے والے سے چنانچہ جن دھزات نے دھزت قاضی صاحب بہینیہ کے درسہ کامحل وقوح دیکھا ہے وہ اس کی گوائی دیں مے کہ شیعہ کمشب فکر کے امام باڑے کے ساتھ ان کے درسہ کامحل وقوح دیکھا ہے وہ اس کی گوائی دیں مے کہ شیعہ کمشب فکر کے امام باڑے کے ساتھ ان کے درسہ کامحل وہ بیار ان کی جا ورد نیا جانی ہے کہ دوافش اپنی ند ہی رسومات میں کس قدر از فراخ اور وہا ہے چتانچہ ہوئے بین انہیں خواہ تو اور وہا ہے اور سینگ کرانے کا جنون کی مدیک شوق رہتا ہے چتانچہ کا لیفین کے کھروں ان کی عبادت گا ہوں اور ان کے ذبی اواروں کے سامنے جانا وہ ان نور کی اور دی کے سامنے جانا وہال ان کی عبادت گا ہوں اور ان کے ذبی اواروں کے سامنے جانا وہ ان کی عبادت گا ہوں اور ان کے ذبی اواروں کے سامنے جانا وہ ان کی عبادت گا ہوں اور ان کے ذبی اواروں کے سامنے جانا وہ ان کی عبادت گا ہوں اور ان کے ذبی اواروں کے سامنے جانا وہ ان کی عبادت گا ہوں اور ان کے ذبی اور وہ کی مدیک عباد کی عبادت گا ہوں اور ان کے ذبی اور وہ کی مدیک عباد کی عباد کے اور ان کے خواہ کی مدیک میں جانے کی حال کی جانوں کی مدیک حال کی حال کی جانوں کی حال جانوں کے کہ بی اور وہ کے جانوں کی حال کی حال کی حال کی جانوں کی حال کی ح

(1 005) (1 (2000 10 of minutes (1 (1) (1) (1)

کرنا اوراشتعال انگیز تقریری کرنا' ان کی تھٹی میں داخل ہے اگر قامنی صاحب نیشتہ امتایا واسمدال به مطاہرہ ندار بورج سی مظاہرہ ندکر تے تو یقینا روز اندکشت وخون کا باز ارگرم رہنا' آئے دن و بال فتن فسادا ورخون خراج وج سی مطاہرہ ندکر سے کہ قامنی صاحب مجتشلہ نے زندگی مجروبال کا م کیا اور مینٹلز وں گمرا : دں اوراہ راست بہا کر ایٹے مٹن سے وفاکی ۔ اینے مٹن سے وفاکی ۔

#### اوصاف وكمالات!

حضرت قاضی صاحب بینید کا جس علاقہ سے تعلق تھا وہاں رفض تشیع ، برعات ورسویات اور جہالت ولاعلمی کا دور دورہ تھا مضرت قاضی صاحب بینید نے اپنی خداداد صلاحیت اور بے بناواستقامت واستقلال کے زور پر ابنا ایک حلقہ بنالیا وہی لوگ جو بھی دین اور اہل دین سے دور تھے مضرت قاضی صاحب بینید کی برکت ہے دین و ند بہ کے خوگر اور ند بہ ولمت کے جان نثار سپاہی بن کے۔

حضرت قامنی صاحب بینتیه کوالله تعالی نے مختلف انواع واتسام کی خوبیوں اور صافیت سے نواز انتماا یک طرف اگر الله تعالیٰ نے ان کو لکھنے لکھانے کا سلیقہ اور مہارت عطافر مائی تقی تو دوسری طرف آپ فصیح و بلیغ مقرر وخطیب اور نہایت برتا ثیر واعظ بھی تھے۔

راقم الحروف کوکیسٹ کا وعظ سننے کی سعادت حاصل ہوئی ہے از دل خیز دوبردل ریز د' کے مصدات آپ کا وعظ نہایت سادہ اور بیدار مغز نقاد تھی تھے گا وعظ نہایت سادہ اور بیدار مغز نقاد تھی تھے گئے ہے۔ آپ نے جس موضوع پر کھھا' کھنے کا حق ادافر مادیا اور جس عنوان پر بولا اس جس ذرہ بحر تنظی نہیں چھوڑی۔

#### ہمہ گیریت!

بنیادی اعتبارے آپ جہال سکونت پذیر سے وہاں چونکدرفض و تشیع کا طوفان تھا' اس لیے زیادہ تر آپ نے تر دید رفض عظمت سحابۂ خلافت راشدہ سحابۂ خلافت راشدہ سحابۂ خلافت راشدہ سحابۂ کے معیار حق ہونے اور روافض کی جانب ہے اس قدی جماعت کے خلاف اٹھائے محیطوفان برتمیزی کوفر وکرنے میں اپنی صلاحیتیں مرف فرمائیں بایں ہمہ آپ نے دوسرے عنوانات مثلان خار جیت 'ناصبیت' مماتیت' بر لجویت' مودودیت اور قادیانیت کے خلاف بھی زبان قلم سے جہاد کیا' آپ نے قادیانیت کے خلاف بھی زبان قلم سے جہاد کیا' آپ نے جہاں تر دیدی مضامین ومقالات اور کتب تصنیف فرمائیں وہاں آپ نے اثباتی انداز سے بھی خوبصورت مضامین رقم فرمائے۔

(1606) + 68 (200, 2009) (1600) (1600) (1600) (1600)

ز دید ماطل!

بنیادی امتبارے آپ نے پونکداکی محتق عالم اور مناظر فاضل حضرت مولانا ، ، نسن محد کر م الدین و بیرے گریس آنکے کمولی تھی اس لیے آپ پراپنے والد ماجد کی سیرت وکر وار کا اثر اور چہاپ تھی ا جس طرح آپ کے والد ماجد نے وور حاضر کے مسیلہ کذاب مرزا غلام احمد قادیائی ملیہ ماملے کولاگارا ا اے عدالت میں کھسیٹا اور انگریزی دور کے ایک بندو نج آتمارام سے مرزا قادیائی کے آبائی شائی ا کورواس پور کی عدالت سے اسے مزاولوائی اور رسواکیا 'فیک ای طرح حضرت مرحوم میں والدی طرف سے بیدین غیرت اور فی حیت شقل بوئی تھی اور وہ وین و فد ب کے معاملہ میں کی مشم کی رور عایت کے قائل شہرت اور فی حیت شقل بوئی تھی اور وہ وین و فد ب کے مقابلہ میں کی مشم کی رور عایت کے

تقليدا كابر!

مولانا مرحوم اکا برویو بنداورایل حق کے مقلد کھن سے وہ اسلاف بیزاری کو الحاوو بے وین کا پل تضور فرماتے سے اس لیے ان کی کوئی بات اکا برواسلاف کی تحقیقات کے خلاف شہوتی 'بلکہ وہ اکا بر کی راہ ہے سرموانح اف کو انحواف کو انحق سے تعبیر فرماتے ۔ انہوں نے اپنے مشائخ سے جو پکھ پڑھا اور سکھا' زندگی مجراس کی تعلیم وہلنے فرمائی اور اس کی اشاعت ورّوق کو اپنا اور ممنا بچھو تا بنایا 'انہوں نے چٹائی پر بیٹھ کر علم وفن کے موتی گئائے اور تحقیق و تنقید کے دریا بہا کرا پنے اکا برواسلاف کی روایات کی چٹائی پر بیٹھ کر علم وفن کے موتی گئائے تھیں آنے دیا۔

حصرت مرحوم اپنی بے نعنی خول و گوشنشیٰ عزلت پسندی بخز وانکسارا ورتواضع میں اپنے اسلاف کی مچی تصدیر تنے باس بھر کر آپ شیخ الاسلام معنزت مولانا سید حسین احمد یہ فی قدس سرہ کے قمید رشید اور خلیفہ مجاز نتے محر بے نعسی اور تواضع کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو ہز ااور شیخ وقت کہلانا پسندنیس کیا۔

#### توامنع اور عجز وانكسار

ا بین ملت حضرت موادیا جمر البین صغدر او کا ژوی قدس سره مپلے پہل حضرت موادیا احمد علی لا ہوری قدس سره سے بیعت نفخ ان کی رصلت کے بعد آپ نے حضرت موادیا قاضی مظبر حسین قدس سره سے اصاد می تعلق قائم کرلیا تھا' حضرت قاضی صاحب بیشیری نے موادیا صغدر میکیری کے ان کے ساتھ اصلا می تعلق کو بیان کرتے ہوئے جس بے نفسی اور قواضع کا اعجبار کیا ہے اسے پڑھ کرا تھاڑہ ہوتا ہے کہ حضرت قاضی

ø.

607 % Of 2005 Jack & Of The Back Of Colors Jack Of صاحب بينيك كي طبيعت من كمال درجه كالخفاقها بوكد حفرت مولا نامحدامين صفدر مينيك كي حفرت قاضى صاحب سے اصلاحی تعلق قائم کرنے سے بظاہر یم محسوں ہوتا ہے کہ مولانا صفدر بھینے جیسا برا آ دمی کس برے کو بی اپنابرا بناسکتا ہے حضرت قاضی صاحب بیشید اس شبری نفی کرتے ہوئے لکھتے ہیں ..... ".....حضرت مولا نااحم على لا ہوري قدس سرہ کے بعد مولا نااو کا ڑ دی بھٹے نے جواس نا کارہ کے ساتھ تعلق رکھا تھا' وہ اس لیے نہیں تھا کہ میں ان کی رہنمائی کی اہلیت رکھتا تھا بلکہ ان کوشیخ العرب والعجم حضرت مولا نامدنی بینانیا سے غایت درجه کی محبت وعقیدت تھی اور کیوں نہ ہوتی جبکہ ان کے شیخ حضرت لا مورى رئيسة خود حفرت مولانا مدنى رئيسة كان درج عقيدت مند تف كدفر مات تف كد "جعيت علماً کے اجلاس میں جب حضرت مدنی بہنیا تشریف فرما ہوتے تھے تو میں آپ کے احترام میں تمن تین چارچار گھنٹے دوزانو بیٹیار ہتا تھا۔''اور بار ہافر ہایا کہ'' مجھے غالبًا ۱۳مر تبہحر مین شریفین کی حاضری نصیب مونی ہے میں نے حضرت مدنی بھٹ جیسابزرگ (ولی اللہ ) کہیں نہیں یایا' اور ایک مرجبہ برانی انارکلی بازار کے مدرسہ میں رات کو عکیم الاسلام حضرت قاری طبیب صاحب بیشید کی تقریر کا پروگرام تھا' بندہ بھی ان دنوں لا مور میں تھا علمہ میں حاضر موار حضرت قاری صاحب کی موجود گی میں ان کی تقریر سے سملے حضرت لا مورى بينية نقورى دريقر رفر مائى اور دوران تقريفر ما ياكه محضرت مدنى بينية ك جوتول میں جوعلم ہے وہ احماعلی مُوافظة کے دماغ میں نہیں ہے۔ '' اس سے مراد بفضلہ تعالی وہ برکات میں جو حضرت مدنی پینیدے متعلقہ ہر چیز میں سرایت کرتی میں۔ وراللہ (محل اُو مولانا او کا او وی بیکید نے حضرت مدنی بھٹیا کے سلسلہ طریقت میں شمولیت کے لیے اس بندؤ عاصی پر محاصی کو ایک ظاہری واسط ہنا یا تھا' حق تعالیٰ حضرت مدنی بینینے کے طفیل مولا نااو کا ڑوی بیٹینے کے درجات بلند فرمائے اوراس بندہ کی اورسلسلہ ہے منسلک سب احباب کی اصلاح فرمائیں ۔ آمین بجاہ النبی الکریم ٹائیڑم'' ۔ یہ [ ما مِنا مه الخيرمانان مولا نااو کا زوی مِنهیزی نمبرمس: ۲۸٬۴۸ م الله تعالى بهم سب كوايية اكابرواسلاف كي راه ير جلنے اور حضرت قاضي صاحب بينيد كي اقترا كيس باطل پرستوں کی راہ رو کئے وین ندہب کی بالوث خدمت کرنے کی توفق بخفے اور حفرت قاضی صاحب بينيك كى كردث كردث مغفرت فرما كردرجات عاليه سے سرفراز فرمائے اوران كے اخلاف و پسماندگان کوان کے مشن بر کار بندر ہنے کی تو نیش بخشے ۔ آمین بجاہ سیدالرسلین \_ وصلح الله تعالمي يحيم خلقه ميرفا محسر واله وصحبه المحسعين

6 ( 608 ) 6 ( 6005 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10.5 ) 6 ( 600 10

# حضرت کا دینی ومسلکی مزاج

بي حضرت مولانا قارى جميل الرحمٰن صاحب

الشتبارك وتعالى نے انسان كوايك جميب كلوق بنايا ہے۔اس كا ايكے طبعی مزاج ہے اور ایک دین ، ویے قواللہ تعالی نے ہرانسان میں دین صلاحت رکھی ہے۔جیبا کہ عدیث شریف میں ہے کسل مولسو ديو لمد على فطرة الاسلام أكريه استعداد اور صلاحيت محفوظ ربي تودين مزاج بنما ب اورايك کامل انسان تیار ہوتا ہے اور اگر اس صلاحیت کو بالکل ختم کر دیا جائے یا خراب کر دیا جائے تو پھر اس سے ا بے افعال اور اخلاق صادر موتے ہیں کہ بیجانوروں ے بھی بدتر موجاتا ہے۔ جیسا کرالشاتعالى نے فرمایاو لنک کا لا نعام بل هم اصل اورانان کاطبی مزاج اگر تیک بوتو پھر بیا عصر برے یں فرق كرسكا ب\_ا مرخوشبوسو تلحية مرورمحوى كرتا ب اوراكر بدبو سي كزر ي تو طبيعت من نفرت يا تا ے۔ای طرح اگر دین مزاج نمیک ہوتو دین امور سے خوش ہوتا ہے ادر خلاف شرع امور سے بیزاری ہوتی ہے جیسا کہ قرآن کریم می محابہ کرام خائشہ کا دین مزاج بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمايا ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم چب محابة كراول من ايمان كو کھپادیا اور ایمان سے ان کے دلول کومزین کر دیا تو ان کے دلوں یس کفر فتق و فجور ، اور نا فرمانی کی نفر ت آگئ تو بدرشد و ہدایت والے بن گئے ۔ اگر بتقاضائے بشریت کسی صحابہ زائشؤے گناہ کا ارتکاب ہوا تو اس سے اتنا ہے جین ہو جاتا کہ خودر سالت بآب مُنْ الله کی خدمت میں حاضر ہوکر گنا ہ کا اقر ارکر کے مد ك نافذ كرنے كا مطالب كرتا ہے يداى كائل دين مزاج كى علامت ہے \_صحاب كرام وفائد كاك بعدورج بدرجه بيكامل دين مزاج كي نعت اولياءامت كونفيب موتى رى اوران شاءالله قيامت كي ضح تك نعيب ہوتی رہے گی۔

🖈 مبتم جامد عربيه اظهار الاسلام بنطيب مدنى جامع مبحر چكوال

ور حاضر علی اکابرین ملاء دیو بند کواس میسب خاصہ ہے لوازا کمیاا در مجران سے فیص پانے والوں کو بھی ای طرح نوازا کمیانے فیض پانے والے خوش قسمت ہستیوں عمل سے ایک بستی دھرت اقدس نبیتیاہ کو بھی ای طرح نوازا کمیانے فیض پانے والے خوش قسمت ہستیوں عمل سے ایک بستی دھرت اقدس نبیتیاہ

مسلكي دفاع زندگي كانصب العين

الله تعالی نے حضرت اقدس بینید کو جہاں اور دینی خصوصیات سے نواز اتھا۔ ان عمی سے ایک خاص خصوصیت میتنی کدانہوں نے مسلکی دفاع کواپئی زندگی کا نصب العین بنار کھاتھا۔

مشکوٰۃ شریف می حفرت نافع مینید کی روایت ہے کہ ایک مخص حفرت ابن مر دائنڈ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ'' فلاں مخف نے آپ کوسلام کہا ہے حفرت ابن عمر دائنڈ نے فرمایا'' جمعے معلوم ہوا ہے کہ اس مخف نے دین میں (کوئی) ٹی بات نکالی ہے اگر واقعی اس نے دین میں (کوئی) ٹی بات بیدا کی ہے۔ تو میر کی طرف ہے (جواب میں) اے سلام نہ پہنچاؤ۔

تشرت کن آنے والے نے حضرت این عمر بھٹٹ تک اس مخفی کا سلام پہنچایا تھا جس کے بارہ جی محصرت این عمر نظرت کے دو تقدیر حضرت این عمر بھٹٹ کومعلوم ہوگا کہ اس نے اپنی طرف سے دین میں ٹی با تیں بیدا کی ہیں ۔ یعنی وہ تقدیر کا افکار کرتا ہے۔ لبذا حضرت این عمر بھٹن نے فر مایا کہ ہمیں اس بات کا تھم دیا حمیا ہے کہ ہم ایسے لوگوں

ے سلام کلام نہ کریں اور نہ ان سے تعلقات قائم کریں جو برعتی ہوں اور خدا اور رسول من بھڑ کی قائم کی ہوئی صدود سے تجاوز کرتے ہوں۔ (حدیث مع الشریح بحوالہ مظاہر حق جلداول کتاب الایمان)

ای طرح مفتلو قرشریف کے ماشیہ پرمرقا قر کے دوالہ سے لکھا ہے کہ دینی مقتدا اور چیوا کی ہی شان ہونی جا ہے کہ اگر کوئی شخص دین کونھمان پنچانے والا ہوتو اس سے قطع تعلق ہوتا جا ہے حتی کہ اس کے سلام کا جواب بھی شددے اگر چدوہ مسلمان بھی ہو۔ کیونکہ یہ اس کے ساتھ قطع تعلق نہیں کرے گا تو حوام اس کے تعلق کواس کے مجے ہونے کی دلیل بنا کیں گے۔

میرے حطرت اقدس مینفید کا حراج بھی بھی قا اور ای خاص دیلی و مسلکی حراج کی بنا پر آپ مینفتائے فرقد باطلہ میں سے کس ایک کے ساتھ بھی کسی موقع پراتھا دنیس فر مایا: آپ مینفید کے سامنے دو پہلو ہوتے تھا ایک وقتی فائدہ اور دوسراسلکی نقصان ۔ آپ مینفیوقی فائد سے کونظر انداز کرد ہے اور مسلکی فائدہ کو ترجیح دیتے ۔ بس وقت ساہ محاب شفتہ کی بنیا دھفرت مواد ناحق نواز تھ مکوی شہید مینفید 610 80 08 2005 do in 180 08 12 12 180 08 12 12 180

نے رکمی اور اپنی جماعت کی قیادت فر مائی اس سے کافی فائدہ موانو جوان نسل بیدار ہوئی۔ تواس و تت اپ کتنے بی جماعتی ساتھیوں نے حضرت اقدس میکنڈ کے سامنے مرض کی مشن بھی ایک ہے توسیلی بھی اگر ایک ہوجائے تو ہماری طاقت باطل کے طلاف بڑھ جائے گی؟ آپ میکنڈ نے اپنی فراست سے فر مایا کہ نام بھی اچھا ہے اور کام بھی ۔ مگر طریقہ کاراا کا بروال نہیں ہے۔ پھراس کا نقصان کی بجبتی کونسل کی صورت میں سامنے آیا۔

" قلندر بر چه کوید دیده کوید"

عظيم عالمانه شان

حضرت اقدس مجتلهٔ عظیم عالمانه شان کے ساتھ بھی متصف تھے۔جس طرح ایک واقعہ مشہور مؤرخ اورمحدث حافظ ابن كثير دهشقي مينية نے حضرت وہب بن ملبہ مينية كے حوالہ سے قبل كيا ہے كه ایک بڑے عالم کوایے بادشاہ کے رو بروپش کیا گیا جولوگوں کوخزیرکا گوشت کھانے پر مجبور کیا کرتا تھا۔ جب وہ بزرگ جید عالم اس بادشاہ کے پاس پنجاتو وہاں پولیس کے ایک افسرنے چیکے سے اس بزرگ عالم ہے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ایک بحری کا بچہ ذرج کر کے جھے دے دیں جب با دشاہ آپ ہے خزیر کھانے کو کیے گا تو می خزیر کے گوشت کی بجائے میں بھری کا حلال گوشت آپ کے سامنے رکھوادوں گا۔آپ تو حلال گوشت بی کھا کیں گے۔جبکہ بادشاہ اور دیکھنے والے لوگ اس مفالط میں وہیں گے کہ آپ خزیر کا گوشت بی کھارہے ہیں۔اس طرح آپ حرام سے فئی جائیں گے اور آپ کی جان بخشی بھی موجائے گے۔ چنا نچاس بزرگ عالم نے برک کا بچدن کرواکر بولیس افسرکودے دیا۔ بولیس افسر نے حسب وعده وه بكرى كا بچيشاى خانسامون كيحوالدكرديا اورانيس تاكيدكردى كدجس وقت باوشاهاس بزرگ عالم كوخزير كا كوشت بيش كرنے كاتكم دے توان كے سامنے بيكرى كا كوشت د كھ دينااس كے بعد لوگ بدی تعداد میں جمع ہو گئے اور برایک کهدر باتھا کداگر اس بزرگ نے خزیر کا کوشت کھالیا تو ہم بھی کھا کیں گے۔اوراگروہ رک مے تو ہم بھی رک جا کیں گے۔ پھر بادشاہ آیااس نے اپنے کا رندوں کوخزیر کا گوشت لوگوں کے سامنے رکھنے کا تھم دیا چانچ گوشت لایا حمیا اور خانساموں نے بزرگ عالم صاحب ئے ساسنے بولیس آ فر کی ہدایت مے مطابق بری کا علال گوشت د کھا اب بیموقع بڑی نزا کت کا تھا۔ الله تعالى في بزرك عالم كول على يدبات والى كداكر جد عن اس بمرى كا كوشت كوكها كرومت

6 (11) 10 6 (monto) 6 (monto) 6 (14)

ے فائح جاؤں کا کین او کوں کواصل حقیقت معلوم نہیں ہے وہ آتا ہیں جمیس کے کہ بی فزیم کا کوشت کھا رہا ہوں اور میر سے اس قمل کی وجہ سے جتنے لوگ بھی اس قرام کا م بی جتما ہوں کے ان سب کا وہال آیا مت کے دن میر سے سر ہوگا ۔ لہٰذا بھی ایسا قمل برگز نہ کروں گا خواہ میر نے کلا ہے کلا سے کردیے جا کمی اور بھے آگ بھی جلا دیا جائے اور انہوں نے وہ گوشت کھانے سے بادشاہ کے سامنے انکار کر دیا۔ اس در میان وہ ہے نیس افسر سامنے سے بار بار اشارہ کرتا رہا کہ بیتو بحری کا گوشت ہے اس کو آپ کھا لیجے ۔ آپ برا مے انکاری کرتے رہے با لا فر بادشاہ نے ای ہوئیس افسر کو تھم دیا کہ ان کو لے جا کر تش کردیا جائے۔

جب و و پولیس افرآپ کو لے جانے لگا تو اس نے پوچھا حضرت کیا وجہ ہے کہ آپ نے وہ کوشت بھی نہیں کھایا جو خود ذرج کر داکر جھے دیا تھا؟ کیا آپ کو جھے پراعتا دئیں؟ اس بات پراس بزرگ عالم نے جواب دیا کہ جھے کا سی یعین تھا یہ کوشت میرے لیے طال ہے ۔لیکن جھے کا سی بات کا اندیشہ ہوا کہ لوگ مادا تھیں۔ اور مادن میں میری اقتداء کریں مے ادروہ مرف ہی سیمیس مے کہ جس نے خزیر کا گوشت کھایا ہے۔اور بعد جس بھی کہی کہا جائے گا کہ فال قفص نے ہے گوشت کھایا تھا۔اورانیس حقیقت حال معلوم نہ ہوگی۔

#### ذاتی امور میں غصہ نہیں

حضرت الدّس مُنظِمَّ كو بار بارد يكما كرذ الّ امور عن بمي كمي روضه نيس فرمايا ليكن اگر و بني امور عن كو كَ نَلْعَى كُرَنَا تُوْ حضرت الدّس مُؤخِمَّا نَبَا كَيْ فصداور نارافسكَ كا اظهار فريات \_ جيرا كرمديث شريف عن آنا بيد

# 612 80 08 2005 do. 6180 08 500 180 08 500 80

" حضرت انس الثلان فرمایا که می حضورا کرم تاکلهٔ کی خدمت اقدس می تقریباً دس سال ربا آپ تاکلهٔ نے ایک دفعہ می مجھے خصرتہیں فرمایا"

د مفرت اقدس مُینیندا پ و بی مواج میں ایسے امور میں بھی آپ نظام کے تمیع رہے۔ جیسا کرسزو حضر میں آپ میکیند کے قریب رہنے والے بعض خاص خدام کا بھی بی کہنا ہے کہ آپ پیکند نے ہمیں ذاتی امور میں کوتا ہی کرنے سے بھی خصر نہیں فر مایا اور دیمی امرکوئی کوتا ہی ہوگئی تو آپ میکیند نے معاف نہیں فر مایا۔

ان خدام میں سے ماسر محمد بوسف صاحب کا کہنا ہے کہ دس سال پہلے کی بات ہے کہ دعزت اقدس بھنٹ نے جھے کس کام کے لیے دفتر بھیجا میں جلدی سے کیا جاتے ہوئے میں نے پہلے یا کیں پاؤں میں جوتا چکن لیا۔ جب واپس آیا تو آپ بھنڈ نے فرمایا کہ آپ کواب تک جوتا پہننا بھی نہیں آیا۔ اس ر بات کو تقریباً دس سال گزر گئے مرآج تک میں نے اپنی اس للطی کو شدد جرایا۔

### استغناءكي دولت

حفرت اقدس بینین نے ساری زندگی تیلی دین کی خدمت سرانجام دنی جس کی وجہ سے اللہ تارک ، ج وتعالی نے ہزاروں لوگوں کومجع عقید سے کی دولت نعیب فرمائی اور آپ بینین نے اس قدر استدن ، سے کام کیا جو' الا استلکم علیہ اجو ا''کامصداق ہے۔

ایک دفعہ الیکن میں معزت اقدی بھٹانے امید دار داجہ نا دائن کے تن میں فیعل فرمایا ادر اس کی تائید کی۔ آپ بھٹا کے اس فیعلے کی دجہ ہے آپ کے کل پرانے ساتھی سیاست کی دجہ ہے آپ بھٹا ہے جدا ہو گئے۔ گر معزت اقدی بھٹا نے فرمایا کہ المحمد نشمیں اپنے اس فیعلے مصلس موں۔ اس لیے کہ میں نے یہ فیعلہ اپنے نہ ہب دمسلک کو سامنے رکھ کرکیا ہے۔ جھے اس کی پردا ہمیں کہ کون میرے ساتھ سے اور کون جھے ہے جدا ہور ہاہے۔

حفزت اقدس بینیڈے کے ایک خادم نے کہا کہ اس واقعد کی وجہ سے اگر چہ آپ بینیڈہ کے باتھ پڑسکن تک نہتمی مگر میں اس وقت کافی پر بیٹان ہو گیا تھا کہ حفزت اقدس بیٹیڈ نے ساری زندگی دین کی ہے لوٹ خدمت کی ان لوگوں کے عقائد درست کیے مگر آج سیاست میں آ کرکٹی پرانے ساتھی۔ بھی حفزت بیٹیڈ کوچھوڑ گئے۔کافی دنوں تک پر بیٹان تھا کہ اچا تک ایک دن حضرت اقدس بیٹیڈ کا وہ خواب 68 613 70 68 2000 20.60 70 68 22 22 20 68 24 25 20

ذائن عن آگیا جو کدآپ بھٹونے جے کے دنوں عن منی کے مقام پردیکوا تھا۔ کہ

"بدر کا میدان ہے میرے ہاتھ میں جماعت کا پانچ رنگا جمنڈا ہے میں آگے آگے ہوں جماعتی ساتھی میرے ہاتھ اور میرے ہاتھ ساتھی میرے ہاتھ ساتھی میرے بیٹھے کیر فارد ق اعظم بیٹلز تشریف لائے اور میرے ہاتھ سے جمنڈا لے کرخود بکڑلیا اور پھروہ آگے آگے اور ہم بیٹھے پیچے پھر فارد ق اعظم بیٹلز تشریف لائے اور انہوں نے میں انہوں نے صدیق اکبر میٹلز کے ہاتھ سے جمنڈا لے لیا۔ اور فر بایا کہ اس جمنڈ سے کواد نچا کردیہ ہمارا جمنڈ الے سے بیاد نچا تی رہے گا'

تواس کی تعیرید نهی می آئی که بدرگا میدان ب تواس کا شاره ب اس طرف که چونکه بدریین کی بخش قطعی اور مینی که بخش قطعی اور مینی که بعد و فقال است مینی که بعد و فقال اعماد داخل مینی که احماد است معد فقد غفرت لکم "(ترجم حمیق الله تعالی مطلع بواالی بدر پر پس فر بایا اسدالی بدرتم جو چاب عمل کرد عمی نے تمہاری مغفرت کردی)

ای طرح جولوگ معزت اقدس بُیٹیزی کے ساتھ طوص سے ملکے ہوئے ہیں۔ معزت بیکٹیزی کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ان کی بخشش کی بھی امید ہے (ان شا واللہ)

بعض اولیا واللہ کی شان مید ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ان کے ساتھ تعلق کی لاج رکھتے ہیں۔اور ان کے متعلقین کی بخشش فر مادیتے ہیں۔

جیدا کے صدیث شریف جی آتا ہے کہ حضرت انس بیٹنا سے روایت ہے کہ رسول اکرم نہیٹی نے
میان فر بایا کہ آخرت جی لوگ صف با ندھے کفرے کیے جائیں گے اہل دوز خ ( بینی اہل ایمان جی
سے پھو گناہ گارلوگ جواپی بدا ممالیوں کی دجہ سے دوز خ جی سز اپانے کے شتی ہوں گے وہ آخرت جی
سکی سوقع پر صف با ندھے کھڑے ہوں گے ) کی ایک شخص اس گزرنے والے بشتی کو پکار کر کیے گا کہ کیا
تم بھے جیس بچا ہے جی وہ بوں کہ ایک دفعہ جی نے کم کو پائی بلایا تھا ( یا شربت و فیرہ پنے کی کوئی اچھی
جیز بال آن تھی ) اور ای صف والوں جی سے کوئی اور کیے گا کہ جی نے تہمیں وضو کے لیے پائی دیا تھا۔ پس
ہفض ان لوگوں کے جن جی انشرتھا تی سے سفارش کر سے گا ور ان کو جنت جی داخل کر اور سے گا۔

ائن الجدى اس مديث شريف كى تشريح فرات بوت مولاة منكور احد ما حب نعمانى بكفه (معادف الحديث س ٢٠١) فرمات بي كداس مديث شريف سي معلوم بواب كرونيا على معالحين سي مجت اور قربت كاتعلق الى عملى كوتابيول كم باوجود بحى ان شاء الله بهت مكوكام آف والاب بشرطيك

ایمان نصیب ہو۔

اوردوسری سے بات اس خواب کی تعیر کے سلسلہ میں ذہن میں آئی کہ ایسوں کی تعداد کیل ہوگی اس سے دل مطمئن ہوگیا۔ اور تجربہ می میدہوا ہے کہ جو علماء بھی مصرت الدّس بھٹے تھے ساتھ کی مفاد کی وجہ سے خسلک متھ۔ وہ بھی کمی نہ کمی وجہ سے کٹ گئے۔

فتنهك باريكي سجصنا

فتنوں کی دونتمیں ہیں۔ (۱) طاہری فتے اور (۲) باطنی فتے۔ طاہری فتنوں کا تعاقب عام طور پر
کیا جاتا ہے علاء اس فریضے کو سرائیا م دیے ہیں۔ لیکن فتند کی بار کی جھنا یہ اللی بھیرت کا کام ہے اور یہ
چیز ہمارے حضرت اقدس پر پہنوئی کے اغراقی ۔ جب بھی کوئی نیا فترسائے آتا قو اس کے طاہر کود کھے کہ بعض
الل جی بھی اس کے حامی ہو جاتے لیکن صفرت اقدس پر پہنو ایرادہ جی ہے اس کی بار کی بچھے لیے۔ مثل ایران میں فیتے کی کا انقلاب جس دفت آیا تو مب ہے پہنے اس فیتے کی بار کی کو بیان کرنے والے میرے ایران میں میشود جی تھے۔ اور پھر بعد میں وہی پھی سامنے آیا جو معرت اقدس بر پہنوئی نے ابتداء جی سے بتایا تھا۔ تفصیل کام وقع نہیں۔

ن ای طرح مماتیت کا فتہ جس وقت دیو بندیت میں پیدا ہوا تو چند علاء کرام نے ڈٹ کر ان کی افت کی ۔ حضرت موالا نا محمطی صاحب جالند حری میکنید بحضرت موالا نالال حسین صاحب اختر میکنید براور میرے معنوب اور میرے حضرت اقد س میرے حضرت اقد س میرے علاوہ چند علاء کرام نے ان کی مخالفت کی ۔

حفرت الدّن بُخفَّ کا ابتداء بومو قف قبا کدان کے ساتھ رواداری کا سلوک مسلک کے لئے نقصان دہ ہے۔ آخر دم تک ای پر قائم رہے۔ اور فرماتے تھے کداگر سارے علیاء ابتدا ہی ہے ان کے ساتھ قطع تعلق کرتے اور رواداری کو جائز نہ بچھتے تو بہ فتدای وقت مٹ جا تا۔ ای طرح پزیدی فتنہ جس وقت بیدا ہواتو حضرت الدّس بیکٹیٹ نے ابتداء بی ہے اس فتنہ کے فلاف بخت موّقف افتیاری۔

اور آخرتک ای پر قائم رہے جوعلاء ان فتوں کے ساتھ رواداری کے قائل تھے۔ معزت اقد می ایسے علاء سے تحت ٹالاں ہوئے تھے۔اورانتہا کی د کھ کا اظہار فریاتے تھے۔

اور فربایا کرتے تھے کہ ان لوگوں کواٹی جماعت اور اٹی بیری مریدی کے سلیلے کے تحفظ کی اہمیت کا احساس ہےاور اس کا دفاع ضروری بیجھتے ہیں گراپنے مسلک کے تحفظ کی اہمیت کا ان کوا حساس نہیں ہے۔ اور کئی د فعد آپ پیکھیئے نے فر مایا کہ مسلک کے لئے تو میں نے بڑے بڑے بڑے بر رگوں کو چھوڑ ا ہے۔

يسب جم معزت اقدى يينيون السيامسلكي حران كي بنياد بركيا-

جُس طرح حفرت اقدس مُنينيك كي ظاهرى فتنول پر كبرى نظر تقى ـ اى طرح آپ مِينيك كي نظر باطني فتنوں پر بھی تھی اور اپنے متعلقین اور متوسلین کواپنے درس میں جو کہ جمعرات کے دن مغرب کے بعد ہوتا . تھا۔ حب مال، عجب، ریا کاری اور حب جاہ پر تنیبہ فرماتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ ہر فتنے کی بنیاد میں چزیں بنی ہیں۔

رسى القابات، ب جاتريف مي مبالغه اس سيآب بيني انتهائي باراضكي كا اظهار فرمات تهـ اوردوسرول کی بھی خوب اصلاح فرماتے تھے۔

موجرانواله مي ايك مرتبه حفرت مولانا مهرمحم صاحب مذظله نے ايک جلے كا انعقاد كيا اور اشتہار مي مولانا نے حضرت اقدی میشنی کیام کے ساتھ امام الل سنت کالقب لگایا آپ پینیز جس وقت بنی پرتشریف فرما ہو سے تو اپنے بیان سے قبل فرمایا۔ میں نے یہ بات مولانا سے تنہائی میں کہنی تھی لیکن یا درنیس ر بالبندا ابھی کبدد بتا ہوں۔ پھر فرمایا آپ بھٹ نے ، کر مرے زو یک امام وال سنت کہلانے کوئ دار حصرت مولانا عبدالشكورصاحب كعنوى مِينيد تق للإامير بنام كرماتحا مام ال منت زيكها كري ..

ای طرح مادے درے (درمہ جامع عربیا ظہار الاسلام چکوال) کے ایک درس تھے انہوں نے آپ پینٹے کوایک خطالکھااوراد پر ایک سطر میں آپ پینٹو کے نام کے ساتھ القاب لگائے ۔ فضیلت الثيخ ،علامه وغيره\_

وہ خط جھے دکھایا تو میں نے ان سے کہا کہ اس کا جواب آپ کوئل جائے گا۔ وہی ہوا حضرت اقدس يكفظ نے جواب ميں ان كوفر مايا كد لفظ علا مدمير اے نام كے ساتھ نداكھا كريں اس ليے كدعلا مدتو اے کہا جاتا ہے کہ جومعقولات ومنقولات میں ماہر ہو۔البذامیرے جیسے۔ ممام والے آدی کے نام کے ساتھ لفظ علامہ لکھنا لفظ علامہ کی تو بین ہے۔

ای طرح میرے معزت اقدی پھٹی فرمایا کرتے تھے کہ زندگی میں کسی کو دلی مے کہوای لیے آپ بیندے متعلقین بی سے کی کو بھی سے جمات نہیں ہوتی تھی کہ آپ بیندے کے نام کے ساتھ ولی کال لکھے۔اگر چہ عقیدت میں تھی کہ ہارے معزت اقدس بیلیاول کال میں۔لیکن زبان پر لا نا یا قلم پر لا نا بہت مشکل تھا۔ کیونکہ آپ بیٹو بخت نارافتگی کا اظہار کرتے تھے۔ دصال کے استحرت اقدی بیٹیو

## 6 (616) 6 (m 20) 0 ( 20) 6 ( 20) 6

سے قسل میں شرکت کی معادت اللہ توں نے نعیب فر، فی۔ اور قسل کے بعد جس وقت راقع نے سفید رومال سیاہ دھار ہوں و رحفرت اقدس میں کے سر پرؤ را تو ابدیک آپ بھو کا چرو کس افی۔ اور چرہ انتہا کی چکدار ہوگی ورا می کشش پیر بول کے تقریت نے وی ٹیس میا بتا تی۔

مو یہ کہ حضرت اللہ کے بیٹے میں جوانو ارات تھے وہ چیرے پرآ گئے اور جول جول وقت گزرت گیں۔ ب بھیمتا کا چیرومزید روش ہوتا گیں۔

موید کد حفرت اقد کر بینی کے چرے نے موائل دی کدایک دلی کائل دنیا کی ان مشقتوں اور پریٹ نعوں کوجن کوانبوں نے برداشت کیا اور بزاردل فول کوجن کوانبوں نے اشار کی تھا ہے کندھوں سے ان کر کرایے ، شرتارک و تعان کے حضور بھیٹ بھیٹ والی راحت و آرام کی زندگی کے مزے تو لئے کے سے جنت انفردوس میں جاریا ہے۔ جس کی خوشی ان کے چرے پر نمایاں ہے۔ اللهم اغفرہ وار حمد واد حلہ فی حنت النعیم

#### 6866





## مسلک علماء دیوبند..... کے ترجمان

کے مولانا حافظ مبرمحد میا نوالوی 🌣

کل من علیها فان کے تحت ۲۹/جنوری۳۰۰۴ه/۳۱ والحج ۳۲ اصروز پیر، حری کے وقت، استاذ العلماء، ندوة الصلحاء، زبرة الفقهاء، مادی الفقرا، مسلک علماء دیو بند کے ترجمان بر باطل کے لیے تنظیم است کے بانی و پاسبان مخزن ایمان واسلام پیر طریقت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب می تشاطویل علالت و نقابت کے بعد واصل بحق ہو گئے۔ انا لله و انا الیه د اجعون.

اللهم اغفرله ووسع مدخله وادخله الجنة بغير حساب.

بڑاروں سال نرگس اپنی بنوری پیروتی ہے بڑی مشکل سے ہوتاہے چمن میں دیدہور پیدا

گورنمنٹ کالج چکوال کے وسیع گراؤنٹہ میں ہزاروں افراد نے جنازہ پڑھا، ہزاروں نے چہرہ منور کی نیارت کی ۔ پھرآ بائی گاؤں بھیں میں شام کودوبارہ جنازہ کے بعد تدفین ہوئی۔ دحمہ الله رحمہ واسعة. حضرت قاضی صاحب اسلاف کی نشائی ہے۔ ویٹی فیرت اور مسلکی تصلب میں مضبوط چٹان اور تو ہائیاں تھے۔ ابلی باطل پرتشدو میں حضرت میں مقاتلہ کا وصف اشسداء عملی الکفار اینا ہے ہوئے

تھے۔ان کی حق گوئی اور بے رواداری ہے اپنا بیگا نہ ہر کوئی شاکی تھا۔گر وہ خدا ورسول کوخوش ر کھنے کے لیے کسی لومة لائم کی برواہ نہیں کرتے تھے۔

> ا ہے بھی خفاجھ سے بیگانے بھی ناخوش میں زہر ہلاہل کو بھی کبدند سکا فند

یے شک برمسلمان سے محبت و پیار بتعلق کا استوار ، فرقہ پرتی تخرب اور گروہ ندی سے انکار مومن کا عمد ہ وصف ہے ، مگر اس کی بھی حدود ہیں۔ منافقت ، دوغلا بن ، بے جارواداری، حق سے تسامح اور 6 618 30 6 7005 da 34 6 7005 da

چشم پوژی ،علانیے غلط کاروں اور گمراہوں ہے اتحاد وا تفاق اسلام وایمان کے چشمہ صافی کو مکدر کردیتا ہے۔ '' نو نقد نہ تیر واد ھار'' کے تحت خلاہر و باطن میں بکساں ا حباب وہم خیال تھوڑ ہے بھی ہوں تو اس حق و باطل کے شکر وجلوس سے بہتر ہیں۔ جن کا قائد ٔ راستہ منزل اور مقصود کبھی ایک اور شنق نہ ہو۔

#### قاضى صاحب كامسلك

حضرت قاضي صاحب ميكيني سلف صالحين الل سنت وجماعت اورا كابرعلاه ويوبندنا نوتوي مختكوبي ، تشمیری، تفانوی، سبار نپوری، نتانی، مدنی بکھنوی، دیو بندی، دہلوی، رحمہ الملہ کے ''المهند علی المفند' میں ندکورمسلک برختی ہے کاربند تھے۔اپنے معتقدین اور مریدین کو بھی بتاتے تھے۔تو حیدالی صاف تھی کہ غیراللہ کے نام پر نذر و نیاز ، سوز و یکار ، قبر والوں سے استمد اد ، فقہا و احناف کے منع کے مطابق بالكل ندتها" ياالله مدد كانعره بى حق كاشعارتها حضور تالله سعميت اوراتباع سنت يركار بند تے : مبندی سے داڑھی سرخ رہتی تھی۔ بدعت سے مریدین کو بجائے تھے۔ خلفاء راشدین تفافق سے مبت وعقیدت کا اور عام محابد کرام ثافتی کی عدالت کا وہ معیار حق اپنایا کہ ' حق چاریار' کے نعرہ سے ا یک دنیا کو جگمگاذیا \_محابہ ٹائٹز پر تقییر کے خت مخالف تھے۔اس لیے کتاب خلافت وملوکیت اور جماعت اسلامی سے بیزارر ہے۔رورفض وتشیح تو آپ کی تھٹی میں تھا۔ یہی چیز آپ کواپنے بیروائتاو شخ الاسلام مولانا حضرت سيدحسين احمد مدني محلطة سے ورشه خلافت ميں ملي تھي ۔ امبات موسين، والى بيت نبوت، از واج مطمرات، بنات طاہرات، خوشبوئے نبوت نوجوانان جنت کے مردارحسنین کریمین ری تو ہے بے حدمجت تھی ای لئے بزیدی ٹولہ سے بخت تنظر تھے۔ دوضہ اقد س میں حضور اقد س ٹاکٹیلم کی حیات برزخی مانند د غوی اور ساخ وسلام کے بوری امت کے اکابر کی طرح قائل تھے، غیرمقلدوں کی طرح اس کے متحرین ممايتوں ہے بھی کبید خاطر رہتے تھے۔

قرآن کی تشرح و تغییرائی مرضی اور خود ساخته نظریه کے مطابق اسلاف امت کے خلاف کرنا برترین جرم اور تحریف قرآنی جائے تھے۔ دکش اور جاذب نظر عنوانات کی آٹر میں ایسے منعمرین سے عمر جرنبرد آزمار ہے۔ آپ اسے قوت ایمانی اور غرب پر پہنتگی کہیں یا حالات حاضرہ کے خلاف تشد داور منتی سے تبیر کریں، آپ نے جمعیہ علاء اسلام اور مروجہ سیاست سے ہٹ کر اپنی نئی جماعت استحریک خدام المل سنت' نذہی بنیادوں پر قائم کی جو ہورے ملک میں قائم ہے۔ قرید قریہ جلے ہوتے ہیں۔ مگر آبائی

تصبیمیں اور جہلم شہر میں دومرکزی جلے ایسے ہوتے ہیں کہ پورے ملک کے نمائندے آتے ہیں۔ راقم ۲۸

سال ہے ان جلسوں میں آتا اور ورس وتقریر کی سعادت یا تار باہے۔ اہل سنت علیا و بع بند کے عقائمہ میں

چنتی، بهترینظم ونس اورامن وسکون کی نعت عظمی این مثال آپ نصیب ہوتی ہے۔ درمیان میں یا آخر میں حضرت قاضی صاحب مکتلهٔ کا گھنٹوں میٹھادرس و خطاب ہزاروں کے بجن کو ا یمان ویقین سے معطراً شام کرتار ہتا تھا.....تبلیغ وین اوراصلاح عقائد کا جذبہ آپ میں ایسے کوٹ کر بھرا

ہوا تھا کہ بیرانہ سالی مضعف بدن اور امراض کے باد جود مطالعہ میں ہیں۔مضامین اور تصانیف لکھ رہے میں چھوٹے بڑے دیماتوں اور جلسوں میں شرکت فرمارے ہیں،عقیدت مندوں سے بیعت لے رہے بیں۔ ذکر ومکل کی ہدایات دوستوں کودے رہے ہیں۔ اذکو والمله علمی کل حال (ہروقت اللہ کو یاد

کرو) کی مملی تصویر خود کو اور مرید ول کو بنایا ہواہے۔

### د ین خد مات اور <del>ق</del>ر بانیان

خاندانی لحاظ ہے آپ موروثی زمیندار تھے مرکسی ہے دشنی نہیں تھی۔اللہ کے دین کے لیے ہرنیک مسلمان ہے محبت برمخالف دین ہے اختلاف اور علیحد گی رہی ہے۔ارشاد نبوی مختلا ہے۔ \* بن في كى سے اللہ كے ليے عبت كى اور اللہ كى رضاكے ليے وشنى ركھى ، اللہ كے ليے ويا اور

الله ك حكم سے ضدد يا تواس فے ابناا يمان كلمل كرليا (سيمين) يو"

ر دانف اور اعداء محابه المُؤرِّبِ مقابل در جنوں كما بيں ہى نەلكىيىں، حق كوئى كى يا داش ميں بار با ار کان جماعت سمیت جیلوں میں مجے ۔تصادم ہوا مگر قاتلان امام حسین جینز کے ماتمی جلوسوں کو غلط ہی کہا - مرزائیوں کے خلاف ۵۳ وی تحریک ختم نبوت میں ضلع جبلم میں خاص کردار ادا کیا اور جیل میں عرصہ

گز ارا ۲۷ ، بعثو دُور کی کامیاب تحریک فتم نبوت میں نمایاں خدمات سرانجام دیں۔ 1998 میں دی ایس بی جو بدری بوسف کوکس نے آل کردیا۔ پولیس نے الزام ومقدمة پ پراورة پ کی جماعت پرؤال دیا۔ یہ آپ پر اور آپ کی جماعت پر بڑا نازک دور تھا۔ دوست ودخمن پیچائے گئے۔اڈیالہ جیل اور پھر

مملکس بہتال اسلام آباد میں قیدو بند کی تکلیف اٹھائی۔ جب کہ نومبر ۲۰۰۲ میں بائی کورث نے آپ کے ۳۵ ساتھیوں کو بھی با عزت بری کر دیا.....ردمرزائیت اور اس حوالہ سے قربانیوں میں مناظر اسلام

والدمر حوم موالا ناكرم المدين دبير أبيته جيها مزاج بإياتها - انهول نے بھی مرزا قاديانى سے باضابط مقدمه کی جنگ ازی،اس مقدمہ کی با قاعدہ روئداد علیحہ و کتاب میں چھپی ہے۔ جب کہ درفض میں آپ کے والدك شروة فان كتاب" و فتاب مايت" ألى المراب مجوالى اوراس فتند سالى سنت و بهايد

راقم نے کنز وکا فیہ والے سال ۱۹۹۱ء میں سراج العلوم بلاک نمبر اسر کود با میں یہ کتاب پکوال ہے۔ متکوائی تھی اور اس سے مجھے مشکر قرآن والی شرک و بدعت دشن سحابہ واست اور کا تل الی بیت محافظہ فرقہ کو پیچائے میں مدولی۔

اخلاق ومزاج

حضرت قاضی صاحب کا مزاج بینها، ملنساد، خوش کن اور مجت آ میز تھا۔ امیر و فریب مولوی فیر مولوی کی تفریق کے بغیر برکس سے خندہ پیٹانی سے مسکرا کر لئے، علاقہ کے لوگ گھر یلوا درسلکی حالات پو چھتے اور خوش ہوتے تھے۔ جلسے بھیں کے دعوم بمانوں اور علاء کرام کواچ ہاتھ سے خرج و کرابید و پے اور وعاوُں سے نواز تے تھے۔ راقم ہا ضابط اپنے مدرستر آن وسنت بن حافظ تی میانوال کے جلسے بی تو تو ہے خطاب نہ کرار کا۔ البت قربی کا وی ایل بدعت کے گڑھ ڈھیہ کرسیاں میں مولانا عطاء اللہ خطیب مسجد حق چاریار جوری اوکا زو کی معرفت جلسد کھوایا۔ تقریر وجلسہ حاجی عطر خان موحد کے ڈیرہ پر بروا، پھر بہت لوگ پچھتائے کہ اس بزرگ کی تقریر انہوں نے شہر میں کیوں نہ ہونے دی ۔۔۔۔۔ تاہم ایک مرتبہ حضرت جملمی نویت اور و می درست ایم ایک مرتبہ حضرت جملمی نویت اور و می درستر اس میں قدم رخوفر مایا، دعاوی اور و ۵۰ روپ عدرسہ کو جدید یا ۔۔۔ حافظ تی ۲۰ سال پہلے ایک مشہور ولی بزرگ گزرے ہیں۔ جنہوں نے بارشی پائی کارفائی

بند بنوا يا تماجو بن حافظ في كبلاتا ب- بم تنز ب بزركول كو رحمهم الله كي وعاوية ميل - .

مخضرحالات زندگي

آ پ۱۹۱۳ء میں تصبہ بھیں میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی کتا بیں اور ترجمہ قر آن اپنے والدم حوم سے پڑھا۔ ۲۸ء میں بائی سکول چکوال سے میٹرک کیا اور ۳۳ء میں اشاعت اسلام کا گئے سے باہر تبلیغ کا کورس پاس کیا۔ ۳۷ء میں دار العلوم عزیزہ بھیرہ میں دورہ موقوف علیہ پڑھ کر دورہ حدیث پڑھنے دارالعلوم

د نیج بند چلے گئے۔ اس کا باعث یہ بوا کہ سلانوالی سرگود ہائے تاریخی مناظرہ علم غیب میں آپ کے والد مولا تا کرم الدین بر بلوی مکتبہ فکر کی طرف سے منصف وسر پرست تھے ان کی طرف سے مولوی حشمت علی صاحب نالدین از مناظر تھے جب کے دیویندی کہتے لگر کے مناظر مولا نامنظورا حمد عثمانی محصلی لکھنو سے تشریف

زبان درازمناظر تے۔ جب کدد یو بندی کمتب الکر کے مناظر مولا تامنظورا حمد مثانی میلید لکمنو سے تشریف لائے تھے۔ مناظرہ تین دن ربار مولا تا منظور احمد بنجیدگی سے بعر بور دلائل ویتے رہے اور مناظر کے

الات كا مناسب لهج ميں جواب ديتے تھے۔ جب كر حشمت على صاحب دلائل كے بجائے كاليوں يس وقت پاك كرتے اوركن وليل كامعقول جواب ندوے پاتے \_ حضرت دير اليمية، مولا نافعما في بيدة كي الميت كے فور مناثر ہوئے۔

مولا نا کوحق و باطل کا راستہ خدائے اس مناظرہ میں دکھا دیا۔ پھر دیو بند کے شیخ الحدیث حضرت مولا نا تحسین احمد مدنی بیخونیہ سے رابطہ قائم کر کے اپنے صاحبرا دی مظہر حسین کو دورہ حدیث کے لیے دیو بند کتھ کے دیا در آپ نے مولا ناشم الحق افغانی مفتی محمد شنج دیو بندی ٹم کر اچوی وغیرہ علاء دیو بند سے سند حدیث حاصل کی۔ وطن واپس آ کر ایک کیس کی وجہ ہے ۱۹۳۹ء تک جیل میں رہے، رہا ہوکر مدرسہ اظہار الاسلام کی بھیں میں بنیا در کھی۔ پھر ۱۹۵۵ء میں امداد یہ مجد بنذی روڈ چکوال میں جامعۃ عربیہ اظہار الاسلام کی بنیا در کھی جواب تک کامیا بی سے جل رہا ہے۔ پھرمدنی مسجد بھون روڈ چکوال میں مدرسہ اظہار الاسلام کے ساتھ اپنی رہائش اور وفتر تح یک خدام اہل سنت قائم کیا اور تا زندگی اسے می مرکز خطاب انتہ تعلیم اور مصدر اثا عیت دین بنائے رکھا۔

آ پ نے ۲ مرتبہ حج اور ۸ مرتبہ تمره کی سعادت پائی۔ ملاوہ ازیں مارچ ۵ ۱۹۸ء میں وار العلوم و بو

#### 



# سلاسل طیبه میں حضرت مرشدی کااسم گرا می

كنظر ولانا تنتى ثيرتمه ماوي فلا

جس طرح اعمال صالح ہے توسل الل السنت والجماعت کے ہاں جائز اور عابت باس طرت توسل الذات بھی جائز اور اقر بلا جابت ہے۔ ای بنا پر ادارے اکا بردھم اللہ نے اپنہ اپ سلساء کے شہرات جع فریائے اور ان جس اکا برین طریقت کے نام اور ان کے وسیلہ ہے و عاکا اجتمام کرتے رہے۔ ای سلسلہ کی کڑی شخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی قدس کی کتاب مبارک اساسل طیب بھی ہے۔ جس میں حضرت رحمہ اللہ نے سید الطا کفہ حضرت مولانا رشید احمد کنگوی کی بھینا و بھی الارشاد حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتو کی کھینا ور الارشاد حضرت مولانا رشید احمد کنگوی کی بھینا و راد باجد حضرت شخ البند حقد سرو) اور دیگر اویب اعظم حضرت مولانا ذو الفقار علی و بدی پہنین (والد باجد حضرت شخ البند حقد سرو) اور دیگر اکا بر کے منظوم ومنشور شجرات اور دو قاری ، عربی بجع فر بائے اور ایخ متوسلین کو شجرہ پر جن کی تھین فر بایا کرتے تھے۔ اس طرح حضرت اقدس مرشدی قاصنی صاحب نور اللہ مرقد و بھی بیعت ہونے والوں کو اس کی تھین فر بائے۔

⊙ حضرت مدنی تدس سرہ کی حیات مبارکہ ہیں تو آپ کا نام ان جمرات ہیں تھا۔ آپ کی دفات کے بعد شامل کیا جمیا۔ اس طرح حضرت اقدی قدس سرہ کی زندگی ہیں آپ کا نام مبارک بھی شان کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک دفعہ راتم الحروف نے حضرت سیدنئیس شاہ صاحب مظلم سے شان کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک دفعہ راتم کا تھی حضرت کو بھیج دی تو ماہ حظر مانے کے بعد فر مایا کہ اشعار ماشاہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے بعد احتر فی موثر ہوگیا۔ اس کے بعد احتر فی سان دیر میں شامل نہ کریں۔ احتر فی موثر ہوگیا۔ اس کے بعد احتر فی سان دمر فی مفتی اعظم حضرت موادیا مفتی جمیل احمد تھا تو ی قدس سرہ ہے درخواست کی تو آپ نے استاذ دمر فی مفتی اعظم حضرت موادیا مفتی جمیل احمد تھا تو ی قدس سرہ ہے درخواست کی تو آپ نے استاذ دمر فی مفتی اعظم حضرت موادیا مفتی جمیل احمد تھا تو ی قدس سرہ ہے درخواست کی تو آپ نے استاذ دمر فی مفتی اعظم حضرت موادیا مفتی جمیل احمد تھا تو ی قدس سرہ ہے درخواست کی تو آپ نے استاذ دمر فی مفتی اعظم حضرت موادیا مفتی جمیل احمد تھا تو ی قدس سرہ ہے درخواست کی تو آپ نے استاذ دمر فی مفتی است کی تو آپ ہے دیا ہے۔

<sup>🌣</sup> مفق جامعدا شرفيه لا بور

626 624 80 082000 de 30 0 08 au salis 08 au salis مر لی ، فاری اورار و میں اشعار تحریر فر ما کر احتر کو دیئے۔ احتر اپنے معمول میں تو ان کو شامل کرتا ر مالیکن د مزے قدس مرہ سے میا سے میش کرنے کی جرائت نہ کی۔ دعزے مفتی صاحب بھت<sup>ی</sup>ے کی اصل تحری<sup>بھی احقر</sup> کے پاس محفوظ ہے میں نے بیاشعارانے ذاتی نسخہ اسلامل طیب میں حسب موقع تحریر کردیئے تھے۔

سلامل طبیبہ جس پر حفزت اقدس مرشدی قدس سرہ نے تفصیلی مقدمہ ' مسلامل طبیبہ اور توسل کی حقیقت' کے نام سے تح مرفر ما یا اور حضرت مولانا سید حامد میاں قدس سرہ نے اس پر تقریظ تح مرفر مائی۔

ا ہے مولا تا تھیم شریف الدین کرنالوی مرحوم نے سلانوالی ضلع سر کودھا سے شائع کیا تھا۔ حضرت مفتی

صاحب مرحوم کے اشعار ای نسخہ کے صفحات میں یوں درج ہوں مے ..... جي قطب العالم حفرت عاجی ایدا دالله مهاجر کی قدس سره کے شجره مبارکه میں حضرت شیخ یدنی نو رالله مرقد ہ کے نام مبارک کی مخس سے پہلےص اے پر حضرت قاضی صاحب بیشی کے نام کی مخس اس

طرح ہے۔

مجھ کو بھی کر دے نمونہ اینے متبولین کا بير و ابرار و ابل علم و ارباب صنعا مظبر علم لدنى مظبر نور خدا مظیر اخلاق و آداب مصطفے

قاضی مظہر حسین مقتدا کے واسطے

🕏 🛾 ص۸۲ پر ججة الاسلام حضرت مولا نامحمہ قاسم نانوتوی قدس سرہ کاشمجرہ ہے۔اس کے آٹھویں شعر كے بعديہ يڑھاجائے۔

تجق قاضي مظهر حسينم رئيس الل تقوائ زمانم چ م ٨٧ برقطب الارشاد حضرت مولانا رشيدا حمد كنگونى نورالله مرقده كامخصر شجره مبارك ، اس

میں ' بہراداد' شعرے پہلے مندرجہ ذیل ایک ہی شعر شامل کیا جائے جس میں مرشدی حضرت قامنی صاحب بہینیہ، حضرت شیخ مدنی قدس سرہ اور حضرت اقدس کنگوہی نورالله مرقدہ کے اِساء

مبارکشال ہیں۔

بېر قاضی مظیر بېر حسین احمد ولی ببر مولانا رشيد احمد امام متقى

یں اور سے میں میں اور یب اعظم حضرت موانا اور الفقار علی و بو بندی میکنید کا شجرہ مبارکہ مربی میں ہے۔ اس کے تیسر سے شعر سے انمی تیزوں بزرگوں کے نام سے قوسل ہے۔

تسى تريك مساتلاً مسوسلا بالفاضل القاضى الكبير الشافى معهر حمين و شيخه البطل العظيم حميين احمد منبع المعرفان و وشيد احمد قطب ارباب العلى والمفضل والتسليم والمرضوان من حداث والمدال العشة والهيميان

و دشید احدد قطب اوباب العلی والسفیصل والنسلیسم والسوصوان دشیعت غوث الوری شعب الهدی صفاح اصل السعیسی والهیسمسان چ ص۱۱۰ پرچونجره باس کے شعرتم رسم کے بعداس شعرکا اضافہ کرلیا جائے۔ بغیش قاضی مظرحین اب

مجھے بھی راستہ اپنا دکھا دے ج مس ۱۱۲ پر جو تجرو مبارکہ ہے اس میں حضرت شخ الاسلام مدنی قدس سرو کے نام مبارک کی شلٹ سے سیلے حضرت اقدس مرشدی قاضی صاحب بُنٹیز کے نام کی شلٹ اس طرح ہے۔

غس وامیاں روح وشیطاں سخگش ہے اہلا فیصلہ حق کا ہو ظاہر اور غالب مجبر ملا قاضی مظیر حسین باصفا کے واسطے

قاضی مظہر حسین باصغا کے واسلے پی حضرت اقدس قدس سرو بمیشہ متوسلین کوشجرو پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے اور یہ بھی فرماتے تھے کہ عام حالات میں بے شک کوئی مختمر شجرہ پڑھولیا جائے لیکن جب وقت ہوتو پھر حضرت حاجی

صاحب فترس ووالاثنجرو بمی ضرور پزهنا چاہیے۔ عربی نثروالے شجروں میں معزت مدتی قدری سروک نام مبارک سے پہلے بیرعبارت ورج فرمالیں۔ مان مدروں اور اللہ میں مدروں میں العام و شاہد منافعہ جسیدہ فلوم واللہ میں والعام و

## اللهم ببعده دليل الصبّحبة مولاتا و موشلة القابني مظهر حسين قلب الله سره العزيز . شخ الاسلام حصرت مدنى قدّس سره كاارشا دكرا ي

چوکلہ دھوات میں توسل کرنا خواہ اندال صالح ہے ہویا عالمین صالحین سے۔اولیا مانشہ ہویا انہیاء انشہ ہے، ملاککہ مقربین سے ہو، یا اساء وصفات وافعال البیہ ہے،ا جابت دعامیں بہت زیاد و مفیداور مؤثر

الترے، مانلے معربین ہے ہو، یا اساء وصفات وافعال اجیدے، باب دی میں بہت ریادہ سیدارہ ور اور مغنو صالحین کامعمول بامر ہے۔ اس لیےان جُرول کواس طریق توسل پر ترتیب دیا گیا ہے۔ مناسب سیے کہ آپ روزاند کم از کم ایک مرتبہ جو بھی جُروپ نعد فاطر ہو پڑھلیا کریں۔ الخ۔ (نماس طیبرس ۲۱۔)

(\$728U : JL)

(بقیہ: س 6.35) ہیں اور ساتھ بن یہ پیغام کملا بھیجا کہ نئے کا ناشتا کیے بقیرتبیں جانا۔اللہ اللہ! ایسے سبہ نئس اور بے فرنش بزرگ اے کمال کمیں گے۔

> وہ لوگ تم نے ایک می شوخی میں کھو دیے پیدا کی تما جنہیں فلک نے خاک چمان کر (( ہلا ٹھٹا ٹھ ))

ا خلاص وللّبیت کے بغیردین کے معاملہ میں بزی ہے بڑی کوشش بھی رائیگاں ہے، ریام اخلام ے ساتھ دین کی محنت کرنا فرش گزار پرنتیں بلکہ داوی خارزار میں آبلہ پائی کرنا ہے اوراس کا انتہاں ۔ کنار وکشی ، فقر وافلاس ، فربت وتنگدتی اور توت لا یموت پر گزر اوقات کا فن جائے ہوئے ان کے - ا مسلک میں تن آسانی بیش پیندی ، آرام طلی ، زبانی جمع خرج ، ظاہر داری ، نقدس شخیعہ ، بمکا ظامتہ اور . تصنعات کی کوئی جگه نه بهو\_تعلقات ، تزیز داری اوراولا د کی محبت کوحد د د وشریعت کی دگان و بینهٔ کا حوصیه ر کھتے ہوں اور بزی سے بڑی آ زمائش میں بھی صبر وسکون کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی رہنے میں نوش ادر سرور زول امام الم سنت حضرت قاضی صاحب رہینیہ کامحیفہ زندگی کا بیدروشن پہلوہے کہ انتائی ساوگ اور فقر کے ساتھ میدان امتحان می عزم وثبات کی تصویر سبنے رہے۔ تلا فدو، مریدین بخلصین جانی اراكيين جماعت، عقيدت كے جذبات سندمع ورئ محام سب كچم كے بوت ہوئے اگر جا ہے تو متا ن ونیا کے انبار اسمنے کر کئے لیکن کمی بندے کا بارمنت احسان ہونا آپ نے گوارا نہ کیا۔ گری ہو نامروی، سنر ہویا حضر حضرت کا وی کھدر کا لباس ساد وی جوتی او پر کھدر کی حیا دراورسر پر تمامہ بین کل کا نتا ہے تھی عامة المسلمین کے بے تاج بادشاہ کی و زیا کی داد دوہش ہے بے نیاز فقر ودرویشی کی ایسی مٹرال جائم کی جس كا نشان صرف اسلاف ميں ماتا ہے۔ اسپے تقليم اور باصلاحيت صاحبز او وحضرت مولا يا قاضي محمد ظهور الحسین اظبرصاحب مدظله کی بھی ای نئج پرالی تربیت و تہذیب نفش اوراصلاح فر مالی کے معاجزا دگی <del>ش</del>خ زادگی کی بواتک نمیں تکنے دی۔ وی سادگی دی فقر دی در دلٹی وی استغناجو آپ کی زندگی کا طر واشیز ز تما عبدا ال كالمس آپ كے نظيم فرزند من ظرة الب- يكس بيدا كرنے من ناجات پ أب تي يت عبرة زما مراحل وركيني كيمي شفن منزلول وجوركم تابيع اليكن تاب ايداني قوت اوراند أن مروت بي أنو ماستول سے ایک احتیاط سے گزرے کہ دامن پراوز و پروری می مردی باس کت می جی گئی ہی ہے و اللهم اغفرته ولوالدين واعلى الله درجاته في الحبة يوم غوم بحساب



## شیخ مدنی بینید کی انجمن .....کا آخری ستاره

#### كنظر مولانا لمك طابرمحبودا طبيرتن

ب استعاد واوبلا، اجل ك باتعول شخ مدنى كى الجمن كاوه ستاره محى ثوت كرآ خوش زيس ميس رو نوش موکیا جس نے بون صدی تک ظلمت باطل کی شب دیجر رکا فورخ سے مقابلہ کیا۔ قافلہ حن کا وہ سابی جس کی اولواهري، استقامت، يمردي، آئن حكن استفاء اور ثابت قدى سے پيازول كي صلابت كو بسيت آبے۔ جو باطن کی برضرب کے آمے کو واستقلال بن کر کھڑار بااور کفری بریلفار کاطعن آمیز مسلمابٹ بے ساتھ و ستقبال کیا۔ طاخوت کے برطوفان کا مقابلہ انک قوت ایمانی ہے کیا جو قافلہ حریت اور کاروان مدنی کے برسای کا نشان المیاز ہے۔ خدار مت کندان ، شمان یاک طینت را۔

واحسونا. لمت بيناه كاس محيم اشان انسان كي وت پركه جس كي مرگ جيرت بي ولوله اسلاف کی چنگاریاں شعلہ ذن ، قلب بگریں خواد بھی او کی عزت کے آئینے ، برقطر و نون میں جماعت محابہ تاج کیے گ عمت كي مدا بهار پھول اور افكار ونظريات من تحفظ عقائد الل سنت كا ايك ينل دوال جارى تعالى جس ك نجف وزارجم میں جن کی وہ بحلیاں کوندتی تھیں جن سے باطل کا میکرش ہوتا ، کفر کے ایوان لرز و برا ندام ہوتے

اور باطل پرست بر جيب طاري جو جائي تقي-

واستسبيناه والذبن البعوهم باحسان كرضوء سي تحكف والاستار وثوث كريج تدخاك بوكيا-جس ك تھے وہکریں روشن چرائ مصطوى كا برشط بيش شرار بلي كے برجديدائين كے ساتھ سيز وكاررباء الماست، فد بب اسلک، تحفظ حقید و کمی بھی منوان سے کو فی بھی دابزن رببر کے حسین سے حسین تر

الدر علی المور الموا تو الدر موس نے اپنی فراست ایمانی کے نور سے ایمی قیامت کی نظرے تاکا کر الدور علی معنور الدور موسور النظرے تاکا کر الدور علی معنور الدور موسور النظر الدور علی معنور الدور موسور نیال سے مرد مرد موسور نیال سے بناز ، فرمت و مدح سے مستختی پاسبان کہاں سے لاؤ کے جو عقیدہ المی المانی سے منور ، مودو زیال سے بے نیاز ، فرمت و مدح سے مستختی پاسبان کہاں سے لاؤ کے جو عقیدہ المی المانی سے منور ، مودو زیال سے بے نیاز ، فرمت و مدح سے مستختی پاسبان کہاں سے لاؤ کے جو عقیدہ المی المی المانی عظمت معاب بھی ہوئی ہے المور شخص میں اللہ کی گی تصویر سے الساد اللہ علی میں اللہ کی گی تصویر سے الن کا جینا ہمی دین کے المور الدور العب فی اللہ و الدفت فی اللہ کی گی تصویر سے الن کا جینا ہمی دین کے لیے اقلام واقدام کی حرکت بھی دین کے لیے اقلام واقدام کی حرکت بھی دین کی خاطر اور العب فی اللہ والدفت فی المال بھی دین کے لیے اقلام واقدام کی حرکت بھی دین کی خاطر اور العار وقیام کی سکون بھی دین کی خاطر اور العار وقیام کی سکون بھی دین کی خاطر تھی۔

مویاکرایخ آقائق کا تائل کا تا گاند کی این صلوتی ونسکی و محیای و معاتی لله رب السعال میں اللہ علیہ اللہ اللہ ال السعال میں (آپ فرمادی میری نماز میرا حج میری زندگی میری موت سب اللہ کے لئے ہے) کا کا کم و نہ تھے۔

وہ درویش خدامت بوریشین، میراث اسلاف کے ایمن ، یادگار تابعین ، سالا رقافلہ وین مثین جب چلے شان قلند داند ہے جائیں ، بیراث اسلاف کے ایمن زاہدانہ اور دن مجاہدانہ تھے۔ تحفظ مسلک میں مکآئ زبانداور استقامت میں جرائت رندانہ کے بالک تھے۔ ایسے لوگ صدیوں بعدر زم گاہ دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ علم و حکمت ، بصیرت ووانا فی ، زہدوتو کل ، قناعت وایار اور خلافت دین کے بیش جارانسٹ نقش چھوڑ کر پردہ عدم میں مشہور ہو جاتے ہیں۔ وہ صورت خورشید جیتے ہیں اور مثل قمر رویق ہوجاتے ہیں۔ وہ صورت خورشید جیتے ہیں اور مثل قمر رویق ہوجاتے ہیں۔

## 

وکیل محابہ ٹنائی متر جمان اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین نور انڈ مرقد ہ کی شخصیت آتی ہمہ گیرا در غیر معمول ہے کہ آپ کی سیرت وسوائی کے کسی ایک پہلو کی کما حقہ پر دہ کشائی نہیں کی جاسکتی۔ چہ جائیکہ ایک مقالہ جس اس پر دوشن ڈالی جاسکے۔ آپ کی ذات اقدس کے ساتھ قریب قریب ایک صدی کی جائیکہ مقالہ جس اتنا طویل قرین سفر ہے کہ اس کی منزلوں کو کا میا بی سے طرک نا جو ئے شیر لانے ہے کم نہیں ہے مصوبانہ کھیاں بھی اسکا معموبانہ کھیاں بھی کہاں داستان حیات میں بھیمن کی مصوبانہ کھیاں بھی

6 (629) 10 6 (200 do b) ( 6 ( catalog) 6 ( 240 ) میں اور جوانی کی ب با کاند بجلیاں ہی ، والدین کی شفقتیں ہمی اور مزیزوں کی مبتی ہمی بقلیم جملم کی مشقتیں بھی اور اساتذ و ومشائخ کی برکتیں بھی کہیں پھولوں کی پتیاں میں اور کہیں آگ کے انگارے ہیں، کہیں، وشن پر باغار کا منظر ہے اور کہیں زنجیروں اور بیڑ ایوں کی فضا ہے ۔ کہیں تحت سلیمان ہے اور کہیں ہا کے کتعان ہے۔ کہیں میدان بدر بج رہا ہے اور کہیں شعب الی طالب کی سنت زندہ :ور ہی ہے۔ کہیں تو سینکر وں متوسلین کے جمرمٹ میں اسٹیج کی جلوت ہے اور کہیں بے خانمان تن تنبا قید زندان کی خلوت ہے۔ کہیں استفقا مت وعزیمت کے کوہ گرال ہیں تو کہیں بجز وا تکساری قربانی وایٹار کے کلستان پر بہارہیں۔ كهين تعليم ومذريس،تصنيف وتاليف بزز كيدوا حسان ،اصلاح وارشاد ،تضوف وسلوك كي راجي ادر مزلیں ہیں تو کمیں ذکر واذ کار ،عبادت وریاضت ، دعا ، ومناجات ، رکوع و بجود ، الحاح وزاری ہے اشک روانی کے المحتے چشمے ہیں۔اس واستان حیات میں کہیں مناظرانہ مباحث کی پر چ وادیاں ہیں تو کہیں ذ ہن سازی، اصلاح عقائد تحفظ،مسلک اکابرین دیوبند کے وسیع میذان ہیں۔غرض اس داستان کا ہر ورق خدمت وین کے کار بائے گرال نمایہ ہے رتکیں ،اس کا ہرصفحہ ایک مردمومن کی مومنانہ زندگی کا آئینہ دار، اس کی مرسطر دفاع محایه "الثنّاکی شبادت، اس کا برکلمه کلمة الحق اور اس کا هر حرف اخلاص وللّمیت کا جُوت ہے۔

جان کر مجملہ خاصان سے خانہ بھے
مرتوں رویا کریں گے جام و پیانہ بھے
اس داستان کا ایک ایک ترف ایک ایک نظاور ایک ایک شوشہ پکار پکار کر گوائی دے رہا ہے۔
جو رکے تو کوہ گراں ہے ہم
جو چلے تو جال سے گزر گئے

((..................))

وکیل محابہ ڈائٹڈ حضرت قاضی صاحب بھٹٹ کی شخصیت اس قدر ہمہ جہت ،متوع ، ہمہ گیراور گوناں گوں صفات کی حامل ہے کہ اس کا حاطہ کرنا مشکل ہے۔ وہ مجاہد بھی تھے زاہد بھی۔ وہ ویر طریقت بھی تھے مسلط شریعت بھی ہے مسلط شریعت بھی ہے وہ مشرقر آن بھی تھے محدث دوراں بھی ، وہ محقق دوراں بھی شے ادر مؤرخ زمان بھی ، وہ مشرق خدار سنت اور مسلح است تھے۔ وہ مرشد حق خدار سنت اور مسلح است تھے۔ تھے۔ مشرق خدار میں اللہ بھی دوفا کا جبل استقامت ، زیدوق عت کی تمویر ،مبروشکر کا حسلے ورضا دکا چیکر ، اخلاص وللہیت کا مجمد ، عہد دفا کا جبل استقامت ، زیدوق عت کی تمویر ،مبروشکر کا

محیفہ، جرائت و بہادری کی تاریخ اور مصائب و مشکلات ہے جر پورایک داستان ہے، ایٹار قربانی کی ایک ایک قابل رشک سرگزشت ہے، جس بیس شاہراہ زندگی کے مسافروں کے لیے اس سفر کے مختلف پہلوؤں میں کائل راہنمائی کے لیے وافر سامان موجود ہے۔ ہر کوئی اپنے ذوق کے مطابق سیرت کردار، فکر وعمل، استقامت وعزیمت، تمل مصائب، محبت صحابہ ٹائٹی، اطاعت سنت، اجائ اسلاف واکا ہرین، تعاقب رافضیت وخار جیت، روفرق باطلہ میں مجاہدانہ کردار، قید و بنداور صعوبتوں کی زندگی کے رموز واسرار اور تبلیخ وین کے تفن مراحل کو اس سرگزشت سے حاصل کر سکتا ہے۔ قرآنی واقعات تصمی وقال اور نبوی ارشادات کا مطالب بھی بھی ہے اذکو محاسن و موتا کیم (تم اپنے مرحوبین کے کارنا ہے، نیکیاں اور محاسن کا در بوجین کے کارنا ہے، نیکیاں اور محاسن کا ذریعہ بی ہے کہ صافحین کے حالات وواقعات آنے والوں سکے لیے موعظت وفیحت کا ذریعہ بن جائیں۔

((.....))

افسوس کروہ ایساافسوس کہ خودافسوس کو بھی تہاری بیٹی پرترس آجائے ، تہبارے بے سہارا ہوجائے پر رقم آجائے ۔ تہبار ادامس ایک کو ہرگرا نمائیہ پر رقم آجائے ۔ تہبارا دامس ایک کو ہرگرا نمائیہ سے خالی کر کے جمنک دیا گیا ہے اور تہبیں جر نہیں سے خالی کر کے جمنک دیا گیا ہے اور تہبیں جر نہیں کہ اس جہان رنگ و یو جس سیکڑوں انقلاب آتے ہیں سورج آپ شرکی لاکھوں گردش کرتا ہے، طلوع کہ اس جہان رنگ و یو جس سیکڑوں انقلاب آتے ہیں سورج آپ اور انجرا بحرکر ڈو بتا ہے اور چا دہے کہ دغروب کی لاکھوں منزلیں طرکرتا ہے، ڈوب ڈوب کر انجرتا ہے اور انجرا بحرکر ڈو بتا ہے اور چا دہے کہ شہد دیجور کا نقاب النے میں نور آئی بیک مائٹنے کی لاکھوں بار ذات قبول کرتا ہے رات بے خوا بی شہد دیجور کا نقاب النے میں نور آئی بیک مائٹنے کی لاکھوں بار ذات قبول کرتا ہے رات بے خوا بی کے بڑاروں آپلی براوں آپلی براوں آپلی براوں آپلی براوں کی براوں آپلی براوں کی براوں کی براوں آپلی براوں کی براوں کی براوں آپلی براوں کرتے ہیں اور جب جاتے ہیں تو تاریخ میں اپنیں اپنے میں اور جب جاتے ہیں تو تاریخ انہیں اپنے میں تھی کو جمومر قرار دیتی ہے۔

عمر ہا در کعبہ و بت خانہ می نالہ حیات تا زبرم مشق کیک دانائے راز آید بروں براروں سال زمس اپنی بے نوری پہروتی ہے بری مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا 631 9 6 2005 Jain 8 6 245 10

الیے ستارے زمانے کے آسان پرصدیوں بعد نمودار ہوتے ہیں۔ نور حق سے ظلمت باطل کا مقابلہ کرتے ، شبتان شرک وبدعت کے درویا م کونمود محرے ہلاتے ،اپنے حصہ کا کام کر کے آغوش خالت میں راحت وسکون کی ابدی نیند سوجاتے ہیں۔ تاریخ کاعنوان بنتے ہیں آنے والے ان کے نقش پاء کے ذرات کو چراخ راہ بنا کرمنزل کا تعین کرتے ہیں۔ ستقبل کی عمارت ایسے ہی لوگوں کی سیرت وکروار کی خشت وگل سے تقیمر کی جاتی ہے۔

حضرت قامنی صاحب بھینی قدرت کی ان منتخب چیده اور چنیده شخصیات میں سے تقے جن کوخاص طور پر احتماق حت اور ابطال باطل کے لیے تکویٹی طور پر نا مز دکیا جاتا ہے۔ تاریخ کا ریکارڈ یمی ہے، بلکہ ہر فتند كى سركونى كے ليے قدرت زبانے اور حالات كى رفتار كے مطابق سى نہ سى حق كى علمبر وار شخصيت كو كھڑا كرديق ب جوائي قوت ايمانى سے باطل اور فقد كابت باش باش كر كردكدويق بي بـ اليي شحصيات قدرت كاعطيه، صدافت اسلام كى علامت، نبي ن الله كالمعجزة اورامت مسلمه كے ليے رحمت ہوتی ہیں۔ حضور نافیم کا مید عجزه مجمی فتشار تداداور محرین زکوة کا سرکیانے کے لیے جرائت صدیقی میں ظاہر مواتو مجمی خوارج نبروان کا قلع قمع کرنے کے لیے اسدالشالغالب علی این طالب ٹائٹڈ کی صورت برق ورعدین کر ممودار ہوا۔ مجھی بریدی مظالم ومفاسد کے سیل روال کا رخ موڑنے کے کیے حسین کر بلا ابن خواری رسول مُتَاتِينًا اور ابن صديق اكبر جيالله كي شكل ميس عشق دوفاء كي لا زوال داستان صفحه عالم ميس رقم كرنے کے لیے ظاہر ہوا ایک سولی پہ لٹک گیا اور ایک خاک وخون میں چکک گیا۔ اور بھی رسول عربی ٹائیٹم کا میے معجزه مراج الامت الامام ابوحنيه العمان بيتنيه كي صورت ميل خليفه منصور يحمر بريم وويح كس بل نكات ہوانظر آتا ہے تو بھی امیرعز بیت حضرت امام احمد بن منبل برسیا جیسے جبل استقامت کے روپ میں فتند خلق قر آن کی سفا کیت و ہر ہریت کا مردانہ دار مقابلہ کرتا ہوا نظر آتا ہے مجھی ابن تیمیہ بینیو کے مجاہدا نہ کردار کے انداز میں طوفان تا تار کے مقابلہ میں سینہ پر ہوتا ہے تو مجھی شاہ ولی اللہ مینائید کی صورت میں ا حکام شرائع کے اسرار در وموز کی گھیاں سلجھا تا نظر آتا ہے۔ بھی سیدا حمد شہید بین ہیں کراینے نا نا کے دین کی حفاظت وا حیاء کی خاطر سنگلاخ چٹانو ں اور فلک بوس پہاڑوں کو تاریخ کر بلا کاسبتی یاوو لا تا ہے ۔ بمجی انكريز كى عيار يول اورشاطرانه چالول كوشخ البند بهيشير كيفهم وفراست ,حكست، دا نائى بن كراو حيز تا ہوانظر آتا ہے۔ تو مجمی شخ العرب والحجم مدنی بھند کی للکار بن كرموت كى آتحموں ميں آتكميں د الى كرورط

حیرت میں مثلا کر دیتا ہے۔ شخ العرب سے حق موئی و بے باک، مسلک اکابرین پر غیر متزازل یقین و پھتی، معائب وشدائد میں بے مثال ثبات واستقامت کی بدورا ثت آپ کے ظیفدار شدا مام اہل سنت وکیل محابہ بڑائی مفرت قاضی صاحب مینی میں اس کمال سے منتقل ہوئی کہ دیکھنے والوں کو حفرت مدنی بیند کا مفالطه دوتا \_ آ ب برای شیخ کارنگ اس طرح بر ها که پحر بررنگ پیکا برگیا \_ استقامت وجراًت، ہر باطل ہے نکرانے اور پنجہ آ زمائی کرنے کی اس روایت کے نشکسل کو جو اسلاف سے چلی آ ربی تھی۔ آپ نے این بن کو پوری زندگی حفاظت کی۔

((......)) كذب ودروغ، دجل تلبيس، اصلال واغواء، الحاد وزندقه، مكر وفريب ہے ليس كوئي بھي ايمان كا ڈ اکوعوام الناس کے خزانہ ایمان کولو نے کے لیے نمودار ہوا تو ایسے جاد دگروں کا سحر توڑنے کے لیے ہر دور میں قدرت نے کوئی نہ کوئی موی کھڑا کر دیا جس نے آ کر دلائل حق سے دجل وتلبیس کے سارے تار پود بھیر کرر کھ دیے۔ دور حاضر میں فتنول کی سرکو ٹی کا کام ذات علیم وخبیر نے امام اہل سنت مجیناتے ہے لیا حضرت امام الل سنت بونید کوش تعالی کی جانب سے بیاض ملکہ ود بعت ہوا تھا کہ ایسے مکاروں کی مکاری کو فراست ایمانی سے فورا بھانپ لیتے تھے۔ حق کے معاملہ میں مصلحت، رواداری، چشم بوشی، درگز ر، لجاظ تقدس وعظمت قتم کی بے جان اصطلاحات کی آپ کی لفت میں کوئی مخبائش نہ تھی دین کے معالمه يس آپ نے اپنی شخصيت کو جھي حائل نہيں ہونے ديا تصنيف ،تحرير، تقرير، مناظره، جہاوغرض جس طرح بھی بن پڑ ااظہار حق کا فریضہ بہر حال انجام دیا۔

حالات نے جو بھی کروٹ لی۔حوادث کی آئد حیاں گئی ہی مندز ور کیوں نتھیں مضماری میں آپ استقامت کی تصویر ہے ڈیٹے رہے۔ دور حاضر میں فتنوں کے منہ ذور میل رواں کے آگے بڑے بڑوں کا پته یانی ہوگیا۔ ہمت ہار بیٹے، حوصلے پت ہو گئے، کی نے سمجھونہ کرلیا، کوئی نذا کرات کے داؤ پچ میں الجی میں، کوئی ردا ہرواداری اوڑھ کرمطمئن ہوگیا اور کوئی مصلحت کی چا درتان کرساحل کے کنار ہے موج قتنہ کی حشر سا ما غوں کا نظارہ کرنے محوتما شد ہو گیا۔ لیکن قاضی صاحب میدِ ان مقابلہ میں جن کی سریلندی کے لے علا وقتی کی ایک قلیل جماعت کے ساتھ سینة مان کرؤٹ مجلے اور جب ڈٹ مجلے تو پھر نہ ہے، نہ کے، نه جمکے، نه مذاکرات، نه مجمولة، نه الیکن کی مجبوریاں نه دوٹ کی بیژیاں، نه شرکت اقبد ار کی معذوریاں ي م بنيس مرف دين حل كى سر بلندى محابه كرام شافقاً كى مقدس جماعت كا دفاع اور مسلك حق ابل

## (13) 0 0 (100 to 30 0 (12) 0 0 (14) 16

سنت والجماعت كى پاسبانى اوربس - بي آپ كى متاع حيات رىي ، يېي زاد سفر قعا ، يېي تو هميز آخرت ، يېي تر کهٔ زندگی میمی شرهٔ محنت ، یمی جنع کرد و میراث اور ی<sub>کی ن</sub>وی سال کی گروش کیل ونبار کا خلاصه اور نتیجه ہے۔اس دردیش خدامست کا کامل اٹا شفظ رضا وجن عشق صحابہ جریز جماد رمحبت رسول اعظم سربنا علی ۔ اس اٹا شکی حفاظت کی خاغر آپ نے اپنا سب پچھ قربان کر دیا۔ نجیف ونزار ،ضعیف الجسم ، خمید و کر شریعت محمد یہ موٹیما کے اس محقیم جرنش نے زندگی کی آخری سائس تک مزم واستقامت کی ایک نی تاریخ رقم کی۔ آنے والے مؤرخ کے لئے ایک روٹن تاریخی شاہ کارکا وسیج اور وافر سربایہ فراہم کیا جوستعتبل عن عقائم کی مسافر کے لیے ایک طویل موصد تک مضبوط بنیا دفرا ہم کرتارہے گا۔ اکابرین علاء دیو بندنے حت کی جوشع روش کی نشنول کی تند وتیز آ ندهیول میں مضبوط علمی بنیادوں پر حضرت قاصنی صاحب نے ولائل و برامین کے ساتھ کمال جرائت وبہاوری سے اس کی حفاظت کاحق اداکر دیا۔ سودود بت کی محرا تگیز ہوا کم جول یا رافضیت کے مندز ورطوفان، خارجیت ویزیدیت کی تیز آ ندھیاں ہول یا مماتیت کے من نقت میں بجیے ہوئے تیروسناں، باطل کی کوئی بھی شورش اس جراغ کو بجھاند سکی جس کواسلان کے اتباع میں ا کا برین نے فروز اں کیا اور قاضی صاحب نے اپنے وجود کواس کی تفاظت کے لیے حصار بنا دیا۔

بوا کو تندو تیز تھی چراغ اینا جل<sup>ل</sup> رہا وہ مرد درویش کے جس کوحق نے دیے انداز خسروانہ

حضرت قاضی صاحب نیسته کی تاریخ مزم و ثبات اوراستقامت وجرأت کی تاریخ بے تاریخ کی اس ممارت کو قائم کرنے میں جہاں ایک طرف ایٹار، قر پائی بتقویٰ، خلوص، تو کل علی اللہ اور علمی مجملی جد د جهد کو دخل ہے وہاں آپ کی اعلی سبی ، خاندانی شرافت اور پاکیزگی خون کی بھی ضرور آ میزش ہے۔ آ تکھوں میں آئکمیس ڈال کر بات کرنے کی روایت اور حق کو اس طرح بر ملا کہد دینے کا دستور' کے حق ادا ہو جائے آئی خاندان کا امرازی وصف ہے۔ موج حوادث کی طفیانی کتنی ہی خطر ناک کیوں نہ ہواور حالات کی تزاکت کا بڑے سے بڑا تقاضا کیوں نہ ہوتائج سے بہرہ ہوکرمیدان میں خم غولک کر جم جانا بی خانمانی شرافت اوراصلی خون کی دلیل ہے اور بیولیل جب واقعات کی دنیا میں سورج بن کرطلوع ہوتی ہے تو دشمن بھی ماننے پر مجور ہوجاتا ہے کہ شریف النب ایسے ہی جری اور بہادر ہوا کرتے ہیں۔ آپ موجع کدا کی فخص وطن سے بے وطن حالات مسافرت میں طویل مسانت پر گھرے دورتن تنہانہ کوئی حمایتی نہ کوئی سفارش بس ایک وہ اور دوسری خداکی ذات محض حق کی سر بلندی کی خاطروشن کے طاقہ میں ایک مرہ عدالت کے اندر ملزم کی حیثیت ہے ایک اہم جماعت کے مقتدا واور چیوا کو زمین پر نخ دے۔ جماعت بھی وہ جس کی پشت پر حکومت وقت کے سارے وسائل موجود ہوں نہ گرفتاری کا ا ندیشہ، نہ تو بین عدالت کا کھٹکا، نہ قبل کا اضطراب، نہ حملہ کی فکریپر کمال جراُت نہیں تو اور کیا ہے۔ یقینا ہے جرأت دوليرى نسبى شرافت اورايماني غيرت كاكارنامه ب- بدكارنامه حفرت قاضي صاحب مُينظ ك والد كراى قدر حفرت مولانا كرم الدين دبير بينية نے انجام ديا۔ جب انگريز جج نے اپنے پروردہ جھوٹے مدگی نبوت کو کمرہ عدالت میں کری پیش کی مرزا قادیان جوں ہی کری پر بیٹینے لگا تو آپ نے کری تھیج کی۔ مرزا بے خیالی میں دھڑام سے نیچ گرا اور ساتھ ہی اس کی جموٹی نبوت کا خیالی کل بھی نیچ آر ہا۔ ب باکی کی ایس مثالیں تاریخ میں طال طال ملتی میں ایس مثالیں وہی لوگ تائم كرتے ميں جن ے قدرت نے رزم گاہ دنیا میں غلبہ اسلام کا کام لینا ہو۔ مولانا دبیر بھنٹ کی بیعلی وعملی اور دین کے معاملہ میں غیور جسور ہونے کی میراث پورے طور پر حضرت امام اٹل سنت میں منتقل ہوئی۔اپنے والد گرامی قدر ک نقش قدم پر چلتے ہوئے اس روأیت کوالی خوبی نے نبھایا کد ایک لحد کے لیے بھی کمی کزوری مغلوبیت مضعف اور جیانت کواپ قریب بھی نہیں آئے دیااور قریب آئے بھی کیے دیے کہ آ ب كى ركول مي دور نے والے خون كے ايك ايك قطره ميں فاروقى غيرت، حيدرى جذبداور حيني ولولد موجزن تھا۔عشق صحابہ ٹنافیم کی ایسی روح بھری ہو گی تھی کہ جس نے کمزور سے جم کو ساری زندگی بلاتکان متحرک رکھا۔ ہر وقت ایک بی دھن سوار رہی کہ کی طرح سی عوام کے عقیدوں کی اصلاح ہو جائے۔مقام صحابہ ٹنائی مجھ آ جائے اور اہل سنت خواب غفلت سے بیدار ہوکراپنی اس عظیم نبت سدیت كوتيجينے دالے بن جائيں۔

#### 

امیر عزیمت حضرت امام احمد بن طنبل میمینیدے کی نے کہا حضرت! جن لوگوں نے آپ پر مصائب شدا کد کے پہاڑ ڈھائے آپ نے ان کے لیے بدد عائمیں فر مائی۔ آپ نے بین کرار شاوفر مایا کہ کوڑے مار نے والا جب کوڑا برساتا ہے تو میں ہر ضرب کے ساتھ ہی اس کو معاف کر ویتا۔ اللہ والے بوں ہی کرتے میں کہ انہوں نے بھی بھی انتخابی جذبہ کے تحت بڑے سے بڑے دعمن کے لیے بھی اپنی ذات کو نزول عذاب الیمی کا عنوان نہیں بنایا۔ طاخوت و جبروت کی ہرآندھی میں وہ پھول کی طرح مسکواتے،

طوفانوں کے قلب وجگر کو بھی اپنی ولا ویز خوشبو سے معطر کرتے ہیں۔ قائد اہل سنت حضرت قامنی صاحب برہینیہ کے متعلق کون نہیں جا نیا کہ آپ پر دین کی خاطر کیسی کیسی تختیاں اور تکایفیں آئیں۔مصائب وشدائد کی بھٹی میں جھو کے گئے جیل کی سلانیس مقدر بنیں۔ عالم پیری میں جگر کے بحزوں کو قید سزائے موت سائی می لیس سلیم ورضا کے اس پیر نے بھی بھی حرف شکایت تک زباں پرنہیں لایا۔ حصرت قاضي صاحب بلندېمتى، جفاكشى عرم وثبات تقوى وللبيت كى عجيب تصوير يتصاس تصويريس فقط صغة الله كا تکس نمایاں تفااور جس میں اللہ کارنگ غالب ہو و ہاں ہر رنگ پیمیکا پڑ جاتا ہے۔ آپ کی ذات فنا فی اللہ ہونے میں اسلاف کا کامل نمونہ تھی اعلاء کلمۃ الحق کی خاطر جو کچھ آپ پر گزرا، اے اپنی ذاتی وجاہت ووقار، عزت وعظمت ،خودنما کی اورخودستائی کا زر لیدنهیں بنایا \_ بظاہر نہ جوش خطابت تھا نہ الفاظ کی سحرگر کی '' نەعبارت آ رائی نە قانىيە بندى'' نكات ولطا ئف كى دلآ ويزى، نەترنم وآ جنگ كا زېرو بم بس ا خلاص تھا صداقت تھی جوانتہا سادگی کے ساتھ بغیر کسی تکلف وتصنع کے است کے سامنے پوری ویا نتداری کے ساتھ پیش کردی۔ اظہار حق میں کسی رعایت و کیک کے روادار نہیں تھے۔ بوی سے بوی شخصیت کا تقدس علم وفضل کا کمال، حیثیت ومرتبه کاعروج، بلندی شهرت کا رعب ود بدبه کلمه خیر کہنے سے مرعوب نہیں کر سکا۔ لیکن اختلاف رائے کو آپ نے مجھی ذاتی عناد کی اساس نہیں بننے دیا اور نہ مجھی ایسے ہوا کہ فکر ونظر کے اختلاف نے آپ کی اعلیٰ اخلاتی قدروں شفقت، ہدردی ذرہ نوازی، اکرام مہمان اور ہرچھو نے بڑے كى عزت واحترام كوپس پشت ذال ديا مو-ائن ظيم المرتبت شخصيت موكر بھى كسى ادنى سے ادنى طالب علم کا اکرام کرنے میں بھی آپ نے بھی عارمحسوں نہ کی۔ جھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ میں اور مولا نامحود الرشید حدوثی ،مولا نامحمدالیاس سرگودھوی زیارت و ملاقات کی غرض ہے چکوال بہنچے \_حصرت کو اطلاع دی گئی آپ نے کا شاند اقدس پر بلا بھیجا۔ حاضر ہوئے آپ نے کمال شفقت ومحبت ہے ا الله عند و الله قات كا شرف بخشا - خود بى حصرت كلم سے كھانالائے خود تو الني مخصوص بيئت نشعه كے ساتھ یٹھ گئے اور ہمیں کھانا تناول کرنے کا حکم دیا ہم نے وہ پرانوار کھانا کھایا اس دوران حضرت بوی محبت ہے میں تکتے رہے سروریت آپ کے چبرے پر کھیلتی رہی۔اپ محبوب ٹاٹین کی حدیث اکسو مواالصیف ممل كرنے كاكل و كي كرنہ جانے آپ كے قلب وجگر پر فرحت و فوش كے كتنے قاله فلي كزرے ہوں مے۔ م ایک طرف اپنی حیثیت کودیکھتے دوسری طرف آپ کے شان دمر شہاورا کرام دامسا غرکوتو سخت ندامت مُر مندگی محسوس ہوتی اور جب رات کوسونے کے لیے مدرسہ اظہاء الاسلام کے مہمان خاند میں پنچے تو یہ کھ کر چرت کی انتہاند دی کہ حضرت نے اپنے گھرے مارے سونے کے لیے بالکل نے بستر مجواد بے \$ 636 \$\$ \$\$ \$\$ \$2005 de 636 \$\$ \$\$ \$\$ \$\$\$ \$\$\$

# گلشن اہل سنت ..... کے باغبان

كم مولا ناتسير عصمت شاه كأظمى <sup>ني</sup>

ابل حق كامشن

خاتم النبین آق ہے وہ جہاں حضرت مجر رسول اللہ خاتیج کی رصلت کے بعد پوری اسلامی ریاست قیم و کرئی جیسی بردی طاغوتی طاقتوں کے گیرے میں تھی جوسلمان قوم کو ایک تر نوالہ جان کر نگلنے کے پردگرام میں تھیں اوھر یاست اسلامی کے اندر پچھ مار آسٹین چچے پڑے تھے۔ یک گخت انہوں نے سر افعایا اور ملت اسلامی میں شامل رہتے ہوئے وین میں بگاڑ چیدا کرنے کی کوشش میں مصووف عمل ہوگے۔

کی سادہ لوح عوام جوسلمان تو ہو چکے تھے گر ایک گھڑی بھی صحبت نہوی خاتیج اور اسلام کے بوئے تھے اور اسلام کے بودی اور اسلام کے بودی اور اسلام کے اور اسلام کے اور اسلام کے بیٹر کو بیٹر کے بیٹر کو بیٹر کر کے بیٹر کو بیٹر کر کو بیٹر کر کو بیٹر کو بیٹر

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتذكيهم بها .

اس بنا پران کا کہنا تھا کہ آیت کر یمدیس کا طب رسول اقدس ٹاٹیٹا ہیں آپ ٹاٹیٹا کی رصات کے بعد کی کوز کو قالے کا حق نہیں دوسرا گروہ جو تین افراد پرشتمل تھا۔ان بیس سے ایک تو حضور ٹاٹیٹا کی حیات طیب میں واصل جہنم ہو چکا تھا گراس کے نام لیوا موجود تھے دیگر دوسیلمہ کذاب اورطلح اُسد کا سے بیتوں اور ایک جاح نامی عورت ان کے علاوہ تھی ان بیس سے ہر ایک برق نبوت تھا اور ہر

6 (637) 10 0 (mon de 2010) 6 (mon de 2010) 40 (mon de 2010) 40

ایک سے ہمراوا مچی خاصی سر تدین کی جمیت تھی۔ مالی طور پر بھی بیلوگ منبوط تھے بنگ نہ بھی تھا ہو۔ آپ میٹیڈ کی نبوت ورسالت کے اقرار کی بھی تھے گویا کہ مرف مقید ہائٹ نبوت کے محر تھے نیاز اور زکو ہے تج کلہ کی تبدیلی کا ثبوت نہیں ملک۔ان حالات میں سر پراومملکت امیرالمؤ نبین خلایہ وارسول بیافعمل سیدہ صدیق اکبر پھٹنا کے لیے بیک وقت کی چینئے تھے جن کا ساسنا آپ کو کرنا تھا۔

یکی اور عام آبم صورت بیمکن تھی کہ باھین زکو ۃ اور سکرین ٹم نبوت کے ساتھ معالیت فر یا لیے اور جرو نی طاقتوں سے ضف لیے جب کہ بہت سے محابہ کرام میز فرن کی رائے بھی تھی جس کو آپ بھٹانے افکرا دیا۔ ایما تدارۃ وی بیسوچ بھی نیس سکتا کہ انہوں نے نظمی کی۔ اگر نظمی ہوئی تو سید باعلی دوئند ساتھ شکرا دیا۔ ایما تدارۃ وی بیسوچ بھی نیس سکتا کہ انہوں نے نظمی کی۔ اگر نظمی ہوئی تو سید باعلی دوئند ساتھ محد بین اکبر میرش کو لیا تی لونڈ کی نفیرت بھی ہوئی کو تام فتنوں کا صد بین اکبر میرش کر تا پر سے تو در ان تام متوں کا مردانہ وار مقام تروسائل بروئے کا امل جو جوان کا نذرانہ بھی ویش کر تا پر سے تو در انٹی نیس مردانہ وار مقالم کر تے اور تمام تروسائل بروئے کا دلا کر اگر چہ جان کا نذرانہ بھی ویش کر تا پر سے تو در انٹی نیس کی جبنچایا جائے۔ قدوسے شاھد ھے کہ انہوں نے کیا جائے اور اٹھنے دالے برفتہ کو اس کے مقال میں دین و خرب کا تقاضا تھا اور برطا و جمع عام جس یہ تھی دوسری صائب مورت افتیار فریائی اور بھی ان کے دین و خرب کا تقاضا تھا اور برطا و جمع عام جس یہ تو از و بلند ہوا۔

ثم الدين وانقطع الوحي أن ينقص واتاحي .

"الشركادين كمل موچكا اورسلسله دى كا (برطرح) منقطع موچكا باس كامل دين على تقيم واقع مواور من زنده رمول بينامكن ب-"

اور پر ترکرائے اور ایسانکرائے کہ فتوں کا تام ونشان تک باتی نہ چوڑا۔ حمر بات یہ تمی کداس دور شک مسلمان اطاعت سے سرشار اور فیضان رسالت کے نور سے معمور تھے انہوں نے اگر دائے دی تو وہ بھی مخلصا نہتی اور شرح صدر ہوجانے کے بعد ساتھ ہوئے کا سمالی لئے کے بعد برایک نے فران تسیین بیش کیا بلکہ اعر ان کیا کہ ہم نے ابتدا میں معزت صدیق اکبر بھٹنے کا قدام کو مناسب نے جانا لیکن اب ہم ان کے دح خواں میں کہ ایسا می ہونا چاہے تھا۔ سیدنا امام اعظم پیٹینے کو بھی بہت موں نے یہ شور دیا کہ بان بہتی میں وقتی قائمہ واٹھا کی مصلحت افتیار کریں۔ امام احمد بن ضبل کیٹینے کو بھی ایسے ہی مشور سے دیئے سے کیے لیکن وہ لوگ جان دیے گئے کمرا بے صائب ودرست موقف کی قربال وینا گوارہ نے کیا۔ طافو تی طاقتوں کے ظلم سے ، اپنوں کی ہے وفائی برداشت کی ، جان چلی گئی محر بزاروں کا ایمان فکا محما۔ نہ بہب ا

€ (638 ) \$ (\$2005 de 13%) \$ (\$\frac{1}{2} \text{\$\frac{1}{2} \text{\$\frac{1} \text{\$\frac{1}{2} \text{\$\fra دردین کے خلاف الحاد و جدعت کی ایجاد ، دین کے نام نہا دمفکروں ،خودسا ختہ محققوں اور سلغوں ،نفس اور شیطان کے ہندوں، فیرکے ہاتھوں کھیلنے والے ناعاقبت اندلیشوں، دین مزاج سے ناشنا دولت مندوں کی طرف سے نخالفت ہوتی رہی اور ہر دور میں امل جق ان کا مردانہ وار مقابلہ کرتے رہے۔ ماضی قریب میں ہما عت دیج بند کا بچرار ایکار ڈ ہمارے سامنے ہے جنبوں نے گوری سرکار کی ایک طرف نیندیں حرام کی اور دومري طرف قاد يانيت، نيچريت، فتذا كار حديث، انكار ايمان سحابه جيريٌّ ، انكار فقه وتعوف جيسے

در بنول فتنول كالمجكر تو زمقا بله كيا اورمسلمان قوم كي ايماني متاح كي مقد ورمجر حفاجمت فرمائي \_ بيه زر ہو نے کے باد جود گزشتہ این حصدی تا قیام قیامت ان کی جرائت خدا داد بھیرت مومنا نداور بہاوری کی معکوا ورتی ہے۔

يدسب چه كول جوا مير ياس ال كاجوجواب بوه يه بكر(١) تمار ا الابر جامل كمالات ہونے کے باوجود اپنی رائے کوسلف کی رائے کے سامنے نیچ جانتے تنے۔(۲) و وہ تقل ہو کر مقلد تھے۔ (٣) خيرالقرون سے دابنتگي أن كى متاع عظيم تمي \_ (٣) دوامول سے فرورًا خذ كرنے كے عادي تھے

فرون کوامسول نبیس بناتے تھے۔ (۵) دولت مندوں ما کیرداروں کی دیجز ،گزی ان کا شیوہ نہ تھا۔ (٦) كى قبرى طرح كيامكان يحي مسجد كيامدرسه يكي خانقة وساده لباس مهاد وبرتن ، ساده نورد ونوش ان كاطرة

افتخارتھا۔ (۷) انہوں نے اپنا نظام تعلیم اغیارے مرعوب موکر معری ملوم کے داغریب نعرہ سے آ اور ہ ہونے دیا نہ کمز ور ہونے دیا۔ ( ۸ ) اگر کسی کوا خلاص کی بدولت کمبیں شہرے اُس ٹنی دولت دیا نھیب ہو ٹنی تو ا سے عالی شان بٹکا تقمیر کرنے میں صرف نہیں کیا اور نہ ہی اپنی اولا دکو دوفت کے نشہ میں معمور ہوئز ، د بنی

ملوم سے بے بہر ہ کیا۔ بلکہ دنیا کو دین کی ترتی پر لگایا۔ سید سین احمد مدنی کیستان سے کرا و پر کی طرف نظر ووڑا کی تو ہمارے اسلاف لاکھوں مریدوں کے پیر بڑاروں شاگردوں کے استاد تھے۔ایک شیٹے یہ نی نور الشمرقد و كرسر خوان ير بركمان كروقت كم ويش ايك وقد وى كمان والا بوتا تما اور أن وطن والا نذرانه نادارطلبا وفريب عوام رمرف بوتا تماكل كى بات با بنامشابده باميرشر ايت كاجناز وكراب

كم مكان سے الحا ب مولا تالعل حسين اخر كاكوئى مكان ندتھا \_ كابد لمت مولا تا خلام خوث بزاروى -مفکر اسلام حفرت مفتی محمود رئیبیز کے جنازے کیے مکانوں سے اٹھے۔ بلکہ بہت قریب نظر دوڑا کمیں تو ب كى طرف سے فرض كفايدادا كرنے والے امين ملت مولانا محد امين اوكار وى مينيك كا جناز وہم نے پی حویل سے اٹھایا ہے۔ ان لوگوں کو دنیا جاہتی تھی۔ لوگ ان سے خالف تھے بلک امراء ملاء توام کی ہے

OCCUPA OCCUPANO OCCUPANO OCCUPANO

جودی تھے لین کام تھے مالات سے مراف ہے۔ سب سے بڑی ہات ہے کا انہوں نے دین اور یا واروں اور و نیا کی بھینٹ نہیں کی جینے دیا و بن براگا ہے۔ ہم کوشی دیک بیلنس کار نور ہیں ان کو است و السلے ہو کو آئ خوف زو و ہیں اور و نیا کے لیے تنظر ہیں اور و بنا گر تھے۔ ہم خوف زو و ہیں اور و نیا کے لیے تنظر ہیں اور و بنا گر تھے۔ ہم خوف زو و ہیں اور و نیا کے لیے تنظر ہیں کرتے تھے اور ہم شرمند و کرنے میں شرحی کی خوف شرحی کی خوف نے تاوار ما کی تنظیم نہیں کرتے تھے اور ہم شرمند و کرنے میں شرحی میں کہ تو است میں کرتے میں ہوتا تھا۔ آئری مدی ہی کی کو اور ان کے پاس نیھی ۔ طلباء کے نام آئے والا پند و اپنواز اول کی پاکٹ فون پر مرف نہیں ہوتا تھا۔ آئری مدی ہوئے کو ان کی اس کے اور ان کے بار ہوئے کہ ان کیا رہے کہ ان کے ان کے ان کیا گران کی اور کی کھوٹ ڈائی کہ کی کو چھ چھ ان کو تو واقعی الگ ہوتا ہا وجود کھو کر رہ میں ۔ دیا بند یہ تا میں کو تو واقعی الگ ہوتا ہا جود و کھو کہ کہ بند ہیں کہ بند کیا ہی ہوئے کی اور و و بوتا کی کہ بوتا ہا گھا کہ بہت سیلے الگ کر و بنا جا ہے تھا جو بوتے کے باوجود و میں کہ بین اصول تھی کے باوجود کی کہ جین کے نظریات ایک بین انکار ایک ہیں اصول تھی کے باوجود اصول ایک کی مدتک فروئ کی مدتک فروئ میں میں کہ بین کے بین وہ بھی متی نہیں۔ اللہ تعالی میں امت مرحوم پر وحم متی نہیں۔ اللہ تعالی میں امت مرحوم پر وحم میں کے بین کے نین کو تو کی کی مدتک فروئ کی مدتک فروئ میں میں دیا ہی میں دیا ہے ہوں کہ کی میں کے بین کے نواز کی کی مدتک فروئ کی مدتک فروئ کی مدتک فروئ میں میں دیا ہی میں دیا ہے ہوں کی کی دری کی مدتک فروئ کی مدتک فرو

### حفرت قائدا بلسنت عنعارف

بندہ کو اپنے می دیو بندی ہونے پر فخر ہے اور بطور تحدیث نعت مرض کرتا ہوں کہ یہی اوگ دین منیف کے بہرے دار میں اوران ہے دابنتی و نیا اور آفرت کی متائے ہے۔ غالبًا دی سال عمرتی جب میں اور ان ہے دابر العلوم اسلامیہ پر انی انارکلی لا ہور میں آفری دو یا روں میں اپنے بڑے دو و بھا تھیں سے تاری افتحار احمد قیمر نہیزہ کے باں دافل ہوا آئیں دنوں عکیم الامت مفترت کی محمل حفظ کی خرض ہے قاری افتحار احمد قیمر نہیزہ کا انتقال ہوا تھا لا ہور میں ہونے والے اور کی نہیزہ کا انتقال ہوا تھا لا ہور میں ہونے والے تو کی نہیزہ کے خلیاں میں تامنی مظہر حسین صاحب کا نام سنے میں آیا۔ چھوٹے طلبا کو مداری میں اجتماعات میں تو نے کی اجازے نہ ہوتی تھی بڑے کے اور دائیں آکر بناتے کہ فااں فلال ملاء کو ہم س کر جانے کی اجازے نہ ہوتی تھی ہوتا ہمیں ہوتا ہمیے میا واسلام کا ہفت روز و قدام الدین بھی طلباء کے انتقال مالام شن النام ہی ہوتا ہمیں ہوتا ہمیت مال واسلام کا ہفت روز و قدام الدین بھی طلباء کے آتے ان دنوں مالنا میں النام شن جمن جمع ہوتا ہمیں ہوتا ہمیں ہوتا ہمیں ہوتا ہمیں ہوتا ہمیاں کا ہفت روز و قدام الدین بھی طلباء کے آتے ان دنوں مالنام کی النام ہی جناب میں جمع ہمیں ہوتا ہمیں ہمی طلباء کو آتے تان دنوں میں تائین میں میں دور و قدام الدین بھی طلباء کے آتے ان دنوں مائین میں میں دور و قدام الدین بھی طلباء کے آتے ان دنوں میں بھی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کے تاریک کیا ہمیں ہوتا ہمیں ہمی ہوتا ہمیں ہوتا ہمیں ہوتا ہمیں ہوتا ہمیں ہوتا ہمیں ہوتا ہمیں ہمی ہوتا ہمیں ہوتا ہمیں ہوتا ہمیں ہوتا ہمیں ہوتا ہمیں ہمیں ہوتا ہمیں ہمیں ہوتا ہمیں ہوتا ہمیں ہمیں ہوتا ہمیں ہوتا ہمیں ہمیں ہمیں ہوتا ہمیں ہوتا ہمیں ہوتا ہمیں ہوتا ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں ہوتا ہمی

ير ايبر تے ان رسائل يس بھي كا ب بكا ب نام آتار بنا تمااور جھے ان رسائل كے بنا عند كا ندمرف يُولَى إِلَكَ بِهِ فِي نِقِمًا مِنْ هَا وَالرَّبِيلُو خَاصَ مِيرِي ان دَلُونِ غَذَاتِمَى عِبَا بِدَلْت مولانا بزار دى الكَثْرَتُح مِي فریاتے تھے اور میرا موانا نا براروی سے ول تعلق تھا۔ دفظ کی سکیل کے بعد کتب کا دورشروع تھا فادی ع سن سے لیے بن درسہ جامعہ اشرفیہ شاہ کوٹ ضلع شیخ بورہ بین ١٩٦٢ء میں واخل تھا۔ انکار حیات الانها ، كا منت بيدا موئ مارسال مونے كوتھے ، طرفين ميں بحثيں موتس چينج بازى مجراتى صاحب كا مشظه تعاایک ون خدام الدین بی خبرآ کی سیدمنایت الله شاه مساحب مجراتی کا پنینی منظوراز حضرت مولانا قاضى منلبرحسين صاحب چكوال مبتم مدرسدمغرت موانا عبداللطيف صاحب انور مدخلد في بينجر يزمى ادراس پرتبسرونر مائے ہوئے فر مانے تکے کہ اب مزا آئے گا چوٹ بخت ہے مناظر ابن مناظر نے چینج تول كرايا ، مولانا عبد الطيف انور مدظلة جامعدرشيد بيسابيوال كفيض يافته بين اوراكابرك اند ہے مقلد میں اُس وقت جو ان سال متح فرمانے کی کہ میری بات یا در کھنا میں قاضی صاحب کو مجمی اچھی طرح جانتا ہوں اور بغاری صاحب کوبھی مجراتی صاحب اس مخص یعنی قاضی مظہر حسین صاحب کے مقابلہ میں نہیں آئیں مے وہ دن گزرے چنددن بعد تنام رسائل میں یہ بات آئی کہ مماتی ٹولسمنا ظرو ہے جان چیزا گیا۔انہیں ونوں تھمرمیں مولانا محمطی جالندھری اورمولانالعل حسین اختر ہے بھی مناظرہ ہونا تھا جو نہ ہوا اور مولانا عبد اللطيف انور كى چيش كوئى نەمرف بيەكە يحيح ثابت ہوئى بلكه بانى فتشن<sup>چينج</sup> ١٩٥٨ ء بي كرتادم آخر كرت ربيكن جب چينخ قبول موتا تو كوئى ندكوئى بهاند بناكر جان چيزا لعتے \_موصوف میدان مناظرہ کے شاہسواروں ہے گئی کتراتے اور مدارس کے علماء وغیرہ کو چیلنج کرتے ية تفاكه بيمنا ظرنبين -

حضرت قاضی صاحب سے بول تعارف ہوتا رہا پی عمر کے ساتھ اُن کی عقیدت بھی برحتی رہی مولانا براروی بہتنا نے بجھے مدرسہ رشید سے جامع معجد پڑلیاں مولانا محد الیاس صاحب فاضل جامعہ اشر فید لا ہور کے ہاں داخل کرادیا۔ یہاں مولانا الیاس صاحب کے علاوہ دوسرے استاذ حضرت مولانا جمید الرحمٰن عباسی زید بحد ذہبی تھے۔ ایک دواسباق کے علاوہ تمام اسباق مولانا عباسی ہی کے پاس تھے جمید الرحمٰن عباسی زید بحد نہبی تھے۔ ایک دواسباق کے علاوہ تمام اسباق مولانا عباسی ہی کے پاس تھے آپ میرے ہم وطن بھی جی الشاسلامت رکھے مولانا محد الیاس صاحب چونکہ دھنرت قاضی صاحب آپ میرے مرحمٰد کا تنازی الشیخ تھے اکثر اپنے مرشد کا تذکرہ فرماتے اور آب دیدہ ہوجاتے۔ ابتدائی کے مرحمٰ میں ہوتا تھا۔

641 80 6 2005 Unit 180 6 2005 ظبرتک مجدیولیاں اور پھرشام تک بیری والی مجد\_ بعد مغرب ہم پھر تکرار کے لیے آجاتے تالاب کی حصت پرمولانا محمرالیاس ہمیں بھالیتے سبق بھی پڑھاتے اورا بے شخ سیت اکابر کا تذکرہ بھی ہوتا مویا یہ وقت تربیت کا ہوتا تھا۔ وقت گزرتا گیا ایک دن ہم دو پہر کے وقت منجد کے محن میں بحرار میں معروف

تھے کہ اچا کک مولا ناجملی اور حضرت قاضی صاحب پٹولیاں والی مجد میں داخل ہوئے وونوں بزرگ کھدر پوش، ہاتھوں میںعصا، پروقارطریق ہےتشریف لائے ہم سب احتر اماً کھڑے ہوگئے سب طلباء

نے مصافحہ کیامسکراتے چبرے سے حضرت حہت پر چلے مجے مولا ناعبد اللطیف جہلی میرے ساتھ شفقت

فرماتے تنے دل کی کے لیے کھڑے ہو گئے بچے دیر بعد وہ بھی اوپر چلے گئے ۔طلباء نے بتایا کہ بید حفزت قاضی مظهر حسین صاحب ہیں ۔ بس وہ دن اور حضرت کی وفات تک ایک طویل دور ہے ۔ اللہ نے خدمت

کا موقع دیا ملاقاتیں ہوئیں مجلس میں جیسے کا موقع ملا بار ہا حضرت کے ہمراہ اسفار کیے چندیاد یں سبق آ موز حاضر ہیں۔

میرااب تک مزاج ہے کہ گھنٹوں بزرگوں کی مجلس میں بیٹھنے کے باوجود بلاضرورت بولیانہیں تھا۔

جب ملا قات ہوتی یو چھتے کیا پڑھتے ہوکون کون ہے اسباق ہیں؟ ایک دفعہ پٹولیاں والی مسجد میں آپ

نے اورمولا نا نذیر اللہ خان نے ہماراامتحان بھی لیااور بچہ جان کرسر پر ہاتھ بھی پھیرااور شاباش بھی دی

خوب پیچان کرتے ہرموقع پر ساتھیوں کی اصلاح فرماتے۔ جعیت علاءِ اسلام میں جب تک رہے اپنی ذ مدداری کو پوری طرح نبحایا اس دور کی کار کردگی یقینار یکار ذمیں موجود ہوگی۔ غالبًا ١٩٦٧ء کی بات ہے مولا نا دوست محمر قریثی کے ہاں رجب کی چھٹیوں کے بعد تبلیغی کورس تھا میں بھی وہاں چلا گیا۔مولا ناسید

نور الحسن شاه صاحب بخاري، مولانا محمد نافع بدظله، علامه خالدمحود بدظله بلخصوص حضرت مناظر اسلام مولا ناعبدالتتار تو نسوی زیدمجد ۂ نے مختلف اوقات میں طلبا کومناظرہ پڑھانا تھا۔ انہیں دنوں حضرت نے جامعدرشیدیہ بھرکے سالانہ جلسہ میں حافظ متاز صاحب کے ہاں بیان فرمانا تھاایک صاحب جوحفرت

کے دا تف کارعقیدت مند تھے انہوں نے علامہ قریشی سے عرض کیا کہ مولانا قاضی مظہر حسین صاحب ملان سائیڈ سے تشریف لارے ہیں۔ظہر کے بعد جامعدرشید یہ میں حضرت کا خطاب ہے اگر آپ فر ما کیں تو انہیں منج دس ہجٹرین ہے لے لیا جائے اور ایک تھنند وہ بھی طلبا ، کو خطاب فر مالیس \_حصرت

قریٹی صاحب نے فرمایا کہ ان کورامنی کرلواس میں ہماری خوثی ہے۔ اُس دن مبح چنرطلبا ، کو لے کر

صاحب موصوف ریلوے اسٹیٹن پر جا و حملے۔ گاڑی سے حضرت قاضی صاحب اترے ساتھ ایک معمر

( فرا اور بھی تھاڑتے ہی ہو جھا بھر پنچانے کا آپ کے پاس کیا بندوبت ہے؟ صاحب موصوف

نے عرض کیا کہ حضرت میں نے گار ڈاور اشیشن ماسٹرے بات کر لی ہے جب بھی آپٹیس آسمیں سے وہ گاڑی رو کے رکھیں مے۔حضرت کا چہرہ مبارک سرخ ہو کمیا اور ان صاحب سے فرمایا کہ میری وجہ ہے وہ عوام جوینکلوں کی تعداد میں مسافر میں ان کے سامنے کا ڑی خراب ہونے کا بہانہ ہنا کر مجموث ہولیں مے اورمسافروں کواذیت ہوگی۔وہ صاحب تو ڈانٹ لی کر ہولنے کی جرأت ند کر سکے اب مفرت نے گاڑی ك ممله على إور كا زى جلانے كوكم اكار دُ صاحب كينے كا مولوى صاحب آب اكران كے بزرگ میں تو ہارے بھی بزرگ میں کیا حرج ہے حضرت نے گارڈ ہے کہا آپ جمعے پر رحم کریں اسٹے اوگوں کو پریشان ہونا پڑے میری وجہ سے بیاف کر بزرگ ہے گاڑی چلا کمیں اور اپنے سابقہ گمنا ہوں ہے تو بر کریں اب بات ممل چکی تھی عوام کا جوم معزت کی باتوں پر آفرین آفرین کہدر ہاتھا مملہ نے گاڑی جاانے میں می عافیت جانی بلیث فارم بر کفرے کتنے لوگ متاثر ہوئے ہوں گے اور پھر حضرت نے واشی ف الفاظ سب لوگوں ہے معافی مانتی اورجس صاحب ہے قصور ہوا تھاان کے متعلق بھی لوگوں ہے کہاانہوں نے یہ غلطی کی ہے جو وس من ان کی حرکت ہے آپ کو تکلیف ہوئی ہے ان کی طرف ہے بھی معانی ما تکتا ور د معرت قاضي صاحب اين رنق سميت گازي پرسوار موئ - گازي جلي من نا كام واي جب مدرسد حضرت قریش کے باس بینچے تو حضرت قریش بھی ان پر برس پڑے کہ تم نے جھے بتا دیا ہوتا کہ تم بندو بست نہیں کر کئے تو ہی اور بندو بست کر لیتا اور حفرت ٹائم پر پہنچ مجی جائے طلبا محروم مجی ندر ہے خوب ڈا نناصاحب موصوف شرمسار تھے ندامت سے پچھے نہ بولے حضرت قریشی نے فرمایا اللہ والوں کی

یمی شان ہوا کرتی ہے ہمارے اکا برایسے ہی تھے پھرکنی واقعات سناڈالے ...... بنا کر دند خوش رہے بخاک وخون غلطید ن

. فدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را

حضرت قاضى صاحب كالجيلنج

ہمارے والدگرای نور اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ سنایا گڑھی صبیب اللہ شمرے قریباً چارمیل کے فاصلہ پرمشہور گاؤں دوگاہ میں ایک مولوی صاحب جو پرانے آ دی تھے طویل عرصہ سے دوگاہ میں امام وخطیب تنے آئے دن نظریات برلنے میں سرورمحسوں کرتے تھے۔ فیصلہ مکہ نامی کتاب جونجیر مقلدین نے

@ 643 ) @ @ war way @ war was @ 646 ) 18 مولوی ثنا والشرمزدم امرتسری کے فان نکھی اس بران کے دینچانھی ہیں۔موصوف نے جعد کے اپتیا گ مِن حيات من لينه كا الكاركيا اورا ما ديث رسول مؤتيفه كالذاق از ايا يسحاح سته كوكوز ا كركت كا وْجِر قرام دیا۔ اکثر لوگ آل موصوف کے شاگرد تھے تی سال ان کی اقتداء شی نمازیں ادا کر بھے تھے مولون صاحب کومعززین کی پشت بنای بھی حاصل تھی کچھ تو احر ا بااور بچومعززین کے دباؤے نہ جے لیست مولوی صاحب سے گاو بگا و بھرار شروع ہوگئی مولوی موصوف اینے خیالات کی تبلی شر مصروف من رب- باطل پرستول کا وطیرہ ہر دور میں یجی رباہے کہ پہلے اسے عقیدت مند پیدا کرو جد میں بطن نظریات کی شہر کرو عوام یں بیجان بوحتار بالین مونوی صاحب کا سامنا کوئی نے کرتا تھا۔ سجدان کے عقیدت مندول کے سواسب نے حجوز دی بیسلسلئری سال جلاآ خرمجور بوے اور مے بایا کے سوال تا ناہم عوث بزاروی بینی سے رابط کیا جائے اور اس فتد کا دلائل سے مقابلہ کیا جائے مجاہد ملت مولات ہزار وی رہینیائے احباب کومشورہ دیا کہ بجائے مناظر وکے دوگا وی جات مسجد میں جلسہ ہواور مناظر ہائپ علماء كويدعوكيا جائے يديرا مولانا بزاروى مينيدى نے اتفايا اور باسبان ابل سنت حضرت مولانا محمونى جالندهری صاحب بہنی مناظر اعظم علام العل حسین اخر بھید خودمولانا بزاروی بھید اور جکوال سے حفرت قاضى صاحب ربينيه كوبلايا كياجلسك دن شديد بارش شروع بوكى وومراء احباب توسيد ح ضلع مانسمرہ مولانا ہزاروی بینید کے ہاں رات ی پینی مے اور مولانا بزاروی بیعید انبیں ہمراہ لے کرہنی انصح دوگاہ تشریف لے آئے۔ بارش کے باوجود علاقہ جرکے علاء عوام کوساتھ لے کرمقام جلسہ میں آئے۔ جلہ شروع ہوگیا ( میرا یہ بجیبی تھااور لا ہور میں زرتعلیم تھا نا آبا ۲۳ ر۲۴ ء کی بات ہے ) جلسہ شروع ہو کیا ظبرے قبل مولانا جالند حری بینیا اور مولانا بزاروی بینیا کے بیانات بوئے بعد ظبر مولانا احل حسین اختر مِیند کا بقول والد صاحب مرحوم سوئے ماریان تھا۔ مولوی صاحب نے کمی بیان میں ہو لئے گ جرائت ندكى مولا بالعل حسين بيدي كابيان جارى تفاعمر كاوتت قريب قعا كدموسلاد معار بارش مى ويرق منى مظبر حسین صاحب آ پہنچے جو بالکل بھیگ حکے تھے کی ساتھی نے اپنے کپڑے معزت قامنی صاحب کو وي سني پرة پنچ مولا بالعل حسين بهيده نے تقرير فتم كردى المان جواكه قاضى صاحب بهيدة تي ي تي تماني. عمر ہوگی اور پھران کا بیان ہوگا۔ جونمی عمر کی نماز ہوئی قاضی مظہر حسین صاحب رسیدہ سنچ پڑ آ ۔ ی ز اسرے علماء کی نسبت کم عمر تھے والد گرا می فرمایا کرتے تھے کہ ان کے والدمولا ٹا کرم دین و ہیر رکھتے کو

\$ 644 \$ \$2005 da in \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ بھی میں اپنے نانہال کے گاؤں ولولہ میں ایک مناظرہ جو ایک کندیاں کے شیعہ کے ساتھ ہوا تھا من چکا تھا۔ مولا نا کرم دین دبیر بیشینه مارے لوگوں کی دل کی دھڑکن تھے مولانا دبیر بیشینی کی شبرت کی دجہ ے ان کے فرزند کو بلایا گیا۔ دن ہونے والے جلسہ میں بیانات لاجواب تھے مگر قاضی صاحب بھی کا بیان جوا یک چینج پربنی تھا یور ہے جلسہ کا خلا صدا درعوام الناس کے ایمان کا تحفظ آس میں یوری طرح موجود تھا۔ قرمایا کہ وہ مولوی صاحب جلسہ میں موجود ہیں لوگوں نے کہا کہ سارا دن بیٹھے رہے ہیں عصر پڑھ کر باہرنگل گئے ہیں فرمایا بہتر ہے اگروہ میری معروضات بھی س لیس ہم آپ لوگوں کولڑا نے نہیں آئے دین سمجمانے آئے بیں اچھی بات ہے اگر سمجھ ند ہوآ دی جانے والوں سے بوچھ کے سمجھ لے۔ أوازيس قدرتی گرج تھی لاؤڈ سپیکرنہ تھا مولوی صاحب بھی آ محے فرمایا میرے قریب آ جا کیں لیکن انہوں نے قریب آنے میں جک محسوس کی۔ کہابس آواز آرہی ہے میں ٹھیک جیفا ہوں قاضی صاحب نے بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ پہلے علاء اسلام نے یقینا علی باتیں کی ہوں گی مجھے مولوی صاحب کے جو نظریات انکار حدیث اورا نکارسی بتائے محکے ان کے متعلق ہم پہلے مولوی صاحب سے عرض کریں گے۔ جمله اللسنت احناف شوفع مالكيد حنابله ميس بي كسي نه بحي حيات مسح رفع الى السماء كا انكاريا ان ك مصلوب ہونے اور مرجانے کاعقیدہ رکھا ہواور اس کو پھرانل سنت میں شار کیا گئیا ہویا کسی نے فروع اختلاف جانا ہواکی فروآپ بیش کریں میرے بزرگ مولانا محملی صاحب بھینیہ مولوی لعل حسین اختر صاحب بُيَنيْياورآپ كےعلاقد كى معروف شخصيت مولانا غلام غوث صاحب بُيَنيْيْموجود بين بهم حواله دكي كرتصديق كردي مے اور آپ بھريهاں امام خطيب بحال ديس محاكر وقتى طور برآپ كے ياس حوال نہ ہوتو آپ مہلت لے لیں اور اس وقت تک کدآپ ان مسائل کوفروگل ند ٹابت کردیں اہل سنت والجماعت كى نماز آپ كے يہجے ناجائز ہے حرام ب-اور پھراجماعى مسائل كى اہميت اورايك فهرست بنا دى نوله ما تولى ونصله جهنم قرآن كي آيت مباركداورمن شذ شذ في الناد باربار پڑھے اور در اجماع امت كى حقيقت كوعام فهم اندازيس واضح فرمايا اورعوام يركبا كدة ب اپناايمان بچاكيس اجماع كا الكاركفر ب فروى اختلاف اور بوت بي بياصولى اختلاف ب-مولوى صاحب كوساني سوكم كيا مسلمانوں کا ایمان بیا دومرے ماہ ء کے بیانات بہت متنی تھے لیکن طویل ہونے کی وجہ سے عوام کو جمول محے مل اور اور مجددار طبقے کو قاضی صاحب کی ہدبات خوب از بر ہوگئی کدا جماع امت کامتر کا فرہے۔

﴿ مِن مَالِي مَن مَالِي ﴿ وَاللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه مولوى صاحب برطرف ہو كئے كوئى حواله بكى ندوكھايا۔ چندون كے بعد علاقہ چھوڑ ويانہ جانے موت كس عقيد ويرآئى اللّٰذكر كم الى پناویس ركھے۔ آمين بجاہ النبى الكوبم

راحت دنیا ملے ندیلے میچو فکرنبیں ارمان نہیں

ف جائے جہنم سے دنیا میری جنت کا بدسامال ہے

یدایک واقعہ جو عرض کیا مشت قمونہ از خروارے ہے ورنہ میرے اکابر کے ایسے حضرت قامنی صاحب بھینیے سمیت سینکٹر وں واقعات ہیں جو ہمارے لیے زادراہ ہیں۔

#### عقائد كانتحفظ اورخطباء كي اصلاح

حضرت کے آبائ کا وَل موضع بھیل میں میرے بہنوئی اور پھو پی زاد بھائی فاضل دیو بندسیداصغر حسین شاہ صاحب میرے استاذ بھی تھے ایک سال خطیب رہے ان سے ملنے بھیں گیا ہوا تھا انجی خدام ابل سنت نہیں بی تھی حصرت جمعیت علماء اسلام کے تحت کام کرتے تھے علاقہ مجریس سی تبلینی جلسے اپنی محمرانی میں رکھواتے خودہمی تمام جلسہ میں حاضر ہوتے یہ تعیں کے قریب ایک ڈھوک میں دن کے وقت جلسة تما حضرت مولانا قامني احسان احمد شجاع آبادي بينية كرداماد اور جانشين مولانا قاضي عبد اللطيف اخر شجاع آبادى مجلس تحفظ تم نبوت كے سلخ اور بہترين خطيب تے (يادر سے كدموصوف اى دن جس دن مير \_ حضرت كانتقال موااخبارى اطلاع محمطابق انتقال فرما مح ان لله واما اليه واجعون ) -ظبرے بعد سیرے النبی ناٹیا کے مقدس موضوع رِتقریر فرمار ہے تھے دوران تقریر آنجمانی مرزا قادیانی کاذکر آیا فرمانے کیے نی صورت وسرة میں بےعیب ہوتا ہے مرزا کا نابدشکل سلسل بول کا مریفس تنا اگر خوبصورت ہوتا جیسے امیر شریعت یا فلال ہزرگ تھے بےعیب ہوتا تو شاید نبی ہونے میں خور وفکر بھی كر ليتے تقرير سرائيكي زبان بيں تقى جوش خطابت ميں كهه محيح كى كو پچھ پية نه چلامولا نا اخر بات كهه محيح اور حفرت قاضى مِينيد صاحب نيج رِه مح تقرير سارى من چلے تنے۔ قاضى عبد اللطيف صاحب اخر نے تقريرا حرّا ما ختم كردي حصرت نے بلاقو قف مخضر خطبه مسنوند كے بعد بيان شروع فرماتے ہوئے فرمايا تقریرے پہلے ایک ضروری وضاحت! مولانا میرے اپنے ہیں اکثر ہم انہیں بلاتے ہیں اور بہت عمد وال كابيان بوتا بايك بات وه كهد محكة اس كى وضاحت من ليس جارا تمام مسلمانول كاستفقه مقيده بكد رجمة العالمين منظم كے بعد قيامت تك جونبوت كا دعوے دار ہوكتنا بڑا عالم ہو،خوب صورت بو، بظاہر

متق ، امانت دار بھی ہودہ کا فرے فورو آکری ضرورت نہیں ہے۔ کیاجن ہزرگوں کا نام لیا ہے آگر بیدوئی کر تے تو ہم ان لیت ؟ بظاہر مسلم تھا لیکن قاضی عبد اللطیف صاحب اختر کی اصلاح ہورہی تھی۔ مجمع کو پچھ پچھ نے بند چلاکہ قاضی صاحب اسپے چیش روخطیب کی اصلاح فرمارے ہیں ۔ لیکن مولانا شجاع آبادی نیک دل عالم دین تے چونک کے باربارساتھ ہی کری پر بیٹھے یہ پڑھے یہ پڑھے کہ گئے ...............

براک الله چشم باز گردی مرابا جان جال همراز کر دی

اورز وردارنعرہ لگایا تاج وتخت نبوت \_ زندہ باد \_ بعد میں کئی دفعہ ملا قات ہوئی حضرت کا ذکر آتا تو آب دیدہ ہوکر فرماتے قاضی مظہر حسین صاحب بُینیا معالج ہیں معالج کئی نے خطیب بنیا ہوتو چند دن ان کے ساتھ چکوال کے تبلیفی دور سے میں نام کھوائے \_

بيقسى كاعالم

مولانا محدشریف صاحب میشد بهاولپوری اکثر چکوال تے تبلینی جلسوں میں تشریف لاتے رہے۔ لا مور مرزا غلام نبی جانبار بُرَخْتُ کے پاس اکثر آتے تھے میرا بھی جانباز مرحوم سے تعلق تھا بلکہ استاذ تھے کشادہ روظریف الطبع تھے۔ا کیک دفعہ جب جمعیت سے حضرت کا اختلاف ہو گیا تو اس کے بعد ملاقات موئى كهنيه سكة قاضى صاحب مِينت بانفس ولى الله اورالحب لله والبغض للذ كانمونه بين اور واقع سايا كه ہم ایک دفعہ چکوال ہے کمتی ایک دیہات میں تبلینی جلسہ کے لیے گئے جوضلع راولپنڈی میں پڑتا تھا۔ گاؤں کے ایک مردارصاحب جو کسی عالی بیر کے اسر زلف تھے انہوں نے ہمیں مجدمیں جلسکرنے ہے روک دیا ہمارے ساتھی کمزور تھے مقابلہ ندکر سکتے تھے حضرت قاضی صاحب بھٹیٹے نے ایک بیٹھک میں مجلس جمالی چنداحباب کودین با تیس بتانی شروع کردیں کچھ دیرگزری باہررونے چیخنے کی آوازیں سائی ويس شور روغو غا تھا پية چلا كرجوصا حب جلسه ش ركاوث بيخ بين اچا تك جهت سے كركر فوت مو كے بين حفرت نے اٹاللہ پڑ حاافسوں کرنے گئے۔ ایک منجلے کے مندسے نکا کہ مارے حفرت جی کی کرامت ظاہر ہوگئ - حضرت نے بھی من لیا ڈانٹ کر فر مایا کہ ان کا آ دمی فوت ہو گیا اور تم کرامتیں ظاہر کرتے ہو اور پھران کے گھر بھی تشریف لے گئے جس کا جلسہ ہے بھی زیادہ فائدہ ہوا۔اے کہتے ہیں بے نقسی۔ ا يك مرتبه جهلم بيس خدام الل سنت كالخصوص اجلاس تفا مولانا اوكا ژوى بعي موجود بقص استاذي

مولانا محدالیاس بینیدے فرمایا میرے حضرت اس صدی کے مجدد ہیں۔ حضرت علاء کے بیانات کہیں من

ور سے تع عصر سے قبل آخری بیان تعافر مایا پھوا حباب نے میر سے بار سے مبالغہ کیا ہے ایسا نہ کہنا جا ہے محدد کی بین شان ہوتی ہے زعد گی میں کسی کو ایسا مت کہونہ جانے خاتہ کیسا ہو۔ اکثر اشتبارات میں جدد کی بین شان ہوتی ہے زعد گی میں کسی کو ایسا مت کہونہ جانے خاتہ کیسا ہو۔ اکثر اشتبارات میں جمائتی احباب آپ کے بار سے میں قائد اٹل سنت وکیل صحابہ ٹاؤٹی کھود یے تو آپ موقعہ ہوتھہ حبیبہ فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہوائی میں تو خادم ہوں ایسا مبالغہ اچھائیس قائد اٹل سنت نہ لکھا کر و۔ یک کھنب خار جیت میں تحریراً بھی لکھ دیا البتہ وکیل صحابہ ٹاؤٹی ٹھیک ہوا در ہری کو وکیل صحابہ ٹاؤٹی ہوتا چاہی ہوا ہے۔ موالا نا نور حسین صاحب عارف نے بنایا کہ تعلیم کے دوران ایک دفع حضرت اپنے کپڑے وہونے کی گئر تھی میں نے دیکھولیا اصرار کیا کہ کپڑے میں دھود یتا ہوں۔ پہلے تو انکار کیا پھر جیب ہے بچھ چیے دھونے کا ٹر نے ماصل ہوگا۔ میں جب 6 مامنٹ کے بعد والیس آیا تو حضرت کیڑے دھو تھے۔ دھونے کا شرف عاصل ہوگا۔ میں جب 6 مند والیس آیا تو حضرت کیڑے دھونے تھے۔

مولانا عبدالحميد فاروق بُينون نبتايا كمايك جُد جلسة تعاليك غريب سائقى في اصراركيا كميرى چائ قبول فرما كي حفرت في قبول كرايا بم مبلغين بحى ساتھ تھے۔ چائ آئى حفرت كے سائے انہوں نے منی كے بيالے ميں ركى آپ نے بينا شروع كردى۔ چائے كياتى پائى كى رگت تبديل تھى بس معمولى دودھ، بينھا بالكل نہ تعادور جب حفرت نے بينا شروع كردى تو ہم نے بحى پى لى اس نے حضرت كة كے دوبارہ بيالہ بحرك دكھ ديا حفرت نے وہ بحى پى ليانہ ماتھ پرشكن نہ طبیعت ميں ملال دعا كي دے كر جل ديے۔

#### اختلاف کے باوجود وسعت ظرفی

جمیت علیائے اسلام سے حضرت متعلیٰ ہو چکے تھے اور ضدام اہل سنت بن چکی تھی بجاہد ملت مولانا غلام فوٹ ہزاروی ہینو نے بھی جمعیت کو فیر باد کہد دیا تھا اور چند احباب کے مشورہ سے الگ جمعیت علیائے اسلام قائم کر لی تھی میر اتعلق بھی آخر تک مولانا ہزاروی ہینو نے ساتھ تھا۔ حضرت کی جماعت تو الگ تھی کی مواقع کو قدر سے صائب جانے تھے۔ جب کہ مفتی محمود صاحب ہیسو کی جماعت سے فاکساروں مودود یوں کی متحدہ و تی محاذ میں شمولیت کی وجہ سے اختلاف شدید تھا۔ کی جماعت سے فاکساروں مودود یوں کی متحدہ و تی محاذ میں شمولیت کی وجہ سے اختلاف شدید تھا۔ حضرت دشمان محاب بی تی کے اشتر اک کو کی صورت گوار انہیں کرتے تھے اور قرباتے کہ دشمان محاب بی تی کے اشتر اک کو کی صورت گوار انہیں کرتے تھے اور قرباتے کہ دشمان محاب بی تی کے اشر ان محال خوا مناذ کیے ممکن ہے۔ دونوں جمعیتوں میں بھی بعد المشر تھی تھا۔

مولانا بزاروی بخینه و و حاری توار تھے۔ اگر چہ تمام اہل حق نے اہل سنت والجماعت فتنہ مودود یہ کے خلاف انتخاب کام کیا اور عوام کو جردار کیا۔ لیکن مولانا بزاردی بھینہ کی تقریراور قاضی مظہر حسین صاحب بھینہ کی تحریر نے مودود دی فتنہ کو آ دھ مواکر کے دکھ دیا۔ کاش کہ آئے دن کے اتحاد ہماری دلیا تک کام دیتی رہیں گی کا سامان ندہوتے تو یہ فتنہ کب کاختم ہوجا تا۔ قاضی صاحب کی تحریریں انشا واللہ دہتی دنیا تک تریا تی کا کام دیتی رہیں گی اور جب بھی مودود دی کو اس کے افکار کے آئے شدید دیکھا جائے گا تو رفض کی جیشی جاگی تصویر سامنے ہوگی اون شاء اللہ ایمان تحفوظ رہیں گے۔ نہ جائے اپنوں کو کب ہوش آئے گا بھرے موتی سوتی ہوئی اون شاء اللہ ایمان تحفوظ رہیں گے۔ نہ جائے اپنوں کو کب ہوش آئے گا بھرے موتی سنتے رہتے تو شاید بیدون ندد کھنا پڑتے ایک وہ وقت تھا جب خانقاہ سراجیہ ہے مولانا بزاردی بھینے رفتی سنری حال تا بزاردی بھینے وہ وقت تھا جب خانقاہ سراجیہ ہوئی آئے گا کھرے رفتی سنری حال تا بزاردی بھینے کو شامل کیا۔ اور ایک وہ وقت ہوئی سنری حال کیا۔ اور ایک وہ وقت اپنی سندی کو دیکھنے کو یہ کہا کہ کو اس کے اور وقت اپنی مورد دیت کو باطل کہتے ہوئے شرانے نے ہمیں تو بچو قائدہ نہ دیا لیکن اس کا بڑا نقصان سے ہوا کہ ہم مودود دیت کو باطل کہتے ہوئے شرانے کے مالانکہ رافضیحہ اور مودود دیت ایک بی جن سے دونام ہیں۔ اس اختیا ف کے باوجود حضرت قاضی صاحب بہت زیادہ مختاط تھے اور اپنوں کو تناط دیکھنا چا ہے تھے قائدین کا فرض ہوتا ہے کہ جماعت کہ جماعت کہ جماعت کہ جماعت کے دیکھ کی کا رکنوں کو برلگام نہ ہوئے دیں اور اگر کوئی سرپھر اپوتو اے جماعت سے دور کردیا جائے۔

ایک واقعہ جواس دورکا عبرت آموز ہے اور حضرت کا اس پر فوری تعاقب حضرت کا مزائ سیجھنے ہیں کا فی ہے۔ ہر نولی ضلع میاں والی ہیں ایک جلسہ ہور ہا تھا خطیب اپنی خطابت ہیں محور ہوتا ہے اور مقرر موصوف مغرور ہی تھے کی نے از راہ شرارت جلسہ ہیں کھڑے ہوکر پوچھ لیا کہ حضرت درخواتی ہمیشتا کی آپ سند دکھا کیں خطیب موصوف نے جوجواب لاجواب دیادہ انہیں کا حصہ تھا اللہ معاف فر مائے۔ فیر جو ہوا اے اخبار ہیں نہ آنا چا ہے تھا حضرت موالا نا محرعبد اللہ درخواتی نور اللہ مرقدہ ہزار دوں احادیث کے حافظ تھے سب اہل تن کے خدوم تھے اور صاحب نسبت بھی تھے کا غذی سند شاید نہ ہوگی مید کیا تم ہے وہ ہزار دوں علاء کے تغییر میں ، مینکڑ دوں کے حدیث میں اور دیگر کتب میں استاذ ہتے۔ بیمیوں کو انہوں نے بیعت طریقت و ارشاد سے مشرف فر مایا۔ ہمارے رسالہ المجمعیت راد لپنڈی سے نکاتی تھا میں نے بھی المجمعیت داد لپنڈی سے نکاتی خدمت خبرایک بیعت طریقت و ارشاد سے مشرف فر مایا۔ ہمارے رسالہ المجمعیت کا کیک کو نہ میں ہوتا بل خدمت خبرایک میں حب بیت نے بھی پڑھی شرال دنوں تعلیم سے فارغ ہوکر چک تبر ۲۹ بوٹے والاضلی فیصل آباد میں صاحب بیت نے بھی پڑھی شرال دنوں تعلیم سے فارغ ہوکر چک تبر ۲۹ بوٹے والاضلی فیصل آباد میں صاحب بیت نے بھی پڑھی شرال دنوں تعلیم سے فارغ ہوکر چک تبر ۲۹ بوٹے والاضلی فیصل آباد میں صاحب بیت نے بھی پڑھی شرال دنوں تعلیم سے فارغ ہوکر چک تبر ۲۹ بوٹے والاضلی فیصل آباد میں صاحب بیت نے بھی پڑھی شرال دنوں تعلیم سے فارغ ہوکر چک تبر ۲۹ بوٹے والاضلی فیصل آباد میں

﴿ وَمُونَ مُهُمَا مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

جس کامخضر خلاصہ جو آج تک ذہن میں ہے وہ بیتھا کہ جناب عالی آپ ایک عرصہ دھنرت درخواس ت مدظل کے زیرامارت جعیت میں کام کر کچے میں کیارائے کے اختلاف نے ہمیں اتنادور کردیا ہے کہ ہم اچوں کی یوں چڑیاں اچھالیں؟ کیا آئندہ نسلوں کے لیے یتحریر بروں کی بدتمیزی بے ہودگی کاسبق نہیں دے گ؟ كيا الجمعيت وقتى ضرورت ہے يا كه آئند الليس اس كى فائلوں سے تاریخ مرجب نبيس كريں كى؟ وغیره غرض مولانا ہزار دی نے یقینا ایڈیٹر کو بھی ڈائٹا ہوگالیکن اس ونت جو جملے فریائے جمعے اس طرح یا د میں فرمانے لگے بھائی اللہ کا لا کھ لا کھ شکر ہے کہ ہمیں بھی کوئی پوچھنے والد ہے۔اللہ قاضی صاحب کو جزائے خیر دے بیسب جانتے ہیں کہ مولانا ہزاروی عمر میں حضرت قاضی صاحب بیجیزے بہت بڑے تھے۔ لیکن اس خط سے پتہ چاتا ہے کہ کوئی بڑاا ہے چھوٹے کوغصہ کرر ماہے وقت گزرگیا خود ۵ ۵ سال کے پیٹ میں ہول حضرت قاضی صاحب ب<sub>گانت</sub>ید ونو ل طرف کی خی کرور پال نوٹ فر ماتے اور بوقت ضرورت ا بنول کو اپناسمجھ کر آگاہ بھی فرماتے۔مولا تا ہزاروی میشیان دنوں بہت کمزور تھے رو پڑے اور کہنے لگے نہ جانے ہمیں کیا ہوگیا ہے۔ حقیقت مدے کہ جب بھی بگاڑ پیدا ہوا جھوٹوں اور لوٹوں کی بدولت پیدا ہوا۔ ورندكون نبيس جانتا كدمفتى محود كے نام كھلا خط حضرت نے تكھااورمفتى صاحب كى بيد براند شان تعى كدند صرف خندہ پیشانی سے برداشت کیا بلک میرے پاس ٹھوس شواج میں کدائی مجبور بوس اور کزور بوں کا اعتراف بمي كيا\_

## ميري قائد كي شفقتيں اوراعتاد

پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میرے مربی اول مجاہد ملت حضرت مولانا غلام غوث ہزار ہ ی بہیئے تھے۔ میرے والد گرا می رحمہ اللہ گومولوی نہ تھے لیکن ہمارے علاقہ میں بہت سے اہل علم کے ساتھ والد صاحب کے تعلقات مجلس احرار کی وجہ سے تتھے اور ہمارا گھرانہ احراری گھرانہ تھا۔مولانا ہزار وی نہیٹ مجلس احرار کے ابتدائی قائدین میں تھے امیرشر ایت سیدوطا واللہ شاوصاحب بناری ٹینٹائی جو کہ بنان کے واقع اللہ میں تے اور ہمارے شرگرمی صب اللہ میں تقسم ہے لل آپ کا آنا مجی کل مرجہ ہوا ہے سے اوک اللے مال تھے۔ والدصاحب مجلس احرار محدمر كرم كاركن رہے البیل علاء اسلام كى عميت كا اثر تھا كے ١٩٥٠ تك جب ٥٠٠٠ عمرون ممال تمي حفظ تمل مواتو والدصاحب وبلي درواز ولا مورمجلس احرامه ك ونترت و بعا أيون واره مجھے لے مجے اور میرے متعلق خاص طور پر مولانات عرض کی کہ موادی صاحب ش ادیس باتنا مداوس ۔ كوائف كيا ہوتے بين اسے آپ كے سردكر تا ہوں آپ جانك اور يد كي بات يہ بي والا تائے جمر میری محرانی کاحق ادا کیا۔ جب تک زندور ہے برکام میں میں نے تقریبان کے مشور و کواولیت وق اور انہوں نے جوشفقتیں فرمائیں وواکیس مبالدواستان ہے۔ مارفروری ١٩٠٨ ، موالا کا فوت ہو گئے اور میں روحانی طور پریتیم ہوگیا۔مولانا بزاروی بینید کی جعیت علامے اسلام بزاروی کروپ الگ بتماعت حمّی لیکن جماعت کے احباب کے قریب ندتھا مولانا کے موقف کا مجر پورمؤید تعاممی بھائتی اجلاس شریعی شامل ہو جاتا تھالیکن جماعتی سر گرمیوں ہے تو عمری گھر لیوں مجبور یوں کی جدے سے دور رہالیکن اپنے آپ کو جماعت کا ی جانبا تھا اور مولانا ہزاروکی بینے بھی اپنا جائے تھے۔مولانا کی جدائی میرے لیے ا یک عظیم حادثة تمی کی دن پریثان ربان دنوں جامع مبجد نورگر دباز ارمیاں دانی میں خطیب تما انجس مفتی محود كينة حيات تح شرميانوال من جوائل حق تحان كالعلق مفتى محود صاحب بينيا كساته وتعاميرت بحى سلكى طور يرمقاى علاء كرماته والمحم تعلقات تقريكن من جعيت كى ياليسى سے بر كر مطمئن : تما۔ البیة فکرتھی کہمولانا کی وفات کے بعدا کثر ساتھیوں نے مختلف جماعتوں میں شمولیت افتیار کر لی ہے اور جماعت تقریبا ختم ہو <del>بھی</del> ہے جھے بھی کسی جماعت میں سوچ بچھ کرشائل ہوجا نا جا ہے۔

#### خدام ابل سنت مين شموليت

انیں دنوں میں نے مجدنور میں ایک جلسر دکھا جس میں تحریک خدام اہل سنت کے مرکزی مبلغ مولانا خدایار صاحب ورکر تم کے آدی تے بجیے مولانا خدایار صاحب ورکر تم کے آدی تے بجیے کہنے کہ میرے ساتھ ہماری جماعت کے اور مبلغ بھی آئیں مجے آپ ان کو بھی دموے و یہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے مرحوم سے پہلے واقف نہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے آنا۔ یہ مولانا قاری عبد الحمید صاحب فارد قی تصور حوم سے پہلے واقف نہ تھاد دنوں حضرات نے رات جلسہ سے خطاب کیا طویل کھٹھوکر نے کے بعد جھے سالاندی کا نفرنس تھیں

18 651 20 0 2005 Ja Supp 0 ( Title ) 0 ( 145 ) 0 کی دعوت وے دی۔ حضرت سے بھی ان حضرات نے بات کر لی اوراشتہار میں میرا نام بھی دے دیا میں مقررہ تاری پیلی میں بینے کیا حفرت قائدے ملاقات ہوئی پہلے بھی حفرت بچھے جانتے ہے اور حضرت جملی برنید بھی شفیق تھے ایک عرصہ سے تعلق تھا ادھرمیرے استاذ گرا می مولانا محمرلیاس صاحب بسینہ جمی تھیں میں تھے۔ گویا میرے لیے جماعت کی مرکزی قیادت میں کوئی اجنبی نہ تھا بلکہ بہت ہے جماعتی درکر بھی میرے شناما تھے ایک دوسیای جزیات کے علاوہ نظریاتی مسلکی ہم آ بٹنی بھی بوری طرح تھی۔ یزرگوں نے بیٹا مجھ کر گلے نگایا اور میں نے ول میں فیصلہ کرلیا کہائی اٹل جن کے قافلہ میں شامل ہوتا ،وں حضرت قا كدتح يك سے كانفرنس شروع بونے سے پہلے ماا قات بوئى مروجه سياست سے نفرت بحردى \_ ظہر کے بعد کا نفرنس کے دوسرے اجلاس میں ظرافت بھرے انداز میں شیج سیکڑی ہزرگ عالم وین مولانا محمد خان مدخلذ نے مجھے دعوت خطاب دی اور سامعین ے فرمایا کہ بزاروی گروپ کا ثو نا ہوا ستارہ ساست کو خرباد کہد کرحق جاریار کے پرچم کے نیچ آگیا ہے۔ میں ضدام اہل سنت میں ایک خادم کی حیثیت سے شامل ہوگیا۔ یہاں تو قائدے لے کراد فی ورکرسب خدام کملانے میں نخرمحسوں کرتے تھے۔ یہ پہلا دن تھا جب میں زلف مظہر کا اسپر ہوا اور آپ کی شفقتیں بڑھتی گئیں چند دن بعد میں نے حضرت کومیاں دالی کی کا نفرنس رکھنے کی تجویز پیش کی اور پو ٹھا کون سے علما مکو مہ تو کیا جائے ۔مشور ہ لیا جو علاء میرے علم میں تنے ان کا ذکر کیا سوائے ایک کے حضرت نے سب کی منظوری دے دی اور آخری ا حلاس میں شامل ہونے کا وعدہ فرمالیا جواشتہار چھیا اس پر حفرت بہت خوش ہوئے ۔ میں نے اشتبار میں اہل حق کے تمام نظریات شبت انداز میں لکھ دیے تھے مولانا جملی بینید نے اس اشتبار کو انقلانی اشتها رقر ارديا بروايت قارى شرحمدصا حب علوى مدخله جامعهاشر فيه له بوريس جب بياشتها راكاتو وبال مماتی ٹولد کو تکلیف ہوئی ۔مولا ناعبدالرحمٰن اشر فی مذکلۂ نے اسے باطل شکن اشتبار قرار دیا \_ کا نفرنس شان وشوكت سے شروع أبولى مبلے روز امين ملت مولانا محدامين صقدر اوكا أدى الينية مولانا قارى شير محدعلوى اور دیگر علاء کے بیانات ہوئے وومرے روز کے اجلاس میں تحریک خدام کے مبلغین مولانا عبد الحمید جسوانی،مولانا قاری عبدالحمید فاروتی اور میرے محن مولانا خدایار مرحوم نے خطاب کیا۔ بعد تماز ظبر حضرت قائدتح يك كابيان تفا قارى محمضيف صاحب مبتهم مدرسه خيرالمدارس ملتان بعبي مرعو تتهاور بالكل

نو عمر تھے حضرت سے عقیدت کی بنیاد پردن کوتشریف لے آئے حالانکہ تقریران کی رات کو ہونی تھی۔ حضرت کا بیان شردع ہوا قاری محمر صنیف جالندھری مدظلہ شیج پر تھے دیگر شبر کے ملاء اہل سنت مولانا مجمہ ﴿ مَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

چنددن بعدجواني جلسه

ہماری کانفرنس کے بعد مماتیوں نے جوائی جلسے کیا۔ نہ جانے کیوں خلاف توقع مولوی احمد سعید کشر حطوی نے نیوری تقریر جل مسئلہ حیات نہ بیان کیا۔ حاضر ناظر علم غیب وغیرہ پر زور رہا۔ خیر ہماری کا نظر نس میں خطاب کے بعد مع رفقا حصرت نے نمازعمراداکی کھانا کھایا اور میں نے پچھ کرابید ینا چاہجائے کی نظر نس میں خطاب کے بعد معرت نے بچھ دیا اور ارشاوفر مایا مخالفین اس کے بعد جلسر کھیں گے یہ نرارتو آپ کی سے اور جوآپ کے پاس فنڈ ہاں کورکھیں آپ کوجواب میں جلسے کرانا پڑے گاچنا نچا ایسے بی ہوا۔

ضلع میانوالی جلسه اور قائدین کی آید

مولانا عبدالعزیز صاحب ہماری جماعت کے جفائش کا رکن ہیں ہرسال تھے والی ہیں سالا نہ جلسہ
ہوتا تھا۔ ١٩٨٥ء تھے والی میں جلسے تھا ہمارے اکثر جلیے دن کو ہوتے ہیں۔ شن کے اجلاس ہیں میرے
علاوہ جماعتی مبلغین کے بیانات ہوئے ظہر کے بعد مولا نا جہلی بینیٹ اور آخر میں حضرت قائد اہل
سنت بینیٹ کا بیان تھا۔ مسلاحیات النی پہلی حضرت نے مفصل گفتگوفر مائی اور خالفین کی باسی کڑھی میں
ابال آگیا ہم جلسہ کے افقام کے بعد نماز عصر میں مشفول تھے کہ دوسری جانب سے لاؤ ڈسپیر کھل گیا میں
شیر محمد بول رہا ہوں میری باتوں کا قاضی صاحب یاان کا کوئی نمائندہ جواب و سے اور پھی اعتراضات کے
شیر محمد بول رہا ہوں میری باتوں کا قاضی صاحب یاان کا کوئی نمائندہ جواب و سے اور پھی اعتراضات کے
سلے چند قرآئی آیات پڑھیں۔ قائدین نے جمعے جواب و سینے کوفر مایا میں نے جواب دیا تو صاحب
موصوف محتاط گفتگو پرآگے ہے رات محم تک سلسلہ چلتار ہے۔ میرے قائدین ساتھ ساتھ میری اصلاح اور
رہنمائی فر مار ہے تھے آخر مدرسہ لفرۃ العلوم گو جرا نوالہ کے فارغ انتحسیل اور مولانا مہر محمد میا نوائی جوخود
موصوف محتاط رہنگ ہمی ہیں۔ انہوں نے ادھرے فاموثی کروا دی رات تو گزرگی صبح کو بعد نماز فجر پھر
لاؤ ڈ پہلیکر پراعلان ہوا کہ مولوی محمد ایمن قائد آبا دوائے دیں دیں گے۔ مولوی اعن صاحب فوت ہو گئے

\$ 653 944 A ( 170 20 20 A) A ( 12 20 20 A) A ( 12 20 20 A) جولوگ ان ہے واقف میں وہ انہمی طرح جانتے ہیں کہ مولوی صاحب عالم تو نہ تھے نہ مناظر البتہ غیر شائت زبان میں احمد معید کے بھی کان کا نتے تھے۔ ہارے حضرات ان کو جانتے تھے مولانا عبد اللطیف ما دب جملی میسید فرمانے کے بیآ دی بدزبانی کرنا جات ہے اس کا جواب ایما ہی ہونا جا ہے ہمارے ساتھ ایک نوجوان جواس علاقہ ہے لیمن مماتی ٹولہ ہے وار دہوئے تھے انہوں نے سولوی این صاحب کا جواب انتیں کی زبان میں دیا۔ بعد میں پھر مجھے تھم ہوا کہ پکھودیر بیان کر دن و بجے تک میں نے بیان کیا دوسری طرف خاموثی ہوگئ تھی ہم بھی خاموش ہو گئے میرے لیے بیا عزاز ہے کہ بچھے قائدین نے منخب بھی فر مایا ساتھ ساتھ مسئلہ اور نکھ ؑ اختلاف بھی سمجھایا۔ الحمد ملنداس کے بعد میں نے بھی خفت محسوس نہیں کی اور اجمال وتفصیل سے مسئلہ حیات انبیاء کو بیان کیا چھوٹوں کو بڑے ہی بڑا بناتے ہیں میں نے ای دوزجس انداز سے مسئلہ مجھالخر اورتحدیث نعمت کے طور پرعرض کروں گا کہ اس مسئلہ پر جوشرت صدر ہواہے بچھتا ہوں کہ یمی فق ہے اور حیات انبیاء کاعقیدہ مع تعلق نے تسلیم کرنا کھلی گمرا ہی ہے۔ ابھی ہم تھے والی سے فارغ ہوئے تھے تو قائدین نے فرمایا سی متحدہ محاذ کے کنوییز مناظر اسلام علامه عبدالستار تو نسوى مد ظله كا دعوت نامه آيا ہے كه كروزلعل عيسن ضلع ليه يس سي متحده محاذ كا جلسه ہے اور تحریک خدام اہل سنت محاذ کا حصہ ہے اس لیے نمائندگی ضروری ہے ہر دو بزرگوں نے میرا اور صوفی مجمہ شریف صاحب آف کلورکوٹ اورایک اور سائقی کا انتخاب فرمایا ہمیں حکم ہوا کہ نماز ظہر تک پروڑ پہنچنا ہے ہم براستہ میا نوالی بھل کے راستہ کر وڑلعل عیسن روانہ ہوئے۔ جماعت کی قیادت چکوال چلی گئی کروڑ میں متحده ی محاذ کا فقید المثال اجتماع تھا۔ا تظام تنظیم اہل سنت کا تھا اورخوب تر تھا غالبًا اے گلے روز بھی دو اجلال ہو مجے تھے اور مج سے آج بھی جلسہ جاری تھا مولا نا قامنی عبد اللطیف اخر مرحوم منج سکروی تھے سب شاساچیرے تے ہمیں ایون نے خوب اعزاز دیا تلتر کی نشست خدام اہل سنت کے لیے خاص کر دی منی بعدظهر سونی محد شریف صاحب کا بھلا بیان تھا بھر ہمارے دوسرے دفیق نے چندمنٹ بیان کیا آخری بیان میرا ہوا۔ میں کیا ہوں تج ہے کچھ بھی نہیں چکوال اور جہلم میں بینینا بزرگ ہمارے لیے دست پے دیا مول مے انہیں دعاؤں کا صدقد میں نے اور میرے رفقائے تی موقف بیان کیا بیان کے بعد حضرت تو نسوى زيد مجد وفي جو جمله فرما ياكه باتقى كے باؤں ميں سب كا باؤں آپ نے بوراسى موقف مسيت كر بیان کردیا ہے ماشا واللہ میرے لیے ان اکابر کی بیشاباش سرمایہ التحارہ اس روز بعتی خوشی تعیبی ہوئی بھی زندگ میں نہیں ہوئی۔ واپس میانوالی چلا میاصوفی صاحب موصوف نے چکوال جا کرساری کاروائی

ستانی چندون بعد حضرت ہے ملاقات ہوں حرمایا الله اپ و برائے میروت د پوت من بیشاء ہوئی ہے بس صحابہ ٹنائویم کی و کالت کرونجات یقی ہے۔ ذالک فضل الله یو تبه من بیشاء

وكيل احناف كي بيش باني

ا مین ملت مولانا محمدا مین صفوراد کاڑ دی نوراللہ مرقدہ ویسے تو تمام اہل سنت کے بیٹے کیکن خدام اہل سنت کے بیٹے کیکن خدام اہل سنت ان کی اپنی جماعت تھی وہ اپنے آپ کو جماعت کا ادنی خادم کہلانے میں فخرمحوں کرتے تھے۔ شخ کا ہوری بُرٹینٹ کے بعد حضرت قاضی صاحب بہتنے اور مولانا جہلی ان کو میچے معنی میں ترجمان اہل حق جانے تھے۔ سرگودھا میں حضرت مفتی محمد شغیع صاحب بہتنے کے بوتے مولانا عبدالمعیدصاحب زیدمجدہ نے ایک جلسر کھا شہر میں غیر مقلدین نے شاید صاحب بہتنے کر دیا کہ اسرامین بُرٹینٹ آپ کی ویا کہ اسرامین بہتنے آئے گا تو ہم مناظرہ کے بغیر نہیں جانے دیں گے۔ یہ جلسہ سارا پریل جانے کو تھا خالباً میں میا نوالی چھوڑ کر جہلی ضلع کو جرانوالہ آپ کہا تھا۔ جلسر تورگودھا میں تھالیکن ہمارے اکا براہے بوری حفیت کا مسئلہ بھی تھے شاید مولانا عبدالمعید نے چکوالی اطلاع دی ہوگی۔ داللہ اعلی ۔ داللہ اعلی مسئلہ کو جرانوالہ آپے کا قا۔ جلسر تورگودھا میں تھالیکن ہمارے اکا براہے بوری حفیت کا مسئلہ بھیتے تھے شاید مولانا عبدالمعید نے چکوالی اطلاع دی ہوگی۔ داللہ اعلی ۔ داللہ اعلی مسئلہ بھیت تھے شاید مولانا عبدالمعید نے چکوالی اطلاع دی ہوگی۔ داللہ اعلی ۔ داللہ اعلی مسئلہ بھیتے تھے شاید مولانا عبدالمعید نے چکوالی اطلاع دی ہوگی۔ داللہ اعلی ۔ داللہ اعلی ۔ داللہ اعلی دی ہوگی۔ داللہ اعلی دی ہوگی۔ داللہ اعلی دی ہوگی۔ داللہ اعلی دی ہوگی۔ داللہ عبدالمعید نے چکوالی اطلاع دی ہوگی۔ داللہ اعلی ۔ داللہ اعلی دی ہوگی۔ داللہ اعلی دی ہوگی۔

کیکن میرے قائدین نے جماعت کے چیدہ افراد کوسر کودھا جانے کا بھم دیا قاری عبدالحمید فاروقی تلہ گنگ ہے مولا نا عبدالحق خان بشر مجرات ہے صوفی ارشاد حسین چاریاری سر کودھا ہے حکما روانہ کر دیے گئے ہے مولا نا عبدالحق خان بشر کودھا جانے کا تھم ملا اور تھوڑی دیہ بعد حضرت جہلی بہتینے نے فون پرسر کودھا جانے کی تاکید کی ہم تمام کارکن مدرسہ سراج انعلام دود دو تین ساتھوں کو لے کر بہتی محتے مولا نا اوکا ڑوی بہتینے کا رات A بلاک کی مجداور لا فد ہموں کے دلیں بیان ہوا۔ فریش مخالف کو میدان بیس آنے کی جرائے نہ ہوئی بعد نماز نجر پھر درس ہوا۔ ہمین تھم تھا کہ مولا نا اوکا ڈوی بہتینے کے ساتھ سائے کی طرح رہنا۔ مولا نا عبدالحق خان ایک طرف اور نا چیز ایک طرف کے ۔

کی آخر بریش کھڑے دے ۔ مولا نا عبدالحق خان ایک طرف اور نا چیز ایک طرف بیٹھ گئے۔

### ' را ناشمشاداح**ر س**لفی کی بز د لی

رات تو اپن نظرت کے مطابق لاند ہوں نے جیٹ بازی کی۔ مولا نالا جواب تتم کے جوابات و بے رہے ہی کے درس میں ایک رقعہ پر چند سوالات رانا شمشاد سلنی کے دستخط ہے آئے اور لکھا ہوا تھا کہ میں آپ کے جلسہ میں موجود ہوں۔ میکن مرعوب کرنے کی خاطر تعاشیر اوکاڑہ نے رقعہ پڑھا جس میں

فورابعدنون آیا۔ ابیج ہم نے کامیابی کافون کیا دعا کیں دیں بیان کی بن اورابل بن کے لیے فکر مندی تھی۔

عثاني فتنهكا تعاقب

بلوٹرا یک گا وَں ہے چکوال کے ضلع میں نیلاروڈ پر یہاں چندنو جوانوں میں کیپٹن مسعودالدین ع<sup>ی</sup>ائی کے ایمان موز ند ہب المتیار کرنے کی تحریک شروع ہوئی۔ جماعتی مقامی احباب نے حالات ہے مفترت کوآ کا و کیا حضرت نے فور آجا مت کے تحت جلسہ رکھا۔ مولانا ادکاڑ وی صاحب بہینیا اور قاضی ظہور المحسين صاحب مولانا مبدالي صاحب مياليداورنا چيز كوهم ديا بيانات موئ - چونكدد يهات كولوك سادہ ہوتے میں انہوں نے مولانا اوکا زوی مہینے اور مولانا عبدالحی کو جو پکھے بتایا وہ ایک اور نوز ائیدہ جماعت السلمين مجع لوجوانوں نے چندسوالات كي من مجھ كيا كرترياق جوديا كيا ہے زہر كے خلاف ب من جلدی سے مجد می کیا تو پہلی نشست ختم ہو پکی میں نے استاذ محترم سے عرض کیا کہ معاملہ تو کیپٹن مروپ کا ہے۔ حضرت او کا ڑوی کا پنیائے فرمایا مجھے تو جماعت السلمین کی نشان دہی کی گئے تھی اب تو میں نے رات ملان پنچنا ہے۔ ظہر کے بعد میرابیان تھا فتند کی پوری نشان دی کی اگر موادا نا کو بھی صحیح معلو ہات دی جاتمی تویقینا وہ اس میدان کے شاموار تھے۔ خرکاروائی چکوال پنجی حضرت نے جمعے محم دیا کہ ہر ماہ ایک درس بہاں آ کر دیا کرو میں کا فی عرصہ جاتا رہا جس کا فائدہ بیابوا کہ جولوگ ضدی تھے وہ تواڑے رہے جوجق كے متلاثى تعے ان كوانلد نے جاہت دى اور عقائد الل سنت پر مضبوط ہو گئے۔ چھى مال ہونے كو بيں پھر يہ تند سرنیس انھا سکا۔ معزت جس کا تعاقب فرماتے ہوری طمرح فرماتے اور کی تم کی رعایت رواندر کھتے ۔

#### ابل بدعت کی تر دید

چکوال موٹر وے کے قریب ماڑی نامی گاؤں میں ایک نی مجد بنی تمام نمازی حنی و یو بندی تھے۔ ایک صاحب جو کسی بدقتی ہیر کے گرویدہ تھے کئی سال کی ہات ہاس مجد میں میرارات بیان ہوامجد کے امام حافظ عبدالغفور صاحب نابینا میں گرمسلکا بہت پانت جیں اُن کی دھوت پر میں ساضر ہوا تھا جلیے میں بھی ان ساحب نے او لئے کی کوشش کی جو تاکام ہو کے تو بعد میں گاؤں میں فتن کھڑا کر دیا۔ معرت تاکم کی ان ساحب نے اور کا کام میں ان ساحب نے اور کے کام میں ان ساحب کے اور کا کے مضافات سے الل بدعت کا دیوال کردیا ہے۔

نف صدی نے زائی محت کے پوال سے صافات سے بہی پرت ہور ہے۔ اور ویہ ہے۔ اور ذکر پہندون کے بعد محترت کو معلوم ہوا کہ چکوال کے بریار ہول نے اس آ دگی کی پڑتے تھی ہے اور ذکر بائیر بعد تماز اور سنتوں کے بعد ابنا کی دعا (خیرے جس پرخود افلی حضرے بھی ما الرجیس تھے ) اور اذا ان کے بعد تماز اور سنتوں کے بعد ابنا کی دعا (خیرے جس پرخود افلی حضرت بھی ما الرجیس تھے کہ عمر سنا ہے سونے ویک دھرت کی ایسی تھی کہ عمر ساب کا موضوع زیاد و تر زیر بحث رہ اور موام کور انفسے سے باخبر کیا جائے ۔ مگر رضا خانیت کواس میں بہت نقصان تھر آ تار باہے آئے دن کوئی نہ کوئی خبا شان ان فطرت ٹانیہ ہے ۔ حضرت بھی اس فتند سی بہت نقصان تھر آ تار باہے آئے دن کوئی نہ کوئی خبا شان ان فطرت ٹانیہ ہے۔ حضرت بھی اس فتند سی بائی فتند کی طرت میں جلسدر کھنے کا حکم دیا ور نہ کورہ مسائل فقیما نے احتاف رحمیم اللہ تعالی علیم ہا جمین کی ہوئی میں با دلائل واضح کرنے کا حکم دیا ۔ صوفی ارشاد حسین جاریاں فتند خوان موالا تا عبد اند تھی میں ابیان ان بھی آخری تھا انڈری تھا انڈری تھا انڈری تھا انڈری تھا اندر کو جس ماڑی ہوں اور ہارے بطے مرف رہے الا وال جس دو ہوتے ہیں ماڑی جس

#### چند یادگار لفوطات

- مئل حیات انبیاه می اکثر فرمائے۔ تغییلات میں نہ جاؤیہ علاہ کا کام ہےروح کا تعلق مان لو
   ایمان نج جائے گا۔
  - 🥸 محابہ جنگا کے وکل بنوانلہ برئ کومحابہ خانگا کی دکالت کی تو نیش عطافر مائے۔
- نده نه ایک د نعه بچم د ظیفه بو جما تو فر مایا بس لوگول کوخن جار یا (مسجما و جومقسود ہے باعث نجات ہے آج علاءاس مسئلہ ہے خافل میں۔
- ﴿ يَنِيدَ عَفِقَ بِرَاسَ مِن يَنْ يَكِلُ كِيا بِمِحَابِ جَعَيْمَ مِنَا لِلَّهُ كِياسِينَ ابن زَبِيرٌ عِمِواللهُ بن حظلہؓ ، عبدالله بن مطبع السحاب مقابلہ بے غیر سحانی کا سحانی سے مقابلہ بھی فتی نہیں؟ ضروری ہے کے ذائی شرائی ہونب فاس مانوں کے۔
  - 🤃 کیے تن اور اند خارجی و شرودولی و شرودولی و شرب من مرف الل سنت والجماعت ہے۔
- 🏵 خطائے اجتبادی حق کے دائرہ میں ہوتی ہے حضرت امیر معاویہ بھٹلامحالی میں۔ عمر بن عاص چھٹلا پر

﴿﴿﴾ آنام سَمَا به جملتاً به آن ، وطرت على بعى بنتى سمانى ، وطرت المرمعاوية بعى بنتى ، ورجات كافرق ب ندسب انها ، درجات بس برابر بي ندسب سمابه جمانات لا بسعسوى مسلكهم قرآن كي نفس تعلى كا الكاركفر بـ اور وكلا وعد المله العسسى. اس كا الكارمي كفر بـ ـ

﴿﴾ سارے نبیوں کو مالو، سب سحابہ جمائلۂ کو مالو، اوزاج مطبرات جمائی ناماری ما کیں ہیں اہل ہیت کو مالو ولیوں کو مالو یکسی کی تو ہین نہ کرویہ

(؟) سئله خلافت میں فق جار باری خلافت نرالی ہے اس پرقر آن کی شہادت ہے۔ مدیث کی شہادت ہے ہا ہوں کے شہادت ہے باق مجی سحابہ بھائ خلیمے ہے بین حضرت اسمر معاویہ سلح کے بعد برقق خلیف بین ۔ حضرت مبداللہ بن زیبر بھائز برقت ہیں۔

النگ مارے بزرگ الل اللہ تے ۔ فیخ العرب والعجم مولا ناسید حسین احمد مدنی تینیہ ہے مار اتعلق بیالشکا مفنل ہے مارے داوا مرشد حضرت کنگوری قطب الارشاد تکنیدہ تے سید الطا كف ماجی الداد اللہ مہا جرکی تکنیدہ چشتی صابری سلسلہ کے بہت بڑی ولی اللہ تھے۔ قادری سبروردی نقشبندی سب ٹھیک ہے آج والوں کو نددیکھو پہلوں کو دیکھو تبلی جا مت کا کام بہت اچھا ہے اصلاح ہو جاتی ہے کروریاں برجگہ ہوتی جیں۔

بندہ جب جماعت میں شامل ہوا تو بیعت کا تعلق معنرت مولانا عبید الله انور بکتینا سے تھا آپ کی وفات کے بعد جب بیعت کی درخواست کی قبول فر مالیا اور فرمایا آ دی شخ کی وفات کے بعد دوسرے سے بیعت تو ہوسکتا ہے لیکن پہلے شخ کی مقیدت میں فرق شآئے اور نہ برفنی ہو۔مولانا عبید اللہ انور الل اللہ میں سے شے اور مفرت لا ہور کی توسب کے مخدوم ہتے۔

سے تے میر یے بین میرے قائد جن کی زندگی کھلی کتاب کی طرح تھی۔ فلا ہر و باطن ایک تھا کسی ہے جہتے تھی تو اللہ کے لیے۔ اختیاف تھا تو وہ بھی اللہ کے لیے صدیوں کے بعد جولوگ پیدا ہوتے ہیں آپ ان میں ہے ایک شھز بین کے پیٹ میں بہت سے ماہ پارے غروب ہوئے ان کے بعداُن کی کی پوری ہونا ناممکن ہے۔ اللہ آپ کے جانشین اور لائق فرزند برادرم قامنی ظہورالعسین اظہر کوسلامت رکھے بھیں آپ کی قیادت پر پورا اعماد ہے۔ اللہ ہماری صفوں میں اتھا و پیدا کریں اس سیاہ کارکو حضرت کا مشن جاری وساری رکھنے کی تو نیخ

نعيب قرياكي . آمين بجاد النبي الكويم.

## صاحب بصيرت وعزبميت شخصيت

کھر مولا نامحہ نیاض خان سواتی 🖈

محفل کی روفقیں ہیں مرے اضطراب سے روائے کے لباس میں شمع لگن ہوں میں

ت دوالحجه ۱۳۲۳ مرطایق ۲۲ جنوری ۲۰۰۰ میروز سوموارضی می صبح بذرید بیگی فون بدل فگار خبر لی کرد خبر لی کرد مرفت می صبح بذرید بیگی فون بدل فگار خبر لی کرد مرت می ساخته این ساخته این ساخته این ساخته این ساخته و انا اللیله و انامی می تابعت اللیل می دور گارستیوں کا کیے بعدد مگرے دنیا ہے اضح بی جانا یقیق موت العالم کا مصداتی اور علامات قیامت کا سے دریے اظہار ہے۔

آپ مسلک الل النہ والجماعة کے ایک ماریان، قابل قدر، ہردائنزیز، بتیمر عالم بائمل اور دوحانی 
ہیشواء ومقتراء تے، اکا ہر علاء دیو بند کے مسلک وگلرے آپ کوغیر معمولی شغف تھا، حضرت شخ البند مجنین 
کے متعلق ماہنا مدحق چاریار شاہیئے کے لئے لکسی جانے والی آپ کی آخری تحریراس پر شاہد عدل ہے، جس 
کے املاء کے دوران بی آپ بیار ہوئے اور بیتح پرادھوری بی رہ گئی۔ ● کاش کدیتے مریم کمل ہوجاتی اور 
بہت ہے کمنا م تاریخی کوشے وا ہوجاتے ۔ لین تضاء قدر کے فیطے اگل ہوتے ہیں، آپ کی زندگ نے وفا 
ندکی اور اس نے آج تک کسی کے ساتھ بھی وفائیس کی، یوں آپ کے سینے میں چھچے ہوئے بہت سے 
تاریخی حقائق ہمیشہ کے لئے پردہ خفا میں چلے کے جن کے منظر عام پرآنے سے بہت قائدہ ہوتا، تقریباً 
تاریخی حقائق ہمیشہ کے لئے پردہ خفا میں چلے گئے جن کے منظر عام پرآنے سے بہت قائدہ ہوتا، تقریباً 
نوے برس کی عمر میں آپ کی رحلت سے جہاں عالم اسلام ایک نامور، ممتاز، بخق گو، باہمیرت اور صاحب

<sup>🖈</sup> مبتم جامد عرست العلوم ، کو جرا نوالد

آپ کی دینی خدمات بون صدی پرمحیط ہیں، من ۱۹۱۳ء بھی پیدا ہوئے، اور من ۱۹۳۹ء بھی دارالعلام دیو بند سے سند فراغت حاصل کی اور اس کے بعد مسلسل دینی مسلکی تصنیفی اور سیاسی میدان بھی بدار سے بوٹ خدمات انجام دیتے رہے، یہ نی جامع مجد چکوال کی خطابت ، مدر سرعر بیدا ظہار الاسلام کا اجتمام، تحریک خدام الل سنت والجماعت کی امارت، تصنیف د تالیف، سلوک وارشاد، وعظ و تبلیغ ، مدار س ومساجد کا قیام مسلکی و جماعت پر دگر اموں بھی شرکت کے لئے دور دراز علاقوں کے اسفار بیرتمام امور آپ بھی با تام واپ بیسی انجام دیتے رہے۔

من ١٩٩٩ء ۔ قبل جمید علاء اسلام کے ساتھ علی وابنتی کی وجہ سے اس کے ساتی پروگراموں جم بھی سرگری ہے حصہ لینے رہے بلکہ ضلع جہلم کے امیراور جمیت کی مرکزی جلس شور نی کے رکن بھی رہے ، بعد از ان اس سے علیحہ گی اختیار کر تے تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے نام سے نئی جماعت کی بنیا و رکن اور سیاست سے کنارہ کھی اختیار کر تے حرف نہ بی وسلکی بنیا و پر منظم اور پر امن طریقے ہے تحریک کا آغاز فر بایا اور اس ضمن جی مصائب و آلام جمیلتے ہوئے بناہ قربانیاں بھی وی سے تحریک ختم نبوت اور ویکر کئی مواقع پر آپ کی اسارت کا زباندی سال کے لگ جمک ہے ، آپ کی زندگی اکا برعام و دیج بند کے علی نمونہ کی مسلک و دیج بند کے ساتھ عقیدہ و مسلک پر ہے در اپنے ڈٹ جانا اور اس ضمن جس کی طور کہ اعلاء ویک بند سے سرمو افران کرنے والے اور اس ضمن جس کی کی طون و طاحت کو فاطر جس نہ لانا آپ کا طرا کا امنیاز تھا ، مسلک و ایج بند سے سرمو افران کرنے والے کرنے ایک عظمت ، شفقت اور اس ضمن جس کی کی طون و طاحت کو فاطر جس نہ لانا آپ کا طرا کا آپ کی عظمت ، شفقت اور عزیر کرنے کرنے کرنے کا کہ کرنا آپ کی عظمت ، شفقت اور عزیر سے ذریعت کی ایک بنوی نشانی تھی ۔

افسوری اکر آج و ہ استی ہم میں نہیں رہی جو دیا نت و متانت کے ساتھ اصلاح الکار اور مسلک کے دفاع میں اپنے نا تواں وجود کو ہر کشن گھڑی میں بطور ڈھال پیش کردیتی تھی اس عالم ریگ و ہو میں باطل

قرق کے علاوہ کھود ہو بندیت کا فاہر الفاف اور معالیے لوگ بھی موجود ہیں جو کامنی ساحب بھٹے کے اس فلند ماند مرزعمل سے تحت نالان اور کہیدہ خاطر ہے، ای لیے وہ آپ پرموقع ہوئی بحرین بھی کے اس فلند دائی پر خاش جیس رکھی بکر درولیں نے کہی کی کے ساتھ ذاتی پر خاش جیس رکھی بکہ بھیٹر داؤی کے ساتھ دائی ہا سال ساتھ اپنول کی جاس سال ساتھ اپنول کی جاس سال نے اور تیوں کو بھی شدہ میں اور ساتھ اپنول کی جاس سال نے اور تیوں کو بھی شدہ میں ان کے برواشت کرتے رہے اور آپ کے پایا استعلال بھی کی بھی موقع پر ذور ہوار نظر شرق نے آئی۔

صفرت قاصن صاحب بینین کے ساتھ اہاری سن عقیدت کی دیگر بہت ہوجہ بات ش ہے بچھ یہ بین کہ دو واور والد محتر مید مطلب و نوب نار العلوم و نوب بند کے قاضل ہیں، شخ الاسلام حضرت مولا ، سید سین احمد منی بینینی کے مربع ہیں ، دونوں تو کیکم الاصت محترت مولا ، شاہ الرف می بینینی کے مربع ہیں، دونوں محترت مولا ، شاہ الرف می بینین ہے شرف ملاقات حاصل ہے، جی گوئی اور از بہت میں دونوں کا مرائ تقدرے بیسال ہے۔ بی دونوں پردہشت کردی اور اشتہاری بحرم میسے عین اثر المات میں مربع سے میں اثر المات میں موجوز کی کی بیاداش میں مقد مات بنتے رہے جن کی وجہ سے تیدو بندکی مشکلات سے بھی دوجہار بوتے دے ہی ۔

معزت قاض صاحب بکنو کودیے تو بم پھی ہی سے سنتے اور دیکھتے ہے آ رہے تے لیکن دونوں بزرگوں کے اس قد راشتر اک نے بمیں ڈٹی طور پران کے اور قریب کردیا تھا۔ آپ کی خدمت عمی گئی بار ما خری کا موقع ع ، بندہ کے ماتھ ہے مدشفقت فر باتے ہے ، والدمحتر مد محلہ کی طالت کے باعث ایک مرتبہ بہارے گھر مرف تجار داری کے لئے تشریف تائے ، جب بھی آپ کی کوئی ٹی کمآب یا پمغلٹ ٹاکھ

ہوتا تو والد محرّ م مدظلہ کو ضرور سبیح اور والد محرّ م مدظلہ کی بھی ہزی کتاب انہیں مجوائی جاتی ،آپ ما ہنام الصرت العلوم كاصطالع بمى فرماتے تھے بلكه ايك موقع برآپ نے بزرگان شفقت فرماتے ہوئے ما ہنامہ كے ايك البم سئله کی طرف کی در بعد سے توجه میذول کرائی جس کی اصلاح کی گئی، آپ کی بیمیون تحقیقی تعنیفات علمی یادگار ہیں جورہتی دنیا تک مسلک المل سنت والجماعت منفی دایو بندی سے تعلق رکھے والوں کے لئے روشی کا راستفراہم كرتى رہيں كى اورخود معزت بيلياك ليے بھى صدقہ جاريكا تواب يہم ابت مول كى-حقیقت بیے کہ جو بھی انسان اس دنیا بی آیا الآخراس نے ایک ندایک دن ضرور ما لک الملک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے،اس ہے کی کوا نکار نبیں لیکن کچے ہستیاں ایس بھی ہیں جن کے اشخے سے علم وعمل کے چنستان میں فزاں نما تار کی برحتی چل جاری ہے اور روٹنی کے چراغ کم ہوتے چلے جارہے ہیں، نی نسل کے لئے ایک قابل تھا پر نمونہ جموز کر قاضی صاحب پیلیڈ بھیں کی اس سرز مین میں سپر دخاک ہو محے جہاں ہے ان کاخیر اا مُعاتما۔ احقر بھی مدر سرنصرت العلوم کے اساتذہ اور ان ہزاروں لوگوں کے ساتھ آپ کے آبائی گاؤں تحميں چکوال جنازه میں شریک ہوا، بعدازاں آپ کی علی یا دگار مدرسة مربيه اظہارالاسلام چکوال شهر میں مجی حاضری دی ، جہاں کے درود بوار ، مریدین اور شاگر دسب ہی آپ کی جدائی کے ثم میں سوگوار تھے ، وفتر کے ایک ذمددار آدی حافظ عبدالوحید شفی نے جارے وفد کے سامنے اس حیرت انگیز بات کا انکشاف كياكه جب حعرت قاضى صاحب وينفو ابتداء على جكوال تشريف لائ تقو اى وقت انبول في بد بات مطے کر لی تھی کدوہ تاحیات وظیفہ ہیں لیں گے اور پھر آخر دم تک بغیر کی سے سوال کیے اس پر کار بند

تب فاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں

الله تعالى معرت قاضى صاحب مينية كى بمدجهت فدنات كوشرف تبوليت سے نوازتے ہوئے آپ كے درجات كى بلندى كا ذريعه بنائے اور جنت الفردوس بيں جگہ نصيب فرمائے ، پسمائد كان كومبر جيل اور بم سب كوان كے تعش قدم پر چلنے كى بمت عطافر مائے ، آثين باالله العالمين

[بشكرىيامامدهم والعلوم يرانوالدماري ٢٠٠٠]

.

## حضرت مدنى وشاللة كاعكس جميل

کھر مولا نامحمراز ہر 🌣

الحمد لله و کفی و سلام علیٰ عبادہ الذین اصطفی توحیدتو یہ ہے کہ فداحشر میں کہددے بیہ بندہ ددعالم ہے خفا میرے لئے ہے مولانا محمطی جو ہرمزحوم کا بیشعر مارے دور میں کسی شخصیت کی حق کوئی و بے باک، دین غیرت و

حمیت، تصلب نی الدین اور کی مسلحت یا مروت کے بغیر کھر سخن کہنے پرصادق آتا ہے تو وہ مناظر اہل سنت، وکیل صحابہ نفاظہ تر جمان مسلک حق حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نور الله مرقدہ کی سخصیت تھی۔افسوں کم حق کا بیر جمان مسلک حق حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نور الله مرقدہ کی میں شخصیت تھی۔انا ساز برس تک حق کی میادی کر سے ہوئے و نیا سے رخصت ہوگیا۔انا للہ وانا الیہ راجھون۔ حضرت قاضی صاحب بی تھا کی معاد و ولادت کا مہیندا یک بی ہے۔ آپ بیکھی ارزی الحج ہما اور الحج ہما اور الم ہرمناظر ہے۔ ابتداء میں تعلیم اپنے والدمحتر مولانا کرم الدین و بیر بیکھی کی کورشن ہائی ہوا کہ کو وی و دبیر بیکھی کا مورش کی وی در گاہ وی الدیم کورشن ہائی سکول کی وال سے میزک کا احتیان پاس کیا۔ اس کے بعد دورہ حدیث استحال کی ہوا ہو کے بعد دورہ حدیث شریف کے لئے ۱۹۳۹ء میں برصغیر کی عظیم و بی درسگاہ دارالعلوم و بو بزر شریف کے بعد دورہ حدیث شریف کے لئے ۱۹۳۹ء میں برصغیر کی عظیم و بی درسگاہ دارالعلوم و بو بزر شریف کے دارالعلوم و بو بنر تشریف کے کے دارالعلوم و بو بنر تشریف کے گئے۔ دارالعلوم و بو بنر تشریف کے گئے۔ دارالعلوم و بو بنر تشریف کے گئے۔ دارالعلوم و بو بنر تشریف کے کے دارالعلوم و بو بنر تشریف کے گئے۔ دارالعلوم و بو بنر تشریف کی بندی و دارالعلوم و بو بنر تشریف کی بندی و دارالعلوم کا مورض تا کا معامل کی بیکھیں۔ حضرت مولانا علامہ شمی احتیانی بیکھیں۔ مورف کا علامہ میں بیکھیں۔ کا مورض کا مورض کا مورض کا مورض کا مورض کے مورف کا مورض کی بیکھیں۔ دارالعلوم کا مورض کا مورض کی بیکھیں۔ دیور کا مورض کی بیکھیں۔ دورہ کا مورض کی بیکھیں۔ دورہ کی درسگا کی بیکھیں۔ دور کا مورض کی بیکھیں۔ دورہ کی مورض کا مورض کا کا کا کر دورہ کی مورض کی بیکھیں۔ دورہ کی دورہ کی دورہ کی مورض کی بیکھیں۔ دورہ کی کی بیکھیں۔ دورہ کی دورہ کا کا کر دورہ کی کئی کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی کی دورہ کی دورہ کی کر دورہ کی کئی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی کئی دورہ کی دورہ

﴿ إِلَى مِنْ مِلِيانِهِ ﴾ ﴿ وَهُ مُلْمَانَتُ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ مِنْ اللهِ اللهِ

> اپنے بھی ففا جھے ہیں بیگائے بھی ناخوش میں زہر ہلا ال کو مجھی کہہ نہ سکا قند

چنا نچر حفرت قاضی صاحب بینلانے نے باطل و لمحد فرقوں کے استیمال و تعاقب کے علاوہ ان افراد اور گرد ہوں کی فکری لفز شوں کو بھی بے نقاب کیا جو کی حوالے سے خود کو علائے دیو بند کی طرف منسوب کرتے تھے۔ ان کا مؤقف اس سلسلہ ہیں بیتھا کہ اگرا ہے افراد سے صرف اس لئے صرف بند کے بارے ہیں کہ ان کی نسست دیو بند کی طرف ہے قواس سے مسلک فتی مجروح ہوتا ہے اور علاء دیو بند کے بارے ہیں خلافہ بیاں پیدا ہوتی ہیں، اس لئے عامۃ الناس کوشکوک و شبہات سے بچائے اور سے اور علام کے درمیان افراد اور گروہوں کی نشائحہ ہی اور مدلل تر دید ضروری ہے۔ احکام شریعت کی اتباع اور مسلک فتی کی حفاظت آپ بھیلائے کے ذریب کا مصلحوں سے بالا ترتقی۔ است وقتی اتباع اور مسلک فتی کی صحف وقتی است وقتی ا

\$ 664 \$\to \\$\tangle \\$\ta رِئ ك بدونت آب يكيف في مجية علاء اسلام" في عليدكي اور اين بعض كلص احباب ورفقاء كي جدائی مصدمہ کو برداشت کیا محتقد ووقل برکوئی آنج ندآنے دی۔ ووموجود وسیاس دور کی پیدا کردہ منافقت اور کمپرو مائز تک کی یالیسی کے قائل نہیں تھے، ندای خلاف شریعت ' امور سمجھوتے''یا' حکسب عملیٰ کے بر فریب نام پر مقاصد شریعت کو لمیامیٹ کرنے کے روادار تھے، جس کی ایک واضح مثال ان کا جماعت اسلامی کے بارے میں روبیتھا۔ جماعت اسلامی کے بانی موانا نا ابوالاعلی مودودی اور الناکی جهاعت کواال سنت والجماعت کے عقائد کا حال سجها جاتا تھا۔ سمراال علم پرخفی نہیں کہ مولانا مودودی مرحوم بہت سے عقائد و مسائل بی انفرادی رائے رکھتے تھے۔ان کے سیاس کیرئیرکی وجہعض دینی طلقوں میں ان کے بارے میں ترم کوشہ پایا جاتا ہے، جمر حضرت قاضی صاحب بین ایک اپنے جلالی مزاج اور دین حست کے باعث الیی نری کے قائل نہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس موضوع پرمستقل کا م کیا اور تحریرو تقریرے ذریعے مودودی صاحب اور جماعت اسلامی کے ان عقائدوسائل کی نشائدہی کی جومسلک الل سنت دالجماعت کے فلاف ہیں، بالخصوص سئله عصمت انبیاءاد رخلفاء دامحاب رسول سَنَاتُیْزُم کے معیار حق ہونے کے بارے میں مودودی صاحب کی کلری لغزش کاعلمی و تحقیقی تعاقب کیا اور بیواضح کیا کہ سے سجمنا یا کہنا کد حضرت داؤد دلیا، سے بہت برا محناه ہو کیا تھا۔حضرت بینس دلیا، نے فریصہ رسالت کی ادا سيكى مي كوتا بياس كي تعيس فرح ماينه عن جالجيت كا جذب تها الله تعالى في جرنى سي خود غلطيا ل كرائى میں \_ حضرت ابراہیم ملیفا کولو حید علی شک رہا، حضرت عائشہ صدیقد اور حضرت عصد الله ان زبان

درازی کی ، حضرت عثمان بالتلظ خلیف راشد کی خلافت می الموکیت آئی تھی ، حضرت امیر معاویہ برالتلظ نے سیاسی اخراض کے لئے کتاب وسنت کی خلاف ورزی کی ، فاتح مصر مصرت عمر و بن العاص براتی مخلص نہ تھے۔ احادیث رسول علی فاتم تا کمی میشن نہیں ، موجودہ حالت میں چوروں اورزائیوں کوشر کی سرزا کمیں وینا تھے۔ احادیث رسول علی فاتم کا کما الل سنت والجماعت کے مسلک کے قطعی خلاف ہیں اور ایسے ظلم ہے۔ (العیاد ہائش) وغیر ہا محتا کد اہل سنت والجماعت کے مسلک کے قطعی خلاف ہیں اور ایسے نظریات کے حال افرادیا جماعتوں کے ساتھ جمود خلاف بشریعت و حکمت ہے۔

حضرت قاضی صاحب مینید کواس سلسله می نری اور مسلحت پندی کے مشورے دیے سے محر انہوں نے کوئی مشورہ قبول نہیں کیا اور تندو تیز ہواؤں میں تن کا چراخ روش رکھا بلکہ جیسے جیسے دوسرے طلقے مسلحوں کا شکار ہوتے مے دصرت قاضی صاحب بینید کے مؤقف اور تصلب میں اور تی آتی مخی اور انہوں نے اپنی تحریک وجدو جہد کا بیاصول مطے کر دیا کہ .............

# وير رقيق بين ويون دول افر افر كالم ما دون افر كالم الما كالم ويون دول افر كالم يال

مدي را جيز تريخوان چون محمل راگران جي ب وحر في شروع من موض كيا كد معزت قاضى صاحب مكتله جرأت وحل كولى اور قربانى وايارك علاوہ بننسی اور فتائیت میں مجمی حضرت مدنی قدس سرہ کاعکس جیل تھے۔احقر کی اس رائے کی تعبدیت وہ تمام حضرات کریں مے جنہیں زعر کی میں کمی مجی مرحلہ میں حضرت قاضی صاحب بیکنید ہے تعلق خاطر اور تیاز مندی ربی ہو۔ آپ اپنے تما متعلقین ،احباب ورفقا متیٰ کہ تلانہ ہ اور مریدین ہے بھی اس طرح پیں آتے تھے کہ آپ بینیو کی شان عبدیت وفائیت نمایاں ہوتی تھی۔ چندسال قبل احتر کا بغرض زیارت ودعا حاضری کا اتفاق ہوا۔ ضعف وعلالت کے باعث حضرت بھٹنے کی کمر جھک چکی تھی جسم نیجف ونزار تھا، برد ماپ کی کمزوری مستزاد تھی محرنہایت بٹاشت، خندہ روئی اور شفقت کے ساتھ بات جیت فر مائی۔ جامعه خیر المدارس اور ما بنامه "الخیر" کے بارے می استضار فر مایا۔ پچھ دیرے بعد احتر نے اس خیال ے کہ میرے بیٹنے سے حضرت بیٹیٹ کے آرام میں خلل ندآئے دعاکی درخواست کی اور اجازت جا ہی -اس پرارشادفر مایا کہ ' کمانا کماکر جائیں۔ ' میں نے ادب سے معذرت کی ، مردہ گھرتشریف لے محے اور تحوزی دیر بعد بننس نفیس سالن روثی اثمائے ہوئے تشریف لانے ۔ انہیں ای حالت میں ویکھ کرسخت صدمداور ندامت ہوئی کدمیری وجد سے حطرت مینید کو تکلیف پنجی ، عمرانہوں نے بری محبت سے کھانے كانتم فرمايا فيرمز قبيمحكره وبابركت اورطال وطيب كمانا كعاياجس كے انوار ديركات ايك عرصه تک محسوس ہوتے رہے۔ حضرت مکتفہ کی تواضع وفائیت اور اکرام ضیف کا بدُنتش ابھی تک دل میں تازہ ہے اس کے علاوہ پینکٹر وں واقعات آپ کی تواضع وفتا ئیت کے شاہر ہیں۔

جامد خرالداری می معزت قامنی صاحب پینید کے ساندار تحالی کی خرس روی الحجر ۱۳۲۳ ہے گئی مج کولی ۔ جامد میں ایسال آواب کے اہتمام کے علاوہ فوری طور پر حضرت مولانا قاری محمد صنیف جالند هری زید مجد ہم مہتم جامعہ خجر المداری نماز جنازہ میں شرکت کے لئے تشریف لے گئے اور تدفین سے قبل حضرت پینید کے آبائی گاؤں ''بھیں'' پہنچ ۔ مصرت پینید کی نماز جنازہ میں خت سروی کے باوجودا کی مختاط انداز سے کے مطابق تقریباتھی ہزار افراد نے شرکت کی اور یوں کمآب وسنت کے اس عظیم خادم اور ناموی سحابہ شافی کے کا فظ اوروکیل کو شان مجو بیت کے ساتھ سفر آخرت پر روانہ کیا۔ الیے موقع پر بالعوم یہ کہاجاتا ہے کہ جانے والا اپنے بعد ایسا ظام چوڑ حمیا ہے جو بھی پر نہ ہوگا لیکن حقیقی معنی میں بیدالفاظ حضر ت

د عا ہے کہ تن توالی شانہ ، معزت ہی صاحب مینید کی بال بال مغفرت فریا کمیں ، انہیں جنت میں مقامات عالیہ اور اپنے قرب سے سرفراز فر یا کمی اور دین کی جس شع کو دہ روژن کر گئے ہیں اس کے اتوارات کو دور دور تک پھیلا کمیں۔ کمین

[بشكريه ما بهنامه الخيرملتان مارچ ٢٠٠٠]



8Cm7) 8Cm30 8Cm30 8Cm30

# علم وممل کی فلک بوس عمارت

کنظر مولانامفتی نام الرتمن میا (ب

حفزت مونان قاضی مظیر حسین فوراند مرقد و سے میری شناسائی کا دائر وصرف دو ملاقاتی تین تند محدود ہے ۔ ہاں یہ ایک بات ہے کہ آپ کی تحریرا در ملمی فیوضات کے ساتھ دابستی تمیں سال پر محیط ہے۔ کیونکہ زندگی کے بیس سالہ درس انڈی والی زندگی سے فراغت سے قبل بی ایام طالب ملمی بیس آپ کے ملمی تذکرے سے تھے۔

ی واسلام حفرت موان ناحسین احمد مدنی برت سے عقیدت کی وجہ سے اگر ان کے کسی عاشق کے بارے جس ننے جس آتا تو ما کبانہ طور پراس کی عقیدت بھی دل جس بینے جائی ۔ بلکہ بجپن سے جن اسا تذہ کے آفوش جس قربیت ہوئی یا جن کے سامنے زانو سے کمذ تبدکر نے پڑ سے ۔ ان کا اگر بیتھا ۔ کہ ذہن جس حن کا معیار مدنیت رہا۔ جو بھی حضرت مدنی کوئین کے قریب نظر آیا۔ اس کوئی پرست سمجھا۔ ورجہ ٹانیہ پڑھے وقت حضرت مدنی بہت کا تذکرہ فرمات تو برجہ موان ہو تا کہ کہ موان کا اس جو باتھا کہ کہ موان کے اس کے ایک اس بوتا کر آپ ہوئی کی اور کھر حضرت بیس ۔ جنہیں در کھنے کے لیے سر پرنو پی تھا ہے کے لیے المحدی کا سارالین پڑتا ہے ۔ اور پھر حضرت شیخ الحدیث موانا کا عبد الحق فوراللہ مرقدہ سے نبیدا ہوئے باتھ کا سارالین پڑتا ہے ۔ اور پھر حضرت شیخ الحدیث موانا اور یکی نسبت حضرت قامنی صاحب مرحوم سے عقیدت بیدا ہونے کا سب بی ساحب مرحوم سے عقیدت بیدا ہونے کا سب بی ۔

میل طاقات رہے الاول کی مناسبت سے سیرت کے حوالہ سے انفرنس میں شرکت کے موقعہ پر ہوئی۔ جس کی دھوت آپ کی طرف سے دی مئی تھی مینج کے وقت مولا نامرتم انڈ صاحب کی رببری میں آپ کے دولت خانے پر حاضری ہوئی۔ اور تلمبرکی نماز کے بعد جب کا نفرنسن سے خطاب کرنا تھ۔ کری صدارت پر آپ روئتی افروز تھے۔ دومری طاقات جا معد خانیے بٹاور کے قیام سے بعد مواز تاحسیں الم صاحب ناحم

تعلیمات جامعه عثمانیا ور جامعہ کے خاوم خاص حاتی غیاث الا نام صاحب کی معیت میں صوبہ و خاب کے و فی مدارس کے دورہ کے موقعہ میر ہوئی۔اس سفر کا بنیادی مقصد سے تھا۔ کدان مدارس کا مشاہدہ کیا جائے۔ جہاں نساب میں تبدیلی کے حوالہ سے چھ محنت جور جی ہے۔ اس کے نتائج کیا ہیں؟ الحمد الله اس سفرکے دوران صوبہ بنجاب کے اہم مدارس دیکھنے کا موقعہ لما۔ جناب مجرا کرم اعوان صاحب کے ''صقارہ ا کیڈی کئ ' کے دیکھنے کے بعد جناب ڈاکٹر پیرمحر کرم شاہ الاز بری مرحوم کے قائم کر دہ دینی ادار ہ جھیرہ شریف مر گودھا جاتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ موقع کی مناسبت ہے آپ نے نصاب کے حوالہ ے چندر بنما اصول کی طرف اشار وفر مایا۔ اور بنات کے شعبہ میں آپ نے سالہا سال کے تجربات کا نچوز چند منٹوں میں سامنے رکھاا در ہمارے سفر کے بنیا دی اہداف کوسا ہنے رکھتے ہوئے بڑی شفقت فرمائی۔ حضرت مدنی کیلید کی علمی فیاضی اور دریاد کی سے جس فخص کو بھی آپ کے درس میں شرکت کی سعادت للى -اپے ظرف كے مطابق اس نے خوب استفادہ كيا - آپ كے تلاندہ ميں حريان اور بے نوالى كا مشايده بهت كم بوا \_ ليكن بعض تلاقده كو حضرت مدنى جينية كي علوم سے حظ وافر للا \_ مير سے يتن حضرت مولاتا عبدالحق نورالله مرقدة ان حطرات مين مرفبرست بين -جوقد ركي ميدان مين اپنے شخ كے علم كے تر بمان رہے۔ تر زی اور بخاری پڑھاتے وقت حضرت مدنی بینیے کے نام لینے میں آپ جس عقیدت ومجت كا اظهار فرماتي انداز و بوتا كه آپ كے دل ميں حضرت مدنى رئينية سے كتنى محبت ہے؟'' حقائق السنن' كے مطالعة ميں جابجا مصرت مدنى ميتية كے علوم ومعارف آپ كونظر آئيں گے۔ ساسى ومسلكى تحفظ کے میدان میں حضرت قاضی مظهر حسین بینیٹه حضرت مدنی بینیٹ کے افکار ونظریات کی ترجمانی کا حق ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔آپ نے حضرت مدنی بہنیہ سے دیو بندیت کا جوتا ثر لیا۔ وہ صلحتوں اور سای افق پر چھانے والی موی تبدیلیوں ہے بھی ابرآ لودنبیں رہا۔ بلکہ ہرموقعہ پر'' بنیان مرصوص'' ٹابت ہوئے۔آپ نے نم بی نظریات کو فروغ دینے کے لیے عملی طور پر'' خدام اہل السدّت' کا بلیث فارم استعال کیا۔ جس کی ترجمانی ماہنامد حق حاربار بی فی کرتا رہا۔ صحابہ اور جمعی عقیدت ومحبت آپ نے زندگی کا بدف رکھا۔ باطل افکار ونظریات کی تروید کے لیے آپ بمیشہ سیف بے نیام رہے۔ حق پری اور حت موئی تو آپ کی بچیان تھی۔ اگر کسی میں جن مسلک کے خلاف کوئی اونی حرکت دیکھی۔ تو برداشت نہیں کی \_ تعلقات کو بالاے طاق رکھ کراس کی خوب خبر کیری کی ۔ چنانچ بعض معشرات سے گبر نے علق اورقلبی میت کے باوجود ہر بلویت کے والہ ہے جب زم کوشاموں کیا۔ تو ''حق چار بار بنائع'' کا پرچیمبیول

### 0 (669 ) 0 0 (2005 de 2) 0 0 ( TETELLE ) 0 0 ( TETELLE )

کے اس سئلہ پرطوفان ہر پاکرتا رہا۔ ایسا ہی سیاسی مصلحوں کے دوالہ سے جب مدتوں کے رتب ایک دوسرے دوسرے سے کندھ ملاکر سنج پر بینے محتے یا باتھوں میں ہاتھ ڈال کرا تفاق واتحاد کا مسئو تی لبادہ اوڑھ رہے سنے ۔ تو آپ نے امت کو پس پردہ توائل اور محرکات سے پردہ اٹھاتے ہوئے رہبری ورہنمائی کا فرینہ سرانجام دیا۔ آپ کے موقف ونظریہ سے سو فیصد شغل ہونا علامہ، صلقہ تحبین اور مریدین کا شیوہ رہا ہے ۔ ورشد دوسرے علاء اور دانشورا خلاف کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ یعنی بیضروری نہیں کہ آپ کا موقف ہی مام امت کے لیے حرف آخر ہو ۔ لیکن ہاایں ہم سینا قابل افکار حقیقت ہے ۔ کہ آپ کو اسے موقف سے ہنا تا یا کی دوسرے سے متاثر ہوکرا ہے موقف میں نرم گوشا اختیار کرنے کا باب آپ کی کتاب میں نہیں ہنایا جاتا ۔ ایسانی اپنے موقف منوانے میں انداز استدال ، قوت بیان اور علی ذوق ہے کی کو انکار کی عبیات بات برآپ رہینیہ چالیس سے عربائٹ نہیں ۔ ورنٹ حق چاریارا کا پر چالھا کر دیکھیں ۔ کہ ایک بات پر آپ رہینیہ چالیس سے خاب نورہ شطول میں جواب در جواب کا سلسلہ لا متائی رہتا ۔

ضعف دنا توانی اورس کہولت کے اس مرحلہ میں آپ کی تحریر کی توت اور رعن ٹی ہے آپ انداز ہ لا کیں۔ کہ ایام شاب میں آپ نے مخالف نظریات کی تر دید میں کوئی فولادی توت کا مظاہرہ کیا ہوگا۔ میں تو آپ کی عمراور پھر جوانم دحوصلہ کود کیھتے ہوئے حیران ہوتا۔ پھر عمر کے اس مرحلہ میں یا داشت اور حافظ کا ساتھ دیتا بھینا بہت بری بات ہے۔

ورند عمر کے اس مرحلہ میں لوگ ریٹائر ڈ ہوکر آ رام طبی اپنا مقعد بجھتے ہیں جبکہ آپ رہیں ہو کتی ہو لئے اور لکھنے میں راحت ہوتی ۔ قبر تک جاتے ہوئے قلم ودوات اور کاغذ نے ساتھ جانے سے وفانہیں کی ۔ لیکن خود لکھنے کی طاقت ندر کھنے کا افسوس دفتی سفر بنا کر ساتھ لے گئے ۔

> اللهم نور قبره واكرم نزله ووسع مضجعه واجعل الجته مثواه بحق لا اله الا الله محمد رسول الله

## جبال العلم سے .... ۱۳۲۲ سالہ رفاقت

کنچر مولا ناسیدمحمرقاسم شاه بخاری 🌣

بسم الله تعالى شانه تحمده وتصلى على رسوله الكريم اما بعدا

#### آخری دیدار

مولانا تاضی مظہر حسین صاحب ظیفہ مجار میت ، وکیل صحابہ امیر تحریک خدام اہل سنت والجماعت دعفرت مولانا تاضی مظہر حسین صاحب ظیفہ مجاز بیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد بدنی نور الله مرقد ؤ نے بتاریخ ۲۲ جنوری بروز اتوار تبجد کے وقت بھر ۹۰ سال انقال فر مایا۔ ۲۲ جنوری بروز سوموار محوال ون اڑھائی بج کالج کراؤنڈ جنازہ ہوا۔ احتر جنازہ میں شامل ہوا چکوال کی سرز مین پراتنا بڑا جنازہ کی کا نہ ہوا ہوگا ۔ ویدار کے لیے دنیا ایسے بے تاب و بے قرار تھی جمراسود کا بوسہ لینے کے لیے دنیا گرتی ہے۔ احتر نے بڑی مشکل سے دیدار کی سعاوت حاصل کی المحمد لله علی ذالک۔

#### میلی زیارت میلی زیارت

1972ء میں جب حضرت شاہ صاحب چوکیرہ سے سرگودھا بلاک بی محبد فاروق اعظم بھٹنڈ میں آگا فامی میں اور میں جب حضرت قام صاحب چوکیرہ سے سرگودھا بلاک بی محبد فاروق اعظم بھٹنڈ میں اس آگے ایک دن دو پہر کے وقت حضرت قاضی مظہر حسین صاحب چکولوٹا آگے بائدھا ہوا احقر قاسم شاہ سے آپ نے دریافت فرمایا شاہ صاحب کو ملنا ہے کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا کہشاہ صاحب اس دفت کی سخر پرتشریف لے گئے ہیں۔ آپ لا ہور سے چکوال جارہ بھے احقر کی عمراس وقت تقریبا ۱۹ برس ہوگی بیچان نہ ہو گئی۔ لیکن خدام انگ سنت جماعت میں شامل ہوا تو پیچان لیا کہ یکی حضرت قاضی صاحب بیشیدہ ایک دن آگے تھے۔

المركورها المحميد الى اثنين بشركالوني مركورها

حضرت والد ما جدامام پاکتان سیدا حمد شاہ صاحب بخاری نے ١٩٦٩ء مارچ میں انتقال فر ما یا اپنی دنوں چکوال سے حضرت قاضی صاحب کا مکتوب گرائی کی کا نفرنس بھیں شرکت کے لئے حضرت شاہ صاحب کوموصول ہوا تھا۔ جس رات حضرت شاہ صاحب پر فالج کا محملہ ہوای رات عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد شاہ صاحب نے جواب اپنی قلم مبارک ہے تحریر فر مایا لیکن وہ کارڈ لیز بکس میں ندؤال سکے۔ وہ خطآ ج تک محفوظ ہے اورای خط کی بنیاد پر احقر آج تک جماعت میں شامل ہے اور شامل رہے گاان شاء اللہ۔ اے 19 ء میں احتر حضرت قاضی صاحب کے ہاں گیا برائے زیارت حضرت نے صوفی شیر زمان مرحوم کی بیٹھک میں احقر کوخو و جماعت میں شامل فر مایا اور دعاء خیراور پندونصائے ہے نوازا۔ الحمد للہ! آج تک بندہ انہیں نصائح کے مطابق مکی شی رو بنی کام کا فریضہ انجام و سے رہا ہے۔ بڑے بڑے مشام نہیں نصائح کے مطابق مکی سطح پر و بنی کام کا فریضہ انجام و سے رہا ہے۔ بڑے بڑے مشاملہ من مقابلہ و عفر من مقابلہ کے فرارت مواد۔

#### صاحب تصرف بزرگ

منوال، منگوال، شاہ پورضلع پکوال میں ہیں شیعہ کے راح تھے۔ شیعہ حضرات اسلح تان کر بیٹھے تھے

لیکن حضرت کی روحانی توجہ ہے ہمارا بال بھی بیکا نہ کر سکے۔ حضرت قاضی صاحب صاحب تصرف بزرگ
تھے احتر کو جب حضرت نے شاہ پورروانہ کیا تو یہ اہل سنت کا پہلا جلسے تھا یہاں صرف دوگھر انمل سنت کے
تھے بڑا خطیرہ تھا جیپ پرہم گئے۔ حضرت نے روانہ کرتے وقت فرمایا! کفن باندھ کر جانا۔ اتنا خطرہ تھا
لیکن جب ہم شاہ پور کے قریب گئے تو شیعہ حضرات بح اہل وعیال گھروں کو چھوڑ کر باہر جارہ ہے تھے کو یا
ہمارے لیے میدان صاف تھا یہ حضرت کی کرامت تھی ورنہ ہم کیا تھے۔ منوال میں تو کولی چلی لیکن ہمارا
ہمارے است میں اسلح لے کر
ہمانت نہ ہوئی حضرت کی روحانی توجہ کارعب تھا۔ احتر کڑ ابی ضلع راہ لینڈی کی جامع مہم بینے لیکن شیعہ کی ہات نہ ہوئی حضرت کی روحانی توجہ کارعب تھا۔ احتر کڑ ابی ضلع راہ لینڈی کی جامع مہم میں تقریر کر کر بہا تھا۔ تقریر کے دوران ۴۰ بور کی چھے گولیاں کے بعد دیگر سامنے ہے آئیں۔ دوت کی
میں تقریر کر کر بہا تھا۔ تقریر کے دوران ۴۰ بور کی چھے گولیاں کے بعد دیگر سامنے ہے آئیں۔ دوت کی
میں تقریر کر دیا تھا۔ تقریر کے دوران ۴۰ بور کی چھے گولیاں کے بعد دیگر سامنے ہے آئیں۔ دوت کی
میں تقریر کر دیا تھا۔ تقریر کے دوران ۴۰ بور کی چھے گولیاں کے بعد دیگر سامنے ہے آئیں۔ دیس میں تقریر کر کار بالیکن دیس میں تقریر کی بار کہ کیا نہ کر میا کے احتر تقریر کر کار بالیکن دیس میں بھی کیا نہ کر میا کے احتر تقریر کی سام دوران بھی کو کو کار کی کے احتر تقریر کر کار بالیکن دیس میں کار کر کیا کیا نہ کر میا کے۔

مرو مومن کی نگاہ میں بردی تاثیر ہے گفتار میں کروار میں اللہ کی بربان ہوتی ہے

محرم میں ہمیشہ جلس کھوال ہوتا ہے وہاں شیعہ کی مجل ہمی ہوتی ہے ایک فاصل شیعہ نے خدام کو پہلے گا کر دیا۔ حضرت نے را توں رات احتر کو بلوالیا بمعیت مولانا عبد الحمید صاحب فاروتی ہمیں بھیج دیا۔ شرا لط وغیرہ طے ہوتے رہے لیکن الحمد نند شیعہ فاصل نے چیلنے والہی لیا اور رات وہاں قیام بھی نہ کیا۔ ہم نے فاتحان تقریریں کیں اور ضبح کا مرانی وکا میابی ہے دفتر چکوال پہنچ حضرت نے پوراوا قدما سے بیٹھ کر سنا۔ چروانوریر مسکراہٹ کے آثار نمایاں تھے مزید وعاوں ہے نوازا۔

### سنت برعمل معمول زندگی

۳۳ سال کی رفاقت میں احتر نے حضرت کو بھی سنت کے خلاف کوئی کام کرتے نہ دیکھا۔ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا گفتگو بالکل عین سنت نبوی کے مطابق تھی۔ گویارسول اللہ تنگافی کی محبت آپ کی رگ رگ میں شامل تھی۔ آپ روحانیت کے آخری مقام پر فائز تھے۔ حضرت کی مجلس میں جوانوارات ملتے تھے وہ بیان سے باہر ہیں۔

#### علماء کے سلح

حفزت تقریب کرمبنین کی بھی اصلاح فراتے۔ایک مرتباد حودال نی انفرنس تھی حضرت بھی
تشریف نے بیٹھک مجد کے قریب تھی۔مولانا فدایارصا حب مرحوم نے بیان بیں ابوطالب کے
ایمان نہ لانے پرکافی دیر تقریف رفر مائی۔ایک شیعہ کی پر پی کا جواب دے رہے تھے۔ جلی چھم ہوگیا۔
جب ہم گاڑی بیں بیٹھے حضرت اقدس فرنٹ سیٹ پرتشریف فرما ہوئے۔راستے میں احقر کی طرف نگاہ
فرما کر ارشاد فرمایا۔شاہ صاحب! آج آپ نے ابوطالب کے ایمان پر بخت جملوں سے تقریر فرمائی
ہے۔ احتر نے عرض کیا حضرت تقریر بیس نے نہیں کی بلکہ مولوی فدایار صاحب نے فرمائی ہے آپ
ناراض ہوئے اور ہم سب سبلغین کی اصلاح فرمائی۔ایک مرتباحقر نے حضرت کو کمتوب تکھا فط پر جو
حضرت کا پت درج کیا۔ احتر نے بڑے القاب سے حضرت کو کھا جوائی کمتوب بیں حضرت خت ناراض
ہوئے اور اصلاح فرمائی۔

اپی تعریف پسند متمی

ہ ج کل کے صوفی حفرات اپنی تعریف اور افقابات سے خوش ہوتے ہیں۔لیکن حفرت کا سوائد بالکل اس کے برعش فٹانے حب جاوفقت بناوٹ ریا کاری شعبدہ بازی حسد فیست شیرینیاں وصول کرنا این کے خیر باخیر جی نہ تھا۔ حقیق ولی اللہ اور خلقاء راشدین کی سیرت میں رینتے ہوئے تھے۔ رنگمت و نورانیت کا کھارچرہ اقدس پر بدر خیرکی طرح چکٹا تھا۔

جہلم کوئٹن ہوا۔ صفرت جہلی نے وسیج انتظام فر بایا احتر کو بحثیت کارکن کے دعوت تھی ، مولانا تھر الیاس صاحب جو کیروی کے اولین لائل شاگرو الیاس صاحب جو کیروی کے اولین لائل شاگرو سے ۔ نے حضرت امام پاکستان مولانا الیاس نے حضرت کی از صد تعریف فرمائی فورا حضرت تحریف لائے انتجابر حضرت نے نارائمنگی فرمائی کہ میری اتی تعریف کیوں کی اور فرمایا کہ جو آ دی اپنی تعریف من کر خوش ہو ب ایمان ہوجاتا ہے۔ خبروار آ کندہ میرے لئے ایسے جملے استعمال نہ کرنا پھر اصلاحی بیان فرمایا۔ سبحان اللہ کیے بردگ تھے تلف فی الدین اور دامنی برضا۔

اب الیں ومور جاغ رخ زیا لے کر

دنیا بیعت کرنے آتی حفرت بیعت کے بجائے تقین کرنی شروع کر دسیج کداسپنے عزائے ش خلافت راشدہ بنی ندہب کے لیے دن رات کام کرو۔احتر کواسپنے مسلک حقداور شان صحابہ واٹل بیٹ میں حضرت کی وجہ سے پختکی لمی۔

#### مولا ناعبيدالله انوركا اظهار عقيدت

ایک مرتباح کوندیم شاہ صاحب نے اس دقت شاہ صاحب اور تظیم انگ ہو گئے تھے کہا کہ قاسم شاہ صاحب آپ ہوا سے بارے باپ کے بزے بنے شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ جماعت حقق آبال سنت میں آ جا کیں۔ آپ بزے باپ کے بزے بنے ہیں آپ کی ضرورت ہے۔ ہم آپ کا اعدون ہیرون طلب نے جا کر تعارف کرائیں گے۔ خدام اللی سنت ایک کم نام جماعت ہے۔ قاضی صاحب کو تھوڑ دو ہیں نے کہا کہ میں اپنے جی ومرشد مواہ تا ہمیداللہ انورصاحب بہتے ہے وم ش کر کے بتاؤں گا۔ احتم لا ہور صفرت کے پاس چاہ کیا جمرات مجلس ذکر میں حاضر ہوا فرمایا شاہ صاحب جھوٹی مجرمی سوجاد میں جگاؤں گا، ایک بیجو رات صفرت مواج تا میں حاضر ہوا فرمایا شاہ صفی مظیر حسین صاحب عبداللہ انورصاحب نے احتم کو جگایا اور نصوحت فرمائی اور فرمایا صفرت مواجات قاضی مظیر حسین صاحب عبداللہ انورصاحب نے احتم کو جگایا اور نصوحت فرمائی اور فرمایا صفرت مواجات میں مظیر حسین صاحب عبداللہ انور میں حساس میں مقروحی مقروحی میں مقروحی میں مقروحی مق

674 80 0 2005 14 By 0 ( 2005 14 By 0 ( 2005 14 By 0 )

چکوال والے ہم پر بھی تقید کرتے رہے ہیں جوان کا حق ہے۔ ہم چھوٹے ہیں وہ بڑے ہیں گیان آپ زندگی بحرقاضی صاحب کا داکن نہ چھوڑ نا۔ احقرابے بیرومرشد کے تھم پر عمل بیرا ہے۔ اللہ کرے حضرت اقدیں کے دیے ہوئے مشورے پر زندگی بحر عمل کرنے کی تو فیتی ہو۔

دارامبلغین کے بانی

سرگودهادار المبلغین بھی حضرت قاضی صاحب کے فرمان کے تحت قائم کیا ہے۔ ماشاءاللہ برسال شعبان میں کوری فتم ہوتا ہے ملک کے نامورعلاء کرام آ کر دوفرق باطلہ پڑھاتے ہیں۔

عضرت مولانا محد امین صاحب صفدر نے بھی عسال دہاں پڑھایا انفدان کی قبر پر رصت نازل فرمائے آمین۔

جب ہم نے سالا نہ کورس شروع کیا۔ اسناد پر حضرت قاضی نے خود دستخط فریائے دومرتبہ حضرت سرگودھا تشریف لائے اور مبحد ثانی اثنین میں قیام فریا پیااور دار المبلغین کی بلڈیگ میں دعا خیر فریائی۔

#### ندمبي غيرت وحميت

مسلک منا ودیوبندیر آخری سانس تک حضرت قاضی صاحب کاربنداور پابندر بے حضرت کا معیار المحمد تھا۔

پوری زندگی حفرت نے تکی جہاد فر مایا جس نے بھی مسلک سے ہث کر بات کی۔ جا ہا ہی کو اہما ہی کا ہا ہا ہی کول شہود نی غیرت سے اسے راست، حق د کھایا آپ تمام افعال واحوال میں زاهد فسی السنیا واغبا فی الآخو ہ کا مصداق اور لا یخافون لومة لائم کا مصداق سے و قبال مرحوم کا شعر مح ہے۔

ہوا ہے کو تند تیز کین چراغ اپنا جلا رہا ہے وہ مردی کہ جس کوئی نے دیے ہیں انداز ضروانہ نہ تھا تو اگر شریک محفل قصور میرا ہے یا کہ تیرا میرا طریقت نیس کہ رکھ دوں کسی کی خاطرے شانہ

الله كريم حفرت كے انوارات قائم دائم ركمے آين اور الله تعالى حفرت كے صاحبزادہ قاضى محر ظهور الحسين صاحب كو حفرت كے نقش قدم رر چلنے كى اور جماعت كو آگے چلانے كى تو فيش عطا فرمائے ۔ آين

## مظهر فيوضات حسين احمد تبيلة

كنظر مولانا محمر قريشي فلا

ماہنا مدحق چاریار ان انگائے مدم و انتظام برا درم حافظ زاہد حسین رشیدی صاحب سلم کی طرف ہے۔ بذریعہ نوازش نامہ قائد الل سنت نمبر کی اشاعت کا علم ہوا گرائی نامہ پڑھے کے ساتھ ہی طبیعت ہیں ایک عجیب کیفیت تم پیدا ہوئی کہ کاش بیشارہ بعنوان قائد الل السنة نمبر پچھے دن اور شائع نہ کرنا پڑتا اور جم اس نمبر کی بجائے خود فرشتہ صفت انسان سے براہ راست اکتساب فیض کرتے۔

یقین جائیے ! آج علم وعمل کا روش آفآ ب غروب ہوگیا۔ سیادت افل حق کے ماہتاب نے کر خیل چھپالیں۔ برصغیر کا مسلمان بے سہارا ہوگیا۔ بیکوئی ملک کی وزارت وصدارت کی خال کری نہیں جس پر جلدی سے کوئی بیٹھ جائے گا۔ بلکہ بیتو علمی وروحانی دنیا میں پیدا ہونے والاعظیم خلاء ہے جوٹی الوقت پورا ہوتا نظر تیس آتا۔

#### بری مشکل سے ہوتا ہے جمن میں ویدہ ور پیدا

حضرت قاضی صاحب مرحوم کی نابغہ دوزگار شخصیت برصغیر کا اعزاز اور عالم اسلام کا سرمایہ مدافرو نازشی۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحرتقو کی وطہارت ، ذکر وفکر ، مراقبہ، اشغال باللہ وفی اللہ، جہاد فی سبتل اللہ، اعلان حق ، مجادلہ بالباطل ، اعلاء کلمۃ اللہ، احیاء الدین ، تر وقع شریعت، اتباع سنت ، و کالت اصحاب رسول منظام متلاشیان حق سراب وفیض بیاب ہوئے۔ تشکان علوم ومتلاشیان حق سیراب وفیض بیاب ہوئے۔

در حقیقت حضرت قاضی صاحب بینتهاس دور کے تظیم علی وروحالی ما بتاب سے۔ اخلاق وکردار کی پاکیزگ کے سبب بلاشبہ حضرت والاخواص وعوام کا مرجع و مآب سے تعلیم وتصنیف کے باب میں آپ

كى خديات اظهر من الشمس بين -

آپ دین کی خاطرایاً رقربانی کامجسم پکرتھے۔ باوجود بیراندسالی علالت دضعف کے میدان عمل میں مجاہدانہ زندگی ، باطنی سلسلوں میں پارسائی ، تقویٰ دطہارت ، کیمیل معمولات ، ہمہ وقت پابندی کار، بس اس دور میں ان بی کی خصوصیت تھی گویاان کی ایک زندگی میں بہت می زندگیاں جمع تھیں۔

> لیس من الله بمستنکو ان یمجع العالم فی واحد (الله یرکوئی مشکل نیس که جهان کوفر دواحد میں جمع کردیں)

حصرت الثینے بہیریم کی زندگی کا نشیب وفراز پھر تاوم زیست مسلک حقد الل النت والجماعت حقی دیو بندی کی کما حقد تر جمانی کے چیش نظر بزی آسانی سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ قدرت کے شفا بخش ہاتھ ان کی تربیت میں برابرمعروف رہے نیم محرگا ہی ہے جھو نکے ان کی زندگی کے گیسوسنوارتے تھے۔

راقم الحروف کے خیال میں معفرت مرحوم کے اندران تمام ظاہری و باطنی صفات کا مجتمع ہونا دراصل شیخ الاسلام معفرت مولانا سیدحسین احمد بدنی مجینیہ کا فیضان نظرتھا۔

گویا حفرت قاضی مظهر حسین صاحب برینته در حقیقت مظهر فیوضات حسین احمه تھے۔ یا اس طرح عرض کروں کہ شنخ العرب والعجم حفرت مدنی برینته علی نور تھے اور حفرت قاضی صاحب برینته اس کی ضیاء و چیک تھے۔ آپ کو حفرت مدنی بہینیه کی ذات گرائی سے والبائه عقیدت تھی جس کی دلیل میں ما جنامہ الخیر'' بیادا مین فکراسلاف حضرت مولانا محمد المجن میں میں دلیات محمد میں میں حضرت قاضی میں کیا مضمون موجود ہاس کے آخر میں تحریف میں نے بیں۔''حق تعالیٰ شنخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین الحد مدنی بہینیہ کے طفیل مولانا اوکا ڈوی کو جنت الفردوس عطافر مائے!''

واه کیا عقیدت و محبت تھی اپنے اکا بر سے اللہ تعالی جمیں بھی بیسعا دت نصیب فر ماویں۔

بحد اللہ بندہ کو کئی مرتب کی کانفرنس بھیں دمضافات چکوال میں بغرض تبنی جانا ہوا۔ حضرت بہینیہ سے

ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ واقعی دہ ایک عظیم انسان تھے۔ ہر طلاقات میں حضرت والدصا حب ( مناظر

اسلام تر جمان اہل المنہ حضرت العلا مہمولا نا دوست محمد صاحب قریشی نوراللہ مرقدہ ) کی وجہ سے نہایت

ہی شفقت فر مائی ۔ حضرت کی گفتگو میں اکا برین ملاء دیو بند سے نہایت درجہ عقیدت کے ساتھ ساتھ ان کی

تحقیق پڑھمل اعتاد کا درس تھا۔ واقعی وہ اس دور میں کیکئن دیو بند کی تھے۔

تحقیق پڑھمل اعتاد کا درس تھا۔ واقعی وہ اس دور میں کیکئن دیو بند کی تھے۔

آ ہ! وہ ذات گرا ہی جو طریقت و معرفت کی درسگاہ تھی۔ جس کی تحفل علم وعرفان میں علماء ومشائخ

بعد فخر و نازشر کت کرتے تھے۔ جس کو تلم دامت بر کاتبم کی دعائیں دیتا تھا آج انگلبار آئکھیں اس کے جسم اطبر کو تو دہ خاک کے بیچے دیکھتے ہیں گرسوائے اما لله و اما البه داجعون کے کیا کہا جاسکتا ہے۔
جسم اطبر کو تو دہ خاک کے بیچے دیکھتے ہیں گرسوائے اما لله و اما البه داجعون کے کیا کہا جاسکتا ہے۔
بیسب کے سب نا قابل تلائی نقصا نامت ہیں لیکن الن شاء الذم بحد کا درس جاری رہے گا جماعت اہل جس کے سب نا قابل تلائی نقصا نامت ہیں لیکن الن شاء الذم بحد کا درس جاری رہے گا جماعت اہل محتوں کی تیا دہ بھی فی الجملہ ہو جائے گا ۔ محریقینا پاکتان میں علماء ہر بر دقد م پر حضرت اقدس کی کی محسوس کریں ہے۔

آخر می حضرت کے جملہ متوسلین وخدام ہے دردمندانہ گزارش ہے کہ حضرت کے مشن کو جاری وساری رکھیں۔ حضرت صاحبزادہ قاضی ظہور الحسین اظہر صاحب مدظلہ ہے حسب سابق بلکداس ہے کہیں زیادہ تعلق رکھیں کہی حضرت مرحوم ہے عقیدت ووفاء کا تقاضا ہے۔اللہ تعالی شیخ قاضی صاحب مرحوم کے درجات بلندفر مادیں اور جملہ پسماندگان کو صبر جمیل عطافر مادیں۔ آبین

66666



## مجددانه حيات وخدمات كااجمالي جائزه

كنظر مولانا تورثيراً صف الما

آئے ہے تقریباً ۲۹،۲۸ سال قبل جب کہ بندہ عاجز آ ٹھویں جماعت میں پڑھتا تھا او پہلی واحد حضرت شیخ سیدی ومرشدی وکیل سحابہ علقی قائد اللہ سنت یادگا راسلان مولانا تاضی مظہر سین صاحب نصور السلسہ صوفیدہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ جامع صحبہ بلال ثمن میں مولانا قاضی عبدالحمید صاحب قاروتی کوئیئٹ نے حضرت کی تقریبر کرائی اس مجد کا نام بلال میں لا بھی حضرت تی نے بی تجویز فرایا تھا۔ ہم فاروتی صاحب مرحم کو بھی اپنا محت جی جنہوں نے ہمیں ان ہزرگوں کا تھا رف کرایا۔ بمرگ کی مارت تی صاحب مرحم کو بھی اپنا محت جی جنہوں نے ہمیں ان ہزرگوں کا تھا رف کرایا۔ بمرگ کے درمہ میں کرنے کے بعد میں نے فاروتی صاحب کی خدمت میں عرض کیا حضرت قاضی صاحب کے مدرمہ میں کرنے کے بعد میں انہوں نے فر مایا جملم جامعہ حنینے تعلیم الاسلام میں آپونوں میں انہوں نے فر مایا جملم جامعہ حنینے تعلیم الاسلام میں تعزیب ہوئی۔ پھر جبلم میں حضرت بی میں کوئر آتا رہتا ہوں وہاں بیعت ہوجائے گے۔ پھر جبلم میں حضرت بی میں کوئر آتا رہتا ہوں وہاں بیعت ہوجائے گے۔ پھر جبلم میں حضرت بی میں کوئر آتا رہتا ہوں وہاں بیعت ہوجائے گے۔ پھر جبلم میں حضرت بی میں کوئر آتا رہتا ہوں وہاں بیعت ہوجائے گے۔ پھر جبلم میں حضرت بی میں کوئر آتا رہتا ہوں وہاں بیعت ہوجائے گے۔ پھر جبلم میں حضرت بی میں کوئر آتا رہتا ہوں وہاں بیعت ہوجائے گے۔ پھر جبلم میں حضرت بی میں کوئر آتا رہتا ہوں وہاں بیعت ہوجائے گے۔ پھر جبلم میں حضرت بی میں کوئر آتا رہتا ہوں وہاں بیعت ہوجائے۔

قائدانل سنت مينطة اور حفرت جملمي ميلطة

جامعہ حننے جہلم کا سالانہ جلسہ پہلے تین دن ہوا کرنا تھا اس جی دوسرے دن معترت ہی مکلہ کا خصوصی تربتی سی درس ہوتا تھا اور آخری بیان جعد کی نمازے قبل بھی معترت مکلہ کا ہوتا تھا اس وقت خصوصی تربتی سی درس ہوتا تھا اور آخری بیان جسل میں سی تربتی ایک ماہ کا پروگرام ہوتا تھا جس جی استاذ العلماء معترت مولانا غلام یحی صاحب بزاروی نوراللہ مرقد و برروز تین محمئے بیان فرماتے تھے۔ استاذ العلماء معترت مولانا غلام یحی صاحب بزاروی نوراللہ مرقد و برروز تین محمئے بیان فرماتے تھے۔ اللہ مولد و الماس معترت اقد می

ورس دیتہ تھے۔ عقیدہ خلافت راشدہ پر تفسیل سے ہر پہلؤ سے بحث فرماتے ایک داعد اصلی کلمہ اساام کے موضوع پر حضرت اقدس نے سازھے چار کھنے مسلسل درس دیا۔ بیس نے بید درس نوٹ کیا تما لیک افسوس کہ وہ کا لی کم ہوگئ۔ جامعہ حنفی تعلیم الاسلام جہلم کو حضرت بہت اہمیت دیئے تھے کہ اس بیس مسلک کے تحفظ کا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ مجاہد ملت حضرت مولانا عبد اللطیف صاحب جہلم نو رائلہ مرقدہ ہم حضرت کا بہت زیادہ اعتماد تھا۔ فرماتے تھے کہ ہمارا آپس میں بھی کی مشورہ بیس بھی اختلاف نہیں ہوا۔ حضرت کا بہت زیادہ اعتماد تھا۔ فرماتے سے کہ ہمارا آپس میں بھی کی مشورہ بیس بھی اختلاف نہیں ہوا۔ حضرت حضرت جمعمی کو بھی حضرت اقدس سے بین عقیدت تھی۔ ایک دفعہ مجمعے فرمایا کہ دل کرتا ہے کہ حضرت تعاضی صاحب کی جو تیاں اٹھائے پھروں۔ ان دونوں بزرگوں کا با ہمی تعلق ایما ہی تعاقب اور حضرت تا ہم دونوں بزرگوں نے حضرت مدنی مجلفہ اور حضرت لا ہوری مجلفہ کا۔ اور بلا مبالغہ دونوں بزرگوں نے حضرت مدنی مجلفہ اور حضرت لا ہوری مجلفہ نے میں حضرت دنی مجلفہ بھی محضرت مدنی مجلفہ بھی محضرت مدنی مجلفہ بھی محضرت مدنی مجلفہ بھی محضرت مدنی محضرت مدنی محضرت مدنی محضرت مدنی محضرت مدنی مجلفہ بھی محضرت مدنی مجلفہ بھی محضرت مدنی محضرت محضرت مدنی محضرت مدنی محضرت مدنی محضرت محضرت مدنی محضرت مدنی محضرت مدنی محضرت محضرت مدنی محضرت مدنی محضرت م

وشمنان اسلام سے اتحاد مکن میں

ایک دفدین نے خواب دیکھا کہ پاکستان کے بہت سے علاء ایک جگد جمع جیں اور سنج پر حفرت
اقدس قاضی صاحب تقریر فرمارہ جیں اور بڑے جال میں زور دار طریقے سے علاء سے بع چھتے جیں کہ
مودودیت کے بارے میں ہمارے اکا بر کے ارشادات تمہارے سامنے جیں پھران سے کیے اتحاد کرتے
ہو؟ تو سارے علاء اس کا کوئی جواب ندوے سکے حضرت مدنی محلیات اس فقد کوشکرین حدیث پرویزی
فقد سے بھی خطرناک فرمایا اور فرمایا کہ میں شرح صدر سے دائل کی روشی میں کہتا ہوں کہ یہ جماعت بہتر
ناری گروہوں میں سے ہے۔ اور حضرت لا ہوری محلیات نے فرمایا کہ محمدی اسلام اور ہے اور مودودی اسلام
اور ہے اور مودودی صاحب دین اسلام کا ایک ایک سنون گرارہے ہیں۔

معرت اقدس قامنی صاحب می و فعد سنا کہ ہمارے تو تصور اور خیال میں بھی بھی بھی بھی آتا کہ وشمبان صحابہ ٹنائی ہے اتحاد کریں۔ قادیا نیوں کے مقابلے میں جو علماء رافضع س کو طالعتے ہیں۔ معرت میں کا اس میں کہ شخص نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کیا ہم اس کا تحفظ بھی وشمبان صحابہ ٹنائی ہے کو طالعے بغیر نہیں کر سکتے ؟ کیونکہ شیعہ عقیدہ امامت تو سراسر فتم نبوت کے طاف سے۔ جیسا کہ طابا قر مجلسی نے لکھا ہے کہ مرتبہ امت مرتبہ پنیبری سے بالاتر ہے۔

[ بحوالمه حيات القلوب اور دوجلد سوم ١٠ نا شرا ما ميركتب خانه موحي در داز ولا مور]

اور ایران کے قیمی نے لکھا ہے کہ ہمارے اماموں کے مرتبہ کو نہ کوئی بی مرسل پہنچ سک ہے نہ ملک مقرب۔ و عکومت اسلامی یاولایت التیب معنف قیمی )

اور صحابہ کرام مخافقتا کے خلاف شیعہ کا لِنعض وعداوت تو بالکل واضح ہے حتی کہ وہ اپنے کلمہ اور افران میں بھی اس کا اطہار بر ما کرتے ہیں۔

حسزت اقدس قاضی صاحب نور الله مرقدة كو حضور اكرم طافع اور صحابه كرام علاقي اور البخ اكابرين كے ساتھ جومجت تقى كويا فنا فى الرسول طافع اور فنا فى الصحاب شائد كاور فنا فى الشيوخ كے مقام به تھے۔ اس محبت كيوجہ سے ان كے دشنوں سے اتحاد برداشت نہ فرماتے تھے۔ حضرت مواد ناسيد حامد ميال صاحب رحمة الله عليه (ظيفه مجاز حصرت مدنى محالة) نے فرما يا تھا كہ حضرت صاحب ميشا كو صحابہ كرائم سے الى محبت ہے كہ ان كے دشنوں سے نہ ہى اتحاد تو كجا بياى كھ جوز بھى برداشت نہيں۔ ايك دفعہ حضرت اقدى نے فرما يا كہ جم تو چاہتے ہيں كہ صحابہ كرائم كے دشنوں كے سائے ہے تھى دور دہيں۔

#### ر دِّ مودودیت میں خدمات

قاضی حسین احمد امیر جماعت اسلامی ایک دفعہ حضرت مولانا سیدها مرمیاں صاحب میشید کے پاس ممیا کہ حضرت ہم مودودی صاحب کی قابل اعتراض عبارات کتابوں سے نکال لیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا حضرت قاضی صاحب میشید ہے مشورہ کروںگا۔

کرام عاقل کے معیار میں ہونے کا مقید و حفرت قاضی صاحب میلائے نے '' طبی محاسہ '' ہی کہ آب میں ہوا ہے۔ میں بدی تنظیم نے '' طبی ہوا ہے و کر مفتی تھے بوسف صاحب کی کتاب طبی جائزہ کے رقبی معرت میلائے نے کہ معمت انجیاء طبی اور دودوی ' سحابہ نوام میں معرف میں میں ہوئی ہونے کہ اس ایر اس میں بھی اس میں بھی اس میں بھی اس میں بھی میں میں بھی اس میں بھی میں میں میں میں اس میں بھی ہونے کر قبی حضرت میلائی نے مودودی مقائد پر تقیدی نظر، مودودی نہ بہ ہم کی جہت میں اور اور اس میں میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں ہوائی میں ہوائی میں ہوائی میں اس میں ہوائی میں ہوائی میں ہوائی میں ہوائی میں ہوائی میں ہوائی میں اس میں ہوائی ہوا

حضرت میلید حضرت برنی میلید کی تصنیف مودودی دستور و عقائد کی حقیقت اور حضرت الله مودی کی حقیقت اور حضرت الله مودی کی میلید کی ترامتی کے اسباب کا اکثر ذکر فرماتے میلی وطلبا اور عمام کو ان کے پڑھنے کی کتاب ملیا ہے جن کی مودودی سے بارامتی کے اسباب کا اکثر ذکر فرماتے میلید تنظیم اور دور مری حیثی کے لیے بل ہے۔ ایک دفعہ میں نے سوال کیا کہ حضرت اگر الیکن میں ایک دفعہ شیعہ اور دور مری طرف مودددی جماعت کا آدی ہوتو کیا۔ دومعیتوں میں بچش جانے کی صورت میں بھی مصیبت کو افتیار کر لیے۔ اس ضابط کے مطابق کیا مودودی جماعت کو دوٹ دے سے جی تی تو حضرت نے فرمایا کہ میں مینیم کی کرمی دوٹ نے دو۔ بلکہ الی صورت میں کمی کومی ووٹ نے دو۔ کیداری کی مورت میں کمی کومی ووٹ نے دو۔

### ردّ شیعیت میں کاوشیں

شید فتند کے خلاف حضرت مکھنے کے والد ما جد کی خینم اور لا جواب کتاب ''آ نقب ہدایت' 'جس کا مقد مداور حاشیہ حضرت مکھنے نے حریفر مایا ، ایک رافض نے اس کے جواب میں '' تجلیات صدافت' نامی کتاب کھی ۔ حقیقت میں اس نے ورق سیاہ کئے ۔ مولا نا کرم الدین دبیر میکھنے کے ولائل کا تو ڑکون کر سکتا ہے ۔ حضرت بیٹیے نے '' تجلیات صدافت پراجمائی نظر'' کے صوان سے اس کا بھی جواب تحریفر مایا:

''نہم ماتم کیوں کرتے ہیں' ایک رافضی نے رسالہ لکھا تو حضرت بیٹیے نے جزایا ''جم ماتم کیوں نیس کرتے'' ، رسالہ لکھ دیا۔ بھرایس نے رسالہ لکھا '' مملی چھی بنام مولوی مظر حسین'' اس کا بھی حضرت میٹیے نے جواب لکھا ، جوہم ماتم کیوں نیس کرتے کے ساتھ ہی شائع ہوا۔ بھرایک رافضی نے حضرت میٹیے نے جواب لکھا ، جوہم ماتم کیوں نیس کرتے کے ساتھ ہی شائع ہوا۔ بھرایک رافضی نے

کی بھی ، فلاح کو نین فی عزا والحسین بولٹن جس کا مفصل جواب دھرت مکلا نے ''بٹارٹ الدار بن بالعیر علی مفاوت الحصین بولٹن جس کا جواب آخ تک کوئی رافعن ندلکھ سکا۔ دھرت مکلیٹ نے اس کی بالعیر علی شہاوت الحصین بولٹن '' نکھا جس کا جواب آخ تک کوئی رافعن ندلکھ سکا۔ دھرت مکلیٹ نے اس کا سمنی تو مبر ولا تا ہوتا ہے۔ بر بلوی عالم مولوی محد یعقوب آف مجالیہ ہے شیعہ کے دی سوالات کا جواب مکھنے کا کبام کیا تو انہوں نے ووسوالات دھرت مرکت بی خدمت میں بھیج دیے اور دھرت میں بھیج دیے اور دھرت میں بھیے کے ان کے جوابات تحریفر مائے اور پھران پر تین سوال فرمائے جوکہ'' سنی نہ بسب حق ہے'' کے نام ہے کتاب میں موجود جیں۔ ای طرح '' کلمہ اسلام کی تید بلی کی فطر تاک سازش' شیعہ تی طباء کا اتحادی فقت، یادگار حسین بولٹن میاں طفیل صاحب کی دعوے اتحاد کا جائزہ ، نامی کرآجی شیعیت کے رقیش تحریفر مائے میں حسین بولٹن میاں طفیل صاحب کی دعوے اتحاد کا جائزہ ، نامی کرتا جی شیعیت کے رقیش تحریفر مائے میں۔

بمنودوریس جب نم برا عت کی را بنمائے اسا تدویس شیعہ کے لیے جداکلہ لا السه الا الله مصد درسول الله علی ولی الله وصی رسول الله وحلیفة بلا فصل آیا تو حضرت بیلیئے ناس پر اسب سے سیلے آواز بلند فرمائی اور "کلمداسلام کی تبدیلی کی مخطرتاک سازش "الکھوں کی تعداویس بمفلث شائع فرمائے اور ساری زندگی جعلی کلمدے خلاف آواز بلند فرمائے رہے ۔

#### خارجی فتنه کی تر وید

جب پاکستان میں خارجی یزیدی فتدا نھا جس کے بانی محود عہای کراچی کے تقے تو حضرت بینی فی اس کے خلاف مؤثر آ واز افغائی اور تحریراً تقریراً اس فتد کا تعاقب فرمایا۔ حضرت مولانا الله وسایا صاحب نے کیا خوب فرمایا تھا کہ حضرت قاضی صاحب بینی نے خارجیت کا طوفان آ تا دکھ کراس کے ساحنے بند باندھ دیا۔ خارجی فتد حصداول، حصد دوم اور کشف خارجیت نامی کی کی میں تحریر فرما کرسب امل حق کی طرف سے فرض کفایداوا فرما دیا، خارجی فتد حصداول میں حضرت ملی میں خوا کی خلافت حقد کو فاہت فرمایا اور حصد دوم میں فتق یزید کی بحث ہے اور کشف خارجیت یزیدی گروہ کی ''اصل حقیقت'' سمی کھکے کا مفصل مدلل جواب ہے۔

### عقيده حيات النبي كادفاع

عقیدہ حیات النبی ترقیم کا بھی تحریراً تقریراً خوب دفاع فرمایا۔ ''عقیدہ حیات النبی موتیم کا مجوت قرآن سے 'ایک رسالہ حضرت بہتو کا ہزااہم ہے جس میں قرآن مجید کی آیات سے اس عقیدہ کو ثابت

کیا کیونکد مماتی لوگ برداز در لگاتے میں کہ ہم قرآن پٹیش کرتے میں اور قائلین حیات امادیث اور بزرگوں كا قوال پيش كرتے ميں - حالانكه امار ب مقيده كى بنيادى قرآنى آيات ميں اوران كى الله مِن احادیث مبارکه اور اکابرین الل سنت و جماعت کے اتوال مبارکہ میں تلامیل کے لیے تسکین الصدور، مقام حیات، عقیده حیات الانبیا و معنفه مولانا سیدعبدالشکور ترندی بهیند اور قبر کی زندگی و معند

مولا نانورمحمه قادري تونسوي وغيره كتب كامطالعه فرمائي \_ حضرت كينظيم يت ولا تقولوا لمن يفتل في سبيل اموات بل احياء ت استداء أفرات تح و كر شهدا ك المى جسمول كومروب كينے سے الله تعالى في منع فر مايا ہے جو الله كى را ، على قتل موت میں قل روح نبیں ہوتی جم ہوتا ہے اورجم مجی دنیا والا نے کدمثالی تو آیت مبارکہ سے حیات شہدا، عرارت العم على المراوروالة العم كماته حيات الانبياء ابت ب-مكاوة شريف كى ي مشہور مدیث مطرت بینی جربیان میں پیش فرمائے تھے۔ من صلی علی عند قبری سمعة ومن صلبی علبی نانیا اہلغته ، کہ میری قبر پر جودرود شریف پڑھے میں خودسنوں گا۔ دور سے جو پڑھے پہنچایا جاتا ہے لینی فرشتوں کے ذریعے ۔ ہمارا استدلال ابوشخ کی سندے ہے اس میں مروان شدی راوی موجود نبیں ۔جس پرمماتی اعتراض کرتے ہیں۔ رسالہ حیات النبی مصنفہ مولانا قاضی عبدالکریم صاحب کا چی پر بھی حضرت بینید نے اہم مقدمہ کھا۔ ایک دفعہ چکوال مدنی جامع مجدیں جمعہ کی تقریریں معرت يني في النام المعسودة حسولك من الاولى عديات النبي ك عقيده براس طرح استدلال فرمایا کہ نی کریم مانقل کی بچیل زندگی ہے ہر بعدوالالحہ بہتر ہے۔ جب اس دنیا میں اس جم کے اندرحیات بھی تو برزخ میں مرف روح کی حیات تو اعلیٰ نہیں ہوگی جسم مثالی والی بھی اعلیٰ نہیں ہو یکتی۔اس دنیاوا لے جم کے اندرروح کے تعلق سے حیات ہاوردنیا کی حیات سے بھی اعلی قتم کی حیات ہے۔ ا یک دفعه ( ڈومیلی ضلع جہلم میں ) حضرت مولانا تھیم سیدعلی شاہ صاحب رئیجیٰ کی مجد میں حفرت كينيه في عقيده حيات النبي طائفا بربيان فرمايا فرمايا كدروح كتعلق كرساته حيات مان لوادر

منوالقمر ساع مان لوقو عقيده محيك بوجائي كاكيفيت كياب الله جانتا باس مين نديز و- دوران تقرير محوم اتول في كما كوا ثناقوم مان كے ليے تيار ميں۔

حطرت مولا نا مکیم سید علی شاه صاحب بهنده فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیه السلام کی قبر بھی شرک و

بد مت مص محفوظ اورقبر مين ني بعي محفوظ ليدى حيات بين -

#### متفرق تحريري خدمات

منرت امیر معاویه این کی تقیم کرنے والول کے رقابی منرت مینی نے '' وفائ معاویه ایک '' نامی کتاب قریر فرمائی۔

- زی نیر ملدین کرد می کی مضاحین مدرسه کی روئیدا دول میں لکھے۔
- کی مالئی بریلوی کی کتاب اصلاح مفاجیم کے دو میں ماہنامہ حق چاریار وہنٹی میں بڑے اہم مضامین کتھے ۔ شرک و بدءت کا خوب رد فرمایا ۔ کی مالئی کا ہریلوی ہونا فاہت فرمایا ۔ ان مضامین کی تا تید ۔ تمام ملائے حق نے فرمائی ۔ شہید اسلام حضرت مولانا مفتی محمد بوسف لدھیانوی جینے نے بینات میں ماہنا ہے تن میاریار وہن کے مضمون کا تکس شائع فرمایا ۔
  - بہلی بہتی کونسل کے نام ہے شیعہ ٹی اتحاد ہوا تو حضرت نے اس پر بھی مضامین لکھے اور فر مایا کہ شیعہ کا کلمہ جدا ہے، سنیوں کا جدا تو یہ دونوں ایک لمت میں کیسے ہو سکتے ہیں۔ کلمہ بدلنے سے ملت بدل مہاتی ہے۔ الحمد مقد بہت ہے علاء کواس کا احساس ہوا۔ شیعہ ٹی مشتر کہ ترجمہ قرآن کی سازش چلی۔ حضرت مہینہ نے قطیم فتد کے نام ہے رسالہ کلما اور ٹابت فر مایا کہ شیعہ وقتح بیف قرآن کے قائل ہیں۔
- ﴿ عقیدہ تو حید کے تحفظ اور اشاعت کے لیے حضرت بینی نے "بااللہ مدد ' کا عنوان تحریراً تقریراً کی میلایا، پھیلایا، پھیلایا، پھیلایا، پھیلایا، میں مقدہ فتح نبوت کے تحفظ کے لیے ' خلافت راشدہ حق جاریار ٹائٹنوا ' کا نور پھیلایا، عقیدہ فتح نبوت کے خفظ کے لیے جیل میں مجے اور قادیا نیت کے خلاف بھی پہغلث لکھے۔
- حفرت مولانا کرم الدین صاحب دبیر بیشه کی کتاب "تازیانه میرت" بوقا دیانیوں کے ردّین بری اہم کتاب ہے وہ شاکع کروائی .....اور آخری دوریش قا دیانیوں کے متعلق نرم گوشدر کھنے والے ایاز امیر جو چکوال کے طلقے میں تو می اسمبلی کی سیٹ پر حالیہ الیکشن لڑے اس کا بھی خوب تعاقب فرمایا اور المحمد نشد حفرت بیشید کی دعاؤں اور مجاہدانہ کوششوں سے وہ تاکام ہوا۔ اس کے متعلق حضرت بیشید فرماتے تھے کہ آخر عمر میں اللہ تعالی نے مجھ سے بیکام لیا ہے۔ بیان شاءاللہ نی کرے ماتی ام لیا ہے۔ بیان شاءاللہ نی کرے ماتی الم کی شفاعت کا ذریعہ ہے گا۔
- ک منکرین صدیث کامجی خوب تعاقب کیا، غلام احمد پرویز کے خلاف ماہنامہ فتی چاریار پر ہٹڑ میں مفسل مضامین تحریر فرمائے۔ فرماتے تھے کہ پہلے ہم نے اکابر کی اجاع میں اس کے خلاف تھیمری فتو ک پ

## 685 10 8 2000 Ja 65 1) GELLEDY GELLEDY

و تولا کیے اب اس کی تمایی پڑھیں یہ تو قرآن مجید کا بھی منکر ہے۔منگرین حدیث میں علامہ موایہ اند سٹر تی حدیث میں علامہ موایہ اند سٹر تی کے معتقدین ہے چکوال کے علاقہ میں آپ کا ایک مناظرہ بھی ہوا۔ حضرت رہینے نے قر ایا کہ قرآن مجید نے میسائیوں کو مراحنا کا فرکبا ہے اور مشر تی صاحب ان کو مؤس کہتے ہیں۔ ویڈ کر محدم بیامی مساوی ہم قرآن کو مانیں یا مشر تی کو؟ ان لوگوں نے اقرار کیا کہ ہم اس کا جواب نیس وے سکتے ہم علامہ مشر تی کو آپ کے مقابلے میں لائیں گئے لیکن وہ بھی ند آیا۔ علامہ مشر تی اور دوسرے منکرین حدیث کے نظریات کے دؤیمی حضرت شنج اکد یث علامہ محمد مرفراز خان صاحب معنور دامت برکام می کرکاب انگار حدیث کے نتائے کا مطالعہ فرمائی میں۔

- ریئ حفرت اقدس رئیستای ندگورہ بالاتصنیفات کے علاوہ عورت کی سر براہی کے خلاف ایک رسالماس وقت کا نکھا ہوا ہے۔ جب حضرت رئیسے جمعیت علاءا سلام میں تھے۔
- ر بہ حضرت معاویہ بوسٹز کے وفاع میں جس طرح آپ نے وفاع حضرت امیر معاویہ بیشتز کتاب کمعی، ای طرح بزیدی ذہن سے متاثر حضرت معاویہ بیشنز کی محبت میں غلو کرنے والوں کے خلاف ' محضرت معاویہ رمینیہ کے ناوان حامی' نامی کتابتج ریز مائی۔
- رئیں اور کی ہزرگوں کی کمایوں میں مقدمہ کے طور پر آپ نے مضامین لکھے۔ مثلاً امام ابل سنت حضرت مولانا عبد انتکور صاحب تکھنوی برمینیہ کی کمآب تخذ خلافت کا مقدمہ تکھا یہ کمآب جامعہ حنفیہ تعلیم الاسلام جہلم سے شائع ہوئی۔ علاء وظلباء کے لئے بہت اہم جبکہ عوام کے لئے بھی ہزی مفید ہے۔ مقیدہ خلافت راشدہ اور شان محالہ بڑی گھر آبات کی تغییر کا مجموعہ ہے۔
- راب حفرت اقد س بہین نے حفرت لا ہوری بہین نبر بی ایک اہم مضمون ' حفرت لا ہوری فقو ں کے تعاقب میں ' لکھا جو کہ جدا بھی کا بی شکل میں تحریک خدام اہل سنت کی طرف سے شائع ہوا۔ شہید اسلام حفرت مولا نا محمد بوسف صاحب لدھیانوی بہین نبر میں بھی حفرت اقد می بہین کا ایک مضمون شائع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ با بنا مدفق چاریار جو شنی بہت سے مضا مین سالبا سال حفرت بہین کے شائع ہوتے رہے جو مستقل کئی گا میں بن عتی ہیں۔ جسے مضا مین سالبا سال حفرت بہین کے شائع ہوتے رہے جو مستقل کئی گا میں بن عتی ہیں۔ جسے رسول رحمت سر بیز کے عنوان پر ۱۹ قسطوں میں مضمون تکھا۔ مائی قادری بھائی بھائی ( مائی سے مراد کی مائی بریلو کی اور قادری سے طاہر القادری بریلو کی مراد ہیں ) اور یزید یوں کا منعسل رق مراد کئی کئی شطوں ہیں۔

﴿ حضرت مولانا مفتی محود صاحب برکتیدی نام احتجاجی مکتوب اور حضرت مولاتا سید حامد میال ماحب برکتیدی نام اصلاحی مکتوب رسالی محضرت رکتیدی نتیج رفر بائد -

#### مجددانهشان

حضرت مولانا سيد حامد ميان صاحب رُونينياك نام "اصلاحي كمتوب" كاجب ميس في مطالعدكيا تو مجھے بیہ خیال آیا کہ ہمارے حضرت مجدو ہیں۔ کی احیاب کے سامنے میں کہہ بھی ویتا تھا کہ ہمارے حضرت مینیداس دور کے مجدد ہیں لیکن مجریہ خیال آتا کہ ایسے القاب دینا میمقق علاء کا کام ہے مجھ جیسے طالب علم كاكام نبيس \_ ايك دفعه جبلم جامعه حنفية تعليم الاسلام ميس علماء كاكنونش منعقد بوا، اس ميس حضرت اقدس رئین کے انتہائی قابل اعماد جوحفرت بہیند کے شاگر دہمی تھے ادر مربید بھی ادر اپنے شیخ کی محبت میں فنات ہے۔ میری مراد حفرت مولانا محمد الیاس صاحب بینینیانو رالله مرقدہ بیں جوڑ سرکٹ خطیب لا مورر و مچے ہیں۔جن کی میرکرامت ماہناموت عیار یار ڈائٹوش شائع ہو چکی ہے کہ وصال سے پہلے میتال میں جب درودشریف پڑھتے پڑھتے تحد ٹائٹی کانام پاک زبان سے لیتے تو پورے کمرے میں خوشبو پیمیل جاتی تھی۔ یہ بزرگ حفرت اقدی بینے کے اخلاق عالیہ کاعکس اپنے اغدر لیے ہوئے تھے۔علاء کے کونش میں حضرت مولانا محد الیاس صاحب بمینیائے بدیمان فرمایا کہ ہمارے حضرت اقدش بمینیاس دور کے مجدة بيں ۔ بيئ كر مجھے بر ااطمينان ہواا درخوشى ہوئى كەائنے بزے باعمل عالم دين باكرامت ولى الله بھى حضرت اقدس میشید کومجد دفر مارہے ہیں۔اگر چدحفرت میشیدیس حضرت مدنی میشید کی طرح بردی تواضع متى \_ آ ب نفر ما يا كد حافظ محمد الياس صاحب مجدد كهده تصريص تو خادم اللسنت بول \_ اخلاص، تواضع ، مجاہدانہ ولولہ، استقامت ، جذبہ جہاد وغیرہ حضرت مدنی بیٹینہ کانکس اور رنگ ہمارے حضرت بیٹینیہ میں موجود تھا۔ آپ اہل سنت کے امام اور قائد بھی تھے۔ پیر طریقت بھی تھے۔ رہبر شریعت بھی تھے واقف رموز حقیقت بھی تھے۔ عارف بھی تھے، مجاہد بھی تھے، لیکن فرماتے تھے میرے نام کے ساتھ صرف وکیل صحاب النائيم كلما كرواور القاب نه كلمواور فرمات تق برى كومحابدكرام الخافيم كاوكيل بونا جابيا اور حفرت رئيسة في توصحابة كرام اورابل بيت عظام النائية كى وكالت كاحق اوافر اويا\_

\$ 687 \$\$ \$\$2005 LA BAS \$ \$\$CLUBAS \$ \$\$CLUBAS \$

صدیقی بصیرت، جذبه جها د میں تو کہا کرتا تھا کہ جس طرح محابہ کرام ڈائٹی میں حضرت سیدنا صدیق انجبر ڈائٹیز کی بصیرت تھی۔

اس دور کے علاء میں حضرت اقدس قامنی صاحب بریشات کوانشدتعالی نے صدیقی بصیرت عطافر مائی تھی۔ جس طرح حضرت صدیق اکبر ٹاٹھانے ہرفتنہ کا مقابلہ بلاخوف لومۃ لائم فرمایا۔اس دور میں حضرت

بس طرح فطرت صدی البر تامیز علواح بر فعده مقابه به با دف و المور المار باید مهاد کاایدا جذبه تفا که ایک دفعه اقدس برینده نے بھی برفته کا مقابله تقریری اور تحریری طور پرخوب فرمایا۔ بلکه جهاد کاایدا جذبه تفا که ایک دفعه

ہم مجون تحصیل چکوال سے چند ساتھی بیعت کے لیے حاضر ہوئے ، حضرت بیلانے نے بیعت کے وقت اقرار کرایا کہ بوقت ضرورت ہم محابہ کرام ٹنائی کی پیروی میں جہاد کریں گے اور فر ہایا جہاد کی بڑی ضرورت ہے

اور عموماً اس سے عفلت پائی جاتی ہے۔ فرماتے تھے میرا دل کرتا ہے کہ نوجوانوں کوسید احمد شہید رکھنظ مثاہ اسامیل شہید رکھنٹیو غیرہ اکابر کے جذب جہاد کے واقعات ساؤں۔

#### اكاببكااعماده تائيدات

بھون کے ہمارے ساتھی اعجاز حسین صاحب نے واقعہ سنایا تھا کہ ایک دفعہ ایک شخص مدنی مجد چکوال میں حضرت بہینید کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں نے خواب میں آپ جیسے حلیہ کا ہزرگ دیکھا جو کشمیر کے ہرمحاذ پر جہاد کر رہا ہے۔ گوجرا نوالہ کے ہزرگوں کے سامنے خواب بیان کیا اور اس ہزرگ کا حلیہ خاص طور پر ڈاڑھی مبارک پرسمرخ مہندی تو ان ہزرگوں نے فرمایا چکوال چلے جا وَ میں نے آپ کو دیکھا بھی حلیہ خواب میں دیکھا تھا۔ حضرت بھنڈ نے اس کو ٹال دیا اور اُٹھ کھڑے میں نے آپ کو دیکھا بھی حلیہ خواب میں دیکھا تھا۔ حضرت بھنڈ جیں، ولی راولی می شناسمد۔ جھ جیسا نااہل کیا ہوئے۔ مسلم ہے۔ اس دور کے اکا برعالے اہل سنت کے ہاں آپ کا مقام ملا حظہ کرنے کے لیے حضرت بھنڈ کے

کی کتاب خارجی فقند پر علائے کرام کے تیمرے جو کہ تائیدی تنبرے کے نام سے شاکع ہو بچے ہیں اور بچو کا ذکر کشف خارجیت میں بھی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولا ناسید حسین احمد

مدنی بینیو کے گئی مکا تیب مبار کہ حضرت بیکافیائے نام کمتوبات شیخ الاسلام میں موجود ہیں۔ ایک کمتوب میں حضرت مدنی بیکیو نے تحریفر مایا۔اللہ رب العزت کا ہزار ہزارشکر ہے کہ اس کر یم کا دساز بندہ

نوازنے آپ کو قرب وحضور اور معیت وجدانی طور پرعنایت فرمائی اور نسبت میں قوت اور ترقی عطا فرمائی فللله المحمد والمعنة اللهم زدفزد . ای مکتوب میں فرمایا کرآپ کو جوتعلیم دی جا چی ہے سے ﴿ وَمَ مَا إِلَيْ كَا مُ وَالْمُ اللّهُ مَا مُنَا مِنَا مِنَا اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ فَا مُنْ اللهِ فَا مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ ا

حفرت جملی رہینے فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے لیے یمی کا فی ہے کہ حفزت مدنی مُیسیّۃ نے حفزت قاضی صاحب رہینیں پراعماوفر مایا اور اینا مجاز بنایا۔

حضرت مولانا غلام غوث صاحب بزاروي ركينة جو كه حضرت مغتى محود صاحب مييزة اور حعزت بشخ الحديث مولا نامحمر مرفراز خان صاحب مغدر دامت بركاتبم جيم بزرگوں كے بھي استاذيبيں۔ انہوں نے حفرت قاضی صاحب رئیدیا ہے اپتا تعارف اور حفرت لا ہوری رئیڈ کے حفرت رئیدیم پراعما د کا ایک عجب واقعہ بیان فرمایا۔ ماہنامہ تبعرہ لا بور کے ہزاروی نمبر نے نقل کر رہا ہوں۔محود احمد عارف صاحب کا اس مِن صفون ہے۔''وہ جس پرغلب خب نج ہے۔غلام غوث وہ مرد جری ہے۔'' ص میں پر نصح بیں: • مجلس شوریٰ کا ابتخاب حضرت شیخ النمیر رئینیه کو تغویض ہوا کہ جس کو مناسب خیان فر مائیں ممبر شور کی منتخب فر مالیں۔ چنانچہ حضرت لا ہوری قدس سر و کی طرف ہے شور کیا کے ختخب ممبران کے ناموں کی ایک فہرست ان دنوں شائع فرمائی مٹی۔جنہیں حضرت مہینیہ نے شورٰ ی کے لیے نتخب فر مایا تھا اس فہرست کی اشاعت کے بعد حضرت مولا ناغلام خوث مینیٹیے د کان پرتشریف لاے اور راقم سے دریافت فرمایا کہ کوئی ایسا آ دی تونیس جوشوری کے لیے بہتر ہو، وہ اس فہرست ہے رہ گیا ہو؟ تو میں نے جوا باعرض کیا۔حضرت مدنی قدس انڈسر و کے ایک خلیفہ رہ گئے ہیں۔ ان کا اسم گرامی اس شی درج نہیں ۔ فرمایا وہ کون بزرگ ہیں ۔ میں نے عرض کیا حضرت قاضی مظہر حسین صاحب مدخلد العالی ، حضرت مولانا میسیدے قرمایا كه حفرت مدنى بيهيد سے مجاز بول اور شوري ميں ند لئے جائيں بديميے ممكن ہے؟ ميں تو حفرت قاضی صاحب سے وا تقف نیس ، حفرت لا ہوری برینیدسے قامنی صاحب کے بارے میں عرض کر دںگا۔ اس گفتگو کے دو جارروز بعد پھر حضرت مولا ناتشریف لائے فریایا! میں نے حضرت لا ہوری بہیوسے قاضی صاحب کے متعلق عرض کیا تو حضرت نے فرہایا! کہ میں تاضي صاحب سے خوب واقف ہوں۔ " قاضي صاحب تو ہمارے خاص آ دي يور " وو بہارے بیں اور بھارے ساتھ ہی رہیں گے۔ میں نے قاضی صاحب کی حکمہ فلات آ دی کو

ور الله المراجن ليا عدار وه با برربتا تو مار لي بريتاني كا باحث موتا، حفرت

سور کی کا مبریمن لیا ہے۔ اگر وہ باہر رہتا تو جارے لیے پریشانی کا باحث ہوتا، حفرت مولانا نوشیف نے ان صاحب کی جگہ چنا کی ام مجھ سے تفی رکھا۔ جنہیں حفرت قاضی صاحب کی جگہ چنا کی اقعا۔ اس کے بعد حضرت مولانا بہنیہ کے حفرت قاضی صاحب مدفلہ سے روابط پیدا ہوئے اور حفرت قاضی صاحب مدفلہ کی معیت میں ایک وفد حضرت مولانا بہنیہ نے جہلم کے دور دراز علاقوں کے دیہاتوں کا تبلیغی سفر مایا جس میں کہیں اونوں پر تو کہیں پیدل دشوار کر ارراستوں میں چلنا پڑا۔ اس تبلیغی سفر کے بعد مولانا بہنیہ نے احقر سے فر بایا کہ میں نے حضرت قاضی صاحب میں ماتھ دوران سفر مشاہدہ کیا ہے کہ "حضرت قاضی صاحب میں مشاہدہ کیا ہے کہ "حضرت قاضی صاحب میں میں اور دوران سفر مشاہدہ کیا ہے کہ "حضرت قاضی صاحب میں اور کے دریا لے میں افعاص اور مجمد کی گئی ہند کر کے دریا لے میں شائع بھی فر بائی تھی۔ " چنا نچ حضرت مولانا نے بیسنری کاردوائی تھی بند کر کے دریا لے میں شائع بھی فر بائی تھی۔

فتنول کی سرکو بی خصوصاً مودودیت کے ردّ جی حضرت بزاردی بینینداور حضرت اقدی بینیندونوں
کا موقف ایک تفا ان سے اتحاد گوارا شقا، ای لیے دونوں بزرگوں نے جعیت علاء اسلام سے جدائی
افتیار فر مائی تھی۔ ایک مکتوب جی حضرت بزاردی بینینینے نے حضرت قاضی صاحب بینین کے متعلق تحریر فر مایا
"" پ کوتو بر طرح مطاع و مقتدیٰ تصور کرتا ہوں۔" مزید فر مایا" دل یمی کہتا ہے کہ آپ بماری سر پرتی
فرما کیں۔" بیکتوب کشف خار جیت ص ۲۵۹ پر موجود ہے۔

والسلمين هيخ العرب والعجم اميرالموشين في الحديث مولانا سيدحسين احمدالمد في قدس سره العزيز كمميز خاص اور آپ بينياد كريم جانشن جي - معرت قاضي صاحب كا مجابدانه ولوله، ب مثال عزم تاريخ كا ایک زرین باب ہوگا۔ المت اسلامیہ کا فرض ہے کہ حقیقی کلمہ اسلام کے تحفظ کے لیے چیم تک ووویس حفرت قاضى صاحب كى آواز پر لبيك كهيں اور اس وهرتى مين اسلام اور صحاب كرام الدائية ك وشنول پر عرمة حيات تنك كردي\_ اس کتوب کے ساتھ ابتداء میں خورشید طریقت حصرت مولانا بیرخورشید احمد صاحب بہین خلیفد اعظم حفزت مدنی قدس سرہ کے ایک کرائ نامی سے بیرومانی تعبیر نقل کی تن ہے کہ " ہمارے حفزت قاضى صاحب منظلم كے پاك قلب پراللہ تعالى نے اس كاالقا وفر مايا ہے۔ ' مَرادَ تحريك خدام اہل سنت و جماعت کا قیام ہے۔ حضرت مولانا بشیراحمه صاحب پسروری ظیفه مجاز حضرت لا ہوری مینی فرماتے ہیں کے! خدام اہل سنت و بهماعت میس کام کرنا سعادت عظمی مجمقا بول اور پیرطریقت حفرت علامه قاضی مظهرحسین صاحب وفاءالقوم والملت يقيناً قائل اعتادين.

شُخ الحديث معزست مولانا محمر مرفراز خان مغدرصاحب دامت بركاتهم العاليه فرمات جير \_ خدام افل سنت وجماعت بھی اپنی ہی جماعت ہے بڑے شوق سے اس میں کام کریں اور محتر م حصرت مولانا قاضى مظهر حسين دساحب دام مجدهم جازب مخلص دوست بين -شيعه شنيعه ك مقابله بين احيما كام كياب اور كررب بير الله تعالى مزيدتو نيل بخشه \_ آمين \_

حضرت مولانا عبدالشكورصاحب ترفدى سابيوال ، سرگودها فرماتے بين كداكر حضرت مولانا قاضى مظهر حسین صاحب مدخلہ نے شیعیت اور مودودیت کے معنوا ثرات سے مسلک دیو بند کے تحفظ کے لیے علیحد و جماعت خدام الل سنت و جماعت بنائی ہے تو ان کواپیا کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح انہوں نے تمام تتبعین و یو بند کی طرف سے حفاظت مسلک کا فرض ادا کیا ہے اور حضرت قاضی صاحب مظلے کے بارے میں جہاں تک بچھے علم ہے وہ مسلک و بو بند میں نہایت پختہ، جا مداور متعبلب میں اور ان کی تبلیغی خد مات قابل قدر، بلك لائق تشكر بير - فدكوره بالابزركول ك يمكتوب سلاسل طيب جو مدرسه صنيف اشرف العلوم

برنولی ضلع میانوالی کے مبتم مولانا محریقوب صاحب بینیونے شائع کرائی ہے۔اس میں موجود ہیں۔ مغسر قرآن حضرت مولانا صوفى عبدالحميد صاحب سواتى مظلهم كوجرانوالداسية ايك كمتوب بيستحرير

﴿ ﴿ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

### ئى پرچم كے متعلق بشارت

ایک دفد دهفرت اقدس بینید نے اپنی ایک خواب بیان فر مائی کہ میں نے ج کے موقع پر غالبامنی میں یہ جواب دیکھا میں میں ہے۔ اپنی ایک خواب بیان فر مائی کہ میں نے ج کے موقع پر غالبامنی ایس یہ خواب دیکھا میر سے انجر دی ایک اور خوب بلند فر مایا اور فر مایا مار اجھنڈ ابہت بلند ہوتا تھا۔ دھفرت بینید نے فر مایا دھفرات شخین ٹوئیڈ کا حلیہ مبارک بالکل ای طرح دیکھا جس طرح کتابوں میں پڑھا تھا۔ ابھی انظار تھا دھفرات شخیان فوالنورین ڈوئیڈ کا حلیہ مبارک بالکل ای طرح دیکھا جس طرح کتابوں میں پڑھا تھا۔ ابھی انظار تھا کہ دھفرت میں ڈوئیڈ اور دھفرت علی الرتھی ڈوئیڈ بھی تشریف لا دہے ہیں کہ آ کھکل گئی۔ واقم المحروف کو یہ یا دہمین کہ دھفرت بینید نے اپنی اس خواب میں نبی علید السلام کی زیارت کا ذکر فر مایا تھا یا نہیں ۔ اس نے اس کو اب میں خواب میں جو نہیں خواب میں خواب میں خواب میں المحروف کو یہ یا تی اس کا ذکر نہیں کیا۔ ایک خوابی معزت بینید عموا نہیان فرمایا۔ اس خواب میں کو بیان فرمایا۔

### حضرت اميرمعاويه والثلط كيخواب مين زيارت

 حضرت محرفاروق چائزا کی خدمت میں سلام عرض کیا اور پھر دونوں سمایوں کی خدمت میں بارگاہ رسالت
میں بندہ کے لیے وعاکر نے کی درخواست چیش کی۔ جس طرح نورالا ایضان ، فیافی عائمگیرتی اور زیدہ
السناسک میں حضرت کنگوی بینیونے اور فضائل جج میں حضرت شیخ الحدیث مولانا تھد زکر یا صاحب نے
سلام اور دعا کا مفصل طریقہ لکھا ہے اس پر پوراعمل کیا پھر جب والیس چلاتو دیکھا کہ دوضہ پاک کی
سالیوں کے پاس خدام المی سنت و جماعت کے بچے بھر ز، پر چی بڑے ہیں۔ میں والیس جا کر وہاس سے
سیر چیزیں لینے لگا۔۔۔۔ قار کین کی خدمت میں تو دہانہ عرض ہے کہ اس خادم کے لیے دعا فر ما کیس کے اہتمہ
تعالیٰ جج ، عمرہ اور دوضہ دسول نواتی کی زیارت کا شرف نصیب فرمائے۔ آئیں۔

### چندمتفرق واقعات

حفرت اقدس مینید بب بیل کی طرف ہے ہیتال میں تھے۔ بیفادم زیارت کے لیے عاضر ہوا تو موال فرمایا کہ عمرہ کیا ہے یائیں؟ بندہ نے عرض کیا کہ حضرت تی ابھی تک بیشرف نصیب نہیں ہوا، دیا فرمائیں تو حضرت بی بہتیونے بری شفقت سے دعا فرمائی۔ حضرت اقدس بہتیوں کی بری تر فیب دیا کرتے تھے۔ ہریال تحصیل تلے گئے میں ایک دفعہ حضرت اقدس بہتی تقریر کرتے ہوئے فرمایا۔ زمینداردہ زمین جی کر، جانور جی کربھی بیسعادت ضرور حاصل کرو۔ اللہ تعالی ہر سلمان کوتھیب فرمائے (آمین)

ایک دفد حضرت اقدس بہتونے عمرے کے لیے تشریف لے جانا تھا، حضرت بہتو کو بخار تھا۔
اچا تک اطلاع آگئی کہ تیاری فرمائی ۔ حضرت بہتو جب گھرے یا برتشریف لائے تو استے فوش اور چھی ہوئی کر کے باوجود تقریباً چہرے پر نورانیت تھی معلوم ہوتا تھا حضرت بہتو بیتار تھے بی نہیں اور چھی ہوئی کر کے باوجود تقریباً سیدھے کھڑے ہوئی کر کے ۔ اس نے بھولیا کہ یہ حضرت بہتو کی کرامت ہاور ماتھیوں سے ملاقات کے وقت یہ ارشاد فر مایا کہ دعا کریں اللہ تعالی بخیریت پہنچاد ہویں۔ بالعوم لوگوں کو بخیریت وائیسی کی تحربوتی ہے لیکن آپ کو صرف وہاں بہنچنے کی فکراور عشق تھا۔

بیداری میں خواب میں تو عام آدی کوزیارت ہوسکتی ہے لین بیداری میں خاص اولیا واللہ کو نصیب ہوئی۔ ہمارے استاد شخطی الحدیث کو نمیداری میں نصیب ہوئی۔ ہمارے استاد شخطی الحدیث والنفیر حضرت مولا نامحیر مول خان روحانی بازی نوراللہ مرقد و نے ترقدی شریف کے سبق میں بیان فر مایا کہ امام شعرائی بیشید نے لکھا ہے کہ تین سوانتیس (۳۲۹) یا تین سوانتا لیس (۳۲۹) متام دلایت کے جو طے کر جائے اس بزرگ کو بیداری میں بھی زیارت نبوی نصیب ہوجاتی ہے۔ لیکن پھر بھی و وصحائی نہیں بن سکتا کیونکہ صحافی بنے کے لیے وفات سے پہلے اس عالم دنیا میں بارگاہ نبوی میں صاحر ہونا شرط ہے۔

#### اتباع سنت

- ولی اللہ ہونے کا معیار ہی ا تباع سنت ہے ہمارے حضرت مینید کو اللہ تعالی نے ا تباع سنت کا عظیم جذبہ عظافر مایا تھا۔ جب حضرت کی مرمبارک جھکی نہتی ۔ سیدها چلتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے۔ نہی کر یم سل تی اس طرح چلتے کہ یوں معلوم ہوتا کہ او نچائی سے نیچ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں اور زمین آپ کے پاؤں مبارک کی طرف ممٹی آتی ہے۔ الحمد للہ یمی حال حضرت رہید یہ کے چلتے کا تھا۔ ایک وفعہ میں مرف جوتی پہنچ لگا تو ویکھا کہ حضرت کینے وور جا چکے ہیں، دوز کر ساتھ جالا۔
- بوتت ملاقات سلام کرنا بھی سنت ہے اور سلام میں پہل کرنا بھی نی کر یم مزائیلا کی سنت ہے۔ اس
   مبادک سنت پر بھی حضرت مینیند کاعمل تھا۔ فون پر بھی اکثر حضرت رئیسید خود ہی سام میں پہل فریا

ليتے تھے سلام می بہل كرناتواضع كى بحى علامت ب-

😌 مسراكر ملنامى نى كرىم ئايلى كى مبارك سنت بداسست بركم لوكول كومل نعيب موتاب-حغرت اقدس بيئيد كواس سنت ير بميشه عمل كرتے و يكھا۔ آپ كى زيارت اور مسكراہث و كيدكر سارى پريشانيان بعول جايا كرتى تعيس فون برملاقات اور تفتكو يدل كوسكون نصيب بوجاتا تعا-احادیث مبارکدی آتا ہے کہ محاب کرام ٹائٹی فرماتے ہیں کہ حضور ٹائٹی کی شفقت برمحالی کے

ساتھ ای تھی کہ برمحابی یہ بجتا ہے کہ آپ بھ پرسب سے زیادہ شفقت فرماتے ہیں۔ ہمارے حفرت بینید کی شفقت بھی تمام خدام پر الی بی تفی کہ بر شخص سجمتا مجھ پر سب سے زیادہ معفرت بينية ك شفقت بـ

🟵 ایک دفعه معزت اقدی بینیه کانی در سے بیٹھک میں ملاقات کے لیے بیٹھے تتے جب المنے لگے تو ا يك ديهاتى فخص آيا، اس نے ناظرہ قرآن مجيد ہے متعلق ايے سوالات شروع كرد يے مجھے يہ ا حماس ہوا کہ حضرت بینیا تھے ہوئے ہیں ہے آ سان سے سوال ہیں۔ دفتر والوں سے باکسی استاد ے یہ یو چرسکا ہے۔ میں نے اس کوعرض بھی کردیا لیکن معزت اقدس پینظیم وی بشاشت ہے اس ك سار ب سوالات كے جوابات ارشاد فرماتے رہے۔سنت برمل ك مبارك جذب كى وجد سے الله تعالى في حصرت كوآخرى رات عارى مى سنت كى موافقت نعيب قربائى كرني كريم مرتين كى یناری کی ابتداء بھی سردرد ہے تھی اور دهنرت کھنٹے کی بیاری کی ابتداء بھی ای طرح ہوئی۔ نی تناقیم کو بخار بھی ہوا اور حفرت اقدس بھٹ کو بھی بخار ہوا، آخری وقت نی علیہ السلام نے مواك فرمايا، حضرت الدّى بينية نع بمي آخرى رات كى دفعه سواك فرمايا اوراسم ذات الله الله كاذكر قرمات بوئ بميشرك لي الوداع قرما كتر الله والداليه واجعون

#### بدعات ہے بیزاری

سنت کے ساتھ محبت کی وجدے بدعات سے آپ کو سخت نظرت تھی ، رسومات اور بدعات کار ذنری اور دلاک سے فرماتے لیکن خود کی بدعت میں جلانہ ہوتے تھے۔ دھول تخصیل تلہ مکک میں ایک وفعہ ایک ۔ عالم جومجلس میلا دعرس، مجالس ذکر کے متعلق زم کوشہ رکھتے تھے، ان سے ایک رسالہ کا دریافت فرمایا کہ ء سر کی تا بر میں کس نے لکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ تشدودین (مماتی غیر مقلدین وغیرہ) کے رق می انبوں نے تکھا ہے۔ دھزت کینیہ نے فر بایا ان چیز وں کا ردّ تو نری اور ولائل ہے کرنا ہے لیکن بہتو میں انبوں کے تکھا ہو جا کیں۔ پھر ان سائل پر دھزت تھا نوی ہہتے اور دھزت کینی ہو جا کیں۔ پھر ان سائل پر دھزت تھا نوی ہہتے اور دھزت کینی کی گئی ہوئے ہیں۔ ان کے مطالعہ کرنے کی تلقین فر مائی اور دھزت مولا ناظیل احمد سہار نپوری کیلئے کی گئاب' براہیں قاطعہ' جو بدعات کے ردّ ہیں بڑی اہم کتاب حسرت مولا ناظیل احمد سہار نیوری کیلئے کی گئاب' براہیں قاطعہ' کے بین نے ان کا مطالعہ کیا ہے تو بہت خوش ہوئے اور فر مایا مولوی عبد السیع صاحب مصنف انوار ساطعہ کا علم سطی ہے جس کے ردّ ہیں براہین قاطعہ حضرت سبار نپوری میکھیا ہے تر مرفر مائی ہے۔ فر مایا ہمارے بر دگ مجرائی ہیں پہنچے ہیں۔

جولوگ خلفائے راشدین بخوج کے ایام منانے پر زورویتے ہیں۔ حضرت بینینی فرماتے تھے کہ اس سے تو اہل بدعت کو تقویت ہوگی۔اصل چیز تو نظام خلافت راشدہ کا نفاذ ہے اس کے لیے محنت اور مطالبہ ہونا جا ہے۔

مں نے ایک دفعہ دعابعد البحاز و کے متعلق پو چھا کہ ہمارے علاقہ میں گی دیو بندی علاء بھی کرتے میں ۔ تو حضرت برہنیو نے تین دفعہ فرمایا ......... ہے تو خلاف سنت ۔

نی اکرم سَنَقِیْمَا ہم بات تین تین مرتبدارشاد فرماتے تھے۔ ہمارے حضرت بکیٹیے بھی اس کا اتباع فرماتے تھے۔

### سركاري ملازمت يبندنهقمي

میں جب بھون تحمیل چکوال میں مدینہ جامع مسجد میں خطیب تھا تو وہاں کے بعض احباب نے برا ا اصرار کیا کہ سکول میں عربی نیچر کی سیٹ خالی ہے آپ اس کی درخواست دے دیں۔ میں نے عرض کیا کہ سرکاری طازمت کرنے پر میراشرح صدر نہیں ہوتا۔ کیونکہ ہمارے بزرگ عوبا اس کو پہند نہیں فر ماتے۔ ساتھیوں نے زیادہ اصرار کیا تو میں نے عرض کیا کہ حضرت اقدس بہندہ سے مشورہ کروں گا۔ جیسے حضرت ہمین فرما کی میں عرض کیا تو تین دفعہ فرمایا حضرت ہمین عرض کیا تو تین دفعہ فرمایا سرکاری طازمت کی خدمت میں عرض کی کہ میرا تو پہلے بھی اس پرشرح صدر نہیں ہوتا۔ اب بالکل اطمینان ہوگیا ہے۔

# 6 (696 ) 6 (2005 Ja 62) 6 (2005 Ja 62) 6 (2005 Ja 62)

درک قمر آن کے اثر ات میں جب بھون میں خطیب و مدری تھا تو ہم گاڑی بھرکر جمعرات کو حضرت اقد س بیسینے کا درس سننے

کے لیے حاضر ہوتے تھے، تین سال الحمد للہ مسلسل حضرت رئیسٹے کے درس سے شاذ و نا در ہی ناغہ ہوا۔ میں ساتھیوں سے موض کر تار بتا تھا کہ دهخرت رئیسٹیول کی بیٹری چارج کردسیتے ہیں جس کی اصلاح کرائی ہو، حضرت رئیسٹے کے درس میں اس کو لیے آؤیقسوف پر جب حضرت رئیسٹیہ مجھی مفصل بحث فر ماتے تو پہ چات تھا کہ حضرت رئیسٹے کا اس میں بڑا الجند مقام ہے۔

### ذكرواذ كاركى تلقين واستمام

اللہ تعالیٰ سب خدام کو حفرت اقد س نمیٹیا کے تقش قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے۔جس طرح ہم و نیا بیس ان کے قدموں سے وابستار ہے۔اللہ کر یم آخرت میں بھی ان سے وامن سے وابستہ رکھیں اور ان کے ساتھ ہارا حشر فر مائیں۔ابین بجاہ النبی انگریم

## فخرابل حق

كصد مناظراسلام مولانا محداملعيل محمدى

برادران الل سنت وجماعت! قائد الل سنت، وكل صحابه الذائية، پاسبان مسلك حق، سيف به نيام، قاطع شرك و برعت، نشا في اسلاف، فاضل و يو بزر الحق المجابد اسلام، فليفه مجاز حضرت بدنى المجتنب بناب حضرت مولانا قاضى مظهر سين صاحب بيشيد كي شخصيت المائم ، عوام خواص ك حلقه بين محتاج تعارف نهيس و معلم تعام على قات سے قبل محض نام سنا تعا اور يہ محل سنا تعا كه حضرت قاضى صاحب بيشيد كي تعديدات الماف واكا بر ك خلاف ايك رتى محمى برداشت نهيس فرمات اور حق محمى يہ جب حضرت الميشيد كي تعديدات براهيس ملا قات موكى توجوسنا تعااس سے براد مركز بيا وحضرت فقول كے جب حضرت الميشيد كي تعديد وروحاضر ملا قات موكى توجوسنا تعااس سے براد مركز بيا وحضرت فقول كے توجوست مارشم كيا و مسئلہ مل ناصعيت ، وافضيت ، خارجيت ، مودود بيت ، مما تيت كا كھل كے به دھورك بوست مارشم كيا و مسئلہ خلافت واشده محمانے ميں اور عظمت صحاب شائد كيا كے والوں پر نقش جمانے كا جو كام جناب نے كيا ہے وہ فلافت واشده محمانے ميں اور عظمت صحاب شائد بي كو دلوں پر نقش جمانے كا جو كام جناب نے كيا ہے وہ فابل رشك بجى ہے ساتھ ساتھ قابل تقليد بھی ۔

حضرت قامنی صاحب بیشین نے اپنے علقہ احباب میں جوعقیدہ صادقہ کی در تنگی و پختگی کاسیق دیا۔
عقیدہ سمجھایا اور منوایا اس کی مثال قریب قریب لمنا بہت مشکل ہے۔ حضرت قاضی صاحب بینید کامشہور
مقولہ ہے'' مجھے زیادہ جماعت میں بحرتی کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑے ہوں کام کے ہوں۔' مزے ک
بات یہ ہے کہ کوئی تقیہ باز اپنا بھیس بدل کر بھی حضرت ربینیہ کی جماعت میں شامل نہیں ہو کا۔ جس طرح
بڑے المیے کی بات ہے کہ ہماری دیو بند کی جماعتوں میں مماتی ناصبی وخارجی کی نہ کی صورت میں بانسری اپنی بوئی بانسری اپنی بعث ہماتی ہے ہے ہے اور نہیں بھی دیو بند کی جمعت ہیں۔ جب سے میر اتعلق ہے جھے یادنیں کہ کوئی بدعقیدہ یا مشکوک عقیدے والافرو خدام کے آبی ہویا ایسے لوگوں کے پاس بھی حضرت کے ہوں اور جن بھی بھی ہے۔

الله رب العزت حضرت قاضی مظهر حسین مجینهٔ کواپنج جوار رحمت میں مقام عطا فر ہائے۔ حضرت کی مساعی جملے کواپنے در بار میں منظور دقبول فریائے۔

امين بحرمة النبي الامين عليه التحيه والتسليم الى يوم الدينر

<sup>🌣</sup> شاگرددشدمولانامحراش صاحب مقدراد کازوی میشید

## قابل تقليد شخصيت

کے مولا ناابوتھ نور گھر قادر کی 🌣

حضرت اقدى قائدالل سنت بيرطريقت حضرت مولانا قاضى مظهر حسين صاحب نورالله مرقده ك انتقال برطال کے چنددن بعدمولا نا زاہدالراشدی مدخلد کا ایک مضمون بنام،'' حضرت مولا نا قاضی مظہر حسین مینین سے وابست چند یادیں' روز نامداسلام میں شائع ہوا اس مضمون کے آخر میں مول نا زاہد الراشدى نے لكمان حفرت مولانا قاضى مظهر حسين صاحب بينيك كى جدو جبددين كے برشعبه مي تحي لیکن دوباتوں کوان کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی اوران کی تک ود د کا اکثر و بیشتر حصہ انہی د وامور کے گر دکھومتا تھا۔ ایک'' ال سنت کے ندہب دعقائد کی ترویج'''اور دوسرا'' علاء دیو بند کے مسلک کا تحفظ'' ان دوحوالوں ہے وہ کسی مصلحت یا لیک کے روادارنہیں تنے اور کسی کور عایت دینے پر آ مادہ ند تھے۔ان کے نزد یک عقائداوران کی تعبیرات کے باب میں اکا برعلاء دیو بند کی تصریحات ہی فائنل اتفارنی کی حیثیت رکھتی تھیں کی بھی صلقہ باختصیت کی طرف ہے اس سے بٹ کرکوئی بات سامنے آتی تو کسی جوبک کے بغیراس کی تروید کردیتے تھے اور اس معاملہ میں ان کے ہاں تر جیات یا پر وٹو کول نہیں تھا۔ ایک با رانہوں نے مولا ناضیا والرحن فاروتی شہید ئیسیے کی زندگی میں ان ک کمی تقریر یاتح مریر مردفت کرتے ہوئے ایک پیفلٹ شائع کردیا۔اس کے بعد کسی مرحلہ پرمیری ان کے ہاں حاضری ہوگی تو میں نے عرض کیا کہ حضرت! ضیاء الرحمٰن فاروتی یامیرے جیسے او کوں کے خلاف آپ بمفلٹ شاکع ند کیا کریں۔ ہمآپ کے بیچے ہیں۔ ہاری کی بات میں ملطی دیکھیں تو خود بلا کر ڈائٹ دیا کریں میمجدا دیا کریں۔ہم اس سطح کے لوگ نہیں ہیں کہ آپ ہمیں اپنے خلاف تریف بنا کیں اوریہ آپ کی شخصیت اور مقام کے خلاف ہے۔اس کے جواب میں انہوں نے ایک جملے فرمایا .....جس کا میرے یاس کوئی جواب نبین تفا که ..... مین این شخصیت کودیمون یا مسلک کی حفاظت کرون \_

### قار تعین کرام

یہ ہے حضرت قاضی بیکویٹ کا مزاج اور مسلکی غیرت وجیت کہ دوا پے مسلک ومشرب کی حفاظت
کے لیے اپنی اور دومرے کی شخصیت کا لحاظ کیے بغیراور کسی طاحت کر کی طاحت کی پرواہ کئے بغیر میدان
جہادتا کی اور لسانی میں اتر جایا کرتے ہے اور اکا ہر کی تحقیقات و تبییرات کو کتاب وسنت اور اجماع امت کی
روشی میں مدل و مبر بهن کرنے کو وہ اپنا فرض منصی سمجھا کرتے ہے اور وہ اس محاطہ میں کسی مصلحت ۔
روشی میں مدل و مبر بهن کرنے قطعاً قائل نہ ہے۔ یوں بیجھے کہ وہ احقاق جن اور ابطال باطل کے لیے ایک
شمشیر بے نیام کی حیثیت رکھتے ہے۔ اور اپنی اکا برعاء دیو بند اہل سنت والجماعت کے مسلک حقہ کی
حفاظت اور دفاع کے لیے مردحر کی بازی لگا دیے میں سرموجی عارضیں کیا کرتے تھے۔ بلکہ وہ اس میں
حفاظت اور دفاع کے لیے مردحر کی بازی لگا دیے میں سرموجی عارضیں کیا کرتے تھے۔ بلکہ وہ اس میں
اپنی عزت وعظمت بجھتے تھے۔ تو بندہ عاجز کے زد کیا۔ حضرت اقدس جناب قاضی مظہر حسین صاحب نہیئے
کا یہ سلکی جذبہ عمر حاضر کے علی ، فضلا، اٹل علم وقلم اور ارباب افتاء وار شاد کے لیے ایک قابل تھا یہ نور اس محاملہ میں ان کی شخصیت لائن تقلید ہے۔

#### متنبر

 اسے تمام طلاقہ جات پر پہرود تی چی آری ہے اور ہاتا عدوائی تمام نظرناک مرحدول پر ڈام ہے ڈالے بو سے ہے جتی کہ بزار ہافو تی ان سرحدات کی تفاعت میں اپنی جتی جانوں کا نذرا ندجی چی ٹی ۔ انگین ووا ہے مک کی سرحدات اور زمین کے ایک ایک ایج کی تفاعت برابر کرتے ہے آرہے ہیں۔ کو تک سیان کا فرض تعبی ہے اوراس کی وجنوا ولیتے ہیں اورائی افوائی کو ملک کا وفا دار سجھا جاتا ہے۔ جو اپنی جان جو کھوں میں ڈال کر ملک کے چے چے کی تفاعت کرے۔ اگر خدانخواستہ کوئی فوجی ملک کے ایک مائے کو سیجھ کروشن کے حوالے کر ایک ایک صدر بی غیراہم کا کوا ہے تو اس کو ملک کا ایک حدر شمن کے حوالے کر اس کو بیٹ ہے اس کی کا ایک حدر شمن کے حوالے کر اس کا میں اور ہرودر میں ایسا کر جو تی اسلام کے محاقی ہو تی اسلام کے عرفتیدہ برقس اور ہرمستد کی حقاعت کرتے اور ہرودر میں ایسا کر جے جاتے ہیں۔

فیغا حصرت مولانا قامنی مظهر حسین صاحب بینیزی کی مسلکی خدمت اور عقید والم سنت والجماعت کا وفاع در حقیقت ،قر آن وصدیث اور پورے دین اسلام کا وفاع اور تحفظ ہے۔جس میں انہوں نے اپنی زندگی کھیادی۔ سسوی الله عمالی عنا من جمعیع المسلمین جزأ حیراً

اور بندہ عاج آپ سنگ کے علاء، خطباء اور ارباب اقاء وارشاد کی ضدمت میں مؤو بائے گزارش کرتا ہے کہ حضرت قاضی صاحب بیوج کی طرح آپ اکابر علاء اہل سنت والجماعت علاء ویو بند کے ایک ایک عقید ہے اور ایک ایک عملی کا تحفظ فرہا کمیں۔ دفاع کریں۔ ملاوٹ کرنے والوں کی ملاوٹ ہے اس کو پاک رقعی سے کسی بڑے آ دئ کے تفردات اور فی عقائد و افکار کو صلک علاء ویو بند عمل شامل نہ ہونے دیں۔ کیونکہ بنارے اکا برخلاء ویو بند عمل شامل نہ ہونے دیں۔ کیونکہ بنارے اکابر خلاء ویو بند کے عقائد و افکار ونظریات بالکل مدون ، مرتب اور محقوظ ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے کوئی ایسا مسئل نہیں چھوڑا جس میں انہوں نے کتاب وسنت کی روشی میں وا واعتدال اختیار نہ فرمائی ہو۔ ان حضرات نے قرآن وصدیث کی جونٹر بحات بیان فرمائی ہیں اور عقائد اسلام کی جونجیرات بنائی ہیں وہ حق اور یکھیں۔ ایک آ دی کے لیے سلامتی کی راہ بھی ہے کہ وہ ہر مسئل میں اکابر کی رائے پراعتماد کرتے ہوئے ان کے نقش قدم کوئل بحرجی نہ چھوڑے۔ بلک ان کا پورا پورا اجتماع کی کرتے ہوئے ان کے نقش قدم کوئل بحرجی نہ چھوڑے۔ بلک ان کا پورا پورا اجباع کر کے قرآن وحدیث کی تعلیمات پر عمل کرے اور کسی کے افر و پر نہ خود چلے نہ کی کو چلے و ہے۔ مسئل میں کابرگی رائے کی تعلیمات پر عمل کرے اور کسی کے نفر و پر نہ خود چلے نہ کی کو چلے و ہے۔ سے مراط مستنم اور سلامتی کی راہ

كو تكه جارے اسلاف نے مسائل شرعيد كى تحقيق كاحق اداكر ديا۔ اب اگركو كى فض سلف صالحين

ک تحقیقات کے متعلق بدا متا دی رکھتا ہے اور پھراز سرنو ہرمسئلہ کی تحقیق کرنے کا شوق رکھتا ہے تو بیاس کی جمتیق نہ ہوگی بلکہ تشکیک ہوگی ۔

حضرت قامنی صاحب ہم سب کے لیے ، لائن تقلید شخصیت ہیں ان کی طرح احقاق حق اور تحفظ مسلک کی خاطرا پنی اور کسی دوسرے کی شخصیت کو نہ دیکھیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں ۔ کسی کی خدمات کا لحاظ مت کریں اور کسی کی رور عایت کے بغیر تفردات کا پر دہ چاک کریں ۔ نئی بودکوا ہے اکا ہر کے مسلک ہے آگا ہ رکھیں ور نہ یا در کھیں ۔ اکا ہر کا مسلک صرف کتا بوں میں رہ جائے گا۔

#### සසසස

### صحابہ کرام م تنقید سے بالاتر ہیں

حفرت قائد الل سنت بينية لكهية بين .....

رسالت جحرب كينى كواه اورسنت وحديث رسول التيني كراوى (جو مابعد والوس كى جرح و المعدد الوس كى جرح و القيد من الله جل محاب كرام التيني كا ويدار المست محبوب خدا التيني كا ويدار المست محبوب خدا التيني كا ويدار المين كيا اور جوحضور في كريم التيني كي محبت في في نيس كيا اور جوحضور في كريم التيني كي محبوب احتاد كرك بى وحمة للعالمين التيني كي محبوب اداد كوات والميال او مساسلة بين الكوات المين التيني كي مقدس اور منون التيني كريم الله المين كي مقدس الموات الله التيني المين كا المتاب والمول كي مقدس الما عمل المتاب والول الله التيني منابع المين المنابع المين المنابع المين المنابع المنابع

## مؤرخ بھی محقق بھی

كه قاضى عبدالرزاق معاحب

قائد المل سنت، وکیل محابہ ڈائوڈ، حضرت مولانا مظہر حسین صاحب بھائدہ کی ذات گرائی کمی تقارف کی تختاج نہیں، جستھوڑی کی بھی ذہب ہے دواجھی طرح آپ کو جا تنا ہے۔ آپ تقارف کی تختاج نہیں، جستھوڑی کی بھی ذہب ہے دبچین ہے۔ وہ اچھی طرح آپ کو جا تنا ہے۔ آپ مر جہت شخصیت کے علاوہ اپنی ذات میں ایک الجمن تھے۔ آپ مؤرخ بھی تھے اور دبئی محقق بھی، خطیب بھی تقے اور مبلغ دوائی بھی ، تجاہد بھی تے اور باصلاحیت نظم بھی، بااصول عالم دین بھی تھے اور فکرو نظیب بھی تقیاد مبلغ دوائی بھی، منگسر المرزان بیرومر شد بھی تھے اور شیق مربی و معلم بھی، آپ کی دفات بی نظرے آ راستہ قائد در ہنما بھی، منگسر المرزان بیرومر شد بھی تھے اور شیق مربی و معلم بھی، آپ کی دفات بی طلال سے جناعتی زندگی میں بہت بڑا خلا بیدا ہوگیا ہے۔ آپ نے ساری زندگی اتحاد امت اور اسلام کی سربلندی کے لیے جبد مسلمل میں گزاری۔ آپ نے تحرکی آزادی، تحرکی خلافت ، تحرکی ختم نبوت اور سربلندی کے لیے جبد مسلمل میں گزاری۔ آپ نے تحرکی آزادی، تحرکی خلافت ، تحرکی ختم نبوت اور سربلندی کے لیے جبد مسلمل میں گزاری۔ آپ نے تحرکی کے ذات انجام دیں۔

لیکن حضرت بہتن کی جس بات نے جھے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے وہ وسیح النظر عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا تقویٰ تھا۔ تقویٰ سے میری مراد، موس کی زندگی کا وہ مقصد ہے، جس کے لیے دہ ہر نیک کا م کرنے اور ہر بڑے کا م سے بہتن کسی وکوشش کرتا ہے۔ وہ جنت کا حصول ہے، جس نے جب بھی حضرت کواس معیارو کسوٹی پر پر کھا، جھے یوں تی محسوس ہوا کہ آپ کی نگاہیں، اس مرکزی کت پر جی ہوئی تھیں کہ میں وہ کا مرکروں کہ جو میرا تول وضل اور عمل مجھے جنت کے قریب کردے اور ان کا موں سے دور رہوں جو جنت سے ڈور کرنے والے ہیں۔ یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے اور میرے نزدیک ہے دور رہوں جو جنت سے ڈور کرنے والے ہیں۔ یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے اور میرے نزدیک ہے۔ یہی وہ بات ہے جو ایک مردموس کی رفعت وظلمت کا نشان امریاز ہے۔

قر آن دحدیث کے علم کے فقدان اور سیرت رسول مُؤاتیز سے نا داتھیت کی بناپر صرف عوام بی نہیں بلک خواص بھی نہیں بلک خواص بھی نہیں اللہ خواص بھی ، ذکر واذ کاراور نماز وروز وکوتو نیکی کا کام اور جنت کے حصول کا ذریعہ بھے تیں ۔ لیکن دین کو نالب

۰۱۰ خطیب معجد امیر معاویه بینتولائن برک ، چکوال

کرنے کے لیے جدو جبداور جان وہال کے ایٹاروقر ہانی کواچھے سلمان کی صفات سے خارج بیجھتے ہیں۔ حضرت کرسیٹرنے زندگی کے مختلف اووار میں قلم وتعدی کے خاتمے ،اعلائے کلمیۃ الشداور وین کی عام میں معناظ ہیں کر کر لیسانتھا کی قدم الحالے ، جن کی وجہ سے متعدد وفعہ قید و بندکی صعوبتیں برداشت

ناموس وحفاظت کے لیے انتقانی قدم انجائے، جن کی وجہ سے متعدد وفعہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں، بے تار تکالیف اور پریٹانیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن طوفان کے اس مجد هار میں بھی بمددم

کرتی پزیں، بے شار کالیف اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، ین خوفان ہے، ک جد سود آپ کوخندہ جمیں و یکھا ہے اور گردش دوران کا شکو و بھی بھی آپ کی زبان ہے نہیں سنا گیا۔ آپ و نید و جس کر میں مناز کے اور کردش دوران کا شکو و بھی بھی آپ کی زبان ہے نہیں سنا گیا۔

اگر کمی نے کم بمتی کی بات کی بھی، تو آپ نے بونوں پر بھی کی مسکراہٹ کے ساتھ میں فرمایا،
"ارے بھائی! یہ زندگی ایک استحان و آز بائش ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فعت دے کر آز باتے ہیں تو بھی
معیت و تکلیف کے ذریعے، جولوگ فعت پشکراورمعیبت پرمبر کرتے ہیں، وہی کامیاب وکا مران
انسان ہیں۔" یہ ای انسان کی صفت ہو کتی ہے جوعزم و بمت اوراستقلال کا پہاڑ ہواورا پے مشن کی

سپائی پر پختہ یقین رکھتا ہو۔
۔ یک وہ دو با تیں ہیں، جنبوں نے جھے حضرت کا عقیدت مند بنایا ہے۔ میں حضرت بہین کے تعزیق کے تعزیق بیغام کے حوالہ سے اسلامیان پاکستان سے بالعوم اور حضرت کے متعلقین و مقتقدین کو بالحضوص بید پیغام وینا عبار ہوں کہ اگر آپ حضرت کی سیرت وکردار کی روثی شی ان دو با توں کو اپنالیں، تو یکی دو با تین ہمارے

مراطِ متعقم پرقائم رہنے اور آخرت کی نجات وکا میالی کے لیے کا فی ہیں۔ میلی بات یہ ہے کہ جو بات بھی مندے نکلے، جو کام بھی ہمارے اعضاء و جوارح سے سرز دہو، اور

جہاں بھی ہمار اوقت اور مال ملکے اور صلاحیتیں خربج ہوں۔اے اس تر از و پر تول کر د کمیے لیس کہ آیا ہے جھے اپی منزل (جنت) کے قریب کرنے والی چیز ہے یا دور کرنے والی ہے۔

دوسری بات یہ بے کہ جس بات کوآپ نے جن وی بجھ کر تبول کیا ہے۔ اس کے لیے اپنی جان ، مال اور وقت ، سب بجولگادیں۔ اگر اس راہ جس مصائب و تکالیف آ کیں تو انہیں مجوب کا استحان بجھتے ہوئے، مبروا حقائل کے ساتھ خندہ بیٹانی سے برداشت کرنے کا اپنے آپ کوٹوگر بنا کیں۔

میں دودویا تیں ہیں، جن کی مدد ہے کی نیک مشن کو بہتر انداز ہے آھے بڑھایا جاسکتا ہے۔ - نیاد

آ خریں دعاہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت نہیئیہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ہمیں آپ کے مثن پر جلنے کی توثیق عطافر مائے۔(آبین)

### \$\(\frac{704}{2}\) \$\(\frac{2}{2}\) \$\(\frac{1}{2}\) \$\(\frac{1}\) \$\(\frac{1}{2}\) \$\(\frac{1}{2}\) \$\(\frac{1}{2}\) \$\(\fra

## نباض ملت ہے پہلی اور آخری ملاقات

كي جناب سيدشمشاد مسين شاه الم

اگست 1909ء کی بات بدرسد دینة العلوم سرگودها کا سالاندا جلای تفا-صرف باره سال پہلے
پاکستان بنا تھا۔ یعنی شروع کی بات بے۔ لوگوں میں اسلام اور دین کا ذوق موجود تھا۔ دارس اور ساجد
کی بنیا دیں رکھی جاریس تھیں۔ لوگ جلسوں اور دینی اجتماعات میں خوب شوق سے شریک ہوتے تھے۔
تین تین روز کے جلے ہوتے تھے جو دن رات جاری رہتے تھے۔ رات گئے تک علماء کرام کے بیانات
سنے جاتے تھے۔ درسد دینة العلوم سرگودها کی انظامیہ نے جلسد کا بہت بڑا، اشتہار شائع کیا تھا۔ جس
میں ایک نام '' نباض لمت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب بڑینے'' (خلیفہ کھازشخ العرب والعجم سید
حسین احمد نی بڑینے' کا بھی تھا۔

انینے مرنی و محسن یادگاراسلاف معنرت مولانا مفتی سیدعبدالشکورترندی صاحب نیسیا سنا (جن کی گودی احتر پلا اور بردها تھا اور جن سے مکیم الامت معنرت مولانا اشرف علی تھانوی بہینیا اور معنرت شیخ سید مسین احمد مدنی بہینیا کے واقعات بار بارس کر یاد کرر کھے تھے اور بھین سے ہی اِن دونوں بررگوں کے ساتھ ولی محتیدت اور محبت بیدا ہو بچکی تھی )۔

کہ آج مرگودھا میں حضرت مدنی کو ویکے خلیفہ کا زخریف لا رہے ہیں۔ جن کو دیکھنے کے لیے آئی میں ہودھا میں حضرت مدنی کو ویکھنے کے لیے آئی میں ہودھانے منعی مولانا قاری جلیل افرحیان کہیں مجتم مدرسد مدینة العلوم اور خطیب جامع مجدگول چوک سرگودھانے منعتی سیدعبدالشکور ترخی کہیں ہوئی اور حضرت کی میں ماحب بہنی کو اشیشن سے لے کر آویں۔ چنانچہ یہ دونوں اکا ہرین امنیشن پر جانے گئر قانبوں نے احتر کو بھی ساتھ چلنے کا فر مالیا اور بول ہم لوگ دو پہرسے پہلے اشیشن پر ہنی کا فر مالیا اور بول ہم لوگ دو پہرسے پہلے اشیشن پر ہنی کا کر کا انظار میں ہیں میں موضوعات پر ہا تمل کرتے گاڑی آنے میں ابھی آ دھ کھنٹ باتی تھا۔ دونوں ہزدگ انظار میں بیٹھے مختلف موضوعات پر ہاتھی کرتے گاڑی آئے تھا کہ کے گاڑی آئے میں ابھی آدھوں کے انتہار کیا گئی کا فر کا انتہار میں بیٹھے مختلف موضوعات پر ہاتھی کرتے گئی کرتے گاڑی آئے تھا کہ کے گاڑی آئے تھا کہ کے گئی گئی کہ دونوں ہوئی کا فریکا کے گاڑی آئے گاڑی آئے تھا کہ کے گاڑی آئے کا کربیا کہ کا کربی کے گاڑی آئے کی کرتے گاڑی آئے کی کرتے گئی کرتے گاڑی آئے کا کربیا گئی کرتے گاڑی آئے کر کو کربی کرتے گئی کرتے گئی کرنے گئی کرتے گاڑی آئے گئی کرتے گاڑی آئے گاڑی آئے گئی کرنے گاڑی آئے گئی کرنے گاڑی آئے گئی کرنے گ

68 705 80 68 mussip 68 (145) 10

رے اور پھرگاڑی پلیٹ قارم پرآ کررک ٹی۔ اور ہم نوگ گاڑی کی طرف لیکے۔ ایک ڈب می تیم صاحب نے صنرے قاضی صاحب بہینے کی ایک جملک دیمی تو ہم جمی کشاں کشاں آس طرف بڑھے۔

تے دھڑت کاسی صاحب بھی ہی ایک بھلک و سی ہو کہ کا فادم یا طالب علم دھڑت ڈیسے ہمراہ شقا۔
استے جی دھڑت ڈیسے در داز و تک بھی بھی ہے کوئی فادم یا طالب علم دھڑت کے جمراہ شقا۔
اس زیانہ جی دھڑت اکیلے ہی سؤ کرتے تھے۔ ایک ہاتھ جی لوٹا اور دوسرے ہاتھ جی البا ما مصا
اکر ایدن ، الباقہ ، خوبصورت اور نہایت نورانی چرہ ، چرے پہلی کی مسکر اہٹ ادر سادہ فریم کی عیک، اکر ایدن ، لباقہ ، خوبصورت اور نہایت نورانی چرہ ، چرے پہلی کی مسکر اہٹ ادر سادہ فریم کی عیک، کھد دنیا کی اس کے دو نہیں ہوئے تھے۔ پلیٹ فادم پر اترتے ہی ہی ہے کہ مددن کی پڑے کی جارہا تھا۔
تپاک سے لے اور سب کو ہار کی ہاری ملی لگا تھا جیسے آسان کا چیک ہوا سوری زمین پر اُٹر آیا ہے۔ بتول کے ۔۔۔۔۔

أس چرۇ تابال پەنظر يزتے ى جاتا خورشيد فلك اور بے خورشيد زمال اور

> اُس ایک مختم جم تحیس دار با ئیاں کیا کیا ہزار لوگ ملیں محر کہاں وہ هختم

> > بدرانه شفقتيں

مدرسدا ممهار الاسلام کورنمنٹ کالج کے ساسنے ایک جھوٹی م سجد کے چوبارے پر مشمل تھا۔ احتر

ج میں از ان سنتے ی و باس سے مل پر تا اور فحر کی نماز مدنی جائی ان معردی افتداء شدا اکرتا اور فحر کی از ان سنتے ی و باس سے مل پر تا اور فحر کی نماز مدنی جائی صوبے ی در ب قر آن میں شامل ہوتا سروی کا موجم تھا۔ جب ایک وو ماہ گزر ہے تو ایک و و ذخرت نے خود کی فر مایا کہ سروی بہتر ہے ہے کہ شام کو چھٹی کے بعد یہتی آ جایا کر و وقتی طالب علم بیان پہلے ہے ہوتے تھے اس طرق احتر بھی اُن کے ساتھ ہونے لگا۔ کھانے کا انتظام بھی انتی طالب علم بیان پہلے ہے ہوتے تھے اس طرق احتر بھی اُن کے ساتھ ہونے لگا۔ کھانے کا انتظام بھی انتی طالب علموں کے ساتھ ہوگیا۔ جب بھی نظی روزے در کھے ہوتے تو رائے کو محر اُن حمل کے ہمراہ می کھاتے۔ حضرت اپنا سائین ہم طالب علموں کے سائے رکھ دیتے اور زماد سے سائن جی سے خو و تنا ول کرلیا کرنے تھے۔ آپ کی شفتیس اُنسانی ہم طالب علموں کے سائے ہیں ۔۔۔۔۔

ہم بھول سکے بین نیجی بھول سکیں ہے۔ تو یاد رہے کا ہمیں ، بال یاد رہے گا

نمازوں میں خشوع وخضوع

> برنظر بس ائی ائی روثی تک جاسک برکس نے اپنے اپنظرف تک پایا مجھے

> > تقرمركاا نداز خطابت

حضرت کی تقریر سادہ اور عام فہم ہوتی تھی شہروں میں اردو زبان میں بیان ہوتا تھا۔ جب کہ
ویہات میں تقریر بنجائی زبان میں ہوتی تھی۔ تکلف اور بناوٹ سے خت نفرت تھی۔ پوری تقریر میں
لطفہ، قعہ گوئی یا طنز ومزاح نام کی کوئی چزنہیں ہوتی تھی۔ قرآن پاک کھول کرایے زانوؤں پر کتے ۔ یا
میز پر اور پُدورد کیج میں تلاوت کرتے ۔ آواز میں گرج اور قدرتی جلال تھا۔ جو کہ کلام اللہ کی شایاب
شان تھا۔ ذکر وکڑکی وجہ سے قدرت نے جوموز وگداز عطافر ما یا تھادہ آپ کے ہر جیلے سے میاں ہوتا تھا۔
قرآنی آیا ہے کا مفہوم اسے نا چھوتے انداز سے مجھاتے تھے کہ لطف آجا تا تھا۔ آیات وہی ہوتی تھیں گر

بربارانداز بإونا تفادوران تقريرا شعار بهت كم يزيت شف ويناليس سال كروم من حطرت مولانا محمد قاسم نالواتری تبایلات تصیده کے بندا شعارے ماء واحفر کواروو کے مرف و شعر یادیج کے جیں۔ جن يس ساكي عمراتو معرسد مكرانول كونا طب كري سال كرت تعديد يركومت أني جاني چز ب آن خدا نے جہیں موقع ویا ہے۔ اسلام کا وواقلام جو طلقات واشدین نے نافذ کیا تھا۔ أسے ملك باكستان جى نافذ كرك وين دو ايل كالمياني ماسل كراو ورند بعد ش بجيتانا بزيد كا فداك لاهي بية واز ب- وه جب جا بین سے سمرانی چمین لین کے ۔ اور ٹاکر یہ مر بر ماکر تے تھے ....

توشاہوں کو کدا کردے کدا کو ہادشاہ کردے

اشارہ تیرا کافی ہے کمنائے میں برمائے میں

دوسرے شعر کا کس منظریہ ہے اعلان نبوت ہے پہلے کا واقعہ ہے۔ جب قریش کمہ نے خاند کعبہ کواز مراوتقير كيا-اور جراسود كر ركينى بارى آلى- توبر قبيل نه يسعادت عاصل كرن يك ليايى خد مات محنوا کیں اور اپناحق جنگایا۔خطرہ تھا کہ ریجگہوتوم اِس نازک مسئلہ پر آپس میں کلرا جائے اور تمل و غارت کا ایک ندفتم ہونے والاسلسله شروع ہوکر بوری قوم پر باد ہو کے رہ جاوے۔ پھر قدرت نے اس قوم پر مهر یا نی کا اور اُن کے دلول میں یہ بات ڈال دی کہ اری تو م کا بیصا لح نو جوان جے ہم صادق اور امین كيتيجين - اورجس كانام محدا بن عبدالله ب- اس معامله يس وه جوفيصله كر عام بمسب كومنظور بوكاب

حضور اللفاد افى زبان مبارك سے كونيس بولے بكدائى جاورمبارك بچهائى اور اين وسي مبارک ہے جمراسود کو چا در پر رکھا اور سب تبیلوں کے سر داروں کو دعوت دی کہ وہ چا در کے بلوتن م کر حجر اسود کو اٹھا لائیں۔سب سرداروں نے علم کی تھیل کی۔ وہ جب جمرِ اسود تصب کرنے کی جگہ بہتے۔ تو حضور سن الله في المودكوات مبارك باتحول سا الحايا اوربيت الله كى ديوار من نصب كرويا -مولانا

ظفر على خان نے اس واقعہ کوایک شعر میں یوں بیان کیا .....

جوفلسفيول عصل ندموا اور كمته درول سي محل ندسكا وہ راز ، اُک مملی والے نے اتلادیا چنداشاروں مین

فرمایا کداکٹر اشعار بے کار ہوتے ہیں محربعض اشعار تعکست پہنی ہوتے ہیں۔مولا نا ظفر علی خان نے اس واقعہ کو کتنے اجتمع اندازے چیش کیا ہے ..... جملک سے آ کے ایک سفریس جاتے ہوئے احتر نے حفرت قاضي صاحب كي تقريركا بيرهمه عزيز القدرمفتي سيدعبد القدوس ترندي كوسايا تو وه جموم كره

## 6 (708) 10 (1 (muss) 10 (1 (muss) 10 (1 (muss) 10

منظ ما در سید ساخت آن کی زبان سے گلا" واوق من ساخب واد" در یام آنام نے إر باخ ما اور منا شا محرجس طرح حضرت منظ نے اس كوشعيق كيا ووواتى واو كالل ہے .

اعترت قاضی صاحب کینیوہ کی تقریم میں مطوی مطوع واتا تھا۔ وہاں مقعدے بٹ کر ادھر آدھر کی یا توں کا کوئی تصوری نہ تفاول کے اندرے یا تمیں کلتی تھیںا و رسید می وٹوں میں آنر تی بڑکی ہوئی تھیں کوئی ایس وور میں وہ آئینے تقدیم کرے جن میں ماطر بھی کھڑ آتا ہو تفایم کی طرن

مقام مصلفي تأثفه

آ ب آ مرقر با یکرتے ہے کہ میں جو یکو عاصورا قد تی سرجا کے طفیل طارا کر معمد و سول الله

ند ہوتے قر بھی لا الله الا الله کون سکھا تا فر بایا کہ جوقو حد ہے یہ جی رسالت کے ذریع سے ٹی ہے۔

ایک بار لا ہور میں ، حفرت سولانا محد الی سماحب میں ابور محضرت ویرو مرشد کے عاشق سادت ہے کہ

سے طاقات ہوئی ۔ قو انہوں نے قامی مجنس میں ہے بات سائی کہ نئی کے وئوں میں ایک بار ہم لوگ حضرت قامنی صاحب میں ہے ہا ہی سوجود تھے۔ حضرت پرایک فاص کیفیت طاری تھی اور آسی سال میں محضرت نے مرایا کو اور آسی سال میں ایک اور آسی سال میں محضرت نے مرایا کو اور انہوں کی اور آسی سال میں احتمال کو سوخت نے مرایا کو اور ان میں ایک بار ہم اور باب اور بہت اللہ سے لوٹ کر پھر اور الی کی جانب جاتا ہوا نظر آر با احد سے اور اسی طرح دار اور کی شل میں ہے ساملہ جا ہی ہے۔ اور اسی طرح داروں میں وقت بر باونہ دروں ساتھیوں کو بار بارہ کی فریا نے کہ بیاں کا ایک ایک کو چینی ہے۔ فضول با توں میں وقت بر باونہ کریں۔ میاں پر حضورا فور سرتی ہودود و مطام سے معطور میں اور میں وقت بر باونہ کھروں کو روزت پاک کے جارے فود ختے ہیں۔ پھر وں کوروزت پاک کے جارے میں اور مین مورون افر سرتی ہودود وسلام کوفود سنتے ہیں۔ پھر وں کوروزت پاک کے جارے میں ایک روزود ختا ہیں۔ پھی پر حضورا فور سرتی ہودود وسلام کوفود سنتے ہیں۔ پھر وی کوروزت پاک کے جارے میں اور میں بیت اللہ کے جارے میں ایک بر باری کی دوروزت ہیں۔ پھر کی کوروزت ہیں۔ پھر کی کوروزت ہیں۔ کی خور کی دوروزت ہیں کی دوروزت ہیں۔ پھر کی کوروزت ہیں کی کوروزت ہیں۔ پھر کی کوروزت ہیں کوروزت ہیں۔ پھر کی کوروزت ہیں کوروزت ہیں۔ پھر کی کوروزت ہیں۔ پھر کی کوروزت ہیں۔ پھر کی کوروزت ہیں کوروزت ہیں۔ پھر کی کوروزت ہیں کوروزت ہیں۔ پھر کی کوروزت ہیں۔ پھر کوروزت ہیں۔ پھر کی کوروز

ایک بارقعبہ ماہیوال کے درسر تھانے کے مالانہ جلسے پر تحریف لائے یہ ۱۹۸۰ء سے پہلے ک بات ہے۔ جد کے اجماع میں افتاتی خطاب فر مایا موادا کا مفتی سے عمد الشکور زندی موجود تھے۔ تقریر کے دوران جب محابہ کرام بختا کہ اوکر چلاقو فر مایا کہ یہ سب کھٹن تھی کا مختلف کے محول تھے۔ ان چھول کو دکھ کر رمول ایڈ مثلاً فول ہوتے تھے۔ انشداد راکس کے فرشتے فول ہوتے تھے۔ موشنی آت می اُن کے ذکروں سے فوٹی ہوتے ہیں اور ایمان کو تا ذوکرتے ہیں۔ بہ کو من المین اور بھرین اُس دور میں این نگاروں کو و کھی کے در کوں ہیں کھوٹ ہے اُن کو محاب میں گئے ہے۔ اور آئ بھی جن کے دلوں ہیں کھوٹ ہے اُن کو محاب میں گئے ہے۔ اور آئ بھی جن کے دلوں ہیں کھوٹ ہے اُن کو محاب میں ہے ہے۔ اینا اپنا مقدر ہے۔ تقریع کے اِن جملوں پر جراا جائی جموم الحاق الور الطرب منتی ہے وہدی کی کیفیت طاری گئے۔ چنا کی نماز بعد کے بعد معزے الحق ما حب اُنٹی ہے ہے جمال میں ماحب میں ہے ہے اور ایک میں ماحب اُنٹی ہے اور المجاب کو میں اور ایس میں ماحب باتی محموم ہوگیا اس ہمارا جلسو ہوگیا۔ اب باتی جان کو اور میں ہوگیا ہی معرود ہوتا تھا۔ اور جن سے باخ محمد کی کی ضندی ہوائی محموم ہوتی جوتی تھی۔ اور میں جن تھی ہو کی کی ضندی ہوائی محموم ہوتی تھی۔ اور میں جن تھی ہوائی ہوائی محموم ہوتی کہا ہا تھا۔ یہ شک اور میں جن تھی کہا تھا۔ یہ شک انسان ایت آپ کو اٹی تھورات میں کم پاتا تھا۔ یہ شک انسان ایت آپ کو اٹی تھورات میں کم پاتا تھا۔ یہ شک انسان ایت آپ کو اٹی تھورات میں کم پاتا تھا۔ یہ شک انسان ایت آپ کو اٹی تھورات میں کم پاتا تھا۔ یہ شک انسان ایت آپ کو اٹی تھورات میں کم پاتا تھا۔ یہ شک انسان ایت آپ کو اٹی تھورات میں کم پاتا تھا۔ یہ شک انسان ایت آپ کو اٹی تھورات میں کم پاتا تھا۔ یہ شک انسان ایت آپ کو اٹی تھورات میں کم پاتا تھا۔ یہ شک انسان ایت آپ کو اٹی تھورات میں کم پاتا تھا۔ یہ شک انسان ایت آپ کو اٹی تھورات میں کم پاتا تھا۔ یہ شک انسان ایت آپ کو اٹی تھورات میں کم پاتا تھا۔ یہ شک انسان ایت آپ کو اٹی تھورات میں کم پاتا تھا۔ یہ شک انسان ایک کو اٹی کا تھا۔ یہ شک کو اٹی کا تھا۔ یہ شک کو اٹی کو اٹی کی کو اٹی کو اٹی کا تھا۔ یہ شک کو اٹی کو اٹی کو اٹی کی کو اٹی کو اٹی

تعلق ب مراء الى نظر ك أس تبيله سے مدا كوجس ف كيانا محر ك وسيله سے

مبمان توازي

برآنے والاممان ایک رقد کے ذریع حضرت کی خدمت جما پی آ مد کی اطلاع بھیجا تھا۔ وفتر جمل موجود مافظ عبدالوحید صاحب یا کوئی اور صاحب ٹیلی فون پر رابط کر کے اطلاع دے دیتے تھے۔ جب تک حضرت کی صحت ٹھیک ری حضرت اپنے ممانوں کو بینفک جمل بلاتے اور فودا پنے باتھوں جمل کھانے ک ثرے نے کر تشریف لاتے ۔ کھانے کے بعد چائے کا اہتمام بھی ضرور فرماتے ۔ کھانے کے وران دین کی باتی اور موجودہ مالات پر سیر ماصل تیمرہ ہوتا۔ ہاتھ جمل تیج لیے ہوتے اور بھی بھی دوران دین کی باتی اور محمل بنے اللہ اللہ جاری رکھتے ۔ پھر آخری عمر جمل جب ضعف دوران تعلیم بینشک جمل اور بھی وفتر جمل علی اللہ جاری رکھتے ۔ پھر آخری عمر جمل جب ضعف بنے میں اور بھی وفتر جمل عی طالب طوں کے ذریع دھوت طعام کا اجتمام فرماتے کا اقات کے لیے ہیں۔ وقت مرحمت فرماتے اور دورے آئے والے ممانوں کو خاص توجہ سے فواز تے اور دورے آئے والے ممانوں کو خاص توجہ سے فواز تے ۔ اور دورکی فرماتے ۔

سخاوت اورغنائے قلبی

الل الله كا ايك وصف الاوت بحل ب معرت قاضى صاحب بكتا كوالله في الرروات ع بحل

### OKTIONO OKONOMO OKONIMO OKONOMO OKOMO W عُوب قوارًا تعارات أن ورول من سه نديك جومريدك جيب بالظرر ك بك الدينة الأش لربات ا ضرورت مندول کی شرورت کو ہورا کیا جاوے و متر طوان پاجنس مساکین مقل طور بر مرموجو تے تھے۔ ایک باریدرمه هر بیدنقامه قصبه سازوال مین چاری کی داردات مولی د مفرت کو پد چاا تو بهت المسرده ہوئ اور سلسہ پر تشریف لائے تو اپنی جیب سے کانی رقم درسہ سے لیے بایش کی۔ بعد میں حضرت التی صاحب مينيون فرايل كردار مدورة ايديس كرج لين كى بجائد مدك جائدي اعاده عن احتر سنے پیلی مرحبہ معرب کو تصبیر سامیوال میں مرح کیا۔ رات کو مشاء کے بعد مفرت کا بیان تعالم بوری ميم كم كي مح بحرى مولى تى توحيد ورسالت اوراكابر على يدوي بندك والعات بيان فريات ـ اس تقرير ے والے بھری ، بریلوی ووٹوں کتب لکر کے لوگ بہت متاثر ہوئے تھے۔ ووتقری بھی بریلویوں کی معجد میں ہوئی گئ ۔ سی کو وائی میں جاتے ہوئے صرف دی روید آبول فرمائے تھے۔ کد کرایہ کے لیے است بی کافی میں۔ اُس زبانہ میں سر کود صاسے چکوال کا کرایہ جاررو بے تھا اور سر کود صاست ساہیوال کے تیرو آ ئے کرایہ تھے۔ یعی صرف کرایہ تول فر بایا چھلے مال ایک باراحتر چکوال حاضر ہوا۔ ایک صاحب نے جمع کے مطاب سے لیل بیٹھک میں ہائج سورو ہے کا نوٹ معزت کی خدمت میں چیش کیا۔ معزت نے قیول قربانا اور اپنی واسکٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ جمد کی نماز کے بعد حضرت نے ہم لوگوں کواپنے ممر و يس بلايا ـ ملاقات كروران الك كرايك سائل عد حضرت في أن كر مالات مع جعرية انهول ئے اپنے بینے کی بیماری کا ذکر کیا۔ معزت نے وہی پانچ سوروپے کا نوٹ واسکٹ کی جیب سے زکال کر أ من منايت فرما ديا ... جمنك مي سيد صادق حسين شاه صاحب شهيد مكتبيّا بيك صاحبزا دي اورموجوده مبتم درسد طوم شرحيد سيدمحم احمر مصدوق سلمد نے ميري موجود كي ميں ملتى عبد القدوس ترندي كويہ بات سنائی که حضرت والد صاحب کی شاوت کے بعد متنی بار حضرت قامنی صاحب بہتیا کی خدمت میں ما ضری ہوئی ۔ صفرت نے ہر بار چادر کے اعدروا سکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈ الا اور جمعے یا نج سور و بے کا

سرمائی فم چین کے دفست ہوئے انہاب اس وشت یں اب چھاؤں کمنی کون کرے گا بى تىرتا

نوٹ منایت فرمایا اوراب تو بھیے حنرت کے ہاں جاتے ہوئے شرم محسوس ہونے گئی ہے کہ آخر کب تک حنرت پر بوجھ بوں گا۔ بیتر چندوا قعات میں جواحتر کے سامنے گزرے۔ ورندوہاں تو روز اند کا

حضرت كى عنايات

ب معتر تفهرول ما نون معتر تفهرول که دو قدم بی سبی اس کا ہم سفر تفهرول

جس مبھی چکوال میں حاضری ہوئی دھزت نے بہت ہی شفقتوں نے واز انکھنٹوں مجلسیں ہوتیں اور ہرموضوع پر گفتگو ہوتی ۔ اہل باطل کی سرگرمیاں ، اپوں کی سرد مبری ۔ اہل سنت کی غفلت اور علاء کی الروائی ، اکا ہرین کے مسلک سے دوری اور بے راہ روی ، دل میں ایک درد ، دکھا ورکڑھن تھی جے اپنوں تک پہنچانا چا جے تھے ۔ مفترت کے خطوط میں بھی یکی درد نمایاں نظر آتا ہے ۔ افسوس ، سعود کی عرب جانے کی وجہ سے میرے بہت سے خطوط بچوں نے ضافع کر دیے۔ گر اب بھی جو ذخیرہ موجود ہے اُس میں ہوے یہ دی جو دخیرہ موجود ہے اُس

گلہ جفائے وفا نما کہ حرم کو الل حرم ہے ہے سمی بت کدے ش بیال کرول تو کیصنم بھی ہری ہری

ا کتوبر ۱۹۹۸ء کے'' حق چاریار زنگانگا'' شارہ میں احتر کا پہلامنمون'' آپ بیتی کا ایک ذریں باب'' شائع ہوا تو سب سے پہلا خط برادرم ماسر منظور حسین صاحب کا موصول ہوا۔ جس میں انہوں نے لکھا کہ مضمون اتناد بل سوز تھا کہ پڑھتا گیا ادر دہتا گیا۔

پھر چھٹی پر احقرا پاکستان آیا۔ تو حضرت مفتی سید عبدالشکور ترندی بینید بینے میرے مضمون کی داد دیتے ہوئے فرہایا''تم نے بہت اچھامفمون کھاہے'' حضرت مفتی صاحب تو بہت بی بختاط عالم تھے۔ اُن · کا یہ جملہ فرہانا ایک سندکی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر احقر پچوال حاضر ہوا۔ تو حضرت نے فرہایا۔''ہم نے

آپ کا مضمون شائع کر دیا ہے آپ کی یاد واشت بہت انہی ہے۔ '' اوراس کے بعد برادرم ماسر منظور حسین کے ہمراہ جہلم میں معفرت جہلی بریخ کے ہاں حاضری ہوئی۔ تو دورے دیکھ کر مسکراتے ہوئے فرمایا۔'' آپ بنتی والے شاہ صاحب آگے ہیں۔''اس طرح ان تینوں بزرگوں کی دعا کی اور شغفتیں نصیب رہیں۔ انشہ تعالیٰ ہمارے ان تینوں اکا برین کے درجات کو بلند فرمادے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات نصیب ہوں۔ ایک بارش کا نفران تعمیں کے موقع پر۔ نماز عصر کے بعد معزے کی قیام گاہ پر فاصار ہوا۔ تو معزے نے مسکرا کر پوچھا'' پچھآ رام بھی کیا ہے کہنیں'' احقرے ورض کیا تی معنوت المام ہوا۔ تو معزے نمار کی میں موجنا تھا کہ خودہ سے اس ضعف کے باوجود ایک لیے کہ نمیں کا آرام بھی کیا ہو تو دایک لیے کہ کے لیے نمیں کا نفران میں اور تو بلے می اور تو دایک ہے کہ اس کی خودہ ہوں۔ ایک نفران میں احترہ نماز ظہر کے بعد حاضر خدمت ہوا۔ تو بلے می فرایا'' صبح سے آپ کا بوچور ہا ہوں۔ کا نفران میں احترہ نماؤ ورسین صاحب نے بتایا کہ میں جب سے با تیں سوچنا ہوں۔ بعد میں ماسر منظور حسین صاحب نے بتایا کہ میں جب سے با تیں سوچنا ہوں۔ کہ کہاں میرے جیسا گناہ گارادر کہاں حضرت بھے کہ نہیں آئے ۔ ....اب جب یہ با تیں سوچنا ہوں۔ کہ کہاں میرے جیسا گناہ گارادر کہاں حضرت بھے عظیم بزرگ۔ تو حضرت کی عظمت اور بڑھ جاتی ہوں۔ کہ کہاں میرے جیسا گناہ گارادر کہاں حضرت بھے عظیم بزرگ۔ تو حضرت کی عظمت اور بڑھ جاتی ہیں۔ کہاں میرے جیسا گناہ گارادر کہاں حضرت کی عظمت اور بڑھ جاتی ہیں۔ ....

کہاں میں اور کہاں یہ کلبت گل نسیم مجع تیری مہریانی

#### آخری شفقت

کی ماہ سے حضرت صاحب فراش تھے۔گاہے بگاہے جانے کا اتفاق ہوتا تو ملا قات اور زیارت سے نواز تے۔ پانچ دمبر ۲۰۰۳ء کو حاضری ہوئی۔ دفتر میں حافظ عبدالوحید حفیٰ نے بتلایا کہ حضرت بدستور بستور بسترید بی ہیں۔ صرف جمعہ کی نماز کے بعد مصافحہ کی اجازت ملتی ہے۔ بال البتہ علاء کرام اگر تشریف لاتے ہیں۔ ہر خال پر چی پر میرانام لکھ کر التے ہیں۔ ہبرحال پر چی پر میرانام لکھ کر الذرجیج دیا گیا۔ اور ساتھ بی بیشک والے احباب اور خدام سے ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا گیا۔ تو وہاں سے پیتہ چلا کہ حضرت کے کمرے کا ورواز و کھلا ہے۔ حافظ صاحب نے فر مایا کہ المجمام وقعہ ہے آپ چلے جا جا کہ ملا تات ہوجا و۔ ۔

### 6 713 10 0 (Zee Leve) 0 (Zee Leve) 0 (Zee Leve) 0

چنا نچے احقر جلدی سے کمرہ کی طرف لیکا۔اور خدام نے اندر جانے کا اشار و وے دیا۔احتر صر ضر ہوا۔ حضرت نے پچان لیا اور جاریائی پر ہٹھنے کا اشار و کیا۔ اور پو چھا کب آئے۔ ش نے عرض کیا ایجی تموزی در پہلے حاضری ہوئی ہے۔ پر ہی پرنام کھے کر بھیجا تھا۔ فر مایا پر چیاں تو ابھی تک یس دیمینیس سکا۔ اس كے بعد حال احوال ہو چھے مجے \_ ووران كفظو احتر نے عرض كيا كه آج كل حكيم الامت حضرت تعانوی بینیده کی کتابیں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت بہت خوش ہوئے اور فر مایا کہ سے بہت مفید ہیں۔ پھر مراقبہ کے بارے بات ہوئی تو فرمایا'' کیموئی کے لیے برہترین طریقہ ہے' احتر نے عرض کیا کہ ایک جگہ حضرت تعانوی برنید نے لکھائے" کے بعض اوقات توالیا محسوں کرتا ہوں۔ کے میں ہوں اور میرے انٹہ تیں درمیان میں دومرا کوئی نبیں' اس پر حفزت قاضی صاحب نے فر مایا بے شک حفزت تھا نوی میسیونے کج فر مایا۔ کیوں کہ اللہ یاک کی ذات تو ہروقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بیتو ہم می تیں جوخووا بے لیے پردہ ہے ہوئے ہیں۔اگر ہم بھی اپنا پردہ اٹھادیں تو ہم خود کواللہ کے سامنے موجود پاکیں۔ قر ایا کہ اس بات كوها فظشيرازي نے اس خام شي بيان كيا ہے ۔. ' تو خود تجاب خودي حافظ از مياں برخيت '' ا ہے آپ کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انشداور تیرے درمیان کوئی پر دونبیں تو خود عی پر وو بن جاتا ہے اگر تو خود کو درمیان سے ہٹالے تو اللہ کواپنے سائے موجود پائے۔ بیشعر پڑھ کر حضرت خود مجی بے حد مخطوظ ہوئے اور فر مایا'' کیما ہے''می نے عرض کیا حضرت! بہت خوب۔اس کے ملاوو بھی خوب با تمي ہوئيں مضمون طویل ہو جائے گا۔ان شاءاللہ پحرکس موقع پر دو با تم بھي عرش كروں گا۔ كونكه حضرت كى تو ہر بات نرالى ہے۔الله تعالى نے حضرت كووه كيفيت نصيب قرمانى تھى جوالغاظ مىں بیان نی*س ہوع*تی ..... یہ کیفیت اُسے ملتی ہے جس کے ہو مقدر میں مے الفت نرخم می ب ندشیشد می ندساغر می بات ۵ دمبری آخری مجلس کے آخری لحات کی ہوری تھی۔ آخر میں حضرت نے مصافح فر مایا جو زندگی کا آخری مصافحہ تھا۔ کو یا ہزبانِ حال بیفر مارہے تھے ......

> لوجو ہم ہے تو مل لوکہ ہم بہ توک گیاہ مثال قطرۂ شہنم رہیں ، رہیں نہ رہیں

#### را وسلوك

پاکتان بنے سے چند سال قبل سلانوالی شلع سرگودھا میں ویو بندی اور بریلوی علاء کے درمیان ایک معرکة الآ راء مناظرہ ہوا تھا۔ جس میں بریلوی مکتیہ کھرکی جانب سے صدارت کے فرائض دعزت اکا کدائل سنت بیسیدہ کے والدگرا می حضرت مولانا قاضی کرم الدین بیسید بھیں نے ادا کے تھے۔ تین دن کے اس مناظرہ میں علاء دیو بندکی جانب سے جو دلائل پیش کیے گے وہ اس قدروزنی تھے۔ کہ انہوں نے مولانا کرم الدین کیسید کو بہت متاثر کیا اور آپ دل سے علاء دیو بندکے حقائد کے قائل ہو گئے۔

چنانچ اپ فرز برار جمند حضرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب برسین و کفیلیم وین اور دوره حدیث کے لیے دیو بندر داند کیا۔ جب قسست اچھی ہوتو حالات بھی سازگار ہوجاتے ہیں۔ دیو بند پہنی کر حضرت قاضی صاحب برسین نے دہاں کے بزرگوں کو قریب ہے دیکھا۔ خاص طور پر پینخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد من کرسین کو آپ کرویدہ ہو گئے۔ اور اپ والدیحترم کے انتخاب پرول سے شکر گزار ہوئے کا انہوں نے ایک محفل میں جیما تھا

حفزت شیخ مدنی بہنین کئیت اور سادگ میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ حفزت قاضی صاحب نے بھی اپنالباس اورا پی بود دباش وہی اختیار کر لی جواُن کے مرشد کی تھی اور پھرراہ سلوک میں تعلق مع اللہ اور حضوری کا وہ شرف حاصل جواکہ اللہ کے سواسب کھے بھول گیا۔ اٹھتے بیٹھتے اُسی کا دھیان اور ایک ہی ڈھن سوارتھی۔ سابقہ گزری ہوئی زندگی کو بالکل فراموش کر دیا تھا .....

> تیرے بغیر جو گزری تھیں زندگانی میں وہ زندگی سے الگ ہم نے سامتیں کر ویں

اور جب ننا نی الند کا بیدمقام نصیب ہوا تو شخ العرب والعجم حضرت مدنی بینینونے خلافت کی خلعت بے نواز ا۔ اور اس با دایا نت کوخدا کے بندول تک پہنچانے کا فریضے سونپا۔ بس پھر تو حالت بیتمی .....

چرتا ہوں دل میں یار کو مجمال کیے روئے زمیں کو ، کوچہ جاناں کیے ہوئے

### ایک جامع شخصیت

پاکستان بنے کے بعد ڈاک کا نظام ہندوستان سے تقریباً حتم ہو کے رو گیا۔مبینوں کے بعد محطوط

2

ینیجے تھے۔ اِس لیے دھنرت مدنی بہینی نے اپنے مخلص طالب قاضی مظہر حسین صاحب نہت کوفر الا کہ
اب آپ کوراوسلوک میں کوئی مشورہ در پیش ہوتو پاکستان میں دھنرت تھانوی بہینیہ کے اجمل خلیفہ حضرت
مولا نامفتی محرحتن صاحب بانی بہینیہ جامعہ اثر فیدلا ہور سے رابطہ کرلیا کریں۔ یوں حضرت بی کے مشورہ
سے آپ نے حضرت مفتی صاحب بہینیہ سے اصلامی تعلق رکھا۔ اِس طرح اللہ تعالی نے تھانوی اور مدنی
دونوں چشموں سے آپ کوسراب کیا نہ

شخ النغير دهنرت مولانا احمد على لا بورى بينية بحى دهنرت قاضى صاحب بينينير ب انتها اعتاد فرمات تقص صاحب بينينير ب انتها اعتاد فرمات تقص صاحب بينينير ب انتها اعتاد فرمات تقد اور دهنرت لا بورى بينية كانقال كه بعد جمعيت علا واسلام كه لي سنو تقد مي دعو تقد أس بونا تقا- اس ليه ملك بحر بع جمعيت متعلقه علائه كرام شيرانواله كى جامع مبحد بين دعو تقدا أس موقعه بروقته كردوان علائه كرام كى ر بائش كه لي قرح بي مكانات اورا حباب كى كوفيون بين ابتهام كيا كيا تقا- جب كه معزت قاضى صاحب بينية كوهفرت لا بورى بينينية كرجمره بين إى جار بائى برآ رام كرايا هي تقاجس برخود معزت لا بورى بينينية لي تقرحتى كه جار بائى بر چنائى بحى وى بحى بوئى تقى بحد معزت لا بورى بينيناستمال كياكرة تقريد.....

اُنی دنوں میں حضرت مولا تا عبدالقادر رائے پوری قدس سرہ بھی لا ہور تشریف فر ماتھ۔ چنا نچہ
اجلاس کے اگلے روز حضرت قاضی صاحب بمینیہ اور حضرت جملی بہینیہ پیٹے الشائخ حضرت رائے
پوری بہینہ کی تیام گاہ پرتشریف لے گئے تھا حقر بھی ان دونوں اکا برین کے جلو میں موجود تھا۔ یوں
ہارے حضرت کو بھی اکا برین کا احماد حاصل تھا۔ اور آپ یقینا ایک جامع مختصیت کے حامل تھے۔ ان
سب چشموں سے فیضی یا ب ہونے برآپ کو کیا پکھنہ طاہ دگا۔

ساتی ترا متی ہے کیا حال ہوا ہو گا جب تونے یہ سے ظالم شیشہ میں مجری ہوگ

#### تربيت كاانداز

منرت جرد مرشد قاضی صاحب عقائد کو بے حدا ہمیت دیتے تھے۔ آپ فر ہایا کرتے تھے کہ افعال میں معنی معاف ہو جائے گی۔ مرعقائد لینی خاص طور پر تو حیداور رسالت میں اگر کی روگئ تو اس میں معافی نہیں۔ مشرک کی بخشش نہ ہوگی۔ ای طرح فتم نبوت کا انکاری بھی دائر واسلام سے خارج ہے۔ اور تو بین رسالت کرنے والا بھی تعلق جنی ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت اور تضیم پرزور دیتے

## 6(110)0 0(m)0 0(m)0 0(m)0

مین غمرزین میں ج والے کے بھائے پینے وکر جرسے زین کو تیار کرت اور پرول میں چھنے کی این غمرزین میں جن والے والے ب این کا کا کا وال وسیتا۔ جے جے جے جواب وان کی متا آسے مزید پائی اور فوداک مبیا کراتے رہے۔ جعمرات اور جھر کی مجالس میں فاص اجتمام سے اس طرف توجفر اتے۔ دور سے آئے والے معزات وو چار ماہ کے بعد جب بھی حاض ہوتے انھی عزید امیات اور فاص تو جہات سے تواز تے۔ بھی کا نفرنس اور جمنم کے اجلاس کے مواقع کیفن حام ہوتا۔

اور جب سائک یہ کو کر گزرتا و آسے الی بیت کی کئی میں سوار کراویے اور تقین فرمائے کہ تھری و سان پر بوستارے میں مینی اسحاب رسول اُن کے تعنی قدم پر چلتے ہوئے داستہ مطرکا ہے۔ یہ داستہ سیرھا جند میں جاتا ہے اور جب مسافرات داستہ پائل پڑتے تو انہیں فوش فبری سناتے کہ تمہیں وہ عما مت لی تی جس کے بارے میں حضور میتھ ٹرٹے بٹارت فرمائی ہے۔

''سا انسا علیہ و اصحابی ''کرجو بر سطریقہ پر ہوگا در بر ساسحاب کے طریقہ پر ہوگا دہ مر ساسحاب کے طریقہ پر ہوگا د جنتی جماعت بھنی تاتی جماعت میں ہے ہوگا ۔ بس بول انگی پکڑ کے سالکین کو اس تاتی فرقہ میں شائل فرما دیتے۔ لیے چوڑے وقیفے۔ اور دشوار گڑار دادیوں ہے ، پہائے۔ اور سالک کو بہت آ رام ہے اُس کی منزل پر پہنچا دیتے۔ پھر سائک دل کی گہرائیوں ہے ہیں پکار آفھا۔ براک اللہ کہ چشم باز کردی مرا باجانان جال ہمراز کردی

## \$ 717 80 8 2005 March 80 0 ( Calle Ma) ( ) ( 360 ) ()

### تربيتي فطوط كيايك جفلك

ایک والا نامد می تحریر فرمایا: المحدالله آپ کوذکری تو فیق ال ربی ہے۔ الله تعالی مداومت اور ترقی مطافر مائی آئین ۔ آ کے فاری کا ایک شعر تکھا ہے ....

> ائدریں راہ کی تراش وی خراش تادم آخر دے فارغ مباش (اینا اندرکوسنوارو،آخرسانس تک فارغ مت رہو)

برکام بھی محنت اور گئن کی ضرورت ہے۔ ذکر اللہ کے لیے جو وقت مقرر کریں اُس بھی پوری توجہ سے مشخول رہیں۔ اس کامشقل اثر قلب وباطن پر پڑے گا اور آ ہت آ ہت پختلی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ ایک حال نہیں رہتا۔ اس کو تبین ورسل کہتے ہیں۔ لذت ذکر محبوب ہے۔ کین اس کو بھی مطلوب ند بنا کیں۔ حضرت حالی امداد اللہ مہا جر کی بیکٹیٹ فرماتے ہیں۔ ''طالب لذت طالب خدا تبیں ہے'' مقصدیہ ہے کہ بعدہ ذکر کرتا رہے۔ اس کا کام بھی ہے۔ لذت ندا سے بھر بھی کر سے۔ اس طرح ذکر پر مداومت نصیب بعدہ ذکر کرتا رہے۔ اس کا کام بھی جاتے تو اُس کا اثر تو بہر حال ہوتا ہے۔ خواہ محسوس ندہو۔

۞ ذکر کی خاص کیفیت مبارک ہوآ مین۔ ذکر قلبی کی صورت تو یکی ہے کہ ذکر کی وجہ سے لطیفہ قلب میں ترکت پیدا ہو جائے جس میں ایک لذت محسوں ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت سے ہے کہ قطع نظر اس حرکت کے لطیفہ روحانی (جس کا مقام قلب مادی ہے ) متوجہ الی اللہ ہو جائے۔ بہر صال مذر یجا ہے کام ہوتا ہے۔ محت کرتے رہیں اللہ تعالی دوام ذکرا ورتر تی مطاوفر ہائیں۔

ا کمدنشآپ ذکر کی پابندی کرد ہے ہیں۔جس طرح آپ ذکر کرد ہے ہیں۔اس میں کوئی حرج منیں۔ ذکر جمرالیک ذوقی امر ہے۔حسب ضرورت وذوق کرتے رہیں۔ ذکر انڈ تھے عظیٰ ہے۔اس زمانہ میں جس کوتو فیق ال جائے بڑا خوش نصیب ہے۔ذکر پرمحنت و مداومت سے رموخ حاصل ہوتا ہے۔ ہمت سے کام لیلتے رہیں۔انڈ تعالیٰ ذکر دوام اور خدمت الل سنت کی تو فیق مطافر ہا کیں۔آ مین۔

### الل بيت عظام فنافع اورمحابه كرام فنافق كاوفاع

آج كاس دور على اس موضوع بربحى فتلف دائ كوگ موجود يس - بحد دعزات كاجمكاد ايك طرف ب جب كرد دمر عدات دومرى جانب كوتر جع دية بيس - كراند ن حعزت قاضى

مد سب بیسید کواس امتحان میں بھی سرخرواور سوئی مدکا میاب کیا ہے۔ آپ نے افی سن و جماعت کا برین کے مطابق جس طرح سحابہ کرام بڑوی کا دفاع کیا۔ ای طرح فار بی فتر لوگر الی بیت عقام بڑوی کے دفاع کا بھی پورا پوراخی اوا کیا۔ مشکول کے اس دورش لوگ حب الی بیت بروج اور حب محابہ بزوی کے فوبصورت عنوانات کے ویجے اپنے گھاؤنے ادادوں کو چمپا ہے بوئے ہیں اور اسب سلم کومزید انتظار کا شکار کے بوئے ہیں۔ جب کرائی انتذاک شحور ان سب ادادوں کو بھائے لیا ہے۔

> بشعور راو مزل بمیں أن سے بكر زياد و جو ملے بيں ساتھ لے كركوئي اور عي اراد و

> > حق کی حمایت

مسئل فتم نوت پوری امت کا مسئد تحااورای ش برطیند کے علاء نے بردھ پڑنے کر حد لیا۔ حضرت قاضی صاحب رئیسیہ بھی کی سے بیچے نہ تنے۔ اکٹر علائے کرام تو تمن تین ماویشل کاٹ کرر بابو گئے تئے۔ مگر حضرت قاضی صاحب ۵۳ و کی تحریک می تقریباً آٹھ ماویکہ جیل میں رہے ۔ بیس مرتبہ بلند طلاحس کو مل گیا بر مدگی کے واسطے وارورین کہاں

ای طرح مسئد حیات اتبی مزیرا عمل آپ کی کاوش اور توششین بیشه یاورین گی۔ آپ کی پوری کوشش تھی کہ یہ مسئد علاء کرام آپی میں بینے کرطن کر لیں۔ چنانچہ صنرے مولانا قاری محد میب ما حب بہتیہ صنبی دارالعلوم و پر بند ۱۹۶ عمل جب پاکستان تشریف لائے آ آپ نے فائ کی خدمت میں بھی اس مسئلہ کی نزاکت کوچش کیا اور انہوں نے اپنی حتی المقدود کوشش کی تحرید مقابل اپنی ضد پر ڈ نے رہے۔ اور موام کے ہرش پر آن لوگوں نے اس مسئلہ کو چھڑا۔ پھر مجبور ہوگر بھارے صفرات نے دلائل کے ماتھ آن کا دد کیا۔ اس سلد میں ہارے اس خاق کے تمین بزے علاء شی الحد یہ صفرت مولانا سرفراز خان صفد د حضرت مولانا تا صفی عبد النظیف جملی بہتیے ہاور حضرت مولانا مقتی عبد النگور صاحب نہذی کیسی خان صفد د حضرت مولانا تا صفی عبد النظیف جملی بہتیے ہاور حضرت مولانا تا صفی مقر حسین میں بیتے ہاور حضرت مولانا تا صفی مقر حسین میں بھی بہتی ہے دیا۔ اور تحریر آد تقریر آد تقریر انہ کی فاظ سے دلائل کی زبان نے معارف کیا۔ این حضرات کے ملاوہ بھی میں بہتا حق ادا کیا۔ ایک حضرات کے ملاوہ بھی میں بہتا حق ادا کیا۔ ایک حضرات کے حلاوہ بھی

مشكل راسته

آپ کے مامنے دورائے تھے۔ ایک راستر تو بہت آسان تھا۔ آپ خود فاضل دیو بنداور جید عالم دین تھے۔ آپ کے والد ما جد بھی اپنے زیانہ کے مشہور مناظر اورا پسے بے باک عالم دین تھے جنہوں نے انگریز کے زمانہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو عدالتوں تک کھسیٹا اور اُس پر جربائے کروائے۔

چنانچہ آپ نے جس بات کوئی سمجھا کھلے بندوں اُس کی جمایت کی اور جس بات کو غلط جانا اس کی محالت کی اور جس بات کو غلط جانا اس کی مخالت محل خوالشد کی رضا کے لیے تھا۔ اس سلسلہ میں حکومت ہویا ایچ ذیشن ۔ اپنے ہول یا غیر سب برابر نئے۔ اصول کی خاطر دوستیاں قربان کیں۔ عبد سے چھوڑ ہے۔ کھلی چشیال کھیں سب کو للکارا۔ پوری زندگی وین کی آئن اور محنت میں گزاری مقصد زندگی مین اللہ کی رضامیز نظر رکھی ۔ فرمایا کرتے ہے مخدوم نہ بنوخاوم بنو۔ اور آخری وقت تک خدمت ہی کی۔ اپنی اللہ کی رضامیڈ نظر رکھی نہ بنگا۔ نکوئی دوسرا سامان ۔ اگر بنایا تو مدرسہ بنایا یا اللہ کا گھر بنایا۔ اور این شخ کے اس فرمان کو پورا کیا

عشق میں تیرے کوہ دفم سر پر لیا جو ہوسو ہو عیش ونشاط زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو ہو

حفرت پرصرف ایک بی نگرسوارتھی اور وہ بیتھی کہ دنیا کے سارے مسلمان جنت بیں جانے والے بن جاویں۔ چنانچہ پوری زندگی بین معزت کو کہی جنتے یا قبقبہ مارتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس درداور کڑھن کو دوسروں تک پہنچانا جا ہے تتے۔ اِس دردکی شدت کو دبی جانے تتے۔ دوسروں کو اِس کا انداز ہ 43 (720) (1) (15 (2000 da be) (1) (1) (2011 pa) (1) (1) (1) (1)

بہت کم ہوا....

جس قلب کی آ ہوں نے ول چھونک ویے لاکھوں اُس قلب میں یاد اللہ کی کیا آگ بھری ہو گی

ای لیے تو دورانِ تقریر بار بارفر ماتے تھے کہ''میری بات کو مجھو''الی بھیٹر بھاڑ اور جم غفیر کا کیا فائد ہ جس میں خلوص نہ ہو فر مایا! تھوڑ ہے ہوں گر مخلص ہوں ۔ حضرت تھانوی پر پیٹیڈ کے اس قول کو کی بارسنایا کہ ''لوگ ولی بنما جا ہے میں انسان نہیں بنے'' بھائی انسان بنو۔ کیونکد انسان بنما بڑا امشکل ہے۔ مولا نا حال نے بھی بہی بات اپے شعر میں بیان کی ۔ اور فر مایا کہ اگرتم انسان بن گئے تو ولی تو خود ہی بن گئے ۔۔۔۔۔۔

> فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بنا مگر اس میں بڑتی ہے محنت زیادہ

#### آخری سفر

۲۲ جنوری ۲۰۰ و کو اسر منظور حسین صاحب کالا ہور سے ٹیلی فون آیا کہ آئ تی پکوال ہے وا ہی ہوئی ہے۔ حضرت کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے۔ بیخبر بہت تشویش ناک تھی اور آنے والے وقت کی افران کر دی تھی۔ اُسی روز جھنگ جس مفتی سید عبد القدوس ترفدی یو تھے۔ بعد از نماز عشاء علا سے جھنگ کا ماہاندا جلاس تھا۔ جس سے مفتی صاحب نے خطاب کرنا تھا۔ بعد جس سوال و جواب کی نشست بھی ہوئی تھی۔ جب کہ دن جس نماز ظہر کے بعد قاری شیق الرحمٰن صاحب کی محبد جس خواتین کے لیے درس قرآن کی ای جب کہ دن جس کہ دن جس نماز ظہر کے بعد قاری شیق الرحمٰن صاحب کی محبد جس خواتین کے لیے درس قرآن کا پروگرام بناتا ہوں۔ چنا نچہ مفتی عبد القدوس صاحب اور سید مصدوق شاہ صاحب کو بھی حضرت کے حالات سے آتا گا۔ کیا۔ دونوں حضرات بے مدفکر مند ہوئے کہ اکا بر کی بی تری نشائی ہیں خدا اان کو صحت و سے اور اِن کا سے دونوں حضرات ہوئے در کی اور قوراً ہو جھا۔ خیر تو ہے۔ اس پر بچوں نے بتایا کہ '' حضرت بتایا کہ آتا ہو کہ کا اور فوراً ہو جھا۔ خیر تو ہے۔ اس پر بچوں نے بتایا کہ '' حضرت بی ورم شد اللہ کو بیارے ہو گئے'' اتا للہ وانا الیہ راجعون'' شیخ العرب والیم مید حسین احمد نی پیشوں کے جی ورم شد اللہ کو بیارے ہو گئے'' اتا للہ وانا الیہ راجعون'' شیخ العرب والیم مید حسین احمد نی پیشوں کے بیرور شد اللہ کو بیارے ہو گئے'' اتا للہ وانا الیہ راجعون'' شیخ العرب والیم مید حسین احمد نی پیشوں کے بیرور شد اللہ کو بیارے ہو گئے'' اتا للہ وانا الیہ راجعون'' شیخ العرب والیم مید حسین احمد نی پیشوں کے بیرور شد اللہ کو بیارے ہو گئے'' اتا للہ وانا الیہ راجعون'' شیخ العرب والیم میں میں احمد کی پیشوں کے بیرور شد اللہ کو بیارے ہو گئے'' اتا للہ وانا الیہ راجعون'' شیخ العرب والیم میں میں احمد کی پیشوں کے بیرور کی کھوں کے بیارے کی کھوں کی پیشوں کے بیرور شدور کر اور کو کو کا اور فوراً ہو جھا۔ خیر تو سے۔ اس پر بچوں نے بتایا کہ '' میں کر کھوں کی پیشوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے بیرور کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں

# OCHIDO ARMANDIA ARMANA ARMANA

روسانی سلسله کی پاکستان میں آخری شی جو بر رواب والب سنده و آن آب آن آبه کی . اداریک جو کی بیم شوتان اولیاء اکس ایم شوتان اولیاء اکس شیم شوتان اولیاء ایک شیم شوتان اولیاء ایک شود ایم خوش شیم

اب میں نے مدرسد نکا کہ ساتی وال بیں فون کیا اور ملتی سا مب کا بر ہ کرام ہو جما لو پا جا کہ وہ ما کہ وہ است کے بیان کہ اور مار کی سا مب کا بر ہ کرام ہو جما لو باتا ہا کہ دھرسد کئی سا حب نے گاری مبدالود و دسلمہ کا فون آیا کہ دھرسد کئی سا حب نے گاری کا انظام کر لیا ہے اور ہ و آپ کے اس کے اسلم ایس کے آئے نے بنی روائی او کی ۔ اس جلدی سے میں سا میوالی والی میں میں سوار ہو کیا ۔ ول سو کوار اور آگھیں افٹک ہار تیس = جب مبلی کی ویل جانے کا پر وگرام بندا تو سنر شروع ہو ہے تی مضرب کے مسکم ایس جہرے کا اصور گائم او جاتا ۔ کر کر کی روتی حضرت کی خوشبو آئی شروع ہو جاتی تھی محرات کے بیر اسلم سے کہ ہر ملم اللہ میرا بی اندھرانی اندھرانی اندھرانی

ضرورے بتنی باتنی بڑھ رہی ہے گئے روش کی اند جرا اور مجرا اور مجرا ہوتا جاتا ہے

ساہیوال اؤ و پر از ہے ہی مدرسد میں فون کیا تو جواب آیا ''لیں ہم آرہے ہیں اور بول بانند ہی لوات کے بعد کار اؤ و پر آئے گئی۔ اگل سیٹ پر مارے خاندان کے بزرگ اور مولانا ' آئی سید عبد الشکور ترندی بیٹیٹے کے چوٹے بھائی مولانا حمد العام ترندی مدخلہ بیٹے ہوئے تھے۔ جب کہ پھلی سیٹ پر ملتی سید عبد القدوس ترندی اور قاری سید عبد الوود و ترندی بیٹے تھے۔ احتر بھی آن کے ساتھ بیٹے کہا اور بول افسرد ولوں کے ساتھ بیٹے کہا اور بول کی طرف دوانہ ہوا۔ مفتی عبد القدوس ماشا واللہ بڑے ہاپ کے بڑے ونہار سیٹے ہیں اور جوانی بی میں اللہ یاک نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے نواز اہے۔

رائت می فرمانے گئے۔ آج کل جنازوں میں جائے اور شائل ہونے کا ایک رواج ساہو کمیا ہے۔ بلکد اب قور مم می کننے گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ریا واور و کھلا وے سے تخفیط رکھے۔ میں سے فون پر فون آ رہے تے اورایک بی خبر بار بار سائی و بے رہی ہے۔ ول بے چین اور طبیعت بے قرار ہور بی تھی کہ اچا تک ول میں سیدا عیداورامید پیدا ہوئی۔ کہ میہ جناز وکوئی عام جناز واؤ نہیں۔ بیاتو ایک ولی کا لی کا جناز ہ ہے۔ جس میں شوایت یقیناً اپنی بخض کا سب ہوگی۔ بس میں تو صرف ای نیت سے سفر کر رہا ہوں۔ کار میں سوار ایک اُن کے چھا اور دوسرے ماموں یعنی احقر ملی صاحب نے کتے اوب سے ہم وونوں ہزرگوں کو اکٹر میں کی ایک کی استور دو ایا۔ بھان اللہ یہ ہم جست کا اڑے گردات ہم دھرت کی ہاتم ہوتی رہیں اور است نم دھرت کی ہاتم ہوتی رہیں اور اکثر بھے سے کا طرح اور فر ہایا کر آپ تو دھرت قاضی صاب اکثر بھے سے کا طب رہے تا کہ میرے دل کا ہو جم کی بلا ہو۔ اور فر ہایا کر آپ تو دھرت قاضی صاب کی سینٹو کے ساتھ بہت رہے ہیں۔ اپنی سب یادوں کو ایک مضمون کی صورت میں مخوظ کر لیویں اور ائر اشام مت کا کوئی انتظام ہوجاد ہے تو ہے یادیں دوسروں کے لیے جمی ایک سرمایہ ہوں گی ۔ بنشک ہے یادیں ہم سب کے لیے ذھارت کا سب بنیں گی۔ اور جب بھی دل اداس ہوگا۔ تو ان یادوں کا تعور کر کے ہم سب کے لیے ذھارت کا سب بنیں گی۔ اور جب بھی دل اداس ہوگا۔ تو ان یادوں کا تعور کر کے مضرت کی صحبت اور بھل کا حروالوٹ کیس کے…۔

وہ اگر جا بھی چکا ہے تو نہ آئیمیس کھولو ابھی محسوں کے جاد رفاقت اس ک

اک آذ کرہ کے ساتھ بم لوگ ڈیز د بجے سے پہلے چکوال بی چکے تھے۔ فیعلہ یہ ہوا۔ کد دنی مجر می تو نمازیوں کا رش ہوگا۔اس لیے وضو کی قربی مجد میں کرلیا جاوے اور وضو کرنے کے بعد مدنی مسجد عمل جایا جائے۔ وضو کے لیے ہم نے ایک قرین مجد کے سامنے کار روکی ہی تھی کہ ایک دوسری کار بھی ہمارے چیجے آ کرزگ۔ بیبمی تصبہ ساہیوال کے احباب تھے۔جن میں چوہال کے ہزرگ قاضی مظفر حسین اور سابیوال کے بھائی میقوب اور دومرے احباب، بیرب حفرت کے متوسلین تھے جب ک مدرسہ تھانیہ کے دیگر اساتذہ اور احباب بسوں کے ذریعہ بھی پنچے تھے۔ یوں ساہیوال والوں نے اپنی ممت اور مقیدت کا بحر پورا تلبار کیا تھا۔ جو یقینا اُن سب کے لیے آخرت کا ذخیرہ ہوگا۔ وضو کے بعد ہاری گاڑی جب شاہراو پر آئی تو سڑک باک ہو چکی تی ہیں جمیں گراڑ کا لج والی سڑک ہے ہوتے ہوئے تموڑا سا چکر کاٹ کر دوبارہ شاہراہ پر آنے کا راستال میا۔ مدنی مجد کی گلی کی گڑیر بولیس والے کمڑے تھے۔جنہوں نے بڑے اوب سے کہا کہ جناب جنازہ کالئے کے گراؤ غریس آنے والاے تبدا بہتر ہے كة بكازى كويهال كمراكر فى عجائ سيد حركراؤ غرض بط جادي تاكرة بكودوباره كازى تكالنے ميں وقت ند ہو۔ بات أن كى معقول تحى اس ليے بم لوگ مدرسا ظمبار الاسلام ميں بطير مح اور ظمر ك نماز و إن اداك \_ مدنى معد سے مدرسدا ظهار الاسلام كك جاتے ہوئے ايك ى خيال آتار باكداس سرک اور اِن کلیوں سے معرت بار بارگز رہے ہی اوراب میکیاں بول کمبری ہیں -

شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تھے کو ڈھونڈ آل ہے ایمی 
> وہ چھوڑ کے اس شہر کو جا دور بسا ہے اُس دفت سے برخض پرایاسا گھے ہے

تقریباً بیان کھنٹہ اوگ سجد کے حن میں ہزہ پر دھوپ میں بیٹے دہاور پھر پونے چاد ہج کے فریب ہم بیٹے دہاور پھر پونے چاد ہج کے فریب ہم بوگ بالی سکول کے گراؤ غریب بی سے موجود تھے۔ تھوڑی ہی ویر میں سنی ساحب کی نظر ش الحدیث مولانا ذا دار الراشدی پر پڑی اور وہ اُن کی جانب چلے حضرت شخ الحدیث نے آگے بڑھ کرمنتی عبدالقدوس تر فری کو گلے لگا یا اور ان لیلہ و انا الیہ واجعون کا تبادلہ ہوا۔ ہرطرف خاموثی اور اوای تھی۔ تھوڑی ہی دیرے بعد نماز عصر کے لیے مین بائد منے کا اعلان ہوا اور تقریباً میں میں ہرطرف خاموثی اور اوای تھی۔ تھوڑی ہی دیرے بعد نماز عصر کے لیے مین بائد منے کا اعلان ہوا اور تقریباً میں میں ہی ہی ہو ہے تو میں میں اور بہتے کے قریب نماز عصر اور گئے ہو تھا کہ بیٹ مولانا کر اور کی میں ہوا کہ دیں۔ چنا نچے صفرت نے مختر کر جامع کھا تھو بیت اوا فرمائے ۔ اُن کے بعد اُن کی میں کہ میں میں میں القد وس تر فری کو وقوت دی گئے۔ کو بلایا گیا۔ انہوں نے بھی چند نچے سلے کھا ت اوا کے اور پھر منتی سیدعبدالقد وس تر فری کو وقوت دی گئے۔ آپ کے بیانی میں میں میں میں اور کی مثالیں ویے ہوئے فر بایا آپ نے بورے فر بایا گلات اوا کے جدی علی میں میں مثالیں ویے ہوئے فر بایا آپ کے ایک طرح جم علم کے فرین کو وقوت دی گئے۔

اُن کے بعد فاو فی اشنے حضرت مواد ناشاہ محمصاحب دامت برکاتیم کودعوت دی می ، اُن کی طبیعت ناساز بھی اورغم ہے بھی نفر صال تھے۔ گرتے پڑتے سپیکر کے قریب تشریف لائے اور میکل ہے دو تین

\*\* (724 ) A COURT OF CO (55) " (25) جلے ادا کر سکے۔اتنے میں سیاہ محابہ کے نئے سالا رمولا نامجہ احمد لدھیانوی پینچ مجئے اور انہوں نے حضر نے قاضی صاحب کو بے صد قراح مقیدت پیش کیا۔اور پھرآخر ہیں حضرت علامہ خالد محمود وامت بر کاتہم نے ا ہے مخصوص انداز میں موقعہ کے مطابق حصرت قائد کی خدمات کوسراہا۔ اور فرمایا کہ وہ تو آج کامیاب ز ندگی گز ارکر چلے جارہے ہیں۔ آج کے بعد سب رنج وحزن فتم ہوا۔ آپ حضرت مسین جُنْتُوٰ کے مظہر تھاس کیے آ ب کی پوری زندگی بھی اُنہی کے نقش قدم پرگزری اور آج وہ اپنے مولا کے سامنے سرخرو ہو کر جارے میں۔ ہم لوگ جو حفزت کے جنازہ میں شریک ہوئے یقینا یہ ہماری بخشش اور مغفرت کا ذ رایعہ بنے گا۔ اور اتنے میں «هنرت کی سواری پینچ گئی۔ نماز جناز ہ، قائد این قائد اور جانشین صاحبز اوہ قاضی محرظہور الحسین اظهر مدظلہ نے پر حائی۔ نماز جنازہ کے بعد پروانوں کا غول حضرت کی آخری زیارت کے لیے نوٹ بڑا۔ ہم اوگ پونکدا گلی صفول میں تھے۔ اس لیے تھوڑے ہے و ھکے تگنے کے بعد ہم لوگ حضرت کی گاڑی تک تبیخ میں کا میاب ہو گئے۔حضرت مولانا محمد المیاس بہینیہ کے صاحبز ادے مولا نارشیداحمد چندنو جوانوں کے ہمراہ حضرت کے سربانے ڈیونی یر ، مور تھے۔انہوں نے عمر مجر حضرت کے جلوے بہت قریب ہے دکھیے ہیں ۔ حتی کہ ایک خج کے موقع پر بھی وہ حضرت کی معیت میں جانے کا شرف حاصل کر ع بیں۔ اور آج آخری سفر میں بھی حضرت کے بہت قریب میں۔ اللہ نے حایا تو کل تي مت مي بمي بي قرب نصيب بوگا-اس يور مشكل وقت مين مفتى عبدالقدوس سلمه مير حقريب رے اور میرا باز ومضوطی سے تعامے رکھا۔ یول وعلم بیل میں حضرت کے قریب بیٹینے میں میری مدد کی۔ الند تعالى انسي بهت زياده اجرعظيم عطاكر يآ من - حصرت كاچېره چودهوي كے چاندكى ما نند چك رياتها ساری زندگی سرت البی برتقاریر کی تمیس برلدم سنت کے مطابق انھتا تھا۔ اہل بیت بی بیئر عظام اور صحابهٔ کرام جوزیم کے دفاع میں ممرکز رئ تھی۔ آج یقینا اُن ارواح مقدسہ کی تجلیات بھی ضوفشانی کررہی بول گی۔اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی ہوئی تو برخنص و کھے سکتا تھا۔ یول لگتا تھا جیسے ایک دوست اپنے دوسرے دوست کے گھریر مدمو ہو۔ اور طاہر ہے کہ دوست کے بال جاتے ہوئے چرے سے بشاشت اور خوٹی عیاں ہوتی ہے

> دل کو سکون، روٹ کو آرام آگیا موت آگن که دوست کا پیغام آگیا

سور با ہے آخری وم تک اٹھا کر زخمتیں تبر پر تیری نجماور ہوں خدا کی رخمتیں

### 

اورای بات کوآپ یول بھی کہ کتے ہیں، تھکا ماند و مسافر جب شام کو گھر آتا ہے تو سب جستی بھول جاتی ہیں اور وہ سکھ کا سانس لیتا ہے۔

بوں ہوں ہیں۔

اے قائد! آپ نے ہمارے کے بہت کام کیا ہے۔ سینکو وں کن جی تعییں ، ہزار ول میل ط

سز کیا۔ بھی بہباڑ وں پہ بھی تحلوں جی اور بھی میدانوں جی شغیرے کراپی تک ملک کے چپ چپ په

سز کیا۔ بھی بہباڑ وں پہ بھی تحلوں جی اور بھی میدانوں جی شغیرے کراپی تک ملک کے چپ چپ په
حق چاریار شریخ کے نعرے بلند کے ۔ ندون ویکھاند رات۔ ندمروی کی پرواہ کی نہ گری کی ۔ ندوجو پ

دیجھاؤں۔ بھوک برواشت کی بیاس برواشت کی ۔ اے قائد! ہم آپ ہے آئ یہ وحدہ کرت

ہیں۔ کہ آپ نے جونم افعاے میں ہم اُن کی لائ رکھیں مے تیرے برفرمان کو پورا کریں مے۔ اور اب
ہماری دعا ہے

نیند لے آرام کی اے قافلہ سالار قوم کرنددیں بے چین تھے کو کدیس افکار قوم

ا پنے قائد کو آخری سلامی بیش کرتے ہوئے ہم لوگ چکوال مدنی معجد میں پنچے نماز مغرب کی ہما عت کھڑی تھی۔ ہم لوگ چکوال مدنی معجد میں باورم عبدالوحید حنی ہما عت کھڑی تھی۔ ہم اوگ بھی جلدی جلدی شامل ہو گئے۔ ہم ہے آگلی صف میں براورم عبدالوحید حنی موجود تھے۔ نماز کے بعدان ہے معافقہ ہوا۔ مولانا عبدالوحید اشرنی تو تھیں میں بی مل گئے تھے۔ اور دور ایک صف میں حافظ اللہ یارصا حب نماز میں مشخول تھے۔ وہ ممبر بھی موجود تھا۔ جس پر بیٹے کر قائد اللہ سنت نے سالہا سال تک وعظ ولتین سے موتود نہ تھے کے سالہا سال تک وعظ ولتین سے موتی تھے۔ کھیرے تھے نمازی بھی وہ بی تھے۔ محر حضرت موجود نہ تھے

مکاں بھی وہی ہے کمیں بھی وہی ہیں

مگر ایبا لگتا ہے مگھر اجنبی ہے نماز سے فارغ ہوتے ہی ہم لوگ ساہیوال کے لیے روانہ ہو گئے راستہ میں موز و سے کی مسجد میں

نمازعشا ،اداکی اوررات کوسا ڈھے دس بجے ساہوال پینچ گئے ۔ سورج کے ساتھ ڈوب گیا میرا دل بھی آئ

سوری کے ساتھ دوب میں بیرارس ماہ انتا اداس شام کا منظر مجمی نہ تھا

اب کیا ہوگا؟

۔ قوموں پر اداروں پرادر جماعتوں پراہیا وقت آتا ہے جب أن كے باتى اورسر پرمت ميشد كے لے اس دنیا کو خیر آباد کہ جاتے ہیں۔ کیونکہ "کسل نسف دانسقة السعوت" محرکیا اپنے قائد کے چلے جانے کے است کے بعد جماعتیں فتم ہوجاتی ہیں۔ یا ادارے برباد ہوجاتے ہیں یا لوگ اپنے قائد کو بھیشے کے لیے بحول جاتے ہیں .... جبیں الیانہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اسے ہر حال میں جانا ہے۔ یہ کی کے کا بر کی خطروں میں بعض اوقات اندھرانی اندھر انظر آتا ہے۔ محرقدرت أس اندھرے میں سے فی محرطوع کرقت ہے۔ ....

#### کھاور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا مالوں تو نہیں ہیں طلوع سحر سے ہم

بانی دارالعلوم دیو بند حضرت مولا نامحمد قاسم نا نوتوی رئینیهٔ کا جب انقال موابر و اس وقت لوگوں نے میں کہا تھا کداب کیا ہوگا! بے شک حضرت نانوتوی بھٹنے کے مقابلہ کا آ دی پھر پیدائیس ہوا علم اور عمل برلحاظ ے أن كے جانشين أس مرتبہ كے نہ تھے مكر قدرت نے أنبى جائشينوں سے كام ليا اور و او بند کا فیض پوری دنیا میں پھیلا تبلینی جماعت کے بانی حضرت مولانا محد الیاس بینید کی وفات بر بھی لوگول نے بھی کہاتھا کداب کیا ہوگا! جماعت میں أن جيسار جل پھر پيدائيس ہوا گر قدرت نے بعد میں آنے والے مر ورلوگوں ہے ہی کام لیا اور آج جماعت کا کام دنیا کے چپہ چپہ میں پھیلا ہوا ہے۔امیر شریعت سیدعطا والندشاہ بخاری بینیج واللہ کو پیارے ہوئے تو اُس وقت بھی لوگوں نے وہی سوال و ہرایا تھا كهاب كيا بهوگا! مكر دنيانے ديكھا كەشاە جى بينين كے بعد مرزائيت كاجناز واٹھا\_ پورى قوم نے مرزائى ذرّيت كوغيرمسلم اقليت قرار ديا- اور اب ختم نبوت كانفرنس مرف پاكستان بي بي نبيس يورب اور انگلتان کے مراکز ش بھی منعقد ہور ہی ہیں۔ آج حضرت قائد اہل سنت کے انقال کے موقع پر بھی وہی سوال لوگوں کی زبانوں پر ہے کہ اب کیا ہوگا! جن تحریجوں کی انجی میں نے مثالیں دیں وہ سب دیوبند ك شجرطوبي كى شاخيس بين \_ اور حفزت قاضى مظهر حسين بينيلة بهى ديوبند ك اكابرين كرتر جمان ، فرقد نا بی الل سنت و جماعت کے خاوم اور اہل ہیت عظام جائٹۂ ومحابہ کرام جائٹۂ کے وکیل تھے۔ ان شاءاللہ خدام کی بیتر کی بھی بیشد کے لیے قائم رہے گی۔ اور دن رات چوکی ترتی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ اس تحریک کے موجودہ قائد قاضی محموظہور الحسین اظہرید خلا کووہ حوصلہ اور عزم عطاء فرمائیں کہ وہ اپنے والد محترم کے مشن کو پھیلائیں اور سچے جانشین ٹابت ہول۔

يول تو ملك بمرك الل سنت اور على يرض حصرت قامني صاحب بينية كم بمواتح يمر خاص اس

علاقہ میں حضرت بیٹے الحدیث علا مدسر فراز خان صغیرہ، حضرت مولانا مغتی سید حبد الحکور تریزی پیٹے اور حضرت مولانا قاضی عبد الطلف جملی بیٹے یہ چار ہزرگ ایک مسلک اور ایک بی مشرب سے تعلق رکھے سے بان کا آپس میں بیار بھی بہت تھا۔ ایک دوسرے پراعم دکرتے تھے۔ اور ایک کی آواز پر سب لیک کہتے تھے۔ آج بھی اللہ کے ضل سے ان کے اضاف قائدابن قائد حضرت مولانا قاضی تھ بور الحسین کہ مظل کے دوش بدوش موجود ہیں۔ اللہ نے چاہا تو رہتا تھا دوقت کے ساتھ ساتھ اور مضبوط ہوگا ان کے علاوہ پاکستان بحری اور بیرون ملک بھی جمل قدرا بلی سنت و جماعت کے علاء اور تمائد میں موجود ہیں۔ ان شاء اللہ ان سب کی تائید و جمایت حضرت جائشین کو حاصل ہوگی ..... یادگا و اسلاف اور اس قافلہ کے سالار حضرت مولانا سرفراز خان صفور دامت برگاتی ہیں۔ اور حضرت قاضی صاحب بیشو کے دیر بیند دوست اور جائی رحضرت مولانا سید محمد احمد میں شاہ صاحب برگائی مقام اہل سنت کے جائی و حضرت مولانا سید محمد احمد میں اس مقام اہل سنت کے بہت بڑا ذخرہ ہیں۔

سید عطا ، اندُشاه بخاری بینیوی که انقال کے بعد خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی بینیوی کو تحفظ خم نبوت کا ایر منتخب کیا گیا تھا۔ اوراس کے تعوز سے عرصہ بعد جب وہ سلانوالی ضلع سر کووھا میں تشریف لائے۔ تو احتر سلانوالی میں موجود تعارسانوالی کے بجام لیڈر حضرت مولانا سید فضل الرحمان احراری نے اُن کا استقبال کرتے ہوئے فر مایا تھا۔ '' ہمارے امیراور بڑے حضرت تشریف لے آئے ہیں'' تو حضرت شجاع آبادی نے افکار موتے ہوئے بیتا ریخی جملہ دو ہرایا۔……

"بزے تو نہ تھے، بروں کی موت نے بردا بنا دیا ہے"

بہر مال تر کون کو چانا اور ساتھوں کو جع رکھنا برے حوصلہ اور عزم کی بات ہوتی ہے اور جب انسان برے منصب پر فائز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ حوصلہ بھی بر حادیتے ہیں۔ برے لوگ بمیشہ درگز رہے کام لیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں بھی الجھنے کے بجائے اپنے مشن اور مقصد کو مذظر رکھتے ہیں۔ قائدین ایک پالیسی اور پروگرام وے کر چلے جاتے ہیں۔ بعد بھی آئے والے ای پروگرام کو مقررہ پالیسی کے مطابق آگے بر حاتے ہیں۔ اختلاف رائے اور تقیری تقید سے جاعتیں مضبوط ہوتی ہیں۔ البتہ تقید برائے تعید اور کٹ جی سے البتہ تقید اور کٹ جی سے بیشہ نقصان ہوتا ہے اچھی اور اصلاتی سوج کی بھیشے قد رکر نی جا ہے۔ س

6(C15)4 (4(Extra)4) 6(C15)4)

ہے حسن اور بر متاہے ذوق نے ای بات کو ہوں کہا ہے

گلباے دنکا رنگ سے ہے زماعت تین اے ذوق اس جبان کو ہے زیب اختلاف سے

اوراب آخر میں اس دعا کے ساتھ اپنے مضمون کوئم کرتا ہوں کے انتہ پاک جارے قائم دھنرت مولانا قاضی مظہر حسین ٹیسٹ کو جنت انفرووس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور اُن کے پسماندگان کو وی حوصلا اور عزم عطافر ماوے جس عزم کے ساتھ دھنرت قائمہ بھیشنز ندور ہے مر جمکایا نہ مجمی تو نے جفا کے آگے مرفزو ہوتا رہا اپنے خدا کے آگے

0000

(بير: ص625)

تخزارش

تمام برادران طریقت کی خدمت می گزارش ب کد ندگورواشعارا پنه پاس کتاب سلاسل طیب می نقل فر بالین تا که دهنرت اقد س مرشدی صاحب نورانشر قد و که نام سے بھی قوسل کر کئیں۔
نقل فر بالین تا که دهنرت اقد س مرشدی صاحب نوایسال ثواب کا اجتمام و معمول بنائیں۔ الله تعاتی ادار سے دھنرت مرحوم کے تقش قدم پر چلنے دمارے دھنرت مرحوم کے تقش قدم پر چلنے دور دھنرت کر واری رکھنے کی تو نتی عطافر مادیں۔ آمین معنرت مرحوم کے تقش قدم پر چلنے دور دھنرت کر اور کی اور کی سالی میں دور دس الله سالیہ سالیہ

# عظيم سانحه

کی مولاناسید مصدوق حسین شاه بخاری 🌣

مور خد ۲۹ جنوری ۲۰۰۴ء بروز سوموارم ججری نماز کے بعد ساہیوال سرگودها سے بذراید فون اطلاع کمی کد حضرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب بینتیدوار فانی سے دارازل کی طرف رحلت فرما محتے میں۔ (انا لله وانا البه و اجعون)

یہ خبرہم پر بیخل بن کر گری اب محسوس بور ہا تھا کہ دائتی ہم بیٹم ہو گئے ہیں۔ کیونکہ تمبر ۱۹۹۱ مرکو دالدِ محترم (حضرت مولانا سید صادق حسین شہید بہتینہ) نے جام شہادت نوش فرمایا۔ پھر مجھے دو حضرات کی خصوصی شفقتیں حاصل رہیں۔ ● حضرت اقدس سید مفتی عبدالشکور تر ندی بہتینہ ﴿ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب بہتینہ ان حضرات کی بے پناہ محبق اور شفقتوں نے حضرت والدصاحب کی جدائی کا غم بھی ہلکا کردیا۔ پھراولا سید مفتی عبدالشکور تر ندی بہتینہ دائی مفارقت دے کردائی اجل کو لبیک کہد گے۔ اوراب حضرت قاضی صاحب بہتینہ بھی ہمارے درمیان موجود نہیں۔

ان حضرات کا ما یہ ہمارے مروں سے اٹھ جاناطبی گرعظیم مانحہ تھا۔ حضرت والد ما جدسید صادق حسین شاہ مینینے صاحب حضرت، شخ العرب والحجم الشخ سید حسین احمد مدنی قدس مرہ کے شاگر ورشید سے اور اپنے شخ کے دیگ میں رقعے ہوئے ہوئے تھے! سادہ لہاس، سادہ گفتگو، خلوص و محبت کے بیکر تھے اکا ہر کے عاشق تھے۔ بندہ نے انہی کی گود میں تعلیم و تربیت کی اور اپنے بزرگوں کی صدافت و شجاعت کے واقعات سے حضرت والدصاحب اپنے معاصر علماء کے بھی بہت قد روان تھے۔ چنانچہ ملک جرے علماء کرام اور مشائخ ہمارے مدر سطوم الشرعیہ ش تشریف لاتے ۔ بیوں ہمیں ان حضرات کو بہت قریب سے ویکھنے کا موقع ملک جانچہ ماہیوال سرگود ھاکے حضرت مفتی سیدعبدالشکور ترفدی ہمینیا ہے بھی والدصاحب کے براوراند اور دوستانہ تعلقات سے ۔ تقریباً ہمرامتحان کے موقع پر حضرت مفتی صاحب ہمارے مدرسہ

\$\(\frac{730}{30}\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\(\theta\)\$\( من تشریف لاتے اور بے مدشفقت فرماتے۔

حضرت والدصاحب كومجابد اسلام حضرت مولانا غلام فوث بزار دى بينين والهانه عقيدت تقى چانجدان کی تشریف آوری ہے بھی ہمیں بے حد خوشی ہوتی۔ بیاری اور نقابت کے دنول میں جب عفرت ہزاروی بینید نے باہر کے اسفار پر جانا بند کر دیا تھا حضرت والدصاحب کی درخواست پر انہیں دنوں میں جھنگ جیسے دور دراز علاقہ کا سنر کیا اور فر مایا کہ حضرت شاہ صاحب برہینید کی وعوت میں اتنا خلوص تھا کہ میں اٹکارنہ کرسکا۔

تیسرے بزرگ جن سے حضرت والد صاحب کوعشق کی حد تک محبت وعقیدت تھی وہ پیر طریقت نباض لمت وكيل صحابه تذاوج معفرت مولانا قاضي مظهر حسين قدس سرة كي شخصيت تقى \_ مصرت والدصاحب کے نام معزت قاضی صاحب بینیو کے مکتوبات کا جو ذخیرہ احقر کے پاس موجود ہے ان میں ایک بات تقریباً بار بار د برانی می ہے۔ کہ کاش ہمارے ن علاء کواس عظیم نقصان کا احساس ہوجادے جوسی مسلمان کو پہنچا یا جار ہاہے۔ مسلک الل سنت کی تھانیت، اصلی کامر اسلام اور نظام خلافت راشدہ آپ کے خاص موضوعات تھے۔ جن کا بر جار آپ نے زندگی کے آخری سانس تک جاری رکھا۔''حق جاریار ٹکائٹے'' آپ کی تحریک کا خاص نشان ہے۔ چنا نچے سینوں پر تن جاریار انتافیم کے جن ، جائے دان کے خلاف پر تن بار یار جنافی کا الفاظ اورای طرح سائیکون اور کارون پرخق جاریار شافین کے بیارے الفاظ جلی حروف میں لکھنے کی تاکید فرماتے۔ " یا اللہ مدد "اضح بینے اس کا ورد کرتے اور فرماتے کہ لوگ غیراللہ سے مدد ہا تھتے ہیں اور انہیں اس بات پر ندامت بھی نہیں ہوتی تم اللہ سے مدد ما تھتے ہوئے کیوں شرماتے ہو۔اور فرمایا کداس الله والی مدد کواتنا عام کر دو که لوگ دوسروں سے مدد مانگنا چھوڑ دیں تنہیں نہیں معلوم کہ تمہارے اس نعرے سے خالفین کتنے پریشان ہیں۔ بیابیانعرہ ہے جس کا جواب کسی کے یاس نہیں۔ آ ٹھ سال کی عمر میں مؤر دید ۲۵ تمبر ۱۹۸۳ء بروز ہفتہ مدر سیافوم الشرعیہ کے سالانہ جلسہ کے موقع پر

حفرت قاضی صاحب قدس سرؤ کی بہلی بارزیارت کا شرف حاصل ہوا۔ ایا نورانی چرو میں نے اس سے پہلے بھی نددیکھا تھا۔اس بھر میں مسائل اور تقاریر کی سجھ تو نہیں تھی مگر حضرت کے چہرہ کی کشش ایسی تھی کہ مبع\ہ (للہ! جودن بدن پرمتی ری \_حضرت والد ماجد کی شہادت کے بعد تو حضرت کی شفقتیں اور زیاد ہ پڑھکٹی جب بھی حاضری ہوتی بہت ہی دلار دیتے اور اپنے دست مبارک سے کھا نا گھرے لاتے اور بینفک میں بنا کرالی محبت سے کھلاتے کہ اہائی کی شفقتیں یاد آ جاتیں۔ رخصت ہوتے وقت معافقہ

### 08 731 10 0 2005 do ball of marines 10 08 245 90

فرمائے اور نقلی کی صورت میں بھی ہر بیرمنایت فرماویے جوا کثر پانچ صدر و بے ہوتے۔

حضرت علم کاسمندر تھے۔ ۲۰۰۰ میں سالانہ کی کا نفرنس منعقد ہو کی جس میں زیارت کی فرض سے حضرت مولا نا قاری محمد حیات صاحب کے امراہ سفر کیا۔ حضرت صعف اور کمروری کے باوجود آنے والے مہمانوں سے ال رہے تھے۔

دوسرے دوز فجر کے بعد آپ کا بیان تھا کری پر بٹھا کرچو بارہ سے بنچ لا کر خدام نے گاڑی جی بٹھا یا جلسے گاہ میں بٹھا یا جلسے گاہ ہے۔ بٹھا یا جلسے گاہ میں بٹھے گھرکرک پر بٹھا کہ شخچ پر لائے کئے اس دوران پوری فضا نعروں ہے گوئے رہی تھی۔ بھلا کیا بھرے بمسلو مولانا موصوف نے کہا کہ! حضرت اس ضعف جس بھلا کیا بیان کریں گے۔ جس نے کہا بیا ہمی پر پہل جائے گا حضرت نے جو بیان شروع فرمایا تو تقریبا پونے تین بیان کریں گھے۔ جس نے کہا بیا ہمی پر پہل جائے گا حضرت نے جو بیان شروع فرمایا تو تقریبا پونے تین بھٹے جاری دہا۔ تحریک خدمات المی خدمات کی خدمات ، کا فرنس کے اغراض ومقاصد پھر عظمت محاب شختی بیان کی۔ آپ کی ہر بات اور ہر جملہ سے محاب شائی کی مجت عیاں تھی۔

آ پ کی دفات ایک عظیم سانحہ ہے۔ پوری ٹی قوم خصوصاً تحریک خدام اہل سنت کے رضا کا روں اور مدرسہ اظہار الاسلام کے طلبا ماور مدرستی الساء کی طالبات کو آپ پیتم چھوڑ کر جنت الما وی میں جا ہے۔ اللہ آ پ کے مثن کو جاری وساری رکھے۔ اور قائد این قائد مولانا قاضی محمد ظہور الحسین صاحب ہے خلاکو ہمت اورا ستھامت سے نوازے۔ (آمین)

حضرت والدصاحب نے عمر مجر حضرت قاضی صاحب بینین کا تا ئیدو تمایت کی چنانچہ جمٹک میں تن چاریار نفافتہ کا نفرہ عام کیا۔ اپنی مساجد کے نام تن چاریارا در خلفائے راشدین رکھ کرقیا مت تک کے لیے اپنی عقیدت اور مجت کور جسٹر ڈکرا گئے۔ ای طرح ان شا واللہ تعالی ہم بھی انہیں حضرات کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت صاحبز اُدہ اور جانشین قاضی مجمد ظہور الحسین صاحب کی ہر تن بات کی تا ئید وجمایت کرتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو الل تن کے ساتھ رکھے۔

> جئیں تو حق کے ماتھ مریں تو حق کے لیے

# شاہراہ حق واعتدال پرِ قاضی چیک بوسٹ

کھے خطیب اسلام مولا ناعبدالرؤف چشتی 🌣

مولانا عبدالرؤف چشتی شگفته مزاج ،معروف ومشهور خطیب میں ان کی درج ذیل تحریر ش بظاہران کی خطابت و شگفته مزاجی کاعضر نمایاں ہے۔ جس ہے ممکن ہے بعض طبالع کوقدر سے اختلاف ہو۔ تاہم ان کی تحریر میں موجود دھا گن یقینانا قائل تر دید میں سلاحظہ ہو ..... [رشیدی]

مسمی شعبہ کی ذمہ داری قبول کر لینا آسان لیکن نبھانا انتہائی مشکل ہے۔ ذمہ داری کو نبھائے کے لیے استقامت ،صدافت ،دیانت اورخوف خداجیسی صفات کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔

الله مهتم جامعيدينه العلم چشتيه، رفع كالوني اوكاره

آهین جوان مردان، حق محوتی و بیبا ک الله کی شیرون کو آتی نهیں رو بابی!

کون نیس جانتا!اگر ذ مدداری غیر ذ مدداری کا مظاہرہ کرے تو پھراصلات کیے ہو؟ چوراہے پر کھڑا سنتری اگر فرائنض سے غافل ہوجائے اور کسی کورو کے ٹو کے نبیس ، توانین ٹریفک کی خلاف ورزی ہوتے دیکے کر بازیرس نہ کرے ۔ تو پھر کیا ہوگا؟ شاید ہے بتانے کی ضرورت نبیس ۔

میرے بھائی، جس گھر کا سربراہ مصلحت کا شکار ہوجائے و ہاں لڑ کے اور لڑکیاں خو دسر ہو جایا کرتی بیں۔ جس چوک کا سنتری لا پرواہ ہو جائے اس چوک میں حادثات معمول بن جاتے ہیں۔ جس کلاس کا استادا پی ڈیوٹی سے غافل ہواس کلاس کا نتیجہ صفر ہوتا ہے۔ جس درجہ کا معلم لا لچی ہوجائے اس درجہ کے طلبا و کا آسوختہ سوختہ ہوجاتا ہے، جس محلّہ کا چوکیدار رات کو کتوں کے بھو تکنے کا نوٹس نہ لے اس محلّہ میں کئی گھرچوروں کی زدھی ہوتے ہیں۔ جس شہر کا کو توال غافل ہوجائے اس شہر میں رات کو بی نہیں دن کو مجمی ڈاکوراج ہوتا ہے۔

ا پنے بھی ففا جھ سے بیگانے بھی ناخش میں زہر ہلاال کو بھی کہد ند سکا قد

شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نمینیدی ورعلم وطریقت پرزانو کے تکمذ تهد کرنے والے آپ کے خلیفہ مجاز بانی وامیر تحریک خدام اہل سنت مرشدی ومولائی حضرت مولانا قاضی مظلم حسین نمینید کو اکا ہرین علائے دیو بندنے جو ڈیوٹی اور ذمہ داری سونی تھی۔حضرت قاضی احچره كاتنقيدي ثراله

جب انہوں نے دیکھا کہ شاہر اوحق واعتدال پر چلنے کے لیے اتجرہ سے نقیدی ٹرالہ نکلا ہے اوراس
کا ڈرائیور تمام قوانین ٹریفک (قرآن وسنت) ہے لا پرواہ ، محاس و مناقب کے اشارے تو ڑتا ہوا
عقیدت واحرّام کے سیٹر بریکر سنجل کرگزرنے کے بجائے ای دفارے چلاا تجلانا خاک اڑاتا چلا
آر ہا ہے۔ تو قاضی صاحب فوراً سائے آگے اے رکنے پرمجبور کر دیا۔ لوڈ چیک کیا تو امر کی نکلا، ڈیزل
ویکھا تو تقیدی تھا اور ڈرائیونگ لاکسنس (سند فراغت) با نگا تو جواب تھا کہ میں نے کی بھی اوارے
ہے تربیت نہیں کی۔ خود ہی اپنی مجھ کے مطابق ڈرائیونگ کرتا شاہراہ تحقیق وتفیر پرآگیا ہوں۔ قاضی
صاحب نے تحقیقی قلم سے اس کا چالان کر دیا اور اس ججرہ براغر ٹرالہ کواس کے ڈیزل اوراس کے سامان
کو ریسری کے لیے علمی عدالت میں چیش کر دیا اور بغیر لائسنس روڈ پر آنے کے جرم میں ڈرائیور کو
بڑاروی بہینیہ حوالات کے سپر دکر دیا۔ ساری زندگی بیشیاں بھگنتے رہے، اپنی غلطیوں اور نفرشوں کی معانی
بڑاروی بہینیہ حوالات کے سپر دکر دیا۔ ساری زندگی بیشیاں بھگنتے رہے، اپنی غلطیوں اور نفرشوں کی معانی
کا غذات والہی نیل محل سکے گزشتہ دنوں جاعت اسلامی کے موجودہ رہبر قاضی صاحب بینیہ نے معرت
کا غذات والہی نیل محل سکے گزشتہ دنوں جاعت اسلامی کے موجودہ رہبر قاضی صاحب بینیہ نے جمرم کی اعانت

کرنے کے جرم بی امیر جماعت کا بھی چالان کر دیا اور قاضی حسین احمد خاموش ہو مجے۔ چند سال مزرے ایک نعرہ بہت مشہور ہوا تھا کہ طالمو! قاضی آ رہا ہے۔ دراصل بات بیتی کہ جب خود ساختہ ڈ رائیور،اس کےٹرالدا درسامان کوعلمی عدالت میں پیش کر دیا گیا تو د وران تفتیش و تحقیق ہرشے غیر کمکی ،غیر معیاری اورتقریباً ساراسا مان تنقیدی نکلاتو بیا یک دوسرے کو کو سنے اور ظالم کہنے گئے کرتم نے مجھ برظم کیا جو بھے اس تقیدی کمپنی میں لایا دوسرابولا کہ تو بڑا ظالم ہے تو نے جھے اس کپنی کو صالحین کی کمپنی بتایا تھا مگر يريم پني تو طالحين كي كمپني نكلي - جب بيلوگ ايك دوسرے كو ظالم كهدر بے تقيقو اس وقت ان كے كى ذ مددار نے قاضى مظهر حسين صاحب كواپنے تعاقب ميں دكھ كرنسره لكا ديا تھا كەخاموش ره جاد ظالمو! قاضى آبر با ہے۔ جوسادہ لوح تھے وہ کسی اور کو قاضی سجھتے رہے۔ لیکن درحقیقت میں لوگ جنہوں نے اصحاب مصطفیٰ ظافیرہ کی عدالت وصداقت پر تقیدی حملے کئے تھے۔صحابہ بڑاٹیز کے ایمان واسلام کواپنے پیانے پر ير كھنے كى كوشش كى تقى اور قرآنى فيصله المتحن الله كو قبول نه كيا تھا۔ يبى ظالم تھے جو قاضى مظهر حسين كو ائیے تعاقب میں دکھے کہ چلا رہے تھے کہ ظالمو! قاضی آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر انہیں شاہراہ حق و اعتدال يرآنے كى جرأت نيس ہوئى۔

. ع، غ سروی

قاضی جیک پوسٹ پراگر چہ ہرایک کی چیکنگ ہوتی تھی گر دیو بند کمپنی کے ہرٹائم اور ہر مروس کی چیکنگ بڑی سخت ہوتی تھے کہ دیو بند کمپنی کے ٹائم کمپنی کے منظور کر دہ قوانین وضوابط کا خیال رکھیں اور کمپنی پراعتاد کرتے ہوئے انہیں کے قائم کر دہ پڑول پہوں سے تیل عاصل کریں اور انہی کے منظور کر دہ ریسٹوریڈول پر قیام کریں ۔ کسی کو خلاف ورزی کرنے کی اجازت میں تھی ۔ اور نہ ہی کوئی ڈرائیور کمپنی کے مطے کر دہ اصول سے اختیاف کرسک تھا۔ گرائیڈی بر کے بر جلتے ہیں قتد ہر کے آئی اور انہوں کے جو اور ہوتے ہیں ۔ ہوا یہ کہ راد لپنڈی اور گرات سے دیو بند ٹرانیورٹ کے دو بہترین ٹائم نگلتے تھے جو کہ بہت کا میاب تھا ور ان ٹائم "مروں کے نام سے مشہور تھے ۔ گئی ماہ پہلے ان کی بھگ ہوتی تھی ۔ دیو بند کہنی کی ہرتقریب میں انہی کے نام سے مشہور تھے ۔ گئی کی اور پہلے ان کی بھگ ہوتی تھی اور ان کا میں ہوتی کے بابند کرتی تھیں اور ان کی مسب سے بڑی خوبی ہے کہ کہ ہوتی تھیں اور ان کی مسب سے بڑی خوبی ہے کہ کہ وہ کوگوں

AC 736 TA ACOUNTY ACCOUNTY AC 245 78 کے قائم کروہ شاپ مثلاً ساتواں، وسواں، چہلم وغیرہ پر قطعاً نبیں رسے تھے۔ بلکہ اپنی مرضی کے بغیر شاپ بھی نمیں کرتے تھے۔ صرف و ہو بند کمپنی کے منظور کروہ سناپ پر رکٹے اور کمپنی ہی کے منظور کروہ پٹرول پہپ سے تیل عاصل کرتے تھے۔ قاضی چیک پوسٹ بران کی بھی چیکٹ ہوئی تھی اگریدان کے كانذات أنكت بك اور لأسنس سب كوفيك بوتا تها ليكن تيز رفاري برانيل اخباه كياجا تا تعاادر حدر فتار اعتدال بیں رکھنے کی تلقین کی جاتی تھی۔ اگر چہ بعض مرتبہ ایک ہی تمپنی کی گاڑیاں آپس میں مقالج پراتر آتی جی ریکن ان کامقابله اکثر بدعت ثرانبورت سے ہوتا تھا۔ بدعت ٹرانبورٹ کاعملمان ٹائموں سے بہت پریشان تھا۔ ان کا اعتراض تھا کہ یہ ہمارے سٹایوں، تیجہ، دسوال، جہلم وغیرہ سے گزرتے ہوئے بہت دھول اڑاتے ہیں اورا کثر ہمیں داستہیں دیتے اگر راستہ لینے کی کوشش کریں تو سائیڈ مارتے ہیں۔ بحر حال ان کی بیکا میاب سروس جاری تھی کہ مجرات ٹائم کے ڈرائیور نے ملمان کی ا یک تقریب میں حیات النبی سی الی رائد اللہ میں ایک میں معیاری کہددیا۔ جس سے دیو بند کمپنی کے ذ مدداران اورا کابرین کے اذبان میں تشویش که لہر دوز گئی اگر چہ کمپنی کے انتہائی قابل اعماد رکن اور تقريب كے ميز بان نے كمينى كة تائم كرده حيات النبي مؤتينم ريسورنث كم عمله، كھا نااه پٹرول كومعيارى اور قابل اعماد بنایا۔ لیکن مجرات نائم کے ذرائیورندجانے کیا فیصلہ کر بچکے تنے۔ کہ انہوں نے ایک ندی ۔ بلک پنڈی ٹائم کے ڈرائیورکو بھی بڑی محنت اورکوشش سے ساتھ طایا اور پھر برسناب پر حیات التبی ناتینم ریسٹورنٹ کے خلاف میم کا آغاز کرویا۔ پٹری ٹائم کے ڈرائیورنے انہیں افہام تینیم کے ڈراپید سکامل كرنے كے ليےكهاليكن مجرات نائم كے ذرائيوركى ضدك آ مے بيس بوكردوى جھاتے ہوئے ان كا ساتھ دینے پر مجور ہو گئے۔ چنا نجاس مہم ہے جب حیات النبی مُرَقِیم کی شہرت متاثر نظر آئی تو پھر لمان ٹائم پر جھ علی جالندھری بیسیے کوراولپنڈی رواند کیا حمیا۔ مان ٹائم کے ڈرائیور نے ممینی کے برساب پر بڑی متانت، بنجیدگی اور دلاک سے حیات النبی نراتیل ریسٹورنٹ کو قابل اعتاد قرار دیا۔ پنڈی محرات ٹائم کے ڈرائیورد یو بند کمپنی کے جرشاپ پر رکتے تھے محرحیات النبی الآتی شاپ پر رکنا گاہ و بھتے تھے۔ چنانچہ انہیں پھر قاضی چیک بوسٹ پر روک کر دیو بند کمپنی کے جاری کر وہ النسنس (سند) استعال کرنے ہے روک دیا گیا۔ چنانچے دونوں ڈرائیور بہت چیں بجیں ہوئے اور کہا کہ بم و بع بند کھنی ہی کے ڈرائیور ہیں ای کی سروس کرتے ہیں۔ کمپنی بی کے تمام ریمورینوں پر تغبرتے ہیں صرف حیات النبي توقیظ

ریسٹورڈ نٹ کے شاپ سے اختلاف ہے۔ تو مرف اتن بات سے ہمیں ممینی لائسنس (ویو بندی سند

\_

فراغت) ہے محروم کوں کیا جارہ ہے؟ محرقاضی چیک پوسٹ پرانہیں بتایا گیا کہ کپنی کے بعض ریسٹوونٹ پراعتی داور بعض ہے اختا ہ اور بداعتادی ہدو و متفاد ہاتھی ہیں۔ ولا بند کپنی کی سروس کرنے کے لیے مغروری ہے کہ دیو بند کپنی کی تمام مصنوعات (عقائد) اور دیشورنٹ کے تلہ پر کھل اعتاد ہو۔ جس کو دیو بند کپنی کے ملف پراعتاونہیں وہ محف ولو بند کپنی کے نام لائسنس اور کپنی کے قائم کردہ ریسٹورزٹ کو استعمال نہیں کر سکا۔ چنانچوانہوں نے اپنی الگ کپنی 'اشاعت' کے نام ہے بنالی محرکف دیو بندی کپنی کے تام سے بنالی محرکف دیو بندی کپنی محتویات کے چھچے ہوئے تی استعمال کرتے تھے۔ محرعقل متدجانے تھے کہ پیم مرف نام کے دیو بندی ہیں کام کے دیو بندی نہیں ہیں۔ ای وجہ سے پھرویو بند کپنی کی مصنوعات رعقائد کی استعمال کرنے والوں نے ان کے نائم کی بیوں میں سفر کرنا چھوڑ دیا۔ مزے کی بات ہے کہ دن کوکسی وقت بھی اور دات کوکسی جھے ہی جھی راوتن اعتمال پر جانے کے لیے نگلتے تو قاضی چیک پوسٹ دن کوکسی وقت بھی اور دات کوکسی جھے ہی جمی راوتن اعتمال پر جانے کے لیے نگلتے تو قاضی چیک پوسٹ بیروک کے جائے۔

ككز بشثائم

ان کی چیکنگ جاری تھی کہ ملتان کے ضلع اور کبیر والا کے نواح سے مکر ہدیا تم نکل آیا۔ لطف کی بات مقل کہ کر ہدیا تم نکل آیا۔ لطف کی بات مقل کہ ککر ہدیا تم کا ڈرائیور جس قدر خوش الحیان تھا اس سے کبیں زیادہ بد زبان تھا۔ دوران سز اپنی سوار یول کو بتایا کہ کر ہدیروں اشاعت کمپنی کی سر پرتی میں چل رہی ہے۔ ڈرائیور کی زبان لبی تو تھی ہی لیکن جب بھی دیو بند کمپنی کا کوئی ٹائم اسے پاس کرتا تو پھراس کی زبان اور زیادہ لبی ہوجاتی اور گزر نے دائے درئیور سے کہتا اور سورا! اوا مبودیا! العنیا!، رذیل، اس کی اس بد زبانی کی وجہ سے اس کی اپنی سواریاں! لجھ پڑتی تھیں۔

اکی مرتبہ موادیاں آپس میں مختلف نفاسر پر گفتگو کر دہیں تھیں کدایک نے تغییرا بن کیڑکا نام لیا تو ڈرائیور کی رگ ظرافت پھڑکی ہو چھنے لگا بن کیڑکا معنیٰ کیا ہے؟ پھر خود می بولا دہ جس کے ٹی باپ ہوں۔ استففر اللہ اس ڈرائیورکو مفتی بنے کا بھی بڑا شوق تھا۔ ایک مرتبہ عید کی نماز سے فارغ ہوکر چند موادیاں ککر ہشتائم میں مواد ہوکی۔ چونکہ ڈرائیور نے فاموش ندر بنے کی تم کھار کی تھی موادیوں سے کہنے لگا کہ آپ لوگ عید پڑھ آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جم عید کی نماز جماعت کے ماتھ پڑھ کرآئے ہیں۔ کہنے لگا کہ عید کی نماز میں جو جھے زائد تھیریں ہیں آپ ہر دو زائد تھیروں کے درمیان کیا پڑھتے ہیں۔ تو سوار بوں نے کہا کہ ہم کو بھی نیس پڑھتے۔ اس پر ڈرائیور کہنے لگا کہ پھر تو آپ نے بوری عمر کی عید کی نمازیں بر بادکر دی ہیں۔ سواریاں پریٹان ہوگئیں۔ انہوں نے بع چھا کہ آپ بتا کیں ان زائد بھیروں کے درمیان کیا پڑھنا جا چے؟ ڈرائیور کئے لگا پڑھنا جا ہے۔ العملہ للله . (حس کم جھاں ہاک ص ۱۰۱)

مواریاں تحقیق پرزتھی انہوں نے ایک ادارہ سے نتوی مثلوایا تو جواب آیا کہ جوفع سے کہتا ہے وہ عالی برگتی ہے۔ جب سے کلر بدنائم (کا ڈرائیور) قاضی چیک پوسٹ پر پہنچا تو روک لیا حمیا۔ ادراس کی سخت چیکنگ کی حمی جس کے نتیجہ جس بہت ہی قابل اعتراض مال برآ مد ہوا اور سیاہ رنگ کا پانی اپنے بروسی بہتے کے متعلق حمیا خانہ کلمات) وافر مقدار جس موجود تھا جے منبط کر لیا حمیا اور دیو بند کمپنی کی معنوعات اور لائسنس استعال کرنے سے روک ویا حمیا۔

#### سخت چېگنگ کاانداز

ق من صاحب نے کاغذات منبط کر کے چالان کر دیا اور مقدمة علی عدالت میں پیش کر دیا۔ ایک طویل عرصہ تک مقدمہ کی پیروی کی کوسٹر مالک کے مسلسل انکارے مقدمہ طول پکڑتا رہا۔ لیکن جھوٹ کب تک سچائی کے مباہنے تفہر سکتا ہے؟ آخر مالک نے اپنی غلطی تعلیم کی اور قاضی صاحب کے ولاکل کو سجھ تشلیم کرتے ہوئے اس ج س کے بزیدی برایڈ ہونے کا اقرار کیا۔

# 61 (739) 80 6 (2005 de d) 0 ( and 10 0 0 ( and 10 0)

ماتم ٹرانسپورٹ

قاضی چیک پوسٹ قائم کرنے کے بعد سب سے زیادہ سنٹ مائم ٹرانسورٹ کی چیکنگ کا تھا۔ ب سروس بہت بیبود و اور بے زهنگی تو اخین ثریفک سے نا بلدا وراصول وضوا بلے سے نا آشناتھی ۔ عملہ فیراعماد، سواریاں غیرمبغب، ندکول روٹ ندستاپ، جدهردل کیا جل پڑے جہاں چا بارک میں ۔ ان کی فیر ذمہ داراند حركات ے اكثر اوقات آمدورفت مي خلل واتى بوتا۔ بار بارانجاد كے باوجود عط جگہ برگاڑى رو کتے ۔ شاہراہ صحابہ جی پینے براس قدر میں وہ اور غلط انداز ہے ڈرائیونگ کرتے کے گاڑیاں ایکمیڈنٹ ہے بال بال بچی تھیں اور کئی مرتبہ تو سخت حادثات بھی ہو جاتے یکمران کی خرمستیاں ندرکتیں ۔ آخر کار قاشی چیک بوسٹ پرائ تن سے دھر لئے گئے کہ ڈرائونگ کرنے دانوں کی جمنی کووود یے یادا گیا۔ قانی چیک میسٹ پران کی ہر شے اور ہرسواری کو چیک کیا جانے لگا ماتم سمپنی کی ہم ہوتی یا ویکمن کوسٹر ہوتی یا ڈالیہ ہنا تک محوز اور تا یا نچرر پڑھا، کدھا گاڑی ہوتی یا ہتدر پڑھی ان بی ہے کوئی بھی بنیے جیکٹ نہیں گزر کتے تھے چتنی بار بھی چیکنگ ہوتی اتنی ہی بارمنو مداشیاء ہرآ مدہوٹی تعیں۔ چنانچے ان کی خاص محرا نی شروع کر وی گئی ہے شار مرتبہ عزا کمیںولوں کے اندر ہے بنزی ہیروئن برآمہ ہوئی اور بحرموں کو گرفتار کی وحفائث كر مراحل سے كزر تا يزار معوم اشياء تو آت جاتے ان س برآ مد بوتى ريتي تيس ديكن جب بمي يد اطلاع ملتی کے شاہراہ صحاب جوئت پرانہوں نے خلط اور فیرتناط اُرائیو تک کی ہے۔ محاس وسنا تب شاہوں پر یخت وحول از ائی ہے تو پھر محمنوں نہیں بلکہ ہنتوں قاض چیک بوسٹ پر انہیں خوار ہونا پڑتا۔ یہ جینتے اور سید کولی کرتے ، واویل کرتے بلکہ خود کوچھریاں مارنے کی دھمکی دیتے اور اجھن تو مار بھی لیتے کہ ہماری ماں بنٹی کی جائے گر قاضی صاحب حمل و ہروباری سے اپنے تحقیق سٹیل دیسنے کشسو سے سے ان کی چینگ جاری رکھتے۔ان کے رونے دھرنے کی قطعا پر واہ نہ کرتے ۔گز رنے والے ان کاروہ ، پیٹراد کچھ كر بدروي كرتے بوئے ان كى سفادش كرتے محر جب ان كے سياه كرتو توں سے آگا و بوت قوكا فول كو باتھولگاتے اور جب انبیں یہ ہے جاتا کہ بیموئن بھی بنتے تیں اور موسول کی مال سیدہ ماکشہ ڈیٹنز کو گالیال بھی ویتے ہیں تو و وائیس گالیاں دیتے اوران پرمز بیٹنی کرنے کا کہ کر چھے ج تے بیعض گزرے والے حفرت قاض صاحب کے باس آ کرائی برطرن کی خدمات پٹٹ کرت اور انسٹ قبول کرنے ک ورخواست کرتے اور ساتھ بی عرش کرتے کہ آپ کی اس قاضی چیک پوسٹ کی وجہ سے ہم ری ادر ہم رگ

نسلوں کی متاع ایمان واسلام نج گئی۔ آپ نے ان کی تخت چیکنگ کر کے ان کا روپ اورامسل روٹ آشکارا کرویا ہے۔ ہم کی مرتبدان کے ہاتھوں ذیل ہو چکے ہیں۔ ہم ان کی بسوں میں اہل بیت جمالتا، گر کا بورڈ و کیچے کرسوار ہوجاتے لیکن بیومیراند میں جا کرتیم ائی ہیروئن شکلروں کے ہاتھ نگا ویتے تتھے۔

اب آپ نے ان کے املی چیرہ کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اب لوگ ان کے اہل بیت برائی محرکے

بورڈ کود کھ کر بھی سوارٹیس ہوتے اور جانے ہیں کہ یہ اور ان کی گاڑیاں نہیں را ہزنی سوڑی گاڑیاں ہیں۔

ہر شخص جانا ہے کہ ان کی کوئی بس ، کوئی ویکن ، کوئی تا تکہ ، گھوڑا اور کوئی کرھا گاڑی اہل بیت بھر تک نہیں

جاتی بیراستہ میں ہی رہ جاتے ہیں اور سوار یوں کو ذکیل کرتے ہیں۔ اگر سواریاں کرایہ واپس ما تھیں تو

واپس نہیں کرتے کہتے ہیں عاشورہ شاپ پر طبع کھلائی۔ صادق ریسٹورنٹ پر کونڈ کے کھلائے۔ اور ہر

واپس نہیں کرتے کہتے ہیں عاشورہ شاپ پر طبع کھلائی۔ صادق ریسٹورنٹ پر کونڈ کے کھلائے۔ اور ہر

طرائی پر سیل کا بیٹھی پانی اور کی پلائی بیٹر چہ کیے پورا ہوگا؟ لبندا پھر بھی بقایا نہیں ہے گا۔ حضرت قاضی

صاحب آپ نے انہیں عربیاں کر کے چورا ہے ہیں کھڑا کر دیا ہے۔ الشد تعالی آپ کو جزائے فیر عطافر ما

عربی نے آپ نے ان کی اتی بخت چیکٹ کی کہ دہ نہتے ہو گئے اور ہم محفوظ ہو گئے ۔ حضرت قاضی صاحب

فرماتے کہ میرے تی بھا نیو! آپ میرے لئے دعا کریں میں نے یہ چیک پوسٹ نام ونمائش یا ذاتی مفاد

مربی لینے کہ میرے تی بھا نیو! آپ میرے لئے اور اشاعت حت کے لئے قائم کی ہے۔ بھے اس کا اجر صرف الد تعالی ہی ہے۔ ایک اور مرف الد تعالی ہی ہے۔ اور مرف الد تعالی ہی ہے۔ ایک اور اشاعت حت کے لئے قائم کی ہے۔ بھے اس کا اجر مرف الد تعالی ہی ہے لینا ہے اور پھرا برعظیم لینے کے لئے قاضی صاحب ۲۱ جنوری ۲۰۰۳ مرکو بارگا و

### قاضى چيك پوسٺ ہرعدل وانصاف كاتر از و

قاضی چیک پوسٹ پر قاضی صاحب نے بھیشے عدل وانساف کا تراز وقائم رکھا۔ جس کی جو بات تن واعتدال سے کراتی ہاں کی و بات تن واعتدال سے کراتی ہاں کی جو بات تن واعتدال سے کراتی ہاں کی بر بلاتر و ید کی جاتی ہوتی ہی اور جو بات من واعتدال سے کراتی ہاں کی بر بلاتر و ید کی جاتی ہات ہوگا کہ قاض ماحب بہینے ہوئے ہوئے کہ قاض ماحب وحرث بندی کے نیس و یو بندی کے قائل شعے ۔ چنانچہ جب بخاری سروس واہ کینٹ کے مالک لعل شاہ نے شاہراہ معاویہ عالی نیس نے برائی کی اور مشاجرات محابہ برائی ہے کہ خطر ناک موثر بخیم بادن بجائے تیمز در قرآری سے کا فیے ۔ قو حضرت قاضی صاحب نے چیک پوسٹ پر دوک لیا اور ان کے بارت بحال ان کی سروس پر بھی اطمینان کا ل استحال فی بڑیے کی کی در ان کے اعتراک کی تحریف کی ان کی سروس پر بھی اطمینان

قاضی چیک بوسٹ پر ہمیشہ بیدار اور ہشیار رہے تھے۔ نوف خدا کے بتھیار ہے سکت ہوکر ہر خلفہ نظریہ ہے کھراتے اوران کاعلی تعاقب کرتے تھے۔

### جعیت مپنی کی چیکنگ

جھنگ ٹائم کی جھنگوی سروس

یقین جائے یا محققت ہے کہ قاضی چیک بوسٹ سے گزرتے دت بڑے بڑے مور ماؤں کے پتے

\$\tag{2005 \date{\text{3.60}} \text{3.60} \text{3.60}

پانی ہوجائے تھے۔ جسک نائم کی جھنگوی سروس کو بھی قاضی چیک پوسٹ پر روک لیا گیا۔ انہیں کیفین تعا کہ انہیں قاضی چیک پوسٹ سے تمذیر جرائٹ ملے گا۔لیکن جب قاضی صاحب نے ان کے طوفانی لب و لبجہ پر ،ان کے نعروں پر ،ان کی کی بیجبتی کونسل میں شوایت پر بخت جرح کی تو انہیں لینے کے دینے پڑا گئے۔

قاضی چیک پوسٹ برحضرت قاضی صاحب نے ان سے جو گفتگو کی و و پیش خدمت ہے ۔ ...

سپاہ صحابہ ٹذئینے کا آغاز طوفان سے ہوا اور انجام جھاگ پر ، کو یا کہ یہ ایک بلبلہ تھا پائی کا ، سپاہ صحابہ بن بی مولا تاحق نواز جھتکوی شہید مرحوم نے جونعرہ لگایا تھا اور جس نعرے کو لے کر آپ میدان میں آئے اور کا فرکا فرشیعہ کا فرکوآپ نے سارے پاکستان میں بطور ایک مخصوص مشن کے پھیلا یا اور چھنگوی مرحوم کی کیمشیں سناسنا کر سی جوانوں کو مشتعل کیا بشیعوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کیا اور ای کوسپاہ صحابہ بن توجیع کا اصل مقصد قیام ظاہر کیا جیسا کہ چھنگوی، فارد تی ، اور اعظم طارق کے سابقہ معتولہ بیانات سے واضح ہوتا ہے۔

ہر جگد آپ نے بلا ضرورت شیعوں ہے تصادم کی پالیسی افتیار کی ۔ پینکڑوں کی جوان زخی ہوئے

کتے تمل اور شہید ہوئے اور کتنے جیلوں میں قید دبند کی زندگی گزار رہے ہیں ۔ لیکن اچا کہ آپ حضرات
نے کی شیعہ اتحاد کی سیاست اپنائی اور لی کیہ جہتی کونسل کے نام ہے آپ اور شیعہ ایک بی دین وہلت کے رکن بن مجئے ۔ اس طرح ہے آپ نے شیعوں کو دین وہلت کی سند دے دی اور پہلے ہی اجلاس میں
آپ نے تسلیم کرلیا کہ کی اسلامی فرقہ کو کا فرنمیں کہا جائے گا۔ جن مقا کد کی نیاد پر آپ کا فرکا فرشیعہ کا فرکنو سے کو فرور کی جیمتے تھے۔ یعنی مقیدہ امامت ، تحریف قرآن ، انکار خلافت راشدہ اور کلمہ واؤان کی
تبدیلی وغیرہ تو کیا اس سلمان کونسل ہیں شریک شیعہ علاء نے این مقا کہ ہے تو ہرکر کی ہے؟
تبدیلی وغیرہ تو کیا اس سلمان کونسل ہیں شریک شیعہ علاء نے این مقا کہ ہے تو ہرکر کی ہے؟

م برگزیئیں بلکہ اس لی کیے جبتی کونسل کی کا روائی کو بیان کرتے ہوئے تو تحریک جعفریہ کے سریراہ ساجد علی نفتو می صاحب نے تو واضح الفاظ میں ہے کہہ دیا ہے کہ ''شیعہ مقا کد صدیوں سے ہیں۔ان میں شاتو تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ جم کسی کوتبدیلی کا حق ہے۔اب لی کیک جبتی کونسل میں حق کو کا میابی ہوئی ہے''۔

( بلت روز ه رضا کارلا بور۳۰ تا ۱۳۰ پر ځی ۱۹۹۹ بم اول )

حقیقت بیہ ہے کہ سپاہ محابہ بن کیٹر کے زئاء نے ایک ایسا خلاف بن تاریخی فیصلہ کیا کہ اب ان کو یہ حق نبیس دیا جاسکتا کہ وہ سپاہ محابہ بن کیٹر کے مقدس نام کو استعمال کر سکیس۔ اناللہ داناللہ دا اجعون استعمال کر سکیس دیا جاسکتا کہ وہ معلوں استعمال مقدم استعمال معلوں مع

CAN THE CHEMINAL CHEMINAL CHEMINAL CHEMINAL

قاضی صاحب کی مرکل جرت من کر تھنگو ہی سرویں سے اِ را تجار ، کنڈ کیشر جملی ،اور مواو اِل مرجونا اس طرح رفصت ہو سے جس طرح الل خاندا چی میت کو دفاکم کھروں کو واٹیس آئٹ تیں -

#### قاضي چيك يوسث يراعتاد

اس كے طاوہ طلك سے نظفے والے وفئى جرائد على بھى قاضى جيك نوست كى تائيد كى تن سب المت روزہ لولاك مجابد ملت حضرت مولانا تاق محمود صاحب بھٹ نے جارى كيا تھا اس كے شارہ ٢٨ جون ١٩٨٣ء على تبرو دكار لكھتے بين اور خوب لكھتے بين ......

قاضی صاحب پراللہ رہ العزت کی ہے ثمار رحمتوں میں ہے ایک یے بھی ہے کہ مسلک احتمال سے علمبردار میں ۔ افراط و تفریط ہے کوسوں دور رہتے ہیں۔ بمیشدا ہے ہزرگوں ، اکا ہرا ماتذہ ، سلف صافحین کے نظریات و مقائد کے ترجمان رہے ہیں۔ مسلک احتمال ہے کسی نے نفوش کی ٹیمیں اور قامنی صاحب تنظیم آ سے اور قامنی ماحب تنظیم آ سے دکھ کر قامنی ماحب نے برآ اے کا سیا ہا الی سنت ہیں آ سے دکھ کر قامنی صاحب نے بل باغر ھنے کی کوشش کی ہے۔ الح ۔

### قاضى دانعي قاضى تيھے

میرے بھائی دومسلمان جج جو شریعت اسلامیے کی دوسے فیصلہ کرے اسے قاضی کہتے ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دہیجئے کہ قاضی واقعی قاضی تھا اس کا ہر فیصلہ شریعت اسلامیہ کے بین مطابق تھا۔ قاضی چیک پیسٹ پر قاضی صاحب نے چیکنگ کے بعد جو فیصلہ یا۔ پھر اس فیصلہ کوکوئی چیلنے نہ کر ریا۔ اس سے کہ ان كا برنيما فوف فدا ، احتقامت على الدين ، اعتاد على السلف أوردا واعتدال كى ي صفات كا گلدسته بوتا

کا ہر فیصفہ خوف خدا، استقامت کل الدین، اعتاد کل السلف اور را واعتدال کی می صفات کا گلدت ہوتا تھا۔ موجودہ دورجی دیو بندی کمتب فکر سے متعلق ہر عالم خود کو دیو بندی کہانا تا اور بتا تا ہے بید یو بندی کہنا،
کہلانا لکھنا لکھنا نا آسان ہے ۔ لیکن دیو بندی راہ حق واعتدال پر قائم رہنا بہت مشکل ہے۔ دیو بندی معرف وہی کہلا سکتا ہے جو اکا ہرین علاء دیو بند کے مسلک حق واعتدال پر قائم ہے اور آئندہ بھی قائم مرف وہی کہلا سکتا ہے جو اکا ہرین علاء دیو بند کے مسلک حق واعتدال پر قائم ہے اور آئندہ بھی قائم رہنا نامکن ہے۔ حضرت قاضی ماحب ہو بندی علام دیو بندے مقالم ماحب کا اکا ہر علا ہے ویو بندے مقالم دونظریات پر غیر متزادل اعتاد تھا۔ حضرت قاضی صاحب ہو بندی ہوست سے بی وقت اور ہر لھے اعتاد ملی السلف کے ہتھیا رہے مسلح رہتے تھے۔ لہذا کوئی بھی قاضی چیک پوسٹ سے بی وقت اور ہر لھے اعتاد ملی السلف کے ہتھیا رہے مسلح رہتے تھے۔ لہذا کوئی بھی قاضی چیک پوسٹ سے بی کرنہیں گزر رسکاتا تھا۔

## کراچی ٹائم کے ڈرائیور کا غصہ

چیکنگ بخت ہوتو ڈرائیوراورکنڈ کیشرکو خصہ آئی جاتا ہے۔ای طرح قاضی چیک پوسٹ پر چیکنگ جاری تھی کہ کرا چی ٹائم کے ڈرائیورکوغمہ آگیا۔بطوراعتر اض حضرت قاضی صاحب کو کہنے لگا کہ سلمانوں کے ناموں پر بھی اہل تشیع کا اثر ہے مثلاً اصل نام کے ساتھ جس طرح تھن تیرک کے لیے محدا و راحمہ ملانے کا دستور ہے اسی طرح علی جسن جسین ملاما جاتا ۔صدیق ، فاروق ،عثان بطور تیرک اصل نام کے ساتھ ملانے كا دستورنبيں \_نسبت غلامى بھى على ،حسن،حسين كى طرف تولى جاتى ہے مكركسى اور صحابى كى طرف غلا می کی نسبت نہیں کی جاتی ۔ کنیز فاطمہ نام رکھا جاتا ہے کنیز عائشیس! مظرحسین ،مظرعلی نام تور کھتے ہیں۔ مظمر صديق يامظمرعثان نبيس! حفرت قامنى صاحب في فرما ياكة بريثان ندمول بم في جب سے قاضى چيك يوست قائم كى باب لوگول نے غلام صديق، غلام عر، محرابو بكر، محمد عثان، محمد معاوية نام ر کھنے شروع کر و ہے جیں اس طرح عا تشہ، غلام عا تشہ، غلام هصه، غلام زینب، غلام رقیہ وغیرہ بھی بری کثرت سے نام رکھے جارہے ہیں۔قاضی صاحب نے ان سے کہا کہ ذرار یو تا ہے کہ اگر اہل سند میں غلام على، غلام حسن، غلام حسين وغيره نام پائ جاتے ہيں تو اس سے آپ استے بيزار كيوں ہوتے ہيں؟ حضور صلی الله علیه وسلم نے خودا پے نواسوں کے نام رکھے ہیں۔ تو اگر کوئی ٹی آپ ناتی ہے پہندیدہ ناموں کواپنے بچوں کے نامول میں شامل کر لے تو اس پرآپ چیں بجیں کیوں ہوتے ہیں؟ ان حضرات ے اس تدر کدر تو نہیں ہونا جا ہے۔ حضرت تعالوی کا نام اشرف علی ہے۔ حضرت مدنی کا نام حسین احمد

تلید کانام فخرالحن ہے۔ حضرت نانوتو ی کے ہم عصرادیب کا نام فیض الحن ہے۔ اس قتم سے ناموں میں ا کابر معرات نے نہ تو شیعیت کی بوسونکھی اور نہ ہی ان کو ان ناموں میں شرک کے جراثیم نظر آئے۔

فرما ي مظر حسين كے نام سے اس قدر ج كوں ب؟ الخ-

میرے بھائی قاضی چیک بوسٹ کی بدولت کی لوگوں کے عقائد درست ہوئے اچھے بھلے لوگ راہ راست برآ مکے۔ قاضی چیک پوسٹ قائم ہے اور ان شاء اللہ قائم رہے گی پہلے اس کے انچارج مظہر تھے۔ اب اظهرییں۔ پہلے باپ تھے۔اب بیٹے ہیں۔کوئی مت بھولے کہ شاہراہ حق واعتدال پراب وہ من مانی کریں **ھے۔ قاضی مظبرحسین کے نڈراور بے باک صاحبزاد بے حضرت مولانا قاضی محمد ظبور انحسین اظبر** 

نے قامنی چیک بوسٹ کانظم ونسق سنجال لیا ہے۔ ان شاء الله حفرت قاضى بينيدي كى باليسى اور بدايات كے مطابق چيكنگ جارى رہے گى - اوراس

کے علاوہ مظہرانیڈ اظہر کمپنی کی بہترین اور سکون بخش بسول (مبلغین حصرات) کی سردس بھی جاری ہے۔ جوك عوام كوصاف ستمر ، داستول (جلسول كانفرنسول) ، منزل متعودتك يبنيان كي ليان بسول (مبلغین) کوجس مقام کے لیے بھی بک کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔مسلک حق واعتدال کا تحفظ ہر قیت کریں گے اور اس کا اجرقاضی صاحب بہینے کوان شاءاللہ تا قیامت ملتار ہے گا۔ جب تک نبضوں میں حرارت اورخون میں گروش ہے۔ بینعر و گونجتا رہے گا'' خلافتِ راشدہ۔ حق جاریار 'ٹائیم'''۔

#### <del>+</del>

## المصند على المفند علمي دستاويز

موجودہ انتشار کے سد باب کا بی واحد راستہ ہے کدا کا برد ایج بند کی علمی اور اعتقادی وستاوین "المبدعلى المدند" يرا تفاق كيا جائ اور جولوك (علماء بول يا فيرعلاء )مسلك اكابردي بندكى یروی نیس کرتے مثل حیات النی الله کا الکار کرتے یا برید کی عمایت کرتے ہیں تو ان سے

الظطاع كرليا جائے \_[روئدان كيمر جب١٣٩١ه ٢٩]

## سنت صديقي بركار بند

کے مولا نامفتی حمیداللہ جان

ہردور میں حق و باطل کی معرکر آرائی رہی ہے۔ نوروظلمت کا بیہ مقابلہ ای وقت سے جاری ہے جب کے مضداء ذوالحلال نے انسان کو د چود بخشا حق و ہرایت کی شمع فروز ان کو باطل نے اپنی پھوٹکول ہے بجمانے کاای وقت تهید کرلیاتها جب اس کے ماسخت اور تسلیم وافقیا د کی بدولت نثرف انسانیت فاہر موا۔

ستیزہ کار رہا نے ازل سے تا امروز جراغ مصطفوی سے شرار بولہی

ابل حق افرادی کمی کے باوجودالل باطل پر غالب رہے۔ تاریخ کاریکارڈ ، فطرت کا اصول اور قدرت کا وستوريبي بــــ كـم من فعنة قسليسلة غلبت فئة كثيرة بالأن الله. كي الرحقيقت بحى اى اصول كى تماز ہے۔ رات کی تاریکی کس قدرکشر، کثیف، دینراور گہری کیوں ندہوجائے پھر بھی جگنو کی روشنی پر غالب نہیں آ سکتی، اند میرا اپنی کثرت کے باوجود اندھیرا ہے اور روثن قبیل ہوتے ہوئے بھی روثن ہے۔ مبارک ہیں وہ ستیاں جن کو قدرت نے ہدایت کی روشیٰ دے کراپنے دین کی سر بلندی، حفاظت اور دفاع کے لیے کھڑا کیا ہے کوئی زماندایا نہیں کہ قدرت کی جانب سے ایے رجال کارپیدا ند کیے گئے ہوں،جنہوں نے حفاظت دین اور احقاق حق کی ہر ضرورت کو پوراند کیا ہو۔ گزشتہ صدی سے اللہ عز وجل نے تجدید و دفاظت وین کے لیے طا کفہ منصور ہ مسلک اہل سنت و جماعت سے وابستہ گروہ علماء دیو بند کا ا تقاب کیا اس مکستان کا ہرگل زالا۔ اس چمن کا ہر پھول مفرداوراس کلشن کی ہرگلی متاز ثابت ہوئی۔ جس مِخانے کی بنیا وخودساتی کوڑنے رکھی اس کا ہررند آسان علم وعمل کا ثریا بن کر چیکا۔ ویو بند کے فرز ندول ک واستان و دیوارچن سے لے کرز عدال تک چھلی ہوئی ہے۔ قدریس کامیدان ہویا جہاد کامعر کدر ترکیر باطن كى منزليس بور ياسلوك دا حسان اوراصلاح باطن كى مشقتيس - ناموس دسالت كافريفسر و يا تحفظ ناموس

محابہ ٹائٹے کی تحریک بھریر کے اموز ہوں یا تقریر کے اسرار مندحد یے ہویا میدان کارزار۔رزم تنظ وتفنک ہویا برم گرنگ برجگداور برمیدان میں دیو بندای کافرزندنظر آئےگا۔

أولئك آبنائني فجئني بمثلهم أذا جنمعتننا ينا جرير المجامع ا کی طرف شاملی کے میدان کارزار میں قاسم العلوم والخیرات حضرت قاسم نا نوتو کی بینیج، حضرت عاجی الداد الله مهاجر کمی بینید، فقیهه امت حفرت رشید احمد منگوی بینایی، حفرت حافظ ضامن شهید بینید برسر پیکار داد شجاعت دیتے نظر آتے ہیں۔ تو دوسری طرف حضرت مولا نامحمد الیاس دہلوی بینید، حضرت مولاً نا پوسف وہلوی مُونینیا میشخ الحدیث مولا نامحمد زکریا مُرینیا ، وعوت وتبلیخ کی مضن منازل پرصعوبت را میں صبرة زمام واحل اورطعن تشنيع كے كانۇل سے بعر يوروا دياں ، مبرشكر بهت اور حوصلے كے ساتھ قطع كرتے ہوئے نظرا تے ہیں گلٹن رسالت کی حفاظت کے لیے دیکھیں تو محدث دوران سیدانو رشاہ کا شمیری رہنینے امیر شریعت محدث كبيرسيدمحد يوسف بنوري بينيند ، مجابدانه با نكلين ، مؤمنان شان اورسيابياندآن كے ساتھ سالار وافلہ بن كر تحفظ تم نبوت كادفاع كرتے ہوئے نظراً تے ہيں۔ تحفظ ناموس صحاب كے معرك يس سيد نور الحمن شاه بخارى بينيع، علامه دوست محر قريش بينيه، قائد الل سنت حضرت قاضى مظهر حسين صاحب مینید، علامه عبدالتارتونسوی مدخلدالعالی کا عالی مت شخصیات سید سرنظر آئیس محے-

فرزنداں دیو بندکابیوہ قافلہ حریت ہے جس کے ایک ایک فردنے برم کیتی میں خون جگردے کرحت کی شمع کوروش کیا ہے۔ جو جہاں گیا و متفقداءانا مختبرا۔ باطل وطاغوت کی تھلساتی دھوپ میں خلق خدا کے لئے شجرسابیددار بن کربورے ماحول کوبہارجال فزال سے ہم آشا کردیا۔ایمان وعقیدہ کے مسافروں نے ان کے تقویٰ تو کل علم عمل اورحسن اخلاق کی شنڈی شنڈی چھاؤں میں ابدی راحت وسکون حاصل کیا۔

حضرت قاضی مظہر حسین مجینیای کہکشاں کا ایک روٹن ستارہ تھے۔ جو آسان پر دیو بند کے نام سے ظاہر ہوئی۔ ای برم جنون کے ایک پروانے تھے جس کوقاسم نا نوتوی بھینیائے ویو بند کی سرز مین پراخلاص ویقین سے سجایا علم وعل کی دھونی دے کرتو کل درضا ہے ایسا مشکبار بنایا کہ پھر جوبھی صلقۂ بزم میں آتا ممياس پر رضا وحق كااييا نور چ ها كه جهال بحي مميا صاف پېچانامميا كه تو قافله قامي كانچه ژامواسيا بي يا كشن دي بنركام بكتابوا يحول ب- سيماهم في وجوههم عن الر السبعود-

حفرت قاضي صاحب بينايه مين دين كي سر بلندى، حقانيت مذهب وحق الل سنت والجماعت اور ابطال باطل کے لیے جس جرائت واستقامت، غیرت وحمیت، حزم واحتیاط کی ضرورت ب-وه بتام و كال موجود تمي اوريكي ويو بند كاطروا متياز ب\_على الخصوص تحفظ ناموس محابه جي فقي آب كي زند كي فا مٹن تھااور اس مٹن کے لیے آپ نے ہرتم کی قربانی چش کی۔ تیدو بند کی صعوبتیں اٹھائیں ، مقد مات کا سامنا کیا، پریشانیاں جمیلیں، تکلیفیں برداشت کیں۔لیکن اس سب کچھ کے باوجود اپنے مسلک ومشرب ے سرموانح اف شکیا۔ اکابرین کے مسلک پر اس خوبی، کمال اور احتقامت سے سادی زندگی عمل بیا ا رب كراكى مثال ملتامشكل ب\_ بيكانوں كے ملے ، اپنول كے طعنے سب يحى برداشت كياليكن اكابرين ك مسلك برآ يج نبيس آن وى اوك اس كوتشدد كت بي ليكن آب متشدد ند ت بلد مصلب عاور تصلب فی الدین عیب نیس کال درج کی خوبی بادری ده خوبی اور وصف ب که جس فظیفة المسلمين حضرت ابويمرصديق جيئؤ كوظابري حالات كتقاضا ورمصلحت وقت كيفلاف جمح محابد جماثة کی دائے کے برعکس مرتدین سے جہاد ،منکرین زکوۃ سے قال اور اشکر اسامہ وٹٹا کوروانہ کرنے پر آبادہ كيا- اگر حفزت صديق اكبر عين كوتصلب في الدين كي صفت اور داعيدان الدامات برآ ماده ندكر ي اور آپ بھی کیک کا مظاہرہ فرماتے تو اسلام کی وہ شان وشوکت نمایاں ند ہوتی جو آپ کے تنبا ان اقدامات سے ہوئی۔ حضرت قاضی صاحب بینے وین کے معاملہ میں ہمیشہ سنت صدیقی وہنز پر کار بند رہے۔ آپ نے بھی مجمی کیک کا مظاہرہ نبیں فرمایا۔ نا ساعد حالات، نقاضا وقت، ضرورت مصلحت. نزاكت دفت جيے راوِ زارش مدددينے والے بھسپھے الفاظ آپ كى لغت ميں نہ تھے۔ دين كے معاملہ ميں خصوصاً تحفظ نامول محابد الخفيماوراكابرين ديو بندك مسلك ومثرب ميل آب بميش محاط رب اى مزم واحتیاط کی وجدے آپ نے مروجہ جمہوری سیاست کو بہت جلد خیر باد کہددیا تھا۔ جعیت علاء اسلام سے آپ کی علیحدگی کی بنیادی مجد بھی یکی تھی کہ جب جعیت کا اتحاد جماعت اسلامی سے ہوا تو محض حفاظت عقیدہ کی خاطر جمعیت کے ایک ممتاز اور باوقار عبدہ و پنجاب کی امارت سے استعفیٰ و ما بلکہ جمعیت کی رکنیت مجی ختم کردی مروجه جمهوری نظام اور سیاست کودین کے لیے نقصان مجھتے تھے۔

میں خود بھی سیاست گردی کی ایک طویل مسافت طے کرنے کے بعداس بنتیج پر پہنچا ہوں کہ نفاذ اسلام کی راہ میں سب سے بدی رکاوٹ موجودہ جمہوری سیاست ہے۔ اس جمہوری سیاست کی راہ سے نفاذ اسلام کی تو تع رکھے۔ اس اتفاق مزاج کی تذا اسلام کی تو تع رکھے۔ اس اتفاق مزاج کی تحریف اندا مسلم کی تو تع رکھے اس اتفاق مزاج کی تحریف کی سے۔ تحریف مواجب ہے۔ بیٹنا سے داعید پیدا ہوا کہ حضرت قاضی صاحب بیٹنا ہے۔ اس سلسلہ میں جاولہ خیال کرنا جا ہے۔ پہنا تج میک سے داعید میں تاولہ خیال کرنا جا ہے۔ پہنا تج میک اندا مطبع الرحمٰن بیٹنا ورخوائی مولانا عبدالشکور تعشیندی اور میں حضرت اقدس کی خدمت میں

(1) 749 XA B (21105 LA 16 XA) B (X 245-) XA

ما ضربوئے۔ تین گھنٹہ تک طویل ترین نشست ہوئی۔ بیں نے انقلاب کے بوالہ سے 'افتار کی ۔ حرت فرمانے گھے کہ میدکام مس طرح ہو؟ بیں نے عرض کی کہ مصرت آپ قیادت فرما ہے ۔ آم آپ لے جائیم ہوں مے فرمایا کہ بیں تواب بوڑ ھا ہو چکا ہوں۔ بیکام اب آپ خود ہی سلیمال لیس ۔ اس ما آگا ہے شکل حصر میں نے روی بھریں خطوم کا مظاہر وفر ما ہا۔

حضرت نے بڑی محبت وخلوص کا مظاہر وفر مایا۔ آپ اسلاف کا کامل نمونہ تھے۔ ایران میں جب ٹمیٹی انقلاب آیا۔ نو عمیری نے اپنے والمعلی عظا تولو تیرہ زبانوں میں دنیا بحریم پھیلانے کی مہم شروع کی۔اس کا سب سے زیادہ اثر پاکستان ہو ،وا، ایم ویت كوتقويت حاصل موئى۔ ١٩٨٠ ميں شين همد يا كرشيعدنے اسلام آباد سكر يٹريك كا تكميراؤكر كي في واو زكوة كستثنى قرار ولوايا-اس نازك ترين موقع برمناظر اسلام مولانا منظور احدام مالى بيني في واليامجر کے علما وکرام ومفتیان کے سامنے شیعہ کے تین بنیا دی عقائد لکھ کراستدنا و کیا جس کے جواب میں اہتدا ، دارالعلوم ویو بنداور جامعه علوم اسلامیه علامه بنوری ٹاؤن کراچی نے تھفیر کا فتو کی جاری کیا - جمرا ال او کی ير جامعه العلوم الاسلاميدعلامه بنوري ٹاؤن كے مبتم حضرت مولا نامفتی احد الزمن ميلين ساحب مرحوم ك بنگددیش ادر پاکستان وغیرہ کے مختلف مسالک کے تقریباً ایک ہزارعلاء کرام ہے دستنظ لے کراس او کی گا، مزید استحکام بخشا۔ اس نتوی میں معزت قامنی صاحب بہلا نے شیعہ کے مراہ کن عقائد بر الفيري لوکن دیا۔ حضرت قاضی صاحب بینید کی زندگی کا یہ پہلو قابل تعلید ہے کہ آپ افراط وتفر اول سے بعث کر اعتدال پرگامزن رہے۔ جہاں آپ نے رافضیت کا تعاقب کیا تو دومری طرف خار جیت ک<sup>تا</sup> بسات کا ردہ مجی ماک کیا۔ اگر ایک طرف آب نے جماعت اسلامی کے چیرے سے ٹوش رنگ انتاب اتار کر تارتاركيا تودوسرى طرف مماتيت كي مصنوى ويوبنديت كوطشت ازبام كيا- آب مجيح معنول يس مسلك نن الل سنت والجماعت كرتر جمان اور دا في تھے۔

الله تعالى آپ كى سامى جيله كوتبول فرمائے۔ آين

AK 7011 NO AKOMA AKOMA AKEMADA AK MAN YA

## بإسبان ناموس صحابه ومخالفتهم

كي مولانا قاشي فارا مرساحب

حضرت قاضی صاحب بر بیندی مستقل جھ جیسا نا چیز کیا لکوسٹا ہے۔ حضرت والا کو رب تھائی لے الیے عادات وخواص، روحائی وطلی جالت شان ، اخلاص ولئی ہے، فائی ذیا ہے ہالک سنانی ، بھر وقت عقائد حقد کی اشاعت و تروی اور ناموں سحابہ بڑائی کی گر دگئ جیسے فظیم اوساف ہے نوازا اتھا۔ جن کا احاط، بیان و تحریر بھی جھے جیسے ناکارہ کے بس کی بات نہیں۔ اس ناچیز کو دورہ مدیث کے بعد محر آتے و احاط، بیان و تحریر بھی جھے جیسے ناکارہ کے بس کی بات نہیں۔ اس ناچیز کو دورہ مدیث کے بعد محر آتے ہور کھر آتے کہ ہور کھر آتے کہ موال 1991ء میں وفات حسرت آیات تک حضرت اقدس کے ساتھ وزیادہ آنا ہائی علاقہ جات مگلت کے خصوص حالات کے حوالے سے مشاورت اور کام کی ترتیب کے سلیے بیں حضرت کی شفقت ، حصل افزائی کی سعادت نعیب رہی ہے۔ راقم نے معفرت اقدس مجابد اسلام شہید ناموس رسالت مخرے موال نامحہ بوسف لدھیا نوی بھینی کی شہادت کے بعد حضرت سے بیعت کی سعادت حاصل کی۔ حضرت نے اپنا بیارا، نرم ونازک، درازالگیوں والا مبارک ہاتھ بیعت کے لیے مناعت فرما کر ووا حسان مخرب ہے۔ رب تعائی اور حقوق کی حقدادا کرنے کی تو فتی نور و جات بلند فرمائے ، حضرت کے برکات سے نوازے اور حضرت کے تعلق اور حقوق کی حقدادا کرنے کی تو فتی نور و بات بلند فرمائے ، حضرت کے برکات سے نوازے اور حضرت کے تعلق اور حقوق کی حقدادا کرنے کی تو فتی نور و بات بلند فرمائے ، حضرت کے برکات سے نوازے اور حضرت کے تعلق اور حقوق کی حقدادا کرنے کی تو فتی نور و بات بلند فرمائے ، حضرت کے برکات سے نوازے اور حضرت کے تعلق اور حقوق کی حقدادا کرنے کی تو فتی نور و بات بلند

حضرت قاضی صاحب نورالله مرقده کے ساتھ اس تعلق کواپی سعادت اور آ فرید کی پہلی مھیے

الم مدر تظيم الل سنة وجماعت ، ثالي علاقه جات ، كلكت



### 9 751 St A (2005 dr. 2) B 4 (245) B

ہوئے حفرت کی محبت و تربیت کے لمحات کے شکرانے کے طور پر اور حفرت کے متعلقین ، خدام، اور مداحوں کی صف میں شامل رہنے کی تمنا پوری کرنے کے لیے یہ چند سطور منبط تحریر کر رہا ہوں۔

ری سے میں ماں دیا ہے۔ اور اللہ مرقد و بلا مبد مظہر شریعت وطریقت تھے۔ رب تعالیٰ نے

حضرت والا کو غدا واوصلاحیتوں اور ملکہ ہے نوازا تھا۔ کسی ہے پہلی ملاقات ابتدائی گفتگو یا کسی کی تحریم کو معرف میں میں میں میں میں میں شرک میں نے معطوم کی نئے کے دال میں مثل راغ میں تھی

حصرت قاضی صاحب نوراللہ مرقد وکوش الاسلام حضرت مولا ناحسین احمہ بدنی رہیتے ہے جو وابستی اور معرف اس میں صاحب نوراللہ مرقد وکوش الاسلام حضرت مولا ناحسین احمہ بدنی رہیتے کے مضاحین اور حضرت کی حیات مبارکہ کی محنت و مشقت اس کی واضح ولیل ہے۔ راقم کے بزرگوار حضرت قاضی عبدالرزاق صاحب نوراللہ مرقد و قاضل و یو بند حضرت بدنی بہینے کے شاگر و تصاور حضرت بدنی سے تعال اور والبہا نہ محبت کا انداز واس ہے کیا جاسکتا ہے کہ حضرت ابا جان کینے اپنے نام کے ساتھ کفش بروار مدنی کی تھے تھے۔ گلگت میں روافض کی تبرابازی اور چیرہ وتی رو کئے و محابہ کرام بخد کی اور جدو جبد کے سلسلے میں حضرت ابا جان میں نیک کھر سے اماضی صاحب بہینے کے ساتھ خط و کی تحر کے اور خال میں ساتھ خط و کی تبرابازی نام کے ساتھ خط و کی تبرابازی نام کے ساتھ خط و کی برو نام کی تبرابازی نام کے ساتھ خط و کی تبرابازی نام کی تبرابازی نام کے بیان سے تبل قاری میں اس دب کی تاوت کے بیان سے تبل قاری میدائی تن صاحب کی تاوت کے بعدا کمٹر بھی سے حضرت قاضی میں دب کی تاوت کے بعدا کمٹر بھی سے حضرت قاضی بھینے کا کھا بواتر انڈ اہل سنت بڑھاتے میں میدائی تن صاحب کی تاوت کے بعدا کمٹر بھی سے حضرت قاضی بھینے کا کھا بواتر انڈ اہل سنت بڑھاتے میدائی تن صاحب کی تاوت کے بعدا کمٹر بھی سے حضرت قاضی بھینے کا کھا بواتر انڈ اہل سنت بڑھاتے میدائی تن صاحب کی تاوت کے بعدا کمٹر بھی سے حضرت قاضی بھینے کا کھا بواتر انڈ اہل سنت بڑھاتے

#### فدایا اہل سنت کو جہاں میں کامرانی دے

اس طرح بے معزت قاضی نوراللہ مرقدہ کا نام نائی تو بجین بی سے من رکھا تھا۔ 1941ء میں جب شیعہ اسلامیات علیحدہ لکھی گئی تھی۔ اس پر گلگت میں بخت احتجاج بوا تھا۔ حالات کشیدہ ہوئے تھے۔ تھے۔ معزت قاضی صاحب بہتیا کے احتجاجی بمفلٹ گلگت میں بھی بڑے پیانے میں تقسیم ہوئے تھے۔ معزت قاضی صاحب نوراللہ مرقدہ نے ناموس رسالت مرتبط، ناموس صحابہ کرام جہتؤ کے تحفظ کے معزت ناموس صحابہ کرام جہتؤ کے تحفظ کے معزت ناموس سحابہ کرام جہتؤ کے تحفظ کے احتجابات مرتبط کی مدینہ کے مدینہ کا مدینہ کے مدینہ کی مدینہ کے مدینہ کی مدینہ کے مدینہ کی مدینہ کی مدینہ کی مدینہ کی مدینہ کی مدینہ کے مدینہ کے مدینہ کی مدینہ کی مدینہ کے مدینہ کے مدینہ کے مدینہ کی مدینہ کے مدینہ کی مدینہ کی مدینہ کے مدینہ کے مدینہ کے مدینہ کے مدینہ کے مدینہ کی مدینہ کی مدینہ کی مدینہ کے مدینہ کی مدینہ کے مدینہ کے مدینہ کے مدینہ کے مدینہ کے مدینہ کی مدینہ کے مدینہ کی مدینہ کے مدینہ کے مدینہ کے مدینہ کے مدینہ کے مدینہ کے مدینہ کی مدینہ کے مدینہ کی مدینہ کے ک

كمت ملى سے ايساب نقاب كياكر نفى كى رسواكى كے ليے كانى ہے۔

حضرت کے مدرسدور ہائش جاتے ہوئے گلی جی حضرت کے پہلویٹی امام ہاڑہ کی وجہ سے ہمدوقت مخدوق حالات کے باوجود حضرت کے پہلویٹی امام ہاڑہ کی وجہ سے ہمدوقت مخدوق حالات کے باوجود حضرت کے تحق معتودہ خلافت راشدہ کا منظر قائل وید تھا۔ محابہ کرام بی تیج کی قرآنی صفات کا ہمدوقت تذکرہ ، موعودہ خلافت راشدہ کا مقام و مرتبہ قرآن و حدیث کی روثنی میں ہرجلس میں بار بار فرماتے تھے، ہراشتہار، ہرکتاب، ساجد و مدارس کے دروازوں ، اہم مقامات اور شیکروں کے ذریعے یا اللہ مدد، اصلی کلمہ اسلام، خلافت راشدہ زیمہ ما دہ ناور ماہنامہ حق جاریار کی تشہیر کرتے تھے اور ماہنامہ حق جاریار بی تیج ہیں۔

حضرت الدّى نے بميشہ عقائد كى اصلاح كے سلسلے بيل بمجى كى مصلحت كى پرواہ نہيں فرمائی۔
مرزائيت ورافضيت كے خلاف جهد مسلسل كے ساتھ حضرت كا تيرا بدف مودود بت كا فقدر با۔ اس فقنے
كى ز برائكيزى اور خطرات كا حضرت قاضى صاحب بين كو ايدا احساس تھا كداس فقنے ہے مسلمانوں اور
اپنے عمل سے قول ايک نمونہ ديا۔ حضرت قاضى صاحب فورالله مرقدہ نے عقائد، مسلک ابل سنت اور
اسلاف كے افكارى حفاظت كا وہ تق اوافر بايا جس پر چل كر پورى امت اس پرفتن دور بيس برآ ميزش سے
اسلاف كے افكارى حفاظت كا وہ تق اوافر بايا جس پر چل كر پورى امت اس پرفتن دور بيس برآ ميزش سے
بوئے بغير صراط متنقي كى نشان دى فرماتے رہے۔ شرى تقاضوں ، مسلک اور اسلاف كے د ہے ہوئے قلر
کے حفظ کے سلسلے میں قر بى اور قديم تعلق ہے بے نیاز ہو کر حضرت اصلاح اور تنويبہ فرماتے رہے۔
اپنوں کے علاوہ غيروں کو بھی اس كا اندازہ تھا كہ بيمر دقلندر طالات وموسم كى پرواہ د كے بغير بها تك د مل
عقائد اہل سنت كى تبليغ اور تحفظ فرماتے ہیں۔ سب کو يہ يقين تھا كہ فتوں كى نشاندى میں حضرت كى بات
عقائد اہل سنت كى تبليغ اور تحفظ فرماتے ہیں۔ سب کو یہ یقین تھا كہ فتوں كى نشاندى میں حضرت كى بات

علاء دیوبند کے اکابر کی مختی ہر شعبہ اور زندگی کے ہر میدان میں دین کی خدمت اور اصلاح کے لیے بے مثال ہیں۔ حضرت قاضی صاحب میں ہے گا ام استخامین ہونے کا شرف حاصل رہا ہے۔ آپ پر پوری امت کو ایک نازتھا۔ عقائد ومسائل کے حوالے سے اس پر ججوم دور میں واقعی آپ قاضی القضافة سختے۔ حضرت قاضی صاحب کی فخی زندگی بھی ایک طالب علم اور دین کے خادم کے لیے نمو شاور سبتی آ موز متحی مہمان نواز ، سادہ مکان میں سکون واطمینان اور دوحانیت کا جلوہ ، خواتین وحضرات کی اصلاح اور حتی اسلاح اور حتی اصلاح اور حتی اصلاح کی اصلاح اور حتی اسلاح کی اصلاح کی اصلاح اور حتی اصلاح کی اصلاح کی اصلاح کی اصلاح کی اصلاح کی اصلاح کے عادی اس مرد قلندر نے میستی

ji Pen ویا کراس جہان میں راہ چلتے ہوئے سافروں کی طرح زندگی بڑارو۔ اور حیات مستعار کے بیے چنولیات مجاہرانہ گذارنا چاہئیں۔ مکان و جائداو، دولت وثروت کی طرف آئکوا ٹھا کر و کھنا ایک دا گی کے لیے زہرے کم نیس۔ ملک کے ان گئے چنے چندافراد کے بھی سرخیل تھے۔ جن کے گھروں میں آج کے اس دور میں بھی شری پردہ ہے۔

آپ نے اپنے جامعدالل سنت تعلیم انساء میں جی سادگی اور سلیقہ، پردہ اور عقائد کے حوالے ہے وہ اصلاح فر مائی کہ وہ سب کے لیے ایک نمونہ ہے۔ حضرت کے مدرسہ میں لازی طور پر بچیاں آج کے دور میں سفید کھلاقد یم (المعروف ٹو پی والا) برقعہ پین کر محرم کے ساتھ آتی جاتی ہیں۔ مدارس سادگی اور سلیقہ کے اس طرز کو اپنا کیس تو تعلیم البنات کے شئے رجمان میں کافی کزور پوں اور فتوں کا از الدہ وجائے گا۔ ورند حضرت قاضی صاحب کے نمونے کو اپنا کے بغیر تعلیم البنات کا نیا سلسلہ اللہ نہ کرے فتنہ ہے۔ اس شخصیات تاریخ میں کم ہی پیدا ہو تیں ہیں ............

بری مشکل سے ہوتا ہے چن میں دیدہ ور پیدا

آج ہم اکابرے محروم ہوتے جارہے ہیں مگر ضرورت اس امری ہے کہ ہم اپنے اکا ہر کے مشن کو نہ بھولیں اوران کے مشن کی تحیل پر توجہ دیں۔جس میں ہماری ہرو و جہاں کی کا میا بی مضمرہے۔

حضرت قاضی صاحب نورالله مرقده بظاہر چکوال میں گوشنشین تھے۔ مگر بوری دنیا پر نظراورا اڑ رکھتے تھے۔اصولی موقف،اصولی تحاریک اور محفق کی تائیداوران پرشفقت فرماتے تھے۔اہل حق کے لیے آپ اور آپ کا قاعظیم سرمایہ تھا۔ آپ کی وفات کا سانحہ پوری امت کے لیے ہے۔

> رب تعالی ہمیں اوراس امت کونع البدل عطافر مائے۔ آ مین ثم آ مین۔ موت صاحب دل جہاں را دلیل کلفت است شمعے جون خاموش مرد و داغ محفل سے شود

# پهولول کاوه پاسبان .....ندر با

كي مولانا عهدالودودصا حب الم

بندہ ناچیز کوا مسال اللہ تعالیٰ نے ج بیت اللہ کی معادت تھیب فرمائی۔ ج سے بل کن مرتبہ کوشش کی کمہ مخرعت قاضی صاحب نمائلہ سے ملاقات ہوجائے لیکن مفرت کی بیاری کی وجہ سے ملاقات نہ ہوتگی۔ ہالاً فر مفرعت کی طرف سے یہ جواب ملاکہ آپ میرے لیے دعا کریں میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جی کی۔ عادت تھیب فرمائے اور قبول فرمائے۔

راقم اب قی کے لیے چلامی کہ کرمہ میں معزت الدی شخ الحدیث معزت مولانا سرفراز خان صفرہ واست برکائم العالبہ کی رہائش بری رہائش کے قریب تھی۔ میں ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا۔
مطرحہ لے جھے تنایا کرآج فون آیا ہے کہ ولی کامل ، وکیل صحابہ قائد اہل سنت پیرطریقت ، بجابہ ملت ، مطرحہ اقدی مطرحہ مولانا قاضی مظہر حسین صاحب محالاتا س ونیا فانی سے عالم جاودانی کی طرف مطلب الدی اجموں سے جس اور آج جان کا جناز و ہے۔ انا للدوانا الیہ داجموں سے میزس کرسکت کی کیفیت مطاری اور آجھوں سے میزس کرسکت کی کیفیت طاری اور آجھوں کے سانے اند جیرا جھا کیا۔ ول و و بے قار یان بولئے سے ، کان سننے سے ، دان فر موجنے سے دک سے جب افاقہ ہوا تو زبان بجائے اناللہ براجعے کے اس خبر کا افاد کر دہی تھی

بالآ خرخری تقدیق کرنی پڑی۔ انسو جاری ہو گئے اور ٹیل ماضی کے در ہیچ میں جما کئے لگا۔ حضرت سے وابستہ یادی ایک ایک کر کے تازہ ہونے لگیس اور دل کو زخمی کرنے لگیس۔ میں سوچنے لگا اب ہماری ہر بات اور سوال کا جواب کہاں سے ملے گا؟ ہماری علمی بیاس کہاں سے بجھے گی؟ کون ہماری غلطیوں پر نظر رکھے گا؟ نت نے فتوں کا اب کون تعاقب کرے گا؟ حضرت کے بعد ان جیسا کوئی ہوگا اوروہ کون ہوگا دروہ کون ہوگا ، خیالات کا ایک ہجوم تھا۔

ہوہ ، میان کا میں اور است اور است اور است میں اور است اور است اور است کی اور است کی اور است کی است کی است کے در است کے در است کی است کے در است کا در است کار در است کا در است کار در است کار در است کار در اس

ا یک مرتبه مانسمرہ کی جامعہ مسجد میں شیخ اکدیث مولانا عبدالقیوم صاحب نے حضرت کے اخلاص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا''اگر دین کی خاطر حضرت رکھتا کو ننگے پاؤں بھی چلنا پڑے تو حضرت ننگے پاؤں چل کر بھی خدہب اہل سنت والجماعت اور مسلک علاء دیو بند کی خدمت کریں گے''، دیو بندی مکتب فکر

کے تمام علماء و مشائخ کو حضرت اور حضرت کی تحقیق پر تکمل اعتماد تھا۔ مسلک علماء دیو بند کی ترجمانی اور ابطال باطل میں آپ کا نام سند کا درجہ رکھتا تھا۔ حضرت کی جدو جبداور خدیات دین کے ہر شعبے میں ہیں۔

مسلک علاہ دیو بند کے تحفظ کو ہر حال میں مقدم رکھتے ، یہی اٹل حق کا شیوہ ہے اور ہونا جا ہے۔ حضرت میں ہےئے ہر باطل عیسائیت ، قادیانیت ، شیعیت ، خار جیت ، یزیدیت ،مما تیت اورسب سے بڑھ

کرفتند مود و دیت کا بردی جرائت واستفامت کے ساتھ ردّ فر مایا۔ حضرت بُیَنینیٹ کے نز دیک سب سے زیادہ اہمیت اہل سنت کے عقائد کی اشاعت اور مسلک علاء دیو بند کے تحفظ کی تھی اور حضرت اس بیس کی بھی قتم کی مسلحت و کچک کوروائبیں سجھتے تھے۔ اکا ہر دیو بند کی تحقیقات کو حزف آ فر سجھتے تھے۔ کوئی بات و تحریر مسلک دیم بنداور اکا ہرکی تحقیق کے خلاف ساسنے آتی ، بلاخوف و بلا جھک اسپنے پرائے کی پرواہ کیے بغیر

سمنت دیج برداور ۱ ہ برق میں سے حوالے سمارے ہیں جیں دیں دبید مجد سے پر سے می پرور سے سے اس کی تر دیے فر ما دیے ۔اس لیے تو استا دانعلما وحفرت مولا نا خیرمحمدصا حب جالند هری نو راللہ مرقد ہ نے ایک وفعہ فر مایا'' دیو بندی کہلانے والے اگر چہ ملک میں بہت ہیں کیکن میچے معنوں میں اگر کوئی دیو بندی کہلانے کے حق دار ہیں تو وہ قاضی مظہر حسین بھیڑی ہیں۔ میرے استاد کرم مفتی اعظم پاکستان حضرت

تعملائے کے میں دار بیں تو وہ قامل مقتبر میں مذہبی ہیں۔ میرے استاد طرع کی اسم یا مسان صفرت اقد س مقتبی و لی حسن صاحب بہیزیو سابق فیٹ الحدیث جامعہ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹا دُن کرا ہی ، بغاری و ترندی کے درس میں اگر کوئی مدیث فضائل صحابہ بیفتہ کی آئی تو ہمیں اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے۔ اے فق جاریار بیفتہ والوالے مدیث کویا در کھوتہیں کام دے گی اور پھرتمام طلبا ،کو فاطب کر کے فرماتے

تھے۔اگرتم لوگوں نے مسلک دیو بندکا کام کرنا ہے تو اپناتعلق حضرت قاضی صاحب بکٹیویے قائم کرلواس دور میں مسلک ویو بند کے وی میچ ترجمان ہیں۔

ایک مرتبہ سی الحدیث حضرت مولانا مفتی تق حالی صاحب واحت برکافقم ہے کی طالب علم نے پوچھا! حضرت قاضی مظہر سین صاحب پوچھا! حضرت قاضی مظہر حمین صاحب بہتین تمام فتوں کا مقابلہ کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا تمام فتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت یدنی بہتین کا جگر چاہیے اور وواگر ہے تو قاضی مظہر حمین بہتین مسلک دیو بند پرتنی سے کار بندنہ وتے حسین بہتین مسلک دیو بند پرتنی سے کار بندنہ وتے

توبقول مولا باايمن مندراد كازوى أدمى ويربنديت فارجيت اورآ دمي مماتيت كاشكار بوجى بولى

ا کی و فعد استاد محرم حضرت مولانا غلام کی صاحب برینی نے فر مایا کہ حضرت کا کام تجدیدی کام معلوم ہوتا ہے۔ یعنی واضح طور پر تونییں فر مایا کہ آپ برینی وقت کے مجدو ہیں کین کام کے تجدیدی ہونے سے اس طرف اشارہ تھا اور اللہ تعالی شاہر ہے کہ حضرت برینی نے صرف زبانی ہی نہیں بلکہ تحریراً بھی ہیکام سرانجان دیا اور علامتن کے لیے آسانی فرماوی۔ اس کے ساتھ ساتھ طریقت وتصوف میں بھی حضرت کا

بہت بڑامقام تھا۔ آپ شیخ العرب والمجم حفزت مدنی بہتنا کے خلیفدار شدیتے۔ ملک کے طول دعوض میں آپ بھٹا کے مریدین موجود ہیں۔ موام کے علاوہ کہار علاو کی آپ کے مریدیتے۔

حضرت مینید کی رحلت سے ایسامحسوس ہوتا ہے کہ نام کا ایک باب بند ہوگیا۔ اطراف عالم کومنور کرنے والاروثیٰ کا مینارہ بچھ گیا۔

اور جس ان کے تقش قدم ہے چلنے کی اور ان کے مشن کے ساتھ و فاکرنے کی تو نیش مطافر ہائے۔ باغ باتی ہے باغباں ند رہا اپنے پھولوں کا وہ پاسہاں ند رہا

757 ) \$\tag{2005 do bo} \$\tag{2} \tag{2005 do bo}

### قابل تقليد نمونه

حعزت قائدا بل سنة معزت مولانا قاضي مظهرهسين صاحب بمينيني كاشخصيت اكابرين ديوبند

حقیق معنوں میں ( خسوسا ایج سر ٹی شخ العرب والتم سیدحسین احمد نی پہنید) سیرت وصورت کی کمل اور جا

کھ قاری محمد اسحاق فاروتی

تصور يتحى \_ حرب وعجم كى الهامى دين يو نيورشي وارالعلوم ديو بند سے تمام فيوض و بركات اپنے بزرگول ـ ورثہ میں لمیں ۔موجود ہ فتنوں پر کممل نظر بصیرت اور رونما ہونے والے گرا ہ فتنوں کی نشان وہی وسرکو اکابرین علاء و یوبند کے مسلک کی مجم معنوں میں تر جمانی ،حق تعالی کی طرف سے ایک انعام تھا۔ الغورا پوں کی اصلاح اوراغیار کے لیے سیف بے نیام تھے صحیح بات تو یہ ہے کہ فتنوں پر دوررس أ فرمانے کے بعد اطبلاع عبلسی المعلماء حضرت کے فرائف منعبی میں سرایت کیے ہوئے تھا عوام اصلاح توتمی ی کیکن علاء کرام کی اصلاح براعتبارے فرمانااس کی کااز الداب کون کرے گا؟ آپ ز تقوی کا چکر کمال اخلاص کے جامع اور کر دار کاعملی نمونہ تھے۔ بندہ نے شعور کی آ کھے کھولی تو سرز مین ج ان ما رشحفیات سے روٹن تھی۔ میں نمایاں شخصیت مرد درویش حضرت مولانا امت رسول صاحب کم (راقم الحروف کے تاتا) اور حضرت قائد الل سنت حضرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب بویند علمی و میدان می سب ہے آ می تھی ۔ اس بات کا اظہار تیسری بن ی شخصیت عفرت اقدس مولا ناعبداللطی<u>ة</u> صاحب النيئ نے متعدد مرتبد درسہ نبا جامعہ صدیقیہ قادر بدھی بندہ سے فرمایا ادر چھی تخصیت ڈو ك ما تع كا مجوم رعم وحكت كم بادشاه معزت مولا نامكيم سيدعل شاه بينية تع يختر أكريه معزات ا معطروسدا بهار پھول کی چار کلیاں تھیں۔ان کی وجہ سے بیتمام علاقے آج ان کی خوشبو سے بھی مبک رہے ہیں۔خدائے کم بزل ہے و عاہے کہ ان کے فیوش و برکات کے شرات میں تر قیاں ہوں ،اللہ کر ان كى منتول اوركا وشول وشر باراور بارآ ورفر بادي اورب يقيناً بول كى دان شاء الله

<sup>🖈</sup> مبتم باسدمد باراد کی جلع جلم

قائدابل سنت بينينها ورحكيم سيدعلى شاه صاحب مجاللة

وائي الذكر شخصيت ذويملي مسلع جهلم مع تعلق رحمتي مين - بريستي من مدر الفراحد ٥٠ المعمان ١٩٥١م ال اولا د کی طرح حصولی علم دین کا میدان ان کی اولا د کواهیب شیس ۲۰ ایم علم و تعمیت کی ایس و البیاسی و این ماحول میں آ مکھ مچولی ضرور نصیب ہوئی۔ اللہ کریم ان کی اوال و امجاد کو اظر بدے میں ماہ المرما والد بزرگوں كرات ندبب حقد الل سنت والجماعة بركا مران رسم . "طرت شاه سامب المنظال اللهم الرتبت ورجه پر حضرات علماء كرام مين فائز تنے۔ آخر وقت تك تحريك خدام الل على عالم الجماعت مال شامل رہے۔ معزت کے آخری دور می تصومیت سے یہ بات قائل و کر ہے آپ سے آپ مر یہ خاص محترم جناب محد شغيي صاحب سابق ناظم جامعه منغية تعليم الاسلام بمبلم فريائ بين أبه بش مفرت ومحة الله عليدكي خدمت ميس طاقات ك لي كانجا- حفرت شاه صاحب مُونظه اس دن بعيل كانفرلس ش إداده علالت وضعف كتشريف لے جارے تھے۔ ميں نے عرض كيا حضرت اتى تكليف اوركن ورئى سندا ب جا ناكوني فرض واجب تونيس تو حضرت شاوصاحب مكتلة في ارشاد فرما يا كدوبان بهت ما مرسه ما ما ما ما ما م اجمّاع ہوتا ہے پھر حضرت قاضی صاحب ٹیلیڈ بہت بڑی شخصیت میں ۔ میں اس لیے و بال ہا تا اول کہ ` میری نجات کا سامان بن جائے۔شاید بھرزندگی وفاندکرے۔ مطرت شاہ صاحب ٹملنڈان و انوں مثالیّٰ حضرات حضرت جملی بینینداور حضرت قائد الل سنت مکینیات مجر پورمجت فرمائے والے تھے۔ لمک ایک دوست جن كا سارا كمرانه بحدالله تعالى حضرت جهلي بكينياد دهنرت قاضي تلفيه صاحب كا مريد يدوه فرماتے میں کہ حضرت شاہ صاحب رئین فرمایا کرتے تھے۔ ( دیملی والومیری ہے بات نوٹ کراد جہلم اور چوال والوں کو نہ چموڑ ناتم مجمی مراہ نہ ہو کے ۔ چنانچ مفرت شاہ صاحب نہیں کی مفرات شیخین بہنیا ہے کمل وابستی کا بین ثبوت بیامی ہے کہ مسئلہ حیات النبی مُلاَثاً ہم او میلی عمل ایک مناظرہ لیے یا عمیاجوبرتستی سے ہوند کا اس ش کمل مشاورت اننی بزرگوں سے دہی اورا نی کو مرفر مایا۔

حضرت قائداال مبنت بيهطة كي شفقت

۱۹۸۵ء کی بات ہے کہ حضرت قائد افل سنت نے حضرت اقدی جبلی بھتنات راقم الحروف کے رمضان شریف چکوال مدنی مجد گزار نے کا تھم فربایا ، ہندو نے یہ ماہ حضرت قاضی سا اب بیشنا کی دیم محرانی گزارا۔ حضرت کی شفقت کا اثر تھا کہ مضافات چکوال جس معزت میلنا کی طرف سے ماتھوں ہے

9 (262) A Charles of Carrier of C كالحكم تفار معزت كالنياكم وبيشتر معزت ناناجي بكنيه مولانا امت رسول نبيته كاذكر فرمادي اورات علاقه میں ان کے مجابدانہ کارناموں پر روشی ڈالتے ، شائد تعلق قدیمی کی دہیہ ہے «مغرت قائد المی سنت کی شفقت بڑھ جاتی ، مجھے یاد ہے کہ انہی دنوں مدرسہ اظہار الاسلام چکوال کے ایک طالب ملم نے مجمعے تا یا كة ج ايك طالب علم في مدرسه كم باور جي كي شكايت اس كے سالن اجمانه يكانے كي انگانی تعمی - د د طالب علم وہاں کےموذن بھی تھے۔جس ونت وہ سالن لے کرشکایت لگانے اندر دروازہ پر سینچی تو انٹی قدموں واپسی افتیار کی ، دوسرے طلباء نے استفسار کیا کہتم نے شکایت کیوں نہیں لگائی ، وہ طالب کھم فر مانے کے کیس مندے شکایت لگا تا حضرت قائد اہل سنت ہاتھ میں قلم اور رو مال سے آتھموں کا بانی صاف فرمارے میں اور کتاب تصنیف فرمارے تھے۔ توہی نے ایک بجیب منظرد یکھا کہ حفرت مجتمعہ کے ساہنے تمن پیالے رکھے ہوئے ہیں۔ایک پیالے میں نمک ہے دوسرے میں ہای اور ختک تکڑے اور تیسر نے میں پانی رکھا ہوا ہے۔حضرت روٹی کا گلزاا ٹھاتے ہیں پانی میں بھگو کرنمک لگا کر کھار ہے تیں ۔ بی منظرمیری اصلاح کا سبب بن کیا۔ تو حفزت قائموالل سنت کی ساری زندگی ہارے لیے قابل تقلیدا ورنمونہ ہے۔ پیچیلے ونو ں حفرت مولانا محمد مرفراز خان صفدر کے فرزندار جمند مولانا محمد زاہدالراشدی نے ایک کالم میں جباں دوسری اہم خصوصیات کا ذکر فرمایا وہاں ایک اہم بات یہ بھی تھی طالب علمی کے دور بیس ہم نے **کو جرانوالہ جم**ر جمعرات کے دن حضرت قا**منی صاحب ب**کتانی<sup>ہ</sup> کی آ مدے فائد ہا ٹھاتے ہوئے اجلاس میں دعوت دے د ک جيد حفرت قائد الل سنت نے بخوشی قبول فر ماليا۔ حفرت كى موجود كى ميں اسير مالنا شيخ البند بينيد مولا محودحسن بکیفیوکے بارے میں مجاہدا نہ کارنا ہے بیان کیے۔حضرت قائدانل سنت ساعت فرماتے رہے۔ ملالب ملمی کا د درا در صاحبز ادگی کے اثر ات دونوں غالب تھے۔ میری وضع قطع اور کپڑ د ں کی چیک وغیر د کچه کر حضرت قائد الل سنت نے ارشاد فرمایا که زاہد بیان ماشآ ءاللہ بہت اچھا فرمایا،لیکن حضرت و البند بہینیے کی بیصفات اور طالت نیتمی جوتمہاری ہے،مولا نا زاہدالراشدی زیدمچدہم فریاتے ہیں ایک نظ ادرایک جمله ارشاد فرمایا،جس سے میرے بورے جسم میں ایک آگ کی لگ کی، بہت نادم ہواجس کا ا یہ اوہ دن اور آئ کا دن ایسی اصلاح ہوئی جس کے اثر ات آئے تک موجود ہیں۔ توبیاللہ کے کامل و کی ک ایک نگاہ تھی جس نے اندری اندرایک انقلاب پیدا کر دیا اور بل مجر بیں اصلاح کر دی۔ و لی کامل تمیع سنت کی ایک نگاه اثر کرگئی ۔ کیاکسی نے خوب فرمایا ہے.....

## \$\tag{760}\$\tag{\$\tag{2005}\dois\tag{\$\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\dois\tag{2005}\do

نگاہ مرو موسی سے بدل جاتی جیں تقدیریں جو ہود وق یقین پیدا تو کٹ جاتی جی زنجریں

قائدا بل سنت کے ساتھ آخری نشست

راقم الحروف نے بذرید ٹیل فون طاقات کا وقت طلب کیا، حضرت بہتین نے گزشتہ سالاند کا نفرنس میں دوران جلسہ مدرسہ کے طالب علم حافظ مرزا محمد عرفان سلمہ کو طلب فرما کرا جازت کی اطلاع فرمائی ۔ پروگرام کے بعد ہمراہ مدرسہ کے طالب و طالبات و مستورات کے حاضر خدمت ہوا، دفتر والے حمارات پہنے ہے شدت ہے جمکم حضرت قائد الل سنت انتظار فرما رہے تھے ۔ حضرت بہتین کے کم سے کہا کے افغار اتم المحل منت انتظار فرما رہے تھے ۔ حضرت بہتین کے کم مصلک حقد اللی سنت کرہ میں موجود تھے۔ مسلک حقد اللی سنت کرہ میں موجود تھے۔ مسلک حقد اللی سنت والجماعة کے بارہ حضرت قائد اللی سنت پند وقعیحت اور حضرت تا نا جی مولا نا امت رسول بیستی اور حضرت شاہ صاحب بیستی کے بارے میں گفتگو فرماتے رہے۔ آخر میں حضرت قائد اللی سنت سے مدرسہ کے بارے دعا کی درخواست کی گئی۔ حضرت ایک جملہ بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے کہ سنت سے مدرسہ کے بارے دعا کی درخواست کی گئی۔ حضرت ایک جملہ بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے کہ سنت سے مدرسہ کے بارے دعا کی درخواست کی گئی۔ حضرت ایک جملہ بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے کہ رہا کہ معتمد حضرت مدنی بیستی منت سے در نے دیا گئی دریک د مائی پرسوار

انشکر یم ان بزرگان دین کے مثن سے وابنتگی نعیب فرمائے رکھیں۔

#### 0000

# بغض اہل بیت مذموم ہے

معرت قائد الم سنت بينية لكية بن .....

امحاب رسول الله تنگفام محبت كرنا ايمان كى اوران ك بغض ركھنا نفاق كى علامت بىكن جس طرح حسبوالل بيت يائين كى آ زيمى بغض محاب شائل موم بـ ـ اى طرح حسب محابـك آ زيمى بغض الل بيت جمى ندموم بـ - [وياچ شاوت الم حسين عشود كرداريزيد مى ١٨]

# میرےشخ...میرےمربی

کے مولانا قاضی سراج نعمانی 🌣

صوت المعالم موت المعالم اکثر سنااکثر پر حالیکن بعض وقت اس کااحساس اس قدرشد بد ہوتا ہے ، موج پر پہرہ لگ جاتا ہے ، کر شااکثر پر حالی ہوجاتی ہے ، قام رک جاتا ہے ، سوج پر پہرہ لگ جاتا ہے ، پر شانی کی انتہا ہوتی ہے اپنی محروی اور بر بسی کا احساس تر پاتا ہے ان برکات سے محروی ان شفقتوں اور محبتوں ہے محبوب کی ادران کی مخلصا ندرعاوں ہے محروی کا احساس کلیجہ کو تھائی کر ڈالنا ہے ۔ عقیدت ہو محبت بوقعتی ہوتو تب احساس ہوتا ہے تب تر پاجاتا ہے اخلاص اور خلوص کا تب پنہ چلتا ہے ۔ ہاں ہاں جب شجر ساید دارک جائے تب اس کے سائے میں تھم برنے والوں کو دھوپ کی شدت کا پنہ چلتا ہے ۔ ازل سے حضرت آدم مالینا ہے یہ سلسلہ موت جاری ہے کوئی آر ہا ہے کوئی جارہا ہے بیغیر آتے چلے گئے ۔ تو کوئی اور موت کا ذائقہ مجلسے کے سے بی سکت ہے ۔ تو کوئی اور موت کا ذائقہ مجلسے کے سے بی سکت کا ہے ۔ تو کوئی اور موت کا ذائقہ مجلسے کے سے بی سکت کا ہے ۔ تو کوئی اور ماہے ہوئی ہوتوں کی خار اس ہے بیغیر آتے ہے گئے گئے ۔ تو کوئی اور موت کا ذائقہ مجلسے کے سے بی سکت کے سکت کی سکت کی سکت کے سے بیغیر آتے ہے گئے ۔ تو کوئی اور موت کا ذائقہ محسوت کے کہا تھا ہے ۔ کل شندی ھالک الا و جھا ۔

یادگاراسلاف قائدانل سنت وکیل صحابه «مفرت شنئی مرنی بینینی کے سلسلہ کے آخری طلیفہ مجاز دھنرت قاضی صاحب بھی اس و نیا ہے رفصت ہو گئے دھنرت قاضی صاحب کا رفصت ہونا نظام عالم کا ایک حصر سی لیکن اپنے شاگر دوں مریدوں اور عقید تمندوں کو جو صدمہ ملا وہ بے پایاں ہے۔ ہزرگوں کے واقعات سے صحت لینا ان کی زندگی ہے سبق لیما ان کی قر باندوں کو چیش نظر رکھنا ان کی تحفیق کو اپنے لیے نمونہ کمل بنا ناحم قر آنی بھی ہے اور طریقہ اسلاف بھی۔ اندلہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ دیکھو۔ و کہ لا نقص عملیک من انسانے الموسل لینٹ به فوادک (سورة هود) آیم انہیاء نیج آئے کے حالات وواقعات اس عملیک من انسانے الوسل لینٹ به فوادک (سورة هود) آیم انہیاء نیج آئے کے حالات وواقعات اس کے بیان کرتے ہیں تاکہ کہ کو گور کووں کرول مغبوط ہوجا نمین تملی طران کی گئن کو کوان کی تعلیفوں کو۔ ان کی قربانے والو کے لیے مینا میان کی تعلیم انسانی کو بانے خل کے لئے سننے والے کے لیے مشعل راہ بن جائے خلیل الله دھنرے ابراہیم مین نے ایک یہ دعا

بھی اگل تی گئی ہے۔ کئی بیاری فر مایا وب ھب لی حکماوا لحقنی بالصلحین واجعل لی لسان صدق فی الا اللہ عصر مقاد نے کرنا صافحین کے ساتھ جوڑے الا اللہ عصر مقاد نے کرنا صافحین کے ساتھ جوڑے کہ رکھتا۔ ووسری آیت میں یہ وعا ہے کہ یا اللہ بعد میں آئے والوں کی زبانوں پر میرا ذکر فیر بوتا دہ یعنی صدقات کے صافحین ہے بھی وابیتی اور بعد والوں ہے بھی کہ دعا کے ذریعے ذکر فیر کے ذریعے صدقات کے ذریعے اعمال صالحے کے ذریعے ام پہائی کے ساتھ تو بھے توسین کے ساتھ ذکر فیر کرتے رہیں۔ حضرات انبیاء مینیج ہوں صحابہ کرام جی نی کے ماتھ تو بھی اور بعد والوں ہے بھی کہ دعا کہ فیر افتہاء عظام ہوں محد ثین مسلماء، علماء، علماء، عمداء، مجدوی بن مفکرین، جس جس نے دین کی غدمت کی ان سب سے محبت سب کے لیے دعاء فیر سب کا ذکر فیر سب کے لیے دفاء فیر سب کا ذکر فیر سب کے لیے دفاء ویو بند کا شہوہ ہوں تھا ہوں تھا ہوں تا ہوں ہوں سے بودین کی خدمت دین کے اصولوں سے مطابق کرے جودین کی خدمت دین کے اصولوں کے مطابق کر ہے ہمارے سرکا تاج ہوگا لیکن دین کی مرب کے بازی سوج کو انجما لیان تراہے تو ایک بیدا کرتے ہوں بیند کر ناان سے جائز صدود میں محبت و تقلید کو شرک فی الرسالت کہنا ایے لوگوں سے ائل سنت کا نہ پہلے تعلق تھا نہ اب ہوں دین آئے دور ہو گائے ہوں ہوگا ہوں سے ائل سنت کا نہ پہلے تعلق تھا نہ اب ہوا دین آئے دور ویس کے تو تو یہ کی الرسالت کہنا ایے لوگوں سے ائل سنت کا نہ پہلے تعلق تھا نہ اب ہور دین آئیدہ ہو سکتا ہے۔ ہور یہ آئی سے جائز صدود میں محبت و تقلید کو شرک فی الرسالت کہنا ایے لوگوں سے ائل سنت کا نہ پہلے تعلق تھا نہ اب

حصرت قاضی صاحب مرحوم و منفور کا ذکر خیر ہو۔ اے ہم ایمان کی نشانی سجھتے ہیں۔ جس نے سار ک زعرگی شان سحابہ و التفائیان کرنے ہیں گذاری ان کی شان کا وفاع کرنے ہیں گذاری۔ گندی تھیوں کوان کی فرقہ وارانہ اشتعال کے باوجود اعتدال کے ساتھ دلائل ہے سجھا یا اور ان کی نظی واضح کی گائی کے جواب میں گائیں ہیں ۔ بلکہ نمائیس دی۔ واضح کی گائی کے جواب میں گوئیس۔ بلکہ نمائیس دی۔ واضح کی گائی کے جواب میں گوئی تیس ۔ بلکہ نمائیس دی۔ واضح کی عبد صرف وین بی تھا ان کانام بھی سلیقے سے لیا کیونکہ الاسسو اللہ ابن یدعون من دون الله فیسبو الله عدوا بغیر علم کا تھم پیش نظر تھا۔ لیکن نہ جن بوقی بھی کی اور نہ بی جن فروقی۔ حضرت مدنی بیکنی کے اس منظم شاگر و نے دورا آبادہ علاقہ میں بینے کردین کا پر چم اس طرح ابرایا کہ لوگوں کو طاوئی کلہ اسلام ہے دور رہنے کا سبق طا۔ اوراصلی کلہ اسلام کوی کافی وکمل ماننا پڑا۔ یا ایشہ مدد کا فعرہ صرف اپنول تک ہی محدود نہ رہا اور لوگ بھی اے اپنا نے پر مجبور کوی کافی وکمل ماننا پڑا۔ یا ایشہ مدد کا فعرہ صرف اپنول تک ہی محدود نہ رہا اور لوگ بھی اے بنانے پر مجبور کے دین چاریار بی گئاتھے کے دعفرے قاضی صاحب کوئی نامنا سب ہاے نظر آئی فورا اے تاز لیا میں مصنف کی کی بھی کہیں کوئی نامنا سب باے نظر آئی فورا اے تاز لیا والی عاتر کی بھی مصنف کی کی بھی کہیں کوئی نامنا سب باے نظر آئی فورا اے تاز لیا

\$ 763 ) \$ \$ 2005 Ja 65 \$ \$ \$ Carrier \$ \$ \$ Carrier \$ \$ اس خامی کی نشاندهی کی جن لوگوں نے اصلاح کرلی ان سے خوش ہوئے انہیں استقامت کی دعا کیں دیں جو ضدی ہو مجے اوراپ غلط موقف پر ڈٹ مجے ان لوگوں سے بائیکاٹ کیا ان کے زہر یلے نظریات سے تحریر ے ذریعے تقریر کے ذریعے قوم کوآگاہ کیا۔ حی کہ جن لوگوں نے ان مگراہوں کے ساتھ کسی متم کا تعلق رکھا سیای اتھاد قائم کے اوران کوایے ساتھ قوی اتحاد کاسکرٹری بنایا اوران کی مراہوں سے صرف سیاسی مفاد کی خاطر دیشم ہوشی کی حضرت قاضی صاحب نے ان کو بھی معاف ند کیا۔ مانا کدوہ اپنے کہلاتے تقے علماء دیو بند ے نسبت رکھتے تھے لیکن مودودیت کے بارے میں زم گوشدر کھنے کی دجہ ہے وہ بھی مطعون تغیرائے ۔لوگوں نے ویکھا۔ که مصرت قاضی صاحب کا موقف درست تھا۔ تو می اتحاد میں دراڑ انہیں بوتوں نے ڈالا۔ لیک کر وزارت لینے چلے گئے آج ہمی مجلس بے عل نے جس طرح بھان می کا کنبہ جوڑا ہے بیا تحریزی سیاست کی مرورت تو ہو سکتی ہے لیکن اپنی سیاست کا میرمزاج نہیں۔ جہال وحدت افکار ند ہو، وحدت عقیدہ نہ ہو، وحدت نظربينه بوابيا چوں كامر بدايى معرمل سے بچائى بہتر بر آن كے فيلا تىقىدوا معهم حسى بعوضوا فی حدیث غیر ، ان دور بوجادان کی ملس علیده ملیحده بوجاد بات دورنگل رجی ب بات توتقی حضرت قاضی صاحب کی استقامت کی ، بات تقی ان کی دوراندیشی کی ، بات تھی ان کی اصول پریتی كى ، بات تقى ان كى ب غرض للبيت كى ، مروجه سياست سے كنار وكش ہو محق ـ در در كے تجدون سے اسے كو ا پنے رفقاء اپنے مریدوں اپنے عقید تمندوں کو بچالیا انہیں سمجھایا کدا ہے تی لوگو ااپنے دین کو بہجانو خلفاء راشدین سحابہ عشرہ مبشرہ اہل بیت سب کے خادم بن جاؤ۔ تابعین بیسید کا احترام کرو۔ امام اعظم امام ا بوطنیفہ بہتنا اور ان کے شاگر دوں کی محنق ل کی قدر کروے علما ودیو بند سے جڑ جاؤ جنہوں نے وین کے تحفظ کی خاطروین کے بیاؤ کی خاطراوروین کی تبلیغ کی خاطرتکیفیں برداشت کیں، قربانیاں دی اینے سلسلے سے ا ہے تجروطریقت ہے اپنے اکابرین ہے جڑے رہو گے تو گراہی سے فی جاؤ کے ورنہ قدم قدم برگمراہیاں اور فتے منے کموے ہیں .....

اباس نعز میں رہاں سینٹڑوں رہزن پھرتے ہیں گر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ بچیان پیدا کر

بزیدی ہول ،خار بی ہوں ، قادیانی ہوں، مکرین صدیث ہول مدافضی ہوں ،مکرین فقہ ہوں، یامکرین حیات النبی کائیز ہوں،سب سے ریج کر دہتا۔ جو اکابرین کانام لیس لیکن اکابرین کی علمی محقیقات پر احماد نہ کریں ان سے خصوصاً دور دہنا۔ اپنے اکابرین پر احماد رکھنا ان سے دوری کو اپنا دینی

## 

نقصان بھنا۔ ہائے کتنی دلوزی کے ساتھ کتنی مجت کے ساتھ کس طرح دہیے دہیے دہیے بہ بیس ظهر خمبر کر دائل کی قوت کے ساتھ دو مائی قوت وجذبہ کے ساتھ کر بیت کرتے تھے بچھاتے تھے۔ جو بھی ان کے پاس گیا تمام طور پرانہی کا ہوکر دہ گیا۔ دعا کو بھی تھے اور میدان عمل کے جاہد بھی تھے ، گے اب آنکھیں ان کے دیکھنے کو مرتب کان ان کی پرسوز آ داز کو بننے کیلے ترح تیں ہیں۔ کیا کریں داستہ وہ بنا گئے۔ اپنا پیغام انہوں نے بچھا کو دیا اب ویکھنا ہے کہ خدام انمل سنت کس مد تک ان کے مشن کو آگے بھیلاتے ہیں خدام کے ہرنیک عمل کا دیا اب ویکھنا ہے کہ خدام انمل سنت کس مد تک ان کے مشنور کے درجات کی بلندی کا سبب ہے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت قاضی صاحب کی قربانیوں کو محت کو تجول قربا کیں ادر انہیں اپنے جوار دحت میں جگہ عطا فربا کیں۔ حضرت قاضی صاحب کی قربانیوں کو محت کو تجول قربا کیں ادر انہیں اپنے جوار دحت میں جگہ عطا فربا کیں۔ تھیں تم ہیں جگہ عطا فربا کیں۔

این دعااز من و جمله آمین با د

0000



# يبكر صدق وصفا

کے مولانا حافظ محمسعود 🌣

آجے ہے تقریباً پنیتس چیتیں سال پہلے کی پات ہے۔ بندہ چکوال مدر سرا ظہار الاسلام پڑھنے کے لیے میا۔ اس وقت مجدا مدادید کی مشر تی طرف چند کمرے ہے تھے۔

قرب و جوار میں کوئی آبادی نہ تھی۔ مبد کی دائیں جانب ذرافاصلہ پر عیمائیوں کے مکان تھے۔
مغرب میں گورنمنٹ کالج تھا۔ مبد کے مین گیٹ کے او پر ایک براسا کر و تھا۔ جس میں کتابی طلبا ور بچے
سے ۔ مین گیٹ کے سامنے کچاراستہ تھا۔ ( کچی سڑک ابعد میں تنی ) مجدا لدا دید میں نماز کے وقت مدرسہ کے طلبا ہی ہوتے تھے۔ ایک آ دھ نماز میں گورنمنٹ کالج کے چند طلبا آ جاتے تھے۔ جس میں منیرا قبال صاحب مرحوم بھی ہوتے تھے۔ اگر چرمنیرا قبال صاحب داخل تو کالج میں تھے گر ان کا ذوق اور نکر دینی تھی۔ واکم تا تھی ۔ واکم تا تھی ۔ واکم تھی میں اور کی میں تھے۔ والی میں حدید میں نماز کے لیے آجاتے تھے۔ بھی گاہ دیگا مرمند میں اور میں تھے۔ کامند کے دوستوں میں تھے۔ قاضی صاحب بھی گاہ دیگا مجد میں نماز کے لیے آجاتے تھے۔ بھی چے چلا کہ منیرا قبال صاحب کا تعلق محفرت مرشدی میں خوصت کا اثر ہے۔ باوجود کالج میں پڑھنے کے نماز کی پابندی اور وضع قطع اسلائی رکھتے ہیں۔ اور بیسب معفرت کا اثر ہے۔ باوجود کالج میں پڑھنے کے نماز کی پابندی اوروضع قطع اسلائی رکھتے ہیں۔ اور بیسب معفرت کا اثر ہے۔ باوجود کالج میں پڑھنے کے نماز کی پابندی اوروضع قطع اسلائی رکھتے ہیں۔ اور بیسب معفرت کا اثر ہے۔ باوجود کالج میں پڑھنے کے نماز کی پابندی اوروضع قطع اسلائی رکھتے ہیں۔ اور بیسب معفرت کا اثر ہے۔ باوجود کالج میں پڑھنے کے نماز کی پابندی اوروضع قطع اسلائی رکھتے ہیں۔ اور بیسب معفرت کا اثر ہے۔

# بہلی صف میں سارے شیخ الحدیث

ایک دن حفرت اقدس کا پینام آیا کہ تھیں جاکر جعد پڑھاؤ۔ فالبَّاس سے پہلے جس بھی بھی تھیں نہیں گیا تھا۔ جس شش دینچ جس تھا کہ کس طرح جاؤں گا۔منیرا قبال صاحب کی دفعہ تھیں جا بھے تھے وہ کئے لگے جس ساتھ جاؤں گا۔میں تھیں ہے ایک جیب آتی ہے وہ سواریاں چکوال اتارکروالس تھیں چل لے اور کے دن منع ناشتہ سے فارغ ہو کر مدار سے نکل پڑھے۔ جس داستہ جب نے آٹا تا تاای راستہ بر ملتے چلتے جب وو میل کے قریب ول چکے تو فکر ہوئی کہ جیب کہاں گئے۔ آسان پر بادل بھی میمائے ہوئے تنے خیال آیا کہ مھیں میں شاید بارش ہوئی ہوجس کی وجہ سے جیب تا خیر سے جل ہور . رات بم تمين نه تمين س جائے گی محر جيپ نه آئی اور ہم چلتے رہے۔ راسته ميں بارش زور کی شروع بوگ بس کی دجہ سے کپڑے بھیگ کے تھوڑی در بعد بارش تورک کی مگر جیپ کے آنے کی جوامید تقی دہ ختم ہوگ ۔ بارہ کمل بیدل راستہ طے کر کے تقریبا ایک بج کے قریب ہم سید ھے مجد میں پہنچ۔ مجدیس نمازی کانی تعداد می آ بچکے تھے۔ جب نمازیوں پرنظر پڑی تو جران ہوا گلی صف میں جتنے بھی نمازی تھے سب داڑھی والے تھے اور سر پر لیے بال اور حفرت اقدی پیٹیے کی طرز پر سفید رو مال باند مے ہوئے بیٹھے تھے۔ دل میں خیال ہوا ریم کی صف میں جو حفرات بیٹھے ہوئے ہیں بیتو کی مدرسہ ك في الحديث نظراً تع بي - مزرا قبال صاحب عدي ن كها كريك مف مي سار عي الحديث الحديث مِینے ہوئے میں ۔ دھزت نے طالب علم کو جمعہ پڑھانے کے لیے کیوں بھیج دیا؟

منیرا قبال بنس کر کہنے گھے ان میں کوئی بھی شخ الحدیث تو کیا عالم بھی نہیں ہے۔ آپ بے فکر ہو کر جعه پڑھائیں۔ یہاں حضرت اقدی نے کام کیا ہے، ان کی محنت کے ثمرات ہیں جوآپ کونظر آرہے بین -لوگول کی وضع قطع سنت کے مطابق ہے ۔ کو مکد حضرت اقدس کی ساری زندگی بھی تو ا جاع سنت ہے عبارت تقی ۔ آپ کا چانا بجرنا ، اٹھنا بیٹھنا ، سونا جا گنا ، کھانا جینا ،گفتگو کر ناحتی کے جسم کی حرکت بھی خلاف سنت نه موتی تخی \_

حضرت اقدس مینید نے دارالعلوم دیو بند سے فراغت کے بعد اسینے وطن تھیں میں درس و تدریس اوردوت وجلنے کا کام شروع کیا جس کے بہترین نتائج میرے سامنے تھے لیکن مشیت الی نے آپ ک تقدیر یم اس سے زیادہ دیتے بیانے پر دعوت وارشاد دین اور علم دین کی خدمت داشاعت کے کار ماسوں كى انجام دىكى سى تقى رآب چكوال تشريف لے آئے ..

یہاں پر مدرسا ظہار الاسلام قائم فرمایا ،سب سے بہلے جامعدامدادیہ س کام شروع کیا۔اس کے بعد شہر میں ، نی جامع سجد کوآباد فرمایا۔ بہر حال بار وسیل جاتے ہوے اور تقریبابار ومیل واپسی کا سفر عظى كدر ربيج الوسب سے يہلے ايك طالب هم نے پيغام ديا كد معزت اقدى نے فرايا ب كدفورا

\$ 767 \$ A (2005 Ja 18 19 6) ( Size 19 19 4) ( 1/19 ) 149

مد في مهدة وعدا مك بعد مدنى جاسع معدينها-

د صرے بیٹے بیٹھک بیں تحریف فرماتھ۔ چیرے پرایک نورانی اور دلنواز مسکراہٹ پھیلی ہو گی تھی۔ عالۂ بیدل سارے سفر کی اطلاع ہو چکی تھی۔ صنرت نے فرمایا کھانا کھا کر جانا ۔ تھوڑی دیر بعد گھرے بڑا

رِ اللف كما ؛ بيماريد ببلاكما ؛ قا جو معزت بكيدك كرے ال ناچز كے ليے آيا تاراس كا اثريد بوا

كرراسته كي ساري شكاوك وور دوگئي-

سمیں قو صرب بھی کا آبائی تصبیقا۔ اس پورے علاقہ یم شاید می کوئی گاؤں ہوگا جہاں وعظ وہلی اس میں قو صرب بھی ہوں۔ برے بھائی صاحب بھی (حضرت مولانا عکیم حافظ محمد ملیب ما دیستا اس بھی اس میں اس میں ہے ہوں۔ برے بھائی صاحب بھی کا دورہ میں بھی بھی ساتھ ما دیستا ہے گئی ہار یواقس منایا کہ ایک وفد صفرت بھی ہی ساتھ ما دار وقت آن کل کی طرح ہوتیں قو نقی بیدل سفر ہوتا قا۔ حضرت بھی ہے کہ دھے ہے کا فدھ پر پہیکر بھی الفایا ہوا تھا اور بیدل بھی دے بھائی صاحب بھی بی اس میں جی دہ کیا۔ حضرت آئے جل رہے ہے۔ الفایا ہوا تھا اور بیدل بھی اس میں میں جی دہ کیا۔ حضرت آئے جل رہے ہو گئے۔ جب می بہنیا تو حضرت نے بیا میں ہوئی۔ جب می بہنیا تو حضرت نے بیا میں موال نہ کرے گی کہ ہمیں کوئی دین سنانے کے لیے آیا می نہ تھا؟ بھائی صاحب بھی نہنی قراراتے تھے کہ وہن سوال نہ کرے گی کہ ہمیں کوئی دین سنانے کے لیے آیا می نہ تھا؟ بھائی صاحب بھی نہنی کی ساری ذھی دین کی وہن میں گئی دین کی دین کی میں نہ کہ کے بیندآ گیا۔ حضرت بھی بھی کی ماری ذھی دین کی کی دین کی کی دین کی دی

تعزت الدس كرزويك رشة وقرابت نياده الم چزعقيده ومسنك كي تفاهت المان ف ك الموس كا وفاع قعال الله ف ك الموس كا وفاع قعال الله في كورى زندگی شاه به كورى كوئى سودا بازئ نبس كا وفاع قال الله كا اور فدجس چزكوانبول في جنال كا وار فدجس كا وله الله كا الل

مجمى الكارنيس موسة \_ ندوقت كي معلمون في ان كوا عباري عددكا-

الله تعالى صفرت القرى مكيود كور جات بلد فريا كي اور تمام الل سنت كوان ك تش قدم ير جلح ك في ني منا بد فريا كي .... رأين

# ایک با کمال شخصیت

کے مولا نامحمودالرشیدحدوثی 🌣

عمر نا پائیدار کی چودہ منزلیں کٹ چکی تھیں، پرائمری اسکول نے فراغت کے بعد ایک ایس دانش گاہ میں رسائی ہوگئ جہاں نہ صرف دین تعلیم اور حَرّ بَ، حَرّ باً کی گردا نیں طوطے کی طرح رٹائی جاتی تھیں بلکہ انگریزی تعلیم بھی دی جاتی تھی جارسال میں میٹرک کا امتحان فرسٹ ڈویژن میں پاس کر لیا تھا، ازیں بعد پرولیس کی ہوا بھائکنا مقدر نس کلھاتھا۔

عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسانوں میں

مری کے فلک بوس مساروں کوہم نے جیرت بحری نگا ہوں ہے دیکھااور جہلم کی ست کشال کشال روان ہوئے مراولینڈی کے فیض آبا واسٹاپ ہے ہمیں جہلم کے لیے سوار ہوتا پڑا، یوں ہم آیک سعادت

الله مراعلي ما بنامه آب حيات لا بور، استاد جامعه اشر فيه لا بور

بحری مج سے سہانے رتکیلے موسم میں ایک مظیم مقصد کے لیے گھر سے کظے اور آخ ہیں برس سے طویل عرصہ میں بھی گھر کی راونہ کی تعلیم وقعلم ، ورس وقد ریس ہی نشیب وفراز ہے ، یہی مشغلہ اوڑ ھنا پہونا بن چکا ہے ۔

سن چھ جب اسلام ہو ہاوہ ، وینداور جہلم کے درمیان سنر میں جب ہم فرائے ہمرتی گاڑی کے شیشوں سے باہر جہا گئے تو بھے ہرا و فجی ہگرا' حق چار بار برائا ہما' کا نعرہ دریائے جرائی میں فوط کھاتے دکھائی دیتا تھا۔ چونک اس سے ویکھنے والے کی چشم شور وانہ ہوئی تقی ، وہ قلب وو ماغ کی اتفاہ کہرائوں ہیں جا کرسو چتا تھا۔ چونک اس سے ویکھنے والے کی چشم شور وانہ ہوئی تقی ، وہ قلب وو ماغ کی اتفاہ کہرائوں ہیں جا کرسو چتا اچا تک یا فی کھائے دیا۔ ہی خور مورات کی دقصال موجول کی طرح رقصال تھا ، کہ اچا تھی پائی کے ایک پڑے نیک ہر بی کا مورات کی دقصال موجول کی طرح رقصال تھا ، کہ حضرت میں نی خار دھنرت الا بر دفائی دیا۔ اس کے قرب وجواد میں دھنرت الا بر دفائی جستے میں اس واز سر بست سے پر دہ ہٹا کو' حق چاریار ٹونگئی'' سے یاران پینیسرمرا دیس ، جن کی خلافت میں بیزی معرک آرائیوں نے وشمنان اسلام کے واری اسلام کے بہنوں نے عدل وانسان پرجنی نظام تائم کیا بر بلند اور کفر کے اور کی ایک بی گھاٹ کی اسلام کے میمین ویسار رہتے تھے ، جو نی اظلم ناٹھنا کے میمین ویسار رہتے تھے ، جو نی اعظم ناٹھنا کی بہت سے سر بلند اور کفر کے تھے ، جو اسلام وشمن طاغوتی طائتوں کے لیے ششیرین گئے تھے ، جو نی اطفی نیست سے لیے ڈھال بن کئے تھے ، جو اسلام وشمن طاغوتی طائتوں کے لیے ششیرین گئے تھے ، جو نی اطفاف ، تھوتی اسلام کے میمین ویسار رہتے تھے ، جو اسلام کی بیت سے ایک شرید کرئی کے ابا نہائے فلک بوس میں لرزہ طاری ہوجایا کرتا تھا ۔ جن کے عدل وانساف ، تھوتی کی وطہارت ، المبرت و فداخوتی کی واستانوں کے تذکر کے ذباس دخواص وعام تھے۔

جب ہم چلچلاتی دھوپ میں جب کہ آفاب نصف النہار پرتھا' جہلم شمر کے کسی لاری اڈا پہار ئے ، پھر پیادہ جامعہ حنفیہ کی ست روانہ ہو گئے ، اب جوں جوں ہم جامعہ کے قریب ہوتے گئے تو ں تو ں "حق چاریار جی نیا ہم تی چاریار جی نیا ہم "کی خاموش صداؤں میں شدت آتی چلی گئی ، معصوم دل و دیاغ نے فیصلہ کیا کہ شاید جس متاع مم گشتہ کی تلاش تھی جس" آب حیات" کی ضرورت تھی وہ اس نعرہ دلیڈ ہر کی کہی تہہ محما بوشمہ و ہے۔۔

جامعہ حنفیہ یمیں رہ کر گلستان و بوستان سے تعلیم کا از سرنوآ غاز ہوا آبعلیم و تر بیت کے ساتھ ساتھ جامعہ کی حسین وجیل فضاؤں جس ایک فخصیت کے لیے ادب ، احتر ام ، مقیدت ومجت کے تمام جذبات اپنے حیتی معنوں جس موجود مجھ ، وہ فخصیت معنرت اقدس مولانا قاضی مظہر حسین بھٹات کی تھی ، اساتذہ کرام اسباق میں حضرت قاضی صاحب کے تذکرہ جمیل ہے آتش شوق کو مزید شعلہ زن بناتے تھے، جمرات کو مفرب کی نماز کے بعد جامع صحبہ گئیہ والی میں حضرت موانا عبداللطیف بہینیہ کا درس ہوا کرتا تھا، جس مفرب کی نماز کے بعد کا شاندار ماضی 'طلب کو سائی جاتی تھی ، طلب کی تربیت کی جاتی تھی ، ان کے عقائد کی اصلاح کی جاتی تھی ، آگے بر جینے کی تلقین کی جاتی تھی ، کا بر بین اسلام کے دامن کے ساتھ بھیشہ وابست رہنے اوران کی تعلیمات کو حرز جان بنائے رکھنے کا درس و یا جاتا تھا، جمت المبارک بھی بھیس ای مجد میں اواکر نا بڑتا تھا' ہم تولیوں کی شکل میں قائد طلب مولوی نفض الرحمٰن کی آوے میں 'حق جاریار جی نیے' مقل اور کرنا پڑتا تھا' ہم تولیوں کی شکل میں قائد والی سجد میں چہنچ تھے' جہاں با قاعدہ ہما دی حاضری گئی تھی ، اور ہم گئیرات کے معرف حساس کی مصورت میں بیش سے بہت اکھر دوز حضرت مہتم صاحب (مولانا جائم بولین کا انداز ، ان کی شفقت ان کی طلب سے مجت کا دریا اتنا موجری نقا کہ جرم جھتا تھا ، درس سے غیر حاضری کی طلب سے مجت کا دریا اتنا میں دوسر سے خیر حاضر رہنے والے طلب اسلام ووی نقش الک دوسر سے خیر حاضر رہنے والے طلب اسلام کے دونر کی تو بھر ہم اکھتا تھا ، درس سے غیر حاضر رہنے والے طلب اسلام کی دونر سے خیر میں الی تو نہیں ؟ جب طلب کرام مولوی نقش الرحمٰن کی نویوں جائوں جائی تو تھی تو بھر ہم الکے دونر کی نویوں جائی تو بھر ہم کوئی ' جل توں جائی تو بھر ال کوئی ' جل توں جائی تو بھر الل توں 'کا ورد کر نے گگا تھا۔

جامع حنفے تعلیم الاسلام شاید پاکتان مجرکا دہ واحد مدرسہ ہے جہال تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ساتھ عقائد ونظریات کی سیح معنوں میں اصلاح کی جاتی ہے اس کی وجہ شاید بیک تھی کہ اس کے سرپرستوں میں حضرت اقدس قاضی مظہر حسین کیشیئہ کا نام نامی اسم کرای سرفہرست تھا، حضرت اقدس قاضی صاحب بیشیئہ کو تعلیم و تربیت کا بیا نداز حضرت حسین احمد منی بیسیئے ہے براہ راست نصیب ہوا تھا، جو صاحب بیسیئے انتہا کی تشیق و مہربان تھے، جو طلبہ کو کی بھی تحرک کے لیے انتہا کی شیق و مہربان تھے، جو طلبہ کو کی بھی تحرک کے لیے خشت اول کی حیثیت دیتے تھے وہ اس بھولی بھالی قوم کو سرمایہ است اور ستائ ملت کا تکبیان لیے خشت اول کی حیثیت دیتے تھے وہ اس بھولی بھالی قوم کو سرمایہ است اور ستائ ملت کا تکبیان

عامتہ الناس کی اصلاح کے لیے جامعہ حنفیہ کے زیرسایہ برسال جہلم کے گرد ونواح بیں سیرت النبی مختیام کا نفرنسیں ہوتیں پھر جامعہ کا اپناسہ دوزہ سالانہ جلسہ عام ہوتا تھا۔ جوسلسل تین دن تک جاری رہتا تھا،اس بیں ان مقررین کو بلایا جاتا تھا جوشعلہ بیان تو نہ:وتے تھے گران کی محمند دو گھنٹہ پرشتمل تقریر میں بہت ہی عالمیانہ تکتے اور قیتی سوغات سنے والے کو کمتی تھیں، ہرمقرر کوابیا موضوع پہلے ہی دے دیا جاتا

1

تھا جس میں آت پیرطولی حاصل ہوتا تھا' قر آن وسنت سے مرصع اور عزین بیانات سامعین کے دل ود ماغ پیمبردا ثر ڈالتے تھے اور تیسرے دن ہرزا تراور سامع پچھٹلی سوغات لے کرگھر کی راہ سد حارتا تھا۔

جامد حنفیہ کے سالانہ جاسی بی پاکستان مجرسے چیدہ لوگ شریک ہوتے تھے ، مختلف علاقوں سے لوگ قافلوں کی شخل میں آتے تھے ، جلسہ گاہ میں جب کسی قافلے کی اطلاع پہنچی تو استقبالیہ نعروں سے ساری فضا "عظر ہوجاتی تھی ، ان قافلوں میں سب سے ہزا قافلہ چکوال سے حضرت القدس بہینے کی زرتا ہوتی تھی ، دا ٹھیاں کے مقام پر اور کیانیں ہوتی تھی ، دا ٹھیاں کے مقام پر اعل جبلم اپ بحبوب قائد کے استقبال کے لیے پہنچ تھے ،'' حق چاریار ٹھائی '' کے نعروں کی گوئے میں سے مظیم قافلہ جہلم شہر میں داخل ہوتا تھا، شاندار چوک ، مین بازار سے گزرتا ہوا جامد حنفید مدنی محلّہ میں پہنچا تھا، جبال حضرت اقدی موانا عبدالطفیف جبلمی بہینیا سے عظیم قائد کے استقبال کے لیے وقتر سے بہنچا تھا، جبال حضرت اقدی موانا عبدالطفیف جبلمی بہینیا سے عظیم قائد کے استقبال کے لیے وقتر سے بہنچا تھا، جبال حضرت اقدی بیسیا ہے تہد بہد با استقبال کے لیے باہر تطلع تھے ، شرکا قافلہ میں میشنے کا انتمام ہوتا تھا، جبال حضرت اقدی بیسیا ہے خرصت اقدی بیسیا ہے تا

# 4 772 1/2 (4 cm sund 1/2) (4 and 1/2) (4)

مخصوص فعدام کے ساتھ قیام کرتے تھے،آپ کی نشست گاہ ایک ہوتی تھی جہاں برسقرر کی قتر پرسٹا ٹی دیتی تھی ،اس کا بیرفائدہ ہوتا تھا کہ اگر خدانخو استہ کسی مقرر کی سبقت اسانی ہے اٹسی بات صاور ہوگئی جو ایا ہرین علائے دیج بند کے مسلک اور مزاج کے خلاف ہوتی تو اس کی اصلاح کرنا آسان ہوتی تھی۔

جلس میں سب سے اہم ،سب سے مدل، پرمغز ،اور اثر انگیز خفاب حفرت اقد س قامنی صاحب بھندہ کا ہوتا تھا، آپ جب تقریرے لیے آتے تو وا کیں یا کیں کا شکوف بروار کا فقد ہوتے تھے، حوال الفائے والے لیک کر جوتیاں اٹھانے کو سعادت بھتے تھے ، حفرت چوکھ مائن سینظو کرتے سے اس می کے لیے اہم ترین مافذ پری کتب آپ کے ساتھ ہوتی تھیں،ان میں المی تشیع اور جراعب اس می بانی ابوال علیٰ مودودی کی چیدہ چیدہ اورا ہم کتب بھی ہوتی تھیں۔

### اندازتقرير

آپ فطبه مسنونہ ہے اپنے فطاب کا آغاز کرتے تھے، میچ وعلیٰ عبارتی خطبہ میں بانکل نہ بڑھتے تھے ، انتہائی سادگی کے ساتھ ایک چوکی یہ براجمان ہوتے تھے ،جس پے گا وکمیے رکھ دیا ہے " تھا ، جس کے سائے ایک میز ہوتی تھی،جس پہوالہ جاتی کہا ہیں رکھوی جاتی تھیں۔ آغاز خطاب شرقر آئی آیت اور ا حادیہ کی تلاوت ہوتی تھی ، جومشیر اور مجر مائی اٹھٹا ب ہوتی تھیں ، تلاوت کے بعد ان آیات کو ترجمہ کرتے تھے۔ دوران خطاب ماضرین کی طرف روئے خن ایبے متوجد کھتے کے بڑھنی ہے بھتا کہ حضرت کی توجيمرى طرف مبذول ہے، ہاتھوں كے اشاروں ميں جذباتى بن كا اعبار بالكن نه بوتا تها ، ان كى كى موا ے اس بات کا اظہار نہ ہوتا تھا کہ کری پہ کو اُل شعلہ بارخطیب بیضا ہے جو سننے والوں پہ محرسا مرز مار رُ كيهوك ب، ملكه انتها أي طم ، وقار ، عجد كى اور سكون كرساته سننه والوس كى ذبن سازى كرت تع. اس ليے برفض معزت كى مجانے سے بات كى تهديمى بينى جاتا تھا، اكثر مجع دوزا نوبوز مستكوستا تھا، تقرير ك دوران حفرت قرآني آيات كوالے كثرت سے ويش فرماتے تے ،او ويث رسول يكي یز من سے ماکا برین علاء اسلام کی مشترکا بول کے بار بارحائے دیتے تھے، حضرت بھر دائت وفی سیس كه كمتوبات شريف، ثناه ولي الله بمينية كي از المة المسخصف عبد النريم شيرستاني كي إنمنل واتحل معامه بلازري مِينين كي نوح البلدان ،علاسراين اثير مِينية كي تارخُ ابن اثيراور كتوبات شخ الاستام كـ اكثر حوالے چیش کرتے تھے۔ان اکارین کے حوالے اس لیے چیش کرتے تاکہ سنے والوں کو بلت اچھی طرح مجرش آستار اوروں کا ہے بہام اور مرا بہام اور ب

نې محافل می محافل

ایک مرجہ ہم بھی کا فرنس بی شریک تھے تھیم اسلامی کے امیر ڈاکٹر اسرار احد است تحریف لائے ادراہت زائم بیں شاید ان کا خیال تھا کداس مقیم کا فرنس بیں جھے بھی اظہار خیال کا موقع ملے ہے۔ مرحضرت اقد ت سے ساتھ ہونے والی ملاقت میں واکم صاحب کے افکاروخیالات وزیر بحث لایا کمیا، ن ک جنس ش گ شدہ تحریروں پر تحفظات کا اظہار کیا گیا، حضرت قاضی صاحب کی پینے نے تمام تر اکرام نسیونٹ کے وجود و اکثر صدحب کو اپنے اسٹی پر تقریر کا موقع نہیں دیا، چونکد حضرت جنے مسلم امد کے خمیر خو و بر بحدود ورنمشسار تھے اس سے کمین بر ھکران کے مقید و ونظریہ کے پاسپان تھے، آپ کے خدام اور رض کا روں نے واکر صاحب کی واضع کی اورائیس باعزیت الودائی کیا۔

راقم حروف موں نامحمرالیوس فارونی اور مک طاہر محود صاحب چونکہ سی تحریک الطلبہ لاہور کے بم فرمد داریتے واس جوالہ سے حضرت بمیشہ کئی کئی تھنے کی طاقات میں بماری ذہن سازی کرتے تھے ہ ہم رے د ں وو ، بن میں یہ خیریات محلتے تھے کہ یہ وقت گوششنی کانبیں بکد ممولے کوشہباز ہے لڑا دینے کا وقت ہے۔ و مشاب سرابوک مروش میں یا می کے بوے تھی ،ہم انتباء درجہ کے جذباتی کارکن تھے، انہیں جذبہ ت کی بدوئت ہم نے ملک بجریں'' طوفانی دور'' شروع کیا' ای دوران حضرت اقدس ہیسیم كَ زيارت ورمشور و كے ليے جكوال رواند بوع ، حفرت اقدس بيديونے بلام بالفه نمن تحفظ بهار كى برين واشْنُك كَى ، به رے جِدَبات وقدر كى نگابول ہے ديكھا، به رى كاوشوں پر كلمات تحسين چيش كيے ، تمراس ے ، وجود حضرت نے ہمیں حوصلے کے ساتھ کا مکرنے کا تھم دیا اور فرمایا کمانسان جب جذباتی بن کا منظ ہر و کرتا ہے تو اس ہے گی خطاؤں اور لغزشوں کا صدور ہوجاتا ہے وحشرت نے جمیں ''طوفانی وور و'' متوی کرتے کا تھم دیا ،ہم سر گودھا،میا نوالی ، برنولی ، جنڈا نوالہ اور چکوال کے چند پروگرام نمٹا کر داپس ق بور مسطح تق بچوى دنول بعد بمس بخ تحريك اطلبه كى تمام تر فسداريول سے سبكدوش كرواويا كيا تھا، اس کے باوجود حضرت بمریرات شفتل اور مبربان تھے کہ برآنے جانے والے سے بھار ف سرگرمیوں سے متعس وریافت کرتے تھے، جب ہم خودزیارت کے لیے عاضر ہوتے تو حضرت ایک مشفق اور رحم دل ب ک طرح بم سے بھارے مشاغل کے بارے میں بوجھتے اور دعائیں دیتے تھے بارب ول مسلم كو دو زنده تمنا وي جو قلب کو گرما جو روح کو تزیا دے

تواضع وفروتن

حضرت قصی معاجب بہین کواللہ تعالی نے بندی شان وعظمت عطا ، فرمار کی تھی ،جس قدر آپ کا مرتبہ بزاا و ربلند تھاای قدر آپ بجز واکھمار کے پیکراور مجسستے بھی بھی کی محفل جس یا مجتوجس اپنی بزائی

# \$ 775 ) \$ \$ (2005 Jaio ) \$ \$ (1.5.) \$

کا دیوی نہیں کیا تج پر وتقریر کی و نیا میں رب العالمین نے آپ ہے جس قد رکام لیابیآ پ ہی کا نصیب تھا،
کر حاسدین کا کیا کیا جائے وہ حب علی فرئنز کے بجائے ہمیشہ بغض معاویہ ڈٹٹنز ہے اپی وکان چکاتے
رہے، پاکستان مجر میں کتے قلم فروش اور خمیر فروش خامہ بگوش لکھاری دستیاب ہیں جو حضرت اقد ک کی
ششیر تلم کی تیز دھاری کی تاب نہ لا سکے گرز بان ود بن کوایک سر دحق آگاہ کی شان میں ہر زہ سرائی کر کے
خراب کرتے رہے ،ان کی مسموم تحریروں کے جواب میں حضرت نے بھی بھی ایسا انداز اختیار نہیں کیا جس
سے سنت نبوی کی کمیں بھی کسی بھی انداز میں مخالفت کا پہلو چسکتا ہو، گالیاں کھا کر مسکراتے ، زہر لیل
تحریروں کا جواب شجیدگی ووقار ہے و کیمتے تھے، یہ حضرت کی عاجزی ،فروتی اور انکساری کی بین ولیل
ہے۔ یہ شان انکساری آپ کوا پنے مرشد حضرت مدنی بینتین ہے گئی مرتبہ جا ہے
منادے اپنی بہتی کو اگر کیھی مرتبہ جا ہے
کہ دانہ خاک میں لی کرگل گزار ہوتا ہے

للهبت اوراخلاص

> سایا ہے جب سے تو نظروں میں میری جدھر دیکتا ہوں ادھر تو بی تو ہے

ایک فخض تحریک کا بانی بودا میر بود مدرت کا مبتم بود براروں تقیدت مند بول ، لوگ اس کی مرض کے خلاف کو فی قدم ندا تھ ہے بول تو فطری بات ہے کہ ایسا فخض اپنے ارادت مندوں ، عقیدت کیشول اور متوسلین کے خلاف کو فی قدم ندا تھ ہے بول تو فطری بات ہے کہ ایسا فخض اپنے ارادت مندوں ، عقیدت کیشول اور متوسلین کے حضورا بی کر آبات اور خوارق عادات کہا نیول کی ایک لبی فبرست نی آن بان اور شان سے بیان کر کر ادار آبان کو مقیدت مندوں کے سر بائے واقعات سنا کر عقیدت مندوں کے سر بائے عقیدت کو جنش و حرکت دینے بھی شادال فر حال نہیں ہوتے تھے بلکہ حضرات انبیا و کرام بیا بائن فر مائے صحابہ کرام میں بھاور حضرات منائے راشدین کے اور ارتا بان سے ایسے عبرت انگیز واقعات بیان فر مائے کہ برخض اپنے کو نسیا منسیا خیال کرتا تھا۔ دوران انتظام بیان اللہ اللہ اللہ اللہ دلئد کے کلمات جمیل سے رکھب اللہ اللہ دلئد کے کلمات جمیل سے رکھب اللہ اللہ دلئے ہے۔

#### رنت تلب

مدر ساہر اور دی گراتھائی معالمات دفتر کے دخرات نے سنجال رکھے تھے، آپ نے تح یک اور تبلغ کوزیاد و وقت و سے رکھا تھا، تحریک و تبلغ جنے اہم ترین امور ہیں اس سے کہیں براھر کا ذک اور پر بیٹان کن مراصل سے دو چار کرنے والے ہیں، تحریک کی صورت میں مختلف الخیال اور متنوع مرائ الوگوں سے مرابقہ پر تا ایک مفروری امر ہے جب کہ تبلغ وابلاغ کی صورت میں پراگند و خیالات کے حال افراد بھی سامع ہوتے ہیں، ایسے میں کئی لوگوں سے خلاف طبع اور خلاف مزاق باتوں کا صدور ہونا محکنات میں سے ہوتا ہے، حضرت اقدی کو گوں سے خلاف طبع اور خلاف مزاق باتوں کا صدور بونا میانا چاہتے ہے وہ انتہائی دخوار کر ارتی اور خدا دیں ایسے ہیں کہ ورشا براہ مستقیم ہا ہے تابائ کو لے کر بیانا چاہتے ہے وہ انتہائی دخوار کر ارتی اور خدا دیں ایسے بیانا چاہتے ہیں مورت کی مورت دیے مرکز رش کیل وزیار نے بار تبلغی لوگوں کو تر مقرت لوگوں کو الاکٹوں سے وامن بچاکر محرکر دیں لیسے وہ بار نہا ہونے کی تعرف کو کو کے داہ دردی کا شکار مزل مقصود کی سمت گا مزن ہونے کی تلقین کرتے تھے مگر حوارث زیاندان لوگوں کو بے داہ دردی کا شکار کردیے ایسے میں قوم کے بھی فواہ ، ملت کے پاسیان ادر شی امت کے تاہیان سے کیا تو تع رکی جا میک کردیے ایسے میں قوم کے بھی فواہ ، ملت کے پاسیان ادر شی امت کے تاہیان سے کیا تو تع مرکن جا دو کیا دو کی جا سورت

### 65 777 10 65 2005 24 25 10 65 EEEE 10 65 EEEE 10

کوسلام کرنے کے عادی ہوجاتے ہیں، کی لوگ وقت کی راگئی کی نریمی نمر طانے کو عافیت خیال کرتے ہیں، جماعتی پالیسیوں کو چھوڑ کر کی لوگ اپنی بے راہ رو بیس کے شکار ہوجاتے گر جب انہیں ہجھ آتی کہ قائد کے داکن صافی کو چھوڑ کر دوسری ست رخ کر ٹائدہی کھائی میں گرنے کے متراوف ہے، وولوگ پھر ضدام کی چھتری کے بیٹے قائد کے زیرا بیا جاتے تو انہیں ''مسمح کا مجولا شام کو گھر آئے'' کا مصدات بھے کھر ضدام کی چھتری کے متاب کرام ڈوٹن کی مساف کردیتے اور آئندہ احتیاط برسے کی تھین کرتے تھے، اس صفت میں گویا صحاب کرام ڈوٹن کی صفت و معت میں گویا صحاب کرام ڈوٹن کی صفت و معت و معت و معت میں میں گھیا متاب کرام ڈوٹن کی صفت و معت و معتاد سیعید کا تکس مجیل تھے۔

#### برداشت

جماعتی زندگی کے نظیب و قراز میں بہت ہے روح فرسا اور ول گداز دا تعات رونیا ہوتے رہے ہیں ، ایسے ہیں کی قائدہ کی روحانی شخصیت ، کی خبری پیٹوا کی یہ بات دیمی جاتی ہے کہ اس میں مبروخل اور برداشت کا مادہ کس صرحک ہے ، اس ضمن میں حضرت اقدس کی شاندار خررخ اور برہتی ہے آگا و حضرات بخو بی جانے ہیں کہ فتم نبوت کی تحریوں میں بادل تخالف کے تجیز وں کے مقابل کس طرح ؤ ف حضرات بخو بی جانے ہیں کہ فتم نبوت کی تحریوں میں بادل تخالف کے تجیز وں کے مقابل کس طرح و ف شخصیت کا تی کا رتا مہ ہوسکتا ہے ، پس و بوارز ندان سزائے کہ مشقت کا نتے رہے ، چھٹز یاں چوسے رہے مخصیت کا تی کا رتا مہ ہوسکتا ہے ، پس و بوارز ندان سزائے کہ مشقت کا نتے رہے ، چھٹز یاں چوسے رہے ہونے اور بیز یاں پہنچ رہے ، حکم سرکار ہے کا رکے کی رجنز ، کی دستاہ برادر یکارڈ میں ذہو تھے ہے ہیز ند معافیاں بیز یاں پہنچ رہے ، کہ کہ و بیان دیا ہو کہ آئندہ اور ایسا نہ کروں گا ۔ عالم مالم کی کو مواجد و بیان دیا ہو کہ آئندہ اور ایسا نہ کروں گا ۔ عالم عالم میں تھوں کہ کو کہ دو بیان دیا ہو کہ آئندہ اور ایسا نہ کروں گا ۔ عالم مطامل تجو ہے تھے ، لائلی کی مبارے چلتے تھے ایسے میں آپ کو پابند مطامل کیا گیا گوارانہ کیا ، آپ باد جود آپ نے بھی تھرانوں کی دائر اوران کی پابند عدانوں ہو بائی کی بھی کی مزانوں کی دائر اوران کی پابند عدانوں سے ملاسل کیا گیا گوارانہ کیا ، آپ ہوکہ آئی گوارانہ کیا ، آپ باد جود آپ نے بھی تھرانوں کی دائر اوران کی پابند عدانوں سے دبائی کی بھیک ما گنا گوارانہ کیا ، آپ نے مروق کی کا وہ من نہیں چھوڑ ا

تم کو بزار شرم سکی جھے کو ایک منبط اغت دوراز ہے کہ چمپایانہ جائے گا

سادگی

تکلف ہے بری ہے حسنِ ذاتی قبائے گل میں گل بوٹا کہاں ہے

مهمان نوازي

ملک بحر ہے لوگ حضرت ہے ملاقات ، زیارت ، بیعت ، اور مشوروں کے لیے حاضر ہوتے سے ، ان کی ضیافت کا اہتمام تحریک کے مرکزی دفتر ہے ہوتا تھا ، کھانے کے اوقات میں سادہ کھانا اور چائے ، ان کی ضیافت میں لذیذ چائے اور عام اوقات میں جام شیر میں ہے مہمانوں کی تواضع کی جاتی گئی مرتبہ الیے مہمان ہوتے جن کو دفتر والوں نے کھانا نہ کھایا ہوتا اور کھانے کا دفت ہوتا تو حضرت چند لیعے اپنی بیٹھک میں مہمان کو بٹھاتے اور گھر ہے از خود کھانا لے کر آتے ، علا وطلب کے لیے تو حضرت بیشہ مستعدر ہے کہ ان لوگوں کی ہے اکرائی نہ ہو ، و سے دفتر کے علاوہ حضرت کی بیٹھک میں مزان شناس خدام ہمہ وقت فدمت کے لیے موجو در ہے تھے ، حضرت کی بھی امتیازی صفت حضرت اقدیں کے تمام متعلقیں ، متوسلین اور اتباع میں بقدرالہ جھی پائی جاتی تھی ، مسیس کی سالانہ کا نفرنس میں زائر مین کو کھانا کھایا جاتا تھا ، جہلم کے سالانہ جاسہ میں کھانا کھانے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی تھی ، مدنی مجد میں جمتہ المبارک کے لیے دور دراز علاقوں ہے آنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی تھی ، مدنی مجد میں جمتہ المبارک کے لیے دور دراز علاقوں ہے آنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی تھی ، مدنی مجد میں جمتہ المبارک کے لیے دور دراز علاقوں ہے آنے والوں کے لیے بھی ضیافت کا اہتمام ہوتا تھا ، یہ بھتہ المبارک کے لیے دور دراز علاقوں ہے آنے والوں کی لیے بھی ضیافت کا اہتمام ہوتا تھا ، یہ بھتہ المبارک کے لیے دور دراز علاقوں ہے آنے والوں کے لیے بھی ضیافت کا اہتمام ہوتا تھا ، یہ جھتہ المبارک کے لیے دور دراز علاقوں ہے آنے والوں کے لیے بھی ضیافت کا اہتمام ہوتا تھا ، یہ جھتہ المبارک کے لیے دور دراز علاقوں ہے آنے والوں کے لیے بھی ضیافت کا اہتمام ہوتا تھا ، یہ جھتہ المبارک کے دور دراز علاقوں ہے آن تھی ہونے دانوں کے لیے بھی ضیافت کا اہتمام ہوتا تھا ، یہ جو بھی ضیافت کا اہتمام ہوتا تھا ، یہ جو بھی ضیافت کا اہتمام ہوتا تھا ، یہ جو بھی خوالوں کے لیے بھی ضیافت کا اہتمام ہوتا تھا ، یہ جو بھی خوالوں کے لیے بھی ضیافت کا اہتمام ہوتا تھا ، یہ جو بھی خوالوں کے لیے بھی خوالوں کے لیے بھی خوالوں کے بھی خوالوں کے لیے بھی خوالوں کے دور دراز علاقوں کے دور درا

و جو کر می حکمین تھی ان کے علاوہ چکوال اور جہلم کے گردوانو ت کی بستیوں کے پروگراموں میں بھی کسی مرکزی جنگہیں تھی ان کے علاوہ چکوال اور جہلم کے گردوانو ت کی بستیوں کے پروگراموں میں بھی کسی مہمان کو کھانا کھائے بغیر جانے کی اجازت نہ ہوتی تھی ،علا، ،طلبداور عامة التاس کی مہمان نوازی عام پروگراموں میں کیسال ہوتی تھی جمود دایاز خدام اہل سنت کے دستر خوانوں پہ کیسال خوشہینی میں معروف ہوتے تھے

شع کی مانند ہم آئے برم میں چٹم زآئے تھے دائن زیلے

احترام آدميت

سرکار مدیند مؤتیزہ کے ارشاد عالی کی روشی میں اصافر پشفقت، اکا ہرکا ادب اور علا ، کرا م کی قدر کا ورس مات ہے ، حضرت اقدس قاضی صاحب رہیئے کی حیات مستعادی اس بات کا بار ہا مشاہد و کیا گیا کہ آپ نام اور طلبہ کے اس طبقہ پر ہمیشہ شفقت کا ہاتھ رکھتے تھے جو عمر میں آپ سے چھوئے ہوتے ہوئے مواجع تھے ، اپنے مار کی قدر کرتے تھے ، تم برد آفر پر میں کہمی کسی کا عام اس انداز میں نہ لینے تھے جس سے اس کی دل آزاری ہوتی ، موادیوں میں وہ موادی جو کسی ؛ ومر سے فرات میں از کم لفظ "موادی" ضرور استعمال کرتے تھے ، نام کے ساتھ کم از کم لفظ "موادی" ضرور استعمال کرتے تھے ، نام کے ساتھ لفظ" صاحب "ضرور کھتے اور ہولتے تھے ۔ اگر کسی کی تحریری دو تقریری گرفت مقصود ہوتی تو اس میں ساتھ لفظ" صاحب " ضرور کھتے اور ہولتے تھے ۔ اگر کسی کی تحریری دو تقریری گرفت مقصود ہوتی تو اس میں ساتھ لفظ" صاحب " اور ہولئے تھے ۔ اگر کسی کی تحریری دو تقریری گرفت مقصود ہوتی تو اس میں ساتھ لفظ" میں دو اور اور تقریق کئے بغیر بڑی سنجیدگی ، مترانت اور اس کے ہاں دستور بی زال تھا وہ کسی کی شہرت وعزت کی پرواہ اور تفریق کئے بغیر بڑی سنجیدگی ، مترانت اور عمل کے میں مقری کسی ساتھ اپنا اظہار مانی الضم کرتے تھے ۔

فكرى اعتدال

حضرت قاضی صاحب بہینہ بیٹ ہی گری اعتدال دمیا ندردی کے علمبر دار ، ہے، شریعت موسویے کی طرح نزاجال ہی جلال اور شریعت میسویے کی طرح نزاجال ہی جلال اور شریعت میسویے کی طرح نزل ہی نری بندگی بلکہ تو اعد واصول اسلام کے مطابق انتہائی معتدل اور درمیا ندراستہ اختیار کرتے تھے، امام البندشاہ ولی الله کرستہ کی طرز پر آپ نے اعتدال احتیاط کو اصول کا درجہ دے رکھا تھا ، افراط وتفریط سے خت نفور تھے ، جولوگ افراط وتفریط کی راجوں پہنے اور پھر بھی اپنے کو دیو بندی کہتے دھزے ان کی ان خانساز کی روش اور پالیسی سے خت کہیدہ خاطر اور زبور رجح تھے ، جولوگ حضرت کی تحریریں پڑھتے اور ان کی تقریریں سنتے رہے ، ان کی می فش میں اور ان کی تقریریں سنتے رہے ، ان کی می فش میں

\$\tag{2005 \data} \tag{2005 \data} \tag{2005 \data} \tag{2005 \data} \tag{2005 \data}

اشتے بیٹے رہے ہرنازک مرطد پر حضرت اقدس کی پالیسیوں کا مشاہرہ کرتے رہے وہ عسلسی دوس الاشهاد پکاراٹھیں کے کہ حضرت اقدس کی حیات طیبہ خیر الامود اوسطھا کی حقق تصویر تھی ،آپ بیسیہ ای فکری احتدال کے ساتھ جانب منزل گامزن رہے ،اوراپنے پیروکاروں کو بھی ای راہ اجتدال پے چلنے کی تقین کرتے رہے ..........

> شاید کوئی بندہ خدا آجائے صحرا میں اذان دے رہا ہوں

گوگی ہے ازل سے جو حقیقت ر میں اس کو زبان دے رہا ہوں

#### تفردات سے اجتناب

حغرت اقدس قامنی صاحب بھٹیا کوقدرت کی طرف ہے جونواز شات ہو کی تھیں ان کی بدولت اگرآپ جا ہے تو کئی امور پس تفروات قائم کرتے اور دوسرے على مشائخ ، اكابر اور اصاغرے جدا د کھائی دیے مرانبوں نے تفردات سے بمیشدا جناب کیا ،قرآن مکیم جیسی باعظمت کاب کا ترجمہ بھی اگركرنامقصود بوتا تو حكيم الامت مولانا اشرف على تفانوى بينية كاحوالددية تتح بمي آسان سے آسان تر مسئله كي وضاحت مقعود موتى تو حقد من ومتاخرين علماء كرام ،مشائخ عظام مفسرين كرام ،محدثين عظام اولیا والله کی کمآبوں کے حوالہ جات کے بغیرند بات کرتے تھے نہ لکھتے تھے بھی بھی کسی کان کی وہلیز ےان کی بيآ وازئيس كرائى كداس مسلدش ميرى رائے بيے ،اس ميں ميراموقف بيدے، ميرا' اور " من" "ميري اور" جيح" كالفاظ حفرت اقدس بينية كي لفت من بالكل نديته ، راقم الحروف في حغرت اقدس بمنينة كے لكھے براروں صفحات كا بالاستيعاب مطالعه كيا ہے كم از كم اس نابكار كے حافظ يا معلومات میں ایدا کوئی افظ نیں ہے ،حضرت اقدس اکتلا برخض کو یہ مجمانا جاتے تھے کہ ہم لوگ اکا بر ومشائخ کے خدام اور اسلاف کی تاباں وورخثاں روایات کے این بین ،ہم اسلامی تعلیمات کے قصر بائے مالی شان کے محافظ اور پاسبان ہیں اس سے بر مرجمیں کو لی حیثیت ماصل نہیں ہے، وہ اٹل نظر اور ارباب علم ددالش کواس کت پدلانا جا جے تھے آج ان کے ضدام کی آخوش میں جو کو ہر بائے آبدار حیکتے دكمانى دية بي بيأن بى كافيفان نظرب ....

﴿ يَوْ مِلِينَهُ ﴾ ﴿ مُلْمَانِ مُنْ مَنْ مُلَا وَوَى مُلَا مُلِكَ مِنْ مِلَا \$ 2005 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴿ 781 ﴾ ﴾ \*

مسلكى غيرت

مسلکی تاریخ میں محدود سے چندایی نابذروزگار ستیاں ہیں جوانتہائی جرات ، بہادری ، بےلوثی
اور پامردی کے ساتھ مسلک حق المی سنت والجماعت کے دامن کے ساتھ قائم ہیں ، جن کے دل ود ماغ
کی اتھاہ گہرا کیوں سے بیاننے بھوٹ بھوٹ کھوٹ کر نگلتے ہیں کہ مسلک اهل سنت حق وصدات پری ہے ، اس
کی حقانیت وصدات پروہ کی لیح بھی حرف نہیں آئے ویتے ، حضرت اقدس قاضی صاحب بہینی نے دلائل
و جرائمین قاطعہ کی روشی ہیں اهل سنت والجماعت کی حقانیت ٹابت کی ، بلکی رسائل و جرائد ہیں پُر مفز
تحریریں شائع کرائمیں ، اهل سنت کے خلاف بھیلائی جانے والی فلافمیوں کو دور کرتے تھے ، معترضین
کے اعتراضات کا مدلل اور وندان شکن جواب ویتے تھے ،فرقہ پرتی ،فرقہ ودایت اور انتہاء پہند جیسے
الزامات والقابات ان کی متھین کردہ راہ میں حائل نہیں ہو بھتے تھے ، وہ بلاخوف لومۃ لائم مسلک حق کی
پاسبانی کا فریعز سرانجام ویتے ہے گھے۔

مسلک جن پہشب خون مارنے والوں کو کی صورت ہیں معاف نہیں کرتے تھے، جن لوگوں نے ملک بحر میں اپنے کوئی نئی کہد کہ بدعات کورواج ویا، رسو مات کی طرح ڈالی، اگریز کے اشارے پر انہوں نے مسلما تان اصل سنت کو'' دھائی'' کہد کر بدنام کیا، ان کے خلاف بڑی حکمت عملی سے میدان کارز ارجی الآ دارجی ساتر کر سرد جنگ لڑی، بھی وجہ ہے کہ آج اھل بدعت کے برنکس اصلی شنی مسلمان اپنے کو'' اھل سنت دائجماعت'' کہلوانے پر نخرمحوں کرتے ہیں، جس جس علاقہ جس اصلی اھل شخت نے سب رسول مرتی بڑی کے بھر ہر سے اہرائے وہاں سے جعلی اور اگر بیز کے تیار کر دہ اھل سنت نے راہ فرارا فتیار کی، اگر چا اطل بدعت کے بچر خبیشہ کو بڑنے نہ کھاڑ ا جا سکا گر حضرت قاضی کر بیٹی نے آئی مخت کر چھوڑ کی کہلوگ اصل اور بدعت کے بچر خبیشہ کو بڑنے نہ کھاڑ ا جا سکا گر حضرت قاضی کر بیجیان کر دے ہیں، طاہر ہے شیطان جیسا سرکش اور خدا کا باغی ہنگامہ بوم النثور تک اپنے اڈکار خبیشہ کوا نمی صدات اللاستان اور مغم یا اللاصلام کے ذریعے دینا مجر جس کھیلاتا رہے گا۔

اهلِ بدعت ،منکرین محابہ نزائیم ، روافض وخوارج ،منکرین حیات النبی مؤیّر ،منکرین اهلِ بیت کے کمی داؤیّج سے حضرت قاضی صاحب مات نہیں کھاتے تھے، و وان کی گرائی اور گراہا نہ سرگرمیوں سے امت مسلمہ کوآگاہ کرتے رہے ، ان لوگوں کوائی صاحد اور مدارس کی زینے نہیں بنے دیتے بھی ان ے اتحاد و پنجبتی کی آ وازنبیں لگاتے ہتے ، حضرت بُونینا انتہائی شرح صدر کے ساتھ سجھتے ہتے کہ ان لوگوں کے ساتھ لینے اور اتحاد کرنے میں دین وائیان کا سخت نقصان ہے۔

جماعت اسلامی کے بانی اور امیر اول مودودی صاحب کی تحریوں میں حضرات انبیاء کرام کی عصمت اور حضرات محاب کرام نگائی کی عالی شان شخصیات کے بارے میں زہر یلا مواد موجود تھا،

آپ بہین نے مودودی صاحب کی ان تحریوں کے خلاف تحریر وتقریر میں زور دار آواز بلند کی ، جماعت اسلامی کی سرگرمیوں اور پالیسیوں پر تادم والمسیس تحفظات کا شکار تھے، آپ بگزی نے مودودی صاحب کو کملی چھٹی کھی میاں طفیل مجمصاحب اسلامی کی ایرانی انقلاب کی حمایت میں اشخے والی آواز کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی ، ایران میں شیعی انقلاب آنے سے جماعت اسلامی کے صلقوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی ، جماعت کے زعماء نے ایرانی انقلاب کی طرز پر پاکستان میں بھی کوششیں اور بیانات داغنے شروع کر دیئے تھے، چکوال کے مرد قلندر نے اس فتنہ کے سامنے بند باند ھے کی سب سے بہانی اور سب ہے موڑ کوشش کی ۔

جمعیت علاء اسلام ہمارے اکابر کی جماعت ہے، گرچؤنگدوہ سیاست کی پرخار واد کی میں صدائے میں بند کر رہی ہے، جمعیت علاء اسلام کے مختلف او دار میں مختلف قدمہ داروں نے جماعت اسلای کو بیسا کھی بنایا، مشرقی تحریک کو ہمنوا بنایا، حکومتی سطح پر ان حضرات سے لفزشوں کا صدور ہوا جس پر حضرت قاضی بہتے ہوئے کا بے باک قلم ہمیشہ حرکت میں رہا، آپ نے حق وصدافت کا پرچم سر بلندر کھتے میں بھی اپنے برائے کا اخمیا زئیس کیا، جس نے جہال کر وری دکھائی اس پر آپ بہتے ہے نہ جی مظہری گرز برسایا اور اسے سمجھایا کہ شتر بے مہار بن کر کہیں اسلاف کی حاصل شدہ میراث کو وشنوں کی آغوش میں نہ ڈ ال و بیا، حضرت اقدس بہتے کے رشحات قلم آج بھی ارباب عدل کو وعوت انصاف دے رہے جی کہیں

انگرائی کی وہاں ضرور کچھ نہ کچھ تراب و کھائی دیتا تھا۔ جمعیت اشاعة التوحید والسنة نے جمعیت علائے اسلام کی کو کھ ہے جنم لیا، فتندرضا خانیت کے خلاف یہ جماعت شمشیر بے نیام بن کرمیدان میں کو دیڑی تھی، گلی کو ہے شہرا دربستی میں اس جماعت کے خلص، مختی اور یے لوٹ لوگوں نے شباندروز محنتیں کیس، حضرت اقدس قاضی صاحب بہت اور جمعیت اشاعت التو حید کے لوگ ل کررسوم وروات، بدعات اور خرافات کے خلاف کام کرتے رہے مگراس جماعت کے

انصاف کا دامن جھوڑ نہ وینا، جب بھی کسی میدان میں قلندراتر اتوسوچ مجھ کراتر ا، جہال خامہ حق نے

8 78.1 20 A (2005 Ja . 6 XXX) B ( CALLE XXX) B ( CALLE XXX) ا قاہرین نے رضا خانیت کے تابوت یں کیل شو تکتے شو تکتے وبع بندیت کی کمریس بھی چھرا کھونپ دیا، بہت ہے ایسے مسائل جن برآج تک امت کی زبائیں خاموش تھیں ان لوگوں نے انہیں اللج کی زینت منا كروي يدريت كروكل بروسية عقيده ديات الني المثل جس طرح" المهدد على المعفد" نامي لآب میں موجود ہے۔ بدلوگ اس طرح مائے کے لیے بالک تیار نہ تھے، بلکہ حیات النبی الله کے قائلمین اورساع صلوٰ والسلام عندالقمر ے قائلین کومشرک کردانے گئے، جب ان لوگوں نے اکابر کے مسلك متفقه كوچوز اتو حضرت قاضي صاحب ميشياوران كي راجي جداجدا بوكنيس ، حضرت قاضي ميسيان ند مجمی ان کواینے اسٹنے یہ بلایا اور ندان کے ہر وگراموں میں شریک ہوئے، عقیدہ حیات النبی مُؤلِّما کے علرین کے ساتھ علیک سلیک، محض وان کے چھے نمازیں اداکرنے اوران کے ساتھ کی قتم کا تعاد کرنے کومسلکی فیرت کے خت خلاف بجھتے تھے، حضرت قاضی صاحب کہتیا ہے بھتے تھے کہ ان لوگوں نے اینا خود سافنہ انظر بدامت میں بھیلا کر دیوبندی طاقت کے قصے بخرے کیے، جولوگ سی بھی مرحلہ میں ان کے ساتهما فيمتر بيلين حلية بحرية معزت قاضى صاحب بينيي ضرورا يكثن ليترتق \_ ساه صحابه نوجوان عالم وین مولاناحق نواز جھنکوی شہید بہینید کی دلولہ انگیز قیادت میں طوفان بن کر اٹھی اور بادل بن کر جھا گئی ،کرا تی ہے درہ خیبر تک ملک گیر جال بچھ گیا ،نو جوانوں کی ایک کثیر تعداد حق نواز شہید مینی کے جنڈے تلے مرنے مارنے اور عظمت محابد بناتات کے لیے سب بچولنا دینے کا عزم کر پکل تھی ،اس عہد و پیان پرآ کے چل کر اس جماعت کے فعال اور سرگرم نوگوں نے عملی قدم بھی اضایا ارخ مواہ ہے بدواحد بماعت تح جس نے بہت للل وقت میں طویل سفر طے کیا ، مرتجب کی بات بہے کر نو جوان قیاوت اوران کے ہیرو کاروشمنانِ محابہ ڈٹٹٹز کے خلاف اشتعال انگیز جنگ میں اس قدر آ مے بلے گئے کہ آ مے بندگانتی اور پیچے کھائی ، کا فر کا فرشیعہ کا فر کے خوفناک نعرے نے ملک پاکستان کے گل کو ب خرضید ایوان اقد ارکوجی اپنی لپیٹ میں لے لیا ، حضرت اقدس قاضی صاحب بہین سپاہ سیا و سیا ہے كال بشن الع وكرام اورنصب ألعين ع عبت ركعة تع اوركول ندر كمة جب كدعر عزيز ال صحرا بي ہت چکی تھی اس سب کھے کے باوجود مفرت اقدی کواس جماعت کی جارجانہ اور اشتعال انگیز نعرہ بازی اور پالیس سے خت اختلاف تھاجن لواز شہید جھٹز کی حیات طیب میں تو صرف ای نعرے پاعتراض تھا کہ الدے الا برشیص کافر مکھنے کے باوجود اس طرح کی نعرہ بازی نہیں کرتے تھے ، قاد یا نول کے خلاف الماه عدا كابرسيد يلا في ديمار بن كي كرانبول نيكافركافرقاد يافي كافركافره ند الكايا-

حضرت حق نواز هبید بهنیو کو ۲۴ فروری ۱۹۹۰ می شهید کیا گیاان کے بعد مولا نا ضیاالرمنن فارو تی شبید رکتید ساه سحاب سر پرست اعلی اور مولانا محر اعظم طارق شبید مکتید نا بب سری ست اعلی منادی مے مولا ناحق نواز بھیڈیئے سانحہ شہادت کے بعد پاکستان کی برامن دھرتی سنی شیعہ نو جوالوں کے خون ے لالہ زار بنائی کی مجدوں میں دن ویہاڑے فائز تک کی گئی ، امام بارگا ہوں میں فائز تک کے واقعات رونما ہوئے ، جلسوں اور جلوسوں پر سرعام فائز تک ہونے لگی بنی او جوان شیعہ کے خون کے بیا ہے بن مے اور شیعہ سنیوں کے وشمن پہلے سے زیادہ بن مجے ،تشدوآ میزوا قعات کی ایک ایک چین بن مجی جس کا سرا حلاش کیے نہیں ماتا تھا ، دونوں طرف کے علاء ، طلبہ ، ڈاکٹر ، تنجار ، بے رحم اور بے زبان کو لیول کا نشانیہ ین گئے ،جس پر دونوں طرف کی قیادتوں جی سخت حم کا بیجان اور اضطراب پیدا ہونے لگا ،کمل وقمال کا سلسلدورازے دراز تر ہوتا چلام کیاب بیلوگ آیادت کی شکل میں ایک دوسرے کے زخم مندل کرنے کے وریے ہوئے ،ایک دوسرے کی اٹنک شوئی کرنے تھے ،ایک دوسرے سے محلے شکوے دور کرنے تھے ، ایک دوسرے کے پاس اٹھنے میٹھنے گئے، بھی لی بجتی کونس کے نام ہے بھی فرقد وارانہ کشیدگی کے خاتمہ كىكىنى كے نام سے بمجى امن كمينى كے عنوان سے ، چنانچد جوئى قيادت كل تكسى نو جوان كواس بات كى ترغیب و یی تقی که شیعوں کو پیثاب کے جماک میں غرق کردو، ان کی گردنیں ماروآج وہی بے باک قیادت فداکرات کی میزید بین کرشیول سے محو فداکرات تھی ، حفرت قاضی صاحب بھیلیہ واکل کی روشی میں اس بات کے بخت خلاف تنے ، وہ آخر تک سمجماتے رہے کہ سیاہ صحابہ اشتعال انگیزنعرہ مچیوڑے اور شیعوں کے ساتھ خدا کرات کی میزنہ جائے مگر سیاہ سحابہ ڈاٹٹڑ کے جذباتی کا رکن اینے قائدین کواس طرف لنے ٹرن بن نہیں دیتے تھے۔

باہ صحابہ بڑاٹن کے قائد مولانا ضیا والرحمٰن فاروتی شہید بہتانا اور مولانا محر اعظم طارق شہید بہتناہ ودنوں حضرات نی شیعہ کشید گروہ کھل کراس ودنوں حضرات نی شیعہ کشید گل سے خت نگل سے ، جذباتی کارکوں سے خت نلاں سے ، ہمروہ کھل کراس نعرہ کی مخالفت نہیں کر سکتے سے کیونکہ مولانا حق نواز شہید بہتائی آیک یادگا رتبر بیس اس نعرہ کوسیاہ صحابہ بڑائن کی بنیاد قرار دیا تھا ، جب بھی قائدین اس مسئلہ کے لیے شجیدہ ہوتے تو کی ساتھ مولانا حق نواز بہتنے کی تقریری حوار قروع دن سے نواز بہتنے کی تقریری حوار قروع دن سے اس سلسلہ بیس نجیدہ سے جبکہ مولانا اعظم طارق شروع شروع میں شدت رکھتے تھے آخر میں وہ بھی اس کی چیٹ ہے کہ کافر کافر شیعہ کافر سی شیعہ مسئلے کاحل بالکل ٹہیں ہے ، وہ ملت اسلامیہ نائی تنظیم کے پلیٹ

فارم سے ای متم کی کوشش کرر ہے تھے، ملت اسلامیہ کے نام سے ہونے والے جلسوں میں کافر کافر کی وہ رف سنائی نمیں وی می جو پہلے فلک یکاف ہوا کرتی تھی پختمریہ کے حضرت اقدی قاضی زیسیاس تشددانہ انداز کومسلک اعمل سنت اور خصوصاً علی وربو بند کے لیے خت نقصان وہ بچھتے تھے۔

#### مشفقانها نداز

راقم المحروف کو یا اعزاز حاصل ہے کہ وہ جا و حنفی تعلیم الاسلام جبلم کے ہونہار اور لاآل طلبہ میں شار ہوتا تھا ، اسا تذہ کرام وولا نا نوراشرف صاحب ہزار دی ، مولا نا تاری ظفر اقبال صاحب اور مولا نا عبد الرحلی ہے بہت مجھ حاصل کیا تجریر عبد الوادو و صاحب کی ہے انتہا ، مہر با نیوں اور شفقتوں ہے ناچز نے مادر ملمی ہے بہت مجھ حاصل کیا تجریر کا فیضان انبی اسا تذہ کرام کی جو تیاں سیدھی کرنے کے صدقہ میں ملا ہے گراس پر مشزاد دھزت القدس ولا نا عبداللطیف جبلی جمیرے اور دھزت تاضی مظہر حسین بیشید کی نظر کرم وعنایت تھی ، جنبوں نے اپنی اولا دکی طرح میری تربیت کی ، میری روحانی اور ندہی بالیدگی میں ان دونوں مہر بان شخصیتوں نے میرے ول ود ماغ اور میری زندگی ہے گراا ٹر ۋالا ، ان کے اقوال وار ثاوات ، ان کی گفتار اور کرواد ہم میرے دات میرے مانے رومنی تربیا ہے ، اگر چیعض عناصر کی وجہہے خدام اہل سنت اور می تحر کے طلب سے سکد دش کر دینے می محر رب العالمین عالم الغیب والشمادہ بہتر جانا ہے کہ مارے اجسام لا ہور جسے پر روفی شہر میں ہوتے جبکہ جاری روح جبلم و چکوال کی واضکا ہوں میں ان دونوں دھزات کے سامنے رونی شہر میں ہوتے جبکہ جاری روح جبلم و چکوال کی واضکا ہوں میں ان دونوں دھزات کے سامنے رونی شہر میں ہوتے جبکہ جاری روح جبلم و چکوال کی واضکا ہوں میں ان دونوں دھزات کے سامنے رونی سکھایا ، جنہوں نے میرے اندر نظریاتی روح کی تھونگی دی تھوں میں ان دونوں دی تھی میر کونگف مقامات پر میں اسے میاتھ لے کوئر کی جاتے اور انی تھوں میں اندر نظریاتی روح کی تھوں دی تھی۔ دی تھی دی تھوں کے اور انی تھوں میں اندر کی تھوں میں اندر تھوں میں تھوں کے والے تے اور انی تھوں میں اندر کی تھوں میں اندر کی تھوں دی تھی۔ دی تھی دی تھوں میں اندر کی تھوں میں تھوں کی تھوں میں تھوں کی توری کی تھوں میں تھوں کی تھوں میں تھی دی تھی۔

د منرت اقدس قاضی مظهر حسین صاحب بینیه کے ساتھ عقیدت ومشاورت کاتعلق برابر جاری رہا۔ اس سلسلہ کے چند کمتوب بیش خدمت ہیں ....

مكتوب اول

عزيزم موادي محود الرشيدصا حب سلمه

الماوع فليكم ورحمنه الله

(۱) ووسراعنات نامه موصول بوا، طالب فيريخيرب، مدرسه كى سالانه روئداد كے ليے مضمون لكور با

ہوں، اس لیے جواب میں تا فیر ہوئی ہے، آپ کے جذبات قابل قدر میں، آپ کے سوالات کا جواب ہے۔ اس کے جوابات قابل قدر میں، آپ کے سوالات کا جواب بند ہے اس کے مقابد آپ کے بارے میں خار کی فتد حصدوم میں کھل آچکا ہے، شاید آپ نے کتاب کا مطابد نہیں کیا، حضرت امیر معاویہ بھٹانہ کا بزید کو ولی عبد مقرر کرنا ۔ نبی پاک مؤتی ہے جیل القدر محابہ میں عبدالرحلٰ بن ابو بحر جھٹن اور امام حسین بن عبدالرحلٰ بن ابو بحر جھٹن اور امام حسین بن ملی جھٹن بن ابی مطالب اور عبدالله بن زیر بھٹن کا اس سے اختلاف کرنا اور بزید کی ولی عبدک کی بعث اس کتاب میں قابل مطالعہ ہے، بزیدی گروہ کے قریباً سارے امر اضات اور اشکالات کا اس میں جواب آگیا ہے۔

(۲) بریلوی عوام ہے ہم محاذ آرائی نہیں کرتے وہ ناوانف اور معذور ہوتے ہیں ، نرمی ہے ان کو اکابر دیو بند تمایی کا سلک سمجانے کی مغرورت ہے، اصل دشمن صحابہ کرام کا شیعہ ہے۔

(٣) سن تحريك الطلبه كے ليكوئشش كرتے رہيں ،ان كوئى موقف ديں ،ئى مسلمانوں كا برطبقدا ہے ند بب سے غافل ہے ، منت كى ضرورت ہے۔

(٣) كرا في كے حالات خراب ہوتے رہے ہيں ممكن ہو دہاں اطمینان نے پڑھائی نہ ہوسكے ،ایک سال اور جامد حنفی تعلیم الاسلام جہلم میں لگالیں، یہاں مسلكی ذہن پڑتے ہوتا ہے،اللہ تعالی كامیا نی عطار فرائيں۔ تامین۔

الرب کی خدمت میں سلام عرض کر دیں ،اللہ تعالیٰ آپ کواور بهم سب کومرا طامتنقیم پر قائم رکھیں اور اہل سنت والجماعت کو ہرمحاذ پر کامیا بی نصیب ہو،آ میں بجاہ رحمت العالمین من تقیل والسلام

سنت والجماعت كو برى اذ پركاميا بي نفيب بو، آمين بجاه رحمت العالمين نزيق والسلام خادم الل سنت مظهر حسين نمغرله مدنى جامع مسجد يجوال

نوٹ: مولوی عبدالکریم صاحب کے نطآتے تھے وہ طاقات کی خواہش رکھتے ہیں معلوم کریں ان کا مسلک کیا ہے اور مدرسہ کی کیا حالت ہے نیز۔ آپ تصنیف و تالیف کا کام فی الحال چھوڑ ویں ، دیل علوم کی بخیل کے لیے عنت کریں ، یہ کام بس میرے کرنے کا ہے۔ زارلسلاکی ۔

انداز ولگاہئے کہ دھنرت کواس نا کارہ پر کس قدراعتا دتھا، کہ وہ کس مشاق زیارت کی جھان ہی شک کے لیے اس نا چیز کو خدمت کا موقع عزایت فریاتے تھے، بیری تعلیم کے لیے مشکر تھے کہ کرا چی کے آشوب ز وہ حالات میں جھے وہاں جانے ہے روک دیا تھا، نی تحریک طلب کے لیے کام کی تنقین فریائی۔ China to Character & Character of China to

عزيز مولوي محمود الرشيد صاحب سلمه

والعالى عليتم ورحمته لألد

عنایت نامه موصول ہوا، طالب خیر بخیر ہے

اگر چندا مباب تحریک سے متعلق بوں او تحریک خدام اہل سنت سے بارے کام شروع کردیں، مقصداتو غرب اللسنت والجماعت كم بنياد بردين كى بلغ ونصرت باورروانض ونيروفتنول سامنى مسلمانوں کوآگاہ کرنا بچانا ہے واس کی ضرورت کا احساس پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں اور جمائتی

لڑیج ہے واقف کرتے رہیں۔

مولوی عبدالکریم صاحب سے ملاقات ہوتو سلام عرض کردیں ، دیکرا حباب کی خدمت میں سلام مرض کرنا ،اللہ تعالیٰ آپ کواور ہم سب کواچی رضا کے تحت زندگی گزار نے کی تو نیتی ویں اور اہل سنت

والجماعت كوبرماذ يرغلب نصيب بورة من ، بجاه النبي الكريم سي فيذ والسلام خادم الل سنت مظهر سين خفرا-(٣٦/ رمضان ١٣١٨ هه ومني ١٩٨٨ من رني جا أن مسجد چكوال إ

مكتوب ثالث

برادرم مولوي محمود الرشيد سلمه

والعلاك حلبكم ورحمت والله

عنایت نامدلا، طالب خیر بخیر ب، مولوی محمدالیاس صاحب کامجی فون آیاتما، ابناسے مجوز ونام حب

ذیل میں بنی اتحاد ، کاروان الل سنت ، تی سپاہ ، تی مجاہد ، انخلافت ، اپناا پناذ وق موتا ہے اجلاس میں مشاورت

كركوكى نام چن ليس اورمجى كوئى نام بوتو بتاكي ، يبليدونام عام فيم اورمعنوى لحاظ مصمنيد جي بنى سياه يم

دوسر الوك تقابل سبحدليس الركاروان الل منت ركها جائي واوبر بيلكدوي

موتاب جاده بيال فمركاروال جمارا

الخلافت تومطلوب بيكن في الحال طلبه في تحريك كاابتدائي مرحله ب-

(٢) بجائے صدر وناقم کے فی الحال مولوی محر الباس صاحب کو کنوینر مقرر کر دیا جائے ، بعد میں ظبيس كى كوصدارت كے ليے چن ليا جائے ، بهرمال كام بہت ضرورى ب، اوركا لجول سن فيده

ضرورت ہے ،اس پہلے شارے میں مضامن معیاری نبیں ہیں،تحریک عے متعلق فحوس مضامین مونے

جا بئیں ، پر چہ کا کا م بہت مشکل ہوتا ہے ، میں نے قاری شیر محد صاحب ہے بھی کہا تھا کہ اس ما ہنا مہ سے تلمی تعاون کریں ، اور مولوی عبد المحق صاحب ہے بھی کہد دیا ہے ، ٹل جل کر محنت سے تلمی انہ کا م کی مضرورت ہے ، افراد سازی کی طرف زیادہ توجہ دیں ، مولوی محجہ الیاس صاحب ، مولوی محجہ طاہر صاحب ، اور دیگر احباب و حضرات کی خدمت میں سلام مسنون عرض کردیں ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اپنی مرضیات کی توقیق دیں اور ابنی سنت والجماعت کو ہرمجاذیر غلیر نصیب ہو۔

آمين بجاه النبي الكريع الثما

(לעני)

غادم ابل سنت مظبر حسين غفرايه

يد ني جا مع مسجد چکوال ۴۰۰ رجيج ال ني ۱۳۱۱ هه

لا ہورآنے کے بعد ہم نے حضرت اقدس بُونیائے ارشادات اور فرمودات کے تحت بن کی مستعدی سے جماعتی کا م شروع کردیا تھا، جگہ جگہ جماعتی پردگرام منعقد کیے جاتے تھے، راتم الحروف چونکہ ورجہ موقو ف علیہ کا طالب علم تھا، مولا نامجمد الیاس فاردتی صاحب جامعدا شرفیہ لا ہور کے مدرس تھے، جماعتی کا م کو پھیلانے اور آگے بڑھانے کے لیے ہم جامعہ اشرفیہ اور جامعہ قاسمیہ میں جمع ہوتے تھے۔ پھر می تحریف کے الطلبہ کے تعاد فی پردگرام مختلف مقامات پہرتے تھے۔ جن تعالیٰ تبول فرما کیں

حفرت اقدى قاضى صاحب بينية كى مشفقاته سر پرى كا تذكره كرتے كرتے مضمون طويل ہوتا جار ہا ہے ، خلاصہ عرض كرتا ہول كه جارا تحرير ، تقرير اور قدريس كے ميدان ميں ولجمعى سے كام كرنا ، مشن ، مسلك اور نصب العين كى خاطر سب كچھ داؤيد لگادينا بياى مرد قلندر ، مردحق آگاه كى جو تياں سيرى كرنے كى بركات ہى ... .....

> پھلا پھولا رہے یارب چن میری امیدول کا جگرکا خون دے دے کریہ بوئے میں نے یالے میں

68 789 10 OK 2000 MAN OK COLUMN OK CHO 310

# مقام صديقيت پرفائز جستى

كي مولا نامغتي رشيدا حمد صاحب او كاز وي المنا

یا آیک کا کاتی ضابط ہے۔ کہ اس عالم فال کی کوئی بھی شے جاد دانی نہیں۔ بلکہ خود اس عالم کو بھی دوام فیمں۔ ٹنا اس کا بیٹی مقدر ہے۔ گرتھور کا ایک دوسرا زُنْ بھی ہے۔ کہ بیعالم فالی بے کارمحش نہیں۔ بلکہ بے ایک کمٹ ٹی کی مثل ہے۔ جس کونسل انسانی کے پر کھنے کے واسطے خود یا کھیا۔ اور اِس پر کھ کا معیار مانسانوں کا وہ موصد تھائی ہے۔ جس کے بارے بھی خالت کل کا فرمان ہے

" ومَا عِلْقُتُ الْعِمُ وَالْإِنْسِ الْالْيُعَلِّمُونَ " (سورة اللَّويَتِ ١٥٠)

"اور میں نے جو بنائے جن اور آوی سوائی بندگی کو" ( ترمه حضرت شخ البند )

پھراس مباوے کے معیادات قائم فرمائے گئے۔ بس کے کامِل مصداق انبیاء کرائم ہیں۔ پھران میں ہمی سرفرو کی کا سب سے ارفع وافل معیادامام الانبیاء، خاتم النبین حضرت محد نتائیل ہیں۔ انبیاء کرام کی اس مقدس جماعت کے بعد جو جواجتا جتنا خاتم النبین کی صورت میں مقرر کروہ معیاد کے قریب ہوتا

یا جمیا۔ اس کی روحانی تر نی کے مدارج اس تقرر بلند ہوتے گئے۔ ارشادر بانی ہے۔۔۔۔۔

وضُ يُسْطِعِ اللَّهَ وَالرُّسُولَ فَأُولَئَكَ مَعَ الَّذِينَ اتَّمَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيْشَقَ وَالصِّدِيَةِينَ والمُشْهَدَاء والصَّلَحِسُ \* وَحَسُنَ أُولِئِكَ رَفِيقًا رسورة النساء: 19)

ر مسبب دار مرکو آن کم بائے اللہ کا اور اس کے رسول کا مودو اُن کے ساتھ میں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ کروہ نی اور صدیق اور شہیداور نیک بخت میں۔اورا چھی ہے اُن کی رفاقت'

( ترجر حرے مج البند)

ملا ر جمیرا مرع کی اس کی تغییر جمی فریاتے ہیں" مطلب میہ ہے۔ کدیہ چارفتسمیں ندکورہ جو اُست کے پاتی افراد ہے۔الملل ہیں ،ان کے ماسوا جومسلمان ہیں اور درجہ جمی ان کے برابرٹیس کیکن وہ انشداور اُس کے

والا الطيعيد باع معول بار إداء يم إرك داوكاره

رسول کی فرما نبرداری میں مشغول ہیں۔ وہ لوگ بھی انہی کی شار اور ذیل جی لیتے ہا ہیں ہے انہائی اسلام اور ذیل جی لیتے ہا ہی ہے انہائی اسلام اور انہائی میں انہا میں انہا اسلام اور انہائی ہوئے کے بعد عام سلمانوں کے لیے سب سے بلند تر درجہ صدیقین کا ب، کا جہ شہدا ہا اور اور خرص صالحین کا حصوفیا وکا قول ہے 'صدیقین کے درجہ کوگوں جی فنافی اللہ کی نصوصت نمایاں ہوتی ہے۔ اور وہ انہائی فنا اسلام کی انہائی نصوصت نمایاں ہوتی ہے۔ اور وہ انہائی فنائی میں میں میں میں بیار انہائی نہیں اور دور حاضر جی ایس فنائی مظہر میں افلاک عالم نے اس نوی اللہیت کے مختلف مظاہر دیکھے جیں۔ اور دور حاضر جی اس فنائیت کا حقیقی مظہر ، قاضی مظہر حسین بہید کی اللہیت کے مختلف مظاہر دیکھے جیں۔ اور دور حاضر جی اس فنائیت کا حقیقی مظہر ، قاضی مظہر حسین بہید کی اللہیت کے مختلف مظاہر دیکھے جیں۔ اور دور حاضر جی اس فنائیت کا حقیقی مظہر ، قاضی مظہر حسین بہید کی کا کہ کا میں اسلام کے اس فنائیت کے مختلف مظاہر دیکھے جیں۔ اور دور حاضر جی اس فنائیت کا حقیقی مظہر ، قاضی مظہر حسین بہید کی کی دور میں بھی اسلام کی اسلام کی اسلام کیت کی تعلق مظاہر دیکھے جیں۔ اور دور حاضر جی اس فنائیت کی حقیق مظہر ، قاضی مظہر حسین بہید کی کیت کی دور حاضر جی اسلام کیا کی دور جی اسلام کی دور حاضر جی اسلام کی دور کی حقیق کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کینائی کی دور میں کی دور کی دور

مثائخ کا قول ہے۔ کہ''روحانیت کے باب میں نب جاہ ایک ایسا ناسور ہے۔ جو ہزوں ہووں کو بر برا دکرویتا ہے۔ اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ محض صلحاءی صف میں رہتے ہیں۔ شبادت پالیس تو شہراء کی صف میں رہتے ہیں۔ شبادت پالیس تو شہراء کی صف میں آجاتے ہیں۔ مرصدیقین کی بیطامت ہے۔ کہ اُن میں نب جاہ باتی نہیں رہتی۔ اور وہ شہدا، سے فاکن ورجہ پر فائز ہوتے ہیں۔ ''متعدع ملاء مسلحاء ، مشائخ اور طلباء شاہد ہیں۔ کہ اس تھی ہستی میں نب جاہ نام کی کوئی شے سرے سے موجود ای نہیں تھی۔ اور ہوتی بھی کیسے۔ وہ تو عاشق زسول حضرت مدنی بہتی ہے۔ ان میں میں نب خاب رسول کے بہترین وکیل تنے۔ انل سنت والجماعت کے حقیق تر جمان سے۔ انس اُن کو نبو تر جمان کے۔ اور نب کمی اپنے اُسے صلحت بہندی سکھا سے۔ حضرت میں ہے۔ اُس طلع نبان اُن کے ۹۰ سال پرمحیط طویل دور حیات میں فنانی اللہ کے جاہدائہ کروار کی صورت میں کی ہمد یکی ہوئی ہے۔ بقول اقبال مرحوم ......

اُنٹائے بچھ ورق لالہ نے، بچھ زمس نے، بچھ کل نے چن میں ہر طرف بھری ہوئی ہے واستان میری

فنافی اللہیت کی بابت حضرت میشیر کے چندحالات وواقعات

فنافی اللّبیت کے تمن<sup>م</sup>لی اظہار نہایت اہم میں ۔ ۞ ذات کا اصاس تک ندر بنا ۞ کمی ہے بدلہ نہ لینا ۞ اپنی ذات کے متعلق تعریف نہ تو کرنااور نہ ہی ہونے وینا \_

حضرت مکیلا ک زندگی میں فانی اللہت کے بیتیوں اظہار بدرجداتم موجود تھے۔ جومرقومدذیل

واقعات ہے آ شکار میں۔

### 🛈 كوئى القابنيين، صرف نام لكهودي

جامعة المعادف سزی منڈی اوکا ڑو کے داخلہ کا اشتبار چھپا۔ تو اُس میں حضرت کیسی<sup>ہ</sup> کے نام کے ساتھ بجاطور پر'' مجد دالعصر'' کالقب لگا دیا گیا۔ معلوم ہوا تو حضرت کیبیٹیے نے چکوال میں : ورانِ درس نہ مرف اس کی پرز ورتر دید فرمائی۔ بلکہ جامعة المعارف اوکا ڑ ہے ذرمداران کو بھی اُن کے چکوال آنے پر تئیبہ فرمائی۔ اور فرمایا کے''کوئی انقاب نہیں ، صرف نام کلھ دیا کریں''

### 🕑 ذات ہے متعلق نظم شائع نہ ہونے دی

بہارے ایک عزیز ڈاکٹر محمد آصف رضا صاحب (ضیاء الدین میڈیکل یو نیورٹن کراچی) نے مابناسرخن چاریار " حضرت اوکا ڈوئ رہینیٹ نمبر کے لیے دونظمیں لکھ کر ہمجیں۔ ایک حضرت اوکا ڈوئ سے متعلق اور دوسری حضرت قاضی صاحب بھینیہ کی شان میں تھی۔ حضرت رہینئیٹ نے اپنی زیرسر پرتی نظنے والے اس مابنا ہے میں حضرت اوکا ڈوی ہے متعلقہ منظوم کا مام شاکع تبیں ہونے دیا۔
کام شاکع تبیں ہونے دیا۔

### 🕝 صوفی ارشاد حسین جاریاری کی گواہی

دور ما ضریں جو جلے، جلوی یا کا نفرنس سنعقد ہوتی ہیں۔ اُن میں یہ بات تو اخر کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ کہ ہرا ہم اور بنا ہے مقرر یا مہمان خصوص کے نام کے نعرے لگتے ہیں۔ کی حضرت میں عقرہ کے خادم اور نعت خواں، صوفی ارشاد حسین چار یاری گواہ ہیں۔ کی مرتبہ انہوں نے احباب کی خواہش پر حضرت کی شان عمل لقم پڑھنے کی کوشش کی تو معرت بیستی نے فور ابند کروا دی۔ اور خت ذائا۔ اور یہ بات روز روشن کی طرح عمیاں ہے کہ حضرت نے اپنے شیخ پر نہ تو اپنی تعریف ہونے دی۔ اور نہ بی زات ہے متعلق نعرے لگئے دیئے۔

# شیں اپی شخصیت کودیکھوں یا مسلک کی حفاظت کروں''

علامه زابدالراشدى صاحب رقطرازي ....

"ایک بار انبول (حضرت قاضی صاحب بهینه) نے مولانا ضیاء الرحمٰن فاروتی شبید بینیه کی

والر بق بایات کی کی تقریر یا تحریر پر گرفته منسکان کی برنده جمل 2006 کا کی در 702 کی ہے اس کے بعد کسی مرحلہ دع گی میں ان کی کسی تقریر یا تحریر پر گرفت کرتے ہوئے ایک پی خفاٹ شائع کیا۔ اس کے بعد کسی مرحلہ پر میرک ان کے ہاں حاضری ہوئی ۔ تو میں نے مرض کیا ۔ کہ «حضرت! نسیا والرحمان فاروتی یا میر ہے بیسے لوگوں کے خطاف آپ پر فاٹ شائع نہ کیا کریں۔ ہم آپ کے بیچ میں۔ ہماری کسی بات میں تنظی و کیسیس تو خود بلا کر ذائف ویا کریں۔ ہم اس سلم کے لوگ نہیں کہ آپ ہمیں اپنے خلاف حریف بیا کی سے سے آپی مختوصت اور مقام کے خلاف ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے ایک جملہ فریایا۔ بیل کسی سے بال کو گھوں یا سلک کی حفاظت کروں' ۔ بیس میں ایس کی جواب میں اسک کی حفاظت کروں' ۔ بیس اسلک کی حفاظت کروں' ۔

# ایک خطیب صاحب کی بے جاتفیداور حفرت کی فنائیت

چوال شمرکی ایک مجد میں جمثگ ہے ایک خطیب صاحب لائے گئے تھے۔ پونکہ وہ جمثگ ہے آئے تھے اس لیے مزاج میں جمثگ ہے متعلقہ باتی خطباء کی بانند جار حانہ تھا۔ حسب تو قع انہوں نے اپنی تقریر میں دھزت پر ذاتی جلے کے اور انہیں شدید ہے جا تقید کا نشانہ بنایا ۔ لوگوں نے سمجھایا کہ یہاں دھزت ہے ہرکراں مجت کرنے والے فالص نظریاتی لوگ بہتے ہیں۔ وہ آپ کی اس حرکت پر یہاں دھزت کو جا کر آپ کو نتھیاں چہائے اُلٹا دھزت کو جا کر شکایت دگائی۔ کرآپ کے متعلقین کو محمکیاں و ہتے ہیں۔ دھزت نے اپنے متعلقین کو سمجھا دیا۔ کہ وہ اصلاح کر ہے کہ حرفظیت صاحب نے دوبارہ پھر دھزت پر تقید کی ۔ لوگوں نے اس دفعہ مزید تی ہے مسمجھایا۔ خطیب صاحب کو مشورہ دیا۔ کہ آپ سمجھایا۔ خطیب صاحب کو مشورہ دیا۔ کہ آپ سمجھایا۔ خطیب صاحب کو مشورہ دیا۔ کہ آپ لوگوں نے دوبارہ ایس بہنچ کئے۔ دھزت نے خطیب صاحب کو مشورہ دیا۔ کہ آپ لوگوں کے جذبات سے مت کھیلیں۔ آپ تی باز آ جا کیں۔ لیکن خطیب صاحب شکایت لیے پھر دھزت کہیں۔ اس کی دفعہ لوگوں نے نظیب صاحب کی خوب خرلی۔ اور خطیب صاحب شکایت لیے پھر دھزت کہیں۔ آپ تی دفعہ سے کہا متانے ہے۔

اب کی د نعد حفرت رئیدی نے خطیب میا حب کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ انہیں ایک رقعہ بنام تھا نیدار بھی دیا۔ حضرت بیٹوٹ نے رقعہ میں تھا نیدار کو اُن لوگوں کو گرفآ دکر نے کو کہا تھا جنہوں نے خطیب میا حب کوز دوکو ب کیا تھا۔ حالانکہ بیالوگ حضرت بہتری کے اپنے چاہنے والوں بیں سے بی تھے۔اور انہوں نے حضرت میٹوٹی کی محبت بیں ہی ایسا کیا تھا۔لیکن اس مروقلندر نے اپنے ہی لوگوں کو گرفآ دکر وانے کا تھم 61 701 70 61 2005 de 16 16 17 7 19

، ے دیا۔ جب ان لوگوں کو اپنے مگر وں پر پولیس کے چھابی کاعلم ہوا۔ تو وہ علاقہ کا بھی اے کے اسے کہ ہمراہ تھا نے پہنے گئے۔ ہمراہ تھا نے پہنے گئے۔ ہمیں کیوں گرفتار کرنا چاہیے ہو؟ تو تھا نیدار نے حضرت کا رتھہ: کھا ایا۔ یہ لوگ چونکہ معزت کے شیدائی تنے چنا نچہ انہوں نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے۔ اگر معزت نے نود نا می محرفتاری کا تھم فر بایا ہے۔ تو بغیر کسی حیل و جت کے بسروچشم حاضر ہیں۔

### 🕥 مسلک وعقید ہ کوتر جیج حاصل ہے نہ کہ ذات کو

ایک مرجہ عالباً " پتال" نای تصبیعی حضرت کے زیرانظام مدارس کی ایک شاخ میں ایک ایسے خطیب ما حب کا تقرر ہوا جو شاید حضرت بینیا ہے کچھ ذاتی بغض رکھتے تھے۔ حضرت بینیا بہت باس شاخ کے دورے پرتشریف لے گئے۔ تو خطیب صاحب نے حضرت بینیا ہے سلام لیما بھی گوارانہ کیا۔ لوگوں نے حضرت بینیا ہے خطیب صاحب کی معزولی کی درخواست کی۔ باد جوداس کے کہ حضرت اس کا حضرت اس کا درخواست کی۔ باد جوداس کے کہ حضرت اس کا فرق رکھتے تھے۔ اور خطیب صاحب حضرت بینیا کی طرف سے شخواہ دار بھی تھے۔ حضرت بینیا نے فرایا" ان کو میری ذات کو ایک گلہ ہے۔ لیکن عقیدہ تو تبرحال یہ تھیک ہیں۔ مسلک و تقیدہ کو ترجیح صاصل ہے نہ کہ ذات کو " بے نانچ حضرت بینیا نے انہیں معزول نہیں فر مایا۔

### 🏖 ذاتی دفاع بھی گوارانہ کیا

اہنامہ'' نتیب ختم نبوت'' ملتان ( شارہ جون ۱۹۹۰ء ) میں مولانا قاضی شمس الدین صاحب کی طرف سے دھڑت کوئین میں سے ایک ہزرگ مخد دم العنماء طرف سے دھڑت کوئین میں سے ایک ہزرگ مخد دم العنماء دھڑت مولانا این شاہ صاحب محذوم پوروالے، فاضل دیو بند ظیفہ بجاز دھڑت مولانا پر سید خورشید احمد شاہ صاحب ( ظیفہ دھڑت مدنی ) نے اس کا جواب ضخامت اور متانت کے ساتھ تحریر فر مایا لیکن دھڑت شاہ صاحب ( ظیفہ دھڑت مدنی ) نے اس کا جواب ضخامت اور متانت کے ساتھ تحریر فر مایا لیکن دھڑت نے اس کومرف اس لیے شائع کرنے سے منع فرما دیا۔ کہ سیمیری ذات پر مملوں کا جواب ہے۔ اگر جید معرف اس کے دفاع میں اس مختم جواب کی طباعت کا حق رکھتے تھے۔ چنا نچہ بھر مولانا امین شاہ صاحب کے اصراد پر ایک مجمونا ساکنا بچہ بنام'' جاہلانہ جمادت' شائع کیا حمیا۔ جس می محض مقصد کی بات تھی نہ کہ دھڑت بہتے کا ذاتی دفاع۔

an and the

مقام صديقيت حضور مَنْ فَيْمُ كَي قربت كا ظهار ب

مقام صدیقیت حضور خاتم النبین ناتین کا خربت کا اظهار ہے۔ اور یہ زندگی کا سنتوں کے مطابق ہونے سے عبارت ہے۔ چنانچ حضور ناتین سے حضرت کی بیٹر بت اُن کی پوری زندگی سے عیال ہے۔ یکی وجہ ہے۔ کدآپ کی پوری زندگی، جو کہ ۹۰ سال پرمجیلا ہے، سنتوں کی بیروی سے درخشاں وتا بال انظر

آتی ہے۔ بطور مثال چند ہاتمی حسب ذیل میں۔

ا سركار دوعالم كى ييروى مي حضرت نے بميشه مال ومتاع جمع كرنے سے احر از كيا ـُـ اوركوئى ذاتى جماع بنائى ـ ا

سروردو جہال کی ا جاع میں آپ پر پوری عربھی زکوۃ واجب نیس :وئی۔ حالا نکہ آپ کا تعلق ایک
 اعلیٰ زمیندار گھرانے سے تھا گر آپ فطر تانہا یت تی تھے۔

رسول رحمت کے اسوہ کی اتباع میں ،عیر کے موقع پر غرباء، پنجماء، فقرا واور مساکین کو خصوصی انعام
 وا کرام نے واز اگرتے تھے

حضرت نے مجمی مدر سے باا نی تنظیم سے تخواہ وصول نہیں کی۔

جرسال جداگانه طور پرحضور کے نام کی قربانی دیا کرتے تھے۔

برس بعد الدوري ووسع الم روباري وسعد
 آب نے بچیوں کی شادی ش بھی جو بنیا دی وصف خوظ خاطر رکھا و وصرف اور صرف و بنداری تھا۔

ک آپ ہے بیبوں میں دن ہیں ہی بو بیادی وسک توظِ عاشر ربھا وہ مسرف اور سرف و بیرار ربی تھا۔ نکاح اور جیز کے معاملات بھی مسنون طریق پر انجام پائے۔

 علاء کی دلجوئی فرمایا کرتے تھے۔ سرگودھا کے ایک قاری صاحب نے دھنرت کے کی جانے والے .
 کا حوالہ دے کر قرض ما نگا۔ دھنرت نے اعتاد کرتے ہوئے متعلقہ جانئے والے ہے تحقیق کیئے بغیر قرض دے دیا۔ جو کہ آج تک ادانہ کیا گیا۔

نی الملاح کے طریق پرآخری دم تک جہاد کی سریتی فرمائی۔ اور مخلف جہادی قافے خودروانفر مائے۔

نی افدس کی پیروی کرتے ہوئے دور دراز وشوارگز ار بہاڑی علاقوں ٹس دین کی تبلیخ اور عقائمہ کی
اصلاح کی خاطر سرگرواں رہے۔

© حضرت کو جب بھی قرض لینے کی حاجت ہوتی تو وہ بھی سنت بچھ کر لیتے یہ بھی بھی ایل نہیں گی۔

ذكرواذكار كم ساتح تعلم وتعلم ك لي مدارى كالعبرور فى اورترون كوترجا عملى جامد يبتايا

OK 795 DO OKOWADA OKOWADA OKATA

الله المار الله الماري الماري

ين" ن بارياريار المالية "في أسوس أبر كا جراء فرمان والي تقيد

ا بک انو بھی بات

منرت نے ۹۰ سالہ طویل عمر پائی۔ اِس دوران میں حضرت متعدد مرتبہ شدید بیار ہوئے۔اورآخر میں تو مفرت کی سال تک، شعف ، طالت اور شدید بیاری میں بتلار ہے مگر سیدنا صدیق اکبر جن شون کی سندھ کے مطابق میں آخر میں وصیت کی جس طرح سیدنا صدیق اکبر جن شون فات کے وقت وصیت فرمائی تقی ۔ یہ یعینا صفق سحابہ جن آئی اور وکالب سحابہ جن آئی کا شمرہ تھا۔اور پھر مصد یقیت کے مرزیل اعظم سیدنا صدیق اکبر جن لئا کہ جن کی قربت رسول کا کوئی جانی ہو،ی نہیں سکتا، سے بھی ایک موند تعلق اور وابعثی کا ظہار ہے۔

عبد به عبد سوافحی خاکه

منرت کے عالماند، محققاند، مد ہراندادر مجاہدانہ دور حیات کا مختصرا حاطہ مسطورہ فریل سوانحی خاک میں الما مخلفر مائیں۔ بیاخا کہ تاریخی احتبار سے عہد بہ عہد مرتب کیا حمیا ہے۔

The second se

حضرت کی تاریخ ولاوت اکتوبر۱۹۱۳ء مطابق ۱۱وی الحبه ۳۳۳ آمداور مقام ولادت تعین صلح
 چکوال ہے۔

· ب ابتداه بی اینه والد سلطان السناظرین معنزت مولا نا کرم الدین و بیرے فاری کتب سکندر نامه

تك مرف ونوكى بعض ابتدائى كما بين اور كجوز جدقر آن مجيد يره هاد

· ا ۱۹۲۴ من گورشت بائی سكول چكوال سے ميزك كا احتمان باس كيا-

@.... ۱۹۳۳۲۱۹۳۰ وتین سال بھیں کے پرائمری سکول میں پڑھایا۔

۱۹۳۳ ما۱۹۳۳ واشاعید اسلام کافی لا مورے امریلی کورس پاس کیا۔

🧿 ۱۹۳۷۲۱۹۳۶ ودارالعلوم مزیزیه بهیروشلع خوشاب سے موقوف علیه تک پژها 🕝

۱۹۳۸ میں والد صاحب کے کمتوب بنام حضرت بدنی بھٹے کی بناء پرعلم کے کہوارے دارالعلوم
 دیو بند کی طرف رختِ سفر ہائد جدلیا۔اور والد صاحب کا ایک اور عربیضہ بنام حضرت شخ الا دب بہتنے لا بیسلے
 کے کشوائی ۳۵ مادراد العلوم دافعل ہوئے۔

السب ۱۹۳۸ء مطابق ۱۳۵۱ء بن جبر حفزت دارالعلوم دیو بند بن زیر تعلیم تھے۔ آپ کے بھائی مولانا منظور حسین شہید بہتنے نے خدام الاسلام کے نام ہے ایک تحر کیک شروع کی۔ جو کہ فاکسار وں کی مسکری تنظیم کے مقابلہ بن قائم کی گئی ہے۔ اور اِس کا نام آپ کے والد صاحب بہتنے نے تجویز کیا۔ چنا نی تتبر ۱۹۳۹ء میں حضرت اپنے بھائی مولانا منظور حسین کے نام خط می تحر یک خدام الاسلام کوشقم کرنے اور اس کی اصلاح کے بارہ میں اپنے موتف کی وضاحت کے جوئے کہتے ہوئے کہتے ہیں۔

" خدام الاسلام كى جنى تعداد ہو چكى ہے۔ اس بس اصلاح كى زياده كوشش كرنى جا ہے۔ طاہرى ا و باطنى حيثيت سے دوشر بعت كے عالى بن جائيں۔اس كے سوامسلمان كى كوئى كاميانى نبيں'

[ اخت روزه الشاه مراد ۳۸ مارچ ۱۹۹۰]

پھرائ متبر کے مینے بھی ہی حضرت نے دارالعلوم سے دالہی پر خدام الاسلام کے تحت، اپنے بھائی کی معیت بھی علاقہ بھی تنظیمی دورے شروع کر دیئے۔ مسلمالوں کوعزت دلائی، سکھوں اور ہندوں کا با ٹیکاٹ کر دایا، سکھوں سے نکر ٹی ادراُن کی فدہی جلوس بھی رکا دٹ ڈائی۔ باوجوداس کے کہ حضرت کے ساتھ میں یا 16 فراد ہی تھے۔ لیکن انہوں نے جرات سے اُن کے بورے جلوس کو منتشر کردیا۔

:

انگریزوں کی اسلام وظفی سند مسلمانوں کوآگاہ کرتے اوستان میں ایک جذبہ ہیدا کیا۔ امنزت کے ماایت اسمیں امیں مسلمانوں کی ایک آگان بھی ندشی ۔ وونوں پراوران نے مسلمانوں کی دکا نیم معلوا کمی، ہندووں کی زمین کا شبقہ کرنا میمزوا کمیں اور مرسو ہندووں اور شکسوں کا معاشی بائیکا ٹ کروایا۔ اطلادود والشاہراوالیکوال 1940 کی 1940ء)

(٩) مجمر ١٩٣٩ ومطابق عمان ١٣٥٨ وهي دارالعلوم ويوبند سي سند فراغت عاصل كي - اور دوره مديد شريف يرمالانداستان عي تيري يوزيشن عاصل كي -

" بلاری شریف اور تر ندی شریف محط الاسلام حفرت مدنی بینیدی کے پاس تھیں۔ تر فدی شریف ون کو اور بلاری شریف رات کو پر حاقے تھے۔ دری بغاری میں تو حفرت کی روحانیت کا پھوالیا اثر محسوس ہوا کہ ول وسل کے تر فدی شریف میں حفید کے دلائل ہوتے تھے اور بندہ کوتفلیڈ خص کے بارے میں شرح صدر حفرت کے درس کے لیفان سے ہی ہوا تھا۔ وللہ المحمد"

إ ما مهنامه "حق عياريار" فروري ٢٠٠٠م]

ور دارالعلوم دیج بند سے فراخت کے فررابعد عمبر ۱۹۳۹ میں بی اپنے وطن موضع بھیں ضلع پکوال میں دور میں بی اپنے وطن موضع بھیں ضلع پکوال میں دور میں دور سے کی زندگی کا کشن ، نی دطر صعوبتوں ، انتلاؤں ، مشقتوں ، تکلیفوں اور آز ماکشوں والا دور شروع ہوتا ہے۔ جو کہ آفر دم تک جاری رہا۔ مگر آپ کی صحصیت ہمیشے قطعاً غیر متزلزل اور غیر مصلحت بہند ثابت ہوئی۔ آپ نے اپنے علاقے کے ارد کر دفتلف دشوار کر اربیاڑی راستوں کا مصلحت بہند ثابت ہوئی۔ آپ ملے کیا۔ اور اہل طاقہ کو جو کر دفض و بدعت کی تاریکیوں میں و و بے ہوئے سے بھے آر آن دسلت کے تاریکیوں میں و و بے ہوئے تھے، قرآن دسلت کے تحقیق لورسے منور فر مایا۔

جون ۱۹۴۱ ، میں جبکہ «مغرت کی مرصرف ۲۵ برس تقی ۔ آپ کوشع اپنے تمین رفقا ، کے میں سال قید
 پاٹ اللت کی سز ۱۹و کی ۔

🕥 .. چنا مي ١٩٢١ء ١٩٣١ و آپ اس امحريزي دور حكومت ميس ، راوليندي ،جبلم ، لا بوراور مان كي

# 9 (798) A (2000 10.5) A A (2000 10.5) A A (2000 10.5) A

جیلوں میں اسپر دے۔

سی ۔ اِی دوران میں ۱۹۳۳ء میں آپ کے بڑے بھائی غازی مولوی منظور حسین شہید ہوگئے۔ پھر والدہ انتقال فرما گئیں اور پھر کا جولائی ۱۹۳۲ء میں والد صاحب بھی اِس دار فانی ہے کوج فرما گئے۔ یہ بہت بی صبر آزمامراحل تھے۔

🐵 🔻 ۱۹۳۹ء میں رہائی کے فور أبعد بھیں چکوال میں مدرسہ ظہار الاسلام کی بنیاد رکھی۔

🚳 .... ۲۹ فرور ۱۹۵۶ء می امدادیه سجد بندی روذ چکوال مین شعبه کتب کے مدرسه کی میادر کھی۔

تریکی بنیاد برگرفتار ہوئے میں مجاہدانہ کروار اداکیا۔ اور ردِمرز ائیت میں جہلم میں کئی گئی تاریخی تقریری بنیاد برگرفتار ہوئے۔

۱۹۵۳ء میں تیدو بند کی گفتیں برداشت کرنے کے بعد سفرل جیل ساہیوال ہے رہا کر و یے گئے
 آپ ختم نبوت کے اسیران جیل میں ہے رہا ہونے والے آخری شخص تھے۔

۱۹۵۵ کو ایداد میر مجد پنڈی روڈ چکوال میں موجود شعبہ کتب کو وسعت دیتے ہوئے جامعہ عرب العمار الاسلام کی بنیاد رکھی ۔ جو حضرت کی برکت ہے گذشتہ ۵ برس ہے ابھی تک تشنہ گائن علم کو سیراب کرد ہا ہے۔ اب تک اس جامعہ کے تحت ۵۰ کے قریب بیرونی شاخیس اور کئ ساجد باطل کی بادیموم ہے نبرو آنیا ہیں ۔

ایرمقررہوئے۔ پھر جب ایو بی استان جمعیت علاء اسلام ضلع جہلم کے امیرمقررہوئے۔ پھر جب ایو بی دور میں جمعیت پر پابندی لگا دی گئی۔ تو آپ نظام العلماء پاکستان ضلع جہلم کے امیر اور مرکزی مجلس شور کئے کے وکن ہے۔

۱۳۰۰ - ۱۳۰۱ جولائی ۱۹۲۰ و کو چکوال میں جامعه الل سنت تعلیم النساء قائم کیا۔ جہاں ہے اب تک سینکٹروں
 پچیال قرآن مجیدا ورشعبہ قاضلات کی اسناو فراغت لے چکی ہیں۔

🕦 .... ۱۹۶۲ میں جمعیت علماء اسلام راولپنٹری ڈویژن کے امیر مقرر ہوئے۔

س ، ۲۲ جون ۱۹۲۲ میں محکیم الاسلام حفرت مولانا قاری محمد طیب صاحب بیسته پاکستان تشریف لا کے تو مماتی فتتر کے اٹھائے ہوئے تفنیہ کے حل کے لیے حفرت قاری صاحب نے راولپنڈی میں حفرت مولانا قاری محمد میں جومشہور تاریخی عبارت مرتب حفرت مولانا قامنی فرمائی۔ اُس مجلس میں اُن کے ہمراہ حفرت مولانا قامنی فرمائی۔ اُس مجلس میں اُن کے ہمراہ حفرت مولانا قامنی

6 799 30 A Com to 3/3 A Catalog 6 (1/2)

عبداللطف جبلمي رمينة اورحفرت قاضي صاحب بهيينا بذات خودتشريف فرمانته-

١٩٧٥ ويس جمعيت كے شال صوب پنجاب كے نائب امير مقرر ہوئے ٠٠٠ **(1)** 

١٩٦٩ء مِنْ تحريكِ خدام المُ سنت والجماعت كى بنيا در كهي -**(4)** 

- 194ء کی د بائی اور اس کے بعد کے مرصہ میں آپ نے بیسوں کتب اور سینکڑ وں مقالات 3 ومضامن تالیف فرمائے۔ اور بیش بہاعلی و تحقیقی بتقیدی واصلاحی کام کیا۔ جس میں اکابر بن و بو بندکی ننج پر عقائد باطله اور فرق باطله کی منه تو ژاور پرز ورسرزنش اور گوشال کی گئی۔

1940ء میں دارالعلوم دیو بند کے صدسالہ اجلاس میں خصوصی شرکت فرمائی۔ اور اکابرین کے 26) مزارات برحاضری کا شرف حاصل کیا۔

😗 .. 1949 میں عقائمہ باطلہ کی تر دیدادر عقیدہ خلافت راشدہ کے برچار کے لیے لا ہور ہے ما ہنا سہ ''حق عاريار'' كااجرافرمايا۔

 ۱۸ کتو پر ۱۹۹۸ کوشریف برادران کے دور حکومت میں، جبکہ آپ اپنی محر کے ۸۳ مرس گڑ:۔۔ چکے تھے، سخت پیرانہ سالی شدید شعف وعلالت اور جال مسل نقاجت کے باوجود اس گلندر صفت مردِ مجاہد کوتن اور دہشت گردی کے ایک جھوٹے مقدے کی بنیاد پرسٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی میں محبوی كرديا حميا ليكن نومر٢٠٠٢ وكوآب إفي ٢٥ جانار ساتعيول سميت بالى كورث سے باعزت طور بر

 اجولائی ۲۰۰۱ء میں حضرت کی اہلیہ محتر مدانقال فریا گئیں۔ حضرت نے خود جنازہ پڑھایا۔ جنازے ہے قبل حضرت نے مسلک اہل سنت والجماعت کامعنی ومفہوم سمجھایا۔اور مزید فرمایا۔ کہ چونکہ ہم سی میں۔اس لیے جا ہے خوشی ہو یا نمی میں بہر حال سنتوں پڑمل پیرا ہونا ہے۔اور خلانب سنت تمام امور وعوال كالازى تارك بنا ب-

⑩ . . اور پھر آخر کاررا وحق کا بیکو و گراں ، عشق رسول کے شاد ماں ، شان صحابہ کا یا سباں اور مسلک حق کا تر جمال، جمری استبار ہے ۹۰ بری اور میسوی التبار ہے ۹۳ بری تک باطل کی تندوتیز باو مخالف ے تادم والسیس مردانہ وار بکرانے کے بعد ۲۶ جنوری ۲۰۰۴ میروز سوموارضی ۵ بجے بوقت محری بمیشہ کے لیے ہماری نظروں سے اوجھل ہوگیا ....

واه! گل چین اجل کما خوب تھی تیری پسند پھول وہ توڑا جو وران کر مکیا سارا چن

88 800 XD 882005 Lot 1 A Chill Bay A Chill 143

ا کابرین کی تعبیرات پر بلاکم وکاست پختگی

د طرت کی ایک انفرادیت جس کی وجہ سے بہت سے اپنے پرائے تمام محر د طرت سے نالان رہے۔ میر حل کر آپ تمام مرا کا برین و یو بند کی تعبیرات ، تشریحات اور نظریات پر بلاکم و کاست پخته ر ہے۔ حضرت کا بیا عما و قطعا فیرمتراول تھا۔ آپ اکابرین کے نظریات میں کمی بھی اد فی کی بیشی کے روادار نہ

تے اور اس کی وجہ اکا برین ویو بند کا قرآن وسنت اور اولہ شرعیہ پرتنی وہ مسلک برخق ہے۔ جو''المہند علی المفع" كى صورت مي مدون بوكرايك تاريخي دستاديز كي حيثيت ركمنا ب-اس حوالے سے معزت كى پختہ کارکی اور جامعیت کا یہ عالم تھا۔ کہ آپ مشاجرات صحابہ ٹائڈیز کے باب میں اپنے ناقدین کو زبانِ

مال سے پیٹنے کیا کرتے ہے۔ کہ" آپ میری کوئی بات ای ٹابت نیس کر کتے جوا کا بر کے موقف سے يك كر جواور بيع الدجو" اگر چەآپ دور ماضر کے علامتی میں انتہائی قائل امتاد شخصیت منے تکر پھر بھی آپ اپنے ا کا بر کے

اتے پختہ ویرو کا راورشیدا کی تھے کہ دوران تقریر وتریز آن کی کی آیت کا ترجمہ بھی اپنے پاس ہے نہیں فر مایا کرتے تھے۔ بلکہ صرف اکا برکا کیا ہواتر جمہ ہی کیا کرتے تھے۔ مثلاً ماہنامہ '' حق چاریار '' ' حضرت ا كا رُوى يُكِينِهِ نَبر مِن معزت قاضي صاحب كالمضمون الماحظة فرما كين توبيه بات واضح بوجائ كي \_

حضرت قامنی صاحب برینید کی مختی اور حضرت او کا ژوی بیینیه کا مسکت جواب سن مخص نے حضرت اوکا ڈوی پہنیڈ کے رو بروحفرت قاضی صاحب بہنیدہ کی اکا ہرین کے مقید داورنظریات کی بابت مدے زیادہ مختی اور شدت کا گلہ کیا۔ تو حضرت او کا ژوی بینیدے مضرت

قاضی صاحب میمیندے طرزعمل کی بہترین ترجمانی کرتے ہوئے نہایت ہی دوراندیش، بصیرت افروز اورمسكت جواب عنائيت فرمايا \_ كه

"اكر حفرت قامني صاحب الياندكرتي تو آدمي ديو بنديت ،مودوديت اور بقيداً دمي خارجيت كا وكار دو أن " إلهام تق جار إرهزت ادكاز وى نبر مني ١٦٨]

تربيت ويرداخت كاخاص انداز

ضلع چکوال کی اکثریتی آبادی شیعہ ہے۔اورمسلمانوں اورشیعوں کے خاندانی روابط پہماس طرح

ہیں۔ کہ کمی کا بھائی شیعہ ہے۔ تو بہن تی ہے۔ ماں شیعہ ہے تو باپ تی ہے۔ احکام ومسائل سے بارے میں سیوں کا سب سے قابل اعتاد واحد مرجع حضرت کی ذات گرائی بی تئی۔ چنا نچہ جن دنوں سے ناکارہ حضرت کے دات گرائی بی تئی۔ چنا نچہ جن دنوں سے ناکارہ حضرت کے مرکزی دفتر بیکوال میں مقیم اور خدمت پر مامور تھا۔ وہاں اکثر اس طرح کے فون آیا کرتے تھے کہ شاہ ہمارے الیہ فوتکی ہوئی ہوئی ہے، مرنے والاشیعہ تھا۔ اب کیا ہمارے لیے اُس کا جنازہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جب جائیس کا جنازہ پڑھنا جائز ہیں ہم اگر موع میں بی اُن کو بیہ جواب و نے دیں کہ شیعہ کا فر ہے۔ اور کا فرکا جنازہ نہیں پڑھایا جا سکتا۔ تو لوگ تشفر ہوجا میں بی اُن کو بیہ جواب و نے دیں کہ شیعہ کا فر ہے۔ کدا پئی بات بھی کہ جا کیں یعنی مسئلہ بھی بھی جا کہا ہو جو با کی سائلہ بھی بھی جا کہا ہے۔ کہ دیکھیں شیعہ اور لوگ تشفر بھی جہ دوں۔ تو ایک صورت حال میں آپ خودسائل سے استفسار کریں۔ کہ دیکھیں شیعہ کا فر آن ، آذان ، نماز، روزہ ، ذکوۃ جے غرض ہے کہ ہرشے بی سنوں سے ختلف ہے۔ اس لیے سنوں اور شیعوں کا بھی محملا کوئی جوڑ ہو سکتا ہے؟ اس اندازے اگر سمجھا کیں تو لوگ بات بھی بھی جا کیں گے اور شخط میں معملا کوئی جوڑ ہو سکتا ہے؟ اس اندازے اگر سمجھا کیں تو لوگ بات بھی بھی جا کیں گا اور شخط بھی مجملا کوئی جوڑ ہو سکتا ہے؟ اس اندازے اگر سمجھا کیں تو لوگ بات بھی بھی جا کیں گا اور شخط کی گھی بھیا کوئی جوڑ ہو سکتا ہے؟ اس اندازے اگر سمجھا کیں تو لوگ بات بھی بھیا کوئی جوڑ ہو سکتا ہے؟ اس اندازے اگر سمجھا کیں تو لوگ بات بھی بھیا کوئی جوڑ ہو سکتا ہے؟

حضرت يميلنه كي شفقتين اور ذره نوازيال

حضرت کا زعب و دید به اور و جاہت اپنی جگہ، حضرت کی شخصیت میں شفقت افزائی اور ذرہ نوازی کاعضر بھی بدرجہ اتم موجود تھا۔حضرت نے قراء حضرات کوطلباء کی بٹائی کرنے سے منع فرمار کھا تھا۔ ہاں اتنی می اجازت تھی کہ اگر تربیت کی خاطر پچھ سراوینی بھی پڑے تو چبرے پرمت ماریں کیونکہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔

جوعلاء دور دراز سے سفر کر کے حضرت بھٹنٹ کے پاس زیارت و ملاقات کے لیے آتے تھے۔حضرت اُن کا عالم ہونے کے ناطے بہت اکرام فر مایا کرتے تھے۔ بلکہ از راوشفقت اُنہیں کراہی بھی عمتایت فر ما دیا کرتے تھے۔ بہت سے علاء کرام جو حضرت کی زندگی میں ہی وفات کا گئے تھے۔حضرت کی طرف سے با قاعدہ اُن کے پسمائدگان کے لیے وظیفہ مقررتھا۔

لبعض طلباء گھر جانے کے بہانے سے چھٹی لے کر پنڈی میں سیر د تفرت کر کے والیس آجاتے تھے۔ اس نا کارہ نے بہت دفعہ حضرت ہے صحیح صورتحال کے بارے میں عرض کیا۔کیکن اگر طالب علم دوبارہ پھر حضرت سے چھٹی کی درخواست کرتے تو حضرت نہ صرف یہ کہ از راوِ تعطف دوبارہ چھٹی عنایت فرما دیا كرتے تنے بلكه كھرآنے جانے كاكراي بھى دے دياكرتے تئے۔

ا یک مرتبه محذوم پورے ایک فقیر صفت فخص آیا۔اور اُس نے حضرت سے اِسم ذات کا وظیفہ ما نگا۔ حضرت نے محض از راہِ شفقت بلاتامل عنایت فرما دیا۔ حالانکدان معالمات میں لوگوں کا اپنے ہی خاص لوگوں کے لیے بھی بخیل ہونا بہت معروف امرہے۔

حفرت اپنے کارکنان کے ساتھ شفقت پدری سے پیش آنے میں بہت حریص تھے۔ کارکول کی د لجونی، دیکی بھال، اُن کی تربیت،مقد مات کی بیروی، جیلوں میں انتظام ضروریات شدیدہ، بیسب پچھ حضرت خودا پی مگرانی میں فر مایا کرتے تھے۔ مثلاً شریف برادران کے بنائے ہوئے کیس میں ضروریات ھا فظ عبدالوحید حنفی اور ویگر کار کنان کوجیل میں بہم پہنچائی جاتی رہی۔ای طرح'' مجر پور'' نامی تصبہ والے کیس میں جملہ ۳۲ گرفآرشدگان کے لیے کھانا اور دیگر ضرور یات زندگی کی اشیاء۵،۴ ماہ تک جیل میں ينجائي جاتي ر بير \_

اِس نا کارہ کو بھی کانی عرصہ حضرت سے فیوض و برکات سمیلنے کا موقع ملا۔ حضرت کو انتہائی قریب ے دیکھا عموماً ہوتا ہے۔ کہ ' دور کے ڈھول سہانے'' کے مصداق کمی سے جتنا دور رہیں۔ول میں أس كى عزت دمقام اتنابى زياده رائخ رہتا ہے۔ليكن جب قريب سے قريب برآتے بطيے جائيں بيمقام ومرتبداس قدر کم ہوتا چلاجا تا ہے۔ کیکن خدا گواہ ہے۔ کدیدنا کارہ حضرت کے جتنا قریب ہوا۔حضرت کی مخصیت کواتنای زیاده اعلی دارفع پایا-

ا كي مرتبه حفزت بيان فر مار ب تھے - كه كل جل كئي - خت كرى تھى - يس نے حصب چميا كر حضرت کو پکھا جھلنے کی کئی بار کوشش کی۔لیکن حضرت نے منع فر ما دیا۔حضرت کی شفقت اس نا کار ہ کے لیے سرمایہ افتار ہے۔ بقینا ہماری حیثیت حضرت جیسے کو و گرال کے مقامل ایک ذرہ کی می ہے۔ بلکے شاید بذات خود بیدتقابل بھی حضرت کی شان میں گستاخی ہو لیکن پھر بھی حضرت اس نا کارہ کی بید حیثیت جانتے ہوتے ہمی شفقت فرماتے رہے پیلاً حضرت نے احقر کو این مولفہ کتب" مودودی ندہب" اور" علمی عاسبہ" کی تعج اور نظر دانی کا شرک بخشا۔ مجھ جیے علم وعمل سے بہرہ کے لیے حضرت کا یہ اعتاد کی قارونی سر ابیدے منہیں۔ اِی طرح مافظ عبدالوحید خفی صاحب کو لکھے گئے اپنے ایک کمتوب گرامی میں بھی حضرت نے شفقت بھرے انداز میں اِس نا کارہ کاذ کرفر ماتے ہوئے اپنے اعمّا د کاا ظہار کیا۔

جب راقم چکوال میں موجود مرکزی دفتر میں خدمت پر مامور تھا۔اس دوران اکثر ٹیر خیال گزرتا۔

کررات کوزیادہ دیرتک بیدارر ہا جائے تا کراگر کام وغیرہ ہویا فون آئے تو معرت کو تطیف نے کرنی ا پڑے ۔ لیکن حضرت مشفقاندانداز بیں رات کوجلدی سونے کا فرماد یا کرتے تھے۔

ا یک دفعہ رمضان المبارک میں حفزت سے کرا ہی جانے کے لیے اجازت چاہی تو حفزت نے ککھ کر بھیجا۔ کہ ٹی الحال کرا ہی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ لبندا ابھی سفرمت کریں۔ اور دوسری اہم بات یہ کدرمضان میں سفرکرنا، رمضان کی برکات سے محرومی کا باحث ہے گا۔

ایک مرتبداحتر نے حضرت سے ایک وظیفہ لوچھا حضرت نے بتا دیا جی نے درخواست کی کہ حضرت خودا پنے دست مبارک سے تحریفر ماد بیجے۔ تو حضرت نے باوجود کے سخت ملیل تصفووا پنے دسب مبارک سے تحریفر ماکر بھوادیا۔

چکوال میں اقامت کے دوران میں ایک مرتبہ میں اپنے بڑے برخوردار ۱۲ سالہ محراحسن کواوکاڑو

سے اس غرض سے چکوال ساتھ لے آیا۔ کہ حضرت کی خدمت میں رہ کر گھر کے چھوٹے موٹے کام کردیا

کرےگا۔ اِس دوران عید کے موقع پر حضرت نے محراحسن کو بوٹ اور کپڑے عنایت فرمائے۔ میں نے

درخواست کی ۔ کہ حضرت بنج کولائے کا مقصد کھن خدمت تھا۔ اگر بنج کو یہ چڑیں دی گئی تو اس کے

دل میں کہیں لا کی پیدائی ہوجائے۔ تو حضرت نے انتہائی شفقت بھرے ایداز میں ایک تحریر کھے میج ہی کہ " یہ

لا کی کا ذریع نہیں بلکہ یہ بچی کا حق ہے۔ جو انہیں ضرور ملنا چاہے "

المحمد لله إلى ناكاره كوفخر ب- كه اللى تمن نسلوں فے حضرت كى خدمت كا شرف حاصل كيا۔ ميرے والد ماجد حضرت مولانا مفتى عطاء الله صاحب، بي خود اور ميرا بيٹا ہم تيوں كو حاصل بيرشرف ہمارے خاندان كے ليے باعث افتخار ہے۔

غرض حضرت سے وابستہ بہت ی یا دول کے بے حساب انمیف نقوش ول و د ماخ میں شبت ہیں۔
لیکن اصل مقصد حضرت کی جائع الصفات والکمالات ہتی کا ذکر کرکے اُن کی مسلکی چھٹی، اُن کے
ز ہدورع ، اللّبیت، مصلحت ناپندی، وکالتِ محابہؓ ورحب اہلبیتؓ وغیرؓ چیسی مسنون صفات کو عرمجراپ
سینے سے لگائے رکھنے کی ترغیب دلانا ہے۔ وعاہے تسام از ل ہمیں ایسا کر سے نے کا تو فیش عطافر مائے۔

آمين بجاه النبي الكريم.

# دل کی با تیں دل ہی میں رہ گئیں

كم معزت مولا نامحر يعقوب صاحب سيني بينية

حضرت مولا نامحمہ یعقوب صاحب بجئیز حضرت قائد اہل سنت کے پرانے وفا دار اور عقیدت مند تنے موصوف حضرت اقدس بُکٹیز کے حوالہ سے اپنی یا داشتیں تر تیب رہے رہے تنے کہ وقت مقرر ہ آن بہنچا اور پول .........

ول کی ہاتیں ول بی میں روگئیں

حق تعالى مغفرت فرما كي اور جنت الفردوس نصيب بو ..... [رشيدى]

حعزت قاضی صاحب نوراللہ مرقدہ کی مفصل سوائع عمری تو اہل غلم واہل ذوق جو ہرفن میں ماہر ہو کھیےگا۔ بیرعا جزچند ٹوٹے مچوٹے الفاظ پیش کرر ہا ہے۔ ور ندا ۱۹۹۱ء سے لے کرم ۲۰۰۰ء تک تقریباً ۲۳۳ سال حضرت نوراللہ مرقدہ کے ذامن سے وابستار ہاا کرسب واقعات لکھے جا کیں تو ایک کتاب بتی ہے۔ چند الفاظ لکھ کر اپنا نام حضرت نوراللہ مرقدہ کے خادمین میں لکھوانا چاہتا ہوں تاکہ قیامت میں حضرت نوراللہ مرقدہ کی خادمیت میں جگرل جائے اور ڈی نسل حضرت نوراللہ مرقدہ سے استفادہ صاصل کر سکے۔ اور سینہ کی باتی صفح قرطاس پر محفوظ ہوجا کیں اور نی نسل کے لیے دھوت وہل کا کام دیں تا کہ اسلاف کے تذکر ہے اور ان کے واقعات ارشادات بعد والوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بن سکیں۔

دین کے کام کوتر جی

یسی سال میں جب شہر کے سای حضرات نے بدرائے قائم کی کداحتم کو ہرنو کی شہرکا نائم ہنایا
جائے۔ احتمر نے ان حضرات کو حضرت نو رالله مرقد ہ سے اجازت کی شرط لگائی کیونکہ بجھے تن البقین تھا کہ
حضرت نو راللہ مرقد ہ اجازت نہ دیں گے اور وہ حضرات کہتے تھے کہ ہم چند منفوں میں حضرت نو راللہ مرقد ہ کو قائل کر لیس گے وہ حضرات ایک پانچ رکنی وفعہ لے کر چکوال حضرت نو راللہ مرقد ہ کے پاس پہنچ اور ایک صدافراد کے دستھ بھی لے کر گئے اور اپنے اپنے دلائل چیش کیے کہ اچھے لوگوں کو حکومت پہنچانا
اور ایک صدافراد کے دستھ بھی لے کر گئے اور اپنے اپنے دلائل چیش کیے کہ اچھے لوگوں کو حکومت پہنچانا
چاہے وغیرہ مے حضرت نو رافعہ مرقد ہ نے ایک گھنٹہ دلائل دے کر ان کو لا جواب کیا جس سے وہ واپسی پہلے جیران تھے کہ ہم نے حضرت تو اللہ ساست بھائٹہ کو قریب سے اب دیکھا ہے۔ یہ تو ہم کیا تھا سے جا شکے
عارت شخصیت ہیں اور نیز بندہ کی طرف ایک کتوب بھی لکھا کیونکہ ان احباب کو حضرت نو رافعہ مرقد ہ کئے تھے ہیں نے کہا تھا کہ حضرت نو رافعہ مرقد ہ سے کھوا کر لا نا حضرت نو رافعہ مرقد ہ میں جس کے تھے ہیں نے کہا تھا کہ حضرت نو رافعہ مرقد ہ سے کھوا کر لا نا حضرت نو رافعہ مرقد ہ اسے خدمت ہیں جب گئے تھے ہیں نے کہا تھا کہ حضرت نو رافعہ مرقد ہ سے کہا تھا کہ حضرت نو رافعہ مرقد ہ سے کھوا کر لا نا حضرت نو رافعہ مرقد ہ ایک سے خدمت ہیں جب گئے تھے ہیں نے کہا تھا کہ حضرت نو رافعہ مرقد ہ سے کھوا کر لا نا حضرت نو رافعہ مرقد ہ ایک سے تھے ہیں نے کہا تھا کہ حضرت نو رافعہ مرقد ہ سے کھوا کر لا نا حضرت نو رافعہ مرقد ہ ایک سے تھے ہیں نے کہا تھا کہ حضرت نو رافعہ مرقد ہ سے کہا تھا کہ حضرت نو رافعہ مرقد ہ ایک سے تھا ہے۔

سلام مسنون!

نیعلہ وی ہے جونون پر بتا دیا تھا بین (ایکٹن میں کھڑائیں ہونا) زیادہ آ دمیوں کے وستخطوں کی موجہ ہے فیمل کے بین اسلک کا کام موجہ سے فیملز نیس بدلا جاسکا یا درسد کھواور مولوی محمد بین تقوب صاحب کو حسب سابق دین مسلک کا کام کرنے دو یا درسہ بند کر دواور مولوی صاحب کو ممبر بناؤ۔ بہتر ہوگا کہ کی اور آ دی کو کھڑا کر واور اس کے لیے کوشش کرو، بیمبری و غیرہ کچونیس پہلے ممبروں کا حال کیا ہوا۔ سیاست تو بدلتی رہتی ہے۔ ممبری تو معمول ہے حکومتوں کا مجمی حشر کیا ہوا۔ اللہ تعالی آپ کو اور ہم سب کو اجاع سنت اور مسلک تن پر قائم رہنے کی تو نی عطا وفر مائے۔ آمین بیجاہ النہی الکو یم خالیا

خادم الل سنت مظهر حسين عفرله ۱۹ رمضان السارك ۱۳۶۱ ه

ہر پہلو پرنظراوروین کو ہربات پرمقدم کرنے کے حوالے میں نے بیا یک واقعہ لکھا ہے۔

## 

#### حضرت کی کرامت

جب بندہ نے ۱۹۹۱ء میں ایم بی بائی سکول کلورکوٹ سے میلرک پاس کیا اور ۱۹۲۳ء میں پکوال داخلہ کے لیے گیا تو اس دقت کنیہ کتام افرادا در شہر کے معززین اور داللہ مین سمیت سب اس عاجز سے سخت ناراض تنے۔ میں چھپ کر بغیرا جازت کے گھر سے لکلا اور حضرت نور اللہ مرقدہ کی فدمت میں یہ نی جائے میں مہر چکوال میں پہنچا اور ایپ سارے حالات بتلا کے تو حضرت نور اللہ مرقدہ نے شفقت کا ہا تھا اس ناکارہ پر رکھا اور فر با یا گھرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ علم دین سکھنے کے لیے لکھے ہیں، اللہ آپ کا حامی و ناکارہ پر رکھا اور فر با یا گھرانے کی خروت نہیں۔ آپ علم دین سکھنے کے لیے لکھے ہیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ سب رامنی ہوجا کی گے۔ جب دو ماہ کے بعد عیدال اللہ کی چینیوں پر بندہ نے گھر آ نے ت انکار کیا کہ گھر والے روک لیس کے اور پڑھنے نہ دیں گے۔ حضرت نور اللہ مرقدہ نے حکما کر اید دے کر فر مایا کہ کہ والد گھر کے سب افراد رامنی ہوجا کیں میں ہوجا کیں میں ہوجا کی جانے اور پڑھنے اور پڑھنے کے ایا تی ہوا کہ بھے والد گھر کے سب افراد رامنی ہوجا کی اجازت دی ہی ہوا کہ بھرے والد گھر کے سب افراد رامنی ہوجا کی اجازت دی ہو ہے دھورت نور اللہ مرقدہ کی کھی کر امت تی ۔

### مذهبي غيرت وحميت

ہمارے دھنرت نوراللہ مرقد و مشن میں استے مضبوط اور شوں تھے کہ اپنے متعلقین کا غیر فد ہب والوں کے پاس پڑھنا بھی گوار و نہیں کرتے۔ آج ہمارے اندریہ بڑی کمزوری ہے کہ ہم ظاہری سطح پر پڑھائی و کیجے ہوئے اپنے عقیدہ نہیں بتا اور اس کا بروا و کیجے ہوئے اپنے بچوں کو داخل کرا دیتے ہیں۔ پڑھائی تو ہوجاتی ہے لین عقیدہ نہیں بتا اور اس کا بروا نقسان ہوتا ہے۔ اگر عقیدہ بن جائے علم کم بھی ہوتو کامیا بی ہے اس پر ہمارے معنرت نوراللہ مرقد و کی بوی نظر ہواکرتی تھی۔

۱۹۲۲ میں جب بیعا جزنا کارہ چکوال امتان دے کر فارغ ہوا تو راولینڈی مولا نا غلام اللہ خان .
کے پاس دورہ تغییر کی اجازت طلب کی ۔ کیونکہ طلباء بیں راولینڈی کی تغییر کا بڑا جرچا تھا لیکن حضرت نوراللہ مرقدہ نے منع فرما دیا اور شخ الحدیث والنفیر حضرت درخوائی نوراللہ مرقدہ کے پاس جانے کا فرمایا۔ ساتھ ساتھ سفارش نامہ بھی لکھا۔ یہ عاجز ناکارہ مخزن العلوم پنچا سفادش نامہ دکھلایا، حضرت درخوائی نوراللہ مرقدہ نے فورا داخل کرلیا اور شفقت فرمائی کیونکہ جہلم و چکوال سے جو طلباء دورہ تغییر کے لیے جائے حضرت درخوائی ان سے بڑی محب فرماتے ۔ بیصرف حضرت جہلمی لوراللہ مرقدہ اور حضرت قاضی صاحب نوراللہ مرقدہ سے تعلی کی بنا پر تھا اور بید دولوں حضرات بھی حضرت ورخوائی لوراللہ مرقدہ وارسانہ مرقدہ واسانہ میں مداخل کی منا پر تھا تھا ہوں مرقدہ واسانہ مرقدہ واسانہ مرقدہ واسانہ مرقدہ واسانہ مرقدہ واسانہ میں مداخل کی مناز مرقدہ واسانہ میں مداخل کی مناز مرقدہ واسانہ میں مداخل کی میں مداخل کیا میں مداخل کی میاز میں مداخل کیا میں مداخل کیا ہو میں مداخل کیا ہوں میں مداخل کی مداخل کیا ہوں مداخل کیا ہوں مداخل کیا ہوں مداخل کیا ہوں میں مداخل کیا ہوں مداخل کیا ہوں مداخل کیا ہوں میں مداخل کیا ہوں میں مداخل کیا ہوں مداخل کیا ہوں میں مداخل کیا ہوں کیا ہوں مداخل کیا ہوں مداخل کیا ہوں مداخل کیا ہوں کیا ہوں مداخل کیا ہوں کر انہ ہوں کیا ہوں

ے بوئ مجت واحر ام کرتے تھے۔اس طریقہ سے حضرت قاضی صاحب نورانند مرقد و سے جھے ایک فتنہ ہے بحالیا۔

حفزت کی سریرتی

ر ب کا ۱۹۲۹ء میں تم یک خدام انل سنے کی بنیاد رکھی گئی ، حضرت نوراللہ مرقدہ کچھ دجو ہات کی بنا پرجس کا تذکرہ دوسرے حضرات کریں گئے۔ جعیت علماء اسلام سے علیحدہ ہوگئے اور ان دنوں میں حضرت نوراللہ مرقدہ نے جامعہ حضیا شرف العلوم ہرنولی میں اس عاجز کوکام کرنے کا تھم دیا۔ نئے سرے سے بنیادر کھی گئے۔ حضرت نوراللہ مرقدہ خود سر پرست مقرر ہوئے دورہ صدیث نہ ہونے کی وجہ سے تھم فر مایا۔ مقصد دین کا کام کرنا ہے۔ اللہ رب العزت موقع دیتا ہے۔ دورہ حدیث بھی ہوجائے گا۔ ۱۹۲۵ء میں ہرنولی کی مرکزی عیدگاہ میں عید پڑھانے کا موقع اللہ رب العزت سے حضرت نوراللہ مرقدہ کی دعا سے دیا۔ اب بحث کے بفضلہ تعالی عیدگاہ خطابت اس عاجز ناکارہ کے ذمہ ہے۔

پھرائندرب العزت کے فعنل اور حضرت نورانند مرقدہ کی دعاہے دورہ حدیث بھی ہوا۔ وفاق المداری کا احتجان بھی ہوا اوراب تک جامعہ حننی اشرف العلوم کا انتظام واہتمام و خاومیت اس عاجز کے ذمد ہے۔ جب بھی کوئی حالات واقعات چیش ہوئے۔ حضرت نوراللہ مرقدہ کی طرف رجوع کیا۔ متحورہ لیا، وعا کرائی اور وظیفہ حاصل کیا۔ مشکل سے مشکل کام بفضلہ تعالی حل ہوگیا۔ یہ حضرت نوراللہ مرقدہ کی وعا کا اثر اور کرامات ہیں۔

آه! دل کی باتی ول بی می رو کئیں

### حضرت قائدا بل سنت ويحفظ في مايا .....

ی علائے اسلام خواہ کی جمید اور جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ان کی خدمت میں گر ارش ہے کدوه مرة جد جمہوریت کے تصور سے بالاتر ہو کراسلامی نظام حکومت کے لیے جدو جد کریں اور دہ کمآب وسلت کے ساتھ قرآن ن کی موجودہ خلافت داشدہ کی ہیروی کی بھی قوم کی دعوت ویں اور اسی بنیاد پرسیاسی میدان میں قدم رکھیں ۔ ایابار شن چاریار ہم 4 دمبر 1991ء \$ 808 \$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$

## محبتوں کا تاج محل

کے مولانامحرالیاس صاحب مسن 🌣

سمجے میں نہیں آر ہا، انہیں کیا کہ کرئ طب کروں۔ بلاشہوہ وین کا درد سینے میں لیے سلم نو جوانوں
کے سر پرست تھے۔ بے شک وہ گنا ہوں میں ڈوب ہوؤں کے لیے رشد و ہدایت کا روش مینارہ تھے، بلا
ریب ڈواس راہ کا سنگ میل تھے جے مجوب تھتی کا قصد کیے ہوئے راہروان باصفاطے کیے جارہ ہے، بات
بقینا وہ اس دور کے وہ چراغ مصطفوی تاہیم تھے جوازل سے تاامروزشرا پولیس سے تیزہ کا ررہا ہے، بات
ہوں وہ تقدیس ند ب ولمت کے لیے ہردور میں جرکی آندھیوں کے سامنے استقامت کا وہ کو وگرال بن
ہوں وہ تقدیس ند ب ولمت کے لیے ہردور میں جرکی آندھیوں کے سامنے استقامت کا وہ کو وگرال بن
کر رہے کہ بڑے سے بڑا جاہر وقت ان سے قرائر کیش پاش ہوتا گیا، کون سافتنہ ہے جس کے آگے
انہوں نے سید سکندری کھڑی نے کی جمر بیتو آپ کی شخصیت کے وہ پہلو ہیں کہ اعداء کو بھی ان کے اقرار
انہوں نے سید سکندری کھڑی نے کی جمر بیتو آپ کی شخصیت کے وہ پہلو ہیں کہ اعداء کو بھی ان کے اقرار
سے مفرنیس ، میرے لیے وہ ان سب سے بڑھ کرا کے شیق ترین با ہے بھی تھا در مخلص ترین مر کی نہی ۔

انہوں نے میرا ہاتھ اس وقت تھا ما، جب سب اپنے بھی ہاتھ تھٹرا لیتے ہیں اور پرائے تعلق اور دیرینہ رفاقتوں والے نام تک بھول جاتے ہیں، جیسے ٹم کے تیل میں ٹمی کا نام تک نہیں ہوتا۔

1997ء میں جب جھے کشنر سرگودھا، آنجہانی تجل عباس کے جھوٹے مقدمہ تل میں ملوث کیا گیا تو حضرت مینیدی تھے جو آگے آئے اور جھے پر اتن شفقت فرمائی کہ شاید کوئی سگا باپ بھی ندکر سکے۔ میزا ایمان ہے کہ اس کیس سے (بظاہر عالم اسباب میں نامکن) باعزت رہائی میں میرے نالک کریم کے لطف وکرم کے ساتھ ساتھ معفرت قاضی صاحب مینیدہ کی مربیانہ تو جہات اور پدرانہ بے توث کا وشول آفور آپ مینیڈ کے نالہ ہائے نیم شب کا بھی وقل ہے۔

المريسة مركز اللسنة وجماعت ١٨٠ جنوبي لا موردة مركودها

یماں پر طوظ رہے کہ اس کیس میں میری نا مودگی، گرفتاری اور بعدازاں رہائی تک دهنرت نہیت ہے المحاف یا نملی فو تک ملاقات تک نہ تھی مرف نا کبانہ تعارف تھا۔ دوم بیک ہر چند میرا بھی بھی سپاہ محاب کے ساتھ جمائی تعلق نمیں رہا تھر بیکس بوجوہ سپاہ محاب کے حوالے ہے بی تعااور سپاہ والوں کے خدام المی سنت سے مرف تنظیمی اور ترتیجی (ند کہ نظریاتی) اختیاف کے باوجود، اس پر آشوب دور میں بھی حضرت بہتے نے جس انداز میں میرے ساتھ تعاون فرمایا، باوجود یک میدتمام معاملات ما بنی و بیشہ و مین اللہ ہیں، بھرا تنا ضرور کہوں گا کہ حضرت بہتے کے بعدان کی کوئی مثال نظر نہیں پڑتی۔

۲۰۰۴ میں بیل سے رہائی کے بعد جب میں پہلی مرتبہ حضرت بیکیٹیٹ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔
بغیر اطلاع دیے اور بغیر وقت لیے تل حضرت بیکٹیٹ کے ہاں جا پہنچا۔ ناظم وفتر عبد الوحید حنی سے
عرض مدعا کیا۔ انہوں نے جب حضرت بیکٹیٹ کو اطلاع کی تو حضرت بیکٹیٹ نے فوراً شرف بازیائی بخشاء
بیری دریک محبت سے کفتگو فرماتے رہے اور جب تک میں خود ندا تھا حضرت بیکٹیٹ نے بطے جانے کا اشارہ
کے ندفر ماا۔

معرت كى ان محبول اور شفقوں كونه مرف دنيا ميں اپنے ليے مائير صد افتار سجھتا ہول بلكه "ظاؤلنگ مع اللابن" كے پيش نظر حشر ميں مجي نجات وائى كاسب كردانتا ہول -

بلاشر حفرت بینوسے فین کے استے چھے بھوٹے کہ شاید جالد کے سلسلہ بائے کوہ سے استے روال نہوئے ہوں گے۔

وعا ب الله تعالى حفرت بينية كم صاحبر اوسد مولا ناظهور الحسين وامت بركاتهم مركزى امير خدام . المل سنة والجماعة كى حفاظت فرما كي اور انبيل حفرت بينية كفش قدم يرجلات بوسك "والسلين امنوا . والمعتهم فديتهم بايمان الحفنا بهم فويتهم "كامصداق بنادي . آهن

آخر میں پھر کبوں گا کہ جہاں میری عقیدتوں کا محور میرے حضرت بینتی ہے ، اس سے کہیں فزوں تر وہ میری محبتوں کا تاج عمل تھے۔

وللناس فيَّما يعشقون مدَّاهب.

## اعلیٰ روحانی نسبتوں کے حامل

كم مولانا محرز المرصاحب

بہت بھین کی بات ہے میں نے اپنے گھر میں'' آفاب ہدایت' نای ایک کتاب دیکھی تھی ، اس کتاب میں اہل انداز کتاب میں اہل انسانت والجماعت کا نقطہ نظر بڑے مدلل انداز میں بیان کیا گیا تھا۔ اسلوب بیان طعن و دشنام آمیز کی بجائے ناصحانہ تھا، زبان و بیان میں وضوح اور ماد کی تھی اس زمانے میں اس کتاب اور اس کے مصنف ہے ایک خاص لگا و بیدا ہو گیا تھا، جب مزید کچھ شعور بڑھا تو ایک بزرگ شخصیت یادگا رساف حضرت مولانا قاضی مظہر سین صاحب کا نام نامی کا نوں میں بڑنے لگا اور پید کہ ذکور کتاب موصوف بڑنے لگا اور پید چلا کہ رو رفض اور عظمت محابر آب کا خاص موضوع ہے اور بید کہ ذکور کتاب موصوف کے والدگرامی کی ہے، بیر حضرت قاضی صاحب سے دواقم الحروف کی ابتدائی عائزانہ شناسائی تھی۔

حضرت قاضی صاحب پیپینی شیخ الاسلام عفرت مولانا سید حسین احمد دنی کا کے شاگر درشید اور خلیفه مجاز تھے، آپ کواخلاص وللبیت اور غیرت وحمیت اپنالمی وروحانی شیخ سے ورتے میں ملی تھی چنا نچے کی مرتب کلمہ کت کہنے کی پا داش میں قید و بندکی صعوبتیں بھی ہر داشت کیں اس طرح اپنے شیخ کی طرح سنت موتب کی بیرا ہونے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔

آپ کی زندگی کا پیشتر حصہ عظمت صحابہ نگافتہ خلفاء راشدین نگافتہ واہل بیت بخنگی کے بیان و
اشاعت میں گزرا، شیعہ اور تن مسلک صدیوں سے موجود ہیں، ان بیں اگر چہ صرف علی اور جزوی
اختلافات نہیں بلکہ اصولی اختلافات ہیں، تاہم کسی بھی مسلک کو بالکلیے ختم نہیں کیا جا سکا، دوکام ایسے ہیں
اگران پر مجے معنی ہیں عمل ہوجائے تو ان اختلافات کے باوجود دونوں مسلک بقائے باہمی کے انداز ہیں رو
سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ ہرمسلک کوا پنے اپنے عقیدہ و فد بب کے مطابق عمبا دت کرنے کی اجازت ہو، کیان یہ
عبادت راستوں اور چورا ہوں کی بجائے عبادت خانوں ہیں ہی ہواور دومرا ہیکہ ایک دومرے کے

بزرگوں اور اسلان کے بارے میں سب وشتم اور تو بین آمیز انداز بیان ہے کر بزکیا جائے۔ اٹل بیت ٹوڈیٹم کی محبت وعظمت بھی اس طرح ہمارے ایمان کا جزو ہے جیسے دیگر صحابہ کرام ، خلفا وراشدین اور امہات المؤسنین بھائیم کی ، اس لئے کوئی سی اٹل بیٹ کے بارے میں کوئی نازیبا بات کہنے کا تصور نہیں کر سکا، دوسرا فریق بھی اس معالمے میں اختیاط کا پہلوا ختیار کرئے۔ بیدو کام اگر ہو جا کیں تو دونوں مسلکوں کے درمیان شدید تنازعات کا جوسلسلہ ہمارے ملک میں چاتا رہتا ہے اس سے کافی حد تک بچاؤ ہوسکتا ہے۔ حضرت قاضی صاحب قدس اللہ سرہ نے رافضیت کے بارے میں محملی جدوجہد کوغیر ضروری جذباتی فعروں اور مکی سطح کے فرقہ وارانہ بیجان قبل وغارت کری تک نہیں و پہنے دیا۔

ابیاد پن کام جس میں کسی غلانقط نظری تر دید بھی کرنا پڑے اس میں عمو یا تین شم کی ہے اعتدالیاں ہوجاتی ہیں ، ایک تو یہ کہ کسی خاص گروہ یا مسلک کے خلاف طبیعت میں ایک ضعہ پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے خلاف جو بات بھی کی جائے درست معلوم ہوتی ہے خواہ وہ خود اپنے اسلاف کے نقط نظر کے خلاف کیوں شہو، دوسرے یہ کہ اس طرح کی محنت کو، خواہ کتنا ہی خلوص کے ساتھ ہو، ایسار مگ دے دیا جاتا ہے کہ وال سہو، دوسرے یہ کہ اس طرح کی محنت کو، خواہ کتنا ہی خلوص کے ساتھ ہو، ایسار مگ دے دیا جاتا ہے جس سے ہلا گلا اور شور شرابا تو خوب ہوتا ہے لیکن آخر میں جب نفع و نقصان کا حساب کرنے بیٹھس تو پید چلا ہے کہ آئی محنت و قربانی کے باوجود کھھ صاصل نہیں کر پائے ، تیسر ہے بعض لوگوں کو غیر ضرور ری وہما ہے کہ آئی محنت و قربانی کے باوجود کھھ صاصل نہیں کر پائے ، تیسر ہے بعض لوگوں کو غیر ضرور ی و مصلحت پندی ، کی جدوجہد بیظا ہران تیوں بے اعتدالیوں سے مہر بھی ۔

آپ نے عرکازیادہ حصداگر چدزیادہ ترفض تشیع کی تردید میں صرف کیا، کین آپ کی اس ساری سع اید معن وکوشش کی محارت محض ایک فرقے نے نفرت کے منفی جذبی پراستوار نیس تھی بلکہ اس کی جزیر صحاب کرام مختلا ہے فاقا وراشدین ، امہات المؤسنین ، اہل بیٹ کی مجت اورائل السنت والجماعت کے متوارث وحقارت محمد کے ساتھ بے پناہ لگا دُ اور تعلق سے پھوٹی تھیں ، آپ کو کس سے نفرت دیفن بھی تھا تواس کا منشا بھی بھی مجبت تھی ، اس لئے آپ کے ہاں ایسائیس تھا کدرافضیت کے خلاف جو بات بھی کئی جائے اسے خوش آمدید کہا جائے۔ بلکہ آپ برائی بات کو قرآن وسنت اور مقیدہ سلف کی کموٹی پر پر کھتے تھے ، اگروہ بات اس معیار پر بوری ندا ترتی ، اگر چدہ ورافضیت کی رقسے جذب ہے کہی گئی ہوتی آب مرف اگروہ بات اس معیار پر بوری ندا ترتی ، اگر چدہ ورافضیت کی رقسے جذب ہے کہی گئی ہوتی آب مرف نیریس کہ اس ایک کہ آپ کا مطبح نظر محض کی فرقے کی تردید کی بجائے وہ صراط متنتم اور راہ احتمال تھی جس پر امت کا سواد اعظم عبد رسافت فرقے کی تردید کی بجائے وہ صراط متنتم اور راہ احتمال تھی جس پر امت کا سواد اعظم عبد رسافت

مآب نافیا سے آئ تک چلا آ رہا ہے اس را واحمدال ہے اگر رالفید کی تر دید بنتی ہے تو وہ مجمی ای طرح غلط ہے جس طرح خود رافضید ۔ چنانچہ جب بعض معزات کی طرف ہے ایسی تحریریں سائے آئیں جن سے معزت علی کرم اللہ وجہداور معزات حسنین رضی اللہ عنہا کا وہ مقام ومرتبہ سائے میں آ رہا تھا جس کا سودا اعظم قائل رہا ہے تو اگر چہوہ تحریریں ایچ ہی مسلک کے مصرات کی تھیں پھر بھی آ پ نے ان کی تر دید پر پوراز ورجھیت و بیان صرف فرمایا۔

ای طرح آپ میں بے جا''مصلحت پندی''نام کی کوئی چیز نہیں تقی ، اس لئے جس ہے ہمی جو
بات الی سرز دہوتی جے آپ خلاف چق یا خلاف صواب بھتے ، کہنے والا اپنا ہوتا یا پر ایا ، اس پر بے لاگ
تیمرہ فرماتے ، چنانچہ آپ کی سر پرتی میں نگلنے والا ماہنا مہ' حق چاریار ٹائین'' ای مقصد کے لیے وقف
تفا، ہوسکتا ہے کہ بعض مواقع پر بعض اہل فکر کوآپ کے اسلوب سے اختلاف بھی ہوجا تا ہوئیکن اس بات
کی گوائی شاید آپ کے کم مخالف بھی دینے پر مجود ہوں مے کہ آپ کے قول اور ضمیر میں فاصلہ نہیں تھا،
آپ نے جو کچھ کہا اور کھا وہ اپنے ضمیر کی آواز پر کہا اور کھا، اس میں کی ذاتی مفاد کا کوئی عضر نہیں تھا۔

حضرت قاضی صاحبؒ کی وفات سے صرف بہت بڑا خلاء پیدائیں ہوا بلکہ ایک عہد کا خاتمہ ہوا ہے،
آپ پاکستان میں شیخ الاسلام حضرت مدنی ؒ کے خالبًا آخری خلیفہ تھے، ایسے لوگوں کا وجود اب عثقا ہوتا چلا
جار ہا ہے جو باطل نظریات کے خلاف سید پر ہونے کے ساتھ ساتھ اطلی روحانی نسبتوں کے حامل اور
ذوقی ذکر وعبادت سے آشنا ہوں۔ جن کی ذاتی زندگی اتباع سنت، اخلاص وللہیت، رجوع وانا بت الی
اللہ: اخلاقی نبوت میں بزرگان سلف کانمونہ ہو، بہر حال حق تعالی برنعت کا بدل پیدا کرنے پر قادر ہیں،
اللہ: اخلاقی نبوت میں بزرگان سلف کانمونہ ہو، بہر حال حق تعالی برنعت کا بدل پیدا کرنے پر قادر ہیں،
ان کی رحمت سے بھی مالیوں بھی نہیں ہونا جا ہے۔

حضورا لدس تناقظ نے ایک وعاتعلیم فرمائی ہے، '' اذا اردت بقوم دفت فتو لمی البک غیر مفتون''
این اے اللہ جب کی قوم پر آپ نشنازل کرنے والے ہول تو جھے فتنے میں ڈالے بغیری اپنے پاس بلالیا،
جب بھی کسی بزرگ شخصیت کا انقال ہوتا ہے تو ڈرسا محسوں ہونے لگانا ہے کدان کے قن میں کہیں روعا قبول
نہ ہوگئ ہواور کہیں ان کی وفات کی طرح کے فتنے کا چیش خیمہ نہ ہو، آج کل جس طرح ملک کا وقار اسمالمیت
اوراس کے اہم مفادات وا ثاثے خطرات میں گھرے ہوئے ہیں اس کے چیش نظر بہت کشرت اور تضرع کے
ساتھ دعا ہ کی ضرورت ہے'' اللہ م لاتح و منا اجرہ و لا تفتنا بعدہ''

حق تعالی حضرت کی مساعی وحسنات کو قبول فر ما کیس اور سینات سے درگز رکر سے کروث کروث قبر میں آرام وراحت نصیب فرما کیں۔ [بنگریما بنامالصیات الا مور]

## علم وثمل كالمجسم نمونه

كنظر مولا ناعبدالقيوم حقاني 🖈

متاز عالم دین، یادگار اسلاف، وکیلِ صحابهٔ حصرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب خلیفهٔ اجل حضرت مولانا سید حسین احمد بدنی بیشنهٔ مجی ۲ ۲ جنوری کی میم کوچکوال میں انقال فر ما مجئے۔

#### انا لله وانا اليه راجهون

حصرت قاضی صاحب صبر ورضا کے پیکرا ورعلم عمل کامجسم نمونہ تنے۔انہوں نے پوری زندگی قر آن وسنت کی تذریس جمیع اوراعلائے کلمۃ الحق میں گزار دی۔وہ یقیناً اپنے اسلاف کا نمونہ تنے۔وہ اسلاف جن کا شار ہندوستان کی تاریخ میں ایک مرکز ی حیثیت کا حامل ہے۔جن کے دم قدم سے قافلہ الل جنوں جردور میں دین حقہ کاعلم بردار بن کر طاغوتی طاقتوں کے خلاف نبروآ زیار ہااور جورو جھاکی انتہا جن کے یائے استقلال میں بھی لغزش پیدانہ کرسکی۔

حضرت قاصنی صاحب بمینیو کے ساتھ مجھ گناہ گار کا بھی طویل عرصہ تک تعلق رہا۔ کون ساوا قعد بیان کروں اور کے فراموش کروں کہ ہر واقعہ ان کی عظمت کی بین دلیل ہے۔ گو بیں نے باضا بطہ طور پر حضرت قاضی صاحب بھٹیو ہے کوئی کتاب نہیں پڑھی، جھے ان سے تلمذکی نسبت حاصل نہیں رہی، کیکن میں نے آغازِ تدریس وتح مراورا تا ماکا کا م ان کے زمر سار کیا۔

جھے ان کی علمی زندگی ہے مسلسل جو درس ملتار ہا۔ شایداس کی تفصیل کے لیے ایک مستقل کہا ہی میں کی ضرورت ہو، ان کا اخلاص، جو دو کرم، نظر کی غیر معمولی بلندیاں، اصاغر نوازی اور مہر بانیاں میری زندگی کے دوشن جراغ ہیں۔ اب بھی تنہائی میں جب ان کے حسن سلوک اور ان کی ہمت افز اکیوں کے داقعات موجہ تاہوں، تو ایسامحسوں ہوتا ہے کہ جھے گناہ گارہ جود نی ضدمت ہورتی ہے۔ دہ محض والدہ مرحومہ کی دعاؤں اینے اکابر، اساتذہ ومشائح اور حضرت قاضی صاحب بہنے کے فیض نظر کا صدق ہے۔ ایک

\$\(\tag{814}\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi

دفعة فرما یا حقائی صاحب! بین نے سنا ہے کہ تم لکھنے پڑھنے کا فاص ذوق رکھتے ہوں، مضمون اکھا کرو، جمران تھا کہ حضرت تک بیدا طلائ کس نے پہنچائی ہے۔ سلیم کے سوا جارہ ہی کیا تھا، تو بیس نے تحریری زندگی کی بسم اللہ حضرت کے علم پر ایک مضمون بعنوان'' طلاق اٹلافٹ' لکھا۔ حضرت نے فرما یا آغاز کا رطلاق اٹلا شہے کوئی نیک فال نہیں ہے،'' خلافت راشدہ'' پر کھو۔ چنا نچہ ظافت راشدہ پر لکھا، جو ما بنا مدالحق میں شائع ہوا۔ خود حضرت قاضی صاحب نے اپنی قلم سے تھیجے فرمائی، پھر طلاق اٹلافہ والا مضمون بھی روز نامہ جنگ اور پھرما ہنا مدالحق میں بھی شائع ہوا۔

یمی پہلے مقالے ہے، جو حضرت قاضی صاحب کے ارشادگرای کھیل میں لکھ ہے، پھر تحریر کے ساتھ الیارشتہ قائم ہوا کہ آئ افحد للہ گناہ گار کی ۲۹ سے زائد کتب شائع ہو چکی ہیں۔ اور ایڈیشن کے ایڈیشن بحد اللہ نکل چکے ہیں۔ احتر دوسال تک قاضی صاحب کی مدنی محبد میں درس و تدریس کے علاوہ حضرت کی عدم موجہ دگی ہیں جعد کی خطاب، جعم ات کا درس اور حضرت کی معیت میں شلع مجر کے حضرت کی عدم موجہ دگی ہیں جعد کی خطاب می کرتا رہا اور حضرت کی توجہ ہے مجر پور تربیت عاصل ہوتی رہی۔ حضرت قاضی صاحب کی زندگی کا سب سے ایم کام اے اکا بر کے عقید ہے کی تر دی کا دا تا عت، ناموس صحابہ اور تن کا دفاع تھا، جو انہوں نے انہوا کی مشکل اور نامساعد حالات ہیں بھی بڑی کا میانی کے ساتھ سے اسم ایس ایس ایس کی ایس کے خلاف کے دو تا گار کے مشکل کی ناراضتی بھی بڑی کا میانی کے ساتھ سے انہوں نے بر تکلیف برداشت کی۔ ہم م اپنیا ، اپنوں کی ناراضتی بھی برداشت کی میکن فروغ میں اور تی عقید ہے بر آئی نہیں آنے دی خصوصا صحابہ کرام کی شان کے خلاف چلے والی زبان حت کے مشن اور تی عقید ہے برآئی نہیں آنے دی خصوصا صحابہ کرام کی شان کے خلاف چلے والی زبان اور تلم کو انہوں نے لگام کا ای ۔

وہ جانے تھے کہ نبوت اور امت کے درمیان وسلہ اور دابط صحابہ ای کی جماعت ہے، اگر بھی جماعت ہے، اگر بھی جماعت مشکوک قر اردے دی گئی تو نبوت کی ساری عمارت زیمن ہوں ہوجائے گی۔ انہوں نے اپنے لئے خود ایک مشکل راہ جن کی تقی اور بوے حوصلہ کے ساتھ ساری زندگی اس راہ پر چلتے رہے۔ نقر وغر بت کے باوجود سخات کا طر وہ اخیا ز رہا ۔ علی اور طلبہ علوم نبوت کے قد روان تھے۔ سیاسی زعماء اور بوے برے لیے دفعہ انہیں اپنے علاقے کی وہوت دی، جوانہوں بور کئے دو انہیں اپنے علاقے کی وہوت دی، جوانہوں نے کو را آجول فر مائی۔ ہم اسمحے فریرہ اسائیل خان کلا تھی، چودھوان اور کئی مروت گئے۔ ہفتے بحر کا بیسنر اور اس کے تجربات و مشاہدات میرے لیے بالکل نیا تجربر تھا۔ دھرت کا کھانا پیمنا بہت معمولی ہوتا تھا۔ اور اس کے تجربات و مشاہدات میرے لیے بالکل نیا تجربر تھا۔ دھرت کا کھانا پیمنا بہت معمولی ہوتا تھا۔ یہ خال اور کئی میں شر یک سفر تھے۔ ون کہیں یہ خال با بی بار بار میں اس کے جو دو کا نا میدالطیف جملی بھی شر یک سفر تھے۔ ون کہیں یہ خال بی بار کی دو تھا۔

ات کہیں چھوٹی چھوٹی بیتوں میں قیام دہتا۔ وعظ کی جگسی منعقد ہوتیں۔ میں نے ان کی تقریریسینیں،

دات کہیں چھوٹی چھوٹی بیتوں میں قیام دہتا۔ وعظ کی جگسی منعقد ہوتیں۔ میں نے ان کی تقریریسینی،

ان کی تحریریں پڑھیں۔ حقیقت ہیں ہے کہ انہوں نے انتہائی فقرو فاقد کی زندگی بسرکی۔ان کی زندگی ایک

کملی داستان ہے، جو بیان کی جائے تو صفحات میں کتا ہیں بھی متحمل نہیں۔ حضرت قاضی صاحب بیسے

لوگ مرف پیدا ہوتے ہیں، مرتے نہیں کیونکہ ان کامشن مؤقف، کردار، قربانی وایا راور عمل ہے بھر پور

زندگی انہیں زند در کھتی ہے۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کی زندگی کے روش نفوش سے اپنے مستنقبل کا تعین کریں۔ اللہ کریم حضرت قاضی صاحب برینیزی کو اپنے جوار رصت میں جگہ دے ، ان کے درجات بلندفر مائے ، سیئات ہے درگز رفر مائے۔

[بشكريه ابنامدالقاسم ،نوشمره]

### جنگ جمل وصفين مين الل سنت كاعقبيده

حفرت قائداال سنت مينيد لكمة إن .....

جہوراال سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جنگ جمل وصفین عمل قرآن کے چوتھ موجودہ ظیفہ راشد حضرت علی المرتضی دائلت کی دائے جمی بوجہ حضرت علی المرتضی دائلت حق وصواب پر تھے اور کوفر این ٹانی حضرت محاویہ دائلت کی رائے جمی بوجہ جمہد محالی ہوئے کہ دائرہ عمل تھی لیکن اس قضیہ عمل ان سے اجتہادی خطی ہوگئ اور اجتہادی خططی تا علی خدمت امرئیس ہے کیونکہ اس پر حسب حدیث نبوی خاتی آم ایک اجم ملک ہے۔ اکشفہ فار جیت ممرا

## فنافى الصحابه اورفنافي الشيخ ميشلة

کے مولانا قاری محمد استحق صاحب میں

بندہ کو ۱۹۸۸ء میں شخ العرب والعجم حضرت اقدی مولانا مدنی بینین کے جائشین مرجع الخلائق حضرت اقدی مولانا مدنی بیعت ہونے کی بعاوت عاصل ہوئی۔ اس حضرت اقدی مولانا محد اسعد صاحب دامت برکاتہم سے بیعت ہونے کی بعاوت عاصل ہوئی۔ اس کے ڈیز ھ دومال بعد حضرت اقدی لا ہور جامعہ مدنیہ شریف لائے۔ بندہ ذیارت و ملاقات کے لیے عاضر ہوا، اپنے حالات ہتائے۔ حضرت اقدی نے حضرت قاضی مظہر حسین صاحب بوئی کی خدمت میں حاضر ہونے کا فرمایا۔ بندہ حضرت کے حکم کے مطابق سال میں تین چا دمرتبہ عاضر ہوتا رہا۔ حضرت اقدی قاضی صاحب نوراللہ مرقدہ بہت خوثی کا اظہار فرماتے اور بمیشہ شفقت و محبت کا معالمہ فرماتے۔ اس وقت حضرت قاضی صاحب فنا فی الحجابہ شائد بی اور فنا فی اثبی نے جو حضرات حضرت قاضی صاحب فنا فی الصحابہ شائد بی اور فنا فی اثبی نے جو حضرات حضرت قاضی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ دیکھا اور محسوں کیا ہوگا کہ مجد اور دفتر وغیرہ میں جہاں صحابہ شائد بی کے متحلق کی جیاں ہیں۔ ساتھ ہی شی الاسلام حضرت میں حاضر ہواا سے معمولات کے متحلق کی جیاں ہیں۔ بندہ جب پہلی مرتبہ حضرت قاضی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اسے معمولات کے متحلق عرض کیا تو اس پر یابندی اور محت کا فرمایا۔

محابہ (ڈنائٹۂ ہے متعلق حضرت قاضی صاحب کامختصر سافر مان '' جومحابہ اٹاٹٹؤ کانہیں وہ ہمارانہیں \_ جومحابہ ٹاٹٹؤ کا دعمن ، ہمارادعمن ہے'' محابہ تیس فٹائیت کا پہادیتا ہے ۔

صحابہ جنائی ہے متعلق ما ہاند رسالہ کا نام جن چاریار رہائی تجویز فرمایا یتحریر وتقریریس صحابہ کرام گا دفاع مقصد ہوتا ، آپ کی خصوصیت ہے کہ بیک وقت رانضیت اور خار جیت کے خلاف کام کیا اور کسی موقع پر بھی کسی الی مخصیت کاسہار انہیں لیا جس کا کسی طرح بھی کسی باطل تحریک و جماعت سے تعلق ہو۔ صحابة سے عقیدت کی انتہار

۲۰۰۲ء ایریل مین "خدمات دارالعلوم دیو بند کانفرنس" پشاور میں ہوئی۔ اس میں شرکت سے لیے بده حفرت مولانا رشيدميال صاحب زيد مجدتم كى محبت كى بدولت قافلد مدنى يس شامل موكيا\_ جواس کانفرنس کے روح رواں مخدوم العلماء حضرت اقدمی مولانا اسعدیدنی صاحب دامت برکاتہم کی قیادت میں روانہ ہوا۔ جہازے جانا تھاائیر بورٹ پہنچ کرمعلوم ہوا بٹاور جانے والی پر وازمنسوخ ہے۔ حق تعالی محرّ مرشید سیال صاحب کواپی شایان شان جزاء خیرنصیب فرمادیں۔ پروازمنسوخ ہونے پر پھرکوشش کی كدوگاڑى والوں كوتياركيا جائے جواس قافله كوپشا ورلے جائے۔ جب بائى روڈ جانا طے ہوا تو حضرت اقدس نے رشیدمیاں کو کہا کہ حضرت قاضی صاحب ہے بھی ملتے جائیں۔رشیدمیاں نے کہا تھیک ہے۔ ایک دوساتھیوں نے کہا کہ حالات ٹھیک نہیں اس پرحضرت نے فرمایا کہ اگر امکانی باتوں کو دیکھنا ہوتا تو پاکشان میں کیوں آتے۔عشاء کے قریب روا تکی ہوئی۔ چکوال کے قریب والے انٹر چکے کلرکہارے باہر نکلے قو حضرت قاضی صاحب کے ٹی خدام فورس والے حضرت اقدس کے استقبال کے لیے جمنڈ رے لیے موجود تھے۔ وہ حضرت والا کی گاڑی کے آ گے چلتے رہے۔ کچھ دیر میں مدنی مجد پہنچے تو حضرت قاضی صاحب بھی مجد کے ساتھ والے مدرسہ کے محن میں انتظار فرمار ہے تھے۔ کری پر بیٹھے تھے۔ حضرت والا کی آ مدیر کھڑے ہوکر استقبال کیا۔ ملنے ملانے کے بعد حضرت نے حضرت قاضی صاحب سے فر ما یا کہ امجمی جمیں عشاء پڑھنی ہے۔حضرت اور خدام نے وضو کیا۔عشاء پڑھی جیفک میں حضرت قاضی صاحب دسترخوان لگائے مصرت کا انظار فرمار ہے تھے۔مصرت نے کھانا شروع فرمایا، باتیں بھی ہوتی رہیں۔ اس دفت ایک بات توبید کیمنے کی تھی کہ دونوں ایک دوسرے پر فدا ہوئے جار ہے ہیں۔ حال احوال ہونے کے بعد حصرت قاضی صاحب نے حصرت اسعد مدنی سے فر مایا کداس کا نفرنس کے بڑے آپ ہیں۔اس کا نفرنس میں قاضی حسین احمرصا حب آر ہا ہے۔ بیمحابہ جنائشائے دشن ہیں۔ ہارااس ہے کیاتعلق آپ ان کوسمجھا ئیں ایک صاحب اخبار لیے بیٹھے تھے۔انہوں نے قامنی حسین احمہ والی خبر پڑھ کر سنائی۔ اس پر حصرت نے فر مایا وہ تو آج ہو کر چلے گئے۔ اب کہنے سے کیا ہوگا۔ پھر حصرت اسعد مدنی نے حضرت قاضی صاحب سے فر مایا کہ آپ نے مودودی سے متعلق جو کما باکھی ہے وہ المرجول تودوجارديدي \_ويكيس ايسموقع برحفرت قاضي صاحب في وفاع صحاب جاديم معلق بات كبدرى \_ يعقيدت كى انتها فبيس توكيا ب؟

(18 18 Of merchish of accession of accession

باطل بركرفت اور تمبرى نظرتنى

حضرت اقدس مولانا عامد میاں صاحب نورالله مرقد ومتم نبا مد مدنیہ لاہور ظیفہ بجاز ہی العرب والله مرقد ومتم نبا مد مدنیہ لاہور ظیفہ بجاز ہی العرب وہیں ہوا۔ حضرت مولانا عامد میاں صاحب نہیں ہو فر مایا کہ قاضی حسین احمد آئے تھے۔ حضرت مولانا عامد میاں صاحب رکیوہ ہو ان عبارات کا ذکر کیا جو مودودی صاحب نے کہا کہ ہمیں ان نظام موادودی صاحب نے کہا کہ ہمیں ان نظام مبادات سے اتفاق نیس جب قاضی حسین احمد صاحب جلے محتوظ حضرت مولانا عامد میاں صاحب نہیں مناوات سے اتفاق نیس جب قاضی حسین احمد صاحب سے جو بات ہوئی۔ اس کا نظرت قاضی مظہر حسین صاحب نے فرایا کہ قاضی حسین احمد صاحب سے بیات تحریر کرائے ، فرکیا تو حضرت قاضی مظہر حسین صاحب نے فرایا کہ قاضی حسین احمد صاحب سے بیات تحریر کرائے ، اگر کیا تو حضرت قاضی صاحب کی اس بات اگر کیا تو حضرت تا تولی صاحب کی اس بات کے رہم ہے کہ باطل پرکیمی کرفت اور نظر ہے۔

الإیل می دعزت مولانا قامنی ظهور الحسین صاحب زید بجریم اور دخرت مولانا قاری خیب عمر صاحب زید بجریم اور دخرت مولانا قاری خیب عمر صاحب زید بودی تعمی که صاحب زید بودی می با تین بودی تعمی که دخر = قامنی نوید اور ایراری المدادی کام کا طریقه لائ قرارائی جمگز سه والائیس بلکه افهام و تغییم والا ہے۔ اس پر بندو من کیا شاید که پاکستان میں واحد جگہ بوکہ شیعه اور سنوں کے درمیان و بوار ہے محرالو ائی نہیں کی موصر قبل سنوں اور شیعوں کے درمیان ایک مکان تھا جو حضرت قامنی صاحب نے فرید کر مدرسر میں شامل کرلیا۔ اب سنیوں اور شیعه کے درمیان مرف و بوار ہے۔ اس پر حضرت قامنی ظهور صاحب زید بجریم کرلیا۔ اب سنیوں اور شیعه کے درمیان مرف و بوار ہے۔ اس پر حضرت قامنی ظهور صاحب زید بجریم کم نے فریا یا یہ مرکب کان شیعه مورت کا تھا۔ شیعوں نے بھی کوشش کی کہ ہم فرید لیس محراس مورت نے ان کو دیے میں سائل کا ایک کتا فار محمد کا میا۔ اس بات پر سب اما تذہ کو تبجب اور حیرائی ہوئی رہم می ایک مثالی بات میں میں شہو۔

دوسری بات ان معزات نے بیفر مائی که معزت قاضی بینید معاحب نے سنیت پر اٹی محت قرمائی کہ میکوال، جہلم اور اس کے قرب و جوار علی دیو بندی کی کہلاتے ہیں اور بریلوی اہل بدعت یا بر بلوی

كبلاح بين \_ جنانج هلبا وكي جماعت كانام ئتح يك طلبه اورنو جوانون كتيميم كانام ي خدام أورس ركما \_ اور جب معزت قاضی صاحب کمی دومری جگه جمائتی پردگرام پرتشریف لے جاتے قریما مت سے رحمن بمی ساتمہ ہوتے۔اس قامنے کا نام بھی کی قاظہ ہوتا۔اس کی قاظہ کی بھیب شان ہوتی۔ دوا کیہ موثر رئیکوں والے آگے آگے ہوئے ۔ان کے پاس ٹیکر بھی ہوتا وہ راستہ متاتے مبائے کمبیں ا طان و فیر ہ کی ضرورت بوتی، وہ مجی سیکر والے کرتے جائے۔ معرت قاضی صاحب کی گازی کے ساتھ ٹی فورس والوں کی گازی ہوئی، باتی گازیاں بیجے ہوتی ۔ یہی فرماتے ساکری ست ہے۔ گرنیں کرتے وشن بوشیاد ہے۔ عرک آخری چند سالوں عل دوصدے بہت زیادہ پریشان کن تھے۔ عمر بیسے صدمہ بندا تھا مربعی زبردست دیمنے میں آیا۔ شخ الاسلام دعزت مدنی قدس سرہ کے حالات میں صدمات پرمثالی مبر د یکما گیا کدکی موقع پهمی حرف شکایت زبان پرنبیس آ یا۔اس طرح «عزت قاضی صاحب بیسیری کی ابلیہ محترمه كادصال بوا، بنده كجودنول كے بعد حاضر بوا۔ افسوس كا اظبار كيا۔ بس اللہ كى مرضى ورضا بالقت نا كانمونہ تھے۔ چكوال میں ایک موقع پر ذی ایس ٹی كوسازش كے تحت حكومت نے قتل كر واكر حضرت پر ڈال دیا حضرت قاضی صاحب بیسیز کواعانت قتل عن گرفتار کیا۔ جناعت کے اہم اہم کارکنوں کو اور حضرت کے بعض قریبی رشتہ داروں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ حضرت کے نوار کو بھی قاتل بنایا گیا۔ سازش سازش می ہوتی ہے۔ حقیقت نبیل ہوتی چتا نچہ جب حفرت اور حفرت کے ساتھیوں کے بے گناہ ہونے ك الحل والرك كى فرحون وماغ جى نے الى محار دى اور يىكماك ياوك وى ايس فى كائل مين، مں ان کی بات بی نہیں ستا۔ خیرا پیل دوبارہ دائر ہوگئ اور ساعت شروع ہو کی۔ حقیقت واضح ہونے گلی تقریماً چھاہ کے بعد حضرت کور ہا کردیا گیا چریری بھی ہوگے۔ آبت آبت سے سب بی باعزت بری ہو گئے - يكتنا يزاصد مدتها- چريدهابي على يدمدمهين آياجب قويل جواب دے علي بوتے بيں - كزورى كى وجد سے قوت برداشت جواب دے جاتى ہے۔ حطرت قاضى صاحب قدس سرونے اسنے مرشد كال کی نسبت سے خندہ پیٹانی سے سب برداشت کیا اور سب کوسہارا دیا اور حکومتی ساز شوں نے مند کی کھائی۔ منى نسبت كالحاظ

دهرت کا ایخ متعلقین کے لیے بیاصول تھا کرآئے سے پہلے نون پر دابط کر کے اجازت لیں ، اجازت موصا ضر ہوجا کی ورندندآ کی حمر مجھے بیٹی فر مایا کہ پہلے اجازت لیس بھرآ کی ۔ایک مرتب

ایبا ہوا کہ بندہ حاضر ہوا تو حضرت گھر سے نکل کر ویکن میں سوار ہونے والے تھے۔ ووجار قدم حضرت کے ساتھ چلا جب ویکن کے پاس پہنچے فرمایا میں تو میا نوالی فویکی پر جار ہا ہوں ۔ صرف اس روز پے فرمایا ک اگر پہلے رابطہ کر لیتے تو یہ تکلیف نہ ہوتی۔ بندہ کی ہمیشہ بیکوشش رہی کہ ایسے وقت میں حضرت کی زیارت و ملاقات کے لیے حاضری دوں کہ جس وقت میں حضرت کی عمومی ملاقات کا وقت ہوتا کہ میری وجہ ہے حضرت کے کام میں خلل یا تکلیف ندہو، جب بھی حاضر ہوا محبت اور شفقت ہی کا معاملہ فر ما یا اور اکثر بیشتر می فرماتے کہ ذکر کی پابندی کریں اور حصرت اقدس کے بتائے ہوئے معمولات کی پابندی کا بی فرمایا۔ درميان من پانچ يا چيرسال ماضري كم موكى ـ اس كى وجد ميتى كد جانشين في الاسلام حضرت اقدس مولانا محمد اسعد صاحب وامت برکاتهم کے فرمان پر حفرت قاضی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔اس وقت حفرت فيخ الاسلام حفرت مدنى بيهية ك فليفد يجاز حفرت مولانا رحمت الله صاحب بينية كابيد نيس تفا۔ جب ان کے ساتھ ملنا جانا ہوا تو بندہ نے حضرت اقدس مولا نامحد اسعد صاحب دامت بر کاتبم ہے اجازت چابی کم حضرت مولانا رحمت الله صاحب قریب ہیں ان کے پاس چلا جایا کروں اور حضرت قاضی صاحب کی خدمت میں بھی حاضری دیتار ہوں گا۔حضرت اقدس نے اجازت عمنایت فر مائی۔اس ا جازت كابنده في حصرت قاضى كوبتايا اورساته اى يوص كياكه بنده آب كى خدمت ميس بهى حاضرى ویتارہے گا۔اس پرحفرت نے فرمایا کہ ذکر اور معمولات کے متعلق مولانا رحمت اللہ صاحب سے ہی پوچھنا، یہ اصولی بات تھی جس کوتصوف کی اصطلاح میں تو حید مطلب کہتے ہیں۔جس کا مطلب ہے ذکر دغیرہ کے متعلق ایک ہی ہے پوچیس ۔ دویا زائد ہے نہیں ۔اس دوران آنا جانا پچھ کم ہوا بالکل موقوف نہیں ہوالیکن حضرت سے جب بھی ملا،حضرت نے خوثی کا اظہار ہی فر مایا اور بندہ کا حال ہو جید كر حضرت مولانا رحمت الله صاحب كا حال بهي يو چيتے ، بلكه مدرسه اور اساتذه كے حالات بهي يو جيتے ، حضرت كي طبیعت ہوتی تو بندہ کی بمشیرہ نیکسلا ہے آ کے بھوئی گاڑرہتی میں۔ان کے حالات بھی یو چھتے۔حضرت قاضى ماحب مينيد اورمولانا رحت الله صاحب مينيد كى آليس بين ملاقات نبيس موكى حضرت قامنى صاحب بین نے چکوال سے کی کو بھیجا تھا مگران کی بھی مولانا رحمت الله صاحب مین استان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اتفاق سے حفرت مولانا رحمت الله صاحب مِينيد م گر رنبيس تھے۔ حضرت قاضى صاحب نے مولانا رحمت الله صاحب منظوے نام رسالہ بھی جاری کیا۔حضرت مولانا جالندهری مینيداور معرت مولانا خیرمحدصاحب بینتهٔ کے شاگر دبھی تھے۔اس لیے بندہ تو حاضر ہوتا ہی تھا۔ حضرت مولانا بھی ادھر ادھر کے اسفار کو جاتے یا والی ہوتے ہوئے بندہ کے پاس فیرالمدارس بھی تشریف لاتے۔ایک مرتبہ مولانا رحمت الله صاحب بیشند نے فرمایا کہ چندروز پہلے حضرت مولانا فیرعمد صاحب بیشند کی فواب میں زیارت ہوئی تو مولانا نے فرمایا کہ ماتان آؤ تو لمے بغیز نیس جانا۔اس لیے مزار پرحاضری دے کرآ رہا ہوں۔ زیارت ہوئی تو مولانا نے فرمایا کہ ماتان آؤ تو لمے بغیز نیس جانا۔اس لیے مزار پرحاضری دے کرآ رہا ہوں۔ مولانا کے وصال کے بعد حضرت الله صاحب بیشند خالق حقیقی کو جالے اور ہمیں بیتیم کر گئے۔ حضرت مولانا کے وصال کے بعد حضرت قاضی صاحب بیشند کی ملاقات وزیارت کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت قاضی صاحب بیشند نے حضرت مولانا کی وفات سے متعلق حالات وریا فت فرمائے۔ پھر پانچ سال کے مود ذکر کے متعلق فرمایا کہ فی الحال سے بعد ذکر کے متعلق فرمایا اور کچھا ضافہ بھی فرمایا اور ایک دوباتوں کے پھر سے ذکر کا سلسلہ شروع فرما کریں۔ یہ شفقت کی انتہاء تھی کہ پانچ سال کے بعد بغیر لیت ولیل کے پھر سے ذکر کا سلسلہ شروع فرما دیا۔ حق کہ یہ جو مسب دیا۔ حق کہ بیشند کی نظر اس پرتھی کہ بین مرضی میرے پاس آ بیانہ بی مرضی سے مولانا رحمت اللہ صاحب بیشند کی نظر اس پرتھی کہ بین مرضی میرے پاس آ بیانہ بی بی بیشند کی نظر اس پرتھی کہ بین مرضی میرے پاس آ بیانہ بی بی بین جانشیں شخ الاسلام میدان کے تھر اور اجازت کا پابند ہے۔ اس سے حضرت کے حواج میں وسعت اور بروں کا کس قدر لیا ظافر ہاتے تھے۔ بیجنے میں آ تا ہے۔

رمضان ۱۳۲۳ ہے گی۔ گرپہ چاکہ دھزت کانی علیل ہیں۔ جد کا بیان بھی من لوں گا اور زیارت و

الاقات بھی ہوجائے گی۔ گرپہ چاکہ دھزت کانی علیل ہیں۔ جد کا بیان بہیں فرمائیس کے۔ بہت مالیوی

ہوئی۔ جد سے قارغ ہوکر بندہ لیٹ گیا۔ ابھی لیٹا بی تھا کہ حافظ عبدالوحید صاحب تشریف لاے کہ چلو

معارت کی ملاقات ہے۔ اس سے بہت خوشی ہوئی دھزت کی ملاقات وزیارت کی سعادت حاصل ہوئی۔

دھزت کی ملاقات ہے۔ اس سے بہت خوشی ہوئی دھزت کی ملاقات وزیارت کی سعادت حاصل ہوئی۔

گا۔ فرمایا اجھا آ رام کرو۔ ہفتہ کے روز دو پہرکو بندہ پینھک کے ساتھ والے دفتر میں حاضر ہوا کہ ملاقات

وزیارت ہو سکے تو ٹھیک ورندا جازت لے کرسنو کروں۔ جیسے بی دفتر بہنچاان دھزات نے فرمایا کہ دھزت

کی چٹ ل گئی۔ بندہ نے عرض کیا چٹ تو نہیں کی۔ ان دھزات نے فرمایا کہ دھزت نے آپ کو بلوایا

ہوگ ۔ والی اور والے وفتر بہنچا تو حافظ عبدالوحید صاحب نے دھزت قاضی صاحب کی تحریر کردہ چٹ

ہوگ ۔ والی اور والے وفتر بہنچا تو حافظ عبدالوحید صاحب نے دھزت قاضی صاحب کی تحریر کردہ چٹ

بھے عزایت فرمائی۔ اس پرتحریز مرایا دھزت کے الفاظ تھی کرر ہا ہوں .....



#### قارى مخراسحاق صاحب سلمه

السلام عليكم ورحمة وبركانته

الله بنده بیار ہے اور ایساعارضہ ہے کہ بعض وفعہ ملا قات بھی نہیں کرسکتا اندر تشریف لا کمیں ۔ صرف مصافحہ ہوسکتا ہے جھے آ ہے کا یاد ہی نہیں رہا تھا۔ والسلام .....

خادم الل سنت مظهر حسين عقى عند ١٤٧/ رمضان السيارك ١٣٢٣ هـ ـ

بس بيآ خرى ملاقات بھى وقات حسرت آيات كى اطلاع پر بندہ جب سے درس گاہ پنجا تو پہلے حضرت مولانا محمد عابد صاحب زيرمجدہ نے خبر دى اس كے چند منٹ بعد حضرت مولانا محمد فيم صاحب زيرمجدہم نے اطلاع دى۔ مولانا محمد فيم صاحب نيرمجدہم نے اطلاع دى۔ مولانا محمد فيم صاحب سے بندہ نے عرض كيا كہ سفركا كچھ سوچيس تقريباً ذير مصاحب محند كوشش كوشش كوشش كو گار كا انظام ہوگيا اور دوانہ ہوگئے ۔ حضرت كى وقات كا صدمہ تو تھا ہى دومرى فكر بير ہوئى كہ اللہ كرے كى طرح جنازہ بيس شياء ہوئى كہ اللہ كرے كى طرح جنازہ بيس شياء ہوئى كہ اللہ كومنظور چونكہ بسي كا راستہ معلوم نہيں تھا۔ پوچھتے ہوئے كچھ دريہ ہوئى بس جيسے ہى قريب بنچ تو سلام پھر گيا۔ صدمہ برصدمہ تھا پھر آخرى زيادت لحد بيس اتار نے كے بعد ہوئى بس جيسے ہى قريب بنچ تو سلام پھر گيا۔ صدمہ برصدمہ تھا پھر آخرى زيادت لحد بيس اتار نے كے بعد ہوئى بس ايساموس ہور ہا تھا كہ سكرار ہے ہيں اور ابھى پھارشاد فرما كيس كے حق بيس اتار نے كے بعد ہوئى ۔ بس ايساموس ہور ہا تھا كہ سكرار ہے ہيں اور ابھى پھارشاد فرما كيس كے حق تعالى شانہ دھرت كے درجات بلند فرما كيس اور ہميں ان كے تش قدم پر چينے كى تو فيتى تھيسب فرما كيس ۔

<del>ଉଉଉଉ</del>



#### 01 ( N23 ) 10 0 (2000 W. W. W. O) 01 ( W. O) 10

### سنیت کے پیغامبر

كنظر مولا ناۋا كنزمجرالياس فيعل 🌣

#### ابل السنة والجماعة

ارشاونہوی: (ترجمہ) میری است کے تبتر فرتوں میں ہے جنتی فرقہ وہ ہے جو بیری سنت اور صحابہ اللہ کے تاج پر ہوگا۔ است اسلامیہ میں آن تک یہ طبقہ اہل السنة والجماعة کے نام ہے متعارف ہے، ماضی قریب میں برصغیر پاک وہند میں علما وہ یہ بندگی اصلائی قریک ای سلسلہ کی ایک کڑی اور حقیق ترجمان ہے، لیکن بعض اہل بدعت نے اہل سنت وجماعت اور تی جسے مبارک لقب کو اپنا اوپ اپنا وہ جہاں کرنے کے لیا تا پر وہیگنڈ و کیا کہ عامة الناس کے علاوہ بہت سے پڑھے کھے لوگ بھی غلط جہاں کرنے کے لیا تا پر وہی سے تھے جنہوں نے ال جہاں کرنے کے لیے احترات قاضی صاحب مکانی ای اور اینے اور تقریری ورتقریری مطالات کا میں مادب کے اس مشن کو وسیع تر اللہ والے کے اس مشن کو وسیع تر المباور کے اس مشن کو وسیع تر بیاوں ہے اس مشن کو وسیع تر بیاوں ہے اس مشن کو وسیع تر بیاوں ہے ہے اس مشن کو وسیع تر بیاووں ہے متعارف کرانے کی مجر پورکوشش کی ، مصارت قاضی صاحب کے اس مشن کو وسیع تر بیاوں ہے۔

#### فتتول كامقابله

حضرت قاضی صاحب بہتیا نے ملک ولمت کے خلاف اٹھنے والے مختلف فتنوں کا مجر پور مقابلہ کیا اوراس کے خاطر خواونا کی کے لیے جوعنا صربنیا وی اہمیت رکھتے ہیں۔ان کا اہتمام کیا۔ مثلاً ...... ا۔ مخالف کے ولائل کا علمی تجزیہ حاص و فرس میں وہ میں میں میں میں میں میں میں میں افساس میں میں کا مشہ

ب- جولوگ فلطفیموں کا شکار ہو بھے ہیں ان کی اصلاح اور فلطفیمیوں کے از السک کوشش-

<sup>🖈</sup> من ب عام المدينة المعورو

6K 824 76 6Km 40 9Km 40 9K 445 76

ے۔ اپنے متعلقین کی تقیری ذہن سازی تا کہ وو محس بھی محفل عمل اپنے موقف کو و دی، سے ساتھ پیش کریں اور ولاکل کی قوت کے ساتھ مخالف کو قائل کریں یالا جواب کر دیں ۔

د ۔ بوقت ضرورت متعلقہ حکام دفعا کدین کوجھی ان فتنول کی سرکو بی کے لیے متوجہ کرنا اور اس سلسلہ میں مناسب اقد امات کرنا ہ

ہ۔ اپنے اصولی موتف کو پیش کرنے کے لیے تحریر و تقریر کو کام یں لا نااور عوام وخواص کے ما تو قریبی رابط در کھنا۔

و بسید سال اور کی دیا و یا لا لیج کوخاطر و سانا اور قدم بنزها نا اور کسی دیا و یا لا لیج کوخاطر میں نہ اور کا م میں نہ لا تا۔

میں بھی اپنی علی وتملی زندگی میں ان رہنمااصولوں کو ٹھوظ خاطر رکھنا جا ہیے۔

#### جامعيت

یک علاء دیوبندگی بہت می تنظیم محقف فتوں کے خلاف معرکہ آراء ہیں، ہاضی قریب میں یوں محسوس ہونے نگا ہے کہ دہ اپنے مدمقابل فتنہ کے علاوہ دوسرے نگا ہے کہ دہ اپنے مدمقابل فتنہ کے علاوہ دوسرے نگا ہے کہ دہ اپنے مدمقابل فتنہ کے علاوہ دوسرے فتوں پر ڈال دیتے ہیں یا پھر دیگر فتوں کو فتنہ می نبیع ہم ہوجہ دیمی وسعت فتنہ می نبیع ہم ہوجہ دیمی وسعت اور جامعیت تھے جن کی جدوجہ دیمی وسعت اور جامعیت تھی ۔ ان کا بنیا دی مشن خلفا ہرا شدین اور صحابہ کی عظمت کوا جاگر کرنا ۔ ان کا وفاع کرنا ورضی افکار کی تر دید تھی ۔ لیکن انہوں نے اپنے محدود وسائل کے ساتھ ملک و ملت کے خلاف اور شیعی افکار کی تر دید تھی ۔ لیکن انہوں نے اپنے محدود وسائل کے ساتھ ملک و ملت کے خلاف ہونے والی محقق سازشوں اور فتنوں کا مروانہ وار بھر پور مقابلہ کیا ۔

اں پی منظر میں ہمیں بھی چاہیے کہ کی ایک فقنہ کے خلاف بحر پور سر گرم ہونے کا یہ مطلب ہر گز نہیں کہ دوسرے فقنوں ہے آتھ میں موندلیں ،اوران کے مقابلہ کے لیے اپنے آپ کو علی بنیادوں پر تیار نہ کریں اور بوقت ضرورت اس سلسلہ میں اپنا کر دارا دانہ کریں۔

بامقعدزندگی حغرت قاضی صاحب بهنیونے اپنی نے کہ ماریوں کی مصرب سے مصرب سے میں میں ت

حطرت قامنی صاحب بینید نے اپنی زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی ، پیرائے سائی و جسمانی کزوری کے عالم میں بھی آپ کی دینی خدمات وسرگرمیاں ، مہمانوں سے ملاقات، جلسوں ﴿ الرق مِنْ إِلَى الْمَ الْمُ الْمُ مَنْ سَنَسَكُمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْم میں حاضری اور خدام کی خوشی وئی میں شرکت کے لیے سنز کا سلسلہ جاری رہااور برجنس میں آپ کی منتگو کا مور دینی وقر کی موضوعات ہوتے ۔ جس میں اخلاص ومجت ، بدر دی و ایتا تیت، خدو چیٹانی اور سکراہٹ کی چاشی شامل رہتی

> گئے۔ بلند خن ولواز جان پرسوز یجی ہے رخب سفرمیر کارواں کے لیے اُن اوسندین کی شرمہ ہے کے لید کی میں میں ا

ہمیں بھی ہمدونت وہمدتن اپنے وین کی خدمت کے لیے سرگرم رہنا جاہے۔

حفرت قاضی صاحب حرمین شریقین میں

حرین شریفین سے ہمارے اکابر کو خصوصی لگاؤ ہے۔ حضرت قاضی صاحب بیسوی نے بھی شوق زیارت کی بھی بلد اس کواور بر حانے کے لیے حرین شریفین میں بار با حاضری دی اور یہ سلسلہ ویرانہ سال میں بھی جاری ر با۔ حضرت کی کتابوں کے دوالدے طالب علمانہ شاسائی تو بھین سے تھی بجب کہ مہلی طاقت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ میرے دوست صاحبزادہ محمد طیب مدنی بھی مجراہ تھے۔ اس طاقات میں حضرت بیلیون نے مشاجرات محابہ شاؤی سے متعلق اہل النت والجماعة کا معتدل موقف بیان فر مایا۔ میں نے بعض محاصر شعیموں کے دوالدے پوچھا کہ ہمارے باں بعض شعیمیں اور جماعتیں قائم ہوتی ہیں کچھ دینی کام ہوتا ہے اور پھران کی بعض قیاد تھی میں اور دو جمعی جاتی تو معادات کی جمینت کی حاد ہی ہیں۔ میں نے اس کی مجھ مثالیں بھی چیش کیس اور دو جمعی جاتی تو معادات کی جمینت کی حاد ہی بیسے میں با پر فر مایا کہ ''یہ قیاد تھی مسلس تھی محمل کا بھر نیس

ہوس بلدوی حالات بی پیدوارہوں ہیں اجدا بھاسے اید ہوت ن اے اجاب ہیں۔ پھر قاضی صاحب بینید جب بھی مدینہ منورہ ہے آتے ہم زیارت کے لیے حاضر ہوتے ،ہم نے ویکھا کہ ملاقات کرنے والے عوام ہوں یا خواص حضرت حسب حال اُن سے نظریاتی واصلاتی تشکو ضرور کرتے تاکہ یہ ملاقات جامین کے لیے دنیاوآخرت میں ہملائی کا سب بنے۔

اكابر بيحقيق تعلق

گزشتہ حرصہ میں ایک رسالہ بعنوان''اکا برکا سلک ومشرب'' شائع ہوا جس میں بعض رسوم و بدعات کو اکا ہر و بو بند کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی گئی، حضرت قاضی صاحب میسینے نے اس کی

### (1) (126 ) (1) (1200 LA 6) (1) (1200 ) (1200 ) (1200 )

تروید میں مرکزی کرواراوا کیااور حرمین شریفین کے سفر کے دوران حضرت بیٹنے الحدیث مولانا ذکریا صاحب مباجر حدثی کوئیٹ کے خلفاء و متعلقین خصوصا حضرت مولانا مفتی عاش اللی صاحب برہنے اور مولانا آ مشیل جات صاحب مدخلا ہے خصوصی ملاقاتی اور تباولد خیالات کرتے تا کہ اِس صورت حال کے پس منظر میں مقبی عوائل سامنے آئی کی اوران کی روشنی میں مناسب اقد امات کیے جاسکیں اور ما ہنا مدحق جار و برہنا ما میں معارت قاضی کے قار کین کو اُس سے آگاہ کریں۔ باوجود یکہ اس رسالہ کے مرتبین و ناشرین سے حضرت قاضی صاحب نے بیستن و یا کہ اصولوں کی روشنی میں تعلقات کی صاحب نے بیستن و یا کہ اصولوں کی روشنی میں تعلقات کی نوعیت تو متعین ہو سکتی انہیں تعلقات پر قربان نہیں کیا جاسکا۔

حضرت قاضی صاحب بیشید کے انقال سے علی ومسلکی حلقہ میں جو خلا پیدا ہوا ہے اُسے پُرُ کرنا تو مشکل ہے لیکن عزم وہمت کے ساتھ اُن کے مشن کوآ گے بڑھا نا ہم سب کی ذیدداری ہے ،اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تو فتی ہے نوازیں اور قاضی صاحب بکیشیہ کواعلی درجات عطا وفر ما کمیں ۔آمین ۔

**8888** 





# بصيرت كےروثن چراغ

كمح مولا نامفتي محررضوان صاحب تفانوي 🌣

حفزت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب بیند بیک وقت عالم ، صوفی ، مجاهد، قائد، عابدوزابد اورفنانی الله بزرگ بتھے۔

آپ ایک طرف اپنے نفوں اور مفبوط علم کی روشیٰ میں امت کی صحح رہنمائی فرہاتے ، تو دوسری طرف شرق نصوف اور صحح سلوک میں ایک کال مر بی وصلح کی حیثیت سے لوگوں کی اصلاح فرہاتے ، اور حق مح مجاہد کی شان عالی مجھی است کو سکتھ تھے ، اور ساتھ ہی جہاں کہیں اور جب بھی است کو سکتی اور جب بھی است کو سکتی معاملہ میں رہنمالک کی ضور میں میں آت اور میں میں ایس اور جب بھی است کو سکتھ کی معاملہ میں رہنمالک کی ضور میں میں آت اور میں میں ایس اور جب بھی است کو سکتھ کے معاملہ میں رہنمالک کی ضور میں میں آت اور میں ایس اور جب بھی است کو سکتھ کی معاملہ میں رہنمالک کی ضور میں میں آت اور میں ایس اور جب بھی است کو سکتھ کی معاملہ میں رہنمالک کی ضور میں میں آت اور میں اور جب بھی است کو سکتھ کی معاملہ میں رہنمالک کی مقدم کی میں اور جب بھی اور میں اور میں اور میں میں اور میں اور میں اور میں اور میں میں اور میں اور میں میں اور میں

ا بنما کی معاملہ میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی تواپی خداداد صلاحیتوں کے جوہر دکھاتے ہوئے قائدا نہ کردارادافر ماتے اور قیادت وسیادت کے فریضہ کو بحسن وخو بی نبھانے کا اہتمام فرماتے ، آپ کے چیرہ مبارک سے عبادت وزہد، تقویٰ وتو رع اور فنائیت وتواضع کے آٹار جملکتے تھے۔

اورای کے ساتھ ساتھ ایک خوبی میتی کدآپ اپنے اسلاف واکابرین کے مسلک ومشرب کی

اعتدال کے ساتھ تر جمانی کی عظیم نعت ہے ہمرہ ورتھے۔ اعتدال کے ساتھ تر جمانی کی عظیم نعت ہے ہمرہ ورتھے۔

آپ کو جہال کہیں اپنے اکا ہرین کے مسلک وذوق سے انحراف نظر آتا فورا اس پر تنبیہ فریا ہے۔ اوراس بارے میں کمی رورعایت کے روا دار نہ تھے۔

آپ کی حق محولی وصاف محولی کا دائر ہ دوسروں تک محدود نہ تھا، بلکہ اپنے مسلک اورسلسلے کے ۔
حضرات میں بھی آپ جہاں کہیں نشیب وفراز اور کی دکوتا ہی محدوں فریاتے، بغیر کی لومۃ لائم کے خوف
اور بغیر کمی لیت وقعل کے اسر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فریضہ ادا فریاتے ۔ بڑی بڑی تحریکوں
اور جماعتوں کے قائدین وقعائدین میں جہاں آپ کو صراط مستقیم سے تجاوز اور حدِ اعتدال سے خروج
محسوس اوجا تا موقع براس کا مؤاخذہ فرماتے۔

وی سر ای بر داری سرداری ، چو بدری کی چو بدرایت اصدر کی صدارت ، وزیر کی وزارت آپ سمی بزے کی برائی سرداری سرداری ، چو بدری کی چو بدرایت اصدر کی صدارت ، وزیر کی وزارت آپ کی چن کوئی می رکاوت اور ماکنیس فتی تی -

ں وی ہیں رووے اور ماں میں میں اور استریکی ایسے قبل میں رووے یازی اور سازیاز قبیس کی آپ نے بھی سمی فرور یا تحریک و جماعت ہے کسی ایسے قبل میں رووے یازی اور راہا بھی تھا تو اختلاف جس کوآپ نلط تھے ہوں ،اور اگر بھی کسی فرویا تحریک ہے سی وجہ ہے تعلق اور راہا بھی تھا تو اختلاف میں رہے ہے۔

ہونے کی صورت میں فورااس سے کنار وکٹی افتیار کر لیتے۔

بعض جن حضرات سے آپ کے شروع میں دیرینداور کہر نے تعاقات و مراسم تھے ، جب ان کی طرف سے اصلاتی مفاہیم ان کی کتاب میں موجود نظریات فیر معتدلہ کی تاکید کرنے اوران سے دجوع ندکر نے کی صورتمال سامنے آئی تو تمام تفقات و مراسم کو بالاے طاق رکھتے ہوئے ان کو پروقت مشنب فر بایا ، اور جب ان کی طرف سے ثبت اور قابل اظمیتان جواب سامنے ندآیا ، تو آپ نے ان سے مشنب فر بایا ، اور جب ان کی طرف سے ثبت اور قابل اظمیتان جواب سامنے ندآیا ، تو آپ نے ان سے مصرف علید کی افتیار فر ہائی بکد و لاکن و براجین کے ساتھ ان کے فیر معتدل نظریات کی تروید بھی فر مائی ۔

جن حضرات نے آپ کی زندگی میں ماہنا مداحق جاریار جب بھی اور مار جب بھی کی اور پابندی کے ساتھ مطالعہ کیا ہو ، وہ بو فر اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ کے اس رسالہ میں بغیر کی لومۃ لائم کے ڈور کے جو افقاتی حق وابھالی باطل پر شمتل مضامین پر طاشائی ہوتے تھے ، وہ تن کو کی اور بو باکس سروفانے میں پڑے ہوئے نظر آتے تھے ، حضرت رحمداللہ کے تھے اس وسالہ کی زیمت میں اپنی حصرت رحمداللہ کے وہ مسلسل محم سے رسالہ کی زیمت میں کران جا و انہتی وزھتی الباطل ان کا مصداتی بنج تھے ۔ آپ کی جہر مسلسل اور محدت شاقہ نے مسلک حقد کو جرو نی اور اندرونی حملوں اور خطروں سے پاک وصاف کرنے میں اہم کے وروازوا فر بایا ، اس اس استرات قب کی مسائی جبیلہ وخد مات کر جمعہ یوں تک یا در کی جا تھی گی۔

کر واراوا فر بایا ، اس اس اس اس وقت میں خور مدات کر جمعہ یوں تک یا در کی جا تھیں گی۔

اس دورکاالیہ یہ بے کہ عام طور پر بڑے بڑے صاحب ملم وفضل حضرات بھی جن موئی ، صاف کوئی اورا حقاق حق میں دورکا اللہ یہ بے کہ عام طور پر بڑے بدے محروم ہیں ، اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالی نے حضرت موصوف رحر اللہ کے ذریعہ سے حل موئی و بے باکی اورصداقت وشجا صت کے میدان بی ایک بڑی بھا صت کا کام لیا ہے اور آپ کی تھا ذات نے ایک بڑی بھا حت کی طرف سے احقاق حق وابطائی باطل بھی کوئی مبالات ہو۔

موجود و دور کے عام علا میں سمان حق ، هابدت جملق اور چالیدی کا جواکی عموی عرض پیدا ہو گیا بیان ملاء کے لئے آپ کی ذات ایک بوئ هبرت وبھیرت کا دے کمٹیس .. (129 ) (4 (m 214) (4 (m 214)) (4 (m 214))

آ پ نے عملی طور پراگر چہ سیاست میں حسنہیں لیا۔ لیکن تعمر انوں اور سیاست وانوں کی نلا روش اور ناز بیا طرزعمل کی نشاندی اور اصلاح کے لئے برابر آ پ کی کوششیں جاری رہیں۔

مختف مواقع پر ضرورت پڑنے ہرآب نے سائ مخصات اور پارٹول کے میدان میں آئے ہوان

کا تخاب کی نشاندی بھی دومرے کے مقابلہ میں نفیمت یا کم مفر ہونے کی دیشیت نے فرمانی۔ کے انتخاب کی نشاندی بھی دومرے کے مقابلہ میں نفیمت یا کم مفر ہونے کی دیشیت نے فرمانی۔

آپ کی دور بین نظر اکثر مستقبل کے ان خطرات وخدشات کو بھی محسیس کر لیجی تھی ، جوایک بدی جماعت کو بھی غیر معمولی غور وفکر کرنے کے بعد سجھا مشکل ہوتے تھے، اس طرح آپ پریشش مساوق آتی تھی'' قلندر ہرچہ کو ید، دیدہ کو ید'' لیسی کہ قلندر جو پکھ کہتا ہے و و و دراند کٹی ، باریک جنی اور حکمت ویصیرت کی روثنی میں دیکھر کہتا ہے۔

آپ كى ذات كراى جامع الكمالات، جامع السفات اورجام ين الاضداد تحى \_ آپ نے اولا حضرت مدنی رحمدالله سے براوراست اور پحرحضرت تعانوی رحرانند کے خلیفہ خاص " حضرت مولا نامنتی محرحسن صاحب امرتسری رحمداللہ' سے اکتساب نیش کیا تھا، جس کے بتیجہ جس آپ کو مدنی اور تھانوی دونول سلسلول كالحاظ موتاتها ، باوجود يكة ب حضرت في الاسلام مولا ناسيد حسين احمد في رحمه الله ك براہ راست خلیفہ تھے بھرساری زندگی حضرت تھیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے ووق کا يورا پورا احرّ ام فرمات يتحه آپ جب بھي مندرجه بالا ہر دو بزرگانِ دين كا ذكر خير فرمات تو عام طور پر ادباً حعرت تعانوي رحمدالله كالذكره يملي قرمات اورحعرت مدنى رحمدالله كالذكره بعد من فرمات ، اورجب قرآن مجيدى كى آيت كالرجمه وتشريح فرمات توحوالد كے لئے حضرت تعانوى رحمد الله كى ميان القرآن كواة ليت اورسيقت عاصل بوتى -آب في عمر جرتيام پاكستان كے حوال سے بر دواكا برين ( معنرت تعانوی دهنرت مدنی رحمهماالله ) کی آ راه کواحرًام کی نظرے دیکھا ،اوراس سلسله پس افراط وتفريط كے داخ سے اپ وامن كو كفوظ ركھا ، جوآب كے عالى حوصلدا وروسيع اظرف بونے كے ساتھ ساتھ اکا ہرین کے ساتھ تعلق ومحبت اور ان کے باہمی اجتہادی اختلاف کے ماس پرنظر ہونے کی واضح نشاني تحى اوريه بات عام طور پرمندرجه بالا برروا كايرين احضرت تمانوى وحضرت مدنى رحمها الله "ك سليط تحلق د كلنے والے حضرات مل كم بي نظر آتى ہے، كہيں افراط اور كہيں تفريط ميں ابتلا ونظر آتا ہے الل المبارعة ب كى شخصيت موجود و دورك كم ظرف ادررا إلا عندال سے بنے والے معرات كے فق مل قبرت وبصيرت كے لئے روثن جراغ كى ديثيت ركھتى ہے۔

آب کی خدیات کا مرکزی بدف اگر چدلوگوں کے دلول ٹیل سحاب کرام اور نسوصاً خلفائے راشدین رضی الله منهم اجهین کی محبت و مظمت کا پیدا کرنا ،ان مقدال بستیول کنفش قدم م جلنا ،ان ستاروں ہے دین ود نیا کے تمام شعبوں میں رہنمائی ماصل کرنے کی کوشش کرنا ،اوراس کے برخال الل تشی اورائل رفض کے باطل نظریات وا عمال کی تروید کرنا تھا، لیکن اس رنگ کے غالب مونے ک بادجودآپ کی خدمات کادائر واس سے کہیں زیاد وقت تھا، تقریری وقریری بردومیدالوں میں آپ ک صلاحيتي برابراستمال ہوتی ريں ، دين كى خدمت كے لئے آپ نے اپنے آپ كو بارى طرت وقف كيا ہوا تھا، آ پ سمیری کے دور میں بیدل ، تل گاڑی اور مموزے تا سے پر دور در از کا سفر کر سے تبلیفی دوروں پر چنچتے ، اور مجمع کی کی ، زیادتی سے قطع نظر کر کے وعظ واقعیت کا سلسلہ جاری رکھتے ، اصف صدی سے زیادہ پرمیط وسیع عرصہ یس آپ کی خدمات اور حلق اثر کا دائرہ بہت وسیع عومیا تھا ، آپ فے دین کا پیغام مینجانے کا فریضہ بحسن وخولی انجام دینے ہیں جس تتم کی مشکلات ومصاعب کا سامنا کیا اور جس طرح دیباتی ماحول کے ان پڑھ اور جاہل طبقے کوسلک حق کی طرف متوجہ کیا ، اس کی ایک کبی واستان ب، ہرسال پابندی کے ساتھ مختلف مقامات پرآپ کی سر پرتی اور تکرانی میں سی جلسے اور اجماعات منعقد ہوتے اورآ پ باری مضعف، بیراندسالی، اورمعروفیت کے باد جودان میں بفس نفیس شرکت فرما کررونق افروز ہوتے اورائے مواعظ وللفوظات سے لوگوں کوستنفید فرماتے ،اور جب آ پضعف اور برحاب کے باعث زياده اسفار عددور مو كئ ،اس وتت بعي اسيخ مقام بررج مو يتعليم وبليغ كاسلسله جاري ركها اورآب مے معمم ارادوں، عالی جمت اور بلندحوصلوں کے سامنے کوئی عذر حاکل نہور کا۔

آپ کی ذریحرانی وزریر پرتی منعقد ہونے والے جلسوں اور اجناعات میں وین کے اہم شعبوں سے
لوگوں کو روشناس کرانے کا عضر عام طور پر دیکھنے میں آتا تھا ، دیگر عام تحریکات کی طرح دین کے دیگر
شعبوں کونظرا نداز کر کے کمی ایک شعبہ پر انحصار کا مزاج نہ تھا ، اور ای کا نتیجہ تھا کہ آپ کے فیض یافتہ
اور تربیت یافتہ دعفرات میں دین کا کوئی فاص شعبہ خقل ہونے کی بجائے دین کے جملے مموی شعبوں کا ریگ
چڑ حاموا نظر آتا ہے، عقائد ونظریات اور ائمال میں اصلاح آپ کے نمایاں کا رناموں میں ہے۔
آپ کوئوگوں کے عقائد ونظریات اور ائمال میں اصلاح آپ نام نظروامن گیر ہتی تھی ، جب میمی کوئی
فتہ عقائد ونظریات کے داستہ مامت میں وافل ہونا جا ہتا آپ اس پر ایسی کاری ضرب لگاتے جس
سے اس کی چولیں بل جاتی تھیں۔

# 

آ پ قولی تبلغ کے ساتھ نعلی تبلغ کے بھی دائی اور ملمبر دار تھے ، بعض اوقات قولی تبلیغ کے بجائے فعلی تبلیخ زیاد ہ مؤثر اور دمریا و مفید ہوتی ہے۔

فعلی تبلغ کی ایک جھک آپ بیس اس طرح مشاہدہ کی جاسمتی تھی کہ موسم گریا ہونے کے باوجود آپ بعض اوقات چڑے کے موزے بیمن کر روز فض کی عمل تبلغ فریاتے ،اور آپ کی قولی و مملی تبلغ کی بدولت چکوال اور قرب وجوار کے جہالت کی تارکی ہے بحرے علاقہ میں برطرف تو حید وسنت کے ستارے روشن ہو گئے ، جہالت و بدعات ، رفض والحاد کے باول جھٹ گئے۔

آ پ نے روز قف کے علاوہ ، رو بدعت ، روغیر مقلدیت اور رونما تیت وغیرہ جیسے موضوعات پر بھی کار بائے نمایاں انجام و ہے ۔

آئ کل کی عام تحریکات اور جماعتوں میں فاص طور پراس چیز کی محسوس کی جاتی ہے کہ کسی فاص تحریک اور جماعت کے ساتھ وابستہ ہوجانے کے نتیجہ میں متعلقہ افراد ک کسی ایک یا زیادہ چیزوں میں تو نظریاتی یا تملی اصلاح ہوجاتی ہے میکن دین کے دوسرے بہت ہے اہم اور ضرور کی پہلوئوں میں کمی وکوتا ہی کا مشاہدہ ہوتا ہے اور دین کے دوسرے شعبول کونظر انداز کردینے اور ان سے بالکلیہ سکوت اختیار کر لینے کے نتیج میں اصلاحی پہلو کے مقابلہ میں اس سے بڑا شیطانی تملہ نظریاتی کی گئی شکل میں کمی دوسری طرف سے فلا ہر ہوجاتا ہے اور "حفظت شینا و غابت عنک اشیاء" " " کرآ ہے نے ایک چیز کو محفوظ کیا اور کن چیز کو کھنوظ کیا اور کن چیز کو کھنوظ کیا اور کن چیز کو الاحمالہ سائے آتا ہے۔

حصرت موصوف رحمہ اللہ کی جامع نظر نے اس طرح کی دیگر عام تحریکات و جماعتوں میں مردت کو جمرے میں مردت کو جمیوں سے بھی حفاظت کا انظام فر مایا۔ اور دیگر تحریکات و جماعتوں کو اپنے کام کو جمرے کر بنانے اور دیگر تحریکات و جماعتوں کو اپنے کام کو جمہ گیر بنانے اور دست نظر پیدا کرنے کے لئے آپ ایک عملی نمونہ بن گئے ، آپ نے فرق باطلہ کی تروید میں بھی میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوئی کی اہتمام فر مایا۔ چنا نجے دورفض پر بعض دوسری دائی تحریک اس کے ماتھ وابقی کا اہتمام فر مایا۔ چنا نجے دورفض پر بعض دوسری دائی تحریک سے مسلم ان کے مضر نتائج و کو اقب کی نشاندی آپ خت نقصان دہ اور غلط قرار دیتے تھے۔ اور بہت عرصہ پہلے ان کے مضر نتائج و کو اقب کی نشاندی فرمائے تھے ، جو بعد میں دئیا نے اپنی آ کھوں سے مشاہدہ بھی کئے ۔ حضرت موصوف کا طرزم کم نہائی نیم دول اور معتدل اور دیگر مروجہ تحریکا سے جدا تھا ، آپ کے طریقتہ کا دیس کفر و غیرہ کے جذباتی نیم دول

(1 832 ) (1 2005 da in in the Action of the 10

شبت ثابت ہوئے۔ اس میں شک نہیں کدردرنف اوراحیائے مسلک اہل سنت کے سلسلہ میں آپ کی خدیات ایک نمایاں اورا متیازی حیثیت کی حال اورامت مسلمہ کی ایک اہم ترین ضرورت ہے۔

اس کے علاوہ رو بدعت میں بھی آپ کا طرز عمل عام دوسری تحریکات کے مقابلہ میں فاصہ معتدل، سنجیدہ اور اقرب الی النت تھا، جس کے بہت مثبت اور گہرے اثرات معاشرے پر پڑے ۔ بعض دیگر تحریکات کے جارحانہ طرز عمل سے اگر چہ بعض بدعات کا توازالہ ہوگیا ہولیکن بہت بڑے طبقہ میں ضداور اشتعال کی فضا بھی پیدا ہوگی اورخودان تحریکات کا طرز عمل بھی بدعت سے فالی ندتھا۔ آپ کی مسامی جمیلہ اور محت و شاقہ کی بدولت شرک و بدعات کے چھائے ہوئے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں تو حیدوسنت کے اور محت وشن ہوئے اور شرک و بدعات کی گراہیوں اور مثلاتوں سے تائب ہو کر تو حیدوسنت کے متوالے بن محق اور برخیار افراد میں گئی مرتبہ جیل میں بھی پابند سلاسل ہوئے۔

آخری مرتبہ ایام مرض میں گرفآری کی صورت میں بغرض علاج کمپلکس ہپتال اسلام آباد میں داخل تھے، اس موقع پر بندہ نے بھی متعدد مرتبہ ملاقات وزیارت کا شرف حاصل کیا، اوراس موقع پر حضرت کے معاملات و ملفوظات اورارشاوات کاسلسلہ بدستور جاری تھا، دوست واحباب سے ملاقات بھی جاری تھی، آس ایک جاری تھی، اس ایک واقعہ سے معزت کی استقامت کا اندازہ اگل جا ساتھے۔

آ پ کا نورانی چېره اور پھر مخاطب کے ساتھ خوش کن رویہ نخاطب کو پہلی نظر دیکھ کر دل گواہی ویتا تھا کہ آپ واقعی اللہ کے ولی اور نہایت شیق ہیں۔

راتم نے ویسے قو حضرت موصوف رحمداللہ کا بہت پہلے نام من رکھا تھا اور ملا قات کے شرف کے بغیر مائی ملے مندہ مائی خور پر حضرت کی تحریرات اور تصنیفات کی بدولت واقف اور آپ کی شان با کمال کی ول میں بندہ محمری عظمت و محبت رکھتا تھا ، کیکن حضرت رحمداللہ سے ملا قات کی پہلی مرتبہ سعادت اس وقت حاصل موئی جب حضرت مولانا مفتی سید عبدالشکور تر ندی صاحب رحمداللہ سے بھی زیارت و ملا قات کے لئے ساہیوال مرکود حاجا نا ہوا، اس سز میں پہلے سے قاضی مظہر حسین صاحب رحمداللہ سے بھی زیارت و ملا قات کا ادادہ تھا ، جواللہ تارک وقعالی نے پورافر مایا۔ پہلی مرتبہ کی بید ملاقات حضرت سے ان کے دولت خاند میں ہوئی اور حضرت نے بطور خو تفصیلی تعارف میں بندہ کا حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال اور حضرت نے بطور خو تفصیلی تعارف میں اور تعلیم حاصل کرنے کا مجمی ذکر آیا ، جے حضرت نے توجہ کے آبادی رحمداللہ کے ہاں ہندہ حسان میں قیام اور تعلیم حاصل کرنے کا مجمی ذکر آیا ، جے حضرت نے توجہ کے

OF NUMBER OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

ساتھ سنااور حوصلہ افزائی کے کلمات ارشاد فریائے۔ ای مجلس میں تعوزی دیر بعد حضرت مولانا مبدالطیف مجملی صاحب میتید بھی تشریف لائے ،ان کے سامنے حضرت نے اپنی تواضع کی صفت کا مظاہر فریاتے

۔ ہوستے بطور خود بندہ کا بڑھ پڑھ کر تعارف کرایا، جس پر مفرت مولانا عبد اللطیف جہلمی صاحب بہیشے نے بھی خوٹی کا اظہار فرمایا۔

ا کیک موقعہ پر حضرت رحمہ اللہ کے مرکزی مدرسہ چکوال میں سالانہ ۱۲ در بچے الاول کی سیرت النبی کا نفرنس تھی ،جس میں بندہ بھی می موقعا اور اس کا نفرنس میں حضرت مولا نا امین او کا ڈوی صاحب رحمہ اللہ بھی شرک سے بیے ۔ حضرت مولا نا امین اکا ڈوی صاحب رحمہ اللہ کے بیان کے بعد بندہ کا بھی بیان ہوا۔ بیان کے بعد واپسی کی اجازت لینے اور رخصت ہوئے کے لئے حضرت کی خدمت میں دولت خانہ پر حاضری ہوئی ، تو حضرت نے بندہ کی حوصلہ افزائی فرمائی اور فرمایا کہ آپ کا بیان میں نے بیال موجود پر حاضری ہوئی ، تو حضرت نے بندہ کی حوصلہ افزائی فرمائی اور فرمایا کہ آپ کا بیان میں نے بیال موجود رہے ہوئے سنا ہے ، ماشا واللہ بہت احماریان فرمائی اور فرمایا کہ تاریخ ہون کے حضرت کے معمول وی کا دیا ہے ۔ اس میں اس کے بعد اور کا دیا ہے کا بیان کو بات کے دیا ہے کا بیان کو بات کے دیا ہے کا بیان کے دیا ہے کا بیان کو بات کے دیا ہے کا بیان کو بات کے دیا ہے کہ کا کہ دیا ہے کہ کا بیان کو بات کہ بات کا بیان کو بات کے دیا ہے کہ کا بیان کو بات کی خدرت کے موقع کی کا بیان کو بات کے دیا ہے کہ کا بیان کی بیان کی کا بیان کی کے دیا ہے کا بیان کے بات کے دیا ہے کا بیان کی کو بات کی کو بات کی کا بیان کا بیان کی کا بیان کی کا بیان کی کا بیان کو بات کی کا بیان کی کا بیان کا بیان کی کا بیان کو بات کے کا بیان کی کا بیان کی کا بیان کو بات کی کا بیان کا بیان کی کا بیان کا بیان کی کا بیان کا بیان کی کا بیان کی کا بیان کی کا بیان کی کا بیان کا بیان کی کا بیان کا بیان کا بیان کا بیان کی کا ب

رہتے ہوئے سناہ، ماشا واللہ بہت اچھا بیان فرمایا ہے۔اس سے اندازہ ہوا کہ حضرت میں چھوٹوں کی حوصلہ حوصلہ افزائی کرنے اور ہمت بڑھانے کا مادہ بھی بہت اعلیٰ وار فع ہے۔ آپ کی اپنے چھوٹوں کی حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی کی بدولت بے شار چھوٹے کہیں سے کہیں پینے کر ترتی سے ہمکنار ہو گئے۔

اس موقع پر حضرت نے یہ بھی فر مایا کہ ۱۱ روی الاول کوخاص کر کے ہمارے ہاں جلسکا انعقاد ایک اتنظامی مسکلہ ہے اور خاص ضرورت اور مصلحت کے پیش نظر اس تاریخ کوجلسے انعقاد کا انتظام کیا جاتا ہے۔

سسلامیے اور قال بارورت اور سخت ہیں سران تاری وجسہ کے انعاد داانظام کیا جاتا ہے۔
کسی شرکی وجہ کے پیٹ نظراس دن کو خاص نہیں کیا جاتا ، اور وہ وجہ یہ ہے کہ عام طور پر اس تاریخ میں
اہل بدعت بڑے بڑے جلیے اور جلوسوں کا انظام کرتے میں اور سرکاری سطح پر بھی چھٹی ہوتی ہے۔ اس
موقع پر آکٹر لوگ اہل بدعت کے جلسوں میں شرکت کرتے میں یا پھر بیکار فضول پھرتے میں۔ ہم اس

تاریخ کوجلسرکر کے ایک تو لوگوں کو بدعات میں شرکت سے بچاتے ہیں اور دوسر بے لوگوں کی چمٹی سے فائدوا ٹھاتے ہوئ اُن کودین کی تبلغ وقعلیم کے لئے جمع کرتے ہیں۔

ایک مرتبہ چکوال کے قریب بھلّہ نامی گاؤں شن سالانہ جلہ میں بندہ بھی بیان کے لئے دعوقا ، حضرت کا بیان عصر کے بعد ہونا تھا اور بندہ نے عصر سے پہلے راولپنڈی والپی کے لئے سز کرنا تھا، تو حضرت نے قیام گاہ پر بندہ کو امام بنا کر نماز اوافر مائی اور بندہ والپس آ گیا، اس موقعہ پر بھی خلوت میں حضرت نے بندہ سے حضرت جلال آبادی رحمہ اللہ کے معمولات کے متعلق کچھ سوالات فرمائے اور توجہ کے ساتھ ان کے جوابات ساعت فرمائے ، جس سے بندہ کو اندازہ ہوا کہ آپ کواسے اکا برین سے خاص لگاؤاورانسیت ہے،اس موقعہ پر جوڈرائیورہمیں بچاوال تک اپنی خاص گاڑی ہے چھوڑنے کے لئے آئے تھے، ان کا کہنا تھا کہ حضرت قاضی صاحب آج ہے بچاس سال پہلے بچوال سے پیدل ، یا بتل گاڑی وغیرہ ہے سنر کر کے بہال آئے تھے اوراس وقت یہاں جھسمیت ووافراد ہی حضرت کا وعظ سنتے تھے اورائل بدعت واہل رفض کی جانب سے تخالفت بھی بہت تھی، لیکن حضرت ہمیشہ یا بندی سے ہرسال تحریف لائے دہے اورائل بدعت واہل رفض کی جانب سے تخالفت بھی بہت تھی، لیکن حضرت ہمیشہ یا بندی سے ہرسال تحریف لائے دہے اور آج سیمنظر وں افراد کا مجمع آپ کا بیان سنتا ہے اور ہرسال برا اجلسہ ہوتا ہے۔

حضرت موصوف رحمہ اللہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جوخلاء پیدا ہوگیا ہے اس خلاء کا پر ہونا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ حضرت کے وصال کے بعد بعض مشکرات پرتئیر کا میدان خاموش ہوگیا ہے، باطلین کے غلانظریات کی تردید کا چراغ گل پڑگیا ہے۔

ز مان ختظر ہے کہ حضرت موصوف کے نقش قدم پر چل کراور آپ کونموند تصور کر کے آگے ہو ھاجائے اور باطل کے سامنے سد سکندری کا کرواراوا کیا جائے۔

حضرت کے تربیت وفیض یافتہ افراد کی کی نہیں جو حضرت رحمہ اللہ کے مزان کو مجھ کراس کے مطابق آپ کے مشن مطابق آپ کے مشن کوآگے بڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔امید ہے کہ حضرت رحمہ اللہ کے مشن کوآگے بڑھانے ہیں بیرحضرات اپنی صلاحیتوں کو استعال کر کے بروئے کا رلائیں گے۔ اللہ تعالی تو نیش عطافر مائیں۔



### ایک بابرکت انسان

کے مناظراسلام علامہ عبدالغفارتونسوی 🌣

سر مایدالل سنت ، یادگار اسلاف ، ولی کائل حفرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب بیکنیا ، حفرت اقدی شخ بدنی بینولی کے خلیفہ مجاز میرے والد بزرگوار امام الل سنت حفرت علامہ مجرعبدالستار تو نسوی دامت برکام بم کے مخلص دوست اورایک عی مرکز رشد و ہدایت سے علمی وروحانی خور پرتر بیت یافتہ تھے۔ حفرت قاضی صاحب بینولی نہایت سادہ ، شجیدہ ، زیرک اور بابرکت انسان تھے۔ان کی زندگی ، اسلاف کانموز تھی ۔ کی بار حضرت اقدمی کی خدمت عمل حاضری کے مواقع کے ۔ آپ کو کلعی و شفیق یا یا۔

ا کا برعال و دیج بند کے محیح تر جمان تھے۔ پوری زندگی فرق باطلہ خصوصاً رفض ومودودیت ، مما تیت و خار جیت کا تبلینی اور تحریری انداز عی سلف صالحین کے طرز پر دوکرتے رہے۔ مشکلات ومصائب میں بھی مسلک حقد دیو بند پر قائم رہے۔ نی قوم کی را ہنمائی کے لئے کانی کتا ہیں تکھیں۔ جس کی بنا و پر رہتی و نیا تک آپ پیکھنے کا نام روز روش کی طرح چمکتا رہے گا۔ دعا ہے کداللہ تعالی حضرت اقدمی صاحب پیکھنے کی دینی خد مات تجول فرمائے۔ اور ان کے درجات بلند فرمائے۔

کریں

# ا تباع سنت کے پیکر

کے مافظ محمرا کبرشاہ بخاری 🖈

حضرت مولانا قاضى مظهر حسين صاحب مينيهاس وتت اكابرعلا محتقين ميس سے تھے اورات علم و ضل، ادماف واظاق اور بحرطی کے انتبارے جامع الکمالات فخصیت تے، آپ کم اکتوبر ۱۹۱۴ء مِطابق • اذى الحبر ١٣٣٣ هـ كومولا ؟ ابوالفضل محركرم الدين دبير مِينَيْة كر مُرسمة م « بمعين " مضلع چكوال می پیدا ہوئے ، ابتدا لَ تعلیم اینے والدے على حاصل كى جوبزے جيد عالم اور مناظر تھے۔ ١٩٢٨ ميں مگور نسنت ہائی سکول چکوال سے میٹرک کا احتمان پاس کیا،اس کے بعد تین سال ایے آبائی گاؤں میں بطور ٹیر رائمری سکول میں بر صایا ،۱۹۳۴ء میں اشاعت العلوم الاسلامید کالے سے ماہرتعلیم وتبلیغ کا کورس پائی کیا۔ ۱۹۳۲ء میں دارالعلوم عزیز سے بھیرہ سے دورہ صدیث شریف موقوف کرنے کے بعد ۱۹۳۸ء میں دارالعلوم دیو بند ہلے مجے ۔ جہاں وقت کے نا مورعلاء دمشائخ اساتذہ کرام سے فیض علمی وروحانی حاصل كياء آب كاساتذه حديث على في الاسلام مولانا سيد حسين احمد في يكينيه في الادب معرست مولانا اعز ازعلى امروى بينينيه شيخ الاسلام علامه شبيراحمه عثاني بينينيه مفتى اعظم بإكستان مولانا مفتى محرشفيع بيبييد. تحيم الاسلام قارى محدطيب قامى بينينواور علامدهش الحق افغانى بينين خاص طور برقابل ذكريس اس دوران محيم الامت حضرت مولانا اشرف على تمانوى تدى سره سي بحى فيض روحاني حاصل كرت رب اور حضرت يكيك كى خدمت اقدى على تعاند مجون ما ضرى ديت رب مربا قاعد وحضرت مدنى قدى مرو ي بیت وظافت کاشرف حاصل کیا۔ دارالعلوم دلی بند سے فراغت کے بعد واپس چکوال آ کر تعلیم وندریس اوردموت وتبلنغ كاكام شروع كيااور باطل تحريكول كے ظاف شمشير ير مندثابت موئے شرك و بدعات اور جهالت ورسومات كے خلاف آپ نے على الاعلان جباد كيا اوركار من بلند كيا۔

اعم مل صيات السلمين، جام يور

١٩٥٥ جنوري ١٩٥٥ کو اداديه جامع معجد پن کی رو فر پر جامعه عربيدا ظهار الاسلام کی بنياد رکی اور امام جولائی ١٩٦٠ کو جامعه الل سنت تعليم النساه قائم کيا جهال سے بزاروں کی تعداد علی طلباه اور طالبات قرآن وحدیث کی تعليم حاصل کر چکے جی ،علاوہ از بی متعدد مقابات پر ملک بحر میں دینی تعلیم کے داری درکا تب قائم کئے ۔ ١٩٦٩ عیلی حضرت قاضی صاحب بی تی نے کے قرام الل سنت کی بنیا دی رکمی اور اس تحریک کے در لیے وہن انتقاب بریا کر دیا ۔ ١٩٨٩ ه جی ایک دیا جواب تک جاری انتقاب بریا کر دیا ۔ ١٩٨٩ ه جی ایک دینی جو بیده ما بنامه "حق چاریا دی تاریک کیا جواب تک جاری کے حالادہ از یک دوجنوں تصانف محقومات برتالیف کیں ، جنہوں نے مسلمانوں کے اندر فتوں کے تعاقب کی دیا تاریک کا آپ نے مصوصیت ہے دی کے تعاقب کی اور گا اور گئی بارقیدو بندگی صعوبتیں بر داشت کیں ۔

ببر حال حضرت قاضی صاحب قدس مره ساری حیات تعلیم و قدریس بہنیخ وارشاد، اصلاح و فلاح
کی خدمت سرانجام دیتے رہے، ایک مردی عظیم مجاہدا سلام بھتی و صنف، مناظر و حشلم ، عارف و شخ
ادرایک یادگار تھے۔ اتباع سنت کا پیکر ، تواضع و سادگی اورا خلاق و عادات بی سلف صالحین کی یادگار
تھے۔افسوں کدائن خوبوں اور کمالات والی شخصیت ۲۲ جنوری ۲۰۰۷ و برطابق ۲۰ و کی الحج ۲۲ جنور سوموار براروں عقیدت مندوں کوسوگوار چھوٹر کراپنے خالق تیقی سے جالی۔انا لله و انا البه راجعون
براروں افراد نے ان کی نماز جناز ہ برجمی اور خادم علم دین میں کوان کے گا دک میں پر دخاک کیا۔
اس طرح آئی جم ایک جدید عالم دین ، عظیم مفرو محدث ، ایک عظیم مجاہد و قائد المل سنت کے سامیر مبارک سے محروم ہوگئے۔ جن تعالی شانہ دھنرت ، کین کے درجات بلند فرما کیں اور ان کے مقدس مشن کو ہمیشہ جاری وساری رکھیں۔ آئین سانہ دستر مشن کو ہمیشہ جاری وساری رکھیں۔ آئین سانہ دھنرت ، کین کی ایک طاری وساری رکھیں۔ آئین (انگریہ ایمان العمیات لاہور بروری ۲۰۰۷ء)

# اک عالم جری اور مردِحق آگاه

ي مولانا جميل احمد بالاكوني الم

دریائے جہلم کے بہاؤ کی طرف بائیں جانب ہی ٹی روؤ پر واقع سرائے عالمیرایک قدیم ہاری فی اور یا ہے۔ اور یک زیانے مالیر ایک قدیم ہاری فی مید ہے کی زیانے دیاں تھید ہے کی زیانے میں بادشاہوں کی گر رگاہ اور سرائے رہائے۔ اور یک زیاب عالی ایک بھڑ نے یہاں مجد اور سرائی بنوائی تھی۔ جو در ایا می نذر ہوگئی ہیں۔ مجد ہاتی ہے اور تیم رٹو کئی مراحل ہے گر رہی ہو ہے۔ ای مجد میں بندہ سے تیل حضرت والدم حوم موالا نا عبداللطیف بالا کوئی خطیب تھے۔ جو دیو بند کے فاضل تھے۔ اس زیانے میں تی ٹی روؤ لا ہور، راولینڈی کا واحد راستہ تھا۔ لہذا جب بھی علا ، دیو بند کے فاضل تھے۔ اس زیانے میں تی مضرور ہوتا۔

کے سلسلہ کی کی بھی علی ، دیلی ، سیاس ہے تی رہوتا خواہ بچو دیر کے لیے سمی تیا مضرور ہوتا۔
اس طرح بندہ کو این جی بین میں بہت سارے بزرگوں کی زیارت کے حصول کا موقع لمار ہا۔

بعض كاتعلق حفرت والدصاحب كرساته كمرا تها-ان كى آمدزياده موتى ان بمى نمايال بلكرسب سئايال نام حفرت قاضى مظهر حسين صاحب بكننة كاب-والدكرم حفرت مولانا عبداللطيف بالاكوثى جامعه حنني تعليم الاسلام جبلم عن حفرت مولانا عبداللطيف جبلمي بينة يك جامعه عن مدرس تتع\_

حضرت قامنی بینید جب بھی جہلم آتے والد مرحوم کی گزارش پر سرائے عالمگیر ضرور تشریف لاتے۔
جدیت علاء اسلام کی سیا می جدو جہدا ور تحریک فی نیوت کے دوران حضرت کی نیوت کو شرف سے ضلع بدر کر دیا گیا، اس غالبا ۱۹۷۳ یا ۱۹۷۳ء میں حضرت قامنی صاحب پہنید کو حکومت کی طرف سے ضلع بدر کر دیا گیا، اس وقت چکوال ضلع جہلم کی ایک تحصیل تھی جبکہ سرائے عالمگیر کا ضلع مجرات، حضرت نے ضلع بدری کے اکثر ایام سرائے عالمگیر میں گزادے۔ یہاں ہے جہلم تین کلومیش کے فاصلے پر ہے اس طرح ضلع جہلم میں کام کے لئے کارکنوں کو ہدایات جادی کرنے میں آسمانی رہتی ، حضرت قامنی صاحب پیمنید بھی تشریف لاسے

<sup>🖈</sup> خليب جامع مجدروات ماهير جلم

والدصاحب مرحوم منبرومصلی حضرت کے حوالے کرویتے۔ چنا نچہ خطبہ جعدے علاوہ ورس قرآن بھی ہوتا اس طرح لوگوں کی خوب ذبمن سازی ہوتی۔ اس وقت بندہ کا ہالکل بھپن کا زیانہ تھا تیا م وطعام کے سلسلہ میں صفرت کی خدمت کا موقع تو بہت ملکا حضرت بھی شفقت فریاتے تھے لیکن پچپان صرف اس حد تک تھی کہ والدمخترم کے ایک دوست عالم و بین میں اور ہمارے ہاں مہمان ہیں۔ جب دیٹی تعلیم میں قدم رکھا تو رفتہ رفتہ حضرت کے نام اور کام سے تعارف اور حضرت کے علمی مقام سے آگا ہی ہوئی۔

حضرت نے سیای پلیٹ فارم پر بھی بہت کام اور نمایاں کر دارا داکیا لیکن جب و یکھا کہ سیاست دمصلحت پیند' ہے اور دشمنان اسلام شاطر و عمیار، اسلام کی بنیا دوں پر حملہ کرتے ہیں۔ اسحاب رسول جنائے کو جو معیار حق بیں غیر معتبر وغیر معتبد خابت کرنے کی ناروا و ناپاک کوشش کی جارتی ہے۔ تردید جس آواز اٹھائی جائے تو اے دبانے کے لیے اختلاف سے نہجے اور اتحاد قائم رکھنے کی دار باتھوت اور حالات کی نزاکت کا لحاظ رکھنے کی ہواہت کی جاتی ہے تو حضرت قاضی بھیلئے نے سیاست سے کنار ہ کش ہوکرخود کودین خالص کی جفا خست و بقاء اور اشاعت وابقاء کے لیے وقف کردیا۔

کش ہوکرخود کودین خالص کی تفاظت و بقاء اور اشاعت دابقاء کے لیے دقف کردیا۔
اپنے استا دالکڑ م اور شخ المعظم حضرت مولانا حسین اجمد مدنی بیکٹیٹ سے را یا اعتدال اور مرا لا مستقیم پر مضبولی سے قائم رہنے کا جوسیق سیکھا عمر بحراس سے وفا کی اور کی مفاو دصلحت کو آڑے نہ آئے دیا۔
مضبولی سے قائم رہنے کا جوسیق سیکھا عمر بحراس سے وفا کی اور کی مفاو دصلحت کو آڑے نہ آئے دیا۔
شیعیت ، رافضیت کا فقنہ جفتا خطر باک ہے اتنا قد یم اور تھمبیر بھی۔ اس نے کئی بہدروپ اختیار کر رکھے بین سیفسلوگ رافضیت سے اختلاف در کھنے کے باوجود اس کے پروپیگنڈ سے فیرشوری طور پر متاثر ہوئے اور بعض نے دیئی حمیت و فیرت کی پرواہ کے بغیر رافضیت کے بارے بی ٹرم کو شاہ ختیار کیا۔ بچھا سے اس نے گئی اور قرون اول مشہور کہا بالنجسو کے بارے بی ڈکوک و شبہات کا شکار ہوئے اور ان کی کر درویاں نکا لئے کی سی نامبارک بیں لگ گئے۔ بعض رافضیت کے در بیل افراط تفریط کا شکار ہوئے اور ان کی کر درویاں نکا لئے کی سی نامبارک بیں لگ گئے۔ بعض رافضیت کے در بیل افراط تفریل کا شکار ہوئے اور جاد کا اعتمال سے تجاوز کر گئے۔ حضرت قاضی پیکھنڈ نے ان سب کر دیوال نوا نے اس کی تابی وفال اپنا ہو یا بیگانہ حضرت کی گرفت کی اس کی تر دیوادر مسلک جن کا گرفان نوبی تابی وفال اپنا ہو یا بیگانہ حضرت کی گرفت سے ندنی کا ممارے اس کی تر دیوادر مسلک جن کا دفاع حضرت اپنا فرض بیجنے ، چنا نچہ ہر باطل و غلا نظر میہ کے خال آئی ہوئے اور ان اونی سے سواد اعظم قائل رہا ہے اس مسلک اعتمال سے سر مو افح اف حضرت قاضی قائل رہا ہے اس مسلک اعتمال سے سر مو افح اف حضرت قاضی قائل رہا ہے اس مسلک اعتمال سے سر مو افح اف حضرت قاضی قائل رہا ہے اس مسلک اعتمال سے سر مو افح اف حضرت قاضی قائل رہا ہے اس مسلک اعتمال سے سر مو افح اف حضرت قاضی

رون اون سے سواد اسم قامل رہا ہے اس مسلک اعتدال سے سر مو افراف مطرت فاقل صاحب بہنینہ کو ایک آگھ نہ بھا تا اس کی سرکو ہی ادر مضبوط گرفت تک چین سے نہیئے۔ چنانچ بر باطل

کی تردید کرتے۔ ہروت تردید کرتے، طالات کی نزاکت، وقت کی مصلحت، جماحی تعلق ذاتی قرابت، دیریدرفاقت کوئی چربھی تن کوئی کے داستے بھی دکاوٹ ندبنی جوبات دل بھی ہوتی زبان وہی بولی تھم وہی نفست نزیدگی کا طرہ اخیاز تھا۔ آپ کی بولی تھم وہی نفست نزیدگی کا طرہ اخیاز تھا۔ آپ کی زندگی کا اکثر حصہ فرق باطلہ کی تردید بھی گزرا ہرفتند کی سرکو بی بھی آپ کا کردار ہراول دستہ کا تھا۔ لیکن آپ نے بھی مخالفت ہی راہ اختیار نہیں کی اور نہ بی کردار براول دستہ کا تھا۔ لیکن آپ نے بھی مخالفت کی راہ اختیار نہیں کی اور نہ بی کی ذات پر کیک جلے کیے ہیں گئی منسم طاوروز نی علی عقلی اور نقلی دلائل سے خالفت کا رد کیا آپ کی تقید و تردید خالف کوزیر کرنے کی مقصد سے نہیں بلکہ اس جذب پرجی ہوتی تھی کہ راہ صواب سے بھٹکا ہوا خالف سیدھی راہ آ جائے اور حق بات کی وہوت بھی دیتے۔

حضرت قاضی صاحب کی وفات ہے ایک نہ پر ہونے والاخلا پیدا ہو گیا ہے۔ عالم اسلام ایک ایسے عالم اسلام ایک ایسے عالم جری ، اور مردی آگاہ ہے مجروم ہو گیا ہے جس کی آواز اور مؤثر آواز ہرفتند کے خلاف اٹھتی ، ہروقت اضی ، جواپی ذات پر ہرحملہ ہر تم سہ سکتا تھا لیکن دین تن اور صراط متنقم پر ایک آنج بھی میداشت نہ کرتا۔ حضرت قاضی صاحب مجتنز اے اس نظر یہ مرآخر دم تک مضبوطی ہے قائم رہے، آخری

ہرداشت نہ کرتا۔ حضرت قامنی صاحب می اللہ اس انظریہ پر آخردم تک مضبوطی سے قائم رہے، آخری ایام میں جب مرض اور نقاحت ضعف کا غلبرتھا۔ احماق تن اور ابطال باطل کا فریضر سرانجام دینے سے

اس وقت بھی غافل نہیں ہوئے رحلت سے پھوعرصہ قبل کی تحاریر اس بات پر شاہر ہیں۔ کو آج حصرت محفظت میں موجود نیس کیان فتوں کے خلاف اتناتح ری موادادر نمون عمل مجموز کے ہیں کہ اس کی موجود کی اورروثنی میں ہر باطل کا تعاقب کیا جا سکتا ہے۔

الله تعالی مرحوم کوکردٹ کردٹ جنت الفردوس نصیب قرمائیں اور ان کی خدمات کوشرف تبولیت نے ازیں۔ \$\\ 841 \rightarrow \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \

# انقلا في مجالس

ے مولانامفتی محمراعظم ہاشی ہیں

المحت جاتے ہیں اب اس برم سے ادباب نظر

محفت جاتے میں مرے دل کو بردھانے والے

علم وعمل ، زحد وتقوئی ، مبر واستقامت ، تذیر وتظرفهم و فراست جیسی صفات عالیداورا خلاق فاضلہ کتب کے آئید میں بکثر سیلیں گے گروہ مر دانِ خدا جنیوں نے اپنے جسم خاکی پر ایمی بی صفات علمید و عملیہ سیا کر رضائے موٹی اور خالفت نفس میں زندگی گزار کرامت کے سائے اسے بطور نمونہ پیش کیا بہت میں میں ہیں۔ اُنہی ہادیان اخلاق میں سے گلتان مدنی کا مہما ہوا بھول چہکتا ہوا عند لیب اور محبت صحاب و اہل بیت کرام کا درس دیے والے عظیم انسان سلسلہ چشتہ کے گیرے نقوش مریدین کے دلوں پر شبت کر کرار اُن کے دار فاقی کے طرف چل بسا۔ (نا للہ در اُنا اللہ دو اللہ در اُنا اللہ در

۔ احتراب ﷺ ومر بی کے سانحدارتھال پر مولانا روم بیٹنڈ کے منظوم کلام جوانہوں نے اپ شخص ملاح الدین زرکوب بیٹنڈ کی وفات پر کہاتھا پیش کرتا ہے .....

اے زجمر ان در فرانت آساں بگریت دل میان خون نشست<sup>ع</sup>ل دجان بگریست

لین آپ کی جدائی میں آسان رویا ، دل لہو میں ڈوب گیا اور عقل وجان نے خوب آسو بہائے اور پر حقیقت او احاد بٹ نیو بیٹل صاحبحا الصلاق والتسلیم میں بھی ہے کہ وکس کی موت پر آسان بھی روتا ہے۔ زمین بھی روتی ہے (تفیر مظہری سورة دخان ب٢٥) کر واحسو تاہ حق می تسمت حضرت اقدس کی تمام بجائس میں شرکت کا موقع ندالا اور جن می شرکت ہوئی ہے وہ بھی بھول نیس سکتیں۔ چنانچ آپ کی بجائس میں جہاں ذکر الی ، ذکر رسول ، ہوتا تھا وہیں پر وہ ذکر سحاب واٹل بیت مظام ہے بھی معمور ہوتی تھیں۔ اب کہیں بھی سحابہ کرام واٹل بہت مظام کا تذکرہ پڑھنے یا بیننے میں آتا ہے تو فوراً معزب اقدیں پکھنے کی مجلس یا و آتی ہے۔ بقول کے .....

> جب سامنے ساخرا تا ہے اک ہوک می افتی ہے دل میں ساتی کی ادا یاد آتی ہے، محفل کا خیال آجاتا ہے

انقلا بي مجالس

حضرت اقدس مولانا قاضی مظهر حسین قدس سره کی مجالس میں عام طور پر جار مسائل بکثریت سننے میں آئے۔ ① میچ عقائدانل سنت والجماعت کی تفاظت کرواور انہیں سیکھو، سکھاؤ۔

© مسلة عصمت انبیاء کرام علیجم السلام © مسلة حیات انبیاء کرام علیجم السلام © عظمت صحابه و
الل بیت بخبرا کے بارے حضرت اقد س فریا ترحیح کہ ہمارے اپنے ٹی بھائی اس معاملہ بیل سستی نہ
کیا کریں عقائد میچو کو ایمیت دیں ۔ نمبر ۲ ۔ حضرت اقد س فر مایا کرتے مودودی نے انبیاء کرام علیجم
السلام کی عصمت پر حملہ کر کے اپنی آخرت خراب کی ہے ۔ تم انبیاء کرام کو ای معصوم ما تو اور صحابہ کرام کو
محفوظ ما تو جب کہ رافضی اپنے بارہ اماموں کو معصوم گردائے ہیں جو سراسر شریعت بیلی غلط ہے ۔ نمبر سام
پر فرمائے گستاخ انبیاء فرقہ مماتی جو اشاعت التوحید والسنة کے لیبل سے مضہور ہے ۔ ان سے بچو کہ
اصادیث می محمدادرا کا بری جمیتی کے خلاف چل رہے ہیں۔ اس لیے میری بھی نہیں ہیں اور دیو بندی بھی نہیں
میں ملکہ ہوئی ہیں ۔ نمبر سام پر فرمائے محابہ کرام رضی الشریخ ہم کی بخالف کی کوشش کر کے کتنے لوگ رافضی بن پی بیں اور اہل میت عظام کی مخالف کر کے کتنے لوگ فار تی بن بی جیں ، البذا سی می من رہنے کی کوشش کر تے
ہیں اور اہل میت عظام کی مخالف کر کے کتنے لوگ فار تی بن بی جیں ، البذا سی می من رہنے کی کوشش کر تے
ہیں اور اہل میت عظام کی محالم بی جدا حاد بیٹ اور اقوال انکہ ملا حظہ ہوں۔ ۔
لیے ذیل میں عظمت صحابہ کرام پر چندا حاد بیٹ اور اقوال انکہ ملا حظہ ہوں۔ ۔

صحأبى سي بغض ركھنے والا الله كي نظر ميں

تی کریم ناتینم نے فرمایا یقینا اللہ تعالی ہے بندہ کا ایسی حالت میں ملنا کداس پر بندوں کے گمناموں کا پو جمد موں پر بہتر ہے۔اس بات ہے کہ وہ پغض رکھتا ہو۔ میرے کی صحابی سے کیونکہ بیا ایسا گناہ ہے جو قیا مت کے دن نہیں بخشا جائے گا۔الفاظ حدیث یہ ہیں ..... عن النبى صلى الله عليه وسلم لان يلقى الله عبد بذنوب العباد خيرله من ان يبغض رحلاً من الله عليه وسلم لان يلقى الله عبد بذنوب العباد خيرله من ان يبغض رجلاً من اصحابي فانه ذنب لا يغفرله يوم القيمة (نزهة المحلس ٢ باب فضال الصحابه) في عليه السلام في عليه السلام في عليه السلام في عليه السلام في المرام كي يوضي في عليه السلام في منان المرام كي يوضي في عليه السلام في منان المرام كي يوضي في عليه السلام في منان المرام كي يوضي منان المرام كي يوضي المرام كي يوضي المرام كي ا

اتسى النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة رجل .... . قال انه كان يبغض عثمان فابغضه الله وترمذي شريف ج ٢ ص ٣١٢ع

لیتن میرے صحابی عثان ٹاٹھئے لینفش رکھتا ہے تو اللہ اس سے بغض رکھتے ہیں اور آپ علیہ السلام نے عملاً بغض فر مایا لیتن اس کا جناز ہ نہ پڑھا،عبرت عبرت (آخرت میں شفاعت رسول ہے بھی محروم)

نی کریم کانگی نے فر مایا میری شفاعت مؤمن کونھیب ہوگی گراس فخض کونھیب تہیں ہوگی جس نے میرے سحا برکوگائی دی ( لیتی بغض رکھا) عبارت بہ ہے تو لہ علیدالسلام شفاعت ی مساحثه الالمن سب اصحابی دواہ فی المحلیة [تغیر مظہری ج٠١ص ١٣٣]

أمام ما لك كي نظر ميس

مظا ہر حق شرح مفکلوۃ شریف میں ہے .....

من البغض الصحابة وسبهم فليس له في المسلمين حق [ج  $^{n}$  ص  $^{n}$ 

ا مام ما لک فرمائے میں جو تخص صحابہ کرام ہے بغض رکھے اوران کو برا کیے دس کے لیے مسلمانوں کی جماعت میں ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔

امام احمد کی نظر میں

علامه میونی فرماتے ہیں کہ جھے امام اجمد بن طنبل میکند نے فرمایا اے ابوالحن! جب تو تمی شخص کو دیکھے کہ وہ محابہ کرام میں ہے کسی کو ہرائی کے ساتھ ذکر کر رہاہے تو تو سمجھ لے کدائس کا اسلام مشکوک ہے۔ عیارت میں ہے ....

قال السميسموني ..... اذا رأيت رجلا يذكر لاحد من الصحابة بسوء فاتهمه على الاسلام (البدايه والنهايه ج ٨ ص ١٣٩)



علم عقا نگر کی معتبر کمآب شرح مواقف بی ہے کہ صحابہ کرام کی تعظیم واجب ہے اور ان کوطعن کرنے سے رکنا بھی واجب ہے۔عبارت بیہے .....

يجب تعظيم الصحابة والكف عن مطاعنهم ..... [المبحث السابع ج ٢ ص ٣٠٠٣]

علامها دريس كاندهلوي مينية كي نظريس

تغییر معارف القرآن ج ۳ ص ۴۰۰ ] یت دائسابقون الادلون (پ ۱۱) کے تحت فرماتے ہیں۔
اس آیت میں تق جل شانہ نے صابہ کرام کے لیے بلا کمی شرط کے اپنی رضا اور منفرت اور جت کا وعدہ
فرمایا۔ بخلاف تا بعین کے لینی (صحابہ کرام) کے بعد میں آنے والوں کے لیے بیر قید لگادی کہ بشرطیکہ وہ
مہاجم بین اور انصار (صحابہ) کا اجاع کریں اور اعمال اور افعال میں ان کے طریقہ پر چلیں (از الت
الخفاء) یہی بات احتر نے اپ شخ میریش کے بار ہائی تھی کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی بخشش
موقوف ہے محابہ کرام کی اجاع پر بغیرصحابہ کرام کی اجاع کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔

الله تعالیٰ مسلمانوں کوتمام محابہ کرام انصار دمہاجرین کی پیروی کی تو متی عطا فریا ہے۔

صحابہ کرام کے حوالہ سے بیر معلو مات بیرسب مفرت الذی بینین کا پڑھایا ہواسیت ہے۔اللہ دین کی سمجھ عطا فر مائے۔

ركين بعرمة مير(ليرملين

### اہل بیت کی عظمت کو گھٹانے والے

معربت قائد اللسنت مينية لكهة بين ....

جولوگ حب محابہ کرام ٹائٹ کا عنوان قائم کر کے رسول کریم ٹائٹ کے اہل بیٹ حضرت علی المرتشنی ،حضرت فلم المرتشنی ،حضرت فلم المرتشنی ،حضرت فلم علمت الر برااورامام حسن اور امام حسین ٹائٹ کی محمح شری عظمت کو کھٹاتے ہیں وہ مجی صراط مستقیم سے ہم ہوئے ہیں ان میں اور روافض میں مقصد اور نتیجہ کے اعتبار سے کوئی فرت نہیں ۔ اگر یہ لوگ المی سنت ہوئے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ ان کا تقیہ ہے۔

[دياچشادت الم حسين وكرداويديد م ١٨]



# ایک عہدساز شخصیت

كه مولانا محراساعيل فيض

بعض شخصیات الی ہوتی ہیں جو تنہا اپنی ذات میں انجمن اور ادارہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ انہیں شخصیات میں وکیل احناف، امام الل سنت والجماعت حضرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب نوراللہ مرقدہ کا شار ہوتا ہے۔

آپ کوانشہ تعالیٰ نے بے بناہ خوبیوں سے مالا مال کیا تھا، وفور علمی کے ساتھ طویل العربی کی دولت سے نواز ااور فتن کی سرکو بی کے لیے ہمت وجراًت مطافر مائی۔

شیخ العرب والتجم حفرت مولا ناحسین احمد دنی قدس سره سے روحانی رشتہ اور خلافت کی بنیاد پر احقاق حق بنیاد پر احقاق حق اور ابطال باطل کے در بھل کے احقاق حق اور ابطال باطل کے فلاف آپ کے پاس تحریر و تقریر کی دو دھاری تلوار تھی ، جس کی ضرب کاری ہر موقعہ پر بحر بور ہوتی تھی۔ آپ اس شخصیت پرئ کے دور ہی بھی شخصیات کونظریات پر قطعاتر جے نہیں ویے تھے۔

آپ کے لیے اہان سنت والجماعت احناف علاء دیو بند کے اجماعی مسلک سے سرموہمی انحواف نا قابل برداشت تھا۔ چنا نچرنسبت دیو بنداختیار کرنے والوں سے اگر اجماعی عقیدہ کے خلاف کوئی بات سامنے آتی تو آپ کی غیرت ایمانی کا جوش قابل دید ہوتا ، فورا آپ کا تلم حرکت جس آتا اور معزت سنگوئی میشندہ معزمت نا نوتوی میشند کے مسلک کی جمر پورتر جمانی فرماتے۔

 AC NA ACTION ACTION ACTION

اس رفتن دور می جس طرف ہے بھی کمی فتنہ نے سرا فیایا تو آپ نے ملی طور پر اس کا مجر بیرہ طریقہ سے محاسبہ و مقدامہ کیا، آپ کی سیاسی آگر اور طریقہ کا رہے اختلاف کی سخجائش تو ہوئتی ہے لیکن سنگی حور پر برگزئیس۔ آپ کا اختلاف مجی المبیت کی بنا ہر ہوتا۔

شخصیات کے تفروات اور افرادی آرا، وتشریحات کی آمیزش سے علاوی کے اجما فی تقیدہ کی عاقت آپ کے علی محاسبات کی بناء پر قائم ری۔اس معالمہ بھی آپ پینیٹاس قدر متحرک اور مقیقظ جے کہ ملا ، ومشائح کی نظریں آپ کی طرف ہوتھی۔

کہیں اگر جادة کی سے سرموتجادز ہوا تو افی طم اس بات کے ختھر ہوجاتے کہ حضرت کاخلی صاحب بیسیہ اس مُتندکی سرکونی قربا کی ہے۔ چنا نچی آپ بیٹیٹ بھی اپنی مسند اورنسبت کی لائ رکھتے ہوئے خالص غی انداز میں مالی وضعل طور پری اسرقر ہاتے اورافکارسلیرکوجلا و بخشخے۔

آ ب موی خور پر بر یاطل کی سرکولی تو فرات می رید لیکن مودودیت ، مماتیت امر خار کی مربیت اور خار بیت آب کی مرکولی تو فرات می شاش می خار جیت آب کی میکند کندر اور کامقد کی فروآ پ خار جیت آب کیکنده کندر ایا ۔ نے کو چرکو چرمتعارف کرایا ۔

آپ کی آیادت محل بندبائی نیس بکدانتهائی مربیانتی، کارکنوں کی کری تربیت پرخصوصی توجد فرمات یک جی آیادت کی ایست کی ایست کی میں جب فرمات یک جی جی جی جی جی جی بی ایست کی آئی میں ملک کے اندر تشدد کی ایک لیم چلی بوئی تھی جس نے بہت ساروں کو اپنی میں لیا اور سنگی و کئی طور پر ب حد نتھان پہنچا یا تو ایسے نازک دور می بھی آپ کے جماعت کارکن بھیز چال کا شکارتیں ہوئے اور خالص کمی انداز می تحفظ نا موں محاج شخدادا کیا۔

ایست میں لیا آپ کی محد و تربیت کا اثر تھا۔

آپ کا شار ما لی شخصیات می ہوتا تھا۔ ملا و دستان آپ کے قدردان اور آپ کے تصلب دین کے معترف تھے۔ سیدی و مرشدی حضرت سیونٹس السمنی صاحب دامت برکاجم آپ سے کائی مجت رکھے۔ گزشتہ برس عزیز محترم سولان زاہد حسین دشیدی کے فتم بخاری کے موقع پر خدام افل سنت والجما حت کے چدملا ، کرام جاسد دیے می شرکے ہوئے قو حضرت شاہ صاحب کی خدمت عالیہ می مجل زیارت کے لیے صاخر ہوئے۔ راقم اس وقت معرت کی خدمت می موجرو تھا۔ آپ نے تھارف ہوئے پر ان ملا ، کا بے عدد اکرام کیا اور جب بے تعفرات رخصت ہوئے گئے تو فرمایا کہ معفرت قاضی صاحب امت برکاتهم کی خدمت میں میراسلام کہنا اور چردوبارہ استفسار فر مایا کہ آپ میں ہے کون بید فسد داری داری میں انجام دےگا؟ ایک صاحب نے عرض کیا کہ دھزت میں بید ذمہ داری بیماؤں گا تو آپ نے الممینان کا اظہار فر مایا ۔ گویا بیرری سلام نہیں تفا بلکہ تعین فر ما کر ذمہ لگایا کہ حضرت کی خدمت میں میر اسلام پہنچا ہے۔ بطبینان کا جب حضرت قامنی صاحب قدس سرہ کے انتقال کی خبر پنچی تو ان دنوں باوجود یک آپ کی طبیعت ناساز تھی اور اسفار کا سلسلہ کافی عرصہ ہے منقطع تھا لیکن آپ نے خصوصی طور پرطویل سفر افقیار کر کے : جنازہ میں شرکت فرمائی۔

راقم نے اپنے مربی وحمن استاذ العلماء حضرت مولانا محب النبی صاحب دامت فیوسم کی معیت میں سفر اختیار کیا۔ داستہ میں کچونا خرہونے گئ تو حضرت مولانا کی بیجینی قائل ویرتنی اورائ حسرت کا اظہار فرماتے رہے کہ کہیں صلوق جنازہ میں شرکت سے دہ نہ جا کیں۔ جب صلوق جنازہ بن شرکت ہوگئ ۔ جو ہوتے تو انتہائی عقیدت مندانہ لہے میں فرمایا کہ اللہ تعالی کا شکر ہے صلوق جنازہ میں شرکت ہوگئ ۔ جو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ بقینا آپ عالم ربانی تنے اگر آپ کے سفر آخرت میں شرکت سے مراح بانی تنے اگر آپ کے سفر آخرت میں شرکت سے رہا ہے۔

حضرت تدس مرہ کے اوصاف حمیدہ اور محاس جلیلہ کا احاطر راقم کی قدرت بی نہیں ہے۔ آپ کی خدمت میں ہمدوقت حاضر باش بھی ٹابداس خدمت کو کما حقداد اند کرسکیں۔

ا نتبائی عجلت میں میر چنوسطورا پی عاقبت سنوار نے کے لیے تحریر کردی ہیں۔

اگر نبوک (فترز به افزو نزن

෯෯෯෯

## حق وصداقت کےمظہر

کے مولایامحرنواز بلوچ 🌣

محترم دمكرم جناب حافظ زامدحسين رشيدى صاحب زيدمجدكم

جناب والا!

آپ کا مکتوب گرامی اس ہے تبل ملا تھا۔ لیکن اس اُگرنے کچھ نہ کرنے دیا کہ میرے جیسا طالب علم استے بڑے تبھر عالم ہجوش العرب مولانا سید حسین احمد مدنی بینید کے خلیفہ ہوں وہ شیخ العرب والعجم جن کے بارے میں بقول استاذی مفتی محمصیلی صاحب موتر انواله، حضرت شیخ النسیر امام الاولیاء مولانا احمد لا موری میننیفر ماتے تھے۔ میرائی چاہتا ہے کہ داڑھی کوئٹھی کرتے دقت جربال جھڑتے ہیں بدیال میں اس مو یک کو دول جوسید حسین احمد مدنی بینیز کے جوتے بنا تا ہے تا کہ وہ دھائے کی جگہ میرے یہ بال استعمال كرے۔ان كا دكيل محابہ رُفائيمُ فاتح مُداہب باطلہ حضرت مولانا قاضي مظهر حسين صاحب بمُنينيه كوُ خلافت کا نمامہ باندھناان کے مقام کا مظہر ہے۔ تو میرے جیسا طالب علم ان کے بارے میں کیاتح مرکر سكنا ہے؟ ليكن جب آپ كا دوباره كمتوب كرائي آيا ہے تو شرمندگى ہے : بچنے كے ليے بچومعروضات ومض کیے دیتا ہوں۔ دنیا میں ولا دیش بھی ہور ہی ہیں اور اسوات بھی۔ ولا دت کے بعد موت ہے کوئی بھی مشتثی نہیں ہے عالم میں ہرکلیہ سے پچھ نہ پچھ مستثنیات نکلتے ہیں لیکن جس کلیہ سے کوئی بھی مستثنی نہیں ہے وہ كل نفس ذائقة المعوت كاكليب يكن سبك موت كسال نيس بوتى بمى كموت صرف اس ك ماں باب یا خاندان کے لیے ہوتی ہے۔ کسی کی موت سے شہر کا شہر سوگوار ہوجا تا ہے اور کسی کی موت پر صوبداور ملك روتا بيكن جب الياعالم رباني ونياس المتاب تويقينا بور ، عالم كي ليموت كالثاره ہوتا ہے جس کے لیے کہا گیا ہے۔ موت العالم موت العالم توا سے عالم کا اٹھ جاتا ہورے عالم کا اٹھ جاتا ہوتا ہے کیونکہ ایک روح نکل جاتی ہے کہ جس سے بورے عالم پرایک پڑ مردگی **جما** جاتی ہے اور حضرت

<sup>🖈</sup> جزل ميكرزي يا كسّان ثريعت كونسل بنجاب

4 Cura Dis a Comment of the Comment of the Color of ولانا قاضي ظهرته من ساحب ببينة جس فم ترقام ك ظهر تصاي لممرت الي معدالت ك ظهر يقي ويا اسم إسمى تعيد مطرت في موادنا قاض وظهر مين صاحب توسد أند اوريد بدا ما هوي الم على ستد تعد حرمه دراز تک تدریس مجمی تریخه و ب ان کے متید و گل میں بائی چھی تھی ۔ تقوی اور طهار ها کی بلندى مشائز يدميت اوزهم وسي تعلق كى مناح في الاسلام اهرت والاناسية سين احد مدنى نهيدات است علقه بيت ين والحل كيا اورساته أل خلالت عالوازا والاكد هرت في ك على الازود تهد جنہیں یہ امزار ماصل نہ ہوانج میل علم ہے فراخت کے بعد اپنے والد کرائی کی مند کوڑ ہنت بکشی کا ٹی حرصه تعین میں دیے۔ بھراس بر وکرام کو کے کر چکوال پھٹل ہو گئے۔ وفاع سجا یہ بھٹا اور دوائش جوآپ کے والد کامشن قعاساری عمراس مشن برنهایت استفامت و بهادری سے کام کرتے رہے اوراس مل فروہ مجرفرت ندآ نے دیا بکساس کام کوآ کے بدھایا۔ آپٹروٹ بی سے اپنے مشائ اور اکابدادر بھائی منظور حسين شبيد مرحوم كى طرق جذبه جهادت مرشار تھے۔ طلباء وطاء اور موام ك ليے وفاى تربيت ك ز بروست حامی تھے۔علماء و بو بند کے مقائد اور ان کی مقانیت ان کے دل میں اس قدر کھر کر کئی تھی اور آپ کواس سلسله على اتناشرت صدر مواكد حضرت اس يدائى بن عدر اب اكابر عمقائدادد طریقه کاراورامل ماخذے استباط وانتخران کرنے میں اس قدر مہارت تا مد ماصل ہوئی کے مطرت کو اس میں اجتہاد کا درجہ ماصل تھا اور اس سلسلے میں ذرہ مجرمجی رواداری کے قائل نہ تھے اور اینے اکا بر کے پروگرام اورنظریات کوآ مے برهانے کے لیے آصانیف دالیف کی جمر مارکردی جمی کے اس سلسلے میں معیار بن مجے كديس كا مقيده قاضى صاحب بينية كے خلاف اووه فن وديع بندى نيس \_ جب مودودى صاحب فصحابه كرام على يرتقيد كارات ابنا إتو قاضي صاحب اس فتنه بهشير بربند وكرنوف بإب اورعام) جملا اور لفظا ومعنا اس كارد كيا اور بزے وثو تل اور اعتمادے اس پر قائم رہے۔ يهال بنگ كه جان جان آخرين کے میرد کر دی۔ ای طرح دیو بندی جماعت میں مماتیت کے منوان ہے ایک فتدا ٹھا تو وکل اہل سنت تر جمان حفیت نے ان کی سرکونی کی ادرایا تعاقب کیا جس مے مماتیت کے ایوانوں میں ارزا طاری ہو کیا

تر جمان حقیت نے ان کی سرکوئی کی اور ایراتھا قب کیا جس میں اتیت کے ایوانوں جی لرز اطاری ہوگیا اور حضرت قاضی صاحب بھینٹ کا نام ان کے لیے موت کا پیغام بن گیا۔ نیز دیج بندی جما صت جس ایک اور فقد اٹھا جس کا نام دیج بندی بر یلوی اتحاد تھا۔ صوفی محمد اقبال مرحوم مدینہ منورہ نے ایک بہت بزے شاطر اور حیلہ ساز جنس مجرکی مالکی کے ہاتھ پر بیعت کی جو کہ مولوی احمد رضا خال پر یلوی کے سلسلہ کا مجاز خلافت ہے اور یہ یا در ہے کہ صوفی محمد اقبال ہا قاعدہ عالم نہ تھے جس بنا پر محمد کی مالکی سے حتاثہ موسکے اور

## OK HOD DO OKOMO JADIO OKOLA DOS OK CONDO NO

و صعد الله تعالی و صعد و اسعة فی الدن و الاعر ة نیز آپ نے علا ، کی آبر وکو قائم رکھا حالات نے بری بری سیاس و ند بی تقابازیاں کھائیں کین دعزت کے پائے استفاصت میں فرو بحر بھی الفرش نہ آئی۔ حضرت نے کا او دار عکومت و کھے کی دور میں کی حاکم کے سامنے نہ جھے اور ندان سے تعلق وابستہ کرنے کی کوشش کی بلکہ بمیشان سے مجنب اور دور دور دے حضرت مدنی نکھیا اور دعزت تھائوی بھینی کے طریقہ کارکوا ہے لیے مشعل راہ بنایا کیونکہ آپ ان کے نظریات کے ہے وارث تھے۔ راوجی میں قیدو بند کی صوبتیں برداشت کیں لیکن اپنے مسلک وموقف پر آئی نہ آئے دی۔ نہ خوف کھایا نہ لیائے۔ یہی علاء می کا طروا تھیا رکھ دے اور ان کے گئین اور تبعین و عامد السلمین کوان کے ایوان کے گئین اور تبعین و عامد السلمین کوان کے ایکن اور تبعین ۔

# اڈیالہ جیل کی ملاقات

کے جناب محداسرار بخاری

ا خبار پرنظر پڑتے ہی چند محول تک بیقینی کی کیفیت رہی۔ یہ کیے ممکن ہے؟ لیکن میمکن ہو چکا تھا قمل جیسے تھین جرم میں وقت کا ولی پا بند سلاسل ہوکر حوالہ زندان کیا جا چکا تھا۔ ذہن میں ایک پریشانی کی لبراہمی ۔ یااللہ برسوں سے مختلف بیار یوں کا شکار اور ۹ سال کی عربیں کوئی قبل کرسکتا ہے؟

بعض حکام نے خصوصی اجازت سے ذریعہ ملاقات کی راہ ہموار کی۔ راولینڈی کی اڈیالہ جیل کے سپر نشنڈ نے جتاب محردراز کے آفس میں اگر چہیں ان سے گفتگو میں معردف تھا کین ذبن حضرت قاضی مظہر حسین صاحب بیٹین کی طرف لگا ہوا تھا کہ زندان کے شب وروز اور جوال سالہ نواسے اخیار الحسن کو سائی جانے والی سزائے موت نے اعصاب کو بہت نڈھال کر دیا ہوگا۔ وہیل چیئر کی آواز سے خیالات کا سلملہ ٹوٹا تو حضرت نظر کے سامنے تھے ان کی متوقع حالت کے بارے میں قائم سار سے تصورات آن واحد میں بھر گئے۔ چہرے پر تزن و طال کی بجائے بلا کااطمینان آویز ان تھا۔ وہی شفقت آمیز ملائمت، جیسے اپنے محر میں ہوں۔ حال احوال بو چینے کے دوران میں نے انہائی جذباتی طور پر اظہار ہمدردی کیا۔ جسن نواسے کی سزایر بہت افسوں ہوا اور ساتھ ہی تا تھیں ہے اختیار چہرے پر پر بیٹانی حال کرنے گئیں کے حسن نواسے کی سزایر بہت افسوں ہوا اور ساتھ ہی تا تھی اور پھراس کے جواب میں جوالفاظ ساعت سے میں چہرے پر پر بیٹانی حلی الماضینان کی کیفیت جو ل کی تول تھی اور پھراس کے جواب میں جوالفاظ ساعت سے مگرائے وہ مشیت ایز دی کے سامنے سر جھانے کا غیر معمولی مظاہرہ تھان دی کو مشیت ایز دی کے سامنے سر جھانے کا غیر معمولی مظاہرہ تھان والت میں ایک بات وہ کرسکتا ہو۔ دی این حال کے پی شناخت رکھتا ہو۔

ا ڈیالہ جیل میں دو محضے سے زائد جاری رہنے والی اس طاقات میں ان کے کسی ایک جملے سے بیتا ثر نہیں طاکہ موجود وصور تحال ان کے لئے ذراہمی ہریشان کن ہے۔ ﴿ وَمِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ فَا هِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

صاحب بینیں ہوسکا۔ جب تک میں وزیراعلیٰ ہوں قاضی مظہر حسین جیل ہے با ہر نہیں آ سکتے۔

یہ بات جھے پر نشند نٹ جیل کے دفتر میں موجود ایک آفیسر نے بتائی۔ جن کا تعلق چکوال کے کسی
گاؤں سے تفا۔ اس آفیسر نے بزیر توثویش آمیزانداز میں جو بات کہی اس وقت میں اس آفیسر کا حضرت
قاضی صاحب بر ہیں ہے جذباتی وابنگلی کی بنا پر جذباتی ار دِمُل سمجھا تھا کیکن بعد کے واقعات نے بہت چھھ
موچنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے کہا تھا ''یا در کھیں قاضی مظہر حین اس دور کے بہت بڑے ولی اللہ ہیں جن
محکم افوں نے انہیں جھٹ یاں پہنوائی اور جیل میں ڈالا ہے جھے ڈر ہے ان کا کیا انجام ہوگا ؟

جناب میاں نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ، جیل میں جانا، سزائے موت کا تھم سنایا جانا اور وطن کی مٹی ہے دوری کیا یہ سب میاں شہباز شریف کی طرف ہے اللہ کے اس ولی کو حوالہ ڈندان کرنے کا خمیاز ہ ہے؟ کیا اس جیل آفیسر کے الفاظ مشقبل کی پیشین گوئی تھی؟ ان سوالوں پر سوچا تو جا سکتا ہے تاہم ان کا جواب وی دے سکتا ہے جے خدانے الی قدرت عطا کر کھی ہو۔

66666

ال جاريات

بالتدير

فلافت راشذ

حفرت اقدس مولانا قاضی مظهر حین صاحب رقمة الله علید الت کے وقت جس اپنائیت اور محورکن مشکرا ہث ہے ہم کلام ہوتے ہے، اُس کے نقوش ایجی بھی ذہن کے پر دوں پر کندہ ہیں اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے (آھن)

صديق گارمنٹس اينڈ نصير كيفسے كل ليدى داكر غار ملك بكوال

## CHOLDER GEORGES GEORGE GEORGE GEORGE

# چند قابل تقليد صفات

کی دعرت مولانانوراشرف براوری ۲۹

ہمارے پیرومرشد حضرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب نورالله مرقدہ، بیٹی العرب المجم سید حسین احمد بدنی بیسین کے اجل خلفا واور تلاندہ میں سے تنے، جنہوں نے حضرت بدنی بیسین سے ساتھ بدارج سلوک میں بھی کمال حاصل کیا اور حضرت بدنی مہین نے ضاحت ظلافت کے احراز سے نواز کر خواص وعوام کے لیے رہبری کی سند وطافر ہائی، حضرت قاضی صاحب نیسینی، حضرت بدنی میسینی کے اعتاد رہر یورے ارتے ہوئے ایک عظیم صلح اور داہنما ثابت ہوئے۔

چندنما مال خصوصیات

ہوں تو اللہ تعالی نے حضرت بریشیہ کو بہت ی خصوصیات سے نوازا تھا لیکن چند خصوصیات آپ میں بہت نمایاں تقسی مثل خلوص خلوص وللہیت کا بدحال تھا کہ آپ کسی کی خوشا مد پر شاخوش ہوتے اور ندہی کسی ملامت کی پرواہ کرتے تھے۔ آپ نے ذاتی مفاوکو بمیشد ویٹی مفاو پر قربان کیا پرواہ نہیں جو زمانہ خلاف ہے راحت میں جو زمانہ خلاف ہے راحت وی چلوں کا جو صاف ہے راحت وی چلوں کا جو صاف ہے

محنت اور جفائشي

ضلع بکوال کر بیتر بیش اور دیگر اطلاع میں آپ نے پیدل وسوار ند ہب اہل سنت والجما صنعہ کے عقائد حقہ ہے تو کول کوروشناس کرایا۔ آتا کے نامدار حضرت محدرسول اللہ مراقی کم کسنت اور حضرات محابہ کرام جن فین کی عظمت سے دلوں کو معمور کیا اور بدعات ورسو مات کا ہوئی تحکمت کے ساتھ گلع تی کرنے کی کوشش کی جس میں خاطر خواہ کا میانی حاصل کی ۔ ویراندسالی اور طلاحت کے باوجو و آپ کی شاند

روزمحنت پر جوال مال تندرست حفزات کورٹنگ ہوتااور تعجب کرتے ۔

#### اعتدال

مجھی جذبات ہے مغلوب ہوکریا کمی مخالفت میں حداعتدال ہے تجاوز نہ کرتے عصمت انبیاء علیم السلام اور مشاجرات محابہ نخائیم فتق پزید جیسے اہم موضوعات پرآپ نے تعلم اشایا اور الی خوبی کے ماتھ ان مسائل کوصاف کیا کہ محققین علاء کرام نے تائیدی تبعرے کھے کہ آپ نے نہ ب اہل سنت کی ترجمانی کا حق کردیا۔

### سنت کی پیروی

آپ کی نمایال خصوصیات میں سے اجاع سنت کا بید حال تھا کہ دیکھنے والا آپ کو فتا فی افرسول نائی آم سجعتا، زندگی کے کی پہلو میں سنت سے سرِ مور تجاوز ندکرتے ، جب حضورا کرم نائی کا ذکر فریاتے تو عقیدت وعجت کا عجیب حال آپ پرطاری ہوتا ۔ خضر جملوں میں عقیدت وعجت کے پھول نجھاور کرتے جاتے ۔

#### عظمت صحابه

حضرات صحابہ کرام نزائدہ کے ساتھ محبت اوران کی عظمت کا اندازہ اس سے لگایا جائے کہ کوئی بیان،
کوئی درس آپ کا صحابہ کرام نزائدہ کے تذکرے سے خالی ند ہوتا۔ آپ کا ماہا ند درس قر آن کئی بار سننے کا
موقع فعیب ہوائم کوئی درس صحابہ کرام نزائدہ کے تذکرے کے بغیر ختم ند ہوتا تھا، خصوصاً خلافت راشدہ
موقودہ فی القرآن کو ہری اہمیت اور وضاحت کے ساتھ بیان فرماتے خلافت کے مسلمہ پر آ سے حمکین اور
آ سے استخلاف آپ کا موضوع ہوتیں جن کا مفہوم ہری خوبی سے ذہن نشین کراتے تھے۔

### آپکامجلس

میں کہ صدیت شریف میں آتا ہے کہ حضورا کرم تُلَاثِمُ مجل میں بر خض کو حصد دیتے تھے لینی برا یک سے حال احوال دریافت فرماتے یا کو کُی ضروری بات اور نقیجت فرماتے ، حضرت قاضی صاحب بہتنے کی مجلس بھی مجلس نبوی کانمونہ ہوتی تھی برا یک سے حال دریافت ِفرماتے اور ایک مجت و مسکر اہث سے حال پوچھے کہ دل تھنج لیتے تھے۔

## OK HSS NO OKNOWNED OKEWAYOU OK COODS

#### حق كوئى:

من کوئی میں آپ نے بھی کسی کی پر واہ نہ کرتے ٹو اوا پنا ہو یا بیگاند واسی لیے بعض اپنے بھی آپ کی من کوئی کی وجہ سے تاراض ہوجاتے تھے۔

اصول بركار بندي

آپ نے جوموقف مجی افتیار کیا اس میں دفع الوقتی ہے بھی کام نہ لیا ہکد شریعت اور امولوں کی پاسداری کو بمیشر فوظ رکھا۔ ای لیے آپ کے موقف متضاونہ ہوتے نئے کہ آج ایک موقف افتیار کیا کل دورا۔ اسلاف براعماد

آپاپے موقف اور قحقیق میں اسلاف کی تحقیق سے سرمومتجاوز نہ ہوتے تھے۔ بلکہ ہمیشہ اس ہات پرز ور دیتے تھے کہ اپنے بزرگوں کی تحقیق پراعما د کرو۔ آپ نے جن موضوعات پر بھی قلم اٹھایا وہ اسلاف خصوصاً اکا برین دیو بند کے حوالوں سے بحر پور ہیں۔

خدار حمت كنداي عاشقال يأك طينت را

**9999** 



## OK HAN DO OKONNINANO OKULLANDI OK (145 DO

# قا ئداہل سنت اور <sup>ح</sup>ضرت او کاڑوی

وينظر موادنامجود عالم مغدراوكا زوي

وقت کے مظیم محتق و مرقق ، علوم اصول کے بح بیران ، حضرت مرنی کی مظیم ترین یادگار ، میدان

تصنیف کے شہموار ، علم کلام کے مطبر دار ، تلم و قرطاس کے بیتان پادشاہ ، اشھری د جر ، ماتر پری محر ،

فرالی زمان ، جنید وقت ، ایمن الملة والدین ، امام احتکامین ، فریدة الاتنیا ، والسافین ، ماهان الاولیا ،

امام الملة البیعا ، می النة ، قاطع الهديد ، مرفع المالکین ، قد وة المحد جن ، فرق المفرین ، سلسله ماتی

امداد الله مها جرکی کے دریک ، شیخ العرب والیم حضرت موالا ناسید حسین احمد مدنی کی بشد رو مانی کی قام ،

آب کے ضاف مجاز ، مظمر شریت وطریقت ، ویکل محاب ، قائد الل سات ، حضرت اقد من موالا نا قاض مظمر من نور الله مو قده و مورد الله مضم معمد تحریک ضدام الل سات ، حضرت الدی اور اجرا بے براوروں معریدوں ، فیمنی یا فتہ تالم دو اورد الله مصنعه تحریک ضدام الل سات ، وارا البقاء کی طرف رفت سفر با تدهد معریدوں ، فیمنی یا فتہ تالم دو اور الله دو اجعون .

#### ہمیں ہو گلے داستاں کہتے کہتے

قائدانل سنت اس دور کی ان چند متاز و رکائ استیوں عی شار ہوتے ہیں جنہوں نے اسلام اور اہل سنت والجما مت کے ظاف اشخے والے فتوں کا مقابلہ نہا ہے۔ جوانمر دی اور استقامت سے کہا۔ تحری و تقریر کے میدان عمل انہیں ہمیشہ ناکوں پنے بہوائے۔ حق تعالی شانہ نے الیس فیر معمولی و ہاندہ اور ذکاوت سے نواز اتھا ان کا وجود حق مل جلالہ کی شان مطاوج دوو حالا کا تقیم نشان تھا۔ معرست قائد الل سنت فیر معمولی و ہانت اور ذکاوت عمل اسلاف کی یادگار ہوئے کے علاوہ نانی العلم ہونے عمل محمی اکا برین کا فیر معمولی و ہانت اور ذکاوت عمل اسلاف کی یادگار ہوئے کے علاوہ نانی العلم ہونے عمل محمی اکا برین کا مون شقے حق تعالی نے آپ کوئی ام کمالات فا جری اور باطنی سے مجر می راواز اتھا۔

ان کمالات میں سے ہرکمال اپنی جگہ پر نمایاں تھا۔ گریدکمان اور بیسعادت ہی آپ کے حصہ بی آپ کے حصہ بی آپ کے حصہ بی آپ کے حصہ بی آپ کے خصرت آن کہ شخ العرب والحجم حضرت مولانا سید حسین احمد دنی نوراللہ مرتدہ کے العرب دوحانی سے فیض حاصل کرنے کے لئے متلاشیان معرفت باری تعالی کو آپ کے وست بی پر ست پر ہاتھ دکھنا پڑتا۔ حفاظت مسلک میں میں مذیرانہ کارنا ہے، تعلیم وتصنیف اورسلوک کی زری سی خدمات اظہر من الفنس ہیں۔ گویا ان کی ایک زندگی میں بہت می خوبیاں جمع تحمیں۔ وہ ان عالی مرتبت افراد میں سے جمع میں کے حقال کہا گیا ہے باللہل دھیان و بالنھاد فورسان .

آپ کی حیات کے استے مختلف کوشے ہیں کہ ہرا یک کوشہ متنقل مضمون دمقالہ کا مختاج ہے مگر اس کے باوجود ریکہنا پڑیکا .....جن تو بیہے کہ تن ادانہ ہوا۔اور شائندہ آنے والی سلیں اس کا یقین کرسکیں گ کہ اس پرفتن دور ہیں بھی الی فوق العادة شخصیت تھی۔الی جامع شخصیت کا وجود بس الشقعالی کی قدرت کا کرشر تھا۔

#### كابكاب إزخوال الىقسد ياريندا

شوال ۱۳۱۳ ه کی ایک دو پیری طلب علم کے لئے جامد خیر المداری ملایان پینچا۔ جامد کے جنوبی محیث ہے داخل ہو کر لؤکوں ہے ہو چمنا ہوا حفرت تایا جان (رئیس المناظر بن حضرت مولانا محمد المین صفر داوکا ڈوی نور اللہ مرقد و) کے کرے بھی بہنچا۔ علیک سلیک کے بعد حضرت نے ہو چھا کہ خیر یت ہے آیا ہے؟ بندہ نے گزارش کی کدوا ظلہ لیتا ہے۔ ایگلے دن درجہ فارس سال اول بھی وا ظلم کا ہوگیا اور بندہ کی رہائش بھی حضرت تایا جان محمد کو اور بھی تی طے پائی۔ حضرت تایا جان محمد کی مجالس بھی ایک شخصیت کا تذکرہ کھی اس انداز سے کیا جاتا تھا کہ جس کوئن کریہ بات سامعین کے ذبین بھی دائے ہو جاتی کہ دو ایک بحد کی بیایا بلکہ تردید قدا ہو بالیا گلہ تردید قدا ہو باللہ کا مجد و بھی بیایا بلکہ تردید قدا ہو باللہ کا مجد و بھی مالان علوم نہوت، باطلہ کا مجد و بھی بیایا ہے۔ وہ خضیت ایک ایس انداز دید قدا ہو

وارن ن انمیا محنت و جفاکشی ، جاہات ومبر آز ما مشکات کا سامن کرتے کرتے تھک کر پکھ دیرست نے

کے لئے آلینے ہیں۔ اس جمرہ طیب کی چھا کا ن ایس بیاری ب کہ چنر نموں میں سب تھا وٹ کا فور ہو جا آ

ہ اور پھر جاہدین ملت نے ولو لے اور حوصلے کو لیکر فرقب نے باطلہ کے سامنے جہاد بالستان اور جباد
باللسان کے لئے سین پر ہوجاتے ہیں۔ ووا لیک ایں چشر فیفی ہے جس کا ایک ایک تقرہ سائکین طریقت ،
طالبین معرفت کی حیات روحانی کے لئے آب حیات جا جہ تو تا ہے۔ خدا تعالی نے من زل روحانیا اس
کے لئے سخر کر دیں ہیں ، وو فور بھی ان کی میر کرتا ہے اور اس کی وجہ سے سیکٹو و نہیں بڑا روں لوگ اس
لذت سے اطف اندوز ہوتے ہیں۔ ووالیا ساتی ہے جومعرفت باری عزامہ کی سے فود بھی بیتا ہے اور
جام کے جام آتش عشق می سوز دشرہ گلوتی خدا کو بھی باتا ہے۔ وہ ایسا مختص ہے جومعرفت کے سندر
اپنے قلب میارک می سمینے ہوئے ہاں کے باوجوداس کی خاصوتی ای شعر کا مصدات ہے۔

کمہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے

اس کا تھم جب نستوں کی تاک میں چانا ہے تو کوئی اس کی کا نے گئ تا بہ تبین لاسکا، اس کی زیان جب نشتوں کی سرکو بی کے لئے اپنی تو ۔ کویائی کا میں لاتی ہے تو خدا ہے باطلہ کی تمار تی زیمن ہوں ہوئی دکھائی دی میں گر تا ہے تو متذہل دم دیا کر دکھائی دی تیں۔ وہ جب ھسل میں مباوز کا نمور انگا کر میدان مناظرہ میں اثر تا ہے تو متذہل دم دیا کر بھائے میں اور اگر کوئی میدان میں آنے کی جرائے کر بی لیتا ہے تو اس کی ایک می کاری ضرب کے بعد دشمن جھیار پھینے کر الا بان الا بان کی صدا کی دگا کر اس کی بھیک یا تھے پر مجود ہو جاتا ہے۔ دافسیت کے مور ما بول یا خار جبت کے مداحین ، اس کے باتھوں رسوا ہوئے ہیں۔ مودودی ہو جاتا ہے۔ دافسیت کے مور ما بول یا خار جبت کے مداحین ، اس کے باتھوں رسوا ہوئے ہیں۔ مودودی محال بیٹ کا ماری تھی تو کو اس کی تو بیٹ کے دوران میں بلند ہوا۔ خلافت راشدہ حق چار یار دیشنز کا فعرہ مجر عصت کی ہوئی اور عظمت محال ہوئی کا حسین چرہ دیوں تھر کر امت کے سامنہ آیا ہیے افوا مات کی مان کی ہوئی اور عظمت محال ہوئی کا حسین چرہ دیوں تھر کر امت کے سامنہ آیا ہیے افوا مات کی مختر کی ہوئی کا حسین چرہ دیوں تھر کر امت کے سامنہ آیا ہیں کہائی کی این کی مورودی کی پھینکی این اور اس کی تین کی اور دو تلوب مسلمین ہے مورودی کی پھینکی اس کی میں کی اور دو تلوب حسان کی بھی کی اور دو تلوب حسان انہا ہی بھی کا درجہ کر این کی تورودی کی پھینکی کی بھینکی اور دو تلوب حسان انہا ہی بھی کی اور دو تلوب حسان انہا ہی بھی کی اور دو تلوب حسان انہا ہی تھی محمد انہا ہی بھی کی اور دو تلوب حسان انہا ہی تھی محمد کی بھینکی کی تھر ان کی اور دو تلوب حسان کی تھر انہاں دورائی تحد انہاں کی تھر انہاں دورائی تھر انہاں کی تھر انہاں کوئی سے محمد کی دورائی کی تھر انہاں کی تھر انہاں کی تھر انہاں دورائی تھر انہاں کی تھر انہاں دورائی تھر انہاں کی تھر انہاں دورائی تھر کی تھر انہاں کی تھر انہاں کی تھر انہاں دورائی تھر انہاں کی تھر کی ت

چراتے ہوئے قو حید کی آ زیم حیات انہا عظیم السلام نی المقور کا انگار کر ڈالا اور سراری است کو، چووہ سو سر نرمحد ٹین اور منسری کو، است کے ماہیہ ذرستگلمین کو، ملت بیضا ، کے مورضین کو، معوفیا ، اولیا ، اور ا تنبا ، کو کے فراور سٹرک گروانا ، المبتد جیسی علم کام کی کتاب نا قائل اعتار قرار دیا بحد ثین کے اصولوں کورو ند ڈالا، اجر شامت کا وقار مجروح کیا اور مجرات میں جیشہ کر عالم اسلام پر اپنی تو پ سے کفر کے گوشے واضحے شروع کے ، اکا ہرین ملت کی مجریاں ام جائے کی کوشش کی تو وہ مرد تعلند رمیدان میں اتر ا اور مجراتی فساویوں کا ایسا پیچھا کی کدانیوں نے اپنی بلوں میں تھنے بمی بن عافیت جائی۔

اس شخص نے جس میدان ہی بھی قدم رکھا نہایت پجونک کر رکھا، جاد واعتدال کو ہاتھ سے نہ جانے واعتدال کو ہاتھ سے نہ جانے دیا، صراط مشتم پر گامزن رہا، اور پھر دیکھتے ہی ویکھتے اتنا آگے نکل گیا کہ اس میدان کے دوسر سے سواراس کی گرد یا کو پانا بھی سعادت جانے گئے اور کیوں نہ جانے کو تکسیدی اس کا حق تھا کہ اس کے قدموں کی خاک کو آگھوں کا مرحد اس کے نظین مبارک کومرکا تا تا بتایا جاتا۔

بیافاد و پیش جومیرے قلب کی لوح پر معنزت رئیس المناظرین کیٹین کی مجلس کی برکت سے جاگزیں جوالے بھر جوں جوں وقت گزرتا گیا بیر بو هتا ہی گیا بھرا کیک وقت آیا کہ آئش عشق تیز تر ہور ہی ہے مگر اس پر پانی ذالے والا ندر بادمیرے تایا جان مرحوم الشاکو بیارے ہوگئے

ئے کون بائے مدائے دل کے کس آء شفائے دل وہ جر بیچے تھے دوائے دل وہ دکان اٹی بڑھا گئے

اب تو په حالت ہے ...

ما ہر چہ خوانرہ ایم فراموش کردہ ایم ال حدیث بیار کہ عمرار عیں کئم بندہ حضرت تایا جان بینتی بار بار گذارش کرتا کہ جہلم یا چکوال کے جلسے می جھے ساتھ لے جا کیں تاکہ حضرت تایا جان ساتھ نے جاتے۔ وجداس کی جا کیں تاکہ حض بھی حضرت بینتی کی دیارت کرلوں لیکن حضرت تایا جان ساتھ نہ لے جاتے۔ وجداس کی میٹمی کہ عمو ما جہلم یا چکوال کا جلہ درمیان ہفتہ کو جوتا جو کہ پڑھائی کا دن ہوتا۔ سبق سے نانہ حضرت کو براشت نہ تھا۔ یہاں تک کہ جب بندہ کے تایا تھراسکم مرحوم فوت ہوئے تو حضرت نے قربایا کہ تو نے جا کرکیا کرتا ہے ، تو سبق پڑھ میا ہم ہے۔ حضرت کی اس تحق کی دورے بندہ حضرت تایا جان کی زندگی میں حضرت تا کہ ایک سے محروم ہی رہا۔

مثنك آنست كدخود ببويدند كدعطار

حفزت قاضي صاحب كامرتبه

رئیس المناظرین حفرت مولانا محداین صفدراد کا ژدی نے ابتدا شیخ النفیر سلطان العارفین حضرت مولانا احماعی لا بوری بیکنینے بیعت کی۔حفرت تا یا جان کا شیخ النفیر بیکنینے کے ہاتھ پر بیعت ہونے کا داقد آپ نے اپنے حالات میں لکھا ہے جو کہ تجلیات صفور جلداد ل کے شردع میں شائع ہو چکا ہے اور آپ حضرت ادکا ژدی کی یا دھی الخیر کا جوضعوصی فمبر شائع ہوا ہے اس میں ہمارے تا یا جان محرم مرحوم پروفیسر میال تجمد افضل صاحب زیرمجد و نے بھی اپنے مضمون میں تحریز مایا ہے۔

بنده قد مرر کے طور پراس کوزیب قرطاس کرتاہے ....



# 

مولا نا افضل صاحب تکھتے ہیں کہ بھائی صاحب بکا پیشے جب طدام الدین میں دھڑت اا ہوری ہمینہ کا سے بیان پڑھاں پڑھاں کی تصییں۔ جب دل کی آئیمیس کمل کا بی بیان پڑھا کہ آئیمیس دوسم کی ہوتی ہیں۔ ظاہر کی آئیمیس کمل جاتی ہیں تو آدمی طال وحرام میں تیز کرسکتا ہے اس پرصاحب قبر کے احوال بھی مکشف ہوجاتے ہیں۔ لؤ آپ بھی سکو کی حداث کے ساتھ دل کر دھڑت کا احتمال لینے لا ہور بہلے اور حرام وطال بھی ملا کر دھڑت کی خدمت میں بیش کردیے آپ نے حرام وطال بھی علیدہ ملیدہ وکردئے۔ اس وقت

#### لوآپ این دام میں میا دائم کیا

کے مصداق بھائی صاحب حضرت لا ہوری بکتھ کے گرویدہ ہو مجے اور نوبت صرف بیعت تک ہی نہ پنجی بلکہ حضرت نے انجیل برنباس پر مقد مہ لکھنے کا علم صادر فر مایا ، اس آز مائش سے جب کا میاب ہوئے تو حضرت لا ہوری کی تو جہات خاصہ کا مہط بن مجے ۔ [الخیر خصوصی نبر ص ۲۰۱]

ہمارے شرح عقائد کے سبق میں جوہمیں جامع المعقول والمعقول حضرت مولا ناشیر الحق تشمیری دامت برکائھم نے پڑھائی ۔ حضرت اوکا ڈوی بکتیجاور حضرت الرکائھم نے پڑھائی ۔ حضرت الا ہوری بکتیجاور حضرت لا ہوری کا بھی واقعہ سنایا اور فر مایا کہ ابھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے حضرت لا ہوری بھیلا کی کرابات کوائی آئکھوں سے دیکھا ہے تم ان کی (حضرت اوکا ڈوی بھینے) کی زیارت کرلوشاید پھر بیھی نہر جیس ۔ ہماری درگاہ سے مصرت تایا جان قدس سرہ کی درگاہ سے مصرف کی درگاہ سے مصرف کی درگاہ سے مصل تھی، میں ویسے تو بھر اللہ اس میں مصرف کی پیلا کی بر لیٹ کر محوضوا ب ہوئے تک حضرت کی مصل تھی، میں ویسے تو بھر اللہ اس میں مصرف کی نیارت کی لیٹ کر محوض اب ہوئے تک حضرت کی دیارت وقفہ وقفہ سے کرتا رہتا ، می حضرت بھنٹی تھی فراز کے لئے بیدار فرماتے ۔ عمو یا حضرت مطالعہ میں ہونے تو بنسل میرے باتھ یا مانتے پر آہتہ ہے مارتے اور فرماتے ۔۔۔۔۔۔۔

محودا تحدنما زواثائم موممياوا

# 08 862 743 61 Com sand to 6 (2025 3/1) 68 (2025 3/1)

بند واکثر پہلی آواز پر بی اٹھ کھڑا ہوتا اور سب ہے پہلے جس پیرے پرنظر پڑتی و وصنرت دیمی المناظرین پرکٹنو کا ہنتا مسکرا تا پیر و ہوتا۔ آج بھی صنرت بہٹو کی آواز کی لذت رکز پاتی ہے ....

آیای تھا خیال کدآ تھیں چمک پڑی آنوکی کی یاد کے کتے قریب تے

نیر بات جل ری تمی صرت قاضی صاحب نورالله مرقده کے دو طانی مقام کی، صفرت تایا جان کا معزت تایا جان کا معزت لا ہوری انتقال فرما کے قو صفرت تایا جان معزت لا ہوری انتقال فرما کے قو صفرت تایا جان کے مواد نا عبیداللہ افور حمداللہ رحمت واسعة ہے بیعت کی درخواست کی مواد نا نے فرمایا کس آپ کے قابل خیص ہوں۔ آپ معزت اقد من مواد نا عبدالللف جلمی بینین کے پاس چلے جاکس۔ صفرت تایا جان معزت جلمی شرت جلمی و معزت جلمی معزت جلمی معزت جلمی معزت جلمی معزت جلمی معاضر ہوئے ، معزت جلمی معزت جلمی اللہ و نے وجود ماہ فنس و کمال ہونے کے فرمایا آپ صفرت قاضی صاحب بینین کے پاس چلے جاکس۔

آہ! کیے تھے بیلوگ، کس قدرتمی ان میں تواضع اور خود کو نمایاں نہ کرنے کا شوق۔ زمین جیسی تواضع، بہاڑوں جیسی مضبوطی، آسانوں جیسی بلیر ہمتی تھی۔اپنے سے دوسروں کو بہتر جھٹا، حالا نکدان کے باس شخ التعبیر امام لا موری بیشنڈ کی خلافت تھی۔

ا ما م الاولیاء ، سلطان الاتعماء حضرت مدنی بینیؤ کے سرید خاص حضرت اقدس مولانا سیدا بین شاہ صاحب داست برکائم العالیہ کے بارے بل عا جزنے بار باسنا ہے کہ حضرت بار بار اصرار کے باوجود بیعت نہ لینے تھے بلکہ فرماتے حضرت قاضی داست برکائم کے بیعت ہوجا و بھی سفارش کردوں گا۔

چنا نچەھنرت اوكا زوى بكتينى نے صرت مولانا عبدالليف جملى نورالله مرقد و كفر مان پر صفرت قاضى مدا حب بيئينو كے چشمہ دو مانى سے اپناتعلق جوزليا اور يوں دن دوگى رات چوكى ترتى ہوتى منى ۔

کویا سلطان المناظرین کی طرف جب صفرت قائدانل سنت کی روحانی توجهات ہوئی تو صفرت کی ترقی برحتی گئے۔ آپ کی روحانیت دو آتھ ہوگئی۔ ایک صفرت لا ہوری کا فیض آپ کے قلب مبارک سکے بیچنی رہا تھا، دوسرا صفرت نیخ الاسلام والمسلمین صفرت مد کی کا فیض بواسط قائد المی سنت صفرت ادکارون کوئی رہاتھا۔

حق تعانی عفرت قاضی صاحب برخته معفرت تایا جان برخته اور امارے سب اکا بر کے درجات بلتھ فریا کیں۔اور ہمیں ان کے بخش پاپر چلتے کی قویش عطا فریا کیں .... تمنا محتمری ہے گرتم پید طولا ٹی CK 167 197 6 2005 JANUAR 6 4 1 100 59 AT 1249 1 50

# وہ جو بیچتے تھے دوائے دل

کھے مولا نامخلص عبداللہ <sup>ہمیہ</sup>

جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس وقت میری عمر آٹھ سال کے لگ بھگ تھی جب مجھے پہ چلا کہ ہارے گاؤں بلکسر میں معراج النبی نٹائیڈا کے موضوع پر بعد نماز ظهر جلسہ ہور ہاہے جس میں معزت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب چکوال تشریف لارہے ہیں (حضرت آتے تو ہرسال ہی ہوں مح کیکن مجمعے اس وتت شعور نه تھا) میں معصوم می سوچ لے کراجہا کا میں بیٹھ کیا کہ ابھی کوئی جبہ، کلاہ پینے شخصیت نمودار ہوگی اورخوب مرلگا کرتقر میکرے گی ،لیکن میری تمام سوچوں کے برعکس کیاد کھتا ہوں کہ نبایت ساد ولباس میں رومال باندھے ایک مخص مجمع میں سے اٹھ کرمنبر پر بیٹھ کیا۔ ہاتھ میں قرآنِ پاک لیا اور سادہ الفاظ میں قرآنِ یاک پڑھ کرتقر مرکرنے لگ ممیا۔ میں نے سوچا کہ جن قاضی صاحب کا اعلان ہور ہا تھاوہ تو شاید تشریف نبیں لائے ان کی جگہ یہ بابا تی آ کرتقر ریکر ناشروع ہو گئے ہیں لبندا میں اٹھ کر چلا گیا ہے میری میلی ملا قات تھی جوحفرت اقدس مینیڈے ہوئی۔ تو جوں جوں عمر بڑھتی کی عقل وشعور آتا گیا اور حفزت کے ساتھ عقیدت ومحبت بڑھتی جلی گئے۔ میں عقیدت اس وقت عرون پر پینچی جب میٹرک پاس کرنے کے بعد میں نے ١٩٨٣ء میں كورنسن كالح چكوال میں دا ظله ليا۔ ان دنوں كالج میں من تحريك الطلب كى بنيادى ر کھی گئی تھی ۔ اور سی تحریک الطلبہ کا پندرہ روزہ اجلاس ہوتا تھا جس میں حضرت اقد س میسیو ورس ویا کرتے تھے۔ان دروی میں حضرت اقدی ند بہب اہل سنت والجماعت کے بنیا دی سائل میں ہے ا یک مئلہ پرتفصیل ہے روٹنی ڈالتے اوراس سئلہ میں اہل سنت والجماعت کا دیگر فرقوں کے ساتھ اختلاف بیان فرماتے اور اپنے عقیدہ کے بارے میں قرآن وسنت اور دیگر فرقہ کی کتابوں ہے د لائل بیان فرماتے ساتھ ساتھ و مگر فرقوں کی طرف سے اعتراضات کے جوابات بھی ارشاد فرماتے۔ حضرت کے بیان کامیا نداز بڑاعلمی، نہایت آسان، روحانیت ہے مجر پور، ول پر اثر کرنے والا، ولاکل

وبرامین سے لبرین، ول دوز و پر سوز ہوتا جس سے بر نفے والا متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا، مفرت نے ہم نوجوانوں کی تربیت واصلاح کے لیے جس جانفشانی سے منت فرمائی وہ حضرت کا کمال تھا۔

ورودوں اور و کروں کے بید دخترت کی کا معمول رہا ہے جمعو نے جمعو نے تھو نے تصون اور و کروں پر چند دختر ہے۔ میشر جمع کی ۔ دب محتر ہے اور حضرت کی ماری زندگی کا معمول رہا ہے جمعو نے جمعو نے تھو نہ ماہی ہوتے ۔ نہ کشر جمع کی ۔ دب مختر ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ۔ نہ کشر جمع کی ۔ دب خواہش ہوتی نہ فووٹنائی کی اگر ہوتی ۔ و نیا کی بے رغبتی کا بیام تھا کہ ہمارے نزدیک چکوال کے ایک دیمات میں عرصة دوراز سے سالا نہ جلسہ ہوتا ہے ۔ دھنر ہے کے ضعف اور بیماری کی بنا پر عمر کے آخر سالوں میں بندہ کو اس جلسہ کی زمدداری نبھانا پڑئی تو معلوم ہوا کہ آئے تک ان لوگوں نے دھنر ہے تی کی اور نہ کی دوسرے جماعتی مبلا کی کوئی خدمت کی ہے۔ اس کے باوجود دھنر ہے دوسرے جلسوں کی نسبت زیادہ اشہاک اور فکر سے ہرسال بذات خود تشریف لے جاتے اور دیگر مبلغین کو تکم فر ماتے اور پوری زندگی کی اشہاک اور فکر سے ہرسال بذات خود تشریف لے جاتے اور دیگر مبلغین کو تکم فر ماتے اور پوری زندگی کی سامنے اس کا ذکر نہ کیا ۔ طال کہ جیں ۔ لیک جیں ۔ لیکن دھنر ہے جی کے سامنے اشارہ تک نے فرایا کے مفال کے ایک جیں ۔ لیک جیں ۔ لیک جی ۔ اس کے سامنے اشارہ تک نے فرایا کے مفالے کرام کا یا جلسہ کاخرج ہوتا ہے۔

مسلک بن کی سیح تر جمانی، اکابرین کا طرز، مؤقف کی تنی، انداز کی نری، بڑے ہے بڑے تخالف کے لیے بھی بھی بدا طلاقی یا گئا تی کا جملہ زبان پر ندلا نا حضرت کی انتیازی شان تنی ۔ خود فما کی حضرت کے پاس نتی ، اس پیرانہ سالی بھی بھی بھی بھی کی سے پاؤل ندد بوائے ہاتھوں پہ بوسہ ندو ہے ویا۔ ایک وفد دمضان شریف بھی بدنی جا مع مجہ بھی تنم قر آن کی تقریب ند ویا نے بااور حسب عادت وعظ کے بعد مدنی محبد ہے لمحقہ پلاٹ بیں تشریف لائے اور احباب کے ساتھ بیٹے گئے ۔ جا فظاللہ یارصاحب حضرت کے بوائے مقید مندوں اور خادموں بی سے ہیں۔ نہایت عقیدت کے ساتھ حضرت بی بھی تشریب کے موز ھے وہائے کی فرض ہے بہت مبارک کی طرف بیٹے گئے ۔ جوں ہی شانوں پر ہاتھ دکھا۔ حضرت کے موز تھے اس کا چہو دکھا۔ حضرت کے بیانہ ساتی ہوئے تی فور آسید ھے ہوکر بیٹے گئے اور تنی ہے فر بایار ہے دو جھے اس کا چہو کا نہیں۔ نے کہ یہ کرکس ساتی کو بیٹے اس کے بیرانہ سالی بھی اپنے کہ ان کو بیٹے کہ کا کہ کرکس ساتی کو بیٹے کہ کرکس ساتی کو بیٹے کہ کو بیٹے کہ کرکس ساتی کو بیٹے کہ بیرانہ کی اپنے آ سان الفاظ ہے بھی جھے نے کہ عام میٹے کہ اندوں بیٹے کہ ساتی مسائل بھی اپنے آ سان الفاظ ہے بھی دھرت ہی بیرین کے ساتھ و فات کے صرف و دون قبل طاقات کا شرف حاصل ہوا۔ شدید

٠,٠

بیاری اور عمر شریف کے اس حصد میں بھی جونمی جھے اندر جانے کی اجازت می ، کیا دیکھتا ہوں کہ چہرہ انور ہشاش بشاش ہے اور بیاری کا چہرہ پر کوئی اثر نہیں ہے۔ آپ تکیے سے فیک لگائے بیشے تھے۔ میں نے مصافحہ کیا۔ حضرت میری طرف د کیھ کرمسکرائے ، میں نے اپنانام بتایا تو عادت شریف کے مطابق ہاتھ اوپر اٹھایا اور فرمایا '' میں نے بہچان لیا ہے فیریت ہے۔'' میں ایک لھے کے لئے کھڑار ہا کیونکہ گفتگو کرنے اور جیمنے کی اجازت نہیں تھی لہٰذا الئے قدہ مول پیچھے ہٹا اور پھر دروازہ بند ہوگیا۔ حضرت جی بریشیے سے آخری ملاقات کا بیہ منظر مجھے زندگی بھرنہ بھولے گا۔

ا توار کا دن درمیان ش گزرا۔ سوموار کے وقت انجی اٹھنے کی تیاری کرر ہاتھا کہ نون کی تھنی بنی، جونمی میں نے فون اٹھایا تو حافظ سلطان محمود صاحب کی آواز سنائی دی،'' مخلص صاحب حضرت جی کی وفات ہوگئی ہے آپ فوراً چکوال کڑئے جا کیں۔

خبر کا سنما تھا کہ دل بھ گیا اور دنیا روٹھ گئی۔ ہمت جواب دے گئی۔ کوشش کر کے اٹھا۔ سب سے پہلے حضرت والدصاحب مدظلہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ مصلی پر بیٹھے ذکر میں مشغول تھے قریب بیٹھے گیا۔ بوچھنے پر بتایا۔ کہ حضرت بی کی وفات ہوگئی ہے اور میں ابھی چکوال جار ہا ہوں آپ نے انا لله وانسا الب داجھون پڑھا۔ ایک لباسانس لیا اور فر مایا اعلان کر کے جانا۔ میں نے گاڑی منگوائی اور چکوال کی طرف روانہ ہوگیا۔ راستہ میں آنکھول سے آنسو جاری تھے اور دل ہار بار کہ رہا تھا اب میری اصلاح کون کرے گا؟

سے کون ہائے صدائے دل طے کس سے آہ شفائے دل

ده جو بیچ تھے دوائے دل ده دکان اپنی بردھا گئے



# قائدا السنت عن كى سى يادگار نگارشات

كهرترتيب! حافظ عبدالوحيد حفي 🌣

تعلیم وتربیت کے حارطریقے

خداوندعالم نے نسل انسانی کی تعلیم و تربیت اور رشد و ہدایت کے لیے دتی نبوت کا جومقد سلسلہ ابوالبشر حضرت آوم علیہ السلام سے جاری فرمایا تھا وہ پھیل وین واتمام شریعت کے ساتھ ساتھ خدا کے آخری نبی سرور کا کنات مجبوب خدا حضرت محمد رسول اللہ ٹاکٹائم کی ذات قدی صفات پرختم ہوگیا۔

ہادی عالم مُنگِیُّا نے (۱) تلاوت آیات قر آن (۲) تز کیدنفوں۔ (۳) تعلیم کماب اللہ (۳) تعلیم حکمت دین کے ذریعیا بی ناخواندہ اور گراہ قوم کی اصلاح فر مائی۔''

[ دوسالدوئيدا وبدرسه اظهار الاسلام ١٩٥٥ عن ٢

### فرائض نبوت

آ تخضرت ٹائٹٹل نے تعلیم دین اوراصلاح امت کے لیے چارتسم کے طریقے افقیار فرہائے۔ حسب ذیل آیت ان پرکھمل روثنی ڈالتی ہے.....

هو اللي بعث في الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلل مبين .

## \$ 867 \$ \$\$ 2005 its its \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$

ترجہ۔وہ اللہ ہے جس نے ناخوا ندہ اوگوں میں ان بی میں سے ایک رسول کومبعوث فرمایا جو
ان کوخدا کی آیات پڑھ کرستا تے ہیں۔اوران کو پاک کرتے ہیں اوران کو تر آن کی اور صکستِ
و بین کی تعلیم دیتے ہیں اور بے شک وہ لوگ اس سے پہلے بڑی کھلی عمرا بی میں جتلا تھے
اس آیت نے تصریح کردی کہ بادی عالم ٹائیڈی نے (۱) تلاوت آیات (۲) تزکید نفوس۔
(۳) تعلیم کی اللہ در (۲) تعلیم حکست و بین کے ذریعہ اصلاح فرمائی۔
(۳) تعلیم کی اللہ در (۲) تعلیم حکست و بین کے ذریعہ اصلاح فرمائی۔

حضور خلی بنا ہے ہے۔ پہلے اس محمراہ تو م کو قرآن مجید کی آیات سنا کیں جوان کی زبان ہی میں نازل ہوا تھا۔ قرآنی آیات کے ذریعہ ان کو مشر کا نہ عقا کدا در جاہلا نہ افعال رسوم سے نجات ولائی۔اپنے فیض صحبت سے ان کے نفوس کو پاک اوران کے قلوب وارواح کو ایمان و عرفان کی روثنی سے منور فر مایا۔

کتاب اللہ کےمضامین عالیہ کی ان کوتعلیم دی اور دین خدادندی کی حکمتوں کے دروازے ان پر کھول دیئے۔'' [ درسالہ رہ ئیراد ۱۹۵۵ء مفق ]

#### درس گاه نبوی اور اصحاب صفهٔ

'' آنخضرت نگائی پرایمان لانے دالوں میں بوں تو کو کی فرد بھی ایسا نہ تھا جوا یمان وعمل صالح کو اُ خروی نجات کا ذریعہ بچھنے کے باوجودا ہے آپ کوتعلیم قر آن اور سنت نبوی کامخاج نہ سجھتا ہو۔

سمو ہر ہر صحالی قرآن وسنت ہے استفادہ کرنا اپنی زندگی کامقصود حقیق جانتا تھا۔ گر اصحاب رسول میں ہے ایک جماعت الی بھی تھی جنہوں نے دینوی ومعاشی ضروریات ووسائل ہے کنارہ کش ہو کر بارگاہ نبوت کی حاضر باشی اورعلوم وتی مے حصول کوئی اپنا مخصوص نصب العین بنالیا تھا۔ درسگاہ نبوی کے طلب کی ہے جماعت اصحاب صفرکے نام ہے یاد کی جاتی ہے۔

مسجد نبوی سے متصل ایک جمونپڑ سے میں اُن کا قیام رہتا تھا۔ کسب معاش کی فکر سے دہ آزاد ہتھے لیکن دہ سبه کارنہیں تھے۔ بلکہ کارنبوت اور ورافت علم کی عظیم ؤ مدداریاں انہوں نے قبول کرلی تھیں۔ دہ مخزن نبوت سے ان جواہرات کوجمع کررہے تھے جنبوں نے قیامت تک اہل اسلام کو بالا بال کرنا تھا۔

درسگاہ نبوی کے ان مخصوص طلبہ کی معاثی ضروریات کی کفالت ان اصحاب رسول کے سپر دھی جن کو حق تعالیٰ نے مالی وسعت عطافر ما کی تھی اور جومحبت نبوی اور علوم وی ہے استفاد ہ کرنے کے ساتھ مماتھ زراعت وتجارت وغیرہ کے کاروبار میں بھی مشغول رہتے تھے اوران کا بیکسب معاش تقویت وین اور اعانت مجاہدین کی ضرورت کی نیت ہے تھا۔

ان کے نزو کیے کسب مال ذریعہ مقصود تھا نہ کہ خود مقصود ۔ جیسا کہ انلہ تھائی نے اُن کے اس کمال دین کی خود خبردی ہے۔

رحال لا تقهيهم تحارة ولا بيع عن ذكر الله اقام الصفرة وابناء الزكوة.

میخی'' وہ ایسے مرد میں کہ تجارت اُورخرید وفر وطت اُن کو ذکر انجی اور نماز اور زکو 5 ہے ماظل نسرے تئے ''

یہ و دمفت کا ملہ ہے جو سحابہ کرام کو حضور اکرم تڑھٹے کی تعلیم و تربیت دجہ سے حاصل ہوئی تھی۔ان کے قلوب پر محبت حق مالب آ چکی تھی۔ان کے دہائے مشر کا نہ تصورات سے خالی ہو چکے تقے ان کی رومیں حلاوت ایمانی اور ذکر المی سے نیریز ہو چکی تھیں۔

مجوب خدا تراثم فی محبت نے ان کے قلوب کوغیر اللہ کے تعلق سے آزاد کردیا تھا۔

امحاب رسول ترتیم نے حسب استعداد آفآب نبوت کے فیوض وانوار سے اقتباس کیا اور ہاتی امت کے لیے نجوم ہدایت ثابت ہوئے۔

رحمت للعالمين سريم المال كال المالي على الميوب فدائد أن كوجنت كى بشارت اورائي رضامندى ال حقائد الله عنه المالي المالي المالي الميالي الميوب فدائد أن كوجنت كى بشارت اورائي رضامندى كى سند مطافر مادى و رضى المله عنهم و رضواعنه (الشرأن براضى بوكيا اوروه الله براضى اور كى ماصل نبي اور موصى الدب يرشرف وفضيات امت محمد يرس سوائه محابركرام المنتاث اوركى كو ماصل نبي اور حقيقت به به كه برمحاني كا كمال كمال كمال كمال تا نبوت كا تكس به اور بر برمحاني كا وجود خاتم النبين سريم المالي مستقل معروب و دوسالدو تبود ما المراد منها و درسالدو تباد درسا كهارالا سالم ١٩٥٥ مني المنالي المنالية المنالي كالمالي كالمالية و درسالدو تباد درسا كهارالا سالم ١٩٥٥ مني المنالية المنالية المنالية المنالية المنالية و درسالدو تباد درساكهارالا سالم ١٩٥٥ مني المنالية و درسالدو تباد درساكهارالا سالم ١٩٥٥ مني المنالية المنالية و درسالدو تباد درساكهارالا سالم ١٩٥٥ مني المنالية و درسالدو تباد درساكهارالا سالم ١٩٥٥ مني المنالية و درسالدو تباد درساكهارالا سالم ١٩٥٥ مني المنالية و درسالدو تباد درساكهارالا سالم ١٩٥٠ مني المنالية و درسالدو تباد درساكهارالا سالم ١٩٥٥ مني المنالية و درسالدو تباد درساكهارالا سالم ١٩٥٥ مني المنالية و درسالدو تباد درساكهارالا سالم ١٩٠٥ مني المنالية و درسالدو تبارك منالية و درسالدو تبارك منالية و درسالدو تبارك منالية و درسالدو تبارك منالية و درسالدو تبارك و درسالدو تبارك منالية و درسالدو تبارك منالية و درسالدو تبارك و تبارك و تبارك منالية و تبارك و

#### يك معلم كوهيحت

معلوم ہوا ہے کہ آپ طلبہ کو بہت مارتے ہیں۔ یہ محموم ہوا ہے کہ آپ بچی کولٹا کر ؤیڈے ان کے پاکاں کے ملود ان پر مارتے ہیں اور وہال نشان بھی پڑتے ہیں۔ میسئلے حقق آ انعباد سے تعلق رکھتا ہے اور شرعاً استاد کو مارنے کا حق بی نہیں۔

(۲) میں نے کہیں پڑھاتھا کہ حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی صاحب تھانوی کہیں تھا زمیون کے درسہ میں اس معلم قرآن کوطلبہ کے سامنے کان پکڑوائے تھے۔ جنبوں نے طلبہ کوزو وکوب کیا تھا۔ میں عمو بالیے واقعہ بیان کرتا رہتا تھا۔ لیکن اس وفعہ کی انفرنس بھیں ۲۲۔ ۲۲ محرم ۱۳۱۹ھ میں لاہور

## C. 869 80 0 (mouse) 0 (muses) 0 0 (243.) 20

کے ایک پروفیسر صاحب مجی تشریف لائے ہوئے تھے۔ جو عالم بھی ہیں اور جا معداشر فید ہیں پن حاتے ہیں۔ وہ میرے پاس ہیٹے رہے۔ انہوں نے جلسہ عی تقریر بھی کی تھی۔ ان کی میرموجود کی ہیں قاری شیر محد صاحب (لا ہور) نے بتایا کہ جن کو حضرت تھانوی میٹوٹ نے طلبہ کے سامنے کان مکڑوائے یتے وہ ان پروفیسر صاحب کے داوائے۔ جن کو خلیفہ انجاز الحق کہتے تھے۔

و معلم قرآن بھی تے۔موذن بھی تے۔اورمبمانوں کو کھانا کھٹانے کی خدمت بھی ان تے ہر دھی۔ حفزت تھانو کی نے جب کان پکڑنے کا تھم دیا تو بلاخوف انبوں نے پکڑ لیے۔اور اس وقت چھوڑے جب حضرت تھانوی کیسےنے کان چھوڑنے کا تھم دیا۔

میں نے احباب سے کہا کہ یہ ہے اصلاح نئس۔اور کمال یہ ہے کہ انہوں نے کوئی تا گواری فلا ہر نہیں کی۔اورحسب مابق خد ہات انجام دیتے رہے۔

(۳) آپ جوبجوں پراس طرح تشد دکرتے ہیں تو آپ کی انسانیت بجڑی ہوئی ہے۔اور درندگی کی صفت عالب ہے۔اور میری دیا نقدارانہ رائے یہ ہے کہ آپ تعلیم قرآن کا سلسلہ بالکل ترک کردیں۔اورکوئی دوسری طازمت یامزدوری کرئے زندگی گذاریں۔

اگر آپ ای طرح پہلے بھی تشدد کرتے رہے ہیں تو بجائے ثواب کے آپ نے حقوق العباد کی خلاف ورز کی کرکے گناہ اکتھے کیے ہیں۔سابقہ گناہ ہے تو بہ کریں۔

> اور ظالم کی مددحسب ارشاد نبوی مائیڈا سے کداس کے ہاتھ کوظلم سے روک و یا جائے والسلام

فادم الل سنت مقبر همين خفراريد في جامع مسجد فيكوال ١٩٩٨ ون ١٩٩٨ و

#### دین مدارس کی ضرورت

جس طرح انسانی بدن کے لیے اغذیہ دادویہ کی ضرورت ہے۔ای طرح بکداس سے بھی زیادہ انسانی قلب دروح کودینی علوم وشرمی اعمال صالحہ کی حاجت ہے۔

بغیردین کے سلمان زندہ نہیں روسکا۔ سلمان کا دنیادین سے علیحد و ہوتو سراسر ہلاکت ہے۔ حقیقاً انسانی ساری زندگی کی تہذیب داصلاح ہی کے لیے پرورزگار عالم نے انبیائے کرام جیجائے وربیدو بی علوم وقوانین نازل فرمائے ہیں۔

# (870) A Chross de S. A Charles & A Charles &

اگر ارض خاکی ہے انسان اپنی ہمت وکوشش کے مطابق طرح طرح کی فعیس حامس کر اپتا ہے۔ تو قر آن مجید اور احادیث رسول سؤتی نامیں مجمی اس کے لیے ایسے نز ائن و ذخا نز جمخوظ تیں جمن سے وہ اپنی بساط کے مطابق معنوی اور اخر وی نعیتوں ہے وامن بحرسکتا ہے۔ اگر دینی وشرقی طوم زخدہ ندر بیں تو دین محض تصور وخیال بن کررہ جائے۔

#### دارالعلوم د يو بند

اس آخری دور زوال میں جبکہ انگریزوں نے مسلمانوں کی قوت وعظمت پامال کر کے متحدہ بندوستان پر اپنا بورا عا کمانہ تسلط حاصل کرلیا تھا۔اکا ہر علاء نے دینی علوم وا عمال کی حفاظت کے لیے اسلامی مدارس کی بقاء کوئنیمت سمجھا۔

جیتہ الاسلام قاسم العلوم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ نے دارالعلوم و یوبند کی بنیاد رکھے۔ دیوبندأس وقت کے صلحاء داولیاء کا مرکز توجہ بن گیا تھا۔ دارالعلوم نے ہزاروں علاء فضلاء پیدا کیے جنہوں نے اکناف عالم میں کتاب وسنت کے انوار کو پھیلایا۔جس سے شرک و بدعت کی ظلمات کا فور ہونے لکیس۔ اردئیداد ۱۹۵۵ء)

#### دارالعلوم ديوبندكي عظمت

دارالعلوم اب اسلای دنیا میس کسی تعارف کامحتاج نہیں رہا۔ حسب ضرورت ما بنا مددارالعلوم دیو بند سے ہی چندسطریں درج کی جاتی ہیں جودارالعلوم کی صح عظمت پر کافی روشنی ذالتی ہیں۔

د ہو بند صرف کی ایک لٹریچر ،ایک رسالہ،ایک اخبار ایک ادارہ،ایک مرکز اور اس کی چند شاخوں کا نام نبیں۔ بلکہ وہ روح ہے جس نے گذشتہ سو برس میں ایشیاء، بورپ، ،اور افریقہ کی وور دراز تک بستیوں میں ایک دینی زندگی اسلامی روح ۔ صالح کر دار۔ ایک صاف شفاف ذہیت ۔ ایک نہ صنے والا جذبہ۔ فکست نہ کھائی والی ہمت اور آ کے بڑھنے والاحوصلہ پیدا کیا ہے۔''

[ازوومالدرونداو2400 من-

GENTI DE CHEMOLOSEE OR COLUMN DE CENTRE DE CEN

دین کی سلامتی سنت کے بجالانے میں ہے

ارشادامام ربانی مفرت مجددالف ان شخ امدمر بندی ـ

''اس ضعف اسلام کے زیانہ جی وین کی ملائمی سنت کے بجالائے میں اور دین کی خواتی بدھت کے مامل کرنے میں اور دین کی خواتی بدھت کے حاصل کرنے میں ہے۔ بدعت خواہ کوئی ہواس کواس کدال کی طرح جانا ہوں جو اسلام کی بنیاد کو گرائی ہے۔ اور سنت کو روثن ستارے کی مانند جانتا ہوں جو گمرائی کی تاریک رات میں راہ دکھلاتا ہے۔ علائے وقت کو انتد تعالی تو نی کہ وہ بدعت کواچھا نہیں اور کی بدعت پڑ ممل کرنے کا فتوی نہ دیں۔ اگر چہوہ بدعت ان کی نظر میں سفیدی صبح کی طرح روثن دکھائی دے کیونکہ سنت کے علاوہ شیطانی

فریب کاریوں کو دوسرے کا موں میں برداوش حاصل ہے. اس وقت بدعات کی کشرت کی وجہ سے جہان دریائے قلمت کی طرح وکھائی دیتا ہے۔اور اس

دریا ہے ظلمت میں سنت کی قبل قبیل روشی تاریک دات میں چکنے دائے جگزوئ کی طرح محسوں ہوتی ہے۔ اور بدعت کاعمل اس ظلمت کوزیادہ اور نورسنت کو کم کرتا ہے۔ اور سنت پر تحل کرتا اس ظلمت کو کم اور نور کوزیادہ کرتا ہے۔ پس جو چاہتا ہے بدعت کی ظلمت کو بڑھائے اور جو چاہتا ہے سنت کی روشی کو زیادہ کرے، ووسنت برعمل معمول زندگی بنالیں۔ النی ( مکتوبات بحدد دفتر دوم کمتوب ۲۳)

إسالاندروئيداده ١٩٥٥ وص ٢]

#### علاء ومجدد ين امت

"محاب وظفائے راشدین کے زمانہ میں تو اسلام علم وکل اور قوت وشوکت کے اعتبار ہے سب
اویان باطلہ پر عالب تھا۔ اس کے بعد اگر چہ وہ عروج کی حالت باتی ندری تا ہم ہرز مانہ میں علائے حق
اور وارجان رسول ناتی ، عازیاں اسلام اور مجاجرین امت نے اسلام کی حفاظت کے لیے ہر مکن کوشش
کی سلامین کے علم وعدوان کے خلاف ہر زمانہ میں مرفروش علائے ربانی صدائے حق بلند کر سے داروری کو تھول کرتے رہے۔

ام کر کسی طحد و زندیق نے امت جس علی واعتقادی گمراہی پھیلانے کی کوشش کی تو علاسے حق نے اپنی علمی وعملی قو توں کو حمایت حق جس صرف کردیا۔ فقیها و وجم تبدین بمنسرین ومحد ثین ، سبلنین وصوفیائے کرام نے ہرز مانہ جس حسب منرورت کتاب دسنت کی بی مختلف صورتوں جس علمی وعملی اطلاق وروحانی خد مات انجام ویں۔ امام اعظم ابوضیفہ بول یا امام شافعی ،امام خزالی ہول یا طامہ رازی مولانا روم ہول یا جنید بغدادی، قطب الاقطاب شخ عبدالقادر جیلانی ہول یا خواجہ معین الدین چشق اجبیری،امام ربانی مجدد الف ٹانی ہول یا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ججۃ الاسلام مولانا محد قاسم نا نوتو ک ہول یا قطب الارشاد مولانا رشیدا حمد کنگوبی بیسب امت کان محسنین وصلحین جی سے جی جنہول نے اپنی علمی وروحانی قو تول سے مجوب خدا مراجعین کی سنت وشریعت کی حفاظت فرمائی۔رحت الشظیم اجھین۔

[ازروئيدادسالانه١٩٥٥م]

مقام فكر

آیت (رمنی الله معظم ورضواعنه ... الله أن سے رامنی ہوگیا وہ الله سے رامنی ہوگئے ) کی روشی میں ہوگئے ) کی روشی میں یہ تیجہ نکالن کچر مشکل نہیں ہے کہ حرب کے ان گراہ انسانوں کوظلمتِ کفروشرک سے نکال کر ایمان و جدایت کی روشی میں لانے کا جو کامیاب طریقہ حضور ہادی عالم نظیما نے اختیار فرمایا تھا وہی طریقہ تیا مت بک اصلاح امت کے لیے مفید ہوگا۔ اعتقادی و کملی امراض کا جوعلان بھی طریق نبوی کے خلاف ہوگاس میں بجائے شفاء کے بلاکت ہوگی۔

پس كتاب الله اورسدى رسول الله ماتفانى وين وايمان كااصل سرچشر بـ

محمد طیب لا الدالا الله محد رسول الله ، کامغیوم وفلا صدیحی ہے جی تی ٹی کی توحید کے منافی جو عقید و ونظر ساوگا د وسراسر باطل اور آخرت میں مغراب اید تی کا باعث ہوگا ،

اورسنت مسطفوی مزهما کے خلاف جو بھی تمل ہوگا وہ بدعت و جہالت اور آہ بل نسران ہوگا۔ ذکر وفکر اور تصوف وسلوک کی وی منازل مقبول جیں جوسنت مہارکہ کے خان نے نہ ہوں ۔''

[ازردئيراد مرساطيزرالامندم ١٩٥٥م]

أثميه وفا

ایک طرف رحت المعالمین خاتم انتیجی دعرت محرر سول الله مایشتری کیفش یافت بنتی تماعت محابه کرام ہے کہ دب العلمین خاتم انتیجی دعرت محرر سول الله مایشتری اور ان کے لیے بنت تیار رکھنے کا واضح اعلان فرما دیا ہے۔ دوسری طرف وولوگ بیں جواس بنتی جماعت کے خلاف اپنامشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم نہ مسلم لیگ کے حالی ہیں ندایم آرؤی وغیرہ کے۔ ہم سب کواس آئینہ وقائش ویک ہوئے ہیں۔ ہم نہ مسلم لیگ کے حالی ہیں ندایم آرؤی وغیرہ کے۔ ہم سب کواس آئینہ وقائش ویک ہوئے ہیں۔ ایک ندایم کے جائی ہوں یا مشاکح جائی دندگوں کا جائزہ لے لیس کرآیا وہ صرف اپنی ذات اور پارٹی کا تحفظ کررہے ہیں۔ یا بعنی جماعت محالبہ بی تین کر آئی عظمتوں کا تحفظ میں ان کی زندگ کے پروگرام میں شامل ہے۔

وما علينا الا البلاغ

#### &&&&



# معتدل مزاج عالم دين

کے مولانا قاری ظفرا قبال ماحب

بندہ کومع چندر فقا ہ مج کے لیے جانا تھاسنر ہے قبل معنرت کی زیارت کا شدید داعیہ تھا۔ ساتھ جی معنرت کی ناسازی طبع کی سلسل خبریں ال رہی تھیں۔اس لیے ہمت نہ بوتی تھی کہ بغیر چینگی ا جازت کے حاضر ہوکر باعث بار خاطر ہوں۔

محرّ م مولانا جمیل الرحمٰن صاحب کو که رکھاتھا کہ اجازت لے کرمطلع فریا کیں لیکن حضرت کی بیاری شدید ہوتی منی بالافر حضرت نے اپنی غائباند دعاؤں کے ساتھ اجازت سفر فریائی کہ یس آپ کے لئے دعا کروں گا۔ آپ میرے لئے! ہم نے اول جملہ کوفنیت جانا ہاتی کیا ہم اور کیا ہماری دعا تیں۔

کمہ کرمہ پہنچنے کے بعد مدر سرصولتیہ (یادگار مولانا رحمت اللہ کیرانوی بہنیے) پراچا تک نظر پڑی اور اردس کے ساتھ مدرسہ زیادت کا شوق ہوا۔ دوسرے یا تبہرے دن احتر اپنی رفیق تج محتر مجسل احمد صاحب کے ساتھ مدرسہ حاضر ہوا۔ مولانا مفتی شیر محمد صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے لینے ہی اس حادثہ فاجعہ کی خبر سائی صدمہ کی انتہانہ رہی کے کوئر وری جانتا ہو۔ ان کی جدائی سے ایسانی صدمہ ہوتا ہے۔ تقریب ہم کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ حضرات سحا ہر گم کی جدائی میں ایسانی مدرس کی خوالات آئے وہ کی صاحب ہو حضور ناٹھی کی زیادت پر جیتے تھے ان پر وفات رسول فارثان انبیاہ کا دجود ہی نفت عظمی ہے۔ ان کا دنیا مطالعہ سے مختی نہیں۔ ہمارے لیے این نائمین رسول وارثان انبیاہ کا دجود ہی نفت عظمی ہے۔ ان کا دنیا سے جانا عقیدت مندول کے لیے جو قیامت بر پاکرےگا۔ وہ بالکل ظاہر ہے اللہ تعالی حضرت سید کی حدمت تاضی صاحب کی خدمات دینیہ کو تبول فرمائے۔ اور ان کے جاری کردہ مشن کو تا دیر ہم خدام کو حاری رکے کے کا وقتی عطافہ مائے۔

<sup>🖈 🚔</sup> الحديث جامع حنفي تعليم اسلام , جبلم

حضرت بہینیا ایک ایسے خاندان کے چٹم و چراغ تنے جونام وزید کے ساتھ جاہدہ ہے ہی آشا تھا حضرت کی زندگی میں بھی بیصفات ہمیشہ جملتی تھیں۔ حضرت کے والد ماجدا یک ثقة عالم اور مناظر تنے اور جراُت ہمت میں اپنی نظیر آپ تنے ان کا لقب شیر پنجاب تھا۔ مرزا قادیائی کے ساتھ مقد مات لڑے اور اسے عدالتوں میں ایباذیل کیا کہ اس کی نظیر نہیں گئی۔ ان مقد مات کی کاروائی ''تازیا نہ عبرہ'' کے نام سے مطبوع موجود ہے۔ اس طرح رافیضوں کے خلاف ایک لاجواب کتابتے مرفر مائی جس کا سمجے جواب آ ج تک شیعہ سے نہ بن بڑا۔ اس کا نام'' آ قاب ہدایات'' ہے۔

حضرت قاضی صاحب کواند تعالی نے زور قلم عطا مفر مایا تھا جس مسئلہ پر بھی قلم انھایا لا جواب تکھا اور اہل حق اور اہل حق کی ترجمانی کا حق اوا فرمایا اور علم و تحقیق کے دریا بہائے۔ بلا مبالغہ کیا جا سکتا ہے کہ دروض میں امام اہل سنت مولا نا عبدالشکور تکھنوی بہتینے کی تحقیق کوعقا کدا ہل منت اور دردشیعہ میں آخری تحقیق جانا جا تا ہے اور آپ کو امام اہل سنت کہا جا تا ہے۔ آپ ان کے میچ جانشین ثابت ہوئے اور و کا است اہل سنت کا در آپ کا لئر بچرا کی بہت بڑا او فحرہ ہے۔ موجود ہوا اللہ مائل برگفتگو کی ضرورت تھی آپ نے ان پرتر جمانی کا لئر بچرا کی بہت بڑا او فحرہ ہے۔ موجود ہور میں جن مسائل پر گفتگو کی ضرورت تھی آپ نے ان پرتر جمانی کا لئر اور فرمایا۔

#### فتنهمودوديت

#### خارجیت، یزیدیت

گزشتہ صدی کا ایک فتنہ جواگر چہ نیانہیں تھا۔ تاہم جس بیرایہ بیں ظاہر ہوا تھا۔ یقینا نیا تھا۔ وہ خار جیت اور بزیدیت ہے۔اس کا نیاروپ چونکہ ردر وانض تھا اس لیے بہت ہے لوگ میح العقیدہ مجی ان

حيات انبياء كرام

اصلاح الناس كالحريق كار

الفرتعالى في انبياء فيه كى بعثت اصلاح عامد ك في قرمائى بـ ان كى محنت كامحور انسان

جوا کرتے ہیں چیزیں نہیں ہوا کرتیں کہ انسان کو اسٹل السافلین سے نکال کر ایسی رفعت و بلندی کا مالک ہوا کرتے ہیں ہوا کرتیں کہ انسان کو اسٹل السافلین سے نکال کر ایسی رفعت و بلندی کا مالک بنایا کہ وہ درشک ملائک بن گیا۔ ہمارے دھزت بمیشیند نے طریقہ نبویہ کے مطابق اپنے کام کا آغاز اصلاح الناس سے فر مایا۔ اعتدال کے ساتھ ایکی جبد مسلسل کی کہ اس کے نتیجہ میں رسم ورواح بلکہ شرک و بدعات میں پڑے ہوئے انسان تو حیدوسنت کے علمبردار بن گئے۔ یا اللہ مدو، ۔شان رسائت زندہ یا داور خلافت راشدہ دی چاریار نگائی کے مبارک اعلانات ان کی زبان برآئے۔

دفاع صحاببه متحافثتم

حضرت کاسب سے بڑا کارنا مدوفاع صحابہ ٹٹائیڈ ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں سے لیا اور بہت کی بہت سے لوگوں سے لیا اور بہت کی بہت سے لوگوں سے لیا اور بہت کی جماعتوں نے بید کام کیا۔ ہمارامشن ان کی ناقدری کرنانہیں ہے لیکن میرامقصود یہ ہے کہ جمل اعتمال سے آپ نے وفاع صحابہ نگائی کا فریضہ سرانجام دیا ہے وہ یقینی آپ بی کا حصہ ہے ذاکم فضل اللہ یونید من بیشاء آپ کی مقام بیشا اور اس کی اللہ یونید من بیشاء آپ کی محت سے توگوں کے ذہنوں میں صحابہ کرام جمائی کا دینی مقام بیشا اور اس کی ایمیت پیدا ہوئی کہ وہ حضرات قرآن وسنت ، دین اسلام کی بنیاد اور نجوم ہدایت ہیں۔ حق وصدافت کی علمات ہیں۔ ان کی اتباع کے بغیر کوئی راہ دراست نہیں یا سکا۔

اس مشن کی اہمیت کے پیش نظر عمر کا کثیر حصدا کی مقدس مثن میں صرف فرمایا ہے۔ آپ کی کو لی تحریر و تقریر کوئی مجلس اس و کر خیر سے خالی نہ ہوتی تھی۔ بلکہ اس مشن کو جاری رکھ کر بقول بیٹنے الحدیث موالانا عبدالحق صاحب میشید امت پر عائد فرض کفا ہیا اوا فرمایا ہے۔

اس مشن کو اپنا اور هنا بچھونا بنائے رکھا۔ یہاں تک کہ خالق حقیقی سے جا ملے اور بقول موانا ع عبدالرحمٰن اشر فی کد حضرت عبدالقاور رائپوری بُرینیا کی زبان مبارک سے آخری کلمہ بدلکا تھا کہ جس نے وفاع صحابہ جائدیم کیا وہ کامیاب ہوا۔

#### اتباع سلف بيليد

دھزت کے کام کی رعنائی اور کمال یہ ہے کہ اپنے تمام مشن میں اتباع سلف کا دامن نہیں چھوڑا۔ سلف کے سلک کو بمیشہ حرز جان بنائے رکھااوراپنے اکابر کے اعتاد کو بھی تھیں نہیں پہنچائی۔

حضرت مدنی جینید نے آپ پر جواعماد فرمایا تھا آپ نے آخر دم تک اس کی لاج رکھی اللہ تعالیٰ حضرت کے متوسلین کو آپ کے تعش پر چلتے کی تو نیش نصیب فرمائے اور خلد بریں میں اللہ تعالیٰ آپ کو درجات عالیہ نصیب فرمائے۔ آمین

# 8 878 XO 9 8 2000 WANTO 9 CHULDON ON WIND

# مچھ یادیں....کھ باتیں

کھے مولا نامونی محدشریف صاحب 🦮

حضرت اقدس کے ساتھ رفاقت کی ابتداء ۱۹۵۹، میں ہوئی۔ جز ل محمد ابوب کے دور میں حضرت قائد الل سنت بُونِينةِ اور حصرت مولا ناعمداللطيف صاحب جبلي بمِينية ، جعيت علمائة اسلام كي طرف سيضلع میانوالی اور بھر کے دورہ پرتشریف لائے۔ پہلا پروگرام برنولی شہر میں ہوا۔ جس میں حضرت قاضی صاحب موسلة اورحضرت جملى صاحب موسلة نابيخ خطاب مي الوكول كوجعيت علمائ اسلام ميس شامل ہونے کی دعوت دی۔ اور مختلف مسائل پر خطاب فر مایا اگلی میج نواں جنذ انوالہ تشریف لے گئے، جہال عافظ عباس صاحب کی محد میں جلسہ عام ہوا۔ جس میں حضرت قاضی صاحبؓ اور حضرت جبلمی صاحبؓ نے خطاب فرمایا اور لوگوں کو جعیت میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ رات کا قیام جنڈ انوالہ میں ہی فرمایا۔ حضرت قائد اہل سنت نے مج کو درس قرآن یاک دیا۔ ناشتہ کے بعد دریا خان کے لیے روا تھی ہوئی۔ دریا خان شمر میں جامع مبحد گلز ارمیں جلسہ عام ہوا حضرت مولانا شخ غلام کیمین صاحب جو کہ گلز ار مجد کے خطیب تھے۔حضرت قاضی صاحب بھٹیا کی قیام گاہ پرتشریف لائے اورعرض کیا۔حضرت یہاں مسئله حیات النمی پر خطاب ندفر ما کمیں۔ کیونکہ ہمارے شہر کے اندراس مسئلہ پرکوئی بحث ندہے۔ بیرین کر حضرت قاضی صاحب بریشید نے فریایا حارا کوئی ارادہ مسئلہ حیات النبی مُکاثِیْمٌ بیان کرنے کا نہ تھا۔ کیونکہ آپ روک رہے ہیں۔اس لئے اب ہم سئلہ حیات النبی ضرور بیان کریں محے۔ قائد اہل سنت حضرت قاضى صاحب بينيد في جابد ملت جملى بينيد فرمايا كرآب في مسئله حيات النبي ظاهم بريان كرنا ب-جلسه انتهائی کامیاب ہوا عوام بزے خوش ہوئے۔ رات کا قیام بھی دریا خال میں فرمایا۔ رات کو بندہ نے حفرت قاضی صاحب برسید کی خدمت میں بیعت ہونے کی درخواست پیش کی۔آپ برسید نے فرمایا کم کلور کوٹ جو جانا ہے وہاں بیعت ہو جانا اسکلے دن دار العدی بھر میں پروگرام ہوا۔ بھکر سے کلور

\$ 879 PA \$ 2005 Jail B \$ \$ 5 5 5 5 5 5 5

کون تخریف لائے۔ دفتر جمعیت علائے اسلام میں تیام فر بایا۔ بندہ نے پھر بیت ہونے کی دوخواست کی۔ حضرت نے فر بایا آپ حضرت مولانا احماع لا ہوری صاحب سے بیعت ہوجا کیں۔ لیکن بندہ اس دورہ میں حضرت سے بہت متاثر تھا۔ میں نے حافظ محمد طیب صاحب کلورکوٹ والوں کو واسط بنایا تو انہوں نے بیعت کے لیے حضرت سے میری سفارش فر بائی۔ ہمارے پر ذورا صرار پر حضرت نے فر بایا وضو کر کے میچہ میں بیغیس ۔ میں مجمد میں بیغیس ۔ میں مجمد میں آر ہا ہوں۔ دفتر کے ساتھ ہی مجد تھی ۔ پچھ دیر کے بعد حضرت مجد میں تشخریف لے آئے۔ میرے ساتھ راؤ معصوم علی اور دیگر اصحاب بھی تھے۔ حضرت نے ہمیں بیعت میں تشخریف لے آئے۔ میرے ساتھ راؤ معصوم علی اور دیگر اصحاب بھی تھے۔ حضرت نے ہمیں بیعت فر بایا۔ حضرت سے تعلق کی ابتدا اس دور میں ہوئی۔ اس سے پہلے بندہ آزاد خیال کا مالک تھا۔ بیعت ہونے کے بعد دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ حضرت سے تعلق کی ابتداء سے لیکر دفات تک آپ کے ہر حکم پر لیک کہا۔ ہردی کی اور دیوی معاملات میں حضرت سے مشورہ کے بعد آپ کے حکم کے مطابق قدم اٹھایا۔ لیک کہا۔ ہردی کی اور دیوی معاملات میں حضرت سے مشورہ کے بعد آپ کے جند انہم واقعات جو میرے فیل میں حضرت تا کہ الی میا سے بہتے ہوئے کے بعد آپ کے جند انہم واقعات جو میرے فیل میں حضرت قائد ایل سنت قاضی صاحب بھیلئے سے رفاقت کے چند انہم واقعات جو میرے فیل میں حضرت قائد ایل سنت قاضی صاحب بھیلئے سے رفاقت کے چند انہم واقعات جو میرے فیل میں حضرت قائد ایل سنت قاضی صاحب بھیلئے سے دفاقت کی چند انہم واقعات جو میرے

: نهن چم محفوظ <sub>گ</sub>یں۔ بیان کروں گا..... پیچ**کوال حاضری** 

جھے حافظ محمد طیب صاحب نے مدرسہ نور ہدایت کی بنیاد رکھنے کے سلسلہ میں حضرت قاضیؓ کی خدمت میں بھیجا۔ میں مدنی میحد چکوال میں حاضر ہوا۔ مدنی مجد اس وقت جیوٹی می پرانی میحد تی ۔ یہ ۱۹۵۷ء کی بات ہے۔ میحد کے ساتھ ہی دو جرے سے ایک جرے میں حضرت کی رہائش تھی۔ اس وقت حضرت کی دوسری شادی نہ ہوئی تھی۔ می دو جرے سے ایک جرے میں حضرت کی دوسری شادی نہ ہوئی تھی۔ می می می می می دوسری شادی نہ ہوئی تھی۔ می می می می میں نے حافظ صاحب نے سرانیا مردیت تھے۔ میں نے حافظ صاحب نے ہمایا کہ حضرت او ھروال تشریف لے گئے ہیں۔ یہ تصبہ چکوال ہے (۱۳/۳) کلومیٹر دور تلہ گنگ روڈ پر ہے۔ میں حضرت کو ملنے کے لیے او ھروال بی تھی او اس حضرت کو ملنے کے لیے او ھروال بی تھی او سے حضرت بی ہمشیرہ رہتی تھیں، حضرت بی تشاخت میں قات ہوئی میں نے آنے کا مقصد بیان کیا۔ جھے یا دہے۔ حضرت نے ای وقت گھر مویاں پکوال کا بی جو الی جانب سے نقصیلی بات ہوئی۔ حضرت نے وی موجی و ہیں اس می بعد حضرت کے بی خوال سائمیکل پر تشریف لائے وہاں جناب سے تفصیلی بات ہوئی۔ حضرت نے فرمایا می بیش آگئی۔ میں کہ کورکوٹ میں ایک بڑا مدرسہ دھینے جو ہے۔ قو دوسرے مدرے کی ضرورت کیے پیش آگئی۔ میں کہ کیکورکوٹ میں ایک بڑا مدرسہ دھینے جو ہے۔ قو دوسرے مدرے کی ضرورت کیے پیش آگئی۔ میں کے میں کی کورکوٹ میں ایک بڑا مدرسہ دھینے جو ہے۔ قو دوسرے مدرے کی ضرورت کیے پیش آگئی۔ میں کی کورکوٹ میں ایک بڑا مدرسہ دھینے جو ہے۔ قو دوسرے مدرے کی ضرورت کیے پیش آگئی۔ میں کی کیکورکوٹ میں ایک بڑا مدرسہ دھینے جو ہے۔ قو دوسرے مدرے کی ضرورت کیے پیش آگئی۔ میں کیکورکوٹ میں ایک بڑا مدرسہ دھینے جو دوسرے مدرے مدرے کی ضرورت کیے پیش آگئی۔ میں

BE BRO DE CECTOS CECTOS OF CECTOS OF CITAL DE نے عرض کیا کہ پکھ ساتھی مدرسد دہمیہ کی انگلامیہ ہے ناداض ہوکر دوسرے مدرہے کی بنیادی و تھوہ ہے یں۔اس پر معزت نے فر مایا۔ اگر ایسا ہے تو گھر میں نئے مدے کی بنیاد رکھنے کے لیے کاور کوٹ فیس جاؤں گا۔ دوسائتی مدرسے بی پڑھائی شروع کردیں۔اگراخلاص بواتو کام چان رہے گا۔ مدنی سجد بھی مغرب کی نماز اداکی مفرب کی نماز کے بعد حضرت جرے بھی تشریف لے آئے ۔ کمانا آئی۔ جمعے میلم نیں کہ کھانا معزت نے کہاں سے متکوایا۔ اس وقت جرے میں معزت کے صاحبزاد سے قاضی ظہور الحسین صاحب بھی موجود تھے۔ ہم نے ل کر کھانا کھایا، کھانے کے ساتھ ایک گلاس میں دووھ اور ایک گاس میں پانی تھا۔ میں نے کھانے کے دوران پانی پنے کے لیے گاس کی طرف ہاتھ بر حایا۔ تو آپ نے فرمایا آپ کے لیے دورہ ہے۔ آپ مہمان ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے برتن دھونے کی کوشش كى ـ تو حضرت نے منع فر مايا ، اور كها كه برتن ميرا بينا ظبور الحسين دھوئے گا ، بھررات كوسونے كے ليے مجرے میں ایک ی جار پائی تھی۔ جس پر معزت رات کو آرام فر ماتے تھے۔ ایک جار پائی معزت نے پڑوی ہے منگوائی اپنے صاحبز اوے ہے فرمایا کہ جب محرشریف نمازے فارغ ہوجائے تو ان کو جار پائی پرلنا دینا اورخو دسجد میں نیچے موجاتا ، دوران طاقات ان واقعات پر جھے پڑا تبجب ہوا کہ دنیا میں ایسے جیر مجى من بوايك ادني معمان كااتنا كرام كرت بين-

بلندياريلى تخصيت

حضرت قائد الل سنت بہیزے بارے میں بندہ کو شروع شروع میں ایک شبر ہا۔ کہ ہذارے حضرت بلند پایہ کے متل ، پر بیزگار اور ولی بیں۔ لیکن کوئی بری علی شخصیت نہیں ہیں۔ کوئکہ بندہ نے علائے کرام کی شعلہ بیان تقاریب رکی تھی میں اور ہمارے حضرت کے بیان سادہ سادہ ہوتے تے۔ حضرت قاضی صاحب ایک مرتبہ در سافور جارت کلورکوٹ کے سالا نہ جلسہ پرشریف لائے ۔ تو ون میں حضرت کا تمریک بعد بیان ہوا۔ اس جلسہ میں بری بری شخصیات مولا نالعل حسین اخر ، مولا ناسید کل بادشاہ صاحب، صوبہ سرعد اور حضرت مولا نا حجم العزیز صاحب رائے بوری وغیرہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ بندہ نے درس قرآن پاک کے لئے مولا نالحل حسین اخر کو عرض کیا۔ انہوں نے قرمایا کہ حضرت قاضی صاحب بیک ہوئے تھے۔ کہ درس قرآن پاک کے لئے مولا نالحل حسین اخر کو عرض کیا۔ انہوں نے قرمایا کہ حضرت قاضی صاحب بیک ہوئے تھے۔ کے ایک کے ایک کے درس کے الیک کیا۔ انہوں نے قرمایا کہ دحضرت قاضی صاحب بیک موقف تھا۔ کہ درس کے الیک کیا۔ انہوں نے قرمایا کہ دحضرت قاضی مظیر حسین کے ہوئے ہوئے اللہ علیہ کے ظیفہ حضرت قاضی مظیر حسین کے ہوئے ہوئے۔ لیک کیا۔ لیک موقف تھا۔ کہ درس کے الیک کیا۔ درس کا موقف تھا۔ کہ درس کے الیک میں درس کی ایک کے ہوئے کہ درس کے الیک کیا۔ کیا میں موقف تھا۔ کہ درس کی درس کے الیک کیا۔ کیا درس کے الیک کیا۔ کیا درس کے الیک کیا۔ کیا درس کی موقف تھا۔ کو درس کے الیک کیا۔ کیا درس کیا درس کیا درس کیا درس کیا۔ کیا درس کیا درس

بوتے ہم ورس ویے ب جرات نہیں کر مکتے۔ چانچ حضرت نے من کوایا مشکل اور وقتی درس دیا کہ علم ہے کرام کی بچھ میں تو آیا۔ گرعوام کچھ نکھے۔ درس کے بعد حضرت مولانا عبدالرشن صاحب محمودی صاحب کھڑے ہوئے اور فر ہایا گھ آج تو فر مختے بھی جمران اور مششدر بوں مے کے کس شخصیت نے درس قر آن پاک ویا ہے۔ اور فر ہایا میں اور حضرت قاض صاحب مد ظلا ویا بند میں اکتفے پڑھتے رہے تیں۔ لیکن حضرت اس وقت تصوف کے آخری در ہے پر فائز ہیں۔ مولانا محمودی صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ تین حضرت اس وقت تصوف کے آخری در ہے برقائز ہیں۔ مولانا محمودی صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ تین بین ہیں ہیں۔ حضرت میں مصاحب ہے بیت نہیں ہیں۔ حضرت میں صاحب ہے بیت نہیں ہیں۔ دھڑت تو منی صاحب ہے بیت نہیں ہیں۔ دھڑت تو منی صاحب ہے بیت بیت ہے کہا تھ تا میا ہے۔ دور کی دل میں بہت شرمندگی ہوئی۔ اس کے جدیم راشیہ جا ار با۔ اور حضرت کے ہاتھ بر بیعت کی۔ متام کا تماز وہوا۔ مجل میں موجودا کھڑ لوگوں نے معزت کے ہاتھ بر بیعت کی۔

### حضرت کی وعد دو فا کُی

ایک دفعہ بندہ نے کلور کوٹ کے لئے حضرت کو دعوت دئی۔ حضرت نے تاریخ حنایت فرما دی۔
مقررہ تاریخ پر چکوال سے میا فوائی حشریف لائے اور میا نوائی سے بذر بید ٹرین کلور کوٹ تشریف لائے۔
ہم کلور کوٹ اسٹیٹن پر حضرت کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ جب حضرت اسٹیٹن پر اتر ہے قو حضرت کو شدید بخارتھا۔ ہم ٹائنے پر حضرت کوشم لے کرآئے۔ اور ہم نے عرض کیا حضرت آپ کو حفت آنکیف تھی۔
آپ تشریف شدلاتے۔ جوابا حضرت نے فرمایا جھے کل می بخار ہوا ہے جس آپ کواطلا ن تنہیں دے سکتا تھا۔ (اس وقت شیل فون کی سولت عام نے تھی) اس لئے جس نے سوچا کہ وعدہ خلائی نہ ہوتو چلاآ یا۔ تسمیم میں۔
اور یس کے مکان پر قیامر با۔ اور تھیم صاحب کا حضرت سے گہر اتعلق ہے۔ تیم صاحب نے مایا ن فرمایا تو بخار کی شدت کم ہوتی ۔ رات کو حضرت نے خطاب فرمایا اور میں کو درب قرآن پاک دے کر پکوال تر بخار کی شدے کم جو تی ۔ رات کو حضرت نے خطاب فرمایا اور میں کو درب قرآن پاک دے کر پکوال تشریف نے گئے۔ یقی حضرت کی دعدوت کی دیدوت کی دعدوت کی دو دو تعدوت کی دیدوت کی دیدوت کی دعدوت کی دعدوت کی دعدوت کی دیدوت کی دیدوت کی دعدوت کی دعدوت کی دعدوت کی دعدوت کی دیدوت کی دیدوت کی دیدوت کی دعدوت کی دعدوت کی دیدوت کی دعدوت کی دعدوت کی دیدوت کی دو دو تا کر دیا دیدوت کی دو دیدوت کی دعدوت کی دیدوت کی دیدوت کی دیدوت کی دیدوت کی دعدوت کی دعدوت کی دعدوت کی دعدوت کی دیدوت کی دعدوت کی دعدوت کی دعدوت کی دیدوت کی دیدوت کی دعدوت کی دعدوت کی دیدوت کی دیدوت کی دعدوت کی دیدوت کی دعدوت کی دیدوت

#### جود وسخاکے مالک

حعنرے قائد اہل سنت بہیرہ کی ایک مرتبہ ہائٹ رشید یہ بھکر کے مالا نہ جلسہ پرتسزیف ورزی تھی۔ آپ چکوال سے میانواں شخریف لائے اور میانوالی سے بذر بعیزین بھکرتشریف لائے۔ درمایا ہائٹ کلورکوٹ کاریلوے اشیشن آتا تھا۔ ہم معنرت کی آمد کی اطلاع من کرمیج کا ناشتہ جائے و فیرہ لے کراشیشن

حضرت مولانا خدایار صاحب ضلع بھر بھر کیے خدام اہل سنت کے مرکزی مبلغ ہے۔ سخت بیار ہو گئے۔ اس بیاری میں چندروز بعدد نیا ہے رخصت ہو گئے۔ انقال کے وقت ان کی عمر تقریباً ہم سال تھ ۔ ورثاہ میں ہم سال تھ ۔ ورثاہ میں ہم سال تھ ۔ ورثاہ میں ہم اس بچے اور ایک بووجھوڑی مولانا کے انقال کے بعد حضرت ان کے گھر تشریف لائے۔ یہ تقریبا ہم ۱۹۸۱ء کی بات ہے۔ حضرت نے مولانا خدایار کی قبر پر حاضری دی۔ اور لواحقین سے تعزیت فرمائی فرمائی۔ جھے ہے ہو چھا کہ متو تی گھر کے حالات کیسے ہیں۔ میں نے عرض کی حضرت ان کے دو بھائی فرمائی ہیں تی مشرت ان کے دو بھائی پڑواری ہیں تریب ان شاہ اللہ بچول کو سنجال لیس مے کوئی پر بٹانی والی بات نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کو لا نا اس کے بچول کا فرچہ ہم بھیجیں کے کہوئی کی انسان مولانا نا کے بچول کا فرچہ ہم بھیجیں گے ان شاہ اللہ اس موقع پر بھی حضرت نے بچھرتم مولانا ضدایار کی بوہ کودی۔ اس کے بعد مسلس ۱۵ سال مولانا خدایار کی بچوہ کودی۔ اس کے بعد مسلس ۱۵ سال مولانا خدایار کی بچوہ کودی۔ اس کے بعد مسلس ۱۵ سال

ای طرح ہماری جماعت کے مرکزی نعت خواں اور شاعر جناب صوفی عبدالمجید خدا می صاحب بیمار ہوئے ۔ جو تقریباً ایک سال بیمار ہے۔ حضرت نے ان کی بیمار کی پر وتفد و تفدے تقریباً مجمو کی طور پر ۳۵ ہزار روپے میری معرفت خدا می صاحب کو پہنچائے۔

ای طرح مولاناعبدالحید صاحب فاردتی جن کا انقال غالبا ۱۹۹۵ میں ہوا۔ ان کے جنازے پر حضرت تشریف لائے۔ آپ کے جنازے پر حضرت تشریف لائے۔ آپ کے حکم سے مولانا عبداللطیف صاحب جہلی نے جنازہ پڑھایا۔ اور حضرت تامنی صاحب بہین نے اپنی موجودگی عمل فاردتی صاحب کو دُن کیا۔ آپ آ خر تک قبر پر تشریف فرما رہے۔ اور اپنی باتھوں سے قبر پرمٹی ڈائی۔ کیونکہ فاردتی صاحب سے حضرت کا بڑا پیار تعاد فاردتی صاحب کی پرورش اور تربیت حضرت نے خووفر مائی۔ وہ ایک مخلص جماعت عالم تے۔ انہوں نے جماعت

## OK HAIND OKOMONIO OKOMONIO OKOMONIO

ک نشرواشا عت میں بہت کام کیا۔ اندان کی مطفرت فرمائے اور ور جات باندفر مائے۔ مرت نے فاروق صاحب کے بچول کے لیے مابانہ ۔ ۱۰۰۰ ور پ وغیقہ تررکیا۔ جوافحد اند مفرت کی وفات کے بعد بھی جارک بعد بھی جارک میں ہے۔ اس طرح خداجانے کتے فریب گھرائے ہوں کے ۔ جن کے مطرت نے ویلینے جاری بعد بھی جاری وساری ہیں۔

### خلاف شریعت کام پر برجمی

و رووا المبل خال میں آئین شریعت کا نفرنس منعقد ہو کی ۔جس میں لا کھوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ علاقہ فیرے تباکلی سردار قافلوں ک شکل میں ڈھولوں کے ساتھ آئے ۔ جلے گاہ میں آ کر ڈنگ ڈ انس بھی کرتے رہے۔ کانفرنس کی کاروائی شروع ہوئی۔ کانفرنس میں جمعیت علائے اسلام کے تمام قائدین موجود تے۔ معزت قاضی ساحب می شرید ہوئے۔ معزت کی تیام گاہ جلسے مقام سے کانی دور تھی۔ جب حضرت کو یہ ہتایا گیا کہ قبائلی سردار ڈھولوں کی تاپ کے ساتھ شریک ہوئے۔ اور جلساگاہ میں خنک ڈانس میمی کیا۔ اور اخباری نمائندے مقررین کے فوٹو لیتے رہے۔ تو اس پر حفزت نے بہت افسوس اور دکھ کا اظہار کیا۔ کا نفرنس سے آخری خطاب معرت قامنی صاحب کا ہوا۔ خطاب کے لیے حضرت جب استج ر پنج تو اخباري نمائند ي فولين كي ليرة مي برحية حفرت قامني ما حب في ا بینے چیرہ مبارک پر پر دہ ڈال لیا۔ اور شیج سیکرٹری کو بلایا۔ اور فر مایاان اخباری نمائندوں کو کہہدو کہ میری فوٹو لینے کی کوشش نہ کریں۔ شیج سیکرٹری نے لاؤ ڈسپیکر پر اعلان کیا۔ کہ پنجاب ہے آئے ہوئے امار ہے بزرگ حضرت قامنی مظبر حسین ،خلیفه حضرت مدنی " کی کوئی ا خباری نمائنده فو نولینے کی کوشش نہ کرے۔ یہ حفرت كا علم ب- حفرت سيكر رتشريف لائ اور خطاب شروع فرمايا - سب سے بيلي علائ كرام كو حبية رائى - اور فرما يا يى آئين شريعت لأؤ ك مكسيس كدؤهول فرم إب- جلسكاه يس فلك وانس مور ہا ہے اور اخباری نمائندے علائے کرام کے فوٹو لے دہے ہیں یبی آئین شریعت کے نمونے ہیں۔ خدا کے بندو! آئی بھی بات نہیں کہ سکتے کر فوٹر بعت میں حرام ہے کہ ماری فوٹو نہ لیں ، اس کے یا وجود اگر کوئی فو ٹولیٹ ہے تو بیان کا جرم ہے آپ تو بری الذسہ و جاکیں کے۔اس کے بعد آپ نے آکین شريعت كحوالي تنعيلي خطاب فرمايا

#### احتياط كاعالم

قائدالل سنت بكتينات مركان فوت ہوكو وسيع كرنے كے ليے جنوبي مكان كا سوداكيا اور بيان بھى ان كو دے ديا۔ اتفاق ہے ما لك مكان فوت ہوكيا۔ اس كے بيج نابالغ اور يتيم تھے۔ حضرت نے وہ مكان اللہ كرديا۔ جبكہ متونی کے دار ثان نے كہا كہ ہم اس پرخوش بيس كہ مجد كو وسيع كريں۔ اور بيمكان لے ليس كين حضرت نے فرمايا كہ ہم اس مكان كوشر عائبيں لے سكتے كونكہ متونی كے بيج نابالغ بيس ، بيتھا حضرت كى احتياط كا عالم ، حضرت نے فرمايا كہ ہم اس جيونی مجد ميں گزارہ كرليس مح ليكن نابالغ بيتم كا مكان اس بيل شامل نہيں كر سے ۔ ليكن نابالغ بيتم كا مكان اس بيل شامل نہيں كر سے ۔

#### تبليغي كأوشيس

ایک مرتبہ قائم اہل سنت بیشند پی والا کے سالا نہ جلسہ پر تشریف لائے۔ بھول کردوڑی بلی پر انر سے جبکہ آ کے نارووالی بلی پر انر نا تھا۔ روڑی بلی پر ایک بیلدارے ملا قات ہوئی۔ اتھا تی ہو ہ بیلدار حضرت کا مرید تھا۔ وہ بہت نوش ہوا کہ اللہ نے حضرت کی ملا قات و زیارت جنگل بیابان میں کرا دی۔ حضرت نے اس سے کہا میں نے پی والا جانا ہے۔ تو بیلدار نے کہا حضرت پی والا کے لیے انگلی بلی پر اتر نا تھا۔ جو بیبال سے تقریباً سمائیل ہے۔ بیلدار نے حضرت سے دریافت کیا کہ آپ سائیل چلا لیت بیں؟ حضرت نے اثبات میں جواب دیا بیلدار نے حضرت کو اپنی سائیل وے دی۔ چنا نچے حضرت نے سائیل پرسوار ہوکر ۱۳/۳میل تنہا سفر کیا۔ اور انگلی بلی پر آ گئے۔ ہم وہاں حضرت کے انتظار میں کھڑے تھے۔ وہال سے ہم حضرت کو اونٹ پرسواد کر کے پئی والا لے گئے ای طرح حضرت نے ویٹی بلیغ کے لیے بوے وہال سے ہم حضرت کو اونٹ پرسواد کر کے پئی والا لے گئے ای طرح حضرت نے ویٹی بلیغ کے لیے بوے

## بے نفسی کی انتہا

ایک دفعہ ہم نے سالانہ ٹی کا نفرنس میں حضرت کو کلور کوٹ دی۔ جو تر یک خدام اہل سنت کے زیر اہتمام تھی۔ جب ٹی کا نفرنس کے اشتہار شائع کیے گئے۔ اشتہار میں حضرت کے نام کے ساتھ اہام اہل سنت لکھ دیا گیا۔ جب ہم نے اشتہار چکوال جیجا تو حضرت نے امام اہل سنت پردوشنائی چھیرکو چکوال میں اشتہار لگوائے۔ اور ججھے خط لکھا کہ آپ کوکس نے کہا میرے نام کے ساتھ امام ذہل سنت لکھیں؟

مرے زدیک تو امام الل سنت ایک بی میں مولانا عبدالفکورالعنوی صاحب مالله (الحوس بد برک میرے نام حضرت کے جو خطوط تھے وہ مولا نامجر یعقوب ہرنولی والے مطالعہ کے لیے لیے گئے۔ ان میں بير خط بھی شامل تھا عرصہ دراز ہو کیا انہوں نے مجھے وہ خطوط والپن نہیں کیے ، حال ہی میں مولا نامحمہ یعقوب صاحب كا انتقال ہو كيا ہے اللہ تعالى مغفرت فرمائے اور ور مبات بلند فرمائے امين ) چنا نجيد هغرت من كانفرنس ميں تشريف الائے۔ مجھ سے پھرور يافت فرمايا كرميرے نام كے ساتھ آپ نے امام الل سنت کیوں لکھا؟ میں نے عرض کی کسی اشتہار پر لکھا ہوا دیکھا تھا اس لئے میں نے بھی لکھ دیا۔ آئندہ ایسا نہ ہو گا\_حفرت این تعریف میں کسی کوایک لفظ بھی نہیں کہنے دیتے تھے۔ بدم الغد آرائی نہیں ۔ بلکہ بہت سے واقعات اس برگواه بین -ای طرح ایک دفعه قائدابل سنت بهینه ۱۹۹۷ میں جنڈا نوالہ ضلع بحکرتشریف لائے۔ پیر حضرت کی ہمارے علاقے میں آخری تشریف آوری ثابت ہوئی۔ پھر بوجہ علالت تشریف نہ لا سكے مباسرگاہ سے مجھے فاصلے پر حضرت كى تيام كا متى مبديس عبد الجيد خداى نے حضرت كى شان ميں لقم شروع کی۔ ابھی پہلامصرع بی پڑھا تھا۔ کہ حضرت تک آواز پہنچ منی۔ حضرت نے اس وقت مولانا فرزندعلى صاحب كوبيجا كدام منع كرومير متعلق نظم نديز هے بكفافائ داشدين كي شان ميں نقم برهے۔ چنانچ مولانا فرزندعلی صاحب نے آگر خدائی صاحب کوشع کردیا۔ اور فرمایا که معفرت نے حکم دیا ب كد ظفائ راشدين كى شان يس ظم پرهى جائ د فدامى كى نقم كے بعد معزت نے شان محاب ب خطاب فرمایا۔ اور اپ وعظ میں بھی فرمایا کہ آپ میری تعریف میں مچھند کہا کریں بلکہ محابہ کرام رفائق، خلفائے راشدین بخافیُ اورشانِ رسالت نگافیُلُم رِنظمیں پڑھا کریں۔

### ابل حكومت كوتنبيه

جزل ضیاء الحق نے ملک من آیک مجلس شواکی بنائی۔ چنا نچے حضرت مولانا عبداللہ صاحب شہیدگی ا قیادت میں آیک و فد حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور شواکی میں شامل ہونے کی ورخواست کی ۔ لیکن حضرت نے شواکی میں شامل ہونے سے معذرت کرلی اور فر مایا کہ اگر میں شواکی میں شامل ہوا تو میر بہت سے دین کام رہ جائیں گئے۔ میرا جزل صاحب کوسلام کہدویں۔ اور شکر بیادا کردیں۔ ایک وقت وہ آیا کہ ظفر اللہ خان تالی کا انتقال ہوا۔ اس پر جزل ضیاء الحق کا اخبارات میں بیان آیا۔ کہ اللہ ظفر اللہ خان کی معذرت کرے' اس پر حضرت قاضی بیا ہوئے شدیدا حتجاج کیا۔ اور مدنی جد چکوال میں جعد

کے موقع پرایک قرار داو ندمت منظور کرائی۔ جس کی اشاعت پورے ملک میں گی تمی ار داد کامتن یہ قا '' جزل ضیا والحق صاحب نے ظفر اللہ خان قادیانی کے بارے میں منفرت کے الفاظ کہہ کر ایک عظیم جرم کیا ہے کسی کا فرکے بارے میں منفرت کی دعا کرنا شرعامنع ہے۔ جزل صاحب اس پر توب استغفار کریں۔ اور پوری توم سے معانی ماتکیں''۔

## حضرت جهلمي وميلية كاعقيدت

### ذاتی مراعات قبول ندکیس

قائدالل سنت حضرت قاضی صاحب برالیا کے ایک مرید کرا تی سے تشریف لائے۔ حضرت سے
ملا قات کی ، اور عرض کی کہ حضرت میں آپ کے لیے انگلینڈ سے گاڑی لے کر آیا ہوں۔ قبول فر مالیس۔
لیکن حضرت نے فر مایا بھائی مجھے تو گاڑی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمار سے پاس جماحت کی ویکن موجود
ہے جہال ضرورت پڑتی ہے ہم اس پر سفر کر لیتے ہیں۔ آپ اس گاڑی کو اپنی ضرورت میں استعمال کر
لیس۔ اس ساتھی نے کافی اصرار کیا۔ لیکن حضرت نہ مانے۔ وہ ساتھی مجبور ہو کر چلا گیا۔ اس ساتھی نے
گاڑی کو فروخت کر کے رقم حضرت کو بھیج دی۔ اور لکھا کہ حضرت میں گاڑی آپ کے لیے لایا تھا۔ رقم
ادسالی خدمت ہے، آپ کو اختیار ہے۔ آپ بیر قرم جہال چاہیں خرج کریں۔

حضرت قاضی صاحب کے پاس ایک مرتبہ کچی سائقی آئے ، بندہ بھی مجلس میں موجود تھا، انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ کے لیے ایک اچھا سا مکان بنوا دیتے ہیں اس ننگ جگہ میں (حضرت مدرسر تعلیم النساء بی میں رہائش پذیریتے۔ اور آخر دم تک ای مدرسہ کے حجرے میں قیام فرمایا) آپ کی صحت فراب ہوگئی ہے آپ کوایک کھلا مکان تعمیر کرا دیتے ہیں، حضرت نے انگار فرما دیا اور فرمایا کہ میں تو بیہاں عارض طور پر رہائش پذیر ہوں میرا اپنا مکان گا وُں میں موجود ہے۔اس لیے مجھے مکان کی ضرورت نہیں ہے۔

#### دارالعلوم ديو بندكا صدسالها جلاس

دارالعلوم دیو بند میں صدسالہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں پاکستان کے ان علاء کو دعوت دی گئ جو دارالعلوم دیو بند سے فارغ ہوکر آئے تھے۔اس صدسالہ اجلاس میں قائمہ اللہ سنت حضرت مولا نا قاشی مظہر حسین صاحب بیشنے کو بھی دعوت دی گئی۔ جانشیں شخ مذتی محضرت مولا ناسید فیمہ اسعد مدنی مدخلہ کے اصراد پر آپ و یو بنداس صدسالہ اجلاس میں شر یک ہوئے حضرت کا تعارف مود ودی صاحب کے نائم جو کھلی چھٹی کھی گئی۔اس حوالے سے کرایا گیا کہ پاکستان سے کھلی چھٹی کے مصنف حضرت مولا نا قاضی مظہر حسین صاحب تشریف لائے ہیں اس اجلاس کے موقع پر آپ ججة الاسلام حضرت مولا نا محمود الحس صاحب اسیر مالنا، شخ العرب والحجم حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی سے حکم اورات پر حاضرہ و ہے۔

#### حفزت کی فراست

قصبہ بہاری تحصیل کلورکوٹ بین شیعداورائل سنت کے درمیان ایک مناظرہ طے ہوا۔ فریقین کے درمیان مناظرے کی شرائط ہی ہے ہوگئیں۔ لیکن شرائط میں المی تشخ ارکھا گئے۔ المی تشخ کی طرف سے مناظرے کی مشنوئی کا اعلان ہوگیا کیونکہ مناظرے کی تاریخ طے ہو بچکی تھی۔ اہل سنت کی طرف سے مناظر مولانا عبدالتار صاحب تو نسوی سخے اور اہل تشخ کی طرف سے مولوی اسائیل مناظر تھا۔ جب تو نسوی صاحب نے سنا کہ مناظرہ منسون ہوگیا ہے انہوں نے ابنا پردگرام ملتوی کرویا اور مطمئن ہوگئو تو نسوی صاحب نے سنا کہ مناظرہ منسون ہوگیا ہے انہوں نے ابنا پردگرام ملتوی کرویا اور مطمئن ہوگئو تو نسوی مقروہ تاریخ پر کلورکوٹ تشریف لائے۔ تو ہم تو نسوی مقروہ تاریخ پر کلورکوٹ تشریف لائے۔ تو ہم تو نسوی صاحب کو جمعیت علائے اسلام کی جیب ہیں قصبہ بہاری لے گئے۔ اس مناظرے میں خان محمد صاحب کم ترجوشیم کے ایریا زشاع رہے ہو ، ناتھا۔ ہم ان کو لینے کے لیائی نیل اڈے پر بیٹھے تھے۔ وہ ہماری جیب کے قریب آئے اور بچھ سے دریافت کیا کہ بچھے ہماری لے جا کہ بہاری لے جا کہ انہوں نے ان کو بہاری اساعیل شیعہ مناظر آؤے پر بیٹھے تھے۔ وہ ہماری جیب کے قریب آئے اور بچھ سے دریافت کیا کہ بچھے بہاری لے جا کہ بہاری سے جو نمی ہم بہاری ہینچ تو اہل سنت موام اور علاء جران رہ گئے۔ کہ انہوں نے بینی اہل تشع نے تو بہاری سے گئے ہوئی ہم بہاری ہے گئے ہوئی ہم بہاری ہے تھو اہل سنت موام اور علاء جران رہ گئے ۔ کہ انہوں نے بینی اہل تشع نے تو بہاری منسوٹ کردیا تھا۔ اس وقت قائد اہل سنت تی موام کو یا وہ سے کہ اگر قاضی صاحب کی ہے فراست نہ مناظر و منسوٹ کردیا تھا۔ اس وقت قائد اہل سنت تی موام کو یا وہ سے کہ اگر تاضی صاحب کی ہے فراست نہ مناظر و منسوٹ کردیا تھا۔ اس وقت قائد اہل سنت تی موام کو یا وہ سے کہ اگر تاضی صاحب کی ہے فراست نہ مناظر و منسوٹ کردیا تھا۔ اس وقت قائد اہل سنت تی موام کو یا وہ سے کہ اگر تاضی صاحب کی ہے فراست نہ مناظر و منسوث کردیا تھا۔ اس وقت قائد اہل سنت تی موام کو یا وہ سے کہ اگر تاضی صاحب کی ہے فراست نہ می میں کو کی اس کی ہوئی اہل سنت کی موام کے اس کی انہوں کے کہ انہوں کی کے دیا تھا۔ اس کو کی کو کے اس کی کو کیا کہ کو کیا تھا۔ کو کی کو کیا تھا۔ کو کیا کو کیا تھا کی کو کیا تھا کو کی کو کیا تھا کی کو کیا تھا کی کو کیا تھا کی کو کیا تھا کی کو کی کو کیا تھا کی

ہوتی تو آج ہم ذات در سوائی کا مند دیکھتے ، کیونکہ حضرت کے عظم کے مطابق ہمارے مناظر حضہ بت علامہ عبدالت رصاحب بہنچ ہوئے تنے ، مناظرہ تو نہ ہو سکا کیونکہ اللی تشیخ شرائط ہیں بہنے ہوئے تنے ، مناظرہ تو نہ ہو سکا کیونکہ اللی تشیخ شرائط ہیں بہنے ہوئے تنے ، مناظرہ تو نہ ہو کی جا کیں لیکن تو نسوی صاحب نے فرمایا کہ شرائط پہلے طے ہوچکی ہیں انہی شرائط پہما ایک تاریخی طیح ہوچکی ہیں انہی شرائط پہما ایک تاریخی جلسہ ہوا۔ جس سے حضرت مولانا تو نسوی صاحب نے فطاب فر بایا اور دوران تقریر فرمانے کے کہ مولوتی اساعیل کوتو ہمارے صوفی محد شریف صاحب فودا پی جیب میں لے کر آئے ہیں تا کہ مناظرہ ہوجائے۔ اور دورد دیکا دورد ہوبانی کا پانی ہوجائے اور لوگوں کوتی اور باطل میں فرق نظر آجائے ۔ لیکن آج شیعہ مناظر میرے مقابلے میں ٹیسی آر ہا اور میدان مجموز کر بھاگ گیا ہے۔ چنا نچہ حضرت قاضی صاحب کی فراست کی مراست کی میں مت کے ایمان فتح مجے اور شیعہ کورسوائی اور ذات کا سامنا کر تا پڑا۔

#### خلاصدكلام

قائد اللى سنت معزت مولانا قاضى مظهر حمين رحمة الله عليه كان حالات وواقعات سے معزت كى شخصيت كھركر سامنے آتى ہے بي تو بنده نے اپنے حوالے ہے بيان كيے ہيں۔ خدا جانے اليے مزيد كتنے واقعات ہول ہے؟ ہمارے معزت بہت كى صفات اور خصوصيات سے متصف تھے۔ معزت بلند پايد خطيب بھى تھے۔ نامور مصنف اوراد يب بھى تھے اور شاع بھى تھے۔ جود دوسخا كے مالك، افلاق كے پيكر، شام و بهاروز الد، واوتن كے دائى، سلف كانموند، غرض تمام صفات سے متصف تھے۔

حضرت کا اپنا ایک مزاح تھا آپ باطل فرقوں کے خلاف کی بھی قبت پر اتحاد کرنے کے لیے تارنہ سخے ۔ حضرت جب تک جمعیت سے وابسط رہ باطل فرقوں کا تعاقب فرماتے رہے۔ پھر خدام اہل سنت کے اپنے سے باطل فرقوں کا تعاقب کو خاطر میں نہ لائے ۔ چاہ کے اپنوں کو بھی نارام فس کر تا پڑا گر مسلک و بو بند اور فد بسر حق المل سنت والجماعت کے عقائد ونظریات کا بھیٹ تحفظ کیا۔ اور اپنے فد بہ حق پس بھی قربان کر دیا ہمارے حضرت مجد دانہ کر دار کے حال تھے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ حضرت بھیں جوشن دے گئے ہیں ہم اس پرصد تی دل کے ساتھ کا رہئد اب ضرورت اس امر کی ہے کہ حضرت بھیں جوشن دے گئے ہیں ہم اس پرصد تی دل کے ساتھ کا رہئد رہنے کا عبد کریں اور حضرت کی روح سے وعدہ کریں کہ بھیٹ تا وم آخر آپ کے مشن کی پیروی کریں کے۔ اور اپنے مسلک تقید ے پر کوئی آئی نیآنے ویں گے۔

الله تعالى جارے حضرت كى مغفرت فربائے ، ان كوانبيا و ظفائے راشدين اور سلف صالحين كى معيت نصيب فربائے - آمين بحومة سيدالمعو سالين

## فلندرا نهصفات

#### كي مولايا ما فظام شنيق مهاحب

قائدالل سنت، پیرطریقت، واقف اسراد ورموزشریفت، دیس الاتقیا محافظ مسلک علائے دیج بند، متعلم اسلام ما برطوم عقلیه و تقلیه شخ الشائخ امام الل سنت و کیل صحابہ بی فیج حضرت مولانا قاضی مظبر حسین صاحب بیشید (ظیفہ مجازشخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین اجمہدنی بیشید) کی شخصیت محتاج تعارف نہین اللہ تعالیٰ نے جوآپ کواعلیٰ مقام ومرتبددیا ہے وہ بھے جسے کوتاہ کی بچھ سے بہت بالا ہے اور اس کا تحریم میں اطاطہ کرنا مشکل ہے۔

آپ کی سب ہے اہم صفت تقوی تھی جس کی نظیر ملنا مشکل ہے جس کی ایک مثال ہے ہے کہ پائی جسی چز بھی آپ مدرسہ ہے تھیں استعال کرتے تھے بلکدائے ذاتی معرف کے لئے پائی الگ دوسری جز بھی آپ معرف کے لئے پائی الگ دوسری جزوں کے متعالی خود بی انداز ولگا یا جاسکتا ہے آپ کتنی احتیاط کے مالک متعاود اس وصف میں آپ کتنے متاز تھے۔

دومری بندی صفت آپ کی مسلکی استقامت ہے جس کی مثال شاید مشکل ہے لئے یہ ہی آپ کی مدنی فیض کی وجہ سے بہت بندی خصوصیت تھی ہر فتنہ کے طاف جا ہے فار جی ہو یا واقلی آپ نے اتناکا م کیا ہے کہ بہت سارے فل کر بھی اتنائیس کر سکتے خصوصاً مرزائیت اور رافضیت کے طاوہ فار جیت، مودود دیت کے دد بھی وہ کام کیا جو بناے براے جبال العلم سے بھی نہیں ہو سکا۔ کی علاء یزید یت کے فتنہ سے متاثر ہو گئے ۔ جسے فیخ الاسلام حضرت مدنی ہوئئے ۔ جسے فیخ الاسلام حضرت مدنی ہوئئے اور فی النہ یہ الاسلام حضرت مدنی ہوئئے اور فی النہ یہ وہ کام کیا ہوگئے ۔ جسے فیخ اور فی علاء نے الاسلام حضرت مدنی ہوئے ۔ جسے فینہ فار جیت و کیا مرح سے متنبہ کیا اور کی علاء کے اس طرح شن اللاسات نے فتنہ فار جیت و کیا ہوئے ۔ بہت سے علاء نے آپ کے بیت سے متنبہ کیا ہوئی علاء نے آپ کے بیت سے علاء نے آپ کے بیت سے متنبہ کیا تو گئی علاء نے آپ شک

المدس جامد عربيا عماد الاسلام، حكوال

و الرحم من المراق من المراق ا

آپ آخر تک حضرات اکابرین دیو بند کے مسلک پر مغبوبلی سے قائم رہے اور اسے سمجماتے رہے - بھی استفامت علی المسلک کے تصوصی وصف بلکہ ممتاز وصف کی بدولت علاء دیو بند کا اصلی مسلک محفوظ اورا فراط آخر بط سے یاک رہا۔ (زحسر زند

تیسرا آپ کابن اومف اور آپ کی نو بی جامع ہوتا ہے میصفت بھی آپ میں اعلیٰ اور کمال درجہ میں مو بود تھی ۔ الحمد لقد آپ بیک وقت بہت سارے کا موں میں معمروف تھے۔ تدریس ہتھتی ، تصنیف، اہتمام، خطابت، قیادت، سر پر تن ، وغیرہ والک ۔ بلا شبہ آپ مجاہداند، متکلماند، محد ثاند، مناظراند، مبلغاند، مجدداند، قلندرانداور مربیاند صفات کے حال تھے۔ اولئے آبانی فاجندی معتلهم

تجدیدی شان تو آپ کی ظاہر ہے ہر دنتر کا تعاقب آپ نے کیا ہر دنت پر آپ کی نظر تھی دیو بندیت میں خارجیت ، پریدیت اور مودودیت جیسے دنتر داخل ہورہے تھے آپ نے ان فتوں کا مجر پورتعا آب کر کے دیو بندیت کوصاف شفاف رکھا جو بات تن ہوتی وہ آپ کو بلاخوف او مۃ لائم بیان فرماتے جس کی دجہ ہے آپ کوئی دفعہ جیل میں جانا پڑا گویا اس میں آپ نے حصرت شن الہندادر حصرت ندنی کی سنت کوزندہ رکھا۔

اللہ نے آپ و قلد راند صفات ہے بھی نو از اتفااگر چد حفرت نے اس جز کا اظہار نیس فر بایا چونکہ
آپ جمی تو اضع جیسی صفت بھی اعلیٰ درجہ جس موجود تھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز آپ کو حاصل تھی
ادر یہ چیز آپ کو حفرت تھا نوی بہیٹیہ کے فیض ہے حاصل ہوئی۔ جیسا کہ حفرت الدّی نے دخرت علیم
الامت کے ہاں جانے کے متعلق خود ارشاد فر بایا ۔ ایک دفعہ ہم چند ساتھی حضرت علیم الامت نقانوی بہیٹیہ کی زیارت کے لئے دیو بند ہے تھا نہ بھون کے جعر کے روز حفرت علیم الامت نے قلندر کے جعر کے روز حفرت علیم الامت نے قلندر کے موضوع پر ارشادات فر بائے تھے اس محضرت فرباتے ہیں کہ دو جس نے قلم بند بھی کر لئے تھے اللہ تعالیٰ نے اس جلس کی برکت سے بیٹان آپ کوعطا فربادی جسے حضرت اقدس حضرت مدنی بہیٹیہ کا نام عقیدت سے لیتے تھے اس طرح حضرت تھیم الامت قبل فربادی بہیٹ کا بھی مجت سے ذکر فرباتے بھی کہا محضرت علیم الامت بہیٹیہ کا اس گرائی لیتے تھے بیطریقہ آپ کا تقریباً ہمیں مجت سے ذکر فرباتے بھی جسلے حضرت علیم الامت بہیٹیہ کا اس گرائی لیتے تھے بیطریقہ آپ کا تقریباً ہمیشد رہائی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت علیم الامت بہیٹیہ کا اس گرائی لیتے تھے بیطریقہ آپ کا تقریباً ہمیشد رہائی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خورت علیم الامت بہیٹیہ کا اس گرائی لیتے تھے بیطریقہ آپ کا تقریباً ہمیشد رہائی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے

انشر ف آن نے آپ کو بھر پور کراہات ہے بھی لوازا تھا اگر چرولی کال کے لئے کرامتوں کا صدور بون ضروری نیس ۔ ان عمی صفرت اقد می اخفا ، فرہائے شے کی دوسرے سے بیان نیس کر کرتے تھے ہیں لیے عام لوگوں عمی صفرت اقد می کراہات کا علم کم ہوگا و پسے تو صفرت کی ساری زنر کی کراہات ہے جر بور ہے ۔ یہاں احتراکی واقعہ بطورا شارہ کے ذکر کردیتا ہے۔

حضرت الدى مخدوم پور منطع مقان د حضرت مولا ناميد محد المن شاه صاحب كے بال جلسه مى تشريف لے جارب متح خشاب سے آگے گازی جنگل میں خراب ہوئی۔ سڑک بھی عام شاہراہ نہيں تمی ایک دن رات وہيں گزری دوسرے دن صونی محد رفتی آف برنولی فرماتے ہیں كہ میں زگ لے كراس راسته پر چلا ميں۔ پہلے بھی نہیں كہ میں ترک لے كراس راسته پر چلا ميں۔ پہلے بھی نہیں كيا مقصود راسته و كھنا تى آگے و كھنا ہوں كہ حضرت الدى اور دھنرت جملى پہنے مونی ما حب ان كو د بال سے ليخدوم پور لے گئے شائد آخری اجلاس میں پہنچ مونی صاحب ان كو د بال سے ليخدوم پور لے گئے شائد آخری اجلاس میں پہنچ مونی صاحب كئے ہیں ميرااس دن جانا تھا تائی تقار بدھنرت الذي كي كرامت سے ہى ہوا۔

حضرت اقدى كا زياده زورى ذبن بناند ، ابل سنت كى حقانية سمجماني پر ہوتا تھا۔ شان رسالت عائنه شان صحابہ عائية بخصوصاً ظافت راشده كى حقانية كابيان بيا ہے فاص موضوع ہوتے تحق قدر آل بات ہے كہ آپ كا بيان باكرامت اور مثال ہوتا تھا۔ پر مغز، نورانيت اور عشق رسول و صحابہ عملى ہے ہوتا تھا۔ دو تمن محند ہے مو ماز اكد ہوتا محر تحمل و شره كا اثر است نبيل ہوتے تھے جوں جوں آپ بيان عمل آ مح جائے بيان عمل جائن اور لذت محسوں ہوتی جاتی ۔ اكثر آپ فرمات عمرا دل بيان فتح كر مايان احتمال موتا كين وقت كى دجہ ہے تم كر مايان ختم كر مايان ختم كر مايان احتمال عمل محوام عمل مجى آ خر تك ور ميان وخر وشي و بيا تھا۔

بھر حضرت اقدس کے سمجھانے کا انداز بھی نرالا تھا۔ آپ نثبت انداز اور دلائل ہے سمجھاتے ہے تا کداگر فریق مخالف بھی ہے بھی کوئی آیا ہوتو وہ بھی سمجھاس طرز انداز ہے اکھ دللنہ بہت فائد وہوا۔

علاء اور طلباء طخ آتے تھے ان کو بھی ٹی ذبان اور مئلہ ظافت راشدہ نرور سجاتے تے اور اکثر فرماتے دیلی مرادی بھی میں میں اکثروں کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ یعنی افسوں کرتے ہوئے یہ بات بتائے اس لیے حضرت اقدی ذبان ممازی کی ضرور کوشش کرتے۔ حقیقت بھی بہی ہے اکثر طلبا م کو پیوٹیس ہوتا۔ کہ خلافت راشدہ کے صعدات کون ہیں اور ان کی دلیل قرآن سے کیا ہے؟ حتی کہ بعض کو آیت استخلاف اور آیت جمکین کا بھی ملم نہیں ہوتا بعض ایسے علام بھی دیکھتے ہیں جن کو انسمند علی الملند پیانہیں ہوتا اب البید وفاق والوں نے نصاب میں بدر کی ہے۔

ای طرح آیک اور عام بیاری کی طرف بھی اکر حضرت اقد س قائد المی سنت توجد دلاتے کرزندگی

می کی کو بھی و نی نہیں کہنا جا ہے۔ اور نہ ہی حضرت اقد س اپنے نام کے ساتھ ولی لکھنے ویے تھے۔

فر اتے ۔ وت تک کا علم نہیں بال زندگی کے بعد اگر اس کی زندگی اچھی گزری اور اچھی موت آگی تو پھر

وئی کہہ سکتے ہیں۔ بھی بات احتر نے خیر العلوم حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالند حمری کے لمفوظات میں

پڑھی ہے۔ آج کل حال ہے ہے کہ جس کی نے دس پندرہ دن پگڑی با ندھی وہ ولی بین جاتا ہے وہ خلافت

ہے بھی نو از دیا جاتا ہے اور اگر صاحبز اوہ بوتو پھر ولی این ولی عام لکھا ہوا اشتہاروں میں نظر آئے گا۔ اللہ

ہی محاف فر مائے اور محفوظ فر مائے۔ الحمد ملہ حضرت اقد س جسی جاسے شخصیت نے اتناکام کیا جس کی نظیر

مانا حشکل ہے حضرت اقد س نے اپنے کا موں کو خود ہی فراسب ایمانی ہے تعلیم فرما دیا اور اس ونیا سے

مانا مشکل ہے حضرت اقد س نے اپنے کا موں کو خود ہی فراسب ایمانی ہے تعلیم فرما دیا اور اس ونیا سے

مولانا قاضی محمد ظہور الحسین صاحب اعم کو حسن تو فیش ہے اور تیں۔ رئیس بھر منہ میسر راٹسر مدلس

#### 9999



# حق جاريار بنحائثةم كايرجار

كنظر مفتى رشيداحمر مباحب اوكأثروي فتك

مجدوالعصر پاسبان مسلک افل السنت والجماعت حضرت قاضی صاحب بہینیہ مزاج کے حوالے ت بہت نرم اور طیم نے لیکن مسلک کے بارے میں حضرت نہیدہ کا موقف اتنا ہی سخت تھا اور کمی بھی موقع پرآپ نے مسلک کے معاملہ میں کچک کا مظاہر انہیں کیا بھی وجہ تھی کے فرق باطلہ بمیشرآپ سے فائف رہے اور اس کا اظہار بھی کرتے جس سے بت چانا ہے کہ آپ نہیدہ مسلک کے بارے میں کس قدر بات و مصلب تے۔

اور فرق باظلہ اس بات کو بچھتے تھے کہ اگر علمی ڈملی میدان میں ان کا مقابلہ کرنے والی اور ان کو فکست دینے والی کوئی شخصیت ہے تو وہ حضرت قامنی بہتنا مساحب کی شخصیت ہیں ہے۔

حضرت قامنی بھتائی نے مسلک حقد اہل سنت والجماعت کے عقائد کا تحفظ بھی کیا اور اس کا پر چار بھی فور بھی اور کیا ہوں کے جو سکیا۔ الخصوص عقیدہ فالد فت راشدہ (لینی موجودہ فلانت راشدہ چاریاروں کی بی ہے ) کی اشاعت آپ کا فظیم مشن رہا۔ اس اظہار کے لیے آپ نے نعری '' فلافت راشدہ چی چاریار ''عام فر ما یا اور اس عقیدہ فلافت راشدہ جی جاریا ہو اللہ پی نے قرآن وصدیت اور خلا ما بل سنت والجماعت کے اقوال پیش محقرت قاضی کے اور بیٹا بت کیا کہ فلافت موجودہ جو ملی منعات آلاج ہے ہوہ چار بھی محصر ہے۔ ذیل میں حصرت قاضی صاحب بھتیا ہے چیش نظرر ہے والے چند ولائل ذکر کے جاتے ہیں۔

المام اعظم ابوحنيفه مجلطة كاندب

المضل الناس بعد النبين عليهم الصلاة والسلام ابوبكر الصديق ،ثم عمر بن الخطاب ثم هضمان بـن عضان ذوالشوريين ثم على ابن ابي طالب المرتضى رضوان الله

<sup>🏗</sup> جامدگود برمیدگاه اوکاژه

والملا الأكرث شرب خاط كارى منيدا والدارم المقم والوطينة التوتى والعال

🕝 امام ثافعي رينين كاندب

(يَتُول) سبعت احمد بن حبل كيم مقول في الحلاقة والطفيل ابي بكر وعمر وعمر وعنمان وعلى عهد.

إ كتاب الا منقا وصني ٨ ١٠١١م البه على التو في ٨٥٨ هـ إ

🕝 امام احمد بن طنبل ببيد كاندب

سمعت احمد بن حسل كيزه وقيل في الحلافة

قال. ابولكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم اجمعين.

إسماب الاعتقاد مني ١٦٩ مام البيتي الترني ٢٥٨ م

الخلاق بدراتي ويه الله ولا لاس سكر الصديق بالتر تفضيلا وتنقديساً على جميع الامدائم العمر بن العطاب بالتر العثمان بن عفان بالتر تعلى بن ابى طالب بالتر وهم العلماء الراشدين والائمة المهديون الذين قضو ابالحق وكانوابه يعدلون.

إمتن العقيد والعلى وية منوج الهام الوجعفر العلى وى الحقى مينية التوفى الهمه عنها

قال رسول التيم الخلافة في امنى ثلاثون سنةًا ثم ملك بعد ذلك. قال لي سفينة المسك خلافة ابي بكرو خلافة عمر و خلافة عثمان و خلافة على فنظرنا فوجدناها ثلاثين سنة .

إكتاب الاعتقاد منى ١١١٤م البمتى كينيد التوفي ٢٥٨ ه)

٠٠٠٠ كي عارول نبينه جرايت يافته خلفا وراشدين جي-

إلهات الاحتقادمترجم اردوتالف الممونق الدين اين قد امد مقدى يسين التونى واله ما

ان خيىر هـذه الامة بـعـد تبيهـا ابـويـكـر ثـم عـمـر يثلثون بعثمان ويربعون بعلى عالله المائلة

كمادلت عليه الاثار . وعقيه وواسطيه سليده ١٥٥م شردين الاسلام ابن تيميد رئيد التوفى ٢٨ عده و

توليب الخلفاء الواشدين المتزاجعين في الفضل كتوليب في الخلافته
 اشرع مقيده في الفضل التوليم على المتحالة في المتحالة في 24 مدال

والريم المالي المالي والمنظمة المالي والمرابط والمحدولة والكتر العرق هو الويكر المعاذلة والكتر العرق هو الويكر المعاذلة والكتر العرق هو الويكر المعاذلة والمتدالة عمر باستعلاف الى يكر له لم علمان بالبيعة بعد الفاق اصحاب الشووى له علم وهي المدالة عهد المعن

إصلية الأعوانسابدوم شرح مسامروا مام كمال الدين بن الحمام التولي الأ ٨٠٠٠

فقال الاسام لحق بعد رسول الله ﴿ اللهُ عَلَيْهُ ابوبكر ﴿ اللهُ عَمَالَ اللهُ عَلَمَانَ ﴿ اللهُ عَلَمَانَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَنهم اجمعين ﴾

[شرح سابه ولا مام قاسم بن أهلو بفالحلي رسية سني ١٩٨٨ التوفي ١٨٨٠ هـ]

اعلى الدكور امامة شرعية وخلافة حقا
 الإربعة على العربيب المذكور امامة شرعية وخلافة حقا
 الإممهاع شرائط اعلينه الإمة في كل منهم.

إلقول الفصل شرح فقدا كمرسني ٩٥٩مام كى الدين مجد بن بعا مالدين اليتو في ٩٥٦ هـ ١

و معلى برائز محتمت المحلافته الثابنة و امعة باشارة و سول الزيرة على هذا المتوتيب في للك المحدد المعلونية المحدد بن بيان ألحم الريمادي التولى ١٢٢٨هـ )

🕏 على من ابي طالب جُهِرُّهُ وابع التحلفاء الراشدين

(الايمان والاسلام منيه مولا ناضيا والدين الشيخ خالد البغد ادى التوفى ١٣٣٢هـ )

احساع الامة وهوان الصحابة التشاحسمت واتفقت على خلافة ابى بكر ولم ينكر احد على ذلك وخلافة ابى بكر ولم ينكر احد على ذلك وخلافة عمر كان باستخلاف ابى بكر لم ينكر احد على ذلك ثم خلافة عمان وعلى كان باحماع الامة دل ان الخلافة ثابت لدلائل التى ذكرنا.

التبيدلاني الشكورالسالمي صغيرا كال

وتسوتيب المنعلفاء الراشدين رضى الله عنهم اجمعين في الفضل كترتيب هم في
المنعلافة . (دَبِ ثُرَرَ لِحَاديثِ عَمَاديثِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

اعلم أن خلافة الإلمة الاربعة ثابتة بالاجماع وكذا ترتيبهم في الخلافة أيضاً.

[ التعليقات السيسع صني ١٨١٨م احربن جران ]

 دوتی چهار یار تغییر بایس ترتیب نگاه باید کرو ..... ندهب الل سنت دا لجمها عت آنت که چهار یار تخییر داختیلت است جمیس ترتیب باید - اشرت تصید دانا میصله ۲۰ مانونده در دیز و تشر هاری نهیدید. ⊙ آومیوں ش سب سے ہزرگ بعد وجود مبارک معفرت وسول فدا ہے ہیں کے معفرت آپویکر مدان کے معفرت آپویکر مدان کے معفرت میں ان عفان بعد ان کے معفرت میں ان عفان بعد ان کے معفرت میں ان غالب ہیں دیویم
 معفرت می الرشنی بن انی خالب ہیں دیویم
 معفرت میں ان خالب ہیں دیویم
 معفرت میں دیویم
 معفرت کی دیویم
 معفرت

﴿ مَنَا كُدُ كِنَا مِي مَرِّجُ إِن وَصَفِي عَالِما مِحْ فَرِ الْعِرِينَ كَيْنِيمٍ } ﴿ مَنَا كُدُ كِنَا مِي مَرِّجُ إِن وَصَفِي عَالِما مِحْ فَرِ الْعِرِينَ كَيْنِيمٍ }

الله خان ۱۰ بالمرس ايد اوسرا يا على ترتيب الخلافة اضل مين اگرچه جارول طلقا و بسب محاب موان عن التوني ۱۹۳۵ و ) محاب موان عبد التي تاتي منتش تيار (من مراسا و مرسوم ۱۹۳۶ موان عبد التي تنافي التوني ۱۹۳۵ و )

 ببرسال اب اب وقت تن ضفا دار حدی خلافت علی انترشیب برحق بونے چی کمی کو کلام نبیل - (مقیدوان معن سنے ۱۹ رم ابھر حریکوالی ام اوبوری)

تا سنرت ا بربر مدین دین دین بیش بیش ما حب میش کی بعدان کی جگه پر بیش اوروی کا بند دبست کیاس لیے بید ظیفہ اول کہا تے ہیں تمام امت میں بیرس سے بہتر ہیں ان کے بعد معزت عمر جھٹن بید دوسرے فلیفہ بین ان کے بعد معزت علیان دی تئ تیرے فلیفہ ہیں ان کے بعد معزت علی دی تھیں ہو تھے فلیفہ ہیں۔
 دوسرے فلیفہ بین ان کے بعد معزت علیان دی تئ تیرے فلیفہ ہیں ان کے بعد معزت علی دی تھیں۔
 دالی السنت والجماعت منو ۹ علاسید سیلمان دوی رہیں التونی ۱۳۵۳ھ)

ید وه حواله جات بین جن کی کنابی بهارے پاس موجود بین به محدد العصر حضرت قاضی صاحب بینید کی مجددانه کوشش کا تمره می ب کدآج انل سنت دالجماعت کے برجلسد میں چاریاروں کی خلافت کا ظہار کیا جاتا ہاور''خلافت راشدونتی چاریاڑ'' کا نعرو کو نجا ہے۔

0000



## اب راہنما کوئی نہیں

کے مولانامحرابها میل ریحان 🌣

ونیادار قانی ہے ، یبال بیشے کوئی رہا ہے ندر ہے گا ، برآنے والا اک ون چلا جاتا ہے اور کھی دنوں جدز بانے کی لوئے ہے اس کا نام وفٹ ن تک من جاتا ہے گراس فائے گریس آنے والے کھی لوگ ایسے بحد زبانے کی لوئے ہے اس کی چند سامتوں پر مشتل زندگی کو بقا کا ذریعہ بنالیتے ہیں وہ جب تک رجے ہیں مردو دل ان سے زندگی حاصل کرتے ہیں۔ اور جب و نیاسے رفست ہوتے ہیں۔ تو ان گئت پر نم محصی انہیں الوداع کمتی ہیں۔ و باغ ان کی باتوں کی خوشبو سے مطر رہے ہیں اور سینوں ہیں دھڑ کئے والے دل انہم مدیاں گزرنے پر بھی زندہ د بنا ہے اور ان کا کام نسل ور منا ہے اور ان کا کام نسل ور منا ہے اور ان کا کام نسل ور منا ہے اور ان کا کام نسل حاری رہتا ہے۔ و سال حاری رہتا ہے۔ و اس حاری رہتا ہے اور ان کا کام نسل حاری رہتا ہے۔ و اس حاری رہتا ہے اور ان کا م حاری رہتا ہے اور ان کا کام نسل حاری رہتا ہے۔ و اس حاری رہتا ہے اور ان کا کام نسل حاری رہتا ہے۔ و اس حاری رہتا ہے۔ و اس حاری رہتا ہے اور ان کا کام نسل حاری رہتا ہے۔ و اس حاری رہتا ہے۔ و اس حاری رہتا ہے۔ و اس حاری رہتا ہے اور ان کا کام نسل حاری رہتا ہے۔ و اس حاری رہتا ہے۔ و اس حاری رہتا ہے۔ و اس حاری رہتا ہے اور ان کا کام نسل حاری رہتا ہے۔ و اس حاری رہتا ہے۔ و اس حاری رہتا ہے اور ان کا کام نسل حاری رہتا ہے اور ان کا کام نسل حاری رہتا ہے۔ و اس حاری رہتا ہے اور ان کا کام نسل حاری رہتا ہے۔ و اس حاری رہتا ہے اور ان کا کام نسل حاری رہتا ہے اور ان کا کام نسل حاری رہتا ہے اور ان کا کام نسل حاری رہتا ہے۔ و ان کا کام نسل حاری رہتا ہے اور ان کا کام نسل حاری رہتا ہے۔ و ان کا کام نسل حاری رہتا ہے۔ و ان کا کام نسل حاری رہتا ہے اس حاری رہتا ہے۔ و ان کا کام نسل حاری رہتا ہے۔ و ان کا کام نسل حاری رہتا ہے۔ و ان حاری رہتا ہے ان کا کام نسل حاری رہتا ہے۔ و ان حاری رہتا ہے ان کی رہتا ہے ان کا کر میں رہتا ہے ان کی رہتا ہے کی رہتا ہے ان کی رہتا ہے کی رہتا ہے کی رہتا ہے کا کی رہتا ہے کی رہتا

ائی می خوش قسمت بست و ش ش ایک نام حفزت مولانا قاضی مظبر حسین صاحب رمینی کا ہے جو پیر ۳ ذوالمج ۱۳۲۳ می ( ۴۳ جنوری ۴۰۰ م ) کولا کھول عقیدت مندول کورڈ پتا چیوز کر طالق حقیق ہے جالے۔ ان کی وقات ایک چلتے پھرتے ادارے کا اخترام ہے، ان کی موت ایک عبد کا طاقمہ ہے جو سراسر تعلیم و شرویس، وعظ وقصیحت ، تصنیف و تالیف اور باطل قو تول کی سرکو بی ش بسر ہوا ہے۔ ان کی قریبانو سے سالد طویل زندگی کا برامی اجلا اور دوشن ہے ان کی زندگی کا بر پہلوا ہے اندرا یک سبق اور نصیحت رکھتا ہے۔

حضرت قاضی صاحب میسید وارالعلوم و یو بند کے فیض یافتہ اورا کا بر وارالعلوم کے جذبہ حق کوئی

کے سچے وارث تھے۔انبوں نے الل سنت وجماعت کے عقائد ونظریات کی تر جمانی میں اپنی عمر صرف کر

دی اور اس سلسلے عمر کمی طاحت کرنے والے کی طاحت کی پرواونیس کی۔ اس مقصد کے لیے انبوں نے

تحریک خدام الل السنت والجماعت کی بنیا در کھی اور اس کے ذریعے باطل تو توں کے ایوانوں میں تبلکہ بھا
ویا۔ان کا جاری کر دو ما بنامہ " مقی اور یار نگاہیم" مسلک الل السنت والجماعت کا بے باک تر جمان رہا

ہے اوراس کے وقیع مضامین ہے موام وخواص یکسان طور پرمستفید ہوئے آ رہے ہیں۔ قرید مصرف مصرف میں میڈن میں ممال میں متاب میں میں م

راقم نے حضرت قاضی مرحوم ومغفور کا نام پہلی باراس وقت سناجب میں مدرسدا شرفید حسن ابدال میں درجداد فی کا طالب علم تھا، ہمارے استاد محتر مولا نافضل محود انو د حضرت قاضی صاحب کا ذکر بدی میں درجداد فی کا طالب علم تھا، ہمارے استاد محتر عبار کا درخان ہو گائے بھی میں درجداد فی کا طالب علم تھا، ہمارے ابنامہ حق عبار کی دیا ہوتا ہیں اس کے پاس آتا تھا۔ گا ہے گا ہیں فارغ اوقات میں اس رسالے کا مطالعہ بھی کرنے لگا۔ پیشنل بڑے درجات ہمک جاری رہااور جیسے جیسے شعور میں پختگی آتی گئی میں حضرت قاضی صاحب بیشند کی علمی عبتر بیت کرد والے نت نے میں اس میں مقالی اور آئے دن نمودار ہونے والے نت نے مقتول کی مرکو بی میں وہ اپنی مثال آپ تھے۔ میرادو وطالب علی ہی تھا جب کہ خود مسلک دیو بند کے بعض خافقان ملقوں میں اٹل بدعت وضلال ہے مصالحت کا میدان خابر ہونے لگا۔ اس پر حضرت قاضی صاحب بریشند نے کسی دورعایت کے بغیر ''حق جاریا رہی گئی'' میں جومضا میں لکھے اور اس فقتے کی روک

با وجود کید حضرت قاضی صاحب بھٹڑ ہے اکتماب فیض کا بیسلسلہ عرصے ہے جاری تھا مگر حضرت کی ذیارت کا شوق پوراند کر سکا ، کئی بار سفر کا ارادہ کیا مگر ہر بار کوئی نہ کوئی رکا وٹ آ ڑے آ گئی۔

تھام کے لیے جس صلابت فکر کا مظاہرہ کیا وہ انہی کا خاصہ تھا۔

گزشتہ سال راقم کو خت روز ہ ضرب موئن کے لیے ایک تاریخی مضمون کے سلیلے جی انک اور کلر
کہار کا سفر کر ٹا پڑا کے کلر کہار کے سفر جی معروف صحافی اورادارہ علوم اسلامی اسلام آباد کے مدرس ملک سعید
نوائی بھی ہمراہ تنے ۔ وہ چکوال کے قریب ہی ایک گاؤں سمجگ آباد سے تعلق رکھتے ہیں اور چکوال کے دین حلقوں میں ان کے وسیع تعلقات ہیں ۔ چٹانچہ ان کی ہمرائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے والہی میں ہم معزت قاضی صاحب میریشید کی زیارت کے لیے مدنی معجد حاضر ہوئے۔

حفزت کے خادم خاص جنہیں حافظ صاحب کہہ کر کا طب کرتے ہیں۔ بڑے تیاک سے ملے اور حفرت سے اجازت لے کر ہمیں ان کے تجربے ہیں لے گئے ۔ حفرت بُوٹیٹی نے شدید علالت کے باوجود ا ہمیں ملاقات کی اجازت مرحمت فر مائی تھی جو ان کی ہم پرخصوصی شفقت تھی ، باوجود اس کے کہ ہم بلا اطلاع چلے آئے تھے انہوں نے اس ملاقات کا اہتمام کرایا۔

حفزت بین بین بیس د کھر اپ بستر پر تکیوں سے سہارا لے کر بینے مجتے ہم سب سے مصافی کیا اور بزی خندہ بیٹا نی سے گفتگوفر ماتے رہے بفت روزہ ضرب مومن کی خدمات کوسراہا۔ پچھ تعیش بھی

شایان شان بدندعتایت فرمائے۔ (امین)

علم ومعرفت، تقوی واخلاص اوراخلاق و مدارات کے ایسے پیکر اب کہاں ملتے ہیں۔ ریت کے
ہزاروں صحرا چھان کر کہیں کہیں ایسا گوہر ملتا ہے۔ ان گنت اندھیری راقیں گز ارکر پروانوں کو ایسی شع
نصیب ہوتی ہے۔ حضرت بینید کی رصلت کے بعد، اخراض پرتی اور مفادات بنی کی اس تاریک دنیا میں
اندھیرے مزید بڑھ گئے ہیں۔ حق گوئی کا وہ جو ہر جوان کی ذات میں تھا، اب ڈھونڈ نے نہیں ماتا۔ ان کی
اندھیرے مزید بڑھ گئے ہیں۔ حق گوئی کا وہ جو ہر جوان کی ذات میں تھا، اب ڈھونڈ نے نہیں ماتا۔ ان کی
ہزم سے وابستہ ہزاروں لاکھوں ، سالکین ایک شفیق و ہمدر دمر فی سے محروم ہو گئے ہیں اور اہل انسنت
والجماعت کے کروڑ وں افراد کے سرے ایک بیش مر پرست کا سایہ ہے گیا ہے۔

حضرت بینین کی رصلت کیا ہوئی۔ اکابر کی مسندیں کے بعد دیگرے خال ہوتی چلی تنگیں۔ آو! ہمیں حضرت قاضی صاحب کے سابیشفقت سے محردم ہوئے ابھی چار ماہ بھی نہیں ہوئے سے کہ ۲۲ رہے الاوَل ۱۵۱م می کو بلینی جماعت کے عظیم واعی مولانا مفتی زین العابدین بھینیا بھی رخصت ہوگے۔ پندرہ روز گزرے شے کہ کراچی میں مولانا مفتی نظام الدین شامز کی بہینیا وہشت کر دوں کے ہاتھوں شہید ہوگے۔ چندروز پہلے ۲۲ جون کو تم نبوت کے عالمی و کیل حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی بہیدیا نہیں واعی اجمل کو لبیک کہا ہے گئے اور ای بنفتے جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیمل آباد کے بانی شیخ الحدیث معزے مولانا نذیر احمد صاحب بھینی بھیلز کالونی فیمل آباد کے قبرستان میں اپنے شہید بیٹے مولانا محربیا ہم جوم کے قریب

آئ جب میں گزشہ برس کے اس دن کا نضور کرتا ہوں۔ جب ہم حضرت قاضی صاحب مرحوم کے سامنے با ادب بیٹے ان کے مسکراتے ہوئے چہرے کو تک رہے تھے، تو محسوس ہوتا ہے کہ ان اکا برکی موجودگی ہمارے لیے گئی بڑی نعمت تھی، کتنا عظیم سہاراتھی، ان کی شخصیات کتنے نا گہانی فتنوں کے آگے سد سکندری بن کرجی ہوئی تھیں۔ آئ تو یوں محسوس ہور ہاہے جیسے ہم مصائب، فتنوں اور آز ماکشوں کے بے آب وگیاہ محرا میں کھڑے ہیں اور ہمیں راہ بتانے والاکوئی نہیں۔

# قائدابل سنت برينيه ايك معتدعلية مخصيت

كك زتيب! الزعود مين 🌣

را شعد مند الحيث انعرب والمجم حزت مواد تاسيد حسن احمد في ترجيع كما يناذ شاكره اور طليفه جاز الله سنت وكمل محابه محواد تا قاض مقبر حسين صاحب نور الله مرقدة كي تقريري، تحريري اور تبليق مركرميان مي موام وخواص ميں بهت مقبول ري تيں۔ آپ نے ساري زندگي الل السنت والجماعت كم مسلك حق واحد اللي تر يعاني فرياني فرياني واراحي تن حق اوراحياني باطلي فرينه بلاخوف او منه الاتم المجام الله على واحد الله تعلين كي الميت اللي ممال افرادي كو بوق ب اور برفن مي الميت اللي ممال افرادي كو بوق ب اور برفن مي ما برين فن كي رائي كي وزن بواكرة باس لي ذيل مي حضرت قديم اللي سنت كي بارے ميں الله يمون بعض اكا برعان كي ووآرا دورج كي جائي تيں۔ جن مي انبون نے آپ تے هم حق كي كو مسلك الل سنت كي تاريد وقعد في فرمائي باست و جماعت كا فيك فيك تر جمان قراد دے كرآپ كي موقف وسنگ كي تائيد وقعد في فرمائي ب

(۱) مبارك دهن (حزت مه ني رينية)

شخ العرب والعجم حفرت مواد ناحسين احمد فى كينية البيغ كرائى ناسه يم آب كقر رفر مات بيس ..... "جس وعن من آب مي بوئ بين بهت مبادك وعن بدر تنام بيش كى تكاليف پر پانى مجمير وسية والى ب اللهد و د دفو د ...

كفركا فرراوي ديمارا فرووردت ول مطار را

یدو من اگر برسوں میں بھی عاصل ہوجائے بسائیست ہے۔ ذکر و شعل میں جو صد عمر عزیز کا صرف ہوجائے وی زیم گی ہے۔'' (کتوبائ گانا سے ایندم میندم منونہ)

### \$ 901 \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$

### آخری سب طرق کی تعلیم (معرت مدنی بینیه)

ایک اور کمتوب گرامی میں ارشاوفر ماتے ہیں .....

'' آپ کو جوتعلیم دی جا چک ہے ہے آخری سب طرق کی تعلیم ہے اس پر کاربندر ہے اوراس علی ترقی اور مدادمت رکھے۔استقامت اور کوشش ہے آپ بڑے ہے بڑے مقامات پر پنج کتے ہیں۔''

(ایناً جلدم صنحہ ۱۱۱۵)

## قرب وحضور كى عظيم خوشخبرى

ایک اور کرای نامه می حضرت مدنی بیند فرماتے میں که .....

''الشر تعالیٰ کا بزار بزارشکر ہے کہ اس کریم کارساز بندہ نواز نے آپ کو قرب وحضور اور معیت کی نعمت وجدانی طور پرعنایت فرمائی ہے اور نسبت میں قوت اور ترتی عطا فرمائی۔

قَلْلُه الحمد والمنته اللهم زد فرد..... (ايتَأَجِلْا مُوَاللهِ

لطالف مدركة رقى يذريهون معرب عظيمه إلله تعالى اورزياده فرمائ (ابينا جلد م صفيه ١١١)

مرتبها حسان پرفائز ہونے پرخلافت سے سرفرازی

حفرت مدنی بینیا بے گرای نامه می تریفر ماتے ہیں کہ .....

درخواست کرے اس کو بیعت کرلیا کریں۔ اوراشغال سلوک تلقین فرمادیا کریں اللہ تعالی فضل فرماے کا درخواست کرے اس کو بیعت کرلیا کریں۔ اوراشغال سلوک تلقین فرمادیا کریں۔ اوراشغال سلوک تلقین فرمادیا کریں۔ اوراشغال سلوک تلقین فرمادیا کہ بیادیا موجہ ۲۵۰۵)

ايك اور كمتوب بس ارشاد فرمايا .....

لوگول کوارشاد و ہدایت کرتے رہے۔ جو بھی آپ سے طالب رہنمائی ہو،ان شا مالنداس کو نقع منتجے گا۔ [البینا جلد سوفی ۱۱۱۵]

جورشة داراد ميزعمروالى بيعت ہونا چاہتى ہيں ان كوآپ خود كيوں نيم بيعت كر لينے؟ آپ نيابتاً ميرى طرف ہےان كو بيعت كرليں \_'' [اينا جاريه صفيه ١١٩]

ایک اور کرای نامه ی ترنیا امرار فرات بین .....

"الله تعالى كفشل وكرم سے جب كه ملك عاصل بوهميا بياتو اس كونعليد كا درجه و بيجيے اور و دام حضور كى كوشش بيجيے \_اگر كوئى طالب راؤجن آئے اس كواسلاف كا راستہ تا ہے \_اگر چہ آپ اسپ كواس لائن نہيں بيجية كرجس پر ور دگار نے اس كو بيجيا ہے وہ اس كافيل اور مر بى ہے ۔ معرت قلب عالم مائن احداد الله صاحب قدس مرة العزيز فرياتے ہيں ......"اگرايں روسياه محراه ہم سزاواد اي ام معظم نيست كر اختال امريز رگال نمود بيعت تمركا مى كذائبذا آس برگزيد وكونين رائيز بطور يك اين هرير دا از بزرگان خود اجازت داده مى آيد مناسب كه جركدام كى طالب كه رجوع نمايدا خذ بيعت فهونده تعليم نام خدا فما يند جركز افكار نه كنند جايت كننده بادى مطلق است آل راك خوابد فرستاد بدايت بهم خوابد كر ذ

إكمتوبات جلدا ١٢٢،١٢٢،

(٢)..... توفق اللي كي رسيم يري (حفرت شيخ الادب بينية)

اعزازالعلماء فيخ الادب معزت مولانااعز إز على صاحب بمينة النبي الكي مكتوب على معزت قامنى صاحب بمينة كوقر يرفرمات بين كه

"جس رائے پرآپ خداوندی امدادے چل رہے جیں جس سجمتا ہوں کو فیق الی نے آپ کی و عمری کی ہے۔ اور آپ کے حالات قابل غبطہ میں خدا کاشکر کیجیا '۔

[ ما جنامه فن جاريار صفحه عفروري ٢٠٠٠ م

دوسرے محتوب کرائی بی تحریفر ماتے ہیں کہ

آپ نے علم وعقل کی روشیٰ جی جس طرح مبرکیا ہے وہ ندمرف قابل بھیین بلک لائق تھید مجی ہے۔ خدا کرے کہ بم ضعفاء بھی اس مبرا ثبات کا شوحت ویں آ جن ..... آپ کے حالات قابل غیطہ بیں ..... بہت بدی نعمت ہے کہ آپ مولائے حقیق کی یادیش معروف ہیں اللہ تعالی اس پراستقامت عطا فر الے۔ آئین ..... (ایدنا منی اللہ تعالی اس کر استقامت عطا فر الے۔ آئین ..... (ایدنا منی اللہ تعالی ا

علامت مقبوليت

ايك كموّب من تريز مايا....

"أكرآب ذكركر لية بين وخداكا بزار بزار شركيج يعلامت معبوليت كيب" (ايناصوم)

### OK MIND OKENETION OKENTRONED OK THE SE

اور جا ہے کیا ہو؟ پغیبری ل جائے

ایک گرامی نامد میں معفرت شی الاوب بی الله معفرت قاملی صاحب بمالیا کوتو مرفر ماتے ہیں ۔
''جوحالات آپ نے تحریر فرمائے ہیں ان کے ہوتے ہوئے الحسوس کرنا، آپ معالی کر ہیں ہیر بے نزویک نفران سمب النہیہ ہے۔ آپ ذکر قلبی بھی کرتے ہیں اور ذکر لسانی بھی۔ اور یہ بھی امید ہے کہ ذکر کر آما میں بعد پر مستولی ہوجائے۔ پھر جوآپ کا فرض ضعی ہے کہ کمرا ہوں کورا ہدائے ہی اور بھی امید ہے کہ ذکر کر سے ہیں۔ اس کے بعداب آپ اور کیا جائے ہیں؟ اب اور چاہے کیا ہوا تی فیمری ل جائے؟ خدا کا شکر کیجھے آپ کی بیرحالت ہم جیسے ناکاروں کے لیے فیط کے قابل ہے۔ آپ نے بیل خانہ ہیں وہ کر قالب کی ایسی اصلاح کی جوہم جیسے آزادرہ کر شکر سکے، ہماری حالت اور اس کی مرضیات کو حاصل کر ہیں۔ (ایسا سے)

خلافت مدنى رمينة عطامونا غير مترقبه فعت

ایک کتوب می تحریفرماتے ہیں .....

" سنا کرتے تے کہ بعض اوگ دریا کو اضم کر لیتے ہیں اور ڈکا رئیس لیتے ایسے اوگ دیکھے نہ تھے۔ گر ایسے اوگ دیکھے کہ معفرت مدنی مدخلہ کی خلافت حاصل کر لیتے ہیں اور کسی کو کا اوں کان فہر نہیں ہوئے دیتے معلوم نہیں آپ بھی ان میں ہیں یا نہیں؟ آپ کمر نفسی میں اس قدر متجاوز من الحدود ہو گئے ہیں کہ جھے کو خوف ہے کہ آپ کفر ان نعمت میں داخل نہ ہوجاویں۔ معفرت مدنی مکونی کی اجازت ہر گز ہر گز ناالل کے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ خدا کا شکر کریں اور اس منصب کو غیر مترقبہ نمست خیال کر سے مدارج میں ترتی کریں، وسادی وخطرات کودل ہے نکال دیں۔ شکر نعمت براز دیا دائعت وعدہ خدواندوی ہے۔

(ایناملیه)

(٣) ..... قاضى صاحب بمارے فاص آدمى ين (حفرت لا مورى بكتك)

جناب حاتی محبوب احمد عارف موشیار بوری تحریفر ماتے ہیں .....

شیخ النعیر تعلب زمال معزت مولانا احمد علی لا موری مکت صاحب سے معزت مولانا غلام موث مرادی ماحب سے معزت مولانا غلام موث براروی صاحب بیتی نے عرض کیا کہ جعیت علائے اسلام کی مجلس شوری میں آپ \_ زمانس

والر بق با از والا المالمدين (١٠٠٥ الدول مدين ١٥٠٥ الدول ال

(ما بنامة تبروا ا بور معرت بزار وی نمینه نبرای مل ۱۹۸۱)

(٣).....مرا پا خلاص ومجسمه پلنهیت ( «عزت بزاروی نایشه)

جناب محمود عادف مها حب تحریر فرمات میں ..... حضرت مولانا ناملام خوث بزار وی نهینیه نے احتر سے فرمایا کر' میں نے دعفرت قامنی صاحب کیساتھ و دران سفر مشاہد و کیا ہے۔ کہ حضرت قامنی صاحب مدظلۂ سرایاا خلاص اور مجسمہ للبیت میں۔ (ایسانا ہنا مہتبر و ہزار وی نبر)

(ب) حفرت ہزاروی کاللہ اپنے ایک کتوب میں حفرت قاضی صاحب بہیدہ کوتو برفر ماتے ہیں۔ اس میں معارف مرز کر ماتے ہیں۔ اس آپ کو ہر طرح مطاع ومقدی ہمتا ہوں .... دل یبی کہتا ہے کہ آپ ہماری مر پرتی فرما کیں۔'' آپ کو ہر طرح مطاع ومقدی ہے۔'' ایکٹف فار جید مؤوہ ۲۵۹

(۵) .....قاضی صاحب برا الدیملائے حق میں سے ہیں (مفرت بوری بینیا)

شخ الحديث معنزت مولانا سيدمحر يوسف صاحب نبوري بمئينة سابق امير مركز بيجلس تحفظ ختم نبوت پاكستان اپنج كرا مى نامه ( بنام نعيم الياس اعوان صاحب محرده ۱۳ مارچ ۱۹۷۷ء ) ميں رقسطر از جي ...... " معنزت مولانا قاضى مظهر حسين صاحب بانی اداره خدام الل سنت کويس علا چق ميں سے مجمعتا بهوں \_"

(٢) .....حضرت قاصنى صاحبٌ حضرت مدنى كصيح جانشين (حضرت مولانا عبدالحق بيليد)

یادگار اسلامی حفزت مولانا عبدالحق صاحب بمایی سابق شیخ الحدیث جامعہ حقانیدا کوڑہ خنگ تحریر فرائے ہیں کہ اسسان پر ان میر کے خریا فریائے ہیں کہ اسسان پر ان میں ہیں۔ اللہ میں اس جماعت کی خدمات قابل صدحمین ہیں۔ السنت والجماعت کی خدمات قابل صدحمین ہیں۔ جماعت کے بانی اور امیر مولانا قامنی مظہر حسین صاحب مدخلا ہی الاسلام والمسلمین شیخ العرب والعجم جماعت کے بانی اور امیر مولانا تامنی مظہر حسین صاحب مدخلا ہی الاسلام والمسلمین شیخ العرب والعجم امیر الموشین نی الحدیث مولانا سید حسین احمد المدنی قدس مرہ العزیز کے تمیذ خاص اور آپ کے معجم جانھین ہیں حضرت قامنی صاحب کا مجاہدانہ ولولہ، برمثالی عزم تاریخ کا ایک زریں باب ہوگا۔

#### ( ۷ ).....ا کا بردیو بند کا تحفظ و د فاع کرنے والا (مولانا فیرمحمماحب بیسیة )

محذوم انعلمهاء والصلحاء حضرت مولانا چیرخورشیداحمد صاحب کے خلیفہ مجاز پیرطریقت حضرت مولانا سید محمد امین شاہ صاحب دامت بر کاحمم (مقیم محذوم پوریہو ژال شلع خانیوال) نے فرمایا.....

حفرت تفانوی نورالله مرقده کا جل خلفاء بیل سے حفرت مولانا خیرمحد صاحب بیلیائے وصال سے چندروز پہلے بندہ سے تنہائی میں ارشاد فر مایا کہ .....

'' آج اکابر دیو بنداورعقا کدو یو بند کا کوئی تحفظ اور د فاع کرنے والا پاکستان میں ہے تو وہ صرف حضرت مولا نا قاضی مظهر حسین صاحب ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے۔

#### (٨)....خدام اللسنت كے ليے بيرخورشيداحدصاحب واللہ كى دعاء

محذوم العلماء والصلحاء حفرت مولانا پیرخورشیدا حمد صاحب میشید (خلیفه ءاعظم حفزت مدنی قدس سرة العزیز )تحریرفرماتے ہیں .....

حضرت سیدی مولانا قاضی مظهر حسین صاحب کی اضائی ہوئی تحریک خدام اہل سنت والجماعت کو مقبول فرمائے اللہ سنت والجماعت کو مقبول فرمائے اسداور قدیمی لقب ''اہل السقت والجماعت'' کو آپ حضرات پر جہاں فرماوے اور سلف صالحین کے مبارک قدموں پر چلاوے۔۔۔۔۔۔ کو آپ حضرات کر جہاں فرمائے قاضی مظہر حسین کوالسلام علیم عرض کریں اور خاتمہ ہالایمان کی میرے لیے درخواست ''۔۔۔۔۔۔ (بٹارت الدارین صفحہ۳۵)

(٩).....قاضى صاحب مسلك اكابر برمضبوطى سے قائم بين (حفرت عامر ميان بينية) حفرت مولانا سيد عامد ميان صاحب بينية (مبتم و بانى جامعه مدنيه لا بور وظيفه ، مجاز حضرت مدنى نورالله مرقد ه) تحريفرماتي بين.....

" دمحتر م حضرت مولانا قاض مظهر حسین صاحب مظهم کی تحریرات بهت مفید ہوتی ہیں ۔ مسلک اکابر الل سنت (دیو بند) میں انھیں بحد اللہ تصلب حاصل ہے۔ جماعت مودودی اور شیعوں سے انھیں اس مدرجہ بُعد ہے کہ دومعلی عارضی طور پران سے سیاسی گھ جوڑ کے بھی قائل نہیں ہیں۔ مسلک اِکابر برینظ پر مضبوطی سے تیام بن کی وجہ سے وہ شیعوں کی طرح خوارج کو بھی غلط گردائے ہیں ان کے نظریات کی

تر دید کرتے ہیں۔ بی نے ان کی تحریز ' وفائ صحابہ '' کا متعدد جگہ ہے مطالعہ کیا اس بی ان میں مسالک پرتھوڑی تھوڑی روشی ڈالی گئی ہے۔اور فرقہ خوارت ، بندید پر بھی روکیا ہے۔

وكعوب مردوشادى الإبال الماس

دوسری جگدتم بر فرماتے ہیں کہ .....دھرت مولانا قاضی مظیر حسین صاحب مرحلیم کی تعلیف فارتی فتر حصد اول کے دیکھے کا اتفاق ہوا۔ متعدد مقامات کا مطالعہ کیا۔ مشاجرات سحابہ جی جھے اور ان کے بعد کے واقعات میں وہ حضرات اکا ہر دیو بند بہنے کے مسلک و تحقیقات پر مضبوطی سے جاتم ہیں.... حضرت قاضی صاحب مرحلیم کو اللہ تعالی جزائے خیرد سے کہ انھوں نے فتد فار جیت اور برجہ بہت پر تھم افھایا اور اکا ہر دیو بند سے لے کر حضرت مجدد صاحب مرحم اللہ تک اکا ہر بند کے اتوال، قرآن وجد بہت، فقد اور تاکیر دیو بند سے لے کر حضرت مجدد صاحب مرحم اللہ تک اکا ہر بند کے اتوال، قرآن وجد بہت، فقد اور تاکیر دیو بند سے الحق اللہ تک تر دید شرد تاکی کی آدید تعالی تحول فریائے اور توقیق مزید دے۔ اتاکیدی تبرے سخوال

قاضى صاحب بينية كى تحريرات مالل

ایک دومرے گرامی نامہ بنام مولانا محدانورصاحب تحریر فرماتے ہیں.....

مولانا قامنی مظرحسین صاحب مظلم رومودودیت اور وشیعیت کے سلسلہ میں جوکام کررہے میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مولانا کی تحریرات مدلل اور معقول ہوتی میں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مسامی جور وفرق باطلہ میں انھوں نے کی میں مشکور فرمائے اوران کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔

والمخدد الماري والإرار في ١٩٩٩م

(١٠) ..... يردول مين چيسي حقيقت كوظامر كرديا (علاسانفاني

شخ العلماء حضرت مولانا علامه شمس الحق افغانی صاحب بینید مودودی تحریک کے خلاف حجرت قائدانل سنت بینید کی خدمات پرتحریرفرماتے ہیں .....

(حمزت) مولانا قاضى مظرمين صاحب اورويكرعا وتن في ردول يل يجيى مولى الى حقيقت كوعوام برطا بركرويا اورسعيدروول كرياو ماات كمول دى فجزاهم الله خيرالجزاء وصلى الله على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين . (منت دوزوز عان الاسلام جون ١٩٦٢م)

# OK UNT DE OKONINADAD OKONINADAD OKONINADAD

(١١) ...... آپ كى كتاب سے ييس في زياده افع افعال و مريدامان ،

بقية السلف حضر سندمولا بالحمر "الورقعما في صاحب الاثنة الهية أيك ممراى المدين عوم إلى ما ساله إن

" آپ کی مرسله کی کما بول سداسته فاوه کیا خاص کرا" تحقه و خلاطنط" (او الحدامام الل طبعه واله) عبد الله واله الم عبدالفکور صاحب تصنوی نیمینه ) اور "وحوست اشماد کا جائز و" (موالمه طریعه گاند الل طبعه اداله) سد الله نے زیاد و تقع اشماع سروا محم الله تعالیٰ.

(۱۲) ..... آپ کے جذب ایمانی سے بہت خوشی ہوئی (مرعد من من الله

یشخ الحدیث حضرت مولا ناملق محمود صاحب ناللهٔ ( جامعهٔ لام العلوم ماتان ) این ایک آنا ب پی تحریر فریاتے ہیں ...

"مخدوم محترم حضرت قاصنی صاحب دام مجد کم العالی مسلون - حزائ کرای ا ۱۰۰۰ پ لے جس جذب ایمانی کے حضرت قاصنی صاحب دام مجد کم الغابان فریائی ہوئی، ملا، کی جس جذب ایمانی کے تحت بھامتی فیصلہ پر ناپند بدگی کا اظہار فریائی ہے جامعت کی ایم افراد کی ضرورت ہے کہ دونتی سے جماعت کو ایم عصد پر پاہند ر کھے جس کے حصول سے لیے جماعت کا وجودھل میں آیا۔"

قاضی صاحب ہمارے بزرگ ہیں

ووسر ہے کمتوب گرای میں رقسطراز ہیں .....

محترم قامنی صاحب ہمارے ہمی ہزرگ ہیں۔ ہم نے الحمد نشد الحملاف رائے کے ہاہ جوہ ہمیشہ احترام سے ان کا ذکر کیا ہے کو کی محض بیٹیس کہ سکتا کہ جماحتی اختلاف پیدا ہوجائے کے بعد ہم نے کو کی کلمہ ان کے خلاف زبان سے نکالا ہو۔ ہمرحال ہم اب بھی ان کے نیاز مند ہیں خدا وہ وقت نہ لائے جب ہم میں اور ان میں کدورت پیدا ہو۔ والعباد ہاللہ ، (اہنا سرحق جاریا رفومزے جملی کیانہ فبر سولے ہم)

تمام مکاحب فکران کے ساتھ شنق ہیں

ایک اور جگه تحریر فرماتے ہیں .....

قاضی صاحب موصوف جن مقاصد کے لیے جدد جبد کررہے میں اہل السنّت والجما حت کے تمام مکا تب فکر اس سلسلہ میں ان کے ساتھ شغق ہیں''۔ [تر جمان اسلام لا ہور صفی مجلد ۱۹ شارہ: ۵۲ م

(۱۳)....فتنول سے نجات کے لیے اہم ذریعہ (حفرت مالک) مطوی بھیزہ)

شخ النير استاذ العلما م حضرت مولانا محمد ما لك كاندهلوى صاحب بينية قائد الل سنت بينيد كى كتاب خارتى فتندك تائد يش تحريفر ماتح مين .....

ومت کی فلاح وکامیا بی ای جی مضرب که "اصحابی کا انتقاد کال رکتے ہوئے سفیدا بلی ہیٹ میں بناہ لے تب ہی وہ فقول کی موجوں سے ہدایت و نجات کے ساحل تک پہنچ سکتا ہے۔
اس مقصد عظیم سے ہمکنار بنانے کے لیے جی سمجتا ہوں کہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب کی سکتاب" فارجی فتنہ اہم ترین فر میداور سامان ہے۔ حضرت مولف زید مجدہ نے اپنی اس تالیف میں بنی کاوش سے ایسے حقائق جمع کردیتے ہیں جو مختلف تم کی کتابوں اور عبار توں سے پیدا شدہ او ہام کو المحدد شدہ وورکررہے ہیں۔ فداوند عالم مولف زید مجد اگر کرتا نے خرعطافر مائے اور مسلمانوں کو اس تالیف کے فردینے ہیں جو محتلف تا ہے۔

(١٣)..... قائدالل سنت بينيليلهام المل سنت كي مند پر ( معزت مفتي جميل احد بينية )

حعرت مولانا مغتی جمیل احمد صاحب تفانوی میکینی (سابق صدرمفتی جامعه اشر فیدلا ہور ) کے بارہ عیں مولانا سیدمعادیہ امجدشاہ صاحب تحریفر ہاتے ہیں .....

بندہ نے اپنے استاذ ومر فی حضرت اقدس مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی بھٹیا ہے بار ہا سنا کہ حضرت قامنی میں است مولا ناعبدالشکور لکھنوی پھٹیا کے کامند پر فائز نہیں۔''

[ المناسح في مارياد صفي ١٥ جلد ٢ شاره: ٣٠]

نیز حفرت مولانا مفتی شیر محمد صاحب علوی (مفتی جامعد اشرفید لا ہور) کی ورخواست پر حفرت مفتی جیل احمد تقل میں استعار کا گھڑ است مفتی جیل احمد تقانوی بہنی ما حب نے '' سلاسل طیب'' کے شجرات میں حسب ذیل اشعار کا گھڑ اسا فد فر مایا۔ حضرت مفتی صاحب بہنی کے باتھ کی لکھی تحریر اب بھی ان کے پاس محفوظ ہے۔ چنا نچہ حضرت قائد الل سنت کے نام کی مسلس کے تام کی مسلس میں تجہد حضرت قائد الل سنت کے نام کی مسلس میں تجہد حضرت قائد الل سنت کے نام کی مسلس میں تجہد حضرت قائد الل سنت کے نام کی مسلس میں تحریر فرمایا۔۔۔۔۔۔

(1 904 ) ( 2000 14. 848 ) ( Extra 18 48 - 176. 30 مجھ کو بھی کر دے نمونہ اپنے مقبولین کا ابراره الل علم وارباب سغا

مظهر نكم لدنى مظهر نور خدا مظهر اخلاق وآواب محمد مصطفى

قامنی مظبر حسین مفتدا ، کے داسطے

(١٥) ..... بلاخوف لومة لائم اظهار تق كرنيوا ليے (مغرت مولانامحه شریف بهید)

حفرت مولانا محدشريف صاحب بهلية (سابق مبتهم جامعه خير المدارس ملتان وصاحبزاوه استاذ العلماء معرت مولانا فرمحرصا حب بوالله عالندحرى بليله ) تحرير فرمات بين .....

''جناب مولانا قاضى مظهر حسين صاحب دامت بركاتهم ، اكابر واسلاف ميس عي آپ ك سليماس سے مزيد فضيلت كيا ہوسكتى ہے كەمخد دمنا وسيدنا واستاذ نا حصرت مولانا الحاج اشيخ حسين احمد مدنى نورالله مرقدہ کے خلیفہ مجازیں۔ان سے کشرعلا وسلحا واست کوروحانی فیض پہنچ رہا ہے۔ نیز تحریک خدام الل سنت والجماعت قائم كرك آپ نے مطرات محاب كرام والل بيت عظام كے حقيق فضائل ومناقب اورمکارم اخلاق ومجابداندکارنامول کو بذر بعد تحریر انقریرد لائل و برابین سے خوب واضح فر مایا اور جولوگ حضرات شخین و محابر کرام کی تنقیص و باد لی کرتے ہیں ان کومسکت وحوصل شکن جوابات دے کر بلا خوف نوسة لائم اظهار حق كيا- اوراس سلسله يل قيرو بندكي صعوبتين بعي برداشت كرت بوع جهاد في سیمل الله کا اجرعظیم حاصل فر مایا۔الله تعالی انجی جزائے خیرے نوازیں اور دنیا و عقبی میں کامرانیوں ہے سرفراز فرما کیں۔ آمین (مامنامة ماريار مارسلة الأعتبر 99م)

(١٦).... محقق ابل سنت حضرت مولانا قاضى مظهر حسينٌ (قامنى زام المسيني بينيه)

حفرت مولانا قاضى زابراكسينى صاحب طلف بجاز حفرت لا مورى مكينيا كيد سائل كوكور فرمات بيس "اس مسئلہ کے لیے مختق الل سنت حضرت موالانا قاضی مظهر حسین سے رجوع کریں ' دوسری جگ قا كوالل سنت مكنية ك بار يا بس تحرير فرمات مي كه .....

" حضرت قاضى صاحب زيد مجدهم كم متعلق اس قدر مرض كرسكما بون كدا ب مع علم وفعل ، جهاد وعامره كي ليے بيشهادت كانى ووانى ب كة قطب عالم حضرت مولانا سيد حسين احمد مدنى قدس مروالعزيز

(١٤)....ميحمعنى مي المرسنت كر جمان (مولانا عبدالرجم اشعر كين

حضرت مولا ناعبذالرجيم اشعرصاحب بهاين ناظم تبلغ مجلس تحفظ ختم نبوت پاکتان رقمطراز بين ..... المحدلله اس دور مين حضرت مخدوم و مرم مولا نا قاضى مظهر سين صاحب محمع معنى هي المل سنت كه ترجمان بين .....جس بات كوخل جانته بين اس كي حقائيت كودوا پ وابستگان كه اندر بهى بهدا كر پي بين \_ اليي مثاليس بهت كم ملتى بين كه مسلمان جس تحريك كوخل جانے اس پر صحاب كرام كى طرح ا پ نش من دصن كو قربان كرديں \_ المحد لله حضرت مدخلا تعالى كه اظلام نے تخلصين كا ايك طبقه بيدا كرديا ہے جو باطل كرمائة جمك نبين سكتا \_ \_ إله نامة بن جاريات من باريات من به نوبر ۱۹۹

(١٨).....قايمه المسنت وفاءالقوم والملت " (مولانابشراحه بسردري بينية)

حصرت مولانا نشیراحمد پسروری بمینیة خلیفه مجاز حصرت لا بهوری بمینیه تحریرفرهاتے میں که ' میں خدام اہل سنت والجماعت میں کام کرنا سعادت عظی سجھتا ہوں اور پیرطریقت حضرت علامہ قاضی مظهر حسین وفاءالقوم والملت یقیناً قابلِ اعتاد میں '' [سلامل طیسٹونا ادامانسری چاریار شخد ۵۸ جلدا شارہ ۳]

(١٩).....مسلك د يو بنديل نهايت پخته (مولانامفق عبدالشكور مينظه)

یادگار اسلاف حضرت مولانا مفتی سیدعبدالشکورترندی صاحب بیکنید کلیمیتے ہیں کہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب مدخلائے کے بارہ میں جہاں تک جھے علم ہے وہ مسلک و یو بندیش نہایت پختہ جامہ اور متصلب میں اوران کی تبلینی خدمات قابلی لقدر بلکہ لائق تشکر ہیں۔'' (سلاسل طیبہ صفی ۱۳)

نیز تحریر فریاتے ہیں کہ'' مولانا قاضی مظہر حسین صاحب دامت برکاتیم کا مقالہ' دفاع محابہ'احقر فرح فا حرفا سااس میں فاضل مصنف نے نہ ہب الل سنت والجماعت کی ترجمانی کا حق اداکیا ہے۔'' (نوٹ) حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تفانوی بیشا (سابق مفتی جامعدا شرفید لاہور) نے حضرت ترخدی صاحب بیشا کی مندرجہ بالاتحریر پر "افسلاا کون عبد الشد کودا" کے الفاظ تحریر فرما کر تعدیقی دستی فرائی۔ فرمائے۔ [نائیکی تجریم فو ۵۵]

ایدادرجگه هزت منتی ماحب پسین تحریفرات بین که ...

۔ حفرے قامنی صاحب موصوف کو صطک اٹل سنت والجماعت کی حکانیت کے اثبات کے سلسلہ میں نصوصی ذوق اور شغف حاصل ہے اور اسپنے اکا ہر بیکٹیئی کے ذوق کی حکاظت کا حفرت موصوف کو ہے حد خیال ہے۔ (نابتات می چاریاڑ صفحہ 1 جلدا میٹاروا)

(٢٠)..... والت احسان كالمتبارك بلندمرتبه برامولانا عميم سيطى شاه يين

حضرت مولانا تحيم سيد على شاہ صاحب بينية (خليفہ مجاز حضرت مولانا فير محمہ صاحب جائد حرى بينية) تحريفر ات بين كو "تحريك خدام المل سنت دالجماعت فالعن اسلائ تحريك ب-اس تحريك كے تاكہ حضرت مولانا قاضى مظهر سين صاحب مد ظلا العالى ایک بےلوث قائد بین - جو مالب احسان كے اعتبار ہے جى بلند مرتبہ پر بیں .....حضور نوایل کے حمابہ گی تو قیرایک فد بی فریضنہ جو الله تبارك وقعالى اس جماعت كى ذريعہ سے بيد فدمت لے رہے ہیں - صفرت قائد اور ان كے تلفن بحدوا كى ایک محابہ كرام كا تحفظ كيا جائے - اى وجہ سے كى دور بيل جى دور بيل جى دور بيل مقصد ہے كہ سنب رسول اور مقام محابہ كرام كا تحفظ كيا جائے - اى وجہ سے كى دور بيل جى دور بيل جى دور الى مقصد ہے دركہ بيان جماعت بين شامل ہوئے ، نداس كی تا تريك - "

(٢١) .....قائد الل سنت ، انقلا في شخصيت (مولانا نذير الله خال صاحب بينية)

حفرت مولانا غرير الله خان مهاحب بينة ( ومن دير بندسابق متم مدر حيات التي مجرات ) قرير فرمات بين ----

" مرف اتناظم ہے کہ قضاء قدرنے احیاہے کمت کے لیے اس انتخابی شخصیت ( یعنی قائد الله السنة ) کو ختن کیا ہے، اور الل سنت نائی فرقہ کو بیدار کرنے کے لیے حضرت والا کو امیر تحریک بناویا ہے ۔۔۔۔۔۔حضرت والا شخ الاسلام المدنی نورالقد مرقدہ۔۔۔۔ کی بصیرت ہے متنفیدہ وکر کام کررہے ہیں۔۔۔ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب دامت برکاتیم اور حضرت مولانا عبدالنطیف صاحب دامت برکاتیم دونوں می بجاجات تحریک کے دوئے روال میں۔۔۔ بندہ ان کا ویرو کا رہے۔ شائد ( بدال راب نیال بیکنید کریم ) کے تحت "الحفظ بالصالحین "کی وعاقبول ہو۔" ( باہنا سی جاریا رصفواہ تیم وہو ، )

(۲۲) ..... قاضی صاحب نے اہل تن کی ٹھیک ٹھیک تر جمانی کی (حفرت مولا نالد میانوی بھیلا) استاد العلماء حفرت مولا نامفتی محمد یوسف لدھیانوی صاحب بولیلا شہید ناموس ختم نبوت نے حضرت اقدس قاضی صاحب بولیلا کی کتاب (''خارجی فتنہ حصد اول'') پر ماہنامہ بینات کرا ہی میں چھییں مفات کا مفصل بتیمرہ تحریز را کرتح برفر مایا .....

'' جناب مصنف نے اہل حق کے مسلک کی ٹھیک ٹھیک تر جمانی کی ہے ۔۔۔۔۔ جناب منصف کوحق تعالیٰ شانہ جزائے خیر عطافر مائیں کہ انصول نے اہل حق کی طرف سے بیفرض کفایدا نجام دیا ہے ۔۔۔۔۔ خلاصہ بید کہ حصرت قاضی صاحب کے پیش کردہ اہل حق کے موقف ومسلک سے جمیس ندصرف اتفاق ہے بلکہ یہی حاراعقیدہ اور ایمان ہے۔'' [ماہنامہ بینات کراچی جنوری ۱۹۸۴ء]

(۲۳).....درولیش صفت ، فرشته سیرت ' (حعرت جملی بینیه)

مجابد لمث، خطیب جہلم حضرت مولانا عبدالطیف صاحب جملی مینید (خلیف مجاز حضرت لا موری مینید) جمر مرفر ماتے ہیں .....

 تح کی خدام الل سنت کا وجود اور اس کے بانی وامیر کی نہایت مفید متعدو تصانیف الی خوشبو کی ایک خوشبو کی ایک مبک ہے ایک مبک ہے جس میں ندآ میزش فیر کا شائیہ ہے۔ اور ندکسی صورت قابلی قبول۔ ایک خالص مبک ہے جو کورم ہے، سوائے اس کی شوئی تسمت کے کیا کہا جائے؟ (ماہنا سرق چاریاڑ صفی ۱۹۹۵ جنوری ۱۹۹۵م)

(۲۴).....ا كابرين امت كے موقف كى ترجمانى (خواجه فان محرصات مظلم)

(٢٥) .....قا كدا السنت ويُنافق كاقلم حق كور في الديث ماحب مظلم)

شیخ الحدیث استاذ العلماء حطرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب صفدر دامت برکاتهم کتاب "" آفتاب مدایت" کی تقریظ ش رقسطراز مین که.....

مقدمه مولف مرحوم (حضرت مولانا محد كرم الدين صاحب دبير مينينة) كے فرزندار جمند بمارے مخلص بزرگ اور شخ العرب والتم حضرت مولانا سيد حسين احمد صاحب مدنى قدس سره كے خليفه مجاز حضرت مولانا قاضى مظهر حسين صاحب مدظلا كے قام حق كوكاتح ريكرده ہے۔''

[مامنامة ت جاريار صفحه الهابريل 19]

(٢٦) .....قائد اللسنت اللي حق كر جمان (مفرت مونى عبدالحميد صاحب مظلم)

حفرت مولانا صوفی عبدالحمید صاحب سواتی مظلیم (مبتم جامعد نصرت العلوم کوجرانوله) این ایک کتوب بین تحریفرات بین که .....

"مرے ناقص خیال میں اس پر ہمارے جیسے لوگوں کے تبعرے کی کوئی فاص ضرورت نبیں۔" جناب والا کا اسم مبارک اور نام نامی ہی سند کافی ہے۔ آپ اہلی تی کے ترجمان اور سلف کے امین ہیں۔" جناب والا کا اسم مبارک اور نام نامی ہی سند کافی ہے۔ آپ اہلی تی کے دائی ہیں۔ اسمون خارجیت صفحہ الم

\$ 914 ) \$ (\$ 2005 Le. 2) () ( CC 10 1) () ( L. 2) ()

( ٢٢ ).....فرق باطله كے تعاقب كا خاص ملكه ' (حضرت مولانا عبيدالله صاحب يظلم) جامع معقول ومنقول استاذ العلماء حضرت مولانا محمد عبيدالله صاحب يظلم (مهتم جامعدا شرفيه

لا ہور ) کما ب خار جی مُتند مولفہ قا کدا ال سنت مُواللہ کے بارہ میں تحریر فرماتے ہیں .....

"میں نے خارتی مُتنہ .....کو جت جت پڑھا،حضرت قاضی صاحب زید مجدہ نے اہلی حق کے مسلک کو منصل اور پرلی بیان فریا کرتما م اہل سنت والجماعت پراحسان عظیم فرمایا۔حضرت قاضی صاحب کو حق تعالیٰ نے فرق باطلہ اورا فراط و تفریط میں جتلاء افراد کے تعاقب کا خاص ملکہ عطافر مایا ہے۔خارجی متنہ مجلی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے جس میں حضرت قاضی صاحب نے مولانا محمد اسحاق سند بلوی کے مسلک پر نہایت محققاندا تدازے تنقید فرما کرمشا جراست محارج میں جا جیسے نازک مسئلہ کو واضح فرمایا۔

حق تعالی حضرت قاضی صاحب کی سعی کو مشکور فر ما کیں اور اس کتاب کو مقبول اور نافع بنا کیں آمین۔ (تائیدی تبرے ۱۱)

(٢٨) ..... قاكدا بالسنت بينية كى مبارك سعى (علاسة نوى يظلم)

حضرت مولانا علامه عبدالستارتو نسوى صاحب دامت بركاتهم (صدر تنظيم ابل سنت پاكستان ) تحرير

نرماتے ہیں.....

کرم و معظم حفزت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب مدظائه غلیفه مجازشخ الاسلام حفزت مدنی جینیایی کے امال کی خدمات کے معاملہ بی مجابد اندکارنا ہے کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں بالخصوص تحفظ نا موسِ صحابہ کے سلسلہ بیں موصوف کی سی تاریخ کے خصوصی باب ہیں سنہری حروف بیں کسی جائے گی۔''

[ ما بهنامه دن حاربار منيه ٥ متبر ١٩٩٩ء ]

(٢٩).....مسلك حق كي خوب رجماني (حفرت منتي عمرتقي عناني رظلم)

سابق جسٹس شری عدالت پاکستان حصرت ولا نامفتی محمر تق عثانی صاحب دامت برکافہم حضرت پھی قائدالل سنت بھنڈ کواپنے مکتوب گرای میں ( خدر بی فقند حصداول پر ) تحریر فرماتے ہیں .....

تاز و کتاب اخار بی فتنه اموصول ہوئی، سری طور پردیکھی ول بہت خوش ہوا۔ آپ نے مسلک حق کی خوب تر جمائی فرمائی ہے، آج اس معاط یہ جو افراط و تفریط چل رہی ہے آپ نے اس سے ہث کر اعتدال کا جورات اصلیار فرمایا وہی علامت کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ تعالی تبول فرما کیں۔ (محررہ ۲۰۵۹ء)

(٣٠)....ابل السنّت كي محيح ترجماني كي (سينيس شاه صاحب مظله)

رئيس الخطاطين حضرت سيدا نورحسين شاه صاحب نفيس رقم يرظلهم ( خليفه يمجاز حضرت شاه عبدالقادر

رائپوری بہتنہ ) کتاب خار بی فتنہ کی تائید میں تحریر فرماتے ہیں.....

"اس فتند (خارجیت) کی بیخ کئی کے لیے اللہ تعالی نے زیدۃ الصلحاء مدۃ الصلحاء مولانا قاضی مظہر حسین دامت برکاتیم کو نتخب فرمایا ہے۔" ذالک فصل الله يوتيه من بشاء "

(١١١) .....قا كدا أل سنت علم وعمل كم مجسم بيكر (مولانا مح عبدالله شهيد بينية)

حفرت مولانا محد عبدالله صاحب شهيد بُينيَّة (سابق خطيب مركزي جامع معجد اسلام آباد ) تحرير فرماتے بين .....

'' میرے نزدیک حضرت قبلسیدی قاضی صاحب شیخ الاسلام حضرت مدنی بیشید کے ظیفہ بجاز ہیں۔ اور علم وکل ہے جسم پیکر ہیں اور اللہ تعالی نے آخیس مسلک حقہ الل سنت (ویو بند) کی خدمت کے لیے جذبہ جہاداورا خلاص اور جمیح اوصاف حمیدہ سے نوازا ہے۔" ذالک فعضل الملیہ یسو تبہ من بیشاء' اور موصوف سے جھے عقیدت اور مجبت ہے ای کواپنے لیے ذریعے نجات سجھتا ہوں۔''

( المناسن ماريار مغيزه انومر ١٩٩٩ - إ

(۳۲) .....دهفرت مدنی رئیست کی دُور بین سوج کی تر جمانی (مولانامحد بوسف بوری) شخ الحدیث مفرت مولانامحد بوسف بنوری (سابق مبتم دارالعلوم سرمد بشاور) تم رفرات بیس....

رائپوری بہتیہ )تحریر فرماتے ہیں ..... '' اہل سنت اور صحابہ کرائم کی طرف سے مدافعت ، اسلام کی بہت بڑی خدمت ہے.....اورخوشی ہے کہ اس محاذ کو اس دور میں حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب مہ ظلدالعالی سنجالے ہوئے ہیں۔ در دمس میں کام ان کو اپنے آباؤ اجداد سے در شہل ملاہے۔اورخصرت قاضی صاحب ہم سب کی طرف ہے گویا کہ فرض کفا بیاداکر رہے ہیں۔۔ [اہنامہ فن جاریاڑ صفحہ ۵ نومبر ۱۹۸۹ء]

(١٣١٧) .....علم وعمل ميس ميكرائ زبان (مولانامفتى صديق الرحن مظلم)

حصرت مولانامفتی صدیق الرحمٰن صاحب مظلیم (فاضل دیو بند) خطیب مرکزی جامع مجدمری تحریفر ماتے ہیں .....

یس نے اور قاضی صاحب نے دورہ حدیث دارالعلوم دیو بندیں مصرت مولانا حسین اجر مدتی مینید (اور دیگر اجل علاء زمانہ) ہے ایک ساتھ پڑھا ہے .....فراغت کے بعد انھوں نے اپنے علم وعمل اور تقویٰ کی بناء پر مصرت مدنی مینیڈ سے خلافت حاصل کرلی اور دنیائے علم وعمل میں میکائے زمانہ ہوئے .....قاضی صاحب کی ذات کتاب نہیں بلکہ محمدہ آفتاب ہدایت ہے۔

[مامنامة في ماريار صفحه ٥ نومبر ١٩٨٩]

### \$ 917 80 6 2005 do 6 1/2 0 ( Table 18 18 1) 1) ( 1/2 1/2 10

#### ( ۲۵ ).....حدو دورین میں اسلامی میزان کے محمران (مولانا غلام لیمین مذاله)

حضرت مولانا فلام کیسین صاحب مظلیم (فاضل دیوبند) ملتان تحریر فرماتے ہیں کہ ......حضرت قاضی مظہر حسین صاحب زیدمجدہ وزاواللہ شرفا وکریماً.....کا قدم اور قلم کسی بڑے ہے بڑے عالم رائخ ہے جیچنیں ۔حضرت صاحب کی تصانیف نے کرہ سے معرفہ کی طرف ممتاز فرمایا علم ویقین کی شمع ہیں اور اسلامی عقائد وونظریات کے محافظ اور لمرہبی راہنما ہیں ..... ہمارے معفرت قاضی صاحب دیوبندی انظم ۔ مدنی المداق ہیں ..... حضرت قاضی صاحب دیوبندی انظم ۔ مدنی المداق ہیں .... حضرت قاضی صاحب دیوبندی میں اسلامی میزان کے گران ہیں ۔ توازن میں کی وہیشی کے معالمہ ہیں اسے غیور وحساس ہیں جینے آپ کے اساتذہ میزان کے گران ہیں ۔ توازن میں کی وہیشی کے معالمہ ہیں اسے غیور وحساس ہیں جینے آپ کے اساتذہ اور مشائخ اور علا ہے تق ۔ وہ جب مجمی تحریف دین کی کوشش یا دین کی ترجمانی ہیں کوئی ہے اعتدالی یا آزادی یا غلط اجتہا وہ کیمتے ہیں تو برداشت نہیں کرسکتے ۔

#### مدى را تيزترى خوال چون نفيهم مالي

وہ بتلانا چاہجے ہیں کہ خواہ کوئی ہماری جماعت کا آدی ہی کیوں نہ ہوادرلوگوں میں اس کی بردائی جس صد تک بھی مسلم ہولیکن حق کا قدم جب درمیان میں آئے گا تو پھر کسی کا کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا۔'' [باہنامتی جاریار سفیہ ۴۸ جلد ۸۔ شارہ ایا

( ٢٣٧) .....علیا نے و يو برند کی تعليمات پھيلا نے والے ( مولا نارياش احمصاحب دظر )
حضرت مولانا قاضی مظہر حسين صاحب وامت برکاتهم خليف بجازي فضي الاسلام سيدی وسندی مولانا
عدنی قدس سروالعزيز کے محبوب خلفاء میں ہے ہیں۔ بہت بنے عالم وین اورصاحب ورع وتقوی ہیں
سلسلہ چشتیما بریہ کے بہت بن ہ مشار کے میں ان کا شار ہوتا ہے۔ بہت پنت اورصاحب عبر مجاہدین کے
سلسلہ چشتیما بریہ کے بہت بن مشار کے شی ان کا شار ہوتا ہے۔ بہت پنت اورصاحب عن مجاہدین کے
سرخیل ہیں ..... حضرت قاضی صاحب وامت برکاتهم اوار عالمات و يو بند کے میں گائم میں پھیلا نے والے ہیں ..... بندہ اتو ان کو اندوین اور مشائح عظام میں شار کرتا ہے
اور حضرت قاضی صاحب کی اہل سنت والجماعت کی خدمت میں تمام سرگرمیوں کو می اور احس بحت ہے۔
اور حضرت قاضی صاحب کی اہل سنت والجماعت کی خدمت میں تمام سرگرمیوں کو می اور احس بحت ہے۔
اور حضرت قاضی صاحب کی اہل سنت والجماعت کی خدمت میں تمام سرگرمیوں کو می اور احس بحت ہے۔
اور حضرت قاضی صاحب کی والی سنت والجماعت کی خدمت میں تمام سرگرمیوں کو می اور احس بحت ہے۔
اور حضرت قاضی صاحب کی والی سنت والجماعت کی خدمت میں تمام سرگرمیوں کو می اور احس بحت اے۔

( ٣٧ ) ..... اہم ترین فریضہ ودینی اوا کرنے والے (مولانا سیج الحق صاحب مظلہ)
حضرت مولانا سیج الحق صاحب وامت برکاتهم (مبتم وارالعلوم تفانیا کوڑو ذنک) تحریفرماتے ہیں .....
حضرت قاضی صاحب موصوف ایک اہم ترین فریضہ ودینی اوا کررہے ہیں اور ہر کیا ظ سے ہماری تا تید و حسین اور دعا تیں ان کے ساتھ ہیں۔ (ماہناسٹن چاریار مفید سنو سر ۱۹۹۹ء)

(٣٨)....فتنول كروريس جائ بنا(زامداراشدى)

حفرت مولانا زابد الراشدی صاحب مدظلهم (مدیر ماهنامه الشریعة: وخطیب مرکزی جامع میجد محوجرانوله) حفرت جهلمی بیشده نمبر مین رقسطراز مین .....

وہ اہل سنت کے قافلہ عزم واستقامت ہے وابستہ تھے اور کی کہلاتے تھے، اس پر اصراراور فخر کرتے تھے اور بلاخوف لومۃ لائم اس کا پر چار کرتے۔ اُن کے ہاں سنیت کا ایک متعین وائر ہتھا جس سے باہر نگلنا بلکہ اس وائر ہ سے باہر دیکھنا بھی ان کے نز دیک گناہ تھا اس پر ان کی استقامت کا بہ عالم تھا کہ اسے پہاڑ جیسی استقامت قرار دیتے ہوئے بھی یوں لگنا تھا کہ جیسے کوئی محاورہ ٹیس بولا جارہا بلکہ ایک مقیقت واقعہ کا ظہار کیا جارہا ہے

ان کے ''دائر وسنیت'' کو میں اور میرے جیسے وہ کارکن جن کی تک دتا زکا دائر و بن وسیاست کے بہت سے شعبوں تک وسیع ہے بیشہ محدود دائر ہ کہتے رہے ہیں اور اس نقطہ ونظر سے اب بھی وہ دائر ہ محدود دکھائی دیتا ہے۔

کیکن کچی بات میہ ہے کہ جب چاروں طرف نظر دوڑا کر ایمان کی سلامتی کے حوالہ سے کوئی کوشہ ، عافیت تلاش کرنے کا خیال ذہن میں آتا ہے تو بارش کی طرح برہنے والے فتوں اور ان کی حشر سامانیوں کے اس دور میں اس "محدود دائرہ" کے سواکوئی اور جائے پناہ بھی دکھائی نہیں دی ہے۔ حضرت موادنا قاضی مظہر حسین مدظلہ اور حضرت مولانا عبداللطیف جہلی میشید دونوں لازم والزوم

حضرت مولانا قاضی مظهر حسین مدظله اور حضرت مولانا عبداللطیف بهلمی میناییه دونوں لازم ومکز ومُ تھے۔ دونوں ہمیشداس دائر ویش سرگرم ممل رہے۔'' [حضرت جملی بہنیا نمبر مفر۱۹۲۶]

(P9)....علماء ديو بند كے مسلك اعتدال كيا مين (مولانا عبدالقيوم هاني مظلا)

حضرت مولانا عبدالقيوم حقاني صاحب (دريه مابنامة القاسم المبتم جامعه ابوبرره نوشمره

مرحد) نکھتے ہیں۔۔۔۔

درس وتدریس ،تعنیف وتالیف اورتیلغ ودعوت کا فرینه بھی انجام دیا ہے اور بڑاروں مسلمانوں پس از سرنو ایمان وابیتان کا جذبہ پیدا کیا ہے۔عظمت صحابہ کا ولولہ تازہ کیا اور اعتدال پس رہ کرنظام خلافت راشدہ کے قیام کے لیےمضوط بنیادی فراہم کی ہیں۔

وہ جو شخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد که فی بینین کے اجل طفاء میں سے ہیں۔ حضرت لا ہوری بینین حضرت درخواتی، حضرت منام فوث بزار دی بینین ادرش الحدیث مولانا عبد الحق بینین کے قاطر علم وعرفان کے روثن آفآب ہیں۔ وہ جنہوں نے ہردور میں جرد استبداد، کفروضلالت، رفض وعداوت محاب "کا ذے کرمقا بلہ کیا۔ ظلم وتشدداور قیدو بند کا نشانہ بنتے رہے گر علم حق کی بلند یوں میں فرق ندآ نے دیا۔

آج پاکستان میں چار سو جوعظمت صحابہ اور نظام خلافتِ راشدہ کے ترانوں کا غلغلہ ہے اس میں دیگر متحدد موال اور محرکات کے بر طاامحر اف کے بادعف بہت ساحصہ قاضی صاحب موصوف کی دھیں او معتدل مسامی کا ہے۔ جومشروں سے ذبان دکھوب کی زشن کواس فصل کے لیے بموار اور تیار کررہے ہیں.....

اس دور میں کچھ خاک نشینوں کی بہ دولت باتی رہے اسلام کی عظمت کے نشاں میں

[ما بهامات جاريار منيهم جون ١٠٠٠]

( ۳۰ ) ..... قا کدا ال سنت کا و جو د مسعود امت کیلئے گر انقد رعطید ( مولا ناللہ و سایا مدفلان)

مجلس جونئے تم نبوت کے مرکزی راہنما حضرت مولا ناللہ و سایا صاحب دامت برکا جم کھے ہیں

کہ .... حضرت اقد س مولا نا قاضی مظہر حیین صاحب دامت برکا جم کا وجود مسعود امت کے لیے اللہ

رب کا گر انقد رعطیہ ہے۔ ایسے حضرات ہے ہی امت کی خیر و برکت وابسة ہے۔ اللہ دب العزت کا کرم

ہر کا گر انقد رعطیہ ہے۔ ایسے حضرات ہے ہی امت کی خیر و برکت وابسة ہے۔ اللہ دب العزت کا کرم

ہر کا شدات قاضی صاحب دامت برکا جم کا بیٹ ہے طریقہ اکا بر جونظہ والا رہا ہے اور بھی بھی اعتدال کو است اللہ میں جوافر ادبیا دارے اس مولان ہے کہ طریقہ کی پالیسی اپنانا جا ہے۔

عنوان سے کام کرد ہے ہیں انھیں قبلہ حضرت قاضی صاحب دامت برکا جم کی پالیسی اپنانا جا ہے۔

ر ایہنا مرت جاریا اللہ منوب کا جاریا ہو انہا موجہ کا جلدا شارون ہی

#### (۱۳) .....قائد المسنت بریانیا کا موقف درست اورعلائے دیو بند کے مطابق (معجان کرام دارالعلوم دیوبند)

حضرت امير معاويہ جائذ كے بارہ ميں مولانالعل شاہ صاحب بخارى اور حضرت قائد اہل سنت مُكينة كى كتب سے عبارات نقل كركے بندہ نے فيصلہ كے ليے دارالا قاء دارالعلوم ديو بند ميں بھيج كرعرض كيا كہ بردو حضرات ميں ہے كى كا موقف دمسلك ، درست اور اہل سنت والجماعت علائے ديو بند كے مطابق ہے؟ تو اس كے جواب ميں چارمفتيان كرام دارالا فقاء دارالعلوم ديو بندكى مصدقہ حسب ذيل تحريموصول ہوئى .....

'' قامنی مظبر حسین کا موقف درست اور الل سنت دالجماعت اور علائے دیویتد کے مطابق ہے۔ اور بخاری لعل شاہ کا موقف اس باب میں غیر معقول اور شیعی مزاج کے مطابق ہے۔''

(۳۲) ......قاضی صاحب نے مسلک اہل السنّت کی ترجمانی فرمائی (ماہنامہ البلاغ کراچی) کی استان البلاغ کراچی) کی این البلاغ کراچی کی این البلاغ کراچی کی این البلاغ کراچی کی این البلاغ کراچی کا این البلاغ کراچی کا البلاغ کراچی کا البلاغ کراچی کے این البلاغ کی ہے اور پہلے صدیم مشاجرات سی بہ کے ہارے بی اکار علائے حق کے اقوال اوران کتم یری افتراسات ہیں کی جی اور ہملرح مسلک اہل اسنت والجماعت کی ترجمانی فرمائی ہے۔

## 6 (921) 10 6 (marris) 6 (marris) 6 (marris) 6 (marris) 10 (marris)

## (٣٣) ..... قامنى صاحب في المسنت كي ميح ترجماني فرماكي (١٠١١ المير٥١٠)

اور ما بناسد الخير ملتان ك شاروفروري ١٩٨٠ وهي تجرونا رقر رفر مات ين .

"جس موضوع پر حضرت قاضی صاحب نے قلم افعایا ہے وہ جمہوالل سنت کا مخار اور راجع موقف کے ہے۔اس لیے مصنف نے عقل اور نقلی ولاکل اور اسلان کی فیرمجم عبارات وتصر بھات کا کانی ذخیرہ اس سلطے میں چیش کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ قاضی صاحب موصوف نے اہل سنت کی سمجم مجمح ترجمانی فرمائی ہے۔

#### (٣٣) .....قاضى صاحب كے حكم ولائل كارومكن يىنبيں (ابنار فيائے دم بعيره)

ما بنامہ' نمیائے حرم بھیرہ (سرگودھا) کے ثیارہ جولائی ۱۹۸۳ء بھی تبعرہ نگار تحریر فرماتے ہیں کہ۔۔۔۔۔' خارجی فتنہ' بھی مولانا قاضی مظیر حسین نے سند بلوی صاحب کے افکار رونظریات کا مجر پور انداز بھی جائزہ لیا ہے۔ قاضی صاحب کے دلائل اسٹے تھکم ہیں کہ کسیلیم الطبی مخض کے لیے ان کا دوکر نا ممکن بی نہیں۔۔۔۔ فی الحقیقت یہ کتاب ناصبیت کے سر پرگز والبرز کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے پڑھنے سے معلومات بھی اضافہ ہوتا ہے اور دو تمام شہبات اور دسوے دور ہوجاتے ہیں جور دافض فوارج اور نواصب کے زیر بلے پر و پیکنڈے سے بعض ذہوں بھی پیدا ہوگئے ہیں۔

### (٣٥).....غور علمي بنيا دول بر كفتگو (مابنامه اين اكوزه نشك)

ا بنامدالحق اكوژه وخنك ك شاره ماري ١٩٨٣ وش تبره الكار خار كي فتد بر لكنت مين .....

حضرت موادا کا قاضی مظیر حسین صاحب نے بھی زیرتیمرہ کتاب میں ساان علیہ و اصحابی کے اصول کے پیش نظراصلاً خوارج اور ضمتاً الی تشع کا زیردست نوٹس لیا ہے محمود احمد عباسی اوراس کے میرو کاروں سے خوس علمی بنیادوں پر محکلو کی ہے۔

#### (٢٦)..... ملك كي عظيم مسلمة خصيت (ابنام الصحة باور)

ما ہنا مدائصے بھ وارسده (پیاور) کے درتج ریفرماتے میں که .....

رسالہ (حق جار باڑ) کی سر پرتی ملک کی عظیم مسلمہ فخصیت بیر طریقت وکیل صحابہ معزت مولانا قاضی مظیم حسین صاحب مد کلذ خلیفہ واجل معزت مدنی مکینی فرمارہے جیں۔ (شوال ۱۹۰۹ء)

## \$ 922 80 A 2005 263 3 A COURS A A COURS A

( ٢/٢ )..... مجامد ملت ، ترجمان المل سنت ، ( ما بهنامه و مات كراجي )

ما بناسه و مات ( بلو چی ) کراچی کے دیر ماہ شوال ۹ مهمارے شاره میں لکھتے ہیں کہ .....

"رسال حق چاریار بینیج بھی طلک کی مشہور اور معروف ویٹی تنظیم تحریک خدام اہل سنت والجماعت کا ترجمان اور طلک میں خلافت راشدہ کے نظام کا واقع پر چدہے۔ جو ترجمان اہل سنت وکیل صحابہ \* حضرت اقدس مجاہد ملت مولانا الحاج قاضی مظہر حسین صاحب مدخلہ الطالی (خلیفہ مجاز شخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرہ) امیر تحریک خدام المل سنت والجماعت کی زیجگر انی صال عی میں جاری ہوا ہے۔

# (٨٨)....جن كوئى كافريضه اواكررى بين \_ (بغت دوزه ترجمان اسلام لا بور)

بخت روز وتر جمان اسلام لا بور كے تبعر و نگار ۱۲۱۴ اپریل ۱۹۸۹ء كے ثار و پس كھتے ہيں .....

'' المل سنت کے لبادہ میں بہت ہے اپے گروہ بھی درآئے ہیں جن کامش المل سنت کوان کی اصل منزل اورشنا خت سے محروم کرنا ہے تحریک خدام المل سنت پاکتان کے امیراورشن الاسلام والسلمین حضرت مولانا مست کا ایس مظہر حمین دامت برکاتیم ایک عرصہ سے الل سنت کوائے سازشوں سے بچائے ہوئے ہیں۔ اورانجس بے نقاب کر کے تن گوئی کافریض اور کرجس ہیں۔

### (٣٩)..... اکا ير مينيد كے مثن كے وارث (بنت روزه خدام الدين لا ہور)

ہفت روز وخدام الدین لا مور کے ثارہ ۱۸ کی ۱۹۷۹ میں تکھا ہے کہ .....

قامنی صاحب موصوف جورفش وسبائیت کے سلسلہ علی مفید خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اورنوم بر ۱۹۸۲ء علی لکھاہے کہ .....

'' مطرقة الكرامہ كے ابتدائيہ كے طور پرامير تحريك خدام المل سنت مولانا قاضى مظهر حسين صاحب' زيد مجہ بم نے ایک انتہائی موڑ ومال تحریک ہے۔ ''

ادر ۲ اگست ۱۹۸۳ م کے منو ۲۲ پرلکھا ہے کہ .....

'' ہمارے مخدوم مولانا قاضی مظہر حسین صاحب جو جماعت اسلامی کے معالمہ میں اپنے اکا ہر مولانا مدنی مولانا لا ہوری۔ فی الحدیث اور مولانا غلام فوث ہزاروی قدس سرواسرارہم کے مشن کے وارث ہیں۔'' (۵۰)....ملک اعتدال کے علم بردار ، (ہفتہ وار نولاک فیمل آباد)

بخت روزه " لولاک " فیعل آباد زیرادارت مولا تا تاج محمود نرمینیه کی جلده ۴ شاره نبر۱۴ بیس تبعره نگار رقسطراز مین که .....

حضرت ویرطریقت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب چکوال .... یخی العرب والعجم حضرت مولانا السید حسین احمد مدنی بریکتین کے فلیفہ مجاز ہیں۔ ملک عزیز میں رحمت عالم خاتین کے صحابہ کرائم کی عزت و ناموں کے تحفظ کے لیے تن من دھن کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ اپنے مثن میں اخلاص کے باعث ملک کے طول وعرض میں بے شاران کے مداح ومرید موجود ہیں۔ آپ نے خدام اہل سنند کے نام سے ایک عظیم قائم کی ہوئی ہے۔ متنظم کے کارکن است کلفی ہیں کدان کو اپنے مثن کے ساتھ جنون کی حد تک لگاؤ ہے۔ وہ رات دن می وشام قرید تربیا سے مثن کے علم کے لیے گھرر ہے ہیں۔....

قاضی صاحب پرانڈرب العزت کی بے ثارر حموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سلک اعتدال کے علم روار ہیں۔ افراط و تفریط ہے ک علم روار ہیں۔ افراط و تفریط سے کوسول دور رہتے ہیں۔ بمیشدا ہے بزرگوں ، اکابر ، اساتذہ سلف صالحین ' کے نظریات دعقا کد کے ترجمان رہے ہیں۔ سلک اعتدال سے کمی نے لفزش کی نہیں اور قاضی صاحب اس پر تنظیراں لے کرٹو نے نہیں۔

ہم نے اپنے ہوش میں دو ہزرگوں کو دیکھا ہے۔ جنہوں نے جس بات کوئت سمجھا بر لما دوٹوک کہا۔ ان کے ہاں مصلحت نام کی چیز کا تصور بی نہیں۔انھوں نے اپنے اپنے میمین ویسار کی پر واو کئے بغیر و جوئت سمجھا وہی کہا۔زہر ہلال کو قند کہنے کی غلطی نہیں ک۔ ایک تھے حضرت مجاہد ملت مولانا غلام خوث ہزار دی میشنی مرحوم اور دومرے ویرحضرت مولانا قاضی مظہر سین صاحب۔رحمۃ اللہ علیہ

خدارهت كنداين عاشقال ياك طليت را

حق تعالی حضرت قائد الل سنت برئیز کے درجات بلند فر مائیں اور ہم خدام کوآپ کے مبارک مشن پرقدم قدم چلنے کی تو فیق عنایت فر مائیں آئین ۔

# بلنديابيراهبر .... شريعت وطريقت

کے جناب دانہ تحریر یف صاحب <sup>میں</sup>

محرّم حافظ زا پخسین رشیدی و محلیکم (ولسلا) ورحسة (للہ وبرک انہ

والا نامد موصول کیے ہوئے کی دن گزر گئے محرطبعت کی ناسازی کے باعث آ ب کے حکم کی تعمیل كرنے سے معذور رہاجس كے ليے ميں ولى طور پرمعذرت خواہ ہوں۔ جہال تك حضرت مولا تا قاضى مظهر حسین بیشید کی رحلت کا سانحہ پڑتی آیا ہے وہ وا قعنا ایک بلندہ پایے شریعت وطریقت سے محروی موتی ہے۔ اِس جامع شخصیت نے موجودہ پرفتن دور میں مسلک ملے کی سربلندی کا حجنڈ ابلند و بالا رکھا اور اپنے موقف میں سرموفرق ندلاكر بے مثال و حدائى كا ثبوت فراہم كيا۔ مي تو ببرحال كم علم ہونے كے تا طحان کی مجاہدانہ تعلیم وین ہے بےلوٹ آ رائز زندگی ،صراط متنقم پر گامزن ، وکالت صحابہ ٹائٹیم پر سینہ پر ہونے پر وہ موزوں الفاظ پیش نہ کرسکوں گا جو اِس کی سی ترجمانی کرسکیں اِس کے لیے تو وسیع علم کی ضرورت ہے۔ اِس صن میں جھے ایک بات یادآگئ ہے ایک مرتبد حضرت مولا نا علامہ خالد محمود مدخلانے مجھے فرمایا کدمیرے اندرعقیدہ، مسلک کی پختل دواہم شخصیات کی وجہ سے آ کی ہے، ایک تو حضرت مولا نا غلام غوث بزاروي بينيد اور دوسر عد معزت مولانا قاضي مظهر حمين بينيد يكوال والي تق \_ حضرت اقدس چکوالی بینی سے میری کہلی طاقات ۱۹۹۱ء میں حضرت مولانا عبد الطفیف جملی بیند کی جامع مجد گنبد والی میں موئی۔ جب کدأس وقت حفزت جملی بُکٹیز کی زیادت تقریرا ۸ یام سال کی جدائی ے بعد ہوئی تھی پھر بیسلسلہ جنانی چل بڑا۔ 9، دمبر ١٩٦١ء کو انگینٹ چلا گیا اور وہاں سے ١٩٦٧ء ش والبي بوئى تواس خادم نے اپنے گاؤں يس ايك بليني جلسكا ابتمام كياجس يس حفرت قاضى مظرحيين

<sup>🖈</sup> ساكن بعند كران منلع كجرات يخصيل كماريال

Gens you Generally Generally Generally صاحب برسین کے علاوہ حفرت مولانا غلام فوٹ براروی برسیر، مفرت مولانا عبد التفیف صاحب جمعى بينية اور حفرت مولانا نذير الشدخص صاحب مدمو تقد وباري كادك كومود ويت ويمك فأمانته عات دى تحى- وه إلى ليے كه جارے كا دك ش ايك نائب موبيدار ديمه اوش بياك بنل بطور (انذیا) ہے لے آئے تھے اور پاکتان کے معرض وجودش آنے کے بعد جب پوری خرج مودودیت کا چرو عیال نیس ہوا تھا تو صنقۂ کے مودود ٹ اسلامی جماعت کے متاثر ین نے عفرے مولانا مج عبداللہ آف ه کم تحصیل کھاریاں فامنل دیو بندکو، 191ء کے الیشن میں تا مزو کروادیا۔ یہ فضیت زیرو تھو گا، منی جواہر بادول سےلیس تح بدی وجد إن كا علاق كے اندرا مجامة صاار تع ابتدائس فقے كومبرى موقد باتدا كيا۔ ببرحال بهارا جلسه منعقد بواجو كدام في وور مكومت عن تقار إى من يبغ حفرت بزاروى بيسة تريان فر مایا اس کے بعد حضرت قاضی مظہر حسین بیستہ کا بیان شروع ہوا قو حضرت موصوف نے ہا کا ساحترت عثان فی بیتنور جو برزه مرانی مودود کا صاحب نے کی اس عبارت کارد کیا جس پرسوش نشر بال کا ایک کالجیٹ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا اور آس نے سوال کر دیا۔ اِس پر حفرت بزاروق رکیتائے کڑک انداز ش قرایا کد بین جاؤ تو کبال سے مودودی کا متوالا آگیا ہے قواس پر حضرت قاضی مقبر مسین رسیدے قرمایا کنیں حضرت ! اِس نے سوال کیا ہے ہمارا فرض بنآ ہے کہ اِس کا معقول جواب و یویں۔ پھر کیا تھا کہ حفرت موصوف نے پہلے تو حفرت عثان فی بیٹیز ذوالورین کے فضائل بزے احسن طریقہ سے برات فر ما کریوں گو ما ہوئے .......

اسے مودودی او مرود کا کات کے دوبرے داراد پر تعمین گمیشار ہا ہے۔ اے کاش تیری تھم ہوت کی ہوتی تہادے ہا تھا تھی ہوت جو اس طرح کی ہے بنیاد الزام تراشیں اسے تھی تن کا مظاہر وکر کے شیطان کو راضی اور رصان میں اللہ تعالیٰ کو کا راض کرتا رہا کاش کر کر وقت تیپ ریکا دؤیکسسٹم برجگہ موجود ہوتا تو یہ بیان حضرت بہت کا دیکارڈ ہو ہا تار قو صفرت نے دولد انگیز مور دل نشیں بیان سے بہت سے دیگر لوگ بھی مستفید ہو جاتے۔ ببرمال اس جائے کا ریکارڈ موجود ہوئی کو وگھ مودود ہوں کی چولیں بلاکرد کا دی سازشوں سے قواب بھی بازش آئے تمراک و تی ہوئی وو گھ کے مودود ہوں کی چولیں کی جو کہ کے الی ندر ہے۔ یس فرحزت قاضی مظہر حسین کیسے کو دو تھ کی کر ہے تا ہو دیکھ کی کر ہے تا ہو کہ کی حضرت ہو گھا جاتے ہوئی اور دانے کہ بھی حضرت ہوئی کا بھی در تعلیم کا بھی تاہد کی تاہد کا بھی تاہد کی تاہد کا بھی تاہد کا بھی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کو تھی تاہد کی تاہد کا بھی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کا بھی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کا بھی تاہد کا بھی تاہد کی تاہد کو تاہد کی تاہد کا تھی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کیا تھی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کا تاہد کی تاہد کی تاہد کیا کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کیا تھی تاہد کی تا

حفرت بزاروی بینید سے کہا کہ کیا آپ ای لباس میں اسبلی میں جاتے ہیں؟ تو اس پر معرت بزاروی بینید نے فرمایا نہیں لگوٹ باندھ کرجاتا ہوں اِس پرقاضی مظهر حسین بینید سیت بھی مفرات کمل کھلاکر ہنس دیے۔

دوسرا واقعہ یوں ہے اوچیزی ضلع ایک میں ایک جلسہ منعقد ہوا تو والیسی پر حضرت قاضی مظہر
حسین بہتین اور حضرت جہلی بہتین کے ہمراہ میں بھی تھا۔ تو جھے ایک بات یاد آگئ کہ جب میں 1919ء میں
انگلینڈ میں تھا تو اُن دِنوں حضرت علامہ خالد محود مد کلد کے بال میراا کثر جانا آ نا تھا یہ وہ وقت تھا جب
چاند پراڑ ترنے کا بہت زیادہ شور فو قااور پرا پیگنڈہ تھا تو علامہ صاحب موصوف نے جھے فر ما یا کہ لندن
سے اُدھر پر منتھم میں میرے پاس ایک پاکتانی طالب علم آ یا تھا اور بڑی پر بیٹانی کا اظہار کرتے ہوئے
سے اُدھر پر منتھم میں میرے پاس ایک پاکتانی طالب علم آ یا تھا اور بڑی پر بیٹانی کا اظہار کرتے ہوئے
سے اُدھر پر تنظم میں میرے پاس ایک پاکتانی طالب علم آ یا تھا اور بڑی پر بیٹانی کا اظہار کرتے ہوئے
سے اُدھر پر چھے گئے ہیں وہ پڑھ کے ہیں تو علامہ صاحب نے فرما یا کہ کہاں پڑھ کئے ہیں؟ تو کئے
تو بھد خوشی ہے جا ہے ہے۔ اِس پر وہ برہم ہوگیا اور کئے رہا کہ یا گا گئی نے تو جانا نہیں ہے اگر آ پ کو جانا ہے
تو کیا چیشا ب، پا خانہ بند ہو جاتی ہے؟ کئے لگا کہ ٹیس تو فرما یا پھرا شیخے کا مسئلہ تو رہے گا اس کا چا تد پر
جو سے سے کیا تعلق ہے۔ جب میں نے سے سارا واقعہ سایا تو حضرت قاضی مظہر حسین بیشتہ اور حضرت

ووکگ انگلینڈولی تاریخی شاجبان مجد قادیانی مرظفر الشدخان (اُس وقت کے پاکستان کے وزیر خارج ) کی وساطت سے ایک ہندوستانی مسلمان امام مجد بندا سے انگریزوں کے بل بوتے پر چین کی گئی اور لا ہوری مرزائیوں کے حوالے کردی گئی۔ ۱۹۹۸ء بی جب مسلمانوں کی تعداد یہاں بڑھی تو پچر ساتھیوں نے جن بی سیاحتر بھی شامل تھا حضرت مولا تا لال حسین اختر بینین اور علامہ خالد محدود مدظلہ کے مشورے کے مطابق ایس کے حصول کے لیے تحریک چلائی۔ ایک دات لا ہوری مرزائیوں کے کلاک کو مقال با ہرکیا اور مسجد اور اس سے ملحقہ عمادات پر ہم لوگ قابض ہو گئے پولیس وغیرہ بھی مرزائیوں کی اگلات پر آئی بہرحال کا فی قد وو کے بعد مسجد واگذار ہوگئی۔ حضرت قاضی مظلم حسین بریشید اور حضرت مولا تا عبد مولانا عبد الطفیف جملی بریشید اور حضرت جملی بریشید کا مراب عبد میں درہ ۳ کے اور مار میں درہ ۳ کے اس احتر نے انگلینڈ کا کروایا۔ حضرت جملی بریشید کا الطفیف جملی بریشید کا پہلا تبلیغی دورہ ۳ کے 19ء میں اس احتر نے انگلینڈ کا کروایا۔ حضرت جملی بریشید کا اللطفیف جملی بریشید کا پہلا تبلیغی دورہ ۳ کے 19ء میں اس احتر نے انگلینڈ کا کروایا۔ حضرت جملی بریشید کا پہلا تبلیغی دورہ ۳ کے 19ء میں اس احتر نے انگلینڈ کا کروایا۔ حضرت جملی بریشید کا پہلا تبلیغی دورہ ۳ کے 19ء میں اس احتر نے انگلینڈ کا کروایا۔ حضرت جملی بریشید کا پہلا تبلیغی دورہ ۳ کے 19ء میں اس احتر نے انگلینڈ کا کروایا۔ حضرت جملی بریشید کا

ایک مرتبه به جادون دهرات انتشار کونانه حرب نمان قصیل کماریان جی تشریف ادے۔ منذی کونلہ والی جامع مسجد میں میں نے اور والد صاحب مرحوم و الملور نے خان رحمت خان مرحوم سے جوآس وقت منڈی کے الی ہونے کے ناملے خامد اڑر کھتے تھے ، جاسر روائے کی اجازے طاب کی جو کہ خان صاحب مرحوم نے وے وی جب لوگوں کو یہ جا الو محد عطرات نے خان صاحب کوور خالف شروب کرویا كرآب جلسد مون وي كيونكد يهال فالفت اوجاد كركروداب اجازت السية المازت چاروں معزات فان صاحب کی أس وقت کی وکان سے ماء قد بیٹھک بی تشریف فرما تھے اتفاق سے معفرت جہلی بھینیا لگ بیٹے ہوئے تھے ان کے پاس فان صاحب مرادم نے آ کررٹ لگا دی کے مولانا تمسی کے خلاف چکھ نہ کہنا وغیرہ۔ معزت جملی ٹہلٹائے بالا خرخان صاحب مرحوم سے فرما یا کوکسی سے خلاف كينے ہے آپ كاكيا مطلب ٢٠ اكر بم بالمازى كے متعلق چھ كہتے بي تو إس كى خالفت مو مادے کی بدروز ہے متعلق کھ کہتے میں تو باس کے طلاف بات موجادے کی اس پر بالا جواب مو همياتا بم يه جلسه بهت زياده كامياب ر بااور سامعين معنرات بهت بي زياده متاثر بوئے الم م جامع . مجد جوکہ بریلوی کتب فکر سے تعلق رکھتا تھا۔ جلسہ سے قبل بی پھی عرصہ کے لیے احجا جا خا زب ہو سمے تو دوسرے جمعہ پرخان رحمت خان مرحوم نے گرج کر کہا کہ ووا بے مناظر کو لے آوی اور می حصرت مولا نا فلام فوث براروى مينه كى منت كرك يهال في أول كا بحردود ها وود هافى كا ياني كلمركر آ فكارا بوجائة كار

میرے ایک دوست خواجہ مجر احسن الی دوکیٹ مردم کجرات نے اپنی کوشی میں معزت کا بیان رکھا جس کے لیے میں نے معزت کیلیا ہے وقت لے کردیا تھا۔ سامعین میں زیادہ تعدادہ کا مرکتی بیان اس قدر کبرااور علمی تھا کہ سبحی دکلا ، دو یکر علمی شخصیات مش مش کر افھیں ۔ یہ تھا معزت کیلئے کا علمی مقام کرتمام جلسہ میں ہے کوئی ایک دکیل ہمی (جن کے تعلق یہ کہنا بجاہے کہ دکیل آں باشد کہ جب ندشد ) ہول نہ سکا کین اس سے بینظ بنی ند ہوکہ دعفرت کا ہر بیان ہی علی اور گہرے انداز کا ہوتا تھا بلکہ دھفرت بہتی ہر بیان سامعین کی حیثیت کو ٹو ظ خاطر رکھ کر فر ماتے تھے۔ ١٩٦٧ء کا واقعہ ہے کہ میرے والد ما جد مرحوم نے جو کہ اگر چہ عالم نبیل تھے لیکن بہت زیرک اور سمجھ دار انسان تھے جامع صبحہ گنبد والی جس حضرت قاضی صاحب بہتینہ کا سورۃ فاتحہ کے متعلق در ہے قرآن می کرا بے تاثر ات اس طرح میان فرمائے۔

" حضرت خرحوم ومغفور کا بیان بهت ولنشین تھا بھی نے ایسا بیان آج کیک کی دوسرے عالم دین سے نہ سنا تھا اور میر ادل چا بتا تھا کہ حضرت بہنینا اس درس کوای طرح جاری وساری دکھیں اور بھی دریک ای کوسنتا اور فیف یاب بوتار بتا۔" کیونکہ جو دلائل اور تشریحات حضرت بینینے نے یہاں بیان فرما کیں وہ انہی کا حصہ تھا اس طرح میرے والدصاحب مرحوم ومغفور بہت بی زیادہ متاثر اور محظوظ فاضر آئے۔

میری حضرت قاصنی مظهر حمین بینیدے واتی ملاقاتیں چکوال میں ہوئیں جب بھی میں نے ملاقات کا موقع مان قاتو حضرت بینید موصوف نے بخوثی تمام وقت عنائت فرمائے اور وہاں پر خاطر وتواضع میں اپنی مثال آپ ہی جابت ہوئے۔ وہ اِس قدر شفقت فرمائے سے جس کا میں تصور بھی نہ کرسکا تھا اِن سے تعلق کی ایک طویل واستان ہے جس کومفور قرطاں پر منبط میں لانا کم از کم میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ وہ اس ورکے لاٹانی علا اور میں کا دور کے لاٹانی علا اور میں اور میں کا دور کے لاٹانی علا اور میں کا دور ہے لاٹانی علام اور میں کا دور ہے لاٹانی علام اور میں کا دور ہے لاٹانی علام اور میں کا میں مقال داور میں کا میں موسول کی خدمات بسلم مسلک حقد تا میں مشامل دور میں کا دور کے لاٹانی علام دور کے لاٹانی میں مور کی شدیات کیا تھا کی میں مور کے لاٹانی کا دور کے لاٹانی کو میں مور کے لاٹانی کی دور کے لاٹانی کا میں مور کی کی خدر اور کے لاٹانی کا دور کے لاٹانی کی دور کے لاٹانی کی دور کے لاٹانی کی دور کے لاٹانی کا دور کے لاٹانی کی دور کے دور کے لاٹانی کی دور کے دور ک

آ خرجس میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی دینی سماعی جملے کو تبول دمتبول فر ماکر ان کے در جات کو بلند و بالا فر مادے اور بسماندگان کومبر جمیل کی فتحت سے بہرو در فر مادے اور اِن کے مشن کو جاری و ساری رکھنے کی توثیق ارز انی عطافر مادے۔ آھن بحرمة سيد المرسلين

### اكابر دارالعلوم ديوبندكي جامعيت

معرت قائدال منت الله كلي يس

اکا یر دارالعلوم (دیو بند) مجوق حیثیت سے ایک مجدد کی شان رکھتے ہیں ان دھرات کوئی تعالی فی مثل میں معلم دمر بی سے اہل فی مثل کی جامعیت عطافر مائی تھی دہ بیک وقت شریعت دلمریقت کے معلم دمر بی سے اہل است دا مجا مات کے چاروں روحانی سلسلوں کا فیش ان سے پھیلا ہے البت نبست چشیدان میں اللی اور عالی تھی۔ اسالا ندومیداد کی دجب ۱۹۹۱ء میں وا



# اہل سنت کے مجامد قائد

كمطر مولوى محرامتيازتيم فيك

الشدتعالیٰ کا نظام قدرت وحکمت بھی عجیب ہے۔ بعض حضرات بزم جہاں میں دیرہے آتے ہیں۔ محمران کونشست صدیقین اوّلین کے پہلو میں دی جاتی ہے۔ امام بیم تی بہتنے نے'' ولاکل النوق'' میں آنخضرت نظافیؓ کاارشادُقش کیاہے:

''اس اُمت کے آخریں کچھادگ ایے ہوں گے جن کواَ جراُمت کے ہمیلوں کا سادیا جائے گا۔ میلوگ''معردف'' کا تھم کریں گے۔''برائیوں'' ہےردکیس گےاورافل فتنہ سے لڑیں گے۔'' مشکلہ میں معدد

[مخلوة مس١٥٨]

یعیٰ 'المعروف' کا تھم کرنا، 'المحکر' نے روکے رہنا اور قتہ پردازوں سے برسر پیکار رہتا۔ یمی تین ادصاف ایے ہیں جو پچھلوں کو پہلوں سے طا دیتے ہیں۔ بلاشیام وضل، طہارت وتقوئی، زید و تقدیل وغیرہ ایمانی اور انسانی اوصاف بھی نہایت گرانقدر ہیں۔ گر ان سارے اوصاف سے آ دمی مقبولیت عنداللہ ہیں ای اور انسانی اوصاف ہے آ گئل سکتا ہا اور اینے نانے کا مقتدا بن سکتا ہے۔ تاہم شار اس کا ای زمانے کا مقتدا بن سکتا ہے۔ تاہم شار اس کا ای زمانے ہیں ہوگا، جس میں وہ پیدا ہوا اور اس کے اجر وثو اب اور درجات کا بیانہ بھی ہی کے گئل طائل سے متعین ہوگا۔ کیان جو چیز قرونِ متاخرہ کے افراد کو قرونِ اُولی کی شخصیت بنا ویتی ہے۔ وہ لیا طرف وف ' ، ' دنہی عن المحرک ' اور ' المی فتن سے جہاد'' ہے۔

المجاهد فی سیمل الله الشخ الامام السيد مولانا محمد بوسف البوري الحسيني بينيد بحى أنبي "الآخرون السابقون" بمن سے تقد جنہيں بارشادِنوى تُلَقِّمُ المهم مثل اجو او لهم كثرف وافتحار سے وادام كيا المابيد المورجن كي يورى زعركى الل فتن سے جهادو بيكار من كررى۔ [الامام الجابد]

<sup>🖈</sup> حتلم جامع دنغية تعليم الاسلام ,جبلم

930 30 \$2005 do 3130 \$ \$ This past \$ \$ 115. 50

به بين وه حرا نفذر كلمات جن كے ساتى شبيدا سلام حضرت مولا نامحر يوسف لدهميانو ي نورالله مرقد و نے معزت مولا ناسید محمد بوسف صاحب بنوری بہتنا کوان کے الفتن کے ساتھ جہادیر بجا طور برخراج محسین پیش کیاتھا۔ بلاشبہ حضرت بنوری پینیڈان الفاظ کا حرف بحرف مصداق تھے۔

مندرجه بالاكلمات وكيل محابةً، ترجمان الل حق ، ياد كاراسلاف ، بيرطريقت ، رببرشريعت ، جانشين لیخ العرب والعجم حضرت مدنی میمینیه، الل سنت کے مجابد قائد حضرت مولانا قاضی مفلم حسین صاحب نورانند مرقدہ کی ذات گرامی پر حرف بحرف صادق آتے ہیں۔ آپ بھی یقیناً اُن آخرون ( بچھلول ) میں سے تے جن کو حدیث فد کورہ میں فرکور تین اوصاف کی بنا پر سابقوں (پہلوں) کے اجر کی بشارت دی گئی ہے كيونك آپ كى سارى زىدگى جى "امر بالمعروف" نهى عن أمكر" اور" انال فتن كے خلاف جهاؤ" يم گزرى -

حضرت لدهمیانوی میمندند این ای ندکور ومضمون میں الل فتن کے ساتھ قبال وجہاد کرنے والے کے لیے چند ضروری اوصاف کا ذکر کیا ہے۔ جو مخفراً یہ ہیں .........

- ایمانی حس"جس کے ذریعے وہ ہرفتنے کی بوسوگھ کرائے پیچان لے۔
- "ایمانی غیرت" جس کی بها براس کے لیے فتد کی ہونا قابل برداشت ہواوروہ بےقرار ہو کر یکار أُصُّ "اينقص الدين وانا حيى"كيامر عبية بن دين من قطع ويريدك جائك -
- ''ببالت وشجاعت''جس کی بناپر آ دی فقنے کی برآتشِ نمرودیش بے نوف و مطرکود پڑے اور نام نہا مصلحتوں کو خاطریں نہ لائے۔
  - ''علم وضل کاساز وسامان اور دلائل کا اسلح'' کهاس کے بغیر کوئی جنگ لڑی ٹبیس جاسکتی۔
  - " حن تعالى على تعلى تعلق"، اليخ ضعف ونا توانى پرنظر" اور" بارگا و خداوندى سے بيهم التجا" ـ

آ يے اب حضرت لدهيانوي بينيو كى بيان كروه ان علامات كى روشى ش حضرت قائد الل سنت كى زندگی کودیمے ہیں۔ بحد اللہ حضرت قائد الل سنت بھیڈند کورہ تمام اوصاف ہے بتام و کمال متصف تھے۔

#### ايمانيجس

اتی تیزی که برفتنے کی بودور ہی ہے سوتھ لیتے۔ اور کوئی بھی فتنہ کسی بھی روپ میں ہوتا فوراً پچان مات فواه وه حب الى بيت كي آر من سبائي فتد بوتا ياحب معاويكي آر من خار جيت ويزيديت كافتذ، عمل بالقرآن كي آثر مي انكار حديث كافتنه وتايامل بالقرآن والحديث كي آثر مي تركب تقليد كافتنه هب

رسول نزیم گی آشش شرک و بدعات کا میر بوتا یا اشا مت تو حید وسنت کے منوان سے الکار حیات النی کا میر و ووی می تد بوتا النی کا میر و والشیعه ولاسنیة اسلامیه اورا قامت و حکومید البید کے فوش کن منوانات کے بیچھے مود ووی میند ہوتا یا تظیم فکر ولی النمی کے نام سے اشتراکی میر اور چاہے و وسیای اتحاد کے منوان سے المی فن کی قوت کو تو زنے کی سازش بوتی یا اصلاح سفایم کے نام سے ماضی قریب کا دیو بندی ، بر یلوی نام نها واتحادی میند بر میر میر کو کو بر دویت ورست اوراک کرناید معزت قائد المی سنت کی وہ صوصیت تمی جو میان نے اللہ اندائنی کو کول کو عظا بوتی ہے جن کو اللہ تعالی میر کو نظاف جہاد کے لیے چن لیتا ہے۔ فتوں کی خزر کھنے کے باب میں معزت بر بینی بالکل صحاف بالسر معزت مذیف گی سنت پر کمل ویرا ہے۔ جو جروفت نی کریم نوتی آئے ہے میتوں کے بارے میں ہوچھے رہتے ہے ۔ معزت بر بینیہ بھی فتوں کا بروفت جو جروفت نی کریم نوتی آئے ہے اور دیگر المی سنت والجماعت کو بھی بچانے کی کوشش فر ماتے رہے ۔ اور اک راک ان سے خود بھی بچے اور دیگر المی سنت والجماعت کو بھی بچانے کی کوشش فر ماتے رہے ۔

#### غيرسة إيماني

اس اعلی درجہ کی پائی تھی کہ جیسے ہی کی فتے کے بارے میں آگاہ ہوتے فررا برقرار ہوجاتے۔
متنوں کے بارے میں بھی بھی مطمئن ہو کرنہ میشتے۔ بلکہ غیرت ایمانی اور سمانی طبیعت کی بنا پر ہر فتنے کا
اس وقت تک تحا قب فرماتے جب تک وہ اپنی موت آپ ندمرجا تا یا کم از کم اُس کی اصل حقیقت عالم
آشکارا نہ ہوجاتی۔ ای غیرت ایمانی کے سب آپ نام نہاد مصالح کی بنا پراہل فتن کے ساتھ ذہبی اور
سیاسی ہر طرح کے اتحاد ہے بھیشہ بیزار رہ ہا اورا لیے ہراتحاد ہے واضح طور پر براءت کا اظہار فرماتے
سیاسی ہر طرح کے اتحاد ہے بھیشہ بیزار رہ ہا اورا لیے ہراتحاد ہے واضح طور پر براء ت کا اظہار فرماتے
میس تھے۔ بلکہ اس کو اہل جن کے لیے ضرور سال اور خاص طور پر عوام کے لیے زہر قاتل بھے تھے۔ اس
خبیس تھے۔ بلکہ اس کو اہل جن کے لیے ضرور سال اور خاص طور پر عوام کے لیے زہر قاتل بھے تھے۔ اس
لیے آپ نے فتوں کے مقابلے میں مشکلات ہر داشت کرلیں مگر جن اور اہل جن کے چشمہ صافی کو گدلا
کرنا محوار انہیں کیا۔ فتوں سے نفرت میں حضرت آپ نائیڈ کے اس ارشاد پر عالل تھے۔ جو حضرت

د فقتے قلوب کے سامنے اس طرح آئیں کے جیسے چٹائی میں ایک تکا بناجا تا ہے۔ سوجس دل نے ان کو جذب کرلیاء اس پر سفید نشان لگٹا جاتے گا۔ یہاں تک کہ دلوں کی دوشمیں ہوجا کیں گا۔ ایک (۱) سفید سنگ سفید کی طرح صاف ستحرا اور چکٹا کہ دہتی دنیا تک کوئی فتنہ إسے نقصان نہیں وے گا۔ دوسرا (۲) کالا مجٹک صافہ ستحرا اور چکٹا کہ دہتی دنیا تک کوئی فتنہ إسے نقصان نہیں وے گا۔ دوسرا (۲) کالا مجٹک

سوزہ کی ماند اُلنا، بیسوائے اپنی خواہش کے، جواس میں زج بس کی ہے، نیکسی بھلائی کو بھلائی سمجے گانہ کی بدی کوبدی' (مکلوٰۃ ص ۲۹۱)

فتے سے ذکورہ نفرت بی کی بناپر آپ کے متوسلین کے عقائد جینے صاف متحرے اور پختہ جی استے سمی اور کے نبیس دیکھے گئے۔

#### شجاعت

#### نەستائش كىتمنا، نەصلے كى بروا

بقول مولانا زاہد الراشدی حضرت بہتی نے فربایا ، ' جی مسلک کودیکھوں یا اپنی ذات کو''۔ مسلک کے بارے جی حضرت کی اس خوص اللہ کے دالا کے بارے جی حضرت کی اس خوص کے دالا کے بارے جی حضرت کی اس خوص کے دالا آدی بھی حضرت بہتی کے بارا تا کیدو جماعت سے گھرانا تھا۔ بقول مناظر اسلام مولانا محمد اجماعت کے در سے اس خوص کے بارے محمد اجماعت کے بارے بیٹ منظ ہرو کرتے تو آدمی دیو بندیت مماشیت جی باتی جشم ہوئی کرنے والوں کی طرح فقوں کے بارے بیش مردی کا مظاہرہ کرتے تو آدمی دیو بندیت مماشیت جی اور آدمی بزیدیت جس تحلیل ہوجاتی۔ لبندا مختاطت و جماعت مسلک کوفشوں کی آبیزا سے بچائے دفاظت و جماعت مسلک کوفشوں کی آبیزا سے بچائے

ر کمنا آپ کاوه کارنامه بے جوآب زرے لکھنے کے لائق ہے .....

توحيرتوي ب كد فدا حشري كهدوك يد بنده دو عالم سے نفا ميرے ليے ہے

كم وفضل

تحتجر اُشے گا نہ تکوار ان ہے یہ بازہ میرے آزمائے ہوئے ہیں آپ کے طم فضل اور فراست و تد برکالو ہاا ہے تواہیے غیر بھی مانتے تھے۔ تعلق مع اللہ

ان اوصاف اربعد کے ساتھ ساتھ حضرت پُونٹو کا تعلق مع اللہ بھی اعلیٰ درجہ کا تھا۔ حضرت شخ مدنی بہتناہ سے پائی ہوئی اس دولت کو حضرت پُونٹو عام بھی کرتے رہتے۔ اپناضعف و نا تو انی پر بہیشہ نظر رہی اور صحابہ کرام کی مشہور صفت "رجبان بسالیسل و فوسان بالنہاں" کے بصد اللہ دن اور راست کا اوّل حصدا گرفتوں کے روشی تحریر فقریر میں صرف ہوتا تو رات کا آخری حصداللہ تعالیٰ سے دعائیں والتجائیں کرتے ہوئے آ ، وزاری اور نالہ کہائے نیم شی میں بسر ہوتا۔ گزشتہ دوسال سے جامعہ حند تعلیم الاسلام

ہم کنامگاروں یہ ہو تیری رحمت کا ظہور

سے تھا اہل فتن سے جہاد کے لیے در کا راوصا ف خسد کے حوالے سے حضرت قائد اہل سنت کی زندگی کا ٹوٹے بھوٹے الفاظ میں سرسری سا جائزہ ۔ اللہ تعالیٰ قلم کی لغزشوں کومعاف فرمائے ۔ آخر میں راقم اجمیم انتہائی اوب کے ساتھ حضرت قائد اہل سنت کے جملہ متوسلین سے بالعوم اور حضرات علاء کرام کی خدمت میں بالحضوص عرض کرتا ہے کہ جمیں جا ہے کہ حضرت قائد بھالت کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں اور جس طرح حضرت بھالتہ ہم فقت کے خلاف تھی تلواد تھے ۔ ای شرح ہم بھی حضرت کی پیروی میں فتنوں کا تعاقب کریں ۔



# فراسة المومن

#### کے مولانا فرزندکی صاحب 🌣

سیدی و مرشدی حضرت مولانا قاضی مظهرهسین صاحب مورید۳ ذی الجیه ۱۳۲۳ هه ۲۹ جنوری ۱۳۰۳ مصح مچ نے پانچ بجے اس دنیا قائی ہے انقال فر یا گئے ۔ انا ملند وانا الید داجھون ۔ اللہ تھائی ان کی قبر کو مئور فر مائی اور کروڑوں رحمتیں نازل فر مائی آھن ٹم آھن بجا والنبی انکر کیم مؤتیڈ ۔

اب ان کے جانشین صاحزا و و مولانا قاضی محرظہور الحسین اظهر صاحب مد ظلم امير تحريک خدام الل سنت پاکستان جيں ، انذ پاک انبيں حضرت کا مشن عزيد آ کے برحانے کي تو فيتی عنايت فرمائيں آ جن قم آجن بجاوالتي الكريم مائيذ \_ زيل جي حضرت كى زندگى كا ايك واقعة تحرير کرتا بول جس سے حضرت قاضى صاحب سيد كى فراست و كرامت فا بربوتى ہے۔ لما حقہ ہو۔

<sup>🖈</sup> درروم بيقام المطوم وجذا أوال جملع بمكر

0 ( 936 ) 0 ( 2006 de à 18 ) 0 ( TITLE BUT ) 0 ( TITLE BUT )

جوتاری مقرر کی تھی اس سے ایک دن پہلے مولا نامحمہ بوسف صاحب نے علامہ فالدمحمود صاحب اور دیگر علا مکودعوت دی تھی ۔علا متاریخ مقررہ پر جنڈ انوالہ پنجے۔رات کوعشاء کے بعد سنبری معجد کے پاس چوک میں علماء کی تقریریں ہوئیں خوداحقر بھی تقریروں میں موجود تھا۔ اسکلے روزسیٰ کا نفرنس تھی احقر مع دیگرا مباب کے گیارہ بیجے دن چکوال دفتر میں بینچ ممیا بہ تو معلوم ہوا کہ معفرت قاضی صاحب بھیزہ میرا بخت انتظار کر رہے ہیں۔ میں ہم گیا کر حضرت قامنی صاحب پہنینے نے کسی بات پر گرفت ندکر کی ہو۔ ڈریے ڈریے میں حضرت مینید کی خدمت عالیه میں تھیں پہنچا۔ حضرت مینید رونق افروز تھے۔ مجمعے دیکھتے ہی مسكرا دیے اوراپنے پاس بٹھاتے ہوئے یو تھا کہ جنڈ انوالہ میں مولوی سعید نے جو چکنی ویا ہے آپ کا تعلق اس چیلنج کے ساتھ ہے؟ میں نے عرض کی کہ حضرت میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حضرت می<sup>ہاید</sup> نے فر مایا کہ حضرت مولا نامحمدامین او کا ژوی صاحب بینتهٔ موجود بین ان کی تقریرعشاه کے بعد ہونی تھی اب وہ ظہر کے بعد تقریر کریں گے۔ آپ مولانا کواپے ساتھ جنڈا نوالہ لے جائیں کیونکہ وہ راستہ ہے واقف نہیں ہیں۔ میں نے عرض کی کے حضرت وہاں علامہ خالد محمود صاحب اور دیگر علا وموجود ہیں۔ مناظرہ کی شراکط طے کرنے کا بورا؛ تظام کرلیا گیا ہے۔ میں نے حضرت مولانا اوکاڑوی مینیڈ کے جنڈ انوالہ نہ جانے پر اصرار کیا تو حضرت قامنی صاحب بیند نے فرمایا که بیستکه خدام الل سنت کانبیس بلکه مسئله الل سنت والجماعت كاب ظهركى تقرير كے بعد آپ وائس جائيں اور مولانا محد امن صاحب مينيد كوساتھ ك جائیں۔ ظہری تقریر کے بعد قاضی صاحب بھٹھ کی گاڑی نے ہمیں تلد کگ پہنیا ویا اور ہمیں ساتھیوں نے میا نوال جانے وال کوچ میں سوار کر دیا اور حضرت بینات کی گاڑی واپس بھیں کے لیے روانہ موگی۔ ہم رات کومیانوالی پنچے تو ٹریفک جام ہو چک تھی کوئی سواری ندمل ۔ پھر ہم نے ایک کارمیانوالی سے جنر انوالے کے لیے کرایے پر لی اور رات کے ایک بج مدینة العلوم مدرسد میں جنز انوالدین مجے مرف حافظ ریزاز صاحب مدرسه بین موجود تنے میں نے علاء کے متعلق جوشرا لکا مطے کرنے کے سلسلہ میں مدمو ہے ہوچھا۔ تو حافظ صاحب موصوف نے بتایا کہ وہ تو ای رات تقریر کر کے واپس چلے گئے تھے اور بتایا کہ مقامی علاء کا اجلاس مولا نا حفظ الرحن کے گھر اسی سوچ و فکر کے متعلق مور ہا ہے کہ اب کیا کیا جائے؟ الدام پاس کوئی مناظر ندہے اور می کوشرا الله طے کرنا ہے ۔ محاذ مما توں کے لیے خالی ہے اور میراعمل ممكاني آياب مجماك بيد بفراسته الموس ياكرامت ولى بيد مفرت قاض صاحب بينيد كي فراست يا كرامت يتى جواحترن ببلي وفدريهي ، أكر حضرت قامني صاحب بينية مولا نااوكا أروى كومير سساته

68 937 30 Grans de de la company of Carlos Do ند جمیع تومن کوانیا مناظر ند ہونے کی وجہ سے میدان بار جاتے ۔لیکن بفضل تعالیٰ مفرت نہید کی فراست نے بارکو کامیانی میں بدل دیا۔ جس کی تفعیل تجوا ہے ہے کہ میں مولانا حفظ الرحمٰن کے کھر کیا جہاں علام بہت نی نوش وخرم معلوم ہور ہے تھے بلکہ موانا تا قاری لتح محمرصا حب نے تو حضرت اوکا ڑوی پہنیو کی طرف لیکتے ،وے نوشی شل عرض کی کہ معرت آپ کی آ مدے ایسا محسوس بور باہے کہ میں فضا میں پرواز

ك ميذنك وورن فمي منفرت ولا ناممرامن صاحب بيينه كي آيد كي اطلاتًا دي تو فوراً على مدرسه من بينجير کرر با اول اور ذمن پر جووزن تماو و کافور بوگیا ہے ایک دوسرے کے حالات لینے کی بعد مشورہ بروا کہ مع ناشت كے بعد مدرستعليم القرآن عن جائيں كے كيونكه وبال كما بين بين سبولت بوكى ينز علاء في مشوره کے دوران بی بتایا کہ ہم نے مناظر کے لیے ایک آدئی ملنان اور دوسرا دوسری جگہ بیسے ہوئے میں مسلح ناشت کے بعد علما مدرستعلیم القران میں مطلے محتے اوروہ آدی جومنا ظرکی حال میں محتے ہوئے تھے ناکام والبس آمي - حطرت مولانا اوكاروى مينيات كاجي و كيناى شروع كيا تما كرفريق خالف كرو لمائندے مدرسی تھے مجے کیو کا فرات خالف نے پوراتجس کرلیاتھا کدان کا کوئی مناظرنہ ہے مارے لئے محاذ خالی ہے۔ کین معرت مولانا اوکاڑوی صاحب پہنے تو رات کے پیٹ میں ایک بیج بڑا نوالہ مدرمه میں بنتی میکے تھے۔ فریق مخالف کو بیمعلوم نہ تھا۔ فریق مخالف کے نمائندوں نے کہا بہارے علماء کو شرائط ملے كرنے كى جكد كے تعين كے بارے يم كوكى كارنيس بے جبال آب كے علاء يا خان ايوب خان صاحب جكد كالتين كريم بمين منظور ب- جب أبيل بد جلا كرمولانا ادكاز دى موجود بين تو ان ك چرے فی ہو گئے کیونکدان کا گمان کیا یقین تھا کر حیایتوں کا کوئی مناظر نیس ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو جگہ مجی تم مقرر کروشی حاضر ہوں۔ بین کر علا ممات بھی جران رو مے کہ بیکیا ہوگیا ہے کیونکہ وہ اس زعم عن من على الله عند الله الما على مناظر موكان مكركاتين موكاس طرح حياتيون كوبهت برى محكست موكى

بہر مال علا وممات اب پیش بچے تھے فرار کا کوئی راستہ نہ تھا۔ خان ابوب خان صاحب اور ان کے علاء ن حكيم دوست محمد خان كم محرك مجد شما الله في كرن ك ليمقرر كردى اورخود ايوب صاحب مولانا محدا بن صاحب کوادر بمیں اٹن گاڑی بی بنا کر جکہ مقررہ پر لے گیا۔ اب شرا مُط مے کرنے کی مجلس گئی۔

ابتداش خطبه معزت مولانا ادكار دى بينية نے برها در اپنا كلام المحدد على المفدے شروع كيا جس ير ٨٥ علاء كى تقعد يات جي اورفر مايا كدونول فريق اس وستاديز بروستخاكر دية بين تاك جمكز التم بو مائے۔ لیکن سعیدی کروپ نے اٹکار کرویا اور اس طرح وود ہے بندیت سے خارج ہو مکے۔ چر ہے جا کہ

برعلاء جن کے البعد پر وستخط میں ان کے زو یک مسلمان میں یا کافر، قرآن کے مائے والے میں یا کالف! تو کوئی جواب نہ دے سکے بھر مولانا او کاڑوی <u>بہتی</u>نے نے فرمایا کہ چلواس فیصلہ پر دینخط کردیں جس پر حضرت مولانا قارى محمد طيب صاحب بيئيز كيرما منے مولانا غلام الله خان صاحب اور قاضي نور محمد صاحب نے : تخط کئے تھے۔اس فیصلہ کی پابندی کرنا آپ کا جماعتی فرض ہے لیکن سعیدی گروپ نے اس فیصلہ پر بھی دستخط کرنے سے انکار کر کے اپنی جماعت اشاعت التو حید سے بھی خارج ہو گئے اور جب حضرت مولا نا او کاڑوی میشید نے ان سے ہو چھا کہ مولا نا غلام الله خان اور قاضی نورمحمر کا عقیدہ اسلامی ہے یا کفرید۔وہ قرآن کے مخالف تھے یا موافق تواس کا بھی کوئی جواب نہ دیا۔ چھراو کا ٹروی نے قرمایا کہ ميس في اپناموضوع المبتد سے العماد يا ہے جس بر٥٨علاء كى تقد يقات بيس آپ بھى الى كى الى كتاب مے موضوع لکھیں جوآپ کی پوری جماعت کی سلمہ عقائد کی کتاب ہواور آپ کی جماعت کے کم از کم ۲۵ ذ مددار علاء کی تدیقات اس پر موجود ہوں۔ لیکن وہ بالکل ناکام رہے۔ مولوی یونس نے کہا بیر عبارت نداے حق میں موجود ہے و ولا نااد کا روی مینیے نے کہا کہ اس کتاب پر ۲۵ علاء کی تصدیقات کب ہیں۔ کین اس کے باوجود مولوی یونس وہ عبارت ندائے تن میں بھی ندو کھا سکے۔مولانا محمد امین صاحب بینیند نے فرمایا کہ بہودیوں، عیسائیوں، مرزائیوں اور شیعوں تک کے عقائد کی الیک مسلمہ کما بیں موجود ہیں جن یران } ، جماعت کواعمّادہے لیکن اس فرقہ کی کوئی ایس کتاب عقائد کی موجوز نبیس ہے جس میں ان کامیر محراہ كن عقيده درج بوكه انبياء ملينا قبرول بل حيات نيس بين اورجوان كوحيات مانے وه كافر ب\_مولانا اوکاڑ وی نے جو حال فریق نخالف کا بنایا وہ و کیھنے سننے ہے تعلق رکھتا ہے حالانکہ ان کے کئی علما وموجود تھے۔اس کے بعد کتاب وسنت کی روٹنی میں شرائط مناظرہ طے کرنے سے اس پارٹی نے اٹکار کر دیا اور ابوب خان صاحب نے اعلان کر دیا کہ کوئی مناظرہ ندہوگا اور مناظرہ کی شرائط مطے ندہو سکیس اللہ تعالی نے حضرت قاضی صاحب بینید کی فراست سے اہل سنت کو کا میابی سے نواز ااور فریق مخالف کورموا کیا۔ الله تعاتى الل سنت كو هرمحاذ بركاميا في عنايت فريا كيل \_ آيين ثم آيين بجاه النبي الكريم تنجيز أ\_\_\_\_

# اخلاص وللهبيت کے پیکر

کے مولانا قاری عطاءاللہ طارق

جب سے خدانے کا تئات بنائی ہے اور انسان کو دست قدرت سے تخلیق فرمایا ہے ای وقت سے
اس رزم کا ہیں موت وحیات کا تھیل جاری ہے۔ موت وحیات کی اس تخلیق نے اب تک نہ جانے کتے

قافے کم کیئے کتوں کی قسمت کا فیصلہ کیا۔ کیئے کیئے تھیم ووا نا اور فلاسٹر وشعراء کو اپنا لقہ بنایا۔ زندگی کے تئے

پر کیئے کیئے اعلیٰ وہا غ، حسین صور تیں، پر کشش چہرے، شان وشوکت کے جسے انجرے بزھے پھلے

پولے چکے اور موت کی وادی میں کہیں ایسے کھو گئے کہ بعض تو اپنا نام ونشان ہی کم کر بیٹھے۔ ان کی ہمتی کا

پھولے چکے اور موت کی وادی میں کہیں ایسے کھو گئے کہ بعض تو اپنا نام ونشان ہی کم کر بیٹھے۔ ان کی ہمتی کا

پھو یہ بیٹیں اور بعض سعید ہمتیاں اگر چہ بخیۂ موت کا شکار ہو تیں کین مری نہیں اور نہ بی ایسے لوگوں پر

موت آتی ہے وہ اپنے روش اور ایک روار کی وجہ سے ہمیشہ زندہ وہتی ہیں۔ آنے والی سلیس ان کے

کر دار، اقوال وافعال نظریات اور افکار سے برابر ای طرح سیراب اور فیض یاب ہوتی ہیں جس طرح

کر دار، اقوال وافعال نظریات اور افکار سے برابر ای طرح سیراب اور فیض یاب ہوتی ہیں جس مراح کے

کر افکار ونظریات گلشن حیات میں زندگ کا برابر ذریعہ بنے رہتے ہیں۔ مردہ ولوں کو زندگی کی حرار سے

بیٹنے ہیں۔ روحانیت کی جلا میں ان کی فکر برقی روکا کام ویتی ہے۔ صلاح نفس میں ان کا کر دار مینارہ ٹور

ہوتا ہے۔ ایکی ہی سعید ہستیوں میں سے قائد اہل سنت بیر طریقت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین

موت ہے۔ ایکی ہی سعید ہستیوں میں سے قائد اہل سنت بیر طریقت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین

موت ہے۔ ایکی ہی سعید ہستیوں میں سے قائد اہل سنت بیر طریقت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین

آپ کی شخصیت کا خلاء تو کبھی بھی پڑئیں ہوسکتا آپ کے دجود کی کی کا از الدتو شاید ممکن نہیں کیکن آنے والوں کو جوشن آپ نے دالوں کو جوشن آپ بھی زندہ ، پ ؟ تذکرہ بھی باتی رہےگا۔ دالوں کو جوشن آپ نے دیا ہے جب تک وہ شن زندہ ہے تو آپ بھی زندگی کی تنام تر تو انائیاں صرف فرمائیں سے جسمشن ، جس نظر ہے اور کھر پر آپ نے کا مفر مایا بنی زندگی کی تنام تر تو انائیاں صرف فرمائیں سے آپ بی کا حصد تھا۔ موجودہ زماند میں قدرت نے دفاع صحاب ٹھائیٹر کی اس عظیم تحریک کے لئے ایک خاص نج پرکام کرنے میں آپ کا انتخاب فر مایا۔ سنت اللہ بھی ہے کہ ہر زمانہ کے حالات اور قتا ہے و ضرورت کے مطابق قدرت ایسے افراد کا چناؤ کرتی ہے جو اس ضرورت کو کما حقہ پورا کردیتی ہے قعر اسلام میں باطل کی تیز و تنزآ ندھیاں جہاں جہاں شکاف ڈالتی ہیں ایسی چندہ شیاں شکافول کو مزائ اسلام کے مین مطابق اس طرح بحرویتی ہیں کہ کوئی رفنہ باتی نہیں رہتا۔ حضورا کرم شاہیا ہم کی پیشین گوئی سے مل ارغم وین حقہ کی سیح تشہیر کرنے والی ایک جماعت قیامت تک باتی رہے گی جو بلاخوف لومة لائم مبتد میں کی بدعات ، ملحد میں کے الحاد الغین کے زلنے کا پردہ چاک کرتی رہے گ

بلاشرة اكدائل سنت موجود و ذمانه كى ان چند مبارك بستيوں بيں سے ايك سے جن سے قدرت نے منباح نبوت كے مطابق دين حقد كى سر بلندى كا كام ليا۔ خدائے بزرگ و برتركى ذات تكوين طور پر جن لوگوں كاكس خاص مقصد كے ليے استخاب كرتى ہے تو بجران كواس بلند مقصد كى تكيل كے ليے استيازى شان بجى عطاء كرتى ہے۔ وہ معاشرہ كا ايك فرد ہوتے ہوئے بھى عام لوگوں سے الگ تصلگ انفرادى حشيت كى ماكك ہوتے ہيں۔ اخلاق وعادات، كردارد گفتار بيس نرالى شان رکھتے ہيں۔ ہمت ، حوصلہ اور استقامت كا پياڑ ہوتے ہيں۔ فوددارى ، حق گوئى ، استفتاء اور عزت نفس ان كاسر مايہ حيات ہوتا ہے۔ وہ ، شكر، توكل اور رضاء كى تجي تصوير ہوتے ہيں۔ ان اعلى خويوں اور صفات سے قدرت نے قائدائل وہ ، شكر، توكل اور رضاء كى تجي تصوير ہوتے ہيں۔ ان اعلى خويوں اور صفات سے قدرت نے قائدائل است مجتلے كو بوى فراخد لى سے فواذا تھاميرى ہے ترین شد کرہ ہے نہ سوائے ہير سے نہ نہ ترین کر رہا ہوں۔ اور نہ تا ندائل سنت كی نذر کر رہا ہوں۔ اور نہ تا ندائل سنت كی نذر کر رہا ہوں۔

لاریب حضرت قاضی صاحب نورالله مرقده وقت کے عظیم محدث، مفسر، مورخ، مصنف، محقق، مرشد اور صوفی باصفاء تھے۔ آپ کے مرشد اور صوفی باصفاء تھے۔ محابہ بخافیز سکے عاشق صادق عقائدالل سنت کے حقیقی ترجمان تھے۔ آپ کے صحیفہ زندگی کا ہر ورق زیدو ورع توکل و قناعت، مبر وشکر، ثبات واستقامت، استغناء وخود داری، شجاعت وشہامت، جود و حاوت، جرائت و بہاوری، ساپنونی و بے باکی کا آئینہ دار ہے۔

شخ العرب والعجم حضرت مدنی بهند کی میراث علی دروحانی کے حقیق دارث اور سے جانشین متے نہ صرف باطنی طور پر بلکہ طاہری طور پر بھی حضرت مدنی بھینڈ کانکس آپ کی زندگی میں صاف نظراً تا۔ تبحر علی کے بادصف اپنے اکا ہرین کے ساتھ غیر متزلزل وابستگی اور گہری عقیدت اور فرق باطلہ سے تعاقب و ابطال میں قدم قدم پر علیا دو یو بند کے آتا رصالح کی پیروی یقین واعماد کی آپ شراعلی جمک تھی۔ ابطال میں قدم قدم پر علیا دو یو بند کے آتا رصالح کی پیروی یقین واعماد کی آپ شراعلی جمک تھی۔

علم کا بحر بے کراں ہوتے ہوئے بھی اپنے اکابرین کے نقوش پاکو سفر زندگی کا نشان بنا دیا۔ یہ

﴿ وَمَا لَيْكِ اللَّهِ اللّهِ الله كان الله له كا في الله كان الله كان الله له كا في الله كان المائه كان الله كان الله كان الله ك

میرے والد کرائی قدر حکیم امانت اللہ قاوری صاحب کو حفرت قائد اہل سنت بھتا ہے گہری عقیدت والہانہ مجت اور کا لی وابھی تھی۔ عوام الناس کی طرح میرے والدصاحب کی ابتدائی زندگی بھی بس نام کے سلمان کی کی زندگی تھی۔ پھر آپ کی زندگی شمی اس وقت انقلاب آیا جب آپ نے وقت کے شخ کا لی، مرشد حق ، عارف باللہ، و کی کا لی حفرت شخ اجمعی لا ہوری بہتنے کے دست حق پرست میں اپنا۔ باتھ دیا شخ کی نگاہ اگر نواز نے کام کیا۔ دل کی مردہ کھتی میں بہارا آگی روحانیت کواپی تشکی کا شدت سے باتھ دیا ہی نگاہ اگر نواز نے کام کیا۔ دل کی مردہ کھتی میں بہارا آگی روحانیت کواپی تشکی کا شدت سے ہوا عمر عزیز کی فیتی سوغات کو بے کا دمشاغل کی بھینے پڑھا دسنے کا قاتی ہر وقت دامن کیر رہنے لگا۔ ماضی کی تھیتی شوغات کو بے کا دمشاغل کی بھینے پڑھا دسنے کا قاتی ہر وقت دامن کیر رہنے لگا۔ ماضی کی تھیتی ہوا تو اس احتوان نے کی طرح کھنے لگا۔ الا فی مافت کا بیاضطراب جب طلب صادت کے ساتھ دامن گیر ہوا تو اس احتوان نے کی طرح کو وہ آتھ بنا دیا۔ جذبہ نیک اور ارادہ صادق ہوتو منزل مل بی جاتی ہوا تی ہوا مال کی طرح کا طیب اہل سنت حضرت مولا نا قاضی مظہر عبد اللے ساحد ہوا دی کا می صاحب کو اصلاح باطن، تؤکیہ تھا کہ اہل سنت حضرت مولا نا قاضی مظہر عبد اللے ساحد ہوا داللہ می جاتی ہولا نا تاضی مظہر حسین صاحب تو را لئد می ہوندہ ۔

حضرت قاضی صاحب بہتنیا ہے عکیم صاحب کی پہلی ملاقات ہی میلان طبع بکشش اور کہری جقیدت کا باعث بن گئی ہے کوئی قابل تعجب بات نہیں ہے اللہ والول کی محبت میں قدرت نے بقناطیس کی کشش رکھی ہے۔ جوان کی محبت پر تاثیر میں ایک دفعہ آجائے پھروہ آئیں کا ہوکررہ جاتا ہے۔اللہ والوں کی محبت برمحبت پر غالب آ کر رہتی ہے۔قصہ یوں ہوا کہ ایک دفعہ حضرت جہلی بینیا کے بال حضرت قاضی صاحب بیستاہ تشریف کا نے دعشرت واللہ ایک دفعہ حصل حضرت جہلی بینیا کی زیارت و ملاقات کو آئے تو حضرت

جملی بہتین نے قائد المی سنت بہتینہ کو تکیم صاحب کا تعادف کراتے ہوئے فر بایا کہ بین ہمارے قر ہی رفقاء میں ہے ہیں مان قد راولینڈی کے موضع کری خدا بخش کے رہنے والے ہیں ہے بہار ہیں ان کے لیے وعا فرمائی سے دعفرت قائد المی سنت بہتینہ نے بیٹ اتوا پنے کھانے کا برتن چھوڑ کر تکیم صاحب کے ساتھ کھانا شروع کر دیا ہے میں صاحب کے ساتھ کھانا ولی بھیرے شروع کر دیا ہے میں صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت قاضی بہتینے کی اس متواضعاندا ور متو کلا نداوانے ہمرے ولی بہتیا ہی مثال اس تکلف وضنع اور من گھڑت نفاست کے ذمانہ میں کہاں؟ علاء ہے من رکھا تھا کہ حضورا کرم سیجھڑنے ایک مثال اس تکلف وضنع اور من گھڑت نفاست کے کھانے دیکھا تو آپ سیجھڑنے ہی اس کے ساتھ شرکے کئے اور فر مایا کہ کھا میرا اپنے رہ کی ذات پر مجروسہ ہے۔ اجاع سنت کی ہے جملک جب حضرت قاضی صاحب بہتینے کی زندگی جن بچھم خودو کھی لی تو مجروسہ ہے۔ اجاع سنت کی ہے جملک جب حضرت قاضی صاحب بہتینے کی زندگی جن بچھم خودو کھی لی تو سے سی بھی ہوگیا کہ میں ہوگیا کہ میں ہوگیا کہ میں مرائل کا وہ مروموس سے جس کی تا شحرنگا ہے ساتھ حضرت قائد اللہ کا وہ مروموس سے جس کی تا شحرنگا ہے ساتھ حضرت قائد اللہ سنت کے اس طرز عمل نے نہ صرف جسانی مرض کے اضطراب پر سکون راحت سے اور دلوئی کا مربم رکھ دیا۔ بلکدرو صانی اور باطنی مرض کا معالج بھی کردیا۔

میرے والدگرای !اس واقعہ ہاں قدر متاثر ہوئے کہ آپ نے حضرت لاہوری ہوئید کے بعد
اپنی تمام تر قوجہات، جذبات، تصورات اور معتقدات کا تحورہ کر حضرت قا کدالم سنت بہت کی تحصیت
کو بنالیا اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ والدصاحب کے لیے حضرت قا کدالم سنت بہت کی تحصیت
جدائی کا تخل بھی کوہ گراں ہے کم نہ تھا۔ جذبات ہے ججورہ کر والدصاحب نے تمام افراد خانہ کوہمراہ لیا
آبائی وطن کو خیر باو کہا اور کشال کشال سنت الی ہریہ پہت نہ تھو کہ وی حضرت قا کدالم سنت پہت کے جوار میں ڈیرے ڈال و یے منزل تصورتک وہی لوگ بھی پاتے ہیں جوابے نفس کی خواہشات کو
تربان کرنے کی ہمت رکھے ہوں۔ فائی الشخ کی برکات ہے آشا ہول۔ حضرت نے جب والدگر ای
کی اس قربانی کود کی اتو آپ نے بھی اپنی مربع باصفا پر نواز شوں کی انتہاء کردی۔ چونکہ والدصاحب
ہم سب بہن بھا تیوں کو بھی اپنے ہمراہ لے گئے تھا ہی لیے آپ کی اس قربانی کی بدولی واقم کو بھی
ایک عرصہ تک حضرت قا کدائل سنت بہت کو تریب ہے دیکھنے ، شنے اور آپ کی محبت سے لطف اندوز
ہونے کا موقع میسر آیا۔ الحد للہ میرے لیے یہ سعادت مندی اور نیک شکون کی علامت ہے کہ مرک
محمد من تھول ہو الے اور سایہ آپ کے قائم کردہ دینی ادارہ مدرسہ اظہار الاسلام جا مع

943 30 0 2005 LA CARD OF COLUMN OF THE SECOND

تقریبا پانچ سال تک میں حضرت بہنیا کے زیر سامید ایک طالب علم کی حیثیت سے زیر تعلیم رہا۔ بہت قریب سے حصرت بھید کی مخصیت کود مکھنے کا موقع المات وروز آپ کی مصروفیات ومشاغل ورس و تدريس، ذكر واذ كار اورا د ووظا نف ، وعظ وارشاد ، ويني اسفار تبليغي امور ، خطبات وملفوظات ،مهمانو ل کی ملاقات واکرام ، و پی مسائل ،تصنیف و تالیف جمحیّن وجبتو غرض که حضرت کی زندگ کا ایک ایک لمحه خدمت دین کے لیے وقف تھا۔ گلبیت وتقویٰ کا میالم تھا کہ کسی خدمت پرکوئی معاد ضربیس بس ایک بی وھن کے لیے وقف تنے کہ للبیت وتقو کی حاصل ہو جائے ۔استغناءخوداری اوراسنقامت تو حضرت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ دین حق کی خاطر بڑی ہے بڑی قربانی دینے کے لیے ہرونت تیار نظر آتے اس راہ کی نزاکتوں پرخطر پگڈیڈیوں ہے وہی شخص واقف ہوسکتا ہے جس کو یہ فریضہ اداکرنے سے سابقہ پڑا ہو۔ حق کی بلندی کے لیے حضرت بہتنے کوان حالات کا مقابلہ کرنا پڑا جواس راہ میں قدم رکھنے والوں کوٹیش آیا کرتے ہیں۔آپ نے یامردی، جرأت اور بہاوری سے ان تمام مصائب کا خندہ پیٹانی سے استقبال کیا جوآپ کودین حق کی راه میں پیش آئے۔ قید و بند کی صعوبتیں ۔ مقد مات کی مشکلات ۔ ضلع بندیوں اور نظر بندیوں کی تکالیف ۔ اغیار کی چرہ دستیان ، دشمنوں کے خطرات اور پھرا پنوں کے طعنے ۔ سب آ عدهیاں اور طوفان اس کوہ استقلال سے کراتی رہیں لیکن ان کے پائے استقلال میں کو کی لرزش بیدان کرسکیس \_ باطل کی بھرتی موجوں نے بار ہاحت کی اس چٹان کے حوصلے کا امتحان لیا، ہمت کو پر کھا، تا بم اخلاص وللبيت كاب بيكرآ زبائش كى برگفرى بين موخرد بهوكر تكلاكسى حاكم كى حكومت كسى باوشاه كانشة اقتد اربمي صاحب ثروت كي دولت بمي صاحب جاه ومرتبه كي جلالت اوركو في لا لي بتح يص ، ترغيب مجمى آپ کوش کہنے سے باز نہیں رکھ تکی فقر وورویٹی کے ساتھ اپنے رب کی رضا ، کے نشہ میں مخمور فقط ای کی رحت کے خوات گار تھے ای کی خوشنو دی کے متلاثی ای کے فضل واحسان کے طلبگار تھے۔ آپ کی زندگی ایک مجاہدانہ زندگی تھی ۔ لباس ، بود دباش ، نشست ، برخاست جال دُ سال ، وضع قطع ، تقریر وخطابت ہے ايك بجاء كى مثال جمكتى تمى \_ لا يسخافون فى الله لومة لانع كاكال نموند تتے ـ خلاف حتى بات يركم طرح ک مصلحت کا شکار ہونا یا باطل کے ساتھ کسی وقتی ضرورت کے تحت ہی صرف نظر کرنا کم از کم آپ کی ذات شاس کی تنجائش نتھی۔

بھٹو حکومت نے کلمہ اصلام کی تبدیلی کی ایک خطر ناک سازش کرتے ہوئے جب شیعہ کے کلمہ کو نصاب تعلیم میں واخل کیا تو اس سازش کے خلاف سب سے پہلے جس مرد دردیش نے آ واز اٹھائی وہ

### 944 80 0 (2005 Jarish) 0 (2011 Jarish) 0 (2011 Jarish)

حفرت قاضی صاحب بیشید متے آپ نے "پاکستان میں تبدیلی کلمہ اسلام کی ایک خطرناک سازش" کے عفوان سے داتوں دات لاکھوں کی تعداد میں بمفلٹ شائع کر کے سرکاری ایوانوں سے لے کر بیایانوں تک بہنچا کر مسلمانوں کو خواب ففلت سے بیدار کیا اور بتایا کہ تکر انوں نے کس طرح ان کے ایمان کی بہنچا داور پورے دین اسلام کی اساس پر ڈاکہ مارا ہے .....

و راراء و سكندر سے وہ مرد فقير اولي

استقامت و جرأت كي طرح زېد داستغناش بھي آپ اپني مثال آپ تھے ۔ آپ أيک خود دارغيورو جسور انسان تھے۔ بخت غربت وافلاس ، ناداری بینگی اورعسرت کے زیانہ میں بھی اپنی ذات تو کو مجمی مدرسہ کے لیے بھی دست سوال دراز نہیں کیا۔اعلیٰ درجے کا استنفاء آپ کی خوبی نہیں بلکہ خصوصت تھی، استغناء كى يرصفت آب براس قدر مذالب تمى كدند مرف بزے لوگوں ياعوام الناس مستعنى تع بلك تمام ۔ ترخرافات دنیا ہے بھی مستنیٰ تھے۔جس مرد بجاہدنے زندگی کی آخری سانس تک ایک کھدر کالباس اور چڑے کی ایک تھلی جوتی استعال کی ہوکون کہ سکتا ہے کہ و نیااپٹی رنگینیوں کے ساتھواس کو دھو کہ میں جتلا کر سکتی ہے؟ جوشخص وا جی ہی ضرورت کےعلاوہ مباح حد تک بھی جسم کوآ رام دینے کی روایت سے مستعبیٰ مو جائے تو اس کی بےنفسی اور زیدر شک ملائکہ نہیں تو اور کیا ہے۔ آج جبکہ بے راہتم کے علاء ، مشاکخ اور گدى نشينول نے اپنى بيرى مريدى اور من گھڑت نقترى و شخيت كو پيث بعرنے اور ساده لوح عقيدت مندون کے اموال او شخ کا ذرید بنالیا ہے۔ آج استفناء اپنانا توائے آپ کومشکلات کے مندمی و مکیل ویناسمجها جاتا ہے۔حضرت بُولید کے سینکرول عقیدت مند، مریدی مخلصین اور حبین کی ایک کیر تعداد تھی جن كى فر مائش پر حضرت دو دراز كے علاقول ميں تبليغي پروگراموں كے سلسله ميں تشريف لے جاتے \_ تى \_ د شوار گز ارعلاقے ایسے بھی ہوتے کہ جہال ٹرانسپورٹ کا انظام نہ ہوتا وہاں جائے مقررہ پر پیدل تشریف لے جاتے لیکن کمی جگہ نہ چندے کی ائیل''نہ اپنی سفری ضرورتوں کا تذکرہ' نہ لوگوں کی بے رخی کی شکایت ، حدتویہ ہے کہ بوری زندگی آپ نے کی بھی مقصد کے لیے ایل نہیں فر مائی جہاں بھی محے صرف مشن کی بات کی ۔ ول میں تزب یمی تھی کے عوام کو محاب کرام جاؤج کی قر آنی شخصیات کا مقام ومرتبد ذہن نشین ہوجائے اور ئی ندہب کی حقانیت اجا کر ہوجائے۔

حضور ظَيَّمُ كَل الكِ مفت جوآب كاسوه حسند من بال جاتى بوه وطويل العمت بونا يعن طويل خاموثى ب- دهنرت قاضى بكينياس صفت من بجى اتباع سنت كاكامل نموند تقد آب كى مجلس من بيض

### 945 \$ \$\$ 2005 14.64 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

والے بخوبی جانے ہیں کہ آپ کی مجلس مجلس سکوت ہوتی طویل خاصوثی چھائی رہتی ، نو وارد سے حضرت حال احوال ہو چھے" نزیر لب جہم فر ہاتے" آنے والوں کواس مسکراہٹ جس ایسا اپنائیت کا احساس ہوتا جیسے قلب بیس شندگ ہی پڑگئی ہو۔ دین سے متعلق گفتگو فر ہاتے یا کوئی ضروری بات ہوتی تو نہایت اختصار جامعیت اور دھیے انداز جس ارشاد فر ہا دیے "اور پھر ایک طویل خاصوثی چھا جاتی۔ ایسے محسوس ہوتا جیسے یہاں کوئی موجود بی نہیں ہے۔ آپ اکثر خاصوش رہا کرتے تنے بلا ضرورت بھی گفتگو ندفر ہاتے۔ آنے جانے والوں کی ول جوئی فر ہاتے جی اگر خاصوش رہا کرتے تنے بلا ضرورت بھی گفتگو ندفر ہاتے۔ آنے جانے والوں کی ول جوئی فر ہاتے جی گھٹرت کو محاکمت کی اس رہتی۔ واقی اور ٹی زندگی سے معدود وشرع کی پاسداری کا بھیشہ خیال رکھتے مبروشکر کی کیفیت خالب رہتی۔ واتی اور ٹی زندگی سے معدا ملات جس نہ ہو کچھ تھا خدا ہے ہیں شرک ہے وشکی۔ بلکہ بر کہن کے اور دین حقد کی سر بلندی اور خد بب المی سنت والجماعت کی تروی واتی واشاعت کے بزرگ برتر کے لیے تھا۔ اور دین حقد کی سر بلندی اور خد بب المی سنت والجماعت کی تروی واتی معاملہ جس نہ کرگئی ہو ہے ہو تھا۔ میں معاملہ جس نہ کہن کے سے متاب معاملہ جس نے کی جو تھا ور دین و مغرب بائدی اور خد بہب المی سنت والجماعت کی تروی واتی معاملہ جس نے کی تروی کی ویش و مین میں معاملہ جس نے کی تو وی کو میں تھی کی گئی ہو تھا۔ کہن کے کاکا طرف تھی میں مقد کی گئی ہی تھی تھی۔ ورواواری کے قائل نہ تھے۔

کاکا کا کا طرف تھی ویشن و بین اوروشن میں ایہ بھی گئی ہے مصلحت ورواواری کے قائل نہ تھے۔

ایک دفیہ حضرت بینی فیصل آبادیش تبلینی دورے کے لیے تشریف لے مجے۔ راتم بھی ہمراہ تھا تقریرے بعد جب الگ نشست گاہ یس تشریف لائے تو فرمانے گئے کہ میری غیرت گوارانہیں کرتی کہ تقریرے بعد جب الگ نشست گاہ یس تشریف لائے تو فرمانے گئے کہ میری غیرت گوارانہیں کرتی کسی وین دشن کی وین دفتر کوارٹ بیشن کی ویل میں گونا گوں خوبیوں اور ماہ میں رکاوٹ نہیں بنج دیا۔ آپ کا معجمیہ زندگی ایسا گلدستہ ہے کہ جس میں گونا گوں خوبیوں اور اوصاف جمیدہ کے بحول دکھائی دیتے ہیں۔ جو آنے والوں کے عقیدہ ومسلک کی روح کوایک عرصہ تک معظم کرتے رہیں ہے۔ خدا تعالی ہم خدام کو حضرت بہینیہ کامشن کمال وابستی اور فیر حزائر لیقین کے معظم کرتے رہیں ہے۔ خدا تعالی ہم خدام کو حضرت بہینیہ کامشن کمال وابستی اور فیر حزائر لیقین کے ماتھ دندہ رکھنے اور زیادہ سے ذیادہ کی توقیق عطاء فرمائے۔ آ مین ٹم آ مین بجاء النبی انکر بم خالاتم



# وارالعلوم دیوبند..... کے مایینا زفرزند

ك مولا ناسيدالا مين انور حقاني 🌣

گزشتہ سال عیموی کی ابتداء اور سال جمری کے آخری ایام میں یعنی (۳ ذی الحجہ اور ۲۹ جنوری،۲۰۰۴ء) کو دار العلوم دیو بند کے مابیہ ناز فرزند، ختم نبوت کے سرخیل، قابل رشک مصنف، شخ العرب والعجم حصرت مولانا سید حسین احمد بدنی کے شاگر د خاص اور خلیفہ مجاز حصرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب میجنداس دار فانی سے رفصت ہوگئے۔اناللہ دانالیدرا جعون نیسن

زبان پہ یا خدا ہے کس کا نام آیا کرمیری نطق نے ہوے میری زبان کے لیے

قاضی صاحب ۱۹۱۴ء کوصویہ بنجاب کے ضلع چکوال کے قصیہ ''میسی'' میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گریزیہ بھیں'' میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گریزیہ بھیرہ میں پڑھیں۔ ۱۹۳۳ء میں وہال کے قصیہ در العلوم دیو بند تشریف لے گئے۔ اور ۱۹۳۹ء میں دارالعلوم دیو بند سے فراغت حاصل کی۔ انہوں نے دارالعلوم دیو بند میں وقت کے نامور علاء ومشائ کے علمی وروحانی فیض حاصل کیا۔ آپ کے اساتذہ صدیت میں شیخ الاسلام مولا نا حسین احمد مدنی بھینیہ شیخ الا دب مولانا اعزاز علی بھینیہ شیخ الاسلام علام مسلم المین بھینیہ علامہ شیر احمد عانی بھینیہ مطرب بھینیہ علامہ میں الحق افغانی بھینیہ عاص طور پر شیر احمد عن بھینیہ مطرب بھینیہ علامہ میں افغانی بھینیہ عاص طور پر شیر احمد میں بھینیہ مطرب بھینیہ علامہ میں افغانی بھینیہ عاص طور پر شیر احمد میں سید.

اما آذه بم بدور بل شموس كماة الحق اقبال الجود

رومانی فیض ماصل کرنے کے لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی پیسید کے ہاں تھانہ بھون تخریف لے جایا کرتے سے محر با قاعدہ بیت وخرقہ طلافت ماصل کرنے کا شرف شخ الاسلام حضرت

٢٦ استاد دارالعلوم إسلاميه جارسده

> حُسِسُسًا وَ أَوْلِيُشَا بِلَهْسِرِ حَلَيْمَةٍ فَسَمًا ذَنْهُمَا إِلَّا اللِّلَمَاعِ عَنِ الْمِعِلَى

قاضی صاحب اپنے اکابر کی طرح جیلوں میں اسرر ہے۔ اور اپنے اساتذہ کی سنت کوزندہ کیا۔ اور جارے اکثر اکابر نے سنت یوشنی کوزندہ کیا۔ اور تقریباً تمام مع قاضی صاحب رکیسیے کے بزباں حال فرما رہے ہیں کہ ......

> ومسا السسيجين لللمنظلوم الاعطية يسمين بها العولي على عبدن اصطفي اوريجراس پرمبراورثابت تذى كـ سليءعايجى قرمار بـ تقـ.... فيسسا زب فيتسسا و حبيسرا عبلى البسلاء ويسازب عونسا و وانتصرا من العدى

قاضی صاحب نے ۲۹ فرور ۱۹۵۲ و کو چکوال میں امداد میں حجد کے نام ایک جامع مبجد اور ایک مدر اور ایک مدر سرحامعہ اللہ کا در سرحامعہ اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کی کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا

ن پا کہ گرانا تو سب کو آتا ہے مزاتوجب ہے کہ گرتوں کوتمام لے ساتی

۱۹۵۲ء سے ۱۹۵۲ء تک کا زباندروقادیا نیت اور تحفظ متم نبوت میں گز ار ۱۹۵۳ء کی تحریک فتم نبوت میں قائداند کردارادا کیا کئی سال جعیت علاء اسلام کے امیر رہے اور اس شعر کا مصداق بن کے سست

#### خوف ماکم ، ٹوف عزت ،خوف کخروخوف جان کر دیا سب کو فدائے خوف رب العالمین

اس کے بعد قاضی صاحب بمینیا کواحساس ہوا کہ موجودہ زوال پذیرعبد میں صحابہ ٹائڈی کو تقید کا نشانہ بنانا اور ان کے اقوال، افعال، انثال، کردار کو تختہ مشق بنانا بد بختوں کا معمول بنمآ جا رہا ہے۔ تو انہوں نے ۱۹۲۹ء میں ''تحریک خدام الل سنت' کے نام ہے ایک تنظیم کی بنیا در کھودی۔

اس تنظیم نے جوروش کر دارادا کیا اب دو تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ اس تنظیم نے ضلفاء راشدین کی حقائیت، نظام خلافت راشدہ کی ضرورت اور صحابہ کرام ٹنائیج کی صدافت کوجس اندازیس اجا کرکیا وہ
ایک انوکی حیثیت کی حامل ریکارڈ ہے۔ نبوت اور امت کے درمیان وسیلہ اور رابطہ صحابہ تنائیج بنی کی جماعت مشکوک قرار دے دی گئی تو نبوت کی ساری عمارت زیمن بوس ہوجائے گیا۔ اس عاطر حضرت قاضی صاحب بھٹیٹ نے '' حق چاریا'' کے نام ہے ۱۹۸۹ء میں ایک ویٹی جریدہ جاری کیا۔ نیم کی اس کی اس کا تربیخ کے خدام اہل سنت کا تربیمان ما ہمامہ ہے۔ کو یا حضرت قاضی صاحب بھٹیٹ نے تقریر قرم کی اس حاب کراہ فرقوں کا تعاقب کیا۔ مسلک حق سے انجراف کرنے والوں کا مجر پور سے صحابہ کراہ رائی کی کا مواری کی اور اہل سنت والجماعت کے تمام موام اور علی محاسبہ کیا دوراس میں کئی گئی اگر اور اہل سنت والجماعت کے تمام موام اور

خواص میں بیداری بیدا کرنے کے لیے اختک کوشش کی اور بڑی حد تک کا میاب رہے .....

قم باذن الله کهه کر خلق کو زنده کیا پھونک دی مردول پس ردح ایمان بالیقین

راتم الحروف چونکداب دوس و قد رئیس میں بالکل کتب طفل ہے اور قد رئیس کی خدمت کا ہو جوا تھا

کر اکا ہرین کے نقش قدم پر چلنے کے لیے خدمت دین کی خاطر معروف عمل ہے۔ اس سے پہلے 1992ء
میں بندہ دیو بند ہانی دارالعلوم تھانیا کو ڈہ دنگ میں درجہ ساد سرکا طالب علم تھا۔ کلاس میں دوسائتی چکوال
سے پڑھ کر آئے تھے۔ جن میں سے اب ایک ساتھی قاضی صاحب پینٹیا کے مدرسہ میں مدرس ہے۔ موانا تا
عزیز الحق صاحب تا جک والے، جو کہ معرت قاضی صاحب سے بیعت بھی ہیں۔ ان کی معیت میں الله ورئی الاول کے جلسے میں قاضی صاحب کے بیان اور خطاب سے ستنید ہوا اور مصافحہ کا شوق بھی حاصل
کیا اور ساتھ ہی ایک اور شرف حاصل کیا کہ موانا تا محد الین صفدر اکا ڈوی بھینے کا بیان جو کہ دو فیر
کیا اور ساتھ ہی ایک باور شرف حاصل کیا کہ موانا تا محد الین صفدر اکا ڈوی بھینے کا بیان جو کہ دو فیر
مقلدیت پر تھا بھی سنا اور ملاقات بھی ہوئی۔ قاضی صاحب بھینے نے بیان پہلے بخبابی میں شروع کیا اور

6 949 10 6 an well 6 6 ans 16 6 16 16

شروع کرتے ی خود نعرو لگایا که خلافت راشدہ جواب طاکر احق جار بار جویج المجرقاض صاحب نے یکدم بران اردو بس جاری رکھا۔ انفر تارک وقوائی کافعنل تھا کہ بران سے مستفید ہوا۔

آ وس قدرجلديه باتمي خواب وخيال بوكس .....

ذموغ آلی پحرتی ہیں آ تھیں آج ان ایام کو آ و دو داشی کہال اور بائے ایسے دن کہال دیکھنے والوں نے کیا دیکھا بتا کی کس طرح خواب کی تھی اِک کہائی خواب کا تھا اک مال

ہم اللہ تبارک وقعائی ہے دست بدعا میں کہ حضرت قاضی صاحب کو اعلیٰ علیمین میں مقام دے۔ مغفرت فرما کیں اورسیکات معاف فرما کیں اور پسما تدگان کومبر تمیل عطافر ما کیں۔ اور تحریک خدام المل سنت کوکامیاب فرما کر حضرت قاضی صاحب کے لیے صدقہ جاربیہ بنا کیں۔

6666



# حق وصدافت كى ....انمول مثال

متصر منولا نانور حسين عارف مظهري تتنا

الله تعالی نے ہر دور میں ملمی جلالت وعظمت کی حال نابغہ روزگار شخصیات پیدا فر ما کیں۔ جنہوں نے اپنے خون ومکر سے سنت رسول کا احیاء فر مایا اور سنت کی دل آ ویز مبک سے اسلام سے متوالوں کے دل ود ماغ کومعظر کیا۔

ا پنے علوم و معارف کے گراں قد رخزانوں سے لمت اسلامیے کی آبیاری کی۔اعلاء کلمۃ الحق کی خاطبر اپنی خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر کفروشرک بدعات ورسوبات کی بادسموم سے سنت رسول کا تحفظ کیا طاغوتی قوتوں کے جبرواستبداد کے سامنے سید سپر ہوکران کے ناپاک عزائم کو تہدوبالا کر کے رکھ دیا۔

ان شخصیات کا زندگی مجربی طرز امتیاز رہا کہ اگر وہ ایک طرف درس و مذریس کے ذریعیر می خلائق میں قد دوسری جانب تصنیف د تالیف کے میدان کے شہوار ہیں۔

اگر محراب دمنبر میں اُن کی صدائے حق گونجی ہے تو دوسر بی طرف میدان کارزار میں اُن کی تیز دھار تکواروں کی چیک بھی نظر آتی ہے۔

اگر را توں میں اُن کوعبادت دریا ضت میں سوز وگدا زکرتے ہوئے دیکھا گیا تو دن میں اُنہیں گلوق خدا کے دلوں سے شرک و بدعات کی گندگی کو د درکرتے ہوئے پایا گیا۔

ان خو یوں کی وجہ سے بی زمانہ نے اُن کوایک انمول موتی بنادیا جس کی وجہ سے زمانہ کے اندراجی نگا ہوں ہے دیکھے گئے اوران کے اخلاق عالیہ کود کھے کر بڑے بڑے سفاک زمانہ مجبوب خداین گئے۔

ان مقدس ہستیوں میں قائد اہل سنت پیرطریقت رہبر شریعت وکیل صحابہ مصرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نوراللہ مرقد فی ایک ذات تھی جوحضرت مدنی بہت کے طلقاء میں ہے آخری بہارتھی۔ جن کی زندگی سنت رسول سے سرشارتھی۔ زہدوتقوئی ہے آبادتھی۔ توکل علی اللہ جن کی صدائتی ۔ امانت ودیا ت

62 951 90 Al 2005 de 12 14 Al 2005 de 12 14 14 Al 2005 de 12 14 Al 2005 de

جن کی غذائتی مسکراہ میں سنت رسول جن کی ادائتی ہیں کی زندگی جق وصداقت میں آیک نمول مثال تھی کے خول مثال تھی کے کفر وثرک کے ایوانوں کو زیروز برکرنے کے لیے جن کی کوشش لگا تاریخی ر رافضیت وخار جیت کے لیے جن کی قلم تیز دھار کوارشی ۔ پر چم اسلام کو بلند کرتا جن کی منزل مرادیخی ۔ عظمت رسول وظلمت صحاب واللی بیٹ پر جن کی جان ٹاریخی ۔ مسلک اللی سنت جن کی جان ٹاریخی ۔ مسلک اللی سنت ہے وہ وزموج و بیچارتھی ۔ میرکی کو مسلک اللی سنت ہے وہ تاریخ کی تعدد دانی کرتا جن کی برواز تھی ۔ سے واقفیت کرانے کے لیے جن کی زندگی بے تاریخ کی۔ برکارکن کی قدر دوانی کرتا جن کی پرواز تھی ۔

افسوں صدافسوں کہ وہ استی یوں جدا ہوئی کہ علم آگشت بدندان ہوکر دیکھتارہ گیا اور حلم پرایک بیسی کی سی کیفیت طاری ہوگئی۔ دل نے کہا اب وہ بستی تم سے قیامت کی سیح تک جدا ہوگئی۔ ثم کو ہلکا کرنے کے لیے خوب رولو۔ شاید کہ دل کے چکر میں آ کرہم پچھ کر لیتے لیکن فوراً حضرت شیر خداعلی الرتضٰی مختلف کا وہ جلد آ تکھوں کے سامنے آ ممیا جوانہوں نے نبی پاک مختلف کی وفات کے وقت ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں منافع کے استان منافع کی دفات کے وقت ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں منافع کے دفت ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں منافع کے دفت ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں منافع کے دفت ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں منافع کے دفت ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں منافع کے دفت ارشاد میں منافع کہ استان منافع کے دفت ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں منافع کے دفت ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کے دفت ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کے دفت ارشاد فرمایا تھا کہ اس کے دفت ارشاد فرمایا تھا کہ اس کے دفت ارشاد کی دفت کے دفت ارشاد فرمایا تھا کہ اس کے دفت ارشاد کی دفت کے دفت کر دفت کے دفت ارشاد کی دورا کے دفت کہ دفت کے دفت کر دفت کے دفت کہ دفت کے دفت کر دفت کے دفت کے دفت کر دائے کہ دفت کے دفت کے دفت کر دفت کے دفت کر دفت کے دفت کر دفت کے دفت کر دفت کہ دفت کر دفت کے دفت کر دفت کے دفت کر دورا کے دفت کر دورا کے دفت کر دفت کر دورا کے دورا کے دورا کے دفت کر دورا کے دورا کے

آ پ ٹائی نے منع نفر ما یا ہونا تو میں آپ کی وفات پر اتنارونا کہ آئیموں ہے آ نسونتم ہوجائے۔ بس ہم نے بھی ای بات پڑل کیا۔ گو ہمارے سینے دھزت قائد بہنیا کی جدائی کے تم سے چھلی ہیں لیکن دھزت یعقوب نبی کی سنت فھو کے طبع پڑل کرناائل سنت کا ہمیشہ سے طرہ اقبیاز رہا ہے۔ بندہ ناچیز

سین حفرت یعنوب می می سنت فہو تحسطیم پرس کر ناایل سنت کا بیشہ سے طرہ امیاز رہا ہے۔ بندہ تا پیز مجمی اُن سعادت مندلوگوں میں سے ایک ہے جنہوں نے حضرت کا کد کے حضر وسفر کو قریب سے دیکھا۔ ' غالبًا ۱۹۲۷ء کی بات ہے کہ بندہ ۱۳ سال کی عمر میں حضرت قائد کے مدرسہ اظہار الاسلام میں

حضرت عاقبی نادرخان صاحب کی کوشش سے حفظ قرآن کریم کے لیے داخل ہوا پھر تقریباً جارسال تک حضرت کے زیرساید رہ کر قرآن حفظ کیا۔ چونکہ میرا پھپن تھا حضرت کے گھرآٹا جاتا تھا آئے والے مہمانوں کے لیے اکثر میں بھی ناشتہ اور کھانا لایا کرتا تھا۔ اس وقت جو کچھ میں نے و کھا تھا آج بھی میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ حضرت کی عاجزی اور تقوکی کی تصویر آج بھی میری آئھوں کے سامنے موجودے۔

م کو میں نے معفرت شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم معفرت مولانا سید حسین احمد مدنی بیسید کولیس دیکھا۔لیکن اُن کی للہت ، زبدوتقوئی ، فعمائب پر مبرواستقامت ، اتباع سنت رسول سیجیم اور اُن کی تن کوئی معفرت قائد بمینید کی شکل میں دیکھی۔معفرت بی اپنے شیخ معفرت مدنی بیسید کی ایک کائل تصویر میں۔اللہ تعالی نے میرے قائد کو بے شار خوبیوں سے نواز اقا۔ ایک خوبی یہ بھی تھی کر جس با۔ کوئن سمجھا اُس پر ڈے مجے اور اس کا اظہار بر ملافر مایا وراس سلسلہ میں کی فردکی مخالفت کی ذرہ مجر پر داہ نہ کی۔ اِس

## 

وجہ سے حضرت بینیٹ کے بارے میرے استاد محتر م مضرقر آن حضرت صونی عبد الحمید سواتی مدخلانے فرہایا تھا۔ آپ ابلی حق کے رہ جانان اور سلف کے ایمن ہیں۔ کے 19ء بیں بھٹو کے دورا قدّ ارجی نظام مصطفیٰ کے نام نے پاکستان میں بڑی زورو شور سے تح یک جلی برمسلک کے علاء ایک پلیٹ فارم پرجمع ہوئے اور پاکستان قوی انتحاد کے نام سے ایک جماعت بی حضرت مفتی محمود صاحب اس کے صدر تنے۔ میرے قادر پاکستان قوی انتحاد کے نام سے ایک جماعت بی حضرت مفتی محمود صاحب اس کے صدر تنے۔ میر سے قاکم حضرت بی بیکنیت اس اس اللہ رہ الگ رہے اور فرہایا بیں ایسے انتحاد بیں شامل نہیں ہوں گا جس بیل مودودی خاکساری وغیر و گمراہ براہ جماعت سے اللہ رہ ہوگیا اور برائیک ابنی ایک ریسفر کرنے لگا۔ ایک دن کو گمراہ فرہایا تحاد بی نمائن ان براہ ہوگیا اور برائیک ابنی ایک ریسفر کرنے لگا۔ ایک دن عصر کی نماز کے بعد جب کہ بی مدرسہ نفرت العلوم بیس زیر تعلیم تھا استاذی المکرم حضرت مولانا عبد عمر کی نماز کے بعد جب کہ بی مدرسہ نفرت العلوم بیس زیر تعلیم تھا استاذی المکرم حضرت مولانا عبد المقیوم صاحب مدخلائے نے المقیوم صاحب مدخلائے نے المقیوم صاحب مدخلائے نے میری طرف محاصات ہو کر فرہایا بھرائی کے اور ٹھیک فیصلہ نور ایک المائے۔

ا پنے اور اپنے اکا پر کے مثن کو داغ دار نہیں کیا۔ اُس پر حضرت قاضی صاحب کی بصیرت کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔

بجرباً وازبلند فرمايا:

قاضى مظرحسين كون ب؟

جونه بكياورنه باطل كيسام يحكائس كوقاضى مظبر حسين كبتريي

حصرت استاذی المکرم ابوداد دشریف کاسبق پڑھاتے دنت بھی بھی فرمایا کرتے تھے۔ سکیوجس نے حصرت مدنی کی جھلک دیکھنی ہو چکوال جا کردیکھو۔ وہاں ایک بابا بیٹھا ہوا ہے جس کی گفتگو اور لباس ہے حصرت مدنی کی جھلک نظر آتی ہے۔

حضرت قائد اہل سنت گو جرانو الدید رسہ نفرت العلوم میں آتے رہتے تھے۔ اور درس بھی ارشاد فریاتے۔استاذی المکرّم حضرت صوفی صاحب مدظلہ بڑی جاہت سے حضرت کا درس رکھتے تھے۔

ایک دفعہ معترت مدرسہ بی تشریف لائے۔ جامع مجدنور کے مقب میں مدرستھنیم النساء کے اندر حعرت کا قیام تھا۔ جب رخصت ہونے گئے تو حصرت مولانا عبدالقیوم صاحب مدظلداستادالحدیث نے جلدی سے حضرت کے جوتے اٹھائے اور درواز ہے پر آ کرد کھ دید پھرائیک جوتااٹھا یا اور اُس کے پنچ ہاتھ بھیرا اور پھر دونوں ہاتھ اپنے منہ پر پھیر کر فرمایا الحمد نشہ جب میں نے بیہ منظر دیکھا تو ہے ماخت 8 953 10 - 6 (mortered 6) 6 (mortered 6) 6 ( 250 ) 6

آ تھوں ہے آ نسوکل پڑے کہ بمرے معفرت کا علاء کے نز دیک اتنا مقام ہے کہ ایک عالم دین معفرت کے جوتے افعانے میں سعادت مجملتا ہے۔

حضرت قائد کی جرأت اور حق گوئی

حضرت کی جرا ت اور جن کوئی کا بیام تھا کہ چکوال کی زجن پر جو بھی فتذا شاس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یا اللہ د د کا نعر و بلند کرتے ہوئے ہاتھ جس جن چار یار کا گرز لے کر ہر فتنے کو پاش پاش کردیا جو پھر بھی بھی سرشا شاسکا۔ جبرا طالب ملمی کا زمانہ تھا۔ مدنی جامع مجد کے قریب گورنمنٹ کراز ہائی سکول جس حوا کی بیٹیوں سے ذائس کرایا جاتا تھا۔ حضرت کو علم ہوا تو سکول کی بیٹیمسٹریس کو تحریری طور پر آگاہ کیا کہ یہ فعل اسلام کے خلاف ہے اس کو ختم کرو۔ حضرت کو تحریری جواب تھا کمیا کہ یہ سکول کا معالمہ ہے جمہیں اس جس دخل اندازی کا کوئی جن نہیں۔

د معرت نے جو سے سوقع پرخوب احتجاج کیا اور فرمایا میشل برگزئیس ہونے دیا جائےگا۔ پھر طلباء هدر سرکو تھم دیا کراس کے خلاف جلوس نکا لا جائے۔ ہم نے جلوس نکا لا اور خوب احتجاج کیا۔ جس کا میڈ تیجہ جواکرہ و شیطانی فعل اچی موت مرکمیا۔

قانہ چکوال کے قریب میں اپنی کا گرجا ہے وہاں میں انوں کا سکول کھلا ہوا تھاجس میں مسلمان خانے پچال ہی پڑھتی تھی۔ معزت کب برداشت کر سکتے سے کہ مسلمانوں کے بچوں کو میسائی بنایا جائے چنا نچہ دعزت کے حکم ہے ہم نے جلوں نکالا ایک بیٹر ہم نے چڑا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا مسلمان بمین چنا نچہ دعزت کے حکم ہے ہم نے جلوں نکالا ایک بیٹر ہم نے چڑا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا مسلمان بمین پہنچ تو بھال کر جا سکور جان کی ضرورت ہے تو واپس چلے جا دُور نہ کم کو گوئی ماردی جائے گی۔ اس جلوس بھی سے میں دعزے سید عبد المال مک شاہ اور ان کے بھائی سید عبد الففار شاہ صاحب بھی شامل ستے جو اُن ونوں مدرسہ تھی شامل ستے جو اُن ونوں مدرسہ تھی ادالا سلام مجدا داد یہ بھی ترتعلیم ہے۔

تفانے دارنے ایک کیر مینی اور کہا کہ جو بھی اس کیرے ۔ آگ آئے گا اس کو کو لی ماروی جائے گی حضرت شاہ صاحب نے سب سے پہلے اس کیر کو جو دکیا ان کے پیچے سب کیر کو عود کر سے تھانہ دار حسرت کی نگا ہوں ہے دیکھا تی رہ گیا۔ الحمد ملہ حضرت بھی کی کوششوں اور دعاؤں ہے ہم نے بی قلعہ بھی فتح کر لیا۔ سب مسلمان بچوں نے کر جا سکول بیں پڑھنا مجوڑ دیا۔ چکوال بیں جہلم موڑ کے قریب حاجی احمد حسین صاحب مرحم کے کھر کے پاس قابیا توں کی ایک مجد تھی۔ ایک دفعہ اُن کا کوئی سلخ لاؤ ڈسپیکر لگا کر برسر عام مرزائیت کی تبلیخ کر دہا تھا۔ حضرت نے فوراً احباب کواطلاع دی مجرجلوں کی شکل میں وہاں گئے اور فرمایا جب تک مظہر حسین زندہ ہے اس وقت تک تم جموٹے نبی کی تبلیغ نہیں کر کئے ۔ الحمد للہ حضرت کی جراک سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ فتنہ مجی فتم ہوگیا ان فتنوں کے علاوہ چکوال کی سرز مین پر جمیوں فتنے اشھے ایکن حضرت جی بہینیہ کی جراک سے تنکے کی طرح بہد گئے۔

### حضرت کی کھانے میں سادگی

جب میں مدنی جامع مجد میں حفظ کر رہاتھا اُن دنوں کا واقعہ ہے کہ استاد محتر م حضرت حافظ اللہ یار
مدظلہ نے جھے بارو پی کی شکایت کے لیے حضرت کے پاس بھیجا ساتھ دورو ٹیال بھی دیں جو جلی ہو تی تھیں
کہ حضرت کو دکھاؤ کہ باور پی اس طرح روٹی پکاتا ہے جو کھانے کے قابل ٹیس ۔ میں وہ روٹیال حضرت
کے پاس لے کر گیا اور بارو پی کی شکایت کی ۔ اس وقت اپنے مطالعہ والے کم و میں بیٹے کر پکھ تحریر فرما
رہے بتھے اور ساتھ کوئی چیز کھارہے تھے ۔ میں نے ویکھا چھائی میں گھرکی روٹی تو ب پر پی ہوئی کا نصف
حصہ تھا جو ختک تھا۔ حضرت وہ چیارہے تھے جب میں نے باور پی کی شکایت کی تو حضرت نے وہ روٹیاں
محمد تھا جو ختک تھا۔ حضرت وہ چیارہے تھے جب میں نے باور پی کی شکایت کی تو حضرت نے وہ روٹیاں
کی خرکر دیکھیں اور فر ہا یا بھائی ان کو کیا ہے ۔ پھر فر ہا یا بھائی جاؤ جا کر حافظ اللہ یا کو کہوا اللہ تھائی کا شکر اوا کرو
تہیں جلی سڑی روٹی تو مل رہی ہے ۔ نا ایسے بھی تو اللہ کے بندے ہیں جن کو اسی روٹی بھی نصیب شبیل

#### حضرت كاتقوى

ایک دن میں بدنی جامع مجد کے در دازے پر کھڑا تھا کہ ایک آ دی آیا اُس کے ہاتھ میں گوشت تھا جوتقریباً ادھا کلو کے قریب ہوگا بھے پکڑاتے ہوئے کہا کہ سید رسہ میں دے وینا۔ میں نے گوشت پکڑلیا اور بغیر کی استاد کے مشورہ کے خودا پنے ذہن میں فیصلہ کرلیا کہ سیگوشت حضرت کے گھر لے جاتا چاہیے۔ چنا نچہ میں نے وہ گوشت جا کر حضرت کے گھرآ پا ہی مرحومہ ومنفورہ کو دے دیا۔ انہوں نے بھی نہ ہو چھا اور خیال کیا کہ حضرت تی نے مگوایا ہوگا۔ کیونکہ حضرت کے گھرکا سوداسلف میں ہی لاکر ویتا تھا۔

جرگوشت بک گیا۔ جب معرت کو کھانا چش کیا گیا تو دیکھا یہ گوشت ہے آ پائی سے فر مایا یہ کہاں سے آیا ہے؟ آ پائی نے کہا آپ ہی نے تو نور حسین سے منگوایا ہے۔ معرت نے فر مایا میں نے نہیں منگوایا۔ نور حسین کو بلاؤ۔ جب میں معرت کے پاس آیا تو فر مایا یہ گوشت تو نے کہاں سے لاکر دیا ہے۔ میں نے سب واقد عرض کردیا۔ فرمایا کان پکزلو کچھ در بعد فرمایا کھڑے ہوجاؤ۔ جب میں کھڑا ہوا تو خوب فصہ فرمایا اور کہا یہ گوشت تو طلباء کا تھا۔ تو بغیر پو یتھے یہاں کیوں لایا ہے۔ پھر فرمایا آئندہ تم نے ایسی حرکت کی تو سخت سزالے گی۔ پھرآ پا جی سے پو چھا کہ گوشت کتنا تھا۔ انہوں نے عرض کی تقریبا آ دھا کلو۔ دھنرت نے جھے ایک کلو کے چیے دیے اور فرمایا ابھی وفتر میں جاؤ۔ ناظم صاحب سے ان چیوں کی رسید کو اگر مجھے دو۔ میں دفتر گیا اور وہاں سے رسید لے کر دھنرت کودی تو فرمایا بیسب گوشت رکا ہوائے جا دَاور بارہ ہی کو کہوشام کے سائن میں ڈال دے۔

الله الله يقامير عصرت في كاتفوى في محركول شاكى استى كى جدائى برزشن وآسان افسول كري -

#### حضرت کی کرامت

و پسے تو حضرت اکثر پروگراموں پر ہوتے تھے آگر جمعرات فراغت ہوتی تو مغرب کی نماز کے بعد یلاث میں تشریف لاتے صف بھا کر بیٹھ جاتے ہم طلباء بھی چھٹی کی دجہ سے فارغ ہوتے ۔ کوئی حضرت کے سرکی مالش کرتا اورکوئی ٹانگیس و باتا۔ حضرت جمیں کوئی سفر کا واقعہ سنادیتے۔ ایک وفعہ فرمایا کہ میں نے ا یک سفر میں کئی د فعہ کنڈ کیکٹر کوکہا کہ بھائی میں نے نماز پڑھنی ہے وقت جار ہا ہے لبندا کسی جگہ بس کھڑی کر کے جھے نماز پڑھنے دولیکن اُس نے کوئی توجہ نہ دی۔ جب میں نے بخی سے کہا تو اُس کے ڈرائیور نے کہا ہم آھے لیٹ ہو گئے ہیں بس نہیں کھڑی ہو تکتی۔نماز قضاء کر لینایا پھرا تر جاؤاور تسلی ہے نماز پڑھ کر پیچھے والی بھی میں آ جانا۔خوشاب ہے کا فی پہلے ایک جگہ بس سواری اتار نے کے لیے کھڑی ہوئی تو میں بھی اثر می اونا میرے پاس تعالی مکان ہے پانی لیا اور وضو کرنے لگا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کنڈ میٹر بار بار کہتا ہے استاد بی چلو، استاد بی چلو لیکن ڈرائیوریس چلاتا ہے چکتی نہیں نیچے اترا اور بس کو دیکھا پھر چلانے کی کوشش کی بس نہیں چلتی۔ اور کہتا ہے بس میں کوئی خرابی بھی نہیں اور چلتی بھی نہیں۔ اب سب سوار یوں کی توجہ میری طرف ہوگئی کہ اس بزرگ نے بس کو بند کر دیا ہے۔ اتنی دیر میں میں بھی نماز ہے فارغ ہوگیا اوربس میں سوار ہوگیا۔ جب سوار ہوا توبس چل پڑی میں نے تو یجی سمجھا کہ بیہ سب نماز کی بركت تقى الله تعالى نے نصرت فرمائي ليكن سوارياں ميرى طرف ديكھتى اور آپس ميں باتيں كرتمى كديد کوئی بزرگ ہے جس نے بس کو بند کر دیا۔ پھے دیر ہوئی کدایک آ دی جس نے چھوٹی چھوٹی واڑھی رکھی ہوئی تھی میرے یاس آیا مصافحہ کیا اور کہا آپ کا تعارف۔ میں نے کہا بھائی میں خدا کا بندہ ہوں میرانام مظبر حسین ہے چکوال میں رہتا ہوں۔ وونو راسمجھ کیا اور کہاا چھا آپ مولانا قاضی مظبر حسین چکوال والے

\$ 956 \$ \$\$ \$\$ 2005 UA 16/\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$\$ \$\$\$

یں اُس نے کانی بات چیت کی اور پھر چکوال آنے کا وعد و کیا۔ ایک دفعد دی آدی جمعہ کے دن آیا جمعہ کے بعد کے بعد کے بعد ملاقات کی اپناتعارف کرایا۔ پھراپنے گاؤں کے لیے تاریخ کی (حضرت نے نام بتایا تھا جھے اب یادنیس) اور دہاں بھر پور پردگرام ہوااوراب تک ہوتا ہے۔

### حضرت کی خواب میں زیارت

ابھی حضرت کی وفات کو دون ہی ہوئے تھے کہ بدھ کو عمر کی نماز پڑھائی اور طبیعت خراب ہونے
کی وجہ سے چار پائی پر لیٹ گیا اور آ تھ لگ گی کیا دیکتا ہوں کہ حضرت تشریف لائے چہرہ مبارک سنت
رسول کی وجہ سے چک رہاتھا۔ ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا تھا اور گلا بی رنگ کا جوڑا اور سر پرسفید کا کی دھار یوں
والا رومال بندھا ہوا تھا اور جھے فرما یا بھائی نور حسین توبہ تا کہ بھے ہدایت اور مسرا استقیم کس کی وجہ سے ملا
ہے میر کی وجہ سے بی تجھے فدانے ہدایت دی ہے تا؟ میں نے عرض کیا جی حضرت آپ کی وجہ سے بی فدا
پاک نے جھے ہدایت دی ہے۔ پھر فرما یا بھائی اس پر اب قائم رہنا وقت بہت نازک ہے اس کے بعد
میری آ کھی کئی کے چو دنوں کے بعد چکوال حاضری ہوئی۔ حضرت صاحبز ادہ قاضی مجمد ظہور انحسین اظہر
میری آ کھی کئی ۔ پھے دنوں کے بعد چکوال حاضری ہوئی۔ حضرت صاحبز ادہ قاضی مجمد ظہور انحسین اظہر
تھے۔ میں نے خواب کا ذکر کیا۔ تو حضرت صاحبز ادہ صاحب مدظلہ نے فرما یا کہ اصل خواب کی تعبیر تو
حضرت استاد شخ الحد بیٹ صاحب عدظلہ بتا بحت ہیں (مراد حضرت استاد محتز مولانا محمد سرفراز خان صفور
مدظلہ) لیکن میرے خیال بیں اس کی تعبیر سے کہ آپ حضرت کے مثن کے ساتھ وابسطہ رہیں اور
مدظلہ) کین میرے خیال بیس اس کی تعبیر سے کہ آپ حضرت کے مثن کے ساتھ وابسطہ رہیں اور
مدام اہل سنت کے ساتھ تعلق کی ہیں۔

#### حضرت كى شفقت

بندہ کی آرز دھی کہ معزت میرانکاح پڑھا کیں۔ آخروہ وقت آگیا شادی کی تاریخ طے ہوگئی۔ میں اپنی و لی تمنائے کر معزت میرانکاح پڑھا کیں۔ ان فروہ وقت آگیا شار پڑھا کیں ڈر بھی رہا تھا کہ معزت کی مجودی کی مجہدی تاریخ مقرد کر لی معزت کے مشورہ کے بغیری تاریخ مقرد کر لی مقی ۔ معزت نے سن کرفر مایا چھا بھائی میں آؤک گا اگر صحت نے اجازت وی۔ میری خوشی کی انتہا ہی نہ محضرت نے اجازت وی۔ میری خوشی کی انتہا ہی نہ دی کہ معزت نے بیروفت دعا کیں کرتا کہ خدا معزت کو بیاری سے محفوظ فرمائے ورند میری خواجش یوری نہ ہوگی۔

آخر وہ دن آگیا اور ابتخاری گھڑیاں ختم ہو گئیں کہ آج حضرت تشریف لائیں گے۔ بندہ کو سعادت مندی حاصل ہو گئا۔ اس وقت ٹیلی فون کا سلسلہ نہ تھا کہ معلوم کر لیتا حضرت کے چلیں گے۔ ساڑھے بارہ بجے کے قریب چند ووستوں کو لیا گاؤں کے باہر آ کر کھڑے ہوگئے۔ کچھ دہر کے بعد حضرت کی گاڑی وور سے نظر آگئی ہم راستہ میں کھڑے ہو گئے جب گاڑی قریب آئی اور زکی حضرت سے ملاقات ہوئی تو حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا ' بھائی نو دسین تیری تے شادی اے تو اوے کہ ساتات ہوئی تو حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا ' بھائی نو دسین تیری تے شادی اور دیگرا حباب کدے پھر وا بیال این ' محضرت نے تقریبا کونا گھٹ خطاب فرمایا۔ جس کا موضوع تھا کلمہ اسلام میں تبدیلی کی خطر ناک سازش۔ اس کے بعد دون کر کر ایس منٹ پر حضرت نے خطبہ نکاح ارشاد فرمایا ہوں بندہ کو وہ سعادت حاصل ہوئی جس پر آج بھی فخر کرتا ہوں۔

حضرت صاحبزاوه صاحب کی خدمت میں

اللہ تعالی نے آپ کے کندھوں پر بہت بڑی امانت رکھی ہے جماعت کے ہرکارکن کی نظرآ پ پر ہے۔ آپ نے ہی حضرت کے دینی مشن کولوگوں تک پنچانا ہے۔ لہذا ہر قدم موج سمجھ کر رکھنا تا کہ حضرت کے لگائے ہوئے شجرطیبہ کا کوئی پیۃ مرجھانہ جائے۔

حضرت کی طرح جماعتی احباب کوساتھ لے کرچلیں تاکہ بررکاوٹ ڈالنے والی شیطانی سوج ختم ہوا

جائے اور اتفاق واشخاد والی نفغا برسو چھا جائے۔ آپ اپ آپ کو بھی بھی تجائے جھیں۔ بماعت کے بر

کارکن نے آپ کی محبت سے دل کوسرشار کیا ہوا ہے۔ بلکہ آپ کے اشار سے پرخون کا آخری قطرہ بھی بہا

دینا سعادت بحتا ہے۔ کیونکہ آپ کے جہم سے خدام کو حضرت کی خوشبو آتی ہے۔ خدا کر سے آپ کی

قیادت میں خدام کا پر چم اُسی طرح ابراتا ہوانظر آئے جیسا کہ حضرت کی زندگی میں ابراتا ہوانظر آتا تھا۔

اور خلافت راشدہ جن چاریا ڈ کی گونج گل کو چیش ای طرح آتی دے قیامت کی تی تک ما ندنہ پڑے۔

غرضیکہ حضرت نے جو باخ لگایا تھا اُس کی آبیاری اب آپ نے کرنی ہے اور اس طریقہ سے کرنی ہے کہ

باغ کی کوئی کی سرجھانہ جائے۔

الله تعالى آپ كواستقامت نصيب فرمائ اوراسين اكارك و في مشن كى ركھوالى كرنے كى توفق فرمائے۔ آمين فيم امين بجاہ النبي الكريم الأثير



## ملك ديوبند كمحافظ!

كمنط حافظا مبدالجيار عني لينا

مسک و بوبند کے باوٹ محافظ ، سلوک وطریقت کے درخشدہ ستارے، فی الاسلام تعرب ، مسک و بوبند کے باوٹ محافظ ، سلوک وطریقت کے درخشدہ ستارے ، فی الاسلام تعرب ، ولا نا سید سین اسر مدنی بہت کے باوشاہ ، ابنی بات کے استدلال جی ہے مثال ، وکمل محاب مربخ برخش سید نام معرب الدس ولانا قاضی مظرمین نہین کی وفات حسرت آیات کا من محام المؤسنین نہینہ کی وفات حسرت آیات کا من محام المؤسنین معرب معرب سید وما تشرمد بیتہ بھانا کا ایک شعرف زبال بیتہ بات ہے۔

لسوكسانست السدنيسا تسدوم لمواحسد لسكسان رمسول السلسه فيهسا منحلما

یین اس و نیا کے اندرکی فرد واحد کو بھی ہیں ندہ در بنے کی صلاحیت ہوتی تو یہ اعزاز میر سے سرتان ،
میرے آتا و مونی سنجنم کو حاصل ہوتا کہ وہ بیشاس دنیا میں رونق افروز رجے۔ حضرت الدّس کی
البشت پہلون مختصیت کسی تعارف کی جمتان نہیں ہے۔ حضرت کا وجود ظم وگئل کا جہا جا گمی نمونہ تھا۔ آپ
کی برسانس ، برصدا ، اور بر جنش تھی ، طی فضل کی ترقی ، اسلام کی سربلندی ، اور است مسلمہ کی نشاۃ عانیہ
کے لیے بہتا ب ، اور سرگرم مُن تھی ۔ مسلک و لیج ہنداور خرب الل سنت و جماعت کے دفاع کے لیے تھی
کوار تھے اور اس میدان میں آپ نے تی تنہا کی اداروں ہے بندہ کرکام کیا۔ محتقہ فتنوں کے طلاف
آپ نے جنتی مضامین کا ایسا ذخیرہ چھوڑ ا ہے کہ امت کو تھی کا شوو می ندر ہے۔ افسوں کہ موت نے
ایسے کو بر آبدار'' کو ہم سے چھین لیا۔ جس کی اس "حفظل" سن قوم کو کافی ضرورت تھی۔ ''گروش ،
دوران''اور'' طوفان فٹا'' نے ایک اور شعل کو ہیٹ کے ٹیک کی کردیا۔ انا لله وانا الیه واجعون .

معزت اقدس بيدي كاميدان تعنيف عل ألم كابيا عَاز تماكيجس موضوع يرجى قلم أشات\_وو

الله المطيب جامع متجدتم نبوت المثان رودُ لا جور

سي بخقيقي ، تاريخي اور تقيدي مبيها بهي ' مغلق' ، موضوع موتا آپ اس پر اين ولائل رتم فرمات كه موضوع كاحتل اوا بوجاتا .....فرق باطله كے تعاقب ميں آپ نے مختلف كما ميں لكھ كر ان كو بے نقاب كيا ب\_ خصوصاً شیعیت، خارجیت اور مودودیت کامؤ ثررة کیااوراگراس دوران کی نے "دیم بندیت" کا ل، دواوڑ حکرا کابرین دیوبند کے مسلک حق کے خلاف قدم اضایا تو حضرت اقدم رہید ان سے جمی فافل نہیں رہے۔مسلک پرختی سے کاربند تھے۔ راقم الحروف جب لا ہورے بیعت کرنے کی فرض سے چکوال عميا تو حضرت والا كىمجلس ميں بينيۇ كرخود سنا" كەميى اكا برعلاء دېچ بند كا مرده جايد، اورا ندھا مقلد ہوں" ..... سبحان الله! بلاشبه اسلاف ہے حضرت بہتیے کی محبت قابل رشک بھی تھی اور قابل تعلید بھی ، جن خوش قست حفزات كوحفزت اقدس بيئية كي زيارت بوئي وه جانتے بيں كدان كى زندگى اتباع سنت كى " تجلیات " ہے منورتمی۔ وواینے" شَلْفتہ آلم" اور" شَفْقَانہ آلکم" ہے شانہ روز امحاب رسول ناتیم کے وفاع ميں معروف رہتے تھے۔حفرت بہتے کی متواضع شخصیت اور ' شیری گفتگو' اپنی طرف تھینچی تھی۔ اوران کا'' حکیمانه انداز'' تخاطب و نگارش قلوب میں گھر کرتا تھا۔ مصرت والامخلف فتنوں کے متعلق انتهائی" بے چین 'رہے تھے، اور کسی شخصیت کو خاطر میں ندلاتے ہوئے" کا جا اند جذبے ' سے ان کی مركوبى كے ليے" آ مادة بيكار" رہتے تھے۔ ناموں رسالت مؤافرا كے تحفظ كا معاملہ ہو، يا حضرات صحاب والل بيت ثنائي من معالمه وبرميدان من آب بيسيد سين بررب تحص

رمین بیت ما ایک این است کا معروف "صاحب طریقت" بھی تھے، ان کے "سوز ورول" نے بے شار مثلاثیان حق کے افزار ندگی برل ڈالے عوام الناس میں ایک بہت بڑا" سنجیدہ طبقہ "حضرت کا عقیدت منداور" ولداوہ "تھا۔ وہ المی سنت کا ایک" فیتی اظفہ" تھے۔ وہ مر ودرویش اور مر وقلندر تھے۔ مادی وسائل ندہونے کے باوجود" ان کے نالہ بائے نیم شی "کی بدولت اسلام اور الجی اسلام کے مسائل ومشکل ت کے لیے وقت تھی۔ اللہ باک کی ذات "قادر" ہے جو ناممکن کومکن بنائے تی ہے۔ گر بظاہراس قمط ومشکل ت کے لیے وقت تھی۔ اللہ باک کی ذات "قادر" ہے جو ناممکن کومکن بنائے تی ہے۔ گر بظاہراس قمط الرجال میں یوں نظر آتا ہے کہ حضرت الدس بریشیہ کا خلاء شاید بھی پورانہ ہو تھے۔ قادیا نیت، دانفسیت اور" مما تھے۔ تا ویانیت، دانفسیت اور" مما تھے۔ کا وجود برداشت نہیں کر کئی تھی۔ تمام مصالحت ہے بے نیاز ہوکر" تھول" کے سانے پوری جراروں سال زگر سائی ہے نوری ہے دوئی ہے د

حضرت کا شار' 'ا کابرین' میں ہوتا تھا۔ اکثر سی جمامتوں کی قبادیت حضرت والا ہے ملکک أمور میں مشورہ کرتی تھی۔ اور آپ بکٹیٹہ کی رائے کو اہمیت دی جاتی تھی۔ محر آپ نبلیہ' 'اصافر'' کی بھی " ولجونی " فرماتے تے۔ان کی پوری اصلاح فرماتے تھے۔ راقم الحروف کا بدؤاتی تجربہ ہے" کہ آج کل برا ، برا مع حصرات تكلفات اورتضن و بناوت "ك" ولدل" من ميمنس كر" كبرونو سد" مع مرايض بن جاتے ہیں۔ محر حضرت اقدس بہینہ کو' بیکر جمز و نیاز'' کہہ ویا جائے تو بھانہ ہوگا۔ راتم العروف اجاسے ہونے سے بل آپ کی کا بوں سے متاثر ہواتھا۔ تصوصا آپ کی مشہور کاب "بدسساوت السداد بس بسالسصير عسلى شهادت المدحسين" فتواثقاب برياكره ياريدد ماتم برايك لاجواب كتاب ے۔ اورای موضوع رآب کی ایک محصر مرنبایت جامع کتاب اہم ماتم کیوں ٹیس کرتے ہے اجس میں ابل سنت ك نظرية كوكتاب وسنت سے چيش كر كا ارافضيد ك ايوانوں يس" المجل" جوا وى مى ے۔آپ کی بزرگی اور تقوی کا معترف تو '' مخالف' ' مجمی تفا۔ چنا نچد حضرت نمایلائے کے دامن ولا بت سے وابسة ہونے کی مخان کی ، اور حضرت مولا نامجد عبدالله صاحب مدخله آف بھکر (امیر جمیت علما واسلام صوبه پنجاب) کی خدمت میں راقم حاضر ہوا، حضرت برظلہ نے ''مظارشی'' رقعد دیا اور ساتھ ای تحریک خدام اللسنت كرميلغ مولانا قارى محرعبيد الله صاحب في جمي ايك" چشى" وى اور داقم چكوال يَنْ حيا-جناب حافظ عبدالوحيد حنى صاحب في الشركام" براتلا ياكدلا مور عممان آئ يس اورزيارت ك مشآق ہیں۔ معزت والا نے کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اجازت مرمت فرمائی۔ المحدللہ زیارت ہوئی حضرت کے ہاتھ پر بیعت بھی ہوئی اور کانی ویرحضرت تصیحت فریائے رہے۔فرمایا کد تمام فتنوں کے خلاف ڈٹ کر کام کرو۔ میں نے کہا معزت میرے پاس آپ کی تصنیف' محصب خار جیت' نہیں ہے۔ تو فر مایا یہ کافی ساری کتابیں نایاب ہیں۔ اور پھر ساتھ ای حضرت بھلانے اسے "وولت خانے'' برموجودا بنی ذاتی کتاب' کشف خارجیت' نکال اور میری طرف برهاتے ہوئے فر مایا ملواس کو یز داور بیتمباری ہے۔ آج کے اس دور میں "مجھوٹوں" سے آئی شفقت، ممبت اور پیار وسینے والا وْحُونِدْ نِهِ مِنْ مِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن

حضرت اقدس ميلة فتنول كے تعاقب ميں!

دنیا میں جو بھی فتند پھیلا ہے ووا بناایک ار ضرور دکھا تاہے۔ پھر علا وحق آھے بر در کراس منے کے

#### **(**.....**1**)

الاسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلوم الكونين في عزاه الحسين الكمى الورك ملك يدكم المسلوم المراح المر

#### **⟨**-----•

جماعت اسلامی کے بانی ابوالاعلی مودودی صاحب نے بوری امت کوحی کہ صحابہ کرام ٹنافیجاور انہا کہ میں انہاں کے بانی ابوالاعلی مودودی صاحب نے بدرا اسلام حضرت مولا نامجہ بوسف لد حیانوی بیٹیے نے بحافر مالے ہے کہ مودودی صاحب جب ' تہذیب جدیداورا لحادوز ندقہ' کے خلاف آلم ماشاتے ہیں تو معلوم بوتا ہے کہ دار العلوم دیو بند کا بیٹی الحدیث کنتگو کر دہا ہے اور دوسرے تی لمحے جب وہ اہل حق کے خلاف قالم کھنے لیا فلاف خاصفر ممائی فرماتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ مولا تانے مسٹر پرویز ، یا غلام احمد قادیانی کا قلم کھنے لیا ہے۔ افتان نے اسٹر پرویز ، یا غلام احمد قادیانی کا قلم کھنے لیا ہے۔ افتان نے اسٹر برویز ، یا غلام احمد قادیانی کا قلم کھنے لیا

حضرت مولانا قاضی مظهر حسین بیشد بھی مودودیت کو بہت بڑا فتنظر اردیتے تنے۔اور حضرت بیشنے کا بالکل واضح اور بے لچک موقف تھا کہ مودودیت وشیعیت ایک سکے کے دوڑخ ہیں۔ چنانچ آپ نے

### 962 30 0 2005 UN 6 3 2005 UN 6

تحریراً تقریراً اس فتنے کے خلاف صدائے احتجاج بلندگی۔ چنا نچہ ۱۹۵۸ء میں حضرت نے ایک کتاب 
درمودودی جماعت کے عقائد دنظریات پرایک نقیدی نظر'' کے نام سے شائع کی جو بہت مقبول ہوئی اور 
اسی دوران آپ نے ایک اور کتاب ''مودودی ند بہ' شائع کی ..... ان دو کتا ہول کی شاعت کے بعد 
در تصرمودودیت میں گویا بھونچال آ همیا'' .....اوراگست ۱۹۹۱ء میں دارالعلوم حقائیا گوڑہ وخلک کے سابق 
درس مولا نامحہ یوسف صاحب نے ایک کتاب 'علی جائزہ' مکھی جس میں انہوں نے اپنی پوری طافت 
مورود دی صاحب کا دفاع کیا۔ پھر حضرت بھڑتے نے 'علی جائزہ' کتھی جس میں انہوں نے اپنی پوری طافت 
موصفیات پر مشتل کتاب 'مکھی کا دودھ یا دولا دیا .....اس کے 
مورود کی مقد و عصمت انبیاء اور مودود دی ، محلی جشی کا دودھ یا دولا دیا .....اس کے 
علاوہ '' عقیدہ عصمت انبیاء اور مودود دی ، محلی جشی بنام مودود کی صاحب 
جوانی مکتوب بنام قاضی حسین احمد و غیرہ اہم اور شاہ کارکت ہیں۔

**√**------

وطن عزيز ميں رافضيت كى طرح'' خارجيت' كافتن بھى'' بال و پر'' نكالے ہوئے ہے اور غالبًا يك گروہ بزید کا بھی'' بلا أجرت'' وكيل ہے۔ آئے روز بيطقدانے گراہ كن نظريات بھيلاتا رہتا ہے۔ یا ستان میں فتنہ بریدیت کا بانی محود احد عباس ہے اور عباس بی کے متاثرین میں سے مولانا محمد اسحاق سندیلوی صاحب (کراچی) بھی تھے، جنہوں نے عبای مشن کوآ کے بر حایا، چنانچے معزت اقد س میکھیے نے دوجصوں رمشمل ایک مخیم کماب "خارجی فتنہ "کسی۔ جوملی و تحقیقی حلقوں میں بہت ہی زیادہ پہند کی منى اس كتاب كا أيك فائده يدبهي مواكداس برحفرت مولانا محد يوسف لدهميانوى مُولِيَة في ماهنامه " بینات ' میں تبره کیا جس کی وجہ ہے مولا ناا حال سند بلوی جامعداسلامیہ بنوری ٹاؤن ہے مستعلی ہو گئے تھے۔ای کتاب کے متعلق حضرت مولانا سیدانورحسین شاہ صاحب نفیس مدظلہ لکھتے ہیں.....اس فتنے کی نخ كنى كري ليه الله تعالى في زبرة العلماء عمد والصلحاء مولانا قاضي مظهر حسين كونتخب فرمايا ب - حضرت مولانا محر عبيد الله صاحب (مبتم جامعدا شرفيدلا بور) ال كتاب كمتعلق لكصة بين مسد مفرت قاضى صاحب زیر مجدہ نے اہل حق کے مسلک کو مفصل اور مدلل بیان فر ما کرانل سنت و جماعت پراحسان عظیم فر مایا ہے۔ ١٩٨٧ء من حفرت مُوتِيَّة في ايك اور كماب "كشف فارجية" كله كر فارجيوں كو ناكوں بينے چوائے-اس کے علاوہ ہر تقریر میں اور خصوصاً اپنے ماہنامہ جریدہ حق جاریار افزائد میں قسط وارخار جیت کا تعاقب کرتے رہے۔

#### **6**.....**9**

فتهُ مما تيت كاتعا قب!

الل سنت و جماعت كا اجماعي عقيده ہے كه بعد از وصال انبیاء ﷺ كى اپنى قبور میں وہ كيفيت نہيں ہوتی جو عام انسانوں کی ہوتی ہے۔ چنانچہ حفرت انس بن مالک میسید نے فرماتے ہیں کہ سرکار ووعالم مَنْ يَرِّلُ فِي الإنبياء احياء في قبورهم يصلون ." انبياء الي قبرول من زنده إن اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ چودہ سوسالوں میں کسی مسلمان نے ای عقیدے کا انکارنمیں کیا حتی کہ امام ابن تیمیه بینتیا دران کے تمید حافظ ابن قیم بینیها بنی انفرادی رائے ادر سوچ کے باد جوداس عقیدہ حیاۃ النبی ٹائیٹیل کا انکارٹبیں فرماتے۔ پاکستان میں اس فتنے کے سرخیل جناب سیدعنایت اللہ شاہ صاحب بخاری ہیں۔ چنانچہ شاہ صاحب اور جمعیت اشاعت التوحید والنة کے دیگر مبغلین خصوصاً مولوی احمد سعید چروز گڑھی۔'' بے باک' سے حیات فی القبر کا انکار کر کے علاءِ حق برفتو زک کی بوٹھاڑ کرتے رہے۔ ان حالات میں جب علما حق دفاع مسلک کا جذبہ لے کرمیدان میں اتر ہے تو حضرت اقدس بینید علماء کرام ك كروه ك كويا " بيروكار" تھے آپ نے اپنى برتقرين اور بربزى كتاب ميں اس پر روشى ۋالى ہے اور " كشف خارجية" ، بى مين كچي صفحات برآب نے اس فقنے كا تعاقب كيا۔ جامعه اسلاميه بنوري ٹاؤن كرا چى كے حضرت مولانامفتى نظام الدين شامز كى صاحب نے اپنے فتو برد سخط كے بعد رجوع كيا تھا، بدمسلد حیات النبی کافیا ہے متعلق تھا۔ حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ بدمسلہ پیدا کر کے بمود ہوں اور دین کے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کیے جارہے ہیں، اور مزید کہا بیر مسئلہ اٹل سنت و جماعت میں شامل ہونے یا خردن کا معیار نہیں مجھتا ( حالانک تمام علاءِ کرام اس پر فتویٰ دے بیچے ہیں کہ حیاۃ النبی تأثیرًا کا منکر اہل سنت و بماعت سے خارج ہے اور متعدد علاءِ فت کے بید قاؤی ہم نے اپنی کتاب ' مناظر و حیات النبي المين المين المردرج كرديم إلى -) چناني جب آپكواس كي اطلاع موئي تو آپ كتن بدن عل آگ لگ کی کداتے بنے سے ادارے کے اندررہے ہوئے اتن غیر ذمہ داری کدایک اصولی مستلہ وَ فَالْرِ ا نداز کرویا ہے۔ تو ماہنامہ حق چاریار جیزئے وتمبر ۲۰۰۰ء کے شارہ میں حضرت اقدس بینیائے انتہائی در ہ ول كرساته تقريباً پندره صفحات برمنتي صاحب كائ غلانظريكاكارة كيا...... تن " مخصيت برين" كاس نازك دور مي الركوني مسلك كوداد كرجى لكاد ية " لقدة ور" شخصيت بون كى وجدا مرف

نظر الروا جاتا ہے تمر حضرت برین کے زویک سب سے پہلے السلک کی آبرو الہوتی اور بار ہا پکھ حضرات کے مند سے سا کہ ہرا کی پر تقیدا تھی تہیں ہوتی ۔ مسلمت سے کام لینا چا ہے وغیرہ وغیرہ دسہ جمر حضرت برین کی استقل مزاتی الکی داور بیجے کہ الطعنوں کے نشر چلتے رہے ہتھیدات کی آ ندھیاں چلتی حضرت برین کر آپ استقامت الکی کو اور بیجے کہ الطعنوں کے نشر چلتے رہے ہتھیدات کی آ ندھیاں چلتی رہیں اور ہیں اور اس موقعہ پر حضرت قاضی صاحب تختی بہت کرتے ہیں تو مولا نااوکا ڈوئی برین ہے جاب دیا آگر قاضی صاحب تختی بہت کرتے ہیں تو مولا نااوکا ڈوئی برین ہے جواب دیا آگر قاضی صاحب تختی جموز دیتے تو آ دھی دیو برندیت المماسیت اور الداکا ڈوئی برین ہے جو حضرت برین کی آگر اور کی کائے اس بات سے سوفیصدا تفاق کیا جاسکتا ہے اس خرصکے کوئی الک بات سے سوفیصدا تفاق کیا جاسکتا ہے دیا گلات کا حقوظ دہا ۔ بالشبر آپ نے مسلک کی اس بات سے سوفیصد اتفاق کیا جاسکتا ہے دیا گلات کا حق ادا کر دیا ہے اور ادارہ دیا ہے اور ادارہ موسلین کو حضرت برین کی دون ویش موسلین کو دیا تھیں کر دے آپ کے خدا م

آہ! گلجین چن تجھ سے نادانی ہوئی پھول وہ تو ڑا کہ گلش بحر میں وریانی ہوئی

0000





## لا يخافون لومة لائم كي ملى تفسير

کے مولانا محمہ فاروق بزاروی 🌣

۲۶ جنوری ۲۰۰۴ ، عالم اسلام کی تابغهٔ روزگار همنمست ، پاکستان میں ملائے دیو بندکی حقیقی شد خت ، وکس صحابه والل بیت جی جم خلیف مجاز حضرت مولا تا سید حسین احمد مد فی نیمینهٔ حضرت مولا تا ق منس مظهر حسین نجیجه اس دارفانی سے کوئ کر گئے۔ انا لله وانا البه داجعون

آ و! مینینم، یا نظار بان لینے کو تیار ہے : قلم کھنے کو۔ آئ کیے یا افاظ اُس وَ ات کے لیے کلیں جوہم مریدین و کارکنان جماعت کے لیے اپنے والدین سے زیادہ شنق اوراپنے اساتڈ وسے زیاد ورہنمائقی بمیس تو مربعہ والحظ اس مربی کی ضرورت ہے لیکن شاید ذات عالی کو بی منظور ہے۔ کل من علیها فان

و دمیرے زبانہ طالب کمی کے آخری ایام تھی، جب ۱۹۷۲-۱۹۷۳ ویس فتم نبوت کی تحریک پورے ملک میں شروع ہو پیکی تھی۔ چوکہ جہلم تحریک خدام الل سنت کا دوسرا بڑا مرکز ہے۔ لبذا حضرت بی بیدیو کی قیادت میں شروع ہو پیکی تھی۔ چوکہ جہلم تحریک فلا جا کا فلہ جلوں کی صورت میں جہلم آجی یا، وہاں دھنرت بیدیو کے صاحبزاوے تافنی محمد ظہرو الحسین اظہر کا بیان ہوا۔ حضرت بی بینیو نے معترضین کے اعتراضات کے ایپ علم و حکمت سے خوب ولائل کے ساتھ جوابات دیے۔ میں بذات فود وہاں موجود تھا۔ حضرت آب بیدیو کے علم و حکمت اور عاد فانہ فضیلت کا تبدول سے تو کئی بوگہا و کیا وہ کیا اور عاد فانہ فضیلت کا تبدول سے تو کئی بوگہا وہ کیا اور غیار کرایا کہ آئندہ ان شاہ مائند تا حیات حضرت بیریو سے ضلک رہوں گا۔

حضرت بہیؤٹ ملک ہونے سے پہلے بھی میں تحریک خدام الل سنت و جماعت کا کارکن تھا کیونکہ شفق ومر کی استاذ محترم جناب حضرت مولا نا عبدالطیف صاحب جملی رکھتیہ تحریک خدام اہل سنت و بھا مت صوبہ بنجاب کے امیر تھے اور میں انہی کے لگائے گئے تر سدا بہار ( جامعہ حند تعلیم الاسلام جہلم ) میں انہی کے زیر سایہ حصول علم کی کوشش میں معروف تھا۔ حضرت جی بہیؤے بیعت ہونے کے بعد حفرت بینید کی کامل واکمل ولایت اور علی شخصیت سے پوری طرح آگابی دوئی۔ آپ بھیدہ نے اپنے برمریدوسائقی کی الی رہنمائی کی کہ ہم میجھتے ہیں اگر حفرت ٹوٹیدی شہوتے تو شاید ہی ہم اس پوٹس دور میں اسلاف کے حقیقی مسلک نے کاربند رہ سکتے۔

حفرت بی بہتیا پاکستان بنے کے بعد ہے ۱۹۲۰ ویک جمیت علیائے اسلام سے فسلک رہے۔
۱۹۵۱ء میں جب جمیت کی نشاط تا نہ ہوئی اور حفرت لا ہوری بہتیا کو آمیر چنا گیا۔ اس وقت حفرت لا ہوری بہتیا کو آمیر چنا گیا۔ اس وقت حفرت لا ہوری بہتیا نے آپ بہتیا کو شاع جہلم کا امیر مقرر کیا تھا۔ پھر جب ۱۹۵۸ء میں ایوب خان نے سامی جماعتوں پر پابندی لگا دی تو جمعیت کا نام تبدیل کر کے نظام العلماء کی تیاوت مولا نامش الحق افغان بہتیا کو محضرت بزاروی بہتیا کی وجہ سے نظام العلماء کی تیاوت مولا نامش الحق افغان بہتیا کی محضرت بزاروی بیٹی جنہوں نے حضرت بی بہتیا کو بھی مجلس شواری میں شامل کرلیا۔ جب ۱۹۲۲ء میں سامی سیرو کر دی گئی جنہوں نے حضرت درخواتی بہتیا جمعیت علماء اسلام کے امیر مقرور کردیا تھا۔ اسلام میں ایک بیتیا کو شام الحل اور محست علماء اسلام نے بنجاب میں ریکار ڈرتی کی بہتیا کے زیر سامی ۱۹۲۵ء سے لے کرہ ۱۹۵۷ء تک جمعیت علماء اسلام نے بنجاب میں ریکار ڈرتی کی۔

۱۹۲۹ء میں جماعت اسلامی اور دیگر سیکولر جماعتوں سے اشتراک اور ۱۹۷۰ء میں متحدہ دینی محافہ
(جس میں خاکسار تحریک بھی شال تھی) حضرت بی بیشند کی جمعیت سے علیحدگی کے اسباب ہیں۔
حضرت بی پیشند نے بروقت قائدین جمعیت کو جماعت اسلامی اور خاکسار سے علاح کی دیو بند کے نظریاتی اختیا نے اور اپنے احتیاج سے آگاہ کیا۔ لیکن توصہ افزاء جواب نہ سلنے پر تحریک خدام انمال سنت و جماعت کی بنیاور کھی اور پیر طریقت رہبر شریعت ولی کالل حضرت خورشیدا حمد بیشند کو ایم مقرر کر کے کام شروع کردیا۔ ای جماعت کی بنیاور کھی اور پیر طریقت رہبر شریعت ولی کالل حضرت خورشیدا حمد بیشند کو ایم مقرر کر کے کام شروع کردیا۔ ای جماعت کی بلیٹ فارم سے آپ بیشند نے پوری استفامت سے مسلک علائے حق کا تو اور پر چار کیا۔ اس پوفتن دور میں جب منج وشام نے شخص کی بلغار تھی ہر باطل اور گراہ نفتے کا پورا اور کر جاتے ہیں۔

تحریک خدام اہل سنت کے قیام کے بعد آپ بیٹیٹ نے لایٹا فون لومۃ لائم کی عملی تغییر بن کرجس نے بھی ذرہ بحراسلاف کے مسلک سے روگر دانی کی پوری پوری سرزنش کی اور خلیفہ مدنی بیٹیٹیہونے کا بورا پوراحق ادا کیا۔ آپ بیٹیٹ کے رفیق خاص حضرت جہلی بیٹیٹیفر مایا کرتے تھے کہ تحریک خدام اٹل سنت و

......

جماعت جارتھی جنگ لزر ہی ہے۔ لینی جاروں اطراف ہے باطل کا مقابلہ کررہی ہے اور کیوں نہ کرتی اس جماعت کی قیادت مجدد العصر قاضی مظہر سین بیت کے ہاتھ میں تھی۔

آب رئيسيان رد مودوديت مي يميوول كتب درسائل تصنيف كيد عالم اسلام كواس باطل محروه

اوراس کی ریشہ دوانیوں سے خبر دار کیا۔خلفاءِ راشدین کی محبت تو آپ میسیٹ کے اندر گھر کیے ہوئے تھی۔ خلفاء ثلاثہ کے خلاف کسی بھی فتنہ ( رافضیت ہویا مودودیت ) نے جب بھی زبان وقلم جلالی تو حضرت جی رہینیے نے اس کا بھر پور جواب دیا۔ خلیفہ کے جہارم حضرت علی ٹائٹنا کے دفاع میں خارجی فتنہ کا بھر پور تعا تب کیا اور کشف خار جیت و خارجی فتنه جیسی مغبول العصر کتابوں سمیت کی دیگر کتب تصنیف کیس اور د فاع على تراتنز كاكما حقة حق اواكر ديا- وفاع معاويه جائنز كعنوان پرجمي كام كياا در كاتب وحي پر دوكما يم تصنیف کیں ۔ رافضیت ،مودودیت وخارجیت کے لیے نگی کموار'' خلافت ِرا شدہ حق چاریار ٹرائیج'' کے نعره کوا بنا اوڑ صنا بچھوٹا بنایا۔ ہر محفل، ہرمجلس میں آپ بیٹیٹ کے مریدین ومعتقدین بینعرہ لگا کر خلفاء راشدین کی عظمت کا بر ملا اعلان کرتے ہوئے دشمنانِ صحابیُّوا ہلی ہیتٌ ہے اعلان جنگ کرتے ہیں اور انبیں ذکر جاریار جوائد اسے منطق انجام کی خرویے ہیں۔

آب بین نے سلک علائے دیو بند کا اوری طرح حق اداکر دیا۔ آب بین الل سنت کے ترجمان رین مبین کے سلغ اور صحاب بن تی کے داح تھے۔ علائے حق کے مسلک سے پھر جانے ، عالم اسلام کے ا بمائ عقیدہ حیات النبی اللظ کے مسكر ہو جانے كى وجدے آپ بينيا نے مماتى برادرى كو بھى آ را ہاتھوں لیا اوراپی پوری زندگی مسلک علمائے و یو بند کے اس بنیا دی عقیدہ کا تحفظ اپن تحریر وتقریر سے کیا۔ ا ہے سیائی حضرت علامدا مین صفدراو کاڑوی بہتنا ہوائ بنیادی اسلامی عقیدہ بر حقیقی تصنیفی کام کرنے کے لیے ختیب فرمایا۔ حضرت اوکاڑوی بہینیہ نے اس کے تحفظ کے لیے بمیدو دُس مناظرے کیے اور پینکٹروں تح ریس مرتب کیس۔اس کے علاوہ پاکستان میں خصوصاً اور پورے عالم اسلام میں عمو ما رواح پانے والی بدعتوں کے قلع قع کی کوشش کیں۔ انگریز کے پروردہ فتنوں (جماعت اسلمین وغیر مقلدین ) کا بھی تعا قب فرمایا ، علا جن کے قافلہ میں ہے بھی کوئی لغزش کھا گیا تو اس کی بھی سرزنش کی اور اس کی غلطی کو درست فرمایا... ....

حضرت بی رہینے نے ملاء حق مے مسلک می ترجمانی کے لیے ایک ستعقل ماہنامہ (حق جاریار جریم ) لا ہور ہے اپنی سر پرتی میں شروع کر وایا جوابھی تک مسلک حق کی ترجمانی کرتا چلا آ رہا ہے اور ان شاء النہ

### \$\\ \( 968 \) \$\\ \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \)

متب دیو بند کے سپائی اسے قیامت تک جاری و ساری رکھیں گے۔ حضرت بی بیسیہ صحیح معنوں میں اسلاف کی نشانی تھے۔ حضرت ، نی نوٹیٹو کے خلیفہ مجاز اوران کی شخصیت کے آئینہ دار تھے۔ ولایت و حکمت آپ بہینیے کے چہرو، الباس وضع وقطع حتی کے برقمل سے نیجی تھی۔ حضرت بی بہینیے کی وفات تو مالم اسلام کا اتنا بڑا سانحہ ہے کہ اسے مدتوں مجلایا نہیں جا سکتا۔ آپ بوسیع کا خلاشا ید بی پُر ہو تھے۔ بقول شامر

بڑاروں سال زگس اپنی بے توری پر روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چن میں دیدہ در پیدا

الله تعالیٰ آپ بہیدے کے مرقد منورہ پے کروڑ ہار متیں و برکتیں نازل فرمائے۔ آپ بہیدی کو جنت القردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہم مریدین اور آپ بہیدے کے تمام احباب واقر ہا مرکو صرحیل کی تو فیق عطاقر مائے۔

آمين بحاه النبي الكريم كثمة

0000



## OKONDO OKENINDO OKENINDO OKENDO

### صفات ا کابر کےمظہر

كالم بناب مرفاره اليمركود مولى الم

محترم قارئين! فانى و نياهم كمى كوبقا ولين كين فول قسمت جي دولوك جوكامهاب لاهمهال كزار كئے ۔ أنمى كامياب شخصيات على ايك ايسے بحى بزرگ جي جن كو الله تعالى كى طرف سے وہ فو ميال و اور كمالات جو انسان كو حاصل بوتى جي برايك فولي ان كو مطاوفر مائى تى ۔ أن فولال كى ما وى بدا ۔ بوے اصحاب فعنل و كمالات أن كے مرتبے ہے آشااور أن كے مقام سے باخبر تھے - ان كى لمدادا ذبا نب اور معالمہ شناى كى سے ذهكى مجمى نتى ۔ يا بيے فيض تے جنبول نے زندكى كونوب برتا تھا۔

<sup>🖈</sup> معلم جامد مغني تعليم الاسلام جبلم

بقول مول نا او کاڑوی! اگر ہمارے قائد حضرت قاضی صاحب ہمینی نہ ہوتے تو بعض دیج بندی
مما قی ہوجاتے اور بعض مودودی، ہمارے قائد اللہ تعالی کے ایسے ولی سے جن کے دل جس اللہ کے سواکسی
کی عظمت نہتی۔ وہ نہ تو مالداروں سے د بج نہ شاہوں سے ڈرتے سے ۔ نہ سرمایدداروں کی خواہش نہ
ان سے کوئی امیداور نہ تعریف کی آرزو تھی اور نہ تی تنقیداور طامت اُنہیں راہ استفقامت سے بٹا کتی
تھی۔اللہ تعالی پر کائل یقین اور تو کل تھا۔ کی کی محبت، دشنی، وصل اور فراق سب اس کی رضا کے لیے
تھی جن کا اوڑھنا کچھوٹا علم تھا۔ تی مشام تک ، سجد سے درس گاہ تک ، سفر سے حضر تک ہمارے قائد کا
ہم بر برلح علم وشل اور نہ بب اہل سنت و جماعت کی اشاعت کے لیے وقف تھا۔ ہمارے قائد کو نہ تو
سیاست سے دلیجہی تھی نہ بی جلے جلوسوں کی گرم بازاری سے کوئی تعلق تھا، اُن کی مجلس، غیبت اور چنگی
سیاست سے دلیجہی تھی نہ بی جلے جلوسوں کی گرم بازاری سے کوئی تعلق تھا، اُن کی مجلس، غیبت اور چنگی

" ایسے مربی جن کی شخصیت نے بزاروں کی کایا پلٹ دی، اللہ کے باغی مطبع بن گئے۔سنت کا نما آق اڑا نے والے سنت سے محبت کرنے گئے۔ وُنیا کی محبت میں دیوانہ ہونے والوں نے استعناء کی چاور اوڑ ھالی، بدنظری کرنے والوں نے عفت وحیاء کا سرمداگالیا۔

حضرت مینیدی تورایسی جہاں میں دل کا در دہمی تھا اور اصلاح کی دعوت بھی ، ایمانی پگار بھی تھی، جہادی للکار بھی بعض ساوہ لوح اپنول اکا احساب بھی تھا اور شمنوں کا جواب بھی اور تقریر سے ایسا کام کیا جس کی مثال قریب زمانہ میں لمنامشکل ہے۔ ای لیے تو جھنگوی شہید بینید ہے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے پور نے پاکستان کا دورہ کیا لیکن تقریر کی غرض ہے بھی جہلم اور پچوال نہ مجے تو فرمانے گئے کہ کہ وہاں میرے دوروحانی باپ کام کررہے ہیں۔ میری کوئی ضرورت نہیں اور یہ ایک حقیقت تھی جس کو انہوں نے واضح فرمایا۔

انہوں نے اپنی زیر کی ماانا علیہ و اصحابی اور ندہب الل سنت وجماعت کے لیے وقف کی تھی اور یمی سبق جمیں دے کر ۲۶ جنوری بروز پیرائم سے جدا ہوگئے۔ انا لله و انا البه و اجعون.

## قائداہل سنت مشاہدے یادگار ملاقات

كنف قارى صبيب الرحمن عابدا

اسلام آباد کی جامع معجد عبدالله بن مسعود و التي من مؤون مونے كے ناطے ميرى طاقات معجد بنوا كے خطيب مولانا عبدالتار صاحب سے ہوئى جو پكوال كر مائنى تھے۔ان كى زبانى يہ چا كد معزت مولانا قاضى مظهر حسين صاحب بينيو كوالله تعالى في صحابه كرام بين المناك شرى تحفظ كا خاص جذب عطافر مايا ب - جود فاع محابہ ٹنگیم میں ہرونت اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار رہے ہیں۔ دمبر 1990ء هل اسلام آباد کوخیر آباد کهدے بری پورلطیف تھی انڈسٹریز حلاریس امام مجد کی ڈیوٹی پرتعیناے ہوا تو و ہاں کے سیکورٹی آفیسر حاجی محدصدیق جورینائر ذکیتان میں قبلہ قاضی مظبر حسین بین ایک کے مرید موجود تھے۔ وہ جب بھی معنرت کا ذکر کرتے تو اس عقیدت ہے کہ ان کی آ کھوں ہے برسات شروع ہوجاتی اور میں اکثر ان سے ماہنامہ تن جاریار ٹنائٹے کا مطالعہ کرتا تھا۔ وہ اکثر و بیشتر کہتے کہ حضرت کا ہم پریز ااحسان ہے کہ ہماری بھنگتی کشتی کوساحل دکھایا اور ہمین حقیقی معنوں میں اللہ تعالی اور آپ کے صبیب وينج سي حقق وابتكى دكهاني - ايك دن عن حسب معمول رات موكيا - كياد يكتابون كرخواب من ايك برے شہرے گذر ہوا۔ وہاں ہے آ واز آ رہی تھی میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ بیکون سے حضرت تقرير كرد بي الوك آپ كى تقرير جي اس قدر كوت كه آكمول سة نوجارى تے \_ انبول في مجھے بتایا کہ بیقاضی مظہر صاحب مینید ہی جوائی عائشہ جاتا کے نصائل بیان کررہے ہیں۔اس دن ہے مرے دل می ایک ون می بیدا ہو لی اور آپ سے طاقات کا شوق بیدا ہوا۔ میں نے حامی صدیق صاحب سے خواب بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ضرور حفرت صاحب بھینیوے ملاقات کریں۔ چونکسان دنول حضرت بینیوزی الی بی چوبدری بیسف کے مقدمی تل میں ناحق گرفتار بوکرازیالہ جیل می بیم مجے ۔ وہاں ہے وفاتی وز رصحت کی ذاتی ولیسی سے کمپلیس میتال معائد کے لیے لائے

الأسرى مطاره برى يود

مے۔ جہاں فرانی محت کی وجہ ہے آپ کومپتال میں علاج معالجہ کے لیے داخل کیا حمیا۔ میں ہرک اور ت سيدها اسلام آباد جامع مجداولين قرني بينيومين اپناك دوست قارى هرايت الله جود بال موذن تح کے پاس کمیا کیونکہ دو حضرت کے پرانے مریدوں میں سے تھے۔ انہیں بٹایا کہ حضرت کمپلیکس ہپتال میں زیر علاج میں۔ان کی عمیادت کرتے ہیں اور ساتھ ہی ملاقات کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ہیتال و فینے پر پہ چلا کہ ملاقات کا نائم نیں ہے۔ آب واپس ملے جا کیں لیکن مایوں ہو کرجو نمی کیٹ سے نظنے مگرا ك فنص سے ملاقات بوكى \_جس نے ايك خفيدرات بتايا كدوبال سے آپ جا كتے بيں - وہال ايك لال وازهى مبارك والياب بزرگ زيرعلاج بي جن كرساتهدايك باذى كارد اورايك بوكيس ملازم مجی ہے۔ ہم مختلف راستوں ہے ہوتے ہوئے حصرت کے کمرہ کے سامنے پہنچ گئے۔ وہاں دستک دینے برآب کے باڈی گارڈ نے ورواز و کھولا اور بمیں و کھو کر ہو چھا کہ خیریت ہے؟ ہم نے کہا کہ حضرت کی تارداری کے لیے عاضر ہوئے ہیں۔ حضرت اپنی جاریائی کے ساتھ اٹنچ باتھ میں گئے ہوئے تھے۔ تموزی در بعد بابرتشریف لائے۔ انہیں دیکھتے ہی میری آ تکھول کے سامنے خواب والا منظرآ عمیا۔ حضرت نے اپنی بیاری محرابث سے شفقت فرماتے ہوئے حال واحوال دریافت کیا۔ میرے دوست جو پہلے می حفرت کے مرید تھے نے میراتعارف کراتے ہوئے عرض کی کدیم میرے دوست قاری حبیب الرحن عابد جو بری بورانڈسٹر بل اسٹیٹ میں امام سجد ہیں۔ آپ کی تنارداری اور بیار پری کے لیے ما ضربوے ہیں۔ معزت نے دوران مفتکو ارشاد فرمایا کداس پرفتن دور میں جب کدلوگ طرح طرح کے وسوسوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔اس وقت دفاع صحابہ ڈٹائٹا کی اشد ضرورت ہے۔ای کیے حضرت کے چیک اپ کے لیے ڈاکٹروں کی تین رکنی میم کمرے میں وافل ہو کی۔ انہوں نے نہایت احرّ ام سے حضرت کی مزاج بری کی تو حضرت نے انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کرمیرا معائد کریں اور سیح ر بورٹ چیش کریں کہ اگر واقعی جیں قابل علاج ہوں تو جھے ہیتال میں رکھا جائے ورنہ جھے واپس اڈیالہ جیل جمیع دیا جائے۔ ا

تعور کے بن عرصہ بعد جب آپ کوجیل ہے باعزت کھر بھیج ویا گیا تو ہم نے حضرت سے ملاقات کے لیے وقت کی ورخواست کی جوحفرت نے ہمیں عنایت کر دیا۔ ہم یبال ہے اپنے ساتھیوں ، مرید عباس ، محمد این اور دھن فائبر کے اشفاق بٹ کے ساتھ چکوال پنچ تو حضرت نے ہمیں بعداز نماز مغرب ملاقات کا شرف بخشار جب ہم آپ کے جمرہ میں کے تو حضرت کرم چاور لیے تشریف فرما تھے۔ ہرطرف

973 XB 8 (2005 Jaile XB 8 (2015) 86 (2015) 86 کتامیں بی کتابیں تھیں ۔ حضرت نے اپنے معمولات سے فرافت کے بعد جمیں فر دا فردا فیریت بتانے کا تھم فر مایا اور نہایت بی شفقت اور محت بحرے انداز میں ہماری با تمیں کی۔ ہم نے آپ کے دست حق پر بیت کی خواہش کا ظہار کیا۔ آپ نے ہمیں بیت کرنے کے بعد وظا نف اور تسیحات : اکمی اور ان پر پابندی کرنے کو کہا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کے فضائل عام کرنے کی تلقین کی -ہم نے رات وہاں چکوال بی قیام کیا اور مبح واپس لوٹے تو راستہ میں ایک ساتھی ہے ملا قات ہوئی اور حضرت ے متعلق مزید ایمان افروز باتیں سننے میں آئیں۔ جن میں سے خصوصی طور پرید کہ دھزت کے اکثر مریدین کوانند تعالی نے اپنے صب کر یم سرتیز کے صدیے انہیں اپنے گھر کی حاضری اور اپنے محبوب کے در ک زیارت نصیب کرائی۔ تو ہمارے دل میں ایک عجیب ی کیفیت منڈلانے تھی۔ تب القد تعالیٰ نے ہم کو بھی ا ہے گھر کا دیدار کرنے کے لیے بالیا۔ میں اور مرید عباس ای سال اللہ تعالی کے مہمان ہوئے۔ حضرت کی زندگی میں دو ملاقاتیں ہو کی اور مجرآ خری وقت آپ سے ملاقات تب ہوئی جب سحابہ کرام جمادیم کا وكيل اين صحابة كى طرف لوث كر جار ما تعار حضرت كى رحلت كى اطلاع مجمع بروز سوموار است مسري ملى -جب میں فجر کی نماز پڑھا کر آرام کرر ہاتھا۔ خواب میں کیاد کھتا ہوں کہ ایک بہت بڑے بزرگ کا انقال ہوگیا دورلوگ جوق در جوق جارے ہیں۔اچا تک دروازہ پر دشک ہوئی تو پنة چلا کہ آپ کا فون ہے۔ نون بنا تو حضرت کے انتقال کی خبر ملی۔ اطلاع تھی کہ دو بجے جناز ہے۔ پھر بم ساتھی چکوال پینچے تو ہر آ کھے اشکبار تھی اور لوگ جوق در جوق جنزہ گاو کی طرف آرے تھے۔ نماز جنازہ کے بعد جب آخری ریدار کیا تو آب کا چره جاندنی رات کی طرح چک را تھا اور وکیل صحاباً اس شان سے بارگا وایز دی میں حاضرتھے۔ جیسے سور ہے ہوں۔ اللہ تعالی ان کے درجات بلند کرے اورا پی جوار رحمت میں جگہ نصیب کرے اور آپ کے مشن کو جاری وساری رکھے اور آپ کے لگائے ہوئے وین پودے تا تیا مت مجلوں اور پھولوں سے لدے رہیں اور خلافت ِ راشدہ (حق چاریار میں بیم) کے جھنڈ مے لہراتے رہیں۔

974 80 08 2005 LA 6 18 08 CHOO 10

# متكلم بهي مصنف بهي

کے مولا ناعابدالرشیدہ

صفور قرطاس پران سطور کو کفیتے ہوئے ول انتہائی بوجھل ہے۔ قلم کرز و برا تدام ہے۔ ہاتھ ش ہوتے مور کرتا ہوں۔ ہمت جمتی نہیں ہو پاتی۔ روح نفر وہ ہے۔ دل بے قرار ہے۔ ای انتایش تھا کن کی و نیاا پی پوری حشر ساباغوں کے ساتھ سائے آجاتی ہے کہ از ل سے ابدتک سور ن کی شعا کی اس عالم رنگ و ہو کومنور کرتی رہیں گی۔ ستاروں کی چک پھولوں کی مہک، بلبل کی چیک، سبزے کی لہک، عنوں کی چنک ، مہز مرکی قربی کی چنکار، عنوں کی چہکار، دو بازی کا شور، ندیوں کی جوار بھانا، دکھا و رسمانے کی پھنکار، گور کی مہرکار، فرزاں اور بہار، گروش لیل و نہار، دریاؤں کا شور، ندیوں کا جوار بھانا، دکھا و رسمکھ، خوشی اور محمد ہیں اور دہیں گی۔ لیکن اس کا نمات ارضی میں ان تمام چیز وں کو بھی بھی شان تمام چیز وں کو بھی بھی بھی بھی ہور کی مقدر ہے۔ بقاء مرف رہ کا نمات کے لیے ہے۔ بقول تعالیٰ کسل شنسی ہی بھی ان اس کی بھی وقت مقررہ پرعالم فنا سے مالم بھی بھی کی طرف تشریف کے دھنرے افت کی اطلاع مدید منورہ کی فضاؤں میں نماز تبجد بھی کی وقت عالی قدر مافق محمد وامام مہر الرحمہ نے بذریعہ نمی اطلاع مدید منورہ کی فضاؤں میں نماز تبجد

وو جو بيعية تنع روائه رل وه روكان اپن برهما كنه

ول پر ایک جمیب می چوف کی ۔ لیکن معالیہ خیال آیا کہ حضرت اقد س بُرتند نے اللہ کے فضل سے

دین کی خدمت جس ول جمی اور ککن کے ساتھ کی ہے ۔ اس پر جمیں فخر بھی ہے اور ہمارے لیے مشعل راہ

بھی ہے ۔ وہ شفق استی کہ جس کا ہر پل ا جاع سنت میں گز را۔ جو وقت کے ولی کا ال بھی ستے اور شلیم مجاہد

بھی ۔ بہترین ستکم بھی اور بہترین مصنف بھی ۔ جو رزم ہے بھی آگاہ سے اور بزم ہے بھی آشنا۔ جن کا مصلہ بہازوں ہے زاوہ بلند تھا۔ اور جن کے پائے استعمال میں ذرا بھی لفزش نیس آئی ۔ نوے (۹۰)

يئ مبتهم وارالعلوم خلفا وراشدين وراو لينذي

88 475 70 0 (2005 de 6 180) 0 ( www. 180) 0 ( www. 180) سال ہے متجاوز عر، بوھا پا، بھاری اوراڈیالہ جیل کی ختیاں بھی آپ کے جذبوں کو سروند کر سکیں۔ آپ ھیا ہت اور استقامت کے اعلیٰ معیار پر فائز تھے۔ چکوال کے ایک' نیار ڈ ہن' اسلی ممبر نے ایک مرتبہ ا نے آرام کے خلل اور نیند خراب ہونے کا بہانہ ہنا کر تھانیدار کو تھم دیا کہ خصوصا آ ذان فجر لاؤ ڈاسپیکر میں نبیں ہونی جاہے۔ ایک معجد کی آ ذان کھل نبیل ہوتی، دوسری شروع ہوجاتی ہے۔ یوں بیک وقت آ ذان کے شور وغل سے میری نیند خراب ہوتی ہے۔ چنانچہ تعانیدار کے تھم پرتمام اسپیکر مساجد سے اتار لیے سمنے ۔لیکن آ فرین ہے حضرت بہترہ کی شجاعت پر کہ ایک انہیکر اتر نے کے بعد دوسرا لگا دیا گیا، پھر تیسراا در چوتھا۔ یہاں تک کہ اس کومجبور آمیتکم واپس لینا پڑااور پھراس فخص کی اندھی موت نے یہ ثابت کر دیا کردین کے امور میں مداخلت اورالل حق سے ظراؤ کا انجام کتنا بھیا تک ثابت ہوتا ہے۔ معزت بھیلیہ ك بشاركارناموں ميں سے ايك يہى ہے ..... چكوال ييسا كى كر بے ميں مسلمان طالبات كواسكول كى تعلیم کے بہانے اپنے ندہب سے عافل یا عیسائی بنانے کی ندموم سازش کی مخل حضرت ممینیہ نے صدائے وحماج بلندفر مائل کر عیسائی باوری تعلیم کے نام پر سلمانوں میں جو براہ روی چھیلانا جا ہے ہیں۔ چنا نیے حصرت اقدس بینید کی کاوشوں نے اس کا قلع قع کر کے رکھ دیا۔ حضرت بینید نے زیدگی بحرعلاء و ہو بندال سنت و جماعت ے مؤتف کی جس طرح آبیاری کی اور بعض اوقات اپنوں کی غلطیوں کی جن دلاک حدے ساتھ اصلاح کی ہے بیصرف معرت بھیدی کا خاصر تعاد معرت بینید کی زندگی کے ب ثار کارنا ہے ہیں۔ چندسطریں معزت بہنیہ کی حیات طیبہ پراس غرض سے کھی ہیں کہ ثاید بھی ذریعہ نجات بن جائيں۔

### اصحاب بدركي افضيلت

جس طرح رمضان تمام مبیوں سے اور قرآن تمام آسانی کتب سے افضل ہے ای طرح جنگسو بدر بھی تمام اسلای جنگوں سے افضل ہے کیونکہ اس جنگ میں خود حضور رحمۃ للعالمین تلکی شریف فریا تھے جوکا تناسہ میں افضل میں اور پر چم نبوی تاثیبی کے سابیہ میں جن سوشین نے میں تقلیم جنگ لڑی ہے وہ بعد الانجیا جلیم السلام تمام اول و آوم سے افضل میں اور انمی اصحاب ورسول تاتیج کو فرد وجد رکی نبست سے اسحاب بدر بھی کہا جاتا ہے۔ ٹافٹی المہتا سرق جاریار میں و المام 1900ء

# حضرت بمنائلة كي محبت آميزمسكرابث

كنصر مولانا حافظ ظفرا قبال 🌣

بندہ نا چیز نے جب سے ہوش سنبال ہے بحد اللہ تعالی معزت الدس بھین کی قدم بوی کا شرف اللہ تعالی نے نعیب فرمایا، چونک مارے کا وَس مجاللہ تحصیل تلہ منگ بیس تقریبا ۳۹-۳۹ سال سے سالاند " نی کا نفرنس" منعقد ہوتی ہے جس کو تحریب ضوام اہل سنت کے اہتمام اور حضرت جی بھیا ہ کی سریری کا ا مراز ماصل ہوتا ہے۔ چونکہ دھنرت کا تیا م ہمارے ہی گھروں میں ہوتا تھا، تو خدمت کا موقع اس نابکار کو ز باد و سے زیاد و نعیب موتا۔ اس لیے حصرت مجی انتہائی شفقت سے پیش آئے تھے۔ بند و جب دور و مدیث سے فارغ ہواتو دیل خدمت کے لیے مری جانے کا ارادہ کیا تو دہاں کے دوستوں کے <u>کہن</u>ے پر بندہ ئے مرض کیا کہ میں اپنے حضرت بھائیہ ہے مشور ہ کرنا جا بتا ہوں۔ جب حاضر خدمت ہوا تو فر مایا کہ رات کو طلاقات کروں گا۔ مشاہ کے بعد معزت جی میکانے نے بیٹک میں بلایا۔ بدمیری زندگی کی معزت ہے۔ طویل ترین ما قات متی ۔ تقریباً محند سوا محند صرف اس کندگار کے لیے حضرت بیٹے رہے۔ بندہ کی حوصلدا فزائی فریائی اور جمامتی مشن پر گفتگوفر ماتے رہے۔ پھرفر مایا کد بہتر ہوگا کرتم استخار ہ کرنو \_سوادس ن عج سے تع قر فرمایا کہ اب کانی در ہوگئ ہے آ رام کرلواور مج جاتے ہوئے جھے ال کر جانا۔ جب میں خدمت اقدى سے دعا كے بعد اخما تو ايك سورو پير محت فر مايا كه يہ كرايدو غيروكے ليے ركھ لو\_حسب تھم بندہ نے استخارہ کیا تو رات کوشعین جگہ تو ٹیس بہر مال علاقہ مری کا نظر آیا۔ مبح عرض کیا تو فر مایا کہ فوراً و ہاں آپ چلے جاویں اوراللہ کا نام لے کر کام شروع کر دیں۔اللہ مد دفر مائے گا۔ وہاں بندہ نے تقریباً چیمسال دو مختلف بتکبوں پر کام کیا اور جمہ اللہ حضرت کی دعا وَں اور تو جہات ہے اللہ یاک نے خوب خوب دین کا کام لیا۔ کی لوگوں کے عقائد درست ہوئے اور قرآنی تعلیم کو اللہ یاک نے وَ إِلَّا جارى فرمايا ـ الله ياك تبول فرمائ ـ آمين

و پل سود دو زُر بر عمت ( براعمت اسلامی ) فیرمقلدین اور بر پلویوں کے ساتھ بندہ کا بیک وقت مَرَاوَر بنے ۔ لوگ كتے تھے كريك وقت مارے كاؤوں پر كول ازر ب بوقو ميرا جواب يربوتا قاكد مرے حضرت کی بیٹ بند خرعت ہے کہ ہر باطئ سے حکرانا ہے اور دین حق کو عالب کرنا ہے قویس جمی ان نَ البِّن مُن برباض عر مَراوَى ﴾ اورالحمد نه تيون گروه بهايوت اورحي عالب بوا اوريافقا حفرت كى تربيت اور قيديكى درنه بندوقو" من آئم كد كن دائم" كا كل معدات بدبالاً خرجب بريلويوں كے متعدد مونویوں سے بیویرا قو برمکن مجمانے کی داوکل کی کوشش بندونے کی لیکن ان کی اور ان کے موام کی ایک عی رہے تھی کے "میں نہ مانوں" تو انہوں نے ایک پمفلٹ لکھ کر بندہ کو پینتے دے دیا اور یہ بات پوری تحصل من شن بميرًا ويُ كَالمة وبندووه بمفنت لے كر خدمت الله ك ش حاضر بواكداك ش مندوجه ا المرائد الحار في كتب كے حوالے بير-ان كا جواب جا ہے قو بھل كتب بندوكے پائ تيم \_ايك كتاب حضرت افقات نے اپنے پاس سے مبية عمايت قربانگ جس كا نام بي "الانتباو" مولفه شاہ ولي الله ص حب سیوسور فرونیا مجو کرے کدان دو کتابوں سے رو کردواوراک مولوی کو یہ کبو کہ پہلے ان دو کتابوں ے اپنے دلیل جھے دکھاؤ۔ یا تی کتب شریعد میں لاوک گا۔ اور ان شاءانشہ و وان دو میں می جمونا ہو جائے م اوراس کا جواب نیش وے سکے کا اور واقعی حفرت کی جایت کے مطابق بندونے جواب لکھاا ورتعتیم کر دیا۔ اب تک مرف کے برطوق اس کا جواب میں اکھ سکے۔

وبان کے متعدد ساتھیوں کو جو کہ وہاں کے معززین ٹار ہوتے ہیں۔ بندہ بیعت کی غرض سے حضرت کی خدمت میں ایا تو بعض حضرات حضرت اقدس کی زیارت می کرنے کے بعد بول اسٹھے کہ مافظ صاحب آپ بھی محج مجگہ پر لے آئے تیں۔ اس وقت بندہ کے ذہن میں ایک محانی کا قول کھونے نگا جب انہوں نے حضور میٹیڈ کی مجلی زیارت کے وقت کہا تھا (اور پھر ایمن ایسٹ کے قارت رسول تے اور تعمل سے ایمن ایسٹ تے قات کہا تھا ور تعمل سے اور تعمل سے اور کے کھر فورائی نہ بوجہ کذاب جب میرے حضرت محج وارث رسول تے اور تعمل سنت تے قات کے چرو کی کھر فورائی نہ بوتا۔

حفرت کے قیمتی وقت کا حساس کر کے بہر حال اٹھنا پڑتا تھا۔

یک تقریباً یک سال پہلے گی بات ہے کہ بندہ اپنے ماموں کے ساتھ عمیدالفطر کے بعد ان کی پکی کا وافلہ لینے کے لیے حاضر ہوا۔ تو دہاں دفتر میں گوجر خان ہے ایک فوجوان عالم تشریف لائے۔ انہوں نے حافظ مبدالوحید صاحب ہے کہا کہ حضرت کی زیارت کرئی ہے۔ چونکہ ضعف تحاقو حافظ صاحب نے انٹری م پر حضرت ہے گئے کہ دھرت بچھ ضروری بات ہے جو انہوں نے کہا کہ نمی کریم سائٹی ہی کہ نازت کی انٹری کی ترایت ہوئی آپ ہوئی ہے انٹری می بتا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ نمی کریم سائٹی کی خوال ہوئی ہوئی ہے انٹری کی مسائل ہو جھے ہیں تو حضور نرائٹی نے خواب میں بھم فر مایا ہے کہ چکوال توضی مظہر سین صاحب سے رابطہ کر و تمبار انتھ موجمیں وہاں کے گا تو میں حضور سائٹی کی فرستادہ بوٹ ہوئی ہوئی میں بھی نے ایس کے معاوت نصیب بوٹی سے بیات کے سعادت نصیب بوٹی سے کہا تو میں معلوم نے بوٹی ۔ کی معاوت نصیب بوٹی سے کہا کہ بیریں مارے بوٹی ۔ کی حضور سائٹی نے کیا فر مایا: بہر حال اس وقت بندہ نے ماموں سے کہا کہ بیریں ہمارے جو کے اس کے کہا کہ بیریں ہارے در بی کے کتاب کہ بیریں ہوئی۔ در سے کہا کہ بیریں ہارے کو کتاب کرتان میں ہوئی۔ در سے کہا کہ بیریں ہارے کی کتاب کہ بیریں ہوئی۔ در سائل ہو بیرے ور نے مارے در بیریں ہیں ہوئی۔ در سے کہا کہ بیریں ہارے کو کتاب کہ بیریں ہیں ہوئی۔ در سے کہا کہ بیریں ہارے کو کتاب کہ بیریں ہوئی۔ در سے کہا کہ بیریں ہارے کی کتاب کہ بیریں ہیں ہوئی۔ در سے کہا کہ بیریں ہارے کیا کتاب کی بیریں ہیں۔ در سے کہا کہ بیریں ہیں ہیں۔ در سے کا کتاب کی بیریں ہیں۔ در سے کا کتاب کی بیریں۔ بیرے کتاب کی بیریں۔ بیریں ہیں۔ در سے کا کتاب کی بیریں۔ بیریں ہیں۔ در سے کا کتاب کی بیریں۔ بیریں ہیں۔ در سے کا کتاب کی بیریں۔ بیریں ہیں۔ بیریں ہیں۔ در سے کتاب کی بیریں۔ بیریں ہیں۔ در سے کا کتاب کی بیریں۔ بیریں ہیں۔ در سے کا کتاب کی بیریں۔ بیریں ہیں۔ بیریں ہیں ہیں۔ در سے کا کتاب کی بیریں۔ بیریں۔ بیریں ہیں۔ در سے کا کتاب کی بیریں۔ بیریں ہیں۔ بیریں ہیں۔ بیریں ہیں۔ بیریں ہیں۔ بیریں ہیریں ہیں۔ بیریں ہیں۔ بیریں ہیں۔ بیریں ہیریں ہیریں ہیریں۔ بیریں ہیریں ہیں۔ بیریں ہیریں ہ

بندہ کی جب شادی کا موقع آیا تو سروال والوں کا اصرار تھا کہ نکاح مبد کے مولوی صاحب
پڑھا میں گے۔ جب کہ بری خواہش یقی کہ تھر یب نکاح میں حضرت اقدی ہوں۔ اس پر پکھ
کر اربوا تو بندہ ذہ میا بلکہ شادی ہے کا اکار کرلیا۔ جب بیصورت مال بن تو وہ مان گئے۔ میں
نے کہا کہ کوئی آئے نہ آئے حضرت ضرور آئیں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ جو دن حضرت اقدی فر با
ویں گے وہ تاریخ رکھنی ہوگی کیونکہ ان کے اوقات معروف ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ نانا جان
ملک جن نواز صاحب اور میرے ماموں جان حضرت کے ہاں گئے۔ تو نانا جان نے حضرت ہے کہا
کہ جی نے (بندہ) یہ کہنا ہے کہ شادی ہی میں جب کروں گا جب میرے حضرت آئیں گے۔ تو
حضرت اقدی میں مراد سے اور فر بایا کہ کی تو نہیں پرسوں میں آ جاؤں گا۔ اس طرح کے اجون ۱۹۹۳ء
بعد نماز ظہر کو حضرت جی نے بندہ ناکارہ کی انتہائی دل جوئی فر مائی اور تھریب تکاح میں بہت چند
ہمائتی احباب کے شرکت فرمائی۔ وہ دن بندہ کی انتہائی دل جوئی فرمائی اور تھریب تکاح میں بہت چند

🏶 میرے نعزت کے اوصاف تمیدہ کوان کے عزیز واقر با مخوب نکھیں مے جو ثب وروز ان کے

### 6× 479 XO 0 (2005 40 6X) 0 0 (2007 18) 6 (2007 18)

ساتھ رہے ہیں۔ ہرے حضرت کا ایک مظیم وصف جو اُن کو اپنے اکا ہرے ابلوم ورہ کے ما اتھا ہیا۔
انہوں نے بھی جمع کی قلت و کثرت کونیمیں ویکھا جیسا کہ عام وا عظین و مقررین کا شیوہ ہے کہ جمّ تک اُن المرس نے بھی جمع کی قلت و کثرت کونیمیں ویکھا جیسا کہ عام وا عظین و مقررین کا شیوہ ہے کہ جمّ تک اور حضرت کو مداوی کیا۔ حضرت تشریف لے آئے۔ اوھر ہر یلو ہوں نے شورش ہر پاکر وی کہ قاضی مظہر حسین اس دفعہ ہماری سمجہ جمی آخر بہنیں کر سکتا۔ سمجہ کو تا ال اگا و یا۔ جب ہماری سمجہ جمی آخر بہنیں کر سکتا۔ سمجہ کو تا ال اگا و یا۔ جب ہماری سمجہ جمی آخر بہنیں کر سکتا۔ سمجہ کو تا ال اگا و یا۔ جب جارے ورشہ م تا الاقوار وی بیسی کے کہ کون ہمارے سمجا ہمیں آئے گا۔ تو انہوں نے آ رام سے تا اور کو کریں سے کہ کون ہمارے سمالہ جمی آئے گا۔ تو انہوں نے آ رام سے تا اور کو کریں سے کہ کوئی ہمارے مقالہ جمی آئے گا۔ تو انہوں نے آ رام سے تا اور کوئی سے کہ کوئی ہمارے ہمارے ہماری سے کہ کوئی مقرت نے حسب سابق اسی طرح تو تھے کہ قطرت کی کہ جمل طرح ہوئے جمعوں میں فر ما یا کرتے ہے۔ حضرت عام طور پر ضراح اس سابق اسی طرح تو تھے کہ قطرت کوئی ہمارے ہمارے کہ کہ کا کہ حضرت ایک آ دی کے لیے دوراو وظ و ہرایا جوکہ ویک عضرت ایک آ دی کے لیے دوراو وظ و ہرایا جوکہ ویک ایک جس طرح اللہ بھی ایک جی کے لیے دوراو وظ و ہرایا اور سایا وراب بھی ایک جی کے دورا یا اور دیا و

#### **0000**



# حضرت مدنى بينية .....كه حقيقي تصوير

كتع جناب نثارمعاويهما حب

علیم الاست معزت مولا نااشرف علی تھانوی کوریٹ نے شیخ العرب والعجم حفزت مولا ناسید حسین احمد مدنی فورانشہ مرقد و کے متعلق فرمایا تھا '' امارے اکا ہر دیو بند کے بغضل تعانی کو کو کو تصوصیات ہوتے میں۔ چنانچہ شیخ مدنی بیسیوں و خداواد فعموسی کمال ہیں جو ان میں بدرجہ اتم ہیں۔ ایک مجاہرہ جو کمی دوسرے میں اتنائیں ہے۔ دوسرا تو اضع ، چنانچہ سب کھے ہونے کے باوجودا سے کو کو کوئیس سجھتے۔'

میں حضرت اقد س وکیل سحابہ بی دی سولانا قاضی مظهر حمین صاحب نور الله مرقد و کے چند واقعات تحریر کر رہا ہوں ، جس سے واضح ہو جائے گا که حضرت مدنی نور الله مرقد و کے بیدونوں اوصاف حضرت اقد س زر رہ نیسر قد و میں بعید موجود تھے۔ کویا کہ آپ حضرت مدنی نور اللہ مرقد و کی حقیقی تصویر تھے۔

#### يبلا ومف محابره

انگریز کے دور حکومت ۱۹۳۱ء میں حضرت اقدی نورالله مرقدہ ایک آز ائش کے سلسلہ میں جیل مجے ۔ وہاں انہوں نے ویکھا کہ ہندہ ، مکھاور ہرنہ ہب والا اپنے نہ ہب پرجیل کے اندر ہمی عمل پیرا ہے۔
لیکن سلمانوں کو اذان وینے کی ہمی اجازت نہیں تو جیل میں حضرت اقدی نورالله مرقدہ نے اذان کمبنی شروع کر دی۔ انہیں اس عمل سے بازر کھنے کے لیے ہر طرح سے کوشش کی گئی۔ حضرت اقدی نورالله مرقدہ کو ڈیٹرہ بیزی لگا کرکال کو نفری میں بند کردیا عمیا اورانہیں مختف جیلوں میں بیمجاجا تار ہالیکن حضرت اقدی نوراللہ اقدی نوراللہ میں ذرہ بھر بھی کیک شدہ کی اور انہیں ختف جیلوں میں بیمجاجا تار ہالیکن حضرت اقدی نوراللہ میں ذرہ بھر بھی کیک شدہ کی اور انہیں کہتے ہے بازشہ آئی اور انہیں کہتے ہے بازشہ آئی۔

۳۰ اگت ۱۹۹۱ء کادن چکوال کی تاریخ کایادگاردن ہے۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی کی ذریت اور خم نبیت کی اور ہے۔ اور خم نبیت کے باغیوں نے حکومت کی سر پرتی عل اپنی عبادت گا، پر لاؤڈ سینیکر فکا کر جلسہ کیا اور

مسلمانوں کوچینے کے محاتود نیائے دیکھا کرفتم نبوت میتائی کے پردائے جمنورا کرم خاتم انتھین سیجا کے حقیقی عاشق نے ان کا فروں کے چیلنے کے جواب میں حضور اکرم مائیلاً کے جذبہ بھشق میں سرشار ہو کر چند ساتھیوں کوساتھ لیاا درعمر کی نماز کے قریب مرزائیوں کی عبادت گاہ کی طرف دوانہ ہو سجے۔ پھر تو جس کو بھی معلوم ہوا و و بھی و بیاند وار حضرت الدّس نورالله مرقد و کی بیروی بی ان کے ساتھ ہولیا۔ فرمنیک مرزائيوں كى عبادت كا وىك وكيني وكيني الله تعالى في تم نبوت واليل كي والوس كا أيك يم فير العرت اقدى تورالله مرقده كراته كرديا- وبال بيني تو يوليس كي في الى في في رئة كام كما اورة في كا مقصد يومچها حصرت اقدس نورالله مرقده نفر ما يا كدمرزانى جميس لاؤ دانيتكر برجيتي كرريت يب جمان کے مقابلہ کے لیے آئے ہیں۔ ہاری دیی غیرت کب گوارا کرتی ہے کے حضور اکرم مجازہ کے باغی ہمیں اس طرح للكارين اور بم مكرول عن ميشے رہيں۔ مرزائوں كويہ جرأت كيے ہوئى كه اؤ ؟ استكري مسلمانوں کو چینے کریں۔ ڈی ایس فی منت ساجت کرنے لگا۔ حضرت اقد س نوراند مرقد ہے فرمایا کہ ان کے لاؤڈ اپٹیکرا تاردیئے جائیں یا ہمارے ساتھ ان کا مناظرہ ہونے دیں۔ آپ درمیان سے ہٹ جا كيں۔اس نے كہا آپ مبركريں ميں ابھي ان كے لاؤ ڈ البيكر اثر واديتا بوں۔ مجرونيانے ويكھا ك حکومتی سر پرتی کے باو جود مرزائیوں کوذلیل درسوا ہونا پڑا، پھراس دن ہے آٹ تک مرزائیوں کو لاؤ ڈ اسیکرلگا کرجلسه کرنے کی جرأت نبیں ہوئی۔

۱۹۲۸ کا سال تھااس وقت پاکتان میں انگریز کے فود کا شتہ ہودے مرزا فلام احمر قادیانی اور اس کی مرزائی جماعی تکی مرزائی جماعت کو کا فرکینے والے گوآئ کی اصطلاح کے مطابق کی مرزائی جماعت کو کا فرکینے والے گوآئ کی اصطلاح کے مطابق بہت یوا وہشت گرد سجھا جا تا تھا ،اس وقت بھی شع ختم نبوت میں گائے کے پروائے تاریخ میں ختی لا زوال واستانی رقم کر رہے تھے۔ چکوال کی تاریخ میں بھی الیا واقعہ چیش آیا جب مھرت اقد می فورافشہ مرقد و کے رفقاء حافظ غلام اکبر صاحب، صاحب احماد الله اور تاجم وفتر تھیم منرا آبال صاحب (مرحوم) نے شہر کی ورود بوار پرختم نبوت کے پروائوں کا ایمان افروز فروز ' مرزا غلام احمد قادیائی ما فرے اور اس کو مانے والے مرزائی کا فریس کے مطاء و مشاکح کا اجاب سول کلب کی محادث میں طلب کرلیا۔ انہوں نے فورا چکوال کے تمام مسالک کے علاء و مشاکح کا اجاب سول کلب کی محادث میں طلب کرلیا۔ انتہاں مورد افرائی مرافظ میں جو نافظ غلام المجرصاحب کو بلاکر بوجھا کہ بیکس نے لکھا ہے؟ کہ تکمہ انتظامیاس کارروائی سے مخت برہم ہے اورانہوں نے بچھ بھی بلایا ہے۔ حافظ غلام المجرصاحب نے بتایا

كسيهم يتول سفكماب وحفرت الذس وكتيصف فرمايا كدا تظاميه بوتته توش كاكام لول وطاف غزم ا کرماحب نے کہا کہ آپ میران م لے دیں کو کہ حقیقت بھی بی ہے کہ تکھا میں نے ای ہے۔ صاجزاوه قامني خبور الحسين صاحب اورمنيرا قبال صاحب ساتحه خردر يتع رحفزت اقدس نورانله مرقد و ے فرویا کہ آپ واہری مخبر ین خرورت برق و آپ و بادانوں گا۔ حضرت اقدس ایک اکسانی مینگ والى سر محريف في اس وقت ميكوال صنع جبلم كالحصيل تعي اوريننگ استى اور دى ايس بي نے یکا فی تھی۔ انہوں نے عن و کے مزامنے بزے بخت نجہ میں تقریر کی کہ بیدوا تعدشر پہندوں کی شرارت ہے۔ جس سے معاشقے کا اس وسکون بڑا کرنے کی کوشش کی گئے ہے۔ ہم ان شر پیندوں کے ساتھ تختی ہے جی اُ آ كي كي الله التي تحرير كي بعد انبول في عناء سان كي دائ معلوم كي سب علماء ومشاركم في انظاميه كَ وَمِن مَن إِلَى مَا فَي كَدُواتِق اليافراد كراتوتِق عن فينا جائة الكرا كدا محرومي كوايها كرنے كي جرائت ندبو۔ یہ بوق نصورکت ہے ہم اس کی شدید خامت کرتے ہیں۔ حفرت اقدی نودالله موقد ہ ح موثّر بینے سب کی باتش سنتے رہے۔ آخر کا راے کا حفرت اقد ٹی نورانڈ مرقد وے مخاطب ہوا ک آب خ مورً بين- آب في ان والحد كمصل بحرين فرايا-ات شايد يدمطوم ندقا كديدورويش موروشن مجے والے تھے۔ وویافش کے سامنے تھتے ہے سر کتانے کو ترجیج ویتے تھے۔ بدم دیجاہدای كاروجي حريت كاسپنى ب- حضرت اقد تر نوران فدم رقد و نه فرما يا كديكھنے والوں نے ميرى اجازت كے بغير كھوا ہے۔ شرابن كے مقعل آپ كوية وك كا بحى شريكن انبول نے جوكھا ہے بالكل تحيك كھا ہے۔ حنزت اقد کی فورانند مرفد و ب نتام شرکاء ہے پوچھا کد کیا مرزانی کا فرنیس بیں؟ سبے ہے کہا کہ کافر يْن - حترت اقدْ سَ وْرالمشْر مُنْدُ وَخَ فَر اللهِ وْ يُحرِ نَصْحَ والون فِي كَالْطُونَ عَلَى الْمُونِ فِي الكل تُحيك كم اسب شراك فَ مَن حايت كرة بول - حزت اقدى ورانشر قده كى جرأت اورب باكى و كي كر شيعه ليذر كوقم رضا جعفرت نے انتظاميه كوكبا كه جانے ديں يہ بچوں كى كاردوائى بـ معزت الدي فورمة مرتقه وف فور افر مايا كديه بجول كى كارروانى تشرا ايمان كاستله بيه يجون كالحيل نبي جريح بموا ب بالكر تحيك بواب- استى صاحب نے كما كرقاضي صاحب! انبول نے تو يرى كوشى كى و يوادوں ئوت ويولائ سندے زياده مقدل بين " كدوبال كيون تكھا، بحركى كوكونى بات كرنے كى جرأت ند والرقولية في والإنسانية والمرتبية والمرق على المرق على المرق على المرق على المرق على المرق الله المرق الله الم يولى يصرب وما ب مولى المراب مولى المراب مولى المرق على المرق المراب المرابع ال

ثابین کا جہاں اور ہے کرمس کا جہاں اور

بارج 1991ء میں شریف خاندان کے دور حکومت میں چکوال محکمہ بائی وے میں ایک مرزائی المستمن آياس نے تعصب كى دجہ سے اپنے ماتحت مسلمان ملدكوب جانك كرنا شروع كرد يا اور اپنے تخریہ عقائد کی زبروتی تھلم کھا تبلیغ شروع کروی۔ عبلہ نے تنگ آ کر ساری صورت حال سے حضرت اقد س نورالله مرقد و کوآم گاه کیا۔ حضرت اقد می نورالله مرقد و نے مقامی انتظامیہ کو دارنگ دی کہ اس مرتم کو یہ جرائت کیے ہوئی کے مسلمانوں کو نگ کرے جب کہ پاکستان کے آئین میں بھی مرزائی کا فرقرار ویے جاچکے ہیں۔اس لیےاس مرة کے ناپاک جم سے چکوال کو پاک کیا جائے ورنہ بم خوداس سے نمن سے متامی انتظامیے نے اعلیٰ حکام کور پورٹ مجموائی کداس شخص کے چکوال رہنے کی اجد ہے یباں کے امن کوشد پر خفرولاحق ہے۔ اس وجہ ہے چکوال ہے اس ایکیسے میں کا تبادلہ کر دیا حمیالیکن اس نے تباولہ کے خلاف بائی کورٹ میں ایمل کروی۔ای دوران شریف خاندان کے شہباز شریف صاحب کا نیلی فون مدنی سجد کے دفتر میں آیا کہ میرے خاص آ دی آپ کے ہاں آ رہے میں ان کی طاقات حضرت اقدیں نورانند مرقد و ہے کرائی جائے اوران کی بائے کی جائے جب مذکورہ آ وگی آ ہے (جن میں اس وقت بلديدل بور ك وسل تع جو بعديم صوبائي المبلى كمبر بحى نتنب موسة ) تو ان كى طا قات جب حعزت اقدر اوراند مرقد ، ہے کرائی گی تو آپ نے معمول کے مطابق انہیں حضور اکرم ٹیمیزہ اور صحاب كرام رضوان التدميم اجعين كى ثان اليخصوص انداز من مجها كى تو دوبهت مها تر موئ كهني محكم كم بھی یاشق رسول مڑھیئر ہیں ہم برسال عیدمیلا والنبی مڑھیئم کے جلوس بڑے اہتمام سے نکالتے ہیں چرا خال اورسبلیں لگاتے ہیں (شایدان کے نزویک یجی عشق رسول نوشیان کی علامت ہو) حضرت اقد می نورانند مرقد و نے فر مایا کہ جس شخص کے ول میں مشق رسول مؤتمانی نہ ہو و موس نہیں ہوسکا۔ پھرانہوں نے کہا کہ میں میاں شہاز شریف صاحب نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے آپ اس ایکسیمین کومعاف فر مادیں۔ وہ آ ب کے پاس حاضر ہوکر معافی مائے گا تا کہ اس کا تبادلہ ددبارہ چکوال ہو جائے کیونکہ دہ شریف خاندان کا بہت اہم آ دی ہے اور شریف خاندان کے حلا انتخاب میں اس کا بڑا اثر ورسوخ ہے۔ حضرت اقدس نورالله مرتده نے برجت فرمایا کہ آپ اچھے عاشق رسول مؤینا میں کدان کے باغی اور فتم نبوت والين كم سركى سفارش كرر ب بي من اس سلسله من آب س تعاون كر في من مدر ربون -

# \$ 984 \$ \$ \$2005 LA 6 18 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

وه معاف جواب من کر حیران ره گئے کیونکہ انہیں اس طرح صاف جواب کی تو قع نہ تھی۔

جۇرى ١٩٩٣ء يىل بىندوستان يىل جنو لى بىندوۇل نے مسلمانول كى تارىخى بابرى مىجد كوشېيد كرو ما ۔ انبی دنوں چکوال میں''کلی ایرانی سرکس'' لگائے جانے کا اعلان ہونے لگا۔ادھرمسلمان باہری معجد کی ، شہادت کے سانحہ پر سرایا احتجاج تھے ، ادھریہ فیاشی کے پروگرام منعقد کرنے کے اعلان ہونے لگے۔ حضرت اقدس نورالله مرقد ہ نے جمعہ کے خطبہ میں فرمایا کہ سیامور تو دیسے بھی نا جائز ہیں لیکن اس عظیم . بنانچے کے بعد تو حکومت کو جاہے تھا کہ نو جوانوں کو جہاد کی ترغیب دیتی نہ کہ ایسے پر وگراموں کے انعقاد کی إجازت و يجس بينو جوان فياشي كاطرف داغب مول لبذا انتظاميه غيرت كے نقاضا اور حالات كي نزاکت کی وجہ سے ایسے فیا تی کے پروگرام کو منعقد کرنے کی اجازت شددے۔ ورنہ ہم خوداس کوروکیس گے۔ انتظامیہ نے حالات کو بھتے ہوئے ، سرکس والوں کو کہددیا کہ ان حالات میں آپ کو چکوال میں سر کس لگانے کی اجازت نہیں دے سکتے مرکس والوں نے لا ہور مالک کواطلاع دی اور تمام حالات سے آگاہ کیا۔ سرکس کا مالک چکوال آیا اور اس معاملہ کا کوئی حل نکالنے کے لیے حضرت اقدی نوراللہ مرقد ہ کی خدمت میں ماضر ہوا۔حفرت اقد می نوراللہ مرقد ہ نے حالات کی مناسبت کے حوالہ سے اسے سمجمایا وہ بہت مطمئن ہواا در کہنے لگا کہ میرامیاں نواز شریف صاحب ادران کے خاندان ہے بہت گہراتعلق ہے لیکن جب بھی ان کی سای خالف جماعت برسرا قدار آتی ہے تواہے بھی جرائے نہیں ہوتی کہ میرے سرکس کے بروگراموں کو بند کر سکے ان کے دورا قد ار میں بھی میراسرکس سارے پاکتان میں بروگرام كرتار بتا ہے۔اے كوئى ركاوٹ نبيں ہوتى۔اب تو ويے بھى يہاں شريف خاندان كى حكومت ہے ليكن میں آپ کی باتوں اور شخصیت ہے بہت متاثر ہوا ہول۔ آپ کی مخالفت ذاتی پاسیاسی وجہ سے نہیں بلکہ خالص دین کی وجدے ہے۔اس لیے یس اپنا ذاتی نقصان تو برداشت کرلوں کا لیکن آپ کی مخالفت کرنے ہے جو جھے اللہ تعالیٰ کی نارانمنگی کی صورت میں نقصان کا اندیشہ ہے اسے برواشت نہیں کرسکتا قبذا اس نے چکوال شن سرکس لگانے کا ارادہ بدل دیاا درسر کس کو لے کر کہیں اور جلا گیا۔

حضرت اقدس نورالله مرقدہ اپنی زندگی کے آخری عشرے میں ایک بہت بڑی آ زیائش میں جاتا ہوئے جب اکتو بر ۱۹۹۸ء میں بعض لوگوں نے اقتدار کے نشد میں سیدز دری ہے ایک حرام فعل (قوالی) کی محفل منعقد کرنا چاہی - حضرت اقد س نوراللہ مرقدہ نے فریق مخالف اورا شظامیہ کو سے بات سمجھائی کہ مروجہ تو الی (طبلہ، سارنگی، ساز کے ساتھ) سی، شیعہ اور اہل حدیث سب کے فزو کی حرام ہے۔ آپ

01(985) 0 (1(2005 JA 66)) 01 (1111 JA) 01 (1111 ) 0 اس پرامرار نه کریں اور بازر میں ،خوا و مخوا و اختشار پیدا نہ کریں ۔ آپ قر آن خوانی ، نوب خوانی کرالیں کین والی نه کرائی ۔ بظا ہرفریق مخالف اورانظامیدرضا مند ہو گئے کہ ہم مخل میں ڈموکل ، طلبہ مار مجی کے استعال کے بغیر مرف نعت خوانی کرائی مے لیکن جب اقتد ارکا نشہ ہوا در پشت بر تکر انوں کا ہاتھ ہوتو انسان اینے آپ کو قادر مطلق سیجنے لگتا ہے اور دوسروں کو چوٹی ہے جی تقیر سجمتا ہے۔ ای طرح فرین مخالف نے وعدہ کی خلاف ورزی کی اور رات مجے ، قوالی کی محفل شروع کر دی پھرلوگوں نے ویکھا کہ حضرت اقد س نورالله مرقد و کے خدام ( جن کی تعداد ۴۰ ما ۵۰ ہوگی اور جن میں اکثریت چھوٹے طلبا کی تھی ) نے جوں بی قوال کے پنڈال میں پنج کر'' نعرہ تحمیر ،اللہ اکبرادر'' خلافت راشدہ حق جاریار کا نعرہ لگایا تو اجتاح ( جو ہزاروں کی تعداو میں تھااورانیں پولیس کی مماری نفری کی ایداد بھی حاصل تھی ) کو ایسا محسوس ہوا کہ بہت بڑی جماعت ان کے پروگرام کورو کئے کے لیے آئی ہے۔ان پر آئی دہشت طاری ہوئی کدسارا جمع بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ کہدوں تو ب جانہ ہوگا کہ علامہ اقبال بینیزی کے اس شعری مملی تشریح کا اک دن نظار وجوا. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نفرت کو ار عظتے ہیں مردوں سے قطار اعدر قطار اب بھی

جب خدام نے شیج پر چڑھ کر طبلے سارنگی اور دیگر ساز وسامان کوتو ڑپھوڑ ویا اور واپس ہو گئے تو تھی شر پندنے موقع سے فائد واشاتے ہوئے وہاں ہے پکھ فاصلہ پرموجود پولیس کے ذی ایس فی کو کو لی مار كر بلاك كرديا چونك مكومت شريف خاعدان كي تمي - انبول في اين قوبين كابدا لين ك لير جوكزيت سطور می تحریر ہے ) مقالی انظامیہ کوخصوص ہدایات دیں کہ مقدمہ اس طرح مضبوط بتایا جائے کہ حضرت اقدى نورالله مرقد وان كاخاندان اوران كى جماعت بالكل نه نج سكے۔ بظاہرتو انہوں نے بہت مضبوط مقدمه بنایالیکن د نیانے دیکھا کہ جب حق والے ثابت قدم رہے تو اہل افتدار کی تدابیرالٹ ہوگئیں۔ حضرت اقدی نورالله مرقده اوران کے رفقا ہ اللہ تعالی کی خصوص مدو ہے آ زمائش کے بعد برخرو ہو کر واپس آئے جب که اس ملک کے سیاہ وسفید کے مالک ہونے کے باوجود شریف خاعمان پراس ملک کی ز بین تک ہوگی اور انہیں ذلیل ورسوا ہوتا پڑا، پہلے ملک کی جیلیں ان کا مقدر بنیں پر فوجی مکومت سے معانی ما تک کر یا کتان می چھوڑ کر جانا پڑا۔ اس واقعہ ہے لوگوں نے پرا پیگنڈ و کیا کہ ملک میں قرابی اور دیگر ناجا ئزامورنیں ہور ہے بہاں بھی اگر توالی ہوجاتی تو کیا حرج تھا؟ حضرت اقد س نورانشر مرقد و نے

یوں تو حضرت اقدس نوراللہ مرقدہ کی ساری زندگی انجی سم سے جاہدانہ کارناموں ہے بھری پڑئی ہے کیکن نمونہ کے لیے چندوا قعات تحریر کیے ہیں تا کہ معلوم ہوجائے کہ حضرت اقدس نوراللہ مرقدہ ہیں ہی العرب والعجم حضرت مدنی نوراللہ مرقدہ کی بجابدہ والی صفت بدرجہ اتم موجود تھی۔ کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے ''امر بالمعروف اور نبی کن المسکر'' کی ذمہ دار حکومت ہے کیکن اگرکوئی حکومت کے نشے پر طاقت اور سید زوری سے علی الاعلان برائی کرنے المکداس کو مسلط کرنے کی کوشش کر ہے تو حضرت اقد می نوراللہ مرقدہ ہے عزیر بہت پڑئل ہیں ابوکران منہ زوروں کو لگام ڈالنے کی لازوالی روایت قائم کی ہے۔

#### دوسراوصف تواضع

کیٹے العرب والیجم حضرت مولا ناسید حسین احمد بدنی نوراللہ مرقدہ کی دوسری صفت " تواضع" بھی حضرت اقدس نوراللہ مرقدہ ہیں بدرجہ اتم موجودتی ۔ آپ کے عقیدت مندجلسوں میں آپ کے نام کے ساتھ مختلف القابات لگا کر (جیسا کہ آخ کل رواج ہے) اعلانات کرتے تو حضرت اقدس نوراللہ مرقدہ تختی ہے منع فرماتے بلکہ دوران تقریبی اس کی برزور ندمت فرماتے کی کوبھی اپنی تحریف میں بچھ کہنے کی باکل اجازت ندد ہے ۔ حضرت اقدس فوراللہ مرقدہ عموماً تقریبے کے دوران فرماتے تھے کہ " زندگی میں کسی کوبھی وئی اللہ مت کبوکر کی بھر کسی کے بعد باللہ عالم میں کہنے کہا ہوجائے۔ البت وفات کے بعد کوبھی وئی اللہ مت کبوکر کو کہنے کہ اللہ عالم میں کسی کسی کسی اللہ مت کبوکر کو کہنے کہ اللہ عالم کے اللہ کے بعد کا مد

4 Cm Do 4 Consulto 4 Cas yo اس کے حالات کو مدنظر و کھتے ہوئے ۔ فیاس کیا جاسکا ہے لیکن بیٹی طور پر پھوٹیں کہا جاسکا کی تھے ول کا سوالمه خدا اور بندے کے درمیان ہے۔ کی مرجدامیا ہوا کہ معربے اقد س فوران شعر قد و آتر بائع فرما کرملج ے نیج بحریف لا میکے قرضت خوات نے لوگوں کے امرار رہنم ' می مقبر صین مجابد وی من ' شروع کی تو ای دقت آ دی وجع کرخی سے اسے بند کرادیا۔ ضع خوافوں وکئی سے اپنی تعریف می تعمیل پر سے سے سع فرائے تھے۔اب نام کے ساتھ مذہوم افل السنت کا تقد اس طرح فری فرائے کو یا کہ نام کا جز ہو۔ دور دراز عناقوں میں دیرانہ سائی میں بھی بینسوں پر تحریف کے بائے لیکن مجھی کھانے پینے یا ویکر مروریات کے لیے مستقسین کو پریشان ند کیار سخت خشرا پائی اور مخت گرم میاے فوش فر مانا آپ کی عاوت مبار کہتی۔ نخ نفندا دود هروذ ا آپ کا مرغوب سٹروب تھالیکن مجی غود کر کیزیان سے طلب نہ کیا۔ جس طرح كا بعى دے ديا آب نے فش قر ماليا۔ ايک و فعد ميا فوالى كے قريب ايک مبكد جلسه براتحريف الے محدث دات کھانے کے بعد میز بان نے جائے کے معتق ہو جماآ ب نے فر ایا لے آئیں۔ یہ اچر بھی اس وقت بمراه تما تمی فرانی کی مید ہے بی بندتمی اور کاحین میزانُ ٹی تھی۔ میائے آگی اور معزت اقدس نورانشر رقد وکوچش کی گئے۔ ایک مالی مجھ مجی جائے کی دی گئے۔ س نے بول بی پہلا مونت بحرا تو عائے بخت رَثْ محسور بون در و نظریر فورا معزے اقدی فرانند مرقدہ کے چرومبار کہ کی طرف الله مسكي ليكن وبال عاكواري كون تاثرات ندتع بشده ومعول كرمطابق مإئ نوش فرمات رب يالى خالى كرك والبئر لونا دى راس التي نتي في ول ير جركر كے ميان خالى كى ۔ جب ميز بان برتن الحا كر كمرے سے بابر كيا قوص ف ان سے يو جماك يكيكى والے ييركى بے۔ جب روشنى يم والى كا ذهكن الخاكر ديكها تووده كالمعطيال في بوئي تحيى كويادود هزاب بوكيا تحاريم زيان بهت يريشان ہوئے انہوں نے الل خانہ سے اس کے متعق استغبار کیا قومعنوم ہوا (ویباتوں میں عمو ما دود ہوٹی کے برتن ش رکھتے ہیں۔ویسائ کی ارتن وی جمائے کے لیے استوال ہوتا ہے ) چو مکر بکل برتمی۔ اہل خاند نے جلدی بی غلطی سے اس برتن سے دودھ نکال کر جائے میں وال دیا، جس میں وی جمائے کے لیے وودھ ڈالا تھا۔جس وجہ سے چائے خراب ہوگئی۔لیکن اتی بدؤ انکداور خراب جائے ہونے کے باوجود حفرت الدّل فورانشر مركده في ميزيان ومحسول تكديد بون وياتا كدو وشرمنده ندبول . تخت گرمیوں عل دیما توں می تحریف لے جاتے بکل نہونے کی جدے میز بان کوشش کر ہے

ك حضرت اقدى نورانله مرقده كو بواكى راحت يتناف كي باتع والى بيمعى استوال كري ليكن

88 988 8 005 de 6 7005 de حفرت اقدی نورالله مرقد وانبیں منع فرما دیتے۔ اپنی راحت کے لیے کمی کو تکلیف دینا گوارا نہ فرماتے اگر سفرا ورتھ کا و ٹ کی وجہ ہے کو کی یا وُں دا ہے کی کوشش کرتا تو اس کی اجازت نہ دیتے۔ بلکہ فریاتے کہ مجھے اس کی مادت نہیں فرماتے ایسا کرنے ہے آ دی مہل پیندی کا عادی ہوجاتا ہے۔ سی محفل میں تشریف لے جاتے اور آ دی احترا ایا کھڑے ہو جاتے تو پختی ہے انہیں بیٹے جانے کا فرماتے اور اس طرح کوڑے ہونے کومناسب خیال نہ فرماتے تھے۔ حضور اکرم مائینم کی ہرسنت مطہرہ پر زندگی کے ہرشعبہ میں بخت ہے۔ مل ویرا تھے۔ بڑھا ہے اور کمزوری کے باو جود کسی کا سہارالینا گوارانہ تھا۔ اگر کوئی سہارا و بے ک کوشش کرتا تو منع فر ہادیتے جب تک محد میں آتے رہے اپنے سہارے پر (خواہ کفتی تکلیف ہو ) جل كرتشريف لاتے رہے ،آخرى چند ماہ ميں بوى مشكل اور كانى اصرار كے بعداس بات بررضا مند ہوئے ك محرك درواز وتك تشريف لات وبال كرى يرتشريف فرما بوتے خدام كرى افس كرمى يد كے درداز و تك لے آتے وہاں سے چل كرمنبرتك تشريف لے جاتے - يہ بھى جب منظور فرما يا جب ضعف كى وجد سے سیرهاں چڑھنااوراتر نابہت گراں ہوگیا۔ای دور میں آپ کی قوت ارادی بےمثال تھی غالبہ ۲ سال ک عرمی پہلی مرتبہ جب ج بیت اللہ کے لیے تشریف لے محے تو مک عرصہ میں غارثور کی زیارت کے لیے بهاز كامشكل ترين مزيدل طفر مايا جولوگ بمراه تقده و بتائة بي كه حضرت اقدى نورانلد مرقده ف بزی ہمت اور جذبہ سے بہاڑی سفر طے کیا۔ راستہ میں بعض نو جوان دشوار بہاڑی سفر کی وجہ ہے آ رام کی غرض سے بیٹے ہوئے تھے۔ جب معزت الدى أورالله مراقد و پاس سے گزر سے آو آپس ميں باتيں كرنے کئے کہ ویکتنا بوز ھا آ دی کس طرح بہاڑی پر چڑ ھەر باہے۔ ہمیں جوانی کے باوجود بہت دفت محسوس ہور ہی ہے۔ جن لوگوں نے وہ پہاڑی دیمھی ہے انہیں معلوم ہے کہ کتنا دشوار راستہ ہے۔ لیکن حضرت اقد س نورالله مرقده نے حضورا کرم مانیم اور بارغار حضرت ابو بمرصدیق جھٹیٰ کی سنت بھی غارثور پر چڑھ کر بوری فرمائی۔ آپ مونافر مایا کرتے تھے کہ اگر اس غار پر نہ جاتا (جس کا ذکر قر آن مجید یں ہے اور جوحفرت ابو بكرصديق والنظ كي خلافت بلفصل كي دليل ب كيونك قرآن مجيديس اي عارك واقعه يس

غار اور کے اور گئے ہو؟ جتنا اوب واحز ام حضور اکرم ملکائم کا حضرت الدی نورانلہ مرقد و فرماتے تھے کسی کی سوچ بھی

الله تعالی نے مصرت ابو بمرصدیق بی تاثیر کوحضورا کرم ٹائیلہ کا ٹانی فرمایا ہے ) تو زندگی بمرافسوس رہتا۔ جو بھی جاتی یا ممرہ کرنے والاحضرت اقدس لوراللہ مرقدہ سے ملنے آتا تو آپ اس سے بیضرور یو جیھتے کہ کیا

0 (989 ) 0 6 (2005 Levis ) 0 0 (2015 ) 0 (215) 9 د بال نہیں بیٹی سکتی - بڑھا ہے اور ضعف کی وجہ ہے آخری عشرہ میں حضرت اقد س نو راللہ مرقد ، جب ممرہ کے لیے تشریف لے جاتے تو مجبورا طواف عمرہ کے لیے اور حرمین شریفین میں آید ورفت کے لیے وہیل چر کا استعال فرمائے لیکن جب بھی حضور اگرم مڑھٹی کے دربار اقدی میں حاضری کے لیے جاتے تو معمول بیرتھا کہ باب بقیع کے درواز و تک وہل چیر پر جاتے پھراتر کر پیدل حضور اکرم ٹاتینی کی خدمت میں لاٹھی کے سہارے کے بغیر جھی ہوئی کمر کے ساتھ حاضر ہوتے اور مواجبہ شریف کے سامنے ستون کے ساتھ کھڑے ہو کر کانی دیر تک مرض و نیاز کرتے رہے۔ چونکہ وئیل چیر ذاتی ہوتی اور مجد نبوی ٹائلام کی ا تظاميكا قانون ب كم مجدك اندر صرف اى وبيل چيركو جانے كى اجازت موتى ب جوسجدكى انظاميه خودفرا ہم كرتى ہے۔ ياجس كے پاس وا ظلم كے ليے اجازت نامه بو مجد نبوى ظافية كے درواز و پر تحيين ' سیکورٹی کے المکاروں نے جب حضرت اقدی نوراللہ مرقد وکواتن مشقت ہے اندر جاتے ویکھا تو انہیں خیال ہوا کہ شاید وہمل چیریرا ئیویٹ ہےاس لیےا ندر لے کرنہیں جاتے اور حضرت اقدی نو راللہ مرقد ہ اس برهاي مي اتى مشكل سے بيدل حاضرى كے ليے تشريف لے جاتے بي ۔ توا باكاروں نے دعفرت اقدس نورالله مرقد ہ کے خادم کو بلا کر کہا کہ آ پ کوا جازت ہے کہ آ پ انہیں آئندہ پرائیویٹ وہمل چیریر بی سجد کے اندر حاضری کے لیے لے جایا کریں تا کہ انہیں تکلیف نہ ہو۔ لیکن جب دوسرے دن بھی حضرت اقدى نورانشر مرقده دروازه پراتر كرپيدل اندرتشريف لے مصحاتو سيكور في ابلكارول نے خادم كو بلا کر یو چھا کہ ہم نے آپ کواجازت دی تھی کہ آپ آئیں ای دہیل چیر پراندر حاضری کے لیے لے جا کیں نچر آ ب انہیں وہیل چیر پر اندر کیوں ند لے مھے؟ جب انہیں بتایا ممیا کہ بات اجازت کی نہیں بلکہ شاید حفرت اقد س نورانله مرقد واس کو باد بی خیال فرماتے ہوں که وئیل چیر پر بینے کرحضور اکرم مائیلم کے دربار میں حاضری دیں وہ تکلیف کے باوجود پیدل چل کر کھڑے ہو کرحضورا کرم ٹاٹیڈ کے دربارا قدس مں حاضر ہوتا لیندفر ماتے ہیں۔ بین کر المکار بہت حیران ہوئے۔ یکی دجہ ہے کہ ۲۰۰۰ء کے بعد (جس کے آخری مبینوں میں آپ عمرہ پرتشریف لے مجے ) حضرت اقد س نورالله مرقدہ عمرہ کے لیے تشریف نہ نے مجے ساتھی اصرار کرتے تو آپ فرماتے کداب معذوری ہے۔ جسمانی عوارض تو حضرت اقدی نوراند مرقد ہ کو پہلے بھی تھے لین میرے خیال میں بر حاب اور کزوری کی وجہ سے پدل زیادہ نہال کئے کا جو مارضہ تھا جھڑے اقد س نوراللہ مرقد ہ اپنے آپ کو ای دجہ سے معذور خیال فریائے تھے۔ حمزت القدس نورالله مرقد واپنے یاؤں پرچل کرحضور اکرم مالٹانی کے در باراقدس بیں حاضر نہ ہو تھنے کوخلاف

## 

ادب سی محت بول مے (وہیل چیر پر تو اب مجی در ہارالڈس بیں حاضری ہوئتی تھی جس طرح دوسرے بزرگول کامعمول ہے )ای دجہ سے ساتھیوں کےاصرار کے باد جودعمرہ پرتشریف ندلے گئے۔

حضرت اقدس نورالله مرفده نے مجمی ایسا رویہ اعتیار نہیں فرمایا، جس سے اپنی بڑائی خلا ہر ہو ہلکہ آپ کی ہرادااور مفتلو سے عاجزی کی جملک ظاہر ہوتی تھی۔آپ کی ایک تحریر طی ہے جس معلوم ہوتا ب كدأ ب اب أب آب كوحضور اكرم الفيام كحضور كيي في فريات تع - يتحريم آب في اي ايك خادم کودی جب وہ ج بیت الله شریف کے لیے جانے لگا کہ جب مدیند منورہ میں صفور اکرم نالل کے دربار میں حاضری ہوتو یت ور پر حکر میری طرف ہے سلام عرض کرنا ،اس خادم کے مطابق کہ جب میں مکہ مرمہ پنچا تو حضرت اقدى نورانلەم قدەكى تحرير كوكھول كريز ها توشپال كرره كما كيونكدا سے بہت كرال محسوس ہوا. كدان الفاظ كوكس طرح اپني زبان سے ايس عظيم ستى كى طرف سے منسوب كر كے حضور اكرم تاثيل كے در بار اقدس میں حاضری کے وقت اوا کرے۔ بہرحال اس نے علماء کرام سے رابطہ کیا تحریر تو نہ دکھائی بكك معلوم كيا كداس متم كي صورت حال موتو كياكيا جائد انهول في فرماياك آب پرضروري ہے كدجب پہلی وفعہ دربار اقدس میں حاضری ہوا نبی الفاظ کو پڑھ کرسلام عرض کریں پھر اس کے بعد جب بھی حاضری ہوتو ان الفاظ کوچھوڑ کر حضرت اقدس کی طرف ہے سلام عرض کریکتے ہو۔خادم کے مطابق کہ بیقو خدا ہی جانتا ہے کہ جب ان الفاظ کے ساتھ اپنی گناہ گار ذبان سے حضور اکرم ٹڑگٹی کے دریار اقدس میں حضرت اقد س نورالله مرفده کا سلام عرض کیا تو کیا کیفیت ہوئی؟ حضرت اقدس نورالله مرقد و کی وہ تحریر بھی پیش خدمت ہے۔

> بارگاه رسالت على صاحبها الصلوة والسلام هديه صلوة و سلام من ارزل الخلالق واخبث الخبائث مظهر حسين غفر الله له الصلوة والسلام عليك يارسول الله

الصلوة والسلام عليك يارسول الله الصلوة والسلام عليك يا رسي الله الصلوة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلوة والسلام عليك يا حبب الله الصلوة والسلام عليك يا سيد ولد آدم الصلوة والسلام عليك يا سيد ولد آدم الصلوة والسلام عليك يا سيد ولد آدم

91 79 ( made of the company) 68 265 10

الصلوة والسلام عليك يا رحمة اللعالمين

الصلوة والسارم عليك يا خاتم النبيين

الصلوة والسلام عليك يا شفيع المذنبين.

حفرت مدنی نورانشر قد و کی طرح حفرت الدی نورانشر قد و کوجی اگریزی نگافت ہے بخت نفر ہے ہے۔ بہد سلمانوں کوان کی نقائی کرتے و کھتے تو بہت و کھکا اظہار فرماتے جب اسکولوں میں چنی نفر ہے و وقت چھوٹے چھوٹے بچوں کو شرخ پتلون اور صلیب کا نشان نائی پہنے و کھتے تو بہت رنجید و ہوتے فرمایا کرتے کہ بیسیائیوں کا غذبی نشان ہے اور مسلمانوں کواس کا احساس نیس کہ وہ اسے مرف فیشن بھتے تیں صالانکہ اس سے عیسائی عقیدہ کا پر چار ہوتا ہے۔ اس سے ان کے مقیدہ سٹلیٹ ( تین خدامانا) اور صفرت عینی ماین کو بھائی پر چرا حائے جانے جانے کے مقیدہ کا اظہار ہے۔ حضرت مدنی نورانشر قدہ کی وردی میں ساری زعمی کھدر کا لباس استعال فرمایا بخت کرمیوں میں بھی کھدر کا لباس استعال فرمایا بحت کرمیوں میں بھی کھدر کا لباس استعال فرمایا بحت کرمیوں میں بھی کھدر کا لباس استعال فرمایا بہت کا ظہار فرماتے کہ جرکوئی بھتا کہ جتی محبت اور تعلق موتی۔ ہرایک کے ساتھ البی شفقت اور اپنائیت کا اظہار فرماتے کہ جرکوئی بھتا کہ جتی محبت اور تعلق حضرت اقدی نورانشہ مرقدہ کو کو میرے ساتھ ہے کی اور کے ساتھ نہیں۔ اگر حضرت اقدی نورانشہ مرقدہ کو اور الشہ مرقدہ کو کو میرے ساتھ ہے کی اور کے ساتھ نہیں۔ اگر حضرت اقدی نورانشہ مرقدہ میں البی سے مقدی اور کے ساتھ نہیں۔ اگر حضرت اقدی نورانشہ مرقدہ کو کی میں اسکان کر ساتھ نہیں۔ اگر حضرت اقدی نورانشہ مرقدہ کو میرے ساتھ ہے کی اور کے ساتھ نہیں۔ اگر حضرت اقدی نورانشہ مرقدہ کو میرے ساتھ ہے کی اور کے ساتھ نہیں۔ اگر حضرت اقدی نورانشہ مرقدہ کی دور کے ساتھ نہیں۔ اگر سے میں کو میں کو میں کو میں کو مقد کی اور کے ساتھ نہیں۔ ان کے میں کو میں کو

## \$ 992 \$ \$ \$2005 do is \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

کے سب سعلقین کوایک جگدا کھا کر کے اس بات کے متعلق پوچھا جائے کہ حضرت اقد س نورانلد مرقد ہ کوکس کے ساتھ زیادہ محبت بھی تو یقینا ہر ایک اس بات کواپنے حق بیں جابت کرنے کے لیے ایسے ایسے دا تعات سنائے گاکہ آپ کی ایک کے حق میں فیصلہ کرنے میں یقینا اپنے آپ کو بے بس محسوں کریں ہے۔

مضمون بہت زیادہ طویل ہوگیا ہے انتصار کے ساتھ صرف چند واقعات ہی تحریر کیے ہیں ور ندا بھی تو حضرت اقدس نور الله مرقدہ کی زندگی کے کئی پہلوتھ رکرنے ہے دہ گئے ہیں (شاید دوسرے حضرات اور علاء کرام ان پر دوشن ڈالیس) حضرت اقدس نور الله مرقدہ کے حالات و دا قعات است نیں اور دل کی حسرت بھی ہے کہ انہیں بیان کرتے کرتے ہی اپنی بھی زندگی کی شام ہوجائے۔

آ خریمی شکران نعمت کے لیے عرض ہے کہ جتنا حصرت اقد س نور الله مرقدہ نے اپنی خصوصی شفقت ے اس حقیر پر تقصیر کونواز اے شاید ہی کسی کونواز اہو، جیسا کہ عرض کیا ہے حضرت اقد س نور اللہ مرقدہ اپنے ذاتی کام میں کسی کی مدونییں لیتے تھے۔ جوتا پہنتے دت اگر کوئی جوتا پہنانا یا سیدھا کرنا چاہتا تو منع فربا ویے لیکن اس ناچیز کومجمی بھی حضرت اقدس ٹورانلد مرقد ہ نے منع نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ جصے کے دن لا ہور ہے ایک ڈ اکٹر صاحب حضرت کے ہاں مہمان آئے جمعہ کے بعد جب حضرت اقد س نورانلہ مرقدہ مجدے باہرتشریف لائے تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ حضرت اقدس نورانلد مرقدہ کے جوتے مجھے ویں میں بہتانے کی سعادت حاصل کرنا جا بتا ہوں۔ میں نے ان کے احراد پر جوتے انہیں وے ویے جب وه جوتے پہنارے تعلق حضرت الدس نورالله مرقده نے انہیں دیکھا تو فورا مجھ پرشکایت آمیزنگاه ڈ الی لیکن شفقت کی وجہ ہے زباں ہے بچھ نے فر مایا۔ حضرت اقد س نورانٹد مرقد ہ کے یاؤں میں جرامیں یبنانے کی سعادت گھر میں ان کی بیٹیوں کو حاصل ہوگی لیکن باہر (جب حضرت اقدس نوراللہ مرقد وسنر میں ہوتے) بار ہا مرتبداس حقیر پرتھیم کو پاؤں میں جرامیں پہنانے کی سعادت یوں نصیب ہوتی کہ حضرت اقد آنورالله مرقده وضوفر ماليت تو خود اي پاؤن مبارك أيم برها دية اورية اچيز پاؤن مين جرامیں پہنا دیتا۔ای طرح حضرت اقدس نوراللہ مرقدہ تشریف فرما ہوتے۔میز بان اور دیگر بہت ہے ا مباب موجود ہوتے لیکن جب حضرت اقد س نوراللہ مرقد ہ کو بیت الخلاء جانے کی حاجت ہوتی یا وضو فرمانا موتا قواس ناچز کونام سے پکار کرفر ماتے کہ پانی کالونا بحریں اگر بھی میں اس وقت یاس نہ موتا تو مير منعلق يو محية اور بحم بلوات جول اى مي حاضر خدمت موتا أو مجمع يانى مجرف كافر مات كوياك کسی اور سے ذاتی کام میں معاونت نہ لیتے بلکدائں ناچیز کو ہی خدمت کے لیے نواز تے۔ BE 993 TO BEMOUNDED OF CHENDED OF CITED OF

آ والب آ جمیس الی المیل می مورت دی می کوام ان کے جیب و فریب ایجہ برایک کوام کے مال ان کے جیب و فریب ایجہ برایک کوام کے مال ان ان کے جیب و فریب ایجہ برایک کوام کے مال مال ان اللہ شاہ بخاری المیل کی وفات پرسید ایمن کیا تی صاحب نے یہ اشعار کی ہے ۔ خاری صاحب نہیں ہے کی میں اس میں ایمن کی اس کے مال کی کھیت کی ترجمانی کرح کے ۔ خاری صاحب نہیں ہے کی میں اس کے اس کا کی مال کی کھیت کی ترجمانی کرح کے ۔ خاری صاحب نہیں ہے کہ میں اس کے دوائے میں ایمن کی اللہ کی کا میں میں ایمن کی اللہ کی کہیں کے دوائے میں کر باہوں۔ اس کے جموانی میں کی کھیل کر جا ہوں۔

سکون زیست کی دولت لٹا کے ویٹے کئے ہم ایک کوہر یکٹا کنوا کے بیٹے کئے

وہ جب سے چمرہ الوار چمپا کے بیٹہ سکتے

ہم اپنی ٹکوں یہ فیعیں جلا کے بیٹہ کے

ترس رس میں تکامیں آپ کی صورت کو

اب آ ممی جاد کرسب لوگ آے بیٹر کے

قریب کر کے مجت سے ایک دنیا کو

جیب بات ہ، خود دور ما کے بیٹے کے

وفا شعار ھے آپ، کیا ہوا خدا کے لیے

كمائية إدول عداكن بحراك بيشك

مارا کی نبین گانا کہیں تہارے بغیر

گریں آپ ، کرکیں ٹی لگا کے بیٹر مج

زیل ہے چواول بیل مم موگل حمی ہوئے وفا

كداب فلك برستارون عن جاك ويد مح

روال رہے گا ہوتی کاروال قامنی کا عدد نہ جمیں کہ ہم ول بجما کے بیٹر سے

لاپ کے چاک کر بیاں کریں کے باطل کا ۔ وہ یہ نہ مجھے کہ ہم چاٹ کھا کے دینے کے

ଉଉଉଉ

# رأس الاتقياءا ورمر شدالعلماء

کے مولانا مظہر سین کاظمی 🌣

سوموار کا دن تھا سرز والمج سام اھٹام کو چار ہے ہاتم الحروف اپنے ایک مبربان دوست کو ماتان جزل بس اڈے پر ملنے کے لیے گیا۔ علیک سلیک کرنے کے بعداس نے بتلایا کد آج میج وس بجون آیا اور فون پر بتلایا گیا کد آج و و شخصیت اس دار فانی ہے کوچ کر گئی ہے۔ جس کی تربیت شخ الاسلام واسلمین مصرت مولانا سید حسین احمدصا حب مدنی میں پینے نے فاص طریقہ سے فرمائی تھی۔

آج وہ مخصیت اس دنیا ہے رخصت ہوگئی جس کا قلم ہراس آ دمی کے خلاف لکھتا تھا جو سئلہ جن ہے انحراف کرنے والا ہوتا۔ وہ شخصیت آج دارالفتاء ہے دارالبقاء کی طرف چلی گئی ہے جس کی تحریر دشمنان اسلام کے خلاف نگلی تلوار کی حیثیت رکھتی تھی۔ آج وہ شخصیت رصلت فریا گئی ہے جس کی تقریرین کر باطل پر سکتہ طاری ہو صانا تھا۔

آج و چھسے دنیاہے چل گئی ہے جس نے پاکستان میں اس وقت تحفظ ناموں صحابہ بوئوں کے لیے تحریک بنائی جب دشمنان صحابہ بخائیم کھل کر صحابہ کر ہٹم کے خلاف بجواس کر دہے تھے۔

آئے وہ شخصیت اس دنیا ہے آخرت کی طرف چلی گئی ہے جو کسی دور میں مولانا غلام غوث ہزار وی پینیائے شانہ بشانہ نظر آتی تھی۔

آج و ہٹخصیت اس دنیا ہے چلی گئی جوشتخ الا دب مولا ٹا اعزازعلی صاحب بینیڈ کے سامنے دو زا نو ہوکر پیٹھتی تھی۔ آج کون تخصیت اس دنیا ہے گئی ہے جوالک وقت میں قادیا نیت کے خلاف گفتگو کرتے ہوئے نظرآتے ہیں تو دلاک کا ابارنگادیتے ہیں۔

آج و و خصیت اس دنیا ہے گئ ہے جو کسی وقت میں تحریر وتقریر کے انداز میں روافض کے خلاف مختگوفر ہاتے تو روافض کی جزیں کھو کھلی کر کے رکھ دیتے ۔

الماكن كسوانة عيل احربورسال ضلع جعنك

آج و و فوصیت سنیوں کو يتم كر كے چلى كى جومجى مسئله خلافت بر مفتكو فر ماتے أو مودود بت ( جماعت اسلامی ) اور بزیدیت کے بینے او میز کرر کھ وہتے۔

آج و و فضیع اس و نیا سے چلی کی ہے جو مجمی سیدنا امام حسین عاملذا ور الل بیت اطہار کی حقانیت اور پریکے کے نمتی و بھور پر گفتگوفر ماتے تو پزیدیت کے محلات کر ز جاتے ۔

آج و و مخصيت اس دنيا سے رخصت مول ب- جوعقيد و كفليم جز مسلد حيات التي سَرَيْهُ إِدِ لاكل ك ساته كلام فرمات تو مماتيت ك محلات كوآك لك جاتى - آن وه فعيت اس ونيا ي كل جس ف بھی بھی تحقیق ا کا ہرین کے علاوہ کسی کی بات کو تبول نہ کیا۔

آخ و و شخصیت اس دنیا سے پہلی گئی ہے جوعقا کدونظریات میں ایسے پختہ تھے جب اپنے حضرات نے بھی کہا کہ زی افتیار فرمائیں تو حضرت نے زی نہ برتی۔

آج و شخصیت اس و نیائے گئی ہے جس کے سامنے استاذ محترم امام المناظرین حضرت اقدس مولانا محمراهين مغدرصا حب اوكا رُوي بَيَنْيَهُ بَهِي ووزانو بوكر بينْ عنه\_

آئ وہ خصیت رخصت ہوگئ ہے جو آخری وقت تک علاء حق کے کال تر جمان کی حیثیت سے نظر

ے۔ آئ وہ خصیت اس دنیا ہے گئی ہے۔جس نے کئی مرتبہ تج وعمرہ کی سعادت حاصل کی۔ آج وہ خصیت اس دنیا ہے رخصت ہوئی ہے جو چلنے میں تو فرو دا حدنظر آتا تھا لیکن حقیقت میں۔ اور ج

آئ وہ شخصیت اس دنیا ہے رخصت ہوئی ہے جس نے زندگی کا بیشتر حصہ جیل کی کال کونفر یوں مِن گزارا۔

آج وہ شخصیت اس دنیا سے رخصت ہو کی جو بھی شیعہ، مودودی اور دیگر باطل کے ساتھ اتحاد نہیں كرتيضه

ان سب باتوں کا مصداق کون تھا جو حضرت مدنی میشد کے خلیفہ مجاز تھے۔ جو و کیل صحابہ بی ایم تھے۔ جوراس الاتعمّا ہے۔ جومرشد العلما و تھے۔ جو پیرطریقت تھے اور ولی کامل تھے۔ جوتح یک خدام افل السنّت دالجماعت پاکتان کے بانی دامیراول تھے۔ وہ تھے سیدی دمرشدی حضرت اقدس مولانا قامنی مظهر حسين صاحب چكوال والے بكتنيج .....جوانقال فرما ملح بيں \_اناللہ وائاليہ راجعون \_

## OCOUNTS ORGANISTO ORGANISTO ORGANISTO

شوق زيارت

راقم الحروف نے پہلے ہی مطرت مرشدی مُلاثا کا اسم کرای آیا۔ و مرتبہ منا ہوا تھا گیان ہب میں سنے جامد خرالمدارس میں وورہ حدیث کیا اوراور لمرا شد کے بعد ایام الدناظرین استاؤ محترم والا نا عمد و میں صندرسا حب اوکا ڈوی مُلاثات یاس جامد خمرالمدارس میں بی ایک سال کے تر این کورس کے لیے سامنر ہوا تو مطرت میں واز اند طریق مرشدی مُلاثات کا وی کار میں روز اند طریق مرشدی مُلاثات کا وی کار میں روز اند طریق مرشدی مُلاثات کا وی کار میں روز اند طریق مرشدی مُلاثات کا وی کیا ہوتا تھا۔

جب بار بار معرت مرشدی نبتینه کا اگر فیرسنا او ول مین به قا اداک باالله دوون مکهای د ب جس دن معنوت بار بار معرت مرشدی نبتینه کا اگر فیرسنا او ول مین به حال کے لیے کا دو کو سلط میکر میں بحث دن معرفی بواقا فر بنده مدرسه می بن حال کے لیے کا دو کو سلط میکر میں محتصین بواقع و بال برخو کیے خدام ابلہ یہ والجماعة کے ماہر مستقل ما بنا مدحل جار کا قاری بن کیا او ایک موقع کر کے خدام ابلہ یہ والجماعة کے موجودہ امیر معتمل ما بنا مدحل صاحبزادہ مولانا قاضی ظهور العیمین ما حب اظهر دخلاکاد دو کو شدم موفی محدشر ایک مستقل صاحب کی بنی کا نکاح برحان حال کا حضرت مصاحب کی بنی کا نکاح برحان حال کے ساتے تھر ایک الائن میں میں میں میں میں میں کم کرمایا۔

جب علم الآورزياد وخوقى مولى علواب تو حضرت كى زيارت يقينى موكنى ب - بالآخر مفت كاون المجتبي كارون بين موكن ب - بالآخر مفت كاون آئين كلوركون سے ايك قافله كى صورت بى جس كى قيادت مولانا قارى محرميد الله صاحب فاروقى بمكر ما الله ما الله ما الله ما الله من بيني تو اور ملاء ومشاركى كى زيارت موكى كيكن دل بن فوابش تحى كه يالله جلدى حضرت مرشدى مكتبه كى زيارت نصيب فرياد سه بالآخر حضرت مرشدى مكتبه كى زيارت نصيب فرياد سه بالآخر حضرت مرشدى مكتبه كى زيارت نصيب فرياد سه بالآخر حضرت مين بين كى كينا مال الكه كروجهم والدورازقد وقامت والدائلة مين مراسيده بررگ تشريف فريا حجربن كى كفتارا ورا فلاق مين حضرت بدنى مينه كال مورت مراجى كال مورت بين كى كفتارا ورا فلاق مين حضرت بدنى مينه كال مورت به الله ورست بين بين بين كال مورت بين كى حضرت بين كى كورت بين كى المورت بين كى حضرت بين كى المورت بين كى حضرت بين كى ورست بين بين بين بين بين بين كى دمشرت بين كى ورست بين بين بين بين كى دمشرت بين كى ورست بين كى ورست بين بين بين بين كى دمشرت بين كى مورت بين كى مورت بين كى دمشرت بين در كى دمشرت بين كى دمشرت كى دمشرت

ای موقع پرایک صاحب معرت مرشدی مکتله که دایند کند سے کے ساتھ بیٹے ہوئے فیے انہوں نے بتایا کرایک علاقہ بھی ایک مولوی صاحب کی تقریر حمی تو ہم نے اس کو کہا عقید و حیات النبی ساتھ اپنے تقریر فریا کمی تو اس نے کہا کہا آپ خدای تولیس ہیں؟ تو معزت مرشدی مکتله نے بش کر جواب منابعہ فرمایا کہ کیا حیات کا عقید و مرف خدام کا عقید و ہے! الکہ بیاتا م ابلسته والجماعة کا ایک ابھا فی مقید و تج جو OK 007 DE OKTION JOBNE OK COLOR OF THE COLOR

ضرور پائے اہلیں والجماعة میں شامل ہے۔ ہواس کا بحر ہو کا کئی ناویل ہے جمی تو ووال ﴿عدوالجما صعا سے خارج ہوکراہل ہدمت میں شامل ہو جاتا ہے۔

ے حاری ہو راہی ہوت ہے۔ ان اور کا تو حضرت مرشدی نافیقہ کے پاس مونی محمد شریف صاحب کی میں جمل میں افراد ان آیا تو ارکا تو حضرت مرشدی نافیقہ کے پاس مونی محمد شریف صاحب کی میں جمل ماضر ہوا موسول ساحب نے انسان کی انسان مرشدی نافیقہ کے کام کرتا ۔ جاور حضرت اقدی سے تیصف کی خواہش ہی دکھتا ہے ۔ تو حضرت مرشدی نافیقہ نے کر وقو راتم الحروف نے حضرت اقدی کے وست اقدی جس اپنا ہاتھ ویا ۔ مصرت مرشدی نافیق نے راتم الحروف کو بیعت فر ماکر سلسلہ دیوجی شامل فرما یا اللہ تھائی ان کو و نیا اور آ خرے جس مرا اے فیم مناس فرما یا اللہ تھائی ان کو و نیا اور آ خرے جس میں مرا اے فیم مناس فرما یا اللہ تھائی ان کو و نیا اور آ خرے جس میں مرا اے فیم

#### آ خری بات

خلاصہ بیہ ہے کہ دعزت اقدس مرشدی میلیوسنے اپنی مہارک زیم کی لد ہب المت کی خد ماہ ہے۔
لیے وقف کر دی تھی اورانہوں نے تی قوم پر جواحسانات فرمائے ہیں ان کوئی قوم تا قیا مست فیس ہملائک ۔
د عاہے کہ حق تعالی جل شانہ امیر مرکز ہیہ دعزے اقدس مولانا صاحبزادہ قامنی محمد ظہور المسین صاحب اظہر یہ خلااورد کیرلواحقین کومیرجیل حطافرہائے۔

، اور الله تعالى بم سب كوتمام فتول في محفوظ فر مات بوئ حضرت اقدس مرشدى مكيد محفن كو عام كرن كي توفيق د ب-

> غیرمسلک دالوں ہے اتحاد .

> > معرت قائد السنت مينية كلية مين ...

جوافراد یا جماحتیں صفرات خلفائے راشدین امہات الموشین ، اال بیت اور سما بہ کرام رضوان الشطیم اجھین کے بارے افراط و تفریط میں جاتا ہیں اور الل السلت والجماحت کے بھا می مسلک کی پابندی نیس کرتے ان سے اشتراک و اتحاد بھی مسلک کے پابندی نیس کرتے ان سے اشتراک و اتحاد بھی مسلک کے لیے بہت زیادہ مہلک ہے۔ اردتیاد کی رجب ۱۳۹۱ء میں ۲۹۰

# سفينه حق كاناخدا ..... چل بسا!

كمنظر مولانا محرعبدانته

کا نکات کا ہر مر بوط نظام ،گردش کیل ونہار کا با قاعدہ تسلسل ،موت وحیات کا لا تمای سلسلہ اس امری نظان دہی کر تا ہے کہ اس دنیا ہم کسی چیز کو بھی ثبات نہیں ۔ ضبح کو طلوع ہونے والا سورت پیغام لاتا ہے کہ نصف النھار کو پہنچ کر دوبہ زوال ہونا اس کا مقدر ہے ۔ چودھویں رات کا چاندا پی پوری تا بانی کے ساتھ بگار بگار کہتا ہے کہ بدر ہلال سے بدر منیر، بدر منیر سے بدر ہلال بننے کا بیسلسلہ تا قیام تیا مت جاری رہے گا۔

بالکل نیمی کیفیت موت وحیات کی ہے۔ پیدا ہونے والا پر اپنی فانی زندگی پر انگرار ہوتا ہے اور ہرجانے والا بیدا بنی کیفیت موت وحیات کی ہے۔ پیدا ہونے والا پر اپنی فانی زندگی پر انگرار ہوتا ہے اور ہرجانے والا بیدا حساس دلاتا ہے کہ بید چندروزہ حیات مستعارگز ارکراہے ہر حال اس دنیا ہے کہ وہ مالک حقیقی کو ہونا ہے۔ اس لیے ہرذی شعور اور صاحب عقل بیلم اس بات کی پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ مالک حقیقی کو راضی کرنے ۔ اور اس کی زندگی اس کے ابنائے جنس سے ممتاز ہواس کے دوست اور شاہراہ زندگی کے دیگر رفقاء اسے اپنے لیے روشی کا مینار قرار دیں ۔ اس کے نقش قدم پر چانے کو اپنے لیے فتر ہمجھیں ۔ اس جذبے نے دنیا ہی بیٹر اللہ کی شعبیات کوجم دیا جن کی زندگیاں واقعی دیگر انسانوں کے لیے نہر فتا ہا اس اللہ احترام بلکہ قابل تعلیہ بھی ہیں ۔

سیحقیقت بھی مسلمہ ہے کہ موت کی آتھوں میں ہرچھوٹا، بڑا، عالم، جابل ایک ہی حیثیت رکھتا ہے۔ بیند کسی بادشاہ سے مرعوب ہوکراس کے ساتھ دعایت کرتی ہے اور نہ ہی کسی مفلس وقلاش کی بے کسی و پے بسی سے ناجائز فائد واٹھا کراس پرزیادتی کرتی ہے۔

د نیایس انسان بری بری فوحات کرتا ہے اور طلیم ترین فاتح کہلاتا ہے اس کی فوج اور بہادر آپائی بری بری سلطنوں کی اینٹ سے اینٹ بجادیتے ہیں۔ برے برے مکوں کو پامال کر کے وہاں کی تہذیب و فران كا فا عد مادية إلى المان من 2005 كا 199 على المان من 2005 كا 199 على المان من المان من المان المان المان المان المان المان كا المان المان كا المان المان كا ا

کئین موت کا یہ چنگل جب اس کی تئی ہوئی گردن کی طرف افت ہے تو نداس کے حواری اس کو بچا سکتے ہیں نہ بڑے یہ نہ کر دے بڑے بیات کے درمیان کی حم جی نہ بڑے بڑے شرز در پہلوان اور جا نباز سپاہی ہوت کی امیر وفریب فقیر دشہنشاہ کے درمیان کی حم کا فرق نہیں چھوڑ تی لیکن اس کے باوجود بعض شخصیات ایس بھی ہیں موت اپنی پوری تندی و تیزی ، جروقبر کے باوجود ان کی زندگی کو کو ام سے نہیں چھین سکتی ۔ ان کی حیات مستعارفا پڑیری کے باوجود موت کی اس دست و بردئے سے محفوط رہتی ہے اور عرصد در از تک ان کا تذکر کونسلاً بعد نسل کوام میں رہتا ہے۔

کیونکہ مختصیتیں کھا ہے معیار قائم کر جاتی ہیں جوانسانی تہذیب وٹدن ، ندہبی روایات اور قو می اندگی کا ایک اہم ترین حصدین جاتے ہیں۔ اس لیے قوم اگر چاہے بھی تو انہیں فراموش نہیں کر سکتی۔ بھی وجہ ہے کہ ایک زندگیوں کو کمایوں کی شکل میں الفاظ کا جامہ پہنا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا جاتا ہے۔ دیان ان مقدمی ہستیوں کی واستان حیات تھی اس لیے چیش نہیں کی جاتی کہ اس کی وجہ ہے وہ

معروف ہوں یاان کی شمرت ہوبلکدان کی زندگی وں کے بلند کردار کوسنج قرطاس پراس لیے نتش کیا جاتا ہے تا کہ قوم وطمت اپنے اس عظیم رہنما کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ جان کردینی ودنیاوی کامیابی ، کامرانی کی منزل ہے ہمکنار ہو۔

کی شخصیت کو بنانے میں ماحول - حالات اور وا تعات ایک اہم کردار اوا کرتے ہیں - ویسے تو قد رت ہر مولود کو فطری طور پرخو بیوں اور صلاح توں نے از تی ہے - اور اسے گوتا گوں صفات سے آرامتہ کر کے اس دار فانی میں ہیجتی ہے - وہ مضف حقق اپنے انصاف کے تقاضوں کے تحت ہرانسان کو انسانیت کے اصول دو لیت کرتا ہے - سیا لگ بات ہے کہ ان تفی صلاحیوں کے اظہار کے مواقع سب کو کسانیت کے اصول دو لیت کرتا ہے - سیا لگ بات ہے کہ ان تفی صلاحیوں کے اظہار کے مواقع سب کو کسان میسر نہیں آتے لیکن جن لوگوں کو سازگار ماحول اور حقیقی رہنما بل جاتا ہے وہ لوگ عظیم کہلاتے ہیں ۔ کیمال اللہ بن کے مولانا ورم بین ہوئے ہیں جہاں ان کی طبی اور ضلقی صلاحیوں کو وظل ہے وہاں شر بیل بین کیفیت قائد اہل سنت حضرت اقد س مولانا قاضی مظہر حسین قدس مولی ہے۔

قائد الل سنت بحفظ نے کیم اکتو بر ۱۹۱۴ء کوشلع مکوال کے نواحی علاقہ بھیں میں وقت کے مشہور عالم دین ومناظر الل سنت حضرت مولانا کرم دین دہیر بھٹنٹ کے گھر میں آگو کھولی۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی ۱۹۲۸ء میں گورنمنٹ ہائی سکول مکوال سے میٹرک کا امتحان اعلی نمبروں سے پاس کیا۔ اور

## CK 1000 NO CK 2000 Troops Of Circ. 30

با قاعدود فی تعلیم کے لیے دار العلوم مزیز بیر جمیرہ میں داخل ہوئے۔ مگر بخت لے یاود ک کی اور آپ اعلی تعلیم کے لیے عالم اسلام مے مظیم دینی اوارہ مرکز رشدو بدایت دار العلوم دیا بند کانی مجے۔

آپ نے وارالعلوم و ہو بند میں جن عظیم الرتبت اساتذہ کرام کے سائنے ذالو ہے کہ فد ملے کیا الن میں فیخ الاسلام والسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی میلید مولانا شہر احمد کی میلید مولانا شہر احمد کی میلید مولانا شہر احمد کی میلید مولانا شہر احمد مولانا اعز ازعلی و ہو بندی میلید مولانا میں مولانا اعز ازعلی و ہو بندی میلید کی شہر المحمد میں اور مولانا میر مبارک علی شاہ فدنس السلمہ اسواد هم جیت بہا ندی و ملم وفن اور اساتی امر میں ہیں ہورہ مدیث شراف کی اساتذہ کرام نے اساتذہ کرام نے میں دورہ مدیث شراف کی اساتذہ کرام نے میں مدر احمد اور ساز میں اور مادیث شراف کی اساتذہ کرام نے مدفر احت اور سازمن کیا ۔ اساتذہ کرام نے مدفر احت اور سازمن کیا ۔ اساتذہ کرام نے مدفر احت اور سازمن کیا۔ اساتذہ کراہ کیا

سلوک واحسان اوراصلاح نفس کے لیے آپ بہید نے اپنے اُستاذ خاص امیر مالنا مجاہد کہیرا مام الذاحدین قطب الارشاد مدرس کنبد خعری حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی لدس سرہ کا دامن فیض تھام کرکسب فیض کیا ۔ شخ محترم نے آپ کوخلعت خلافت سے نوازا۔

قائد اہل سنت کی شخصیت قافلہ ہتی کے لیے مشعل ہدایت اور منارہ نورتھی۔ ان کے وجود مسعود ت زبد وتقق کی تواضع وللہیت، یقین ،معرفت ،علم ودائش، مکارم اخلاق اور نیک کروار کی بنیادی استوار تھیں آ ب کی حیات مستعارا حقاق حق وابطال باطل میں صرف ہوئی ۔ آ پ کے جانے سے ایسا خلا پیدا ہوا ہے کہ مستقبل میں اس کے پر ہونے کی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی آ پ اپنے دور کے نہ صرف جید عالم دین اور ممتاز رہنما تھے بلکہ آپ تواضع للہیت ، خداتری اور اتباع سنت کا بہترین فہونہ تھے

> نگ بلند خن دلواز جال پر سوز مین بروشت سفر میرے کاروال کیلئے

امام الانبیا مسلی الله علیه و ملم کافر مان امار باس دور پرحرف بحرف صادق آر ہا ہے کہ ...... (ترجمہ) نیک لوگ کے بعدد بگرے اٹھتے جائیں گے اور (انسانیت) کی تجھٹ چیھے رہ جائے گی جیسا کردی جو، یاردی مجمورہ جاتی ہے جن تعالی ان کی کوئی پرواؤٹیس کرےگا۔ (ابغاری، منگز ہ سلم ۲۵۸)

حضرت اقدس! کاروان علم وفضل کے ان ہاقیات وصالحات میں سے تھے جنہیں و کھ کراطمینان ہوتا تھا کہ بید دنیا ابھی اہل اللہ نے خالی نہیں ہوئی اور ابھی ہمارے دامن میں ایسے عنج ھائے کرال مابیہ را الرس من المرك المرك

وارت ہے۔ آپ اپنے تبحر ملمی وسعت مطالعہ سادگی ، قناعت ، زہد و تقوی کے لحاظ سے اسلاف دیو بند کا ایک جیتا جا کما فسونہ تنے مسلک فن کے حقیق محافظ ہلکہ اسلاف کی روایات کے پاسبان تنے ......... بسیار خوہاں دیدہ ام لیکن تو چیزے دیگری

بید کوپل میں جوبھی آیا متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکا۔ دین کے متعلق شکوک شبہات لے کرآنے والے تسکین قلبی اور گو ہرمقصود حاصل کر کے لوٹتے آپ کا ہرا کیے حرف ججا تلا ہوتا جیسے دل ہیں تر از و رکھا ہواور ہات کومنقول اصولوں کے پیراے میں دل نشین کرادیتے۔

رف بواور پات و سوس اسووں سے براسے ہیں دار ہے۔

و ایک روح و لفراز ،ایک پیر حسن خوبی ،شرافت و روت کا ایک دریا ، جذب حق کوئی کاایک
پہاڑ ،علوم شریعت کا ایک خزانہ سے وہ می معنوں میں قائد الم است سے ۔انہوں نے چنائی پر پیٹھ کر گلوق خدا

گی ہے لوث خدمت ہے ان کے دلول پر حکومت کی ۔ انہوں نے اسپ علم و ممل حق کوئی و ہے باکی جال

ہازی و جان سپاری اور مخلصانہ قیادت ہے اسپ مربی خاص شیخ الاسلام حضرت مدنی بریشید کی یا د تا زہ رکھی ۔

ہات حضرت مدنی کی آئی تو چلئے حضرت مدنی کے اوصاف جمیلہ کی ایک اونی می جھک سے مخطوط

ہوتے چلیں ۔

واكر ابوسلمان شابجهان يوري لكمت بي .....

حقیت یہ ہے کہ حضرت بدنی بھی تھی ہے قلب دہاغ میں اسلامی غیرت اور انسانی بھر دری کوٹ کوٹ کر بھری تھی ۔ قو می جذبات اور حریت پہندانہ خیالات دگ دگ میں رہے ہوئے تھے ضعف اور کمزوری کر بھری تھی ۔ قو می جذبات اور حریت پہندانہ خیالات دگ دگ میں رہے ہوئے تھے ضعف اور کمزوری کے باد جودان کی بہت مروانہ اور قو می احساس نے انہیں چین سے نہ بینے دیا ۔ فدمت وطن اور اشاعت دین کا جذبہ انہیں سیاب وار لیے پھر تار ہا اور اس راہ کی تمام شکلیں ان کے لیے بال تھیں ۔ آزادی وطن کی جدوجہد کے لیے نہ انہیں عزت کا خیال تھا نہ راحت کا نہ حزیز وں کی پرواہ تھی نہ مال ودولت بیارا تھا۔ انہوں نے رسول خلافی میروی کرتے ہوئے ان دشوار گزار اور پر خطر راہوں میں طعن و شنج کے تیم بھا۔ انہوں نے رسول خلافی میرواشت کی ۔ گالیوں اور نفو بیا نیوں کے طوفان مجی سے بلکہ اس تیم بھی خیارا بور نے داور کی میں اپنے نظریات کے ۔ بھی زیادہ سااور دیکھا۔ محمل اپنے نظریات

#### 

كا علان كرتے رہے۔ (شخ الاسلام -ايك سائى مطالع صلى ٨٥)

قائدانل سنت فدس سره بھی حضرت کرنی ہوئیت کا پرتو تھے وہ بھوعہ کمالات تھے۔ان کی حق مولی و بھوعہ کمالات تھے۔ان کی حق مولی دیا تو و بھوعہ کمالات تھے۔ وہ فیرت، جرائت و بہت اور استقامت واستقلال و کھ کر فیر القرون کی یاد تازو بھوٹی تھی وہ اللی زینج و صلائل اور طاحدہ وزنا دقہ کے معالمے بیس تیج براں تھے۔ وہ دین و خدب اور مسلک وشریعت کے معالمہ بیس بھا طور مسلک وشریعت کے معالمہ بیس بھا طور مسلک وشریعت کے معالمہ بیس بھا ہوں کے جانے اسے بلاخون اور بھی جانے اسے بلاخون اور بھی اور برسرم نبر بیان کر سے اور اعلی باطل کا ملکہ انہیں ورافت میں ملاتھا چنا تیج ترکیک تم نبوت کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت خود تحریفر ماتے ہیں کہ

اس تحریک میں سینکٹر وں علماء نظر بند : و بے اور بندہ خادم علماء بھی سنٹرل جیل ساہیوال ( سابق منگمری ) میں تقریبادس مبینے نظر بندر ہا۔ بندہ کی رہائی ۱۳ جنوری ۱۹۵۳ء کو بوئی۔ انمد دند تر دید قادیا سیت مجھے وراثت میں فمی ہے۔ میرے والد محترم ولانا کرم الدین دبیرر حمت اللہ علیہ نے مرزا غلام احمد قادیانی کوعدالت کے کئبرے میں ذکیل ورسوا کیا۔

(سوانح دافكار ـ قاضى احسان احمر شجاع آبادي منحه ١٥)

یبی وجی تھی کہ وہ جہاں اغیار خصوصاً روافض کے معاملہ میں سیف بے نیام تھے وہاں وہ اہل سنت کہلانے والے اسلاف بیزاروں کیلئے بھی نگی تموار تھے۔ متعدد ایسے معزات جوا پنے کو اسلاف اہل حق کے خوشہ چین کہلاتے ہیں گر جب مسلک اہل حق سے عدول کرتے نظر آتے تو انہوں نے نہایت ظوم ، اخلاص اور پر وقا رطریقے سے ان کا بھی بحر پورتعا قب کیا۔ حضرت قائد اہل سنت فر باتے تھے کہ دین کے معاملہ ہیں مسلحت بوشی دیا نت اور اہانت کے ظاف ہے اور واقعیۃ ان کا بیار شاوسو فیصریحے تھا انہوں نے جہاں پر ویزیت ، ہماتیت ، مودود یت کا تعاقب کیا اور قادیا نیت ورافضیت کے فرکا بردہ عاک کیا وہاں انہوں نے فار جیت کو بھی بے نقاب کیا۔

و و فرماتے تنے کہ جن امور کے بارے میں ہم اخیار پر تقید کرتے میں اور انہیں غلط بجھتے ہیں وہ اپنوں کے معاملہ میں کیسے جائز ہوسکتے ہیں۔ دراصل وہ دین کے صاف و شفاف چرہ پر کی تم کی کوئی کرد وغبار برداشت کرنے کے دوادار نہ تئے۔

وہ اپنے استاد شیخ الاسلام حضرت مدنی بہنیا کے میچ جانشین تھے ان کی تمام محر جد وجہد سے عبارت

## 01 1003 10 0 ( moderate ) 0 ( moderate) 0 ( 1001 ) 10

تقی ۔ جہاں الہوں نے انگرین کے ظاف بھاوت کے جرم ٹن قید و بندکی مدورتیں برواشت کیں وہ بات انہوں نے قادیا نیت کے ظاف جہاد ش حصہ لے کرسات ہو ٹی کی یاد تاز وکی ۔ چنا لیجہ جہاں ایک طرف اسمان سے ۱۹۳۹ میک جہلم ، ملیان اور راولپنڈی کی جیلوں ٹیں پابند سامل رہے تو وہاں ۱۹۵۳ ، کی تحریک شخفائتم نبوت میں مجمی آپ ہی وہم ارزندان رہے ۔

حتی کر پیرانسالی اور شعف کے عالم بی جب مرد ۸ مال سے مجاوز تی آو آپ نے مفرت فی البند علیدہ کی یاد تاز وکرتے ہوئے تعلقا اسحاب رسول مؤیلاً، کی خاطر نیل کی کال وقری کوآباد کیا اور اس کے ویرائے کوصدائے حق سے مورفر مایا ......

مشق میں ان کے کو فم سر پہلیا جو ہوسو ہو میش ونشاط زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو ہو

حضرت قائدا فل سنت قدس مروص نفتار کے تیس بلکہ کردار کے بھی غازی تھے۔ دین دخر بب اور ملک وطت کے تحفظ کی شاید ہی کوئی تحریک الی بوگی جس بھی آپ نے جر بہر ہی تکا اند کردار ندادا کیا ہو حضوصا تحریک خدام افل سنت کی داخ بیل ڈال کرآپ نے ردافض کے بھیلائے ہوئے جال کو تار فکی و عام کیا است کی طرح تو ز ڈالا آپ نے شہر شرقر بیقر بیادر دور دراز دیماتوں بھی بی کی کر پیغام حق کا مام کیا اس کے علاو کی تاری تھیں تقریر میں کس مناظر ساور مراب ہے کے اور دینی مراکز و مدارس قائم فربائے۔ اس کے علاو کی تعمیر نے کے لیے خصوصا خلافت راشدہ کے بیغام کو عام کرنے اور لادین محافت کے تاریو دیجھیر نے کے لیے ماہنا مدحق جاریا و بیات کی تاریو دیکھیر نے کے لیے ماہنا مدحق جاریا ہو تکھیر نے کے لیے انہا مدحق جاریا ہوتی تھی دیا ہے کہ آپ کی موج واگر اور آپ کی تقریر دی تحریر مسلک حقد افل سنت انجام نہ دی ہوں ۔ بھی وج ہے کہ آپ کی موج واگر اور آپ کی تقریر دی تحریر مسلک حقد افل سنت کے آپ کی موج واگر اور آپ کی تقریر دی تحریر مسلک حقد افل سنت کے آپ کی موج واگر اور آپ کی تقریر دی تحریر مسلک حقد افل سنت

حضرت قائدالل سنت مکتفید مسلک اور ذوق عی اکا برواسلاف کے قدم بقدم بقدم ہے۔ یکی وجرّحی کہ ان پر تمام الل علم و تحقیق مجر پورا حمّاد کرتے تھے۔ وہ قلندرانہ جرات اور ایک ایسے بقین کے بالک تھے جنہیں دکھ کرتر جمان حقیقت یکارا فحق تھے ..........

> ہوا ہے کو تندو تیز لیکن چمانے اپنا جلا رہا ہے وہمرددرویش جس کونل نے دیے ہیں انداز خسروانہ

مرآ و .... آج ي كلية موك كليم مندكوآ تاب كدقاظد فل كدوح روان واكابر نظاء والج بندك

ACTIONAL SECTION OF SECURITY ACTOR سيع مانعين اسلاف كي روايات سكاين اوروكيل محابه جالا " طريقة لا كدا ال ساعة قدس سرو" ( والجيه ١٣٩٨ ه مطابق ٢٦ هوري ٢٠٠٠ ويراه رمنكل كي درمياني شب بومت مريح ليالي بهم جب جب رات ك ائد مير سدمهات رب تعدادرة فأب نهار طلوع موسة كيله الكزائيان سلد بالقاتو زبدوتنوى ملم ممل كا آلآب زبان مال سے بد كتے ووسة كر.

> مھ ما مشاق نہ یاؤ کے بیاں میں برکز TLbitible Light as اورز بان قال سے كلم طيب كاورد كرتے ہوئ بيش بيش ك ليے فروب بوكيا . آه سفيندي كانا غداجل بسا

> > كنے والے نے كي كيا!

لوكسائست البدنيسا تبدوم لواحدا

لكسان ومسول البلسه فيهسا فخلذا

كاكد الل سنت بكينة اكريد جسماني طور برجمين والح مفارون وسد مي مكرووا إلى تاريخ اوركروار کے آئینہ میں ہمیشہ زندہ رہیں مے بن قوم کے دلوں سے ان کی یا جمعی مونیں ہوگی اور کہے ہو کتی ہے۔

جی بال وه .....سرخ سفید رنگ ، تیفوی چره ،خوبصورت آلیس ، کشاده بیشانی ، رکش خدو خال الخضب ريش المتحمول مين حيا الجبيعت مين كداز ، رخ روش پراسلام كي چهاروه صدساله روايات كي تا بندگی کا پرتو ، ایک پیکرحسن و جمال ، ایک مجمدخو بی ورمنانی ، ایک سرایا اخلاص ولگیریت یا مطم و معرفت کا مرچشمه، دشد و حد ایت کامنع ، شریعت و طریقت کا مرکز \_حسن ظاہری و باطنی کا جامع \_ ایک منار و نورجس کی ضیایا شیول سے فکرونظر کا دامن منور اور دلول کی و نیا جمکاتی ۔ جس کا سید معرفت الهی کا مخبینه اور ول انواروتجليات كاخزيز قعاب

بردى ناشكرى، ناسياى اور به مروتى موكى اگر بهم آب بكيشاور آب كمشن كو بعلاوي، بى تريس ايسا بمى نیس ہوسکا اور بال جب تک ہمارے جم میں جان ہاس گھٹن کی آ بیاری این خون ہے رہے م ہم راہ وفا کے ربرہ ہیں منزل ی پہ جاکر وم لیں مے

0000

# صراطمتقیم...کے چراغ

كم جناب ضياء الشدخان

میرے پیر دمرشد چیکر شریعت دخریقت یاد گار اسلاف ، قائدانل سنت ، وکیل صحابہؓ، خلیفہ مجاز وشاگر درشیدششخ العرب والیجم سیدحسین احمد بدنی بہتنیہ امیرتح یک خدام اہل سنت والجماعت پاکستان مورور ۲۶ جنوری بروز پیرضی ۴۰ = ۵ بیج اس دار فانی ہے کوچ فر ما مکئے۔

اور يول دارالعلوم ويوبندكى تاريخ كاايك درخشنده باب فتم موكيا ـ

آپ نے ایک سرز مین پرآئھ کوئی جوایک طرف شرک دیدعت سے جربو پی گئی تو دوسری طرف اس پر کفر والحاد کے پہاڑ کھڑے ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعہ سے اس سرز مین کوشرک دیدے سے اللہ رب کفر والداور ذبین سازی سے کفر والحاد دید بھاڑ موقعہ سے نام کا دو ہو بندا ہل سنت و جماعت کی سخوں میں تر جمانی ہی نہ کی بلا اس کا تحفظ بھی کمال جرات اور بے باکی سے کیا۔ آپ نے بمیشہ سلک کو شخصیت پر ترجی دی۔ کی بلکہ اس کا تحفظ بھی کمال جرات اور بے باکی سے کیا۔ آپ نے بمیشہ سلک کو شخصیت پر ترجی دی۔ آپ مسلک علماء دیو بند کا لباوہ اوڑھ کر خار جیت۔ مماتیت اور بریلویت بھیلانے والوں کے لیے ششیر کے نیام عابت ہوئے آپ نے آپ بات کی قطعا کوئی پرواند کی کہ اس طرح سے میرے تعلق رفتا، عقیدت رکھنے والے ترکیک میں مرکزی حیثیت کے حال لوگ میرا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ آپ کی مقیمت کا ایک انفرادی پیلو تھا۔ شخصیت کا ایک انفرادی پیلو تھا۔ انسان کو چھوڑ کر خالعتا نہ ہی جماعت ترکیک خدام اہل سنت کی جوئر کر خالعتا نہ ہی جماعت ترکیک خدام اہل سنت کی بیاور کو سے جمیعت علماء اسلام میں آپ کوایک مرکزی حیثیت حاصل تھی با قاعدہ جمیعت کے خدام اہل سنت کی جمیعت علماء اسلام میں آپ کوایک مرکزی حیثیت حاصل تھی با قاعدہ جمیعت کے خدام اہل سنت کی جمیعت کے مقام اہل سنت والجماعت کے عقا کہ ونظ بات کی جماعت کر کے خاصل تھی با تاعدہ جمیعت کے مقام اہل سنت والجماعت کے عقائد وقط بات کی جمہاں تھی بنیاں تھی کی وزائد کی جاتھ کے مقام اہل سنت کی جمہاں تھی بنیاں تھی کی دین کے مقام دیاں تھی کے مقام کو تیکھ کو مسلک تھی بات کی جماعت کی جمہاں تھی کی مقام اس تھی کی جماعت کی جمہاں تھی کی جماعت کی جماعت کی جماعت کی حقائد کی جماعت کی حقائد کی تھی ایکی کی جماعت کی حقائد کی تھی اور اس کی جماعت کی حقائد کی دھی کی جماعت کی حقائد کی دھی کی حقائد کی دھی جماعت کی حقائد کی دھی جماعت کی حقائد کی دھی حقائد کی دھی کی حاصت کی حقائد کی دھی کی حقائد کی دھی کی حقائد کی حقائد کی دھی کی حقائد کی حقائد کی دھی

الله اين مولا تاعبد العليم خان براور معزت جملي

### 08(1006) 10 08(2005 de sals) 08(2004) 08(2005) 0

الی لیے آپ اس بات کا بڑارٹی تھا کہ کاش یہ جماحت اپنا الگ تاریخی تشخص برقر اررکھی آپ پورے اشراح صدر سے فرماتے کہ یہ جماحت اس طرح پاکستان کی سب سے بڑی نہ بمی جماحت کا مقام حاصل کر لیتی کین برسمی سے تعاد ب بڑے مہ برتم کے علاء پاکستان کی جمہوری سیاست کے گر داب جی ایسے کیسینے کہ ایک دوسری نہ بھی اور سیاسی جماحتوں کو ہوا۔ حال میں قائم ہونے والے والے نہ حقد ہم بھل عمل میں قائم ہونے والے سیاسی اتحاد میں بھی جمعیت علاء اسلام سرفہرست ہے حضرت والا نے متحدہ مجلس عمل کے بارے جس ایک فی مفل جی فرمایا کہ اس سے مقائم میں قائم ہونے ہے۔ اس جی مفل جی فرمایا کہ اس سے مقائم موقی ہے۔ اس جی کو کی شک وشہد کی مغلوم ہوتی ہے۔ اس جی کو کئی وشہد کی مختوب کی بیات انہای معلوم ہوتی ہے۔ اس جی کو کئی وشہد کی مختوب کو کئی دوسری کی بیات انہای معلوم ہوتی ہے۔ اس جی کو کئی دوسری مختوب کو کئی اس جو حضرت کو باتش فرمائی ۔ اس جم کو کہ کی جارت ہو وہ اس بات کی فحازی کر دیا ہے جو حضرت والا نے فرمائی ۔ اس جم کس کا جو کر دار ہے وہ اس بات کی فحازی کر دیا ہے جو حضرت وطبقا سے ایف میں ہوتی ہے اور بیکی میں مانے قرمائی ۔ اس جم کس کس میں ہوتا ہے جو دوست کے دوپ جس سانے آئے۔ دعا ہے اللہ دیو بند کے تقش میں مانے آئے۔ دعا ہے اللہ دیو بند کے تقش سیام مطافر مانے ۔ اور انہیں علاء دیو بند کے تقش میام مطافر مانے ۔ اور انہیں علاء دیو بند کے تقش میام مطافر مانے ۔ اور انہیں علاء دیو بند کے تقش میام مطافر مانے ۔ اور انہیں علاء دیو بند کے تقش میام مطافر مانے ۔ اور انہیں علاء دیو بند کے تقش میام مطافر مانے ۔ اور انہیں علاء دیو بند کے تقش میام میام انہ تو بند کے تقش میام میں انتقال دیار انہیں علاء دیو بند کے تقش میام میام کے اس میں انتقال دیار انہیں میں انتقال دیار دیار آئیں میں انتقال دیار انہیں میں انتقال دیار کے اس میں انتقال دیار دیار کے تام کے اور انہیں علاء کیار کیا کے اس میں انتقال دیار کے اس میں انتقال دیار کے اس میں انتقال دیار کے دور کے آئیں انتقال دیار کے ان کے اس میں کی کو میں کھند کے کہ کو کی کے دور کے آئیں کے دور کے آئیں کے دور کی کھند کی کو کی کے دور کے آئیں کے دور کی کے دور کے آئیں کے دور کے کے دور کے کہ کی کو کی کر کر کے دور کے کہ کو کی کے دور کے کہ کی کو کر کی کے دور کے کے کہ کو کی کو کر کی کو کے کو کی کو کر کر کے کو کی کی کو کر کی کے کو کر کر کے کو کر کو کر کر کے

#### جدا ہو دیں ساست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی

حضرت قائدالل سنت كواندرب العزت نے دو عظیم نعتوں سے نوازا تھا۔ ایک دار العلوم دیو بند میں بحثیت متعلم دوسالہ حاضری اور دوسری شخ العرب والعجم حضرت مدنی قدس سرہ سے بیعت وتوسل۔ دار العلوم دیو بندایک ایسا مدرسہ ہے جس کی تاریخ بوری ایک صدی پر محیط ہے۔ بیدرسہ جس جگہ پر قائم ہو العلوم دیو بندایک ایسا مدرسہ ہے جس کی تاریخ کا گزر جواتو فر مایا کہ المجمع پیاں سے علم کی خوشبو آتی ہے۔ امولا نامی المجمع المحموں میں آتی ہے۔ امولا نامی المجمع المجمع ہوتے ہیں اس مدرسہ کے بارے میں موج کور " کا آنسوآ سے اور فر مایا کہ "بیدامول البامی معلوم ہوتے ہیں" اس مدرسہ کے بارے میں موج کور" کا مصنف رقم طراز ہے کہ اس مدرسہ کی مثال عالم اسلام میں مشکل سے ملے گی۔ "

ب شک بدایک ایک طلیم الشان نعت عظمی تمی ۔ ہاور ان شاء اللہ تیامت تک رہے گی جس سے شریعت وطریقت ۔ جہادوا نفاق فی سبیل اللہ کے ایسے جشمے مجو لے کر قافلہ انسانیت اپنی تھی دور کرنا چلا سمیا۔ ای طرح معزت بیخ العرب والمجم معزت مدنی بہتیاہ کی شخصیت بھی ایک عظیم نعت سے کم نہمی آپ کی میں ایک کے مالات کے مالک تھے یوں تو دارالعلوم دیو بندنے بڑے بدے کئے ہیں۔ جامع صفات دکمالات کے مالک تھے یوں تو دارالعلوم دیو بندنے بڑے بڑے بڑے جہت ہیں۔ آپ ان میں' کو ہنور' کی حیثیت رکھتے تھے آپ نے برصغیر پاک و ہندکی سیاست میں بھی بڑے بڑے انتقابی کام کیے انگریز کے جرواستبراد کامردانہ وارمقابلہ کیا۔ اسپر مالنارے۔ بہرمال بیدو ہندے تھی تھی۔ جس کے انواد ات ہے اب بھی دنیا سیراب ہورہ ہیں۔

یدایک فی الواقد حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آن مائش انسان کے مقام اور مرتبہ
وحیثیت کے مطابق آتی ہے جیسا کہ انبیاء کرام پیخا اور صحابہ کرام پیکٹو پر بڑی سے بڑی آن مائیش آئی کے
اس طرح تا بعین اور تیج تا بعین کو بھی بڑے تھی اور دشوارگز ار را ہوں سے گز رہا پڑا۔ کسی کو راہ فق بیل
جان وینی پڑی تو کسی کو قید و بندگی صعوبتیں بر داشت کر نا پڑی کسی کو کو ڈ سے کھانے پڑے ۔ اس کے بعد
بڑرگان وین اور اولیاء امت کی تاریخ بھی اس بات کی شاہد ہے کہ ان پر بڑی بڑی آن مائیش آئیں کیکن
برلوگ جملی استقامت کا نمونہ ثابت ہوئے۔

ای طرح علاء حق علاء دیوبند کی تاریخ بھی آز ماکشوں سے بھری پڑی ہے۔ جنگ آزادی ہویا تحریک خلافت ، تحریک دیشگ آزادی ہویا تحریک خلافت ، تحریک دیشگ رومال ہویا تحریک خلم نبوت ہویا تحریک خلافت ، تحریک ملاء حق علاء دیوبند تھے۔ جنہوں نے باطل تو تو ان کا مقابلہ بے سروسامانی ہیں بھی دُٹ کے کیا جنگ آزادی کے موقع پر جب علاء کی با ہمی مشاورت ہوئی تو کچھ علاء کا موقف بیتھا کہ اس وقت ہم انگریز کے مقابلہ میں کزور ہیں لہذا جنگ کے لیے تو تف کیا جائے ۔ لیکن اس وقت بانی دار تعلوم دیوبند مولانا قاسم تا نوتو کی بھی ہے۔ ایک تاریخ ساز جملہ کہا کہ 'کیا ہم ۱۳ سے بھی کم ہیں۔' ان کا بیہ بمنا تھا کہ پھر مسلمانان بند نے برصفیر کی تقدیم بدل دی۔ اور پاکستان کی تحریک اپنے منطق انجام کو بین گئی۔

## 

دی اذا نیں ہم نے مجمی مغرب سے کیساؤل بیں ادر مجمی افرایق کے تیج ہوئے صحراؤل میں

اس امیری بی کے دوران آپ کوگر دوں کی تکیف بوئی جس پر ڈاکٹروں نے آپریش کر کے آپ کا ایک آمیری بی کے دوران آپ کو گ ایک گرد د جو تا کارہ بو چکا تھا تکال دیا۔ آپ کے لیے یہ بھی ایک بزی آز مائش تھی لیکن آپ اسلاف کے انقش قدم پر چلتے ہوئے تا ہم تا ہم آپ کے پایا ستقامت میں ذرہ بحر بھی اخترات بیا ہم آپ کے اہتلام میں جیرانہ سالی میں آیا آپ کو ڈی ۔ ایس ۔ کی چکوال کے قبل میں ملوث کر کے جیل بھیج دیا میں اردہ اوران آپ بوجہ ملاحت سپتال کمپلیس زیر ملائ رہے ۔ حضرت والافر مایا کرتے کہ

" دمنرت مدنی بیسون کے توسل سے حق تعالی نے جیل میں اپنے خاص فضل دکرم سے کلی اطمینان بخشا۔"

دمنر ت دالا کے متدرجہ بالا حالات پراگرا کی طائزانے نظر ڈالیں تو یقینا یہ کہنا ہے جانہ ہوگا کہ آپ کا

مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا تھا۔ آپ نے سراط متقیم پر چلنے کے لیے سیح معنوں میں انل سنت کی رہنما الی

فر مائی۔ آپ سراط مستقیم کا چراخ تے۔ آپ ای مقصد کے چیش نظر ایک طویل عرصہ تک اپنے ما بنامہ حق

چاریار فریم ہے اواریہ میں سراط مستقیم کے متوان سے ضمون لکھتے رہے تا کہ لوگ سید ھے داستے پر چل کر

وین و دیا کی عافیت حاصل کرسیس۔ اپنے بنیا دی مقائد کی اصلاح کی طرف رجوع کر لیس۔ آپ برتی کو

حضور اکرم میج نام اور سحابہ فریخ کی محبت میں سرشار دیکھنا چاہتے تھے آپ کی خواہش تھی کہ برتی تو جوائی کو

انا لله وانا اليه راحعون

مالت کے باعث اے کمل نے کر سکے اور ہوں میسید ہے رائے کا ایک چراغ بھو گیا۔

# لا ہوردے تکی اگنے آجاؤ

كمنظر حاتى امجد حسن صاحب أبخ

. قانون فطرت ب كدكائات رتك وأوص كى في كوثبات نيس ووام نيس برج زفانى بسوات الشبط جلاله كـ كل مفس ذائقة الموت كاللآانون كمطابق برزنده بستى كآخرى منزل موت ہے آج جوال دنیا میں آیا ہے اسے کل جانا ہے۔لیکن پچے ہتمیاں ایسی عظیم صفات وا ممال سے متصف ہوتی میں کہ جن کا ونیاہے پر دہ فرمانا انفرادی اور اجہا کی نقصان ہوتا ہے۔ حضرت مولانا قاضی مظہر حسين صاحب بينيد كاشارالي بي عظيم استيول من بوتا ب دهرت بينيد كاشاران لوكول من بوتا ب جوزندگی کی حقیقت مجھ لینے کے بعداس عزیمت سے زندگی گزارتے ہیں کہ موت بھی ان پرناز کرتی ہے۔ مهتم دارالعلوم ويوبند حفرت مولانا قارى محمر طيب صاحب بينجة نے حضرت مولانا سيدحسين احمر

مدنی صاحب بینیدی وفات کے بارے فرمایا تھا کہ'' معزت ممروح صاحب بینیدی کی وفات اس صدی کا سب سے المناک مانحداور ایک عظیم ملی نقسان ہے۔جس کی حلاقی بظاهر اسباب مشکل ہے ایک جامع ہتمیاں دیر ہے بنی ہیں اور جب اٹھ جاتی ہیں تو ان کی جگہ لمی مدت تک خالی رہتی ہے۔''

عالم اسلام کے متاز عالم وین مولانا ابوالحن علی ندوی صاحب نے اپنے طویل تعربی بیان کے آخر مين ارشاد فرماياك " مولاتًا كى وفات علم وسياست كى بزم من جوجك خالى موكى إس كافسوس كرنے والے اور اس خلاکومسوں کرنے والے بہت ہیں کیکن اخلاق وانسانیت کی معب اوّ لین اور شدشین میں جو جكه خالى موئى باس كااحساس كرنے والے شايد كم بيں۔ شايداس ليے كدانسانيت كوكوئي ايمام تينيس سمجاجا تا كركى بزرگ يا عالم كواس معيارے جانجا جائے اوركس مردكال كا الحد جانے سےكوئي خلا محسوس كياجائ محرمير انزديك آدميت كاس قط، انهانية اور انحطاط عام كردور مي مولاناماني ماحب بينيك كاحادثه وفات ايك برااخلاتي خماره اورانساني حادثه بيا"

جو تا از ات حضرت قاری طیب صاحب بھاللہ اور حضرت مولا نا الوائم ن ندوی صاحب بھینہ نے دخترت یہ نی صاحب بھینہ نے دخترت یہ نی صاحب بھینہ نے دخترت یہ نی صاحب بھینہ کے ہارے بیس ارشا و فرمائے۔ وہ بالکل حضرت قاضی مظہر حسین صاحب بھینہ کے مصاد آبا تے ہیں۔ کیونکہ حضرت قاضی صاحب بھینہ اپنے مرشد کی بالکل مجی تصویر ہے۔ اور ہادی کل حضور رحمت اللعالمين خالائم کے اسو ہ حسنہ کے شیدائی متی۔ شغقت ورحمت، طم و تواضع، طور کرم، جو دولو ازش، اپنا دوا فلاس، فدمت و مدارات کے حسن دپاکیزگی نے حضرت قاضی صاحب میں کہنے کی فخصیت کو استہائی و آبا و بر بنا دیا تھا۔ آپ دوئن صنیف کی شیم جاود ال، حربیم چشتیاں کا چرائ ہے۔ مشد کے مشداور میں ضاحب بھینہ کی شیم جاود ال، حربیم چشتیاں کا چرائ ہے۔ مشرت معارف کی فدمت و اشاعت سے روش اور را تیں ذکر و خشیب الی سے پر نور تشیب الی سے بر نور تشیب الی سے بر نور تشیب الی سے بر نور تشیب مطلب مشرب سے مشداور میدائن میں جرات دہمت کا کو وگر ال تھے۔ وہ قطیب شعلہ شربیت کے ہادی ، طریقت کے مرشداور میدائن علی میں جرات دہمت کا کو وگر ال تھے۔ وہ قطیب شعلہ بیاں کہ جس نے مسلمانوں کے سینوں عیں خاص طور پر ظفاء وراشدین اور تمام صحابہ کرام شائی کی کہ بیاں روشن کیں۔ حضرت ان لوگوں جس سے تھے جوزندگی کو فدا کی دی ہوئی امانت مجمد کراس طرح کی اور اس میں بین اور ترام صحابہ کرام شائی کی کی مونی امانت میں خیات نہ کرنے کا احساس دامن کیر دہتا ہے۔ آپ میں بیر مومنا نہ صفات بدرجہ اتم موجود تھیں۔ حضرت مدرسوں اور تصنیفات کی شکل میں صدقہ جار ہیں کے ایسے تناور مومنا نہ صفات بدرجہ اتم موجود تھیں۔ حضرت مدرسوں اور تصنیفات کی شکل میں صدقہ جار ہیں کے ایسے تناور

حضرت سے میری ملاقات اس طرح ہوئی کہ حضرت مولانا مدنی صاحب بھالیہ کے ایک مریداور حضرت قاضی صاحب بھائیہ کے بیر بھائی جناب عبدالغفار مجاہد صاحب بھائیہ سمحرے تشریف لائے۔ آپ مجدنور نسبت روڈ لا ہور میں ہی نماز اوافر مائے۔

اور سدا بہار ورخت بیجے چہ ز گئے ہیں کہ جن ہے ان کے جانے کے بعد زاوراہ میں اضاف ہوتار ہے گا۔

مارے طلقے میں جاہد صاحب تو کسی ہے واقف نہیں تھے مگر کانی نمازی ان کے پاس بیٹنے کئے اور پھے ساتھیوں نے ان سے بیعت کے لیے عرض کیا میں نے بھی بیعت کا ادادہ طاہر کیا تو حضرت نے فرمایا کہ جھے بیعت و غیرہ کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں البتہ آپ لوگ چکوال پطے جا کیں۔ اور حضرت فاضی مظہر حسین صاحب ہمائیہ سے بیعت ہوجا کیں۔ ہم تئین ساتھیوں نے پروگرام بنایا اور ساتھ کا اور ساتھ کی کے قریب چکوال بائی محمد میں مجد کانچنے پر محلوم ہوا کہ وفتر ساتھوی اور ہے۔ دنی محمد کانچنے پر محلوم ہوا کہ وفتر ساتھوی اور ہے۔ دفتر میں بہنے تو حبد الوحید ختی صاحب بوے تیاک سے لیے۔ تعارف وغیرہ کے بعد کھانے کے اور ہے۔ دفتر میں بہنے تو حبد الوحید ختی صاحب بوے تیاک سے لیے۔ تعارف وغیرہ کے بعد کھانے کے

بارے میں بوجھا۔ حضرت قاضی صاحب میشد کواطلاع دی گئی۔ نماز عشاہ کے بعد کھانا کھایا اور حنی صاحب نے ہارے بسر مجد کے باہر جو برآ مدے یا بالکونی وغیرہ نی ہوئی ہے د بال لگا دیے۔ حضرت قاض صاحبٌ نے ہمیں بلوایا۔ ہم تمن ساتھیوں میں حافظ طاہر صاحب اور جناب سعید صاحب ﴿ جو دونوں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں ﴾ باریش تے اور سعید صاحب کا تبلینی جماعت سے بہت گہر اتعلق تھا۔ ہم مرشدی حفرت قاضی صاحب ہے ملنے مجئے حفرت کھڑے ہوکر مگلے ملے اور بیارے بھایا عال احوال پوچھا۔سفروغیرہ کے متعلق پوچھا۔ پچھور یا بعد فر مایا۔ ٹھیک ہے آپ آ رام کریں۔ میں حضرت کے قریب ہوااور بیت کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت کی دیر خاموش رہے پھر قرمایا کس نے بھیجا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ مکھرے معزت عبدالغفار مجاہر صاحب جومعزت مدنی صاحب بینے کے مرید ہیں انہوں نے بمیجاب -حفرت نے خاموثی اختیار فرمائی اور پھر فرمایا کہ آ گے آجا کیں اور پھر حفرت نے بمیں بیت فرماليا \_ تيسرا كلمه استغفارا ورورود بإك كى ايك ايك تبيع صح وشام بز من كالمقين كى \_وفتر بش آكر بتايا كه بيعت مو يحك بين توخفي معاحب بهت جمران موت مثايد حفرت عام بيعت نبيل فرمات يحداس لي خفى صاحب في فرايا كريف صوى بيت مولى بد جب معرت صاحبٌ جدكا بيان فرارب تقاق مير عدل من خيال آيا كداب من بيعت موكيا مون اب من ول بن جاول كا اى وقت حفرت في بيان كدوران فرماياك انسان كوولى بنے كے چكر منسيس برنا جا ہے بس دين پر چلنے كى كوشش كرنى جا ہے "" نماز جعد کے بعد حضرت محمد میں بی تشریف فرما ہوئے اور بہت سے لوگ بیٹے ہوئے تھے اورابیے اسيخ مسائل يو چور ب تن اورايك آدى براسا بكها باته يس لي جمل ربا تها يم ذرا دور بيش تقر حضرت نے بوی بی داآ و برمسکرا ہا اور بیارے کیج ش جاری طرف د کی کرفر مایا ......

"لا ہوردے علی استے آجاؤ"

یہ جملہ حضرت کے مند مبارک ہے اتنا چھالگا کہ آج تک اس کی گونٹے اور مضاس اپنے کا نوں جس محسوس ہوتی ہے۔ ہم حضرت کے قریب پلے گئے چم حضرت نے صال احوال پو چھا اور قر مایا کہ رہیں گے یا جانے کا ارادہ ہے؟ ہم نے جانے کا ارادہ طاہر کیا اور اس وقت اجازت بھی لے کی اور حضرت کے پلے جانے کے بعد ہم بھی لا ہور کی طرف چل پڑے۔

کیونکہ یس شیٹ بنک آف پاکتان یم نوکری کرنا تھا۔ اس لیے ندونت مل تھا نہ جلدی ہے چمنی التی تھی۔ ۱۹۷۹ء یم چملے میں اور ۱۹۷۰ء ۱۹۸۱ء یم جملم کے جلسے یم طاقات ہوئی۔

ا مراد میں دارمی رکی اور ۱۹۸۱ میں معاف کرادی ۔ کول کہ امادا کھراندو پی کھراندیسی قا۔ اس لیے بہت مجبور ہوکر ایسا کر کا پرا۔ وہ میں معاف کرادی ۔ کیوں کہ امادا کھراندو پی کھراندیسی قا۔ اس لیے بہت مجبور ہوکر ایسا کر کا پرا۔ وہ میں شاوی و فیرہ کا سئلہ جو پاکستان میں ہوتا ہے۔ ایک ووست کے مجبور کرنے پر اس سانح کا ذکر دھنرت صاحب کیشینہ سے بذراید خط کردیا۔ دھنرت صاحب ناراض بوئے ۔ اگر میر ہے دوست مجھے نہ کہتے تو میں بھی دھنرت صاحب بیشینہ ہے اس سانح کا ذکر نہ کرتا۔ دھنرت کی دھنرت صاحب بیشینہ کو اس بھی کھی خط لکھتا رہا مال احوال لکھتا رہا ہے کہ اس بھی بھی خط لکھتا رہا مال احوال لکھتا رہا ہے کہ اس بھی بھی خط لکھتا رہا میں اور الکھتا رہا ہے کہ الحکمتا رہا ہے کہ الکھتا رہا ہے کہ الکھتا رہا ہے کہ الکھتا رہا ہے کہ الکھتا رہا ہوال احوال لکھتا رہا ہے کہ الکھتا رہا ہے۔ الکھتا رہا ہوال احوال لکھتا رہا ہے کہ الکھتا رہا ہے۔ المقال احوال لکھتا رہا ہے۔ المقال احوال لکھتا رہا ہے کہ الحکمتار ہا ہے۔ المقال احوال لکھتا رہا ہے۔ المقال احوال احوال لکھتا رہا ہے۔ المقال احوال احوال لکھتا رہا ہے۔ المقال احوال احوال احوال لکھتا رہا ہے۔ المقال احوال احوال لکھتا رہا ہے۔ المقال احوال لکھتا رہا ہے۔ المقال احوال احوال لکھتا رہا ہے۔ المقال احوال کے المقال کے

1990ء میں ابلیہ کے بیار ہونے پر حضرت صاحب کو خطائکھا اور پھر مسلسل دابطہ ہوگیا۔ لیکن حضرت صاحب بیسٹر کو خطائکھتا تھا تو دودن ابعد ایسے محسوس ہوتا تھا صاحب بیسٹر کے خطائکھتا تھا تو دودن ابعد ایسے محسوس ہوتا تھا کہ دعفرت صاحب بیسٹر کو بتار ہا ہوں کہ دعفرت صاحب بیسٹر کو بتار ہا ہوں کی دین ایسی کیفیت میں گزرتے تھے۔ جون 1992ء میں ابلیہ کا انتقال ہوگیا اور ای سال اگست میں ان کی چھوٹی ہمشیرہ سے میراد وسرا تکاح ہوا۔ پھر 1991ء میں اللہ تھائی نے داڑھی دیکھنے کی تو فیش عطافر مائی ادرای سال بھیس کے جلسے میں شامل ہوا۔

بھی جی حفرت ما حب بہت کی ایک طویل عرصہ کے بعد زیارت کی اور جب حفرت بہت کے وقت درس کے لیے تشریف کی ایک طویل عرصہ کے بعد زیارت کی اور جب حفرت ہے اندازہ کی وقت درس کے لیے تشریف لار بے تھے اور اوپر سے انرکرگاڑی جی جیٹے تو جس نے صحت سے اندازہ لگایا کہ حفرت بھٹ کی وانجا ہوگئی جب حفرت بھٹ نے ان اور میان فر مایا اور یہ بات ول جس کی ہوئی کہ علا ء ویو بند بات کھل کے بغیر بیان ختم نہیں کرتے۔ پھر ظررے پہلے حفرت صاحب بہت کی ذیارت کے لیے جس اوپر کیا۔ سلام عرض کیا۔ حضرت بہت نے حال ہو جہا۔ دخرت بہت نے وال ہو جہا۔ دخرت بہت نے وجہا کہ جس کون ہوں نہ جس نے بتایا اور اجازت کے کرلا ہور والی آگئے۔ پھرای سال جہنم کے جلسے جم کیا اور حفرت صاحب بہت کی زیارت کی ۔ ای سال رمضان سے پہلے حضرت بہت نیا نے بہت والی ہو کہ کہ کہ اور ساخی جو حضرت ما حب بہت نے ان ایک مال کرم سے مرحت فرمائی۔ کوئیکہ 1910ء سے مسلس رابط تھا۔ اس لیے حضرت صاحب بہت نے ''انجہ کیال کرم سے مرحت فرمائی۔ کوئیکہ 1910ء سے مسلس رابط تھا۔ اس لیے حضرت صاحب بہت نے کہ وال رابط کیا تو حضرت بہت کے بہلے تو تھیکہ کرانے کی بوری کوشش کی کیکن مکینکہ کو جونیس آئی آئے جہال رابطہ کیا تو حضرت بہت کے بہلے تو تھیکہ کرانے کی بوری کوشش کی کیکن مکینکہ کو جونیس آئی آئے جہال رابطہ کیا تو حضرت بہت نے خود بی نیلیفون سا اور محسوں بواک مشدت سے بھونیس آئی آئے ہے جوال رابطہ کیا تو حضرت بھٹ نے خود بی نیلیفون سا اور محسوں بواک مشدت سے بھونیس آئی آئے ہے جوال رابطہ کیا تو حضرت بھٹ نے خود بی نیلیفون سا اور محسوں بواک مشدت سے بھونیس آئی آئے ہے جوال رابطہ کیا تو حضرت بھٹ نے خود بی نیلیفون سا اور محسوں بواک مشدت سے بھونیس آئی آئی ہو جوال رابطہ کیا تو حضرت بھٹ نے خود بی نیلیفون سا اور محسوں بواک مشدت سے بھونیس آئی آئی ہو بھون کے دائیں کے مسلس میں کے بھونی کو ان بھونی کیا تو حضرت بھٹ کے بھونی کو دی کوئیک کوئی کوئی کوئیک کو

اتنظ رہے۔ جب سی نے بتا کہ کوئی قراب ہوگئ ہے قو حفرت کینوں نے ہو جہا ہم لوگ کہاں ہیں؟ تا یا کہ ہم بیند کی ہفتہ ہے فرمایا۔ فیک ہے۔ لیکن مکنیک کے ہم بیند کی ہفتہ ہے فرمایا۔ فیک ہے۔ لیکن مکنیک نے ہم بیند کو ہوئی جو بالن ہیں جائتی وائیں جلے جا کیں۔ لا بور والہی ہوئے اور دات ایک ہے آ بہت آبر کر وائیں آھے۔ ایکے وائ آئے ہے معرت صاحب بینید کو چکوال میلیفون کیا۔ معرت بینید نے ویکوال میلیفون کیا۔ معرت بینید نے وہ کی ان کی کہر وائیں جلے ہے کہ گاڑی بالکل قراب ہو جگی تھی۔ نے دور کا ٹینیفون سا اور میں نے مواض کی کہر وائیں جلے ہے کہ گاڑی بالکل قراب ہو جگی تھی۔ حضرت بینید نے میسی کے جلے میں گیا۔ اور معرت معرت بینید ہے دور کا قدرت کینید نے چشن کا بورسے آ یا بول تو معرت کینید نے چشن لگا میں ہوئی ہے۔ پھر معرت کینید نے چشن لگا ہوئی ہے۔ پھر معرت کینید نے پشن کا کہر ان بیا ایک گاڑی ہوئی ہے۔ پھر معرت کینید نے پوچھا کہا تھر ہوئی ہے۔ پھر معرت کینید نے اور کی تھی سا کہا وال واقعہ گاڑی قرار اب ایک گاڑی کا محرا نے ہیں ہے وہ کہا دور اس کیا اپنی گاڑی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ اور بھی تھی ساخب کواشار و کیا ان کو کھا تا کھاؤ کہا آگاؤ کہا تھی ون معرت کینید کا پر اثر بیان بوا۔ اس ون کا بورسے وورس تھی جو میں ہوئین سے دبت ہو گئے ہوئی ہوئی معاصرے واشار و کیا ان کو کھا تا کھاؤ کہا والے والے وال معرت کینید کا پر اثر بیان میں ماجھ میں جو میے واشار و کیا ان کو کھا تا کھاؤ کہا تھے۔ جناب والم حسین مقامی صاحب اور کھی سے۔ جناب والم حسین معاصرت بینیز سے بیو گئے۔

ایک و فد حضرت مینوی اجازت لیے بغیریم پانچی نماتمی حضرت مینوی لئے چکوال بعرات کو میں ایک و فرا کا بناکر کو میں اس میں اس

دوہ ، بھی جہلم جلستھا بھی اور حافظ عبد الرحيم جلنے بھی گئے۔ وہاں ایک صاحب سٹی سکر ٹری کے فرائن سے ہوں ۔ وہاں ایک صاحب اور ان کی آتھوں آتھوں بھی بات ہوئی۔ پھر بائن ان کا آتھوں آتھوں بھی بات ہوئی۔ پھر بائن اندی قات پرید دونوں جامع اسلامیہ کے ہم تماعت نگلے۔ باتوں باتوں بھی، بھی نے کہا معزت موالا کا حافظ الیاس صاحب مین ہے ہماری ملاقات رہی ہے۔ دہ اللہ کو بیاد ہے ہوگئے۔ توشیح سکر ٹری معادب نے فر بایا وہ میرے والد صاحب تے۔ یہ صاحب حافظ رشید احمد السینی تھے۔ اس جلسے ما معادب نے فر بایا وہ میرے والد صاحب تے۔ یہ صاحب حافظ رشید احمد السینی تھے۔ اس جلسے میں

مغرت ماحب يهيه عقديد بيبت كسعادت بمى نعيب مولى-

۱۰۰۱ میں تج بیت اللہ کی سعادت اللہ تعالی نے نصیب فرمائی۔ تج پر جانے سے پہلے عافظ رشید المحت میں تج بیت اللہ کی سعادت اللہ تعالی نے نصیب فرمائی لا ہور سے چکوال پنچائ ون مفتی شیر محمد صاحب بھی جج پر تشریف لے جار ہے سفتی شیر محمد صاحب بمع محابت شیعوں کے تشریف لائے۔ حضرت مفتی صاحب بھی ضابح پر تشریف لے جار ہے سے میری فلائٹ ۲۲ فروری ۲۰۰۱ مقی جبکہ شیر محمد صاحب کی فلائٹ ۲۲ فروری تقی ۔ مکہ بیس ایک ون مدر سولتے بیس حضرت سے ملاقات بھی ہوئی تھی ۔

ہم جعرات کے دن چکوال گئے تھے۔ درس میں بھی شریک ہو گئے۔ عشاء کے بعد حضرت مرشدی بیکٹیٹ نے کھانے پر بلوالیا۔ ابھی ہم چائے پی رہے تھے کہ حضرت بیکٹیٹ اپنے ججرہ مبارکہ سے تشریف لے آئے۔ اور بہت دریک گفتگو ہوتی رہی۔ نج کی برکات کے بارے میں بہت با تمیں ہتا کیں۔ حضرت بیکٹیٹ ہمیں اور بھی وقت دیتے لیکن ہم جولا ہورے گئے ہوئے تھے ہمیں اوگھ آئی شروع ہوگئی تو حضرت صاحب بیکٹیٹ نے ہمیں دیکھ کرفر مایا''اب آپ لوگ آرام کریں۔''

ای طاقات میں حفزت بر بینی نے فرمایا کدایک دفعہ جب میں تج یا شاید عمرہ پر گیا تو غار اُور و کیمنے گیا کیونکداس غار کا ذکر قرآن پاک میں ہے اوراگر میں غار اُور ندد کیکنا تو ساری عمرافسوس رہتا۔ حضرت مینیدیے فرمایا کہ غار حراجی حضرت محمد شاتی کی بہلی دی نازل ہوئی لیکن قرآن میں اس کا ذکر نیس مگر غار اُور کا ذکر ہے۔

جب ج سے والیسی پر میں نے حضرت صاحب پہنٹنا کو کس مسئلہ ش ایک جھوٹی می چٹ ککھی تو اس کے جواب میں حضرت بہنیائے نے مجھے لکھا حاتی امجد حسن اور جب میں نے ٹیلیفون کیا تو بو چھا کون! میں نے عرض کیا حضرت میں لا ہور سے امجد حسن بول رہا ہوں تو حضرت نے فورا فرمایا حاتی امجد میں نے عرض کیا تی میں ہوں جھے یقین ہوگیا کہ اللہ نے میراج تبول کرلیا ہے۔

الخفر حفرت بینید میرے لیے کیا تھا۔ الفاظ کا لبادہ اوڑ ھانا بہت مشکل ہے۔ انتہائی پر خلوص اور عظیم رہنما۔ حفرت بینید الی بستی تھے جن کا ہر ہر جملہ ہر بات بغیر کی تر وُ دو ایکیا ہٹ کے حرف آخر جانا اور فرض اوّ لین سمجھا جائے۔

دستورز ماند ہے کہ کی شخصیت کے چلے جانے سے کا منہیں رکتے گروہ خلا بھی پر بھی نہیں ہوتا جو کہ اس شخصیت کا خاصد رہا ہو۔ حضرت بہینے سے ہر لئے والا یہ ہی سجمتا رہا ہے کہ حضرت اس سے زیادہ بیار کرتے ہیں۔ طوالت کے خوف سے بس آخری ملاقات کا ذکر کرتا ہوں۔

۳ ذوالحجر کوئی یونا کنیڈ بنگ ہے تھیں والے جادید صاحب کا ٹیلیفون آیا کہ حضرت مرشدی کرسید کا انتقال ہوگیا ہے۔ اٹاللہ وانالیہ داجعون۔ ہم چارساتھی اپنی گاڑی میں چکوال روانہ ہوگئے۔ گاڑی نے دائت کہ بہت نگ کیا۔ یہاں تک کہ جب چکوال پہنچ تو حضرت صاحب بینیئة کو تھیں لے جا چکے تھے۔ بھیں پہنچ تو کوگ نماز جنازہ پڑھرکروائی آرہے تھے۔ بہت افسوں ہوا۔ قبر ستان پہنچ کہ میں جناب حافظ ذا ہد سین صاحب بینیئة قبر میں کمبل حافظ ذا ہد سین صاحب بینیئة قبر میں کمبل علی اور میرے شخ حضرت قاضی صاحب بینیئة قبر میں کمبل میں لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ نے حضرت بینیئی کا چرہ مبادک و کھنا نصیب فرمایا۔ ایساروش اور پر سکون چرہ میں لیٹے ہوئے کہ محضرت بینیئی نے کہا جات اس طرح ہوئی کہ حضرت بینیئی نے کہا گا قات اس طرح ہوئی کہ حضرت بینیئی نے کہا گھڑے۔ نے کہا کھڑے میں کی کہ محضرت بینیئی کے تھرمبادک میں کیلئے ہوئے کہ حضرت بینیئی کے تھرمبادک میں کیلئے ہوئے کہ حضرت بینیئی کے تھرمبادک میں کیلئے ہوئے کہ

حضرت مولانا قاضی صاحب مُنظ کی زندگی اجامی رسول تُنظی کا مملی موشقی ۔ زندگی کے برقدم پر سعب رسول سَنظی حقی ایک برقدم پر سعب رسول سَنظی حقی ایک نظر آئی ۔ آپ بُنظیہ سے ملک سعب رسول سَنظی حقی آپ بُنظیہ کی وفات سے ملک بیک وقت نے بھی ، سیاسی اور تحر کی شخصیت سے محروم ہوگیا۔ آخر میں دعا گوہوں کہ اللہ تبارک وقعالی حضرت مُنظیہ کو اعلی علین میں بلند مقام عطا فرما کیں۔ ان کے مرقد پر کروڈ ہارمتیں نازل فرما کیں اور ہمیں حضرت میں حضرت منظیہ کے تقشِ قدم پر بطنے کی تو فی عطافر ما کیں۔ ﴿ آ مِن ثُم آ مین ﴾

#### **600000**

جب تک ہے بیتن کا نعرہ قاضیؒ زئدہ ہے اس لیے مظہر حسین ہمارا قاضی زندہ ہے جب تک ہے بیدن ہمارا قاضی زندہ ہے اطہر کر لو نظارہ قاضی زندہ ہے مطیح الرحن اطبر ہاشی

جب تک ہے یہ پہم پیادا قاضیؒ زغرہ ہے اس نے زغرہ رکھی الل بیت کی آن جب تک بیں بیات کتارے پیلے کیا جھ کو دیکھ کے آئے چین ظہور حسین

# مہمان نوازی اور سادگی کے پیکر

كه جناب فتى وكارا تد ★

انسان کی زندگی میں بعض مرتبہ کھا ہے واقعات پیش آئے بیں اور وہ کھوا ہے صدموں ہوں ۔ دو چار
ہوتا ہے کہ اگر وہ ساری زندگی بھی ان کو بھولنا چا ہے تو بھائیں سکا۔ ایسا بی ایک صد مد خلیفہ بجاز دھرت
مولا ناحسین احمد مدنی صاحب بہنیہ وکیل سحابہ بڑنے ، قائد اہل سنت و جماعت ، بانی وامیر اقال تحمیہ خدام الجمل السنت والجماعت حضرے مولا نا قامنی مظہر حسین صاحب بہنیہ کے سانحہ ارتحال کا ہے۔ جو کہ پوری اُمت خصوصاً المیان چکوال کے لیے ایسا صد مدہ کہ جے شاید صدیوں تک بھلایا نہ جا کے پاکستان بلکہ اس سے بسلے حدو ہ بعدوستان کی تاریخ کے مطالع سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا بربت کم ہوا
پاکستان بلکہ اس سے بسلے حدو ہ بعدوستان کی تاریخ کے مطالع سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا بربت کم ہوا
طور پر حوادث زمانہ نے انہیں اس کا موقعہ نہ دیا۔ لبندا وطن سے دور رہ کر ظم و عرفان کی شخع کو جلائے مطور پر حوادث زمانہ نے انہیں اس کا موقعہ نہ دیا۔ لبندا وطن سے دور رہ کر ظم و عرفان کی شخع کو جلائے مرکفا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہی علاقے میں دہ کردین کی بحث کا کام کر ناایک الی دشوار گذار ارکھائی مصاحب بہنتے ان مقیم اور جلیل القدر شخصیات میں ہے جے عبور کرنا دل گرد ہی کام میں دوری کو اور اس سے معلم دے لیے آپ ہے جے عبور کرنا دل گرد ہی کام ہے۔ حضرت قاضی صاحب بہنتے ان محبر ہوں اور چیز یوں اور چیز یوں اور چیز یوں اور چیز یوں کار یور بھی کر ہین کر جسکر یوں اور چیز یوں کار یور بھی کر ایور بھی کر جی کر ایس کر ایور بھی کر ایور بھی کر تھی ترین کی حقوم یوں اور چیز یوں کار نرگی کے تی ترین دیں سال گزارد ہے۔

حضرت بیشید کی ای محنت کا اثر ہے کہ آئ المحدللہ چکوال میں علاء دیو بند ہے تعلق رکھنے والا ایک بہت بڑا طبقہ خواہ وہ وقوت و بہنے کے کام میں اگا ہوا ہے یا مدارس میں درس و قد ریس کے فرائفس مرانجام دے رہا ہے یا مجاہدین کی جماعتوں میں شامل ہوکر جہاد کے عظیم فریضے کی محیل میں مصروف ہے، ان کی نظر ہے مسازی اور اخلاقی تقمیر میں بالواسطہ یا بلا واسطہ حضرت آئن صاحب بہنینے کی بے لوٹ محنت کا و الربي من ميليات كان المربية المن المنتسبة المنظمة المنتسبة المنظمة المنتسبة المنظمة المنتسبة المنظمة المنتسبة المنتسب

لفظ بگانہ محلا کیا ترجمانی کرسکیں شوق ہےانمازہ و ویجیدہ میرے دل میں ہے

تا ہم ان کی پا کیزہ صفات میں سے مشتے از خروارے کے طور پر حضرت بیٹینے کی صرف دواہم صفات کا ذکر کرنا ضروری مجتنا ہوں۔

مبمان نوازي

ذوالحجر ۱۳۲۳ ہے میں بندہ اپنے ایک ماتھی حافظ اسحاق صاحب کے ماتھ دھڑت بہتنے سے وقت لے کران کی ملاقات وزیارت کے لیے مدنی جامع مجد چکوال حاضر ہوا۔ اس وقت شدید بارش ہوری متھی سردی بھی خوب تھی۔ سب سے پہلے ہم تحر کی خدام الل سنت والجماعت کے دفتر جوکہ مدنی جامع سمجد کے احاظہ میں واقع ہے پہنچے۔ جناب عبدالوحید حنی معاجب نے دھڑت بہتنے ہے ہماری حاضری کی اجازت ماتھی کی کئی ہمیں اس کی اطلاع نہا ہم بھی دریے لیے وہیں دفتر میں حنی صاحب کے ساتھ باتوں میں مشخول ہوگئے۔ ابھی پائچ منٹ بھی نہ کر رہے ہوں کے دھڑت بہتنے نے انٹر کام پر حنی صاحب کو کہا کہ جومہمان آئے تھے وہ ابھی تک منٹ بھی نہ گئی سے شاید داست میں بارش کی وجہدے دفت پیش آ رہی ہو۔ میں میسنظرد کھے کر جیران ہوا کہ دفت کی آئی عظیم خصیت کو ہم جسے عام انسانوں کا انتا خیال اورفکر ہے۔ اس کے بیمنظرد کھے کر جیران ہوا کہ دفت کی آئی عظیم خصیت کو ہم جسے عام انسانوں کا انتا خیال اورفکر ہے۔ اس کے بعد محضرت بہتنے کی خدمت میں سب سے بہلی حاضری دی۔ سادگی اورد نیاوی تکلفات سے پاک کم و ویک مرتب ہوں اورد ل کوالیا سکون اور لطف حاصل ہوا کہ شاید زندگی میں اس سے پہلی و کہ کی ایسا سکون میسر شہیں ہوا۔ جس چونکہ جامعہ دار العلق حاصل ہوا کہ شاید زندگی میں اس سے پہلے دکھے سے تمام اکا ہر جامعہ کی خبر یت دریافت کی اورد بال کے اور ال کے بارے میں یو تھا۔

حافظه

اس زیارت وطاقات کے تقریباً دی ماہ بعد بنرہ گزشتہ رمضان المبارک ۱۳۲۳ھ ش دوبارہ زیارت وطاقات کے لیے حاضر ہوا تو حنی صاحب نے تعارف کرانا چاہا گر حضرت قاضی صاحب نیسینہ باہ جوواتے ضعف کے کہ پانچ ہفتوں سے جعد کے بیان کے لیے بھی تشریف ندلا سکے تھے۔ بندہ کود کیمتے

جی فرمایا کہ بیتو فلاں گاؤں ( ایسی ہمارے گاؤں منوال کا نام لے کرفر مایا ) سے تعلق رکھتے ہیں اور ذوالجہ میں بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ ہیں بیس کر حمران ہوگیا آئی حمر میں اور پھر شخت ضعف اور بخاری کے باوجود معفرت میں ہوئی تھی۔ بیس کہ باوجود معفرت میں ہوئی گا مافظ اتنا تو ی کہ دس ماہ پہلے والی ملاقات کو آئی تازگی سے بیان فرمار ہے ہیں کہ جیسے کل کی بات ہو۔ مبعا کا (للہ دھفرت المطنی کی بے شار علمی جملی ، اصلاحی و بلینی فعد مات کا تذکرہ تو الماعلم ہی کریں گے۔ تاہم جملے معفرت والل مجنین کے ساتھ جو محتمر کریا وگار رفاقت نصیب ہوئی اس سے میں مالی علم ہی کریں گے۔ تاہم جملے معفرت والی مجنین کے ماتھ جو محتمر کریا وگار رفاقت نصیب ہوئی اس سے میں موالے والی کو اس کے مالی معفرت قاضی صاحب میں ہوئے کو نے بیل بال بال معفرت فرمان کا فیض دنیا کے کونے بال بال معفرت فرمان کا فیض دنیا کے کونے کونے کہ بہنی کے اور تمام عالم اسلام کو اور خصوصاً المیان چکوال کوان کا نعم البدل عطافر مائے آئیں۔

ایں دعاازمن واز جملہ جہاں آمین باد

<del>\$\$\$\$</del>

### جناب محمرشريف اخونزاره، مانسهره

حلائی مرشد کے لیے بی نے کی معزات کود یکھا۔ متعدد مرتبدا ستخارہ کیا۔ آخرا یک مرتبہ خواب میں معزت ید فی کہ منتبہ سے بیعت ہوا۔ جس کی تعبیر ایک عالم نے بیہ بتائی کہ معزت ید فی بہتناہ کے کسی فلیفہ سے بیعت ہو جاؤ۔ چنا نچہ می معزت قاضی صاحب بھین کی فدمت میں ۹ رہنے الاول ۱۳۱۷ ہے بروز جمد حاضر ہو گیا۔ درخواست پیش کی تو فرمایا۔ میں بوڑ حا اور بیارہوں آپ نیلی فون کر لیتے۔ میں نے گزارش کی میں تو معزت ید فی بہتناہ کی عقیدت کی وجہ سے آیا ہوں۔ کہ آپ اُن کی کی بین کی کی سب بہووی سے آیا ہوں۔ کہ آپ اُن کی بہت ہے مسب بہووی میں لیا اور بیعت فرمالیا۔



# اسلاف كى ممل تصوير

کے قاری محرانور حسین انور 🌣

۲۶ جنوری میج بعد نماز فجر درس قر آن دینے کے بعد مدرساتار وقیہ المی سنت والجماعت کی میجہ بل پیس طلباء کی مذر بس میں معروف تھا کہ گھرے میرے بیٹے مجھ طلحانو ریے میجہ جس جا کرا طلاع دی کہ کسی نے فون پریتایا ہے کہ حضرت بی کی وفات ہوگئے۔ بچس کوچھٹی دی اورخود گھر پہنچا در فون اٹھاتے ہوئے چکوال کا نمبرلیا گرمعروف ملاجس سے اور بے چیٹی بڑھی جسے کوئی قیامت صنزی واقعی گذر گئی ہو۔ پھر جامعہ صنیفہ تھلیم الاسلام جبلم کے مجتم مولانا قاری خبیب احمد عمر مدکلہ کے موبائل پر دابطہ کیا۔

حضرت جبلی کے اللہ علیم کہنے پر صرف ویکیم السلام کیرسکا۔اس نے دیوہ کچھ پوچنے کی ہمت نہ مونی اور بے افتیار آنووں کی لڑی گئے۔ حضرت جبلی مدظلہ مور تحال کو بچھ مے اور خوری تضمیل بیان فرما دی کہ واقع حضرت تی ہم سے جدا ہو گئے اور ۳ بج چکوال کا مج گراؤیڈ میں تماز جنازہ ہوگی۔ بہت مخضروت میں دوستوں سے رابلہ ہواؤیک گاڑی بیش کے کرہم چکوال پینی مے اور حضرت مدنی میشند کے جانشین ولی کا ل بھی السلف محدث زبان فتیہ دوراں وکیل صحابہ بھی جم حضرت مولانا قاضی مظمر حسین جانشین ولی کا ل بھی ہا محدث زبان فتیہ دوراں وکیل صحابہ بھی جم حضرت مولانا قاضی مظمر حسین بیشند کی نماز جنازہ میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔

بچے پہلی مرتبہ حضرت اقدس کی زیارت کا موقعہ ۱۹۷۱ء میں ملا۔ ان دنوں میں مدرسہ امداد العلوم وصدت کا لونی لا ہوراستاد تحرّ م مولانا قاری رضی الرخن صاحب مدظلہ کے پاس تجویداور ابتدائی کت میں زیرتعلیم تھا۔ جامع مجرنواب دین کرم آباد لا ہور میں یرادرم مفتی شیر مجرعلوی نے منی کا فغرنس کا انعقاد کرایا۔ اس کا فغرنس میں طاوت قرآن مجد کی سعادت بھی اس گتا ہگار کو حاصل ہوئی۔ جبکہ مولانا قاری عبدالحمید فارو تی بھتیجواس وقت فعت خوان تھے نے کلام چیش کیا۔

مجھ آئ بھی یاد ب مادت کے بعد جب راقم مائیک سے داہی ہونے لگا تو حضرت فی میسے نے

ا میں ای آپ سے چر ملاقات ہوگی؟ تو میں نے حرض کیا کہ دھنرت مین کا ناشنہ آپ کا تحتر م قاری مضی الرحمٰن صاحب مدخلد کے تھریر ہے اور جی وہیں موجود ہوں گا، حضرت بدیشنے کا خوبصورت میان سناجو مسحمد رسول الله والسليس معه اشداه على الكفار رحماء بينهم الح كاروشي بمن تماسي كارى رضی الرحمٰن صاحب مرظلہ کے محمر ناشتہ کے لیے تشریف لائے تو ان کے ہمراہ قاری اظہار احمد صاحب تمانوی میند می تھے۔آپ نے فرمایا کہ پہلے قاری صاحب ادادت سنائیں گئے۔ پھر ناشتہ کریں گئے۔ قاری صاحب نے اپنی مخصوص انداز میں تلاوت فر مائی۔ گھرنا شد شروع ہوا۔ ناشتہ کے بعد معرت میشند نے استاد محترم قاری رضی الرحمٰن صاحب مدظلہ ہے فرمایا کہ ''الور جھے چکوال کے لیے دیدین' آپ نے فور آجواب ویا کہ ٹھیک ہے چند دنوں تک بھیج دیا جائےگا۔شعبان کامہینہ تھا ۲۰ شعبان کواستاد محترم قاری صاحب مرظلم نے اپنی جیب سے کرایہ دیتے ہوئے تھم نر مایا کہ چکوال معزت قاضی صاحب کے پاس چے جا کا۔ احقر چکوال مدنی جامع محدیں پہنچا تو وفتر سے دیث حضرت جی سے محر بیجی گئی۔ نماز عصر کے وقت معزت جی تشریف لائے۔ دفتر میں ملاقات ہوئی ارشادفر مایا کہ بہت اچھا ہوا کہ آپ آ گئے ۔ مبح ہی ہے آپ کی مجدمحلّہ عثان آباد میں بطور مدرس کا م شروع کردیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت میں تو كابين پر هنا جا بها مول مصرت جي نے فرمايا كه فيك ب مج وشام كي معجد بين تدريس اور امامت كراني كرماته مدرسه ظهار الاسلام ك شعبدكت جومجد الدادية مسل ذكرى كالح حكوال عن قائم ہے۔ میں بطور سعلم بھی واخلہ لے لیں۔ حضرت کے حکم ہے تدریس وا مامت کے ساتھ ساتھ مدر سدا ظہار الاسلام چکوال مولانامحمد بیقوب صاحب جالندهری مینفتاے تماییں بھی پڑھناشروع کردیں۔

الاسلام پوال مون مر بیند کی با انتخاشد می الم است محمد الم دی ۱۹۷۲ سے لے کر ۱۹۷۳ کے تین ما دین حضرت قاضی صاحب بینید کی برانها شفقت حاصل دین ۱۹۷۲ سے لئر ۱۹۷۳ کے تین المان کی مالان کی مالان نئی کانفرنس کے ونوں میں جامع مجد الماست بھیں میں الماست کے فرائن بھی حضرت می میں بینید نے میرے ذمہ رکھے تھے حضرت جی نوراللہ مرقدہ کی ایک کرامت جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ ۱۹۷۳ و میں ''دولہ' مضلع چکوال کے مقام پر ایک شیعہ ذاکر خادم حسین گوجرانولہ نے جمل پر صفتے ہوئے برحک ماری کہ ذہب صرف شیعہ ہے ۔ کی ذہب کی کوئی بنیاونیس ہے ۔ گاؤں کے تی دوستوں نے اس کا گھیرا کو کر نیااور گاؤں میں پابندر کھیں گے۔ دوستوں نے اس کا گھیرا کو کر نیااور گاؤں میں پابندر کھیں گے۔ دوستوں نے اس کا گھیرا کو کر نیااور گاؤں میں بابندر کھیں گے۔ دوستوں نے اس کا میں صاحب بینیو نے مجھے کم اور سی مالا کہ کو کا درمولا نا نا خریا تعرف دم صاحب بینیو نے مجھے کم

@(1021) (0 (2000 de 20) (0 (2000) (0 (2000) 20) پنجا۔ انسیں لے کر ساڑ مے ممیارہ بجہ واپس چکوال آسمیا قبل نماز ظهر جیپ میں «هرت اقدس نوراوند مرقده اور مخدوم صاحب کے ہمراہ راقم الحروف اور حافظ میدالوحید شغی صاحب" وولہا" مے لیے روانہ ہو کتے ۔ گاؤں میں پہنچے تو حفرت اقدی نے میری اور خفی صاحب کی ڈیوٹی لگائی کر مجد میں امان کر دیں کہ تن علا پہنچ میکے ہیں اور نماز ظہر کے فوراً بعد مناظرہ ہوگا۔ ہم دونوں نے مسجد میں اعلان کر دیا اور نماز با بماعت کے بعد مناظرہ کی تیاری ہونے لگی۔ توشیعہ ذاکر نے مناظرہ سے اٹکار کردیا۔ ہماری طرف ہے بار بارچیلنج کے بعد مقامی شیعوں نے ذاکر کو جب مجبود کیا تواس نے بیشر ط لگا دی کہ جس ممر ہ میں موجود ہوں اس کے درواز ہے میں بیٹھوں گا۔ با ہرنبیں نکلوں گا۔ وہ مکان چونکہ مسجد کے متصل تھا اور جكد كے اعتبار سے مبحد اونچى جكدتمى \_ جبكد وه مكان كانى كبرى جكدتھا \_ حفرت بى بيني اس شرط بررامنى ہو گئے بن عوام کا مجمع مبجد کے صحن میں بیٹے گیا۔ جبکہ دو کرسیاں اس مکان کے سامنے جہت بر لگا دی گئی۔ایک پرجعزت الدی تشریف فر ماہوئے جبکہ دوسری کری پرمولانا نذیر احمد مخدوم صاحب پیم گئے جب كد حفرت في بينية ك كرى كے بيتھے راتم الحروف كفرا اوكيا۔ جبكه مخدوم صاحب كى كرى كے بيتھے عبدالوحید خنی صاحب کمڑے ہوگئے۔ آغاز تلاوت کلام پاک ہے ہوا جو حضرت جی برہینیہ کے تھم ہے میں في سورة فتى كا ترى ركوع تلادت كيار عفرت في بينياف السبات برمناظره طفر ماياكه بس فرمب کا کلم قرآن سے ثابت ہوجائے ووسیا اورجس فدہب کا کلم قرآن سے ثابت نہ ہو وہ جمونا آ عاز ہوا۔ مخدوم صاحب نے کی غرب کا کلمہ لا الدالا الله جحدرسول الله قرآن سے ثابت کیا۔ شیعہ جمتھ نے جوانی طور پرامسل موضوع کی بجائے محاب کرام چھٹڑ پر طنز کرنا شردع کردیا تھا۔ ایک دفعہ حضرت تی میٹیٹ نے مخدوم صاحب کوفر مایا کہ آپ کہد بیجئے کہ کی صحافی ٹاٹٹؤ کے بارے میں محتا خاند انداز افتیار ند كرے۔اس كے باوجود واكرنے دوسرى بارجب اصل موضوع سے بث كر حضرت امير معاديد الكاؤير تقيد شروع كى تو حضرت فى مينيند نے خود فاطب موكر فرمايا كه او كتے كى محالى علين كائن كے بارے ميں اب اگر تو بین آمیز لفظ استعال کیا تو تمباری زبان مھنج دیں گئا۔اس پر وہ ایسا برکا کہ ہاتھ انٹوا کر اپنی آتھوں کے سامنے اس طرح کرتا کہ کویا آتھ میں چندھیا گئی ہوں اور کری سے بیچیے کی طرف ہوا کہ کری ی الٹ کی اور وہ گر کیا۔ای حالت میں اٹھ کر درواز ہ ہے اندر ہوتے ہی درواز ہیند کر دیا۔اور گاڑی کا بندوبست كرك وبال سے بھاك ميا۔ جاراالحمداللدرات كو بمى جلسه بوااور كامياب والي او في سال ١٩٥٣ مى بات بكر اظهار الاسلام بالى سكولدك بيد ماسر مولوى محد فاضل معاحب بينيد

كانية بوئ بينفك من يبنيا قور كادير من حفرت في مسكرات بوئ بينفك من داخل بوئ میں نے فوراً عرض کیا کہ حضرت جی غلطی ہوگی۔ فرمایا کیا ہوا۔ آپ نے بہت اجھا کیا واضلہ جیجا۔ مجھے یقین نہیں آر ہاتھا کہ حضرت بی فرمارہے ہیں۔حضرت بی نے۔۱۰۰ روپے تھاتے ہوئے فرمایا کہ سے تنخواہ کے علاوہ میں خرچہ کے طور پر دالی آئیں گے تو تنخواہ پوری ملے گی۔ ساتھ ہی ایک رقعہ عطافر مایا کہ بید قعد مولانا نذ مراللہ خان صاحب بھٹے کو بنا ہا اور دہائش ان بی کے پاس رکھنی ہے میں بیسے اور رقعہ لے کر جب باہر لکا تو میری خوشی کی انتہائتی تیاری کی اور دوسرے روز میج چکوال سے مجرات کے لیے رواند ہوگیا ۔ مجرات پہنچا تو جامع مجدحیات النبی نافیل محرات کو تلاش کرے وہاں پہنچا مجد کے متصل حعرت مولانا نذر الشرفان صاحب يجفظ كي ربائش تحي وبال يهنيا مولانا نذر الشرفان صاحب مُنظلت واقنيت يمبلے يے تقى \_ كر جبلم چكوال ان كا آنا جانا موتار بتا تقاشام كو جمحے فرمايا كه حيا سے بناليتے ہيں۔ ش نے عرض کیا کہ جی ہاں فر مایا مجر چائے بناؤ۔ ٹس نے جائے بنائی۔ چائے پیتے ہوئے وہ رقعہ جو حضرت جی نے دیا تھا مولانا کو پیش کیا۔مولانا نے رقعہ پڑھنے کے بعد فرمایا کہ بھائی ابتم میرےمہمان ہو گئے ہو۔ حضرت جی نے لکھا ہے کہ آپ کے مہمان ہو گئے۔ آج جائے بنالی آئندہ جائے میں خود بنایا کروں گا۔ رول تبرسلپ دیکمی تو فرمایا کہ آپ کا سفرتو میرے بی سکول میں ہے۔موانا نذیر اللہ خان صاحب پئیٹونے اپنی سائکل رکھی ہوئی تقی۔ ناشتہ کے بعد سائکل پر جھے بیٹھا کرسکول لے جاتے اور پیر قتم ہونے پرایے سائیل پر بیٹا کروالی لے آتے۔ای دوران کی بار میں نے عرض کیا کر حفرت

۲۰ ۱۹۷ و دوران رمضان غالبًا ۲۲ رمضان المهارك جمعه كا دن تفا حضرت جمّ جعد كي فما ز كے بعد وضو کرنے والی مجکہ کے قریب تشریف فرما ہوتے۔ وراز سے آنے والے حضرت ملاقا قیس کرتے ہیں رضائی لپیٹ کر معزرت جی کے بیچے رکھ کرسہارا دے جیٹا ہوا تھا کہ میری طرف نظر فرمائی اور فرمایا کہ یہال کسی اور کو ہیٹھا ؤاورخودا دھرسا ہے آؤمیں حاضر ہوا تو فر مایا کہ چلوآج حمہیں بیعت کرتا ہوں ۔ پھر خداوند عالم نے وہ معادت بخشی کرآپ کے دست حق پرست پر بیعت ہونا نصیب ہو کیا۔حضرت جی بیٹیلے کی ب مدشفقت بمیشد حاصل ربی خاب ۱۹۸۱ء می جامد صنیفه تعلیم الاسلام کے سالان مجلد پر حاضری تھی۔نمازمغرب کے بعداس کمرے میں حاضری ہوئی جہاں حضرت اقدس تشریف فریا ہوا کرتے تھے میرے ساتھ مہی کے دوست بھی تھے۔ ملاقات ہوئی فردا فردا تمام احباب کا تعارف کرایا۔جس پر حفرت جی اپن مخصوص مسکرا بث سے ساتھ سب سے خیریت دریافت فرماتے رہے۔ کچھ در بعد جب مس نے اجازت جای تو فرمایا کراہے مدرسکانا ملکو کر جھے دیدین تاکرا ظہار الاسلام چکوال کی شاخ کے طور پرشار ہوجائے۔ بے مدخوشی ہوئی کداس قدر تبولیت اور حفرت جی کی شفقت اللہ کا خصوصی کرم اور مهربانی ہے۔ یس نے مدرسدفارو تیرائل سنت والجماعت کی مجدال کا نام لکھ کرویا۔ تا وم تحریرا ظهار الاسلام كى كميف سے شائع مونے ذالے اشتهارات اور سالاندروئداد ميں مدرسہ فاروقير كانام شاخ كے طوريرة تا ر با- بهار مد حضرت جی بهتینهاس دورکی ده مظلیم شخصیت تقی جن برا کابرین امت کوفخر تفا۔

مسلک سے مضبوط وابیکی اوراصلاح کے سلسلہ میں پنت شرائط ان کا ایک خاص وصف تھا۔علا ہے و بج بند سے گہری عقیدت ان کے کمال کی سب سے بڑی دلیل ہے واقعی وہ اسلاف کی کمل تضویر سے میں مجت ہوں کہ حضرت جی کی رحلت احت مسلمہ کے لیے اس صدی کا سب سے بڑا فقعان ہے۔ایڈ تعالیٰ تلافی کی بہتر صورت پیدافر مائیں۔

# حضرت مدنی عیشاند کی مجسم یا دگار

كير مولانا ما فظ طاهرا قبال

آئین جوال مردال حق گوکی دیے ہاک اللہ کے شیرول کو آتی نہیں روہامی

آپ ہیں وافر ادی زندگی میں جینے زم فو بنیش اور شگفتہ تھے۔ باطل نظریات کے بارے میں است علی است کے است میں است علی است کی مداور نہ کی است علی است اور نہ کی مداور نہ کی مداور نہ کی مصالح کو اہمیت دیتے ہے۔ اللہ تعالی نے باطل فرقوں اور باطل نظریات کی تروید میں آپ ہے برا

کام لیا، پزیدیت کا فتنه ہویا رافضیت کا مماتیت کا فتنہ ہویا مودودیت کا ، معنزت اقدس بہتینہ ہمیشہ ان سب کے تعاقب میں بیش پیش دہے۔

حفرت بُرِینینگ کی رگ و بے میں عشق صحابہ رفائظ سرایت کر چکا تھا۔ یہی وجرتھی کہ آپ ساری ساری ساری رات دفاع صحابہ رفائظ سے مصابع ن کھتے بمیلوں سفر کر کے مسلمانوں کے دلوں کوا پی تقاریم کے ذریعے عشق صحابہ رفائظ سے گر ماتے ، جب بھی بھی کسی نے آپ بیکٹیز کے سامنے اس سلسلے میں درخواست پیش کی آپ بیکٹیز کے سامنے اس سلسلے میں درخواست پیش کی آپ بیکٹیز فوراً تیار ہوجاتے اور مشکل سے مشکل حالات میں اور مخالف ترین ماحول میں بھی جا کر نہایت مثبت انداز میں حضرات صحابہ کرام ، امہات الموشین ، اور دیگر مسائل پر بیان فرماتے ۔ آپ کی ہرتقریر و ترکی میں عشرے صحابہ کی جھک ضرور موجود ہوتی تھی۔ آپ اپنے بیانات اور در دی قرآن میں قرآنی آبات کی روشن میں عظمیے صحابہ اور دفاع صحابہ کی محابہ اور دفاع صحابہ کی مصابح اور دفاع صحابہ کی مصابح کی روشن میں عظمیے صحابہ اور دفاع صحابہ کی مصابح کی دوشن میں عظمیے صحابہ اور دفاع صحابہ کی دوشن میں عظمیے صحابہ اور دفاع صحابہ کی مصابح کی دوشن میں عظمیے صحابہ اور دفاع صحابہ کی دوشن میں عظمیے صحابہ اور دفاع صحابہ کی دوشن میں عظمیے سمانہ کی دوشن میں عظمیے سمانہ کی دوشن میں عظمیے سمانہ کے دوست مصابح کے دوست میں مسلم کی دوشن میں عظمیے سمانہ کا دوست کی دوشن میں عظمیے سمانہ اور دفاع میں مصابح کی دوشن میں عظمی کی دوشن میں عظمی میں عظمی کی دوشن میں عظمی کے دوست کی دوشن میں عظمی میں علیہ کی دوشن میں عظمی کی دوشن میں عظمی کے دوست کی دوشن میں عظمی کی دوشن میں عظمی کے دوست کی دوشن میں عشر کی دوشن کی دوشن میں عشر کی دوشن کی دوشن میں کی دوشن کیں دوشن کی دوشن کی دوشن کی دوشن کی دوشن کی دوشن کی دوشن کیا کی دوشن ک

حضرت اقدس میمینید کی رگ و پ میں اس بات کا یقین واعثاد پیوست تھا کہ اکا برعلاء دیو بنداس جدور میں "ماانیا علیہ واصحابی" کی ممل تغییر تھا وران کافہم دین اس دور میں خیرالقرون کے حزاج و فداق سے سب سے زیادہ قریب تھا۔ آپ میمینیہ کو تمام اکا برسن و بو بندسے والبہانہ عقیدت و محبت تھی اور آپ میمینیہ نے حضرات علاء دیو بند کے مسلک کی صحح تر جمانی اور حفاظت کو اپنی زندگی کا اصلی مقصد بنایا مواقعا۔ اگر چہ ہم نے حضرات اکا برسن کو نہیں دیکھا۔ لیکن ان کی اکثر خوبیاں حضرت اقدس میمینیہ کی حیات طیبہ میں نظر آتی تھیں۔ اس کے علاوہ حضرت اقدس میمینیہ کی زندگی کے بے ثیار پہلو ہیں جن پر تکھیے کودل چاہتا ہے لیکن .....

### دامان محرشك وكل حسن توبسيار

اس کیے اب آخر میں بندہ حضرت اقدس بھٹٹ کے چندا توال قار کین کی خدمت میں چیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوان پڑنل کرنے کی تو نیش عطافر مائے۔

ایک مرتبه در کِ قرآن مِس ارشاد فرمایا.....

"اصل تو قرآن ہے اس میں شک دشبر کی تخائش نیس مدیث اس کی تغییر ہے رہ بنیادی علوم ہیں اوران کا نچوڑ فقہ ہے۔ دین ادرقرآن کا روبارنیس بلکہ مقصدِ حیات ہیں۔'

فرمایا......" فالب علمی مجاهده به انتم و صبط کا خیال طالبعلمی میں بد بواتو کہاں ہوگا؟" ، فرمایا... .." دعمل کی تجوایت کے لیے دوشرطیس میں: ایمان اورا خلاص" \_ \$ 1026 \$ \$ \$ 2005 JA 16 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$(\(\tau\)\)

فرمايا ..... "محابه ناتلاك جومشاجرات بي بدايانازك موراب يميل مع فرق بينا اورالله في الل سنت والجماعت کومیح حق کی تو فیق عطا فرمانی محابیا کے جومشا جرات ہوئے بقو ہم نے بیدد یکھا ہے کہ يه عام لوگ نبيل تع محابه تقد بعض كا اجتهاد مح تها اور بعض كا اجتهاد خطا تها، ايك طرف حضرت علی ٹائٹ سے اور ایک طرف حضرت امیر معاویہ ٹائٹ ،اہل سنت کا اجماع ہے کہ قر آن کے چو تھے موجودہ خليفه كوالله في محج اجتهاد كي توفق وى اور حضرت المرمعاويد المثل استخطا موتى ، بيآخرى فيصله بـ "-قر مايا....."الحب في الله والبعض في الله" بيا يمان كالل كي نشاني بمحاب كوالله في يبلند

مقام دیا تھا کہ جس سے مجت کی ایمان کی وجہ ہے، اللہ کی رضائے لیے کی ، جس سے وشنی کی ایمان کی وجہ

ہے،ایمان کے تقاضا کی وجہ ہے''۔

فرمایا..... ''امن فتؤں کی جز سلف پرعدم اعما دہے''۔

فرمایا......" بروه طریقت جوشریت کورد کرے ده زندیقیت ب،میزان شریعت ب، کشف بھی

جمت نہیں خواب بھی جمت نہیں''۔

فرما یا...... 'مب طلبه علاء حغرت مدنی بمینی<sup>د</sup> کارساله 'مود دوی دستورعقا ئدگی حقیقت' پرخیس' ' -

قرمايا..... "اصلاح قرآن مجيد عاسدي رسول الله الله الله الله عليم كالمرادي ويروى سي موكى" -

فرمايا ..... "روح كے علاج كے ليے بيقرآن روحاني معالج بے"-

الله تعالی حضرت اقدس قدس مره کواعلی علیمن میں جگدعطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو حضرت

الدّس بينيد كنقش قدم بر جلنے كى تو فيق عطافر مائے۔ (امن)

0000

# ایک مهربان ذات

كنظر مولانا عبدالقدوس معاحب

حضرت الدس مرحوم کابر ما کے مظلوم مسلمانوں کے ماتھ تقریباً عرصہ دی سال سے دابط رہا۔

آپ بر ما کے مظلوموں کے لیے ایک مجریان ذات تھے۔ حضرت سے ہماری ملاقات ایک وفد کی شکل میں

ہوئی تھی۔ حضرت اقد تر سے جب بر ما کے موضوع پر تعارف ہوا اور حضرت مدنی ہیئے کے تلا فہ واور خلفا ہ

کا تذکرہ ہوا تو بر ما میں موجود علائے کرام کے حسب ذیل اساء سائے آئے۔ موالا نامنی محمد سلطان صاحب مرحوم ہفتی اعظم موالا نامنیراجم صاحب مرحوم اور موالا نامنظر اجمد صاحب مے کلد العان فی سے حضرت مدنی مختفت کے خلیفہ ہیں۔ اس ملاقات سے لے کر آثر تک برقی مباہرین مجاہدین کے ساتھ حضرت اقد تس مدنی مختفت کے خلیفہ ہیں۔ اس ملاقات سے لے کر آثر تک برقی مباہرین مجاہدین کے ساتھ حضرت اقد تس کی ہمدردی اور تعاون جارئی رہا ، ایک وفعہ میں نے حضرت سے کہا حضرت دعا فر ما کی بھاری صالت کر دور ہے۔ حضرت نے فر مایا در بھر ایک لغافہ کر دور ہے۔ حضرت نے فر مایا در ویکر ایک لغافہ باتھ میں دیا۔ یہ مہاہرین کی تعلیم اور دیگر ضرور بات میں مرف کریں۔ میں نے دیکھادی ہزار دو بے ہیں تو میں نے درسید بنا کر حضرت کو جی گی کی۔ اس طرح حضرت سے جب مجی ملاقات ہوئی حضرت ضرور منظفت فر مایا کرتے۔

### آخري ملاقات

جب حفرت کی زیادہ علائت کی اطلاع فی تو میں طاقات کے ادادہ سے پنجاب آیا اور حفرت اقدی کی خدمت میں جعد کے ٹائم پنجا۔ نماز جعد کے بعد جب ٹوگوں کا بچوم کم جوا تو میں اندر گیا اور حضرت سے طاقات کی۔ حضرت اپنی چار پائی پرتشریف رکھے ہوئے تھے۔ جب میں نے کہا کہ حضرت برما کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعافر مائی ۔ حضرت نے مجراور قریب کیا فرمایا حالات کیے ہیں؟ میں

نے کہا 'طرت میسا کی سی دعوت عام ہے ان کے وسائل 3 یادہ ہیں۔ مسلم بجوں کو میسائی متانے میں مسروف ہیں۔ مسلم بجوں کو میسائی متانے میں مسروف ہیں۔ مطروف ہیں۔ مطروف ہیں۔ مطروف ہیں۔ مطروف ہیں۔ مطروف ہیں۔ مطروف ہیں۔ مسلمانوں کی ہوگی۔ بیآ خری ما تا ات اور آخری دعائتی۔ اس کے بعد میس مراتی جا اس کے بعد میں مراتی جا اس کیا میں مداخیار می نظر بردی کہ تا کدائی سات و کیل صحابی موالا تا قاضی مظرمین صاحب میں مال فرائی ہے۔ الله والله الله والله الله واللہ والمون

ر سے اور دیا اور دیا ہ الفرت اور تلاوت کی ، پھراس بات کی خوجی بھی ہو کی کہ حضرت سے پھمود ن مہلے ملا قات ہو کی اور دیا لینے کا موقع ملا۔

الله تعالى بمسب ومعرت قاصى صاحب مكته عندم يرطي كي لونتي نعيب فرماع - أين

#### 9999





# وقت کے انورشاہ کاشمیری میشاند

كم مولانا ما فظائمه عرضاني 🌣

فدام اہل سنت کو اپنے کتے عظیم الرتبت اور جیدعلاء کرام کے داغ مفارقت کے شدید مسید ہے سینے فدام اہل سنت کو اپنے موان ما فاقع محر الیاس بھٹیٹے، مولا نا حافظ محیم محمد طیب بھٹیٹا اور پاسپان مسلک اہل سنت مولا نا محمد المحان صفرر او کا زوی بھٹیٹے قائد المی سنت کے شیدائی شخ النمیر مولا نا احمد علی لا بوری بھٹیٹے کے خلیفہ بجائی بھٹیٹے اور دیگر بہت سارے علائے کرام کے فراق کے زخم لئے نہ پائے تھے کہ ہم خدام اپنے عظیم قائد، اکا برعلائے اہل سنت کے قد ردوان ، دار العلوم دیو بند کے فاضل ، شرک کی سنوں اور ظلمتوں میں تو حید کے علم دوار اور سنت کے منارہ نور ، عقیدہ ختم نبوت کے نتیب ، سحابہ کرام شائد کی عظمتوں کے پاہران ، عقیدہ عصمت اخباء اور عقیدہ حیات النبی تنافیخ کے محافظ ، تطلب کرام شائد کی کا فظ ، تطلب الارشاد مولا نا سید سین احمد منی بہتنے کے خلفہ کا ادر قائدالل سنت ، وکیل صحابہ حضرت مولا نا قاضی مظہر سین بہتنے جیسی ہتی سے محروم ہو محکے .....

پی گئی کتوں کا خون تیری یاد غم تیرا کتنے کیلیج کما گیا

ولادت بإسعادت

بنجاب کے ایک معروف گاؤں معیں ضلع چکوال ش ایک دیندار کھر آباد تھا۔ اس دیندار کھرانے کی محرانی ایک معروف گاؤں معیں ضلع چکوال ش ایک دیندار کھر آباد تھا۔ محرانی ایک ہستی کردی تھی۔ محرانی ایک ہستی کی استان میں میں میں میں میں میں معلم اسلامی ماحول میں حضرت موانا تا قاضی مظہر حسین میں میں میں معلم معرف معرف معرف معرف میں آنکھیں کھولیں جہاں کا ذرّہ وزرّہ قال الله اور قال الرسول سے منور

تھا۔ من شعور تک و بینے سے پہلے پہلے نیک والدین بے جالا ڈپیارے بگا ڑنے اور بعوتوں ج پاوں اور پر یوں کی سننی خیز اور ما فوق الفطرت کہا نیاں سانے کے بجائے معصوم ذہن میں علمی مقام ومبارت اور عمل طہارت کی طرف توجہ دلاتے رہے اور اس طرح کو یا کہ آغاز ہی میں زندگی کے اصل مقصود کی طرف واضح رہنمائی ہوگئتی ہے۔

# عظیم خاندان کےسپوت

حضرت مولانا قاضی مظهر حسین بینیدا کے عظیم علمی خاندان کے سپوت ہے۔ آپ کے والد ماجد رکیس المناظرین فخر اہل سنت حضرت مولانا فحر کرم الدین دبیر بینید گودراسپور کی عدالت میں مرزا قادیائی کے ملکے میں رسوائی کے ہارڈالنے والے ایک بلندقامت اور باوقار شخصیت ہے۔ آوازگرج دار تھی بہت فرمین وذکی ہے۔ آپ کو خداوا و حاضر جوائی کا ملکہ حاصل تھا۔ قادرالکلام شاعر ہے۔ تھی وہیر تھا۔ عربی ، فاری ، اردو کے علاوہ ، خوائی زبان میں بھی فی البدیم، اشعار کہتے ہے۔ آپ کے اندر مناظرانہ صلاحیت ، علی مہارت ، عملی طہارت ، جرائے ، بہا دری اور حاضر جوائی جیسی بے شارخو بیاں تھیں مناظرانہ صلاحیت ، علی مہارت ، عملی طہارت ، جرائے ، بہا دری اور حاضر جوائی جیسی بے شارخو بیاں تھیں جو کہ میتان عوال سے لکھنے کے قابل ہیں ۔

صاضر جوالی کے تو سید عطاء اللہ شاہ بخاری بھینیہ بھی معترف سے۔ چنا نچہ مرزا بشر الدین آنجہانی

(اہن مرزا قادیانی ملحون) کے خلاف ایک تقریکی بنا پرامیر شریعت سید عطاء اللہ بخاری بہنید کے خلاف

ایک سخمین مقدمہ چلا تھا۔ جس میں امیر شریعت نے حضرت قاضی بھینیٹ کے والد ماجد کو بطور کو اہ طلب کیا

تھا۔ نی دیو بندی مسلک کے ایک مشہور واعظ مولا نا اللہ واد مجراتی بھینیٹ فرماتے تھے۔ حضرت بخاری نے

می مرتبہ بیدواقعہ شایا جب مرزا کے وکلا مولا نا کرم الدین پر جرح کرتے میں سوچنا کہ اس کا کیا جواب

دیں کے لیکن جب جواب دیتے تو میں جران رہ جاتا۔ مولا نا کرم الدین دبیر بھینیٹ نے کو اک کر بی تھینٹ نے رو تا دیا نہیت، رو

ماندانی وراحت میں لمج تھیں۔ آپ کے بچاز ادبھائی مولا نا محمد صن فیضی بھینٹ نے ایک بید چزیں آپ کو

خاندانی وراحت میں لمج تھیں۔ آپ کے بچاز ادبھائی مولا نا محمد صن فیضی بھینٹ نے ایک بید فقط تھیدہ لکھ کر

سیالکوٹ جا کر مرز اتا دیائی کے سامنے چیش کیا کہ مرزا خود جواب دیں۔ جس سے مرزا خود جواب دیں۔ جس سے مرزا خود جواب نددے سالے دھرت قاضی کے خاندان کو اللہ دیں دبیر بھینٹ کو ہرمنا ظرے نہ دیاں موان یا حکم مالدین دبیر بھینٹ کو ہرمنا ظرے نے بیاں مونا یہ تو بیل میں دبیر بھینٹ کو ہرمنا ظرے نہ بیاں مونا یہ تو بایک میں سے حضرت قاضی کے والدگرائی مولانا محکرم الدین دبیر بھینٹ کو ہرمنا ظرے خوبیاں مونا یہ تھی میں دبیر بھینٹ کو ہرمنا ظرے

عیسائیوں اور پنڈتوں سے بھی مناظر سے کیے۔ فیر مقلدین سے بھی آپ کے تقلید ہوئی پر مناظر سے

ہوئے۔ میر پور چک رجھاوی مجرات میں تقلید شخص اور فرقہ ناجیہ کے موضوع پر فیر مقلدین کے مشہور

مناظر مولوی ثنا واللہ مناظر سے ہوئے۔ تیر امناظر و منعور پورشلع ہوشیار پور میں مولوی اللہ بوسف

غیر مقلد سے ہوا۔ اس میں بھی حضرت قاضی بریشینے کے والد کو نمایاں مخ نصیب ہوئی۔ چک رجھاوی والے

مناظر سے میں تو مولوی ثنا واللہ نے اعلان کیا کہ آئندہ مولوی کرم الدین سے تقریری مناظر و تیں کروں

گا۔ مولانا کرم اللہ بن بریشینے نے ایک مرتبہ حضرت قائد اللی سنت ہے فر مایا تھا کہ بینا میں کمی سے مرحوب

نہیں ہوتا تھا۔ بے شک آپ نہ کی سے وج نہ کہ کے سامنے تھکتے تھے۔ ذلک فیصل اللہ یو نبید من

یہنس ہوتا تھا۔ بے شک آپ نہ کی سے وج نہ کہ کے سامنے تھکتے تھے۔ ذلک فیصل اللہ یو نبید من

# تغليمي ماحول

قائدا بل سنت حضرت قاضی برئینیان ابتدائی تعلیم اپند والد محترم کے سایہ شفقت بیل شرک اور بہت جلد ہی دین عصری علوم کے منازل طرکرتے ہوئے 1978ء بیں ہائی سکول پکوال سے میٹرک اور ۱۹۳۷ء بیں اشاعت اسلام کا نج سے ماہر تبلغ کورس پاس کیا۔ ۱۹۳۷ء میں دارالعلوم عزیز یہ بھیرہ سے دورہ حدیث تک علوم دینیہ کی بیاس بجھائی۔ یہوہ دور تھا جب برصغیر کی عظیم درسگاہ دارالعلوم دیو بری کا شہرہ آسان کی بلندیاں چھور ہا تھا۔ دارالعلوم دیو بندگی خدمات کی سے تخی نیس رکیس المتاظرین مولانا تحدکرم الدین دیبر بینیٹ دارالعلوم دیو بندگی خدمات سے متاثر ہوکراپ تعظیم فرز ندار جند حضرت مولانا تحدکرم الدین دیبر بینیٹ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ۱۹۳۸ء میں ایک رقعہ شنخ الا دب مولانا اعزاز علی بینیٹ کی قاضی مظہر حسین بینیٹ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ۱۹۳۸ء میں ایک رقعہ شنخ الا دب مولانا اعزاز علی بینیٹ کی خدمت میں حضرت قاضی بینیٹ کی تعلیم معادت مندی خدمت میں حضرت قاضی بینیٹ کی تعلیم اور قیر پر زماند رشک کرتا ہے۔ مولانا اعزاز علی بینیٹ اور اسے مولانا سید حسین احمد مدنی بینیٹ بینے لوگ۔ ۱۹۳۹ء میں دارالعلوم کے اپنے انوارات کے علاوہ ایسے مولانا سید حسین احمد مدنی بینیٹ بینے موگ ۔ ۱۹۳۹ء میں دارالعلوم دیو بند سے فراغت کے بعد اس فیض اور نیس مولانا سید حسین احمد مدنی بینیٹ بینے موگ ۔ ۱۹۳۹ء میں دارالعلوم دیو بند سے فراغت کے بعد اس فیض اور یہ مولانا سید حسین احمد مدنی بینیٹ بیسے لوگ۔ ۱۹۳۹ء میں دارالعلوم دیو بند سے فراغت کی ایم هر عمری والی بیم

# 8 (10.12) 18 9 (2004 de co) (1) 9 (COLLEDAY) 6 (COLLEDAY)

خدام ابل سنت کی بنیاد

یاور ہے 1919ء حضرت قاضی نے تحریک خدام اہل سنت کی بنیاد رکھی۔ حضرت قاضی نہیں است علاقہ میں پیدل میلون میلوں سفر طے کر کے قریہ قربیہ بہتی ہتی ون رات ورس قر آن ، سن کا فعراس سے عنوانات سے اپنے پروگراموں کو عام کیا اور وہ علاقہ جو جہالت اور بدعات کی آنا دگاہ تھا۔ آخ وہ علاقہ اس مرد قلندر کی شب روز محنت ، اخلاص ولگیمت کے نتیج میں دیج بندیت کا مضبوط قامہ سمجما جا تا ہے۔

وعظيم تعتير

الله رب العزت نے حضرت قاضى بينين كودوالي تعتبى عظا فرما كيں جن برلوگ رشك كر ع يى اكك وارالعلوم و يو بنديس بحثيت معلم حاضرى اور حضرت مدنى بينينا كى بيت اور خلافت دوسرى وو رومال جوترك والوں نے و يو بند بيجا تھا۔ جس ميں آپ طائل كى تيم مبارك ركى بوئى تمى دهفرت قاضى مظهر حسين بينينو، كى چيشانى اور آئكموں پر لگايا كيا جس كا اثر وفات كے بعد بھى چهره مبارك پر با۔ جو برد كھنے والا محسوس كرتا تھا۔

#### حضرت مذنى بينفذه مشابهت

حضرت قائد اہل سنت حضرت مدنی بھٹنا کی حقیقی تصویر تھے۔ حضرت مدنی کی ہیدائش بھی اکتو ہر میں ہوئی اور قائد اہل سنت کی ہیدائش اکتو ہر میں ہوئی۔ حضرت مدنی بھٹنا نے بھیشے کھدر پہنا (ما ہنا مدحق چار یار جھٹے تن تمبر 1999ء) حضرت قاضی بھٹنا نے بھی بھیشہ کھدر استعال کیا۔ حضرت مدنی بھٹنا کی جب مک صحت ٹھکے تھی خودا ہے ہاتھ سے کام کرتے (جولائی 1999ء حق چار یار ٹھائٹم) حضرت قاضی صاحب بھی کی سے کام لینا لیندنیس کرتے تھے۔

مولانا احتثام الحق كا مدهلوى فرات ين بين في ايك مرتبه دهنرت مدنى بينية سے سلام كيا اور ہاتھ كا يوسه لينے كى كوشش كى - هنرت مدنى بينية كا چېره سرخ ہوگيا اور ہاتھ زور سے سمخ ليا۔ ( حق جارية اكتر ير ١٩٩٩م)

ای طرح کا واقعہ سالاندی کانفرنس تھیں پر احتر نے خود دیکھا حضرت مولانا حافظ میں الیاس بینویسے حضرت قائد اہل سنت کے ہاتھ کا بوسہ لینا چاہا جب حضرت قاضی صاحب می زی میں

### \$\(\frac{1033}{200}\) \(\frac{1}{2005}\) \(\frac{1}

تشریف فر ما تھے۔ حضرت قامنی بہتیہ نے زورے ہاتھ تھینے لیے اور ہاتھ کا بوسٹیس لینے دیا۔ یہ تھے ہمارے اکابر جو ہرکام میں سنت نبوی کوساسنے رکھتے تھے۔ حضرت مدنی بہتیت بھی بڑے مہمان نواز تھے۔ حضرت قامنی کی مجم مہمان نوازی کس سے تخی نہیں۔

علامہ خالد محود صاحب کے تاریخی جملہ پر اپنی معروضات لیٹیتا ہوں۔ مفرت علامہ نے مفرت کے جناز و بے قبل فر مایا!'' آئ ق وقت کے علامہ انورشاہ کا تمیری میخی<sup>د</sup> بیطے گئے''۔

#### 8888

### حسن على كلوركو في ، واه كينك

یہ بات روز روٹن کی طرح عیاں ہے کہ حضرت قاضی صاحب بیکٹیٹا مام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ ٹائٹیڈا اور آ پ کے جانثار محابہ کرام گرکے سے اور و فادار سیا بی ہتھے۔

#### جناب محمدا كرم بموہڑ ہ كورچیثم چكوال

الله رب العزت جانشين قائد الل سنت حضرت مولانا قاضي مجمد ظهور العسين صاحب اظهر دامت فيوضهم كاسماميه بهار ب سرول پر تادير قائم رکيس اوران كی قيادت شي بسيس معفرت قائد الل سنت بيمنين كيمن كي يميل كي توفق فعيب فرمائيس -

#### محمد طیب ، مزمل ، معادیه ، اعوان برا دران ، مری

ہم لور ولئی خدام الل سنت کے شرکا ء کی طرف سے حضرت قائد الل سنت مولا نا قاضی مظہر حسین صاحب بیٹیڈ کی خد مات دیدیداور آپ کی جرائت وعظمت کوسلام پیش کرتے ہیں اور تاوم زندگی ان کے شن کو آگے بیٹ ھانے کا عزم کرتے ہیں۔

# صاحب کشف بزرگ

كه مولوي مهر محمر صاحب 🌣

بیعت ہونے سے پہلے میں ایک زمیندارقتم کا آ دی تھا اور معمولی علم رکھتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت صاحب کلورکوٹ پٹی والا میں تشریف فرما ہوئے تو میں اور میر اایک ساتھی محمد خان جو کہ حسن والا کا رہائتی تھا۔ ہم دونوں نے حضرت جی کے ساتھ دات گزاری اور بیعت ہونے کی درخواست کی ۔ حضرت بی نے تھم دیا کہ جا وَاستخارہ کرو۔ہم دونوں نے مجہ جا کر دورکھت نفل استخارہ اواکی اور دعایا تھی اور والی آ کر حضرت بی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت جی نے ہمیں اپنی بیعت میں لے لیا۔

بندہ آس دن سے لے کر حضرت تی کے دصال تک آپ کے ساتھ رہاا در حضرت تی کِی برکت اور دعاہے دینی کتامیں پڑھتار ہااور جب موقع ملا حضرت بی کی خدمت کرتار ہا۔

جب حضرت جمعیت علائے اسلام کے شال بنجاب کے امیر تھے۔ اس وقت لا ہور میں ایک کا نفرنس ہوئی جس میں میا نوالی کے ساتھوں کے ساتھ میں لا ہور پہنچا اور کا نفرنس میں حضرت تی کے ساتھ میٹھا رہا۔ جب جلہ ختم ہوا تو حضرت تی نے بندہ کو اپنے پاس بلایا اور فر بایا کہ پئی والا کا کورکوٹ) سے ساتھی لے کرمحرم کے موقع پر چکوال میں اڈھر وال کے مقام پہنچ جانا میں اڈھر وال ہوں گا۔ اس وقت حضرت تی کے شہر چکوال واضلہ پر پابندی تھی اور اڈھر وال چکوال سے وواڑ ھائی کا کورکوٹ کے ساتھ برایک چھوٹا ساگاؤں تھا۔ وہاں حضرت تی کے بہنوئی رہتے تھے۔ ہم پئی والا (کلورکوٹ) سے چندآ دی اڈھر وال پہنچ کئے۔

شام کو حفرت بی نے ہمیں چکوال شربھی دیا۔ دوسرے دن میں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھی محمد اعظم خان اور صاحبرا دہ ظبور الحسین دامت بر کاتہم دونوں نو جوان تھے۔ یوں چلے کہ پورے شہر کا گشت لگایا اور بڑی دلیری سے بربان حال بتارہے تھے۔حضرت تی بھینیسے پابندی ہے تو کیا ہوا ہم موجود ہیں۔

# 08 1035 XD 08 2000 de 6 XD 08 merchan D 08 243- XD

#### صاحب کشف بزدگ

حضرت بی بولید مسال می با در مستف بزرگ تھے۔ جس کا انداز وا بل کے دووا تعات سے لگایا جا سکتا ہے۔
ایک وفعہ میں چکوال میم اور حضرت بی بملائے سے طاقات کی طاقات کے بعد جب کمروالهی کے
لیے اجازت لی تو حضرت بی برکلائے نے جمعے پکورتم دی۔ جمعے یاد نیس کہ دو کئی تھی اور فر بایا کہ بیر تم غلام خواجہ خان پئی والا کو دے وینا۔ میں اس کے کمر کیا تو معلوم ہوا کہ وہ کلورکوٹ مجے ہوئے ہیں۔ میں کلورکوٹ میم یا تو معلوم ہوا کہ وہ کلورکوٹ مجے نیس میں کمروالهی آر ہا تھا کہ دیکھا کہ خلام خواجہ خان تھانہ کلورکوٹ سے شمر کی مطرف آرہ ہیں۔ قائد کلورکوٹ میں مشرق کی طرف تقریباً دوکلومیٹر ہے۔ ان سے طاقات راستے میں ہوگئی۔ سلام دعا کے بعد میں نے اسے وہ رقم جو حضرت بی بہتی نے جمع کی تھی اسے دی اور حضرت تی بہتی نے میں اس کے پاس کوئی رقم و فیرہ نہتی میں موثن سے مالم بھی وسیعے۔ وہ بیس کر بڑا خوش ہوا اور رقم لے کی بہت خوش ہوا۔ بعد میں جمجے ہو آئی کہ حضرت بی کو کوشف ہوا تھا۔



# عالم اسلام کے ....عظیم سپوت

کے مولا نامفتی محمد الیاس مندر م<sup>ین</sup>

۲۰۰۴ ءر۵/۲۵ کو میرے سامنے ملک کی عظیم ہتی قائداہل سنت وکیل محابہ حضرت مولانا مظهر حسين بيَنظة (خليفه مجازيشُخ العرب والعجم حضرت مولاً ناسيد حسين احمد مدنى بيَنظة) كي نصوير بينمي تحل اور مِي اس تصویری آنکھیں دیکتا اور مجھی پیٹانی۔ رضار دیکتا اور مجھی چیرے کی جوانی۔ چیرے پر انوارات کی بارش کی بوندی محسوس کرتا گھر۔ یوں بھی محسوس کرتا کہ حضرت میری طرف و کھے کرمسکرار ہے ہیں۔ خوثی کے احساسات جومیرے اندر جذب تھے ان کو آلم کی نوک پر لانے سے قاصر ہوں۔ ابرشفق، مهتاب استارے بحل انفے شبنم، محمول اس دامن میں کیا کیا ہے ہاتھ وہ دامن آئے حفرت جائے نوش فر مائیں مے اتصوریے مسکرا کر جواب دیا۔ کیون نبیں!۔ ساتھ میں کچھادراحباب بھی تھے۔جنبوں نے ہمارے جامعہ شریفیدسر کودھاروڈ فیمل آباد کا نظارہ

مجی کیا۔ خوثی کا اظہار فرمایا جامعہ دکی کر جب تشریف لائے تو چائے تیار ہو چکی تھی ایک جائے کا کے میں و خصرت قامنی صاحب بیند کی تصویر کے سامنے رکھ دیا۔

احباب اورتصور جائے نوش فرمانے ملك - جائے كے ساتھ كچھ لواز مات وسترخوان برتھے۔اس تصویر نے ان لواز مات دسترخوان ہے بھی شوق فر مایا۔

میں پھولے سے سانبیں رہا تھا۔خوشی کی انتہا ہور ہی تھی۔ آسان کی طرف بار بار ز**کا ہیں اُٹھا کر آ**گ کی قدرت کے نظارے اپن آنکھول کے سامنے دیکیر ہاتھا۔ پھر میری تصویر پرنظر اُنٹی تو تصویر جی ہے۔ کلام چاہتی تھی۔ جب میں نے اپنی قوت ساعت وبصارت کو متوجہ کیا تو زباں حال ہے کہ رہی گیا۔

<sup>🖈</sup> پر کل جامعه تریغیه سر گودهاروژ، فیصل آیاد

### (10.17 X) (K2000 de 10.00) (Kasanda ) (K. 140. X)

ہم کو منا سکے ایے زمانے ہیں دم فیل ہم سے ہے زماند ازماند سے ہم فیل

تصوير قائدا بل سنت حفرت مولانا قاضي محدظهور الهسيين صاحب جانشين قائد ابل سنت وكيل صحابةً حضرت مولانا قاضي مظهر حسين صاحب بهينيها مير خدام الل سنت پاكستان في فرما يا ....

ما منامدت وإريار والله قائدالل سنت فمبرشا لع كرنا جابتا بـ

دل میں خواہش ہوئی کچھ کھوں کیونکہ دنیا میں اس عظیم بستی نے اپ قلم سے ہر باطل فرقہ کا احتساب کیا ہے۔ بلکہ آپ کے بے باک قلم نے تو اپنوں کی کزور یوں کو بھی برداشت نہیں کیا۔

اگر کمی نے حالات وواقعات سے مجھوتہ کرنے کی کوشش کی آپ کے تلم نے بنیام تلوار کا کام کیا آپ مسلک حقہ اہل سنت کے پاسبان تھے۔ سیاست کا میدان ہو یا ند ہب کا آپ نے بنوف وخطرنا موس صحابہ والی ہیت کی حفاظت کی۔ یمی دوبتھی۔ زمانے کے جید علا، ونسلا ، آپ کی صف جم کھڑے ہوئے گھراتے تھے۔ اور آپ کی سیاہیا ند زندگی نے اپنی جماعت کو آرام اہل سنت سے بجائے خدام اہل سنت بنایا ہے کہ کی خدام اہل سنت پاکستان کو حضرت قاضی صاحب بھیلے کی شخصیت کی وجہت و بنی وسیاسی وساجی صلقوں میں بوی اہمیت حاصل تھی۔ کارکنان تحریک کا جذب ایمانی وید نی ہے۔ ان کے دل عشق مصطفی اورعشق صحابہ بڑا تیزے منور ہیں۔ نظام خلفائے راشدین کے لیے اپنی جوانیاں لگانے کے دل عشق مصطفی اورعشق صحابہ بڑا تیزے منور ہیں۔ نظام خلفائے راشدین کے لیے اپنی جوانیاں لگانے

اور جپار دانگ عالم میں خلفائے راشدین کی عظمت کا ڈٹکا بجادیا۔ حضرت قامنی صاحب بھنے الل سنت کی طرف سے وکیل صحابہ ڈٹائٹنز کے خطاب سے نوازے گئے۔ محابر کرام ٹنائٹنز کی عفت اور مصمت وعظمت کی جنگ منکرین محابدا ورسے لڑتے رہے۔

آپ نے تمام زندگی اسلام کا دفاع کیا

تندقادیانیت، فتدمودودیت، فتدماتیت، فقدرافضیت (شیعیت) پر ملی تحقیق کتابی شاکع کیس اورتازه بتازه مضامین ما بنامد حق چاریار نزایخ شن شاکع فرماتے رہے آپ کے مضامین میں رواتی مضمون نگاری کے بجائے و کالت صحابہ بخارتنہ کی چھاپ دور سے نظر آتی تھی۔ایک دانش ورنے مواقا تا ابوالکلام آزاد بیشٹ کے بارہ میں کہاتھا کہ یہایک شش جبتی شخصیت تھے۔ان کا دماغ کی دماغوں کا ایک دماغ تھا۔

# 9 (1038) 6 (Consultable of Consultable of Consultable

اور لائد الل سنط محتده تر بمد جبق فنميت مقداد رائد تعالى في انيس بحى كل د ما فو ساكا يك د ما خ مطار فر ما يا تعار

> اس کے بلواں کو راہا رہدین کر ہ کھنے او ملک قررون کو کو تناشا کھیے

آب كا ميد من رسول مؤور اور من محابة عدم وقائم نوت دالباند عقيدت في - فرق باطله كاتما تب ان كى زىر كى كامن قدا

پاکستان میں بیٹی بھی ویٹی نہ ہی توکیس پیدا ہوئی آپ نے ان کی تیادت فرمانی۔ اگر قیادت نہ فرمانی تو دعاؤں سے فوازا اُن کی زیم کی کامش دکام خلا انت راشدہ تھا۔ تمام زیم کی اس مشن کی تجیل میں محکفر می سے توام زیم کی نیروآ زیار ہے۔ اور تحرافوں کے طلم واستبداو کا بھی شکار رہے ۔ یوکٹرین محابر الفیس کے معربتیں پرواشت کیس پیسلسلہ یک روزہ نہ تھا بلکہ عالم شاہر سے مالم ویری تک میٹر بارتمام زیم گئے ہیں کے بائے استقامت میں ذراجی جنبش نہ آئی۔

اسد تو سرانوں اور سیاست وانوں کے قلم واستبداد کی انتہا ہوگئ تھی۔ مالم علالت میں کمزور وقیحیف جہم کے ساتھ وفات سے کچھ مرمد قبل بھی جیل کی سلاخوں کی صحوبت دی گئی۔ آخر کا رسحابہ کا ترجمان اور سپائی قلم سبتا ہوا صعوبتیں جمیئا ہوا۔ خلافت راشدہ کے نظام کے لیچے جان جوانی نچھا ورکرتا ہوا اس وار قائی سے داریقا دکوسد ھارمیا

نتی پری خربول مے الگ بھی تیرے داماں سے

جب ہورے ملک کے نیل فون کی تمنیال بجے تکیں۔ تو آسانوں کی فضا ، تجمد ہوگئی۔ برطرف ہوکا عالم قوا۔ چاراطراف میں قیامت کا سال تھا۔ ملک کے برشمرے قافے صدائے ظافت راشدہ حق چار یار اُفائے ہوے ساکت زبانوں سے چکوال کی طرف جارہے تھے۔اعلان ہور ہاتھا۔ ہم عالم اسلام کے تقیم سے حوج موسی جی ہے۔ اٹالڈوا ٹالدراجھوں۔

آسان تیری لد برشبم افشانی کرے

# 6 (10.10) 10 0 (Manual O) 0 (45) 10

# جاریار بھؤتھ کے یار

کنگر ملتی موانع ب معدی <sup>ش</sup>

عًا نبا ١٩٧٨ م كا زيانه تما علاقه كلى مروت كے قديم اور بائية ناز ويلى ادارے دارالعلوم الاسلاميكي مروت میں آن کل کے نصاب تعلیم کے مطابق میں تقریباً چوتھ در ہے کا طائب علم تعا۔ کی تکداس وقت عالمیہ کے ملاوہ تح آنی در جات میں وفاق کی طرف ہے کوئی ورجہ بندی نہیں تھی۔ ہرکوئی اپنی پیند کی ترتیب چلاتے تنے۔علاقہ مروت و وعلاقہ ہے کہ پاکتان میں چلنے والی تر یکیں یا فتنے جب دوسرے صوبوں اور علاقوں میں پرانے ہوجا کیں اورتقریباً پاکستان کی سطح پران کی تشویر ہو جائے تو ا جا تک اس تحریک یا ہے ک ا يك لبر علاقة مروت ميں بھي آئي ہے۔ تو جب لوگ اس تحريك وغيره كي قبل وقال اور بحث وجميعي ميں مشغول ہوتے ہیں کداد حرد دسرے علاقوں میں دوسری تحریک آغاز کرتی ہے۔ پچھے ملاقہ کے اس روایت مے مطابق اور پچر حصول تعلیم کے ابتدائی مرامل کی وجہ ہے ہم تحریکوں کی طرح تحریب خدام اہل سنت ہے بھی نا واقف تھے۔ کدا جا تک معزت مولانا عزیز الزحمٰن صاحب مظار ( ظیفہ پیرطریقت معزت علامه مولا نافضل احمد صاحب نور الله مرقده) كي خصوصي دعوت ير دكيل صحابه جمائية قائد خدام والى سنت ظيفه مجاز معنرت مدنى بينيد معنرت والمدمولانا قاضى مظهر حسين صاحب بين تشريف لائ اورايك جلد منعقد ہوا۔ جلے کے مہمان خصوصی قائد خدام اہل سنت ہی تھے۔ ہماری قائد اہل سنت کے ساتھ رہ الله الله الله الله المنظمة بم فيل كرا بينهوا تعادرا يك فاص تم ك كيفيت كماتهم برروال بالمصع موئ تق جم كاطروف د فول طرف كنينول ير لفك موع تقد متايا كياكديد معزت مدلى ميندك شاكرداور خليف مجازيس ـ اورووال ير اندهن كى يرتب معرت مانى مينيه كى ترتب بـ دعزت مين انتها في مادك كي بكراور المسف قسو فسنخسرى كمي معدال تقد معزت الميدا في كازى عم آهريف لائے ہوئے تھے جس کو ہم اس وقت اپنے علاقہ کی اصطلاح میں فریانا کہتے تھے۔ معرف نہیں کی کاری

رئیس جامع حرب بران العلوم کی مردت ( سرحد )

اینے ذوق کے مطابق ہاتھ وهونے کے وقت پانی ڈالنے کی سعادت میں نے عاصل کی ۔ کوشش کر رہاتھا کہ جگ اور گلاس لے کراپنے معزز مہانوں کو پانی پلانے کی سعادت بھی میں عاصل کر سکول لیکن جھے سے چونکہ دوسرے بڑے طلبا بھی موجود تھاس وجہ سے بیضدمت ان کوسپر دکی گئی۔عشاء کی نماز کے بعددار العلوم کی معجد کے صحت میں جلسے شروع ہوا۔

يس دسترخوان بحيما يا حميا تغا\_

حضرت مكتنة ك ليامك كرى اورميز كالهتمام كياحميا روديش صفت شخصيت تواضع اورا تكساري كا تائ پنے ہوئے کری پرمبلوہ افروز ہوئی حمروثنا مے ساتھ خطبہ شروع کیا اوْرْ آیت کریم محمد رسول السله و المذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم والذية إكواسية فطاب كاموضوع بتايا يحمرسول الله ماتية كرساته صحاب على كى معيت كوافي انوكى اندازيس بيان فرمات ، مولانا عزيز الرحلن صاحب نے ایک طالب علم کوزبیت دی تھی جوموقع کی مناسبت سے نعرہ لگنا۔ خلافت راشدہ ، جواب مل تماحن جاریار جائیہ۔ سامعین کا میدان ادادت بہت وسیع تھا۔ بیان محابہ ٹائٹی کے بارے میں عمویا اور ماریار الفائد کے بارے میں خصوصاً و بضوع پر اپنی مثال آپ تھا۔ اجھاع میں حق جار یار جوائد کی صدا انو کی ہمی تمی ، زالی ہمی تمی \_ بہلے بہار تو اجتاع میں غیر مانوس ہونے کی وجدے خلافت راشدہ کا جواب حل جاريار شفق ببت كم اوردهمي آواز علا تماليكن جب ساده لون نوكول كر مجويس آكيا قو نعرے کا جواب علاقہ مردت کے جذابی جوش وخروش کے ساتھ ماتا تھا۔ ہمارے علاقے میں مروجہ بری<mark>لو ی</mark> اورشیعہ ندہونے کے برابر سے مشید ان کا صرف ایک ای محرکی سروت شہر کے اندر تھا جن سے مانچھ لوگوں کی مقیدت اس دبہ سے تھی کد واپنے آپ کو بخاری کہلاتے تنے غالبًا لوگ بدخیال کرتے تھے کہ یہ امام بخاری میشدد کے نسل سے میں کی مروت کے ایک قبرستان میں شیعوں کا ایک داوہ پرانے زمانے کا مدفون ہے۔ ہارے ساد الون لوگ النی لوگوں کے پاس جاتے تھان سے تعویذ وغیرہ لیّے تھے اور ان

a l

ے مقیدت اوراحر ام کا یہ عالم تھا کہ لوگ ان کوشکرانے کے طور پر سالا نہ متعین حصد یہ تھے۔ اس ایک گرکا ام باز وا پنا تھا ای کے اندر بغیر لا وُ ڈسپیکر کے اؤا نیں دیتے تھے۔ لیکن بہت کم لوگوں کو یہ پہ چلا تھا کہ علی ولی الله وصبی دسول الله و خلیفة بلا طصل بھی کہتے جاتے ہیں اگر پچھ لوگ سنتے بھی تھے تھا کہ علی ولی الله وصبی دسول الله و خلیفة بلا طصل بھی کہتے جاتے ہیں اور ہزرگ ہتھیاں ہیں لاعلی کی وجہ سے اس کا منہوم نہ بھھ سکتے تھے اور شاید خیال کرتے تھے کہ بیتو پیر ہیں اور ہزرگ ہتھیاں ہیں شاید ان کا یہ کو نُ خصوص وَ کر ہو۔ حضرت بین ہین نے بیان سننے سے لوگوں پر شیعہ فرقے کا صحابہ بھی کے ساتھ بہت سے لوگوں کا عقیدت اوراحر ام کا دشتہ کث ساتھ بہت سے لوگوں کا عقیدت اوراحر ام کا دشتہ کث ساتھ بہت سے لوگوں کا عقیدت اوراحر ام کا دشتہ کث ساتھ بہت سے لوگوں کا عقیدت اوراحر آم کا دشتہ کث اور جی اور جن لوگوں کی شیعوں کے ساتھ عقیدت تو نہیں تھی لیکن شخر بھی نہیں سنتے وہ خوب شخر ہو گئے اور مرحل اور الم کا مرحت ہیں شیعوں کو کا فرسجھ کرد کھتے تھے اور آئے تک کی مرحت میں شیعوں کو کا فرسجھ کرد کھتے تھے اور آئے تک کی مرحت میں شیعوں کو کا فرسجھ کے۔ اور جو طلبا واور الم علم مرحت میں شیعوں کے داخس بھیلائے ہوئے تھے۔ ان میں بعض چلتے پھرتے میں سے دوشرے بینے کی فیل سے دوشرے بین کو آئے تھے، خلاف ہو راشدہ جواب اینے دوستوں کے ساتھ ملا قات کے وقت تھی گوئی کے انداز میں نعر و نگائے تھے، خلاف ہو راشدہ جواب

مل تھا تی چاریار بختائے۔ بعض خطیوں کو تو تمبروں پرایک نیااورو کچپ موضوع فراہم ہوا۔

دات گزار نے کے بعد حضرت بُرینی نقر بیان قبر ستان میں تشریف کے لیے وہاں پران کے محبوب بمائی حضرت مولانا قاضی منظور حسین شہید بیکھیے کی قبر ہے۔ ہم تو طالب علم تھا سہاتی میں مشغول ہو گئے ۔
لیکن حضرت بُرینی کے ساتھ کی میز بان چلے گئے اور قبرستان سے واپسی پر وہ رخصت ہو گئے ۔
حضرت بُرینی کے اس دور کا اگر بیتھا کہ علاقہ مردت میں تی چاریار نازائی کے مشن کی بنیاو ڈالی گئی ۔ پھی عرصہ بعد شیعوں نے امام باڑہ پر لاؤ ڈیٹیکر لگا یا لیکن استاذ المحتر م حضرت مفتی حمید اللہ صافب (جو آئ کی جامرہ بعد شیعوں نے امام باڑہ پر لاؤ ڈیٹیکر لگا یا لیکن استاذ المحتر م حضرت مفتی حمید اللہ صافب (جو آئ کی جامرہ بعد شیعوں کے اور میں داموالفتا وادراستاد صدید بھی ہیں) کی قیادت میں لوگ جمع ہو گئے اور زیردی سے شیعوں کو لاؤ ڈیٹیکر اتار نے پر مجبور کیا اور تا صال ان کا لاؤ ڈیٹیکر بند ہے۔

زیردی سے سیسوں اولا و د چیرا تاریے پر جبور لیا اورتا حال ان کالا و د چیر بند ہے۔
فراغت کے بعد میرا بھی دو تین مرتبہ چکوال میں آتا جانا ہوا اور حفرت بریشا ہے ملا قات کی
سعادت نصیب ہوئی ، حفرت بریشا کی مروت کے ساتھ اپنے محبوب بھائی مولانا قاضی منظور حسین
شہید بہتنے کی خاص نبست کی وجہ ہے گئی مروت کے مہان کا نام سنتے آئی بہت نوش ہوتے تھے۔مولانا
عزید اکر الرضن صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حضرت صاحب (رحمداللہ) کی مہمان نوازی واور سخاوت کا بیے
عالم ہے کہ جب کوئی مہمان ان کے پاس ان کی زیادت کی غرض سے آتے ہیں تو حضرت کوئیلیوان کو آئے

جانے کا کرایہ اور خرچہ دیتے ہیں۔

میں بذات خودایک دفعہ مچوال آیا تھا دفتر میں حاضر ہوا تو حضرت ہو اللہ کی زیارت کی خواہش طاہر کی ۔ حضرت صاحب سے فون پر دابطہ کیا گیا کہ کی مروت سے ایک مولا ناصاحب آپ سے طاقات کے خواہش مند ہیں ۔ حضرت صاحب بیلیہ نے بلاتا خیر طاقات کی اجازت مرحت فر مائی اور تقریباً ہما مند کھی ساتات تعدیب ہوئی اور پھر دفتر میں آیا دفتر سے سنا کہ آج شام حضرت کا بیان ہوگا۔ میں بیان سننے کی خرض سے تعمیر گیا تو اس دوران ایک مولا ناصاحب نے جھے سے اؤر لیس لے لیا، اوراس دفت سے آج تک حق چاریار میں ایر جفرت میں بیان میں مفاین کے علاوہ العد اسکا طرف سے اس اعزاز اوراکرام کی تلقین ہوگئی ہو۔ رسالے میں باتی اہم مضامین کے علاوہ العد اسکا المصواط المستقیم اورار شادات و کمالات کے دواہم مضامین گو ہرنایا ہی حیثیت رکھتے ہیں۔

حضرت میشند کا بیان شام کو ہونے والا تھا میں تھوڑی ہی دیرے لیے مجداور مدرسہ میں خود پھر تارہا ہرا یک و موار جن چاریار ٹٹائٹی کے مشن کی واعی معلوم ہوتی تھی۔ جھے پشتو، اردو، عربی کے اشعارے چو مکہ مجری دلچیسی ہے اس لیے صحابہ جائٹی کی شان میں لکھے گئے چندا شعارد کھے کرمیں نے اپنے نوٹ بک میں محفوظ کر لیے جوکہ جدیئہ قاد کین ہیں۔

قدم آکے آگے برحائے چلا چل فارون عمل و جاہ جلال محمد است حیدر ہمار باغ خصال محمد است

عثانٌ ضیاء مثم کمالِ محمہ است ضیدرٌ بہار باغ خصال میں نے دل میں کہا کہ داہ داہ دصورت (رحمہ اللہ) تو چاریار ٹائٹ کے یار ہیں۔

محابہ کا پرچم اٹھائے چلا چل

مدیق حسن انگس جال محر است

فالحمد الله على ذالك.

## اٹھاجومیر میخانہ

کی مولانامحمدانورمظهری 🜣

حضرت اقدس قائد الم سنت وکیل صحابہ نؤائی حضرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ ہے میرا تعارف عالبًا ۱۹۹۸ء کے اواخر یا ۱۹۹۹ء کے اوائل میں ہوا۔ جب کرا پی میں فتنہ غیر مقلدیت ہے گراؤ ہوا تو مفتی رشید احمد اوکا ڑوی ہے جمر پورتعاون حاصل ہوا اور انجی ہے تحریب خدام المل سنت والجماعت پاکتان کا تعارف حاصل ہوا ور حضرت اقدس برین ہے کہ افکار ونظریات اور حضرت کے جامع مشن ہے آگا ہی حاصل ہوئی۔ چونکہ تحریب کے افراض دمقا صد خالص نظریاتی تنے اس میں کی فتم کی ساتی آمیزش نہیں تھی۔ اس لیے فی الفور شمولیت کی سعادت حاصل ہوئی۔ کرا پی میں اس سے قبل قشم کی سای آمیزش نہیں تھی۔ اس لیے فی الفور شمولیت کی سعادت حاصل ہوئی۔ کرا پی میں اس سے قبل تحریب خدام المل سنت تعرب مولانا رشید احمد اوکا ڑوی کی ایماء پر چند ساتھیوں کے ساتھ تحریب خدام المل سنت کھر میں مولانا رشید احمد اوکا ڑوی کی ایماء پر چند ساتھیوں نے احتر کے نا تو ال کا ندھوں پر والجماعت کا ( صلقہ کرا پی ) دفتر کھول لیا۔ جس کی ذمہ داری بھی دوستوں نے احتر کے نا تو ال کا ندھوں پر ڈال دی اور ایش ماہ حضرت مولانا قاضی مظہر کرا چی کی ذمہ داری کو برقر اردکھا اور فائی حضرت اقدی قائد المی سنت حضرت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین بھنٹ نے مولانا کا ان فیل گؤ شی قربائی۔

تحریب بیل شمولیت کے بعد ہمہ وقت دل میں خواہش رہتی کہ کمی طور بانی تحریب وکیل محابہ " حضرت مولانا قاضی مظہر حسین مُیسَنّهٔ کی زیارت کی سعادت حاصل ہو۔ بالآخر چند ماہ بعد ہی اللہ رب العزت نے دل کی خواہش کو آبول فر مایا۔اور ۱۹۹۹کے اواخر میں ہی باارادہ زیارت کے چکوال کا سفر ہوا۔ حضرت مدنی مُیسَنّهٔ کی اجل خلافت تھی یا ساتھیوں سے من ہوئی حضرت مولانا قاضی مظہر حسین مُیسَنّہ کی وہ علمی وعملی جدوجہد کہ جس کی وجہ سے قلب پر ایک مرعوبیت کی کیفیت طاری تھی۔لیکن کہیلی ہی ملاقات \$ 1044 80 \$ 2005 do in the \$ (2005 do in the state of the

می حضرت اقد می بینیدی کی انمول شفقت کا وہ خزانہ حاصل ہوا کہ دل سر در ہو گیا اور بے افتیار شہر چکوال
کا وہ سنر جو صرف زیادت کی غرض سے تھا سنر ارادت میں بدل گیا۔ حضرت اقد می بینیدی گخصیت کویا
کہ اپنے اندوا کی مقتاطیسی کشش سموئے ہوئے تھی جوزائرین کے دلوں کوموہ لے۔ حضرت سے بیعت
اصلاح کا تعلق قائم ہوا تو حضرت نے خوب پندونعائے فرمائے جمھے آج بھی بخو لیا د ہے کہ جب حضرت
اقد می بینید محفظ فرمائے تو کویا کہ الفاظ کوموتیوں کی صورت میں بھیرتے۔ پہلی ہی ملاقات میں اس
اقد می بینید محفظ فرمائی کہ کویا برسوں کی شناسائی ہو۔ انتہائی متانت ، شرافت ، بزرگی ، اخلاص وللہیت اور
ائداز سے کفتگو فرمائی کہ کویا برسوں کی شناسائی ہو۔ انتہائی متانت ، شرافت ، بزرگی ، اخلاص وللہیت اور

حضرت اقدس مینید کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں قر معلوم ہوتا ہے کہ ایک جہد مسلسل ہے۔ جذب صاوق اور دین کی ایک رشید کی ہماری زندگی احیائے دین کی جدو جہد میں صرف فریا دی۔ فتند رافضیت ہویا فتنہ خارجی فتنہ کی ایک رشید کے مسللہ مسئلہ خارجی فتنوں کا محرت اقدس مینید نے تحریر وتقریر اور جہاد و تبلیغ کے تمام اوصاف کے صاحتی و دیا ہویا کا ورشا اور شاہر ہے کہ احیائے دین کے لیے قید و بند کی معونی برداشت کیں۔

بیرانہ سالی کے باوجود دور دراز کا سفر فرما کر مسلک اٹل سنت کا دفاع فرمانا اور باطل کے مقابلہ میں سینہ سپر ہو جانا اکا بر اٹل سنت والجماعت کی شان رہی ہے اور اس میدان میں حضرت اقدس بمینی اپنے اسلاف کا کلمل نمونہ تنے

سن ٢٠٠٩ ، اس حواله سے انتهائی غم والاسال ب كماس سال كاواكل مين دنيا كا اسلام كاريظيم جرنيل ، مجامد ، مربى ، ايكشيق باب ، ايك عظيم را بنمااس فانى دنيا كوچيوژ كرخالق حقيق سے جاملا اور خدام الل سنت كويتيم چيوژ كيا سے .....

> افحا جو میر مخانہ تو مخانے پر کیا گزری صرائی کا ہوا کیا حال پیانے پر کیا گزری

\$ 1045 \$ \$\$ 2005 Miles \$ \$ 2005 Miles \$

# حق چاريار بن کُنْتُمُ کی گونج

كم مولانا عبدالجيد توحيدي

حضرت قائدالل سنت بلاشبه مسلك حقد كے هيتى ترجمان تصے - تاحيات جس چيز كوقر آن وسنت كى روثنی میں میجے سمجھا اس کو بلا جھجک بیان کیا تحریر فرمایا۔ طالب علمی دور میں ہی حضرت قائد اہل سنت کی تحريري برصين كوليس - ما منامدح وياريار شافق، وارالعلوم عيد گاه كبير ذالايس برحد ليناتها-كمابون ميس " حضرت اميرمعاويد بناشلااوران كے نادان حامی" سب سے پہلے پڑھنے کولی ، غالبہ ١٩٩٣،١٩٩٣ء كى بات ہے کہ کی ماکلی کی کتاب پر پورے ملک میں بحث چلی۔ حضرت قائدالل سنت بینیدیانے اس فقتے کا مجر پورتعا قب كيا \_مواد نامحرمعا ويرشاه صاحب مخدوم بورى سے دوعد دحق عاريار تفاقية وصول كيے جو كداس موضوع يرنمبركى حيثيت ركحت تتع مطالعه كياران مين حفرت قائدالل سنت بينيد في مسلك حقد كى ترجمانی کاحق خوب ادا کیا۔ ان تحریروں کو پڑھ کر اشتیاق بیدا ہوا کہ حضرت کی زیارت کا شرف حاصل ہو۔ 1994ء میں جامعہ مدینة العلم فیصل آباد میں دورہ حدیث میں شر کیا ہوا تو وہاں شرکاء حدیث کے سامنے حضرت قائد اہل سنت ایکنٹ کا تذکرہ ہوتا تھا۔ دورہ حدیث کے بعد مولانا سید عبد الكريم شاه صاحب چکوال تشریف لے محکے تو حضرت کی زیارت کے اسباب بن محکے، چنانچے رات ہم نے استاد ا الله الله الله المراح من معد جهال قائد الله سنت مينية كاسكن تما ينيع - حفرت في رقد تحریفر مایا کدفیصل آباد سے علاء آئے ہیں آپ سے ملنا جا ہے ہیں - معرت قائد الل سنت میند کے خادم نے بتایا حضرت اس وقت ناشتافر مارہے ہیں۔ ہم نے سمجھا بڑے لوگول کی طرح حضرت کا مزاج ہوگا انتظار كرنا پڑے گا \_ گر چندمنث بى گز دے تھے كەحفرت قائدانل سنت تشريف لائے كمرجكى بوئى "نودانى چەرہ "مہمان خاندیں بیشے مجے \_ ساتھیوں \_ فروافروانام ہو چھا۔ اس قافلے میں مولانا قاری محمطیب صاحب بمولدنا محرتهم ،مولانا محراسكم قامى خطيب فيصل آباد، راقم الحردف، اور بحالَى محمد اسامه شامل تصد حضرت قائد الل

### AC 1046 10 08 2000 41.627 0 08 (Text 10)

سنت ہمین نے بڑی محبت ہیار ہے فتوں کے بارے بھی روشی ڈائی۔ حضرت کی ضدمت بھی بیلے والے جانے بین کے دخت کے خدمت بھی بیلے والے جانے بین کے دخت کی دخت کی بیلے والے جانے بین کے دخت والی کا اللہ کا دفان فر با بھی کرتے تھے۔ راقم الحروف جمیت الجام بین (عالمی) کی صوبہ بنجاب کی ذمہ داری پر کام کر دہا تھا ساقیوں نے تعارف کرایا۔ اس وقت افغانستان کی سرز جمن پر طالبان کی اسلامی حکومت کا حموت تھا۔ طالبان کے بارے بھی معنوں بھی نہ جمینے دیں یہ لوگ اسلامی حکومت کو تقصان دیں ہے۔ انہوں نے فر مایا طالبان کو چاہیے کہ روافض کو اپنی مینوں بھی بین کہ چند شید ٹوگ طالبان حکومت بھی شائل ہیں۔ طالبان کو آگا کہ کریں۔ کہ ان سے بوشیاد رہیں۔ حضرت قائد المی سنت مینٹیو نے سب ساقیوں کو جوائی کمتوب ، جو کہ قاضی حسین احمد امیر بعد اسلامی کے خلاکا جواب ہے۔ من ایک میا ہے واقعی جوائی کمتوب ، جو کہ قاضی حسین احمد امیر بھی سے اسلامی کے خلاکا جواب ہے۔ من ان میا ہو دوران ہوا و حضرت قائد المی سنت بھینٹو نے فر مایا وہ دوران ہوا حضرت قائد المی سنت بھینٹو نے فر مایا وہ دوران ہوا حضرت قائد المی سنت بھینٹو نے فر مایا دوران ہوا حضرت قائد المی سنت بھینٹو نے فر مایا کو والمی کمترت قائد المی سنت بھینٹو نے فر مایا کو وہ بھی کو بھی اک وہ دوران ہوا حضرت قائد المی سنت بھینٹو نے فر مایا کہ ماتھ ماتھ ماتھ ماتھ میں قوامن کی گوئی۔

مائتی جران تے معزت اس عربی فنوں کے بارے بیس آگاہ فرمارے ہیں۔ فرمایا آپ

اوگ علا واس طرف توجد ہیں۔ معزت قائد الل سنت بھٹٹ نے شی الا دب نبر کے بارے بیس بتایا کہ جلد

آر باہ خلا و کتابت کے چند نو نو کھائے۔ دومری ملاقات کے لیے مظفر کر ھے۔ بندہ نے آپیش سنر

کیا حاتی عبدالتی صاحب جو کہ بائیر سیکنڈ دی سکول کے وائس پر پہل ہیں ہمراہ تھے۔ انہوں نے بحی

معزت کی ملاقات کی خواجش کا اظہار کیا۔ چنا نچ ہم چل پڑے۔ پھر مولا تاسید عبدالکریم شاہ صاحب کی

معزت کی ملاقات کی خواجش کا اظہار کیا۔ چنا نچ ہم چل پڑے۔ پھر مولا تاسید عبدالکریم شاہ صاحب کی

معزر کر و سے علاقات کی خواجش کا اظہار کیا ۔ چنا سے معزت قائدائل سنت بیٹیڈ کی طبیعت تھیک رہتی ۔

معزر کر و سے علاقات کے مرد خاص میں ملاقات کو نے کی سعادت حاصل ہوئی۔ معزرت قائدائل سنت بیٹیڈ کی طبیعت تھیک رہتی ۔

ہم حال جلدی معزرت کے کرہ خاص میں ملاقات کو نے کی سعادت حاصل ہوئی۔ معزرت قائدائل سنت بیٹیڈ نے میں اپنے تحفظات کا اظہار فر بایا اور اصحاب رسول کی عظمت بیان

ہم ال نے فرمایا ''محاب شائلہ کی جماعت صفور اکرم خاتا کہ کی نبوت کی بھنی گواہ ہے اگر صحاب شائلہ کی بات محاب شائلہ کی بوت تا تدائل سنت بیٹیڈ نے

### 01 1047 10 01 month 610 01 miles 10 01 240. 10

#### ଉଚ୍ଚର

مولا ناعاش حسین مناره شلع چکوال منرمظ حسین اچی نیخه روم نوجه کالمز' بالشدد'' بیرنع و

حفزت مولانا قاضى مغير حسين صاحب مكفئ في مرجولة حيد كاعلم" ياالشدد" كفره كذريد بلندفر بايا - اسلى كله اسلام الا السه الا السله محمد رصول المله سي حقيق كلمه اسلام كا شحفظ كيا اور" خلافت راشده حق جاريار "" ك ذر سيع خلفا واربعد كى موجوده خلافت كارجاد فرمايا - 

### وہ آخرت کے بندے

مرانا فرافرانور الورانور الم

الله تقائی نے تخلیق ارواح کے وقت شایدان روحوں کی بھی تعین فر مادی تھی جواللہ تعائی کے مجوب پیشروں کے جاشین اور وارث بنیں اس دنیا میں اور ان کے اندر ایک صفات پیدا فرما دیں جو ایک وارث نی میں ہوئی چائیں۔ اور زمانہ کے مرور نے ثابت کیا کہ ایسے لوگ بر نی کو میر آئے گر آئے ضور تنگیل کی امت میں ہے جن نفوس مقد سے دراخت انبیاء جسے تقیم منصب کے لیے ختی کیا گیا ہے ان کی شان تک بچھاور ہے علماء امدی کا نمیداء میں اسوانعل ''میرے امت کے علاء کی اربائیل ہے ان کی شان تک بچھاور ہے جیں کونکہ جس نی کی کے انبیاء کی طرح بین' (او کما قال) ایسے چیوہ چیوہ غلاء جردور میں موجودر ہے بین کونکہ جس نی کی بنی کی اور بچت کی در میں موجودر سے بین کر نکہ جس نی کی اور بچوت کا ذمانہ جنت المب بوتا ہے قواس زمانہ تک اس نی کی تعلیمات حقق صورت میں شرور موجودر ہی بینے گی اور اگر و تقلیمات کی تعلیمات کی تعلیمات کی تعلیمات کی تعلیمات کی تعلیمات کا کہ تعلیمات کی تعلیمات کی تعلیمات کی تعلیمات کی تعلیمات کی تعلیمات کا کہ تعلیمات کی تعلی

<sup>🖈</sup> فاخل دارالعلوم كراجي، جامعدائر نيه ما كوث

### 

مطوم ہور ہاہے چنانچ حضرت قاضی صاحب کھٹے کو حضرت مدنی نوراللہ مرقدہ کے واسط سے بطریق اتم وظاق و ابطال باطل کا ملکہ نعیب ہوا۔ نوے سالہ زندگی شی حضرت قاضی صاحب کھٹٹ نے سوائے آخرت کے کسی چیز کونہ بنایا۔

اور برایک اجلی حقیقت ہے کہ حفرت میں ایک نے اگر چہ چند عی سی مگر ایسے پاندلوگ تیار کے جوابی زندگی میں کہ ہرایک ان میں سے باطل کی مکاریوں پر ہروقت خورد بین لگائے بیٹمتا ہے میٹییں ہوسکتا کہ باطل اینے بطل کا اظہار کرے اور اس پر گرفت نہ ہو۔ حضرت قاضی صاحب مین الم نے جس وقت می حق كى آوازكو بلندكيا ب الريد كرت توجهال من شمطوم كتفعوام تو كجاعلا ويحى فاسد نظريات كى جينت چرے چے ہوئے ۔ معرت مین کے لب واج میں جان جال النکا تھا۔ ویں روحانیت کی اس آمیز س کی جو حضرت شیخ الاسلام مدنی نور الشرمرقد و کی طرف ہے ود بعت رکھی جا چکی تھی جوان کے جلالی انداز کو شفقا نه طرز میں بدل ویج بھی اورنیس تو کم از کم ان کی تحریرات کو پڑھ کہ قبول حق کا جذبہ ضرور پیدا ہوتا تھا اور دین کی حقیقی روح مرور سامنے آتی تھی۔ بندہ ساری زندگی مشتاق ہی رہا کہ حضرت قاض صاحب بينظ كرديدار عصرف مواوراميد بكريدد لاعقيدت عى باعث نجات موجائ ك-ان شاء الله. جب انقال ي جرئ توسية رالدارى ايك قاظر معرت يكفوك جنازه كي لي روانہ ہوا۔ بندہ بھی اس میں شریک تھا۔ تمام آتے جاتے راہتے میں حضرت محفظت کے کاس کا تذکرہ ہوتار ہا جارا مقصد ای کچھ ایسا تھا جب وہاں چکوال مرکز میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ بھیں گاؤں ہی لے كر چلے کے ہیں جب دہاں پنچے تو ترفین کے بعد دعا ہوری تمی اس صورت حال میں اشکار آئموں کے ساتھ شریک ہوئے مغرب کی نماز اداکی۔وہیں قبرستان سے معزت پھینے کے آبائی محر کے تو حمرت کی انتا ندری کدایاعظیم انبان اس سادے ہے گھر کا رہائش تھا۔عفرت قاضی ظہور الحسین مد ظلہ ہے تویت کر کے واپس مرکز چکوال میں مہنچ تو اٹنا سادہ ماحول دیکھ کد متاثر ہوئے بغیر نہ رہے۔ چند بوز سے جاں نارلوگ موجود تھے۔ بے صدقواضع اور اکرام سے پیش آئے۔ بے صدا کرام واعز از ہوا۔ دعاء مغفرت كركے بوى حسرتوں سے والى لوفے الله تعالى حضرت قاضى صاحب يكنيك كى بار بار مغفرت فرمائے ..... رکمیں

### 68 1050 10 0 (mm de 1) 0 (mars de 1) (1 (265) 1)

## ایک انقلاب آفرین شخصیت

ريه قامني غلام مر ماولي ايم.اع

بری دت کے بعد بیجا ہماتی ایساستانہ بدل و بتا ہے جو برا اوا دستورے فانہ

پر کی انیسویں صدی اور سِسویں صدی کا رباع اوّل برصفیر پاک و ہند کے لیے اس حوالہ ہے ایک مید آفرین دور ہے کہ اس دور جس ایسے تاریخ سراز انسانوں نے جنم لیا جنبوں نے اپنے علم وحل اور جمد مسلسل سے تاریخ کا دھارا موز دیا۔ ان عبر کی انسانوں نے مم کردہ راہوں اور مخلت و جہالت جم در بدرکی خوکریں کمانے والے انسانوں کی الی راہ نمائی کی کہ ان لوگوں کا تعلق اللہ تعالی اور رسول پاک نوائی ہے جوڑ کر ان کو قلاح دارین کی سعادت سے ہمکنار کرنے کے بعد وہ خودا بیے زعرہ جاوید ہوگئے کہ تاریخ کا ایک حصہ بن گئے۔ ان قدوی صفات خضیات کے سرخیل اور صدی خواں صفرت شاہ وی انشرے شریب کہا گیا ہے ۔....

تیرے آتے می جنازہ اٹھ گیا بدعات کا کون اندازہ لگئے تیرے گوسات کا

ای طا ندمنصوره بمی سیدا جمد همیده شاه اساعیل شهیده شخ البندمولا نامحود حسن ، محیم الامت حضرت قعانوی ، شخ العرب والمجم سید حسین احمد نی ، محدث بمیرمولا نا انورشاه کشمیری ، مولا نامزیز گل ، سیدعطا م الله شاه بخاری ادر حضرت لا موری شیخ تعانی شام میں ۔

> وہ صورتی الی کس دلیں عمل بستیاں جیں ا اب جن کے دیکھنے کو آگھیں ترستیاں جیں

ای قاظم حریت وصدق و صغائے مرد قلندر وکیل محابہ شافی عفرت مولانا قاضی مظبر حسین صاحب مکت اللہ واللہ واجعون مجام من اور

بازیان اسلام کی سرزمین چکوال بمیشداین آپ پر نازان وفرطان رہے گی که دهنرت قاضی صاحب کی وادت باسعادت اس کی ایک مردم خیربستی تعمیں میں بولگ۔ اس سے قبل بیستی فاتح رفض و قادیا نیت دهنرت مولانا کرم الدین صاحب دبیر میکنید، مولانا حسین فیضی میکنید، مجاہد اسلام غازی منظور حسین شہید میکنید جیسی نا بغدود گارستیوں کوجنم دے چکی تھی۔ بقول غالب ...........

مقدور ہوتو خاک سے نوچھوں کدالے لیکم تو نے وہ گنج ہائے گراں مایہ کیا کیے

حفرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب نے علوم ظاہری کی پیمیل وارالعلوم دیو بندیس کی۔ جہال آپ کا باطنی صلاحیتوں کا ادراک کرتے ہوئے شخ العرب والحجم سید حسین احمد دنی پیکھیٹونے اپنی خلافت سے نوازا، اور پھراپنے آپ کو حضرت مدنی پیکھیٹوئے رنگ میں ایساد نگا، گویا ......

كے معداق بن گئے۔

ساری عمرائے مؤقف پراس طرح ڈٹے رہے کہ ہمالیہ بھی شریا جائے۔سادگی ،اخلامی، جراکت و مردائی کی ایک مثال بن گئے۔خصوصاً اپنے عظیم شخ ہے نسبت کی وجہ سے اپنے عقیدہ پرائسی استقامت دکھائی کہ جس کی مثال موجودہ دور میں ڈھونڈ نامشکل ہے۔

چکوال شهر میں آمد

قیام پاکستان کے بعد جب حضرت جیل ہے رہا ہو کر چکوال (۱۹۳۹ء) میں تشریف لاے تواس وقت نیفلاقہ رسم ورواج ، تعصب وعناد اور بدعات میں نمری طرح جتلاتھا۔ عوام الناس کوتو حید خالص کی علیہ علاق المرائ طرف بلانا گویا اپنے آپ کوایک مصیبت میں جتلا کرنا تھا۔

اوران کے اپنے بقول اس شہر میں جب عقیدہ وکمل کی بات کرتے تو اپنے بھی بیگانے ہوجاتے اور نظریٰ پھیر لیتے ۔ حضرت بی کے جہد مسلسل بھم و ممل اور اخلاص واللہیت کی بدولت دیباتوں میں توحید الٰبی کا پیغام پہنچا اور وہ لوگ جن کے دلوں میں احلہ تعالیٰ کی عظمت بھی اور رسول پاک مکاللے کی شریعت مطہرہ کی طرف میلان رکھتے تھے۔ جلدی آپ کے ہموا بن گئے۔ اور پھروہ بستیاں جن میں کئی عالم ربانی کا پیغام جی لے جا کر جانا کو یا موت کو دھوت دینے کے متر اوف تھا۔ وہاں پر ہمی وہوت جی کو \$\(\tag{2005.44.6}\) \(\tag{2005.44.6}\) \(\tag{2005.44.6}\)

پنچانے کی خاطر مردانہ دارتشریف لے جاتے رہے۔

یہ آ پ کے جید مسلسل اور محنت شاقہ کا تمر ہے کہ علاقہ چکوال میں برگاؤں بہتی اور ڈ ہوک پر بھی خدام اٹل سنت کے سالانہ جلنے با قاعدہ ہوئے ہیں۔اس خاص علاقہ جی خدام کے اسنے پر وگرام ہوتے ہیں کہ شاید می ملک کے کسی حصد میں کسی بھی جماعت کے اسنے جلنے ہوتے ہوں، اپنی تقریر میں سامعین کی تعداد آ پ کے مدنظر نہ ہوتی ۔ ایک وفعہ ڈ ہوک آ جڑی تحصیل چکوال میں سامعین کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ محرآ پ نے اسی جوش وخروش اور جذبہ سے بیان فر مایا جس طرح ہزاروں کے جمع میں بیان فرماتے۔

فرمایا کرنے تھے کہ تقریر کا بھریکا ، تریکا ، آنے کا صرف ایک ہی مقعد ہے کہ صحابہ کرام ٹلٹھ کی محبت سُنع ل سے سپنوں چس کوٹ کوش کر مجرد کی جائے۔

#### مُثلُ ٱ نست كەنود ببويدنە كەعطار بكويد

اکی دفعد فرایا کہ برے نام کے ساتھ القاب نہ لگایا کرداور نہ ی غلوکیا کرو خدام نے نعرہ لگانا شروع کر دیا ' جب تک سوری چاندرہ گا۔ قاضی تیرا نام رہ گا' تو تختی نے منع فرما دیا اور کہا کہ '' قاضی'' کی بجائے'' دی '' کہا کرو۔'' وکیل صحابہ ٹراؤی'' کے لقب کے بارے بیل کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ۔ البتہ حضرات صحابہ کرام ٹھائی کے مقدمہ بین، بین ایک چھوٹا ساوکیل ہوں اور بغیر فیمیں کے مقدمہ مرف اور صرف اللہ تعالی کی دضاء حاصل کرنے کے لیے بری محنت اور تیاری کے ساتھ الار با بول ۔ نہیں ۔ نہیں کہا کہ خادم بنو۔'' خادم' الفظ جامع ہے اور اپنے نام کے ساتھ خادم المی سنت لکھا کرواور بغبا بی لفظ میں کہا کہ '' جمکیا'' (شرم) نے کو۔ (لعسوللہ میں نے بائی کورٹ لا بور میں ضانت نامہ داخل کراتے وقت اپنے تام کے ساتھ خادم المی سنت تکھا ہے۔

عقیدہ تحفظ خم نیوت کے متعلق فرمایا کہ اس کی مفاعت میرے ذمد دوطرح سے ہے۔ ایک تو بحثیت مسلمان اس کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ دوسرا یہ مسئلہ ہمارا خاندانی ہے۔ اللہ پاک کے فنسل سے ہمارا خاندان پوری ایک صدی سے مرزا نلام احمد قادیائی آنجمانی اور اس کی جموفی امت سے ہم محاذیر جگ کرر ہا را بر المراب كا، جاب مراكون مى ساتھ نددے۔ اس وقت على طور پر آب اس شعرى تقوير تقر باطل سعد بندول لياس آمان ميں بم سو بار كر چكا ب تو احتمان ماردا

اب پکوال کی برستی اور بر تربید می ملائے حقہ کے نام لیوا اور پروانے موجود ہیں۔ ویباتوں میں
رم درواج دم قو زر ہے ہیں اور اوگ الل سنت و جماعت نبست ہونے پر فخر کا اظہار کرتے ہیں۔
اور جب بھی اس مجابر ملت نے کمی بھی نخالف شریعت فرویا گروہ کا تعاقب کیا اور آئے لئکارا قو قوم
کے فرزندوں نے اس مر قائندر کی آ واز پر لیک کمی اور جس کا نظارہ موام تحریک ختم نبوت مختل ہم کے خرند مقام محابہ مختلا ہم محابہ مختلف میں بار ہاد کمے بچے ہیں۔ حضرت کی وقات حسرت آیات کی فیر علاقہ میں جنگل کی
آگ کی طرح کیسل گئی اور انسانوں کے ایک ٹھائیس مارتے ہوئے سندر نے اپنے محبوب قائد کوجس
طرح آ ہوں اور سسکیوں کے دیتھتے والے سلاب میں بہر وفاک کیا۔ اُس کی مثال پکوال کی جاری میں
لمان مشکل ہے۔

نشان مرد موکن جا تو گویم چہ مرگ آید جم برلب اوست در مرگ آید جم برلب اوست

( رَجر امر دمون كي نشاني على بتا تا بول جب موت الله يآتي به الل كي لون أرتبهم بوتاب )

0000

# · ملت اسلامیہ کے ظیم حسن

کے جناب محر بناری معدیتی 🜣

حصرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب بہینیا کے مقل مصاحب استقامت ، ہم کیر شخصیت کے حال انسان تھے۔ وین تق کے لیے آپ کی خدمات منہری حروف میں لکھنے کے قابل ہیں۔ آپ بوری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کو مدنظر رکھ کردین محری مائیل کی خدمات میں معروف رہے۔ آپ نے تحریروتقریرے تو حید باری تعالیٰ ، شان رسالت ، شان محابر والمی بیت اور مسئلہ خلافت راشدہ کی اہمیت کو واضح فر مایا۔ آ نجتاب کی وفات بوری منی قوم کے لیے ایک عظیم مانح ہے انافلہ وانا الیے راجعون اللہ تعالیٰ آپ کی حسنات کو قبل فرائی میں اور میں مات کو معاف فرائی میں آئیں ۔

قائد الل سنت فربب ابلسنت والجماعت كے مظیم سرخیل تھے۔آپ عالم باعمل اور سے عاشق رسول تھے۔سنت رسول الآلام پر فود عمل کرتے اور مریدین کو تھین فرماتے رہجے تھے۔ عام تقادیم عمل داڑھی رکھنے کا داڑھی رکھنے کا داڑھی رکھنے کا رواج تھا۔ انگریز آیا تو سلمان بھی داڑھی منڈ وانے تھے۔ای طرح فرماتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے نیچ پنٹون اور شرے میں ملبوس ٹائی لگائے جارہے ہوتے ہیں تو بہت وکھ ہوتا ہے۔ اللہ من کو جا ایت رسول ناتا کا کہ کو تھے۔

آپ کا انداز بیان ماده اور عام فہم تھا۔ تصنیف و تالیف بھی بھی آپ نے ساده اور آسان انداز بھی موقف عام مسلمانوں تک پہنچایا۔ آپ کی تقریر و تحریر سے اس پرفتن دور بھی بے شار لوگوں کو جدایت ورہنمائی کی ۔ عام مستفید اور سوز مین کے برکش قاضی صاحب کا انداز تحریز الاتھا۔ آپ فرق باطلہ کا رو فرماتے سے شیعہ ہویا خارج محمل آپ نے تینوں کوفرق باطل می تھا۔ ای طرح معتز لد ہوں یا الل بدمت دونوں کو اہلست و الجماعت سے خارج سمجما۔ آپ محاب کرام جماح کے دکیل سے کمی محالی رسول محمل الله الله مول کا تھا کہ

اسااعتراض آپ برداشت نفرهات ، یک وجب که جب خلاف و دو کیت اور و گرکت میں جماحت اسلای کے امیر مود ودی صاحب نے حضرت مثان بڑائند حضرت امیر معاوبہ و بھڑا اور دیمر محاج کہ بہ مطالب کے امیر مود ودی صاحب نے حضرت مثان بڑائند حضرت امیر معاوبہ و بھڑا اور دیمر محاج کرام ناتی جہ با اعتراض تحریر کے تو اگر ماکر اس فرقد کے نظریات سے عام مسلمانوں کو آگا ہ فر مایا۔ اس طرح جب اپنے علماء کرام میں سے بھی کسی نے علما و یو بند کے نظریت سے عام مسلمانوں کو آگا ہ فر مایا۔ اس طرح جب اپنے علماء کرام میں سے بھی کسی نے علما و یو بند کے نظریت سے اختلاف کیا تو آپ نے فورا ان کی تر دیوفر مائی اور جابت کیا کہ مل وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں تا بل قبول سے جو سنت رسول نگاؤنگ کے مطابق ہو۔ عبادات متحبہ میں قدائی چونکہ شریعت کے خلاف ہے اور علماء و یو بند کے مطابق نہیں اس لیے محفل ذکر ہویا مورتوں کی جماعت خلاف سنت عمل ہیں اس سے دیو بند کے مطاب کے موافق نہیں اس لیے محفل ذکر ہویا مورتوں کی جماعت خلاف سنت عمل ہیں اس سے اجتناب کیا جائے۔

ابھاب یا جائے۔

حضرت قائد ابلسنت بہت ہی خوش اخلاق اور محبت وشفقت کے پیکر تھے۔ جب بھی لوگ ملنے
جاتے تو چہرہ انور پر سکرا ہٹ ہوتی اور احوال پو چھنے میں پہل فرماتے ۔ آپ د خسماء بید بندہ میں کم کمل
تصویر تھے۔ دین اقد ارکی پامائی پر بلا خوف نومۃ لائم نکیر فرماتے تھے۔ اور پوری شدت کے ساتھ اپنی ب
زاری کا اظہار فرماتے ۔ ایک و فعہ حضرت ہی کو فرماتے سان جھے کہا جاتا ہے کہ تم متعسب ہو۔ سخت لیج
میں فرمانے گئے بھی صحابہ جن گئے تک کا درے میں متعسب ہوں ۔ جو صحابہ بین گئے کا نہیں وہ ہمار انہیں۔''
دیک صحابہ خالفتہ کا لقب اپنے لیے پیند فرماتے تھے اس کے علاوہ وئی کا مل وغیر و تعریفی القاب نا پیند
در اس محابہ خالفتہ کا لقب اپنے لیے پیند فرماتے تھے اس کے علاوہ وئی کا مل وغیر و تعریفی القاب نا پیند
فرماتے تھے۔ آپ ولایت کے اعلی درج پر تھے لین اپنے میرومر شد حضرت ہی جسیا اخلاص تقوی اور
کی طرح اپنے آپ کو چھپائے رکھا۔ میں نے اپنی ۵۳ سالہ زندگ میں حضرت ہی جسیا اخلاص تقوی اور
استھامت والاشخص نہیں دیکھا۔

((1056))) (((m)))) (((m)))) (((m))))

دیبانی اودان پڑھاوگوں کودین کے بقیادی اوراہم ساکی اس طرح مجھائے کرم فی المل خم من سکتے۔ حضرت قائد اہلسنت پاکستان کی مروجہ جمبوری سیاست سے بہت نالاں تھے۔ آپ شروع میں همیعت علاء اسلام پاکستان شرکھتے مبدول پر کام کرتے رہے لیکن پانڈ ترجمیت علاء اسلام سے انگے۔ ہو گے اورا یک خالص خذبی عظیم ،''تحریک خدام ہلسنت والجماعت'' کی بنیا درکھی۔

قائد محترم کواپ ہیر خانہ سے بہت معتبدت وجت تی ۔ ایک وفعہ دار لطوم دیویند کی ؤیر ھصد ماللہ تقریبات سے موقع برنوائے وقت عمی ایک کالم کھا میاجی عشرت مواقا ناسید اسعد مدتی مدفل برکی اعتراض کئے گئے۔ جم نے اخبار کا مخزا معفرت تی کو دکھایا۔ حضرت تی نے پر حرکر فر مایا کہ کول کیابات ہے۔ جم نے کہا معفرت تی عشر میں موالا ناسید اسعد مدتی مرحلت بیعت بوب اخبار والے ان کے خاق ق اعتراض لکھ د ب بین اگر اجازت ہوتو جمی آپ کی بیعت ہوجاول ۔ حضرت مواقا ناسعد مدتی موکلا اسعد مدتی مولا کا معدم تی موکلا فر مانے کے کہ اخبار والے بوائی کیات بیعت بیل تو تھی ہے۔ بچھ سے بیعت کی ضرورت بہت ہا جمل اور تقو کی والے بردگ بیل آپ ان کیا تول پر یقین ندکیا کرو۔ حضرت مواقا ناسعد مدتی مضرورت بہت ہا جمل اور تقو کی والے بردگ بیل آپ ان سے بیعت بیل تو تھی ہے۔ بچھ سے بیعت کی ضرورت نہیں۔ جس بہت نادم ہوا۔ اور اللہ سے صافی ماتی اور آئدہ کے لیا والے کم تاہم کر ایا۔ اللہ معزمت قائم محتر میں انتی مقام عطافر ما کی اور آپ کے ورجات بریکھ برد انتیاب کو جنت التر دوئی میں انتی مقام عطافر ما کیں اور آ نیک برکی اور آپ کے ورجات برند فرما کی اور آئدہ ماکھ کو انتیاب کو جنت التر ودئی میں انتی مقام عطافر ما کیں اور آئی ہوگی ہوئی۔

## دین وشریعت کے پر جوش مبلغ

کے حافظ محر عمران فاروق 🌣

دار لعظوم و یوبند کے فاضل ، انل سنت کے فادم ، علوم دینیہ کے فدمت گزار ، خطابت کے شاہ سوار ، ملت اسلامیہ کئے خوار ، دین و شر بیت کے پر جوش سلخ ، حیت دین کے پیکر ، دین حق کے نفر خواں ، شرک کی خواستوں میں تو حد کے حدی خواں ، برعش س کی خواس میں سنوں کے متارہ فور ، عقید و ختم نبوت میں شخال کے نفیہ برعتید و حیات التی کے کا فظ ، محاب جو نئی کی عظمتوں کے پاسباں ، مسلک اہل سنت کے نقیب ، عقید اللہ سنت کے نقد رواں ، طلب کے علوم دینیہ کے مشغق و مر بی ، اسلان کی جراتوں کے پشیبان ، اکا برعلائے اہلی سنت کے قد رواں ، طلب کے علوم دینیہ کے مشغق و مر بی ، اسلان کی جراتوں کے بشیبان ، اکا برعلائے اہلی سنت کے قد رواں ، طلب کے علوم دینیہ کے مشغت و مر بی ، اسلان کی جراتوں کے بشیبان ، ای وامیر تحریت پند علاء کے فتکر کا جاں نگار سپائی ، حضرت مدنی بیشینہ کے فلیفہ مجاز و کیل محاب بینینہ سامت ، بانی وامیر تحریک علیہ مقبر حسین صاحب بینینہ سامت ، بانی وامیر تحریک میں اپنے براروں عقبیت مندوں سخو والحج سروانی محرک میں اپنے براروں عقبیت مندوں قد روانوں ، اور اعز و و اقر با کو مفوم ، اواس ، افر رہ اور سوگوار مجبور کر منز آخرت پر روانہ ہو گئے و میں ابید و زائوں ، اور اعز و و اقر با کو مفوم ، اواس ، افر رہ اور سوگوار مجبور کر منز آخرت پر روانہ ہو گئے و میابات تھا۔

تذائلہ و اندا الیہ داجھوں کی کوال شہرے ایک ایک برکت آئم گئی جس کا دجود مسود اس شہر کے لیے وجہ فرم بابات تھا۔

پکارتی میں فرقتیں کباں گئیں وہ محبتیں زمین نگل گئی انہیں یا آسان کما گیا

بردوراور برطک ش علی جلالت اور عقمت شان کی حال بستیاں پیدا بوتی رہیں، جوعلوم اور معارف کے بیش قیمت شان کی حال بستیاں پیدا بوتی در ارسلوم و بو بند کے بیش قیمت خزاند سنے ملے کونواز تی رہیں۔ الی علی نیا اللہ سنت کا جمدونا ہے۔ ان علائے اللہ سنت کا بھیشرے یہ طروا تھیاز رہا۔ کہ ان کے عمل کی جو لان گاہ کمی ایک نہیں رہی ۔ وہ بیک وقت مختف میدانوں ہی شہروار رہے ہیں۔ اگر

\$ 1058 \$ 0\$ 2006 do sign of the same of th

ووایک طرف درس و تدریس میں مشغول ہیں۔ تو دوسری طرف تصنیف د تالیف جمل ان کے آلم فیض رقم اپنی جولائی د کھلاتے رہے! اگر ان کے وفظ وخطابت، وعوت وارشاد اور منبر محراب سے صدائے حق وصدافت کونتی رہی۔ تو وہ میدان حرب وضرب میں جان سپاری و جان بازی کی داوتحسین بھی ماصل کرتے رہے ہیں۔

غرض علاء الل نت علاء دیو بند شریعت وطریقت، دین وسیاست و قیادت سب کے جامع تھے۔ اس جامعیت نے انہیں ابنائے زمانہ کی نگاہ میں بہت بلند مقام عطا کیا۔ ان کی عظمت وجلالت کے سامنے

سب مرکگوں رہے۔ ای قافلہ صدق ووفا کے ایک راہ رواور ایک مروفرید قائدانل سنت وکیل صحابہ ٹنائیٹم حضرت مولا تا

ای فاقد ممدن و وفاح ایک راه رواورایک طروریده مدان ما میم این اتباع سنت قاضی مظهر حمین صاحب نوراور جلوتی اتباع سنت قاضی مظهر حمین صاحب نورالله مرقده بهی تے ۔ جن کی خلوتی ذکر الله سے منور اور جلوتی اتباع سنت

وشريعت مين معروف تحين \_

موصوف کی زاہدانداور مجاہداند زندگی جید مسلسل اور علم و کل، زہد دتفق کی، استفناء و تو کل، عفت و پاک بازی، راست گفتاری و حق گوئی کی ایک ایک کتاب تھی ۔ جس کی ہرسطر آنے والی نسلوں کے لیے ورس عمل اور جس کے امجرے ہوئے نقوش بہترین نمونہ تھے۔ آپ نے اس لا ویٹی اور ماد کی دور میں جس طرح دینی علمی، افلاتی اور دومانی عظمتوں کو پر دان چڑھایا۔ اور انسانیت کی جن تقدروں کو اُم اگر کیا و نیا ان پر بھیشہ خرکرے گی۔

باتی رہے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ دنیا کی ہرشے نواہ کئی بی دکش وولر با ، کئی بی اراور
زندگی افروز اور ہر ولعزیز کیوں نہ ہو۔ بالافراے ایک ندایک دن یہاں سے جانا ہے۔ یہ سلم اور بین
دندگی افروز اور ہر ولعزیز کیوں نہ ہو۔ بالافراے ایک ندایک دن یہاں سے جانا ہے۔ یہ سلم اور بین
حقیقت ہماری نظروں ہے اس طرح اوجل ہوگئ ہے۔ جیسا کہ یہ کوئی حقیقت بی نہ ہو۔ اس کا نتیجہ یہ کہ
آج میں جو کھ کھ رہا ہوں۔ اس بات پر تعیین کر لینے کو بی چاہتا ہے۔ اور نہ بی ولی اس بات پر آبا ماوہ ہے
اور دہ ہے۔ اپنے مربی وشفق قائد وکیل صحابہ طعفرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب کی وفات حسرت
آبات اور دنیا ہے جدا ہونے کا المناک واقعہ جانتے ہیں کہ بیدوری فرساواقعہ پٹی آپ کیا ہے۔ مانتے ہیں
کہ بید دنیا فانی ہے اور حضرت کی ناکہ کا تھ جانا بھٹی ہے اور واضح ہے ۔ لیکن ول میں رہ رہ کر اشخے وائی اس
ہوک کا کیا کریں جو حضرت کے نام کے ساتھ مدفلہ کی بجائے بھٹینہ کھتے وقت دل پر لرزہ ، ہاتھوں میں
کہا ہا اور جسم میں جم جمری بیدا کرد تی ہے۔ ہروقت سائے دہنے والی اس دکش تصویر کو کیا کہوں۔ جس

کے بارے یمی را روکر میصول ہوتا ہے جیے وہ ابھی سائے سے سراہوں کے پھول بھیرتی مووار ہوگ۔

تب فوں کے سارے باول جھٹ جا کی گے اور ہے اراونا طواب جوسلسل کائی عرصہ ہے آتھوں کے سائے

ہے تم ہوجائے گا۔ وہ آ وازجس نے ہرموز پراال علم کی اپنے اور پراہیں کی احاری برروائی، کیے بیتین کرلیں

کہ وہ اپنے جیتے تی سائی تیمی وے گی۔ اس و نیا ہے نہ بیانے کئے افراد ہرروز سنرمتی پر روانہ ہوتے ہیں۔

لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں کہ جن کی وفات پر ملک کے ہرکوئے میں ہرمسلمان برابر کامفوم ہو۔ زندگی میں بھی

منور چیرے کا ویدار غی وقت کے برطوفان سے اور عمل کے اس کا سایہ واقعہ کے ساتھ کے جس میں موروز چیرے کا دیدار غیر وقت کے ہرطوفان سے اور عمل کی وعمل آ بڑی کی اصلاح وارشاد کی وہ مندوریان ہوگی۔ وین کی وہ وہ آ تی بردو پوش ہوگیا۔ وین کی وعمل کی وعمل کی وعمل آ بڑی ۔ اصلاح وارشاد کی وہ مندوریان ہوگی۔ وین کا وہ وہ تی ہو بیسے سے دی سے میں دو پوش ہوگیا۔ وین ہوگی۔ وین کا میں دو پوش ہوگیا۔ وین ہوگی۔ وین کا دو پوش ہوگیا۔ وی بھیرے کا سر چشر چھن گیا۔

وكل محابه بينية حفرت مولانا قامني مظهر حسين صاحب بينية ايك فردكانام نيس تعار بلك ايك نهايت حسين اورولا ويزييكركا نام تفاجس كا وجود خاك تعاهم صفات مكوتى \_آب ائتاني منكسر المزاح ،متواضع اور طنق تھے۔آپ عاطب کے مقام رتبہ کالحاظ رکھتے تھے۔لیکن اس سے برگزے جامر موب نیس ہوتے تھے۔ حفرت رينيد كى شخصيت اليى ولواز والى بصيرت افروز وايى باغ وبهار واور ايى بعارى بمركم خصیت تھی کان کی تصوصیات کا تذکرہ ایک محصر مضمون میں سانا صرف مشکل بی ٹیس بلکد شکل ترین ہے كدان كى ذات اسلاف كى مجسم ياد گارتمى - ان كى يا كيزه طبيعت واكابرواسلاف سے ان كاشغف وين ے لیے ان کا جذبه اخلام، زعر کی میں نفاست ، سادگی اور بے تکفی کا استراح، ان کا و وق مہمان نوازی، ان کی باغ و بہار شجاعت سے بمر پور ملمی تعنیس الغرض ان ش سے کون کی ٹیز ایس ہے؟ جے بھلایا جاسک ہو۔ حضرت قاضی صاحب بینید کاشار پاکتان کان مظیم الرتبت علاء میں ہوتا ہے۔ جن کوحق تعالی نے شیاعت و بہادری کا حظ عظیم عطافر مایا۔ جنہوں نے بمیشد حق والمدافت کاعلم بلندر کھا، جودین اسلام کی اشاعت وتروج کے لیے ہمدونت کوشاں وسر گرواں رہے۔ جنبول نے دین اسلام کوی اپنااوز منا چھونا بنایا۔جنبوں نے ناموس رسول ٹائلڈ واصحاب رسول ٹائلا کے لیے خودکو وقف رکھا۔جنبوں نے عقا کداور حمیت دینی کے نام پر برقتم کی نرمی،مصلحت اور سودے بازی ہے اجتناب کیا، بلکہ حمیت دین برزمی اور کزوری کوخمیر فروثی اور بزولی ہے تعبیر فر مایا۔ دین اوراہل دین کی طرف اٹھنے والے ہر جاہر کے پچیہ

\$ 1060 P. . \$ 2005 dr. 6 200 dr. 6 2

استیداد کوقوت باز و سے تو زنا اپنا وطیرہ حیات ہنایا۔ راہ تن یمس زندگی سے زیادہ موت اور پیمکنے سے زیادہ کٹنے کوعزیز رکھنے کا درس انتلاب ویا۔ جن کی سرگری عمل کا طنطنہ بمیشہ قائم رہا۔

آج آس آفاب کوشی سے چھپادیا حمیا۔ وہی شی جو ہر کسی کوا چی گود میں لے لیتی ہے خواہ صالح ہویا طالح نہ نیک ہویا بد، عالم ہویا جالل ،امیر ہویا فقیر، امام ہویا متعتدی۔

وہ پھول چنا میرے گلتان سے اجل نے جہاں آج جہاں آج دہ ۔ اسوہ اسلاف کی رفشدہ علامت اے فاک بتا ! تونے چھپائی ہے کہاں آج

آج اجل نے گلتان ہے ایک اور پھول چن ایا جے سرد خاک کرنے کے لیے بڑاروں لوگ جمع
ہیں وہ تشکان علم جو مدارس کی آبروہیں۔ وہ مشائخ جو پُر ہول سنائے ہیں شماتے چراغ ہیں۔ ہوام اور
زیدگی کے مختف شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کا بجوم تھا جو اٹھا اجلا آ رہا تھا۔ ایک کشش تھی تھی ۔ جو آہیں
اپنی طرف کھینے رہی تھی ۔ حضرت بی بیٹیا کی زیارت کرنے والوں کی کثرت کی وجہ سے نماز جنازہ ہی
تا نیر بھی ہوگئے۔ جنازہ حق چاریا رہن گئائے کے فلک شکاف نووں کی گوغ میں گور نمنٹ کر اونڈ پہنچا۔ لوگوں
کی زبانوں پر جانے والے کے بحائن اور فضائل کا تذکرہ تھا اور خد مات کی تعریف وتو صیف ، آخرابیا
کی زبانوں پر جانے والے کے بحائن اور فضائل کا تذکرہ تھا اور خد مات کی تعریف وتو صیف ، آخرابیا
کیوں نہ ہوتا کہ خد مات کا دائرہ پورے ۵ مسال پر مجیط تھا۔ گویا۔ ۔۔۔۔۔ نصف صدی کا قصہ ہو وہار برس
کی بات نہیں۔ کوئی مرحوم کے رعب اور و بد ہے کا تذکرہ کر رہا تھا کہ جس کے سامنے بردوں بروں کو دم
مارنے کی جرات نہ ہوتی تھی اور کوئی علی استحضار کی تعریف میں رفد کی بحر متلا رہے۔ مگر نہ میر کا والمن ہا تھے سے
پوفدا ہور ہا تھا۔ کی کی زبان پر اس اہتا ہ کا ذکر تھا جس میں زندگی بحر متلا رہے۔ مگر نہ میر کا والمن ہا تھے سے
چھوٹا، نہ پائے استمامت میں اخوش آئی۔

آخریں دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت اقدی پہتیا کے درجات بلندفر مائی اور آپ کی مرقد کونورے بحردی آخری اللہ تعالی مرقد کونورے بحردی آجن اور اللہ تعالی بم سب کو حضرت اقدی پہتیا کے بتائے ہوئے نقش قدم پرتا حیات چلے کی تو نقی عطافر مائی آجن اور اللہ تعالی جائشین وکیل صحابہ شافتہ صاحبزادہ حضرت مولانا قاضی محمد ظهور اللہ معن صاحب من اور اللہ تعالی جائے ہوئے مثن (صااف علیه واصحابی) کوتا قیامت الحسین صاحب من فافر مائیں۔ امین محاه النبی الکویم

## \$ 1061 80 0 (2005 de de 1) O ( Cardelle 1) O ( Cardelle 1)

# برصغيري ....عظيم شخصيت

كي ما فظامحر عثمان حيدري

ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق ازل سے رہا ہے تملندروں کا طریق

قائد السنت ميں دين تن كے ليے حيت ، حمايت اور جہاد كا جذبہ غير معمولى تعا-اى جذب جہاد كى بنا پر حق وصد اقت كے ليے سين پر رہتے جو بات مسلك الل سنت كے ظلاف ہوتى اس كے خلاف ثث جاتے ۔ دين كى حمايت ونفرت اور حفاظت وتكمهانى كے ليے كسى ہے جمي كر لينے ہے كريز نذكرتے ۔

قائد ال سنت نے اپنے آپ کومرف منبر و محراب تک ہی محدود ندر کھا بلکہ ایک عالم حق محوکی شان کے مطابق حق و باطل کے معرکے میں نظی شمشیر رہے۔

چنا نجہ آیا م الا نہیا ہ محد رسول اللہ طالع اللہ علی خم نبوت پر نقب لگانے والوں ، صحابہ کرام خافی اور الل بیت بنائی کے وشنوں ، صحابہ کرام جائی اور انہیا ، مصومین بیالی پر تقید کرنے والے مودود یوں ، عقیدہ حیات النبی طائع کا کے مشکروں ، شرک و بدعت کرنے والوں اور جمیت حدیث کے مشکروں کے خلاف تی قوم کی رہنمائی کا حق بردی جرائت کے ساتھ اوا کیا۔ اس راستہ می حواد ثات ومصائب کا بوری عزیمت اور جرائت سے مقابلہ کرتے ہوئے تشلیم ورضا اور مبروا شنقامت کا شائد ارمظا ہرہ کیا۔

منه المتى فق جار يار جمائة موما ( چكوال )

### 01(1062) () ()(2000 da 64) () ()(222 da)() ()(222 da)() ()(222 da)()

یمی وجد تھی کہ جب خطاب کرتے تو لوگ ان کے زملاب میں ایمان کی حرارت محسوس کرتے ۔ قائد الل سنت کے میانات بڑے سادہ ہے انداز میں ہوتے اور ہر کمی کو سجھانے کی کوشش کرتے ۔ اس لیے آپ کی خطابت کا اثر ہوتا ... ...

ول سے آگئی ہے جو بات اثر رکمتی ہے

قائداال سنت كی طبیعت میں ملائے ال سنت كے ليے تواضع متى ليلا ، كے ليے بو مدشفقت متى مدرسوت كے ليے بو مدشفقت متى مدرسین جامعہ كاول سے احترام كرتے لياس سادہ پہنتے ، مزيز وا قارب كے حقوق كا خيال اور صله رحى كے تقاضوں سے خوب باخر تنے ۔

قائد الل سنت نے قلم کے ذریعے مجمی امت کی مثبت خدمت کی۔ ساری زندگی قلم سے اور زبان سے اصحاب نبوت سائل کا تذکرہ کرتے رہے اور فرماتے کہ سحابہ کرام جمائل وہ شخصیات ہیں جنہوں نے حضور اکرم نائل کی زبارت کی حضور اکرم نائل کی زبارت کی حضور اکرم نائل کی کے چیجے نمازیں پڑھیں۔ حضور اکرم مائل کی کے ساتھ مل کر جہاد کیا۔

قائد اہل سنت کی شخصیت کا یہ پہلو بھی منفر در ہاکہ اپنے اکا برعلائے اہل سنت والجماعت کے مسلک سے بٹ کر بھی سو چا تک نہیں ۔ مخالفتوں کے طوفان اُسٹھے تحرکیا مجال کہ اس مردقلندر نے بھی پلیٹ کردیکھا ہو۔ زندگی بحرایک ہی بات پرڈٹے رہے کہ اکا ہرین کے تش قدم پر چلنا۔

میر ہے والدِ محتر مصونی محمد خان صاحب نے تقریباً جہم برس قائد السنت کی رفاقت میں گزار ہے
میں نے ان سے بو چھا کہ آپ کا حضرت بی بہائیہ سے تعلق کس طرح اور کب قائم ہوا۔ تو فر مانے گئے
میں نے ان سے بو چھا کہ آپ کہ حضرت بی بہائیہ سے تعلق کس طرح اور کب قائم ہوا۔ تو فر مانے گئے
میں سے ان اس کے ایک بزرگ فر مان علی صاحب بہائیہ بھی فماز کے لیے مجد میں آتے تھے۔ ان کے
ماتھ میرا خاصاتھ تقا۔ انہی دنوں میں می کا نفرنس آگی۔ کا نفرنس میں شرکت کے لیے ہم وونوں پیدل
کا دُل ہر ز سے بھی سے ۔ حضرت بی بہائیہ کے ساتھ صوفی شیر خان صاحب بھی تھے اور یہ حضرات بازار
سے گزرر ہے بھی سے دونوں کی نورانی شکلیں اور سرخ واز حیال تھیں دونوں کے ہاتھ میں چھڑیاں تھیں فر مان
علی صاحب نے میرا تعادف حضرت بی ہے کروایا۔ حضرت بی نے جھے اس وقت ایک نظر مجر کر سرے
علی صاحب نے میرا تعادف حضرت بی سے کروایا۔ حضرت بی نے جھے اس وقت ایک نظر مجر کر سرے
باؤں تک دیکھا۔ اور فر بایا کہ اور آ دمیوں کوساتھ کا نفرنس پر لایا کر واور خود بھی چکوال آیا کرو۔ اس وقت

of the standard of the said of the said

کی تو قرمانے سکے جمعہ کے دن آنا۔ ای طرق مرجمدی اسکے جمعہ فالمید سینا میا دیا ہائی الم موری رہایہ، ایک دن اپنے پاس بٹھا کرمیرا باتھ اپنے باتھوں میں ایاا درجہ شالی ۔

جب پہلی دفعہ شخ العرب والحجم سید حسین اجمہ بدنی بہتے کے فرزندار جمند حضرت مولانا سید اسعد
مدنی صاحب مذفلہ چکوال تشریف لائے تو ہم استقبال کے لیے گاڑی لے کر راولپنڈی گئے۔ حضرت
تی بہتے اور حضرت مولانا عبداللطیف صاحب جہلی بہتے شہرے باہرا سقبال کے لیے ہمارے گر (بہتی
حق چاریار ٹائٹیم) کی تشریف لائے۔ جس وقت ہم حضرت مولانا اسعد مدنی صاحب مدفلہ کو لے کر
(بہتی حق چاریار) پنچے تو ان کا والہانہ استقبال کیا گیا گھر بید حضرات تھوڑی دیے ہمارے کھر تفہرے
رفعمت ہونے سے پہلے حضرت مولانا سیدا سعد مدنی صاحب نے دعافر مائی۔ اس کے بعد چکوال تشریف
لے کے اور وہاں بیان فر مایا بھراس کے بعد جہلم تشریف لے مجے۔

ميرا تكاح بمى معزت تى في إحايا- كالشتعالى فاسي فعنل وكرم سي مارجي منايت فرمائدان

## 01(1064) (3) (1(m) 10) (1(m) 2) (1) (1(m) 10)

کے بام بھی حضرت کی میسیونے ضفائے راشدین کے اسائے مبارکہ پرر کھے ۔ فرابو بکر ، فرعم ، فرحیان ، فرطی ۔ یہ چند باتش میں نے والد محترم سے میں اور تحریر کرویں۔

اب مرض كرة بول كريع على فعيت كريده ونيا قائدا بلسند وكيل محابه جوري وحرت مولانا قامني مقبر حسين صاحب كمام سے يادكرتى بير بم سے كل طرح رفست موك -

ِشاد رہو اے زنیا والوا یاد زما میں رکھنا ہم تو بطے اس دلیں جہال ہے میں یار نرانے

اس کے بعد جنازہ کا لی گراؤ نز لایا گیاراست می لوگ اپنے مجوب قائد پر پھولوں کی بیتاں نجھاور کرتے رہے۔ ٹریفک کا نظام معقل ہو کرزہ گیا۔ اتنا بڑا جنازہ چکوال کی تاریخ میں پہلے بھی کمی کا لمیس ہوا۔ راستے میں خدام الل سنت کے کارکن فلک شگاف نوے لگار ہے تھے۔ جب جنازہ کا لی گراؤٹی میں پہنچا تو وہاں برطرف سری سرنظر آ رہے تھے۔ یہ چکوال کے ایک نطیب کی می رصلت نیتی بلکہ یہا کی مرہ ورویش اور مروبجابد کی رصلت تھی۔ جس نے وین تن کی خدمت میں تقریباہ کا سال اس شیر می گرا رہ

### (1065) (12005 LA 164) (1111 LA 187) (1111 LA 187)

ادرایک خلقت اس کے زیر سابی آ کرجع ہوگی آئ وہ خص اس شہرے رخصت ہوا کہ جس کا زیدوتقوئی جس کی شہوب تا تدکی جس کی شجاعت و ب باک کا جذب ب مثال تھا۔ جنازے کے بعدلوگوں کو کالج گراؤنڈ میں مجبوب تا تدکی زیارت کروائی گئی۔ پورے شہر میں سوگ کا ساساں رہا۔

بچھڑا کچھ اس ادا ہے کہ زُت ہی بدل گئ اک مخص سارے شہر کو ویران کر ممیا

پھر قائدانل سنت کے آبائی گاؤں بھیں میں جنازہ ایک بہت بڑے جلوس کی صورت میں لایا گیا۔ جہاں نماز جنازہ کی اوا کیگی کے بعد جسد خاکی کو قبرستان میں لایا گیا۔ میں نے آخری دیداراس وقت کیا جب قائد الل سنت کو لحد میں اُتار چکے تھے۔ کا نہتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ مٹی ڈالی ادھر محبوب قائد کا محبوب چہرہ غروب ہواا دھر آ قباب دنیا بھی غروب ہو چکاتھا۔ پھر آٹھوں میں آ نسو لیے ہوئے ڈگرگاتے ہوئے قدموں کے ساتھ والیس چکوال کی طرف آئے۔

یوں تو دارالعلوم دیو بند سے فارغ کتھسیل ہونا ہی بڑی بات ہے تکر آپ ان چند حضرات میں سے یتھے جنہوں نے دارالعلوم کی فکر کوزندہ رکھا اور آپ کو دکھیرکر اسلاف کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ آپ کے متعلق کے اساساسی م

> دریا میں یوں تو ہوتے ہیں تطرے بی قطرے سب قطرہ وہی ہے کہ جس میں دریا دکھا کی وے

ا کابر کے اوب واحر ام کو جب کتابوں میں پڑھتا ہوں تو ول میں یکی خیال آتا تھا کہ اب کا غذ کتاب پر لکھنے کی ہاتیں ہی ہیں۔ قرب قیامت ہے اب صرف کہنے کی ہاتیں ہیں کیکن جب قائد اہل سنت کی خدمت میں حاضر ہوتا تو کا غذات پر اکابر کے اوب واحر ام کے نفوش مجسم نظر آتے۔

قائد اہل سنت کی زیارت سے حضرت مدنی بھینی اور اکا ہرین علمائے ویو بند کی یادیں تازہ ہو جاتی تغییں ۔اس ہو حابے میں عزم جواں رکھنے والا ہزرگ دن رات دین کے لیے ان تھک محنت وکوشش میں معروف رہنے والے کی موت نے صرف جسمانی اولا دکو ہی نہیں بلکدائل اسلام کو پیتیم کردیا۔

آخر میں یمی کہتا ہوں۔امام الاولیاء، بانی تحریک خدام اہل سنت والجماعت ، قائد اہل سنت، وکیل صحابہ ٹھائیٹم حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب بھیلید کی زندگی قابل تقلید اور ان کی موت قابل رشک تھی ...........



# عظیم باپ کے ....عظیم بیٹے

### كم جناب قاض محراسرائل صاحب

انگریز کا دورافقد ارب اس کاخود کاشد پودا انگی ثبی کی شکل اختیار کرد باب-مرزاخلام احمد کی گفترگی کی بد بواجی پیشل ری بے۔ ایک مروش صدا نے حق بلند کرتا ہے۔ اوراس کی بلغاراتی تیزی کہ مرزا غلام احمد کی بدواشت شکر سکا۔ ایچ آقا اگریز سے مضور و کیا کر اب شی کیا کروں؟ میرے او پراس انداز میں بلغار بوری ہے کہ ش اس کی مدافعہ نیس کر سکا۔ انگریز کے مضور بر برحالت شی بھک عزت کا دعویٰ کیا گیا تھی تر بال سے کیس کورواسپور شقل کرایا مرزا غلام احمد قادیائی کا خیال تھا کہ میں جیت جاؤں گا۔ گراس مرد تخدر کی گورواسپور شقل کرایا مرزا غلام احمد فار مرزا غلام احمد نے رسوائی دیکھی تو بیال سے کیس کی دواسپور شقل کرایا مرزا غلام احمد فار مرزا غلام احمد پر بر باند ہوگیا۔ بیمرو کا دمران مرد تخدر کی لیارا گریز کی مدالت میں بھی اس کو بچانہ کی اور مرزا غلام احمد پر بر بر باند ہوگیا۔ بیمرو کا دمران انگر محمد کی اس کے تقے۔ اکا برعلاء و او بدند کے مناظر مولانا محمد مشکور کی بیستی مرد انگر مولانا محمد مشکور نور کی بیستی مران کرا دیا ہو بدند کے مناظر مولانا محمد مشکور انگر برخی مرد انگر مرد کی برخی کردہ گئے ان کا عام "مولانا کرم الدین دبیر بھینے" تھا۔ جومرزا غلام و بو بدند بھینے" تھا۔ جومرزا غلام و بو بدند بھی بیستی تھا۔ جومرزا غلام احمد قادیا گرم الدین دبیر بھینے" تھا۔ جومرزا غلام و بھی برقبرر بانی بین کرناز ل ہوئے۔

#### آفآبآم

ای مرد تختدر نے دوسری ضرب قلم کی اس فرقہ پرلگائی جنبوں نے اپنا کلمہ جدا کیا ، اذان جدا کی ، جناز ہ جدا کیا ، سب بچے جدا کیا۔ تو مولا نانے اس میدان عم بھی قدم رکھا اور ماییا زکماب تھی "آفاب جاہے" اس عمد مولانا نے تابت کیا کہ دحت کا نات تُقطِّر ایک عی بچادین لے کرآئے اور وہ می دستور قرآن کی مبارک شکل عمد موجود ہے۔ رحت کا نات تکھٹا کے ویداد سے مشرف ہونے والے لوگ ان او کول پرائی ضرب لگا کے کہ قیامت کی میں اشاعظے ۔ جن پرائنہ فی طرف کی اللہ کی اللہ کا بھی اللہ کا بھی اللہ ہے۔ اس کتاب میں ان کے اس کتاب میں ان کوکول پرائی مغرب لگا کے کہ قیامت کی میں تک سرنیس اشاعظے ۔ جن پرائنہ نے فضل کیا وہ جا ہے۔ پاکے۔

سكتناخ رسول كوجهنم رسيدكرديا

حضرت قائد الل سنت مُنظِيلاً كے ایک عظیم بھائی غازی منظور حسین شہید نہیلا نے راجہال ہند وكوجہم رسيد كيا۔ اورخود جام شہادت پا گئے۔ بيرم د قلندرجيل ميں سنت يوشن زند وكرر بے تھے بھائی كے جناز ہ ميں مهمی شامل نه ہوسكے۔

والدكاجنازه

حضرت قائدانل سنت بُینینی جمیل کی نضا دُن کوآ باد کر د ہے تھے کہ وہ دنیا کا مخلیم انسان جس نے مرز ا فلام احمد کوانگریز نج سے جریانہ کرایا تھا۔ وصال فریا گئے۔اور آپ ان کے جناز ہیں بھی شامل نہ ہوسکے۔

والده كاجنازه

حضرت قاضی صاحب بینایی جیل میں مولانا سید حسین احمد مدنی بهندہ کی یاد تاز وفر مار ہے میے کہ جن کے قدموں میں اللہ نے جنت کور کھا ہے والدہ محتر مد، وہ بھی اس عارضی زندگی کوچھوڈ کئیں اور جنت میں ٹھکانہ بنالیا۔ تین بہت بزے حادثات مثل صبرا ہوئی بن کر برداشت کر مجتے۔

تحريك فختم نبوت

تو کی ختم نبوت میں معرت قائد بھینے نے وہ کرواراوا کیا کہا ہے والدمحر م کی یاوتا زہ کروی۔ جیل میں تحریک شروع ہوگئی تو گلشن اسلام جامعہ منفی تعلیم الاسلام جہلم میں مرزا قادیا فی اوراس کی تالائق اولا د پر عظیم والد کاعظیم بیٹا آ سانی بملی بن کرکڑ کا اورخود کرفتار ہوکر عاشقان رسول ناتا کا کے باغ کا ایک عظیم پھول بن محیا۔

### آج عاشق صادق کا پینه جل ممیا

جب مرزائیوں کے فلاف محاذ کرم ہوا تو چکوال یس کمی مرد قلندر نے ایو بی دور میں درود بوار پر مرزائیوں کے فلاف لکھائی کر دی۔ انتظامیہ نے علا وکو بلا کر تلتیش شروع کر دی کہ بیکھائی کس نے کی ہے؟ سب نے بات کو إدھراُ دھرکرنا چا بااور کہا جس نے لکھا ہے اس کو پکڑا جائے۔ اس وقت مظیم ہا پ کے عظیم بیٹے کے غیرت مندایمانی خون نے جوش ہارااور آپ نے بزبان حال یے کہا ۔۔۔۔۔کہ آف بان مولو یوں پر جومنبر وتحراب سے عشق رسول ناتیج کے نعر سے بلند کرتے میں اور اگر کوئی عاشق صاوت اپ جذبات کا اظہار کر دے تو اس کومز اولوانے کی باتی کرتے میں۔ مجھے بیقو معلوم نبیں کہ یہ کس نے کھا بے لیکن اگر معلوم ہوجائے تو میں خدکورہ عاشق صاوق کے باتھ جوم لوں گا۔

### گولی منظور ہے مگر مرزائیوں کا جلسنہیں ہوگا

چکوال شہر میں جب مرزائیوں کوا تظامیہ نے جلہ کی اجازت دے دی تو ایک مرد مجاجا پٹی مجد سے
مکوار کے کر نکلا اور اعلان کر رہا تھا مسلمانو! تمباری غیرت کبال ٹی؟ مرزائی پیکر پہانچی آ داز بلند کر
د ہے۔؟ جب جلسگاہ کے قریب گئے تو پولیس افرنے کہا: ان کوجلہ کی اجازت کی ہوئی ہے۔ کیبر لگا کر
کہا اس سے آ گے جو آ ہے گا کوئی گئے گی میر د مجاجہ بول اخوا۔ میں گزر رہا ہوں ہے کوئی کوئی جلانے والا
چلائے کوئی۔ ہم تو تا م محمد مزیز البید جان دینا سعادت بھتے ہیں .....

جنا کی تخ ہے گردن وقا شعاروں کی گئ ہے برسر میداں محر جنگی تو نہیں

ناموں رمالت ہم مبانا اصل میں جینا ہے۔ اس مرد کابد نے تھم کے ساتھ بھی اہل باطل کو للکارا۔
جب بھی کوئی سنگ کے خلاف کام کرتا تو حضرت کا تھم جس پڑتا۔ اہل سنت کے حقوق کی جمبانی کرتا رہا۔
آپ زندگی بحر اہل حق کے حقوق کا دفاع کرتے رہے۔ تھم بھی جس رہا زبان بھی بولتی رہی۔ سحابہ کرام چہنج کی و کالت کرتے رہے۔ ویو بند کے مسلک کے پاسبان رہے۔ اگر ابنوں میں ہے بھی کوئی دیو بند کے مسلک کے خلاف فر را بھی راستہ ہاتا تو حضرت کی زبان بول پڑئی تھم جس پڑا۔ یہ مرد کابد حضرت کی زبان بول پڑتی تھم جس پڑا۔ یہ مرد کابد حضرت مدنی میں خوان تھے۔ قاظہ تق کے صدی خوان تھے۔ آپ کے ذبین میں خیال آکے طبقہ اسلام کا بیرو۔ دیو بند کا قاضل ، وکیل محابہ بھی تھی۔ ترجمان اہل سنت اور صفرت مدنی کے خلیف کازکون ہو یکھج جس؟

زبان بول بزی کدیداسلام کے عظیم را منا پیر طریقت معزت مولانا کامنی مظیمسین بیشیدیں۔

## داعی دین اور ماحی فنتن

ك مولا ناعبدالسنعان أنكي 🌣

ساذی الحبه ۱۳۲۳ الد بروز پیروای دین، ماحی فتن، قائد انل سنت و کیل صحابه تفاقع جفنرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب میطناس دنیائے فانی سے رخصت ہوگئے۔ اور ہم خدام اپنے پیٹنے کی محبت سے محروم ہوگئے۔

براروں غم سے لین نہ آیا آگھ بیں آنسو ہم اہلِ ظرف پیتے ہیں چھلکایا نہیں کرتے ،

اس دور میں ہرطرف فتوں کا راج بھی ہے اور عروج بھی نظم وفسا دساری و نیا پر حکمرانی بھی کررہا ہے۔ اور من مانی بھی کررہا ہے۔ اور من مانی بھی۔ سنٹے نئے سراٹھارہے ہیں۔ اسلامی عقائدا ورا عمال کو بگا ڈنے کی سرتو ڈکوششیں ہور ہی ہیں۔ ان حالات میں اپنے عقیدے کا تحفظ کرنا اور ایمان بچانا انگاروں پر چل کرمنزل پر پینچنے کے مترادف ہے۔ ان عالمی فتوں سے بچرے عالم میں جو بدحواسی چیلی اس حالت میں سارے جہان سے خافل ہوکر اللہ تعالی سے تعلق جوڑ نا ممکن سائن چکاہے۔

ان حالات میں شیطانی دھوکے اور فتنوں کے طوفان میں ڈو بنے سے بیچنے کے لیے کمی مضبوط سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچ نفس وشیطان کی غلامی سے نیچنے کے لیے اور اپنے رب سے تعلق جوڑنے کے لیے میں نے حضرت اقدس براہیا ہے۔ ۱۹۹۳ء میں اصلاحی تعلق قائم کیا۔

اس کے بعد حضرت میں بیٹی کے ہاں جامعہ عربیہ اظہار الاسلام میں ابتداء سے لے کر جلالین تک کما بیں پڑھیں۔ جہاں استاد محرّم مولانا قاری جمیل الرحمٰن صاحب موجود تھے۔ جن میں بندہ نے ایک استاد ک شفقت، ایک باپ کی مہر ہانی ، ایک دوست کی مجب ، ایک محسن کی جمدردی اور ایک مربی کی مگرانی پائی۔ دوران تعلیم تقریباً آٹھ سال بک حفرت میں کو دوئ القرآن میں بیٹے کا شرف عاصل ہوا۔ جو بہت جو بی بعد از مغرب حفرت میں ہوا۔ جو بہت جو بی بعد از مغرب حفرت میں ہوئے ہوئے ارشان محابہ بیان ہوتا تھا۔ حفرت میں ہوت کی ذات جسی جامع صفات تی۔ آپ کا دوئ جی ایسے اور شان محابہ بی ہوتا تھا۔ حفرات محابہ کرام دیر گئے گئے گئے متان اور مرتبہ و مقام حفرت میں ہوتا ہے دوئ میں می ما معرف میں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ میں ہوتا ہے کی بھی موقع پر اصحاب دسول تا آجا کی عظمت و رفعت کے تذکرے کے بغیر بات کرنا معاسب نیس جانا۔ کویا کہ و دو نان حال ہے۔ اس لیے آپ میں جانا۔ کویا کہ و دو نان حال سے بران حال سے بی بی جو تے کہ است

اسلام کی عقمت کے مینارے میں محابہ چاند میں محمر تو ستارے میں محابہ

ا کشر اوقات درس میں فرمایا کرتے تھے کہ طلباء قر آن مجید کا ترجمہ وتغییر تو پڑھتے ہیں لیکن امتحان کے لیے، اگر مجھ کر پڑھیں تو ان کو محابہ کرام کی شان ،آیب استحاف اور آیب تمکین خوب مجھ بیں آجائے۔

کرا چی آنے کے بعد جب بھی تعلیات میں چکوال جانا ہوتا یا بذر بعیرہ ن حضرت مینیدے بات چیت ہوتی تو خیرو عافیت دریافت کرنے کے بعد بطور تعیوت فرماتے" معقیدہ کی محت کرو مثنی ذہن بناؤ ادر مسلک علاء دیو بندے وابستدر ہو۔"

میرے دھڑت بینی کو اللہ تعالی نے بہت ی فویوں نے واز اتھا اور مہت ہے جامع اوصاف کے ساتھ متصف کیا تھا۔ آپ بیک وقت ایک بہترین مصنف، بہترین واعظ اور ویٹی غیرت اور ایمانی ایسیرت رکنے والے عظیم مجابہ تھے۔ عام اہل علم کی حالت ہے ہے کہ ان کے کام کا ایک محدود دائر ہوتا ہے، ان کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، وہ ای شی محدود رہے ہیں، اس ونیا ہے باہر کیا ہور ہا ہے وہاں جما نکنے کی بھی زصت گواراونیس کرتے لیکن اللہ تعالی نے دھڑے اقدس پینے کو ایک بیدارمخری اور ایمانی بسیرے عطافر مائی تھی کہ بہت جلد فند کو بیجان لینے تھے اور جہال کہیں مسلک کے خلاف کوئی آ واز ایمی ، دین کے خلاف کوئی آ دائر اسلام اور مسلک کے دفاع کے لیم محرک ہوجاتا اور اس فندی مقالم کرتا ، دلائل ویرا ہیں کے اتبارا گادیے کہ اس مدکو خاصوش کردیے ۔ آپ کھم اسلام اور مسلک کے دفاع کے لیم محرک ہوجاتا اور اس فندی مقالم کرتا ، دلائل ویرا ہیں ۔ دھزے کوان فقوں سے صد درد بغض اور فرت تھی اور ہی ہے کے مضبوط

ايان كرد كرنى -

حفرت مولانا بوسف لدهیانوی بیهیدی ایک جگه تحریر فرمایا .....

'' حتی تعالی شانہ نے زائفین کے ہر پاکرہ ہفتوں کوامیان کے جانچنے اور پر کھنے کے لیے کسوٹی بنایا ہے یعنی اے ان فتنوں سے تفر ہے یا ان کی طرف کشش؟ جس فخص کے دل میں امیان جتنا قو ی، جتنا مضبوط اور جتناصحت مند ہوگا اسے فتنوں سے ای قدر نفرت اور بغض وعداوت ہوگی اور اس کی نسبت سے کشش ہوگی۔''

حعزت لد صیانوی پکتنیا اہل فتنہ سے قبال کو'' ایمان'' کا بلندترین مرتبہ قرار دیتے تھے اور فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یا گج اوصاف کا حامل ہونا ضروری قرار دیا کرتے تھے۔ وہ پانچ اوصاف یہ تیں۔۔۔۔۔

- ایمانی حس: یعنی دل میں ایمان اتنارائے اورمضوط ہو کہ فورافتنے کی بوسونگھ لے۔
  - 🛾 ایمانی طاقت: یعنی وہ توت کہ فتنہ کی بواس کے لیے نا قابل پر داشت ہو۔
- بالت وشجاعت: \_ جوآتشِ نمرود میں کودنے اورائے وقت کے بڑے ہے بڑے فرمون سے گلم
   لینے پرآ مادہ کرے۔
  - علم فضل کاساز دسامان اوراسلی: بس کے ذریعیلی جنگ ازی جاسکے۔
  - 🗨 حق تعالیٰ ہے تلبی تعلق ۔ اپیضعف و نا تو الی پرنظراور بارگاہ خداوندی ہے پیم التجاء۔

ان پائج اوصاف کو بیان کرنے کے بعد حصرت لدھیانوی شہید بھی این اپنے شیخ حصرت بنور کی نورالله مرقدہ کے بارے میں لکھتے ہیں .....

" حضرت قدس مره کواللہ تعالی نے ان تمام اوصاف سے مزین فرمایا تھا جو فتوں کے ساسنے سید سیر ہونے کے لیے درکار ہیں، ان کی "ایمانی حس" اتی تیز تھی کہ نہ صرف دور سے فتد کو محسوس کر لیتی تھی بلداس کی باریک ہے دگوں کو ہی شول لیتی ،" ایمانی غیرت "الی تھی کہ جوش تھی کہ انہیں ہمد دم فتنوں کے خلاف بے قرار اور آتش پارکھتی" شجاعت وجرات" الی تھی کہ بڑے بڑے فراصنہ سے کراد بی بلم فضل بہم وفراست بقش وقد براور سیادت ووجاہت بیس آپ کی برتری عرب وجم میں مسلم تھی اور تن تعالی شانہ سے دھید اللی کو تھینی اور تن تعالی شانہ سے دھید اللی ایس کو تا تھی ہو تھی۔ لاتا تھا، دو ہرکام سے پہلے اللہ تعالی سے اتنی وعائیں، اتن التجائیں، استان استان سے دھید اللی ہو تھی۔ نامی میں تنی مشہبی میں آتی سکیاں ہوئے کہ مالک رؤف ورجے کوان پرترس آجا تا۔ وہ جب بھی میدان جہاو میں نیم شبہی میں آتی سکیاں ہوئے کہ مالک رؤف ورجے کوان پرترس آجا تا۔ وہ جب بھی میدان جہاو میں

### \$\\\ \frac{1072}{2005 \taning \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tex}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi\text{\text{\text{\text{\tex{\texi}}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}}}}\tinttitex{\ti

ارّ تے توای کی رضاء کے لیے اوراس کے بھروے پر۔ پھران کا قلبی تعلق مرکز قبلیات الّبی ، کدیہ مشرفہ اور معدن انو اونیوت روضۂ مطہرہ ہے ہمیشہ پوست رہتا۔'' (خام بنوری نبر رہینیہ)

آپ ان الفاظ کو بار بار پڑھئے ،حضرت لدھیانوی کینیٹ نے اگر چدیدالفاظ اپنے شخ کے لیے تحریر فرمائے تھے کیکن اگر آپ میرے مرشد حضرتِ الدس مولانا قاضی مظہر حسین صاحب میلیٹ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو واضح نظر آ ہے گا کہ اللہ تعالی نے حضرت اقدس بھٹٹ کو بھی انبی اوصاف سے متصف فرمایا تھا اور یہ تمام الفاظ آپ بھٹٹ پر بھی حرف بحرف صاوق آتے ہیں جس طرح حضرت بنوری بھٹٹ پر صاوق آتے تھے۔

د در یا حاضر کے فتنوں کے تعاقب میں اور مسلک اعتدال یعنی مسلک علاء دیو بند کی نشاند ہی میں انہوں نے جس طرح بے نظیرخد مات سرانجام دیں وہ اُنہیں کا حصہ ہیں۔

حضرت بینیکی فرات ایک ہمہ جہت، کیٹرالفوائد، جامع اور بابرکت تھی کداس کی مثال خال خال ہیں۔ ای ملتی ہے سیان ہستیوں میں ایک ہستی تھیں جوالمی آسان کے لیے قابل رشک اور اہلی زمین کے لیے باعث رحمت ہوتی ہیں۔ جب ایسے عالم بائمل دنیا سے دخصت ہوتے ہیں تو زمین کا ایک بوا خطہ ان کی برکات سے محروم ہوجاتا ہے، ای لیے کہا جاتا ہے....

موتُ العالم موتُ العالم

ඉහළු

قارى مظهر حسين عثانى ،تله گنگ

حضرت قائد الل سنت بیکینید گوہم سے جدا ہو گئے بین لیکن ان کی یادیں ہاری زندگی کا سرمامیہ بین اوران کامشن ،ان کی فکر ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔

## 0 (1071) 10 0 (mullish 0) (mullish 0) (mullish 0)

## صحبت شيخ كااثر

كنفر ما فلا خدا بخش 🌣

جب سے میں نے حضرت مرسم کانام سنا مجھے ان کی زیارت کا بے مدشوق ہوا اورون بدن برتزب دمت می الآخراند تعالی کفشل ، ووخش قست لحدة مياجس كا انظار تعاا و معرت اقدس بينيدى زیارت ،مصانی اورمجلس بھی میسر ہوگئ ۔ یم پہلے میر پورآ زاد کشمیر درجہ حفظ میں پڑھا تا تھاان دنوں جامعہ حفي تعليم الاسلام جبلم كاسالا نه جلسه تعااور بم في جمعى وبال جانا تفاد بهائى محر عثان في محمع بتايا كدان شاه الله تعالى معزت قاضي صاحب بكنية مجى تشريف لائي كيزيارت بحي كرليم ااور بيعت بحي موجانا ببرحال نمازظهر کے بعد ہمارا قافلہ میر پورے روانہ ہوا اور تقریباً چار بج جامعہ حنفیہ کانچ حمیا حضرت کی زیارت کے لیے دل ا تا تھنا جار ہا تھا کہ ایک لمولی تا فیر بھی تا 8 بل برداشت بھی لیکن فور از بارت نہ ہو تکی کیوں کہ بھائی محموعتان جلدی لےنبیں اور میں ان کے بغیر حضرت کے پاس نیس جاسکا تھا اور نہ ہی جھے پد تھا کد حضرت کہاں میں اور زیارت و بیت کا وقت بھی ہے یانبیں۔ فیرتموزی ویر کے بعد جمالی محد عثان لے توش براخش ہوا کہ اب رہبرل کیا ہے۔ چنا نچہ م دونوں کھانے کے بعد جامعہ کی او پروالی ممارت کی طرف کے وروازے پر پہرے دارنے ہماری حلاقی کے بعداوپر مبانے ویا چونکہ میں پہلے مجکہ ے واقف ندتھا اس لیے ہمائی صاحب نے مایا کد حفرت اس کمرہ میں میں۔ بس جونی میری نظران کے نورانی چره پر پر ی فورا میں بجیان کیا کر یکی معرت قاضی صاحب بھیند ہیں۔ محرمصافی کیا اور میرومحصر تعارف كروايا كياك بيبوا مدحقانيرما بيوال مركودها كابره هاموا بهاور مربور في مامع حنفي تعليم الاسلام کی شاخ میں پر حاتا ہے۔ معرت قاضی صاحب نے وعاءوی اور فوش ہوئے اور فرمایا کہ ماشاء اللہ حَانيكالين كشميرك بالى خاب الله تعالى مريد تى فرائ - اين-

المرابع من المرابع الم منزت قاضى صاحب كوريكمنانى تقاكد ميرا جيب مال بوكميا - تموزى ديراس الله والم المرابع على المرابع الله والمرابع المرابع المرابع

نکیوں ہے محبت اور گنا ہول سے نفرت میرے دل میں جاگزیں ہوگئ ۔ پھرمبع حصزت قاضی صاحب نے بیان فر مایا ہیں دل ہی ول ہیں سوچ ر ہاتھا کہ حضرت کتنے ضعیف العربي بن آوج بون محضه بيان فرمائي مح ليكن حفزت في مسلس تقريباً تمن محفظ بيان فر پایا اور ایبا جامع بیان که تمام موضوعات ر درانفیت ، بریلویت ،مودود یت وغیره پرمشمثل تھا۔ جس سے میں بڑا حیران ہوا در حقیقت بیاللہ دالوں کی کرامت ، اخلاص اور اصلاح امت کی فکر کا متیجہ ہے۔ دوسری بار معزت کی زیارت کا شرف مدنی معجد چکوال شہر میں ہوا۔ حضرت اس وقت کافی بیار بھی تھے اور کمزوری بھی تھی۔ تو ہم عشاء سے پہلے مدرسدا ظہار الاسلام سے آئے اور پہتہ چلا کہ حضرت مجینت ورس قرآن دیں گے۔ مجھے بھائی محر مثان نے کہا کہ آپ اسٹیج کے پاس بیٹھ جا کیں۔ جب حضرت میکنید ورس سے فارخ ہوں مے تو طاقات ہوجائے گی۔ معرت بھٹنے نے تقریباً مھند ڈیڑھ کھند ورس دیا حفرت موی طافا کے بارے میں۔ درس کے بعد حضرت میں نے فرمایا کہ جولوگ ملاقات کے لیے آئے ہیں و وصرف ملا قات کر لیں اور یہ بھی فر مایا کہ صحت خراب ہے پہلے فون کرلیا کریں۔ تا کہ معلوم ہوجائے كه لما قات موكى يانيس اكر لما قات نه موكى تو آپ كوايسے تكليف موكى۔ ميں نے دل ميں سوچا كه بررگوں کی معبت کا اڑے کہ ہر ہر باے سمجاتے ہیں۔ پھر حضرت بینیا اپن آ رام گاہ میں تشریف کے مئے مجے جعد تھامیں نے مناسب سمجھا کہ زندگی کا کوئی بھروسٹییں چلوجعد مبارک اوھر ہی پڑھ لیتا ہوں۔ چانچہ جمعہ پر حضرت بیکھیانے بیان فرمایا حضرت بیکی بیشہ اپنے بیانات میں مسلمانوں کو ہرفتند کے بارے ش آگاہ فرماتے تھاوراس بات پرزورد ہے تھے کاس بات پھل کروکہ جس پر سحابہ ٹاٹٹونے عمل كيا بـ وه مار ب لي جمت اوروليل جي كيونكه حضوراكرم ظافيم كاارشادمبارك بي كي وواوك

کامیاب ہیں جنیوں نے میری پیروی کی اور صحابہ کرام ڈٹاٹٹا سے اچھا برتاؤ کیا لیخنی ان کی باتوں پرعمل کیا۔'' الیانہیں کہ ہم صرف ان باتوں پرعمل کریں جو صرف قرآن وصدیث میں آئی ہیں بلکدان یاتوں پر بھی عمل کریں جو صحابہ کرام ڈٹاٹٹا نے ہمیں بتائی ہیں کیونکہ حضورا کرم ٹاٹٹاٹل نے ارشاوفر مایا کہ''میرے صحابہ ٹٹاٹٹ ستاروں کی مانند ہیں تم جس کی بھی پیروی کرو کے ہدایت یاؤ کے۔ عمراہ نہیں ہو سے''۔

ଉଉଉଉ

## کل اورآ ج

كمنظر مولوي خبيب احمد مصن

جيسے كل كى بات موا ملتان سے مجاہدين اورطلباء استاذ محتر ممولانا شمشاد احمر صاحب دامت بركاتهم کی سر برتی میں چکوال کی طرف روانہ ہوتے جیں دل و د ماغ میں حضرت اقدس قائدالل سنت پیر طریقت حضرت قاضی مظہر حسین صاحب مجتنط کی زیارت کا شوق جنون کی حد تک ہے۔ سوچ میں پڑے ہیں کہ کب ہمارا سفرختم ہواور حضرت کی زیارت نصیب ہو۔ آخرایک وقت آتا ہے کہ تلہ گنگ پہنچ کر جناب تاری سعید صاحب جوکه مقرر، خطیب اور نڈر مجابد ہیں۔ان کو ساتھ لے کر مجلوال پہنچ جاتے ہیں۔ مدرے میں پہنچتے ہیں معلومات کرتے ہیں۔معلوم ہوا کہ حضرت ان شاءاللہ بعد نماز عشاءا پی معجد میں درس قر آن دیں گے۔تھوڑ اسا دنت باتی ہے سوجا کہ کیوں نہاس دفت کومزید قبتی بنالیں۔ حافظ ہیر غلام حبیب احمد رکینظ کی آخری آرام گاہ پر بھنے کرد عاکر لیں ۔ فاتحہ خوانی کریں ۔ واپس ہوتے ہیں تو اذان عشاء کی آواز کا نول میں پڑتی ہے۔سب نے کہا جلدی چلیں حضرت تشریف لانے والے ہوں ہے۔ چلیں تا کہآ گے جگہ نصیب ہوا ور قربت میسر ہو۔ چینا نچہ تیز تیز قدموں سے واپس آتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد سجد میں داخل ہوتے ہیں محرا نظارایا کرسکنڈ منٹ اور منٹ محضے معلوم ہونے لگے آخر نماز کے لیے تھبیر ہوتی ہے جماعت سے فراغت کے بعد حضرت منبر پرتشریف لاتے ہیں۔حضرت کو دیکھتے ہی و لی كيفيت تبديل موجاتى ب-ايك النظري وكيضي بد چانا ب كدواتى بدمنداى مخصيت كاحق ہے۔ حضرت نے ورس شروع فر مایا۔ ورس کیا تھا۔ علم وعرفان کے موتیوں کی پرانوار بارش تھی علم وعرفان کے نزانے نچماور ہورہے تھے۔انداز بہت نرالا تھا۔ بھی سوچرا ہوں کہ ہم ایک مجلس میں حاضر ہوئے تو بیرحالت ہے۔جولوگ سالہا سال ہے اس شفقت کے سابیہ تلے جوان ہوئے۔ان کا کیا عالم ہوگا؟ جس کود کھ کردل کی کیفیت سے کہ بیان سے باہرہے۔ قلم کیفنے سے قاصر ہے۔ آخر جولوگ حضرت

ے مرید ہوں مے۔ شاگر د ہوں مے متعلقین اور خدام ہوں مے ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ درس ختم ہوا تو واپسی ملان کا عزم کیا کیونکدام ل مقصد ہی حضرت کی زیارت تھی۔

آج میج تقریباً سات بج کا وقت ہے استاذ محرم مولا نامنیرا جمد صاحب دامت برکاتہم نے ایک جیب وغریب خبر ساتے ہیں۔ خبر کیا ہے بکل بن کرگرتی ہے استاذ محترم نے قرمایا بھائی! حضرت قاضی صاحب کا انتقال ہوگیا ہے۔ اور ہم جنازہ پر جارہ ہیں جس نے بھی التجاء کی گر نامنظور آخر علماء والا جواب کر آپ طالب علم ہیں پڑھیں۔ بہر حال کیا کرتے حسرت کے ساتھ ہاتھ ملتے رہ گئے۔ پورے جواب کر آپ طالب علم ہیں پڑھیں۔ بہر طالب کی زبان پر تھا کدا کا بر جارہ ہیں۔ قطالر جال ہے۔ وقت مرت کی بیار کہ حضرت قاضی صاحب بھیلی کر رتا گیا کہ وکندا سے تو گزر رتا ہے۔ آخرا کید دن استاذ محترم نے فرمایا کہ حضرت قاضی صاحب بھیلی کہ بہتی تھی ہی جو کہ حضرت کا آبائی گاؤں ہے وہاں پر سالا ندکا نفرنس منعقد ہورتی ہے۔ جس میں جھیے ہی جاتھ کے درخواست کی تو حضرت نے منظور فرمائی۔

سفرشروع ہوتا ہے۔ چکوال یہنچ ہیں۔ بھیں جانے کے لیے مدرسد میں پہنچ کرتھوڑی دیر کے لیے دے۔ میں مدرسہ کی صبحہ میں اکیلا چلا گیا۔ مبحد کے درو دیوار کو دیکھتا ہوں۔ مبر کو دیکھتا ہوں۔ مصلی امامت لودیکھتا ہوں۔ مدرسہ کی بے دونق درسگاہ کودیکھتا ہوں۔ کا نفرنس میں پہنچ کرا شیج کودیکھتا ہوں۔ پھر ماضی میں جما تک کردیکھتا ہوں تو ایک منظم کل کا اورایک آج کا دونوں کودیکھ کر خیال آتا ہے۔۔۔۔۔

> بچھڑا کچھاسادا ہے کدرت ہی بدل گئ اک شخص سارے شہر کو دمیان کرمیا

وہ کیا جس کے جانے پر مجد کے درود یوار روتے ہیں۔ مجد کا منبر ومحراب روتا ہے۔ معلیٰ امات روتا ہے۔ هدرسه کی چنا کیاں اور مند تدریس روتی ہے طالب علم ہیں تو وہ بھی اداس۔ مرید ہیں تو وہ پریٹان حال۔امت ہے تو وہ نڈ حال ایسا کیوں نہ ہو۔

کیونکہ آج مصلی تو موجود ہے مرمعنی نہیں۔ مبرد محراب موجود میں مگر واعظ اور خطیب نہیں۔ متنقدی میں مگر امام نہیں۔ عوام موجود ہے قائد نہیں۔ مرید میں قوم دبر نہیں۔ مدرسہ ہے مگر مدرس مسئند کی درس میں آن کا حلقہ ہے مگر مسئند کہ درس قرآن کا حلقہ ہے مگر درس درس قرآن کا حلقہ ہے مگر درس درس قرآن کا حلقہ ہے مگر درس درس قرآن کا ایکن موجود ہے مگر صدادت پر براجمان ہونے والی مخصصت درس دیے والانہیں۔ سالان کا نفونس کا آئی موجود ہے مگر صدادت پر براجمان ہونے والی مخصصت دیس سے موجود ہے مگر مصلح نہیں۔ تربیت دیس سے موجود ہے مگر قائد نہیں۔ اصلاح کرانے والے شوق سے آرہے ہیں مگر مصلح نہیں۔ تربیت

#### موت العالم موت العالمُ

کون سنجالے گا اس غرحال امت کو؟ کون للکارے گا ہر باطل فرقے کوان کے انداز میں؟ کون جرأت کرے گا تنی؟ کہاں ہے شجاعت لا دیں گے ان کے انداز والی؟

کانفرنس کے لیے بھی ویجتے ہیں۔سیدھے حضرت کی آخری آرام گاہ پر جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں تو آنسوگر پڑتے ہیں اورسنبالنے ہے بھی نہیں سنطلتے۔وعا کرتے ہیں اے اللہ! ہمیں بھی صاحب قبر کی نبست عظا فرما،....علم دھل میں، شجاعت وبہادری میں۔باطل کے خلاف ڈٹ جانے میں۔اخلامی ولٹہت میں۔ آمین نم آمین نم آمین۔

### صحابه معصوم نهيس محفوظ تنص

معنرت قائدا السنت وكلية لكية بي .....

فیرین معموم تونیس البت محفوظ ہو سکتے ہیں لینی ان سے گنا و مرزد ہوسکتا ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا خصوص فضل شامل حال ہوجائے تو و و گنا ہوں سے محفوظ ہوجا تا ہے۔ البتداس سے گنا ہ کا اختال ختم نہیں ہوتا۔ قرآن کے موجودہ خلفائے راشدین، اصحاب بدر، اصحاب بیعت رضوان، عشر و مختم نہیں ہوتا۔ قرآن نے کہ بعد محفوظ رہے ہیں اور اگر بطور شاذ و با در کمی مختر ہ اور اکثر صحاب کرام مختلظ اسلام لانے کے بعد محفوظ رہے ہیں اور اگر بطور شاذ و با در کمی محالی سے اور اگر بطور شاذ و با در کمی محالی سے اور گنیں سے اور میں اور است جد فیر صحابی کے لیے ضروری نہیں۔ سحابہ کرام مختلظ کی شرف محابیت کا بیلی و و ممتاز مقام ہے جد فیر صحابی کے لیے ضروری نہیں۔ سحابہ کرام مختلظ کی و فات کا ل ایمان پر ہوئی ہے اور و و براور است جند میں جائیں گئی گئی گئی ہوگی خار بیدی ایمان

## وعظيم نسبتين

كنظر مفتى رضوان المصطاع

جب مجمی دعزت کتام کود مکتابول لفظ احسین اسیساتھ ذہن دوظیم تفیقوں کی طرف چا جاتا ہے۔ ایک تخصیت ماضی بعید کی جنہیں دعزت حسین بن علی والله شہید کر باا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور و مری تخصیت ماضی قریب کی جن کوشن العرب والتجم حضرت مواا ناسید حسین احمد مدنی تبیشت سے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

#### الم الح بيشر جس في المحاب ع بجائ

اور خاص طور پر حضرت امام حسین بڑالٹو کی صفت مبرکی جھلک حضرت بیس نمایاں تھی۔ بدی سے بدی مصیبت کو مسکرا کر برداشت کیا۔ دوسری شخصیت حضرت مولانا سید حسین احمد بدنی پہلینے کی ہے۔ ان کی دعمی بیس مشانا باطل کے سامنے ڈٹ جانا۔ اس لیے آپ نے وقت کے قرمون انگریز سے پنچہ آز مائی کی اس طرح جس بات کوچی سمجھا اس پرا سے ڈٹ مسکے کے کمی مسم کی مخالف کی پردائیس کی۔ خاص طور پرحشق صحابہ ڈٹائٹا اور مسلک حق کا دفاع ہا وجود سیاس رہنما ہونے کے جوب کیا۔

﴿ رَقَى إِلِيْ اللهِ اللهُ ا

حضرت مدنی بینینهٔ کی اِن خصوصیات کی جھلک حضرت میں نظر آتی ہے جس کو باطل سمجھا بمیشہ ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ عشق صحابہ ڈٹٹٹٹو کو حضرت کی خاص بہچان تھی۔ حضرت کی ساری زندگی صحابہ ڈٹٹٹٹو کی خاص بہچان تھی۔ حضرت کی ساری زندگی صحابہ ڈٹٹٹٹو کا وکیل ہونا باعث فخر سمجھت تھے۔ ماسٹر منظور حسین صاحب کے نام سمجھاتے سمجھاتے گذرگی۔ صحابہ ڈٹٹٹٹو کا وکیل ہونا باعث فخر سمجھاتے سے۔ ماسٹر منظور حسین صاحب کے نام ایک مکتوب میں فرمایا''البنتہ وکیل صحابہ ڈٹٹٹٹو کیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہرتی کو وکیل صحابہ ڈٹٹٹر بنتا جا ہے۔''

آپ صحابہ ٹٹائٹز کی عظمت کے لیے اکثر شیعوں کو پہنجھوڑتے دہتے تھے ایک تقریم میں فرمایا'' اور یکی
بات میں سمجھاتا ہوں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور ای بات کا دکھ ہوتا ہے کہ آج قرآن حدیث کو تو
مانتے منواتے ہیں۔لیکن صحابہ کرام ڈٹائٹز کو مانتے تو ہیں منواتے نہیں یہ کوتا ہی ہے کہ نہیں؟ بھائی سارا
قرآن مان لوساری حدیث ،سنت مان لواور صحابہ ٹٹائٹز کو اس طرح نہ مانو کہ جس طرح ان کی شان ہے تو
قرآن وحدیث تم تک کیسے پہنچےگا؟ [ ماہنا مرح چاریار ٹھنٹا پر بل ۲۰۰۴ء ]

فرمایا ..... محابہ کرام بھٹن کی شری عظمت کو مجھوتے کر یک خدام افل سنت والجماعت می غربب کی حفاظت ہے۔ حفاظت کے در حفاظت کے لیے کھڑی کی گئی ہے اور خصوصاً سرکار دوعالم نگافیا کے ان پاک اور مجوجہ محابہ جن سے اللہ راضی ہوگیا کی عزت اور عظمت اور حرمت کی حفاظت کے لیے جاری کی ہے تمارافرض ہے کہیں؟ او بھائی! جن پر اللہ داضی ہوگیا ان پرتم راضی ہو کہیں؟ ان کی عظمت کی حفاظت تمہارافر یعنہ ہے کہیں؟

ای طرح مسلک حق کا وفاع اپنے شی کے تقش قدم پر عمر مجر کرتے رہے مسلک کی خاطر بڑے۔ ای طرح مسلک حق کا وفاع اپنے شی کے تقش قدم پر عمر مجر کرتے رہے مسلک کی خاطر بڑے بزے اور بہت قربی لوگوں سے علیحد گی اختیار کی لیکن مسلک پرسودے بازی نہیں گی۔

ای طرح روحانیت کے اندر بہت بلند مقام پر فائز تھے۔ حضرت بوللہ کے خلیفہ مجاز شخ الحدیث مولانا حبیب الرحمٰن صاحب نے فرمایا کہ جس طرح حضرت مدنی بوللہ نے اپنی روحانیت کو سیاس اور علمی محروفیات کے ذریعے چھپائے رکھا۔ ای طرح حضرت بوللہ نے اپنی روحانیت کو مسلکی وفاع اور وفاع صحاب بوللہ کے کام کے ذریعے چھپائے رکھا۔ جس طرح لوگوں نے پہلے بزرگوں کوئیس پہچانا ای طرح حضرت بوللہ کی قدر بھی لوگوں کو پھے عمرصہ حضرت بوللہ کو کوئی ٹیس پہچان سکے۔ پہلے بزرگوں کی طرح حضرت بوللہ کی قدر بھی لوگوں کو پھے عمرصہ بعدائے گی۔

<del>0000</del>

### قارى محمرا شرف بنيكسلا

خدام اہل سنت خوش نصیب ہیں جن کے مسلک و ندیب کا مغبوط رشتہ حضرت قاضی صاحب بھٹنڈ سے وابستہ رہا۔ آپ نے راوحق وصدافت میں ایسے نفوش چھوڑ سے ہیں جوسوا چکتے رہیں گے۔

قارى محمد فياض الرحمٰن ،كراچي

حعرت اقدس پینینیتم عمرباطل کے سامنے بیند پررہاور بہا تک وال کفر کی سازشوں کو بے نقاب کرتے رہے ..... آ کین جوال مردال جن گوئی دبے باکی

# مقام صحابة مير يشخ بينية كي نظر ميں

كتفرمولانا توصيف احرصاحب

حضرت اقدس بیشد ہمد صفت ، گونا گوں خوبیوں کا مرقع ، اہل جن کے دل کا سرور ، اور آ تکھوں کے نور تنے ۔حضرت کی شخصیت، کردار، کارنا موں اور خد مات دینیہ کا چنداوراق پرنتشہ کھنچا اور ان کا احاطہ کر نااگر ناممکن نہیں تو مشکل ترین ضرور ہے۔حضرت اقدی برپینیو صرف میدان تصنیف و تالیف ،تصوف و خطابت کے شہروار ہی نہ تنے بلکہ آپ نے وین ، نہ ہی اور تعلیمی ونیا میں ایسے یاد گارنعوش چھوڑے ہیں جور بتی و نیا تک حالمین قرآن وسنت کی را ہنمائی کرتے رہیں گے۔ حضرت اقدس بھٹا ہے کی دیگر خد مات **جلیلہ پرتو حضرات خلفاءاور آپ کے ہمعصرمشائخ علائے کرام ہی قلم اٹھا نمیں گے۔ بیں نے آپ بمینیٹ** کے جس محبوب ترین مشغلہ کا اور دین غیرت وحمیت ہے لبریز پر جوش ولولہ آنگیز معرکہ کا تذکرہ کرنا ہے وہ ب عظمت محابر اور ان كے تحفظ كے ليے آپ بوليد كى يادگار خدمات، چونكمة ناموس محابر كاعنوان داستانِ اسلام کا مقدمه اور کتاب شریعت کاعنوان ہے۔ چنانجہ آپ بھٹیانے نے سینکلزوں مواقع برمقام صحابة خصوصاً خلفائ راشدين، ثنافيم مسله خلافت، ازواج مطهرات والل بيت عظام كى اسلام مي حيثيت وعظمت كواجا كر فرمايا اور كتاخان صحابة تهمرا باز كروه كي خوب خوب خبرلي، اس سلسله مين آب بينيك ك معركة الآراء تعنيف" بشارت الدارين" تبراكى ثولدك ليے پيغام موت ثابت بوكى ، ي كتاب ايك شيعه ذاكر كے تمرا كے جواب ش كلمى كى ہے۔ جوكدا جواب كتاب ہے۔ اب تك اين سالي ٹولہ میں سے کوئی بھی اس کا جواب نددے سکا۔

آپ میختائے بیمشن کیوں اختیار کیا۔اس لیے کہآپ کے نزدیک اصحاب رسول نگائیڈا وونوش نعیب لوگ ہیں۔ جنہیں حضرات انبیاء ملیم السلام کے بعد پوری کا نئات پرنضیلت حاصل ہے اور ان کا انتخاب

<sup>🖈</sup> فاضل جامعدا شرنيده لا بور

"اللهم ان تهلك هذا العصابة لاتعدا بداً"

''ا سے اللہ اگر بمری بد ہونٹی میدان جنگ میں دشمنوں کے ہاتھوں کئی تو بھر قیا مت تک تیری چو کھٹ پر چھکنے والا کوئی نہ ہوگا۔''

محابر کرام بخافته وه واحد راسته اور پل چین جوامت کو نبوت کے ساتھ ملانے کا کام ویتا ہے۔ یہی تو قرآن کہتا ہے "امنوا ہمنل ما امنتم به فقد اهتدوا" محابہ کی راہ راہ بدیل ما امنتم به فقد اهتدوا" محابہ کی راہ راہ بدیل ما امنتم به فقد اهتدوا" محابہ کی راہ راہ بدایت اور ان کے راہ سے ان افران سوائے نفاق، مثالت و گمرائی کے کھونیس ہے اور محابہ کرائے اربول کھر یوں انسانوں بی سے اس لحاظ سے معزز اور انتیازی حیثیت کے حال چین کرونیا بیس الله عنهم و رضواعنه "کا تمقدد سے دیا اور ساتھ ساتھ "و اعدلهم جنت الله تعالى نے انہیں "رضی الله عنهم و رضواعنه "کا تمقدد سے دیا اور ساتھ ساتھ "و اعدلهم جنت تعجم ی تصنیا الانهاد خالدین فیها ابدا" کی شہادتیں بھی نمیس بوئی اور قرآن نے انہیں" مؤمنون حوب حقا" "هم المهتدون" هم الم اشدون "هم المائزون اور "اولنک حزب حقا" "هم الله "کے تمغیر سے کہی نمیس کی۔

دشمنانِ اسلام نے جب ویکھا کہ میدانِ جنگ میں اب لفکر اسلام کی تاب لانے اور مجاہدین کے جوتوں کی نوک سے اپنا تاج و تخت بچانے کی کوئی صورت نیس نکل رہی تو انہوں نے عبداللہ بن الی منافق اور عبداللہ بن الی منافق اور عبداللہ بن سہا یہودی کے دیے ہوئے سبق کو پھرسے و ہرانا شروع کر ویا اور اسلام کا لبادہ اور ھرکر اسلام میں تھم آئے اور انہیں انتشار کے ذریعے لیسپاکرنے کی سازشوں میں معروف ہو گئے۔

ان يبود بوں نے گزشتہ چودہ صديوں ميں اسلام كے وجود پر دہ ضرب كارى كى ہے اور ملت اسلام يكوجن عظيم صدمات ہے دوچاركيا۔ تاریخ شاہد ہے كداسلام كى تعليمات ازل تك را بنمائى كرنے دائى نہ ہوتنى اوراس آخرى شريعت كا هناظت كا ذر سنود والت قديم و بعير نے ندليا ہوتا تو نہ جانے كب

\$\(\tag{1083}\)\$\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)\(\theta\)

ے سبائی فتداوراس جیسے اسلام وشمن طبقے ، دین کا حلیہ بگاڑنے میں کا سیاب ہو منے ہوتے۔

چنا نچه عبدالله بن سبائی تمام تر تک و تا زاور جدو جبد کا مقصد حفرات صحاب می عقمت و تقدی می شفاف چا در کو داندار کرنا تھا جب کہ سبائی ٹولیے نے صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین کے خلاف مجر پور پر پیکنڈہ کیا۔اور دوسری طرف ناموس صحابہ کے علمبر داراور حداح صحابہ شاخی کی جماعت اور زیادہ جوش و جذبہ کے ساتھ ہ تھے بڑھی اور عقمت صحابہ کے نعرہ مجمی بلند کرتی ری اور اسپنے خون سے صحابہ کرام کی اُنستوں کا تقدید کے ساتھ تاریخی۔

میرے مرنی ومرشد میرے شخ ومتندی حفزت قاضی صاحب رحمة الله علیه رحمة واسعة اس کاروال کے سالار اور میر کاروال تھے جس نے دنیا مجر میں امتحاب رسول مُنکینزاز واج مطبرات کی عظمت کے محن گائے اور دشمنول کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراضات کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ خود وشمنول کے بدنما چیرول سے نقاب اٹھا کرامت مسلمہ کوان کی تقیقوں سے آگا وکردیا۔

حفرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحقیق وتصنیف کے ذریعے سائیت کے تابوت میں جو کیل تھو بچکے جیں ان شاءاللہ العزیز وہ رہتی دنیا تک کی سازشوں کو ڈن کرنے کا باعث بنیں گے۔

حضرت اقدس مجینیهٔ کاسید شیخ العرب والعجم حضرت مدنی قدس سره کی طرح حب صحابهٔ وابل بیت است است مقد رسید کا کار در حب صحابهٔ وابل بیت سے اس قد رابر یز نقا که اگر کمی گوشہ سے کوئی ایک حرف اس مقدس جماعت کے خلاف پڑھنے یا سنے میں آتا تو آپ کا مقدس قلم سریٹ دوڑتا۔ اور میدان تحقیق و تاریخ سے ایسے ایسے گو ہر نایاب اور بحر دلائل سے وہ انمول موتی لا کر تحریر میں مماویتا جن کی تابانی اور صن لا نانی سے وہ انمول موتی لا کر تحریر میں مماویت بغیر ندر وسکی تھا جہا تھے۔ یہ خیر ندر وسکی تھا۔ چنا نچہ آپ و بینینیه کی عظمت محابہ پر خد مات لائق صد تحسین ہیں۔

آ خریمی اللہ پاک سے التجا ہے کہ اے اللہ بمیں حضرت بی بہنیو کے مقد ک مشن کوآ کے چلانے کی تو فیق عطا فرما اور حضرت اقد س بہنیا کو جنت کے اعلیٰ مقام میں جگہ نصیب فرما اور حضرت بہنیا کے جانشین، بعد ہم سب کو حضرت بہنیا کے مشن پر کار بندر ہنے کی تو فیق نصیب فرما آتا مین

# سنىملت كاايك مجابد

كنف قامنى عبدالعزيز ضياء

پیر طریقت حضرت مولانا قاصی مظهر حسین براید نے عظا کد اہل سنت والجماعت کی تبیخ اور تحفظ کے لیے مختلف شعبوں کی بنیا در کھی ۔ حضرت براید نے سکولوں اور کا لجز کے طلبہ بیں عقیدہ اہل سنت والجماعت کے فروغ کے لیے سن تحریک الطلبہ بکوال کی اعلام فرمایا۔ ۱۹۸۵ء کے بعد راقم کوئی تحریک الطلبہ بکوال کی صدارت کا شرف حاصل ہوا۔ طلبہ کو آرگنا کز کرنے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق کیا کیا۔ مختلف صدارت کا شرف حاصل ہوا۔ طلبہ کو آرگنا کز کرنے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق کیا کیا۔ مختلف علاقوں میں بونٹوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ تنظیم حد درجہ متحرک ہوگئی۔ طلبہ کے اکثر و بیشتر اجلاس میں حضرت قاصی صاحب بریکھ بیز کے دلی مدیرانہ انداز میں خطاب فرماتے سے ۔ وطلبہ کے شور میں روحانی و وجدانی کیفیت پیدا کر ویتے تھے۔ آپ طلبہ سے انتہائی شفقت کے ساتھ بیش آتے کیونکہ حضرت کی بیسوج بھی کہ بینو جوان جنہوں نے آگے جا کر ملک کے مختلف شعبوں کی باگ و ورسنجانی حضرت کی بیسوج بھی کہ بینو جوان جنہوں نے آگے جا کر ملک کے مختلف شعبوں کی باگ و ورسنجانی کے دان کے ذہن میں وین کی سربلندی اور عقیدہ خلاخت راشدہ کا جذبہ اُج اگر کیا جائے تو آگے جا کر کیسے ہیں۔

۱۹۸۵ میں ٹی تحریک الطلبہ کی طرف ہے ایک بہت بڑا استقبالید ویا حمیا۔ جس میں ایک ہزار کے قریب طلبہ نے شرکت کی۔ قومی و مصوبائی اسمبلوں کے انتخابات قریب تھے۔ جس میں حضرت صاحبؓ نے قومی اسمبلی کے آزاد امید داروں جن میں جزل (ر) عبدالمجید ادرصوبائی اسمبلی کے لیے چوہدری نیا تھے تکی خان کی حمایت کا اعلان کیا۔ یہ دونوں امید دار بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے۔ ان کی کامیاب ہوئے۔ ان کی کامیاب موئے۔ ان کی کامیاب موئے۔ ان کی کامیاب موئے۔ ان کی کامیاب موئے۔ ان کی میں حضرت قاضی صاحب میں میں کامیاب کی انتخاب کا براعمل دخل تھا۔

یا بخ و فعدسال اول کے طلبہ میں استعبالید دیا میا، جس میں طلبہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ہم نے استعبالیہ میں حصرت بہنے کے مشور و کے بغیر حمر یک نظام خلافت راشدہؓ کے بانی ڈاکٹر معظم علی کو دعوت \$\(\frac{1085}{20}\) \$\(\frac{1085}{2000}\) \$

ن ارسال کردیا۔ واکٹر صاحب دعوتی کارڈ پر استقبالیہ میں تشریف لے آئے۔ حضرت صاحب کو پتہ چا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بتانا تھا ایسے مہمان کے لیے انتقابات کرنا ہوتے ہیں یمیں یقین نہیں تھا ک ذا تمر صاحب وعوتی کارڈ پر تشریف لے آئیں گے۔ حصرت صاحب کو بتایا کہ جناب حافظ عبدالوحید صاحب نے انظامات کردیے ہیں۔ اس شی خاص بات کر حضرت صاحب نے ڈاکٹر صاحب سے تقریر مجى كرائى اورائي خطاب كة عاز من داكر صاحب كو يورااحر ام واعز ازديا

راقم کو ۱۹۹۸ء میں مسلم لیگ یوتھ ونگ کی طرف ہے ۱۸روز وقوی پر تیم ماری میں جانے کا ا تغاق ہوا۔ یہ قافلہ بائی اور خیبر سے ماغی بلوچتان کیا۔ رائے میں حفرت کے مثن عقیدہ خلافت راشدہ کا نشان ، خان پور ( سندھ ) ، ولیدین ، ( بلوچتان ) کے بہاڑی مقام پر نمایاں طورير" حق حاريار جَوْجَةٌ" ككها بواد يكها\_

حضرت قاضی صاحب مِینظاینے و نی مثن یس کامیاب وکامران زندگی گزار گئے۔ان کے وین عقا کد کی پچنتگی کامشن ان شاءالله جاری وساری رےگا۔

حفرت بیت نے جناب حفرت مولانا قاضی ظہور الحسین اظہر صاحب کو امیر مقرر کر کے اپنی بعيرت سے محمح فيمله فرمايا ہے۔ جناب قاضي ظهور الحسين صاحب ميں جرأت مندانداور بہترين قائدانه اوصاف موجود ہیں۔

آخريس دعاب كرالله تعالى حفرت بكيف كورجات بلندفر مائة اورجمس ان كرنتش قدم يريط کی تو نی عطا فر ما تمیں۔

<del>8</del>888

# رضائے خداوندی کے متلاشی

كتفر جناب صوفى محرسليم صاحب

عا جزمجر سلیم کوامیر تحریک خدام انگ السنّت والجماعت پاکتان نے تھم دیا کہ حضرت قاضی بریشتا کے حالات وواقعات جو پچھتہ ہیں یاد ہیں تکھو۔ چنانچہ عقیدت مندوں میں نام کھوانے کے لیے پچھٹو ٹی چھوٹی سطریں تحریرکر رہا ہوں۔

### مرتبول افتدز بعز وشرف

حضرت سے عالبًا + ١٩٤٤ ميں با قاعدہ تعارف ہوا۔ان دنوں عاجز کرا چی ميں نوکری کرتا تعاوہاں دو کہا بیں آفتاب ہدایت (مصنفہ حضرت مولانا کرم الدین دبیر)ادرمودودی ندہب ملیس -

راقم نے دونوں کتب کا بنور مطالعہ کیا آئھیں کھلیں سنتے اور تھے جو چیز ساسنے آئی وہ اور تھی باپ
اور بینے دونوں سے عقیدت و محبت ہوگئی۔ حضرت مولانا کرم الدین بینیٹ تو ۲۹ او یس وار فانی سے
کوچ کر بیکے تھے گریس نے آفاب ہدایت کتاب پڑھ کر آئییں زندہ پایا، ال پر حضرت قاضی بینیٹ کا
کھا ہوا مقدمہ بھی پڑھا اور کہیں کہیں کو اُٹی ہی دیکھے۔ محبت بڑھتی گئی تی کہ جھے ندر ہا گیا ہیں چھٹی
کے کر گھر آیا اور اپنے بڑے بھائی محمر بجائی ہو کے کہوال حضرت قاضی صاحب بینیٹ کی ملاقات کے
لے روانہ ہوگیا۔ جسے جسے چکوال قریب آتا گیا عقیدت و محبت نے ول میں جگہ بنائی جو بھی نہ نگلے والی
تھی۔ جو اب چی چکوال اس سے افر سے بدنی محبوبی کرو قین آدمیوں سے معلوم کیا کہ قاضی صاحب بینیٹ
اہمی مل جا کیں گے؟ جو اب ملاحظرت بینیٹ کے آرام کا وقت ہے ابھی ملاقات مشکل ہے۔ اس وقت
دو پیر کا وقت تھا اور بندہ نے بڑھ کر صوئی صاحب بینیٹ

الم الحروف كوعبت وعقيد عقيد عقيد على المنطقة المنطقة

راقم کے استادایک پیرصاحب بیشناکے پاس لے کر مے جھے بیعت کرانے کے لیے بنک کے کوئی برے آفیم آباد کرا ہی جسے استاد صاحب نے جھے ارشاد فرمایا کہ آج آبی بین کی مخصیت سے ملاقات کرتے ہیں ہم جب ان کے گھر پنجے۔

ہم اندر کرے میں داخل ہوئے تو ایک آدی نتیوں میں سے زیادہ عمر رسیدہ تظرآ رہے متھے خصوصیت سے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی سلام کلام ہوا۔ عاجز کو بتایا گیا کہ پیرصاحب عبدالمعبود مواہد ين جوعريس بهت زياده ين مير الماساد صاحب في عرض كيا كديس آب ك ياس يراركا لايا مون ا ہے تبول فرمالیں ۔ فرمانے ملکے بندہ بچ کرنے جارہا ہے۔ جب واپس آؤں گا تو بیعت کرلوں گا۔ مجھ ے یو چھا کہ تمہارا علاقہ کون ساہے؟ میں نے عرض کی چکوال ۔ تو فرمانے کے وہاں حضرت مدنی مجتلط كے خليفه مجاز تشريف ركھتے ہيں۔ان سے بعت موجاؤ ۔ول ميں عقيدت بيلے بھي تھي ان بيرصاحب مجانيد كے جملے نے سونے پرسہا كے كاكام كيا بحرجب عاجز چھٹى آيا تو بيعت ہوگيا۔ جھيدا تناياد آر با بك حضرت قاضى رُوَيَّة ن جمحے خط لکھا كديس نے تجھے ائى بيعت بس شامل كرليا ہے۔ وہ خط محفوظ شدر بااس دوران راقم الحروف دوسال کے لیے جدہ سعودی عرب چلا گیا۔ وہاں بھی حضرت مینیز کے کے ساتھ خط و كتابت جارى ربى \_ ايك دفعه ميس نے عرض كى كد اگر حربين شريفين آنا بوتو مير \_ ياس آئي \_ \_ فر مانے تھے میں وہاں مہمانی کے لیے نہیں جاتا کہ کھانا آج اس کے گھرے کل دوسرے کے گھر۔ بہر عال حفرت قاضی صاحب بینید کی نظر میں عبادت تھی ، اللہ کی رضا مندی مطلوب تھی ، نہ کہ دعوتیں یا و نیاوی شان وشوکت \_

معتدل ياليسى

۔ پر ساظہار الاسلام چکوال میں عاجز کی تقرری بطور نائب ناظم ۱۹۸۱ کو ہوئی۔ دوسال حفرت

جی سیسیے کے درس قرآن اور تقاریر سے زیاد وستفید ہوا۔ بالآ فر والد ساحب مرحوم کی بیار کی کی وجہ سے

جی سیسیے کے درس قرآن اور تقاریر سے زیاد وستفید ہوا۔ بالآ فر والد ساحب مرحوم کی بیار کی کی وجہ سے

موتے۔ اور میرکی ڈیوٹی جعد پڑھانے کے لیے تھو ہا بہادر تھی ،ان دنوں زیبر شاہ مرحوم بڑے زوروں پر

ہوتے۔ اور میرکی ڈیوٹی جعد پڑھانے کے لیے تھو ہا بہادر تھی ،ان دنوں زیبر شاہ مرحوم ہو سے زوروں پر

معلی حیثیت واضح کی جس سے رضا خانی مجبور ہوکر چکوال آئے اور سولو کی زیبر شاہ مرحوم کو لے گئے اور جو الم القریر کے لیے کہا گیا۔ شاہ صاحب نے تقریر کی۔ اس کے بعد عاجز کوئی سے مع کرویا تھی کہا کہا گیا۔ شاہ مینے پر رضا خان یا ہر بلوی کانام لے کرتر و پر نیس کرنی مقیدہ بتا دینا ہے۔ مجوام ساوہ بیس ملا مان کو خراب سے بیسی معتدل تھی جس نے دو نقع ہوا۔

کرتے ہیں اور دھنرے میں جس سے ذیادہ خوا میں معتدل تھی جس ۔ پایسی معتدل تھی جس ۔ نیادہ خوا

### صحابه كرام بنحافظ كانتحفظ

### وفات حسرت آيات

ہیں مبع سور سے سکول جار ہا تھا راہتے ہیں پادشہان سے اطان فوسید کی سنا۔ وقی سے وانہی چل ریا۔ برآ دی اپنی جگہ پریشان حال تھا محراللہ کے قانون کوکون روک سکتا ہے۔

جھے ایک واقعہ یاد آیا ہے کہ مفتی اعظم حضرت مولا نا مفتی محد شخیج بید ایسا حب فیعت ہوئے۔ ویکی کرا چی ماضری ہوئی وہاں سمجد میں حضرت مولانا احتثام الحق صاحب تھانوی بید یہ نے بچھ دیر وفظ فر بایا \_ حضرت تھانوی بید یہ کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے فر بایا کہ حضرت تھانوی بید یہ کی وفات کے بعد مفتی کھایت اللہ بید وفت ہوگئے ہیں ۔ اگر مسئلہ بچ چھنا مفتی کھایت اللہ بیسی فوت ہوگئے ہیں ۔ اگر مسئلہ بچ چھنا پڑا تو کس سے بچھیں گے؟ مفتی صاحب کھایت اللہ نے جواب میں تکھا کہ مولوی صاحب آپ کو مسئلہ بتانے کے لیے ہم میسے کئی مفتی موجود ہیں ۔ اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم مسئلہ کس سے بوچھیں گے ۔ بیلی صورت عال معزت قاضی صاحب بینوی کی وفات کے بعد کی ہے بڑے بڑے علی ہی حضرت قاضی صاحب بینوی کے وفات کے بعد کی ہے بڑے بڑے علی ہی حضرت قاضی صاحب بینوی کی وفات کے بعد کی ہے بڑے بڑے بارے علی ہی حضرت قاضی صاحب بینوی کے وفات کے بعد کی ہے بڑے بڑے علی ہی حضرت قاضی صاحب بینوی ہے استفادہ کرتے نظر آتے تھے ۔ اب وہ کدھر ہوا کیں؟

### صاحبزاده گرامی ہے تو قعات

حصرت مولانا محمد قاضی ظہور الحسین صاحب حضرت صاحب بہتیا کے فرز ندار جمند ہیں اور لائق فرز ند ہیں۔ اور حضرت قاضی صاحب بوت کے علی وارث بھی ہیں۔ موجودہ سالانہ کا نفرنس بھیں ہیں درس قرآن ویا اور دلائل و براہین کی روثی میں خلافت راشدہ کا اثباث کیا۔ رافضیت و خار جیت کا پروہ چاک کیا۔ قاضی صاحب کا وسیح مطالعہ ہے۔ بالغ نظری ہے۔ شجاعت و ولیری ہے بات کرتے ہیں۔ تقریب میں دبلا تیرتا ہے۔ بربطی نہیں ہوتی۔ امیدود عاء ہے کہ حضرت قاضی بہتین نے جوعبدہ تفویض کیا اس پر پورے اثریں۔ ایک و کی اللہ کی زبان سے نگلے ہوئے الفاظ حقیقت کے آئیندوار ہوتے ہیں۔ نظر آ رہا ہے کہ صاحبزادہ صاحب جلدی اعلیٰ مقام حاصل کرلیں ہے۔ اس لیے کہ ان میں جذبات کم شجید گی زیادہ ہے۔ انشہ تعالیٰ اقلی اور کیا تھیں۔ انشہ تعالیٰ انہیں دیا جوت ہیں۔ انشہ تعالیٰ انہیں دیکے درسہ کی شاخیں معاجب بہتین کی کا مدرسہ تعلیم التساء وا ظہار الاسلام و دی کا منہ بول جوت ہیں۔ انشہ تعالیٰ ائیس

# قاضى صاحب بيطلة كى محنت كااثر

کے جناب اسٹرقمر ہیسف 🌣

ا حباب كا تقاضا بكسيدى مرشدى شخ طريقت وشريعت يادگارساف وكيلي محاب تفاققة نموندا كابر على حاب تفاققة نموندا كابر على عد يو بنداور الل سنت و جماعت حقيق فادم حضرت مولانا قاضى مظهر حسين قدس سره سے حالات زندگى پر تحريرى ياداشت ككسول ـ المحمد للله حضرت اقدس بهيئة سے طويل رفاقت نعيب بوئى ـ 1948 سے كرشب آخر تك تقريباً جون سال حضرت والا كے ہمراه گزار س ـ سفر وحضر درس و قدر درس و تدريس او تبليني اسفار مي فدمت كا موقع طا ـ ـ ـ تدريس او تبليني اسفار مي فدمت كا موقع طا ـ

ملک میں باطل فرتوں پر مرزائی ، خارجی ، مودودی اور شیعد فرقد کی یلغار کا دفاع اور اہل سنت والجماعت و تحفظ آپ کی زندگی کا گویامشن تھا۔ تقریر وتحریر کے ذریعے ای میں زندگی گز اردی سال با سال جمعیت ملائے اسلام کے ساتھ رہ کرکام کیا۔ جمعیت علائے اسلام سے علیحدگی کے بعد تحرکی کیے خدام وہل سنت کے تحت آخر تک ٹی نہ ہب کے تحفظ کافریض انجام دیا۔

1948ء سے پہلے علاقہ چکوال

چکوال کا علاقہ نینکڑوں دیہات پر مشتل ہے زمین اکثر بارانی ہیں لوگ بختی اور جفائش ہیں۔ نہ ہی طور پر اکثریت ٹی ند ہب کی ہیرو کار ہے۔ جہلی نہ ہونے کی وجہ سے کی دیہات میں کئ گھر شیعہ ہو گئے۔ سالا نہ بجالس اور ماتی جلوس وغیرہ سے گئ دیہات شیعوں کی لپیٹ میں آگئے۔ الل سنت والجماعت کا علاقہ مجرمی کوئی مدرسہ یا مبلی نہ تھا۔

پنی بیرروایتی اندازش سال کے بعد دیبات کا دورہ کرتے۔دم وفیرہ کرتے اور شریق لے کر طے جاتے ۔ جمد کی نماز عربی خطبہ تک محدود تھی۔ کہیں کہیں مساجد میں ناظرہ قرآن مجید پڑھانے کا ای

## 8)(1091) (1) (1(200, da. b.)) (1) (112, 120) (1) (1) (1)

انظام قا۔ ان مالات میں صرت قاضی صاحب نے محلّہ کی مہد میں نماز فجر کے بعد ورب قرآن مجد شرو نے فر مایا۔ محلّہ کے اور یہ سلسلہ مجلوال آنے تک جاری رہا۔ محلّہ کی درس میں آنے گے۔ اور یہ سلسلہ مجلوال آنے تک جاری رہا۔ معیں کی جامع مہد میں جعد کا سلسلہ شروع تھا۔ آپ نے نماز جعد سے پہلے تقریر کا سلسلہ شروع تھا۔ آپ نے نماز جعد سے پہلے تقریر کا سلسلہ شروع قرمایا جس میں آن وصف کی روشی میں نہ بب اہل سنت والجماعت کے مسائل دلائل کے ساتھ آسان طریقہ سے سمجھائے ، بدعات کا روء عظم بھی صحابہ شائلے، توحید ورسالت کی مخلف کا تذکر وضوصیت سے بیان فرماتے۔ باطل فرقوں کی تر دید بھی دلائل سے فرماتے تھوڑ سے تک مرصہ میں اہل سنت کے اعمد بیداری کی لیر پیدا ہوگئ مجد نماز یوں کے لیے تک ہوگئ اور اس کی توسیح کی گئے۔ فاروتی مہد کے ساتھ ایک مکان میں مدرسہ ظہار الاسلام کی بنیاد رکمی گئی۔ ایک مدرس کی تبدیلی کے بعد مولانا عزیز الرحمٰن صاحب بزاروی مدرس مقرر ہوئے۔ طلبا کوئی بیں اور بستر سے مبیا کے گئے۔ اور کھانا و فیرہ کے لئے گھر میں بندوبست کرا دیا۔ مقالی احباب میں سے داقم الحروف، صوفی سلطان، صوفی فورخان مرحوم اور میں بندوبست کرا دیا۔ مقالی احباب میں سے داقم الحروف، صوفی سلطان، صوفی فورخان مرحوم اور بین بخد دوسرے احباب نے ترجمہ قرآن مجدید شرونا تا عزیز الرحمٰن صفرے الله اور کی بیندی کی تورث سے تھے تحرکی کئے تم نوت میں مصرے صاحب کے گرفآر ہونے کے تھوڑ سے حمد بعد مولانا تا میں بہال سے بھے گئے۔

ا بھی مدرسہ کو جاری ہوئے تھوڑا عرصہ بی گز را تھا۔ کہ تحریک شم نبوت بھی چل پڑی تھی ۔ صنرت قاضی صاحب نے علاء کے ہمراہ گاؤں، گاؤں ثتم نبوت کی عظمت اور مرزائی فتنہ کی ریشہ دوانیوں کو بے نقاب کیااور علاقہ مجر میں مرزا ئیوں کے خلاف نفرت پھیل گئی۔

تحریک ختم نبوت کے لئے گرفتاریاں ایک منظم طریقہ پرشروع کی گئیں۔ ضلع جہلم سے پہلے جمعہ پر حضرت مولانا عبد اللطیف صاحب میکنانیہ خطیب جامع مجد گنبدوالی جہلم نے تماز جمعہ کے بعد جلوس کی شکل میں احباب سمیت گرفتاری دی۔ دوسرے جمعہ پر حضرت مولانا تحکیم سیدعلی شاہ صاحب میکنانیہ ڈومیلی دالوں نے گرفتاری دی۔ شاہ تی مجد میں جارہے تھے۔ کہ پولیس نے تمانے کے جاکر گرفتار کرلیا۔

تیسرے جعد پر حضرت قاضی صاحب مختف نقریر کے بعد گرفاری دی اور کی ماہ تک جیل میں رہے۔ جس نے جیل میں رہے۔ جس کے جواب میں فرمایا۔ کہ جہارا و ہاں پر کام کرنا ضروری ہے۔ اس کمتوب گرائی کا کہ جملے ذندگی سنوانے کے لیے کانی ہے فرمایا۔

تبلینی کام پر بات ہورای تھی۔اس سلسلہ میں گاؤں گاؤں تبلینی جلسوں، اور کی کانفرنسی شروع ہوئی۔ جوعمو آ9 بجے دن سے نماز عصر تک ہوا کرتیں۔ان میں ملک بھر کے جیدعلاء کرام اور نعت نوان مدھو ہوتے۔ بتیجہ یہ ہوا کہ چند سالوں اہل سنت کو غرب سے لگاؤ پیدا ہوگیا اور بی وباطل میں فرق بھے میں آنے لگا۔ حضرت ہی کا تم افراط و تفریط ہے ہٹ کر خالعی اصلائی طرز پر چلا رہا۔ وائل سے بدعات کا رد، ولئل سے عظمت صحابہ ولئل سے ظائف واشدہ کا اثبات، ولئل سے کھہ اسلام کا تحفظ اصلی اور نقل میں فرق اور ولئل سے عظمت محابہ کرام کا معیاری ہوتا فابت فرماتے تبلیق کام میں مصرت کی اصلی اور نقل میں محترت کی کے بنیا دی محاون اور وفیق کار حضرت مولانا قاضی عبدالطفیف صاحب پیشینے خطیب جامع مجد گنبدوا کی جہلم تھے۔ جنہوں نے اس عظیم کام میں دن رات ایک کر دکھا تھا۔ حضرت جملی پیشینے خطیب جامع مجد گنبدوا کی جہلم تھے۔ جنہوں نے اس عظیم کام میں دن رات ایک کر دکھا تھا۔ حضرت جملی پیشین سے سواری ہے یہ بیا میں ماری پر جانا ہے یا تا گد پر ریبوال کبھی نہ بنا، گاؤی اور کاراک کوئی مطالبہ تبیس سواری ہے یہ بیدل ، سائیل پر جانا ہے یا تا گد پر ریبوال کبھی نہ بنا، گاؤی اور کاراک کوئی مطالبہ تبیس دیا گیا۔

حالا نکه آپ طبعًا تا زک مزاج تھے۔لیکن دینی کا موں میں قدم رائخ اور ولولہ مجاہدا نہ تھا۔آ واز قدر د تا بلنداور دلی کوموہ لینے والی تھی ۔

غرض حفرت قاضی صاحب تبلینی کام عظمت محاب کرام اور دهیت جوعلاقد میں تقابل کی وجہ سے بھی ضروری تھا خوب کیا اور اس کے علاوہ الل سنت کے نظریات سے ہٹ کر جو فتند ملک یا علاقہ میں اضا آپ نے دلائل سے اس کار دفر مایا۔

جماعت اسلائی کے امیر ابوالاعلی مودودی صاحب نے عصمت انہیا ہے عظمت محابد اور خلافت راشدہ کے خلاف محراہ کن نظریات کتابوں میں پھیلائے تو آپ نے ان کا کمسل روفر مایا۔ اور کی کتابیں تصنیف فرمائیں۔ ای طرح خارجیت کے جراشیم ملک بحر میں تھیلے ہوئے تھے محودا حرمہای نے خلافت الرائد المستولية المستول

### مرزائيت

مرزا غلام قادیانی آنجمانی نے اگریز کی سر پرتی میں نبوت کا دھوٹی کیا اور ہزاروں لوگ اس کے دھل کا شکار ہوئے کیا اور ہزاروں لوگ اس کے دھل کا شکار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملعون کی سرکونی کے لیے حضرت مولانا محد کرم الدین صاحب میلیندی کومیدان میں آنے کی تو نیش مطافر مائی آپ نے مرزا قادیا نی کوانگریز کی عدالت میں دسوا کیا۔

کوانگریز کی عدالت میں دسوا کیا۔

مرزاقادیانی کوقیداور جربانی کی سزاہوئی جس کی کمل دوداد 'تازیان جرت 'میں جہب پکی ہے۔
53 اور 72 کی ختم نیوت کی تحریکوں میں حضرت قاضی صاحب نے بڑھ پڑھ کر حصہ لیا حتیٰ کہ
مرزائی سرکاری طور پر غیرسلم اقلیت قرار پائے ۔ جہلم شہر کے کی مرزائی گھرانے اور چکوال شہر کے چند
مرزائی گھر مسلمان ہو گئے ۔ جامع سجد خاتم النین جہلم انہیں مرزائی گھرانوں کے مسلمان ہونے پ
حضرت جہلی کے تحویل میں دے دی مجنی جس کو سے انداز میں شاندار طور پر قبیر کیا گیا۔

تبليني كام بين تتلسل

حضرت قاضی صاحب نے بروسامانی کے عالم میں صفرت مدنی بھیدہ کے ارشاد پرامداد بیر مجد مسلم کور نسنت کا لج 1955ء میں مدرسر عربیا ظہار الاسلام کی ابتداء فرمائی مسمور شہری آبادی سے باہر واقع تن ۔ حاجی صاحب مرحوم بزے مدبر دیانت داراور جفائش تنے۔ جعد کی نماز کے لئے دیہا تو سے احباب سائیکوں پراور پیدل چکوال بھی جاتے۔ حضرت قاضی صاحب طویل بیان فرماتے تیموز سے مرحم میں مجد کا وسیع بال نماز یوں سے محرجات قام حضرت قاضی صاحب کی خدمت میں جد کے لیے موجود و مدنی مسجد کا وسیع بال نمازیوں سے محرجات قام محدست میں جدد کے لیے موجود و مدنی مسجد کی خدمت میں

شعبةتعليم النساء

تا ساعد مالی حالت کے باوجود معزت اقدی قدس سرؤ نے صوفی شیرز مان صاحب کے مکان کے بالائی حصہ میں تعلیم النساء کا شعبہ منظ قائم فرمایا جس کو بہت جلدتر تی نصیب ہوئی۔

بالائی مصد می تعلیم انسا و کا شعبہ حفظ قائم فر مایا جس کو بہت جلدتر تی نصیب ہوئی۔ مسبہ حفظ میں سینکڑ وں طالبات علاقہ مجر کے علاوہ سر صداور دور دراز علاقوں سے داخلہ کے لیے شعبہ حفظ میں سینکڑ وں طالبات علاقہ مجر کے علاوہ سر صداور دور دراز علاقوں سے داخلہ سکے لیے آئے گئیں۔ مدنی مسبع میں مجلہ پر جا رمزلہ عمارت تعمیر ہوئی وہاں منتقل کے ساتھ بھی خالہ منزل کی وسیع عمارت فرید کی توقعی مانسا وہ محبہ جس کی ترتی محضرت اقدی کی المید مرحوصہ کے حسن انتظام اور محنت کا مرہون سنت ہے اس وقت ساڑھ جا واصد کے قریب طالبات زیر تعلیم ہیں۔ شعبہ حفظ کے علاوہ تجو بداور دفاق المدارس کے تحت کا ابی شعبہ کی طالبات میں رقعیم ہیں۔ شعبہ حفظ کے علاوہ تجو بداور دفاق المدارس کے تحت کا ابی شعبہ کی طالبات میں در تعلیم ہیں۔ جس کا انتظام حضرت اقدیس کے داماد مولانا حافظ زاہد حسین صاحب رشیدی کے میرو

دنی جامع سجد می شعبه حفظ قرآن مجید ہے شہر کی مساجد میں ناظرہ اور حفظ کے شعبے قائم ہیں جہاں پینکڑ وں طلباء زیرتعلیم ہیں۔شہر کے علاوہ کی دیہات میں حفظ و ناظرہ قرآن مجید کی تعلیم کا با قاعدہ انتظام ہے۔ یہ سب حضرت قاضی صاحب کی محنت کا اثر ہے۔

جعية علائ اسلام اورتحريك خدام اللسنت

جید علائے اسلام کامنٹوراور پالیسی الل سنت والجماعت کے عقائد ونظریات کا تحفظ تھا۔ اس کے ساتھ چند جماعت ساتھ چند جماعت وسینے کے لئے جماعت

اسلامی اور خاکسارتر یک کوجی شامل کیا گیا۔ صفرت قاضی صاحب مرکزی شوری کے رکن تھے۔ اور مرکزی شوری کے رکن تھے۔ اور مرکزی شوری کا اجلاس ڈھا کہ میں طلب کیا گیا۔ حضرت قاضی صاحب بھٹے مودودی اور خاکسار کے ساتھ اتھا۔ حضرت قاضی صاحب بھٹے مودودی اور خاکسار کے ساتھ اتھا۔ ترجمان اسلام میں ان دنوں ٹرل سکول چکوال میں پڑھا تا تھا۔ ترجمان اسلام میں اجلاس کی خبر بڑھی تھے۔

سکول ہے چینی کے بعد چکوال عمیا حضرت صاحب سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرہایا کہ جی مودود کا اتحاد کی دجہ سے بڑگال کے اجلاس بیل جین جارہا۔ فرمایا علائے اسلام بیل کا مرک نے کا مقصد اہل سنت کے حقوق کا تحفظ اور ان کی سیاس سا کھ بحال کرنا ہے۔ مودود کی جماعت سے ہما رااصولی اختلاف ہے۔ ان کی شمولیت سے وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے اور یہ جماعتی منشور کے بھی خلاف ہے۔ اس لئے میں نے مولا ناشش الدین صاحب ناظم جمیع علائے اسلام کو استعفیٰ دینے اور صاضر نہ ہونے کی اطلاع میں نے مولا ناشش الدین صاحب ناظم جمیع نے مار محاس نے وہ خط جومولا ناکو کھا تھا۔ جمیع دیا فرمایا کہ پڑھادے میں نے خط پڑھا اس میں اس ای اختلاف کی اطلاع تھی۔ ان دنوں حضرت قاضی صاحب مدنی معمد کے بڑھادے میں نے خط پڑھا اس میں اس ای اختلاف کی اطلاع تھی۔ ان دنوں حضرت قاضی صاحب مدنی معمد کے اندرا یک جمید نے نائر ایک جمید نے میں تا میں بیرین تھے۔

تح یک خدام الل سنت کی ابتدا الل سنت والجماعت کے حقوق کے تحفظ کے لئے معزت پیرخورشید احمرصا حب ظیفہ معزت مدنی بیتین می سر پرئی میں ہوئی ۔ لا ہورم کزی اجلاس ہوا جس میں معزت قاضی صاحب بیتینہ تح یک کے امیراور بعد میں معزت جملی بیتینہ صوبہ پنجاب کے امیر تجویز ہوئے۔

تح یک خدام اہل سنت کے امیر کی حیثیت سے آپ نے ملک میں اور خصوصاً علاقہ چکوال کی سیاست میں اتنا حصدلیا جس سے ٹی ند بہب اور ٹی مسلمانوں کو فائدہ پنچے اور دوسرے فرقے کے افراد جو قلیل تعداد میں ہیں۔ان کی سیاس برتر می قائم ند ہو۔

افسوس کہ اہل سنت کے سیائی زعماء نے اہل سنت کے دوٹ تو لئے لیکن اہل سنت کے حقق ق کا تحفظ فیر سیس کیا۔ بہر حال حضرت قاضی صاحب نے دائیں اور ہائیں باز دکی جمایت کی بجائے سی نے بہ کو بحال رکھنے کی فکر اپنائی۔ جس کے بحد للہ اچھے اثر ات مرتب ہوئے۔ باطل کی بلغار سے ٹی افراد اور سی موقف محفوظ دہا۔ ان شاء اللہ تحریک خدام اہل سنت جانشین قائد اہل سنت بھیلیے حضرت مولانا قاضی محمد ظہور الحسین صاحب اظہر مد ظلہ کی قیادت اس موقف کو اپناتے ہوئے اہل سنت والجماعت کی خدمت کا ظہور الحسین صاحب اظہر مد ظلم آئین

# عقا ئدحقہ کےاندر پختگی

كنظر مولانا محرمتمان

تاریخ اسلام کے ہردور میں علائے حق نے دین کی حفاظت، کفروالحا داور شرک و بدعت کے مقالبے کے لیے اپنی زعر گیاں وقف کیس اور اس مقصد کے لیے کسی جمی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔

علائے ویو بند کی دین علی اورسیا می خدمات اظهر من الفتس جیں۔انشر تعالی نے اس آخری دور عمی حضرات علائے دیو بند سے اپنے دین کی جوخدمت لی ہے اور انہیں زعر کی کے ہرشیعے بیس جن علمی، دینی اور سیاسی کارناموں کی تو فتی بخش کسی بھی معقول انسان کوان کا اعتراف کیے بغیر جارہ کارٹیس۔

انمی علاء نے فیض یا فت ایک عظیم بہتی حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب پیلینے ہیں۔ آپ مشلح پول کے ایک قصبہ موضع بھیں ہیں ۱۰ زی الحجہ ۱۳۳۱ ہو کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی دی تی تعلیم اپنے والد مناظر اعظم مولانا کرم الدین صاحب پینیئر ہیر سے حاصل کی۔ پھر موقوف علیہ تک دار العلوم عزیز ہی بھیرہ صلح سرگودھا ہیں پڑھتے رہے ۱۹۳۸ء ہیں دار العلوم و ہو بند تخریف نے کے جہال وقت کے نامور اساتذہ کرام دعلات دین سے فیض حاصل کیا۔ جن ہیں ش العرب والیم حضرت مولانا سید حسین احمد می پینیئیہ مولانا میں الحق افغانی بینیئیہ حضرت مولانا مقتل میں بینیئیہ مجتم وار العلوم و ہو بند امام اوب حضرت مولانا اعزاز عنی بینیئیہ مجتم وار العلوم و ہو بند امام اوب حضرت مولانا اعزاز علی بینیئیہ تھانوی جسی علی بینیئیہ محضرت مولانا اشرف علی بینیئیہ تھانوی جسی علی بینیئیہ محضرت مولانا اشرف علی بینیئیہ تھانوی جسی کوظافت سے سرفراز فر مایا۔ اور آپ بینیئیہ نے اس کاحق اواکر دیا۔ ۱۹۵۵ء میں کل پاکستان جمیت علاء اسلام صلح جہلم کے امیر مقرر ہوئے۔ صدر ابوب کے مارش لاء دور بیس جمیت پر پابندی کلی تو تی اسلام صلح جہلم کے امیر مقرر ہوئے۔ صدر ابوب کے مارش لاء دور بیس جمیت پر پابندی کلی تو تی عاصل مسلح جہلم کے امیر مقرر ہوئے۔ صدر ابوب کے مارش لاء دور بیس جمیت پر پابندی کلی تو تی عاصد نظام العلماء پاکستان کے صلح جہلم کے امیر مقرر ہوئے۔ صدر ابوب کے مارش لاء دور بیس جمیت بر پابندی کلی تو تی بھوت علاء اسلام صلح جہلم کے امیر مقرر ہوئے۔ صدر ابوب کے مارشل لاء دور بیس جمیت علائے اسلام علیاء پاکستان کے صلح جہلم کے امیر مقرر ہوئے۔ معرت علائے اسلام

راولینڈی ڈویژن کے امیر مقرر ہوئے۔ 1910ء میں جمیت علائے اسلام منجاب شالی کے انب امیر

## حضرت جملمي مينيوس مثال تعلق

معزت قاضی بیکیوسا حب نے جمیت کو خیر آباد کہنے کے بعد ۱۹۲۹ء میں تحریک خدام اہل سنت والجماعت کی بنیادر کلی ۔ صنرت قاضی صاحب بیکیو کے ساتھ صنرت جہلی بیکیو نے ل کرکام کرنا شروع کیا۔ صنرت جملی بیکیو صنرت جملی بیکویر کمل اعتباد تھا۔ اس بناء پر انہیں اپنی جماعت کے لئے صوبہ بنجاب کی امارت پروفر مائی ۔ ملک پاکستان اور آزاد کشمیر کے قتلف اصلاع میں بید دونوں شخصیتیں ل کر دینی اور جلینی دورے کیا کرتی تھیں۔

حضرت قاضی پہلیہ کو جس طرح حضرت جملی پہلیہ پر کمل اعتاد تھا ای طرح حضرت جملی پہلیہ کو حضرت جملی پہلیہ کو حضرت قاضی پہلیہ کو جس طور پر اعتاد تھا ایک دفعہ جامعہ حضیت تعلیم الاسلام مدنی مسجد جہلم میں ایک دینی حضرت قاضی ہور ہا تھا سامنے اپنے پر بیدونوں شخصیتیں تشریف فرماتھیں حضرت جملی پہلیہ نے بیان کے دوران حضرت قاضی صاحب پہلیہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کداس مرد قلندرا دومرد درویش کوہم نے ٹول کر دیکھا ہے خلوص، تقوئی، للمبیت اور سادگی ان کی رگ دگ میں بیوست ہے سب سے بڑی ہات عقائد حقد کے ایمر پہلی ان پر کمل اعتادہ ہے۔

### حضرت قاضي صاحب رئيلية فتنول كے تعاقب ميں

یوں تو علائے دیو بند سے فیخی یافتگان میں سے ہر کی نے کی نہ کی فتنکا ذبان اور قلم سے ردکیا

ہے لیکن اس موڑ پر آ کر دیکھا جائے تو بد بات مانے بغیر چارہ کارنیس رہتا کہ حضرت قاضی
صاحب میریندین وہ مخصیت تے جنہوں نے ہرآ نے والے فتنہ کا ذبان اور قلم سے ردکیا۔ خواہ وہ فتنہ
پرویزیت ہویا قادیا نیت ،فتنہ بزیدیت ہویا فارجیت ،فتنم مودودیت ہویارافضیت ،فتنم ما تیت ہویا فتنہ
غیر مقلدیت ،اس پرواضح اور بین جوت حضرت قاضی صاحب میریند کی تصانیف اور فاص طور پر ماہنا سے
حق چاریار شافتہ ہے جس می سرفھرست حضرت قاضی صاحب میریند کا مضمون ہوتا ہے جس میں برفھرست حضرت قاضی صاحب بھیند کا مضمون ہوتا ہے جس میں باطل

مغرت قاضى صاحب بينيو كاتير

آخر می طلبود بی مدارس کے قائدہ کے لئے حضرت ملتی مح شفیع میں میں حب کرا ہی دالوں کا ایک میان ماہا مدحق جار یار جاری محرفروری ۲۰۰۴ء سے نقل کرتا ہوں۔ طلبہ کرام اسے پڑھیں اور اپنے عقائد کو بچانے کے بے ممانی مدرسوں سے دور دیں۔

بقول صرت مولا باستی سد مبدالحکورزندی جب صرت منتی اعظم پاکستان منتی مح شفیع صاحب بکفته کی مجلستان منتی مح شفیع صاحب بکفته کی جاری کی باری کی جاری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی بروشم کی بروشی می فرایم کرتے ہیں۔ فتلف اسا تذوکرام علاء مقام سے علم حاصل کرتے ہیں جو علم و عمل کے بہار ہوتے ہیں مجرکیا وجہ ہے کدو ودو مینیے کی دوسری جگددور و تفسیر عمل کے بہار ہوتے ہیں مجرکیا وجہ ہے کدو ودو مینیے کی دوسری جگددور و تفسیر عند سے ان کا ہم سلک ہوجاتا ہے؟

تو حضرت مفتی صاحب میخون نے فر ما یا کہ بھائی اصل بات سے کہ ہمارے ہاں طالب علم کومرف کتاب پر حائی جاتی ہے جس فن اور موضوع کی کتاب ہے استاد طالب عظم کو وہی پر حار ہا ہے کتاب تو عنت سے پر حاوی جاتی ہے جس عمی مختی طالب علم ماہر بن جاتا ہے لیکن مسلک نیس پر حایا جاتا جس کا مجب ہے کہ طالب علم عدر سے خار فی ہونے کے بعد طوم انون عمی تو خوب ماہر ہوجا تا ہے محراکا ہر کے مسلک حواج اور ذوق کا اے بچھ بیونیں ہوتا دوسرے معزات ایک دو ماہ عمی صرف تغییر نیس پر حاستے

ا منہ تعر لی معزت قاضی صاحب مینید کو بنت الغردوس بھی اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اور ہم کواٹ کے ارشادات برعمل کرنے کی تو نیق مطافر مائے۔ آئین

#### 0000

محسن الله خان خدامي جبلم

قائد الل سنت معزت مولانا قاضى مظهر حسين صاحب بينية اور بابد لمت معزت مولان عبد الطفيف صاحب جمع يم ينية آلى على جمل طرح عبت وتعاون كاتعلق ركعت تصارير كي مراطرة عبد وتعاون كاتعلق ركعت تصارير كي مراطرة في تمي رحمة وجمة وتعاون كاتعلق مراكم المراس دور عمل نظرة في تمي .

# بنده تشليم ورضاء

کے مفتی محرصدین 🌣

احقر مدرسہ میں سبق پڑھانے کے لئے جانے کی تیاری کررہاتھا کہ اچا تک دروازے پروستک ہوئی باہر جاکر معلوم کیا تو مدرسہ کے طلباء نے قیامت بر پاکر دینے والی خبرسنائی کہ چکوال سے ٹیلی فون کے ذریعے اطلاع فی ہے کہ قائدائل سنت وکیل صحابہ نشافی محضرت مولایا قاضی مشہر حسین صاحب بھٹیٹیواغ مفارقت دے مجھے ہیں۔

حضرت والانتخ العرب والمجم مولانا سيد حسين احمد في مينينك شاگردون على سے مضا على مكا مرى علوم كى المبحيل كا بحيل كا بحيل كے بحيل كے بعد حضرت برنى بيئينے سے رجوع فر مايا اور ان سے اصلاح قلبى كے سبق حاصل كئے وضرت كى تربيت كا اثر آپ پر پڑھتا گيا۔ حتى كدآپ حضرت كى تربيت على كامياب و كامران ہوئے تو حضرت دنى ميئينينے نے آپ كو طريقت على مجاز بنايا۔ پھركيا تھا حضرت والا مينينينے نے تمام محمر علم خاجراد والم مينينا نے عمل صرف كردى ۔

ماشاء الله حضرت مدنی میشد کا جوفیض حضرت والا میشد کوفصیب موا-اس کا متیجه بیر تفا که آپ نے اشاعت دین کے تمام شعبوں میں بری خدمات انجام دیں۔

علم ظاہر کی تعلیم واشاعت کے لئے آپ نے چکوال شہر میں مدرسد عربیا ظہار الاسلام کی بنیا در می اور علاقہ بحریث تمیں سے زائد اس کی شاخیس طلبا وادر طالبات کی دینی وعلمی بیاس بجمار ہی ہیں۔

علم پاطن اور تزکینس کے سلسلے میں حضرت والا مینیدی متعلقین کی تعداد ہزاروں می ہے جنہوں نے آپ مینیدی ہے اور اپنے نشس کی اصلاح کروائی۔

دین تعلیمات کوعام کرنے کے لئے آپ بریٹیئے وعظ وتقریر کا ایک طویل سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ ملک بعریس تنجوام کو بیدار کرنے کے لئے آپ بینکلزوں اجتماعات سے خطاب فرماتے تھے۔ \$ (1101 ) \$ \$ (2005 Miles) \$ \$ (1101 ) \$ \$ \$ (1101 ) \$

حضرت والا بینطنهٔ کا ایک خاص مشن تحفظ ناموی اصحاب رسول تافیل، نظام خلافت راشده کا نفاذ اور ند جب الل سنت علاء دیو بند کے عقائد کا پر چاراور تحفظ تھا۔ ای پر آپ بیکٹوٹے نے ساری عرصرف کر دی حتی کہ اپنی صحت و بیاری کا بھی خیال نہیں کیا۔ قید و بندکی صعوبتیں بر داشت کیس کے ظلم سے کین اپنے مشن کونہ چھوڑا۔ جو بات بھی علاء دیو بند کے مسلک کے خلاف تجھتے اس کے خلاف ؤٹ جاتے دیگر علاء سے سبقت لے اس تر حص تر سیکٹ کا مؤتف ماں طر اور کا میں جسے سر کی سے اس کے حال سے سیسلسا میں منتہ کے

بروپائ ما مادیا ہوتا ہے۔ آپ بیکٹی کا مؤتف اور طریق کار بمیشہ بے لیک ہوتا اور پھر اس سلسلے میں کسی نتیجہ کی روزا اور پھر اس سلسلے میں کسی نتیجہ کی بروزا وزیر کے شعبہ کے بروزا وزیر کا میں ہے۔ برواؤنیس کرتے شعبہ کے بیاد ہوتا ہے۔ بروزاؤنیس کرتے شعبہ کے بیاد ہوتا ہے۔ بروزاؤنیس کرتے شعبہ کے بیاد ہوتا ہے۔ بروزاؤنیس کرتے شعبہ کی بیاد ہوتا ہے۔ بروزاؤنیس کرتے شعبہ کے بیاد ہوتا ہے۔ بروزاؤنیس کرتے شعبہ کی بروزاؤنیس کرتے ہے۔ بروزاؤنیس کی بیاد ہوتا ہے۔ بروزاؤنیس کرتے ہے۔ بروزاؤنیس کے بروزاؤنیس کرتے ہے۔ بروزاؤنیس کرتے ہے۔ بروزاؤنیس کرتے ہے۔ بروزاؤنیس کے بروزاؤنیس کرتے ہے۔ بروزاؤنیس کے بروزاؤنیس کرتے ہے۔ بروزاؤنیس کرتے ہے۔ بروزاؤنیس کے بروزاؤنیس کرتے ہے۔ بروزاؤنیس کرتے ہے۔ بروزاؤنیس کے بروزاؤنیس کے بروزاؤنیس کرتے ہے۔ بروزاؤن

تصانیف و تالیف میں بھی آپ نے بوی خدمات انجام دیں۔ مرزائیت ، شیعیت کے علاوہ · مودودیت کا بھی روکرتے ہوئے آپ نے کئی کتابیں ورسائل لکھے۔

ا تنابز اعلمی مقام رکھنے کے باو جود حصرت مدنی بینید کی نظر کیمیا گر کا اثر تھا کہ آپ خالصتاً بندہ تسلیم و رضاء بن گئے ۔اس کے ساتھ ساتھ حضرت مدنی بینید کی بلند بمتی اولوالعزی ،مجاہدا نہ کر دار ، استقامت علی الدین کوٹ کوٹ کر مجری ہوئی تھی ۔

تقوی کا کابیعالم تھا کہ بحر مات تو ایک طرف مشتبھات ہے بھی کوسوں دورر ہتے تھے۔ کیکن موت ایک اگل حقیقت ہے جس سے کسی کوا نکارٹبیس رہا ہے۔ اللہ جل شانہ حضرت کواعلیٰ مقام نصیب فر ما کمیں اور ان کے فیض سے ہماری دنیا وآخرت بہتر فر ما کیں۔

> چکوال میں تھا جو نور کا مینار بچھ کیا روٹن تھے جس سے کوچہ و بازار بچھ کیا

### ولائل نبوت میں سے ایک زبر دست ولیل

حضرت قا كدا ال سنت وينيز لكهية بين .....

حقیقت بیہ ہے کہ اصحاب رسول نظافیم کی جماعت مقد مدرسولی اکرم نظیم کے دلائل ہوت میں ہے ایک زبر دست دلیل ہے اور ہر ہرصحا کی مجز ات مجد یہ میں ہے ایک ایک مجز وکی شان رکھتا ہے کیونکہ انبیائے کرام علیم السلام کے علاوہ صحالی رسول نظیم کی شان مقبولیت ومجبو ہیں، نورخلوص و تقویٰ اورمومنانہ ہمت واستقامت اور کمی فرویشر میں نہیں پائی جاتی ۔ نخافیم سی عنص اور

## 68 1102 29 9 (2000 do b) 9 (2121 120) 9 9 (212) 19

## سفينه السنت كاناخدا چل بسا

### يحر حافظ محمرالطاف منهاس

یہ نومبر ۱۹۰۴ می بات ہے جب مرزا غلام احمد قادیا نی اور اس کے تواری ..... ال مرد ورویش کی اذان تن سن کریو بر ۱۹۰۴ می بات ہے جب مرزا قادیا نی جگ خوت کا دعوی کے کریواتی و بلیز پر جا پہنچا اور مقدمہ جہلم کی عدالت سے گورد اسپور شقل کرا نیا ..... گورد اسپور کی عدالت تی ہوئی ہے۔ مرزا قادیا نی باوجود مدگ ہوئے ہے مرکم کی حیثیت سے عدالت میں کھڑا ہے اور وہ مرد تی پرست بھی دائل کی بحر پر لیافار سے مرزا کو کیل ڈال رہا ہے .... اگریز تے بھی انگشت بدئواں ہے کہ آئ تک عدالت میں بڑے بیرے مقد صاور بڑے بیرے مقد صاور بڑے بیرے برائی کو دریا ش فو فے کھا تا ہے بس بحرم میں نے آئ بہل مرتبد دیکھا ہے بالآ فراس مرد درویش نے مرزاتی کو دلائل کی ری سے جب خوب تھییٹ لیا تو انگریز تی مرتبد دیکھا ہے بالآ فراس مرد درویش نے مرزاتی کو دلائل کی ری سے جب خوب تھییٹ لیا تو انگریز تی مرتبد دیکھا ہے بالآ فراس مرد درویش نے مرزاتی کو دلائل کی ری سے جب خوب تھییٹ لیا تو انگریز تی مرتبد دیکھا ہے بالآ فراس مرد درویش نے مرزاتی کو دلائل کی ری سے جب خوب تھییٹ لیا تو انگریز تی مرتبد دیکھا ہے بالآ فراس مرد درویش نے مرزاتی کو دلائل کی ری سے جب خوب تھیٹ لیا تو انگریز تی انہاں سادیا ......

گورد اسپورکی عدالت عن قادیانی کے محقے عن رسوائی کا بار ڈالنے والا مرد درویش" آقاب
ہارت" کھ کر رافضیت کی عن نقب لگانے والا مرد قلندر ہے اپنے بیگانے رئی المناظرین مولانا
کرم الدین دیر مینیٹ کے م سے جانے اور مائے ہیں۔ چکوال شہر سے اکلویٹر شال شرق عی واقع
تقب بھیں کے رہنے والے تھے۔ دیو بندی پر بلوی مسلک کے لوگ آپ کے علی مقام اور مناظرانہ
صلاحیت کے گرویدہ اور معترف ہیں۔ آپ علی مہارت ، علی طہارت ، مناظرانہ جج وقم ، جرات ، بہادری ،
دلبری جیسی بے شہر خوبیوں کے مالک تے جو کہ مستقل عنوان ودیوان علی لکھنے کی متعاضی ہیں۔ آپ نے انہی فوان کی خوبیوں کی نگی پر اپنی اولاد کی تربیت کی بی وجہ ہے کہ آگے جل کر آپ کے صاحبز ادگان مستقل عنوان کی خوبیوں کی نگی پر اپنی اولاد کی تربیت کی بھی وجہ ہے کہ آگے جل کر آپ کے صاحبز ادگان مستقل عنوان کی حیثیت اختیار کر گئے آپ کے کائن فرز ندھی تھی جو سے ماخر کو واصل جبنم کیا بعد لازاں کئی مروت کے جنگلات میں مرحبہ شہادت پر قائز ہو گئے۔ آئے جمی ان کی ہندہ افرکہ واصل جبنم کیا بعد لازاں گئی مروت کے جنگلات میں مرحبہ شہادت پر قائز ہو گئے۔ آئے جمی ان کی

دارالعلوم دیوبند کے فیض لاریب کو مالک کل مکان نے بیشرف بخشا ہے کداس نے برصغیریں بالخصوص اور پوری دنیا عمی بالعوم جہالت کے پردوں کاظلم تو ڑااور تو حیدورسالت کے چراغ جلاتے ہیں۔اوراس حقیقت کو بھی زبانہ جمثل نے سے قاصر ہے کہ اس تکسال سے لگنے والے ہرسکے نے دنیا سے ا بنا آپ منوایا .....اورظلم واستبداد کے تندو تیز طوفاں میں بھی علم تن سرگوں ہونے دیا اور شرکے نے میا ..... اگریے اس طا نفد تن شناس کے راستوں کو مسدود کرنے کے لیے ایوسی چوٹی کا زور لگایا ممیا مالنا کے جزيرے عبائے محے .....خون کی ندیاں رواں کا گئیں .....عوصلے بابند ملاسل کئے مگے ..... جذب آہنی ز نیروں میں جکڑے گے ..... تی کہ کی مٹلے جرم تن کوئی کی پاداش میں سولیوں کی نظر کردیے مے مگراس تمام کے باوجود نہ ویکاروان ظلمات کی بہتی نیے کے آگے رکا اور نہ بی میر کارواں وعد و معاف کوا و بنے۔ يى دجه بكرديو بندكانام آت بى تارخ كم مفات مارے دب كے اپنے قرطاس كوقلم كي نوك كے آ کے بحد و تعظیمی بجالا نے پر مجور کروتی ہے ..... دارالعلوم دیو بندگی انمی ویلی علمی خدمات سے متاثر ہو كرمولانا كرم الدين دبير بينيز في اين مونهار فرزيد ارجند صنرت قاضى مظهر حسين بينيز كواعل تعليم کے لئے ۱۹۳۸ء میں ایک رقعہ بنام شخ الا دب حضرت مولا نا اعز از علی بھٹے وے کر دار العلوم بھیج دیا اور دارالعلوم كا پاكيزه ماحول.....علم كى محافل ..... عمل كا جذبه ..... سب كا سب عظيم سعادت مندى تقي كيكن حفرت قاضی صاحب کی قسمت کے کیا کہنے کدان ساری سعادتوں کے ساتھ ساتھ ان اس اتذہ کی محبت و قربت نعیب ہوئی جن کی عظمت و تو قیر پر زماند رشک کرتا ہے۔ بالخصوص حضرت مولا نا حسین احمد مدنی مینظیدجن کے نام پر تاریخ برصغیر کی طریقت وسیادت کو مان و ناز ہے۔ جن کی محبت سے فیعن پائے

ACTION THE EXECUTION OF CONTRACTORS OF CONTRACTORS والمريدين شاكر دسوسنين برمير كرماد ب يطفي البين ديك يمي ديك مكار كالم اكد قاض ما حد ے مردیدے کے رائد طریق واسلوب کے سبق می پاسے شروع کردیدے۔ ۱۹۳۹ء می دارالعلوم دام بندے زاخت کے بعد اس مجنب لاریب ان برکات وانو ارات کوسیٹ کراہے طلتے میں تحل م مے ابنی دورال ، ورسای از راتھا کروالفید کا اسائے پرایک فنس نے واتی او مید ے بھوے كونياد بع كرآب يرحمل كروياآب في واركيا بؤيدموسوى فابت بوااورو ففى بلاك بوميا امره ۱۹ می آب کوای مقد سد کی بنیاد پر مرقید کی سز اسادی گئی۔ آپ کی امیر کی بنجاب کی مختلف جیلوں میں الررى بوآ نفرسال كي عرص برميط تمي اس دوران بنهال برمفير كي تشيم كا واقدرونها بوادين امير شربيت بيسة كراته بحى زمان كالإم كى كروش آكل جولى كميلى رى، جهال حفرت مدنى يميدن آپ کو ربعت وخلافت سے نواز ااور آپ ان کے ظینہ مجازین گئے۔ وہاں اس سعادت وعظمت کے . ساتھ ساتھ ی ای اسیری کے دوران آپ کے والد گرامی حفرت مولانا کرم الدین دبیر بھی ادر آپ کی والدومحر سدكا انتقال اورعازي منظور حسين بينيو كاشهادت جيرو لخراش واقعات بحي رونها بوئ - محراس مر وقلندر نے خندہ میں انی سے فیصل صاوق کے فیعلوں کو آبول کیا .... ۱۹۳۹ء میں رہائی کے بعد سے عزم اورونو لے سے اپنے آبائی علاقہ چکوال (جو کہ جہالت کی ائد میر حمری اور اہل بدعت وض کی آباج گاہ ہنا بوا تعا) هم د ین مسلکی جدوجهد کا آغاز کیا.....ای دوران ۱۹۵۳ مین ختم نبوت کی تحریک چلی \_ مشاق رمول تؤییرًا سر بکف ہو کرمیدانِ کارزار میں کود پڑے پورے ملک کے علماء نے جیل بحروم ہم کا اعلان کر ئے جیلیں آبا دکرنی شروع کردیں .....عنرت والا نے بھی جبلم کی مشہور دینی درس**کارکمشن جبل**ی جامعہ حنیہ عى قاديانيت كى تجر عمراد يربا عداز تقرير دورواد آرا جلاكرائ آب كركر قارى كے لئے چيش كروياس دوران آپ کی اسری کا اکثر حصة تظری (ساہوال) بیل شر گزرا..... صنرت والا کو جہاں باری تعالی نے علم وکمل سے نوازا و ہاں پرآپ کو جرائت و بے ہا کی ، ہمت و بے خرنی بھی اپنے خائدان سے ور ثے عى لى تحى - ايو بى دوريس جب قاديانيد ك ظلف بولتا يالكمنا جرم عقيم تصور كياجاتا تما يكوال شهرين كى مخط جيالے نے قاديائيت كے خلاف كلمائى كر كے شير كے درود يوار كركم مادياس واقعے انظاميد عى كىلىلى ج كى ـ بسيار كوشش كے باوجود جب مطلوب فض كرفارند بوسكاتو انظاميد نے فدكوره والسك ندمت كى اور ذ مددار كوقر ارواقعى مزادين كامطالبه كيا كرجب صرت والاست بوجها كميا كداس واقد عى 

68 1105 80 4 (mostros) 08 (most '' كەتف ئان مولويوں پر جومنبر ومحراب سے مثق رسول مۇنيۇ كىنىر ئى باند كرتے بين اوراگر كوئى عاشق صادق اين جذبات كا اظهار كردي واس كوسز ادلوان كى بالنس كرت بي ..... مجمع يراتو معلومنیں کہ بیکس نے تکھا ہے کین اگر معلوم ہوجائے تو میں نہ کورہ عاش صادق کے ہاتھ جوم لوں گا۔" ١٩٢٥ من جب جبلم رودُ چكوال شبر عن واقع احمدى فرقه كولوكون في سينكر يرمكونتي اجازت نا ے كى ساتھ جلسكر نے كا اعلان كيا تو عين جلے سے چند ليح تل حضرت والا ا في مسجد يكوار لے كر نظے اور بازارے آواز لگتے ہوئے گزرے کہ 'لوگو! تم کس لئے زغرہ ہو کہ تمہارے ہوئے ہوئے ختم نبوت کے ڈاکولاؤڈ سیکر پر آزادی سے لوگوں کو گراہ کررہے ہیں سکوار لہرائے بھر ہوئے شیر کی گرج س کرشپر کے تاجروں نے باز اربند کردیئے اور حفرت کے ساتھ ہو لئے آپ ایک بڑے جلوس کی شکل میں جب ندکورہ جگہ پنچے تو صلی انتظامیہ کے اضرانِ بالا آڑے آ مجے اور ایک لمی کیر سینچ کر کہنے گئے کہ جماعت احمد میدوالوں نے اجازت لے کراس جلے کا انعقاد کیا ہے البذا اگر کسی نے اس لکیرکوکراس کرنے کی کوشش کی تو اے کولی ہے اڑا دیا جائے گا۔ خالد دینا حال کراچی عمی گفن لبرانے والے حسین احمہ مدنی بینینهٔ کابید و حانی فرزند کیر کراس کر کے افسران کو (بزبان حال) یون خاطب ہوا ..... ''اے بحت خورو! اگر ہمت ہے تو ختم نبوت کے در کے اس پہر و دار پر کولی چلاؤ''! انتظامیہ منہ کمی رہی اور آپ نے نەمرف جلسە بند كروا ديا بلكه پېر چكوال كى تارىخ مىن آج تك قاديانيون كا اعلانىيە جلسەنە ہوسكا- حضرت والاجس طرح طبیعت کے انتہائی نرم ..... شفق ومهریان ....سادگی دتنق کی کے پیکر اور حد درج معمان نواز تعے دیے بی عقیدے اور مسلک کے اعتبار ہے فولاد کی چٹان تھے .....ا پنوں بیگا نول کی پرواہ کئے بغیر مئلہ فن کو نہ صرف بیان کرنا بلکہ بغیر کی لیٹی کے بیان کرنا حضرت والا کا عمر محرکا وطیرہ رہابعض معاصرین كاخيال هي كم حطرت والااسيخ مؤقف كے القبار سے انتها كى سخت تھے ليكن صاحب فراست لوگ جائے ہیں کے نفس برئتی اور مصلحت پیندی کے اس دور بی جب کہ ہر فاص و عام حقیقت حال بیان کرنے سے عاري اور اظمهار حق وصدات عيشم پوشي اختيار كر كے مصلحت كي منتش جا دركا سبار اليتا ہے ان حالات ١ میں و دمر و تعلید مقیدے اور مسلک کے دفاع می تخت مؤتف اپنائے ہوئے تھا اور وہ یقینا اس میں تن · بجانب تفاوگرندمسلک کا دفاع بقینا خطرے سے خالی ندفیا ..... یکی وجہ ہے کہ جماعب اسلامی کے ساتھ ایک سیای اتحاد کی بناء پرآپ نے جمیت ملائے اسلام سے استعفیٰ دے کر ۱۹۲۹ء میں اہل سنت والجماعت كالرى وافق شوركو بيداركرن ك في .... ياران معطى تاكل كاعظمت كوعام كرف ك

( المراق من مراق المراق المرا

بیر دور دیش نصف صدی ہے زائد ند ہب و مسلک کی پاسداری کر کے ..... مختلف موضوعات پر کتب تصانیف کر کے اپنے لا کھوں مریدین متوسلین کو دائج جدائی دے کر ۲۶ جنوری ۲۰۰۴ء کومنوں مٹی تلے جاہیا۔ چکوال کی تاریخ نے پہلی مرتبہ آج کی جنازے کا جموم یوں دیکھا تھا کہ جس میں علام، صلح امیای زعمام ، تا جر برا دری اور تمام شعبۃ ہائے زندگی ہے تعلق رکھنے والے لا کھوں چا ہے والوں نے شرکت کی۔

اس مرد قلندر کوشبر سے آبائی تعبی میں لے جایا گیا تو میت کے دیدار کے لئے بزاروں کا بجوم تھااور جس طرح دیبات کے لوگوں بالخصوص چک ملوک کے سی مسلمانوں نے اپنے محبوب قائد کو الوداع کیا وہ منظر یقیناً قابل دیداور قابل حسین تھا ..... یوں سفیند الل سنت کے اس نا خدا کو اپنے والد گرای کے پہلو میں اپنے آبائی تصبہ تھیں نیں میرد فاک کر دیا گیا۔ [بنگریہ اہنامہ ظافت راشرہ فیصل آباد مارچ ۲۰۰۳]

#### 0000



# بےمثال وکیل

کھ جناب قاری عالم زیب صاحب

وکیل صحابیہ وشمبان دین وصحابیہ کے خلاف سیف بے نیام، پیکر حلم وحیا، صاحب عزم وعر بیت، قلزم علم و حکمت، بقیۃ السلف، ججۃ الخلف، حضرت قاضی مظهر حسین صاحب پیکٹیٹاس صدی کی ان عظیم شخصیتوں میں سے ایک تھے کہ جب وہ شخصیت دنیا ہے اٹھ جائے تو پھراس کی نظیر دوبارہ کم ہی پائی جائے اور جوخلاس کے جانے کے بعد پیدا ہووہ بمشکل پُر ہو سکے .....

آئے عشاق گئے وعدہ فردا کے کر ابنیں واحویر جراغ رخ زیبائے کر

یون قو دیا بی علاء اور خطباء کی تی تین ابک آبک کراور طرزی نگا لگا کربیان کرنے والے بھی بہت

ہیں اور اہل علم بھی بہت ہیں ۔ ہٹر ہیں بیال مقررین کو بھی سنا اور واعظین کو بھی کیکن ان سب بھی ایک کی

شدت ہے محسوس ہوئی۔ '' درح صحابہ '' 'اس کی کو قائدا نال سنت حضرت قاضی صاحب بھی ہے نے پورا کیا۔
حضرت قائد بھی ہے ہے تھے ہیں پر درس دیتے تھے جس بھی صحابہ کا خوب ذکر ہوتا۔ اور صحابہ کرائم پر
لگائے جانے والے الزامات کا بوا پائیدار اور مسکت جواب ہوتا۔ حضرت پھی ہے خوا کر ہے تھے جن
لوگوں نے صحابہ کرام ڈیائی کولین طس کیا ہے۔ وراصل وہ لوگ دین کو بدنام کررہے ہیں کیونک دین کو سب

نے ذیا وہ محابہ کرام ڈیائی کولین طب کی تا گھی کے ملک کو دیکھا ہے۔''

حضرت میکینی نے محابہ کرام ٹنائی کے دفاع ان کے نضائل اور ان کی مدح کواپنامٹن بنایا۔اس کے علاوہ حضرت میکینی نے ہر باطل فرقہ کے خلاف تقریراً بتحریراً کام کیا اور ہرجدید فتنہ کا تعاقب کیالیکن حضرت میکینی نے کی خاص فرقہ کواپنا ہوف نہیں بنایا بلکہ ہراس جماعت اور اس محض کا تعاقب کیا۔ جس

حضرت بميلة كياحتياط

حضرت قائد بکتندیا و جود جید عالم اور مصنف ہونے اور ماہر حمر بی دان ہونے کوئی ہات اکا ہرین ملا علا علا علا علا علا علا علا علا عدد تو بند کے حوالہ کے بغیر نقل نہیں فریاتے تنے جی کرتر آن کریم کی کسی جی آ بت کا تر جمدا ہے اللا علا علی خبیس کیا بلکہ و و بھی اکا ہرین ہی کے الفاظ میں خبیش کیا۔ اس سے انداز و لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت می ایک ہوئی ہیں اس کے موقع تف کو پیش کرتے دہے۔ حقیقاً حضرت موال نا تاضی مظہر حسمان صاحب بینظ خفر و دار العلوم دیو بندنے درسہ نے فراخت لے کرزندگی کی آخری سالس تک مظہر حسمان صاحب بینظ فرد نور دار العلوم دیو بندنے درسہ نے فراخت لے کرزندگی کی آخری سالس تک دیں حتین کی ضدمت کی اور نی کریم خافی الادان کے محاب الدائی کی در تربیان کی۔

صحیح معنی میں اس دراخت کاحق ادا کردیا جس کا نقاضا اس مدرسہ کے ہر عالم فاضل ہے کیا جاتا ہے۔ حضرت اکا ہرین کے تخلص سپاہی ادران کی مجی تصویر تھے۔ حضرت نے اکا ہرین اور خاص طور پر اپنے مرشد مصرت حسین احمد مدنی میکنڈ کنٹش قدم پر چلتے ہوئے ساری زندگی باطل کے خلاف جہا دہی محرّ اردی حق تعالیٰ آپ کی خدمات دید تجول فرمائیں۔

آمين بحرمة سيدالمرسلين.

# صحابه والنفا كم محبت مين مستغرق

کھ جناب ضیاءالدین عبا ک

چکوال شروہ مقام ہے جہاں کی مدنی سمجد میں قائدالم سنت وکیل صحابہ بی این تحریک خدام اہل سنت پاکستان کے بانی و امیر حضرت مدنی بیسٹیٹ کے آخری ظیفہ بجاز حضرت اقدی سولانا قاضی مظہر حسین رسیت فیاں اللہ اور قبال الوسول کی صداء است کوسناتے رہے۔ قائدائل سنت ساری زندگی مسک حتی علی وو یو بندگی تر جمانی کرتے رہے۔ پاکستان کے اندر جو بھی فرقد آگے قدم بر ها تا حضرت قائدائل سنت اس کی ایسی تنج کئی کرتے کہ باجل فرقد کا احیاء رک جا تا۔ آپ تمام باطل فرقوں کے ظاف ننجی کو ارتھے۔ آپ نے تخلف موضوعات پر کتب تصنیف کیس جوعلا واور موام دونوں کے لیے مفید ہیں۔ تعمیں چکوال کا وو گاؤں ہے جہاں اہل سنت کے قائد پیدا ہوئے۔ ای سرز مین پر ہرسال محرم میں ''کن کا تونس' منعقد کراتے تھے۔ جس میں ملک بھرے علاء حضرات تشریف لاتے۔ تقاریر کرتے اور حضرت کا کدائل سنت کے ماریک میں اختاف حضرت مولانا محمد این صفور میست کے ایس است کے مرید تھے۔ ہرسال تا زندگی کن کا نفونس میں شریک ہوتے تھے اب ان کی جگد منتی محمد قائد اور صاحب آتے ہیں۔

ا د ۲۰۰۱ میں دارالعلوم دیو بند کا نفرنس جو پشا در میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر تا مور علماء نے حضرت قائد اہل سنت کی خدمت میں حاضری دی جن میں بندوستان کے نامور عالم دین اور حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی رہندہ کے فرزند حضرت مولا ناسید اسعد مدنی دامت برکا جم بھی شامل تھے۔ حضرت قائمہ اہل سنت نے سید اسعد مدنی صاحب بہت کواچی تصانیف بدینہ چش کیں۔

حضرت قائدانل سنت ساری زندگی دین کی خدمت کرتے رہے بار ہامر تبہ پابند سلاسل ہوئے جیل میں گرفآرا فراد پر بخت پابندی تھی کہ دواذان وغیرہ جیل کے اندرنہیں دے سکتے ہیں۔ حضرت قائدانل سنت نے جیل میں اذان دے کرنماز پڑھی۔ جیل سپر ننڈنز نٹ نے کہا آپ کو پاہے جیل میں اذان ویتے کی کتی تخت سزاہے؟ جیل سپر ننڈز نٹ ہے فرمایا کہ میں ا پناایمان جیل کی ڈیوزھی میں نہیں رکھ کرآیا بلکہ

ماتھ لے *کر*آیا ہوں۔

مولانا نور محمر آصف صاحب بتاتے ہیں ایک دفعہ چکوال میں قادیا نیوں کا جلسہ ہور ہا تھا۔ قادیا نی منٹ تقاریر کررہے تھے۔ حضرت قاکدالل سنت تقاریر کوائے کے لیے اسکیے قادیا نیوں کے جلسگاہ کی طرف دوڑ پڑے۔ رائے میں جو سلمان بھی ماماس ہے سوال کرتے فتم نبوت پرابحان ہے؟ وہ آدمی کبتا میراایمان ہے۔ آپ فرماتے فتم نبوت کا تحفظ کروائ طرح پوراجتھا تیار ہوگیا چھر پولیس کو علم ہوگیا تو انبوں نے مرزائیوں کا پروگرام برخاست کر دیا اور چکوال کی تاریخ میں مرزائی ہمیشہ کے لیے ذات و خواری کا شکار ہوکر هم چکوال ہے بیا ہوگئے۔

حضرت قائد المل سنت مجید مراری زندگی المی السنت والجماعت اور کی ند بب کی ترجمانی کرتے رہے۔ یا القد مدد کا نعرہ پاکستان میں متعارف کرایا۔ جب کفر کی منڈیوں میں جعلی کلمہ برآ مد ہوا آپ نے اصلی کلمہ اسلام الا المد المد المد مصعد رسول الله کی خوب نشر واشاعت کی۔ جب سحابہ کرام بھائیۃ کے خلاف تیم ابازی خصوصاً خلفائے راشدین کے خلاف شروع ہوئی تو حضرت قائد المل سنت نے خلفائے راشدین جی مابار جی سال 1989ء میں مابنام حق چاریار جی کی اجراء کیا۔ بیر سال 1989ء میں جاری ہوا پاکستان مجرشی اس رسال کا ایتای انداز ہے جو سلمانوں کو صحابہ کراغ کی حقیقی مجت دے دہا ہے۔

حضرت قائد الل سنت حضرت مدنی بینیده کی آخری نشانی تضان کے بعد حضرت مدنی بیبیده کا کوئی خلیفہ مجاز پاکستان میں موجود نییں رہا۔ آپ کو حضرت مدنی بینیدے بہت زیادہ انس اور محبت تھے۔ ہر بات میں حضرت مدنی بینیدہ کے تذکروں کو چھٹر دیتے تھے۔ بہاوری اور شجاعت میں آپ حضرت مدنی بینیدہ کی مثال تے جو بات حق بیجھتے تھے بھراس پر ڈٹ جاتے تھے۔ باطل کے آگے جھکنا تو حضرت قائد اہل سنت بینید نے سیکھائی نیمیں تھا۔

حفرت قائدالم سنت محابہ کرام چھنا کی محبت میں متفزق رہے۔ دیں متین کی جو خدمت حضرت قائدالم سنت بکھنے نے کی اس کا فیض ان شاءاللہ تا قیامت جاری رہےگا۔

حضرت اقدس کزوری اور بڑھا ہے کے باوجود بھی دین متین کی خدمت سے عافل نہیں رہے۔ جو علاء کرام زیارت کے لیے حاضر ہوتے تھے انہیں قیتی مشور ول سے نو ازتے تھے۔

بالآخرابل سنت کابیآ فاب ۹ سال کی عربی ۲۷ جنوری ۲۰۰۰ء برطابق ۳ ذی انج ۱۳۲۳ د کوضح پونے پائج بجالله ی کاورد کرتے ہوئے اپنے خالق حفیق سے جاملا۔

> اللهم اغفره وارحمه وادخله في جنت النعيم'' آسان حيري كحد په شيم آفشائي كرے

# قاضی صاحب ٹیشائٹہ کی چند کرامات

كتفر جناب ماسرعبدالرحمٰن صاحب ملك

پہلی بار حضرت مولانا قاضی مظہر صین صاحب بہتیہ کو ؤوسیلی میں تبلینی جلسے سلسلا کے دوران دیکھا۔ یہ جلسہ ۱۹۲۱ کو ڈھوک دروال میں ہوا تھا۔ جس میں حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب بہتیہ نے رات کو حضرت مولانا تاخیم سید علی شاہ گیلائی بہتیہ اور حضرت مولانا قاضی عبداللطیف صاحب بہتیہ نے رات کو تقریب تھی۔ تقریب میں کی ۔ رات بارہ بع جلسہ اختام پذیر ہوا۔ اس وقت بندہ کی عمر بارہ سال کے قریب تھی۔ حضرت میں تھا۔ کی فارچی کالی تھی۔ خواصورت چرہ اور ۲ ف اور ۵ ان کا جوان د کھی کر خدا باد آتا تھا۔ مسلح حضرت میں تھی کے دورس دیا تھا۔ معبد بھری ہوئی تھی۔ رات کو مفتی عجد شریف صاحب نے اعلان کی نماز کے بعد حضرت نے درس دیا تھا۔ معبد بھری ہوئی تھی۔ رات کو مفتی عجد شریف صاحب نے اعلان کی نماز کے بعد حضرت بے درس دیا تھا۔ میں ہوئی تھی۔ رات کو مفتی عجد شریف صاحب کی طبیعت ٹھی کئیں ہوئی تھی۔ رات کو مفتی عجد شریف صاحب کی طبیعت ٹھی کئیں ہوئی تھی۔ رات کو مفتی عبد تقریب کے۔

اس زمانے میں جہلم سے دوبسیں ڈومیلی کے لیے آیا کرتی تھیں۔ صبح جہلم کے لیے روانہ ہوتیں۔ اور شام کووا پس ڈومیلی آتی تھیں۔ ڈومیلی کا علاقہ بہت وشوارگز ارعلاقہ تھا۔ اکثر لوگ پیدل چلا کرتے تھے۔ کہل بی زیارت سے مصرت کے ساتھ محبت پیدا ہوگئ تو ۱۹۷میں مدرسہ اظہار اسلام میں واخل ہو

ین بن نزیادت سے حضرت کے ساتھ محبت ہیدا ہوئی تو ۱۹۷ میں مدرسدا ظہار اسلام میں واحل ہو محیا۔ وہیں اظہار الاسلام ہائی سکول میں میٹرک کیا۔ وہاں ہی قرآن مجید پڑھا۔ اور ۱۹۷۷ میں حضرت کے ہاتھ یر بیعت ہوا۔

بندہ نے پہلی دفعہ ۱۹۷۲ میں کنڈ پاری میں جلسہ رکھا۔ حضرت عجائے نے شرکت فر مائی حضرت مولانا عبداللطیف صاحب بینتیا در حافظ عبدالحمید صاحب بینتیا تلہ گنگ دالے تشریف لائے اس زیانے میں بریلویت کی مخالفت زوروں پرتھی۔ اکثر لوگ ان بزرگوں کو دہائی کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ ہمازے علاقہ میں ایک بزرگ تھے۔ جو بزی عمر کے تھے جن کا نام مہر خان تھا۔ انہوں نے حضرت قاضی صاحب کا نام سناتو ہوی خوثی ہے تشریف لائے کئے سگے کہ یہ مولانا کرم الدین صاحب بھیؤے بنے ہیں۔ جن کوشیر پنجاب کہا جاتا تھا۔ ہوے دلیرآ دمی تھے۔ مرزا نلام احمد قادیانی کو فکست فاش د گیا اور جبلم کی عدالت میں اس کے خلاف جموئی نبوت کا مقد مداڑا۔ بند و تین سال چکوال میں رہا۔ حضرت بہت شفقت فر مایا کرتے تھے۔ حضرت کے اندر عاجزی اورا تھساری بہت زیادہ تھی۔ جو قابل تعریف تھی۔ اس زمانے میں حضرت عصر کی نماز کے بعد مدرسے دفتر میں تشریف رکھا کرتے تھے۔ برایک کی بات سنتے اوراس پڑکل کرواتے تھے۔

اپریل ۱۹۷۸ کو ہم نے منڈیاں میں جلہ رکھا۔ جس میں تعزت بیٹین کو بھی دفوت دی۔ تعزت مولانا قاضی عبدالطفیف صاحب مولانا فدایارصاحب بیٹین حضرات علاء کرام تشریف لائے۔ اتفاق سے ذوالفقار علی میشوکوسزائے موت کا تھم ہوگیا تھا تھی حالات خراب تھے۔ ہم نے پیکر کا استعمال کیا۔ پولیس کے المکاروبال پینی مجے بس میں ایک شیعہ تھا اور دوسرانام نہاوئی انہوں نے پیکر بند کرا دیا۔ گاڑی کے دوستوں نے ان کوکانی سجھایا مگر دونہ مانے آخرانہوں نے پیکر بند کرا دیا۔ کے دوران کانی گر بری ہمارے ایک ساتھی نے تلجمہ وبلا کرخاموثی سے دائی سوبا وہ بھیج دیا۔

پولیس کے آوی جب بیلے محتے تو ظهر کی نماز کے بعد حضرت جبلی نہین کی تقریر شروع ہوئی۔ خدا کی شان رات کو پالیس سے آوہ شراف ہو شمال ہو شان رات کو پالیس میشن سو ہاوہ میں انسی بی جبلم کا جھاپہ پڑا۔ جس ابلکار نے زیادہ گزیز کی وہ معطل ہو حمل اور لائن حاضر ہوا۔ اور دوسرا آ دمی اس رات دل کا دورہ پڑنے نے بلاک ہوگیا۔ جھے تیمر وں اس بات کی خبر بوئی تو میں نے کہا کہ بیارے پرومر شد قاضی مظہر سین کی حمتا فی کا نتیجہ ہے کہ ال دونوں نے حصرت کی حمتا فی کا نتیجہ ہے کہ ال

بندہ جب چکوال میں پڑھتا تھا۔ تو میرے والدصاحب مرحوم نے حضرت کوایک خط کھھا۔ خط میں حسن عمن کی بنا پر کھو ویا کہ آپ وقت کے بجد دہیں۔ خط پڑھنے کے بعد مجھے بلایا اور فرمایا بیر تعد والد صاحب کو بنا ویک اور کہتا کہ اس تھم کے القاب ندکھا کریں اور رتعد میں کھا۔ کہ بندہ عابر اور کشگار ہے۔ اور اس قابل نہیں ہے۔ میں نے بیر تعدا ہے والدصاحب کو یا۔ والدصاحب ذرا شرمندہ ہوگئے۔

حضرت اپنے وقت کی عقیم سی تھیں۔ ملک یا شہر میں کوئی کام خلاف شرع سنتے یا و کیمنے ۔ تو فور اس کی تر دید فرماتے۔ اور کھل کرسنلہ بیان فرماتے۔ ابنیا و ملیندہ کی عقمت کا سنلہ ہویا صحابہ کرام کے ناموس کا آپ فورا میدان عمل میں آجاتے۔ تقریر کے ذریعے اس کی تروید فرماتے۔

- کوال شہر میں عیدا ہوں کا ایک مشتری سکول چلاتھا جو تخصیل آفس کے قریب تھا، یہ واقع ۱۹۲۹ء کا ہے۔ اس سکول میں سلمان لڑ کے اور لڑکیاں پڑھتے تھے۔ مسلمان بچوں اور بچیوں کو عیسائی بنایا جاتا تھا۔ ایک منظم طریقہ ہے کام ہوتا تھا حضرت کو جب اس بات کاعلم ہوا تو آپ نے اس برخوب احتجاج کیا اور سکول بند کرادیا۔ عیسائی مدرسة البنات کی خدمت صفائی کرنے ہے انکاری ہوگئے۔ قومدرسہ کے ایک مخلص ساتھی نے اس کی ذمہ داری سنجال لی۔
- ا ۱۹۷۲ء میں قاضی محرظہور الحسین صاحب نے بسلسلۂ روزگار ایک ویکن خریدی ، ان کا خیال تھا تبلیغی کام بھی چلائے جائیں گے۔ اور روزگار بھی ہوگا۔ حضرت صاحب کو جب علم ہوا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فر ایا۔ آپ نے منیرا قبال ناظم مدرسہ کو سے پیغام ویا۔ کہ ظہور الحسین کو کہدویں کہ ہمارا سرمصب نہیں ہے اللہ نے جمہیں جودین کاعلم ویا ہے اور جنتا دیا ہے اس پر عمل کریں۔ اور محنت کریں اللہ روزی دے گا۔ قاضی ظہور الحسین صاحب کو جب معلوم ہوا کہ حضرت ناراض ہیں تو انہوں نے فرما نبرواری میں روگاڑی تی دی۔ حضرت کو بیا حساس ہوا کہ میرا بیٹا و نیا واری میں پر کریے کار ہوجائے گا۔ قاضی ظہور الحسین صاحب اپنے عظیم باپ کی فرما نبرواری میں کام کرتے کریے ہوتی جو اس میرا میں انہرواری میں کام کرتے کرے ویا جو تا کہ اور وہم راہی انہرواری میں کام کرتے دیے۔ جو آج ہارے تاکہ اور وہم راہی
- اور ہرسال ہاڑھ کی اور ہرسال ہاڑھ کی ہے۔ اور ہرسال ہاڑھ کی اور ہرسال ہاڑھ کی ہے۔ اور ہرسال ہاڑھ کی پانچ تاریخ کو وہاں میلہ ہوتا تھا وہاں سایہ دار درخت تھے۔ مانی کا کنواں تھا۔ اور اس جگہ کھلا میدان تھا۔ اور پورے علاقہ کے دسط ہیں تھا۔ ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ وہاں جلسہ کا انتظام کیا جائے۔ قبر کے متولی ہے ہم نے اجازت لے لی اور ضروری سامان بھی ہم نے ان سے لے لیا۔ اس متولی نے بھی جلسہ سنا۔ خدا کی شان اس متولی کے دماغ میں کوئی ایک بات آئی کہ اس نے سو سال ہوانا میلہ کھل ختم کرا دیا۔ کئی سال ہوئے ہیں اب وہاں میلہ نہیں لگتا۔ اور متولی ہمارے ہر سال جلے ہیں شرکت کرتا ہے۔ یہ بھی حضرت کی کرامت تھی۔

ای طرح حضرت کی ایک اور پراثر آید کاؤ کر کروں گا۔ کد ۱۹۷۸ء میں جب کنڈیاری میں جلسے دکھا کی حضرت نے تاریخ دے دی۔ گاؤں میں مشورہ ہوا ایک دوست نے کہا کہ علماء کے کھانے کا انتظام میں کروں گا۔ لیکن علماء کھا تھا کی گے میرے گھر میں۔ بندہ نے اس کی میہ بات منظور کر لی۔ اس جلسے میں مولانا قاضی عبداللطفی اور مولانا قدایار صاحب بینیٹ نے بھی شرکت فرمائی۔ حضرت صاحب بینیٹ نے کھانا کھانے کے بعدہ ہاں دعا کی اور ظہر کی نماز باجماعت بھی وہاں ان کے گھر میں ہوئی۔ خدا کی شان اس میر سے ساتھی کے گیارہ ہج بچیاں ہیں۔ سب نیک ہیں۔ اور پانچ نیچ باریش اور نمازی ہیں۔ اور ایک بچہ حفظ کر رہا ہے۔ اور سب باپ کے فرما نبروار ہیں۔ میر سے بیٹ شرک و بدعت کا گڑھتھا۔ اور اب وہاں سب راہ سنت پر جاس سب راہ سنت پر جیل رہے ہیں۔ بیٹ میں۔ بیٹ میں۔ بیٹ میں۔ بیٹ میں۔ بیٹ ہیں۔ بیٹ میں۔ بیٹ ہیں۔ بیٹ میں۔ بیٹ میں۔ بیٹ ہیں۔ بیٹ میں۔ بیٹ ہیں۔ ب

اس سعادت بزور باز ونمیت

0000

جناب فتح خان اعوان، کٹاس جہکم خواب میں حضرت تی پیلیلا کی زیارت نصیب ہوئی۔ آنجناب نے فرمایا دفتر والوں ہے تسلق رکھو، ند ہب حق اہل سنت و جماعت، یا اللہ مدو، خلافت راشدہ۔ حق حیار یاڑاور اصلی کلیہ اسلام لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے محنت کرو۔



## جمعیت علاءاسلام کےمعمار

كتك جناب محرا كبرصاحب فكت

مولا ناضل الرحمٰن صاحب نے اپنے اخباری تعزیق بیان میں حضرت مولانا قامنی مظهر حسین جید کو جمعیت علاء اسلام کے بانی حضرات میں ہے تر اردیا تو چکوال کے ایک اخبار نے حضرت صاحب بھیدہ کو جمعیت کا'' بانی'' لکھ دیا۔ وہ لوگ جنہوں نے حضرت صاحب مینیڈ کو گذشتہ پنیتیں برس ہے جمعیت میں نہ در یکھا وہ حیران ہوئے کہ حضرت بینیہ کا جمعیت ہے کیا واسطہ وہ تو اپنی جماعت ' خدام اہل سنت'' کے بانی اور امیر تھے۔ دونوں باتیں جعیت کے بانیوں میں سے ہونا اور بانی "فدام اہل سنت" ہونا ورست بیں۔ چالیس بچاس برس اوراس سے معراد گوں کی جرانی بھی بجاہے .....

ان لحول كومعلوم كهال ميصديال كيسے بيتى بيل

۲ ۱۹۵۶ء میں جمعیت علاء اسلام کا قیام عمل میں آیا۔اس جمعیت میں کراچی سے بیثاور تک مغربی یا کتان کے دیو بندی علاء ادر سارے مشرتی یا کتان کے ہم خیال علاء شامل ہوئے۔ حضرت مولانا احمد على لا ہورى مِينظة مير اور حضرت مولا ناغوت بزاروى بينية ناظم اعلى مقرر ہوئے ينظيم ميں حضرت مولانا قاضى مظهر حسين صاحب مجل شورى كي ممبراورا مير ضلع جهلم تق - قيام كي ساته بي حضرت صاحب مينية جعیت کی ترتی کے لیے سرگرم عمل ہوئے۔ ۱۹۵۷ء کا سال جنگ آزادی ہند ۱۸۵۷ء کا صد سالہ تھا جو جمعیت علاء اسلام بڑے زورشور ہے مناری تھی۔ای سلسلے میں حضرت بہینیہ کی قیادت میں گیارہ می ١٩٥٤ء (وو دن جب ہندوستان افواج نے میرٹھ کی چھا دُنی میں انگریز کے خلا ف علم بغاوت بلند کیا ) کو چپخ بازار چکوال میں رات کوجلسه عام منعقد کیا گیا۔جس میں حصرت مولا نا عبدالحتان بزار وی بہینیه میر جمعیت علماء اسلام راولپنڈی ڈویژن نے خطاب فر مایا۔حضرت مولا ناعبداللطیف ساحب جبلمی بیرید نے جعیت کے قیام کے اغراض ومقاصد بیان کے موالا ناعبدالحان صاحب بہین کی تقریر جنگ آزادی

جوعلاء اورای کی جماعتیں براوراست جعیت علاء اسلام میں شال نہیں ہو کی تھیں و دیا اواسط طور پر جعیت کے ساتھ معاون تھیں اور سای وابست کا عبد کیے ہوئے ان میں ''خظیم ابل سنت' جس کے امیر علام دوست محد قریش بہتے اور ''تحریک ختم نبرت' 'جس کے قائدین قاضی احسان احمد شہاح آباد کی بہتے کو اور مولانا محمد علی جالند ھری بہتے قابل ذکر ہیں۔ بدیں وجہ یہ علاء اور جماعتیں حضرت صاحب بہتے کو مواراتھیں۔ جلسوں اور کا نفرنسوں میں جعیت کے علاء کے ہمراہ ان کو بھی مدعوکرتے ۔ علاء و بو بند میں کو اراقھیں۔ جلسوں اور کا نفرنسوں میں جعیت کے علاء کے ہمراہ ان کو بھی مدعوکرتے ۔ علاء و بو بند میں سے جو حضرات جعیت میں شامل نہیں ہوئے یا شامل ہوکرنگل کے یا جنبوں نے جعیت کی موجودگی میں کو لی و دسری جعیت بنالی یا عدم تعاون کا ظہار کیا وہ حضرت میں کے خیال میں ریوزے الگ ہونے والی کمری کی طرح تھے اور اکا برین کے مسلک سے الگ اپنی راہ اختیار کرنے والے تھے ۔ حضرت صاحب کمری کی طرح تھے اور اکا برین کے مسلک سے الگ اپنی راہ اختیار کرنے والے تھے ۔ حضرت صاحب کے ایسے لوگوں کو ایک عرصہ تک بلک بورے عشرہ میں کا تقیم کا نشانہ بنایا۔ اور اپنے جلسوں اور کا نفرنس

حقیقتاً عفرت صاحب جمیت کے نصرف بانی لوگوں میں سے تقے بلک معمار تھے۔ تقریباوس بری تک جمعیت کی تقییر جاری رکھی ۔ اس خدمت اور وفاداری کے وض خود بھی برا متام یایا۔ ملک کے طول و

جب الكِشُن 194 ء كے انعقاد كے آئار پيدا ہونے كُلُة وجيت علاء اسلام نے ہمى ديگر سيائ باعثوں كل دير سيائ جاعتوں كل الحقاد و انتخاد بعد علام اسلام كى اتخادى جاعتوں كل انتخادى جاعتوں كل انتخادى جاعتوں كل " نائسارتح كيك" بمى تقى - معزت صاحب كے مزد كي خاكسارتح كيك" بمى تقى - معزت صاحب كن مزد كي خاكسارتح كيك انتخاد كيد دي جاعت كے ليے نازيا تھا۔ معزت صاحب نے شورى شن التخاد كيا۔ شورى شنق نہ ہوئى تو معزت صاحب بينتونے جميت علاء اسلام كو خير باد كرديا۔

اس کے باوجود ۱۹۷ء کے انگشن میں حصد لیا۔ ابنا آزاد امید دار کھڑا کیا۔ ای انگشن میں تحصیل چکوال کی صوبائی نشست پر پیپلز پارٹی کے امید دارکے مقابلہ میں کونسل مسلم لیگ کے امید دارکی مدد کی جو جیت گیا۔ حضرت صاحب کے خیال میں پیپلز پارٹی قاد بائی نواز جماعت تھی اس لیے اس کے امید دارکو تکست سے دو چار کرنا ضروری تھا۔ حضرت صاحب بھینے کو اندیشہ تھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں قاد یائی برمر افتد ارآجا کی گیے۔

جمعیت علا واسلام سے علیحدگی کے بعد حضرت صاحب نے اپنی جماعت ''تحریک خدام اللی سنت'' قائم کی ۔ انگیش جس سطح پر بھی ہو حصہ ضرور لیتے تھے۔ نیک اور ٹی العقیدہ امیدوار کی جمایت کرتے تھے۔ ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے امیدواران کے سامنے دوزانور ہے اور دوٹ کی بھیک ما تھتے تھے۔ لیکن حضرت اقدس بہتنے کے بیٹ نظر بمیشہ ٹی لمت کے مفادات ہوا کرتے تھے۔ جس تعالی آنخضرت کی جملہ خدمات دید کے کوشرف تجولیت سے نوازیں۔ آئمن



## تقوى كاسورج ڈوب گيا

کے حافظ محمر رضوان اللہ 🖈

الله تعالى نے ہردور میں کچھ لوگوں کا انتخاب کر کے ان سے اپنے عالی دین کا کام لیا ہے خواہ اس کی کوئی صورت بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں سے جمنستان اسلام کے برگ وگل کی حفاظت کروائی ہے۔ مزید برآس یہ کہ بعض لوگوں کا تویہ تعارف بن جاتا ہے کہ یہ باغ اسلام کے کافظ ہیں۔

ہے حریر پر ہرائ پر لد کو وی ہو ویہ جارت بن چاہ ہے ہیں جا کہ ہم اسٹ کی ہے۔ مرید کا مساسلہ کی ہے۔ مرید کا اندر سے اندر سے اندر سے اندر سے اندر سے کہ انعموں نے قصر محمد کی کی طرف اضحہ والی ہر تا پاک نگاہ کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ اور عقائر اسلام پر ڈاکہ ڈالنے والوں کاعلمی تعاقب کر کے ان کو دم دیا کر بھا گئے پر مجبور کر دیا۔

حضرت قاضی صاحب بینید بھی اتھی موتیوں کی اڑی کا ایک فیتی موتی تھے۔ جن کے متعلق بالگ وحل پر بات کی جاسکتی ہے کہ ایسے لوگ مدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں .....

بری مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا

جی ہاں! قاضی صاحب بہتیا کی شخصیت ایک ایک ہمہ گیر حیثیت رکھتی تھی گویا وہ اپنی ذات میں ایک فروٹیوں ایک انجمن تھے، ایک تحریک تھے۔ ایک مضوط بھاعت تھے۔ ایسی جماعت کہ جس کے بالی مجمی خود کارکن مجمی خود و خاوم مجمی خود اور مخدوم مجمی خود ہی تھے۔

قط الرجال کے اس دور میں وکیل صحابہ بھائی جمہ تر جمان مسلک حق مولانا قاضی مظہر حسین بھیلئے کی اس دار فانی ہے مام دینی طقے روحانی طور پر یقینا پیتی ہوگئے ہیں۔ حضرت میلئے کے سانحہ ارتحال ہے اس تاریکی کے اندر مزید اضافہ ہوگیا جوملم وفضل ، زید وتقوی اور شریعت وطریقت کی جا مح شخصیات کی جدائی کے باعث روز بروز برونز برحتا جارہا ہے احداب حال یہ ہے کہ دور دور دورتک روشن کی آیک کرن تک نظر نیس آتی ۔ جھے وہ خلا میز ہوتا نظر نیس آتا جو حضرت میلئی کی جدائی سے پیدا ہوگیا ہے۔ وہ

> ىرىم مى كى ملا قات

حضرت کیشیہ راقم کا غائبانہ تعارف تو بہت عرصہ سے تھا اور بالخصوص اس وقت تو قاضی صاحب بیشیہ ہے ملاقات اور زیارت کا شوق وو چند ہوگیا جب حضرت کی کتاب ''جوالی کھٹوب''کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا یہ کتاب امیر جماعت اسلامی قاضی صحیح نام عطالعہ کرنے کا موقع ملا یہ کتاب امیر جماعت اسلامی قاضی صاحب بیشیہ کے نام عطاکامنعسل ویدلل جواب ہے۔ اس کتاب نے بندہ پر قاضی صاحب کے بارے میں متاثر کن اثرات مرتب کیے۔ اور زیارت کا شوق بھی ہو ھیا۔

اٹھی دنوں سالانہ ٹی کانفرنس بھیں انعقاد پذیر ہونے والی تھی۔کانفرنس میں شرکت کے لیے راقم کے مدرسہ سے بھی قافلہ روانہ ہوا۔ میں بھی اس قافلے میں شریک ہوگیا۔ول کا حال بیتھا کہ بلیوں اچھل ر ہاتھا کہ آج ایک دیرید خواہش پوری ہونے کا وقت آگیا ہے۔

استاد گرامی مولانا حافظ شاہ محمد صاحب کی قیادت میں قاضی صاحب بھی ہے ملاقات کا پشرف حاصل کیا اور قریب سے حضرت بمیشتا کو دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ جو وقت ان کی محبت میں گفرارا اس کوسر مایئر حیات خیال کرتا ہوں۔

#### صحابه كرام زانفنا كي وكالت

اصحاب رسول خالٹیکا سیرت وکر دار کے انتہار ہے اشنے اعلیٰ دار فع مقام پر کھڑے تنے اور وہ ایسے مبارک ،مطہر ومعطر حضرات تنے کہ ان کی صداقت ،عدالت ، سخاوت و شجاعت اور زید و تقویٰ کی بلاخو ف وخطرفتم کھائی جاسکتی ہے۔

میں بلامبالغہ کہتا ہوں کہ جب بھی کسی دشمن یا مار آسٹین نے محابہ کرام ڈٹٹٹؤ کے اس مقام ومرہبے پر ڈا کہ ڈالنے کی کوشش کی تو میرے قائد مر پر کفن باندھ کر نکل کھڑے ہوئے اور دشمن کو آئی با تھوں لیتے ہوئے وکالت محابہ کرام ڈٹاٹٹے کا واقعی حتی اوا کرویا۔اور دشمین اپنے زخم چاشنے پر مجبور ہوگیا۔اوروہ وکیل محابہ ڈٹٹٹڈ کے آگے نہ تھم برسکا۔

خارجی فتنہ کے نام سے قامنی صاحب نے جو کتاب تصنیف فرمائی اس نے علاء کرام سے اعتبائی زیادہ داد جسین وصول کی۔ یہ کتاب حضرت کوشیزیہ کی وہ کا وش تھی کہ جس کی وجہ سے بہت سارے او ہام

جامع المعقول والمنقول مولانا عبيرالله صاحب دامت بركاتهم (مبتم جامعه اشرفيه لا بور) لكھتے میں كه ....

'' میں نے خار جی فتنہ مؤلفہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب کو جستہ جستہ پڑھا۔ حضرت قاصفی صاحب نے اهل حق کے مسلک کومفصل ویدلل بیان فر ماکر تمام اہل سنت والجماعت پر احسان عظیم فر مایا۔ حضرت قاضی صاحب بہین کوحق تعالی نے فرق باطلہ اور افراط وقفر بط میں بہتا! وافراد کے تعاقب کا خاص ملک عطافر مایا ہے ۔۔۔۔ الح

سانحدارتحال

بالاخرىية عظيم انسان دين حلقو سكوافسر ده چيموز كرسار زوالحبه ۱۳۲۲ ديم بدطا بق ۲۶رجنوري ۴۰۰۴ م كی مسلح كوسنر آخرت پرروانه بوت اسلام و انا اليه راجعون

راقم اشم کو قاضی صاحب کے جنازے میں شرکت کرنے کا موقع ملا۔ حضرت کے چبرے کو دکی کر واقعی ایمان تازہ ہونے لگا۔اورمعلوم ہوگیا کہ واقعی کسی اللہ والے کا چبرہ ہے ہرچشم کو برغم کرتا ہوا وہ لاکھوں کا محبوب <sup>ع</sup>میا سب اہل صفاء رہے کہتے میں تقتو کی کا سورج ڈوب عمیا

<del>0000</del>

مولا ناسرفراز احد بمشمير

میری گز ارش ہے کہ تمام خدام الل سنت اپ قائد جیسے دوصلہ کے ساتھ خدام کے ٹی پر چم کوا ٹھائے ہوئے نہ ہب الل سنت و جماعت کی تر و تن کواشاعت کے لیے کمر بستہ ہو جا کیں۔

# قاضى مظهر.....قاضى مظهر

کے حافظ محمد نصر اللہ ناصر 🌣

موت اس کی ہے کرے زمانہ جس کا افسوں یوں تو دنیا بیس مجل آئے ہیں مرنے کے لیے

ا جا تک مبح آٹھ بجے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی رسیوراٹھا کر بات بی کرنے پایا تھا کہ بہت ہی افسوس ناک اطلاع ملی۔ میہ ہمارے پیرومرشد قائد اہل سنت وکیل سحابہ ٹھائیڈ مصرت قاضی صاحب کی وفات کی خرتھی جے سنتے ہی اک کہرام مج گیا۔ تمام مدرسہ ویران نظرآنے لگا۔ دل بے چین ہوگیا آنکھیں اس عظیم با بد ملت کو تلاش کرنے گلی اب کہاں زیارت ہوگی بھی وہ وقت بھی تھا چکوال حضرت اقدسؓ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے زیارت ہو جاتی فون پر ملاقات ہو جاتی اور دوبارہ حضرت اقدی کی زیارت و ما قات كى آس كے كر بوجمل قدمول سے واپس آتے ليكن اب تو آخرى زيارت كے ليے آتكھول ميس آ نسوروال تھے۔حضرت اقدی کے جنازہ میں شرکت کی تیاری ہوگئی۔خواہش تھی حضرت اقدی کے چېرے کا دیدارنصیب ہو جائے جلد ہی تمام مساجد ہیں حضرت اقد سؒ کی د فات کے اعلانات ہو گئے ۔شہر میں حضرت اقدی کے متعلقین ومریدین جامعہ حنفیہ اشرف العلوم رجسر ڈیٹس جمع ہوگئے گاڑیوں کا انتظام ہو گیا۔ دوران سفر ذبن میں عجیب عجیب سوالات ابھر رہے تھے۔ ماضی کے گزرے ہوئے حالات و واقعات ذبن من گردش كردم تھے۔مفرت اقدال كا گلاب نمامسكرا تا چروآ كھوں كے سامنے بار بارآ ر با تھا۔ انہیں خیالات میں تین محضے طویل سفر ملے ہوگیا۔ جول ہی اس شہر چکوال میں بہنچے جہال حضرت قاضی صاحب جلوہ افروز ہوتے تھے وہاں کے لوگوں نے تجبیز و تکفین کے بعد حضرت اقدی کے جسم اطبر کو مدرسدا ظبار السلام میں زیارت کے لیے رکھ دیا تھالوگوں کا جوم تھا۔ آبیں اورسسکیال نکل رہیں تھیں اپنے برائے سب ہی آنسو بہارہے تھے۔بعض لوگ تو دھاڑیں مار کررورہے تھے ایک دوسرے کو مبرکی تلقین

کرتے تو خود بھی روویے۔ اڑھائی بجے نماز جنازہ کالج گراؤنڈ میں پڑھائی مبانی تھی اُبڑھ بیے کے قریب حضرت اقدس بینٹیو کے جسم اطبر کو مدرسہ اظہار الاسلام سے گاڑی کے ڈریعے نعروں کی کوئی میں رید کئی مدر در در رید میں

كالج كراؤند من في جايا كما .....

قاضی مظہر قاضی مظہر قاضی مظہر قاضی مظہر ہارے قائد ہارے رہبر سچے قائد سچے رہبر

0000

#### قارى نقيب احمد، دير

حضرت قائدالل سنت بھنٹ نے الل سنت دالجماعت کے عقائد دنظریات کی سیح تشری اور درست ترجمانی کے لیے اپنی زندگی دقف کی ہوئی تھی۔اس حوالہ سے آپ دنیا مجریل مشہور ہے۔آپ کی درجنوں کی جیں اور جیوں رسائل کے مختلف مضامین اس کا واضح ثبوت ہیں۔

قارى فضل الرحمٰن جہلم

حفرت اقدس میخنهٔ جب بھی کوئی آیت یا صدیث تلاوت فرماتے تو اس کی تشریح ا کا ہر علاہ دیو بند کے حوالہ سے کیا کرتے تھے۔جس سے آپ کی بے نفسی اور اپنے اکا ہر پر اعماد و محبت کا پتا چاتا ہے۔

# ایک نایاب گوہر

🔀 قارى دلدارا حمد معريقى 🌣

ا ما م الم سنت، تا جدار تصوف، پیر طریقت، قائد لمت اسلامی، غزالی زمان، جسمه شرافت، مرشد
کائل حضرت مولانا قاضی مظهر حسین بینینیاس صدی کے نامور عالم دین، مصنع بحقق، ولی کائل اور بچ
عاش رسول ناتینا وعاش صحابی تھے۔ اللہ تعالی نے آپ کو ظاہری وباطنی خوبیوں سے نوازا تھا۔ وجیبہ شکل
وصورت، باوقار پرانوار چرہ، مرخ وسفیدر گلت، باحیا آئھیں، کے حائل تھے۔ علم ودائش، نہم وفراست
میں اپنے اکا برعانا وو یو بند خصوصاً شخ الاسلام مولانا سید حسین احمد نی بینینی کی حقیق تصویر تھے۔ حضرت
والایقینیا پی فداواوصلا حیوں اور کروار کی روثنی میں بہت کالمی، ویلی، سیاسی، روحانی نبیتوں کے حائل
عبد تھے۔ کو یا تمام خوبیوں کے ساتھ اپنی ذات میں ایک عزم، ایک ارادہ، ایک تحریک، ایک انجمن، اورایک
عبد تھے۔ ایسے بی با کروار لوگ اور با صفا ہتیاں جب دنیا میں موجود ہوتی ہیں تو دنیا والوں کے لیے سابیہ
مصداق بنتی ہیں اور جب بیلوگ و نیائے قائی ہے رفصت ہوتے ہیں تو ''موت العالم موت العالم'' کا مصداق بنتی ہیں اور ان کے کوچ کر جانے کے بعد تاریخ ان جیسی نایف روزگار ہستیوں کو اپنی پیشائی کا مصداق بنتی ہیں اور ان کے کوچ کر جانے کے بعد تاریخ ان جیسی نایف روزگار ہستیوں کو اپنی پیشائی کا جمد سے مصورات سے صفحات کا عنوان قرار در تی ہے۔

حصرت مین باشبای نایاب کو ہرتھ، میں ایک ادنیٰ ساعلاء کا خادم ان کی زندگی کے کون کون سے پہلوؤں پر روشنی ڈالوں،کون کون کون کو بیال کھوں۔

حفرت قاضی ما حب مینید کااسم کرای تو کیپن بی سے اپنے بروں سے سنتے تھے۔ جب بھے ہو تُسنجالا اور علمی میدان میں قدم رکھنے کی تو فیق نصیب ہوئی۔ کتابوں سے پالا پڑا تو حضرت بھینیہ کی تصانیف کا مطالعہ تو نشے کی حد تک ہوگیا، جو نجی ماہ نامہ حق چاریار ٹھائی آتا سب سے پہلے حضرت بی کا مضمون پڑ حتا ادراس انتظار میں ہوتا کہ اس مہینے جانے کون سے تعرباطل پر حق کے "میزاکل" برسے ہیں۔

حفرت قاضی صاحب بر الله وین طیف کے سے رائی، پاکیزہ خیالات کے مالک، اور اپنے اسلاف اورا کابر کے میچ جانشین تھے۔ان جیسی ہستیوں کی امت مرحومہ کو ہرآ ڑے وقت میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے اورایس ہی یا کیز وصفت ہتیاں بعد میں آئے والوں کے لیے قابل تعلیہ ہوتی ہیں۔ الحمد الله حضرت قاضي صاحب رئيسة كالكنن آباد ب اورآب كا فيض جاري ب اور ان شاء الله آیا مت تک جاری رہے گا۔ آپ کے مریدین مخلص آپ کے مشن کے امین اور آپ کی اِمگوں کے ترجمان میں اور آپ کے مشن کو آ مے برحانے میں رات دن کوشاں میں۔ حضرت قاضی صاحب بُینیٹینے جس طرح ڈٹ کراستقامت کا پہاڑین کراہل سنت کی وکالت اور تر جمانی کی ہے وہ بلاشبہ بےمثال ہے۔مصلحت آپ کے نزدیک کوئی چیز نہیں تھی۔ بلاخوف حق کا اظہار کرتے اور اس پر ڈٹ جاتے ،ساری زندگی وہ یکی ورس ویتے رہے۔اوریکی ان کا نصب العین رہا۔اللہ کرے کہ ہم بھی حفرت المينية كى اتباع من وف كرتمام ترفتون كانعا قب كرين اورسلك فق برمضوط ساقام بير حضرت اقدس بہتنی کا داغ رصلت ادرغم جدالی صرف حضرت کے خاندان کے افراد ہی کوئیں سبنا برا بككرا چى سے پاراچنارتك بھلے ہوئے ان كے لاكھول عقيرت منداور جاہنے والے دل كرفتہ ونم زوہ ميں۔ موت اُل حقیقت ہے ہرایک نے اپنے وقت یہ جانا ہے لیکن حفزت بہینیہ جیسے لوگ خوش قسمت یں کرجوعارض ونیایں موت کے آئے ہے قبل اپنے مقصد حیات کی محیل کے لیے جدو جد کرتے ہیں اورسائے سے بے نیاز ہو کرائی منزل کی جانب روال دوال رہے جی اور یقینا الی ستیال آنے والی نسلوں کے لیے مینارہ نور نابت ہوتی ہیں۔اللہ یاک حضرت والا کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اورہم بےسہاروں کومبرجیل عطافر ماکروین حق اور صراط متقم پر چلنے ک تو فیق نصیب فرمائے۔ آین

## فنافى الشيخ

کے مافلائر فاروق 🌣

حضرت اقدس وكيل صحابة پيرومرشدمولانا قاضى مظهر حسين نو دانند مرقد و كم متعلق آن جرطرف سے ميصدا سنائى د برن ہے كہ آپ شئ العرب والعجم سية حسين احمد مدنى بينيا كى تصوير يتھ - معفرت اقدس نو رائند مرقد و پرشخ الاسلام بينين كى صحبت كا جو رنگ چڑھا تھا وہ كبى نہيں تھا بلكہ اللہ تعالى كى طرف سے خصوصى عطاء فر ما يا كيا تھا۔ ذيل كے واقعہ سے مير سے مدى كو بخو بى سمجھا جا سكتا ہے ۔ آپ واقعى فنا فى الشخ تھے۔

حضرت بدنی نورانشر مرقدہ کے حالات زندگی ہے پید چلا ہے کہ آپ مالٹا کی جیل میں قید ہے تو آپ کو الشہ مرقدہ کے حالات زندگی ہے پید چلا ہے کہ آپ مالٹا کی جیل میں قید ہے تو مرقدہ کے حالات بھی پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ الشہ تعالی نے آپ کے شخ بہینیہ کی طرح آپ کا بھی امتحان ای طرح لیا کہ آپ بھی جیل میں تھے کہ آپ کے والد محتر م حضرت مولانا کرم الدین و بیر نورانشہ مرقدہ اور بھائی صاحب بھینیہ اور دیگر کئی رشتہ داروں کا انتقال ہوگیا اور جس طرح حضرت مولانا مدنی نورانشہ مرقدہ کے پائیہ استعمال میں بھی ذرہ بھر لرزش مرقدہ نے کہ خصرت مدنی نورانشہ مرقدہ کے پائیہ استعمال میں بھی ذرہ بھر لرزش نہ آئی۔ حضرت مدنی نورانشہ مرقدہ کی جیل میں خطوط سے کھر والوں کی خیریت، جانے کے نے باب تھا کین حضرت مدنی نورانشہ مرقدہ نے وہ خط جن میں مختلف اعزہ واقارب کے فوت ہوجانے کی خبر یہ تھیں پڑھ کر بندکر کے دکھ دیے اور خلاوت قرآن پاک میں مشغول ہو گئے۔ جس طرح کے بیطح تلادت فر مار ہے تھے۔

معرت اقدس نوراللہ مرقدہ کے پہلے جیل کے حالات کا علم تو نیں ہے۔ لیکن 1990ء میں جب شریف خاندان کی شرافت کی میسنٹ چڑھ کر بے گناہ جیل میں ڈالے محلے تو ان عی وفوں آپ میسنے کی

<sup>🖈</sup> معلم جامد مربيا كمهاد الاسلام، يكوال

ہر مدگل کے واسطے دار و رس کہاں

**69999** 

جناب محمد دوريز ، نيله جيكوال

میری حفزت اقدس میکنوسک ما تدعفیدت کا عالم بیتھا کہ پس نیارے ۵ کلومیڑ کا سفر سائیگل پر ملے کر کے جور پڑھنے چکوال حاضر ہوتا تھا۔ جھے یا دنیس پڑتا کہ بھی چکوال جانا ہوا ہو اور حضرت کی خیریت دریافت نہ کی ہو۔

## بيمثال شفقت

كم وانظامغرند يم

دمنرت اقدس کی جدائی کاغم بعدے۔ اللہ پاک معنرت کے درجات مزید بلندفر مائے اور ہم جسے کر ورلوگوں کوجی حضرت اقدس کے تش قدم پر چلے کی تو نقی عطافر مائے۔ جسے می حضرت کی رصلت کی خبر طی آئی موں ہے آ نبودل پر قیامت طاری ہوگی۔ بندہ کا حضرت سے روحانی تعلق ۱۹۹۵ء می فاجمد اشرف العلوم برنولی کے سالا نہ جلہ پر ہوا۔ جس ش قائد اہل سنت تشریف لائے ای جلسہ میں حضرت سے بیعت ہوا اور پھر وقت گزرتا رہا۔ ۱۹۰۰ء میں نے چکوال مدرسہ اظہار الاسلام المهاديہ وقت گزرتا رہا۔ ۲۰۰۰ء میں نے چکوال مدرسہ اظہار الاسلام المهاديہ وقت کن رقار ہا۔ ۲۰۰۰ء میں نے چکوال مدرسہ اظہار الاسلام المهاديہ وقت کن رقارت کے دون اور جمعہ شی شرکت کی سعادت عاصل ہوتی ری ۔ حضرت اقدس کی باخصوش طلب درجم دلی اور شخفت بے مثال تھی۔ جب بھی حضرت کی زیادت کے لیے بندہ واضر ہوتا۔ حضرت وعاؤں سے نوازتے اور بن محبت سے احوال طلات پو چھے اور فرمات کے لیک بندہ مائی ہوتی ہوگی بنانا۔ حضرت کا دوری بھی تاریخی درس ہوا کرتا تھا جس وقت بندہ کو چکوال کا پائی دراس نہ آیا جس کی وجہ بیاں رکھا ہے۔ حضرت کی وہ تحریت کو درخواست تکھی کہ مسئلہ اس طرح ہے۔ حضرت نے وہ تحریت اور ساتھ کھا بیٹے بیتمبارا کرایہ ہے۔ حضرت کی وہ تحریل اس بھی کہ مسئلہ ہوتی ہوگی ارسال فرمائے اور ساتھ کھا بیٹے بیتمبارا کرایہ ہو سے حضرت کی وہ تحریل جا بھی جو محابی کا بینے ہوسکان ہے ہوسکان ہے۔ دھنرت اقدی اکثر دوری بیس فرمایا کرتے تھے کہ '' بھائی جو محابی کا بیس وہ دمارا کہتے ہوسکانہ ہوسکان ہے۔ دھنرت اقدی اکثر دوری بیس فرمایا کرتے تھے کہ '' بھائی جو محابی خسیں وہ دمارا کیے ہوسکانے۔''

حق کے معاملہ میں حضرت کی گرفت نہایت ہی خت تھی۔ جس میں بھی ذروی کیک دیکھتے تو فورا گرفت کر لیتے تھے۔ چاہا ہا ہو یا پرایا کوئی بھی ہوتا ہرا یک پر نظر رکھتے۔ ہرا خبار کا مطالعہ فر مایا کرتے اورا خبار میں متعلقہ جگہ کاٹ کر جعد کے اجماع میں دکھایا کرتے تھے۔

<sup>🖈</sup> خطيب جا مع معجد فاروتيه بكلوركوث

6 1128 10 6 200 Jan 1 6 6 200 16

#### ഒരെക

جناب محمد اسلم حيدري، چکوال

الله والوں پر کسی نہ کسی رنگ کا غلبہ ہوتا ہے حضرت جی بھند پر '' وفاع صحابہ '' 'اشاعت خد بب المی سنت اور فقنوں کے دووابطال کا غلبہ تھا اور بیفر یضر آپ نے غلو اور جذبات سے بہٹ کریزی ہوش مندی سے سرانجام دیا۔

### ايك يادگارملا قات

كنظر بناب انكورا مراا

ان کے چیرے پرایک جیب نورانیت دیکمی، سادہ لباس اور دھیے لیجے بیں انہائی متا نہ ہے ان کا بات کرنے کا ایماز ہمیشہ یادر ہے گا۔ پھر حضرت کے ایک خاوم چائے اور بسکٹ لے آئے۔ ان کی اس مبمان نواز کی نے بہت بھی متاثر کیا کہ طبیعت کی ٹرائی کے ان دنوں بیں صرف طاقات کے چند لمحات کامل جاتا ہی نفیمت تھا۔ اس کے بعد ہم وعاکی ورخواست کر کے رفصت ہوئے اس وئی انڈ سے ساتھ وس چیرہ منٹ کی پیطاقات یقینا میرے لیے ایک سر مایہ ہے اور تاحیات یادر ہے گی۔ انڈ تعالی حضرت جامنی میسید کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے مشن کو جاری درکھنے کی توفیق مطافر مائے۔ آئین

## 0K 1130 XO O ( CONTRACTO O ( CONTRACTO) ( CONTRACTO)

# حسينيت كے علمبر دار

م مولا تامحمرالياس مظهري <sup>۱۲</sup>۲

کل نفس ذاکت الموت کے قانون کے تحت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ای ضابطہ کے تحت میرے میرو مرشد، عاشق رمول ، وکیل سحابہ تر جمان اٹل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب بھلا فاضل دیو بند خلیفہ مجاز شخ العرب واقعج حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیہ بحی رحلت فرما گئے۔ آپ فاضل دیو بند خلیفہ مجاز شخ وقوں کے خلاف کام کیا اور کئی باطل ، ظالم اور جابر مکر الن کے آئے ہیں جھکے۔ آپ ول کے اعدر بہت خوف خدار کھنے والے انسان شے۔ پاکستان کے اعدر جس فینے نے بھی سرا فعالیا آپ نے ان کا ذی کر مقابلہ کیا۔ جو ایک مرتبہ ان کی مجلس میں آ جاتا یا ان کی تقریرین لیتا یا آپ کو دیکھ لیتا تو وہ گرویدہ ہو جاتا ایک مرتبہ میں اپنے ساتھ مچوال ایک دوست قاری عبد المجار مجام کو ملاقات کے لیے لئے مرتبہ میں استا مقر حسین صاحب سے ملاقات کی اور عمد المبارک کا خطاب سنا اور آپ کی محت دیکھی تو قاری صاحب بہت متاثر ہوئے۔

جب چکوال حاضری ہوتی مدرسہ کے بارے میں پوچھتے تھے اور تعلیم کے بارے میں دریافت فرمایا کرتے۔ادشاد فرماتے کہ مدارس میں ہرسال کتے طلباء کرام فارغ انتصیل ہوتے ہیں کین مدارس میں سی عقیدہ خلافت داشدہ حق چاریار ٹوئوئی نہیں سمجھایا جاتا گریہ مجادیا جائے تو پاکستان سے دافضیت فتم ہوجائے۔

اس مرد تلندر نے وہ کام کیا جو پوری جماعت نیس کر کتی۔ میں صفرت قاضی صاحب برینید کی کرامت بی کہ سکتا ہوں کہ وہ استے کام کیے کر لیتے تھے تبلینی اسفار، مہمانوں سے طاقات، مدر ساظہار الاسلام کا نظام اور جامع مسجد حد نی کی خطابت، شب جعد کا ورس ، تحریک خدام الجل سنت کی امارت ، ہر باطل فرقہ پر نظر، خطوط کے جوابات، ہر وقت عظمت صحابہ کے ترانے زبان پر جاری، چھر حق بات کہنے پرجیل وقید

الم جامع مجدالقادرية على يورج شد، كوجرانوال

بندى صعوبتيں برواشت كرنااور ثابت قدم رہنا.....وغيره ذالك

حضرت اقدس بھنٹیا ہے تمام خدام کو یہ بیت دے مکئے کہ تن کے اوپر ڈٹ جانا باطل کے آگے: جھکنا مصیبت اور تکلیف میں صبر کرنا یمی حسینیت ہے۔

الله تعالی ان کی قبر پر انوارات کی بارش نازل فرمائے اور ہم تمام خدام کو جووہ پیارامٹن، یااللہ عدد۔ اِصلی کلمہ اسلام۔ اور خلافت راشدہ۔ حق چاریار ٹائڈ اوے کر گئے میں اس پر ثابت قدم رکھے اور اس مثن پرموت دے۔

آمين بجاه النبي الكريم

୍. ଉଉଉଡ

#### مولا نامعين الحق ، لا هور

حفرت قائد اللسنت مُحِيَّدُ كى وفات حسرت آيات پرويى جذبات ركه مول جوآ غا شورش كامميري في مولا ماايوالكلام آزادكى مرقد پرچيش كئے\_

کی د ماغوں کا ایک انسان میں سوچتا ہوں کہاں گیا ہے
قلم کی عظمت اجر گئی ہے زبان کا زور بیان گیا ہے
تیری جدائی میں سرنے والے وہ کون ہے جوئزین نہیں ہے
گر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے
عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستین نہیں ہے
زمین کی رونق جلی گئی ہے افق یہ مہر مبین نہیں ہے
تیری کحد یہ خدا کی رحمت تیری کحد یہ سلام پنچے

## علماء کے ک

كم حافظ محمراجمل 🖈

وہ سحر جس سے ارز تی ہے شبتان وجود ہوتی ہے اک بندوموس کی اذان سے پیدا

یوں تو بہت سارے واقعات و نیا کے إغرر و نما ہوئے ان میں سے بعض واقعات تو نو پد ہوتے ہیں جوقلوب واذ ہان کو مصطرکر کے مسرت کی کیفیات ہے ووجا رکرتے ہیں -

اور بعض ایسے حادثات بھی دقوع پذیر ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک خاندان یا ایک قرید، ایک شمر کانہیں بلکہ پورے معاشرے کی لیتی متاع اور بے مثال نزانداور لا زوال دولت لٹ جاتی ہے اور ان ک وجہ سے ایک خاندان کے افراد نہیں بلکہ پوری قوم و ملک کے افراد کو داغ مفارقت سے دو چار ہونا پڑتا ہے، جس کی بناپر پوری بی نوع انسان، حرمان وحسرت کو اپنے دامن میں سویے ہوئے تو حسکنال ہوتی ہے۔

جبکہ ان جیسے افراد کو پیدا ہونے کے لیے صدیٰ لگتی ہیں بھی وہ شخصیات ہوتی ہیں کہ جواکیک فردنہیں بلکہ پوری انجمن ہوا کرتے ہیں انمی کے دم سے پوری جماعت کی رونقیں وابستہ ہوتی ہیں۔ تو موں کے عردج وزوال بترتی اور سعادت کی لگا ہیں انمی کے ہاتھوں ہیں ہوا کرتی ہیں اور ہروقت کے جابروظالم کی آتھوں ہیں آتھیں ڈال کربات کرناان کا شیوہ ہوتا ہے۔

یہ خت پر ہوں یا تخت پر پابندسلاسل ہوں یا بیزی افکاز پور ہو۔ حق بات کرنا ان کی تھٹی میں شامل ہوتا ہے مسلحت پیندی کو ترک کر سے ارباب مل وعقد سے کرانا ان کے موقف میں شامل ہوتا ہے۔ ور حقیقت موت العالم ، موت العالم کا میچ معنوں کے اندر مصدات یہی ہوتے ہیں انکی قدر ومنزلت مرتبدو مقام ان کی حیات جاودانی کے اندر تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا لیکن جب بیاس دار فانی سے کوچ کرجاتے

ہیں تو پھر ہمیں اپنی خفلت کا احساس ہوتا ہے۔

# (1133 ) (1 (mon de sept) (1 (mon de sept

مرجائے انسان تو پڑھ جاتی ہے قیت زندہ رہے تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا

اگران کے بارے راقم یہ کے کہ بیم ائیس کرتے بلک رن بدلتے ہیں توس بجانب ہوگا'۔ انہی شخصات میں سے محقق العصر، خلیفہ مجاز شیخ العزب والعجم حضرت مولانا قامنی مظهر حسین رتمة اللہ تعالیٰ بھی یں ، جن ک شخصیت کی وجہ سے بوری المجمن آباد تھی موصوف نے تمام عمردین متمن کی خدمت میں گزاری خصوصاً عقا کدالل سنت والجماعت پر جوخد مات سرانجام دیں وہ آب زرے لکھنے کے قابل تیں ان کے بارے میں مولانا حافظ ثناہ محمرصاحب مبتم جامعہ قاسمیے فرمایا کرتے ہیں کہ حضرت نے عوام کی نہیں بلکہ علاء کی بھی اصلاح فرمائی ہے۔حضرت شاہ محمر صاحب اپنے درس وتقریراور وعظ کے اندر حضرت قاضی صاحب بینید کا ذکر خیراس انداز سے فرماتے میں کدمیری راہنمائی اور میری اصلاح حضرت قاضی صاحبؓ نے فرمائی اگر میرا ہاتھ حصرت کے ہاتھ میں نہ ہوتا تو پید نہیں میں آج کیا ہوتا، برسمیل تذکرہ حضرت اقدى كى وفات كے بعدراقم نے روز نامداسلام كے اندر عظيم فدى كالرمولانا زائد الراشدى صاحب مد ظله کامضمون بڑھاجس کے اندر حضرت نے تحریر کیا کہ حضرت قاضی صاحب کی وفات کے بعد بم اینے آپ کو ایول محسوں کرنے گئے ہیں جیسا کہ ہم یتم ہو گئے ہیں کیونکہ اگر میں کوئی بھی تقریریا تحریز لکھا کرتا تو اس بات کا اندیشہ رہتا تھا کہ کوئی جملہ غلطہ نہ لکھ دوں ایسانہ ہو کہ گرفت ہو جائے لیکین آج ہمیں یو چینے والا اور ہماری اصلاح اور گرفت کرنے والا کوئی نہیں رہا''۔ واقعتا حضرت بہینے نے بہت سارے فرق باطله کی تردید کی ہے۔ اپنی تقریروں اورتح یروں کے در دید بڑے موثر انداز کے اندران کے خلاف آ واز اشحائی ہے۔ خصوصاً۔ رانضیت ، قادیانیت ، مودودیت ، مماتیت ، اور ہریلویت کے خلاف دالاً کی کی روشی میں رسائل اور کتب تحریفر مائیں۔ راقم کی نظر میں حضرت کی سب سے نمایاں صفت بیتی کد انہوں نے عوام الناس میں رسائل کے ذریعے عقائد حقہ مجھائے اور ان کا اکا برعلاء دیو بندے مجر اتعلق وابستہ کیا ،اوران کواسلاف کی تعلیمات پڑمل کرنے کے لیے وصیت اور تصیحت فر مائی۔

الله تبارک و تعالی کی ذات نے حضرت کواس قدر ہمت اور طاقت نصیب فر مائی تھی کے حضرت پیماند سالی کے اندر بھی دینی ، ملی ، تو می خدمات سرانجام دیتے ہوئے داعی اجل کی آ واز پر لیک کتبے ہوئے اس دار فافی سے دار آخرت کی طرف کوچ فر ماگئے ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ذات ہم سیاہ کاروں کو بھی حضرت کی تقلید کرنے کی تو فیق عطافر مائے اور حضرت نے جوشن جاری کیا تھا اور جس جماعت کا علم بلند کیا تھا ہمیں بھی اس کا ایک ادنیٰ کا رکن بنائے۔ اللہ جم آمین



# آ داب ِشریعت اور ہمارے مرشد

کھر مولوی سیداسعد معاویہ 🜣

قائد المل سنت وکیل محابہ والمل بیت بڑائی معزت مولانا قاضی مظبر حسین صاحب بُر پینے کے قائم کردہ مدر سہ اظہار الاسلام پنڈی روڈ چکوال ۲۰۰۰ء سے ۲۰۰۳ء تک والد گرامی سیدعصمت شاہ کاظمی صاحب کے حکم سے ابتدائی ورجہ کتب پڑھنے کی سعاوت حاصل رہی۔اس دوسالہ دور میں حضرت کے جمعرات کے درس اور دیگر بیانات سننے کابار ہاموقع ملا۔

فيخنخ زاده سےادب کامعاملہ

جمعیت علاء اسلام کی دعوت پرشخ الاسلام ہمارے دادا مرشد مولا ناحسین احمد مدنی کے جانشین و صاحبز ادہ ہندوستان ہے تشریف لائے۔ تو جفزت کو لئے وہ چکوال علاء کے ہمراہ تشریف لائے۔ حضرت کو جب مولا نا اسعد مدنی کی آمد کی اطلاع ہوئی۔ نقابت ادر پیرانہ سائی کے باوجود مجد کے محت حضرت کو جب مولا نا اسعد مدنی کو دیکھوتو معلوم پڑتا تھا۔ کہ وہ مفرت ہے مرش بہت چھوٹے ، بیل تشریف لے آئے مولا نا اسعد مدنی کو دیکھوتو معلوم پڑتا تھا۔ کہ وہ مفرت سے مرش بہت چھوٹے ہیں۔ اور صحت مند بھی ہیں۔ کیکن مفرت بیل مولا نا اسعد مدنی صاحب کے سامنے دوڑا نو ال ہشاش بشاش بادب ہو کرکانی دریک بیٹھے دہے۔

یوں معلوم ہوتا تھا کہ خود حضرت مولا ناسید حسین احمد دنی تشریف فرما ہیں اور ان کے سامنے ان کا شاگر درشید بیشا ہوا ہے۔

صاحب بدایہ کے بارے میں سنا ہے کہ ایک مرتبددوران درس کی مرتبدا شخصاور پھر بیٹھے۔ پھرا شخص پھر بیٹھے، شاگردوں نے دیکھ کرعرض کی استاد تحرّم کیا ما جرا ہے؟ تو صاحب ہدایہ فرمانے نگے کہ میرے استاد تحرّم کا ایک مصوم بچر گھرے تھیلتے کھیلتے باہر آتا تھا۔ میں اد با کھڑ ابود جاتا تھا۔ یہی ادب تھا جو ہمارے

ابن مولانا سيد عصمت شاه كأظمى معافظة بإد

CHIED OF THE SECTION

د مزرت جی کو بہت او ن**عا** لے حمیا۔

ا کید مرتبہ دسترت محبد سے نکل رہے ہتے میر ہے ووسائٹی مرفاروق معاویہ اور مثان معاویہ نے دسترے کو تھایا ہوا تھا۔ تسمت میں دسترت بق کو جوتا پہنانے کی سعادت آئی۔ ٹس نے وایاں پاؤس پہلے رکھ دیا تو دسترت نے پاؤں مجتنی لیااور فرمانے گئے اگر ہم لوگ ان آواب کا دنیال شکریں مجتوب اور لوگوں کا کیا صال ہوگا کیونکہ سمجد نے نکلتے وقت بایاں پاؤں پہلے ذکا لتے ہیں۔ پھروا کیں پاؤں ہیں جوتا پہنا جاتا ہے۔

مخالفين كاذكر

مارے دمنرت قاضی صاحب نے سب کو پہتے ہے کہ اہل سنت والجمیا حت کے مخار انظریات و عقائد کے خلاف کنظریات رکھنے والے کو بھی معاف نہیں کیا ، ہر نتند کی نشائد ہی کر نا اور نقلی ، مثلی ولائل سے باطل نظریات کار دکر نا آپ کا طرح اشیاز تھا۔ موودیت ، مما تیت ، رافضیت ، پزیدیت ، خارجیت ، انکار صدیث ، انکار فقہ اور ائل بدعت سب کے رقیمی حضرت نے تقریرین بھی کیس مضایین بھی کیاہے ۔ کرآ ہیں بھی ککسیس سخت اور مضوط کرفت کی ۔ اس کے باوجو و مخالف کا نام اجھے افغاظ سے لیتے ۔

ان سکیسر ہے کے مطابق شائٹ القاب استعمال فریائے۔ اورا کھڑتقریووں میں وضاحت بھی فریاد ہے کہ میں بخت القاب اور گالی گلوچ کا قائل نہیں ہوں۔ البنة سرزا قادیانی یا پرویزی وفیرہ جس کا مصالمہ واضح کفر والا تھا۔ ان کے لیے وہ کلمات تعسین مولا نایاصاحب وغیرہ نہ ہوگئے لیکن ہے ہودہ کفتگواور گالی گلوچ سے مکمل پر ہیز فریاتے۔ شرکی تھم کے مطابق جہال مناسب ہوتا گمراہ وفیرہ کے الفاظ استعمال فریائے۔

طالب علمی کے دور میں

د طرت مولانا سید ایمن شاہ صاحب رئیت نے ہمیں ایک دفعہ سنایا۔ کہ حضرت دارالعلوم و ایر بند میں میرے کرہ کے ساتھی تھے۔ طلبہ جیسا کہ طالب علموں کی عادت ہوتی ہے۔ کپ شپ بھی نگاتے شور شرابا بھی کرتے لیکن حضرت قاضی صاحب ایام طالب علمی میں بھی نہ صرف ان چیز دل سے پر بین کرتے بلکہ دوسرے ساتھیوں کو بھی وقتا فو تغابس ہے شع فریاتے اورا کڑ ہم درس ساتھیوں کا نام ان کی فیرموجود کی میں اوب سے لیتے۔ ای اوب کا اثر تھا۔ عام طلبہ جو حضرت سے مرمیں بڑے ہے۔ وہ بھی آپ بہنے کا نام اوب سے لیتے تے۔ بلکہ قاضی صاحب رئے کی فیرموجود کی میں بھی تے ہوا نظوال \$\\\ \frac{1136}{2005} \tag{2005} \tag{2005} \tag{2005} \tag{2005} \tag{2005} \tag{2005}

## أبروعلماء ديوبند

كنظر شركاء دوره صديث شريف

الله تعالیٰ کی سنت جاربیہ کے مطابق ہر دور بیں گلص، باعمل اور با کر دار علماء پیدا ہوتے رہے جو آئینہ اسلام سے شکوک وشبہات کی گر دصاف کر کے لوگوں کو گمراہی ہے بچاتے رہے۔

برصغیر پاک و ہندی نامور شخصیات میں ہے ایک شخصیت موجودہ صدی کے مجدو، مجاہد ملت ،اسوۃ الصلحاء، نابغة العصر، جامع الحاس، بيرطريقت، رببرشريت، قائدا السنت، ترجمان مسلك حق ،محافظ مسلك ابل سنت والجماعت ، مخدوم العلماء ، آبر وعلاء ديو بند ، نمونه اسلاف ، مرشد كالل حفرت مولانا قاضى مظهر حسين بين المينة بحى تقے حضرت كى سارى زندگى احماق حق وابطال بإطل ميں گزرى \_ آ پ كے ملم وعمل کا تو زمانه معترف تھالیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاص وللبیت، عا جزی واکساری ،شرافت وعظمت، تقوی و تدین ، زبد واستغناء ، درویش مزاجی ، برأت وحق گوئی ، تو کل علی الله ، جیسی صفات عالیه ہے بھی آپ متصف تھے۔ حق بات بی ہے کدرب تعالی نے آپ کو کمافات وخوبوں کا مجموعہ بنایا تھا۔ حضرت ایک بے مثل مبلغ اور لا ٹانی واعی حق تے۔ چار چار گھنے بغیر پہلو بدلے بغیر تھکان یو لتے تھے۔ آپ کی تقریرنہایت مدلل دمؤ ثر ہوتی ۔ مخاطبین وسامعین کو سمجھانے کی حق تعالیٰ نے فوق العادت توت عطافر ہا گی تھی۔اسلام کے بنیادی عقیدہ خلافت راشدہ کو سمجھانے میں آپ میکا تھے۔حضرت مینا نے اپنی پوری زندگی می سب سے زیادہ محنت ای عقیدہ برکی ادرآج برئی کی زبان برے " خلافت راشدہ جق چاریار " " ایسے وقت میں جب کدا سلام کومٹانے کی کوششیں ہور ہی ہیں اور سلک اٹل سنت والجماعت فتوں كى زديس بىدنت ئے نے فتنے جنم لےرب ہيں۔ان حالات ميں المي سنت والجماعت كوآب جيسے نڈر، بیباک، جراَت مند بخلع ، بزرگ، زیرک قائداور مسلح کی ضرورت تھی۔ آ پ اینے چاہئے والوں

کو ہمیشہ کے لیے روتا چھوڑ کر چلے گئے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔ معزت کے ول میں رب ذوالجلال کے علاوہ کسی کی عظامت کی پرواہ ، کوئی چیز انہیں علاوہ کسی کی عظامت کی پرواہ ، کوئی چیز انہیں جادہ متنقیم سے نہ بٹائستی تنتی کے سے محبت ورشنی وصل وفراق سب اللہ کی رضا کے لیے ہی تھا۔

حضرت کی کیمیا اثر نظرنے ہزاروں کی کا یا پلٹ دی۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نے ان کی زیارت کی ان کی مجلس میں ہمیں میشنے کی سعاوت خاصل ہوئی۔ ان کی تقاریر سننے کا موقع ملائین ہم بدنھیب ہیں جیسے حضرت سے استفادہ کرنا چاہیے تھا ایسا نہ کر سکے۔ چشہ صافی بہتا رہا مگر ہم ہیا ہے ہی رہے۔ ماہ تاباں ایک جہان کومنور کرتارہا مگر ہم نے اپنی آ تھمیں بندر کھیں۔ اس گلستان سے عالم مہلارہا مگر ہم اس سے کل چینی نہ کر سکے۔

حضرت کی زندگی قابل تقلید نموند ہے۔ حضرت کی سر پرستی اور دعا کی میں ہمارے لیے بہت بڑا لیمتی سرمائیتھیں جن سے ہم آج محروم ہیں۔

الله تعالی حصرت کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان کے مشن کو پھیلانے کی تو فیق عطا فریائے۔

#### **60000**

### حق جاريارٌ كى اصطلاح

حضرت قائد الل سنت مينونه لكية بي .....

بے شک تمام اصحاب ویاران رسول الله نافیظ برق بین یکن ہم حق چاریار تو ظافت راشدہ کے جواب میں کہتے ہیں اور برصحانی کو ظافت تہیں کی اور گو معزت من ڈائٹز بھی برق ظیفہ ہیں اور ان کی سلے کے بعد بالا تفاق حضرت معاوید ڈائٹز بھی برق ظیفہ ہیں گریدونوں حضرات مہاجرین صحابہ شافیج میں اللہ تعالیٰ نے محاب شافیج میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین محابہ شافیج میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین محابہ شافیج میں صحابہ شافیج میں محابہ شافیج میں موف عاریا ور ان کی تشریصا ول میں اور ان کی تشریصا ول میں م

## لائق صد تحسين خدمات

كمنظر حافظ محن الله خان أثم

حضرت قائد المل سنت بینید کی پاکیزه زندگی ند بب حق الل سنت والجماعت اور مسلک علماء و بو بند بینید کے دفاع اور اشاعت میں گزری ہے۔ اس صن میں آپ کی خدمات لائق صد حسین و مبارک بادیجیں \_

حضرت الدّس بينينيك مقام عالى كومعلوم كرنے اور آپ كالم وضل جہاد و مجاہدہ كے ليے سه شہادت كانى وائى ہے كہ آپ بينينيك خالانت سے مرفراز فر بايا اور جن كے بارے بھی حضرت الدّس سيد حسين احمد بينينيك خالانت سے مرفراز فر بايا اور جن كے بارے بھی حضرت الدّس قطب زبان مولا نالا بورى بينينيك في ايك موقع پر فربايا كد بھی قاضى صاحب ہے خوب واقف بول۔ قاضى صاحب قو جہارے قاص آدى بين وہ جارے بين اور ہمارے مار اور ہمارے مار الد محارے مار الد محارت الدّس بينينيك في فربب المل سنت والجماعت كا بحولا بواسيق مرف سجمايا بى جم اللہ ان كو يدشن ويا كداس مقدس مين كو پورى دنيا بھی بھيلا و اور مجماؤ اس اس محارت بينينيك كى جو بھی تقرير يا تحرير عامل مخاب محارت بينينيك كى جو بھی تقرير يا تحرير كا مشاہدہ حضرت بينينيك كى جو بھی تقرير يا تحرير كا مشاہدہ حضرت بينينيك كى جو بھی تقرير يا تحرير عمرے كا مشاہدہ حضرت بينينيك كى جو بھی تقرير يا تحرير عمرے كا فول نے مطابق المل سنت والجماعت كاكى نہ كى انداز ہے ضرور تذكرہ كيا ہے۔

حضرت قائدا المی سنت بینینی نے اس عنوان کواپنی زندگی کا مقصد اعظم بنایا تھا۔اس طرح حضرت قائدالل سنت نے اگرا کی طرف اصلی کلمہ اسلام کاسبق دیا جس وقت جعلی کلمہ منظر عام پر آیا اور پورے ملک میں المیسوم اکسمسلست لمسکم دین کے کاپر چارکر کے واضح کر دیا کہ مسلما نوں کا وہی کلمہ ہے جو چودہ سوسالوں سے چلا آر ہا ہے۔ تو ووسری طرف آپ نے ہم کوحق چاریا رہی امقدی نعرہ

<sup>🖈</sup> حتلم جامد دغية ليم الاسلام جبلم

68 1139 80 68 2000 do by 68 22 200 200

مجی یاد کرایا جس کوئ کر اگر ایک طرف رالفید ادر شیعیت راه فرار المتیار کرتی ہے تو دوسری طرف خار جیت ادر مودود یت کی بنیادی کھو کھی ہوجاتی ہیں۔ مطرت اقدس ادر مطرت جملی رحما اللہ نے اس فعروحت جاریا ژپر بہت محنت کی۔

حضرت اقدس نے قرآن وحدیث کی روشی میں یہ بھی واضح فرمایا که حضرات سحابہ کرام رضوان الفظیم اجمعین کی تو قیراور کھریم ایک نہ بھی فریعند مقدمہ ہے۔جس کے بغیردین اسلام کا قائم رہنا نامکن اور محال ہے اور یہ بات سب کی زبانوں پر ہے کہ آپ میسید نے حضرات خلفائے راشدین ،سحابہ کرام ہ

اور محال ہے اور یہ بات سب بی زبانوں پر ہے کہ آپ بیٹینے کے مطرات ملفائے راسمدین، سی ہہ برائم اور اہل بیت مظام کے حقیقی فضائل ومنا قب اور مجاہدائد کارناموں کو بذر یو تقریر و تحریر دلائل و براہین کے ساتھ خوب واضح فرمایا بلکہ اس کاحق اوا کیا۔ آپ بیٹینے نے ایک طرف اگر حضرات صحابہ کرام گی تو قیرو سحریم ان کی عزت و ناموں کے لیے بحر یور محنت کی تو دوسری طرف حضرات شیخین کر بیمین اور صحابہ کرام م

سا محد موب واس مرمایا بلداس کا می اوا ایا۔ اب بیتوانے ایک مرک اس سرات کی بین اور صحابہ کرام کا محد میں اور صحابہ کرام کی تنقیعی اور تو بین کی جرائت کرنے والوں کو ایما مسکت، منہ تو ژاور حوصلہ شکن جواب عنایت فرمایا کہ ابنا البیس کو سرا شخانے کی جرائت نہیں ہوئی۔ خواہ وہ رافضیت و شیعیت کی شکل جس ہوں یا کہ مودود دیت اور خار جیت کی شکل جس ہوں۔ اور حضرت تاکدالل سنت بھینی یفر مایا کرتے تھے کہ جس بجی سمجھا تا ہوں کہ معابہ کرام کو کا نوبھی اور منواؤ بھی۔ آئر جس بجی کہا جاسکت کے اس میں اور صحابہ کے معابہ کرام کو کہا تو کس سے کہا جاسکتا ہے کہ آپ بھینیہ نے تحفظ ناموں صحابہ کے معابہ کرام کی ہوت کے مات کی مجمع کے ان شاہ اللہ العزیز سنبری حروف کے ساتھ تاریخ کے اور اق

پرائسی جائے گی۔ حضرت اقد سیم کو جومش دے گئے ہیں اگر ہم اس پر مطبے تو ان شاء اللہ العزیز قیامت کے دن حضرت کے جمند سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت کے مقدس مشن کوآ کے بڑھانے کی تو نیٹی مطافر مائے۔

0000

# ایک جاذب نظرشخصیت

كنفر حافظاً مف محوده

جب سے میں نے ہوش سنجالا مولانا ما فظ شاہ محد صاحب زید مجدهم کواپنار ہبراور مقندی پایا۔اس کو حسن تسبعہ بالمحض انگاق۔

د مزت شاہ صاحب نہیں کے جد کے وعظوں میں اور مدرسہ کے ماہوار اجلاس میں اکثر حضرت قاضی صاحب نہیں کے علمی اورمجاہدائہ کارنا موں کوسنتار ہتا تھا۔ ان کی ہمت وجراًت کے واقعات من کر ایک جمیب می توپ ول میں اضمی ، ایک خواہش دل میں انگزائی لینی کدا ہے عالم کی زیارت ضرور کرنی چاہیے کہ جن کی تعریف وقوصیف ہمارے مہتم صاحب بیان فرماتے ہیں۔

چنا نچ دسزت قامنی بہیدہ کی زیارت کا اشتیاق بر حاکم ایک عرصہ تک بین اس خواہش کو مملی جامد نہ پہنا سکا اوقت برق کی رفتار ہے کر رتا رہا۔ جب ٹانیے میں داخلہ لیا تو دوستوں کے ہمراہ کہلی مرتبہ کی کا نفرنس ہمیں جانے کی و نیق نصیب ہوئی بھی ایک محرکی بالائی منزل میں دھنرت جلوہ افروز تھے۔ میں ہمی ورستوں کے ہمراہ دھنرت کی زیارت ومصافحہ کے لیے حاضرہ وا محضرت پر جیسے ہی نظر پڑی ..... ہیں انہی میں منبک ہو کر رہ کیا ۔ کی لھات بحد تو آئی میں جمیکنا ہی ہول گیا۔ ایسی جان نظر شخصیت ہیں دیکس ویکس کی میں میں تو مزید فیوش و برکات سنتا چاہتا تھا محر دھنرت کے خدام کے کہنے سے نہ ایسی میں تھی کمرے سے باہر آگیا۔

محرایک نیمی کشش جھے پار محینی کر حضرت کے پاس لے گئی۔ حضرت کے چیرے پر جہاں شفقت کا وریا موجز ن تھاو ہاں جیت اور منظمت کا دریا بھی تیل روال تھا۔ جو ہرنا ظرکے دل میں اپناوقا رخو د بٹھار ہا تھا۔ اسکلے روز حضرت کا روح پر دراورا بحان افر وزطویل بیان من کر دل عزید ہائے باغ ہوگیا۔

ولا معملم جامدقا سيديمال يودال بود

\$ 1141 80 \$ 2005 de 1840 \$ \$ Carrier 1840 \$ \$ Carrier 1800

پھراس کے بعد حطرت کی زیارت کا سلسلہ چاتا رہامیمی برادر کرم کی معیث میں اور میمی مولانا شاہ محمد ما دیا ہے۔ محمد صاحب کی معیث میں۔

سمر برمرتبدایک نی شش اور جاذبیت محسوس کی \_ دھنرت کی پیجیب کرامت دیمی کے دھنرت کو جنتی مرتبد دیکھا اتنا ہی مزید زیارت کا اشتیاق بڑھا۔ بالآ خر ۲۱/ جنوری ۲۰۰۴ء کی منج حضرت شاہ صاحب کے درس قرآن کے بعد ناظم جامعہ قاری محمد اشرف نے آ کراستاذ بحرم کو حضرت کے وصال کی دلخراش ہی نہیں بکا دل شمکن خبر سائل ۔ آ ہ!

> چھڑا کچھاس ادا ہے کہ رت بی بدل گئ اک فخص سارے جہاں کو ویراں کر عمیا

#### 9999

#### حضرت قائدا بل سنت بوللة نے فرامایا .....

فرق ا شاعشرید والے معزرت علی الرتعلی بالله وغیرہ چند سحاب شائنے کے علاوہ باتی تمام جما حت محت محاب کے علاوہ باتی تمام جما حت محاب کے علاوہ باتی تمام جما حت سحاب کے علاوہ باتی معزت الدیم محد بین بالله معزرت عمر فاروق بالله اور معزرت عمران و والدر مین بالله کی خلافت و الدیم محد بین بالله علی محد بین بالله کی معربی کے ایمان واخلاص کے بھی محکو بین راشد معزرت علی الرتعمی بالله کی خلافت اور ان کے ایمان واخلاص کے محربیں ۔ اور محد محد بین باللہ کی خلافت کو برحق ماتے ہیں بلکہ ان کی خلافت کو اور چونکہ والی است والجماعت ان جاروں خلفا و کو برحق ماتے ہیں بلکہ ان کی خلافت کو اور چونکہ والی است محد بین بلکہ ان کی خلافت کو

حسب آیت حمین اور حسب آیت استخاف قرآن کی موجوده ظافت راشده کرت بیس – اس لیے قرآن کی اس موجوده ظافت راشده کے مصداق جاریا را کی حقانیت کا "مست جادیا آن" کے الفاظ سے اطلان واظهار کرتے ہیں اور جاریا ری اصطلاح تحریک خدام اہل سنت نے وضع نہیں کی بلک صدیوں سے سیا صطلاح اہل استنت والجماعت میں مقبول و مشہور سے ۔ اہما مرح جاریا رجماد ایشاره ۱۹ میں ۱۹

# ملفوظات حضرت قائدا بل سنت مُشِيد

کے مولوی محمد اشرف مخدوم بوری 🌣

جس طرح حضرت قاضی صاحب رئینی عقائد میں اہل السقت والجماعت کے مجمع پاسبان تھائی طرح حضرت قاضی صاحب رئینیہ تصوف میں صوفیائے کرام کے کشف وکرامات احوال ومقامات تقرفات واشارات کے بھی عقیم ترجمان تھے۔عقائد وتصوف دونوں پہلوؤں میں حضرت اقد س نے افراط وتغریط کو چھوڑ کرمسلک اعتدال کو اختیار کیا۔ بے شک آپ کی ذات ججۃ الاسلام تھی۔ میں اپنے مرشد ومر کی حضرت مولانا سید امین شاہ صاحب مدکلہ تخد دم پوری کا مشکور ہوں جنہوں نے جمیع پکوال تعلیم حاصل کرنے کے بھیجا۔ ذیل میں حضرت قائد ابل سنت بھتا ہے چند ملفوظات تقل کیے

- ک علم ہے مقصود عاجزی ہے مبلغ کو حکمت دیصیرت اور جوش کی بجائے ہوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ایک من علم ہوتو دس من عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔
  - جسماع می مزا میر بول بالا تفاق ناجا زنے باتی شرائط کے ساتھ جا زنے ۔
- حفرت سلطان با ہو کینیٹ نے تکھا ہے کہ ای شنے سے کشف تکوب بھی ہوجا تا ہے اور کشف تجور بھی
   ہوجا تا ہے لیکن اس سے باطن کا نور جل جا تا ہے۔
  - ن ولایت کا کوئی درجہ شریعت ہے متنیٰ نہیں الاید کہ وکئ مجد دب ہو یا غلب صال میں مطلح ظاہر ہو۔
  - 🔾 حغرت مجد دالف ان بينيز كليع بين كه طريقت اورحقيقت دونون شريعت كي نونديال بين -
- حب جاہ آک تخلی رو مانی بہاری ہے جو اس میں جتل ہواس کو خود علم نہیں ہوتا۔ پھر مثال بوان فر مائی جس طرح کندگی تالاب کی تہد میں جم جاتی ہے اور ہمیں نظر نہیں آتی۔ پائی نا پاک ہوتا ہے اور جم اسے باک جمعے ہیں۔ یہ تمام رو مانی نیار ہوں میں سب ہے آخر میں نکاتی ہے اور بالکل نکل جاتی

بقوولی درجه مدیاتید برفائز بوجاتاب معزت ابو بکر مانانو صدیق ا کبرتے۔ O ورووٹریف رمتوں کا فزانہ ہے صوفیائے کرام نے جو پھی مامس کیا درووٹر ایف سے کیا۔ 🔾 بريلويت جهالت كانام بان كوزى سے مجمانا جا ہے۔ طالب لذت طالب خدائيس موتا - ايك روح كى لذت بادرايك نفس كى لذت ب -صدیث پاکیم ہے حب الدنیا رأس کل خطنیة دنیاباتھ یم ہونی چا ہے دل جم نیس ۔

🔾 المام فوالى بينيي نے تکھاہے ہمارانش بھی بِکار بِکارکران دیسکم الاعلی کہددہاہے۔ فرق ا تاہے

قرعون نے زبان ہے کہا..... 🔾 بدعقید ولوگول سے دورر بناچاہیے چونکہ محبت کا اثر ہوتا ہے ان کی کتابیں عام آ دی نہ پڑھے۔

🔾 جوقوی ہوتا ہے د واثر ڈالا ہے اور جوضعیف ہوتا ہے د ہ آبول کرتا ہے۔ جس طرح مجنوں لیلی کی محبت میں اپنے کو لیل کہنا تھا۔ انا الحق کا مطلب ہے تن ہے میں نہیں ہوں۔ 🔾 حضرت شاه اساعیل شهید مینونی نے لکھا ہے کہ جس طرح لو ہے کو آگ میں ڈ الا جائے تو وہ گرم ہو کر مرخ ہوجاتا ہے اگر اس کوزبان دی جائے اور وہ كبدے بي آگ كا انكار ہ بول تو اس بي كيا

تعجب ہے۔ یکی حقیقت مسللہ وحدت الوجود کی ہے حضرت مجدد الف کانی بیٹیٹ نے اس کا نام وحدت الشهو دركمار 🔾 ندا پی تعریف آپ درست ہے ندکو ئی دوسرامنہ پرتعریف کرے، یہ کبر کا 🛪 ہے۔

🔾 اپنی تعریف آپ کرنا درست نبین لیکن ضرورت کے وقت جائز ہے جس طرح سیدالشحد اء حضرت امام حسين في ميدان كربلام كى بـ O حفرت مدنی بینیدے کی نے سوال کیا کہ محابہ کرام ٹائی جھڑنے کے باوجودر حسماء بینھم کیے

تحے؟ فرایا۔ محابر ام کے جھڑ ہے تس کے لیے نہ سے اللہ کے لیے تھے۔

O الله كى قدرت برچز من ب محرفر مايا-موفيان الكما ب كه حضور عليه العسلوة والسلام الله تعالى كى قدرت كامظراتم بي-

🔾 ا جابدہ نفس سے فیرسلم کانفس بھی صاف ہوجا تا ہے لیکن پاک نہیں ہوتا۔ جس طرح پیثاب سے مندگی صاف ہوجاتی ہے پاکی حاصل نیس ہوتی ۔لیکن عوصن کانفس پاک بھی ہوتا ہے اور صاف

بحی ہوتا ہے سی غیرمسلم کے ہاتھ پرخرت عادت فعل طا بر ہوتو یا ستدراج ہے۔

# \$ 1144 \$ \$ (2005 de la la la Caralla ) 6 (255) 6

- O حیات انبیا ، کا انگارسئلہ حاضر ناظر کار ڈعمل ہے۔
- 🔾 حق والوں سے پیماز بھی نگرائے گا تو نکڑے کڑنے ہوجائے گا۔
- صفرت مرزا جان جاناں بیٹیے کو ایک مرید پکھا جمل رہا تھا۔ حفرت مرزا صاحب نے فرہایا آستہ چھو جب اس نے آستہ کیا تو فرہایا کیا بیار جیں تیز جھو فرہایا مشاکح اس طرح اصلاح کرتے میں دخلاف نفس بات لاتے ہیں اور بار بارکرتے ہیں جس سے مرید کی اصلاح ہوتی ہے۔
- ایک دفعہ ایک منافق نے مبودی کے ساتھ حضور علیہ السلام سے فیصلہ کروایا، پھروہ منافق فیصلہ فلاف طفحے پر حضرت عمر چھڑے اور آلوار لاکر فلاف طفحے پر حضرت عمر چھڑے کا گیا۔ آپ فیصلہ کریں حضرت عمر جھڑڑ کا فیصلہ منظور نہیں ہے اس کا فیصلہ حضرت عمر جھڑڑ کی آلوار کر کے اور معلمات عمر جھڑڑ کو اس نے سمجھا کہ جس مسلمان ہوں کر ساتھ کا خصرت عمر جھڑڑ کو اس نے سمجھا کہ جس مسلمان ہوں اور حضرت عمر جھڑڑ کا عمراج جلائی ہے۔ حالا نکہ حضرت عمر جھڑڑ کا غصہ صرف اللہ کے لیے ہوتا تھا۔
- حعرت عمر بی تیناور صدیق اکبر بی تینز قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر بی تیناون چا اور صدیق بی بی تیننی اللہ اللہ کہ آہتہ ہے۔
   اکبر آہتہ۔ آپ نے پوچھا تو صدیق نے فر مایا اللہ کو سانا مقصود ہے وہ آہتہ ہی س لیتا ہے۔
   حصرت عمر بی تیننے نے فر مایا۔ لوگوں کو بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے معاملہ برعس کر دیا۔ فر مایا ہیں۔
   اصلاح ہے خلاف نفس کرواس کوفائی الارادہ کہتے ہیں۔
  - 🕜 تصوف یہ ہے کہ اپنے ساتھ سو بھن اور دوسرے کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے۔
  - 🔾 کسی ہے اچھائی کی توقع ندر کھو۔ احسان اللہ کے لیے کرو پھران شاء اللہ کسی ہے جھڑ انہیں ہوگا۔
    - 🔾 اگرنش کو یکی مین نیس لگاؤ کے تو پیمبیں برائی میں لگادےگا۔
- ک محققین صوفیاء کے زو میک ایساعلم اور سخاوت جو تکبر کے ساتھ ہواس ہے وہ جبل اور کبل بہتر ہے جو تواضع کے ساتھ ہو۔

# تم يتم ہو گئے

کھر مولوی محمر عثمان معاویہ 🖈

یدالیک ۳ زوالحجی۱۳۳۳، ید ۲۶ بنوری ۴۰۰۳، پروز سومواری اداس سحرتی \_ فضایی غیر معمولی افروگ ک آ تارنمایاں تے \_ دات کے دقت تمام ساتھی معمول کے مطابق سوگئے ۔ فضایی فیماز نجر کے دقت آمام ساتھی معمول کے مطابق سوگئے ۔ فیما کو نماز نجر ک دقت اور کہا کہ المدادید وقت الحجا کی ابرار نے بیدار کرتے ہوئے تمام ساتھیوں کے شان نرجینجوڑ دیے ۔ اور کہا کہ المدادید والوآئے تا تم بھوگے ہو' ۔ تمام طلب ، نے کہا کیا مطلب ؟ تواس پر بھائی ابرار نے جواب دیتے ہوئے ہو کہا کہا کہ قائد المل سنت وکیل سحاب نورانلہ مرقد ہ ، اس وار الفتاء سے دار البقاء کی طرف چل ہے ۔ کہنے دالے نے کہد دیا ۔ لیکن سننے والول نے است غمز دہ لیج میں انساللہ پڑمی لگا تھا کہ انہیں قائد المی سنت بھینے کے بطے جانے کا اتناد کھیس ۔ جمتنا اپنے یہاں روجانے کا معدمہ ہے ۔

#### قائدابل سنت كي شخصيت

قائد المی سنت حضرت اقد می نورانشد مرقد و، کی شخصیت خوداس قدر جمد کیر، اور بزاروں خوبیوں کا مرقع تھی۔ ان جس سے ایک ایک وصف ایسا ہے جسے بیان کرنے کے لیے کئی صفحات کی ضرورت ہے۔ آپ ند صرف اعلیٰ پاید کے خطیب و مقرر تھے بلکد ایک باذوق مصنف، شاعر، ادیب بھی تھے، اور تا ایس شارخ اصلام میں دنیا بحر جس انفراوی مقام رکھنے کے باعث قائد اہل سنت کالقب آپ کے نام کا بڑو و تا نی بین چکا تھا۔ ایک عظیم قائد اور لیڈر بھی تھے۔ اور نوجوانوں کے ولوں میں بسنے والے ایک محبوب ترین را بنما بھی تھے۔ قائد اور لیڈر بھی تھے۔ اور نوجوانوں کے ولوں میں بسنے والے ایک محبوب ترین را بنما بھی تھے۔ قائد الل سنت بیشنے جب تک اس و نیا میں رہے۔ ببا تک والی کے دلول کے دلاکار تے رہے۔

<sup>🖈</sup> محتلم جامد تربيا فلمهارالاسلام، چكوال

﴿ رَبِينَ إِنَّ مِنْ اللَّهِ مِن حفزت اقدس مُنِوعُ وَبَانت وانانَى جِرات ماستقامت واستقلال مِن اپني مثال آپ تھے۔ قائد الل سنت نورالله مرقد و، کو قدرت نے اپنی طرف ہے کھا لیے اوصاف نے نواز اتھا۔ جو بہت کم لوگول کو نصیب ہوتے ہیں۔

حفزت اقدس قصی صاحب میسیم کی ایک عظیم صفت بیتی که جب بھی حفرات محابہ کرام چیجنن کی عظمت کو بیان کرتے تو یوں لگتا تھا۔ کہ انسان تو انسان درود یوار بھی جھوم رہے ہیں ۔الی ہی مقدس ہستیوں کے لیے یہ یو چھنا پڑتا ہے

> یارب دہ ہتیاں کس دیس میں ہتی ہیں اب جن کے دیکھنے کوآٹکھیں ترسی ہیں

چین کی زینت بن کر اورگلشن کوم کا کر<sup>ہ</sup>پ کی پا کیزہ سعیدروح بہشت کی روحوں ہے جا لی۔وہ عظمت وسر بلند کی کی خلعت زیب تن کر کے ایک ایک دنیا میں جا چیجے۔ جباں ہمار کی آٹھیس انبین نہیں رکھ سکتیں۔ ہمارے کا ن اس کی آواز شننے ہے محروم ہیں

جمیں سو گئے داستال کہتے کہتے اس سانحد ارتحال پر آنسو بہانے کی ضرورت نہیں بلکہ ان کے مشن کو پایے بیمیل تک بینچانے کی ضرورت ہے۔

#### 9899

### حضرت قائدا السنت رسيسين فرمايا....

الندتعافی جب اپنی رضاء کی بینارت دیا ہے تو اس سے دوام بی مقعود ہوتا ہے کو کلہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیہ علیہ و دصواعنه "کی قرآنی سنددی گئی ہے تو بیائی بنا پر ہے کہ وہ اس کے بعد کوئی ایسائنل نہیں کریں کے جواس کی نارائم کی اور خضب کا سب بن سکے۔ (کشف فارجے میں اللہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی جواس کی نارائم کی اللہ تعالیٰ کی تعالیٰ کی نارائم کی اللہ تعالیٰ کی نارائم کی اللہ تعالیٰ کی نارائم کی اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی نارائم کی اللہ تعالیٰ کی نارائم کی اللہ تعالیٰ کی نارائم کی ن

## سوگئے آخرز مانے کو جگانے والے

كنظر حافظ محمرا فضال

قرآن مجید کے نیسلے کے پٹی نظر جو بھی ٹی آ دم اس دنیا بھی آیا ہے اس نے اس ضابط کے تحت اس جہان فانی سے کوچ کرنا ہے۔ کل من علیہا فان (اللہۃ )

تا ہم پھر شخصیات رحلت کے بعد دل و دیاغ میں اپنے ہزار دن کارنا موں اور یا دوں کو چھوڑ جاتی میں جس کی وجہ سے مدتوں لوگوں کی زبانیں ان کا تذکرہ خیرکرتی رہتی ہیں۔جس کی وجہ سے بیمبارک شخصیات مر کے بھی زندہ رہتی ہیں انہی مبارک اور خوش نصیب شخصیات میں ہے ایک عظیم شخصیت قائمہ الل سنت وكيل محابه غلقة معزت مولانا قاضى مظهر حسين صاحب بينينة كى ب\_ آب فاضل ديو بنداور حضرت في العرب والعجم سيد مسين المحدرني بينية كنصوص شاكر دبون كما ته مهاته ان كفليفه مجاز بجي تے آپ كى زندگى جموعه كاس تقى ،آپ كى تحرير على بيناه تا تيرادرتقرير ين علم كاسمندر موجزن تعا تلم وزبان پر قابوتھا پوری دنیاان کی علمی حاوتوں ہے بہرہ ورتھی۔ آپ پیکھٹینے نے ہرمیدان میں قائدانہ كردارادا فربايا ـ يون تو آپ برميدان كے شاموار تيم كردين كے فلاف اشخے والے فتوں اور تح يكوں کے خلاف خصوصاً تکی تکوار تھے۔ان کا مجی وصف انہیں اپنے ہم عصر علماء اور شخصیات سے نمایاں کرتا ہے۔ نه علاء کی کی ہے نہ بی اساتذ و تغییر وحدیث کی ، خافتا ہیں بھی ذکر وفکر کی روایتی آوازوں ہے گوجتی نظراً ئيل كى يمرمجدو مدرسه منبرومحراب سے الله ورسول تلفظ اور محابہ عالمنگا کے دشمنوں کوئٹ كي آواز هي للكارنے والا عالم جليل اور علا وحق كا محج وارث اب تظرمين آئے گا۔ جس كي آ واز ہے دين حنيف ے جن میں بہار آئی۔ دور حاضر میں فتوں کے تعاقب اور مسلک علاء رہے بند کی نشاعم ہی میں حضرت مختلاالدس نے جس طرح بے نظیر ضد مات سرانجام دیں بیآپ بی کا حصرتمیں ۔آپ بہت

ور رس ما المراق المراق

• ٢٠٠٠ ميں راقم الحروف قرآن مجيد حفظ كرنے كے بعد بيعت كى غرض سے قائد الل سنت حضرت مولانا قاضي مظهر حسين بينيزك خدمت مين مدنى جامع مبجد چكوال ،مولانا رشيد اجرصا حب الحسيني اور باتی چند ساتھیوں کے ساتھ حاضر ہوا۔ بیعت کی درخواست کی جوآپ مُنظری نے قبول فر مالی۔ای سال بندہ نے مدرسہ قاسمیہ حضرو میں درس نظامی پڑھناشروع کردیا۔ میدیقینا آپ سے اس مہلی ملا قات کا اثر تما آپ سے مجت تو پہلے سے تھی کین اب تو اس عقیدت اور مجت عی اور بھی اضافد ہونے لگا۔ ۱۰۰۱ء کے اواخر میں راقم الحروف اپنے استادول کےمشورے سے مدرسہ اظہار الاسلام چکوال میں تعلیم اور اصلاح كى غرض سے حاضر جوا ور ثانيد عام بي واخله ليا۔ جعرات كا انتظار شدت سے ہوتا اس لئے كه آپ جعرات کے دن درس قرآن مجیداور جعد کے بیان کے ملے تشریف لاتے پھر بعد از نماز جعدہم سب آب مکنیے سے مصافی کرتے اس ضعف اور بیاری کی حالت میں بھی آپ پابندی سے ورس و جعد کے بيان كے لئے تشريف لاتے عقائد كى اصلاح فرماتے ۔ توحيد شان رسالت كُلْفِيْل ، شان محاب شائيم اور خصوصاً عقیده خلافت راشده پر دو ، دو کھنے بیان فر ماتے ۔ بیر با تیں دیکھ کر جرآ دی بینصور کرتا کہ بیصر ف اورصرف انشدرب العزت كي نصوص مدد إ كرشته سال جامعه حداك طلبا وكاملكوة تريف كاختم تفاكه آن مِینداس می تشریف لائے مکلوۃ شریف کی آخری مدید بر حالی۔ اور درس قرآن مجد دیا ہے آب پہنیے کی زعر گی کا آخری درس تھا۔اس کے بعد آپ پھٹینورس کے لئے تشریف ندال سکے۔

ا تری الاقات عن آپ پینوی سے عن نے عرض کی کہ تجبر کے بارے میں کوئی وظیفہ ارشاد فرما

(الرسن المراجية المر

انا لله وانا البه راجعون مر کئے تو یہ کتبے پہ ککھا جائے گا سو کئے آخر زبانے کو چگانے والے

#### ଜଣତ

### حضرت قائدا ال سنت بُولِيَّة نِي فرمايا....

تاریخ کی روایات شرقی جمت نہیں ہوتی۔ اس لیے سحابہ کرام ٹذافذا ورخلفاء کے متعلق جوابمان واستفاد رکھودہ کتاب وسلت کی روثنی میں ہو۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو۔ مؤرخین نے ملف اور متعناد روایتیں جمع کر دی ہیں۔ اس لیے تم ان میں جتنا پڑوگراتن کا مرات کا مشکار ہو کے بین تاریخ معیاد نہیں۔ جوروایت کتاب وسلت کے مطابق ہودہ قبول کرلو۔ اگر ظاف ہے رکز کر دو خواہ تکھنے والاکولی بھی ہو۔ المہناسائل جاریاڑ، او ہرہ ۲۰۰۰م، میں ۲۲ <u>.</u>

# علاء د يو بند کې پيچان

کے محمد عابدالحسین 🖈

کل من علیها فان ہرایک کے لئے قامے۔جو بھی آیا ہے اس نے جاتا ہے لیکن بعض ہتیاں ایک ہوتی ہتیاں ایک ہوتی ہیں۔ ان کا نام اور ہوتی ہیں کہ دنیا سے جا کر بھی دنیا میں باتی رہتی ہیں۔وہ مرکز بھی زعرہ رہتی ہیں۔ان کا نام اور کا ڈ تکا ہرسو بچنار ہتا ہے۔ان کے لگائے ہوئے چن میں آنے والی بہار ان کے باتی رہنے کا پیدد بی ہے۔

انجی مبارک بستیوں میں سے ایک بستی حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب مجھٹا کے نام نامی سے جانی جاتی ہے۔ یہ ستی نہ صرف ریک انجیاء کے وارثین کے گروہ میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہے بلکہ دین مصطفوی کی بقاء کے لئے خدائی انظام ہے۔ قلب کو پاک کرنے والے سلسلئے تصوف کی بوی مستیوں میں سے ایک ہے۔ جو جمیں پروزسوموار لونے ۵ بج بحری کے وقت اس فانی و نیا میں چھوڑ کر استیاں میں سے ایک ہے۔ جو جمیں پروزسوموار لونے ۵ بج بحری کے وقت اس فانی و نیا میں چھوڑ کر اسے رب کے پاس میلے محمد جس انا لله و انا البه راجعون ......

آپ کے انتقال کی خبر میرے لئے صاعقہ آسانی ہے کم نہ تھی۔ آخر وکیل صحابہ ٹھاؤی ہو کا کد اہل سنت ، ولی کا لئی ہائی ہے کہ معمول ہات تیں۔ سنت ، ولی کا لئی ، ہائی امیر تحریک خدام اہل سنت والجماعت کا دنیا ہے ہے جانا کچھ معمول ہات تیں۔ کیونکہ آج کل کے پرفتن دور میں میچے رہمائی مسلک اعتدال اور مسلک علاء دیو بندگی میچ تر جمانی اگر کوئ ہتی کر رہی تھی تو وہ حضرت قاضی صاحب بھٹا ہوگی ہی ذات تھی۔

آپ کے انتقال کی خمر جب بیرے کا نوں میں پڑی تو بیرے ہوتی وحواس ہی گم ہو گئے۔اور جھے اس خمر کی صدانت میں شبہ ہوگیا۔اس تذہ کرام سے تعدیق کروائی تو حالت دگرگوں ہوگئی۔اگر میں اپنے غم کو حضرت فاطمہ مٹافٹا کے الفاظ میں بیان کروں تو مبالغہ نہ ہوگا۔



#### مست على مصالب لوانها مست على الإيام صون ليا ليا

صفرت قائد الل سنت بینین فقط ایک فخف تا کانام نه تعا بلکه و علا و بن ، علا و دیو بندگی پیچان بین کے تقے ۔ کہ ان کے نام سے مسلک الل سنت والجماعت کو پیچانا جا تا تعا۔ ان کے نام سے فقتے د ب بوئے تھے۔ صفرت قائد الل سنت بینیا نے بر فقتے کو قلم کے ذریعے دلائل کے زور سے ہر میدان بیں بھو کے تقے۔ صفرت قائد الل سنت بینیا نے بر فقتے کو قلم کے ذریعے دلائل کے زور سے ہر میدان بیل کلکست دی۔ صفرت قائد نام نے بیکہ عالم دین تھے بلکہ آپ عادف باللہ بھی تھے۔ آپ کے متوسلین بھی آپ کے تعلق کی وجہ سے اللہ تعالی سے قبلی لگاؤ محدوں فرماتے تھے اور فرماتے ہیں۔ اگر مریدین کو حق تعالیٰ کی معرفت ال می تو خود پر مساحب کا مقام کیا ہوگا۔ انداز ولگانا مشکل ہے۔

معنرت بکھنے بڑے شغیق تھے۔اپنوں کے ساتھ تو ہر کوئی شفقت کرتا ہی ہے غیروں کے ساتھ بھی آپ شفقت کر کے اپنا پالیتے تھے۔

الله تعالی هاریه صفرت کو جنت الفردوس میں اعلی و ارفع مقام عطا فرمائے۔ اور ہمیں ان کی تعلیمات بڑعمل پیرا ہونے کی تو نیق عطاء فربائے ..... ﴿ مِین ِ

#### $\Theta\Theta\Theta\Theta$

### حضرت قا ئدا ال سنت رئيلطيني نے فر مايا.....

قالباً صحابہ کرام بھنگائم کی ہے و قائی اور حضرات خلفائے راشدین ٹھنٹی کی اتباع نہ کرنے ہی کا بید متجدے کہ پاکستان میں اب تک کوئی سیجے اسلامی آئین مرتب ہی نہیں ہوں کا اور نہ کسی حکومت کو است کا مل سکا ہے۔ اگر علائے الل سنت والجماعت کم کھلا بغیر خوف لومۃ لائم عظمت محابہ کرام میں گھٹے اور اس کے تحفظ میں کوشش کرتے والی کہ اس کی تبلیغ اور اس کے تحفظ میں کوشش کرتے تو آئی کی مسلمانوں کی ایک ایک مضبوط جماعت میدان عمل میں آجاتی کہ جس کو کوئی حکومت نظر اعماد نہیں کرستی میں گئی کی ایک ایک ایک مضبوط جماعت میدان عمل میں ہوسکی تھی لیکن اس بنیاد پر ابنیا می طور پر محنت نہیں کی تی جس کوئی محمال میں ہیں۔ [ ماہنامتن چاریار اس مرسی کی جمن کے جوائی ۱۹۸۹ء]



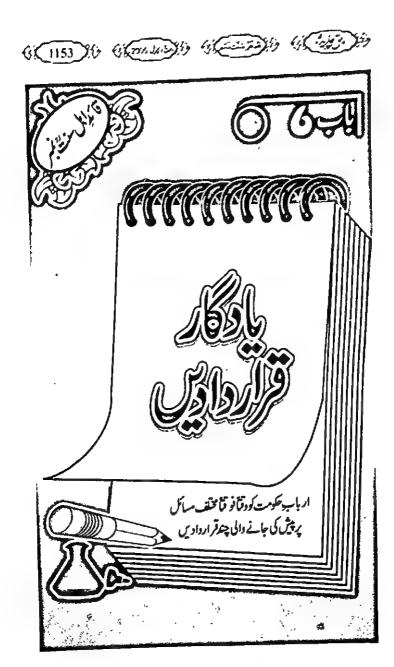





فیخ العرب والتیم حضرت مولانا سید حسین اجمد نی نو را الله مرقده کے فیوضات اور خلافت کا بین ، بنتیة السلف ، یادگاراسلاف ، قطب الارشاد و کمل صحاب فضرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب نو را الله مرقده مجرد وقت نئے ، جنبول نے بلاخوف لومۃ لائم سنت بصدین آ کبرض الله تعالی عند پر عمل پیرا ہوتے ہوئے تمام باطل فتنول کے خلاف پیو کممی جنگ لڑی ، عقائد الل السنت والجماعت کے قام کے لئے کہمی بھی مصلحت کا دامن تھا منا گوادان فرمایا ۔ عقائد الل السنت والجماعت کے والم ن تھا منا گوادان فرمایا ۔ عقائد الل السنت والجماعت کے وفاع کو بیش اپنی ذات ہے مقدم سمجھا ، آئم الل السنت اور آگا ہرین علی نے دیج بند والجماعت کے دفاع کو بیش الله کار کار میں علی خوادی در کار کار میں علی کے دیج بند

"الحب الله والبغض الله" اوراشداء على الكفار رحماء يتيم" كي عمل تغيير ستے، وشمان صحابة كے ساتھ" التحاد يا روادارئ" بيالفاظ بى آپ كى الفت شن نبيل ستے - غيرت صحابط من منفروحيثيت كے حامل ستے ، جس ميں كوئى جمى آپ كا وائى نبيل - آپ كا وجود اللى السنت والجماعت كے لئے عمواً اور ہم خدام كے لئے خصوصاً رحمت كا سابي تھا، محراف من صحاف موس و مسابية ما محراف من صحاف موسا بيا مارے سروں سے اٹھ محمالے سے

فاكروبية ستاند ظهرى منارمها وبير فن كم: 52173 قر ار دا دخلافسید را شده بخدمت جناب جزل محدضیا والتی صاحب چیک دارش لا وافی نستریل پاکستان ملام مسنون عرض آکید

مندافتدار پرفائز ہونے کے بعد آپ نے قیام پاکستان کے اصل مقعد کے تحت کی یار پاکستان علی اسلامی نظام حکومت قائم کرنے کا وعدہ کیا، اور عمو فی مسلمانان پاکستان کا بھی بھی مطالبہ ہے کہ پاکستان میں نظام مصطف (یعنی نظام اسلام) جلدی نافذ کردیا جائے ۔ لہذا اس سلسفے بھی حسب ذیل امور قائل لھا دیس سلسفہ بھی حسب ذیل امور ......

- المنطق و مدة خداوندی خلفات راشدین المنظم کے بعد حسب وعدة خداوندی خلفات راشدین امام المخلفاء حضرت الا بحرصد این والمثان و والنورین والمثل والنورین والمثل والنورین والمثل والنورین والمثل والنورین والمثل والنورین والمثل و والنورین والمثل و والنورین والمثل کا و و به بسب بوا۔ اور ان برح خلفاء میں منصوصاً بہلے تین خلفاء حضرت ابو بکرصدیت والمثل مضرت عمر قاروق والمثل و وی بسب مناف والنورین والنوری و با ۲۵ سال کے باری و باری و باری والنوری و بالاحقائی کے اور مدی کردی میں اسلامی عدل والنوا فی منظم کے اور اسانی مدروی و بالاحقائی کے بالاحقائی کے باری و بالاحقائی کے بالاحقائی کے بالاحقائی کے بیش انظم می الموری و بالاحقائی و بیش و بیش الموری و بالاحقائی و بیش و

مطالبد أ ..... بخ مك قيامت بحكى امت مسلمد كے خلافت داشره كا نظام ايك مثانى معيارى اور

## (1150) (4 (1150) (1160) (1160) (1160) (1160)

نے ظیر موندے جوموب خدا معزت محر مصطفے ناٹھ کی انباع میں نافذ کیا گیا تھا۔ اس لئے پاکستان میں آباب وسنت پرش اسلامی نظام حکومت کے لئے نظام خلافت داشدہ کی چیروی کا واضح اعلان کرد یاجائے۔

مطالبہ ﴿ .....مرکاری سکولوں ، کالجوں اور ہے ندوسٹیوں بھی ایسانساب دیجیات نافر کہا جائے۔ جس بیں قرآن وسنت کے ساتھ خلفائے راشد بن اور سحابہ کرام ٹناڈ کا کی مقدس تذکر سے موجود ہود ہوں تاکہ سلم طلبہ اپنے اسلاف کے بینظیر اسلامی کارناموں پر افر کر سیس اور ان کی انباٹ بھی ضدا ہے۔ معلمی سلمان نینے کی کوشش کریں۔

(ب) نصاب دینیات بی شید کلمه اورشید اذان کے بیالفاظ بالکل مذف کردین با میل میں است کی است کی کا نمی است کا نمی اکرم رحمت اللعالمین ، محاب کرام شافتا اور الل بیت شافتا ہے کوئی شوت میں الرحمی شافتا کے والے اللہ و حلیفته بالا فصل علاوہ از ی حضرت کل الرحمی شافتا کے لئے خلیفہ بلا فصل کا اعلان بالکل خلاف حقیقت ہے اور ملب اسلامیہ کے مقیدہ خلاف ایک کلائے ہے۔

مطالبہ ﴿ ..... چونکہ پاکتان عی اکثریت من خفی مسلمانوں کی ہے اس لئے اجتہادی اور فروقی منائل واحکام عی فقد خفی بطور پلک لامنافذ کی جائے۔ اور شیعوں کے اس مطالبہ کو ہالکل مستر دکر دیا جائے کہ پاکتان عی فقد جعفری کو بھی فقد خفی کے مساوی پلک لامکاحن دیا جائے۔ کیونکہ .....

() حسب عقیده حضرت علی الرتفنی ہے بھی فقد جعفری کے قالونی نفاذ کا کہیں بھی کوئی مراخ نہیں ماتا۔ اور موجودہ دور کوشیعہ عقیدہ بھی امام مہدی کا دورا مامت ہے لیکن وہ خود صدیوں سے غائب ہیں اس لئے ان کے بھم کے تحت فقہ جعفری کے نفاذ کی کوئی صورت نہیں اختیار کی جاسکتی۔

(ب) متحدہ ہندوستان بی صدیوں تک مسلم حکوشیں قائم رہی ہیں لیکن ان بی ہمی ہمیں فقہ جعفری کے قانون کا کوئی سراغ نہیں ملا۔

(م) مشہورشید عالم مولوی محد بشرآف فیک الاصلام اولینڈی نے تو فقہ جعفری کی اصطلاح ہی ج کو ناجا نز قر اردے دیا ہے۔ چنا نچرانہوں نے مور خدا ارمی کور نمنٹ محرطی ہائی اسکول میں جو تقریم کی ہے۔ اس کے شیب کردہ الفاظ میہ ہیں'' قیاس وہ کرے جس پر شدو تی ہو شدالہا م میجھی شہر کہنا فقہ جعفری، جس نے فقہ جعفری کہا اس نے فقہ فنی اور امام جعفر صادت اور امام ابو صنید کو ایک بنا دیا کہ وہ بھی جہتر ہے میں ہے لفظ شاکہنا ، فقہ جعفری ، تم کہوفقہ شیعہ'' مہر حال فقہ جعفری ہویا فقہ شیعہ۔ جب ان کے ائر معصوبین کے Course for Killing on Course in the Course in the Course of the Course o

دور المصديمي على الريحة فو في مُناؤي أو يوت نيس بوقو باكتان عن اس كه نفاذ كا كوكر جواز موسكا ب: نهذا

بئز ل بحزم ہے ہمارایہ پر زور مطالبہ ہے کہ ظافت راشدہ کے معیاری دور کی بیروی میں اسلامی عَدْ مِ مَوْمِتَ وَ مَمْ کَر کے بِاکنتِ ان کواکیک مِنْ کی اسلامی مملکت بنا کر الله تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کی کوشش کی بیائے۔

ورائعال

مخانب :تمریک خدام انل سنت چکوال ضلع جهلم پاکستان ۱ جمادی ال نید ۱۳۹۸ ه ۲۵ کی ۱۹۷۸ء

### قرار دادصدانت

بطور پیلک لاءفقہ جعفری ندتا فذکی جائے عضرت بدیب مدرمکت محرضاء التی صاحب چیف ارش لاء اینسر بر پاکتان

فقة بنظرى كے فقا فى سلسلە بى آل پاكتان شيعد كؤشن (ميانوالى) منعقده ١٩٧١ اپريل ١٩٤٩، مغتى جعفر صين صاحب ما بق شيعد ركن اسلاى مشاور تى كؤسل پاكتان نے بياعلان كيا تعاكد اگر حكومت نے ١٩٤٠ بريل كل حك منعنى بوجا كي هے ما الله كا مشاور تى كؤسل كى ركنيت سے متعنى بوجا كي هے مناور تى الله كا خوانى كو الله كا الله على كوشيعة قوم بوم چنا نچ انبول نے حب اعلان كم كى كواپنا استىئى صدر مملكت كوار سال كرديا ہے اور آج ممكى كوشيعة قوم بوم احتجاج متارى ہے مالا كل معدر مملكت أور مال كرديا ہے اور آج ممكى كوشيعة و مدا كا كل معدر مملكت الله كا مناور كوئى الله كا الله على مناز جعد كے موقع بريد فى جامع مجد كوال عمى كل الله احتجاج كى كاروائيوں كو ملك كے موجوده ، كرانى حالات مى المان كا مرب خوده ، كرانى حالات كى المان كا مرب خوده ، كرانى حالات كا مرب خوده ، كرانى حالى كا مرب خوده كا مرب خوده ، كرانى حالى كا مرب خوده ، كرانى كا كرانى كا مرب خوده ، كرانى كا مرب خوده ، كرانى كا مرب خوده كرانى كرانى كا كرانى كرانى كرانى كرانى كرانى كرانى كرانى كرانى كرانى ك

سلمانان المست كايداجماع شيعة مكاطرف سے باكتان على نفت بعظرى كوبلور بيك الله من نفت بعظرى كوبلور بيك لله من نفت بعظرى كوبلور بيك للامة فذكر في مسلم للامة فذكر في مسلم للامة فذكر في مسلم للامة فذكر في مسلم للامة في المسلم للامة في مسلم للامة

() ملک میں دومتنا رقوا نمن کا نفاذ ہا لگل ہے منی اوراشتھال انگیز ہے۔

(ب) شیعد فد بسب می معفرت ملی شاطئ ہے کرا مام فائب معفرت مہدی تک مجوزہ بارہ امام انجاب معفرت مہدی تک مجوزہ بارہ امام انجیائے سابقین ملینا ہے بھی انجیائے ہی انجیائے سابقین ملینا ہے بھی انجیائے بھی باد جود اقتد ارا ملی (منصب خلافت راشدہ) پر فائز ہونے کے اس فقہ بعفری کا قانون کا فاذ نہیں کیا بلکہ آپ نے ای اسلامی قانون کو نافذ رکھا جو سابق خلفائے راشدین (خلفائے شلف) معفرت الدیم معمدیتی شائلہ معفرت عمر فارد تی شائلہ و معفرت عمل فافذہ عمل نافذ

کیا تھا اور نہ بی گیار موسی امام حضرت حسن محسکری کے دور امامت تک کسی امام کے دور میں فقہ جعفری کے قانونی نفاذ کا کوئی نام ونشان ملاہے۔

(ع) کوشید خرب کی بنیاد آخر کادر بار ہوی امام دخرت مهدی کا قیامت بک دورا امت برگی از خرد مدیوں ہے گئی کا فات جیس بی اور فیت کری کے زبانہ ش تو آپ ہے کی کی بھی ملاقات جیس ہو تی اس لئے ندی خودا مام خائب فیر کو بلادا سطنا فذکر کتے ہیں اور ندی کی نائب امام بک ان کا تھم بینچ کا کوئی بینی ذرایعہ ہے۔ حالا تکہ شیعہ خرب می اسلائ قالون یا خودا مام معموم نافذ کر سکتا ہے یاان کے تم سان کا نائب البخد شیعہ خرب می اسلائ قالون یا خودا مام معموم نافذ کر سکتا ہے یاان کے تم سان کا نائب البخد شیعہ خرب کے اصول پر شیعہ قوم کا یہ طالبہ بی الک بے بنیاد ہے۔

9 سیدا قراب یا کتان میں بھی بطور پلک لاء کے (خلافت راشدہ پریمی) فقہ تنی کا نفاذ ہی سمح اور راہ تی ہے اور راہ تی کے اور راہ تی کی بھر پور تا کید کر تا ہے کہ 'چو تکہ ملک فیل کی مسلمانوں کا بیا جائی صدر مملکت کے حسب ذیل سابقہ بیان کی بھر پور تا کید کرتا ہے کہ 'چو تکہ ملک می کی مسلمانوں کا بیا جائی صدر مملکت کے حسب ذیل سابقہ بیان کی بھر پور تا کید کرتا ہے کہ 'چو تکہ ملک میں کی مسلمانوں کی اعزاد ممکن خیری 'نافاذ ہوگا اور ملک میں برفقہ کے نظری وقوانی کی کا نفاذ ہوگا اور ملک میں برفقہ کے نظری کا نفاذ ہوگا اور ملک میں برفقہ کے نظری کی نفاذ ہوگا اور ملک میں برفقہ کے نظری کی نفاذ ہوگا اور ملک میں برفقہ کے نظری کی نفاذ ہوگا اور ملک میں برفقہ کے نظری کا نفاذ ہوگا اور ملک میں برفقہ کی نظری کی نفاذ ہوگا اور ملک میں برفقہ کے نظری کی نفاذ ہوگا اور ملک میں برفقہ کے نظری کی نفاذ ہوگا اور ملک میں برفقہ کے نظری کی نفاذ ہوگا اور ملک میں برفقہ کے نظری کی نفاذ ہوگا اور ملک میں برفقہ کے نظری کی نفاذ ہوگا اور ملک میں برفقہ کے نظری کی نفاذ ہوگا اور ملک میں برفقہ کے نظری کی نفاذ ہوگا اور ملک میں برفقہ کے نظری کی نفاذ ہوگا اور ملک میں برفقہ کے نظری کی نفتہ کے نفتہ کے نظری کو نفتہ کے نفتہ کے نفتہ کے نفتہ کی کو نفتہ کے نفتہ کے ناز می کو نفتہ کے نفتہ کے نفتہ کے نفتہ کے نفتہ کی کو نفتہ کے نفتہ کی کو نفتہ کے نفتہ کے نفتہ کی کو نفتہ کی کو نفتہ کی کو نفتہ کے نفتہ کی کو نفتہ کی کو نفتہ کی کو نفتہ کے نفتہ کے نفتہ کی کو نفتہ کی کو نفتہ کی کو نفتہ کی کو نفتہ کے نفتہ کی کو نفتہ کے نفتہ کی کو نفتہ کی کو

( بحوالدلوائ وقت لاجور ١٦ قروري ١٩٧٥م)

المجان المجان

کے خطرناک عزائم کو بے نقاب کردیا ہے۔ مقررین نے نفاذ فقہ بعضریہ کے مطالبہ کے نام پر فقہ ختی اورامام اعظم بیکٹ کی بخت تو بین کی۔ محابہ کرام ٹوائی کے طاف رسوا زبان استعال کی گئے۔ یہاں تک کہ فخر الانہیاء حضرت مجمد مصطفع خلی کا کے گھرانے کو بھی معاف نہیں کیا عمیا۔ مقررین نے نساد کی آگ بھڑکا نے کی پوری کوشش کی۔ اس کوشن نے اس علاقہ میں جواثر است مجھوڑے ہیں ان کے پیش نظر اگر ان لوگوں کے خلاف کاردائی نے گئی اور انہیں اس تقیین جم می سر اشدی گئی تو اس سے فقتہ پر درلوگوں کے حوصلے بلند ہوں گے۔ جن کے نتائج فیطرناک برآ مدہو بکتے ہیں'' (بحوالیون دونہ فیدام الدین لاہور سے ابریل ۱۹۵۹ء)

منجانب:

خادم الکسنت قاضی مظهر حسین غفرله ،خطیب مدنی جامع مبجد چکوال صلع جہلم و بانی وامیرتحریک خدام اہل سنت پاکستان ۲ جمادی الثانبیه ۱۳۹۹ هه ۱۹۷۹

### تائيدى قرارداد

بخدمت جناب مدر مملکت محد ضیاء المق صاحب چیف مارش لا وایڈ نسٹریٹر پاکستان ۲۵ ریج الا دل۔ مدنی جاح مسجد چکوال جس نماز جعہ کے موقعہ پرخی مسلمانوں کا میا جہّاع مدر مملکت کے اس بیان کی مجر پورتا ئید کرتا ہے کہ چؤنکہ ملک عیس منی مسلمانوں کی اکثریت ہے اس لتے پاکستان عیس صرف حنی فقہ کا نفاذ ہوگا۔ اور ملک عیں برفرقہ کے لیے علیحہ وقوا نین کا نفاذ ممکن نہیں \_

(بحواله لوائد وتتالا مورادا فردري ١٩٧٩م)

الله به الله الله محمد وسول الله ب الله الله الله الله الله الله محمد وسول الله ب الله محمد وسول الله ب ب جوني كريم وحمت للعالمين خاتم النبيين مطرت محد رسول الله كالمؤلف ودر سالت اور پحر دور خلافت راشده ب المراح محمد وسول الله كراج المحمد وسول الله كراج محمد وسول الله كرات على ولى الله وصى محمد وسول الله كرات على ولى الله وصى

﴿ مَنْ صَابِياتُ ﴾ ﴿ عَلَمْ المُنتَنتَ فَيْ ﴿ فَلَمْ الْمَنْ اللَّهِ وَعَلَيْفَ اللَّهِ وَعَلَيْفَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَعَلَيْفَ اللَّهُ وَعَلَيْفَ اللَّهُ وَعَلَيْفَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّالْمُلَّالِي اللَّا اللَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا

السناذان شعار اسلام ہے اور دور رسالت، دور خلافت راشدہ سے لے کرآج تک حریمن شیفین اور عالم اسلام میں ایک بی اذان بھی اس شیفین اور عالم اسلام میں ایک بی اذان نماز اجماعی طور پر چلی آری ہے لیکن شیفیند قرقد کی اذان بھی اس اللہ و صبی رسول الملہ و خلیفته بلا فصل کا اضافہ کیاجاتا ہے اس لئے الل سنت کا ریاجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ وصدت تانون ، وحدت کلمہ اور وحدت اذان کے تحفظ کے لئے شیعول کی اذان نماز کو ممنوع قرار دے کرسواد اعظم اہل استنت والجماعت کو مطمئن کیا جائے۔

منجانی با

خادم الل سنت قاضی مظهر حسین غفرله ، خطیب مدنی جامع میچد چکوال مشلع جہلم و پانی وامیر تحریک خدام الل سنت پاکستان ۲۵ریخ الا دل ۱۳۹۹ هه ۲۰۰۳ رفر در ک ۱۹۷۹ء

₩....₩...₩

### قرار داد ندمت

مر تد ظفر الشرقاد یانی آنجهانی کا جنازه .....صدر جنرل ضیاء الحق اوروز براعظم جو نیجو کی طرف سے پیغا مات تعزیت اور دعائے مغفرت ..... بیرماری کاروائی خلاف اسلام اور عقیدہ ختم نبوت کے منافی ہے..... بغیرتو یہ کے شفاعت مجمری مُناکِظ نصیب نبیں ہو یکتی

### (۱).....۲ ستمبر۱۹۸۵ و مدنی جامع مسجد .

اخباری تعییلات کے مطابق مرمد ظفر اللہ قادیانی آنجمانی کم حمرکولا ہور میں موت کا شکار ہوا۔ حکومت کی اجازت سے سخمرکو پولوگراؤٹر لا ہور میں اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی جس میں دس جزارہ فراد فیشر کا کست کی .....ان میں سے زیادہ تر افراد نے سیوں پرسیاہ فینے اور کلہ طیبر کے فاکار کے تھے کیلہ طیبر کا ایک ن سرظسرا سدخان کے جسد کے کرد لیٹی ہوئی سفید جا در پر بھی لگایا کمیا تھا۔ تا بوت کے او پر ایک میروسیاہ جا درڈالی گئی تھی۔ جس پر تر آئی آیات اور کلہ طیبر کھا ہوا تھا۔ (بحوال شرق لا مورسم تر 1800ء) 8 (1161 ) 8 (2005 11.6) 8 (Carry) 6 (Carry)

الراز بنازہ میں مر یک بہت سے افراد نے کل طیب کے لگار کے تنے اوراس کادردمی کرر ہے تھے۔

(٧٠) مدرميا والتي - وزيراعظم محرفان جونيج اوركورز وجاب يفنينك جزل غلام جيلاني خان

ئے اپنے الگ الگ تشویق پیٹامات میں چھ ہدری فیرظفر اللہ خان کے انتقال پر گہرے دنے دخم کا اظہار کیا ہے۔ پیٹامات میں مرحم کی روح کو اللہ تعالیٰ کے جوار دھت میں جگہ دینے اور مرحوم کے پسماندگان کے

کے مرجیل کے لئے وعاک ۔ (جنگ لاہورسمتبرہ ١٩٨٥ء)

(سو) ۔ و فاتی کا بینے نے ہوری محفظر اللہ خان کی و فات پر مجرے افسوس کا اظہار کیا۔ اجلاس عمر فیصلہ کیا گیا کہ کا بینے کی با ب سے سو کو ارخاند ان کو آخری پیغام بیجاجائے

(جنك لا بورس تبره ١٩٨٥م).

﴿ ﴾ فوائه وقت راولپنڈی سومبر ۱۹۸۵ء میں مرقد ظفر اللہ خان کے متعلق لکھا ہے: کہ لیکن

مروور عى ال كى اولين وفا دارى الى قاديانى جماعت كے لئے وقف اور محصوص رى اى اى وجد سے وزير

خارجہ ہونے کے باوجود قائد اعظم کی نماز جناز ویس شال نہیں ہوئے تھے اور پوچھنے پریہ جواب دیا تھا کہ

ائیمی مسلمان حکومت کا کا فروز بریاغیرمسلم حکومت کامسلمان و زرسمجا جاسکا ہے۔ -

شرى تظم

امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے کہ مرز اغلام احمر قادیا نی آنجمانی د جال، کذاب اور مرتد تھا۔ اس کو جی یاولی مائے والے بھی ( قادیا نی موں یا لا موری مرزائی ) کا فرجیں۔

(۲) ..... ۱۹۵۳ء می ظفر الله مرتد کو وزارت خارجہ سے ہٹائے اور مرزائیوں کوکا فرتر اردیے کے لیے ایک تاریخی تحریک میر شریعت حضرت مولانا سیدعطا والله شاہ بخاری کی مجاہدا نہ سرگرمیوں کے تحت حضرت مولانا ابوالحسنات صاحب (لا بور) ہے۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بحثو کے ووصوصت میں کے تجر ۱۹۷۳ کو تو می اسبلی نے قادیا فی اور لا بوری مرزائیوں کو فیر مسلم تر اردے دیا تھا۔ پھراس کے بعد موجودہ صدر ممکلت جز ل ضیاء الحق صاحب نے بھی اپنے نافذ کردہ قادیا فی آرڈینش میں مرازئیوں کو فیر ماسلامی اور بنائی اسلامات کے استعمال پر پابندی لگا وی علاوہ ازیں میہ محمولا دارے کہ قادیا نیوں کے فیر میں کے کہ کا اسلام اور کے استعمال پر پابندی لگا وی علاوہ ازیں میہ محمولا دارے کہ قادیا نی آر نجمانی تی ہے۔ (نجا فو باللہ یہ آن نیمی مصحب دوسول المله سے مراد مرزا غلام احمد قادیا فی آن تجمانی تی ہے۔ (نجا فو باللہ یہ آن شیمی مصحب دوسول المله سے مراد مرزا غلام احمد قادیا فی آن تجمانی تی ہے۔ (نجا فو باللہ یہ آن شیمی صحب دوسول المله سے مراد مرزا غلام احمد قادیا فی آن تیمی فی سے۔ (نجا فو باللہ یہ المار)

ينا فيرا ومرزا كاويال فكماب كرمسمد ومسول السله والسفين معه اشداء على المكلا وحساء مسهم اى وى الى عى يرانام هر كمام اورسول مى .

(ایک فلطی کا از الدص ۱ مطبوحد بوه چیراا لم یقن ۴ ـ

(٣) .. كافرك ك ومائ منفرت ناجاز باورمرة ك في قدى ياريرى جائز ب اور نتمزیت اور دمائے مغفرت ،ظفر اللہ خان شروع میں مسلمان تعار مجرمرز اقادیا فی و جال کو بی مائے كى وجد عرقه بوكيا اورموت تك اين كفروار قداد يركائم ربار

(س) ... الغرالله خان مرتد كى لاش كى جادر بر كله طبيه لكسااور بهنازه بإصف والوس) كله طبيب ك الله لگانا اور کلمه طیبه کا وروکر ناجنازه کی آزیمی قادیانیون کا بیرمظاہره بنزل منیاء الحق کے نافذ کرده آر ذینس کے لئے ایک کھلانشینی تھا۔ گو یا کہ ظغرانشہ کی لاش بھی صدر کے ٹم نبوت آرڈینس کی وجیاں بھیرری تقی۔ (۵) ۔ ظفراند خان این کفری اتا پائے تھا کہ اس نے بائی پاکستان محملی جناح کی نماز جناز وہمی اس لئے نیس بڑھی کے ووان کو کا فر مجملا تھا۔ مالا تک بالی پاکستان نے ان کو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بنایا تھا۔ (1) ... مرزائوں نے صدر ملکت کے اسلامی دیفریڈم کا بھی عمل بائیکاٹ کیا ہے۔

قرار داد ندمت ان مالات عن مدنى جامع مجد من نماذ جعد كم موقد يرى مسلمانون كاليعظيم إيماع .... (١) .... صدر مسكت جزل منيا والحق كي طرف سے مرة ظفر الله كى بيار برى ، كلے ميدان على ثماز جناز ہ کی اجازت پھراس مرتد کے لئے تعزیت اور دعائے مغنرت وغیرہ افعال کی شدید ندمت کرتا ہے۔ کیونکد را ضال شریعت محمریه نامیم کم خلاف اور اسلام کے بنیادی مقیدہ متم نبوت کے منانی ہیں۔ (٢).....مدرمكك في مرة ظفر الشكوية افزازات و كراب على نافذ كروه قاوياني آرؤينس كوجروح كياب،ظفراند بيدمرة اورجبني فخض كے لئے مرامات وافر ازت رحمة اللعاليين خاتم أعمين شفى المدامين حفرت محدرمول الله فاكلة كم عقيم ترين منعب فتم نبوت سے بود قائى كم متر اوف يوس (٣) ..... با مزازات حفرت صديق اكبراور دومرے خلفائے راشدين حفرت قاروق اعظم، حضرت حثان ذوالنورين، حضرت على الرتشني اور جماعت محابه كرام شافخ الح اجماعي فيعله كے خلاف یں - جنہوں نے مسیلے کذاب و فیر وجموٹے نبوں اور ان کے دیروکاروں سے جہاد ہالسیف کر کے ان کا 08 1163 20 08,2000 da 68 0 ( 1 2 2 2 3) by 67 ( 1/1/9 ) by فيع في كرديا قار

ارُ مرمد قبد رك و تربعب اسلامياس كوزى در بناكان في ري\_

(٧) يوى تا ويانى يارنى بي ش في مولانا الم قريقى كوشبيد كيا قار

و مند کا مدرمیا وافق کے اس طرز عمل نے من سلمانوں کوزیادہ مایوس کر دیا اور آئیدہ کے لئے

كُولُ وْ تِعْنِيسِ رِي كِدو، اِن وورا فقد ار يم من طور پر اسلا مي نظام حكومت قائم كريكس مع\_

و ؟ استى مسلما قول كابيا بين ع صدر ملكت ، وزير اعظم اور اركان حكومت سے برز در مطالبه كري ہے کہ وولیے ای مناف شریعت طرزعل سے علوص قلب سے توبہ کریں اور یا کتان کے کروڑوں ک سٹر ہتون سے بی واضح طور پر معذرت کریں جنہوں نے اسلامی ریفر علم کے فق میں پورے جوث و فرور عصد لے رہز ل ماحب کو بائ مال کے لئے مدر بنایا ہے۔

(٤) .... اگر يمرّ ل خياء الحق صاحب اسين اس خلاف شرع طرزعل سي قربيس كري مي قو جر الإمت شراتين صنود دهمة لنعالين خاتم العين الكالم كي شفاعت كوكرنعيب موسكى؟

ومأعلينا الاالبلاغ.

نه جا اس کے لل پر کرے بے و مب کرفت اس کی ورس کی دیر گیری سے کہ ہے تحت انقام اس کا

خادم الل سنة قامنى مظهر حسين خفرار ،خطيب مدنى جامع مبجر چكوال شلع جبلم وبانى وامرتح كي خدام الل سنت باكتان ٠٠ ذى الحده ١٩٠٥ مطابق ٢ متبره ١٩٨٥ و

@.....G.....G

قدرت خداوندي كاعظيم كرشمه ورخت كے تنابر چاريار جاؤيم كے نام

ع ك ١٩٨٢ء روز جو ـ مدنى جامع مجد يكوال عن نماز جد ك موقع يرى مسلانون كالمعظيم ا بيماع حالتي كانت يميم وظيم قادر مطلق خدائ يرتركي بارگاه الوهيت عمل اس فرقي عادت يريذ را ندهم و عمر بين كرتا ب كداس نے اپنى قدرت و حكت كے تحت اپنے محبوب اعظم رصت للعالمين خاتم الليون

رو برای کی برای کی مستنست کی کیده اول 2005 کی کیده اول کا کی کی کیده اول کا کی ک مفرت آلد موجد کی کی کے جاروں طفقائے راشدین نافذہ کے اسائے مبارکہ اور نیچ حسب ذیل الفاظ کے ساتھ شیخ بورہ کے بیون کی باغ کے ایک برنے (مزل) کے در شت کے تنابہ پیدا فرمائے ہیں۔

ایوبکرصدیق عمرفاروق عثان علی

(۲).....سلمانانِ الل سنت كابياجماع خداد برعالم كى قدرت كـ اس عظيم كرشمه كى بنا پر حضور رحمت للعالمين خاتم النيين سُرَّقِيَّةُ كى بارگاه رسالت عن جريد ملوّة وسلام پيش كرتا ہے جن كى تربيت و فيضان سے ان خلفائے اربحہ شُدُمُنَّهُ كوبيہ بلندمقام نصيب ہوا ہے۔

(۳).....اہل سنت کا بیا جتاع تمام سی مسل نوں کی خدمت میں ہدیے تجرک پیش کرتا ہے جن کے عقیدہ خلافت راشدہ کی قدیم دکھیم خدانے اس کرامت کی صورت میں تائید وقعدیق فرمائی۔

(۳) .....ن مسلمانوں کا بیا جہاع خدام الل سنت کوخصوصی طور پر مبارک یا دریتا ہے جنہوں نے ایک مستقل تحریک کے دریعے پاکستاں میں خلافت راشدہ اور'' حق چاریار ٹائٹی''' کی گوغ بیدا کی ہے۔ ایک مستقل تحریک کے ذریعہ پاکستاں میں خلافت راشدہ اور'' حق چاریار ٹائٹی''' کی گوغ بیدا کی ہے۔ (۵) .....مسلمانان اہل السنت و الجماعت کا بیہ اجہاع صدر مملکت جناب جزل محمد ضیاء الحق

صاحب چیف مارش ایڈ نشریخر آف پاکتان کی خدمت میں مباد کباد چیش کرتے ہوئے ان سے پر زور مطابقہ میں مباد کباد چیش کرتے ہوئے ان سے پر زور مطالبہ کرتا ہے کہ خطفائے راشدین شخصے کی شمال عظیم الثان کرامت کے ظہور کے بعد ان مبادک ناموں کی خصوص طور پر حفاظت کا انتظام فرمائیں اور اس بار کرامت در خت کو پاکتان کے خصوص آثار مبادکہ میں شار فرمائیں۔

( نوٹ ) اس درخت کے تا پر چاریار ٹنگنگ کے ناموں کا فوٹو روزنامہ نوائے وقت لا ہور امورخت می اور حدث کا ہور اور شرخت کے تا پر چاریار ٹنگنگ کے ناموں کا فوٹو روزنامہ نوائے وقت لا ہور امورخت می شائع ہوگیا تھا جن کے بعد تحریک خدام امریم علاوہ حضرت مولانا عبداللطیف صاحب جہتم جامعہ حنیے تعلیم الاسلام جہلم وامریح یک خدام الل سنت صوبہ بنجاب نے چد خدام تی تحریک الطلب سے ہمراہ فیمل آباد کے جلسی تحریک الطلب سے الل سنت صوبہ بنجاب نے چد خدام تی تحریک الطلب سے ہمراہ فیمل آباد کے جلسی تحریک الطلب سے والیسی پر کل الاسمی بعد اس اور کی تعدین کی ہے کہ خلقائے والیسی پر کل الاسمی بدوز جعرات اس درخت کی تا کی جمال بی سے ابھر راشدین ٹنگنے کے اساتے مبارکہ میں قدرت خداوندی کے تحت اس درخت کے تا کی جمال بی سے ابھر

والر المرادي الله المرادي والمرادي المرادي والمرادي والم

مخامه؛ خادم الل سنت قامنی منظم حسین ففرلد، خطیب بدنی جامع مهر پیکوال شلع جبلم و بانی دامبر حمریک خدام الل سنت پاکستان ۱۲۰ بنس ۱۲۰۴ هدیمتی ۱۹۸۳.

B. .... B. .... (1) .... (1)

. پانچ اہم ٹی قرار دادیں

بخدمت وزيراعظم بإكستان دُوالتقارخُ صارب بينو

ا رومبر 1 ما المحينى بالغ يكوال بين نما زميدالا ضغ كموقد رمسلمانان ال السنت والجماعت في موقد رمسلمانان ال السنت والجماعت في موقد رمسلمانان الل السنت والجماعت في المراد ا

قرارداد 🛈

مسلمانان الل السرّت والجماعت كاليطيم الثان اجهاع عكومت بإكتان سے پرزور مطالبه كرتا ب كد سركارى اسكولوں على صرف سواد اعظم الل السرّت والجماعت كانساب دينيات نافذ كيا جائے جيسا كه ايران على صرف شيعه دينيات سركارى اسكولوں على نافذ ہے اور و باس تى مسلمان اسپتا بچوں كى يراہى تعليم كا پرائيو يت طور پرانگلام كرتے ہيں -

(ب) سرکاری اسکونوں میں نافذ کروہ شیعہ و بیزات کو ہالکل منسوخ کیا جائے کیوکد اسلامیات لازی صدشیعہ برائے جما مت نم وہم میں امامت کوقو حیدور سالت کی طرح اصول وین میں شامل کیا گیا ہے جس سے بدلازم آتا ہے کہ آو حیدور سالت کے منکر کی طرح شیعہ مقیدہ امامت کا منکر بھی وائز واسلام سے فارخ ہے اور اس بناہ پرسوائے شیعہ امامیہ کے وور رسالت سے لے کر آخ تک تمام امت مسلمہ "فیرمسلم" قرار پاتی ہے۔ این کماب کہ کورہ میں مقیدہ امامت کی جو تشریح کی ہے اس سے المت کا ایما کی اور خیاوی مقیدہ فتم نور مدی مورد اور اس

قرارداد 🏵

شيعه بذريعد لا و وسيكر الى اذانول من حضرت على الرتضى والثاك لترضي بالعلاك المان كرت بي جس بيدازم آتا بكر مواداعظم كمسلمه ببلخ تمن خلفاح راشدين امام الخلفا وحفرت ابو بكرصديق زلطنا خليفه دوم حضرت عمر فاروق زلطناء خليفه سوم حضرت حثان ذ والنورين وللثالعياذ بالشرخلفاء برحن نیس بین اس سے کروڑوں من سلمانوں کی تخت دلآز اری ہوتی ہے اور شیعہ ند بب جی "علی ولی الله وصبى رسول الله و خليفته بلا فصل " كَالْفَاظَاذَ انْ كَالِرُوْيْسُ بِي -

( لما حقد وتخذة العوام أور من لأ يحضر اللقيه وفيره )

اس لئے اہل السنّت والجماعت كابياجاع كومت سے شديد مطالبه كرتا ہے كہ فركور وكلمات كے بذر بعدلا وَ وَسِيكِراعلان برِنوري طور پر بابندي لگاكر بإكستان كروزون مسلمانون كومطمئن كياجات-

شیوں کے ماتمی جلوسوں کی وجہ سے ہرسال کی مقامات پرسی شیعہ فرقہ وارانہ تصادم ہوتا ہے حالانکه شیعوں کے نزدیک بھی مروجہ ماتی جلوس نہ فرض دواجب ہیں اور نہ سنت ومستحب اور اگر وہ اس کو عبادت ہی قراردی تو عبادت کی جگر کلیاں کو بے نہیں بلکہ برفرقد کی اپنی اپنی عبادت کا بیں ہیں، اس لئے سی مسلمانوں کا میاجاع حکومت سے پرزورمطالبہ کرتاہے کہ شیعہ ماتی جلوسوں بر کمسل پابندی عائد کر کے متى رسوم كى اوائل كى لئے ان كوامام باڑوں ميں پابند كردياجائے-

(ب) اورخصوصاً سنى مساجد كے سامنے مروجه افعال ماتم كا مظاہره من ند جب عمل مرتع مداخلت اور احر ام مجد کے خلاف ہے کیونکہ الل السنت والجماعت کے زد کی مروجہ اتم وتعزیر حرام ہے اس لئے ملمانان اللسنت كابياجماع مطالبكرتاب كخصوص آرؤينس كذربعين مساجد يمساح شيعول ك ماتى مظاهره (لوحة خوانى سينكوني اورزنجرزني وغيره) پركمل بابندى لكاكرمجدكى حرمت كاتحفظ كياجائ-

قر ارداد (🕜

عرم اور چہلم کے ایام میں ٹیلیویون پر ماتی مجلسوں اور جلوسوں کے جو ہنگا سے دکھائے جاتے میں ادرائ کے ذریعہ اتی پروگراموں کو ملک کے کوشے کو شے عمل پہنچایا جاتا ہے اس سے ظاہر موتا ہے کہ تهم پاکتان شیعوں کا الممبازہ بن گیا ہے حالاتک بیکاروائی مسلمانان اہل سنت والجماحت کے لئے نا قابل پرواشت ہے اس لئے من مسلمانوں کا بیاجی ع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ بذریعے ٹی وی ماتمی مظاہروں پر پابندی لگا کرسواد اعظم اہل سنت کے خاصی حقوق کا تحفظ کی جائے۔

#### قرارداد @

سن مسلمانوں کا بیاجہ ع بعض دینی مدارس اور مساجد کو محکمہ اوقاف کی حویل میں دینے کے خلاف است مسلمانوں کا بیاجہ ع بعض دینی مدارس اور مساجد کو محکمہ اوقاف میں خدارس میں غرب اہل المست و المبتد و الجماعت کی تعلیم و قدرلیس کی آزادی کو برقر ارر کھاجائے اور جن دینی تعلیمی اواروں کو محکومت بذریعہ محکمہ اوقاف اپنی حویل میں لے چکل ہے ان کوفوری طور پر واگذار کر کے سواد اعظم اہل سنت کو مطمئن کیا جائے۔ و (الدلا)

منجانب! خادم المل سنت قامنی مظهر حسین غفر له ، خطیب مدنی جاسع مسجد چکوال ضلع جهلم و بانی وامیرتحر یک خدام المل سنت پاکستان ۱۹۷۰ هه ۱۹۷۲ هم ۱۹۷۲ مهر ۱۹۷۷ م

₩.....₩....₩....₩

تیرہویں سالانہ ٹی کانفرنس بھیں کی اہم سی قرار دادیں اور مبار کبادیں

بخدمت جناب مدرمملكت جزل محمر ضياءالحق صاحب جيف مارش لا وايم منشريز بإكتان

ی کا نفرنس تھیں میں اہل السنت والجماعت کا بینظیم اجتاع جناب صدر مملکت کی خدمت میں مندرجہ ذیل امور پرمبار کباردیں پیش کرتا ہے........

پاکستان ش محابه نذاخته آرڈینس نفاذجس می خلفائے راشدین بخافتی، امہات الموشین (از دائ ۔
مطہرات ) الل بیت نذاخته اور تمام محابہ کی شان میں جو شخص صراحة یا اشار تا و کزایتا مجی تو بین و
کمتا ٹی کرےگا۔ اس کو تین سال قیدیا جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا کیں گی۔

🏵 - چار ارب انسانوں کی نمائندہ اقوام متحدہ کی جزل اسبل میں اسلام کی حکانیت، حضور خاتم

# \$\(\(\frac{1168}{168}\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi\)\$\(\phi

النبین تَلْقُلْم کی تم نبوت خلیه ، دوم حضرت عمر فاروق بنالله کی خلافت، مهاجرین و افسار محابد کرام نادُنلُ کی تحده اسلام حکومت آیات وحدیث کی روشن می تابت کرنا-

- - مرزابشرالدین آف ربوه آنجمانی کرتر جمقر آن کومنبط کرنے کا تھم دینا۔
    - عبوری آئین میں قادیانی اور لا ہوری مرز ائیوں کوغیر مسلم قرار دیا۔
- تخ ہی لئر پر تقتیم کرنے والوں میں ہے خصوصاً تھیم نورالدین بھیروی آنجہانی کے بع تے ہروفیسر احد کو گرفار کرنا۔

### قراردادیں

- دجال وكذاب مرزا قاديانى آنجمانى اوراس كے پيروكاروں كا تمام لئر يجرمبط كياجائے۔
- چاروں خلفائے راشدین حضرت ابو بحرصدیق ناٹٹا، خلیفہ دوم حضرت حمر فاروق ٹاٹٹا، خلیفہ سوم
   حضرت عثمان ذوالنورین باٹٹاور خلیفہ جہارم حضرت علی المرتضی ٹاٹٹا کی عقیدت واتباع کی تصریح
   کے ساتھ اسلامی حکومت کا داشح اعلان کیا جائے۔
  - شیعہ(ماتی) جلوسوں پر پاکتان بعرض کمل پابندی عائد کی جائے۔
- کم از کم فوری طور پر سیاجد کے احترام کے تحفظ کی خاطر شیعہ ماتی جلوسوں کے می مساجد کے درواز وں اور گلیوں بی ماتم اور نوحہ و مریہ خوانی کوممنوع قرار دے کر خاموثی کے ساتھ جلدی گزرنے کا فوری طور پر آرڈینٹ نافذ کیا جائے۔

### \$ 1169 80 \$2005 JA-6480 \$8-21-19-80 \$6-24-5-30

## شريعت بل

### سینیرز قاضی عبداللطیف اور مولا ناسمیع الحق کی جانب سے سینیٹ کے اجلاس میں پیش کردہ نفاذ شریعت پل

چونکہ قرار دادِ مقاصد کو جو کہ سابقہ دستاہ یزیس بطور تمہید کے رکھی گئی ، جناب صدر مملکت نے اپنے صدارتی افقیارات کو ہروئے کا رالاتے ہوئے دستورستقل کا حصہ قرار دے دیا۔ اور چونکہ قرار دا دمقاصد عمل اس ملک کا حاکم اعلیٰ تشریعی اور تکویٰ نی دونوں حیثیتوں ہے دب العالمین خالتی کا نئات کو تسلیم کیا گیا کہ یہاں قرآن و سنت کا قانون زندگی کے جرشعبہ پر حادی اور نافذ ہوگا ، اور چونکہ موجودہ ریفریشرم اور استفارات عملی نفاذ کے لیے ختب کیا ہے۔ لہذا اب سب ذیل قانون وضع کیا جا تا ہے۔ لہذا اب

مخقر عنوان، وسعت اورآغاز نفاذ:

یا کمٹ نفاذشر بیت ایک ۱۹۸۵ء کے نام سے موسوم اوگا۔

- پاکتان پروست پذیر ہوگا۔ یفی الفورنا فذاہمل ہوگا۔
- تعریف:اس ایک می شریعت براد......(المن) دین کاده حصد طریقه به جی الله
   تعالی نے خاتم المنین حضرت محد رسول الله تلکا کے ذریعے ہے اپنے بندوں کے لئے مقرر کیا

ے۔(ب)شریعت کا اصل مافذ قرآن پاک اورسٹ رسول تاللہ ہے۔ ﴿) کوئی تھم یا ضابطہ جو اجماع است سے ابت اور ماخوذ ہو، شریعت کا تھم متعود ہوگا ﴿و) ایسے احکام کے مسلم اور متنونتها ه (مجتمدین) نے قرآن پاک سنت رسول تاللہ اوراجماع است کے قیاس واجتہاد کے ذریعے متنبط کرکے دون کے ہیں شریعت کے احکام متعود ہوں گے۔

🕏 كوئى مقننىڭرىيت كےخلاف قانون نېيى بنائے گى

متغنّدکوئی ایسا قانون یا قرار داد منظورتین کر سکے گی جوشریت کے امکام کے خلاف ہو۔اگر ایسا کوئی قانون یا قرار دادمنظور کرلی گئی قواسے دفاتی شرعی عدالت ٹین چیلنج کیاجا سکے گا۔

عدالتیں شریعت کے مطابق مقد مات کا فیصلہ کریں گی کی کے لئے تاریخ میں مقد مات کا فیصلہ کریں گی

مک کی عدالتیں تمام امور دمقد مات میں شریعت کے مطابق فیملہ کرنے کی پابندر ہیں گ۔ ﴿ وَفَا فَی شَرِعی عدالت کا دائر ہا تقلیار

ونا في شرى عد الت كادائر واختيار ساعت د فيعله بلااشتناء تمام امور دمقد مات برحاوي وكار

اثريعت كے ظاف أحكامات ديے پر پابندى

ا تظاميه كاكونى بھى قرد بشمول مدر مملكت اوروز براعظم شريعت كے ظاف كوئى تختم نبين دے سكے گا

@عدالتعمل اورا حتساب

مذف کردی گئے۔

﴿ فِيرَ مُلِمَ مُولِيعٌ كِي آزادي

فیرسلم بادیر گان مملت کوایت ہم فرہیوں کے سامنے فرائی بیٹی کی آزادی ہوگی اور انیس ایٹ وضی سوالمات کا فیملا پے فرہی قانون کے مطابق کرنے کاحق ماصل ہوگا۔

﴿ اللَّهِ الللَّمِلْ

علوم شرعيدا دراسلامي قالون كي تعليم ادر جول كي تربيت كاليمامة ثرا زنظام كياجائي كمستنتل مي

\*\*\*

\$ 1171 \$ \$ \$2005 de 10 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

علوم شرعیدادر خصوصاً اسلامی قانون کے ماہر جج تیار ہوسکیس-

﴿ قُرآن وسنت كي تعبير

قر آن دسنت کی دی تعبیر معتبر ہوگی جوالل بیت عظام ٹنگٹے، محابدکرام ٹنگٹے، ادر متند مجتمدین کے علم اصول تغییر ادر علم اصول مدیث کے مسلمہ قو اعدا در ضوابط کے مطابق ہو۔

ا عمال حكومت كے ليے شريعت كى بابندى

ا تظامیر عدلیہ متعنّد کے بر فرد کے لئے فرائض شریعت کی پابندی اور محرمات شریعت سے اجتناب کرنالازم ہوگا۔

﴿ ذِرائع ابلاغ كَتْطْهِير

تمام ذرائع ابلاغ كوخلاف شريعت بروكرامون فواحش اورمكرات سے پاك كيا جائے گا۔

@حرام کی کمائی پریابندی

حرام طریقوں اور خلاف شریعت کا روبار کے ذریعہ دولت کمانے پر پابندی ہوگی۔

ابنيادى حقوق كاتحفظ

شریعت نے جو بنیا دی حقوق ہاشمد گان ملک کودیے ہیں ان کے خلاف کوئی تھم نہیں دیاجائے گا۔

بيان اغراض دوجوه

مملکت خدادا پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے۔اس کی بنیا داسلام کے نظریہ پر قائم ہے۔اس مسودہ قانون کی غرض وغایت اللہ تعالی کی خوشنودی اور ملک کے اسلامی نظریے کا استحکام ہے۔الل ملک کو جو بلا امنیاز عرصہ سے اس نظام کے لئے بے چین ہیں مطمئن کرنا ہے۔ ملک میں صحیح اسلامی معاشرہ کے ڈریعہ امن وایان اور اسلامی مساوات قائم کرناہے۔

تحريك خدام اللسنت بإكستان كى ترميمي تجاويز

مجوزہ شریعت بل کے اصل مقاصد سے ہمیں انفاق ہے لیکن پاکستان میں چونکہ مسلمانان اہل السقت والجماعت کی مقیم اکثریت ہے۔ اس لئے ان کے شرقی اصول وحتوق کے تحفظ کے لئے ہماری

# 

رمين تهاويز حسب ذيل بي<sub>ن</sub> .....

پاکتبان کوئی اسٹیٹ تر اردیا جائے جیسا کہ اکثریت کی بناپر ایم ان کوشید اسٹیٹ تر اردیا ممیا ہے۔
 چونکہ خاتم المبین حضرت محد رسول الله تاہیم کی قائم کردہ حکومت الہیم کا کال د جا مع فمونہ خلفائے داشد من حضرت حیان داشد من حضرت علی دار الله من حضرت حیان داشد من حضرت حیان دوالنورین بی تی خواد من من من من الله کا نظام خلافت داشدہ ہے جو تر آئی وہدہ کے تحت قائم ہوا ہے۔ اور رسول کر کم تو تو ہی افرانسی بیان کے سنت کے ساتھ ان کی سنت کی اتباع کولازم تر اردیا ہے۔ چنا نی فرمایا ہے ۔ سب علی کے بسنت و سنة المحدین المحدی

دفد(د) کے تحت سابقہ دفعہ (ج) کی ہے عبارت کھی جائے .....کوئی تھم یا ضابطہ جو اجماع امت
 ہے تابت یا اخوذ ہو شریعت کا تھم متھوں ہوگا۔

سابقہ دفعہ (د) کو صدف کر کے اس تحت میر عبارت کھی جائے ...... چونکہ پاکستان میں سن مخفی مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ اس لئے بطور پلک لاء فقہ خفی کا نفاذ ہوگا۔ جیسا کہ ایران میں بطور پلک لاء فقہ جعفری نافذ ہے۔
 پلک لاء فقۃ جعفری نافذ ہے۔

اس کے بعد دفعہ (ر) کے تحت یہ لکھا جائے ...... اقلیتی مسلم فرتوں کے شخصی معاملات کے فیصلے ان
 کے اپنیسی مسلک کے مطابق کے جا کیں ہے۔

ان مبر ﴿ تَر آن وسنت كَ تَعِير كَتَت بي عبارت لَكْمَى جائے ..... قرآن وسنت كى و بى تعيير معتبر ہوگى جو خلفائے راشدين ثنافتا، محاب كرام ثنافتا، الل بيت ثنافتا، عظام اور الل السنت والجماعت كے مستند مجتبدين كے ملم اصول تغييرا ورخم اصول حدیث كے مسلم تو اعدو ضوابط كے مطابق ہو۔

منجالب!

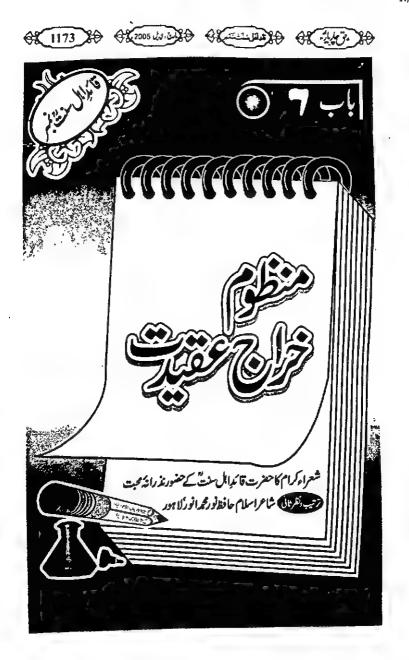

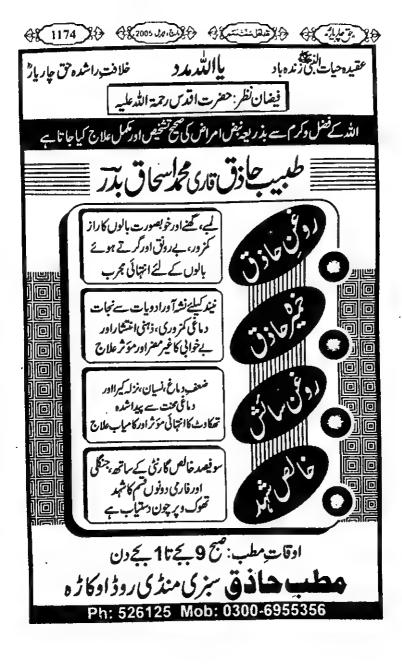

### \$\\\ \langle \\ \langle \langle \\ \langle \

## وہ ہیں ناموس صحابہؓ کے محافظ

كنف حضرت مولاناسيدمجرا بين شاه صاحب يدخلنه

سوز دل کیوں یہ فغاں ہوتی ہے میرے آ مے جو حضرت کی داستاں ہوتی ہے يخدا بيں وہ عالم رفعت كے آ فآب نا پیر وہاں ستاروں کی درخشاں ہوتی ہے لا ریب وہ ہیں ناموں صحابہ کے محافظ ان کی طائر نظر کعبہ کی جمہاں ہوتی ہے مو جاتا ہے وجود ان کا راہ حق کی علامت ہوس ری جو باہم دست و گریباں ہوتی ہے لبراتا ہے فضا میں حق میار یار کا علم جب دجل کی سیاست عدم کوروال ہوتی ہے حق مار یاڑ کا ترانہ میتز باطل ہے اس تراندی سے خدام کی بھال ہوتی ہے محر امن محابہ کی رضا ہے حق کی رضا ان کی حب سے لازم جنت رضواں ہوتی ہے

### 

## عقیدت کے چند پھول

#### كم حفرت مولانا حافظ محرالياس صاحب

موطرح سے جان ہے ان ہر فدا ان کے تلب سے جس کا ظہور ب ہویدا شل نور صح پاک قابل صد رشك ب ان كا صعود ہر جگہ ثابت قدم اور سر بلند رچم امحاب لہراتے میں آپ لا رہا ہے دین کی ہر سو بہار خارجی ہو یا مماتی ہے نصیب جو کوئی بھی سلکا بے پیر ہے معرکہ مبر ہیں مظہر حسین عرميهٔ پيار ميں ششير حق حب الل بیت کے در شین آسال کی رفعتیں ہیں جاں خار غنیہ دل کھاتا ہے مثل جمن شفقتیں میں آپ کی مثل بہار مرجا مد مرجا مد مرجا مظیر صدق و صفا مخدوم ما شخ اقدس حفرت مدني كا نور كرربا ب خلمتوں كو حاك جاك پکر اخلاص ہے ان کا وجود منبر و محراب تا دار و رمن سنیت کا نور بھیلاتے میں آپ نعره" حق حار یار" ان کا شعار رافضی کہنہ ہو یا نو ہو عجیب ان کی تخ کلک کانچیر ہے میں وکیل اصحاب کے مظہر حسین وه منم آباد میں تکبیر حق سب صحابہ کی محبت کے ایمن استقامت من جاله شرم سار ديكھتے ہیں جب تبحی عبسما آپ ہیں قلب مزیں کے عمکرار آپ کی یادوں سے دل روش ہوا



# كيا يوجهته موزندگی مظهر حسين کی

كم جنابسيدامن كيلاني

واضح تھی حق و رائتی مظہر حسین کی تھی الل حق سے دوئی مظہر حسین کی گردن جمعی نہیں جھی مظہر حسین کی تسلیم کی ہے خواجگی مظہر حسین کی حق کی دلیل رائے تھی مظہر حسین کی مخت تھی اُس پر ہر گھڑی مظہر حسین کی مخت تھی اُس پر ہر گھڑی مظہر حسین کی اب بھی ہے دل میں روشی مظہر حسین کی اب بھی ہے دل میں روشی مظہر حسین کی مظہر حسین کی

کیا بوچھے ہو زندگی مظہر حسین کی اہل شر سے دشنی مظہر حسین کی اللہ شر ہے وشنی مظہر حسین کی اللہ ہو گواہ کہ باطل کے سامنے درویش تھا وہ شخص گر اہل درد نے ہول رافضی کہ خارجی یا محر حیات تھا اُس کی جان ختم نبوت کا مسئلہ بھر بھی کب بجائے اس کی زیست کا ایار ہو ، سلوک ہو ، تقویٰ ہو علم ہو

آؤ امین غہد کریں اینے دل ہے ہم ہم بھی کریں مے پیروی مظہر حسین کی



# مظهر نورحق

كع فالديث ولانا مبيب المن ماحب سورو

### 0K 1179 XB 6K 2000 de 2000 B 6K CLUE 20

# آه! قاضي مظهر سينٌ

كبير ماأعاورهماأور

حق کوئی و ب باک سدا تیرا تما کردار مافظ تما سرکار استرا مجد تما سرکار بر وشمن دین کے لیے تماح کل کی تلوار تو الموار تو بیک تمامی تمامی تیرے الموار تمامی تیرے الموار بر الموار بر الموار بر الموار بر الموار بر الموار بر المور کا برستار المور کا برستار

الله کا ہو لطف و حطا تھے ہے ہمیشہ فرخندہ و تابندہ تیرا قلب و جگر تھا خالد شما اگر جوش تھا تو حیدری تھی ہست آئے نہ مجمی تھے پہشب وروز کی گردش رہیں یاد تیری سب کوتیر کے طاق کی ہا تیں حق تیرا تکہدارتھا حاصل تھا سکون تھے کو تو مسلک دیو بند اور محابہ کا تھا خادم

## ويمر

گستان صحابہ کا تھا مہلکا ہوا اک پھول خوشہو سے تھی محفل طمت ہوئی سرشار
دنیا میں میسر تھی تجیے علم کی دولت عقبی میں کریں تیری شفاعت سرکار اسلام کا دامن بھی چھوٹا ہے نہ چھوٹے اور گلشن دین کا رہا ہر دور میں گلہدار آباد رہے تو تیرے مقدر کا ستارہ ہر ہے کس ومجبور کا تا زیست رہا ہم خوار روثن ہو سدا تیری تسست کا ستارہ اپنے تو کیا غیر بھی ہوتے تیرے طرف دار

نور کی دعاحق میں ترے شام و محر ہو رامنی ہو خدا تھھ پر اور سید ابرار



### ستارا

كي جناب الجم نيازي

سورج نبیں رہا وہ ستارا نہیں رہا مختتی رکے کہاں کہ کنارا نہیں رہا دنیا بھری بردی ہے گر اس کے باوجود لگنا ہے جسے کوئی جارا نہیں رہا محفل اجڑ گئی ہے رکوع و جود کی وجد آ قرس تھا جس کا اشارا نہیں رہا رہتی تھی جس کے لب یہ تبسم کی اک مشاس تقی جس کی ذات سب کا سیارانہیں رہا جوش عرا تھا جس کے جاہ و جلال میں ہر لحہ جم نے ڈٹ کے گزارا نہیں رہا آئے گا کون مرنے صحابہ کے نام بر ہر ول میں جوش جس نے ابھارا نہیں رہا ہر لفظ میں تھی جس کے ہدایت کی روشی سے بلند تھا جو منارا تہیں رہا تمنی وقف جس کی جان محابہ کے واسطے حق عاریار جس کا تھا نعرہ نہیں رہا یے چی گے کس سے بات درالت مآب کی الحجم جو میری جال سے تھا بارا نہیں رہا

# OK TIHI AS CHOOS WAS CHEENERS OF CHIEF

# رأس الحققين حضرت قاضي مظهر حسين بمثلة

مجم اال حق ك ول كول كيا ب شك سكون

كنظر جناب فبدالستارجم

ما کی الحاد وبدعت حضرت مظهر حسین بادئ علم شريعت حفرت مظهر حسين عالم دنيا رسالت حفرت مظهر حسين تے امام اہل سنت معرست مظهر حسین آپ تھے قیض نبوت مفرت مظہر حسین باننت تصطم وتحمت مفرت مظهر حسين جهوم المحتى تقى صداقت مطرت مظهر حسين محوش برآ واز خلقت حضرت مظهر حسين تكب باطل يرتع بيبت معرت مظهر حسين تثرك يرتقے كاري ضرب حضرت مظهر حسين سر پنختی ہے رذالت حضرت مظہر حسین البجى ترسال يصنالات معزت مظهرهسين آپ تھے نور بھیرت مغرت مظہر حسین

داعیُ قرآن و سنت حضرت مظهر حسین راتى راو حقيقت حضرت مظهر حسين قاسم در طریقت حفرت مظهر حسین عر بحر كرت رب تبلغ حب مصطفا آپ عشق مصطفے می غرق رہنے روز وشب بیعت کرتے رہا صحاب وآل پاک کی ٹا نکتے سے کو ہر محقیق ہر مضمون میں گونجنے تھے زمرے تقانیت کے جارسو مربلند كرتے رہے ہيں پرچم اسلام كو عر بحرار تے رہ اعدائے آل اسحاب ہے برطرف كونج اثفا تيرا نعرة حق جإر يارٌ اب بھی تفروشرک ارزاں ہے تیری تحقیق ہے آپ تے فیض حسین احمر کا ایک مینار نور كردية باطل كے جمنذ بوق نے برسوسر عوں

# قائدابل سنت كوسلام منتيج

يهر قارى فراسحاق ما فلاسبار پورى

مرحم قلب پر ہو گیا جن کا نام جن کا ٹانی ماری نظر میں نہیں مذمت دین می جن کا ہر کام ہے بیں جو اک عاشق صادق مصطفیٰ بات ایی کہاں کی اور میں مطس قلب ہے جن کا ہر حال میں جن کے ہاتھوں میں ہے صدق وحق کاعلم کر رہے ہیں محبت کا جو حق ادا جن کو حاصل ہے فیضان وعرفان حق جن کی مجت ہے ملا ہے دل کو قرار پر بھی محسوں ہوتے ہیں دل کے قریں ان کے ہم ہو گئے ان کے احسان سے روشیٰ ملتی ہے ان کے انوار ہے۔ اینے دامان مقصد کو بحرتے ہیں ہم عمر سو سال ہوری ہو ان کو عطا ہم یہ ہو جائے یہ فعل باری مجی ان کو اک بار پھر سیجے ہیں سلام

قائد الل سنت كو ينج سلام جو ہیں اسلاف کے جانفین بالیقین جن کا ہر لحہ معروف اسلام ہے ہر گھڑی جن کو ہے گلرِ رین خدا میں وکیلِ محابہؓ جو اس دور میں جن کا مسکن نے اک شہر چکوال میں علم کی تیج براں ہے جن کا تلم جو ہیں سیخین پر جان و دل سے فدا جو ہیں اس دور میں بربان حق . جو ہیں شخ مدینہ کی وہ یاد گار ہم نے آ تھوں ہے کوجن کو دیکھائیں معتقد ان کے ہیں ہم دل و جان سے نین پاتے ہیں ہم ان کے انکار سے حزز جان اُن کی ہر بات کرتے ہیں ہم ے خدادند سے سے ماری دعا ہو ملاقات ان سے ماری مجی فتم کرتے ہیں اب ہم اپنا کلام

(مامامدى مارياداريل ماموده)

## ميركاروان مظهرحسين

کے جناب بے چین رجیوری

اید نازش بی میر کاردال مظهر حسین برنفس سمت کمین لا مکان مظهر حسین کلشن دی کے بیں بردم پاسبال مظهر حسین بین سراپاضح صادق کی اذال مظهر حسین علم ودائش کے بین وہ دریا روال مظہر حسین جدو کدیس بین نہایت کا مرال مظہر حسین و مال ہوتے بین بعد عزم جوال مظہر حسین بول بجذب خال جدید طب الحلمان ظهر حسین بول جذب خال جدید طب الحلمان ظهر حسین بول جذب فرقاب الحقید کے برق تیاں مظہر حسین

اللہ اللہ اِذات پاک تر زبال مظہر حسین مایہ نادش ہیں ہوا اور نبست ندل خود کور کھتے ہیں رجوع ہر نفس سمت کین و جانی حضوری سے بچید و انہا ک علی مین مرابا ہوج صاد علی دوائش کے ہیں ہیں ہراہا ہو کے ایک مین مین کرنے ہیں اسلامات مردم ہیں مل سے مدام جدو کد میں ہیں نہا ہو تا ہوں کہ اسلامات کر دے ہیں دل سے مدام جدو کد میں ہیں نہا محل کرتا ہے ہے عظمیت ہی ہوا ہوگی و مار اس کا جو ت ہیں اللہ ہوتے ہیں اللہ ہوتے ہیں اللہ میں ہو ہی بیش میں ہو ہی ہیں ہی بی موال ہوتے ہیں اللہ میں ہوتا ہے ہر مدح صحاب ان کا جو ت ہیں ہوتا ہے ہر مدح صحاب ان کا جو ت ہیں ہوتا ہے ہیں جو ایس میں جو ہی ہیں ہی جو ایس میں ہو ہی ہیں ہی جو ایس میں ہو ہی ہیں ہی طول عمر با اس و امال مظہر حسین بیا میں طول عمر با اس و امال مظہر حسین بیا میں طول عمر با اس و امال مظہر حسین بیا میں طول عمر با اس و امال مظہر حسین

(الهنامة في مارياد كري ١٩٩١م)



### نذرانه عقيدت

كنظر ظهودا حرسيى انبالوي

کلفنِ اسلامیہ کے باغبال مظہر حسین خوش طبیعت خوب بیرت خوش بیال ظهر حسین سشدر و جران ہیں بیرو جوال مظہر حسین جموعے ہیں ہیزو جوال مظہر حسین روح ابرا ہیم کی ہے شاد مال مظہر حسین تونے پائی ہے حیات جاودال مظہر حسین جن لیا قدرت نے تھے کو پاسبال مظہر حسین کر دیا ہے فیض کا چشمدروال مظہر حسین کر دیا ہے فیض کا چشمدروال مظہر حسین کر دیا ہے فیض کا چشمدروال مظہر حسین کے میں آموز تیری واستال مظہر حسین

اے حصارہ ین تق کے پاسپان مظہر حسین اے خطیب بدل شیرین زبال مظہر حسین د کھے کر جراکت، دلیری اور ب باک تری و دیکھ کر جراکت و داسطے تیری عزیمیت دیکھ کر آت مشر نمرود میں کودا تو ب خوف و خطر ہو کے بابند سلاسل دین تق کے واسطے قصر ملت کی جہاں میں پاسبانی کے لیے کشید یں جاری کر کونے ملت کے لیے مرزمین پاک کے شاہیں جوانوں کے لیے سرزمین پاک کے شاہیں جوانوں کے لیے سرزمین پاک کے شاہیں جوانوں کے لیے

ہے سیمی کی دعا یہ رزم گاو دہر میں ہو تکہاں تیرا رب دو جہال مظهر حسین

. ( ایما سد فل بهار یارجوری فروری ۱۹۹۳، ۱۹۹۳)

## 

# آه! قاضي مظهر سينٌ

كنف قرعازى ادكازا

علم و دانش ، فكر كي تنور يتي مظير حسينٌ چلتی پھرتی ، علم کی تغییر تھے مظہر حسینٌ ندبهب حقه کی خاطر وقف کی این حیات دین مصطفوی کی اک شمشیر تھے مظہر حسین " راہبر تھے اہل سنت کے ، صحابہ کے وکیل تيركي ميں روشن تھے مظہر حسين آی کھتے ہی رہے ہر فتنہ کے ظاف صاحب توقير نخے تحرر نخے مظہر حسينٌ شریعت نبی کے وہ یابند تھے طریقت کے امام سالکوں اور عالموں کے رہبر تھےمظہر حسین " وہ خلانت راشدہ کا جائے تھے ہر نظام كرت إس موضوع يرتقرير تع مظهر حسين ہرمصیبت میں کیا تھا آپ نے مبرجیل كو يظاهر غم زده ول كير تع مظهر حسين ہر حق یست ناز کرنا رے گا قر وه قاسم و مدنی کی سرایا تصویر تنے مظہر حسین

01(1186) 0 (1 models) 0 (1 models) 0 (1 models)

قاضى مظهر حسين

ڪي روفيسر بشراحمه بشر ، بحر

منقم کرتے رہے ہیں روشی ، مظہر حسین تے امیر کاروانِ آگی ، مظہر حسین ا تما رواں اُن کے لیو میں حذبہ عشق رسول م اور سجم تے ای کو زندگی ، مظیر حسین مذب بھین ی می کر لی تھیں یدر کی خوبیاں تھے حقیقت میں ولی ابن ولی ، مظہر حسین ا جب تلک زندہ رے ، اللہ کے ہو کر رے ۔ تے شامائے رموز بندگ ، مظہر حسینٌ تذكره أن كالمسلل بو رہا ہے كو به كو مر کے زندہ ہو محے ہیں اور بھی ، مظہر حسین عظمت یاران پنیبر بیان کرتے ہوئے مات جو کرتے تھے ، کرتے تھے کھری ، مظہر حسین ا نوچ کر ہر فتہ دررال کے چمرے سے فتاب كر مح ال كى عيال بد صورتى ، مظهر حسين او کے پنجہ آزما باطل کے ہر اک روپ سے دے محے حل سے فہوت دوی ، مظہر حسین دہ مجاہر بھی تھے ، عالم بھی تھے اور عارف بھی تھے ہے نشانی واقعی اسلاف کی ، مظہر حسین

## اے حصار دین حق کے پاسیان

كتظر جناب ظهورا فرسيمي

اے حصار دین حق کے باسباں مظہر حسین مکشن اسلامیہ کے باغیاں مظہر حسینٌ اے خطیب بے بدل ، شریں زباں مظہر حسین خوش طبیعت ،خوب سیرت ،خوش بیال مظهر حسین د کھے کر جراکت و دلیری اور بے باکی تری سششدر و جمران میں پیرو جوال مظہر حسین" دین حق کے واسطے تیری عزیمت و کھے کر جھومتے ہیں یہ زمین و آساں مظہر حسین " آتشن نمرود میں کودا تو نے خوف و خطر روح ابراہیم کی ہے۔ شادماں مظہر حسین ہو کے یابند سلامل دین حق کے واسطے تو نے یائی ہے حیات جاوداں مظہر حسین قفر لمت کی جہاں میں پاسانی کے لیے چن لیا قدرت نے تھو کو یاسباں مظہر حسین كتب ديں كر كے جارى تونے ملت كے ليے كر ديا ہے فيض كا چشمہ روال مظهر حسين سر زمین باک کے شامیں جوانوں کے لیے ہے سبق آموز تیری داستاں مظہر حسین ہے سیمی کی دعا ہے رزم گاہ دہر میں مو تمهال تيرا رب دو جهال مظهر حسينٌ 64 (188 )6 64 (Maria Maria Company) 64 (250-20)

عابد شب زعمه دار و زابر تقویٰ شعار عکع دور معادت قامنی مظهر حسین ایک شمیر بہنہ ایک سیف بے نام بهر مُتنه و مثلالت قامنی مظهر حمین ّ وه لهيب نكته سنج ده اك طبيب درد دل حال ومف طريقت قاضى مظهر حسينٌ جن کے دم سے تھا یہاں قائم حمینی غلظم وه شه الليم عظمت قاضي مظهر حسينً برتي خاطف بر سر اعداء اصحابٌ ني مادح عبد ظافت قاضى مظبر حسين آہ فانی ہم سے رخصت ایک مرد حق ہوا افخار توم : لمت قاضي مظهر حسين

# ترجمان المل سنت قاضي مظهر حسين

كع مولانا ما فظامرا يراميم فاني

ترجمان الل سنت قاضيً مظهر حسينٌ اک نثانِ عزم و ہمت قاضی مظهر حسین بهر باطل تیخ برال ایک مرد بت شکن صاحب ایثار و جراُت قاضیُ مظیر حسینٌ اک مجابد سر بکف اک واقف و دانانے راز حائ دین و شریعت قاضی مظهر حسین جن ہےلرزاں دخمن دیں جن ہے تر سال تھاعدو وه شهير با شهامت قاضيٌ مظهر حسينٌّ جس کا مسلک تھا دفاع جار یاران رسول عاشق نور نبوت قاضی مظهر حسین ٌ ماوی ارباب فضل و مرجع ابل گنی پکیر زبد و قناعت قاضیٔ مظهر حسینٌ بحر زمّار علوم و مظهر صدق و مغا مظهر حق و مدانت قاضی مظهر حسین ا

#### مناجات بحواله وفات ِحسرت آيات

يحظر جناب محمد يامريكم

اے سزا وار ثناء اے خات کون و مکاں تیری بر محلوق تیری حمد میں رطب اللمال مول ورود ان پر بزارون جو میں محبوب خدا رحمت اللعالمين يينى محمر مصطفئ مريد عاصى مول ترى القت كا دم بحرتا مول مين بعد حمد و نعت کے یہ التجا کرتا ہوں میں میرے رہبر میرے مرشد حفزتِ مظہر حسینٌ وه مجابد پاسبانِ دينِ ربُ المشرقين زندگی جن کی تھی وقف خدمت وین متین تمے مرایا سنت آن رحمت اللعالمین جن کو تو نے علم و عرفاں ہے کیا تھا سرفراز جن پہ افشا تھے شریعت کے سبھی سربست راز جن کی ہر تحریر راو خلد کا ایک سنگ میل وہ ابو بکر و عمر عمان و حیدر کے وکیل

. SY

حب المل بيت و امحاب كيّ جن كو شعار كرفح افنا جن كے وم سے فرو اللہ عار يار ق کو شمجا کے علیق انتخاف کا راست دکھلا گئے اسحاب کا املان کا آج تیرے ومل کو تیرے حضور آئے ہیں وو مپوڑ کر عاشق لاکموں نامبور آئے ہیں وہ واسط ویتا ہوں تیری کبریائی کا تھے خوب ہے ادراک میرے بے نوال کا تھے ہوں تی میت ہے وہ فردوں می مندنشیں ہوں مشرف وسل حق سے یا اللہ العلمین جانشین حفرت اقدی عبور اظیم ہوئے مرے مرشد کی بھیرت کا حسین مظہر ہوئے ہول تری لفرت سے وہ ہر اسخال میں سر خرو دین حق ونیا علی مجیلاتے رہیں وہ میار سو او دعا متبول میری خالق ارض و سا تو الد العلمي ہے مي كليم ہے نوا

## قائدملت تیرے کردار پرصد آفرین

و كنظر قاضى عبدالحليم كلاجي

شخ مدئی کی نیابت پر تجھے صدآ فرین الل سنت والجماعت پر ہزاراں آ فرین شخ مدئی کی سیاست کی کچی تعبیر ہے الل باطل نے بھیشہ تھے ہے تکا کھائی ہات تاریخ میں ہو گا رقم تو صحابہ کے خالف پر غضب کا صور ہے ہر صحابی کی سچائی پر سچا قائل ہے تو مرحابی کی سچائی پر سچا قائل ہے تو ربی پر بر الل باطل کے لیے تیرا قلم مثل کمند ہرگی کوچہ میں پھیلا ہے نور ایمان کا ہرگی کوچہ میں پھیلا ہے نور ایمان کا

قائد ملت ترے کردار پر صد آفرین
آفریں صدآ فریں جرات پہترے آفری
طنیم اسلام ہے اور دین کی تصویہ ہے
یادگارائل حق ہے اس زماں میں تیری ذات
مظہر نور خدا ہے منبع نیش و کرم
ظلمت شب وستم میں تو چراغ ونور ہے
یادگ دین وشریعت کا سچا عاش ہے تو
رم کھا تا ہے جہاں میں برغریب ومیر پ
حائی دین متین ہے اور وقار دیو بند
ماری دنیا میں جمایا سکہ ہے اسلام کا
یا البی ہر قدم ان کا جہاں اٹھنے گے

جہاں اتھنے گئے پھول استقبال میں ان کے دہاں گرنے لگے ناز ہے مدنی جماعت کو تیرے اخلاص پر تو نے واضح کر دیاحق آج خاص و عام پر

## 6 1193 9 6 consensity 6 consensity

## رع على الشيخ مولانا القاضى مظهر سين ( عند) النوسر نعركة "عدام اهل السنة والعماعة"

كصح مولانا محرعطاالحق صاحب قلبى

عَسلْمِ اَصُواتِ اَحُوادِ كواصلِ ا وَمَسامَسالُوا اِلْسي شُغلِ شَاعِل وَمَساتُوا صَوْتَ اَنْحَيَسادِ عَوَاصِل مُحسادِيْبُ الْامَاثِلُ وَالْاَفَاضِل حُسَين قَدُ إِرْتَحَلُ دِحُلَ الرَّوَاجِلِ مُسنَساحِسحًا ، مُبَادِزًا ، مُقَامِل بساظهَسادِ الْمَحَفَى اثِنَ وَالدُّ لَاثِل وَحُلْقًا كَامِلًا ، صَهْلًا وَّ عَامِل تُسخى عَنُ بَسُحُرِهِ نَحُوَ السُّواحِل الْسكُوامِسلِ ، بُسطُونُ الْسَحَوَامِسل تُسقِيسًا ، زَاهِسكًا ، بَرَّا مُفَاضِل كَذَٰلِكُ يَجْمَعُ الْعَبُدُ الْفَضَائِل فيسساخشكا نسغسم السنسوازل وَإِنْسَعَسَاحٍ عَسَطِيْسَجٍ غَيْسٍ ذَائِسَلٍ

آيسا السغيسنيان فقعقا قيلا وَاصِل خيشو لستسبع بسبى التتسبع وثحلة فمقدنشوا غيسش أبشواد وأنحواد مَفَامَاتُ الْهُلِئى وَالْمُحُوِّدِ وَالتُّفَى مشبغنشا آثشه الفاضئ مظهر خَسلَعتَ الْلِيْنَ يَا قَامِنِيٌّ ، مُنَادِيًا ، لِمَوْلِينًا ! كَشَفْتَ الرِّفُصَّ والْخُرُوج عَلْى أَعُدَآءِ نَاصَيْفُا مُعَلَّقًا بىلمئتيفُشَآءِ فَلُبٍ عَاشَ فِي الْكُنْي . وَلِلْآحُسوَادِ لَسَحُسوَانَ ، مُتُسوَّنُ فَعِشْتَ عَلِيلًا ، حُرًّا ، مُوَاجِعًا مُسكَّادِمًا ، فَعَالِمُا وُعَادِلُا تَزَلُتَ اللَّحْدَ فِي صُوْرة التَّزِيْل فيسا السأنجسة أنحبوضية يبخنة وُيَسااللُّهُ خَفِرُ قَلْيُسَامُعُهُ، أتسا الْعَسَاجِسَةُ الْمِسْكِينُ سَاتِل!

(رَجرد بحرت منورة عدد بالاحتفراكي. رشدي)

# رثاءالثيخ مولا ناالقاضي مظهر سين مشاللة

ڪ مولاناعطاء الحق قلبي

ایّسا المعَینَسانِ دَمَعًا لِّلا دَامِلِ عَسلَے اَمْواتِ اَحُوادٍ کواملِ ا تعرجسته سسسا اے (میری) دوآ کھوا آزادمنش کا طین کی اموات پر پیوگان کے لیے خوب انگیاری کرو۔

تشدریع ..... یول قربرانسان کی' رصات' کالیما ندگان کی آنکھوں پرخی ہوتا ہے۔ گرآ زاد صفت کاملین (جو ہرز مانے میں تھوڑے ہوتا ہے۔ کیونکہ دہ اپنے کاملین (جو ہرز مانے میں تھوڑے ہوتا جے۔ کیونکہ دہ اپنے آشیانے کی بجائے پورے چمن کی پاسپانی میں زندگی بسرکرتے ہیں۔ لہذاان کے ارتحال پران کے لیے، ان کے پیماندگان کے لیے اوران کے باقیات صالحات کے لیے زیادہ افسوس کرنا چاہیے .....

مت سہل جانو ، انہیں ، پھرتا ہے فلک برسوں تب فاک کے پردے ہے کوئی انساں نکلتے ہیں

حَيُّــو لِــلُّــهِ فِـى المُلَّـهِ وَحُدَةً وَمَسا مَسالُوا الِّسَى شُغلِ شَـاغِلِ ترجعه ..... (وه آ زادلاگ) جنهوں نے اللّی دخا جی بھی ندگی ہری ،خداسے واحدی حجت اورعثق میں ایسے فاریے کہ (پھر ندگی ہمر) کی و نیا دارکے فنل کی طرف متو پدرہوئے۔

تشریع .... برح بت پند الله تعالی بی کے لیے ذید ور ب او نیا کے جائز کا موں کی طرف بھی متوجہ نہ ہوئے۔ ان کے اردگرد، دائیں متوجہ نہ ہوئے۔ ان کے اردگرد، دائیں متوجہ نہ ہوئے۔ کی تقدی حق برا نہ کی بہت کوششیں کی گئیں کہ انہیں را وحق سے بٹا دیا جائے۔ گر اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقدی حق نے اُدھر دیکھنے کی فرصت بی نہ دی۔ الفرض انہوں نے سیر "الی اللہ" سیر " لللہ" اور سیر " فی اللہ" کے دکھش مناظر میں زندگی کوئیتی بنایا۔

فَعَسانُسُوا عَيْسَشَ آبُوادٍ وَأَحْرَادٍ وَصَالُوا مَوْتَ آخُيَسَادٍ عَوَامِل

المراق ا

تشریع .... ان کی' آزادخی' اشتعالی کواتی پندآئی کرندگی تو زندگی بهانشتعالی نے ان کی وہ مالت جوان کے اختیار کی بھی بھی موٹی پیشی موٹی پھی ۔ ان کی حسب نشاصالین کا ملین کی روش پہی ۔ پس وہ حسب آیت وَ لَا تَسَمُّو فُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمُ مُسْلِمُونَ وَنِيا سے اس حال میں چلے کرمالیمین کا ملین کی صفوں میں اللہ تعالی سے جانے کہ یا سے مالیم کو یا سے ''خدا بندے سے خود ہو جمعے بتا تیری رضا کیا ہے'' کا ماحول تھا۔

مَقَامَاتُ الْهُدَى وَالْجُوْدِ وَالتَّقَى مَحادِيْتُ الاَمَاثِلُ وَالْاَفَاضِلِ مَعَمَّا الْمُعَالِينَ وَالْافَاضِلِ مَعْمَعِلَا وَالْمَعْمِعِلَا وَالْمُعْمِعِلًا وَالْمُعْمِعِلًا وَالْمُعْمِعِلًا وَالْمُعْمِعِلًا وَالْمُعْمِعِلًا وَالْمُعْمِعِلًا وَالْمُعْمِعِلًا وَاللّهُ وَلَمْ مُعْمِعِلًا وَاللّهُ وَلَا مُعْمِعِهِ وَاللّهُ وَلَا مُعْمِعِلًا وَلَمْ مُعْمِعِلًا وَلَمْ مُعْمِعِلًا وَلَمْ مُعْمِعِلًا وَاللّهُ وَلَا مُعْمِعِلًا وَاللّهُ وَلَالْمُعْلَالِ وَاللّهُ وَلَا مُعْمِعِلًا وَاللّهُ وَلَا مُعْمِلًا وَاللّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمِينَا وَلَمْ عَلَيْمِ اللّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلَمِ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلَالِمُ مُنْ اللّمُ اللّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمِ وَلَا مُعْلِمُ وَلَامِ مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَامِعِلَامِ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَامُ وَالْمُعِلِمُ وَلَا مُعِلَّامُ وَالْمُعِلِّ

تشریع .... یعنی وہ تریت پند، دیوی رسم ورداج اور کھر کھاؤ ہے آ زاد ہوتے ہیں لیکن اللہ ا تعالیٰ اور اس کے رسول سَرُ اَلَّا اِلَیْ کے علام ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں ہدایت، سخاوت اور تقویٰ کے دریا بہہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہدایت کے روش بینار سمجے جاتے ہیں اور دوسر سے فاضلین پر محراب کی طرح شدت تواضع ورحم کی وجہ سے بیتھے ہوتے ہیں۔ ان کی بہی مفتیں لوگوں کوکشاں کشاں ان کے پاس لاتی ہیں اور وہ ''مقابات ہدایت'' کے طور پر معروف ہوجاتے ہیں (اس لیے ایسے احرار، ابرار، اخیار کے جائے پ

فائدہ! یہاں تک شاعر نے بطور تمہدا ورتقریب کے الل علم فضل کی اموات پرافسوں کیا ہے۔ اب
''عام' سے ' فاص' کی طرف انقال کرتے ہوئے ، شاعرا پے مدوح کی موت کا تذکرہ کرتا ہے ....
سَمِعُنَا أَنَّه الْقَاضِيُّ مَظُهُر حُسَين قَدْ إِدِ تَحَلُّ دِحُلَ الرَّوَ اجلِ
سَمِعُنَا أَنَّه الْقَاضِيُّ مَظُهُر بُور عَمْرت مولانا) قاض مظهر حسین (دنیا ہے)
سرجسہ ..... ہم نے (یافسوں تاک خبر ) سن کہ (حضرت مولانا) قاض مظهر حسین (دنیا ہے)
درطت کرنے والوں کی طرح رطت فرما ہے ہیں۔

تشریع ..... شاعرنے اپنے ممدوح کی وفات کا تذکرہ بھی کیا ہے اور تعزیت بھی کی ہے کہ موت ہے کسی کو بھی چرنکا رائیس ، دیگر لوگوں کی طرح ممروح موصوف نے بھی رصلت فر مائی ہے۔

فانده ... پر فرط جذبات من "غيب" ئے "خطاب" كى المرف دو يے تن مجرتے ہوئے كہتا ہے ...

خَدَمتَ المَدِيْنَ يَا فَاحِنَى ، مُنَادِيًا ، مُنَادِيًا ، مُنَاحِستُ ، مُنَادِدًا ، مُفَابِلِ شرجعه .... اے ( حار مولانا ) کامنی مظهر حمین تکلیم آپ نے دین کی خدمت مخلف انداز ہے کی وعظ دنصیحت سے اور مقابلے مناظرے سے ججی ۔

تشریع .... مطلب بیک ہمارے مروح . نے دین کی خدمت برطرح سے کی ہے۔ پکار پکارکر بھی ، خرخوای سے بھی ۔ مقالے اور مناظرے سے بھی ! خرض جس طرح ضرورت پڑی اُس طرح دین کی ضرورت بوری کی ۔ کو یا ساری زندگی اس شعرے عبارت تھی ... ..

> ندہب کی محبت میں إن آشفت سرول فے وو قرض چکائے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے!

اَمَوْلَيْنَا اِ كَشَفْتَ الرِّفْضَ والْخُرُوجِ بِاظْهَارِ الْحَقَائِقُ وَالدَّلَائِلِ السَّحَقَائِقُ وَالدَّلَائِلِ ا تسرجست .... اے مارے مولانا آپ نے رافضیت اور فارجیت کے (مرعوص فلاعقا کر وَظَرِیات کو) حَمَّا کُلَ اور دلاکل کی روثنی شی ردکیا۔

تشریع سی پہلے شعر می صفرت کی دین مجموعی ضد مات کا ذکر تھا۔ اس شعر می فرق باطله کی تردیدی ضد مات کا تذکرہ ہے۔ مطلب سی ہے کہ آپ نے جہاں دین اسلام کی ضدمت کی وہاں دین اسلام کے خلاف اٹسے دا لے فتوں اور تحریکوں کا تعاقب ہم کی کیا۔

ادرووتها قب بحى حقيقت بندى ادردائل ساطعدادر برابين قاطعد سے كيا-

فسانده ....ای شعر می حغرت کی تصانف، بالخصوص دیشف خارجیت و غیره کی طرف اشاره بے حضرت کا امتیاز تھا کہ انہوں نے احقاق تن ادر ابطال باطل میں بھی مصبیت کو ماکل نہیں ہونے دیا۔ جیسا کہ آنے والے شعر میں ہے .....

عَـــــــــــــه مَسَدَة مِنا سَيُسفًا مُعَلَّقًا وَخُسلَقًا كَامِلًا ، سَهُلًا وَ عَامِلُ سَـرجـــــه ..... آپ مارےاعداء كے مقابلے مُن كَلَى مونى كوار ثابت موسئ اور كال اور محده اخلاق كـ مالك تے اور جوكتے تھاس رِكل مجى كرتے تھے۔

تشدریسے .... دین اسلام کی خدمت کے جذبے میں ،آپ نے فقار الفید و فار جیت می کے فلاف کا منیس کیا بلکدد گرفتوں کی سرکو لی بھی کی۔مثلا فتر ارتد اومرز ائیت و فیر و ..... گرا تا مظیم الثان

0 (107) 0 0 (mars) 0 0 (miles) 0 0 (miles) 0 كام م واخات ست مرامهام وإ ـ (وَبِعْمِ احْرُ الْعَهِلِيْنِ) بِالْبِكِمَا } فَلْبِ عَاشَ فِي النُّنِي ﴿ ﴿ فَهِي عَنْ يُحْرِهِ نِحُوا السُّواحِلُ شرجه آپدلائل ال کال کا کام توز تدور با (دور) کادول کا تدویا کدویا س کنار وکش رہے۔ خنسریسے النے عیمالثان کا م کرنے کے لوگوں کا طرح طرح کی حکاست درجش ہوتی یں۔ ایمان کی کروری تھو تی سے آ کے مصلے پر مجبور کرو تی ہے۔ سوائے خواص کا طین کے ج کی صورت المرق كة كاني كزورى كا عبارتيس كرت\_آب مى الى خواص مى سے تھے۔ائي كى اور اوركو میشانشر قنالی کے ماسنے دکھااورونیا عی رو کر بھی و نیاواری سے منجے رہے۔ ياستنا بيالي على ، كون ركما بماغركو تجم بھی جاہے کل حباب آبھ رہنا! وَلِلْآخِسْرَادِ فَسَخْرَانِ ، مُشَوَّقُ اللَّهُ وَإِصِلَ ، يُسطُونُ الْحَوَامِلَ خرجمه اورة زادلوكون كے ليدوچزين قائل فرموتى بين (١) بهادرلوكون كي يعتق اور (۲)مسمت زاخواتمن کے پہید! خصريه - آزادمفت كالمين نجيب الطرفين والع موسة موسة ميل -اس لي أن عي مندرج وبل فضائل واخلاق جمع ريع بي -فغيسًا ، وَاحِدًا ، يَرُّا مُفَاصِل فَعِشْتُ عَابِلًا ، خُرًّا ، مُرَاجِعًا كذلبك بتجتع الغيد الفضايل مُكَّارِمُها ، فَعَالِمُهَا وُ عَامِلًا مرجه ... آپ نے مبادت والی دعل کر اول ، آزاد تھی اآپ بعدوت اشتال کی جاب د بورا عن رب رآب تتی ، بر بیزگاد، فاصل اخرش فواود عالم پاکل تقد بنده ای طرح فعاک جع کر لتا ب (مطلب واضح ب) فتساخشنا بعنب النؤازل نَزَلْتَ اللُّحَدَ فِي صُوَرةَ النَّزِيُّل توجه - آپایک موزمهان که درت عی لحد عی پنج - آپایی ا چے مهمان تے۔ فتسا السألمة أنحوضة ببنيثة وانسعسام صطلهم غيثر واليل

\$\(\frac{1198}{2005}\) \$\(\frac{1}{2005}\) \$\(

ترجیسے ۔ .. پس اے اللہ تعالیٰ! آپ ان کا اگرام جنت الفردوں ہے کریں۔اور جنت کے نہ زائل ہونے والے تقطیم انعامات ہے ان کوٹواز دیں۔ آخر میں ناظم ، برسم تو سل بالصالحین ممدوح کے ساتھ اپنا ذکر کرکے اپنی منفرت کی دعا کر کے تصیدے کوئتم کرتا ہے۔

وَيَسَا اللَّهُ عَنِهِ رُ قَلُبِيًّا مُعًا ، أَنَا الْغُاجِزُ الْمِسْكِيُنُ سَائِلِ ا

ترجید .... اوراے الدتعالی حضرت کے ساتھ (ان کے طفیل ) قلبی کوہمی بخش دے میں عاجز اور مسکین تیرے درکا سائل ہوں .....

تیرادر ہو، میرا سر ہو، میرادل ہو، تیرا گھر ہو تمنا مخفر س ہے ، گر تمبید طولانی!

#### B....B....B....B

#### حق جاريارٌ أيك منبت اعلانِ حق

حضرت قائدا بل سنت بر بنی کھتے ہیں ......

چونکہ آ یہ تمکین میں مہاج یں محاب کے متعلق تمکین واقد ارمکی کا اعلان ہاور مہاج ین اوّ لین پی کہ آ یہ تمکین میں مہاج یں محاب کا حقاق تمکین واقد ارمکی کا اعلان ہا واور مہاج ین اوّ لین میں سے میں دورت عمر فاروق، حضرت عمر فاروق، حضرت عمر فاروق، حضرت عمر فاروق، حضرت عمل فاروق، حضرت عمل اور جو خلقاء مہاج ین اوّ لین میں سے میں کو اس آ یہ کے مصورات سے نکال نہیں سکتے اور جو خلقاء مہاج ین اوّ لین میں سے نہیں ہیں۔ وہ آیت تمکین کا میں ہیں جی سیس وہ برت خلقاء تو ہیں لیکن مہاج ین اوّ لین میں سے نہیں ہیں۔ وہ آیت تمکین کا معداق نیس قرار دیئے جا کتے اس لیے قرآنی موجودہ خلافت واشدہ اس مرادقرآن کی موجودہ فلافت واشدہ سے مرادقرآن کی موجودہ فلافت واشدہ کہنا بلورا تعناء العمل قرآنی خلافت واشدہ کی اس کی ذرکس پر داشدہ کی اعلان ہے اور بیا کی شبت اعلان حق (فعرہ) ہے قطع نظراس کے کہاس کی ذرکس پر حقانیت کا اعلان ہے اور بیا کی شبت اعلان حق (فعرہ) ہے قطع نظراس کے کہاس کی ذرکس پر حقانیت کا اعلان ہے اور بیا کی شبت اعلان حق (فعرہ) ہے قطع نظراس کے کہاس کی ذرکس پر حقانیت کا اعلان ہے اور بیا کی شبت اعلان حق

#### OCHUDO OKUMANO OKUMANO OKUMANO

## شان مظهر

تصيم إناب فمرآ ملب دنيا

جہان باطل یہ ایک دہشت ، ہمار سے مرشد کا نام مظہر جوراوحت ہے ہٹ محے ہوں اُن کو، دہیں پدلا نا ہے کام مظہر تام باطل كرسر بروم ، وه تي بن كرالك ربا ب بنا ہے خدام اہل سنت کے نام سے جو نظام مظمر صیح عقیدے سے بننے والوں کو رشنی کا پیام پہنچ مر جو پائة عقيد ، والے جي أن كو بيني سلام مظهر یہ دور عاضر پیارے مرفی کے زیر احسان دہا ہوا ہے عجب نرالی ، بوی مثالی میں شان والے امام مظهر كلام اسلاف بى سناكر، ہميں تو مسروركر رہے بي مر جو فتے ہیں اُن کے ول میں کھنک رہا ہے کلام مظہر جوراوحق پہ بطے، ہانساں ، سوحق کوانساں ہی جانے ہیں جوراو باطل به جل سے حیوال بنیں ، نہ جانی مقام مظہر

ادکاڑدیؓ ، جبلیؓ ، گئے اور ترندی بھی گئے ہیں لیکن نہ خوش ہول دشمن، کرسیف حق سے بری ہوئی ہے نیام مظہر

نکال پایا نہ پھر أے كوئى متى جام حق ہے ، جس نے مراب باطل كورك كر كے ، پيا ہے إك بار جام مظهر

جو المهند میں اہلنہ والجملعہ کے بیں عقائد و وہی بیں اصلی ، وہی بین نابی ، یبی تو ہے بس بیام مظہر

اے دار مظہر کے سب کینو! یہ جمولیاں تم سیٹنا مت کہ خوب انوار حق کی بارش بری ہے بام مظہر

ہمیں نہیں شوق بادشاہی ، سائیس می فخر میں اپنا درور ترین میں جنوب میں کا میں اپنا

غلامِ آقًا ، غلامِ حنَّقُ ، غلامِ مدَّقُ ، غلامٍ مظهرٌ

ہارے تاریک رات دن میں، ہے مظہریت کی روشی اب سو صح مظہر رہے فروزاں ، سدا منور ہو شام مظہر

8-8-8-8

#### 88(1201) 80 ( Secondard St. 6) ( College St. 6) ( College St. 6)

## مدح قاضى مظهر حسين وعاللة

معظر مولا نافضل الرحمٰن، بهاو لپور

مم کے تھے بادشاہ قامنی مظهر حسین عمل کے تنے شبنثاہ قاضی مظهر حسین ذكر حق ككر خدا ان کا زاد و رامله قاضىً مظهر حسين فقرا کے تھے آشا ملف کا عکسِ جیل زبر و تقوی ان کا تما قامنی مظهر حسین مقتدا و مهتدیٰ عاملِ کھکین تھے مظمر حسین تے قامنی مظبر حسین عاش خير الوري قدوهٔ اخلاف تھے اسوہ اسلاف تے قامنی مظهر حسین فدام کے تنے رہنما مدنی آقا کے غلام اہل سنت کے امام قامنی مظ<sub>یر حسین</sub> حق کے میر قائلہ عاشّ مدنی حسین دیوبند کے خوشہ جیس . قامنی مظیر حسین تحش بائے سونیا

#### \$ 1202 \$ \$ (2005 JA 6) \$ \$ (5005 JA)

عالموں کے تاجور سالکوں کی راہ پر گروہ اولیاء قاضی مظہر حسین نفرہ حق کا بدعا قاضی مظہر حسین حق بڑی کا بدعا قاضی مظہر حسین حقیوں کا بیٹوا قاضی مظہر حسین اولی بیت مصطفل کا خلام ہے ریا خادم اصحاب تھا قاضی مظہر حسین خادم اصحاب تھا قاضی مظہر حسین برا کو تا کی دعا ترک دعا تاضی مظہر حسین عاضی مظہر حسین خوان کو قاضی مظہر حسین

صحابہ کرام نی اُنٹی کی پیروی مابعد کی امت پر لازم ہے

حزت قائداللسنت بينية لكينة بن السنة

جماعت محابث ابعد کی امت کے لیے معیارت ہے کیونکہ محاب کرام ٹنافیج تن کے تیج اور محافظ تھے۔ ان کا باہمی اختلاف اعتقادی اور اصولی نہیں بلکہ فردگ اور اجتبادی ہے اور حضور خاتم انہیں منتقط نے بھی اپنے معجز اندار شاد "ماانسات علیہ واصحابی" میں محابہ کرام ٹنافیج کی بیروی

مابعد کی امت پر اوزم کردی ہے بعنی میری امت کے وواوگ جنت میں جا کیں مے جو مرے

اور مرے محاب عُفق کے طریق پر موں گے۔[محاركرام عُقامادر مودود كال ٥]

### حضرت قائدا ہل سنت نوراللّٰدمر قدۂ

كتف مولانا غلام مصلفي قاسي

مرے کی مظہر ، مرے کی مظہر مرے فی مظہر ، مرے فیج مظہر وه جان تمنا وه حسن مجسم. مرے شیخ مظہر، مرے شیخ مظہر وه اخلاف میں ایے ممس وقر تھے مرے شیخ مظہر ، مرے شیخ مظہر بليدول سے تنے وہ كہاں ڈرنے والے مرے شیخ مظہر ، مرے شیخ مظہر کمی چلنے باطل کے سینے یہ آری مرے شیخ مظہر ، مرے شیخ مظہر كدويران ابيردول كاجهال مرے شیخ مظبر ، مرے شیخ مظبر یہ دیائے دل اس یہ ہے ناز کرتی مرے شخ عظہر ، مرے شخ عظہر تے اسلاف کے زیافش کف یا مرے فی مظہر ، مرے فی مظہر

تع سنت کے مانق شریعت کے رہبر تے بح طریقت کے ماہر ثناور وه درويش انسال وه هيخ معظم تنے مخلص سرایا وہ غیرت کے پیکر وہ اسلاف کے اینے نور نظر تھے وہ إخلاص وتقویٰ کے تقے لعل و کو ہر بلا شک وہ تھے شخ مدفئ کے بالے رے ایک لحد نہ باطل سے دب کر سا ان کا جب نعره حق جار یاری إدهر فارمى كانيت ديكيم تفرتمر ترے بن مجھے چین معزت کہاں ہے ورائي من من تيري ربتا مول منظر بری مشعل ره سراسر سمی ستی کالات حد سے ہے عمل مششدر نفاست کے پیکر فراست میں کیکا نظانت شرانت حاوت کے فوکر

بر ہے جس ہے ریموں کا ایمان ساتی

مرے فیخ مظہر ، مرے فیخ مظہر
وطمن میرا اسلام سے شاد ہو گا

مرے فیخ مظہر ، مرے فیخ مظہر
انھو اہل سنت کا پرچم سنجالو
مرے فیخ مظہر ، مرے فیخ مظہر
ارے نیخ مظہر ، مرے فیخ مظہر
ارے نیخ مظہر ، مرے فیخ مظہر
ارے نیمی میسر وہ نقش قدم کر
مرے فیخ مظہر ، مرے فیخ مظہر

رے جام عرفال کے قربان ساتی

پلاتے ہے جب جام پہ جام مجرکر

مجمی تو یہ باطل سے آزاد ہوگا
پڑھا جائےگا اس میں قرآن گر گمر

اے خدام کے خادموں اور جیالو
طریق ہدایت یمی ہے سراسر
خدایا ! تو اس قامی پر کرم کر
جوحق و صداقت کا ہر دم ہو مظہر

#### 

#### عقيده عصمت إنبياءاورابل سنت والجماعت

حفرت قائد الم سنت مينية تكية بين .....

الل السنّت والجماعت كے مقيد على مصوم وہ ب جس سے كناه كا صدور كالى ہوتا ہوا ور الله السنّت والجماعت كے مقيد على مصوم وہ ب جس سے كناه كا صدور كالى ہوتا ہوا ور الله كا در قوى مسلك بيب كه پيدائش سے لے كروفات تك انبيائ كرام يليم السلام صغيرہ اور كيره برقتم كے كناموں سے پاك ہوتے ہيں۔ اگر قرآن جيد كى ني المين كي طرف معسن يا ذنب و فيره كونست كى تى ہو قواس سے مراد ذلت (لغزش) اور ترك اولى ہے جو عسمت ك منانى نيس اور مسئله عسمت انبياء كى بحث بنده في ملفل ويدل "على كاسية" يمى كروى ہواں مالے خلافر مائے۔ الحف فار جيت مائيم



#### رحلت قائد پر

وكع مطيع الرحن اطهر باثمي

دیو بندا سال ہے قاضی ہے اس کا تارہ ہمیں فخر ہے بیا طمیر مظہر ہے ہیر ہمارا دیو بند کے چمن پر سرتایا ہم فدا ہیں گلبائے باغ دیو بند انعام کبریا ہیں برصغیر کو جس مگہت سے ہے سنوارا

امحاب مصطفیٰ کی الفت میں غرق مظہر مسیقیم ر خدا کی الفت میں غرق مظہر مجمیلا دیا جہاں میں حق جار یاڑ نعرہ

رخست ہواجہاں سے جان جہان یارہ جاری رہے گالیکن اس کا بی فیضان یارہ نقش قدم نہ چھوٹے ان کا مجھی خدارا

برت ہے موت یارداس ربھی کیا گلہ سے مدنی کا تھا وہ بیارا مدنی سے جاملا ہے اللہ ہے ماردا کے مدے نے ہم کو مارا

خدام کے چمن پر جھائی ہوئی خزال ہے دہ خوشبو کیں وہ رونتی وہ روشی کہاں ہے جس نے مریخن کو اک نظر سے سنوار ا

منی طبورتیری صورت ہاس کی مورت ہوتی رہے گی پوری دیدار کی ضرورت کرتے رہیں کے سی مظہر کا بول نظارہ

اے جانے والے تھے ہے بیان ہے ہمارا تیرے مثن پر مریں گے اطلان ہے ہمارا، مرکز نہیں کریں گے تری سوچ سے کنارا ⊕⊕⊕

#### خدام اہل سنت کاوہ میر کارواں

كتع جناب قارى المفراقبال

نہ جمکا ہے نہ بکا ہے نہ ڈرا ہے ہر زماں اس کی جرائت کے گواہ ہیں یہ زمین و آساں کی ہے حق کی ترجمانی جس کا نام مظہر حسین

علم میں تھا وہ سمندر اور ولایت کا بادشاہ ذکر سے چرہ منور دیکھا ہم نے جا بجا ذاکر تلبی لمانی جس کا نام مظہر حسین ا

شیخ مدنی" کا وہ تکس اور خلیفہ انہی کا تھا تھا علم میں اُن کا پیرد اور عمل بھی انہی سا تھا شیخ مدنی" کی جانفشانی جس کا نام مظہر حسین"

دین حق کے واسلے علم سبتا ہی رہا بیج کر وہ جیلوں میں مجی حق کہتا ہی رہا کی ہے اس نے حق رسانی جس کا نام مظہر حسین ا

تما میرا پیر طریقت اور سنت کا پاسبان تما خدام الل سنت کا ده میر کاروان تمی عجب اس کی زندگانی جس کا نام مظهر حسین جانشین تما الل حن کا اور حق کا ده سفیر مال و دولت بادشاهت ای کی نظروں میں حقیر تما وه اِک عالم ربانی جس کا نام مظهر حسین

تھا وہ قائد اہل سنت اور دکیل اصحاب کا عاشق سچا وہ تھا حفرت رسالت مآب کا زندگی پائی جادوانی جس کا نام مظہر حسین

اس کی تحقیق حق کو کوئی شکرا سکتا نہ تھا اس جیسی نہم و فراست کوئی پا سکتا نہ تھا ہر محقق کی سلامی جس کا نام مظہر صین ت

مسکراہٹ اس کی دینی غم کو تھی منا بوجھ سر پر ہزاروں من کا کر دینی تھی نا ملتی تھی وال شادمانی جس کا نام مظہر حسین

چهتا تما باطل بمیشه بر زمان اور بر مبکه اس "وار قلم" کی باطل تاب لا سکن نه تما بو برهاپا یا جوانی جس کا نام مظهر حسین

خار جی ہو رافضی ہو یا کہ مودددی ہی ہو کافروں میں ہو یہودی یا کہ مرزائی ہی ہو سمجھایا تحریری لسانی جس کا نام مظہر حسینؓ



## گلشن خدام پر چھائی خزاں

کے جناب اسرمجر ہوسف

کلشن خدام پر چهانی خزال
وتف کر رکھا تھا اپنا جم و جال
دک نہ سکنا تھا ہے اک سیلِ روال
مدحت سنت پہ نورانی بیال
اے خدائے ذوالجلال و مهربال
مبر و استقلال کے کوہ گرال
علم وعرفال کے تھے بحر بے کرال
نو ماہ تک جیل کائی مرحبا زور بیال

چل ہے سینوں کے میر کارواں
زندگ مجر الل سنت کے لیے
عظمت اصحاب پر زور بیاں
رز بدعت میں تھا ملکۂ راخ
رحتیں برسیں تری صبح و سا
حضرت مدنی کے روحانی سپوت
زہد و تقویٰ میں کمال اخلاص تھا
من ترین (۵۳) میں چلی تحریک جب

رحتیں برسی تری ان پہ سدایا رب قبر میں ترفشل سے موتری منزل آساں 

## شام وسحر باتیں تیری

كتفر مولا ناظليل احرميني

روز و شب ہاتیں تری شام و سحر ہاتیں تری یاد آتی رہیں گی ہم کو عمر بھر ہاتیں تری

تاب تخن کہاں ہے لب کو تیرا نام لوں کرتی ہے دل سے مری چٹم تر ہاتیں تری

ہاتیں تیری اے دلبر موتی موتی موہر موہر موہر کوہر کے اس کے اس کے اس کے دالی تعین اے مظہر ہاتیں تری

دھیرے دھیرے اک اک لفظ جرعہ جرعہ کانوں سے پی کر بھرا دل کا سندر بینا و ساخر ہاتیں تری

فتوں نے جب بھی سر اٹھایا تھم ترا بی فاتح پایا تھم تیرا پھر مخبر بران اور تیخ کرر ہاتیں تری

بھرے بھرے دل کے گڑے کھری کھری شانِ محابہ" عشق تھا ان کا دل کے اندر ان کی تھیں اکثر ہا تیں تری

ہوتا خلیل کوئی میرے مرہانے کا تاجائے جوان کے ترانے سنتا میں پھر میٹھی میٹھی ارفع و اعلیٰ ہاتیں تری 

#### الوداع

کر آرز دمندسعد

آ تھوں سے چلے تو قطرے ہے دل ہے چلے تو راز ہے ` حضرت کی وفات کا غم ایبا آنو بے ہارا دل سے مطب آنو تھیے نہیں گرتے ہیں قدم گویا آج آیا ہو روز تیم ا وكيل محابة رخصت جو ہوئے · یٰ پہ لگا کچھ گہرا زخم اصحاب نی کے پُروائے، عشاق نی کے دیوانے قربان مھے اس نعرے پ مار ہی یاڑ میرے انسانے

6)(121) 10 6)(march 6) 6)(march 6) 6)(12) 10

تعاتب کہا ہمرے مرشد نے فتوں کو دہایا تائد نے اور دین مہمن کو ظاہر خمیا ، مدنی کے ظیفہ راشد نے

فرشتے کوڑے ہیں معمت سے
رضوان مجی آیا ہے جنت سے
حوریں مجمی خدعر ان ک
آسان سجا ہے رحمت سے

رضوان سجا لے جنت کو دربان سمجھ لے عقمت کو نقدی نے کیا پچھ ایسا شم سعدی سے اٹھایا شفقت کو

Ø....Ø....Ø....Ø



## تیرامشن ہم سنائیں گے

کھے جنائے عمال خدای

اے قاضی مظہر تیرا ہم مثن سائیں ہے۔ تیرا مثن تیرا جنڈا عالم میں لہرائیں مے

کردار کا تو غازی مدنی کی نشانی تحی حق بات میاں کرنا تیری ریت پرانی تحی جو نعرہ دیا تو نے دنیا کو شاکیں گے

ملک کی حفاظت میں تو تکھنوی جیبا تھا اور کفر کے خرص پہ تو غزنوی جیبا تھا تیرے حوصلے کو قائد سینے سے لگائیں گے

امحاب کی عظمت کا شیدائی دیوانہ تھا امحاب ہتارے ہیں یہ اُس کا ترانہ تھا جو سبق دیا تو نے ہم وہ نہ مملائیں کے

## 

### جرأت بخاري كاعيني گواه

کے جائے جم<sup>ع</sup>ان

ہو گیا ہے جدا ہم سے آوا بے تاج بادشاہ کردار مدفی کا اظلاص و جرات بخاری کا مینی گواه بم آ، آ، کریں یا طائی ہوم ہاہ نہیں نہیں وہ جنت کا طالب جنت میں کے چکا ہے پتاہ ساری زندگی وه توحید کا چها کرتا ربا عام ثرک و بدعت کا قاضی پہیے کرتا رہا جام بابتا تما وه ملك عن خلافت كا نظام ای اک کن ای ایک محت می ربا تما مح و شام مرا قائد ایک پیول تما یا که علم کا آفاب جو کچھ بھی تھا عفرت بدگی کا تھا انتخاب مرکاری لما کا کتا رہا وہ ہیشہ اضاب ناف كتاب كيل اعتراض مرعقائد كى زغرك كلى ب كاب

# نور پھيلاتي رہيں تعليمات آپ کی

كنظ مافظ محمعاوية عماني

نور پھیلاتی رہیں دنیا میں تعلیمات آپ کی حضرت جی معمور ہوکر برکتوں سے حیات آپ کی وقف ہیں اسلام کے لیے خدمات آپ کی کوشاں ہے صبح و شام اسلام کے لیے ہان بی کی دعاؤں سےروش حیات آ ب کی والدمحترم بیں مناظر اسلام شیخ محترم کے ے اس کے لیے سب ریاضت آپ کی رتے ہیں ہمیشہ رضا الی کے طلبگار قائل رفتک ہیں صفات آپ کی بیں با اصول بھی با کردار بھی با حیا بھی· مزین ہے سادگی سے طبیعت آپ کی سادگی کو سیجھتے ہیں حسن انسانیت كرتى ہے محور داوں كو مفتار آپ كى مدحت سراسجی ہیں آپ کے حسن اخلاق کے مینر ہو جے عالیشان محبت آپ کی کیوں نہ نازاں ہو وہ اپنی قسمت ہر ربتی ہو ہر دم حس پر بسارت آپ کی كيون ورت موآلام ومصائب ونياب دعا محو ہو اللہ سے کہ سدا رہے محفوظ بہر شر سے حیات آپ کی فدا کی کروڑوں رحموں کا مونزول آپ پر ہر دم رہے شاد و آباد ذات آپ کی اس خاکسار عثانی کو بنا دیا شاعر ہاں بید حفرت سب ہے محنت آپ کی

\$ 1215 \$\$ \$\$ 2005 LA-EA \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

# صحابة كى وكالت برقربان تھا

منظر بروفيسر قاضى غلام محمد حياولى

وہ ہر دم محابہ کی وکالت پہ قربان تھا نبت صحابہ جس کا ایمان تھا عرعزیز وقف کر دی تھی آتا کی حرمت کے لیے اہل باطل و فرنگی نبوت کے لیے مبلغ براں تھا اسلان کا اسوہ اس کے یہ نظر تھا جس میں اوصاف ملائک تھے وہ انسان تھا رجل و تلییں کے اس پر فتن دور میں وه الل ول ، صاحب عرفان تما كرتا ربا منقبت اصحاب احمر اور ان كى آل كى جس کا ہر عمل شاہ امم پر ایقان تھا وقت وداع جم غفیر کے آنبوؤل کی اثری نے دی شہادت اس امر کی عظیم انسان تھا اس خاطی و عاصی اس کی عکبه اتعفات تھی كسب اس دارث علم انبياء كا بد احسان تما

#### \$\(\begin{align\*} \text{(1216)} \text{(2005)} \text{(2005)

## خاموش تصفدام اورآ نسوزار، زار

#### کھ حالی غلام عباس ایم۔اے

بوتت سحر جب ہوا حفرت کا وصال قابلِ دید تما چیرهٔ اقدی کا جمال رُخُ اندس تما حش كندن تابدار میں بھی مانا ہوں یہ حقیقت کہ تھا ایا ہی تابدار خبر مرگ حفرت کی بل بھر میں پھیل گ<sup>ی</sup> ریڈیو اور ٹی وی کے چینل پر بھی فورا آگئی ت کے یہ فرحری آنے گے خدام قطار اندر قطار خاموش شخے خدام ادر آنو زار زار بہلی نماز جنازہ قاری خبیب احمد عمر کی اقتدا میں ہوئی اوا یہ بیں حضرت جملی کے جانشین اور میں صاحب باوفا و باحیا پھر یہ جمد خاکی حضرت بھیں ہائی سکول لے جایا گیا بے انتا وسعت کے پھر اے بھی تک ہی بایا گیا دوسری نماز جنازه قاضی ظهور صاحب کی اقتدا میں بوکی ادا یہ ہیں حضرت کے جانفین اور مجممۂ پیکر مبر و رضا پھر حضرت ؓ کے جمد خاکی کو قبرستان لے جایا گیا اور والبد گرامی حضرت دبیر کے پہلو میں وفایا گیا بم لحد من ازے رشدی و ظاہر و اخیار جد خاک کورکھالحد اغد مرآ تھوں سے جادی آنو تے زار زار عاج ہے کرتا ہے دعا بھد رفح و لمال جنت الفردوی میں ہو ٹھکانا اے میرے یوردگار یہ اپنا اپنا مقدر ہے کوئی دنیا پر کوئی عقبی میں عظبر جیری زندگی بھی آخرت کی رہنمائی ہے پير طريقت ، پير شريعت ، جان لمت ، عالم دي دین سے بت کر جس کو بیارا نہ بیٹا نہ بھائی ہے عالم بنا جد ملل عال رب کی مرضی سے یہ آ میزش نمیوں کی ورافت تیرے جلوؤں میں سٹ آئی ہے عالم تو ہزاروں دنیا میں پر علم کی حفاظت مشکل ہے ' ''علمی محاب'' بڑھ کے دکھے جو حضرت نے چھپوائی ہے اے باطل تو نے رکھی ہی نہیں صداتت کی اک جملک تیرا کلیجہ بھٹ جائے جب دیکھے کیسی پذیرائی ہے کاش به سورج نه دُهلاً به منظر جمل ابھی نه تکتا اب تو مقدر سے ہوگ الی ستی کک رسائی ہے خالی دامن پر حرت دل ای آس یہ زندہ ہے حمین مجمی ان کی شفاعت ہو جائے یہ بھی خدای سابی ہے

### CHE ITIN TO EXECUTE ON ON THE STATE SO

## میرے قائد جیسا کوئی نہیں

يع الزادادارية

اصحاب نی کا حمن گایا میرے قائد جیسا کوئی فیل ب رتبہ ان کا جلایا میرے ٹائد جیا کوئی لہیں تعاجب تک دم میں دم ان کا تعریف محاب کرتے و ب باطل کی توتیں ہر ایک سے ہر دم لاتے مے وہ تھے سینوں کا سرمایہ میرے قائد جیما کوئی فہیں امحاب نیا یہ جیتے تھے اسحاب نیا یہ مرتے تھے جوحق بات ہوتی کہدیتے ہرگزندکی سے ارتے تھے جينے كا سلقه سكملايا ميرے قائد جيسا كوكى لہي س كركرج ميرے قائد كى باطل يد بيب مماكي تحى حن کے معار اصحاب کی آواز سے ہرسو لگائی حمی متلدید سب کوسمجایا میرے قائد جیما کوئی نہیں باطل کے لیے برسر میدان دہ اک برہد شمشیر حمی محورة و بدني "كي وه زنده أك تضوير على باطل کو جس نے لکارا میرے قائد جیسا کوئی فہیں جو فتنہ اخر العما تما اس کو وہ مار بھاتے تھے کی بات وہ ہمائے تے حق بات وہ سمجائے تھے دہ رحمت کے تھے سابہ میرے قائد جیبا کوئی نہیں \$ 1219 80 \$2005 da la la la \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

## شانِ مظهر

مح موبيدار (ر) غلام حسين

اے ارض کھیں خوش قشمتی تیرے ذروں میں سائی ہے تیرے اندر وہ ہستی ہے جو صحابہؓ کی شیدائی ہے وکیل صحابہؓ ، وکیل صحابہؓ ، وکیل رسالتؓ ، توحید کا وہ داعی ہے ہر بھولے بھٹکے کو راہ دکھلائے وہ جنت کا راہی ہے

تو کیا جانے عظمت اُس کی اے دنیا کے طالب صحابہ اہلِ بیت کی محبت اس کی رگ رگ میں سائی ہے

بوڑھی عمر میں جیلیں کا ٹیس حق سے مند نہیں موڑا کی بات پہ ڈٹ جانا یہ اس کی سقرائی ہے جس طرح طارق ، این قاسم اور داستانِ خالد البو کو گرماتی ہیں

میرے پیر نے جان پہ تھیل کے عملی بات سکھلائی ہے زندگی تو دراصل ای کی ہے جو خالق کا پیارا ہے ا اور اپنے پیاروں کو آزمانا یہ اس کی نظرائی ہے

جس نے اپی ذات کی خاطر ایک است بھی نہیں خریدی تھی اللہ پاک نے اس کے سر پہ محابد کی مجت برسائی ہے \$ 1220 80 \$ 2005 Jaioh \$ \$ 500 B

ف ف ف فتول کے اس دور میں وہ روافض و برعت کے زور میں وہ ہر دشمن دیں کے سامنے وہ پھر کی اگل سخت چٹان تھا ۔ اللہ میں اگل سخت چٹان تھا ۔ اللہ میں دو میں ایر کے لیے جب تیار تھا جہوہ کتنا پر انوار تھا جہوہ کتنا پر انوار تھا

تو اقبال اتنا پریشان نہ ہو کہ کشن میں ایک دن بہار آئے گی سینی ہے خون جگر دے کر اس کو دہ کشن کا کتنا قدر دان تھا

فرشته صفت ده جو انسان تما

₩....₩...₩

6 1221 10 6 2005 da is 30 6 125 10 6 155 16

## عقیدت کے پھول

كنفر جناب ا تبال ملك

صورت سے دیکھو یا سیرت سے دیکھو کردار سے دیکھو بصیرت میں دیکھو جرأت میں دیکھو یا عظمت میں دیکھو اسلاف کا وہ انمٹ نثان تھا

جو دیکمو تو لگنا تھا لاغر سا انسان محر عزم ہمت کا کڑیل جوان تھا وہ لگنا تھا مدائی کی تصویر کی دیو بند کی عظمت کا واضح نشان تھا

وہ ختم نبوت کا بے لوث خادم یاران نبوت کا بکا محافظ حرم نبی کا وہ پاسبان تھا بوا اس کا محکم یقین ایمان تھا 

## جب قائد بلائیں گے

کے حاتی محرفواز تارز

قائد کے فرمان ہے لیک کہتے جاکیں مے حاضر ہوں کے تھم پر جب قائد ہمیں بلاکیں مے د یو بند کے ہیں روٹن ستارے ہمیشہ جھمگا کیں سے التماس كرس مح حكومت ہے سنی حقوق منوائيں محے بيت رضوان كى طرح قائد كے باتھ يرباتھ ركھ أكيس م لوگوں کو سمجھائیں کے اپنا نام لکھائیں کے جمع ہو کریرچم نلے مل جل کر اے اٹھائیں گے ہم بلند کریں گے برچم کو مدنی معجد پر اہرائیں گے جومطالبہ چل رہا ہے ہم پھر قرار داد دہرائیں کے یہلے والا فیصلہ بھی عدلیہ کو پھر دکھلائیں سے حق کے لیے میدان کی طرف اینے قدم بر ھائیں گے جب ضرورت توم کی ہو گی دشمن سے ظرائیں سے کی وقت بھی وشمن سے خوف نہ کھائیں گے کفر کے طوفان کا رخ ان شاء اللہ موڑ بھگا کیں ہے یر امن رہنے کی کوشش ہوگی مگر شرائط رکھا کیں گے مث کر بھی محافظ ہم نئی تاریخ بنا کیں گے

## الماری ارخصت ہوئے و نیاسے وکیل صحابہ

كنف قامن محد نبيا والحق

ہر سیٰ ہے غم سین کہ منحوار تھے قاضی ا والد اظهر جرأت اظهار تنع قاضيٌ حق کی وہ چیکتی ہوئی تلوار تھے قاضیٌ جیلوں کےمؤ ذن غازی وجرار <u>تص</u>قاضیؓ دیو بند کی عظمت کے علمدار تھے قاضی ً ہر ایک کی سرکونی کو تیار تھے قاضیؓ حق کی بات کبی مجاہد جی دار تھے قاضی ا بنده مومن راہبر احرار تھے قاضیؓ اور حب محابہ سے سرشار تھے قاضی میدان سیاست کے بھی شاہسوار تھے قاضی ّ بس عزم مجسم بڑے خود دار تھے قاضی ّ اللہ کے ولی محن وغم خوار تھے قاضیؓ عصری پزیدوں ہے برسر پریکار تھے قاضیٌ خدام کی تحریک کے سالار تھے قاضیؓ غازی گفتار نہیں صاحب کردار تھے قاضی ا گرچہ بہت عرصہ سے بیار تھے قاضیؓ

رخصت ہوئے دنیا ہے" وکیل صحابہ "'' دبیر کے فرزند و برادرِ منظور" اک مدت کیا حضرت مدنیؓ نے جے تیز یابند سلاسل رہے اور نظر بند ہر فتنہ باطل کو کیلنے کا تھا جذبہ شیصه مول که مرزائی مودودی خوارج انکریز سے پرویز تلک حکام کے منہ پر دیو بندکی تابندہ روایات کے مظہر اصحاب محمہ کے وکیل مخلص نب باک مقرر و مصنف و محقق موقف تفاالل جس مين ذرابهي نه ليك تقى وه بیکر اخلاص تھے ، اسلاف کی تصویر مظہر تھے وہ کردار حسین ابن علیٰ کے تنے بنی مسلمانوں کے قائد و مرشد چکوال کی دھرتی یہ اللہ کا کرم تھے حق کا قلم آخری دم تک رکھا اونچا

وہ مظہر اسلام مظہر ایمان و یقین تھے حق کی ضیا صاحب اسرار تھے قاضیؓ \$ 1224 \$ \$\$ \$\$ 2000 La ba \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

## گل مظهر حسین مجامد دی سنتر

كت جعدارفران على مرحم

کل مظر حسین بجدوی سنر جیرد ایاک قرآن بیان کرے بھوٹ کریں آد پک جھیں دے شکل سبآسان کرے کل مظر حسین بجدوی سنر جیرد ایاک قرآن بیان کرے کا مظر حسین بجاردی سنو

سجدوج تے قاضی ہوج میدان دے غازی ہے لا دیندا سردی بازی اے ہر محر نوں اعلان کر ہے محروج تے قاضی ہودی شخر میں جاہدی شخر

مظر پیر طریقت دا رکھ قائم قدم حقیقت دا اے پاک بیش شریعت دا تلقین توحید دا دان کرے مظرب بیر طریقت دا دان کرے گا

جتے مظہر سین چاپیر دھرے شیطان جا تھا بس دور پرے دب رحت دی بر سات کرے بیرواز نیاز رحمان کرے جتے مظہر سین کا بدی

ا میسنت جماحت رسول دی اسے امیاصحاب مقبول دی اسے سے باہندائ اصول دی اسے جیوی نبیاں واسلطان کرے گل مقبر حسین مجاہد دی شنو

تو چور دے دوی دنیا دا نزب کن تجیال سیال دا مجرد کمیرادال پنیال دائورے مطلب باک قرآن کرے ۔ کا مقرقہ سین کابددی سنو

ل پاک قرآن چوز قبیں مجر اور کے دی لو قبیں مذیق دی طرفوں موز قبیں رب پاک جا پاکستان کرے گل ظبر حسین مجاہد دی شو

مومن دب بن دْر دانسی ، وه کلیت جرگز کردانسیں مارے دب بن مومن مردانیس بدب چینول مسلمان کرے گل ظهر حسین مجاہد دی شنز میدان ہے صوفیاں بھیال وا او بھے کم نیس کوٹیال کوٹیال وا مسکمیڈنیس اید بھیال دا، سرصد تے جو قربان کرے کا میدان ہے اس کا مظہر حسین مجابد دی شعر

جدوں ہوی ولن قیامت واتھل جاک مجید امانت وا سس رکھیں خیال آؤں اپنی خانت دائینڈی مدہ تھے کہوا خان کرے گل مظہر حسین مجاہدی شنو

فر ہان علی وا مجمل نہیں امید ووث تینڈ ، والل نہیں تو در در اُتے زُل نہیں تیرا شان انسان سجان کر ، ع گل مظهر حسین مجاہدی شعر

⊕.....⊕.....⊕

#### صحابة كرام اورموعوده خلفائراشدين سبحق اورمعيارت بي

معرت قائد السنت مُكفة لكن بين ....

چونکداز روئے قرآن مہاجرین وانسار اوران کے تبعین صحابہ کرام افائی جین اورانشہ تعالیٰ
نے ان کوا پی رضامندی کی سندعطا وفر مادی ہے۔ وہ سب جن جیں اوران سے جن بی سات ہے۔
ان کے باجین فرو می اوراج تھا دی اختلافات رونما ہوئے ہیں ان کوش و باطل کا اختلاف جیس کہ سکتے کیونکہ مسجع بخاری کی مدیث کے مطابق اجتہادی فطاء عمی بھی ججتہ کواکی واب ملک ہے۔
لہذا معابہ کرام اور قرآن کے موجودہ فلفائے راشدین شائی سب می اور معیار حق جی ان پر خقید و جرح کرنا اور ان کو معیار حق قرار ندویتا دین اسلام کی ضدمت و تعیر نہیں بلکہ تفریق و ترخ یب سال م

6 (1226 ) 6 (mon der 20) 6 (mar 12 2) 6 (mon der 20) 19

## جويا دگاراسلاف تھا

كنظر محمران فاروق، چكوال

جو ہمارا کاروان تھا جاتا رہا جو ہمارا قائد تھا مہریان تھا جاتا رہا اب ری کمی گفتار میں لذت نہیں

> جو بہت شیریں زبان تھا جاتا رہا اب کہیں آتا نہیں دل کو سرور

جو لطف کا بوستان تھا جاتا رہا چرو انور سے غائب حزن وغم

ہرہ ہرر سے ماہب مران و ا جو خندہ رخ ہر زمان تھا ھاتا رہا

بو عنا رن بر رنان ما جانا رام روز و شب تبلیغ میں محو خیال

جو اسلام کا پاسبان تھا جاتا رہا

وہ توحید وختم نبوت کے ذکر میں جو دائما رطب اللسان تھا جاتا رہا

ده نتیب عظمت محابهٔ ده میر قافله

جو قائد بربير و جوان تما جاتا ربا

وہ نعرہ حق جاریاڑ متانے والا جو یادگار اسلاف تما جاتا رہا

وہ مدفی شخ کی مند سے منتفید جو مملل قرآن تھا جاتا رہا

اب کہال ہے وہ اسلام کا خطیب

جو خدام کے درمیان تھا جاتا رہا

# 0 (1227) (B ( ) (200) do why (B ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

# خادم دین محمصطفیٰ مظهر حسین

كيمير حزين جكوالوي

خادم دین مصطفل مظهر حسین ہے فدائے امتِ خیرالوری مظهر حسین

استقامت حفرت شبیری ہاں کاومف پیرو پسر علی مرتفاق مظهر حسین

قوت باطل اسے برگز جھا سی نہیں خوش بیس بے مبل مغفور کا مظر حسین

کلمهٔ حق کی شهادت اس کو وجیه إفتخار

خوف استبداد سے مادرا مظہر حسین

پیردی سنت اسلاف کی پاداش میں

ہے گرفتار بلا واحسرتا مظہر حسین

ہاں کر یگامجلس وعثل میں بھی اعلانِ حق کفر کھڑا کر آ ہنی زنجیر یا مظہر حسین

اس جری کو دیکھ کر کیسے نہ آئے برطا

برمسلمان كولبول برمرحبا مظهرهسين

جمعوااس کاحزیں ہونا سعادت ہے بوی

حضرت شبيرٌ كا ب بمنوا مظبر حسين

## 8(C358) 6 9(Constable 8(Carple 8(Carple

#### معرى قاضول معايم إسك اسلاكار ابيت كاء



#### Juliant

وین اسلام خوق الله اور خوق العباد کے مجموعه کا نام ہے، جیسسا ننے رکھتے ہوئے مرکز بیل وولوں شعبوں سے متعلق حسب ذیل نصوبہ جات مجویز کیے صحیح ہیں ملاحظہ ہوں۔۔۔



#### همارىدعوت

میر کرایے علاقہ عمی قائم کیا ممیا ہے جے پسماندگی کی دجہ سے نظرانداز کیا جاتا رہا ہے گئے ہمیں بیال اپنے منصوبہ جات کی خیل کیلئے آپ کی پر خلوص دعاؤں اور نیک تو جہات عمیں کی ضرورت ہے۔ آئمیں ہارے ساتھ اس کا دخیر میں شریک ہوں۔

الداعي الى الخير

(مولاء) ميال مبدالوحيداشرني تصدرم كرتعليم الدين صوفيراً بإد ٨ اكلويم فيروز يوردو لا بور Tel: 042-7124882 Mob: 0333-4435214 (1229) (1 (12005 de say)) (1 (121) (1) (1 (12))

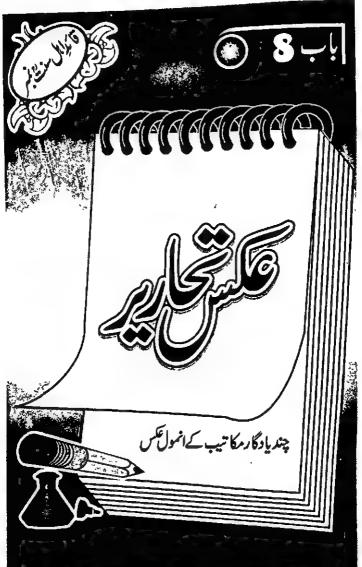

## 6 (1230) by Open such by Open 20 19 ( Col) by



ملنے کا پتہ: جامعہ مدینۃ العلم چشتیہ رفیع کا لونی نزد رفیع فلورمل صحد ہورہ روڈ اوکاڑہ



*لطاً) خلافست كليث*ده زنن که مکاد الألفالأ المالأا

تاريخ

ور بارتا- رسايت على صاحبها العود والسلم صربه صلاة وسلمي مَنَ عَارَهُ لِهِ ٱلْحَكَمَةِ مُما يَجَتِ الْجَكَائِكَ سِيْلِهِكَ مَنْفُرَاكً كَ ا تعویده لسان علیث یا ریون این المنا المنال عبد والساء بها ر معده .. رسط المبياء المرخلي اله الماجية المنيس الماما ا ا معلى ويتد فر جله لا ما المعلى ا ا معدد ، الله عليه با ردة تلك

إلىون والسم على كا كافي للين

حوالمتبر

شاكة كنه وشحركيْ فقام الم ننت والجاعت يأك

إُنْعِرَةُ وَالْسِي عِلِيثُ إِنَّ فَتِنْعُ الْمُلْوَلِينِ.

# 1232 على المرابع المر

حنميث صيدى وموادقة والدى الماجرا فكني للزالت فيمفر السلم عليم ورخواندو كان - سرود كراي مد مرملي بوع . ورس دو عليه الميا-بَعَارِي شِيكِ المَامِلَةِ كُلِ فَا فَ مِنْ مُؤْلِدُينِ كُلُ فَرَبًّا مِدَيْنِهُمُ مِيامِهِ لِيكُ - الكلايد من بيج ے می زیادہ معاملہ مِنْ کُلُ عَلَى عَلَى خَلِ لَكِ مِنْ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ جب كناب ؟ ما سُنَّه فريد وله أله \_ الدال من م ما ما ترين عم ما لن الله بالما يكف الديدي معرى كاب كتابي ارزن فيذبه كاري بي رنسها به منم كتابي جكاونت على مومودب يعبي زياده تَهُ بَهْره ولد العَاده وبِ مَكَ وُدِفت بِرِيعِينِ - لَشَنَكَ مَاعِدٍ كِيَا عُرِقِافَامُ مَاحُولَامِ بَارْتِنْ يَكُ آمناب عدايت كالنفنة كاسليد سارك ير-فانذرم الاكانهم كدبنياء - فاكم فلات كوريت كية مجرمياره فرانكتابان فاستاجه مدلتك ماجائل كالمابدي بكيتهوت ويربطاء وعث تبديكيم عذا ولاعتي منتم كالمناق - مرس رافل مرارك الفائد كاميد والرطائي له كامنى مين عرودًا اعزازه ما النج الدي = دريات كاف الرق وايا فا كم يَرْعلم ب عَلَيْنِ إِنْ كَا الِهِنَالُ لِنْ عَرِسِينِ لِينَ يَحَ - ا عَلَ بِمَوْدِدُ إِرَاسِينِ مِرحًا - لِل يَستَقُ الرك وَفَتِ يَ ا كم الماست عَانُ مات كي لخبرة ودزك عَلَى الله الله مع مرادي الله على والله على الله . ارَّدُ عِنْ لِيهَا كَا أَوْ الْمِنْ لَا يَهِ مِنَا مُرْافَاتِكَ مِنْ وَهُ وَارْزِينَ الْمِنْ لَكِ كَنِ كَمْ لَ لَيْ لَمِنْ الْمُنْسِينَ مُنْفَاحُ أَ عبرت كه فشرٍ حاني كَا ﴿ - الدِنْتُورِ \* فِي ﴿ مِنِيْنَ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَى أَوْمِهِ إِلَيْكُوا أَ اررمان على ولالي طبرمهم مِن بريك - ان خداري منهم الاجازة فيا فعل كل لغذا، واحكمًا -برنها عاشلي كا- المنرس الداكيت كراحة وسله فاس ، عاف وروع كا وقال بالعذع ال جريا

مصله الطبرى في وُلهٰ لَمَانُ حَدَاهِ أَفُوعَلَ مُسْتَخِعُ اللهَ فَهِ إِلَى الْمَشْدِعَاتِهِ لِحَرْثِهِ لَلْهِ لِلْإِلَا لِمُسْتَخِعُ اللَّهُ مِرْكِ الْمُلْتُلُونُكُ عَلَيْكُ مُرْكُ

1000円で

وكائن وفين على بني أنه وحدًا ان وه الالادارة المخرم من المخلفين الر- برينال ف عادات بير عداً وسي و . كتب سب كسن كوممندل بم لين - قاكم إن ممسكم ميمضل حمّاً زونيث ميرعت موجارة - اركمي هم كارتشكال باخذريج ميا آب مناب في لازان عدد الزين ايك الدارفيم ع كر بي الداران مي آب ف كليد الساب عَاسِ بِسِرِهِا عَنْهُ فَى مُنْ عَلِيرِينَ كَا لُونَا كِي حَالْ اللَّهُ وَلِي مِا فِيْنَ اللَّهُ فَعَ عَالْمَا فَيْ ماصل مراء نيز ال كاب كاعلى شان اس صافعت كركى مزوره متحصيت ك لون المالات بمواده كا المخفرى الكنافي كم مطالحه من مؤت وكل كاعلى تأن منرب إلى كمندس زيان مليان مين و " أَرَّا ﴿ لَا وَعَاقِمُهُ مِنْ لِللَّهُ كُمَا الْهَاسْتُحَمِّتَ كَالْفَ اللَّالْسَنَابِ سِيْحًا وَإِ عَلَى ال كريد سي كون مرد داين حقد راديد عيدم كرمان عيدم كالمن النات كانت ب كيداك. ب ك داند مرمد كل كالمك ملك - ي - المن كالا و كالمعدد الله في مورسل ع -ودات الديد كاعمل ماريد ع - ورتران أول إلى لو في جدك فرد فقا على رزاق ع -الد الل ك يجرب ؟ مَا تَ ودجان الا كافران كولنيم كرن والاين - اغادانا على والله لميلي يوان ميكر الو وفاحت سي كه ين حسبتنا الله ونم الوكيل. مُنْتِنَا بِهِ الْحَالَةُ مِنْ اللَّهِ . فدا كَ ضَل وكن عند الميَّان عَمْر منام كالمالِل عَلَا يَكُ في والدنت والد سادندانئ ن وْبِ بْزَيْكِي - كاما بِي يَيْ مُؤْق دعا ملوبيج - حاد شَيَان كه البَدَادُ سُنْ كم عَابَ نتروعا مِكَ ے زافت ملی ۔ اس درماہ کا لو باقتین مکن زادی۔ دال اس ۔ ایازمد المايني مؤلسين فالا الافحفة ليكاوين وكالكناؤون

# 1(1234) & (1000) & (1000) & (1000) & (1000)

#### بخرمت إذك بأب والدى الما بدمن لمدالك

المدين روال وركان و المان مان والمان و المان و المان ا ے بیت مرت مال مرا ، مهارت مور خدارے که حلدت الله کا رسم می بمطالف شرفیت الارت فالمؤدالة الانتاديك حارك باد الد الخول والدمانة حاجه مستحاهد مساركات ين كم ان ك درنان داد ما ولدرم و درمان ع - ميرنيم - بخيافي ان ك ي الي ي عنى رق مِن مَن فرير قاري ع - فدائم فلوري = فرين اجا فالله ع - جاروم الله رك كيد الدورون كوريز كورين و ورث ك دائره ين الله ماري الله ماريخ الر سرائيمي أو عامر النم من الدنه بالمالي كامر الدند الحاف مي واليم عار أمكل ب زياده في لا عا ورز سر كي سيك ما كار و اواهات بيما كولا ما مريم - حد مدى العالم لادى ر مياني اعارش زكي رسيدة اصلاع ني يكن - الدعلان في أمر ال الله المرام ا ول تايامل رة ولغام كنتيك أو كا مال عد العانولاي - ان العدفاة الزيم كارت كاركو الراحاً من من الذي الدين المريد على مريدة الله والله على المريدة ئة در لكب يَعْ يَرِينِ عَلَى المِن مِن الرِّي اللَّهُ اللَّهِ عَلَى ﴿ وَمِنْ مِنْ الْعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ ا ميرا درام بي كان المائن في ما و فريد الانشاع بيا- اكتراب ها من كالمن المن المن المناف شوعي جالكًا ار مادامان عاليًّا وه خياناك مزع ع كريس فك رسيط مد ع أربي علمان شي كاب مع كا و رعا زيادي كالفافال المناسي كالمعالي فم لفيسوا و - كرم وكان إل المان در ما در در المناف و در المناف و در المناف من مناف الم

OCTION OF OFFICE برماه بر مددی یک - ( دا در دا عد رفره کی ساوب مرد درمان لوادی). خارده اوفرت ك عادي على الم و كري من من عاف ، والدارية موديد عارك دون . رد در مع الما الله الله عن ورف ول در در والله والم والله وال ب ربع مورمیت کے سے ۔ انڈ فاہ کیاں عادی بن ۔ کر کا مار مال ران ، وُحرُلال . ويناريان والبلاح . نارمند افردون مورسياله سخيرادلي دايد - الفر ٢٦ در يب بل الحرا پیاه به شیری بدرسل کا سخت شائد کی - گزشته جند مادن ۵ پطرد دنده گزشتن کمی ۱۰ میکا ماجایی برد المنا من من من ورسلان المان المان والله من المن المن المناس المنا ما نف دارد مساف زمير مدن من زياده فررك كوريد على الله الله من عالى وق در إلمسيك ريخ ووري - فرو رفارور عي - دريام ع بهروي - ماند كايدا وه . وربر محاندان کی ند. دسم کی آبسی می کین جوب مات - این نک زسیان کریا کمارکی الله عده المام من الله و كرت ملامات من كارم عدل مر الدور كرام الدارد الله الله عام مع ديث فانونه كارة دري مركز المان المركز لا يري زي والواحم أرميان مين ميش فنه لا وريد ميذكري و عادل كالميرية - الريد ومعالمب ميادي ي - الله ميندو ورف ليجدون لك عليف برا بن تُعظمين وكدراد. وزيدت ما كالجرال سُروع يرو 

الله فاقات سناستانيت كرصيبتر كر الله يونمن حيازا جائبا . الدهل نائل الدمها بان والبن كوامنات فالسبيل الله عائزات - لا بر فاتم كه دريا الله به كالميامات بنية مينه يكة باناز "البنا - معزوج مما سنة محل من سنة محزم طاب والله على المدينة

مِذَمت كزم فإسروان عام: زم بعد المستكمروف ألك وم كالم \_ وول مروالي في معدن المله على فاي مده فالدو يومكياء اله كالعصائة زئيده للسنوكرة فاي لاره ربالما جيث ، وه سُولية وآء كاعلى بلها اله كاروسىن كالكاميل مدن كان كان دن الله الما الما المعالمة الما والمنا ٥٠٠٠ كرن و كالمنيد كرية ، فيد ، إلى عدة من ع و ال برناسرو و إلى إلى يمنكم برفاني وجها من فوري م. اصف وترن عكسن ميه اللوب سيمان على -ان مريع علية مهاب سرنيده خرود الماب المسائل والمسائل المان المسائل المناف المان خبريالدي والمداس مان ورات كارتشك ملت مني كان بار ارزي والي المري المرهد يركيني خى معلى ملايد كتابت كي ويكار ولاك رسطاعه دواي وفاديه التي ومدوره \_ دين فنونسون مِن أربي من من مدر من ورن كرار المرورية على وري وي المرورية لالالإر المن عن من كذه المناولة و المناولة الله المناولة - في من مناولة المناولة الم لكالك غاندُ لكًا - زُرْدِ كالْمَسِين عاصبل من والعلى من ادونده فاللي وزيادة والمست ز وجول بال بالله و مدين ي من الله مدرك من المراك بي المرك بي من بي المرك المرك بي المرك الاندىدىن في منود الرم في كان مان على الله المالالان في المدرالا الله في من عرب الدوين رئال ور المالك من المراب وي مرابك مركز و المالك

# 68 1237 XD 98 2000 140 BXD 98 COLLAPS X OK CAUGE X D

عب رز وجه الال الد الدارلدم كالمناع المروك الله الذاركية - ١٧ مرك راي مع وجدى سارة كاول جوام الكسن فيد كاماكم - وت رها دندله مي فروي عبا فطر براي با ا : ويد مدرو بي ونرز = رناره مدز ن بول كانية كالساكي - امدع وال كان فرى ي ركونية - زاده يرزاده بي كرسو- اميا دكرية من الرَّبْ كالله يسي كر مكا - ويد داي كلان ئ زنايا خا- كوك ودن و ن مون و مارسي كسسك در جوك كديگا ده موده مين بكد كلب دنا عي -يز كا مدى ما يا يا م الرَّارَ من كالم الله و كالله الله و كالله الله و كالله و كالله و كالله و كالله سي - علاقة والحاري كرون كروا كل دروا حا الرون وكان دوري والكسن وكان وكان المن الما كالمستول ء كاما - كوما ، بيكسب معاده ف الكون الكون والح - كذ ، منابع الماني وماعله كانوت ذرا ر - رئا مادد عن ج بي كن على في إن كم يك كناسا في رين دال في بين بالرود المين در بينان برام و كرام ؟ حَيْدَة وَهُ مَا لِلْهُ اللَّهُ مِنْ مِنْ وَمَعْ وَعُلِم كُوه فَى كَافِرْتِ مِنْ لِلْدِي وَلَيْ مِنْ بِالمُعْلِقِية المي زندة م ينزوالرا كف آردينس مادياني كرودن ال مردك ولات ورازا ماييا (لاكر وماسال فيد ع بكر برن تكسكاسر العاج أيكى راذ ماهات وزندن الايد، يك سخت من كارارار ده أن جعيد الله د اوار كفيد يسلوز من دركية - كاده كال من أن كي - ناع م ومن مر مريد في من بن من المان المريد و المريد المان المان المان المان المان المان المان المريد المري معی کو آمید مین کموں ما آران بار آر منصب میدامة میان نکریک میں اور اور کی فائدہ کے دستی کا والم میں اور ایا می مذکرا ما بی - میک الا کرور سے بی می کارس ارد ایا موٹی محد بی جاری رکھیں۔ اُرّ آناج اُرْ اُن می اُن مون میں آور

لَقُرْمِ بِينَ كَمَا وَمَ سِنَ مِنَ مِهِ ابْنَا ٱدِنِ كَانَ لَمَنَا عِلْجَابِيَّةَ عَانِ وَافْتَذَ بِبَاكُولًا \_ بِي يَحْ } وَخَفَ يريني يومين وافيك مدني بنين مي بوزك باليكا سعة له الله يران في لادكري ١٠٠ فاريَّ سكر البَّ لكام كي علادي سونون ده ير بدارت والم المكن و م كان يا م يد عدي يد كرمون معب زيرة كالتكويري كا زيستى دله فدكوه راعي يدروه الابار المني من المراح درو فارا المان شمِرُوُ مَكَنِينِ ۔ جب تَصَادِن کا دیک درسے کا نہیں نہیدا کاہ نا کے ادیدہ کام فافت ن عب مالب نظما ع - فيروكيس الثان فري الجرب نبك نتبًا ناج حسبالله وخمارك : عَمَانِي كُمِينَ هِلَ كَامِلِيُّ . واحبر على ما يُمان واحِرِم حِزَّ جَدَّ -7 ل كارز من المام من والأيري مراجاء كالكرام والكرام ما الكرام ما ا الله والله والمراجع والمنابع والمراجع والمراجع المراحة والمراحة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة شنه کا پ رون سنن کا کا در سن یک میزند که مفرس کوت دا کا کرک رکان سال - فاک رون خدم إِنَّا كَيْ بِي زَمِرْنِ اعدارَ مَا مُن استرِي لفائدنده دياريٌّ - بكن على ليني كرك يوكُّ مِهُ سَرَّةَ المِر مَكُونَ عِمادً مَا لُكُ لَا يَا سَامَ لِكُلُ الْعِرِد كَالَوْنَ وَالْمِي وَلِيرًا والمن والما والمراج والمراح والمراء مراء مراع المراجع والمراد المراجع الم وموج مركة والمعلم المعلم المعلق من على المعلم ا فروج الله ع مل مركبيد مل الله على والمركب المركب والمركب المركب ا فيرت والمن المناع والمناه والمناه والمناع والم

(1239) \$\$ \$\(\frac{1}{2005}\) de in \$\(\frac عَالَوْلَ المعالَم عَلَى المعالِم المعالِم المعالِم المعالِم المعالِم المعالِم المعالِم المعالِم المعالِم المعالم المع من عدالكرمة لي دى (مارادم) كا فقال من تراميان كردن في راي -6 9 60613-115 kg do 0- 80; 6 1 560, 16 26 4600-12, + 61 200000 1/6 - 1000 - 6000000 - 900 00 -100 - division - existing - 6 cuje cop & سيرى بار روادًا مع در عبرك كاروز دري وادبي . ويد و مدور معلا - مكاندن سي سعينها ملوام ويشت وي رود ور ماري لما كاك ومدود اب سين وهدايد كالسلب المدي ولي ما كالمرود . ما من من المراح مراك كا - الليمه المعلقة كالمعتدا مع مي مسلامه كا ديك كالح اهناي جادة كرستم دُكيَّة ان بي بناكني در بردان والمنكما لأه سِدِ الرئ محرِّرة - ما يُراك م در الم الم المن المن الله عن الله من المراد مي الم الله عن الله الله درس دندةً إنْ رَق - ارسُا دبارِد مازل بأ – ازِّنْ لَلِدُنِ أَنْ ثَوْنُ بِاتَّمِ لَمَهُمْ أَكُوا وَ انْ الدُّعِلْ لَفَرْم الدِّرِ-الدى در ماريت المال كم ياواب كرت وعلى على ملي المداو يرت والل - المداعل ، ورنديان ركها كرمة برا من والعديد والمن كران المرادي والمركز والماحثة والماحثة والماحث الماري كموارّ الماري المركز والماري د كان المراد المرين من من من المرين ا پروز حال با بي - الاون مي بر - فرز ال در ان الذي يرك فرز ال يري ده الدي ك وَيْبِ والداوَيُونِ لِد اللهُ ماهُ الأرائِرَى / علاك تبيار الجذي والني والني في المرى سيخ بن . اله كمامة مين كفائل من بالمراج على من الله والمراج المنافزة على المنافزة على المنافزة الم الركافة ب زلامة به سم من أيد ال رف أرسنويا - وعن الدفيل في الرمزن-ازعاه له ين تبتا بالكاما لوعكة الحدة وجادهم بالاح أشكا وداردد اوزادم فان إلى سيرحس فاخدمنع والمورد

# 68 1240 10 68 2005 dr. 62 80 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 68 20 6

بخرث افالتى الني ابيه الله الله ع

وعليم الساه ورفدانش بهماتذ حكب مرفيب كاشتاك عيار خدائ لمذى كانتكر تنجم آب كرمزاس عصت علازمال يح - ماسدل مرم وبالميذ عدات باريانان محزظ ومأمل ركع امن -اس اس عنها كا فالعلم مرت دانسالم حل فياع كم بعا ولغ من و ودارت شاور ف كالمين الرجبي شارت بري شخيدات المامية في - آب ع بي إلى والحت والله ع -جياكم آب كر ليرن فروث كر لمرزعل = الماكانة بروك عمام يا يا كوكن واله شاهدك بابر . وه كالموارد در الأوندرمار عين دركوا وه اما زاق عل فاع ركا كا والشمذين ان م افرى دارج الحريان ي سين حاملين خالج فكون من كالدارية وم أنا - جواكم اسعه وفيت كيا منارم الدا يه الله فاق المناد ركما مع كافراك هي رمنا لكرك - الما كا لى فام ي خود عالى موجوده فيالى ادر في واعلى الدين ووح عفلت وب اعتاقًا . فرزع بحدى أُوالِي احملام كامند دي الداس ودن كل ان المؤائد اشيازيكيا وكي كاسارسين ميكي كرة ألى أو في العالم عن المن سنو السماني وكي سكنا وال عاون فاكريد المندكامي منتل نولان . بالنوق جد اراكين كميم ميدين كالحدير سخداليال جهنياسي - امة الماتب ك إر طالاه ع ويسري وتسريده شياية المياسي والألف من المرادة والما المرادة على عدد ان عاد مرين كور فين فاح مرافق كن كالزام فالموسكة آمد وكي والكاكد كان مرة افت ركها ي - فل نظر ادر فام ارع ولا كدى كريساي كر جايد عد فالون بري الان ا مَكْ كوهب مُك المامِين وه جَرِّرْ مِهِ أَي مِلْقَدَ كَافُظُ السَّاكُونَا الْكِ السَّخْزَاء وَكُسُورَيَا - الرب كبروفود بها 8 (1241) 10 ( Com Ja 10 ( Com Ja 10) ( Com Ja 10)

ر پیندی مید دی فرسد اعثی صادق آنی می کم " برُحا زمل نام میدامل یا کیٹری نے مرمیدی بنی نام بشرشاہ کا " (بناہ ) المعاري من من المعامين من العام المعام المعام المعادي المعادي المعام الم كريد الركولاء مع دن الحرك و وست العام من والله ولل على - اس على أرفوت على في من وال الروري و يرويد ال المرود و و و المرود ور- عاعث ب ویزماک دیده دیا نصی کامیل رسط - کرنداگر دی آ دی بی کار مشرکت به بابدیرما بی آ ك مِن عشا مِسْقِ سن محفود فرد مِوان مع - إمن ك ج احول لا تُحكل مِن كُلِع كَاسِي وه إليه حاف, ساده ود حنيث بِبن سِن كَ كُفِينَ كَن مُن كَا لَان فِي كُولُنا - امرل مُايتِ واهجي كُلُ بيجِد كُاسْنِ. كالديعيره بعث من كر فدائوًهمة بم وُرصِبِط حامِبي رمرائط مشتم برة بُراندرين ثو اللسابي مُ مِو- فرالان راه ماني ما في يكامينو خَدِيجَ مَدِهِ كَا مِدِي كَاسْتَى مِنْ اللَّهُ دِمِنْ الدِّينِ سَوْرِهِ كَيْنًا - ادركَهُ احِيْدَى ودي اخْيَار كيميائيًا - مدين كي أو ولا مع ميك الني مي أوروى وفارك في الله على - السيساني كي الأو رهاية -مِلِير مند يمية أمية مدني مُركم الروبيا مِركا الله مناف الرقا أس من ما يوا بدر الدول ال صدفت كا فين آ وشيك كرم كم ابي أو دُرّ الافرق بون بريكي كا كسي ا فاد فام سني (ميكار ورس معد و معرف و معرف و معرف و معرف و معرف مع معرف و معرف معرف المعرف ال كالمناع وكالمناع والماكات والماكات المناطق المن المالة المرادي والمناطقة والمرادي والانتين المان المان كافظ كل أن سلكاء كرفك مد منزن وس على وناع والنام بالخرك مين تنع حرات والزن كالف المسترن فراي بمشوات كركستى - فزن ده كا سار -

از ملا المراكب المطرك على المراكبة الم

\$ 2005 JA 64 CHELLED & CHELLED بوفتها أ- فالله ي - وم يكواك مرسال لم وان فلم يدفع كادم مول فيك كادم يت اله الله سنوالين في الله عمارت الله ود كراجاء ك و الدال ب الماريم كن به فيال ، ي كم ال مذك عليه اركى حد سمة وفق يو . الدون مي عد الخديدة يو -ميرا أثراك مين أ- ورز الا كام الاثم كالكلية ) ولا إلى الشافال كالكرعلان كالكلية = مكورم فيات عارى - مين في: اله والم منتم. ما ق بود مل من من سكوت والعقول يا و من ماكس عاد و من الكويس آسنداسند وْت بَرِق ع العادُرُ والحالِي مُرْمِ ع ربين كردَة كاسان اسم بي كام يمان الله والمات من رة موري علمات على الدعاد فا فك أن يو - كوفايل - مون المعار الني مستلى ومان المام فك فأناء با لخوق بي اعلاقه جالت در دوي سياسية ي - جب ككر مذود كارثرًا إن فكرنه منط كما كام كامني كَارِيًّا وَدُوْنِ الدِي مَنْدِينَ سَلُومِ عَلَى رِمَائِنَ - وَمَالَىٰ كَارَابِينِ كَلَ كَالَ بِن -مريداد على ولي موليا كل المعالم وراس من المناف ع ويتونه. الماركسيدي كاوفوق كرك ليداوعلينه ولا كالبنت من شابط جلائا في كالكاهامت كالرق يم إلى التي يرسي الى كىدن أوسْق ع - جياد والدمائة زياريا ع لين علده والى بداراه و درمانا خرايس فاس ميل on Ect b old avait is - in subject to pool domine de ين بالما والما المراء والما الماء والموالة المناوية المراوية المراوية المراوية المراوية المراوية المراوية ف دادما الله الكان زوري قد مقد مي - كان إه إه ين ي عن كان والم كمك رخ - والشريزة من في وليره لبر على العبزت في والدوائدة بما للبرزي الدوي منزروي الكيمة الكير

(Has de in ) A Carrier of أخنناا لمخت سلمادتدائيم الدرعيم ورفرالله - مكزب مرؤب كاشف ( وال ميرا راد فتر - آ - و حبروارشيل على برا ي - ابل ابان كا بي ينوه ي مَ إِسِطَالَ مِن مُوكَا عَلَالْكُرِيَّ - بِهِ مَحْنَى فَدَا كَا رَفِّتْ يَعْ كُوانَا مِمَا يَجِي یم صنفاء که صرحات رسایا درد سم کهای ے احتیار سے لی ۔ وَلَا وَلَا وَلَا لَوْ لَا الْدِي اللهِ - آسنه على إلى ما ركاه ع المدرف رفي بو . مرت و كوك علد نع يهمن - لفظر زندًا معيد مزوره عي اسك رن رن ک واللہ را مل مرحات اور شارف کے والے من حالے ۔ رفر و المدوَّلُ كالم في الله على - سرايا عامل على المراد ا رصد على من سي ديازياده كالى \_ فيكن باين مر او بن عالى كري فني آن النفسي له مارة كالسوء - در ما دود مسزا مرت ك م مصل مارے کے سامررحت الیہ کے ۔ کونکہ سراے مفودی ساء سا ذري سانه والا الله حالي - و دو وسان مر كية الرسيار عدامه، وسيلين كية على - اس مركالسار إسم المح في بالسل حلي رب سارى خاشكا ولمت مور ع - ألى تعطافي بازن الله فرد وافع بركا - المذفن وعاس كاله مفافد لهن -رفيدا من من راحت رن روع من ارد الله عان نادالله مفنل فلنشئ ميدراري - والله غالب على امرور دى وقت آ بي ميت بي ع كر دا دروي، ك م كر ده مي ح نه دين - الدار كا ارسى بداخياراب طال آياما

الوحية وسنية ضاوندى كالراقية كرده يج الله على نا فرسرى میں اربیکم میں رہی کو فندے تی کہ مالدمی کاسا ہے امد زما بہ در كي سور رن - يك رن ك عكمة بالذي في كرن كرم جدار کے ای دارفانی کے معالے عالی ری جائے ۔ ای می معرک مرد يراز بن كرنا جائي ، بانى ريگر ماسة ب الدنان ور دربيكون فرمان والعراق مده فرد عرب صف كما نفي معمل مراكل الارتدا - ١٧٤ في ع ١ و ١٥ شرع ك ما محل كو كوت وَمَا مِن وَمِن - قَالِ عَامِد عَمِلْ عِنْ عَالَى عَنْ اللهِ عَالَى عَنْ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ كن كين كم فكرف كا من فلاست وآده براسي كرسك - الدير وا ے من فاق کا مراز فراری کے صف کر ایم فراری کا انتخا س طلى تشارد موه - رما المرفي الدّ بالتمالي الخط -با فيال مع يك أنب وف مدة د سرعاع الأراح بالا مردد سر در عزیزی می جری میر - لیس کی دن در مبر وس -ع فرراب و لكوركا - في نك بابره مرود كا مدنات ی فاص استالی ایر - مدف - فغران کے - سرون دفون سنرون الله من والمست من من من من من الله من یر مرازاده کی که حاکمار کا تخلیم کیے دبران سے افتاء مسکرات ورد على حافى المنون من شرع ك سطائ ما مداولنشيم كاعاتها-ے طروی وٹرنا کے وگاہ نے اس کا مالک فیوزرکھا کی - بسرا ہے ان

بيكاري و وصد والدعة برماني والاع والدعة بالربوء الدة جراسا ما د من و محمد الله عند على من الله والرا ورزه على تعدد وورون من جا مدار لنهم مرتاع - من الموروصية روضي بعا أو رون ناخ محرصیت میں کے والم سے ملی میرا عاکم رمعان کے لجہ والدمروم ے عالمسروں کا رم الا کا جائے۔ یہ فلاف نے عرب ال مناملين كرك العيان لاب فررن محسا بدعث دكما ه يم - براز ال كدادان كيا جائے - اس فرع آئدہ كيا مرائ ما الد مالدما وفرہ ا كى كى مى كا كان ما فا ئم كياجائے - ٥ كيد كى ان مي لوے لوے ك الما مدي - منه دن رسمون و كه لوح برداشت بن كرسكن -العال واسترستى سع مل مل مادى - كا مدى دا فدى = فراك . المان من عدد كرك الالاكالاب محلة جائزة كالمراع - المنزلية فع شرع رئ ع ذير جائے - سوا للكه آمٹ كرم - با دررونين ما كار الله كا للك شره كروالدرق كالعيال وا- كرسكاني \_ شيط وا م عطع ردنت دک میں از ملری - درے ساتے کی نے کا شنام کو فوری بني - زار فذ بالله ما كرت كاصد كابع ترفيع المن احا ات كى در رن كيا حاسف - حديد ن وره وزه كناك كاملار إلي تع درنه شريب مين من آسان ركى عي - جرحا والبوان ذك وا ومصدر كار كار كالم كالم ما من ما درزه و الار ال و كالرك منے کا جاتا ۔ مردن اور ورزن سے کے ماکش کا رک مازی رن سرى العارى و عرون من العارى ما من وك عارى الله ہ زمان ہے رہی ارر منافث شرع کی - رس وبرمات ما فیکم

\$ 1246 \$\$ \$\$ 2005 Lever \$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ المناب كرنا ومد هوم وصوفه الرومكر فردريات ومديم كا مامدى میک سعاری کو نلوش کرنا دیا طروری نے - مت دمیاے در سازی عی كا ورود كا منافي المراع كا ورائ الماني - بدى كا مناسف الدسان وسموس على الهير مالمعدى كوفذ زنده كرف من بالألاء على الدي كال وين على - نشكة في أن أو ماديث كاسال كرفي عُادِلْكُمْ مِي كُنْ لِنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَى أَوْمِيَّا وَالمِنْ النَّالِثُ لَقِيبِ وَمَا لِمُ آلدشنامة فرق الأمة -ساہ رہمتان کاتی وادا سپی شکا - اللہ دینی مشک ے روزعید ا جی فرع منا ع للا لل عد ما ع من كا كان سر ولك \_ اح ا كا كانتها -الكه المر الجروبي - ان كاكر من مري مزن بيخادي . جمدام كا طل می مل کی ما - ایک طورس مات محداکر آن فرف سے عرف کا حالی ملی الله برے بزرمت می میکایا در این این فردی عے - غادات كَ وَفَا مُنْ مَنْ عَلِيهِ إِنِي وعِيالِ سِلْنَانَ مِن يَمِرُكُ وَ وَوَلَ لَوْ فَكِينَ كَا JUIU 600 - (E C) 12 C) BONE EL كر عدى ما يك ده والدة اللي كالري من الله على بي يتى - سىلاً كذان كله العرف ك ميرود ل دا ف كرى فود ك فراي فرك الى الما والمائيل كرا و عدود على الله والله الله والله هری عربی او النام مالاس مروانسی - نزا - کار ال دوی رسی يت عدم د عليان عام ع أوره لي والم والم عين المركبون كا موفع الماكي من دنيا يركز شامب سين 88 1247 80 8 2005 Jain 80 68 1247 80 68 1247 149

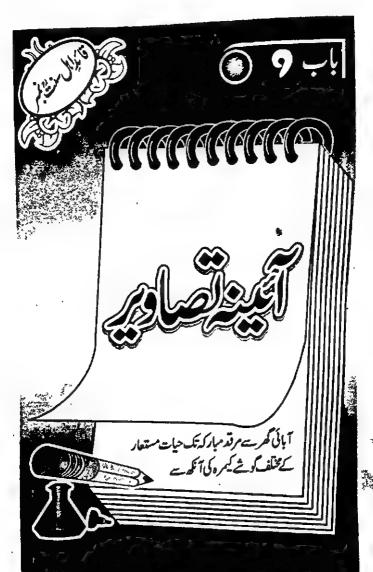





القادری فاؤنڈیشن ایک رفائی ادارہ ہے جس کے قیام کا مقصد خدمت خلق مستحق و تا دارطلباء وطالبات کیلئے مفت تعلیم دستکاری سنشر کا قیام غریب جوام کے لئے علاج ومعالجہ کی مہولت ، فری ڈیٹریال ایمبولینس سروس ، بیواؤس اور پتیموں کی کفالت ہے

مخرِّ حضرات ہے اپیل کی جاتی ہے کداس عظیم رفا می ادارہ کے ساتھ مالی تعاون فرما کراپیج میں کی ادائیگی کا فرض پورا کریں

#### از تعاون کا پتھ

قاری عطا دانشد طارق کرنٹ ا کا دُنٹ نمبر 5/45396 حبیب بنگ کینٹ مدرکشمیرروڈیرانجی راولپینڈی میان عاقل کی بریال مان بالہ قریم حکیم والب سائت میں جریک بات میں میز کرنے

مولا تا تاریءطاءالله طارق بن حکیم امانت الله قادری چیئر مین القادری فا و نذیش مولا تا تاریءطاءالله طارق بن حکیم مارندگی مسلم رادلیندی، مسلم میشاندگی، می

رِ ئَان: 051-4633036 / 0541-620698 / 0300-5418198





گوزمنٹ بان سکوں بیلول، بہاں ہے میٹرک پاس یا (1928ء)







وارالعلوم مزيزيه بهيره كي تنف مناظر، جهال مشكوة تريف تك تب يرهيس (1937ء)



مركزوشده مدايت دارالعلوم يويند، جهال دورهٔ عديث كي (1939ء)



فرره قی متجدهین دیویندے دائیں پر جہال مدرسافیر رالا سدم فی بنید درهی (من 1952ء)



مرزي مجدالل سنت هيل جهال بعد پڙهانا ثروح أيد (1949ء)



امدادييكجد چكوال، جب رحفزت من كے ارش دېرمدرسدا ضباران سلام كى ثاني بنيادركلى (1955ء)



مدنى مجد چكوال، جهال الل محله كالسرار برخطاب ودرى شرد ع فرمايا (1958م)



مرزي المتركم يستندم الراحق عن مندم الراحق رياي الراوور، ١



جامعة الل سنت عليم النساه ، إنهوه ممارت ، في عاد من فرشف سُونت بفته ( بنياد 1960 م)





خواب گاہ کے دومختلف مناظر



(1257) 1. (X2005 J. 600) (X Constant) (X Constant)



68(1258) 68(2002) 60 (2007).

امام إلى سنت مجد والعصر سلطان العارفين غز الى دورال رئيس التكميس اسوة الصلحا وقدوة العلما وعفرت مولانا قاضي مظهر سين رحمة الله عليهكو دور حاضر كيمضن جان ليوا حالات ميل حقيقتا

مجددانه کردارادا کرنے پرسلام پیش کرتے ہیں

اورادارہ حق چاریار کو مبارک باد پیش کرتے ہیں جنہوں نے تبار معرف کا میں کا نے کا جات کا میں کا ان کے لئے جنہوں نے تبار معرف کا میں کا ان کے لئے میں میں کا میں کا ان کے لئے میں کا کا میں کی کا میں کر کے لئے کا میں کا میں

<u>هجوی برگ اها محیا انظام کیا</u>

منجانس

- حضرت مولا نامفني عطاء الله صاحب مدخلهٔ په مولا نامفتی غلام مصطفے صاحب
  - \* دُاكِرْمُحِراً صف رضاصاحب حضرت مولانامفتی رشیدا حرصاحب
    - داؤعادلامیرصاحب • حفرت قارى محمدا براجيم صاحب
  - \* ڈاکٹرراؤیٹس ہادی صاحب • حفرت قارى محريانس ماحب
    - راؤز والفقاراحمصاحب • معرت قاری محمراسحات غازی صاحب
      - حفرت مولانا ما فظ محد أفغل صاحب راؤز براخر صاحب
      - جناب عبدالوكيل قاسمى حکیم قاری محمد اسحاق بدر مماحب

## (1259) 8 (1259) 8 (mars) 8 (1259) 8

### مناجات بحضور قامنى الحاجات جل شانه

#### [قريرقيام كمدكرمدام ينامورها ١٠٠١ه]

ور پہ ہے تیرے اک گوا ب مبارا ب فوا تھے کو بیشہ ہے ہا فائی می سب تیرے سوا رخم کی ہو نظر خدا سب کا تو عی مشکل کشا قلب و نظر کو دے شفا<sub>ہ</sub> بالحن ہو میرا بر میاہ مرک کی ہے التجاء ایا بنا لے اے قدا هل وه تیری مغات کا جلوه او تیری ذات کا حب رسول مصطفعً ول میں مرے رہے مدا ذات ہے تیری کبریا تو جلوہ نمائے مصطفحًا فنل سے اینے کر مطا جلوہ رسول یاک کا ٹائی جو ہے مزار کا طوه ہو یاڑ غار کا جلوہ عمر کا نجمی دکھا مظہر ہے جو جلال کا چوتے علیٰ میں مرتفظ حان ظینہ ہے حا جارول ظيف بالمدي دعدہ ہے ہے قرآن کا سب بیں نجوم اعددا سارے محابہ بادقا مارے ہی الل بیٹ کا آپ کی باک ازواج کا سب کو لیے تیری رضا ی کو چیرو تو بنا مظہر ہے کرتا ہے دعا 4 + 1 m

ہم کو لیے تیرے رضا

[مامنامه في ماريار ١٩٩١م]

# شريعت مصطفاكي جان عوزيز

ہے ای کے نام ہے میرے کی کی ابتدا قادر مطلق ہے جو ری جس نے توقیق کلام بعد اس کے سرور کون و مکال کی ذات ہے گنبد خفرا میں مینجے صد درود صد سلام اور جن آل نی ازواج بھی جنتی ې ابوبکر و عرّ عثانْ و على برتن امام اور محالة کی جماعت بھی ہے سب معیار حق ال چکی قرآن میں ہے ان کو رضوان دوام مسکلہ ختم نبوت کا ہے ایمان کا مدار س سائل سے بلند و بالا ب اس کا مقام یاسداری دین کی کر لی تو پھر ہے خوش نصیب رچم حق کو بلند و بالا کر تو صح و شام سوشلزم، دېريت، الحاد کا رخ پېمير دو ووف لینے کے لیے پرتے رہیں وہ بے نگام

### (1261) 16 ( Common of 16 ( 15) 19 ( 15) 1

وہ شریعت بل کے جس نے قوم میں بویا نفاق حکرانوں نے کیا برباد ہے مکی نظام ب شریعت مصطفاً کی مال اور جان سے عزیز زندگی فانی ہے تم اس پر رہو کابت مام بالیقین فانی ہے یہ سب دنیوی جاہ و جلال گر ہو ایمان وعمل تو ہے یمی نعمت تمام جھوت اور بہتان کے بت ہوں محے سارے پاش یاش حق کے آگے کب تغبر سکنا ہے باطل بد نظام انتخالی فتح لکین آخری مزل نہیں منتیٰ این جماعت کا ہے اسلامی نظام مظبر ناکارہ کی تو ہے یکی ہر دم دعا ملکِ باکتان میں نافذ ہو بس شرعی نظام

(مامنامه فق مياريار عمره ١٩٩٩م)



# ختم نبوت کےمجاہد

• ۱۹۷۰ء کے ایکٹن بھی پہلز پارٹی نے چکوال کی ایک صوبائی میٹ پر سرز الی کوئمٹ ویا۔ معزت قائمہ المی سنت کو جب بتایا گیا کہ چکوال میں اُس سرزائی امیدار نے کمپ لگایا ہے۔ معزت نے جوش ایمانی میں چنداشعار کیے جوچیکر پرمنادی کرنے والے ساتھی نے کمپ کے سامنے پڑھے اشعار منتے بی سرزائی کمپ اکھاڑ کرنائب ہوگئے ۔ وہ اشعار قارئین کے لیے چیش خدمت ہیں

> اَ گئے ختم نبوت کے مجاہد آ گئے آگئے میدان میں حق کے مجاہر آگئے تنخ باطل کند ہو جائے گی اک للکار ہے آگئے ٹیر خدا کے اب مجاہد آگئے جھوٹ اور بہتان کے بت ہوں محےسارے پاش پاش بت گرد ہٹ جاؤ راہ سے بٹ شکن اب آ مکتے دین کی بق کو روش کر سلماں ہر جگہ ظلمت باطل کے حمیث جانے دن اب آ مجھے كفر كے الوان ميں اك زلزلہ آنے كو ہے آ گئے میدان میں نی مجابہ آ گئے منكر ختم نبوت اور كموار علىْ یہ تعلق ہو نہیں سکتا مجمی رب کی متم

(١١٦٧ع لي ١٩٩٤ء)

#### g....g. .. g ... g

#### حضرت قائدا السنت مُسُلَيد في فرمايا.....

افل السنّت والجماعت ایک ایسا عنوان ب جس ک ذریع اسلام عَنْقی کا حصول آسان ہوجاتا ب کیونکہ دین اسلام وہ ب برحضور فاتم النبین نگانا کی سنت سے اسحاب رسول نگانا کو لا ہ اور قرآن و سنت کو بلاواسلا آنخضرت نگانا سے حاصل کرنے والے چونکہ تمام محاب کرام شکانا ہیں اس لیے سنت رسول نگانا کے بعد جما هت رسول نگانا کی طرف نسبت کرنے سے بی دین حق میں اس کے سنت رسول نگانا کی طرف نسبت کرنے سے بی دین حق میں موسکتی ہے۔ ای بنا پر صفور وجت للحالمین نگانا کے ماانا علیه واصحابی ارشاوفر مایا ہے۔ لینی میری امت میں سے وہی لوگ آخرت میں نمات یا تیں مے وہی ری اور میرے اصحاب نامانا کی جرمری اور میر اور میرے اصحاب نامانا کی جروی کریں گے۔ [این امری اور بیری اووا ، میر اور ایر اور میرے اصحاب نامانا کی جروی کی کریں گے۔ [این امری اور بیری اووا ، میر اور

\*

بر ج د پس

### CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T

## حق حيار يار راي الأيم

روز نامدنوا سے وقت روالینڈی سمی ۱۹۸۲ء میں ایک نبر شاکتی او کی کمٹ فو ہورہ سے میکسیل یا فی میں برئے کے در فعت بی طلفات راشدین کے اسائے کرائی امحراتے ہیں۔ برئے کے در فعت ب قدرتی طور برواضح الفاظ میں او بر بیٹی پالٹر ترب ابو کرسد این جمرفارہ تی ، میمان بیلی مربی رسم الخط میں کمایاں نظراتے ہیں۔

ا خبارات کی ان خبروں کے بعد مطرت مولانا کامنی منظم جسین صاحب اور موالانا عبد اللطیف صاحب جبلمی مع جماعتی رفتا و ۲ مگ ۱۹۸۲ء کوشفو بور وتشریف نے سکتے ۔اس موقع ی آپ نے جو اشعار کیےنڈ رفار کین ہیں (مالا ندر میلا درسا ۱۹۸۱ میں ۱۹۸

شیخو پورہ میں آئی ہے کیا بہار انجر آئے درشت پہ نام چاڑ

یہ عجیب حق کا ہے شاہکار ہے تجر بھی مظہر چار یاڑ

چن چہن کلی کلی خوش بہار دیجھو جا کے جلوہ چار یاڑ

یہ رسول پاک کے جاشار ہیں نلیفہ خاص یہ چار یاڑ

ہیں صدیق عمر ایسے تاجدار کہ نبی کی ان کو ملی مزار
وہ غی ہیں عثان نامدار ہیں علی بھی مماحب ذوالفقار ہو کہ بھی کہی بھی ماحب ذوالفقار ہو کہ بھی کہی بھی بھی کار

# 1 (1265) 10 1 ( should be actually be called be

# شان حسين خالتُهُ

حضرت مولانا قاضى مظهر حسين صاحب نے زبانۂ طالب على يمن" شان حسين" كوعوان سے ايك تقريمه مين الله على الله عن ال

کس کے سیما سے نمایاں تھا ولایت کا نثال؟ کس کے چیرو کی جک مثل چیاغاں تاباں؟

کس کے دم ہے ہوئی عالم میں حقیقت عریاں؟ کس کے سینہ میں منور تھا چراغ عرفاں؟

جو نواسہ تھا محمہ کا ، علیٰ کا بیارا حضرت فاطمہؓ کی آگھہ کا جو تھا تارا

خوف وشمن کا نہ اعداء کی ستم گاری کا شخ و خنجر کا نہ باطل کی جفا کاری کا

چینی و روی و ہندی کا نہ تاتاری کا قلب مومن میں مجروسہ تھا فقط باری کا

گرز توحیر ہے دیمن کے صنم کو توڑا راہِ حق میں بخوش جاہ وحثم کو جھوڑا

# مسلم ہے!

بسر راحت پہتو اب تک ہڑا ہے بے خبر مث کیا ہے تیرے دل سے جذبہ علم وہنر مىليوں نے كم طرح كى زندگى ابي بسر الى حالت يجى ناداقف معنادان اسقدر قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں تھا تو جلوہ گر تیری پیشانی یه ظاہر تھا نشان تابندہ تر ياؤن تيرے چوشى تقى دولت و للخ وظفر جرْ خدا بیش دگر جھکتا نہیں تھا تیرا سر وجه تخلیق دو عالم، باعث ِ خیرالابشر لینی خالدٌ، حیدر و عثانْ، بوبکر و عمرْ وسعت ِ دنیا میں بھی ممکن نہیں تیرا گزر اب نظر آتا نہیں کچھ امیاز خیروشر ببردر اوزہ گری چرتا ہے تو اب دربدر تو نے جھوڑی اتباع ہادی جن و بشر اٹھ عمل پیرا ہواب اسلام کے احکام بر

ملم خوابيده! بيغفلت؟ تسابل الحذر؟ لُث چکی ہے دولتِ اسلام تیرے ہاتھ سے کیا تھے کچھ یاد ہے اسلاف کا طرزعمل کوئی ملت کا تو ہے فرد کس کا ہے غلام تومسلمان تفاتيرى فطرت ميس تفاجاه وجلال سارے عالم میں بجاؤ نکا تیرے اسلام کا تو مرلی تھا زمانہ تھا تیرنے زیرتگیں تو خدا کا تھا خدا ہی پر مجروسہ تھا تھے تیرا آقا مادی اسلام ہے خیرالانام پیثوا تیرے وہ کیے پکر اسلام تھے لکین اب حالت ہے بیاتوام دنیا میں کجا؟ هیشهٔ دل زنگ آلوده موا ب اس قدر تيرى بستى يرده ظلمت ميس كيسي مم موكى كيول كرفآر حوادث بينبي معلوم كياب؟ توژ زنجير تسابل چپوژ افسرده دلي! یا خدا مثلم کو پھر اسلام کا پابند کر یہ دعائے نیم شب ہے مظہر خشہ جگر

راوی پرگاهران ربنا به بهت مین مشام تبعیهٔ قدرت مین بین من دیک سارسانام اقتدار دنیوی کو بین ساصل دوام کر نماز هجگانه کی نبعی پایندی مدام کررمنائے تن کی خاطر خدمتِ ملک وجوام فضل حق میری هیعت ہے یکی از در دول دنیوی اسباب پر نازاں نہ ہو جانا مجمی دولت وعزت ہے دنیا کی بیافانی ہے وفا بیں فرائض وین کے جوروز ووج وزکو ہ سرور کونین کی سنت ہے رہ ٹابت قدم

مظمرِ ٹاکارہ اب آخر میں کرتا ہے دُعا ملکِ پاکستان میں نافذ ہوبس شرگ نظام

&..... & .... & .... &

## حقیقی اسلام کے لیے اہل السنّت والجماعت کاعنوان

حضرت قائد اللسنت أينان لكمية بي .....

امحاب رسول الله من الله من من و مبنى جماعت ب جوثراً ن و حدیث كی روشی می واجب الاحرام اور حضور خاتم النبین من المقطاور ما الاحرام اور حضور خاتم النبین من الفظاور ما العدكی امت می ایک مؤثر اور برخی شری واسط به اس لیے اسلام حقیقی كی محیح نشان دی كے لیے الل السنت والجماعت می عنوان سے نسبت و سول اور نسبت جماعت و رسول من تفظم كا اظهار واعلان كيا جاتا ہے۔ [منی وقت می مسمم]

## ملر بیر تغیر بیک بخدمت مرزاافضل حق صاحب ممبر صوبا کی اسبلی بنجاب

قادر مطلق بجودى جس في توقيق كلام محدد خفرا میں بنج مد درود وصد سلام ففل حق ہے ہوگئ حامل تھیے فتح عوام ہومبارک معدمبارک تو ہواہے نیک نام حق تعالی کی مرد سے ہو گیا تو شاد کام ادر تمی مرزائیت بھی ساتھ ان کے بے لگام نفرت وحق آسال سے ہوگی نازل تمام سب مسائل سے بلندو بالا ہے اس کا مقام ال بكى قرآن مى بان كورضوان دوام بیں ابو بکڑ و عرث، عنان ، علیٰ برحق امام رب تعالى كى مدد سے جو بوامقبول عام دين كى يتى جلالى بإليا اونيا مقام بت ثك جب أميخ وبت كريدوه يمام سامنے میں کے نہیں باطل کورہ سکتا قیام منتیٰ ای جماعت کا ہے اسلامی نظام

ہے اُس کے نام سے میر سے خن کی ابتدا بعداس کے مرویہ کون ومکاں کی ذات ہر كاميالي هومبارك مرزا أفضل حق تخيي تیرے گھر دالوں ، ہزرگوں اور سب احما ک سيٺ صوبا كي يه قعا اك معركه ه نگامه خيز سوشلزم ، د هريت ، الحاد كا گذ جوژ تھا ساير ختم الرسل مي تونے جب لى بناه مسئلہ ختم نبوت کا ہے ایماں کا مدار اور محابد کی جماعت بھی ہے سب معیار حق اور ہیں آل نی ،از داج بھی سب جنتی دین کی بنیاد پر تھا یہ حارا اتحاد بإسداري دين کي كري خوشا تيرا نعيب آ مُنے خدام الل سنت آخر جوش میں جود شاور بہتان کے بھی ہو گئے بت یاش باش انتخابی (فتح لیکن آخری منزل نہیں

سوتتلزم ، وهريت ، الحاد كا زخ مجير وه ووث لینے کے لیے پرتے رہیں وہ ب اگام وہ شریعت بل کہ جس نے قوم میں بویا نفاق تحمرانوں نے کیا برہاد ہے تکی انظام ے شریعت مصطفے کی مال اور جال سے مزیز زندگی فانی ہے تم اُس پر رہو ثابت قدم با کیقیں فانی ہے ہیہ سب دنیوی جاہ و ملال مر ہو ایمان وعمل تو ہے یہی نعت تمام جیوٹ اور بہتان کے بت ہوں محسارے باش باش حق کے آمے کب تغیر سکتا ہے باطل بر نظام احتمانی فتح کین آخری منزل نہیں منتمٰن اپنی جماعت کا ہے اسلامی نظام مظیر ناکارہ کی تو ہے یہی ہر وم دعا ملك باكتان مين نافذ هو بس شرق نظام

(117,717)



# سوشلزم، د هريت، الحاد كا زُخ پھير دو

ستبر ۱۹۹۳ء الیکن کے ایام می حضرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب نے فصلے فر مایا کے چیلز پارٹی اور سلم لیگ دونوں کی بوجرشر کی نظام نافذ نہ کرنے کے جماعت شدکی جائے۔ بلکہ کس آزاد امید دار کو دوٹ دیے جائیں۔ اس موقع پر آزاد امید دار داجہ ثناء الحق نے حضرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب کو ہر طرح اعتاد دلایا کہ اگرہ و کامیاب ہوگیا تو شرعی نظام کے نفاذیش مرتو ڈکوشش کرے گا۔ اس موقع محضرت مولانا نے جواشھار کیے تھے۔ چند بدیتار کین کئے جارہے ہیں .....

> اے ثام الحق ، ثام حق ہمیشہ کر بیاں وادئ پر خار میں بھی یاد رکھو حق کا پیام

> کامیابی کامرانی ہو ثناء الحق کجھے نصرے حق تجھ کو حاصل ہو ، رہے تو شاد کام

> دین کی بنیاد پر تجھ سے ہمارا اتحاد رب تعالیٰ کی مدد ہو ، تو ہو معبولِ عوام

پاسداری دین کی کر لی تو پھر خوش نصیب پہم حق کو بلند و بالا کر تو صبح و شام

سیٹ قومی کی ہے ہیہ ہے معرکہ بنگامہ خیز حق تعالیٰ کی مدد سے تیرا ہو۔اونچا مقام



## روال ہے قافلہ ق کا

صدرالیوب خان کے ظالماند دو رکومت میں جعیت علائے اسلام پاکستان کے ایک احتی جی جلوس پر ۱۹۱۸ء میں پولیس نے لاقعی چارج کرتے ہوئے جب حضرت مولانا عبید الله انور براف کو شدید زدد کوب کیا اورظلم وستم کا بازار گرم کیا۔ اِس سے متاثر ہو کر حضرت قائد المل سنت نے ایک طویل نظم کھی جس کے چنواشعار بدیے قارئین ہیں .....

> اٹھا اسلام کا برچم رواں ہے قافلہ حق کا جو ہر افرادِ ملت کو پیام حق ساتا ہے امیر کاروال ہیں حضرت درخوائی اس کے جلو میں جن کے ہر رائی قدم آگے بڑھاتا ہے کوئی طبقہ نہیں ہے مطمئن تم سے اگر سمجھو تو نا حق زور بازو ہر کی کو کیوں دکھاتا ہے مخالف بین اگر علاء ، نو بین ناراض و کلاء بھی وہ کالج کا جوال بھی مشتول میدال میں آتا ہے ساست دال صحافی اور مزدور کسال سارے نہیں تم سے کوئی راضی نہ کوئی خوف کھاتا ہے تو مولانا عبيد الله انور ير جفا كر كے حق و انساف کا دعویٰ بتا کے ساتا ہے

## 16272 St. 186904 St. 186-2016 SCEEDS

دویداران مجت نے جملا کیا سیکما توریہ سازی کا بس ایک تماثا سیکما

بت پرتی کا بیر اک طرز نرالا سیکما باه د هو ، شور و شر و گربید د غوما سیکما

ان خرافات کو کب رکھٹا روا ہے اسلام ہے برانعل یہ، الحاد ہے، بدعت ہے حرام

امیاز حق و باطل تھا دکھایا اُس نے دین فطرت پہ مسلمان کو چلایا اُس نے

جہل و بدعت کے اسروں کو چیز ایا اس نے ڈٹکا توحید کا عالم میں بجایا اُس نے

تخت و دولت ، نه حکومت کا وه شیدائی تھا مظهر حق تھا ، شہادت کا وہ خور دامی تھا

(بشارت الدارين من ٢٥٠)

# · احرحسن کی یاد میں

عمر لو میں جسکوحق نے کی مطابقتل کہن بھائیوں کے لیے تماجو باعث تسکین وجیں موت کی مزل میں اس نے جب رکھا اپنا قدم لیک جز رب کے کوئی نہیں جائے بناہ اس سے جھوٹا ہے تمرر کھتا ہے جوشرم و حیا اس سے زاہر ہے بڑا سادہ جبیں ماں کا جراث دار فانی ہے چلا وہ چھوڑ کر سبکو حزیں موت سے نی جائے آخرکون وہ انسان ہے موت کے پنجدے چھٹکارا نہکوئی یائے گا موت سے پہلےندگ اس نے کوئی دنیا کی بات م کھ تكدر تھا تو ت نے اس كوزائل كر ديا موت ہے آ کروہ ہم یہ آ شکارا کر دیئے بھائیوں کو جھوڑ کر پھر بھا گتا تھا تو کہاں توبرها تا ماتھائے جار ماتھا ان کے یاس مرنے سے بہلے ہی کراو جینے والونیک کام فانی دنیا کو نہ رکھنا دل سے تم عزیز حب اصحاب نی و آل بھی قائم رہے الم مير مولامير معاجت رواوا مدخدا

دائع فرفت وے مگیا ہم کومزیز احد حسن باب کی آ تکھول کا تارا والدہ کا نور مین عمر چودہ سال تھی یا اس سے پھی بیش و کم پہنچا مید فخرالحن کو معدمہ ہے بس جانگاہ ہے برامسعودسب سے صاحب عقل وذکا سب سے چھوٹا طارق ہوشیار و دانا خوش مزاج تھا بڑا زاہر سے احمد جو گیا خلد ہریں كل نفس ذائقه الموت جب اعلان ي اس تماشه گاہِ عالم میں ہو شاہ یا کہ گدا موت احمر کے لیے ثابت موئی آب دیات دنیوی آلائشوں سے پاک ہو کررہ گیا اس کے اوصاف دی اس ہم سے جومستور تھے بیارے احمر ہاں بتا کیا دیکمتا تھا تو وہاں محور اللائے تھے جنت سے فرشتے تیرے پاس روح احمد نے دیا گویا ہے سب کو میہ پیام مير ب ابا ميري امال مير ب سب بحائي عزيز ذکر حق و پیروی مصطفیٰ دائم رہے مظہر آ شفتہ دل آخر بیہ کرتا ہے دعا

# تحفظ اسلام يارئى كاانتخابي موقف

رخمٰن کا پیغام ہو میں خادم اسلام ہوں مقصود خیر انام ہوں ہدرد خاص و عام ہوں پرچم ہے میرا عالی شاں کلمه میرا اصلی نثال قرآن ہر ایمان ہے توحید میری جان ہے سنت میں میری شان ہے سیمی دین اور ایمان ہے پرچم ہے میرا عالی شاں کلمہ میرا اسلی نشاں عقل و خرد ہے کام نو سلطے کا برچم تھام لو رچم ہے میرا عالی شال کلمہ میرا اصلی نثال جمونے فسانے چھوڑ دو اور سب بنوں کو توڑ دو الحاد کا زخ مور دو باطل کا بھائڈا پھوڑ دو یچم ہے میرا عالی شاں کلہ میرا اصلی نثاں تو فکر جیت ہار نہ کر ندائے وحدہ سے ڈر 08 1275 20 08 2000 de 2010 08 minutes 10 08 2000 20

تو پاکتان میں کر نظر خلفائے راشدین بر ہم ہے مرا عالی شاں کلمہ میرا اسلی نٹاں تارے ہیں اصحاب نی جن کو بٹارت ہے لی جنت خدا نے ان کو دی ان کے ٹنا خوال سب ولی پچم ہے میرا عالی شاں کلہ میرا اصلی نشاں صديق أكبر يار غار فاروقِ أعظم جاثار عثان علی حق کے شعار سب مان لوحق جاریاڑ رجم ہے میرا عالی شاں کلمه میرا اصلی نثال ہے ووٹ سب کا امتحال مقصد ہے کیادل میں نہاں ہے بید دعاء رب جہاں مظہر ہو حق کا باسباں یہ ہم ہے میرا عالی شاں کلمہ میرا اصلی نثاں

# خدام ابل سنت ميدان عمل ميس

خدام الل سنت ہیں ہم سنت کو بھیلائیں مے ہم اللہ واحد کے بندے توحید کی مثم جایا کس مے ہم شاورسل کی امت میں جن یہ ہے نبوت ختم ہو کی ہم مظر ختم نبوت کو بس کافر ی تغیرا کمیں ہے وه ساتی کوژ، شافع محشر، جان جہاں، محبوب خدا ہم ختم نبوت کی خاطر ہر باطل سے نکرائیں مے اسحاب ني ، ازواج ني اور آل ني ير بم قربان ابو بکڑ، عمر عثال ، علی کی شانیں ہم سجما کی ہے بہ جاروں فلیفہ برخق میں اور حسن حسین جھی میں بیارے جنت کے جوانوں کے سیدہم ان کی راہ دکھا کی مے سب یار نی کے پیارے میں اوردین کروشن تارے میں بيسب حن كے چكادے بين برجابے جك دكھا كي مح فرمان رسول اکرم ہے ما انا علیہ وامحانی میرے اور میرے محابہ کے پیرو ہی جنت جا کم مے قرآن کا جلوہ سنت میں اور سنت کا ہے محاب<sup>ا</sup> میں ہم ان کی تابعداری میں باطل سے خوف ند کھا کیں کے اے مسلم تو مایوس نہ ہو، رکھ سیے خدا پر اپنا یقین اسلام تو دينِ فطرت ہے ہم فطرت ہى منوائيں مے مزدور وکسال چران ہیں کیوں، اسلام سراسر دھت ہے قرآن کے سامیہ میں رہ کر ہم آ زادی دلوائیں مے اسلام ہے دین اس خالق کا ،انسان کوجس نے بیدا کیا ہر ذرہ ذرہ پیدا کیا ہم اس کی حمد سنائیں مے یہ دنیا عالم فانی ہے سب خلقت آنی جانی ہے ازلی ابدی ہے ہمارا خدا ہم اس کا تھم چلا کیں سے تما ياكتان كا مطلب كيا، بس لا اله الا الله میدان عمل میں آ کر ہم یہ مطلب حل کرائیں سے اے یا کتان کے باشندو! آئین شریعت لازم ہے ہم مسلم میں اللہ کے لیے اسلام کا ڈ نکا بجا کیں عے خدام اہل سنت کا ہے مظہر بھی ادنیٰ خادم ہم دین کی خاطران شاءاللہ پر چم حق لہرائیں گے

( ما بناسة في ما ريارٌلا بور ، اكتوبر ٩ ١٩٨ . )

OK 178 XI BENEVISOR OKCULUS OF OKCULUS OF

# حضرت قائدِ اللسنة في فرمايا \_\_\_

حضرت مدنی رحمة الله علیه نے فرمایا کہ حضور مطابع کی صحبت بین ایمان لانے والا اگر ایک ساعت اس کو صفور حقاقت کا دیدار تھیب ہوا، پھر حاضری تھیب ند ہوئی وفات ہوئی، تو اس ایک لحمہ کے دیدار کے اثر ہے اس کا قلب اتناصاف اور منور ہوجاتا ہے کہ آج سوسال بھی کوئی صوفی ، ہزرگ ، مجاہدہ کرے تو اس کے دل میں وہ لورانیت پیدا شہیں ہوگئی، (حق چاریار "اگست 2004ء)



# SARKAL MEDICOS

Opp. Emergency Gate Jhelum Road, Chakwai



Ph: 0573-552006 Mob: 0333-5902808

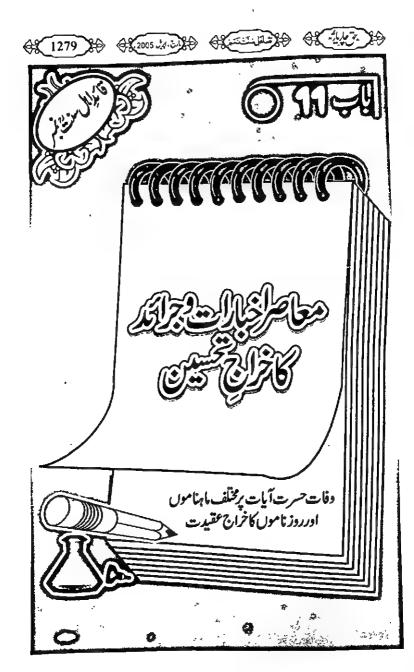





# William Market

🆈 مولانا عملی (مولانا عمدالللیف صاحب") آخری دم تک تاج و تخت بشتم نیوت کے محافظ رہے ،مولانا مرحوم مودودي بتاعت كوايك متعقل فتذبيحة تتعي مولانا اپ مسلك وموقف كل برمضوطي سے قائم رہے، اورى بردْث جاناى مولانامروم كى دى زندكى كاطرة المياز تقاررهمة الشعليه (ما بنامدى جارياته لمى نمبر)

🖈 ا ا کر علی اور تحقیق حیثیت ہے مولانا او کا ڑوی مرحوم (مولانا محمد الین صفدر" ) کی تبلیغی زیم کی کا جائزہ کیا جائے، توبی چیتے تسلیم کرنی پڑتی ہے، کہ انہوں نے شبت اور منفی دونوں پہلودک سے دین تن اور علائے س يحقوق ت تعظيم كافريد بطريق احسن انجام ديار ( ما جناس في جاريار الوكاثر وي نمبر ص ٢٥٥)

نيوشوكت كاني باؤس نوث بك لامهور

Tel: 042-7120047

عامر برادرز بهون رود چکوال Tel: 0573-553232

مكتبه رشيديه جهير بإزار حكوال Tel: 0573-553200

مكتبه الحينية بزى منذى تله كنك رود چكوال

Tel: 0573-53683



#### [مأهنامه انوار مدينه, لاهور ذي العجه ١٤٢٤هـ]

# "موت العالم موت العالم"

# حضرت مولانا قاضى مظهر حسين صاحب مطلة وفات بإسكت

محرّ شتہ ماہ کی ۲۶ تاریخ کو چکوال میں حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب بیجینی طویل علالت کے بعدو فات فرما مسکتے ۔انا ملندواناالیہ راجعون \_

⊕....⊕........................

#### [ماهنامه المسن لاهور، غروري ٢٠٠٤ء]

## بزم مدنی کاایک چراغ اور بجها

شیخ العرب والیجم حضرت مولانا سید حسین اجمه بدنی قدس سره کے خلیفداور متناز عالم دین حضرت ﴿ مُولانا قاضی مظهر حسین قدس سره زندگی کی نوید بہاریں گز ارکر مود خد۲۷ جنور ۲۵۰ ۲۰۰ واقوار اور پیرکی درمیانی شب چکوال جس انتقال فرما گئے۔اناللہ واناالیہ راجعون مرحوم برصغیر کے چندان علاء کرام بل ہے ایک تھے جنہوں نے ساری زندگی اعلاء کھمۃ اللّٰہ کی فاطر گزار دی۔ مولا نا مرحوم نے درسگاہی نظام کے ساتھ مساتھ طافقائی سلسلہ بھی قائم کر رکھا تھا۔ آپ کے مریدین کی تعداد لاکھوں بیں ہے۔ حضرت قاضی صاحب قدس مرہ کا انتقال است مسلمہ کے لیے نا قائل تلافی نقصان ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت کوکروٹ کروٹ جنت نھیب فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔

حضرت کے بارے میں تفصیلی معلومات آئندوا ثناعت میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ (ان ثناءاللہ)

#### [ماهنامه الهذي غير پور سنده، مارچ ۲۰۰۶]

#### انالله وانااليه راجعون

تحریک خدام اہل سنت کے بانی وامیر حضرت مولانا قاضی مظہر حسین میکنی صاحب ایک مجاہد عالم دین اور اکا برعالم دین اور دین اور اکا برعالم عضرت مولانا سید حسین اور مدن میکنی میکنی کے ترجمان سے ۔ آئیل شخ العرب واقع محضرت مولانا سید حسین اور مدن میکنی میکنی کے خلاف ان کی خدمات کا دائر و بہت وسیح دہا۔ انہوں نے تحریک خدام اہل سنت کے نام سے تنظیم قائم کی جس کے چکوال، جہلم، مراولی ندگی تحریر کے زریعے داولینڈی اور گجرات کے اصلاع میں خاص اثر ات موجود میں ۔ نیز ساری زندگی تحریر قتر بر کے ذریعے باطل فرقوں کے خلاف جدوجہد میں معروف دے ۔ تا آ نکہ ۲۲ مجوری موسوم کی وجہ سال کی عمر مال کی عمر مال کی عمر مال کی اس ان کی دفات کے بعد ان کے فرزند حضرت قاضی ظہر دائے مین اظہر کو ان کا جائیں اور تحریک خدام اہل سنت کا مربرا پر مقرد کیا گیا ہے۔

**&---&---&** 



#### [ملفنامه هـق نوانيم اهتشام كراهِي، مارچ ٢٠٠٤]

با کتان می مفرت مولانا سید حسین احدمدنی میشدی آخری خلیفه

حضرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب بیشد بھی چل ہے

شخ العرب والتجم حضرت مولانا سيد حسين اجمد في بينية كمتاز شاگرد، اجل فليف، نموند اسلاف، دارالهطوم ديو بندك قائل ترين فاضل، ختم نبوت كرمزيل، حاى النة ، ما مى البدعة ، ترجمان حضرت مدفى مينينيوا كايرين ديو بند، يا د كارسلف الصالحين، قائل رشك مصنف، يدلل تحرير داثر انگيز تقرير كما لك بافى تحريك خدام المل سنت اور ما جنامة تن چار يارسميت بهت سے رسالوں كر دريا على وسر پرست حضرت مولانا قاضى مشمر حسين صاحب بينينيوس دوالجي ١٣٠٨ دوالجي ١٣٠٨ جنوري ٢٠٠٧ ورزيرا بنيالك محققى سے جا كے رانا للد رانا لار رانا لاير راجعوى

قاضی این مین مین مین مین اکتر ۱۹۱۷ و کوشل می ال کمروف تعبد بھیں میں بیدا ہوئ ، قاضی صاحب می میدا ہوئ ، قاضی صاحب مین مین کا دین تے۔ جن کی ایک معدب ذیر کی قادیا نیت کی تردید میں مرف ہوئی ، تفصیل کے لیے کتاب " تازیانہ جرت " کا مطالعہ کیا جائے۔

قاضی مخطف نے ابتدائی تعلیم ایے محر میں حاصل کر کے ۱۹۲۸ء میں گورنسٹ بائی اسکول چکوال مے میٹرک پاس کیا۔ مجر دارالعلوم عزیز یہ معیرہ چلے کے ، دسطی کماییں وہیں پڑھ کر از ہر ہند دارالعلوم " دُنْج بندتشریف لے کے ادر ۱۹۳۹ء میں سندفرا فت حاصل ک۔

كاضى صاحب محفظة كامها تذه عى حضرت مولانا سيدحسين احديد في محفظة وحفرت مولانا تمش الحق

افعانی کائید، صارب و المهم منظرت مولانا شبیر احد مثانی کائید، شیخ الا دب حضرت مولانا محد اعزاز علی کائید، ملی کائید، ملی المالیم حضرت مولانا قاری محد طیب علی کائید، ملی المالیم حضرت مولانا قاری محد طیب صاحب کائید، ملی المالیم حضرت مولانا قاری محد طیب صاحب کائید، ملی المالیم حضرت مولانا قاری محد المالیم وقت و احد زماند شامل ہیں۔ قاصی صاحب کی کائید کے محمد المالیم معظرت مولانا شاہ اشرف علی تفاوی کا نظرت مولانا شاہ اشرف علی تفاوی کا نشوف حاصل ہے۔ المالیم معظرت مولانا شاہ الشرب والحجم معظرت مولانا سرح معلان شاہ المالیم معظرت میں داولید کا شرف حاصل ہے۔ اسم المالیم کائید کا محد المالیم کائید کائید

قاضی صاحب بکانید نے ۱۹۵۱ء ہے ۱۹۵۹ء تک کا زباند دقادیا نیت اور تحفظ فتم نبوت بیل گزارا اور سام ۱۹۵۱ء کی تحریک فتم نبوت اور سام ۱۹۵۱ء کی تحریک فتم نبوت اور سام ۱۹۵۱ء کی تحریک فتم نبوت اور ۱۹۵۳ء کی تحریک فتم نبوت اور ۱۹۵۳ء کی تحقی اور ۱۹۵۱ء کی تحقی با کتان جمیت علاء اسلام ضلع جہلم کے امیر مقرر ہوئے۔ ۱۹۲۱ء میں جمیت علائے اسلام راولینڈی ڈویژن کے امیر مقرر ہوئے۔ اس کے بعد جب قاضی بیکھنڈ کو احساس ہوا کہ موجودہ زوال پذیر جمد بس می بیش کو تقید کا نشانہ بنا کا اور ان کے اقوال ، افعال ، اعمال اور کر دار و گفتار کو تخت مشق بنا کا بربختوں کا معمول بنما جار ہا ہے تو انہوں نے ۱۹۹۹ء میں "تحریک خدام الل سنت" کے نام سے ایک عظیم الشان تنظیم کو رقم اور تر جمان نے جو روشن کردار ادا کیا وہ اب تاریخ کا جاریا رسی من میں میں میں میں اس تنظیم اور تر جمان نے جو روشن کردار ادا کیا وہ اب تاریخ کا حصہ ہے۔ اس میں میک نیس کہ ماہنا مہ "حق جاریا رسی سنت کی مضامین پر مغز، مقالات جا بھار اور علی میا حد دلائل سے مزین ہوئے ہیں۔

اس رساله نے خلفا دراشدین کی حقائیت و نظام خلافت راشدہ کی ضرورت اور محابر ہے معداقت کوجس ایماز میں آجا کر کیااور میاردا تک عالم میں پھیلایا بیا لیک نا درالشال تاریخی ریکارڈ ہے۔

قاضی صاحب پیکینیا کتوبر ۱۹۸۸ء کونوازشریف دور حکومت پی آخری مرتبه گرفتار ہوئے اور سنت بیسٹی کا نمونہ پیش کیا۔ اللہ تعالی قاضی صاحب بیکینی کواعلی علیمین بیں جکد دے اور پسما عماً ان کو صبر جمیل مطافر مائے۔

## \$\tag{2005 u/4 by} \$\tag{2005 u/4 by}

#### ₩....₩...₩

#### [ماهنامه البلاغ كراچى، مارچ ٢٠٠٤]

## حضرت مولانا قاضي مظهر حسين صاحب ميشيه كاسانحة ارتحال

سا/ ذی الحجر۱۳۲۳ هر موان ۱۳۲۸ جنوری ۲۰۰۲ و پیر کے روز شخ الاسلام مولانا سید حسین اجمد لی قد ک سره کے خلیف ارشد اور تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے بانی و امیر مولانا قاضی مظهر حسین صاحب بھی تمام علی و دین علقو ل کوافر دہ چھوڑ کرسٹر آخرے پر دوانہ ہوگئے۔ انا للہ وانا الید واجھون۔ حضرت مولانا مرحوم ۱۰ ازی الحج ۱۳۳۳ هر برطابی کی اکتوبر۱۹۱۴ و کومولانا محد کرم الدین کے گھر دم ملا بین کے گھر دم ملا بین کے گھر اللہ ما محل کی جوال میں پیدا ہوئے ، ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد کر شائے ہی حاصل کی جویزے بید عالم وین شخ جالوں میں بیدا ہوئے ، ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد کر شخص دار العلوم دیو بند چلے گئے ، جہاں وقت کے نامور علاء ومشائ کے علی و روحانی فیض حاصل کیا ، آپ کے اسا تذہ صدیت میں شخ جہاں وقت کے نامور علاء ومشائ نے علی و روحانی فیض حاصل کیا ، آپ کے اسا تذہ صدیت میں شخص الاسلام مولانا سید حسین احمد مذئ ، شخ الا دب مولانا انا ارضالہ مشمل الحق الحق الذی کی مناطر تھانہ کی مناطر تھانہ و کر جی ۔ آپ کے افوانی (رحم مم اللہ تحقیم الا مت مولانا انظر ف علی تفانوی پینڈ ہے بھی ملاقات کی مناطر تھانہ بھون حاصر ہوتے رہے اور دوحانی فیض حاصل کرتے رہے گر با قاعدہ بیت و خلافت کا مناطر تھانہ بھون حاصر ہوتے رہے اور دوحانی فیض حاصل کرتے رہے گر با قاعدہ بیت و خلافت کا مناطر تھانہ بھون حاصر ہوتے رہے اور دوحانی فیض حاصل کرتے رہے گر با قاعدہ بیت و خلافت کا شرف حضرت مدنی قدر میں موت و سے حاصل کیا۔

دارالعلوم دیو بند نراخت کے بعد آپ نے اپنی تعلیم و تبینی معروفیت کا آغاز اپ وطن چکوال کے کیا اور پوری زندگی و بین اس مبارک کام شمی مشغول رہے، اللہ تعالی نے حضرت کوتقریر وجریری عمده ملاحیتوں نے واز اتھا۔ جن ہے آپ نے اپنی دیلی بتلیغی ، تالینی اور اصلائی خد مات میں بحر پور کام لیا۔

1979ء میں حضرت قاضی صاحب کی تلفی نے تحریک خدام اٹل سنت کی بنیاد رکھی اور امیر مقرر بحوے۔ 1979ء میں ایک دیلی جریدہ ماہنا مرد حق چاریار اس باری کیا جو کہ الحمد شداب تک جاری ہے،

بوتے۔ 1979ء میں ایک دیلی جریدہ ماہنا مرد حق چاریار اس باری کیا جو کہ الحمد شداب تک جاری ہے،

نیز مختلف موضوعات پر درجنوں کما بیس تالیف فرما کیں، جامد عربیا ظہار الاسلام اور جامد اٹل سنت تعلیم

النساء بھی آپ کے یادگار کارنا ہے ہیں، اور ان شاء اللہ یوسب کام آپ کے لیے آپ کے اعمال نا ہے۔

میں باقیات صالحیات اور صد قات جاریہ ہیں۔

د طرت قامن صاحب کی وفات کا ساند صرف آپ کے تعلقین کے لیے می صد مدلیم ہے بلکہ خلک کے تمام ملمی دو بی طلقوں کے لیے بڑااند و بناک داقعہ ہے۔

أيمن يارب العالمين \_

0 -6 6 6

[منفعامه الهادي كراهي، مارچ ٢٠٠٤]

## حضرت مولانا قاضي مظهر حسين وشية كاسفرآ خرت

اکار کی یادگار نمویہ اسان اہام افی سنت حضرت دنی کھنٹ کے ظیفہ کاز حضرت اقدی موال کا کامنی مظہر حسین صاحب بروز بیر مورود ۲۹ جنوری ۲۰۰۱ محری کے دقت سنو آخرت پر روان ہوگے۔ حضرت کامنی مطاحب کینٹ معشرت دنی کھنٹ کے کمیز خاص اور ظیفہ کاز تھے۔ ساری زعمی خدمت دین میں گزار دی۔ بوی احتقامت کے ساتھ دین کی خدمت کرتے رہ با مساعد طالات سے گزرتے میں گزار دی۔ باطل فرقوں کے ظاف مسلسل برمر پیکار رہ تو حید، دسالت، ختم نبوت، جمیت مدیث اور تحفظ مامن مسلسل برمر پیکار رہ تو حید، دسالت، ختم نبوت، جمیت مدیث اور تحفظ مامن میں محال بھر جاری رکھا۔ قید و بندکی صفوبی برواشت کرتے رہ الحبار تن و تروید باطل میں کی برواہ کی۔ الله تعالی نے ان کوطویل زندگی سے تو از اتھا۔ باطل میں کھویل نزدگی سے تو از اتھا۔ نوے سال کی طویل عربی جان جان آفرین کے پر دی۔ آخرت کے مسافر کو آخر مزل می ل گی اور قرار آئی گی۔ آپ ہمنٹ کی دوات سے دیلی طنوں میں برا ظاوا تع ہوا مقام رکھتے تھے۔ واصلان تن میں سے تھے۔ آپ ہمنٹ کی وفات سے دیلی طنوں میں برا ظاوا تع ہوا

01(1287) 10 01(modes) 10 01(250) 10 01(250) 10

ب جوشا يوصد يول عي يُد دو يك

الشقائي آپ كورجات بالدفر ماسة الميخ قرب كرافل زين مداري لعيب فرماسة اور فطايا عدد كرر وفرمائ - آشين -

0 0 0 0

ا (مافنامه الرشيد للغهر, فروري ۲۰۰۱)

حضرت مولانا قاضى مظبرتسين كانتقال

۲۹ جنوری ۲۰۰۴ م جب محترم مولانا عفراند شین تشریف ادائے تو بتایا کدقاضی مظهر حسین چکوال والے انتقال کر مجع میں۔انالند وانالید واجنون۔

احترکا کی دفعہ خیال ہوا کہ چکوال جانا چاہیے اور حضرت قاضی صاحب کی زیارت کرنا چاہیے کہ فیخ العرب الجم حضرت مولانا سید حسین الحرید نی بھٹنے کے ایک بڑے ظیفہ دی پاکتان بھی ہیں۔ جب اچھی عمر اور صحت تھی توجانہ کی ادار اب ضعف اور کروری لائن ہے۔ راد لہنڈی کی لائن سے ہٹ کرجانا مشکل ہوتا تھا۔ ورنہ چکوال میں دو بزرگوں کی زیارت اور جگہ و کھنے کا بڑا خیال پیدا ہوتا رہا۔ بہر حال زیارت مقدر میں نہتی کہ آپ کا وصال ہوگیا۔ موت سے پہلے وصیت کھوائی کہ مولانا جمیل الرحمٰن مدنی سجد کے خطیب اور لڑکوں کے درسے مہتم ہوں کے لڑکیوں کا درسہ ذاہد حسین کے اجتمام میں ہوگا جوسب سے چھوٹے داماد ہیں۔ قاضی ظہور الحسین جماعت کا کام کرتے رہے گیں۔الشر تعالی ان کی الداد فرما کیں۔

سيرين المحى روايت بورنة حكل لوقد فين كر بعد جائشنى كى بكرى باندهى جاتى ب يا محروالد المبدخودى الى خافقاه يا جامد كا ابتمام بيغ كر كردية بين الا ماشاء الله خال خال الى مثالين كم جين كرايدا نظام كرديا جائة جوقائل رشك بو - قاضى صاحب مرحوم بدت بلجه بوع انسان تق سيع عليده بات بحر بعض لوكون كو بميشدان كى ذات عمل الجماة نظرة تاربا عمل في الرجة زيارت بين كى عليده بات بحريات بين كى الين بميشة من المجادة نظرة تاربا عمل في الول كا بميشة نياز مند الروقادم تى مجتمار با الدرقادم تى مجتمار با - الله تعالى اى خاتم بالخير كرے - آئين.

### ا هفت دوده هدام الدون لاهور فرودی ۲۰۰۱م حضرت قاضی مظهر حسین صاحب کا انتقال

قائد الل سنت و كيل محابير مزت موال نا قاضى مظهر حسين صاحب بماييد (خطيب مدنى جامع مجد پيكوال مبتم با مصر بيدا طبار الاسلام ، امير تحريك شدام الل سنت پاكتان ) ۹۰ سال كي عمر بي ۳ منوري بي وزير بع نه پاغ بي سخ مرى كه وقت ونيا ب رئصت هو كه معزت قاضى صاحب بمايند شخ الاسلام موزير بع نه پاغ بي محرى كه وقت ونيا ب رئصت هو كه معزت قاضى صاحب بمايند شخ الاسلام معزت موان تا معرف المراق بي محال في معرف من ما مدنى مايند كه ماكر درشدا ورفايند بهاز شهد مهرا بي ما واكامي من اواكامي بعد از ال محراؤيد محوال جب كروب من اواكام مي آئى .

اللهم اغفره و ارحمه و ادخله في جنت النعيم. ۞.... ۞.....۞

إماه نامه نور على نور كراچى، معرم 1170ھ]

حضرت مولانا قاضى مظهر حسين صاحب بيشة كاسانحه ارتحال

(نا لد رولا وليه روحموه ) جانے والوں كى ياد آتى ہے جانے والے نيس آتے

حضرت مولانا قاضی مظهر حسین قدس مرہ العزیز شالی پنجاب کے شہر چکوالی بیں سکونت رکھتے تھے۔ آپ عالم حق نو ااور مرشد کامل تھے، شخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی بینیڈی کے مرید و مجاز بیعت تھے۔ دین حق کے ابلاغ و تحفظ خصوصاً ناموس رسالت اور عظمت صحابہ کے تحفظ و دفاع میں آپ کی جدو جہد کا فیض پاکستان ہی میں نہیں دنیا میں اقصائے مشرق سے ائتہائے مغرب تک مجمل چکا ہے۔ جماعت اسلامی کے بانی مودودی صاحب نے سیاسی مقاصد کے لیے جب" خلافت و ملوکیت" جیسی رسوائے زمانہ کتاب شاقع کی تو خلید راشد سیدنا حثان ؤوالنورین ، رسول اللہ خلافی کے برادر نہیں کا عب وجمع حضرت امیر معاویہ ٹلافا رو مگران کا برین است کی وکالت میں جن اہل علم نے اضطراب کلیس کے ساتھ وجمع حضرت امیر معاور سے شاتع ہوئے والا و تنہارت کا فریضرادا کیا حضرت قاضی صاحب ان کے جراول وستہ میں تھے، لا مورے شاتع ہوئے والا ما بیاست حضرت قاضی صاحب کی فیش رسال یادگاری ہیں۔

**⊕....⊕....⊕** 

#### [ماهنامه الجمعية راولهنڈی،فروری ۲۰۰۹ء]

تحریک خدام الل سنت کے بانی امیر مولانا قاضی مظهر حسین بھالیہ کا سانحدار تحال

تحریک خدام الل سنت کے بانی امیر اور چی الاسلام حضرت مولا ناحسین احمد یدنی بہایا کے خلیفہ مجاز مولانا کا خاصی مظہر حسین بہتینے بھی رحلت فرما کئے ۔انا للہ وانا الیہ داجون ۔

۲۲ جنوری کوالجمعیة کے ادارتی صفح کی کا پی طباعت کے لیے پریس جما چکی تھی کہ ان کے انقال پر طال کی خبر موصول ہوئی۔ چنا نچہ طباعت دوک کر اس خبر فاجھ کوشال اشاعت کیا جارہا ہے۔ حضرت کاضی صاحب مرحوم ظلمت کے اندھیروں بھی ایک چرائے تھے۔ انہوں نے اپنی ۹۰ سالہ بجر پورزندگی بھی وکالت محاجہ بھی تن ادا کر دیا۔ آپ کی پوری زندگی تی کا ظرصعو بنوں اور تکالیف سے مزین ہے۔ آپ پوری زندگی علم وکل کے قطری کے خلاف ششیر ہے نیا م کا کر دار ادا کیا۔ حکیم الامت موالا نا اشرف علی تھا تو کی پوری زندگی علاوہ شخ الاسلام حضرت موالا نا اسرف علی تھا تو کی پہنینی موالا نا شعبی اجمد عثانی ، مفتی محد شخچے ، موالا نا قاری مجمد طیب ، موالا نا اعراز علی پیکٹینی عشر ف کرند والی بھی اجمد اللہ بھی اجمد اللہ بھی موالا نا قاری مجمد طیب ، موالا نا قاری کے جرم میں کر قار جا ایک بھی کہ موالا نا تا میں جوئی ہے دور محد میں راولینڈی ، جبلم اور لمان کی جیلوں بھی امیر ہے۔ سے ۱۹۵۱ء بھی مراز تیت کے ظلف تقاری کے جرم میں کر قار جوئی جیلے موالا جا جنور کی جمیت علاء اسلام ضلح جبلم اور لمان کی جیلوں بھی امیر ہے۔ سے ۱۹۵۱ء بھی مراز تیت کے ظلف تقاری کے جرم میں کر قار اور محد کی امیر مقرر ہوئی ۔ اور ۱۹۲۹ء بھی خوال میں جوئی کے خدام المل سفت کی بنیا در کی ۔ آپ نے اپنی انتقال ہوا۔ کا می کر اور کے گوال میں موالا نا قاری محلی کو ان میں ایک جیل تا تاضی ظہور انجسین اور ۲ تھی خدام المل سفت کی بنیا در کی کے حوت آپ کیا انتقال ہوا۔ کا می کر اور کی جوئی کی مور کی کو دت آپ کیا انتقال ہوا۔ کا می کر اور کی گوال میں موالا نا قاری کی بیشاں کی جوئی کوری کے دفت آپ کیا انتقال ہوا۔ کا می کر اور کیا گوال میں موالا نا قاری کی جوئی کوری کے دفت آپ کا انتقال ہوا۔ کا می کر اور کی کوری کے دفت آپ کا انتقال ہوا۔ کا می کر اور کیا گوال میں موالا نا قاری کی کوری کے دفت آپ کیا انتقال ہوا۔ کا می کر اور کیا جوئی کیا تو میں کوری کے دفت آپ کا انتقال ہوا۔ کا می کر اور کیا جوئی کی کوری کے دفت آپ کا انتقال ہوا۔ کا می کوری کے دفت آپ کا انتقال ہوا۔ کا می کوری کے دفت آپ کیا تو کیا کیا کوری کے دفت آپ کا انتقال ہوا کوری کے دون کا کیا کوری کے دفت آپ کوری کے دفت آپ کیا کوری کے دفت آپ کا انتقال میں کوری کے دفت آپ کیا کوری کے دون کے دفت آپ کوری کے دون کے کوری کوری کے دون کے دون کے دون کا کوری کی کوری کے دون کوری کوری کے دو

ضیب احمد عمر نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو اپنے آبائی گاؤں میں اپنے والدمولانا کرم دین کے پہلو میں پر دخاک کیا گیا۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمٰن مدظلہ مرکزی ناظم عموی مولانا عبدالغفور حیدری مدظلہ اور دیگر قائدین جمعیت نے ان کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی ہے کہ اللہ کریم انہیں بلند درجات اور لواحقین کومبرجیل ہے اواز دے آمین

B....B...B...B

#### [ماهنامه لولاک ملتان، معرم 1270هـ]

### مولانا قاضي مظهر حسين تيكيلة بهي آخرت كوسدهار كت

۲۶/جنور ۲۰۰۷ء پیرضی محری کے دقت تحریک خدام الل سنت کے بانی '' بیخ طریقت'' مجاہد فی سمبیل اللہ ، یا دگار اسلاف حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب پینیز بھی انتقال فریا گئے ۔ انا للہ و انا المیہ و اجعون .

#### [ماهناهه الصيانة لاهور. فرورى ٢٠٠٤]

#### آه! حضرت قاضي مظهر حسين صاحب مِنْ اللهُ

دعفرت قاضی صاحب اکتلی فی الاسلام معفرت مولانا سید حسین احمد بدنی ایشان کے شاگر درشید اور طلیف است میں آخری فلیف تھے آپ کوا خلاص وللبیت اور فیرت طلیف مجاز تھے آپ کوا خلاص وللبیت اور فیرت وحمیت است ملی و روحانی فی سے ورثے ہیں لی تھی چنانچہ کی مرتبہ کلے حق کہ فرح سنت ایم فی برا مونے کی سعادت سے صعوبتیں بھی برداشت کیں۔ اس طرح اپ فیٹ کی طرح سنت ایم فی برگل پیرا مونے کی سعادت سے میمرویاب موت کے سکار شاہ است کی المورد ایمان کا الدوان الدوان الدوان الدوان الدوان ۔

[تنعيل كي لي مقالات ومضاين ملاحظ فرماتيس]

**❸----**❸-----❸

#### [ماهنامه الفاروق كراچى، صفر 1270ه]

#### انالله وانااليه راجعون

بیخ الاسلام معفرت مولا نا حسین احمد مدنی کینی کے خلیفہ مجاز، دارالعلوم دیو بند کے تربیت یا فتہ معفرت مولا نا قاضی مظهر حسین صاحب کینی تفائے البی سے گزشتہ دنوں و فات پا گئے۔

ولا لله وون وليه والجعوى

مولانا قاضی مظہر حسین ما حب ۱۹۱۷ء میں شلع چکوال میں بیدا ہوئے۔ زندگی بجر باطل تحریکوں کا تعاقب کیا معوبتیں جملیس جبلیس کا بیس ، مرمرتے دم تک راوجن سے سرموانح اف ندکیا۔ یہاں تک کہ ۲۶ جنوری ۲۰۰۴ء کو ۹۰ سال کی عربی وفات پائی۔

الله تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے۔عزیر و اقارب مغدام اور عقیدت مندوں کوم جمیل مطافرمائے۔ آھیں۔ 

#### (ماهنامه ندائي شاهي مراد آباد انڈيا. اپريل ٢٠٠٤)

## عقيده مين تصلب ،نظريد كى پختلى

ج سے تین چارروز قبل اوی الحج ۱۳۲۳ واحقر حرم شریف سے نماز فجر پڑھ کر در سر صولتیہ پہنچا تو مولا نامفتی شیر مجمد سائی کہ پاکستان مولا نامفتی شیر مجمد سائی کہ پاکستان میں شیخ الاسلام حضرت مولا ناسید حسین احمد نی نورالله مرقده کے آخری خلیف، بلایة السلام، قائد الل سند حضرت مولا نا قاضی مظهر حسین صاحب بھٹا کا ابھی کچھ دیر قبل این وطن مچوال مسلم جہلم پاکستان میں وصال ہوگیا ہے۔ اناللہ وانا الیدراجھوں۔

حضرت قامنی صاحب مجینهٔ عقیده میں تصلب ،نظر یہ کی پختگی ، اظہار حق اور صفات محابہ وسلف صالحین کی عظمت وعقیدت کے معاملہ میں اپنامنفر دمقام رکھتے تنے۔

[تفعیل کے لیے مقالات دمغیا بین دیکھیں ۲

**⊕....⊕....⊕** 

[ماهنامه بینات کراچی، محرم الحرم ۱۶۲۵]

## قاضى صاحب رائى عالم آخرت ہو گئے

تحریک خدام الل سنت کے بانی وامیر، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد دنی میکند قدس سره

کیلیدرشید و خلیفه مجاز، ما مهنامه ش چاریا لا کے بانی و مدیر، جامعہ تعلیم النساء چکوال کے بانی و مدیر، جامعہ عربیہ اظہار الاسلام چکوال کے مدیر و مہتم، جامع مجد مدنی چکوال کے خطیب، اکا برعلاء دیو بند کے سچ جامین اصلاف کی روایات کے ایمن اور وکیل محابہ، امام اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین جائشین، اسلاف کی روایات کے ایمن اور وکیل محابہ، امام اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب قدس مره ۱۳۷٪ ذی الحبر ۱۳۲۸ معمطابق ۲۱٪ جنوری ۲۰۰۴ء پیرا ورمنگل کی درمیانی شب صبح بونے باخ بیجے راہی عالم آخرت ہوگئے۔ انا ملد وانا الیراجون۔

ان لله ما احدُ وله ما اعطَى وكل شعى هنده باجل مسمى.

[العيل ك لي مقالا عدومضا من ديميس]

إماشنامه الشير ملتان، مارج ٢٠٠٤

حق كاتر جمان رخصت ہوگیا

الحمدلله ومسلام على عباده اللين اصطفئ.

الوحيدالوبيب كدخدا حشر على كهدد

یہ بندہ دوعالم سے نخام برے لیے ہے

مولانا محمطی جو ہرمرحوم کا بیشعر ہمارے دوریم کی افضیت کی حق کوئی و بے ہاک ، دیلی فیرت و حمیت ، تصلب نی اللہ ین اور کی مصلحت کے بغیر کلم حق کے بیر صادق آتا ہے۔ تو وہ مناظر الل سنت وکیل محلیہ ترجمان مسلک حق حضرت مولانا قاضی مظہر حسین بھین کی گفتہ کی فضیت تھی۔ افسوس کدی کا بیتر جمان مسلا ذی الحجہ ۱۳۳۴ ہے، ۲۲ مجنوری ۲۰۰۳ وکوائی شعوری زندگی بیل تقریباً ستر برس تک حق کی منادی کرتے ہوئے دیا ہے رخصت ہوگیا۔ نائدوانا الیدا جعون ۔

[تعميل ك ليمقالات ومضامين ديميس]

0...0...0...0

[ماهنامه القاسم اكوڑه خثك، مارچ ؟ ٠٠٠٠]

متازعاكم دين كاانقال

متاز عالم دین، یادگار اسلاف، وکیل محابه هنفرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب خلیفد اجل حضرت مولانا سید حسین احدیدنی بینیادی بعی ۲۶/جنوری کی میچ کوچکوال میں انتقال فرمامیے۔

انا لله وانا اليه راجعون.

معرت قاض صاحب مبرور ضائے بیکراور علم وثمل کامجسم نموند ہے۔

[تنعيل ك ليمقالان ومضاعن ديميس]

### (ماهنامه نصرة العلوم كوجرانواله، هادج ٢٠٠٤] موت العالم موت العالم كامصداق

سا/ وی المجر ۱۳۲۳ احد برطابق ۲۶ جنوری ۲۰۰۴ ویروزسوموار صح بی شخ بذر بید شکی فون پددل فگار خبر را بر سخرت مواد تا قاضی مظهر حسین صاحب به کار انقال فر ما محیے جیں \_ بے ساختہ ذبان سے اناللہ وا تاالیہ را برمون کا ورد جاری ہوا۔ قبط الرجال کے اس دور بیس قاضی صاحب بی پینی اور دان جیسی تابعت روزگار بستیوں کا کیے بعد دیگر سے اٹھ جانا یقیناً موت العالم موت العالم کا مصداق اور علامات قیا مت کا بے در پ اظہار ہے۔ (تنعیل کے لیے مقالات و مضاجی دیکھیں)

[ماهنامه غلافت راشده فيصل آباد، مارج ۲۰۰۶]

### عقیره اورمسلک میں فولا دی چٹان

جس طرح حضرت والا محتظظ طبیعت کے انتہائی زم، مشفق، مہربان، سادگی وتقوئی کے پیکر اور صد درجہ مہمان نواز تھے۔ ویسے ہی عقیدے اور مسلک کے اعتبار سے نولا ذی چٹان تھے۔ اپنوں، بیگانوں کی پرواہ کے بینے رگی لیٹی کے بیان کرنا حضرت والا کا عمر مجر وطیرہ رہا۔ بعض معاصرین کا خیال ہے کہ حضرت والا اپنے موقف کے اعتبارے انتہائی سخت تھے۔ لیکن صاحب فراست لوگ جانے ہیں کہ نفس پری اور مسلحت پیندی کے اس دور میں جب کہ جرطرف خاص و عام حقیقت حال بیان کرنے سے عاری اور اظہار حق وحدات سے چشم پوتی اختیار کرے صلحت کی منتش جا در کا سہارا لیے ہو مجہے۔ ان حالات میں وجمر وقلندر عقیدہ اور مسلک کے دفاع میں بخت موقف اپنائے ہوئے بھینا حق بجانب تھا۔ وگر نہ مسلک کا دفاع میں خت موقف اپنائے ہوئے بھینا حق بجانب تھا۔ وگر نہ مسلک کا دعائی خطرہ سے خالی نہ دفاع خطرہ سے خالی نہ تھا۔ [تفمیل کے لیے مقالات و مضامین دیکھیں]



#### [ماهنامه الهدئ هرنولي، هنوري، فروري ٢٠٠٤]

### خدارحمت كنداس عاشقان ياك طينت را

قانون خداوندی ہے کل من علیما فان (الابیة) ہم خدام اہل سنت کے لیے آخری سہارا، امیر مرکز یہ بانی تحریک خدام اہل سنت، شخ العرب والتجم حضرت سید حسین احمد مدنی پیلینه کی پاکستان میں آخری نشانی اور خلیفہ مجاز، ہمارے ہیرومر شدومر لبی، یادگار سلف، قدوۃ الاولیاء، وکیل صحابیر جمان اہل سنت، محافظ مسلک علاء ویو بند، حضرت مولایا قاضی مظہر حسین صاحب پیلینہ بھی ہم سے جدا ہوکرا پے خالق حقیق سے جا ہوکرا ہے خالق حقیق سے جا بھوکرا ہے خالق حقیق سے جا بھوکر اسے

[ماهنامه النصمية چارسده، اپريل ۲۰۰۶]

#### حضرت مدنی رئی اللہ کے خلیفہ مجازر خصت ہو گئے

سال عیسوی کی ابتداء اور سال جمری کے آخری ایام میں بعن ۴ ذی الحجر ۱۳۲۳ اھ برطابق ۲۷ چنوری ۱۰۰ و کو ۱۳۲۱ اھ برطابق ۲۷ چنوری ۱۰۰ و کو دار العلوم دیو بند کے ایریاز فرز غرجتم نبوت کے سرخیل، قابل رشک منصف، شخ العرب والعجم حضرت مولانا تا سید حسین احمد مدنی کے شاگرد خاص اور ظیفہ بجاز حضرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب کی المیکاس دارفانی سے رخصت ہوگئے۔

وانا لا ووانا وليه دوجعوى

، زبان پہ یا خدایا ہے کس کا نام آیا کرنطق نے بوے لیے میری زبان سے

[تغصيل ك ليمقالات ومضامين ديميس]

**⊕.....⊕.....⊕** 

68 1296 JA 68 2005 da 60 JA 60

[روزنامه اسلام, راولپنڈی, ۲۷ جنوری ۲۰۰۲]

تحریک خدام اہل سنت پاکتان کے امیر مولانا قاضی مظہر حسین رکھالہ انقال کرگئے۔

۔ تحریک خدام الم سنت پاکتان کے امیر ، مولانا سید حسین احمد مدنی بینی کے خلیفہ بجاز ، بانی وجتم جامعہ حربیدا ظہار الاسلام چکوال حضرت مولانا قاضی مظہر حسین کوگزشته روز ان کے آبائی گاؤں تعیم منط چکوال بھی بزار دن اشکیار آتھوں کی موجودگی بھی میر دخاک کردیا گیا۔

مولانا قاضى مظهر حسين کا ۹۰ سال کی عمر هی ۲۶ جنوری کوئی عربی او متاظر ، و تحقیق کے ذریعے مظہر حسین نے نصف صدی سے ذاکد عرص دوحت و تبلغ ، تصنیف و تدریس اور مناظر ، و تحقیق کے ذریعے اللہ سنت کی ترجمانی کی مولانا قاضی مظهر حسین کا جناز ، دن ۲ بیجد نی جامع میچر چکوال سے اشحار آماز ، جناز ہ کا کی گراؤیڈ میں اداکی گئی۔ جس میں مختلف شعبہ بائے زندگی سے تعلق رکھے والے تقریباً ، ۳ ہزار افراد نے شرکت کی ۔ تماز جناز ، مشہور عالم دین مولانا قاضی عبد النظیف صاحب میشید کے صاحبز ادے مولانا قاری خبیب احمد عمر نے پڑھائی۔ نماز جناز ، عمل میانوالی ، گوجرانوالد ، کراچی ، اسلام آباد ، مولانا قاری خبیب احمد عمر نے پڑھائی۔ نماز جناز ، عمل میانوالی ، گوجرانوالد ، کراچی ، اسلام آباد ، مولانا قادی خبیب احمد عمر نے پڑھائی ۔ نماز جناز ، عبد مولانا قامی مظهر حسین کوان کے آبائی بعد جد ما کی بھی لے جایا موسرے جہاں دوسرے جناز ہے کے بعد مولانا قاضی مظهر حسین کوان کے آبائی بعد جد ما کی بھی لے جایا میا۔ جہاں دوسرے جناز ہے کے بعد مولانا قاضی مظهر حسین کوان کے آبائی

قرستان على الميدولانا كرم دين دبير المنفاع كبلوهل بردخاك كرديا كيا\_

[روزنامه جنگ راولپنڈی اسلام آباد، ۲۷ جنوری ۲۰۰۶ء]

خدام اللسنت کے امیر قاضی مظہر حسین انقال کر گئے

چکوال (نمائدہ جنگ) تحریک خدام الل سنت کامیر قاضی مظیر حسین مختر علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ مرحوم کی شرع ۹۰ برس تھی۔ ان کا شار بر مغیر کے چند یوے علاء میں ہوتا تھا۔ ان کی نماز جناز ،

# 

مور نمنٹ کالج مراؤ شریں اوا کی مخی۔جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ انہیں آبائی ماؤں بھیں میں پر دخاک کرویا عمیا۔

@.....O.....O

[دوزنامه اساس راولپنڈی، ۲۷ هنوری ۲۰۰۱ء]

تحريك خدام اللسنت كامير كاانقال

مخضرعلالت کے بعد تحریک خدام الل سنت کے امیر قامنی مظہر حسین انتقال کر گئے ۔ افا للہ و انا الیہ داجعون

ان کا شار برصفیر کے چند بڑے علاء ہیں ہوتا تھا۔ ٹماز جنازہ گورنمنٹ کالج چکوال ہیں اداکی گئی۔ جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی ۔موضع بھیں والدگرا می مولا ناکرم الدین کے پہلو ہیں شام ۲ بیج میروفاک کردیئے گئے۔

[روزنامه غُبرین اسلام آباد، ۲۷ هنوری ۲۰۰۶]

مولانا قاضى مظهر حسين انقال كركئ

متاز عالم دین ،امیر تحریک خدام الل سنت پاکتان گزشته روز انقال کر گئے۔ان کی عمر تقریباً ۹۳ برس تھی۔ ان کی نماز جناز ہ گورنمنٹ کا لج کے وسیع وعریض گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ آپ ۱۹۱۳ء کوشلع چکوال میں پیدا ہوئے اور دار العلوم دیو بند مولا ناحسین احمد یدنی پینینز اور میکر مشاکخ نے فیض حاصل کیا۔

₩....₩....₩

[روزنامه نوائے وقت راولپنڈی، اسلام آباد، ۲۷ جنوری ۲۰۰۶ء]

تحریک خدام اہل سنت کے امیر انقال کر گئے

مرحوم کی عمر تقریباً ۹۰ برس تھی اور ان کا شار برصغیر کے چند بڑے علماء کرام میں ہوتا تھا۔ نماز جناز ہ

\$\\\ \bar{1298} \bar{2005} \\ \array{\array} \\

هی ۳۰ هزارا فراد نے شرکت کی۔ بعدازاں انہیں آبائی گاؤں بھیں بیں پر د فاک کر دیا گیا۔ .

₩....Ө....Ө

[روزنامه اوصاف اسلام آباد، ۲۷ هنوری ۲۰۰۶]

تحریک خدام کے امیر قاضی مظہر حسین کا نقال

تحریک خدام المل سنت کے امیر قاضی مظہر حسین مخفر علالت کے بعد انتقال کر تھے۔ جن کا شار پر صغیر کے چند بڑے علاء کرام میں ہوتا تھا۔ نماز جنازہ پہلے گورنمنٹ کالج چکوال کے گراؤ تا بعد از ال آبائی گاؤں بھیں اداکیا گیا۔ ایس ایس پی چوندری محمد زمان لنگڑیال نے چکوال کے نماز جنازہ میں خود مجی شرکت کی۔ اور حفاظتی اقد امات کا جائزہ لیتے رہے۔

&....&....&....&

[دَفِرْنَاهِهُ أَسَلَامُ كَالَمُ (١) تَعْرِيراً مُولَانًا زَاهَدُ الرَّاشَدَى]

حضرت مولانا قاضى مظهر حسين رئيلة سهوابسة چنديادي

حضرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب پاکتان میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین اجر مدنی بیشید کرآ خری خلفاء میں سے تھا دران کے بعد ہمارے علم کے مطابق پاکتان میں اب ایسے کوئی برگ باتی نمیں دہ جنہیں حضرت مدنی بیکیدنے اپنے روحانی سلسلہ میں خلافت سے نواز اہو۔ بنگلہ دیگ میں دو تین ہر در تین ہر در تین ہر در تین ہر کہ موجود میں جن میں سے ایک ہر در تصرت مولانا عبد الحق صاحب آف درگاہ پر دشک موجود میں جن میں سے ایک ہر در تصرت مولانا عبد الحق صاحب آف درگاہ پر دشک مونا م تائج کا میں ایک کالم میں تذکرہ کر چکا ہوں۔

حضرت مولانا قاضی مظهر حسین ۱۹۱۸ء کے دوراق ضلع بچکوال کے گاؤں بھیں بیں پیدا ہوئے۔ عیسوی حساب سے شار کیا جائے تو دفات کے دفت ان کی عمر نو سے برس بنتی ہے لیکن اگر ہجری س کا اعتبار کیا جائے تو دواڑ ھائی برس بڑھ چائیں گے اوران کی عمر ترانوے برس شار ہوگی۔ نے

حضرت قامنی صاحب کے والدمحتر م حضرت مولانا کرم الدین دبیر پیشیجانی دور کے بڑے علاء میں سے تنے اور ان کی شہرت دور دراز تک تھی۔انہوں نے قادیا نیت اور روافض کے خلاف الل سنت

- Sec. 12

養湯かか

روز بر سرائی کی دو ای می نمایاں خد مات سرائی موری - قادیا نیوں کے ساتھ ان کی عدائی معرکد آرائی موقف کے دوفاع میں نمایاں خد مات سرائی موری - قادیا نیوں کے ساتھ ان کی عدائی معرکد آرائی دو تازیع نرت ناظر اور داعظ سے اور انہوں نے بہت بدایت ' نے خاصی شہرت حاصل کی ہو ہ اپنے دور کے معروف مناظر اور داعظ سے اور انہوں نے بہت کے ماتا ظروں اور مباحثوں میں حصد لیا مولا نا قاضی مظہر صین نے ابتدائی دی تی تعلیم اپنے والدمحرم سے ماتا ظروں اور مباحثوں میں حصد لیا مولا نا قاضی مظہر صین نے ابتدائی دی تی تعلیم اپنے والدمحرم سے حاصل کی ۔ گور منٹ بائی سکول چکوال سے ۱۹۲۸ء میں میٹرک کیا۔ اس کے بعد دار العلوم عزیز ہیں جمیرہ میں دورہ حدیث کمل کر کے سند فراغت میں دوری تعدید کمل کر کے سند فراغت ماصل کی ۔ ان کے اس تا تذہ میں شخص العمل معرب مولا نا سید حسین احمد نی پیشوں کے علاوہ علام مشرب الحق مولانا کی بیشوں مولا نا می میشوں و یو بندی پیشوں مولا نا عامہ شہر احمد عثانی بیشوں مولا نا اعزاز علی بیکھیا و دعظرت مولا نا اعزاز علی بیکھیا و دعظرت مولا نا جو مباول کی بیشوں مولا نا اعزاز علی بیکھیا و دعظرت مولا نا جو مباول کا میرمبارک شاہ پیشوں مولا نا عامہ شہر احمد عثانی بیشوں مولا نا اعزاز علی بیکھیا و دعظرت مولا نا جو مباول کا مورم مولا نا عامہ شہر احمد عثانی بیشوں مولا نا اعزاز علی بیکھیا و دعظرت مولا نا عامہ شعبی الحد ہیں ۔

میرے والدمحتر م حضرت مولا نامجی سرفراز خان صفدر دامت برکالہم کا من ولا دت بھی ۱۹۱۴ء ہے جسب کہ انہوں نے دارالعلوم و ابو بندین دروہ حدیث ۱۹۴۱ء شرکیا ہے اوران کے بخاری شریف کے جسب کہ انہوں نے دارالعلوم حضرت مولا ناسید حسین احمد بنی میکیٹی ہیں۔

حضرت مولانا قاضى مظهر حسين صاحب، صفرت مولانا عبداللطيف جملى بيكينيا اور حضرت مولانا محمد مرقراز خان صفور مذخلهم كاوين، تعليى اورسلكى امورش ابتداء سے بى ساتھ وہا۔ تنيوں نضلائے ديو بند سے اور حضرت مدنی کے شاگر و تھے۔ اس ليے ذوق ومشرب مشترک تھا اور علاء ديو بند کے مسلک كی ترويخ اور وخی تعلیمات کے قروغ کے ليے تنيوں بزرگوں كا باہمی تعاون واعنا داشتراک و رابط اس صد تك آئے بوطاكہ خاندانی تعلقات اور رشتہ دارياں بھى قائم ہوگئیں۔ ميرے چھوٹ بھائى مولانا على عبدالحق خان بشير جو مجرات كى مسجد امام اعظم ايونيند بينيؤ کے خطيب ہيں۔ حضرت مولانا قاضى مظهر حسين بينيئو کے داماد ہيں جب كه حضرت مولانا عبداللطيف جملى بينيئو کے برائے فرزندمولانا قاری خبيب احمد عمر جوان کے جافشی ہيں جرے بہوئی ہيں۔ حضرت مولانا قاضی مظہر حسين بينيئو کے داماد ہيں جب كہ حضرت مولانا عبداللطيف جملى بينيئو کے برائوالہ کے فاضل اور والد احمد خاص اور والد الله عاضی مظہور حسین میں مدے اور مولانا قادی خبیب احمد عمر مدر سافرۃ العلوم گوجرا نوالہ کے فاضل اور والد محترم مولانا عمد مرفراز خان صفور کے شاگر دہیں۔

اس طرح مسلکی رقافت اورتقلیمی ربط ومشاورت نے تینوں خاندانوں کو ہا ہمی رشتوں سے نسلک کر دیا اور بحداللہ تعالی ہے ہمی ربط واعنا دسلسل آ محے بڑھ رہا ہے۔

'' تمہارا ذوق اچھاہے لیکن ساتھ میرے لباس اور بیئت کذائیے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ معزت شخ الہند پینیٹا لیے ٹیس رہتے تھے۔''

قاض صاحب نے یہ جملہ کچھاس انداز ہے کہا کہ جھے ہوں محسوں ہوا جیسے میرے دل ہے کوئی چزنگل کراڑ گئے ہے اور اس کے بعد ہے آج تک بیری صورت حال ہے کہ گھر والے اپنی طرف ہے ہر طرح کے تکلفات کا اہتمام کرتے ہیں لیکن میرے دل میں بحد اللہ بھی کی تکلف کا داعیہ بیدائیں ہوا اور صاجز ادگی کا وہ بت جو میرے قلب در ماغ میں اس نے تمل خاص جگہرے ہوئے تھا اس مر دورویش کی ایک بی ضرب سے ریز وریزہ ہوگیا۔ جمعیة علاء اسلام پاکستان میں میری عملی سرگرمیوں کا آغاز ہوا تو

حفرت مولانا قاضى مظهر حسين ميستادر صفرت مولانا عبد اللطيف جبلي ميستدودون بزرك جعيت عن

شامل تنے اور جمیۃ کے اہم رہنماؤں میں شارہوتے تھے۔ بعد میں دونوں بزرگ کے بعد دیگرے جمیت

الگ ہوگئے اور جمیت کی سیاسی پالیسیوں کے ساتھ ان کا بعد بڑھتا گیا جبکہ میں جمیت کی پالیسیوں

کرساتھ مسلسل پٹی رفت کی حالت میں تھا لیکن اس کے باو جو دمیری نیاز مندی اور ان کی شفقت میں

میں کی نہیں آئی۔ میں بھی بھی کہ می زیارت اور دعاء کے لیے حضرت قاضی صاحب پھیلئے کی خدمت میں
حاضری دیا کرتا تھا اور جھے اس بات کا ڈربھی ہوتا تھا کہ حضرت قاضی صاحب پھیلئے نے میرا کوئی ندگوئی
عاضری دیا کرتا تھا اور جھے اس بات کا ڈربھی ہوتا تھا کہ حضرت قاضی صاحب پھیلئے نے میرا کوئی ندگوئی
بیان سنجال رکھا ہوگا جس پر جھھ سے جواب طبی ہوگئی ہے اور اکثر ایسا ہوجا تا تھا۔ ان کے دیکا رڈ میں
بیان سنجال رکھا ہوگا جس پر جھھ سے جواب طبی ہوگئی آئی اور جھے اس کی وضاحت کرنا پڑتی۔ بزرگوں

میرا کوئی بیان یا تحریر ملا قات کے وقت اچا کہ نکل آئی اور جھے اس کی وضاحت کرنا پڑتی۔ بزرگوں

کے حوالہ سے میرامعمول میں ہے کہ بحث سے گریز کرتا ہوں اگر ایک آ دھمرت کی وضاحت سے فلوائنی دور

کرسکوں تو کوشش کر لیتا ہوں گیں اگر اس ہے بات نہ بے تو خاموثی سے ان کی بات مثاریتا ہوں اور

حضرت قامنی صاحب پیلنے کے ساتھ بھی میرامعالمہ ایبا ہی تھا۔ان کی خدمت میں حاضری پر میں بہت کچوستا تھا اور کچھ نہ کچھ عرض بھی کردیا کرتا تھا۔ ہیشہ شفقت فرماتے، دعا دُن اور تھی حتوں سے نوازتے اور ایمان وزندگی کی حفاظت کے لیے وظائف کی تلقین بھی فرہاتے تھے۔حضرت مولانا قاضی مظہر حسین بیڑھنے کی جدو جہدوین کے ہر شعبے میں تھی کیکن دد باتوں کوان کے نز دیک سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی اور ان کی تک ودوکا اکثر و پیشتر حصدانی دوامور کے گردگھومتا تھا، ایک اہل سنت کے ندہب وعقائد کی تروت اور دوسرا علاء دیوبند کے مسلک کا تحفظ ، ان دوحوالوں سے وہ کی مصلحت یا کیا کے روا دارنیں تھے اور کسی کور عایت دیے برآماد ولیس جوتے تھے۔ان کے نزدیک عقائداوران کی تعبیرات کے باب میں اکا برعلاء دیو بند کی تصریحات ہی فائل اتھار أن کی حیثیت رکھتی تھیں کسی بھی صفتہ یا شخصیت ک طرف سے اس سے مد کرکوئی بات سائے آتی تو کمی ججگ کے بغیراس کی تر دید کردیتے تھے اور اس معاملہ میں ان کے ہاں کوئی تر جیجات یا پروٹو کولٹییں تھا۔ ایک ہار انہوں نے مولانا ضیاء الرحمٰن فاروتی شہید بھٹن کی زندگی میں ان کی کسی تقریر یا تحریر پر گرفت کرتے ہوئے ایک پیفلٹ شائع کردیا اس کے بعد سی مرحلہ پر میری ان کے ہاں حاضری ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ حضرت ضیاء الرحمٰن فاروتی یا میرے جیے اوگوں کے خلاف آپ بمفلٹ ٹائع ندکیا کریں۔ہم آپ کے بچے ہیں ماری کی بات میں علمی و پھیں تو خود بلا کر ڈائٹ دیا کریں ہمجا دیا کریں۔ہم اس سطح کے لوگ ٹیل ہیں کہ آپ ہمیں اپنے خلاف حریف بنا کیں ہے آپ کی شخصیت اور مقام کے خلاف ہے اس کے جواب میں انہوں نے ایک جملہ فرمایا جس کا میرے یاس کوئی جواب نہیں تھا کہ ....

" من ائن شخصیت کود کیموں یا مسلک کی حفاظت کروں"

آئے حضرت مولانا قامنی مظہر حسین بہنویہ ہم ہے رفصت ہوگئے ہیں تو ہم اس حوالہ ہے ہمی غزدہ دہ اور کس کی خددہ دوں کہ اب ہم ہے جو اللہ ہے ہی غزدہ دوں کہ اب ہم ہے جواب طبی کرنے والا کون ہوگا ؟ ہماری غلطیاں کون نکالا کرے گا ،اور کس کی خدمت میں حاضر ہوئے وقت ہارے دل میں ڈرہوگا کہ فلاں بات کے بارے میں اگرانہوں نے بوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنی جوار رحمت میں ان کے درجات بلندسے بلند فرمائیں اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیش دیں ، آئین بارب العالمین ۔

8 .... 6 ... 6 ... 6

(روزنامه اسلام کالم ۲۰)... تعریر(مولانا محمد ازهر ۲

#### وكيل صحابه فئائنةم كى رحلت

قط الرجال كى اس دور يمى شخ الاسلام مولا ناحسين احمد فى كے ظليم ارشد اور تحريك خدام ابل سنت والجماعت كى بانى وامير، وكيل محابية، ترجمان مسلك حق مولانا قاضى مظهر حسين نور الله مرقده مجمى تمام سلى، ديني ملقوں كو افسر ده حجوز كرسا ذوالحجي ١٣٦٣ هـ ٢٦ جنورى ٢٠٠٣ مى ميح كوستر آخرت برروانيہ جو كے \_ دانا لله وانا البه داجعوں)

تاضی صاحب کی رحلت ہے اس تار کی میں مزید اضافہ ہوگیا جو ملم دفضل ، زہد و تقوی اور شریعت وطریقت کی جامع شخصیات کی جدائی کے باعث دن بدن بڑھتی جارتی ہے اور دور دور تک روشن کی کوئی کرن نظر بیس آئی۔ ہمارے اس دور کا بہت بڑا المیہ ہے کہ دین کے مختلف شعبوں میں کام کرنے والی الیم شخصیات جنہیں اپنے اخلاص ولٹمہیت ، رسوخ فی العلم اور استقامت کی وجہ سے مرقع کا ورجہ حاصل ہے ، کی جدائی کے بعد ان کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہوتا ، ہر جانے والا آپنے بعد ایک مہیب خلا و مجبوز کر جارہا ہے جدائی کے بعد ان کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہوتا ، ہر جانے والا آپنے بعد ایک مہیب خلا و مجبوز کر جارہا ہے جس کے بظا ہر پر ہونے کے اثر ات کہیں نظر نہیں آتے ۔ یہ صورتحال ہمارے علمی و کمی مستقبل کے لیے شدید خطرے کی تھن ہے۔ دار العلوم دیو بند نے علم وعمل ، زید دورع ، تقوی و قدین ، اخلاص وعز بہت ، صرواستقامت ، فعنل و کمالات کا صاحل ہو

#### COUNTY ORGANIZATION ORGANIZATION OR ALCO YO

تا فلدس تباركها فنا قاصلی منظر مسین آن نافلد كه فرولر پر نشه . آپ كانساب فى الدين ، استفامت ملى الدين ، استفامت الشريد: من كو فى اور باطل كه خلاف مراسمت الاندى و كم كر اكابر علاو ديو بندك بذبه بهاد ، فتؤس ك خلاف مراسمت و مقاليت اور باوندو جبزك كر ركا دول جمى شهادست من كاج افر و وفن كرك كى روايتيل مجدين آبها فى جائى بروايتيل مجدين آبها فى چى \_

تامنی سا مب ہیں لؤ سرا پا مو شاسا الم اور جائے اللہ اور اسائی شے سرآپ کی زندگی ہے دو پہلو
ایسے تا بناک ، روش اور خالب سے کہ آپ کی تمام دیلی جلیفی ، تالیلی اور اصابی خدیات جمی ان کا رجگ
نمایاں ہے۔ ان جی پہلا وصف دیلی فیرت وہیت ، اور باطن و کمرا و قرقوں کا تعاقب اور ان کے خلاف
نمایاں ہے۔ ان جی پہلا وصف دیلی فیرت وہیت ، اور باطن و کمرا و قرقوں کا تعاقب اور ان کے خلاف خلاف اور کا کا کو رک قوت کے ساتھ استعمال تھا۔ حق تعالی نے آپ کو تحریم روتوں پر بے طوئی عطافر مایا
تعالی اور تار کو میں اور قار کمین دولوں کو اپنی گرفت جی لے لیتے تھے اور ان جی جی اور باطل اور ناما اور سی کے درمیان قرق کرنے والی صلاحیتوں کو اجا کر کردیے تھے۔ آپ نے مربم جس چن کو جست سے اس است و درافیت کی مایت کے بغیر بہا تک وائی بیان فر بایا اور اس راہ جس کی بڑی سے بڑی شخصیت یا
تعلی ، واسلہ کو مافع نیوں بنے دیا۔ اس سلسلہ جس آپ نے جہاں قادیا نہے ، پرویز سے ، رافضیت اور بہایت جسے فتنوں کے کفروالحا داور زینے وصلا اس کو برطا بیان فر مایا، وہاں اہل سنت و الجمناحت کے مقا کہ
اور مسلک جن سے انح اف کرنے والے افراد ، جمامتوں اور گروہوں کا مجر پورطلی تھا آپ کی بوری زندگ کی قطعا پروائیس کی کہ ان کی بوری زندگ کی قطعا پروائیس کی کہ ان کی بوری زندگ کی قطعا پروائیس کی کہ ان کی بوری زندگ کی قطعا پروائیس کی کہ ان کی بوری زندگ کی قطعا پروائیس کی کہ ان کی بوری زندگ کی قطعا پروائیس کی کہ ان کی بوری زندگ کی قطعا پروائیس کی کھان کے اندام سے بچھافرادیا گروہ نا راض ہوجا کیں گروں کی دندگ کی مست

#### ا ہے بھی ففا بھے سے ہیں بیگانے بھی ناخوش میں زہر ہلاال کو مجمی کہہ نہ سکا قند

جیے وض کیا ہے کہ قاضی صاحب ہاطل والحد فرقوں کے لیے تو تینی براں سے بی بھین وہ ا ہے افراد جو خود کو الل سنت والجماعت یا دیو بندی طرف منسوب کرتے ہوئے بعض خود ساختہ مقائد ونظریات کو علائے و یہ بندی طرف منسوب کرتے ہوئے بعض خود ساختہ مقائد ونظریا سیلے میں سیات کے نظریات قرادیا گروہوں سے صرف نظر کیا جائے تو اس سے مسئل می جو حرح ہوتا ہے۔ لہذا شکوک وشہات کو دور کرنے اور مسلک می اور غلط کو فلط ملط ہونے سے بچانے کے لیے ان کی مرل تر دیو ضروری ہے۔ احکام شریعت کا اتباع اور مسلک می کی حفاظ ملط ہونے سے بچانے کے لیے ان کی مرل تر دیو ضروری ہے۔ احکام شریعت کا اتباع اور مسلک می کی حفاظ سات کی دور کریں ہے۔ اسے ای

#### 68 1304 20 48 2005 de 2020 de

تصلب وحن پرک کی بدولت آپ نے اپنے بعض مخلص احباب ورفقاء کی جدائی کو برداشت کمیا محرمقیر ، وعمل پرکوئی آنچ ندآنے دی۔

جماعت اسلامی کے بانی مولانا ابوالاعلی مودودی مرحوم اگر چدخود کوعلاء دیویند کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے تاہم ان کی جماعت کو اہل سنت والجماعت ہی کا گروہ سمجما جاتا ہے۔ اہل علم جانتے ہیں كم مودودى صاحب بهت سے عقائد ومسائل عي انفرادي رائے ركھے تھے جو مسلك الل سنت والجماعت كے مطابق نيس محى - قاضى صاحب نے اس موضوع پرمتقل كتاب اليف فر ماكى اور ان اصول وعقا ئداور مسائل کی نشاند ہی کی جومسلک الل سنت والجماعت کے خلاف ہیں ، بالخصوص مسئلہ عصمت انبیا علیم السلام اور خلفاء وامحاب رسول تؤییل کے معیار حق ہونے کے بارے جس مودودی صاحب کی فکری لفزش کاعلمی و تحقیق تعاقب کیا اور بیدواضح کیا که پیجمنا یا کهنا که داؤد ملیده کے ممل عمی خوا بش نفس کودخل تھا ، نبوت ہے پہلے موکی مڈیٹا ہے بہت بڑا گناہ بوگیا تھا، پونس مڈیٹائے فریھیڈ رسالت کی ادائیگ می کوتابیاں کی تعیس، نوح مایدا میں جا بلیت کا جذب تھا۔ اللہ تعالی نے ہرنی سے خور خلطیاں كرائى جين ابراميم مليَّة كوتو حيد عن شك ريا ، حضرت عا تشرميد يقد وبيَّة اور هسد ويَّق نه زيان ورازي ک ، حضرت عنمان جائنًا خلیفدراشد کی خلافت میں ملوکیت آگی تنی ، حضرت امیر محاوید چھڑنے سیاس اغراض کے لیے کتاب وسنت کی خلاف ورزی کی تھی ، فاتح مصر معرب عمرو بن العاص وہی مخلص نہ تھے، ا حادیث رسول قابل یقین نبیل موجوده حالات میں چوروں اور زانیوں کوشر گی سزائمیں دیناظلم ہے، وغير باعقا كدانل سنت والجماعت كرمسلك كقطعي خلاف بين -اس سلسله مين قاضي صاحب كوزي اور مصلحت بنی کےمشورے بھی دیئے گئے گرانہوں نے کسی کامشورہ قبول نمیں کیاادر تندہ تیز ہواؤں میں جن كا چراغ فروزان ركما، بكرجيك جيك دوسرے علق معلحوں كاشكار ہوتے محتے قاضي ما حب كروتف ين كن اورتصلب آتا كما اورانبول في الى تح يك اورجدوجهد كابداصول طي كرديا كد ....

> لواراخ نری رن چوں ذوق نغمهٔ کم یافی حدیراتیزنری خواں چوں محمل راں گراں بنی

تاضی صاحب کا دوسرانمایاں ترین دمف ان کی فائیت و آاضع ، بے نفسی و انکساری تماج در دھیقت تمام اطلاق حمیده ادر اوصاف حسنه کا منع ہے۔ بلاشبہ تواضع اور بے نفسی عمی آپ اپنے بھنخ ومرشد فیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی قدس سرد کا نکس جیل تھے۔ اپنے متعلقین ، احباب ، رفقا ، - تا نہ ، اور ( 1305 ) ( 2005 Lais) ( 2005 Lais)

مریدین ہے بھی اس کمرح معاملے فرماتے کہ آپ کی شان عبدیت وفائیت صاف مجملتی، چندسال قبل احتر کو بخرض زیارت ودعا حاضری کا اتفاق ہوا، ضعف وعلالت کے باعث ان کی کر جمک چکی تھی ،جم بھی نجيف ونزار تحا- علالت كاضعف اس پرمتزادتها، كرنهايت بشاشت، خنره رول اورشفقت كا معالمه فرمایا، فیم المدارس اور ماہنامہ ' الخیر'' کے بارے میں دریافت فرماتے رہے، آخر میں احتر نے دعا کی درخواست کی اور جانے کی اجازت جا ہی، اس پرارشادفر مایا کہ کمانا کما کر جائیں۔ بس نے ادب سے معذرت کی محرد و گھرتشریف لے مجنے اور تعوزی دم بعد بنف نفیس جنگی کمر کے ساتھ سالن روتی اٹھائے ہوئے تشریف لائے ، انہیں اس حالت میں دیکھ کرخت ندامت اور صدمہ ہوا کہ میں ان کے لیے تکلیف کا سب بنا ، حرانبوں نے بری محبت ہے کھانے کا حکم فر ایا فعت غیر متر قبہ محدکر و و باہر کت کھا یا جس کے انوارات عرصہ تک محسول ہوتے رہے۔ان کی تواضع وفائیت کا یہ تنش ابھی تک دل میں تاز ہے۔ آخر می تحدید فعت کے طور برعوض ہے کہ تین ہفتے تل ادارہ خیرالمعارف ( ٹاخ فیرالمداری مان) کے ایک امتاذ اور قامنی صاحب کے مرید قاری احمد یار ان کی خدمت میں مھے تو ان سے مدرسہ کے حالات دریافت فرمائے ۔ احقر کے بارے می ذکرفر مایا''میں روز نا ساسلام میں ان کے مضامین پڑھتا رہتا ہوں، اچھا لکھے ہیں' قاری صاحب کا بیان ہے کہ جس وقت انبوں نے بفر بایا، اس وقت بھی روز نامداسلام آپ کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ قاضی صاحب جیسی خدارسیدہ اور نموشا سلاف ہستی کے بید الفاظ روز نامدا سلام اوراحقرکے لیے سعادت ہیں۔

دعاہے کردی تعالی شانہ قاضی صاحب کواعلی علیمین عیں مقام رفیع عطاء فرما کیں ،اپ قرب خاص بے نوازیں اور انبیا ، وصدیقین اور شہدا ، وصالحین کی رفاقت نصیب فرما کیں (آمین)

[ مج فروري ١٩٠٠]

⊕.....⊕.....⊕

[روزنامه اسلام المور كالم (٢) تعربر اهافظ عبد البهار سلفي ] آو! حضرت قاضي صاحب براند بهي رخصت بو كنا!

مور تد ۲۹ جنوری پروزسوموار مینجردی ملتوں پر صاعقہ آسانی بیلی بن کر گری کہ پاکستان میں بینی الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی بیتیا کے واحد خلیفہ مجازا کا برین دیو بند کی نشانی رہبر کا مل وکیل الا المراب المر

انا لله وانا اليه راجعون.

زاد بیا ثول سے کن رہا تھا بھی موک دامتاں کتے کتے

بائشبہ بیددواں سال کی ابتداء میں ؛ قالمی تانی سانو ہے موت سے کمی کوا نکاریا دستگاری نہیں ہر ایک نے بہاں سے جانا ہے تعراقہ جسے نعیب کرے مطرت قامنی صاحب پینیٹے کو کہ دوز مانے کورلا کر چھڑ گئے۔

" " " هامنی مظهر حسین" محض ایک فخض کا نام نیس تھا' بیٹینا وہ اپنی ذات میں" انجمن" سینے وہ محض" بچول" نہیں ہیں تھ" بچواوں" " بچکشن تھے۔

حطرت قاضی صاحب بینو ۱۹۱۳ میں چکوال کے ایک گا کان ۱۶ کھیں'' بھی پیدا ہوئے سے۔ (حطرت بینو کے شخصل حالات ہم نے دوزنا ساملام ااد مجرک شارے بھی درن کردیے ہیں)
علاف مراکزے علم حاصل کرنے کے بعد آپ ماینا زعلی یو ندر ٹی دارالعلوم دیو بند تشریف لے گئے اور مولانا سید سین اجمد مدنی مینو کے بعد آپ ماینا والی معاوت حاصل کی۔ بھی وجہ ہے کہ آپ کے دل بھی معطرت مرفقہ کی مختل میں بیٹھ کر فود منا دل بھی معظرت مرفقہ کی مختل میں بیٹھ کر فود منا تھا کہ معظرت مینو کی مختل میں بیٹھ کر فود منا تھا کہ معظرت مینو کا کو درس مین کردول والی جالے کر تے تھے۔

واليس آئے اور آپ بمرتن خدمت دين عي معروف بو كئ د في دارس كا جال بجيايا اور جديت

OK 1.107 NO OKONALOND OKONALONDO OK 1107 NO

علاء اسلام ونباب کے امیر مقرر ہوئے مولانا مفتی محود تعاداور ولانا شام فوسف براروی تعادا آپ ی بہت احتا وکرتے تھے۔

حضرت قامنی صاحب بھٹلا کے ول میں سما ہر کرام اللا کی مہد کو ب کو ای کر مجری ہوئی تھی۔ و می خفر کر اس کر مجری ہوئی تھی۔ و فر ماتے تھے کہ سما ہے اور سے حضرت کا واقع ہیں اگر سما ہے کا مجبد دوی کی اور ہے و بن سے استا واقع ہائے گا۔ یکی وجہ ہے کہ جب حضرت ملتی صاحب بھٹلا لے سیاس طور پر اینے اوکوں سے اشتراک ''مجہا بھ سما ہر کر ام اللہ ہوکر ہمیت ما واسام سے سما ہر کر ام اللہ ہوکر ہمیت ما واسام سے سما ہر کر ام اللہ ہوگا ہو صرحت قامن صاحب بھٹلا نے ولمروا اللہ ہمان مجمود کھٹلا ہی سما ہہ اللہ اس سام سے استعانی و یدیا طال فکد ملتی محمود بھٹلا ہوگا اسراک ' کو می پر واشت نہ کر سے۔ یہاں سے آ ہی المدیات کا اندران ' کی المدیات کا اندران ' کی اندران ' کی اندران ' فائی ' ججہود کے کو کی قدر اس کے اندران ' فائی ' ججہود کی کو کی قدر استان ہے کہ اندران ' فائی ' ججہود کی کو کی کا کو کی تحدر اس کے کہ کو کی کو کی تحدر اس کی کو کی قدر استان ۔

قاضی صاحب بھیلیہ کی کس کس اوا کا ذکر کیا جائے گا ، وہ بڑے تھیم انسان تھے اور پوری عظمت سے ساتھ زیر گی گز ارکر' سوئے مقبی ' روانہ ہو گئے ۔

کی کی خالفت کی پرواہ کیے بغیر وہ مسلک حق کی دکالت کرتے تھے، نشنہ سہائیت ، فشنہ مکرین حدیث ، مُننہ پرویزیت ، فتنہ مماتیت ، فتنہ مرزائیت کے خلاف انہوں نے جوروثن کارنا ہے سرانجام دیے رہتی ونیا تک وہ یادر ہیں گے۔

حضرت برخاص وعام می مقبول نظے یکی وجہ ہے کہ جب آپ کا جناز وافعال برآ کھ افتکبار حمی، جنازے میں '' تا حد نگاوانسان بی انسان نظے 'علاء وطلبا و، امراء وخربا و، ڈاکٹر و وکل ، خرضیکہ برطبقہ کے ' لوگ آپ کے جنازے میں نظر آرہے تھے۔ جن چاریار کے نفووں کی گونج میں آپ کی میت کو گور خمنت کالج چکوال لایا میں بیاس پر آپ کی نماز جناز وحضرت مولان قاضی ضبیب احمد عمر نے پر حاتی ، بعد از اس آپ کواپ نے آبائی گاؤں ' بمعیں' نے جایا ہم یا بیال پر دوسری نماز جناز وہوئی اور نیکر بڑاروں آبوں اور سسکیوں میں آپ کو سپر دخاک کردیا گیا۔

آسان تری لد پر هبنم انشانی کرے

## \$\(\frac{1308}{4}\) \$\(\fr

## [دوزنامه چکوال نامه، کالم ۱۱) ..... تعرید ا جاوید اقبال ملک ] تاریخ سازشخصیت ..... قاضی مظهر سین مید

حضرت مولانا قاضى مظهر حسين ظيفه مجاز فيخ الاسلام مولانا سيد حسين احمد مدنى فاصل دار العلوم د یو بند تھے۔ آپ اکتوبر۱۹۱۴ء برطابق ۱۰ ذی الج ۱۳۳۳ھ بمقام بھیں ضلع چکوال میں پیدا ہوئے\_ -حضرت مولانا قاضی مظهر حسین نے ابتدائی عربی، فاری ،قرآن وحدیث اور فقد کی تعلیم والد ماجد حضرت مولا ٹا کرم الدین صاحب سے حاصل کی۔ اور ساتھ ساتھ دنیاوی علوم جی گور منت ہائی سکول چکوال سے میٹرک کیا۔اس کے بعد دوسال تک گورنمنٹ پرائمری سکول بھیں جی اکوتعلیم وینے کے بعد اشاعت اسلام کالج لا مورش واضله لیا اور دوسال تک ۱۹۳۳ء اور۱۹۳۴ء ش اس ادارے میں تعلیم حاصل کی اور پنجاب یو نیورش میں فاضل عربی کے امتحان میں اول پوزیش حاصل کرے کامیابی حاصل كى -اس كے بعد دين علوم وفنون كى يحيل كے ليے جامعة عزيزيد بيميره مي داخل ہو يے اور علوم وفنون راع اور ۱۹۳۲ء اور ۱۹۳۷ء میں دارالعلوم عزیز سر بھیرہ سے موتوف تک برد سے کے بعد ۱۹۳۸ء تا ١٩٣٩ء على دارالعلوم ديوبند سے شيخ الاسلام حضرت مولا ناسيد حسين احمد مدنى، حضرت مولا نامش الحق صاحب افغانی ،حفرت مولا نامفتی محمشفیع صاحب استادالحدیث دیج بنداور دوسرے بڑے بڑے مشامخ د يو بندعلا مشير احمر عثاني ، حضرت مولانا قارى محمد طيب صاحب مبتم دار العلوم ديو بند ، حضرت علامه اعزاز على صاحب اورحفرت مولانا بيرمبارك صاحب نائب مبتم وارالعلوم ويوبند ي فيض حاصل كيا-اورتادم آخر مختلف دینی محاذوں پر قابل قدرخد مات انجام دیتے رہے۔

حفزت قبلہ قاضی صاحب بیلتائے لیما عدگان میں ایک بیٹا (قاضی ظہور الحسین صاحب) اور چھ بٹیاں چھوڑی ہیں۔ قاضی ظہور الحسین صاحب اب حفزت قبلہ کی وصیت کے مطابق تحریک خدام افل سنت والجماعت پاکستان کے امیر ہیں اور بہت ہی اعلیٰ پائے کے عالم وفاضل اور ہر دلعزیز شخصیت کے مالک ہیں۔

میں اکثر سوچنا ہوں کہ ہمارے جیسے لوگ یوں بی دنیا میں آتے ہیں اور وقت ضائع کر کے بط باتے ہیں ایک میخض تھا کہ ایک ترک کے تھا جس نے اپنی ساری زندگی ایک جدمسلسل ہیں گزار دی اور حقیقت تو یہے کہ اپنانام امرکز کیا۔

کی بات ہے کہ کچو جنازے استعواب کی دیثیت رکھتے ہیں۔ کر خلق خدا اپنے خدا کے سامنے مائے والے کے بارے میں کیا شہارت چش کرتی ہے۔ چکوال شہر نے جو منظر ۲۶ جنوری ۲۰۰۹ وکووکیل سمایہ حضرت مواہ والی موائی استعواب سے کم نہ تھا۔ مجموان ، جنگ ہے کا فی کراؤ کئی لوگ بی لوگ تھے ولیس کی بھاری نفری چوکستھی بھینا استخد بڑے بجوم کو کشرول کرنا بندی مہارت کا کام ہے۔ بالکل ای طرح معرت قبلہ کے آبائی گاکول تھیں جس لوگوں کی کشیر تعداد نے تماری نفرات قبلہ کے آبائی گاکول تھیں جس لوگوں کی کشیرتعداد نے نماز جناز وشی شرکت کی۔

الله تعانی حطرت مولانا کی منفرت کرے اور ان کے بیٹے حطرت مولانا قاضی محمد ظہور الحسین صاحب کوان کے خش قدم پر چلنے کی تو فتی دے۔ آھن

قابل ستائش:

حطرت قامنی صاحب کے جنازے کے موقع پرلوگوں کی کیٹر تعداد کوکا میابی سے کشرول کرنے پر یقینے الی الیں پی چکوال چربدری خان زبان لنگڑیال، اے الیں پی چکوال اشفاق احمد صاحب اور دیگر پولیس کے ابکار، ٹریک پولیس اور شلعی محومت مہار کہادی مستق ہے۔

[ کیم فروری۲۰۰۴م]

B.....B.....B

[دوزنامه چکوال نامه کالم ۲۰) .... تحرید: این یوسف] موت الحالم ،موت العالم

جب میں نے ہوش سنجالاتو میرے آبائی گاؤں جمائلہ تحصیل تلہ منگ میں دوروزہ سالاندی کا فرنس سنعقد ہوتی تھی۔ ہرسال جولائی کے مینے میں اس کا نفرنس سنعقد ہوتی تھی۔ ہرسال جولائی کے مینے میں اس کا نفرنس کے دون میں ایک عظیم ندہی شخصیت کا عم لکھا ہوتا تھا اور چرش کا نفرنس کے شروع ہونے پر ایک ویکن کوجس پر تحریک خدام اال سنت والجماعت کا پر چم لگا ہوا ہوتا تھا۔ میحد بن والی کے ساید دار پیپل کے درختوں کے پیچنے تی سارا مجمع لیا تھا۔ جس کی فرنٹ میٹ پرایک برگھر لیتا تھا۔ جس کی فرنٹ میٹ پرایک برگھر لیتا تھا۔ جس کی فرنٹ میٹ پرایک بررگ شخصیت سے مطف کے لیے ہرفتی ہے، ب ہوتا تھا۔

کی میں نے بھی انہی کا نفرنسوں کے دوران اس تقیم فیمیت کودیکھا اوروقت کے ساتھ ساتھ اس فیمیت کے ساتھ میں نے بھی انہی کا نفرنسوں کے دوران اس تقیم فیمیت کودیکھا اوروقت کے ساتھ ساتھ اس فیمیت کے ساتھ میری مقیم دیتا ہے میں میں میں میں مقیم سین صاحب میں گئی ۔ جمعی فیمیت مقرت مولانا قاضی مقیم سین صاحب میں کا بھی کہ تی ۔ جنبوں نے آخری وقت تک اس سالان نے کا نفرنس کی سر پرتی فرمائی اور سرزین تلہ گئے کے جوام کو دین سائل وطوم ہے آگا ہی ہے۔ جس کے نتیج جس آئی میرے گا کا سمیت پوری تخصیل تلہ گئے جس اس شخصیت کے جانے والوں کی تعداد بزاروں جس ہے۔ اور سے بزاروں لوگ گذشتہ روز اپنے تھی کا کھوسٹنے کی وفات پردل کرفتہ تھے اوراس روز برفنس ان کے جنازے جس شرکت کے لیے چکوال کی طرف رواں دواں تھا۔

حضرت مولانا قاضي مظهر حسين في الاسلام حضرت مولانا حسين احديد في كے خليف مجاز بھي تھے۔ جعیت علائے اسلام یا کتان کے مرکزی امیر اور متحدہ مجل عمل سے سیرٹری جزل مولا نافشل الرحمٰن کی چوال آ مد کے موقع پر مجھے ان کے ہمراہ حفرت مولانا قامنی مظهر حسین کے بال حاضری کی سعادت نعیب ہوئی۔اس موقع پر ہے ہوآئی ہنجاب کے امیر مولانا محد عبداللہ اور دیگرا کا برین بھی ہمراہ تھے۔ہم سب لوگ طاقات کے لیے مدنی جامع مجد کے عقب میں واقع معرت مولانا قاضی مظهر حسین کی رہائش گاوپر پنج توان كريدين ادر عقيدت مندول كي ايك بنرى تعداد يبلي بن و بال موجود تحل جميل ايك بینفک می بھایا میا۔معرت مولانا قاضی مظہر حسین شدید علالت کے باحث بینفک کے اندر ایک کرے میں موجود تھے۔جس کے نگ ہونے کے باعث ہمیں مرف ان کی زیارت کی سعادت عاصل ہوئی جب کدمولا نافضل الرحمٰن اورد مگرمهمانوں نے جالیس منت تک حضرت مولانا قاضی مظهر حسین ہے ملاقات کی۔اس موقع برمولا نافعنل الرحلن نے قاضی مظہر حسین سے درخواست کی کہوہ ہماری رہنمائی كے ساتھ ساتھ ماضى كى طرح بي إن كى برا بنادست شفقت ركيس ۔اس كے جواب بيس قاضى مظهر حسين فى فرايا كداندرب العزت آپكودين كى خدمت كى توفق دے ميرى دعاكي آپ كے ماتھ جيں۔ اس آخرى الاقات سے قل افي زندگي من محصيد كون مرتبدال عظيم فراي شخصيت سے الاقات كاشرف ماصل او اور می نے ہرمرتبدائیں بودشنن اور مربان پایا۔

۱۹۹۱ء کے بلدیاتی انتخابات کے موقع پر عمی نے روز نامہ جنگ کے اپنے ایک کالم عی ضلع چکوال کے اندرسیاسی حوالے سے تحریک خدام الل سنت والجماعت کی سیاسی پوزیش کا جائز ، لیتے ہوئے بیر تجویز چیش کی کہ اس جماعت کو بھی عملی سیاست عمل آنا جا ہے۔ اس کالم کی اشاعت کے چند ہفتے بعد معفرت

\$\(\frac{1311}{3}\) \$\(\frac{1}{2005}\) \(\frac{1}{10}\) \$\(\frac{1}{10}\) \$\(\frac{ مولانا قاضى مظر حسين سے جمائلہ عن ايك تفصيلى ملاقات مولى جس عن مير ساسى تجزيئ كے حوالے ے حضرت نے اتفاق کرتے ہوئے بیعند بید یا کہ اس مرتبہ جماعت کچھ علاقوں میں اپنے حمایت یا فتہ امیدوار سامنے لائے گی اور پھر انتخالی مگل میں تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے حمایت یا فتہ متعدد امیدوار کامیا بی سے ہمکنار ہوئے۔ تاہم ان انتخابات میں مہل مرتبہ ترکیک خدام اہل سنت کی اہمیت ادر دیثیت ضلع چکوال می نمایال طور پر انجر کرسائے آئی۔ای اثناء می ایک مرتباس دقت کے ایم-این-ارداجه محدافسر مرحوم نے اسلام آبادش ملاقات کے دوران حضرت مولان قاضی مظہر حسین سے الاقات ک خواہش ظاہر کی ۔جس کے نتیج میں میں نے مجاوال آ کر حضرت سے رابط کیا تو انہوں نے کال ممرانی كرتے ہوئے راج كھ افرائم اين اے مانا قات كى بس مى راج كم افر نے ذكو " كے مسلے پ حفرت سے مفیر معلومات حاصل کیں اور بہلا قات کرانے پر راجہ محد افسر مرحوم بمیشم میرے منون رہے اور جب بھی ان سے ملا قات ہوئی تو انہوں نے حضرت سے ملا قات کا تذکرہ کیا کہ اس کے نتیج عمل مجھے د بن علوم بالخصوص زكوة كم معاملات يرب عدمفيد معلومات حاصل موسمي - ابنى حاليس سالد قربت ك دوران میں نے محسوس کیا کہ حضرت مزاج کے حوالے سے جتنے زم اور جلیم تھے۔ دین اور فقد کے معالمے میں ان کا موقف اتنا ہی سخت تھا اور وہ دیلی علوم کے معاطے میں کیک کے قائل نہیں تھے۔ یہی وج تھی کمہ دین سائل پر انہوں نے بھی کیک کا مظاہر ہنیں کیا جس کے نتیج میں ان کے اکثر علا وکرام سے اختلاف بھی کرتے رہے۔اکثر مواقع پر بات چیت کے دوران وہ سیاست سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے۔ حضرت مولانا قاضى مظهر حسين آج جارے درميان نبيل كيكن ان كى جلاكى موكى شع بميشدروش ر بے كى -ان کے بڑاروں ٹاگر داور درجنوں تصانیف مرتوں تک ان کے مریدین اور عقیدت مندوں کے لیے

&...... & ..... & ..... &

روشی کا چراغ بن کرائیس اپن تابنا کیوں سے منور کرتی رہے گا۔



#### اخبارات آزادکثمیر

درسر عربیة اسم العلوم لعمان بوره کے ناظم مولانا قاری محمد انور نے بجابر آزادی شخ العرب والحجم مولانا سید حسین اجمد مدنی کے پاکتان بی آخری فلند مولانا قاضی مظهر حسین آف چکوال کی وفات پر حمر سرخ وغم کا اظهار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی موت سے پاکتان کے دین علی اور ووانی حلقوں کو نا قابل تلانی نقصان پنجا ہے۔ مولانا قاری محمد انور نے کہا کہ مرحوم مسلک انلی سنت والجماعت ختی دلا بندی کے بینارہ نور شخے جنہوں نے آخری دم تک مسلک تن کی حفاظت کی اور باطل فرقوں کی سرکو بی کے لیے اپنی بوری تو اناکیاں خرج کی ہیں۔ جن کے براروں شاگر داور مریداس وفت ملک و بیرون ملک میں اسپے مشن کی تعلیم وقد رئیس بی معروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم نے اس دور کے سب سے بینے سات کو شرود دیت کو بے نقاب کرنے میں جوتاریخی اور نمایاں کا رنامہ انجام دیا ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے راہ حق کی راہنمائی کرتا رہے گا۔ حضرت کی وفات پر مدرسہ عربیہ قاسم العلوم نعمان بورہ میں ترآن خوانی کر کے مرحوم کوایصال تو اب کیا گیا۔

₩....₩...₩



# حضرت قائد اہل سنت نے فر مایا۔۔۔

آگے ساتھ بیٹھوتو آگ کا اثر، پانی کے ساتھ پانی کا اثر، ہوا کے ساتھ ہوا کا اثر، خاک کے ساتھ فاک کا اثر، بیار بوعنا صرکا اثر ہے، دو چزیں آپس بین اللہ جا کیں تو ایک کا دوسرے پر اثر ہوتا ہے، تو اللہ کی کا نئات میں سب سے بوئی ذات حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تو آپ کی صحبت کا اثر ہوگا یا نہیں؟ بیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکت بیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکت کا جمعی کوئی اثر ہوگا (حق چاریار "اگست 2004ء)





#### [دورنامه جنگ راولینڈی، اسلام آباد]

## پاکستان میں صرف حنفی فقہ کا نفاذ ہی ہوسکتا ہے ہر فرقے کے لئے علیحہ ہ قوانین کا نفاذ ممکن نہیں

مچوال اسرماری (پر) تح یک خدام الل سنت یا کتان کے بانی دامیر اور تحفظ اسلام پارٹی کے ر جنمامولانا قاضى مظهر حسين في ايك بيان من صدر ملكت جزل محرضيا والحق كاس بيان كى بعر بورتائيد كى كه "چونك ملك يل سنى مسلمانول كى اكثريت باس لئے پائستان يس صرف حقى فقد كا نفاذ ہوگا اور ملک میں ہر فرقد کے لئے علیحد ہ تو انٹن کا نفاذ ممکن شیں 'مولا نانے کہا کہ مدر مملکت کے اس اعلان سے ممس خوشی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہاہے کہ چونکہ فن کی قالون اصولی طور پر نظام خلافت راشدہ پرجی ہے اس کے اہل سنت والجماعت کے مطالبہ کے پیش نظر نظام خلافت راشدہ کی اتباع کا اعلان کر کے تی تنفی فقد کی بنیا و کا شحفظ کیا جائے ۔مولا نائے کہا کہ دین کی اصل بنیا دکتاب اللہ کے بعد سنت رسول اللہ ہے سنت سے مرادحضور مخافظ کا وہ طریقہ اور عمل ہے جن کاحضور منافظ نے تھم دیا ہے یا جن کی ترغیب دی ہے یاجن سے منع ند کیا ہے۔سنت رسول کامغبوم شر ما بہت وسی ادر جامع ہادر قرآنی احکام برعمل کرنے کا صحیح اور کامل نموند حضور کی سنت مقد سرے مولانا نے کہا کہ جس طرح حضور کی سنت کتاب اللہ کے علوم و احكام كحصول كاواسطداوروريد بين اى المرح جماعت مصطفى بعى مابعدى امت تك سنت مصطفى كعلى و عملی بر حیثیت سے محمح طور پر پہنچانے کا واحد ذریعہ ہے اگر جماعت مصطفے محابہ کرام ٹنائیم کوشریعت و سنت كے حصول كے ليے شرى واسط تسليم ندكيا جائے تو چروين كامل اور شريعت محمد بد تاثير كا كمل طور پر حاصل کرنے کا عالم اسباب میں اور کوئی و رید مہین اسلامی قانون کے نفاذ اور جاری کرنے اور جلائے کے لیے حضور کی معاون و مددگار بھی مقدس جماعت مصطفی تھی ۔حضور مُن فیل کی جماعت جیس نہ بہلے جماعت ہوئی ہے اور نہ آئندہ پیدا ہوگ۔ نظام مصطفے کا نقشہ جمیں جماعت مصطفے ہی ہے ملا ہے۔ حضور مَثَاثِيمًا کے بعد اس مقدس جماعت نے حضور مُثَاثِيمًا کے نا فذکردہ اسلامی قانون کے جلوے خلافت راشدہ کے پرچم تلے فتوحات اسلامیہ کے ذریعے ایران ،معر، شام،عراق ، افریقہ اور کابل قندھار تک پھیلائے اس لئے اگرہم دیا نقداری سے اسلامی قانون جاری کرنا جائے ہیں تو مارے لئے بھی اسلامی نمو نده بی ہے جو خلافت راشدہ کا ہے۔ مولا نانے کہا کرفقہ حنی اور خلافت راشدہ کا اصل اصول کلمہ طیبہ

#### ⊕....⊕....⊕

ز کو قائمیٹیوں کی نوعیت صرف د نیوی اور سیائ نہیں بلکددین اور شرع ہے

نظام زکوة وعشر بر کمل ایمان ندر کھنے والوں کوان میں نمائندگی نددی جائے چکوال ۹ راممت (پ ر )تحریکِ خدام الل سنت پاکستان کے بانی وامیر حضرت مولا تا قامنی مظهر حسین نے مکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ زکو ہ کمیٹوں عی شیعوں کی رکنیت فتم کردی جائے۔انہوں نے ایک میان می کہا ہے کہ متعدد مقابات سے ساطلاعات آئیں ہیں کہ ذکو ہ کمیٹیوں می بعض ایسے افراد کو مجمی مجر بنایا گیا ہے جن کی دیانت وامانت قائل اعمادتیں ہے۔انہوں نے کہا کہ پر حقیقت مخفی نہیں ہے کہ مجوز و کمیٹیوں کی نوعیت صرف د نوی اور سیا ک نیس بلک خالص دیل اور شرعی ہے کیونک مثل قماز سے زکؤة بحي ايك عبادت بجس كاعكم قرآن عكيم على باورسورة الى كآيت مكين على نظام صلوة اورزكوة كو قرآن كے موجود و خلفائے را شدين نفائل في أفض من شاركيا حميا بي ديعني بيرمهاجرين محاب ثفافتا يے لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں تمکین واقتہ ار دیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور ز کؤ ۃ دیں گے اور ہر معروف (نیک) کا تھم دیں مے اور برمکر (برائی) سے روکیں گے' مولانا نے کہا کداس حقیقت سے مجى ا تكارنبيس كيا جاسكاً كم افعل الخلفاء معزت الو برصديق والنائ كالنائب نبوت رسمكن مون ك بعد جب بعض لوگوں نے زکو ہ دیے سے اٹکار کردیا ( حال نکد و کلمداسلام ، نماز ، روز ہ اور ج کا اٹکار میں كرتے تنے ) تو حضرت الو بكرمدين والله نے ان سے جهاد كيا اور دور رسالت اور دور خلافت راشده يس انبيل لوكول كوتخصيل ذكؤة ير ماموركيا جاتاتها جوفرض ذكؤة كمعتقد موت تصليكن بيامرانهتا في تعجب خيز WED & CONTRACTOR OF CONTRACTOR ب كرز كوة كمينيول بمي شيعول كوبعي ممبر بنايا جار باب جوا مقاد أزكوة كي محرفين بي اليمن وه شيعه مرب کی بنیاد پرصدرمملکت جزل محمد نسیا والتن چیف بارشل لاا فیمنسر آف پاکستان کے نافذ کرد و کا آون نا کو واکو می نیس حلیم کرتے مولانا قامنی مظر حسین نے مفتی جعفر حسین صدر ترکیک نا : فقد جعفر یا بات تا سے بعض میانات کا حوالہ دیتے ہوئے کہاان کے بقول نقہ جعفر یہ کے مطابق و چنج وں پرز کو 5 واجب ہے۔ سونے ، با اندی اور نوٹوں پرز کؤ دواجب نہیں بلکہ کوں پر ہے اور پھر یے کہ شیعوں سے ذکو ق وصول شد ورقم شیعول پر بی صرف ہوسکتی ہے۔ عفر فہی زین پر سرے سے واجب نیس بیص ف اس سر کاری زین پر انيمدلگتي ب جومزارين کو پنه پر دي جا کي - انتي جعفر سين ان کها که اقتاده هفريد که زديمه نقدي پر قطعا کوئی زکر ہنیں جکرسونے جاندی کی صورت میں سکے ند بول و زکر ہ کا کوئی جواز نہیں ملتی جھ مسین نے بتایا کے موبہ پنجاب سے الح تشیع نے ان کی اہل پر اب تک بیں سے مجیس مروز رو پیر بنکوں سے نگوایا ہے'' قائم تحریک فقد جعفریہ با کمتان طامہ منتی جعفر حسین جمتمد کے دونان یا ستان کو ہریہ یوں کی وہ كى بى زكوة كىينى كاركن نەبنىن اورزكوة وعركمينيون كى تفكيل كا بايجات كردين - كىونكى نتىجىغىر يەشى عشر کا کوئی جوازئیں اسولا تا قامنی مظهر حسین نے ان ندکور و میانات کی طرف توجه و لائے کے بعد کہا ہے جم نحوظ رے کد مفتی جعفر حسین کے مندرجہ میانات کوشید سریم کونسل پاکتان کی ممل جرمیر شید ملا و درعماً پرمشتل ہے اور اس میں کسی شید عالم کا اختلاف نہیں ہے ۔ مواد ہ قامنی مقبر حسین کے ب ہے کہ بدخالص ندہی اور شرک ستلہ ہے اس لئے زکو ہ کمیٹیوں کی تھیل اسلائی اصول وضوا بط اور ترکی نفاذ فقة بعفريد كم مدرمفتي جعفر حسين ك واضح بيانات كم بين نظر بوني جا يدامبون في الماركوة سمیٹی عمی مروجہ رواداری اور وسعت قلبی کا کوئی وظل تبیں ہوسکا کر محض شیعوں کوان کی دار اری کے اپنے اس شرعی نظام کا نمائندہ بنادیا جائے جس کے وواپنے ند ہب کی بنیاد پرسکریں اور مواتے سونے میاندی کے سکوں کے ان کے نزد یک کرنی نوٹوں اور سونے ما ندی کے ڈھیروں پہنجی زکو ہوئیس ہے ورندی ان برعشرالا زم آتا ہے ۔ مولانا منے کہا کہ اگرشیعوں کوز کا قائمیٹی کاممبر بنا نا ضروری ہوتا مجر تکومت کو ہیا ہے کہ یاکتان میں سونے اور جاندی کے سکے دائج کردے (۲) یامد درتم یک ند زائد جھریہ ہے تا ن فتی جعفر مسین سے بیدا منح اطان کرادے کہ وصدر مملکت کے نافذ کردہ قانون زکوۃ کوتندیر کرتے ہیں و۔ سو نے بالدی کا اوق اور فی زمینوں کا عشر اداکریں سے اگران درصورتوں میں سے حکومت کو فی صورت استیار نیار کے وجوز اور اور سی کی مع بر می شیعول کوتمبر بناتا شرقی اصول وضوابط کے خلاف ہے۔اس طریق کارے ذکوۃ کمیٹیوں میں اختثار پر اہوگا جس کی وجہ ہے مما ذکوۃ کمیٹیاں ناکام ہوجائیں گی اور
اسانی قانون کے خالفین وشکرین اور کمیونٹ واشر اکی لوگوں کو اسلام کو بدنام کرنے کا ایک ذریں موقعہ
مل جائے گا۔ مولانا نے کہا کہ جس طرح کمی کیمونٹ کو کمی اسلامی قانون کی نمائندگی کمیٹی کا ممبر نہیں بنایا جا
سکتا اور فرض نماز کے مشکر کو نماز کا امام یا مقتدی نہیں بنایا جا سکتا ای طرح جب تک شیعہ علماً صدر مملکت
کے نا ذذکر دہ قانون ذکوۃ کو واضح طور پر حلیم نہ کریں شیعوں کو نظام ذکوۃ کا محصل اور محافظ قرار نہیں دیا جا
سکتا انہوں نے زکوۃ کمیٹی کے صدر ہے نام ایک پیغام بھیجا ہے۔ مولانا نے کہا اسلام کے نام پر دومتنا او
قوانی کا نفاذ بالکل ہے میٹی کے صدر ہے نام ایک پیغام بھیجا ہے۔ مولانا نے کہا اسلام کے نام پر دومتنا او
قوانی کا نفاذ بالکل ہے میں ہے۔ ابطور پبلک لاء صرف نفتہ نفی کا قانون نافذ کیا جائے دوسرے اقلیتی مسلم
خرقوں کی خصی معاملات کے فیط ان کے اپنے فقبی نہ جب کے مطابق کے جانے کی علاء نے اجازت دی
سنت پر شی اسلامی نظام حکومت قائم کر کے پاکستان کو ایک مثالی محملہ کی اور شامندی ماصل
سنت پر شی اسلامی نظام حکومت قائم کر کے پاکستان کو ایک مثالی محملہ بنا کر الشرقعالی کی رضامندی ماصل
کرنے کی کوشش کی جائے۔ ۱۰۱۱ء اور ماسل

❸......❸............................

سنت مطہرہ سے دابستہ ہو کرمسلمان دنیا میں سر بلند ہو سکتے ہیں۔ صدر مملکت خلافت راشدہ کے اتباع کی تصریح کے ساتھ اسلامی نظام کا دوٹوک اعلان کریں [قاضی مظہر حیین]

چوال ار دمبر (نامدتگار) تحریک خدام اہل سنت پاکستان کی دمویں سالاندئ کا نفرنس یہاں سے

10 کلومیز دور تصبہ بھیں میں شروع ہوگئی۔ اصلاع جہلم ، سرگودھا ، میانوالی ، ڈیرہ اسائیل خان ، ملتان ،

راولپنڈی ، آزاد کشیر ، پشاور ، مجرات ، انک اور ابیث آبا داور دور در از مقابات سے تعلق رکھے والے شعد و علانے بھی اجلاس میں شرکت کی تحریک کے بانی مولانا قاضی مظہر حسین نے پہلے روز جلسہ عام سے

خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کم محرم کو صدر مملکت جزل خیا والحق نے جس نظام اسلام کا اعلان کیا ہے وہ

خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کم محرم کو صدر مملکت جزل خیا والحق نے جس نظام اسلام کا اعلان کیا ہے وہ

نظام من خلافت راشدہ کی بیروی کا ذکر شیل ۔ حالانکہ کتاب وسنت پرخی نظام اسلام کا کا مل اور

جامع نمونہ خلافت راشدہ کا نظام ہے۔ انہوں نے کہا کہ خلافت راشدہ کا نظام معرت صدیتی آ انجر شیلانہ معرت صدیتی آ انجر شیل والے الیک خلافت راشدہ کا نظام سے جزل خیا والی الرتھے ٹیکٹونے نافذ فرمایا تھا اس لئے جزل خیا والیکن

الله مظافی راشده کا جاع کی تعری کے ساتھ اسلای نظام حکومت کا دونوک اطان کردیں۔ فلافت کے قت ملاقت کے قت راشده اسب سلمہ کے لئے وہ معیاری نمویہ حکومت ہے جواللہ تعالی کے قرآنی وعدہ فلافت کے قت خلفائے راشدہ اسب سلمہ کے لئے وہ معیاری نمویہ حکومت ہے جواللہ تعالی کے قرآنی وعدہ فلافت کے قت خلفائے راشدی نے نافذ فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آج کل پاکستان عمی جس قدر فسادات بر پایی ان سے اسب محمد یہ نافظ کو بچانے کے لئے اگر کوئی ننوشفا ہوسکتا ہے تو دہ ارشاد نبوی کا نظام ہے سنب مطہرہ کے دائس سے وابستہ ہو کرمسلمان دنیا علی سر بلند ہو سکتے ہیں یمن اسلام کا دموی دنیوی اور اخروی ذات سے نہ تیا سکھ ا

₩....₩...₩

### قرآن وسنت کے منافی اسلامی نظام قبول نہیں کیا جائے گا

ظفائے راشدین کی معیاری خلافت تیامت تک امت صلم کے لئے ایک کامل نمونہ تکومت المیہ ہے۔ چکوال ۵فروری (پ ر) یا کتان تحفظ اسلام یارٹی کے رہنمااورتحریک خدام اہل سنت یا کتان کے باتی مولانا قامنی مظہر حسین نے گزشتہ روز سر کال مائر کے مقام پر ایک ٹی اجماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایبا اسلامی نظام قابل تبول نہیں ہوگا۔ جو تر آن وسنت کے مطابق نہ ہو۔ کیونکہ آج تک اسلامی مکومت کے اعلان کے ساتھ خلافت راشدہ کی اجاع کا کہیں ذکر نیس کیا حمیا ۔ مولا تا نے کہا کہ سیح اسلامی نظام حکومت و بی ہوسکتا ہے جوا مام الانبیاء والمرسلین خاتم اللیسن محمد رسول الله سَتَقَیْع کے بعد امحاب رسول عَلَيْظٍ كي معاونت اور نفرت سے جاروں خلفات راشدين امام الخلفاء معرت ابو بكر صديق والنوطيف دوم حضرت عمر فاروق والنواق مطيف سوم حضرت عنان ووالنورين والنوارين والنواد ضيفه جهارم حضرت على المرتضى والنوف اين اين دور خلافت من قائم قرمايا تعا-مولانا في كها ان جار خلفاء كى خلافت راشده خداوند عالم كي عطا كرده و موجوده خلافت خاصه ب- جس كا ذكر قرآن مجيد كي سورة الحج كي آ بت ممكين اورسورة النوركي آيت استخلاف شي فر مايا حميا ب- انهول نے كہا خلفائے راشدين كى يكى وہ معیاری ظافت ہے جواللہ تعالی کی خصوصی تفریت سے قائم کی گئ تم اور جوقیا مت تک امت مسلمہ کے لئے ایک کامل اور مقبول ترین فمون عکومت الہیہ ہے۔ بانی تحریک مولانا قاضی مظبر حسین نے کہا کہ پاکستان کے من علاء دمشائخ اور تی لیڈران سیاست کی خدمت میں میری خصوصی عرضد اشت میں ہے کہ آپ گر جوشی مصدر مملکت جزل محد ضیاء الحق سے خلانت راشد و کا نظام نا فذ کرنے کا مطالبہ کریں تو

المراق المراق الله المراق الم

خلفائے راشدین جی اُنڈیم کا دوراسلامی نظام کا صحیح اور کامل نمونہ ہے قرآن وسنت پڑمی قوانین خلفائے راشدین جی اُنڈیم کی اتباع میں بنائے جائیں (مولانا قاضی مظہر حسین)

♥....♥....♥ ....♦

چکوال ۲۲ در مبر (پر) اداره خدام اہل السنت والجماعت پاکستان کی ممیارہ ویں سالا نتبلیفی تی کا نفرنس بھیں ہے آخری اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا قاضی مظہر حسین ہائی ادارہ خدام اہل سنت پاکستان وخطیب جامع مجد مدنی چکوال نے کہا کہ قرآن وسنت کے اصولوں کے تحت خلفات راشد مین کا قائم کردہ نظام حکومت ہر دور میں اسلامی حکومت کا ایک معیاری ہمونہ ہے جس کو خلافت راشد مین کا قائم کردہ نظام حکومت کا کام ہے کدہ واپنانظام قرآن وسنت برخی خلفائے راشد مین کو خلافت اتباع میں بنائے۔ اسلامی نظام خلومت ہے جو خلفائے راشد مین خلیفہ اول اتباع میں بنائے۔ اسلامی نظام کام می کدہ واپنانظام قرآن وسنت برخی خلفائے راشد مین خلیفہ اول اتباع میں بنائے ہو مصد ہی دائلات میں خلاف کے داشد مین خلیفہ اول کا الم میں معیارت عثان ذوالنور مین خلافاور معرب المین خلافاور مین خلافاور میں خلافا کے داشد میں جا المین میں میں جا دور خلافت میں جا دور کا میں میں میں ہوسکتا۔ انہوں نے کہا کہ نظام خلافت داشدہ قیامت تک کے لئے ایک مثالی، کامل دیکمل نظام حکومت ہے۔ جس کی جرد کی میں مسلم مما لک نظام شریعت نافذ کر سکتے ہیں۔ مولانا قاضی مظہر حسین نے کہا کہ مسلم مما لک نظام شریعت نافذ کر سکتے ہیں۔ مولانا قاضی مظہر حسین نے کہا کہ مسلم انان اہل سنت والجماعت صدر پاکستان جزل محمد ضیا والحق چیف مارشل لا و مطرب نظام حکومت ہے۔ جس کی جرد کی میں مسلم مما لک نظام شریعت نافذ کر سکتے جس میں جیف مارشل لا و

الفضرير كاس خلكى يرزورتا تدكرت بي جوانهول في ١٣٩٤ ى الحبه ١٣٩٩ هدى جودهوي مدى جرى كة خرى سال كى تارىخى خوشى كى موقع برقرير كيا تفاراى عداكى روشى شى پر دورا كل كرت بي كدوه خلافیت راشدہ کی تصریح کے ساتھ پاکستان میں اسلامی نظام کومت قائم کر سے اپنا اسلامی فرینسدادا كري انبول في شهادت حسين مينيد كا تذكره كرت بوئ كهاكدنواستدرسول فالله مجر كوشد بنول جنت کے جوانوں کے سردار معزت امام حسین ولیادین وشربیت کے ملبردار تھے۔ آپ نے بزیدی افتدار کے مقابلہ میں جس مو قف کوئی سمجما انس پر ٹابت قدم رو کرجام شہاوت نوش فرمایا۔ معزت امام حسین ملیاہ ك مقدى زندگى كا مقصد عظيم حضور اكرم خاتم النبين الفيل كى سنب جامعدادر شريعت مقدسك اتباع و حفاظت تھا۔ آپ خلوص وتقویٰ کے پیکر تھے۔ آپ کی زندگی میں حلاوت قرآن ذکر ونماز اور مبرو استقامت کے انوار نمایاں ملتے ہیں۔تمام مسلمان خلاف شرع امور ہے خود بجیں اور دوسرے بھائیوں کو. مجى بچاكيں \_سى كانفرنس ميں جن دوسرے علماء نے خطاب كيا۔ ان ميں مولانا عبداللطيف جملى مولانا عبدالله خطيب اسلام آباد، مولانا ابين شاه مخدوم بور لمانان، مولانا خدايار بمكر، مولانا عزيز الرحمان راولینڈی ،مولانا اللہ: یارقاضی ملتان ،مولانا قاری شیرمجرلا بود،مولانا عبدالی مرکودها،مولانا قاری حسن شاه لا بورادر مولانا محد فيروز لا بورشائل بين \_ [جنگ راد ليندن ٢٠٠٥ رسر ١٩٤٥]

### كسى شيعه كوز كوه كمينى كالمبرنه بنايا جائے

مك مين خلافت راشده كانظام نافذكياجائ ومولانا تامن عمرسين

چوال ۵ راگست (پر) تح یک خدام الل سنت پاکتان کے بانی وا میرمولانا قاضی مظہر حسین نے ایک بیان میں صدر مملکت جزل محمد ضاء الحق سے ایمل کی ہے کہ کی شیعہ کوز کو قائمیٹی کا مجر نہ بنایا جائے انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے جوز کو قائمیٹیاں قائم کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس میں کئی مقابات پر شیعوں کو بھی زکو قائمیٹی میں شامل کر دیا عمیا ہے۔ حالانکہ مفتی جعفر حسین صدر تحریک نفاذ فقہ جعفر سیکان شاقع ہو چکا ہے کہ شیعہ فر ہب میں کرنی لوٹوں اور سونا چاندی پرز کو قائمیں ہے۔ ذکو قاصر ف سیعہ پر ای صرف سونے چاندی کے برابر سکوں پر لاڈم آتی ہے اور سے بھی کہا ہے کہ شیعہ کی ذکو قاصر ف شیعہ پر ای خرج کی جاسکتی ہے۔ مفتی جعفر حسین زکو قائمیٹیوں کا بائیکا نے کرتے ہوئے بیا ملان بھی کر بچے جیں کہ کوئی

OKONDO OKONONO OKONONONO OKONDO

شيمه ز كؤة سميني ميں شامل نه مواد ركو كي شيمه مكومت كوز كؤة نه دے يا التي جمفر سين كى البل كا ميدوں نے تقريباً ٢٥ كروز كى رقم ديكون ع الكوالى عدمولانا قاض المرسين في كها ج كداس ك إوجود الم افسران زکو ہ کمیٹیوں جی شیعوں کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ مولانا قاضی مظہر مین نے الل سلت والجماحت ہے بھی پر زورائیل کی ہے کہ جہاں کہیں رکو چھیٹی عمی شید فرد کوشال کیا جائے وہاں کے ک اركان زكوة كيني عاحمة باستعلى موماكي مولانان في كماكسادك باكتان على شيعه بمكومت ف جوز کو ہ کا نظام جاری کیا ہے کے علی الا طان ہائے اٹ کررے این ہر دواداری کی کیا ضرورت ہے انہوں نے کہا کدعلا مدھمنی نے ایران میں شیعد قانون جاری کردیا ہے اورسرف جبتدین کود بال لیا جار ہا ہے ک كونيس لياجار باتو حمهيس يهاس كيايزى بي؟ تم بحى تملم كملاكهه ودكيصدرصاحب ووقالون بم برواشت بيس كر كے كدوواسلام موں \_ برسل لا مك اجازت علاء نے دے دى ہے كما يخ كمريس كوئى ورافت يا فكاح وغیرہ کا معاملہ بے لیکن تکی جو جرائم ہوں مے ان کی سز اجداجد ابوتو جس طرح شیعد مطالبہ کرد ہے کسان کے ند بب على جوركى مز اكلائى سے باتھ كا فائيس مرف جارالكياں كا شاہ تو جو باكستان على شهرى ہیں اور عیسائی ،مرز انی بھی کل یہ مطالب کریں گے کدان کے ذہب بھی بیر انہیں ہے بیہ ہو کس کس کو راضی کر ہ گے علانا نے کہا ہم قرآن وسنت پرخی اسلامی نظام جو ظائنے راشدہ کے دوریس تا فذر ہا ہے دو ٹوک اعلان کا جومطالبہ کررہے ہیں بیا کیے حقیقت ہے کہ خلافت را شہرہ کے دور میں محجح اسلامی نظام جاری ہوااور دنیا میں اسلام کا ڈ نکا بجایا گیا۔ مولانا نے کہا حکومت کے لئے بھی سوینے اور بچھنے کا وقت ہے ایسانہ ہوکہ تا جائز دوسروں کی دلداری کرنے ہے پاکتان کی سالمیت کوئی خطرہ الاحق موجائے۔

[۱۱مت ۱۹۲۹م]



قرآن اور شرعی احکام کا کامل ترین نمون ممل حضور مَالَّیْنَمُ کی سنت جامعہ ہے کہ آن اور شرعی احکام کا کامل ترین نمون ممل حضور مَالَیْنَمُ کی سنت جامعہ ہے کہ است پاکتان مواد نا قاضی مظہر حسین نے مونا کے نقام پرایک میکن کا نفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سرت النبی مُلْقُمُ بیان کرتے ہوئے کہا کہ تمام دین اور شرعی عقا کہ واعال ، انفرادی اور ایتیا می کمکی اور بین اللقوائی قوائیں کی ماخذ کتاب اللہ کے بعد سنت رسول اللہ

(1) (1323) 10 (12000 10 10 0) (1200 10 0)

ب بلكه كلام اللي (قرآن مجيد) كے الفاظ وكلمات كا ثوت بحى حضور ناتلا كى سلت وصديث يرجى موتوف ے۔ نی اکرم تُنظِیٰ کی حیات طیبہ میں جن الل ایمان کو بلا واسلازیارت نبوی کی لعت مظمیٰ نصیب ہو کی ان کوایمان بالقرآن بھی ایمان باالرسول کے داسلدی سے نعیب ہوا ہمراد خداد ندی کے تحت قرآن تحكيم كى تعليم وتغيير اورتشرت كا ثبوت بعى رسول الله تأثيل كى حديث وسنت يرى بني مي اورقر آن اورشر في احکام کا کامل ترین نموند عل مجی حضور تافیل کی سلت جامعد بی ہے انہوں نے کہا کیا ب اللہ اور سات رسول پریقین دا بمان رکھنے دالے سلمانوں پرلازم ہے کہ وہ حادی اعظم رسول اکرم ناکائی کی سنت مقد سے سأتحداسيخ ايماني اورروحاني تعلق كابلاخوف لومة لائم معلم كحلا اظهاركر كيان سب اعتقادى اورعملي فتغو س کاسد باب کریں جواسلام کے نام پرسادہ اور تا داقف مسلمانوں کوراہ نق مراطمتنقیم ہے ہٹا کر کفرو باطل اورالحاد وزندقہ کے جہنی راستوں پر جلانے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا حقیقت یہ ہے کہ حضرت محدرسول الله من فيل كاسنت مقدر سينسبت كى بناء برتمام الل اسلام رحمت للعالمين خاتم النبيين كى شا براه سنت برگامزن موكرفلاح دارين حاصل كريكتے بين صفور تأثیر كى سنت اوراسو ، حسند كى اتباع ، الله تعالى كى محبت اورا طاعت اور جنت كے حصول كى بيروى كوشر عامجت حليم كرنا ايمان كى علامت اور اس کا انکار عدم ایمان کی نشانی ہے۔انہوں نے کہا جماعت رسول تکھی کے تمام افراد محابہ کرام شاکھیو الل بیت عظام نذافق، رسالت محمریہ تأثیل کے چشم دید گواہ ہیں موشین کاملین کی بھی وہ جتی جماعت ہے جن كورب العالمين نے اپنى حكمت بالله كے تحت عالم اسباب عن رسول الله عَنْ الله عَلَيْم كرساته عَليه دين كا ذرايد ينايا باس لئے سنت رسول سےنست كا ظهارك بعد هاعت رسول الله تُلكم عنبت كا ا ظهار بھی ضروری ہے تا کداس دین کامل اور راہ جنت کی پوری پوری نشاند ہی ہوجائے جو ابعد کی امت کو حضور تلفظ اورآپ کی جنتی جماعت تنافظ کے واسلہ سے ملا ہے۔مولانا نے کہارسول تنظف نے برجم رسالت كے ساميد من اپنى مجاہدا ندىر فروشيوں سے نفرت خداد ندى كے تحت كفار كى جنگى قو تو س كى ياش ياش كرك اصلى كلم اسلام إله الها الله مدمه رسول الله كاذ تكابجاديا ـ [ ٢٩جوري ١٩٧٩م]

# A 1324 80 ( 2005 La 6 ) ( Carrier 10 ( 145 ) (

حضور مُلْ الْمُنْ کَلِ کُوجو خصائص ملے وہ کسی پینمبر کوعطانہیں کئے محکے خلفائے راشدین کے دور میں بڑی بڑی جاہ وجلال رکھنے والی قومیں پر چم اسلام کے سامنے جھک کئیں

يكوال ١١٢ مارج (پ ر) شخ الاسلام حفرت مولانا سيد حسين احمد مدني يكيفيه سابق شخ الحديث دار العلوم ديو بند كے ظيفه مجاز وخدام الل سنت والجماعت باكتان كے امير مولانا قاصني مظهر حسين في . یہاں مدنی مجد می جلسریرت النبی تأثیر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام پینبرعیب سے پاک اور معموم میں اور اپنے اپنے درجہ میں کامل ہیں۔ ہرنی مالیا، کو الله تعالی نے امت کی ہدایت کے لئے حسب ضرورت کمالات نبوت دے کرمبعوث فرمایا ہے لیکن اس آخری امت کے لئے رب العالمین نے حضور تُنْقِيمً كوخاتم الليمن بناكرمبوث فرمايا بابكوئى نيائى پيدائيس موگاس كے خالق كاكتات نے آتخضرت تُلْقُثُمُ كُونبوت درمالت كرمارے كمالات عطافر ماديئے ہيں۔ند صرف سيرت بلكه صورت مِس بھی حضور نظافیا سب سے اعلی شان رکھتے ہیں۔ مجزات محدی نظافیا انبیائے سابقین ملیاہ کے مجزات ے افضل جیں۔اللہ تعالی نے اپنے محبوب اعظم تافیق کو طائکہ اور انبیاء وغیرہ ساری مخلوق سے زیادہ علم عطا وفر مایا ہے۔ آنخضرت مُلفظ کوجونصائص عطا کئے میں وہ اور کسی کونیس عطا کئے محتے عالم دنیا ، عالم برزخ اورعالم آخرت وغيره تمام جهانوں مي حضور تلكا بى كوسيادت وامامت حاصل ہے۔ چنانچد آ تخضرت تُلَقَّةً كاارشاد بي عمل قيامت كيدن تمام اولاداً دم كامردار بول كااور مجمع فزنميل باور میرے ہاتھ میں الله کی حمد کا جمنڈ اموگا اور مجھے خرنہیں ہے اور حضرت آ دم اور تمام ابنیا و میرے جمنڈے کے نیچے ہوں گے اور مجھے فخرنبیں ہے۔ (معکوۃ شریف) ''مولانا قاضی مظہر حسین نے کہا کہ علاوہ ازیں نی كريم رحمت للعالمين خاتم الدين الفيم كوقيامت مي تمام يى آدم كے لئے شفاعت كبرى كا مقام نعیب ہوگا۔ آخضرت المل مرامتبار سے رسول کائل ہیں۔ خالق کا کنات نے اپنی مخلوق میں آپ الله جيابا كال نه يهل بيداكيا إدرنه كنده بيداكر يكارالله تعالى في ( قرآن مجيد ياره٢٦ سوره الفتح ركوع ٢٨ تي ٢٠ شمل ) فرمايا \_ " الله تعالى نے اسپنے رسول تَقْتُكُم كو مِدايت اور دين فتى دے كر بيجا ہے تاكدوہ الله اس سے دين كو باتى تمام اديان (باطله ) پر غالب كروے اور الله كانى ہے اس کی گوا ہی دینے والا' مصولانا تا قاضی مظہر حسین نے کہا اس عظیم قرآنی پیشینگوئی کے وقوع میں بھی کوئی

#### 4 (325) 4 (Kennandy) 4 (50) 4 (50)

الل متل وانصاف الكارتين كرسكا كداسلام في اپن ظهور كے بعد برى بزى ابليسى طاقق كوزير ا ز بركر ديا۔ مولانا في كاكر خلفائ راشدين كے ايام خلافت على غلب وين اور عروق اسلام كى نوبت يهاں تك پنجى كەقلىم وكسرى كى ملتني عيست ونابود ہوكئيں۔ بزى بزى جا ووجلال ر كھنے والى قويش پر چم اسلام كے سامنے جمك عميش اور ايك پسمائدہ عرب قوم نے تو حيد وسنت كا نور الحراف عالم على پھيلاديا۔ ١٣٤١م چە ١٩٨٠م)

B....B. ....B

#### جرأت ايماني برصدر مملكت كومبار كباد

چکوال ۵ را کتوبر (پر) تحریک خدام اہل سنت پاکستان کے بانی وامیر مولانا کا ضی مظہر حسین نے يبال كن اجماع سے خطاب كرتے ہوئے كہا كہ پاكتان كے سلمانان الل سنت والجماعت مصدر مملکت جنزل محرضیا والحق کواس تنظیم مقام پر فاکز ہونے پر مبار کہادیش کرتے ہیں ، جوان کواقوام متحد ہ کی جزل اسمبلی می ملب مسلمه کر قریا ۹۰ کروز افراد کے واحد نمائنده کی دیثیت سے نصیب مواہے -مولانا نے کہا کہ جزل اسبل میں جس ایمانی جراُت کی بناء پر جزل محرضیا والحق نے اسلام کی دعوت اقوام عالم کے سامنے پیش کی ہے اور اسلام کے بنیادی عقیدہ کی بناپر انہوں نے سرور کا کنات معزت محمد مُتَقَافِلُ کے آخری نبی تأثیر ہونے کا واضح طور پر اعلان کیا ہے اور چھر دور ماضر کے اہم شرق تقاضا کے تحت انہوں نے من جمری کی تاریخ بیان کرتے ہوئے حضرت فاروق اعظم کا تذکرہ''اسلام کے خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب جائشًا'' کے برعظمت الفاظ ہے کیا ہے۔اس بناء پروہ تمام عالم اسلام کی طرف سے لا کھ لا کھ مبار کباد کے مستحق ہیں ۔مولا تا قامنی مظہر حسین نے کہا کہ ٹی مسلمانوں کی طرف ہے جز ل نمیا والحق کوان ک اس عظیم اسلامی کارنا ہے پر بھی مبار کباد پیٹ کی جاتی ہے جو انبوں نے حضور خاتم النین رحت للعالمين المام الانبياء والمرملين مُلْقِيلًا كي فيض يا فترتمام جماعت مقدسه كي شرق عقمت كـ قانو في تحفظ ك لئے آرڈینس نافذ کیا کہ جوهن براہ راست یا بالواسط امہات الموشین تُؤَثِّمًا ، الل بیت ملیّا، خلقائے راشدین ٹنائیجاور محابہ کرام ٹنائیج کے مقدس ناموں کی بے حرمتی کرے گا۔ تو اسے تمن سال تک قیدیا جر مانہ یا دونوں سزائیں دی جائیں گی اوران مقدس ہستیوں کے خلاف تو بین آمیز الفاظ استعال کرنے والون كودارنث كر بغير كرفقار كياجا سكرگا- ١٩١٠ [١١ كترير ١٩٨٠]

### 6 1326 De 6 2005 de 12 10 6 20

## تحريك خدام ابل سنت نے شریعت بل کے لئے متعدد تجاویز پیش كردیں

#### ملک میں بطور پلک لاء نقه منفی کا نفاذ ہونا جا ہے

چکوال (پر) تحریک خدام اہل سنت پاکتان نے شریعت مل میں بعض تر امیم تجویز کی ہیں۔ اوراس سلسلے میں اپنی تجاویز اور نقطۂ نظر سے سینٹ سیکرٹر بیٹ کو با ضابط طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ تحریک خدام اہل سنت پاکتان کے بانی وامیر حضرت مولانا قاضی مظہر حسین آف چکوال کے بیان کے مطابق شریعت مل می تحریک خدام اہل سنت کی طرف سے جوتجاویز چیش کی گئی ہیں وہ یہ ہیں۔

- 🛈 پاکستان کوئی اشیت قرار دیا جائے جیسا کہ اکثریت کی بناپرایران کوشیعدا مشیت قرار دیا حمیا ہے۔
  - 🛈 مجوز وشریعت بل کی دفعہ کی ش (ج) کے تحت بیعبارت کھی جائے۔

کتاب دسنت کے بعد خلفائے راشدین معزت ابو بکر صدیتی جینی محضرت عمر فاروق جینی معضرت عثمان ذوالنورین جینش اور معفرت علی المرتعنی جینی کا تباع لازم ہوگا اور جوتھم یا ضابطه ان سے ۴ بت یا ما خوز ہوشریت کا تھم متصور ہوگا۔

ش ( د ) کے تحت ریم عبارت کھی جائے۔ کوئی تھم یا ضابطہ جواجماع امت سے ثابت ہو ماخوذ ہو شریعت کا تھم متعود ہوگا۔

- چونک باکتان می ای خنی مسلمانوں کی مقیم اکثریت ہے۔اس لئے بطور پبلک لا وفقہ طی کا نفاذ ہوگا
   جیسا کدایران میں بطور پبلک لا وفقہ جعفر رہیا فذہبے۔
  - الليتى مىلم فرقول ك تحفى نزاعات كے نيلے ان كے اپنے تعبى مسالک كے مطابق كے جائيں۔
    - قرآن دسنت کی تعبیر کے تحت میر عبارت لکمی جائے ..........

قرآن دسنت کی وی تعبیر معتبر ہوگی جوخلفائے راشدین ، محابہ کرام ٹائٹی ، اہل بیت عظام ٹائٹی اور اہل انسنت والجماعت کے متند جہتدین کے علم اصول تغییر اور علم اصول صدیث کے مسلم تو اعد وضوا بط کے مطابق ہو۔

## CONDER CONDER OCCUDE OCCUDE

## قبلہاول کی بےحرمتی مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ اسرائیل کی برمتی ہوئی جارحیت کافوری نوٹس لیا جائے اقوام تحدہ کے سیکرٹری جزل سے مطالبہ

راولینڈی ۱۵ اپریل ( نامانگار ) تحریک مدام الل سنت پاکستان کے امیر اور ممتاز عالم دین ولانا قاضى مظهر حسين نے ايك بيان عى معجد اتھىٰ كے ماليد واقعد كى شديد خدمت كى ہے اور اسے مسلمالوں کے خلاف کملی جارحیت تر اردیا ہے۔ عبادت جی معردف نہتے مسلمانوں پر اسرائیلی مولیوں کی ہر جماز تمام بین الاقوای اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ قبلہ اول کی بے حرتی مسلمانوں کے جذبات سے تھیلنے کے مترادف ہے قامنی مظمر حسین نے کہا کہ قبلہ اول کی حفاظت مسلمانوں کا فدہمی فریضہ ہے اور اس کی ادا میں کے لئے اسرائل جارحیت کے خلاف اعلان جہاد کرنا جا ہے۔انہوں نے اقوام حمدہ کے سیرڑی جزل ہے مطالبہ کیا کہ وہ بڑھتی ہوئی اسرائیلی جارحیت کا نوٹس لیں اور اس کے خلاف مناسب کا روائی كريں - حاليہ بڑتال پرتيمر وكرتے ہوئے قاضى مظهر حين نے كہاكد مك بحر ميں صدر ياكتان جز ل محد ضیا والحق کی ایل پرمنقم ہزتال اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستان کے تمام مسلمان اسرائیلی جارحیت کے خلاف متحد میں اور انہیں ناکام بنانے کے لئے عملی کام کرنا جا جے ہیں تحریک خدام اہل سنت کے ا مرنے اسلامی ممالک کے تمام مربدابان سے ایکل کی ہے کدوہ باہمی اختاہ فات فتم کر کے متحد ہوکر ا مرائلی جارحیت کا متنا بلد کرنے کے لئے متحد ہو جائیں اپنے تمام اقتصادی وسائل کواسرائیل کے خلاف استعال کریں۔ قاضی مظبر حسین نے اعلان کیا کہ اگراسرائیل کے فلاف اعلان جہاد کیا گیا تو تحریک اس متعمد کے لئے لاکھوں رضا کاروے گی۔ جوامرائیل کے خلاف جنگ کریں گے۔ قاضی مظبر حسین نے شداء کے لئے دعائے منفرت بھی کی۔ [۱۱۱ع ل ۱۹۸۱ء]

صحابہ نکائی آرڈیننس پر عمل درآ مدے لیے نظمو تر اقد امات کئے جا کیں فلاح وکامرانی کے لئے اسوہ حسنہ کا تباع ضروری ہے، دار العلوم امینیراد لینڈی

میں اجتماع سے قاضی مظہر حسین کا خطاب

راولینڈی ۱۲۳ پریل (نامدنگار) تحریک خدام الل سنت پاکستان کے بانی وامیر اور متاز عالم دین مولانا قاضی مطیر حسین نے عکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ صحابہ تفاقیۃ آرڈینس پرمو شرعمل درآ مد کے لئے انظامی مشینری کو وضح طور پر ہدایات دی جا کیں کیونکہ صحابہ کرام نفاقیۃ اورائل بیت نفاقیۃ کے بارے علی ایسالٹر پکر ملک جی موجود ہے جس سے ان مقدس ہستیوں کی تو بین کا پہلونکا ہے وہ دار العلوم امینیہ علی نماز جعہ کے ایک اجتماع سے خطاب کررہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ دور بیس جب موام مادہ پری کی طرف مائل ہیں۔ اور سکون قلب کے بھی متلاثی ہیں۔ موجودہ ترقی یا فتد دنیا کی تمام آرام وآ سائش پری کی طرف مائل ہیں۔ اور سکون قلب کے بھی متلاثی ہیں۔ موجودہ ترقی یا فتد دنیا کی تمام آرام وآ سائش نہیں سکون قلب مہیانہیں کرستیں۔ یہ مقصد صرف اس وقت حاصل ہوسکتا ہے جب مسلمان اسلام کے زریں اصولوں اور

8X 1329 10 8X 2000 June 20 9X 200 200 9X 200 200 200

صنورنی اکرم نامیل کے اسوہ حسنہ کو مدنظر رکھیں ۔ انہوں نے اس بات پر السوس کا المهار کیا کہ مسلمان موجودہ دور میں اپنی تخلیق کے بنیادی مقصد کو جول سے جس کی وجہ سے مصاعب و آلام فے البیس آ محمیرا ب انہوں نے بیت المقدس کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کے قبلہ ادل کو ہمارے اسان ف نے آز ادکرایا تھا۔ لیکن آج حاری ناالی کی وجہ سے بیاہم مقام پھریبودی کنوول بی ہے۔ افغانستان یں اسلام کے بیرو کاروں پرایسے تتم روار کے جارہے ہیں کدہ ہلاکھوں کی تعدادیں اپنا وطن جھوڑ نے پر مجبور ہو مکتے ہیں۔ و نیا کے دیگر حصول میں مجی مسلمان فٹلف مسائل کا دکار ہیں۔ ان تمام مسائل کاهل بیہ ب كبهم حقيق معنول يسمسلمان موجائي - انبول في زورد يركبا كرسدب رسول المالل كى بيروى سے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ پر اظہار خیال کرتے ہوئے قاضی مظہر حسین نے کہا کہ ہم صدر ضیاء الحق کی ان کوششوں کو حسین کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں۔اس عمل سے قیام یا کستان کا بنیا دی مقصد بورا ہوگا۔انہوں نے زکوہ آرڈینس کے علاوہ دیگر اسلامی تو انین کا خاص طور پر ذكركيا ب اورمطالبكياك ملك مي خلافت راشده كانظام كومت قائم كيا جائ -ساست ك بارب میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکتان میں سیاست کا مقصد اقترار پر قبضہ کرنا ہے۔ موجودہ حکومت نے وہ اسلامی توانین رائج کئے ہیں جن کے ہارے میں سیاست دانوں نے توم سے متعدد وعدے کئے اور انہیں بورا بھی نیس کیا۔ [۱۹۸۴م یا ۱۹۸۳م

# خلفائے راشدین کا دوراسلامی نظام کا صحیح اور کامل نمونہ ہے

قرآن وسنت پریمی قوا نین خلفائے راشدین کی اجاع میں بنائے جا کیں۔قاضی مظہر حسین کی اجاع میں بنائے جا کیں۔قاضی مظہر حسین کی جوال (ڈاک ہے) پاکتان تحفظ اسلام پارٹی کے رہنما واور تحریک خدام اہل سنت پاکتان کے بانی وامیر مولانا قاضی مظہر حسین نے کسرال کے مقام پرایک عظیم ٹی اجھائے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جز ل محد ضیا والحق ۱۲ اردی الاول کو پاکتان میں اسلامی نظام حکومت قائم کرنے کا جواعلان کریں گے اس سے کوئی مسلمان بھی اختلاف نہیں کرسکا۔انہوں نے کہا کہ قرآن وسنت کے اصولوں کے تحت خلفائے راشد میں کا قائم کردہ نظام حکومت ہردور میں اسلامی حکومت کا ایک معیاری نمونہ ہے۔جس کو ظافت راشدہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب حکومت کا کام ہے کہ قرآن وسنت پرجی قانون خلفائے خلافت راشدہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب حکومت کا کام ہے کہ قرآن وسنت پرجی قانون خلفائے

نی اکرم مَنَا الله کا حیات طیبه اسلامی تعلیمات کا کمل عملی نموند ہے ملک میں جلد کمل اسلامی نظام ما فذکیا جائے۔ قاضی مظہر حسین

راولینڈی۲۲ جنوری (نامدنگار) ممتاز عالم دین اور تحریک خدام الل سنت پاکستان کے بائی امیر مولانا قاضی مظہر حسین نے کہاہے کراسلام عمل ضابطۂ حیات ہے اور حضور نبی اکرم تاہیئ کی حیات طیب اس کاعملی نمونہ ہے جس پر گامزن ہوکر مسلمان دینی اور دندی فلاح حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کلیام اعوان بی منعقدہ سیرت کا نفرنس ہے خطاب کر رہے تھے۔ سیرت النبی تاہیئ کے مختلف مہلوؤں پر روشی ڈالتے ہوئ انہوں نے کہا اس سے پہلے پیٹیم مخصوص علاقوں کے لئے آتے تھے کیاں پیٹیم تر افرانر مان درف

مطابق بسر کر کے امت مسلمہ کے لئے سادگی اور اطاحت خداد ندی کا عملی نمونہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام تمام موجودہ ساکل کاعل چین کرتا ہے انہوں نے ملک چی نفاذ اسلام کی کوششوں کوسرا ج ہوئے مطالبہ کیا کہ ملک میں ممل طور پر اسلامی نظام نافذ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نی ا کرم تَنْکُوُّا نِے ایک جالی تو م کواسلامی تعلیمات سے دوشناس کرایا۔ خلافت راشدہ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام می ناتیج کے لئے اللہ تعالیٰ قر آن پاک میں جنت کی بٹارت دی ہے اس لے ہمیں سب کا احر ام کرنا جا ہے۔ اسم جوری ۱۹۸۲ء]

₩....₩...₩

# اسلامی ملک میں کسی عورت کا سربراہ مملکت ہونارسول اکرم مَثَاثِیمْ کے

ارشادمبارک کےخلاف ہے۔ [قاضی طهر حسین]

مجالیدااردمبر (نامدنگار) تحریک خدام الل سنت باکتان کے بانی امیرمولانا قاضی مظبر حسین نے كهاب كدمهم لك كي مورت مريرا فهيل موسكتي - رسالت مآب نافيخ كاارشاد ب كدوه وقوم مجمي بهي فلاح نیس پاسکتی جواہی امور مملکت کسی عورت کے سپر دکر دے۔اس حدیث نبوی کی بنا پر ۱۹۵۱ء کرا ہی کے ا التا علماء نے دستور پاکستان کی اساس بنانے کے لئے متفقہ طور پر جو پاکیس اسلامی ٹکات منظور کئے تھے ان یں تکتیمراا میں رئیس مملکت کا مسلمان مرد ہونا ضروری ہے۔ تبر ۱۹۲۹ء میں جمعیت علائے سلام نے بھی عورت کے سربراہ مملکت ہوئے کے عدم جواز کی ددبارہ تقیدین کردی تھی۔اسلام میں عورت کے لئے نہ نبوت ہے اور نہ خلافت ۔ جمعیت علائے اسلام کے نہ کورہ اسلامی منشور میں پاکستان کے نظام حکومت کی دفعات کے تحت نمبرے میں میمجی لکھا ہے کہ سریراہ مملکت کا مسلمان ہونا اور پاکستان کی ۹۸ فیصد مسلمان ا کشریت ال سنت کا ہم مسلک ہونا ضروری ہے۔ ۱۱ اور ۱۹ نومبر ۱۹۸۸ء کے حالیہ انتخابات کے سلسلہ میں اسلام جمہوری اتحاد اور پیپلز پارٹی کے مابین وزیر اعظم کے بارے میں جونز اع پایا جاتا ہے اور پیپلز یارٹی کی طرف سے بےنظیر کووز براعظم بنانے پر صدر پاکتان غلام اسحاق خان پر د ہاؤ ڈ الاحمیا ہے۔ یہ رسول پاک مُنْ الله الله ارشاد مبارک کے خلاف ہے اور اس علماء کے متفقہ فیصلہ کے بھی منانی ہے اور سواد اعظم الل سنت والجماعت كے جمہورى حقوق كے جمي خلاف بے جوئك بنظير شيعة فرق ہے بھي تعلق رحمتي ب اس لئے قومی اسمبلی کے نتخب سی اراکین کے لئے عموماً اور جمعیت علائے اسلام اور جمعیت علائے - اور المراب ال

(۱۱کبر۱۹۸۸)

#### @.....@.....@

## موجوده سای د هانچسب یدی تخریب کاری ب

علا ودهر ول میں بیٹے کی بچائے مصالحت کا کرداراداکر میں: [ قاضی مظیر سین ]

چوال کم جون ( لمائد و لوائے وقت ) تو کی خدام الل سات پاکتان کے پانی امیر مولانا قاضی حسین نے کرا پی اورد بر آ پادھی ہونے والے مظام پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس کا ذمہ دا دمروجہ سیاست کو قرار دیا ہے اور الزام عائد کیا ہے کہ موجود و سیاس فی حالی ہوں کہ تو کی دیا کا دی ہے جس کا شکار ہوری تو م تی ہوئی ہے انہوں نے پاکتان کی سابھی کی دعا کی اور کہا کہ طاہ کی سیادت قرآن وسات کے تابع ہے ۔ انہوں نے علی می زور دیا کہ وہ دو دور ور وسی میں نیٹس بلکہ مصالحت اور جالتی کا کردارادا کی سیار کر میں اگر شریعت کے خلاف کو کی ہم ہوتو علی می نوش ہے کہ وہ بلا تفریق سیاس دھڑے بندی ہے اللہ ہوگراس پر تقید کریں۔ تاریخ کو اور ہے کہ علی میں انہوں کے کا دورادا کیا ہے۔

بالاتر ہوگراس پر تقید کریں۔ تاریخ کو اور ہے کہ علی میں اور جالتی کا کردارادا کیا ہے۔

#### ⊕.....⊕.....⊕ .....⊛

### جہاد کشمیر میں شریک مسلمانوں کو تریت پندنہیں مجاہدین کہا جائے [قاضی علم حین]

سلد ممک (نامد نکار) تحریک خدام افل سنت پاکستان کے بانی اجر مولانا قاضی مظیر حسین فے کشیری مسلمانوں کی جدوجہد آزادی عمی بھارتی فوجوں کے خلاف برسر پیکار جاج بین کی جر پورتا تیدو عمایت کرتے ہوئے اخبارات سے ایکل کی ہے کہ جہاد مخیر عمی شریک جاج ہے کا وقد بہت پہند کی بجائے جہ بیرونی تسلاسے آزادی کی جگ اور با عبد بین کہا جائے کھی جرائی خراسا کا جائے جس بیرونی تسلاسے آزادی کی جگ اور با

₩....₩...₩

#### [روزنامه صداقت ، کراچی]

خلا فتراشده کی پیروی میں اگر کوئی نظام حکومت قائم ہوگا

تواسے اسلامی حکومت اور حکومت الہیہ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے ور نہیں چکوال کیم مارچ (پر) پاکستان تحفظ اسلام کے رجنما اور تحریک خدام اہل سنت پاکستان کے ہائی امیرموانا تاضی مظهر حسین نے مدنی جامع مجد چوال میں ایک عظیم اجھاع سے سیرت النبی تافیق کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس دقت مب سے بواستلہ پاکتان عمی نظام حکومت کا ہے۔۱۱۲ر ر ت الاول كومدر ممكنت في قانون اسلام كاجواعلان كيا باس من ايك اصولى خامى جوره مى باس بنا یران کا اعلان تا ممل ہے صدر صاحب دوٹوک واضع خلانت راشدہ کے نظام کی ابتداء کا اعلان کریں انبوں نے کہا کہ ہر شرق عبادت جوہم کرتے ہیں اس کاطریقہ پر کھنےکا بی ہوتا ہے کے حضور اور حضور کے محاب تذافظ اور طلفائ راشدين في وه عبادت كييكى؟ اس طرح اكر پاكستان عي بهم شريعت كانام قائم كرنا حاية بين توبيجي بميس سنت رسول تأفيظ اورسنت خلفائ راشدين سے ملے كا كيونك بينظام و بال بی سے چلا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے محاب کرام افاق کو خلافت راشدہ عطا کرنے کی پیشن موئي فرمائي تمي و وپيشين كوئي قرآني وعده كرمطابق خلفائ راشدين كدورخلافت ش يوري مولى -حضرت رسول كريم مَنْ أَثِيرًا نے بھي ان خلفائے راشدين مُنافئةً كي پيروي كا تا كيدي تھم ديا ہے" تم پر لا زم رہے ہے میری سنت کی بیروی اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کی بیروی جو ہمایت یافتہ مول کے'' (منكوة شريف) آج اگر خلافت راشده كى چروى على كوكى نظام حكومت قائم بوگا اور جارون خلقات

XX

\$.

\$ 1334 \$ \$ \$ 2005 do 300 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ راشدین بڑنٹیے کے برحق ہونے کی نشا ندہی کی جائے گی تو اس کواسلامی حکومت اور حکومت اللہد سے تعبیر کیا جا سکتا ہے در پنیس اس بنا پر جارا مطالبہ تا ادر ہے کہ اگرا پ دیا نترادی سے اسلامی نظام اور قرآن و سنت پرائی حکومت البید کا قیام چاہے ہیں تو چرنظام مصطف کے ساتھ جا حت مصطف صحاب کرام ثنافته اور خلفائے راشدین کی اجاع کا دوٹوک اعلان کیا جائے۔ مولانا نے کہا کرتم بیک خدام الل سنت خلافت راشدہ اور حق چاریار رہی تھی کی کونچ کو جوسارے ملک میں پھیلانے کی کوشش کررہی ہے وہ بھی اس اہمیت پٹنی ہے کہ مسلمان خلفائے رانشدین کے اس شرعی مقام ہے واقف ہوجا ئیں اوران کے خلاف و مرے نظریات ومعتقدات سے ملک ولمت کو بچانے کی کوشش کریں۔ ماری تحریک کا میں مشن ہے اور ماری يى دموت ب انبول نے كها كدامس كامياني اورفلاح اس ميں بے كدسلمان كوراه تق ير چلنے كى توفيق ال جائے قرآن وسنت کے اصولوں کے تحت خلفائے راشدین کا قائم کردہ نظام حکومت ہر دور میں اسلامی حکومت کا ایک میچ کا مل اور معیاری نمونہ ہے۔ مولانانے کہا کہ صدر جزل مجمد ضیاء الحق نے بید بیان دیا ہے كم ملك مين دوقا نون نبين چل سكتے ملك مين چونكه اكثريت كي مسلمانون كى ہے اس لئے پاكستان ميں بطور پلک لاء صرف حقی فقد کا نفاذ ہوگا ہم جزل میاء الحق کے بیان کی تائید کرتے ہیں اور مبارک باو دیتے ہیں۔ جس طرح میر جرائت مندانداعلان کیا ہے ای طرح بیمومنانداعلان بھی کردیں کداصلی کلمد

[سارج921م]

#### [روزنامه مشرق، لاهور]

اسلام كالتحفظ كياجائ كار

# تحفظ ناموس صحابہ ن اللہ آرڈیننس پیخی ہے مل درآ مدکرایا جائے

پاکستان کوسنی سٹیٹ قرار دیا جانا جا ہے: [قاضی مظهر سین] 💀

چکوال اراگست (پر) متحدہ نی مجاذ پاکتان کے دہنما اور ترکیک خدام اہل سنت پاکتان کے بانی امیر مولانا قاضی مظہر حسین نے صدر ضیاء الحق اور وزیر اعظم محمد خان جو نیجو کو تتحدہ نی مجاذ کی طرف ہے آتھ نکاتی می مطالب کیا گیا ہے کہ پاکتان کوئی سٹیٹ قرار دیا جائے۔ مدنی جائے محمد میں ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مولانا قاضی مظہر حسین نے جائے۔ مدنی جائع محمد میں ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مولانا قاضی مظہر حسین نے مطالبہ کیا کہ قرآن وسنت کے بعد قرآن کے جاروں موجودہ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر مدین مطالبہ کیا کہ قرآن وسنت کے بعد قرآن کے جاروں موجودہ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر مدین مطالبہ کیا کہ قرآن وسنت کے بعد قرآن کے جاروں موجودہ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر مدین مطالبہ کیا کہ قرآن وسنت کے بعد قرآن کے جاروں موجودہ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر مدین مطالبہ کیا کہ قرآن وسنت کے بعد قرآن کے جاروں موجودہ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر مدین مطالبہ کیا کہ قرآن و سنت کے بعد قرآن کے جاروں موجودہ خلفائے راشدین حصرت ابو بکر مدین مطالبہ کیا کہ قرآن و سنت کے بعد قرآن کے جاروں موجودہ خلفائے کے راشد میں حصرت ابو بکر مدین مطالبہ کیا کہ خلا

# \$ 1335 \$ \$\$ 2005 do 30 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

حضرت عمر فاروق برالظ ، حضرت عثمان ذوالنورين برالظ اور حضرت على المرتضى برالظ كى پيروى عمى اسلامى فظام حكومت نا فذكر دوق حفظ الموس نے كہا كه صدر مملكت كے نا فذكر دوقت خفظ ماموس محابد آرڈ بینش کی خلاف ورزی كرنے والوں كوعبرت ماموس محابد آرڈ بینش کی خلاف ورزی كرنے والوں كوعبرت ناكس مزادى جائے محضرت مولانا قاضى مظهر حسين نے جوئى مطالبات حكومت كوچش كے جي ووحسب ذيل ناكس مزادى جائے محفظ ناموس محابد آرڈ بینش برختی ہے مل درآ مدكرا يا جائے ، تحفظ ناموس محابد آرڈ بینش برختی ہے مل درآ مدكرا يا جائے قرآن سنت كے مطابق خلفائے واشدين كى پيروى هيں نظام اسلام نا فذكر يا جائے۔ [٨ اگست ١٩٨٥ء]

پاکستان کوشن سٹیٹ قر ار دیا جائے۔ [ قاضی مظہر سین]

ہمیں پرائیویٹ شریعت بل کے اصل مقاصد سے ممل اتفاق ہے

چوال (نامدنگار) تحریک خدام الل سنت پاکتان کے بانی امیرمولانا قاضی مظهر حسین نے ایک میان میں کہا ہے کہ مجوز ہ شریعت بل کے اصل مقاصد ہے ہمیں اتفاق ہے لیکن چونکہ پاکستان میں پی شفی مسلمانوں کی اکثر عت ہاس لئے ان کے شرق اصول وحوق کے تحفظ کے لئے ہماری ترجیجی تجادیزیہ ہیں کہ پاکتان کوئی سٹیٹ قرار دیا جائے اور بطور پلک لافقہ حنی نافذ کی جائے جیہا کہ اکثریت کی بنا پر ایران کوشیعه سٹیٹ قرار دیا گیا ہے ادر بطور پلک لاء دہاں نقد جعفری نافذ ہے اور اقلیق مسلم فرقوں کے مخفی معاملات کے فیطے ان کے اپ نقبی مسلک کے مطابق کئے جاکیں محے مولانا قاضی مظهر حسین نے کہا کہ چونکدخاتم المنین حضرت محمد رسول تُلَقِيمًا کی قائم کردہ حکومت البید کا کامل و جامع نمونہ خلفائے راشدين حضرت ابو بكرصديق وتاثيناه حضرت عمر فاروق ثاثيناه حضرت عثان ذوالنورين وكاثنا اورحضرت على المرتعنى والثونظام خلافت راشده جوقر آنى وعده كے تحت قائم موااور جن كى اتباع كوخو وحضور تَالَيْجُ نے لازم قرار دیا اس لئے قرآن وسنت کے بعد خلفائے راشدین کی اتباع لازم ہے اور جو تھم یا ضابطه ان سے البت يا ماخوذ موشر بعت كاعكم متعور موكا اوركوني عكم ياضا بطرجوا جماع امت عابت يا ماخوذ مود وبمي شریعت کا تھم متعور ہوگا اور قرآن وسنت کی و بی تعبیر معتبر ہوگی جوخلفائے راشدین محابہ کرام ٹھائٹھ اہل بیت ٹنائیاً عظام اور اہل سنت والجماعت کے متند مجتدین کے علم اصول تغیر اور علم اصول حدیث کے مسلمة واعدوضوالط كمطابق مورج ١٩٨٠م

# کر میں اور کے علم کے کرام تحد ہو کر ملکی سیاست کفر آن وسنت کے سانچے میں ملک بھر کے علم کے کرام تحد ہو کر ملکی سیاست کفر آن وسنت کے سانچے میں واللہ اور کریں واللہ کا کہ دارادا کریں

ملک بھر میں خلافت راشدہ کا نظام نافذ کیا جائے۔ اہل سنت راہنما قاضی مظہر حسین کا بیان

پکوال (نمائندہ خصوص) تحریک خدام اہل سنت پاکتان کے بانی امیر مولانا قاضی مظہر حسین
نے یہاں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کرائی اور حیدرآباد بھی ہونے والے آل و غارت پر
اظہارافسوں کرتے ہوئے کہا ہے کہ سب سے بوئی تخریب کا ری آج کل کی مروجہ ساست ہے جس میں
ماری قوم ڈوبی ہوئی ہاور ملک میں خانہ جنگ کے خطرات منڈ لارہ ہیں انہوں نے ملک بحرے علائے
ماری قوم ڈوبی ہوئی ہاور ملک میں خانہ جنگ کے خطرات منڈ لارہ ہیں انہوں نے ملک بحرے علائے
دین سے پر زور مطالبہ کیا ہے کہ وہ وہ دو دو روٹوں میں تقسیم ہونے کی بجائے آبی میں تتحہ ہوجا کی بلکہ ملک
ساست کو آن وسنت کے مطابق ڈھالنے میں اپنا بحر پور کر دارا داکریں انہوں نے کہا علاء حق نے ہر دور
میں میں تی گوئی کی ہاور موجودہ ووقت کے علاء کو جا ہے کہ وہ حق بات کہیں اور ملک میں خلقائے راشد بن کے
میات کے انعقاد کے لئے اپنا مجر پور کر دارا داکریں اور اگر کومت خلاف شریعت کام کر ہو اس پر بھی
تفید کریں اور اگر جزب اختلاف شریعت کے خلاف کام کر ہے آن اس کے جاہے کہی مجر پور طریقے
سان کے خلاف مجم چلائی جائے ۔ آخر ہی انہوں نے دھڑ سے بحد دالف خانی شخ احمد مر ہندی کی جن کوئی کوئی کے سان کے خلاف میں جندی کی مثال دیتے ہوئے علاء کواس کی ہیروی کرنے کی تلقین کی ہے۔

[1990]

&.....&.....

[روزنامه "مركز" اسلام آباد]

مروجہ سیاست اور جمہوریت ہے بھی اسلام نہیں آسکتا چاروں خلفائے راشدین کا نظام قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے

بہترین تموندہ:[قاضی مظرحین]

چکوال (نمائدہ مرکز) تحریک خدام الل سنت پاکتان کے بانی وامیر مولانا قاضی مظہر سین نے بہاں ۱۹ ویس سالاندی کا نفرنس کے آخری اجلاس سے خطاب کوتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکتان یہال

میح اسلامی نظام حکومت نا فذکر کے پاکستان کواس کا گہوارہ ہتائے۔اور منکرات شرعیہ کاسد ہاب کر کے
قیام پاکستان کے اصلی مقصد کی میمیل کر مے مولانا قاضی مظہر حسین نے کہا ہے کہ ہم بزیدی نہیں جینی ہیں۔
امام حسین طین ہونت کے جوانوں کے مردار ہیں وہ اپنے مؤقف میں پر آخر دم تک جے رہے وہ ند ب نہ
جھے۔ مروجہ سیاست اور جمہوریت پر تیمرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مروجہ سیاست اور جمہورت سے
یہاں اسلام نہیں آسکنا جس سیاست میں امیدوار ہر چورڈ اکو بدکارشرانی کے ووٹ کامختاج ہو کیونکہ ایک
ووٹ پر ہار جیت ہو سکتی ہے اور جس جمہوریت میں ہر چورڈ اکو بدکارشرانی کو بھی ووٹ دینے کا بھی حق
ہوا ورممبر بننے کا بھی کیا اسلام کی بیسیاست ہے؟ اسلام کا اگر انیکش ہو سکتا ہے تو اس میں ووٹ لینے والے
ہوا ورممبر بننے کا بھی کیا اسلام کی بیسیاست ہے؟ اسلام کا اگر انیکش ہو سکتا ہے تو اس میں ووٹ لینے والے
پر بھی پابندی ہوگی کہ نمازی ہو، اور شریعت کا پابند ہو ۔ بیاسلائی سیاست ہے جشنی تباہی اور تقریق ووٹوں
زیادہ و بین کو تباہ کرنے والی اسلام کو فقصان پہنچانے والی بیم وجہ سیاست ہے جشنی تباہی اور تقریق ووٹوں
سے ہوتی ہے۔ اتنی اور کسی چیز سے نہیں۔ بیلاس کی ہار جیت کی جنگ ہوتی ہے۔ کاش کہ بھی لوگ دین
کے لئے کوشش کرتے۔

مارش لا وکامعنی بیہ ہے کہ 'نپرراکشرول' عکرانی کاطریقہ بی ہے آج ایسا حکر ان نہیں مل جوڈیڈا
چلائے خدا کے واسطے طریقہ بی ہے۔ حکرانی کا انہوں نے کہا کہ درہ فاروتی مشہور ہے۔ فاروتی اعظم
کے ہاتھ میں درہ ہوتا تھا جب تک کوئی حلال وحرام ہے واتف نہیں ہوتا تھا دکان نہیں کرنے دیتے تھے۔
کہ ان پر کمی کوکوئی
ق کے موقع پر فاروتی اعظم ڈاٹٹو گورزوں کو سامنے بھا کر ہوام ہے پوچھتے تھے۔ کہ ان پر کمی کوکوئی
احتراض ہے تو بتا دَرعول وافسانے کا بیکی تقاضا ہے۔ جس کوشکایت ہوسانے بیان کرے بیکی خلافت
راشدہ ہے جس کے جلوے ہم ویکھنا چاہج ہیں۔ مولا تانے کہا کہ ملک میں رشوت ہے آنہوں نے کہا کہ دخسور
راشدہ ہے جس کے جلوے ہم ویکھنا چاہج ہیں۔ مولا تانے کہا کہ ملک میں رشوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دخسور
رحت لدحا کمیں خاتی کے چاروں خلفائے راشد ہی دعفرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹو، حضرت عرفاروت ڈاٹٹو،
حضرت عثمان ذوانورین ڈاٹٹواور حضرت کی افزائی کر توری کا کھلا جوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور
معزمت عثمان ذوانور میں ڈاٹٹواور حضرت کی افزائی میں مواد ہیں کا افزائی میں مواد اعظم میں مواد اعظم اہل سنت
قیا مت تک کے مسلمانوں کے لئے ایک معیاری خمونہ ہاں کی افتداء میں کتاب وسنت کا فظام می نوز کر کے حکومت اپنا اسلامی فریعنہ مرانج م دے۔ مولا تانے کہا کہ پاکتان کوئی اسٹیٹ قرار دیا جائے۔ جسکا

کدایران می شیعوں کو اکثریت کی بنا پر و ہاں کی حکومت کوشیعدا شیٹ قرار دیا حمیاً ہے۔ مولانا قاضی مظہر حسین نے کہا کہ اجمرین کی دور استبداد سے پہلے تھدہ بندوستان میں صدیوں فقہ ختی بطور پابک لاء نافذرین ۔ اب بھی پاکستان میں سی ختی مسلما لوں کی عظیم اکثریت ہے۔ اس لئے بطور پابک، فقہ ختی لا منافذ ہونا چا ہے۔

پاکستان بی مرزائیدل کوغیر سلم قرار دیاجا چکاہے۔ مرزائیوں کا شائع کردہ لفریج منبط کر کے حضور خاتم النہیں خاتی السلم منصب شتم نبوت کا کمل تحفظ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ رسول پاک سرور کا کتات ناتی کی مقدم جنتی جماحی خلفائے راشدین ٹائٹی امہات الموشین ٹی کا صحابہ کرام ٹائٹی والل بیت ٹائٹی کے خلاف شائع کردہ بردہ لفریج منبط کرلیا جائے۔ جس میں ان کی تنقیص وقو بین پائی جاتی ہو اور ان کمتا خان صحاب ٹائٹی کو تنظین سرادے کراسلام کا تحفظ کیا جائے۔ (۱۳۲ تبرے ۱۹۸۸ء)

❸.....❸ ..... ❸ ..... ❸



### حضرت امير معاويه دلانفؤ كي حقانيت

حضرت قائدا ال سنت مِينية لكهية بين .....

حضرت معاویہ بھٹائیک جلیل القدر صحابی ہیں اور آنخضرت بھٹھ کے سالے ہیں۔ نی کریم سلھنے ان کے بید دعافر مائی ہے۔ "الملھم اجعلہ هادیا و مھدیا" [ترفری شریف]
اے الله! معاوید بھٹھ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت پانے والا بنا دے۔ اس میں حضرت معاویہ بھٹھ کو ہدایت باتی جاتی ہیں اور آپ کے لیے رحمة معاویہ بھٹھ کو بحب بن ی نشید بائی جاتی ہے کونکداول و آپ صحابی ہیں اور آپ کے لیے رحمة للعالمین سلھنے نضوصی وعلفر مائی ہے۔ علاوہ ازیں حضرت علی کرم الله وجدی شہادت کے بعد حضرت امام حسن منتشد کا آپ ہے ملک کر لین اور آپ کواس وقت کی وسیح مملکت اسلامیہ کا خلیفہ حضرت امام حسن منتشد کی آب ہے مائی خلافت حضرت امر معاویہ بھٹھ کی خلافت کوشلم کے رکھنا اور آپ کی طرف ہے سال دو خلیفہ تجول کر لین اور جمان موادیہ بھٹھ کی خلافت کوشلم کے رکھنا اور آپ کی طرف ہے سال دو خلیفہ تجول کر لین حضرت امیر معاویہ بھٹھ کی حقاقیت اور خلاف کو خلافت ہے درخان موادیہ بھٹھ کی کا موادیہ موادیہ بھٹھ کی حقاقیت اور خلاف کی خرف سے سال دو خلیفہ تجول کر لین سے دھے کی ایک زیر دست شہادت ہے۔ [مودودی ند ہب پاکٹ سائز ہم ۲۰ کے اور خلاف کو تعدید کی ایک زیر دست شہادت ہے۔ [مودودی ند ہب پاکٹ سائز ہم ۲۰ کے اور خلاف کی کھٹھ کی ایک زیر دست شہادت ہے۔ [مودودی ند ہب پاکٹ سائز ہم ۲۰ کے ایک سائز ہم ۲۰ کے اور خلاف کے دور کا نہ جب پاکٹ سائز ہم ۲۰ کے اور خلاف کو سے مال دو خلوف کو دور کا ند جب پاکٹ سائز ہم ۲۰ کے اور خلاف کو سے مال دو خلوف کی کھٹوں کی کو سائن ہو کی کو سائن ہو کا کھٹوں کو سائن ہو کی کو سائن ہو کی کھٹوں کی کو سائن ہو کو کھٹوں کو کھٹوں کو سائن ہو کھٹوں کی کھٹوں کو کھٹوں کو سائن ہو کھٹوں کی کھٹوں کو کھٹوں کی کھٹوں کو کھٹوں کو کھٹوں کو کھٹوں کو کھٹوں کی کھٹوں کو کھٹوں کو کھٹوں کو کھٹوں کو کھٹوں کو کھٹوں کو کھٹوں کے کھٹوں کو کھٹوں کے کھٹوں کو کھٹوں کو کھٹوں کو کھٹوں کو کھٹوں کو کھٹوں کو کھٹوں کے کھٹوں کو کھٹوں کے کھٹوں کو کھٹو

# 

# تواريخ وفات .....حضرت قائدا ال سنت بميشلة

منظر مولانا قاری طلیل احد فعالوی م<sup>ید</sup>

| , ***   * | ل مظہر حسین واصل بحق ہوئے | O آه چيس جوري کو مولوز                 |
|-----------|---------------------------|----------------------------------------|
|           | FBA + (P*14               | + rx1                                  |
| , ř** ř*  | بعالم مظهرحسين            | O پيدائش انيس سوچوده       مجور        |
|           | 1828 + 199                | + 527                                  |
| אזיום     | مظهرحسين                  | + ۵۳۲ +<br>0 بائه الحاج مولوی          |
|           | Irya                      | + 09                                   |
| ,r••r     | مولانا مظهرهسين           | ٠وصال شد وكيل صحابه                    |
|           | 164                       | +127 +771                              |
| , rr.     |                           | ٥ فليفه محدث كبير امام                 |
|           | M4 + M                    | ·1 + ∠ ∧ ſ ′ + ∠ ſ ۉ                   |
| , r++1"   | ام چکوال ازہم جدا         | O مهتم جامعدا ظهارالاسا                |
|           | Al . + II                 | MA + 010                               |
| , t l.    |                           | ٥باع كمالات بانى                       |
|           | irra                      | +4" +4+4                               |
| , 1441"   |                           |                                        |
| •         | 1828 +1                   | السسماحب عرفان مولا<br>۱۳۸۰ + ۱۲۸ مولا |
|           |                           |                                        |

| , ****        | مظهرهسین صاحب              | O رفيع الميكان مولانا                                                                                           |
|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | IPZ(*                      | +1111 +0-1                                                                                                      |
| <u>"</u> ነሮየሮ |                            | بیت · قاضی صاحب<br>۱۰۱۲ + ۲۹۲                                                                                   |
| <b>⊿וריר</b>  | کا <u>ضی صا</u> حب<br>۱۰۱۲ | ۰۰۰۰۰ آرامگاه ولیزمان<br>۱۲۹۸ + ۱۳۳۲                                                                            |
| , Peep        | فاضل ديوبند                | ٠٠٠٠٠٠ جائے ایان قاضی<br>۱۰۲۲ + ۱۹۲۱ +                                                                          |
| ۳۱۳۲۳         | قاض صاحب                   | ۰۰۰۰۰۰ حزار بادی انجین<br>۱۲۳۸ + ۱۲۳۸                                                                           |
| ,  ***(*      | والله غفور رحيم            | O فانما قال جل مجده ،                                                                                           |
| ٠             | - IAIA                     | + ٣٨٨                                                                                                           |
| , ****        | å                          | • المعقرة المعقرة المعقرة المعقرة المعقرة المعقرة المعقرة المعتمرة المعتمرة المعتمرة المعتمرة المعتمرة المعتمرة |
| ۱۳۳۳          | <del>-</del>               | اسمه، فقد قال جل اسمه، + ۳۵۳ +                                                                                  |
| ۲۰۰۴          | . • ' <del></del>          | Oوقال الله جل قوله ،                                                                                            |
|               | 1412                       | + 124                                                                                                           |
| ۲۲۳۱۵         |                            | Oقد قال الله جل كلامه،                                                                                          |
|               | 990                        | +                                                                                                               |



# تاریخ ہائے ولا دت ووفات

كمن حافظ في الرمن حالند مرى

پیرے دن میں سویرے جال اِس دار قانی ش سورج طلوع ہداد بال اِس عالم اسلام کا ایک سور ٹ جیشہ کے لیے خروب ہوگیا .....

افسوس صدافسوس پیر کے دن تصح سویرے جامعہ خیرالمدارس ملتان کی جامع معجد ہے کہ طالب علم نے میداعلان کیا کہ مناظر اسلام تر جمان اہل سنت حضرت مولانا قاضی منلم حسین صاحب چکوال والے کرشتہ وات قضائے الٰہی سے انتقال فر ماشح ہیں۔ اناللہ وانالیہ واجعون!

ذیل میں حضرت اقدس قاضی صاحب کی تاریخبائے وفات ،ولا دے ذکر کی جاتی ہیں۔

| •1PPY    | قال الولى: خلقه فقدره                                       | 1   |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----|
| ,1916°   | ولادت مظبر حسين مدني چکوالوي ہے                             | r   |
| .IPPr    | ولا دت مبارك ابن مولانا محركرم دين                          | ٠ ٣ |
| ,1916    | ولا دت ادیب ابوظهورانحیین صاحب چگوالوی                      | ۳   |
| ,1979    | علامتكا سال فراغت                                           | ۵   |
| ,1979    | علامه مولانا ديوبندي چكوالوي صاحب فاهل اجل دارالعلوم ديوبند | ٠ ٧ |
| , 100 17 | مولانا چكوالوي صاحب شاكر دوخليفه مولاناحسين احمد المدافئ    | ۷   |
| , ۲۰۰۲   | دامولانا چوالوي مهتم اظهارالاسلام                           | . ^ |
| ۱۳۳۳     | بسم الله السبوح المتين الرحمن الرحيم                        | ٩   |
| , Y++ (Y | قال الشهيد: سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيّا      | l+  |
| -IMTM    | قال الله المهيمن البصير: فان الحنة هي الماوئ                | Н   |

| €8 1344 8€ €8 | 2005 14.61 | Of THE PARTY OF |  |
|---------------|------------|-----------------|--|
|---------------|------------|-----------------|--|

| ولقد قال الله المحيب المليك: نرفع درجات من نشاء      | IF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قال الواسع: انه من عبادنا المخلصين                   | 11"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قال: لقد خلقنا الإنسان في احسن تقويم                 | 16"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قال الواحد المحمود: وادخلي جنتي                      | ۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وهُو: ذلك لمن عشي ربه                                | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                      | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                      | IA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مولانا عاش سبا قامات شهيدا                           | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مگلستان طوپل قاسم العلوم دارالعلوم دیوبند            | P+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ا آه! بحد کمیا چراخ ما قب (الله الله علی)            | rı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| آج علامة قاضى صاحبٌ انقال كرمك                       | rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| آج ہے ہی کو بارغم الفونا پڑا                         | rm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| آه!آج د صال سوموارتين ذي الحجه چوده موچوبين جري      | <b>Y</b> (*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وصال جناب چکوالوی کا پیرچیس جوری دو برار چار عیسوی   | ro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| آج کل عمرا کیانو ہے سال گیارہ ماہ تھیں دن ہے         | ۲٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| می آپ کی عمر کے کل دن بتیں ہزار یا نجے سو پچا نوے ہے | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اب ہم کوجام ثم پینا پڑا                              | ۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| كلبازمظهرحسين نور الله مرقده                         | <b>r</b> 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| و فات منيا والاحناف بن مولا نا كرم الدينٌ            | ۲۰,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ازقلم المداحي منياءالرحلن بن مجرسعيد جالندهري        | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                      | قال: لقد حلقنا الإنسان فی احسن تقویم قال الواحد المحمود: واد حلی جنتی و هُو: ذلك لمن خشی ربه رضی الله الحامد الحق عنه مولانا عاش سبا قامات شهیدا گلتان طوئی قاسم العلوم دارالعلوم دیوبند آ وا بحد گیا چراغ قب ( گانیم) آ ق علامة قاضی صاحب انقال کر گئی آ ق جای کو بارخم المحانای ا آ ق جای کو بارخم المحانی الی کی وصال موموارشین ذی الحج چوده موچوبیس بجری وصال جناب چوالوی کا بیر چیبیس جوری دو برار چارهیوی آ می کل عمراکیا نو سمال گیاره ماه شیس دن ہے گی آ پ کی عمر کے کل دن بیش برار پانچ سو پچا نو ہے ہے اب بم کو جام غم بینا پڑا اب بم کو جام غم بینا پڑا |



# قطعههال وفات

كهر مولانا مانظ مرايراتيم فاني

دین مصطفے یہ صد آفریں فدا ہوا مولانا مظہر حسین ہم سے ایب جدا ہوا قدسیوں کے قافلے کہدرہے ہیں ہرطرف سوئے جنال اب روال مرد حق ادا ہوا زابد شب زنده دار داعظ شرس مخن رابی خلد بریں بفضل خدا ہوا حامی سنت تھے وہ ماتی بدعات و شرک جو بیں الل حق تمام ان کا مقترا ہوا فانی پیچاره وه واقف و دانائے راز خدمت دیں کے طفیل امام البدی ہوا ابشروه بالفوز وبالمغفرة مهديء

₩....Ө....Ө....Ө

# 08 1346 7 0 (\$2000. Jared) 0 (\$ Existing 0 ( Take 5. ) 0

# فضل خداہے باقی جومظہر حسین ہے

وسيخ جناب عبدالكريم صابر

يبادي چر(مامناسرى جاريار) موصول بونى مندرجدة يلى تطعات تاريخ بوك تقد

ان پر خدائ باک کا فصل عظیم ہے دنیا میں جس کا پھیلا ہوافیفِس عام ہے ان پر نگاو خاص شئر مشرقین ہے برایک دل میں جس کا برا احرام ہے فعل خدا ہے" باتی جومظہر سین ہے"

عبد التكور كمنوئ باق نبيس تو كيا إن ك نام نام يس ايك دكش مجيب "مظهر حسين نام لطافت كلام به"

(ماينامة في جاريار فروري ١٩٩١م)

@ .@ ..@. .@

\$\\\ \langle \\ \langle \langle \\ \langle \

# تاریخ ہائے وفات

مح مولانا مافظ محمايراتيم فاني

(\$\frac{1348}{300} \text{ \text{ \text{2005}}} \text{ \te\

ی کوث کر بھری گل ہے اوراس سے کتنے زہر لیے جرائیم، دین بھی پیدا کیے گئے ہیں۔ آیا آپ آب آب اور سفت کواس تقیدہ کے بین جگری ہیں جہت کا راستہ کول کتے ہیں جبکہ بر دوطریقہ روایت ، درایت کا بدار صحابہ کرام شائلے ہی پر ہے اور وہ معیا راور بدار تن ندرہ اور نہ تقید سے دوطریقہ روایت ، درایت کا بدار صحابہ کرام شائلے ہی پر ہے اور وہ معیا راور بدار تن ندرہ اور نہ تقید سے بوتی ہے تو جب بی بالاتر رہے اور شان کی وجہ سے بوتی ہے تو جب ان می فرابیال اور برائیال موجود ہیں تو ان کی روایت کا کیا تقبار ہوگا اور طی فرائیال موجود ہیں تو ان کی روایت کا کیا تقبار ہوگا اور طی فرائیال ان کے طریقہ پر چانا یعنی زشی غلای بھی اگر می نییں ہے تو خمر القرون ہو تا اور اسمان وغیرہ آیات کو سط مرح تنہم کیا جا سکتا ہے؟
اسم وہ اما و یک میچر جو کہ گونا کون فضائل سحابہ شائی ہے جری ہوئی ہیں سب ہے کا رہو جاتی ہیں ، کیونکہ سلسلے کی کا مصد ات بجز اس کے نیں ہوسکا۔

مولانا عبدالله صاحب درخواتی سے بی واقف نہیں اور ندان کے اصول سے واقف ہوں، اس لے کوئی فیصلہ نہیں کرسکتا۔ اگران کے اصول واعمال اسلاف الل سنت والجماعت کے مطابق ہول تو ان کاساتھ دیجے۔ آپ موردود یول کی تنظیم اور جدوجہد کوسراہتے ہیں۔

محتر ما! قادیا نیوں اور عیسائیوں کی تنظیم وجد وجہداس سے بدر جہابالاتر ہے پھر کیا تھم دیں گے؟ جورشتہ دارا دھیز عمر والی بیعت ہونا جا ہتی ہیں ان کو آپ خود کیوں نہیں بیعت کر لیتے۔ آپ نیاجا میر کی طرف سے ان کو بیعت کرلیں اور امور بیعت پرحهد لے کر تسبیحات ستہ تلقین فرمادیں۔

כנוענט

نك اسلاف حسين احر غفر لد٢٣٣ شوال ١٣٧١ ه

Carried Control of the Control of th





مكتوبات گرامى

شخ العرب والعجم حضرت مولانا سيدحسين احمد ني بيشية

جناب مولانا مظر حسين صاحب چكوال، پاكستان كے نام

محترم القام زیدم کم (ڈسٹوم حنیئم و وحد (ٹلہ ومرکانہ

آپ کا دالا نام مور ند ۱۱ شعبان موصول ہوا تھا، حضرت شخ الا دب صاحب کے ذریعہ سے جواب بھی دیا تھا۔ ذکر لسائی ہمیشہ اپنی کشرت سے اور مداومت سے ذکر قبی جس کا مرکز زیر بہتان چپ بپارانگل ہے، اور ذکر روحی کی طرف جس کا مرکز زیر بہتان راست ہی بخر ہوتا ہے گر ہم کو لطا نف کے جاری کر نے کی ضرورت نہیں ہے، اس بھی مسافت طویل ہے۔ بہر حال ۲۵ ہزار ذکر لسائی پر مداومت فریا ہے اور جس قدراس میں زیادتی ممکن ہوگل میں لاتے ہوئے قبی ذکر کی طرف بھی توجذر یا ہے لیمی تو است مقد سے تعلق اللہ برابر نکاتا ہے۔ ذات مقد سہ تعلی جوکہ با کی بیتان سے جارانگل یے جہتے ہے تھوڑ کی جا کہ خوب قلب بے جینی کے ساتھ مجوب خوب قلب جوکہ با کسی بیتان سے جارانگل کے جہتے ہے فقط دھیان اور تصور ہوگا اور خیال می خیال حقیق کو یاد کر دیا ہے۔ اس میں ذکر لسائی کوکئی دخل شد دیجے۔ فقط دھیان اور تصور ہوگا اور خیال می خیال میں با میں کو پورا کہجے جو میں ذکر کرتے ہوئے کم از کم دو ہزار روز انہ خواہ ایک بی کمل میں یا متعدد کا روز افروں تی عطاء فر با ہے۔ اور باسوی افذہ جوں تھی جو سے کم از کم دو ہزار روز انہ خواہ ایک بی کمل میں یا متعدد کو انتظاع نصور ہوتی ہے۔ سال کا رکا مقدمہ ہے، اللہ تعالی روز افروں تی عطاء فر با ہے۔ اور باسوی افذہ ہے گئی انتظاع نصور کو کے بیاس ہو۔ کرس

حسونی زیارت مقدر مبارک ہو۔ آگھ بند ہونا غالبًا اشارہ اس طرف ہو کہ ذکریں انہاک سیجے اورا خیارے انقطاع کیا سیجیے۔

مستر ك مردار محمصا حب سے بھى ملام مسنون كهدي عن ان كوغا تبات بيت كے ليتا بوں ان كو

(1351) 10 (1 months) (1 minutes) (1 200) 10

ا تاح شريعت كى تاكيدادرتسيمات ستركي تعليم كرديجي

ای زباند کے قطب الارشاد اور مجدد کو عی نہیں جات ، جمہ جیدا ناکار واور نالائن کس طرح جان سکا ہے؟

د(لعل) تک اسلاف حسین احرخفرلد سلبث ۸۰ دمضان الهادک ۱۳۶۳ ه

**(P)** 

محرم القام زید مجرم .....جس ومن عن آپ کے ہوئے ہیں بہت مبارک ہے۔ تمام جیل کی الیف پریانی محروبے والی ب، اللهم زداند د .....

کفر کافر را ودی دیندار را ذره دردت دل عطار را

بدد من اگر برسوں میں بھی مامل ہوجائے بسائنیت ہے۔ ذکر وقتل میں جو حصہ بھی عمر عزیز کا صرف ہوجائے وہ بی زندگی ہے .....

> برننس ببرت میجانیست چست . گرندادی پای او ازجبل تست این چنین انفاس خوش ضائع کمن غفلت اندر شهر جاں شائع کمن

حعزات چٹیز فرسی (للد (مرازع تمام لطائف کوقلب ہی ش مندنج مانے ہیں ،اورای طرف توجہ کرنے ہے تمام لطائف کوسطے کرتے ہیں۔

میرے محترم! بیرسب لطائف دسائل آور ذرائع بین انوار وغیرہ بھی مقاصد اصلیہ نبین ہیں۔ومل اور قراق بھی مقصد اصلی نبین ہے .....

ومال وقرب چرخوای رضاء دوست طلب که حیف باشد ازو فیر ازی تمنائ

محابرگرام برصرین کے درجہ برکو آن افریس کی سکتان کی شان جمیاتر ہا ہا تا ہے " بعد صود فلط اللہ ور اصوان " معیت اور دوام صور بلا کی بخری اور انعام عیم بیں بر متصود اللی رشا فلا من شاک میں اور انعام عیم بیں بر متصود اللی رشا فلا من بند ہو ضاوری ہے اگر ساخت اور معافی الله رضا شای نعیب نہ ہو تو تدار واجد کی ہا درا گر رضا ، شبنشای حاصل ہوتو دوری ساخت اور فیر حاضری در ہارکو کی بیزیس ب او تا ت بحر مین بھی در ہار می حاضر ہوتے ہیں بھر آن کی بیاضری خوش نعیبی تیں بھی جاتی ۔ فلا بر رضا من او تا ت بحر مین بھی در ہار می حاضر ہوتے ہیں بھر آن کی بیاضری خوش نعیبی تیں بھی جاتی ۔ فلا بر رضا منداو تدی اور اس کی صول سلوک جاتی ہے جس سے مراقب اولیا واللہ کی مقت صب مراقب ہوتی ہے اس کو بیٹ پیش نظر رکھی ۔ افوار ، کیفیات ، مکا شفات ، البا بات و فیرہ کے لیے فریاتے ہیں: " اسسلک حیالات نور میں مبھا المعلمال المطویفة" بیو مراک ہیں مقاصد تیری کی ہے بھی ول ندگا ہے اور کی مقام پر قرار نہ بھر نہ ہیں ۔ بھی مراکز اور کی مقام پر قرار نہ بھر نہ ہیں ۔ بھی مراکز اور کی ہے اس کے بوئے رضا و فوشنودی کے خواہاں رہیں۔ جس کے لیے اتباع سنن سید وکم کی جدد جمد کرتے ہوئے رضا و خوشنودی کے خواہاں رہیں۔ جس کے لیے اتباع سنن سید و کم کی جدد جمد کرتے ہوئے رضا و خوشنودی کے خواہاں رہیں۔ جس کے لیے اتباع سنن سید سے جوب خداوندی بنا ہے ۔ شینا لا رہاب النعیم نعیمی الله فاتبھونی یعیم کی المله". ای سے جوب خداوندی بھر ایک بنا ہے ۔ شینا لا رہاب النعیم نعیمیم الله الله فاتبھونی یعیم کی المله الله کا تی میں الله فاتبھونی یعیم کی المله". ای

خوابها ے کلفداور کیفیات متنوع مبارک اورامیدافزایس شکر کیجیاور ذات مسنوهده عن جمیع المحدوارث و السنفانص متصفة بجمیع صفات الکمال الذی لیس کمثله شنی کا وحیان دائم موسنة کے لیے کوشان رہے ۔ انوار اور ذوات الانوار فیرین ان سے دل شدگا ہے ۔ والسفین هم علیٰ صلاحه دائمون. کی لحت حاصل کیجے .....

برآ کسفافل دو کیک ندان است امال دم کافر است امانهان است مبادا عاکی بیسته باشد در املام بردے بسته باشد

ال راه يم فظت مجى كناه ب الله واباكم. پرهائي ش اگر چرتوجال الخير موتى ب، كراس سنبت يمي توت موتى ب، اورنشرواشا عت رين اور د كيف نروير على صاحبها الصلواة والعجمة )كي جوكر تبلغ و برايت بادا كي موتى ب، اس 68 (151) 10 68 (mostro) 68 (201) 16 68 (201) 16

کیاس کے اداکرنے میں حب استطاعت کوشش سجیے۔وضو جب لوٹ جائے اوروضو کرنے میں وقت اموتو ان اشیا و کی ادائیگی کے لیے جن میں وضو لازم نہیں ہے تیم کرلیا سجیے اگر چہ پائی موجود ،و میسا کہ جناب رسول اللہ نوٹیل نے جواب سلام کے لیے تیم فریا یا تھا، توجہ اُن اللہ میں استفراق ضروری نہیں ہے۔ لا تعدر کعه الابصار و هو بعدر ک الابصار بے کیف اور ہے کم کی طرف قبلی توجہ و ٹی جائے ہے

ہست رب الناس را با جان ناس اتصالے بے تکیف بے قیاس

مجابات اورانواراور کیفیات اور لطائف کے متعلق مندرجہ بالامضمون میں جواب آسمیا۔ حضرت سیر آدم بنوری بینین خلیفہ خاص حضرت مجدد بیکٹیٹ نے ان تغییلات کوجن کو مجدد بیکٹ تحریر آریائے تیں ترک کردیا تھا۔ آپ توجالی الذات بلاکیف ہی کو مدارسلوک قرار دیتے ہیں۔

جیل سے رہائی کے لیے ظاہری کوشش عمی کوئی حرت جیس۔ تو کل اور ا © والتہ می پر رہنا چاہیے کا میا بی ہوتو فہما ورنہ کبیدہ خاطر نہ ہونا چاہیے۔ رضا ، دوست جس عمی ہو و می عبر کا مقصر ہے اسی عمی خوش رہنا چاہیے عمل بھی دعا کرتا ہوں۔ اپنے رفقا ، کو جو بھی لاکش ہوں حرید ذکر تعلیم دیتے رہے۔

> زرندای نگ اسلاف حسین احد مغرله ریخال کی ۱۳۹۸ء

> > **①**

محرّ مالقام: پرمجرگم. (لدلاک \*لبلح ود حد (لد درکان.

دالا نامہ باعث مرفرازی ہوا تھا، مگر عدیم الفرصتی کی وجہ سے جواب میں تا خیر ہوئی معان فرما کیں۔ آپ کی خیرد عافیت معلوم کر کے بہت خوثی ہوئی، تلاثی کا واقعہ مرف ایک اشتہار تر بائی کے متعلق ہوا تھا، جس میں کوئی جمپانا مقمود نہیں تھا، اس کو حکام نے قابل اعتر اس سجمااور اہل وارافلوم اس کوقابل اعتر اض نہیں بیجھتے تھے بہر حال تقدیرات البید میں جو پکھتھا وہ پٹر آیا ۔ فالی اللہ المستعلی میرے محرم اہتمود اصلی سلوک سادسان م (ان تعبد البله کانک نواة (الحدی) یعنی
سالک عمی ملکد داخی پیدا ہوجائے ، بیمبراء ہا در باخبار نہا ہے کہ دضا مباری مزاسم کا حصول ہے ۔۔۔۔۔

یوکش کرنا کہ اللہ تعالی سے مجت صادتہ پیدا ہوجائے ، اور وہ پڑھے پڑھے آئی ہوجائے کہ اسوا
کی منقطع ہوجائے ، بیاور اس کے مؤیدات و ذرائع سب کے سب دسائل ہیں ریاضات اور
اصلاح اخلاق بھی ای حم ہے ہیں ، حقد بین صوفی اصلاح اخلاق کو مقدم بھے ہیں اور بیا ادات اس
میں سالہا سال خرچ کردیتے ہیں ، حس کے نتیج میں بیا اوقات وصول الحاللہ ہے پہلے موت آ جاتی ہے ،
اور انسان کو محروی کی حالت میں دنیا سے سرکر کا پڑتا ہے ، متاخرین نے اس میں تدیرے کام کیا ، وہ
وصول الحاللہ اور توجہ الحالة المقدر کو مقدم فر ماتے ہیں ، اور اس رابط میں انہا کر آکر حضور دائم
کو پیدا کرتے ہیں اور اس می ملکہ کورموخ دوقت دیتے ہیں ، اور جس کی وجہ سے اخلاق ذمیر اور در آئل
کو پیدا کرتے ہیں اور اس می ملکہ کورموخ دوقت دیتے ہیں ، اور جس کی وجہ سے اخلاق ذمیر اور در آئل
ایک ایک کرکے ذائل ہوجائے ہیں جبر حال آپ توجہ الذات المقدر میں بھیشہ کوشاں رہیں خواہ ائی
الکہ ایک کرکے ذائل ہوجائے ہیں جبر حال آپ توجہ الذات المقدر میں بھیشہ کوشاں رہیں خواہ ائی

انسان کے اعمال میں تھائس کا ہونا فطری امرے، گرانسان کا فریضہ کہ تھائس کے ازالہ میں کوشاں دے اور ایساک نستعین برنمازش اطامی ہے کہتارے جناب رسول اللہ بڑھ ارشاد فریا تے بیل (دعا کیں) مساعو فعناک آس مق معو فت ک ولا عبدناک حق عبادت ک او کا تال ) فرضیکہ اپنی طرف سے جدوجہدا عمال کی تم م وافظامی کی حیل بیشہ جاری وتی چاہور بارگا و فداوندی میں اقرار بالتھیم کے ساتھ جو کہ واقعی امرے، معانی کی درخواست بمیشہ جاری وتی چاہور بیا اور میں افرار بالتھیم کے ساتھ جو کہ واقعی امرے، معانی کی درخواست بمیشہ جاری وتی چاہد اور بیا تھیم کے بروقت فا نف می غضبہ تعالی بھی رہنا ضروری ہے، الا بسمسان بیسن المعوف والوجاء.

میں پہلے بھی غالبا آپ کوکھے چکا ہوں کہ آپ کواجازت ہے، جو بھی آپ سے بیعت ہونے کی درخواست کرے اس کو بیعت کرلیا کریں اور اشغال سلوک تقین فرما دیا کریں اللہ تعالی فعل فرما ہے گا، اتباع سنت کا بیشہ اور ہر اس میں خیال رکھیں، علاوہ مراقبہ معلومہ کے دوسرے اذکار کی ضرورت اگر چہ

<sup>(</sup>١) نتم فحول فيد كالرن يجان كالدون مراح تركم بدت كن باعلى الالدارك كالدون الرع

اب نیس ہے، مرتائداور تقویت کے لیے جون ساذ کر مناسب بھیں کرتے رہا کریں، مرا المستقم اور اعداد السلوک کوزیر مطالعہ رکھیں۔

خواب سب ا چھے ہیں اور امیدافز اوتھویڈوں کی بھی اجازت دیتا ہوں ، القول الجمیل میں سے لکھ دیا کریں ، یا مقصود کے مطابق کوئی آیت لکھ دیا کریں ، قرآن شریف کا ترجمہ پڑھانی ہیں ، جوات جس قدر ممکن ہوانسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کی اصلاح اور ہدایت میں بلاطع کوشاں رہیں ، دھوات صالح سے فراموش ندفر مائیں ، واقعین پرسان حال سے مسلم مسنون عرض کر دیں ، آپ کا لفافہ کار آ مدنہ ہونے کی وجہ سے دالی سے۔

ز(لدلا) حسین احدغفرلۂ سریج الاول ۱۳۶۹ھ

**(P)** 

الله تعالى كا بزار بزارشكر ب كماس كريم كارساز بنده نواز ني آپ كوترب وحضورا ورمعيت كي نعت وجداني طور پرعنايت فرماني اورنسبت بيل قوت اورترتي عطافر مائي فلله الحمد و المنة اللهم زد فود.

محرّ ما القص والزوال وعن المادة والمنزهة عن سايرسمات النقص والزوال وعن المادة والمنال المنصفة بالكمال والجلال، كوجم الدركمكن بويرها سيكا ورضوروا مم بيدا كيجير

لطائف مدر كدكاترتى يذير مونالمت عظير بالله تعالى اور زياده فرمائ \_ زات مقدر باش اورب مثال ب- اى طرف دهيان متوجد بهناج بي .....

> اے برتر از قیاس و گمان وخیال و وہم ولز ہرچہ گفتہ اندو شنیدیم وخواندہ ایم

لیسس کسمنله شنی، اس کی شان ب، نسم یسکن نهٔ کفود احد اس کی آن بودی مقمودانس دمان باس سے فائل ایک دم شہونا چاہے .....

یک لحد را خانل تو ازاں شاہ نہ ہائی شاید کد نگاہے کند آگاہ نہ ہائی

# €8 1356 20 €8 2005 do 164 €8 2005 do 164 €8 2005 do 164 €8 2005 €8 2005 €8

ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل المظيم

اک توجدداگی کے ساتھ مرضیات فق کو بھیشہ تاش کر نا اور اس بھی منہک رہنا اعلیٰ ترین مقصد انسانی بہت و کسید میں اللہ میں کے لیے درحقیقت جناب سیدالا نام علیہ و علیٰ الله و صحبه اکمل العجمة و السلام ک سنن وا داب کی زیادہ سے زیادہ بیروی کرنا شدخروری ہے .....

قسل ان كنتم تسحبون الله فاتبعونى، آلاية \_ارشادگرائى ب\_ محابد كرام بوكد كالم على نظر يكى تقل كل ما و يك كالله ورصوانا \_اس كى دليل ب\_ اى كى جدوجهد عمى بميشه كر بي يكى درمن الله ورصوانا \_اس كى دليل ب\_ اى كى جدوجهد عمى بميشه كر بي يكى دمن الله ورصوانا \_اس كى دليل بـ اى كى جدوجهد عمى بميشه كر بي يكى دمن الله ورصوانا \_اس كى دليل بـ اى كى جدوجهد عمى بميشه كر بي بين الله ورصوانا \_اس كى دليل بـ اى كى جدوجهد عمى بميشه كر بين كالله ورصوانا \_اس كى دليل بـ اى كى جدوجهد عمى بميشه كر بين كر بين الله ورصوانا \_اس كى دليل بـ الله ورس كى دليل كى دليل بـ الله ورس كى دليل كى دليل كى دليل كى دليل كى دليل كى دليل كى دليل

میں دُعاء کرتا ہوں میرے پاس آنا اور رہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں اسلاف کرام کا بدنام کرنے والا اورنفس اورخوا ہشات کا ہندہ ہوں اللہ تعالیٰ نفل فریائے تو نجات کی اُمید کرسکتا ہوں۔ ''عدل کریے تو کٹیال فضل کریے تو چھٹیاں۔''ہزرگانِ پنجاب کا سمجے مقولہ ہے۔

> موده گشت از مجدهٔ راهِ بتال پیشانی چد برخود تهت دین مسلمانی نهم

لوگول کی پینے اور نصائح بالایات القرآنی اور بالا حادیث الدی یہ علی صاحبها الف الف سلام
و سحیة میں مشخول رہنا بہت بن کا کم ابی ہے ..... محراس راہ میں مشکلات اور تکالف کا چین آنا کا گزیر
ہے ۔ انبیاء علیم السلاق و السلام کو جبہ بیرحوادث چین آتے رہے تو ہم کو اور آپ کو کب اس سے ہمکارا
ہوسکتا ہے ۔مبرجیل پر سہارا کرنا اور الطاف ربانی کا امیدوار رہنا از بس خروری ہے ، جب کرنرعوں جیسے
موسکتا ہے ۔مبرجیل پر سہارا کرنا اور الطاف ربانی کا امیدوار رہنا از بس خروری ہے ، جب کرنرعوں جیسے
مدی الوہیت کے سامنے "قو لا لمه قو لا لینا" ، اور بد بختا ان عرب کے مقابل ادع المی سبیل ربک
بسالمحکمة و الموعظة الحسنة کا ارشاد ہے تو ہم ناکاروں کو ابناء ذیاں کے مقابل بررجہ اتم اس پر چانا
ضروری ہوگا ۔ شکمین اور مالیوں نہو ہے۔

#### ع..... مرزنش ہا گر کندخار مغیلاں غم مخور

اخلاص اور کی ہدردی کو ہاتھ سے جانے نہ دیجے۔ مجادلات اور نضول بکواس سے حتی الوسط اجتناب فرماسیئے۔اس زمانہ میں مناظرہ حقیق نہیں ہوتا۔ لفس پرتی اور خود نمائی مقصود ہوتی ہے۔ کہددیجے کہ ہم نے حق بات فلاہر کردی۔ ہمارا فریضہ صرف تبلغ اور واضح کردیتا ہے ماننانہ ماننا تہارا کام ہے۔ ہاں اگر شخت ضرورت پیش آجائے تو اولا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیجے اور اس سے استمداد بالحنی کرنے ک بعدمیدان مناظره می تدمر کے اورائی کی بے نیازی ہے مظمئن شہو ہے۔ ولو شاء دبک ما فعلوه فقد هم وما یفترون کو کی ذبن ہے تا الیے۔ جایت اورا طال دونوں اس کے افتیار می قیار می آب ۔ بسل من یشناء وبھدی من بشاء وقال بجائدونوا فی ولوانسا نولسا البهم الملائکة و کلسمهم السمونسی وحشرنا علیهم کل شنی قبلا ما کانوا لیومنوا الا ان یشناء الله ولکن اکسرهم بجهلون ائن لیے تقدول شہو ہے بیائی کھٹون ٹین"اقیام العاد فیما اواد" اس لیے اکسرهم بجهلون این کے تقدول شہو ہے بیائی کی استداداور جایت جا بتا از اس مرودی ہے۔ المحاسف المکن امد عملهم" اس کی شان بے نیازی ہے۔"افیامنوا مکو الله فلا یا من مکو الله الا القوم العاسود ون".

آب کو جرتعلیم دی جا بچی ہے بیآ خری سب طرق کی تعلیم ہے اس پر کاربندر سے اور اس عمی ترقی اور مداومت جاری رکھے، استعامت اور کوشش ہے آپ بزے سے بڑے مقامات پر پہنچ کتے ہیں۔ الإستقامة فوق الكوامة اتباع سند . سينكاانهاك اورتوجالى الذات المقدمة تمام ترتيات كي متاح بی ای عی می کے رہے۔ بزرگان دین مولانا محرصن صاحب امرتبری یا مولانا خرمح صاحب یا موالا ، عبدالما نك صاحب وغيره حفرات س أداب ادراحر الات كم ساته ملير يمي ك يداد لي، نیبت یا حضور میں عمل میں ندلا یے اور نہ کی کو تقارت سے دیکھیے بید هنرات اور دیگر بزرگان تو بزے میں ی کی عامی مسلمان کو بھی حقارت ہے نددیکھیے۔ اگر کوئی عمل اس کا غلط ہواس پر گرفت سیجیے گراس کی حقارت قلب من برگزند لائے -مراطمتنغم اورامدادالسلوك كوزىرمطالعدر كھے مولانا خورشىدا حمد صاحب ساکن تصب عبدالکیم شلع مان بھی مجازیں اگر ممکن ہوتو ان سے ما قات جاری رکھے ۔ لوگوں کو ارشاد و جرایت کرتے رہے جو بھی آپ ہے طالب رہنمائی ہو، انٹا والنداس کونفع ہنچے گا یہ وارمجر صاحب میاں خان صاحب اور ماسرعبدالجید صاحب کی حب استعداد وترتی تعلیمات جاری ر کیے ۔ میاں فیروز دین صاحب کوآپ خود بیت کر کے تلقینات جاری رکھیے ۔ تبہجات ستہ وظیفہ جں۔ ذکر مقدم از وظا نف ہے۔ ذکر اسم ذات باس انفاس دغیرہ حسب فرمت وٹر تی تعلیم کرتے ر تیں۔ جو خف بھی بیعت کا خواہشند ہواس کورد نہ کریں۔ حضرت کُنگوی قدی سرا العزیز کے

جملة کمی کا فذات ضا تع کردیے۔

د(لدلا) نگساسلاف شین اجدخفرله دیویند:۱۲ ایقنده ۲۹۱سا

0

بردوہ شیروں سے بعداز سلام مسنون کہ دیجے کہ عمل نے ان کو بیت کرلیاان کو تبیعات ست منجو میام بناد ہے اوراج بی شریعت ضیف ہوتی ہے۔ ذکر کی زیادتی سے شام بناد ہی اورامور خاندداری سے بسااوقات عابز ہوجاتی ہیں۔ اس لیے ان کی تعلیم عمل اسم ذات کے ذکر لسانی پر اکس لیے ان کی تعلیم عمل اسم ذات کے ذکر لسانی پر اکس کے اکتفاء کہیے۔ کیارہ بڑار جوآپ نے بناد کھا ہے مناسب ہے۔ بلای ہمشیرہ صائب کو بھی حسب تھا بیت کر لیا۔ ان کو پائ انظام کی عدادمت کی تاکید کردیں اور ذکر لی عمل "المسلسد هو" روز اندو بڑار کا تعبور پائد میں۔ قریب کے قصبہ عمل مدرسر قائم کرنا مناسب ہے، بشر طبیلہ اس کی طرف توجہ تاک جائے ، آپ اور آپ کے احباب مشورہ اور استخارہ کرکے انجام دیں۔ صفرت عوالا تحسین علی صاحب مرحوم کے متوسین عمل تصدر اوب شور اولا تنفر موضوع کے متوسین عمل تصدر بہت زیادہ ہے جو کہ غلاد درجہ تک کی جاتا ہے۔ یسر اولا تعب او استحداء اور المدین یسروا حسب المدین انی اللہ المحدیفیة المسمعد المبیضاء اور سے کا فاف ہے۔ اگر چہ الوار القلوب کے بالکل مخالف ہے اگر چہ المحدیث کے خلال محداث کو کی کھور اوار القلوب کے بالکل مخالف ہے اگر چہ بلویوں کے فلوکا جواب ای طرح ہوتا ہے۔

د(لدلا) ننگ اسلاف حسین احدضغراۂ ۲۲۴ کی الحجہ ۱۳۷۰ ہ

(T

نظربندی کاملم فقط اس خط ہے ہوا۔ اگر چہ مرصد دراز ہے کوئی والانا مرتین آیا تھا گزید خیال ند تھا۔ حق تعالیٰ آپ صفرات کے اس دینی جهاد کو تبول فریائے اور باحث کفار وسینات اور ترتی درجات

محتر ما اس دورفتن میں دین کو یکز نا قبض طی الجمر کا مراوف ہے سوچ سجھ کر کام کرنا جا ہے۔ اگر تعلیمات ریدید کا مشغله بوتو زیاده مفیداور ضروری معلوم بوتا ہے ور زنبلی جماعت کا پر و مرام الب ہے کم ارتم سلف صالح کے قدم بفدم تو رہنا تعبیب رہتا ہے۔ جو جماعتیں ٹی ٹی زرق برق بوشاک میں نمودار مورای میں ان کی چک دمک میں محوموجانا انتہائی خطرناک ہے۔مودود بوں کی ممرابی سے آپ فالبًا بالكل ناواقف بين آپ فرماتے بين جماعت اسلامي كے معاملہ ميں بندہ اكثر مترددر بها ہے كيا اس جماعت کی مخالفت کرنا ضروری ہے۔ یا نظام اسلامی کے پیش نظران سے اتفاق کیا جائے۔ یا تو تف وسكوت بهترب-" آپاس قدر غافل كيول بين؟ ان كى كتابول كوشقىدى اور كمېرى نظر بدويكي وه واتو چودہ سو برس والے طریقہ اسلامیہ کے علاوہ ایک نیا اسلام بنارہے ہیں، جس میں ہر پروفیسر، ہر مريجو يث، برعر ني زبان عدد برر كن والاجهة مطلق ب\_ بين بين كداس كواجتها وكرنا جائز ب بلك اس پراجتها دکرنااس قدر ضروری اور لازم ہے جیسا کرسانس کے لیے ہوااور بیاس کے لیے پانی ضروری ہے۔اس اسلام میں بڑے سے بڑے محالی پر بھی احتاد کی نہیں ہے۔ اگر چدد ہ فلیفداول بی کیوں ندہو عام محاب تنافية توكسي شاروقطار ش نبيل بين اور جب كه محاب تنافية اورار باب قرن اول اس حال مي موتے تو تابعین اور بعدوا لے س درجہ میں مانے جاسکتے ہیں یعنی امام ابو حنیف، امام شافعی، امام مالک · وغيره رحمېم الله تعالى اور دوسرے ائمه صديث يا ائمه فقه يا ائمه جرح واقعد مل كيا درجه ركھ كے ہيں ۔ الل سنت والجماعت كامتفقه اصول تمام محابه تذافية كي عدالت كاجوكد دلالت قطعيد ، ماخوذ ب بالكل ان كرزديك وابى اور لجرب كولى بسق محابه شائلة ، تالعين ، تع تابعين وغير بم من سه قابل تقليد مطلق نیں ہاورندکوئی ان میں سے معیارت ہے، بلد برایک انسانی کرور ہوں نے بالفعل متصف ب۔ان كابنيادى عقيده دستورجاعت اسلامى دفعة يسحسب ذيل بيس

''رسول خدا کے سواکسی انسان کومعیارتن ند بنائے ،کی کوتھید سے بالاتر نہ سجھے کسی کی وہنی خلامی عمل جٹلا نہو، ہرایک کوخدا کے بنائے ہوئے اس معیار کال پر جائے اور پر کھے اور جو اس معیار کے لحاظ ہے جس درجہ عمل ہے اس کواسی درجہ عمر رکھے۔''

اب آپ انته بمقیده اور دفعه پرخور فرمای کا تیجه کیا لگا ہے اور کس قدرالحاد اور بودین اس کی تبہ میں رکھی گئی ہے اور تمام سلف صالح کی کس قدر بے اعتباری درایٹا اور دوایٹا شریعتا اور طریقتا اس

# (1360) \$\$ (\$\frac{1}{2005} dr. 6)\$\$ (\$\frac{1}{2005} dr. 6)\$\$ (\$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \f

محزم القام زيرجدكم (لعال) چليكم ورحسة (للد وتركات

مودود ہوں سے جو حضرات وہاں پر ہیں ناواقف ہیں ان لی کتا ہیں دیکھتے کہیں یا اگر دیکھتے بھی ہیں تو تنقیدی نظراور فور سے نمیس دیکھتے جولوٹ ہیں نے دستور اسلامی کا آپ کو لکھا تھا کہ صلحہ ۲۰۵ مقیدہ رسالت جناب رسول اللہ عظام کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں .....

"درسول خدا کے سواسی انسان کو معیار خل نہ بنائے ، کی کو تقدید ہے بالاتر نہ ہجے ، کی کی وہ فال می سرالت شہو۔ الح اس برخور فر مائے ، کیا بیدا نمیا مسال جن پر ایمان لا نا اور ان کی رسالت میں جنال نہ ہو۔ الح اس برخور فر مائے ، کیا بیدا نمیا مسال جن پر ایمان لا نا اور ان کی رسالت میں بختر بی نے شرک خرور کی ہے اس کا انگار نہیں ؟ اور کیا یہیں ہے ان صحابہ کرام خذا تھی کی عدالت کا انگار نہیں ہوتا جن کی تعد مل اور متبولیت فرقہ اما دیت کی جو کہ افر اور ہوسی حرج میں مدح صحابہ رضوان الشعبیم اس میں وہ لا تعدادروایتی و فیر اور دیں ان سب کا انگار نہیں ہے اور کیا ایے مقیدہ کے ہوتے ہوئے اجمعین کے لیے اور ابتما کی طور پر وار دیں ان سب کا انگار نہیں ہے اور کیا ایے مقیدہ کے ہوتے ہوئے کو گئی فخص فرقہ نا جدیا کی سخت میں شار کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا اس تا عدہ اور دستور کے تنظیم کرنے کے بعد اصادیث اور تر آن قابل احتاد ہو سکتا ہیں۔ مدارد ین کفتی کا صحابہ کرام شافہ ہیں۔ جب وہ افر اوا اور اجتماعا معیار تی نہیں ، شختید ہے بالاتر ہیں تو ان پر کیے احتاد کرنے جا سال ہے اور اس کی مرویات کا کوئی اختبار کی جو انہوں نے قرآن می تحری ہوئی کی اس میں ہے دس بال کو کہ اور کیا اس میں ہوئی ہوئی کرام اور انگر کیا انگار دیے کے وہ کے وہ کی وہ کی اور کیا اس می سے دس پارے کا کار اور اس کی وہ وہ کی وہ کی اس میں ہو در انگر کی انتہار کی باد کرنے اور اس کے اصول وفر وہ کی تر ہے اکھاڑ دیے کے خبیل خور فرار کی ہوئی کی اس کی دو میں ہیتے خبیل خور فرار کیا ہی کہ کار ان اور بھولے بھالے علاء اور حوام اس کو رو میں ہیتے خبیل خور کیا کیا گا اللہ المشد کی ۔

جوعبارت کہ جناب نے نقش حیات جلدادل صفحہ ۳۲۵ کی نقل فر ماکر قابلی احتراض قرار دی ہوہ عبارت میری نہیں ، تاریخ روئیل کھنڈمعروف بحیات حافظ رحمت خال کے مصنف کی ہے یہ جو کہ نقشِ حیات میں صفحہ ۳۲۳ سے شروع ہوکر صفحہ ۳۲۷ کی دوسری سطر تک چلی جاتی ہے۔ اگر یہ مور داعتر اض ہے \$ 1361 20 \$2005 do by \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

تو اهتراض تاریخ کے مصنف فد کور پر ہوسکتا ہے اور حقیقت بیہے کہ مورخ فرکور تھم شرقی بیان نہیں کررہا ہے بلکہ بادشاہ روہیل کھنڈ کے کارنامہ کودکھلا رہا ہے۔ وہ کہنا ہے کہ جافظ رحمت خال صاحب مرحوم کی مومت اس کوانا فریضر میس محتی تمی اور نداس پر عال تمی اب یه بات دوسری ہے کہ حکومت ند کوراس یم تن رحمی یا غلط کار تھی۔ مورخ تو اس کے کار نامے دکھا رہاہے مکن ہے کہ حکومت ند کور کا بیٹل شرعا سیح مو کوئی اس زماندی حالت اس کی مقتصی موادر مکن ہے کہ یالیسی نظر شارع میں غلط مو، مبر حال مید تاریخی واقعه باس کو محم شرمی نبیس کها جاسکنا علی بدانتیاس معرت سید اجر شبید بینینه ور معزت شاه المعمل شهيد ميندك عقل جوشهه بوه مجى بموقع بيدونو ل معرات مرحوين احكام المية ب نسبت ہمارے بہت زیادہ واقف تھے اور وہ اپنے ماحول ہے بھی بنسبت ہمارے زیادہ واقف تھے۔اگر انہوں نے موالیار کے راجہ اور وزیر کولکھا ہے تو معضائے وقت اور ماحول کی بناء پر لکھا ہے۔ آپ خود فرات بین کد اهون البلین بعض اوقات على قار بوسكائے مكن باس وقت كايم قطعي بوء بمكو حسن طن كاسكم ديا حميا ب- حضرت شيخ البند المنف كتح يك من داجه مبندر برتاب كو حكومت موقته كا يريذيذ شنت شليم كرنا حضرت في البند وكنظ كم مشوره اورتكم ينبي بواو وتواس ونت بالناص اسريته، ان ایا کرنا مجی ماحول کی بی بنایر قداجس کو بید معزات مشامره کهدر ب بین بدیر یذیدنی (صدارت) بینگی کی ندیمی ، بلکہ حکومت موقتہ (عارضی حکومت) کی تمی ۔ شبنشاہ عالمیر مرحوم سے مقالہ سے متعلق ہمی شبد بموقع باوروه مقالد المازمول كمتعلق بعكومت كمتعلق بين .....و ياليسى جوكركسي عبده کے الل تنے عالکیر مرحوم نے أن كى اس عهده كى قابليت كى بنا پر ان كومقر ركيا۔ الل غرض نے اس پر اعتراض كيااورشر بعت كي آثر كرايخ آپ كوتن بجانب قرارديا، يقيناس ش ان كااعتراض غلداور عالكيرمرحوم كاجواب مواب ب- ما زمتول كمتعلق حكومت اكرة ابليت كالحاظ زكر يكى اور بايرفن كو مقرد ندكرے كى توجمى كامياب نيس بوعتى، جناب دسول الله تأثيث نے عبداللہ بن اربط وكى كوربير طریق مدید منوره بنایا تا معرت او بر مدیق ناتش نے بجرت سے چدمینے بہلے سے اس کومتر رکیا تا اور مخت خطرہ کے وقت میں اس پر اعماد کیا تھا۔ کیا کوال مکود نے ، یا خان پیٹاب صاف کرنے ، میر بنانے بقیر کرنے ، سرک صاف کرنے وغیرہ علی فدہب کوفل دیا جانا ضروری ہے؟ عالمگیرم حوم کے جواب برخور فرمائي، بال اگرمسلمان قابل مواس كورج دى جانى جا يادر جب كرآب الل ذرك حمل فرمات بي كد: "دماتهم كدماتنا واموالهم كاموالنا". مراسماوات كبورآب

( المنظمة الم

پر جناب شاه صاحب کوآپ لوگوں نے خلطی میں جنا کر دیا ہے وہ بنہ جارے کھ کو کیا جاتیں میں خودخت نال کُن اور ناکارہ ہوں ان کوآپ و ہال کی ہزرگ سے مرید کراو جینے یا خود مرید کر ایسے میں تو خود نائل و ناکارہ ہوں۔

ذکر کے متعلق جو پھر تحریح برکیا ہے بہتر اور اُمید افزاہے ، ہیشہ ذات کل سجاعۂ وتعالی کی طرف متوجہ
رہنا چاہیے جو کدبے جون و بے چکون تمام کمالات ہے موصوف اور تمام نقائص ہے پاک اور منزو ہے۔
یہ ملکہ را سخہ جامہ نعلیت بصورت ''و هسم عسلسی صسلسو اتھم دائمون''۔ قائم ہوجائے مرا فامنتگیم عمل
ہے ۔۔۔۔۔وهی ش النقات وائی است بسوئے ذات نیجون و بے چکون در ہمداو قات در لشست و بر فاست
و حروض مکا سب ومعمائب واوقات خور دن وائم میدن ہے یہ بیٹرینک بھی امر مائع النقات نہ کر دو بمشا ہے
''کہ جرگا ہ مجت چیزے یا اہتمام کا رے در دل ضعے کہ رائح کر دو پس در میں اہتمال بحوائح ضرور رید

(مراطمتنقيم سني١٠٨)

الله تعناو معکم ، سرورو ای می ایک ایک و ایک ایک و این کو تعلیت کا درجد بیجیا وردوام حضور کی کوشش کیجید ، اگر کوئی طالب راه فق آئے ای کواس کا داستہ بتائیے ۔ اگر آپ اپ آپ کواس کے کوشش کیجید ، اگر کوئی طالب راه فق آئے ای کواس کا کوئی ہیں جمعے مگر جس پرورد گار نے این کو بھیجا ہے وہ این کا گفیل اور مر فی ہے ۔ حضرت قطب عالم عالم عالی امداد الله صاحب قدس مره العزیز فرماتے ہیں .....دریں راه جز درد نایافت وحسرت جرماں بیج نی سراید چہ نایافت صورت بھتی داردو ہتی بلا ۔ سالک است و بیستی موجب مثرات بے فایات پس بری درد نایافت ما ند تا زیرو بکار خود باید بود کا رخلق حسب اجازت مشارکتی باید کرد مادشا و سیلہ بیش قیستم ما لک خود کا رممالیک خود کی کندوسا تط را بہانہ بہنا دہ دردورو پوش فیضان خود کرد و والله معناو معکم ..... ( کوپ بنج منی ۱۲)

دوسری جگه فرماتے جیں .....

اگر چهای دوسیاه ممراه بهم مزادارای امر عظیم نیست مگرانتال امریز رگان نبود بیعت تبرکا می کندلندا. آن برگزیده کونین بطور یکه این ندیر دااز بررگان خودا جازت داده می آید مناسب که بر کدام کس طالب \$ (1363 ) \$ \$ (2005 do id) \$ \$ (2005 do id) \$

که رجوع نمایداخذ بیعت نموده تعلیم نام خدا نمایند برگز ا نکار نه کنند بدایت کننده بادی مطلق است آن را کهخوابد نرستاد بدایت بهم خوابد کرد به (منوبر)

مدرسے چکوال میں ہوتا زیادہ مفید معلوم ہوتا ہے۔استخارہ مسنوند سات مرتبہ کیجیے اگر جواب میں کوئی ہدایت ہونبہا درندر جمان قلبی رعمل سیجے۔

رالعال

نگ اسلاف حسین احمد غفر له ۱۵ ذی الحجه ۳۷۳ هد یوبند

#### مكتوبات گرامى

شيخ الا دب حضرت مولا نااعز ازعلی صاحب بیشد

◑

برادرع یز زیدت معالیم (نسازم بعنبکم ورحمنه (لا

آپ کے خطوط سے مید معلوم ہو کر سرت ہوئی ہے کہ آپ نے اس تکلیف کے زبانہ علی بھی ارشا دات خداد ندی اور قربانِ نبوی کو پس پشت نہیں ڈالا ہے۔

مومن کا فریفر بھی ہونا چاہیے کدوہ پرتم کے مروراور برنوع کے بسر میں حقیقی مولا کی اطاعت سے
بابر نہ ہو، میں نہیں کہ سکتا ہوں کہ جل میں آپ نماز با جماعت پڑھتے ہیں یا نہیں، لیکن میں سے صاف الفاظ
میں عرض کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کے حصول کے لیے اپنی تکلیفوں میں اضافہ نہ کریں اگر موقع ہوتو
آ کین صدود میں رہ کرکارکتان جیل سے اجازت لے کرواجبات شرعیدوفر اکفن اسلامی کواوا کریں، اور
اگر خدانخو استداجازت نہ ملے تو ایکی صورتوں میں غایت ورجہ بیہ ہے کہ اشارے تک سے نماز پڑھ لینے کا
اگر خدانخو استداجازت نہ ملے تو ایکی صورتوں میں غایت ورجہ بیہ ہے کہ اشارے تک سے نماز پڑھ لینے کا

حضرت مولانا مدنی مدخلد نے آپ کی خائبانہ بیعت منظور فرمالی ہے۔ اور فرمایا ہے کہ پھیس بزار مرتبداسم ذات بغیر جمراور بغیر کی تعین وقت کے شب وروز پورا کرلیا کریں جس دعا گوہوں کے خداوند عالم \$ 1364 \$\$ \$\$2005 do by \$ \$ \$ \$ \$ \$\$

آپ کوائیل می کامیا بی عطافر مائے۔ حضرت مولانا مدنی مذفلہ سے بھی دعا کے لیے عرض کردیا ہے۔ درالدلار

محداعز ازعلى غفرله

از دیوبند ۸ جادی الگانیه ۱۳۷۱ ۱۳۲۱ جون ۱۹۳۲ و

C

عزیز بحرم زیدت سعالیم (لعملال پینکم ود حسد (لار

ھی ندامت کے ساتھ معانی کا خوات گار ہوں کہ آپ کے اس نطاکا جواب بہت دیر میں روانہ کرد ہا ہوں۔ حقیقت بیہ ہے کہ میں اب ضعیف بھی ہوگیا ہوں۔ مشاغل ضرور بیری کشرت ہے۔ سال خم ہونے کو ہے۔ تو بعض اسباق بھی متعلق ہوگئے ہیں مختصر بیر کدا نی عدیم الفرصتی کے اسباب غیر محدود ہیں۔ آئ آپ کی خدمت میں عریضہ ارسال خدمت کر رہا ہوں۔ پہلا لفافہ جس میں آپ نے بقول اپنے دوصاحیوں کی بیعت کی نسبت حضرت مولا نامہ نی مد ظلم کی خدمت میں عرض کرنے کو کہا تھا۔ جھے کوئیس ملا۔ ورنہ میں حضرت کی خدمت میں ضرور چیش کرتا۔

دارالعلوم کے طالات تفصیل طلب ہیں۔ خالفین کی نظریں دارالعلوم کو تباہ کرنے کے لیے تلی ہوئی ہیں۔ موقع ڈھوٹھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی رحم فرمائے۔ للام عثانی کے طلاف خدا جائے آپ کو کیوں گراں گرر ہا ہے۔ خدا نے آپ کو کیوں گراں گرر ہا ہے۔ خدا نے آپ کو عالم بتایا ہے۔ ذمانہ ماضی ہیں اس کی نظیریں بہت لیس گی۔ یہ تھے ہے کہ گھر میں آگ گھرکے چراغ بھی کے ہے گھر میں آگ گھرکے چراغ بھی کے تیل سے دوش کیا جاتا تھا۔ حضرت علام عثانی لیگ کے مقاصد پورے کرنے کو ضروری بچھتے ہیں۔ اور حضرت مدنی مذکلہ بیا تا تھا۔ حضرت علام حضرت مدنی مدخلہ لیگ کو اسلام کا ختم کن قرار دیتے ہیں۔ لفظی چکرے نگل کرا عمال کی تقید کے بعد حضرت مدنی مدخلہ کا فرمانای سے معلوم ہوتا ہے۔

جمعیت نے معنزت مولانا مدنی مرحکلہ کی سر پرتی ہیں ترتی کی ہے۔ آپ کے اطراف میں ممکن ہے کددہ اب تک کمنام ہو محروہ اب زیادہ کمنام نہیں ہے۔ تالیفات کی اشاعت جی الامکاں بہت زیادہ کی جارہی ہے۔ لا ہور میں ان تالیفات کی کوئی ایجنسی قائم ہے یا نہیں جھے کومطوم نہیں ۔ حضرت مولانا مدنی مدظلہ کے متعلق لکھتے ہیں دشواری میرہے کدان کے مسجح حالات اس وقت خود انہیں کومعلوم ہوں گے۔

ACCOUNT OF THE PARTY OF THE PAR

دوسرے لوگ ناواقف ہیں۔ اور اگر ان کو بیدمعلوم ہوجائے کد بیرے مالات اس خرض سے شاقع سے جارہے ہیں کد بیری عظمت لوگوں کے دلوں میں قائم ہو۔ تو ہ ہخت ناراض ہوں گے۔

علادہ اذیں میر تھ کے ایک صاحب نے چند واقعات ذکر کرکے چند ورق کا ایک رسالہ شاقع کیا ہے۔ میرے نزویک خلطی کی۔ مالات لکھنا تھے تو پوری تحقیق کے ساتھ اور بہت زیادہ مفصل اس کے لئے ایک جماعت کی ضرورت ہے۔ جو سرگرمی سے سواخ حالات مرتب کرے۔ اور بہت زیادہ روپ کی ضرورت ہے۔ جوان کا م کرنے والے کی تخواہ پر صرف کیا جائے۔

جو حالات آپ نے تحریر فرمائے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے الموس کرنا آپ معاف کریں میرے مزد کیے مقران فعت الہیہ ہے۔ آپ ذکر کیلی مجی کرتے ہیں۔ اور ذکر لسانی بھی۔ اور یہ بھی امید ہے کہ ذکر کم امیان پر مستول ہوجائے۔ پھر جو آپ کا فرض منعبی ہے کہ گر اہوں کو راہ ہدایت پر لائیس۔ وہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اب آپ اور کیا جائے۔ خدا کا شکر سیجے آ کی بیر حالت ہم جیسے نا کا روں کے لئے غبطہ کے قابل ہے۔ آپ نے جیل خانہ ہیں رہ کر قلب کی ایسی اصلاح کی۔ جو ہم جیسے آزاد رہ کر ذکر سکے۔

ہماری حالتوں سے عبرت سیجئے۔ اور خدا کاشکر سیجئے اور دعا سیجئے کہ خدا وند عالم ہم جیسوں کو بھی تو فیق عطا فر مائے۔ اور اس کی مرضیات کو حاصل کریں۔ معزت فوث النقلین میکٹائے کے حالات میں بہت سے اردو دانوں نے کما بیں کھی ہیں چالیس برس پہلے بعض کما بیں دیکھی بھی تھیں۔ محرکمی مستند کما ب کا نام اس وقت یا دئیس ہے۔ اُمید ہے کہ آپ جھے کو دعا میں ضروریا در کھیں گے .....

רלנמנט

محمداعز ازعلى غفرلداز ديوبند ۲۳ جما دىالاو لى ۳۲۵ اھ

C

ميرے مخدوم زيدت معاليم پس از تحية مسنونه،

آپ کا خطآ یا، آپ سرنشی میں اس قدر متجاوز عن الحدود ہو مجے ہیں کہ جھوکو خوف ہے کہ آپ کے الفاظ کفر ان نفت میں داخل نہ ہوجا کیں۔ حضرت مولا نامدنی کی اجازت ہرگز ہرگز نااہل کے لیے نہیں ہو یکتی ہے آپ خدا کا شکر کریں ، اور اس منصب کوغیر مترقب نعت خیال کر کے مدارج میں ترتی کریں۔

64 1366 19 68 month of activities 68 (345.)

وساوی و خطرات کو ول سے نکال دیں ، شکر لعت پر از دیار است کا وعدہ خداد ندی ہے۔ ہم خدام اکمر فزد یکان بدیر بی بی آن مواکر بی آپ تو دوران باخبر بی بین ، فلله المحمد ، حظرت مواد نامد فی حمص فیصم سز بہار میں معروف بیں پندرہ بین بیم کے بعد دائیں ہوگی۔ اس وقت ان شاء اللہ ان کی خدمت بی آپ کا سلام عرض کردوں گا۔ ہو سکے تو حسن خاتر کی دیا آپ بیر سے لیے بھی کردیں۔ ورلداؤی

مجرامز ازعلی غفراند از دیو بندس جهادی الاد کی ۲۰۳۰ ه

**©** 

جناب محترم زيدت معاليكم ، پس از تحسية مسنونه ،

نامەصادر ہوکر باعث مزے افزائی ہوا پیل میں زباند دراز گذار کریے نابت کر دیا کہ دعزت ہوسف علی مہینا وعلیہ الصلوٰ قوالسلام کی تھلیداس کئے ،گذرے زبانہ میں بھی ہوئٹی ہے ،اللہ تعالیٰ آپ معترات کی اس معی طبی اللہ بن عن اللہ بن کومتول وسکئور کرے۔ آرمین۔

رقم ہے ذیل پر دوانہ کر کے دسید میرے پاس بھتج دیں قو ''نظشِ حیات' میں دوانہ کرادونگا مکا تیب شخ الاسلام کی جلد ٹانی میں تاخیر صرف اس وجہ ہے ہور ہی ہے کہ مکا تیب کی نکا کی اب تک پوری طرح نہیں ہوئی ،اگر ہو جاتی قو اس رو پیے ہے دوسری جلد شائع ہوسکتی ،اس کے ناشر کے پاس رو پیرکی کی ہے۔ شاہے کہ دوسری جلد میکی جلد سے ذیادہ ذخیرہ مجائب ہے۔

مدر اظہار الاسلام کی خبر سے بہت خوشی ہوئی، خداد ند عالم آپ کے جذبات دینی کو قبول فرماد ہے۔ آجن ۔ حضرت مولانا آسام تشریف لے گئے ہیں۔ پندرہ بیس ایم کے بعدوالیسی کی امید کی جاتی ہے۔ بیس آپ کا دعا کو ہوں اور حسن خاتمہ کی دعا کا امید دار ہوں۔

<u>כלענט</u>

محمائز ازعلى غفرلذ

.

از دیوبند ۱۳ احمادی ال نیس ۱۳۷ه

### مكنتوب كرامى

حفرت مولانا قارى محمرطيب صاحب مِينيد (سابق مبتم دارالعلوم ديوبند) سلام مسنون!

سامی نامہ باعث عزت ہوا۔ عی مسلسل سنروں عیں رہائی لیے جواب عیں تا نجر ہوگئی۔ جماعت اسلامی کے جدید فتہیات اور تفقہ کی فرعیات جو جناب نے قلمبند فریا کر ارسال فریا کس انہیں پڑھ کرافسوس ہوا۔معلوم ہوتا ہے۔ کہ کوئی نیافقہ تیار ہور ہاہے اور پرانے فقہ کا لباس اُ تارکر پھینکا جار ہاہے۔! نانڈر۔جماعت اسلامی کے افکار وخیالات کے ہارہ عمل جہاں تک میری رائے کا تعلق ہے دو

بارطا بر مو چکی ہے۔ جنوری ۱۹۳۷ء ش بھی اپنی رائے کا ظہار کر چکا مول۔

اس می فنس تحریک الی کے بارہ میں جس کاعنوان اب بینیں رہا عرض کیا جمیا تھا کہ اس سے سمے
اختا ف ہوسکتا ہے بشر طیکہ بیعنوان محس نہ ہو بکہ اس کے بنچ حقیقت بھی وہی ہو جواس عنوان کے شایان
شان ہے ۔ پھراس کے بعد معزت مولانا حسین احمد صاحب پہنٹ کے ایک مکتوب کے مقد مد کے طور پر
احتر نے ایک تحریک می جس میں میعارض کے مسئلہ پر کلام کیا تھا۔ اس سے بی احتر کی رائے کر رواضح
ہوگ تھی۔ پھر دیلی جمیعۃ العلماء کے دفتر سے ایک جماعتی بیان شائع ہوا۔ جس پر احتر کے بھی دستھاس
ہوگ تھی۔ پھر دیلی جمیعۃ العلماء کے دفتر سے ایک جماعتی بیان شائع ہوا۔ جس پر احتر کے بھی دستھا کی اس تحریک کے اثر ان اس ساتھ رائے ہوائے وارعظمت کو شے کنر ور ہوکر او پر زبان تندیک کی جس بی اس تحریک کی اس میں اس تحریک کے اثر ان اس ساتھ اپنی برائے کا اعلان کیا جمال کی پار آ راء طاہر ہو چکی جس جو اظہار دنیال کے لیے کائی ہوجائی جا ہے۔ الح

دودسون

تحرطيب



#### مكتوبات گرامى

### مناظراسلام حضرت مولانا محد منظور صاحب نعماني ميلة

 $^{(\! 1\!)}$ 

باسم سبحانه

محتر می و کمرمی جناب مولانا قاضی مظهر حسین صاحب احسن الشرتعالی الیکم والینا ـ (لاسلام) چلیکم و و جهد (لالد و درکناند

می جاہتاہوں اور میری بدو خواست ہے کہ اگر بدوا قعد ہے قواس کی تفصیل جناب خودائے آگم سے تحریر فریادیں جمعے اس کی ضرورت ہے۔

حضرت مولا ناعبدا محکورصاحب فاردتی کھنوی پیکٹیے ہے متعلق جناب نے بمرامضمون اپنے دیبا چہ کے اضافہ کے سرائی جو سال کے درکا بیاں چند روز پہلے موصول بوکس کے اضافہ کے ساتھ جو شائع فر مایا تھا عالبًا جناب بی کی مرسلہ اس کی دوکا بیاں چند روز پہلے موصول ہو کیں۔ جزا کم اللہ تعالی اس سلسلہ علی میرم ضمون کا ذکر فر مایا ہے اس کا اصل واقعہ میرہے کہ وہ مضمون کا ذکر فر مایا ہے اس کا اصل واقعہ میرہے کہ وہ مضمون کا

---

لکھا ہوا خود حضرت مولانا لکھنوی پکھٹے گا ہے۔ اور ایک خاص مصلحت سے حضرت مولانا لکھنوی بہتنے نے نو وہ بلکہ نو وہ بلک نو وہ بلک کا سرفر ما کر حضرت مولانا الیاس بریکٹے ساجازت کی تھی کدان کی ام سے شائع کیا جائے۔ بلکہ دسخو بھی کرانے ہے۔ حضرت مولانا الیاس بریکٹے وضرت مولانا عبدالشکور صاحب کا اس وجہ ہے بھی بہت کھا ظاور اور برائے ہے کہ مولانا کے بوے بھائی، حضرت مولانا محمد بحی صاحب کا خطوی (والد ماجد شخ الد بیٹ مظلہ) سے مولانا عبدالشکور صاحب کا محمرا و دستانہ بھٹی تھا ورندخود حضرت مولانا الیاس بکتی تا مل کھا ظہم کے مطالد نہیں فرمایا تھا۔ اس سلسلہ بی سے بات بھی تا بل کھا ظہم کہ بیدوہ زیادہ تا بیٹ بیٹی تا بل کھا تھے کہ بیدوہ زیادہ تا بیٹی تا بل کھا ہے کہ بیدوہ زیادہ تا بیٹی تا بیٹی تا بیٹی تا بیٹی تا بیٹی کے اب بیدوہ زیادہ الیاس بکتی صاحب کی نسبت سے وہ زیادہ الیاس بکتی صاحب کی نسبت سے وہ زیادہ الیاس بکتی صاحب کی نسبت سے وہ زیادہ ہور ہے۔

میرا مقصد مرف بیہ ہے کہ اس سلسلہ میں جواصل واقعہ ہو و جناب کے علم میں آجائے دعا دُن کا متاج اور دعا گوہوں۔

مرریہ کر حضرت والد صاحب پیمیزی بارے بی اور خود جناب کے بارے بی جو پچھ بی نے دریافت کیا ہے اس کے جواب کا بی پلتظرر ہوں گا۔ خدا کرے کہ آپ جلدی بی اس کو میرے لیے قالمبند فر مادیں۔ زام کم تعلی (للہ

وولاروم چيبكم ورحسته ولار محدمتظورنعمانی ۱۹۸۱ بريل ۱۹۸۱

Œ

بالتم سبحان نتعالى

PAPELIANO

محرّ می کری معزت موال تا قاضی نظهر حسین صا حب وا مست فیوشکم \_ (لعرائ ۱۱ بیلیکم ود حسنہ (للہ ویزکانہ <sub>۔</sub>

کل جناب کی خدمت عمل ایک مفصل عر بینر لکھایا تھا وہ کل حوالہ ڈاک نبیں ہور کا تھا آج معلوم ہوا کہ جارے ایک عزیز دوست دو تین دن کے اغد ہی انشا واللہ کراچی جانے والے جیں عمل نے مناسب

# \$ 1370 \$0 \$ \$2005 LA . 6180 \$ \$ TILLED \$0 \$ \$ 14.5. \$0

سجما کہ اس محط کی فوٹو کا بی کرا کے ان کے ذریعہ بھیج دی جائے وہ انٹا واللہ کرا ہی گج کر حوالہ ڈاک كردي ك، اميد بكر مرع خطى يدنونوكاني آب كواصل خط سے پہلے ال جائے و و فو نوكاني اس عریفہ کے ساتھ مسلک ہے۔ حمر گذارش ہے کہ میں نے کشف الاسراراور مجلس کی ''حق الیقین'' کے بارے میں جوزحت جناب کودی ہےاہے نی سیل اللہ تصور فر ماکر ہر داشت فر ماکیں ہے۔ وراحركم جعلى زنلمه وعاكاتماج وطالب اوروعا كومول-

> (לעני) محرمنظورنعماني

باسم سبحا نه وتعالى

ازمحه منظورتعماني عفاالندعنه

•ارمضان المبارك٥٠١٠ ه (يم الجمد) كلمنوّ

محتر مى كرى جناب مولانا قامنى مظهر حسين صاحب وامت فيوضكم

(لعملا) بعبكم ووحمن (لله ونركانة خداكرے مزائ گرامی بعافیت بوں۔ جناب كا عطيراز مولاناعبدالوحيد خفى صاحب مرسلوح اليقين كانخد ذاك كي ذريد آج ٢٠١٥ دن بيلم موصول موا ہے۔اس کے ساتھ مولا نامنی صاحب کا جوعنایت نامد الا ہے اس برتحریر کی تاریخ ۵ شعبان کھی گئی ہے۔ غالبًا اس دن یا کیک دودن بعد حوالہ ڈاک کیا گیا ہوگا۔ پارس یہاں اس حال ٹیں ملا کہ ڈاک کے حکمہ کے ذهدداروں نے اس کو کھول کر دیکھا تھا اور شاید پوری تلاش کی تھی لیکن الجمد للد کتاب سیح سالم آئی کہاس کے ساتھ ۲۔۳ اشتہارات اور ۲ رسالے بھی۔

بيآ پ نے بدى عنايت فرمائى دى طور پرنيس ميم قلب سے عرض كرتا ہوں كداس عنايت وكرم ك دل ض تشكرواحسان كى جوكيفيت باس كي اللهارك ليمري ياس الفاظنيس ميس الله تعالى ا في شان عالى كے مطابق اس عنامت كا صله دنيا وا خرت ميں جناب كو عطا فرما كيں۔ الخ

رائدول

محمد منظورلعماني

#### مكتوبات كرامى

D

مجامد ملت « مفرت مولانا غلام فوث بزاروي مهايله

محترم القام معزت مولانا كامنى صاحب زيدكر مد

(العلام العليكم ورحمة (الدوركاف) كراى نامه بإحا آب كى بانى رائع بهمر جي اس بن المحدد ورحمة الدوركاف المحمد المحدد في المحدد في المحدد في المحدد المحدد في المحدد ا

كمضمون سانتلاف أى كوموسكات جودين كاما في ندمو .....

כלנמנע

فلامفوث

n

معرت قامنی صاحب زیدمجده دکرمه

والعلال العليكم ا

اگر آئندہ پھر بھی ازراہ شفقت نصف الملاقات کا شرف بھی تو بدخیال ضرور رہے کہ برکت و رصت کے ساتھ جھے ہے جنے کی زحت نہ ہواگر چہ آپ کے تضوص رسم الخط سے اچھا خاصا بانوس ہو چکا جوں پھر بھی دفت کرنا اورسوچنا ہے تا ہے۔مطلوب ہے ہے ارسال ہیں۔

اگر حدے جواز کا تر جمان القرآن اور دو جروال بیٹیوں کے لکاح والاتر جمان القرآن آپ کے پاس موجود موقو بہت جلد بذر بعد وال میں مواند فرمادی اور تاری بیٹی سا جولائی ہے۔ ایس آباد میں اور بھی کوئی فاص بات والا پر چہ یا کتاب موقو ارسال کریں۔ آج کل ستنفیث پر برطرح کی جرح کی جاری ہے۔ آپ کے اندر کی تفصیل بحث میں جھے آپ سے انفاق کیا میں قو کویا مر یہ وں میں واقعی ہوں کا در اور موبائی میں تو کویا مریدوں میں واقعی ہوں۔ و کھے جمید اور کھی شوری اور آپ کیا کرتے ہیں مرکزی وفتر اور موبائی

St. Commercial Street, St.

\*\*\*\*\*\*\*

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

(1)

محرّم القام حغرت قاضی صاحب زیدکرمد (لدلاک بیلیکم ورحد (للد ورکاند،

خدا جانے کیا بات ہے المحداللہ تعالی اس غلاقبی عمل بیں ہوں کہ کمی ہے اچھا ہوں اور آپ کو ہر طرح مطاع ومقتدی تصور کرتا ہوں۔

مرجران ہوں کردل میں کہتا ہے کہ آپ ہماری سر پرئی فرما کیں اپنا کا مطیخارہ و کھیں اور جاری و کھی مگر محکرین حیات النبی عنافظ حامیان مودودیت اور خالفین سب مجتمع ہوں اور ہم منتشر آ گے آپ کا اعتیار ہے۔اور حقیقی مختار تو و بی دب مختارہے حالات استھے ہیں دعا کی ضرورت ہے۔۔۔۔۔

> فروس غلام غوث

#### مكتوب كرامى

محمود المت حضرت مولانامفتي محمودصاحب مطليه

مخدوم ومحترم معفرت قاضى صاحب دام مجركم العالى\_

ملام مسنون ، مزاج گرائی۔ گزارش ہے کہ جناب کا گرائی نامد ملا آپ نے جس جذب ایمانی کے تحت جماع بائی کے تحت جماع ہ تحت جماعتی فیصلہ پر ناپیند بیدگی کا اظہار فر مایا ہے اس سے بہت خوتی ہوئی علاء کی باوقار اور مقدس محاصت جماعت جمس کے جماعت جمس ایسے افراد کی ضرورت ہے کہ وہ تختی سے جماعت جمس کے حصول کے لیے جماعت کا وجود کمل جماع ہے کہ وہ تک کے جماعت مرکزی مجلس

عموی میں اسلامی نظام حیات کوجمہوری مجلس عمل کے مقاصد میں ادلین حیثیت دیکر شامل کر دیا ہے اور تین ہ جار بیم تک مختلف کل جمامتی مجالس میں اس موضوع پر ہی ہم نے سخت اوائی کی ہے اور آخر کا میا ہے ہو کر رہے ۔ اخبارات نے بالکل ناتھ کر کے چھاپہ ہے اصل قرار داد کے الفاظ آپ کولف کر کے بھیج رہا ہوں

Castle and the

میں ایک ہفتہ ہے بارصا حب فراش ہوں میر مے حتم ماس قرارداد کی ترتیب دید و مین کے سلسلہ میں آپ اگر مولانا عبدالطفیف صاحب (جہلی) کو لے کر ملتان تشریف لے آویں تو جی اندر کی تمام ہاتیں اور پورا نشیب و فراز آپ کے سانے رکھ دوں گا اور جھے یقین ہے کہ آپ کمل طور پر مطمئن ہوجا کیں گے یا حضرت مولانا فلام فوٹ صاحب سے ملاقات فرمالیں وہ پورکی طرح حالات سے باخبر ہوجا کیں گے یا حضرت مولانا فلام فوٹ صاحب سے ملاقات فرمالیں وہ پورکی طرح حالات سے باخبر ہیں یا مولانا محمد اکرم صاحب (لا ہوری) سے اطمینان حاصل فرمالیں۔ جھے تو خوش ہوگی کہ آپ ملان

سریف ہے اویں۔ سختگواور پوری تفصیل حالات کے بعد بھی آپ مطمئن شہوں تو پھر اختلاف کا اظہار قرماتے ، دعا وَل مِس بِا دِفرما کس۔

כלנמנט

محمود عفاالله عندازملتان

197.

#### مکتوب گرامی

جانشين اميرشر بيت مولا ناعطا أمنعم شاه صاحب بخارى ويالله

عامداال سنت معزت مولانا قاضى صاحب

والسلال بحليكم ورجمة وللد ويركانه

قریباً دو ماہ ہوئے کہ آپ کے شناسا اور میرے تحتر م جناب مولوی غلام کینین صاحب جہلمی نے میری ، خصوصی فرمائش پر جناب کی تالیف لطیف' نبشارت الدارین' آپ کے مکتبہ سے تیبتاً حاصل کرنا جا ہی تو میرانا م معلوم ہونے پرآپ نے اس کی واجی قیت وصول کے بغیر ہی ہدیۂ عنایت فرمادی جوموصوف کی سفرے واپسی پر جھے ل چکل سے آپ نے قیت نہیں کی رہے سن سلوک ہے۔ اجبز الملہ معالیٰ

باتی ہدیرتو یوں بھی بے بہا موتا ہے از روئے حساب دینا بجز توجہ قلب از دیاد مجت اور جوابی خدمت کے شوااس کی قیمت نہیں ہوتی سوان شا واللہ تعالی اس کی تو تع ہے ادر عملاً بھی بیرت اوا کرنے کی سعی ک جا لیکل رز (للہ (للمنعا) کے البتہ کمتوب تشکر میں تاخیر میرے جسے سرا پاقسور کی ففلت اور کوتائی کا نتیجہ ہے

ما على ـ دا

ور شروسول بدید کے بعد از خود پیدا ہونے والے احساس جواب اور قاصد بدیدی یادد بانی کے سلسلہ میں کوئی تصور مائل نیس ہوا۔ گوئی تصور مائل نیس ہوا۔ گواس کے ملاوہ قریباً ڈیڑھ پرس کی مسلسل بیاری اور ذاتی اور جماعتی معروفیات

کا شرقی عذر بھی موجود ہے تا ہم معذرت خواہ ہوں۔امید ہے محسوس ندفر ما ئیں گے۔

﴿ کُی برس سے پندرہ روزہ ' الاحرار'' کی ادارت کا کا م تھییٹ رہا ہوں میرے نقط نگاہ سے علی اور تیلین طور پراب اس کا رخ حسب خشا ہور ہاہے چندروز تک اس کے سابقہ شاروں شمل سے چند پر پہ پے بطور ضونہ اور ہدیئہ بھجوا دَ نگا۔ بعد مطالعہ آگر طبیعت آبادہ ہوتو عقیدہ ومسلک اہل السنت والجماعت کے مطابق بھی کوئی چھوٹا ہو امضمون اور کمنوب و مراسلہ چھپنے کے لئے بھیجد یا کریں تو شکر گر ارہوں گا۔
اس کے علاوہ اگر کوئی اطابق ، قانونی یا کسی اور تم کی مصلحت مانع نہ ہوتو کیا آپ اس کی اجازت دیے ہیں کہ بیشارت الدارین حسب موقع اور گئوبائش ' الاحرار''میں بالا قساط شائع کردی جائے ؟

سیمیری دلی خواہش ہے اور مولانا غلام لیمین صاحب ندکور جوشن انقاق ہے اس وقت میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسر کی احباب بھی اس بارہ ٹیں میرے ہموا ہیں۔ اس کے متعلق بہلی فرصت میں آپ کی تحریریں رضامندی اور اجازت کا بے چینی سے نتظر ہوں گا۔ امید ہے کہ مناسب اور حسب ضرورت جواب باصواب ہے خورشید فرمائیں مے۔ زلاللہ (لیسونی

ک جماعت اسلای اور مودودی صاحب کے متعلق آپ کا پرانا اور مشہور مقبول مضمون جس میں اکا بردیو بند کا بالعوم اور حضرت مدنی بیشنه کا بالخصوص دفاع کیا گیا ہے۔ لیکن اس کا کنائی نام نی الودت یا دفیس رہا۔ نیز حضرت مدنی بیشنه کا مرتب کردہ شجرہ روحانیہ جس میں حضرت کے خودنوشت حالات بھی شامل ہیں اور چند برس ہوئے آپ نے اس کو ہزے اہتمام سے شائع کیا تھا۔

ساس ہیں اور چھر ہری ہو ہے اپ ہے اس و برے اہمام سے ساس کیا گا۔
اورا گرکوئی مزیداس سلسلہ بی فی مطبوعہ بھی ہوتو سب کے دود دونسخہ پر مشمل وی بی میرے نام کر دی
جائے۔ان شاہ اللہ وصول کر لی جائیگی اور کیا لکھوں سب سے بڑی اور آخری فریائش اپنی اور ایاجی مرظاما
اورا پی بیوی بچوں کی صحت وعافیت حصول علم وین توفیق مگل خیر نیز عز میت واستقامت اور حسن خاتر کے
لئے مسلسل دعاء کی التماس ہے۔ امید ہے کہ اس سے در لین ندفر ما کینگے۔ در لالدلام

مخلص وفقیرابومعاویه ۲۸ زی الحمه ۱۳۹۸ هد

-

ļ



#### مكتوب كراضى

حضرت مولا ناصوفي عبدالحميدصا حب سواتي مذظله

امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر ہوں مے۔ جناب والا کی مرسلہ کتاب'' خار می فننہ' اور' وفاع محابہ' وصول ہو چکی ہیں۔ یا وفر ما کی کاشکر ہی۔

الشرقعالى آپ كوجزائے فيرعطاء فرمائے۔ آپ نے خارجيت اور ناصبيت كا تعا قب فرمايا ہے سے فتدرفض وشيعيت سے كم خطرناك نيس البتدا يك بات محسوس مورى ہے كدكتابوں ميں طوالت زيادہ ہے۔ اگر قدرے انتصار ہوتا تو بہتر تھا۔

> درالدلا) عبدالحميد

ميرزيع الاول ١٣٠ m

(4

شخ الحدیث (لین حضرت مولانا محدمر فراز خان صاحب دام مجدیم) سآب کی تاب پرتیمره کے الے کہا تھا۔ انہوں نے اپنی بیاری کی وجہ سے معفدت کی۔ آج کل سابقدامر اض کے علاوہ انہیں کمر میں شدید دروہ و گیا ہے۔ دعا فرما کیں۔ میرے ماتھی خیال میں اس پر ہمارے جیے لوگوں کے تیمره کی کوئی خاص ضرورت نہیں۔ جناب والا کا اسم مبارک اور نام نامی ہی سند کانی ہے۔ آپ اہل تن کے تر جمان اور سلف کے این ہیں۔

درالدلا) عبدالحميد

٣٠رڪاڻاڻي٣٠٠١١ه

#### مكتوب كرامي

شخ الحديث حفرت مولا نامفتي محرَّفقي عثماني صاحب مدخله.

مخدوم كرامى قدر حضرت مولانا قاضى مظهر حسين صاحب ملكهم العالى

والعلام يحليكم ورجعة لألله وبركانه

خدا کرے مزاج گرامی بعافیت تمام ہوں ۔ آمین

آپ کی طرف سے علق قرار دادیں اور بیفلٹ آپ کی کرم نوازی سے موصول ہوتے رہتے ہیں۔ چونکہ ان میں کوئی جواب طلب بات نہیں ہوتی اس لئے جواب نہیں دیتا ۔ لیکن ان سے جناب کی سرگرمیوں کا علم ہوتا رہتا ہے۔ اور دعا مح بھی رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جناب کو جزائے خیر عطا فریا کیں۔ آئین

تا زہ کتاب '' خارجی فتنہ جلداول'' موصول ہوئی۔ سرسری طور پر دیکھی ول بہت خوش ہوا۔ آپ نے مسلک حق کی خوب ترجانی فرمائی ہے۔ آبکل اس معالمے میں جو افراط و تغریط بطرات ہوا۔ آپ نے مسلک حق کا محق کا عمل رہی ہے۔ آپ نے اُس سے ہٹ کر اعتدال کا جوراستہ اختیار فرمایا ہے وہی علام حق کا طریقت رہائے۔

الله تعالی قبول فرمائیں۔ میر یفنر محض اینے جذبات کے اظہار کے لئے لکھا ہے۔اس کی اشاعت مقصور نہیں۔

> ورانسلار) تق مثانی ۱۹همادی الارلی۳-۱۳ه

احدثا العمالم المسلخ

#### أمعالة كا ابك الموساك مكةب

اهدنا الصراط المستقيم

#### الصيانة كالك افسوسناك كمتوب

ما ہتا مہ'' الصیابۃ'' لا ہور دمبر 2002 وشوال 1423 ھ۔ میں ش الحکہ ثین حضرت مولا ناخلیل احمدصا حب محدث سہار نچوری کا ایک محتوب بعنوان'' حقیقت افروز تاریخی کمتوب بجواب حضرت مولا نا عاشق الجی میرخی '' شائع ہوا جو بندہ کے مزد کیے ایک افسوسناک اور حمران کن کمتوب ہے جس کے متعلق بچھوم فس کرنا ضروری مجھتا ہے ، قار کین کی واقفیت کے لئے کمتوب غیرورک جہنا ہم افتیا سات حسب فیل ہیں۔

ما ہنا سرحق چاریا رائے لئے آخری ا دارتی تحریر کی چند ابتد ائی سطور جو آپ کی حیات میں'' شخ الہنڈ نمبر'' کے عنو ان سے شائع نہ ہو تکی اب ان شاء اللہ بہت جلد آخری تصنیف کے طور پر سنظر عام پر آئے گی۔

# خدام المل سنت كي دعاء

خلوص ومبروجمت اوردي كى حكرانى دے رسول الله كى سُقت كابرسونور چھيلائيں الوبكر وعرم عثان وحيد أي خلافت كو وه ازواج ني ياك كي برشان منوائيس

خدایااالی ست کوجہاں میں کامرانی دے تيرة وآن كاعظر يجهر ينول ورائي وه منوائين بي كے جارياوں كى صداقت كو صحابة اورابل بيت سبك شات بهائي

حسن کی اورئین کی پیروی بھی کرعطاہم کو توليخ اولياء كى بھى محبت مے خدا بم كو

انهول نے کردیا تھاروم واران کو تہد بالا ترى نفري پرىم رقم اسلام لېرائيل كى ميلان يىل بى جى تونوتى بىم دىگرايك تركن كے اشاعة مواكستان كو ماسل عروج وفت وشوكت اوروس كا عليه كالل مو آئين تحفظ ملك من فتم نوت كو منادي م يرى نفرت الكريزي نوت كو

صحابہ نے کیا تھا پرچم اسلام کو بالا

توسي خدام كونوفق بدايى عبادت كى رسول ماك كي عظمت ، محبت اطاعت كي

تیری تو فق ہے ہم اہل سنے رہیں خادم میشہ دین فق پر تیری رصنے ترہیں قائم

نبيل مايوس تيرى رحتول معظر بنادال تيرى نفرجو دنياس قيامت ناس تيري ضواب

از! حفرت مولانا قاضي مظر سين صاحب